# FORWARD.

Editor-in-chief-C. R. Das.

With which are incorporated the Indian Daily News
The India Gazette and the Bengal Harkaru

Forward is one of the most widely circulated English Dailies in India and is therefore THE BEST MEDIUM OF ADVERTISEMENT

#### SUBSCRIPTION RATES

Mofussil: - Yearly Rs. 25.

1/2 Yearly Rs. 13.

1/4 Yearly Rs. 7.

Foreign: Yearly Rs. 30.

### Special Features:-

- 1. Efficient news-service in addition to the Associated Press and Reuter's Service
- 2. Comprehensive Sporting Notes
- 3 Up-to-date and Reliable Market News
- 4. Original Contributions on varied subjects.
- 5 Choicest gleanings from the best journals in the world.

FORWARD is not only a business concern but is a NATIONAL INSTITUTION as well.

If you are a businessman, your first duty is to advertise in FORWARD—because it will pay you If you are an Indian, your duty is to help FORWARD

For Advertisement Rates Apply to the Manager.

FORWARD caters for all interests and is therefore popular with all sections of the community. It has now removed the long-felt want for a first-class Indian journal conducted and owned by Indians It combines the special features of all the papers which have been amalgamated.

The recent amalgamation of the Indian Daily News, the India Gazette and the Bengal Harkaru with FORWARD has made FORWARD the LEADING ENGLISH DAILY-IN INDIA.

FORWARD, 19, British Indian Street, CALCUTTA.

#### Get Your Money's Worth

GET A

## RISING SUN

#### FOUNTAIN PEN

BEST EUROPEAN MAKE.

Equal to the Best in

the Market

Rs. 5 each only

A Speciality of

#### Sanyal Banerjee & Co., Ltd.

APPLY FOR WHOLESALE RATES.

26, STRAND ROAD, CALCUTTA.

#### **Blooming Youth**

is ensured if full month's treatment rigidly followed of three principal vehicles of Ayurveda Pharmacopcua viz., Makaradhwaja, Satmuli and Tambul chemically combined and bears name of—

#### **SNAYOO-BALA**

It corrects cerebral and nervine weakness due to overwork, rectifies want of concentration, helps digestion and free motions, kills mascular or gouty pains, cures female diseases and brings lustre of blooming roses in the cheek and charming glamour in the eyes

Price: Suits all Pockets Rs. 3-12-0 full course V P. P. extra To be had by post from—Manager

To be had by post from—Manager Girijasram Oushadhalaya, 14-1 Amherst St, Calcutta

#### FREE TO ALL

Be a Free Associate of the All-India Occult House by subscribing the monthly All-India Occult and Spiritualistic Journal.

"Spiritual Recorder"—Wonderful, Mystic and next-World revelations of perennnial interest a monthly Mind and Soul tonic.

Join for Self-Culture, Enlightenment, and Benefit Privileges—Free Associationship, Diploma and other rights. Remit (lowest) Annual Subscription Rs. 3. Foreign 4s. 6d: sample copy As. 8 only.

Special Offer Some choicest, tried, invaluable Yogic and Mystic Secret Lessons of Health, Happiness and Success, etc., sold for Rs. 2-8 will, for this year, be given away absolutely free to our 5,000 new subscribers, where their fee at once.

Apply to Secretary, All- n in Occult House, Dacca (India)

#### CONTENTS:

|             | P                                               | AGE      |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|
| 10.         |                                                 | 74       |
| 11.         |                                                 |          |
|             | Bhikkhus                                        | 74       |
| 12.         | Civilizations of India and China                | 75       |
| 13.         | The Census                                      | 75       |
| 14,         | Bengalee Postal Officers not to be              |          |
|             | Posted in Tibet                                 | 75       |
| 15.         | Englishmen and Indians                          | 76       |
| 16.         | Laws and Ideal Freedom                          | 76       |
| 17          | India's Goal-Independence                       | 76       |
| 18          | "Shall We Commit Suicide?"                      | 77       |
| 19.         | Occasional Fasting                              | 77       |
| 20.         | Indian Railway Workshops                        | 77       |
| 21.         | Improvement of Cattle-breeding in India         | 78       |
| 22.         | Medical Education in Bengal                     | 78       |
| 23          | The Desire for Foreign Medical Degrees          | 78       |
| 24          | Humour and Inter-communal Unity .               | 78       |
| 25.         | Peace and the Spirit of Islam                   | 79       |
| 26          | Agricultural Education .                        | 79       |
| 27.         | Iqbal's Philosophy .                            | 79       |
| 28.         | The Marathi Novel                               | 80       |
| 29.         | Ancient Public Works in South India             | 80       |
| <b>3</b> 0. | Lassen's History of Indian Commerce             | 80       |
| 31.         | Charka and Increase of National Income          | 80       |
| OREI        | ON PERIODICALS:                                 |          |
| 1.          | "Youth and the East"                            | 81       |
| 2           | Freedom or Authority in Education               | 83       |
| 3           | Adult Education in England                      | 85       |
| 4.          | World-News About Women                          | 85       |
| 5.          | The Simplicity of Well-being                    | 86       |
| 6           | Buddhist Morality                               | 86       |
| 7.          | "The Strongest Force in India Today"            | 86       |
| 8           | Decrease of Lynching in America                 | 87       |
| 9           | The Japan-American Question                     | 87       |
| 10.         | Who are the Wahhabis?                           | 87       |
| 11          | South America                                   | 88       |
| 12.         | Women or Pseudo-Men?                            | 88       |
| 13,         | A French Rival to Luther Burbank                | 88       |
| 14.         | The World's Most Insured Man                    | 89       |
| 15.         | "What the West Has Really Done to               | 00       |
| 4.0         | China"                                          | 89       |
| 16          | "Like a Red Rag to a Bull"                      | 89       |
| 17.         | Materialism                                     | 90       |
| 18.         | Karma and Transmigration                        | 90<br>90 |
| 19.         | Airplanes for Afghanistan                       | UG       |
| <b>2</b> 0. | A Defence of the Labour Premier's               | 91       |
|             | Trupsian Troaty                                 | 91       |
| 21.         | The Fight against Opium Refuges for Non-Smokers | 92       |
| 22.         | <del></del>                                     |          |
| NATO        | LE FRANCE—Ashoke Chatterjee                     | 92       |
| OTES        | (Illust.)                                       | 94       |
| 9.          | •                                               |          |

N



WHO PAYS FOR

#### PROTECTION?

—It is ultimately paid by You in the shape of Increased Prices. We do not expect such favour from you Use your discretion and purchase the best. Our products stand the hardest competition in quality and price. One trial will convince.

We Manufacture Kajal-Kali

(Writing ink)

(in quarts, pints and Inkpots)

Crown-White

(for whitening canvas)

Crown-Cloth-Ball

(dry cleaner)

(in all colours)

The Chemical Association,
92-3, Upper Circular Road,
CALCUTTA

#### SIX ELIXIRS WHICH MAKE MAN A REAL MAN

Pt. Thakur Datta Sharma Vaidya, K. V., V. Bh.

Aksir No. 1. Like Aksir 50 it ires all forms of debility and juvenates lost vitality. It makes eak men strong, and virile: lose who cannot pay for Aksir 0 50, should order this at ice.

Price for 64 Pills Rs. 4. Sample As. 8

ksir No. 12. Those suffering weakness will find this a ue curative, like other such cines it does not affect a s vitality, but along with asses it. Let the wise and y use it.

rice Rs. 3. Sample Re. 1.

ksir No. 50. This is the of all tonics. It gives such

an energy, strength and vitality which no medicine yet known can give. It manifests its virtue in a very few days. It makes you strong, valiant, manly and gives you strength, vigour and vitality. The very first day you will know good effects

Price per 30 Pills Rs. 14 per 15 pills Rs. 7 and less 2 pills per Rupee.

Aksir No. 40. A very useful thing for students and celibates.

Price per 32 pills Rs, 2.
Sample As, 8.
For 34 (B) which is also a brain and heart tonic
Price Rs, 5. Sample Rs, 1-4.

This is the not pay the price of Tilla No. 14
It gives such should use this tilla which will

also cure all complaints mentioned in 14 though in a longer time. Price Rs. 5. Sample Rs. 1-4.

Tilla No. 14. There cannot be denying the fact that there is hardly any Tilla which possesses the magic qualities of our No. 14. It blows the spirit of life into weakened and impaired Tissues and muscles and gives strength and vigour to them.

Price Rs. 6. Sample Rs. 3. \*

Asugary. It possesses virtue of lcure for urmary troubles and is simply splendid for diabetes.

Price per 32 Pills Rs. 4. Sample 8 Pills Re. 1.

If you cannot Prescribe for yourself write to us for rules of treatment by correspondence.

POSTAL & TELEG. ADDRESS.—AMRITDHARA—LAHORE.

Manager Amritdhara Pharmacy, Amritdhara Buildings, Amritdhara Post Office & Road Lahore

# A BETTER INDIA? How?

By making Ali Indians Study the problems of national progress, think about them and work for the realisation of the ideal.

# Every Indian is a Nation-Builder

And as such it is the duty of all to study National Problems and to do everything possible to help National Progress.

In order to be in constant touch with the various aspects of National well-being, it is highly useful to become a regular subscriber to Welfare. Welfare is a bright and finely got up illustrated monthly journal, edited by Ramananda Chatterjee and Ashoke Chatterjee. Its annual subscription is Rs. 6, post free, and it has been widely appreciated by the press and the public as the only comprehensive journal of National Weal and Efficiency.

# Libraries, Schools and Colleges

Should make it a point to subscribe to Welfare, as it steadily widens the outlook of its readers by supplying every month a large number of popularly written articles on subjects such as Education, Sanitation, Physical Culture, Trade, Commerce, Organisation, Business Methods, Women's Problems, Labour Problems, Child Welfare, Kindergarten, Home Training, etc., etc.

It is doubtlessly one of the most important items in Indian Journalism

# To Give You An Idea

Of the range of subjects dealt with in WELFARE,—

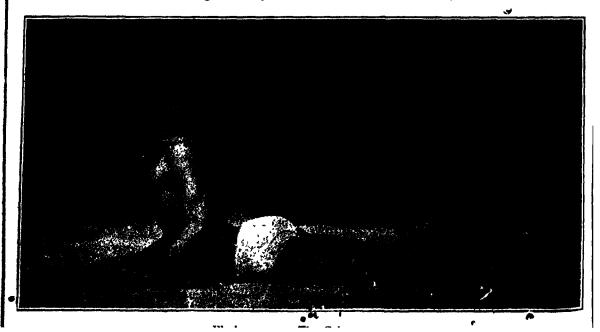

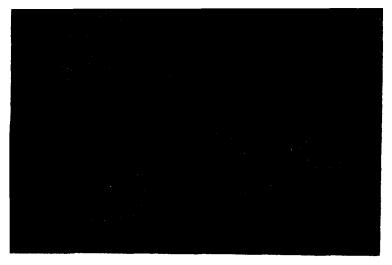

Bustce Life

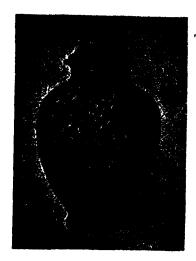

A Multan Jar

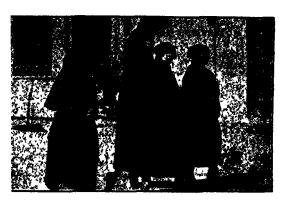

Turkish women wearing the New Head-dress

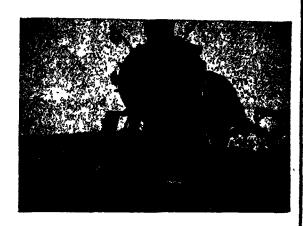

Cinema Photography



Baby Weighing

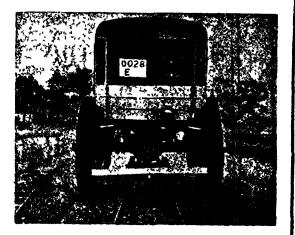

Rear View of 'Lord Tractor'

Write to-day to the Manager, Welfare; and become a Subscriber to it by sending an M. O for Rs. 6 (foreign Rs. 7-8.) or an order to send a V.P.P. for Rs. 6-4.

#### Manager, WELFARE

91, Upper Circular Road, CALCUTTA.

JUST OUT-The Indian Fiscal Problem Rs. 4-0-0. by Professor J. C. Coyalee, Professor of Economics, Presidency College, Member, Indian Fiscal Commission

Economic Consequences of the War for India

By S. G. Panandikar, M.A., Ph.D. (Econ. London).

Professor of Economics, Presidency College, Member, Indian Fiscal Commission

Opening State of the Greek Professor on Indian Policy Indian Policy Indian Policy Indian Policy Indian Treatise on the effect of the great war on India's Trade Policy, Industries. Governmen Finance, Taxation, etc., etc. Rs. 6-0-0. Neo-Romantic Movement in Contemporary Philosophy By Dr. Sisir Kumar Maitra, M.A., Ph.D. Rs. 6-0-0. INTRODUCTION TO ADWAITA PHILOSOPHY by Pundit Kokileswar Sastri M. A., SYSTEM OF BUDDHIST THOUGHT by Rev S. Yamakami Rs. 15
THE ORIGINAL & DEVELOPED DOCTRINES OF INDIAN BUDDHISM by Rynkan Kimura. Rs. 16-8
HISTORY OF PRE-BUDDHISTIC INDIAN PHILOSOPHY by B. M. Barua Rs. 10-8
STUDIES IN VEDANTISM by Krishna Chandra Bhattacharya M. A., Rs. 3-12
THE STUDY OF PATANJALI by S. N. Das Gupta M. A., Ph.D., Rs. 4-8
HISTORY OF INDIAN LOGIC by Mahamahopadhyaya Satis Chandra Vidyabhushan, M.A., Ph.D., Rs. 15-8
A SHORT HISTORY OF THE MEDIAEVAL SCHOOL OF INDIAN LOGIC by M. M. Satischandra Vidyabhushan, M. A., Ph.D. WORKS BY DR. RADHAKAMAL MUKHERJEE, M. A., P. R. S., Ph.D.
J. Foundations of Indian Economics
Rs. 10-8.
2. (a) Principles of Comparative Economics Vol. I
(b) Principles of Comparative Economics Vol. II
Rs. 13-8.
3. Democracies of the Fast
Rs. 11-4 S. C. Ghosh—A PAPER ON RAILWAY ECONOMICS—explaining clearly all Problems on Railway from the People's Government's and Railway point of view—November 1924, Rc. 1. S. C. Ghosh—LECTURES ON INDIAN RAILWAY ECONOMICS Part I. Rs. 1-8. Part II. Rs. 3. Part III. Rs. 3. S. C. Ghosh—INDIAN RAILWAY PROBLEMS. Rs. 3-8. Solomon—PROTECTION FOR INDIAN STEEL, Rs. 5. Taraporewala—SELECTIONS FROM AVESTA AND OLD PERSIAN, Rs. 6. J. N. Samaddar—LECTURES ON THE ECONOMIC CONDITION OF ANCIENT INDIA, Rs. 3. Dr. P. C. Basu—INDO-ARYAN POLITY, Rs. 4. Jogendranath Mukherji—LEGISLATIVE COUNCIL AND ITS WORK, As. 12.

We stock rare and antiquated Publications. We stock rare and antiquated Publications. Recent and up-to-date works on Art and Literature Economics, Politics, History, Medical and Scientific books.

We stock latest English, American and continental books in Original and English Translation.

Modern Review and Prabasi publications can be had at our firm THE BOOK COMPANY, College Square, CALCUTTA. With all our short-comings we are but seeking ो।धारि the truth in our Retailing. C. C. BISWAS & CO., Chemist to the People

105, Upper Circular Road, Calcutta.

# (HATTER)EE'S Picture ALBUMS



THE MODERN REVIEW DEFICE 91, Upper Circular Road, CHUCUTTA.

## SAFE RAZORS

#### THE OLD FASHIONED METHOD OF SHAVING MADE SAFE

The only razor in the world which, owing to the old fashioned handle and the usual long bladgives the proper balance in the user's hand, enabling him to give the correct diagonal stroke down and across the beard. The blade which is the soul of the razor, is made from the best steel in the world oil-tempered and hollow ground. A certain number are placed in a patented folder with the edge-protected from contact with the paper by little tabs. The folder is then wrapped in a hermetically sealed paper wrapper making them absolutely sanitary and rust proof. It is interchangeable so that when it gets dull you have to pay only for a blade and not for the whole razor. It can be stropped or honed on any strop or hone with the help of the stropping device which used hitherto to be supplied only with the more expensive sets, selling at Rs. 4, and over, but having placed very large orders we have arranged for a moderately priced set with a special device of the same style and for the same purpose. This special low-priced set is our monopoly and not obtainable except from use or our agents.

Lastly, it is provided with a guard which makes it absolutely safe—there is not the least danger

of cutting the flesh. It can be used as an ordinary open razor and many people use it so.

# You can also Trim your Hair with it

No. 1—Black handle, nickelplated fittings, one Durham Duplex blade, same as in the best sets and one special stropping device Rs 1-8 No. 2—White handle, superior fittings, package of thre blades and stropping device in superior leather flexible roll-up case Rs. 4-0

#### CONCESSION-FOUR FOR THE PRICE OF THREE

Blades, package of three

Re. 1-0 Blades, package of five Concession—five for the price of four packages

Rs. 1-8

# We are representatives for the Durham-Duplex Razor Co. of Jersy City, N. J. AGENTS WANTED

The concession noted above will be withdrawn next month but those who order at least one dozen during this month will be recognised as

agents and continue getting the concession subject to satisfactory future sales.

#### PIONEER MAIL SUPPLY CO.

(Head office) Barnagore, Calcutta, (Branch) 93-3, Clive Street, Calcutta.

### Rare Books!

1. Dr. E C. Sachu Alberuni's India—An Account of Religion Philosophy in 2 Vols. Rs. 16 J. E. Edkins Chinese Buddhism—Historical Descriptive and Critical, Rs 10 3 W. W Hunter Annals of Rural Bengal (1897) Rs. 6 4 W. Crooke-North-West Provinces of India with 16 full page plate, Rs. 7. 5. J Cave Brown—Punjab and Delhi in 1857 Indian Mutiny in 2 Vols. Rs. 12. 6. Capt G Hutchinson— Narrative Mutiny in Oudh, Rs. 4. 7. K. P. Sen Gupta—Speeches of the Marquess of Ripon 1880 to 82 (2 Vols in one), Rs. 8 R. C Palit-Speeches and Minutes of Hon'ble Kristo Das Paul 1867 to 81, Rs 5. Principal Speeches and Addresses of His Royal H. Prince Consort Rs. 5. 8. Kanailal Dey-The Indigenous Drugs of India, the Principal Medical Products Met within British India 2nd Edn. Rs 10. 9. W. B. O'shaughnessy—The Bengal Dispensatory and Pharmacopaci Vol. I, 2 volume Bengal Pharmacopaci general conspectus of medical plants (in 2 Vols) Rs. 15. 10 Briggs-The Nizam His History, Relation with British Govt. in 2 Vols. Rs. 16, 11. Thornton Gazetteer of India Native State and Continent of India. Big Volume Rs 10. 12ª Bernier's Yoyage to the East Indies, History of the

#### Rare Books!!

late Revolution of Great Moghul, Calcutta Edn Rs 5 Do Travels in the Moghul Empire 1656 to 68, Lond Rs. 6. 13. F E. Panny—Southern India, a Fascinating Study of Moslem Life in the Madras Fakere, in Yogi of the Triplicane Hindu tribes and castes and marriage beautiful Illust 8 Square Demy Rs. 12

New Books at Reduced Price

Sven Hedin Trans-Himalaya Discoveries and Adventure in Tibet with illust in 3 Vol-Rs. 33-12 Reduced Rs. 20. Sherring-Western Tibet British Borderland Rs. 15. Redu. Rs 12 J. J. Rousseau-New Criticism illustrated by MacDonald in 2 Vols. Rs. 18 Redu. Rs. 15 Malleson History of the French in India Rs. 19 Redu. Rs. 10. R. H Beddome Handbook to the Terms of British India Ceylon and Malava Peninsula illustrated by 300 drawings Rs. 12 G. K Chesterton Day by Day Redu. Rs 10. extracts arranged for every day of the year Rs 4-8 Redu. Rs. 3-8. M. William Modern India and Indians Rs. 11-4 Red Rs. 9. Modern Review from 1914 to 1924 Half Leather Bound each year Rs. 10.

We calry large stock of New and Second-

hand Rare and Valuable Books.

A. B. C., C/o. Choudhary & Go., 90, Harrison Road, CALCUTTA.

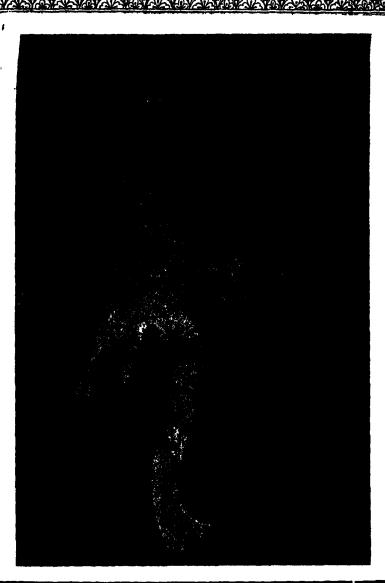

#### THE CAGE OF GOLD

"The Cage of Gold" by Sita Chatterjee. Trans. A. E. Brown (R. Chatterjee 91, Upper Circular Road Calcutta) 200 pp, 4s "Out of its Calcutta cage this pleasant love tale by a Hindu lady comes fluttering to our window-sill. A touch of western style lightly marks the story which yet is Indian in atmosphere and heart and is superior to a good many European hovels."—"The Literary Guide", August 1924.

Best Indian Novel of the Year. Nicely bound in cloth, Coloured Wrapper, India—Rs. 2-8. England—4s. Japan--2 Yen. America—1 Dollar.

R. CHATTERJEE St. Upper Circular Road, Salcutta.

# ote on the Principles and ractice of Advertising.

America is the land of Scientific Business and Advertising. The Nation which built Sky-scrapers to utilise space does not advertise in any way unless it pays Apart from Newspaper advertising etc. American Businessmen spent over Rs. 180,000,000 in 1911 in Magazina advertisements alone. (See Printers' Ink, May 4, 1911, p. 78.) At the present time the figure is over Rs. 500,000,000 annually.

# Why Do People Advertise in Magazines?

Because The public take more interest in Magazines than in Daily papers

Because Magazine Advertisements can be printed attractively

Because Magazines are preserved for reference

Because It costs less to be thorough in putting advertisements in Magazines than in Newspapers.

Truman A Deweese, Director of Publicity of the Shredded Wheat Company, in an address before the Sphinx Club in New York, said about Magazine advertisements, "It is all there is to National (as opposed to Local) advertising." Magazine readers are exclusive and high-grade consumers and that is why it pays to advertise in Magazines

The Modern Review is the Most Influential Monthl, Magazine in India The Prabasi is the Most Influential Bengali Magazine in India. There are 48 Million Bengalis,

Both are published from

# 91, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA.

WRITE TO THE ADVERTISEMENT DEPARTMENT.

#### FOUNTAIN RICO

Our "Rico" has all the features of a high class Fountain Pen, except that it has a 14 ct, gold plated nib (instead of 14 ct, gold nibs). It is self filling and the ink is filled in by a simple turn of the tor crew. It does not leak The "Rico" in b is guaranteed 'o' last at least for 3 months and it can be replaced by any ordinary nib or by "Rico" at at trifling cost three dozs Rs. 23. Extra Rico Nibs 14 ct. gold plated Prices: Doz. Re. 1-4, 3 doz. Rs. 3-8 and gross 12-0

PICTURE POSTCARDS.

Superior on bromide in multi colours, very charming and lovely scenes, 300 different kinds in stock Prices 2 doz. Rs. 2, six doz. Rs. 5. Gross Rs. 9 and all 300 kinds Rs. 18. ALBUMS with strong and beautiful covers, to hold 100 cards. Prices: Each Re 1-8, three for Rs. 4 4 and doz. Rs. 15.

We guarantee satisfaction. No free a mples shall be supplied.

All Prices Net V. P Charges Extra. Packing Free

RAM BROTHERS, 883-29, Burns Road, KARACHI.

# WORKS BY DR. BIMALA CHARAN LAW, M.A., B.L., Ph.D.

Publishers: Messrs. Thacker, Spink & Co., Calcutta.

#### I. Some Ksatriya Tribes of Ancient India. Price Rs. 10

The Times Literary Supplement, 28th August 1924 .- In his search for material for the history of Ksatriya clans in early India, Mr Law has, one would think, very nearly exhausted all the available records. He claims to have studied not only the European and Indian scholars who have made researches but also to have ransacked an immense quantity of Hindu and Buddhist literature. Mr Law has however succeeded in showing that many of these ancient clans were exceedingly prosperous, and that they were for the most part a cultivated and manly race. The section on the Lucchavis which occupies more than a quarter of the book is very well done, and Mr Law claims no doubt rightly that he has added much to the information already available. The description of Gandhara is particularly interesting to European scholars because of its connection with Alexander and beacuse Archaeological research has enabled us to supplement literary remains

Lord Curzon of Kedleston.—I am very glad to possess your learned book and I rejoice to think that Indian scholars so learned and competent as yourself are devoting themselves to researches in the Ancient History of India, one of the most interesting subjects

in the world

Dr. A. V. Williams Jackson of Columbia University -- Valuable work . I know its worth because I know your previous publications on Indian subjects that are of keen interest to me As I turn the pages from Licchaus onward, I see how much is in store for one who is a student of the History of India, upon which I have long lectured at Columbia University, such researches as indicated by this, and your previous work, are sure to prove an asset to scholarship.

#### Ksatriya Clans in Buddhist India Price Rs. 8.

Young Men of India (September, 1924) —It is the fullest account as yet published of the important subject of the ancient republics of India. No less than nine clans have been treated and their history supplied and customs and manners described. The author has also successfully refuted many wrong ideas, and shown how scholars both Eastern and Western often put the cart before the horse in trying to explain the origin of the largest and the most powerful clan Most careful and detailed account has been given of the Licchavis, the Videhas etc.

S. M. Edwards, I. C. S. (retd.)—It is to be regretted that I had not seen your Ksatriya claus at the time of my actually revising Smith's Oxford History of India It came into my hands later. Otherwise I should have modified Smith's view as to the Tibetan affinities of the Licchavis

III. The Life and Work of Buddhaghosa, Price Rs. 9 (cloth), Rs. 7-8 (paper) Dr Geiger -An excellent monograph . All the questions connected with

the date, the life and the work of Buddhaghesa are discussed in a most methodical and exhaustive manner

Dr Carpenter.—It is very important to have such a collection as you have gathered of the various data contained in his great commentaries and your additional illustrations are full of interest Your chapters on the origin of the Commentaires and the Interpretation of Buddhism by Buddhaghosa bring many valuable side-lights on the history of Buddhism your excellent volume will be a great help to future students

IV. Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, Vol. I. Price Rs. 8. Contents — The Kurus, The Panchals, The Matsvas, The Surasenas, The Cedis, The Vasas or Vamsas, The Avantis, The Usmaras

Dr Burnett urites in his foreword.—Di. Law's work will be welcome. He has spared no effort to make an exhaustive and careful collection of the materials that Indian tradition offers, together with many relevant data from other sources that will aid in the

construction of a critical history By his earnest and energetic puratattranusandhitsa he has laid students of history under a considerable obligation.

V. Historical Gleanings. Price Rs. 6 (cloth), Rs. 5 (paper).

The Young Men of India.—This is a collection of essays. The several pieces are all historical in character. They make pleasant reading and open out vistas into the dim past. The book will undoubtedly appearant reading to one's stock of historical information. The book will undoubtedly repay perusal by adding to one's stock of historical information.

# **Panini Office Publications**

The Sacred Books of the Hindus-edited by Major B. D. Basu, I. M. S., (Retired). Published in parts, since July 1909. Annual subscription: Rs. 13, For further details see catalogue.

## FOLK-TALES OF HINDUSTAN

(Nlustrated with 35 Full-page Pictures Printed on Art Paper)

RAI BAHADUR SRIS CHANDRA VIDYARNAVA (SHAIKH CHILLI).

No Child should be without a Copy of this Book.

3rd edition, cloth bound, gilt letters Rs. 4-8-0 4-0-0 Ordinary Cover The Book is Printed on 36 lbs Imitation Ivory Paper.

The Review of Reviews of London writes— "Stories of a type that recall the delightful roman-ces of the Arabian Nights."

JUST PUBLISHED

1. Scenes from the Ramayan. By the late Mr
T. H. Griffith, M. A., C. I E., on cloth gilt. Price Re. 1-8 As.

2. Dacoitee in Excelsis, or Spoliation of Oude by the East India Company. By Major R. W. Bird. Price 3 Rupees.

3. Siyar-ul-Mutakherin, describing the decline and downfall of the Moghul Empire.

Translated from the Persian by Colonel John Briggs. Published by Oriental Translation Fund of GREAT BRITAIN and IRELAND, 1832 and republished by the PANINI OFFICE Cloth Gult letters. Double crown 16 mo. Pp. VII+311 Price Rs. 3-8 As.

- History of Nadır Shah, by James Fraser, first published in 1742 A D. This work has become so scarce that second-hand copies are sold at fabulous prices Panini Office has reprinted it, embelishing it with a little-known but genuine portrait of that Persian Conqueror, as well as with that of the Delhi Emperor Muhammad Shah. Cloth, Gilt letters Price Three Rupees only.

5. Empire in Asia—How we came by it. A Book of Confessions, by W. Torrens, M. P. Cloth, Gilt letters Price Four (4) Rupees only.

"No writer or speaker, or patriot or politician, in pur country can afford to do without a copy of this book, and now that this reprint has been issued, he will have no excuse for not possessing one"

—The Modern Review for July, 1923.

3. History of the Reign of Tipu Sultan, translated from the Persian, by Colonel Miles. This scarce and rare work has been lately reprinted by Panini Office. Cloth, Gilt letters. Price Three Rupees only

Jaimini Sutras of Purva Mimansa, Chapters One to Ten. Translated by Pandit Mohanial Sandal, M.A., LL B. Price Rs 17

Translated for the first time into English. The Siddhanta Kaumudi

Or Panini's Grammatical Aphorisms; as arranged and explained by
BHATTOJI DIKSITA:
Sanskrit Text and English Translstion by
SKISA CHANDRA VIDYARNAVA,

VAMANA DASA VASU.
Complete in three Volumes, in 2,400 pages, Royal 8 vo.

CONTENTS, VOLUME I—Nouns and Substantives, pages 1,028 Do II—Part I, Verbs and their Conjugation,

II—Part II, Kridanta, or Making of Nouns from Roots, pages 408 III—Vaidika Grammar, pages 247. Do

Do

It contains 4,000 Sutras of Panini, 900 Sutras of Sakatayana (Unadi), 200 Sutras on accent (Phit Sutras), 2,000 verbal roots and their conjugation—incorporating the whole of the Madhaviya Dhatuvritti with copious explanatory extracts from Kasika Mahabhasya, Tattvabodhini, Manorama, &c., &c.

#### Indian rate, exclusive of postage, Rs. 45. Foreign rate, exclusive of postage L 5

It has been patronised by His Majesty's Secretary of State for India, the Government of India, and several other Local Administrations, and rulers of Indian States.

This work has been found useful by University students

N B.-A Calcutta Professor, in publishing the translation of a chapter of this work said that there was no English translation of it Luzac's Oriental List and Book Review for October-December 1920, in noticing that publication wrote:

"The Professor is mistaken in saying that there exists no English translation of the Kaumudi, in view of the excellent one by Mr. Sris Chandra Vasi (The italics are ours).

The well-known Tibetan Scholar and traveller the late Rai Bahadur Sarat Chandra Das, c. i. r in his "Memorandum on the Training of Pandit and Moulvis" submitted to the Conference of Orientalists held at Simla in July 1911 under the presidency of Sir Harcourt Butler said,—

"The translation of the Siddhanta Kaumudi with annotation has been done in such a manner that even a tyro in Sanskrit can understand it without the help of any Pandit.

"I suggest that the above-mentioned work be translated into Bengalee and Hindi to enable our Sanskrit students at tols and pathsalas to learn and understand Panini's grammar in a shorter space of time than they do at present."

FOR CATALOGUE &c. APPLY TO THE MANAGER,

PANINI OFFICE, Bhuvaneswari Ashramz;

BAHADURGANJ: ALLAHABAD,

# For MALARIA and OTHER FEVERS

# PYREX

is the only remedy that tells. This is the testimony of countless patients who have regained health and vigour under its use. That is why the sale of PYREX now approaches an unprecedented figure.

NOT A SECRET REMEDY.
FORMULA POSTED ON REQUEST.

Price per Bottle 13 annas. With V. P. charges Re. 1-2.

Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.,

15. College Square,

CALCUITA

### JUST OUT

# Bhavabhuti's Uttara-Charitam.

Edited by S. Ray, M. A.,

Vidyavinode, Siddhanta-Vachaspati, Principal, Vidyasagar College.

Prof. A. Berriedale Keith, Edinburgh University, says:

"... I have looked through your book in order to see whether there are any suggestions which I could usefully make to secure greater adaptation to its purpose. It seems, however, that the mode in which the work is performed is well adapted for its purpose, and I note with satisfaction the effort to render the text into effective English. The explanations seem well adapted to secure comprehension of the text, and certain new renderings deserve serious consideration."

Complete Rs. 3-8. Foreign 6s. 6d.

Prof. E. J. Rapson, Cambridge University, says :

". .I have read with great pleasure and interest. The commentary and notes are admirably clear"

S. Ray & Co., 90-4A, Harrison Road, Calcutta.

## India's Leading, Cheapest and the Best Pharmacy

Capital Rs. 5,00,000

Subscribed Over Two Lacs

All the branch offices are equipped with eminent physicians who attend to all who go there for medical help, free of charge

Catalogues and Calendars Free, to be had on Application.

At this time of National Awakening, Use Countrymade Drugs & Preserve your Health.



Word office 8 -- 8.1 ARMINIAN STREET DATES.

CALCUTTA CACCA MYMENSINGH, MANIKGANG, BOGRA, DINAUPUR RANGPUR,

UALDAIG ...Y. SERAUGANG, RAUSHAHI, MALDAH, SY ... MET, BHAGALPUR PURULIA,

PATNA BENARES ETC.

(1) 212, Bowbazar Street, (Calcutta). (2), 155-1, Upper Chitpur Road, Sovabazar, Calcutta). (3) 42-1, Strand Road, (Howrah Bridge). (4) 99, Russa Road, (Bhowanipur).

# WORKS OF PROF. JADUNATH SARKAR, M. A.

# AURANGZIB,

Vol. V. (1689-1707) Rs. 4.

Will be out 26th December, (orders registered) The completion of a INC's work and of 50 years' eventful history.

First 4 vols., Rs. 3-8 each (Sold Separately).

Vol. I. Reign of Shah Jahan

War of Succession Vol. II.

Vol. III. Northern India 1658-1681, 2nd. ed. Vol. IV. Southern India, 1646-1689

Based mainly on original contemporary Persian sources, viz., the Mughal States Papers, daily bulleting of the Mughal Court, the letters of Aurangz ib and his contemporaries, (more than 5,000). Marathi bakhars and letters and the Assamese buranus, besides contemporary Factory records of the English, French and Portuguese.

H. BEVERIDGE.—"Jadunath Sarkar may be called *Primus in Indis* as the user of Persian authorities for the history of India. He might also be styled the Bengalee Gibbon."

VINCENT A SMITH—"You are doing first-class work. I have the highest opinion of your learning, impartiality and critical ability."

W. FOSTER, C I E—"It is easily the best authority on the period with which it deals"

#### Studies in Mughal India 320 Pages, Rs. 2.

Contains 22 Historical Essays, on India in the 17th century and Mughal civilisation in all branches.

ASIATIC QUARTERLY REVIEW -"A series of essays of the most entertaining description."

INDIAN ANTIQUARY .-- "All the essays are brightly written and several contain information not hitherto available in English"

#### Anecdotes of Aurangzib

(Persuan text, unth an English translation, notes and a long life of Aurangzib) Re. 1-8.

The work is exceedingly interesting and valuable, s it throws much new light on Aurangzib and whibits his pithy sayings, and his principles of overnment.

# SHIVAJ

PIONEER .- "Probably the only really first-class prece of work in English on Maratha history published during the present century"

H. BEVERIDGE -- Jadunath Sarkar. All his works are good, but perhaps the best of them is Shwan. It is full of research and gives a striking putture of the birth of the Mahratta nation. Based on an exhaustive use of all the available original materials—Persian Marathi, Hindi, Dutch and English—most of which were unknown to Grant Duff Shivaji's character and achievements, and the Maratha institutions and system of Government are discussed in two long chapters (45 pages)

Mughal Administration Second edition, Size more than Doubled.

A study of the administrative system of the Mughal Empire, the Departments, the functions of the chief officials, the provincial administration, its influence on the peasants the legacies of the Mughal Empire, the causes of its downfall—Emperor -aristocracy-State factories farmans

2nd ed , Greatly enlarged. Rs. 2.

Original life of the greatest Vaishnay saint of

Bengal, with an old portrait.
C. F. ANDREWS—The book is of surpassing value ... The picture drawn of the saint is one of extraordinary beauty.

#### Economics of British India 4th edition, (1917), 384 Pages. **25. 3.**

The handiest and most accurate description of India's economic condition and problems "An indispensable rade mecum." (Modern Review).

edited and continued by Prof. SARKAR

By William Irvine. Les.

2 thick vols., Rs. 8 each, sold Separately.

Prof. P. E. ROBERTS—"A contribution of first rate importance, certainly will always remain one of the chief authorities for the period. A piece of work done with amazing thoroughness."

M. C. Sarkar & Sons, 90-2, Harrison Road, Calcutta.

# Contract & Advance Rates for Advertisement In the Modern Review.

# Discount on Advance for:

| 1 Year                       | 121/2 0/0 |
|------------------------------|-----------|
| 6 Months or less than 1 year | 61/4 9/3  |
| Less than 6 Months           | 31/8 0/0  |

On the net sum paid

No discount will be allowed on advertisements costing less than Rs. 5. Such sums are always payable in advance

## Contract Discounts on:

1 Year's contract 61/4 0/0 Less than 1 year and more than 3 months 31/8 0/0

Contracts are not entered into for any space less than 1/2 coloumn per insertion. The contracted space must be utilised every month.

#### To Our Advertisers

The Modern Review is India's greatest advertising medium. It circulates widely in every part of India, Burma, Ceylon, F. M. S., S. S., South Africa and all over the world wherever Indians and people interested in things Indian are found. That it is a paper well worth advertising in is proved by its long list of advertisers who have used its columns for giving publicity to their wares for years without a break

Of late the Modern Review has improved its printing, paper, get-up and has made an all-round advance in popularity, circulation and quality of articles and pictures. This has meant extra expenses to the Modern Review and extra profits to its advertisers. In view of the above facts, it has been found urgently necessary to slightly increase the advertisement rates of the Modern Review. This increase shall not affect existing contracts hill their expiry.

# New Rates Scale of Charges

|                         |    |   |   | Single |                        | ertion |
|-------------------------|----|---|---|--------|------------------------|--------|
|                         |    |   |   | Rs     | $\mathbf{A}\mathbf{s}$ | Р      |
| Per Ordinary Page       |    |   |   | 40     | 0                      | 0      |
| " Half-Page or 1 Column |    |   |   | 21     | 0                      | 0      |
| " Half-Column           | •  |   |   | 11     | 0                      | 0      |
| " Quarter-Column        | ٠. |   | • | 6      | 0                      | 0      |
| " One-eighth Column .   |    | - | • | 4      | 0                      | 0      |

Rates for other special pages can be had on application

One page measures 8 × 6, one column 8 × 3, 1/2 column 4 × 5, 1/4 column 2 × 3 and 1/8 column 1 × 3.

Manager, The Modern Review, 91, Upper Circular Road. Calcutta.

## Jan Arden's Blood Beans.

A Ferfect and Ideal Tonic for Blood, Brain and Body.



(Registered)

- 1. It is a scientific remedy, a perfectly balanced combination of the Three most powerful tonics for blood brain and body, known to medical
- 2. It solves the problem of administering iron which is easily taken up by blood, neither constipates nor upsets stomach
- 3 Being based on rational therapeutics, there is nothing to conceal. The formula is boldly disclosed and printed on each bottle. It is not a secret remedy.
- 4 It gives most satisfactory results, which are rapid, certain and permanent.
  - Being machine-made, the proportions are exact
- Only the best and purest drugs are used. There is no false economy at the cost of efficacy
- 7 One short course means four phials and that will put new blood, new vigour and new life into you
- 8 It purifies and enriches blood, strengthens nerves, builds and rejuvenates body.
- 9 It increases vitality, fortifies systems against disease

Rs. 2-1 one phial -Rs. 8-0 four phial or one short course-

Rs. 30-0 16 phials, i.e., one long course

Postage, and Packing Free -

#### Waymann and Waymann—Post Box No. 4001, BOMBAY

#### AWARDED 3 GOLD AND SHIVER MEDALS.

#### World-famed and Wonderful Indian Remedies.

THESE valuable preparations obtaining publicity and commendation throughout india for ore than 40 years and enjoying a unique reputation are well appreciated both by native and European octors and thousands of improved patients

They have been awarded a Gold Medal by the Northern Circuis Swadeshi Show in 1907

a Silver Medal by the Ettaryapuram Sam-thanam Exhibition in 1909, and another Silver Medal by the Great Mahamakam Exhibition in 1909

Mindu Casheya—An infallible Specific for Bellythe, Colic, Indigestion, Nausea, Diarrhera, Dysentery,
yspepsia, Cholera, Cramps, Fits, Dysmenorthera,
pre-mouth, Spongy Guins, Toothache, Piles, Faintg, Hysteria, Scorpion-stings Price Rs 0-12-0,
6-0, 2-8-0

Hindu Ointment-Acts as a charm for Neuralgia, prains, Pains, Bruises, Scalds, Burns, Ringworm, natica, Lumbago, Stiff joints, Rheumatism, Piles, ch. Headache, Mumps, Colds, Bronchitts and all uns Small Tin, As. 8 Big Tin, Rs. 2-8.

Jean Niviria.—Unrivalled remedy for Simple or ontinued Remittent or Intermittent, Malarious or ingle Rever Influence the Price As. 12 and Re. 14.

ingle Fever, Influenza, &c. Price As 12 and Re. 1-6 Oil ler Dealness—Radically cures defective hear g, incessant humming sounds in the ear, any her disorder of the ear, Butters Bhushami Hair Oil—Cools the brain, with the state of the care brain, with the brain of the state of t

ughtens the eyes, makes the face to shine, stops ur falling, prevents baldness, removes dandruff id scurf, gives everlasting fragrance, beautifies the hair, and makes the hair grow luxuriantly.

Price Re 1

Blood Purifier—The best cure for Scrofula,
Lepross, Ulcers, Sores, Blotches, Pumples and Skin diseases of every description as it clears the blood of all impute matter. Price per bottle Re 1.

Sauntiana—This is an excellent tonic for all kinds of debility. Thoroughly restores the vital, mental, physical functions and gives vigour. Price Re. 1.

Couch Surup—An excellent expectorant for Cough, Whooping Cough, Bronchius, Tightness of Chest, Hoarseness, Loss of Voice and all Lungs diseases. Price per bottle, Re. 1-8.

Tooth Powder—This will sweeten the breath, strengthen the teeth and prevent bleeding of gums. Best for all Dental diseases. Price As 8

\*Specific Brops in Oil—Cures in 3 days urinary troubles with or without inflammation, irritation

troubles with or without inflammation, irritation, in both sexes. Small bottle, Rs. 2. Big bottle

T. Sammi's Wonderful Medicine Company, Sowcarpet, Madras.





# KING & CO.,

HOMEOPLIMIC CHENISTS.

83 Harrisov Roses, 45, WHITTELL SIGH. Calculta.

Only purest medicines from Boericke and p

Tafel of America are stocked. Rates-ordinary mother tinetures-6 as per dr, 1 to 12th dil at 4as a dram, 13th to 30th dil at 6 as a dram, 200th dil at Re 1 a dram



Strong round wrist-watch, best mechanism correct time-keeper, radium clear as light, "Lever" 10 jewels, guaranteed 2 years. Nickel Case Rs 10-8 Silver Case Rs 13. Rolled Gold Rs 18, 14 et Gold Rs. 35, 'Cylindei' Nickel Case Rs 6 RolledGold Rs 7, Silver Rs. 6-8. Square shape Re 1 extra

#### GERMAN ALARM TIMEPIECE,



Best machinery, nickel case, 4 inches height Goes 30 hours in one winding.

4-8 2-8 6-8 With alarm arrangement Rs. Without alarm Fashionable alarm

Ask for Price List





2 miles Binocular range Can be used both for distance and Race Courses, 3 magnification with Elongating Screw movement. Price Elongating Screw movement. Price Rs 4. Interior Magnification Rs. 2

#### Indo-British Agencu.

159, DHARAMATALA STREET, CALCUTTA.

BOOKS AT THE CHEAPEST RATES

BOOKS AT THE CHEAPEST RATES

Late of Lord Kitchener by Sir G. Aither 3 Vols
published price £2-12-6 New copies for Rs 10
Sciences in Modern Life by D Ainsworth in 6 Vols
Rs. 20 Watt's Commercial products of India Rs 10
French Novels by Dumas 15 Vols Assorted New
copies for Rs, 17 Dictionary of Banking by Thomson
for Rs. 10. Nature—A Weekly Journal March to
December 1911 Bound in 2 Vols for Rs 7 Smith's
Mercantile Law in 2 Vols 11th edition for Rs 17.
Mysticism & Logic by B Russell Rs 7-8-0. Geological papers on Western India by H J. Carter Rs. 15
A Short History of China by Houlger Rs, 4.
Our new catalogue of Books on India Medical,
Engineering are now ready, sent free on appreciation.

M. HAMSWORTH & CO.
Book-Seliers & Stationers

**Book-Sellers & Stationers** Triphoane, MADRAS.

# Rose Grafts

Fragrant and Cherming ! Rates per do 1) polar Collection of 12 works Re 1
1) polar Collection of 12 works Re 1
20 polar Collection of 12 works Rs. 3. Prise Collect
on to Rs. 6, and special Collection of 12
metaling new and novel variation Rs. 15
vegetable seeds for the second 15 work
20 soits Re 1-8, 25 works Rs. 2. English F.
Seeds 8 soits Re, 1-4, 12 works Rs. 2 and
works Rs. 2. sorts Rs 3.

We cordully mvite everyone to pay a visit our Nursery.

THE NURJEHAN NURSERY. •

2, Kankurgachi 1st Lane, Calculla.

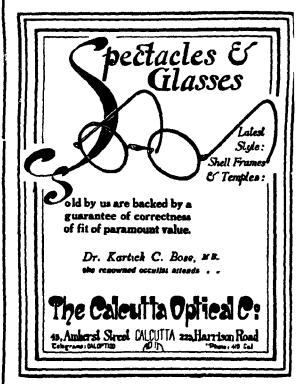

A remedy therapeutically efficient, produce dependable results Hard breathing, tightness of chest, dry cough with sticky phlegm, heavy perspiration and other troubles quickly relieved and completely, cured. 3 ottle Rs. 5

#### Ranaghat Chemical Works.

RANAGHAT (Bengal.)

# Nabagraha Kabacha

ish to propitiate the nine planets which regulate and influence human fate? Use, then, Brahmagraha Kabacha. This Talisman has extraordinary power to undo the evil influences of all the to bring you all success, peace and happiness in life. It is purely and sacredly made in the Shastric outsands of unsolicited letters testify that this Talisman is wonderfully and verily efficacious for — ess in Business, Trade, Commerce, Agriculture, Examination and Litigation. Cure of all sorts of the Aversion of worldly troubles, Premature death, Dangers at every step, Peximary distress, Quarrel friends and relatives, Mental disquietude, Lose of wife and children, Increase of the number of enemes, and Permetter of pay, Suitable marriage, Connegal love, Honoury from Government fice, Promotion, Increment of pay, Suitable marriage, Conjugal love, Honours from Government, beginty of life. In a few words, Health, Wealth and Prosperity.

It acts marvellously on the body of men, women and children, either Hindu, Mussalman, Christian, rsi or any other faith. Price Rs 3 ans. 4. Postage Extra.

#### A FEW TESTIMONIALS.

Raja Sreenath Roy Bahadur, Bhagyakul, Dacca,-I have used your Talisman, its effects are undoubtedly wonderful.

2. Piof A. B. Bhattacharya, M.A., Rajshahi Government College,—I had no faith in any Kabacha but Brahmachary's Kabacha's miraculous effects have astonished me.

3. Mr P. C. De, Well-known Detective Novelist, Calcutta,—One of my relatives, suffering from chronic diseases, has achieved great benefit by wearing your Talisman

4. Mr. R. C. Guha, Dacca.—Just after using your Talisman I have secured a good service its prompt effect really reminds me of Aladdin's Wonderful Lamp

5. Mr. Raicharan Mistri, Khulna,—Babu Harimohan Roy, a neighbour of mine, by using your lalisman comes out successfully in every Litigation He instructs me to wear your Kabacha. Please send me one.

6 Mrs. Kusumkumari, Dacca—Wearing your Nabagraha Kabacha I have gained a new life. am now out of diseases, mental disquictude and pecuniary difficulties.

7. Mr. M. P. Pradhan, Craddock Town, Nagpur,—The Nabagraha Kabachas I ordered, were ut on by myself, my brother and my daughter. I got my increment, my brother also got increment ad my daughter came out successful in Matric. Quite unexpectedly.

Paramananda Kuttr. 8, Gulu Ostagar Lane, Beadon Square, Calcutta.

# AMRUTANJAN

The present abnormal price of menthol, owing to the recent catastrophe in Japan, has necessitated slight alteration in the price of Amrutanian as under:

Wholesale

**Us 6-0-0 Der dozen** 

Retall

Single Bottle

For purchasers of 40 Dozens and above at a time, All packing and other expenses will be charged extra.

*AMRUTANJAN* 

1925

#### CALENDAR

1926

With a 3 Coloured half-tone Picture

Price 2 As.)

(Postage 3 As.

Special Concessions up to 30th Dec. 1924 to wholesale dealers only 100 Rs. 10-8.) (1000 Rs. 90.

N. B-A limited number only available. MANAGER-

#### AMRUTANJAN DEPOT

7, THAMBU CHETTY STREET, MADRAS BOMBAY, DELHI, KARACHI, RANGOON, KUALA RAMPUR, & CALCUTTA.

The World's

## "DURKOPP"

Best Oycle

OF KRUPP STEEL FAME-USED IN THE GERMAN ARMY

#### Credit allowed to Govt. Officers

The guarantee for "Durkopp" German Army model cycle stands for ONE YEAR against mechanical troubles—barring accident, abuse, want of proper care, etc—and we undertake to remove any trouble that may occur within the period at our cost



#### Price Rs. 175.

Please think of it before buy ng other cycles.

We always keep a large stock of genuine "Durkopp" spare parts

H. BOSE & Co 63-2, Harrison Road, Calcutta.

JUST OUT

JUST OUT !!

JUST OUT !!!

#### Mr. Dhirendra Nath Paul's

THREE UNIQUE PUBLICATIONS

#### THE MYSTERIES OF CALCUTTA.

A sensational and wonderful book! It depicts in bold colours the Great Calcutta Societies of fifty years back—with all its social and moral complexities and its stirring events. A book hardly less captivating than the famous Mysteries of the Court of London. Will be published in 3 Bound vols 2 vols. are out. Each vol Rs 3 and three vols. Rs. 8. Post free. Third vol will come out after 6 weeks.

- 2 The Mysteries of the Mogul Court:—Completed in two Bound vols. Price
  Rs 6 Postage As 8
- 3. The Mysteries of the Mogul Darbar —Completed in two Bound vols. Price Rs 5 Postage As 7

DATTA BROS & CO.—164, Cornwalls Street, Culcutta

# For Xmas & New Year presents.

SEND FOR OUR LIST OF

Presentation Goods and Have a Delightful Choice FREE

FKEE

#### CALENDAR FOR 1925.

How To Gir Ir ?

FOR DIRECTIONS

Please write to MOHANS.

# Mohans Limited, Benares.

KESARI'S

# LODHRA FOR LADIES

TROUBLES & DISORDERS

Ask Your Chemist or

"KESARI KUTEERAM"

Indian Chémisis & Druggists, Egmore, Madras.

#### ust out!

#### Just out!

#### LIFE OF

## SRI RAMKRISHNA

comprehensive chronological account of the Master's wonderful life. Compiled from authentic sources.

in illuminating book, of absorbing interest to the English-reading public.

COMPLETE IN ONE VOLUME, OF 780 PAGES. DEMY 8vo SIZE

Seatly printed in large types on good paper, and attractively got-up.

WITH ONE TRI-COLOURED AND SEVERAL HALF-TONE PORTRAITS

#### PRICE.

Board-bound Rs. 5 Flexible Cloth Rs. 7-8.

To be had of-THE MANAGER, Prabuddha Bharata

28, College Street Market, Calcutta

## Calcutta Musical Stores



Harmoniums of all kinds of reeds, viz, American, German. Parts, Esteve, Kasuel etc. in Scale-Change, Coupler, Dulcetma, Pos', Travell-ing, Folding

All sorts of Musical Instruments are sold moderate price Catalogue free on application

#### HARMONIUMS

Octaves 1 set of Organ reeds Rs 20, 25 & 30 ... 35, 40 & 45 ... 35, 40 & 45 Do 2 sets of Organ reeds
Octaves 1 set of Organ reeds
Do. 2 sets of Paris reeds
Do. 2 sets of Paris reeds 55, 60 & 65 •• Octaves 1 set of Kasnel reeds
Do. 2 sets of Kasnel reeds 45, 55 & 60 70 90 & 99 Other Varieties

Order with an Advance of Rs 10 Biswas & Sons,

Lower Chitpere Road, (A) CALCUTTA.

# SWAMI VIVEKANANDA HIS COMPLETE WORKS in seven volumes. (Board) Rs. 3 each. (Cloth) Rs 3-8 each

From Colombo to Almorah (30 inspiring lectures

on burning problems of the day) Rs. 2.

IAs. 12. Karma-Yoga EAST & WEST As. 10.

JNANA-Yoga (21 Vedanta lectures) Re. 1-8 SRI RAMAKRISHNA'S TEACHINGS (Mainly edited by Sister Nivedita), in 2 parts. Cloth, each Re. 1.

The Lafe of the Swami Vivekananda Complete in four volumes Popular Edition Vols I. II & III, Rs 5 each Vol IV, Rs 1-13.

SRIMAD BHAGAVAD-GITA Text Eng translation, paraphrase, and notes by Swami Swarupananda. Cloth Rs. 2-8.

VIVFKA-CHUDAMANI of Sri Sankara, Text, English Translation and Notes, by Swaiai Madhavananda (Boards)

Most of the above books are offered at concession rates to subscribers of the

#### Prabuddha Bharata.

A high-class religious monthly (29th year).
Annual Subscription R. 3.
Works of Swami Abbedananda and Sister Nivedita

ARE ALSO AVAILABLE.

For Catalogue of books and photos please apply to ADVAITA ASHRAMA. (Publication Dept.) 28, College Street Market, CALCUTTA

ARE YOU INTERESTED IN

# FRENCH GOOL

Electrical, Machinery & Perfumery 1 If so send your enquiries, Indents for immediate slupment duect from

FRANCE

#### Messrs. AMITAVA GHOSE.

Sole Representatives for

#### Messrs. Etablissements GAMMONT.

Electrical Goods and "Foros' Bulbs Cheap and Lasting Can compete any best known Make in this country

#### Messrs. PHILIPPE LAFON.

Flour and Rice Mills of latest model Cheap and Economic.

#### Messrs. LUMIERE et JOUGLA.

82, Rue De Ruch.-PARIS

World's greatest Photo-Plate Manufacturers. Natural Colour Photo-Plates their speciality.

For particulars of these articles olease apply to their Sole Agents and Representatives .-

#### MESSRS. AMITAVA GHOSE.

33, Qunning Street, CALCUTTA Telegrins :- "Eselcia" Telephone :-- 1406 Barabazar

/ MC/MENCH YOUR Medical Bills Try Dr. G. P. Bhrgava's

Wedt at Practice 101 They are cheap set sers officaciette Receptor a whole lot or a selection specially in villages where Medical and is scatce, you will save your family from an accidental disease and epidemics and yourself from dreadful anxiety.

#### SULEMANI SALT

G

(Price per phial Re 1, Postage As 8)

Has been used by millions of people since 1885. It is a harmless yet most effective treatment for all diseases of digestive tract Its varied uses in many other diseases is its main beauty. It is a purely Indian preparation

#### SURTI OIL

(Price per phial As 12 Postage As 8)

It cures Rheumatism, Lumbago, Neuralgia, and all sorts of pain and Paralysis. Its effects are magical It has been in use by profession and public for the last 25 years

#### KAFOOR KA ASLI ROGHAM

(Price Re. 1 Postage As. 7)

It alone is a host of Remedies in itself. It cures Cholera, Plague, Dysentery and many other diseases.

Its external use cures diseases of the Earulcers, Toothache and Headache.

AGENTS WANTED EVERYWHERE

Apply to

Dr. G. P. Bhargava, Proprietor, Sulemani Salt Factory

GAIGHAT, BENARES.

BORELT, CALCUTTA, NA Aprile in holis for

The learless and accounts a I life under industria. Maker links oh will be read ) stant in the welfare of the wager the I meet in our sound the meet or and Laminus the author their Expenses of 2000 of Sevence.

The Caliphate : Ity Nir I' W Arnell 10s . An account of the history of this great religional political institution from its rise to its reabolition Discover the historical background of il Ahalifat agitation

A masterly account of the history of the institution -The Times

Sind—A REINTERPRETATION OF THE UNHAPPY VALLEY By J. Abbott, I C S, B, A, PIRE Rs. 5.

A book of compelling literary charm, filled with the most useful historical and geographical information. 15 maps reproduced from 17th and 18th century sources. Published for the University of Bombay. This is a demy octave book bound in greei cloth but high letterary. cloth with gold lettering.

Read A True Account of the state of Post-War Germany.

Defeat-A Volume of Short Stories by Geoffre

Moss, the popular novelist.

Each one of these stories shows in a brillian manner the effect of victory upon French, and o defeat on German mentality 6s.

#### The Famous Oxford Series of World's Manuals—3s 6d. each.

The object of this series is to present in a fairly short form the most useful information about the most important subjects in the most interesting manner. The Editorial Board consists of distinguished scholars in every branch of learning.

#### Recent Additions to the Series Roman Britain By R G. Collingneood.

A masterly summary of the latest archaeological research on this subject

Shakespeare: The Man and His Stage By E. A. G. Lamborn and G. B. Harrison Ethics · An Historical Introduction, By Stephen Ward.

Introduction to Modern Philosophy: By C. E. M. Joad.

An invaluable help to all who stray in the tangle Out fascinating ways of modern thought.

The Pocket Oxford Dictionary. Buy the book, the World is talking of.

Price Rs. 2-8, India Paper, Rs. 4-8, · Of All Booksellers. Oxford University Press.

. 1, Garstin Place, Calcutta,

# TEREST TO ALL.

ya, B.A., BT.

or INDIAN WOMANHOOD reword by late Sir A. Chau-

TURE TALES OF INDIA—Contiones from the Puranas, the and the Buddhist Jatakas. Re. 1.

K. Ray, M.A.

DYASAGAR—Life of Pandit Iswar handra Vidyasagar. Re. 1-8.

R. K. Das, M Sc. Ph. D

THE LABOUR MOVEMENT IN INDIA
---Rs. 4.

- 2. THE FACTORY LABOUR IN INDIA

  —Rs 4
- 3 FACTORY LEGISLATION IN INDIA

  -Rs 3
- 4 HINDUSTANI WORKERS ON THE PACIFIC COAST—Rs. 4.

y M. Dutt (Brother of Swami Vivekananda) REFLECTIONS ON WOMAN—Re 1.

We stock all soits of School and College joks Mofussil orders are executed with comptness

#### GOLDQUIN & Co

College Street Market, Calcutta.

#### WANTED IMMEDIATELY

SECOND-HAND BOOKS.

R a proposed Library Please send full particulars and lowest prices of the following,—

- 1 Encyclopaedia Britannica 11th edition with pplemental Vols.
- 2 Publications of Kamashastra Society
- 3 Publications of Villon Society.
- 4 Historian's History of the World
- 5 History of the Great War
- 6 Masterpieces Library of short stories
- 7 Burton's Arabian Nights and other books by R Burton
- B Complete works (uniform preferred) of Balzze, ling, Dr Jacobus X., Maeterlinck, Doyle, Reeve, n. Poe, Hammerton, Tagore, Ellis, Elliot, Carlyle, oc, LeBlanc, Meredith, Fielding, Smollet, Voltur,
- . "Pictures from Punch" Also Engravings
- D. Books in fine bindings & rate ones.
- Also books on Art, Sex Hygiene, Anthrogy, Folklore and Reference

"KRISHNA-KUNJ"

ALLAHABAD CITY, U. P.

#### PRINTERS OF REPUTE

Use inks of reputable makes, for,

as BLOOD is the life of a MAN,

INK is the life of a PRESS

THE INKS OF

## Gebrudder Hartmann

ARE OF

# World-Wide Repute

SOLE AGENTS

Sanyal Banerjee & Co., Ltd.

26 Strand Road, Calcutta

## The Survival of the Fittest

Dr. Choudhuri's Specific for Diabetes

A Gentleman's Declaration ·

In six months time your Indian specific for Diabetes has brought my sugar down from 7½ to 1½ p. c., in spite of my taking ordinary food including Rice and Sugar and your special Tonic has kept up my energy to discharge govt, duties properly as an Executive.

#### A European Lady writes

I have no trouble whatever now (thank God) with my periods—they come regularly to time and are quite easy. Thanks to you. I thank those pills that did the world of good.

Diabetes Tablets 100 Rs. 3.
Tonic for Diabetes Patients 100, 2-8.
Uteritone for Ladies' Troubles
Re. 1-8 for 25 Tablets.

• C. P. Chemicals Limited, JUBBULPORE.

# INDO-SWISS TRADING CO.,

IMPORTERS AND DEALERS IN

## PRINTING AND INDUSTRIAL MACHINERY

The MODERN REVIEW is printed with materials and machinery supplied by us

Telephone—BURRABAZAR 171 Telegraphs—AROGYAM

If you are about to purchase any machinery, it will pay you to enquire at our office.

27. Pollock Street, Calcutta.

"Pocket Wisdom" Series Four Precious Books.

SHORT MORAL QUOTATIONS FROM SHAKESPEARE (from ALL his 37 plays)

LONGER MORAL QUOTATIONS FROM SHAKESPEARE, (from ALL his 37 plays)

THOUGHT-GEMS-Contains shortest and sweetest quotytions from GREAT THINKERS

Moral Porms-Contains over 2000 lines, from the best poets.

These books are REAL FRIENDS IN need. Every PARENT should place them in the hands

of his child, to give him TRUE EDUCATION

If 10 minutes be devoted to each of them daily to treasure up their contents in the mind, they will improve the LANGUAGE by increasing the vocabulary, and by fixing the finest of expressions in the mind, enrich the mind with Golden ideas, strengthen memory, and develop WISDOM and CHARACTER—'the crown and glory of life,' and the end and aim of true education Price As 6 each; Postage etc extra. They purify us.

N.B.—Twelve or more copies bought at a time will be sent post free Address Mr. M. VENKATASIAH, B.A., Krishnaraj Mohaila. Mysorc.



## "The Treasure Chest"

For 1925

promises to be the best in its history promises to be the best in its history
Stories and plays, articles of travel and
biography, social service and current
events, nature study and studies of
literature, will be presented in a form
to delight both young and old.

Price Rs. 2 a year Send for speci-

men copy.

To

The Editor, "The Treasure Chest," BANGALORE.

The best alterative

# Makaradhwaja Rasayan

Prepared from Makaradhwaja mixed with calcined pearl, coral and gold and some powerful ingredients.

The drugs that increase eyesight, retards old age, builds up health and generates energy is known as Rasayan. Its use develops memory, brain, strength of the body and the organs

for eight days Rs. 4 for one month Rs. 12.

( Packing and Postage free )

MAKARADHWAJĄ STORE: 256, Bowbazar Street, Calcuità.

("Makaradhwaja" pan phict sent free. )

#### G. W. M. REYNOLD'S BOLD TYPE.

ok Joseph Wilmot 5
12 Faust, 2 vols, 1
0 Ellen Percy 8 vols 5 ister Timothy's Book asc. 3 vols. 1 12 7 steries of Paris 1 0 10 10 10 10 Ö Soldier's Wife, 2 vols 1 8 Seamstress 4 vols. 3 0 Coral Island, 4 vols. 0 mneth. Ő ung Duchess, " Margaret issaere of Glencoe 3 0 ()mar 0 Pone Joan 3 vol May Middleton ,, rricide, 3 vols 1 12 3 vols 1 12 esteries of London 0.12 Grace Darling 5 vols. 20 0 Loves of the Harem urt of London 4 vols bert Macaire 3 0 Leda 2 vols sa Lambert

SRI VIDYA BOOK DEPOT. New Washermen Peth, MADRAS

Free ! Free !! Free !!!

Rai Sahib

Dr. K. C. Das's

A GUIDE TO HEALTH, WEALTH AND ROSPERITY It is a very useful book conrning the daily life of the young and old

Distributed gratis and post free

he Swasthya Sahaya Pharmacy 30-2 Harrison Road, CALCUTTA

#### 'o Make Museli More Podular

a formula expert I will send you quite free my est reliable and up-to-date formulas or Shampoo wder, Depulatory Powder and Tooth Powder ev are as reliable as I have been in the formula siness for the last eight years. But there is one idition, I have got a two bottle han dye formula uch is second to none in the market, and produces colors from ash to deep black according to dilun. It is cheaply made right at home without the lp of any special equipment. Fee is Rs. 3 and I you can never get such a costly and good forda at such a triffing price and 3 formulas worth mes its price quite free too. Even if you sell it your friends you will reap a good income all the ar round. Prof. P. N. Dilawari, Formula Expert. IRITSAR NO

## WANTED DIST. AGENCY.

FOR THE SALE OF

### P. BANERJI'S SNAKE BITE CURE.

Only 10,00,000 phials are given away at Re. 1. ch for a wider publicity. Apply sharp to

THE GREAT BENGAL PHARMACY

, Calcutta Depot :

46-1, Durga Charan Mitter St, Calcutta:

THE SURGICAL SEASON IS COME!

Nursing Home

Euc Surgeru

at 3 Beadon Street (near Beadon Sq.)

(Phone Burrabazar 1319,)

receives all kinds of Eye (cataract, etc.) and general surgical cases which are treated by expert surgeons and under expert supervision and careful nursing

> Hospital facilities with Home comforts Personal care and Moderate charges

#### Learn Practical Soap-Making at Home

A practical expert is giving out all the socrets A prictical expert is giving our air the secrets of the art without reserve in his practical manual Tim Spear or Soar Wakivo easy and quick ways of making—Colomed and Scotted Toolet Soaps Soaps like Sunlight Soaps Chiperine Soaps Washing Soaps etc. at wonderfully cheap cost

No technic dities Averybody can make any small or big quantity for Home use or for the Market Price Rs. 2 V. P. Charges extra

The Hindustan Soap Works CPublishing Dept 10 i NAWASHAHR ( Jullandur )

Raj-Vaidya Kaviraj S. C. SEN Kaviranjan's Ayurvedic Medical Hall

THE LEADING ANTIVEDIC HOLSE IN U. P. Kachari Road I tekaow Telegrams RAI-VAIDAA OUR SPECIAL PREPARATION

AMRITASAGAR PILLS

Safe & sure for all sorts of Malanial Fevers Per Box Re 1 Postage extra Dozon Rs 10 Postage free Waxaraniwaa Kariya Rasayawa - The bost remedy for Vervous Diseases. It is a renowned preparation for nervous debility weakness powerlessness weak-ness of the brain and eye-sight weakness of the heart and lungs and want of concentration Plater Rs 10 gor 40 Pu is & One phial oil

Catalogue Free Postage Free

RSI OLT!

JUST OUT!

New Publications The story of Swam Ram 1—The Poet-Monk of the Punjab B Prof Puran Singh R- 3-0 India, America and World Brotherhood by, Rev

India, America and World Brotherhood by, Rev J T Sunderland, war nor Rs 3-0 Rambles in Vedanta by B R Rajam Iver 5-0 The Sovereign Rights of Indian Princes, by Dr Taraknath Ibs wa Phro Re 1-0 The Serpent Power Revised and enlarged by Arthur Avalon More than 100 pages of fresh matter full Sanskrit text (The Shatchakra Nirujuna and Paduka-Panchaka) and mice more well instrations are added Royal Svo Bound very attractively in full cloth and gold.

full cloth and gold.

Wave, of Bliss, Ananda Lahiri with translation
in English with commentary revised and en'arged by Arthur Avalon
M. RADHA & Co. Beotsellers,
Wrong by, Walton Rs 9-8

We stock

Rare

and

Anti-

quated

Publica-

tions.

-0-

Recent and

np-to-date

Works on

Art and

Literature.

Economics.

Politics,

History,

Medical

and

Scientific

Books.

Commercial Relations

Between INDIA and ENGLAND.

BY BAL KRISHNA, M. A., Ph. D. Rs. 10-8.

## Indian Medicinal Plants

BY

The late Lieut-Col. K. R. Kirrikar, FLS, IMS. (Retd.),

Major B D Base, IMS. (Refd)

Containing

Botanical description, names in vernaculars, properties and uses of over 1300 Indian plants.

Neatly printed on thick art paper (1419 pages with clear illustrations on above 1000 Royal quarte-sized htthographic plants)

A very rare and valuable work of reference to Botanists, Medical men, Manufacturers of indigenous drugs, and Agricultural and Forest Departments

Price Rs 275

#### Indian Railway Problems.

BY S. C. GHOSH, RS 3-8. Postage and packing extra

A most up-to-date and very useful Publication on Indian Railway affairs. It deals exhaustively with Capital and Revenue Expenditure, Goods and Passenger Traffic Rates and Fares. Agricultural, Trade and Statistics of Railway Traffic. Cost of Railway Operation and Operative Statistics, Railway Finance, etc.

## Introduction to Adwaita Philosophy (ENGLISH EDITION)

BY PANDIT KOKILESWAR SASTRI, VIDYARATNA, M. A. Post-Graduate Lectures in Indian Philosophy, Calcutta University Demy 8vo. Pp. 194, Cloth, Rs. 4.

The work is a brilliant exposition of the Sankara-School of the Vedanta Philosoph. The most striking feature of the work is the full consideration of various altogether new issues such as (1) whether Sankara has denied the reality of the objects of the universe? (2) whether individuality has been resolved in and his system of Philosophy into met relations and actions and whether the Ego cannot be held to be an active power, to whether Vedanta advocates mertia emptying of the human mind rather than its expansion (4) whether Sankara's Theory can be called Pantheism, and so on The work will provain indispensable companion for the thorough and correct understanding of the great Maya Vada in its various aspects. Copious authoritative quotations from Sankara's commetairies on the 10 Upanishads Brahma-Sutra and Gita have been given in the footnobenhancing the value of the work, which are an invaluable mine of information, on the subjects author attempts also to clear up various misinterpretations and misrepresentations the Sankara-Vedanta, giving a correct and right exposition

#### System of Buddhistic Thought.

BY REV. S YAMAKAMI Royal 8vo. Pp 371. Rs. 15

The book presents in a comprehensive though short form a complete view of Buddhist Philosophy, both of Mahayana and Hinayana Schools

## R. CAMBRAY & CO.,

Branch 9, Ramanath Majumdar Street, Calcutta.

Madras Branch:—22, Linga Chitty Street, George Town, Madras.

## G. W. M. REYNOLD'S

|                                         |     | _                                                        |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| BOLD TYPE EDITIONS.                     |     | Rs.A.                                                    |
| Mysteries of the Court of London, in 17 | Vol | s. 17-(                                                  |
| Do. Do. Single vol.                     |     | 1 2                                                      |
| Ellen Percy, 8 vols.                    | ••• | $5 \ 0$                                                  |
| Mary Price, 8 vols.                     | ••• | 5 0                                                      |
| Young Duchess, 4 vols.                  | ••• | $\begin{array}{ccc} 5 & 0 \\ 3 & 0 \\ 3 & 0 \end{array}$ |
| Rosa Lambert, 4 vols.                   | ••• | 3 0                                                      |
| Loves of the Harem, 4 vols.             | ••• | 3 0                                                      |
| Margaret, 4 vols.                       | ••• | 3 0                                                      |
| The Massacre of Glencoe, 4 vols         | ••• | -3 - 0                                                   |
| The Virgin's Kiss, 4 vols.              | ••• | 3 0                                                      |
| Canonbury House, 3 vols.                | ••• | $\begin{array}{ccc} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{array}$          |
| Mysteries of Old London, 3 vols.        | ••• | 2 4                                                      |
| Pope Joan, 3 vols                       | ••• | 1 12                                                     |
| Soldier's Wife, 2 vols.                 | ••• | 1 8                                                      |
| Robert Macaire, 2 vols                  | ••• | 1 4                                                      |
| Grace Darling                           | ••• | 0 12                                                     |
| Young Fisherman                         | ••• | 0 10                                                     |
| Leela                                   | ••• | 1 8                                                      |
| Mary Stuart, 2 vols                     | •   | 1 4                                                      |
| May Middleton, 2 vols                   | ••• | 1 8                                                      |
| Kenneth 4 vols                          | ••• | 3 0                                                      |
| Master Timothy's Book Case, 3 vols      | ••• | 1 12                                                     |
| Omar, 4 vols.                           | ••• | $\frac{3}{10}$                                           |
| Wagner, 3 vols                          | ••• | 1 12                                                     |
| Seamstress                              | ••• | 1 0                                                      |
| Faust 2 vols                            | ••• | 1 8                                                      |
| Coral Island, 4 vols                    | ••  | 3 0                                                      |
| Joseph Wilmot 8 vols                    | ••• | 5 0                                                      |
| Mysteries of Paris by Eugene Suc        | ••• | 1 0                                                      |
| Queen O' The Diamonds                   | ••• | 1 0                                                      |
| Rve House Plots 4 vols                  | •   | 3 0                                                      |
| Apply toSUPFRIOR WATCH                  | CO  | •                                                        |

#### THE CHEAP STORE.

Post Box No 167(m.) MADRAS

Assam Endi, Mooga and Pat Silk. Clothes and Thread.

urely Swadeshe! Patronise Indian Industry

Everyone knows that Assam Silk is most table and economic. We have large stock wholesale and retail sale. Ask for price . Once tried will convince all

J C Brothers & Co., (d) Parakuchi,  $^{
m P}(O)/PALASBARI/(KAMRUP)$ 

Anned!

Latest Consumment !!

# American Alarm Timepiece



Litted with streng machine with patent lever action, goes in any position acquiate time-keeper broad dial and distinct bands easily visible in the dim morning. The alarm is clear and pleasing to hear. It rings exactly when you want it, too easily set and absolutely accurate guaran-

No 15, with Alasm Rs. 4-8 No 16 without Alarm Rs 2-12 THE

LONDON SWISS WATCH CO. MOUNT ROAD, MADRAS.

### ALL ABOUT LOK. TILAK

#### WITH A FOREWORD BY JOSEPH BAPTISTA

CONTENTS --

Foreword. Exhaustive Biographical Sketch: Press Opinions after his Demise Press controversies Statesman's Lie Tilak and Afzal Khan incident, Tilak and Times of India Tilak and Bombay Government Tilak and Dr Annie Besant Personal Appreciations and Tributes from C Vijavaraghava Chariar, S Srinivasa Ivengar VII Aurobindo Ghosh, Mahatma Gandhi Bejun Chandra Pal G S Khapardhe Dr V M, Bhat of Poona (on Boycott of Councils—Lok Tilak missepresented) St Nihal Singh, Lala Lappat Rai Miss H Normanton, Dr G B Clarke, C. F Andrews M Paul Richard and several others in India England and America several others in India England and America --All his speeches and writings-Last Chapter is his Rs 4 speech on Gita-Rahasya

MAHATMA GANDHI—A Study by V. Mangalvedkar with a foreword by Mr. S. Simiyasa As 8 AN OPEN LETTER TO LORD READING -8

by M. K. Acharya, M. C.

#### V. Ramaswamy sastrulu & sons

Book-sellers & Publishers

292, ESPLANADE, MADRAS

#### Earn Rs. 500 Monthly

Do not slave away on a meagres salary scarcely enough to make both ends meet. Get out of the wage carners class and get into the log field of business show the world what you can really do You can do so by reading the famous book

#### "Money-Making Opportunities"

It is written by American Experts and teaches 129 profitable sparetime employments, 41 money-making schemes (small capitalists) 200 Priceless Trade Secrets, and 150 Patent Medicine Formulas,

C & M DAWSON,

Dept. 39 Kamanut RANGOON

1514611110 31105

#### THE MYSTERIES OF NATURE

1 Ine Gajer he Here

A novel publication being everyledy's companion in every walk of life. By the leap of this lock one gets all-round happiness in all respect It deals of many secret laws which charm the readers. Some of the indexes are. (1) How to get premotion in of the indexes a c. (1) How to get premotion in services. (2) Receiving favours from superior efficers and others. (3) How to be fortunate. Those who wish to read this book should apply soon with a gurantee form as below. I do give you my word of honour that I will keep the secrets private and will not misuse the powers. The price is fixed at RS 4 only Limited numbers are in stock Look sharp. Apply to

D D PATRA & Co

9-2, Kashi Mitter Ghat St., Bugbayar, Calcutta.

# Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd.

15, COLLEGE SQUARE, CALCUTTA

inningham (Major General Sir A)—The Ancient Geography of India—a true and exact reprint of the famous work with maps and edited with introduction and notes based on the recent researches on the subject by Prof S. N. Mazumder Sastil, MA, PRS

haryya Prafulla Chandra Ray (Sır P. C Ray) and his many-sided activities-from the pen of one who has been in infiniate touch with the Great Master for the last 18 years admittedly the most authentic report of his life As. 12 the most authentic report of his life.

anta Frescoes—being reproductions in colour and monochrome of frescoes in some of the caves at Ajanta-by Lady Herringham Price on request.

ames—A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages in India ii 3 Vols

Price on request olnos- (Mrs. S.) The Sandhya or the Daily prayers of the Brahmus illustrated in a series of original drawings of their ceremonies, attitudes, signs, figures etc on 24 finely coloured plates, with descriptive text 1851. Price on request ardin—The Travels of Sir John Chardin into Persia and the East Indies describing author's Youage from Paris to Ispahan to which is added the Coronation of the present King of Persia Solyman the Third 1686 Rs 30 omarswamy Ananda K.—Viswakarma 100 Examples of Indian Architecture, Sculpture, Painting, handicialt in 8 parts nningham (Alex)—Ladak—Physical, Rs 40 Statistical and Historical accounts with notices of the surrounding countries Rs 30 surrounding countries

Elliot (Sir H)—The History of India—as told by its own historians, the Muhammadan period edited by Prof J. Dowson, 8 Vols. complete 1867-77 (extremely rare) Price on request Fergusson (J)—Tree and Serpent Worship.—Illus-

trations of Mythology and art of India from the Sculptures of the Buddhist Topes at Sanchi and

Sculptures of the Buddhist Topes at Sancin and Amaravati with Essays and Descriptions second and best edition, 100 plates and 21 wood engravings (1873) (extremely tare). Price on request Fergusson & Burgess - The Cave Temples of India --with 98 plates (1880). Rs. 100
Forrest --The Indian Mutiny—in 4 Vols Selections from letters despatches and state papers preserved in the military Department of the Government of India 1857-58 with mans, plans Government of India 1857-58 with maps, plans and illustrations Rs 20

and illustrations Hardy (R Spence)—A Manual of Buddhism in its modern development translated from

Sinhalese manuscript, very scarce Rs 40
Eastern Monarchism—an account of the origin of laws, discipline, sacred writings, mysterious rites, religious ceremonies and present circumstances of the order of mendicants founded by

(fotama Buddha (1860) Rs 40 Hill S C - Bengal in 1756-57- ( Jodian Record Series) a selection of public and private affairs of the British in Bengal during the reign of Serajuddaula in 3 Vols

Ives-Voyage to India—1755, a narrative of the India—1755, and Col. Citical Vol. (2016)

operations under Admiral Watson and Col Clive 1755-57 maps and plates, 1773 Rs 30 Karaka (D F) History of the Parsis:—including

their manners customs religion position in 2 Vols with illustrations. religion and present Rs. 30

#### BOOKS WORTH BUYING

anctioned by the Director of Public Instruction, Bombay)

(1) 'Useful Instruction' In three vols Price 5 Containing the wisdom of the East and West, ancient and modern, on 166 subjects ils with literary, moral, religious, social and losophical subjects

RAMESH CHANDRA DUTT, Esq. Your most valu-3 and excellent work has been well conceived, I executed and well got up

- A L. Covernton, Esq., Principal, Elphinston lege, Bombay I have known your book for id years and regard it as an exceedingly ful work.
- 2. Beauty and Joy—An instructive novel of an Life. A model for character-building. Price 1-8.
- L. A Code of Instruction for the Young—Price
- Good Reading.- Contains interesting stories poems. Price as 8.
- M. M. MUNSHI, BA., LLB-GOPHURA, SURAT. Apply to the Author or Bombay Booksellers.

# Dishavak Batika

The Ideal Fever Cure

Pirce Re 1 Per Box Doz Rs 10

## (S & G) Makaradhwaia

A Panacea for all diseases if used with right vehicle Price Re 1 Doz Rs 10 Price Rs 24 Per Tola

## B. L. SEN & Co.,

36, Lower Chilpur Road, CALCUTTA.

Medical Advice and Observer Free to all on receipt of application.

I Tel. Code. "VISHARRAJ"

CALCUTTA.



# RED OLEANDERS



A New Drama By

Rabindrana: Tagore

*Illustrated*By

Gaganendranath Tagore

Priced at Rs. 3
in aid of
Pearson Memorial
Fund.

Visva-Bharati Book-shop

10, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

#### NATURAL OTTO DE ROSE

The charm and delightful fragrance of the Rose is well known and highly appreciated by all classes of people. From very early time, the Rose is being regarded as the Queen of Flowers. Fragrance of Paul's Natural Otto De Rose is wondersweet and charming Guaranteed free from any adulteration Dis-Natural Rose Flowers Used by

Rece from any adulteration Dis-Natural Rose Flowers Used by for their handkerchief Highly H. II Maharajahs of Nepal, Holkar, ad Travancore, Rajahs of Khallikote, Bobbils, Sir Dinshau Petit, Bart, Chief ter of H. E. H. Nizam's Army etc. The Dram Glass Stoppered Phial Rs. 10 Junce Rs. 35 One Ounce Rs. 60

#### LS OTTO DE ROSE No.A.1.

Test delightfully Sweet Fragrance is very strong and can never be forgotten. Absolutely size and free from Spirit Possesses Charming Mour of freshly cut Red Rose Flowers. An deal Handkerchiet Perfume

One Dram Glass Stoppered Phal Rs 2-8, Ladf Onne Rs 10 One Onne Rs 18

#### MOHINI PURE SCENTS

#### ake Scented Hair Oils at Home.

Making Seented Hair Oil at home is an interestand prohtable occupation. You can make money re easily and establish a most profitable business y not start a Scented Hair Oil Business. It will you. The process of manufacture is very simple nix. ½ oz. of any kind of our Mohini Pure it with 16 ounces of Co-onut Groundnut, Castor relly or Til Oil. shake well and keep for a days in a well-corked bottle and then you will othe Finest. Perfumed. Hair Oil lai superior to scented oils sold in the market.

RIJ PRISENTS ---Every Purchaser will get Intely free (1) One Pocket Calendar 1925 (2) packet of Alkanet Root for colouring Oil red One copy of The Art of Perlumery Booklet

#### Varieties of Mohint Pure Scents

|       |       | Rs As                                                   | 1           | Rs As         |
|-------|-------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| apak  | Seent | 2 8                                                     | Bokul Scent | $2^{-0}$      |
| B .   |       | 2.8                                                     | Hena        | $\bar{2}$ $U$ |
| nn No | 1     | 2 8                                                     | laly        | 1 8           |
| k     | ,,    | 2 8                                                     | Lotus       | 1.8           |
| 1     | ••    | -2.0                                                    | Lemon .     | 1.8           |
| unba  | 11    | $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ | Sweet       | 1 0           |
| 11)   | .,    | 2 0                                                     | Mixed       | 0.8           |
| 4.1   | **    |                                                         |             |               |

Above Prices are for 1/2 Ounce Physical only Packing and Postage Extra.

S PAUL & CO., Perfumers,

( Dept M R, ) 4 Hospital Street, Dharamtola, CALCUTTA.

Catalogue sent post free on request.

## Have You Pain?

If So, Why Suffer!

## MONSENOIL

#### The Great Infallible External Pain Cure.

It is the Most Wonderful Remedy for all Pains arising from whatever causes such as Gont, Rhenmatism, Lumbago, Scutica, Stiff-Joints, Buckache, Eurache, Toothuche etc., etc One application gives instant iclief. Money will be returned in case of failure. Can you expect more? Get a Bottle to-day Price per Bottle Re. 1. Packing and Postage Extra.

## Are You Suffering

From Acidity Biliousness, Constrpation, Costrieness, Dyspepsia, Flatilence, Heart-burn, Indigestion, Jacandree Kulney and Liver Complaints, Winds or Pain in the Stomach 2 If so, you should not fail to try our

## PUSAR PILLS

Persons suffering from Habitual Constipation of Costiveness will soon get relief by the use of these pills

Pusar Pills Improve Appetite Cleanse the Blood, Brace the System, Clear Complexion, Regulate the Bowels, Assist Digestion and Give Pleasure in Living

Full Price will be returned in ease of failure. Now try them and be convinced.

Small Box As S Medium Box Re 1 Large Box Rs 2

Packing and Postage Extra

## SINOLA

The Ideal Tome, Blood-Purifier and Nerve-Restorer Cures promptly and permanently all kinds of Blood and Skin Diseases such as Ecrema, Erysepelas, Patches Soris, Abscesses, Boils, Uters, Pimples, Sori-Throat, Chrome Rhemmatism and Gout, Forpid Liver etc Purifies the Human Blood Most Wonderfully Vastly Superior to Sarsaparillas and so called Nerve Tomes Price per Bottle Rs 2 Packing and Postage Extra

#### S. PAUL & Co.,

Manufacturing Chemists,

e (Dept. M. R.) 4, Hospital Street, Dharamtola CALCUTTA

Chyavanaprash—Rs. 3 per seer. Jwarantak Jog—8 as. per week. (Malaria Killer)

# ADHYAKHA MATHURBA.BU'S

Makaradhwaja Rs. 4 per tola. Dashana Sanskar Churna as. 3 per pot. ( Ideal tooth-powder )

# DACCA SAKTI OUSHADHALAYA

Est 1901.

The premier, the cheapest and the most reliable Ayurvedic Factory in India.

Factory—Dacca Head office—Patuatuly St., Dacca. Branches—Mymensing, Rungpur, Chittagong, Gauhati, Bogra, Jaipaiguri, Syihet, Sirajguni, Patna, Benares, Łucknow, Calcutta, Branches—(a) 52-1, Beadon St. (b) 227, Harrison Rd. (c) 134, Bowbazar St. (d) 71-1, Russa Rd., Bhowanipore Madras Branch—Broadway, G. T., Madras

## SARIBADYARISHTA—Rs. 3 per seer (ideal blood-purifier tonic of the day)

The Lord Lytton, the Governor of Bengal says. "I was very interested to see this remarkable factory who owes its success to the energy and enthusiasm of its proprietor, Babu Mathura Mehin Chakravarty. The preparation of indigenous drop so large a scale is a very great achievement. The factory appeared to me to be exceedingly well managed and well equipped, a I hope that it may continue to prosper." II-S-22

R E Lord Ronaldshay, ex-Governor of Dengal says. 'I visited the Sakti Oushidhalava (Dacen) on Ju' the 17th, and was shown everything by the proprietor Bahu Mathura Monan Chakravarty, B. A. I was very much interested in all the I saw and was istemshed to find a frectory at which the production of medicines was carried out on as great a scale. Bahu Mathu Mihan Chakravarty scens to have brought the production of medicines in accordance with the prescriptions of the ancient. Shastras to high jitch of efficiency.' 17-7-20

H E Sir Henry Wheeler, the Governor of Dehor and Orissa says — "I had no iden that the manufacture of indigenous drugs was carried on upon so large a scale. The whole thing bears marks of enterprise and success — " 20-7-20

Deshabandhu, S.J. C. R. Das says. A desire to place on tocord my high appreciation of the work of this formation. The business is carried on in an orderly and organized manner. Supervision braies nothing to be desired. I congratulate the Properciary on the success which this business has already ut and 22-10-22.

Catalogue and treatise on Ayurvedic treatment free on application

Tele, "SAKTI," Dacca

# Heart's Desire of Women



Keshranjan Oil—Best in the Market

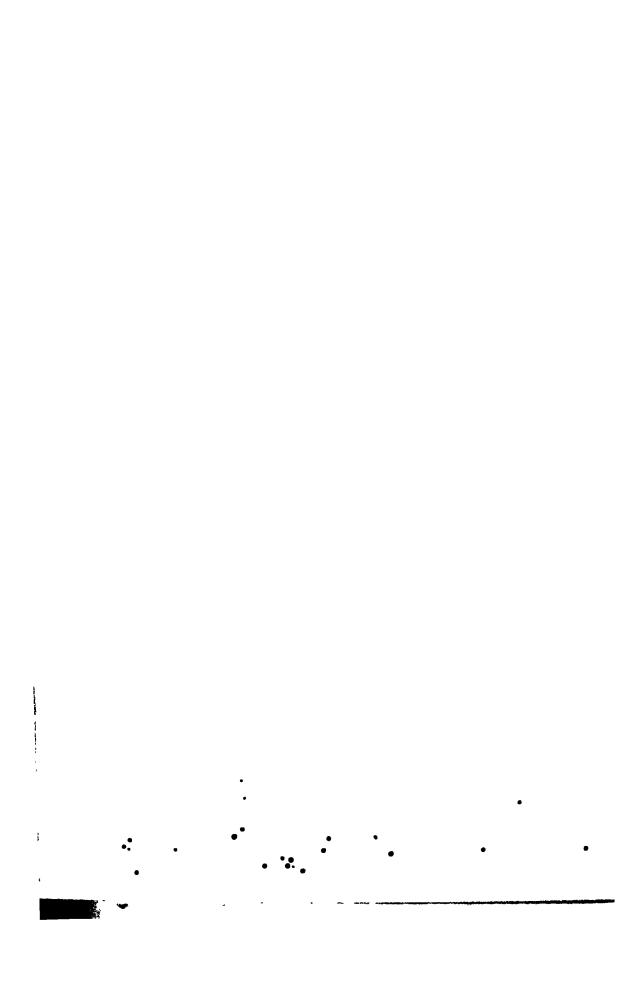

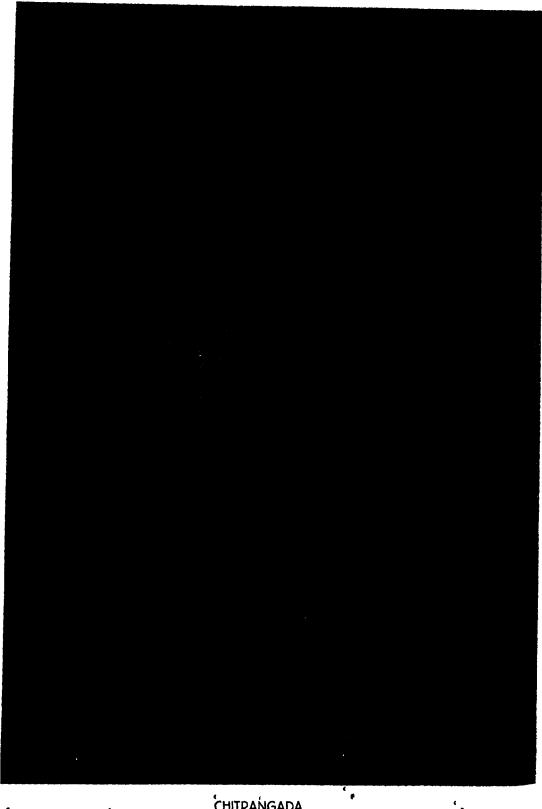

CHITRANGADA ARTIST—SRIMATI PRAMMA DEBI

By the courtesy of the artist

# THE MODERN REVIEW

L. XXXVII. NO. 1

JANUARY, 1925.

WHOLE NO.

100

#### STEPS TOWARDS A WORLD FEDERATION

By SYAMACHARAN GANGULI, B.A.,

LATE PRINCIPAL, UTTARPARA COLLEGE

CESSATION of war among the States of the world would necessarily be the first step towards a federation of all the States the world into a World-State. War has red a necessary part in the work of human lution. At first, wars were wars of irmination or extermination with partial lavement. They gradually became less less cruel, and led to conquest of one ple by another and amalgamation of conror and conquered. Thus large States e to be formed, within whose limits to be reigned normally. But the warlike t continued, and wars continued to be led on between States, territorial aggrandent and military glory being the main cements.

Var fosters certain virtues, notably courage the spirit of self-sacrifice, and for this s counted among its advocates and adseven so great a philosopher as Hegel. war has always had its terribly evil side as nourished certain savage instincts. sould not fail to impress and horrify the n mind. As interdependence between ant States increased, humane feeling ced, and war came to be less and less

India, so long ago as the 3rd century Emperor Asoka, after his conversion idhism, regretted the conquest he had of the Eastings, as is recorded in Edicts and pillars. In Europe, glorification of war has had a long record life, the last public cry for

perpetual peace came out in the year 1713 A. C. in the Abbé de St. Pierre's Paix Perpetuelle, which pleaded for perpetual peace among Christian nations, Russia, however, being excluded for reasons not very clear. In 1795 Kant put forth his powerful essay on Perpetual Peace for the whole world as an ideal to be cherished and pursued, however distant its realisation might be, Kant's second Article of Perpetual Peace is this: "The law of nations shall be founded on a federation of free states." A federation of the world was thus an idea of Kant's.

The Napoleonic Wars were a sad commentary on Kant's advocacy of Perpetual Perce. Other wars took place in Europe after Napoleon's time, of which the chief were he Franco-German War of 1870-71, and the te Great World War of 1914-1918. This is war caused slaughter, suffering and devantation beyond all precedent; and it has time roused all over the world a strong hatred to war. Though there are still advocates of war in the world, their opinion is of but small account against the vast body of public opinion now against war.

To Czar Nicholas II of Russia belongs credit of initiating the first practical strofor minimising the chances of war, and the Hague Court of Arbitration, started in 1839, is a noble memorial of the Czar.

President Wilson of the United States.

America, who took a leading part in concluding the Treaty of Versailles, tacked on to the Treaty

a Convention for the establishment of

League of Nations, with the object of securing international peace and promoting international co-operation. But the Convention has its faults, and Wilson's own country, the United States, and ont accept it. It is not an effective institution yet. It cannot at any rate bar out such national wars as the late one between Turkey and Greece and civil wars such as the one now going on in China or the one that lately went on in Mexico. It may be hoped, however, that the League of Nations may hereafter so transform itself as to be acceptable to all the world, and become the instrument for putting

an end to all fighting in the world Other factors besides the cessation of fighting among States are necessary to make the world one State. One of these factors must be the removal of the barrier of customs duties among States. Customs duties act as bars for parting nations, and the removal of these pars may well begin with the British Empire The British Empire or the British Commonwealth of Nations, as it is called, is the one political agglomerate in the world which approaches nearest to the model of the World Federation of the future. It extends over all parts of the world, and covers in round numbers, an area of 14.000.000 square miles out of the world's entire land surface of 55,500,000 square miles.\* It contains a vast population, mostly non-British, consisting of men in all stages of civilisation Its mercantile marine is the largest in the world, being a good deal larger than that of the next maritime power in the world, the United States, and vastly larger than that of any other maritime power The work before it is the noble and heavy one of bringing up all the parts of the Empire to a civilised self-governing stage. To extremely backward races within Empire, such as the Andaman Islanders, the fate awaits of extinction, such as has overtaken the Tasmanian race.

The British Empire labours, however, under the disadvantage of not being, wholly or mainly, a compact territory, like the other big States of the world, measuring more than a million square miles each, namely the United States, Russia, China, Brazil and Argentina. This disadvantage is irremediable. But unification, so far as is possible under this disadvantage, may legitimately be wished for and attempted.

The present bond of the British Empire

is the Crown. But the Crown is not un versally considered to be a permanent institu tion, for it stands on the philosophically unten able principle of transmissibility by inheritance of the highest political function in a State. Crown have been disappearing in Europe, and in Asi: which has long been held to be the strong hold of monarchy, China and Turkey havcast off their sovereigns. In the Unite States of America, which is now the chie English-speaking country in the world, the monarchical feeling is dead. Can this feeling exist for ever in other English-speaking lands? The current of public feeling against monarchy cannot fail to reach even monarch themselves, and induce them to give up then inherited positions out of noble impulses. Mon archy is therefore likely to disappear from Britain, however distant may be the date of this disappearance.

One universally recognised function of a State is that it allows trade to go on freely throughout its entire extent without the levy of customs duties, while it imposes, with a few exceptions, customs duties on merchandise coming into it from foreign countries, and on merchandise going out of it to foreign countries. The British Empire, as a whole, does not exercise this function, and is therefore not a State in the usual sense of the term, but a Confederacy of States Would it be too bold a proposal that a Customs Union should be made a bond of union for the whole British Empire?

Customs duties are a bad which tends to disunite mankind-to disunite even peoples who are united by the bond of a common language, and which gives a vast advantage to big States over small one Goods passing over such long distances as that between New York and San Francisco are not burdened with the obligation to pay any customs duties, but goods passing over such small distances as that between Paris and Liege, both French in language, are burdened with the obligation. In a federated world, there can be no customs harrier between one State and another. For the comfort of those who regard protective duties as a good device for nourishing manufacturing industries in backward countries, it may here be pointed out that the granting of bounties by Governments equally efficacious and a more is an equitable device for encouraging industries. Bounties are contributions from entire communities, while protective duties and their ends only by imposing butters on the consumers of the particular commedities. the

<sup>\*</sup> Whitaker's Almanack, 1923, p. 112.

nanufacturing of which is sought to be

moouraged.

In forming a Customs Union, the British Empire would only draw nearer to the ideal of a federated world, and would at the same ame present a more united front to other States than it does now. The fiscal independence of the different units of the Empires a strong obstacle in the way of a Customs Union of the Empire being established. But the principle of Imperial Preference, which is now naking some way in the Empire, requires only to be pushed a little further to give full freedom of trade between the different parts of the Empire. Would such pushing further be an impossibility in the face of the great good it night do to the Empire and the world?

The abolition of all customs duties would be so promotive of the sense of human protherhood throughout the world that a natural impulse in favour of the abolition may well be assumed to exist everywhere. But there is a practical difficulty in the way lustoms duties are a mode of indirect taxation which brings in large revenues to states. If they are abolished, States will be added by any part of the value of those lost by the abolition and to ducate public opinion to accept that other hode. Universal disarmament must make vast eductions in national revenues possible.

For the unification of the British Empire. addition to a Customs Union, it would so be necessary to provide an organisation r the control of all foreign relations of the mpire by the entire Empire and not solely mainly by Britain With the least deparre from existing institutions, such organisan may be effected by the formation of a reign Relations Committee, consisting of Premier of Britain, the Secretary of State Foreign Affairs of Britain and the High mmissioners in London of the several minions—Canada, Australia, South Africa. w Zealand and India. This would give to tain two members, and to each of the minions one member. This would not out of harmony with Britain's position as metropolitan part of the Empire and its ereignty over the many British Dependcies. The Foreign Relations Committee could d consultations, whenever necessary, with cabinets of Britain and the Dominions.

In a federated world, there would be no im for a British Commonwealth of Nations, sisting of territories scattered all over world. The Commonwealth or Empire

should break up when a World Federation formed, and its several historical parts should become members of federation. Only such small territories as could not form States by themselves for representations in the world's Federal Council. would remain as dependencies of Britain. But the World Federation would take a long time to form itself, and so the breaking up of the British Empire would take a long time to come about. So long as the Empire remains, it should be as firmly knit together as possible, and, working in close concert with the great American Republic, which comes within the limits of Greater Britain, it should exercise a controlling power over the rest of the world, particularly in putting a stop to fighting among human beings. Britain now detests war, and America too now detests war. If they go hand in hand together in the matter of ending war in the world, there would be hardly any chance of war breaking out anywhere in the world. The united strength of the British Empire and the United States, standing in declared readiness to prevent fighting among the human race, by force of arms, if necessary, would overpower the fighting propensity all over the world.

Besides the cessation of fighting among the human race and the removal of customs barriers that now hamper free commercial intercourse among nations, another requirement for a world federation is the removal of the restrictions that now exist in some countries to the free immigration of people from other countries It is auste justifiable to prevent the immigration of unde-irables. But the test of undesirability should be physical, mental or moral deficiencies. and not difference of colour or descent. Unfortunately for the world, the greatest offenders in this matter are memberof the present dominant English race in the world now spread over Greater Britain The worst offenders are the Americans, whose illiberal policy of the past towards immigrantof non-European origin has become still more illiberal under the new Immigration Law. The British kinsmen of the Americanin British Columbia and Australasia are al-o averse to admit among them non-European immigrants. Whites in South Africa, British and Dutch, are also intolerant towards non-Till colour Europeans. the and prejudice abates much in English-speaking lands there can be no World Federation. • But the prejudices are bound to ahate and ultimately to disappear. The French are a

people of the same grade of civilisation as the English. In certain matters they have been the leaders of progress. Race and colour prejudice has grown very weak in France, and it can fairly be inferred that other civilised countries shall in this matter follow the lead of France.

## TO THE PEOPLE OF JAPAN

#### By RABINDRANATH TAGORE

MY friends. The warmth of your welcome deeply touches my heart. I feel extremely glad that I have been able to meet you once again, and I offer you on behalf of my country our sympathy for the disaster with which you met only lately, and I must tell you how deep was our sorrow when we heard of it. We felt this sorrow because in the present age it was Japan which had aroused the consciousness of itself all through Asia, and for that we are thankful to Japan, and for that we all accept this disaster as our own This was the only reason which brought me to Japan this time I had no desire to speak to you or to prolong my stay in this country for any special purpose of my own

I always feel it unfortunate, my friends, that you should know me as a speaker, which I am not My mind only speaks through silence and in solitude. I have not the training to speak before crowds of men, but I always have lived the life of a recluse in order to dive deep into the depth of my being and to seek for the voice that hes hidden there. But it has been my fate to be known as a speaker when I travel outside my own country. I know that some of you will go away with the impression that you have seen me, that you have known the poet who has some reputation, because you have come before me, you have been in direct contact with me through the visits which I have paid to your country, but nothing can be farther from the truth. Very likely when I shall be away, or when I shall no longer be on this earth, you may know me more truly than you can possibly know when I stand before you and speak to you.

No Institution-Builder.

There are men strong of arm and with strength of purpose who build institutions,

stone over stone, brick upon brick, every day and they finish their building before the eyes of the public, but I do not belong to then class. I am like a seed-sower who just scatter a few seeds on the soil and then does not have the time to see if they germinate, and I may go away with misgivings in my heart that such seeds will never come into their fulfilment But still this is my mission, and when I have come in your midst, I have come with this purpose. I cannot help you in building up some solid organisation—something which will be visible and tangible to you, but I shall walk among you, and very many of you will not know that I have done anything which is of any practical value, because it is not obvious. This act is not obvious, and it effect also may not be seen for some time to come. And I have to be content with this mission of mine.

THE FOLLY OF PUBLIC SPEAKING.

You may think me very old-fashioned when I confess to you that I myself do no believe in this Western method of speech making. It is convenient when I have to w something to a big crowd of people, but, his most things that are convenient, it is ver superficial in its effect and it misses the human element, it is sure to become some what formal and mechanical. It is ver difficult to follow the inner inspiration who one has to lecture before a big audience this manner of a long continuous monologue which I consider to be an act of tyranny to which no rational being should submit. It is not natural. I do not know about the custon which was prevalent in your country, but know that in India and very likely in mes of the Oriental countries we never have he this form of lecture, not even in classes Aducational institutions. Our lectures—if the could be called lectures were more in the

hat is to say, they were the product of the ninds of the listeners as well as of the peakers, and because they were not one-ided they were living. And these products of two minds had something which was a sort of creation, which was a surprise even to the peaker. It was not some set speech, some dealist phrases, but constant surprises of new rowth of ideals, and I believe that it is the atural and the rational thing which we hould be able to expect.

#### TEACHER AND DISCIPLE

In former times in our country our gurus, ur masters, our teachers, would keep to their wn seats and those who wanted to listen to nem had to come around them and, through uestioning them, would find out what they ought. Now our speaker of the present day oes out hawking his fruit from meeting to neeting without knowing what the audience eeds, whether their attention is fixed on his rords, whether they had come out of mere uriosity, not prepared to accept any lesson hatever, and yet having to go on talking at iterminable length and then be assailed by newspaper reporters. and satisfaction that these thoughts and hrases had been distributed to a number of eople at their tea-table in the morning. It is ery superficial, and to my mind it is sadly nreal, and it is wasteful. I have never felt ny satisfaction in talking to a big meeting n the subjects which are dear to me, for high I have deep reverence—in thiowing iem about in a very cheap and almost vulgar nanner before the respectable people who ome to while away their time and most of hom are not serious in their attention. I unk the best thing is to keep one's best loughts in the seclusion of silence till they re besieged, they are stormed-taken by orm by the people who must have them, clamour for them; and then to ield It terrifies me—this vast silence of ne meeting. It is a difficult silence across hich my thoughts have to pass unaided, ithout any compass, without any trackdo not know what is in the mind-I my listeners and I feel nervous because am not a born speaker. I have always longe and solitude, but is it necessary, my iends, that you should banish me away from our living mind upon a platform, and do ou want me to be pouring down my words the void, without knowing whom I are

addressing? The best thing would have been for me to go down among you and-not all of you but some few could ask me questions and draw out the answers from my heart. That would have been more satisfactory, and that would have suited me. But I know that in the modern time we are hurried in all our efforts. We have not much time to sparethe time, the leisure which is needed for the growth of life to loving hearts. Rain-clouds take their own time to pour down their rains. To pack them up in neat baskets—as you do beautifully your luncheon—and to send them to different parts of the country—that cannot be done. The rainy season cannot be packed into convenient packages. The clouds wait for questions and answers The thirsty earth sends her questions, her warm breath up above into the air, and then the answer comes in the form of the shower, and it is the creation of the thirst which rises from below and the heart which overflows above, and this combination is necessary for this function of irrigation upon which depends the fertility of the soil. And the arrigation of hearts with ideas is like this shower of rain which comes on the thirsty earth

But I do want to speak My heart is full. But does it depend on me? Am I able to say what I must say? Though I wish to speak to you the deepest thoughts that I have in my mind, is it in my power to do so? I have often gone through my engagements-I have spoken, and I have gone away surprised at finding that what I had come to say had remained unspoken, and the same thing may happen even now in Japan. Have I spoken that which I ought to have said when I was in China? But was I alone there? Was not there a multitude of others who had their other thoughts and who possibly were not ready to listen, and could I, unaided and alone. speak against mattention, against misunderstanding? It is not possible for any mortal to do so. And though my heart is full, my friends. I may go away like the rain clouds that often gather on the horizon and take their departure without disburdening the rain which they have brought with them. The same thing happens over and over again, and so it may be that I shall make speeches and lectures and you will applaud me and they will be reported in the newspapers—and nothing will be spoken!

#### Appreciation of the Japanese

I shall take this opportunity to-night only to speak to you a few words—not a thing

which is my own or yours, but yet which is the only thing I can say in this meeting. am not flattering you, my friends. I have a deep admiration for your people. You are a stout-hearted people. You are brave, you are undaunted in the face of danger and disaster. I feel that your country has come out from the shock of volcanic fire from the bottom of the sea, and in your character you have combined the brilliance of the fire and the fluidity of the water—the bravery, the determination and the brilliance of mind and with it the suavity and—what I felt when I was in Japan last time and I feel it now—the poetry of life. You have tried to make life beautiful. You have not merely made it useful. Though you have wonderful power of efficiency, yet you take an infinite deal of trouble to make your everyday life full of ceremonies and civilities. This bravery with its richness and variety, which is moulded and tempered by the poetry of life-it is a great gift which you have, my friends, and I have felt at home in your midst because of this. You have the power, you have the tact to make your guests happy—not merely comfortable but happy—which is a great gift, and for that I must offer you my thanks. And when I had your invitation, I was certain that I should meet that heart-felt love and sympathy and your respect, which is genuine, for a poet, would be offered to me and I should go back home satisfied in my heart. And I want to thank you to-night not only for the present visit, which has met with such a welcome, but when I came last time and met with friends whom I shall never forget I have been welcomed into the homes of many of you. Not all people can do it. I have met with admiration and friendship and comradeship in other land, but in your land -possibly not the same depth of admiration, not the same depth of understanding, but son thing which is deeply human. I have been able to come close to you This acceptance of your guests close to your hearts is not an easy thing in the present age, and I felt apprehensive that the callousness bred of the touch of the rude utilitarianism of the modern time might perhaps have dissipated the poetry from your life and reduced you to the same monotonous respectability of the modern civilisation from which I hope you will be saved.

THE BEAUTY OF DIGNITY

This profit-making age is vulgar. It sneers, but it does not know how to smile. It can

make you comfortable as an hotalkeeper o but it cannot make for you a place it hearth of its home. It can be tacetious n humorous. And I ask my friends in East: Let us at any cost keep our dign which is beautifully tender, simply hum and which does not raise up barriers between man and man. Offer your generous hospital: not in a grudging manner, but in the beaut ful spirit of exuberant generosity, which you always have done, and let you remain, like your beautiful island in the surging sea o utilitarianism of the present civilisation; likyour beautiful scenery, which is hospitable and like your dignified peak of Fujiyama raising its brow in the cloudlands, keep your dignity of the Oriental mind, the beauty of sentiment and beauty of behaviour, and do not mingle yourself in the hustling crowd of money-mongers.

Do you not think that God would be ashained if his beautiful world all of a sudden lost its tender grass, its beautiful flowers and the soil became full only of stone roads and iron bridges and viaducts and the foundations for all sorts of office buildings and nothing else? He would feel ashamed of such a world which loses its colour, its tendernesits invitation to love and beauty, which becomes merely useful. He would be ashamed And God would be ashmed of humanity when it loses its power of sympathy and love and hospitality and becomes unscrupulously selfseeking and egoistic and nationalistic, with what these people call the Nordic quality of those fit to become rulers of men. Rulers of men, this they are—only rulers of men and not human beings meek and simple only rulers of men with cruel purpose and unscrupulousness

WHAT JAPAN GIVES TO THE WORLD

I hope you will not be disappointed because at this meeting I have not spoken in you anything about any practical problem of the present day I hope you did not expect any such discussion from me. I crave your pardon if any of you did think that I had come to give you any good advice about present-day problems of politics or commence or anything of that kind. I don't want 🕪 do it because to my mind these things however great they may seem, will pass off like shadows. Great empires arise and vanish and w does great wealth like that of Greece,—they are reduced to dust, but the products of life and specit, which have the immortal value of boauty and tenderness, they never die. The

for all time and for all people. That ch you create from your spirit will be med by all humanity and for all time. that which you merely produce as terials of use and convenience—your own alth, your own arms and armaments, fur own political power—they belong clusively to you. Humanity has no claim on them, and therefore God's blessing. hich gives immortality to all things, is witheld from them. They are sure to perish, are to vanish some day or other But if ou light your lamp of truth, the flame ill burn across the darkness of time like ars in the depth of night And that you ave done. Your people have produced omething from their heart which is still urning in your society, giving out the bloom f beauty, and your works of art bear testimony of your power of spirit, and they are claimed by all men And I, who come from a distant part of the world—I know that your people have given birth to these works of beauty for me—for the individual me. And all the individuals in this world can claim these works which you have done from the Auberance of your generous creative spirit And these you cannot keep only to yourselves but they belong to all the world And for these you can be proud—not for death-dealing weapons, nor for wealth which is sure to vanish some day or other, but for the immortal creations of spirit I have come to claim these for all humanity. I have come to praise them for all the world. And this is the message of the poet who has come to you from India.

### A MEMOIR OF OLD DELHI

By C. F. ANDREWS

#### CHAPTER II.

ZAKA TILAR'S FAMILY

UNSHI Zaka Ullah, the subject of this memoir, was born in a house situated between the Great Mosque and the ellip Palace on April 20th, 1832. The mily, into which he was born, had been for any generations the trusted teachers of the yal house of Timur. Originally, its descent is traced to Abu Bakr, the first successor the Prophet. The name Sheikh is given those who are thus descended.

In early Moghul times, this ancient family lits home at Ghazni; but at a later date, fiz Muhammad Ali came through the aibar Pass into India and settled at hore. Afterwards, he was appointed, by al command, chief tutor to the Prince, o in later life occupied the imperial one at Delhi, as Akbar Shah H. From t time forward, the family became permatry resident in Delhi, as tutors to the peror's children.

On Hafiz Muhammad Ali's death, his son hammad Ibrahim, who was also a Hafiz a sone who could recite the whole Quan

succeeded to his father's rank as teacher of the royal princes and princes-es. Then later, the eldest son, Hafiz Muhammad Baqa Ullah, succeeded to his father's post as Teacher of In turn, his own son. the Royal Family. Hafiz Muhammad Sana Ullah became Teacher. Muhammad Zaka Ullah was the second child of Hafiz Muhammad Sana Ullah. The firstborn child, a daughter, had died in infancy; and Zaka Ullah, the eldest son, became marked out from the first for the succession to the post of Teacher in the Imperial Palace All his early education was based on that assumption.

The grandfather of Zaka Ullah, Hafiz Muhammad Baqa Ullah, lived beyond the age of ninety. He was a wonderful old man, very well known and highly respected by the Muhammadans in Delhi. It was the joy of his old age to teach his little grandchild. Zaka Ullah. The child, from the very first, began to show brilliant intellectual powers. There is a story current in the family that the mother of the little boy once asked the old grandfather to administer punishment to his grandson for some offence. But the old man replied: "No, no. The boy is so clever and has done his lessons so well, that I can-

not punish him for any fault which he may

have committed to-day.

The two of them, the old grandfather and the child, spent a great part of each day together; and it was from him that the boy inherited that deep religious nature which ran through his whole personality, making him essentially, when he grew up, a man of The father and mother, who were both deeply religious also, added their own spiritual influence and moulded his character But Zaka Ullah used in other directions always to relate that his grandfather made upon him the first and deepest spiritual impression, and taught him to realise the Presence of God, so that prayer became a His religious faith was thus reality to him a direct inheritance from his grandfather

Hafiz Baqa Ullah was known throughout the whole city of Delhi for his strong religions character and complete devotion to God. For seventy-two years he never missed saying the five daily prayers of his religion in the Great Mosque at Delhi He was kneeling in the Great Mosque at prayer at the last, when he sank down and died People regarded him as a saint and his memory was preserved after his death

Hafiz Sana Ullah, the father of the boy, was equally devout. There are people still living in Delhi who can remember his saintly life. They recall how he was never known to have acted fulsely, or to have told a lie throughout his long life. I have often spoken myself with those who knew him well. They have told me how he used to retire for meditation and how he would sit for hours repeating verses from the Sacred Quian Once, when he was in great poverty and his friends had asked him to go to a celebrated Darwesh, and ask for his intercessions, in order that he might be relieved from his poverty, he had replied: "No, no, if God gives me poverty I am quite content If I need anything, I shall seek it direct from God and not from man." This was his attitude all through his life. He waited upon God to supply every need.

Sana Ullah was more decisive in his actions than either Baga Ullah, or his own son Zaka Ullah. He had an extraordinary power of faith, which carried him through the most difficult times. His courage was equal to his faith, or rather was an essential part of it. He was the Tutor of Mirca Kuchak Sultan, the youngest son of the Emperor Bahadur Shah. When the city was on the point of being captured and the young

Prince's life was in great danger, Sana Ulli offered to make his own house into a harbo of refuge for the Prince, though to do might place the whole of his own family imminent peril of death. But the your Mirza, who had a deep love for his old tute nobly refused to take advantage of his office and thus bring upon his tutor and his famil inevitable disaster. The Princ almost escaped by himself to Jaipur, whence he wa

taken as a prisoner to Rangoon.

During the days that followed, Sana Ullah family had to suffer terrible hardships. Thei own house which was near to the Fort wa demolished, and they had to wander homeleand often shelterless while the whole country side was ravaged by robbers and by looting soldiers Throughout the whole of this period Sana Ullah wherever he happened to be would keep openly and fearlessly the five of prayer each day which ha Muhammadan religion appointed. On Friday he could bathe washing his linen with his own hand and waiting till it dried. Then be would say the public prayer appointed for Friday, in complete disregard of anything the happened to be going on around him. son, Zaka Ullah would be very anxious at such times and would keep guard. When bands of looters drew near, he would come up to his father and urge him to fly. But Sana Ullah would take no notice whatever until his prayers were all completed.

On one occasion at this critical time, the whole family was brought forward, under a strong guard of soldiers, before a British officer named Captain Wilson Martial Law n.e. then in force Sana Ullah and his son Zaka Ullah were called upon to give explanation as to their antecedents. When it was shown to Captain Wilson's own satisfaction, that they were pious and peaceable citizens. in released them and gave them an escort of soldiers to a place of safety.

Munshi Zaka Ullah used to relate to me that he really owed his life to the care and kindness of that British officer; because veroften, in those critical times, when passion and greed of plunder were let loose, even those who were acquitted were not seldon killed by soldiers or robbers as soon as ther got Sutside the camp. In the very place where Captain Wilson had met them, then had been many murders of this kind, and was the Captain's order and escort, which had stood them in good stead and brought then into safety.

Sana Ullah, after a long'and eventful life

ring which he had bestowed every possible to on the education of his son, passed away acefully at the age of seventy-two. His in the Great Mosque to the time of his last illness, and sences from the Quran were the last words to were on his lips when he died. Though influence of his father and his grandfather moulding Zaka Ullah's life was great, estally on the religious side, the greatest uence on his character and his daily cont, as he told me himself many times, came oubtedly from his mother. He was of those many leading Indians of the steenth Century, who owe their command-power of inward purity to a mother's

From his very earliest childhood, Zaka h, clung to his mother with a child sit and impetuous affection. She was a ian of very strong will, and she ruled children as well as loved them. She ld never allow a fault to be passed over, her displeasure was greatly feared. But had the gift also of so winning her chils affection that they would do anything lease their mother.

Zaka Ullah would relate the incident. some years before the Mutiny the family been in straitened encum-tances and it very hard indeed for his father to suphis six young children. But his mother her ornaments and household things and hased with the money which she obtained them the books that were needed tor children's education Zaka Ullah could r tell this story without deep emotion n he himself, as a child of twelve, received iist prize-books at the Delhi Schools, an all the way home in great excitement stopped only when he came to his mother's and laid them there with mingled joy and This was the attitude of all the ig children towards their mother, to please became their greatest joy in life.

The son of Munshi Zaka Ullah has told the following interesting recollection it his father, which reveals the depth is teeling where the memory of his ier was concerned "Some eight years", he said to me, "my father came to my e one evening. He was talking in his I way about ordinary things, when, all of dden, he became silent and thoughtful ast he said to me with strong emotion sivery day, seventy years ago, my mother ght me forth into the world"; and then ried and sobbed like a child. I was my quite startled and surprised to see han

in that state of mind which continued for some time till the memory passed away. What affected him so much is still a mystery to me even to this day. But there can be no doubt whatever that it was of his mother that his thoughts were filled at that time. Perhaps it was the recollection of all that she had borne and suffered for him that overwhelmed him at that moment. Perhaps it was the fond memory of all her goodness and affection that moved him. Perhaps it was the sudden hope of seeing her after his

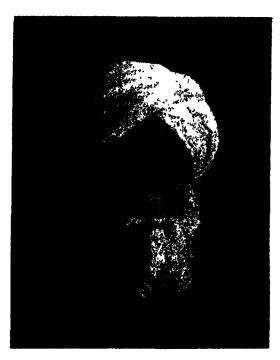

Munshi Zaka Ullah

own death, which could not then be far off, since he had already reached seventy years of age. Whatever it was, I record the scene just as I had witnessed it with my own To me it gave a very remarkable impression of the depth of my father's love for his mother and the devotion that filled his heart. I can myself remember her in her old age; for I was nine years old when she died. She was very greatly respected and feared by all, and in the household, her word was always strictly obeyed. I can never forget seeing my father treating her as if he had still been her young child and my mother treating him in a similar way, and the terms of endearment he used to employ. She was never so happy as when she had him by



### THE MODERN REVIEW FOR JANUARY, 1925

- her side, and he was never so happy as -- when he was with her.

"He used to tell me that when he was a young lad, he and his brothers would come home together and one of them would say 'Father, I have caught such a nice pigeon' And another would say 'Father, I have learnt so much Persian', and another would say. 'Father, I have read so many passages from the Quran. His father, in his fondness for his young children, would embrace them all equally and be pleased with all their answers. But his mother would only be pleased with those who had studied well and learnt their lessons, and she would scold the one who had wasted his time in catching the pigeon. Herself, she was never idle even for a moment From morning to night she was caring for the household or else attending to her religious duties.

'My father used to say that all he was in character he owed to her, and that his ingrained habits of regular work and industry, which stood him in such good stead all through his life, he obtained from seeing, when he was young, her punctual and orderly

ways"

It is not difficult with such material as this ready to hand to frame a picture of Zaka Ullah's childhood and early days. The laws of heredity seem to gain a special validity in the East in families where the whole current of life moves evenly forward in the same direction, and the same occupation is engaged in by grandfather, father and son.

That even current of life, which had run so smoothly at first was to be broken and to become a whirling torient in the days of the Mutiny; but during the earlier period with which this chapter deals, the course events went on very much as it had done The British protection, while in the past. had begun in the year 1803, had not disturbed slowly decaying grandeur of imperial Moghul Court Rather, for the time being, it seemed to have arrested its complete decay.

The Emperor still ruled within the Palan inside the Fort. The city of Delhi itself enjoyed a peace and calm such as it had no known before for many years. As one or the old inhabitants of Delhi, whose memori those times, graphicalli back to "The English Pence expressed it to me became a phrase which passed into the language of the common people". He added "A man could go out to pray, to the tond of Nizam-ud-Din, and ask for the intercessions of the saint without any fear of robbery or murder" Another who is the oldest survivo still retaining a vivid memory of those time said to me "The city did not know what order was, till the 'English Peace' began His own father used to tell him, how looting and robbery used to go on in the oper streets within the city-walls and no oncould go outside the city-boundaries withou having an armed e-cort of from thirty : forty men , even these would sometimes to: and rob the persons who hired them, and there was no remedy. It was during the later days of peace which had succeeded to days of violence, that Zaka Ullah was beand his whole childhood was spent. He : used often to refer to those days as a toof peace before the storm of the Mutin came which wrecked his father's house as very nearly rurned his own life.

(To be continued)

# THE HISTORICAL NOVEL

By Prof. NIRMAL KUMAR SIDHANTA, M. A.

ISCOURSING on the function of history, Croce says: "History is never constructed out of narratives, but always from documents or from narratives reduced to documents and treated as such, so that if contemporary history leaps forth from life itself, the

contemporaneous also springs directly full life, for nothing but a present living intercan move us to seek knowledge of a past fact which fact, therefore, masmuch as it is dian' A present and not to a neet interest?

ly of history, that there is a tendency in events of the past which, if properly untood, may be a guide for the present and future, the question for the historian is, he is to bring out this tendency He try to unfold it either through full-

th portraits of the great individuals whom akes as the representative men of the age; ie may investigate hundreds of records it the ordinary men of the time and try econstruct from them the national life of age. In the former case, the great men, heroes or geniuses, are supposed to be the on in little, for they sum up in themselves hat is best as well as most typical in r age; in the latter, we are asked not to ble so much about the best, but to erstand more fully what the ordinary man and for that we have to study hundreds etached incidents instead of the connected ts of a few lives.

We cannot here trace the growth of this r idea from Adam Smith to Buckle and on. It will suffice if we try to understand replication that history is called upon to unt for "the vast mass unknown to your d records of kings and nobles". This ing of the focus of history from kings nobles to the people, from the "great' to ordinary men, means the substitution of vidualities by generalities

'he task of the older school of historians to marshal before us the noble a ray of ms of men, of warriors, rulers, reformers t actions and great thoughts were the e, the individual representing the ideal age. The method of such a historian we may so term it, deductive We rom the general conception of the ss of the individuals, and their actions died only against the background of nception Then again he starts with all of the past age and what was best nd he places that before the ordinary specting him to draw deductions from deal, deductions about his own ac-

historian of the type of Green or proceeds the other way He follows 1ay be called the inductive method. cos before the average man the picture average life of another day The s reconstructed from hundreds of inof ordinary folk, and from a study e examples we may infer the line of and conduct of the everyday life of e It is an inference from one set of

· · 4

principle called a historical law is interposed between the two sets, but it is not the start-

ing point of investigation.

This substitution of the inductive method for the deductive is seen in imaginative litera-Here we have the movement towards what is known as realism, for this seems to be the cardinal difference between the methods of the realist and the romanticist that the method of the former is inductive. that of the latter deductive. This analogy of imaginative literature, however, should not mislead us. We cannot assign any superiority to realistic fiction over the romantic or to romantic over realistic; some may prefer the one and some the other; and a great work of art may be either.

But the works of history which employ the inductive method labour under an inherent defect if we judge them as literature In drama or fiction, the aim of the inductive method is to create an individual, a creature of flesh and blood, but inductive history aim- mainly at a general principle, an abstract principle, an abstract theory if does not attempt to portray an individual as the older historians did. The disconnected facts utilised by the inductive historian are events in the lives of men but the author does not attempt to visualise these figures, they remain vague shadows. The result is a loss of dramatic interest

In one respect, however, this attitude of the historian brings him into closer touch with works of imagination. When a historian tries to present a picture of the society of a particular age, he cannot neglect the imaginative works of the period. The pictures of men and women in these works may supply more valuable data than records of business transactions, or of legal doctrines Thus we may attempt to build up the society of Homer's time from a study of the Iliad or of the Odyssey, that of fourteenth century England from Chaucer and Langland, of Elizabethan times from Shake-peare and his fellow-dramatists, of the eighteenth century from Fielding and Jane Austen. For the writer of social history all such works are valuable and although the historian may not try to make his own work literary, he looks on literature with kindly eyes as here he sees part of the raw materials for his work.

The attitude of the literary artist to historical works is something different. Every one of us has come across some striking nalar instances to another set, a generale tural scene which is vaguely and indefinitely

As Stevenson puts it in his suggestive Gossip on Romance

"Some places speak distinctly. Certain dark gardens cry aloud for a murder, certain old houses demand to be haunted, certain coasts are set apart for shipwreck. The inn at Burford Bridge, with its arbours and green garden and silent eddying river, still seems to wait the coming of the appro-oriate legend. Within these ivied walls, behind these old green shutters, some further business smoulders, waiting for its hour. The old Hawes Inn at the Queen's Ferry makes a similar call upon the fancy. There it stands apart from the town, beside the man in a chimate of its course helf intend. beside the pier, in a climate of its own, half inland, half marine—in front, the ferry bubbling with the tide and the guardship swinging to her anchor; behind, the old garden with the trees... The man or the hour had not yet come, but some day, I think, a boat shall put off from the Queen's Ferry, fraucht with a dear carro and some treets much fraught with a dear cargo, and some trosty night a horseman, on a tragic errand, rattle with his whip upon the green shutters of Burford" the unn at

It seems to me that the literary artist has much the same feeling while reading works of history The philosophy of history, the abstract tendency of things may not attract him. But some concrete episode, some individual figure has a special suggestiveness for him While studying Gibbon, for example, he will be attracted not so much by Gibbon's abstract hero, The Roman Empire, as by the figure of a Julian or a Marcus Aurelius, by the death of Hypatia, or the fall of Palmyra He will feel that there is something more than what the historian says, something of which a full record is lacking

He sets out to remedy this and completes by his imagination what has been left incomplete by documents He cannot look on Marcus merely as an indulgent father, a suffering husband and a tired defender of the Empire, he cannot think of Julian's German campaign as the crisis of his life. he cannot regard Hypatia simply as the spiritual antagonist of Cyril, nor Zenobia as the only individual affected by Aurelian's conquest of Palmyra He must body forth the suggestions which history does not fill out Hence "Marius the Epicurean", "Emperor and Galilean", "Hypatia" and "The Last Days of Palmyra" Hence the historical novel

But what is the historical movel?

Professor Ker, while peaking about the ballad, refuses to give us a cut-and-dried definition and says. "A ballad is the Milldams of Binnorie and Sir Patrick Spens and the Douglas Trugedy and Lord Randal and Child Maurice and dhings of that sort" So may we avoid an abstract definition by saying that what we mean by a historical novel is Warefeteers and Ninety-Three, The Cloister and Hearth and The Last Days of Pompeii, , lambo and Quo Vadis.

Yet we have to explain why these such like novels should be called histori and this may be attempted simply by point out that in these works historical figuare introduced side by side with citions of pure imagination. But this will i be true of all so-called historical novel; a we may think of the Tale of Two Cities is The Last Days of Pomperi or even 's Cloister and the Hearth\* and search in v for historical characters.

Nor would it solve the difficulty to that here historical events are treated alwith imaginary ones, that they describe ha penings which affected the fate of nations well as that of the individuals created i This may be true of the Tale the author Two Cities and The Last Days of Pomp but we look in vain for such a momentoevent in the Cloister, which does not base i claims to be called historical merely on a introduction of historical characters or even Or, to take it the other way round, a histori al event may decide the fate of the charters of the novel, and yet it may not ealled historical Thus, for example, the bary of Waterloo has certainly an influence on: destiny of some characters of Vanity Inwhich nevertheless would hardly be calhistorical

Yet, again, an attempt may be made describe a historical novel as dealing with the past and the distant, whereas other be els deal mainly with things of to-day. this will bring in the question of the so-cal comances which also deal with the and the distant Lorna Doone has been cal a historical novel and probably one may evthe term to the Master of Bullantrac, one feels shy of including in the class stories of Stanley Weyman, not to men' certain things of Rider Haggard.

It will not do, either, to make a disti tion between bad and good historical new and to dismiss the romances as just ones. On the other hand, it is equally deoult to place the Bride of Lammer wor Guy Manuering among novels of config porary life. Nor, for the matter of that we know what is meant by dealing the "past". What is the downward will the past? Is it a matter of sixty ye is

The historical figures introduced are perly speaking, characters in the novel; Ge and not be called a historical figure.

or of the last generation, or can we bring it nearer still? Can we call Disraeli's Coningshy or Endymion a historical novel, or apply Walpole's he epithet Мr to Secret

Then there is the question of a group of vorks which, for the sake of convenience, we nay call biographical novels. These are jorks like Gjellerup's Pilgrim Kamanita or loore's Brook Kerith or Sir Arthur Quillerouch's Hetty Wesley. Here we have an naginative rendering of the lives of people, ho have affected the destines of the human ice in spheres other than politics of war. hey may be leaders of spiritual movements in the three works just mentioned, or they ay be men who have made their mark in terature or art. We have an instance of the tter variety in Jokai's Green Book where mitroduces Poushkin as a prominent paracter; and we would have had such orks if Thackeray had confined his historicfigures in Esmond to Steele and Addison,

id in Virginians to Johnson, Chesterfield id Horace Walpole. We may also think of ohn Inglesant which not only introduces rarles and Cromwell, but men like Nicholas

errars and Vaughan.

We understand, of course, that the historicfigures must be introduced under their al names and not disguised under pseunvms In introducing figures from contemrary public life, the author has to put a in veil over the man, though he can be sily recognised by all interested in his But this method of historical allegory not that of the historical novel impole of Bleak House may represent Leigh unt and Boythorn, Landon; the General in othan may be a real leader of the Italian dependence and the Cardinal, that of the tholic Revival in England. Gushy and St u be m Endymion may stand for Dickens d Thackeray But this method of disguisg historical characters is employed more ten by the critic of contemporary society an by the exponent of the historical novel, atter, introducing, as he does, undisised figures from real life, has to tackle in dead and decently buried, if not ssilised.

So far then we have not been able to find t any essential characteristic of a historical vel. Some novels are called historical heuse they introduce figures or events we set in the pages of historical works. Such most of the novels of Scott and Dumas. ackeray's Esmond, Lytton's Harold, The

Last of the Barons and Ruenzi, Ainsworth's Windsor Castle, most of G. P. R. James s works, and Kingsley's Westward Ho ore historical novels in this sense. But the historic interest of the Closser and the Hearth and The Last Days of Pompen, of Hypatia and Romola is different. It is not centred so much in illustrious individuals, or political convulsions, or deeds of might, that have changed the destinies of nations. Here is more of an attempt to portray the atmosphere of a past generation, to paint the life of an everyday world that is gone. Here humbler individuals have as much of prominence as an illustrious Monseigneur, the labourer's life is as much a part of history as the life of the chivalrous hero, and the keeper of the wayside inn rivals the leader of an army in interest

Of course, in literature it is never possible to form water-tight compartments in which to put particular works of art so we cannot say here that there are two types of the historical novel, one dealing with the illustrious figures and the great events of history, and the other describing the atmosphere of an age, the normal life of the average man as distinct from the abnormal one of the here and the noble. We cannot have individuals without an atmosphere, nor atmosphere without individuals Esmond gives us some idea of the normal life of the days of Queen Anne, while the atmosphere of Hypatia is partly produced by figures who may be called historical, by Cyril the Patriarch, and Hypatia herself Nonetheless, the distinction remains that in some novels the author is more interested in heroic deeds and aristocratic men, while in others he tries to come more into touch with the life of the man in the street, and, as we said in the beginthis distinction reflects a change ning. the conception of the historian's m duties.

The novels we have termed biographical have points in common with both the classes we have noticed They are interested in individuals exceptional in point of intellect. Yet these men by their birth and position in society are brought into close touch with the man in the street. Thus we have at least a side-glance at the everyday life of the day. Brook Kerith is as good an instance of this as any other work. Jesus and his disciples, Joseph and Pontius Pilate, supply the historical colour of the story But the story of Joseph's childhood, the picture of his father and the people round about him, is an

attempt to bring out the atmosphere of the time. The life of the Essenes, either in their original home, or as depicted by Brook Kerith, may be abnormal; yet even here the life of the shepherd on the hills may be taken as a true picture, while Joseph's trading expeditions across the desert, his life in Alexandria, his connection with the Phariseos and Pilate,—all these give us the colour of the times.

There is nothing much to be gained by a discussion whether these novels may be called historical or not. The number of biographical novels worth mentioning is not large, and even the good specimens rarely keep the balance between fact and imagination. There is so much of real fact in Hetty Wesley that one is inclined to doubt if it is a novel at all; while in Pilgrim Kamanita the author has been led away by his imagination to picture a state of things which never existed

in the country he describes.

The reason why the biographical novel has been less attempted than the historical novel proper, is easy to explain. One reason is, that here it is more difficult to keep the main historical figures in the background, and centre the interest on an imaginary creature. A King like James I or Louis XI may be easily subordinated to a figure endowed with the proper head or heart or muscle,\* but with a figure like Jesus or Buddha in the background, it is almost impossible to attract the reader to a creation of pure imagination; and there is an essential difficulty in making a historical figure the hero of a work of fiction in that it unduly cramps the ımagınatıon of the author Another difficulty, which the biographical novel shares in common with works like the Closster, is connected with the problem of giving an accurate picture of the life of the average man; and this brings us back to the distinction we have noticed between such novels and those like Iranhoe or The Talisman.

It must be repeated that no attempt is being made to place the novels in two water-tight compartments; and the introduction of historic individuals without any picture of the life of the nation at the time, is as difficult as the creation of the atmosphere of the corporate life of a past age without bringing in any of its historic figures.

Scott imagined that the historical colour

of his novels was adequately supplied by the introduction of kings and their courtiers, of chivalric knights and aristocratic villains. Figures from everyday life are introduced; but the interest is centred in the deeds of the illustrious. Even if the times represented are near to his own day, he cannot think of depicting the humdrum life of the average man, but must choose an atmosphere of unrest and trouble, involving the association of imaginary heroes with figures of history.

Reade proceeds in a different fashion. He takes an ordinary traveller forced to leave home through the stress of circumstances and to journey from Holland to Italy through the Rhine-land He goes on describing experiences which probably fell to the lot of many a Gerard of the late 15th century. We have a record of wavfaring life for Germany, and of everyday life for Holland or Italy. Practically nothing is removed from the normal and we have a vivid picture of the life of

the age.

Perhaps one may make the point clearer by taking an analogy from the drama. Shake-peare's History-plays have been termed Chronicle-plays by critics endowed with the modern idea of history. They have their justification in this that Shakespeare was content to make his history deal only with kings and nobles, their wars and their troubles. I think there are individual scenes which may satisfy the present-day ideal of history The Bates-Williams scene in Henry I brings out as much of corporate life as any historical critic would probably want But, for historical plays satisfying his ideal, he has to go to the works of Goethe and Schiller, to Goet; and Don Carlos and the prologue to Wallenstein. Unkind critics suggest that these German writers were incapable of drawing individuals and their colourless creations may be taken by us as representations of corporate life, or whatever else we may term it. But it is there, and it satisfies the modern historian, whatever its

This analogy holds good only partially for the novel. We cannot call Scott's works Chronicle-novels, though his conception of history is not the modern one. That Scotts novels are not a closer parallel to Shakespeare\* historical plays, is due to the difference between the two media. In a drainathe number of characters has necessarily to be limited; and when the author's intention is to bring out a few well-carved figures, he is careful not to distract the readers of

<sup>\*</sup>The main defect of the Fortunes of Nigel is that the hero has no such attractiveness about him?

ctators' attention by adding too many or characters. Henry V admits of it as it one-man play; (boethe and Schiller could it in works which suffer in dramatic ellence, through the lack of vitality in the ing characters,\* in proportion as the oric ideal is carried out.

Scott, on the other hand, could introduce nany characters as he liked. Thus in Mortality, the historical interest is in deeds of Claverhouse and Burley; yet have a picture of the times so far as the like and unsettled atmosphere of the story allow it. We see the behaviour of some nal Scotchmen, but under abnormal conons. So again the Fortunes of Nigel

One may take as an example Posa of Don os.

opens with an admirable picture of the London street-life of the day, but we soon leave normal surroundings and are taken to "ordinaries" (not taverns) and Alsain quarters, if not to the royal presence. The point is that the atmosphere has to be induced by a number of minor characters; if the author tries to embody it in a single individual, he is likely to produce a colourless abstraction like John Inglesant, or Pater's Marius

The novelist has the advantage of having a wider net than the dramatist, and, though he may care more for the royal and aristocratic catch, he can drag in numerous smaller fry to bear them company. The question of the normal and the abnormal brings us back, however, to the vital issue of the literature of recent times—the issue of realism and comance.

# ARTIFICIAL GEMS AND THEIR MANUFACTURE

By S. R. M. NAIDU, FR.S. (Sc.) TRAY, MSP, STEEL, etc.

S early as 1837 Gaudin made artificial rubies by heating ammonia, alumina, and potash by means of an oxy-hydrom blowpipe, the intense heat volatilised e potash and alumina afterwards producing ystals in rhombohedral (figures of four equal des with unequal angles) forms identical ith those of the natural stone, and having e same specific gravity and hardness. Meods of producing crystals of corundum, ruby, pphire, etc., were discovered about 1858, it both these and Gaudin's processes had it little commercial value, the great expense ecluding their adoption. Until quite recentthe only artificial gems known to comerce were coloured glass, and in some cases ay-preparations backed with silver or a proury amalgam Now however, the chemist n produce imitations that, in hardness and stre, equal the real gems. Here the word nitation" perhaps is not the correct word, the composition of both manufactured and tural stones is the same. Sometimes it is ite impossible to distinguish between the o kinds of gems, although, generally, examin on under the microscope reveals some merence. When seen through a microscope. Mark Comment

natural rubies contain minute cracks which show the lines of cleavage, the artificial gem shows very minute bubbles or gas holes Analysis has proved that the sapphire is pure alumina, that is oxide of aluminium (Al2O2) This is found in the form of a white powder fusible at high temperature only. The colour of a sapphire is supposed to be due to the presence of chrome, and is dichrottic, that is, it varies with the point of observation; thus it is successfully imitated only with difficulty. M. Sidot, the French Chemist, accidentally discovered a method of producing gems that possessed dichrotic properties. His method is to heat an iron-pot to dark red colour and to place in it 4 oz of superphosphate of lime; this is brought to the same heat and stirred with an iron rod it becomes converted to crystallised pyrophosphate, which on being further heated becomes a fluid resembling molten glass. It is supposed that in this state a part of the phosphoric acid is changed to a tribasic phosphate. The fused mass is stirred continuously until it is quite transparent and free from bubbles, when it is transferred to another pot, and kept at a white heat for two hours, the stirring being

kept up all the time. After standing for an hour, it is poured on to a metallic surface and allowed to cool slowly until it is as soft as putty, when it is put on plate glass. When cold, a number of stones almost equal to the genuine sapphire may be cut from the plate. Another formula is —Smelt a mixture of 4 oz. of oxide of aluminium and 4 oz of red lead (Pb:O4), and stir in 10 gr. of bichromate of pottasium (K2Cr2O7) and 17 gr. of oxide of cobaltum (CoO) When cold, stones may be cut that are as hard, if not quite so brilliant, as the genuine ones The ruby also is oxide of aluminium coloured with chrome Crystals of the rose-coloured 1 uby may be produced by melting together aluminium oxide and powdered silica, with the addition of floride of barium to form a flax, and then adding a trace of bichromate of potassium, 500 lbs. of these ingredients after perhaps a week's fusion, will produce rubies of 5 or 6 carats which may vary much in colour, running through all the shades of bluish sapphire and rose to the deep colour of the so-called pigeon-blood ruby. Ordinary botax fused with a little chromium oxide for a week or so produces large ruby crystals; but 200 lbs of ingredients may be required to obtain even two or three gems of any marketable One method of making artificial rubies is to smelt a mixture of 4 oz of axide of aluminium and 4 oz of red lead, and add trom 7 gr. to 16 gr. of bichromate of potassium. Natural emeralds are a combination of the rare element of beryllium or glucinum

with silicon; chrome gives the colour. By. llium is too expensive for use in producing imitations, so oxide of aluminium is used, 4 of this being smolted with 4oz. of red lead, ... which from 8 gr. to 12 gr. of uranate of sodium (Na2U2O7) have been added. Perry and Hautefouille, the French chemists produced beautiful emerald crystals by fusing silico. alumina, glucina, and a trace of chromiui oxide with acid molybdate of lithia. After a fusion of 15 days some very small crystal-having all the mineralogical and physical characters of the natural emerald, may be obtained. The longer the fusion the larger are the crystals. Emeralds and other genis have been produced from gas retort refus by a method discovered by Mr. Greville Williams, F.R.s., who modelled an emerald composed of from 67 to 68% of silicia, 15 is 18% of alumina, 12 to 14% of glueina, and traces of magnesia, carbon, and carbonate of lime. The colour was an intense green, duit is believed, to the presence of sesquioxide of chromium Imitations of the amethyst. topaz, etc., have been made very successfully by Donault Wieland, of Paris, whose method of preparing "Parisian Diamonds", or "Alaski Diamonds," is to smelt a mixture of 65% pulverised crystal quartz, 20% of red lead 8% of pure carbonate of potash, 5% of bond acid, and 2% of white arsenic The brilliance of the resultant stone depends principally of the purity of the red lead and the carbonal of potash

# NEGRO EDUCATION IN AMERICA

with such strides as have the Negroes in America since their emancipation. At the close of the Civil War (1864) only 2 per cent of the Negroes could read and write. The Negroes were handicapped in every way economically culturally and socially. Today after sixty years of hard struggle more than 65 per cent, of the Negroes can read and write and Negro achievement in Arts, Science, Music and the professions is a remarkable thing. In fact when one considers that the history of the American Negro was

slavery for more than three hundred will one must admit this people has made it most remarkable advance and progress possifier any nation in a given time

To some of us who have been careful watching Negro progress it is clear that self-assertion of the Negroes in America move on faster than ever before, because younger generation of the Negro people most analous to secure education they realize that it is essential to better the

Condition. The Rockefeller Foundation lately promised to contribute one mile

rs, or more than thirty lakhs of Rupees, Negro education provided a similiar ant be raised by private subscription. following news item will be of great rest to the Indian statesmen and educators

GIFT OF \$1,000,000 TO NEGRO SCHOOLS

nptone-Tuskegee Endowment Fund Announces Donation by Rockefeller Board

DR MOTON ENTHUSIASTIC

eader Declares Period since 1919 Has Seen he Greatest Advance in History of Race

40,000 Negro Teachers

1000 Children Now Enjoying the Advantages of the Public Schools, Educator Reports

o Hampton-Tuskegee Endowment Fund moed vesterday a gift by the Roskefeller General uton Board of \$1,000,000, which was called f the largest sums ever subscribed to the cause gro-education. The gift will become effective ion as the trustees of the two schools for

education raise an equal amount announcing the gift—the Hampton-Tuskegee when Fund the offices of which are at in Lane hailed the action as insuring the conace of the progress the American negro—has

since 1919

The period of the greatest advance in history for negro has been since 1919 said Di Robert ston, Principal of Tuskegee and a trustee at ston, who is in New York in the interest of the vinent fund. A statement he gave out in ection with the announcement of the gift read it as follows.

e most liberal appropriations ever made by outhern states have been made since then and time since their emancipation have the negroes greater studes in education agriculture

ous work and business development

n North Carolina, for example the amount l by taxes alone and spent for negro education ised from \$250,000 in 1913 to \$4,000,000 in while the value of school property rose from \$00 to \$5,000,000. Other Southern States are ping North Carolina's lead

Ing North Carolina's lead here are now 500 normal schools and colleges in the United States with an enrollment 3,000. There are 40,000 negro school teachers 5000,000 negro children in the public schools instructions in the country have accomplished buth to bring about a wholesome co-operateween the white and colored races as have ton and Tuskegee. The former was founded in by Brig Gen S.C. Arrestrong for the purpose tructing negro youth of both seyes in industry and practical Christianity. The school today nore than 2,000 students with 250 teachers (modern plant comprising 1,000 acres and than 150 buildings.

"From its foundation Hampton Institute has been maintained by the joint efforts of members of the white and colored races. Men and women of national prominence have always associated themselves with the institute. The present President of the Board of Trustees is William Howard Taft Chief Justice of the United States Supreme Court."

The Executive Committee of the Hampton-

The Executive Committee of the Hampton-Tuskegee Endowment Fund which was organized to meet the conditions of the General Education Boards \$1 000 000 gift offer, consists of Clarence II Kelsey, Chairman, Chellis A Austin, Vice-Chairman J. Henry Scattergood Vice Chairman Homer L. Ferguson, W. Cameron Forbes Dr. James E. Gregg, Charles E. Mason, Dr. Robert R. Moton George, Foster Peabody, Julius, Rosenwald, Dr. William, Jay Schieffelin, Dr. Anson, Phelps Stokes, Poul M. Warburg and Charles A. Wickersham

We are quite sure that the Negroes and the American friends of the Negro will raise the amount in a short time so that the handsome donation promised by the Rockefeller Foundation may be secured

In the Modern Review we read that the Science College of Calcutta University needs ten lakhs of rupees. We also note that the Viswa-Bharati lacks support of the people of India, particularly Bengal We wonder how it is that the people of India, not to speak of the Government of India do not attach primary importance to the educational progress of the country. We know that the people of Great Britain annually receive hundreds of millions from India We know that the American Missionaries take greater interest in the education of India than the British who make profit from keeping India in subjection. The British during the course of their occupation of India have literally taken billions of dollars from the Indian people. Is it not time that they did something to aid the Indian educational movement, particularly the Science College of the Calcutta University and the Viswa-Bharati founded by your great poet Tagore ?

What the Negroes are doing to promote their national welfare and what is being done by the American people to aid them in securing education, can be done in India. If it is not done, it is the fault of the people of India and their Government. This is the view-point of an American, one who wishes to see that no child of any land, be denied the opportunity of education.

New York, Oct. 8,1924.

"KANAT"

### THE IRRIGATION MOVEMENT IN BANKURA

THE District of Bankura in Bengal is clearly associated with the idea of poverty and recurring famine, but the problem has never been carefully studied and no systematic effort has been made to find out a solution Chapter VI of the District Gazetteer of Bankura by Mr L S S O'Malley deals with Bankura's chronic hability to famines and gives a short account of the famines which occurred in the district in the years 1866, 1874, 1885 and 1897 In the census report for 1921 it has been stated that serious crop-failure "happened twice within the last decade (1911-21) and on both occasions famine conditions had to be relieved by gratuitous distribution of both private and public charity "\*

The magnitude of the last two famines. which occurred in 1915-16 and 1919 may to some extent be realised from the fact that the expenditure incurred by Government on these two occasions, on gratuitous relief and relief works, amounted to about 14 lacs of rupees The relief given by Government was supplemented by considerable sums of money raised by public subscription from all parts of India and, in some cases, from places outside India. In addition to gratuitous relief, the Government had to advance, as loans to agriculturists, a sum of Rs 841,878 in 1915-16 and of Rs 5,33,413 in 1919 to enable them to tide over the difficulties and to live until the next harvest of paddy

It can well be imagined that such widespread disasters must have had a marked effect on the population of the district and this supposition is home out by the census figures, which show that in the decade 1911-21. Bankura suffered a loss in population to the extent of one lac and unreteen thousand souls. This decrease, which works out at 104 pc. is the heaviest among all the districts of Bengal Although during the time when the district was actually in the grip of famine, the efforts made by trovernment Officers and the public tended to reduce to a minimum the number of deaths resulting from want of food, there can be no doubt that the loss of vitality due to the famines. accounts mainly for this appalling decrease

in population, which threatens, unless it checked, to end in absolute depopulation the district.

In the following pages an attempt will made to set forth the real causes that 14 to repeated crop-failures in Bankura and give a brief but self-contained account of to movement recently set on foot for renderfamines normally impossible in the distri-In dealing with this subject, the writer is borrowed freely from (1) "A Bengal Dish Choice between Life and Death, the Story its Lesson" by Mr G S Dutt, res. form Collector of Bankura, published by the Beer Co-operative Organisation Society, and The Report of the Bankura District Agr. tural and Welfare Association for the perending on the 30th September, 1923 writer has no hesitation in commending to publications to the notice of all men interin the welfare and material advancement the district and other areas similarly enstanced

To people not perfectly acquainted the condition and physical characteristics the district, it may appear that the se Bankura is barren and not naturally sum for cultivation. But this is not so in and the hability of the district to reperiop-failures is not due to any such immand irremediable causes. It is true Bankura differs widely from the 19 Bengal.

Bankura may be described as a connectable tween the plans of Bengal on the East Chota Nagpur plateau to the West To the and the North-East the land is a low-lying tract presenting the appearance of the error-field of Bengal. Towards the West the gradually rises and the lovel plans gives an undufating country interspersed with inflocks and broken up into low ridges and Taken as a whole the district consists of expanse of gently undulating ground into the South-East which divide it into a of parallel strips.

This peculiarity of the country has cultivation more difficult than in other of the province, in the first place, to water is speedily drained off by innustreamlets into the larger treams and and within a short-time after rain has a

\*\* Bengal Instrut Gazettem, Bankura, i -

<sup>\*</sup> Census of India Bengal, Part 1 page 16.



Water overflowing A Lock-gate in a Bandh in Bankura (Bengal)

trace is left of the moisture secondly, is no annual mundation bearing a rich fertile deposit of silt. The intelligence sagacity of the pioneers in cultivation Bankura, however, found in this very back an easy and effective remedy for problem, and provided the district with ritable network of irrigation tanks, or, as are locally known, bundles

on the benefit of those who are strangers to rn Bengal it - might be explained here that an non bandh is a reservoir constructed ing up an embankment in sloping ground for teliment of water flowing down from the levels. In the undulating country of in Bengal this serves as an easy mexicusive ective method of storage of water for the e of registion and drinking. Nowhere was seem of registion tanks and bandles cond with such systematic thoroughness and ng wisdom as was done in Buikura and nots of Western Bengal covered by the old Madhabhum by its old benevolent landlords Middaldium by its old benevolent landlords the Rajas of Vishinupur who ruled over it reason have the narrow selfishness folly color blindness of subsequent generations of the bring this elaborite sy ten of tanks idles on which the health presperity and life of the population depends into such that and many and in the sope that it is a superfection of the superfect undulating ground in and around the order and our among the fields, these tanks dis were constructed with a thoroughness calmost scientific procision which even in resent runed and mutilated condition the admiration and wonder of the be-

Dutt estimates the total number of engal Districts Choice between Life and Death, p. 12.,

these reservous to be between 30000 and 10,000

Some was almost as large as lakes each ungating everal thousand bighas of large which irrigating everal thousand bighas of land which they rendered immun from divergent throughout the year while others though smaller and of a more inclused descriptor were countly (flouve in serving the land for the protection of which they were designed. The Va2+ handles were supplied with adet channess for the reception of the water of their each liment areas and with an elaborate and carefully worked out system of distributaries for serving the water to the landspiotes ted by them. These tanks and handles not only supplied water to the field but furnished a sine and adequate supply of drinking water to men and earth. men and rattle

Buiking to-day is a district of dead tanks of tacks and large bruetles which has seither completely vanished out of recognition or of which only a tragment of an embankment here and there we amto indicate the evidence of their 44 colors existence or of their shrunk, and imutilated remains in the form of shidlow silted up pools of water 3

The mevitable consequence of this state of things is that paidly and other crops which could fermerly be urigated from these reservoirs are now dependent or richy on its caprices of the weather, and if it does not rain, when rain is wanted the unfortanate cultivator sees the cross do and blank starvation states him in the face

The irrigation movement in Bankuca and at restoring these reservoirs to their ferragi state of efficiency and thus makeras fiminenormally impossible in the detrict. The problem is by no means a simple one, but

<sup>•</sup> I Bougal There's Charles in the nd.

<sup>+ 16</sup> p 18

all the same the difficulties with which it is beset must be faced and overcome if the district is to be saved, from depopulation.

The first question naturally is that of finance. Where is all the money to come from that is required for the re-excavation and repair of these 30,000 tanks? If the modest sum of Rs 100 be spent on each tank, the total expenditure would be about 30 lacs of rupees But in most of the tanks, a hundred rupees would be absolutely inadequate. It is clear therefore that such an enormous expenditure cannot be met from the funds of Government, much less from those of the Bankura District Board Under the present system of land settlement and the sub-infeudation of tenures, it would be idle to expect the zamindars or tenureholders to take any interest in the matter. We have therefore to fall back upon the cultivators living in the villages of Bankura as the only party by whom this great task is to be shouldered, for it is they and they alone that suffer most when crops fail. But these men are poor, ignorant and disunited Ignorance and want of unity are met with in other parts of the province But the degree of poverty prevailing in the faminestricken villages of Bankura can be imagined by few people not intimately acquainted with the condition of this unhappy district How can such people find the money that is necessary for the re-excavation and repair of their tanks. The answer hes in one word, Co-operation Co-operation which gives to the proverbial straw the strength to restrain the elephant

The irrigation movement in Bankina furnishes yet another example of the protean shapes which the principle of Co-operation is capable of assuming for the relief of suffering humanity The system which is being followed in Bankura is to organise the persons, whose lands will be benefited by any 1711gation project to form themselves into a co-operative irrigation society, for the provision of necessary funds and for the execution of work For the sake of illustration, let us take the case of a builth which is capable of urigating 200 highes of land if properly re-excavated. The cost of re-excavation and repair is estimated to be a thousand rupees, so that the cost per bigha works out at Rs 5. The villagers holding land to be irrigated from the tank are called together and the project is explained to them The natural and inevitable reply to I to that they are poor and unable t

to pay the money. It is thereupon explained to them that if they raise a sum of Rs. 200 at one rupee per bigha, and organise themselves into a society, registered under the Co-operative Societies Act of 1912, they can borrow the rest of the money, i.e., Rs. 800 from a Central Bank, and later on they can repay the loan, together with its interest, if they go on paying one rupee per bigha tor another five or six years. The payment of the first instalment is difficult, because few people have any money to pay from. But once the first instalment is paid, and the society is organised and registered, the registered With is all, comparatively, plain sailing. the loan, which the Central Bank is willing to advance to the society, the entire money is found with which the tank can be proposli repaired, and restored to its original condtion of efficiency. From the next year the paddy crop on these 200 bighas of land insured against drought and when the cult vator has a good harvest, he feels no diff culty in paying the subsequent instalmen on the loan

But the protection of the paddy crop by no means the only advantage which i sults from the re-excavation of the tast Go to any village in this poverty-strick district and you will hear stories of the ge old days when the tanks were full of wa and the lands produced wheat and must and sugarcanes "so stout that it had to split into four pieces before being put r the press' With the provision of water, has been possible to cultivate the valua soona crops, winter crops) on a larger ... tion of the lands Mr. Ramananda Chatter Editor of the Modern Review and I basi, visiting certain irrigation works winter 1923-24, actually found wheat potatoes growing on lands which had in in former years, yielded a good harves' paddy. After the completion of the ution work at Panchmura, the cultivators been able to grow melons of a size lath unknown in that part of the country

The re-executation of the irrigation 1 has also a very important effect on water supply, because most of the tanks so situated that they serve the dual purificulty of irrigation and water supply

Scarcity of water for drinking and do ic purposes is more or less acute this this once, "well-watered" province, in though the question has engaged the Utention of many, it has not yet been possible to arrive at a satisfactory of



A Lock-gate in a Bandle in Bankura (Bengal)

ne peculiar conditions of Bankura enable us solve this difficult problem with comparate ease, through the combined and volungy action of the villagers themselves

In addition to the improvement of Agriliture and water supply, the people are nefited in other ways by the re-excavation the tanks. The deterioration of these ks has led of recent years to remarkable creity of fish, which is the only animal d comprised in the dictary of the ordinary ngalee household The re-excavation of ks has resulted in a marked increase in growth of fish. Then again, on the empkments, renewed with fertile soil from the of the tanks, vegetables of all kinds grow andantly for two or three years. I have some stress on these points, because se are collateral advantages which are apt be lost sight of, when our attention is ed upon the more important aspects of the estion. The increase in the produce of and vegetables, however, is a substantial lition to the food-supply of the villagers cerned and is often of great assistance to

them in paying off their loans. We learn, for example, from the report of the Bankura District Agricultural and Welfare Association, referred to above that several societies had obtained, from fish, and vegetables alone, a sufficient amount required to pay off the first instalment on the loans taken by them

The right of fishery leads us to the question of the conflict of interests between the several parties having rights in the same To understand this difficulty it must be realised that the tanks in Bankura District were, most of them, originally constructed with a view to facilitate irrigation and to protect the crops against destruction by drought. The catchment, the tank as well as the cultivated lands (arranged below the tank in the form of terraces), all belonged to one and the same proprietor and formed parts of what may be described as an agricultural unit. These units came into existence, when the woodlands of the district were gradually brought under cultivation. Even today instances are not wanting where people on taking settlement, or purchasing a mouja, intherto

uncultivated and covered with jungle, begin by selecting a suitable site for the irrigation tank and then gradually prepare plots of land for cultivation, below the tank, and capable of being irrigated from it. Now, so long as the monja, with the tank and the lands it arrigates, retains its integrity and remains the property of one person, everything goes on well and the tank is maintained in efficient condition by its proprietor. In comse of time, disintegretation sets in, and probably after fifty or a hundred years, we find the tank in the possession of a single individual or a body of cosharers who enjoy the fish grown in the tank, while the lands below it have passed into the possession of a different set of persons, by inheritance, sale and otherwise. Some of these persons may not cultivate the lands themselves and they are seldom together by any common tie of relationship or domicile. In the circumstances the gradual detereoration in the efficiency of the tank is •nevitable

But through all the changes in the ownership of the lands and the consequent subinfeudation, the relationship between each plot of land and the tank remains intact and is all along claimed and recognised. In the recent settlement operations in Bankura the plots of lands having the right of ringation from each tank have been ascertained and specifically recorded with tolerable accuracy In many cases, of course the right has long ceased to be exercised and exists only in name. Sometimes in years of drought the right of irrigation leads to serious quarrels between cultivators seeking to irrigate their lands from the same tank which does not contain sufficient water for them, or between cultivators and the owner of the tank who apprehend that the fish will suffer if the water is drained out these quariels are sometimes dragged into court and end in rumous litigation. It is heedless to say that the obvious remedy for these prairies is itexeavation of the tail so that it may contain sufficient water to satisfy the mode of all

It may appear at first sight that this conflict of interests between the owner of the tishery in any particular tank and the cultivators having the right to ring ite their lands from it may become an insurmountable barrier in the way of organisation of co-operative occities and that the attempt at such organisation of feeling between the parties. But the objection is not re-incretical than real. In the first place, he re-excavation of a tank necessarily means.

an enlargement of the reservoir of water an a consequent increase in the fish production. In the second place, the organisation of the societies, under the system at present followed in the district, does not confer or any individual or body of individuals any right which he or they did not previously possess, or deprive any body of any righ which he has hitherto been enjoying

When, as is very often the case, the righ of fishery belongs, not to the cultivators but to the owner or owners of the tank, the former often objects to re-exeavate the tank of the ground that the other party would derive a pecuniary benefit without making any contribution to the cost of re-exeavation of has been found that the best course under the circumstances is to induce the owner to settle fishery right with the societies, either in perpetuity or for a sufficiently long term of years

A passing reference has already been madto the question of financing but any account of the irrigation movement would not be complete without a somewhat detailed examnation of these arrangements It is we, known that co-operative societies are finance? by co-operative Central Banks

Accordingly, at the very outset of the movement, two Co-operative Central Banks have been established, one at Bankura and to other at Bishnupur, with authorised capital of 5 lacs and 25 thousand rupees respective Capital in our country is proverbially sle and it is more so in the backward district Bankuta, where moreover the number of the men is very small. When these facts a taken into consideration the response who has bother to been made for subscriptions: these Banks must be regarded as satisfactor The money that has been collected by mer of share capital and deposits has been -> cient for the very small number of some which the Banks have till now been caup in to smance. But as the movement gresses and if we want to make any appr able effect on Bankura's hability to crop-taand famine we must have more money in Banks For this so depend on the t public as well as on the Government

During the recent years a very landable of Leatral Banks have been estable all over Bengal, and generally speaking have received sufficient financial support the people. Their working has, on the value of the safe factory and conducted on safe business satisfactory alike to the results and the borrowers. The Central 1

rganised in this district for the irrigation invenient are, to say the least, quite as safe; other organisations of a similar nature, scause the advances made by these banks e directly spent in increasing the productive pacity of the soil and consequently the flity of the borrowers to repay their loans.

It would be a truism to state that the obablity of a man's repaying a loan vanced to him depends not so much on his nesty as on his ability to pay and jadged this standard the lirigation Central Banks of extremely safe means for investment

The experience of the last 2 years had monstrated that, although the co-operative igation societies are of limited hability, i.e. is practically no risk of non-realisation bad debts

The banks charge an interest of 9% per nt per annum on the advances made by them dit is satisfactory to find that the Bankura ntral Bank has been able to declare a ridend of 4 per cent at the close of the first ar of its existence. It is confidently hoped at it would be quite easy to pay a dividend between 7 and 8 per cent per annum when the nks are properly established and working

If the paramount need of this unfortunate strict can be expressed in one word rigation,' the means required for achieving object may likewise be expressed by the word "Organisation". The movement has ng passed the stage of experiment and vestigation. The activities of the Bankura strict Agricultural and Welfare Association ring the last two years have demonstrated yond doubt that it is possible, by organising po-operative society, to arrange for the repavation of an existing irrigation tank as It as to construct a new reservoir where ne existed before - It will appear from the ort of the association referred to above t by the 30th September, 1923 as many as Co-operative Irrigation Societies, large and II, had been organised and registered and in many of them the work was complete had been nearing completion. It will ther appear from the same report that the ration of these societies, covered an area over 26000 bighas of land, the annual min on paddy from which may be estied at over 5 lacs of rupees

The irrigation tanks which it is necessary beeverwate are spread all over the district the people who have to be organised corporate bodies are, for the most part, rant, backward and poor beyond all ription. These inherent difficulties apart,

the field for the co-operative movement is practically unlimited and there is no doubt as to its potentiality to transform the district of Bankura from a land of recurring famines into one of unusual prosperity and happiness. It was in consideration of these facts that Mr. Dutt said in his paper to which reference has been made above that "the rate of progress that can be attained is limited by nothing but the organising staff, official and non-official, available for the purpose the staff for drawing up plans and estimates for the larger schemes and the manning resources available from the Central Bank and Government."

In this remark. Mr. Dutt has put in a nutshell the whole situation about the material advancement of Bankura and the experience gained by the working of nearly two years which have elapsed since the paper was read has only lent confirmation to the truth and sagacity of his observation. We can do no better than take up, one by one—the several points mentioned by Mr. Dutt

We want in the first place a sufficient staff for organisation. At present there are two Inspectors of co-operative societies working in connection with the irrigation movement Then efforts have been supplemented by a few Honorary Organisers specially appointed by Government and by the Sub-Deputy Collectors, who are posted in the district as Circle Officers It this staff was found by Mr Dutt to be inadequate in 1922, it must be more so today when after the lapse of two years the people even in the remotest villages have realised the necessity for ningation and are willing to organise themselves. In a district, where there are nearly 30,000 rringation projects, large and small to be taken upthe services of one or two Inspectors are nearly a drop in the ocean, and andess the Government takes up the work in 1224 carnest and puts on it a sufficient staff it, trivial organisers, the difficulty will not be really

It must not however be supposed that we are entirely dependent on Government help, and that the people have nothing to de In the relentless war which we have to declare against poverty and famine every man will have to do his bit and the duty of advising, organising and guiding the others will naturally fall on the educated classes. With utter annihilation staring us in the face, it might well be urged that a tone has come when we should all suspend our normal activities and devote our combined and

organised efforts to this great task of selfpreservation until the entire 30,000 tanks and bandhs of Bankura are restored to their original efficient condition and famine, poverty and water-scarcity have for ever become things of the past. This may be taken as asking too much, but if we consider that agriculture is our basic industry, that the ceaseless struggle for existence which goes on in the market-place and in the law-courts become a meaningless tragedy if the crops die every year on the fields of the cultivators. we can grasp the inwardness of the situation But unfortunately, it is not yet necessary, to resort to any such revolutionary measures and much may be done and the progress can be immensely accelerated if the educated classes of Bankura take an active interest in the movement

Next to the organisers and, in addition to them, we want a staff of supervisors. Their duties are thus described in the report of the association.

"Their main duty is to see that the land lists are prepared correctly and in accordance with settlement records and that the accounts and other books are properly kept'

It will be clear from this description, that supervisors, though lower in rank, are of great importance to the movement and that without their assistance it is not possible for the organisers, officials and honorary, to perform then work Later on, when the Central Banks have a large working capital, it will be possible for them to entertain from the margin of the profit, a stail of supervisors to look after the societies affiliated to the Bank But even then, it will be necessary to have a separate body of supervisors for helping the organising of new societies. At present when the banks are in their infancy, it is not possible for them to pay for any supervisor Accordingly such supervisors as have hitherto been employed here have been paid by Government or out of the funds of the District Agricultural and Welfare Association which are mostly collected by public subgrip-Up to September, 1923 the Association had already spent a sum of about Rs 1100 on this, but the want of sufficient funds has stood in the way of the employment of a larger number of supervisors, with the result that the progress of the movement has been greatly retarded

The next thing mentioned by Mi Diltt is an adequate staff for preparing plans and estimates of the large schemes. In the

of schemes for the re-excavation and repair of irrigation tanks. In addition to this, it has been found possible to arrange for the irrigation of large areas, from 1000 to 10,000 bigha. or more, by utilising the water of the perennial streams which are fed by the flow of subsoil water and of which there is a large number in the district. There is sufficient evidence to show that the pioneers in cultivation did not fail to tap this very important source of water-supply, but they were handicapped by want of engineering skill and the ability for a large number of people to act in unison In spite of these drawbacks the remains of large irrigation works which are still to be seen in various parts of Bankura, "even in then present ruined and mutilated condition to use the words of Mr. Dutt, "excite the admiration and wonder of the beholder Unlike the projects for re-excavation of existing tanks, the schemes for the utilisation of perennial streams are beset with great difficulties. In the first place, the stream and its neighbourhood have to be accurately surveyed and a plan and estimate have to be prepared of the project. This requires money for payment of surveyors and surveying epenses. In the beginning the schemes wer prepared by the District Engineer of Bankin but latterly the Government have appoint a special Engineer for irrigation projects Tr Government have also sanctioned a staff of surveyors but no provision has been may for the expenses of survey Unless th expense is paid by Government the progre of survey must necessarily be retaided.

When the plan and estimate of project a prepared and sanctioned the proper author. (who is ordinarily the Superintending Engine of the Circle) we come to the stage of or A scheme which comprises ab 5000 bighas of land would probably have individual members living in 4, 5 or m villages. If it is difficult to get, ten posto agree to act together, the difficulty organising a co-operative society with 500. more individual members can be co imagined. And the progress in the organ tion of such societies must necessarily very slow. Within the last four years ! Ruch big societies have been organised in district. The Salbund Society in Vishen sub-division is designed for the irrigation 5000 bighas of land from the water of Harinmuri Khal The work is nearing a pletion. The Gurusaday Society have complthe construction of a masonry weir at a of rupces 17,000 for the irrigation of

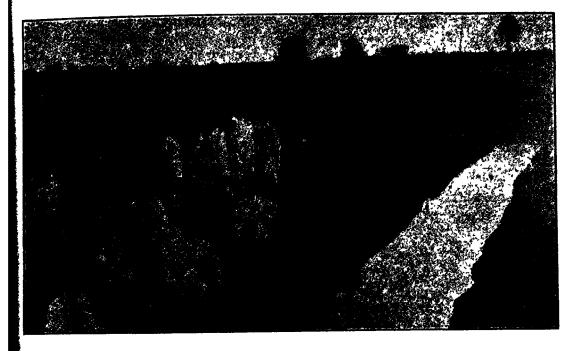

The Taldangra Rukm Canal, Bankura (Bengal)

Dighas of land The Rukm Khal Society been formed with the object of irrigating it 1000 bighas of land from the Khal after ch it is named the water is held up by earthen dam and taken to the village by ns of a canal constructed at a cost of 300 The last is the Brajadurlay Society, h intends to construct a masonry weir ss the Kukra Khal at a cost of Rs 28,000 prigation of about 4500 bighas of land he last point mentioned by Mr Dutt, is provision of money for financing the ties Experience of the two years indithat the utmost that we can expect is the Central Banks, if properly supported to public of the District, will be able to with a normal growth in the number -operative societies for the re-excavation inks. It may, with the help of deposits local people and loans from the Prod Federation, be able to finance larger ies (those relating to construction of across streams) if they are organised present rate. But it has already been that in order to remove, to an apprecilogree, the famine condition now prevailthe District the progress of the work occonsiderably accelerated and pari passu must be an increase in the abily's 🐉 inks to finance the societies. We therefore

hope that the Government will be prepared to assist the Central Banks as necessity arises, in view of the large amounts which Government had to advance as loans to agriculturists during the two famines which occurred during the last decade it is certainly not too much to expect such assistance. Prevention is better than cure and nobody can say when famine, which is hanging like a Damocles' sword on our heads, will come down upon us

In this connection the following extracts from a letter which has been addressed by His Excellency the Governor of Bengal to the present Collector of Bankura after HR Excellency's visit of inspection to Bankura in January last, will be read with interest

GOVERNMENT HOUSE Calcutta. 30th January 1924

Divir Mr. Hyper,
I should like you to know how very pleased. I have been to see the interesting examples of Co-operative Self-help which were shown to me in the Bankura District. The work which is long done by co-operative irrigation societies in providing by local efforts against the dangers of district and crop-failure, is most encouraging and the less possible guarantee of the future prosperity of the district. The members of these societies have shown how wealth can be created even by very poor communities and I hope that their example will be widely followed. I have said on other



The Bundle on the Rukm Canal Bankura (Bengal)

occasions that Government help ought to be proportioned to local effort and according to this principle the people of Bankura have established a strong claim upon the assistance of the Government I shall not forget this admirable effort and shall see that it is properly encouraged

I was also very interested in what I learnt of the work of the Instrict Agricultural and Welfare Association. This body seems to have been very successful in developing a spirit of self-help and co-operation among the people and thanks to their effort some 26 000 bighas of land have now been rendered immune from drought and cropfailure to which they were previously subject.

Yours Sincerely, (Sd.) Lyttox

To B Hazra Esq

But it is not by Government officials alone that the importance of the work has been appreciated. During the last cold weather Mr. Ramananda Chatterjee, the editor of this journal, paid two visits to Bankura with the object of acquainting himself with the work that is now being done for the material advancement of the District. The result of his observations has been published in a signed article in the Baisakh issue of Prabasi Says he:

"The movement now on foot for irrigation is being conducted on right lines and there is no doubt that the societies are doing extremely useful and important work. In irrigation is involved the question of life and death. At intervals of a few years Bankura suffers from famine and has to save

its life by begging from others. To prevent shame and indignity it is incumbent on us to ornise trigation societies. These will provide wa alike for agriculture and drinking. Agriculture vigive rise to wealth, and wealth in its turn of facilitate education, health, and improvement other directions.

When we think of the conditions prevaing in the villages of Bengal,—appalling pretty and disease, ignorance and want unity, apathy and fatalism, born of despair we must recognise that the movement has moral aspect, apart from that of mere mater advancement. A co-operative irrigation sociolarge or small, is a living and forcible illitiation of the power of self-help, and unit action. The villagers are made to feel the they are not like bits of straw, borne also the current of circumstance, but that the can do something. They also realise that is good to forget petty quarrels and jealou is and to act together for their common good.

It is impossible to close an account of the impation, movement in Bankura with the inferring to the services of Mr. Gurusad. Dutt, I C S who, as Collector of Bankur initiated and fostered the movement. If progress achieved by the movement in the two years 1922 and 1923 is mainly due his, energy and enthusiasm and his wonderful power of organisation. In the report of the District Agricultural and Welfare Associated

services have been acknowledged in the owing terms:

n the midst of his heavy and engrossing as the head of the district he found time to nise and direct a movement embracing the

entire district in the scope of its operation. Those who were associated with him in this noble work can alone realise how keenly he felt for the people and how untiringly he devoted his energies for their welfare."

A WORKER,

### EDUCATIONAL EXPERIMENTS IN GERMANY

By EMMA GOLDMAN

E German system of education under the old regime is not a matter of mere theory to me. In my youth I exmeed four years of its brutal discipline deadly routine, I felt its crushing tupon the mind and spirit of the child unately, it lasted only four years, but years helped me later to understand nature of Prussian militarism. I realised it was the culminating expression of the and coercion prevalent in German rational institutions.

Most writers on Prussian militarism have pletely ignored the relation between that rational system and the formidable hine dreaded by the whole world ally near-sighted are those who still ribe Germany as a continued military ace, while ignoring the changing spirit of ration. To them the sabre-rattling of the tionaries is the strongest indication of a ving military spirit. Yet it is not that the will decide whether Germany is again e under the iron hoof of Junkerdom, or row in breadth and vision. The decision finally rest with the changing modes of cation.

Two distinct educational tendencies are at work along these lines, the Decisive pol Reform movement (Die Entschiedene ale Reform) and the Experimental Schools e Versuche Schule) The Decisive School print movement embraces teachers and cators who work within the folds of the School, but who strive to enlarge scope of education by various reforms ag modern lines. How difficult their is can be judged from the fact in Prussia especially the schools are still er the police regulations and restrictions lifty years ago. A striking example of

the antiquated conditions in the Berlin schools was given me by Professor Paul Oestereich, a leading pedagogue and head of the Society for Decisive School Reform. A school teacher in one of the public schools in Berlin attempted closer capport with the children in his classificant by doing away with the traditional arrangement of the benches. The school authorities compelled the teacher to replace the benches in their former position at his own expense, for, as the Germans so fondly say, 'Order there must be.

The school reformers see in this kind of order a paralysing factor upon the mind and body of the child. Then efforts are directed to freeing the school from the dead past by educational methods that will develop the child and its character. Some of the results of their work so far can best be seen in the types of young students in the trade schools which exist specially for the continued education of apprentices. It must be mentioned that the employers look with disfavour upon these schools, because they take the young workers away from the job for a number of hours during the week. But as it is obligatory upon them to permit their employees to attend, they must submit However they leave nothing undone to to irustrate the ciloris of the reformers

Recently I was present at a public meeting of the society. The students spoke of their conception of the function of the schools and teachers. Several promitent members of the Ministry of Education were there, but that did not deter the grils and boys from voicing their grievances, and presenting their ideas upon the relation of pupil and teacher in a manner that showed a remarkable degree of intelligence, logical thinking, and independent spirit. The bear-

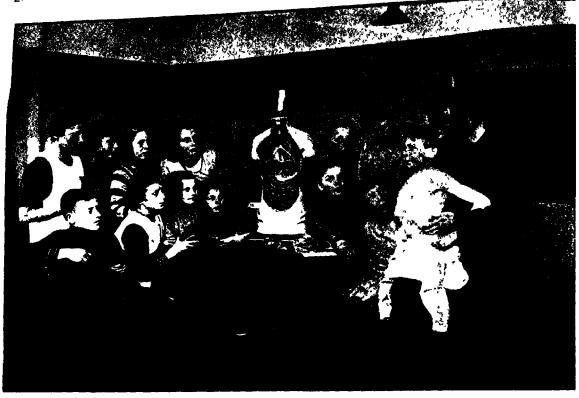

Boys and Girls Studying Anatomy-Helle rau Experimental School

ing of these students was most refreshing—refreshing even to the conservative school heads present. Thus, one of the latter during the discussion remarked that he had been school principal for twenty-five years, but had never understood his living material as he was made to understand it that evening.

Undoubtedly the efforts of Professor Oestereich and his colleagues are slowly producing the harvest of a new young generation—one that is not likely to fit into the

straight-jacket of Prussianism

The originators of the Experimental Schools do not deprecate the value of the work done by the reformers. They contend, however, that too much energy is being expended in fighting the obstacles and traditions of the old regime. The teacher has neither strength nor energy left to devote himself to his main task of reaching the child. For this reason, they have created a new field, the experimental school—emancipated from the superfluous ballast of the past Nearly every large city in Germany now has such schools. Hamburg has twelve,

Stuttgart, Leipzig, Frankfurt, Bremen, ha them They are to be found even in sor remote country-sides

Thuringen and the Harz have a char of country-homes (Landheime), based on trideas underlying this experimental education work. The limited space of my article who the permit of treating many of these vertures. I have, therefore, chosen two of standing experimental schools, both located in Saxony. Hellerau and Dresden

Hellerau is half an hour's ride from Dresden, a small settlement organised by venturesome artisan fifteen years ago be established a workshop of artistic furnituand gathered round him people of advancideas. Later, artistic metal work was addendered is not unknown to Europe a America, for it has since become fame because of the Daleroze School of Rhythm Dancing. But my concern at present is mental public school, which has an attendam of 600 children.

That school, while of the-war origin, dinot begin its constructive work along model

es until 1921. It was then that a group young teachers, inspired with new educahal values, essayed to apply them to life leir guiding principle is the recognition of b inner life of the child and the developent of its latent powers To them the ild is the starting point-and education, e medium to create the proper backound and atmosphere that will bring the ld in close rapport with life and the work the world As their school journal express-"Not the traditional methods or dead tine within the classroom will prepare the d for its place and work in society, life itself,-life, with its varied and sating events and interests" It is their contion that the supreme mission of the teacher o learn to understand the nature of the d. to win and hold its confidence, and er to lose faith in its innate goodness

oung Scientists at Work at the Microscope — Hellerau Experimental School\*

y seek to create a new relationship bein teacher and pupil. The former is no jei the authority, the dreaded judge and ir. He is the friend, counsellor and rade. Not external power, but confidence love now determine the attitude of the child towards the teacher and the latter's influence upon the pupils

The daily experience of the Hellerau teachers seems to bear out this point of view. In my interview with the Director, Mr. Max Nietzsche, I learned of numerous examples A particularly interesting experience is that of a young teacher who had not yet adjusted himself to his class. One morning he had prepared a lesson on geography East Africa was to be the subject Just as the class assembled, a child ran in, newspaper in hand, breathlessly announcing an earthquake in Chile At once the whole classicoom was in commotion, and the well-laid plan of the young teacher was destroyed by the events of life

"The map! Let's find Chile," shouted all in one choius. All the heads were glied to the map and everything else was forgotten. "There, I have it. America. South



The Children of the Helleran Experimental School have their Own Weekly Paper which is posted on the Bulletin Board

America • the West Coast At once the fai-away people and their sufferings became vivid to the children. "They live across the big sea. They are the same as we. Their



Girl Students Cleaning up at the Hellerau Experimental School

children go to the school as we do They feel joy and pain as we They are our brothers." For a long time the class would have nothing but Chile, and in the end they mastered the subject as no amount of lessons on geography could have accomplished

Where the breath of actual life is permitted in the school one event tollows another The interest of the children carries them "from Greenland to Africa from Gormany to India, and even a jump to the moon may be ventured" Using life as the source of education, the experimentalists lead the children out of the school into life Classroom work is not abolished, but it is used as a laboratory for the impressions received in contact with life. The children are taken on long trips through the country, through forests, fields, across mountains and valleys, and everywhere they are introduced to the forces of nature. One week's tramp gives them more of the fundamentals in geography, geology, natural history, and botany than months of class-room instruction. The first plans, train schedules have to be read, distances between stations figured out, plans written home and to friends.' A result the smaller children begin to feel need of being initiated into these "myster: The out-of-door life does more. It develocably bodies, litheness of movement, independence. It cultivates the power orientation and absorption, and increase-eagerness of the children to learn more the rudiments of knowledge picked up does the tramp. Back in the school, they be feverishly to classify, elaborate, to deeper information thus gained.

The journeys into nature are varied excursions to museums, stores, waich to factories, railroad vaids, and other place human effort. Here the children learn the interpolation and purpose of raw material, the processes a values of various forms of labour. Here they come face to face with the underly principle of human helpfulness at the base all production.

The experimentalists hold that ""



The School Orchestra at the Hellerau Experimental School

d age, guided by the precept 'Each for elf and the devil take the hindmost, al helpfulness is particularly needed spirit of co-operation in the daily life work of the school is fostered, beginning the lowest grade. The results are "most leal masmuch as it gives strong and ted children a large scope for expression,

the weaker and backward ones thus encouragement and confidence." The ice of mutual helpfulnes creates an iphere of comradeship and sympathy own in the old school. The Hellefau bresden experimental schools feed several reds of the poorer children, the greater of the food and labour being contributed e other children and their parents.

alleran, a small community, populated a advanced element, may not be an priate criterion for the larger, more it world. Therefore I also visited the an school to study, the application of a methods in a large city. (The school ated in the very heart of Dresden and indeed by 550 children from every con-

dition of life. While attendance at this school is not obligatory children come from remote districts, preferring it to the old, which speaks in favour of this experimental endeavour.

From the annual report which gives the aim, practices, and experience of the teaching staff, I learned that the actual modern attempts were begun in 1920, though the school is in existence since 1913. A group of Dresden teachers, comprising six women, and sixteen men, joined the experimental school in that year. The salaries of these teachers as well as those of Hellerau are paid by the State, while the buildings in both places are supplied by the community Dresden also contributed substantial sums toward furnishing the equipment of the school. Its main support, however, in money and labour, comes from the parents. "The parents." Mr Minkert, the School Director, said to me, "are a most essential part, of the work. They contribute the element which makes of our school a true and vital community center." By actively interesting the parents in the school and its



Boys and Girls of the Hellerau Experimental School at Play A Snow-ball Fight in which the Teachers Join

efforts the experimentalists have developed a remarkable degree of understanding between parents and children—not only their own, but all children

A striking feature of the schools in Hellerau and Dresden is the novel arrangement of the class-rooms The old austerity is gone, gone also the torturous military benches and desks Instead, one beholds cheerful living rooms, with comfortable tables and chairs, the walls ornamented with warm colour designs, lamps covered with lovely shades Nearly overything in these rooms is the collective work of children and parents, and speaks of their devotion and love to the school. Mr. Minkert emphasized again and again the soothing effect of the tables and chans on the children, then conduct and work The new arrangement makes it possible for them to collect in groups, drawn together by temperament and mutual interest, a circumstance which has raised the morals of the class-room and has almost entirely done away with necessity of outer discipline Unfortunately, lack of a funds compel both school to still retain the

old arrangements in several class-rooms, to evident detriment of harmony

As concerns discipline, Mr. Minkert that the greatest obstacles to its entire altion are those parents who are still steem the old idea of coercion and punishm. The children who first come to the expmental school from the old institutions also imbued with the same spirit. "My fat said, unruly children must be thrashed", sa child remarked to the teacher. The la replied. "But I'm not the judge here, the policeman. I am your friend we you do injury to your friends?" "Nieplied the youngster, "of course, not to friends." "Well, then, what is to be deto keep, order?" The children deliberator for a number of days, and finally deliberate they would have to keep of themselves.

In the higher grades the encouragem to free initiative and self-reliance has protein an aid to self-discipline, and has developed strong sense of responsibility within different groups. A teacher related to me

se of a boy who had pilfered a piece of rving wood from the work-room He was scovered His classmates discussed nd of punishment to be meted out. One y suggested arrest That was hotly resented the lest as likely to throw a stigma on the hool and to cause great sorrow to the boy's ients Another one said, "I do not detend e act, but I do not blame him so much cause his parents are at work all day, and has no one to help him" Another boy hased that the graduation papers of the ilprit should state that he had committed a ime That also was repudiated because, twould but him from all sporting clubs and ould 'queer' him with every employer should After a long ) begin his apprenticeship? scussion the class came to the decision that e defender be induced to restore the loss it of his carnings at odd jobs. The old ethod of terrorising, humiliating, and often arring first offenders, was replaced by the peal to the sense of responsibility of the uld

The Dresden experimenters stress the teat importance of impressions, derived outde of the class-room "By introducing e child to the larger outside life be adually learns to appreciate that all progress d labour are based upon mutual effort us does not always create -social consciousss, but it paves the way for social feeling d activity. In illustration, they related children's experience with a plot of land esented to the school. Some of the children inted a portion allotted to them for their vate use. Then desire was satisfied by small patch which was given each one her-preferred to work—there land in comn Belore long 'the property ewners' dised that they had made a had bargain, they continued their work undismayed hen the community lot yielded a larger intity of fresh, lovely vegetables while the ividual patches grew very liftle, the ldren announced that mutual effort was erior, and that they wished their plots to included with the rest

The new educational methods afford the chers opportunity to learn to understand psychology of the child and its reactions art instructor, for instance, discerns four funct types among his pupils; the inventive reh in new ideas but never taking time elaborate them; the adaptive who avail miselves of the new ideas, adapt them to ir own needs, and apply them, with great e, the initative who appropriate the

successful efforts of others, simplify and reduce them to generalisation, these are the numerous bearers of tradition, finally, the dull kind who are the onlookers until some day they suddenly awaken and fall in with the third class. At work these types again subdivide into four categories. The variators concentrate more on diversity of form no house at the feudal market-place is like any other, no two workers on the railroad track are dressed alike The decorators absorb themselves wholly in colour and ornamentation The imitator --constantly repeat themselves, their houses and people are the same whether depicting Dresden or South Africa Then there are the prosaic ones who content themselves with sober representation of essentials

The serious contact with life is not permitted to dull the capacity for joy and Quite the contrary All learning is acquired through play. Thus reading and writing are gotten more easily by interest in acting and mimicry than by the primer The theatre holds a very important place in the life of the experimental schools as does music, thythmic dancing and various games. Not only the mind, but the body and spirit find unframmelled expression in the experimental school. In summing up an essay on the place of the child in the school, one of the teachers writes. The child should not be stuffed with educational twaddle. Rather should it be brought close to the wonders of its surroundings. Not sated should, the child leave the school, but rather he should be imbued with vearning to add to his knowledge by independent parsuit'

In the light of the educational experiments carried on in America, for example where there are dozens of experimental schools, the efforts at Hellerau and Dresden may not arpear very novel. But it must not be forgotten that with America, the new educational ventures are almost entirely of a private nature, on a small scale, and accessible only to children whose parents can afford the luxury of modern education. Moreover, in the United States the municipalities take very little interest in the experimental schools, they are, as a matter of fact, usually antagonistic to them.

In Germany, on the other hand, the educational experiments are on a wide scale, and embrace large numbers of Children and their parents. The two ventures I have described represent communities of nearly three thousand people. One of the vital forces

pertaining to the schools is the official interest and support they receive from their communities

In trying to get at the correct estimate of changes taking place in a given country, it is a mistake to compare it with any other country where every condition of life is radically different. To appreciate the radical changes in educational standards achieved by the experimental schools in Germany, one

must compare them with the German sche of pre-War times, or even with the Pruss schools of today. Only then can one real their value and effect upon the future of country. The former barrack, tortu chamber and grinding mill, the cradle bureauciacy and militarism, turned is a playhouse and workshop for the is development of a new generation is an attersurely worth knowing and watching.

# NOTATION OF HINDUSTANI MUSIC: ITS POSSIBILITY AND DESIRABILITY

By Prog. N. S. PHADKE, area.

THE instinct of recording is deep-rooted in man and it is the source not only of History which is the record of events but of many other sciences also which together lend order and system to human life Man is so made that he cannot rest satisfied with seeing or hearing a thing only for once He craves for the repetition of the experience The dog that pants by the side of a globetrotter may look at the glorious sunset from the heights of the Himalavan peaks, perhaps it may even feel a thrill at the sight of the wonderful vision, but it is doomed to forget the sight as soon as the darkness of night shrouds it in its folds. Not so with the globe-trotter He cannot rest content with a himself single peep into the sunset's glory. He cannot suffer the vision to pass away irrevocably With a skilful click of the Kodak he will record the splendid scene and console himself with the assurance that he has secured in his pocket something which will at least partially pacify his eyes thirst for the grand and the beautiful What is true of the eye is equally true of the oat A man will instinctively attempt to record a maddening note with the sole purpose, if not with any other, of enabling himself to repeat it whenever his heart yearns for its joy. Everything in nature is evanescent. Its sounds and sights come and go. And man 1- ever fighting against this evanescence. Himwlf but "an exhalation that is and then is not" struggle is to give permanence to the fleeting

aspects of nature A strange from, fi

The notation of Music is not, thereto an extraordinary phenomenon. As the hunt runs after the deer, so the annotator clas-Music, easting huge nets of all sorts of siand words in which he hopes to catch a volatile strains. Leaving aside the case nations of rather communities, whose Musis but in its infancy, we could hardly poout any instance where a nation posses great Musical traditions without possessione system of Musical Notation. The Mu of India is as old as the Vedas, and it history were ever written the historian won have to trace back the first attemptwriting Music down, though not to the Vol yet to protty ancient times. A research in the ancient treatises, however, will show " the question of a System of Notation, in 1 sense in which we understand the term day, though then vaguely present to Indian mind, was neither very eagerly be elaborately discussed by the ancient music scholars And even skipping over a 'll period of some centuries, and considing that period in the history of Indian Mad in which it was so exclusively studied at monopolised by the Muslim artists that came to be called the Hindustani Music / ' the period of Muslim rule in India--we ship vainly look for any definite attempt to his one system of Notation. In the case of Hinds stani Music, therefore, the question of N

n is more or less a modern question--idern in the sense that it has come to the efront owing to modern influences If we lect together the various systems of Notan that are at present fighting for universal iognition, the first thing that strikes us is it theirs is a growth of hardly half a cen-y I have already indicated that Indian lolars were aware of the question of Notah even in the ancient times of 'Ratnakar' reatise which is universally recognised as best ancient authority on matters of han Music It will be wrong to assert t the idea of Notation was unknown to ment India But it will be equally wrong deny that the question of Notation, in the m in which it is discussed to-day, is very When Hindustani Music gely modern he in contact with Western Music in more ys than one, when European scholars, in oble spirit of research and comparative by, took to Hindustani Music, when some the progressive Indian Musicians and plars were fired by the ambition of popusing and reviving Hindustani Music and sequently felt the great need of some lum through which Hindustani Music ld be imparted in Musical schools and demies, when standardisation of Music e to be regarded as extremely necessary the life and progress of Hindustani Music as then that the question of Notation came r regarded as the central and vital ques-And since the forces of which we have spoken have been active not only in one of the country of in the case of one ted individual, but all over the land and numerous individuals in the field, the ral result has been that each intellect tackled the question in its own characterway, and to-day we find more than a n systems of Notation, each with its sets miters and opponents. The sight of more a dozen systems of Notation warring st each other for the supreme place n ugliness about it. And those whose of Hindustani Music and anxiety for its en in not vitiated by prejudice or anship have for some years, past, been t to evolve a system of Notation which most efficiently express Hipdustani and would consequently be acceptable whole nation. It is this attempt that ets, or rather ought to suggest the two questions of (1) the possibility, and desirability of a *Perfect* National Music.

Is a 'Perfect' Notation, in the real sense of the word, possible in the case of Hindustani Music 2 This seems to be a very strange question at first sight, a question which would only be asked by a sceptic of the hopeless type. If Hindustani Music is quite mature. developed and definite, and if we possess the necessary amount of ingenuity to invent symbols for all the details, there should be nothing to foil our attempt to evolve a 'Perfect' system of notation. That is how common reasoning would run But a close study of all the characteristics of Hindustani Music would enable any one to perceive how the case of Hindustani Music is infinitely out of the common, and how the question of its Notation cannot be judged by the ordinary criteria

Notation means 'noting down 'writing' down And only that can be 'noted' or 'written' down which is not so subtle as to defv expression. The question of the possibility system of of a 'Perfect Notation for Hindustani Music can, therefore, be settled by inquiring into the nature of the latterthe characteristics which make it what it is A careful comparison of Hindustani Music with Western Music will bring into bold relief some considerations which are of the utmost importance in this connection. The Music of a nation is not only the mere way in which notes of certain values are collected together and used by its people. Music is an art. and like all other arts it reflects in itself the whole mental and spiritual poise of the nation A nation's Music reveals its temperament, its likes and dislikes, its reverences and meverences, its whole philosophy, its entire way of living and thinking It need not surprise us therefore, if Hindustam Music is vastly different from what may be generically termed as Western Music. To point out but one or two essential characteristics which mark this difference between the two kinds of Music it may be said that -

In ugliness about it And those whose of Hindustani Music and anxiety for its anship have for some years past been to evolve a system of Notation which most efficiently express Hindustani and would consequently be acceptable whole nation. It is this attempt that the ugestions of (1) the possibility, and desirability of a Perfect National not Notation as regards the Hindustani Suarus and length of time.

I A Hindustani song is not like a European song a mere juxtaposition or mere combination of notes or Suarus. It is rather a very subtle evolution of Suarus. The European song jumps while a Hindustani song swims Every Suaru sounds like an inevitable consequence of the earlier. The Hindustani Suaru is not a clear-cut bar when it is used as a component part of a song It has frills on both sides, and a genuine Hindustani song is a series of Suarus whose frills delightfully intermingle Consequently it occupies a length of time

which may very well puzzle a European listener who is accustomed to hear songs that

quickly expire

2. And again, a truly Hindustani song is such a subtle affair that to put it on paper and claim to have caught it is like putting the dead body in a coffin and claiming to have captivated the Man As Rabindianath Tagore has somewhere very aptly remarked "They in Europe go to listen to a song, while we in India go to listen to a singer'. Unlike a European song a Hindustani song derives much of its grandent from its accompaniments. The amiable fight between the singer or the instrumentalist and the drummer, and concerted and complementary perform the very essence of a Hindustani song The European song is only a special' thing It has no 'temporal' aspect of importance. But a true Hindustani song vibrates both in 'time' and 'space'. Special and temporal undulations run across each other, and a Hindustani song, if it is a faithful expression of Indian Ait, is a network of vertical and horizontal fibres

These and other similar considerations ought to convince anybody how futile it is to record a Hindustani song---when it is really Hindustani Listen to any famous Hindustani singer and you will find that every Sugra that comes out from his throat is not a bare Suara that can be easily put down on paper as Ma or Pa or No of the Musical scale, but it has its own bre-notes, its 'frills', as we have said above, or its own 'atmosphere' 15 true that many systems of Notation have attempted to indicate difficult actions like a Meend by some sign like an arch The signs invented certainly look ingenious and demand our allegiance to the eleverness of the inven-But let him, who really knows what a Meend or a Gamak 18, pause awhile and 1eflect if a simple sign like an arch is sufficient to convey the full significance of the action connoted, to a novice who tries to learn Music with the help of a ready-made Notation placed before him. None who has really understood the essence of Hindustani Music would deny that the peculiar 'atmosphere' which surrounds every Sugra when a histrate Hindustani Artist sings is incapable of being fully expressed by one or many lines, vertical, horizontal or arch-like, however ingenious and elaborate they may be in their Take, for instance, the first line of • the famous song, "Itane Johan Par Man Na Keeje" in Bhoop Raga. Granting that you have developed a very elaborate system of

Notation, and that you have trained one many students in reproducing songs from Notations conforming to your system-evi granting all this, the reproduction of the h in question by the best of your students w undoubtedly lack the peculiar 'atmosphe which surrounds the line as it comes to the original first-rate Artist You may indul in this experiment as often as you choose varying the circumstances in as many w. as you can conceive, and your experience v invariably be the same It can never be med that there are certain 'heights' in Him stant. Music to which no system of Notat can ever reach, certain 'subtleties which d all expression

The most important characteristic of Hin stam Music which we cannot afford to ign that much of its heavenly charm derived from what the Artist sings 'impromi as if by divine inspiration. Take an eas Hindustani singer soars onwards and upw as the performance progresses, and when one reaches the supreme heights he loses himse the rapturous harmony of his own crea Then it is not so much he himself as voice that sings. Then he does not plan collection of notes nor is he in a position remember the wonderful constructions sound, as it by themselves, through his th He is like the maddened soldier who to on into the thick of the battle and then not know what he is doing Listen Hindustani song sung by a set of stuaccording to a definite plan rendered cor by some sort of Notation papers placed ! The song may perhaps please But it cannot stir your soul, and eat will refuse to call it real. Hindustani. The case of Western Music is different Western song like the much too famou a long way to Tipperary", when once Notation, gets standardised, and then it same whether the renowned Harry Late the commonest soldier sings it (Though here it is worth noting that it is only Lauder's song that sets the heart of the ence beating because there is a peculi spired 'impromptu' element in it which above the region of Notation) ≰his way standardize a Hindustani son rob it of its real grandeur. It is like o the sun in a potful of water. splendour of Hindustani Music owes itto what the expert Artist performs pore' in inspired moments, it ough clear that even the most elaborate si Notation, when applied to it, is do

leat its own purpose, so far as the real lence of the Music goes. It will fail to press and record that essence, because by very nature it is inexpressible. Hence no item of Notation for Hindustani. Music can claim to 'Perfection'. There is a limit ere all systems of Notation will have to it and admit their own futility.

Within these limits, however, a system of tation has its value  $-\Lambda$  system of notation ich is humble enough to concern itself ly with the elementary aspects of Hinduhi Music, and frank enough to confess that function is only to guide the novice up to certain point, would be the most rational tem of Notation and would descrive the atest support. If scholars are endeavourto evolve a universal Indian Notation y should first understand and openly admit even granting that such a system is lived, its use will be confined only to the ression of the lower levels of Hindustani sic and to teaching its rudiments to new totees of the Art - That will very greatly tribute to a healthy understanding between Musicians and Instrumentalists on the hand and the Pandits and research-lovers the other Every language has an alpha-But the alphabet is only used as a leadstring for small boys. The art of torv is an altogether different affair

alphabet cannot be expected to make orators of the boys, however diligently they may learn it A system of Notatio, has much the same value as an alphabet. It may tell you how to read Music But it can never help you to become a real singer And it can contain real Music---of course, we are speaking of Hindustani Music---as little as an alphabet can contain real inspired speeches. A system of Notation is after all meant for the beginner The higher regions are not accessible to any system of Notation, nor do those who excel in the ait depend on any standardised guidance. If all these qualifications, are accepted and an attempt is made to reconcile the numerous Notations that are at present current in India, and to fix a common system, nothing could be more desirable, and profitable. Evolving a 'Perfect' Notation for Hindustam Music is like running after "The Will of the Wisp" Once this is realised much of the bitterness created by the present controversies will be mitigated, absurd claims and ambitions will be weeded out and a clear ground will be in view where all schools of thought can meet and come to common conclusions lt will then be easier to compare all the prevalent systems of Notation to adopt an eclectic method and to give the nation a universal system of Notation. Let us hope that day is not far distant

### THE RELATION OF THE SEXES

BY MAJOR B. D BASU, I M S (Retired)

E question of the relation of the sexes is an important one in the consideration of the subject of the uplift of Humanity is also necessary, because the sexual lise is naturally so strong, that without er control, it not only ruins men and en in body, mind, morals and spirit but he long run saps the foundation of ty and brings about the downfall of its. The irresistible nature of the sexual lise brings into existence degraded huplift has been very rightly said by an ent psychologist that.

any case the sex appetite is more vibrant grestible than either of the others. Truly

appalling is the swiftness with which sensually and lewdness may infect a people. In a mushroom mining camp delauchery is swifter than drink in breaking down steady habits. This is why no society can afford to let its members say or publish or exhibit what they please. Lust is a monster that can be fulfied to sleep only with infinite difficulty whereas a pro-prick a single stocato note is enough to arouse. The ordered sex relation is perhaps man's greatest achievement in self-domestication. Common sense forfulds that the greed of purveyors of 'suggestive plays pictures or literature be suffered to disturb it. Moreover, if, as experience seems to show the serial evil cannot be utterly stamped out in cities it is better to sweep it aside into some 'tenderloin or levee' than to let it alaunt in the frequented streets."

<sup>\*</sup> Ross's Social Psychology p 126

Marriage is intended to regulate the relation between the sexes. Hence the institution of marriage brings about, or gives pro-minence to "chastity". The survival value of "chastity" in nations which hold it in high esteem, especially as far as their womanfolk is concerned, is proved by history. The Hindus and the Chinese are pre-emmently the two nations who have survived the cataclysms of conquests and revolutions This is to be attributed to a great extent to the chastity of those races. While "confiscation of women 'practised by Muhammadan conquerors brought about the extinction of Christianity in countries bordering the Mediterianean Sea, such as Sviia, Egypt, Morocco, and Algeria This was not the case with the Hindus when India came to be conquered by Muhammadans - Most Hindu women cheerfully mounted the funeral pyre and reduced themselves to ashes rather than suffer themselves to be polluted by the touch of their Mahammadan conquerors

Says Mr T W Rhys Davids

The people (of India) in the 6th cent B C had already built up to themselves quite independently of religion, a social code regarding sexual relations ([Encyclopaedia of Religion and Ethics III p. 490]

Buddha laid great emphasis on chastity

In the *limitaka* Buddha is represented as declaring that the life of chastity is not lived for the purpose of deceiving or prating to mankind nor for the sake of the advantage of a reputation for gain and one's own affairs, but this life of chastity is lived. O monks for the purpose of Insight and thorough. Knowledge while by mutual reliance O monks a life of chastity is lived for the sake of crossing the flood (of earthly longings) and for the sake of properly making an end of misery.

There is little doubt that Buddhism borrowed the ideal of chastity from the Hindus. To quote the above mentioned author

All that Buddhism did was to adopt the highest ideal current among the clans and to give it additional clearness and emphasis. It was this ideal that it carried with it wherever it was introduced

The percentage of illegitimate births is low in those countries where the influence of early Buddhism has been greatest and its canonical literature is chaste throughout [E.R. E. III, p. 490].

This reflects great credit on Hinduism and India.

Regarding the chastity of the Chinese women, Mr W. Gilbert Walshe writes.

Chastity in females is regarded by the Chinese's a virtue of prime importance ... In the city of Hangchow is a well into which hundreds of hinese guls threw themselves when the city was

threatened by the Taiping rebels. Instances a as these afford more reliable evidence as to high standard of chastity which undoubtedly ex among women in China than any deduction of the methods which seem to reflect upon the fencharacter, and which are intended rather as increase to virtue than preventives against vice ... Houses of ill fame exist in the majority of cibut they are generally unobtrusive in their chatter, and their existence is known only to habit. The immates are recruited by kidnapping or pehase from destitute parents very few of them willing votaries. The immorality which is obsable at Chinese treaty-ports would not be to ated in inland cities. "[E. R. E., III, pp. 490-4]

While early Christianity laid great stron chastity and censured re-marriage either sex, for it was looked upon as a matest sign of incontinence, in Christian cotries in modern times, chastity is not protised as it is in India amongst. Hindus of Buddhist countries.

In Christendom, two thousand years he passed in an ambiguous unreasoned, and in worst sense superstitious attitude towards sexual life. Westermarck finds that 'irregular in exions between the sexes have on the wheen between the sexes have on the wheen between the sexes have on the whole a tendency to increase along with progress of civilization and Gibbon had alical noted that, although the progress of civilizations are undoubtedly contributed to assuage the first passions of human nature, it seems to have bless favorable to the virtue of chastity. Men in no hurry to solve the question which more than other involves the future prosperity of race. In the meantime the practical question sexual life is a hand to mouth affair when it is given over to false ideals or degraded vanil. [Mi. A. E. Crawley in E. R. E. III. p. 486]

Some of the races called savage with the savage as far as sexual morality went believe came in contact with the Christ nations of Europe

"Several of the virtues, and among them chart were more faithfully practised by the [Ameri-Indian race before the invasion from the East to these same virtues are practised by the white of of the present day". [A. B. Holder [Inno-Journal of Obstetres, XXVI.1]

Mr Havelock Ellis, in his Studges in a Psychology of Ser, Vol III, pp 207 et seg, with

When prestitution is attributed to a sixtepeople, we must almost invariably suppose off that a mistake has been made, or that the people question have been degraded by intercourse with the peoples for among unspoilt savages enstorn that can properly be called prostitute provals. When, therefore, we are considering chastity of savages, we must not take into a contract with Europeans.

In his Work on the sexual life of time, Ivan Block has devoted a chapte 1 "Sansual Life," in which he writes that

"He who wishes to characterize in a few world

European civilisation of the present day may that its nature consists in epicureanism. mitid by toll and the struggle for life; Our sual life to-day has now degenerated into a vulsive search for the most violent sensations sible, into a wild hunt after the strongest sible and most frequent enjoyments, because the e is lacking for a peaceful, harmonious tence.....

For the majority of those living in great townsement is equivalent to a continued succession superheial sensual pleasures, as preparatory ruli for an equally fugitive and debasing sexual

The frequently heard and favorite phrases to hrough with it, to live one's life, to sow one's loats, &c., have all the same significance in sense of preparation for sexual indulgence by ns of such stimuli . We include too often in ial intercourse

He quotes the psychologist, Willy Hellpach says that

The whole arrangement of the sensual life culates in the stimulation of erotic activities. Such idency is inevitably associated with the developt of the modern large town—and there ensues mutation of the sensual life of large—towns—in ller towns, and even in country villages

Ivan Block says that the sensual life of time

Also possesses its literary guides and course of nction in the form of the numerous printed blooks for the world of pleasure. all the ous pleasures of Paris for the eve the cur and sense of taste, lead ultimately to—woman the sexual impulse is, in every possible way the sexual impulse is, in every possible way enced, increased, elaborated and complicated he civilisation of the present day. Especially jite of great towns where the essence of Bin civilisation is found in its most concentrated is a sexual stimulant in the highest degree gold England and in the new the excessive imprion of meat and of alcoholic leverages has furtilly stimulated the sexual impulse and has highed it into devices boths. The sexually icted it into devious paths . The sexually lating influence of bixuitous feeding is id a well-known fact of experience — alcohol the evil genius of the modern sexual life ise in a malicious and underhand manner it presits victim to sexual misleading and corrupto venereal infection, and to all the consees of casual sexual intercourse

evual Impulse is a biological instinct i it is not always safe to repress mote again from the work of the last **d** auther

sed by the necessities of civilised life and coercive force of conventional morality but instincts still slumber in every one".

he evil results of conventional morality been depicted by the Danish poet, J. P. sen who has characterized this double

the upper hand in him by an overwhelming force he was driven to the coarse lust of coarse enionments he yielded, overcome by the human passion for self-annihilation, which while the blood burns as blood only can burn, demands degradation, perversity dirt and foulness, with no less force than the force which inspires the equally human passion for becoming greater than one is and

Regarding sexual morality, writes English author

At present the sexual morality of the civilized world is the most illogical and incoherent system of wild permissions and insure prohibitions foolish tolerance and ruthless cruelty that it is possible to imagine. Our current civilization is a sexual luna-To approach it (the discussion of the matter) is to approach excitement. So few people-seem to be leading happy and healthy sexual. Irves that to mention the very word, sexual, is to see them stirring to brighten the eve lower the voice and blanch or flush the chock with a flavour of guilt

The essential aspect of all this wild and winds lusiness of the sexual relations is after all briths. The pre-emment value of sexual questions in morality lies in the fact, that the lives which will constitute the future are involved.

Mr. Wells also su s It is possible that in the last hundred , as in the more civilized states of the world the average of humanity has positively faller. All our philanthropists all our religious teachers, seem to be in a sort of informal consumery to preserve an atmosphere of inverted ignorance about those matters with a mixture of the sexual impulse results in a swelling tide of importable little lives consider what it will be to have perhaps half the population of the world in every generation restrained from a tempted to exade reproductions

To the sociologist, the problem of the relation of the sexes derives its importance from the fact that on its right solution depends the suppression of prostitution, and of venereal diseases as well as the happiness of the home and welfare of the race. Because this question has not been properly tackled, therefore, there is so much misery observable in this world of ours. It is therefore that Ivan Block writes

It is not by chance that prostitution is an anix a product of civilization, that it finds in civilization its proper vital conditions, whereas in primitive states it cannot properly thrive

Prostitution degrades humanity physically It diffuses venereal diseases, and morally the evil consequences of which to the family to the offspring and the race are too well known to be mentioned here Heney the necessity of moral and physical purity in the relations between the seves

t when he had served God truly for eleven relevante to the barries of the toften happened that other powers gained Royal Commission on Venereal Diseases said

But men do not often lead pure lives, because purity is not taught in childhood. From statistics of schools in Christian countries of the West, it is evident that at least 90 per cent of the boys attending schools are addicted to self-abuse. Dr. Dukes, in his work on "The Preservation of Health" writes

"I believe that the reason why it is so widespread an evil—amounting, I gather, although from the nature of the case no complete evidence can ever be accurately obtained, to somewhere to 95 per cent, of all boys at boarding schools is because the boy leaves his home in the first instance without one word of warning from his parents—and thus falls into evil ways from his innocence and ignorance alone"

In "Youth and Sex" published in the series of "The People's Books," Dr F Arthur Sibly says that the box

"has long been accustomed to caress his private parts, and the pleasure with which he does this is enormously enhanced. He does not suspect that indulgence is harmful. This pleasure, unlike that of eating, costs him nothing and is ever available. His powers of self-control are as yet undeveloped.

It is necessary to teach every child self-control.

Self-abuse with its corollary, un-natural offerce in childhood leads to further un-controllable passions in early manhood. Regarding the results of youthful impurity the above-mentioned author says.

Another injury done by impurity to the growing mind of the lad is that in all matters relating to sex, he learns to look merely for personal enjoyment. In every other, department of life he is moved by a variety of motives by the desire to please, the desire to excel by devotion to duty by the love of truth, and by many other desires. Meanwhile as regards the sexual appetite—the racial importance of which is great, and the regulation of which is of infinite importance for himself for those who may otherwise become its victims for the wife he may one day wed and for the

Appalling as are the effects upon individuals who have contracted disease by contagion. I believe that the results of transmission are more dangerous to the race as they are certainly more insidious. Sterility still births and infant mortality are largely due to this cause. To them must be added large numbers of children who die young or who linger on under some great disability which prevents them from ever becoming useful citizens and relegates many to the care of the State at large expenditure. Thus not only is the birth-rate being lowered at a time, when other causes are operating in the same direction, but the whole standard of public health is degraded and the vitality of the race is undermined.

"Thoughtful men and women can render no higher service to the State than by promoting with ceaseless vigilance the chastity of its people for such national foundations are as indestructible as those of licentiousness are destined to decay (Race

children, legitimate or illegitimate, that he beget-his one idea is personal enjoyments.

He very rightly observes that,

"considering how large a part the sex-plays in the lives of most men and women sidering how it permeates the literature an of the world and is—as the basis of the hom most potent factor in social life, its profanatia terrible loss."

It is this impurity of boyhood whatesponsible for many of the evils prevale society. Dr. Sibly says

As a result, young men become power face the sexual temptations of manhood, and who in all other relations of life are admirable in this matter into the mire of prostitution cless demoralizing but far crueller sin of sedu. Into the contamination of this inferno

Into the confamination of this inferno active support of this cruel infamy, man many a vouing man is led by the impurity a boyhood

This impurity then leads to the degition of women. Di Clement Dukes will the work already referred to above,

This exil is I believe, the root of evil of prostitution and similar vices, and latter exil is to be mitigated it can only be mind by making the life of the school-boy p

How is it possible to put a stop to this it social evil. How is it possible to elirate, while the demand for them for base purposo great? We must go to the other end scale and make men better two must train boxs more in purity of life and chastity befor passions become uncontrollable.

Whereas the cry of every moralist pathropist is let us put a stop to this prostic open and clandestine. This cannot be efficiency, much as it is to be desired the desired the dori it is too great even possibly greater the supply. If we wish to cradicate it we must of the fountain-head and make these who the demand puter so that the demand falling the supply will be curtailed?

Dr F Arthur Sibly after quoting approval the above passage from Dr - I work writes

To this I venture to add that by to chastity we not merely decrease these dense prostitutes, but we greatly diminish the Few girls if any take to the streets until have been seduced and the antecedent of duction are the morbid exaggration of the appetite the lack of self-control, and the hedonism which youthful impurity engenders So blind, so callous does impurity make eventually the agood son, a good brother a noble a patriotic citizen, will doom a girl whese fault is that she is physically attractive possibly tog affectionate and trusting—to the desired travail, to disgrace, and in impeter out of twenty to ostracism and the infaministreets,"

edge and purity teaching, as well as in tic suggestion. He writes

there is a remedy—I believe a specific can rapidly and, I think finally restore h to the enfeebled will and order the unpirit to come out of the man. It is hypno-In trustworthy hands hypnotic rgestion ion is a beneficent power which has no and no drawbacks and to decline to use accept a very serious responsibility

t while chastity should be aimed at of necessary to bring into existence es of either sex in any society. Celibabe good for a few individuals

either from choice or compulsion, but certainly it is not a virtue for the welfare of Humanity It is incompatible with the harmonius development of all the faculties of man By suppressing one passion, other passions are, as it were let loose beyond bounds

Then again statistics collected by the Federal authorities in America and edited by Professor Wilcox of Cornell University, show conclusively that married men have a much better chance of life than bachelors. Men of all ages die twice as fast if unmarried

Accession No. 48649 "RISE OF THE CHRISTIAN POWER

CAREAGEW

tear a lot about peace and order under 11tish rule but of late the weekly reports of confies in Bengal must have made many of what sceptical on the subject. In the first of the nineteenth century during Lord regime the state of things was so serious call forth the following comment from the

n James Will.—This class of offences of to a degree highly disgraceful to the ion of a civilized people. It increased under glish Government not only to a degree of there seems to have been no example under stive Governments of India but to a degree ing what was ever witnessed in any country ch law and government could with any of propriety be said to exist.

d Ranjit Singh been a far-seeing statesman uld have formed a confederacy with these akh chieffans and weided all these states united Sikh empire. But he was no statesthe was bent on the destruction of these lettures. Was he we may ask the author pludian monarch who was guilty of such the duess? The history of pro-British India in such instances. The Alghaic minister Singh had a truer appreciation of the 1 of the foreigners he had to deal with one writes that he did not think that we plain as we prefended to be ... He frankly that we had the character of being year g and that most people thought it necessary very vigilant in all transactions with us perhaps one of the reasons why the white not yet succeeded in taking apour himself den of governing Afghanistan is a sacred the people of the country eposition of Mr. Holt Mackenzie betore the foundative on the 23rd Febauary 1832

of the Children Power in India. Vols IV and season Coloner Subkespeare writes of arm with which the work of the plant Road Calentia. Prof. R. Sav. he was not wise.

Major Basu is rather hard on Coloner Tod.

north pats the Government's I vise policy in a nutshell. I believe a tercourse with Europeans hads to include no in the use of wine and spirits which though it may be lamented on the score or morals must be beneficial to the ryenne.

The Charter of 1813 satelled Irdia a non-Christian country with the ost of the derial establishment. It is a down east injustry and an ana grousing with headings sto this day, and the system could not last for a sugge day raider a sollgoverning togime

The story of the detailer of the tortiess of Kultanga in the Nepal campaign of 1814 be Ballopadra Smile and has three fundred followers reads like a romans, and is as callang a reat . heroic self-minication as my uninortalised by the Build of Instollar . It is pleasant to note that the Builsh have exceed a small monument in the tonests of Delna Ding is a tident of espect to our gallant advisory B lid hadra Smgh

The author 2005 manerous examples of the wonderful ger its which the Britis' process of its intrigues and conspect we and for raising matters by holding out temptations and specific payoness. in the camps of an opponents and trionals of the mass the expression occidental moments. Are opened who reads these volumes car tally will we are sure to bound to agree that to had ample just beating to usually the words to the same to bound to agree that to had ample just beating to usually the words to the same. them for using in weight 1488 sing. The normal digitations methods of what passes for thrental digitation of pule into insignificance, before the increase induced and scientificate the practiced by the mass computers politicians of the West in a compassion. then netarious ends

The peaceful penetration of British explicit on its resented by Mahanistan at one end and Nipse at the other. Amar Singh Thapa present the policy of keeping out the Inglish at all lests from Nipal and Colonel Shakespeare writes of arm. Who shall

is opinion. Tod tried to produce in the minds of he Rapputs bitter hatred against the Marathas by riolently exaggerated accounts of their misdeeds.

The author quotes the following from Burke's speech or Pox's East India Bill of 1783. "I engage

nyself to make good to you these three positions First, I say, . there is not a single prince, state, or potentate, great or small, in India with whom they have come in contact, whom they have not sold. ... Secondly, I say, that there is not a single treaty they have ever made which they have not broken Thirdly, I say, there is not a single prince or state who ever put any trust in the Company who is not utterly ruined, and that none are in any degree secure or flourishing but in the exact proportion to their settled distrust and arreconcilable enunty to this nation.

The following from the Marquis of Hastings Journal will stand repetition to this day, though it

was penned in 1814; "Instead of acting in the character of ambassador he [the Res dent attached to a Native State] assumes the functions of a dictator interferes in all their private concerns countenances refractory subjects against them and makes the most ostentations exhibition of this exercise of authority

After the renewal of the Charter in 1813 English manufactures were exempled from customs and began to be freely imported in India. On this Wilson, in his History of India makes out a strong case for Protection. The arguments used by him the arguments are considered considered to the considered of the strong are considered to the considered of the considered to the considered of the manufactures were exempted from customs duty long ago are equally applicable to day. As similar immunities were not granted to the manufactures or products of India in the ports of the United Kingdom, this was a piece of selfish legislation in which the interests of the dominant country were alone consulted and those of the subordinate dependency deliberately injuried the latter being not only deprived of a legitimate source of revenue but being further exposed to an unequal competition under which native industry was already rapidly It might be argued that India benefited declining by the reduced price of the commodities imported from Great Britain in propertion to the amount of the duty remitted. But this was disadvantageons in another respect, a it rendered the articles of domestic production still less able to compete with foreign articles in the market, and further dis-conraged native industry. The competition was unfair. India was young in the process of manu-facture, and was never likely to improve if her manufactures were to be crushed in their infancy.
Could time have been allowed for the acquisition
of experience and the introduction of machinery. her cotton fabrics and her metals would probably have been saleable in her own markets for a less cost than those of Europe A native sovereign would undoubtedly have given India a chance by the imposition of protective duties.

It is interesting to note that one object of sendmg King William's presents for Runjit Singh by water, was to ascertain as if undesignedly the trading value of the Indus, a trick which was strongly denounced by Sir Charles Metalie. It was the first step to the conquest of Seinde the inquity of which beggars description, and the pushing forward of the border to the frontiers of Afghanistan, which has led to so much waste of men and money in the search after the ignus future of a 'scientific frontier' When Bentinck was Governor of Bombay, Mr William Thackeray, a member of his Council wrote in a minute. "in

India, that haughty spirit, independence, and la thought, which the possession of great was sometimes gives ought to be suppressed. They Thev directly adverse to our power and interest .. do not want generals, statesmen, legislators want industrious husbandmen." Truly did Pres de Abraham Lincoln say. "There is no man go enough to govern another man. It is equally transitate there is no nation good enough to gove another nation," and Macaulay echoed the sentiment when he wrote. "Of all forms of tyrans I believe the worst is that of a nation over nation." nation

A tract entitled "The Government of India 1834" published on the eve of the renewal of Charter in 1853, contains some home truths the miserable condition of the Indian raiyasays 'It is not merely cultivation that is done sed it is society itself that is being grading destroyed. The race of native gentry has all almost everywhere disappeared, and a new disappeared. has arisen that in another generation or two cultivators will not be worth having as sul-For moral debasement is the inevitable conseque of physical depression." Already the Police "become the engine of oppression and a great of the corruption of the people". As to educa-"this is well known that whereas in Hindu i every village community had its school, our truction of village societies or municipalities deprived the natives of their schools, such as were and has substituted nothing in their start to public employment the following swould go to show that the policy pursued to quarters of a century ago did not substant differ from what it is to-day. In our earlier 6 career natives were employed in the most me ant and confidential posts of our government regiments were officered by natives—in many; we had native agents, and representatives, where we were then obliged to make use of a talent. But gradually this use of native was displaced and every post of profit of trus value transferred at enormous addition to the of government - to Englishmen, until it became and parcel of our established policy. The dibetween the covenanted and the uncover-services is still kept up, though the covenant is absurd and ridiculous. and the purpwhich it is maintained is to draw an artificial by means of which the natives may or however educated able and competent to be ed from all high and Jucrative appointment any real share in Government administration and responsibility is demed to the people of h In a petition submitted by the people of Mathew complain, that in order to ruse reverse ardent spirits the Government is forcing di ness on them, -a complaint which has a accumulating in force and volume ever sme

Kayes indignant remonstrance against garbled accounts of the first Afghan war, 18-00 the shape of parliamentary papers, applies to bilite-books and white books, which, as Freetan said, is the chosen region of lies, "I omdeed," says Kaye, "suppress the utterance abhorrence of this system of garbling the correspondence of public mon we. The distance by which he upon he is palmed upon the what not one redeeming feature. If public not without reprehension, to lie in the face of table wilfully, elaborately and maliciously to be in

ss against their neighbours, what hope is for private veracity

d Auckland, in his speech in the House of on the 5th July 1833, said "Our very ice in India depended upon the exclusion of tives from military and political power in country." Has his lordship's policy, one rs, become so very much out of date now as

ould fondly hope rarding the conquest of Scinde, Kaye writes British were the first to perpetrate a breach d faith. They taught the Amirs of Seinde caties were to be regarded only so long as it invenient to regard them. The wolf in the hid not show greater eleverness in the dis-of a pretext for devouring the lamb than the

1 Government has shown in all its dealings he Amirs.

ily did Sir Richard Burton write: "When the all come to publish details concerning the sement of secret service money in India

will learn strange things. Meanwhile those who have lived long enough to see how y is written can regard it as but little better poor romance." British Indian history has hout been a case of the hon painted by f and to extract truth out of it is as impos-

is to extract ruth out of its as impos-is to extract sunbeams out of cucumber in Napier, the hero of Scinde, in a moment of rightness wrote as follows. "Our object quering India, the object of all our cruelties joney. More than a thousand millions sterling id to have been squeezed out of India in the kty years Every shilling of this has been out of blood, wiped and put into the rers' pockets, but wipe and wash the money will, the damned spet will not out

Maharaja of Gwahor the only sovereign I India in the forties of the last century was I to a feudatory during Lord Ellenborough s alty "All his arguments, all protestations says Mr Hope, "as would those of a goose ith equal pertinacity declined the professed hungry fox? In quoting this we do not means intend to lay the whole blame on The weak, the improvident, the unwise who are wanting in political sagarity and in er of combination against a common danger, here go to the wall. As a writer in the Journal of May 1821 has truly said, "we t down as certain, that whenever one-part of the population of India becomes dent and as scheming as ourselves, we shall t again, in the same ratio of velocity the urse of our original insignificance. The bire bettaved by their leaders, who were the British as at Plassey and everywhere for Basu says "the British should have amed of their conduct," and that Asiaties implicitly of their hearts could not fathom of dimbinity want of sormolos and by noof duplicity, want of scruples and hypo-the occidental diplomatists. While far the occidental diplomatists. While far pinding the conduct of the British, we feel say that this defence of the Indian traitors justified. No war has ever yet been conabsolutely righteous, methods, from the Kurukshetra downwards. The enemy will ry to seduce, and create dissersions. We n come in contact with ignorant peasants ilages, who, in spite of all their apparent which is really due to their ignorance sty, are full of wiles and duplicity in

regard to matters within the reach of their intelligence. Their duplicity does not prevent their falling victims to village touts, who employ similar weapons against them with superior intelligence, but the town-bred gentleman unaccustomed to their devious ways, cannot thrive in such atmosphere. The factics employed by the British in their wars with Indian employed by the british in their wars with Indian princes did not, in our opinion differ in kind from those which the latter would be glad to avail themselves of, if only they knew how to do so. It was not a case of duplicity against simplicity but of ability, organization, patriotism and trained intelligence on one side against the next of all these gence on one side against the want of all these

qualities on the other

The story of the second Burmese War is told at length in the fifth volume and prepared as we were to find that this particular war waged by Loid Dalhousie was not less iniquitous than others in which England had engaged in the East we confess we were not prepared for such shameless and downight injustice and such total subversion of the elementary canons of international inorality Like everything else in Major Basu's monumental work the tale has been told as far as possible in official language and a pamphlet of Ruhard Cobden of anti-coin-law fame based entirely on the control of the co materials culled from parliamentary papers has been largely drawn apon. The readers will be surprised to hear that the Burmese Government reachly agreed to satisfy a totally untenable claim for £920 and the casus belle consisted in nothing more nor less than the fact that the deputation which went ashore to enforce the claim for a fall constent. claim was kept waiting in the sun for a full quarter of an hour! It is not as if the Burmese officials had shown tight or the people had behaved rudely. In the words of Mr Cobden, a covey of partializes with a hawk in view ready to make its fell swoop or a flock of sheep with a wolf sex is glaring into the fold could not shank more finally from that terrible and irresistible for than did the Burnese officials at the prospect of a hostile collision with England. But that is perhaps exactly the reason why any stick was considered good enough to beat them with. In this mad world of ours, the weak have always to go to the wall however just their cause may be. The cost of the war was of course borne by the people of India. Mr. Cobden justly enquires. What exclusive interest had, the pistly enquires. What exclusive interest had the half-naked persant of Bengal in the settlement of the I fantastic I claims of Captains Slepperd and Lewis that he should be made to bear the expense of the war which grew out of them? None whatsoever except that the neek and helpless Indian peasant can be bled white without a word of protest Well might General Cass say in a speech delivered in the Senate of the United States in December 1852. The whole history of human contests since the dispersing of the family of man upon the plains of Shinar, exhibits no such national provocation followed by such national punishment

The annexations of Nagpur Jhansi Satara, and other important states were treated as affair of high politics, but the annexation of Tanjore, on the same ground of failure of heir, as if the Bri-tish Government had any divine right of entry in such an event was judicially questioned, and though their lordships of the Prey Council considered the seizure to be an act of States with which they were not competent to deal they made the following pronouncement on the Tanjore spoliation:

"It is extremely difficult to discover in these papers any ground of legal right on the part of Britain, to the possession of the Raja on the part of the East India Company or of the Crown of Great Britain, to the possession of this Raja or of any part of the property of the Raja or his death and indeed the seizure was denounced by the Attorney General as a most violent and unjustified to property.

fiable measure

Herbert Spencer the philosopher has the tollow-t on Anglo-Indian rule. The Anglo-Indians ing on Anglo-Indian rule of the last century whom Burke described as birds of prey and passage in India showed themselves only a shade less (fuel than their prototypes of Peru and Mexico — A cold-blocded treachery was the established policy of the authorities. Princes were betrayed into war with each other and one of them having been helped to overcome his antaconist, was then himself dethroned for some alleged misdemeanou. Always some middled stream was at hand as a pretext for official wolves down to our own day kindred iniquities are continued. Down to our own day, too are continued the grievous salt-monopoly and the pitiless taxation that ring from the poor rvots nearly half the produce of the soil. Down to our own day continues the cunning despotism, which uses native soldiers to maintain and extend native subrection.

Attocities alleged to have been committed on women and children during the Sepov Mutiny have been proved to be pure fabrications. The Indians are not like the masses of western countries, when under the influence of strong drink in regard to these matters. Says Mr. Justin McCarthy in his History of One One Times. The elementary passions of manhood were inflamed by the stories happily not true, of the whole-ale dishonour and barbarous mutilation of women. As a matter of tact no indignities other than that of compulsors lact no indignities other than that of compulsory corn-grinding were put upon the English ladies. There were no outrages in the common acceptation of the term upon women. No English women were stripped or dishonoured or purposely mutilated. But listen to the story of the repusal. John Kaye, the historian of the Mutiny writes. Soldiers and civilians were alike holding bloody assizes or slaving natives, without any assize at all reguldless of see as any Afterwards the thirst for blood grew stronger still. Englishmen did not hesitate to logast or to record their logisting, in not he state to best or to record their boasting in writing, that flies had spared no one and that perpeting away at niggers was very phasant pre-tines enjoyed amazingly. And it has been stated in a book patronised by high official authorities that for three months eight dead-carts, daily went then rounds from summer to sugget to take down the corpses which hing at the cross-roads and

market-places? Sir Charles Dilke writes recels thus hanged or blown from guns were taken in arms but villagers apprehended on picion atrocities were committed at w Mohamad Toglak himself would have stood asha It is certain that in the suppression of Mutiny hundreds of natives were hanged Queen's officers who unable to speak a work any native language could neither -underevidence nor detence

John Malcolm Ludlow in his history of Bi dia (1859) says 'The establishment of India (1859) says. The establishment of English power in India is an ugly one. It be in feebleness and cowardice it is pervali-rapacity it closes with a course of traud and i hood of torgery and treason as stupendons as lay at the foundation of a great empire' five volumes of Major Basu are only an tion and illustration of this theme

It will be news to many that the transfer of Government of India to the Crown was made in the interest of the people of India 'to who seems to be a matter of indifference (Metcalle) for encouraging Englishmen to colonise in I and for their special benefit. This is quite from the official records of the times and the petition submitted by the East India Com

to the Houses of Parhament

Major Basichus carried his history down to Mutiny and the assumption of direct govern by the Crown. We have given some extracts the last two volumes of his work. His con-of materials no less than his stupendous and cannot fail to evoke the reader's admiration. It and pamphlets long out of print blued despatches parliamentary papers and records no longer available have all beautiful contribution to give us an inside a matters which British historians naturally to the contribution of the contributi gloss over as much as they can. At every the author has fortified himself by long of from these documents and fined to prove the conclusions he has arrived at, are the only a able conclusions which follow from his pa-The work is a monument of the authors palabours. Nevertheless it cannot be properly a history it is a long indictment, before the public opinion of the iniquities of the East Company's rule in India and as such at a value and when there is a conspiracy among British historians with regard to ti serious of them, that value is great, indeed letter-press and binding etc. leave nothing desired, and printing mistakes are except

# THE POSSIBLE FRANCO-GERMAN-RUSSIAN COMMERCIAL UNDERSTANDING

By TARAKNATH DAS 198 6

T present Great Britain is suffering more than unemployment โลเ According to the France and Germany ist available figures, we find that the nber of the unemployed in Great Britian 1,180,000, whereas the numbers of the employed in Germany and France are 214 and 7.837 respectively. As for the real se of the present unemployment situation Great Britain, the Prime Minister, Mr edonald, just before the recent dissoluof the British Parliament, put all the ne for it on the French efforts for making many speed up her production, so that re would be reparation payments. This hurt British trade considerably This danation will not be acceptable to all · French people, mrespective of all party nations, resent it In fact M Poincare

nted out the fallacy of the position of Macdonald, who, according to M. Poins, like Mr. Livod. George is ungrateful to nee. M. Poincare gives the following from on the possible effects of revival of man industry on. British enterprises.

a vigorous article—published in the New

& Evening Post of Oct 27 1924, has

recently had the occasion to show—with convergences to prove it that at the rate things ong German coal will soon supersede English in the most important markets of the world hat soon German metal products will victoringly the said even of England. But what is invalid it is that men of the intellectual attainable is that men of the intellectual attainable that Germany has arrived at this role economic expansion, which was seen the by General Dawes and other experts in the last five years she was relieved of reparation builden and that not having been med in her industries nor by invasion nor offices she was easily able to rise again, even than the victorious nations.

One of the net results of the World and the Peace settlement is that there risen a serious Anglo-French rivalry continent of Europe and other parts world Great Britain is mightily us to curb French power. Great Britain rking to bring about isolation of France

in World Politics—while the French statesmen to avert that calamity are trying to bring about a continental concert for self-defense. Great Britain is trying to recover her position in world commerce. This explains her solicitude towards Germany and Russia. However, France is not idling her time allowing Britain to steal a march on her France is also trying to win over Germany and Russia for political and commercial reasons. In this connection the following report of the speech of M. Herriot is very illuminating.—

Lyons I rance O t 27-Frances need for the restoration and extension of trade a lations with Germany and Russia was vorced by the Premier Herrot in a speech before a banque to the foreign trade councillors here vesterday. The time had come said the Premier to create ancw international trade currents in which France should have her proper place. Negotiations for a commercial treaty with Germany had begin be said and within a few days barring any untoward meident the French would see the roads to the East resopened to them. Allow me to say personally the Premier went on that it is well for us to think of buying in the East to be able to struggle against the untavoiable situation created by our constant buying in the West. I am partisan to buying in the East—buying cereals wood and petroleum. The Premier declared France needed new markets. She now was an industrial country of fast rank and should work out a broad plan of action. He urged that colonial trade be developed so that France would be able to obtain raw material from her own territory. If we always depend on foreign supplies, he added notably from the United States we are in grave danger of seeing our cetten and silk industries exposed to disappointment.

Less than two days after this speech had been delivered by M. Herriot France accorded de pure recognition to the Soviet Government of Russia. The following are the texts of the notes exchanged between France and Russia.

Paris Oct. 29 (Associated Press - The texts of the French note to Russia and the Soviet reply as given out officially read.

Following the Ministerial declaration of June 17 1924 and your communication of July 19 last the Government of the Republic faithful to the friendship which unites the Russian and French peoples recognized de pure from this date the Government of the Umon of Soviet Socialist Repul-

ics as the Government of the territories of the ormer Russian Empire, where its authority is scopted by its inhabitants, and in these territories is successor to the preceding Russian Governments Consequently it is ready at once to establish regular ipplomatic relations with the Government of the nion by the reciprocal appointment of Ambas ador-

In notifying you of this recognition, which annot affect any engagements entered into or readers signed by France the Government of the Repul he believes in the possibility of a general arrangement between our two countries of which the resumption of diplomatic relations is a preface In this respect it wishes it to be understood that it expressly reserves the rights of French citizens acquired under obligations contracted by Russia or its rependants under anterior regimes obligations the respect of which are guilanteed by the general principles of law which are to us the rule of international life. The same reservations apply to responds the French State on its dependant. towards the French State or its dependants



Taraknath Das

"In this spirit the Government of the Republic ishful once more to serve to the utmest the terests of peace and the future of Europe designs seek with the Union a just and practicable settlement which will permit restoration between the o nations of useful relations and normal exchanges ien the French conscience shall have received 3 appeasement to which it is entitled.
"As soon as you have made known your assent

more particularly of an economic order, we welcome to Paris your delegates, furnished welcome to meet our negotiators.

Until a satisfactory conclusion of the negotiators.

the treaties, conventions, and arrangements ha existed between France or French citizens, and los shall not have effect. The individual legal relate formed before the establishment of Soviet pur hitherto and the auditing of accounts between two States shall be deferred in all respects measures of conservation in France being taken about to be taken.

Finally it must be understood once for all a non-intervention in internal affairs shall rule in

relations between the two countries

HERRIOT

"The Soviet reply reads — The Central Executive Committee of the 14 of Soviet Socialist Republies has received with a satisfaction the proposal of the French Governfully and entirely to restore regular diplorications between the U.S.S.R. and Franche reciprocal dispatch of Ambassadors, and open immediately negotiations with a vew instituting friendly relations between the per of the U.S.S.R. and France

"It expresses confidence that the questions tioned in the telegram of the President of to the French Republic of today's date settled by full agreement between the two generates to the best advantage of the U.S.S.R. France goodwill existing on both sides i as absolute respect for each other's interests

The Central Committee of  $\Gamma$  S S R  $^{+}$   $c^{+}$ greatest importance to the removal of all m-standings between U.S.S.R. and France the conclusion between them of a general egocapable of segying as a solid basis for their 6 relations. Allowing itself to be guided constant desire of the U.S.S.R. to attain guarantee of general peace in the interest-working people of all countries and to friendship with all peoples the Central IX Committee of the U.S.S.R. draws reattention to the immense advantages which for the two countries from the manguration 1 them of close durable economic ralations 1 development of their prospective powers as trade exchanges

"As does the French Government the ! Executive Committee of the U.S.S.R. ! that mutual non-intervention in internal dis an indispensible condition to relations is states in general and with France in iand greets with satisfaction the French Govern declaration in that regard

"In accepting the choice of Paris as " for the negotiations between the U.S.S.I. France the Central Executive Comment U.S.S.R. informs the French Government. has instructed the Council of the People ! sames and the Commissariat of the Foreign ! of the Union to take all necessary messions open the negotiations without delay and them toward a friendly solution of the Hambersting the two States, and we explain hope that these questions will be added to the two states. settled in the interests of the two countries the general peace.

nin, Premier Rykoff and Foreign Minister tcherin.'

The motive behind the French recognition he Soviet Government is commercial as l as political. This point has been made ir by the following wireless dispatch from is to the New York Times

There is little doubt that underlying the whole ch attitude is the hope that within a year of Russian wheat supplies can be again made able In a country like this where bread is staple food, its price is the first consideration all Governments, and none dares risk being lly dependent on American harvest, especially in ne when American exchange is so much against ee . . Beyond that argument in favor ie resumption of relations, there is this, of which the Temps recognizes the importance that seven years experience of nothing doing iot's action provides the only remaining chance

ectively defending our rights and of binding ecuvery detending our rights and or offiding Soviet (Fovernment in agreemnts freely arrived which will be in the interest of Russia to we if she really wishes to recover her place to family of nations and really desires co-ation in economic recovery."

It is rather interesting, if not significant, France accorded recognition to the iet Government at the very time when Anglo Soviet relation had become strained the so-called Zinovieff letter, inciting the ish Communists to revolt in England be eyes of the Soviet Government and rs British labor is no less imperialistic the British Tories or Liberals So M k, in the *Pravda*, makes the following rk regarding the French recognition of Soviet Government

ontrary to England, which strives to control a-routes leading to Soviet Russia and hates ion (Soviet) for journing to hatred the people of ind Middle East by the mere fact of its exis-France has not any existing territorial terms which should inspire her animosity to-Russia

is reminds us that although the Tsar nder III hated French republican and 🏚 ideas as most obnoxious, he found it advantage of Russia to form an alliwith the republic. The French were also to forgot the autocratic rule of the Tsar pre the alliance which afforded security t Great Britain and Germany and the Franco-Russian Alliance came into exisand Russia to further, it is only natural-that these two States will come to some kind of understanding.

It has been predicted by Piemier Rykoff of the Soviet Government that Japan will soon recognise the Soviet Government It has been reported that the Russian Premier has said that

"Frace's action was prompted by its economic interests, the pressure brought upon Herriot by French business circles and European inclination towards peace. With the possible recognition by lapan, which may follow in the near future soviet Russia will consider the task of re-establishment of relations with European countries and others bordering on Russia whose friendly relations are politically ital to the Union as fully guaranteed. America is the sole outstanding country. Even should the coming elections bring on changes in the United States Government America is finding itself isolated on the Russian question and will hardly be able to retain its unreconcilable attitude. The continued growth of Soviet trade its economic progress and influence should serve as the final argument even for such an irreconcilable country as America

Mr Tchitcherin, the Foreign Minister of Soviet Russia, who is regarded as one of the eleverst statesmen of the world, has given out an interview which clarifies the Russian official attitude

Paris O t 30-In a highly important interview given by George Tchitcherin three declarations regarding the French recognition of Soviet Russia are of vital consequence. First it is made clear that the Russian Government is ready to treat with goodwill the question of the reimbursement of the bearers of Russia bonds. Secondly, that in certain conditions Russia is prepared to open its markets to French capital, is. Thirdly, that the Russian Government presents a character of stability and gives promises—which fully justify the Herriot gesture—European necessities demand that states-men should recall the phress of Talleyrand, you

men should recall the phrass of Talleyrand, you cannot solve the German problem without England and Russia. The Franco-Russian rapprochement and the development of the Entente Cordide will help determine the Franco-German understanding. Mr Tehitchenin sud.

"The Poincare Government favored all the enterprises against us. This policy was opposed to the interests of France for we were always hoppy to find some fair method of dealing with small holders of Russian bonds. We propose to give a maximum measure of satisfaction after a loyal conference, where differences can be discussed. The Tranco-Russian Alliance came into existing 1893-.894. It can also be pointed out on after the conclusion of the Russo-Be War, Russia and Japan came to an landing because it was to their interest to Great Britain later on made the Trench Entente and Anglo-Russian Epprotect her interests against Germany.

In alliance which afforded security maximum measure of satisfaction after a loyal conference, where differences can be discussed. The financiers and industrialists of France have to relations with us for we dispose of immen ends with us for we dispose of immen

serious crisis. Russia offers a great market. From the view-point of security, our Government gives every guarantee. The principal guarantee is the Governmental stability. We are about to celebrate the seventh anniversary of the Soviet regime. We have elaborated new legislation which gives patticular attention to contracts companies and trade circulation. There are two sorts of concessions—first, those in which the Government participates probably to the extent of 50 per cent. The economic situation while not good is improving. The principal radioads are working normally. Money is stabilized, prices are lower and commerce free If nations do not re-establish peace relations the ruin of Europe is certain but happily. Russia is now on the point of concluding an accord with France. We are profoundly profist we want to have on good terms with all peoples but we cannot be reduced by torce.

efforts to secure commercial French understanding in the East, i.e. with Germany and Russia, would affect the British industrial and economic position untavorably probably cause further misunderstanding between France and Great Britain in world-To offset the loss in trade due to politics | Franco-German-Russian commercial co-operation Britain will try to dump her goods more and more in India and the rest of Asia particularly China The Tory Covernment which will soon come into power in Britain, will advocate protection for Britain and Imperial preference for the colonies, and particularly in India Great Britain will fry to keep her grip over the Indian market and economic life in general at any cost. As the Indian people are not the masters of their own house so they would not be able to offset British commercial and economic domina tion to the detriment of Indian interest by means of legislation or constitutional agrtation Any vigorous attempt on the part Indian people to boxcott British the goods will be made with Constructive repression , i i, putting people in fail without any trial as has been the case m the past. But economic and political supremacy cannot be attained without struggle and the people of India vill have to overcome a great many obstacles before they can be masters of their own country

However, the British will find a very different situation in Coina. They will acceptions Japanese competition in the Chinese market Angio-Japanese commercial in the Orient has already become a factor in political rivalry between Japa Great Britain, the late partners in the Japanese Alliance. None should forgo Britain will try to use India as the in the economic and political conflict Japan as she did in the past against and Turkey.

It is not at all imaginary that w short time Germany will also be a factor in the Chinese market It in there be a commercial understanding France, Germany and Russia, as has suggested by M. Herriot and favor French industrialists and the German crans who are known as 'Continental ker, then it would be naturally t interest of Japan to co-operate as mu possible with this grouping of Powers, out trying her hands in any definite w. fact, owing to the change of world con-Japan has a good deal in common with in the Orient Both France and Japan that Britain's Singapore naval base i (which has been only temporarily aban and surely will be taken up by the 4 Fory Government) is directed against Germany and Japan can come to close i standing politically and economically, be Germany has no colony in Asia and because both Germany and Japan have mon interests in co-operating in China-

To sum up then France has a d conomic policy to do all that is possisecure Franco-terman-Russian co-oper and this in all probability will lead to F German-Russian-Japanese co-operation, ng British interest very unfavourable offset this situation Great Britain wi India in every possible way so long British policy is to keep India under from and to long as India must have to for herself to assert her position as a internationally it is desirable, that the l statesmen should ponder over the p re-arrangement of Powers politically a as commercially to preserve her own the interest.

New York City, No. 1, 1921

# REVIVAL OF INDIAN ARCHITECTURE

By SRISH CHANDRA CHATTERJEE, A.M.A.L., M.R.A.S.

index of the civilisation of India is imprinted on her ancient Architectural Monuments. The iconoclastic zeal early Turki conquerors of India and f the later Indian Muhammadan rulers in responsible for the destruction of a lany specimens of Hindu Architecture. Muhammadan fanaticism destroyed ents at first, it made amends by giving a somewhat new type of architecture phining Arabatic borrowed Byzantine

ents at first, it made amends by giving a somewhat new type of architecture abining Arab—re, borrowed Byzantine risian elements with the Hindu styles) owning glory of which is the Taj, one greatest heritages of Indian civilisation the distant south of India, in the

Tamil and Kanada countries, in the ot Rajputana and in the far away remote from the high way of marching man armies or in out-of-the-way places the temple and idol-breaking arm of oslem could not reach or wholly work l, a great many specimens of Hindu ecture have escaped intact and have rumanity richer by the possession of and Ellora, Mahahalipuram and Madura, er and Abu, Khajuraho and Bhubane-Dwarka and Mudhera. The Architecgraditions of Hindu India are a thing few countries can approach in the at results they achieved, not only India itself—in the magnificent ancient laeval works like those of Sanchi and -but also in the greater India of ina and Java where Angkor and dui still remain architectural and narvels

architectural traditions of India to a remote past. Formerly no specimens of Indian architectre ancient than a few Mauryas of the 3rd, or 4th century, B C recent discoveries of Sj. Rakhal Das in Mohen-jo-Daro in Sindh have the presence in India of a finished tral style as old as 3,000 B.C. He avated an old site by the Indus in District, and has found out remains brick structures and glazed tiles, d staircases and conduits, all of construction, which resemble greatly

the oldest Babylonian structures These ancient Indian things are to be associated evidently with pre-Aryan Dravidians. Other important articles have been found there which are now being studied by Archaeologists. Sir John Marshall, Director-General of Archaeology, India, has written to the English and Indian press on the stupendous importance of these discoveries of Si. Banerjee He says "that five thousand years ago the peoples of Sind and the Punjab were living in well-built cities and were in possession of a relatively mature civilization with a high standard of art and craft-manship and a developed system of writing

Fergusson remarking about Indian Architecture says—"No work was too gigantic for the Hindu Architects to attempt, no design was too minute or elaborate for them to accomplish for an honest, purpose-like... art, there is probably nothing much better to be found elsewhere. Competent authorities have spoken nothing but unstanted admiration for the achievements of India whether under the Hindus or under the Muhammadans—for the Muhammadans nobly carried on the building

impulses of the people of the land

Palaces of Agra, Delhi and Raiputana that were erected a few centuries back are so elegant, graceful and faithful to the purpose for which they were conceived and built, that all lovers of frue art have felt with pain the decay and degeneration of this craft in India. It was a great shock to the writer when after seeing the most beautiful buildings of Hidustan and Rajputna that had appealed to his aesthetic sense so much-he stood in front of a hybrid monstrosity like a portion of the much-talked-of Lakshmi Vilas Bhavan. Palace of Baroda, the new Durbar Hall of Indore, the Scindhia's Palace at Ullain, the public offices of Jodhpur that face the Rai-kabag Palace station, the new public offices under construction and Military Barracks at Bikanir. the Railway Station buildings of Udaipur and Chitore, Guest House at Jaiselmer, the Nizam's Palace at Hyderabad, the Hospital Buildings at Mysore, modern offices adjoining the Thebaw's Palace, Mandalay, and other similar creations" in the lands which draw people from distant Europe and America to admire their architectural remains

All this is due to an unfortunate admix-Ho has noticed ture with English styles that English type of buildings has been constructed in the Shan Monasteries of the remote Myitkyina district in the Burmo-Chinese frontier and around the sacred temple of Badrinath in the upper Himalayas at an elevation of over ten thousand feet,—such has been the terrible route of Indian Architecture before the onset of Anglo-Indian buildings in the new style The writer is not speaking of frank attempts to adapt European styles, Greek or Gothic or Renaissance—which must remain as alien in the land and which with the growth of common sense in India will be abandoned as a matter of But what pains him and other true course. lovers of Art is that when Architects consclously set about designing in the Indian style they should so persistently refuse to be inspired by the noble remains of our ancestral culture. And specially when we have Anglo-Indian Architects catering for Indians by bringing in this "revived Indian" things we do not know whether to laugh or to weep

Foreign Architecture has slowly been driving out indigenous style of buildings as Manchester cloth drove out the muslin. In fact, it has been killing our culture and nationality in one great side of domestic, civic and religious existence, the houses we live in and carry on our business with our fellow of a or dedicate ourselves to the thought

beings, Higher Being

Even now the older quarters of towns like Gaya and Ben ares, Delhi and Udaipur, Poona and Bijapur, Madura and Tanjore, Jaipur and Jaisalmer, Ahmedabad and Ujjain appeared to the writer to preserve in their architecture the charming Indianness. But our modern towns and modern quarters of old towns have totally lost their individuality—they have become cheap and garish and hybrid, and where there has been a combination of wealth with vulgar display, positively ugly. To seek the Indian thing in Indian towns, artists and foreigners are driven to the dilapidated quarters. Modern municipalities in a Philistinical zeal to be "up-to-date" and "sanitary" seek to make clean sweep of the older quarters by removing old buildings and narrow streets and opening up new roads with drains and gas-lights complete, and flanked by ugly modern buildings of the Calcutta or Bombay type. There is never the slightest attempt at

conservation by preserving the oldbeauty while introducing sanitation, such has been done, we are told, in the old of Europe like Venice and Naples, Fran and Edinburgh, in their older quarters

Fifty years from now, if this state things is to continue, India will become barbarian copy of all sorts of scrap European Architecture—not a bright profor the people whose ancestors built the Bhubaneswar and the Taj

And yet it should not be so. The still enough talent in India. After all in only strove to know and realise ourselve could easily do it. An acquaintance we building according to the styles of Rajpin Mogul India or of earlier periods is not a difficult task than an acquaintance were building along French Gothic or by Renaissance styles or a building according style or no principles of beauty what

Mr K H Vakil has in his pap? Revival in Architecture (Property N September) truly said that "civic desan artistic endeavour, adjust needs of the city ... creating a environment perfectly artistic ... an ponsive to the noblest demands of a The most outstanding feature of that ement is the City's buildings That medium by which the Architect can and interpret the spiritual and aspiration of the community."

The state is worse in Bengal Hen types of buildings are very few in Bengal does not produce stone and her Architecture, in Hindu times, was few costly temples of stone, or be with terracota sculpture. Most of thave perished together with the swood architecture which we used be recently in our Chandi-mandaps. To thus no great buildings to inspire the of Bengal The present day styles bastard copies of South European introduced by the Portuguese and English

Students draw inspiration for architecture. They cannot have true and partiotic spirit unless and undwell in, or move along avenues of which are really great and which of the national life and culture

The Central Avenue of Calcutta a failure as regards Street Architectannot create any true civic enterior Indians in Calcutta—whether Ref



Hindustanis or Marwaris. It has been laid with massive buildings which have been designed after the Banks and other mercantile buildings of London, but, unfortunately it has failed to render that massiveness, strength, elegance and charm which the London edifices do. There the Architects knew what they did and why they did it. They had a true perspective, being acquainted with the history of house-building in Europe and elsewhere Here our "Architects and Builders and Contractors' helplessly copy Englishmen's work The little smattering of European terms and styles which they read about from books in their Engineering Colleges do not and cannot give them any ideas

Indian Architecture is not taught in Sibpur and other Government Engineering Colleges. It is a standing disgrace that our Engineers and Builders and Graduates of Engineering should know nothing of our National Architecture It is like turning out research students of Indian history without giving them even an elementary knowledge of Indian History, but spoon-feeding them with doses of modern English constitutional history. This state of things is disastrous for national well-being.

The writer, of course, was pleased to visit the Kala-Bhavan of Baroda, the Arts College of Jaipur and such truly national institutions where students are trained in Indian Arts But how few Architects are recruited therefrom to meet the needs of the country '

The Government of India as its first duty when building with public money in India should pay attention to this. Many lovers of Art of India have repeatedly urged upon the Government to do this duty. The Government however remains silent in this matter and goes on building in its usual style, with a sop thrown here and there to legitimate demands of art by giving us something in the Indian style like the Lucknow Medical College, or Mathura Hospital, or Prince of Wales Museum of Bombay. And it seeks to ease its conscience by creating a mongrel Indo-British style.

And all this, because it is easier for the British Engineers who are at the helm of the Indian Engineering Departments to design and instruct construction of buildings in English style with which they are familiar, rather than leasn Indian Architecture which is always a bother and to use which means taking assistance from Indian Architects with the proposes with the proposes below the proposes are always a bother and to use which means taking assistance from Indian Architects with

are still to be found here and there, means lowering British prestige, perhap

There are standard text book-Engineering and Drawing in Indian Co. written and published in London and sta building plans and specifications for " tion of buildings in the Indian P.W which are almost copies of those in En but with very slight modifications to local atmosphere and local building mate But as specifications are mainly those in ed for English buildings they are invafound unsuitable for Indian P W. D. buildings are rarely strong durable works, apart from their ugliness.

Our forefathers had different specifical As the writer was touring studied an unfinished tomb of Sultan Shah over which a heap of dry mortar At the death of the Nawab the was suddenly stopped by order, and the tar remains there up to this day-et compact as stone. He has also, with a knife, examined a joint of the Taj masonry The mortar could only be sent with much effort. Still there are roofhouses in Calcutta which have had lit no repair since the date of their cons But Government building roofin the very year of construction wingredient "approved by P.W.D.", has driven away the native Indian things latter should be revived if any new public private houses are really to stand comp with the old ones

Indian architectural traditions can be made to take their proper place in life. It has been for some years the page 11. of the present writer to bring back the tage to our people. Connected as he with the inner workings of Bengal P for over eight years, during and after period he made time to read publication Indian Architecture and travel exten all over India and Burma and B Chinese frontiers—Rajputana and South he toured three times and Burma too study the problems scriously and material and photographs, he has some nite views as to how Indian Architectal be revived. He hopes to present the P and the solutions he proposes belt public. Two great accusations again revival of Indian Architecture they do not suit, or cannot be made to

[ From a wax model by R. K. Phadke. Colonel Maddock operating upon Mahatma Gandhi in the Sassoon Hospital of Poona.

|     |   |   |   |   |   | i  |  |
|-----|---|---|---|---|---|----|--|
|     |   |   |   |   |   |    |  |
|     |   |   |   |   |   |    |  |
|     |   |   |   |   |   |    |  |
|     |   |   |   |   |   |    |  |
| • . |   |   |   |   |   | •  |  |
|     | • | • | • | • | • | e. |  |

, modern conditions and modern materials lengal. The writer hopes to demonstrate Indian buildings can be done cheaper buldings in the barbarous styles now in ite, and they are at least equally strong the same price, and more graceful and can be built with Reinforced Concrete he modern materials of which even ships

are built in America. He hopes to prove his statement by actually carrying out several works.\*

\* The writer expresses his obligation to Dr Suniti Kumar Chatterjee M.A. Distit (Lond.) Khaira Professor of Indian Languistics of Calcutta University for many valuable suggestions,

# REVIEWS AND NOTICES OF BOOKS

[Books in the following languages will be noticed Assamese, Bengali English Gujarati Hindi, arese, Malayalam, Marathi, Nepah, Oriya, Punjah, Sindhi Tamil Telugu and Urdu Newspapers, ideals, school and college text-books and their annotations pamphlets and leaflets, reprints of magazine cles, addresses, etc., will not be noticed. The receipt of books received for review will not be acknowed, nor any quenes relating thereto answered. The review of any book is not guaranteed. Books should cut to our office, addressed to the Assamese Reviewer, the Hindi Reviewer, the Bengali Reviewer etc. rding to the language of the books. No criticism of book-reviews and notices will be published—tor, M.R.]

#### ENGLISH

r Joan By George Bernard Shau (Constable Company)

great critic in England has said that two publications of 1921 that he values are E. M. Foister's "A Passage to India' and orge Bernard Shaw's St. Joan'. So much has written about this latest production by Shaw it is difficult to write any more on the subject ce it to say that those who have read it will e with the almost universal praise that has given to it, and those who have not have in tor them a most delightful treat. In writing it so romainte a personality as Joan of Arc. it ifficult to keep a perfectly fair and open mind life of Joan of Arc. has been treated from y points of view. In Henry VI Shakespeare ets Joan Schiller's Die Jungfrau Von Orleans iomance which does not attempt to give a historic account of the principal character aire's La Pucelle is an obscure publication ing in all decorum and decency and merely an ise for an attack on all ecclesiastical and social tutions that he held in abhorrence. Mark in attempted a life of Joan. Anatole France g ante-clerical and ante-mystic was fundatally unable to believe there was any such on as the real Joan. This so much annoyed rew Lang that he too wrote a life of Joan. The is a summary of what Shaw has to say the Maid in Literature. None of these points ew give any real idea of the character of the of Orleans, and Shaw sets himself with that y of view, and courage to face facts that iterizes all his works to give in his preface he play (Shaw's prefaces of course are always as of great moment), a considered view of which he illustrates in the play and left he ken to seriously and thereby tend to lose

with an epilogic extremely clever but almost farcical. He begins his preface as follows. Joan of Are a village girl from the Vosges, was born about 1412 burnt for he rest witcheraft and sorvery in 1431 rehabilitated after a fashion in 1456 designated Venerable in 1904 declared. Blessed in 1908 and finally canonized in 1920. Shaw of course cannot refran from one of his characteristic touches. She was says he the pronces of rational dressing for women. As Joan was journe upstart, and as she asserted herself in numerous ways amongst kings and generals as her pretensions were beyond those of the proudest. Pope or haughtiest Emperor, there were only two opinions about her. One was that she was unstructive sexually. She seemed neutral in the conflict of sex, Joan, we are told was the daughter of a working farmer. She worked on the farm but she never experienced the sordid poverty some have attributed to her. As to her voices and visions. Shaw holds that Joan was unusually sane but her dramatic imagination played tricks with her senses George Bernard Shaw analyses very particularly certain of her voices or divisions and compares the modern attitude towards such matters with the old romantic ideas in a most instructive and interesting manner. The author sums up Joan as 'a sane and shrewd country girl of extraordinary strength of mind and hardihood of body.' She was very capable, a born boss. In dealing with her trial the author comes to the conclusion that it was comparatively fair. There are several other headings in the preface the whole of which will hold the readers' attention. It is a great piece of work and one destined to show the worthlessness of humbing and cant as applied to religious and moral subjects. It must be read in toto. At the end of

the Preface Shaw has a dig at his critics. It is impossible to do justice to this book in a short review. It has had a great success as a play both in New York and in London. In New York it was performed by the Theatre Guild in December 1923 with Winifred Lenthan in the title part and in London it was performed in March 1924 with Sybil Thorndylle as the Saint It is essentially a play to read as well as to see and contains, as do all the plays of Bernard Shaw, much matter for reflection put in a foreble and in some instances startling manner. It shows that Rationalism can be romantic. The mind is foused by various means to grasp truths that would be neglected were they set down in a matter of fact and conventional form. It would not be fair—indeed it would be impossible—fully to describe the play. There are six scenes of which perhaps the most interesting are scenes. It and VI in scene VI the Inquisitor makes a very long speech setting forth the spirit in which the trial should be approached, this is very effective as is also Joan's recantation and her withdrawal of such recantation. The Epilogue could only have been conceived by G. B. Shaw. It must be left to speak for itself. This is a very great appeal to every cultured reader of English. It is published like the other plays of Shaw in a very handy form. Those who miss reading St. Joan will miss a great intellectual treat.

 $R \in B$ 

The Antifert Geography of India By Alexander Ounningham Edited by Surendranath Ma unidar Shastri, MA Reader Patna University Published by Chuckerverty, Chatterjee & Co. Ltd., Culcutta (1924)

This is a reprint of the edition of 1871, published by Truebnei & Co, which has been very long out of print. The book was becoming so rare that old copies were selling at fancy prices. Messis Chuckerverty, Chatterjee and Co., have done a public service by their present venture which we hope will not fail to be appreciated by all lovers of antiquity. To add to the value of the book portions of which have become antiquated owing to the progress of research and scholarship during the last fifty years. Babit Surendianath Mazundar has added an introduction and notes which have made the book quite up-to-date. It is understood that Mr. Mazundar got his P. R. Studentship on the present thesis which easily strikes one as a painstaking performance. The printing is excellent and is just what is expected of Sri Gouranga Press. Except for a few mistakes in transliteration and proofing, no other blemishes, have as yet come to our notice. The present price has now brought a rare book within the means of many and we hope the publishers will continue their ventures. In this line, and thereby earn the gratitude of the public

A G

At the Roots of the Grasses By Muncel Strode (Maffat Yand and Co., New York)

The extending vogue of prose-poetry to-day is not a circumstance on which the world of literature deserves to be congratulated, but it is difficult to complain when a poetess starts with the very laudable aim: "I want to serve the God in man, the beautiful and if the beautiful un't apparent;

I want to bring it forth, to give life to it, to nourish it." In view of such a declaration one is indeed inclined to overlook the absence of such an essential feature of lyric poetry as metromiss Strode has a fund of poetical ideas, with a keen appreciation of the beauties of nature and generally of everything in the universe, and of the vorse sometimes deteriorates into a form which can only be characterised as being la Walt Whitman, she can still be read with enjoyment "I bring you beauty whose only the is beauty—you cannot ride it, you cannot like hit to your cart like mares.

It soars and sings—you cannot harvest it to your gamer, not sell it in the mart—There is no market quotation on gassamer wings and

a stasy

Students of aesthetics may find it necessary to question of modify, in some measure, the implications of this statement, but there can be no to pinnons about the value of such a message to note by the publisher informs us that these poers were written in the intervals of a career in busy mess, 'now atop New York buses, in busy dependent stores' and so on, and it is significant of the leaf poetic inspiration that it could not be stirll even in such surroundings.

DEASCOTISATION OF HISTORY By Pater Goldes (The Modern Publishing Co. Bombay Rs. 2

One more proof of the rich and comprehen culture of Prof. Patrick Geddes is furnished this publication which is a Masque of Angele Learning and its many meanings, being a page to deducation from primitive to Celtic time. A very well-informed mind and a powerful magnitude have combined to produce these profits which should meet with wide appreciation in a containing method in the virial method of Babylon and Assyria, do not be Universities of our own day, through all to vast and dimilit corridors of the world's listed to the Universities of our own day, through all to vast and dimilit corridors of the world's listed to the delectation of the laximen as well as the serious student. It may not be possible for explored to agree with all the metaphy sical synchism and allegorical interpretation introduced the pictures by the learned author, but it will granted that he has undoubtedly made a value contribution to the effective visualisation of the important aspects of the story of mankey a bibliography at the end would have probable on hanced the value of the book.

P. Sesion .

OCCASIONAL MEMORIS OF THE NUMBINATIC SOFT OF INDIV II, HISTORICAL STUDIES IN MUGHAN NO. MATICS: By S. H. Hodivala, M. A. Baptist Mos. Press, Calcutta, 1923.

The name of Principal S. H. Hodivala and haps little known in this country but among contains he possesses the very enviable reputation being equal in rank with William Irvine and so Nath Sarkar. Mr. Hodivala is the only Ori nitalitying today who combines in himself the straightful to the straight

re of that dynasty could have accomplished ask. The Memoir now published by the smatic Society of India is really the most le contribution to Indian historical literature the pen of Mr Hodivala. It consists of y-five different essays on Mughal Numis-illustrating every possible phase of Mughal e including the chronology of the dynasty ssays on the earliest phase of Mughal coinage ru-khis", "the Nisars", "the Mahmudis", and ally the freak coinage of Jahangi such as Codiacal Coins" and "the portrait coins of rir" deserve special mention. This collection we really consists of materials arranged in avs really consists of materials arranged in oim a first class introduction to a Mughal matics Many of our Indian Universities rescribe a course of studies in the Musalman of Indian history Wherever the Mughal of Indian history is studied, Mr. Hodivala seed wheeld them a post of the course of the co ook should form a part of the curriculum RD BANCRII

#### PALI

HDHANAPPADIPIKA Edited by Muni Jimarijaya hid from the Gupat Puratatra-Mandra hed from the labad

S a Pali levicon by Moggallana of Cevlon who hed in the reign of Parakramabahu the Great AD) and is exactly what the celebrated thosha is in Sanskrit First it was edited (for urd time in 1900) in Ceylonese character Subhuti making it useful for both his country-nd the English-knowing people by writing ial notes in Ceylonese and English and a full of words together with some appendices armavisarada Sthavira Jinanananda Swami the edition poorly in Bengali character in The same original edition without the Engortion is now published again by the venerable linavijayaji in Devanagaji. The Devanagaji will undoubtedly facilitate its wide circulapecially among the Indian students. As the lictionary of R. C. Childers and that of the ext Society (not yet complete) are highly priced ts who cannot afford to buy any of them re not able to read Ceylonese script should with them a copy of the present edition of pk. Pali books in Devanagari are badly need-india. We are therefore very glad to see at WO books in the current year published in garacter, viz the volume under notice and wtanipata edited by Prof. P.V. Bapat, Poona. VIDHUSHICKHARA BHATTACHARAA

#### SANSKRIT

RIMITANT OF VALMIKE. Edited by Pandit Labhaya, M.A., sometime Research Scholar ofessor in Sanskrit University of the Panjab A. Kanda Fusciculi I—III Published by the h Department D.A.V. College. egards the original text of the Ramayana of the condition is the same as with that of habharata of Vyasa In course of time the undergone so much change that there veloped a number of recensions of both of eat epics some of them being already d. The Bhandarkar Oriental Institute. has undertaken a critical edition of the rata with a view to restoring its genuine text being perfectly free from all sorts of and interpolations of which it is now full

in its present form. The tentative volume of the Virataparran issued by that Institute is very promising, being edited by Mr. Utgikar whose sudden resignation has caused a great disappointment in the minds of those who are watching the progress very closely. The public have reason to hope that in near future they will be presented with the Mahabharata in its true and original form. So far no such attenut has been made for the Ramayana. far no such attempt has been made for the Ramayana. The object of the edition under notice is not the The object of the edition under notice is not the same, for it is not intended for getting the first original text of the Ramayana, but it supplies only a particular recension of it which the editor calls the North-Western Recension. The only point, therefore, to be examined is if the edition represents the recension as correctly as possible As the entire book (Ayodhya-kanda) is not yet As the entire book (Avodhva-kanda) is not yet published, nor is the description of the apparatus sufficient, nothing can safely be said about it. Yet, so far as the materials at our disposal are concerned one may say that the edition is hardly up to the mark. In all twelve MSS, have been used of which No. 1 Cabout 100 years old ) is taken as the basic one but the editor does not tell us why nor does he enlighten us as to why MSS Nos 2 and 3 are not collated up to the 15th sorga Nos 7-12 are collated only for the first four saryas because they "are too divergent on words. For the same reason No 4 is left out where found too divergent. We do not know of what kind this divergency is but at any rate they should not have been discarded only

any rate they should not have been discarded only because they have too divergent readings.

It is said Nos \$-12 form a strange Sul-Recension. Is it recension or group. They are collated, as said above only for the first four sargas and judging from the readings quoted therein one should like to call it a group and not recension. One or two slokas here and there either omitted or added do not necessarily prove it to be a dif-

ferent recension

There is a question Should one consult in determining readings of a particular re-ension those of the others either in print of MSS which are in fact indentical in most cases though with some variations. The answer must be in the affirmative. The present edition has however, ignored the fact altogether
The method of editing is not quite satisfactory

nor is it the same in all the fasciculi

We write this simply in order to raise the standard of editing books in our country which must not be allowed to be inferior in any way to that by European scholars—and not with a view to finding fault with the editor. It is far from our intention

In conclusion, we must say that in spite of that is said above we welcome the publication, for it has its own value and besides, it will certainly render much help in preparing a critical edition of the Ramavana some time, similar to that of the Mahabharata undertaken by the Ramavana by heart of the Mahabharata undertaken by the Bhandarkar Oriental Research Institute referred to

VIDHUSHEKHAR BHATTACHARYA MARATHI

NITISHASTRA-VICHAR OR THOUGHTS ON ETHICS: By Prof V. S. Gounte with a foreword by Prof R. D. Ranade. Publisher Indian Institute of Philosophy Amalner. Pages 125 Price Re 1-8-0

This is one of the several useful publications issued from the Institute of Philosophy founded by the princels charity of Shet Pratip of Amal-

ner. The title of the book sufficiently explains the nature of its contents lt is not a systematic treatise on Ethics like the one by Prof. V.M. Joshi, treatise on Ethics like the one by Froi. Val. Joshi, but a popular dissertation on some of the leading questions of Ethics, such as conscience, moralifreedom, equality, the relation between morality and religion, the doctrine of Karma. Free Will etc., skilfully pieced together. While reading the book one cannot help feeling the regret that the author has thought fit to sacrifice depth to compactness. The first chapter impresses one with the necessity of adopting what is called the Historical Method of The first chapter impresses one with the necessity of adopting what is called the Historical Method of study without showing what exactly that expression means or stating its limitations. The author shows little acquaintance with Indian writers on Etines such as Shankaracharya Manu, Yadnavalkya and others. He has made only sparse references to the Biaggraduita the monumental work on Hindu Ethics. There is however much in the book, which is commendable. The lucidity of thought clearness of expression and the power of thought clearness of expression and the power of explaining abstrace points with apt illustrations are noticeable. The manual will, no doubt serve the intended purpose and evoke among its readers a desire to know more about ethical problems

Sharikshastra va Arogyashastra or Physiciolay and Hagifyf By Me N (a Goldhale Pages 52)

Price as 14
This is a school-book on the subject mentioned in the little and as such will serve to instill into the minds of its young readers the principles of Hygiene based on the knowledge of the structure of the human body. It will also be a n-eful reading book for the masses who are neck-deep mamersed in the ignorance of the laws of health

[The review of the late II N. Apte's book published over Mr V G Apte's signature in December last, was meant to be superseited by the one published in October last It was published through inadvertence —Ed, M R ]

TAMILI UTHAYANAN KATHAL By K S Seshagur Iyer 43 New Street, Mylapore, Madras Pp 46

This is a summary in prose of the famous Jaina work of the same name. The author could have made it more interesting by introducing the reader Price 5 as. to the age and topography of the story in modern terms.

SCOUT LAWS AND PROMISES By M V Venkatara-

man, Scoutmuster. Ist Vepery Troop Medias
Pp. 84. Price as 6.

A very useful work. The fine selection of
examples from the lives of Indian worthies of
historical fame to illustrate the scout laws makes it pre-emmently a work that ought to be in the hands of every Indian. It cannot but he said at the same time that the author has trodden upon doubtful grounds when he expresses his belief in Sagunams and wants us also to believe that the birds and lizards serve a very useful purpose in that they are able to warn us of the coming events.

MADHAVAY HINDI

MISAR EI SWADHINATA By Mr. Sampurna-nanda, B. Sc. Published by the Sulav-grantha-gra-charak Mandal, 23. Sankar Ghose Lane, Calcufta Price Rs. 2. Pp. 217. 1923.

Mr. Sampurnanda has carned a reputation as writer of works on modern history. In the produme he traces the modern political develope of Egypt The treatment of the subject is all nating and sympathetic. "The Secret Histor the British Occupation of Egypt" by W.S. It has been amply utilised. The book reads all the a romance. It will be welcome to all synthese with the public of a nation whose of thizers with the uplift of a nation whose gel

mdependence and self-rule.

Gavinoux-Parts I & II—Published by Indian Press, Ltd., Allahabad Pp. 1–480, , \$20 Press Rs 2 each

This work is the translation of the Bengal tion Gora' by Rabindranath Tagore The station is on the whole plain and simple alteration in some names e.g. Anandi for Ar., may, and Sushila for Sucharita is uncalled for handless that the state of the state beautiful Baul couplet on the first page of a has been interly mindered in Hindi verse work however will bring Tagore nearer to the a knowing public

BRARAL KI BIDUSHI NARIYAN Krishnakumari Published by the Ganqu-jamala Office Lucknow Pp 96 Price as 8.

The compiler bases her work on a Bength work by Mr Mandal Ganguly. "Bhatatiya Bidushi" This book gives the life-sketches of Indian ladies known for inte eminence from the Vedic age down to the A madan times. This is a very useful handle girls and the general public.

#### RAMES OUJARATI

Sure Jaan Suryodaya: By Bhakta Man!

Malhari of Surat We have received four volumes of this Two of these volumes were published in 192 two in 1923. They make up a continuous week we do not as a rule notice old books, we are to take a special notice of this one, although v that what the author has got to state on the technical subject of Hindu Philosoph Metaphysics, he has stated with claim illustrated with apt illustrations from Puram

#### सरखतीचंद्रन प्रविधन, (2) प्रद्वेतामृत, (1)

wate Champrine Avalikana (2) Admintant Vishwanath Parbhuram Vadya, B.A., M. Barrister-al-law printed at the Lady Orphanage Printing Press and the Nirnay Press, Bombay, respectively Paper cover. A 72 Price as 12, Re 1 (1921)

The first book is the reprint of a review

well-known Gujarati novel, Saraswati ( It was written by Mr. Vaidya, thirty-five viand at that time excited much comment some of the observations even then we with delight. In the author's own operobservations would bear a re-writing and " with him The second book is more translation, and comprises stories of the Philosophy The subject would not intended in the part with New Songs): By Tribhunan

Munker Tyas Printed at the Namiran Press, Ahmedahad. Thin paper cover. Price as. 3, (1924)

Delightful little lyries for children. " they are sare to please them; our only whether they would be able to eater. conceits conveyed by them.

न्तकारक निमित्ते गदावदा संचयः, KANTA-SMARAKA

TE GADYAPADY SANGRAHA: Published by a liter of eight men of letters, printed by the 1 Printing Press. Ahmedabad Cloth bound netures. Pp. 434 Price Rs 4 (1924)

Mala or rosary consists of 108 beads, and the hers have therefore confined themselves to They consist of short stones, short poems, a grave and gray, unpublished poems of the ss grave and gray, unpublished poems of the Mainshankar Ratanji Bhatt who died under circumstances in a railway carriage between lipidi and Lahore in the summer of 1923 returning from Kashmir) himself, and his The real credit of the collection belongs to tend, Professor Balwantrai K. Thakore who can unspating in his efforts to bring it out the scheduled time and in looking into and the scheduled time, and in looking into and the mass of materials that poured in quick sion in response to his invitation to writers—and female adult, old and new to contribute best. The result is a valuable asset to it literature. It reflects as in a mirror the it state of Gujarati literature as writers of ades of opinion and degrees of ability of both and various ages figure in it. It would be ous to refer particularly to any one article in

the collection but we were specially impressed with the contribution of Mrs. Bhanumati Trivedi called भारत भी (Atmapathe) To be appreciated it requires to be read. There have been in memoriam volumes published before this, but there are a veral elements

in the present one which make it unique, and that is due to Prof Thakore's carefulness and original modes of working We congratulate him and his collaborators.

PART I By Narange P. Tattvanrit, Printed at the Guyat Printing Press. Almedabad. Claff bound with pictures Pp. 407 Price Es. 2-8

The writer is a great traveller and pilgrim. It is not enough to say that this Hindu writer has seen every part of India—the more difficult to nearly the greater his desire to see it -on foot but he has seen every part of the world and that too as a strict lindu. Consequently all those parts of the book where he narrates his own experiences of travel are entertaining and interesting. It is only when he takes to abusing individuals like Candida. and Arayindo tiliosh that readers less rationes with him and begin to doubt his saint. One is entitled to one sown tiens but in expressing them one should not use vitro

K M I

### COMMENT AND CRITICISM

his section is intended for the correction of inaccurations of fact, clearly erroneous voers, presentations, etc., in the original contributions and editorials published in this Terene or in papers criticizing it. As various opinions may reasonably be held on the same subject this section to meant for the airing of such differences of opinion. As outing to the Lindiuss, of our numerous shutors we are always hard pressed for spice critics are requested to be good enough always to be and to see that whatever they write is strictly to the point. No criticism of receives and notices of will be published. Writers are requested not to civil the limit of face hundred words—Editor, Modern Review."]

# tual Notes on the Newly-Discovered lunga Inscription from Ayodhya

R A BANERH-SASTRI MA, PRD (ONON) Professor of Sanskrit Patna College

the Modern Revun, October 1924 Vol. II, pp. 430-32 Mr. k. P. Javaswal has pulland interpreted an inscription from Avodhya ling to be of one by the Sungas. The same fing to be of one by the Sungas. The same r has re-edited it from a first hand expert sion, in the Journal of the Bihar and Orissa ch Society, September 1924, Vol. X, pp. 204-

teads it as follows

\*\*Enapatch Puship 1 Kosala-lhipena deirasi amedhayajinah

Senapateh Pushyam[i]trasya shashthena kausikiputrena Dhana ...
2 dharma-rajn [a] pituh Phalguderasya kelanam karitam
Javaswal's translation —This kelana (a statue-on a flar-cheff — fungral monomia) to or a flag-staff—a funeral memorial) dera (his) father is caused to be made by (deva) the Dharma-rajan, the ruler of the son of (the Lady) Kuusiki, the sirth of Senapali Pushjamitra who performed ba-midhas (Morse-sacrifices).

For the last fourteen years it has been Mr Javaswal's privilege to play the stermy petrel in the hitherto stagnant pool of matative Indelogy and to roam as a buscancer teld ever in search of new horizons. Hence everything he writes compelsthought and provokes controversy. The present one is over an inscription that is in Sanskrit. So non-epigraphic sanskritists and Sanskritiste epig 50 graphists are equally busy in creating confusion all in good faith. A few points serving both views may not be amiss. The script may be later than Pushvamitra leading to a gratintons petitor prin ipit as regards the inscription-matter. I memistic criticism is a thing apart standing of falling by itself. as shown below, and helps to determine the real meaning

The present controversy centres round expression Pushmanitrasia Shashihena Nagari-Pracharmi-Sabha-Patrika, the first to publish an imperfect impression gave the translation as suith in descent from Pushyamitra. Between this and Mr. Javaswals 'sixth' [Inother or son] of Pushyamitra, lies the difference between a literal and a textual construction. The following details: decide the isme

(i) Grammatically it may mean both or either.

But Sanskrit grammar has ever remained the despair of all students of Sanskrit language and literature from the prodecessors of Panini to the successors of Nagon. It would hardly be a safe guide in a case like this It is an inscription and must be treated as such. By a currous coincidence, the very first inscription in the Engraphia Indica Vol. I runs in a similar strain language. Vol. I runs in a similar strain kanchipura Agnithoma-Vajapeyassamedhayayi Dhammamaharayadhirayo, etc. (of the Pallava King Sivaskandavarman) Dealing with an inscription, it is necessary to find out whether

(a) the word following 'tasya' ever means generation, if not how is that idea expressed

(b) is there any instance where the four (more or less) preceding generations are omitted and the sixth or some other stage mentioned.

(c) is the mother's name given as Kausiki's son or a mere metronymic like Satakamputra

(a) A careful analysis of the uses of tasya and tasmat in the inscriptions published in the Epigiaphia Indica, the Indian Antiquary, Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, etc., reveals a certain discrimination Thus tasya may be used without any substantive after it, in the sense of son, e.g. Ep Ind Vol I No 8 line 6 Tasmat may suggest the transfer distance of the sense greater distance in relationship, generally followed by a connecting verb derived from roots like jan. etc But whenever generation of descendant is meant, and not a son or bother, the fact is explicitly stated in the text, of Guptonam ramsayasya in Fleet's Corpus Insci Indic No 15, Plate IXA line 2

(b) The answer is in the negative. In inscriptions and even in coins, the father, the grandfather, etc. are all mentioned in chronological order with names. None is skipped over in tayour of an earlier ancestor, however illustrious the latter might be and howsoever insignificant the former The established custom is either to give them in

order or not at all

(c) No one has fully gauged the extent of Sanskrit literature, extant and yet undiscovered But to argue in the negative is to argue in the air. So far, Kauskiputra's resemblance to Satakarniputra seems more apparent than real. It is more apparent than real.

niputra seems more apparent than real. It is more natural to take it as giving the mother's name only (ii) In Smritis e.g., Yajnavalkya Narada etc some of which are near the Sunga times, descent is signified by a panchami like tasmat with a word like indham, etc. of Yajnavalkyasmriti 53, where Vijnanesvara (Mitakshara) expressly repudiates another reading with a shashthi possibility and says that to indicate descent panchami form tasmad should be used Cf Ed of J R Gharpure 1914, Vol. I., p. 13, and Balambhatti Commentary on Mitakshara, 1914, pp. 174-7\*

\* Cf. Narada, Ch. XII, Verse 7 आ सप्तमात् पचनाच बन्ध् स्थः पितृमातृतः। ऋविवाद्याः सगोवाः स्थः समानप्रवर-समा ॥

मातृतस्या पचमात् प्रद्यात् पितृतदाः सप्तमात्। Gautama: 'कई' तु सप्तमात्वितृवन्ध भावे जिनव मातृ-क्य कर पच्चात्' [Quoted by Apararka in Yainavalkya-Smriti, Anandasrama, Series, 1903 p 51 Gautama 'बातृबन्ध् मा पचमार्च ।'

Under the above circumstances, one has to acthe only alternative left, mt. sixth son or brothe. The meaning of brother may be preferred

that of 'son' for the following reasons
(1) After Pushyamitra had established his had and family, his successors naturally adopted surname Mitra, added to a planet name Indragmi-Mitra (Indragmi-Visakha), Vasu-Mi Agni-Mitra, Bhanu-Mitra, Surya-Mitra, etc., bornatural descriptions of the control of the Vasu-Mi Agni-Mitra, Bhanu-Mitra, Surya-Mitra, etc., borneby the Puranas as well as Inscriptions and Coff Pargiter. The Purana Text, 1913, pp. 30-Cunungham. Coms of Ancient India, 1891, pp. 3, 93. V. S. Smith. Catalogue of the Coms. In Indian. Museum, Calcutta, 1906, pp. 186-88 members of a family fashioning their names the founder's appellation, cf. the geneological given in Fleet. Corp. Inscr., India. Vol. III., pp. 11, 189. Chronological table of Rights (under out.) 11 189 Chronological table of Rishis (under of Families), Pargiter, Ancient Indian Historical Transition, 1922, p. 192 Mr. Javaswal's suggestion of the identity of Pushva Mitra and Brihaspati Mitra finds a striking corroboration in the passage citor Professor Vanamali Chakravarty in the Woo

Review Dec. 1921, p. 691

(a) It is clear from available data that Pa Mitra's father was not a king Dhanadeva brother of Pushya Mitra explains the individual control of the control of th of his name based perhaps on that of his a Phalgudeva who might have named his according to an ordinary man's freedom of the But Pushva Mitra left the legacy both of a dom and a name Dhanadeva, if sixth in des and evidently proud of it, has to explain apparent incongnitive in name. Nothing prethe scion of a family to change his name but

more usual to retain it

The construction Pushyamitrasya Shash Kauskiputena Dhanaderena \* pituh seen emphasise the three important relations (brother) of Pushvamitra a son of Kausiki a . Phalgudeva Unless therefore it can be deter proved on the other side that Pushyamitra had six brothers that Dhanadeva was a late sie and Pushyamitra's father was named differ the descent theory has to be given up

Purely epigraphic considerations should be allowed to interfere with a normal interpret

of the text

#### The Labour Government's Achievement in India

By THEO H THORNE WE WIT

 ${
m Ns}$  -contribution in your December issu  $\sim$ the above heading forces me to write a reply 1 thoroughly appreciate N s hermess of st" indicating his enthusiasm for the political .

पचनी मातृतः परिचरेत् सप्तमी पिन् Paithina-c माकृत: पच पिनृतो विति । [Quoted by Balam' Commentary on the Mitakshara, Ed. by (tharpure 1914, pp. 190, 193.

Dharmapradipa असपिकां च पितृतः सप्तमात् । परा मानृतः पश्चमानृष्यमसमामासंगोधनाम् । [Chote Baambhatti Commentary, op. cit. p. 194]

on of India, but I feel I must defend the party hich I am a member against attacks which N's zeal forces me to describe as unjust. he Labour Party, was committed, is committed I hope will always be committed to the prin-

of the self-determination of peoples. This ide is not with us a mero academic question. something much more than that, forming as it part of the whole of our policy of socialism? has had the opportunity of meeting many ur Labour people, of all ranks, he will find in them a genuine feeling of the equality I men Labour is in its very principle inter-inal Its all-embracing attitude of the greatest for the greatest number has made of its cal work a missionary enterprise. Its feelings cal work a missionary enterprise. Its feelings rds India are exactly the same as its feelings rds all other countries one of brotherhood. aving made these remarks I want to remind of the position in which the Labour Party I itself when suddenly jockeyed as it were, office It must always be a delateable point her Mr Ramsay MacDonald did the right in accounting office or whether it would not

in accepting office, or whether it would not been better for him to have allowed the als to go in and instead of being the Party on ky perch to have had Mr Asquith and his

reis in that unhappy position resonally I consider that the steps taken by abour Party of accepting office was the right for it has definitely exploded once and for all quaint idea, set atoot by the reactionary rvative party, and kept in motion by Church-Haberals that Labour was not fit to govern MacDonald's handling of Foreign Affairs has he admiration of the civilized world even nemies conceding to him brilliance in this lower is the asset side of the Control of the delication of the second of the control of the delication of the second of the On the debit side we have many followers bour declaring that Mi MacDonald had ten all about his capital levy and nationaliprogramme and in India many more like pinning really hot because our Party did not

ome Rule tor them in an afternoon

ely X and all fan-minded people must that it was an impossibility a numerical ibility for Mi MacDonald to carry out the Party's programme. All that the Party do when in office it never was in Power of introduce non-contentions measures and this direction as "N knows the Party feated nearly a dozen times. The temper Liberals could never be relied upon, and the party in that Party became in its downth. re ting that Party became in its demands, to the late Prime Minister remembered the of his office and refused to take orders from ection I think that "N" must agree with fude at any rate it was a line of conduct was strongly approved by the Labour

being the political situation at Home how Ar Ramsav MacDonald introduce measures in into India "N' allows his zeal to run ith him when he states that the Labour nent adopted an Imperialistic aftitude to-adia. He refers to Mr. Ramsay MacDonald's shortly after assuming office, to India in e emphasised the need for the maintenance and order "N" describes this as Impenalism. hinks so, then I can but retort that every country in the world is imperialist.

cause without law and order no civilised country can carry on, and I myself, though very much a Socialist, would have to be in "N's eyes an Imperialist. It would not however alter the fact that the Imperialism the Labour Party stands for v: the commonwealth of all people differs very much, indeed is entirely dissimilar to, the Imperialism which "N' condemns. The Labour Party most thoroughly condemns the Jingoist-Imperialism of the Conservative Party and so I think at heart does every person who has a genuine spirit of ingrand common-page. of ingrained commonsense

"X" writes If Mr Baldwin had sought to remain in office after the last elections we would have found the same Mr MacDonald abandoning his parificism and leading similar violent attacks in the very heart of the British Parliament. I entirely agree with 'N in the words he had written but as wholeheartedly disagree with the

intention he wishes to convey

Mr MacDonald will and is even now once more engaged as the head of His Maresty s Opposition in leading 'yiolent attacks' against the (royenment, and he and his followers may confidently be rehed on to do so for the whole period of Conservative power. This opposition and I want. No to note this carefully is constitutional. The violent attacks are not with bomb and dagger but N tearing away the words violent attacks from their context endeavours to my mind to create for their material for physical 'violent attacks... N. I am perfectly sine does not mean this for he must be a sufficient student of history to know that that way leads to the cul-desae of suppression.

He has but to take the case of Bengal I should suppose that there has been no more painful step which Lord Lytton has had to take than the using of the special powers granted to him under the new Ordinance. The powers he now has are similar to the letters-described of the pre-French Revolutionary period in France though they are lessened in effect in that a closed door they are lessened in effect in that a crossed door indical examination of the papers of the arrested are made after arrest. But Lord Lytton has used these powers and against whom: Only those who, he is advised are engaged in unconstitutional violent attacks, against the maintenance of law and order. Does N favour the freedom of the assessin. What has that noble Indian. Gandhi, had the covering to the condenses against complete ally to say on it. He condemns equality emphatically the assessin and the steps taken to cope with him. But no one has favoured the steps taken, everyone would wish to see them changed but what is to be substituted as a check on the political assassing If N or anyone else can put forward a remedy to replace effectively the New Ordinance then to replace electricity the New Grunance then he has but to produce his alternative for it to be eagerly adopted. To interfere with a citizen's freedom is the absolute negation of the principles of British thought but where you have to meet unusual conditions, how else can they be met but by unusual methods which I am confident the Government will with succee happiness desist from the moment they feel that the ends desired have been attained

With the other type of "violent attack, the constitutional type I am all with N I personally think that C R Das made a great blunder in declining office when, as leader of the majority in the Council, Lard Lytton offered it to him. Can any really fair-minded person after this step

accuse the Governor of Bengal of wanting to suppress Indian opinion I don't think he really can, and even "N" when at his hottest, must allow Lord Lytton to score here

There is only one comment I have to make before concluding Under no cucumstances, now that there is a Conservative Government in power, should the leaders of political opinion cease, their constitutional agitation for the demands which they consider should rightly be granted them efforts which they must make in this direction will but finely temper them for the goal which must cortainly be reached. Let the fight be as heree as always and every time let the blows fall well above the belt. This way leads to Home Rule

EDITOR'S NOTE There is not the slightest justification for anybody to assume that by "violent at "N." meant or suggested attacks with the and the dagger This is entirely a figm-Mr. Thorne's brain. As the maintenance of and order" has been often made the prete suppressing entirely legitimate popular movinaving no connection with the use of force Ramsay MacDonald's message to India, referin the article, was unfavourably commented up all sections of Indian politicians, "N's" con are, therefore, not at all peculiar. We are at the maintenance of "law and order" in the sense of that expression There is unanim opinion among us that Government ought to maintained law and order" in Kohat, for in but it failed to do so. Mi. Thorne's defer Lord Lytton is ridiculous and does not requir refutation

# ON THE DEATH OF A LITTLE BIRD

#### By HARINDRANATH CHATTOPADHYAYA

I saw thee on thy bed of hav at dawn A little lifeless body cold and stiff, And seeing, felt within my heart as if A crystal part of mine own self had gone

Beyond the glimmer of the growing morn I stood and watched the tine, feathere form Deserted by that Something live and warm Which throbbed in thee like flame when thou wert born

For two short days thou went my weary guest Wing-wounded, blind and sick with pain and strife

My feeble pity strove to give thee life And pour reviving vigour in the breast

I sought to give thee comfort but in vain For face to face they stood, my mortal hope Which yearned to hold there and thy horoscope Planning thy body's perishing in pain

God's ways are infinite, no power date come Between His perfect purpose and its goal For He, the age-long Lover of the soul, Subjects all form to endless martyrdom.

Who knows why thou wert chosen for a fate Of such deep sorrow? Or is sorrow but . . A figment that with inward vision shut We, in our blind unvisionment? create?

I almost hear thee chuckling at my tear Crying in joy, 'Now that my soul is fi And I unbodied of the slavery Of form that caught me in the groove of

Perched on the Maker's hand so soft, I seem to see the world of mortals pla-Where thirst and hunger, love and yout

Are unsubstantial phantoms of the mind

I see the forests full of struggling flight And birds with bodies panting wearily Some yearn for skies, while some it?

Do flit for fruit in morning's purple!

But these are ghost-creations of a dr Illusion fashious in her narrow sleep To us unbodied beings who gladly be Past earth-captivity, these only seem

Dim shades of ignorance that close to Upon God's ancient knowledge, shape Which narrow heaven to a span of And bind the Spirit to the Wheel of 1.

Rejoice, my friend for I am now a be To the great Silence that for ever 🖘 🛎 Go, let the loose earth cover up ms " And close around the memory of the ' "'

# **GLEANINGS**

# Lifting the Veil from Venus

cent observations with telescopes and spectros at Leeds, England, have established new nee concerning the length of the Venutian

Venus is nearly a twin sister of our Earth in size and mass. She also is the nearest to the Earth of the large planets—her average distance from us is 67,000,000 miles. Yet we have been able to learn comparatively little about her. This is because

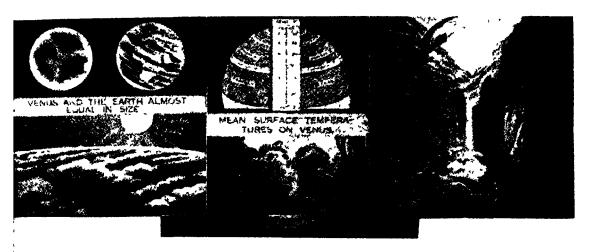

avy clouds, 80 miles high, shield the Surface of Venus



An Inhabitant of Venus.

hey have led also to fascinating new on concerning the life on this comparatively lanet—a planet that we may very well dominated by grotesque and ferocious—huge reptiles and winged dragons such on earth five million years ago.

Tropical Venus Full of Vegetation and Monsters

the surface of the planet is concealed by a thick cloud veil extending to the astonishing height of 50 miles

The recent observations indicate that this outer canopy completes one revolution in about 20 days. From this fact we may believe that the actual surface of Venus completes a revolution in about the same time our Earth does. This assumption is substantiated by the fact that in 1883 dust from the volcano. Krakatoa thrown to a height of 70 miles took 20 days to complete a revolution.

### Death Rocket Rains Fiery Metal

Rivaling the widely discussed 'death ray' of II. Grindell-Matthews, a terrific new weapon of offensive and defensive warfare recently has been developed in the form of a "death rocket" designed to throw out a flaming shower of molten metal miles above the earth's surface. The inventor is Ernest Welsh of North Ferriby East Yorkshire, England.

The inventor's recent experiments with medium-sized rockets is said to have proved that each shower, bursting high in the air can cover an area of 100 square yards and can ignite any object within that region. The experimental rockets, it is claimed, can climb to a height of five miles.

The rocket contains a destructive charge of 700

cellets, a regulating charge, a detonator, and a propelling charge. When it is to be sent aloft, it rests in a diagonal launching cradle, somewhat similar to those used for ordinary sky-rockets. When the fuse is ignited, the propelling charge sends the rocket soaring out of its cradle. There-



The artist's conception of how batteries of the rockets might be used effectively against the enemy

fter, at regular intervals it is given fresh impetus y the bursting of additional successive charges.

For use as defense against raiding aircraft the renter says that batteries of the rockets could be hot upward in the form of a barrage. The pellets mickly burn themselves out the adds, so that the pekets could be used over a rity.

Mr. Welsh is at work on a modification of the

ame weapon that can be fired from airplanes or rships, falling about 300 feet before bursting

# Electric Drills for Planting Grape-Vines

One of the most ingenious uses for the portable

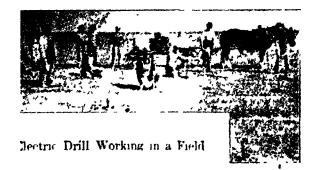

extrac drill was demonstrated executly in the at-growing territory of California, where a pair of

automatic augers operating from one motor mound on a small truck bored holes for 60,000 grape-th in 10 days, resulting in a saving of \$400 a over hand labor.

Six thousand holes three inches in diameter Six thousand holes three inches in diameter at 18 mehes deep were dug each day. Each drill required seven seconds. It was said the auger at crumbled the earth in a most satisfactory man for filling the holes after the plants were set. By this new method only two men were required to drill the holes, while eight men followed with the plants, and the cost and time were great reduced compared with the previous method.

# World's Largest Steer Weighs 2834 Pounds

A steer taller than a man, and said to be largest in the world, was one of the inter-exhibits at the British Empire Exhibition Wembley, England



The Giant Steer

The steer is a pure Durham, and was rate a ranch in Alberta Canada. He stand bugh is 10<sup>12</sup> feet in girth, and weighs 2831 i -nearly a ton and a half

#### Strange Beasts of Burden

When it comes to good looks, few stsurpass this fine pair of Russian wolf-hound-



The speed and stamina of these splended " make them an excellent driving team

for speed, ostrich can outstep any of them. California bird is trained to the harness, and he fast stepper is given a bit of encourage-the dust will fly.

#### Many Photographs on a Single Camera Film

Multiple portraits of one person in different persons, all on a single camera film, have been made possible for the amateur photographer by the recent invention of an attachment that shields all but a narrow section all but a narrow section of the film from the light

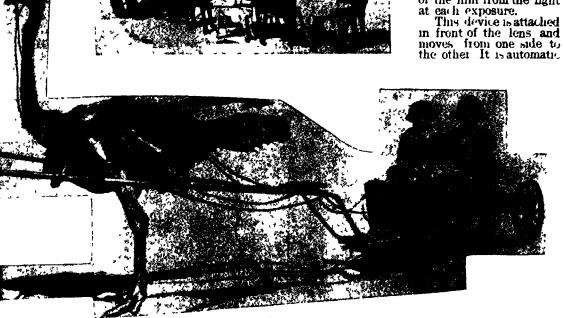

goats are not out for pleasure. They do the light hauling on a large. Australian

to the extent that the opening and closing of the shutter for one exposure instantly shifts the attachment to the correct position for the next exposure



a crocodile into harness is a trick for uster. But once the reptile is hitched, a good-sized man. This one works on a lrin.

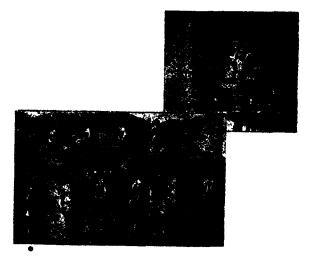

Above—The device attached to an ordinary camera Bottom—Multiple portraits on a single film

In this way half a dozen different pictures can be made on one film.

#### An Odd Indoor Garden can be Made Easily

A novel form or indoor garden that is inexpensive and attractive may be made from a ripe pumpkin, gourd, or vegetable marrow

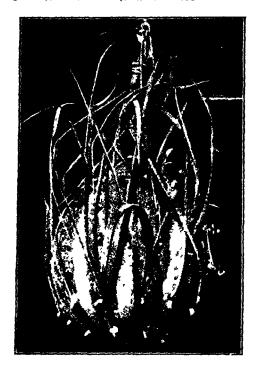

A Garden of Grains Hung Indoors

Grains of wheat or oats and other seeds are pushed into the outer skin over the entire surface. They should be embedded only half way. The vegetable then should be hing in a light, warm room, where the grains soon will be found to sprout freely, as shown in the photograph. The plants will grow without water, because the natural junce of the fruit supplies the moisture necessary for their sustenance.

#### Tiny Compass is New "Jewel" for Finger Ring

A Finger ring with a tiny compass set in place of a stone forms a novelty useful not only to the hiker, but also to electricians in testing high-voltage lines and in examining armatures and staters in motors to determine their positive and negative poles.

It is an attractive gold ring, with a little circular window in the top through which the needle of the

midget compass is easily seen. The compass rigidly constructed so that the jarring of ording wear as a finger ring will not impair its accompany way.

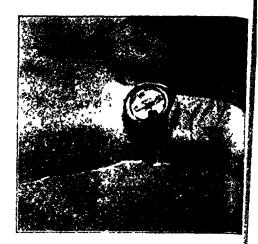

Tmy Compass Set in a Finger Ring

It is said to be the smallest (ring compormade)

# Man Beats Horse in Six-Day Race

In a recent six-day running race her horse and a man at the Crystal Palace? Empland, the man won a decisive victory. The human contestant was C.W. Hatt long-distance runner, now 50 years old. The was Hancy Lassy ridden by Jocke Nightingale.



The "race revealed the surprising for trained runner has greater endurance that Both horse and man ran for 10 hours cache the end of the fifth day, the horse wa will Hart won by eight miles. The total distance: Hart, 345 annles, horse, 337 miles.

**GLEANINGS** 67

#### Amazing Adventures in Guiana Jungles

ham Beebe honorary curator of ornithology at ew York Zoological Park, known more ly as the "Bronx Zoo," and director of the l station of the New York Zoological Society, at returned from a five-month expedition into alds of British Guiana, South America, in



at-toothed Dog-fush-inhabits the waters of Brittsh Guiana

if zoological specimens to add to the Bronx n He had brought back innumerable cages ath queer jungle creatures, some of which store had been seen in this country. Among

fere tree-climbing por upines agoutts, long-idents, and vellow headed vultures but a very tall, very slim man of 47 who is a scholar and talks like one—in precise uttered softly and rather diffidently. His hands and forehead have been burned to of mahogany by the tropic sun on his peditions into the wilds. Otherwise in piearance not manner does he suggest his on calling Yet on more than one occasion that ked and subdued some of the fiercest of the jungle with no weapon more than his bare hands and his courage

expedition from which he just returned in his cabin one night and permitted a bat to creep over his body, hoping that the would sink its teeth in his flesh and hit him to disclose to science for the first sensation of having one of these strange re animals suck the blood from his veins-

the most disquieting time we had on the Beebe fold "came one night when we ing nothing but a breath of air · Several e wandering about in the jungle, picking mong the enormous trunks of the giant s, and little thinking of any danger in

als one of the party, gave an involuntary pointed toward a pool of moonlight that filtered through the trees not 50 feet away In the center stood a full-grown jaguar, glaring inquisitively at us with furtive, glowing eyes!



An exciting moment-two women catching a Boa-Mr Boobe seen at the right

We stopped abruptly. There wasn't a thing we could do save to stand there. In the whole party there wasn't a weapon of any kind—not even a pocket-knife and then a most extraordinary thing happened. The jaguar turned about, as if bored.

and marched calmly and lessurely away."
We had our headquarters in a large bungalow in a clearing at the edge of the ningle at Cartabo a point of land at the pinction of the Mazarini and Cuyum rivers. The whole party was in camp one afternoon when I happened to notice what appeared to be a large stick protruding from the water at an angle and floating down the river toward us. 'An ant-eater' Let's get him' I shouted to?

the others of the party



Head of the ignama lizard six feet long

"We got nets and oars together numbed into two rowboats and started down the stream. We caught up with the beast and entangled it in our nets. The ant-eater threshed the water, slashed the air with its long nose splintered the ears we

thrust at it, and fiercely fought off our attempts at capture. And at last it hooked its big curved claws over the gunwale of my boat, and climbed aboard.



Miss Isabel Cooper making a portrait of a jungle snake—would you date to do this

"Fighting an enraged ant-eater in the cramped quarters of a small boat is about as thrilling an undertaking as I can imagine. Let we went about it calmly and cerefully. I was nearest to the animal, so I engaged its attention with an oar while the others worked the boat ashore.

"When the boat grounded, we drove the animal out, surrounded it and kept it at bay with sticks and clubs, seeking to prevent it from clawing its way through us to freedom until some one could obtain a box or crate in which to imprison it. One of the women members of the party, without pausing for order, busied herself about providing this, to find that the only crate we had large enough to accommodate an ant-cater was already occupied by a boa constrictor that had been captured a few days before!

"Some women may be afraid of snakes, but this one isn't. She reached down, picked up the boa, and without any hesitation thrust it into a smaller

box while the two other women members () expedition rushed down to the shore with packing-case. At last we succeeded in driving infurated ant-eater into this. Then we were able take a calmer view of our carrive

take a calmer view of our captive,

"It was one of largest ant-eaters I have seen. Its eight feet of length included a malmost two feet long. This is what we had in the water, for the rest of the animal's bodies submerged when it swims. The body was conwith long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and it had a mouth long, coarse black hair, and



A devil-headed jungle bat from the tree

There was another afternoon of exwhen the women members of our party wer
in camp. Suddenly some of the natives sta
frightful hubbub, shouting that an enormous
was approaching in the underbrish. Runnward it, the women saw that it was a runler
more than nine feet long and several me
diameter. This snake is beautiful and not pass
so they decided to capture it.

"One of the women made a dive for

"One of the women made a dive for to seize it behind the head, but the snak we quick, and a real battle was on

"Several times the women barely escal encoded. At last though, they managed to boa to an empty packing-box and to dume."

This snake is now housed at a Zoo.

This snake is now housed at a Zoo.

"The wonders of the wild life of the furnish much more interest to a scientific All of course, than do the possibilities of advisi-

# INDO-CHINA AND THE FAR EAST\*

(A REVIEW)

ina and the Far East. It was started shortly the war, but it ceased to appear from 1914, terary circles, in Indo-China, France and elsephave deplored its discontinuance. The motto paper, if a motto were required to indicate n and scope, is, in the words of M. Pujarniscle, ado-China, with the help of Literature and the The writers and artists, "struck by beauty,"

The writers and artists, struck by beauty, nate admirers of their adopted country, have it to create a bond among all the artists and teurs who look to the colony (Indo-China) for ource of their inspiration and in working e literature and arts of Indo-China, they have inclousness of working for Indo-China. It is paper pre-eminently for Frenchmen sojournal Indo-China, with leanings towards literature it, to enable them to explore the artistic posses of the life, native and colonial, around

lo-China the name describes the land and its e French Indo-China consists of Annam and odia Cochin-China and Laos Cambodia is a India transplanted so far away and Annam inferior copy of China, and Laos is more In-than Chinese Three civilisations now meet reach Indo-China, the Indian, the Chinese and rench. The first, most glorious in its architecand artistic achievements which excite our and artistic achievements which excite our er in the ruins of Angkor and in the art of himers and the Chams, is now found only g the 3 millions of Khmers who are confined a dependency of Cambodia, and this culture with a state of general decay. The Annamite e, a replica of the Chinese, embraces 8 millions only in Tonkin, Annam and Cochin-China, and with this that the average Erenchman has to with this that the average Frenchman has to in touch in Indo-China French writers, with nuck sympathy and imagination which charactheir race, are sure to reveal to the world the soul of the Indo-Chinese peoples The h are a more sociable people than their neigh-on the other side of the Channel, and we and a number of writers on native Indo-Chinese shose works will have a permanent value if own. Undoubtedly a great many of them rate from their own experiences. But some will be whose ideas of "life" may not be unique accepted, and whose way of appreciating auty and the picturesqueness of Annamite of life may be looked askance by every self-ing native of Indo-China; writers who are ample, indifferent copies of Pierre Loti narrat-Japanese experiences. We are spared all India, our Indian social aloofness frequently nd a number of writers on native Indo-Chinese India, our Indian social aloofness frequently as a protective barrier, but also to a great by our masters living entirely in their own and by Mrs. Grundy being a power with ere more than in England: and Mrs. Grundy fortified by a sense of presture which en-detached existence from the native, and she y supported by the Missionary.

The French people have an instinctive appreciation of the good and great and enduring in life. They have marvelled and enthused over the ruins of Angkor and the vanished glories of the Khmers they have sought to understand the Annanite and the Lao and the Khmer they have the cultured man's curiosity for the strange and the outwardly alien things of life as well. If we do not have a Nivedita or an F. W. Bain an Edwin Arnold or a W. W. Pearson a Macauliffe or a Growse or even a Kipling (in his "Miracle of Purun Bhagut") or a Meadows Taylor, among French Indo-Chinese writers it will certainly be not through the want of French power of appreciation or French sympathy for the truly admirable in native life and ways

This appreciation and sympathy from the very nature of the case is bound, at least at times to be a little detached, a little superimposed but we can at least be sure to have a French Kipling from Indo-China, (if he or she has not come already) painting a narrower world, but painting it truly and well. Already there has grown up a mass of literature in the French language of Indo-Chinese inspiration apart from the archaeological and scientific works of savants like Pelhot Finot, Coedes, Maspero and others, and M. Charles Patris has written a valuable study on this by way of French literature.

The two numbers of the Pages Indo Chinoses

under jeview have quite a varied range

In the first number we have a short statement of the aims of the paper. M. Pujarniscle in an interesting article Colonics and Colonical Literature indicates the difficulties and the advantages which a Frenchman of literary tastes and aspirations can meet with in Indo-China. Evidently most of the contributors to the Pages are French officials, colonists and others. We have four sonnets by Edmond Blangueron. Then follows Jean Marquet's Plaints of Old Thai—the musings of an old Annanute scholar living a retired life with his two wives on the top of a hill (would that be a rife of peace?) and who had loved from a distance a white woman died of the climate. The Plaints opens leautifully, but finishes in a gruesome manner, when old Thai goes to the grave of the white woman in the deserted cemetry and "leans over the grave and inhales with full nostrils the sweet stench which the rotted flesh exhaled from the ground. Old Thai is apparently a case for the specialist in pathology, and I suspect he is a pervert from Paris, who in the hands of his creator M. Marque to masquerades as an Annamite and sentimentalises and wags his head and chatters about the Masters of the Unknown Forces and ancient sages in what would be regarded in the journey-man literature of the West as the most approved oriental

• \* Les Pares Indo-Chinoises New Series, Numbers 1 and 2 (September and October 1923); Hanoi, French Indo-China. Annual subscription, 12 dollars.

tyle. M. Marquet is a well-known French writer of Indo-China: his works on Annamite life show a rood power of observation, and a certain amount of patronising sympathy for the simple-minded Annamite villager Witness, for example, his De la Reziere a la Montagne: Mocios Annamites—a little woo of Annamite village life which has obtained wo official literary prizes. This sympathy has its counter-part in the benightly of the Salub in India who is always (modestly) conscious of the White Man's burden that he is bearing M. Marquet's release to the salud and salud a nelodramatic creation in the Pages is not, at all so pleasing as his version of Annamite life in his De la Revere a la Montagna which we have read with pleasure Pierre Foulon's Buffalo is quite good preture of village life in Annam The Occidental by Marcel E Chevalier which is reprinted here is a poignant poem, the thoughts of a young Frenchman in Indo-China who lives with a native gril drinks absuithe, spends his atternoon with his friend, an old native Goldsmith garrulous like all old men, and knows he will die voung

I would like to be good, to forget the funeral Which I have conducted just now I have thrashed my coolies The great Sun renders proper all these madnesses And I have a great wish to become Myself

I have called my great friend, the old goldsmith He is a wise tellow he knows marvellous tales He conceals an entire age within his eves Which are checked like a mocking smile of hips He is an old man, very dignified, and queer withal de narrates the past with words that dance n the subtleties of subtle cadences drink absinthe and he drinks light tea

Ie will live old I shall die young that is life le is a whole age while I am only passing Someone weary with a vague sadness But now, now I feel quite odd in thinking of it

This poem seems to be quite popular with renchmen in the East Probably it expresses the eelings of many of these exiles from home who ind themselves in a strange situation, anidst a parbarous civilisation with which they can never eel at home. And yet, one is sorry for them still nore when they say

Le grand Soleil est propre a toutes les folies

nd seek to find excuse for a life of dissipation 'he absence of re-training influences of home-life f the zest in life that is derived from contact with indred souls and the presence of a general epression of spirit which overweighs, all amenities erived from wealth and power sometimes embitter ne more sensitive among those whose lot it ecomes to live away from home. Yet it is not ir to lay all the blame upon the climate and fre-iently upon the people as well. Such self-excuse is at its basis the old he about the moral superiority of people of cold climates. Sun or h Sun, human nature and human society is more less the same everywhere.

The section on Literary and Artistic Chronic giving a list of works ( in prose ) in French on lind Chinese life, art and literature published from 191 1923, with comments by R Crayssac, is sure to prouseful. There are close upon a hundred works in magazine articles which are mentioned Judention the names, however it would seem that the are only two works by Annanute natives a Free prose adaptation of the Kim-Van-Kicu, a famo, Annanute poem, by Thu Giang (is it a French auto masquerading as an Annamite 1, and a non-Le Roman de Mile Lys by M. Nguyen-phan-log This list, of course, includes only works of a litera-character. The last item in this number is a m on Annamite Art in connexion with the Exhibit of the Decorative Arts in Paris, by Maurice Kock

In this number there is a full plate print of an original woodcut by E. Defert, The Head of Forest, a powerful, impressionistic study of the m of old Khmer temples covered up by the trop-jungle with the faces of the Gods show themselves through the roots and foliage,

The second number opens with a prose show Mmo Jeanne Leuba Le Route de My-le There is an appreciation by E. Pujarniscle of Interary work of Mme Leuba. Her books on Chains, the ancient Hindu people of Change Chains the ancient Hindu people of Change. Cochin-China - once the rivals of the Khmers now dving out- and their art and history are standard works on the subject. She is also a v of great power Henry Daguerches contribute poem Repudiation addressed to Indo-China type French, but in the Land of Renets spirit of tollows an extract from the French travellenaturalist Monhot describing the runs of Ais-Monhot in a way discovered these runs in and he was profoundly impressed, like all visitors after him by this stippendous more a of the Hindu civilisation of the country be enthusiastic description of Mouhot available and fall him with a serial pride for the achievements of his country who built up this Hindu colonial culture is a standard with the line with a serial pride for the achievements of his country who built up this Hindu colonial culture is a standard with the line with a serial pride for the achievements of his country. the same time with feelings of gratefulness, ten French curiosity and French science whi lifted the veil of oblivion from this magn-past. Rene Crayssac and Paul Koch complete articles on French Indo-Chinese Laterature 2 Annamite Art

This number is illustrated by a woodcut by 1.4 Fautereau-Vassel the Payoda of the Race

The Journal is printed beautifully. It is each a welcome addition to the high class pournals in French. It shows the active and the state of the sta ative French spirit under novel condit." gives us occasional glimpses of native Indo (\*) life, and it reflects for us the intimate, thou his notions of a France which governs alien travet trives to remain human and French

FAN SHAN-TON To

# INDIAN PERIODICALS

#### Bi Amman.

Of Bi Amman the mother of Maulanas nkat and Mohamed Ali Stri-Dharma i that she was "a venerable leader who been an inspiring example to all."

he showed us what fine material is locked up to gosha system of Muhammadan life. If under limitations she was able to do so much which ed her the respect and admiration of all what not her countrywomen do when they have to the opportunities of free movement and or education?

#### Paracelsus

We read in The Young Citizen -he piety of Paracelsus was remarkable and faith, in the supreme power of God sublime hat the eye beheld revealed and glorified His hal Being The life that thrilled in animal and Esurged ceaselessly through metal and stone **p**-day modern science is beginning to accept simple truth and to-day modern thought is tening to the fact that the teachings of this and lofty soul contain a fund of mental h that cannot be surpassed or even equalled present time. The included works of Paracelnumber forty-nine those on Natural History sophy and the Occult Sciences are numerous he brought the full powers of his intellect ar upon the scientific problems that engaged perplexed his mind, he never once lost sight e Unseen Energy guiding the forces through the Universal Lafe sought expression or in this world's riches but abounding in algifts driven from city to city by the violence enemies Paracelsus lived and died a wan-upon the face of the earth The outward of his life, however in no wise hindered his ess spirit from fulfilling the glorious purpose earthly sojourn and that purpose was to heal dv and soul of man. To the humble and poor rvices were given free, and long after his they mourned his loss by pilgrimages to his

kind is slowly awakening to the value and ince of the works handed down to posterity is unrivalled surgeon and physician, and an ed position is accorded them amongst great is of great men. The name of Paracelsus that will live through the ages to come.

#### gious Experience of the Vaishnava and the Christian

. M T Kennedy writes in The Young f India.—

religious experience of the Vaishnava s of le order as the Christian. The note of joy is

a true mark of bhakte whether Christian or Hindu It is not by accident that both are rich in a great hymnology. The famous live stages of bhakte already mentioned are all found varied in the language of Christian experience The santa is the quietism of Christian inviteism. The dasya or servant attitude has been the natural expression of devotion from St Paul to our own day Indeed this aspect of devotion is much more righly illustrated in Christian than in Vaishnava devotion because Christ made it fundamental for us while in the Vaishna-va scale it is subsidiary. The sollow stage expressing devotion in terms of friendship, is familiar enough with us. Its fountain source is in our Lord's beautiful words. Nelonger do I call you servants but I has called you friends. The batsalya or fourth stage expressing levotion in the terms of parent and hild relation ratural e ough to Christian thought is of coarse absolutely central in Christian worship To the Vashinga Lowever the idea is of the tenderness felt toward a nittle child, and is exercitized in the tremendous power the worship of Krishica as a nithe enda has over the minds of Indian women. An almost exact parallel is the adoration of the Wise Men and the worship of the Buntano in the Roman Unrich The highest stage the sweetness and passion of the lover relation or marriage relation is an imagery that has been sparingly used and wiselv so in Christian experience. The parallel here is confined almost entirely to medieval monasticism and to the Roman teaching that the nun is to look upon herself as the bride of Christ,

This leads to a final word on the investigam of the two religious and the ideal of santimess. The invente experience is deep set in both And that experience is largely of the same order that is it conceives of Reality as personal and of the quest along lines of ever closer personal relations. The characteristics of the mystic experience are strikingly similar both in thought and physical accom-painment. The great mass of Vaishnaya, lyrics are classified according to the phases of the Radha-Krishna story of which they treat. Some of these almost exactly parallel the stages of Christian mystic experience as developed through the centuries. The physical manifestations that accompany the mystic experience we would expect to be similar from the wealth of new insight that modern psychology has brought us Religious emotionalism produces the same results in all countries From the people of the great revivals of the last century in the west, vivid parallels can be found for the most grotesque of Chaitanya's wild excesses. The difference to be noted here is that Christian thought has come to look upon these things as suspect, evidences of hysteria, and therefore as unhealthful. To the Varshnava, devotee, these phenomena, are evidences of spiritual afflatus and signs of communior with the divine. The trance was the supreme experience to Chaitanya In all the literature there is no critical attitude toward these things, but rather the fullest acceptance of them as of value in themselves. The Chaitanya movement lacked a St. Paul to apply to its excesses the principle applied to the Corinthian church namely, that emotional gifts must minister to the edification of the brotherhood or be excluded, and that the final test of religious experience is ethical

# "The Barbarit y English Life" a Century Ago

In the same magazine Mr J S Hoyland continues his article on "The Civilizing of England." He holds that

"There is nothing more glaringly indicative of the barbarity of English lite during the first two generations of the Industrial Revolution than the manner in which little children were exploited for the benefit of the propertied classes

For concrete examples of this barbarity we have no space, but the following extract will give some general idea

In lace mills, for instance, work went on from 4 a.m to 12 pm. For these hours two shifts of adult workers were employed, but only one shift of children Although the children's work was intermittent, they could not leave the null but lay down on the floors when not needed. There were some mills where the children never went home

during the whole twenty-four hour-

In worsted spinning mills the conditions may be judged from the evidence given by Joseph Hebergam before the Select Committe on Factory Children's Labour in 1831. At the age of seven he was working from five in the morning till eight at night, with a break of thirty minutes at noon. All other meals being taken in snatches without an interruption of work. Did you not become very drowsy and sleepy towards the end of the day and feel much fatigued." Yes that began about three o'clock and grew worse and worse, and it came to be very had between six and seven.'

In flax spinning mills the conditions may be estimated from the evidence given by an overseer to the Select Committee of 1531 to the effect that there were nine workers in the room under his charge who had begun work before they were nine years old, and that six of them were splay-footed and the other three deformed in other ways. In another mill there were three girls of one family, the youngest of them seven years old who worked for six weeks at a stretch from three in the morning to ten or ten-thirty at night "It was near eleven o'clock before we could get them into bed after getting a little victuals, and their father in the course of his evidence we have often cried when we have given them the little victualling we had to give them we had to shake them, and they have fallen asleep with the victuals in their mouths many a time

In cotton mills, where the hours were also shamefully long it was discovered from actual experiment that the factory child walked twenty miles in following the spinning machine during

the course of his day work in the mill

# The Rose-ringed Paroquet.

The rose-ringed paroquet would seem to be a great pest, as the following extract from

an illustrated article on that bird in Illustrated Agricultural Journal of India shows :-

Wherever it occurs, however, in its wild state the Rose-ringed Paroquet is an unmitigated nuis in as its diet is wholly vegetarian and it feeds larged on cultivated grains and fruits. When a large low descends on a ripening crop of juar (sorghum) a similar cereal, a great deal of damage is done, on the extremely wasteful method of feeding of the bird, which often breaks off a whole head, delicative selects one or two grains throws away the selects one or two grains throws away the selects one or two grains, throws away the is and breaks off another head which is treated in the same way. When fruits are ripe, these birds suffind them out and play havoe with them. When or cultivated fruits or crops are in season, the life of the same way. consists of wild fruits (wild hiss, Zizyphus, etc. at seeds. The late Mi. C. W. Mason examined in three birds at Pusa and Mr. 1) Abreu three more Nagpin, and in all cases the stomach-content consisted entirely of vegetable matter—muster wheat, maize, paddy, litchi and wild fruits of seeds of Dalberma sissu. When the silk-content is the silk-content is the silk-content in the silk-content i trees are in flower in February, these parrots a amongst the crowd of birds which congregationable the nectar. We have not yet had a complaints of its attacking sugarcane but, with increasing cultivation of this crop in Bihar, it " perhaps discover that it is edible and attack it 1944 same way as another Pariot has damaged sugar a in Assam, by gnawing large holes in the stem-

### Religions Transmitted by Tradition

The Light of the East holds that-

Whether we reserve the name of religes theistic behefs and practice or extend it to athesystems and James Buddhism and to parth be Hinduism one point remains clear. That he great religions whatever may have been a origin, have been and still are transmitted

tradition.

To some this will be an impalatable assit But it is true. The Protestant who main'a that his whole faith is based on his individual. terpretation of the Bible, has first admitted a tradition that the Bible is infallible and the saves. The modern Buddhist who pied that his creed is merely rational, forgets Buddhism could never have arisen outside is and that the mind of its founder was soaked Hindu tradition-

Catholics Jews Mahomedans, orthodox Had Buddhists, Jains and Paisis are frankly and te-traditionalists. They hold and profess the religious tenets which guide their lives a excognations of their own individual minds beliefs handed over from some wise Telesthrough the medium of a parampara or tradit written or oral. Thus the great religion to that have held, and still hold, sway over the of nations and generations of men-and hold few out of the way souls only-are traditional

Appealing to tradition. For, to become are religion must unite men and not separate the It must also gather into its fold not only the but the many. Now, nothing unites sent common beliefs and practices individual thin

if tends only to divide. And the many mot think out one, will have no religion at as they are taught.

do not think it is quite correct tracterise Jainism and Buddhism as c, and Hinduism as pantheistic.

#### Fresh Fruit as Food.

Mysore Economic Journal prints an by T. A. J. Hargreaves, M. R. C. S., P., in which it is stated

people have noticed the marked benefit a use of acid fruits and the nature of the l effect is that the acids stimulate the to produce gastric juice, which is absolutential for good digestion, and second, that s of fruits are able, to some degree, to take e of the natural acid of the stomach when absent. These facts emphasize the import-fruits as an aid to digestion especially in persons suffering from a deficiency of the loric acid of the gastric juice. One of the trunctions of the acid of the gastric juice ctivate the pepsin and the acids of fruits emproved to be to some extent capable of s. In such cases fruit of some sort should at every meal.

Sopular idea that the acids of fruits are open for persons suffering from gout and ic acid disorders is a very mischievous sientists have pointed out that fruit juices latin the elimination of uric acid from the So that instead of being harmful, fruit e very excellent for one who needs to ric acid poisoning.

nc acid poisoning.

cids and sugars of the "berried" fruits the intestines to activity without irritation one would recommend the natural properties of such fruits in place of rugs which are without exception irritants, their use is long continued the common pronic infection and injury of the bowel.

#### SWALLOWING SEEDS.

stion is sometimes asked. "Is it dangerallow seeds of fruits, such as grape seeds, and other seedy fruits?" In the case all seeds no harm whatever is done and seeds no harm whatever seeds seeds seeds effly of cellulose. Large seeds such as if taken in a considerable quantity, burdensome to the bowel and on this ght to be discarded. It should be menover, that the danger which many people from the entrance of seeds into the wholly imaginary. When found there, accidental and not a cause of the sequence, and seeds of grapes have no nutritive yer and should be discarded.

CLEANLINESS ERSENTIAL

d of warning is necessary in regard by article of diet. Fresh fruit should a before being eaten by being washed

thoroughly in clean water, better still, with water to which peroxide of hydrogen has been added, one part to twenty of water.

#### The Hindu Civilisation of Java

Mr. C. F. Andrews says in Current Thought:

There are clear and convincing proofs that the connection between Java and India was of the most intimate character from the very earliest times. Probably, navigation was developed most rapidly on the eastern side of India. We find mention of ships voyaging down the coast both on the eastern and Western sides of the Bay of Bengal. They went down the Madras coast reaching at last the Island of Ceylon, and down the east coast as far as Java. The centre of this navigation was Bengal and Orissa. Evidently these voyages had a great significance for the people of the Malayan coast of the Bay of Bengal and the islands further south. We can be certain of this latter fact because the common name for Hindus' throughout the whole of this region, for very many centuries, if not actually for millenniums has been 'Kling.' I have, myself, heard this word 'Kling' used by the inhabitants of Java for Indians. I have also heard it used as far east as Hong Kong, and it is still a common word along the Malay coast. To-day the word has fallen into disrepute, and Indians do not at all like being called 'Klings'; they even resent it most bitterly. But originally the word had no sinister meaning at all. It was simply a shortened form of the word 'Kalinga'. Kalinga is the old historical name given to the area on the north coast of the Bay of Bengal, which now includes a part of Drissa.

The island of Jawa-Dwipa, which is now called Java, was first of all civilised and made habitable by the inhabitants of Bengal and Orism,

who came from the Kalinga coast.

# The Masses of our Country.

Prabudhha Bharata rightly holds that

At this critical stage of our national existence the problem of our masses—the teeming millions, should primarily receive our serious consideration. Political emancipation or advancement after which we are striving, is out of the question unless and until there be an awakening of the masses of our country, for they, and not the middle class or the aristocrats, constitute the bulk of our population. Truly speaking, the Indian nation lives in the humble cottages and not in palaces or attacky mansions. The strength and vitality of our masses. The strength and vitality of our national being is in those who are called 'depressed' according to our social—phraseology—the masses. It is the masses who undergo all sorts of hardships and add to our national wealth and prosperity. They are the tillers of the social runs our industrial concerns. Masio, it is from who form the believark of the country in the their interests should be so much master.

and they should be looked down upon? They are pouring out their hearts' blood for the national well-being, and what do they get in return? The deplorable condition in which they are beggars all description. Deprived of the light of education and all the amenities of life, they drag on, from day to day, a miserable existence. Poverty, starvation, disease and suffering are their lot. Added to these, social tyranny and injustice is crushing them like a dead weight, suppressing all individuality and growth Worst of all is the dehumanising and debasing effect that continued misery has brought upon them and their mentality. They have lost self-respect and forgotten that they too are men and are entitled to have their God-given rights. In the face of this discouraging state of things is it not strange that most of our social, political or religious movements are not concerned with the mass problem as they should? It is only lately that the Indian National Congress has taken up, in its programme, the question of removing the ban of untouchability. The removal of this social miquity alone will not solve the matter. The condition of the depressed classes should be so improved by an all-round, sustained propaganda of help and service that they may raise up their heads and lead decent, worthy lives.

#### A Pleasant Proposal.

Dr. Dhan Gopal Mukherjee asks in the same monthly —

Why do we shed so many tons of crocodile tears on a cow when there are thousands of Panahs who are our brother men and yet are treated worse than dogs? Is the holiness of a beast superior to the sanctity of Man in whom we perceive the largest magnitude of Brahman? Imagine also those religious Mohammadans whose meditation on God can be interrupted by music. Pretty poor meditation? God does not want such cheap religious and so deeply given over to praying that no sooner he hears some music than he runs out to kill men who are images of God on Earth? What an application of the teachings of a religion! Such a cheapening of the messages of Jesus, Buddha, and Mohammad is a spectacle over which one should laugh, were it not for the fact that at present it makes the very angels weep.

Then he proposes "that we should start to ridicule it."

If we discuss the Hindu-Mohammadan tension seriously, it will become grammer than ever. It is a disease that must be more than cured—it must be killed. And nothing can kill it so surely as ridicule. Let us level the heavy artillery of laughter against all theologies and the doctors thereof who preach killing men in order to abolish ansie-processions going by a house of God. Let pulverise with laughter those unctuous persons whom a cow is more sacred than their fellow-later. Let us mock into self-criticism and self-dentrol those who think lip-service and don't-translater to be the acme of religious life. Let us, word, laugh at the whole crew of officials, and behold themselves as perverters

of Truth. In this grim hour of India's retion, let us call upon that gracious God of have had enough of weeping and They have borne fruit. Now let us see whe done by ridicule. It, too, like the thunks a weapon of the Lord.

We welcome the proposal, particular neither the Hindu nor the Moslem "Rei in-dangerists" are likely to go the leng undertaking a voyage to America to the head of the proposer, who himself give effect to his proposal.

#### The Greatest Achievement of the Bhik

According to Mr. Doongersee Dhan (in the Maha-Bodhi),

The greatest achievement of the Bhikh, the conquest of the hearts of the people. A barbarian became a civilized man under influence, the ferocious warriors were counto gentle citizens. The tyrants became mand just. The proud turned meek, and the man became the most humane and compassed freed, lust, jealousy, passions and unrighter were recognised as sins and vices to be corresponded to the inclination of attacking the weak powerful kings renounced the desire of the territories of neighbouring kings. The for conquest, aggrandizement and victories suppressed by the spread of the works. Buddha and contentment reigned supreme Wellern in terms of severity, that a mile.

We learn in terms of severity, that a cut which developes its material side only, and a corresponding degree its spiritual side, is man with one leg unable to run. In we enable him to walk straight, the other leg tigion of the noble eightfold path, is urgentive in Europe to permeate the atmosphere whealing peace. The present European atmosphere with the spirit of that Great Teacher with the spirit of the higher and nobler and compassion and mutual forgiveness, rather most mischievous code—"one hundred black teeth for the tight of the spiritual regeneration of the present-day which go to show the urgent necessity for enthusiasm of the disciples of the Buddha spiritual regeneration of the present-day Let now the spiritual message of Gautama be brought home to Europe, especially to the and conscience of the statesmen, nobles and conscience of the statesmen, nobles as the present only by sood

by evil, but only by good.

"Let a man overcome anger by kindness."

Let him conquer evil by good.

Let a man overcome greed by generosity.

Let him conquer falsehood by truth."

# ilizations of India and China 7. B. Metta says in The Indian Re-

cient Oriental civilizations like those of China life was harmonious. Religion was the lives of the people, and was not some-e cast aside in favour of science. Science dered a child of religion and a servant of those countries. The various classes of Hindu or Chinese society co-operated with er in keeping their society healthy by their duties, and therefore there was see in them. But in modern western as feeling of harmony and peace is Religion and science are at loggerheads. ism laughs at religion. And the various people in it are competing with each are consequently continually at war with ir. Therefore how can national culture eds peace and harmony devolop in these

#### The Census

be Hindustan Review Mr. Thakorelal thus concludes a survey of the of India, 1921:-

arten complains that the public were indifferent to the census. He is really or it at heart because they stopped short ference and were not positively hostile. Is that the general public or even the tion of it for the matter of that knows ttle about the census operations beyond hat it is for calculating the population atry. It has no proper appreciation of of materials thus collected and seeing Census Reports both of the provinces and of India are published in English and stination in Government offices and the elves of the public libraries, this want on and the attitude of indifference are be surprised at. I do not mean to the Reports should be published in vernaculars, but why could not the remments make arrangements to get ditions in the vernaculars of the night exclude all purely technical many tables, and which would appeal many tables, and which would appeal in the street at general reading. I me one such small but excellent Gujarati, prepared at the instance of ment of Baroda. In this volume, in I odd octavo pages, the translator has in Gujarati the standard English in Gujarati the standard English up more than four hundred foolscap very homely style. The volume is and is calculated to have a much city than the standard report. The was first made in 1911 and it was cessful that it was repeated in 1921.

The sessive that it was repea

### Bengalee Postal Officers not to be Posted in Tibet.

We read in "Tourist Notes" in Labour :-

"We cry ourselves hoarse when we are not allowed to live with self-respect in a foreign dominion, but we do not utter a single word in protest when we are insulted in our own mother-country. For the last few years the Bengalee Postal officers are not allowed to work in Post Offices in Tibet. This is a gross insult to the Bengalee Postal Officers in particular, and to the Bengalee Postal Officers in particular, and to the Bengalees in general. But strange to say that not a single voice has yet been raised in protest from any quarters, nay, not from the persons directly affected! Do you know the rers in why the Bengalee Postal Officers are not allowed to cross the threshold of Tibet? That timeworn, hazy, elastic phrase for political reason is officeed as explanation. But what is the implication?

"Was it not a Bengalee gentleman who risked his life to explore the secrets of Tibet and thus paved the path for the Tibet expedition? It was paved the path for the Tibet expedition? It was the Bengalee postal officers who helped the Government in establishing post offices in Sikkim and Tibet, and were honestly and faithfully serving there for years together. Suddenly one administrator awoke and found after rubbing his eyes that the Bengalees were not trustworthy! They were trusted in a troublous time, but after their continued faithful and honest service for years they have now been found untrustworthy! The other day the Bengalees were entrusted with responsible duties in different departments of Government in distant warfields; even today the Bengalees are heads of warfields: even today the Bengalees are heads of responsible nation-making departments in the administration of the Government. If the Bengalees are taken into confidence in the administration of the India Government everywhere, why then are they stigmatised and insulted with a refusal to work in the post effices in Tibet? If there be any specific charge against any of the Bengalee postal officers who worked in Tibet, let it be impartially enquired into and exemplary punishment be inflicted on him, but why a stigma on the whole nation? Nothing incriminatory against any Bengalee Postal Officers in Sikkim and Tibet has yet been heard of. On the contrary a rumour is affoat that some Bengalee sub-postmaster at Gyantse objected to some high Government official's opening the mail bag in midway and taking out his letters; and in consemidway and taking out his letters; and in consequence of this that 'aggrieved' high Government official managed to pass the order that the Bengalees should not be posted in the Post Office of Tibet for 'political reasons.' The Head of the Postal administration in India should make a searching enquiry into the the matter and publish if there is any truth in this rumour so that the public mind may be swept clear of all untrue notions. As there is a well-organised Postal Association, it should start an independent enquiry and collect evidences from every source without delay.

"It is true that our Tibetan and hill brethren cannot bear the het climate of the plains. There therefore, should be preferred—if that can be done without lowering the efficiency—for postal working in Tibet and Sikkim. No one will grudge it, the fampy. The Indians prefer truth and sinceres."

was justified in doing anything to "pave the path for the Tibet expedition." But that Bengalis have rendered faithful service in Tibet to the British Government is clear also from the following passage in an article entitled "Youth and the East" in Blackwood's Magazine for August, 1924:—

"And those obscure Bengali surveyors of the secret service who penetrated forbidden Tibet, counting their paces by the rosary, deserve the Indian Order of Merit. They carried their lives in their hands."

## Englishmen and Indians.

Mrs. M. R. Harding writes in The Vedic Magazine:

Another thing we need to realise is that when we go to people of other nations as friend to friend, with no air of superiority, they are willing to consider and meditate upon whatever may prove helpful to them Particularly is this so in the case of the Hindus, who are more tolerant of other people's religious convictions than any people in the world.

India with its riches is indeed a jewel in the crown of the British Empire, while she holds it, and surely this is all the more reason why Indians, particularly those of high education and unsurpassed ability in learning, perhaps on account of their wonderful power of concentration, should be treated at least as equals in every way, instead of receiving such treatment as makes one blush to be called English.

#### Laws and Ideal Freedom.

In the Mangalore Government College Miscellany, which is handsomely got up, Amy D. Carter observes:

We are surrounded on all sides with pictures of an ideal community, we are moving rapidly to a time when all things will be directed and controlled, even to minuteness, by a providing state; life will be so exquisitely ordered that there shall be no crowding, no disease, no profiteering nothing, but peace, equality of opportunity, honourable labour, well-organised pleasure, and so on Now, excellent as this may be, let us beware of lingering too long in this Lotus Land, for such it is Its elaborate laws may prove a menace. Laws at their best should be as scaffoldings, necessary to the erection of the edifice and no more. When their office is ended they should be removed, if not, they except insidiously from the position of servant to that of take-master, they act. like all effete matter. It prisons in the blood of the race. The grace of takesmanship lies in using only that which is insecutial, for as long as it is essential, and no longer; in replacing the two crutches of the invalid with one, afterwards with a stack only until he is take to walk alone. Wheel him continually in a lath-chair and the means whereby he was able, in the days of his weakness, to take the air, will be

the means of his destruction. This is true is ever elaborate the bath-chair may be. It is not perfect government we need, but the perfect in dual,—we all know this, but we are apt to it that it concerns us personally. We must is unceasingly to discover the best possible mean evolving him; for, if we succeed in doing so government or those few broad precepts may one day serve as a government, will matter of small moment since the noble will all live nobly; if we fail to evolve him, the estimable government will be of no avail. It unlikely that he will be produced by the intricately devised law, but rather by the grepossible freedom. Law makes contented all lives are inefficient. It is ridiculous to produmb man because he does not use foul lang. It has been said that "Opportunity makes thef," it also makes the honest man. More Authority, whether it be practised by one may a thousand, has much the same effect. It are weight placed upon a number of springs, be them in place for a time, but should it be under the repression of years found vent in unbeferonty. The therman atrocities were due in the repression of years found vent in unbeferonty. The therman atrocities were due in under which the country had laboured for solutions. It is useless, then, to look too eagerly by

The same of the same of the same of the same of

verance from our various evils by the most organized systems. Restraint is good, but it is be the restraint which comes from within, not without. This does not imply the whole aleasing back of impulses and desires, but the area and controlling of them, their transmitate means of some definite creative work, or its service, until bit by bit we are able to chall which cannot stand before the bar of the peerless altruism. We crave for freedom far freedom, die for freedom, though, when we we are not strong enough for it, and fall privilege is for a time misused, still the stretches of territory, rich in mineral work over cities nor over seas, but each over himse

# India's Goal-Independence

Mr. C. F. Andrews has for years held we have done, that the only satisfying rousing goal which India can have is pendence This conviction of his held rates in *The Hindu* Annual Supple with following prefatory words:

well-knewn. I am not a politician, and hate taken up in this country any purely politicity. Indeed, I have never joined any politicity, not even the Congress itself, though I had often asked to do so. The reason for this fold. First of all, my whole interest lies in the solution of the study of politics only interest as it becomes an integral part of all there party politics have no interest for me

ly. I am more and more convinced every at the political future of this country must ped out by Indians themselves, and that the re, in every single movement forward, must rtaken by Indians without the help of Euro-This does not mean that English friends a can be of no assistance; but their own part rive and not to dominate; to help and not to a word, to be of service to those who are ural leaders of the country. In no single 2, should they take the initiative or lead in action.

reasons for holding that India's goal to be independence are :--

of all, I have felt for a long time past that an never permanently belong, either to the Empire, or to a British Commonwealth of The very fact that the word British stands eginning of both these phrases appears to me ultimately to entire Independence as the ther than what is so often called Dominion For a great people of 320,000,000 cannot by be dependent upon the civilisation of anotis quite possible for India in the future, ledging the debt of many benefits received estern culture, to become an Indian nation dian Commonwealth of Nations, friendly to ish Nation or the British Commonwealth of

ish Nation or the British Commonwealth of But I do not think that, ultimately, it can an integral part of that British Common-of Nations itself. It will be seen that I have his academic position as frankly as possible, een of great interest to me to find, that H. s, the English writer, has for some time d the same ultimate conviction, and has very much on the same grounds. I would state that my own views were formed entiremendently of his. I have also reason to behat very many other Englishmen, and even number of Irishmen, hold the same view, and to spread in Great Britain and Ireland goes on. In the United States, there can be non that the idea of an independent India by held, as the only natural one, by almost liberal and broad-minded thinkers. On inent of Europe, the same thought is cher-

#### Andrews believes

every year that passes makes the number of to regard Independence as the goal greater iter. Practical statesmen and leaders will, a declare in all honesty, that the time has to look so far forward; but every idealist the younger generation has become tired and eath of the 'Empire' idea, and the thought an integral part of the British Empire' to enthusiasm whatever. Time therefore, wholly on the side of Independence and a side of Dominion Status. I have declared y as possible, at the outset of this article, neither a practical politician nor a member litical party. I am an idealist and educad humanitarian. From all these three view, I have no hesitation whatever in the lindia. In this independent India, the indian culture should be addirectly represented in the administration of China.

### "Shall we Commit Suicide t"

We read in The Oriental Watchman:

Under this thought-provoking heading the Rt. Hon. Winston S. Churchill tells some plain if unpalatable truths in a recent magazine article. He begins by the surprising revelation that when the Armistice came in 1918 the nations had already perfected means for destruction during 1919 of which few of us had dreamed. But although not used then, they are being developed and perfected for the next war. These "agencies and processes of destruction will be wholesale, unlimited and perhaps once launched, uncontrollable." He says further, "Death stands at attention, obedient, expectant, really to serve, ready to pulverize without hope of repair what is left of civilization." He then gives details of electric beams and their destructive energy, of bombs no bigger than oranges, capable of great devastation, of poison gas and chemical warfare much worse than in the last war, which was but the opening chapter. It has hitherto been the teaching of evolution that the fittest survive. But now, says Mr. Churchill. "There is no reason why a base, degenerate, immoral race should not make an enemy, far above them in quality the prostrate subject of their caprice and tyranny." Surely not an encouraging picture When the outlook is bad, let us try the uplook. The Word of God is optimistic, but the basis for its optimism does not rest on the unregenerate hearts of men.

## Occasional Fasting.

Dr. H. C. Menkel writes in the same magazine:—

Most individuals would profit physically, mentally, and spiritually by an occasional fast for at least one day, drinking freely of water during the period. There is a plan of modified fast which gives most of the advantages of a complete fast without the disadvantages. This is obtained by limiting one self for one or more days to only fruits and fruit juices. By this means a desirable period of rest is given to digestive, nutritional and eliminative organs.

It is now becoming well known that in fruits we have a desirable intestinal disinfectant and blood purifier due to the action of the fruit acids. These fruits also contain base or alkaline forming salts by which the essential alkaline reserve of the body is maintained and built up. Another advantage of fruits is that they contain nourishment and cleansing properties in a form requiring little or no digestive work. Thus it is evident that an exclusive fruit diet for one or more days frequently repeated, would be of incalculable benefit. Abstemousness in diet is rewarded by mental and moral vigour.

# Indian Railway Workshops.

The Indian Railway Magazine says:

One of the discoveries of the war was the comcity of India to produce her own articles required for Railways with purely Indian labor. The old person that all important engineering work should be ustained from Great Britain has been exploded. With the Tata Company producing steel, it ought be possible to manufacture the whole waggon a India. Mr. S. C. Ghose in his Lectures on Indian Bonomics says that the manufacture of engines and rolling stock in India has been successfully carried out in the R. M. Railway workshops at increased out in the R. M. Railway workshops at increased and mesonanical engineering in their workshops and and mechanical engineering in their workshops and if any contract has to be entrusted to any private firm, it must be a firm that entertains a certain number of Indian apprentices.

We hope the Government will see that suitable facilities are given in these workshops for training educated Indians. We should also consider it eminently desirable that Government should attach Machanical Engineering wheels to these workshops Mechanical Engineering schools to these work-hops with a view to develop ultimately a faculty of Railway Engineering.

## Improvement of Cattle-breeding in India.

Mr. M. Jamaluddın observes in The Indian Veterinary Journal :-

Some very fine breeds of both draught and dairy some very fine breeds of both draught and dairy cattle, still found in different parts of the country, reflect credit on the knowledge of Cattle-Breeding of the ancient people of India, which even now is not very far behind the so-called modern investigations in the science. Cattle like Nagore, Cattle of Rajputana, Nellore Breed of Madras, Gujrat Breed, Amrit Mahal Breed of Mysore, Dhanni, Sanhiwal and Mariana Cattle of the Punjab, Panwar Breed of U. P., Karachi Cattle and many other breeds of cattle suitable to the different conditions of India could not have come into existence, and of India could not have come into existence, and could not have been evolved to the present stage, without strictly observing the laws of Cattle-Breeding and without the fullest knowledge of different lines of cross-breeding

The history of the ancient cattle breeders, wandering in search of good pasture and water for their cattle, shows that they were not unware of the importance of feeding their cattle in as good and economical a way as possible. But the circumstances and the economic conditions of India have changed. The reservation of forests and the still increasing extensive cultivation, the extension of roads, railways and canals have limited the natural pasture area and pushed back cattle-breeding to a

somewhat difficult and different situation.

For these reasons he makes various suggestions for the improvement of cattle-breeding in India.

# Medical Education in Bengal.

Dr. B. N. Ghosh says in the Indian Melighten looms large in the minds of medical nen at present, he has discussed abject in its different bearings, especially in colation to the following :-

1. The General Council of Medical Education and Registration.

The general standard of medical education.

The present medical curriculum.

Appointment of examiners and the system of examination.

General observations.

## The Desire for Foreign Medical Degrees.

Dr. A. C. Ukil, M. B., writes in the Calcutta Medical Journal :-

There was a time when our students went to Great Britain to qualify themselves, i.e., to get some degrees or letters attached to their names, when such a recognition was perhaps a necessity. But the time has come when we are appreciating that the genus of our people must be preserved in a lines of national evolution. The writer had a opportunity of quite recently coming in contact with students and graduates of medicine from almost the world and of observing medical parts of the world and of observing medical process. all parts of the world and of observing medication in some of the most advanced countries of Europe We do not remember to have noticed any foreign student on the continent craving for degrees. They come to the best centres of learning to supplement their knowledge of the medical science with a view to do good to their country and removase the stock of human knowledge. We was so glad to see Japanese students (including street ladies) working in almost every important laborates in England, France, Belgium, Germany and Denium and, so far as we remember, they never cared get foreign degrees. We consider this mann for getting foreign degrees as a morbid expression it slave mentality. We ought to be proud of our to-versity and if she has any defects we ought; make them up. Our relations with the best config of learning must be one of mutual co-operation at exchange and not of subservience. To bring a such a state we may do two things—(1) to so multiple of the state we have the state when the state we have the state we have the state when the state we have the state when the state we have the state when the state we have the state which we have the state w the teaching of our Univerties as to make it is pare favourably with that of the most advance countries of the world, and, (2) to discourage to mania for passing examinations during study a foreign countries.

#### Again,

Up till now our Universities have not taken a part in the post-graduate teaching of suiding special chairs may be created for research work such subjects as Experimental Medicine, Experimental Therapy, Tropical diseases, Pharmacola Bacteriology and Medical Bio-chemistry universities ought no longer to continue materials. examining bodies in medicine. A time has when they should take up in right earnest is graduate medical teaching and research work whi should be looked upon as important factor contributing to the sanitary and economic well of a nation.

# Humour and Inter-communal Unity

All those who have been cudgelling brains to discover means and methods bringing about unity between the difference refigious communities inhabiting India without exception, bent on preseribing sent idies. We have seen above that Mr. Gopal Mukherji would prescribe ridi-Mr. Fredoon Kabaji, in his article on itman, Humour and Swaraj," in the e of India, indirectly suggests the cultion of the saving grace of humour as a for severe attacks of "communalities." 1 he :--

umour is a deep-rooted instinct—as deep as er and thirst and sex. "Peace on earth, good-among men" in whatever measure history has n it—might be traced in the last analysis to s inborn humour. For what, indeed, does bridge the hundred differences between neighand neighbour but—in the last resort—hum-How often friction is avoided by a timely

People would for ever be flying at each is throats if it were not for their normal human tof humour. Good health good humour, and a gitton to fatness seem to go together Ill-health mour, and a disposition to learness and melan-lalso seem to go together Indeed, humour is ich an obvious saving quality of all sane, human beings that it seems absurd for me to But then, riting a sort of school-essay on it. telligent human being we have been speak-f to be blind just to the most obvious things nuch of the best humour of life is in the obvi-is of things which needs to be pointed out '

## Peace and the Spirit of Islam.

a paper written by Mr. Mustafa Khan printed in the Islamic Review, we read:

is a fact that Islam has come to establish gaco in the whole world. In every Islamic tion, whether it is associated with the life or public, the chief object aimed at is ig about the eternal peace between man and iker, or between man and man."

e are quite willing to believe that the of Muhammadanism is peace, as we so willing to believe that the object of tanity, whose followers have called their the prince of peace, is also peace pistory records that no two other ns have caused more wars and bloodhan these two Semitic faiths. It may the faiths have not been to blame. t their followers have been to blame. would it not be better for these rs to practise peace, instead of or in n to continuing to preach peace? p. 4. .

# Agricultural Education.

Gundappa S. Kurpad, B.A., Vice-al, Mysore Agricultural School, obn the Journal of the Mysore Agricul-ed Experimental Union: institution for the teaching of agriculture

must have a definite aim in view, and must devote all its energies to attain that end. It is only when it concentrates its attention on a certain definite line of work that it can hope to attain satisfactory results. It can either train young men to become practical farmers or train them for research work in agriculture and to man the various departments of agriculture. Both of these can be done side by side, but they should never be mixed. The kind of training involved in these two cases, level of general education necessary in the case of students taking up these two lines of work are so different that to combine the two in a compromise course' seems to be an unwise procedure. It will then be a compromise between two divergent courses and cannot, in the very nature of things, be thoroughly efficient for either of the purposes. For the training of experts and research workers more attention will have to be paid to the theoretical portion and to the technique of experimental work of all kinds. For the training of farmers on the other hand, stress will have to be laid on practical work in farms of various kinds in different localities. localities. Extensive opportunities for touring and continuous work on a farm run as a business proposition will be absolutely essential. It is superfluous to say that those who are in training to become farmers and who wish to have training in the research line can be allowed to have it if they have the requisite general knowledge for it, and was

Whatever purpose the institution is to serve, it seems to be a mistake to have it as an adjunct to a

purely experimental farm.

## Iqbal's Philosophy.

The philosophy of Iqual is thus summerised in The Aligarh Magazine:

The philosophy of Iobal may be epitomised in know they self and assert they self. Self realisation is the secret of the rise of a race. Not only should it essay to gauge its weaknesses but its potentialities as well. If it is instinct with life and a desire to live it is capable of doing anything and everything. It is only an inert mass which fabilities all hope of progress. Nothing is impossible in this world, and what a man has done a man can and must do. Hence the ideal of our great poet is to develop the latent forces in meaning that if any thing was to develop the latent forces in meaning that if any thing the dormant for contain meaning that if any thing the dormant for contain meaning that if any thing the dormant for contain meaning the dormant for contain meani may be dormant for certain reasons, but if an effort is made, they are sure to be roused and put into action once more. The duty of a man is, therefore, to unravel these, and realise the stumbling blocks which preclude their development. What was possible for our ancestors is possible for its as we possible for our ancestors is possible for us as well, provided we exert in the same way as they did. Honest efforts never go unrewarded, as good trees always bear luscious fruits. So if we make up our mind for advance, all obstacles, whether natural occreated by others, will vanish as if they never existed. An avalanche carries everything, great or small, before it. We can't is to be eliminated our vocabulary. Diffidence is to be extincted any character, and self-confidence, which infrastrations. our character, and self-confidence, which infeatindefatinable spirit, to be substituted in its warm of the This is the belief and the noble teaching of the

#### The Marathi Novel.

In an article on modern Marathi literature contributed to The Allahabad University Magazine it is said of the Marathi novel:

The novel is not yet evolving out of its former type of a story of action, rather than a psychological study of the character that acts, and the subtle play of sentiments. Mr. Apte's novels lean on this side rather than on the other, but he cannot be said to have led the way. Such novelists have yet to come into prominence, and it is hoped not long after. The short story is as popular as ever but there is scarcely a variety of types Mr. Gurjar's stories may represent the general type.

#### Ancient Public Works in South India

An article in The Central Hundu College Magazine gives a brief account of works of public utility in ancient India. The following is part of what has been said regarding South India:—

The whole of early Tamil literature of the third academy, is full of references to the anxiety of the state's ruler in promoting the interests of the subjects. It is recorded of Karikala, the well-known Chola-ruler that noticing the annual ravages of rich harvests by the floods of the river Kaveri, he undertook and completed the huge task of building embankments to the river and by this step put an effective stop to the recurrence of annual damage to large areas of cultivated tracts Karikala who flourished about the first century of the Christian era was only one among a host of Chola julers who indertook huge irrigational works by digging branches of the Kaveri in various parts of South India. The name of some of the branches of Kaveri such as the Mudikondan, and the Vira Solan, indicate clearly that they owed their origin to these Kings.

Not only the Cholas, but the early and later Pallava sovereigns who ruled a good part of the Tamil Country for many hundred years bestowed

Not only the Cholas, but the early and later Palisva sovereigns who ruled a good part of the Tamil Country for many hundred years bestowed great attention on matters of irrigation by the diagning of lakes and tanks in areas where rainfall was sparse, and rivers absent. Among these, we may mention Mahendratataka. Paramesvaratataka, and Vayiramegatataka, all of which have survived to the present day after more than thousand years in the Chinglepet district. The responsibility of maintaining the tank intact was left with the villagers through their committee and the charges for annual or periodical repairs were drawn from a permanent Royal grant,

## Lassen's History of Indian Commerce.

Messrs. K. P. Jayaswal and A. BanerjiBistri have done good service by offering in
the Bihar and Orissa Research Society's
Journal a translation of Lassen's History of
the translation the learned contributors state:
The subject of Indian commercial history has

become a popular study. The translators, havin noticed that the researches of Lassen, the fin writer on the subject, were not, as a rule, availed by Indian writers, and students felt the necessity giving an Engligh translation of Lassen's chapter, the subject. In the translation, they have endeavoure to adhere to the original more than to the elegan of language which has to be sacrificed more or in almost every rendering of a scientific nature.

in almost every rendering of a scientific nature. Since Lassen's time, Indology has progressive much, but Lassen can never be superseded. Lasse is classical in the field of Indian history. With Lassen, for generations after, no one could heasily conceived of producing an Indian Help of Hindu times dealing with political social a intellectual development. The wonder is that other author, except Duncker on a much small scale, has since attempted a comprehensive we like Lassen's Indische Alterthumskunde. The the volume of this work which forms one of greatest monuments of untiring industry and critical social and in the scholarship' as the Encyclopædia Britannica (1) 236) has rightly put it, was published in 185% if the chapter deals with the history of comment (Geschichte des Ilandels die Zeit von Vikramadia bis auf die spatern (Jupta) from the time of Vikramaditya up to that of the later Guptas.

### Charka and Increase of National Income

Mr M.N. Roy's second criticle on Teconomics of Charka", published in December number of Welfare is a wireasoned contribution to the subject have space for only one extract from it

Dr. Ray's theory is that khaddar product will increase the national wealth, and the national wealth, and the national wealth will be equally distributed postulates that if one fourth of the population of the population of the population of the national income be increased by 90 crores of rupees a year limit mean an additional half-anna per capita di income. In view of the fact that average di income of an Indian is one anna and a qual Dr. Ray considers this additional half anna national income is certainly not to be trifled with let us see how it will happen.

National wealth is increased when the terms of the second income is certainly not to be trifled with let us see how it will happen.

National wealth is increased when the approduction of a given country is augmented, and in a certain item of expenditure does not necessly cause increase of national wealth. It is an that if the import of cloth is stopped, 60 cmoss rupees annually paid by India on this act will remain in the country. But it is formed that these 60 crores are not sent out in middle to kind. India has something to sell in the countries which buy what India has to well not and cannot make the purchase if are required to pay in cash. They must start required to pay in cash.

and vice verss. Now it can be replied:
the quantity of Indian export is in food
to people will have more to eat if these
the country. The case, however, is not
firstly, less than 30 per cent, of our
usists in food-stuff. The rest is noncultural produce, raw materials, minerals

etc. Secondly, if the export is stopped, the prices of these will go down and it will be the peasant who will ultimately get less money for the product of his land. On the other hand, suspension of import will force the prices of manufactured articles up; so the peasant will be required to pay more for his necessities.

# FOREIGN PERIODICALS

## "Youth and the East"

arkable series of articles has reppeared in Blackwood's Magazine caption "Youth and the East". T's name is not given. We shall e extracts from it. Of the Gurkhas, r says:—

d been a soldier, or a forest officer in h primitive hill-folk, the memories of w years in India would be happier. I ommend a young man of the same tastes t, and free in the choice of a get himself into a Gurkha regiment. have I met the Gurkha officer ick of beyond with two or three of as keen shikaris as himself, shooting, ir merely trekking. And I have always I The Gurkha is as friendly, natural, histicated as an English school-boy. He amon, one can forget race with him; hing ulterior at the back of his mind. spend one's life among Asiatics, the

spend one's life among Asiatics, the ing is that one should feel at home I do not wish to minimise the tie the British officer to almost every n sepoy, but this attachment is not me thing. Under exceptionally happy rhaps, it may be, or nearly so, but eral rule. The officer commanding ssalmans, Sikhs, Dogras, Mahrattas, one might say, Madrasi Christians, this. Still, I have seen a good deal and if I had to live my life over its. I should choose to serve with to be quartered at Abbotabad, on the Lashmir, or at Dharmsala, or Bukloh tole Dar.

riter's lot was not cast among He had to serve as a professor a troublous period.

is not a soldier, or the next best an in charge of a district but an My work was almost entirely with it, and at a period of growing race when our relations with the politicare becoming less and less genial. In hierark, Still, it is never agreement who regard you, though

it may be perversely, as one of a party who has

wronged them.

"My first charge of a college was in Bengal; we will call the place Mankpur. It was in the period of the "Golden Bengal" movement, and I as the hated Mieccha, was unpopular. Politics were officially banned in the student world, and it fell to me to see to it that the due restrictions were observed. My students were not allowed to attend political meetings; above all, they must not disgrace the college by public demonstrations. I had to expel one or two for this. Politics were the breath of life to them, and it was inevitable that I should appear to them as the ghoulish impersonation of the foreign incubus.

"Until I found myself at Manikpur I had never tried to put myself inside an Indian's skin. When I came to think of it, my students' prejudices

"I'ntl I found myself at Manikpur I had never tried to put myself inside an Indian's skin. When I came to think of it, my students' prejudices appeared very natural. If I were born in a subject country of an indigenous but "inferior" race, I should not love my foreign teachers or their textbooks about liberty. I should distrust their liberal ideals, and no doubt I should think my own people every bit as good, and perhaps a little better, than theirs. If I were a young Bengali, I should frequent the shrine of Bande Mataram. I should revel in secret societies and feel myself exalted if any self-denying patriot spoke to me. My dreams would be of liberation, independence, sacrifice. And the more these visions were discountenanced by my foreign masters, the more ardently I should consecrate myself to them."

His observations on Nationalism are noteworthy.

"But I had been brought up to regard nationalism—a virtue in my own people, or even among foreigners in history books—as a disease in subject races. It was only at Manikpur that I began to realise that there might be a generous side to the revolutionary spirit in Young India, yet I do not know how it was, but somehow these young dissidents failed to engage my sympathies. To begin with, their heads were stuffed full of lies, and there was no truth in them. I got hold of some of their revolutionary literature and studied it. It was poisonous stuff. The venom in it made me feel physically ill. Malice in misrepresentation fortified by an incapoity to concave of the decending fortified by an incapoity to concave of the decending observed by the other side. It would be a

just Nemesis if the goddess of Liberty; invoked with so little understanding, were to turn on suppliants and cast them into chains. Garibaldi and Nana Sahib, Indeed! What profanity of association! No, I still belonged to the school who believe that Liberty is not intended for all sorts and conditions of men, but only for those who deserve it. And these people, subject to my people, did not deserve it. That, frankly, was my point of view."

The writer confesses that he came out to India quite ignorant of the history of the beginnings of British rule in India. That is perhaps the case with most Englishmen who come out to India. But such ignorance is inexcusable in those who came out as Let us. educationalists and missionaries. however, proceed with our extracts from Youth and the East."

Then among those poisonous vapourings I would stumble on half-truths. Our hands were not altogether clean. There was Clive, for instance That dirty trick he played on Omichund was worse than a forgery. It was the first I had heard of it, and I was incredulous. I did not believe that an English sahib could be capable of such a salete I must saddle the neglectful X with my ignorance. for we were not taught English history at school, and if we had been, it is doubtful if we should have been told the full enormity. All I know of Clive was the duel story in Browning's poem.

"...the man Clive--he fought Plassey, spoiled the clever Conquered and annexed and Englished."

"Clive had been a beacon of chivalry. And now I learnt that he had behaved like any Bow

now I learnt that he had behaved like any Bow Bazar Vakil. And Clive was not the only one [Pace the writer, our Vakils, of Bow Bazar or elsewhere, are not as a class like Clive. Ed. M. R.]
"It is true that these things happened a very long time ago, that they were reprobated at the time, and that a century or more of straight (sic) dealing has done much to wipe out the stain; yet after reading the story of Clive and Omichund I have never felt the same cocksureness about the racial question. No doubt it is the privilege of the weak to be ruled by the strong, but the older and wiser one becomes, the more one lacks the and wiser one becomes, the more one lacks the courage to tell them so. I suppose this weakness is a reaction from the age of cant. One suspects one's motives when duty and interest and inclination march together; and when the spectre of altruism joins the band, and one is not quite sure that it is not funk, one suffers a kind of moral paralysis. If only we could put back the hands of the clock to the pious, confident, unquestioning days of John Lawrence, we should all be much

The writer then takes refuge in John Lawrence and Carlyle.

"When I am distrustful of my judgment of nationalism in subject races, I fortify myself with good old John Lawrence. "We are here," he vaid by our own moral superiority, by the force-circumstance, and by the will of Providence. These alone constitute our Charter of Government. And is doing the best we can for the people, we are

that is not a strong enough dose, I turn to C "Fraternity, liberty, etc., I want to explain, is the remedy at all; but true Government wise, true, and noble-minded of the foolish, verse, and dark, with or against their of which I discern to be the universal law world.

"Carlyle wrote that to Thomas Erskine when I came across the passage at Manik; Froude's volume, I was heartened. But the E man's conscience was not so robust as it 'No doubt it is good for them,' he says, would one like it oneself?' That ought beside the point. Yet in our humanitarian a have made it the whole point. The ultimate que has been solved. We have given India he decorates our dissidents have have given India he dependence. Our dissidents have brought that And all that is left for us to do is to the sanest of the emancipated in averting

diate catastrophe.
"I have a great admiration for the ! administrator who has stayed behind to help he might have come away. The Juggernaut of Laberty is on the edge of the cliff; the have been flung to the self-devoted charact but he can still poke stones under the wheels at the brake, and be called for his pains there of the people. All this means delay, and in meanwhile the wheels of the car may be turn in the control of the direct include and a sort control. near which the direct incline, and a sort cornuch may be engineered which leads at a less sugradient towards the goal—or abyss, show say—to which we are pledged. So long as the no upward curve in the track, theoretic ide and practical humanitarianism will be recon And we shall have been true to our pledge

In the writer's opinion, Indian. already got independence!

He then proceeds to make some observable tions on the Bengalis in a patronising spi

"But to return to my Bengalis. Much as disliked a just but alien domination, there are doubt that they preferred it to the rule of or Pathan. Generalisations as to racial changes ics are, as a rule, only partially true, but I had is safe to include the Bengalis among the military races of India. Not that they are we in courage. The Bengali Police and the Bengalistation of the provided individually quite as brave as the police and appears the provinces. And those of ists in other provinces. Bengali surveyors of the secret service who is trated forbidden Tibet, counting their packets rosary, deserve the Indian Order of Menticarried their lives in their hands, Kims Babu is not idealised. But, collectively, the half spirit is wanting. I met the regiment who is the regiment who is the regiment who is the regiment.

the war.
It was in Baghdad where they were afor garrison duty, though they were very to get to the front and prove that the bloculd fight as well as other races. In spite of keepness, however, I was not convinced that were a martial breed, though I could believe, they were leady to suffer death to prove the were braver, that is to say, than seponganuinely military stock.

After Bengal, the writhr served ! Puniab as a professor. He speaks

"precipitate flight to the Punjab." He rives us his opinion of some other peoples than the Bengalis.

peoples than the Bengalis.

ommitted imprudence of throwing up
nent service for a native State with my
ee-quarters open. Naturally I was made
for it in many ways, for imprudences
eir Nemesis too; but taking all things.
I have never regretted it. For eight years
over as jolly a crowd of students as a
1 of a College can hope to collect, northlads—Sikhs, Muhammadans, and Hindus
equal proportions. They played football
re conviction, though with less dexterity,
e Bengali, and with a great deal more
in adversity, though not quite enough
for the John Bull standard. But when
re winning they were magnificent. re winning they were magnificent. ricket they were equally good...."

has, however, more to say of the s, though he evidently does not like But let us hear what he condescends as a patronising critic.

less to say, the enigmatic heart of the was never unlocked for me. Like most glishmen, I was blind to his spiritual and ie. Rabindranath Tagore was hardly known le. Rabindranath Tagore was hardly known side his own province. Englishmen did not nkimchandra Chatterji. It is only in the years or so that the subtle genus of the has found expression in fiction. If I could atchandra Chatterji or the sisters Santa Chatterjee at Manikpur, I should have hore about my students. No confidences, had been obtainable, and no observation, we given me a like clue to the world they red into when they left the lecturered, into when they left the lecture-

think Bengal is the only corner of the colved in for any time without learning at the people. Yet after reading Saratad the Chatteriee sisters, I feel that I nuch about the Bengali as any class of

sithfulness of the picture is unmistakable. Igali satirists idealise nothing. The caste the barter of women, the monstrous stem, child marriage, the living death of widow, are such familiar spectres on the of life that few Hindus need go outside family for the material of tragedy. Nor n. The Bengali social system is a stern n. The Bengali social system is a stern devotion and picty. Sarat Babu pumblol of caste, that diabolus ex machina ife, which appears on the stage at every the paralysis of humane and natural

w-a-days contemporary Bengali literature in good translations, and a great deal grenous underivative stuff, and obviously hus from being the most inscrutable of a Bengali has become the most intellise he is the most articulate, and the have portrayed the inarticulate. And think, Santa and Sita (hatterjee write se and grace, and even the humour, of actised women writers. They may be may ladies: they are certainly social but they write of all classes with evitational propagands is best in its

place; they have nothing to learn in this respect from our roman a these. And they tell us what the Bengali feels and thinks, and what he suffers, and how hog-ridden he is by his traditions......"

In connection with the British educational system in India, the writer pays some lefthanded compliments to the Bengalis.

"... I have joined in the derision that has been heaped upon our educational system in India and deplored and commisserated its hybrid products, but I am now honestly persuaded that it is the best thing that could have happened to Bengal. Hardier races, I admit, have been spoiled by it-Take the young Jat from the plough and turn him to Pope's 'Rape of the Lock' or Shelley's 'Adonsis,' make a comfortless harumphyditic amphibian of to Pope's Rape of the Lock or Shelley's Adonsis, make a comfortless harumphroditic amphibian of him. Probably an agitator; almost certainly a malcontent. Compare the clerkly Sikh with the agricultural Sikh. The Sikh in the office appears witted, almost denationalised by contrast. He will probably think and talk a great deal more about his birthright as a Sikh, but it is his uninstructed brother who lives the part. The thing we have put into him is not half so wholesome as the things we have taken out. Still, I suppose we cannot help that now. If the Sikh wishes to be babuised, babuised he will be. The loss is his and ours too. But in Bengal the case is different. We spoil nothing there. It is all nonsense to argue that a subtle, intelligent, inquiring, assimilative race like the Bengalis could have escaped Western influences. The impact of the two civilisations was bound The impact of the two civilisations was bound to come, and it seems to me that the more sudden and staggering the shock, the better for the

After all, how much of their tradition is worth After all, how much of their tradition is worth keeping? And it cannot be said that we have put nothing in its place. There must be at least a million Bengalis who know what is rotten in their social system, and who are in revolt against it; and even if they dare not to live up to their convictions—and some of them dare,—this at any rate is a start. The Bengalis have become the most literary people in the East; they are unsparing critics of their own society; and their novels, plays, and poems are read in all the bazars and villages. We should have no more regrets for our part in this than the Calcutta Improvement Trust in driving wide avenues through the slums Trust in driving wide avenues through the alums of the city.'

# Freedom or Authority in Education.

Mr. Bertrand Russell has contributed to the Century Magazine an important article on "Freedom and Authority in Education." He is not, of course, for absolute freedom.

Freedom, in education as in other things, must Freedom, in education as in other things, must be a matter of degree. Some freedoms cannot be tolerated. I met a lady once who maintained that no child should ever be forbidden to do anything, because a child ought to develop its nature from within, "How if its nature leads it to swallow pins?" I asked; but I regret to say the answer was mere vituperation. And yet every child, all to itself, will sconer or later swallow pins drink poison oft of medicine-bottles, fall out of an upper window, or otherwise bring itself to a had the opportunity, will go unwashed, overeat, smoke the are sick, catch chills from sitting in wet feet, and so on, let alone the fact that they will amuse themselves by plaguing elderly gentlemen, who may not all have Elisha's powers of repartee. Therefore, one who advocates freedom in education cannot mean that children should do exactly as they please all day long. An element of discipline and authority must exist; the question is as to the amount of it, and the way in which it is to be exercised.

Education may be viewed from many points of view: that of the state, of the church, of the schoolmaster, of the parent, or even (though this is usually forgotten) of the child itself. Each of these points of view is partial, each contributes something to the ideal of education, but also contributes elements that are bad.

According to him, "the main reason for adopting universal education was the feeling that illiteracy is disgraceful." The State The State favoured this step because.

This institution, once firmly established was found by the state to be capable of many uses. It makes young people more docale both for good and evil. It improves manners and diminishes crime: it facilitates common action for public ends; it makes the common action for public ends; it makes the community more responsive to direction from a center. Without it, democracy cannot exist except as an empty form But democracy, as conceived by politicians, is a form of government, that is to say, it is a method of making people do what their leaders wish under the impression that their area deing what they there exists a method of the impression that what their leaders wish under the impression that they are doing what they themselves wish. Accordingly, state education has acquired a certain has. It teaches the young (so far as it can) to respect existing institutions, to avoid all fundamental criticism of the powers that be, and to regard foreign nations with suspicion and contempt. It increases national solidarity at the expense both of internationalism and of individual development. The damage to individual development comes through the undue stress upon authority. Collective rather than individual emotions are encouraged, and disagreement with prevailing beliefs is severely repressed. Uniformity is desired, because it is convenient to the administrator, regardless of the fact that it can be secured only by mental atrophy. So great are the resulting evils that it can be seriously great are the resulting evils that it can be seriously questioned whether universal education has hitherto done good or harm on the balance.

He dwells in detail on the motives which govern those who want the child to be educated, and summarises his observations thus .-

Anthority, if it is to govern education, must rest upon one or several of the powers we have considered, the state, the church, the schoolmaster, and the parent. We have seen that no one of them can be trusted to care for the child's welfare, since can be trusted to care for the child's welfare, since each wishes the child to minister to some end which has nothing to do with its own well-being. The state wants the child to serve for national form of government. The church wants the child to serve for increasing the power of the existing form of government. The church wants the child to serve for increasing the power of the priesthood. The school master negards his school as the state regards the nation, and wants the child to glorify the school. The parent wants the child to glorify the family. The child itself, as an end in itself, as a separate human being with a claim to whe happiness and well-being may be possible, doe come into these various external purposes to a limited extent. Unfortunately, the child the experience required for the guidance of its life, and is therefore a prey to the sinister int that batten on its innocence. This is what the difficulty of education as a political problem

Mr. Bertrand Russel does not favour teaching of any orthodoxy.

The habit of teaching some orthodoxy, pol religious, or moral, has all kinds of bad e To begin with, it excludes from the teaching fession men who combine honesty with intelligior, who are just the men likely to have best moral and mental effect upon their pupil I come now to the effect upon the p which I will take under two heads, intelliging moral

and moral.

Intellectually, what is stimulating to a uman is a problem of obvious practical import as to which he finds that divergent opinion held. A young man learning economic example, ought to hear lectures from individu and socialists, protectionists and free-ta-inflationists and believers in the gold stan He ought to be encouraged to read the best He ought to be encouraged to read the best of the various schools, as recommended by who believe in them. This would teach his weigh arguments and evidence, to know the opinion is certainly right, and to judge in their quality rather than by their couses with preconceptions. History should be to not only from the point of view of ones country, but also from that of foreigners. If his were taught by Frenchmen in England Englishmen in France, there would be no agreements between the two countries, his each would understand the other's point of A young man while he is at college should A young man while he is at college should I to think that all questions are open, and the argument should be followed wherever it The needs of practical life will destroy this am all too soon when he begins to carn his but until that time he should be encouraged speculation.

speculation.

Morally, also, the teaching of an orthodox the young is very harmful. There is not if the fact that it compels the abler teachers in hypocrites, and therefore to set a tad is example. There is also, what is more importing the fact that it encourages intolerance and had forms of herd instinct. Edmund Gray has "Father and Son." relates how, when he a boy, his father told him he was going to as again. The boy saw there was something father was ashamed of, so at last he asked accents of horror, "Father, is she a padd-lique And she was. Until that moment he had believe all peedo-Baptists to be wicked. So childred Catholic schools believe that Protestants are wicked. (his country believe that theists are wicked. (his in France believe that Germans are wicked.) in France believe that Germans are wicked. (the children in Germany believe that Frenching wicked. When a school accepts as part of its the teaching of an opinion which cannot be tellectually defended, as virtually all school it is compelled to give the impression that who hold an opposite opinion are wicked, otherwise it cannot generate the session reserved.

elling the assaults of reason. Thus for the orthodoxy the children are rendered unble, intolerant, cruel, and bellicose. This is lable so long as definite opinions are preson politics, morals and religion. Ily, arising out of this moral damage to the ual, there is untold damage to society. Wars lly, arising out of this moral damage to the nal, there is untold damage to society. Wars secutions are rife everywhere, and everythey are rendered possible by the teaching in cols. Wellington used to say that the battle price was wen on the playing-fields of Eton. In the the said with more truth that the war reconstitutement knows was instituted in the revolutionary France was instigated in the ms of Eton. In our democratic age Eton ome unimportant; now, it is the ordinary ary and secondary school that matters. In ountry, by means of flag-waving, Empire arth of July celebrations, officers' training to, everything is done to give boys a taste icide and girls a conviction that men given icide, and girls a conviction that men given cide are the most worthy of respect. This ystem of moral degradation to which innos and girls are exposed would become le if the authorities allowed freedom of to teachers and pupils. nentation is the source of the evil. Educa-horities do not look on children, as religion sed to do, as human beings with souls to ised to do, as numan beings with souls to l. They look upon them as material for e social schemes, future "hands" in factor-ayonets" in war or what not No man is ucate unless he feels each pupil an end in with his own rights and his own personality, alyon piece in a jig-saw puzzle or a soldier ment or a citizen in a state. Reverence in personality is the beginning of wisdom social question, but above all in education.

# Adult Education in England

there is very little illiteracy ind, mere literacy has not sufficed to l the people educated. The Adult n Movement has stepped in to hat object. The extent of illiteracy is comparable to the extent of n Englaud. Hence there is a greater an Adult Education Movement in ut let us hear from the New Republic been accomplished in England.

the social history of England during the of the present century comes to be to of its most important chapters will be with educational reconstruction, and in a prominent place will belong to the devoted to adult education. In the course nt year there have been several indicathey have reached, in not maturity, at in their career from which it is possible the ground which has been traveled. g, the Workers Educational Association, and most representative of the organizations this field, has just been celebrating its anniversary. For another, the Board a, which has always been both intelligences in offering financial assistance, its considerably increased the grants obtained by classes of adult students.

In the third place, there is a growing educational ferment in the labor movement, and the Trade Union Congress has recently appointed a committee to make recommendations as to the provision of increased educational opportunities for Trade Unionists. Adult education has in fact caught the public investigation. imagination. Naturally, there is still an immense field which has not been cultivated. But the idea has come to stay, and the organization needed to give it practical effect is steadily developing.

In its present form, the movement is the product In its present form, the movement is the product of the last twenty years, and when it first started scepticism was common. The students, its pioneers were told, did not exist, and such as there were demanded popular lectures, not continuous and intensive work. To the first criticism the growth of the movement is a sufficient answer; to the second, the verdict of almost every educationalist who has been brought into personal contact with it. The Workers Educational Association, though the largest, is merely one of several bodies concerned in the work. But in the tutorial classes lasting for three years But in the tutorial classes lasting for three years which it organizes in conjunction with the universities there are at present some 8,000 students, and in the shorter classes, lasting for one year, there are over 1,500. while if courses of lectures and study circles he included, the total number of persons who come under its influence is probably not far short of 50,000. Apart from the Workers Educational Association, there is Ruskin College, which was founded in 1899, and which does valuable work in providing education for trade within and in providing education for trade unionists and In providing education for trade unionists and cooperators who come into residence there for from one to three years. There are several more recently established colleges for adult students. There is the educational work of the Co-operative Movement, which from the very beginning has had an educational side and which has recently developed it with renewed vigor. There are the classes conducted by the Council of Labor Colleges. And there is much miscellaneous work carrried on by bodies such as the Adult School Union and the Association of Union Adult School Union and the Association of University Settlements.

The causes which have made all this educational activity possible cannot be reduced to any single formula. Lord Haldane spoke of the movement in his presidential address to the Adult Education Institute, as the product of a new demand for liberty and equality.

## World-News About Women

The following items of news are taken from The Woman Citizen :-

The English election is over, and generally speaking women candidates for Parliament met defeat. Of the forty-one candidates only four won—just half the number that sat in the last Parliament. The conservatives re-elected Lady Astor, the Duchess of Atholl and Mrs. Hilton Philipson, and Labor put in a new candidate, Miss R. Wilkinson, of the East Middleborough division of London.

Five women who sat in the last House have disappeared: Margaret Bondfield, secretary to the Ministry of Labor and the first women to occupy such a post; Susan Lawrence and Dorothy Iswach both Labor; Mrs. Wintringham and Lady Terrington both Labors.

Out of the forty-one candidates, twenty-two read on the Labor ticket, six on the Liberal, twilve and the Unioniet, and one was independent.

and the second of the second o

The new reformer presented himself as a second prothet. Allah alone is worthy of worship. Molarmed, Jesus, Moses, Abraham—they were mere mere who who at times erred. To pray to them is to the worship idols. Wine, tobacco—whatever deceives and intoxicates the senses, and leads men astray from the knowledge of God—are forbidden. Vice must be extirpated; its servants and its instruments must be destroyed. This explains the hostility of the Wahhabis to cities, especially to Mekka, which is a den of all vices.

Ul-Wahhab, driven from his tribe on account of his doctrine, found refuge with Mohammed Ibn Sand, Sheik of Dara-iyya, an ancestor of the present ruling Sultan of Nedjed. Ibn Saud, and after him most of the other sheiks of Nedjed, espoused the purified faith. Other Mohammedans call the is new reformer presented himself as a second

King King

the purified faith. Other Mohammedans call the time before Mohammed the age of ignorance. The Wahhabis call the time before Abdu'l-Wahhab the age of ignorance. He maugurated a new era—not only a religious, but also a political era.

#### South America

The November number of The World Tomorrow is a Latin America or South America number. The first article, on "Our Neighbors, to the South," tells the reader, in

South of this country there is a geographical expression called "Latin America." Within its bounds lie twenty republics Their area combined is nearly three times that of the United States, and more than twice the size of Europe. Into Brazil alone our land could be put entire, and still leave room enough for a commonwealth as big as Texas.

When these nations started on their career of

when these nations started on their career of independence a century and more ago, they may have had twenty million inhabitants, about double the population of the United States at the time. Today they have upwards of eighty million. Most of their people are "real Americans," their original ancestors were born in the New World and not in Kanope. They happen to be called "Indians," because Calumbus mistook those forefathers for a folk living Columbus mistook those forefathers for a folk living in southern Asia. Blended with Europeans, and in certain regions with Africans, the bulk of the population is composed of a mixture of races.

Though they differ among themselves in many t

Though they differ among themselves in many matters, there are things upon which these Latin American republics and people are agreed. Regardless of the dimensions of their respective states, whether great or small, they believe themselves to be free and independent sovereign matters. In that capacity they have been recognized by the nations of the world at large. They mandler themselves, accordingly, placed on a motion of equality in rank, dignity and privilege with other states. This entitles them to the latest from interference by outsiders which make the latin American.

If these are rights that the Latin American publics possess by virtue of their official inter-tional standing, logically they ought to be allowed work out their own destines as they may see. and hetter them some European countries have me, any limitation imposed upon them in the excise of their rights would wound and possibly

destroy their consciousness of nationhood. in case their behavior at any time were square with the rules of conduct laid do international understanding and practice, the remedy in abstract justice applicable to would be to subject them to an economi political boycott until they had mended ways.

### Women or Pseudo-Men ?

In a syndicated article Mr. H. G. declares that women want to become psmen. The drift of his article may be u stood from the following extracts:-

As the life of man becomes more civilized mental, his need for an adequate helpmoet inc He can no longer get along with a woman or captured and set to her special business harem. But while his need for a free and v helpmeet increases and his demands upon expand, we find no corresponding disposite able women to co-operate with men.

They seem to want to drop their sex and up as imitations all the successful male. They become a new sex of little aggressive positive and the successful male. men. They want to wear the wig of the judgthe dressmaker adapt soldier's uniform and the dibba of a dervish into a coquetish gar. They want to substitute great women for great in our histories and turn out Buddha and Mal and Christ in favour of feminine equivalents

They will presently want a lady God in a in which the male will be a fading memory.

To discuss the possible treaty that may at end this instructive breach between the sexes v take far beyond the limitations set to newarticles, Mr. Wells concludes.

#### A French Rival to Luther Burrban

We read in Current Opinion:—

Luther Burbank has a rival in Professor be Daniel of the University of Rennes, France, has performed grafting operations on cable lettuce, beans, potatoes and various flowers such results that new species have been are the life of plants prolonged and the perfumiliowers intensified. One of his first operations corded in Science Service, was to graft the labelian bean on a large white Soissons beam flaming seeds of an antirely new various of Belgian bean on a large white Soissons bean taining seeds of an entirely new variety of which has remained fixed. He took a bitter that of cabbage unfit for food, but which resists and grafted on it a variety having a good flavor being sensitive to cold. The seeds of the his yielded a new variety that is said to taste a and to resist cold. Further:

Some of his most sensational grafts were mean the family Solansesses to which belong such!

on the family Solanaceae to which belong such ful plants as potatoes, tomatoes, tobacco and plant. Sections of egg-plant have been grafted tomato vines, the first grafts producing the rest ovoid egg-plant fruit and later on the same loss yielding other fruit resembling tomatoes. Finally true hybrid, round in these, was editained. "Professor Daniel has also grafted tomato brand

ladonna on potato vines, and potato stems lants and tomato vines. Potatoes, of course, ly swollen stems or tubers which develop bund He was curious as to what would when he gratted a potato stem on another Would tubers continue to be produced? were, but not underground. Large beautishing from the branches like fruit. These bers when planted yielded a new kind of and potatoes which were more resistant doped more quickly than those of which te the offspring."

I more fantastic discovery was the finding. a more iamastic discovery was the finding, lese second-generation hybrids, of three mich bore both aerial and subterranean the same time. These tubers being hard planted yielded a stable new variety is in developing, but delicious in flavor, ge in size and very hardy.

## he World's Most Insured Man

same periodical says

in Wanamaker, the New York merchant, is insured man in the world, and yet lie think himself insured enough. He is eminins on policies totaling \$6 000 000, and s scoming the world for hims which will s sum. Specialists having declared that tetral limit of insurance on any one [200,000, Wanamaker is out to reach this

ing to Herbert Adams Gibbons in the Underwriter, Mr. Wanamaker has been vily insured than anyone else in the twenty-five years. He was the first man oply for a million dollar policy, and it is neteworthy that in his case he pays all his premiums. In many instances business men are insured by their cor-or the protection of the corporations, but ica-c

ave seen in Mr. Wanamaker's desire to is policies (indefinitely a kind of mania pg to Dr. Gibbons he regards insurance and scientific investment. He holds that better way of assuring to his estate when needed, in sufficient amounts for ther expenses, without the sacrdice of ed assets. He is now sixty-one years yearans find him in such excellent be a good insurance risk

# the West Has Really Done to China"

Buck asks in an article in the Review of Missions what the ally done to China Part of her with other questions, will be extract given below.

nvasion of a foreign civilization a or this ancient and honourable race? r of denationalizing them with the brilliant, effertescent life? I do no commercial pacts and treaties by

which we have blackened ourselves in many ways. I mean that subtler touch of personalities, the dominating a regame of the Angle-Saxon upon the apparent passivity of the Oriental How is it working out, and what have we to fear for the

Chinese?

Well, many things, superficially. I think first of this freedom of the sexes which is sweeping over us. It is an intoxicating thing to young men unaccustomed to even casual contacts with eistwhile sliv and modest madens to find themselves. in the co-educate nail codeges which are spenging up in the large centres in China. Girls are bouling their hair and with their short locks are distaining the old downcast eyelds and ready blushes. I saw to-day a brilliant young woman, married by her parents against her will, who cannot write to her business against her will, who camily wrote to her husband saying she no longer desired him. With which informal divorce she is going her way and making a remarkable record for herself in college. Of course the conservative folk are holding up their hands in right-ous horror and we hear a great deal of the sanctity of the home to be preserved at all costs. What if there never was any sanctity? Said the young woman granty. Some one has to be the vanguard of the configeous young gainst old and criminal so all usages. I date-ay she is right Anyway, right or wieng I place my vote of confidence in the young of any the and age. Their frank eyes are apt to see more freship and clearly than our old ones cautions and belogged with years

Intoxicating yes so intoxicating that some of them are being swept off their feet into the intre-bende the road. That is mevitable. The weak heads will have unstady feet. But the strong ones will march on to force a better order. I beheve so that in the end even the weak will be stronger. To be sure, they do strange things,

these boys and girls. Where is Miss Warg?', I asked my class yesterday missi g her k en young tace The her hance is here, and she went to see

What 'I cried aghast, 'Why, no western gul would do that She should wait for him to

come to her

When he has come so far already? Are not men and women coast : - was the stanne answer. Old half-forgotten process of my young days rose to my leps, but on second mought list then die Who an I to separanpse my ideis of a mediacial western—chiedry upon these clear-headed young thms? Let them work out their own salvation freely.

# "Like a Red Rag to a Bull"

The following note is taken from Psyche:-

Proverbs, tags, and saws which have long been accepted by the layman are constantly being discovered or rehabilitated by the expert, and in Psychology this has been particularly the case. It would be interesting to collect examples and at the same time to compile a list of those exploded, A few months ago the success'il mixture of cil and water was a hieved, we understand, by an ingenious machine, but the latest casualty is the result of a psychological constatation and is due to Professor G. M. Stratton. "Like a red rag to a bull" should, it is now claimed, mean "treated with indifference." The Professor endeavoured to interest various bulls, and a variety of cattle, tame and wild, in the colour problem. While bright and moving objects attracted a certain amount of attention among the beasts, Red, as red, failed to arouse their ire or to produce a rush Moreover, 66 California cattlemen were searchingly interrogated on the subject, and their replies confirmed this negative conclusion. On the other hand, the smell of blood does, in their opinion, create 'excitement," or at least curiosity and distrust, which need surprise nobody. What the historian may now profitably attempt is to discover the origins of the "red rag" legend, if legend it be In general, too, the range of colour-vision in animals is still an almost untouched field

#### Materialism

Mr Bertrand Russell discusses, in the same quarterly, materialism as a theory of the world. Says he.

Materialism as a theory of the nature of the world has had a curious history. Arising almost at the beginning of Greek philosophy, it has persisted down to our own time, in spite of the fact that very few eminent philosophers have advocated it. It has been associated with many scientific advances, and has seemed, in certain epochs, almost synonymous with a scientific outlook. Accusations of materialism have always been brought by the orthodox against their opponents, with the result that the less discriminating opponents have adopted materialism because they believed it to be an essential part of their opposition. At the present moment, the official creed of one of the largest States in the world is materialism although hardly any one in the learned world explicitly adheres to this theory. A system of thought which has such persistent vitality must be worth studying, in spite of the professional contempt which is poured on it by most professors of metaphysics.

#### His conclusion is .

That as a practical maxim of scientific method materialism may be accepted if it means that the goal of every science is to be merged in physics. But it must be added that physics itself is not materialistic in the old sense, since it no longer assumes matter as permanent substance. And it must also be remembered that there is no good reason to suppose materialism metaphysically true it is a point of view which has hitherto proved useful in research, and is likely to continue useful wherever new scientific laws are being discovered, but which may well not cover the whole field and cannot be regarded as definitely true without a wholly unwarranted dogmatism.

# Karma and Transmigration

In the same quarterly, Professor A. K. Sharma gives an interpretation of transmigration distinguishing it from the doctrine of Karma in the following way

ally mixed up, and confused, with another mg doctrine, that of Karma. The latter is in character; it is bused on a theory of involves questions of merit and demerit, of and punishment, it is, above all, an attempress the way in which divine justice is i in human deeds, it is, in short, a phil formulation of what St. Paul meant when as you sow, so you shall reap." The forme other hand, is the statement of a nat That the soul has the tendency to pass certain experiences, under certain circums as much a law of nature, as that a body to move in a straight line, unless interfer by some other body. The two doctrines the third in one does not not involve belief in the other As a matterner are people who believe in Karm there are others who believe in transmigrations. there are others, again, who believe in bethere are still others who believe in neithfollowers of Buddhism, and to some exchristianity believe in Karma, while not in transmigration. Yet confusion is pos-even likely. Both the doctrines have a factor, viz, action, as one of their for elements, it is, therefore, natural for an inmind to consider that there is, somehow, an connection between the two. When, furt discovered that the doctrine of transmig probably the psychological basis of the do-Karma, and, conversely, that the latter is the cation of the former in the sphere of m the confusion becomes more natural

# Airplanes for Afghanistan

The transfrontier "semi-independent' tribes manage somehow to procure the improved rifles and fight with them have, however, been at a disadvantage bombed by the British from a And now their kinsfolk the independent people of Afghanistan har also getting a supply of airplanes W Pathans now be between the devil deep sea, or will they be able to a airplanes in the same way as they rifles? We were led to this train of " by the following piece of news in the Aac -

Last September a party of Soviet as a from Tashkent to Kabul in two days, for pose of delivering a consignment of all the Afghan Government During this planes crossed a part of the Hindu has which attains a maximum altitude of the thousand feet. Naturally there was no sale place in this rugged, remote, and speciated country in case a machine was from the trip was made successfully via a term the planes and their supplies were duted at the Afghan capital. Pranda, commonimination of the foreign press. The transalpine flights of the foreign press.

## efence of the Labour Premier's Russian Treaty

Outlook contained the following of Mr. Ramsay Macdonald's treaty shevik Russia in a recent issue:-

d that by making a treaty with the the Prime Minister has betrayed an towards Bolshevism. Lord Curzon with the Turks, is he thereby conhankering after a harem? It is said uaranteed loan is a peace of folly Yet ted, on the one hand, that the resources are infinite, and on the other, that they turned to account excent by means of a turned to account except by means of a s also admitted that Russia. like Austria cannot take the first step towards reconwithout the aid of some external guar, we are urged to wait until some other nt is set up in Russia. That means that lefinitely turn our back on Russia in her a Government which has overcome en rebellions and has survived the shock death must be regarded as firmly in inally, it is objected that the Bolsheviki proper security. On the contrary, they itely admitted the principle of debt-repayare ready to accept conditions as to diture of the proposed loan. In fact, political and on financial grounds the ie treaty is thoroughly sound

## The Fight against Opium

bllowing petition, for presentation pium conference at Geneva, was ly signed in India and elsewhere -ersigned, viewing in the growing addicreofie drugs a deadly menace to indivio nations, an insidious, rapidly spreading of the human race, which can be ally by cooperation among all nations, petition the International Opium Conmbling in November 1924, to adopt equate for total exterpation of the plants they originate, except as found necessary e and science in the judgment of the opinion of the world

ference to it, *The Nation* (New York)

nce below a single page of the great th will be presented to the opium for the distribution of the page in-mes of several of India's most note ng them Mahatma Gandhi, Ralandra-R Chatterjee, editor of the Modern cutta, and K T. Paul, President of the istian Council. The signature of C. F ter and friend of India, whose opinia are printed elsewhere in this issue. m, appears below that of Gaudh.
cotic Society and the American reat the Geneva conference will fight
ion of narcotic drugs except in a
for strictly medical use.

Chicago also prints an article

entitled Opium and the League of Nations from the pen of Mr. John Haynes Holmes in which the same petition, with some of the signatures, is quoted. Mr. Holmes adds:—

The names attached to this petition as thus received from India have great significance. Gandhi and Tagore are known to all the world-Mr. Chatterjee is the Editor of the Modern Review (Calcutta), Mr Paul the President of the All-India Christian Coursel W. Andrews the caretic English Christian Council, Mr. Andrews the saintly Englishman, trusted and loved through all India; the others are men of importance and influence in the Eastern world Together their names constitute a leadership in the question of opium reform of enor-

mous moment

The attitude of these men is of course the attitude of India herself. All responsible men in that country backed unanimously by informed and unprejudiced public opinion, demand the complete suppression of the opinion menace. They are agreed that the only effective way in which this can be done is to secure an international compact binding all nations without reservation to restrict the production of opium and other habit-forming drugs to medicinal and scientific purposes, exclusively. They look to the League of Nations as the body which can accomplish international action to this great and beneficent end

Opposed to this attitude is that of England or rather of the British Government in India. The established policy is to allow the people to continue onum-eating and thus not disturb the huge revenue acquired from this practice. Nay, the Government actually encourages the miserable business by advancing money without interest to Indian farmers who cultivate the poppy, and thus minely the tentile. supply the traffic. In different provinces of india. the authorities allow individuals to keep in their possession 300 to 500 grams of opium apiece. These can be freely purchased at opium stalls These can be freely purchased at opum stalls licensed by the Government which number about 7 (00) in India to-day According to Sherwood Eddy the poor Indian women working in Bombay mills give opum regularly to their Children when they go to factories and mills to work. This is only one little instance of the drugging of an entire nation. And of course what begins here does not end until it reaches the horizon of the world. All countries share in greater or loss the world All countries share in greater or less degree the misery and enslavement of this great people of the East

India, fortunately is awake, and is now calling to other nations, particularly America to help her. The All-India National Congress, the supreme political organization of the Indians, a lopted the following resolution at its recent meeting at Ahmedalad

"In the opinion of the All-India Congress Committee, the opinin policy of the Government of India is altogether contrary to the moral welfare of the people of India and other countries. The Congress Committee is further of the opinion that the people of India would welcome the total aboli-tion of opium traffic for purposes of revenue and is also of the opinion—that the production of opium is out of all proportion to the medical requirements of India.

Now comes the remarkable petition quoted above. It should be answered by Americans with one voice and one heart. The cause is hers, as well as India's, and, greater still, the cause of all humanity. Says Mr. Taraknath Das, a distinguished Indian resident in the United States

The opum monopoly of the British Indian Government is the major factor in dauguing the world The people of In ha, devoid of the power of controlling the finance and government of the country have no authority to stop this monstrous crime against humanity and civilization although they are most anxious to do so It is the British Indian Government and the British Parliament which can stop the present opium policy of Great Britain India appeals through America to all nations and particularly to the British people to stamp out the curse of opum from the world'

India has reason to be grateful to Dr and Mrs Taraknath Das for keeping the opium and other questions before the American public.

## Refuges for Non-Smokers

Special 100ms, compartments or 1egions where one may smoke must now be replaced by refuges where one must not smoke suggests Dr. John H. Kellogg editor of Good Health (Battle Creek, Michigan) Smoking is now the rule and the inhalation of smoke from the surrounding atmosphere is com-

pulsory if refuges are not provided. He writes A hundred years ago smokers were still so much in the minority, and smoking was so little popular, that smoking upon the streets was not allowed in Boston Violators of the law were arrested. Even smoking on the Boston Common was not allowed, except on the top of a certain mound southwest of the music field, a place known as 'Smokers' Circle' The Smokers' Circle was still maintained as late as the middle of the last century, but now

the situation is reversed. Smoking has benearly universal among men, the few nonare practically ignored and their rights are to upon. Even in our institutions of learning. students should be trained in correct bodily as well as in sound mental and moral habit ing has become a veritable institution, and strongly entrenched that college authoriti for the most part, abandoned all attempt at One college president has recently public appealing little tract entitled, 'Why I am

to Compulsory Smoking'
"It seems to be high time that educator ally the ruling authorities of colleges and nushould take a stand against a practise u recent years has come to be a menace  $p^{\mu}$ . mentally and morally, to American manhiis even threatening an attack upon. Ameri manhood. We are glad to note that a few still maintain a defersive attitude against. We find in the Bulletin, of Taylor, University following paragraph with reference to the

tobacco habit being such an ubique a chooks. Taylor ha condoned in so many schools, Taylor his forced to fence against it with an inflexible exceptions are made. Students who claim vilege to attend Taylor and use tobacco i during variation or holidays are not desu-Dismissal for the use of tobacco is not since the average school admits tobacco-us are simply permitted to withdraw. Your who have formed this habit, should, quit are simply permitted to withdraw themselves out a few months before Taylor and thus avoid falling under a t which would hurt them, and embarrass is Literary Digest

# ANATOLE FRANCE

## By ASHOKE CHATTERJEE\*

THE history of human civilisation is the history of reason, knowledge and consistency struggling against man's instincts, emotions and sentiments. Man's reflective power has lways stood in the way of his blind attachment to social training, faith, preferences and superstitions. Reason has slowly come to the front during a period stretching from the dawn of civilisation to this day

\* This paper was read before the Anatole France memorial meeting held at the Calcutta University which knowledge and reason graduity the Consul General of France presided and many had those been an earth an earth and many had those been an earth an earth and many had those been an earth an earth an earth and earth

The army of Reason which has for the hordes of blind belief has but outstanding general and we have here to-night to honour the men who, perhaps, was the greatest " Reason of his time

It was in France, that Laraised to the dignity of a godden ! also in France that Anatole " Logician of Life was destined to

Anatole France lived during the had thorn boon on anothern man had

r I am referring to the universal of learning and the daring rationalism ics in every field of thought and convho subjected all that had ever been to mankind to a merciless dissection id bare for inspection things which always been a sacrilege even to touch. the age in which stories of the most

fied as "useless", "for the benefit of vested interests," "illogical" "relics of the dead past" and so on.

So far as the theoretical development and reason went of knowledge days could hardly desire any improvement. But when we turn to the application of knowledge and reason to life and conduct

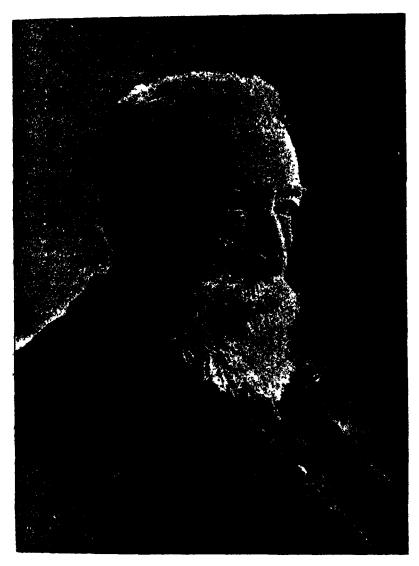

Anatole France

....

ing manifestations of divine agency anded as the product of hallucination apricious. Moral Codes were reclassi-

we find a state of affairs organised along lines and based upon ideas traceable far back into petion and in which divinity was driven "the middle ages. In the days when people nowledging defeat to its own laws and bad faith to fall back upon and more and had so relinquish for ever its right principles to live up to, they lived a more consistent life and were more true to their

selves than the theoretical rationalists of the days in which Anatole France lived. The people of former times were often checked in their evil thoughts or sinful deeds by an extremely wholesome emotion, known everywhere as the Fear of God. This fear of God though backed by nothing so solidly intellectual as the reflective procedure in modern brains, served, nevertheless its social purpose In modern times, we have acquired some knowledge and got rid of much of our fear of God But our knowledge and reason have not become perfect, nor have we developed a Fear of Reason to substitute our lost fear of God. As a result, modern life is fairly choked up with unreason, inconsistency and insincerity We find people doing things because they are done, we find people advocating causes which they know are evil, we find people preaching democracy, civilisation and and liberty while all that they are seriously attached to may be summed up in the one word Pragmatism in its worst sense. If the gods were ever made slaves of men, it was in the days when Reason and Learning were defied in order to overthrow established morality and religion and to be used as instruments of the grossest anti-social crimes and inhumanities. In the days of faith and religion men suffered and often gave all for what they cherished; but now-a-days we do not find that deep attachment and lovalty in people who profess Rationalism They sacrifice reason whenever it involves some petty

gain. This has caused much of the degenetion we find everywhere to-day.

Anatole France was one of those who professed reason and stood by it always knew what he was aiming at with the help of his vast scholarship and splendid logical machine, his intellect. never swerved from his path. Thus we ! him subjecting all things to a keen and and separating reason from folly everywh Let me illustrate my words: You want to p. the picture of Saint Catharine. Then why w. your energies and talent in giving promine to the Physical charms of your Saint 1 the saintliness that you want to get at don't be a fool and end up by creatin study in uomanly perfection. Such is Anatoadvice to artists who go in for painting in and cannot give up their obsession for for

His cutting sarcasm and terrible pressiveness has often made me think to the day is not far off when Reason would be used to the clothes of an avenging and people would start trembling with the fear of Reason in their heart Anatole Figure has done much to restore to Reason Learning the respect which man had do them. We look forward to the day of they shall completely get back them for the spirit of Anatole is not dead is slowly developing into a force with will in the near future dominate the soft mankind and guide human endeavely attain the Truth.

# NOTES

# Military Training for Students

The Universities in India which have been established by the Government or have received charters from the government are going in for compulsory military training for their students As we write, one University has already adopted a resolution in favour of such training, and others are likely to follow the same course.

We do not know in what sense those who are for military training, want it. The ultimate object of military training is to kill or disable the largest number of one's

opponents in the shortest possible spin fine. Is it the object of those who such training for our students to make the experts in the science and art (13) slaughter?

War is a relic of barbarism and i epitome of all crimes. Disguise it is may in the habiliments of heroism and a war is helf.

A cry has been raised in many countered demanding the outlawry of will anations are also discussing proposals disarmament and the settlement of anational disputes by arbitration it may

here is some hypocrisy underlying these sions—that some people want to remain to the teeth, whilst others are expected uce their armies, navies and air-fleets. In the whole, it cannot be denied that who form the vanguard of human ass are satisfied that war is a criminal, al, unspiritual and barbarous method. are also satisfied that it is possible to a better method, one which does not with our ideas of humanity, morality spirituality, for the settlement of dispents and disputes between country ountry and people and people

hen such is the case, are those among to are interested in the proper educational pouts, in favour of the adoption of an, barbarous and immoral methods good health, physical fitness and of discipline are all that are sought had for our young men, we do not; on the contrary, we are entirely charrangements as would ensure these igs. But we are not for compulsorily be anybody the science and art of men. It is no part of a liberal edulification and training, let him join the

know we shall be called cowards and rian" patriots, and that by even some who are or profess to be followers dherents of Mahatma Gandhi. We told that we stand in the way of obtaining Swaraj,—for do not Englishit us with a desire for being masters intry whilst it is to be defended

our conviction is that it is Englishselves who have deprived India ver of self-defence and it is they I in the way of her acquiring that That we cannot defend ourselves hypocritical excuse on their part their witholding political power

o not mind being called cowards: ill wait to see whether the mere resolutions by the Universities to arrangements being made for ng of our young men, irrespective acce, caste or province of birth, in and art of war on land, on the in the sky Will our boys have practice? Will they have any a naval warfare? Will there to teaching them aviation and how the sky? Mere military drill and

the handling of rifles do not mean much of military training in these days

But supposing our young men had a complete training in killing men quickly and became soldiers of some sort, under orders would they kıll? And whose they kill? It should be would whom borne in mind that the soldiers who were obliged to carry out General Dyer's order to massacre the crowd at Jallianwala Bach were Indians.

Assuming that no questions of humanity, morality and spirituality were involved in soldiering, it would still be a question whether our young men should go in for military training before or after winning Swaia.

Compulsory military training for young men is advocated, because it would enable them to repel possible future invasion. Those who object to compulsory military training are called fadists, idealists, dreamers, etc., and those who are for it have a good opinion of themselves as practical men

Now in all matters practical men pay at least as much attention to the actual problem that faces them as to future problems.

lem that faces them as to future problems.

The British occupation of India is a standing, actual, present invasion. Practical men will, we hope, admit that it would not be possible to repel this standing invasion by means of a body of militarily trained College students. For we are all non-violent in practice and thought and intention, you know Moreover Englishmen are not such fools that they would allow a sufficiently large number of politically-minded young Indians to receive such effective military training as to enable them to exert pressure (of course, in a non-violent way 7 for disposing of the standing British invasion of India

If the present standing British invasion of India can be effectively disposed of in a non-violent way, without the help of our anarchists (whose existence in menacing numbers is guaranteed by Lords Reading and Lytton) and our would-be militarily trained youngmen, is it not just possible that some similar non-violent means may be found to dispose of future possible invasions?

In any case, we are against war, and

In any case, we are against war, and we are faddists, idealists, dreamers and vegetarian cowards "We" here means only the editor of this **Review**;—for we have no right to brand any other Indian with any kind of infamy.—We do not want anybody

to be unlicensed or licensed murderers or

**super-**murderers.

As for the defence of our country, we have no plans ready. We have no right to say that just as in the past India has been victimised and martyrised by foreign invaders, so in the future it would be better for her to undergo voluntary martirdom than even in self-defence to go in for all the crimes and barbarities which constitute war; though we think that as such martyrdom would help in the ultimate outlawiv and abolition of war, it would not be in vain, but would be worth undergoing for the salvation of humanity. But so far as we individually are concerned, we would prefer the pusillantmous course of being killed to the heroic one of killing

We do not want to discuss here the question of conscription in times of emergency, though even in such times conscientious objectors have preferred imprisonment to enlistment. Nor do we want to discuss here the broad question of freedom in education in all its aspects. But we do say, that in times of peace in its ordinary sense and when there is a question of humanity and morality involved, young men ought to have the right to decide for themselves whether they would learn to kill, and it so, under whose orders they would want to kill and whom they would not want to kill

# "Baboo English" and Japanese English.

We are all familiar with specim is of "Baboo English', for the most part invented by Anglo-h dians. These gentry do not seem to be aware of the atrocrousness of Anglo-Indian Urdu However, as we are not an independent and politically important people, Anglo-Indians have been free to poke fun at us. But in presenting some specimens of Japanese English to its readers, The Living Age, while saying that 'Japanese Inglish has a quaint and curious quality entirely its own", admits that "it is probably not half so quaint nor half so curious as English Japanese must sound" The American paper then proceeds to describe the experiences of one. Mr. E. V. Gatenby, an Englishman who teaches English in Japan, as recounted in T. P. s. Weekly

On one occasion he asked for a prose paraphrase of Tennyson's Break, break break! From the replies that came in he has preced tog their this version which, it is on a fair to say is a combination of mistakes of verifies pupils .-

low temperature, colored like ashes, I say, wish to voint out all thoughts which come How happy it is for the boy supported by t who lives by fishing—the piscatory child's with his sister at play! Ah well, the naryouth sings in his boat on the inlet. The c vessels advance to their paradisiacal debeneath the emmence less than a mountain? long for the touch of a dead man's hand--tl that vanished when I touched it--and the pissage of water of a voice that is quiet spray, become discontinuous at the lowest your chils, O Ocean! But the tender grass grows at the seashore is withered, so the never grows at the seashore"

Here are the replies in English of variou

to questions asked in English

(a) What do you light a eigarette with A (1) Yes, I like it very much. (... hand Q What is the last letter of the alphidet 4

A (1) Yours truly, (2) Yours fa (3) Zoological Gardens

Q Why do we use mosquito nets?
If (1) To catch a bid (2) It is ( protect the mosquito

O What is an alarm-clock?

A (1) Arm clock is tied by the arm you put it at 6.20 to beist it will be beist O Is lead very hard, or is it compasoft 🕐

\_1 The legs are comparatively soft Q What metre is Tennyson's Clysses' 1D 4

A (1) In diameter (2) Thermometers written in meterphor?

# The Cry for More Universities

There is a cry in various parts country for more universities. The no. tion of Universities can be justific one or both of two grounds (I) a such multiplication more students tha would receive higher education, (2) such multiplication the quality of cowould improve and there would be additions to human knowledge We to sav tew words on н ground

For the improvement of the  $q \epsilon_i$ education and for making additions t knowledge, the professors would to be men adequately equipped for sur It such men there be already in the c and if they are already engaged 🕛 Aronal work in some colleges or offertheir efficiency as teachers increase 100 them university professors instead (4.14) professors? If as college profes 's cannot add to the sum of human ' b " would they be able to do so if west called university professors and gotf

was a student, and again, when he professor, college professors had less than now. They have more leisure But the mere fact of having more has not made any college professor archer who would not have been one it it. On the other hand, Sir P C. Ray, ample, did most of his research work he had to do much teaching work also ollege professor. It would be invidious ne persons (though we are in a position so) who did more research work as professors when enjoying less leisure by than now when they enjoy more and higher salary.

seems to us that the quality of educamot improve by merely renaming as universities and giving the college jors the name of university professors, higher salary and plenty of leisure ant high-grade men. If our present professors are such men, they ought ble to give good education, although not

university professors

k supposing we have not got in India diciently qualified to give real universcation and have to import them, it ssary to see whether we can pay for en from abroad It is wellknown that professors whose intellectual equipnot greater than that of many Indian rs, have to be paid much higher than the latter So, if we want professors of higher qualifications, we prepared to pay salaries higher still i a position to do so? It is admit-'alcutta University has done more work than any other Indian universyet done But Calcutta has been al straits for years. Are the pro-w universities likely to have more

new university means some new for a senate house, a convocation is, etc. It also means much recuraditure in the shape of salaries for e-chancellor, a registrar, office staff, the case of any new proposed only an old college or colleges are to university and the present College are to be called university professaid higher salaries, is there any astification for incurring the capital e and the additional recurring

ing no doubt has to be said for shods of teaching, etc. But if nen are to work a university as are now working the colleges, is there any insuperable difficulty in the way of these men doing their work according to the im-

proved methods in question?

We must not be taken to be hostile to the establishment of new universities, or to the conversion of any old style Indian university into a teaching one. What we want is that poverty-stricken India should not be made to incur additional expenditure merely for the sake of some high-sounding names. We want the thing, not the mere name. If we can have the thing, let us pay for it by all means, if we can.

If by the establishment of any proposed university more students can be educated than now, there can be no objection to its

establishment

In the Bombay Presidency there has been some discussion about starting new universities according to linguistic regions. If the promotion of the philologies and literatures of the vernaculars of the areas in question be the object in view, cannot this object be gained equally by spending the sums required for the new universities, in the foundation of chairs for these philologies, etc., in giving to advanced students and others research fellowships, in the publication of journals relating to such subjects, and in such other ways as may be considered desirable and necessary.

# Fasting and "Indirect Pressure".

In Mahatma Gandhi's history of Satyagraha, of which an English translation has been appearing in Current Thought, we find the following passage

"The fourth struggle was that of the mill-hands of Ahmedalad ... Still I hold the victory in this case was not quite pure, as the fast I had to observe in order to sustain the labourers in their determination exercised indirect pressure upon the mill-owners."

We do not know whether Mahatma Gandhi intended to win or actually won any victory by means of his latest fast, which extended to twenty-one days. But there is no doubt that it "exercised indirect pressure upon" the public. What was the character and what the result of this indirect pressure?

The man who in India sits dharma, or the man who in Japan committed suicide when the American immigration act, shutting out Japanese among others, was passed, may be credited with the intention to exercise indirect pressure. What is the character of this sort of pressure?

### "Anti-Christian."

More than one Christian person has written to the editor of this Review asking complainingly why it is or has become anti-Christian. We do not feel called upon to answer this question. But we have some counter questions ready. The editor of this journal is not and never has been or pretended to be a Christian. This journal also never was, nor was ever intended to be a Christian journal. So we do not see why it should be expected to be pro-Christian or even neutral; --hair we have always tried to be. We will take it for granted that this monthly is anti-Christian, and on that assumption ask, are Christians pro-Hindu or pro-Mu-lim? On the contrary, if they are pious Christians, are they not anti-Hindu and Anti-Muslim, at least to the extent that they want all Hindus Muslims to become converts to Christianity? Do they not want that Hindus and Muslims should, in any case, give up what Christians consider errors, and accept Christian truths? Similarly, is not a non-Christian to be allowed to desire that Christians should give up what he considers their errors? May he not point out these errors? Of course, Christians will protest that these are not errors and will also criticise the method of pointing out But so may Hindus these errors. Muslims protest that what Christians consider errors in the beliefs of the former are not errors, and that Christians also adopt wrong methods in pointing out non-Christian errors It is strange that having a thousand and one means of criticising all non-Christian faiths, and having criticised them for centuries, Christians should feel aggreeved when their faith is subjected to criticism.

# Mahatma Gandhi's Congress Presidential Address.

There is one ment of all literary productions of Mahatma Gandhi which its Congress Presidential address also possesses. It is brevity. This will be particularly appreciated in this season, specially by editors, when there is an avalanche of addresses, resolutions and speeches.

For one who has for so long a time con-tantly written and spoken on topics of public interest, it would not be possible to say much that is new or strikingly new. It is not a matter for surprise, therefore, that there is not much in the address which is not it is always worth while to read

what Gandhiji writes and hear what he because he is so sincere and so earnest

Ma'natma Gandhi began by payin well-deserved compliment to Shrimati Sil Naidu. In his opinion, the unique honomelection to the presidential chair should been bestowed upon her, "who did wonderful work both in Konya and Safrica."

The address proper begins with a history of the non-cooperation movement

From the September of 1920 the Congres been principally an institution for developing sit from within. It has ceased to function by h of resolutions addressed to the Government redress of guevances. It did so because it i to believe in the beneficial character of the assisted of government. The breach of tag. the Musalmans of India was the first road to the people's faith in the Governman Rowlatt Act and O'Dwyerism culminate Jallianwalla Bigh massacre, opened the eyes people to the true nature of the system 1 same time it was realised that the case of the system depended upon the con-whether conscious or unconscious, and voluntary or forced, of the people. With therefore of mending or enting the system decided to try to begin withdrawing veco-operation from the top. At the Special of the Congress at Calcutta in 1920 th Government titles law-counts, edu institutions, legislative bodies and foreign ( resolved upon. All the poycotts were injurtaken up by the parties concerned. This could not or would not, retire from the . I do not propose to trace the chequeret of the non-cooperation movement. Them a single boycott was anywhere near conevery one of them had undoubtedly to of diminishing the prestige of the poli institution boy cotted

All this is true history. The f passages on the boycott of violence a adoption of non-violence are no less to

The most important boycott was the of violence. Wanst it appeared at one is entirely successful, it was soon discouting non-violence was only skin-deep 1 is passive non-violence of helplessness enlightened non-violence of resource has result was an eruption of intolerance agains who did not non-cooperate. This was so of a subtler type. In spite, however, of it defect I make hold to say that the prosition-violence checked the outbreak is violence which would certainly have highly not non-violent non-cooperation come in the list my deliberate conviction that non-violentation has given to the people at the of their strength. It has brought to be the hidden powers in the people of the among the masses which perhaps no of off among the masses which perhaps no of the following themselves therefore non-violent not cooperation.

Though, therefore, non-violent not call has not brought us Swars), though it has about certain deplorable results and the

tions that were sought to be boycotted are flourishing, in my humble opinion, non-inon-cooperation as a means of attaining a freedom has come to stay and that even tial success has brought us nearer Swaraj. Is no mestaking the fact that the capacity affering for the sake of a cause must addit.

e think that even the opponents of noneration will admit that "non-violent nonbration has given to the people a conmess of their strength. It has brought be surface the hidden powers in the e of resistance through suffering. It aused an awakening among the masses i perhaps no other method could have." "the capacity for suffering for the sake cause must advance it," is also an as truth.

regards the boycott of foreign cloth, Gandhi says that out of regard for the pent of an English friend, the word ott" has been changed in the agreement the Swarajya party into refusal to use n cloth,' as "there is no doubt a bad "It usually about the word Bovcott." s hatred" But it is so convenient and a word that throughout the section of dress devoted to and entitled "Foreign Boycott," the boycotted word has been again and again! Mahatmaji savs, "so s I am concerned I have not intended ord to bear any such meaning," namely, inplying hatred. That is undoubtedly But when British cloth was frequently of by non-cooperators as impure and n and was burnt, there was perhaps batred.

raw material and can produce more, with regard to the boycott of cloth, Mahatmaji is right in observ-

poveott is not merely a right but a duty, inch a duty as bovcott of foreign waters if they were imported to substitute the the Indian rivers.

regard to the results which the to use foreign cloth is intended to Mr. Gandhi says:—

thonary crime is intended to exert pressure, the insane pressure of anger and ill-will, that non-violent acts exert pressure far etive than violent acts for that pressure im good-will and gentleness. Boycott of oth exerts such pressure. We import the nount of foreign cloth from Lancashire, by far the largest of all our imports, ag next. Britain's chief interest centres. Lancashire trade with India. It is the x more than any other that has ruing the asant and imposed partial idleness upon

him by depriving him of the one supplementary occupation he had. Boycott of foreign cloth is therefore a necessity if he is to live. The plan therefore, is not merely to induce the peasant to refuse to buy the cheap and nice-looking foreign fabric but also by teaching him to utilize his spare hours in carding and spinning cotton and getting it woven by the village weavers to dress himself in khaddar so woven and thus to save him the cost of buying foreign and for that matter even Indian mill-made cloth. Thus boycott of foreign cloth by means of hand-spinning and hand-weaving. I exhaddar, not only saves the peasant's money but it enables us workers to render social service of a first class order. It brings us into direct touch with the villagers. It enables us to give them relipolitical education and teach them to become self-sustained and self-reliant. Organisation of khaddar is thus infinitely better than co-operative societies or any other form of village organisation. It is fraught with the highest political consequence, because it removes the greatest immoral temptation from Britain's way. I call the Lancashire trade immoral, because it was raised and is sustained on the rum of millions of India's peasants. And as one immoral acts of Britain are traceable to this one immoral traffic. If therefore this one great temptation is removed from Britain's path by India's voluntary effort, it would be good for India, good for Britain and, as Britain is to-day the predominant world-power, good even for humanity.

With what has been quoted above, we are in general agreement. We may, however, be allowed to point out that the Indian peasant (of the male sex) was not generally a spinner far as we are aware;—his womenfolk were. In drawing attention to this fact, we do not mean to say or suggest that spinning is an undignified occupation for the male sex or that men should not or cannot spin. We simply state a historical fact. There is also another fact which requires to be borne in mind Owing to the decay of the hand-weaving industry, large numbers of weavers have been thrown entirely upon the land. their case, it is quite correct to say, that the Lancishire textile trade with India rumed them and imposed partial iddleness upon them by depriving them of the one supplementary occupation they had. In the case of other peasants, such an observation would not be quite accurate.

As regards the immorality of the Lancashine trade, there would be general agreement, at least among Indians and other non-British peoples who do not exploit India that the Lancashine trade having been established by wicked methods upon the ruin of the Indian spinning and weaving industries, was immoral in its origin and progress. It is also correct to say that as the cotton excise duty has to some extent hampered the growth of the Indian mill industry, Lancashire

has been to blame. But as it is always profitable to look at matters from the angle of those whom we criticise and to find out to what extent we and not these others have been to blame, we should try to imagine what Lancashire may have to say Lancashire may say. "You have had some four years at least-if the period were reckoned from the days of the Swadeshi agitation consequent upon the partition of Bengal, it would be well-nigh two decades—to show what you can do to clothe yourselves by handspinning and hand-weaving with which we have not interfered in recent years. But we do not see that you have made much headway we may claim that we are supplying a real need. But if you think that hard words will clothe you, you are welcome to use them'

The coucluding portion of Mahatman's observations on the refusal to use foreign cloth are worth quoting and pondering upon, particularly on account of the principles, enunciated by him, which ought to govern international trade relations

I do not endorse the proposition that supply follows demand On the contrary, demand is often artificially created by unscripping yendor. And if a nation is bound, as I hold it is, like individuals to comply with a code of moral conduct then it must consider the welfare of those whose wants it seeks to supply. It is wrong and immoral for a nation to supply for instance intoxicating liquor to those who are addicted to drink What is true of intoxicants is true of grain or cloth, if the discontinuance of their cultivation or manufacture in the country to which foreign grain or cloth are experted results in enforced idleness of penury. These latter hurt a man's soul and body just as much as intoxication. Depression is but excitement upside down and hence equally disastrons in its results and often more so because we have not yet learnt to regard as immoral or sinful the depression of idleness or penury

#### BRITAINS DOTS

It is then I hold the duty of Great Britain to regulate her exports with due regard to the welfare of India, as it is India's to regulate her imports with due regard to her own welfare. That economics is untrue which ignores or disregards moral values. The extension of the law of non-violence in the domain of economics means nothing less than the introduction of moral values as a factor to be considered in regulating international commerce and I must confess that my ambition is nothing less than to see international relations placed on a noral basis through India's efforts.

#### There is no doubt that

The fruition of the boycott of foreign cloth hrough hand spinning and khaddar is calculated not only to bring about a political result of the list magnitude, it is calculated also to make the neorest of India, whether men or women, conscious of their strength and make them partakers in the struggle for India's freedom.

But it is a pity that this fruition been long in coming, and there is no known when, if at all, it will arrive.

So far as we are concerned, the follows words spoken by Mahatma Gandhi with rese ence to some of his critics—we do not know who they are—have no application, thousand they are true.—

To say that it is merely an old woman's organism tion is to ignore facts. Spinning mills also multiplication of spinning wheels. They are make by men. It is time that we got out of proceedings are beneated a superstition that some occupations are beneated spinning will be the occupation of the gentle. But the State of the future will always have keep some men at the spinning wheel so as make improvements in it within the limitation which as a cottage industry it must have the inform you that the progress the mechanism of wheel has made would have been impossible, it is of us men had not worked at it and had not the about it day and night.

As regards civil disobedience, Mr. Gage says --

I swear by Civil Disobelience Bur of Disobelience for the attainment of Swar in suppossibility unless and until we have attained power of achieving boycott of foreign cloth

Gandhijis views on Hindu-Moslem ur are wellknown, but some of them, repeat in the address, will bear reproduction for

Hindu-Muslim unity is not less important the spinning wheel. It is the breath of coal I do not need to occupy much of your to this question, because the necessity of it for is almost universally accepted. I say it because I know some Hindus and some Muslim who prefer the present condition of dependent Great Britain it they cannot have either a Hindu or wholly Musalman India. Happily number is small.

There are also others who, like outs' would rather not have Swaraj if its 'mi' tion be that "concessions" would have to always and permanently made under the "threat of the Musalmans walking out and buttlessing up or founding some raj and the covert menace of "religiousts"

#### Mr Gandhi adds ---

Interested persons who were disappointed the palmy days of non-cooperation, now that lost the chaim of novelty, have found opportunity and are trading upon the relagotry or the self-shness of both the committee result is written in the history of the of the past two years. Religion has been travelled by the name of post tenets which, the fanatics claim must be observed any cost. Economic and political causes been brought into play for the sake of same trouble.

All this is true. But did not the hall

did not also the nt itself, and appeals to the religious sentiment by peration leaders revive and strengthen 18 higotry "?

are glad to find ourselves in comreement with Mr Gandhi with regard

roal must be removal, at the earliest moment, of communal or sectional ation A common electorate must y elect its representatives on the sole i merit. Our services must be likewise y manned by the most qualified men en But till that time comes and communal or preferences become a thing of the normes who suspect the must be allowed their motives of way The must set the example of self-sacrifice

itmail speaks of minorities and ma-But the difficulty lies in this that Isalman leaders want that they should advantages of a majority in the s in which they are in a majority have the advantages of a minority provinces in which they are in a

In other words, even where the are in a minority, they are not to any of those concessions which are ade to the Musalmans where they minority And of course the Hindu is also are nowhere to have the

res of a majority

this is not so serious a difficulty The sacrifices which are to and allaying conciliating of the Musalmans ought ry and impermanent in picions temporary But we have not yet seen any proceeding from Muhammadan p which any time-limit is set to the nd separate communal treatment claimed on behalf of that communirently it wants communal represenmmunal apportionment of the servof educational facilities, etc. for pr at least for an indefinite period equited is some arrangement, agreeonstitutional device (such as that ted in the Mysore Constitutional mmittee's Report) by which comresentation may automatically be or come to an end when no long-

andhi's views on untouchability own, but we will note some of

an essentially Hindu question and ot claim or take Swaraj till they have liberty of the suppressed classes, sunk with the latter's suppression.

Historians tell us that the Aryan invaders treated the original inhabitants of Hindustan precisely as the English invaders treat us, if not much worse If so, our helotry is a just retribution for our having created an untouchable class. The priests tell us that untouchability is a divine appointment. l claim to know something of Hinduism. I am certain that the priests are wrong. It is a blasphemy to say that God set apart any portion of humanity as untouchable

This is quite true. But untouchability has arisen out of and is only the worst fruit of the Hindu caste system and the Hindu caste spirit So untouchability cannot be totally eradicated so long as its roots in the Hindu caste system and the Hindu caste spirit are not destroyed

Those who use the word shuddhi and perform the shuddh or purification rites. should bear in mind the following words of Mahatma Gandhi -

The purification required is not of untouchables but of the so-called superior castes. There is no vice that is special to the untouchables, not even dirt and insanitation. It is our arrogance which blinds us superior Hindus to our own blemishes and which magnifies those of our down-trodden brethren whom we have suppressed and whom we keep under suppression. Religions like nations are being weighed in the balance. God's grace and revelation are the monopoly of no race or nation. They descend equally upon all who wait upon tool. That religion and that nation will be blotted. out of the face of the earth which puts its faith to injustice untruth or violence God is Light, not darkness God is Love, not hate God is Truth, not untruth. God alone is Great. We His creatures are but dust. Let us be humble, and recognise the place of the lowhest of His creatures. Krishna honoured Sudama in his rags, as he honoured no one class. one else

Wo are glad to find the Mahatma repeating his conviction that

Whether we win Swaraj or not, the Hindus have to purify themselves, before they can hope to revive the Vedic philosophy and make it a living reality

We reproduce below in full Mahatmaji's points for a Swarar scheme

1. The qualification for the franchise should be neither property nor position but manual work such for example as suggested for the Congress Franchise Literary or property test has proved to be clusive. Manual work gives an opportunity to all who wish to take part in the government and the well-being of the State.

2. The runous military expenditure should be curtailed to the proportion necessary for protection

of life and property in normal times.

3. Administration of justice should be cheapened and with that end in view the final court of appeal should be not in London but in Delhi. Pagines to civil suits must be compelled in the majority of cases to refer their disputs to arbitration. the decisions of these Panchayars to be final except in cases of corruption or obvious misapplication

## The Eight-Hour Day

Shorter working hours for labourers all over the world is an ideal against which we have nothing to say. On the contrary, we consider shorter hours to be essential in view of the great nervous and muscular strain involved in modern industrial life, the cultural value of leisure and the growing prosperity of the nations of the world.

It is well known that specialised work done under conditions of factory discipline causes more fatigue than work of a general nature done in the household, or in a small cottage workshop. Fatigue, in most cases, is fatigue of the nervous system, and ioutinised and monotonous work causes more of it than work which gives the nerves variety and occasional rest

As to the cultural value of lensure, we hardly need say anything. If all one's time were used up in production of wealth and in rest for giving the fatigued body a chance to regain its working power, the quality of human life would be considerably lowered and democracy would become practically meaningless "Idling", if properly done, is the most elevating thing that man can do

Then we have to consider the reward that man has earned from nature by ceaseless thinking and activity during thousands of years. Man has not created machinery and method as his harness. It is but natural that man should look forward to days when his wants will be removed more easily than has been the case so far, for has not man done sufficient in the past to claim a little more leisure in the future?

The above are in short the arguments in favour of shorter hours. The International Labour Organisation which works for "labourers" all over the world is attempting to get all the nations of the world to sign the Eight-Hour Convention which has been in existence since 1920, in which year Greece ratified it. The Political Science Quarterly for September 1924 says regarding the activities of the Organisation.

The direct and visible result thus far has been that five States have ratified the Eight-Hour Convention—Greece in 1920, Rumania India and Czecho-Slovakia in 1921 and Bulgaria in 1923.

The countries mentioned above are by no means the most industrially advanced countries in the world. With the exception of Czecho-Slovakia, they may be classed, rather, as backward. What forces made them ratify the Convention before Great Britain, France, Germany, Belgium, Holland, and the United

States had done so, are not known to the case of India, of course, we kno the ratification had little to do w Indian nation.

Industrially backward nations are the times in education and other arrangements. Their people are less ac to strict discipline and working at pressure. So that shorter hours i workers of such nations will mean, no fitable idling but waste of time and productivity Until it so happened the workmen were brought up under training and discipline since their ch and arrangements were made for using leisure to any good, any shortening of ing hours will mean less production degeneration Should such a state of come about the employers would have to lower their wages or increase the p their goods. In the first eventuality, or is not necessary, and in the secon ability of such goods to find a in the face of foreign competition, wor greatly diminished

We think that as factory labourers: are not subjected to the extreme sic tion and strain which the workers of trially advanced nations have to u they do not require as short how the latter to keep up their efficiency they want just now are higher wages dwellings, cleaner factories, purer of food, facilities for education and other things and not more leisure ! in the grog shop or the gutter. By hours they are bound to suffer one ... another, either through lower was through unemployment due to the market at their produces will surely as a result of paying them, the same for working less hours. The chances of keeping intact or bettering their profe are little, for they will not, with the si ing of the working hours, automo become more disciplined, more skile. more honest

In some of the industrially accountries we already find the Figure Day in force, not through ratio and International Conventions, but threatmere rational means of Collective Bard by working men. In Great Britain minety perscent, of the industrial worker in only eight hours a day. But the others who work longer hours, because do not require more leisure or cannot to produce less for the wages, the beautiful to produce less for the wages, the second countries and the second countries and the second countries and the second countries are second countries.

a decent life. We think that the should, after paying proper attention to al conditions, fix some sort of a maximum should mot. But the maximum should not be on an International basis when all a do not show in their industrial life conditions of specialisation, factory ine, speed and efficiency, honesty and jonal and other welfare institutions.

A. C.

## he Opium Conference at Geneva.

vate letters, which I have received from I during the Opium Conference, have he a lamentable story concerning the taken up by Mr John Campbell and ayton, representing the Government of before the League of Nations. Everythat was possible has been done to t and impede progress. The American presented a clear-cut formula, that ium cultivated should be restricted to dicinal and scientific requirements of rid This has been stoutly opposed by ternment of India on the ground that nvolve a great hard-hip on the Indian who need the opium for their own uses and know well how to handle ut causing any serious harm to themtheir children All this has been done, of the fact that a thousand times e people of India have protested such an attitude in the columns of ss, and in spite of the fact also that en proved by verifiable figures that m opium addiction of a very serious has prevailed for generations past, still prevailing to-day. Nevertheless ernment of India has continually on this outrageous misrepresentation shes of the Indian people. Up to the be greater powers of Europe have the side of Great Britain and the nt of India in objecting to the proposals. On the other hand, the ers of Europe and of other conwhose interests are not directly by the opium traffic, have stood America. The final session of the has been postponed till January se who were there, representing of humanity, have told me that greatly disappointed and have very of a satisfactory settlement at the n at Geneva on January 20th. It

is encouraging however to note that the Draft Report of the Opium Enquiry in Assam, carried out by the National Congress, has proved of very great service indeed during the Geneva Session

C. F. A.

#### The Last Straw

The Governor General of the South African Union 'as now himself certificated the Natal Ordinance depriving Indians in Durban, of the municipal franchise, and thus making them without any citizenship rights at all. There can be no doubt that that will soon near the deprivation of citizenship rights to all. Indians in Natal. Thus only the few Indians in the Cape Province will have any citizen rights in the whole of South Africa. This new act, which has now been sanctioned by the Governor General, is the most flagrant breach of the Smuts-Gandhi agreement, which has yet been recorded. It is surely "the last straw which breaks the camel's back"

C. F. A.

## The Assam Government and Opium.

It came as a great shock to me to learn from Mr Rohmi Kanta Hatibarua that the Assam Government has in reality never pledged itself to abolish the sale of opium in Assam (except to registered addicts) within ten years. A resolution demanding this was passed in the Assam Legislative Council by 26 votes to 13 Among the thirteen, who voted against the resolution, were official members and title-holders The vote itself was a clear expression of unanimous popular opinion in Assam. The resolution demanded the abolition of opium sales in Assam within ten years at the rate of 10 per cent per annum, making at the same time allowance for the registration of those who had contracted the opium habit. The Kev. Herbert Anderson of Calcutta and many others have again and again congratulated the Government of Assam and Government of India heartily on the fact that this resolution, which had commanded such popular support had been accepted by Government. I have never seen in the press any contradiction of all these congratulatory statements. I was actaally present in London when Mr. Anderson.

the Government of India on commended this forward step which had been taken by Though there were the Reform Councils those who were in close touch with tho Government of India present on that occasion there were no contradictions offered to this statement thus made in public in all good faith by Mr Anderson Yet now a question recently asked in the Assam Legislative Council has elicited the fact, that all these congratulations are vain, and that the Government of Assam has done nothing of the kind, but is holding on to its opium revenue to the very end, just as the Government of India itself is holding on to its opium revenue policy at Geneva When I heard this for the first time, it came, as I have said, as a great shock I had rientioned myself several times to Government officials my own satisfaction for what I supposed to be the step taken by the Covernment of Assam, and I have myself spoken in public congratulating that Government just as Mi-Anderson has done. It this question had not been asked in the Assam Council if I had not received a copy of their answer from Mr Hatibarna I shall base been under the same misapprehension to-day Campbell, at treneva itself, has spoken again and again of opium in India being a transferred' subject, yet we find out from this one vital instance how absolutely futile the Reform Councils are whonever they are met by the Government of India's executive opposition.

(FA)

### German Efforts to Regain Her Colonies in South-West Africa

Mi Scholz, a proneer German Chemist in Africa, has recently presented a memorandum to the League of Nations suggesting recovery of German Colonies in Africa for Germany

Scholz submitted a written memoran lun, to the Commission and interviewed personally the principal members who received him combonists. He contended that the successful working of the Dawes plan obligated the return of the terman colonies because the plan emphasized the necessity of Germany's economic freedom. Voicing what he said was the opinion of the German people and the German Government he insisted economic freedom involved economic colonial liberty.

Oermany Scholz declared should be allowed the possibility of growing her own raw materials to feed her industries since the value of German money would be decreased if Germany were obliged to purchase her raw materials elsewhere. Contending that conditions in the Germanies were not nearly as bad as they had represented at the Peace Conference, he a that the mandatory powers had not created conditions affecting the welfare of the na regard to education, sanitation, labor, land rand construction of railways. Moreover, he ditermany had had no multanization of natives aid, now existed in West Africa Under timbe there had been a policy of absolute the whereas now free trade was restricted to bot the League of Vations.

The German representative jurther 1

The German representative further p that six years after the armistice Germawere excluded from all of the former colonies except South-west. Africa. He sai suids of German colonial pioneers, who be cated their lives to the development, of noin Africa. New Guinea and the South Sec.

were unable to return there.

Scholz was informed that the Manda mission had no power to intervene in the and no authority to grant his request that mit his appeal for the convocation of a colference to the Council of the League

The Grown representative said that not alcord single hope that the council was a special single connuitive to stady the quest do lared that it the return of the form territories was found impossible then two world taken some epity done for instanting a limit of the heart of Central Arms.

The visit of Schol to Geneve's regard approximate of General efforts to a return to her or the Colonial passession in the World Way (Ver York Times X)

Mr Scholz activity should ser lesson to Indian leaders, who wish t international public counton regarding just claims against other nations, parthose who are prembers of the British's Indian statesmen should notice that Germany had been defeated in the W and lost her colonies in all parts of t the German government as well as to are doing their best to make their The Germans are demand colonies back His not the time of India to demand that Kenya and Ger Africa which have been developed Indian people be reserved as the field for Indian colonization and i for the lives lost in the battle-field hundreds of millions of pound spent by the Indian people and a o win the World War ?

## Need of an Up-to-date Library for The Visva-Bharati

For a true university facilities the work are essential. The object of the

i is to have a world culture centre in ry sense of the expression. The Visvalanceds a first class library. Those who iterested in the intellectual regeneral India should take note of the following item from Washington, DC.

hington, Sept. 27—One of the largest unilibraries in the country will be constructed addition to Catholic University here with Fol. 8, 750,000 donation to the institution by Mullen of Denver, Col. The structure to Fin as the John & Mullen Memorial Library Te a capacity of 1,000,000 books.

s means that the Catholic University ive a library which will have the y-for ten laklis of books and one man pated over Rs 2,250,000 (twenty two and fifty thousand rupees) for building rary. In connection with every Amelumical and entry there are first class libraries Visya-Bharati is to fulfil its functions lely, one of the primary needs is a assumer.

hope that some one among the merchant-princes and wealthy sons ighters of India will donate an adeum of a few lakhs of rupees to prot a first-class library for the Visya-

There is no gift higher than the mowledge Laberation of India depos the strength of knowledge

7 1

# Repression, a Symptom.

the first reading of Mahatma Gandhi's hal addres—at the National Congress agraph—has struck me—with special its cogeney—and exactness—It is opiession a Symptom' There he has whole issue between Britain and India matic conciseness

ys European dominance and Asiatic is the formula for the new represgives the examples of Kenya and pt and Bengal

range thing to me is this It is realised, that the phrase, which is the King's Proclamation of 1917, at India shall remain 'an integral of British Empire' is tainted with poul formula of European domina-Asiatic subjection. Canada may integral part of the British Empire, because Canada is British and and Canadians are imperialises.

But India cannot,—first of all, because India is not British or European, and secondly, because India is not in percent

CFA

## Egypt and Britain

Mahatma Gandhi's words about Egypt are fully justified. Anarchical crime is no less detestable in Governments than in individuals, and it is a crime of anarchy to tear up solemn, treaties of obligation under the cover of resentment for a murder. The worst sign of all is to find that such air act has called forth practically, no protest from the civilised peoples of the West because it is done against an Lastern people.

#### The Motive Behind British Imperia Preference and Indian Merchant Marine

The result of the construction of the resulting the British were an endaged to the resulting most their reterror side to the reterror side to the New 200 in Acts with reverse per all reverse to the New 200 in Acts with reverse per all reverse to the British soft and the reterror to the British soft and the reverse to the reterror of the British soft and the reverse to the reterror of the British soft and the reverse to the reterror of the British soft and the reverse to the reterror of the

The above a Discoping of pressed in the Atlantic Mentils of April 1924. Undoubtedly the metry beaud the British scheme of Imperial Profesence is to take the monopoly of the trade and intercommumeations. India is to be sacrificed to British interests, by making ner a party to Imperial preference. It is time now to denounce any and every suggestion of Imperial preference so far as India is encerned, and take steps so that India may be able to develop her own merchant marine with will be adequate to her own needs and national commerce. The first step, to secure this is to have the coast-wise trade of Iodia so regulated that the Indian ships will have pre-ference. Second thing that is essential for India is to have proper training of Indian young men in all branches of naval engineering and the Government should be induced to make suitable arrangements for this It is desirable to have an Indian National Naval College established at the earliest opportunity

TD

## Civic Righteousness among Canadians

We have been often told that the Indian people are not capable of self-government and civic righteousness is the exclusive viitue of the so-called white-people if not the superior Anglo-Saxons The Canadians have been enjoying self-government for generations, like the people of the United States of America We often hear of whole-sale graft in the United States, and the following news-item, published in the New York Times, throws some light on the spirit of civic lighteousness among the Canadians

SENATOR TAYLOR OF VANOUTAIR SAYS THURF IS 'ORGANIZED RASCALIA' IN RAIL DIPARTMENT.

Succeed to The New York Times

Ottawn Out May 8-"Organized rescality coxists in the National Rulway and Steamship Dynatments on the Preific Coast declared Sourter I D. Taylor of Vancouver in the Senite to-div. He preferred these charges

That the Government merchant marine was used for rum-running on the Picific Coast

That Government officials conspired to defraud

marine ment mee commintes

That the rulway department at Vancouver was recting with grift

That honest employes who protested against the graft and fraud were dismissed.

That dishonest employes were retained and promoted

That Sir Henry Thornton head of the Vational Railways and the higher officials has bucked or

negatived all impuries

Sonator Tivlor claimed to have affidivity supporting all his charges and assumed full pesponsibility for them. He read a mass of correspondence extending over a ven with Sir Henry Thornton and other officials in which he had sought a searching inanire

In support of the charge of graft in the Railway Department he quoted from a document which he claimed was a copy of a private memo-randism made by the acting national investigator

to Sir Henry Thornton
So serious are the accusations regarded that
Senator W. H. Bennett gave not e that he would move for a special Senate committee to investigate them.

This proces that neither the spirit of civic righteousness nor "rascality of high officials" is a special trait of any nation Indian people should take notice of it and do their best that they may surpass other nations in matters of "civic righteousness."

TD

# Degeneration of India's Building Art

We publish elsewhere an article by Srish Chandra Chatterjee A M A. E on the

Revival of Indian Architecture. Mr. Cha is an architect and a civil engineer o perience and ability. His reflexions of sad state of our National Architectur coloured with genuine feeling and a to revive in Indian Architecture it spirit and grandeur. We have often note sorrow growing ugliness of modern -They remind one of 1 buildings accommodation or floor space, but no beauty or of the vearnings in the 1. the architect. Worked out like formul soulless usefulness, modern buildings ... aesthetics by the faultless precision of construction; by their agreement with ciples which have hardly anything with beauty. We invite the attention thinking people to this article

### Can Untouchability be Defended

One Babu Kalishankar Chakia i Chittagong has addressed a letter to M Andrews which appears in the You +of December 11, 1924. In this let Kalishankar Chakravarti attempts ! untouchability on sociological grouaccuses Mr. Andrews of agnorance r "our social customs" and chall-Andrews' statement that there is "" and practical serfdom" in India In-Babu kalishankar has not made e he accuses Mr. Andrews of ignor garding India's social customs. His may be due to his enthusiasm untouchability to be a marval of s acumen He calls this system a system elsewhere, but idealises he finds it absent in Jagannath, \ and Chandranath It is a bit per find Babu Kalishankar going into over the fact that Hindus occasregard the implications of social 1. in the opinion of Babu Kalishanke. the purity of the nation" and so corruption and destruction. He : one or two instances of low-caste :: gade good in life, in order to case. It is certainly for the sake that Baby Kalishankar refrains 11 the millions of instances in whi ability had made life perfect hell ! He concedes, however, that unt ٠, "vicious" "when attended with pi" oppression, but with them very # 2

p, "It was designed to keep the people whose character, habit and intellect similar, and this kept the society in id contentment for thousands of years, id it from corruption and destruction is to British immorality and comments, oner you remove the restrictions of ability the sooner you can expect to lose scenes (of immorality) enacted

bems that in the opinion of Babu kar Chakravarti immorality must of be inter-caste. His other contenalso equally alive with subtleties in everywhere that untouchability is with hatred, contempt, oppression, and inhumanity; then what good hay that it would be an ideal thing these? So would small-pox without ess, misery and fatality. He says that ast contentment and peace were due system It it is so, why are we miseiough we still have got the caste Moreover Indian History does not e same story as Babu Kalishankar n have Indians bled and suffered to ay from the torture of Varnasrama-

tma Gandhi commenting upon this tes

pinnon Wi Andrews is over-considerate hishanker Chakravarti. Whilst the consuntouchables in the south is no doubt bethan that of the untouchables in Bengal, tough in Bengal and admits of no detence is can be terspeak of the effect of untouchables in the simple fact that the oppressors the enormity of their own misdeeds habity of Hinduism is probably worse if the modern imperialists. We have both a with a rigidity not yet observable operal edition. Will Babu Kalishankar inher that the English Imperialists offer touchability the same defence that he Hindu untouchability. The safer course not to find out which is worse but to be evil of our own system and endeavour

M K. G.

te agree with Mahatmaji

A. C.

ronouncement on General Dyer

not know exactly the aims and e Royal Asiatic Society, but we a that it takes only a severo erest in things Asiatic We do t there is anything to prevent

the Society from adopting a point of view somewhat different from that of cold-blooded scholarship. This idea has recently been stimulated by a review which appeared in the Society's Journal of October 1924

Sir Verney Lovett K. C S. I. M. A., has written a book on India which has been reviewed in the Journal of the Royal Asiatic Society by R. P. Dewhurst, who credits Sir Verney with achievements which any author might envy. We have not read Sir. Verney Lovett's New History of India and are not in a position to offer any opinion on the quality of the book. It however appears from the review that the greatest triumph of Sir Verney is in his treatment of the period of India's history between 1914 and 1923 In dealing with this period, we are told, he has displayed wonderful judgment, impartiality, and fairness The reviewer says, "As a typical example of the judicial spirit which characterizes the book, a few "As a typical example of the judicial sentences dealing with the thorny Amritsar question may be quoted?" And he quotes the following fair and impartial lines.

It appears that all through those terrible minutes his (General Divers) mind was filled to over-flowing with three considerations, the futility of all previous measures the continuous attempts to isolate his force the certainty that if it were swept way massa ie and destruction would reign unchecked far and wide. We must deeply regret that the thoughts which possessed him left no room for cooler observation or for the natural compassion which must otherwise have interposed. But there can be no doubt that he was confronted by a terrable and highly critical emergency and by a wide impression that the arm of the Government was paralysed.

The reviewer was so deeply moved by this keen and impartial analysis of Tiyer's psychology at the moment of wantonly shooting down inoffensive and helpless men, women and children that he could not help commenting. "It would be very difficult, though these words were written before the recent ventilation of the Amritsar affair in the law courts, to improve on them as a final pronouncement on the matter."

The Amritsar affair was no doubt "ventilated" artificially in the law courts to make things sanitary for dame Prestige to live in, but will rentilation ever remove the steach?

We congratulate the Royal Asiatic Society on its endeavours to carry on the work of ventilation to a successful end Ventilation works wonders!

A C

## Lord Haldane on Indian Philosophy.

In the course of a private letter to Professor Surendranath Dasgupta, Haldane, whose right to speak on philosophical matters is admitted on all hands, says

"You have done a great piece of work. Nowhere else. I have seen such a systematic review of the Indian systems, simultaneous as well as successive And you have brought to your endeavour not only great knowledge of Fystern Idealism, but also a wide acquaintance with the idealism of the West The result is a view of development which is nesh at all events so far as I am concerned

But we are more concerned, with what Lord Haldane says of Indian philo ophy than with his pronouncement on Prot 11.1gupta's book Says Lord Haldane

Indian philosophy has a liver tissue than that ever of triesian thought, which it provide I am struck at the series time with the way in which selds let the most compare der log of proof post-Kantian object to alcassor in Free or anticipated in social of the Ird in systems, which you dose he where the Wist however, appears to have been stronger as me the treatous effect which it has mide so a treate so Be act to avoid forms that he wist is treated as a Be act to avoid forms to think for mostar. That he so or Yiels B his conditions from the research of the But with ground have form the research of the any but I increase mental and has it saids a least multiplication of how proper mane or he does system the idea to the first treate and the research of the act in the hearth of the research of the act in the hearth of the research of the contract of the research of the resear anticipated in so crai of the Ind in systems, where

worked out Probable and to specify the time

# Bishop Fisher on Racial Adjustments

The other day Bishop Lister was allowed to give a talk to the stiff and students of Visya-Bharati at Santinibetary A text of or persons were also present

As was anticipated land pred todelo some but not by the authorities of the institution the Bishop improved the occasion by doorz a bit of Christian propagoidist with say, anticipated because as mer of the impurialist and capitalist species have the of political and commit infrusion and invasion, so men of the religious propagandist species have the habit of religious intrusion and invasion Hindus however, like it immensely for though the giving of unsought advice in every other matter is looked upon as officiousness, the giving of unsought advice in matters religious is considered by them the pink of polite behaviour,

—particularly as they themselves are in this accomplishment But this

digression

The subject of Bishop Fisher's talk, he had himself chosen, was moderadjustments. What he said on his proper was well said, and quite re-Certain things, however, which he as specially European specially Christian, may possibly probe named simply human Such p however silly, may, it is hoped be o

It was obvious that the Bishop very much that Indians would become tians. We have no quarrel with suc But we have not been able to see a relations of the kind that the Bish of would improce by the Christian Indians - Racial discrimination is a practised in the most invideor in a by any non-Christian nation, but to a copies. For example, American to South Micros Kenyar ones evelude Asiatics in all Christian second place the evelusion is made graind of the countries that of the it were the fact that Constrain Asia aliented and most in trap Asign the a femise by the concer Asiatics to Obristments the gold of And Lar or Andres gare of the write the states of the reraces are given inflered in a minimum to confine outropy per

There was a selfable, as some tom in the free partile tear to Christians to print if not all our would be able to so infinerace in maple treal relation. however her that which people not been able to accomplish could about by people who have been , time impremoral. As practice said to be better than precept became Unristrans they mught example of Christian peoples. exclude ill those white pe pies ! Asiatics from their countries others as you me done by Christian India's inference from ' of great Christian peoples. That improve racial relations. The retaught practice of pagan Indian the right cheek to those who smil the left, is more convenient and  $\epsilon^{-\epsilon}$ 

# ain and the Riffs in Morocco

to be hoped that just as a century in was convinced by the hard logic hat it had done its work in South



El-krim the Leader of the Rifts

and therefore, gave up a hopeless ith the people of that continent, tetric from Morocco and leave the ork out their destiny under their El-Krim

# seological Discoveries in Sindh and the Panjab

ogists may be left to discuss and sultural and historical affinities ople tokens of whose civilisation un-earthed by Rai Bahadui shiii in the Panjab and Babu anciji in Sindh. These prove that, it than has hitherto been supposed, of civilisation had been reached some Indians—no matter whether travidians or belonged to some patock.

resting to learn in this connection than twelve years ago, to adatta. Bhandarkar concluded

that the ruins at Mohen-jo-Daro, where in Sindh such remarkable things have been dug out, were of comparatively recent date. The Professor wrote --



Balar Rakhaldas Baranjee

dero seven miles south-east o Dokti in Larkana district. We had received glowy glaceouts of this spot and I had great hopes or finding it to be as interesting as the runs of the Mirjar Kleas stupi before they were dug out. But or visiting the place I was greatly disappointed. Here are spread the remains of an old place to about three-sourths of a mile. Near the western edge is a tower in a mound nearly seventy feet high from the ground-level from which the mound gradinally rises. Of the top portion only the inner core has remained consisting of sunsdivided binck work. The bottom of it appears to have been reached most properly excavated the most promising spots here close by towards the west and south are six mounds, but of a far less height, and there seems to have been a river once running between the tower mound and the other heaps to the north side of the tower again are vestiges of an old bink rival running up. The bricks as a rule are of modern type and are not of large dimensions like the old. There are no doubt some here which look old but they are few and far between Not a single carved moulded brick I was able to discover here. What a contrast to the Mirpur Khas stupa where cart-loads of such bricks, were found before it was

It is admitted by all that Mr C R Das made a very great sacrifice by giving up his practice as a lawyer. And the legal traternity are certainly in a better position to appreciate the extent of this sacrifice than the lay public. Yet we find that the High Court Vakils' Library has paid only Rs 77-89, the Barristers *nil*, the High Court Indian Attorneys nd, the Small Cause Court Rs 164-9-0, and the Alipore Bar Labrary Rs (199-7-0) We do not know why there has been this poor response from the lawvers. Perhaps most of them do not believe in the bond fides, or the soundness, or the practicability of the Swaraj Party's village reconstruction and organisation scheme or perhaps these hardheaded men know better how to receive than to give or is it that they did not believe in the miraculous powers claimed for the scheme in such big-type mountebank cries as, 'You may be the next victim of the ordinance Pay to kili it,' "Yie you for repression? Pay to destroy it"?

There are two big items. One is Mi C R Das's personal collection, from various wards of Calcuffa and Howrah, amounting to Rs. 144,945, 2-9, and another, Mr. A. N. Mullick's contribution of Rs 10,000 Deducting these from the total sum of Rs 2,25000 we get a sum of Rs 70 000 in round numbers which represents the total collection of all of Mr Das's followers. As we have been told that only or mainly poor men have paid, Mr C R Das singly must have asked doubte as many men' as all his followers put together, for a rupee or so each. The mere physical energy and activity which this feat implies, must excite the envy of even champion Maiathon lunners

# "In Mother's Memory."

Maulana Mohamed Ali has been publishing in The Comrade a series of articles with the caption "In Mother's Memory" These articles are so good that we do hope they will be published in book-form with as many good portraits as car be procured of the revered lady whom the Indian public called Bi Amman If for no other reason than simply being the sons of such a mother, Maulanas Shaukat Ali and Mohamed Ali would deserve to be held in high respect.

It is difficult to choose any passages from these articles for reproduction. But we will give one long and one short extract. We will remind our readers by way of preface that Bi Amman became a widow when she was a young woman of twenty-eight

During her last illness, and only a couple of weeks before her death mother was asked if she would not prefer to get shorter kurtus or shirts made for her now that she was not moving about, and the many creases of the long khaddar kurtas she wore had to be smoothed away every now and then to make it comfortable, for their to be in bed But she refused, and the refusal brought to light an incident that hid happened just when father hid died. In those days it was the tashion for Muslim ladies to wear *kintis* which were short slow does shirts or rather blouses, and it was only old tadies who had been on a pilgrimage to the Heaz that would occasionally substitute for these garments and the volumnous bifurcated skirts of Lu know the long kurtus and trousers in imitation In know the long kirrias and trousers in innation more or less of the lashions of Meca and Medina Mother who had not ver been on a pilgrimage to these holy places had got a couple of these kirrias made some time ago, but had never worn them. On fathers, death, she took one of them. out when she was about to put it on an old lady of her family asked her to consider the implica-tions of this change of garments. It was all very well for old women who had lived their lives, and had gone for the Hin almost as the list great event in all their existence and had practically renounced the world. But for a young women of eight-and-twenty who would in all probability marry again it only for the sake of her children's upbrouging it was a foolish fancy So the old lady fried quietly to dissuade mother from adopting a fashion in dress that she could not keep up for long. What was mothers answer, it was our sister who was privileged, the other day to hear from mothers own hips. She told the old laby. This long whete harte dear mother would now be taken off only on the takhta, the wooden the burld on which a Muslim's corpse is washed for the burld. That is why she preferred her long karlas of kheeidin with all their rough creases, which huit her frail bedridden body, to the shorter ones suggested by our sister and it was only on the talkhla almost half-a-century after fathers death that this tashion had to be discarded for the shroud

The Prophet had hunself always married widows—except one when he married Haziat Ayesha no doubt to establish the humane custom of widow remarriage and good Musalmans always recommend to the young ladies of their finishly who are unfortunate enough to become widows so early in life to marry again. Mother's relations also pressed a second marriage upon her and many of thos who had seen her almost tearies on father's death felt sure she welld remarry before long. But she herself knew better than that The cholera that had taken father away had not spared her son, our eldest brother hving. The minute father passed away mother left his bedside and went over to tend and nurse her son because, as she used to tell us herself, she had done her duty by the dead and she must thenceforward do her duty by the living. The loud limentations in which the women of her time indulged on such occasions, and in which, in fact, many to this day indulge, did not seem to accord well with a sorrow that was too

deep for such outward expression. Besides, she was anxious to spare as much sorrow as possible to her children, and so she kept her own feelings in leash. That is why she appeared callous to those who remarked only her reticence, but who could not not peep into the heart that was bursting with grief.

The next passage which we are going to quote gives us a glimpse of the good lady's sudhana (spiritual discipline) in mirritimarqu (the path of self-restraint and renunciation), as Hindus call it

Maulana Mohamed Ali says that, being accustomed to meat diet, even the servants of his family turn up their noses if they get did too often. Chimlar being a vegetable which grows wild, even they would not touch it. But for the sake of 'simplicity and studied economy,' Br Amman would sometimes pluck some chandar leaves and prepare bhingua for herself.

But on one ocassion I found that mother who had been thinking for some days just of plucking *chaular* from the terrace, and had at last prepared it herself, in oil for choice, and with the ips of chillies did not turn up at dinner and even their favourite blupa could not tempt her. When pressed hard she told us she did not feel inclined to eat anything and beyond feeling concerned a little about her indisposition, as we thought we would have taken n) further notice of it. But a few days, liter, she told us she had simply yearned for that blumar Then why didn't you have it? we all asked adding. 'It couldn't have hurt you much after all. That's all right, she told us 'for I was not indisposed.' 'Then what else was the matter with you' we asked in utter surprise.' An eventherm was the matter with me. Wy heart was so set, on, it, and it smelt so sayout when I was prepring it. But then I said to makel. What does it matter if thy then I said to-my-self heart so yearns for it? Wilt thou satisfy thy heart's crivings if tomorrow it yearns for a husband:

## Prof. Benoy Kumar Sarkar's Return

We extend a cordial welcome to Professor Benoy Kumar Sarkar on his return to India after an absence of nearly eleven years comes back well equipped for promoting the cause of culture, and of the study of economic development and political science and affied branches of knowledge. His travels and investigations comprise Egypt, Figland. Scotland, Ireland, the U.S.A. Hawan Islands. 1 фан, Korea, Manchuria, North China, France. Iromany, Austria, Switzerland, and North Halv His literary output during this period has been enormous, being five thousand pages 45 Bengali and three thousand in English this was printed in journals. A small portron remains yet to be published in book-form.

He has lectured at various places and institutions. We shall mention only some of those institutions which are worth while for India from social and scientific standpoints in English—Royal Asiatic Society (North China-Branch), Columbia University, Clark University, Amherst College in French---I inversity of Paris, Societe Asiatique Academie des Beaux Arts, Academie des Sciences morales et politiques in German---I inversity of Berlin, Deutsche Geschschaft, Deutche Morgen-laendische Geschschaft

He has contributed to the following journals among others Journal of International Relations, International Journal of Ethies, Policical Science Quarterly Scientific Monthly, School and Society Revue de Synthese Historique, Seances et travairy de l'Academie des sciences morales, Deutsche Rundschau

He is an elected membre correspondant de la societe d'economie politique of Paris

For the last rew years he has been studying the methods and problems in economic development with special reference to postwar. Europe

### A Limit to 'Ahimsa.'

So far as individually a man is concerned, he may be a thoroach-going Ahimsuist he may refuse to strike down even the man who attacks him with murderous intention

But a woman cannot and ought not to be an Alienesist in all circumstances—she should kill, if need be any one who tries to dishenour her. That sets limit to her non-violence. Similarly if a man sees any one attempting to dishonour a yoman at is his bounden duty to prevent the cutrige even at the cost of his own and the assailant's life, if need be

Such being our conviction we are glad the find Mahatma Garolla writing as follows in Young Index for December 18, 1924

My alternative less not for the sake of other to give not life without even attenting to kel. But my alternative challes me to say the whom choice has between rinning away to the region of ones charge and killing the would-be reashed it is ones duty to kill and be killed never to desert a post of duty.

# Prof Thorpe on Chemical Research in ndia

Professor Joselvne F Thorpe, F R S, has contributed to Nature an article on chemical

research in India. It deals with such chemicresearch as would be calculated to promote the development of chemical industries. He begins the article by saying.

The Indian Industrial Commission, presided over by Sir Thomas Holland issued its report in 1918. It had been formed in 1916, and was "instructed to examine and report upon the possibilities of further industrial development in India, and to submit its recommendations" with special reference to a number of specific questions of which two only concern us here. These were h to ascertain whether and if so in what manner, Government can usefully give direct encouragement to industrial development, ...

i. By rendering technical advice more freely available.

ii. By the demonstration of the practical possibility on the commercial scale of particular industries"

The Commission made a number of recommendations It recommended, for example the formation of several scientific services built up on lines which, it was hoped, would give an impetus

Among the services the formation of the subject was rightly and the services the formation of which was recommended was one dealing with chemistry, and as this subject was rightly regarded as one of the foundations of all industrial development, the first green to the Communications was amount of effect given to the Commission was to appoint a committee with instructions "to formulate proposals for the organization of a Chemical Service for India and for the location and equipment of research laboratories." I was asked to act as chairman of this committee, and with the object of obtaining an insight into the count of the proposals. this committee, and with the object of obtaining an insight into the actual conditions. I toured through India during November and December of 1919 and January and February of 1920. In the course of the tour I visited all the important centres and was able to discuss the problems involved with many prominent officials and business men. I saw all the leading educational institutions and noted the facilities for research present in the chemical departments attached to them.

His conclusion was that

"India is at present poorly equipped to meet any demand for properly trained chemists, and cannot be expected to supply recruits for a chemical service unless the service itself can act as the research trainer."

This conclusion is quite correct, if by properly trained chemists" Prof. Thorpe means chemists with proper training in industrial chemistry; otherwise it is not correct. He then passes on to observe -

Commission was a comprehensive one, and well sitted to meet the immediate industrial requirements of the country. It provided for the establishment of a control Government research institute where both fundamental and practical research would be control out to serve as a nucleus from which chemists, could be drawn to fill the various chemical poets introduced the Empire." The scheme suggested by

The history of industrial chemistry says something quite different. More fundamental and important research work and training chemistry has been done in industrial by enterprising firms with capable and alert directorates than by any Government institute in the world. Government departments of this nature as a rule lack in enterprise and tend towards stereotyped routine work There is nothing, however, to prove that such a department as is proposed is an impossibility

The provinces, however, were not in favour of a central Government research institute. They wished to do things on their own behalf, "unhampered by any restrictions which might be exercised by a central Government institution such as that suggested by the Industrial Commission The Provinces were quite right in fearing that work might be hampered by such a central Government institution Government work in this country usually means very discouraging red tape and hombast, both deadly poisons for the spirit of research

The writer then proceeds to say:-

Still, a modified scheme by which each province Still, a modified scheme by which each province would have its own research institute seemed practicable and indeed, even an improvement on the original idea, provided that each provincial institute undertook to confine its activities, both fundamental and practical, to its own local immediate industrial needs leaving a central institute under the Government to carry out those fundamental researches which underlay the industries of the countries as a whole of the countries as a whole.

This appears to be more practicable. Professor Thorpe observes:-

There are very few consulting chemists in India, most of the consulting advisory work, where such exists, being carried out in the Universities.

In this matter the Professor appears to have been misinformed No University in India has the necessary equipment for consulting advisory work in industrial chemistry. We do not know of a single competent industrial chemist in any one of the Indian Universities. Of course there may be some unknown to us.

The writer holds out an expectation regarding the proposed research institute which would be very difficult, o say the least, to fulfil. Says he:--

The chemist or chemists who had solved prob-lems in the research institute submitted by a manufacturer would be loaned to the manufacturer for a sufficient period of time to enable him to place the new process on a working basis in the factory.

A SECTION OF THE PERSON

Target W

NOTES 117

If chemists are to be loaned out to factories for the purposes mentioned above, then their supply in the research institute would have to be enormous.

Dehra Dun was recommended as a "convenient central place" for an industrial research institute by the Industrial Commission, and the recommendation was endorsed by Professor Thorpe's Committee, he says. The idea is quite exquisite!

In the following sentence what the writer calls the final problem is really the main and the most vital problem —

It is the final problem, that is, how to supply the training in works practice, and what is still more important, how to pick out the men most suited by temperament to profit by this training, which has to be solved not only in India but in Great Britain also.

But we do not agree with him in what he says in the next sentence, quoted below

In the proposed chemical service this very real problem of type would be met by a frequent interchange between the individuals comprising the junior personnel of the research staffs of the various institutes. Each man would, therefore, obtain his training in works practice

We fail to see where in this proposed system the men comprising the junior personnel would acquire training in works practice. Works practice cannot be got in any research institute whatsoever unless it is part and parcel of an industrial concern. Prof. Thorpe is absolutely wrong here. We doubt whether he can cite one single instance of any industrial man who has been trained thus and has shown efficiency in practice.

When the writer says that

These proposals imply that, besides the main chemical staff, each institute would have to be provided with a suitable staff of engineers, whose main duty would be to act as instructors in general engineering practice

he is quite right.

In the opinion of the writer, "the proposed scheme for the establishment of a chemical service would have to start in a small way." This is easier said than done. Can be formulate any scheme which can show any usefulness commensurate with its cost, that can be regarded as comparatively mexpensive when considered from the view-point of provincial finance?

Prof. Thorpe concludes his article thus:

No doubt, in many of the provinces use could be made of some existing institute to act as the provincial research institute, until funds were available for the erection and equipment of a building especially

designed for the purpose. The chief initial cost would be incurred by the erection and equipment of the new Government Research Institute at Dehra Dun, but it is understood that some money, at any rate, has been allotted for this purpose. Indeed, it is likely that a large capital expenditure and a considerable income would be necessary in order to start the scheine and to place it initially on a sure financial basis, because it is not proposed that any attempt should be made to make the service self-supporting and the equipment of the new laboratories would have to be completely upto-date. If the service is to succeed the Government must take the long view, and bear in mind, chiefly, the increase in wealth to be obtained by the development of the natural resources of the country. The opportunity is a splendid one, but to take advantage of it effectively requires courage and vision.

It is not only "likely" but certain that the expenditure would be very very large, and most of it useless expenditure on costly buildings, designed by expensive British architects, erected by costly British firms, etc

"The increase in wealth" promised by the professor would mean in Indian parlance the draining away of wealth by foreign exploiters. Would Indians benefit in the main? Or would vested British interests gain?

The whole thing has been considered from the standpoint of a man of science of vast and deep erudition and brilliant research capacity, but of no experience of the problems which beset industry in this country and possessed of only a rather detached knowledge of the industrial problems of his own country. In short, it is a professor's solution of a business man's problem.

Is there any necessity for such services as have been proposed by Sir T. H. Holland? Industries of the kind that would be helped by the proposed services are of two classes: (a) those that are owned or controlled by British interests; (b) those that are owned and controlled by Indians. Of these, the first do not need any help. They are as a rule well able to afford and conduct the necessary research work. Their own means, added to the Bank support invariably given to them, obviates the poor Indian tax-payer being bled to serve their purpose. As regards the second kind, Indian owned and controlled concerns, their difficulties, taken in order of importance, are as follows:—

1. Difficulties of finance form approximately forty per cent, of the sum total of difficulties. Private capital is shy as regards such concerns, and as most of the banks are foreign, bank facilities are practically mil.

2. Lack of experience and training in management may be said to form twenty-five per cent., of the difficulties. Directorates in such Indian companies are generally composed of incompetent and ignorant persons devoid of directing capacity.

3. Fifteen per cent. of the difficulties of such concerns may be said to spring from absolute disregard of their needs by British monopoly interests such as Railways, Electric Works, Gas Works, etc., and scant and tardy

attention from state departments

4. Ten per cent, of the difficulties are due to public apathy, as shown by lack of sympythy of political bodies and the tendency towards victimisation of Indian products evinced by Indian selling organisations and middle men.

5. The remaining ten per cent may be said to be due to want of research facilities

In our opinion, unless remedies are found for the first four and major evils, there is no necessity to combat the fifth and minor one.

In case of government help being given to Indian technical concerus, the line of work

should be as follows in our opinion.

I Establishing technical libraries (of the same type as at the Patent Office, Chancery Lane, London) at all provincial headquarters, with a staff of translators available for work at very moderate charges, and a Central Library, fully stocked with scientific and technical literature, situated, say, at Delhi, having the same kind of translating staff. Translations not only from the languages of all the leading industrial countries into English but into as many leading Indian languages as possible should be done at the Central Library.

II. Establishing a fully equipped central technical laboratory at a place where the minimum amount of expenditure is needed for the provision of gas, electricity, water. staff quarters, etc. Expenditure on buildings should be as small as possible. A good library should be available. The staff should be just sufficient for direction of work, but the work should be done mostly by men deputed by industrial concerns, jointly or separately, and there should be adequate arrangements for such men to carry on their research work efficiently and economically. In case of such concerns being in need of help but being unable to pay for it, the work is to be done by the staff with the help, if necessary, of earch scholars temporarily engaged. These cholars can be got and should be got-from the various Indian universities, and arrangements should be made for their work at the central technical laboratory to be recognised by the university concerned as work for a degree or doctorate.

III. The giving of government help to industrial concerns in sending out men for

special training abroad.

IV Establishment of provincial laboratories, as in II, only when the demand justifies it, and then only in the department of

industry in demand.

V The staff at the central laboratory must be composed of experienced and efficient men And they must be taken from countries where the line of industry concerned is most progressive. The Japanese system of getting specialists for terms of three to five years on high salaries would be the best.

VI The entire department must be under non-official control A new "Heaven-born" service would be worse than useless.

INDUSTRIALIST

### A Chair of Municipal Government

As the Calcutta Municipality is under the control of the Swaroj party, it can and should make arrangemnt for contributing, say Rs ten thousand per annum to the Calcutta University to found a chair of Municipal Government and a Bureau of Municipal Research We need comparative knowledge in the field of Government in general, and Municipal Administration מו particular Calcutta Municipality can do great and permanent good to India by creating facilities in connection with the Calcutta University for training experts in municipal govern-

### Contract for Foreign Coal

The Indian Mining Federation has in the course of a letter to the Secy. to Government of India, Department of Industries and Labour, refers to the recent announcement in the press of a contract having been placed for the supply of South African Coal for the Sukkur Barrage requirement for one year. The letter states.—

The action of the authorities in purchasing foreign coal to the extent of some 60,000 tons, at a moment when the Indian one industry is on all

NOTES 119

admission passing through a period of grave depression is fraught with importrant considerations of public policy. As the Government of India are well aware, one of the most decisive elements in the present depression of coal industry is the serious competition which Indian coal has had to face with foreign, particularly the bounty-fed South African coal in both the home port markets and the neighbouring foreign ports which until a few years

ago were its legitimate overseas markets.

The Legislative Assembly by a resolution passed on the 7th of February last urged a countervailing duty on South African coal and the Honourable Commerce Member speaking in the Assembly on the 15th March last declared the intention of the the 13th March last declared the intention of the Government to refer the question of an increased duty on foreign coal to the examination of Tariff Board Though the actual reference to the Tariff Board has been deferred owing to the appointment of a Coal Export Inquiry Committee, the Government of India nevertheless stand committed to this reference. At all overts, the attitude of the ment of india nevertheless stand committed to this reference. At all events, the attitude of the Government was sufficiently pronounced that nothing would be done meanwhile to directly stimulate foreign coal gaining an additional ground in the Indian market. The present purchase of 60,000 tons of foreign coal by the Stores Department gives, however, the lie direct to such an expectation. The Committee venture to think that the the action not only constitutes an outrage on the Indian coal industry but an insult to the Indian legislature and is, further, a flagrant violation of the Government's own declared intention

It will, also be recalled that it is only three years that Government in violation of their definitely pledged stores purchase policy purchased one milling tons of British coal, thus eventually involving the Indian taxpavers in an avoidable loss of seven crores of rupees. It is needless to stress on the obvious truism that a Government Department is not as free to arrange its purchases as a private buyer. If the actual stores purchase policy which your Department control is at variance with the assurance of the Commerce Department, a declaration of diovernment's policy will cease to inspire any pubhe confidence. If despite a serious depression in he Indian coal industry, the Stores Department would extend its custom to South African coal, the ligarified mockery of a Coal Export Committee might as well be avoided and with it the prodigious

Waste of the tax-payers' money.

I am next to examine the transaction in question on its own ment, considered as a business proposition. The Committee have in their possesgion complete analysis of the coals of the various Trun-val mines and they are, from these materials, in a position to assert that they are in no way supenor to 11, 12 seam Jharia coals, which were tendered by at least half a dozen parties at Rs. 4 to Rs. 5 F () R. ton for thus exhibiting an under-quotation of the accepted rate of the South African coal by at least R4. 5 to Rs. 6 per ton, if sea-borne, and by a higher figure, if carried by rail.

In the circumstances, I am desired to express a hope that the Government of India will still find it possible to regging the contract already entered.

possible to rescind the contract already entered into for the supply of South African coal on weighty considerations of public policy indicated in the pre-

Vious paragraphs.

No elaborate comments are needed on the facts revealed in this letter.

As South Africa discriminates against Indian human beings, the Government of India's discrimination in favour of South African coal, even at a pecuniary sacrifice, is only too logical and legitimate. It also shows in quite a delightful manner that the government of India thinks that what hurts the self-respect of India enhances the selfrespect of India's government. Finally, it demonstrates irrefutably that the government of India is a Christian government: for does it not offer the right cheek of In ha to those who have smitten her on the left cheek repeatedly, and does it not also offer her cloak of State pationage to those who have already taken her coat of private custom by means of bounties?

### Tagore on the Moscow Stage

The Bombay Chronicle states:—

A recent issue of the 'Prager Presse' gives an interesting account of the popularity of Tagore's plays with the Russian artists. Madaine Germanova, the queen of Russian traze tv, who was the leading lady at the Moscow. Art Theatre is now at Progue. where she is celebrating her twenty years activity on the stage by appearing in the "Brothers Karama-800" the play based on the famous novel of Dostoieffvski. She says that as a change from the usual repertory, her troups of players decided in the year repertory, her troups of obyers decided in the year 1918, the darkest period of the Russian Revolution, to produce a play which would give the audience a higher vision of life than the drah atmosphere which surrounded them Ribindranath Tagore's "King of the Dark Chamber" was selected. Madame Germanova portraying Sudarshana. The play was a tremendous success, and since then the Moscow Art Theatre and other institutions interested in putting on the boards plays which will give the audience something different from the typical problem play of western life, are exploring the problem play of western life, are exploring the works of Eastern dramatists. India naturally feels proud to find that Tagore is selected with universal approbation in Germany, Denmark and Russia by a number of enterprising producers.

As Rabindranath Tagore's "King of the Dark Chamber" is a symbolical spiritual play in which the King is God and Sudarshana, the Queen, is the human soul, the popularity of the play shows that the Russians have not become rank atheists and materialists, as we have been told they have: a sufficiently large number of them in any case retain their primeval spiritual instincts to be able to appreciate a play like the "King of the Dark Chamber."

Evidence on the not totally unsatisfactory religious condition of Russia comes from a different quarter also. In the December num-The Socialist Review Major D. Graham Pole quotes the following from a letter which appeared in the press in Eng-

land on 29th September last.

"Our Baptist Churches commonly report increases of membership in the past five years or so of 500 or even 1,000 per cent, and the total membership of our churches in Russia is now probably second only to the United States of America. There are evidences that this is only the small beginning of a measurement which were the control of the control small beginning of a movement which may be of greater historic importance than the Protestant Reformation itself"

### Lala Lajpat Rai's Suggestions

Lala Lajpat Rai has thus summarised the suggestions contained in the series of plainspoken letters contributed by him to various dailies .-

(1) Free your minds from the permicious doctrine of absolute rights

(2) Purge your politics of "religion" (dogmatic

(3) Rationalise religion as much as possible, and

lay emphasis only on essentials
(4) Remove social barriers which separate and estrange one community from another

(5) Love India above any other country in the

world and be Indians first and last

(6) Concentrate all efforts on improving conditions at home That does not debar you from sympathising with your fellow-religionists abroad and helping occasionally provided that your duty to your own countrymen permits of it. In this respect follow Turkey and Egypt

(7) Don't fret at Shuddhi. It has come to stay
(8) You can try "Sangathan" and "Tanzin", if

you can purge them of Anti-Muslim and Anti-Hindu feelings, which, in my opinion, is very difficult.

(9) Have proportional representation in Legislatures, if you may, but do not insist on separate electorates

(10) Divide the Punjab into two Provinces to

make majority rule effective

(11) Don't insist on population being the rule
of representation in local bodies But if you must,

you may.

(12) Have Public Services Commissions to regulate the filling of Government posts on certain

general broad principles.

(13) No communal representation in Universities and educational institutions But special facilities for backward classes many be provided with special grants from public revenues for their benefit.

#### Compulsory Education for Muslim Girls Demanded

It is a healthy and significant sign of the imes that

At an extraordinary meeting of the Mohamedan Educational Association of South India under the presidency of Dr. Syed Abdul Khader Saheb Jelani, M. L. A. a resolution to address the Corporation of Madras and the Government to include the Muslim Girls under their scheme of compulsory elementary education in the city was passed.—(A. P. I.)

#### Riff Relief Fund.

The Associated Press of India has sent the following message from Lahore to the press .-

In response to an appeal to His Highness the Aga Khan and Syed Ameer Alı on behalf of the women and children of the Muslim Riff, the Muslim Outlook Lahore opened a subscription list and has already remitted to England three instalments of subscriptions received from all parts of India Responses are now being made by Muslims of all shades of political opinion. The Provincial Khilafat Conference of Amutsu collected a sum of money in response to appeals endorsed by Maulyi Zafar Ali Khan President of the Conference The Punjab Muslim League sunctioned a subscription to the fund and the Anjurian Islamia has done likewise and has also formed a Committee to collect further and has also formed a Committee to collect further subscription from the Mushms. Nawab Sir Zulfikar Ali, khan a no me's that he is appealing to his friends to support the Mushm Outlook Riff Relief Fund as he has received a special appeal personally from the Aga Khan and Sved Ameer. Ali, Many Mushm laddes of Lahore have already subscribed to the Right for relief of the received as the results of the results and the subscribed to the Fund for relief of their sisters wounded in Morocco. The Outlook urges the Governments of India and Britain to discountenance French intervention in the Riff country.

Whether our fellowmen abroad are coreligionists or not, help should always be given to them when in distress, they stand in need of it After the terribly destructive Japanese earthquake India, along with other countries, sent a little help to Japan in token of her sympathy Though we are not Moslems, our sympathies are wholly with the Riffs in their struggle for liberty against Spain. They, therefore, deserve all the help that can be sent from India.

What is deplorable is that though Bengal contains more Musalmans than any other province of India, than in fact many independent Morlem countries, yet on no occasion when these Bengali Musalman millions have been stricken with famine, flood, earthquake or epidemic, have the Aga Khan, Syed Amir Ali (who is himself a Bengali) and other hig leaders opened a relief fund for them, of themselves contributed a pice to the relief funds opened by non-Muslims. What is the explanation? Non-Muslims are to keep alive KOTES

the occasionally starving Muslim peasantry of Bengal and the big Muslim leaders are to exploit these co-religionists of theirs for their own purposes—does the division of labour run along these lines? If so, one must admit that these big men are very cute and

### Abolition of Slavery in Nepal

We rejoice to learn that the government of Nepal has arranged for the total abolition of slavery in Nepal. Though it was only of slavery in Nepal. domestic slavery, not like the slavery whose horrors were exposed in Uncle Tom's Cabin, yet, as it clashed with the ideal of human freedom, it deserved to be destroyed root and branch. The Nepal government will have to pay the owners of the slaves forty lakhs of rupees as compensation

#### Pandit Sivanath Sastri's Vows

The following is taken from a report of Babu Bipin Chandra Pal's speech on the late Pandit Sivanath Sastri :-

A cry for political emancipation was but the mevitable consequence of this idealistic realisation of the spirit of freedom. The ideal government in our estimation was the government under which the people had the capacity of making or unmaking laws of the land. And from this point of view Sastri used the word Swayatta-Sasan (self-government) in one of the items on which we took our oaths. The sentence ran as follows;—"We recognise Swayatta-Sasan as the only divinely-ordained govern-ment". Mr. Pal said that according to Sastri a Government not influenced by divine laws could never have the bundings of religion. But from this, the speaker said, the audience mucht conclude that Sastri was a revolutionary and an anarchist, which he was decidedly not. Then he drew the attention of the audience to the next sentence, which ran as of the audience to the next sentence, which ran as follows:—"But in the present condition of the country and for its future welfare we shall be guided by the prevailing laws of the established flovernment". Then came the last and the most there of all the oaths and it was this:—"But if we be even racked with pain, poverty and misfortune, we shall never accept any kind of service under this tovernment." The debt of bread, Mr. Pai said, was the worst kind of indebtedness, and the great Bhisma of the Mahabharata fame had to fight accinst the Fandayas even knowing for certain that the Kanrayas were in the wrong simply because he was in debt of bread to the latter. The speaker then reterred to the unique performances conducted under the inspiration of Sastri and said that this was celebrated lang, before Builtin. Chantre could conceive of his Anandamath". The genius of

Sastri, Mr. Pal said, was all-comprehensive, and he enlogued the whole-hearted devotion of Sastri to Truth and Freedom, the catholicity of his nature, his imperturbable patience, his simplicity and liberality.

#### State Help Again for Tata Iron and Steel Works

The duty levied on certain classes of goods imported from abroad not being sufficient to keep the Tata Iron and Steel Works. on its legs the Tatas again applied for State help; and on the recommendation of the Tariff Board, the Government of India has sgreed to help them with bounties not exceeding fifty lakes of rupees per annum. It has been computed that consumers in India of the class of goods produced by the Tatas would have to pay per annum one and a half crores of rupees more than before owing to the increased duties. The addition of the bounty of fifty lakhs to this huge sum makes up total of two crores per annum.

What are the advantages which the Indian nation would derive in exchange for this large sum? India ought not to be taxed merely to enrich the Tata shareholders and their foreign fat-salaried employees. Arrangements should be immediately made to gradually but rapidly Indianise the concern from top to bottom, the necessary facilities being provided for the training of specialists and experts. Even the labourers should share in the profits and the management.

From what appears in the press from time to time, it appears that the concern is not managed economically but with extravagance. Even for effecting économies a very high-salaried European has been or is being imported.

As specimens of what appears in the press, we quote below some passages from a letter signed "B. R. S. Bhalla" and published in The Bombay Chronicle.

Many suitable and qualified Indians (who qualified in this branch of the trade in America) are working their way at the howest rung of the ladder as compared with their European contemporaries who are not only paid handsomely but are actually their Masters and the former have of necessity to look to them for their future prosperity.

Besides, whenever there are any vacancies, advertisement to fill my the same is issued in America.

tisement to fill up the same is issued in America and England, India being totally ignored, the intensition to monopolise this firm for foreigners against the wishes of Indians is therefore too clear to used any elucidation.

is understood that 60 Europeans are being recruited from America on monthly salaries varying from Rs. 600 to Rs 1000 P. M. for New plant conisting Merchants Mills etc., galvanized sheets and ison sheets" (a branch of the Tata Iron Works) they have executed a three years' agreement and will share the profit as well, which may go to any extent. In other words they will draw a part of the profit which must otherwise fall to the share of Indian Shareholders.

It is a nity that in an Indian Eactory like the

Indian Shareholders.

It is a pity that in an Indian Factory like the Tata Iron Works a foreigner should control the establishment and its capital to the best advantage of his own nation. In the Railway Workshops and Government Factories etc., Indians have already met with their fate very miserably and if in Indian Factories they have to come across a still worse fate, it is clear that the Indian must go to the

Wall.

### Burman Students' Protest against Bible Teaching

A Rangoon telegram, dated the 17th December; states that

Some Buddhist Burman students of Cushing High School, managed by the American Baptist Mission went on strike as a protest against Bible teaching and religious exercises. The Education Minister convened a Conference of school authorities, the Director of Public Instruction, leading non-official Buddhist Burmans, including the editors of the Burmese newspapers, with the object of making efforts for arriving at an amicable settlement to end the strike and to acquaint the public with steps taken in that direction by the school and the Covernment.

The statement made at the Conference by school authorities showed that the school authorities would exempt from religious teaching those pupils whose

parents so desired.

In Calcutta, the Bharat Dharma Maha-mandal at its last session passed a resolution against the compulsory study of the bible in achools and colleges. Now that Sir Asutosh Mookerji is dead, the Mahamandal has mustered courage to raise its voice against com-pulsory bible-teaching! To understand why this protest has been thought necessary, the Assem, where the majority of the inhabitants Muselmans and Hindus, all candidates the matriculation, intermediate, and B-A. the matriculation, intermediate, and B-A.

Accordinations of the Calcutta University have

which heither the Keran nor the Hindu

halfthe but selections from the bible. In

the political Buddhist, Zoroastrian, Moslem,

the control of the Calcutta University, the

matrix Buddhist, Buddhist, Zoroastrian, Moslem,

the selection of the read even by Hindu,

the Buddhist, Zoroastrian, Moslem and

Sikh students respectively! But the bild must be read. No wonder that padres rally voted with Sir Asutosh Mookerii.

), '', '', '', '',

#### Sir J. C. Bose's Panjab Convocation Address

At the last convocation of the Panjab University, Sir J. C. Bose delivered a very heartening address. The whole of it deserves to be quoted, but we have space for only a few sentences. He said :-

The present crisis in human history is a call for all the idealism and strength of youth for ensuring the continuity and permanence of civilisation. You are seekers after truth: I will tell you though which was the discipline through which was the section. of the discipline through which you must pass for the discovery of truth. In this, the heritage of the past will help you: but you are not to be a mere slave of the past but the true inheritors of its wisdom.

#### MAN. ARBITER OF HIS DESTINY

In regard to the pursuit of research, a complaint is often made that there is no sympathetic atmosphere, and that all activities are paralysed by adverse circumstances. It is not for man to by adverse circumstances. It is not for man to complain of circumstances but bravely to confront and dominate over them. You have not forgotten the account given in our great epic, the Mahabharata, of the tournament that was held before the court at Hastinapura more than twenty centuries ago. Karna, the reputed son of a charioteer, had challenged the supremacy of Prince Arjuna. To this challenge Arjuna had returned a scornful answer: a prince could not cross swords with To this challenge Arjuna had returned a scornful answer: a prince could not cross swords with one who could claim no nobility of descent. "I am my own ancestor," replied Karna, and my deeds shall win the patent of nobility." This is perhaps the earliest assertion of the right of man to choose and determine his own destiny. If you make yourself entirely dependent on others, you will merely lead a parasitic life. Strength comes only out of struggle and it is by your own efforts that you will win that for which you have set out. In the realm of knowledge also, some of the greatest contributions have been made by those who undismayed by difficulties had persisted in spite of repeated failures. repeated failures.

#### FAILURE AND SUCCESS

It is no easy life that lies before a scientific investigator. There is to be for him no life of ease but one of unending struggle. He has to cast his life as an offering, regarding gain or loss success or failure as one. But the flure that draws a heroic soul is not success which can be easily gained but defeat and tribulation in the pursuit of the unattainable. Where lies the secret of that some of which makes certain efforts apparently deemed to failure rise renewed from bemeath the uncondering ashes? When we look deeper we shall find that as certain as is the sequence of visiting and

123

effect, so inevitable must be the sequence of failure and success. We shall find that failure must be the antecedent power to lie dormant for the long subsequent dynamic expression of that we call success.

Professor Bose concluded his address with the following inspiring sentences:—

It was a woman in the Vedic times, who when asked to take her choice of the wealth that would be hers for the asking, inquired whether that would win for her deathlessness. Many a nation had risen in the past and won the empire of the world. A few buried fragments are all that remain as memorials of the great dynastics that wielded the temporal power. There is, however, another element which finds its incarnation in matter yet transcends its transmutation and apparent destruction; that is the burning flame born of thought which has been handed down through fleeting generations. Not in matter, but in thought, not in possessions but in indeals, are to be found the seed of immortality. It is not through material acquisition but through active service and through generous diffusion of ideas and ideals that the true empire of humanity will be established

### The Proposed New Howrah Bridge

An article on the proposed new Howrah Bridge by Dr. B. N. Dey, D. Sc. Eng'g-(Glasgow), etc., which appeared some time ago in Forward, has not probably attracted the attention that it was entilted to. Dr. Dey is a great engineer who practises in Britain and has made his mark there. According to him, the Sydney Harbour Bridge in 1924 would cost a little over £6 per foot super, but the new Howrah Bridge would cost about £20 per foot super! He gives all the figures in detail to prove his assertion. He says, in part:—

Without going into the merits of the Cantilever Type Scheme for the new Howrah Bridge, and assuming same as necessary, one cannot help notioning glaring extravagance of the estimate. A cantilever bridge for the Sydney Harbour—offered by Messrs. Dorman Long & Co., (the accepted designers and contractors)—having a total length of 2400 feet (1600 feet span, and 2 anchor arms of 400 feet each), formed part of one of the total tenders (24.300,000) for the Bydney Harbour Bridge. This cantilever type is similar to that adopted for the new Howrah Bridge estimate is clearly 150 per cent, over the present-day price as determined so recently by international competition held by the Baw South Wales Government. The Hangal Government ought to follow the example set down by New Bouth Wales Government and not try to rush a bill for a million starling estimate for a bridge which could be built at much less than half the amount, by the boat bridge builders in the should selected by competition.

### The Apotheosis of the Chimpanzee

NOTES

They have succeeded at last in discovering their exact ancestor. It is the Chimpanzee. They have also discovered that they are fundamentally different from the coloured peoples of the earth. How they could wish that the discovery had been made before the abolition of slavery in Europe and America! Still it will render yeoman's service to Asiatic exclusionists and others of the same kidney.

We read in Psyche for October that Dr. F. G. Crookshank has started "the remarkable theory" of the "Correlation of the Chinese with the Orang, the White races with the Chimpanzee, and the Black with the Gorilla." We read in the same quarterly:—

Hitherto anatomical evidence has been scanty, for those who have had access to the skulls of the Oriental and the Orang have been curiously negligent of essentials. But m a number of the official organ of the German anatomists, the Anatomischer Anzeiger (Vol. 58), just to hand, independent and apparently conclusive tratimony is now available. For eight years (1911 to 1918) Professor Kurz, of Munster University, was on the look out in Shanghai for the chance of anatomical observations on the brains of Chinese (embryonic, infant, and adult, in whom the element of racial intermarriage was unlikely to have complicated the problem. On the basis of a careful study of such brains he has reached conclusions which confirm those of Klaatach, namely, that the brain of the Yellow races shows marked differences from that of the White, and that the characters in question are for the most part distinctive of the Orang as opposed to the other types of Higher Ape. As a result he is led to adopt the view that the human race could not have arisen from a single prehuman stock (as Sir Arthur Keith and others still maintain), but that there are three distinct types of Higher Ape. In addition to Klaatsch, he cites the authority of Arldt, Boss, Buschan, Horst and Sergi in favour of the polyphyletic view, though he seems to be unaware of the more recent work of Sera and other anthropologists confirming Dr. Crookshank's general contention.

The formula of white domination and coloured subjection is no doubt unalterable. But we hope it does not extend to and include every white man's theory. And, consequently, we hope, too, that though as many white men as are so minded are welcome to salute their father which is in the Central African forest, the non-white peoples of the earth will be suffered to disown their putative fathers in the jungles.

\* Helgaum Congress not a United One We are sorry to find from an Associated Press message that the Belgaum session of the Indian National Congress has not been such a united Congress of all political parties as it was proposed to make it. "Although invitations had been issued to the Liberals, the Muslim Leaguers and several representatives of the Indian Christian community, there were practically none representing these organisations." Mr. Gandhi's complete surrender only to the Swaraj party may have been the main cause of this disappointing result.

### Other Conferences, etc.

Not having received the necessary material in time, we are unable in this issue even to refer to the other public gatherings held during the last week of December. We propose to do so in the next issue as far as practicable.

#### Protection.

The dictionary definition of Protection is preservation or shelter from loss or injury. In Economics this term is specially applied to the doctrine of fostering the industries of a country by means of imposts upon the products of such industries imported into that country thereby hampering and discouraging foreign competition.

From the point of view of an Industrialist, it is self-evident that no infant industry can grow in any country without the help of some such measure The additional help of a bounty is also required in certain cases, otherwise it becomes impossible to face the flerce competition from powerful and well-organised foreign rivals.

Protection for industries has become the order of the day now in India. There is a lot of talk and a lot of resolutions etc., flying about.

Therefore it seems to be fit and proper that a few points about this question of protection be put forward for the considerative of the readers of this Review. The welfare of India is wrapped up in the development of its national industries, specially of the regarded as essential or "key" industries. It is a worthy of the name of officer should give such matters of national matered as Protection, due and careful atten-

tion and do all he can to see justice done. The nations' representatives at the legislative bodies should also be warned to watch and guard the country's interests. If they fail to do so it should be made plain to them that they shall have no further chance of being returned country's nominees.

The points to be remembered are:

- 1. That Protection is a measure, to help a struggling infant industry, that is doing its best to stand on its own legs, and as such should not be utilised for.
- (a) Increment of the profits of the industry concerned.
- (b) Making good the losses due to the incipient inefficiency of the organisers and the conductor of the industry, unless they are willing to lay themselves open to control and correction.
- (c) Firmly establishing foreign vested interests in the country.
- 2. That Protection is always a burden to the consumer, and therefore can only be justified if it has sure promise of future benefits for him or his kith and kin.

Therefore whenever any industry asks for protection, the points to be considered are as follows.

- 1. Whether there is any likelihood of the industry being reasonably successful from the economic point of view, under the local conditions and with local resources.
- What are the reasons for the industry, in its unprotected state, being threatened with failure. Is it due to any of the following causes?
- (a) Ignorance or inefficiency of its present controllers.
- (b) Lack of natural facilities available to its foreign rivals.
- (c) Unfair foreign competition by means of "dumping" etc.
- (d) Unfair treatment at the hands of vested interests, native or foreign, inside the country, such as unfair treatment at the hands of Railway, electric and other companies.
- (e) Any special artificial barrier towards success such as inconsiderate legislation, taxation etc.

- 3. Who are the people likely to benefit most by a Protective measure? And who are to bear the burden of increased costs?
- 4. Whether the contemplated Protective measure adopted for the sake of one industry and likely to be so injurious to another so as to kill it or to permanently stunt its growth. In the case of such an event taking place what as the net loss or gain to the nation.
- 5. Whether the industry is really a national one as shown in the concerns asking for protection. One should enquire:
- (a) Who owns the greater part of the capital invested in them?
  - (b) Who are the people in management.
- (c) Are Indian interest fully looked after in the directorate and the management?
- (d) Whether there is any attempt at paying just and fair wages to Indian labour employed in it.
- (e) Whether there are any Indians in the higher Staff. If so what is the percentage in the total number of men in the higher Staff.
- (f) Whether there is any attempt at Indianisation of the Staff and management, that is to say, are the highest posts open to Indians and is there any real attempt at training up proper candidates.
- 6. Whether the concerns asking for protection encourage Indian concerns by placing orders with them. And do they give any facilities to Indian businessmen?

All evidence obtained in the search for answers for the above questionnaire should be tested for accuracy. Mere statements do not constitute conclusive evidence, no matter whatever be the source.

Then comes the question of suitability of Indian conditions for the industrialisation of the country. There are factors both for and against the success of industry in this country. They may be stated in short as follows—:

#### FOR-

- 1. Plenty of raw materials of fair quality, available here for most "Key Industries".
  - 2. Labour plositiful and obsep.

- 3. India itself a very big market for the producer.
- 4. A substantial customs barrier (7 to 30 p. c. against most imported articles. A higher amount of Protection against a few such as 15 p. c. against matches)!

#### AGAINST-

There are two classes of such factors.

#### A. General

- 1. Raw materials inaccessible under present conditions in many cases and very costly due to the exacting of heavy freights by Railways etc.
- 2. Labour mefficient due to poverty, want of education and lack of training.
- 3. Transport rates are as a rule favourable towards imported goods. This arbitrary ruling is most frequent in lines owned by Monopolist foreign concerns.
- B. Special for Indian owned and Controlled concerns.
  - 1. Lack of financial help.
- (a) Private Indian capital is shy, partly because there is not much capital available and partly because Indian capitalists are not remarkable as a rule for enterprise or far-sightedness.
- (b) British capital is not only not available but is decidedly antagonistic in most cases.
- (c) Bank help is not available. Indian banks are mostly not in a position to help. Foreign banks are the reverse of helpful.
- 2. It is very troublesome for an Indian group of industrialists to acquire and work any source of raw materials be it a forest or a mine. The laws of the land are supposed to be impartial, but it would be ridiculous to think that there is no discrimination made by the powers that be between the British and the Indian. The Arms Act as it is administered is an additional source of difficulties for an Indian concern if the raw material has to be worked for in any place where there is danger to life or property.
- 3. Properly trained and experienced Indian manager and technical men are very rave. Cost of foreign experts (usually British) is so high as to exclude possibilities of profit in any modest concern. Foreign experts are

- as a rule out to get all they can and have neither sympathy nor consideration for Indian
- 4. Powerful and subtle opposition from vested foreign (mostly by British) interests
- 5. Lack of sympathy from Middlemen (mostly Indians to our shame)
- 6. Ignorance and in some cases actual dishonesty on the part of the promoters

It can be easily seen from the above, that Protection is no remedy for the B group of disabilities which affect all Indian concerns

It is equally evident that no industry has much of a chance unless the B group be eliminated

Finally a few words about the results of Protection without specific help for Indian industries

A sufficiently high wall of Protection will foster an industry in the beginning but it will soon result in the foreign concerns coming over and settling inside the barrier And once they come, with all their facilities for capital and trained and experienced men, and also without being hampered by the artificial difficulties created for Indians by discrimination on the part of officials and vested interests, Indian conerns are bound to go to the wall

In the case of Match Industry, a huge foreign combine, engineered by the Swedish Match Trust and capitalised partly by the British and partly by the Swedish people have come over to start work in India.

NET GAIN TO INDIANS THEREBY .-

- (a) A high price for matches, the market being ruled by the price of the imported match.
- (b) Establishment on a firm footing of a group of foreign interests who will see to it that no Indian concern ever gets going in the same line after the few sickly young concerns now in existence are killed out.

There will be the same result in the case we every other industry unless Protection spans special Kelp to genuine Indian contrue in the shape of bounty, monetary aid, iscriminative excise duties and similar magning.

K.

### The National Flag of India.

The following letter addressed to Mahatma Gandhi has been published in the Young India of December 11, 1924 :-

We are grateful to you and other leaders for giv-We are grateful to you and other leaders for giving us that great symbol of self-respect, a national flag Our Swara; colours are now red, white and green Various interpretations are given of these colours. One popularly accepted is that red green Islam. It has also been suggested that red stands for Hinduism, and white for religions and cultures of India other than Hindu and Moslem.

India other than Hindu and Moslem.

We beg to approach you with a suggestion about the proper colour to represent Hindu or Indo-Aryan culture and religion. We suggest the ochre colour (Gairika Geru or Gerua) It is the colour of sannyasa, of tyaga of ahimsa, the highest ideal of our Indian civilisation. It is the colour of most Hindu sects—Brahmanical, Buddhistic, Sikh, Shivayi's flag, the Bhagwa Jhanda, was the Gairika Utariya of Sri Ramadasa. Rahindrinath in many a magnificent. Ramadasa. Rabindranath in many a magnificent poem has sung of Garkia Uttariya of Bharata, who is the great Tapasa, the great Ascetic. We suggest that in India's national flag, the Gairika of the Brahmachari and the Rishi, of the Bhikshu and of the Yati, of the Sadhu and the Vati, of the Sadhu and the Vati, of the Sadhu and the Vati, of the Sadhu and the Vatingii, and also of the Indian Darwesh and Pir, be given its proper place

Red is a colour we do not usually associate with Hinduism In Bengal and elsewhere, red is used by certain Hindu sects, the Saktas specially. The red Jawa flower and red sandal paste are sacred to Kali and red silk garments are worn in Sakta ritual Red or saftron is the colour of war with Hundus It does not strike the Hindu note of ahimsa.

It does not strike the Hindu note of ahimsa.

White again, is not specially associated with Hindusm. Further, red, white and green are already the national colours of some other countries, Italy and Portugal for instance.

Could we not have red, other and green for our "Hindusthan-ka-tiranga Jhanda" the tri-colour ban ner of India? If the colours do not harmonise, we could have other, white and green, other for Hindusm, green for Islam, and white for other faith-and cultures of India. Or we can have a "Chauranga Jhanda"—red, white, other, and green?

We respectfully request you, revered Mahatmail and also other leaders of the country, to give your

and also other leaders of the country, to give your opinion on this suggestion of ours, and if you think fit, the matter may be brought before the coming Congress at Belgaum, for discussion and final acceptance. Opinion from Hindus and others who have brought about this question is respectfully invited

> Yours Most Respectfully Dwijendranath Tagore Vidhushekhara Bhattacharya SUNITI KUMAR CHATTERJI Kalidas Nag Nepal Chandra Ray BHIM RAO SHASTRI J. J. VARIL PREM SUNDAR BOSE Marichi N. Alyabwani

A national flag for India should represent something that symbolises

127

idealism of India, something which will enable those who shall stand by the flag to forget their narrownesses and their individuality and merge their beings into the National Being. The flag must express something for which individuals will gladly give all, suffer all and fear nothing. We think that if in human history there has ever been anything which elevated men to the plane of ideals, it is the spirit of renunciation. It is something, before which high finance seems too 10w to be touched, pompous self-display too insignificant to be thought of, earthly power a frailty and luxury a burden. Garrika stands for renunciation. If we are going to have a national flag, let it not be a catalogue of our religious or such other characteristics. A poor, suffering nation needs sacrifice from everybody high or low. Gairika will fire our hearts with the spirit of sacrifice, wash away our sordid desires and purify our souls. Let it be Gairika!

A.C

NOTES

### A Circulating Library

The authorities of the Madaripur Sevasram (Faridpur Dist.) have just organised a free circulating library with the object of disseminating modern thought and culture throughout Bengal. They intend to organise a sufficient number of libraries for a proper realisation of their ideals as soon as the necessary books and funds are progured.

The libraries will be organized on the lines of the Baroda libraries and properly

managed they have every chance of doing great good to this province.

The organisers have already been approached by the people of districts other Faridpur to start libraries in their districts also. At Madaripur the library has been welcomed by one and all and attempts are being made to start further libraries elsewhere Many well-known publishers and individuals have helped the library with books and the organisers will be grateful to sympathetic ladies and gentlemen if they would help the movement with either books or donations or both A card to the Circuculating Library, Madaripur, Dist. Faridpur, Bengal, would get further information.

A. C

### A New Brahmacharya Vidyalaya

The Bharat Sevasram Sangha has lately started a Brahmacharya Vidyalaya at Madaripur. Here they want to train up boys into disciplined and cultured manhood by means of reviving the ancient system of Brahmacharya and combining it with up-to-state and scientific teaching. Every attention will be paid to all-round cultural development.

No tuition fee will be charged as a rule, only a charge of Rs. 10. p. m. will be made for boarding and ledging

for boarding and lodging.

The organisers are appealing to the public of Bengal for supporting their institution with donations. All sums, however small, will be gratefully acknowledged by the Secretary, Brahmacharya Vidyalaya, Missiaripur, Bengal.

A. C.

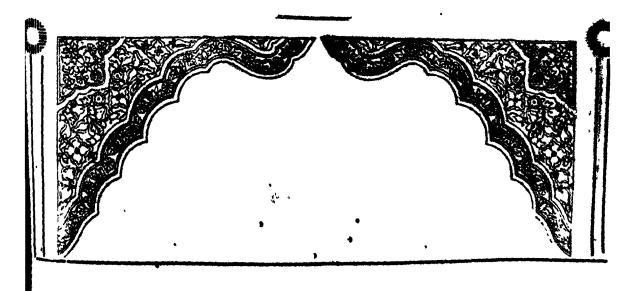

### ERRATA

| In the Modern Review for December, 1924 |      |       |      |      |       |       |                                                        |
|-----------------------------------------|------|-------|------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------|
| Page                                    | 685, | colum | n 2, | lın  | e 3   | for   | "unnecessarily," (in some copies), read "necessarily." |
| 19                                      | 685, | "     | 2,   | ••   | 40    | 79    | "to banish calculated," ., "Calculated to banish."     |
| 1)                                      | 727, | **    | 1,   | *1   | 48,   | 71    | "518, 663 erores," , "518 663 crores."                 |
| 31                                      | 727, | 91    | 1,   | **   | 58.   | ,     | "24.29 crores." "24.29 crores."                        |
| 21                                      | 734, | 11    | 2,   | ,,2  | 14.   | ,     | "Moslem," ,, "Moslems."                                |
| **                                      | 752, | **    | 2,   | 17   | 4     | ••    | "lowered," ,, "covered."                               |
| In T                                    | нь М | ODERN | Rev  | VIEV | v for | r Jai | nuary, 1925                                            |
| Page                                    | 58,  | colum | a 1, | hn   | e 14  | from  | n the bottom, for ante-clerical read anti-clerical     |
| **                                      | ١,,  | "     | 77   | ,,   | 14    | from  | n the bottom for ante-mystic read anti-mystic          |
| **                                      | 58   | ,-    | 12,  | ••   | ,,    | ,,    | , or divisions ., and vision                           |
| 4                                       | 701  | 17    | 2,   | 11   | last  | line  | for Fan Shan-Tan Tsze read Fan Shan-Tau Tsze           |

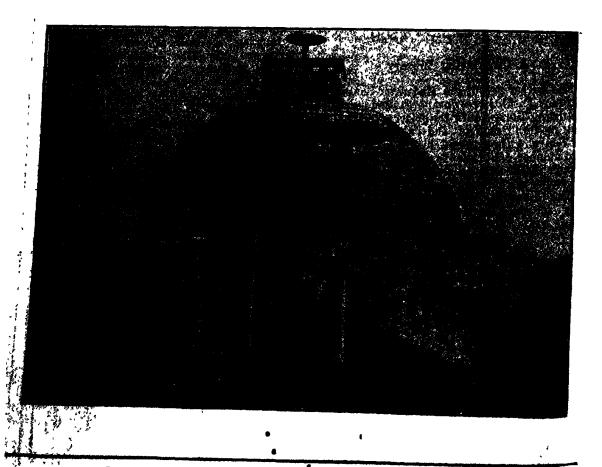

PRINTED AND PUBLISHED BY A. C. SARKAR, AT THE PRABASI PRESS, 91, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA.

# THE MODERN REVIEW

A Monthly Review and Miscellany

# Edited by Ramananda Chatterjee

Vol. XXXVI, Numbers 1 to 6
July to December, 1924

THE MODERN REVIEW OFFICE

91, Upper Circular Road
CALCUTTA.

# INDEX OF ARTICLES

|                                                          | Page       |                                                  | Pag         |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Abyssinia and the Slaves                                 | 213        | Aspect of Rammohan Ray's Per-                    |             |
| Abduction of Woman                                       | 599        |                                                  | <b>4</b> 81 |
| Achievements of Asoka, The                               | 206        | sonality, An Attitude of "The Review of Reviews" |             |
| Addition to the White Man's Burden                       | 368        | towards India                                    | 463         |
| Admirers of Saha and Dyer                                | 112        | Automobiles and National Character               | 557         |
| Afternoon, An (a poem)—Youne                             |            | "Awakening India"                                | 93          |
| Noguchi                                                  | 80         | "Bi Amman"                                       | 737         |
| <del>-</del>                                             | 392        | Bihar and Orissa's Claim to have                 |             |
| Again (a poem)—P. Seshadri                               | J92        | a Research Society                               | 513         |
| Age of Consummation of Marriage,                         | 302        | Bill for Repealing Criminal Law                  |             |
| The—Jyotiswarup Gupta Agricultural Department of Bengal, | 302        | Amendment Act                                    | <b>4</b> 81 |
| The—(a review)—A Countryman                              | 376, 499   | Birth of the Working Class Soul                  |             |
| Agricultural Education                                   | 549        | in America, The                                  | 214         |
| Akali Reform Movement, The (illust.)                     | 010        | Basil Blackett Solves the Problem,               |             |
| -"Pandit"                                                | 54         | Sir                                              | 236         |
| Allahabad and Lucknow                                    | 482        | Basis of International Peace, The                | 718         |
| Alleged Manifesto of "Red Bengal,"                       | 402        | Bathing Cap with Goggles Designed                |             |
| The                                                      | 239        | for Divers (illust)                              | 569         |
| All-India Congress Committee and                         | 200        | "Beating with Shoes"                             | 542         |
| the Pact                                                 | 741        | "Behar Herald, The"                              | 479         |
| All-India Khadi Guide                                    | 207        | Belief in Non-Violence and Congra-               |             |
| America and India—Morss Lovett                           | 14         | tulating Kemal Pasha                             | 115         |
| American College Girl's Mind, The                        | 717        | Benares Saint, A                                 | 710         |
| American District's Budget, An                           | 349        | "Bengal and Women's Honour"                      | 454         |
| American Immigration Law and the                         | 349        | Bengal Arrests, The                              | 603         |
| Japanese Japanese                                        | 212        | Bengal Government's Defeat on                    |             |
|                                                          |            | Demand for Ministers' Salaries                   | 361         |
| American on the Radio, An                                | 95         | Bengal Ministers' Salaries and the               |             |
| American Presidential Campaign                           | 700        | New Rules                                        | 240         |
| American View of British Foreign                         |            | "Be Strong"                                      | 89          |
| Policy, An—Dr. Taraknath Das                             | 512        | Berars, The                                      | 92          |
| America's Greatest Actress                               | 716        | Bertrand Russell on Democracy and                |             |
| Ancestor Worship in Africa                               | 95         | Imperialism                                      | 210         |
| Ancient Orissa                                           | 550        | Bertrand Russel on Education                     | 230         |
| Ancient Trade Routes Between Asia                        |            | Bertrand Russell Sees Dark Future                | 126         |
| and Europe                                               | 348        | Besant's Jubilee, Mrs.                           | <b>59</b> 8 |
| Annie Besant—A Great Worker, Dr.                         | 200        | Best of Every Life, The                          | 210         |
| Innual Report of Bombay Social                           | 1          | Bhupendranath Basu (illust.)                     | 482         |
| Service League                                           | 452        | Blame for the World War                          | 93          |
| nti-Asiatic Fever in America                             | 117        | Bombay Prevention of Prostitution                |             |
| nti-Indian British Propaganda in                         |            | Act, The                                         | 88          |
| America                                                  | <b>724</b> | Bounty for Indian Coal                           | 744         |
| ppreciation of Mahatma Gandhi,                           |            | Bounty for Indian Steel                          | 744         |
| An Bomain Romand                                         | • 572      | Brahmanism and Buddhism                          | 451         |
| rehery for Women (illust.)                               | 362        | Britain Losing Her Tradition                     | 237         |
| Women as Smart as Men?                                   | 712        | British Justice and Native Races                 | 713         |
| istocratic Fallacy, The                                  | 211        | British Period of Indian History,                |             |
| sand Writing of Cavemen (illust.)                        | 48         | The '                                            | 103         |
| hutoch Mookeriee Memorial Sir                            | 100        | Brothers Hike across Bay on Water-               | 100         |
| fatic States in Soviet Union                             | 92         | · Shoes (illust.)                                | 415         |
| fatte States in Soviet Union                             | 323        | Buddhism and India                               | 203         |
| *                                                        |            |                                                  | 7           |

|                                     | Page       |                                       | Pag |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|
| Buddhist Temple of Boro-Budur in    |            | C. R. Das and Obstruction in Council, | -   |
| Java, The                           | 332        | Mr.—Golaplal Sanyal and Editor        | 7   |
| Burma to the Fore                   | 327        | C. R. Das on Fire, Mr.                | 74  |
| Calcutta Corporation Appointments   | 232        | C. R. Das on Violence, Mr.            | 74  |
| Calcutta University Budget          | 106        | Creation of a Separate Oriya Pro-     |     |
| Calcutta University Examinations    | 543        | vince, The                            | 73  |
| Cane Holds Baby-Carriage (illust)   | 47         | Criticism of the Sukkur Barrage       |     |
| Can Japan Fight America?            | 118        | Irrigation Project                    | 22  |
| Case for Philippine Independence,   |            | Cruel Tyranny under a "Democracy"     | 33  |
| The                                 | 557        | Cultural Endeavour in Russia          | 35  |
| Caste among White Christians        | <b>459</b> | Cultural Unity of Asia, The           | 69  |
| Carves Wood Model of Famous         |            | Currimbhoy Ebrahim, Sir (illust.)     | 60  |
| Locomotives (illust.)               | 307        | Dacca University Appointment, A       | 23  |
| Cattle Insurance                    | 206        | Dail Eireann: The Irish House of      |     |
| Causes of Anarchism                 | 740        | Commons (illust.)—St. Nihal Singh     | 13  |
| Causes of Cancer                    | 711        | Dal Bahadur Giri                      | 74  |
| Causes of Wars                      | 552        | Dawes Plan, The                       | 55  |
| Caves of Karla, The (illust.)—Abu-  |            | Dayanand Centenary Celebration        | 55  |
| Rihan                               | 518        | Deadlock Averted at Ahmedabad         | 12  |
| Chandidas—Bengali Burns?            | 708        | Death of Jani Begum                   | 54  |
| Changes in Native Feeling in Africa | <b>556</b> | Declaration of Religious Independ-    |     |
| Changing China                      | 214        | ence in Japan                         | 34  |
| Channels of Cultural Inter-com-     |            | Decreasing Jain Population            | 44  |
| munication                          | 207        | Deepavali                             | 70  |
| Charge against Company-managed      |            | Demand on Behalf of Indian Women, A   | 35  |
| Railways, A                         | 699        | Demands of the "Steel Frame"          | 46  |
| Charkha and Hindu-Muslim Rela-      |            | Destructive Floods in the South       |     |
| tions                               | 226        | (illust.)                             | 36  |
| Charm of the Arab, The              | 209        | Development of the Family in India,   |     |
| Checks to Tyranny in Ancient        |            | The—Radha Kamal Mukherji              | 1   |
| Indian Politics—Ajit K. Sen         | 434        | "Disinterestedness in Politics"       | 9   |
| Chemistry and National Defence      | 213        | Does Terrorism Really Exist in        |     |
| Chief Result of the World War, The  | 212        | Bengal?                               | 73  |
| Children's Courts                   | 451        | "Dr. Tagore's Message"                | 61  |
| Children's Discipline of Children   | 559        | Dravidian Origins and the Begin-      |     |
| China's Debt to India               | <b>539</b> | nings of Indian Civilisation          |     |
| Choice of Careers                   | 548        | (illust.)-Dr. Suniti Kumar Chat-      |     |
| Circulation of Some Foreign Maga-   |            | terjee                                | 66  |
| zines and Periodicals               | 476        | Driver Sleeps in 3-wheel Touring      |     |
| Citizenship of non-Politicians, The | 460        | Car (illust.)                         | 40  |
| City and Village                    | 540        | Drops Eight Stories in Vest-pocket    | _   |
| Clifford's Advice to Speakers, Dr.  | 720        | Fire Escape (illust.)                 | 30  |
| "Coloured" Protests Against "Chris- |            | Dyeing the Wood of Living Trees       | 21  |
| tianity"                            | 459        | Earl Winterton on the Lee Report      | 22  |
| Compulsory Military Training of     | 100        | Earliest Indian Buildings, The        | 69  |
| Students                            | 458        | Earliest Marathi Chronicle, The-      |     |
| Comment and Criticism               | ,          | G. S. Sardesai                        | 62  |
| 77, 318, 445, 592,                  | R01        | Economic Condition of India during    |     |
| Communal Claims to Higher Posts     | 223        | Aurangzeb's Reign                     | 544 |
| Communal Riots                      | 470        | Economic Enquiry Committee, An        | 480 |
| Conference of German Orientalists   | #1V        | Economic Welfare on a Moral Basis     | 701 |
|                                     | 645        | Education among the Jainas            | 704 |
| Constitution and Function of the    | AZI.       | Egypt and the Sudan                   | 218 |
| Indian League Sardar M. V.          |            | Exyptian Ideas of the Caliphate       | 218 |
| Kibe                                | 241        | Egyptian Situation, The               | 748 |
| Co-operation and Social Welfare     | 449        | Elastic Roadside Fence to Protect     | -   |
| Cotton Braine Duty                  | 482        | Cars (illust.)                        | 192 |

### INDEX OF ARTICLES

| i <u>"·</u> ř"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pag                  |                                                                        | Page 601        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Meetoral Reform and Original Chris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Gandhi-ji on Himself                                                   | 600             |
| tianity in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 710                  | Gandhi on Hand-spinning, Mr.                                           | 368             |
| Employment of Water-power, The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201                  | General Election in England, The                                       | 600             |
| Encouragement for Women Indus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | General Nadir Khan on Indian Ques-                                     |                 |
| _ trialists                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206                  |                                                                        | 231             |
| Enemies of India in America                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 723                  |                                                                        |                 |
| England a Hundred Years Ago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 706                  | the Hindu University                                                   | 128             |
| England's Woman Economist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                  |                                                                        | 332             |
| English of English Public Men,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | German Industry Prepares to Face                                       |                 |
| The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 554                  | Competition                                                            | 714             |
| Establishment of Peasant Proprie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | German Opinion on the Dawes Plan                                       | 595             |
| torship in Ireland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 447                  | Giant Lobsters Brought off the Jersey                                  |                 |
| Eurasians to be Flogged only by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | Coast (illust.)                                                        | 568             |
| Eurasians!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109                  | Gleanings (illust.) 42, 187, 306, 412, 568,                            | 659             |
| European Land-grabbing in Africa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 556                  | Glimpses of Baroda (illust.)—St. Nihal                                 | 44.0            |
| Kuropean Scholars on Buddhism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91                   | Singh                                                                  | 418             |
| Kven Prisoners are Demi-Gods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 470                  | Good Effects of Democratisation of                                     | 040             |
| Every Man's Right to Assert and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                  | Music—Dilipkumar Roy                                                   | 648             |
| Exercise Freedom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 463                  | Gopmath Saha's Motive and Sacrifice                                    | 114             |
| Evidence Before Reforms Committee<br>"Evidences of Education"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 355                  | Gorumahisanı Iron Ore Mine (illust.) —K. P Ghosh                       | ^-              |
| Exploring World's Createst Covers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350                  | Government's Opium Policy                                              | 25              |
| Exploring World's Greatest Cavern (illust.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 410                  | Covernment's Optum Poncy                                               | 479             |
| Fact in Historical Fiction—N. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 412                  | Governor's Moffussil Tours, The                                        | 220             |
| Sidhanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                    | Grace and Mannerisms in Music—<br>Dilipkumar Ray                       | 00              |
| "Famine, Floods and Folly"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                    | Great Man of Sindh, A                                                  | 33              |
| Fear of Evil and Fear of Good                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 555<br>10 <b>7</b> ∼ | Great Soldier administrator of Manager                                 | 701             |
| Fear of Thought                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231                  | Great Soldier-administrator of Mysore, A Growth of Columbia University | 320             |
| Feminine Agitations in Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 251<br>714           | Has Our Earth a Second Moon? (illust.)                                 | 349             |
| Feminine Share in Creative Art, The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 711                  | Headaches, Causes and Cures                                            | 44              |
| Fight Against Untouchability at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (11                  | Howard VIII J 41 Ph 1 Br                                               | 697             |
| Vaikom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 352                  |                                                                        | 050             |
| First Girls' School in Afghanistan, The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88<br>88             |                                                                        | 353             |
| First Indian Woman Legislator (illust.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 <b>5</b> 2         |                                                                        |                 |
| Flags in Ancient India (illust.)—H. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 002                  | against the Bolshevists—Yonne<br>Pouvrean                              |                 |
| Talcherkar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145                  | Hindu-Moslem Relation in Hyderabad                                     | 4               |
| Flooded South. The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219                  |                                                                        | 0.45            |
| Floods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 609                  | TTi-Ja Maria vy                                                        | 345             |
| Moods in South India, The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 327                  | TT 1                                                                   | 719             |
| food Reform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 698                  |                                                                        | 600             |
| For and About Women •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 705                  | TT / F. W. Ann                                                         | 456             |
| Forefather of Modern Submarines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                  | Hindu Persian Scholars under Muslim                                    | 230             |
| (illust.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 415                  | Rule                                                                   | 4 4 4           |
| Foreign Periodicals 92, 208, 328, 455, 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. 709               | Hope, not Fear, the Creative Princi-                                   | <b>44</b> 6     |
| FOUR-TOID Way of India. The-Rabin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 I V <i>O</i>       | ple                                                                    | 991             |
| dranath Tagore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129                  | Horr Can Van I                                                         | 231             |
| Four-foot Locomotive (illust.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46                   |                                                                        | ወይ <sup>©</sup> |
| Jourta Annual Conference of Indian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                   | How Different Communities Look on                                      | 663             |
| Historical Research Society, Poona—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                    |                                                                        | 471             |
| W. Potder and J Sarker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 318                  |                                                                        | 471             |
| Ward"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | How Gandhi-11 Broke His Fast                                           | 603             |
| Journalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 560                  | How I Became a Daredevil (illust.)                                     | 310             |
| の "Stri-Dharma"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-6</del> 7      | How My Car Serves Me (illust.)                                         | 193             |
| Shaw and Upton Sinclair on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | How the French Lost India                                              | 449             |
| NCD-Violence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 551                  | How to End War-Wilfred Wellock                                         | 613             |
| B. Shaw on a Labour Government                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | How to Finance Indian Education                                        | 208             |
| Sandhiji's Fast (illust.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600                  |                                                                        | 5<br>400        |
| A STATE OF THE STA | 550                  | American Independence, The                                             | , O.O.          |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                        |                 |

# INDEX OF ARTICLES .

|                                        | Page   |                                                     | rage             |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Idealism in Hindu Politics             | 547    | Imperial Preference                                 | 121              |
| In Appreciation of Christ's Character  | 80     | Impressions of Kathiawar                            | 202              |
| In Armour of Nails (illust.)           | 50     | Improvisation and Initiation in Mu-                 |                  |
| Increasing Competition and Increasing  |        | sic—Dilipkumar Roy                                  | 264              |
| Prizes                                 | 222    | Iraq's Fitness for Independence                     | 483              |
| Independence of Self-governing Domi-   |        | Ireland Revives Her National Festival               | 700              |
| nions                                  | 352    | Is Capital Punishment Futile?                       | 462              |
| "India: A Bird's-Eye View" (a re-      | •      | Is Europe Civilised?—St. Nihal                      |                  |
| view)—Pol.                             | 685    | Singh                                               | 261              |
| India and China                        | 216    | Is the Saha Resolution an Omen?                     | 120              |
| India at the International Labour      |        | Is Russia very much worse than                      |                  |
| Conference at Geneva                   | 483    | before?                                             | <b>354</b>       |
| Indian Affairs in House of Lords       | 366    | Jaina Wealth and Jaina Cultural                     |                  |
| Indian Agriculture                     | 545    | Needs                                               | 541              |
| Indian Art Revival                     | 126    | Japanese Ban on Americans, The                      | 213              |
| Indian Athletes at the Olympic Games   | 546    | Japanese Tax on Foreign Articles of                 |                  |
| Indian Christians and Africa           | 91     | Luxury                                              | <b>556</b>       |
| Indian Cotton Excise, The              | 705    | J. C Bose's Patna Convocation                       |                  |
| Indianisation of Railways              | 326    | Address, Sir                                        | 737              |
| "Indian Library Journal"               | 452    | Jesus and the Gospels                               | 446              |
| Indian Periodicals (illust.)           |        | Jesus and the Gospels-Mahes-                        |                  |
| 85, 200, 319, 446, 539                 | 696    | chandra Ghosh                                       | 276              |
| Indian Philosophy and Italian Thought- | •      | Jesus and Gospels (com and crit)—                   |                  |
| Dr. Surendranath Das Gupta             | 153    | Maheschandra Ghosh                                  | <b>593</b>       |
| Indians and Anglo-Ladians : Portrayed  |        | Jesus and the Pharisees (com. and                   |                  |
| by British Novelists-St. Nihal Singh   | 251    | crit.)                                              | 695              |
| Indians in the U. S. A.—Surendranath   |        | Jewish Sources of the Sermon on                     |                  |
| Das Gupta                              | 15     | the Mount-Maheshchandra Ghosh                       | 641              |
| Indians' Sojourn in Hill Stations      | 548    | Justice Page, Mr.                                   | 347              |
|                                        | 9, 606 | Kant's Ideas still Alive                            | 216              |
| 'ndian Sugar Industry, * The (illust.) | .,     | Kashmir's Loyalty to British Ideals                 | 220              |
| -V. P. Iyer                            | 426    | Kemal Pasha on the Khilafat                         | 92               |
| ndian Universities Conference, The     | 205    | Kohat Tragedy, The                                  | 732              |
| ndian Vegetable Oil Industry           | 206    | Labour and Militarism                               | 598              |
| ndian Visitors to China, The           | 202    | Labour Government's Achievement                     |                  |
| ndia Primitive and Up-to-date          | 121    | in India—N.                                         | 639              |
| ndustrial Growth—Dependent on          |        | Labour's Eight-Hour Day                             | 709              |
| Growth in Agricultural Production      | 548    | Last King of the House of Shivaji,                  |                  |
| nfant Mortality and National Welfare   | 450    | The-Jadunath Sarkar                                 | 399              |
| nsect Hobgoblins of the Tropics        | 3,,0   | Lee Commission Evidence, The                        | 468              |
| (illust)                               | 569    | Lee Commission Report Debate,                       |                  |
| ascription of the Sunga Dynasty, An    | 13013  | The                                                 | 466              |
| (illust.)—K. P. Jayaswal               | 430    | Legacy of Greece, The (a review)-                   | •                |
| escription of the Sunga Dynasty, An    | *110   | R K. Guha                                           | 59               |
| (com. & crit.)—V. Chakravarti and K.   |        | Legs-Yardsticks of Brain-Power                      | ***              |
| P. J.                                  | 691    | (illust.)                                           | 49               |
|                                        | 354    | Leafless, Branchless Tree (illust)                  | 192              |
| iscrutable Lord Olivier, The           |        | Let Us be Provincials (illust)—Dr.                  |                  |
| stitute of Intellectual Co-operation   | 477    |                                                     | 515              |
| itegrity and Conservatism of Lan-      | Run    | Sudhindra Bose Letter to My Son on Indian Politics, | V                |
| guages .                               | 699    |                                                     | 393              |
| the Evening (a poem)—Harindra-         | NEG    | A-S. R. Das<br>Life and its Mechanism (illust)—Sir  |                  |
| nath Chattopadhyaya                    | 652    | J. C. Bose                                          | 653              |
| ternational Congress of Philosophy     | 1 ==   | Life and Romance of General Mul-                    | ş.*              |
| at Naples. The                         | 177    | caby (illust)—St. Nihal Singh                       | 528              |
| ternationalism                         | 213    | Literacy Figures for Hyderabad                      | - <del>-</del> - |
| nage of Kartikeya, An                  | 320    |                                                     | 695              |
| amortality of Lenin. The               | 215    | State (com. and crit.)                              | · <del>-</del>   |

### INDEX OF ARTICLES

| Tamenda at Cainte and Cinnoro       |             |                                         |      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|
| Longevity of Saints and Sinners,    |             | Montagu, E. S.                          | 78   |
| The                                 | 215         |                                         | 35   |
| Lord Lytton as Sir Oracle           | 744         |                                         | 78   |
| Lord Lytton on the Honour of        | 050         | Morel, E. D.                            | 35   |
| Indian Womanhood                    | 359         | More Europeans for Jamshedpur           | 34   |
| Lord Lytton's Second Letter to      | 404         | "Mother Country", The                   | 34   |
| Rabindranath                        | 481         | Motorcycles that Run in Land and        | 4    |
| Lord Olivier Becomes Unpopular      | 347         | on Water (illust.)                      | 3    |
| Lord Olivier on Mr. C. R. Das       | 239         |                                         | 4    |
| Lord Olivier's Sympathy for the     |             | Coaches (illust)                        | 4    |
| Services                            | 240         |                                         |      |
| Lord Ronaldshay Discovers Historic- |             | North (illust.)                         | 4    |
| al Evidence                         | 238         | Motor Speedway on Factory Roof          | *0   |
| Loss that is Most Tragic, The       | 328         | (illust.)                               | 19   |
| Love of Mental Adventure            | 231         | Most Valuable Egg, The (illust.)        | 65   |
| Mahatma Gandhi on Sympathy for      |             | Mournful Tragedy, A                     | 45   |
| the Poor                            | 606         | Munificent Endowment, A                 | 46   |
| Mahatma Gandhi's Fast               | 466         | Murder and Fascism                      | 20   |
| Mahatma Gandhi's "Spinning"         |             | Muslim League and the Reforms,          |      |
| Resolution                          | 119         | The                                     | 124  |
| Mahomedan Education                 | 5 <b>95</b> | Muslim League on Swaraj, The            | 12   |
| Mahomedan Thought in Medieval       |             | Muslim League Urges Hindu-Mus-          |      |
| Spain-Dr. P. G. Bridge              | <b>3</b> 6  | lım "Unity", The                        | 124  |
| Malaria                             | <b>548</b>  | Myth of White Superiority, The-         |      |
| "Mamihlapinatapai"                  | 96          | Dr. Taraknath Das                       | 160  |
| Marriage and Efficiency             | 704         | Nair-O'Dwyer Case, The                  | 333  |
| Master of the Art of Thinking, A    | 237         | National Defence and National Auto-     |      |
| Masterpieces of Insect Architects   |             | nomy                                    | 599  |
| (illust.)                           | <b>30</b> 8 | Nationhood of Dominions within the      |      |
| Maulvi on Non-intellectual Mental   |             | British Commonwealth and India          |      |
| Calibre, A                          | 105         | -Dr. Taraknath Das                      | 378  |
| Match Industry, The                 | 122         | Nature in English Peotry—Fredoon        |      |
| Maternity Benefits                  | 701         | Kabraji                                 | 495  |
| Maternity Benefits for Indian Wo-   |             | Need of a Separate University for       |      |
| men Wage-earners                    | 327         | Women                                   | 541  |
| Meaning of "Muslim", The            | 204         | Need of Excluding Women from            |      |
| Meaning of Swadeshi. The (illust.)  |             | Factory-work                            | 699  |
| -C. F. Andrews                      | 628         | Need of Studying Foreign Language       | 351  |
| Medical Robinhoods                  | 348         | Negro University's Endowment, A         | 354  |
| Meeting of International Federation |             | Negro's Protest, The                    | 459  |
| of University Women and India       | 352         | New Bengal Ordinance, The               | 612  |
| Memoir of Old Delhi, A (illust.)—   | _           | New Era in the Irish Free State, A      | 549  |
| C. F. Andrews 489.                  | , 617       | New Openings in India for Britons       | 554  |
| Memorial for the late Sir Ashutosh  |             | New University at Poona                 | 204  |
| Mukherjee, A                        | 484         | New Uses for Photo-Telegraphy (illust.) | 662  |
| Methodist Episcopal Church Confe-   | _           | Night (a poem)—Yone Noguchi             | 80   |
| rence Supports Indian Temperance    |             | "No" Mask of Women, A (a poem)          |      |
| Movement                            | 353         | -Yone Noguchi                           | 79   |
| Edget Car for Two, A (illust.)      | 46          | "No Work, No Vote"                      | 597  |
| fisbehaviour in Children            | 700         | Notes (illust.)                         |      |
| indexn Chinese Women, The           | 715         | 103, 216, 345, 463, 593,                | 792  |
| adservist View of the Bible, The-   |             | Observations Made in China              | 549  |
| Ber. J. T. Sunderland               |             | Odd Tandem Bicycle, Ride Side by        | AZ0. |
| constic Life, The                   | 451         |                                         | 47   |
| And Hother by a Washing             |             | Side on (illust.)                       |      |
| shey Cleansed by a Washing          |             | O'Dwyer-Nair Case, The                  | 110  |
| Machine (illust)                    | 568         | Oil as Symbol of Power                  | 405  |
|                                     | O.E         | (NI)                                    |      |
| oner in Politics                    | 95          | Oilfields Found by Wireless             | 100  |

|                                      | Page        |                                     | Page        |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Olympic Games and India, The         | _           | Pre-war and Post-war Estimate of    |             |
| (illust.)                            | 603         | Indian Civilisation                 | 230         |
| Olympic News                         | 347         | Primo De Rivera                     | 715         |
| Opium »                              | 743         | Prize Home, A                       | 436         |
| Opium as a Moral Stimulant—Dr.       |             | Problem in Fiji, The                | 323         |
| Sudhindra Bose                       | 167         | Problem of Agricultural Labour in   |             |
| Opium Policy of "British" India,     |             | India, The—Dr. Radhakamal           |             |
| The                                  | 560         | Mukherjee                           | 256         |
| Our Professors' Work                 | 223         | Problem of Race, The                | 321         |
| Outlawry of War, The                 | 718         | Problem of Social Purity, The       | 234         |
| Outrages at Gulburga                 | 358         | Production and Professor Bose's     |             |
|                                      | 736         | Researches                          | 738         |
| Panchama Grievance, A                | 739         | Progress of the Movement for        |             |
| Pandit Nehru Condemns Anarchism      |             | Prohibition                         | 596         |
| Paper Industry and Protection, The   | 226         | "Progressive Turkey"—K. C. Kataria  | 351         |
| Party Funds and Legislative and      | 400         | Proposed Home for Rescued Girls,    |             |
| other Duties                         | 478         | The                                 | . 234       |
| Past and the Present, The—K. M.      |             | Protection Demanded by More         |             |
| Panikkar                             | 387         | Industries                          | 121         |
| Pathans are Indians, The             | 354         | Protection in India                 | 330         |
| "Patriots" (a play)—W. Wellock       | <b>531</b>  | Protective Steel Tariff             | 609         |
| Patronage of Music—Diliphumar        |             | "Public Service"                    | 90          |
| Roy                                  | <b>506</b>  | Quranic Text. The                   | 204         |
| Pearson, The Late W. W.              | 333         |                                     | 201         |
| Pearson, W. W.                       | 541         | Rabindranath and Institution Build- | 400         |
| Pecuniary Sacrifice and Personal     |             | n birdan da a la Dallata            | 455         |
| Worth                                | 113         | Rabindranath and Politics           | 609         |
| "Peril" Yellow or White?             | 553         | Rabindranath in Japan               | 217         |
| Personnel of Civil Departments in    | 000         | Rabindranath on the Spirit of the   |             |
| Hyderabad                            | 464         | French Revolution                   | 609         |
|                                      | 707         | Rabindranath Reviewed               | 324         |
| Petitioning a Crime for Formosan     |             | Rabindranath's Visit to China-      |             |
| Subjects of Japan                    | 457         | L. K. Elmhirst                      | 164         |
| Pharisees, The (a review)—Mahesh-    | * ===       | Rabindranath Tagore's Visit to      |             |
| chandra Ghosh                        | 561         | China                               | 331         |
| Phases of Religious Faith of a       |             | Rabindranath Tagore's Visva-Bharati |             |
| Bengali of Brahmin Birth—Shyma-      |             | Mission (illust.)—K.                | 288         |
| charan Ganguli                       | 169         | Racehorse Flies from France to      |             |
|                                      | 222         | Holland (illust).                   | 659         |
| Place of the 'Expert', The           |             | Race in Australia                   | 321         |
| Poets in Moscow                      | 215         | Race in New Zealand                 | 323         |
| Poise and Personality                | 719         | Ranade, The Late Mrs. Ramabai       | 324         |
| Political Corruption in America      | 716         | Rape by British Soldiers            | 735         |
| Political Offences in India          | 357         | Ras-Mala (a review)—K. M. J.        | 390         |
| Political Status of Women, The       | 454         | Red Oleanders                       | <b>59</b> 8 |
| Popular Recreations in India         | 448         | Reflections on the Hindu-Mohamme-   | 990         |
| Post-war Reforms and Education—      |             | dan Problem—B. N. Dutt              | 21          |
| V. V. Oak                            | 249         |                                     |             |
| Postal Subordinates                  | 86          | Reforms Committee, The              | 606<br>552  |
| Practical Education                  | <b>54</b> 5 | Reform to End Reforms, A            | 553         |
| Praise of Dhingra                    | 116         | Religion of the Ancient Tamils      | 704         |
| Prayer and Politics—G. Ram-          | 110         | Religion of Zoroaster, The          | 718         |
| chandran                             | 537         | "Rescue and Training Home for       | 700         |
|                                      | 991         | Indian Girls"                       | 327         |
| Premier and Mr. Justice Mo-          |             | Reservation of Compartments for     | .000        |
| Cardie, The                          | 110         | Europeans and Anglo-Indians         | 698         |
| Present Social System, The           | 94          | Resumption of Transferred Subjects  | 240         |
| Presidential Election in the U.S. A- |             | Retaliatory Mud-throwing, on        | 112         |
| Dr. Sudhindra Bose                   | 383         | Retrogade Hyderabad                 | 359         |

| t and the                                    | Page        |                                                  | Pa         |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------|
| Reviews and Notices of Books-                |             | Song with No Word (a poem)—Yone                  | •          |
| R.C.B.; Pol.; K.P.J.; R.D.B.;                |             | Noguchi                                          | 7          |
| K.M.J.; V.G. Apte; R. Ramchandra             |             | So This is an Australian Statesman—              |            |
| Rau; V. Sastri; S. K. C.; etc.               |             | (illust.) Dr. Sudhindra Bose                     | 28         |
| 73, 179, 312, 441, 587                       | , 688       | Spinning Franchise                               | 61         |
| Revival of the Anglo-French Entente          | •           | S. R. Das's Letter to His Son-Mr.                |            |
| Cordiale                                     | 118         | C. F. Andrews                                    | 43         |
| Revival of Religion, The                     | 461         | S.R. Das's Letter to His Son, Mr.—               |            |
| Ridding the World of Leprosy                 | 715         | Govind Malaviya                                  | 59         |
| Rocket to the Moon, A (illust.)              | 42          | Steel Protection Reviewed                        | 10         |
| Romance of an Indian Queen-Bro-              |             | Sten Konow and the Visva-Bharati-                |            |
| jendranath Banerjee                          | 632         | Dr. Kalidas Nag                                  | 72         |
| Royal Favour and Religion                    | 545         | Stories Revealed by Earth Strata                 |            |
| Rustic and the Urban Type, The               | 710         | (illust)                                         | <b>6</b> 6 |
| Salaries in the Postal Dept.                 | 205         | Strikes of Operatives in Kashmir                 |            |
| Sarojini Naidu, Mrs.                         | 240         | Silk Factory                                     | 44         |
| Satyagraha at Tarakeswar                     | 125         | Struggle of Races, The                           | 21         |
| Satyagraha is Dharma-Yuddha                  | 551         | Sturdy Bungalow Made of Old News-                | 00         |
| Scheme for Driving Malaria, A                | 594         | papers (illust)                                  | 66         |
| School Master, The—Rabindranath              | 260         | Subhas Bose Files Suits for Damages, Mr.         | 74         |
| Tagore Science Nears Tomb of First Man       | <b>3</b> 69 | Substitute for Punitive Press Laws, A (illust.)  | <b>3</b> 6 |
| Science Nears Tomb of First Man<br>(illust.) | 419         |                                                  |            |
| Scientific Use of Wood, The (illust)         | 413         | Sufi Spirit, The<br>Sugar Industry of India, The | 21         |
| -K. N. Chatterji                             | 65          | Suggestion About Milk-Supply, A.                 | - 80<br>90 |
| Script of Mithila and of Bengal              | 544         | Supports a Motorcycle Race on His                | ð          |
| Seal's Address at the Mythic Society,        | 044         | Chest (illust.)                                  | 18         |
| Dr.                                          | 696         | Suppression of Freedom of Thought                | 70         |
| Self-lauding British Liberal Criticis-       | บลบ         | in Schools                                       | 23         |
| ed, The                                      | 350         | Surendranath Dasgupta at the Inter-              | 20         |
| Separation of the Railway Budget-            | 300         | national Congress of Philosophy,                 |            |
| Railway Porter                               | 340         | Prof (illust)                                    | 113        |
| Separation of Railway Finance                | 89          | Svetambara and Digambara Jainas                  | 9(         |
| Serajganj Resolution on Saha                 | 112         | Swarajists and Women                             | 200        |
| Shave at High Speed by Motorcycle            |             | Swarajya Party's Conference, The                 | 358        |
| Barber (illust)                              | 415         | Swarm of Bees-His Bonnet (illust.)               | 662        |
| Sidecars Carry Farm Products to              |             | Sydenham's Article                               | 725        |
| Market (illust.)                             | 306         | Syrian Opposition to French Rule                 | 93         |
| Side-lights on the Economics of Re-          |             | Tagore as a Revolutionary                        | 550        |
| parations—Benoy Kumar Sarkar                 | 245         | Tagore in China                                  | 349        |
| Signs of Awakening                           | 704         | Tagore's Message, Dr.                            | 612        |
| Silk Industry in Kashmir                     | 593         | Tagore's Visit to China, Dr.                     | 453        |
| dikworms in Mysore                           | 86          | Tarakeswar Settlement, The                       | 478        |
| Sins of Social Attitude                      | 548         | Tarakeswar Shootings                             | 359        |
| S.K. Aiyangar, Prof.                         | 542         | Technical Colleges vs. Universities              | 223        |
| leil and the Soul, The                       | <b>354</b>  | Telescope and Microscope in One                  |            |
| ome Aspects of the Gurudwara Re-             |             | Instrument (illust.)                             | 308        |
| form Movement (com. and crit.)—              |             | Tenets of Hinduism, The                          | 328        |
| K. S.                                        | 692         | The Day My Father Died—(a poem)—                 |            |
| ome Carvings of the Stone Age                | 400         | 8. M. Hodgkinson                                 | 684        |
|                                              | 188         | "The Foxes' Wedding"                             | 702        |
| the Codes of Ethics of Journalism            | 462         | The Future                                       | 550        |
| ine Indian "Songs of Freedom"                | 716         | "The Little Finger"                              | 702        |
| me Interesting Features of Trichi-           |             | "The Message of the Forest"                      | 12         |
| nopoly (illusi)—L.N. Gubil Sun-              |             | The Old Old Story—Santa Chatteriee               | onk        |
| r er garang ,                                | 51          | and Ashoke Chatterjee 98, 195,                   | 335        |
| Popular Fallacies Exposed                    | <b>546</b>  | 486, 577                                         | . 12       |
|                                              |             |                                                  |            |

# INDEX OF ARTICLES

| <b>v</b>                                                   | Page       |                                                   | Page        |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|
| "This" or "That"                                           | 453        | What "Optimistic" Christlanity Has                |             |
| Threat to British Rule in India, The                       |            | Not Done                                          | 328         |
| (Illust)—Lord Sydenham                                     | 679        | "What Then?"                                      | 85          |
| Threat to India, A                                         | <b>554</b> | "When East Meets West"                            | 87          |
| Tibet                                                      | 703        | Where Statesmen Come from                         | 456         |
| Timber Resources of India, The                             | 454        | "White" America-Dr. Sudhindra                     |             |
| Tom Onzo's Feat (illust.)                                  | 51         | Bose                                              | 150         |
| Toward the Outlawry of War                                 | 333        | White Australia                                   | 322         |
| Two Munificent Donations                                   | 231        | Why Chinese Civilisation was Stag-                |             |
| Two Notable Works on Indian Eco-                           |            | nant                                              | 94          |
| nomics                                                     | 119        | Why, Whence and Whether of                        |             |
| Two Poems (a poem)-J. J. Vakil                             | 186        | "Twister", The (illust.)                          | 306         |
| Travancore, The Late Maharaja of                           | 359        | Winternitz on Visva-Bharati, Prof.                | <b>59</b> 5 |
| Travelling in Persia                                       | 720        | Wiser in the Treatment of the Eye,                | 408         |
| Unfair Economic Relationship                               | 120        | Dr. (illust.)—Emma Goldman                        | 406         |
| between England and India                                  | 329        | Wit and Humour of Persia (a                       | 94          |
|                                                            | 473        | (review)—J. S.                                    | 31          |
| United Congress, A                                         | 607, 730   | Women's Education for Social and<br>Civic Service | 706         |
| Unity Conference, The<br>University College of Science and | 001, 100   | Women in China                                    | ~327        |
| Technology, Calcutta, The (illust.)                        |            | Women in Industry                                 | 452         |
| -Drs. S. K. Mitra and J. N.                                |            | Women the World Over                              | 201         |
| Mukherjee                                                  | 268        | Wonderlands Where the Sun Never                   | 201         |
| University for Ceylon, A                                   | 349        | Shines (illust)                                   | 569         |
| University of Calcutta After the                           |            | Work of Euglishmen in India, The                  | 467         |
| Death of Sir Asutosh Mookerjee                             |            | "World Centre for Suppressed                      |             |
| -Drs. J. N. Mukherjoe and                                  |            | Peoples," The                                     | 460         |
| 8. K. Mitra                                                | 72         | World-Fliers Ready for any Emer-                  |             |
| "Untouchability" at Serajgung Con-                         |            | gency (illust)                                    | ` 187       |
| ference                                                    | 125        | World News About Women                            | 557         |
| Vital Needs of India, The                                  | 89         | World of Newspapers, The                          | 210         |
| Votes for Women                                            | 319        | World's Greatest Adventure, A                     |             |
| War and Assassination                                      | 115        | Triumph for the Airplane (illust.)                | 660         |
| Waris Shah, The Master-poet of the                         |            | World's Greatest Spectacle, The                   |             |
| Punjab-S. N. Khan                                          | 20         | (illust.)                                         | 416         |
| Was Buddha an Atheist?                                     | 701        | World's Oldest and Smallest Books,                |             |
| Waters of the Jordan to Restore                            | 400        | The (illust.)                                     | 306         |
| Palestine (illust)                                         | 192        | World's Smallest Plane Has 18-foot                | APA         |
| "What's That to Us?"                                       | 557        | Spread (illust.)                                  | 659         |

# INDEX OF ILLUSTRATIONS

|                                      | Page        |                                      | 1 ag               |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| Airplane Photograph of the Waters    | _           | Five-Pinacled Temple in Peking       | 005                |
| of East Rockaway Inlet               | 571         | Built by the Bengalees, The          | 297                |
| Andrews, C. F.                       | 629         | Flags of Ancient India               | 149                |
| Apparatus Used in Transmitting       |             | Flight-Mechanic's Tool Bag           | 187                |
| Pictures                             | 662         | Gandhi-ji's Fast                     | ● 60,1             |
| Automatic Recorder for Photosyn-     |             | Garumahisani—General View of the     | 0/                 |
| thesis, The                          | 657         | Pits                                 | 20                 |
| Automatic Recorder for Studying      |             | Garumahisani—Incline                 | 27                 |
| the "Atmospheric"                    | 273         | Garumahisani—Labourer's Working      |                    |
| Automatic Records of Successive      |             | in the Pit                           | 28                 |
| Bubblings                            | 657         | Garumahisani-Loading Ores in Tram-   |                    |
| Ayodhya Inscription of the Sunga     |             | cars                                 | 27                 |
| Dynasty                              | 431         | Garumahisani—Steam Shovel Trial      | 28                 |
| Babylonian and Pre-historic Indian   |             | Gate within the Palace of the        | 20                 |
| Šeals                                | <b>6</b> 69 |                                      | 292                |
| Babylonian Sanctuary at Ur           | 674         | "Forbidden City", A                  | 525                |
| Back View of Distillation Retorts    | 71          | General Malaka Mulcahy               | 524                |
| "Banda" Flag                         | 147         | General Mulcrhy at his Desk          | 52 <b>4</b><br>528 |
| Baptism of Jesus                     | 193         | General Mulcahy's Younger Brother    | 527                |
| Benjamin F. Shambaugh, Dr.           | 517         | General Post-Office, Dublin, The     |                    |
| Beyt Harbour, Baroda                 | 422         | Giant Lobsters of the Sea            | 568                |
| Bhupendranath Basu                   | 483         | Girard Addressing Apes, Mr.          | 663                |
| Buddhist Stupa at Mohen-jo-Daro      | 677         | Glass Bangles found at Harappa       | 672                |
| Calcutta University Science College, |             | Glorification of the Birth of Christ | 010                |
| The                                  | 269         | (in colours)—by Benozzo Gozzoli      | 613                |
| Carlsbad Cave                        | 412         | Goddard, R. H., Prof.                | 44                 |
| Carriage Fastened to the Walking-    |             | Goddard's Moon-Rockets, Prof.        | 43                 |
| · ;stick                             | 47          | Graf von Wiser, Dr.                  | 409                |
| Cat before the Camera                | 663         | Hand-propelled Submarine             | 416                |
| Cave Temple at Trichinopoly          | 53          | Harris' Four-foot Locomotive, Mr.    | 46                 |
| Chaitanya in a Trance (in colours)   |             | Has our Earth a Second Moon?         | 45                 |
| -by Gaganendranath Tagore            | 489         | Hawaii, Animal Cultivation           | 427                |
| Chinese Soldier Brandishing Ta-Dah,  |             | Hawan, A Plantation Labour Camp      | 427                |
| Peking                               | 298         | Hawaii, Carrying Fertilisers         | 429                |
| Crosswalls of Different Pre-historic |             | Hawaii, Cane Seeding Experiment      | <b>43</b> 0        |
| Periods                              | 677         | Hawaii Plantation                    | <b>42</b> 6        |
| Crasher Machine                      | 31          | Hawaii, Planting Cane                | 427                |
| arrimbhoy Ebrahim, Sir               | 608         | Hawaii, Rail-tracks                  | 429                |
| Mil Eireann in Session               | 136         | Hawaii, Transportation of Cane       | <b>42</b> 8        |
| Macagir Egg Compared with a          | 200         | Henry Ford                           | 49                 |
| Hen's Egg, A                         | 413         | High Speed Shaving, A                | 414                |
| Mation Plant                         | 70          | Hilary Long's Feats                  | 810                |
| Hation Plant<br>Duggan, Mr.          | 143         | Hughes, W. M., The Hon.              | 284                |
| Indian and Chaldean Funeral          | 720         | Image of Buddha, An                  | 297                |
| A CHARGE THE CHARGE THE CHARGE       | 668         | Images in a Grotto on the Langmen    |                    |
| Marappa at Harappa                   | 678         | Hill                                 | 296                |
| Mohen-jo-Daro, The                   |             | <del></del>                          | =                  |
| China, The                           |             | Implements, Used by a Pre-historic   | . 3 MAR            |
|                                      | 293<br>ees  | Indian People                        | 875                |
| A Continue of the Zoo                | 663         | Indian Pestle and Barylonian Stone   | 867                |
| Paleotine's Power Stations           | 100         | Indian Shrine at Mohen-jo-Daro, An   | TAR PLA            |
|                                      | 193         | Indians in the Olympic Games         |                    |

# INDEX OF ILLUSTRATIONS

| in film and the second of the | Page  | •                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Inders Jolly Club Artists preparing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Nobert Casteret the French Swimmer   |
| Flags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146   | and Scientist                        |
| Insect Hobgobline of the Tropics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 569   | Novel Bathing Cap, A                 |
| Ira Millette's Feats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311   | Octogenarian Farmer near Lungmen     |
| Iron Ore Stack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29    | Hill, An                             |
| Islands in the Ancient River Bed—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | "On the Sea-shore of Endless Worlds" |
| Mohen-jo-Daro, The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 666   | (in colours)—by Bireswar Sen         |
| Kaifeng Bell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 293   | Organic Chemistry Laboratory, Cal-   |
| Karla, Chaitya Hall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 519   | cutta University Science College     |
| Karla Image of Buddha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 522   | Orville Wright                       |
| Karla, on the Hillroad to the Caves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 519   | Padraic O'Maille, Mr.                |
| Karla, Pillars of the Chaitya Hall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 520   | Painted and Glazed Suspension Ves-   |
| Karla, The Facade of the Chaitya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 323   | sels from the Prehistoric Tombs      |
| Hall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 520   | of Beluchistan                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 521   | Painted Vessel of Prehistoric Period |
| Karla, The Main Chaitya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321   |                                      |
| Kashmiri Girl Husking Paddy, A,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40    | Found at Harappa, A.                 |
| (wood-cut)—by Lalitmohan Sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42    | Path of the American World-fliers    |
| Kelkar, N. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 362   | Partick Brennan, Col.                |
| Kharak Singh, S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54    | Patrick O'Keefe, Mr.                 |
| Kopai, The (wood-cut),—by Manindra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | P. C. Roy at Work, Sir               |
| bhusan Gupta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168   | Physical Chemistry Laboratory, Cal-  |
| lake, the (in colours)—by Ramendra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | cutta University Science College     |
| nath Chakravarty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | Plant Vessel and the Bubbler, The    |
| Leafless, Branchless Tree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192   | Police. Office, Mehsana              |
| Leinster House, Dublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144   | Poonen Lukhose, Mrs.                 |
| Lang-Hsu-Ming, Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 291   | Potteries Found in the Ruins of Sind |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -01   | Excavations                          |
| Inn and Tagore within the Palace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292   | Prehistoric Brick Tombs              |
| of the Forbidden City, Miss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 282   |                                      |
| Lin, Dr. Nag, Prof. Sen and Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001   | Prehistoric Dinosaurs                |
| Bose in Peking, Miss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 291   | Prehistoric Objects in the Earth     |
| Lin, Dr. Nag, Prof. Sen, Prof. Elm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Strata                               |
| hirst and Poet Tagore, Miss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 295   | Prehistoric Painted Pottery          |
| Lin, Poet Tagore and Mr. Hsu, Miss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 294   | Prehistoric Painted Vase from Belu-  |
| Lin in the Role of Chitra, Miss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 297   | chistan, A                           |
| Lissonfield House, Dublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 526   | President of Lotus Convent Tsinanfu  |
| Lovers (in colours)—by Ardhendu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Queen's Well at Patan, Baroda        |
| prasad Banerjee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241   | Racehorse Boarding the Airship for   |
| Lowell H. Smith, Lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 661   | a Trip                               |
| Machine to Clean Used Coins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 568   | Rajmahal, Mehsana, The               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08309 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80CCV | Raman's Laboratory, Prof.            |
| Measurement of the Depths of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550   | Riding Two Abreast on the Cycle      |
| Atlantic and the Pacific Oceans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 570   | River at Sidhpur, Baroda, The        |
| Mechanism of the Throat and Mouth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 664   | River Cauvery and the Bridge         |
| Mehtab Singh, S. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55    | at Trichinopoly                      |
| Michael Hayes, Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137   | Rock Fort, Trichinopoly              |
| Midget Car for Two                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46    | Rudramala of Sidhpur, Baroda         |
| Most Valuable Egg in the World, The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 659   | Sakuntala (in colours)—by Ranada-    |
| Motor-Bicycle Runs on Land and in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     | charan Ukil                          |
| Water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47    | Santali Dance                        |
| Motorcycles Transformed into Mail .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **    | Santali Mask Dancers                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10    |                                      |
| Coaches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46    | DOMONIA O COM                        |
| Motorized Sleds in the Far North                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48    | Well-digging, Mr.                    |
| Motor-Protector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192   | Sen, K. M., Prof.                    |
| Mountain Peaks, Velleys and Ravines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Shanghai Port                        |
| of the Affantic Ocean Floor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 579   | Shrine on the First Island-Mohen-    |
| of the Atlantic Ocean Floor<br>Natural Reservoir of Lake Tiberias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193   | (aPlann                              |
| Nebraska Barasio Franci Cloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 207   | Side and Front Views of Water-shoes  |

### INDEX OF ILLUSTRATIONS

|                                      | Puge             |                                         | Page        |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Midecars Carry Calf to Market        | 306              | Tagore and Mr Liang-Chi-Chao            | 363         |
| Sigmond Supporting Motor-Cycle on    | •••              | Talati and the Visva-Bharati Group, Mr. | : 801       |
| His Chest                            | 187              | Telescope and Microscope in one         |             |
| Simone Braner, Champion Girl-        |                  | Instrument                              | · 308       |
| Archer of France, M.                 | 362              | Tell-tale Circular, A                   | 680         |
| Smallest Air-Plane in the World, The | 659              | Temple near Lungmen Hill, A             | 296         |
| S. N. Das Gupta and a Friend,        |                  | Temple of Agriculture, Peking           | 298         |
| Prof. Dr.                            | 114              | Temple of General Kewan                 | 299         |
|                                      | 3—191            | Temple of Date Palm, Peking             | 299         |
| Some Flags of Epic India             | 149              | Temple of Heaven                        | . 293       |
| South Indian Flood Pictures 364      | <del>-36</del> 5 | Theodore Roosevelt                      | ,50         |
| Squirrel at Luncheon                 | 664              | Thomas Edison                           | 50          |
| Streamlined Hood Provides Sleeping   |                  | Tom Onzo's Feat                         | 51          |
| Quarters for Drivers                 | 46               | Trichinopoly National College Hostel    |             |
| Students of Tei-Nan Buddhist School  | 300              | Under Water                             | 363         |
| Study of an Airplane                 | 187              | Two Manchurian Ladies                   | 289         |
| Studying the Effect of Electrostatic |                  | Veneer Peeling Machine                  | 66          |
| Field on Aerosols                    | 274              | Wine-Coolers from the Pre-historic      |             |
| Studying the Structure of Crystals   |                  | Tombs of Beluchistan                    | 675         |
| by X-ray                             | 271              | Wolf Hunter in Nail Armour              | 51          |
| Sturdy Bunglow Made of Old News-     |                  | Workshop of Applied Chemistry—          |             |
| paper                                | 660              | Calcutta University Science             |             |
| Suspension Vessels and Miniature     |                  | College                                 | 275         |
| Wine-Cooler from Beluchistan .       | 678              | World's Oldest and Smallest Books,      |             |
| Swarms of Bees as Bonnet             | 662              | The                                     | <b>30</b> 6 |
| Tagore Addressing a Meeting in the   |                  | Worshipping the Goodi                   | 145         |
| West Temple                          | 295              | Yu, Mr. D. C.,                          | <b>300</b>  |
|                                      |                  |                                         |             |

# CONTRIBUTORS AND THEIR CONTRIBUTIONS

| Afthumar Sen—                                                                   | e<br>Brajendranath Banerjee—                                                        | Page       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Checks to Tyranny in Ancient Indian Politics 43                                 | Romance of an Indian Queen                                                          | 632        |
| Andrews, C. F.— A Memoir of Old Delhi (illust)                                  | Mahommedan Thought in Mediaev-<br>al Spain                                          | 36         |
| The Meaning of Swadeshi (illust.)  489, 617 628                                 | The Scientific Use of Wood (illust)                                                 | 65         |
| Mis Old Old Story<br>96, 195, 335, 485, 577, 74                                 | Das, S. R.  A Letter to My Son on Indian , Politics                                 | 393        |
| Reviews, etc.  Resor Eumar Sarkar—  Blights on the Economics of Reparations 24! | Dilipkumar Ray— Grace and Mannerisms in Music Improvisation and Initiation in Music | 83         |
| Life and its Machanism (Must.)                                                  | Good Effects of Democratisation                                                     | 264<br>648 |
| 658                                                                             | Patronage of Music                                                                  |            |

| CONTRIBUTOR                                                         | S'AND | THERE CONTRIBUTIONS                                                                                 | 111            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| No.                                                                 | Page  |                                                                                                     | Pan            |
| Dutt, B. N.—                                                        | 1 aye | K., M. J.—                                                                                          | 2 uga          |
| Reflections on the Hindu-Maho-<br>medan Problem                     | 21    | Ras-mala (a review)<br>Reviews                                                                      | 39(            |
| Elmhirst, L. K.—                                                    |       | Maheschandra Ghosh-                                                                                 |                |
| Rabindranath's Visit to China Ghosh, K. P.—                         | 164   | Jesus and the Gospels (a review) The Pharisees (a review) Jewish Sources of the Sermon              | 276<br>561     |
| Garumahisani Iron Ore Mine (illust.)                                | 25    | on the Mount (a review)  Mitter, S. K., Dr.—                                                        | 641            |
| Goldman, Emma-                                                      |       | University of Calcutta after the                                                                    |                |
| Dr. Wiser in the Treatment of the Eye (illust.)                     | 406   | Death of Sir Asutosh Mookerjee The University College of Science and Technology, Calcutta (illust.) | 72<br>268      |
| Guha, R. K.—                                                        |       | Mukherjee, J. N., Dr.—                                                                              |                |
| The Legacy of Greece (A Review)                                     | 59    | University of Calcutta; after                                                                       | **6            |
| Harindranath Chattopadhyaya— In the Evening (a poem)                | 652   | the Death of Sir Asutosh Moo-; kerjee                                                               | . 72           |
| Hodgkinson, S. M.—                                                  |       | The University College of Science and Technology, Calcutta (illust.)                                | 268            |
| The Day My Father Died (a poem)                                     | 684   | Noguchi, Yone—                                                                                      | •              |
| Iyer, V. P.— The Indian Sugar Industry (illust)                     | 426   | Song With No Word (a poem) A "No" Mask of Women (a poem) An Afternoon (a poem)                      | 78<br>79<br>80 |
| Jadunath Sarkar—                                                    |       | Night (a poem)                                                                                      | 80             |
| The Last King of the House of Shivaji                               | 399   | Oak, V. V.— Post-War Reforms and Education                                                          | 249            |
| Jayaswal, K. P.—                                                    |       | Panikkar, K. M.—                                                                                    |                |
| An Inscription of the Sunga Dy-<br>nasty (illust.)<br>Reviews, etc. | 430   | The Past and the Present Pouvrean, Yone—                                                            | 387            |
| Jyotiawarup Gupta—                                                  |       | Heroic Struggle of the Caucassus                                                                    | 4              |
| The Age of Consummation of<br>Marriage                              | 302   | against the Bolshevists  Rabindranath Tagore—                                                       | •              |
| Kabraji, Fredoon— Nature in English Poetry                          | 495   | The Fourfold Way of India The School-master                                                         | 129<br>369     |
| Kalidas Nag, Dr.—                                                   | 400   | Radhakamal Mukherjee, Dr                                                                            |                |
| Dr. Sten Konow and the Visva-<br>Bharati                            | 701   | The Development of the Family in India                                                              | 11             |
| Kataria, K. C.—                                                     | 721   | The Problem of Agricultural Labour in India                                                         | 256            |
| "Progressive Turkey"                                                | 351   | Ramchandran, G.—                                                                                    |                |
| Khan, S. N                                                          |       | Prayer and Politics                                                                                 | 537            |
| Waris Shah—the Master-poet of<br>the Punjah                         | 20    | Romain Rolland— An Appreciation of Mahatma Gandhi                                                   | 578            |
| Kibe, Sardar M. V                                                   |       | Santa Chatterjee-                                                                                   | •              |
| Constitution and Function of the<br>Indian League                   | 241   | The Old Old Story 96, 195, 885, 485, 57                                                             | 7, 745         |

į

|                                                                                                                   | Page              |                                                                                                             | Pop         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sardesai, G. S.—                                                                                                  | _                 | Suniti Kumar Chatterjee, Dr.—                                                                               | , 3         |
| The Earliest Marathi Chronicle , Seshadri, P.—                                                                    | 623               | Dravidian Origins and the Begin-<br>nings of Indian Civilisation (illust.)                                  | <b>100</b>  |
| Again (a poem)                                                                                                    | 392               | Surendranath Das Gupta—<br>Indians in U. S. A.                                                              | *           |
| Shy: macharan Ganguli—  1'hases of Religious Faith of a  Bengali of Brahmin Birth  Sidhanta, N. K.—               | 169               | Surendranath Das Gupta, Dr.— Indian Philosophy and Italian Thought                                          | 158         |
| Fact in Historical Fiction                                                                                        | 1                 | Sydenham, Lord-                                                                                             | •           |
| St. Nihal Singh— Dail Eireann: The Irish House of                                                                 | -                 | The Threat to British Rule in India (illust.)                                                               | 679         |
| Commons, (illust.) Indians and Anglo-Indians: Portrayed By-British Novelists                                      | 135<br>251        | Talcharkar, H. A.—<br>Flags in Ancient India (illust.)                                                      | <b>14</b> 5 |
| Is prope Civilised? Glidpses of Baroda (illust) Life and Romance of General Mulcahy (illust.)                     | 261<br>418<br>523 | Taraknath Das, Dr.— The Myth of White Superiority Nationhood of Dominions with- in the British Commonwealth | <b>16</b> 6 |
| Sudhindra Bose, Dr.—                                                                                              |                   | and India                                                                                                   | <b>3</b> 73 |
| "White" America Opium as a Moral Stimulant                                                                        | 150<br>167        | An American View of British<br>Foreign Policy                                                               | <b>5</b> 12 |
| So This is an Australian Statesman (illust.)  Presidential Election in the U.S.A. Let us be Provincials (illust.) | 284<br>383<br>515 | Vakil, J. J.— Two Poems (a poem)                                                                            | 186         |
| Sunderasan, L. N. Gubil— Some Interesting Features of Tri-                                                        |                   | Wellock, Wilfred— "Patriots" (a play) How to End War                                                        | 531<br>613  |
| chinopoly (illust.) funderland, Rev. J. T.— The Modernist View of the Bible                                       | 51<br>173         | Winternitz, Dr. M.— Conference of German Orientalists at Munich                                             | 645         |
|                                                                                                                   |                   |                                                                                                             | 440         |

# CLER AND MAILALANGERS

SPORTS OUTTITIES WITH THE REPUTATION For Mish Class Cricket Gear

Selected stock of William Gunn's "Autograph" and "Force" Cricket Bats.

# football, Hockey & Tennis

SPORTS AND SCHOOL PRIZE MEDALS, CUPS AND SMIELDS



No 35 De 4.8

Telephone 1410.



No. 30. Rs. 4.
Illustrated Price List Free on Request.
1-2, CHOWRINGHEE, CALCUTTA.

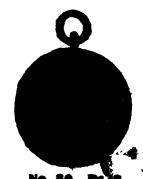

Telegrams: CARNOBIS.





OUR EXPERIENCE IN THE
MUSICAL INSTRUMENT LINE
FOR OVER QUARTER OF A CENTURY
COMBINED WITH LOVE FOR MUSIC
IS THE BEST GUARANTEE THAT YOU WILL
GET FROM US CHOICEST INSTRUMENTS.

You Will Always Find Our Price is the Cheapest.

Address Your Enquiries To:

# M. L. SHAW.

THE PIONEER GRAMOPHONE AND MUSICAL INSTRUMENT DEALER
5-1, DHARAMTALA STREET, CALCUTTA.

# GOOD BARGAIN

### for Subscribers to "Prabasi"

Subscribers to "Prabasi" will get the following historical works by Major B. D. Basu I. M. S., (Retired) at 25 per cent. less than their published prices:—

# ভারতে ব্রিভিশ রাজত্ব স্থাপনের প্রক্রত ইতিহাস জানিবার 'প্রবাসী'র গ্রাহকদের স্বযোগ

ভারতবর্ধে ইংরেশ্ব রাশ্বত্ব কিরণে স্থাপিত হইল, তাহার ইতিহাস ইংরেশ্বরা লিখিয়াছেন। ভারতীরনের লেখা ইতিহাসও ইংরেশ্বনের লেখা ইতিহাস অবলয়নে লিখিত। এই জন্ম অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত তথ্য আমাধের অজ্ঞাত রাহিয়াছে। কুঅবদরপ্রাপ্ত দার্জ্জন-মেলর বামনদাদ বস্থ মহাশয় বছবর্ধব্যাপী পৃত্তক সংগ্রহ ও বিভ্তত অধ্যয়নের ফল ক্রমণ্ট্রাভ্ত পরিশ্রমে পাঁচ থণ্ডে ইংরেজ রাজত স্থাপনের ইতিহাস লিখিয়াছেন। ভাহা পজিলে ইংরেজনের লেখা ইতিহাসের অনেক ভূল সংশোধিত হইবে। তাঁহার এই পৃত্তক এবং অপর তৃইখানি ভারতেতিহাস-বিষয়ক পৃত্তক তিনি প্রবাদীর গ্রাহক্দিগকে শতকরা পচিশ টাকা কম মূল্যে পৌৰ, মাঘ ও ফান্তন এই তিন মাদ বিক্রয় করিতে আমাদিগকে অস্থতি দিয়াছেন। মূল্যাদি এবং সংবাদপত্তের মত, নীচে এবং পর পূঠায়, লিখিত হইল:—

### RISE OF THE CHRISTIAN POWER IN INDIA

Volume I, Rs. 5.

Volume II, " 5,

VolumeIII, "5,

Volume IV, " 5,

Volume V, " 5,

## STORY OF SATARA, Rs. 10.

History of Education in India under the Rule of the East India Company, Rs. 2-8.

Postage Extra in all Cases.

Manager, "PRABASI"—91, Upper Circular Road, Calcutta.

Postcards Glazed Bromide Lovely Scenes cont. Clerct Keyless Lincks Rs. 4-8 doz.

List a metal case Rs. 3 per doz. Pencil 10 gross. Excellent Albums for 10.

List etc. Packing Free, Rostage Extrages Profits assured to you. Money

STUDENTS' MANUAL OF GENERAL PHILOSOPHY

(Based on the Prescribed Tree-Books)

By S. C. Sen, MA, BL. 4th Edition and Transported

By S. C. SEN. MA. B.L. 4th Edition almost Exhausted Possible questions at the end of each chapter and University Questions with suggestions for anothers.

Price Re. 1-3 act

The House for Books—Oriental General & Books—Oriental & Books—Ori

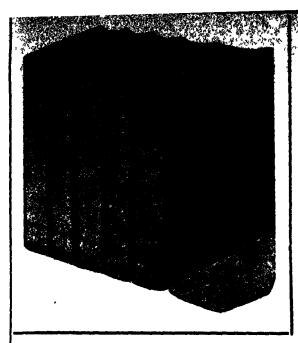

To be had of: THE MODERN REVIEW OFFICE. 91, Upper Circular Road, Calcutta.

### NEW INDIA. Edited by Dr. Mrs. Annie Besant, says:

We read them with immense interest and pleasure, for they are well put together rading delightful. It is of course an extensive history of modern ladia, a history of wars, bitternoss, oppression, bloodshed, trantic, and hate. An adequate review would take far too much space in a daily paper and one hesitates even to suggest that this is a review, but we would like to call it simply as Book Notice, for that is all that can be attempted in these pages.

that can be attempted in these pages.

Taking it as a whole, it is a history that has been oft repeated, a story of high-landsiness, injustice and tyranny, showing a reve of domination and power which has been in still, a characteristic of the world in day, hence the idrest War. These titimes are, in fact, the story of minor wars but on the same scale in other ways except that they did not represent so many Nationa of the world, wars do not differ much in here whether it be twentieth centery wars of the world, wars do not differ much in here whether on history spake of the various Covernors of India, and here, main, there seems to have been lift variety during the period that these particular volumes cover.

We know assesshed of the history of the times and it seems useless to veil the initiations of the limit india. Company from the circle, in speaking of Warren Hastings, he ather says in-

lis diplomatic transactions were a waken the country's powers and the last India Commany gained strength in propurion as they weakened.

In speaking of Lord Cornwallis' adminis tration ho says :

that for the first bitained torrinery in a not in inch of the had been obtained to the had been obtained the of Citys

The state of the s

by the East Inida Company in India were by means of diplomacy, fraud and usurpa-tion Cornwallis was the first Englishman to obtain tand in India by conquest." The author goes on to say "The States under to obtain fand in India by conquest." The author goes on to say "The States under the rule of Indian Princes presented a scene of prespectly which one would have looked for in van in the territories owing alicenance to the rule of the British But Cornwalls thought otherwise He found his Christian countrymen, in high offices of trust and responsibility, curring and incompetent The Christian Civil Servants of India in Cornwallis' time were a diagrace to any Government."

'bir Philip Francis stands out as a man of very exceptional character, a man of justice, a lover of poace, capable, generous and poacessing a nobility of soul which the author speaks of ungrudgingly in Volume IV. Major Base claims to record facts are hearth from the precords of Rivishery an major mast claims to record facts gathered from the records of Birtishers, facts which he says have not been referred to in any work on Indian limitary by foreigners or Indians.

'This hatery should prove a most useful work, and it should be read by all slike. We hope that it may have a wide sale in England appecially at this crisis in the history of the world.

'We are strack by the very fair way in which the whole has been treated by this author, for in the volumes that have come to our hard there has been so word of condemnation for exterior or expression of hitterness for sufferings supposed. It is fair history of events, sparing the faults of none and expressing afinitation where admiration was due and commending actions when those actions were disinterested and done for love of truth or justice."

'in concluding this "Notice" we ain any that this short note in not these volumes, and we hope that t y will have a wide circulation. It is

### RISE OF THE CHRISTIAN POWER IN INDIA

BY MAJOR B. D. BASU, I. M. S. (Redd.)

Complete in 5 Volumes Rs. 25 for the Whole Work For Subscribers to "Prabasi" Rs. 18-12. Postage Extra.

### PRESS OPINIONS:

THE "LEADER" Says-

"As we said at the time of reviewing the first volume, the chief merit of the book lice in the fact that it is a history of india written from a fresh point of view British writers of ladies History are so often influenced by what Herbert Spaces with the patriotic bias--bir William Hunter said in one of his histories that British patriotics prefers to call the battle of Challingwalls a drawn battle--and books written by thom are often so exampleming to the Indian student, both 'u account of suppression of inconvenient facts and of misleading suggestions, that a book librate to Major Basu is to be welcomed as a wholseome correction. It puts them on their defence and challenges them to give relating for the hope that is in them. And in justice to Major Basu is used for the hope that is in them. And in justice to Major Basu is used of his anti-British statements. We do not agree with those similar monitors critics of the Angio-Judian Press who condems such heads on the ground that they rake up old antipathies and produce racial bitternoss. Truth is truta and in justice to Indiana their side of the case should be stated and the misdeeds of the other party, should be exposed. In British histories the Indian is always in the wrong and the Indian army is always defeated. Outh we annexed because it was mercored by its higgs and the hearts-of British statesmen bled for its suffering millions. The Bilth army was defeated because it was out fought and out generalied, not, be came some of the bitch leaders had turned traitors. And so en any in he see volumes, we frankly say that it is right and pages that the other side of the picture should be shown."

#### FORWARD says in a LEADING ARTICLE:

"Major B. D. Basu, L. M. S. (retired) has laid all publiciets of India under a deep debt of grade tude by writing a book in five volumes entitled the "Rise of the Christian Power in India." In the light of our present know-ledge, the materials contained in this important book may be regarded as disclosures of a careful plot among text-book writers of British Indian History to conceal all real facts about this most important period of our national evolution. It will not do for anybody writing after him to string up all the governor-generalships and viceroyalties of in one common story of bene-volence and good-will towards the Indian people. Our estimate of each of them must needs the revised.....

"Major Rasu's book will take the same place in the historical literature of our country which Mr. R. C. Dutt's famous "Economic History of British India" has done in economic literature. We hope to utilize his book in future for discussing problems and dangers against which our author has warned us."

# FOR A SHORT TIME ONLY. VALUABLE ARTICLES GIVEN AWAY FREE. New Year's Presentation Lever Watch

With 16 Free Presents



This watch has first class lever movements with seconds' hand, and is unequalled in keeping correct time. The construction of this watch is an excellent one. This watch is fully guaranteed for two years. Its shape is very beautiful and the engine turned case is of solid metal having a very lasting golden colour. All these sixteen presents are so good that you will order for more watches when you will see the presents.

List of the sixteen presents:—1, one golden photo locket; 2, one pair golden stone-setted earrings;—3, one set-of-four golden stone-set buttons; 4, one dozen Pictorial Postcards; 5, one looking glass with case and stand; 6, one steel blade pen-knife;

one golden stone-set ring; 8, one pair scissors; 9, one packet tooth power; one toy wrist watch with hand: 11, one pair fancy rubber bangles; 12, one phial cent; 13, one beautiful golden long-guard chain, 14, one nickle plated snuff box; 15, one nickel plated mouth-organ, 16, one 14ct-plated-nib fountain pen with clip.

Each watch Price Rs 6

With 16 Free presents.

### S. A. B. Bakhshi & Co.,

(Dept M.), Post Box No. 114. 70, Colootola Street, Calcutta.

### LUDHIANA FAMOUS CLOTH.

Terms:—1. Strictly cash or by V. P. P. 2. Packing and postage will be borne by the customers. 3

Where there is no system of V. P. purchasers should send their full value in advance.

Rs. 3-8, Stripes of red & blue Rs 4-0, Striped Coloured Rs 4-1. Bath Towels 11/2X4/yds p, doz Rs. 12-12 Hand Towels 1x4/yds Stris Rs 9-0 P. doz. Supr. plain Rs 8-0 p. doz. Inferior Rs 7-0 p. doz.

KHADAR. (Garah) coloured, prepared by mill yarn, width 27 inches As 11-0 p. yds.

SILK MASHADITURBANS, in natural colours 6x3/4yds Rs 6-8 each 7yds Rs.7-4 each. 8yds Rs 8-12 each. Cotton lungies Mashadi white & blue inicolour 6vds x1/4yds Rs 3-0 each 7yds Rs 3-12 each 9yds 4-12.

\*COTTON DHOTTES 5x 14yds Rs 2-8 each

SILK SAHRIES made of butterfly fancy silk. 5x 1 4yds Rs 11-0 each. Flowered Rs 13-0 each. wered 6yds Rs 14 each. 8yds plain Rs 16-8 each. Flowered Rs 13-0 each. Flowered 6yds Rs 14-14-16 each. Flowered Rs 17-0 each. 4yds plain Rs 8-0 each. Flowered Rs 8-12 6yds plain Rs 12-0 each, Flowered Rs 12-8 each.

Hashadi Handkerchief each As 12, p. doz Rs 6-0..... Woolen Gloves p. pair Rs -8- Woolen Hach, Rs 2, 3, Woolen Sweater each 5, 8, 10, in white brown and orange colour,

Caps for gentiemen Rs. 1-4 to 2 each for children Rs. -12- each, Shawls made of pure Skilbyds, plain Rs. 7 each, Flowered Rs. 9 each. Gents swoollen stocking Rs. 30 P. doz. Cotten at 3 threads double Rs. 12 P. doz. Gents woollen socks Rs. 12 P. doz. (Cotten ribbed Rs. 4-12 woollen Blankets (Rags) Rs. 6, 8, 10, 12, 10 to 15 each.

the goods ordered are not according to the samples, please return the same within a week provided the condition is right. Wanted—Travelling agents to secure orders, cash Send Re. one by m/o for terms.

# RABIB SETH & CO.

CLATH MERCHANTS LUDHIANA, (PURJAR



Rs. 2-8 | NEW STORY BY | Rs. 2-8
SITA CHATTERJEE

Authoress of the Cage of Gold etc

### THE LEADER Says :-

It is a story of Bongali life old and now in town and country and a story that is well told in simple and excellent English. An interesting couple of hours can well be spent over the book.

#### THE RANGOON MAIL Says :-

"This is the first work of the famous Boncalee authoress in original English who has already made her mark in the vernacular literature as a past craster in writing short stories, and as the writer of the famous popular noted. "The Care of field", the English translation of which has bett so highly praised in the literary circles of Oxford and Cambridge, she has appeared in her best in this work also—which is but a fitting joint in the long and yet to be longer chain of her over glorious literary career—another feather to her splendid cap of literary success.

her ever glorious interary career- another feather to her splendid cap of interars success.

The plot is simple but grand. The authoress has painted very artistically the hone life of an enlightened Hengali family—the description of the yeathful tricks, the petty quarries and jealousies of the years brother and intera-coloured all slike by inocent love-is indeed preturesque. The last scene whire the lovers are united at last is very charming. The authorise has introduced an opinode into the main story viz. that of Amala a common sister of Annidita depicting a brute of a husband and a simple devoted limits wife. Hendes the two mann characters, Furna who broke off his caragement in a manner which be gentleman would approve descrives some hotice. We are not certain if the authorise has slone him full justice which he perhaps has so right to expect. He gave up Anisidita not without a pang, but it is curvumstances that often make a man. He might not have the motal courage of an absolute standard but surely he had no has motive in mining her love. An educated lady like Anistia of her mother could perhaps show him a but more of formal courtees, in his last interview. Anisdita herself is staunch and has great confidence in herself the is rather grave for her years, which is due to her promature damponatumn? Relaging in another that the most attractive—an embloid of parity and goodness.

"At first appearance it may seem that the authoress starts with the object of recealing some of the injustices done in the Hindu Society in the name of orthodoxy, but that is not her real object. Has is an artist and is ever for the perfection of her art. And art is no respective of conventions. An angulate remance, is characterised all throughout by a grandour a infusees of flows—having nothing of the choop involving of modern fiction.

"The English style is delightful and grave, a calm case flow, and case compare alone with the authorems own inimitable respected style. As a true observer of nature she has depected the heating of Hengal villages must vividly. A student of human character, she has analyzed carefully and invested the secrets of the human heart in a way worthy of the psychologist. The English reading public who reliabed 'Bangai Life of old will here norther apportunity of having another gluspes at another apport of Bangai Life and here all remon to be grateful to the authorem. The authorems has wen her laured irresdy and it is aure 'The English remains with make the her facel trophics. We wish her still greater successes."

To be had of :--

THE MODERN REVIEW OFFICE

# CO DEAFNESS CURED

Tel. Address-"LEATHER" Lucknow

Estd. 1904.

# Arc you in need of a pair of tashionable FOOT WEARS?



Please book your order with an advance of 20 per cent. and you will be convinced of our superiority. Our goods are the best and the most reliable in the market

Boots Chrome Rs 8-8 to 12-8 per pair
Shoe 5 8-8

Pumps and Saleems 4-8 6-8

Canvas Shoe 3-8 4-8

Do "King" 4

Sardar" 5

Illustrated catalogue free on request

Do

"London"

The Lucknew Boot & Shoe Pactory Ltd.

### TAKE CAUTION

NOTHING IS GENUINE

## FEVER-KILLER

Fearur-Kealur)

OR ANY FEVER

ANY FEVER

AND PARTICIPANY

THE RESERVE COMPANY

Softing Import Company,

## A Good Bargain

SILAVING PROBLEM SOLVED
AT LAST



Here is ready for your use A SILVER-PLATED SAFETY RAZOR in an impatation IVORY CASE. It is unique of its kind because of its Quality, Durability and Cheapness. It is a very nice thing for presentation or for personal use at moderate cost, Buy one and CURTAIL your Daily Expences.

In a beautiful case you will find a Safety Razor One Dozen Blades, (One Fragrant Shaving Soap and a Fancy Brush.

Original Price Rs 10.
Reduced Price Rs. 5-8 only.

Postage Extra.
FREE-A STOVE-LIGHTER worth Re. 1, will be given free of charge with Energy Safety Razor.

K. G. Maniar, 55. CANNING STREET, CALCUTTA.



REDUCED PRICE '
Original Price Rs. 15
Sale Price Rs. 7-8

Pest fancy Rolled gold west watch, fitted with best mechanism. Very good appearance and/equal to solid gold. Gives correct time and guaranteed for I three years. The best

Rolled gold wrist watch Re. 7-8 only.

WILINGDON- WATCH CO.

Post How No. 1222

# IN TOBAL VIINANSA At once scientific and popular

A Quarterly Organ of of Kaivalyadhama Recording Scientific researches

in

PSYCHO-PHYSIOLOGY; SPIRITUAL CULTURE ETC.

with their application to THERAPEUTICS

### Editor: -SHRIMAT KUVALAYANAND (J. C. GUNE)

Second issue to be out on the 16th February next.

The Journal is highly appreciated by the "Bombay Chronicle," The "Mahratta," "The Current Thought," The "Kesari" and a number of other papers and periodicals. Each number covers 80 pages of the Royal 8vo size including 16 full page illustrations. To suit the convenience of the Asram all the year round it is arranged to publish the quarterly in the middle of Nov., Fev., May., and August. So the second issue will appear on the 16th of February next.

Annual subscription. Indian Rs 7: Foreign, 12s; Single copy, Rs. 2. Post free.

N. B. For details, registration, advertisements, etc. write to The Manager

Yoga-Mimansa Office.

KUNJAVANA, POST LONAVLA (BOMBAY, INDIA).

ONE RATE.

**BEST VALUE.** 

# Popular Priced Jewellery Articles.

The desire you feel for a constantly changing novelty in ornaments, set precious stones, is quite legitimate. This desire may be satisfied at our Show-rooms without extravagance.

Every colour and colour combination is to be found in our assortment.

A few Rupees will procure something new for you in any line of Gem-set Ornaments.

If you seek handsome and intrinsically valuable jewels in this form, of course we have them, and welcome the opportunity to display them before you.

Satisfaction or Money Back.

Thakorlal Hiralal & Co.,

Manufacturing Jewiers, Gold and Silversmiths.

12. Lalbazar Street, Calcutta.

### Ro. 1.8 6: A Comparative Hindu Exteria It contains the botanical bescription of about more than 800 Indian medicinal plants, their Indian and European names, their chemical analyses and their therapeutic uses. 198 pages. "A most erudite treatise and contains a vast amount of information regarding Indian drugs, some of which are of real value. We recommend this book to all those interested in Indian drugs." — The Medical Times, London (April, 1924) "This book will be useful to the Indian botanists and medical practitioners interested in the indigenous herbs" — Indian Medical Record, (April, 1924). large amount of useful information regarding hinds of our daily food. The essay on the Mands" will amply repay perusal. The Modern Review (Sept. 1922) **Re.** 1 Trinciples of Education The book is worthy of being in the hands of y educationist in the country." The United India and Indian States (Jan. 1723) The theoretical and practical aspects of education ably and analytically treated in the book by earthor." —The Mahratta (Dec. 9, 1923) The book deserves well in the hands of the Education Department." —The Indian Daily News. (Sept. 5, 1923) "This little book is well-writton." —The Modern Review. (Dec. 1922) -Indian Medical Record, (April, 1924). ous herbs" 7. Infant Feeding and Hygiene As. 8 "We recommend it to the English knowing Indian parents."—'the Indian Medical Record, (April 1924). National Problems "The book is ably written and carefully arranged and is sure to make an interesting reading for all -The Modern Review, (Dec. 1922) Dyspepsia and Diabetes Re 1 well-wishers of the country, who must devote special attention to the useful suggestions made. Muslim Outlook (August 10, 1924). The book is written by the author for the eduniddle-class brain-workers who generally nider from dyspepsia; it deals with prevention and treatment of Dyspepsia and Diabetes and will prove usefull to the public"—The Indian Medical Endocrine Glands **Rs**. 5 Rs, 2-3 Malaria "The writer has written comprehensively on the subject. The book will prove useful to medical students and general public".—The Indian Medical Journal (Sept. 1924). A Study in Hindu Social Polity Rs 3-6 Journal, (Sept. 1924). "This is a book which may interest Ethnologists, Philologists, Sociologists and students of comparative Religion. It is a store-house of historical materials." —The Modern Review (July, 1924) The United States of America Re. 1-8 "The book is worth reading. It is written out of enormous amount of knowledge nearly all of which is singularly accurate. The interpretations of various phases of our national life are mostly true— An Interpretation of Ancient Hindu Medicine unexpectedly so. He sees and reports with less prepossession and more truth than do most of the Europeans, British included, who visit this country "In the present volume of 625 pages, he (the authour) has made an attempt to place before the medical profession and the general reader carefully and then write about their observations. And his 200 pages are remarkably comprehensive."—The New selected materials for a comparative study of the ancient Hindu and Greek systems of medicine in the light of modern knowledge. His contention that the ancient Greek Schools of Medicine were indebted York Times Book Review (Oct. 19, 1924). Race Culture Contents. Racial Elements in India, Principles of Heredity, Selection of mate, Sexual Hygiene the Hindu system deserves careful consideration and the proofs adduced in its favour are not without the proofs adduced in its favour are not without the back deals 100 pages. "It is a well-executed piece of work and would amply repay perusal." The Modern Review (Sept., 1924) rich different departments of medicine, such as astomy, Physiology, Pathology. Diagnosis and inical studies of diseases. Therapeutics, Surgery, steetics and Hygiene. These have been dealt with the point view of comparative study and aniconstant an inconsiderable part of our presentations. In support of his views. He has successfully in that not an inconsiderable part of our presentations body and of the nature and functions of the structure and functions of the structure and methods of surgical diseases were known to income a service to his country by writing this trock. The Modern Review (August, 1924) th different departments of medicine, such as 13. The Origin of Christianity "The author reveals an extensive scholarship. The treatment is fairly exhaustive and in the chapter on Relationship of Christianity with Buddhism he is thorougly convincing."—The Vedic Magazine. (Sept. 1924). There was a time when Christian missionaries used to hunt after the weak points of popular religion and their preaching meant nothing but vilification of Hinduism. The Christian missionaries always acted on the offensive and the Hinduis were on the defensive. But now the tables have been turned. —The Modern Review, (Dec., 1923). "It is a profoundly interesting book—illuminating, elevating and thought provoking."—The Bervant (Oct 24 1924). has compiled a fascinating and informative at 400 pages, which cannot fail to appeal stidents and others who are interested a sedical lore." The Matical Times, London. (May, 1924)

14. The Origin of the Cross This is a book of permanent of the indigenous system and to research scholars who is need food for reflection."

The Anthonysic, (March, 1924)

The Anthonysic, (March, 1924) Rs. 8 "This is a book of permanent value."

—The Truth Seeker, New York (March, \$, 1924). 15. वार्ग क वारा-12 as. 16. वार-Re. 1, 17. वार

(Oct. 24. 1924).

SUSRUTA SANGHA,

### RARE BOOKS FOR SALE.

Mitchell—The Great Religions of India Rs. 3. 2. Bradley-Birt-Chota Nagpore Rs. 6. Do-Eastern Capital Rs. 6. Do-The Story of an Indian Upland Rs. 6. 3. Danver's Portuguese in India in 20 vols. Rs. 20. 4. W. Crooke-The Popular Religion and Folklore of N India in 2 vols. Rs. 12. 5. E. Tennant-Christianity in Ceylon Rs. 15. Weilesley's Maharatta War, 1804, Rs. 25 Gleig's Life of Warren Hastings in 3 vols. Rs. 25. 8. Manning-Ancient and Medieval India in 2 vols Rs. 14. 9. Elliot-History of India. The Mohammadan Period Vol. I to V Rs. 150. 10. Malcom-Memoir of Central India in 2 vols. 1823, Rs. 15. 11. J. C. Ganguly-Life and Religion of the Hindu Rs. 8. 12. Dow's History of Hindustan in 3 vols. 1768, Rs. 30. 13. Prinsep's Narrative of India, 1820 Rs. 20. 14. Rennell's Memoir of a Map of Hindustan 1788, Rs. 25. 15. Ferishta's History of Deccan from the first Mohammadan Conquest, etc. 2 vols. in one 1794, Rs. 50. 16. Verelst on Irdian affairs 1772. Rs. 30. 17. Kaye and Malleson-History of Indian Mutiny in 6 vols. Rs. 24. 18. Henry Grose-Voyage East Indies 1767, Rs. 25. 19. Raynal's History of the East and West Indies, 1777, in 5 vols. Rs. 75. 20. Hunter's Imperial Gazetteer of India in 9 vols. compt. Rs. 27. 21. The Story of the Nations in o5 vols. Rs. 240 22. The Political History of England, edited by W. Hunt and R. L. Poole in 12 vols. Rs. 72. 23 Wright -Catalogue of the coins vol. II. Mohammadan Series Part II. Contemporary Dynasties in

India Rs. 24. Do-Vol. III. Moghul Empires of India Rs. 32. 24. Tufnell—Hints to coins -Collectors in S. India Rs. 3. 25. M. W. Carr-Seven Pagodas with plates and plans Rs. 30, 26, Rajendra Lall Mitra-Notices of the Sanskrit MSS in 8 vols. Rs. 50. Do-Indo Aryans in 2 vols. Rs. 40. 27. Ward's -A View of the History, Literature and Religion of the Hindus with coloured plates 1863, Rs. 25. 28. Jaffar Sharif-Qanoon-R-Islam or the Customs of the Musulmans of India 1863, Rs. 25. 29. Alex. Cunningham— Stupa Bharhut Rs. 120. Do-Bhilsa Topes Rs. 90. Do-Ladak Rs. 30. 30. Burgess-Ahmedabad Architecture in 2 vols. Rs. 60. Burgess and Cousen-The Architectural Antiquities of N. Gujrat Rs. 30. 32. Burgess -Gujrat Architecture Rs. 25. 33. Vogel-Mosaics of the Lahore Fort Rs. 45. 34. Do-Antiquities of Chamba State Part I inscriptions of the Pre-Mohammedan Period Rs. 40 Francke-Antiquities of India and Tibet Rs. 10. Fuhrer-Monograph of Buddha Sakyamoni's Birth Place Rs. 8. 36. Grindley-Scenery Costumes and Architecture chiefly on the W. side of India Rs. 80, 37. Mukerice and Smith-Antiquities in the Tarai, Nepal Rs. 25. 38 Memoirs of the Archeological Survey of India, No. 1 to 14 Rs. 50. 39. Sahni and Vogel-Catalogue of the Museum of Archeo, of Sernath Rs. 4. 40. Harmsworth Self Educator in 10 vols. Rs. 85 The Book of Knowledge in 12 vols. Rs. 85. The Now Standard Dictionary in 4 vols. Rs. 60. Webster's International Dictionary in 2 vols. Rs. 18.

The Calcutta Old Book Stall, 88-5-6, Harrison Road, Calcutta.

### **GUNS**

Single Barrel Muzzle loader— from Rs. 40 to 175
Do. Cartridge — " 70 " 500
Double Barrel Muzzle loader— " 70 " 120
Do. Cartridge — " 100 " 3500
We stock gunpowder, blank & loaded cartridges,
Caps, Shots & all other sporting requisites



### EARN EXTRA MONEY

Kill three birds with one stone Hern lextra money at leisure hours;
Adorn your ladies' & children's clothes
and decorate house furniture with wonderful

and artistic floral work; and

5. Learn yourself & teach your children
frawing art free by working the Hand Em-broidery Machine (fairy of the home) Price

Be 6.
B—To make your own Rugs & Carpets at leisure hours at home—even deserted pieces of cloths. Send for Hand Carpet Making

Machine Price Rs. 3.

Children of ten years can work on these machines easily & finish hours' work in minutes. Best tools for small capitalists—and means of earning for ladies & others-wonderful engagement for gentry.

C—To teach your children free photography send for a Baby Hand Camera prices 21/2× 31/2 Rs. 5. and 31/4×5 Rs. 6-8, for sample pictures made with these please send four as.

postal stamp advance

D-British made Lever Self Filling Fountain pen to suit all pockets Rs. 3, with 14ct gold plate Nib Rs. 6. Printed instructions in leaflet sent free. Postage all cases.

> THE CAPITAL TRADING Co. BRANDRETH ROAD, LAHORE

### NOT FREE TO ALL

Would you like to convorse with your beloved dead? Yes Really you can, by being a solf medium. Only a few carliest exmest candidates wanted to learn our simple and practical Mediates. When your name only-so long as the offer lasts Lysly with Regt fee Rs 2 Non accepted candidates must get raticals. No correspondence with non-registered students. When you want with the communion is a reality, and wisely used, a mighty redestible power, as well as a positive demonstration of a future aristones. J. M. Peebless.

Apply to the Secretary,

THE ALL-INDIA OCCULT HOUSE, Dacca.

1. 'Laws of Health, Happiness and Success'--Nearly DP Practical Hidden Methods and Processes Rs 2

\*Yogi Science of Breath"--Secret revelations of Happing, success personal power, Future reading, Love, etc., through Everything novel practical and useful Re 1-6

### How they made Money?

Mr. John D. Rockefeller (World's richest man)

Mrs. Hetty Green'

(America's Greatest Lady financier) Lord Rothschild

(England's richest man)

READ IN Road To Riches

he world's richest self-made men say How they made money? PRICE RS. 2-8.

UNIVERSAL PUBLISHING CO. 23. Chandni Chauk Doth

#### BOOKS OF INTEREST TO ALL

### ISWAR GITA

Translated into English for the first time by L. KANNOO MALL M.A., Judge. Price Re. 1-8-0

"The chief subject of the book is the knowledge of Brahm. This teaching is based on the Vedanta, Sankha and Yoga philosophies which seems to have been melted down into one harmonious whole. Nevertheless, the Vedantic thought predominates and the oneness of Atma and Brahm has been brought out in a lucid, hold and intrepid manner."

The book is worth reading

### Tantric Order

or a complete history of the Tantriks of India together with their rules, regulations & literature, illustrated

Rs. 10-0-0.

### Das Ratirahasyam

ron Schmidt Rs. 10

Please apply to the agents:—

### The Punjab Sanskrit Book Depot

SAID MITHA. LAHORE.

READ '

READ " THE DEGLINE

READ!!!

1000

#### and **FALL OF THE HINDUS**

Being a critical Analysis of Hindu Sociology His-TORICALLY SURVEYED POINTING OUT THE ROAD TO INDIA'S REGENERATION. WELL REVIEWED IN ALL THE LEADING JOURNALS By S. C. MOOKHERJEE BAR-AT-LAW, with foreword from Sir P. C. Roy, D sc. Price Re. 1: V. P. P. 1-4-0

To be had from the author at 7, BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, CALCUTTA, also at THACKER SPINK & CO., CALCUTTA, and HIGGINBOTHAMS LTD, MADRAS,

Economics" By D. A. Shah, M.A., LL. B., The Modern Review—"Ably written," "the problems of currency, high prices, the drain and fiscal policy of Government—are discussed. The brief study of the problem of Indian poverty—is one of the best we have seen." Price per copy, exclusive of postage, Re. 1. Write to the Author, Nanpura. Surat. "The Indian Point of View in

Homeo-Chemist 42, Strand Road, Calcutta,
Dealers in Boericke and Tafala.

Original Homoeopathic Dilutions and Biochemic
Triturations.

CATALOGUE FREE ON APPLICATION. Red-blooded Health! Vigorous Mentality!! Stronger Character!!!

and

A Better Race !!!

How ???

By making ALL study the

## Physical Culure Magazine of America.

IT AIMS AT

Building of splendid, Forceful MANHOOD; Healthy, Superb, Magnetic WOMANHOOD And

A STRONGER, BETTER AND PERFECT RACE.

Editor-Bernark Macfadden.

This profusely illustrated magazine, spread up in every part of the Globe, is entering upon its Twenty-fight year of useful career. Be honest with yourself by reading the one Magazine that will help you most in self-improvement and self-realisation.

SPECIAL NEW YEAR OFFER.

For the first 1000 new subscribers, during the month of January, we will accept one year's subscription at the reduced rate of Rs. 10 only instead of the usual rate of Rs. 12-12, inclusive of postage. A limited number of new six-monthly subscribers for Rs. 5 will also be registered. Old subscriptions may also be renewed on payment of Rs. 10 only including postage. These offers hold good up to the 15th January 1925.

We supply any periodical, published anywhere in any language. We guarantee to meet or beat the quotation of any responsible subscription agent. Save time, trouble, and money by letting us handle all your subscription orders.

THE BOMBAY NEWS AGENCY-News Agents, Booksellers and Stationers. Post Box No. 591, Bomban

# GOLDEN OPPORTUNITY For Investors.

Consult

#### EXPERT INVESTMENT ADVISER

COIMBATORE

For shares available at Par and Premium in half a dozen Limited Banks of strong and influential directorate and of undeniable security. Last dividend declared 12, 13½, 18, and 21 per cent., per annum,

For details please send one anna Stamp.
Wanted agents everywhere on liber.

Wanted agents everywhere on liberal commission.

K. V. Subrahmanyam, Esq.,

(Honorary Special Magistrate and Managing Director.)

The Karamadal

Sri Rangenethe Dhaye Nicht Lid.,

156 & 157, Edayar Street,

COPPBATORE.

S. INDIA.

IF YOU WISH TO IMPROVE PHYSICALLY AND MENTALLY, EXERCISE WITH THIS LATEST INVESTION IN

PHYSICAL CULTURE APPARATUS.

Success

WITH Pleasure

1

HEALTH STRENGTH ENERGY VITALITY BEAUTY.

ARE ACQUIRED BY A FFW MINUTES OF DAILS EXERCISE WITH

Dr. GEORGE MULLER'S

# **AUTOGYMNAST**

PRICE Rs. 12-8-0 V P. & POSTAGE EXTRA,

INDICATION OF HEIGHT AND WAIST MEASUREMENT IN NEXT-SEARLY AND STATE WHETHER THE 'APPARATES IS REQUIRED FOR MEN, WOMEN OR CHILDREN.

# Exicriculture & Co.

\*33, Laxmi Building, Lamington Road, Grand-Road, Bombay, India. e greatest gift to man. To have a strong, vigorous tody, manife settle without exception had desire and ambition of everyone.

DO NOT EXPERIMENT WITH DRUGS

init tonics, they will eventually fail you and poison your system. Return to nature being's world famous Deep Breathing or Pranayama appa. atus will enable you to get perfect tringth, Beauty, Vitality and Long Life through Natural Forces. It is highly endorsed by intent Govt. and public authorities both in India and abroad.

We minutes' use daily for a short time only will strengthen heart and respiratory muscles, chest expansion and Vital capacity, tone the entire digestive system and radically cure such diseases as Constipation, Dyspepsia, Headaches, Flatulence, Loss of appetite, Nasal cature, Bronchitis, Pleurisy, Consumption, Obesity, Underweight, Nervousness, Insomnia, Weak

Ask for free hierature from Manager Gardner Works. Poona City.

#### **Planchette**



#### The animate-inanimate medium for Spirit-invocation

The wave-length transmitted through the space by radio electricity, generated by the automatic motion of the planchette reaches the higher plane; and the response from the spirit-world is mysteriously recorded on the sheet of paper spread underneath.

Businessmen, students, examinees, seekers of fortune, litigants and lovers have found in Planchette a Secret of Success.

Price Rs. 3-8 Packing & postage 8 as.

A. Law & Sons, 78-1 Balaram De Street, Calcutta.

# 1895-1924

We have been making Half-tone blocks since 1895 by our own original methods and scientific processes. Colour-work and Art-Printing are also our specialities.

An experience of more than a quarter of a century. backed up by constant attention to accurate workmanship has enabled us to maintain our reputation for standard of quality and given us the unique position which we hold to-day in the Photo-engraving and Printing

U. RAY & SONS

100, GURPAR'ROAD, CALCUTTA

thouse" Calcutta

Telephone :--3113.

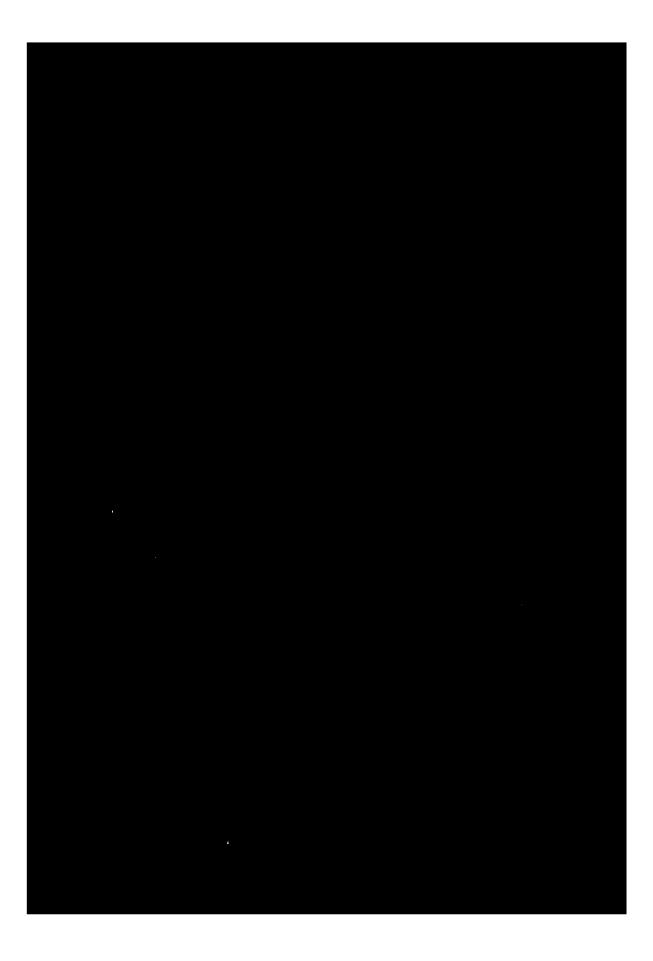

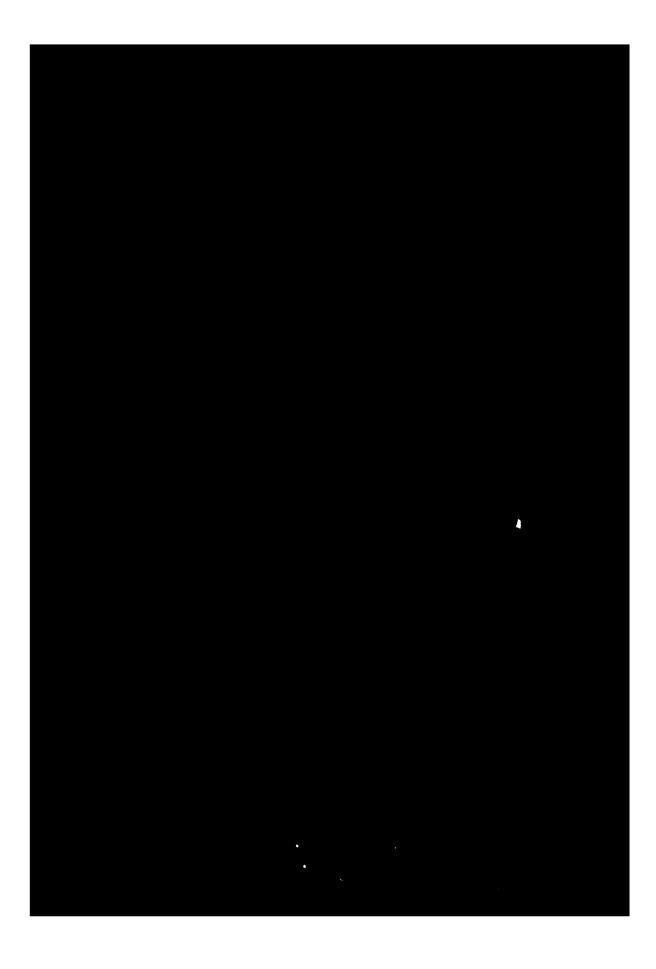

#### YOUNG INDIA 1919-22 by MAHATMA GANDH! Re. 4. hoes As. 12

| Count Leo Tolstoy Relation of the Sexes My Confession Slavery of Our Times First Step Evils of Government What is Religion? Religion and Morality | Re. 1<br>As. 8<br>, 12<br>, 12<br>, 12<br>, 8 | National Education<br>Kalidasa's Seasons<br>Bab<br>Soul of India<br>The Way to Sware<br>The New Econom |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rule by Murder  Hilda M. Howsin  India's Challenge to Civilisation                                                                                | Rs. 2                                         | Books The Plunder of Krishna Rao Indian Industria                                                      |
| Significance of Indian Nationalism  A. Fenner Brockway                                                                                            | 2-8                                           | Iyer with intr<br>Charka by S. C. I<br>P. C. Ray                                                       |
| Non-co-operation in other lands<br>India and its Government  Bernard Houghton                                                                     | Re. 1<br>A. 8                                 | Political Philoso-<br>Rathnaswami,<br>Philosophy of N.                                                 |
| Advance India!<br>Issue in India                                                                                                                  | As. 4<br>4                                    | Das                                                                                                    |
| Lala Har Dayal, M. A.                                                                                                                             |                                               | Ethics of Destruction Dyarchy and Aft                                                                  |

# Sit Aurobindo Ghose

#### Babu B. C. Pal, M.L.A.

| Boul | of n | JOJA,    |        |    |       |
|------|------|----------|--------|----|-------|
| The  | Way  | to Swara |        |    | w     |
| The  | New  | Economic | Menace | to | AIPEL |

### Books on Economics, Etc.

|                 |                   |                     | lia's '     | Wealth-            | —by. G. ▼.                          |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|
| Krist<br>Indian | ına Rad<br>Indust | )<br>malism         | by l        | K. V.              | Ganapathi                           |
| Iyer<br>Charka  | with in           | ntro. by<br>C. D. G | the Fupta v | Hon. V.<br>with in | Ganapathi<br>G. Kale<br>tro. by Sir |

#### **Books on Politics**

| Political | Philosophy 1 4 1         | of   | Mr.  | Gar.dhi | hy X       |
|-----------|--------------------------|------|------|---------|------------|
| Rathn     | swami, M.A<br>y of N. C. | NL.  | c    |         |            |
| Philosoph | y of N. C.               | O. b | y Ba | ibu Bhi | <b>MEN</b> |

Das
Gandhi and Anarchy by Sir C. Sankaran Nair Re. 1.
Meaning of N. C. O. by C. F. Andrews
C. D. Report

Ethics of Destruction
Dyarchy and After by O. R. Reddy, M.A., M.L.C.
Resurrection of the Congress by D. N.
Banerjee

Rs. 3 Fight for Freedom-by C. R. Das

# B. G. PAUL & Co., Bookschers, 15, Breadway, Madras.

# NOVELTY GRAND SENSATION 452 Presents for Re. 1.

Our Educational Problem, with intro by Lala

Forty-four Months in Germany and Turkey



Laipat Rai

Purchaser of a plush of Rose Otto or 4 pots of ring-worm continent will be given the following presents:

1 ring of eight metals, 1 Divine armlet, 1 Fancy toy wrist-watch,

144 Blue-black ink Tablets, 1 Fancy handle, 1 Clip, 1 Dos. transfer pictures, 1 Safety pin, 12 Fancy Bottons, 1 Rubber balloon—will fly by blowing. 1 Clicker phones if properly played can be used in accompaniment with music, 1 Jumping frog draw the spring and it will leap. 1 Drunkard doll (tumbling clown Heyday), its movements make you die with langhing, 24 assorted lozenges:—Total 452 items.

Prece Re. 1. Postage As. 6. .

Seal & Co.,

# Standard Chemical Works

Manufacturers of :Extracts, Tinctures, Liquors, Syrups, etc.
Acc. to Bri. Pharmacopmia 1914.

I. Neo-thymoline for treatment of nose, throat, mouth, etc., in Influenza
2. Universal Embrocation, for sprains, colds, etc., etc., for general use
3. Codliver Oil Emulsion (best quality)

3. Codliver Oil Emulsion (best quality)
4. Balamint, for nickets and children
5. Oajrel Hair Oils, cooling and tonic
6. "Standard" Balin
0 4 0 and 0

Cologne Water, first quality, 3 oz. 1

Prof. T. K. Gojjer's "Tonk" Remedies.

Fever Drops, cheapest and best for all fever 0 5 0 and 1

Majaria (Ague) Solution 0 10 0 and 1

Malaria (Ague) Solution 0 10 0 and Liver Solution, for all kinds of liver trouble 0 12 0 and Blood-Purifying Solution

Hood-Furriying Solution
Tonic Solution, for ansemia, tuberculosis,
dishetes, etc.
1 0 0 and
0 4 9 and

6. Tooth Powder, (Oxol.). 0 4 9 and 7. Ringworm-Ointment and Lotion 0-4-0 0 Apply for particulars regarding specific treats for Plagues, Cholera, Influence, Tyrnom, Present and address informations for and address informations for the contract of the con

etc., etc., and other informations to-Prof. M. J. Gallar, M. A., F. C. S. No. 1 Khetwadi Main Réad, Girgion

Bombay No. 4.

# **Administration to Daw** of Responsible Gov(., 1765-1920.

Colesion Teature's Cooks

Price Rs 4: ós. Abroad. OPINIONS AND REVIEWS.

Socialist Monthly (Berlin, 1923)—An extraordinarily interesting and original work. Most desirable that our libraries should procure a book of this high character and make it accessible to German students of India.

، ادم او

1

5.

Ů,

students of India.

Sir C. Ilbert.—A sound piece of work.

Sir V. Chirol.—Clearly a very useful contribution.

A. B. Keith.—Contains important contributions to the solution of present difficulties.

P. E. Roberts.—Vivid and stimulating. You have put some things extraordinarily well.

Times Literary Supplement (17-2-1922).—Praiseworthy freedom from prejudice. States as plainly as possible the alternatives between which India has to choose.

Emplish Historical Remere October 1992. One of

English Historical Review. October, 1922 -- One of the most vigorous, interesting and original volumes on India. Based on wide reading and inspired as a rule with shrewdness, insight and sympathy.

Conference. August, 1922 —Gives a vivid glimpse of the deep-going changes the impact of the West has wrought upon the East. Launches his criticism right and left with fearless hand Modern Review, June, 1922 —Shows considerable

ability.

Hindusthan Review April, 1922 -An ideal textbook for the student.

Hindu (10-4-22)—A valuable treatise

New India (10-4-221)—A longfelt need supplied
by a really impartial Indian.

Times of India. (12-4-22)—Based on original sources.

All the better for the very candid criticism which runs all through it.

Pioneer (11-6-22) The text fully supported by

authorities.

#### 2. The Text of the Sakuntala

A PAPER ON-

Price Re. 1-8: 2s. 6d. Abroad. OPINIONS AND REVIEWS.

Or. Jolly—Your valuable work. The understanding of the S. greatly furthered by your remarks, I think.

Charpentier—You are on the whole quite right.
Only I feel quite sure you will always have to

set a stardy opposition from scholars to whom the letter is everything and the spirit nothing.

See Konow Shown excellent reason for distream from the lamented Pischel—my own the lamented Pischel—my own the lamented Pischel—my own the on many points. Dr. G. Morgenstirrne—mated a very fascinating question in a happy Dr. Lamman—Helps us to a clear understant of the problems and shows the way to the problems and shows the way to the problems and constitute.

Gurukula Samachar (June, distinct service to the cause of higher criticism. Displays complete mastery, of

**B. Taraporevala** Sons & Co. Distriction, Homby Road, BOMBAY 1.

Worth having. World's Great Preactions.

"Jyothishamargadarsini" or "Everybody's Astrological Guide for the years "Krodhana" and "Akahya. Solomon, the Ancient Sage said a wise man for seeth an evil by the stars and hideth himself will the fool passes on and is punished." Our guide will could a greybody irrespective of castes and green the fool passes on and is punished." Our guide wit enable everybody irrespective of castes and cree with or without horoscope to know how the Rasi are formed—everybody's ruling Rasi, the strengt and influence of the planets operating from March 1925 to March 1927 in 18 or 19 sub periods, the results of the influences, the prescriptions of preventive rites for mitigating the evil influences and augmenting the auspicious influences which can be performed without trouble no matter what casts nation, country, or continent and the method of calculating the daily influencing planets for any number of days and the results thereof. In short it answers thousands and one point of doubts and uncertainty and a surre pilot in these unsettled times when the carth is entering a new spiritual latitude in ether and carth is entering a new spiritual latitude in ether and undreamt of changes will take place. The price is Rs. 5, only exclusive of postage. Send birth place time and date or letter writing time and age. Fullannual reading with character-sketch costs Rs. 2 postage extra.

Postage extra.

The Andhroprakasika of 9th August writes:

"Sree Ram Prasad Astrological Studio" Bhimavaram while publishing Sukshma Pralaya on 1st May said earthquakes and unheard of river-floods and destructions would occur in the area where not such earthquakes and river-destructions are occuring in the Sout and Western Districts Predictions are coming true

Mr. Pandit Saligrama Sarma the famous Astrologer of Patiyals State writes on 4th December "No doubt these readings seem to be very satisfactory and praiseworthy so far as your astrologica ments are concerned."

Test for the public --Nerious Farthanakes occur in the directions.

Test for the public --Serious Earthquakes occur in the direction of west to Indiain January to March 1929 Persua, Arabia and neigh bouring places are the centres affected SREE RAM PRASAD ASTROLOGICAL STUDIO,

Bhimararam, Bhimavaram Taluk, Kistna District.

Santi (Regtd.) Cures Rhenmatism, Piles, Hydro-cele, Abscess, Carbuncle, Leprosy, etc. Sir K G Gupta and other emment in n of India highly speak of this wonderful medicine. Price Re. I. per phial (packing and postage extra).

Sole Distributors : CHOWDHURY UNION 75. Municipal Office Street, Dacca, ( Bengal.)

#### DO YO WISH TO BE PROSPEROUS?

If so, we can publish your address (FREE OF CHARGE) in our enlarged edition provided you get a copy of our "ORISATAL BUSINESS DIRECTORY" for Re 1 (one) only This book contains ever 15 (19) addresses of all classes of businessmen and is highly applicable by the pross and businessmen public alike-it is a most useful and handy referencer for all

T. S. NAIDE & SONS, Timecretty Jn. (S. India).

#### "Curc Guaraniced"

Are you suffering from Acidity or Dyspensia? Why don't try Banerji's Decestion? A single dose will convince you. Cured thousands, will cure you. Testimonials from eminent doctors. Wanted

agents, Rs. 2, per phial

N. BANERII & Co., Ayurvedic Chemists, (H. Doyt.)

P. O. Konnagar, Dt. Hooghly, Bengal.

### Learn Languages in 1925.

FRENCH. GERMAN and LATIN. Improve your ENGLISH COMPOSITION (1500 words criticized and corrected for Five Rupees.)

Write for Prospectus of all Courses (crai and postal) to Miss H. Kohn, B.A. Hone. (Lond)
"Ashasthan," P. O. Drogan Grannana, Page.

### STOCK CLEARANCE SALE!—RARE BOOKS.

1. Up the country, Letters written to his Sister from the upper provinces of India by Eden in 2 vols. very rare, 1866 Rs. 4. (2) Journal of a Diplomates Three year's residence in Persia by Eastwick in 2 vols. 1864, very rare Rs. 6. (3) Life of Edmund Burke by P. Burke 1854, rare Rs. 2. (4) India: A Descriptive Poem by Garrick, rare Re. 1-8. 5 Sketches of Persia by Malcolm 1849 Rare Rs. 2. 6. The criuse of the Pearl etc. of the Naval Brigade in India by Williams 1859, Rare Rs. 2. 7. Twelve Yaers in China, the People, The Rebels and the Mandarins by A British Resident 1860, (Rare Rs. 2. S. The Ceylon of the Cingalese; their history, Gevernment and Religion, the antiquities institutions, Produce Revenue, and capabilities of the Island and etc. by Charles Sirr, 1850 in 2 vols., Rare Rs. 7. 9. Selections from the Papers of Lord Metcalf by W. Kaye 1855, Rare Rs. 4. 10. Short Studies on Great subjects by Froude 1877, rare Rs. 2. 11 Clouds in the East. Travels and adventures on the Perso. Turkoman Frontier by Valentive Baker 1876, rare Rs. 3-8. 12. Memorials of Service in India by Macpherson 1865, rare Rs. 7. 13. Life in the Forests of the Far East or Travels in Notnern Borneo by St. John in 2 vols 1863, rare Rs. 3-8. 14. Concerning John's Indian affairs by Elliot 1192, rare Rs. 2-8. 15. Cawnpore by Travelyan 1910, Rs. 2-8. 16. My Mission to Abyssinia by Portal 1892, rare Rs. 2. 17. Outram and Havelock's Persian Copaign by G H. Hunt. rare 1858 Rs. 4. 18. Mathematical tables etc. by Hutton. 1846, rare Rs. 5. 19. General Sir Richard meade and etc. by Thornton 1898, rare Rs. 6. 20 The North-West Passage by Land by U. Milton and Cheadle, rare Rs. 2-8 21. Imperial India. An Artists Journals and etc., by Prinsep rare Rs. 4. 22 Papers Relating to Military operations in Afghanistan. Calcutta 1863, rare, Rs. 10. 23. Across Thibet and etc. by Bonvalot in 2 vols. 1891, rare Rs. 5-8. 24. The Arctic Home in the Vedas by Bal Gangadhare Tilak, Rs. 45. 25. A Dictionary of the Economic Products of India Comp. in 10 vols. by Watt, very rare, half leather in good condition Rs. 350. 26, Burton's Arabian Nights with Terminal Essays comp. in 17 vols. 'good condition with black original binding Rs. 250. 27. Harmsworth's Busines Library comp. in 10 vols Rs. 30. 28. Gibban's The History of the Decline and fall of the Roman Empire, with notes by Milman and Gnizot edited Smith in 8 vols. 1855, very rare Rs. 55. 29. Grote's History of the Greece, com in 10 vols. Rs. 30. P. C. Roy's Mahabharat, com. in 8 vols. Rs. 45. 31. Wilk's History of Mysore, com. in 3 vols. half calf. 1st edition rare, Rs 90. 32. Ferguann's Tree and serpent worship with plates, rare Rs. 175 net. 32. Scott's History of Delecan Rs. 18. 33. Terry's voyage 1st edition, very rare Rs 40. 34. Dow's History of Hindostan com. m 3 vols. Ryl, Rs. 15. 35, Hodge's Dairy compin, 3 vols. very rare Rs. 80 36. E. B. Havells' History of Aryan Rule in India, (new copy.) Rs. 9. 37. Hill's Bengal in 1756-57, very rare Rs. 30. Mahayanthu Abadanamy com. in 3 vols. Rs. 75 net. 39. Business Encyclopedia and Legal Adviser, com. in 6 vols. as new, Rs. 30. 40. Dictionary of Chemistry by Watt, com. in 9 vols. Rs. 55 41. Assistant Comp in 6 vols. Rs. 40. [42. Thompson's Gardener's B. Maund's Botanic Garden, com. in 6 vols. very rare Rs. 70, 43 Amdabad Architecture in 2 vols. Rs. 50. 44. Smith's Jain Stupa of Mathura, rare Rs. 25.

SECTION NA YIMERDON Rare Book-seller, 25, BHAWANI DUTT LANE, CALCUTTA.

#### Rere Dooks for Sele

Annals and Antiquities of Rajasthan by J. Tod Vol. 1 1829 Rs. 250. Asiatic Researches in 2 Vols. 1788 Rs. 175. The View of Hindustan in 2 Vols. by T. Pennant 1796 Rs. 60. Travels in Various Countries of the East Persia in 3 Vols. 1819 Rs. 150. Ladak Physical Statistical and Historical by A. Dumingham 1854 Rs. 25. A Narrative of the Mission to the Court of Ava by C. H. Yule 1858 Rs. 40. A Record of Buddhistic Kingdom by Legy Rs. 12. Manuscript Percian Shaha Nama With 12 illustrations Rs. 385. Manuscript Musnavi Maviana Roum Rs. 450. Manuscript Persian Farhad-E-Sheerin Rs. 450. Nagojibhattas Bhasyapradipadyota by Prof. Goldstucker in Sanakrit 2 Vols. Rs. 400. Patanjali's fahabhasya by Prof. Goldstucker in Sanakrit 3 Vols. Rs. 350. Encyclopaedia Britannica 11th Rdn. India aper leather bound 29 Vols. Rs. 460.

#### Sirbbum Morobbes.

Rabindranath Tagore says—"It is highly delicious palatable and tree from impurities.

Haritaki As 14 per seer. Satamuli As 14. Man-gos Rs 3, Amlaki Re 1-4. Lemon Rs 2, Orange. Re 1-8. Ada. Re 1-8. Papaya Re 1-4. Kumrs As 14. Bel As 12. Mula As 12. Patal Re 1-4. Original Bel As 12, Muss as Green Colour of fruits his kept intact. All vi Green Colour of fruits his kept intact. All vi Re 5 Birbhum Morabba Green Colour of fruitswas and incidental qualities, noted for their sweetness and incidental qualities. They are easily digestible and very nutritious. These are sent per partial and nostage extra. These are sent per of Rs 2-6 sections and nostage extra. Packing and postage extra. These are V. P. P. Samples sent on receipt of inclusive of packing and postage. dealers given 25 p.o. Commission. Birth postage W from As 12 to Rs 5. Birbles seer. D. C. BHAUMIK & Co. 9001 nis etc., per seer from Rahmai Re 1-4 per seer.

AURI BIRBHUM, BENGAL.

# Welcome News to the Reading Public The Indian Story-Teller

A HIGH-CLASS ENGLISH MAGAZINE FOR STORIES AND WIT.

Going to be regularly issued every month from the first January 1925.

### Look What it will Contain

Rach and Every Number will Contain Several Highly Interesting Stories,
Comic Sketches, Brilliant Cartoons, Merry Jokes and Racy Wit
all taken from Indian life—A faithful mirror of Indian Society.

In addition to this a highly interesting regular Novel will be continued from the very

Besides a number of PICTORIAL BLOCKS, every issue will contain a highly finished.

TRI-COLOUR PICTURE of some Master Artist.

A quite novel thing on this side of the Suez and it can be classed with other brilliant "After-Dinner" Series of the West. Yet its price is astonishingly low.—Yearly Rs. 5, Half-Yearly Rs. 3, including postage

The Manager-Indian Story-Teller,-164, Cornwallis Street, Calcutta.

JUST OUT!

JUST OUT I

Romantic and Thrilling Incidents From Start to Finish.

# The Legends of Vikramaditya:

BY P. V. JAGADISHA AYYAR

The fascinating charm of which has delighted the people of India in all ages. The romantic legends of this great monarch, whose mighty sway was acknowledged on land and see will ever prove a source of genuine delight to the reading public. The book depicts in clear and eloquent language, the picture of a glorious age, when India was the queen of the east and when her court was adorned by a galaxy of geniuses like immortal Kalidas and others. Instructed. Price Rs. 2-8.

# Mother and Daughter

( SECOND EDITION )

Translated form PANDIT DAMODAR VIDYANANDA'S
Well-known Bengali Novel "MA-O-MEYE" By Prof. R. P. De,

Mithful Picture of Hindu Domestic Life in Bengal. A beautiful novel—romantic and think incidents from top to bottom. It contains the inner life and realistic scenes of a start home-life. It is a story full of life and spirit. A store-house of pleasure. English clear and idiomatic—neatly printed.

Cloth Bound. Prite Re. 1-8. Postage Extra.

Datta Bose & Co., 164, Cormonlis Street, 100TTA

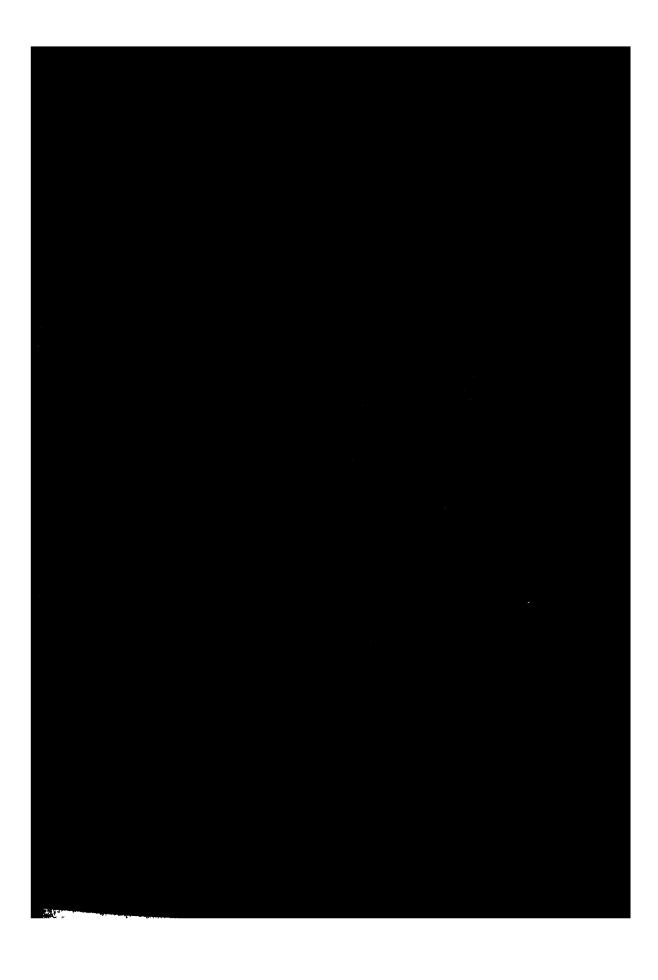



# MERRY NEW YEAR'S Enjoyment

WAS ONLY WITH A POT OF THAT WELL-KNOWN BEAUTIFIER.

# HIMANI SNOW

THE SWEET SCHOOL OF THE STREET STREET

(6)

# CONTRACTOR AND PIECEL AND PROPERTY.



Ansa List on Application.

Telegrams:

# 

the only Perfect Instrument
with all

the Latest Improvements

National Harmonium Co.

10-8, LOWER CHITPUR MOAD and 8-A, Lalbarar Street Bilancer Buildings
CALCUTTA.

# 6 Charm of Distinctive Jewellery.

16 a faccination is possessing, in wearing something different from your perchadur, some from your perchadur, some from your perchadur, and the greatest injung and yet a rivelry that is possessed of no potential almister consequences and is to be encouraged.

countries in which the Lady of the House furnishes her home, chooses her rightes, south for adornments, this keen some of rivalry is always apparent a new there has not golded by her own aesthetic sense, but there is ever present is their mind an of what effect her choice will have on her friends.

the standard to Javelley, Guld broaments or Silver-wave the must make accretic street dire, to a very few of he is given the elieuwe of having when washant action of the and the vary grad dialority must happened employ in greater washant access to the tast is they must appear or action. THE HEST a throughour

Tell Lis Freip You to Accomplish This L.

KIPALTITUDE (S. E.

### Wonderful Discovery in the Medical World!!

for some Obstinate and "Incurable" Diseases

Secured from the hidden stores of Great Lamas and Yogis of Tibet Burma and Himalayan Hills by Mr. P. C. Mukenee, B.C.E., MISCE FTS Vidvabhusan (late Resident Engineer Calcutta Corporation) during his tours and travels in the obscure regions of these mysterious lands while Engineer to P. W. D. of Burma and Personal Assistant to the Chief Engineer of Kashmir State

The fruits of many years' hard researches in the Himalayas and 25 years' successful experiments by the founder and 12 eminent Physicians of Calcutta and elsewhere are now placed before the public for the relief of suffering humanity in general

Since 1918 the founder has been practising in Calcutta as a SPECIALIST IN LEPROSY, LEUCODERMA and DIABETES and has cured a good many serious cases successfully

#### THE HIMALAYAN REMEDIES GUARANTEE CURE OF

I Leprosy, Leucoderma, Gangrenes and all incurable types of Sores, Skin-diseases, and of ulcers within or outside also sinus, and fistula in ano etc.

If Obstruction of urine and all urinary troubles  $du = 4\pi$  Gravels, stone,  $du = 4\pi$  Renal objection Gall-stone - No operation or eatheren passing is necessary

III (a) Diabetes of all stages, (b) Pulmonary Pthisls up to the stage when the patient has not been bed-ridden and reduced to skeleton but has vitality amough to dig set our mechanics.

Cure is effected by regular and scientific treatment with these upiline medicines under the founder, assisted by an able Medical Board who help the founder so far is Discress of any critical case is concerned.

For an experiment we request the sufference to try any of the follows when plot wend aful medicines—for serious Malaria (Special Preparation) painful Asthma, and disactful Dysentery of all states Re. 1-S. each, Scorpton Bite as S. Extreme Dyspepsia and hopeless Nervous Debility, Rs. 2-1 cach Gastric Colic, obstinate Eczema, all eye complaints except cataract as we're a long-pending. Rheumatism of all states. Rs. 2 each.

#### Medicines are Free from any Injurious Substance.

All confidential Letters are to be addressed to Mr. P. C. ROV, w.c. Secretary to the Medical Bound

#### UNSOLICITED OPINIONS A FEW OUT OF A LARGE NUMBER

LEPROSY CURFD In A P. Bazelo i uncompetent Calcutta, writes (5-7-18) \*\* You have successfully cured a femile relative of mins of her leprosy. Her case was of 14 years, standing and was fried by most of the well-known Physician and Kavirajes of Calcutta as well as of other places of India but with no effect. Prior to your treatment should be used to suffer from severe attacks of fever. Her separation of skin was paralyzed in many places and he had sores and swellings all over the body and fully lost three foes. \*\* But under your marrillous treatment for the last 9 months, she has an completely circle of all her allneuts.

CTRE OF EXTREME DASPEDSIA Mi-Mamber Mukerij was in ciri the late renowned Prone Minister of Kashmir State and Vice Chairman Courta Corporation writes (1-6-5) in the suffering in a long and confirmed Daspepsia torpidity of the liver and extreme nervous debility. I did not see to live long. But now under your excellent is drught I find that normal tone has been restored.

to the almostary conditional the peristary action so revived evacutes  $t^{1}$  , by  $t_{2}$  cash and  $t_{3}$  the experiment day and  $t_{3}$  field stronger duly with the experiment of a further least of lets.

Major-General A. W. Hy airs, writes from Daried line, (15-10-15)— I am abodd man of 72 y air, mode are remember no or no years, use of 32.

Diss k I villa in writes (15-8-17) — After sufficient time I have for I vore (DH real rikalpa (Norvois Denote) (2) Himidis Sudha and (3) Zerila (3) (6) s to to exclude the writes and indouted by the above to ki with species for diseases in which your Reproductive arguments. I am sure they will do riginous good to the public.

Mic R. Mickinson's late Chool listics of the High Court Kashmir State wires (9-4-15).—The case of Keyn-van which occurred in my house and was declared as hopeless by all doctors has been completely cured by your lever-end. (Hir alayan Remedies).

Apply with history of your admints to-

#### Manager.

#### Nimalauan Chemical Works.

· 106, SHAMBAZAR STREET. (M. R.), CALCUTTA

# RARE BOOKS ON INDIA

Bibliotheca Indica · Sanskrit Texts

Artareya Aranyaka, Artareya Biahmana Dasarupa Gopatha Brahmana Lahta-Vistara Markandeya Purana Mimansa Darcana Nyaya-Vartika Paracaia Smriti Saddarsana Samuccaya Suiva Darsana Samgraha Tanttituiya Aranyaka of Black Yajiiveda, Taittiiva Brahmana Taittiiiva Sanhita Tattvarthadhigama Sutram Samayeda Sanhita

Bibliotheca Indica . English Translations

Katha-Santsagara Translated by Tawney Ayeen-i-Akbary Translated by Blochmann and Jarret

#### Sanskrit Texts: Other Editions.

Rigveda Sanhita - Edited by Max-Muller, in 7 volswith Index

Maha-Vastu , Edited by Senart Sanskrit Worterluch - By Boehtlingk Sanskrit-English Dictionary - By Monier Williams Sanskrit-English Dictionary - By Carl Cappeller

### H. BOSE,

61 M, BOW BAZAR STREET, CALCUTTA

### **BOSE'S INK**

WRITING INK——GLRMAN PROCESS

One Pice packet is good for two wells of ink and a three-pice case for eight wells. Pinces for one gross packets Re 4-8, and one gross cases Rs 4-8.

We Invite Comparison with the Best

#### Luropean Ink

Besides ink orders for other kinds of articles also are promptly executed on receipt of the quarter value in advance. Estimates it asked for with one-anna stamp.

AGENTS WANTED ALL OVER INDIA AND CEYLON

Factors
18, Pitambar Bhattacharji Lanc ANSU & MUHAN
Garpia, Calcutta Order Suppliers

### MATCH INDUSTRY



Chief Agent in India and Burma
Mr. A. P. Ghose, M S C I (Lond)
CONSULTING MATCH EXPERT.
42, Benrapukur Road, Entally,
CALCUITA

### CONTENTS:

|   |                                                                          | AGL4              |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | Frontspii († Hara-Parvati (in colour)Pratima De                          | vi                |
| 1 | Poverty and Progress-Manu Subedar                                        | 131               |
| ı | A MI MOIR OF OLD DIEMI-C F Andrews                                       | 132               |
| ł | Social Life in and Reddinstic Agr-III-X                                  | 135               |
|   | Night (A Poem) -J Vakil                                                  | 142               |
| ı | Mariana Certmony Among Maharashtia<br>Bighmins (filust) – V. G. Apte – - | 145               |
| ١ | Cossily visa - Abdul Aziz                                                | 147               |
| ı | Exall Brodust and the Laity-Natendia-                                    |                   |
| ı | nath Law                                                                 | 151               |
| ı | SHELLY ON POLLICAL RELORMS D. V. Gundappa                                | 155               |
| ١ | The Legat of Nations -M Alimed A Cart for Asian Emancipation—Kamal       | $\frac{165}{167}$ |
| 1 | Historical Records of Northern India 1700-                               | 104               |
| I | 1817 - Jadunath Sarkar                                                   | 170               |
|   | The Therest Chinist Quistion - Benoy Kumar<br>Sarkar                     | 174               |
| ١ | REVIEWS AND NORCES OF BOOKS                                              | 150               |
|   | Tria-Wills (illust) -Raishekhar Bose                                     | 144               |
| 1 | What Hallind at Giniva-C F Andrews                                       | 193               |
|   | Granius (illust.) —                                                      |                   |
|   | 1 The Real Maryel of the ZR-3                                            | 196               |
| 1 | 2 Indless Power<br>3 One-Man Machine Sweeps, and Washes                  | 195               |
| I | Streets                                                                  | 199               |
| l | 1 Three Persons Ride on Tandem<br>Breyele                                | 199               |
| ļ | 5. They Once Lived in your Backyard                                      | 200               |
|   | 6 Speedy New Motor-Hoop Amazes<br>Italians                               | 201               |
| 1 | Comment and Challersm -                                                  | ''1               |
|   | 1 The New Sunga Inscription from<br>Avoidhya N. K. Bhattasali and A.     |                   |
| ĺ | 15 th (1,1 \array a-1) 1                                                 | 202               |
| 1 | 2 The Aboriginal Population of India                                     | 203               |
| l | INDIAN PERIODEALS                                                        |                   |
| l | 1 Sa naiva Belgaum Congress Number<br>2 A B ng di Bud-Wyth               | 203<br>205        |
|   | 3 Railway Posters                                                        | 205               |
| l | 1 Pr 14-Sharing 5 Humeas of the Post Office                              | 206  <br>206      |
|   | 6 Need to Marine Biological Stations in                                  | -                 |
|   | In to<br>7 What Britain Expects of India                                 | 206               |
|   | 8 Pepulation and Subsistence in India                                    | 207               |
|   | 'i Brahita Scal                                                          | 207               |
|   | 10 The Use of Glass in Americal India                                    | 7.7.              |
|   | 12 Our He Great Sense                                                    | 208               |
|   | anon-Buhars                                                              | 208               |
|   | 14 Ausaram .                                                             | 2015              |
|   | 16 Pros and Cors of Industrial Insurance                                 | 500               |
|   | To Royal Sorver                                                          | 200               |
|   | 19 Tox- for Unidien                                                      | 210<br>210        |
|   | 20 How a Stram Body is Worked                                            | 210<br>210        |
|   | 21 What Children Really Want 82 Co-operation in Rural Reconstruction in  | 381               |
|   | 23 The Dary Industry                                                     | 210<br>210<br>210 |
|   | 24 On Advertising 25 A Common Script for India                           | 211<br>211        |
| • | = 1 22 1277110000 CATOPE PAR THEMAS                                      |                   |

# FORWARD.

Editor-in-chief-C. R. Das.

With which are incorporated the Indian Daily News,
The India Gazette and the Bengal Harkaru

Forward is one of the most widely circulated English Dailies in Irdia and is there in THE BEST MEDIUM OF ADVIRTISEMINT

#### SUBSCRIPTION RATES

Mofussil: - Yearly Rs. 25.

12 Yearly Rs. 13.

14 Yearly Rs. 7.

Foreign -Yearly Rs. 30.

#### Special Features :-

- 1 I flicient news-service in addition to the Associated Press and Router's Service
- 1 Comprchensive Sporting Notes
- 1 | 1 p-to-date and Rehable Market News
- 1. Orwand Contributions on varied subjects
- ) Choicest cleanings from the best journals in the world.

FORWARD of the Advances of Correlation of National Institution of the Control of

It were no classessore with a source to identificate FORWARD recarsor town tacked the variation of the Arms of the source for the total source for the Arms of the

For Advertisement Rates Apply to the Manager

community. It has now remerved the language when the restriction becomes the continual conducted and owned by Johnes. It conducts the second features of all the pupers which have been an damated.

The recent amalgamation of the Indian Daliy New the India Gazette and the Bengal Harkath with FORWARD has made LORWARD to LEADING FAGLISH DARLY IN INDIA.

FORWARD, 19, British Indian Street, CALCUTTA.

## Get Your Money's Worth

### RISING SUN

### FOUNTAIN PEN

BEST EUROPEAN MAKE.

Equal to the Best in

the Market

Rs. 5 each only

A Speciality of

## Sanyal Banerjee & Co., Ltd.

APPLY FOR WHOLESALE RATES

26, STRAND ROAD, CALCUTTA.

### **Blooming Youth**

is ensured if full month's treatment rigidly followed of three principal vehicles of Ayurveda Pharmacope is viz. Makaradhwaja, Satmuli and Tambul chemically combined and bears name of-

#### SNAYOO-BALA

It corrects cerebral and nervine weakness due to overwork, rectifies want of concentration, overwork, rectifies want digestion motions. and free muscular or gouty pains, cures female diseases and brings lustre of blooming roses in the cheek and charming glamour in the eyes.

Price: Suits all Pockets Rs. 3-12-0
full course V. P. P. extra
To be had by post from—Manager
Tirijasram Oushadhalaya. 114-1 Amherst St., Ca cutta

#### FREE TO ALL

Be a Free Associate of the All-India Occult House by subscribing the monthly All-India Occult AND SPIRITUALISTIC JOURNAL.

"Specifical Recorder"—Wonderful, Mystic and next-World revelations of perennnial interest, a monthly kind and Soul tonic.

Join for SELE-CULTURE, ENLIGHTENGENT, AND BENEFIT TVICENT. Free Associationship, Diploma and other thank Result (lowest) Annual Subscription Rs. 3. Result & Ed. sample copy As. 8 only.

Special Organ Some choicest, tried, invaluable Youro in Mysrac Smooth Lusson of Health, Happiness and luccest, etc., sold for Rs. 2-8 will, for this year, be iven away absolutely free to our 5,000 new-sub-milest, who will require their fee at once.

Andrew Smooth, All-light Occult House, Dacon (india)

## CONTENTS:

|             | · •                                                       | I       | ) <b>A</b> (                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
|             | The Economics of Leather Trade                            | and     |                                        |
| 26.         | Industry                                                  | 444     | 21                                     |
| 27.         | The Rubber Industry                                       | 400     | 21                                     |
| 28.         | Indigo Trade                                              | ***     | 21                                     |
| 29.         | Til A. Comercios                                          | •••     | 21                                     |
| <b>3</b> 0. | Nation-Building and the Critical spars                    | £       | 21<br>21                               |
| 31.         | Commont Thought                                           | in-     | 21                                     |
| 32.         | Value and Defects of Present-day                          | ти-     | 21                                     |
|             | ternational Law                                           |         | 2 L                                    |
| 33.         | Civilising Forces in England in                           | arc.    | 21                                     |
| 0.4         | Nineteenth Century<br>A Bill to Constitute the Comm       |         |                                        |
| 34.         | wealth of India                                           | .,,     | 21                                     |
| 25          | Non-violence in Ancient India                             |         | 21                                     |
| 30<br>90    | The Arab Question                                         |         | 21                                     |
| 27          | The Duty of Hindus                                        | ,       | 21                                     |
| 37.<br>38.  | Thoughts for the Month                                    | •••     | 21                                     |
| 39.         | Sultan Mahmud of Ghaznin<br>Provincialism in Co-operation | •••     | 21                                     |
| 40          | Provincialism in Co-operation                             | •••     | 21                                     |
| <b>41</b> . | The Value of Horse-shows                                  | •••     | 21                                     |
| ORFIC       | N Periodicals:-                                           |         |                                        |
| 1.          | Duce in Writing History                                   | •••     | 21                                     |
| 2.          | The Mecca Pilgrimage in the Life                          | e of    |                                        |
| ۵.          | Islam                                                     | •••     | 21                                     |
| 3.          | Fame and Greatness                                        | •••     | 22                                     |
| 4.          | Tainiam                                                   | <br>T13 | <b>2</b> 2                             |
| 5.          | Gandhi Number of the W                                    | orld    | 29                                     |
|             | Tomorrow                                                  | and     |                                        |
| 6.          |                                                           | STICE   | 22                                     |
| _           | West Wandala Lamont Kopan                                 | •••     | 22                                     |
| - 3.        | The World's Largest Koran<br>The Destuny of South America |         | 22                                     |
| 8.<br>9.    | Seeing Without Eyes                                       |         | <b>2</b> 2                             |
| 10.         | Birth Control                                             | •••     | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22 |
| 10.         | A Call to Combat Race Suicide                             | •••     | 22                                     |
| 10          | Gandhi's Great Achievement                                |         | 22.                                    |
| NT          | ( ( )                                                     | . •:    | 22.                                    |
| Per N       | faharshi Devendranath Tagore (illust                      | .)—B    | У                                      |
| Pr          | ofessor Dr. Sten Konow                                    | •••     | 40                                     |
| HIND        | Polity (a review)-K. Nag.—                                | 930     | 26                                     |
|             | ·                                                         |         |                                        |

"The Indian Point of View in Economics" By D. A. Shah, M.A., LL. B., The "the problems of currency, high prices, the drain and fiscal policy of Government—are discussed. The brief study of the problem of Indian poverty is one of the best we have seen." Price per copy exclusive of postage, Re. 1. Write to the Author Napoura Surat Nanpura, Surat.

Homeo-Chemist. 42, Strand Road, Calcutta.
Dealers in Boericke and Tafels.
Original Homoeopathic Dilutions and Biochemic Triturations.

CATALOGUE FREE ON APPLICATION.

YEAR GOODS RATES LISTS

GANDHI MOVING PHOTO CO. KARACHI







( CANVAS-WHITENER )



We Manufacture:

"Crown-White"

(in cases and refills)

"Crown-Cloth-Ball"

(dry-cleaner for luckskins etc.)

"Kajal-Kali"

(writing fluid)

"QUALITY, QUANTITY & CONSISTENCY"
OUR MOTTO.

THE CHEMICAL ASSOCIATION (CALCUITA)

92-3, UPPER CIRCULAR ROAD



(WRITING INK)

# ECONOMIC JEWELLERY WORKS.

33, Cornwallis Street, Calcutta. Branch: -Khulna.

Awarded FIRST CLASS CERTIFICATE by The Calcutta Industrial Exhibition 1918-19, and GOLD MEDAL by the "All-India Exhibition" 1922-23 and Successfully met with 15000 Customers in the "British Empire Exhibition."

GOLD BRACELETS (inlaid with 22ct. gold)

NICELY SHAPED, HIGHLY POLISHED, DECENT AND DURABLE.

BINAPANI BRACELETS

(on ivory frame)



Pair Rs. 14. Medium 11-12. Small Rs. 9.

GRIHALAKSHMI BRACELETS (plain)

(on silver frame)



Pair Rs. 19, Medium Rs. 16-8, Small Rs. 14.

**ENGRAVED** 

CHURI (on silver frame)

PLAIN



Pair Rs. 14, Medium Rs. 12, Small Rs. 10.

Pair Rs. 16, Medium Rs. 13-8, Small Rs. 11.

Guaranteed to be changed or money returned if required.

Orders are promptly executed.—Inner diameter is necessary.

# Vital for Importers

Efficiency Economy and Promptitude are the Keys to Success.

### Is Your Clearing Done Accordingly?

We specialize in clearance work. Guaranteed good service.

CHARGES—Commission 1/2 0/0 Minimum charge Rs. 5 per bill of lading. Substantial rebate for large volume of work.

### The Search-Light Clearing Agency,

Phone-Cal. 4283

33, CANNING STREET, CALUTTA.

Telegram-ESELCI/

The wonderful discovery in the Medical world for all poisonous bites and awarded First Class Certificates

ESTABLISHED OVER LAST 40 YEARS

Thousands of lives have, been saved by the use of

## Andavar's Muligai

Andavar's muligar accidentally obtained from a Mahatma, famous anti-snake bit is certain to cure the bite any porsonous snake or the stings of scorpions. hornets, was and centipedes. No house should be without it, Numerous testimonials to hand.

Price Rs. 5 per muligai

Apply to -

## Imperial Advertiser Coimbatore

#### **Planchette**



# The animate-inanimate medium for Spirit-invocation

The wave-length transmitted through the spac by indio-electricity, generated by the automati motion of the planchette reaches the highe plane; and the response from the spirit-worl is mysteriously recorded on the sheet of paper spread underneath.

Businessmen, students, examinees, seekers c fortune, litigants and lovers have found in Planchette a Secret of Success.

Price Rs. 3-8 Packing 4 postage 8 as.

A. Law & Sons, 78-1 BALARAM DE STREET, CALCUTTA.

### New and Novel Loan Without Interest Scheme.

Loan of Rs. 100 and upwards granted without interest to those holding at least our one or tw shares of Rs. 20 each, repayable by easy monthly instalments of Rs. 5 or more per month.

For terms, apply with one anna stamp to the MANAGING DIRECTOR,

156, Edayar Street, Coimbatore, S. India.

FREE SAMPLE

For Fountain Pens
A CASH PRIZE TOO

for particulars apply to:— Bharati House, Krishnarsi Monatla, Mysore. Cure Guaranteed:—Are you suffering from Acadity or Dyspension Why don't you try Banerji's Dicestion & A sing dose will convince. Cured thousands, will cure you Testimonials from eminent doctors. Wanted agent Rs. 2 per phial for each.

N. BANERJEE & CO.
Apurvedia Chemista
P. O. Konnagar, Dt. Hooghly.

# Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd.

#### Bookseilers & Publishers

115, COLLEGE SQUARE, CALCUTTA.

Cunningham I (Major General Sir A)—The Ancient Geography of India—a true and exact reprint of 16 famous work with maps and edited with introduction and notes based on the llatest researches on 16 subjects by Prof. S. N. Majumdar-Sastri M. A., P. R. S. (Just out) Rs 15.

Sir P. C. Ray—A History of Hindu Chemistry—from the earliest times to the middle of the ixteenth century with Sanskrit texts, variants, translation and illustrations in two volumes nicely ound in half leather. The stock is almost exhausted and the work is getting rare day by day. Publicate Rs. 6. each vol.

\*\*Existing & Basu-Indian Medicinal Plants—containing botanical description, names in vernaculars, reperties and uses of over 1300 Indian plants. Nice'y printed on thick art paper (1419 pages) with clear flustrations on above 1000 royal 4-to-sized lithograpic plants. A very rare and valuable work of reference to Botanists, Medical men. Manufacturers of indigenous drugs, and Agricultural and Forest Department. Rs. 275.

The Living Races of Mankind—a popular illustrated account of the customs, habits, pursuits, feasts and ceremonies of the Races of mankind throughout the world—by Eminent Specialists—900 coloured and black and white illustrations, 2 handsome volumes half-leather. Rs. 68-4.

Marvels of the Universe—a popular work on the Marvels of the Heavens, the Earth, Plant Life, Animal Life, the Mighty Deep, 150 coloured and black-and-white illustrations 2 handsome volumes, half-leather Rs. 68-4.

The Wonders of the World—An account of the World's most wonderful sights as they exist today, with 1000 large coloured and black-and-white lillustrations, 2 handsome volumes, half-leather. Rs. 68-4.

### SRI AUROBINDO GHOSE

YOGIC SADHAN, Third Edition, As. 10.

This Booklet is a practical funde to the integral evotest of Yopa propounded by Bri Aurobindo Ghose. The lengthy processes of the Halbayagins and Raja Yogine have been shendoned and the Shadhake starts directly with the Will, which purified and irrestitible swritty transforms the human nature—his mind, Chitta, Prana and the physical body—rendering it a fit instrument for the unhampared play of the Divine in man.

ISHA UPANISHAD, Revised and Enlarged Ed. Re. 1-8, Foreign Edition Rs. 2.

The central idea of the Lynnished which is a reconstitution and harmony of fundamental opposites, has been worked out in four reconstruct government of thought.

- In the first is laid down the basic of Counce Existence and upon it is founded the Hule of a Divine Late and the justification of works.
- 2. In the second, the one stable Lord and the makinbe movement, are identified as one Brahman, and the method of Self-reals
- In the third there is a return to the justification of life and works and an industries of their divine fulfillment.
- In the fearth movement, the relations of the Supreme Truth and Immerality, the activities of this lafe and the state after death are symbolically inflicated.

| Ideal and Programs Superman Thoughts and Glimpuon Evolution Specific Strains France to Myrtille National Education Leve and Duath Nord in Rationalism | *** | 10101 | ****  | War and Sciff Determination<br>least of Resemb Tagin<br>Renaisement in India<br>Taga and its Utjust<br>Utjuspura Spouth<br>Broke of India<br>Sight Stokke |     | -0000 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|
| Raji Probbas, As.<br>I pendes of Mahrotta hist                                                                                                        | 14. | ×     | e Tri | ites in the partry, our of the                                                                                                                            | her |       | <b>Jus</b> |

ARYA PUBLISHING HOUSE,

#### A GOLDEN OPPORTUNITY

Price & EstA Superior Quality Price

| Rs. 1-14-01 | Gillette Pattern | Rs. 1-14-01 | Lonly Safety Razor set | Conty



We guarantee that our Gillette Pattern Safety Razor will make your shaving a pleasure, and will give you a clean shave in 2 minutes. It is exactly the same as the world-known Gillette, it is entirely silvered and finely poliched, in a nice nickel box, lined inside with velvet. Price of each razor in box with 4 blades of best quality, each guaranteed to give 50 shaves. Re. 1-14, three sets Rs. 5-0 and dozen sets Rs. 18. Extra blades Prices: Doz. Re. 1-14, 3 doz. Rs. 3-4 and gross Rs. 12. Prices net. V. P. charges extra. Packing Free.

#### Ram Bromers

883-34, Burns Road, Karachi

# are Books on India & the East For Sale

Memoirs of the Life of the Right Hon. Warren Hastings, by Gleig complete is rols. 1841 Rare Rs. 24. 2. Native States of India by Malleson 1875 Rs. 15. 3. India—A bird's-Eye View, by the Earl of Ronaldshay, 1924 (as new) Rs. 8. 4. Representative Indian by G. Paramaswaram Pillai 1897 Rare Rs. 20. 5. Travel in India by Jean Baptiste Tavernie comp. in 2 vols., by V. Ball 1889 very rare Rs. 55. 6. History of India under Baber and Humayun comp. in 2 vols., by W Erskine 1854 very rare Rs. 45. 7. The Nations of To-day Adited by John Buchav. India by Sir Verney Lovett 1923 (as new) Rs. 8. 8. Burma: A Handbook of Practical, Commercial and Political Information by Sir George Scott 1911 Rs. 5. 9 Prinsep's Narrative of Transactions in India 1813 to 1818 Ry. folio hf. cf. Rs. 20. 10. Famines in India by Ramesh Ch. Dutt 1900 Rs. 5. 11 Journal of a Residence in India by Graham, 1812 Ryl. folio full of Rs. 15. 12. Historical Sketches of the South of India, in an Attempt to Trace the History of Mysore, comp in 3 vols by Lient C Mark Wilks, hf. cf. folio 1810 Rs. 90. 13 Bombay and Western India, by James Douglas, in 2 vols 1893, cloth Ryl, folio Rs. 20. 14 The Sikhs and the Sikh Wars by Gough and Innes, 1897 Rs. 10. 15. The History of the Sikhs and etc., by M'Gregor in 2 vols. 1846 Rs. 30. 16 History of the Punjab, and of the Rise, Progress and Present Condition of the Sect and Nation of the Sikhs comp. in 2 vols. 1846 Rs. 15. 17. History of the Punjab by Syed Muhammad Latif Rs 18 18. Ancient History of the Deccan by G. Jouveau-Dubrenit, 1920 Rs. 3 19. Mc Crindle's Ancient India, very rare, Rs. 65 20. Mc. Crindle's The Commerce and Navigation of the Erythraean Sea and etc. Rs. 65. 21. Fergusson's Tree and Serpent Worship with plates (nice copy) Rs 175, 22. A. Coomarswamy's The Arts and Crafts of India and Ceylon; containing 225 illustrations very rare Rs. 60. 23 Vedic Mythology by A. A. Macdonell Rs. 15 24. Vedic Grammer by Mocdonell Rs. 22 25. Rapson's Indian Coins, with five plates 1898 Rs 15 26. Vishnupuranam Translated by Wilson Ryl. 4to, rare, Rs. 50. 27 Whitney's Atharva Veda Samhita Edited by Lanman, comp in 2 vols. Rs. 24. 28. Macdonell's Brihat Devata attributed to Saunaka Rs. 8. 29. Dahlke's Buddhist Essays Rs 7. 30. Radhakrishan's The Reign of Religion in Contemporary Pailosophy Rs. 10. 31. Max-Mueller's Six Systems of Indian Philosophy Rs. 5. 32. Do-Sacred Book of the East Series-Vedic Hymns 2 vols. Rs. 28, 33. Thibaut's-Vedanta Sutras, Part I Rs. 15 Burnell and Hopkin's The Ordinances of Manu Rs. 12. 35. Beal's Buddhist Records of the Western World, comp. in 2 vols., Rs. 12 36. Hindu Philosophy, The Sankhya Karika if Iswara Krishna by John Davies M.A Rs. 5. 37. The Kalpa Sutra and Nava Tatva by ttevenson Rs. 12. 38. P. C. Ray's Mahabharat (Eng.) complete 8 vols., Rs. 55. C9. Weverly lovels. comp, set 25 vols., Rs. 45. 40. Masterpiece Library of Short Stories, comp. in 10 els. with 200 fine Art plates, hf, cf, (As new) Rs' 160, 41, Book of Knowledge Complete if, in 12 vols. full calf, new, Rs. 90. 42. Harmsworth's Business Library comp. in 10 vols., Rs. 95, hother set Rs. 35, another set Rs. 45. 43. Llyod's Natural History, comp. in 16 vols. all times coloured plates new condition, Rs. 64. 44. Nelson's Encyclopedia comp. in 25 Es. 25. 45. Watt's Dictionary of Economic Products of India comp. in 10 vols. with 46. Do. Dictionary of Chemistry, comp. in 9 vols., Rs. 50. 47. Burton's Ba. 275. Rights with terminal essays, comp. in 17 vols, new copies Rs. 245.

Sheikh. Nayimuddin

Rare Book Seller,
23 Bhawani Dutt, Lane, Calcutta.



The term of the second second

RS. 2-8.

"A story of Bengali life, old and new, in town and country ... .. is well told in simple and excellent English" -THE LEADER.

"... ... The plot is simple but grand. The authoress has painted very artistically the home ife of an enlightened Bengali family ... ... picturesque ... The English style in delightful and crave, a calm easy flow, and can compare alone with the authoress, own inunitable vernacular style. ..... The English-reading public ... ... will have another opportunity of having another glumpse of another aspect of Bengal life-modern Bengal life. ... .. The Knight Errant will rank with her inest trophies. We wish her still greater success." -THE RANGOON MAIL.

# THE CAGE OF GOLD

"The Cage of Gold ... ... Out of its Calcutta cage this pleasant love tale by a Hindu Lady omes flutterng to our window-sill. A touch of Western style lightly marks the story which yet Indian in atmosphere and heart and is superior to a good many European novels."

-THE LITERARY GUIDE, August, 1924.



# Bengal Central Loan Co., Ltd.

#### 2. LALBAZAR STREET. CALCUTTA.

| Phone 4157.        |     |     | Telegrams: "CREDIT." |
|--------------------|-----|-----|----------------------|
| AUTHORIZED CAPITAL |     |     | Rs. 10,00,000        |
| Subscribed ")      | ••• | ••• | " 1,41,450           |
| Paid up , 1923     | ••• |     | 74,913               |
| Reserve            | ••• | ••• | <b>, 32,360</b>      |

All kinds of BANKING and AGENCY business transacted.

SAVINGS BANK ACCOUNTS opened with a minimum of Rs. 10/- and interest allowed at the rate of 41/20/0 per annum.

#### FIXED DEPOSITS ACCEPTED AND INTEREST PAID HALF-YEARLY.

Deposits to remain till notice of 6 Months at the rate of 6% p. a.  $\frac{70}{2}$  Year  $\frac{70}{2}$  Years  $\frac{70}{2}$   $\frac{70}{2}$ 3 Years 8% Years

invest your Savings under "THE SPECIAL DEPOSIT SCHEME" and see how your money grows.

The most popular plan of Saving money to provide for old age, for a start in life to children, for daughters' marriage etc.

#### Specimen Table showing the amount of accumulation for Rs. 10/- paid Monthly for 10 to 20 years.

| 10th year      | Rs. 1,580          | 16th year | Rs. 3,080 |
|----------------|--------------------|-----------|-----------|
| 11th ,         | <sub>n</sub> 1,790 | 17th ,    | , 3,380   |
| 12th ,         | , 2,020            | 18th _    | 3,700     |
| 13th ,<br>14th | <b>, 2,260</b>     | 19th .    | 4,050     |
| 15th _         | , 2,520            | 20th ,    | ••        |
| TOM *          | <b>2.790</b>       | 20tii #   | 4,410     |

#### THERE IS ABSOLUTELY NO FORFEITURE UNDER ANY CIRCUMSTANCES WHATEVER.

OUR SHARE EXCHANGE DEPARTMENT undertakes to buy and sell G. P. NOTES, STOCKS and SHARES at the best market price for the public. We advance liberally en STOCKS and SHARES purchased through us.

#### HOW THE COMPANY HAS DEVELOPED

| Year. 1919 1920 1921 1922 1923 | Deposit. Rs. 18,600 1,41,800 1,89,360 2,45,606 2,88,700 | Reserve. Rs. 6,000 12,000 18,000 25,000 32,360 | Dividend, per cent 15 15 15 15 15 15 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|

(Applications for new shares are entertained.) D AGENTS IN EVERY DISTRICT. INDIGHT PROS

please maple to :--MANAGING DIRECTOR.

2, Lalbazar Street, Calcutta.

# A BETTER INDIA? HOW?

By making All Indians Study the problems of national progress, think about them and work for the realisation of the ideal.

### Every Indian Is a Nation Builder

And as such it is the duty of all to study National Problems and to do everything possible to help National Progress.

To Be in Constant Touch with the Various Aspects of National Well-being.

Be a Subscriber to-

# WELFARE

It deals with problems of III Rducation, Physical Culture, Trade and Commerce, Organisation, Business Methods, Women's Problems, Labour Problems, Child Welfare, Kindergarten, Home Training, etc., etc.

It is doubtlessly one of the most Important items in Indian Journalism.

> Editors: RAMANANDA CHATTERJEE and

Rs. 748 (Foreign), Post Fr

WELFARE St. Upper Circular Road, CALCUTTA.

# Bhavabhuti's

# Uttara-Charitam.

Edited by S. Ray, M. A.,

Vidyavinode, Siddhanta-Vachaspati, Principal, Vidyasagar College.

Prof. A. Berriedale Keith, Edinburgh University, says:

whether there are any suggestions which I could usefully make to secure greater adaptation to its purpose. It seems, however, that the mode in which the work is performed is well adapted for its purpose, and I note with satisfaction the effort to render the text into effective English. The explanations seem well adapted to secure comprehension of the text, and certain new renderings deserve serious consideration."

Complete Rs. 3-8. Foreign 6s. 6d.

Prof. E. J Rapson, Cambridge University, says:

"...I have read with great pleasure and interest. The commentary and notes are admirably clear."

S. Ray & Co., 90-4A. Harrison Road, Calcutta.

# India's Leading, Cheapest and the Best Pharmac

Capital Rs. 5,00,000

Subscribed Over Two Lacs

All the branch offices are equipped with eminent physicians who attend to all who go there for medical help, free of charge.

Catalogues and Calendars Free, to be had on Application.

At this time of National Awakening, Use Countrymade Drugs & Preserve your Health.





(1) 212, Bowbazer Street, (Calcutta). (2) 155-1, Upper Chitpur, Road, (Soyabazer, Calcutta). (3) 42-1; Strand-Road, (Howrah Bridge). (4) 99, Russa Road, (Rhowanipur).

# WURKS IN DR. BIMALA UHARAN LAW, M.A. B.L. Ph.D. Pholishels: Messis. Thacker, Spink & Co., Cakulta.

#### I. Some Ksatriya Tribes of Ancient India. Price Rs. 10

The Times Literary Supplement, 28th August 1924:—In his search for material for the history of Ksatriya claus in early India, Mr. Law has, one would think, very nearly exhausted all the available records. He claims to have studied not only the European and Indian scholars who have made researches but also to have ransacked an immense quantity of Hindu and Buddhist literature. Mr. Law has however succeeded in showing that many of these ancient claus were exceedingly prosperous, and that they were for the most part a cultivated and manly race. The section on the Lucchavis which occupies more than a quarter of the book is very well done, and Mr Law claims no doubt rightly that he has added much to the information already available. The description of Gandhara is particularly interesting to European scholars because of its connection with Alexander and beacuse Archaeological research has enabled us to supplement literary remains.

Lord Curzon of Kedleston:—I am very glad to possess your learned book and I rejoice to think that Indian scholars so learned and competent as yourself are devoting themselves to researches in the Ancient History of India, one of the most interesting subjects

in the world.

Dr. A. V. Williams Jackson of Columbia University:—Valuable work...I know its worth because I know your previous publications on Indian subjects that are of keen interest to me. As I turn the pages from Licchavis onward, I see how much is in store for one who is a student of the History of India, upon which I have long lectured at Columbia University...such researches as indicated by this, and your previous work, are sure to prove an asset to scholarship.

#### II. Ksatriya Clans in Buddhist India. Price Rs. 8.

Young Men of India (September, 1924):—It is the fullest account as yet published of the important subject of the ancient republics of India. No less than nine clans have been treated and their history supplied and customs and manners described. The author has also successfully refuted many wrong ideas, and shown how scholars both Eastern and Western often put the cart before the horse in trying to explain the origin of the largest and the most powerful clan. Most careful and detailed account has been given of the Licchavia the Videhas etc.

S. M. Edwards, I. C. S. (Retd.).—It is to be regretted that I had not seen your Ksatriya clans at the time of my actually revising Smith's Oxford History of India. It came into my hands later. Otherwise I should have modified Smith's view as to the Tibetan

affinities of the Licchavis.

III. The Life and Work of Buddhaghosa, Price Rs. 9 (cloth), Rs. 7-8 (paper)

Dr. Geiger:—An excellent monograph. ..... All the questions connected with the date, the life and the work of Buddhaghosa are discussed in a most methodical and exhaustive manner.

Dr. Carpenter:—It is very important to have such a collection as you have gathered of the various data contained in his great commentaries and your additional illustrations are full of interest. Your chapters on the origin of the Commentaries and the Interpretation of Buddhism by Buddhaghosa bring many valuable side-lights on the history of Buddhism ...your excellent volume will be a great help to future students.

IV. Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, Vol. I. Price Rs. 8. Contents:—The Kurus, The Panchals, The Matsyas, The Surasenas, The Cedis, The Vasas or Vamsas, The Avantis, The Usinaras.

Dr. Barnett writes in his foreword:—Dr. Law's work will be welcome. He has spared no effort to make an exhaustive and careful collection of the materials that Indian tradition offers, together with many relevant data from other sources that will aid in the construction of a critical history. By his earnest and energetic puratativanusandhitsa he has laid students of history under a considerable obligation.

V. Historical Gleanings. Price Rs. 6 (cloth), Rs. 5 (paper).

The Young Men of India:—This is a collection of essays. The several pieces are all historical in character. They make pleasant reading and open out vistas' into the dim past. The book, will andoubtedly repay perusal by adding to one's stock of historical information.

# itract & Advance Rates for Advertisement

### In the Modern Review.

## Discount on Advance for:

1 Year
6 Months or less than 1 year
6 Less than 6 Months
31/8 0/0

On the net sum paid

No discount will be allowed on advertisements costing less than Rs. 5. Such sums are always payable in advance.

### Contract Discounts on:

1 Year's contract

61/4 0/0

Less than 1 year and more than 3 months

31/8 9/0

Contracts are not entered into for any space less than 1/2 column per insertion. The contracted space must be utilised every month.

#### To Our Advertisers

The Modern Review is India's greatest advertising medium. It circulates widely in every part of India, Burma, Ceylon, F. M. S., S. S., South Africa and all over the world wherever Indians and people interested in things Indian are found. That it is a paper well worth advertising in is proved by its long list of advertisers who have used its columns for giving publicity to their wares for years without a break.

Of late the Modern Review has improved its printing, paper, get-up and has made an all-round advance in popularity, circulation and quality of articles and pictures. This has meant extra expenses to the Modern Review and extra profits to its advertisers. In view of the above facts, it has been found urgently necessary to slightly increase the advertisement rates of the Modern Review. This increase shall not affect existing contracts till their expiry.

# New Rates Scale of Charges

|               |                    |     |       | Single   |     | Insertion, |     |    |
|---------------|--------------------|-----|-------|----------|-----|------------|-----|----|
|               |                    |     |       |          |     | Rs.        | As. | Pi |
| Per           | Ordinary Page      |     |       |          |     | 40         | ٠0  | 0  |
| 79            | Half-Page or 1 Col | umn | • • • |          |     | 21         | 0   | 0  |
|               | Half-Column        | ••• |       |          |     | 11         | 0   | 0  |
| , ¥ <b>44</b> | Quarter-Column     | ••• | •••   | <b>.</b> |     |            | 0   |    |
|               | One-eighth Column  | ••• | •••   |          | ••• | 4          | 0   | 0  |

Enter for other special pages can be had on application.

One page measures 8, × 5, one column 8 × 3, 1/2 column 4, × 8, 1/4 column

Tionager, The Modern Review, 91, Upper Circular Road, Calculta.

# TO THORIES OF PROP. JADUNATH SAKKAR, M. A.

# AURANGZIB,

Vol. V. (1689-1707) Rs. 4.

Orders registered. The completion of a Hise's work and of 50 years' eventful history.

First 4 vols., Rs. 3-8 each (Sold Separately).

Vol. I. Reign of Shah Jahan

Vol. II. War of Succession

Vol. III. Northern India 1658-1681, 2nd. ed. Vol. IV. Southern India, 1646-1689

Based mainly on original contemporary Persian sources, enz., the Mughal States Papers, daily bulletins of the Mughal Court, the letters of Aurangash and his contemporaries, incore than 5.000, Marathi bakhars and letters and the Assamese buranus, besides contemporary Factory records of the English, French and Portuguese.

H. BEVERID(iE.—"Jadunath Sarkar may be called *Primus in Indis* as the user of Persian authorities for the history of India. He might also be styled the Bengalee Gibbon."

VINCENT A. SMITH—"You are doing first-class work. I have the highest opinion of your learning. unpartiality and critical ability."

W. FOSTER, C. I. E.—"It is easily the best authority on the period with which it deals."

# Studies in Mughal India 320 Pages. Rs. 2.

Contains 22 Historical Essays, on India. in the 17th contury and Mughal civilisation in all brawhes.

ASIATIC QUARTERLY REVIEW —"A series of essays of the most entertaining description."

INDIAN ANTIQUARY.—"All the essays are brightly written and several contain information not hitherto available in English."

#### Anecdotes of Aurangzib

(Persian test, with an Anglish translation, notes and a long life of Auranguis)

Re. 1-8.

The work is exceedingly interesting and valuable, as it throws much new light on Auranguib and exhibits his pithy sayings, and his principles of government.

# SHIVAJI

Second edition revised & enlarged. Rs. 4.

PIONEER.—"Probably the only really first-class piece of work in English on Maratha history published during the present century"

H. BEVERIDGE—"Jadunath Sarkar.....All his works are good, but perhaps the best of them as Shiraji It is full of research and gives a striking meture of the birth of the Mahratta nation. Based on an exhaustive use of all the available original materials—Persian, Marathi, Hindi, Dutch and English—most of which were unknown to Grant Duff. Shivaji's character and schievements, and the Maratha institutions and system of Government are discussed in two long chapters (45 pages.)"

# Mughal Administration Second edition, Size more than Doubled. Rs. 3.

A study of the administrative system of the Mughai Empire, the Departments, the functions of the chief officials, the provincial administration, its influence on the peasants, the legacies of the Mugh il Empire, the causes of its downfall.—Emperer—aristocracy—State factories, farmans.

# Chaitanya

2nd ed., Greatly enlarged. Rs. 2.

Original life of the greatest Vaishnav saint dispensal, with an old portrait.

C. F. ANDREWS.—The book is of surpassing value....The picture drawn of the saint is one of

extraordinary beauty."

#### Economics of British India 4th edition, (1917), 384 Pages. Rs. 3.

The handiest and most accurate description in the land in the seconomic condition and problems. Indispensable vade mecum." (MODERS REVIEW)

# Later Mughals, 1707-1739

edited and continued by Prof. SARKAR.

Br William Irvine, LGS.

2 thick vois., Rs. 8 each, sold separately.

Prof. P. E. ROBERTS—"A contribution of first rate importance, certainly will always remain one" the chief authorities for the period. A piece work done with amazing thermalmens."

M. C. Sarkar & Sons 90.2 Harrison Road Calcutta.

# For MALARIA and OTHER FEVERS

# PYREX

is the only remedy that tells. This is the testimony of countless patients who have regained health and vigour under its use. That is why the sale of PYREX now approaches an unprecedented figure.

NOT A SECRET REMEDY.
FORMULA POSTED ON REQUEST.

Price per Bottle 13 annas. With V. P. charges Re. 1-2.

Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.,

15. College Square.

CALCUTTA.

Do you wish to propitiate the nine planets which regulate and influence human fate? Use, then, Brahms chary's Nabagraha Kabacha. This Talisman has extraordinary power to undo the evil influences of all the planets and to bring you all success, peace and happiness in life. It is purely and sacredly made in the Shastri-form. Thousands of unsolicited letters testify that this Talisman is wonderfully and verily effications for:—Success in Business, Trade, Commerce, Agriculture, Examination and Litigation. Cure of all sorts of discases, Aversion of worldly troubles, Premature death, Dangers at every step, Peruniary distress. Quarre with friends and relatives, Mental disquietude, Loss of wife and children, Increase of the number of enemies Service, Promotion, Increment of pay, Suitable marriage, Conjugal love, Honours from Government Longevity of life. In a few words, Health, Wealth and Prosperity.

It acts marvellously on the body of men, women and children, either Hindu, Mussalman, Christian, Parsi or any other faith. Price Rs. 3 ans. 4. Postage Extra.

#### A FEW TESTIMONIALS.

1. Raja Sreemath Roy Bahadur, Bhagyakul, Dacca.—I have used your Talisman; its effects are undoubtedly wonderful.

2. Prof. A B. Bhattacharya, M.A., Rajshahi Government College,—I had no faith in any Kabacha but Brahmachary's Kabacha's miraculous effects have astonished me.

3. Mr. P. C. De, Well-known Detective Novelist, Calcutta, -One of my relatives, suffering from chronic diseases, has achieved great benefit by wearing your Talisman.

4. Mr. R. C. Guha, Dacca,—Just after using your Talisman I have secured a good service. Its prompt effect really reminds me of Aladdin's Wonderful Lamp.

5. Mr. Raicharan Mistri, Khulna.—Babu Harimohan Roy, a neighbour of mine, by using your Talisman comes out successfully in every Latagation He instructs me to wear your kabacha Please send me one.
6 Mrs. Kusumkumari, Dacca.—Wearing your Nabagraha Kabacha I have gained a new life. [ am now out of diseases, mental disquietude and pecuniary difficulties.

7. Mr. M P. Pradhan, Craddock Town, Nagpur,—The Nabagraha Kabachas I ordered, were put on by myself, my brother and my daughter, I got my increment, my brother also got increment and my daughter came out successful in Matric., quite unexpectedly.

Paramamanda Muttr, &. Gulu Ostagar Lane, Beadon Square, Calcutta.

# AMRUT'ANJAN

The present abnormal price of mention, owing to the recent catastrophe in Japan, has necessitated slight alteration in the price of Amrutanian as under:

Wholesale

Rs 6-0-0 per dozen

Retall Sindle Bottle

For purchasers of 40 Dozens and above at a time, All packing and other expenses will be charged extra.

*AMRUTANJAN* 

1925

1926

With a 3 Coloured half-tone Picture

Price 2 As.)

(Postage 3 As.

Special Concessions up to 30th Dec. 1924 to wholesale dealers only (1000 Ra. 90

100 Rs. 10-8.) N. B.—A limited number only available.

MANAGER-

#### amrutanjan depot.

7. THAMBU CHETTY STREET, MADRAS. BOMBAY, DELHI, KARACHI, RANGOON, KUALA LAMPUR, W CALCUTTA.

#### The World's ... "DURKOPP" Bost Ovole OF KRUPP STEEL FAME-USED IN THE GERMAN ARMY

The guarantee for "Durkopp". arman Army model cycle stands or ONE YEAR against mechanitroubles—barring accident. chase, want of proper care, etc.and we undertake to remove any trouble that may occur within the period at our cost. Durkopp is the only cycle on earth that parries such a guarantee. Please think of it before buying a cycle.



Credit allowed to Govt. Officers Price Rs. 175.

#### (Credit price Rs. 15 extra)

Please think of it before buying other excles.

We always keep a large stock of genuine "Durkopp" spare parts.

H. BOSE & Co. 63-2, Harrison Road, Calcutta.

#### The best alterative

# Makaradhwaja Rasayan

Prepared from Makaradhwaja mixed with calcined pearl, cord and gold and some other powerful ingredients.

The drugs that increase eyesight, retards old age, builds up health and generates energy is known as Rasayan. Its use develops momory, brain, strength of the body and the organs.

for eight days Rs. 4 for one month Rs. 12.

( Packing and Postage free. )

MAKARADHWAJA STORE: -256, Bowbazar Street, Calcutta.

("MAKARADHWAJA" pamphlet sent free.)

### The Light That Never Fails

# Dianamo Pocket Lamp

Is an Electric Lamp without any Battery or Accumulator, a Pocket size, self-contained inexhaustible lighting plant generating its own electricity whilst held in the hand. This handy, compact shape, light and small in size (about 4" by 13/4" by 1"). Lamp is undoubtedly the most perfect Electric Torch in existence owing to its distinctive features. It is always ready for instant use if it is left untended for months a time. It is perfectly safe and is most valuable for purposes where the use of an open light might be dangerous. It is a boon to the Farmers, Miners Engineers, Motorists, Sportsmen, Sailors, Night-Watchmen and to all who must have an everlasting soure of illumination. In regard to its practical indestructibility, the purchase price is small and is the only cost since there are no Batteries to replace or Accumulators to re-

charge. In short it is a trusty and indispensable companion—Rs. 15 only.

# The Automatio Stove Lighter

is superior to all other lighters hitherto introduced because it will hold a supply of Petrol to last for about 3 Weeks. It is cheeper than matches. Price Re. 1 only.

FREE :-- One Silver plated permanent "Calendar"

given free

with every Dianamo Pocket Lamp.

K. G. MANIAR-55, Canning Street, CALCUTTA.

# KING & CO.,

HOMEOPATHIC CILLMISTS,

83, Harrison Road, 45, Wellesley Street, Calcutta.

Only purest medicines from Boericke and lafel of America are stocked. Rates—ordinary mother tinctures—6 as. per dr., 1 to 12th lil. at 4as. a dram, 13th to 30th dil. at 6 as. a lram, 200th dil. at Re. 1 a dram.



Strong round wrist-watch, best mechanism correct time-keeper, radium clear as light, "Lever" 10 jewels, guaranteed 2 years, Nickel Case Rs. 10-8 Silver Case Rs 13, Rolled Gold Rs. 18, 14 ct. Gold Rs. 35, 'Cylinder' Nickel Case Rs 6 RolledGold Rs. 7, Silver Rs. 6-8, Square shape Rc. 1 extra.

#### GERMAN ALARM TIMEPIECE.



With alarm arrangement Rs. 4-8 Without alarm 2-8 Fashuonable alarm 6-8

Ask for Price List.

#### OPERA GLASS.

Binocular 2 miles range. Can be used both for distance and Race Courses. 3 magnification with Elongating Screw movement. Price Rs. 4. Inferior Magnification Rs. 2.

#### Inde-British Adencu.

159. DHARAMATALA STREET, CALCUTTA.

### NOT FREE TO ALL

Would sen like to converse with your beloved dead? Yes Rulls son can, by being a self medium. Only a few carlest corst cardilates wanted to learn our simple and practical with Hedster your name only-see long as the offer lasts apply with Rogs. for Rs. 2. Non-accepted candilates must get this No correspondence with non-registered students part commanion is a reality, and wisely good, a mighty complied power, as well as a positive desconstration of a future visions." J. M. Pouldes.

#### Apply to the Secretary.

THE ALL-INDIA OCCULT HOUSE, Dacca.

Laws of Health, Hanpiness and Success's-Noarty

Finetical Hidden Motabule and Processes. Re.

"Yog Science of Bright" -- Scient regulations of Happisuccess normal server, future reside, Lavo, etc., though the Kerrything novel, practical and useful. No. 1-6.

# Rose Grafts

Fragrant and Charming | Rates per doz:-

Popular Collection of 12 sorts Re. 1-12, Gem Collection of 12 sorts Rs 3. Prize Collection of 12 sorts Rs. 6, and special Collection of 12 sorts including new and novel varieties Rs. 15.

nichiding new and novel varieties Rs. 15.
Vegetable seeds for the season 15 sorts Re. 1.
20 sorts Re 1-8. 25 sorts Rs. 2. English Flower
Seeds 8 sorts Re. 1-4, 12 sorts Rs. 2 and 20
sorts Rs. 3

We cordially invite everyone to pay a visit to our Nursery

THE NURJEHAN NURSERY.

2. Kankurgachs 1st Lane, Calcutta.





A remedy therapeutically efficient produces dependable results: Hard breathing tightness of chest, dry cough with sticky phlegm, heavy perspiration and other troubles quickly relieved and completely cured Bottle Rs. 5.

Reneghet Chemical Works

RANAGHAT (Bengal.)

### Jan Arden's Blood Beans.

A Perfect and Ideal Tonic for Blood, Brain and Body.



(Registereu)

- 1. It is a scientific remedy, a perfectly balanced combination of the three most powerful tonics for blood, brain and body, known to medical science.
- 2. It solves the problem of administering iron which is easily taken up by blood, neither constipates nor upsets stomach.
- 3. Being based on rational therapeutics, there is nothing to conceal. The formula is boldly disclosed and printed on each bottle. It is not a secret remedy.
- 4 It gives most satisfactory results, which are rapid, certain and permanent
  - 5. Being machine-made, the proportions are exact.
- 6 Only the best and purest drugs are used. There is no false economy at the cost of efficacy
- 7. One short course means four phials and that will put new blood, new vigour and new life into you.
- 8 It purifies and enriches blood, strengthens nerves, builds and rejuvenates body.
- 9 It increases vitality, fortifies systems against disease and thus prolongs life

Rs 2-4 one phial.-Rs. 8-0 four phial or one short course-

Rs 30-0 16 phials, i.e., one long course.

Postage, and Packing Free:-

#### Waymann and Waymann—Post Box No. 4001, BOMBAY.

#### AWARDED 3 GOLD AND SILVER MEDALS

### i Sammi's

#### World-famed and Wonderful Indian Remedies.

THESE valuable preparations obtaining publicity and commendation throughout India for more than 40 years and enjoying a unique reputation are well appreciated both by native and European Doctors and thousands of improved patients

They have been awarded a Gold Medal by the Northern Circars Swadeshi Show in 1907.

a Silver Medal by the Ettayapuram Samsthanam Exhibition in 1909; and another Silver Medal by the Great Mahumakam Exhibition in 1909.

And Casheya—An infallible Specific for Belly-ache, Colic, Indigestion, Nausca, Diairtica, Dysentery, Dyspepsia, Cholera, Cramps, Fits, Dysmenorrhora, Sore-mouth, Spongy Gums, Toothache, Piles, Faintng, Hysteria, Scorpion-stings. Price Rs. 0-12-0, 1-6-0, 2-8-0.

Acts as a charm for Neuralgia. Sprains, Pains, Bruses, Scalds, Burns, Ringworm, Sciatics, Lumbago, Suff joints, Rheumatism, Pries, Itch, Headache, Mumps, Colds, Bronchitis and all pains. Spail Tin, As 8 Big Tin, Rs 2-8.

From Market Company of Constitute of Company of Constitute of Co

Continued Remittent of Intermittent, Malanous or Jungle Fever, Influenza, & Price As. 12 and Re 1-6. her disorder of the ear, Bottle, Re. 1.

Leave the brain, Bottle, Re. 1.

Leave the brain, Bottle, Re. 1.

Leave the brain, Bottle, Re. 1.

items the eyes, makes the face to shine, stops falling prevents baldness, removes dandruff scurif, gives everlasting fragrance, beautifies

the hair, and makes the hair grow luxuriantly Price Re 1.

Blood Purities—The best cure for Scrofula, Leprosy, Ulcers, Sores, Blotches, Pimples and Skin diseases of every description as it clears the blood of all impure matter. Price per bottle Re. 1.

Savultane—This is an excellent tonic for all ids of debility. Thoroughly restores the vital ental, physical functions and gives vigous kinds of debility. Thorough mental, physical functions Price Re. 1.

Couch Surup-An excellent expectorant for Cough. Whooping Cough, Bronchitis, Tightness of Chest, Hoarseness. Loss of Voice and all Lung-

diseases. Price per bottle, Re. 1-8.

Touth Powder—This will sweeten the breath strengthen the teeth and prevent bleeding of gums Best for all Dental diseases. Price As. 8.

Specific Props in Off -Cures in 3 days urinary troubles with or without inflammation, irritation in both sexes. Small bottle, Rs. 2. Bug bottle

T. Sammi's Wonderful Medicine Company, Sowcarpet, Madras.

# Months Purc Scents



# Matcaless For Periaming

Mair Qiis, Soaps, Tobacco Tooth-Powder, Tolici-Articles, Snull, etc., etc.

#### Free From Spirit. 100 Der Cent. Dure.

Mohini Pure Scents are made from flowers etc., by Modern Scientific Process. Unrivalled in strength, itagrance and lasting power. Used extensively for making high class Scented Hair Oils of various oldurs, and also for perfuming Scaps, Snuff, Tobacco, Cigars etc., etc. If only half counce of any kind of Mohini Pure Scents is mixed with 16 counces of Coconut, Castor, Groundaut, Sesame of Til Oil, first class scented hair oil will be made at home at a very cheap cost. Nothing to add. No machinery will be required.

Dr. C. Muthu, M.D., Somerset, England, writes— 'I have used Messrs S. Paul & Co's perfumes and I am satisfied with them."

Or. B. P. Saksena, M.D. Lucknow, writes:—
'I prepared a bottle of scented hair oil with your sent and found it an excellent hair oil."

Dr. A. H. Telang, L. M. & S., Chief Medical Officer Rappipla State, Nanded — have prepared scented han oils with your Pure Scents and they were very much appreciated by my family."

Ystanabow Soap Co, Mandalay:—"We have tested your Mohini Pure Scents and found that they are very good for Scented Soaps."

FREE PRESENTS:—Every Purchaser will get absolutely free: (1) One Pocket Calendar 1925, (2) One packet of Alkanet Root for colouring Oil red, to One copy of The Art of Perfumery Booklet.

#### Varieties of Mobile Pure Scents

| _             | Rs. Au |             | Rs. As |
|---------------|--------|-------------|--------|
| Chunpak Scent |        | Bokul Scent | 2 (1   |
| Mars          | 2 H    | Hena "      | 26     |
| Marinin No. 1 | 2 8    | Taly "      | 1.8    |
| Mrk           | 2 8    | loine ,     | 1.8    |
| ]( ,+         | 2 0    | Lemon       | 18     |
| i\ . unha     | 2 0    | Sucot "     | 1.0    |
| Ja min        | 2 0    | Mixed       | 0.8    |

Above Prices are for 1/2 Ounce Phial only.

Packing and Postage Extra.

S. PAUL & CO., Perfumers,

Dept. M. R. ) 4. Hospital Street, Dharamtola.

CALCUTTA.

Outalogue sent post free on request.

## Have You Pain?

If So, Why Suffer!

### MONSEN OIL

The Great Infallible External Pain Cure

It is the Most Wonderful Remedy for all Pains arising from whatever causes such as Gout, Rheumatism, Lumbago, Scratica, Stiff-Jonts, Buckache, Earache, Toothache, etc., etc. One application arcs instant relief Money will be returned in case of failure Can you expect more? Get a Bottle to-day Price per Bottle Re. 1 Packing and Postage Extra.

### Are You Suffering

From Acidity Intronsues. Constipation Costriences, Dyspepsia, Flatulence, Heart-burn, Indigestion, Jaundice, Kidney and Liver Complaints, Winds or Pain in the Stomach? If so, you should not fail to try our

### PUSAR PILLS

Persons suffering from Habitual Constipation or Costiveness will soon get rehef by the use of these pills

Pusar Pills Improve Appetite, Cleanse the Blood, Brace the System, Clear Complexion. Regulate the Bowels, Assist Digestion and Give Pleasure in Living.

Full Price will be returned in case of failure. Now try them and be convinced.

Small Box As 8 Medium Box Re. 1 Large Box Rs 2.

Packing and Postage Extra.

### SINOLA

The Ideal Tonic, Blood-Purifier and Nerve-Restorer. Cures promptly and permanently all kinds of Blood and Skin Diseases such as Eczema, Frysepelas, Patches, Soies, Abscesses, Boils, Uleers, Pimples, Soie-Throat, Chronic Rheumatism and Gont, Torpid Liver etc. Parifies the Human Blood Most Wonderfully, Vastly Superior to Sarsaparillas and socalled Nerve Tonics. Piice per Bottle Rs 2. Packing and Postage Extra.

#### S. PAUL & Co.,

Manufacturing Chemists,

(Dept. M. R.) 4, Hospital Street, Dharamtola.

### VIVIKANANDA

Complete Works in seven volumes. Rs. 3 each Rs 3-8 cach (Board) (Cloth)

FROM COLOMBO TO ALMORAH (30 inspiring lectures on burning problems of the day) Rs 2

Karma-Yoga

As. 12 BAST & WEST As. 10

Juana-Yoga (21 Vedanta lectures)

Re. 1-8 SHI RAMAKRISHNA'S TEACHINGS (Mainly edited by Sister Nivedita), in 2 parts. Cloth, each Rc. 1

THE LIFE OF THE SWAMI VIVIKANANDA, Complete in four volumes, Popular Edition Vols. I, II & III, Rs. 5 each. Vol IV, Rs 1-13

SRINAD BHAGAVAD-GITA Text, Eng translation, paraphrase, and notes by Swami Swampananda Cloth Rs 2-8

VIVERA-CHUDAMANI of Sri Sankara, Text, English Translation and Notes, by Swaini Madhavananda (Boards)

Most of the above books are offered at concession rates to subscribers of the

### Prabuddha Bharata.

A high-class religious monthly (29th year).
Annual Subscription Rs. 3 WORKS OF SWAM! ABIIFDANANDA AND SISTER NIVEDITA ARE ALSO AVAILABLE.

For Catalogue of books and photos please apply to ADVAITA ASHRAMA. (Publication Dept.)

28, College Street Market, CALCUTTA.

# **POINTS OF** Supcrioritu

IN

ORIENTAL

# LAKSHMI SC

- 1. Dirt slips away easily and quickly
- Clothes look nice
- Makes clothes last longer
- Never injures the fabrics
- Saves time and labour.

SOLD EVERYWHERE

FOR PARTICULARS WRITE TO-

**Oriental Soa**p Factory Ltd.,

**dan** Calcutta

# The Mod

Payable in Advance—Annual, inland Rs. 8-8, foreign Rs. 10. Half Yearly, inland Rs. 4-5, foreign Rs. 5,

It is desirable that subscriptions should commence with the January or the July number; but the Review may be supplied from any other month also.

The price of a single or specimen copy is As 12, by V P. P As. 15. Back numbers, when available As. 13 each, post free, by V. P. P. Re. 1-1.

Purchasers of specimen copies for the current year can become annual or half-yearly subscribers by paying Rs. 7-8 or Rs. 3-5 more, respectively.

Terms strictly Cash, or Value Payable on delivery by post.

Cheques on Banks situated outside Calcutta are not received. Those who feel compelled to send such cheques will please send one rupee extra for commission.

Complaints of non-receipt of any month's issue should reach this office before the 15th of that month quoting the Subscriber Number

The Modern Review Office. 91, Upper Circular Road, CALCUTTA.

### Decent Swadeshi Presents



Kulting Case.

of all descriptions made to order, eg Knitting Cases, Dressing Cases,—folding. attache or box pattern, Scent Cases; Writing Cases — satchel, folding or attache case pattern: Jewel Cases, Manicure Cases of many s'yles.

We have solved the long-felt want of docent country-made pre-Picase write sents. for details. As for

our Medical Cases and Travelling Requirements write for our Catalogue.

> Correspondence : Post Box 7864. CALCUTTA.

Head Office: (43-2 Harrison Rd. Near the crossing of Amherst St.) Shoir Room:

W. S. Dossen & Co.

21. Swadeshi Mart, College Street Market. On Shambu Chatterjee's Street) CALCUT'A

# Professor Thekore's Books

### i. Indian Administration to Dawn of Responsible Govi., 1765-1920.

6s. Abroad. Price Rs 4: OPINIONS AND REVIEWS.

Socialist Monthly Borlin, 1923).-- An extraordinarily interesting and original work. Most desirable that our libraries should procure a book of this high character and make it accessible to German students of India.

Sir C. Illiert.—A sound piece of work.
Sir V. Chrol.—Clearly a very useful contribution.
A. B. Keith.—Contains important contributions to the solution of present difficulties

E. Roberts-Vivid and stimulating You have put some things extraordinarily well,

Times Literary Supplement (17-2-1902) Praiseworthy freedom from prejudice. States as planty as possible the alternatives between which India has to choose

English Historical Beriew October, 1922 -One of the most vicerous interesting and original volumes on India. Based on wide reading and inspired as a rule with shrewdness, insight and sympathy.

Conference August, 1922 - Gives a vivid glimnee of the deep-going changes the impact of the West criticism right and left w't's fearless hand

Modern Review, June, 1922 -Shows considerable ability.

Mindusthan Review April, 1922 -An ideal text-

hook for the student.

Tindu (10.4-92)—A valuable treatise.

Non India (10.4-221)—A longfelt need supplied by a really impartial Indian.

Times of India. (12-4-22)—Rused on original sources.

All the better for the very candid criticism which runs all through it.
Proper (11-6-22) The text fully supported by

authorities.

#### 2. The Text of the Sakuntala

A PAPER ON-

2s. 6d. Abroad. Price Re. 1-8: OPINIONS AND REVIEWS

Dr Jolly-Your valuable work. The understanding of the S. greatly furthered by your remarks, I

Dr Charpentier—You are on the whole quite right.
Only I feel quite sure you will always have to meet a sturdy opposition from scholars to whom

meet a sturdy opposition from scholars to whom the letter is everything and the spirit nothing.

Dr. Sten Konow—Shown excellent reason for disagreeing from the lamented Pischel—my own Guru on many points. Dr. G. Morgensierne—Treated a very fascinating question in a happy way. Dr. Lammen—Helps us to a clear understanding of the problems and shows the way to a reasonably good text.

Vehr Magazine and Gurukula Samachar (June, 1922). A distinct service to the cause of higher literary criticism. Displays complete mastery of the subject.

D. B. Taraporevala Sons & Co. Booksellers, Hornby Road, BOMBAY 1.

# Oxford University Press

BOMBAY, CALCUTTA, MADRAS.

Sole Agents in India for

Constable & Co., Ltd.

Labour in Indian Industries: By G. M. Broughton. Rs. 6.

This fearless and accurate account of the conditions of life under industrial circumstances in Modern India should be read by all who are interested in the welfare of the workers of India. London University recognized the ment of this work by granting the author their Economics degree of Doctor of Science.

#### The Caliphate: By Sir T. W. Arnold, 10s. 6d.

An account of the history of this great religious and political institution from its time to its recent abolition Discover the historical background of the Kimbifat agitation.

A masterly account of the history of this institution." -The Times.

Sind—A REINTERPRETATION OF THE UNHAPPY VALLEY, By J. Abbott, I. C. S., B. A. Price Rs. 5.

A book of compelling literary chaim, filled with the most useful historical and geographical informa-tion 15 maps reproduced from 17th and 18th century sources. Published for the University of Bombay. This is a demy octavo book bound in green cloth with gold lettering.

Read a True Account of the State of Post-War Germny.

Defeat-A VOLUME OF SHORT STORIES by Geoffrey Moss, the popular novelist.

Each one of these stories shows in a brilliant manner the effect of victory upon French, and of defeat on German mentality. 6s.

#### The Famous Oxford Series of World's Manuals-3s. 6d. each.

The object of this series is to present in a fairly short form the most useful information about the most important subjects in the most interesting manner. The Editorial Board consists of distin-guished scholars in every branch of learning.

#### Recent Additions to the Series Roman Britain: By R. G. Collingsmod.

A masterly summary of the latest archaeological research on this subject.

Shakespeare: The Man and His Stage.

By E. A. G. Lamborn and G. B. Harrison.

Ethics: An HISTORICAL INTRODUCTION, By Stephen Ward.

Introduction to Modern Philosophy: By C. E. M. Joad.

An invaluable help to all who stray in the tangled but fascinating ways of modern thought.

The Pocket Oxford Dictionary.

Buy the book the World is talking of. Price Rs. 2-8, India Paper, Rs. 4-8.
Of All Booksellers.

Oxford University Press, 1, Garatin Place, Calcutta.

# BAN OF INTEREST TO ALL. Enatacharyya, BA, BT.

with a Foreword by late Sir A. Chaudhuri. Rs. 3.

2. SCRIPTURE TALES OF INDIA—Contains stories from the Puranas, the Koran and the Buddhist Jatakas. Re. 1.

#### By Prof. A. K. Ray, M.A.

VIDYASAGAR—Life of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar. Re. 1-8

#### By Dr. R. K. Das, M. Sc. Ph. D.

- 1. THE LABOUR MOVEMENT IN INDIA

  —Rs. 4.
- 2. THE FACTORY LABOUR IN INDIA

  —Rs. 4.
- 3. FACTORY LEGISLATION IN INDIA —Rs. 3.
- 4. HINDUSTANI WORKERS ON THE PACIFIC COAST—Rs 4

By M. Dutt (Brother of Swami Vivekananda.)
REFLECTIONS ON WOMAN—Re 1.

We stock all sorts of School and College books. Mofussil orders are executed with promptness.

#### GOLDQUIN & Co.

College Street Market, Calcutta.

#### ARE YOU INTERESTED IN

# FRENCH GOODS?

Electrical, Machinery & Perfumery? If so, send your enquiries, Indents for immediate shipment direct from

#### FRANCE

#### To Messrs. AMITAVA GHOSE.

Sole Representatives for

#### Messrs. Etablissements GAMMONT.

Electrical Goods and "Force" Bulks: Cheap and Lasting: Can compete any best known Make in this country.

#### Messrs. PHILIPPE LAFON.

Flour and Rice Mills of latest model, Cheap and Reconomic.

#### Messrs. LUMIERE et JOUGLA.

82, Rue De Rivoli,-PARIS.

World's greatest Photo-Plate Manufacturers.

For particulars of these articles please apply to heir Sean Agents and Representatives:

#### MESSRS. AMITAVA GHOSE,

23, Comming Street, CALCUTTA.

Legrms:—"Exercia" Telephone:—1406 Barabazer

# PRINTERS OF REPUTE

Use inks of reputable makes, for, as BLOOD is the life of a MAN,

INK is the life of a PRESS.

THE INKS OF

### Gebrudder Hartmann

ARE OF

## World-Wide Repute

SOLE AGENTS

Sanyal Banerjee & Co., Ltd.

26 Strand Road, Calcutta.

### The Survival of the Fittest

Dr. Choudhuri's Specific for Diabetes

A Gentleman's Declaration:

In six month's time your Indian specific for Diabetes has brought my sugar down from 7½ to 1½ p. c., in spite of my taking ordinary food including Rice and Sugar and your special Tonic has kept up my energy to discharge govt., duties properly as an Executive.

#### A European Lady writes:

I have no trouble whatever now (thank God) with my periods—they come regularly to time and are quite easy. Thanks to you. I thank those pills that did a world of good.

Diabetes Tablets 100 Rs. 8.
Tonic for Diabetes Patients 100 ,, 2-8.
Uteritone for Ladies' Troubles
Re. 1-8 for 25 Tablets.

C. P. Chemicals Limited,
JUBBULPORE.

Commercial Relations

Between INDIA and ENGLAND.

BY BAL KRISHNA, M. A., Ph. D. Rs. 10-8.

Indian Medicinal Plants

The late Lieut.-Col. K. R. KIRTIKAR, F.L.S., I M.S. (Retd.),

Major B. D Basu, LM.S. (Retd)

Containing

Botanical description, names in vernaculars, properties and uses of over 1300 Indian plants.

Neatly printed on thick art paper (1419 pages) with clear illustrations on above 1000 Royal quarto-sized hthographic plants:

A very rare and valuable work of reference to Botanists, Medical men, Manufacturers of indigenous drugs, and Agricultural and Forest Departments.

Price Rs. 275.

Indian Railway Problems.

BY S. C. GHOSH, RS. 3-8. Postage and packing extra.

A most up-to-date and very useful Publication on Indian Railway affairs. exhaustively with Capital and Revenue Expenditure. Goods Passenger Traffic Rates and Fares. Agricultural, Trade and Statistics of Railway Traffic. Cost of Railway Operation and Operative Statistics, Railway Finance, etc.

Introduction to Adwaita Philosophy (ENGLISH EDITION)

BY PANDIT KOKILESWAR SASTRI, VIDYARATNA, M. A.

Post-Graduate Lecturer in Indian Philosophy, Calcutta University.

Demy 8vo. Pp. 194, Cloth, Rs. 4.

"The work is a brilliant exposition of the Sankara-School of the Vedanta Philosophy. The most striking feature of the work is the full consideration of various altogether new issues such as (1) whether Sankara has denied the reality of the objects of the universe. (2) whether individuality has been resolved in and his system of Philosophy into mere relations and actions and whether the Ego cannot be held to be an active power. (3) whether Vedents advocates inertia emptying of the human mind rather than its expansion (4) whether Sankara's Theory can be called Pantheism and so on. The work will prove an indispensable companion for the thorough and correct understanding of the great Maya-Vada in its various aspects. Copious authoritative quotations from Sankara's commenturies on the 10 Upanishads, Brahma-Sutra and Gita have been given in the footnotes enhancing the value of the work, which are an invaluable mine of information on the subject. The author attempts also to clear up various misinterpretations and misrepresentations of the Sankara-Vedanta, giving a correct and right exposition.

System of Buddhistic Thought.

BY REV. S. YAMAKAMI. Royal 8vo. Pp. 371. Rs. 15.

The book presents in a comprehensive though short form a complete view of Buddhistic Philosophy, both of Mahayana and Hinayana Schools.

R. CAMBRAY & CO.,

ch 9, Bemeneth Meteurier Street, Calcutte. Endelie Branch : 22, Linga Chitty Street, George Town, Madras.

Rere

and

Anti-

quated

Publica-

tions.

-∩-

Rec**ent and** 

up-to-date

Works on

irt and

Literature.

Economica.

Politica.

History.

Medical

and

Scientific

Books.

# tandard Chemical

Manufacturers of :-Extracts, Tinctures, Liquors, Syrups, etc. Acc. to Bri. Pharmacopoia 1914.

Neo-thymoline for treatment of nose, throat, mouth, etc., in Influenza Universal Embrocation, for sprains, colds, etc., etc., for general use Codiver Oil Emulsion (best quality) 8 0 Balamrit, for rickets and children
Gairel Hair Oils, cooling and tonic
"Standard" Balm
Cologne Water, first quality, 3 oz.
Prof. T. K. Galjar's "Tonic" Remedies. 12 0 0 4 0 and  $\tilde{0}$   $\tilde{1}\tilde{2}$ 8

Fever Drops, cheapest and best for all fever

0 5 0 and 1 0 10 0 and 1 Malaria (Ague) Solution Liver Solution, for all kinds of liver trouble 0 12 0 and 1 **Blood-Purifying Solution** 

Tonic Solution, for anæmia, tuberculosis, 1 0 0 and 2 diabetes, etc. Tooth Powder, (Oxol.), 0 4 0 and 0 6 0 Ringworm Ointment and Lotion 0-4-0 0 6 0 Apply for particulars regarding specific treatment for Plagues, Cholera, Influenza, Typhoid, Pneumonia, etc., etc., and other informations to-

Prof. M. J. Gajjar, M. A., F. C. S. No. 1 Khetwadi Marn Road, Girgaon, Bombay No. 4
AGENTS WANTED

### Calcutta Musical Stores



Harmoniums of all kinds of reeds, v 1 z., American, German, Paris, Esteve, Kasriel etc., in Scale-Change, Coupler, Dulcetina, Pos', Travel-ing. Folding,

Box, etc., All sorts of Musical Instruments are sold at moderate price.

Catalogue free on application. Catalogue free on application.

#### HARMONIUMS

3 Octaves 1 set of Organ reeds Do. 2 sets of Organ reeds Rs. 20, 25 & 35 ,, 35, 40 & 50 ,, 35, 40 & 50 2 sets of Organ reeds
2 sets of Paris reeds
2 sets of Paris reeds
1 set of Kasnel reeds
2 sets of Kasnel reeds lotaves Do. 55, 60 & 75 45, 50 & 60 80, 85 & 95 •• Other Varieties to 350 100 Octaves Double reeds Pos' Harmonium, 3 stops, Ebonized Polish at Rs. 60. Free delivery by post, 

arier Amount with Order.

5. Lower Chitpers Road, (A) OALOUTTA.

## NOVELTY GRAND SEESATION 452 Presents for Re.



Purchaser of a phial of Rose Otto or 4 pots of ring-worm cintment will be given the following presents:

1 ring of eight metals, 1 Divine armlet, 1 Fancy toy wrist-watch.

144 Blue-black ink Tablets. 1 Fancy handle, 1 Clip, 1 Doz. transfer pictures, 1 Safety pin, 12 Fancy Buttons, 1 Rubber balloon-will fly by blowing, 1 Clicker phones-if properly played can be used in accompaniment with music, 1 Jumping frog-draw the spring and it will leap, 1 Drunkard doll (tumbling clown Heyday), its movements make you die with laughing, 24 assorted lozenges:-Total 452 items.

> PRICE RE. 1. POSTAGE AS 6. Seal & Co., P. O HATKHOLA, CALCUTTA,

Manufacture of High Class
"Lucky Monan Flute" Normonium.



Our ever renowned and highly melodious "Lucky MOHAN FLUTE" Harmoniums are avilable at a considerably reduced and cheap price. Please test once. Every instrument is Guaranteed for 3 years. We have in our stock Violin, Sitar, Esraj, Tambura etc.

Reed Rs. 20. Single Fitted with Organ German l'aris aeriel Organ Double German Paris Kaariel

Double Folding Rs. 55 to 400.

pp and Full Illustrated Catalogue for 1925.

3 Ram Ch. Ghose Lane, Beadon St., Calcutta

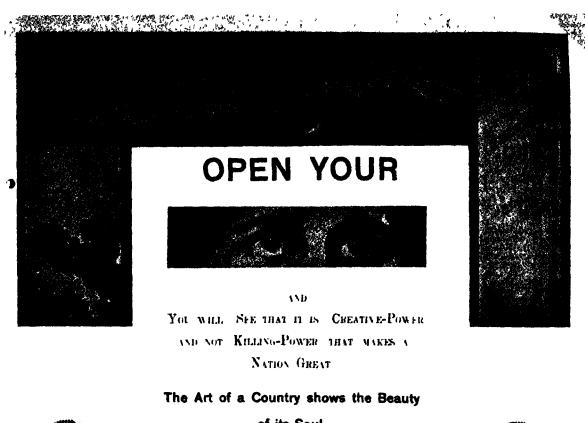

# of its Soul

Do you know what infinite longing for the beautiful and the pure lives in the heart of India? You will obtain a glimpse of it through Indian

The finest Indian Masterpieces can be obtained in the form of albums. Not less than 16 in each. There are 16 such Albums. Each Rs. 2 Please write to-



# Historical Quarter

# A High Class Oriental Journal

Dr. Narendranath Law, M. A., B. L., P. R. S., Ph. D.

To be Published in **MARCH 1925** 

Royal Octavo, each issue more than 120 PAGES

Treating of Indian History, Literature, Religion, Philosophy, Folklore, Archæology, Numismatics, Epigraphy, Geography, Ethnology, etc.

Contributions promised by distinguished oriental scholars,-Prof. A. B. Keith, B.A., Macdonell, Otto Strauss, D. R. Bhandarkar, R. C. Mazumdar, S. C. Mitra, Stella Kramrisch, B. M. Barua, S. K. De, G. N. Banerjee, H. Heras, L. Finot, Drs. L. Sarup, B. C. Law. Messrs G. K. Nariman, N. K. Bhattasali, W. Gunawardhana, Taw Sein Ko, Profs. H. P. Sastri, S. K. Chatterjee, La Vallee Poussin, H C Roy Chowdhury, P Basu, S N. Das Gupta, B C Mazumdar, I. J S Tataporewala, Sten Konow, P. K Acharya, M. Sahidullah, R. Kimura N. Chatterjee and many other-

Special Features: Notes on the progress of studies in Indology in India and foreign Notices of important articles published in the contemporary Oriental Journals of India and foreign countries Publication of rare Pali and Sanskrit texts as supplements

> Annual Subscription Rs. 6, (inclusive of postage) Single copy Rs. 2.

Rates of Advertisement in the Quarterly:

1 page Rs 12 for single insertion

1/2 .. Rs 6-8 1/4 , Rs 3-8

Please correspond with-

The Manager, Calcutta Oriental Press,

107, MACHUA BAZAR STREET, CALCUTTÀ.

### Ride "Goricke"

in

\*; 14



the long run with Standard Fittings and oil bath gear case.

SOLD EVERYWHERE.

Sole Agents:

Dhana & Co., 82. COLOCTOLA STREET, CALCUTTA

The "Precious"



wrist-watch with fancy radium dial and crystaline glass, small size similar to an eight anna com, quality and finish equal to solid, gold, Fitted with at solid, gold, Fitted with an improved style of Swigs mechanism making it damp and dust proof, GUARANTEED FOR 3 YEARS Square Octagion or round shale complete with fine street Rs.

Latest improved move Made of Canadian gold conted with sovereign, fitted with imitation mines of English make Rs. 2 cach.





# লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

বিখ্যাত লাঠিয়াল ও তলোয়ারী

### এ পুলিমবিহারী দাস প্রণীত

শত শত চিত্রশোভিত—নাঠিথেলা ও অদিশিকার বই এই প্রথম। মাঘের শেষাশেষি বাহিব হ**ইবে।** চমংকার ছাপা এবং বাধাই। দাম মাত্র ১৪•, ভিপি এবং ডাক ধরচ আলালা।





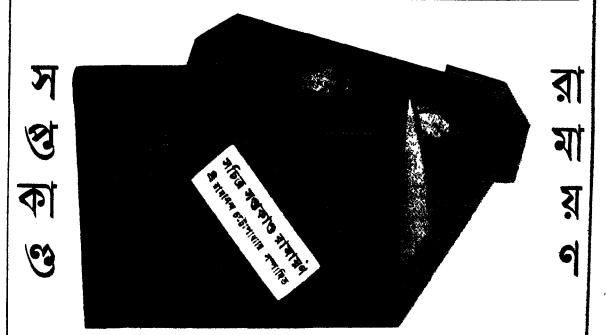

ছেলে মেধে মুখা বৃদ্ধ-শকলেএই সমান আগবের জিনিষ। উপহার নিষার এমন বই আব নাই। এই বামারণে বহুবর্গ আছে ২৬ থানি, একখর্গ চিত্র ৩৪ থানি। প্রভ্যেকখানি চিত্রই বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা। বছ সংস্করণ পার্থ ইইরা আদিল।

কাপড়ে বাঁথাই ৩। খদ্দরে বাঁখাই ৩॥ । সরকো বাঁখাই ৪১। , আধানা কার্যালয়, ১১, ভাগার বাঁক্লার রোভ, কনিকাছা।

Section 2 as per week.

The large Killer

# MATHURBABU'S

DACCA SAKTI OUSHADHALAYA

Est. 1901.

The premier, the cheapest and the most reliable Ayurvedic Factory in India.

Factory—Dacca, Head office—Patuatuly St., Dacca. Branches—Mymensing, Rungpur, Chittagong, Gauhati, Bogra, Jelpaigun, Sythet, Siraiguni, Patna, Benares, Lucknow, Calcutta, Branches—(a) 52-1, Beadon St. (b) 227, Harrison Rd. (c) 134, Bowbazar St. (d) 71-1, Russa Rd., Bhowanipore. Madras Branch—Broadway, G. T., Madras.

# SARIBADYARISHTA—Rs. 3 per seer (ideal blood-purifier tonic of the day)

H. L Leve Lutton, the Governor of Bengal Saus: "I was very interested to see this remarkable factory which the its success to the energy and enthusiasm of its proprietor, Baba Mathura Mohan Chakravarty. The preparation of indigences trugs on so large a scale is a very great achievement. The factory appeared to me to be exceedingly well managed and well equipped, and hope that it may continue to prosper.' 11-8-22.

E. E. Lord Romaldshau, CE-Governor of Bendel says: "I vanted the Sakti Oushadhalaya (Dacca) on July the 17th, and was shown everything by the proprietor Babu Mathura Mohan Chakravarty, B. A. I was very much intercated in all that I saw, and was astonished to find a factory at which the production of medicines was carried out on as great a scale ... .. Babu Mathura Mohan Chakravarty seems to have brought the production of medicines in accordance with the proscriptions of the ancient Shastras to a high rate efficiency." 17-7-20

E. E. Sir Henry Wheeler, the Governor of Behar and Crissa says: ... "I had no idea that the manufacture of indigenous drugs was carried on upon so large a scale. The whole thing bears marks of enterprise and success. ..." 32-7-22-

Deshahandhu, Sj. C R Das saus: "I desire to place on record my high appreciation of the work of this factory. The business is carried on in an orderly and organized manner. Supervision leaves nothing to be desired. I congratulate the Proprietor on the success which this business has already attained." 24-10-22.

Catalogue and treatise on Ayurvedic treatment free on application.

Tele., "SAKTI," Dacca.

# Heart's Desire of Women



Keshranjan Oil-Best in the Market

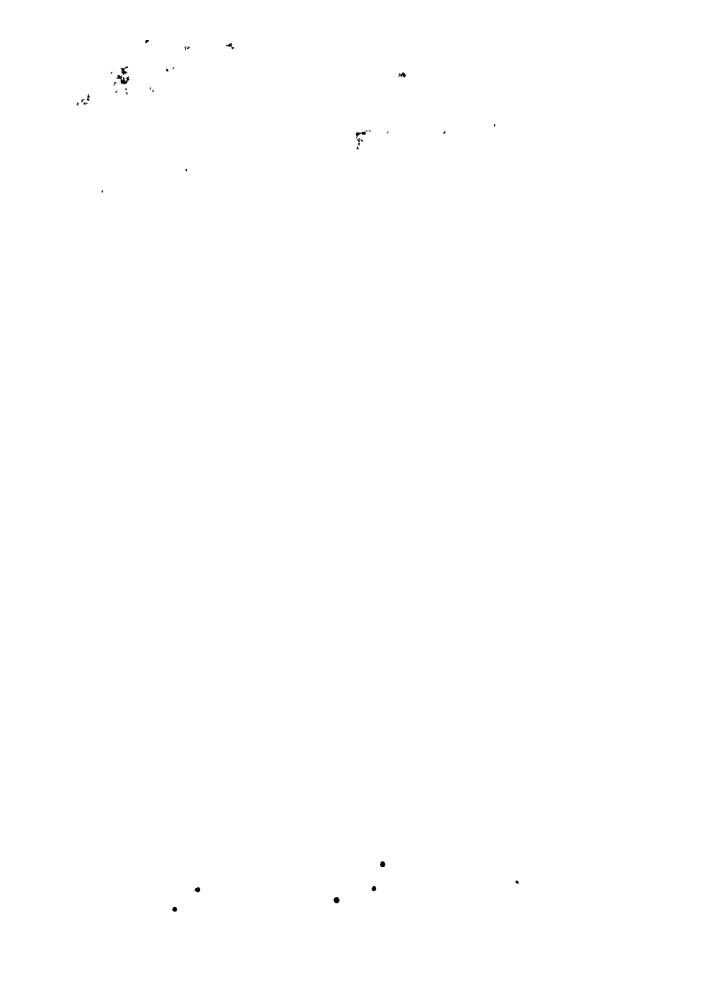

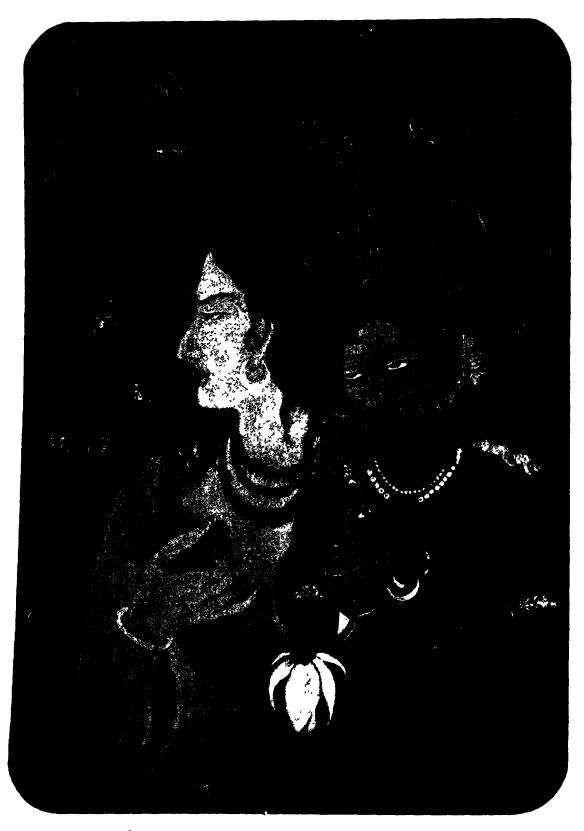

Hatta Large Lean All Company of the Company of the

# THE MODERN REVIEW

VOL. XXXVII. NO. 2 FEBRUARY, 1925.

WHOLE NO. 218

#### POVERTY AND PROGRESS

By MANU SUBEDAR,

B.A., B.SC. (ECON., LONDON), BARRISTER-AT-LAW

ROM the time of the Greek philosophers contempt and decried by those who dwell on the higher aspects of life. Somewhere it has been called "filthy lucre." In India the first place was assigned to spiritual and moral guides, and next to that to the warrior class or the defenders of the race. Trade, commerce, industry and other economic pursuits were placed next and well below, and there is every indication that the distribution of social honour and prestige did not depend on the idea of money, but was determined by notions of service. Wealth was not, therefore, the most desirable of all possessions and there were at least as good other fields for satisfying man's ambition as the possession of jewels and other valuables offers. are few records to show how far this attempt to give the third place to wealth succeeded, but it is not improbable that the lower side of human nature broke through on many occasions the moral fabric which had been with great forethought and skill built up. The precedence of wealth has been resented by cultured men and Sanskrit Subhashit abounds in cynical references to Gunah Kanchanam Ashrayante." In the Mussalman era there was no marked condemnation of worldly things as such, and as a matter of fact there would be found by various poets verses praising wealth as such. In recent times the widespread boast of India about the possession of spiritual merit as a Justification for the digregard of business and other enterprise securing economic advance has not in reality prevented serious efforts

being made. Schemes of social alleviation programmes of political parties and the place in the hierarchy of power of different class: have been made or marred by the financial resources available to push them forward or otherwise. The estimation of the in dividual amongst fellowmen has also bee growing in proportion to his bank balance In this connection, it is indeed and to reflect that neither skill in handicrafts nor th possession of considerable learning in an direction secures that degree of precedent or honour which they should secure in an properly organized society. The possession of wealth undoubtedly dominates the considerations and the search for high in comes has absorbed the best talent of th country. Ideals of service, which ought t prevail, do not supply the same incentiv because the stage on which an individu works out his life's activities, does not privide the necessary background, and a peverted public opinion makes it impossible secure whole-hearted devotion to the fin-side of life. It was the late Mr. Gokhal who deplored the absence of "full tim workers" and predicted that political advance of the country was not possible until suc men were forthcoming. The India of to-da can boast of more than one full time works in every province and in every class, an yet so long as the centre of social though is misplaced in Society (spelt with a capit S) guided by second-hand notions emanatis from Government Houses, these patriotic me do not command either universal respect ( ollowing. To the extent, to which the

incentive is weakened, their task is made incre difficult. How to bring back pursuit of social service including in its fold search for knowledge, art, literature and music, would be one of the problems for those who devote their mind to the evolution of schemes of social reconstruction.

Taking the world of India, therefore, as it is to-day, it is obvious that the fact, which overshadows every fact is that of general and universal impoverishment. There may be differences of opinion between the official school of thought and non-official economists as to the origin of this malady, but evidence of such poverty is staring one in the face everywhere, and if some of the consequences of this condition were clearly understood, it will soon appear that almost the only problem that needs attention is to stem the advancing grip of this disease. All advance in science or art and in the things, which are sometimes regarded as constituting civilization, has to be financed from the surplus left to the community after feeding those who are engaged in productive activities. The reflex effect of all such advance on future production may be great but at any particular moment it may be a burden on the community which the community may be unable to bear. Then they incur the reproach of being "backward" and incapable of looking after themselves. In the philosophical theory of history there is one school, which maintains that political revolutions are brought about more often by communities that have prospered than by communities that have been impoverished. It would be hardly disputed that a variety of accomplishments, arts and useful knowledge at one time in vogue in India have been lost, because the community was unable to make any continuity of effort or contribute towards it. There was much that was beautiful which has been thus destroyed,—much that was fivgienic and much that went to relieve the bardens of life at negligible cost.

The problem of poverty has not been anthoritatively investigated. The demand for this investigation has been resisted in a manner which must provoke considerable suspicion, and results of even partial enquiries held through official agencies in the past nave been in most cases suppressed, but it is obvious that production in India in any lirection is not going up either per man or ner acre. In many parts of the country, it has been remarked that the soil is being impovershed, because manure materials are

being exported from this country and some of the elements taken from the soil are not returned to it. An expensive Agricultural Department has been running model farms for some years without being able to show a single acre of ground under any crop, which can compare over the same outlay with land under similar cultivation in countries or in Canada. The efficiency, which the British Government have aimed at purely negative. The outlook of the average British statesman is that of the policeman, whose interest in the life of the humanity around him is that of mere curiosity, and his aim is not to advance things but to prevent any disturbance of the present While the bulk of the people have order. no opinion except on subjects immediately affecting their daily activities, those who have cultivated the reflective faculty are being deluded and misled by an enumeration of false symptoms of prosperity such as the increase in Government revenue, the increase in export and import trade, the increase in railway traffic, the increase in bankers' clearing-house return. No attempt is being made even in these directions to show the increase per head of population. On the economic side, India as it is administered to-day, presents a picture more like the shop of a huckster dealing in old iron than anything else. There is a lot, which may have been valuable and which may be useful, but there is absolutely no connected line of activity directed to secure a continuous and constantly improving state of prosperity.

Since wealth is a surplus, it is quite as important to scrutinise consumption as to increase production. Are we using as a community the purchasing power available to us to improve the productive capacity of our own people? A temporary period of price comparisons favourable in the purchase of imported article in preference to an article of local manufacture leads to the shortsighted policy of destroying local industries and with them the savings of the community invested in those industries. It is almost like a thirsty man giving a kick to the pitcher which contains life-giving fluid, and the irony of the situation is that foreign firms established in India and British Chambers of Commerce and English officials come forward to defend the interests of the Indian consumer against what they call the exploiting tendency of the Indian producer, as if there were no consumers in any other

. Y.

country and as if the producer is somebody lifferent and apart from the consumer. Leakages of wealth and savings in other lirections may have been noticed by many leaders. The nett result of all this is that the country becomes poorer and incapable of holding its own on common ground in industry or trade, in art or science or politics. The French Finance Minister, Monsieur Clemental, indicating French Government's attitude in the matter of public debt and reneral economic situation said, "Government must do its utmost to develop France's productive capacity while diminishing purhases abroad". India, which has not a twentieth of the recuperative capacity of France, finds little effort from the top in these directions.

It is impossible to indicate in a short pace the harm which financial maladministraion can do to the wealth-producing capacity of a country. Those, who are familiar with he currency and exchange policy of this country would know how the ruinous policy of securing a high exchange cost India crores of rupees in 1920 when the Government old Reverse Councils and how for years on he entire crops of India the farmers have been receiving less through an artificial era of high exchanges, which simultaneously rippled capital and labour devoted to proluctive work in industries by making it possible to put down foreign products theaper in the Indian market. The grip, which the shipping interests have got on overnmental and banking machinery, is esponsible in no small measure for this tate of affairs. Because they have no incenive for serious effort. Government officials in harge of finance are unable to resist the lemands made upon them for endless multiplicaion of offices and of administrative machinery eading on to larger and larger demand being nade from the people just when their re-ources are on the decline. While the cost of Government is growing heavier, the taxable apacity of the country has long been xceeded and every symptom of the evil nown as over-taxation with deterioration of hysique and the standard of life is to be een in most parts of the country. More realth can be produced from industry only inder the law of increasing returns, but the ttitude of the Government towards industries n India can hardly be characterised as ncouraging. Unemployment is on the increase verywhere, and yet the savings of the counry lured into Government coffers by attractive terms are being spent in more and more labour-saving devices, which add to the army of the unprovided.

The late Mr. Gorhale wanted a modest loan of three or four crores of rupees for the introduction of compulsory education. If that had been done fifteen years ago, there will have been no room for the complaint that India could not have a properly representative constitution because of the paucity of voters. If it had been attempted after the war when crores of rupees had been borrowed. there would have been at all events a genuine step taken towards drilling a much larger section of the community for disciplined work in productive fields. This has not been done. On the other hand from more than one sign it is evident that the investment of foreigners in this country is on the increase, and the amount of vested interests does not represent altogether new capital brought to this country but in many cases capitalised profits and in still others capitalised goodwills and concessions. There is no doubt the increase of foreign investments in India may be in the same (if not greater) proportion as the increase of the public debt of the country and this increase is actually comparable to the increase in some belligerent countries which were engaged in war.

#### India's Public Debt

| ,                                                                                     | (In crores<br>31st March<br>1914 | of rupees.)<br>31st March<br>1924 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total funded debt in India<br>(rupee loans)                                           | 145.69                           | 360° <b>93</b>                    |
| Total funded debt in England<br>(largely sterling loans)<br>Total unfunded debt (Post | 265*60                           | 395'70                            |
| Office, etc)                                                                          | 3410                             | 72*21                             |
| Total unfunded debt (Capital<br>value of terminable an-<br>nuities)                   | 105 90                           | 90'14                             |
| . Total debt                                                                          | 551:29                           | 918 98                            |

In this debt a sum of Rs. 49½ crores of Indian Treasury Bills held in paper currency reserve is not included. According to Government themselves, the unproductive debt went up during this period from 26.58 crores to 243.52 crores. In the last ten years, the total increase of indebtedness was 367.69 crores, or including the Treasury Bills referred to above, 417.19 crores. India has thus been adding to its public debt at the rate of 40 crores of rupees a year, of which more than 20 crores have been for unproductive purposes. This is hardly the

#### THE MODERN REVIEW FOR FEBRUARY, 1925

his money has been properly spent. The major question, which arises, is, will India a able to repay these large vested interests at the end? Should she not be able to repay, her entire future is irrevocably mortgaged.

-The argument for increased wealth in a community does not necessarily mean more sities and more factories, though the growth of these is inevitable. The trouble arises, because the population moving towards the sity comes while there is as yet no preparaion for absorbing them in industry. Prosperity would be equally well indicated by nore prosperous farms, homesteads and The increase of these ottage industries. conditions is not possible without a more ntelligent application of labour to the conlitions of production and without more strenuous exertion than hitherto. It would be disastrous if this incentive for more work were prematurely weakened by ideas of sommunism, which as a doctrine could be spread in India, if desired, as swiftly as fire

would spread in a mass of dried leaves. The socialisation of wealth, while it offers morally a sound principle for adjusting personal outlook towards humanity, should be only secured after there is considerable wealth to socialise. Money, which has been regarded as an order on the community for commodities and services, is really a medium which is abused when it is unwhen it is secured not fairly secured, in return for actual service rendered to the community or when it is secured disproportionately to the function performed. Some day, perhaps, India may reconstruct economic life, in which service would be the standard for distribution of wealth. In the meanwhile the actual situation in the country with low physique, low wages, with overtaxation, with enormous public debt and very extensive foreign investments is serious enough to merit an immediate and close examination at the hands of all who desire some kind of future for India.

#### A MEMOIR OF OLD DELHI

By C. F. ANDREWS

#### CHAPTER III.

#### ZAKA ULLAH'S EARLY LIFE

**7AKA** Ullah, when quite young, was a very beautiful child and a great fovourite among the ladies of the Moghul Palace ithin the Fort. When he was six or seven pars old, he used to be taken, on festival casions and at other times by his father, 10 was Tutor to the Royal Princes and incesses, within the Palace in his embroired dress and gold-laced cap to see the eworks and to be welcomed with little esents by the ladies who had asked for s attendance. He had very vivid recollecn, in after years, of those occasions and to describe the splendid illuminations the Palace. His grandfather used, from ne to time, to exhibit his grandson's nderfully bright intelligence, and the royal ies used to admire him and ask to have him brought to see them. He would go back home to his mother very excited and show the presents that had been given him. In our conversation, he would sometimes refer to those very early days, and contrast the Delhi he saw then with the Delhi of later times

was impossible for him ever to forget the indness of the royal families to him.

There was a fund of personal loyalfy which formed a very strong side of his character and had a beauty of its own. In later life, he was able to transfer this without any conscious effort to Queen Victoria, whom he idealised in his Urdu History, called Victoria-Nama. This loyalty to those whose salt he had taken was undoubtedly a family tradition inherited from many generations of ancestors. It has a singular value of its own, and it will be a sad thing, if the modern world can find no place for it.

There can be no doubt that his father,

Sans Ullah, acted wisely in sending him at an early age to the daily discipline of school and college. Too much of the court-life might soon have spoilt him and enervated him with luxury in his childhood itself, while the atmosphere of the Delhi school and college, together with the daily companionship and bracing rivalry of his equals, gave him exactly the stimulus that was needed to develop all his talents. Yet the effort that had to be made and the opposition that had to be overcome, before he was able to enter the new English school, were by no means negligible factors. We can only with difficulty realise today what a struggle it must have been both for his grandfather and for his father, men so deeply and punctiliously religious in their characters, to give up their child, of whom they were both passionately fond to the new education, which was already being openly called 'Kafir' or infidel and was said to produce 'atheists'. On the mother's part also, it showed great strength of mind and firmness of purpose. No doubt, they were helped in their decision by the famous words of the Prophet: "Get knowledge wherever it is to be found, even as far as China." These great words have been the means in every age of breaking down the barriers which separated Islam from alien cultures, and they account for the fact that assimilation of knowledge has been one of its distinguishing works throughout the course of its long and varied history. It is evident to me, from all that I have seen of the family, of which Zaka Ullah was a member that there was a true family tradition of liberal culture, which went back to the remote times when their ancestors lived in Central Asia where Islamic learning flourished.

Zaka Ullah was only twelve years old when he entered the college, and his faher from whom he inherited his brilliant intellect used to go over his lessons with him each afternoon, when he had returned from his classes bringing with him some new wonder of modern science to disclose with all the excitement of a child. Concerning his professors at the college, he used to speak with the greatest reverence and affection in after years especially of his Persian and Arabic teacher, Maulvi Imam Baksh, whose nom de plume was Sahabi. This Maulvi was a distinguished gentleman of Delhi, a man of high moral character and liberal culture. He gave help to Sir Syed Ahmed when he was writing his Archaeology of Delhi. No pro-

The state of the s

fessor was more greatly loved by all his pupils, and his personality made such an impression on young Zaka Ullah, that thirty years after, when he himself was lecturing as a Professor of Persian literature to the students of the Muir Central College, at Allahabad, he used to say to his pupils that he felt as if the presence of Maulvi Imam Baksh was with him as he spoke.

In the terrible scenes which followed the capture of Delhi, during the Mutiny, when the wildest passions were let loose, some military firing took place in that quarter of the city, where this old professor lived and his house along with others was rased to the ground. The Maulvi himself and most of his relatives were killed and now his family is almost extinct. Zaka Ullah used to mourn deeply his loss. It was one of the bitterest memories to him of the Mutiny itself.

As Zaka Ullah grew older, he specialized in Mathematics. While engaged in that study, he became the most brilliant and promising pupil of Professor Ramchandra and a warm affection sprang up between the two. This intimate companionship in study led at one time to a painful misunderstanding; because the rumour got abroad that Ramchandra's own favourite pupil, Zaka Ullah, was about to follow his tutor's lead and openly profess himself a Christian. But this was not the case. Their friendship was one of the intellectual type, common among scholars who are solely devoted to learning and engaged in the same search after scientific truth; and to both Ramchandra and his brilliant young companion, the first approach to western science and mathematics was full of excited interest and wonder. It did not mean in this instance religious discipleship, although religious questions must have been discussed between them. No doubt, this early and intimate companionship with a non-Musalman gave to young Zaka Ullah a width of vision in religious matters and a spirit of tolerance which made his character so beautiful in its powers of sympathy in later years.

Professor Ramchandra was a man of fearless sincerity and very strong convictions. The fact that he had been obliged to break with all his Hindu relations, and to undergo much persecution when he became a Christian, had made him somewhat stern and abrupt in manner and often harshly controversial towards others; but he had a deeply affectionate heart and was upright in his actions. His love for Zaka Ullah was very deep indeed

and there was no sacrifice he would not have been prepared to make for his young friend.

At the time when the Mutiny broke out and the city of Delhi fell at one blow into the complete possession of the mutineers, Professor Ramchandra's life as a Christian convert was in the greatest possible danger. Dr. Chimman Lal, a fellow Christian, a man of sincere piety and given to good works, was at once killed by the rebels. Rai Piyare Lal Sahib, of Delhi, one of the very few survivors has told me how on the morning that Delhi was occupied by the mutineers from Meerut at about ten o'clock he met Zaka Ullah hurrying towards the Delhi College, at the imminent risk of his own life, to endeavour by some means to save Professor Ramchandra. He reached the college, but found that the Professor had already been warned beforehand by another of his pupils. After remaining for some days in hiding in the heart of the city he managed to escape in disguise to the open country and got safely away, enduring in the interval terrible anxiety and suffering. the Mutiny was over, Professor Ramchandra was able to return some of the kindness of his young friend and pupil who had saved his life by his timely warning. He obtained military passports both for him and for his family to enable them to come back into the city and did him many other acts of service.

To return to the pre-Mutiny days. Zaka Ullah's college friends at this time were Nazir Ahmad, who has written the preface to this memoir, Maulvi Karim Baksh. Piyare Lal, Chandu Lal, Kanhya Lal, Mir Babar Ali, and Zia-ud-din. Each one of these has been in some degree famous in his day. Nearly all of them passed away before Zaka Ullah

himself.

His closest friend, however, though not a contemporary at the college, was Maulvi Sami Ullah Khan, who in latter life was made C. M. G., for distinguished services in Egypt. He retired from Government Service when he was District Judge in Oudh. This most intimate friend of all died some three years ago; and Munshi Zaka Ullah spent his own closing days of literary activity in writing, in Urdu, his friend's memoir.

Some three weeks before Munshi Zaka Wilah's death, another life-long friend, Khwaja Altaf Hussain, one of the greatest of the band of poets in the Urdu Renaissance of the Nineteenth Century, came over from Panipat to visit him. Zaka Ullah embraced him and treated him with the utmost affection and the

two old friends sat long together side by side. While they were talking, Zaka Ullah presented 'Hali' (to use his literary title) with a copy of his own momoir of Mauivi Sami Ullah Khan, who had been a friend of both of them. Turning to Hali he said: "Writing this has been my last work: it has killed me." What he meant was that it had so pained him to revive all the memories of his old friend and had so exhausted him that it had brought on his final illness. When Hali was taking his farewell, Zaka Ullah said to him quietly: "This is our final meeting in this life; may God keep you in all your ways."

The two old The prophecy became true. friends never met again on earth. that last fatal illness Dr. Nazir Ahmad, his other life-long friend, was lying on his own bed of sickness, enfeebled and often tortured with rheumatism. He used to send almost daily messages to Zaka Ullah by me and I used to carry back messages in return. Thus I was able to see personally how very deep and strong these great friendships were which Zaka Ullah made. It would be impossible to judge truly his character and life without taking into account the remarkably large part that was played by such friendships. As we shall see later, he was a very domestic man, devoted to his wife and children and home But almost equally strong with him, right up to his closing years, were these affections towards his friends

The more one realises the situation of Delhi in those days, one thousand miles from Calcutta, with no connecting railway at all. the more remarkable appears this sudden outburst of brilliant intellectual life, which came with the establishment of the Delhi College. No such period ever came again in the history of the city during the Nineteenth Century. For many years, I had to teach there, at a still later period, from the year 1904 to the year 1913. My own experience of the intellectual life of the city of Delhi was utterly unlike that which we read about The commercial atin these early days. mosphere of the whole district today lies heavy upon it. The old culture and refinement and intellectual alertness now appear to be rapidly passing away. We have had no brilliant array of students, in modern times. such as existed in Zaka Ullah's days. contrast is so great, that I used to ask him about this very point. He would tell me that what I said was correct. There had never been anything like it again. He put down a great deal of this extraordinary

1417

efflorescence in the early Nineteenth Century to the newness of the English learning. It was, he told me, like entering some magic and enchanted land. No one could tell what would be revealed next. The scientific experiments, above all, held their imaginations spell-bound and the anticipation of new knowledge was always with them. They felt themselves to be pioneers of a new age and dreamt dreams and saw visions.

Among his own contemporaries, Zaka Ullah had a great reputation for being able to solve all mathematical problems that were set before him. It was quite a common experience to find that he alone had been able to obtain a correct solution to some questions which had been put before the whole class. While he was still a student, at the early age of seventeen years, he had brought out his first mathematical work in Urdu. The Delhi people were greatly surprised and delighted at a mere lad undertaking such a difficult task, and the first edition was sold out in Zaka Ullah took the three or four days. whole of the profits, amounting to thirtytwo rupees, the first sum of money he had ever earned by his own writings, and purchased some gold ear-rings for his sister. One of the uncles of Sir Syed Ahmad, a Nawab of Delhi, whose house was looked upon as a strange place of mathematical and astronomical learning, full of scientific in-

struments with pulleys hanging from the roof and astral globes and charts and astronomical tables scattered about, sent for the lad who had dared to bring out a book on Mathematics at the age of seventeen. He said to him: "Well, young man, I hear that you are a second Euclid." He then added: 'I will give you three days to solve a mathematical problem for me." At the end of the three days Zaka Ullah came back to him and said that the problem was insoluble. because at the final stage it was necessary to trisect an acute angle, which no one had yet been able to do geometrically. Nawab was greatly surprised and pleased and said: "My dear lad, you have solved the problem, because you have arrived at the final stage beyond which there solution"

The whole atmosphere in those early days was electrical. Stories like those which I have just told were passed on from one house to another and treasured up in the family. The Urdu literary Renaissance at Delhi gave a sudden illumination to the age, before it sunk back into duliness. There was also the great tradition of the past glory and lustre of the Moghul rule. The light flickered and leapt up for a brief momentum before it died out. More than any other single cause, the Mutiny killed it.

(To be continued)

### SOCIAL LIFE IN THE BUDDHISTIC AGE—III\*

W E have already in the previous articles dwelt on the morals of the people in the times of the Jatakas. Further glimpses on the subject may be obtained from Vols. V & VI, from which mainly we shall cull the materials of the present article. In V 512, we are introduced to five hundred women of Sravasti, drinkers of strong drink, at a drinking festival. The evils of strong drink are here dilated upon, e. g., he who drinks falls into a pit, is lost to decency and will talk of things that are obscene, it proves

\*The second article of the series appeared in M.R. May, 1924.

which is to became the substances with the manufacture of the

the ruin of wealthy homes, &c. In V. 537, we read of a young Brahmin drinking strong drink in the company of other young men. The king of Benares, surrounded by 1600 dancing girls, and his ministers and other officers, held a drinking feast for seven days (VI. 543). In VI. 546 we read of soldiers become angry because they who VI, the chance of a free drink. In lost 547, the king proclamied a festival by beat of drum: Procure garlands, scents, and perfumes, and food and drink, and keep seven days' holiday. Let the people stay where they will, drink deep, sing and dance and make merry. In the Vidura Pandit Jataka (VI. 545) the king colebrated a festive occasion

by setting free his captives and ordered the people to hang up their ploughs and have a month's holiday.—'Let them drink in private and still seem total abstainers with their cups flowing over.' These extracts prove that drinking was condemned by public opinion though very prevalent, and not only among men, but the gentler sex as well. From the same story we find that Brahmins ate flesh, to which indeed there are many other references in the Jatakas, (e.g., V. 547) some of which have been quoted in the previous articles of the series.

The laxity of sexual morals and the low opinion of women already referred to may be further illustrated from the following: In the Kushavati Jataka (V. 531) we read that the king of Kushavati who had no sons, desiring to have one, sent out to the streets a band of his dancing girls, then a company of other girls, of good, and next of the highest, rank, and last his queen consort Silavati, so that they might take their fill of pleasure and conceive and bear him a son. The queen conceived and bore two sons. The Kunala Jataka (V. 536) is intended to illustrate the vices and follies of womankind, their lust, unchastity, and immoderate passions. The queen of Benares, seized and married by the king of Kosala, misconducts herself with a youth. 'Ox, cow nor car to Brahmin neighbours lend, nor trust a wife to house of friend.' Poverty, sickness, old age, and drunkenness are among the eight grounds on which women despise their husbands. All women are equally immoral, they are all sinners alike; they are poor fickle creatures ungrateful and treacherous; no trust should be placed on them; one might as soon catch wind with the net as hold women in sway; for the sake of money they will run after vile outcastes; they are unrestrained in lust, common as a landing-place on the Ganges; women, like kings and Brahmins, can never be sated. 'Women like flames devour their prey, women like floods sweep all away.' 'Women are pests, like thorns are they, women for gold oft go astray.' And all this stuff, rising in a crescendo of vile abuse to the shrillest pitch of coarseness imaginable is put in the mouth of the Master who, in the guise of the bird Kunala, expounds the fellies of women from the heights of the Himalayas.

As we have said in our previous articles, prostitution had a recognised place in ancient Indian society, as also in the royal courts, and processions of prostitutes graced every

festive and ceremonial occasion, from birth of a prince to the celebration of

birth of a prince to the celebration of victory. The same was the case in Eurin the Middle Ages. Says Karl Pearson The Ethic of Free Thought (1901, p. 402):

"Prostitution began to play a great part in social life of the mediaeval cities............The p titute in the mediaeval city played a sing part; she was alternately honoured and content She was used to grace the banquet of town-council or the reception of the emperor; she was often compelled to wear a distinctive d or was deprived of all the legal rights. Not is more characteristic of the absolute subjection woman than this treatment of prostitutes..." woman than this treatment of prostitutes... V. 522, king Dandaki deposed fr her position a courtesan whom he gree honoured and afterwards he restored her the same position. In V. 525, we read the seven hundred royal wives of the k of Benares and sixteen thousand courtess These numbers are frequently repeated other stories (V. 531, VL 538, 543, 544, 54 and, somewhat reduced, might serve as true picture of some princely courts modern India.

The monastic order founded by Bude soon lost its pristine purity. In V. 523, read of a Brother tempted by the wife his unregenerate days. A backsliding Brotl going his rounds for alms at Sravasti, me a fair lady and falls in love with her first sight (V. 531). In the Kunala Jat (V. 536), a white nun, Svetasramani, be the worse for liquor, misconducts her with the goldsmiths.

To the numerous illustrations of a voyage already given, the following may added. In V. 518, we read of five hund trading folk of Benares who took ship a set sail and on the seventh day they w out of sight of land and were wrecked mid-ocean and all but one, who by favour the wind reached port, became food for fish In the Mahajana Jataka (VL 539) the of the king of Videha got together his sto in-trade and put it on board a ship carry some merchants bound for Subarnabhu There were seven caravans with their bes embarked on board.

Allosions to charitable institutions numerous. The son of Sankhapala, king the Nagas, had alms-halls erected at four city gates and by his almsgiving mu a stir throughout the land (V. 524). treasures of the king of Benares had all houses built and practised almsgiving on grand scale (V. 535). The evils befalling emiser who does not give alms are narra in the same story.

Literacy prevailed among women, though to what extent cannot be ascertained. In VI. 546 the queen writes a letter with her own hand. A sixteen year old daughter of a rich merchant, very handsome but still unmarried, (V. 527) warrants the inference that child-marriage was not prevalent in those times. The longings of a pregnant woman were carefully attended to (V. 534), as we know from the more familiar story of Sudakshina, queen of Dileepa, in the Raghuramsa of Kalidasa. In the Kunala Jataka (V. 536) it is mentioned that in Kapilavastu women married their brothers This kind of marriage, we know, was not confined to ancient Egypt, but everywhere preceded the more developed form of marriage in which certain prohibited degrees in order of propinquity were recognised. The Kusa Jataka (V 531) relates the story of the family at Benares with two sons, of whom the younger, being unmarried, continued to live with the elder, which would seem to suggest that as a rule, married brothers set up separate establishments. It would appear that widow marriage was not unknown. In the Bhuridatta Jataka (VI 543) a Naga widow is married to the son of the king of Benares. In the Vessantara Jataka (V. 547) among the ten boons prayed for by the princess, we find the following: (1) to be chief queen, (2) to have a son, (3) to have a slim figure, (4) to have firm breasts, (5) not to become grey-haired, (6) to have soft skin. How little has female human nature with its instinctive hankering for beauty, changed in these two thousand years and more, and how the customs and ideas of those days, e.g. polygamy with its natural concomitant, jealousy of co-wife, and preference for male progeny, persist to this day! From the same story we learn that the feelings with which an old husband is regarded have not materially changed since Buddha's time.

The state of the state of the

"A hateful thing your life must be, as youthful as you are, with an old husband to be wed; nay, death were better far. Painful a spear-thrust, full of pain the serpent's flery bite; but a decrepit husband is more painful to the sight."

But the picture of widowhood, as painted in the same story, is the most harrowing of in its realistic detail, showing that her condition in our society has been the same through the track of centuries.

bout she cats the leavings of all; a man may do ser any hart, unkindly speeches never cease from rother or friend; a widow may have ten brothers.

and yet is a naked thing; oh! terrible is widowhood."

Though the lot of a woman was thus anything but happy on the whole, still henpecked husbands were not wanting who were so much under the influence of their wives as to be ready to kill their parents at the bidding of their spouses (V. 522; see also IV. 446). Even a maid-servant used to put shoes on (cobblers were a recognised caste, though among the lowest—VI 542) which she had to remove when sweeping her mistress' chamber (Kusa Jataka, V. 531). And yet so simple was the organization of society, that in the same story we find the princess Prabhavati, daughter of the king of Madra, going to fetch water with eight slave girls. each carrying a waterpot. Disputes over the waters of boundary streams which irrigate the lands on either side were not unknown (V. 536) Indeed, the need for irrigation was as great then as now, for there are allusions to famines consequent upon prolonged droughts. Once for a period of three years there was no rain in the kingdom of Kasi, the country became scorched up, and people under the stress of famine crowded the palaceyard and reproached the king, as they did Louis XVI at Versailles on the eve of the French Revolution (V. 526) It would appear that when people were overtaxed, they would emigrate In the kingdom of Kampilla, there was a king named Panchala, whose subjects being oppressed by taxation took their wives and families and wandered in the forest like wild beasts (V. 520).

The different kinds of slaves are described in the Vidura Pandit Jataka (V. 545):

"Some are slaves from their mothers, others are slaves bought for money, some come of their own will as slaves, and others sre, slaves driven by fear. These are four sorts of slaves among men."

In VI. 547, the prince gave his son as a slave to a Brahmin, and told him that if he wanted to be free he must pay the Brahmin a thousand pieces of gold. The grandfather intervened at this stage and said: 'Come, my boy, I shall buy you with a price, and you shall be a slave no more'.

Characteristic Buddhist teachings emphasising the ethical aspect of life occur here and there. 'By knowledge, justice, self-restraint and truth, a man at length achieves his high purpose.' (V. 518) Power is fivefold,—power of limbs, power of wealth, power of counsel, power of caste, and power of learning, each succeeding one being higher than the one preceding and the power of learning being.

the highest of all (V. 521). Learning was greatly honoured, and learned men abounded. In the city of Champa, for instance, there dwelt a northern Brahmin of high family, a teacher famed far and wide, having 500 pupils (VI. 539). Even kings' sons became the pupils of such teachers, and paid the usual teacher's fee (VI. 537). A treasure-trove as in modern law belonged to the king. How true is the observation that a mother loves her son most in the hour of anger and what her mouth speaks she does not want at all (VI 546). In the same story Senaka and Mahosadha had a discussion among themselves as to who of the two is to be preferred, the wealthy man bereft of wisdom or the wise man devoid of wealth—a subject which has not lost its practical interest to this day—and Senaka supports the rich, whereas Mahosadha supports the wise man. The arguments advanced by Senaka would go to show that wealth was always a mighty power in human society.

Of royal courts and courtly ceremonies, the Jatakas give occasional glimpses which are often highly interesting. At the Kartic festival, the king marched in solemn procession round the city at sunset, when the full moon had arisen in the sky, and torches were blazing in every quarter of the city, which was decorated as if it were some city of the gods. The king, mounted on a magnificent car drawn by thoroughbreds and escorted by a crowd of courtiers, made a circuit of the city (V, 528). The feeding of Brahmins formed part of the kingly duty. King Kusha of Kushavati fed twenty thousand Brahmins (V. 531). There were well-bred dogs in the king's palace (V. 536). The naming day of the king's son was evidently fixed within a month of birth. On that day great honour was paid to the Brahmins who read the different marks. Brahmins skilled in signs and omens were consulted when the boy did not cry for play-things, such as figures of elephants and the like (V.538). The civilization, as we see, was entirely Brahmanic, and the customs and traditions of the later Vedic age continued in full vigour, and toleration of Brahmanic supremacy was the rule. In the same story we read of the four castes and eighteen guilds, fair women skilled in dance and song, and troops of slaves. The king's five counsellors used to sit in judgment in the king's court of justice, but they were often corrupt (V. 528; VI. 542). Here is a description of the king's court.

"The crowd of king's ministers sat on one side, on another a host of Brahmizs, on another the wealthy merchants and the like, on another the

most beautiful dancing girls. Brahmin panegyrist skilled in festive songs, sang their cheerful ode in loud voices and hundreds of musical instrument were played."

"是这一种,他们,我们还 "

Then follows a description of Mithila:

"Videha's far-famed capital, gay with it knights and warrior swarms, its Brahmins dresse in Kasi cloth, perfumed with sandal, decked wit gems." (Mahajana Jataka, VI. 539).

In the same story, we have mention o slaughter-houses, and we find that elephant were killed for ivory, and the panther for his skin. In VI. 545 the drinking shops and taverns, the slaughter-houses and cookshops the harlots and wantons of an imaginary city are mentioned. Before the royal couch five hundred women performed all kinds of dances on their different musical instruments In the Maha-Ummaga Jataka (VI. 546) the Great Being so arranged the hall that one part was set apart for ordinary strangers, one part for stranger Buddhist priests and Brahmins; in another there was a lodging for the destitute, in another there was a place for the lying-in of poor women, another place was reserved for stowing away the goods of foreign merchants and all these apartments had doors opening outside. There also he had a public place set apart for sports, and built a court of justice and hall for religious assemblies. When the work was completed, he summoned painters and having himself examined them, set them to work at painting beautiful pictures, so that the hall became like Sakka's (Sakra-India) heavenly palace. Then he constructed a tank with a thousand bends and a hundred bathing ghats. On the bank he planted various trees and had a bark made like Nandana. And near this hall he instituted a public distribution of alms for holy men, whether Buddhists or Brahmins, and for strangers and for people from the neighbouring villages. In the same story not only slaughter-houses, but a piece of flesh from the slab of a slaughter-house, are mentioned Here we read of a tunnel, lined with chambers, each of which had the statue of a woman, very beautiful, so much so that without touching it no one could say that it was not alive. In the tunnel on either side, clever painters made all manner of paintings. In the next story (VL 547) mention is made of a necklace, beautiful as it drawn by a painter. All this shows that the arts of the lapidary, and of painting sculpture, horticulture architecture and were well developed, and poor houses. maternity hospitals, sporting clubs, orphanages,

Ele o

¥

'arehouses, assembly halls, and caravan-serais (ere in existence.

171 27 2

We shall now deal with the institution f caste as we find it in the age of the atakas. We have already seen that the atakas. We have already seen that ower of caste was reckoned as next in imortance only to the power of learning (V. 21). We also find everywhere in the atakas that gifts to Brahmins and Sramanas, nd the duty of feeding them, were enjoined n the king and the commoner alike (IV. 450. 84, 489, 497, 498; V. 528, 540; VI. 545) nd even the Bodhisattwa is himself reported have said, 'I have given manifold gifts to nonks and Brehmins, (Kunala Jataka, V. 36). But while Brahmins as a rule were hus honoured, as a result of Buddha's aching, a rationalistic view of the caste-systm came to prevail by and by, which underuned the whole institution and led to a more emocratic organisation of society among large umbers of the people who embraced the new uth. In the Nimi Jataka, Sakka (Indra) says king Nimi (VI. 541).

"Caste or no caste, the upright man I would atnd at need, for every mortal man is bound by his
an act and deed. Apart from righteousness, all
sees are sure to sink in hell, all castes are purified
they are righteous and act well. Although holy
long is more fruitful by far than almsgiving, yet
th these are the thoughts of great men. Do you
watchful in both, give alms and practise virtue."

There is not a line in the above injunction ith its preference for righteousness to birth, hich one would expect from the mouth of its Pouranic Indra familiar to Hindu mythogy. In VI. 542, Khandahala, the corrupt hahmin judge, having induced the king to ider his relations to be sacrificed at the actificial pit (which, however, did not appen), the king's son Chandra Kumara adiessed his royal father thus:

"Kings give these Brahmins villages, choice cities e their appendage, on every family they feed, and in a goodly heritage, and it is these benefactors, re whom they most readily betray. The Brahmin der, take my word for it, are always faithless id ingrate."

The minister Khandahala was then made an utcaste and relegated to the outcaste settlement. Elsewhere the Brahmins are held up to ontempt and represented as proverbially leady and masterful. 'Kings in their kingom, and Brahmins in their work, are full of teed' (IV. 496). However powerful Brahmins and priests may be, womankind is lighter far. (III. 433).

Brahmins seem to have followed the mostiverse occupations in those days. There

the second secon

were Brahmin husbandmen, who ploughed their fields with oxen (V. 516; IV. 467; III. Brahmin farmers cultivated their lands with hired labourers (III 389). Brahmin villages are sooken of (III. 402). Brahmin carpenters gained their livelihood by making carts (IV. 475). Wealthy Brahmins managed their own estate (IV. 477). Rich Brahmin merchants traded in ships (IV. 442). Elsewhere we read of a Brahmin millionaire bearing the significant name Mahakanchana (IV. 488). There were even Brahmin goatherds (III. 413) and snake-charmers (IV. 506). The Kshatriya caste, in which the Master was born, is represented as the highest of Kshatrivas are always mentioned before the Brahmin order in the Jatakas, and this is intended to convey that they take precedence in the hierarchy of castes. Buddha is made to speak of a Brahmin who had showed him disrespect as a low-born fellow as compared with himself, who had sprung from an unbroken line of nobles (V. 529). At the same time, the Bodhisattva is not ashamed to have been born in the family of a man of the lowest caste, as in Satyadharma Jataka (II. 179). A Brahmin, Satyadharma, travelling together with him, and being short of rations, ate of the leavings of the latter, and bitterly repented of it thus. How have I disgraced my birth, my clan, my family! In III, 309, we have Bodhisattva as the son of a pariah woman, but so pleased was the king of B nares with his exposition of the law, that he made him king by night, himself remaining king by day. The object of these stories is apparently to show that low birth does not matter, and 'a man's a man for a' that.' Brahmin ladies were not immaculate by reason of their birth A young Brahmin of Benares acquired the liberal arts at Takshashila and attained proficiency in archery and having married his professor's daughter set out for home with his wife when he was his attacked by a robber for whom who conceived a passion, and wife with his Brahmin killed the dagger placed by her in her lover's hands, who then carried her off (III. 374) Brahmins were not however to be treated Elsewhere a Brahmin is mentioned who was regarded by the king with especial honour, beyond what was paid to other Brahmins. This worthy member of his caste placed virtue above learning and birth, and was of opinion that mon of high caste and low, if virtuous here, would be equals in heaven (III. 362).

As a rule, however, the Brahminic order was proud of its high birth, and treated the low castes with great contempt. There were proud Brahmins like Swetaketu (III. 377) who, seeing a Chandala and fearing that the wind blowing from his direction would contaminate him, broke out; Curse you, you ill-omened Chandala, get to the leeward, but the Chan-dala took him by the shoulder and forcing him down, put him between his feet. We need not be surprised that the rationalistic spirit of Buddhism was already at work, and the lower castes were beginning to assert themselves. The king's priest, of all persons, is made to say in the same story; "A thousand Vedas will not safety bring failing just works, or save from evil plight." Then the Vedas are a useless thing?—naturally questioned the orthodox Swetaketu. To this a somewhat evasive reply is given, and the Vedas are not absolutely condemned in view apparently of the respect universally paid to them, but emphasis is laid on conduct, self-restraint, and good works as the true means of attaining bliss. In the same story, false penances so common among sadhus to this day, e. g., hook-swinging, lying on thorn-beds, enduring the five fires, practising mortification by squatting or diving, are mentioned. The story of Uddalaka the bastard, (IV. 487) like that of Swetaketu, is intended to emphasise the superiority of self-control and right doing over the study of the Vedas and it lays down the remarkable dictum that all castes, including Chandalas and Pukkasas, can Nirvana; saints are never asked their birth. Below are given some instances to show with what utter contempt Chandalas were treated in Buddha's time; they had to live in settlements resembling the Ghettos of the Middle Ages and the Indian locations in South Africa and were subjected to unspeakable ignominies. If corroboration of these Jataka accounts is required, it will be found everywhere in the Yogavasistha Ramayana, that compendium of the Vedanta where the divinity of man and the equality of all souls as so many emanations from the Absolute are taught in popular language, to a people whose contempt for the lower castes it does nothing to mitigate (see, for instance, Book III, chapters 196-9). The effect of the revolutionary prononncement that even Chandalas could attain the highest beatitude open to man, on a society founded entirely on the aristocracy of birth, can be better imagined than described. It was the first occasion in the history of caste-ridden ladia on which the outcaste

was placed on a footing of equality with the Brahmin in regard to the supreme goal of life. This great message of hope, this glad tidings of great joy, was the secret of the phenomenal success of Buddhism when it

7 , 30 m 25 1 m 2 1

first appeared on the scene.

Pride of caste is deprecated in IV. 453. In the Amba Jataka (IV. 474) we have a Chandala village, Bodhisattva, a learned sage, being one of the caste. A young Brahmin learnt a charm from him, by which he could make a mango-tree yield fruit out of season. The Brahmin thought, "if I say a low caste Chandala taught me, I shall be put to shame and they will flout me. Be it Kshatriya, Brahmin (note the order of precedence), Vaishya, Sudra, Chandala, or Pukkasa, a teacher is always regarded as one's superior." In IV 497, we have a graphic account of the social gradations of the times and see how the Buddhist birth-stories made light of the pride of birth. The Great Being (Bodhisattva) was born outside the city of Benares in a Chandala settlement and was known as Matanga Dittha-Mangalika, daughter of a Benares merchant, coming to disport herself in the park with a crowd of companions, saw the Great Being from behind her curtain as he was coming to town, and learning that he was a Chandala, said, 'I have seen something which brings bad luck' and washing her eyes with scented water she turned back. The people with her cried out, "Ah vile outcaste, you have lost us free food and liquor to-day!" They then pummelled Matanga and left him senseless. By the force of his will, Matanga caused Dittha-Mangalika to marry him and by him she had a son Mandavya, who learnt the Vedas and became a great king. As Mandavya was once giving a great feast to Brahmins, Matanga arrived and was accested by his son as a low-caste churl; whereupon he preached to his son the king the evils of pride of birth, and collecting a quantity of mixed victuals, ate it. In the sequel, Matanga's wife Dittha-Mangalika arrived on the scene and the Brahmins were made to taste rice-gruel sprinkled by her, as a result of which they were put out of caste by the other Brahmins. In the same story mention is made of another Brahmiu Jatimanta who was inordinately proud of his birth and abused the Great Being as a vile outcasto, but the latter put down this pride by performing a miracle. In the next story, we have a Chandala village outside Ujjayini, where Bodhisattva and his mother's sister's see work born and were named Chitte and

11%

As in the last stery, they were seen by a merchant's and a chaplain's daughters, and were belaboured by their attendants as evil omens. So they thought, 'All this misery has come upon us by reason of our birth', and disguising themselves as young Brahmins they studied at Takshasila. There the professor and his pupils were invited to a feast, where their origin was betrayed by the unguarded use of the Chandala dialect and they were turned out and became ascetics. Bowed down by grief, Chitta, baffied in his attempts to cross the bar sinister, cried out in the agony of his soul, "the lowest race are the Chandalas, the meanest of men."

One of the most important of the birthstories, from the point of view of caste, is the Dasa Brahmana Jataka (IV. 495). It purports to reproduce what the wise Vidura told king Yudhisthira respecting the presence in the Brahmanic order, of men possessing the characteristics of the different orders of society, following all kinds of avocations, the inference being that their claim to be regarded as the exclusive custodians of spiritual absolutely worth is untenable. Vidura is made to say that (1) some Brahmins are like physicians, who gather herbs and roots and recite magic spells, (2) some are like servants, driving chariots and bringing messages, (3) some are like tax-collectors, importunate for gifts, (4) some are like beggars, with long nails and matted locks, (5) some are like merchants, selling fruits, honey, ointment, &c., (6) some are like Vaishyas and Ambasthas, following trade and husbandry, keeping flocks of goats, and selling their daughters for gold, (7) some are like butchers, fortune-tellers, gelding and marking beasts for pay, slaughtering kine and bullocks, swine and goats, (8) some like bandits or herdsmen, guiding caravans armed with sword, shield, and battle-axe, (9) some like hunters, building huts and laying traps in woods, and catching fish and hare and lizards. (10) others are like barbers, lying down beneath the royal bed at the soma sacrifice, the king hathing above their heads (the Brahmin plays the scapegoat in this ceremony, the king's sins being washed on to the Brahmin, who receives the bed and the ornaments by way of incompense). Observe the veiled irony of the whole story, and the duties appertaining to the different occupations in those days. But in fairness to the Brahmin caste it is also mentioned that there are wise and good Brahmins as well, who are free from the

the state of the s

deeds of evil lust, and eat an only meal of rice, and never touch strong drink.

The last story which we shall quote from is a long one, the Bhuridatta Jataka (VI. 543), in some ways the most remarkable as an emphatic and open protest against the honour paid to the Vedas and Vedic sacrifices. Aristha having spoken eulogistically of them, the Bodhisattva said, "He is telling a legend of the past—a false legend," and proceeded to set him right by uttering the following Gatha (verses):

"These Veds studies are the wise man's toils, The lure which tempts the victims whom he spoils.....

The Vedas have no hidden power to save
The traitor or the coward or the knave.....
If he wins merit who to feed the flame
Piles wood and straw, the merit is the sune
When cooks light fires or blacksmiths at their trade,
Or those who burn the corpses of the dead.
But none, however zealously he prays
Or heaps the fuel round to feed the blaze.
Gains any merit by his mummeries......
To worship fire, the common drudge of all,
Senseless and blind, and deaf to every call,
And then one's self to live a life of sin—
How could one dream that this a heaven

Could win?.....

Doctrines and rules of their own, absurd and vain,
Our sires imagined, wealth and power to gain.

Brahmans he made for study, for command the
Kahatriyas.

Vaishyas plough the land, Sudras are servants to obey the rest,

The obscurity [of the Vedas] but tempts the foolish mind. They swallow all they are told with impulse blind. Brahmins are to cows and oxen near akin. Differing outside, they are as duil within...... The Brahmin's Veda, Kshatriya's policy. Both arbitrary and delusive be ........ Brahmins now in our degenerate day. Will gain a livelihood in any way.

#### THE MODERN REVIEW FOR FEBRUARY, 1925

the 'above extracts, long as they are, contain the most outspoken denunciation of the ritualism of the Vedas, and of the Brahminic pretensions to supremacy, that are to be found in the Jatakas, and their merciless logic reminds one of the rationalistic philosophy of the school of Brihaspati, where similar sentiments are to be met with.

From all that has been said above it will appear that while Buddhism attached no value to caste (Buddha himself being frequently represented in the Jataka stories as born in a low caste), it did not directly attack the caste-system, but preferred to weaken its foundations by the Master's own example, and by denouncing the pride of birth. Buddha's attitude towards the slaughter of animals at sacrifices was however, positively antagonistic and the whole theory of Vedic ritualism was subjected to the searchlight of national criticism and held up to scorn

As to the position of the different castes among themselves, we get sufficient indications in the Jataka stories to lead to the conclusion that 'cobblers, sweepers and outcastes, (VI. 542) ranked with Chandalas and Pukkasas

amongst the lowest castes of society. In regard to the position assigned to these castes or their prototypes, Brahminism seems to have changed little since those times. But the innumerable intermediate castes of which we read in the Census Reports are a comparatively recent creation, unknown in Buddha's time: had the caste divisions continued, on the whole, to be as simple as they were in the beginning of the Buddhistic period, all the complexities of our modern life, and the problems they have given rise to, such as those of intercaste unity and the reduction of the entire Hindu population to a homogeneous nation, would have been comparatively easy of solution, and they would not have presented the well-nigh insurmountable difficulties which now block our path. Buddha's rational code of ethics and his doctrine of the equality of man would now be of immense benefit not only to the social, but also the political regeneration of our country, and his teachings on the institution of caste have therefore a special value for us

X.

#### NIGHT

By J. VAKIL

The darkness throbs, the Unseen Heart, A Flower, bursts in the night. In sudden pain its petals part Out of a dream of light.

The secret rose of Beauty blows In flame through your deep eyes, Its odorous fire about you glows And dyes my heart's deep skies.

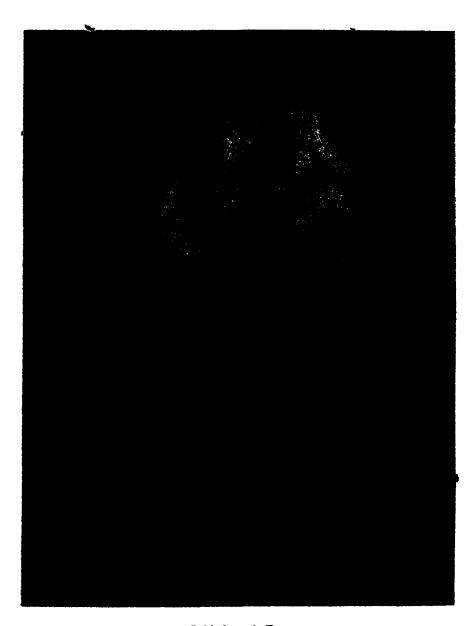

Rabindranath Tagore

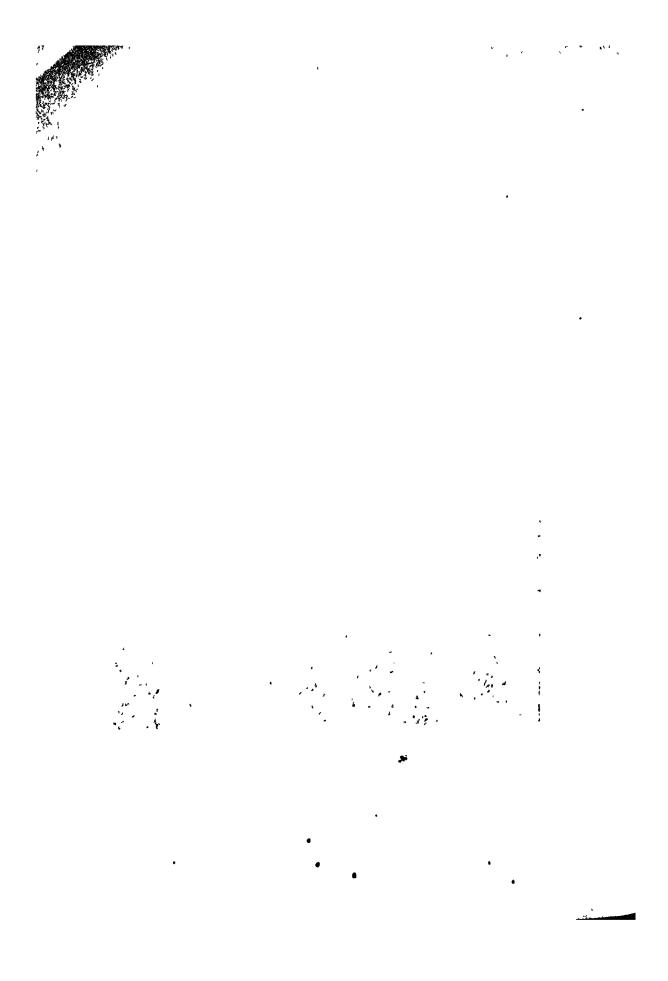

# MARRIAGE CEREMONY AMONG MAHARASHTRA BRAHMINS

By V. G. APTE

T is well nigh a century since western education commenced to permeate the Maharashtra and it is interesting to notice if any reform has been achieved by the Brahmins in Maharashtra in respect of their marriage ceremony.

There are three main divisions of Maharashtra Brahmins, viz., Chitpavans, Deshasthas and Karhadas. They interdine but do not intermarry. Intermarriages among them are not prohibited by Shastras. They are moreover sanctioned by their religious head—the Sankaracharya Yet such marriages have not become common

Thanks to the progress of education and of social reform early marriages are now things of the past. The marriageable age for girls has been raised from 6 and 10 years to 14 and 20; and boys are now rarely married before 17 or 18.

Horoscopes of marriageable boys and girls are still consulted and if they agree, their marriages are settled upon But the agreement of horoscopes does not play the chief part in the settlement. The bridegroom's father has an eye to the main chance—the Ilunda or the sum of money the bride brings with her. The purchase money of the bridegroom will be a more suitable term for Hunda. With the progress of education and the growing poverty of the people, it was expected that the custom of demanding Hunda would receive a check. But strange as it may appear, it has received an impetus and it is ever growing though it has not vet assumed such alarming proportions as to drive grown-up girls to find relief for their parents by committing suicide. So there are not yet cases among them like that of Snehalata. Girls in Bengal may well envy the lot of their sisters in Maha-Lashtra.

Faith or no faith in religious rites to be cherved in marriage ceremony, they are unctiliously performed, such as, Akshat or intation to the family and local deities, the Punyahawachana or the giving of blessing for the holy day, the Devaprotistia, the Lina Hom, Saptapadi, Nakshatra Darshang, the Many of these rites have no meaning

the state of the s

for the persons to be married, but still they are gone through by extremely orthodox people and the whole-hogger reformers alike.

When educated males find themselves unequal to fight the orthodoxy, it is vain to blame women for insisting on the scrupulous observance of several social and semi-religious functions, such as Ushti Halad, Amba Shimpane, the grinding of Udid pulse in a hand-mill by the father and the mother of the bride together, etc.—observances quite meaningless in these days of machinery. These only serve to prove that our womenfolk are not behind their Mahomedan and Christian sisters in their fondness for strict adherence to customs of by-gone days.

But even they are at times found amenable to reason in respect of the observance social functions and quietly of certain yield to the spirit of the time. When child marriages were in vogue, there was nothing wrong in the eyes of the people to make the married couple sit together at a dinner party wholly consisting of males and ask them to put morsels of delicious sweets in the mouth of each other, loudly announcing to the dinner party, the names of the opposite sex among the married couple—a custom called Ghas-Itene (giving of a morsel). It was a kind of exhibition of the literary wit on the part of the bride as she had to announce the name of the bridegroom, not in a presaic form but couched in a metrical banter, which often gave merriment to the dinner party and won their admiration for But this practice of Ghasher ready wit. Dene was in ill accord with the bashfulness of the grown-up bride, who felt it very un-comfortable to sit by the side of her partner in life in the full presence of male elders and strangers and so the practice is now gradually dispensed with. Vuli (chopping off by the bride with her teeth of the betel-leaf-roll held fast between the hips by the bridegroom and vice versa), Supare Lapavine (hiding by the bridegroom of a betel-nut in the folds of the clothes on the body and seeking it out by the bride and vice versa)—these and similar pastimes, which excited mirth in

#### THE MODERN REVIEW FOR FEBRUARY, 1925



A Marriage Procession of the Maharashtra Brahmins

times of early marriages are now given the

go-bye they deserve

One important reform, however, is a crying necessity and it is scarcely heeded. With all our educated lucubrations of people condemning extravagance in expenditure, marriage expenses are going up by leaps and bounds. With the high rates of coreals, ghee, and sugar facing us, shears to be applied to ought unnecessary expenser, but this is hardly the case. The love of pemp and seeming grandeur is unconquerable. The marriage procession must be in right royal fashion, however low may the pecuniary condition of the bride's or the bridegroom's father. Marriage procession is not a thing to be examined with an ecopointe or an artistic eye. The greater the hurlyburly and the incongruity, the greater the mirth. Here is a bridegroom dressed in a new turban with flower chaplets pending on both sides of his face, with his forehead

besmeared with red powder and his cheeks touched with lamp-black to avert the evil eye, riding on a horse, ever trembling with fear lest the animal may get frightened at the sound of the guns or the sight of fireworks and cause his fall. He is followed by a large galaxy of ladies richly decorated with ornaments and dressed in their best sarees, and a large crowd of men bringing up the rear. The procession is headed by a band of musicians playing Eastern tunes on their sweet-sounding flutes and by their side there are drum-beaters, who know only how best to make noise with their Zashav. the never-to-be-despised and bandwalladressed in second-hand worn-out military dress with their serpentine brass trumpets and big drums, making alternate rearing and shrill noise—all these are the necessar". though incongruous, elements of a marriage procession. But the greatest absurdity is with the Abdagir a circular flat, wooden

plank. covered with rich silk interwoven with gold threads, supported on a long pole and intended to serve as an umbrella to ward off the cruel hot rays of the sun from the face of the bridegroom and so useful in midday noon if held across the path of the sun. Is it not out of place when it is the cool morning or the dark evening when the procession sets out? But no, sun or no sun the Abdagir must be there. It is indispensable. It is an emblem of pomp and what is marriage without pomp and extravagance? To enhance the grandeur and picturesqueness,

there are Nakshatramalas or star-wreaths made of tinsel and coloured paper hanging from high poles, as if to show that the procession is marching through heavens studded with stars and to make up the scene of this heavenly sight there is an artificial moving garden of variegated flowers made of paper and tinsel, vying in richness the well-known Nandana-rana of Indra. Who can say after this all that Maharashtra Brahmins are wanting in love of gaiety and can charge them with parsimony in marriage expenditure?

#### CONSERVATISM

BY ABDUL AZIZ, BARRISTER-AT-LAW

JHE results of the General Election have just been announced, and although one could have foretold an easy victory for the Conservatives, after the gathering reaction against Labour and the long series of defeats (culminating in the dissolution of Parliament) which the Labour Government was heroic, or callous, enough to suffer, we must say that we were not prepared for such swinging Conservative majorities all around, nor did the country ever witness such a poor show of the Liberals, whatever the causes may have been

The present time is an important one in parliamentary history: A huge Conservative majority over all the other parties combined affords food for reflection. In fact, such an event at this time of day, beating as it does the great Liberal victory of 1906, induces us to re-read English History in the light of recent events, and ask fundamental questions about Conservatism—what it stands for its principles, its power, its possibilities and its destiny. Further we are tempted to study once more the English temperament and ask ourselves if we have not misread the British genius and character. Are the English people as a nation retrogade and the clionary, or else simply wise and self-confident? But we must begin with Conservatism.

inservation is an age-long creed; this

0 :

must not however, prejudice us in favour of Conservatism, for a persistent error with a long history does not become truth. So we should judge every tenet of the creed on its merits, and keep it apart from its ancient lineage on the one hand (which is no recommendation whatever) and from a long service to the cause of human progress on the other (which has at best only a historical value)

On the contrary the go-ahead folk are apt to think that Conservatism is purely a matter of heredity and tradition, and that an nonest conversion to such an "outworn" creed is impossible or extremely unlikely. But the late Election gives the he to this supposition. Nor have we any right to beg the question in that manner. Truth is never old, and we cannot imagine that a political creed which has supported the national existence of such a wise and successful nation as Englishmen for several centuries, and still commands so much influence in England, is really an outworn creed which has survived its utility.

We need not encumber ourselves with the historical antecedents of Conservatism, though these constitute a brilliant record, of which any party or nation may well be proud. But a certain amount of history is indispensable in discussing Conservatism.

Conservatism stands distinguished from

my other political creed in that it has a long pedigree, and has stood the test of time. That precisely the first cardinal point in the Conservative creed. What is tried is safe and miable. There must be a special reason for In science we don't freely innovation. experiment with the human body. It is more Moreous to experiment with a body of men. Not only are here a large number of men. but we are playing, with minds instead of bodies—a far more complex affair. Exploration and discovery will often be accompanied by disaster. Yet it may be said that conservatives are either shortsighted and unimaginative or indolent. For there is no denying the fact that with careful observation, patient analysis and comparative study of men and conditions one can introduce change and reforms without dangerous consequences. Moderation and prudence and care are all that is necessary. On the other hand if we are too shy we shall never take a step forward.

As a brief formula we can say that Conservatism stands for established interests and vested authority: this formula would include adherence to the Church and the Throne, advocacy of landed and hereditary interests, and even the ambition and programme of imperial expansion, including Protection in trade and Preference within the Empire. These constitute the main planks in the conservative platform, for one cannot concede that the conservatives are really earnest in their proposals for poor relief (which is inconsistent with their other principles) though they claim credit for the same, and connect it with their advocacy of Establishment and **Endowment**.

In the reign of Queen Elizabeth Conservatism was nothing. The Church-and-Crown party, from which modern Conservatism has descended, was nothing but a political move of the sovereign to gain secular power over the Church, and to Nationalise" and consolidate its authority. There was nothing noble about this stroke of diplomacy.

But when we come to the real beginnings of Conservatism in the hands of Burke, we find much to admire. Perhaps we admire Burke more than the conservative policy which England espoused when the waves of the French Revolution lapped on English shores. Because while Conservatism only voted for a status quo, Burke, who had seen the wisdom of bolding to his anchor in a typhoon, was yet ready to fight battles against the Crown if its conduct and procedure clashed with , his ideal of a true democracy. One has no

hesitation in saying, however, that Conservat ism, as far as it was a reaction against the ferment of the French Revolution, was a expression of the nation? commendable wisdom and sterling common sense, eminently justified by the results. But it must be admitted that here Conservatism was opposed to Revolution, not Liberalism. That is precise ly why Burke was both a whig and a tory There was no inconsistency in his attitude towards political affairs; it was the partie that were at fault: they placed wrong alter natives before the people. The parties wen by shibboleths and formulae Burke went by thinking and did not care if he cut across lines of cleavage between the parties. shows incidentally how factitious party distin ctions really are, and how the party systen clogs the way to clear thinking and intelligen preference. Owing to historical accident certain lines of policy have come to be associated with one party, and have in many cases become a matter of prejudice rather than principle.

Burke's speeches and Reflections mushave come as a welcome revelation to many Conservatives of his time who probably con gratulated themselves on the unsuspected heauties of the creed which they had happened to inherit from their forefathers. Burke is al for heredity, stability, sanity, and sound sense Had it not been for Burke, England might have reeled, and the social ferment might

have courted a political disaster.

In the 19th century Conservatism had a rather bad time of it altogether. This was due partly to the rising tide of political thought and progressive echoes and indirect influences of the French Revolution and partly to the short-sighted and obstinate policy of Conservative leaders like Peel Any party or system with a shorter history or weaker foundations would have succumhed to the blows which fell successively Roman Catholic Emancipation (1829), Reform Bill (1832), Repeal of Corn Laws (1846). Household Suffrage (1867), and the Fiscal Controversy (1903) I.

The Accident of birth gave to Conservatism a tinge of religious sanction, which has been exploited by its exponents to the full It is difficult to see why there should be Establishment or Endowment at all. more difficult to see why there should be Establishment and Endowment on any other basis but that of numerical majority.

There is, of course, something conservative in Religion, but there is nothing mentially

eligious in Conservatism. To mix up the wo propositions leads to confusion of Conservatism supports only hought. particular denomination in a conspicuously partial manner, and all attempts at justifying he Establishment and Endowment of the Church of England are futile. In case of Disestablishment and Disendowment other lenominations will have an equal chance. The conservative position in this matter seems o be even weaker than in matters of pri-rate property and taxation. If, as is alleged, he Church of England does no longer enjoy iny real privileges, why fight over them? Why keep the semblance of preference—a hadow, when there is no reality? The fact that there is still considerable prestige ttaching to that Church, and privileges ere not usually surrendered with readiness ne wonders on what grounds the (Protesant) Church of Ireland remained established ill 1869! The Establishment of a religion. which is professed by an overwhelming najority is perhaps justifiable, though even hen it would handicap freedom of thought and is not fair to Science and Philosophy. Altogether the conservative arguments for Establishment and Endowment are hopelessly anconvincing.

And the second s

Nor is the Conservative position as regards Poor Relief any more satisfactory. The argument that Christian teaching as regards wealth is purely individualistic, and refers to spiritual rather than temporal welfare, and herefore the poor need not to be made rich, can be met by saying that Liberalism in relieving the rich of their wealth aims at their spiritual welfare, and wishes to relieve the poor from their poverty in the temporal sense. To argue that because St. Paul allowed slavery, therefore poverty has Christian sanction, is fatuous.

Next we come to Property and Taxation. It is urged that (a) the community creates the value of land, (b) land is a monopoly, and (c) landholders are best able to bear taxes; therefore all kinds of rates and taxes should be shifted to the landowners. It must be said in reply that while (a) is in part at least correct, land is not exactly a in mopoly, and it does not seem fair to shift all the burden to the landowners. The burin must be shared between the landowner and the capitalist (or industrialist). The con-" 'ative arguments that there should be no tavation without representation and that one became should never be taxed for the benefit of another, seem sound for practical application.

· According to the conservative principle that the State cannot inflict an undeserved injury (e. g., taxation) on any individual, the State cannot reward any person for good service either. This principle seems also inconsistent with the conservative claim for Government interference or authority. state which refuses to relieve the poor may be wicked, but is not unjust." This is not convincing, without some such doctrine as the exploded theory of "Natural rights". Nor does it prove the cause against poor relief by taxation of the rich Poor relief can really be defended on ground of morals, charity and expediency, and in a way also of justice. Conservatives can deny it neither on theoretical nor on practical grounds.

In Tariff reform policy, Conservatism cares for the land-owner and the industrialist, not for the consumer. The connection between protectionism and imperialism is obvious. The landowning classes are too effect to compete with the foreigner.

Foreign and Imperial Affairs: While allowing for the difference between individual and state morality (the state being a trustee), the liberal doctrine of a high international morality seems to be large-minded and dignified. An Imperialism based on an immoral and callous hankering for national self-aggrandisement is not an inspiring creed.

One wonders on what principles, conservative or liberal, modern Europe's land hunger is to be justified. Invidious and artificial distinctions between states of civilisation, the talk about "Missions" and "Vocations" is the most transparent twaddle Surely it ought to be possible to formulate a code with a decent approximation to definition of rights and obligations between class and class, and nation and nation. It may be a difficult task; but surely one cannot say that the subject matter is essentially, and will remain permanently, chaotic. An advance from individual to international morality is surely conceivable. Better education, wider sympathies, greater imagination will bring about a cosmopolitan morality. To hold any other opinion is to surrender this beautiful world to the force of evil

Parliamentary constitution.

(1) Aingship. Conservatism has decidedly lost ground as far as the principle of divine right of kings is concerned. A more modern position is that a king who is above party should take a more active part in the administration, and kingship should of course continue hereditary.

House of Lords Conservatives of parse insist on a hereditary House of Lords, they say it should be made stronger on partisan lines, so as to represent all parties. This. House stands for service only for honour.

(3) House of Commons. Much of Conservalive criticism against the representative character of the House of Commons is quite valid, though it really affects the party system government. But that only exemplifies the imperfection and limitation of human institutions. It is worthy of note that conservatives are unable to suggest any better system of representative government than the one characterised by a more powerful second chamber and a stronger and more active sovereign than we have at present It is curious that the conversatives propose no substantial reform of the lower house, for the Referendum, in more important measures. is at best a clumsy, troublesome and unsatisfactory solution, and we have not only the House of Commons, which mirrors public opinion on all matters of importance fairly faithfully, but also the Press, which is a useful safety-valve when the Lower House shows sign of being arbitrary.

Perhaps one reform in the House of Commons is necessary, viz, that the franchise should be so distributed as to ensure expression of as many free individual opinions as possible, not opinions of interests, the right of suffrage should be freely exercised without pressure from landlords and capitalists. Else the present House of Commons will one day degenerate into a commercial

oligarchy.

. ...

In conclusion one may remark that Conservatism and Liberalism (unhappy as these terms are) are obviously both necessary to human progress, like analysis and synthesis in science. Pure Conservatism is etagnation, pure Liberalism is revolution. Conservatism is characterised by a certain kind of narrow-mindedness, which is perhaps inseparable from its historical antecedents But it is a useful check on the disruptive terrescies of a socialistic and revolutionary specially when we are slowly realising the democratic form of government, with its abold challenge and extensive time, that not redeemed, and is farther than ever from redeeming, the generous pro-

mines it has always held out. . Having stonds this rapid survey of the main lines of Conservative thought, the question recurs: what about a nation that remains

a rigid adherent of this creed and continues withal to lead the world through war and vioissitude to its great destiny? For new there is no Germany to dispute either its supremacy its intellectual political or

hegemony.

The first idea that strikes one is the "solidity" of character, if one may use the phrase. The more we think over it the more we are impressed by the fact that English Conservatism as an article of political faith is only an effect of an underlying cause, viz., the English temperament. The real "Conservatism" that is to say, lies in the English character We find abundant evidence of this temperament in the whole course of England's political history as well as in the history of her social institutions. It is not by chance that most of England's revolutions have been peaceful. We note that in England there have been changes, at times even radical changes, but there was never a violent break with the past. There is always present a tendency to introduce changes under the name of some thing old and familiar theories are retained where practice has changed under pressure of new requirements. Stereotyped procedure continues even when new understandings are developed as a remedy against its undesirable consequences.

In the political field, the English have always wisely used the results of political experiments tried in other countries, such as France, Russia, etc. It is not by mere good luck that England has always escaped catastrophes, which have befallen successively all the powers around her (France in 1789-1815, and again in 1871, Germany and Russia in the last war). These miraculous escapes are in large degree due to her sterling good sense, her imperturbable sanity and her phlegmatic temperament. The English genius, for instance, rebels against all kinds of socialism, because the experiment has never been successfully tried. Even her "Labour" is not really socialistic. Notwithstanding all this, conservatism has never stood in the way of England's progress.

We find the same principles abundantly illustrated in the development of English Law. from such nebulous vapour as the Common Law of England through a living growth of case-law and precedent to a remarkably wellorderd system, disguised under complicated

theory and procedure.

We may wind up by remarking that al-though we join issue with most of the posttions taken up by the Conservative mi

English Conservatism, so far from being a sign of decay and ossification, is actually a sheet anchor, a guarantee against ill-advised changes and violent methods. No other nation

has had similar concervatism; no other nation could so use it if it had it.

Not 15, 24

#### EARLY BUDDHISM AND THE LAITY

By DR NARENDRA NATH LAW, MA, BI, P.R.S., PR. D.

ANY one who tries to acquaint himself with the process of spread and development of Buddhism from its earliest beginnings naturally asks the question whether Buddhism in its earliest stages had a lay society of its own to support it; if not, what was its position in regard to lay society, without which it is difficult, if not impossible, for a religion to flourish in the way Buddhism did. It has been aptly said by Carlyle that

"The Ideal always has to grow in the Real, and to seek out its bed and leard there, often in a very sorry way. No beautifulest Poet is a Bird-of-Paradise, living on perfumes. The Heroic independent of bed and board is found in Drury-Lane Theatre only. Many an Ideal monastic or other shooting forth into practice as it can, grows to a strange enough Reality; and we have to ask with amazement. Is this your Ideal! To avoid disappointments, let us bear this in mind."

It must not be supposed that Buddha committed a mistake of this sort by founding his Ideal upon no basis of what Carlyle calls the Real. The paucity of details as to the lay community in the Digha and the Majjhima Mayas lends colour to such a notion, but it should be noticed that though Buddha did not try from the beginning to have a stereotyped Buddhist community of laymen, yet his monastic system was broad-based upon the Real. The reasons why he did not care to have at first such a community of Buddhist laymen are:—

(1) He looked upon all men, irrespective of their religion or society as badly in need of initiation into the Truths discovered by him and whatever might have been their attitude towards him or his religion, they were never regarded as unworthy of his solicitude for their moral and appritual welfare.

Buchha where number of Hindus who were

not strong in their faith, or were not satisfied with the social status to which they were rooted by their birth. Buddha could have a sufficient number of these people to embrace his religion and support the Buddhist monks.

(3) It was not perhaps possible for Buddha with his wide catholicity and infinite fund of mercy for the suffering humanity to limit the benefits of his religion only to those who belonged to a particular lay community of . On the other hand, howhis own creation ever, the nirrana which formed the summum bonum of human existence could not, according to him, be attained except by the process of sadhana forming a part of the Truth discovered by him To make the benefits of his religion available to as many people as possible, he prescribed only the sincere taking of refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha, and the observance of the five silas as the minimum requisite, and a sufficient indication of a mental attitude, which the followers of the Truth promulgated by him should have restriction of belonging to a particular lay community originated by Buddha for making them eligible to his spiritual ministration would have been to thrust into narrow limits a Personality that was yearning to rend asunder all limitations to uplift humanity.

(4) According to Buddha the initiation into the Buddhist order and the performance of the sadhana incident to it constituted the only door to nirrana. The laymen could use higher spiritually by their moral ways of life but could not reach invana which, according to him, could be attained by the sadhana incident to the Buddhist order. It may seem to us that Buddha was very hard upon the lay community who could not in his view, attain nirvana, whereas the laymen belonging to other communities, e. g. the lay Hindus.

toold, according to their spiritual guides, thain salvation by their meritorious acts. In the reason for the holding of such an opinion by Buddha is not far to seek. Nirvana tas attainable only by the Buddhist order ever which he could impose the discipline through which alone a man could be fit for the same, while in the case of the laymen, over whom he exercised no such control for the reasons already stated, they could reach only stages of spiritual improvement lower than nirvana.

All these factors contributed to bring into being the following state of things, riz., that it was chiefly to the monastic order that Buddha turned his attention, because it was in his view the only effective means of attaining the highest end of human existence. He was no doubt compassionate to the householders but as mere meritorious deeds could not enable them to attain nirvana during their life-time as householders, his ultimate aim was to persuade as many of them as possible to renounce the world and join the monastic order. live the disciplined life of a mouk performing dhyana, dharana, samadhi, etc, and thus uplift themselves to the stage in which they could have nirvana Hence Buddha tried by his speeches and discussions to attract people with their worldly turn of mind many of whom were, of course, householders, to become members of his order and when they were unable to advance so far, they could perform the five or eight silas, and thereby rise to the higher rungs of moral and spiritual development attainable by a householder. He did not care therefore whether the candidates for admission into the monastic stage belonged to the Hindu, Jaina, or any other community. What he cared for most was the entrance into the monastic order, which alone was the effective means of reaching the highest goal of life. There was, at the time of Buddha, a section of people opposed to Hindu orthodoxy, er mearting under the invidious differential treatment meted out to them under the Hindu cottal system. These people were very prothe first to be impressed most by the dectrines preached by Buddha and be enlisted is followers; but yet there are evidences the Nikayas to show that the opposition that Buddha had to overcome in the pursuit of his goal was strong and bitter on account of the presence of orthodoxy characterising, I think, the major section of the Hindu community. Just before the advent of Buddha, Hindu society reached a time when a

reaction against the evils that had excepted up in it grew in volume and was seeking an outlet. The presence of so many sects on the fringe-area of Hinduism, or expressly opposed to it, testifies to the existence of this state of things. Mahavira had raised his flag of revolt, round which mustered perhaps a large number of adherents than round that of any other heretic sect of the time. Buddha came in the wake of these sects but with greater potentialities of growth and resistance than its predecessors. The opposition put forth against him from the strongholds of Hindu orthodoxy was naturally in proportion to the larger encroachments that this new religion threatened to make upon the domain of Hinduism. There are references in the Nikayas to the stigma attaching even to the paying of visits to Buddha, not to speak of conversion to his doctrines or showing him marks of respect The learned brahmana Sonadanda was asked not to see Buddha on account of the loss of reputation he would incur thereby (D.N. I.p. 113). Similarly, the erudite brahmanas Kutadanta, Canki, and Pokkharasadi were reminded of the risk they were running by going to meet him. Instances of this sort may be multiplied. They show how difficult it was for the preacher of the new religion to win over to his side persons belonging to the orthodox community. But even this difficulty was overcome by him at times so easily that one may be led to think from such instanceof conversion as if orthodox Hinduism allowed these conversions to take place without any grudge. We see, for instance, Assalayana (M.N. II, pp. 147ff) coming to Buddha for defeating him in a debate, but is defeated in the end, and the very moment. takes refuge in Buddha, Dhamma and Sangha When renouncing the religion of which he was an adherent, he did not delay the least to think of the social disadvantages that might follow in the train of his conversion Such sudden conversions depended upon the deep impression made by Buddha upon the minds of the persons who came into contact with him and felt the magnetic influence of his pesonality. It would not, I think, he correct to infer from the examples of such conversions that these converts were ungrudgingly allowed by the Hindu community to be at liberty to embrace Buddhism in pursuance of their unfettered conviction.

During the life-time of Buddha, the mark that distinguished the Buddhist laits was the taking of relage in Buddha, Dhamas and

.

name and the observance of the five siles. is was, of course, the minimum requisite of Buddhist laymen. Those converts who wished be more advanced in discipline and to spare themselves for spare themselves for greater religious rit observed the eight silas, and tried to all their lives as far as possible in accordce with the ideas set forth in several ces of the Nikayas. To these we shall re occasion to turn later on. A Buddhist man who thus went higher up the ladder of igious discipline prescribed in the Nikayas the laity had naturally to come into the contact Buddhist auent with kkhus. discourses hear' their gradually card all those beliefs and ctices which did not find favour with Buddhists. For him, of course, who had ssed the door-sill of Buddhism very ently, no other restriction than that of three refuges and the performance of five silas was imposed. This gave a good deal of freedom in regard the holding of beliefs and the performance rites and practices which might have n very dear to him before his conversion. would be apparent that the Buddhist y formed at first in this way must have sisted of people from whom uniformity beliefs, rites, and ceremonies could not If Buddha or his followers expected. ald have tried to have the minds of the r converts shorn of their cherished beliefs. their faiths in rites and ceremonies which e meaningless in the eye of the Buddhists, ir attempt would certainly have been le; for it is only the strong-minded people can free themselves from their former hs all at once.

An examination of the Nikayas shows though the laymen were declared incoment by reason of their mental and spiritual fit to reach the highest stage of spiritual elopment, viz. arhathood, yet it was open them to attain to the three lower stages, sotapanna, sakadagami, and anagami. The hod by which these laymen were made spetent for these stages would be apparent n the passages in the Nikayas, where the oval of the samuojanas has been treated M.N. I, pp. 462-8, D.N. I, p. 92). The five yojanas that the house-holders had to or, viz. sakka yaditthi (the view of the stence of individuality), viciliscola (religidoubt), silabbutaparamasa (domination the ballet in ritualism) kama (bodily sions), and patients (hatred). Of these sicche and ellebhataparamenes are of

special importance, because by the first, very strong adherence to the Buddhist faith is intended to be developed, while by the second, the influences of the former faiths and superstitions of the converts are meant to be counteracted. The development of the influence of these two factors on the minds of the new adherents of the Buddhist faith brings them more and more within the Buddhist fold and makes them out-and-out Buddhist. Implicit faith in Buddha, Dhamma, and Sangha gradually asserts itself to the exclusion of the other faiths that may be struggling with it for the upper hand, and beliefs in the efficacy of the rites and ceremonies are by degrees denuded of their strength by the stimulation of the constant endeavour on the part of the converts themselves to achieve this object, as also by the hearing of frequent discourses of the Buddhist monks at the monasteries or outside, and the carrying out of their directions as to the mental and moral discipline. There are rules in the Vinaya providing ample facilities for the converts to come into frequent contacts with the Buddhist monks. They met at the monasteries on the 8th, 14th and 15th day of every lunar fortnight at gatherings in which the monks delivered religious discourses and dispelled doubts on the points about which questions were put to them. Every morning they came into contact with the monks begging alms from door to door. Though long religious discourses were not suitable to such occasions. they could have been easily utilized for imparting to them bits of teachings intended to wear off their attachment to worldly matters, and stimulate their eagerness to subject themselves rigidly to moral and spiritual discipline, -the path to salvation. The afternoons were allowed by the rules of the monasteries to be utilized by the house-holders by coming there. and having spiritual enlightenment from the monks through conversation and religious discourses. The householders were also permitted to invite to meals the monks singly or by batches. These were, invariably, occasions for delivering suitable religious discourses. The vasa (the four months of the retreat from the full moon of Asadha to that of Karttika) is a prolonged period during which the monks had to stay at a fixed place, generally a monastery. These four months afforded ample opportunities to the monks to mould the spiritual and religious life of the laymen as much according to the Buddhist ideal as practicable.

It was through these instructions and dis-

courses that the Buddhist house-holders could make moral and spiritual progress as ridenced in the many narratives in the Nikayas. those relating to Anathapindika, Visakha, Makulamata and Nakulapita. Some of the inv-devotees are mentioned with appreciation in the Anguttara Nikaya as adepts in dhyana; this shows that the house-holders were allowed areach scope for self-improvement and spiritual culture, though the passage already cited may give rise to the notion that they could not rise much in the scale of spiritual culture until they joined the monastic order. That they could rise as far as the stage of anagami goes to show that the house-holders were given a good deal of latitude for improving themselves spiritually, not merely by the observance of the silas but also by the practice of dhyana,—a process of sadhana which may be misconceived to have been the monopoly of the monks and nuns. With the lapse of time there came into being a society of Buddhist laymen who could be distinguished from the laymen of other denominations not only by their distinctive faiths but also by their social and religious practices that became gradually stereotyped as Buddhistic. Marriage into such Buddhist families or perhaps commensality or mixing in other ways with the Buddhist laymen came to put the Buddhist impress upon the doers of these acts. ancient Hindu community allowed range of religious views to its members, but it was very touchy in regard to two or three points, viz. (1) the supreme authority of the Vedas. (2) the observance of the caste-rules bearing specially on marriage and commensality, and (3) the observance of at least one or two sacraments. In consequence, those who deviated from the groove laid down by the Hindu community had to remain separate from the community and could not hope to be restored to their former status (which even was impossible in some cases) except by the talfilment of certain expiatory and stringent conditions. To the Buddhist community this was an advantage, because the way to join them was made very easy and attractive, but

the way to return to the community to which they had belonged previously, specially 1 the Hindu community, was not so easy an sometimes very difficult. Hence, though th distinctive external marks of the Buddhi laymen appear at first sight to be almost ni a closer examination shows that there wer such marks, some of which owed their origi not to the Buddhists themselves but to th peculiar social and religious environmer surrounding Buddhism and the Buddhist la society. At the time of Buddha, of which w are speaking at present, as the Buddhist la society was receiving immigrants from quit a number of other sects and communities it is difficult to find out at first sight it distinctive features concealed under its cos mopolitan character, but what I have said before will, I hope, show that though th state of things was nebulous at the time, th Buddhist society of laymen was not withou peculiar features of its own. It was more upon this society of laymen that the Buddhis monks could rely than any other fo help, patronage, and daily alms. It is natu ral that the Buddhist laymen should be more interested in the furtherance of the Buddhis ideals, and more devoted to the Buddhis monks than the laymen of other communities however great might have been the catholi city and the spirit of toleration that animated the people of ancient India. Narratives are found in the Nikayas describing how Buddhe himself could not get a morsel of food as alm in a village where the brahmanas predominated This gives but a glimpse of a state of things which could not but have prevailed at a time when the adherents of the diverse religions were struggling for supremacy in the religious struggle. It is therefore not an error to think that during the life-time of Buddha, there came into being the lay society of the Buddhists, upon whose help and co-operation the monks could rely with confidence in the midst of the stress and strain which they had to bear in their struggle with the supporter of the rival religious systems.

### SHELLEY ON POLITICAL REFORM

Allen of the first of the second of the

By D. V. GUNDAPPA

#### POETRY AND POLITICS

N the high summits of human life, Poetry and Politics, far from being the irreconcilables they appear to be in our worka-day world, are seen to dwell as comrades inseparable from each other. All great poetry 18, in truth, politics idealised; and all great politics is, equally, poetry realised. The poet is the eye through which men obtain glimpses of the beautiful and the good; and the statesman is the arm with which they strive to remove all that stands between them and the object of their vision. Or, to vary the figure, the poet produces the martial music which stirs and impels us to new and noble conquests, while the statesman supplies the leadership without which our hosts would be marching only to their ruin. Poetry not motived by politics is mere vanity of words, and politics not inspired by poetry is nothing better than blindman's buff.

This description of the alliance between the dreamer and the man of affairs will perhaps meet with readier and wider acceptance if we make clear what we mean by the words by which we designate their work. Poetry, properly so called, is the expression of a passionate longing for whatever is lovable and lovely in the thought and feeling, and aspiration and endeavour of man. In other words, its office is to induce us,—to empt us, as it were, by giving us a foretaste of the joy of the better world visualised by the poet,—to strive for improvements in the onditions around us. Such striving, it is the Pusiness of politics to facilitate and direct. he poet stimulates thought and effort in the irection of the good; it is the part of the Politician to pave the way and provide the peans for that effort. Politics, in its highest pase, is the art of materialising the ideals of ldividual and social welfare which are shioned and commended by poets and linkers. The poet and the statesman alike pacern themselves with the well-being and well-doing of their fellow-men; the first ptlines the plan and prepares the material hich the second takes into his hand in order icave behind a world better than the one

he first found. They are both collaborators in a large part of the same field. If the domain of poetry is much wider than that of politics which it includes, the dominion of politics makes itself felt more readily and more tangibly. Let us not then talk of the poet and the statesman as though they were antipodes to each other.

Evidences of the intimate and profound connection between poetry and politics are abundant enough in history. We know that the Republic, the far-famed treatise on the ideal state, is essentially the work of a poeticmind;—that Plato the political idealist has indeed been the philosopher dear to the poets, a veritable poet among political philosophers. We also know that Milton did not despise, "forsaking the 'quiet air of delightful studies', to play a man's part in the confusions of his time;" that he was a passionate advocate of civil and religious freedom as well as of national independence and was the inspirer and assistant of Cromwell. Dante was not inconspicuous in the political affairs of his country; and Goethe was no stranger to politics. On the other side, one has but to recall the names of Pitt and Gladstone, Burke and Mazzini, and Morley, to realise what an ample and fruitful part poetry has played in. moulding the ideals and policies of great statesmen and political reformers. Indeed, to stand out as a reformer is to give evidence of an essentially poetic gift, namely, the vision of a society arranged better and a world made happier. The most important ingredients of the poet's mind and of the statesman's mind, are, in truth, the same, insight, imagination, sympathy, benevolence, though the proportions and the processes in which they are compounded in the two may be different. The material which both intend to handle is the same, namely, human life. They both have to deal with the passions, emotions, ideas and idiosyncrasies of men. They should, therefore, be both men quick to feel and quick to understand, with hearts and eyes ever wakeful to the possibilities of human nature as well as to the actualities of alife around them. The same zeal for human improvement is the life-breath of both. What through one takes the form of lyric and epic site drama, takes through the other the form law and court and council. Their means methods of expression are different; but their prime motive is the same.

It should thus be no transgression of counds in a poet to speak out a word or two spacerning the practical affairs of the states-man, even as it may not be out of bounds for man of affairs to plead for a higher poetic inspiration for his age and country. Of course the poet's discourse on political or social reform can only be speculative in method and tentative in import; for he must necessarily be lacking in that knowledge and experience which can come only from the actual handling of affairs. Nevertheless, his political utterance is of value to us, because it is prompted and touched by the same vision as gives value to his poetry. It is a philosophical prose-version, so to say, of his poetic dreams. If that be so, it may not be unprofitable, amid the political excitements and distractions of our day, to turn to Shelley, the great poet of the Revolutionary Epoch, and take note of his views on the vexed sub**ject of political reform.** 

#### THE REVOLUTIONARY EPOCH

Wordsworth, Byron and Shelley are the three great English poets who represent to us the epoch of the French Revolution and Shelley, the youngest of the three, is admittedly the most devoted exponent of the spirit and meaning of that epoch An aggressive intolerance of tyranny in whatever form was the gift bestowed on him at birth by the frim god of destiny. Every student is familiar with the story of how, while still at achool, he made himself notorious as "Mad Shelley" and "Shelley the Atheist" by his resolute opposition to the odious system of fagging and by his cherishing what then were strange notions of justice and independence. A rebel at twelve and a heretic at nineteen, he braved the anger of his father and prespecied to be banished from home and heritage what must have been to him the most integrable period of life rather than yield to the despotism of blind custom. Suelley in his twenty-first year when, in his first man in his first wenty-first year when, in his first man in his first when his first when his first the himself The priests and statesmen blast the human

flower in its tender bud; their influence darts Lifts subtle poison through the bloodless veins of descripts society. Let priest-led slaves ceale to proclaim that men believes vice and misery, when succe

And falsehood hang even o'er the tradict sale Stifling with rudest greep all natural greet.

The standard of revolt thus raised against "force and falsehood", with all the injudicious downrightness and the extravagant fervour of youth, was held aloft with unwavering seal throughout the remainder of Shelley's life. In poem and play and song, of wonderful variety of beauty and richness, he stood up for the perfectibility" of man and against the tyranny of the Established Order of things. In almost every noteworthy poem, we hear the same sigh for freedom, the same cry against oppression. In the last and the longest of his poems, "Prometheus Unbound", we perceive the same passionate discontent with existing social arrangements, but expressed in more chastened and balanced phrases:-

Hypocrisy and custom make men's minds
The fanes of many a worship, now outworn,
They dare not devise good for man's estate,
And yet they know not what they do not dare.
The good want power, but to weep barren

The powerful goodness want—worse need for them.

The wise want love; and those who love want wisdom.

And all best things are thus confused to ill.

Many are strong and rich, and would be just,

But live among their fellow—men.

As if none felt.—…………….

Indeed, the whole drama may be taken to be an allegorical representation of humanity's emancipation from the clutches of man-made convention and soul-suppressing custom.

#### "Philosophical View of Reform"

This impassioned and dauntless child o the revolution has left, as legacy to those wh care for him, a fragment of a prose essay of political reform which anyone today would readily acknowledge to be a sober enoug document remarkably sober indeed if w remember the constant and consistent iconc clasticism of its youthful author. The wan glow which the sight of the revolutionar fiame had brought into the youthful heart ( Wordsworth was gradually rendered soft an mellow by the sixty winters that passed ove his head. Not so with Shelley. He was i the first bloom of manhood and at the ver height of his mental powers when he records his thoughts on political reform. He calle the tract a "philosophical" view of reform therein suggesting that it is a record of hideliberate and carefully expressed opinion. In fact, he said of it in a letter to Leis Hant: Hnnt:---

"It is boldly but temperately with and

# throst products. It is instanced for a kind of standard book for the philosophical reformers".

The book is of much practical interest even today and it is particularly so for us in India. Let us therefore proceed to see what Shelley has to say on the many knotty points that try the skill of the political reformer.

The year (1920) in which Shelley wrote his tract,—which, let us not forget, was written solely with reference to his own country, was the year of the death of George III, the fifth year after the Battle of Waterloo, the year, we may also note, of the Cato Street Conspiracy. The shock of the great revolution in France was then still fresh in England. The Napoleonic struggles had brought about wide-spread economic distress everywhere. The middle classes were full of discontent and the upper classes full of apprehension and alarm. There was yet no sign on the horizon to announce the great days of Canning and Peel and Huskisson; and much less was there any pre-assurance of the great parliamentary reforms of a later day (1829-30). The whole atmosphere in England was one of profound and universal unrest, premonitory of change. It was at this juncture that Shelley, with the prevision characteristic of the poet no less than of the statesman, grasped the spirit of the times and sought to find proper accommodation for it in the institutions of his country.

He begins the essay with the remark that, excluding those personally interested in the maintenance of power as it was, "there is no inhabitant of the British Empire, of mature age and perfect understanding, not fully persuaded of the necessity of Reform." Then, attempting a brief history of the movement for Freedom in Europe, he characterises the Roman Empire as a "vast and successful scheme for the enslaving of the most civilised portion of mankind" and adds that it was succeeded by a series of smaller schemes operating to the same effect up to the epoch of the French Revolution. Incidentally, he pays his tribute to the founder of Christianity; it is interesting and worthy of note. He writes :-

Names borrowed from the life and opinions of Jesus Christ were employed as symbols of domination and imposture; and a system of liberty and equality—for such was the system planted by that sreat Reference—was perverted to support oppression. Not his doctrines, for they are too simple and direct to be susceptible of such perversion, but the more penses. Such was the origin of the Catholic Church, which together with the several dynastics than beginning to consolidate themselves

in Europe, means...... plan according to which the cumning and selfish few have employed the fairs and hopes of the ignorant many to the establishment of their own power and the destruction of the real interests of all."

# PROSPECTS OF REFORM IN KUROPE

After this remarkable acknowledgment of the value of the message of Christ, the poet sums up, in phrases not always judicious, the histories of the reformist movements in Italy and, in Central Europe, particularly Holland and Switzerland, betraying his republican proclivities in fugitive remarks. Coming to speak of the English Renascence and the Revolution of 1688, he exults over the establishment of the doctrine of popular sovereignty once for all;—

"(William of Orange and Mary) acknowledged and declared that the Will of the People was the source from which their powers derived the right to subsist. A man has no right to be a King or a Lord or a Bistop but so long as it is for the benefit of the People and so long as the People judge that it is for their benefit that he should impersonate that character. The solemn establishment of this maxim as the basis of our constitutional law... was the fruit of that vaunted event (the Revolution). Correlative with this series of events in England was the commencement of a new epoch in the history of the progress of civilization and society.....The Will of the People to change their government is an acknowledged right in the Constitution of England." (Pages 6 and 7).

After thus pointing to the Nation's inherent right of Self-Determination as regards the form of its government, Shelley proceeds to consider the philosophy of politics that grew up in England and in Europe through the speculations of Bacon, Spinoza, Hobbes, Montaigne, Locke and other thinkers, "Of this new philosophy, the system of government in the United States of America was the first practical illustration"...."It has no king; that is, it has no officer to whom wealth, and from whom corruption flow. It has no hereditary oligarchy; that is, it acknowledges no order of men privileged to cheat and insult the rest . . . . It constitutionally soknowledges the progress of human improvement, and is framed under the limitation of the probability of more simple views of political science being rendered applicable to human life. There is a law by which the constitution is reserved for revision every ten year."

Shelley next has some words of sympathy and hope for the French whose Revolution he considers the second result of the new wakening of public epinion in Europe. He was by no means unaware of the imperior-

in might the resultant reaction in the work of Edvolution; but reversing the proverbial Spreading of Shakespeare, it may be the good the Revolutionists did leave after them, ills are interred with their bones."
we may note in passing, is a verdict we may note in passing, is a verdict has since been upheld by philosophical Meterians like Morley and Lecky. Shelley activour of a vigorous youth to the assertion of those rights for which it has that desire from knowledge, the surest pledge of rickery." Having expressed his admiration for the intellectual tendencies and attainments of the German people, he observes :-

The German people, he observes.

Wery great nation either has been, or is, or is, or free......The panic-stricken tyrants of the panic stricken tyrants of the panic stricken tyrants of the promised to their subjects that their families according to the relations forms, they retaining merely the right the promise, made in danger, the oppressors that they can break in security. And everything in consequence wears in Germany the aspect the promise in the promise in the promise wears in Germany the aspect that they can break in security.

- The prophecy had to wait till our day to come true. After Germany, Spain has come in for the poet-reformer's attention. In phrases of characteristic power and pungency, he depicts the struggle between Despair and Tyranny that was going on in that country, and winds up his vehement denunciation of the despots of Spain with a note of optimism in behalf of the people :-

These events, in the present condition of the understanding and sentiment of mankind, are the understanding and sentiment of mankind, are the understanding and sentiment of mankind, are the understanding passing shows, which foreign successful materies (Milton) perplexing great monarchs with the of change. Spain, having passed through an order severe in proportion to the wrongs and arrows which it is kindled to erase, must of necessity be removated."

After making a very sanguine reference to the prospects of republicanism in South America, Shelley turns to Asia and observes :--

The Great Monarchies of Asia cannot, let us traditionally hope, remain unshaken by the earth-state which is shaking to dust the 'mountainous are shoulds' of the tyrants of the Western world."

# REFORM IN INDIA AND THE EAST

And here follows a paragraph on India Beginning as of humanitarian fervour.

Beginning in the political and religious state

the lattice positions to be accomplishing,

and it cannot be doubted but the seal of the missionaries of what is called the Christian said will produce beneficial innovation there, even by the application of dogmas and forms of what is here an outworn incumbrance. The Indians have been enslaved and cramped in the most same. here an outworn incumbrance. The Indians have been enslaved and cramped in the most severe and paralysing forms which were ever devised by man; some of this new enthusiasm ought to be kindled among them to consume it and leave them free, and even if the doctrines of Jesus do not penetrate through the darkness of that which those who profess to be his followers call Christianity, there profess to be his followers call Christianity, there will yet be a number of social forms, modelled upon those European feelings from which it has taken its colour, substituted to those according to which they are at present cramped, and from which, when the time for complete emancipation shall arrive, their disengagement may be less difficult, and under which their progress to it may be the less imperceptibly slow. Many native Indians have acquired, it is said, a competent knowledge in the arts and philosophy of Europe, and Locke and Hume and Rousseau are familiarly talked of in Brahminical society. But the thing to be sought is that they should, as they would if they were free, attain to a system of arts and literature of their own." their own.

The time at which this was written was, let us remember, the epoch of Raja Ram Mohan Roy, the first great nationalist and internationalist of modern India. That brave and puissant pioneer of social and political reconstruction as well as of rationality (which is not the same thing as rationalism) in religion, was a notable figure in the political and religious controversies of that time in England also; and reports of his work and opinions must, evidently, have furnished ground for Shelley's cautiously expressed

Shelley next makes a rapid review of the birth and working of what we may call the "New Spirit" in the other Asiatic countries. The Persians, "a beautiful, refined and impassioned people", "would probably soon be infected by the contagion of good'." The Turkish Empire is in its last stage of ruin". "In Arabia Wahabees, who maintain the Unity of God and the Equality of Man, must go on conquering and to conquer". In Egypt is "beginning that change which Time, the great innovator, will accomplish in that degraded country". The Jews may reassume their ancestral seats." Lastly, in the West Indian islands . . . . the deepest stain upon civilized man is fading away".

## THE CRISIS IN ENGLAND

After this re-assuring "sketch" of the hopes and aspirations of mankind all over the world, Shelley proceeds to consider the as evidences of it: first, the new literature

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

the times; second, "a desire of change arising from the profound sentiment of the exceeding inefficiency of the existing institutions to provide for the physical and intellectual happiness of the people." He dwells at some length on the merits of the former, without in the least exposing himself to the charge of immodesty, and indicates the relation, that always exists between poetical tendency and political change, the intimate relation which we tried to explain at the outset. He writes:

This eloquent exposition of the mission of poetry, we may in passing note, is in entire accord with the Indian poet's dictum that the poet is the eye of the king. The Sanskrit word "Kavi" is the name not only of the composer of verses, but also of the seer, of the wise man. The poet has not only to sing and to delight the ear and through it the mind, but also to open the eye to unseen truths and unperceived beauties and thereby elevate the feelings and aspirations of man. That is how the miracle described in Bhavabhuti's epigram comes about: "The speech of the ordinary honest man follows an existing fact; but fact itself follows the speech of the poet-prophet".

We may now pass on to Shelley's replies to opponents of reform. "These persons", he says, "propose to us the dilemma of submitting to a despotism which is notoriously gathering like an avalanche year by year, or taking the risk of something which (it must be configured) bears the aspect of revolution".

The despotism he alludes to consisted in the Parliament's becoming the representative of only certain classes of the nation. As a result of the great economic prosperity which followed the political revolution of 1688, there was an increase of population; and there evolved out of the population a small class of comfortable capitalists and a large class of poor labourers. A vast "unrepresented multitude" had thus come into being: and it had made for an increase of the power of the rich. The despotiem that had to be subdued was thus of the aristocracy, not of the monarchy. "The name and office of king is merely the mask of this power, and is a kind of stalking-horse used to conceal these 'catchers of men' whilst they lay their nets. Monarchy is only the string which ties the robber's bundle." "An oligarchy exacts more of suffering from the people (than absolute monarchy) because it reigns both by the opinion generated by imposture and the force which that opinion places within its grasp." Shelley goes on to point out that the National Debt and the 'alloyed coin' and paper money were devices contrived by the rich to extort money and labour from the common people. They have the effect of augmenting the prices of provision, and of benefiting at the expense of the community the speculators in this traffic." One need not be surprised if this lay criticism of monetary reforms fails to meet with the approval of the expert. Shelley spoke merely as any man of intelligence, with a distinct popular bias, would have spoken, and not as a scientific student of public finance. fact anyhow was there that a new aristocracy had arisen in the land, whether we accept or not the explanation offered as to its origin. Shelley had the moderation of temper to see that the aristocracy, "a prodigious anomaly in the social system," was yet an inseparable portion of it." "There has never been an approach in practice towards any plan of political society modelled on equal justice, at least in the complicated mechanism of modern life." Aristocracy is unavoidable; and "the object therefore of all enligtened legislation, and administration is to enclose within the narrowest practicable limits this order of drones." Aristocracy, in Shelley's reckoning, was of two kinds. He would not object to our acquiescing, like all other great communities, in the existence of one kind of aristocracy, that of the great land-lords and menchants; for they are distinguished by certain generosity and refinement of manners

below Bot Beers is nothing to on disapprobation of the other variety ogracy, that of "attorneys and exciseand directors and government pensioners, stockjobbers, country bankers, with spendents and descendants" who "eat and and sleep, and in the intervals of these performed with most vexatious cereand accompaniments, they cringe and Since the institution of this double categorie, the working-class people eat tread, wear worse clothes, are more igno-miserable and desperate. This asmoral, miserable and desperate. This is the condition of the lowest and whose labour the whole perials of life are wrought, of which the are only the receivers or the consu-This degradation of the lower classes not without a reaction in the higher.

The aristocracy reaped the bitter fruit of its

short-nighted tyranny" in "the loss of dignity, aimplicity and energy and in the possession of all those qualities which distinguish a playe-driver from a proprietor." This candid and unsparing analysis of the situation beings Shelley to an enunciation of the fundamental principle and object of political change. the puts the matter thus with admirable minulicity :-

Might government being an institution for the securing such a moderate degree of the securing such as been experimentally in secturing such a moderate degree of mees to men as has been experimentally collected, the sure character of misgovernment is and first discontent, and, if that be destinate insurrection as the legitimate expression, that misery. The public right to demand the principle of nature; the labouring they cannot get food for their labour, when they cannot get food for their labour, impelled to take it by force. Laws and assemble to take it by force. Laws and assemble of justice and delegated powers in balance and in opposition are the means form, but public happiness is the substance and of political institutions."

A Reform in England is, therefore, most and necessary." But before setting forth proposals of reform, Shelley pauses to enounce the doctrine of Malthus, "a priest, course, for his doctrines are those of a poor arise from an excess of population" marrying under penalty of starvation." Shelley, should this restriction be make Shelley, should this restriction be appear the poor while the rich are left to be breed as ever? And here inci-lable he is led to state his view of the sail vexed question of liberty and

desired distance of interiorically and they forgo the assertion of

all of them only that they make the though enjoy a portion."

## SHELLEY PLAN OF REFORM.

This shows that Shelley was not a slave to a shibboleth and that he had a full appreciation of the principle of limitation implied in the flaming gospel of natural rights, and of the consequent need for compromise, or accommodation, or adjustment, or the art whatever be the name by which we may be pleased to call it of securing some degree of actuality for what has been a large and fascinating dream of the heart. Shelley's plan of reform comprised the following items:-

"We would abolish the national debt.
"We would disband the standing army.
"We would with every possible regard to the existing rights of the holders, abolish sinecures.

"We would with every possible regard to the existing interests of the holders, abolish tithes, and make all religions, all forms of opinion respecting the origin and government of the Universe, equal in the eye of the law.

We would make justice cheap, certain and speedy, and extend the institution of possible juries to every occasion jurisprudence.

Of these several measures of reform, the first naturally claims Shelley's attention most, because in his view the national debt was the origin of all the iniquity in the distribution of national wealth and all the resultant misery and degradation of the lower "The national debt was contracted classes. chiefly in two liberticide wars, undertaken by the privileged classes of the country." Shelley therefore thought it just and proper that the rich alone ought to pay it. It would be a mere transfer among persons of property." Shelley is by no means an opponent of private property of all kinds. He makes a clear distinction between just and unjust property, and would make only the latter liable for re-appropriation by the state towards the adjustment of the national debt. "One of the first acts of a reformed government would undoubtedly be an effectual scheme for compelling these to compromise their debt between themselves."

It is interesting to note in our day, when the cry against private property and for the State-ownership of everything is so lond and insistent, that Shelley, republican and equalitarian though he was, had deep and gameine respect for the individual's right of activiting and possessing. He repeatedly says:

"Labour, industry, accreancy, skill and activities are repeatedly says."

"Labour, industry, somony, skill any similar powers kenousable skill  erfed are the foundations of one description of operty, and all true political institutions ought to fend every man in the exercise of his discretion th respect to property so acquired."

## How to Work for Reform

We now come to the crux of the problem reform: How is it to be accomplished? 18 satisfying to find that Shelley is not the octrinaire that a man of letters is commonly apposed to be. He is well aware of the fact lat politics know no laws immutable like those mathematics. "All political science", he rites while speaking of arrangements or the liquidation of the national debt, arrangements abounds with limitations and The reformer who starts with this ons". alom is not likely to be an extremist. So e find Shelley reproaching demagogues and mmending patience and reason. His ideal , undoubtedly a democracy:-

Though an adherent thus to the doctrine of popular sovereignty. Shelley was no admocate of universal suffrage. His moderation on this question is indeed noteworthy. He would only have gradual reform; he is keenly alive to the many evils of sudden social change.

"No doubt the institution of universal suffrage would ... ... immediately tend to the temporary abolition of these forms (monarchy. Instocracy, inordinate wealth etc.): because it is impossible that the people, having attained the lower should fail to see, what the demagogues now to meal from them, the legitimate consequence of the doctrines through which they had attained it."

But this achievement, he notes, would may be "temporary". And it would incidently develop a habit of mind in the people which can never be to their true and lasting tood.

"A Republic, however just in its principle and lorious in its object, would, through the violence of sudden change which must attend it, incur great risk of being as rapid in its decline

as in its growth. It is better that they (the people) should be instructed in the whole truth; that they should see the clear grounds of their rights, the objects to which they ought to tend; and be impressed with the just persuasion that patience and reason and endurance are the means of a calm yet irresistible progress."

In other words, reform should be gradual and steady—that is, proportioned to the sense of responsibility and political intelligence in the community. Its political constitution should keep pace with, but not be in advance of, its general education and civic capacity. If the pace of reform be unduly hastened by means of a revolution, a deadly evil is sure to creep in together with it:—

"A civil war, engendered by the passions attending on this mode of reform, would confirm in the mass of the nation those military habits which have been already introduced by our tyrants, and with which liberty is incompatible. From the moment that a man is a soldier, he becomes a slave. He is taught obedience: .... He is taught to despise human life and human suffering, this is the universal distinction of slaves; he is more degraded than a murderer, he is like the bloody knife which has stabbed and feels not."

This, by the way, explains why Shelley made the abolition of the standing army a cardinal point of his programme of reform. He was essentially a humanitarian, one who stood up for the high destiny and dignity of and therefore a pacifist ın his inclinations. Reform bv means insurrection or a violent coercion of the existing Government being for the above reasons undesirable, Shelley looks to what we might call "constitutional action" for securing the desired reforms. His words have a peculiar force and appeal for us in India in our present political struggle:-

"The public opinion in England ought first to be excited to action No law or institution can last if this opinion be decisively pronounced against it. For this purpose Government ought to be defied in cases of questionable result, to prosecute for political libel.......The tax-gatherer ought to be compelled in very practicable instance to distrain, whilst the right to impose taxes ... is formally contested by an overwhelming multitude of defendants before the courts of common law.......The nation would thus be excited to devolop itself, and to declare whether it acquiesced in the existing forms of Government.............Simultaneously with this active and vigilant system of opposition, means ought to be taken of solemnly conveying the sense of large bodies and various denominations of the people in a manner the most explicit, to the existing depositaries of power. Petitions, couched in the actual language of the potitioners, and emanating from distinct assemblies, ought to load the tables of the House of Commons. The poets, philosophers and artists ought to remonstrate, and the memorials entitled their petitions, might show the universal

Shelley's faith in the influence of men of letters to persuade, or else to overawe, those who have political authority in their hands, must no doubt seem a little excessive in our day; but this is a fact that does discredit, not so much to literary advocates of political reform, as to successive generations of politicians, both official and popular. The average politician has always been a philistine: He has a cheap sneer for the man of visions. He scorns to open his heart to poetry and philosophy. If he did not despise idealists, if ministers and popular leaders were men with a cultivated love for the finer things of the spirit, if like Gladstone or Burke they were men whose minds and souls had been touched by the magic of great literature, the course of human progress should have been far more smooth and far less interrupted by unedifying incident. Shelley had not the experience we now have of the ways of politicians and his optimism was therefore only natural.

#### UTILITY OF INSURRECTION

But even he was under no delusions. If constitutional agitation failed to bring about the desired reform in some appreciable measure, he would not then hesitate to recommend insurrection. But mark it, he would not be in a hurry to employ that method. He knew that it would work surer and quicker; but he had a lively apprehension of its concomitants and its effects. His hope was that when constitutional agitation was intense and wide-spread,

"the oppressors would feel their impotence and reinciantly and imperfectly concede some limited portion of the rights of the people, and disgorge some morsels of their undigested prey. In this case, the people ought to be exhorted by everything ultimately dear to them to pause until, by the existing of those rights which they have regained, they become fitted to demand more. It is better that we gain what we demand by a process of negotiation which should occupy twenty years than that by communicating a sudden shock to the interests of those who are the depositaries and dependents of power, we should incur the calamity which their revenge might inflict upon us by giving the signal of civil war."

But if those in power are obdurate, "we are to recollect that we possess a right beyond remonstrance. It has been acknowledged by the most approved writers on the English constitution, which has in this instance been merely a declaration of the superior decisions of eternal justice, that we possess a right o resistance. But Shelley feels compelled to repea his warning about the evils of an armed rising.

We who have had the opportunity of witnessing the ghastly orgies of militarism for over nine years continually in Europe are in a position to appreciate how profoundly true Shelley's words are. Civil war, which is another name for insurrection or revolt is not different from wars of other kinds it essence and in influence on national characte and is as such bound to result in endles anarchy. It would be rash easily to indulg the hope that when independence has one been won by means of an armed revolution we would be able to induce the peopl immediately to convert their swords int ploughshares. The transition from war t peace cannot be so very smooth and certain Shelley's observation is truly philosophical:

"No fallacious and indirect motive to action consultation the mind without weakening the effect of those which are genuine and true......."If person who has been accustomed to subdue me by force will be less inclined to the trouble convincing or persuading them."

Such is the psychology of all Napoleot in history. Once in the seat of power, I more will the victorious leader agree come down and fraternise with his fellow in his old way. The era of triumph which helps to open for the people is inevitabled on to an era of despotism by his of

163

rard transformation. All this risk of the ergence of a new tyrant at the head of opular revolution notwithstanding, Shelley uld not hesitate to raise the hand to strike all other means of overthrowing, or at st reducing, present tyranny were to fail. imagine", he ruefully says, "that before English Nation shall arrive at that point moral and political degradation now occupied

the Chinese, it will be necessary to neal to an exertion of physical strength." d after the success of the upheaval, he uld have the nation be careful to avoid blikely evils: first, a spirit of wanton red of all the things of the old order, and ond, a spirit of ruthless revenge towards old ruling class. He says

"When the people shall have obtained, by whatr means, the victory over their oppressors, ....... re will remain the great task of accommodating that can be preserved of ancient forms with improvements of the knowledge of a more ightened age."

This is the principle of the reformer who nes not to destroy, but to fulfil. He would e what there has been as the basis for ilding up what there should be. This ctrine, which we may call the doctrine of olutionary development, has received the upulous adherence of every great reformer m Buddha and Jesus down to Dadabhai d Morley, not excluding even the revolu-nary genius of Mazzini. Burke's "Reflecelaborate and are an esentment of the same doctrine.

Of the second of the evils above mentioned, elley uses words that will by no means pear too strong if we remember, as indeed cannot with our present experiences help membering, how deep-seated and persistent d how very reckless class-jealousies always e. He writes:-

"There is one thing which certain vulgar agitaendeavour to flatter the most uneducated part the people by assiduously proposing, which they are the people by assiduously proposing, which they are to to do nor to require; and that is tribution. Men having been injured, desire to ure in return. This is falsely called an iversal law of human nature; it is a law from uch many are exempt and all in proportion their virtue and cultivation."

#### THE IDEAL AND THE FEASIBLE

Shelley did not confound the philosophicand the practical, or the moral and the litical forms of democracy. It is impossible could not have had a full sense of the eatness of the ideal; but he was not at the me time wanting in the appreciation of the

Market Street

have to find fulfilment. His plan of work was not conceived exclusively from the point of view of the ideal; on the other hand, he gave to the ideal no more than its proper place in his scheme of practice, so as to find proper room in it for the other factors of the case. Speaking of the principle of equality which has in our day degenerated into a shibboleth, he says:-

"The first principle of political reform is the natural equality of men, not with relation to their property, but to their rights. That equality in possessions which Jesus Christ so passionately taught is a moral rather than a political truth and is such as social institutions cannot without mischief inflerible powers. inflexibly secure. Morals and politics can only be considered as portions of the same science, with relation to a system of such absolute perfection as Plato and Rousseau and other reasoners have asserted...... Equality in possessions must be the last result of the utmost refinements of civilization: it is one of the conditions of that system of society towards which, with whatever hope of ultimate success, it is our duty to tend. We may and ought to advert to it as to the elementary principle, as to the goal, unattainable, perhaps, by us, but which, as it were, we revive in our posterity to pursue. We derive tranquility and courage and grandeur of could from contemplating an electron between the course. We derive tranquility and courage and grandeur of soul from contemplating an object which is, because we will it, and maybe, because we hope and desire it, and must be, if succeeding generations of the enlightened sincerely and earnestly seek it. But our present business is with the difficult and unbending realities of actual life, and when we have drawn inspiration from the great object of our hopes, it becomes us, with patience and resolution, to apply ourselves to accommodating our theories to immediate practice."

Shelley's distinction between the moral and the political aspects of the equalitarian ideal brings to our mind the following penetrative and lucid remark of Morley:-

"Democracy is the name for a general condition of society, having historic origins, springing from circumstances and the nature of things; not only involving the political doctrine of popular sovereignty, but representing a cognate group of corresponding tendencies over the whole field of moral, social, and even of spiritual life within the democratic community. Few writers have consistently respected the frontier that divides democratic ently respected the frontier that divides democracy as a certain state of society from democracy as a certain form of government."

That Shelley, with all the imaginative sweep of his rare genius and all his burning sympathy for the oppressed and the inevitable zeal for radical reform, had yet a constant and lively sense of the feasible and and that he believed the best chances of the ideal to lie in a compromise with the actual, are facts which prove to us the practical soundness in a very real sense of a great poetic mind and they are full of wholesome significance to those reumstances amid which the ideal would, of us that are apt to be hasty in the choice



of remedies for long-persisting social and political ills. When voice so different in tone and timbre as Shelley and Burke speak alike about the legitimacy and the uses of compromise in practical politics, it would surely be proper for us to guard ourselves against undue impatience in working and hoping. Shelley puts his argument pithily in the following words:—

"Any sudden attempt at universal suffrage would produce an immature attempt at a Republic. It is better that an object so inexpressibly great and sacred should never have been attempted than that it should be attempted and fail. It is no prejudice to the ultimate establishment of the boldest political innovations that we temporize so that, when they shall be accomplished, they may be rendered permanent."

We may note in passing that Shelley was not an advocate of suffrage for women in his day. "Mr. Bentham and other writers have urged the admission of females to the right of suffrage; this attempt seems somewhat immature." But in principle, he had no objection to that reform; he would indeed be "the last to withhold his vote from any system which might tend to an equal and full development of the capacities of all living beings".

## Possibility of Passive Resistance

We may conclude this essay with noting what Shelley had to say about the imperative duties of a true patriot. He sees that long-continued oppression and the fraud and terrorism practised by its agents may have rendered the people utterly incapable of concerted and systematic action on a large scale for the winning of liberty. When such is the case, as, for whatever reasons, has been the case in India for a long time now.

"The true patriot, (says Shelley) will endeavour to enlighten and to unite the nation and animate it with enthusiasm and confidence. For this purpose he will be indefaugable in promulgating political truth. He will endeavour to rally round one standard the divided friends of liberty, and make them forget the subordinate objects with regard to which they differ, by appealing to that respecting which they are all agreed. He will promote such open confederation among men of principle and spirit as may tend to make their intentions and their efforts converge to a common centre. He will discourage all secret associations which have a tendency, by making the nation's will develop itself in a partial and premature manner, to cause tumult and confusion. He will urge the necessity of exciting the people frequently to exercise their right of assembling, in such limited numbers (let us mark this) that all present may be actual parties to the proceedings of the day."

And here comes a difficulty, one which

gives Shelley an occasion to recomme what we today call "passive resistance" as remedy for terroristic tyranny. If a politic gathering be very large, not only will it impossible for each and every citizen prese to be an actual and intelligent participal in the proceedings, but the suspicions a anger of the authorities might also roused. Then,

"if the tyrants command the troops to fire up them or cut them down unles; they disperse, will exhort them peaceably to defy the dang and to expect without resistance the onset of cavalry, and to wait with folded arms the event the fire of the artillery and receive with unshring bosoms the bayonets of the charging battalism.—And this, not because active resistance is justifiable when all other means shall have fail but because in this instance temperance and cour would produce greater advantages than the m decisive victory."

Shelley's grounds for entertaining thope are that the "soldiers are men a Englishmen, and it is not to be believed to they would massacre an unresisting multiti of their countrymen drawn up in unarn array before them and bearing in their loc the calm, deliberate resolution to perish rati than abandon the assertion of their right If the soldier should observe "neither resi ance nor flight, he would be reduced confusion and indecision". "This unexpec reception (of the soldier's fire by the crov would probably throw him back upon a flection of the true nature of the measures which he was made the instrument, and enemy might be converted into the all This optimistic view of the soldier's psyc logy may be tenable in a country like Engl: where the army and the people are both the same nationality and are sharers in common patriotism. But such a hope we be entirely out of place in a country l India where the ruling and the military cl happens to be of a nationality different fr the people's and where there is not a comn patriotism to bind the soldier and the citi together. This was proved three years in the Punjab on a colossal scale. That be so, peaceful, passive resistance as agai military terrorism can have but little cha of success in India. When national racial prejudices are at their worst, the app of our common humanity becomes too fee make itself heard and obscure to heeded.

#### CONSTITUTIONAL AGITATION

Shelley lays the utmost emphasis on

importance of energetic and persistent pro-

The patriot will be foremost to publish the boldest truths in the most fearless manner, yet without the slightest tincture of personal malignity. He would encourage all others to the same efforts and assist them to the utmost of his power with the resources both of his intellect and fortune. He would call upon them to despise imprisonment and persecution and lose no opportunity of bringing public opinion and the power of the tyrants into circumstances of perpetual contest and opposition."

Such are Shelley's views on the large and complex problems of political reform—its objects, its principles and its methods. Written a hundred years ago for the public of England, they are not without practical value to us in India today. That indeed is how the man of imagination and thought stands far, far above the mere political pamphleteer. The true poet and thinker sees into the very soul of things, takes his stand on the universal realities of human nature and speaks with a voice and a vision that time cannot stale nor geography restrict. Permanence and extensiveness of applicability are among the inherent marks of all great literature; and if Shelley of "The Skylark" and of the "West Wind" could be immortal and universal in his appeal, he could not possibly be altogether ephemeral and parochial on the subject of political reform. Nothing trivial could come from such a one. There is no necessary antithesis between the mind that can produce a sound political thought and the mind that can produce a sweet lyrical ecstasy. Reason and imagination may co-exist, and must indeed co-exist in all great minds, the one or ti other faculty only taking precedence over t other, but never wholly divorced from according to the nature of the theme. Lar and clear as was Shelley's vision of t secrets of heaven, equally large and clear w his insight into the realities of the earth. elsewhere it is his imagination, it is here h rationality that pleases and strengthens u He took a broad and exalted view of t business of politics. It was to him no par feud or scramble for office. It was t supreme question of securing the nation highest destiny. It was part of general ethic and it had a vital connection with the grow of poetry and philosophy He despised n politicians at all, but only demagogues. I set a sovereign value on educating and pr paring the public for political power. Whi he aimed high, he was not reckless in t programme. He did not confound hastine with enthusiasm and rashness with courage Progress he desired, but not by leaps a bounds, but by steady paces. Better the zigz path of compromise than the straight b precipitous road of revolution. By the oi we go safely, though somewhat slowly, from power to power; by the other, we may doomed, like Sisyphus, to waste ourselves rolling the stone up the hill, with every ri of the huge thing rolling down upon time after time This is the lesson, let note, which a poetical idealist, and not a me political opportunist, has essayed to impri upon our minds.

# THE LEAGUE OF NATIONS\*

BY DR. M. AHMED, M.A., LL. M., PH. D., BAR-AT-LAW

THE fifth session of the League of Nations opened on the first September 1924 in the reformation hall at Geneva, in Switzerland, where the previous meetings have been held for the last four years. The Canton of Geneva has offered a site for the construction of a special suitable building for the meetings, but that building still awaits funds. The

meet only once a year, to deliberate on th great international questions them for decision. There is secondly th

reformation hall can however accommoda

two thousand persons, and therefore at presen suffices for the meetings, which are open t

the public. The League of Nations is divide into several committees which must be carr fully distinguished. There is in the fir instance the full assembly of delegates wh referred t

<sup>\*</sup> An adaptation from the French.



mucil of the league composed of four perment members, a French man, an Englishman, an Italian, a Japanese (the American having withdrawn) and six non-permanent and annually elected members. During the last-year these six non-permanent members belonged to Belgium, Brazil, Spain, Sweden

Ozecho-slovakia and Uruguay.

The council which meets every three months is a sort of executive committee of the League. It undertakes to prepare the work of the League, and regulate certain questions within its jurisdiction, such as the general reduction of armaments, the control of international mandates, the administration of the territories of La Sarre, Dantzig, etc. In the same way as the work of the full League is prepared by previous discussion in the council, the latter makes use of the suggestions and deliberations of the consultative technical commissions which meet during the intervals of the quarterly sittings of the council, and the annual session of the League. The most important of these permanent consultative technical commissions is the one which deals with military, naval and air questions and is composed of the representatives of Italy, Britain, Czecho-slovakia, Sweden, Belgium, Spain, France, Uruguay, Japan and Brazil Besides these, the representatives of other countries can be co-opted questions directly affecting their interests are to be discussed by the technical commission. The permanent consultative commission for military, naval and air questions has lately been chiefly concerned with projects of treaties of mutual assistance, the control of the Commerce in arms, and of their manufactures in private. As may be presumed, the deliberations of these technical commissions are not published and are directly reported to the council of the league. These commissions naturally work in camera and with the single purpose of arriving at solutions that may be above all reasonable and efficacious and at the same time acceptable to all states and governments. is finally, a permanent secretariat located at Geneva, which goes through an enormous smount of technical work necessitated by the periodical meetings. Although the fifth session recently commenced has to continue well-established tradition, it has nevertheless excited special curiosity, unknown in former rears. This is due principally to the presence of he three prime ministers of France, England. md Belgium, Messrs Herriot, MacDonald ad Theunis, who have thus testified to the

esteem, in which they hold the work of the League. The programme is no less interesting consisting as it does of 26 items. Among these are the protection of young women travelling alone, legal assistance to the poor, the demand of the Chinese Government for the reduction of its contribution, the control of armaments and the maintenance of peace in the world. The last two subjects are evidently the most important of all. It is necessary to determine the conditions under which, the League will proceed to control the armaments of Austria, Hungary and Bulgaria, and exercise its rights of investigation in these countries. Then there is the question of German armaments, which according to the terms of the treaty of Versailles, the League of Nations will be called upon to regulate as soon as the inter-allied commission now sitting shall terminate its operations. manner in which the League will deal with the Austrian and Hungarian armaments, will constitute a very important precedent to be subsequently applied to Germany. The league has also to examine the replies received from the different states, regarding the protocol or project for mutual assistance elaborated and submitted to them by the council. Thirty states have already replied, eighteen favourably with certain reservations. Among them are, France, Belgium, Italy, Czecho-slovakia, Roumania, Poland, Servia, Portugal and Finland. On the contrary, the United States, Great Britain, Germany, Russia, Australia Sweden, Norway, Spain, Holland Switzerland and Denmark, have rejected the project. The French delegates will support the amendments detailed in a recent letter of M. Herriot addressed to the general secretary of the League. A counter proposal has privately been presented by the United States.

The proceedings of the League commenced with the usual ceremonial under the chairmanship of M. Hymans, the Belgian minister of foreign affairs. In his opening address welcoming the delegates, M. Hymans enumerated, not without legitimate pride, the first fruits of the league's work, and indicated the lines on which its work has so far proceeded. The adhesion of fifty four states, and the increasing importance of the problems, submitted to its arbitration, give grounds for hoping. remarked M. Hymans, that sooner or latter, the League will be able to fulfil its raison d'etre and maintain the peace of the world. The League then elected by forty-five votes out of forty-seven, M. Motta, a former president of the Swiss Republic, as its chairman for the present year. The delegates of the different countries then proceeded to nominate their representatives for the six subcommittees appointed this year for the consideration of (1) legal, (2) economic and financial and (3) peace and disarmament questions, (4) the budget of the League, (5) humanitarian and social and (6) political questions. Finally after the election of six vicepresidents, viz., Messrs. L. Bourgeois (France) Salandra (Italy), Lord Parmoor (England), Uruceia (Columbia), Skyzyenski (Poland) and Tang Tsi Fou (China) the League commenced its work of the present session.

The League has this year chiefly discussed the Polono-lithuanian conflict, the situation in Poland of the emigrants from Dantzig, the medical assistance to Albanions, the lot of Russian, Grecian and Armenian refugees, the financial relief of Hungary and the events in Georgia. But these comparatively un-important matters pale into insignificance when compared with the dominant questions of arbitration and disarmament and the signing of the protocol for the maintenance of peace which have throughout been the chief preoccupations of the League.

In the course of a recent letter to the London Times on the results of this year's Geneva Session, Lord Parmoor the British vice-president of the league writes:—

"I do not hesitate to claim on behalf of the British delegation (which acted throughout in close consultation with the representatives of India and the Dominions) that it achieved a notable success. The protocol which in no way interferes with the sovereignty of any nation as regards the use of its military, naval and air forces constitutes a great step towards the pacific settlement of all international disputes... I have endeavoured without success to ascertain a basis for the fantastic statement coupling the British navy with the League."

Among the Indian delegates to this year's session of the League Sir Muhammad Rafique, a retired Judge of the Allahabad High Court, delivered a fine speech on the 22nd Septem-

ber 1924 when the question of intellectual co-operation was under discussion. Said he,

'As an Indian I feel happy and proud to think that the culture of my country not so well understood in the West as it ought to be, will once again in the future, as by common consent it did in the past, contribute its own share to the attainment of the ideals on which the League is established. I have not the slightest doubt that by the efforts of this committee, the culture of India will be more widely appreciated and spread than it is to-day. I am here to proclaim the contribution which india is able and ready to make to the world's stock of knowledge from her own treasures, which are increasing every day through the labours of her devoted sons. I am here to declare the message which India has to give to the West from her deep and diffused spirituality, from her respect for ascetic ideals, from rare capacity for sacrifice and service, divorced entirely from material considerations. The East and specially my country. I may be permitted to remark, has many valuable thoughts to offer for the enrichment of the world's literature, science and philosophy, if only her sciences and institutions are properly understood and studied. Take for instance the Hindu culture, the proud inheritance of the vast majority of my countrymen, and you will find that before the dawn of history in the West it taught the lessons of universal brotherhood and universal peace for the acceptance of which this illustrious gathering is working to-day. The achievements of my countrymen in the past are beyond dispute. Their achievements to-day are worthy of serious notice.

As remarked by several European journalists, Sir M. Rafique's was the speech of the day. It was delivered in English and immediately translated into French, as French and English are the only two official languages recognised by the League.

The most recent proof of the real usefulness of the League is that Turkey and England have both agreed to refer back to the council of the League their acute dispute regarding Mosul. May the League's impartial decisions continue to command an increasing measure of confidence and thus ensure the peace of the world.

28th Octobor, 1924.

# A CALL FOR ASIAN EMANCIPATION

ONE of the prime requisites for attainment of Swaraj in India is to create self-confidence among the people, particularly the leaders and the younger generation that they may control, and direct the destiny of the nation. This means that the people will

have to shake off their slave mentality. Certain Indians are singing the song that the people of India lack the experience of self-government and that they should wait and receive the instalment of self-government and the kind of self-government their masters

\* England will in good time decide to confer

The Anglo-Indian officials are loud to apound the theory that the inexperience of be Indian people in the field of selfovernment will be fatal to India's good. It muses many of us who note that only less han ten years ago, the Labor leaders in ingland like the Rt. Hon. Ramsay MacDonald and others were charged with being wild reamers who would destroy the world-flung british Empire, if they were entrusted with ne responsibility of running it. More than wenty of the present members of the British 'arliament were put in jail during the world ar for their political and economic views and the present Premier was held to be uite an irresponsible person; but these en are now governing the country. This est should hearten the Indian leaders and rould convince Anglo-Indian officialdom, if ley are open to conviction at all, that the opular leaders of India, especially those who e today victims of the lawlessness of the ritish Indian Government, which is ruling a country by enforcing the Regulation I of 1818, will be the rulers of India. zere is no power on earth to stop this stiny of the reassertion of India which will ain give a humane civilization to the ırld.

The people of India and those of the other irts of the Orient are often told by the estern people, particularly perior Anglo-Saxons, that the so-called that there is no mmon honesty among the people of the rient in matters of Government. But the ople of India should not be discouraged out this allegation, as if corruption is herent in all the people of the Orient and nesty and decency is the monopoly of the est. In the face of the facts that have me to light regarding the cases of abominle corruption during the world war, in foremost western democracies such as eat Britain, France and the United States, the be safely asserted that the spirit of pency and civic righteousness is not a mopoly of the West. There is a good al of lawlessness even in very high places the Governments of the western world. B story of corruption in British Air Ministry, lonsy between Lloyd George and Sir uglas Haig (now Lord Haig) and the waste public funds in Great Britain by some of most prominent members of the British riament is not unknown to the people of In The following story of corruption in

high places in New Zealand is an example of what can be found in other British dominions:--

#### EX-PREMIER ARRESTED AS THIEF

SIR RICHARD SQUIRES OF NEWFOUNDLAND CHARGED WITH \$20,000 LARCENY-OTHERS TAKEN.

St. John's. N. F., April 23.—Sir Richard Squires, former Premier of Newfoundland, was arrested yesterday charged with larceny. The charge was based on the findings of a commission which recently investigated alleged irregularities under

the Squires government, which resigned last July.
Dr. Alexander Campbell. who was Minister of Agriculture in the Squires Cabinet, also was arrested on similar charges, as were John Meaney, former Government liquor comptroller, and Whitford McNeilly, formerly a clerk in the Crown Lands Office All were admitted to bail.
Further arrests are probable officials said

Office All were admitted to bail.

Further arrests are probable, officials said.

The specific charge against Sir Richard Squires was larceny of \$20,000 of Government funds. Campbell was charged with larceny of \$400. Meaney with theft of \$100,000 and McNeilly with larceny of \$30,000. The former Premier, Meaney and McNeilly were admitted to bail in \$40,000 each, while bail in the case of the former Minister of Agriculture was set at \$4000.

It was announced that Alexander Rooney, Accountant-General in the Post Office Department, who is charged with larceny of \$3,000, had escaped to Canada two weeks ago, and that William O'Reilly

to Canada two weeks ago, and that William O'Reilly former Magistrate at Placentia, would be brought to this city to-day on charges of obtaining \$12,000 by false pretences.

The Squires Government, which had been returned to power a few months before, resigned last summer after internal dissensions due to charges that there had been misuse of public funds. Attorney-General W R, Warren, on accepting a mandate to form a new government, promised an investigation, and when no Newfoundland jurist investigation, and when no Newfoundland jurist could be found to conduct such an inquiry, the British Colonial Office named Thomas Hollis Walker

recorder of Derby, England, to act as commissioner.

The charges, said to be the most serious that have been preferred against a government in British North America since the so-called Pacific scandal caused the fall of Sir John A. MacDonald's cabinet in Canada in 1873, fell into two divisions. It was alleged that Sir Richard Squires while premier had improperly received public moneys from the liquor control department and also precived moneys from control department and also received moneys from the British Empire Steel Company at a time when this company was negotiating a new ore royalty contract with the Government. A second set of charges alleged that waste and corruption were practised in connection with expenditures made by the departments of Agriculture, Mines and Public Works for relief and other services in periods of unemployment.

unemployment.
Commissioner Walker in his report, made public a month ago, found the charges against Sir Richard Squires sustained by the evidence. Dr. Campbell was declared guilty of misconduct and extravagance in connection with relief expenditures made through the Department of Agriculture. The alleged misconduct was in paying personal expenses from public funds and using the patronage of his department to advance his political fortunes.

The Commissioner severely censured, various lic officials who received payments for alleged ra services on the ground that these payments re illegal. The report closed with the hope t "exposure of all these conditions may result the people taking steps to purge themselves from same and effecting much needed reforms.—

"he Sun (New York) Wednesday, April, 23, 1924.

The French political world is ringing with cusations of all kinds of misuse of funds ring the world war and also of reconstructure in the devastated regions.

The United States of America is regarded the greatest of the western democracies. e people of the United States are surely greatest of the idealists among the westnations. It is said that the United tes entered the World War "to make the rld safe for democracy"; and certainly masses of this great republic did not e any other motive but to fight for the ise of human liberty, altho they might re been misled by the propaganda of the ied Powers against Germany. Today we i that many responsible businessmen of United States are charged with defrauding Government in war contracts; and the ount involved in these cases amounts to ions of dollars. The United States Senate now engaged in various investigations h as leasing of the oil lands reserved for needs of the United States Navy to vate corporations by cabinet ministers and least one of whom received large sums money from big oil interests for transng the land to corporations which made ge profit. It is an open secret that many ponsible Government officers of the United tes of America during the last world ad business of the disposed of the disposed of vate German citizens (enemy aliens) for ch less money than their real value and s indirectly profited themselves.

None should construe from the above is that the United States is a nation of honest people. On the contrary, average esty and idealism of the American people nost praiseworthy. The point I wish to phasise is that the people of India and rest of the Orient are in no way inferior matters of innate national virtues has honesty, toleration, to the people of West. The ideal of international morality world affairs is rather higher in the ent than that is to be found in the West; are the power-mad West has a double against the power-mad west has a double and the international morality, one for the called apparator whitee and the other for

the other races of people. The people of the Orient should also remember that while the Christian missionaries speak of Christian virtues and the superiority of the Christians over the heathen, they do not always tell the actual state of affairs in Christian lands which have dark sides as well.

The Orient indeed has much to learn from the West, but the West has much to

unlearn, particularly its arrogance.

Corruption exists in the West, as it does in the East; this should not be an excuse for the people of India and the rest of the Orient to condone the evils and lack of efficiency in political and industrial life of the nation. There is nothing like innate backwardness of the people of the Orient and absolute superiotity of those of the occident.

The time has come for the people of the Orient, particularly India, to demonstrate to the world that altho they are now in many ways at a disadvantage, altho there is a kind of conspiracy among the so-called superior white peoples of the world to keep the rest of the world under subjection, yet morally, politically and intellectually they (the people of the Orient) are in no way inferior to any people and they are determined to get out of this abject condition of subjection and supposed inferiority, through ardent sustained efforts and to bring about a new social order based upon the ideal of equality of nations through Asian independence and emancipation of all subject nations.

This ideal can be fulfilled if the people of the Orient can de-hypnotise themselves from the clutches of the idea of their racial inferiority and from the bonds of slave mentality. This can be accomplished through achievement. Let the younger generation of the Orient, particularly India, realise their responsibility and calmly devote their best energies to surpass the West in honest competition in the field of achievement and this will lead to permanent emancipation of Asia and therefore India and better understanding between the East and the West.

Asia, that in the past gave to the world Confucius, Buddha, Jesus, Mohammed and at present Tagore and Gandhi must emancipate herself to lead the world from its present condition—"civilised barbarism". There is not the least doubt that the West, which wouships power, will not pay any attention to the genuine greatness of the Orient unless Asia can assert politically. This political assertion of India and the rest of Asia must

mother be regarded nor directed as a movement for national jingoism. In the call for ation emancipation I see a special spiritual value, a new ideal of freedom for all, particularly the emancipation of the "Power-mad West" from its present dangerous illusions.

New York City.

April, 24, 1924.

Kanal

# HISTORICAL RECORDS OF NORTHERN INDIA, 1700-1817

By Prof. JADUNATH SARKAR

I

records of this period written in European languages. The English records have been mostly hand-listed up to 1793, and many of them have been printed, some in full, some in the slightly abridged form called calendars. The French records at Pondicherry have been catalogued and are in a rapid process of publication, thanks to the enterprise of the Society for the History of the French Colonies and the impetus given to Indo-French history by M. Alfred Martineau.

As for the Portuguese papers preserved at Goa, the more important of them, such as **treaties, diplomatic correspondence, instruc**tions to Government officers &c., have been Tratados e concertos, 14 vols. The other papers in the Goa archives are of minor importance, because in the 17th century the Portuguese ceased to occupy an influential gocition in Indian politics, and sank into a mere provincial power. They lost connection with the imperial Government of Delhi, and had diplomatic relations only with the petty chieftains in their immediate neighbourhood, ench as the Savant of Vadi ("the Bounsello"), and the desais of Sunda, Sanquelin, Bicholin, Ponda, &c., besides a short war with Shambhuji. Rarly in the 18th century, they had some the littles with the Peshwas: but after the peace with Baji Rao I in 1739 their relations the Poona Government are indicated only by a small series of MS. reports from the Portuguese agents at the Peshwa's Court in addition to what Biker has printed. The Portuguese records, therefore, cease to se of any value for North Indian history ther the accession of Aurangaib.

П

The problem of Indian history in the Mughal period is to find out the most original sources of information. We, no doubt, possess the contemporary official histories, written by order of the Emperors of Delhi from Babur But they are derivative to Bahadur Shah L works, as they were compiled from still earlier records, or documents written immediately after the events described. To this latter class belong (1) the despatches from the various provincial governors and generals, (2) the reports sent to Court by news-writers and spies, (3) the summaries of such of these despatches and reports as were read out to the Emperor in public Court and embodied in the akhbarat or manuscript news-sheets sent to the various Rajahs and nobles by their agents at the imperial darbar, and (4) the instructions of the Emperor and his ministers to officers absent on duty. Of the first and fourth classes much material has perished, and the only remnant now surviving is the handful incorporated in formal letter-books left behind by certain secretaries or munshis in the service of the Emperor and some nobles. No report of a Government spy or news-writer is now in existence in its full original form. Therefore the scientific historian of the Mughal period is left to depend almost entirely upon the akhbarat or news-sheets telling us of the daily occurrences at the imperial Court, the Emp eror's movements and public orders, and the news and rumous circulating there.

The importance of these manuscript news papers or unofficial Court-bulletins has been described by me in a paper read at the Second Session of the Indian Historical Research Commission held at Lahore in 1920. I have called them the Missing Links of Indian Research

because at that time only two sets of these documents were known to exist, namely a large collection referring to Aurangzib's reign in the Library of the Royal Asiatic Society, London, and twenty-two sheets only dated the close of Muhammad Shah's reign in the Bibliotheque Nationale of Paris.

Since then large masses of these raw materials of Mughal history have been traced. The earliest and most copious belong to the Jaipur State archives, and run from 1681 to 1725. Those of a later period exist in great volume, but dispersed over many collections

and with sad gaps in their midst.

The imperial Government as well as private persons (such as dependent Rajahs) also kept news-reporters in the camps of the Mughal princes and other grandees who governed provinces or commanded expeditions. Akhbarat of this class has been found for Prince Muhammad Azam Shah's viceroyalty of Gujrat and Prince Bidar Bakht's governorship of Malwa, both in the closing years of Aurangzib's reign. The former belong to the R. A. S and the latter to Jaipur. For the second half of the 18th century records of this class are copious as I shall indicate a little later. We thus get the raw materials of provincial history, though not in an unbroken series.

#### Ш

From 1750 onwards the Emperor's power rapidly declined and the importance of the provincial governors increased. The Delhi Court, therefore, fell into insignificance as the creative centre of political news; it merely continued as a sort of news-exchange. The wazir of Oudh, the Rohila sardar, the Jaipur Rajah, the Jat chief of Bharatpur, Sindhia, Holkar, the successors of Ahmad Shah Abdali, and even Ranjit Singh of Lahore, now dominated the political scene, each for a period only. Happily, many of the news-letters written from their camps and Courts have been preserved, though many more have perished.

But the news-sheets now change their character in two ways: First, unlike the akhbarat of Aurangzib's or Bahadur Shah's Court, hey do not record any and every news heard here, nor mention every Court incident, great ad small. They give longer accounts and of elected news only; or speaking in terms nore familiar to us, they cease to be mere elegraphic summaries and assume more and nore the character of news-paper reports. They join together in one report the lews of several days, sometimes a fortnight, instead of giving only one day's or sometimes

Marketta

one noon's news only. This change made it necessary to use two or three very long sheets of paper, while the brief daily newsletters of Aurangzib's or even Muhammad Shah's time were compressed into one small slip of paper only. These late 18th century akhbarat exactly resemble the news columns of our old English weekly papers of the days before the telegraph.

The news-sheets also change their name at this period, being no longer designated akhbarat-i-dārbar-i-muala, but simply akhbar, sawanih, parcha-i-akhbar, or ahwal-i-taza.

It may be objected that these news-letters are not authentic, as they contain only what was heard or rumoured at the place of their writing and are not of the same value as despatches and secret State-papers written by the makers of history. An examination of the real character of these akhbarat shows that the objection is based upon a misconception: For one thing, they do contain summaries of despatches received or sent out (except secret orders). Secondly, no secret could be kept in Mughal India. And thirdly, the news circulating at the Court of a king or the camp of a general, whether true or false, was the only information available to him, and it determined his line of action. We thus get from the akhbarat a knowledge of the true springs of his conduct and policy.

#### TV

perishing of the greater part of the The Mughal State-papers and Court-bulletins is due to a cause which European historians do not easily realise. In pre-British days the records of every department of the Mughal Government or a feudatory State were usually kept in the house of the Secretary of that department and not in any Government building or archives. No doubt, revenue returns, accounts, &c., would be kept in the record-room of the revenue department, by reason of their immense volume and the need of frequent reference. But all other after they have been read and answered, and thus have ceased to be what we now call "Current correspondence", would be taken by the secretary to his own house, where he transacted his work when not in attendance on the prince or the minister. Administrative convenience dictated this practice, as, in the absence of a State archivist or general recordkeeper, the secretary to a department was the only "walking index" to the old records of that department; he alone knew what papers were possessed by the Government

téi

with reference to a particular case and where papers were. None else could pick

no out quickly.

The result of this old practice was distrous for history, as Sir Dayakishan Kaul pointed out in his paper on the Patiala records read at Lahor in 1920. With the decay of the old families of hereditary secrefaries, much valuable material of first-rate importance has perished. Masses of old paper have rotted in their houses or been swept away as rubbish by their poor ignorant descendants, while the masters of the old necretaries have neglected to recover these records from their houses.

The Jaipur State archives, as may be expected, contain a large mass of letters from the Mughal Government and the officers of the Rajah to him, besides a huge collection of accounts papers which will be of firstrate importance for the economic history of Rajputana in the 17th and 18th centuries, if such a history ever comes to be written. But one series which I had looked for there cannot be found, I mean the secret correspondence between the Marathas and the Jaiour Rajahs, which must be of very great value, as Sawai Jai Singh brought the Marathas into Malwa, and his successors had frequent relations, usually unfriendly, with the Deccani generals throughout the 18th century.

There are twelve rooms on the ground floor of the Amber palace stored with old State papers, all of which with a few exceptions have been eaten up and reduced to and three mould by white-ants. I could read three coraps of these and found them to have been wat by Rajah Ram Singh from Rangamati on the Assam frontier in 1674. These, so far as can be now judged from their appearance, were not papers of imperial interest or first-rate importance, but belonged to the minor class of salary bills, accounts, armylists, revenue returns of villages &c. The old revenue papers of the various parganahs belonging to Jaipur, from the 18th century cowards have been carefully preserved with arrangement in another office (the Mustauf daftar) in Amber, (though here, too, some bundles are ant-eaten).

The Jaipur darbar is rich in the possestion of a great number of genuine old formans with their seals and embroidered both envelopes (kharitae) quite intact. These ze of extreme value and may properly

adorn a historical museum. Nowhere else in the world has such a collection survived.

All the extant records of Udaipur have been embodied by Kaviraj Shyamaldas in his monumental Hindi history the Vira-vinode. Stray documents, such as farmans from the Emperors, hasb-ul-hukms and parwanahs from his ministers, and news-letters, are possessed by some other Rajput States, and even by private families. But the time and labour required in listing and co-ordinating them would be out of all proportion to their value. Most of them are later than 1740, and their owners are not always communicative Lala Sri Ram, M.A., an enlightened rais of Delhi, has two volumes of diaries.--one dealing with the Marathas in northern Indi in 1792-3, and the other with the imperia family in Delhi fort in 1854-55-both o which have been described in the Journal o Indian History for Feb. 1922, (Vol. I, pt. 2. They are of rather late dates; but his collec tion is always open to scholars. stray akhbars have gone to the India office London. (See Ethe's Catalogue.)

#### VΙ

The Bharat Itihas Samsodhak Mandal o Poona is building up a store of late 18t century news-letters in Persian (particular) relating to Mahadji Sindhia), which promise to grow in volume if private owners in th Deccan are liberal enough to deposit the historical records of this class in the Mande library, for ready use by research student Several families of hereditary State servan of the Peshwa period, such as the Paras-m Waquis, &c., still hold large or small bundle of old papers, which are perishing throug of th neglect. The general ignorance Persian language prevailing in the Decca will prevent the examination and use these records in the houses of their presen owners.

As for the news-letters and other histo ical papers written in the Marathi languar there was a very large collection of them the house of Nana Fadnis at the village Menauli. Some of them have been save from destruction and printed by Rao Bahad D. B. Parasnis, and some, I understand ha been brought to the Poona Mandal. entire collection, judging from their owne position as the de facto head of the Marat State for many eventful years, must be ve valuable. They, however, refer to the liquarter of the 18th century.

## VII

Market Company of the company of the

His Highness the Holkar of Indore has copious records in the Marathi language, the earliest of which date back to the time of the first Malhar Rao, the founder of the dynasty. There are abundant reports from the agents of this State at the Courts of Oudh, Delhi, Jaipur, Calcutta, etc., in the second half of the 18th century, and particularly of the time of Ahalya Bai. A fire in the archives has destroyed some precious bundles, but much more has escaped with a elight scorching along the edge,—so that at the worst each paper in these damaged bundles has lost only three lines of writing. If these documents are properly arranged and calendared, it would win for His Highness the Holkar the praise and gratitude of the learned world.

It is not known to outsiders that the enterprise and perseverance of the Foreign Office of the Holkar's Government have secured, at an immense cost, faithful transcripts of all the English records in the India Office, London, and the Marathi papers in the Peshwa's Daftar, Poona, relating to Holkar, Sindhia and the Puars of Dhar. The city of Indore, therefore, can now afford nearly all the materials for a full history of Malwa in the 18th century. An earnest historian, if he is prepared to undertake this task, will probably find every help in the learning of Dr. Kibe, the ripe knowledge and devotion of Messrs. Mathu Lal and Phadke, and the scholarship of Mr. A. N. Bhagwat, who are directly connected with the records of Indore.

#### VIII

In the Land Alienation Office at Poona. miscalled the Peshwa's Daftar,—because the Peshwa's papers form only a fraction of its · contents,—there are twenty-four bundles of historical materials in the Persian language. I have made a rapid examination of all of them. About half the mass is absolutely useless, being made up of children's copybooks, lithographed Persian works, fragments of MSS, and ordinary waste paper. An examination of them is apt to produce the hasty idea that the Inam Commission had made house-searches throughout the country, brought to Poona everything written in Persian and every scrap of old writing in Modi that they found anywhere, and left the bundles undisturbed ever afterwards. The fact is that the helders of inam lands deposited all their old papers without discrimination in the office of the Inam Commis-

Marine de la marine de la companya d

aion, and these have remained there unexamined,—at least unsorted, unindexed, and unreturned. The only thing done has been to tie them up in cloth-bundles of a tolerably uniform size, by bringing together the papers of several families, without distinction of date or place.

Roughly half the contents are waste paper. About one-fourth consists of old revenue accounts of parganahs like Sironj, Chamargunda, Ahmadnagar, etc., and these are of little use now. But the residue of about one-quarter of the mass is true historical material, some of them being of the highest value. They may be classified thus:—

(i) Farmans from the Mughal Emperors and the older Adil Shahi dynasty.

(ii) Parwanahs or orders.

(iii) Copies of grants, attested under the

seal of the qazi (khadim-i-shara).

(iv) News-letters from Northern India, and a few from British armies, mostly later than 1806.

(v) Private legal documents, such as bonds, agreements, receipts, jury reports (mahaxar), and petitions to the Mughal Government.

#### IX

I shall here specially dwell on the fourth of the above classes. The original Persian news-letters that were sent from Lahor. Delhi, Lucknow, Jaipur and other capitals to the British Indian Government at Calcutta throughout the 18th century, have perished. But English translations of them made at the time have been preserved and are printed in 3 vols. of Calendar of Persian Correspondence, with two others ready for the press. Similarly, the Imperial Record Office at Calcutta possesses a long series of letters written by Col. J. Collins, Resident at the Court of Daulat Rao Sindhia, to Lord Wellesley or his Secretary, during the very important period just preceding the Second Maratha War. (Only four of Collins's letters have been printed in Wellesley's Despatches ed. by Martin). These contain English summaries of the intelligence sent by traders and British agents from various centres in Upper India. We thus possess the news on which Wellesley shaped his policy.

But there is a vast collection of newsletters in the original Persian belonging to our Government, though not noticed hitherto. These are in the Poona Alienation Office, and exceed a thousand in number. Most of them.

to the period leading up to and during that Maratha War. They came from the still of Ranjit Singh (who is called Lahorand Sardar, as he had not yet developed Maharajah), Amir Khan of Tonk, the of Bhopal, Jagat Singh of Jaipur, Daulat Rao Sindhia, Raghuji Bhonsle, Chair Bhonsle Appa Sahib, Zalim Singh Rotah, and the Nizam, and the camps of Contratony, General Beatson, and Metcalfe. there of these packets of news still retain the covering letter,—some addressed to Colonel Sahib." This very valuable mass be flattened, properly arranged, listed, made available for scholars.

The Land Alienation Office of Poona, on Possesses in addition to these varied original materials for political and materials for

half here cite three examples:-

(1) The original farman of Shah Jahan, coasin of the great Shivaji's father Shahji, praising him for his loyalty to the imperial cause and urging him to work hard and herve Yamin-ud-daula, the Mughal general in the Deccan.

(2) An order from Aurangzib, dated 9th January, 1690, warning the imperial collectors of provisions in parganah Chamargunda not inclest the peasants in securing grain for

the imperial camp.

A petition from a high officer to the Raperor, making certain demands, with Respector's reply to each item of demand watten in his own hand in the margin it.

Many more such interesting documents be picked up by a more detailed standastion.

X

The result of the searches for historical materials so long made by me, may be summed up thus:-

Period 1700-1725 . . . extremely rich in Persian akhbarats (mostly in London and Jaipur), Marathi documents very few, but Peshwa's Daftar likely to yield some.

1725-1757 . . . poor in Persian and Marathi sources. Much material has perished. Only 20 sheets of Persian akhbarat (1744) in Paris and four in Poona L. A. Office (c. 1754) The surviving Marathi documents have been mostly published.

1757-1781 . . . a small amount of Persian akhbarat still extant in the Poona Mandal; English trans. of many (originals lost) in Calendar of Persian Cor. Many Marathi papers already printed, and many news-letters in that language extant in Indore (but not yet catalogued). Many Persian akhbarat likely to come to light in Poona.

1781-1795 . . . very copious Marathi papers, (large numbers of them already printed by Parasnis, Rajwade, and Khare.) Enormous quantities of unprinted Marathi sources at Indore, Poona and probably also at Gwalior. Persian alhbarat already discovered, many for 1788-1795, and more are constantly accumulating at the Poona Mandal. Menauli records very rich in Persian and Marathi papers.

1795-1817 . . huge collection of Persian akhbarat in the L. A. Office, and Mandal of Poona, with a few in the I. O. L. English summaries in the despatches of J. Collins, (Imperial Record Office). Marathi materials copious (many published down to 1803). English MS. sources not yet calendared.

# THE ETERNAL CHINESE QUESTION

# BY BENOY KUMAR SARKAR

Sovner Russia on China. is civil war in China once more as usual, on constitutional questions. This time the situation is grave enough to intervention. Curiously enough,

the only power that seems to stand by China's case against foreign intervention is Russia, the state whose enmity to the Chinese people was never less cruel than that of the nations whom she condemns to-day.

But perhaps the soul of Russia has be

purged through the fire-baptism of Bolshevikphilosophy. And so it has suited the leaders of the Soviet Federation of Russian Republics to challenge the right of the four "bourgeois"imperialistic states, viz. Great Britain, France, the United States and Japan to interfere in the politics of China and the Far Eastern Seas.

## CHINA, ROMANTIC AND REAL

Neither civil war nor foreign intervention is however a new thing in Chinese politics. These are some of the "eternal questions" with which every student of international law is familiar. But unfortunately, as a rule, people dare not look facts in the face and

hesitate to call a spade a spade.

So far as China is concerned, the romantic idealism popularised by the writings of Bertrand Russell and John Dewey in Englishspeaking lands and by Rudolf Eucken and Keyserling in the Germanistic world has served but to propagate among the alleged friends and lovers of the Chinese people a false orientation in regard to the actualities. But the Realpolitik has to be faced today or tomorrow, romanticism notwithstanding

# Professor Goodnow on the Right OF FOREIGN CONTROL

In 1915 the American professor, Dr. Goodnow, as adviser to President Yuan Shikai of the Chinese Republic, submitted a memorandum of governmental systems. One of the reasons why he considered the restoration of monarchy desirable for China is that otherwise disorder would prevail in the country. And

"It is \*\*\*becoming less and less likely that countries will be permitted to work out their own salvation through disorder and revolution, as may salvation through disorder and revolution, as may have been the case during the past century with some of the South American countries. Under modern conditions countries must devise some method of government under which peace will be maintained or they will have to submit to foreign control." (Journal of the American Asiatic Association, November, 1915.)

This is a mercilessly frank statement, and the point of view would seem inhuman to Young China and to those of its idealistic friends who desire to see the Powers let the Far Rest alone. But this is only a scientific conclusion from the lessons of diplomatic

Writers on international law assert indeed that nations have every right to work out their destiny in their own way, or as the phrase has become current in the literature on politics during and since the Great War, they have the right of "self-determination" But the rights of rebels, revolutionaries and secessionists, on the one hand, and those of foreign intervention in an independent state, on the other, are some of the other eternal questions that are left to the practical statesmen and the vishvashakti or world-forces. i. e., the conjuncture of circumstances to solva.

Now foreign intervention in the internal affairs of a state "to the point of actual destruction of its political independence" is neither to be the special misfortune of republican China nor an iniquity to be perpetrated for the first time in Chinese history. The question of the form of government for China is thus not specially affected by this danger.

# Intervention as a Political Method in MEDIEVAL EUROPE

During the Middle Ages no European State could be called really sovereign even within its territorial limits. The Pope had the right to interfere in the local civics of Christendom, and his cardinals, legates and pardoners enjoyed "extra-territoriality" everywhere. Matrimonial relations and religious sympathies dictated, moreover, the foreign policies of rulers.

The ruler himself was in law but a landlord among landlords. The same landlord could in those days own manors and serfs under more than one king. A baron in one state could be king in another. The cities could form alliances among themselves, or with the feudal lords against kings, or with the kings against the feudal lords.

The Hanseatic League gave laws to the kings of Denmark and Sweden. Each of the Italian city-states was divided between the imperial Gibellin and the Papal-Guelph factions, so that both the German Emperor and the Pope freely took part in the intrigues of the little republics of Italy. Intervention was thus the very essence of the system of feudalistic politics in Catholic Europe.

# FROM WESTPHALIA TO THE MONROE DOCTRINE

The peace of Westphalia (1648) is regarded as the first landmark of modernism in the conception of sovereignty. But even since then the independence of States has been infringed upon by the Powers on innumerable occasions. Today the ostensible object of intervention is the maintenance of peace in the "backward countries" in the

other times the pretext has been selfconservation, enforcement of a legal right, consideration of atrocities, considerations of timesity and so forth.

The death of Charles II of Spain in 1700 to an incitement to Louis XIV to interfere the behalf of his grandson Philip as a candidate for the foreign throne. The Spanish recession could not thus remain a mere spanish question; it brought on a world-war which the real issues were the expansion to commerce and the balance of power. The professions partitions of Poland (1772,1793,1795) are the standing monuments of the Powers right to intervention in a territory of political turnoil.

The partition of France, also, became a question of practical politics in 1793 under conditions similar to those of present-day China. Austria, Bavaria, England, Russia, Spain and Sardinia were to have obtained slices of French territory and left France a harmless third-class power.

In 1808 Napoleon ordered that Prussia should not keep an army of more than 40,000 men. The Holy Alliance (1815) was an open alliance organized for intervention. The Monroe Doctrine (1823), as a publicly antiqued defence against intervention, came into being on the assumption that the right to intervention was a fact.

## AMERICAN INTERVENTIONS IN THE LATIN STATES

By the "Ostend Manifesto" of 1854 the Thised States declared the right to seize Cuba by force, should Spain be reluctant to sell the America's intervention in the war (1898) hotween Spain and Cuba is an infringement of the rights of independent states, as also has notoriously hasty recognition of Panama a republic (1903) in the midst of its assession disputes with Colombia.

# TORRIGH INTERVENTION IN PERSIA

During the birth-throes of the New Pinns (1905-1909), again, the constitutional party has been constantly the intrigues of Europeans the State and his courtiers. The Anglo-constant and his courtiers are constant to their constant and his courtiers of influence of the bank the spheres of influence of the bank that the spheres on the Medilis that the sphere of the first Medilis to obey the Shah destruction of the first Medilis that the Shah with the

"Cossack brigade" commanded by a Russian Colonel.

Then came the virtual annexation of the fertile province of Azarbaijan in North-East Persia by Russia on the all-too familiar pretext of safeguarding foreign interests during the second Persian revolution (1909) that eventuated in the deposition of Mohammed Ali. One must also mention the British ultimatum of October 16, 1910, which demanded the policing of the roads in Southern Persia by the Government of India at the expense of the Persian Customs Department.

# THE "INTEGRITY OF TURKEY"

Last but not least, the intervention of Christian states whether individually or in concert in the Ottoman Empire was the most universally accepted article of faith among statesmen. The "integrity of Turkey," however, was indeed an asset of the British empire against Russian advance and was therefore solemnly announced at the end of the Crimean War (1856).

But the powers have still found occasions to interfere with Turkish rule in Crete, Armenia and Syria. The Berlin Congress (1878) virtually legalized and legitimized the international administration of the problem of internal reforms in Turkey. And it was the demand for European mediation in the administration of Macedonia that exasperated the Young Turks into the second Balkan War (1912).

## SELF-DETERMINATION vs. INTERVENTION

And to crown all, the last war was brought about directly by the Austrian ultimatum to Serbia, compliance with which would have implied the regular intervention of Austria-Hungary in Serbian administration. Can it not be affirmed, then, without being too cynical that "self-direction" or independence is the exception, and intervention, the rule in the history of international relations?

# IMPERIAL CHINA IN INTERNATIONAL LAW

It is only in the perspective of all these world-developments in diplomatic intercourse that the problem of China can be intelligently grasped. To treat China as an exception in international relations would appear to be as great a fallacy as to regard Chinese civilization, social institutions, philosophy, are and so forth as something peculiarly Chinese of distinctively Oriental.

We shall first discuss the discuss the content of the co

sovereignty of China, i.e., her relative position and prestige with regard to other independent Powers. In 1842 the Opium War deprived China of Hong-Kong. In 1859 Russia wrested from her 800 square miles north of the Amur River, the territory south-east of the Khingan Mountains, the Russian maritime province, and Vladivostok, and in 1871 the land between Balkash and China.

In 1871 Japan took possession of the Liu-Kiu islands between China and Formosa. Burma was lost to Imperial China in 1886. the French republic annexed Indo-China the same year and engineered subsequently the separation of Siam from Chinese overlordship.

The China-Japan war of 1894 led to the loss of Formosa and the virtual cession of Korea to the victors. In 1898 Kiaou-Chaou was seized by Germany, Kwang-chau-wan by France, Wei-hei-wei by England, and Port Arthur by Russia. By 1899, as Brown remarks in New Forces in Old China, "in all three thousand miles of coast-line there was not a harbour in which she could mobilize her own ships without the consent of the hated foreigner".

During all this period the Chinese empire had of course to pay enormous indemnities to the powers for the least loss sustained by the aggressors as missionaries, merchants or travellers even in out-of-the-way places. All this is surely "foreign intervention in China" "to the point of actual destruction of independence."

The only parallel is to be sought in the steps by which Turkey has been robbed of Algiers, Tunis, Tripoli, Egypt, the Balkan States, Kuweitt, and recently Arabia and Mesopotamia.

# THE STATUS OF CHINESE ABROAD

Let us now look to external sovereignty from the other side of the shield, rix., with reference to the treatment of China and her people abroad. Between 1855 and 1905 Imperial China had to enter into humiliating treaties" with the United States and accept from that power the most atrocious discriminative laws against the Chinese immigrants. Each of these laws was, moreover, a violation of treaties.

American citizenship was denied to persons of the Chinese race by the Burlingame Treaty (1868). The Treaty of 1880 compelled China to give the United States the right to, retrict and suspend Chinese immigration.

China was not in a position to retaliate the massacre of innocent Chinese men, women and children in Wyoming, Washington and California (1885-1886). The constant outrages on the person and property of her people "legally" living on American soil remained unindemnified by the state of federal governments.

The Scott Act of 1888 and the Geary Act of 1892 relating to the status of Chinese immigrants in America reduced the empire of China to the most contemptuous abyss in the international world. In 1904 the United States finally re-enacted all the previous restriction-laws excluding Chinese immigrants. America's treatment of China for half a century is comprehensible solely on the postulate that China's independence was to be respected only on paper (A. C. Coolidge: "The United States as a World-Power", pp. 335-37).

#### THE EMPRESS-DOWAGER'S PATRIOTIC EDICT

It is clear, therefore, that towards the beginning of the twentieth century Imperial China descended to the nadir of sovereignty so far, as her external relations were concerned. We shall now study the state of her "internal" sovereignty about the same period, i.e., the rights she exercised on her own territory without intervention from foreign Powers or their nationals.

Since the treaty of Nanking in 1842 China has been "opened" by over a hundred treaties with foreigners. Mostly commercial in character, these are documents of "concessions" which have deprived the Chinese in one way or another of their legitimate sovereignty over their own lands and waters. The military aggressions in Greater China coupled with the economico-political concessions within China Proper could not but draw from the Empress Dowager's hands a most dangerous edict bitterly "anti-barbarian" i.e., anti-foreign as it was. It ran thus:

The various Powers cast upon us looks of tigerlike voracity, hustling each other in their endeavours to be first to seize upon our innermost territories. They think that China, having neither money nor troops, would never venture to go to war with them. They fail to understand, however, that there are certain things which this empire can never consent to, and that if hard pressed, we have no alternative but to rely upon the sustice of our cause, the knowledge of which in our breasts strengthens our resolves and stacking us to present a united front against our aggressors.

## THE BOXER REVOLT

In 1900 the Chinese were driven to do that fittle Serbia has since done in 1914. They made a desperate attempt to defend their sovereignty against the intervention of the encreachers. The Boxer Uprising proved shortive, however, and left China not only cainously indebted on account of indemnity but also completely humiliated and at the mercy of the Powers.

The treaty of 1901 forbade the Chinese to import fire arms for two years, and to hold official examinations for five years in the cities where foreigners had been attacked. It compelled them moreover (1) to add an important area of Peking to the already spacious grounds of the Legation Quarters to be fortified and garrisoned by foreign troops, (2) to raze to the ground the Taku forts which defended the entrance to Peking, and (3) to have the railway from the sea to the capital occupied by foreign troops. Under the terms of the same treaty, China had also (1) to execute the members of anti-foreign societies and (2) to summarily dismiss district officers and even provincial viceroys if they did not suppress antiforeign outbreaks.

Germany, crushed as she is by the War, has since 1918 been experiencing all these Chinese conditions under the military, economic, and political bonds imposed upon her by the peace of Versailles.

#### THE CHINESE BOYCOTT OF AMERICA

The political nullity of the Chinese even within the limits of China Proper was thus categorically "declared" by the treaty of 1901. It became more clear in 1905 when the United States forced Young China to withdraw the boycott of American goods, ships and institutions it had decreed in retaliation of half a century's persecution suffered by the Chinese people at the hands of the Americans in the United States.

The Chinese government was reproached by the American minister at Peking for its anticordinary supineness." in the matter; and was ordered to deprive Tseng Shaoching, the head of the Fu-kien merchants' guild in Shanghai and chairman of the boycott committee, of his official rank of taot'ai, and sunish him in an exemplary manner. The howcott had thereupen to be disclaimed by the Chinese Foreign Office and at length impressed by an Imperial edict.

# MONARCHY NO SHIELD AGAINST INTERVENTION

These are not facts of anti-diluvian history and no profound antiquarian scholarship is needed to excavate these items in human relations. Nor has human nature undergone any revolutionary change during the last two or three decades although it has certainly been enriched with the experiences of the Great War, Bolshevism and the so-called league of nations. One therefore does not grow any the wiser by shutting one's eyes to the methodology of powerful neighbours in regard to the integrity and sovereignty of weaker States.

It is clear that long before the establishment of the republic, the powerful nations found reasons to interfere in China. Republic or no republic, therefore, they may assume direct administration of its government whenever, to use Goodnow's words "this is necessary to the attainment of the ends desired," provided, of course, the Powers can agree among themselves as to the partition of the spoil. The American expert's prescription of a monarchical form of government for China was therefore an absurd performance. It would be illogical and unhistorical to blame the republic for the misfortunes of China.

#### REPUBLICAN CHINA

There was no improvement in China's international status between the events of 1900 (and 1905) and the abolition of monarchy in 1911. It is sheer blindness to the realities (on the part of Eur-American political theorists) or patriotic timidity to look facts in the face (on the part of the Chinese themselves) that is responsible for the false idea that China was an independent country in 1911. There has besides, been no change in her position among the Powers during the twelve or thirteen years of the republic (Vide the present author's Futurism of Young Asia, pp. 230-247).

Rather, like the revolution of 1906 in Persia and of 1908-9 in Turkey, the Chinese revolution has resulted in the enfeeblement of the Orientals and the increase of aliendom in Asia. Or perhaps, strictly speaking, Asian weakness has been brought up to the limelight just on account of these nationalistic, constitutional and republican upheavals. The world has been thereby made fully conscious as to how terribly incompetent Young Asia happens to be in the technique of modern life.

Only in one quarter has Kemal Pasha, luckily for Asia, succeeded in enhancing ber

reputation by the international standard. But in other quarters Kemal Pashas do not seem to be forthcoming, not at any rate in China for the time being.

# THE MAKING OF BOUNDARIES

If the foreign interventions are normal or natural phenomena in China not less so are the civil wars. Weakness in the fields of finance, industry and military equipment has thrown the Chinese up into the arms of the foreign-The war between the provinces, although ostensibly a constitutional struggle, is a symptom of another weakness. weakness of the Chinese people has to be sought in certain rather unexplored fields.

And here it is necessary to expatiate a little bit on the boundaries of states, the limits of nationalities, or the manufacture of nations. On this subject there is a fallacy long prevalent among the students of political science in Eur-America. This has been imbibed from them by the intellectuals of Young Asia also. The fallacy is quite simple. People have got into the habit of applying to vast continents like China or India the formulae that barely explain the jurisdiction of the latest types political of more or less homogeneous states" in contemporary Europe.

Since the unifications of Italy and Germany, and under the influence of John Stuart Mill, the nationality-idea has taken a firm hold on the imagination of mankind. But political theorists as well as practical statesmen are prone to forget two important considerations with regard to its application.

First, Mazzini's idealism embraced a population which in strength of numbers was less than the fifteenth of that of China or of India today.

Secondly, Bismarck's "blood and iron" triumph embodied itself in a territory which in its area is about one-fifth of China or of India. United Germany is not larger than the single Chinese province of Szechuen in the S. W. or the Hindi-speaking provinces of the north-Indian Punjab, Agra and Oudh.

Scientifically speaking, one should expect same number of "modern" therefore, the nationalities enjoying "sovereignty" in the Austinian sense of danda-dhara, i.e. sanctionwielding power in China or India alone as one finds in Europe. A China or an India in the singular number in the twentieth century is as great an anachronism as the Christendom of Hildebrand and Innocept III. or the Empire of the Hohenstaufens, or

k Line

Dante's pious dream of universal Monarchy in "De Monarchia."

# THE MEANING OF THE CIVIL WARS

One must not demand a higher standard of nationalism or political unity or statemaking for Asia than what has yet been possible for Europe with its latest experiments in the Central and Eastern territories. It need, further, be observed that the chances for a "federation" in any of the Asian culturezones (Chinese, Indian or Islamic) are as great or as small as among Latins, Slavs or Teutons

of the Western world.

It is this "scientific" question that is being solved in and through the civil wars of China. There was a time when Tibet, Mongolia, Indo-China and other regions used to be known as veritable Chinas. The world knows the truth better today. Similarly the world is waiting to learn if Szechuen should be regarded as part of China along with Honan, Che-Kiang. Chih-li and other provinces or if the so-called eighteen provinces of China constitute for themselves a world of independent sovereign states. Herein lies the deeper meaning of the civil wars in China.

## THE BIRTH-THROES OF MODERNISM

The recent revolutions are really phases in the modernization of the Chinese State. The disintegration of old China's limbs is the pivot of all these movements. Medieval Europe with its "indefinite incoherent homogeneity" had to be pulverized and transformed into a system of "definite coherent heterogeneity" in order to give shape to the modern states. By 1870 the vestiges of medievalism in state boundaries may be taken to have practically disappeared from Western Europe at least. Japan also bade adieu to the old state of things about the same time.

The dismemberment of the Ottoman Empire between 1878 and 1912 has likewise been a move in the direction of "modernism" in South-Eastern Europe so far as the territorial limits of nationality are concerned. During the Great War the Bolsheviks embarked upon giving the dozen Russians of Eastern Europe a chance to find, determine or realize themselves on the "nationalist" principle. The Peace of Versailles has further operated along the same lines by manufacturing new states out of old.

It would be absurd to maintain that the boundaries of European states as they ex on the map in 1924, chequered as it is with irredentas and minorities, can be defended

# THE MODERN REVIEW FOR PERSUARY, 1925

whether on grounds of "nationalism" or scooling to the principle of self-determination. The should not, however, ignore the fact that the principal feature in the European wars treaties down to 1918 consists in this principus attempt at regulating the frontiers what may be roughly, and perhaps vaguely the treaties as "modern" lines. But in China, medievalism has been persisting until to-day. Think's size and form adapted to modern condition have yet to come.

WHITHER IS CHINA TENDING?

The world is waiting to see if the modernizing of China is to be effected along Indian lines, i.e., through slavery to alien domination

15

or along the Western and Japanese lines of unhampered and independent development. Is China going to become half a dozen enslaved Chinas or is she going to bring forth out of herself a bunch of free sovereign swarajes of the Mazzinian, Bismarckian or Leninian types?

Whatever be in the womb of the future, medieval homogeneity bids fair to be a thing of the past and a conscious heterogeneity to take its place. This is the real significance of the politics of Young China to students of social science whether as observers of the civil wars fought as they are over constitutional issues or of the foreign interventions that threaten its independence.

# REVIEWS AND NOTICES OF BOOKS

Books in the following languages will be noticed: Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi Lamarese, Malayalam, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. Newspapers periodes, school and college text-books and their annotations, pamphlets and leaflets, reprints of magazin priodes, addresses, etc., will not be noticed. The receipt of books received for review will not be acknowled, nor sing queries relating thereto answered. The review of any book is not guaranteed. Books should be sent to our office, addressed to the Assamese Reviewer, the Hindi Reviewer, the Bengali Reviewer, etc. according to the language of the books. No criticism of book-reviews and notices will be published.—

Militar, M. R.]

#### ENGLISH

DISPERSIA AND ITS SELF-TREATMENT: By Jaduth Ganguli, B. A., M. B. Printed and published M. B. Nath at the Biswanath Printing Works, Disperse City. Price Rs. 2-8.

The author is an old graduate in arts and medicine of the Calcutta University and much of what his written in this book is the outcome of his landwiseless sained in the practice of his profession over forty years and of his personal experience as a victim to the disease. He has given much good savice and many practical hints to avoid indigestion and its unwelcome complications. The name of the biok is however, a little misleading. Dyspepsia is more offen a symptom than a disease by itself and dependent upon a variety of causes, functional independent upon a variety of causes in the means the means the means in disorder following errors in diet or as a province of cases, can be brought under control west directed efforts of the patient himself. But the treatment of carse objections, the suther has advised the use of highly that and toxic medicines such as iodine, carbolic

acid, creosote, opium, belladonna, morphia &c., the selection and application of which it would be dan gerous to leave to the discretion of the patient.

gerous to leave to the discretion of the patient.

The chapters on the "Digestive organs and thei actions," "Exercise or labour cure" and "Dyspeptic' Directory" contain much useful information and will prove a profitable reading.

prove a profitable reading.

We disapprove of some questionable methods of treatment recommended by the author. Those in clude among others the use of grand-mother's nos trums, faith cure, inspiration cure, &c., which cannot bear the test of a scientific examination and which detract not a little from the merit of the book.

The paper, printing and general get-up of the book are of medium quality.

NARAYAN VANAN TILAK: By J. C. Winslau (Association Press, Calcutta—Re. 1-4.)

To the very valuable work which the Association Press has already accomplished by the publication of the Heritage of India Series, it is now adding a set of useful biographies under the title, the Builders of Modern India. The reputation of the late Mr. Narayan Vaman Tilak, the Christian poet of Maharashtra, was somewhat overshadowed by that of his more illustrious contemporary and namessake Mr. Bal Gangadhar Tilak but it is hoped that this biography will being some well-deserved recognition to his manner.

CHUNILAL BOSE.

the case of many enlightened Indian Christians of to-day, a change from the ancestral Indian faith did not mean any denationalisation with Mr. Tilak, and patriotism is one of the most powerful notes of his poetry. He writes, for instance, in his Abhanganjah, which we may mention, is a book of Christian devotion:

Think not of India as of a child's buffoonery or

a jester's tricks and airs; Here have sprung mighty heroes of faith, at whom the world trembles.

Here have spring sages that were lords of Yoga whose light abides unto this day.

Men whose faith was their very life, their all and the world their home.

Yes, even here such kingly saints were born, and in the hearts of all men they shine resplandent. resplendent.

What boots it to bring here a masquerade of strange disguises and of foreign airs?

All that you gain you will squander in the end, about your neck Ignominy shall lay her garland.

He has brought to bear upon his Christian faith all the emotional intensity of his Hindu ancestry and the effect of his poetry is always elevating. We have great pleasure in recommending the biography to our readers.

P. Seshadri.

MASTER RICHARD QUYNY: By Edgar I. Fripp. (Oxford University Press) 7-6.

The literary critic has often to use facts of an author's life to understand and elucidate points about his work. This is legitimate and we have about his work. This is legitimate and we have no reason to quarrel with him so long as he understands the limitations of the method and pays proper attention to the degree of objectivity of the work. The reverse process of trying to understand an author's life from his work is seldom satisfactory and if the form of the work happens to be dramatic, such an investigation is all the more likely to be futile. Our difficulty with Shakespeare is that through the paucity of the materials at our disposal futile. Our difficulty with Shakespeare is that through the paucity of the materials at our disposal we can seldom make the former attempt, whereas there are too many temptations to indulge in conjectures about his life from a study of his works. The great value, therefore, of a book like that of Mr. Fripp is in this that it advances, if only to a small extent, our knowledge of William Shakespeare the Stratfordian, and his friends and contemporaries. If this book had been content with merely telling us about the city-life of Stratford of the 90's of the sixteenth century, had given us mainly quotations from old documents and the letters of Quyny and Sturley, we should have had nothing put praise for it. It does this; but unfortunately it tries to do something more. It tries to find reflections of contemporary events in Shakespeare's dramas, to identify numerous passages as personal sentiment of Shakespeare and offers an interpretation of the sounds from the conception of Shakespeare as a morally blamelesa person.

To go through these points in order, it gives us a really delightful picture of a Stratford of the time. It tells us of Richard Hill and others of the Stratford Chamber, of Richard Quyny and Abraham Sturley, of Nicholas Barnhurst and George Badger, of Shakespeare's friend, Richard Tyler and Master Edward Greville of Milcote. We have the interesting information from the Baptismal Register that Richard Cuyny's children were the following:

William, Anne, William (the first Will. was dead). Mary and John. These were the Christian parses of the poet, his wife, his mother and his father; and it is certainly an interesting coincidence, but one may not be justified in concluding from this that William Shakespeare was at Stratford to act as godfather to the two William Quynys. We hear a good deal of the City Chamber of which Quyny and Sturley were such prominent members. The proceedings of the Council were not always peaceful and both Nicholas Barnhurst and George Badger got into trouble, the former for using "lewd and bad speeches in the Council-Chamber" and the latter for "wilfully refusing to come to the Council Hall" and for "declining the bailiwick". Little details like these help us to visualise the old Stratford society, much more so than general descriptions of the wet summer of '94 and of the great fires of '94 and '95 can. The letters of Quyny, particularly those written from London, form very

particularly those written from London, form very interesting matter too; and it is in such details that the charm of this book really lies.

Much less satisfactory are the author's conjectures about the identity of Quyny and Horatio or of Hamlet Shakespeare and various boy-creations of Chalcespeare's works while the attempt to find Shakespeare. Shakespeare's works, while the attempt to find Shakespeare's religion in the environments of Silvia er Malvolio appear equally futile. In the interpretation of the sonnets too, the author is never on sure ground, His attempt to find Marlowe in the descriptions of sonnets 64-86 is mere conjecture; while his dismissal of the reality of the "dark lady" as "an impossible amalgam of qualities" would be open to various objections, foremest among these being this that an inconsistency in postic descriptions. this that an inconsistency in poetic descriptions proves nothing, each sonnet being expressive of the mood of the moment. Moreover it is very difficult to explain away sonnets 129 and 138 as mere poetic fiction; "the expense of spirit in a waste of shame" seems a little more than mere

Still when all is said and done, this work is one of the most valuable of recent contributions to Shakespearana. It does an enormous service to all students of Shakespeare by bringing within their reach the three dozen or so of hitherto unpublished letters which help them to visualise Shakespeare's fellow-Stratfordians. N. K. SIDHANTA.

INDIAN HISTORICAL RECORDS COMMISSION; PROCEED-INGS OF MEETINGS, Vol. V. Calcutta, 1923. Superintendent, Government Printing, India. Price Rs. 3-2 as.

The Indian Historical Records Commission is doing very good work in later Mughal and early British history. The fifth volume of the proceed-British history. The fifth volume of the proceedings contains many original contributions from notable scholars like Professor Jadunath Sarkar, Professor Beni Prosad of Allahabad, Rao Bahadur D. B. Parasnis of Satara and Prof. K. R. Qanungo of Lucknow. Mr. P. C. Nahar's genealogy of the Jagat Seth's family is a contribution in a style hitherto unknown in later Mughal history. Nobody but a true Murshidabadi could have dealt so lucidly with this renowned family of Hankers. Prof. Jadunath Sarkar's "Affairs of the English factory at Surat, 1694-1700," is written in his usual charming terse but effective style and is full of original information. The most interesting articles in the collection are "Old Judicial Records of the Calcutta High Court" by Mr. Badruddin Ahmad, B. A., Keeper of Records, High Court, Calcutta. How many people in India. Inow that the traiter Musalmans of Murshidabad instrumed against the British East India Combined Murshidabad Imperial family) conspired against the Mushal Imperial family) conspired against the British, with Shamsuddaula, a son of the Sawab Nazim, Mubarakuddaula of Bengal. He stat letters to Zaman Shah the Pathan king of Anthanistan inviting him to invade India and to trive cut the British in 1798. He sent a noble has of Lucknow named Mustauft-ul-mulk Mirza Antur-Rahim Khan as the messenger to Kabul. Another man, Sayyid Ashraf Ali Khan was sent to Behar to incite the zamindars of that province to rebed against the British. Such feats on the parts of the traitors of Murshidabad might have saved the Murshal empire from total destruction in 1756-57. Another notable paper is from the pen of Khan Bahadur Sayyid Abdul Latif, B. A., B. L. Calcutta, on the will of the great noble Shayista Khan, the insternal uncle of the emperor Auranzeb, the brother of the celebrated empress Mum-taz-i-Mahal, the som of Nur-Jehan's brother, Asaf Khan, and of the magnier nobles of the Mughal empire brother of the celebrated empress Mum-taz-i-Mahal, the son of Nur-Jehan's brother, Asaf Khan, one of the premier nobles of the Mughal empire during the reigns of Shah-Jahan I and Auranzeb Alamgir. The descendants of Shayista Khan still live at Agra and Dacca. Shayista Khan's will discloses the fact that his properties were distributed in different parts of the empire. The following provinces contained the personal property of this moble—(i) Thattha or Sindh, (ii) Multan or Lower Punjab. (iii) Lahore or Upper Punjab. (iv) Ajmer or Rajputana. (v) Burhampur, or Khandesh, (vi) Aliahabed, (vii) Akbarabad or Agra. (viii) Guzarat or Atmedabad, (ix) Kabul, and (x) Kashmir. The anthor does not say where the will is preserved and what are the distinctive proofs of its authenticity. An illustration of this important document enticity. An illustration of this important document would have been very welcome.

R. D. BANERIL

Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, Vol. I:

By Bimalacharan Law, M. A., B L., Ph. D., with
forewoord by Dr. L. D. Barnett. Published by
Thacker Spink & Co., Calcutta & Simla, 1924, pp.
56+166+6, royal.

Sainte-Beuve, in his Portraits Litteraires. lays it collection of opinions and odd facts constitutes seither history nor even a book. Dr. Law's work, secording to that canon, is not a book, much less

bistory.

From the start (pp. 1-10) Dr. Law reveals his method. Quotations begin from the Rig Veda counting down to Rapson—the whole leading to?

The rowed identifications reverentially Rowhere. Un-proved identifications reverentially repeated, (e.g., in p. 117): Stray Buddhist and Jaina licts generously thrown into the melting pot, (pp. 110-11) etc. Lots of contradictory opinions or to be more precise, contradictory opinions in lots—the lict result, a blank. The real historical method of liceling every legend, feeling the psychology of the liceling shape in cutward evolution gradually liceling and tracing its inward events, all inexorably liceling and towards their steady fulfilment, is

The steady runninent, is stated in rigorously excluded.

The steat the forms of words, the choice is reposition, e.g., ingenuity about the form Sizi hadden balling, a commoner form causes a state to write books is landable, but a mere flection of materials becomes a heap and an

Dr. Law is fortunate, as a rule, in embeting some English experts on Indian literature or his tory to write a foreword to his books and that time he has secured Dr. Barnett who has lately distinguished himself as ushering in a new era in reviewing, in the pages of the J. R.A. S. (cf. his flippant remarks on Rabindranath Tagore and Indian history, J. R.A.S.), as a Sabjanta scholar claiming to speak both on Cretan archaeology and the Visyabharati, with equal authority in the course the Visvabharati with equal authority in the cours of one review.

or one review.

Dr. Law's book is interesting only for one acmission of that all-knowing critic. He approves a Krishna as a historical person and points out the Arishtanemi was a contemporary of Krishn This is a right deviation, but he reverts to the Bharata battle at 950 B. C., an example of the force of Samskara! Of course, a search has to made for men in this country, who would account the second of th made for men in this country who would acce that date. Yet, after all, there is a slight progre even in Dr. Barnett's Indology!

A. Banerji-Sastri-

JESUS OF NAZARETH: HIS LIFE AND TEACHING: Francis Kingsbury, Madras. 1924. 1s-6d.

The feature of this small book which attractention is that it is dedicated to Mahatma Gand who has made Jesus of Nazareth a reality to t who has made Jesus of Nazareth a reality to the people of India and to the nations of the world the author was an Army Chaplain to His Majest forces in Iraq. He discards all nature miracle and is of opinion that the fact that Jesus believe in demon-possession does not bind his following the twentieth century to believe in it. The both therefore appears to be written in a liberal spill it is well printed, and as a biography of Jest Christ is likely to be useful to the lay reader. Christ is likely to be useful to the lay reader.

Source Book for the Study of Indian Econo Problems, Part II: By Prof. Bry Narayan. M. Published by the Funjab Printing Works, Katch Road, Lahore. Price Rs. 3.

The study of official Reports is an invalua assets to the students of Indian Economics. Pl assets to the students of Indian Ecomomics. Pi Brij Narayan has shown remarkable scholars and ability in bringing out this book of about pages in which he has given a summary of num ous official papers. The book will be found use by many who are interested in Indian Economic The A.B.C. of Indian Finance: By K. M. Pukayasha, M. A., published by the author from 101 Chinabaxar Street, Calcutta. Price Rs. 3.

In this book the author has dealt with Public Finance of India. This is a subject which all taxpayers (practically all Indians I taxes in one way or another) are interested, 1

which all taxpayers (practically all Indians I taxes in one way or another) are interested, a book of the nature of Mr. Purakayastha's Afof Indian Finance should find many eager read: He Mak given in his book a comprehensive short account of Indian Finance from before I. A. D. down to 1923 A. D. He has also dealt wall the principal items in the Receipts and Exp diture of the Government of India.

USTIMATE VALUES IN THE LIGHT OF CONTENIOR THOUGHT: By Prof. J. S. Mackenzie, List, D. (O. bridge). LL., D. (Glasgore). Published by Hos Stoughton Ltd., Warwick Sq., London: Price 3

Prof. Mackenzie is a thinker and scholar of cepted mexit and is well known in lattice mid

al circles. This little book on a difficult philo-phical topic has brought out clearly the learned presents deep insight into philosophical subtleties. popular and easily understandable treatise on the illosophy of life is a thing which few men can oduce. Prof. Mackenzie has done it and done it my well.

BUSINESS ORGANISATION: By D. Pant, B. Com., F. E. S.& F. S.S. Published by the Commercial Book ompany. Brandreth Road, Luhore.

This is a compact little book on Business Oranisation in which the author, who is a lecturer the University of Lucknow, has discussed the rganisation of the main types of Economic institution g, Joint-Stock Companies, Combinations, Co-operative nstitutions, Agricultural Industries, Financial Institutions, etc. He has also discussed export and important of contributions. ort trade, scientific management and advertising he book is well got up and handy.

TENDENCIES OF MODERN ENGLISH DRAMA. By G F. Morgan. (Constable and Company Ltd.)

The stage looms very large in the history of all syllised nations, and even those peoples who are lescribed as uncivilised also make much of play-eting. As the mode of life and ways of thought if nations alter, the character and aspect of their irama alters also. In fact while drama has a great ffect in educating the people into ways of thought. t itself is influenced largely by the conditions and deas of every-day life. Sometimes the characteris-ics of drama remain in one groove for a long time, ometimes they suddenly change with a swiftness hat is almost incredible. Readers will therefore be nuch interested and indeed instructed by Mr. Merran's very timely book. Duana has two functions, he is to assist the mind to escape from the sordid ne is to assist the mind to escape from the sordid letails of life, and present to the eye of the imagination new and enthralling vistas. The other, which is far more important, is described by the author of his book: "Its greatest function, like that of all int, is to assist us to penetrate into and to interpret life rather than escape from life." Every great limina, says the author, should be the artist's "implicit commentary on life". "Drama is an image of life. But it must be an interpretative image." With these ideas as the ultimate test of the goodness of badness of a dramatic tendency, the author ness or badness of a dramatic tendency, the author approaches his subject. In the Eighteenth Century two tendencies were prevalent. The one was to two tendencies were prevalent. The one was to make of drama a mere farce or burlesque. And the other to produce sententious, sentimental and excessively moral plays which did not bring drama into touch with life in any sense. The dramatist of those times, kept his attention fixed on the stage or the work of other dramatists, and disregarded life. Drama thereupon lost most of its value and did not even attain to the dignitire of being and the stage of digarty of being an art worth considering. A sudden dignity of being an art worth considering. A sudden change however was coming and the forerunner of that change was the Norwegian Henrik Ibeen. Properly to give an account and a criticism of the book before us would entail far more space than any editor would care to allow. The first few chapters deal briefly with authors now little before the public such as Steridan Knowles and Douglas Jerrold whose play Black-sy'd Susan' attained very great success. It is interesting to learn that Browning wrote for Macready his play "Stafford" which however was a failure. Of Bulwer Lytton who gave to the public anonymously The Lady of

ا المجمولة في ا

Lyons' and thereafter 'Richelieu' and 'Money'plays which won and long maintained immense
popularity, the writer of this book has not much
opinion. Their sentiment, says he, is sentimentalism,
their grandeur, a pose. The work of bringing about
a reform in drama was materially assisted by
Robertson, whose play 'Society' roused immense
interest and appreciation because of its witty dialogues
and broad sature. Special attention is given to and broad satire. Special attention is given to writers such as H. A. Jones and Pinero All fore their share in changing the aspect of drama to a certain extent, but the real force which converted the drama from a dull almost dead thing into a livthe drains from a dust amost dead using into a inving and influential entity, was a young man called "Shaw who was writing most extraordinary and absurd things". George Bernard Shaw of course is known to every one. The way to attain to fame as described, if we remember right, by Oscar Wilde, is either to feed or amuse or shock the people. George Bernard Shaw both amused and shocked records but he was and is a true trachershocked people, but he was and is a true toacher—his 'happy knack' is to seize more 'quickly than most the significance of what is new in thought and discovery and present it in such a pleasant and effective manner as to make it lodge in the con-

sciousness of the public '

Modern drama is a drama of ideas and a large portion of this book is devoted to the study of Shaw as a philosopher. In fact the author contrasts the point of view of approaching the study of Shaw with that of Synge. In the former, his philosophic aspect should attract attention, in the latter his aesthetic aspect is more worthy of attention. There are very closely reasoned chapters in this book on Shaw, the dramatic iconoclast, Shaw, the social iconoclast and Shaw, the philosopher, in which his objects and methods are exhaustively discussed. The three chapters form a study in themselves Granville Barkes and Hankin receive a chapter each. One of the foremost tendencies of modern drama is the emphasis on the emancipation of women All these writers lay great stress on it, and their characters very forcibly justify to them-selves and others the importance and correctness of this movement. The study of Galsworthy shows how that very great writer is successful in drama. His plays are extremely well made. He is familiar with the stage and knows what can be done on it and although he rarely introduces humour mto his work the plot is always interesting—his artistic ideals are always maintained at a high level and his purpose is ever noble." His pity for the sorrows of mankind only degenerates into senthe sorrows of mankind only degenerates into sentimentalism when he deals with child characters. It is a curious fact on which the author remarks that no dramatist has been able successfully to portray a child character. From Galsworthy we come to the Irish pioneers—Yeats, Martyn and Lady Gregory. The value of Yeats is not so much, we are told, in his own work but in his inspiration and guidance to younger men. To Lady Gregory is directly due. Mr. Morgan thinks, a great deal of the threatrical and dramatic success of the modern Irish revival. Synge is a name not very of the unrearriest and dramatic success of the modern lrish revival. Synge is a name not very familiar to the general public. His early death prevented him from attaining to the very highest in his art but "even in the work that we have there is sufficient quantity and all the quality to warrant us in assigning to him a place second only to Shakespeare". Under the heading Drama of Revolt the author brings to our, notice the works of Houghton and Miss Githa Sowerby. There are

impters on Irish dramatists and more Irish dramatists. Under the heading "Fairy Tales" we bome the works of Sir James Barrie. Masefield is the works of Sir James Barrie. Masefield is the works of Sir James Barrie. Masefield is the action of Revolting against the cant and humber of the art of a past day he sometimes goes to extreme of violence and crude brutality." Extreme of violence and crude brutality." Extreme of violence and orude brutality. Morgan hardly does justice to Flecker whose Massan" is probably one of the greatest dramas written since Shakespeare and has taken London by storm. Flecker was essentially a poet and even the had become a dramatist he would neverthe-

Cartain aspects of this book have been here set down. The author has shown how the tendencies of Modern English Drama are to abandon the artificial and to come to the real—to attempt to find things their proper value and to come to grips with the itself. He considers that after all the superstitions of old times, the book-maxims and the awe of the so-called superior classes have been swept away. The standard of the so-called superior classes have been swept away. English drama is coming into its own as an influence to stimulate thought, encourage greater charity to fellow-beings and to display and promote culture and the love of art and poetry as an aid to the mitigation of the sordidness of life. The book betrays the work of an artist and a scholar, as well as that of a critic. The author's judgments are copiously illustrated by extracts from the works of those authors and dramatists with which he deals. The subject covers a very large field and every tage is full of interest. The book is not only a study of the drama. It is a very deep criticism on every-day life. There are parts of it which are highly controversial, but it is safe to say that any reader whether he be a student of the drama or not the drama of all to derive much pleasure and profit from the very acceptable book of Mr. Morgan. English drama is coming into its own as an influthe very acceptable book of Mr. Morgan.

ESSAYS IN THE POLITICS OF EDUCATION: By F. Charles, Professor of Education in the University of Cape Tourn. Published by the Oxford Press, pp. X+158. Price 5s.

There are nine chapters in the book, viz.—(i)

The Need for a Philosophy. (ii) Education and

Society, (iii) Liberal or Vocational? (iv) History in

the Primary School. (v) What is Secondary Edu
school. (vi) What is Secondary Edu
school. (vii) The Juvenile and Colour. (vii) The

Colour Status of the Teacher. (viii) The Study of

Residentian and (ix) Conclusion and also an ap-

There is a certain raggedness and want of harmony in the thought of the several essays, though time of them are well written.

In the chapter on "The Juvenile and Colour" as sucher says that the Colour bar "may take a sacrety of forms. It may involve complete economic demand that Coloured from white....or it is demand that Coloured workers be placed in a section of permanent helotry and confined to laborate and menial occupations in a sort of semi-laters. More commonly the Colour Bar is taken a reservation of certain trades or branches the write man as in certain parts of Transvaal the write man paints the safe and easy of the telegraph poles and the native, at the colour the safe and dengerous top, wages being in trained ratio to the height at which the work is

The author then remarks:—"When it spreams to the white citizen of a country like South Africa that the bread is being taken from the mouths of the children by the competing coloured man, the sense of trusteeship, though still present, is apt to become strongly diluted, with apprehension. Outside critics should never forget that the first and foremost object of the South African citizen is the establishment and maintenance of a civilized modern state on a Dark continent." (p. 110)

His conclusion is:—"It would seem, then, that for a long period yet it will be necessary to continue a regime of differential advantages for the European and tutelage for the coloured man and juvenile. The security of a civilized order is bound up still with the maintenance of white superiority." (p. 115) Comments are useless.

AFTER TRUTH By R. S. Published by Srimati Radharani Dutt. 7 Dinahandhu Lane, Calcutta, pp. Price -/6/- annas. 355 good precipts.

ISRAEL BEFORE CHRIST: By A.W.F. Blunt. Published by the Oxford University Press, pp. 144 (Illustrated) It is a popular and readable account of Social and Religious development in the old testament. It is written from the standpoint of orthodox Christianity.

MARES CH. GHOSH.

# BENGALI.

ISLAM-ER ITIHAS (HISTORY OF ISLAM): By Quazi Akram Husain, M. A., Moslom Publishing House, Calcutta. Rs. 2-8.

The author is to be congratulated on his manner

The author is to be congratulated on his manner of presentation, and he appears to have a mastery of Bengali composition. He is right in holding that a popular history of Islam was wanting, and we have no doubt that he fills a real want.

The book under review deals with the growth of the Islamic faith from the time of the Prophet Muhammad and the progress and doings of the Musalman races of past ages and of many climes. The term Muslim race is a misnomer, as Islam connotes a creed and not race; but all believers in this creed may legitimately take pride in the achievethis creed may legitimately take pride in the achievements of other races under the inspiration of this religion. The Muhammadans of Bengal who take notice of the history of Islamic lands, are right in half by our author to be unfamiliated in the area. ly held by our author to be unfortunate in the ex-treme. As Hindus and Muhammadans have been thrown together in one land under one sun, it is all the more necessary that here in Bengal the Hindus should know the history of a creed with millions of votaries of which they are bound by destiny. The author's contention that the peace and prosperity of the country depends upon such a harmony, ought to command the assent of the reading public to whom we can with some qualifi-cations recommend this book.

It is a pity that the author has not laid under contribution several authoritative works on the sub-

contribution several authoritative works on the subject which would undoubtedly have enhanced the merit of his book. We would strongly advise him to go through the following works when it is necessary to publish a second edition of this history.

Muir's Caliphote: Cambridge Med. History.

Muir's Caliphote: Cambridge Med. History.

It is Noeldeke-Studies (secondary): von Kremer (Ing. tr. by Khuda Bakhsh): Browne's Lid. History of Persia, i. (first rate): Encyclopedia of Islam; Lane-Poole's Hist. of Hoppt: Dogy's Sponish Islam; Amir'Ali's works (critically and sparingly).

BRAINEDAMARA.

PRANKERIA (THE RIDULE); By Direndra Kumar Dutta M.A., B.L., Second Edition. Pp. 760. Price Rs. 4. Gurudas Chatterjee and Sons., Publishers, 203-1-1 Cornwallis Street, Calcutta.

We had occasion to review the first edition of this novel at length in the columns of this magazine. this novel at length in the columns of this magazine. Since then the book has received very high praise from Rabindranath Tagore and also in the Report of the Calcutta University Commission. The fact that a second edition has been called for shows that the public has begun to appreciate the book, therefore it contains the their contains the stage of the columns are their contains and decident. that the oublic has begun to appreciate the book, though it contains no thrilling incidents, and deals only with the homely joys and poignant sorrows—mostly the latter—of rural Bengal. The few provincialisms which were to be found here and there in the first edition have been mostly expunged, and the bulk has been slightly reduced. The printing and get-up leave nothing to be desired. The author's style is quite simple, and yet most impressive. His love of nature and faculty of observation are manifest in every page. But what observation are manifest in every page. But what gives the book an individuality all its own is the boldness with which the author tackles all the social problems which agitate the bosom of modern Bengal, its moral perplexities and intellectual difficulties. With Tennyson, the author believes that there is more truth in honest doubt than in half the creeds The conflict of faith and reason, religion and science, and the havor wrought by it in the minds of the intelligentsia, and its influence in moulding the life of the more highly afted of our educated young men, have been depicted with a masterly hand, and at the same time. by slight touches here and there, the dead-weight of custom, and tradition in the practical lives of the mass of our so-called educated men has been laid bare. The book is written in a serious ven, and is not to be lightly laid aside after a hasty reading, as books of fiction usually are. The story symple, charming, pathetic and pervaded by a slight vein of melancholy; an appropriate background of arcadian sights and sounds gives a natural setting to its quiet unfolding. But the philosophic doubts of the hero, the passion for social service, the burning indignation at man's inhu-manity to man, the exposure of all the mischief that is being done in the name of popular Hinduism, all this must be felt and read and inwardly discosted in order to produce their full effect. A perusal of the book, will, we can assure the reader, produce the hest of results among our educated young men by filling their minds with noble impulses and challenging their minds with note impulses and challenging their most deep-rooted prejudices to come out in the open either to justify themselves or what is more probable to be shamed out of existence. We hope the book will go on doing its noble work long after the author as well as the reviewer have ceased to be, and successive editions will testify to the real need of constructive work. Spart from politics which moves be done up and apart from politics, which must be done up and down the countryside before the nation can be born again in its cottages.

## SANSKRIT

Por.

NITIVAKYAMRITA OF SOMADEVA SURI WITH A COMMENTARY; Edited By Pundit Punnalal Soni. Published by Pandit Nathuram Premi, Secretary. Manikehandra Jaina Granthamala. Hirabagh, Bombay, Pp. 33+427, Price Rp. 1-12.

Bernath

Broadly speaking, among the general subjects dealt with in Brahmanical works there is scarcely

one to which considerable contribution has not been made by the followers of the Jain religion. This fact is daily supported by the publication of their different books in which the Nitraleyamrita is included. Indeed, it enchances the value of the well-known series, Manikchand Digambara Jaina Granthamala of which it forms the 22nd volume. The author, Somadeva Suri is also the writer of a big Champu Yasastilaka (10th Century, A. I), published in two parts with Srutasagara's Commentary from the Nirnavasagara Press, Bombay

The Yasastilaka Champu is an important work

The Yasastilaka Champu is an important work in various respects, for it contains among others, some historical facts. It appears that the Nitivakyamrıta was written by him after it. It deals with polity and as such it has its special importance. Dr. Shama Shastri refers to it in the introduction to his English translation of Kautilya's Arthasastra (p xxi) and says that it seems to him that the former is based on the latter. In support of it he on the latter. In support of it no quotes some parallel passages from both the works. The list of them could further be lengthened as has been done in his introduction by Pandit Nathuram Premi. Editor. Janahitasshe, a first-class Jain monthly now unfortunately discontinued. The Doctor is, however, not right in saying so, for it will be perfectly clear to one who will take a little trouble to read both the books carefully. One will know it at a glance that the work is not based on any particular book or books, but is combased on any particular book or books, but is compiled by the author in his own language and style from the saying found in various ancient works as shown in the Tika. The very quotations in the Tika read with the original text with particular attention to the wording in both of them will strongly support the fact. This fact also leads us to think that the author of the Nitrukyamvila, Somadeva Suri, is identical with the commentator whose pages is still including it have been a whose name is still unknown. It must have been a point of the commentator that he would not allow to pass a suira without quoting an authority in its

to pass a suira without quoting an authority in its support. The commentary quotes a good many unknown or generally unheard-of authors. One importance of it is that it refers to Britialkatha several times. The original book is composed in sutra form and in a very simple language. It is divided into 32 chapters. AMS, belonging to Madras Oriental MSS. Library, as says Prof. B. Seshagiri Rao in his Studies in the South Indian Januam, pp. 88-91, has only 29 chapters omitting nos 27, 30 and 32. The subject-matters of the respective chapters are as follows.

are as follows.

1 Dharma, 2. nre as follows.

1 Dharma, 2. Artha, 3 Kama, 4. Arisaderga,
5. Vudyavrddha, 6 Anriksiki, 7 Troys. 8. Varia,
9. Dandamii, 10. Mantrin, 11. Purohita, 12. Senapoti,
13. Duta, 14. Cara, 15. Vicara, 16 Vyasana, 17.\*

Svamm. 18. Amatya, 19. Janopada, 20. Durga, 21.

Kosa, 22 Bala, 23 Mitra, 24. Royavaksa, 25. Prasanusthana, 26 Sadacara, 27. Vyavahara, 28. Vivada, 29.
29. Sadagunya, 30. Yuddha, 31. Vivaha, 32.

Praksiran. Prakirna.

Now, the importance of the work can easily be estimated from the above contents. It couples a place next to hautilya's Arthasastra and as such

\* Refraining from a tedious probably we shall refer here only to a few passages in the way of example: p. 96, N. (Nitivakyomrula) 10: 1 ar ta in the core (commentary): p. 97, N. 14 Harita. p. 98, N. 18: Harita: p. 241, N. 65: Bhagur; p. 243, N. 69: Sukra; p. 243, N. 70: Sukra.

reserves to be studied earnestly. No student of ladish polity should be without a copy of it.

This book was first published by Messrs Gopal language of the Maharaja of Baroda.

The chapters were also rendered into Hindi and spiished by Pandat Nathuramji in his Jainahutaish.

The present edition though commendable leaves. The present edition though commendable, leaves such to be desired. A critical edition, remains to be undertaken.

VIDHUSHEKHARA BHATTACHARJYA.

#### HINDI

ANTARASHTRIYA VIDHAN By Sampurnananda In.

So. L. T. Published by Jnana Mandala. Kasi.

1941. Price Rs. 2-12 as Pp. vr + 326.

It is so far the first attempt in Hindi to give a hystematic idea of some of the main principles of International Jurisprudence, and as such it is highly welcome. The author of the present work has, however, failed to utilise the great continental jurists like Savigny, Kohler, etc. His sources are only English and even then his choice is open to criticism. The book itself is divided in four chapters: I. is introductory, II. deals with international laws during Peace, III. during War, IV laws of Neutrality and V. a formation of International Federation.

Though in no way original, the book is likely to a large lady of students who are

prove useful to a large body of students who are unsequainted with any Western language.

411

A. Banerjee-Sastri.

Goswam Tulsidasji—By Ramchandra Shukla and published by Kashi Nagri Pracharini Sabha (Benares).

341 pages. Price Re. 1-8 as.

The book is divided into two parts, the first part contains some of the informations of life and miracles said to have been wrought by the great poet, reformer and ascetic, as described by all his biographers during the last sixty years; therefore though interesting it contains nothing new. The second part (Alochana Khund) is quite a new departice from the old beaten path and is a valuable addition to the fast growing Hindi Literature, being a critical study of the great man's life, works and contains. Though I do not agree with all the yews the critic, still I find the book to be really of the great interest to those who are not satisfied with a speat interest to those who are not satisfied with a few facts of his life, but want to understand where the greatness of Goswami Tulsidasji really lies, as well as his religious, social and moral teachings. I sure, it will be appreciated by all the lovers and students of Hindi Literature.

AMRITALAL SIL.

## TELUGU

"KOYDA PATALU": By Mangipudi Purushottama Sarma. Printed at the Kesari Printing Press, Rajah-mundry, 1924, pp. 50. Price 6 annas.

This volume of poems is written in the well-known free-verse style which suits admirably the maker when he wishes to express his conceptions. Made, allegory and symbol of a very charming kind on the seen on every page. It is a very attractive admirable to the scanty literature of this type to be found in the Telugu language. A fresh volume of this kind is sure to be received with pleasure and will earn for him a secure place among the really delightful writers of the day.

B. Kamacharder Rao.

AHARSHASTRA-PRAVESH OR INTRODUCTION TO DIETE TICE: By Messrs Jogalekar and Sant. Published by the Authors at Babajiputa. Boroda. Pages 150 Price Re. one.

Importance of a change in one's diet in conson ance with the change in one's habits and circum stances is not sufficiently recognised in India, says the author, and proceeds to explain the essential elements to be included and their proper proportions to be kep in one's diet. But he has nowhere explained whereir hes the defect in the present det of our people which is proved by ages to be most agreeable and salutary to health. However the information gives in the book, so far as it goes, is useful and the proper observance of the author's instructions with regard to the use of vegetables and condiments &c will go a long way to conduce to the comfort and good health. In this lies the value of the book and it is not inconsiderable.

STRIYANCHA KARWAYOGA OR WOMEN'S SPHERE OF ACTIVITIES: By Mr. D.Y Kolhatkar To be had at the Arya Bhushan Press, Poona. Pages 190. Price Re

This book consists of seven essays dealing with subjects of feminine interests such as the value of a mother, women and politics, compassion, etc. The essays are written on the model of Smiles' well known works on Character, Thrift, &c. The will make a good reading for grown-up girls. The style smells of the theatre in some places. However the budding author's efforts deserve every encourage

Sri Vir-rasayan or A ballatl on the capture of Sinhagad, composed by V. G. Sathe of Miraj. Price

Every one, in these days, possessing however little fire of poesy in him, aspires to be a Shahu (or bard) and we, in Maharashtra, have a number of them amongst us. Not one of them, however can be compared with those immortal bards of Shivaji's times, who, though unlettered themselves left behind memorable and inspring poems. poem under notice is a praiseworthy attemnt.

BEBANDSHARI OR ANARCHY: A Play by Mr. V. I. Aundhkar. Publisher, the Maharashtra Dramati Company, Poona. Pages 116. Price Re. One.

This is a historical play written by one who combines in himself both historical and literary arts and therefore deserves more than a passing notice. The subject chosen is the tragic end of Sambhaji, son of Shiwaji the great, at the ham of Emperor Auranzeb. As a picture of the terror ism, in which the whole Maharahtra was throw is the reign of Sambhajies there is nothing to fill in the reign of Sambhajee, there is nothing to fin fault with in the play. But terrorism is not an narchy a distinction which has escaped the notice ( narchy—a distinction which has escaped the notice of the author. Kabji, the minister, who was responsible for many acts of cruelty committed by Sambhajee is shown in the play to be led by lucre in the act of treason against his master, which is not a fact of history. But one cannot expect structure historical accuracy in an historical play, and structure on the part of the play-writer may be condoned. There are other short-comings also it the play, a few of which may be mentioned her far larger space is allotted to low but humorocharacters like Khashaba and Sarjaba, while tatalet

non and nobles of the time (excepting Khando lallal) are conspicuous by their absence. The foghal Sardar, who captured Sambhajee, is shown the a tool in the hand of Ganoji Shirke, and looks lily. The language of the play is embellished with words taken from the Bakhars to make the haracters real, but the thing is overdone and the gures of speech profusely used only serves to becure the meaning—a failing which is too com-non in the present-day Marathi drama An ins-ance of anachronism is visible in the ballad sung y Chandravali. But these defects are not so very erious as to delract from the merits of the play, which are many and reflect credit on the play-right, particularly when the fact is known that he a man of moderate literary education

V. G. APTE.

#### GUJARATI

SWATANTRATANA SIDDHANTA: By Khush Vadanial Thundulal Thukore. Printed at the Praja-Baudhu Printing Works. Ahmedabad Thick card-bound. Pp. 178. Price Re. 1-4 (1924)

A translation of Terence McSwiney's Principles of Freedom with a foreword by Dr. Chandulal sanilal Desai, who in every way is entitled to write it, as he has sacrificed every worldly thing n the service of the province, shows how quickly he face of things is changing in Gujarat. The ranslation is well done, and will reach many hands. is it is given away as a present to the subscribers of the "Praja-Bandhu," a well-circulating weekly

RAS TARAMMNI By Damodar K Botodkar. Printed at the Dharma Vijay Press. Limbdi Paper Cover. Pp. 96. Price Re. 0-10-0 (1924).

We had only lately noticed the first edition of this remarkable collection of poems in the homelife of a Gujarati girl, as a daughter a daughter-in-law, sister, wife and mother. We had noticed the halo with which he had surrounded it. The second edition shows four more poems added, which if anything, make the halo along the halo with the make the halo glow more brightly round her lip.

JAPA: By Mrs Bhanumats D. Triveds Printed at the Diamond Jubilee Printing Press, Ahmedahad. Thuck Card-bound, Pp. 102. Price Re. 0-8-0 (1924).

The Japji, composed by Guru Nanak, which every Sikh recites as a part of his daily ritual, was not yet introduced to the Gujarati reader, and hence-Mrs. Bhanumati is to be felicitated on what she has accomplished. She has given the text of every stanza in the original Purjah, and then given the meaning of every word in Gujarati, and then its bhavanuvad based on the Bengali translations of Babu Avinash Chandra Majumdar. The work thus leaves nothing to be desired. A short biography of Guru Nanak is given also.

SWAPAN-MANJARI: By Mrs. Dipakba Desai. Printel at the Sayaji Vijay Printing Press. Baroda. Paper Cover. Pp. 87. Price Re. 0-10-0 (1924).

Belonging to the well-known and cultured family of the late Dewan Bahadur Manibhai Jashlai, Minister of Baroda, Dipakha had in early life essayed the writing of poetry. A visit to the temple of geddees Amba, on the Abu hills, where the worshipper has to recite the usual prayers in

weg to  verse as part of her darshan, and which verses are generally old compositions, the idea came to her that she can pray as well to the Mother, in her own words. This revived the old faculty which was lying dormant and the result is this book which contains a sound of the was lying dormant and the result is this book which contains verses not merely in praise of the goddess, but of many others, historical and mythological personages and incidents. Though there is nothing very remarkable about this work, the even level of ability that it maintains and the intelligence that it shows, arrest the reader's attention and he feels that he is perusing the work of a really cultured lady even though belonging of a really cultured lady, even though belonging to the older generations.

RANA YAIN: Elited by Manjulal Ranchhodlal Majumdar, B.A., I.L. B. Printed at the Lohan Steam Printing Press Baroda. Paper Cover. Pp. 168. Price Re 1-1-0 (1934).

One of the best poets of old Gujarat, Premanand, has written this poem (in S. Y. 1741). It is a short poem, but displays all the reality of Premanand's pen. The incidents are taken from the Yuddha Kand of the Ramajana and vitalised by the skill of the poet. The editing is of a piece with the original and does not lack anything required to appreciate the respiratory phylogenesity, sentimentally. the original and does not large anything to appreciate the poem philologically, sentimentally, instorically and in other ways, if anything, it overshoots the mark. It is done with the assiduty of a student and the eye of a scholar, and the effort has succeeded well enough to hearten hun for other similar work as the poet's longer poems

SWARGANU AMRIT (HEAVEN - NECTAR) By the late Amratlal Sundary Pathiar Printed at the Diamond Jubilee Printing Press Thinedabad Cloth Cover. Pp. 266 Price Re 1-8 (1924).

This is a posthumous publication it was composed at odd moments by the late Amratial Pathiar, in the course of perceptuations, but the different bindoos or drops are connected by means of one idea, rec., self-introspection. The short essays are written in his usually "Catching Style," and thus book adds one more to the number of his valuable publications. of his valuable publications

BISMI SARDANI (GOOLAMI, By P V. Mehta and S. P. Shastri. Printed at the Nava Yuga Printing Press, Surat. Paper Cover. Pp. 132. Prior Re 0-8-0 (1924).

"Slavery of our Times" by Tolstoy gives a graphic picture of the state in which our indigent workers and labourers live. This translation reproduces in simple language what Tolstoy has got to say on the question, and the mechanical and artificial lives which our mill-hands and factory workers have to live emphasizes the problem. The book then deserves to be read

PRAY SCHITTA. By Ambalal Govendial Desoi, B.A. Printed at the Anaril Bandhu Printing Press, Surat, Paper cover. Pp. 48 Price Re 0-4-0 (1924).

Maurice Macterback's play, 'Sister Beatrice' has been adapted to Indian hie in Hudi, and Mr. Desai has rendered it into Guirati. It is a very short play, and can be finished in five minutes. It shows how an erring soul repents of her moral lapses and is once more received into the bosom of the All-Marvieri. All Merciful.

K. M. J.

# TUBE-WELLS

# By RAJSHEKHAR BOSE

tion just now, and readers of newspapers are being fed up with all sorts of schemes, possible and impossible, for solving the problem of water-supply. The bamboo well, and to cost only five rupees, has just approuted up; but as the inventor modestly acknowledges that there are still some defects in his system, the thirsty but thrifty public must yet possess their souls in patience.

ouls in patience. output

IMPERVIOUS LEVEL OF

LAYER SUBSOIL WATER



POROUS

SUBSOIL

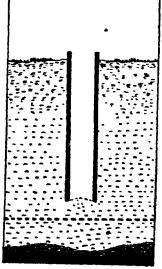

Fig. 1

WELLS DEPENDING ON SUBSOIL WATER:

Fig. 1 shows the condition during the rains

Fig. 2 shows the well depleted in the dry season

Livery new invention has the risk of degenerating into a fad and thereby coming into disrepute. There was an enthusiastic amateur who having learnt that re-inforced sometimes is the latest thing, built his roof by stretching a tangle of wire from wall to wall and dumping concrete thereupon. The roof of course gave way. The enthusiast because a pessimist and assured his friends that

re-inforced concrete was rot. It seems that a similar calumny awaits that useful but highly technical appliance,—the tube-well.

Most people seem to have the idea that all that is necessary is to insert into the ground, by whatever means, a pipe having a few holes at the bottom wrapped round with wire gauze; and that greater the depth to which the pipe is sunk, greater will be the output of water; and conversely, for a small

supply, one need not bother to go down much below the ground level. In what follows, an attempt will be made to show how much of the popular conception is correct and what the essentials of a workable tube-well are

THE SUBSOIL · During the rains, 81. tremendous quantity of water is absorbed by the soil. This water finds its way through the porous upper layers (mostly loamy in deltaic Bengal) until its progress downwards is arrested by some layer of hard impervious material like clay or This water is called subsoil water and is the source of supply of all ordinary wells. During the dry season, much of the subsoil water evaporates away through the porous upper layers and a still larger amount drains underground into adjoining lower levels. The level of subsoil water therefore tends to sink lower and lower, and in the vanish dry season, may

altogether in places where the retentive capacity of the soil is small. (rig. 1 & 2). The range through which the level of subsoil water fluctuates varies widely in different parts of Bengal, even within a few miles. It may be 5 to 30 feet in some locality and 10 to 100 feet in another. All ordinary wells show this fluctuation in varying degrees.

BELOW SUBSOIL: Below the impersions

lining at the bottom of the subsoil water. occur various strata of different degrees of poro-ity. Some of these lower strata consist of vast beds of sand permeated with water. Such water is often very different in quality from the upper subsoil water. Geologists are not quite agreed as to the origin of these waters occurring at great depths. They may be pre-historic rivers once flowing over the surface and now buried under deposits of silt, but still pursuing a sluggish course through beds of sand they may be getting their supply through an underground connection with some existing river or a far off catchment basin. Whatever the explanation, the fact is, that water, and often plenty of it, occurs at various depths below subsoil (Fig. 3). The quantity of water available from

cheapest type and consists of a pipe, 1 to 11/2 inch in bore, having a number of holes at the lower end over a length of 3 or 4 feet which is wrapped round with wire gauze, and terminating in a solid contcal foot. The pipe is pushed down into the earth by means of blows from a 'monkey' or heavy weight suspended from shearlegs just as a pile is driven. (Fig. 4). Lengths of pipe are screwed on, piece by piece, and driven down until the whole appliance reaches down to the desired depth, generally 20 to 30 feet, where the perforated end of the pipe is expected to reach a suitable water-bearing stratum. will be seen that the well-sinker has no means of ascertaining the nature of the strata passed through All that he can do is to feel for water during the process of sink-

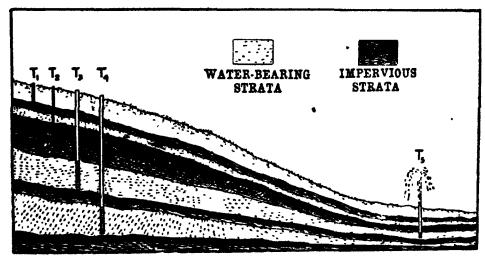

Fig. 3
OCCURRENCE OF WATER-BEARING STRATA
To is a shallow tube well drawing subsoil water. To To are deep wells drawing water from different strata. To is an aircsian well

some of these low-lying strata is to all appearances inexhaustible; and the level to which such water will rise when tapped out from its underground prison is often very much higher than that of the subsoil water in the same locality. In certain favoured regions, the water may gush up like a fountain and form an artesian well. Such a phenomenon is possible when the stratum that is tapped has its outlying portions at elevated levels and holds water under pressure like a watermain. It is however too much to expect that any tube-well in the plains of Bengal will behave so obligingly.

Now about tube-wells:—
THE ABYSSINIAN WELL:—This is the

Mary Marie Sale Same o me -

ing. This he generally tries to do by dipping every now and then, a thin pipe through the well-pipe and noticing whether the end of the feeler pipe gets wet. When water is supposed to be struck, a small hand pump is attached to the top-end of the well-pipe and the tube-well is ready. If the bottom of the tube-well reaches a water-bearing layer with sand-grains or gravel coarset than the mesh of the wire gauze, things go on well. If water be scanty, the pump gives out a dribble which ultimately ceases altegether. If the sand be fine or mixed with clay, the gauze offe s no protection and gradually the well becomes choked, 'During the driving process, the wire gaure may get torn by

fiction, an event which is only discovered to late. The strainer, i.e., the perforated piece is the weakest portion of the tube-I and very often gives way under the and very often gives way under the leavy blows and enormous friction encounted during the sinking process. The pipe sockets may also burst. If the foot strikes a sock or impervious clay, the well is a failure. The Abyssinian well is thus a hit or miss



117

ĥ,

Fig. 4 METHOD OF SINKING THE ABYSSINIAN WELL R Driving ropes; M monkey. T tube-well, S strainer.

affair with a large element of uncertainty. It cannot be driven very deep and relies for its supply on the subsoil water only. water is generally contaminated and likely to fail during the dry season It is however not intended to discourage the sinking of this type of well. It often gives good results, is cheap and may be installed with fair expecrations in places where such wells have al-Heady been found to work satisfactorily. But it is well to remember its limitations and fields nature.

PORING BY SLUDGER:—To get positive results from a tute-well, one must know by actual inspection the various strata passed through. This is only possible by boring of examining the samples of strata with-There are various methods of doing

this, one of the commonest being drilling or dredging within the tube of the well. As in all systems, the tube-well is made in sections, the lowest section consisting of the strainer. A hole is first dug and the strainer section is fixed into it, the bottom of the strainer remaining open. In the case of soft strata like clay or-sand, boring is conducted by means of a sludger attached to a rope passing over a pulley suspended from a derrick or shearlegs (Fig. 5.)



Fig. 5 METHOD OF BORING BY SLUDGER R driving rope; S sludger, T tube-well inset: enlarged view of the sludger

The sludger is a heavy hollow cylindrical chisel and is worked by alternately pulling the rope and letting it go. By repeated blows, the strata underneath the tube is cut through and the detritus is caught into the hollow of the sludger and prevented from falling off by a sort of valve. At intervals the sludger is hauled up and the samples of strata withdrawn and inspected. Various kinds of cutting tools are used for breaking up different strata and water is often poured through the tube to soften hard material. The tube is gradually forced, down into the hole underneath by means of loads or jack screws. Progress is necessarily slow mader this system and a great deal of perseverance is required in tackling obstinate strata and

remedying breakdowns.

BURING BY WATER-JET: Recently a a new system has been introduced which is particularly suitable for alluvial strata occurring in most parts of Bengal. Boring is conducted by means of a cutter attached to the end of a hollow shaft which is inserted within the tube-well and rotated like a drill The hollow shaft is connected with a pump and a powerful jet of water is brought to bear upon the strata occurring underneath the cutter. The jet of water combined with the action of the cutter, rapidly bores a hole and the detritus is automatically discharged up the annular space around the cutter shaft. Progress is very quick, and a 200 feet bore can often be finished within two or three days. (Fig. 6).

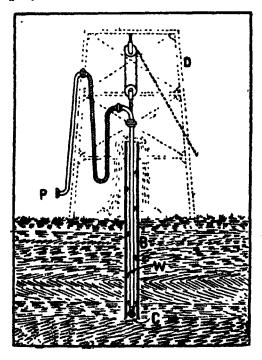

METHOD OF BORING BY WATER-JET
D Derrick; C cutter; W hollow shaft of cutter
through which water is forced: B tube well.
P connection with pump

It will be seen that in the system described above, boring is conducted within the pipe forming the tube well. The strainer section is sunk first, and further lengths of pipe are screwed on as the bore progresses. When the necessary depth has been reached

the outter shaft is withdrawn and a plug is let down to close the bottom of the well to prevent uprush of sand. It will be evident that in such systems there is the same risk of damaging the strainer as in the Abyssinian system. The friction that the strainer has to overcome in forcing its way through sand is enormous, and accidents are frequent. The strainer cannot be made as long as may be desired. It is after all a perforated piece of pipe, and its weakness increases with its length. The size of the strainer has therefore to be greatly restricted and its filtering capacity sacrificed for the sake of rigidity Such a tube-well, however carefully laid can never take full advantage of the water-bearing stratum.

IMPROVED METHODS. In order to get best results, boring must be conducted within a separate tube, larger in diameter than the tube well. The boring tubes are sunk section by section and an accurate record is kept of the location of the samples of strata dredged out. The expert well-sinker should be able to visualise the exact condition occurring underground. He rejects laver after layer of undesirable strata until he arrives at a bed of coarse sand or gravel permeated with water and cut off from contaminated surface water by a thick partition of impervious material. He then gently lowers the tubewell fitted with a strainer of suitable length often 40 feet or more, within the bore and finally draws up the boring tube, taking cars to seal the gap left by the latter (Fig. 7). It will be evident that under this system there is no risk of damaging the strainer or the joints of the well-pipes The strainer need not be restricted in length. If a single stratum be not deep enough for the requisite water supply, water may be tapped from several strata and the intervening clay beds may be locked out by introducing plain pipes between the lengths of strainer pipe at the points where the clay beds occur.

THE STRAINER AND CRITICAL VELO-CITY: Next to the selection of a proper waterbearing stratum, the design of the strainer is of the greatest importance. It must offer free passage to water and yet exclude sand, and its dimensions must be correctly proportioned to the rate at which water is to be pumped out. It must be remembered that the real filtering medium is the sand outside the strainer, and the latter should be so designed that the sand grains are not disturbed and sucked in when water is pumped. When water flows slowly through a bed of sand, there is no disturbance. But the water exceeds a certain velocity, it serves sand grains bodily with it. This selective at which disturbance commences is serven as the critical velocity and it varies seconding to the texture of the sand. In the sand of a service of the sand of a service output, it is of great importance to proper consideration to critical velocity



Fig. 7

Markon of Setting a Tube-Well Within a Bore

A The boring pipe sunk to the desired depth.

B the tube-well inserted within the boring pipe,
The boring pipe withdrawn and the gap around
the tube-well sealed up.

34

\*We shall try to make this clear by an example.

Suppose it is determined by experiment that the critical velocity of a water bearing stratum is ½ inch per second, ie, 150 feet per hour. This means that if water be drawn out beyond this rate, the sand grains will be disturbed and move along with the water. Now suppose that a tube well is sunk within made a stratum and the strainer is 3 inches in diameter and 10 feet in length. The distinct therefore presents a surface of II×3 whole of this surface is not open to water. Suppose the perforations in the strainer amount to 2 square feet only. To within the critical velocity, water must

not be drawn through this surface beyond the rate of 150 feet per hour. Therefore the highest rate at which water can be pumped with safety through the strainer is 2 square feet × 150 feet or 300 cubic feet per hour, or roughly, 1860 gallons per hour. If such a well be wrongly regarded as adequate for 3000 gallons per hour and worked at that rate, the strainer will certainly give way and sand grains will be forcibly drawn in, resulting in choking. The failure of many tubewells is due to such inadequate design of the strainer.

LIFE OF A TUBE-WELL: Tube-wells are of comparatively recent origin and it is impossible to predict their life with certainty. A great deal depends on the selection of proper water-bearing stratum and the correct design of the wall. Failure may be due to the depletion of the underground supply of water, natural corrosion of the strainer or the pipes and also due to some initial defect. Several deep tube-wells sunk in the neighbourhood of Calcutta have been working for over ten years without any loss in efficiency. It may be safely assumed that a tube well sunk under the best conditions will give at least twenty years' satisfactory service.

PURITY OF WATER: The water yielded by deep tube-wells is remarkably free from bacteria. This cannot be said of shallow tube-wells of the Abyssinian type. The essential condition for bacteriological purity is, that polluted surface water should find no access to the strainer of the well. This is ensured when a thick layer of hard clay or other impervious meterial intervenes between the upper porous layers and the stratum from which water 18 drawn. It is also necessary to set the tubewell in such a manner that no crevices are left along its sides through which surface water may trickle down. In localities where a continuous layer of porous material extends to great depths, contamination can be avoided by sinking the well low enough, so that even surface water may be filtered in passing through deep layers of sand.

The chemical purity of water varies according to locality, often widely within a few miles. Water drawn from a depth of 200 to 300 feet in the south of Calcutta is distinctly inferior to that in the northern parts. Many tube-wells in the northern parts of 24 Perganas, Nadia and North Bengal yield water that is chemically, purer than Calcutta filtered water.

• CONCLUSION: The alluvial plains of Bengal are particularly adapted for stating

Considerable prejudice has unfortunately been created owing the unreliability of Abyssinian and designed tube-wells, and it is time for the public to learn the broad principles so as to be able to discriminate. The tube-well is essentially an expert's job and does not admit of dabbling if best results are to be obtained. Properly designed and sunk, it offers the easiest and cheapest solution of the water problem of municipalities and industrial concerns. A 5-inch well generally yields over 6000 gallons per hour. Two such wells should be quite sufficient for the water works of a small municipality consuming say 100,000 gallons daily, and will cost much less than the usual system of pumping water from a river and filtering ame before distribution. A single 21/2 inch well yielding over 3000 gallons per hour will meet the needs of many small towns. Still smaller wells, 11/4 or 11/2 inch, with hand pumps, are very suitable for domestic purpose and

for municipalities which cannot afford the expense of a central distributory system. Such wells, deep sunk, are quite as reliable as the bigger ones and yield 500 to 1000 gallons per hour. They cost a little more than pat-kuas or small ordinary wells with earthenware curbs, but are considerably cheaper than indaras or brickwork wells and give a purer supply which is also much less subject to seasonal variation.

A tube-well, properly sunk, needs no repair. In the case of small tube-wells, the only item likely to frighten the public is the hand pump which has a knack of getting out of order quite frequently But the unreliability of the pump will dissappear when it comes more into use and when people become more familiar with its simple working principle. The bicycle and the sewing machine have been mastered by the villager, and the hand pump is surely not a more difficult machine to manage.

# WHAT HAPPENED AT GENEVA

#### By C. F. ANDREWS

THE Geneva Opium Conference at which delegates from the different Powers assembled as plenipotentiaries to settle the world opium question, is an event of such importance that the contemporary records of eye-witnesses may have an historical value in the future. The United States delegation rightly stated that the Opium Conference would be the acid test as to whether the League of Nations could function as a moral force in the world or not. Though I was not actually able to be present. I have been in closest touch with many of those who went there. Some letters, which I have received, give a vivid picture of the proceedings and I shall venture to publish them as they stand. The first two letters are from Mr. Horace Alexander, the son of the late Mr. Alexander, who visited India at the time of the Royal Commission in 1895 and complained of obstruction and espionage on the part of Government officials which prevented him from doing his duty. The

three letters which follow later on are from Miss La Motte, who has published two books on the subject.

### (Letters from Mr. Alexander)

November 18, 1924.

"I was very glad to get your letter just before I left England together with the parcel of Assam Reports. Only a day or two before receiving them I had been appointed, unexpectedly and suddenly, by the Society of Friends to come here on their behalf, so your letter seemed to be a confirmation of my conviction that it might be right to come.

or my conviction that it might be right to come.

"I am afraid the results of these Conferences are likely to be desperately disappointing. I hope to enclose with this a short account of what has happened so far, in case you like to use it in Young India,' which Tarini Sinha tells me you are editing the present or elegations.

at present, or elsewhere.

"I wish it had been possible for you to send a representative of the real India to Geneva: I wish too, that I had a message direct from Mr. Gandhi to deliver here. But these are vain wishes, it is too late! We ought to have thought of these things sooner.

""At the end of this week an opportunity is to

"At the end of this week an opportunity is to be given to the private societies to make statements;

perhaps I can say something. I am not sure if shall have the opportunity. But if it comes, I hope to be able to say, in love, the things that mood saying.

November 26, 1924.

"After I had written to you, I realised that it might not be too late, after all, for a message from Mr. Gandhi. So I sent you a telegram asking for a message. The reply reached me, while I was atting in the Conference-house, waiting for my turn to make a statement to the Conference; and when my opportunity came an hour later, I was able to read the telegram. It seemed to make a deep impression on the Conference; and it has been fairly well reported in the press Mr. Dukes on the same afternoon made a statement and on the same afternoon made a statement and presented the petition brought to Europe by Dr. Tagore. So I think the real desire of India was made clear to the Conference.

"I left the Conference after the preliminary business and the general discussion were concluded. I felt more hopeful by the end of the week than at the beginning. All the Asiatic representa-

than at the beginning. All the Asiatic representa-tives had declared themselves ready for strong action.—Dr. Sze for China, M. Sugimura for Japan, the Persian, Turkish and Egyptian representatives, the last two wanted hashish dealt with too, One the last two wanted hashish dealt with too. One of the most impressive statements was made by Dr. J. Z. Koo, on behalf of the Shanghai Anti-Opium Society. He told the Conference how the student-clubs all over China, and other organised groupe, are undertaking a campaign throughout the country, to find out exactly how much opium is being grown, and to root it out. This, and the information that the whole subject is to be discussed at the forthcoming Chinese Peace Conference will take something of the sting out of Mr. Campbell's contention that, so long as China's promises are mere 'scraps of paper', it is futile for other countries to talk about reducing production. The Americans, of course, are taking a strong line, and Bishop Brent's speech raised the whole tone of the Conference; he was followed by whole tone of the Conference; he was followed by a moving little speech from an elderly German, and a sound speech by a Czech, then, next day, a number of other delegates declared themselves willing to 'sign anything', and perhaps the best speech of the morning came from Sir Malcolm Delevringne, whose emphasis on the importance of reducing production was very valuable. John Campbell later made a clever pronouncement, very brief, in which he seemed to associate himself with Delevringne, but really only committed himself to the proposals of the Advisory Committee, which hardly touch the question of production. Then came the private societies, after that a day of committee, and then whole tone of the Conference; he was followed by question of production. Then came the private societies, after that a day of committee, and then I had to leave. An ominous silence was preserved by the representatives of France, of Holland, of Yugo-Siavia, of Peru and Bolivia. If all these states, with interests involved, refuse to accept an effective agreement, I fear the Conference is doomed. But at present there is still hope. You will know more by the time you get this.

"I was able to circulate the Assam Report, and I saw that some of the delegates were reading it?"

I saw that some of the delegates were reading it."

(Letters from Miss La Motte) November 23, 1924 "Well, the petition has been presented, as you may have seen by the papers, and a fine stir caused, too! It seemed better, since there was n Indian here at Geneva at all, to have it presente by a British subject; so Mr. Dukes gave it is with an exceedingly good little speech. That, an a telegram from Mahatma Gandhi, read out by Quaker, named Mr. Alexander made the hits of the afternoon! The Paris Tribune, of Novembe 21st, carried out a column of news on the Conference; but the London Times' of the same dat made no mention of it at all! Just a brief note two inches long, that a meeting of the second Conference had been held! But the English paper are waking up a little, though not much. Tha was a big day, when all the private association had a hearing And when the Ind'an petition was read out, and Campbell rose in protest, it wa pretty thrilling." pretty thrilling."

A STATE OF THE STA

15th December, 1924. "I was very glad indeed to get your letter i day or two ago, and hasten to answer it and to tel you what I can of what is going on here. First let me say that I am sending you under separate cover, the minutes of the first 16 meetings of the First Conference, and those of the first four meetings of the Second You will get some idea of 1 from those The rest are not yet issued but they shall go along too, as fast as they appear. You will note a long gap, nearly a week, during which the First Conference held no open meetings—all done behind closed doors in the dark. The wrotched behind closed doors, in the dark. The wretched little Treaty they evolved (no one seemed to have any idea that they were going to make some formal agreement) and Bishop Brent's commen on it, I am also sending. If these don't reach you I will send a second lot.

"This First Conference was to deal with smoking,—to fix annual requirements, and to set a time limit as to when the use of prepared opium temporarily continued, was at last to end. They carefully avoid this issue. Anything weaker, or more evasive, it would be hard to find. Of all the countries, Japan alone offered an excellent pro-gramme for ending opium, and seems to be in dead earnest. China, of course, was eager to end it but China was left outside the discussions which but China was left outside the discussions which concerned the smoking in countries where smoking in permitted, as in the Far Eastern colonies of the European powers. Japan has been splendid all along,—the curious thing was to see the East lined up against the West, and poor China pleading for protection for her people when they entered any of these European colonies. I will try to get another copy of the Japanese plan,—it was terribly disconcerting to the Europeans to have Japan propose a perfectly feasible scheme and, moreover, show how well it has worked in Formosa.

"The First Conference about ended the day before the 2nd Conference began. Judge of the

"The First Conference about ended the day before the 2nd Conference began. Judge of the amazement when the U.S. delegation discovered that the American terms were not to be included in the agenda. Our proposals, which we thought we had been invited to discuss, were that opium should be limited to the medical needs of the world and that all other use was an abuse and not legitimate. Campbell stepped neatly aside and said that India had made her reservation as to that in May, 1923, and that that reservation stood and was not to be tampered with. The "opium bloc," i.e. Great Britsin, France, Hollan?

Portugal, with a few countries such as Switzerland,—have been fighting us right straight along. Porter insists that as the First Conference has failed to limit smoking, or to set any time-limit, etc., this must be included, if any estimates are to be arrived at as to the probable needs of the world. The Conference cannot do any work, till that is settled. We have already had several big fights, and are to have a big one to-morrow, or it will see the Conference blown up, or it will see the "opium bloc" give in. By give in, I simply mean, admit that our terms do form a part of the agenda and must be considered in the plan to form proper methods to end the opium evil. It will be an exciting day. Our country simply cannot give way,—we are not allowed to. Our Congress passed a resolution, saying that we must make no compromise, or as Porter told them all in plenary session two days ago, we cannot recog-

make no compromise, or as Porter told them all in plenary session two days ago, we cannot recognize one law for the East and one for the West.

"Here is an odd thing. Campbell signed that First Conference convention a week ago, and then left for London. He seems to have been—well, I don't know—he says he is going back to Greece. Am. Walton has taken his place, along with Mr. Clayton. Well, the rest of the "opium bloc" were to have signed this thing on the 13th, at six P.M. We were all there, to see it happen. And when they came into the room, Sir Malcolm Delevigne and he had just received a telegram from the Council at Rome, to postpone signing! The French delegrate said he too had had "instructions." So it was all over in two minutes, and nothing was delegate said he too had had "instructions." So it was all over in two minutes, and nothing was done. Pressure was obviously coming from some quarter. The best of it is, that they had no instructions in the morning, and all during that morning session had been committing themselves furnly and thoroughly in opposition to the American plan; and the morning session had ended in a deadlock. Yet here, at the eleventh hour, they gave up signing this treaty which would have larred any possible consideration of the American arred any possible consideration of the American terms.

This much has happened; the opposition has ome right straight out into the open for all to ce. Our newspapers are carrying simply columns see. Our newspapers are carrying simply columns about this Conference, and all the fights and efforts to block progress. And the opposition has summered down to about eight countries alone out of the 40 represented here. The London press is practically silent. Not one word about that hig petition from India, which you signed, together with Mr. Gandhi. Mr. Dukes presented that, and it came so much better from an Englishman. Not one word either (in the London press) about that

telegram from Gandhi, read out by Mr. Alexander. But our papers made a tremendous lot of it, and our papers are reaching England by this time. Moreover, a lot of us have good friends in England, —not very enthusiastic about opium unfortunately, but who are certainly anxious for Anglo-American relations to be good, and who also have no desire to see the League go to pieces over a "humanitarian" issue. I imagine a lot of pressure comes from those two angles those two angles.

"So, to-morrow will be a decisive day. If the opposition gives way, then the Conference will adjourn for a couple of weeks. We are all simply worn out, with nearly six weeks of strain, tension and distress. But if the opposition does not give way, if it decides that reduction of production is not a suitable item for the agenda, then we will just go home. But I don't think they will allow

that to happen.
"Geneva is the worst place that could have been selected. About half a dozen people, such as myself, took the trouble to come here. No audience for all these discussions, no public opinion to form its own ideas of the situation, no press, (except the American journalists who have press, (except the American journalists who have been sent here) to enlighten the outside world. Yet somehow, not at the moment but later, a very big publicity will result. If only this had been held in London, such a deadlock would not have occurred. I will send you a line to-morrow to tell you what has happened. And anything about Assam will be welcome."

-20th, December, 1924

"I promised to send you a line as to what the fate of the Conference was to be,—either it would break up, or adjourn. It did the latter, on December 17th, to reconvene the 12th of January. At that first meeting, after we come back again, the American proposals to consider opium smoking is the first thing on the agenda. We should never have had to insist on this and make such a point of it, if the First Conference had not avoided this issue. We hope that much will happen in this three weeks of reflection. Heaven knows what will happen, however, as the opposition seems so strong and deeply intrenched. The opium question is so vast and complicated that with the best will in the world, with whole-hearted and sincere international co-operation, it will be difficult to solve. But with obstructionist tactics at work on every phase, it is almost impossible,

"I enclose the Fifth Plenary Meeting record,—the first four I sent from Geneva. As fast as the rest are published you shall have them too."



# **GLEANINGS**

# The Real Marvel of the ZR-3

ZR-3 is the largest dirigible to attempt a transatlantic flight. Tales of the tests and the flights of the big airship have been told and retold, but

the story of the real miracle of the ZR-3, the Shenandoah, and other dirigibles is new to most folks That is the story of duralumin, the marvel metal of the twentieth century—the metal invented especially for airships.

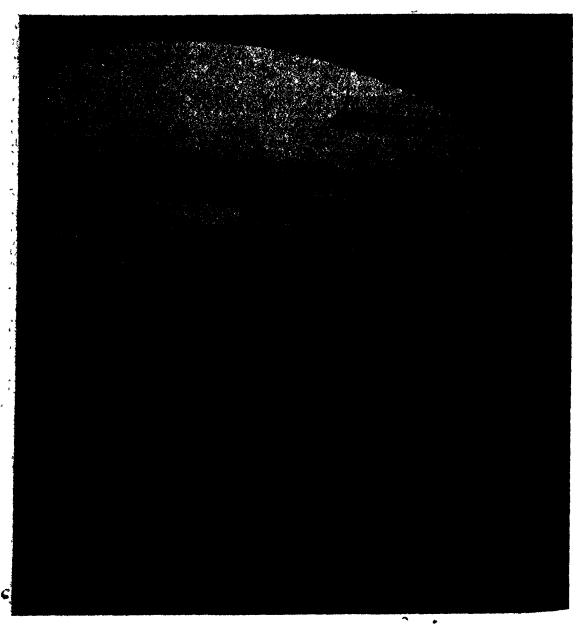

ZR-3. This photograph shows the end of the greatest voyage in air travel. Here the sirahip is warped into her hangur at Lakehurst, N. J. (v. a. a.) after completing her 5000 mile voyage. The ZR-3 is 663,20 ft. long and she can attain a speed of 75 miles an hour.

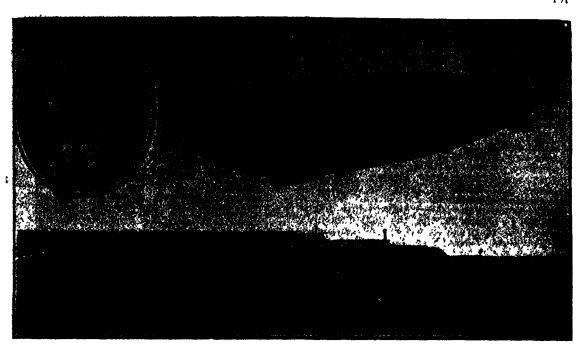

ZR-3 starting from Friedrichshafen, Germany on her 5000 mile voyage. The crowd below burst into tears when the ZR-3 vanished in the sky. Inset-An American flight-officer.

It is a remarkable partnership, this between ne airship and duralumin. If it were not for the he airship and duralumin. If it were not for the irship, duralumin probably would not have been primulated; if it were not for duralumin, there rould be no transatiantic or crosscontinent flights y dirigibles. The airship requires strength and ghtness for its ribs and hull. Wood, while light, in t strong enough, but too heavy. Duralumin stronger than wood and much lighter than stronger than wood and much lighter than teel, in fact, about one-third the weight of the utter. So light and so strong is it that you can ick up with two fingers a girder of it that will upport six men.

upport six men.

Duralumin is an alloy of copper, manganese and magnesium, with about 94 per cent of alumium. In "strength-weight" efficiency, that is, in rength and lightness, it is 17 per cent greater an a good alloy steel and nearly three times effect than mild steel or half hard aluminum. It as first made by Alfred Wilm in Germany in the evelopment of Zeppelin airships, but is now mang made in England and the United States.

Engineers talk among themselves of a Duralumage. They speak of vast quantities of fuel tood by lighter engines, trains and motors, of mildings dissily high: of mechanical wizardry in anufacture: of a world unshackled from pon-

Prous iron and steel. Statistics of one of the new duralumin-framed mammoths are illuminating. Take the ZR-3. Issues for her was capacity reached 2,500,000 cubic set A ship of a size holding the immense volume 10,000,000 cubic feet is contemplated. The steel will no doubt be the standard commercial ner of the vary man futher.

her of the very near future.

Five 400-horsepower motors give a speed of miles an hour to the ZR-3. A load of nearly

100,000 pounds can be lifted. This means at least 20 passengers besides crew and personal baggage. Something like 12 tons of profit-paying express can

be added.

The fearlessness of the men who prepared the ZR-3 for her Atlantic voyage was well advertised. And justly so too For acute interest lay in the perils she faced that were unavoidable in her particular case. The North Atlantic is never entirely free from storms in the autumn Moreover, while her diameter was greater than either that of the Shenandoah or the ill-fated R-32, engineers are not yet wholly sure what dimensions are safest. not yet wholly sure what dimensions are safest. The R-32 was lost and the Shenindonh and R-34 suffered much from the wrenching blows of high winds and from the violent bending forces induced

winds and from the violent bending forces induced by sharp course changes

Then there were the specific disasters that make us shudder to recall them. France's reparation Zeppelm, the Diemude, originally built to bomb New York, was struck by lightning The British R-32, built to be our ZR-2, broke in half and burnt up on her trials. The Italian Roma, built for our army, was ignited by high tension wires at Norfolk and cremated both herself and crew.

A list of horrors to be sure, yet study of

A list of horrors, to be sure, yet study of them reveals that the travedy in each no longer would be possible. Neither the Roma, Darmad nor R-32 could have burned had they been inflated with helium. For the most energetic efforts of our best chemists have so far failed to set fire to this strangely inert gas. Not only that, but helium is a non-comburent, that is to say, it does not telerate fire in its vicinity; it is a fire extinguisher

Duralumin is the most important single factor in bringing about the triumph of commercial airships, but there are other points in my conviction that they have come to stay One

# THE MODERN REVIEW FOR FEBRUARY. 1925

the anchorage now afforded by the mooring masts, which can hold and protect the largest lirigible in any kind of weather and offer safe atom to the air-liners in winds that ordinarily would keep them out of hangars. In addition to the safety element, the cost of a mooring mast—330,000, as against \$500,000 for a hangar—is a big argument for the operation of air-liners from a commercial view-point.

But mooring masts would have been of no use had not the dirigible been rugged enough to withstand the wind and rain. Nor would helium have stood for great progress over hydrogen had not its frail goldbeater's skin containers been housed in a structure almost incalculably staunch. Both the ruggedness and the staunchness were wanting before the day of duralumin.

Another unexcelled safety feature that distin-rations the air cruiser that has the light duralumin controlled by valving so that survivors clinging to it can drift landward safely Each is individually inspected, tested, filled, and lashed in place before the individually inspected, tested, filled, and lashed in place before the insurate.

Definite plans are being formulated for linking the nations of the world by commercial dirigibles—plans that include regular airship services between nations of Europe, America, Asia, and Africa. France intends to use the airship in developing her African colonies. Spain is contemplating weekly four-day flights between Seville and Buenos Aires. England is talking of an airship line to India and the Far East. For all such projects, of course, dirigibles twice as large as the ZR-3 would

be required.

There is sure to be almost an immediate demand for the "excursion air-liner." There is a passionate wander-lust in all of us that thirst for a view

of strange lands.
Special Red Cross dirigibles no doubt will be equipped for rescue work in floods and forest fires. Real estate business will take a new start. and built. Aerial therapeutics for tuberculosis and other special disorders no doubt will be developed.

But let us not forget that the natural laws of seromutics always have existed that elements of such worth as helium surrounded Caesar. Not intil the ingenuity of a chemist alive today added he final necessary touch was man master. That ouch was durulumin, wonder metal of the age.

### Indiese Power

Wanted: \$100,000,000 to assure mankind of all he heat and power that will be required until the ad of time!

If you were to read somewhere an advertisement worded substantially as the above, your ariosity undoubtedly would be piqued.

And yet this amazing suggestion is made by one i the world's foremost men.

This man is Sir Charles A. Parsons, K.C.B., F.R.S., the noted British scientist to when we are indebted for the present-day widespread use of the steam turbine. The way in which he proposed to make man forever independent of coal, oil, and to make man forever independent of coal, oil, and other similar sources of power is by sinking a shaft 12 miles deep and drawing out the tremendous heat of the earth's interior.



The drawing shows diagrammatically how Sir Charles proposes to sink his 12-miles shaft and to use the earth's interior heat to develop electric power.

It was almost 20 years ago that Sir Charles first brought to the attention of science the possibility of utilizing the earth's interior heat for the developof utilizing the earth's interior heat for the development of power. At the time the suggestion was regarded as an interesting scientific speculation. Hundreds of scientists since then have discussed the proposal and studied it from a theoretical standpoint. Meanwhile, though, Sir Charles quietly experimented, until now he has been able to announce that it is thoroughly practicable from an engineering point of view, and that the only har to beginning work immediately is the money necessary to finance the project—\$100,000,000.

His shaft, he said, would be 20 feet in diameter and lined with granite, for experiments had shown that such a shaft would not cave in. The shaft would not be one continuous straight tube for the 12 miles of its depth, but would be such to successive levels as the shafts of deep inness new are sunk. Thus it would be in effect like a flight of stairs.

of stairs.

For two miles or so ordinary engineering methods would suffice. Then the fieres has and the

mendous strain that would be placed on the les used in hoisting materials to the surface, uld require extraordinary methods. It would necessary to pump out the heat and to utilize cial cooling devices to event the melting of the ring tools. It would be sessary to run the shaft rizontally, or at least at angle, for a time to hid the possibility of the less snapping from their les snapping from their n weight. Geologists could point to us the best place to cour shaft if we had the ney to finance the under-ing. That much they e learned about our earth n the study of earthke waves. l'welve miles is not a r distance. A locomotive,

A terrific blast of natural steam from inside the earth at Healds-z, Calif. where engineers have tapped a great natural steam boiler ng beneath 4000 acres of volcanic land. When fully harnessed, say, it will be sufficient to light and heat San Francisco, 75 is away, and run every factory near by.]

airplane or a good automobile can trate it without strain in as many minutes. But is biting into the crust of the earth would ree at least half a century before they had etrated to a depth of 12 miles! Were the k to begin today, men would be awaiting the n of the twenty-first century before it could completed! ompleted!

### One-Man Machine Sweeps and Washes Streets

treet-Cleaning has now come under the eye of



he one man aweeping and washing machine

TO BERLEVIA

science. Herewith is shown a complete streetsweeping and -washing unit that may be operated by one man, the driver of the truck. This mechanical cleaner consists of a street-sweeper. gutter broom, and sprinkling device. It will wash and sweep the street and gutter at one operation, pick-

ing up the dirt as it travels.

The gutter broom, made of sectional steel wire, automatically follows the curb line, working in and out with any variations that occur, throwing the refuse from the gutter into the path of the main broom located across the truck at the rear This depo-sits the sweepings in the large dust hopper above. Both brushes are quickly raised when the truck is going to and from its work.

## Three Persons Ride on Tandem Bicycle

A German inventor has come out with a new form of tandem bicycle that carries an extra person on a platform between the two machines The contrivance, called a "comb-bicycle," consists of two bicycles attached in parallel, with a platform and seat suspen-ded between them. This platform is slung from a light frame connecting the two bicycles

The pedaling is done by both riders, and the front wheels are connected in tandem so that if the machine is operated by only one driver, the steering may be done as if there were only one wheel.

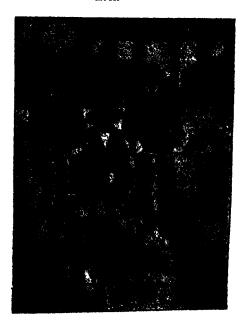

Tandem Bicycle Riders with a Passenger

# They Once Lived in Your Backyard



Irish Deer, once plentiful in Ireland and on the? Continent, grew antiers weighing 80 pounds and spreading 11 feet across.



The Caenopus was an ancestor of the horned rhinoceros. It lived a million years ago and was about the size of a Jersey cow



Two million years ago the strange Palacosyops browsed in grass along river banks. Its remains have been found in Wyoming.



The hairy Mastodon roamed the United State before the last Ice Age, ages ago. Some believ these beasts were hunted by men of primeva times.



Ground sloths living now are small surviving cousins of these clumsy monaters of past age Embedded in their tough hide were thousands or round pieces of bone, forming a cost of armo Even this was not protection enough from the blood-thirsty saber-toothed tigers.

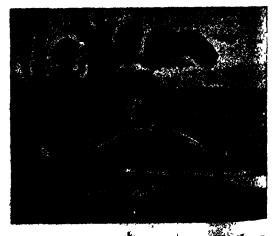

e Merce Scher-toothed Tigers. Above the tigers great prehistoric vultures.

5 ,. "I

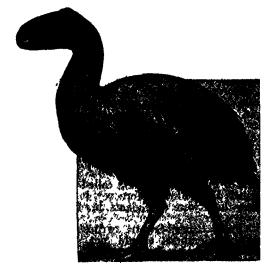

The huge bird called "Dustryma" could have made a quick meal of the small three-tood horse of prehistorio times. The bird's jaw was 17 inches long.

# Speedy New Mintor-Hoop Amazes Italians

Spectators at the speedway before the National Stadium in Rome, Italy, gasped with amazement not long ago when they saw a huge wheel, driven by motorcycle engine, careening at high speed round the track like an overgrown toy hoop. Within the wheel, apparently unconcerned at the processibility of being precipitated in the med which possibility of being precipitated in the mad whirl, they saw a driver, his hands gripping an ordinary automobile steering wheel, his feet resting on ordinary motorcycle pedals.

His body kept the wheel in perfect balance. At every turn he would lean to one side or the other. And when the spinning wheel finally slowed down and came to a stop, he simply rested both of his feet on the ground, then let down a standard to keep the wheel from toppling over!

The driver of this remarkable vehicle was Davide Gislaght, a motorcycle officer of Milan, Italy. Possessed with the idea that one wheel would be more efficient than two, he had perfected what more than one inventor before him had attempted unsuccessfully-a one-wheel cycle that actually would run!

The unicycle, which is called a "velocita" by its designer, and also a "motormota," has two principal running parts—a large pneumatic tire and an inner thoop of steel. The inner circle carries the driving mechanism and the driver, while the tire moves around it. The diameter of the wheel varies according to the height of the driver, but usually it is about five feet. A short man has a smaller wheal then a tell man wheel than a tall man.

The (mir-cooled motor that drives the wheel forward, and its accessories, are fixed rigidly to

the must steel hoop.

The motor the driver's seat back of it, and the driver himself, are grouped in a small sector of the circle. On the outer circumference of the steel hoop are rollers, and these support the run of the tire. Thus the two concentric pieces, hoop and tire, are independent of each other as the wheel moves forward.

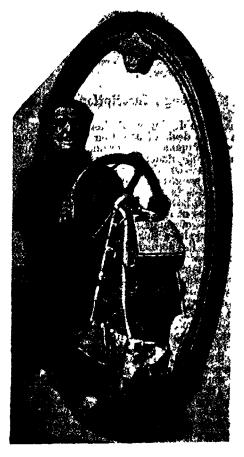

Davide Gislaghi, the inventor of the monocycle enjoying a ride in his strange vehicle

When the machine is moving, the inner hoop is kept stable to a great extent by the weight of the engine and driver. But opposing this, there is a friction roller, driven by the vehicle's motor, which acts against the rim of the tire and revolves it. This force is more powerful than any retarding resistance.

So it is that the driver does not turn with the wheel, but maintains his upright position. He balances the machine much as he would a metor-cycle, and he regulates the direction to be taken by the vehicle by inclining his body to the right or left and by a steering-wheel similar to those or automobiles. To keep the wheel from falling when it is not in motion, there is a special stand that fits inside the circle and can be released.

# COMMENT AND CRITICISM

[This section is intended for the correction of maccuracres, errors of fact, clearly erroneous views, misrepresentations, etc., in the original contributions, and editorials published in this Review or in other papers criticizing it. As various opinions may reasonably be held on the same subject, this section is not meant for the airing of such differences of opinion. As, owing to the kindness of our numerous contributors, we are always hard pressed for space, critics are requested to be good enough always to be brief and to see that whatever they write is strictly to the point. No criticism of reviews and notices of books will be published. Writers are requested not to exceed the limit of five hundred words.—Editor, "The Modern Review."]

# The New Sunga Inscription from Ayodhya

Thanks to Mr. Jayaswal, this inscription is attracting a great deal of attention and causing acute difference of opinion. According to the happy definition of Prof. Banerjee-Sastri, the present writer happens to be Sanskrit-safe but far removed happens to be Sanskrit-safe but far removed from what we generally call an epigraphist. But I have an old-fashioned conviction that paleographic truths which have become established by decades after decades of research and supported by scores and scores of epigraphs, can hardly be lightly brushed aside by a single inscription, however starting results its normal interpretation might yield and wheever might be the bold buccaneer who offers the interpretation. The normal student of antiquities would naturally think that there is something wrong in the apparently normal explanation thing wrong in the apparently normal explanation and would try to find out the true explanation. The course of those who delight in a sensation is, of

course, different.
Pushyamitra reigned from about 184 B. C. Pushyamitra reigned from about 184 B. C. to about 148 B. C. A man sixth in descent from him would therefore be flourishing by about 50 A. D. The paleography of the new inscription shows that it can roundly be said to belong to the first cen tury A. D. The normal interpretation, therefore, is that by the term Sasthena, 'sixth in descent' is meant and not the 'sixth brother'. Thus armee a Sanskrit-safe man of common sense with Vidyasagara's Upakramanika in hand. But people of common sense have no place in the world of scholars who are all uncommon. They explain that Sasthena, means the sixth brother and so the inscription belongs to the 2nd century B. C. So all your paleography is worth nothing and the paleoyour paleography is worth nothing and the paleographists during a long century have all worked to settle nothing. And I have demonstrated this wonderful and starting fact and caused storm in your stagmant pool of research.

I should only like to draw the reader's attention

T should only like to draw the reader's attention to the following points.

(i) Pushyamitra came to the throne about 184 B. C. He reigned for about 36 years and was succeeded by his son Agnimitra. If Pushyamitra's father even survived the long reign of his son, his funeral memorial should have in the natural rougse of things, been erected by Agnimitra and not by Dhanadeva, an obscure sixth brother.

(ii) The list of the Sunga Kings shows several names which do not end in Mitra e.g., Vasujyestha, Odraka, Pulindaka, Ghosha Bhaga and Devsohuti, In fact, of the ten names in the list only four end in Mitra, the remaining six, as shown above, do not do so. So there is nothing wrong in a sixth des-

cendant of Pushyamitra being called Dhanadeva or his father, Phalgudeva. Moreover, it is not known whether these were decendants in the daughter's side.

side.

(ii) Prof. Banerji-Sashtri writes;—"Purely epigraphic considerations should not be allowed to interfere with a normal interpretation of the text."

The normal interpretation of the term Sasthena is 'sixth in descent.' When that agrees with paleography, an abnormal unwarranted and absolutely uncalled-for interpretation like—'the sixth (brother)' can in no case be allowed to interfere with century-long settled facts. century-long settled facts.

DACCA MUSEUM. 4-1-25.

N. K. BHATTASALI,

#### Prof. Banerii-Sastri's eply

(i) Mr. Bhattasali pleads 'old-fashioned conviction' against the Sunga inscription. When in 1909, Mr. Shama Shastri had the hardihood to publish the Kautilya Arthashastra, he did violence to a lot of vested "convictions"; there are honest and respectable people even to-day who have not entirely ceased to look askance at him and his foundling. When again in 1912, Pandit Ganapati Shastri introduced his Trivandrum Bhasa, the commotion of convenient 'convictions' was so timultous both convenient 'convictions' was so tumultous both here and elsewhere, that self-respecting critics still mention his name with apologetic hesitation and demonstrate their individual profundity, by reiterating the magic formula-caution. But when last year, Mr. R. D. Banerji had the indecency to explore not mere literature but actual and tangible culture-relics at Mahenyo-daro, the whole tribe of convictions desperately clutched at the crumbling emptiness they called their historical knowledge and gasped 'no more.' When therefore, Mr. Jayas-wal (already noted for his various indiscretions. 'Hindu Polity' and 'Kharavela' to mention but two) draws aside the curtain covering the Sungus, the old bottle of mouldering convictions' cries I burst'. Like Messis, Shama Shastry, Ganapati Shastri, and R. D. Banerji, Mr. K. P. Jayaswal has survived many shocks in life and he may yet survive 'criticiams' of pretended wisdom and obscure 'convictions.' convenient 'convictions' was so tumultous both

tions."

(ii) But when Mr. Bhattasali forsakes the shelter of impregnable convictions and strays into (a) Sanskrit and (b) Epigraphy he descends from the sublime. (a) Mr. Bhattasali's unlimited intellectual horizon is yet to be demonstrated. Every body knows that volumes of water have passed down the Sindhu, some of its streams are choked up

and the Race of Seers is extinct, their sceptical descendants are not satisfied without reasons. Hence the delightful finality with which Mr. Bhattasali declares that Sashthena cannot mean 'sixth brother' is refreshing (especially in view of Bhattasali's utter ignorance of Sanskrit by his own confession) but hardly convincing. His restraint in not repeating the already exploded objections is praiseworthy, but a complete non-interference with unfamiliar topics would have been more commendable

(b) Mr. Bhattasali dilates on Indian Epigraphy as century-old and so on. James Prinsep's early attempts date from 1837; since, the number of competent workers has been singularly inadequate. Colebrooke's caution about verifying accumulated half-truths and untruths before realising a single truth in the domain of archaeology was never more needed than to-day. Such naive little-knowledge extravagance would be unpardonable in a schoolloy but coming from evidently a grown-up indi-vidual, it would be an eye-opener to those who search for the real reason of the ignominious failure of the general body of Indian students of Indian antiquities.

It is easy to pick up and employ such terms as conviction' and 'common sense', but those who employ them should not let them be turned into numeaning cants and substitutes for evidence and sense. In English language 'common sense' means 's onse' and not its 'absence' and is not synonymous

with dogma. We do not want futwa in place of reason and evidence. A. BANERJI-SASTRI.

Paina, 7-1-25.

# The Aboriginal Population of India.

In your November issue on p. 595, in the course of a note on Mahomedan Education, you mention that the total aboriginal population is one crore, or to be more accurate 97.76.000. This figure is not correct The total Aboriginal population is about 16 millions, or one crore and 60 lakhs. (See para 194 of Census of India (1921), Vol. I, Part I, page 226)

The fact is that you use the word 'Aboriginal' as synonymous with 'Animist', which should not be done. Out of 16 Aboriginals 934 are enumerated as Animists, the remaining 614 as. Hindus. At the last census a great proportion of Aboriginals was returned as Hindus than in 1911. Thus they are being Hinduised by slow but sure degrees.

Rev W. S. Hunt in his recent book "India's Outcasts"...an excellent book by the bye—makes the same error, as you do with regard to the total Aborginal population of this country (see foot-note

EDITOR'S NOTE Mr. A. V THAKKAR AS quoted the figures correctly from the Census Report. The Report itself states that it is not possible to give accurate numbers of the tribal aborigines....

# INDIAN PERIODICALS

# "Swarajya" Belgaum Congress Number

The Swarajya Belgaum Congress number contains many interesting and informing contributions, from some of which we extract some passages below.

## GANDHI'S COLOSSAL EXPERIMENT

Writing on "Gandhi's" colossal experiment," Mr. Upton Sinclair says:—

When we read about Gandhi, we are tempted to av that of course the poor Hindus have to fight with their souls, because they haven't anything the to fight with: the British have kept them

from getting any arms.

But I assure you the British know that if India thanks into revolt, if all the three hundred million took to cutting the railroads and the telegraph has, and burning down the factories and the government buildings, the little handful of white height would find their military force perilously madeanate. inadequate.

Mo are compelled, whether we will or no, to be ognize that in the Hindu we are dealing with a great people, having a very old civilization, and an intellectual and spiritual tradition as high as our own and in some ways higher.

The course of a State of Common of the

That is what Gandhi's soul force is doing; it is making all of us stop and think It has made some American publishers issue a book about Gandhi, and has made an American author review it, and a great chain of newspapers publish it, and millions of other Americans read and think and debate about it.

Of course, the soul force of Gandhi and his people may not be great enough, but if it should prove great enough, if it should hold on, I am sure that in the end it will conquer even the top-hatted savages who run the Foreign Office of the British Government.

#### INDIANS ABROAD

About Indians abroad, Mr H. S L. Polak makes the following appeal to Indians at home :-

I would ask them, in all humility, to put aside party tactics, national irritation and injured dignity. party tactics, national irritation and injured dignity, and to treat the subject objectively as if descries, study the facts, pursue faithfully the welfare of their exiled countrymen and act upon the welf-founded assumption that humanity is one and indivisible. In this way, the problem will be raised to an altogether higher level, moral issues will come to the front, and the solution that is being carnestly sought in many quarters will be easier



tachievement. If my appeal is successful, I feel applient that the blunders of Kenya, Mauritius, it and British Guiana will not be repeated, but conedied. I have no doubt that if men sell their bour in Ceylon and Malaya, rather than in India, it will not be because economic and social conditional leave them no alternative. I am certain that include emigration, in so far as it will in the future state will take new forms, and that, for the honour of India and the welfare of the race, the world will know of the Motherland from her best instead of by her most unfortunate and least representative. Yet, lest I should seem to disparage even these, I would, in my last word, year them a high tribute of admiration and respect the splendid resistance against tribulation and temptation that stands to their eternal credit. They have shown how the human spirit triumphs over its environment.

#### THE WOMEN OF EUROPE

"Lala Lajpat Rai says that during his last visit to Europe.

The first thing which impressed me even on the steamer was the great advance that has been made in the freedom of women. The women of furope have attained a degree of freedom which is in one respect at least denied to men. This is the freedom of dress. A European woman can dress as she likes, but not a European gentleman. In 1905 when I first visited Europe, convention ruled supreme over both. But the last twenty years have given grater freedom to women in the matter of dress than to men. In our country, the contrary is the rule.

the matter of dress than to men. In our country, the contrary is the rule.

As regards education and culture, the women of the Western, Northern and Central Europe have as many and as good facilities as men. That is not the case, however, in the South East, which practically means the Balkans and Turkey. Bolshevik Russia makes no distinction between men and women in the matter of education. Turkey has, however, taken a great step towards the amelioration of the position of women. The has officially abolished "pardah" and accepted women servants in their offices and enacted laws aiming at restricting polygamy. They are also providing educational familities for their women. In the Balkans, it seems the women are still in a backward condition. Greek women, however, seem to be quite advanced.

in their offices and enacted laws aming at restrictives polygamy. They are also providing educational facilities for their women. In the Balkans, it seems the women are still in a backward condition. Greek women, however, seem to be quite advanced. In politics the women are gradually coming into their own. In literature and science they occupy a fairly respectable position, but in the service of afflicted humanity they are supreme. Most of the Indians have a very curious notion about European women. They seem to be under the impression that European women have most of them an easy time and live very luxurious lives. The fact is that the European woman works much harder, for longer hours and under most trying conditions than the European man does. Of course, there are all kinds of women. As in India, so in kincope, as among men so among women there are very many drones also but they do not form the majority. An European woman, however, gets match more out of life than her Indian sister. She works hard and enjoys well. She earns and spenda, the whole she is much better off than her Indian sister. The latter is strong in her affections, in her devotion to her own ideals of duty, in her ideals of self-sacrifice, loyalty and fidelity; the

other is strong in her ideals of independence, and the freedom to live her own life. The fact that is Europe the female population is much in excess of the male explains the difference. Most of the women in Europe or in India want to be married but in Europe failure to marry suitably does not carry with it the feeling of helplessness and misery which in India it would. The European woman is copying her Indian sister in her ideas of personal decorations. The ear-ring, the bracelet, the bangles, the neck-lace are all finding a vogue. The armlet shining on a bare white arm is becoming the rage of fashionable life. The Indian woman yields to none in the world in her devotion to her children, but the European is generally a more efficient and a more careful mother. Women's interest in games and athletics, formerly the monopoly of men, is ever on the increase.

#### EUROPEAN POLITICS

According to the Lala,

European politics are almost being revolutionised both in theory and practice. No eminent European thinker or writer now believes in the theory of the supremacy of the State. The State and the subject have been superseded by the nation and the citizen, The nation is supreme and not the state. No one is a subject. All are citizens.

#### Economic Changes in Europe.

Regarding economic changes, the Lala observes:—

Economic changes fill the whole atmosphere. Capitalism is almost universally condemned. Orthodox theories of economics are discredited. Socialistic literature is widely read and appreciated. Trade union and workers' organisations are universally gaining in power and influence. Direct action is coming into greater and greater vogue but with less success. The greatest change is in the wages of labour and conditions of labour. The former have increased beyond recognition and the latter have considerably improved. European capitalism is quite anxious to make terms with labour and keep these happy and contented so long as the latter would not completely dispossess and make short shrift of them. Bolshevism is very much dreaded. Graphic accounts of its misdeeds, real and imaginary, fill the columns of the European press. The one anxiety of European bourgeoisie is to keep it out of doors, and to kill it, if possible Fear of Bolshevism plays an important part in European life of to-day and is the greatest underlying cause of the betterment of labour conditions.

#### ECONOMIC FALLACIES

In emploding some economic fallacies, Professor Manu Subedar observes:—

In spite of the fact that political economy has now come to occupy a prominent position in the curricula of many Universities in India and in spite of both centres of education and number of students having increased, it will be hardly disputed by anyhody that in discussing practical problems, numerous fallacious assumptions creep in the reasoning of official writers as well as nonofficial publicists. No science demands greater watchfulness if useful results are to be achieved

than the science of political economy, and I cannot do better than direct attention on some of these fallacies in response to the invitation of the Editor of the "Swarajya" for an article for the Annual Number.

The fallacies which he exposes are that India is a merely agricultural country, that increase of trade means increase of prosperity, and that when Europeans use the words "development of resources" with reference to India, they really mean what the words denote and not exploitation in its sinister sense.

#### AMERICA'S BAN ON ASIATICS

# Dr. Sudhindra Bose observes :-

The new Immigration Law of 1924, which excludes Asians from America technically known as the land of Freedom, will go down in history as the most unprovoked and most discriminatory piece of legislation ever enacted by a nation against a whole continent. It involves political and international issues of far-reaching importance. It may even mark the beginning of the parting of ways between Asia and America definitely.

It is to be remembered that all Orientals who come to America are not 'laborers', "coolies". Some of them are as well born and have as high a tradition of culture behind them as the best that

dition of culture behind them as the best that Europe or America can show, Why, then, is there such a feeling of touch-me-not toward all Asians?

#### THE CAUSE OF FRICTION

He who will go below the handy and cherished pretexts will find that the fundamental cause of friction is not economic, but social. The chief reason why Asians are barred is because they are regarded as inferiors. That the so-called economic reason for anti-Asian discrimination, relative to the nationals of European countries, is pure myth has been ably demonstrated by an anonymous "Japanese" Publicist" in *The Japan Advertiser*, a Tokio Americando de la contraction of the statement of the statemen can daily.

# A Bengali Bird-Myth

In the Quarterly Journal of the Mythic Society Mr. Sarat Chandra Mitra writes :-

Regarding the evolution of this hird Indian black-headed oriole, the following actiological myth is current in the village of Kuarpur in the Madaripur Sub-Division of the District of Faridpur in Eistern Bengal:

Once upon a time, there lived a woman who had several daughters-in-law. But she hated the younget daughter-in-law with the greatest of rancour. Whonever guests or relatives came to her house, she compelled her much-maitreated youngest daughter-in-law to serve the said guest or relative with her own meal. As the cruel mother-in-law with her own meal has the cruel mother-in-law would not cook any fresh meal thereafter for her hated youngest daughter-in-law, the latter had to remain fasting during the whole of the day-time. (he day, a relative having arrived in the house, the ill-treated youngest daughter-in-law was, as usual, obliged to entertain him by serving out to

him the platterful of her own morning-meal. as usual no fresh meal was cooked for her thereafter. The result was that she had to remain fasting the whole of that day.

Being unable to endure her mother-in-law's cruel ill-treatment any longer, she besmeared the whole of her own body with the paste of the yellow turmeric, and placed upon her own head an earthen pot (handı) blackened with soot and went away from the house, crying out: "Kutum ay, Kutum ay", that is to say, "O guests and relatives! You are (now) welcome (lit. you may now come) (though you have been the cause of my death)." She was, subsequently, metamorphosed into the yellow-plumaged and black-headed bird which now bears the appellation of the Indian Black-headed Oriole or Bene Bou or Halde Pakhi Black-headed Oriole or Bene Bou or Halde Pakhi and which utters, even to the present day, a callnote sounding very much like the aforementioned words "Kutum ay Kutum ay

# Railway Posters

The Bengal Nagpur Railway Magazine gives reproductions of some striking railway posters and writes with reference to the subject -

The Railway poster in India is practically unknown. What future the poster has in this country can only be estimated after a very careful enquiry as to the incidence of Railway travel and

the influence of the right kind of publicity.

Whether such publicity would be effective is also another question that would have to be answered.

In England railway posters have undergone a revolution. One railway for instance has had a series of posters prepared by no less than seventeen members of the Royal Academy. Other railways have followed suit, so that to-day the most beautiful posters now being exhibited belong to the railways companies. Each in itself is a beautiful picture—a real work of art.

There is of course no question that such posters influence traffic in England. Once a year at least the whole Nation goes holiday-making. It is al-ways a question as to whether fresh ground should be broken and the artistic poster is a strong lure to fresh fields and pastures new. It is not to be thought that the series contain only pictures of alluring and beautiful scenery. Not at all. An ordinary goods Depot comes in the list, also the cab of an express locomotive showing the driver and fireman. Industries are portrayed in vivid colours. The railways have definitely called in Art to their aid and it will be a matter of keen interest to see if the scheme succeeds in establishing a permanent relation.

When Sir John Millais' picture "Bubbles" was acquired by Messrs. Pears for a soap advertisement there was a tremendous outery and commercial adaptation was henceforth taboo. Now however it seems that such ideas are either dead or dying. Art goes forth into the market-place as a helper of commerce.

# Profit-Sharing

1 T

We read in the Bombay Co-operative Veres :-

The French Ministry of Labour has recently completed a study of profit-sharing in France. The ladinty was made because a number of bills had been introduced in the National Assembly to make profit-sharing compulsory and it seemed advisable to the Government to secure official information as

to the present status and results of profit-sharing.

No legislation has been enacted in France regarding the sharing of profits in industrial or commercial enterprises generally; but a law of December 18, 1915 made profit-sharing compulsory for workers co-operative productive associations which kets' co-operative productive associations which receive support from the State. By a law of September 9, 1919 profit-sharing was compulsory in all mining operations which should receive concessions in the future, and a law of April 26, 1911, provided for the formation of incorporated co-partnership societies in which stock apportioned among the employees assures the workers an interest in the profits realised. The law of October 19, 1921 relating to the new regime of the Railways, has been considered by some to permit the creation of a system of profit-sharing on milroads. The question was considered in the National Assembly during the discussion of the law but the text which was the discussion of the law but the text which was finally adopted provides only for a bonus granted for the purpose of promoting the interest of the personnel in the development of traffic and in economy in co-operative expenses Information was secured relative to 328 workers

co-operative productive associations, employing about 12,000 workers. The profits divided among the members of these associations varied from 25 to 75 per cent, the majority of associations paying from 25 to 30 per cent. The profits distributed in 1920 by 195 of the associations amounted to 3,966,458 francs, 9,239 employees participating. The average amount received by workers who had been employed the entire year varied from 100 francs in the clothing industries to more than 1,000 francs in the glass and porcelain industries. Profit sharing due entirely to private initiative, was found to be in force in 75 out of 168 establishments which were reported to the Ministry of the members of these associations varied from 25

was found to be in force in 75 out of 168 establishments which were reported to the Ministry of Labour as having profit-sharing systems.

10 of the firms employed more than 1,000 persons, 7 from 500 to 1,000, 32 from 100 to 500, and 25:less than 100. There were profit-sharing plans in operations in 17 banks and insurance companies, 15 in the metal industries, 13 in mercantile establishments, 5 in the clothing industries and 4 in the back industries while the remaining 21 were centered. book industry, while the remaining 21 were scattered among various other industries.

The results of profit-sharing for the year 1921 were reported for 62 establishments, employing

were reported for 62 establishments, employing 39, 550 workers.

The total amount of the profit-sharing dividends for 1921 was 25,743,000 francs. The average dividend per employee was 906 francs.

The science opinion of the employers in the undertaking in which there was a profit-sharing scheme was that it exerted a favourable influence on the stability of the working force. The opinion not so unanimous, however, in regard to improve management in production or employee relations. provement in production or employee relations, although several employers considered that production had been increased and that labour troubles

had been much clearly established by the stud: whether profit-sharing is increasing or on the decline. While more than one-third of the plan had been put into effect since 1919, a number. an among them some of the oldest, have recent, been abandoned.

A Bill has recently been introduced in th Portuguese Senate by Mr. Ferreira de Simas fo the establishment of a profit-sharing scheme appli

cable to all Portugal. Under the proposals of the Bill, all commercia industrial and agricultural undertakings and employer's must allow their work-people to participate in the profits of the enterprises by which cipate in the profits of the enterprises by which they are employed without any responsibility being attached to the works by their employment contract in cases of business losses or failure. Of their side, the workers must, by the insertion of a special clause in their contract of employment renounce all rights to share in the management and supervision of undertakings, and in the audit ing of accounts.

### "The Indian Review"

HUMOURS OF THE POST OFFICE

Mr. H. A. Sams has contributed an enjoy able article on humours of the post office He tells us among other things -

Postal officials are not usually imaginative, bu Postal officials are not usually imaginative, our a clerk in the Circle Examiner's office of a certain Circle was an exception. The order had gonforth that 2 rupee stamps of a particular issue were to be used up. He got a letter on which customs duty of several thousand rupees had to be paid. He saw his chance and attached to the Customs Receipt sheets of 2 rupees stamps pasted and on until the langth stretched from one end of end on until the length stretched from one end o a corridor to the other. The Postmaster Genera took the letter and roll of stamps to show to the then Director-General. As the sheets were unfuried, the Director General first smiled, ther giggled and ended up with a fit of uncontrollable laughter.

post office the Postmaster-General was trying to get the clerks to insure their lives. Most of the questions on the application form such as "Have you ever been insane?" obviously required the answer in the negative. Then come "Are you of temperate habits? Have you always been so?" Some clerks are not quite so brainy. At one

Most of the clerks answered both questions also in the negative!

NEED FOR MARINE BIOLOGICAL STATIONS IN INDIA.

Dr. K. N. Bahl thus concludes an article on the need for marine biological stations in India:-

To reach the goal of "Swaraj," we must not only try to be politically independent but must also develop our system of higher education so as to make us self-reliant and not dependent upon other countries. The number of Indian students

going abroad to finish their education is inordinately large, and the Lytton Committee held that "the perfecting of our educational machine in India" was the key to the problem of Indian students abroad. In every branch of human knowledge, we must improve our equipment and try and reach the highest standards possible. The establishment of marine stations is one of the ways to reach a high standard in Biology in Indian Universities.

2000

### WHAT BRITAIN EXPECTS OF INDIA

In her article on Britain and India, the Lady Emily Lutyens asks "what does Britain expect of India?" and answers :-

What does Britain expect of India? The great difficulty which all friends of India and Great Britain have to meet is the reproach of a lack of unity among Indian politicians. It is that more than anything else which gives the reactionaries the right to say that Indians do not yet know what they want, neither are they willing to unite together and sink their minor and local differences for the great national cause of Swaraj. Therefore it seems to me that the first step is for the leaders of all the parties to meet together and to prepare a common programto meet together and to prepare a common programme and to define very clearly exactly what is meant by Swaray. The first step towards this unity was taken in Bombay last month when a really representative Committee was formed to consider the outlines of a Constitution.

#### POPULATION AND SUBSISTENCE IN INDIA

Mr. D. S. Gordon observes in his article on population and subsistence in India :-

One of the reasons why early marriages have continued to be in voque has been the ease with which subsistence could be found in the past. In fact, it was no disqualification at all for a brideart, it was no disquameation at an income proof not to have an income; for the maintenance of the family was the look-out of his elders; or, if he belonged to a joint-family, it was the common concern of all the members. The situation, however, has now changed with the hange in economic conditions; the upper and the middle classes have become more circumspect. nange in economic conditions; the upper and the middle classes have become more circumspect. But in regard to the lower classes the effect has been quite otherwise. In their case a wife and children really augment the scanty earnings of a man, so that the man undertakes little responsibilities of the control of the cont ty and bears no burden in marrying. Indeed, it is even said that children are the poor man's

Insurance, for they somehow grow up and support their parents in old age.

But it is obvious that this tends to perpetuate a section of people who will always live on the horderland of starvation with no prospect of physical or intellectual improvement. It is Browsary, therefore, to cultivate higher ideals, specially among such as these. Marriage should not be regarded as a socio-religious affair which not be regarded as a socio-religious affair which happens as a matter of course. On the other hand a sense of individual responsibility must develop in each father of a family, and the community must come to regard the capacity to provide for a family as a size qua non of marriage. Until this comes to pass no reduction in the birth-rate and no material improvements are possible.

# "Journal of the Bihar and Orissa Research Society

# BRAHVI SEALS

We learn from an article by Mr. K. P. Jayaswal that very ancient Brahmi seals, three in number, were found at Patna by Cunningham. After Cunningham's discovery six seals have been found. Four of them are glass seals, of which three were dug out by Dr Spooner at Kumrahar, and the fourth was found by Mr Manoranjan Ghosh at Bulandi Bagh

The glass seals have no catches on their back. The back portions are plain and smooth It seems that they are moulds for preparing clay impressions which when burnt would have been the real matrices. On this hypothesis alone we can explain the positive large of the seals and the went of the positive legends of the seals and the want of catches. The legends in relief show clearly that the seals have been cast which proves a developed stage of glass industry at Patna where the present glass industry has probably come down from ancient times.

The first three seals appear to belong to a period erroa 200 B C. Out of the three, the second is more archaic than the others. The fourth is more important from epigraphic point of view. The letters are certainly older than Asoka's time.

The scal may be even older than 300 B.C. and we may even call it pre-Mauryan.

Dr. Spooner and Rai Sahib Monoranjan Ghose are to be congratulated on the discovery of these important finds in such a unique material. To my knowledge, glass seals have not been discovered elsewhere.

The fifth seal was discovered by Mr. Jayaswal. The lettering shows that the seal belongs to the 2nd century B C.

### THE USE OF GLASS IN ANCIENT INDIA

Mr. Manoranian Chosh says in his article on the use of glass in ancient India --

It is a common belief that glass was introduced in India by foreigners during the Muhammadan time. Before entering the Archaeological Department, I had also the same notion until I came across glass objects in the excavations at Taxila. The Pataliputra excavations gave us glass objects The transputra excavations gave us glass objects with letters which supplied a more definite clue and conclusively proved that glass manufacture was common in ancient India. A study of ancient Indian literature has confirmed the behef that glass was known in India from very early time and its use common in life in the time of the Buddha and from that time onwards there are continuous references to glass in Pah and Sunskrit literature. literature.

Mr. Ghosh goes on to quote references to glass in ancient Indian literature. The first passage he quotes is from the Satapatha Brakmans, of which the date is about the eighth century B. C. Passages are then quoted

from the Vinaya Pitaka, Kantilya's Arthasasthe Sukraniti, Katha-Saritsagara, and bra, the Susruta. "The above passages clearly prove that glass was known in ancient the time of the Satapatha india from Brahmana."

Mr. Ghosh then proceeds to tell the reader in what places glass has been found in the course of archaeological excavations. From this section of his article we shall cull

only a few details.

only a few details.

In the Manikyala Stupa in the Punjab glass has been found deposited within the stupa. The date of the Manikyala Stupa is about first century B. C. Pandit Dayaram Sahni, Superintendent, Archæological Survey, Hindu and Buddhist Monuments, Punjab, has found glass bangles in association with seals containing peculiar herroglyphic legends and neolithic implements at Harappa, Montgennery District, Punjab.

Sir John Marshall, Director-General of Archæology in India has found blue glass tiles at Taxila in Buddhist chapels which can be dated as early as second century B. C. Glass flask and fragments of glass have also been found at Taxila which according to Sir John Marshall can be dated as early as sixth

10 Sir John Marshall can be dated as early as sixth

century B. C.

We have already seen what glass seals have been found at Patna.

Mr. R. D. Banerjee has found glass beads and other objects at Mohen-jo-Daro in Sindh at a distance other objects at monen-jo-paro in Sindh at a distance of six miles from the railway station at Dokri on the Roluri-Kotri sections of the North-Western Railway. He places the glass and the Harappa-like seals found there as early as 2500 B. C. He observes very close affinity in the objects found there with the objects excavated at Crete by Arthur Evaris.

Outside India the earliest date for the use of glass was in Egypt 1400 B. C., because numerous glass heads and coloured glass have been found in abundance in the tomb of Tutankhamen who flourished about that date. Mr. Arthur Evans has found class beads in the Palace of Knossos, Crete, and dates them as early as 3rd millennium B.C.

### SANSKRIT WORKS ON ELEPHANTS

Bhattacharyya and Messrs. Vinayatosa G. K. Shrigondekar describe the extensive literature that there is in Sanskrit on elephants, the methods of catching them, their tending and treatment.

#### OUR HISTORICAL SENSE.

# Mr. B. C. Bhattacharya deals with

The question whether the Ancient Indians recordand no contemporary events or whether they never had the knowledge of writing history in the modern fashion. The latter question to be applied to Ancient India would be assuredly a self-contradiction. The first question can be most adequately anawered.

History fundamentally deals with memorable events—events connected with the life-history of contemporary kings, religious teachers, and power-

ful clans. This kind of history we find in abundance in Indian literature, succent, tradition, coins and inscriptions. In some cases, it is possible to get a full glimpse into the daily life of ancient peoples in India.

800

MAGICAL PRACTICES, OMENS AND DREAMS AMONG BIRHORS

Roy Bahadur Sarat Chandra Roy gives a brief account of the rites and practices, spells and taboos by which the Birhor seeks to enter into some sort of relations with the more important spirits and to delude or scare away or control the lesser spirits so as to secure good luck and avoid bad luck to the community, the family and the individual, "either by utilizing or avoiding some magical virtue supposed to inhere in certain material objects or in certain pantomimic or other practices or in certain words or spells, or through the help of certain impersonal powers or energies which the Birhor magician thinks he can set in motion through appropriate actions to further his own ends or those of his clientele or community." Mr. Roy also treats of the interpretations of omens and dreams among the Birhors.

#### Nibvanav

Mr. Kalipada Mitra discourses on the meaning or meanings of Nibbanam in Buddhist literature and arrives at the conclusion that 'Nibbana is left avyakta, ineffable, indeterminate, a mystery by the Buddha."

#### "Welfare"

#### LUXURY

We make the following extracts from Major B. D. Basu's article on Luxury:

Prof. Ross writes :-

"Intercourse with abroad acquaints a people with foreign luxuries and implants new cravings. The sudden growth of the standard of consumption beyond the means of satisfying it sharpens the struggle for wealth, undermines old personal ideals struggle for wealth, undermines old personal ideals and subverts the old valuations of things. As tastes and appetites which hold them in check heavy borrowings from a foreign culture are apt to demoralize, for a time, the upper classes of the people. The Greek moralists deplored the rage for Asiatic luxuries, which whetted the greed for gold and led the Greeks to take the pay of the Persua King." (Ross's Social Control, pp. 407-408).

Lafortunately the same is happening in Induction.

to-day.

Luxury brings about race suicide, for it, is accompanied by a disinctination to bring into the world or gene, children. It is inxury to which should be attributed the success of Neo-Malthusianism of ou times.

Again, it is luxury which begets what is known as "Fashion." Count Giacomo Leopardi, in his "Dialogue between Fashion and Death" very humorously calls them twin sisters. He makes "fashion" speak

to Death,—
"I say then that the tendency and operation common to us both is to be continually renewing the world; but whereas you have from the beginning aimed your efforts directly against the bodily constitutions and the lives of men, I am content to the state of limit my operations to such things as their heards, their hair, their clothing, their furniture, their dwellings, and the like. Nevertheless, it is a fact that I have not failed at times to play men certain tricks not altogether unworthy to be compared to your own work; In short, I contrive to persuade the more ambitious of mortals daily to endure countless inconveniences, sometimes torture and mutilation, ay, even death itself for the love they bear towards me, ....."
"Death" is made to exclaim,—

By my faith, I begin to believe that you are my sister after all. Nay, it is as sure as death, and you have no need to produce the birth certificate of the parish-priest in order to prove it."

Pros and Cons of Industrial Insurance

In an article on this subject Professor Benoy Kumar Sarkar makes the statement

The French Chambre des deputes has been devising a scheme of legislation for industrial insurance, or as it is known in French. les assurances sociales. The government is bent on taking mmediate steps in order to relieve persons with meomes not exceeding 10,000 francs(about Rs. 2000) per year and cover their risks such as arise from sekness, maternity, old age, invalidity and death The insurance is to be compulsory. Premiums are to be paid at the rate of 10 per cent of the wage of which half will be charged of the employer and the rest of the employee. Altogether 9 million persons are going to be insured in this manner.

The system was introduced in Germany by Bismarck in 1883 in order to cover sickness.

Against the scheme.

M. Villey says that the scheme is philanthropic but is contrary to the principles of economics and blikely to produce evil consequences. In the first place, the incidence of the premium will tend to fall on the employer. But will it not in that event ultimately touch the workingman's wage? In any dee the wage-earner's own foresight and sense of individual responsibility is likely to be

Germany being the pioneer in industrial insurance, Prof. Sarkar also summarises the experience of the German people, begins thus :-

In 1907 lecturing at the Industrial Club of Chicago, Professor Schumacher (then of the Inversity of Bonn, now of Berlin), concluded as follows: The result of all these measures is that dermany is today ahead of all other countries in the matter of arrangements for the protection of life and health. We largely attribute the most

remarkable feature in the modern development of our German nation, of modern German life, to this industrial insurance legislation.
"We are convinced that only on the basis of such

a far-reaching industrial insurance legislation that object could be attained of which we are so proud. an increase of our population together with the great improvement of the standard of life in the broad masses of our people."

#### RURAL SURVEY

From Professor Dr Rajani Kanta Das's article on rural survey, we learn among other things that

In point of efficiency Indus stands 22nd among agricultural countries. When it is pointed out that most of the farm produce is exported as raw materials and not as manufactured goods and that more than half of the fisheries, forest land and mineral resources remain untapped, unafforested or unmined, it becomes easier to understand why

India is the poorest country in the world.

The vital problem of India today is that of industrial re-organisation with a view to augmenting social capital and national dividend. The supreme need of India is the introduction of modern arts and sciences into productive processes, of which agriculture forms the pivotal point in both national "and village economy. It is upon a solid industrial organisation that a sound and progressive national life can be built.

Modern industrialism has already established itself in India. especially in manufacturing industries. But its held is not limited to the textile

ındustries.

Modern industrialism is not an unmixed blessing. Its indiscriminate adoption may cause more harm than good The old village was not only an industrial unit, but also a social and political whole. It had its own individuality, which had withstood the ravages of ages under the rise and fall of dynasties and empires. The real solution of India's problem must come from within and not from without What is needed is to help India evolve an industrial system which will form the substrucan industrial system which will form the substructure of her culture and civilization and at the same time ensure her political development and social

progress.
The re-organisation of the village with this object in view will necessarily raise such pertinent questions as the following: (1) What are the essential features of the village? (2) Why and how has the dis-organisation been brought about? (3) What are the existing institutions through which modern science, art and philosophy can be infused into its social, industrial and political aims and objects?

(4) How can the people be awakened to strive for fuller and richer self-realization?

These and similar questions cannot be adequately answered without a comprehensive survey of villagelife. Lake the diagnosis of a disease, rural survey must procede rural reconstruction. A survey of this kind will naturally take into consideration such features of the village organism as land, people, industrial systems, political organisations and social institutions.

Such a comprehensive survey is bound to be very broad and will encroach upon the domain of several theoretical and applied sciences, both natural and social. But when studied from the

### THE MODERN REVIEW FOR FEBRUARY, 1925

larger aspects of sociology with economics as the background, all the diverse elements and parts will be correlated into an organic whole, which is called officetive life or society.

#### W. W. PEARSON

Of the late Mr. W. W. Pearson, Mr. Ashoke Chatterjee observes in an illustrated erticle:

Our dear friend prayed and worked so that the world could be a better place to live in, so that there could be more real happiness and the growls of dissatisfied blood-just die out for ever, so that the fair earth be not again and again scorched by the fire of covetous criminality and wanton fratricide. He devoted his life to the cause of Human Well-

Being and he did not want to be a 'good soldier', because he was a good teacher.

A tall spare figure, a face expressive of joy in sacrifice, eyes that could see the sorrow and suffering hidden in the heart of others, a smile that gave unpretentious sympathy and won friendship and a nature simple as a child's but strong like that of a knight-errant, are the things that come up in my mind when I think of William Winstanley Pearson.

#### Toys for Children

Mrs. Nestor Noel pleads for more toys to be given to children, even when they are thought to be too old for them.

People are very particular to give their children enough to eat. Certainly most children nowadays -provided their parents are able to supply it—

have more than enough to eat
Yet while their little bodies are stuffed, their
hearts are often starved for want of toys.
"I suppose you are busy buying toys." I

remarked to a mother one day, a few weeks before Christmas.

"O no." she said. "My children are too old for toys!" The eldest one was not yet nine!

"What do you give them?" I asked She told me that she filled their stockings with peanuts, oranges and candy! More to eat! From time to time, I had taken these children toys and I knew by their delight in my gifts that they would have appreciated toys more than anything else.

#### How a Steam Boller is Worked

Prof. S. R. M. Naidu, F.R.S (sc.) of the Visvabharati, describes in detail how a steam boiler is worked, observing, to begin with :-

The life of a steam boiler depends largely on the manner in which it is worked. Recklessness and ignorance on the part of those responsible for the maintenance and upkeep of a boiler are certain to lead to rapid wear and tear and, perhaps, serious accident, or possibly explosion. It is an unfortunate fact that steam users frequently place their boilers fact that steam users frequently place their boilers in charge of ordinary labourers, thinking that it is quite unnecessary to employ skilled attendants. This is a sad mistake which may result not only

in excessive cost of upkeep, but also in unduly heavy coal bills.

The working of a boiler comprises several distinct operations which may be summarised as

(a) Filling with water and raising steam.
(b) Feeding.

(c) Maintaining a constant pressure.
(d) Firing.

(e) Shutting down and emptying.

#### WHAT CHILDREN REALLY WANT

Mrs. Mary S. Stover tells us in the course of a short article full of insight.

One can do a child grave injustice by getting him everything he wants. This is a world of limi-tations, thwarted wishes, necessity for sharing with others. The person whose every early wish was granted finds it hard to adjust himself to

We ought, however, to choose our gifts from the standpoint of sympathetic regard for the child and less from what catches the adult fancy; there ought also to be more concern for the needs of his developing life. Knowledge of what the child really wants furnishes valuable understanding of his personality. This means not only to know what he wants but why.

#### Co-operation in Rural Reconstruction

The following paragraphs serve as a sort of introduction to an article on co-operation rural reconstruction by Mr. S. C. Sarkar, M.A., M.R.A.S, B. & o.c.s. (retired) :-

Even if one casually surveys the economic condition of a present-day village in Eastern India one will not fail to be struck with its random and topsy-turvy character, the result of many factorinhering in a decadent age. - The need of a reconstruction on economic lines will, at the same time, make itself felt. The need has been there for many a long day; but, is reconstruction possible? To a great extent, yes; yes, only if all the constituent of a village cohere and co-operate. In faction there is no hope of well-being; in rivalries, there is no good competition and ambition to dominate are vain. Mutual service, helpful co-operation is the force, the moral attraction, that may reconstruct, and bring forth that desirable harmony, that hoped-for progress, that wished-for peace and goodwill, which many an earnest spirit are now dreaming of.

Ordinarily,—and generally speaking—a villagecommunity is composed of the land-owning classes the peasantry and the landless labourers; the rur al artisans and handicraftsmen, the petty trader and the grain or money lenders. In a co-operative reconstruction, the best interests of all these classes of the population will have to be served; com-bining self-service with the service of one's neigh-

bours, to the advantage of both.

#### THE DAIRY INDUSTRY

The importance of the dairy industry, or which Mr. V. S. Chionaswami, B.A., (Technical Chemist), writes an illustrated article will be understood from the extract giver below.

1 4 3 6 1 L

Mr. W. H. Harrison, Agricultural Adviser to the overnment of India in one of his elaborate contriutions pointed out from striking facts from history nat the prosperity of a nation has a direct rela-on to the dairy cow. He has therefore stressed pon the importance of the needs of India's Dairy ndustry. A. Hayne of Chicago sums up in the illowing sentences the benefits that the dairy ow has conferred on the human race.

1. The cow is one of the greatest blessings to

10 human race.

2. No nation or people has become highly vilised without her.

3. She produces the best human food on earth.
4. She makes this health-building, strengthiving food from grass and coarse plants.
5. She provides not only good food for her young
nd her keeper's family but also a surplus to

6. Without her, agriculture is not permanent r prosperous and her people are not healthy and

appy.
7. Where cows are kept and cared for civilisa-

on advances, lands grow richer, homes grow etter, and debts grow fewer.

8. Truly the cow is the Mother of Prosperity.
Indicate the Kama-Dhenu of Vedic ore has been worshipped as on her depended the cusehold prosperity, health and happiness. But the hteracy and ignorance of the public has played o small part in jeopardising the milk industry. The present state of the dairy industry is recarious. It was only in the last World's Dairy ongress that Mr. William Smith, Imperial Dairy xpert, stated that of all the civilised countries in the vorld. India was probably the most buckward in levelopment of the dairy industry. He stated that t was almost impossible to obtain reasonably pure alk at any price. The milk supply is not only ery high in cost but it is also of inadequate mality

#### On Advertising

Advertisers in India will do well to read the whole of the article on the relation of the newspaper and the magazine to adver-tising, by Mr. Kshitindra Kumar Nag, Ph. B. of the University of Chicago. They will then be better able to decide where and how to advertise. By way of sample we quote the following passages :-

Of all the mediums of publicity for the adver-

Of all the mediums of publicity for the advertisement of saleable goods, the newspaper and the manazine stand first. They are the mediums though which the producer or seller can reach effectively any considerable body of intelligent purchasing classes. From this general supposition it is interesting to note the special merits of each and institute comparisons of advertising values.

The magazine and newspaper have their distinct values as advertising mediums, and each is most essential in making the most out of the commodities that are offered for sale; each calls for a different style of copy, and for a different plan of advertising campaign. There are several things for the advertises to keep in mind before initiating any advertising campaign in either the newspaper or the magazine.

the state of an amine and a second

The mental disposition of a newspaper reader is different from that of the magazine reader. The mind of the former is engrossed in the news of the day, and if he receives any impression from an advertisement he must get it quickly and easily. The life of the newspaper is short, seldom exceeds over twenty-four hours. It is waste of money and space to cover every aspect of a proposition in one issue of the newspaper. If an entire story one issue of the newspaper. If an entire story is necessary, it should be presented over a period of days in series of papers, adding a new phase each day and multiplying impressions until the reader has become convinced.

The circulation of the newspaper is largely local generally covering unity the city in which

local generally, covering only the city in which

it is issued.

The new spaper permits the advertiser to make frequent appeals from the product to be sold, the paper being published daily or several times daily. For example, in America, business men's shopping advertisements come out in morning paper, articles for home use are advertished in the evening paper. Again, the daily price-changes of a product can best be announced easily and quickly through the medium of newspaper advertising.

Now, let us note some of the merits of the magazine in respect to advertising. People read magazines more leasurely than they do newspapers and have time to peruse the advertisements more carefully. They are a distinct class of readers, but there are variations within the class which can be appealed to by varying the character of the advertising appealed to by varying the character of the advertising according to the character of the magazine. For instance, the advertisement inserted in a magazine having its circulation among cultured and intellectual people must be of the highest type from the standpoint of appearance, language, and argument.

The average magazine has a life of thirty to ninety days, that is, the average magazine will be around the average home of the average club from thirty to ninety days, and during that time its

advertising pages are repeatedly scanne I by members of the family, neighbours, visitors, or members of the club. In some cases, indeed, the magazines are not put away until the end of the year, while in others they are carefully laid away each month as soon as a new number arrives

The magazine reaches particular groups of people in all sections of the province or the country. In other words, its circulation is national. Then, too, a

single copy is often read by several persons.

From the few aspects of the merits of the newspaper and the macazine mentioned above, it is now pretty clear that the newspaper and the magazine perform entirely different functions and magazine perform entirely different functions and have different values in respect to the advertising plan. Whether the advertiser should use the newspaper or the magazine depends upon the kind of commodity he has to sell, the class of people he wants to reach, and the character of appeal he has to make.

# A COUNTY SCRIPT FOR INDIA

Dr. I. J. S. Taraporevala, Ph. D. Professor of Comparative Philology, Calcutta University, discourses on a common script for India, observing

When we consider this question of script we must bear in mind several important points. The

chief requirements for a script to be acceptable

(1) It should be easy to write,
It should be easy to remember,
(3) It should be scientifically accurate; and, at

the same time,
(4) It should be based on principles quite easily minderstandable by the man of average education To these four I might add a fifth qualification,

tearing in mind this is the question of a script for India, not of an international phonetic script. Hence the additional qualification is;

(5) It should, if possible, thave historical asso-

ciations with our own past.

In the ancient days, even from the third century B. C., we meet with the unexpected and very welcome fact that all the diverse scripts of India are really of one common parentage, and that they have all inherited to a greater or lesser degree the characteristss of their Parent. Moreover we find that the idea of a common script for all India was united under the Emperor Asoka there was this common script for the land. About this Parent the Brahmi, this is what Isaac Taylor says in his work on The Alphabet

"In India the ... monuments of prunitive writing consist of a magnificent series of contemporaneous inscriptions, written before the divergence of the Indian alphabets began, indisputable in date, and the contemporary of the indian alphabets began, indisputable in date, and the contemporary of the contemp in a wonderful state of preservation, repeated again and again, almost in the same works, on rocks and pillars throughout the breadth of Hindustan.

"The elaborate and beautiful alphabet employed in these records is unrivalled among the alphabets of the world for its scientific excellence. Bold, simple, grand, complete the characters are easy to remember, facile to read, and difficult to mistake, representing with absolute precision the graduated niceties of sound which the phonetic analysis of sanskrit grammarians had discovered in that marvellous idiom. None of the artifical alphabets which have been proposed by modern philologists excel it in delicacy, ingenuity, exactitude and comprehen-

Here we have all the qualifications for a perfect script existing in our own land, the handswork of our own peoples, during at least 2500 years past. We have a script exactly adapted to our special sounds which is able to distinguish them with great nicety. And the direct descendant of the Brahmi, our modern Nagari (Devanagari) alphabet, fulfils all the requirements of a perfect script fulfils all the requirements of a perfect script.

Dr. Taraporevala points out the disadvantages of the Roman script.

#### THE ECONOMICS OF LEATHER TRADE AND INDUSTRY

- -

Mr. B. Ramachandra Rau, M.A., L.T., F.R.E.S. ... Lecturer in Economics and Commerce. Calcutta University, writes on the economics of the leather industry, dwelling in the first article on the economic importance of leather and taking a survey of the existing industry.

#### THE RUBBER INDUSTRY

Professor Prannath Pundit, M.sc., contributes an illustrated article on the rubber industry, concluding:

"We have seen that India annually exports a large quantity of raw rubber. It is however a pity that the quantity of manufactured goods has not kept nace with the produce of raw-rubber. To quote the Report of the Indian Industrial Commission (1916-18).—This industry is one of those that are essential in the national interest and should be inaugurated by special measures."

#### INDIGO TRADE

Mr. Doongersee Dharamsee writes on the indigo trade, pointing out :-

The cultivation of Indigo is not only of importance to the indigo industry itself, but that there are other advantages, which materially help and enrich other industries. According to Sir Thomas Holland, it has been found that, acting as a soil feithliser indigo increases the yield of other crops with which it is grown in association or rotation Wheat and sugar benefit greatly by association with indigo As no synthetic substitute will be made in India, the cultivation of natural indigo is therefore a necessary safeguard for the Industries of India. An adequate production of natural indigo is an insurance against the monopoly dangers which may arise if synthetic product is allowed to completely replace it as no synthetic indigotine is made in India.

The cultivation of indigo by Indians is on a distinctly larger scale, than that on plantation-controlled by European planters. For the die is much used by Indian dyers throughout India. If the cheap foreign synthetic dye replaces it, then the Indian industry will die an unnatural death it is a pity that the European planters do not publish, and demonstrate the results of scientific. It is a pity that the European planters do not publish and demonstrate the results of scientific improvements and advance made by them in the growing and production of indigotine to the small cultivators, who would largely benefit by it. The research work done at Pusa has been considerable but unfortunately the results have not reached Indian cultivators yet and indigo cultivation is getting profitless as far as Indian Ryots are concerned.

Revolutionary changes in the manufacture of iron smelting are probable in the very near future rendering the production of coke in huge quantities at a high temperature unnecessary and the production of great quantities of benzene napthalene etcheaply will stop, and there is a likelihood for the natural colouring matters, such as indigo, again

come to the fore.

#### PHOTO CERAMICS

Prof. Dr. H. K. Sen, p.sc., p.r.s., Professor of Applied Chemistry at the Calcutta University writes on photo ceramics, explaining it as follows :-

Photo-ceramics is the art of transferring photographs to porcelain, enamel, stone-ware or metal back-grounds, and giving these pictures permanence by burning them into the grounds with the help

of heat. The development of this art is so closely associated with the development of the science and art of the phototype process, that inventors who worked out processes for the one. also influenced the development of the other, and indeed, the greater practical utility of the chrome-lithoprinting process caused this small but interesting art of photo-ceramics to attain its present condition of parfection. perfection.

NATION-BUILDING AND THE CRITICAL SPIRIT

Babu Ramananda Chatteriec explains in an article on nation-building and the critical spirit how the critical spirit is useful and necessary in the spheres of religion and social polity, in politics, economics, industry and in every other field of national activity, for the purpose of building up a united Indian nation

# "Current Thought"

THE OUTCOME OF MODERN BUSINESS PRINCIPLES

In the course of an article on the age of power, Mr. Wilfred Wellock points out consequences of modern principles.

Modern business principles could all be rolled up into one, viz, that it is a man's object in business to acquire as much wealth as he can for himself and his family. By what moral laws he shall be guided to this end, it is not stated. As a fact there are none. He may make five per cent or five hundred per cent; he may "corner' commodities or form combines. The only stipulation is that he shall hold to his bargain. It is not a crime to "cook" a market, or to take advantage of knowing a little more, or seeing a little farther than one's neighbour. The only crime is to squeal when you are caught in the trap, and particularly if you blame the man who set it for you.

The outcome may be imagined: it is the world which confronts us to-day. Materialism is working itself out to its logical conclusion. A series of ever-widening clashes has marked the course of this hopeless conflict. Each manufacturer has fought his neighbour, each combine its competitor. Modern business principles could all be rolled

fought his neighbour, each combine its competitor, each financial group its rival, while, internationally, the same conflict has taken place, first between industries, then between the combines, and finally

ndustries, then between the combines, and finally between the banks and financial groups.

At times the conflict has broken out into open hostility, within the nations in the form of strikes or, worse, civil war, and internationally in the form of increasingly ferocious war, generating all the time an unwholesome fear, and causing highly civilised nations to spend increasing portions of their boasted wealth on armies and the means of destruction. destruction.

The world war was a symptom and a warning, a premise in the logical syllogism that history is working out. That war came as a shock to hundreds of millions of people who had made the tragic mistake of allowing the Press and the Church to do their thinking for them. Yet it was but the

natural fruitage of greed. And worse wars will follow unless the attempt-to carry on civilisation by the principle of greed be abandoned.

#### THE MACHINE WORSHIPPERS

The following extracts will give some idea of what Rene Fulop Miller calls the cult of machine worship .-

In Russia, the machine has become for the multitude the new God, insatiably devouring sacrifices afresh. All the known means are employed in the attempt to uncover its mysterious being, and to subordinate life and the world's doings to

Its laws.

In every slightest detail, this reverence for the machine bears the unmistakable signs of a sternly practised religious cult. This is clearly perceptible from a visit to the "Studios" or "Work-shops" of the new artists (as the mystery-temples of the Machine Worshippers are called). Upon entering these sacred presents, along one wall are seen standing, as if mystically conjured up there, machine-like structures of steel, reinforced cement, or wood—the mystical dols of the new Machine. or wood—the mystic idols of the new Machine God. The walls are thickly covered with designs showing various positions, sections, or the processes of building (incarnations)—the aspect and majesty of this God. These technical drawings, numbered A. B. C. D., etc., in their chaste severe lines, reall at moments those austere holy pictures of the primitives—The Holy Machine cross-section A. the Holy Dynamo-generator B, the Holy Biast-furnace C, etc., and all these are bearing out testimony to the eternal truth of the All-highest, the Absolute, whose law governs the whole world— Amen

The people of these halls by their glances and expressions and their completely awe-inspired behaviour, display all the typical outward signs of fanaticism, revealing their inward unison with the Divine both their head-dress and clothing have an air of the ritual costume about them. They stand for hours in the temple of their God, lost in amazement, or meditating—as if deep in prayer before the holy images—the numerous wood and steel constructions and the old designs upon the all, there a travellinear according to the contraction of the

steel constructions and the old designs upon the walls, those extraordinary sacred symbols of the new church Their mass-gatherings in the presence of these idols are veritable devotional ceremonies in honom of the supreme "Deux ex Machina."

At the famous Monday-midnight rites in the Foregrer-Studios', they perform the Machine-Dance in homage to the Machine God

Proudly, the Revolution had proclaimed the fully responsible, self-consicious man, owing no allegnance or subjection to superhuman forces, or to a God. The pictures of the old God had been ridiculed, and Allah, Jehovah and Christ derided. Simultaneously appeared the new adoration or religion, with all the paraphernalia, even with all the old ceremonial requisition, merely re-draped to suit the times but nevertheless manifesting a fanaticism and intolerance similar to that of other faiths.

In a semi-circular, red-brick building in Moscow is the office of the High Priests of the Machine-God; the Gastypes Institute for the research of Mechanistic Laws, which ascertains by means of the most exact measurements and computations, the bio-mechanic of the Machine God in men.

# THE MODERN REVIEW FOR PEBRUARY, 1925

In the first hall, the attempt is made to determent the maximum capacity for achievement of human organism. Four departments, with human organism. Four departments, with human organism. Four departments, with human organism is being the human organism is being the human organism is being ablished. How much energy is expended at four movement and how a given movement may be carried out as economically as possible, are being definitely ascertained; and the most favourble durations for periods of rest and work are being sternly graded. They have also discovered to exactly determinable psychologic frame of maint essential to the best work, and the various esychological stimuli have been estimated to a hair's breadth. Nothing remains hidden to the seigntist; the time taken for every mioro and macro-movement is determined down to the number of a caesar, in his most energetic and comprehensive study of the human organism.

Another, equally important place of initiation, a sort of second centre of the Machine Cult, is Mayerhold's "Theatre Workshop." Here the Machine Man is exhibited and demonstrated The Theatre no longer serves as a diversion it is a work-yard a State factory, exclusively concerned. In the first hall, the attempt is made to deter-

Theatre no longer serves as a diversion it is a work-yard, a State factory, exclusively concerned with the work of creating the new Man, and Mayerhold is the most distinguished of his manufacturers. He it was who first portrayed typon the stage the machine works of the human body its his manufacturers. By his exact body, its bio-mechanical functions. By his exact study of the anatomical and physiological constitution of the human organism. Mayerhold did away with the entire customary trappings of mechanical stage laws. In their place, he substituted the truits of that really wonderful series of achievements, from the classic investigations of the Brothers Weber to the kinematographic analysis of the Marcy Institute, bringing their results into the free realm of the drama

Ta Europe and America, the Machine cult is only admitted as a secret tendency, still definitely bound to industrial activities. To the world the spiritual aspect of a righteous intellectualism is preferred. In Russia, on the other hand, there is spen confession of faith in the Machine, and this fath to lived with Russian intensity into religious costasy. Therefore, it is quite possible that this finatic aberration may have stronger and more honourable outcome in the course of instory than the rest of the world's customary and slightly sour, genteel diplomatic relations between commerce and the life of the mind.

#### DUTCH AND PORTLOUFSE IN JAVA

In his second article on the Hindu civilisation of Java, Mr. C. F. Andrews quotes certain passages which show that

At this time, terrible evils were inflicted upon the islands of the Malay Archipelago by both Dutch and Portuguese alike. When the islands could not of any help to one of the warring powers, their trees and plantations were destroyed, so as a larger tamine to the population. The following account is given of the last stages of their process, their trees all the steps of de-population.

Molecular was quite stripped of inhabitants,

the cloves were spoiled before the harvest was ripe. When the people returned, the fruit was found all spoilt on the trees.'
'After these proceedings the Agent visited the island and destroyed all fruit-bearing trees and sago-palms, so that the inhabitants were deprived of food and stores. The rebels were finally compelled to destory their clove trees. Four thousand of these trees were cut down. The natives of the island would not listen, so on the night of the 22nd December we surprised the chiefs who were gathered at their assembly and all the means of livelihood were destroyed, especially clove trees. Later on, the inhabitants wishing to tebel, we went to Subo. The inhabitants of Hiton have been commanded to destroy all fruit-hearing trees and sage-palms and other necessities of food, which have been planted for no other purpose but to serve as food in time of rebellion, and it is very probable that they will make another effort to throw off the voke of the Company. Agents have been sent round the islands to find out the situation of the clove trees, so that, in case of need, orders may be sent for their complete extermination. Our intention is to eradicate all fruit-bearing trees, except in the above-mentioned place which we are able to protect. Our own opinion is, that the first exter-mination of the trees will have to be followed by others, and the only means of enjoying beautiful scenery is the destruction of the clove trees and on outlying islands in order to protect ourselves against the treachery of the natives and the wicked efforts of our enemies"

Andrews gives some idea of the admirable work done by Sir Stamford

Sir Stamford Raffles had been marvellously succossful in Java, as an administrator. He had been also the very first to rescue the old Hindu and Buddhist ruins in that island from further inevitable decay. Probably, his influence alone saved Borobudur from utter destruction. He discovered this wonder of the world, covered over with earth, and liable at any moment to crumble into ruins, owing to land slides and heavy rains. Posterity cannot be too grateful to this truly great Englishman for his wonderful care of antiquity and his archaeological enthusiasm and research. Long before any one was thinking of preserving ancient monuments, he began this remarkable work in Java.

The Dutch took up the work of administration, which Sir Stamford Raffles had laid down. During the niveteenth century, their administration has been on the whole, in certain economic directions, remarkably successful The population of the island has enormously increased, so that to day it numbers nearly five times what it was in 1815.

### As regards the Muhammadan invasion, Mr. Andrews observes .--

The Muhammadan invasion, which followed this Hindu civilisation, swept away the greater part of the earlier culture, and made the Malay race virile and strong in war, but weak in intellectual and artistic pursuits. A certain amount of art still remained in the music, dancing and social life of the people, but very little else was in evidence after the Mohammedan invasion had swept over the land.

V,

Indians in South Africa We learn from Gandhiji's article on Satyagraha in South Africa that there

Absolutely free Indians now number between forty to fifty thousands, while the Free Indians' socalled, that is, the labourers who are freed from their indentures and their descendants, number about a hundred thousand.

JAPANESE AND INDIAN PAINTING

According to Mr. Manindra Gupta-

Landscape has no place in Indian art. Only in Mogul and Raiput painting, we see landscapes, and even there only as the background of pictures. The even there only as the background of pictures. The reason is that India has expressed her art through the varied moods of human life, while Japan has expressed her art through the varied moods of Nature. In our art, Man is of primary. Nature only of secondary, significance. In Japanese art, Nature is first and man comes after. The physical beauty is farmed on the program of a man or women has never accused the integrinaof a man or woman has never aroused the imagina-tion of a Japanese. The Japanese have no fascination for the human body, so rarely is any naked figure seen in Japanese painting.

Japanese art became folk-art at the time of the Ukiyoji artist. In India such a large school of folkart has never grown up Ajanta painting was not at all a folk-art, but Rajput painting was Mogul painting can never be said to be folk art, as the artists were chiefly court painters. Only the Bendericks were chiefly court painters. artists were chiefly court painters. Only the Bengali village painters known as "poto" were real folk artists. Day by day, these artists are disappearing.

# Value and Defects of Present-day Inter-national Law

Mr. Arthus Davies writes in The Young Men of India:--

What is the value of the international bur ue have ?

(1) There is a recognition that a family of nations exists. That there, therefore, ought to be and are rules that govern their relations inter.

(2) The rules have a moral rontent, r. y in theory the smallest and weakest nation is in respect of its independence and sovereignty on a basis of equality with the largest and most powerful. Idealists must beware of failing to appreciate that, with 1518 must beware of failing to appreciate that, with all its shortcomings, the world stands in a higher position to-day because of 300 years of the Grotian International Law than it would have done without it. They must likewise boware of cutting way there ideas on which which have been away these ideas on which what has been accomplished are based, e.g., the ideas of independence and sovereignty—before the world is ready to receive any higher idea—e.g., of a unitary world state. Otherwise their efforts may lead to anarchy

of tyranny.
What, on the other hand, are the obvious defects of present-day international law? Some of them

(i) Its morel content cannot be better than that of the most backward members of the family.

(2) In fact, its ultimate arbiter is the sword alone.

(3) Nations where material interests are not concerned in any given disputes, are not required to interfere, and it is even hardly conceded that such interference is at least permitted.

(4) Many of its principles are so vague and so countered by opposing principles as to be of very little value as practical guides to conduct.

# Civilising Forces in England in the Nineteenth Century

In the same magazine, Mr. J. S. Hoyland writes .

There were three main tendencies in the sphere of ideas which co-operated in the task of arousing the conscience of England to the appalling barbarities which were being perpetrated by the new industrial system. These ideas proved in time strong enough to rouse to activity men of determination and strength of character sufficient to ensure, after a long and hard struggle, the righting of the wrongs in question and the starting of the of the wrongs in question and the starting of the

of the wrongs in question and the starting of the national life upon a new upward course.

In the first place, there was the scheme of ideas which had arisen during the Quaker movement in the seventeenth century. In the second place, there was the scheme of ideas associated with the name of John Wesley and the evangelical movement in the eighteenth century. In the third place, there was the scheme of ideas connected with the French R volution Men affected by these three different types of thought approached the problems of national degradation and the urgent need of national regeneration, from very gent need of national regeneration, from very different points of view. In many cases they were actively hostile to each other, and to each other's type of thought. But in the end it was seen that these three tendencies supplemented and reinforced each other, and that their combined force was finally strong enough to bring about almost inita-culous changes in the state of the country.

### A Bill to Constitute the Commonwealth of India

In the draft of the commonwealth of India Bill, printed in The Young Citizen, we following fundamental rights find the defined --

I. The liberty of the person is inviolable, and no person shall be deprived of his liberty except in accordance with law and by ordinary Courts of Law, provided, however, that nothing in this Section contained shall be invoked to prohibit, control, or interfere with any act of the civil or military forces of the Commonwealth of India, during the existence of a state of war or rebellion.

II. The dwelling or the property of every person is inviolable, and shall not be entered or expropriated or confiscated except in accordance with law.

with law.

III. Freedom of conscience and the free profession and practice of religion are, subject to public order or morality, guaranteed to every person.

# THE MODERN REVIEW FUR FEBRUARY, 1925

IV. The right of free expression of opinion as set, as the right to assemble peaceably and without the and to form associations or unions is guaranted for purposes not opposed to public order or regulating the manner in which right of forming associations and the right of assembly may be excreised, shall contain no without, religious or class distinction.

Y. All persons in the Commonwealth of India the right to free elementary education and

All persons in the Commonwealth of India live; the right to free elementary education and labourangements shall as soon as possible be made by the competent authority for the exercise of this right.

VI. All persons have an equal right to the use of public reads, places of public resort, Courts of Justice and the like, provided they do not disturb public order or disobey any notice issued by a lawful authority.

by a lawful authority

VII. All persons of whatever Nationality,
residing within the Commonwealth, are equal before
the Law, and shall be tried for similar offences or Courts of the same order and by Judicial Officers of the same grade, and no person shall escape the penalty annexed to any breach of the Law, on account of his Nationality or his caste, or his class. or his occupation

#### Non-Violence in Ancient India

We read in Prabuddha Bharata —

We read in Prabudha Bharata—

It is no doubt true that in India even from the early Vedic period, non-violence was always considered to be the highest virtue. But no virtue, however superior in itself, was ever reneeded the right to rule out other virtues in their proper spheres. The disorganisation and confusion that one meets with in the various departments of life to-day, are due to causes, most of which cannot be easily traced to their origin. At a very opportune and critical period in the history of the world, the virtue of non-violence has been brought prominently before the public eye. While we believe it is through the wide exceptance and practice of non-violence alone on the part of the individuals and nations alike that any permanent peace and harmony can be established in the world, we must utter also a note of warning. So long as weakness and cowardice (physical, intellectual and moral) is allowed to measure under this guise, no good but have only will be the result. Nor can any section of humanity in any particular part of the world ever realise to the full the ideal of non-violence, so long as the rest act upon the principle that might is right.

Granted this is all true, what is the alternative of the triple all those who set no limits to the possibilities of human evolution, will have to go on with the patient labour of love and demonstrate both by example and precept that considerations of the moral and spiritual personality of man must be the supreme goal, in the interests of which all chains of class, race, nationality, etc., could only be given a subordinate position.

A Company of the Comp

# The Arab Question

Mr. Marmaduke Pickthall observes The New Orient :-

If it is necessary for England to reverse her recent policy towards the Arabs and Muslims generally, which has brought her no advantage in reality while it has runed her prestige, it is nonsense tor us Muslims to inveigh that any settlement of the Arab question can be made to-day without England. I have come across some articles in the Indian Press, expressing regret and even horror at the fact that Ibn Saud should even condescend to parley with a British Agent. Ibn Saud has come down to the sea, and every prince who has a coastline must make terms with England. It is absurd to blame a man for self-defence, or It is absurd to blame a man for self-defence, or for conforming sensibly to the requirements of a given situation, which is all that the Sultan of Najd has done or is likely to do I hope that he has come down to the sea for good in more ways than one, that he and all his people have forsaken their position of secluded dignity, however independent in the centre of Arabia, and will henceforth take an active and a leading part in the forth take an active and a leading part in the Islamic world We need their virtues and their real, and their example in the way of sacrifice.

### The Duty of Hindus

In the same magazine Professor Mohammad Habib says .-

The duty of the Hindu whose soul is in genuine The duty of the Hindu whose soul is in genuine harmony with the anthropological processes, that have produced him, is clear. He must take for his guide the selective reason that illuminated the footsteps of his ancestors, and select from among the innumerable practices and customs of his land those best suited to the needs of the day. There are no chains on his hands and no fetters on his feet Reason—free, untrainmeled, human reason—was the light that sparkled on the horizon of his forefathers four thousand years are and it must forefathers four thousand years ago, and it must also be his guiding star in these latter days.

# Thoughts for the Month

The Editor of the D A. V College Union Magazine gives his readers the following thoughts which have come across in his reading :-

Enthusiasm starts the race, but perseverance

You won't push far ahead by patting yourself on the backs

Any time is a good time to start carrying out a good idea.

The worse troubles are generally those that never happen.

The reason some people don't get on is because they won't get up.

Experience is what you get while you are looking for something else.

Many people have a lot of good in them, but nfortunately they keep it there.

#### Sultan Mahmud of Ghaznin

Professor M. Habib of Aligarh pronounces n the *Hindustan Review* the following onsidered judgment on one aspect of Sultan Jahmud's career:—

No honest historian should seek to hide, and o Mussalman acquianted with his faith will try to istify, the wanton destruction of temples that blowed in the wake of the Ghaznavide army, ontemporary as well as later historians do not tempt to veil the nefarious acts but relate them ith pride. It is easy to twist one's conscience, and we know only too well how easy it is to find religious justification for what people wish to do om worldly motives. Islam sanctioned neither is vandalism nor the plundering motives of the ivader; no principle known to the Shariat justified is uncalled-for attack on Hindu princes who had one Mahmud and his subjects no harm, the shame-iss destruction of places of worship is condemned to the law of every creed. And yet Islam, though was not an inspiring motive, could be utilised as a posterior justification of what had been one. It was not difficult to identify the spoliation finan-Muslim populations as a service to Islam, and ersons to whom the argument was addressed and it too much in consonance with the promptings of their own passions to examine it critically, of the precepts of the Quran were misinterpreted ignored and the tolerant policy of the Second aligh was cast aside, in order that Mahmud and is myrmidons may be able to plunder llindumples with a clear and untroubled conscience.

It is a situation to make one pause. With a new with account of the method of respontants.

It is a situation to make one pause. With a new uth everything depends on its method of presentaon It will be welcomed if it appears as a message it hope, and hated if it wears the mask of a brutal rivorism. Islam as a world-force is to be judged by the life of the Prophet and the policy of the coond Caliph. Its early successes were really use to its character as a revolutionary force against eligions that had lost their hold on the minds of the people and against social and political systems hat were grinding down the lower classes. Under much circumstances the victory of Islam was condered by the conquered population as something fitmisically desirable; it ended the regime of an instocratic priesthood and a decrepit monarchy, but the doctrine of equality, first proached in the castern world, opened a career to the talent of the depressed masses and resulted in a wholesale onversion of the populations of Arabia, Syria, et sta and Iraq. Now Hinduism with its intense and ving faith was something quite unlike the occastrianism of Persia and the Christianity of the invader; it suffered from no leon-scated internal disease and, a peculiarity of the national character of the Hindus, deeply seated in them and manifest to everybody, was heir intense satisfaction and pride in their assome. They believe any Alberuni, that here, no religion like theirs, no science theirs, no religion like theirs.

foolishly vain, self-conceited and stolid. According to their belief, there is no country on such but theirs, no other race of men but theirs and no created beings besides them have any knowledge or science whatsoever. Their haughtisess is such that, if you tell them of any science or scholars in Khorasan and Persia, they will think you both an ignoramus and a liar." People with this insularity of outlook were not likely to lend their ears to knew message. But the policy of Mahmud secured the rejection of Islam without a hearing.

A religion is naturally judged by the character of those who believe in it, their faults and their virtues are supposed to be the effect of their creed. It was inevitable that the Hindus should consider Islam a deviation from truth when its followers deviated so deplorably from the path of rectitude and justice. A people is not conciliated by being robbed of all it holds most dear, nor will it love a faith that comes to it in the guise of plundering armies and leaves devastated fields and ruined cities as monuments of its victorious method for reforming the morals of a prosperous but erratic world. "They came, burnt, killed, plundered, captured—and went away"—was a Persian's description of the Mongel invasion of his country; it would not be an inappropriate summary of Mahmud's achievement in Hindustan. It was not thus that the Prophet had preached Islam in Arabia; and no one need be surprised that the career of the conquering Ghaznavide created a burning hatred for the new faith in the Hindu mind and blocked its progress more effectually than armies and forts. "Mahmud," says the observant Alberu, i, "utterly ruined the prosperity of the country, and aerformed those wonderful exploits, by which the Hindus became like atoms of dust scattered in all directions and like a tale of old in the mouth of the people. Their scattered remains cherish, of course, the most inveterate hatred of all Muslims. This is the reason, too, why Hindu sciences have retired far away from those parts of the country conquered by us, and have fled to places where our hand cannot vet reach, to Kashum, Benares and other places. And there the antagonism between them and all foreigners receive more and more nourishment both from political and rebgnous and other causes."

The evil that men do lives after them: the good is often buried with their bones." Mahmud's work, whatever it might have been, was swept off fifteen years after his death by the Hindu Revival. Those who had taken up the sword perished by the sword. East of Lahore no trace of the Mussalmans remained, and Mahmud's victories while they failed to shake the moral confidence of Hinduism, won an everlasting infamy for his faith. Two centuries later, men, who differed from Mahmud as widely as two human beings can possibly differ, once more brought Islam into the land. But times had changed. The arrogance of the Mussalmans had disappeared with the conquest of Ajam by the Mongolian hordes. The spirit of the Persian Renaissance had blossomed and died, and the new mysticism, with its cosmopolitan tendencies and with doctrinos which did not essentially differ from what the Hindu Rishis had taught in ancient days, made possible that exchange of ideas between men of the two creeds which Albertanihad longed for in vain. Instead of the veteranism who had crossed the frontier in search of their winter spoils there came a host of refuseer.

the fittrates wileses of Central Asia cons. of a spot where they could lay their it bases and casting aside all hopes of the party of the land of their birth. The serpent responsed but without his poisonous the intellectual history of medieval a begins with the advent of Shaikh Moinud-of Ajmere and its political history with the country with the mystic propaganda started the Chishti Saint and the administrative and the Chishti Saint and the administrative and the measures inaugurated by the revolution measures in the proper history of country Mahmud has nothing to do. But have inherited from him the most bitter drop cur cup. To later generation Mahmud became the Arch-fanatic he never was; and in that restriction he is still worshipped by such Indian interakmans as have east off the teaching of Lord Assina in their devotion to minor gods. Islam's tent enemies have ever been its own fanatical followers. followers.

## Provincialism in Co-operation

Mr. Abdus Sathar writes in the Bombay Co-operative Quarterly :-

Should a member of a co-operative society be introdic? By all means. But how would a co-operative society's patriotism differ from that of the attrod-patriot? Citizen-patriotism is country-bred; it is confined to one's own country and breeds the patriotism is patriotism for the movement, a movement as wide as the world itself, and not confined to any particular land. Therefore, co-operative retrievance is international, not provincial. A true co-operator loves the movement, not the particular confined to it which happens to manifest itself in the country. He is desirous of making the confinent a world movement. Therefore, all aspects the co-operative movement interest him. He is provinced with the various aspects of it as they are confront each nation. Others' difficulties the seach country and with co-operative struggles they confront each nation. Others' difficulties are his own, others' burdens are his own burdens. The is the sign of a true co-operator.

Countries there are which study a particular match of the movement only, that branch of the movement which is prevalent in their own country.

Not only this, in their opticies to the the off co-operation to any other expect of the the ment is a misnomer. For example, people the call consumers co-operation the only form of coperation worth the name. But that is wron Wherever people make a joint effort to test their economic and moral condition, there is coperation. And each of these joint efforts shou form the subject of study of every true co-operation there is exactly conceit too, as is evidenced by the domines may attitude assumed by the nations of the We in their dealings with the so-called inferior race. In co-operation there can be no question of superi

In co-operation there can be no question of super-rity. The true student of co-operation approach each question with the humility of a true seek after truth, a seeker who feels the vastness of Infinite Mind whose amplifications are limitless,

A co-operative college or any school or colled devoted to the study of co-operation must studied all sides and all aspects of the movement.

all sides and all aspects of the movement.

India's salvation lies in tolerance and liberali and above all in that broad outlook which is the first requisite and the very essence of internations ism. Therefore, an Indian co-operative colleg should one be established, must not allow any so of provincialism or State patriotism to creep in it. Each and every side of the movement, great small, magnificent or insignificant, must conwithin its purview. It must concern itself with the successes of the great as well as the stugglof the small. To the successful, it must never det the just praise due to them and to the struggli it must never refuse to extend its helping hand.

#### The Value of Horse-shows

We read in the Journal of the Nation Horse Breeding and Show Society of India:

Before the institution of shows a breeder has no opportunity of comparing the results of habours with those of other breeders or of gaugin the requirements of the market. He could be on his own lines and to his own ideals but I had no opportunity of checking the accuracy these and there was nothing to rouse that spin of emulation and rivalry to breed better stot than his neighbours; and, without the public sho it was impossible to fix a standard which it should be the aim of the breeder to could or surreger. be the aim of the breeder to equal or surpass.

# FOREIGN PERIODICALS

# Bias in Writing History

MUTUAL INDEBTEDNESS OF NATIONS

Erincipal L. P. Jacks writes in The Com-W Review:

Appearantion in Europe that can claim a history part of its national characteristics to account the life and

growth together, interaction has been going on, in the course of which each national type has begge borrowed, stolen, imitated or otherwise acquired much that belonged originally to the other while the others reciprocally have acquired much from it. It has been a vast, though for the more part unacknowledged system of co-education. This process of give and take has, of original that have taken little, or vice persu. Figure 1988.

ome antions, while district on t pice person. Fration

much to Hamin, but taken her less in return. Small that the article, have taken more from their great neighbors than they have given back, though some of them, like Holland and Switzerland, have exercised a notable influence all round.

There is not a single European type in existence to-day which can be explained or understood without reference to the rest.

out reference to the rest.

"SELF-MADE" NATIONS AND MEY.

But, the writer observes:-

With few exceptions, now happily becoming more numerous, most national histories leave the impression on the reader, and are often intended to leave the impression, that the nation whose doings are recorded is self-made. There are histories of England and (still more conspicuously) histories of America which remind one of a certain type of autobiography which self-made plutocrats, under the mistaken belief that their fellowmen are anxious the mistaken benef that their renowmen are anxious to emulate them, sometimes perpetrate in their old age, for the purpose of glorifying the Ego. Everything accomplished by these self-constituted heroes is, of course, set down to their own valor or astuteness, in utter disregard of the fact that at every step they were climbing up on the shoulders of their fellows, and making use of forces which consisted from better men than themselves. Every originated from better men than themselves. Every history written on a purely nationalist basis is infected with the same lie. It degenerates into a vulgar autobiography. No self-respecting nation would claim to be the exclusive creator of its own power, its own wealth, or even its own character. National histories written for the purpose of making good such a claim belittle the nations which suffer the historians to represent them in that way, just as the autobiographies just referred to, written for a like purpose of self-glorification, only serve to bring their authors into contempt.

100 PER CENT. AND 5 PER CENT. PATRIOTISM

He goes on to add:

But though we are quick enough to detect the absurdity when perpetrated by foreign historians

But though we are quick enough to detect the absurdity when perpetrated by foreign historians in the supposed interest of their own countries, we tolerate it in our own without protest. But not wisely. There is no kind of Englishman more likely to bring ridicule on his country than the "hundred per cent" variety when he takes to the writing of history.

Into the total make-up of man, it may be said at a venture that not more than five per cent, of national characteristics can be introduced without making him something of a fool. Beyond that percentage, his patriotism fall under a Law of Diminishing Returns, he grows progressively more ridiculous and more dangerous, until at the hundred per cent level he becomes an insufferable monster and deserves to be executed by his fellow-countrymen as a traitor and a felon. Five per cent—to be raised at a stretch to seven—may be sreely allowed; not only allowed, but positively required as essential to the make-up of a good crisen. Everything in human in deserved for its value on the other things with watch it is mixed, and the minesty-three per cent of the percent and be worth much unless it be well salted.

The state of the s

exchangely to England and makes him distinctively English.

NATIONAL AXE GRINDING

In the opinion of Principal Jacks:

It should be obvious that so long as the purpose of history is regarded by historians as a means of grinding the national axe, it will abound in distortions, half-truths and falsehoods, and there is matter for deep satisfaction in the fact that a powerful and growing revolt has set in against this mode of writing it.

WINTERN AND OTHER CIVILISATIONS

With reference to the "Unity Series" of books brought out by Mr. F. S. Marvin, Principal Jacks says :-

I would also suggest that the contributors to these volumes are on dangerous ground when they insist, as some of them do, on the superiority of Western to all other forms of civilisation. That, I am persuaded, should be regarded for the present as an appearance of the present I am persuaded, should be regarded for the present as an open question, in view especially of the unquestionable fact that without the friendly cooperation of the East, the problems of the West are insoluble. Mr. Bertrand Russell may not be right in thinking that China is nearer the line of development to be taken by the future civilisation of the world than any Nation of the West can claim to be. But at all events the Chinese will count greatly in whatever international synthesis destiny may have in store for our civilisation, and neither they, not the Eastern nations generally, are in any mood to submit to airs of superiority on the part of Western writers. Western civilisation is stillout its trial, and it is not yet clear how it will compare, in the final issue, with other civilisations on which it is now too ready to look down. which it is now too ready to look down.

# The Mecca Pilgrimage in the Life of Islam

Mr. Arthur Jeffery writes in the International Review of Missions:--

In a recent lecture at the School of Oriental Studies in Cairo, Professor Margoliouth drew attention once again to the fact that the pilgrimage to Meeca is practically the one bond of unity in the world of Islam. Islam assuredly has no political unity, for the most recent census of the Moslem world reveals the Moslem population divided in political allegiance among the state of the Moslem population divided in political allegiance among the state of the Moslem population divided in political discounters. tical allegiance among some twenty different governments, and six-seventh of that population under western suzerainty. There is not even that ideal political unity of which Pan-Islam was the symbol. political unity of which Pan-Islam was the symbol, for the House of Islam has not yet been able to decide which is its real Commander of the Faithful. Nor is Islam a religious unity. Not only is there the great gulf fixed between Shias and Sunnis, but its so-called orthodox seets are notes asunder, and all through its history there has been the clash of opposing doctrines within its fold. Nor is islam a cultural unity. The Muhammadanism of Makayasa is a gloss over Malayan Animism, and Islam in China is an Arabianized Confucanism, while in lands of more advanced civilization Islam has admitted the peoples whom it conquered. Not even has of the peoples whom it conquered. sored tengue, the larguage of Paradise, been and of cultural unity for though it has impressed the concurrence of the peoples and made at times a tempression on the vocabulary of the peoples has concurred, yet it has created no linguistic in the Moslem world, for the vernaculars to the substances of charms and amulets, the substances of the substan Africa it makes big magic.

islam is in any sense a social unity, that uni-tionsed in the Mecca pilgrimage, when in the life of the Holy City there meet and mingle of the Holy City there meet and mingle dense from every quarter of the House of Islam, are wild Bedoum of the Arabian desert, and elegantly tailored Turks from Angona or coll; rough Afghan mountaineers and soft time from Bombay; smooth-faced Chinamen Kansu and bearded Russians from Kazan Ergyptains and Moors and Swahilis: learned have from Hind and densest dullards from the Bangalis. There are white-faced Persians of Bangalis. There are white-faced Persians of Bangalis. There are white-faced Persians form doubt from Turkestan And here during the lange they are in a sense one great family. in a sense one great family, the base of the sense one great family, a common faith to a common centre to the sense one great family, if anywhere, Islam is one if anywhere is any islam is one if anywhere is any islam is one is any islam islam

other than Islam.

#### Fame and Greatness

Mr. H. M. Forbes tells us in Chambers's Iournol:-

Recording to a renowned statesman, the world knows its great men', according to Bernard Hall Caine, G. K. Chesterton (all of whom I mustioned on the subject), the number of men who die wholly unrecognised is indisputionsiderable. But, this interesting question what about the reputation of the actual what about the reputation of the actual cotals? Why, for instance, is one name held extionate remembrance, while another—a consufferance?

consufferance?

The truth is, what keeps a reputation everis not so much high talent, splendid serin the talent, splendid serin the talent, splendid serin these days of biographical plays and
the public is so much more interested in
the public is so much more interested in
the public is so much than in Daniel then the public is so much more interested in the continuous firm in Lee, in Lincoln than in Daniel the Dr. Johnson than in Charles Reade? The the masses never tire of hearing about lines Fox, about Charles XII of Sweden,

This is speaking generally of the great masses of condition. It is true, however, that among the section, Arabic is known all over the Moslem Some writers make a great point of this rate compactic periods on the unity of Islam to Morocco and from Russia to the Cape the universality of the Arabic language.

Let practical truth there is in this, however, by the whole class of interpreters at the control of the majority of the

about Bonnie Prince Charlie? All for one identical reason—that already indicated. The here of the people must not merely be a man of action, he must be something of an actor. To live in the heart of the multitude a great man must have some other claim to immoratality than mere great. ness. He must be unusual in some other sense. He must collect pieces of orange peel like Samuel Johnson: he must employ bank-notes as book-marks like De Quincey, he must stuff the carcass-es of dead birds with snow after the style of Francas Bacon, he must take to climbing church steeples like Clive, failing which, in the matter of personal magnetism, whatever else he may do he can never hope to be one of the darlings of the

gods.

The part played by love in the scheme of immortality is incalculable. Not for nothing was the adage coined—'All the world loves a lover'. The scholar loves Dante for one reason; the man in the street for another. It is the poet's passion for Beatrice, like Petrurch's for Laura, like Burns's for Highland Mary, that has fixed these great names in the minds of the educationally unredeemed.

redeemed.

After adding a few more names, the writer observes .-

Amazing as it may seem, next to romance it is devilment which most fascurates and bewitches the multitudes! To the man in the street Fox is never so picturesque as when running up debts to well-high two hundred thousand. Byron as when his tame bear was causing uneasiness to the college authorities, O'Connell as when engaged in a desperate duel.

According to Macaulay, the great ladies of London society were once much fascinated by the devil-may-care tactics of a certain highwayman whose robleries were more than forgiven him on account of his gallantries. When he was at long last captured and condemned to death, heaven and earth were moved to save him from the hangman's noose, some of the fair petitioners being the noblest in the land. The petition itself faling, the fair sought to allay their sorrow by doing homage to the remains as they rested in funeral splendour in a chamber which, for the melancholy occasion, had been superbly hung with trappings of woo!

But it was not only in the good old days that the desperado enjoyed a warm corner in the heart of the sentimental

As with men, so with women. The woman who entrances the crowd is the woman with a romantic story

#### Jainism

We read in the Boston Museum of Fine Arts Bulletin, which reproduces a page of a manuscript of the Kalpa Sutra with the picture of Mahavira enthroned :--

The faith called Jainism appears to have arisen in India simultaneously with Buddhism in the sixth century B. C. Both religions aim to point the individual toward the perfect spiritual life; and each builds its own way of salvation used the foundations of the ancient Hindu ideas of transmitration (Samsara) and inexertile (Karma). Buddhism emphasizes etaken

staphysics. While to Buddhism the soul does not ist as a separate entity, to Jainism it is immortal d may attain divinity. Mahavira, the founder of inism, called the Jina is also named the "Finder the Ford" across the ocean of universal death

d rebirth.

The two religions have had an opposite history.

India, while counting hundreds of millions of adherents elsewhere in hundreds of millions of adherents elsewhere in hundreds of millions alone. was once important politically, and still is luential through the character and wealth of its inerents. The percentage of crime is asserted be lower among the Jams than among the ndus, Muhammadans or Christians in India, d it has been estimated that half the inercantile alth of India passes through the hands of the in laity. Jainism has left its impress upon Indian in architecture, sculpture, and painting. The in architecture, sculpture and painting The in shrine at Mt Abu, built of marble with aborate, sculptured ornament, has been called the set superb temple in India and comparable only th the Taj Mahal.

Illustrated manuscripts like those of the Museum dection are very rare even in Jain libraries. The ges retain the form of the strips of palm leaf or rch bark used before the introduction of paper is illustrations are colored drawings about three d one-half inches high and two and one-half to ree and one-half wide, placed as if pasted on e page. The faces and figures depicted are most markable in character, and, like the composition

the different scenes represented, adhere strictly canonical forms. The illustration reproduced low is the first page of a manuscript of the Kalpa etra. a sacred book held in high esteem by the ms for a thousand years. The manuscript is dated 97, and, with the possible exception of a similar anuscript in the British Museum, is the oldest town. An inscription states that it was prepared behalf of a certain merchant, his family and lleagues. Several leaves from the manuscripts are precent shown in the Indian Corridor (1) present shown in the Indian Corridor. G.

# andhi Number of "The World Tomorrow"

The December 1924 number of The World omorrow is a Gandhi number. It has a ortrait of Mr. M. K. Gandhi on the cover id the following articles among others.

Gandhi. By John Haynes Holmes. The Influence of Mahatma Gandhi. By C. F.

The Soul of Mahatma Gandhi. By E. Stanley Since Gandhi's Imprisonment, By T. H. K.

ezmie. Gandhi and Indian Industrialism. By Taraknath

What Gandhi Faces. By Syed Hossain. ro kway. Books on Gandhi and India.

# Future Cultural Relations of East and West

in an article in The New Orient of New? ork on future cultural relations between

Chan regulation and the second of the second

east and west, Mr Bertrand Russell discusses the considerations which lead him to the con clusion that.

In so far as Western culture consists of in-dustrialism, it is fated to conquer the East. Japan, at an early stage, adopted this view and acted upon it; hence the political independence of Japan at the present day India is being industrialized by British capital on account of the cheapness of Indian labour China will have to industrialize herself or submit to being industrialized by foreigner. The Soviet Government is bent on industrializing the regions under its control as un Persia, at the moment, is on the way to becoming a dependency of the United States, the rest of the Near East is mainly controlled by England and France Nowhere is it possible to resist the Western thirst for oil which entails a great measure of industrial development,

Assuming that Asia is to become industrial, is it possible to retain any of the distinctive traits of the various Asiatic civilizations. Or must all Asia become gradually more and more like Pittsburg ?

Marx taught that the economic factors of a civilization are the source of all its other characteristics of the was right, Asia, by becoming industrial, must inevitably become just like industrial. Europe and America un'ess its industrialism were to take some different form from that of the West.

### He also mentions the reasons why.

Although I think the civilizations of the East in many ways better than that of the West, I do not expect to see any of their distinctive characteristics preserved, with the sole exception of reagon And even religion, while remaining nominally unchanged will, in practice, cease to be other-worldly and enter the service of the State as the handmarden of the drill-sergeant.

State as the handmaden of the drill-sergeant.

One conclusion which is forced upon us by the above arguments is that any future civilization must be a world-civilization, not the civilization of a nation or even a continent. Asiatic ideals cannot be preserved in Asia except to the extent to which they can be spread over mankind. The days when relation was possible are past: Asia must teach the West or unlearn her distinctive virtues. In order to teach the West, compromise will be necessary, something of what the West has to teach in the way of technical efficiency will have to be assimilated, since otherwise the East will continue to be exploited and oppressed by the West, and however unjustly, despised by the average Westerner who is incapable of admiring anything except efficiency.

The evils at present associated with industrialism are not inherent in it as a method of production,

are not inherent in it as a method of production, they spring from its accide tal association with competition and private monopoly

competition and priva e monopoly. The East has less respect for the successful hustler, and might therefore succeed in humanizing industrialism. In order that this may be achieved, it is necessary to mitigate competition, especially in the form which is at present most prominent; the competition for the possession for raw materials by means of armies and navies. All raw materials

manufacture of a minimum of a print

the different nations according to their needs. This the different nations according to their needs. This would constitute a true international government such as can never result from a purely political institution like the League of Nations. The main reason for modern wars would be eliminated if no nation and no group of capitalists could reap a paivate profit out of the monopoly of some inportant source of raw materials. The result might be that industrialism would be devoted to increasing human happiness, not, as at present, to the spread of ferocity and destruction. To bring this about is, to my mind, the great work which asia (including Russia) has to perform for mankind in the future.

When a typical Westerner is confronted with the ideal of an industry not under the lash of competition, he objects that it would not be efficient. This may be partly true. But when men's main purposes are bad, efficiency is only harmful. It would be far better to pursue the common good with some slackening of efficiency than to pursue mutual destruction with the energy and ruthlessness which the West admires. Although while the present system lasts, the East may need the way said a minute ago) to acquire something

while the present system lasts, the East may need (as we said a minute ago) to acquire something of Western efficiency, this should be only a transitional stage, leading on to a world where industrialism is used to give leisure and a civilized existence to all. This is a dustant goal; perhaps the Western nations will destroy each other in mutual suicide before it is reached But it is a goal which must be reached if industrialism is to be made endurable, and it is better than anything that is possible without industrialism. It would result naturally from the application of Eastern ideals to the modern economic world. I, therefore earnestly hope that Asia will come to the rescue of the world, by causing Western inventiveness to subserve human ends instead of the base cravings of oppression and cruelty to which it has been prostituted by the dominant nations of the present day. while the present system lasts, the East may need

# The World's Largest Koran

We read in The Living Age:-

Of all the strange and precious objects (of art and otherwise) that have been auctioned off at Sotheby's in London, one of the strangest came up for sale last month. It was a Koran (intended for use in a mosque) which is said to be one of the largest, if not the largest, in the world.

The book is four feet tall, with pages two and a half feet wide, and is a foot thick. The covers are

The book is four feet tail, with pages two and a half feet wide, and is a foot thick. The covers are of wood. It takes two men to lift this truly ponderous tome. Each page contains but ten lines of script which is four inches high, and the borders are richwhich is four inches high, and the borders are richily illumined with floral designs. The whole book is covered with gold brocade. It was sold to an Oriental for two hundred pounds, and will probably go back to its home in the ancient East. For the same reason that leads curators of museums to juxtapose estriches and humming birds, the auctioneers offered for comparison a tiny Koran measuring one and a half inches square.

# ... The Destiny of South America.

Manuel Ugarte writes in his book El The Destiny of a

Continent") thus, in part, with regard to South America:

TO THE STATE OF TH

The people of a virgin continent of fabulou undeveloped wealth, born under new condition unprejudiced by social precedent, inspired by demo cratic ideals, ought, in a century of economic rivalrilike our own, to face life with a practical prepartion fitting them to deal with the problems thus present ed. Instead of that, we have taught our peopl the routine learning of nations that have alread fulfilled their destiny. Latin, belles-lettres an purely scholarly attainments are worthy contributions and precious possessions of a higher culture tions and precious possessions of a higher culture but they can exert little or no influence on the development of societies in process of formation that are struggling to subdue nature, that are called upon first of all to defend themselves, to establish themselves, to make themselves, to establish themselves, to make themselves master, by the own intelligence and toil, of their particular paramony. This antithesis between practical needs and empirical instruction is the source of all our difficulties. It is the cause of the conflict between our urban intellectuals with their pretentious literary accomplishments, and the country population, which, in spite of its illiteracy, performs the lation, which, in spite of its illiteracy, performs the really useful work of the country; and its fina fruit is stagnation and dependence upon foreign enterprise and capital.

Our communities, prepared for anything elsetter than for the practical task that fate ha assigned them, either let their resources lie undeveloped, or alienate them to the foreigner. And bear them to the foreigner and the second that the second tendence is the second tendence of the second tendence in the second tendence is the second tendence in the second tendence in the second tendence is the second tendence in the second tendence in the second tendence is the second tendence in the second tendence in the second tendence is the second tendence in the second tendence in the second tendence in the second tendence is the second tendence in the second tendenc in mind that by undeveloped resources I do no mean merely treasures to be drawn from the son and the subsoil—mines, forests, petroleum deposit and the like—but the social apparatus through which a modern State functions: railways, public works, sanitation, clothing, food, and other thing innumerable. In each of these branches it. works, santation, clothing, food, and other thing innumerable. In each of these branches it is exceedingly rare for the native to become a practical provider to the community. This is not due to his indolence, as is often charged. His indifference is rather the effect of his disillusionment and his mental misdirection. The ultimate cause is his supercilious literary pride, which unfits him for practical pursuits, and his lack of scientific preparation, which reduces to a minimum his efficiency in any productive vocation.

any productive vocation.

Even those who start out to devote themselves to agriculture, stock-raising, or other occupations suitable for a country in the earlier stages of its development, do so without professional preparation, and with no knowledge of the modern methods pursued elsewhere.

Our school courses have not even the remotest connection with the demands of our age, our physical environment, our state of social progress, our needs as a community. Primary instruction has been confined to teaching merely auxiliary acquirements, such as reading and writing, while advanced courses have been monopolized by the useless and presental accomplishments of a parasitic group. ornamental accomplishments of a parasitic group. That explains why we must go abroad for capital, for engineers, for skilled artisans, every time we have to build a highway, a railway, or a bridge.

By confining education to these purely ornamental subjects the Latin Americans have surrendered the profits of their rich territories to strangers and have made their countries tributary nations. Their wealth has been systematically extracted, converted into useful forms, transported, manu-

factured, and sold with the aid of foreign capital, factured, and sold with the aid of foreign capital, and by firms, specialists, and traders whose sentiments and interests are those of distant lands Every object of personal use—our clothing, household furniture, even much of our food; all our public services and works, such as tramways, telephones, street paving; all our national enterprises, such as railways, telegraphs, and armaments, are furnished by other countries. To be sure, every nation is more or less dependent on its neighbors, and international trade is the highlood of the community of neonles. But for this very of the community of peoples. But for this very reason, that wealth is never durable which is derived solely from the fortuitous fertility of the soil and local markets. Trade does not redound to the advantage of a nation except when the people of that nation hold it in their hands A country is never processors. is never prosperous unless it can pay for what it gets abroad with what it produces at home, and lives within its income.

Thus, a faulty and misdirected education, un-litted to encourage enterprise initiative, industry and a fruitful economic life, condemns us to pay tribute to the stranger in connection with almost every act: when we take a tramcar, when we attend a movie-show, when we use a telephone when we sign an insurance contract, when we enter an automobile, when we open a book, when we turn out a light, when we ascend in an elevator, when out a light, when we ascend in an elevator, when we do business at a bank, when we purchase a bicycle, when we tread a carpet, when we wear glasses, when we look at our watch—for every one of these articles, conveniences, or necessities come from outside the country and is supplied by foreign firms. The paper in our favorite periodical, the pen with which we write our letters, the very bunting from which we make our national flag, has been manufactured outside our boundal flag, has been manufactured outside our boundary. al flag, has been manufactured outside our boundaries, and what is worst of all in many cases from raw materials taken from our own territories. without our people receiving the slightest profit

from the transaction.

What Latin America actually buys in final analysis is not physical goods, but the scientific superiority, the technical skill, the business capacity, that come from an education that she herself might give to her own sons with no more effort than is necessary to draft a sensible plan and consistently to apply it. We have become so accustomed to our inferiority in many matters that the very thought of overcoming it strikes us with surprise, But our condition is not something irremediable and beyond the power of man to change. The idea that we may sometimes build our own ships, manufacture our own arms, manage our own railways, utilize the metals from our own from the transaction. our own railways, utilize the metals from our own mines, conduct our own freezing works and packing house, and do a thousand other things of the same sort, is just beginning to dawn in the minds of our younger generation, which at last shows an ambition to address itself to the great task of developing the continent that stands at our elbows

myting our enterprise and labor.

While the prejudices begotten of our faulty education unfit us for practical pursuits, they are claimed to make us superior in the realm of art and letters. Our people often say, 'The Anglo-Saxcus are the masters of practical life, but we excel then in the higher spheres of thought.' The falsity of this is so evident that one almost shrinks from discussing it. Even assuming that the natural apditudes of the two races were different in this respect,

Statement ...

we should be no less foolish for that reason to neglect the practical pursuits on which national power is founded. But do we unquestionably possess the superiority in purely intellectual achievement of which we boast? Do our thinkers and artists actually have a precedence in art, philosophy and science? Can we cite definite masterpieces and inventions to prove this assertion?

Rarely has history produced a people more richly endowed than ourselves with native intelligence, quickness of perception, and imagination. But absence of inspiring intellectual guidance, lack of moral discipline, a purely mnemonic education, dearth of high ideals and devotion to routine have dearth of high ideals, and devotion to routine, have kept the latent capacities of our people from bear-

ing fruit
When the Japaneae were forced to open their
islands to the trade of the world and found themselves face to face with the formidable superiority of occidental culture they instantly took measures necessary for self-preservation, instead of continuing to worship their ancient legends. They met their rivals on their own ground, they borrowed from the West whatever promised to be of profit to them, and realizing that political independence is the child of economic independence, they promptly applied themselves to winning the latter.

If Latin America would substitute for her present system of education one suitable for the modern age, she might gradually accomplish similar results. In speaking of a new education, however I do not mean that we should confine ourselves to a merely trade education in the various practical vocations to the neglect of all higher forms of culture Without the latter, knowledge is but a body devoid of soul. It is only the highest elements of culture that give men a spirit of initiative. First of intellectual freedom and creative energy all, we should throw overboard the primitive idea that education is merely acquiring a certain stock of information. It is far more important, more exalted, than that. It becomes a beneficent and creative force in national life only when it is directed toward positive goals of social progress, solely when it serves a national ideal to which each individual subordinates his personal good.

When Latin America gives her sons a technical and moral training for life, suitable for the day in which we live, our wasted energies will find more with the wealth of our country merely because it is produced beneath our flag. In many respects we remain to-day virtually colonies of Europe and the United States, and our subordinations of the united States, and our subordinations will not conduct the colonies of the conduct the colonies of the colo tion will not end until we steer our course through the centuries by a new chart and equip ourselves to reach a nobler port.

These passages in English translation are taken from The Living Age. We have made such long extracts because, though India is not "a virgin continent" like South America, our problems are in many respects not unlike those of that continent '

# Seeing Without Eyes

We read in Current Opinion: That it is possible for a human being to see without using his eyes, and without recourse to appropriate suggestion in any form, is the conclusion proched by a French savant, Jules Romains (Louis Parisoule), who has just published the result of this painstaking reasearches in what he calls actuaretinal vision" or "paroptic sight." In order for this paroptic sense to function, the normal evenight and to some extent the normal normal eyesight, and to some extent the normal consciousness, must be abolished, another state of consciousness being induced in its place. In as book "Eyeless Sight." M homains c niends that practically anyone may attain some degree of success in developing extraretinal vision, by constant experimentation upon humself various areas of the body seem to be instrumental

in pendering possible this secondary vision. These in pendering possible this secondary vision. These ere: the finger-tips, the forehead, the back of the neek, and particularly the skin of the chest, over the solar plexus. Sometimes objects are perceived which would lie wholly outside the neek of the neck for example. Sometimes the the back of the neck for example. Sometimes the objects are merely placed in space at a distance of about a yard from the subject and in front of

There seem to be two types of paroptic vision. in the first, the subject feels that he somehow sees with the sight-centers of the brain, in the usual manner: this M. Romains calls "homocentric homocentric "Text of the seem with his vision." In the second the subject sees with his solar plexes", this is called "heterocentric vision."

It was found, by experiment, that as soon as the normal optic apparatus was stimulated in any way, this secondary vision ceases. It is as though the secondary vision were acquired only after much effort, with return to the normal order of things as soon as the slightest opportunity is

How may this remarkable phenomenon be accounted for? M. Romains believes that it represents a power, still possessed by all humanity in macre or less limited degree, which was originally inherent in all living beings. The most simple organisms seem to possess a sort of diffused sense as a sight all over their bodies which becomes or sight, all over their bodies, which becomes specialized, into the eyes and general optic apparatus only among the higher organisms. These organs having usurped the special function of sight, the rest of the body loses it but M. Romains feels that it has never been lost completely, and that by means of suitable experiments it can again be stimulated into activity. mants it can again be stimulated into activity.

But, as the Scientific American comments, this would indicate that there are still left within the skin hundreds of thousands of very minute and primitive "eyes" capable of reacting to the stimulus of light in an appropriate matter. Can this be shown to be the case? As the result of his researches, M. Romains believes that he has proved the existence of such primary organs, or ocelli, to which the paroptic sense must be attributed.

### Birth Control

S. H. Halford states in The Socialist Review :-

Some years back I was responsible for a contri-bution to the *Review*. entitled, "Sex and Statistics,"

in which figures from our own Registrar General's reports were given showing how birth restriction was affecting the population, not merely numerically but in quality.

Briefly, both his investigations and mine prove that birth control does and must reduce the proportion of intelligent persons in the populations in which it is practised. It does not really need the proportion of the proportion much unprejudiced thinking to convince any but the most deluded believer in the effect of environment that this is so. Necessarily, the more intelli-gent social strata most extensively adopt restriction and therefore must reduce their proportion of contribution to the general population.

Even in regard to its effect upon sexual morality we are not now so entirely without evidence as Dr. Bentham seems to think. Those who like to go to the expense of purchasing the Blue Book containing the minutes of the recent Joint Committee on the Criminal Law Amendment Bill, will find there, in the evidence tendered by the Home office and Scotland Yard, some very useful and remarkable facts and figures out of which a great deal can be deduced. They tend to prove that birth control knowledge encourages and extends very largely habits of promiseuous intercourse favourable to a large increase of veneral disease. I know how large increase of venercal disease. I know how extensive, powerful, and blind British prejudices are in any matter relating to sex, but they must be extremely so in persons who imagine with any confidence that birth control knowledge will reduce immorality. It may indeed reduce mercenary prostitution and the diseases consequent thereon. but the evidence I have referred to suggests that it will and does enormously stimulate non-mercenary prostitution. with the much greater disease rate that attaches to that as compared with the mercenary type. Indeed, as the Home Office witness stated to the Joint Committee, if anyone who has known the West End of London twenty years or more ago will walk round it now after dark, he will see with his own eyes a difference so vast as to easily convince hun.

#### A Call to Combat Race Suicide

The following extracts are taken from an article in The Literary Digest with the above heading:-

A happy marriage is the greatest of blessing-and there is no career which compares in all it-rewards with that of motherhood. The pronounce-ment, the it comes from the lips of a great education who is himself happily married and a father, might be considered as too obvious for repetition; but it is coupled with the statement that parenthood among the educated is declining at a rate unpleasant to consider. Investigation shows that Harvard graduates over a long period of years average onto 1.7 children. It is, therefore, for the old-fashioned view of marriage and its responsibilities, lest rate suicide continue at its present rate among propersions. sucide continue at its present rate among people of European stock, that Dr. Charles W. Ehot pleud. The plea is contained in a recent address before the Harvard Dames, a group of the wives and sister of men connected with the University of which I'm Eliot is President Emeritus. Personal inquiry conducted by Dr. Eliot among a number of young people brought from the majority of men the opinion that marriage is the most important. that marriage is the most important event in life

w .\_\_\_

NOTES 225

But Dr. Eliot found some women who entertain hopes or expectation about their own careers who are not so sure that marriage is of such importance. The apparent reasons for this hesitancy on the part The apparent reasons for this hesitancy on the part of women, says the veteran educator and philosopher, are the desire for independence of all ties and the desire for a better career for women. To Dr. Ehot the idea that there is a better career than that of motherhood is a delusion, "but it is a delusion which obviously in these days is harbored and entertained by a certain small proportion of young women." Actually, asks Dr. Eliot, as we quote him from the Boston Globe, does not marriage open to women "the highest, most beautiful, most rewarding career in life—a career in comparison with which career in life-a career in comparison with which all other careers open to women are inferior? He

goes on
"It may be inferior because of the physical may be inferior disadvantages in the women, it may be inferior because of unfortunate circumstances connected with her childhood and youth, but at bottom is there not danger that these new expectations in women are going to have serious effects on the habits of women throughout life. I believe that marriage, and the natural normal result of marriage -the bringing up of children—is infinitely the best

career for women and for men also

"If we look about at our acquaintances in the society in which we live, I think we may easily see that the number of happy marriages is very much greater than the number of unhappy marriages, and also that the unhappy marriage is the worst disaster that can befall any one—the worst disaster. Does not that go to show that marriage is the most important event in life? If failure in marriage is the greatest of disasters, so a happy marriage is the greatest of blessings.

It seems, however, that modern education is

tending to discourage marriage and parenthood at. to that extent is cutting off the flower of the race.

Dr. Charles W. Eliot concludes his address by saying: "I hope you all realize that there is no career in life which compares in promise, in expectations, in satisfactions, in all the rewards of a cancer, with that of motherhood

#### Gandhi's Great Achievement

Mr. Wilfred Wellock observes in The Socialist Review

The only point at issue is as to whether a nation can be raised to the level of moral elevation whence non-resistance can be succesfully applied. Gandhi has gone far, both in South Africa, and in India, toward proving that it can That, indeed, is his great achievement. He has not only worked out the theory of non-violence he has applied it in a mass direction, and on a gigantic scale. This I regard as his real contribution to modern civilisation. In many ways Gandhi's exposition of non-violence is superior to Tolstoy's, and for the reason I think, that his character is superior. Gandhi is first and foremost a saint. but he is something of a thinker too and he is also a man of action, whose contact with "affairs" has neither weakened nor impaired his principles nor stained his character. It is beyond retutation that no man who has ever lived has influenced so profoundly in his own lifetime the lives and the conduct of so large a number of human beings as has this physically insignificant Indian saint, whose thoughts and struggles are recorded in these three wonderful volumes

# NOTES

# Excuses for Usurpers and Exploiters

In reviewing a certain historical work on the origin and growth of the British power in India, an Indian reviewer of a leading Indian daily says that the following points gathered by him from the first three volumes of the work throw some light on England's mysterious success in India:-

Dupleix found out that no power could succeed in India without the cooperation of the heople of the land. They had no patriotism and and were divided among themselves, It was so asy to set them against one another and take sides.

(2) They had intelligence and physical courage and physical courage.

and would prove excellent fighters if trained on

western lines.
(3) Their simplicity, trustfulness faithfulness and devotion to their leaders, made them an easy new to the English.

(4) The 'heathens' were hypnotised by the smooth and specious promises of the English Christians. They were made to part with their liberty and earthly possessions. The rise of the British power in India was like the progress of the ants.

(5) Whenever it was then interest to do so, the English violated the solemn engagements they entered into with the people of India Colonel Malleson summed up the causes of the Great Indian Mutiny

in two words—bad faith.

(6) The Indian rulers made the mistake of keeping in their service officers of European extra-

keeping in their service officers of European extrac-tion. These were never loyal and were glad and ready to betray their masters

(7) The planting of British Residents in the courts of Indian Rulers enabled them to ioment domestic dissensions and prevent union with their brethren. "The British Friend of India Magazine' for March, 1843, asks "how did the Company acquire Rengal, but by periury and forcery Or Arcot, or Bengal, but by perjury and forcery Or Arcot, or any other principality

### THE MODERN REVIEW FOR FEBRUARY, 1925

(8) The system of subsidiary alliance was meant to wipe out the French from India as also the findependent existence of the Indian States.

(9) The grant of concessions by Indian Rulers

foreign Christian Traders led to

supremacy.

(10) The ruin of Indian trades and industries

and the political downfall of India began when
the Moghal Emperor, in mistaken generosity, granted
to English merchants such concessions as the rulers

to English merchants such concessions as the rulers

and the property of th nowadays would give to any power, Christian or otherwise.

(11) The deliberate destruction by Watson and Clive of the Indian Navy paved the way to the rise

of the English.

After mentioning these points in his own words, the reviewer observes that these views of the author are supported by the documents which he has cited, and proceeds to add :-

They however lose sight of or do not lay

sufficient emphasis on these facts.

(1) We ourselves were our enemies and lost

self-rule.

(2) If they have come by their acquisition wrongly, it is but human nature and we might have done the same or worse.

(3) If they played us against one another, it is our fault that we allowed them to do so.

Jayachandra of Kano; led the way.

(4) If they took away our liberty and undermined our national institutions and character, they have given us something—their civilisation with

all its good and evils.

(5) If they are here to-day, it is only because we are not united in asking them to go away.

It is not our purpose in this note to criticise the critic so far as the merits or demerits of the work he has reviewed are Nor do we wish to enquire concerned. whether the author has lost sight of or refrained from laying sufficient emphasis on the points mentioned by the reviewer. Our object is to draw attention to some general principles and to some characteristics of Indian civilisation which may be deduced from India's ancient history

We do not claim that on the whole we as a people are superior to other peoples, and it may be that on the whole we are as bad as or worse than the English. What we submit is that two wrongs do not make one zight. It may be that, if placed in the position in which the English were placed, we might have behaved as ill as or worse than the English. But that does not justify what they did. There are liars, cheats, thieves, robbers and murderers among the inhabitants of all countries; but their existence everywhere has not led to the revision and modification of the moral code of mankind. Similarly, if it could be shown that all nations or all trading companies or incor-

porated bodies have been guilty of particular kinds of unethical conduct, that would not justify or whitewash those kinds of conduct nor lead to the lowering of the standard of international or intergroup morality by which moralists judge nations and groups of men. It is one of the duties of a historian to narrate how certain events happened and how certain nations or bodies of men behaved under certain circumstances and pronounce moral judgment on them. If other nations or groups of men have behaved similarly or

" TO THE WATER

worse, they were also wrong.

We have said above that on the whole we do not claim any superiority for ourselves as a people. But it may be that in some respects our ancestors behaved better than some other nations of the earth the case of doing good to other people by helping them to be spiritually-minded, cultured and civilised. The reviewer says that though the British people have taken away our liberty and undermined our national institutions, they have given us their civilisation with all its good and evils. Let us refrain from discussing whether the doing of evil may be justified by the subsequent doing of some good, also whether the civilisation" of India by the English was an act of disinterested and deliberate philanthropy or a by-product of the pursuit of power and pelf. Let us only say that the British people or the peoples of European extraction in general have not been the only "civilisers" in the world's history. Indians also did some civilising work in ancient times. And the question which we would ask all our sisters and brethren to put to themselves is, how did our ancestors do it?

Did our ancestors domineer over and exploit other countries without themselves settling in those countries and mixing with the indigenous population thereof, and did they civilise them in that way? We have no proof that they did any such thing in the country in which we find abundant proofs of

Indian culture in ancient times.

Take the case of China. Great Chinese scholars have said that Indian teachers and Indian civilisation helped China greatly in her progress in culture, civilisation and spintuality. The other day Bishop Fisher said in his lecture in Santiniketan that no country had ever been able to conquer China, but that on the contrary China had absorbed all her invaders. He made an exception only in the case of India. India's conquest of China was however, he observed, a conquest of love.

NOTES 227

effected by Indian Buddhist missionaries and other teachers. This view was subsequently endorsed by Prof. Lim, a Chinese scholar, in one of his lectures in Santiniketan. The influence of India on China still endures. This is admitted by Chinese scholars themselves. Of course India also learnt many things from China. But what we wish to emphasise here is that India's influence on China was not exercised by conquest or commercial exploitation: it was an altruistic achievement

What is true of China is also true in the main of Tibet So, we ought not to remain hypnotised in the belief that Indians have all along been like the British or that it is possible for Indians to do things in a better

way than the British have done

In Central Asia, remains of extinct civilisations have been unearthed by the labours of European explorers, to whom our heartfelt thanks are due. These civilisations were Indian in origin But there is no proof that these regions were governed by migratory Indian governors and officials sent out by some Indian ruling power in India and commercially exploited and sucked dry by migratory Indian business men through the destruction of the indigenous industries of those regions by the exercise of political power. These extinct Central Asian civilisations were products of intermingling of races and cultures.

Japan was influenced by India in ancient times but not through conquest and political, commercial and industrial exploitation.

Islands in the Indian Archipelago like Java, Bali, &c., were civilised by the Hindus. Similarly the countries of Anam, bodia, etc., called Indo-China, were civilised by the Hindus. But the process was different from and better than the political and economic imperialism of the West. Moreover, though when the Hindus began the work of civilisation in these countries, they were inhabited by backward and sometimes savage races, the civilisers raised the indigenous peoples to a higher level, and thus the resulting culture and civilisation were the work of two peoples fused together. Hence it is that whatever remains of Indian culture and civilisation we find in these countries are not purely Indian but the product of Indian and indigenous genius combined.

The civilising work abroad of peoples of European extraction has been in the main carried on by the co-operation of merchants, missionaries and military men. India's civilising work abroad has been in the main far

different. Her teachers and missionaries have crossed oceans, snow-covered mountains, deep and broad rivers, waterless deserts, forests infested with wild beasts and regions inhabited by men perhaps wilder and more ferocious. Many such Indians lost their lives, without indemnities being claimed or extorted by India Of course, there have been Indian merchants and colonisers also But we do not know that they deliberately destroyed or monopolised indigenous industries abroad, or exterminated or enslaved any native races It may be suggested that they did not because they could not In any case, the guilt of extermination and industrial Vandalism does not rest on their shoulders.

We do not like the kind of comparison of which the object is to bring out the superiority of our own selves or of our ancestors. It is an odious task. And it does not do any to anybody On the contrary, it good tends to make our people vain boasters and idlers. Modesty and humility are to be We do not believe that all that preferred. 18 occidental is material and worldly. and all that is Indian is spiritual and heavenly. We do not believe that we are all spirituallyminded and live up to the highest ideals of our country, and that all occidentals are worldly-minded and do not live up to their spiritual ideals, which certainly exist.

But we cannot agree to believe, we are not willing to be hypnotised into the belief, that there are not some achievements at least to the credit of our people which are superior to the achievements of some other peoples or that it is unthinkable that the behaviour of our people under certain circumstances might possibly be better than that of some other people under those circumstances.

The reviewer has spoken of the British people giving us "their civilisation with all its good and evils." It is well known that Britain also has been indebted to India in many ways. We do not refer here to the material benefit which Britain has derived from her connection with India. That has been immense, and too patent to escape the eyes of any unprejudiced observer and student of history. We speak here of the non-material advantage which Britain has derived from contact with India. That Indian thought and ideals have greatly influenced Britain and other Western countries has been admitted by many thinkers. Only the other day we came across the following sentence in the Japan

# THE MODERN REVIEW FOR FEBRUARY, 1925

Weekly Chronicle, edited by Mr. A. Morgan Young.—

"Indian thought has had a profound influence on the thought of Europe during the past century"

It may not therefore be unjust to infer that for any benefits conferred on India by Britain. India has more than amply paid by the material and non-material wealth which the British people have received in return. But for the wrong done by the British people to India compensation has still to be made This forms part of the compensatory effort which many Western Christian peoples should make. So far as we are concerned, we are these peoples are rendering But so far as they themselves are concerned, it will be time for them to begin to be self-complacent when they have liberated as many countries as they have enslaved, saved as many tribes as they have exterminated, enriched as many peoples as they have ruined by economic warfare, and rescued as many persons as they have killed, maimed and disabled.

It is to be noted here that what good India has been instrumental in doing to Britain has been done without political and economic subjugation and exploitation Japan has also similarly influenced the West. As the Japan Weekly Chronicle says:—

Japanese influence is to be seen in far more Western homes than western influence is to be seen in Japanese homes. The aesthetic influence of Japan has been profound, and decoration in the West is very different to-day from the soulless symmetry of a hundred years ago.

This Japanese influence is not the result

of Japanese conquest and exploitation.

It is well known, too, that though the British or any other Western power has not conquered Japan, that country has made far greater progress in self-rule, modern education, modern science and modern mechanical arts and industries in half a century than India under British rule has done in nearly two centuries. China is also making progress in these spheres of human activity without being conquered by any Western power, perhaps we ought rather to say that the progress of Japan and China is due to their not having been conquered.

So, as the reviewer has raised the question of what we might have done in certain hypothetical circumstances, or what generally might have been, we also say as a mere matter of speculation that, not only was it possible in ancient times, but even in our

modern days progress can be achieved without being conquered, enslaved and exploited.

#### If Chesterton Lived in India

The Catholic Herald of India says that in the first copy of Mr. G. K. Chesterton's new paper, G. K's Weekly what the paper's policy will not be and what readers will not find in it is detailed as follows, in part, by the editor.—

"Arrangements for photographing Mr. Lloyd George's smile. Mr Baldwin's pipe, Lord Birkenhead's cigar, Mr Churchill's hat and Lord Beaverbrook's coronet, are not yet completed and never will be

will be
"Similarly, readers anyious to enter the competition to decide who has the Most Beautiful Grand-Mother in the British Empire should not send in

photographs after the end of last week.

"All serious students of social conditions interested in the experiment of strong-minded American heiresses refusing to live with their husbands, will search the paper in vain for anything about it."

If Mr. Chesterton had started his paper in India, he would perhaps have added —

"All serious students of social conditions interested in the illustrious career of the Muslim ex-mistress of a Hindu Maharaja, who subsequently became the concubine of a rich Muslim young man who was murdered in the attempt to abduct her from his automobile will search the paper in vain for anything about those male and female human beings or their beaufic portraits."

# Bombay Malabar Hill Murder

The murder of any person, be he saint or sinner or placed somewhere between them, deplorable, and the murderer should be sought out and properly dealt with. The attempt to abduct any woman or disfigure her, be she of good character or bad, ought certainly to be also condignly punished. Therefore, what the Bombay police are doing to arrest and bring to book those who murdered one Mr. Abdul Kadir Bawla in the attempt to abduct or disfigure his mistress. a dancing girl of the name of Mumtaz Begum, is worthy of praise. But we cannot appreciate the publication in the papers of the portraits of the woman, and her murdered lover, and details of her past life. She might have been the mistress of more Maharajas. and rich men than she has actually been But even that would not have made her a

heroine whose career would deserve to be recorded day after day in column after column of numerous newspapers. If newspaper readers desire to feed on garbage or wallow in salacious filth, surely it is not the business

of journalists to supply such stuff.

It seems that Mr. Bawla was a public man of a sort. No one can grudge him his due meed of praise for the degree of dutifulness which he showed. But should not men be judged by their characters also? If a man drives in the company of his mistress and flaunts his vicious life, if he does not make her his wife even though neither the scripture nor the custom of his community stands in the way, it cannot be said that he cares for social purity and the sanctity of family life as every man ought to, or that he really has any respect for womanhood Rich libertines have often given to the women they have injured more than a hundred thousand rupees, but that has not been accepted as a proof of the nobility of their nature or of the purity and genuineness of their love or of their love or of their idealism in relation to woman

Nor can the state of that society be considered healthy and desirable in which driving and living openly with a dancing-girl is not considered disgraceful. The blunting of the moral sense must have proceeded far when so much is being made of those who led impure lives, simply because of their wealth and "connection" with men in "high" position.

In the story of the murder of Mr Bawla the heroism and nobility of four British officers, Lt. Seagert being the most prominent among them, stand out as the bright relieving feature. They were passing along when the murdered man and his mistress and secretary were attacked, and immediately came to their rescue. Though Lt. Seagert received some shots, he did not let go one of the miscreants whom he had caught.

#### Mrs. Robinson's Case

In England some degraded specimens of humanity formed a conspiracy to blackmail Raja Hari Singh, nephew of the Maharaja of Kashmir, in consequence of which he was discovered where he ought not to have been. To hush up the matter, he agreed to part with £300,090. A woman named Mrs. Robinson, her husband, and some other rassals were to share in this loot. We need not

enter into more details, which have been published, in the papers Owing to the notoriety which these facts brought the adulteress, Mrs. Robinson, a paper called The Sunday Chronicle got her to contribute serially an account of her life and immoral adventures. It betokens a very degraded state of society that a woman and her husband should with other persons form a conspiracy of this disgraceful character to fleece an ass of a libertine. And it betokens still deeper degradation that a public print should find it possible and profitable to print an account of her vicious life written by herself What sorts of homes are those into which such a paper finds ready entrance?

We have no desire to throw stones at English society, seeing that, if Bombay's Mumtaz Begum had possessed any literary talent, some "enterprising" Indian paper would have most probably secured her as a

contributor

The vast sums which Hari Singh has squandered abroad are said to be his private property. But in the last resort, they must have been derived from the poor people of Kashmir. Of course, there are other princes who are as great spendthrifts. But that does not prove that Hari Singh is fit to rule, though it is probable he will succeed the present Maharaja of Kashmir, for the less impeccable an Indian chief is, the more squeezable must he prove to be, considering the relation in which the Indian states stand to Britain.

The Evening Standard, a British paper, in its issue of December 5, 1924, had an article by one Miss May Crommelin, with the heading, "With 'Mr A' in Kashmir". It is introduced by the editor thus.—

While wandering round the world, Miss May Crommelin the novelist, happened upon the Court of Kashmir during the wedding festivities of Sir Han Singh, the "Mr. A of the affaire Robinson". She gives here a vivid pen-picture of a remarkable young man-

This shows what makes a man a society hero in England.

May Crommelin has indited the following paragraph among others —

I was shocked to hear an Indian Prince called so unjustly a "nigger' last week in court But I was far more shocked a few hours are shocked and sorry—when I found that "Mr A' was the fine

whatever the other qualifications or disqualifications of a biped of the genus homo

qualifications of a biped of the genus homo may be, he who is "so loval to us" must be fit to be a ruler of men So the people of

80-14 Exert of a present of a second

4

Kashmir may rest assured that "the fine young Hari" will be their Maharaja some day. A strong-minded intelligent man of good character can neither be easily fleeced nor be easily made to "grant" concessions; the opposite sort of man is more convenient to deal with. So he cannot but be fine".

#### Contradictory Accounts in the Press

New India notices the fact that the account of Lord Lytton's visit to Jessore in a Calcutta Indian paper is exactly the opposite of that in a Calcutta Anglo-Indian paper. The Indian paper states that all shops were closed and the streets were deserted. The Anglo-Indian paper states on the contrary that the whole town of Jessore turned out to welcome Tis Excellency.

We know from a very reliable source that when the Governor of Bengal visited another town, a telegram appeared in some papers that there was complete boycott of the visit by the towns-people though that was not the fact. When a copy of a paper containing that telegram reached its correspondent in that town, he and his companions aughed and made merry over the fact that they had been able to hoodwink the public!

According to these unscrupulous fools, lisregard for truth is a means of national alvation.

#### What's in a Name?

Our attention has been drawn to a parious practice of the Bengal Government which calls for a word or two of comment. t would appear that officers of the Provinial Service are ordinarily styled in the fficial gazette as 'Babu or 'Moulavi' according s they happen to be Hindus or Mahomedans. Locording to our information, so strictly is his rule observed that they are never esignated as 'Mr.' unless they can prove to be satisfaction of the Government, that they we in European style. In pursuance of the ules governing promotion in these services. few of these officers are, from time to time. prointed to what are called 'listed' posts, i.e., osts in the superior service which are served for officers of the Provincial Service. Then a Provincial Service officer occupies ne of these posts as officiating Additional or istrict Magistrate (or Judge), his nomenature is at once transformed from 'Babu' or foulavi' to 'Mr.'. The reader must not ima-

gine that this metamorphosis is necessarily correlated to any change in the habits of life of the individual thus honoured. The new style of address is adopted without his leave or license, whether he abandons his national mode of living or not, and as a matter of course. But the funniest part of the story yet remains to be told. The position of a Provincial Service officer, when he begins to officiate in the higher service, is analogous to that of a chrysalis which has not yet developed into a full-fledged butterfly. He has to pass through many a vicissitude of fortune, and has to revert to the Provincial Service many a time, before his confirmation as a member of the superior service takes place. During his periodical reversions, he is again officially styled by his whilom appellation of 'Babu' or 'Moulavi' and thus made to know his place and keep it. An observer of this unexpected transformation unaccustomed to the ways of Bumbledom will be tempted to exclaim 'O Bottom, thou art changed! Bless thee, thou art translated!' Indeed, so ridiculous does the situation sometimes become that in the same gazette, while in one part official in question, as relinquishing charge of his 'listed' post, is addressed as 'Mr.', in another part, a few pages down, where his posting in the Provincial Service is notified, he is styled as 'Babu' or 'Maulavı.' And so hide-bound is officialdom to its traditions, that it gravely perpetrates this piece of practical joke, and invests the same officer with a dual personality like Dr. Jekyll and Mr. Hyde in Robert Louis Stevenson's famous story, without a twinge of of its facial muscles, or without being once moved to think how absurd it must all appear to the man in the street.

We do not mean any disrespect to the Judiciary and Magistracy who belong to the Provincial Service. They are all our countrymen, and many of them, we dare say, are most estimable gentlemen. But are there not even a few among the holders of these listed posts, who have presumably risen to their high sank by reason of their superior merit, who have the courage to point out the anomaly of the practice referred to above, and protest against its continuance? We have reasons to believe that some at least of them feel the ignominy of being thus made the victims of official caprice in the style of their address, and would prefer to be called 'Babu' or 'Moulavi', for almost all of them live in Indian style both before their promotion to the 'listed' posts and after their retire-

 $f_n$ 

nent from such posts. Only an exiguous number adopt the European style of living, and that only in part during the time they 10ld these posts, and to them alone the title of 'Mr.' should be given. But if the title is conferred on all holders of 'listed' appointnents without distinction, why, in the name of common sense, should it not be continued or the rest of their service, after it is once estowed? And above all, what does the doption of this title of address, in the case of every holder of a superior post, and its evocation in the case of the same officer as oon as he has to revert to inferior rank, ndicate? Does it not clearly denote that in he bureaucratic code no Babu or Maulavi an be a member of the superior service, nd on the other hand no one belonging to he Provincial service can, as a rule, aspire the dignity of being addressed as Mr.? n other words the English title of address supposed to possess an intrinsic superiority thich it is mere presumption on the part of Babu or Moulavi to claim. The humiliation nderlying such an assumption ought not to e put up with by any self-respecting member the Provincial Service and indeed so ntirely devoid of justification is this practice at we believe that it has only to be pointed ut by those concerned to be relegated to the ustbin of obsolete customs and invidious istinctions which have had their day and e no more

In our opinion, every officer living in idian style and used to being called Babu. Moulavi, should, when promoted to a post sually reserved for civilians living in Eupean style, be asked whether he would refer to be addressed by his usual designation to adopt the title of Mr. and his choice fould decide the question so far as he is incerned, and the upward and downward live of his future career should not thencerth be denoted by his designation in the heial gazette as Mr.' and 'Babu' or 'Moulavi.'

these days of democratic government, it is ally going too far to taboo the titles of Babu d Moulavi from the ranks of the superior vil service. They must be officially rehabilised to a position of equality with the le of 'Mr.' and no artificial character of builty should be conferred on the latter as to vest it with a dignity and distinction does not intrinsically possess and cannot refore claim.

Would any member of the Bengal Countake up the matter and see that justice is the to Indian titles of address and that they

are treated on a par with the English title of address in official notifications and other official documents? The offensive word native has been substituted in official corrrespondence by 'Indian', and it is time that the last strongholds of bureaucratic prejudice and racial invidiousness should be made to yield to common sense and fair play in these matters.

## Sydney Smith on the Licentiousness of the Press

"A vast concern is expressed for the liberty of the press, and the utmost abhorrence for its licentiousness; but then, by the licentiousness of the press is meant every disclosure by which any abuse is brought to light and exposed to shame-by the liberty of the press is meant only publications from which no such inconvenience is to be apprehended, and the fallacy consists in employing the sham approbation of liberty as a mask for the real opposition to all free discussion. To write a pamphlet so ill that nobody will read it, to animadvert in terms so weak and insipid upon great evils, that no disgust is excited at the vice, and no apprehension in the evil-doer, is a fair use of the liberty of the press, and is not only pardoned by the friends of government, but draws from them most fervent eulogium. The licentiousness of the press consists in doing the thing boldly and well, in striking terror into the guilty, and, in rousing the attention of the public to the defence of their highest interests. This is the licentiousness of the press held in the greatest horror by timid and corrupt men ....."

Essay on the Fallacy of Anti-Reformers.

#### Sydney Smith on Good Government and , Official Exposure

As Mr. Bentham observes, if there be any one maxim in politics more certain than another, it is that no possible degree of virtue in the governor can render it expedient for the governed to dispense with good laws and good institutions. It is quite obvious to all who are capable of reflection that by no other means than by lowering the governors in the estimation of the people can there be hope or chance of beneficial change. The greater the quantity of respect a man receives, independently of good conduct, the less good is his behaviour likely to be it is the interest, therefore, of the public in the case of each to see that the respect paid to him should as completely as possible, depend upon the goodness of his behaviour in the execution of his trust. But it is, on the contrary, the interest of the trustee that the respect, the money, or any other advantage in receives in virtue of his office should be as freat as secure, and as independent of conduct as possible ... public men must expect to be attacked, and sometimes injustly. It keeps up the habit of considering their conduct as exposed to scrutiny. The friends and supporters of Government have always greater facility in keeping and raising it up than its adversaries have for lowering it. — Ibid.

#### Opportunities of Studies in America

There has been a considerable amount of insunderstanding in India about the recent immigration legislation of America as affecting students from India. Though restrictions of entry have been increasing a great deal I may note here that there is no difficulty for a really bona fide student to enter the United States of America.

If India is to hold her own in world politics, if we desire to emancipate ourselves from the economic thraldom of the Western nations, the only way is to send hundreds of boys and girls to foreign lands for first-hand knowledge of Western methods of production, distribution, organization and management fractice offers the best field for such a study this is the only place where exceptional facilities are available for research work

There is no doubt that entirely self-supporting students are debarred from entering the States, but even then a really intelligent student who finds himself in monetary difficulties and who works outside his college hours without neglecting his studies is allowed to stay in the United States by the immigration authorities.

The Indo-American Information Bureau, P. O. Beacon, New York, U. S. A., (whose temporary address up to May 1925 is c/o Clark, University, Worcester, Mass., U.S. A.) would be very glad to supply any information peded by a needy student on receipt of one rupee in Indian stamps or currency. The leposit is needed as a guarantee of good faith and genuine enquiry and will be refunded to the depositor on his arrival in this country.

V. V. OAK

## Sydney Smith on Female Accomplishments

Sydney Smith's Essay on Female Educaion, written more than a century ago, amply repays persual. In his time, in England, a woman, of forty was more ignorant than a boy of twelve, so the conditions were more nearly thin to what they are in India today if what he writes, therefore, though long out of date in his own country, applies with full orce to us in India. In his time, there was nuch jealousy among men respecting the aducation of women. The novelty of teachng women more than they were already aught was apt to raise in the manly mind the sensation of the ludicrous. To all such lydney Smith's reply was:

"Nothing is more common, or more stupid, than

to take the actual for the possible,—to believe that all which is, is all which can be; first to laugh at every proposed deviation from practice as impossible—then, when it is carried into effect, to be astonished that it did not take place before".

Educate women as well as you educate your men—this is the burden of Sydney Smith's Essay.

"The pursuit of knowledge is the most innocent and interesting occupation which can be given to the female sex: nor can there be a better method of checking a spirit of dissipation than by diffusing a taste for literature. The true way to attack vice is by setting up something else against it."

Sydney Smith has no illusions as to the power of education to improve the character He says:

"It is true, that every increase of knowledge may possibly render depravity more depraved, as well as it may increase the strength of virtue. It is in itself only power, and its value depends on its application."

Women hazard everything upon one cast of the die;—when youth is gone, all is gone One of the greatest pleasures of life is conversation, and they are enhanced by every increase of knowledge.

"Education gives fecundity of thought, copiousness of illustration, quickness, vigour, fancy, words, images, and illustrations, it decorates every common thing, and gives the power of trifling without being indignified and absurd." "Diffuse knowledge generally among women, and you will at once cure the conceit which knowledge occasions while it is rare."

The formation of character during the first seven or eight years of life depends almost entirely on women. If the education of women were improved, the education of men would therefore be improved also Sydney Smith does not treat of female education as a mere accomplishment A mind full of ideas possesses the elastic spring which the love of knowledge can alone convey, it diffuses, equally over the whole of existence, a calm pleasure, suitable to every variety and every period of life. Instead of tying their whole lives to one unvaried line of petty and frivolous occupation, the mindof our women should be filled with strong sense and elevated currosity. Much of a woman's life is solitary, there are suffering which she must endure alone in silence Daughters should not therefore devote their whole time to sewing, patching and mending kept with nimble fingers and vacant understandings till the season for intellectual improvement is utterly passed away.

A century before Sydney Smith's time. the prevailing taste was for teaching women housewifery; in his time, it was for accom-

å

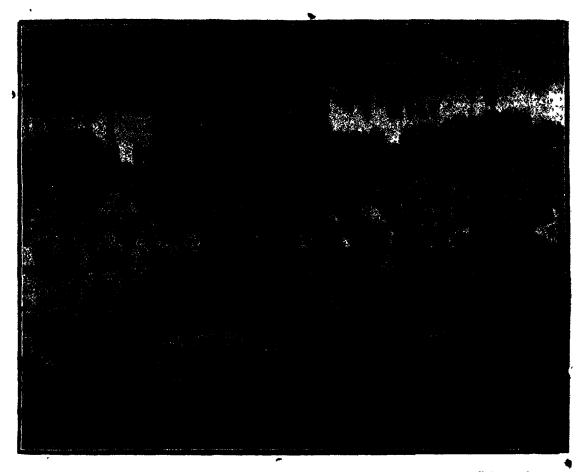

Mahatma Gandhi Addressing the Indian National Congress from the Rosirum (Belgaum)

lishments. This is the stage at which we in idia have now arrived. It will therefore be istructive to hear what Sydney Smith has it to say on the subject.

The object now is to make women artists, to be them an excellence in drawing, music, painting, and dancing. Now one great evil of all this that it does not last. No mother, no women, ho has passed over the first few years of life, ngs, or dances, or draws, or plays upon musical struments. These are merely means for displaying the grace and vivacity of youth, which every oman gives up as she gives up the dress and the anners of the eighteen: she has no wish to rem them; or if she has, she is driven out of can by diameter [i.e. girth] and derision. The stem of female education, as it now stands, aims lly at embellishing a few years of life, which are themselves so full of grace and happiness, that by hardly want it; and then leaves the rest of instence a misorable press to idle insignificance woman of understanding and reflection can include by such kind or chucation. The object to give to children resources that will endure long as life endures—habits that time will

THE ENGINEER OF THE PARTY SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY SERVICE

ameliorate not destroy,—occupations that will render sickness tolerable, solitude pleasant, age venerable, life more dignified and useful, and therefore death less terrible and the compensation which is offered for the omission of all this a short-lived blaze,—a little temporary effect, which has no other consequence than to deprive the remainder of lite of all taste and relish. There may be women who have a taste for the fine arts and who evince a decided talent for drawing, or for music. In that case, there can be no objection to their cultivation but the error is, to make such things the grand and universal object.—fo insit upon it that every woman is to sing, and draw, and dance—with nature, or against nature—to bind her apprentice to some accomplishment, to prefer litt to real solid improvement in taste, knowledge, and understanding A great deal is said in favour of the social nature of the fine arts. Music gives pleasure to others. Drawing is an art, the amusement of which does not enter in him who exercises it, but is diffused among the rest of the world. This is true, but there is nothing, after all, so social as a cultivated mind.

Woman's education must necessarily differ to some extent from man's, but it should not differ in essentials and need not be worse

#### THE MODERN REVIEW FOR FEBRUARY, 1925

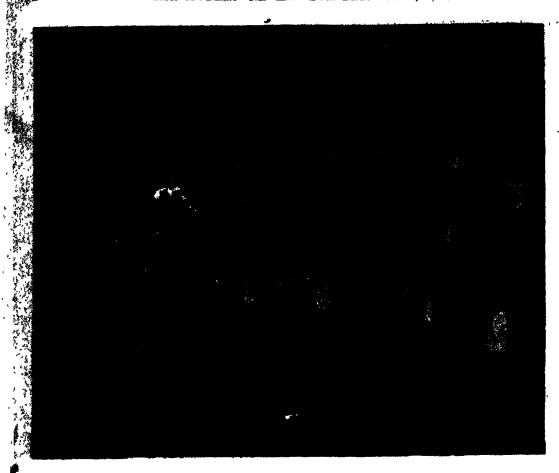

Mahatma Gandhi Reviewing Volunteers (Belgaum)

in quality. We should nemember Robert Louis Stevenson's warning.

"Man is a creature who lives not upon bread alone, but principally by catchwords and the little rift between the sexes is astonishingly widened by simply teaching one set of catchwords to the girls and another to the boys."

The life of frivolous dissipation, and of petty accomplishments, which make such a brave show but in reality mean so little, is coming into vogue among the upper middle classes of our society. Our unfashionable grandmothers were mostly without education, and they often missed the joy of elevated thoughts which education brings in its train, but they took life more seriously than their grand-daughters, for whose butterfly existence they would feel nothing but contempt. In a sense, both have, in a large measure, missed the meaning of life, and that being the case, the humility of our feminine ancestors is much to be preferred to the grand airs of

the 'accomplished' girls of today And in that part of education which consists in the cultivation of the emotions as distinguished from the understanding, there are not many who would hesitate to give the palm to our self-sacrificing female forbears. If we are to educate our girls at all—and educate them we must—we should remember that what is wanted is not the picking up of a few so-called accomplishments, but the acquisition of real, solid knowledge, with all that it stands for in the realm of deepening, broadening and uplifting the mind.

#### Passport.

The Japan Chronicle states:

No more passport visas are necessary for persons travelling between Japan and the following countries: France, Italy, and Holland. This is a very good sign. The passport system has been kept on

1. S. C.

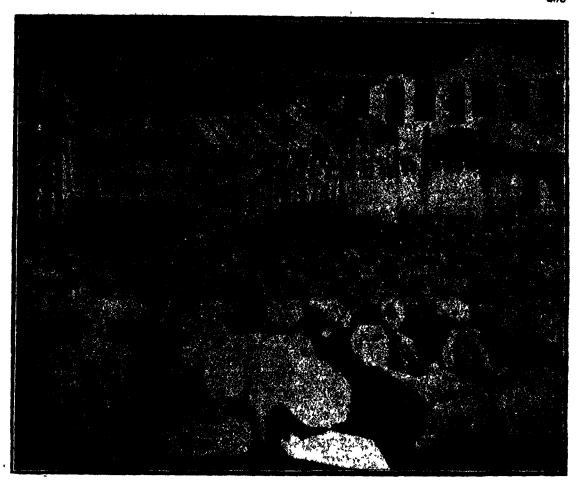

A View of the Indian National Congress in Session

all this time not because of any need, but simply to get a little squeeze from travellers. Great Governments are gradually waking up to the fact that such netty extortion is beneath their dignity.

What is the object of the passport system as enforced in India, or elsewhere in the case of Indians?

### Preparedness

We read in the same newspaper:-

"The formula that unpreparedness increases the chances of war was repeated by Mr. Wilbur, America's Naval Secretary, in his plea for more armaments,....."

It would be interesting to know what in the opinion of diplomats and generals increases the chances of peace..

Preparedness seems to be like whisky. If it is cold, drinkers will advise you to take drop" of whisky; if it is hot, the prescription is again a drop" of whisky.—If a nation

wants to go to war and be victorious, preparedness is considered essentially necessary; if a nation longs for peace,—why, preparedness is, again, what is wanted!

But in reality, there will never be either disarmament or peace, so long as some "great power" does not courageously and in loval adherence to a great ideal set the example of disarmament, even at the certain risk of being invaded and conquered. No great ideal was ever realised except at the cost of martyrdom,-at any rate, at the risk of martyrdom. Individual greatness is achieved by individual fidelity to a great ideal and the consequent actual or possible martyrdom The way to national greatness hes exactly in the same direction. We speak of real enduring greatness, not of querflowing wealth, big navies, large armies, and numerous air squadrons.

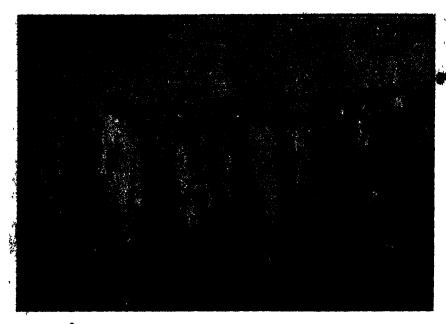

Review of Congress Volunteers (Belgaum)

#### Sivaji's Greatness

Professor Jadunath Sarkar has recently summarised some of the characteristics which made Sivaji great. Says he, in part .--

"The first of those was probably his policy of allowing freedom of worship and thought to all and sundry,—complete liberty of speech, action, and mind. The second was his recognition of talent wherever it might be, and his giving of responsibility to all whose abilities fitted them for it. Mahomedans were as numerous in his service as Hindus and more than once he received the approbation of the Moslem emperors at Delhi for the way in which he employed Mahomedans in all departments. With him ability levelled all men and placed them on the same plane, and to this policy he owed much of his success and power."

#### Professor Bose's Address to Presidency College Students

On the occasion of the completion of forty years of professorship by Sir J. C. Bose, first as Professor of Physical Science and subsequently as Emeritus Professor, an address was recently presented to him by the students of the Calcutta Presidency College. In the course of his reply Professor Bose said:—

The success that has come to me is more than enough to satisfy all my personal longing. But my ambition for you knows no bounds: for it will be you representing the young generation that will carry on the work which we leave unfinished, it will be for you to build the greater India yet to be, by the selfless devotion of your lives.

This is in harmony with the Sanskrit maxim which tells us to desire to be surpassed by our sons and disciples.

Speaking of his professorship at the Presidency College, Dr. Bose said:---

Forty years ago, Lord Ripon's Government appointed me to be the Professor of Physica Science in spite of the strongest protest of Si Alfred Croft, the Director of Public Instruction and Mr. Tawney, the Principal of the Presidency College. Sir Alfred Croft told me frankly tha an Indian was temperamentally unfit to teach the exact methods of modern science; I would beside be unable to maintain discipline in the Presidency College, the students of which enjoyed the note riety of being the most unruly. I did not mak any grievance of this prejudice based on ignorance it was for me to make them feel ashamed of if The students I found to be quite different from what they were represented to be; during in long Professorship I never found the slightedifficulty in exacting the most rigid discipling. My teaching was found to be above reproach an some of my most important researches well carried out at off hours in the absence of anythin that could be dignified as a laboratory. The result of all this was that both the Principal and the Director not only became my staunchest friend but even strong partisans.

Regarding his discoveries in the realm of physiology, the Professor observed:—

I got into trouble when I tried to enter if preserves of the Physiologist. There was the same pack feeling which reserved the intrusion of a strager, who belonged to the fold of physiciats. I results were incredible and opposed to accept theories. I was challenged to show mythatrumes at work. I had to carry them all the way from India; when I landed in London the paster. Parri

de la comme



Mahatma Gandhi, the President of the Indian National Congress leaving Belgaum Accompanied by the Chairman of the Reception Committee

the box upside down, with the result that the heavy base crushed the delicate recording portion beyond recognition. So the costly visit to Europe was for that time a complete failure

#### FATE HANGING BY A HAIR

The next time I made a portable instrument which I carried myself. It was the now famous Magnetic Croscograph which produced the incredible magnification of a hundred million times. This was regarded as theoretically impossible. I had a laboratory fitted up which was open to all scientific men. But a persistent opponent challenged me in The Time" to exhibit it at a neutral place, the implication being that the performance of my apparatus was due to some jugglery. Of course my opponent wanted simply to put me to trouble. He well knew that the vital portion of my indicator was suspended by a thread finer than a hair which would break during transport to a new place I could not refuse the challenge, and the leading a tentific men assembled to test the apparatus at the University College, Gower Street. I carried the instrument safely in a steady motor-car, but when I got down the slight jerk broke the thread. By merest chance I had a sectotine capsule by me, with which I joined the broken ends of the thread. The

secretine did not dry and my delicate indicator was being pulled down by its weight all the time but for fifteen minutes the thread held together and during that time my experiments were all complete. The exertement in the press knew no bounds and it was perhaps my pluck under unfair conditions that won for me the largest number of friends among scientific men and the lay public. From all this it will be clear now how infinite must be the patience and persistence for winning any recognition or success against general ignorance.

In two previous issues we drew attention to the Italian philosopher Croce's opinion that all workers,—be they scientists or philosophers, poets or artists, or men engaged in other honourable pursuits,—and not merely statesmen or politicians, should rightly be considered as doing public work. Increfore Sir J. C. Bose was entirely right in claiming

Every one of us is united in the common purpose of winning for India an honoured place in the Federation of Nations. This we shall achieve by our united and persistent efforts and by strict observance of the rules of the game. The race is not to the swift but to the wise. By wisdom is

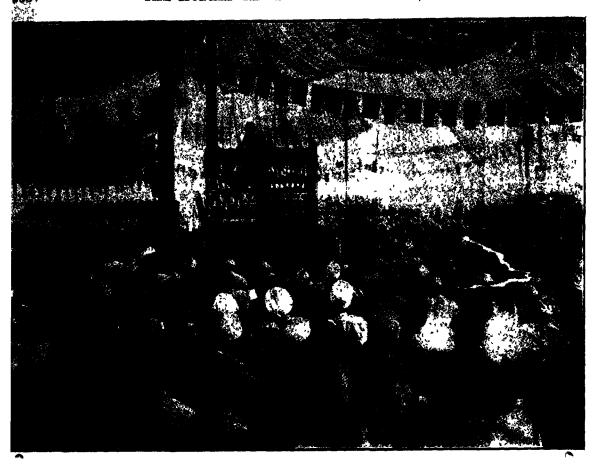

Another View of the Congress in Session (Belgaum)

neant not the subservient discretion of the weak, but that which comes from consciousness of power which is achieved only through righteousness. Whether India is to gain her salvation through conflict in through the other method more consonant with the ancient tradition, there can be no misgiving about her future. For there is something in indian culture which is possessed of extraordinary atent strength, by which it has resisted the ravages of time and the destructive changes which have swept over the earth. And indeed a capacity to enlure through infinite transformations must be latent in that mighty civilisation which has seen the inellectual culture of the Nile Valley of Assyria and of Babylon wax and wane and disappear, and which to-day gazes on the future with the same incibbe faith with which it met the past.

The veteran's confession of faith ought to hearten all privates in the ranks.

### On "Misquotations"

The Catholic Herald of India (December 10, 1924) writes with reference to Babu

Maheschandra (thosh's reviews of biblical books --

#### VISQUOTATIONS

a In a previous issue we read that according to the scholarly work of Dalman, Jesus taught the existence of a merely material banquet in heaven On tracing the reference we find, to our pleasant surprise, that Dalman says just the opposite, and most emphatically, in so many words, immediately after the words quoted by M. ('. Ghosh (Luke XXII, 29), "Never," says Dalman, "did Jesus mean these words to be taken in a literal sense".

Babu Maheschandra Ghosh quoted Dalman in his review of Professor J. Eslin Carpenter's "Buddhism and Christianity: A Parallel and a contrast", which was published in The Modern Review for June, 1924. The passage in which Dalman was quoted in that issue. p. 661, runs as follows:

Jesus and his followers used to drink wine. Eating and drinking at his table in his kingdom was a special privilege of his apostles. (I.k. XXII. 30). "This repast was no mere figure of speech." (Dalman: The Words of Jesus, p. 111). Jesus himself said that he drank wine and that his enemies

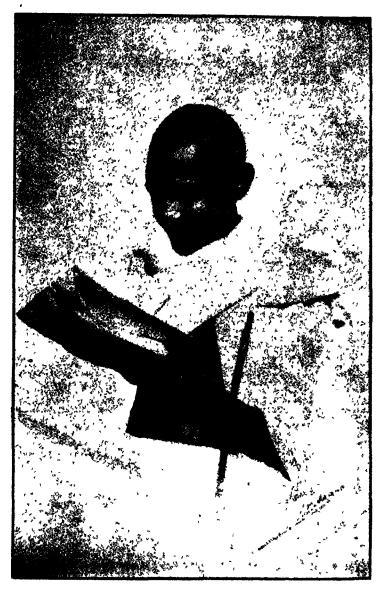

Mahatma Gandhi, the President of the Belgaum Session of the Indian National Congress

died him a "winebibber" (Matt. AI, 19). Lk. VII to This proves that some of his enemies condemned drinking, but he, the Messiah, had no objection to drinking.

Here we do not find Babu Maheschandra thosh asserting that "according to the scholarly work of Dalman, Jesus taught the existence of a merely material banquet in heaven". He simply quotes some of Dalman's words—from a sentence which, as we shall see, Pfleiderer also quotes in a footnote. Veither Pfeiderer nor Babu Maheschandra gives Dalman's context, not considering it essential. But let us come to the "misquota-

THE STATE OF THE SAME THE

tion In "The Words of Jesus by Gustat Dalman (authorised English version by D M Kay, B D B sc 1909), page 111, the passage quoted from runs as follows —

From the Gospels it may be inferred that the conception of an actual repast for the pions was already an old established idea fixen for lesisthms, repast was no mere figure of speed. But he speaks of it in plain language only for the purpose of emphasising the fellowship which the righteens of all ages are destined to entor. Never did the refer to the repast as a mere repast.

Here we do not find the words, "Never did Jesus mean these words to be taken in

#### THE MODERN REVIEW FOR FEBRUARY, 1925

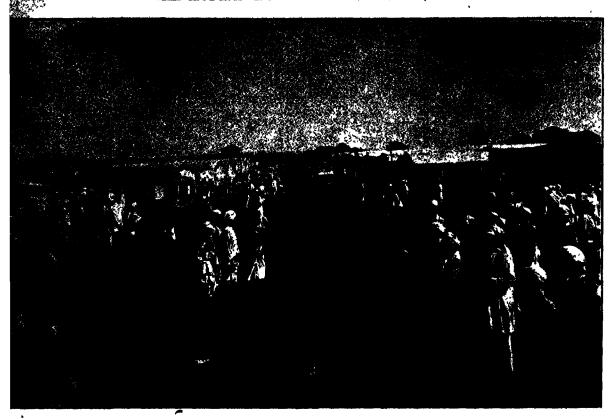

A View of the Congress Camp (Belgaum)

a literal sense," which the Catholic Herald prints within inverted commas and ascribes to Dalman.

Regarding the meaning of what Dalman has written, our opinion is (and it is admittedly the opinion of one whose vernacular is not English) that Dalman held that by the repast Jesus meant neither only a material feast nor only spiritual fellowship, but partly both.

Not being biblical scholars, we do not venture any opinion of our own negarding the actual meaning of what Jesus said But we may be permitted to quote the opinion of Pfleiderer, who writes:—

"Dalman is doubtless right in remarking," ... The difference between the preaching of Jesus and Jewish views consists, not in the idea of 'the life', but in what Jesus has to say of the theocracy (Gottesherrschoft) and of the righteousness without which lite in the theocracy can never be attained' (Worte Jesu, p. 132=E. T. 162). Naturally, it consists in a condition of perfect happiness, of complete joy and satisfaction. Therefore the loyal servant has held out to him as his reward the prospect of entering into the 'joy of his Lord" (Matt. XXV. 21). Frequently this joy is represented as a partaking in the Messianic feast, the guest at

which shall sit at meat with the patriarchs, or eat and drink at Christ's table (Matt. VIII 11; Luke XIII 29, XXII 30) Now as that is not to be thought of as a mere figure. and as the scene of this fesal loy is certainly the "land" of Canaan (Matt V. 5: cf. Ps XXXVII. 11, Enoch V. 7, XC. 20). Jesus seems to have thought of the condition of the partakers in the Reign of God, not as a supersensuous existence comparable to that of heavenly spiritual beings, but as an earthly existence raised to a higher power and freed from the evils of the present life. That was certainly the way in which the primitive community of His followers understood it, as may be concluded from the fact that they supposed the description which is found in Apoc. Baruch (XXIX, 5.) of the fability fruitfulness of field and vine (in the Messianic times) to be a prophecy of Jesus; and even though they were mistaken in this, the mistake would be unintelligible if Jesus had thought and taught the direct opposite—if he had represented the unending life under the Reign of God as completely freed from earthly conditions and as the blessedness of heavenly spirits.—

I so the control of the control of the control of

\* Dalman, ut sup., p. 81 (= E. T. III): "Even for Jesus, this repast was no mere figure of speech". Joh. Weiss (ut sup., p. 120) considers the arguments for figurative interpretation of this conception "extraordinarily trivial"—meaning thereby. no, doubt superficial and unten ble. Pfleiderer's foot-note.

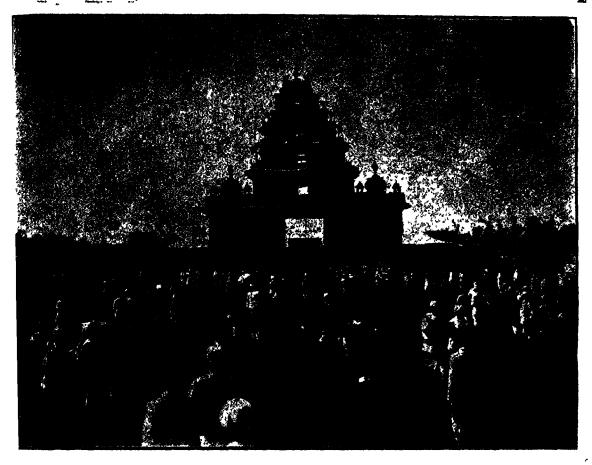

The Entrance to the Congress Pandal (Belgaum)

fleiderer's Primitive Christianity, Vol. II, pp. 17-18 Translated by W. Montgomery, B. D.

The Catholic Herald complains that under the pretext of reviewing books," Babu laheschandra Ohosh criticises Christ and bristianity. There is no pretext at all The ooks reviewed relate to Christ and Christianiand there is no natural or supernaturalforbids the statement of views w which lating to those subjects held by others. esides the authors whose works are reviewed. lacaulay wrote many of his essays as reviews f books in a famous quarterly. Many ther authors have done the same thing. hev did not confine themselves strictly to contents of the books reviewed. But we not aware that they have been generally "isidered guilty of pretext. Babu Maheshandra Ghosh's reviews may be bad or idifferent, but he does not do anything inder the pretext of" doing something else. anthors in support of his views.

Tolling on 19 th of the Manual Comment

## The Working of Local Self-government in Bengal

Lord Lytton said at Jessore that

He had received a most favourable impression of the working of Local Self-Government institutions in the Province. This was a matter of which practically nothing was known in Findand, and when he went back the last evidence he could submit to his countrymen of the fitness of India for Responsible flovernment would be derived from the working of the representative element in the Local Self-Government machinery of the Province. All the difficulties which were so often quoted as obstacles to the concession of political responsibility were there present though in a smaller degree. On Union Boards, Local Boards and District Boards he found Muhammadans and Hindus, as well as all castes of the latter, working together, and solid work for the improvement of local conditions was being done.

What has Lord Sydenham and other die-hards got to say to this testimony; Here is a British Governor on the spot who of his own accord bears witness to, the fitness of the

people for Responsible Government.

Lord Lyttton expressed the further opinion



Boy Scouts Saluting the National Flag (Belgaum Congress)

that "the will to effect local improvements was also present. What was chiefly needed was more money." He concluded --

During the two years which still remain of my term of office. I hope to concentrate upon this problem of increasing the wealth of the Province, and thereby the ability of Government agencies whether Local or Provincial to supply local needs Wealth is of two kinds and may be derived either from human resources or from the resources of the soil. Human wealth is at present greatly diminished, both by ignorance and disease, and it is also common knowledge that the soil of Bengal is capable of a much greater yield than is at present obtained from it. The problems of Education Public Health and

The problems of Education, Public Health and agricultural improvement therefore, require special attention from the point of view of increasing wealth.

Governors, like other men, must make every effort to fulfil their promises. At the Joint Conference of the Departments of Agriculture, Industries and Co-operation and the Veterinary Department held at Government House, Calcutta, on the 4th and 5th July, 1924. it was resolved:—

This Conference is of opinion that a liberal policy of Government loans is essential with a view to developing special forms of Co-operative Societies.

This Conference urges on Government the importance of irrigation as a factor in agricultural improvement, especially in Western Bengal, and in view of the considerable development of small irrigation projects in Western Bengal, the advisability of increasing the staff of Co-operative Officerand of posting competent Irrigation Engineers in each district where such development is proceeding or is possible

After his visit to Bankura Lord Lytton wrote to the Magistrate of that district on the 30th Jamuary, 1924

"I should like you to know how very pleased I have been to see the interesting examples of co-operative self-help which were shown to me in the Bankura District. The work being done by co-operative irrigation societies in providing by co-operative against the dangers of drought and crop failure, is most encouraging and the best possible guarantee of the future prosperity of the district. The members of these societies have shown how wealth can be created even by very poor Communities, and I hope that their example will be widely followed. I have said on other occasions

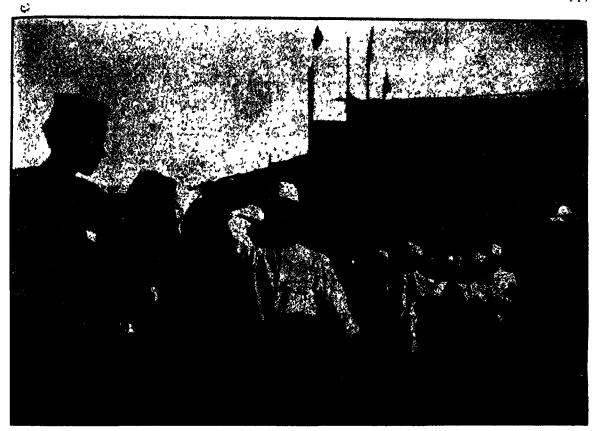

A View within the Congress toro n.is (Belgaum)

hat Government help ought to be proportioned to ocal effort, and according to this principle the people of Bankura have established a strong claim upon the assistance of the Government. I shall not forget this admirable effort and shall see that its properly encouraged.

should like to know what Lord Lytton done has to give effect to the resolutions quoted above and to keep the promise made in his letter to the Magistrate of Bankura. Assuming Assuming that his ministers ever stood in the way of his carrying out his good intentions, we may point out that there are now no such officers. He is practically all in all The disadvantages of one-man rule are many But so long as the autocrat has good intentions, there may be some advantages also. So, let the people of Bengal have the advantages of what is practically one-man rule so long as

The vital need of irrigation and agricultural improvements in West Bengal was also pointed out independently some time ago by Mr J V Gupta, I. C. S., as commissioner of the

THE STATE OF THE S

Burdwan division. Let us now have adequate steps taken

#### Lord Lytton's Unwisdom

Lord Lytton made a speech at the meeting of the Bengal Legislative Council at which leave to introduce the Bengal Ordinance Bill was refused by a majority of votes. The speech was made in an excellent spirit and tone. But the line of argument he adopted showed his unwisdom.

He took it for granted that the belief of the people of Bengal that the police not unotten fabricated evidence to get innocont persons convicted rested only on the single instance of what is known as the Musalmanpara Bomb Case, in which one Nagendian ith Sen Gupta was accused of having committed murder by throwing a bomb, but was acquitted after trial by a full bench of the Calcutta High Court. His Excellency, therefore, tried to show that the High Pourt judges were wrong in acquitting the accused, the strong-



The Belgaum Congress in Session

est argument advanced by His Lordship being that the accused himself had now confessed that he did commit the murder So Lord Lytton thought that the police could be trusted with discretionary powers. We have no desire to comment on this belated, safe and probably not entirely disinterested confession. But we wish to point out that the Musalmanpara Bomb Case is not the only ground for the belief in the unreliability of evidence got up by the police. In fact, the very day after the delivery of His Lordship's speech the Amrita Bazar Patrika had no difficulty in referring to many other well-known cases in which the police had been judicially found to have concocted evidence. Probably, other papers also may have drawn attention to such cases.

As regards the Musalmanpara Bomb Case, Mr. J. Chaudhuri, Barrister-at-Law, has shown in his Calcutta Weekly Notes that Sen Gupta was acquitted by Sir Lawrence Jenkins, the Chief Justice, and Justices Sir Asutost Mookerjee and Holmhood, because they found

that some of the evidence adduced was fabricated and utterly unreliable. It appears, therefore, that, assuming Sen Gupta's belated confession to be true, the police wanted to make assurance doubly sure by gilding gold and painting the lily—they tried to make the true evidence truer and more convincing by means of falsehood, and thus spoilt the whole thing

Lord Lytton ought not to have placed such implicit reliance on his advisers as to believe so easily that three such distinguished judges as Sir Lawrence Jenkins, Sir Asutosh Mookerjee and Justice Holmwood had come to a wing conclusion from the evidence placed before them He seems to have some cocksureness in his nature. For he said in his speech that simply by going through the papers of Sen Gupta's case in the India Office in London he could at once see that there had been a failure of justice in the case as the man appeared to him to be clearly guilty

We do not believe that every policeman of officer is dishonest and untrustworthy,

bit was hold that there is so much dishonesty, corruption and lack of character in the police force that police officers cannot indiscrimitately be trusted to make a proper use of discretionary powers Sir Reginald Police Commissioner Clarke was the Calcutta for a long period. He knows all about secret police reports and the arrest of men in consequence of such reports Speaking of a weapon like Regulation III in the hands of the Executive, he has recently said in England that "ti is one of the most dangerous weapons that any Government can use". As regards spies, informers and secret agents of the police, he observes:-

"I have had much experience of these agencies in the East and often wonder whether they do not raise more devils than they lay."

#### Discourtesy to Mrs. C. R Das

Visitors were not allowed to attend the recent meeting of the Bengal Legislative Council at which Lord Lytton spoke, though policemen in plain clothes were seen there. Mr C. R. Das had been very ill and had been pronounced out of danger only on the morning of the very day on which the Council met Though very weak, he insisted on attending it. He was carried upsture in a chair by some MLC.'s who were his friends. because other bearers were not allowed to Mrs. C. R. Das wanted very much enter. to accompany him in order to help and nurse him if necessary. But the president of the Council, Sir Evan Cotton, refused her permission. In doing so, he observed that he had cancelled the visitors' tickets of even his own wife and of Lady Wheeler, wife of the Governor of Bihar. But it was not necessary for either Lady Cotton or Lady Wheeler to accompany a sick husband to his place of duty to nurse him in case of need, which it was necessary for Mrs. Das to do. So there was little force in his argument, We do not know if Sir Evan Cotton also meant to suggest that as two English ladies of high position had not been allowed to come in, there was no harm in shutting out the Indian Mrs. C. R. Das. If he meant any such thing, he ought to have known that in her own community Mrs. Das occupies a position not inferior to that of those English ladies. As for the status which wealth gives, Mr. C. R. Das ennede and has given up a larger income than what provincial governors enjoy. The position of governors as such is not higher than that of the leader of a

people. There is a story current that on one occasion during an official interview, Queen Victoria felt nettled and reminded Mr W. E. Gladstone, her prime minister, that she was the queen of England. "But, your Majesty," replied Gladstone, "I am the people of England". The queen had the good sense to take the hint. The wife of the leader of a people may be considered to have a position not inferior to the wives of high-placed public servants

#### Certification of Bengal Ordinance

The Bengal Ordinance Bill could not even be introduced in the Bengal Legislative Council And there has been all but unanimous condemnation of the Bengal Ordinance from all parts of India. Still it has been certified and must become law!

We do not say that at all times and in every respect public opinion must be right. But we cannot also say that at all times and in every respect, the bureaucracy must be right. In fact, there is a greater probability of the bureaucracy being in the wrong than the people. In the present case, the people were right in holding that no case had been made out in favour of emergency legislation, as the executive and the police already possessed more than ample powers to deal with the situation.

Government had alleged that revolutionaries could not be brought to open trial, because of the intimidation of witnesses, jurors and judges by the terrorists. The hollowness of this plea has been exposed in detail in the Calcutta Weekly Notes and other papers and by the Indian Association. Government was bearded in its own den by a string of interpellations demanding definite information regarding the alleged intimidation. But the questions were disallowed. That was a practical confession that the Government case had no legs to stand upon.

As we are not vet a sufficiently united people, we cannot effectively oppose Government. We can only observe that it is folly to seek to govern a people without convincing its reason and satisfying its conscience.

The distincted condition of the people has emboldened government so far that it has not ented even to carry out the suggestions of its friendly critics. It has not, for example, made any provision for speedily bringing to trial all persons arrested under the provisions of the Ordinance.

#### Swarajist Strategy

Government was defeated on the Ordinance Bill by a combination of Swarajists with the Nationalists and Independents. According to Forward, Sir P. C. Mitter led the opposition as the mouthpiece of this united party he advocated the reenactment of the Rowlatt Act with certain omissions and alterations. Do the Swarajists and others want this sort of legislation 2

#### Professor Sten Konow

Professor Sten Konow came to the Visvabharati University with a great reputation. The expectations raised have been more than fulfilled. During his stay at Santiniketan he delivered lectures regularly on the following courses :

Indian Religions: A Survey of the Development of Indian Religious Thought from the Indo-European Origin to the Present Day.

Critical and Philological Interpretation of the Kharosthi Dharmapada.

Reading of the Vajracchedika and other Texts in old Khotanese.

Course of Lectures on Kalidasa's A Sakuntala.

In Calcutta, under the joint auspices of the Visvabharati and the Calcutta University he has delivered a course of lectures on the Indo-Scythian Period of Indian History: Introduction to the Interpretation of the Later Kharosthi Inscriptions

His first lecture at Santiniketan has been published in the January number of the Visvabharati Quarterly. Probably all the lectures will be published in the form of a book. Some idea of the scope of the lectures may be formed from the introductory paragraphs of the first lecture, which are extracted below.

About a hundred years ago, in the year 1820, Ram Mohan Roy published his Precepts of Jesus, a highly interesting work which exercised a not inconsiderable influence. It dealt with the leading ideas underlying Christianity, and dealt with them. in a way which showed that its author was filled with sympathy for the tenets of the religion of Europe.

One would have thought that his enterprise had been hailed with enthusiasin by European priests and clergymen. Such was not however the case. The learned doctors of divinity were rather displeased. They did not think that Ram Mohan dealt with Christianity in the proper way; his view was not the orthodox one; and orthodoxy has often, in most countries, been considered as a handle of the being smithed to discuss necessary condition for being entitled to discuss religious matters.

In these lectures I am going to do just to opposite of what your illustrious compatriot did hundred years ago, and I am venturing to do without his deep penetration and intinate unde standing of religious mentality. It would therefole on the property of my undertaking is a preposterous one and as what qualifications I, a European, have for speaking to you about matters which are dear to your heat and which you must be presumed to understain much better than I. I know that I run a gravitsk, but still I take the risk, and I shall try tell you why.

Since I was a boy in the Norwegian University

Since I was a boy in the Norwegian Universit have devoted most of my time to the study Indian History and Indian civilisation, and I have learnt to love India and to consider her as m sacred home. I have tried to follow the develo-ment of Indian thought and Indian religions durir the conturies, and I willingly confess that it he seemed to me to be almost unpossible for a Europea to grasp the Indian mind behind all the differen stages of that development. There appeared to i such a fundamental difference between many the different forms which religion has taken this vast country, that one might sometimed inclined to doubt that it was the same mind whice manifested itself in all of them.

In the hymns of the Rigveda we see a storm warlike people praising mighty heavenly gods an enveting their favour through sacrifice, we knowing nevertheless that the celestial kings ha the power of blessing as well as of withholdir their favour, in spite of hymns and sacrifice. The in the Brahmanas, we seem to be met with qui a different mentality: the sacrifice, the yajna, all-powerful, and the great gods appear to have been reduced to mere puppets in the great dram where the thief actors are the priests who kno all the details of the complicated ritual. An again in the Upanishads, the knowledge, the decinsight itself, appears as the cosmic power rulir and framing the universe and leading man on the cosmic power rulir and framing the universe and leading man on the cosmic power rulir and framing the universe and leading man on the cosmic power rulir and framing the universe and leading man on the cosmic power rule.

Then follow, as a natural consequence of such frame of mind, religions like Jamesm and Buc dhiam, where it is pointed out that the way to ble leads away from the multifarious life in which th Vedic Aryan rejoiced, away from the sacrific which was so highly praised in the Brahmana through the abnegation of the I to realisation of there also truth. And again, apparently in direct opposition to this view, we find the Bhagavata with their belief in a merciful personal God, who only asks man to meet Him in devotional love and then draws him into His eternal heaven ( pliss

It would seem as if these different views can not be reconciled, as if there were, within Indian religions, several different layers without an internal connection between them.

But an old Rishi has told us that such is no

the case:

Elernal truth in one, but it is reflected in man

ways in the minds of the singers. He says this about his own time. He saw the differences, but he also saw the unity; and in leads us to think that where we seem to see nothing but various tenets and beliefs there may yet be a uniting bond, an eternal reality, of which we perceive the varying formulas.

In reply to the address of welcome gives

to Dr. and Mrs. Sten Konow in Sanskrit, the professor spoke in Sanskrit. At the annual meeting of Visva-bharati also he spoke in Sanskrit. This Sanskrit address was followed

1. 16

Bhatta Sri Saila Kanva and Srimati Savitri Devi Professor Dr. Sten Konow and Mrs. Konow -Photograph by Babu Krishna Lal Ghose

by these few words in English, as reported in the Visva-bharati Bulletin:

My friends, we bow down to-day in reverence to him to whom we owe the idea of Visva-bhaiati. It is a poet's vision. To this home of peace (Santiniketan) men can come from every quarter of the globe in a common endeavour to promote mutual understanding and goodwill.

It is a poet's vision, but it came at a time when men were in zore need. The Gospel of Jesus had

proved powerless when people rose against people and each of them, in the name of the King of Peace, called upon men to take up arms. The Church invoked His name to support in turn the cause of each contending country. From the contending country. From the

pulpit men were exhorted to kill

one another.

i The outlook in the West seemed hopeless when the Poet came and asked us to seek salvation through fath in new ideals. Wise men of the world smiled, but there were individuals who felt that there was yet hope for humanity. The Poet's vision must some day come true. The nations of the world must join hands in a common endeavour to build anew

the history of the world.

I am waiting for such new development. It will not do to bring every country and every continent under European rule and European civilization. Asia, action for age, must make her asleep for ages, must make her own contribution to the world culture. All the peoples of the world must come together working towards common ideals for the universal welfare.

There are differences there are conflicts of interest and it would be idle to ignore them. But it is the endeavour of Visvabharati to study them with a view to effect a reconciliation. Lafe is harmony, rich in variety. Death alone is uniform The object of Visva-bharati is to achieve unity in diversity.

I take it to be a good omen that the Visya-bharati has been started in India India has never attempted to conquer the world by force or violence Millions in India have kept their faith in lofty ideals. Let us move forward inspired by the Spirit of India to fulfil the Poet's vision.

In reply to the farewell address in Sanskrit at Santiniketan, he spoke first in Sanskrit and then in English. . It is to be regretted that these speeches have not been reported

Professor and Mrs. Sten Konow have left at Santi-

of their abiding impress personality. From Santiniketan the professor visited Kenduli, the buthplace of the poet Jayadeva, where every year a religious gathering of Vaishnavas is held. What he said there in Sanskrit made a profound impression on the bauls and other Vaishnavas.

The professor's faith in the lofty Indian ideals has led us to think whether we Indians

248

shape our lives according to those ideals.

We have also been led to think that though it was Indian culture and religion which influenced Central Asia, China, Tibet, Indo-China, Java, etc., yet, far from there being men among us who are qualified to teach us all about India's work in those countries, when competent non-Indians are good enough to come out to our country to share with us their knowledge, a sufficient number of students does not take advantage of the opportunity. The importance of these indological studies is not yet understood. Let us hope that gradually we shall come to understand their value, and it will be possible to found and endow a number of chairs for their promotion.

#### The All Parties' Conference

The All Parties' Conference at Delli has appointed a committee; to report at an early date.

Early or late, we must have a united demand. That united demand may be the minimum with some parties, and the maximum with others, and those who want more than this united demand may and should be left free to realise their ideal. What is less does not shut out the greater.

When all parties want Swaraj, surely it should be possible for all to hit upon some scheme which will satisfy moderate expectations without obstructing those further developments which others may long for.

#### The Commonwealth of India Bill

The Commonwealth of India Bill, of which a draft has been circulated for information, opinion and comment, has been carefully and elaborately drawn up Of course, in no country where there may be occasion for the drafting of such a bill can there be complete unanimity. Opinions will differ. But the least that can be said of the value of such a draft is that it provides us with a definite working basis which we can consider and discuss, add to, curtail and alter.

Mrs. Annie Besant and her co-workers have rendered good service to the Indian people by presenting this definite result of their labours.

In poetry there is some virtue in leaving something to the imagination of the reader. The political idealism, too, there is room for

dreaming. But in practical politics, nothing gained by vagueness.

#### Academic Success of an Orthodox Gir

Orthodox Bengal, which means the variation of Bengalees, is not well dispostowards the education of women. It is the more remarkable, therefore, that Marian Bala Bose, grand-daughter of late Babu Ananda Krishna Bose, a ward known scholar descended on his mother side from Raja Sir Radhakanta Deb, I stood first in English in order of merit the M. A. examination of the Calcu University. That a girl belonging to orthodox family has achieved this distinct by private study does her great credit.

#### Wonen Novelists of Bengal

The education of women in Bengal 1 being generally encouraged, as noted abo it is no wonder that the women writers Bengal do not form a large body. But for though they are in number, they appear have made their mark in the writing works of fiction to a sufficient extent make even an Anglo-Indian journal like I Statesman devote an article to them, while runs as follows:—

Women have given a better account of themselthan men in the task of unfolding the delic shades of thought and feeling which go to make their inner being. For it cannot be denied twomen have other aspects of life and being than a manifested to men. There is still surviving certain measure of antagonism between the sex by reason of which each sex more or less drathe curtain on some part of their inner life, which remains imperfectly revealed to the other. So as that part of women which she holds out unresed edly to man goes, one might say that man compaint woman better than women themselves; for spite of the aberration of jindgment due to partial or antipathy for the other sex, man can, on twhole, look upon this part of a woman's life with greater measure of detachment than women.

But when it comes to the inner woman, himnest soul and the unfolding of her deepe emotions, there man fails.

 NOTES 24)

adventurous authors in this sphere. They have often done surpussingly well, but, most notably, in their pictures of women who are out of the ordinary.

But woman is a story by herself, even in her most hundrum and common surroundings, and if only one could tell the story of her mind through and through, one could make an engaging romance. That is the lesson of the most successful works of women authors in Bengali fiction. Men have not beaten them in the delicate and finely woven pictures of the heart of the woman who is far from extraordinary.

In Duli, which was her earliest (?) and most successfull work, Srimati Nirupama Devi introduces us to a woman of extraordinary character, but essentially a Hindu woman behind the purdah, who is placed in a very difficult situation. Her husband, Amarnath is married to her against his will, at the wish of a masterful father He robels against this compulsion, renounces his wife and home and mirries another girl. At the death of the father-inlaw, Surain i finds herself the inistress of a household from which her husband has banished himself, and she rules it with all her skill and masterfulness Her pride enables her to bear her sorrow and humiliation without flinching

Soon, however, Amarnath comes home with his girl wife, Charu, who is a veritable child, and almost remindsone in her earlier stages of Dickens's?) Dora(?) They are thus thrown together Surama prepares herself for her encounter with her husband with all her pride and hostility and the husband is by no means anxious to be reconciled to her, being occupied with Charu.

This child, however, by her very helplessness and simplicity, wins the heart of her co-wife, and for a time. Surama, and Amarnath, become friends in a distant and disinterested sort of way.

The rest of the book is a finely drawn-out story of the slowly alternated with the proposed.

The rest of the book is a finely drawn-out story of the slowly changing emotions of the man and the woman. The first signs of contrition in Amarnath are met by a dignifi d robuff. But the canker has begun eating into Surami's soul, and from this time she carries on a long flight against a growing yearning in her for her husband whom she cannot now hate, and yet cannot desire because of her pilde, and of her love for the child Charu. Only a woman could have given the delicate and arresting picture of Surama's soul as the author has rendered

#### MOTHER INSTINCT

A similar though differently conceived theme has been treated by Srimati Anurupa Devi in her Mr. There the hasband renounces the first wife, whom he loves, for no fault of here but because his father has unreasonably taken offence and turned her out. He marries again at the order of his father. This second wife that meets us as a selfish and self-willed woman whose feelings are always on edge with regard to her absent and discarded to-wife. Srimati Anurupa gives a more ambitious treatment to her theme than was attempted by Simati Nirupama. In parts of her work are has one boyond her depth, and this detracts from the artistic finish of her story. But the picture of this second wife, who is always feeling a void in her husband's heart where the was expecting love, is superb in its subtlety and truthfulness. The mother-instinct of this barren woman proves to be her salvation in the end, and starting as the sworn

enemy of her co-wife and her son she ends as a loving mother to her orphine I step-son. The story of this development of her inner mind hears on every page the delicate touch of a woman's heart and insight.

The talented sisters, Sinta and Sita Devi, have chosen their themes from very different surroundings, determined by their different up-bringing. While Aniropa and Niropana Devi have told of life in the orthodox Hindu household, the heromes of Santa and Sita Devi are mostly girls from college, living and moving mostly amongst cultured people of the advanced Brahmo society. Few people are as qualified to tell the mind of this class of women, and they have unfolded their story with a noble sense of artistic bearing and a truthfulness and delicacy which are not easily beaten. The first ambitions work was the result of their joint effort—the Udyanbia (the garden-creeper). It gives a delightful story of the life of Mukti, a modern girl brought up in a college with a wealth of detail and lightness of touch which is characteristic of these sisters. There is nothing very extraordinary in the main plot, which is that of two young men in love with the same girl. But the charm of the story lies in the treatment of the theme, which is very arresting especially the last scene where Mukti is bidden farewell by a discarded lover whom she had never known as such till then, and whom she liked perhaps more than anybody else—only she had never thought of him as a lover.

only she had never thought of him as a lover.

The situation in which she finds heiself after the revelation, makes up a delicate tragedy and the authors leave us imagining all soits of things that must have been passing in her mind in her last moment of indecision. The tableau of the girl lingering on the staircase after the lover has gone remains in the mind long after the book is closed.

#### A GIRL'S BRAVERY

In Chirantani Sinta Devi gives us an attractive pen-picture of a graduate girl who works for her living and slaves at her work for the sake of her brothers, her sisters, and her grand-father. She is loved with great impetuosity by an eccentric and prosperous young man, and she has but to say 'yes' to be above want. But with the crushing weight of poverty on her, she is yet incapable of siving the word, and she waits in critical suspense till she finds her true love, and her suspense is ended.

The author shows living portraits of the life and mind of the type of highly educated young woman who is growing more and more common among us, and also a picture of a poor Brahmo household which pleases the artistic mind by its artless simplicity and absence of superfluity.

The same characteristics are displayed in the Rojanigandha of Sita Devi, where the end is tragic. Here a poor gut from college finds employment as a governess and falls in love with her master though her love is never spoken. Sie is fated, however, to have to wait on her hoved, who becomes the loving husband of a friend waem she loved and worshipped with a romantic passion. The situation is handled with creat ingenuity and delicacy and the struggle in Kshamka's heart is given full expression.

Mrs. Sailabala Ghosh has contributed largely to

Mrs. Sailabala Chosh has contributed largely to the literature of fiction in Bengal. She is perhaps less keen on painting life than on pointing a moral, 252

the matter from a different angle. We have

erages of Prabasi.

Are we justified in having any places of atmusement whose existence presupposes and depends on the existence of a class of prostitutes? There are vigilance Committees and there are laws for minimising or doing away with the cycle of prostitution So it may be taken for granted that all decent people want that commercialised vice must be destroyed root and branch. But there are many respectable ladies and gentlemen who patromso the . Bengali theatres, who at the same time want that there should be social purity. They do not pause to think that social purity is unattainable so long as there is a demand in some form for a class of women of ill fame; and under present conditions, the demand for being entertained by professional actresses in Bengal is a demand for the existence of a class of women of ill fame.

The problem before us is this. If we want social purity, we must not have any institutions which directly or indirectly depend for their existence on commercialised vice. So either respectable women would have to take to the profession of acting, or the theatres must be so reformed that the women of all fame who are professional actiesses there may find it necessary and easy to lead pure lives. If neither of these two alternatives be possible, the Bengali theatres should not be patronised by people who want all women to lead pure lives. The larger the number of our theatre-goers, the larger would the number of theatres be. That would mean an ever-increasing number of professional actresses, which, as matters stand at present, would be equivalent to an ever-increasing number of women of ill fame.

It is not that no reform of the Bengali stage is possible. For in many countries there are professional actresses who are good daughters, wives and mothers like other virtuous women.

## Hamour in "Aindu Polity"

Mr. K. P. Jayaswal's "Hindu Polity" is a serious study of a serious subject. But there is humour in its preface. For example, the author says therein that the manuscript of the work was ready in April, 1918.

The lock was made over to Sir Asutosh

publication of the work, placing it on the univers-

ity syllabus.

"When a few chapters had been in type the author was informed that scientific plagmism was at work. Then, the manuscript was stolen from Sir Asutoch, no other belonging out of the group from which the box of manuscript was missing was touched by the critical though secret admirer. Sir Asutoch informed the police with the result that a professor who claimed to have recovered the manuscript made it over to Sir Asutoch. After three days' confinement, the book obtained liberation."

"Set a thief to eatch a thief", so runs the proverb. We do not know whether in the present case the wisdom of the proverb was proved by some tame planning discovering the manuscript from the study of a brother artist.

#### Mr. Pal's Apology

We were rather surprised when we found the portraits of Mr Bawla and his mistiess in The Bengalee We thought it must have been due to Mr. Bipin Chandra Pal's absence from Calcutta We are glad to find Mr. Pal apologising for the publication of these portraits, saying:—

"This has been done in my absence and without my knowledge and authority, and I express my sincere regret for the prominent publication of the portraits of Mr. Bawla and Mumiaz Begum that have no title to this notice."

#### Mrs. Basant on Communal Differences

At the All Parties' Conference Mrs. Besant is reported to have said that communal differences would exist so long as foreign rulers were there to throw the apple of discord. This is true; but it is not the whole truth. We cannot but admit that there are some causes of communal discord arising out of our own beliefs, fanaticism, bigotry, "religious' arrogance and superstitions with which foreign rulers have little to do.

## Bounty for Steel Industry

In addition to the protective tariff, the Indian people will have to pay a bounty of 75 lakhs of rupees to the steel industry. So more than two croiss of rupees must be paid to the Tata Company's shareholders by the Indian people, though that Company' has not been required by law to promote the interests of either the Indian working men or the Indian technicians.

. WE - street

Mr. Chimanial opposed the grant of protection to steel industry. He severly criticised the manage-ment of the Tata Company which lavishly distributed dividends to shareholders four years ago without taking into account that depression might come. The Tata Company had broken every promise given in respect of their labourers. Incidentally he asked for a ruling whether shareholders of Tatas who were in this house would be entitled to vote.

The President said that the practice in the House of Company was that whom a shareholder of any

of Commons was that where a shareholder of any Company which received subsidy or protection was a member of the House he would be entitled to exercise his vote but as to the propriety of his voting it was a matter entirely for personal judgment of the member. The same procedure would be followed here as well. It was difficult to apply hard and fast rule. The motion of Sir Charles Innes was carried.

That the Tata shareholders would vote for the bounty to fill their own and their co-sharers' pockets can be easily understood. But did those Swarajist members who were not Tata shareholders vote for it because it was once declared by a Swarajist leader that the Swaraj Party would ask capitalists to contribute to their party funds

#### Sir John Marshall on the Antiquity of Indian Civilisation

SirJohn Marshall, Director General of Archaeology in India, interviewed by a representative of the Bombay Chronicle," expressed great enthusiasm to the recent discoveries at Mahen-jo-Daio and Humppi. The discoveries would, he believed, extend the lustory of Indian civilization to ascer-tamable eras of pre-Babyloman times. The discoveries up till now have brought them to nine buried cities revealed under alternate strata of mud and similar material. They expect to excevate still deeper, say about thirty feet. There may be still three or four or five more ancient cities buried under the portions which still remain to be excavated. They would bring them to somewhere near 7 to 9,000 BC. The cities that have been already laid bare display, he said, the most interesting punorama of ancient structures, the lay out of towns and streets and an unusual amount of antiques including seals of great variety and distinction. There were, he added. biought to view the finest bricks he ever saw The finds required the most careful handling And Il would be premature, he observed, to anticipate ton definitely at this stage the nature and character of the lorgotton chapters of ancient history of this country now thrown for examination by the scholars and the historians of the world.

#### Communal Representation and the Indian Christian Community

Three times, year after year, has communal representation been condemned from presidential chair of the Indian Christian Conference. Though the Indian Christian

community is far less numerous than the Moslem community, the former have sufficient faith in God, in their own ability and public spirit, and in their non-Christian countrymen not to want any seats in representative bodies and any appointments in the public service to be reserved for themselves. There is no doubt that their wisdom and charity will be justified by the results

#### The Wisdom and Patriotism of Bengal Moslems

A small clique of self-seeking persons, headed by Sir Abdur Rahim and others, wanted the Moslems of Bengal to support the Bengal Ordinance and thus earn the special favour of Government With this object in view they convened a conference of their co-religionists in Calcutta and chose Nawabzada Sved Mohamed Hosain of Shaistabad as their chairman. But they did not know their So when the Nawabzada went on reading a very patriotic speech, there was consternation in the ranks of the schemers. and Sir Abdur Rahim and some others beat a hasty retreat from the place of meeting The Nawabzada rightly called upon fellow-believers to make common cause with all their other countrymen, as they are children of the same soil and neighbours. sharing one another's joy- and sorrows

At a subsequent and larger public meeting of the Bengal Moslems, the Ordinance was condemned

### Hindu-Moslem Unity at Nagpur

The Moslems of Nagpur have shown great good sense and generosity and evinced confidence in their Hindu neighbours by not demanding that the latter are not to lead musical processions before mosques even at the time of public prayers. It is for the Hindus to show that this confidence has not been in the least misplaced.

#### Kohat Settlement

From what we have read in the Labore Tribune, which keeps up its reputation for level-headedness and persistent endeavour to be fair, it does not appear that the Kohat "agreement" has been accepted by the Hindu refugees in general It is a pity that the hoped-for settlement is not yet an accomplished fact. But how can it be so, if the Hindus do not feel that they have got even bare justice and that their honour, lives and property would be safe in future?

#### Fine Arts and Music in Lucknow

Lucknow is to be congratulated upon holding a successful exhibition of works of Indian Art, old and new, of various schools. Perhaps at no other Indian Art exhibition were so many fine old water-colours and albums shown as at Lucknow The usefulness and delightful character of the exhibition were much enhanced by the lectures and talks of Dr. James H Cousins, who is so unremitting in his labours to bring about a right understanding and appreciation of the Indian Fine Arts and who possesses quite unusual insight and powers of lucid exposition.

Mr. N C Mehta, I C S, who initiated the movement for this exhibition and worked hardest for it, has thereby earned the thanks

of the Indian public

There has also been a successful All-India Music Conference at the capital of Oudh. A movement has been set on foot to establish a Music College and Art Gallery there for which more than Rs 40,000 has been already collected

#### The First Kamala Lecturer

Sir Asutosh Mookerjee endowed the Kamala lectureship in connection with the Calcutta University in memory of his beloved daughter Kamala Devi, who predeceased him And he also chose Dr Annie Besant as the first Kamala lecturer. No better choice could have been made. As the lectures are named after a woman, it was quite in the fitness of things that the most learned woman in India was chosen to deliver the first course of lectures. Those lectures have fully demonstrated the rightness of the choice by their thoughtfulness, insight and scholarship.

#### Sir C. Sankaran Nair's Presidential Address

In the striking presidential address which Sir C. Sankaran Nair delivered to the Social Reform Conference at Belgaum he dealt chiefly with the status of the women of India and that of the submerged classes, and the caste question. He spoke, in part, as follows:—

Tradition going beyond the dawn of history discloses that women were free, in fact as free as men both in social and political life. We have accounts of those who are wrongly called primitive tribes, amongst whom women, on their own account and not as servants of man, took part in all the varied activities of life such as now are regarded

as peculiarly masculine.

Early marriage, compul ory marriage, compulsory widowhood, denial of freedom to a grown-up woman to choose her usband must all disappear. Age of consent must be raised it was said by an English member in the Legislative Assembly that in a generation the mortality of mothers due to early marriage was 3,200,000. Polygamy must be abolished. Right to contract a second marriage can be conceded only if the wife is given the right to claim divorce on the same ground together with a share of the husband's property. Polygamy had been a safeguard to the wife who for reasons of health was unwilling to live as wife A wife in such circumstances should be protected from her husband.

It appears to me that our supreme effort should be directed to securing women the same right as men so far as right to vote in elections of members and the right to be elected as members of municipalities Local and District Boards. Provincial Councils and Imperial Leg slative Assembly, is concerned. The power to vote will secure the return of their supporters. The pressure they will exert as voters or members will secure the necessary Reforms. We

are fighting for freedom ourselves But

It ve do not feel the chain When it works a sister's pain, Are ve not base slaves indeed Slaves unworthy to be freed?

Let us therefore make up our minds that women shall have votes like men in all Conneils and that either women are elected as members or only those who piedge themselves to do all in their power to remove women's guevances.

#### REVOLT AGAINST CASTE TIRANNI

The other great question with which the social reform association deals is that of the degree sed classes. As in the case of women, the time has passed when the Non-Biahmin caste. Hindus and the other casteless Hindus pay any attention to the arguments based on religion. The Non-Brahmin Congress which is now holding its session in this town is an answer to those who still want to maintain the caste system. The Non-Brahmin Hindus have determined so far as it lies in their power not to recognise the superiority of the Brahmins, not to co-operate with them in those movements which involve the recognition of these sacred texts which show the Brahmin superiority.

These facts are enough to show that in the case of these low castes as in the case of women the main efforts of the social reform association should in my opinion be directed to giving them the power to vote and the right to be elected as members to all the Local Councils in particular and

also to the superior councils.

## Sir Sankaran Nair on Franchise Exclusively for Manual Work

Sir C. Sankaran Nair in moving at the Social Conference the resolution conveying greetings to Mahatma Gandhi supported the latter's suggestion that the franchise should be given extensively to manual workers

"We are concerned," said Sir Sankaran, "with his social activities. He has taken up the great task of uplift of the depressed classes and the removal of untouchability. He has referred to it even in his Presidential address. One of the proposals in his scheme for Swiraj is that the qualification for franchise should be initial work. This is the first time such a proposal has been put before the world and it is one of far-reaching importance. But India is not prepared for it. India is no more fit for it than Jerusalem, was prepared for the advent of Jesus narrly 20 centuries ago. The intellectual classes and the propertied classes have up to now held the right to go to Parliament But neither of these should have the right. It is those who engage in manual labour, that should represent the country in the Assembles."

We cordially agree that manual labourers should have the vote. But we do not agree that they alone should have the vote. If the underlying principle be that those who do some kind of honest work or other, should enjoy the franchise, then common sense and simple observation show that there are many kinds of work other than manual labour which also are necessary for human society, which are useful and beneficial and which are honest. Why should these kinds of work be disfranchised.

We have also shown in a recent number of the Modern Review by queting from the savings of Sri Krishna, Buddha and Jesus that these great teachers of mankind did not understand merely manual labour by "work"

Let us briefly consider some of the reasons why persons are considered entitled to vote. They are considered entitled to vote.

(1) Because they are the inhabitants of a country interested in its weal and woe According to this principle, all persons, including children, should have the vote But as children cannot use any discretion because of immaturity, therefore, in those countries where there is universal suffrage irrespective of sex or other considerations, there is only adult suffrage, not franchise for children. This shows that it is an accepted principle that the voter should have some maturity of judgment and some power to discriminate between right and wrong. It cannot be said that manual workers are the only adult inhabitants of a country in-

terested in its weal and woe who possess some maturity of reason and conscience.

(2) Because they do some useful and necessary work for the country. We have already seen that it is not true that manual labourers alone do useful and necessary work for the country.

(3) Because they are fit by their intelligence, knowledge, capacity, judgment and possession of conscience, to take part in or manage the affairs of the country. It cannot be said that manual workers alone possess this kind of fitness.

There are many kinds of manual work which can be and is done by machines, and these machines have been devised and made with the aid of the human intellect machines turn out more work and more accurate work than labourers. All this shows that the evercise of the intellect is work of a higher order than mere physical Manual workers are to be given the vote, not merely because they perform certain results but because they possess in addition reason and conscience If mere physical movements and their result were the reasons for proposing to give the vote to manual labourers, then it would not be easy to explain why the human being who plies the handloom is to have the vote and why the power-loom which does more weaving is not to have the vote, why the man who drives the plough is to have the vote and why the steam-plough which does more ploughing is not to have the vote, etc. etc.

In fact the manual worker is fit to have the vote because he is a man, and man is distinguished from brute beasts and machinery not by the capacity for physical work but by the possession of reason and conscience. If manual work were all in all, why then is Mahatma Gandhi the leader of the people, instead of some illiterate strong peasant, who is capable of far greater physical labour than the Mahatma being our leader. It is rather curious that men who owe their pre-eminent position to their own superior intellectual and spiritual development, not to their superior physical capacity for mere manual work, entirely ignore the claims of intellectual and other non-bodily work.

In Russia more than in any other country the claims of manual work have obtained the greatest recognition. But the greatest leader of the Russian revolution. Lenin, was not a manual worker. He was a graduate in law of St. Petersburgh University who practised law for some time.

The state of the s

Should manual labour alone ever monopolise the franchise, the result would be that intellectual men would do the minimum amount of manual work necessary to qualify for the vote, but it would be their intellect and devotion that would carry them to the topmost rung of the ladder, not their little bits of manual work. Even in Russia intellectual superiority of a certain kind has got its due.

We do not in the least despise or deny the dignity of every kind of manual labour But we cannot admit that it alone possesses supreme value. If manual labour were the only thing or the chief thing or the chief thing of value to man, then the man who gives all his energy to manual work would be the greatest of men. But is it not a common experience that mere manual work without any other kind of occupation, dehumanises? Even a six hours' day for labourers would dehumanise them, if in their leisure hours their minds were not usefully and innocently occupied.

Extremism is not necessarily the highest wisdom, even if it be the extremism of Mahatma Gandhi, or of his quondam detractor and recent admirer Sir C Sankaran Nair.

#### Mahatma Gandhi-A Heretic

It is popularly believed that according to orthodox Hinduism it is only the Brahmans who know the Sastras and who are entitled to lay down what is according to the Sastras and what not. But a recent Bombay meeting presided over by a merchant of the trading caste has made the pronouncement that those who want to abolish untouchability are heretics Some of the men assembled there wanted even to lynch the heretics, including Mahatma Gandhi. Of course, Mahatmaji would be only too glad to undergo martyrdom; for that would toll the death-knell of untouchability. But as he fights with the weapon of soul force, we suggest that he is not worthy of the steel (or is it the rope?) of the Bombay heroes, and that they should tackle Mahatmaii's Big Brother Maulana Shaukat Alı. It strikes us, moreover, that lynching is not an orthodox Hindu practice; it is prevalent in the mlechchha land of America and is, therefore unfit to be practised by the holy Bombay heroes. We hope this pleading of ours, if nothing else, will save the heretics from lynching.

By the by, it so happens that according to the Hindus, *Sruti* takes highest rank among the scriptures, and we are credibly informed that there is no authority in *Sruti* for untouchability.

#### Mr. G. K. Devadhar's Presidential Address

For some years past there have been two Indian Social Conferences held in December. This year one was held at Belgaum and the other at Lucknow. The latter was presided over by Mr. G K Devadhar. Of him The Leader justly observes.—

In the field of social service Mr. Devadhar leads a dedicated life and has by concrete results shown how much service one individual can render to the cause of humanity and progrees provided he is inspired by the spirit of service and sacrifice. He is the moving spirit and the guiding genius of social service organizations in Poona and Bombay which eloquently proclaim the faith that is in him and are visible demonstrations of his marvellous organizing capacity.

With reference to his address the same paper observes:—

It is a truism to say that internal causes are responsible for the rise and fall of nations. Reaction and conservatism in the social sphere lead to decay no less than they do in the political sphere, and the Liberals, whose eyes are directed to the future and who profoundly believe in the necessity of progress have therefore always regarded social reforms as 'a vital force,' to use the words of the president, 'for the improvement of the vast masses of our countrymen even for their political advance.' The president pointed out the essential objective of social reform which is nothing but social justice. Effete and antiquated institutions, injurious customs and practices, and everything which breeds intolerance and class arrogance, narrows the intellectual and spiritual outlook, leads to social cruelty and inequality and in short enslaves instead of emancipating the manhood and womanhood of a community must be treated as inimical to growth and progress. In the words of Mr. Devadhar, 'human being as such must be respected whatever be his or her condition or status in life and irrespective of his or her sex, caste and creed, the principles of spiritual equality inculcated by a liberal religion that emphasises the brotherhood of man and the Fatherhood of God and of equal: citizenship necessitated by common nationalism must be recognized cheerfully, ordinary human rights and civic privileges being the foundations of spiritual equality and equal citizenship'. Social reform inspired by such a high democratic ideal is necessary to solve the problem of Indian nationality, unite the various communities, Hindu, Muslim, Parsee and Christian, in one loving bond and furnish the basis for national greatness....... The removal of untouchability is one of the principal planks of the Congress platform, and the proceedings of the Liberal Federation would show that the Liberals are also equally keen on the subject......... The question has been earnestly taken up by the Hindu Mathasahha

-5<sup>3</sup>40 ....

also. The devoted labours of the Arya Samaj for bringing about their rights of equal citizenship and movement. It recorded the view that the caste system was the greatest obstacle to national solidarity and that it should be immediately discarded. The system has struck such deep roots that its destruction is likely to take a pretty long time. A wider and a keener recognition of its evils is necessary before much headway can be made. The relaxation in the rigidity of caste-rules in various parts of the country may, however, be regarded as the beginning of the end.

## Political Principles Affected by Colour of Skin

When any people of European extraction revolt and assert their independence, the government established by them is recognised by European states, if not at once, at least in course of time But the Moors are not Europeans and therefore the "Republic of the Riff" established by them has not been thought worthy of recognition by France which has recognised the Soviet Government of Russia. The unfriendly attitude of France will be understood from the following extract from The Literary Digest.—

The Moor's pride of Ancestry and the memory of a magnificent past in having been thrice victorious over Spain is said to have been hotly rekindled by his success against the Spaniards in Morocco, where, after fifteen years of continuous warfare, he has forced the Spanish to the coast and to adopt a defensive position. Thus, it is pointed out, the Spaniards lose all their gains in the mountainous district of Morocco where Abd-El-Krim, the Moroccan leader, not only wants to hold the ground taken, but seems resolved to establish the independence and self-determination of his people. He contends that the Moors alone are able to preserve the peace and administer the country in accordance with the wishes of its inhabitants. But the Spanish press note that the evacuation plan being carried out under the supervision of General Primo de Rivera. President of the Spanish Military Directorate, and High Commissoner in Morocco, did not contemplate the relinquishment of rights held by Spain under the Franco-Spanish agreement of 1912. On the other hand, the Madrid Epoca reports that Abd-El-Krim not only claims the right to establish an autonomous government in all the territory occupied by him when the war with Spain began, regardless of the boundary lines drawn in the Franco-Spanish Thaty of 1912, but he actually has civic authorities functioning and is said to have formed a cabinet.

nomous government in all the territory occupied by him when the war with Spain began, regardless of the boundary lines drawn in the Franco-Spanish Treaty of 1912, but he actually has civic authorities functioning and is said to have formed a cabinet.

The "Republic of the Riff" is the name the tribusmen give to their political homestead and they claim that they have never recognized the validity of Morocco's partition into zones and protectorates. According to the Riff view, there is only one means of demonstrating sovereignity, and that is actual occupation. In support of, their contention they as cert that the indicial authorities are functioning normally in all the territory occupied by their forces. Now the international aspect of the Morocco

question is full of dangerous possibilities according to La Revue de France (Paris), which fears a tribal rising in the French zone, and it declares that France is bound to occupy the Spanish zone, if it be shown that Spain cannot subdue the natives.

#### Russia and Narcotics

The following welcome news has come from Russia. In many ways New Russia is setting an example to the older imperialist nations of Europe The message runs as follows:—

On November 6, 1924, the Council of People's Co.nm'ssailes of RSFS.R. issued a decree prohibiting the unlimited distribution and sale of all articles acting or liable to act as forms of intoxicants, and which are injurious to people's health, such as cocaine and its salts, opium and its compounds, morphium, heroin etc. In accordance with this decree the Health Commissariat fixes the quantity of such substances required annually for medical purposes. The production of narcotics may only be carried on by the departments of the Supreme Economic Council after previous agreement with the Health Commissariat, and the import and export of such articles are conducted exclusively by the departments of the Commissariat for Foreign Trade only with the approval of the Commissariat and within the limits established by law

-Russian Information & Review, Nov 29, 1924,

p. 301

Lord Robert Cecil referred to Russia as one of the countries which was standing outside the League of Nations and might therefore upset any arrangement arrived at by the nations within the League. This declaration which practically embodies the American proposals of restriction of opium to the amount required annually for medical purposes should relieve the mind of any fear concerning Russia's attitude

#### C. F. A.

#### Inter-Religious Unity

The following biref account has reached me from the Rev. J C. Winslaw concerning a retreat held by an International Fellowship group near Bombay. Amid much activity to promote Hindu-Muslim Units such quiet work as this should not go unrecorded. He writes as follows:—

"The bungalow in Juhn near Bombay where Mahatmaji convalesced after his operation was through the kindness of its owner the scene of an interesting gathering from the evening of Dec. 5 to that of Dec. 7. This was the first 'kerreat' of the Bombay International Fellowship, when between forty and fifty Hindus, Mehammedans, Christians and Parsees assembled in conference to discuss the implications of brotherhood, and still more to live

out brotherhood in two days of friendly intercourse

and quiet worship together.

The discussions were held under the chairman-ship of Mr. Mirza Ali Akbar Khan, whose able summing up at the close of each meeting added enormously to the value of the conference. The racial implications of brotherhood were dealt with by Dr. Zacharias, the political by Professor Wada the economic by Mr. R. M. Joshi and Mr. N. M. Joshi, the religious by Dr. MacNicol. The discussions which followed, while indicating plenty of healthy diversity, yet left the impression of a solid central at 11 m ant. which if only it could be widely disseminated throughout the land, would form the foundation of a strong edifice of unity.

But far more valuable than the discussions were

the times of intimate fellowship in prayer and social intercourse. Here all barriers of race and caste and creed were surmounted We fed together, played together, prayed together. There was no Hindu and Mussalman, Parsee and Christian, Indian and European, but one family of God's children. It would have delighted Mahatmaji's heart, as he lay earlier in the year on his couch on that upper verandality if he could have seen in vision the gathering which would assemble there before the great was out I am convinced that it is by such experience of actual fellowship, of unity in action, that the mists of misunderstanding and prejudice will be most quickly cleared away, and a unity which is no mere lip-unity, but a heart-unity, achieved"

C. F. A.

### THE MAHARSHI DEVENDRANATII TAGORE\*

#### By PROFESSOR DR STEN KONOW

WE have come together here to-day to commemorate the anniversary of the death of one who occupies a unique position in the history of Santiniketan, as in the development of thought in India on the whole.

Twenty years have passed since Devendranath Tagore left this world, but he still lives amongst us, and on every festive occasion we come together here, at the very spot where he so often sat down in medita-

tion and sought and found peace.

His whole life was devoted to the search of truth, which from time immemorial has been the leading feature in the longings of the noblest men in this country. He was himself, in his family traditions and in his whole spiritual attitude, a successor of the thinkers and seers of bygone ages, who had given up every search for wealth and worldly profit in order to realize man's ultimate aims

And above all he was filled with the spirit of the Upanishad, with its lofty flight of thought into the realms where man's thought ceases to vibrate in response to the impressions of the senses from contact with the multifarious objects which constitute our daily life, and where it is crystallized in sacred rapture and holy silence before the unfathemable truth underlying life and the universe.

· But at the same time his mind was open

and he was prepared to acknowledge truth wherever he found it, in the scriptures of other religions as in the Upanishad There was everywhere the same test, which he applied wherever God, in his evalted purity, revealed himself, there truth was to be found The whole universe is only a single, grandiose revelation of Him, the only one, who listens to the prayers of our heart, and whom we can only come near in the spirit Unnecessary are temples and sacrifices and austerities, whoever purifies his heart, can come to Him, when he turns away from sin and sincerely repents of his shortcomings before Him high and low, rich and poor are equal, because the heart alone counts.

He was universal in his conception of God, but all the same he was intensely Indian. His mind was searching for the infinite, the eternal, behind all the changing things in life and in the world, and he felt how this search had nowhere led man higher than in India, in the thinking and the

visions of the Upanishad

He wandered about in his country, and his unselfish idealism and his pure character won for him the devotion and affection of his people, who gave him the name under which we remember him, the Maharshi.

His spirit is here among us. Here there is

\* Read in Santiniketan on the anniversary of the Maharshi's death, January 19, 1925.

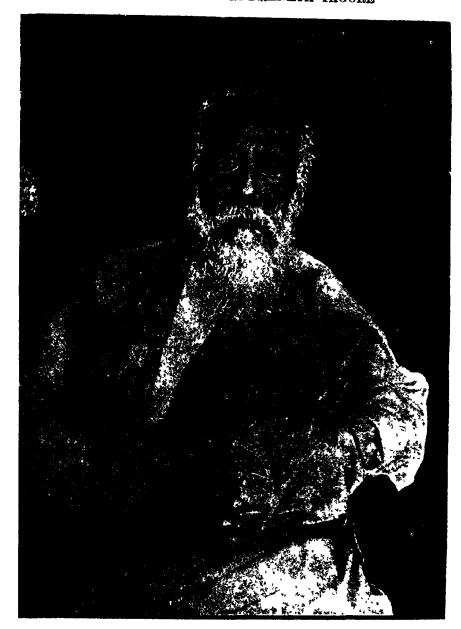

Maharshi Devendranath Tagore

no difference of caste or class or race. There is one thing which unites us all, the feeling of the eternal truth as the underlying principle in everything. It gives strength to him who is weak and depressed, and it fills his moid with bliss, in the feeling of the harmony and beauty in truth's revelation in the universe.

And this true eternity is to be found within ourselves. We need not search outside, we need not think that it is hopeless

to find it, because we are weak and mortal beings. We need not throw away ourselves. He who reveals himself in the great and harmonious universe, he who makes the sun and the moon and the stars shine, he is the light within our own heart.

We come from different surroundings, from different places of the world. But the whole world is nothing elso than the reflex of the same eternal light, truth itself. And it has been shining for ages, and it is this

Sight which we can see in the highest thoughts, the loftiest ideals, which every mation, every civilization has produced.

We should remember this, if we want to follow in the footsteps of the Maharshi. . Everyone of us is, with thousand links, bound up with the flashes of eternal light which our forefathers have seen. And we are better able to see as they did than otherwise, because our eyes are like theirs. Let us not search outside of ourselves, not away from the path of our ancestors, let us not be dazzled at what at first sight appears more beautiful, more

exalted. We ourselves, with all our traditions and all our inherited ideas, are the reflex of the same light, and we must try to see it

with our own eyes.

And when we bow down to-day in reverence to him whose spirit we feel in these surroundings, which were once familiar to him, we shall gather strength in the memory of him, who taught us to go our way forward towards the one truth, besides which there is nothing else, where there is peace and bliss

Om santih, santih, santih.

### HINDU POLITY\*

( A Review )

TN an age during which politicians of every creed and colour (white, brown, black etc.,) are vying with one another in order to "give constitution" to India, as a panacea for all evils, the "Hindu Polity" of Mr. wal may appear as a sublime Joke! With serene self-confidence he brushes aside the constitutional hustlers, and dubs their ultramodern constitutional fabrications as anachronisms! "You seem to believe, Sirs, that India is constitutionally incompetent to evolve a constitution?"—so we seem to listen to Mr. interrogating our constitutional visvakarmas, with a devastating irony! Well. facts are sometimes terribly disconcerting and Mr. Jayaswal's challenge is based on the solid foundation of facts Every page of his monumental work discloses some solid, indisputable facts about the constitutional life of the Ancient Indians. People may differ from him in matters of detail, touching explanation and interpretation but none can dispute that he is the first constitutional historian of India who has not only rediscovered the most precious pages of our political life but has made that lost history live again in all its titanic struggles and deathless grandeur.

With profound insight Mr. Jayaswal divides his book into two parts tracing faithfully the two main lines of Hindu Constitutional

\* Hindu Polity: A Constitutional History of India in Hindu Times. By K. P. Jayaswal, M. A. (Oxon.), Barrister-at-law... Published by Butterworth & Co., 8, Hastings Street, Calcutta (India), 1924.

evolution—monistic and pluralistic-which seem to be the political counterpart of the metaphysical evolution of ancient India. He shows that "the early Vedas know only monarchy." But so much moonshine and nonsense has been written on "oriental" monarchies (synonymous with barbarous tyranny as a matter of course!) in general and Indian monarchy in particular by omniscient foreign historians that Min Jayaswal has been obliged to describe the republican traditions and insitutions first; so that the mind of the reader may be prepared to realise correctly the structly legal and responsible character of Hindu monarchy. "Going back to the oldest literature of the race, we find from the Vedas that national life and activities in the earliest times on record; were expressed through popular assemblies and institutions The Samiti was the national assembly of the whole people or Visah. "It could elect the Rajan. It could re-elect a king who had been banished and were thus "the sovereign body from the constitutional point of view". He quotes from Rig Yeda (X. 191.3) a prayer for a 'common samiti and common policy of state, a common aim and a common mind'.

Mr. Jayaswal has resisted the temptation, to which ordinary minds with the pretensions of scholarship would have succumbed, to lay down the causes of the origin of Hindu Republics! The Greek analogy would have been handy, but the author of Hindu Polity does not possess the easy circumlocution

of our too numerous scholars of aniquities, and he has therefore spared us from voluble quotations from Greenidge on this point. From the Samiti and Sabha Mr. Jayaswal passes on to the discussion of republican institutions. With a rare mastery of the entire body of our Sanskrit, Pali, and Prakrit literatures he us through the trackless path of antiquities to the precints of constitutional liberty upon which the fabric of our ancient civilisation was based. He first states the earliest references to non-monarchical constitution in the early Brahmanas and then proceeds to the critical examination of such technical expressions as Samqha and Gana. He repudiates the equation of Gana tribe; because such an equation would stagger Panini, contradict the sense of Jatakas, and make the expositions of such works as Amara-Kosa and Kasika hopelessly absurd in order to maintain the infallibility of Monier Williams. Mr Jayaswal quotes a Jaina text to explain Gana It states that "there is also an abuse of the term. examples given of its right use are, the Gana of the Mallas (a known republican community ....) and the Gana of the Pura, ie the Pura Assembly. As an example of its abuse, the Gana of Vasus (Vasu gods) is given by the commentator... In other words, the application of the word to a non-constitutional distinguished The constitutional Gana is the real Gana and in the eve of the Jama authority it has a mind. It is an organised conscious body of men like the political assembly of the Mallas or the Assembly of the corporate Paura. It is a corporate assembly as opposed to a mere multitude or chance collection" (p. 32)

Mr. Jayaswal has shewn how mere grammatical works such as those of Panini, Patanjali, and Katyayana can yield to a juridical mind ample materials for the reconstruction of the constitutional life of the ancient Hindus. The most significant fact with regard to Panini is that he does not know the religious Sampha of the Jainas and Buddhists, to him Samgha is a technical term which "denoted the political Samgha". There are great scholars in our country as well as abroad who may say to us, "you might have republics, but they are of the tribal stage". The implication of this statement is very obvious to any student of constitutional history. But Mr. Jayaswal has pointed out to us that this attitude was anticipated long ago by Panini who was not only a great grammarian, but was a seer who had anticipated the degradation of the

modern Hindus, and by a simple grammaturule the great Panini dismisses the possibility of there being any mistake with regato the real nature of the ancient republication. His rules (V. 3. 114 to 117) point unmistakab "to the stage of a developed, the familiar Hingsociety, as opposed to a tribal stage." B alas! Panini, we forget, is more quoted the read.

The results of Mr. Jayaswal's discussic "are that sampha is contrasted with monarch and that a sampha or a Hindu republic his Brahmin members, Kshattriya members at other castes, i e the personnel of the samphiwas not composed of one state, caste or tribe

The author's interpretations of Sastropajive and Rajasabdopajivin samghas are extremel illuminating. According to him "their respec ive constitutions enjoined on the membe to be skilled in military art in the former and c the rulers of every privileged member to be the title in the latter." The samphas wei and political institutions not originall religious But the religious samphas furnis us with the elaborate rules of procedure the safeguarded the maintenance of political organ sations against party factions. Mr Jayaswahas shewn that the Hindus were not onl thorough in their philosophy and religion by what is not admitted, were also extremel careful with regard definite and their polity. Our gifted author shows "the the history of the birth of the Buddhist Samgl is a history of the birth of the Monastic Orde in the world. This history, therefore of the birth of the religious brotherhood of th Buddha from the constitutional womb of th Indian Republic is of interest not only t this country, but to the world at large. H proceeds to say that though "it was case of borrowing no doubt, yet at the sam time, there was an original idea behind which only a great mind could conceive. Th consisted in transferring th originality constitution of a political corporation t religion and conjuring up an organisatio to perpetuate the being of that religion

The Greek raid led by Alexander did no produce any striking results on the civilisation of the ancient Hindus, but the crop of writers whom Alexander brought in the train of his army is cited by modern histiographers from quotations to prove certain facts congenial to the official mind. To many people the Greek evidence is regarded as a sort of divine favour for their case. Though not subscribing to this mentality, yet in the present case we are grateful that the Greeks

Mark Commence of the Commence

ever came to record their testimony to the clorious and flourishing condition of Hindu Republics in the Puniab. Modern cultrehistorians who do not know the difference between oligarchy and aristocracy and regard Pliny as a Greek writer, accept Republic as a Greek invention but the Greeks were brought up in the nursery of political institutions, and their evidence on this point is extremely interesting. Alexander came and fought republics of various nature, some were aristoeratic, some democratic, others combining the good features of both, and several others were ruled by joint kings. Mr Jayaswal's identification of the sites and peoples mentioned by the Greek writers with those mentioned in Sanskrit literature, and his repudiation of already acceptidentifications will not only necessitate an early revision of text-books but place the history of India in a continuous plain of evolution which really makes all histories worth reading We are grateful to Mr Jayaswal for having identified tha immortal Kathas of the Kathopanishad with the Kathas who were one of the most powerful nations of India reputed for courage and skill in the art of war' The familiar dictum is once more illustrated that the nursery of free thought is freedom. "Their men and women married by choice and their women observed the practice of 'Sati'. According to Strabo amongst them, 'the handsomest man is chosen a king'"-Rather a strange constitution ' What a chance for our great poet Tagore in such a republic ! Not less masterly is Mr Jayaswal's exposition of the technical Hindu constitu-Javaswal's tions. Mr. Jayaswal here does not speak in the term of European categories, but resuscitates technical terms such as the Bhaujya which means "temporary rulership" the Svarajya which signifies "that the Swa-rat ruler was taken from amongst equals and was made President and that selection was based upon merit which evidently refers to an election or selection of the President from amongst the members of the Gana or Council," the Vairajya which was a democratic constitution of an advanced type according to which "the whole country or nation took the consecration of rulership", the Dvairajya or the dual rulership which obtained in Nepal in the sixth and seventh centuries, the Arajaka or non-ruler State, the ideal of which was that "Law was to be taken as the ruler and that there should be no man-ruler. The basis of the State was considered to be be mutual agreement or social contract between the citizens. This was an extreme

democracy almost Tolstoian in ideal, and lastly the Viruddha Rajjani" or States ruled by parties. Mr Jayaswal then enquires into the real basis of these States. His observa-tions are very important. He says: "The basis of every State has been in all ages and in all climes to a great degree ethnic-tribal or The real question is whether a national State organisation is yet tribal-primitive, habitual and customary or it is the outcome of intelligent thinking of theories, of conscious experiments The stage experience and when state is felt to be based on contract and the ruler is regarded to be a servant of the ruled and when political loyalty is ever open to strangers is a high water-mark of constitutional development. Voting and ballot voting, motion, resolution and legislation, legalism and formalism in procedure of deliberation

are other indices of that stage"

It is impossible within the narrow space of a magazine review to condense the many original things which Mr. Jayaswal has so brilliantly said in his monumental work. We shall try to draw the attention of the readers to several points of first-rate importance, studies. The concluding our future of republics lines on the disappearance from India, have been probably written not with ink but with tears "With the end of the fifth century, republics disappear from Hindu The old Lichchavis quit the political India scene, a branch immigrating into Nepal voung Pushyamitras vanish in the air. The following century saw the final exit of Hindu constitutionalism from the stage of History All that was good came down from the age of Vedic Forefathers, all that progress which had been achieved since the composition of the first Rik, all that gave life to the mechanism of State hade good-bye to the Land Republicanism was first to begin the Great Departure to lead the dirge of political We have understood only one Nirvana verse of that epilogue—the praise of the sword of destruction which nature gives into the hand of the barbarian. But the other verses are yet a riddle. The real causes of that Departure which the epilogue should disclose remain undeciphered.

From 550 A. C. onwards Hindu history melts into brilliant biographies—isolated gems without a common string of national and communal life. We get men great in virtue or great in clime--we get Harsha and Sasanka, Yasodharman Kalki and Sankaracharya, but they are so high above the common level, that they are only helplessly

admired and sacredly respected. The community ceases to breathe freedom."

24

45-7773 42.A.

In a political world where republics existed side by side with monarchies, the latter cannot be purely autocratic. There is very little evidence to prove that the Hindu monarchy was absolute, but there is plenty to show ovidence that the kings of Hindu India were responsible and constitutional heads of the state In the Vedic age, the Samiti was the sovereign Assembly and the high functionaries who represented the various interests of the community were called the "king-makers" and though at a later stage. "the kingship has become hereditary," "the theory that Hindu kingship was elective was never forgotten" "The theory was a living force as late as the time of the Pala kings of Bengal. Gopala claims benefit of the principle of election in his inscription. He says that the people joined his hand with Sovereignty and put an end to anarchy. "By the inscription of Emperor Kharavela it is evident that Hindu Coronation could not take place before the completion of the twenty-fourth year of the king-elect. This was the age when ordinarrly a Hindu was supposed to have completed his academic career in the period of Upanishads," The profound juristic scholarship of Mr KP Jayaswal comes into full play when he discusses the much-misquoted theory of divine origin of kingship He shows that the Manava Dharma-Sastra which "was written under the Revolutionary regime of the Brahmin Pushyamitra preached that the king should not be despised because he was only a man, he was a deity in human form... The Manava Code twisted the import of the Coronation ritual invoking the help of gods to the elected king in his new career . . The theory of the Manava Code was never approved or adopted by a single subsequent law-book. By constitutional writer the very theory was converted into a divine theory of scrittude of the king to the subject, that the king waa mere servant or slave of the people and that he was made so by the Creator" Thus brushing aside the fictitious theory of the divine origin of kingship Mr Jayaswal proceeds to discuss constitutional the safeguards of Hindu monarchy without which of course the theories would not have been worth our notice The chapters on the Law and Administration of Justice, Taxation, Economics in Government and Theory of Ownership in Land (discussions of which we reserve for a future study)—contain facts which had never been suspected before From the institutions of the Vedic democratic monarchy to its transition into autocracy under kings like Vena and its suppression by the people and the introduction of limited monarchy placed in the sacred chains of Brahmanic rituals and coronation oaths and led by a popular ministry controlled by a Council of State representing all castes and the popular assemblies of the realm, to the Gupta Government through district officers and the representatives of local government and the impersonal rule of the Ashtapradhanas (Board of Eight Ministers) had been sketched by the author with consummate originality.

This noble work has an epic form, and shows a restraint, strength and brilliance of expression which occasionally reminds us of the best sutras of ancient India Each statement of the author has been supported by text in foot-notes which show the encyclopaedic scholarship of Mr Javaswal. We congratulate him heartily on this production Mr Jayaswal has however done a great injury to many ambitious writers of Indian history by antiquating their works by several decades and has proved that a mere desire to write a book does not entitle any one to be an author ( much less culture-historian ) even in the much-abused field of Indian antiquities

Kumas Na

## THE MODERN REVIEW FOR FEBRUARY, AND

## **ERRATA**

In The Modern Review for January 1925, p 110, Column 2, line 15 from bottom, before the "not been able to accomplish," insert the words "been Christians for centuries have:" so that the sentence will read as follows—

"It is not clear, however, how that which people who have been Christians for centuries habeen able to accomplish, could be brought about by people who have been pagans from t memorial."

| Also in | Page | Col. | line               | for      | read        |
|---------|------|------|--------------------|----------|-------------|
|         | 16   | I    | 18 from the top    | flax     | flux        |
|         | 108  | II   | last line          | but with | but without |
|         | 108  | II   | 20 from the bottom | marval   | marvel      |

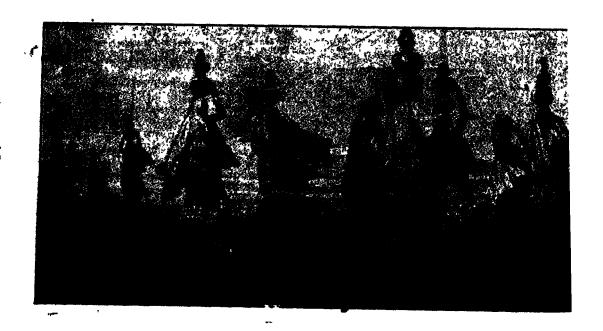

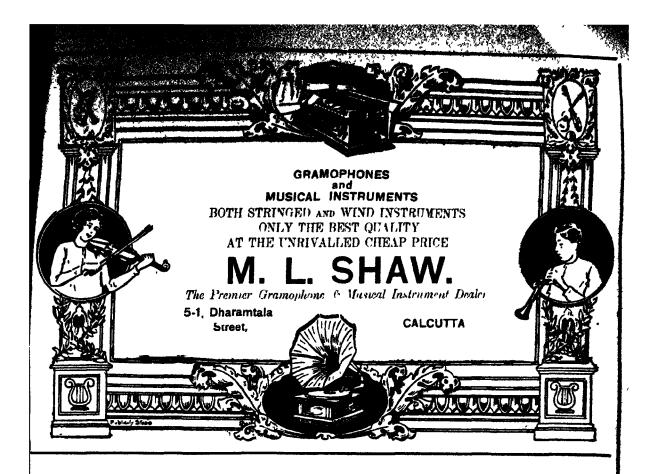

## CARR AND MAHALANOBIS SDORIS OUTFITTERS WITH THE REDUTATION For High Class Cricket Gear

Selected stock of William Gunn's "Autograph" and "Force" Cricket Bats.

## Football, Hockey & Tennis

SPORTS AND SCHOOL PRIZE MEDALS. CUPS AND SHIELDS





No. 30. 25. 5.

Illustrated Price-List ifree on Request. 1-2, CHOWRINGHEE, CALCUTTA.

Telegrams: CARNOBIS.

# INDO-SWISS TRADING CO.

IMPORTERS AND DEALERS IN

## PRINTING AND INDUSTRIAL MACHINERY

THE MODERN REVIEW IS **£/ with materials and** nery supplied by us.

Telephone-BURRABAZAR 171. Telegraphs-AROGYAM.

27. Pollock Street, Calcutta.

If you are about 1 purchase any machinery. will pay you to enquire at or

#### "Pocket Wisdom" Series: four Precious Books.

SHORT MORAL QUOTATIONS FROM SHAKESPEARE (from all his 37 plays)

LONGER MORAL QUOTATIONS FROM SHAKESPEARE, (from ALL his 37 plays.)

THOUGHT-GENS-Contains shortest and sweetest quotations from GREAT THINKERS.

Moral Poems-Contains over 2000 lines, from the best poets.

These books are REAL FRIENDS in need. Every parent should place them in the hand

his child, to give him TRUE EDUCATION.

If 10 minutes be devoted to each of them daily to treasure up their contents in the cathod, they will improve the LANGUAGE by increasing the vocabulary, and by fixing the finest o expressions in the mind, enrich the mind with GOLDEN IDEAS, strengthen MEMORY, and develor They purify us.

N.B.—Twelve or more copies bought at a time will be sent post free.

Address: Mr. M. VENKATASIAN, B.A., Krishnaraj Mohalia, Musorc.



## "The Treasure Chest" For 1925

promises to be the best in its history Stories and plays, articles of travel and biography, social service and curren events, nature study and studies o hterature, will be presented in a form to delight both young and old. Price Rs. 2 a year. Send for speci

men copy.

The Editor, "The Treasure Chest." BANGALORE.

## **GUNS**

Barrel Muzzle-loader— from Rs. 40 to 175 500 Cartridge Bondle-Barrel Muzzle-loader-120 Cartridge ,, 100 We stock gunpowder, blank & loaded cartridges,

Care Shots & all other sporting requisites

Apply for Catalogue



N. C. DEIT & SONS. Gunmaker & Importers. 54-55 Old Chinabazar Street. Calcuttation

### Diswa-Bijey-Kavach

If you are put into any kind of difficulty and heavily suffering from the influence of angry planets which always, in every respect, stand on your way, and never allow you to do any work as you like you should at once, wear this wenderful Talisman Biswa-Bijoy-Kavach to overpower these evit influences. Wearing it you will at once notice its wonderful effects daily.

This Talisman has unlimited and undaunted power to undo the evil influence of all the planets and without fail to bring you all kinds of success, peace and worldly happiness in life.

Biswa-Bijoy-Kavach is prepared purely, obeying all the rights of Sastras. To have this Talisman prepared singly it costs Rs. 50 but as we prepare many at a time for the benefit and welfare for the general public, we only charge the bare necessary expenses, which is a nominal sum of Re. 1-6 for the Kavach and postage extra.

We can assure you, with a true faith in heart for this Talisman, wearing it any person of any rank will perceive its wonderful action.

This Talisman will give you success in business Trade, Examination and litigation, cure of all sorts of diseases, Premature death, Remove pecuniary difficulties, bring increment of pay, Honours from Government.

There is no restriction; it can be worn by all castes, either Hindu, Musalmans, Christians, Parsi or of any faith.

Price, for single Kavach Re 1-5, postage extra. In taking 3 Kavach one will be sent free of charge, that is four will be be sent taking value of 3 Kavach.

#### A lew unsolicited testimonials are given below.

Amrita Lal Mukherjee. [Additional Instruct and Sessions Judge. Midnapur] urites—This is to certify that the "Biswa Bijoy Kabach" of the Jogmaya Asram, Kunda, Deoghur has done me immense good by its use My family is greatly indebted to it as it has ensured it its health and success in secular ventures. I can safely recommend it to the general public, as I trust similar benefit will accrue to them by its proper use.

- 2, K. C. Chatterjee, M. A. [Prof. Benares Hindu University formerly Extra. Assit Commissioner and Magistrate, C. P.] writes:—I have great pleasure in certifying the efficacy of the Bishwa Buoy Kabach. Myself and my friends have derived great benefit from its use.
- 3. Mr. S. N. Lala M. B. T. A. I. S. A (London) F. E. I. (Birmingham) Prof. Scottish Churches College and Calcutta University, writes. The Biswa-Bijoy Kavach is really a wonderful instrument. I had several occasions to see its divine influence."
- 4. Mr. W. Roy B.Sc.—"Accountant of Messrs. Sukhdeoder Ramprosad, writes—"I have used the "Biswa-Bijoy-Kavach" and have had marvellous effects, which has induced me to recommend it to my friends."
- 5. Well-experienced doctor Akshaya Kumar Chatterjee, the medulast, the late medical officer of S. S. Apear, writes:—"I have no faith in any Talisman from a long time but when I got the Biswa Bijoy Talisman, my opinion on the subject was completely changed By using this Talisman I have got unexpected results and herewith I am sending some money for spending it in offering Puja to Goddess."

- G The poet Harrshile adra Niyogi, the Zaminde of Bagbazur, the honorary magistrate of Sealdal Court, and Commissioner of the Municipality unites with his own hand—"By using the Biswa-Bijov Kabach I have got unexpected result."
- 7 St Jatindra Mohan Mukherjee, M.A., B.E. Vakil. High Court Calcutta unites:—"The percent for whom I brought the Biswa Bijoy Kahach has got good results from its use. Herewith I seem money for worship of the Goddess Kindly seem per V. P. 3 more Kalaches at your earliest convenience."
- 8 Jogesh Chandra Gupta, the Head muster Typpera, writes: 'I had procured Biswa Bijo Calach for my daughter Kindly worship th Goddess in the name of my daughter. Herewill I am sending the usual Puja for the Goddess."
- 9 St. Hari Lal Cho.c. Mongaldoi, Assan writes: "I am sending money for the worship of the Goddess in the Yogamaya Asram which I determined in my mind to offer for a long time Kindly worship the Goddess with it."
- 10. Adhar Brahmachari Postmaster Kamaksa Dham. Kamrupa, Assam, urites Having received unexpected result by using your Talisman Lan now sending you order for 8 more. I have use many Talismans but none give so good result to me as the Biswa Bijoy Kabach Kindly send kabad as early as possible.
- 11. Tara Prosad Bonerice, the Manager Narbay Trindhorm, urries. Will you kindly oblige into by sending a Biswa Bijov Kalach to the following address. I had already got one for a Hysteria patient who is all right after using it I am sending money for the worship of the (icddess.")

#### Biswa-Bijoy-Kavach

"Jognétya Asram" Dooghar P. O, Baldyanath Dhdm E L.R.

#### Indian National Leaders

Together With Fifty thousand Prints on art-paper

by sharp to:-

### Johans Limited, Benares.

KESARIS

### LODHRA FOR LADIES'

**TROUBLES & DISORDERS** 

kek Your Chemist or

"KETARI KUTEERAM"

Indian Chemists & Druggists, Egmore, Madras.

#### M. REYNOLD'S

**EOLD-TYPE** EDITIONS. Re: A of the Court of London, in 17 Vols. 17-0 Single vol. ... 1 Do, .8 vols. too, 8 vols.
Dischess, 4 vols.
Little Harem, 4 vols. **ნ**თოოოოო the flarem, 4 vois.

4. vols.

5. vols.

6. vols.

6. vols.

6. vols.

7. House, 3 vols.

7. Old London, 3 vols.

7. Vols. ------8 . .. nire, 2 vols. 4 12 Ō 10 8 2 vols. 2 vols. ••• ... \*\*\* a Book-Case, 3 vols. ••• ã ... 12 \*\*\* " ... 185 80 .... 0000 ... by Engene Sue. \*\*\*

SUPERIOR WATCH CO.

Hor No. 167(m.) MAURAS.

#### **BOOKS WORTH BUYING**

(Sanctioned by the Director of Public, Instruction, Bombay)

(1) 'USEFUL INSTRUCTION.' In three vols. Price Rs. 5. Containing the wisdom of the East and the West, ancient and modern, on 166 subjects. Deals with literary, moral, religious, social and philosophical subjects.

RAMESH CHANDRA DUTT, Esq.: Your most valuable and excellent work has been well conceived, well executed and well got up.

- A. L. COVERNTON, Esq., Principal, Elphinstone College, Bombay: I have known your book for some years and regard it as an exceedingly useful work.
- 2. Beauty and Joy.—An instructive novel of Indian Life. A model for character-building. Price Re. 1-8.
- 3. A Code of Instruction for the Young.—Price
- 4. Good Reading.—Contains interesting strates and oems. Price as. 8.

By M. M. MUNSHI, B.A., LAN, GOVERNMAN, Apply to the Author or Rossbar December

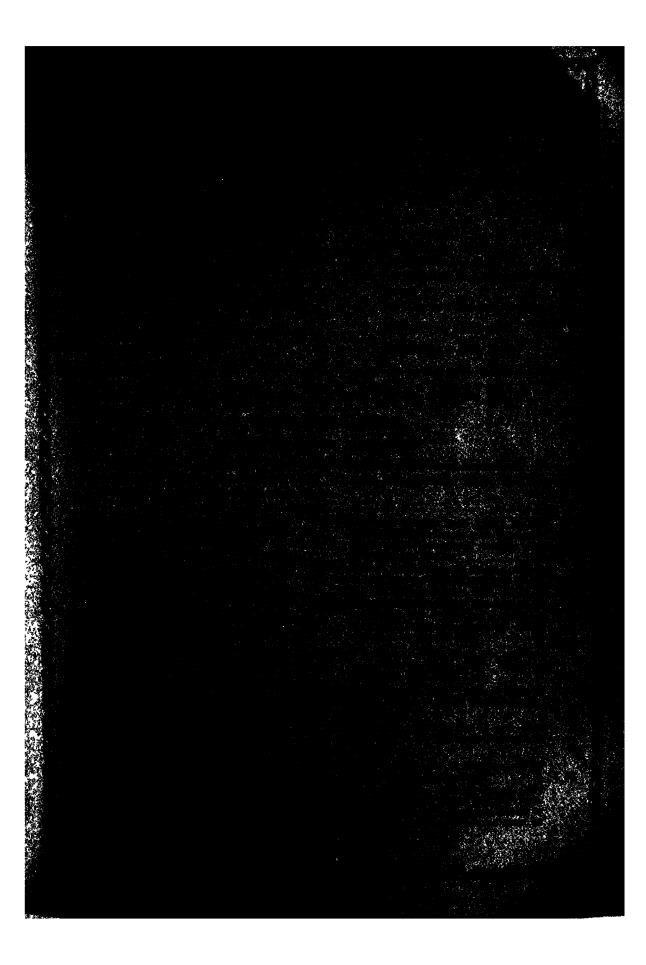

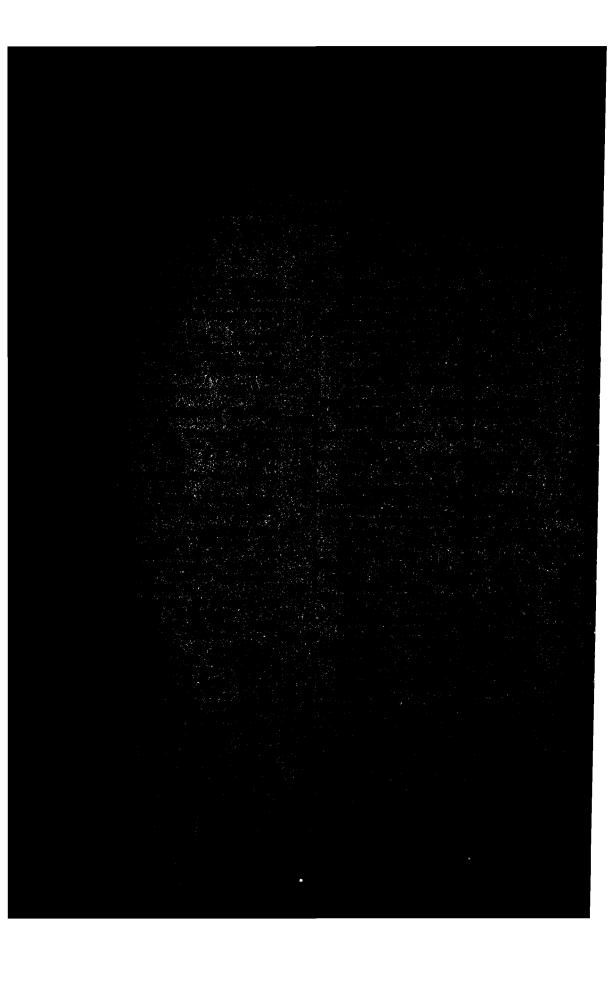

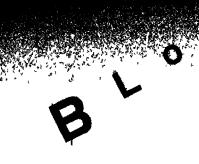

Sale.

#### THE BHAGAVAD-GITA

Sankaracharya's Commentary Translated from Sanskrit into English

By PANDIT : A. MAHADEVA SASTRY, B. A.

Third Edition (Four thousand), (For some years out of print), Contains Sanskrit Text of the Gita Ha MINOR UPANISHADS Vol. I. BY THE SAME AU HOR.

Comprising I. Atharvasikha and Kaivalyopanishad: (with Sanskrit text and English translation) MINOR UPANISHADS Vol. II. (The Vedanta Doctrine of Sankaracharva)

Comprising I. Sankaracharya's Pakshvamuristotra and its commentary (Suresvaracharva's Nanskrit text with sanskrit iii. Suresvaracharya's Pranavanartika iii. Dakshnamuri Upanishad; (Sanskrit text with sanskrit in English) Second Edition with the addition of the Sanskrit text of translation and notes in English) Second Edition, with the addition of the Sanskrit text Manasollas

ESSAYS ON THE GITA by Sjt. Aurobindo Ghose BHAGAVAD GITA with the Text in the Telugu and an English Translation by Dr. Annie Besant

v. Ramaswa ny sastrulu & sons. 391, Esplanade, MADRAS.

or, M. RADHA & Co., Mannady, Madras.

#### PRODUCTION IN INDIA

A comparative study in national productivity

RAJANI KANTA DAS M.A., M.SC, Ph.D.

Director of Rural Survey, Visva-Bharati: Former Lecturer in Economics. New York University: Late Special Lecturer on Labour and Population. College of the City of New York; One-time Lecturer in Economics, North-Chicago; Sometime University. western Special Agent, Department of Labor, United States Government.

One of the main objects of this study is to help in building up the objective background for national thinking on the question of the wealth and welfare of the peofile. With a very brief description of the nature of production and prosperity, the book discusses historically and statistically the chief resources of the country and the various industries matiented for their utilisation and compares them with those of other advanced countries. The principal industrial products of India, in aggregate and pur capita, are also discussed and compared the products of the conomic condition of the incubal action and the products of and relative. In One of the main objects of this study is to help

### Sarivadi Kashaya

The Ideal Blood-Purifier and Healt

Restorer.

Price Rs. 1-8. Dozen Rs. 15.

### Sudhangsu

For Dainty Complexions,

Price Ans. 12. Dozen Rs. 7-8.

Postages Extra.

Medical Advice FREE.

B. L. Sen &

& 36, LOWER CHITPUR ROAD, CALCO



book your order with an advance ver cent. and you will be convinced a superiority. Our goods are the best most reliable in the market.

Rs. 8-8 to 12-8 per pair. Chrome

8-8 s and Saleems 4-8 6-8 is Shoe 3-8 77 "King" "Sardar" "London" 6

**Filustrated catalogue** free on request.

E-Lucknow Bool & Shoc Factory Lie GOLD MEDALISTS.

#### Leter Embossing Pres.s



V. D. AGENCY,

eary Dass Lane, Beadon Street, CALCUTTA.

# AYII—M!KTA.

( Price Rupecs 5. )

becommended by Physicians and Doctors. Awarded Certificates of Merit at Exhibitions Mirely Herbal, Absolutely harmless, within 24 hours. Can be administered mancy, Cures convulsions, Epilepsy, and nervous debility.

Wanted Agents.

to to Chhagoniai Lallubhai Deshi Namabala.

PALACE HOAD, BARODA.

#### SRI RAMAKRISHNA

A comprehensive chronological account of the Master's wonderful life. Compiled from ' authentic sources.

An illuminating book, of absorbing interest to the English-reading public.

With a Foreword by MAHATMA GANDHI. COMPLETE IN ONE VOLUME OF 780 PAGES. DEMY 8vo Size.

Neatly printed in large types on good paper, and attractively got-up.

WITH ONE TRI-COLOURED AND SEVERAL HALF-TONE PORTRAITS

PRICE-Board-bound Rs. 5.

Cloth Rs. 6-8

To be had of-THE MANAGER.

#### Prabuddha Bharata

28, College Street Market, Calcutta.

#### READ! READ!" "THE DECLINE AND FALL OF THE HINDUS

CRITICAL ANALYSIS OF HINDU SOCIOLOGY HISTORICALLY SURVEYED SHOWING THE ROAD TO INDIA'S REGENERATION.

WELL REVIEWED IN ALL THE LEADING JOURNALS

IN INDIA AND ENGLAND
By S. C. MOOKHERJEE BAR-AT-LAW,
with foreword from Sir P. C. Roy, D. Sc.
Price Re. 1: V. P. P. 1440

To be had at Calcutta from the author a 7. BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, or THACKEI SPINK & CO., or Maha-Bodhi Society 4 A. Colleg Square East and HIGGINBUTHAMS LTI MADRAS,

#### CUT YOUR DOCTORS BILL

NO CURE...... NO PAYMENT.

GOOD FOR ALL FORMS OF SKIN DISEASES

Will cure you of Eczema, itch, old sore ulcerated legs, burns, cuts, abscess, boils, old wound etc., etc., you get a

#### GUARANTEE FOR REFUND OF PRICE

With every tin you don't lose anything if you don't receive benefit.

Price per tin 12 annas excluding postage and packis Don't lorget to send your order now, at once 19-

#### THE REX MEDICINE CO.

6. Burn Bastion Road, Delhi

| Significance of Indian Nationalism Rs. 2.6 Indian Challenge to Orthisation 2.0 Indian Industrialism with intro. by Challenge to Orthisation 2.0 Indian Industrialism with intro. by Challenge to Orthisation 2.0 Indian Industrialism 2.0 Indi | Applications of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                        | en Wigel-Yell Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Significance of Indian Nationalism Rs. 2 8 16 16 16 16 17 16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tice of                                                                                                                                                                | er Books at 18                                                                                                                                                               | t per cent Discoun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Significance of Indian Nationalism Rs. 2.8 India of Challenge to Civilisation By Bord Anacoly By Broth Challenge to Civilisation B | BOOM AT HALF PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | as<br>A <b>stru</b> tur tik                                                                                                                                            | PARTS OF WISTER                                                                                                                                                              | N 1925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Significance of Indian Nationalism Rs. 2-8 india's Children to Civilisation By Hilds. M. Howsin Gandhi and Anarchy Hilds. M. Howsin By Band Bharawan Das Band Bh |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Original Sale                                                                                                                                                          | Shree Krishna (Jus                                                                                                                                                           | t Published) Re. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| By Hilds M. Howsin Gandhi and Anarchy Gandhi and Anarchy By Sir C. Sankaran Nair Philosophy of N. C. O. Philosophy of N. C. O. By Sir C. Sankaran Nair Philosophy of N. C. O. By By Bloto Bhagawan Das By Bloto Bhagawan Das By Bolou Bhagawan Das Bala Lapath Bala Lapath Bala Das Bolou Bolou Balawan Das By Bolou Bhagawan Das By Bolou Bhagawan Das Bala Lapath Bala Modern Rush Bala Lapath Bala Lapath Bala Das Bala Lapath Bala Lap | Significance of Indian Nationalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rs. 2-8 1-                                                                                                                                                             | 4 The Way to Swara                                                                                                                                                           | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| By Sir C, Sankaran Nair  Philosophy of N. C. O.  By Babu Bhagawan Das  1-0  By Mahatama Gandhi, Tagore &others O-12  Rey to Yerrowan  Re. By Mahatama Gandhi, Tagore &others O-12  Rey to Yerrowan  By S. C. D Gupta with intro  By S. C. Ray  C. D Gupta with intro  By S. C. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | By Hilda M. Howsin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-0 1-                                                                                                                                                                 | LALA                                                                                                                                                                         | HAR DAYAL M.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Enlies of Jestruction By Mahatana Gandhi, Tagore & others 0-12 By Mahatana Gandhi, Tagore & others 0-12 By Mahatana Gandhi, Tagore & others 0-12 By Moulana Muhamed Ali By Moulana Muhamed Ali By S. C. D. Gupta with intro By S. C. C. D. Gupta with intro By Mahatana Gandhi, Tagore & Other Seasons of Mahatasa BABIC Al'RUBINDO GHOSE A. System of National Education Re. By Gondal Re. By System of National Education Re. By System of National Education Re. By Gondal Re. By System of National Education Re. By System of National Education Re. By Gondal Re. By System of National Re. By System of National Re. By System of National  | By Sir C. Sankaran Nair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2-8 1-                                                                                                                                                                 | Lala Lamat R                                                                                                                                                                 | at Re. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ethics of Jestruction By Mahatana Gandhi, Tagore & others 0-12 By Yerrowada By Moulana Muhamed Ali By S. C. D. Gupta with intro By Bris of Government COUNT LEO TOLSTOY Rolations of the Sexes Siavery of Our Times First Step Count Leo Tolstoy Rolations of the Sexes Siavery of Our Times First Step Count Leo Tolstoy Rolations of the Sexes Siavery of Our Times First Step Count Leo Tolstoy Rolations By Bris of Government Count  | Philosophy of N. C. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Key to Yerrowads By S C. D. Gupta with intro By Coll Main Industrials in with intro. by Hon. By Books I USEFUL TO ALL LIBRARIES.  India by Gupta with intro By Books I USEFUL TO ALL LIBRARIES.  India by Gupta with intro By Dr. S. Krishnaswamty Iyenga and Other "Organized Plumders" by T. S. Krishnaswamty Iyenga and Alternory of Labour M. A. by Development of Induan Democracy by K. S. D. Beath of India By Dr. S. Krishnaswamty Iyengar, M. A., F. R. A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University By Dr. S. Krishnaswamty Iyengar, M. A., F. R. A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University By Dr. S. Krishnaswamy Iyengar, M. A., F. R. A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University By Benoy Kumar Sarkar M. A.  The Futurism of Young Asia" and other Fessays on the Relations between Fast and West By Benoy Kumar Sarkar M. A.  Special Bid Company  ARNOLD BEINETT  ARNOLD | Ethics of Destruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        | Non-co-operation in                                                                                                                                                          | Other Lands Re. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cherk's By S. C. D. Gupta with intro by Sir P. C. Ray Sir P. C. Ray Sir P. C. Ray A DISCOUNT OF 13/4 FEB CENT WILL BE ALLOWED OX 10/16 FOLLOWING BOOK CO TUEF FOLLOWING BOOK Shavery of Our Times Ports Step First Step Firs | Key to Yerrowada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | 124 124                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sir P. C. Ray  A DISCOURT OF 1874 PER CENT WILL BE ALLOWED ON THE FOLLOWING BOOKS  A DISCOURT OF 1874 PER CENT WILL BE ALLOWED ON THE FOLLOWING BOOKS  COUNT LED TOLSTOY  Rolations of the Sexes Slavery of Our Times Ore Briss of Government How I Came to Believe What is Religion? Religion? Religion?  Lok. Thlak's Gita-Rahasya or Philosophy of Action, Rs Sewing Councils A Discource Parts I and III  Brayland's Educational Policy in India by V. V. Oak Ba.A. BsC.  Rajeswars Rao  By Dr. S. Krishnaswamy Iyengar, M. A.  Rs. As, B. C. Rais Wang and Architecture Rs. As, C. The Political Philosophy of Mr. Gandhi by G. V. Krishna Row Krishna Row Min is Religion?  Rolation of the Sexes Ore Philosophy of Mr. Gandhi by G. V. Oak Ba.A. BsC.  Publisher:  Tagorc A Co.,: Publisher:  Tago | Charks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | A System of Nation                                                                                                                                                           | nal Education Re. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A DISCOUNT OF 18% PER CENT WILL BE ALLOWED OX THE FOLLOWING BOOKS COUNT LEO TOLSTOY Rolations of the Sexes Slavery of Our Times O12 From the Flunder of Indias Watch by G. V. Krishna Row From Mannag of N. C. O. by C. F. Andrews First Step O12 From the Flunder of Indias Watch by G. V. G. Krishna Row Frish Step O12 From the Flunder of Indias Watch by G. Z. Reddy V. G. Kale O. by C. F. Andrews By That is Religion?  Religion and Morality O18 Advance India . Issue in India by Bernard Houghton and Morality O18 Advance India . Issue in India by Bernard Houghton and Morality O18 Advance India . Issue in India by Bernard Houghton and Morality O18 Advance India . Issue in India by Bernard Houghton and Morality O18 Advance India . Issue in India by Bernard Houghton of Action, Rs. 2-s  32 Pages catalogue of "Books on India and the East" sent post-free Tagore & Councils and other "Organised Plunders" by T. S. Krishnanownthy Iyer 3 0 0 Devicement of Indian Democracy by K. Rajesware Mo. Street Krishna by B. C. Pal, M.L.A. 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | By S. C. D. Gupta with intro<br>Sir P. C. Ray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ) by<br>0-4 0-                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | lidasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ON THE FOLLOWING BOOKS COUNT LEGO TOLSTOY Relations of the Sexes Sharety of Our Times Penls of Government Borl Courners First Step Brist Step Brist Step Brist Step Brist Step Brist Step Brist Government How I Came to Believe What is Relation What is Relation Relation and Morality  Lok. Tilak's Gita-Rahasya or Philosophy of Action, Rs 2-x  I Lok. Tilak's Gita-Rahasya or Philosophy of Action, Rs 2-x  I Lok. Tilak's Gita-Rahasya or Philosophy of Action, Rs 2-x  I Rolland's Educational Policy in India by V. V. Oak Ba., Bsc. Relation of India Democracy by K. Rajeswara Rao By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R., A. S., F. R. H. S. University Professor, Madras University  Rs. As, Dravidian Architecture By Broty Kumar Sarkar M. A.  The Political Institutions and Theories of the Hindus India ARNOLD BENNETT Mathatic Britishing Benoy Kumar Sarkar M. A.  Planders  Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Planders Pland |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | יו הגיט מבטטים                                                                                                                                                               | OLITICS, ECONOMICS, ETC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rolations of the Sexes Slavery of Our Times Slavery | ON THE FOLLOWING BO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OOKS                                                                                                                                                                   | Prof. M Ratnasy                                                                                                                                                              | vami w a., w.l. c. Bar-at-law, Re.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Slavery of Our Times hirst Step 0 12 Indian Industrialism with intro. by Hon. Pirst Step 0 12 O. G. Kale Meaning of N. C. O. by C. F. Andrews How I Came to Believe What is Religion? 10 8 Dyardhy and After by C. Z. Reddy May Martier Religion and Morality 10 4 Advance India. Issue in India by Bernard Houghton Scout Pocket Book by F. G. Pearce  Lok. Tilak's Gita-Rahasya or Philosophy of Action, Rs. 2-s  32 Pages catalogue of "Books on India and the East" sent post-free  Tagorc & Co.,: Publisher: Magras  New Books! USEFUL TO ALL LIBRARIES. Just published  England's Educational Policy in India by V. Valk B.A., B.S. Review Connoils and other "Organised Plumters" by Lord Curzon 21 Col. Wedgwood Technology of the Upanishads by Chandra Rajeswara Rao. See Krishna by B. C. Pal, M.L.A. 180 Kamal Mukherjee  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R. A. S., F. R. H. S. University Professor, Madras University  Rs. As Dravidian Architecture Since India 1 4 India I | COUNT LEO TOLST<br>Relations of the Sexes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OY<br>Re. 1                                                                                                                                                            | 0 Krishna Row                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meaning of N C O, by C F, Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Slavery of Our Times                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 1                                                                                                                                                                    | 2 Indian Industrialis                                                                                                                                                        | sm with intro. by Hon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| What is Religion? Rule by Murder Rule by Lead Curson Rule by Lord Curson Rule by  | Evils of Government                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                      | 8 Meaning of N C                                                                                                                                                             | O. by C. F. Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lok. Tilak's Gita-Rahasya or Philosophy of Action, Rs 2-s  32 Pages catalogue of "Books on India and the East" sent post-free  Tagorc & Co.,: Dublisher: Madras  New Books! USEFUL TO ALL LIBRARIES. Just published  England's Educational Policy in India by V.  V. Oak B.A., B.S. Reverse Councils and other "Organised Pluiders" by T. S. Krishnamoorthy Iver 3 0 0 Development of Indian Democracy by K.  Rajeswars Rao  Soul of India do 18 0. Pal. M.L.A. 18 0  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R., A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R., A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As.  The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Brook Kumar Sarkar M. A.  The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between East and West Priendship & Happiness  Married Life  Friendship & Happiness  The Bunan Machine.  The Bunan Machine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | What is Religion?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ()                                                                                                                                                                     | 8 Advance India . Is                                                                                                                                                         | sue in India by Bernard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tagorc & Co.,: Publisher: Madras  New Books! USEFUL TO ALL LIBRARIES. Just published  England's Educational Policy in India by V.  V. Oak B.A., B.S. Reverse Coincils and other "Organised Punders" by T. S Krishnamoorthy Iyer 3 0 0 Devlopment of Indian Democracy by K.  Devlopment Rao  See Krishna by B. C. Pal, M.L.A.  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R., A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As, Bravidian Architecture  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R., A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As, Bravidian Architecture  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R., A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As, Bravidian Architecture  By Bravidian Architecture  Col. Wedgwood  The Pinlosophy of the Upanishads by Chandra 3 Rs. As, Bravidian Architecture  By Men and Thought in Ancient India by Radha Kamal Mukherjee  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R., A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As, Bravidian Architecture  The Yet Remembered Ruler  Or a Long-forgotten Empire  Historical Sketches of Ancient Decean by K. V. Subramania Iyer B. C. F. R. A. S.  "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  Rs. 10 8  ARNOLD BENNETT  Married Life Trendship & Happiness  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  ARNOLD BENNETT  Married Life Trendship & Happiness  Col. Wedgwood  Tales of Travel by Lord Curzon  Essaus and Adrentucers of a Labour M. A. Special Edition  Rs. 13 0  Res. 13 0  Res. 14 2  On Some Thing  The Picked Company  The Res. 29-0 each  The Res. 29-0 each  The Researd Machiner.  The Res. 29-0 each  The Researd Machiner.  The Research Res. 29-0 each  The Research Res. 29 | Rule by Murder<br>Religion and Morality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                | 4 Scout Pocket Book                                                                                                                                                          | by F G Pearce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| New Books! USEFUL TO ALL LIBRARIES. Just published  England's Educational Policy in India by V.  V. Oak B.A., BSC. Reverse Coincils and other "Organised Plunders" by T. S. Krishnamoorthy Lyer 3 0 0 Development of Indian Democracy by K. Rajeswara Rao Sone Krishna by B. C. Pal, M.L.A.  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R. A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As. By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R. A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As. Historical Sketches of Ancient Deccan by K. V. Subramania Iyer B. V. F. R. A. S. Rs. 5.  "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A.  "The Futurism of Young Asis" and other Essays on the Relations between East and West By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  ARNOLD BENNETT Rs. 2-9-0 each ARNOLD BENNETT Rs. 2-9-0 each ARNOLD BENNETT Rs. 2-9-0 each Res. 2-9-0 each  | Lok. Tilak's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gita-Rahasya                                                                                                                                                           | or Philosophy of Act                                                                                                                                                         | non, Rs 2-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| New Books! USEFUL TO ALL LIBRARIES. Just published  England's Educational Policy in India by V.  Noak B.A. BSC. Reverse Councils and other "Organised Plunders" by T. S. Krishnamoorthy Iyer 3 0 0 Development of Indian Democracy by K. Rajeswara Rao Sree Krishna by B. C. Pal, M.L.A.  Tales of Travel by Lord Curzon  Col. Wedgwood  The Philosophy of Labour M. A. by Chandra Chakrabarty  Men and Thought in Ancient India by Radha  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R. A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As.  Dravidian Architecture  1 8 1 Little Known Chapters of Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original  Sources. Parts I and III 2 4 of a Long-forgotter Empire 8 with India and her median Invaders  Historical Sketches of Ancient Deccan by K. V. Subramania Iyer B. C. F. R. A. S. Rs. 5.  "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A.  "The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between East and West  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  ARNOLD BENNETT  Rs. 2-3-0 each  Arried Life  ARNOLD BENNETT  Rs. 2-3-0 each  Arried Life  ARNOLD BENNETT  Rs. 2-3-0 each  Arried Life  On Some Thing  On Everything  The Human Machine  Tales of Travel by Lord Curzon  Col. Wedgwood  The Philosophy of the Upanishads by Chandra  Chakrabarty  Men and Thought in Ancient India by Radha  The Philosophy of the Upanishads by Chandra  The Philosophy of the Upanishads by Ch | 32 Pages catalogue o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | f "Books                                                                                                                                                               | on India and the                                                                                                                                                             | e East" sent post-fre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| England's Educational Policy in India by V.  V. Oak B.A., B.SC.  Reverse Coincils and other "Organised Plunders" by T. S. Krishnamoorthy Iyer 3 0 0 Derelopment of Indian Democracy by K. Rajeswara Rao Stree Krishna by B. C. Pal, M.L.A.  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R., A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As. Dravidian Architecture 1 8 Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4  Historical Sketches of Ancient Deccan by K. V. Subramania Iyer B. A. F. R. A. S.  "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A.  "The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between East and West By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  ARNOLD BENNETT Rs. 23-0 each Martied Life Friendship & Happiness Sental Efficiency The Hitman Machine  The Company 1 1 12 New Jerusalem  1 12 New Jerusalem  21 Resays and Adventurers of a Labour M. A. by Coll. Wedgwood  The Philosophy of the Upanishads by Chandra Chakratarty  The Ras As                                                                                                                                                                                        | Tagore & (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [O., : ]                                                                                                                                                               | Publisher                                                                                                                                                                    | : Madras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V. Oak B.A., BSC.  Reverse Councils and other "Organised Plunders" by T. S Krishnamoorthy Iyer 3 0 0  Development of Indian Democracy by K. Rajeswara Rao Soree Krishna by B. C. Pal, M.L.A.  By Dr. S. Krishnaswamy Iyengar, M. A., F. R., A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As.  Dravidian Architecture 1 8 Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4  Historical Sketches of Ancient Deccan by K. V. Subramania Iyer B. A. S. Rs. 5.  "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A.  "The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between Fast and West By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  ARNOLD BENNETT Martied Life Triendship & Happiness Mantal Rindiency The Human Machine.  1 8 0  Essays and Adventurers of a Labour M. A. by Col. Wedgwood  The Phlosophy of the Upanishads by Chandra Chakaratry  The Phlosophy of the Upanishads by Chand | New Books! USE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUL TO AL                                                                                                                                                              | L LIBRARIES.                                                                                                                                                                 | Just published                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prinders by T. S. Krishnamoorthy lyer 3 0 0 Rajeswara Rao Sree Krishna by B. C. Pal, M.L.A.  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R. A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As.  Rs. As.  University Professor, Madras University  Rs. As.  Rs. As.  University Professor, Madras University  Rs. As.  Rs. As.  Cocial Legislation Unider Unide India and her Mahameders Ruler of a Long-forgotten Empure 8  Historical Sketches of Ancient Deccan by K. V. Subramania Iyer B. A. F. R. A. S. Rs. 5.  "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A.  Rs. 10 8  "The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between Fast and West  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  ARNOLD BENNETT  Married Life  Prendeling & Happiness  On Some Thing  On Nothing  A Picked Company  The Philosophy of the Upanishas by Chandra  Chakrabarty  And Thought in Ancient India by Radha  Social Legislation  Illindu Government  South India and her medan Invaders  South India form  Illindu Government  South India form  Ill | England's Educational Policy in In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ndia by V.                                                                                                                                                             | Tales of Travel by                                                                                                                                                           | Lord Curzon 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prinders" by T. S. Krishnamoorthy by K. Rajeswara Rao Sree Krishna by B. C. Pal, M.L.A.  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R. A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As. Little Known Chapters of Short History of Hindu India 1 4 The Yet Remembered Ruler of a Long-forgotten Empure 8  Historical Sketches of Ancient Deccan by K. V. Subramania Iyer B. A. F. R. A. S. Rs. 10 8  "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  ARNOLD BENNETT Rs. 2-3-0 each Tree Hamps Machine  Married Life Happiness  Married Life Life Known Chapters of Life A. Shilling to My Thoughts 1  Married Life Happiness  Married Life Life Known Chapters of Life A. Shilling to My Thoughts 1  Married Life Happiness  Married Life Life Known Chapters of Life Relations between Fast and West  Married Life Happiness  Married Life Known Chapters of Life Known Chapters of Life Known Life A. Shilling to My Thoughts 1  Married Life Life Known Chapters of Life Relations between Fast and West  Married Life Life Known Chapters of Life Known Chapters of Life Known Life A. Shilling to My Thoughts 1  Married Life Life Know | Reverse Councils and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "Organised 1 8                                                                                                                                                         | U Essays and Adven<br>Col. Wedgwood                                                                                                                                          | turers of a Labour $M$ , $A$ . by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rajeswara Rao See Krishna by B. C. Pal, M.L.A.  By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R. A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As. Rs. As. University Professor, Madras University  Rs. As. University Professor, Madras University  Rs. As. University Professor, Madras University  Rs. As. Rs. As. University Professor, Madras University  Rs. As. Rs. As. Rs. As. Rs. As. University Professor, Madras University  Rs. As. Rs. As. Rs. As. Rs. As. Rs. As. Rs. 5.  Rs. 4s. Con Some Thing Rs. As. Rs. As. Rs. 13 0  Rs. As. Rs. 13 0  Rs. As. Rs. As. Rs. As. Rs. As. Rs. 13 0  Rs. As. Rs. 13 0  Rs. 13  | Plunders' by T. S. Krishnamoor<br>Development of Indian Democra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rthy Iyer 30                                                                                                                                                           | The Philosophy of                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| By Dr. S. Krishnaswamy lyengar, M. A., F. R. A. S., F. R. H. S.  University Professor, Madras University  Rs. As.  Dravidian Architecture 1 8 Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4  Historical Sketches of Ancient Deccan by K. V. Subramania Iyer B. A. F. R. A. S.  "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A.  "The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between East and West  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  ARNOLD BENNETT  Rs. 2-3-0 each  Married Life Friendship & Happiness  Con Some Thing 1 12 On Nothing On Everything 1 12 A Picked Company  The Human Machine  Rs. As.  A Shilling to My Thoughts 1 12 Victorian Age in Interature 2 A Picked Company  The Human Machine  On Everything 1 12 New Jerusalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kaleswara Kao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90                                                                                                                                                                     | 1,                                                                                                                                                                           | อง<br>on Ancient India by Radha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| University Professor, Madras University  Rs. As.  Dravidian Architecture 1 8 Little Known Chapters of Short History of Hindu India 1 4 Vijayanagar History 12 The Yet Remembered Ruler of a Long-forgotten Empire 8 Social Legislation Under Sources. Parts I and III 2 4 The Yet Remembered Ruler of a Long-forgotten Empire 8 Social Legislation Under Sources. Parts I and III 2 4 The Yet Remembered Ruler of a Long-forgotten Empire 8 South India and her median Invaders 8  Historical Sketches of Ancient Deccan by K. V. Subramania Iyer B. A. F. R. A. S. Rs. 5.  "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A.  Rs. 10 8  "The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between East and West By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  ARNOLD BENNETT Rs. 2-3-0 each  Married Life Friendship & Happiness  On Some Thing 1 12 On Nothing 1 12 On Nothing 1 12 Victorian Age in Literature 2 V | som of tham ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                     | 0 Kamal Mukher                                                                                                                                                               | ee 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dravidian Architecture 1 8   Little Known Chapters of Short History of Hindu India 1 4   Vijayanagar Hisrory 12   The Yet Remembered Ruler of a Long-forgotten Empire 8   Social Legislation Hindu Government South India and her medan Invaders   Maha-medan Invaders   | <b>. .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Short History of Hindu India 1 4 Vijayanagar History 12 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4 The Yet Remembered Ruler of a Long-forgotten Empire 8 Historical Sketches of Ancient Deccan by K. V. Subramania Iyer B. A. F. R. A. S. Rs. 5. "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Rs. 10 8 The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between Fast and West By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition Rs. 13 0 ARNOLD BENNETT Rs. 2-3-0 each Married Life Friendship & Happiness On Nothing 1 12 On Some Thing 1 12 On | By Dr. S. Krishr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | naswamy lyen                                                                                                                                                           | gar, M, A., F. R, A.                                                                                                                                                         | S., F. R. H. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Short History of Hindu India 1 4   The Yet Remembered Ruler South India and her Maha-Sources. Parts I and III 2 4   The Yet Remembered Ruler of a Long-forgotten Empire 8   Hindu Government South India and her medan Invaders 8   Historical Sketches of Ancient Decean by K. V. Subramania Iver B. A. F. R. A. S. Rs. 5. "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Rs. 10 8   Rs. 10 8    "The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between Fast and West By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition Rs. 13 0   Rs. 2-3-0 each   Married Life   Rs. 2-3-0 each   Rs. 2-3-0 each   Rs. 2-3-0 each   Rs. 2-3-0 each   Rs. 3   A Shilling to My Thoughts 1   Rs. 4   A Shilling to My Thoughts 1   Yetorian Age in Laterature 2   Yetorian Age in Laterature 3   Yetorian Age in Laterature 4   Y |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | or, Madras Universi                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historical Sketches of Ancient Deccan by K. V. Subramania Iyer B. A. F. R. A. S. Rs. 5.  "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Rs. 10 8  "The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between East and West  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  Rs. 13 0  ARNOLD BENNETT  Rs. 2-3-0 each  Married Life Friendship & Happiness  Mental Efficiency  The Human Machine  On Some Thing  On Nothing  On Nothing  On Everything  A Picked Company  The Human Machine  New Jerusalem  New Jerusalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | United Rs. As.  Dravidian Architecture 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versity Profess                                                                                                                                                        | or, Madras Universi<br>Rs As '                                                                                                                                               | ty<br>_Rs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "The Political Institutions and Theories of the Hindus": A Study in Comparative Politics.  By Benoy Kumar Sarkar M. A.  "The Futurism of Young Asla" and other Essays on the Relations between East and West  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  Rs. 13 0  ARNOLD BENNETT  Rs. 2-9-0 each  Married Life Friendship & Happiness  Mental Efficiency  The Human Machine  The Human Machine  The Company  A Picked Company  The Human Machine  Rs. 10 8  Rs. 10 8  Rs. 10 8  Rs. 11 12  A Shilling to My Thoughts 1  Victorian Age in Laterature 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unit  Rs. As.  Dravidian Architecture 1 8 Short History of Hindy India 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Little Known                                                                                                                                                           | Chapters of History 12                                                                                                                                                       | ty<br>Rs<br>Social Legislation under<br>Hindu Government                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| By Benoy Kumar Sarkar M. A.  "The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between East and West By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  ARNOLD BENNETT Rs. 2-3-0 each Married Life Friendship & Happiness Montal Efficiency The Human Machine  Rs. 10 8  Rs. 10 8  Rs. 10 8  Rs. 10 8  Rs. 12 0  Rs. 13 0  G. K. CHENTERTON Rs. A  A Shilling to My Thoughts 1  Victorian Age in Laterature 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | United States of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources, Parts I and III 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Little Known Vijayanaga The Yet Reme of a Long-i                                                                                                                       | Chapters of Hisrory 12 mbered Ruler orgotten Empire 8                                                                                                                        | Rs. Social Legislation under Hindu Government South India and her Maha-medan Invaders 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "The Futurism of Young Asia" and other Essays on the Relations between East and West  By Benoy Kumar Sarkar M. A. Special Edition  Rs. 13 0  ARNOLD BENNETT Rs. 2-9-0 each Married Life Friendship & Happiness Mental Efficiency The Human Machine  The Human Machine  Rs. 12  On Some Thing 1 12  On Nothing 1 12  Victorian Age in Laterature 1 12  Victorian Age in Laterature 2 Victorian Age in Laterature 3 Victorian Age in Laterature 4 Victorian Age in Laterature 5 Victorian Age in Laterature 6 Victorian Age in Laterature 7 Victorian Age in Laterature 8 Victorian Age in Laterature 9 Victorian Age in Laterature 1 12  New Jerusalem 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dravidian Architecture Rs. As. Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4 Historical Sketches of Ancie                                                                                                                                                                                                                                               | Little Known Vijayanaga The Yet Remo of a Long-i                                                                                                                       | Chapters of History 12 Sembered Ruler orgotten Empire 8                                                                                                                      | Rs. Social Legislation under Hindu Government South India and her medan Invaders  8 yer B. A. F. R. A. S. Rs. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ARNOLD BENNETT Rs. 2-9-0 each Married Life Friendship & Happiness Montal Efficiency The Human Machine  ARNOLD BENNETT Rs. 13 0  HILLAIRE BELLIOC Rs. As On Some Thing On Nothing On Nothing 1 12 Victorian Age in Literature 2 Victorian Age in Litera | Rs. As. Dravidian Architecture 1 8 Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4 Historical Sketches of Ancie The Political Institutions and                                                                                                                                                                                                            | Little Known Vuayanaga The Yet Reme of a Long-ient Decean by Theories of the                                                                                           | Chapters of History 12 Sembered Ruler orgotten Empire 8                                                                                                                      | Rs. Social Legislation under Hindu Government South Indus and her medan Invaders  Ver B. A. F. R. A. S. Rs. 5. Comparative Politics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rs. 2-3-0 each Married Life Friendship & Happiness Montal Efficiency The Human Machine  On Some Thing On Nothing On Everything A Picked Company  Rs. As 1 12   A Shilling to My Thoughts 1 12   Victorian Age in Literature 2   Victorian Age in Literature 3   Victorian Age in Literature 2   Victorian Age in Literature 3   Victorian Age in Literature 3  | Rs. As. Dravidian Architecture 1 8 Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4 Historical Sketches of Ancie "The Political Institutions and By Benoy Kumar Sark                                                                                                                                                                                       | Little Known Vijayanaga The Yet Remo of a Long-i ent Decean by Theories of the                                                                                         | Rs As Right History 12 Subserved Ruler 12 Subserved Ruler 12 K. V. Subramania I Hindus": A Study in                                                                          | Rs.  Social Legislation under Hindu Government South India and her medan Invaders  Ver B. A. F. R. A. S. Rs. 5.  Comparative Politics.  Rs. 10 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The Human Machine On Some Thing 1 12 A Shilling to My Thoughts 1 12 Victorian Age in Literature 2 Victorian Age in Literature 3 Victorian Age in Literature  | Rs. As. Dravidian Architecture 1 8 Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4 Historical Sketches of Ancie "The Political Institutions and By Benoy Kumar Sark "The Futurism of Young Asia" By Benoy Kumar Sarkar M. A                                                                                                                               | Little Known Vijayanaga: The Yet Reme of a Long-i ent Deccan by Theories of the ear M. A. and other Essays                                                             | Chapters of 12 Sembered Ruler orgotten Empire 8 K. V. Subramania I Hindus': A Study in son the Relations between                                                             | Rs. Comparative Politics.  Rs. 13 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The Human Machine On Everything 1 12 Vecs of Dyversity 4 A Picked Company 1 12 New Jerusalem 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rs. As. Dravidian Architecture 1 8 Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4 Historical Sketches of Ancie "The Political Institutions and By Benoy Kumar Sark "The Futurism of Young Asia" By Benoy Kumar Sarkar M. A ARNOLD BENNETT Rs. 2.2.0 arch                                                                                                 | Little Known Vuayanaga The Yet Rem of a Long-i ent Decean by Theories of the ear M. A. and other Essay: Special Edition                                                | Rs As Rs As Rs History 12 Sombered Ruler orgotten Empire 8 K. V. Subramania I Hindus': A Study in the Relations between RE BELLOC                                            | Rs. CHESTER TON  Rs. 13 0  Rs. 13 0  Rs. 13 0  Rs. 14 Rs. 15 Rs. 15 Rs. 15 Rs. 15 Rs. 15 Rs. 15 Rs. 16 Rs. 17 Rs. 18 Rs. |
| Communication of the communica | Rs. As. Dravidian Architecture 1 8 Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4 Historical Sketches of Ancie "The Political Institutions and By Benoy Kumar Sark "The Futurism of Young Asia" By Benoy Kumar Sarkar M. A ARNOLD BENNETT Rs. 2-9-0 each Married Life                                                                                    | Little Known Vijayanaga: The Yet Remons of a Long-fent Deccan by Theories of the far M. A. and other Essay: Special Edition HILLAL On Some Thir                        | Rs As Rs As Rs History 12 Sombered Ruler orgotten Empire 8 K. V. Subramania I Hindus': A Study in the Relations between RE BELLOC                                            | Rs. CHESTER TON  Rs. 13 0  Rs. 13 0  Rs. 13 0  Rs. 14 Rs. 15 Rs. 15 Rs. 15 Rs. 15 Rs. 15 Rs. 15 Rs. 16 Rs. 17 Rs. 18 Rs. |
| B & BALL A O. D. L. H. 45 Decedure MADDAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rs. As. Dravidian Architecture 1 8 Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4 Historical Sketches of Ancie "The Political Institutions and By Benoy Kumar Sark "The Futurism of Young Asia" By Benoy Kumar Sarkar M. A ARNOLD BENNETT Rs. 2-3-0 each Married Life Friendship & Happiness Mental Efficiences                                          | Little Known Vuayanaga: The Yet Reme of a Long-i ent Decean by Theories of the ear M. A. and other Essay: Special Edition HILLAI On Some Thir On Nothing On Everything | Rs As Rs As Richards University Rs As Rs As Richards of Ruler orgotten Empire 8 R. V. Subramania I Hindus': A Study in RE BELLOC Rs. As 1 12 1 12 1 12 1 12                  | Rs. Comparative Politics.  Rs. 13 0  G. K. CHESTERTON  A Shilling to My Thoughts 1  Victorian Age in Interature 2  Rs. occial Legislation under under Maha- medan Invaders 8  Rs. 5.  Rs. 10 8  Rs. 10 8  Rs. 13 0  G. K. CHESTERTON  Rs. A  A Shilling to My Thoughts 1  Victorian Age in Interature 2  Vacs of Diversity 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B. G. PAUL & Co. Booksellers 15 Broadway, MADRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dravidian Architecture Rs. As. Dravidian Architecture 1 8 Short History of Hindu India 1 4 Hindu India from Original Sources. Parts I and III 2 4 Historical Sketches of Ancie "The Political Institutions and  By Benoy Kumar Sark "The Futurism of Young Asia" By Benoy Kumar Sarkar M. A ARNOLD BENNETT Rs. 2-3-0 each Married Life Friendship & Happiness Mental Efficiency The Human Machine | Little Known Vijayanaga The Yet Remof a Long- ent Decean by Theories of the ear M. A. and other Essay Con Some Thir Con Nothing Con Everything A Picked Com            | Chapters of History 12 mbered Ruler orgotten Empire 8 K. V. Subramania I Hindus': A Study in son the Relations between RE BELLOC Rs. As 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 | Rs. Goodal Legislation under Hindu Government South India and her medan Invaders 8  yer B. A. F. R. A. S. Rs. 5.  Comparative Politics. Rs. 10 8  een Fast and West Rs. 13 0  G. K. CHESTERTON Rs. A  A Shilling to My Thoughts 1 Victorian Age in Literature 2 Vices of Diversity New Jernsalem 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

you be an interest who was a his was Suidness and Mana Pigraphics College Commission of College Colleg on them. Moreover the wearer gets his desired object and a Bhakta or Sadhak is released from the

As remarked. We send letters of the send letters. It offects delivery in case of women. Price Rs. 4-4.

7

A Kavacha It will save you from adversity in undertakings. Price Rs. 3-6.

you free from debts, it will give you of wealth with a happy band of joyous at the same time, make you proof against makes by enemies. Price Rs. 9-10

Michaela Kavacha—Its wearer earns immense Mahamrityunjaya Kavacha—It will ward on an estimate with little struggling. Whenever a wearer of something he gets the result without the goddess Lakshim always resides at course and gives him son, wealth, long life and it will give even a beggar the wealth of a Price Rs. 7-10

Mahamrityunjaya Kavacha—It will ward on an eserous disasters and accidents that might otherwise end in premature death. Rs. 8-2.

Nrisingha Kavacha—It will cure Leucorrhoa, Barienness, Hysteria and other diseases in women and enable them to bear healthy and long-living children. It is surely to save yon from the in-

hatrubashi Bagalamukhi Kavacha—It will help overcome your enemies and to take revenge children. It is surely to save you fluence of had spirits. Price Rs. 7-5.

the following Maha-Purascharan Siddha invaluable Kavachas

1. Rajlakshmi Kavacha 51-2. 2. Rajeshwari Kavacha 51-9 3 4. Brihat Nrisinha 5. Mahakala 76-0, 6 Maha Mutyunjaya 80-14 7. Raj Bashikaran 81-9 8. Brihat Dhanada 2 Apatya (children) janaka 137-9 10. Brihat Shyama 247-5 11 Maha Nabagraha with 347-9. 12. Bamsaraksha 487-14 Tora Kavacha 782-9

#### SOME OPINIONS

from |

Habis Birendranath Bagchi writes from maintainers. Rangour—I took from you one Bagalani Kavacha a few days back, which has given mempected good results. 8 12. 24

Mr. Banka Satyanarayan B. A. Deputy Tahata Kathapata, Godaver. Madras, writes—I have perceiving the effect of your Sani, Nabagraha Harimanikhi Kavachas which I brought from some time ago. So please send per V. P. P. Atthaya Kavacha (priced Rs 29—10 ac) and Dhanada Kavacha and oblige me. 30 10. 94.

Mr. Michael Jung writes from Mengalambu, prace—Your Nabagraha Kavacha has cured me hinacy. I therefore offer my hearty thanks.

Pandit Dandeshwar Bora, Bejgaon, Subagar, prodes—I have get impanse affect.

Pandit Dandeshwar Bora, Bejyaon, Sibsagar, by your days, So So my hearty thanks to you. Please send me my hearty thanks to you. Please send me montately one Akshaya Kavacha (Priced Rs 29—and oblige me. 8, 1, 25, 27. P. C. Chanda, clerk to the L. R and montately General and Sec. to the Legislative

of Governor, Assam, writes—I got wonder-toots from your Sani' and Shyma Kavachas

Akkhaya Kavacha - It is unparalleled in the world. Mahabir Karna in ancient India was powerful by the kavacha which is described in the Mahabharat. It can be kept up in hand which will save you from all the da gers and calamities and will improve your situation. Ordinary Rs. 13-5. Purascharan-Siddha Pratisthita Mahamullya Akkhaya Kavacha Rs 29-10.

court when he is prosecuted as an accused or a plaintiff through some accident. Price, Rs. 9-2.

Surjya Kavacha—Its wearer is sure to shake off the most obstinate of diseases. Price Rs. 5-3.

Your Dhanada Kabacha gave me marvellous effects.

l our Dhanada Kabacha gave me marvellous chects. I was so long passing through a great pecimary distress, but since wearing your amulet I have been passing my days very happily.

Mr. S. C. Sirear, M.A., 70, Shyam Bazar Street, Culcutta—I have got wonderful chects by using your Nabagraha and Shyama Kabacha 13-12-23.

Babu S K. Ghosh, Calcutta—Your Sani Kabacha has reinstated me to the service I had been discharged from. I send Rs. 100 as a reward for the same. 19-3-23. same. 19-3-23.

Bulu N. P. Banerjee, Jamtara. Santal Purganas I have greately been benefited by your Nrishingha

Have greately oven benefited by John Markette Babu J. K. Roy. Zeminder, Chittagong—I am surprised at the efficacy of your Shyama, Navagraha, Nrisingha, and Sani Kavachas. They made me quite well. 28-1-24.

Mr P. Singh. Valid High Court, Calcutta—I am

well astonished seeing wonderful effects of your Shyama, Dhanada, and Bagalamukhi Kavachas within a week. 29-4-24.

Mr. S. N. Ghose - Merchant, Burdwan-I am

quite astonished at the marvellous effect of the Kavacha you sent me 2-2-22.

The public are hereby informed that on the occasion of the ensuing Lunar eclipse which of an the 8th February, 1925, we shall distribute our Kavachas on half price (for the welfare of the around the sense of the s

High Court and many other emment men

Pinc All-India Astrological and Astronomical Society.

panels D. M. Shattacharya. Jyotirbhasan, Jyotirbhidyaratna, Tattabharati, Vidyabhasan,
310A, Epper Chitegr Boad, Jorganiko, Calcula.

### THE MAXIMS OF TIRUVALLUVAR

(The great 'untouchable' Tamil Saint)

Translated into English

By

V. V. S. AIYAR.

Acharya, the Tamil Gurukula Vidyalaya, SHERAMA DEVI

Second Edition

The following quotations from the preface and the text will give some indication of the contents of this grand work.

Whether he speaks of moral duties or state policy, of the principles of action to be followed m order to succeed in lite, or the varying emotions in the trembling hearts of lovers, everywhere Tiruvalluvar has sounded the utmost depths of human thought. The prophets of the world have not emphasised the greatness and power of the Moral Law with greater insistence or force, Bhishma or Kautilva, Kamandaka or Ram Das, Vishnu Sharman or Machiavelli or Confucius have no more subtle counsel to give on the conduct of the state and Kalidasa or Shakespeare have no deeper knowledge of the lover's heart and its varied moods, than this parish weaver of Mylapore! Such is the universality of mind of this grand seer who was born in the Tamil country but who belongs to all mankind. Prefuce, p. I.

Behold the man who is prepared to strain his every nerve like the bull-buffalo to wade through every difficulty; he may meet with obstacles but he will send them away disappointed. 624th main.

Where is the superiority of the worthy man if he doth not do good even unto those that work inn injury? 987th maxim.

said to her, I love thee above all : and behold, she frowned at once, asking Above whom? and above whom? 1314th maxim.

Bound in Rexine: gilt letters

Price per V. P. P Rs. 5-8

Apply to the

#### Bala Bharati Bookshop

Sherama Devi S. I. Ry. S. India.

Profits of the books are given away by the author to the Bharadvaja Ashrama.

#### The "Bala Bharati"

Illustrated Tamil Monthly Edited by V. V. S. AIYAR. Annual Subscription Rs. 5.

Apply to the Manager, Tan "Bala Bharage" Boonshop Surrey B. I. Ry., S. India.

The state of the s

BY B. G. SAPRE, M.A.

Professor of History and Economics, Willington College, Sangli, (S. M. COUNTRY).

The present book gives an account of the formation of the East India Company, its territorial expansion in India, the system of Double Government under the Company, the Bureaucratic Government, and finally Responsible Government. It deals exhaustively with the Reforms of 1919. It also contains adequate treatment of subjects like Indian Defence, Finance, Education, Fiscal Policy, Local Self-Government, Land Revenue Policy. The book also contains in an abridged form the con-solidated Government of India Act of 1919.

Price Rs. 4-0-0. Pages xxvm+457+80. Copies can be had of the author, Williamson College, Sangli.

EXTRACTS from Opinions and Reviews on Prof. Sapre's "Growth of Indian Constitution and Administration'

"Your book which seems to be a realiy mentorious production.

> DR. D. R. BHANDARKAR, MA., DLITT., President. Board of Studies in History, University of Calculta.

"It seems highly useful, and likely to be of great utility as a work of reference.

Dr. Prof. RUSHBROOK WILLIAMS, M.A.
Director of Public Information,
Government of India, Simil.

I have read the book with great interest and I congratulated you on the way in which the subject has been treated.

Dr. Sir Chimanlal A. Setalnad, Kt., Vice-Chancellor of the University of Bombay.

"Mr. Sapre is a master of his intricate subject and of the English language. He writes with a clarity and conciseness that are worthy of high praise.

-The New Statesman, London Oct. 11, 1924.

"Mr Sapre has unfolded the story of constitutional evolution in a book which is evidently intended as a text-book for history students, and he has done so on the whole sympathetically

-Times Literary Supplement, London, 18-9-1921

Will be roady by next month. Orders registered before disappointment

#### king Edward VII. A Biography by Sir Sidney Lee.

Volume I. From Birth to Accession, 9th November 1841 to 22nd January 1901. With six portraits in Photogravure Two fascimile letters and three maps.

This biography is not only a work of the lighest historical value, it most certainly will appeal to the wide public of general readers for on its human

personal side the book is one of entiralling interest.

844 pp. Price Rs. 24 postage extra. (All orders to be accompanied with an advance of Rs. 10)

Prince Edward's Speeches in India A collection of the collection of the collection. 

Booksellers, Mannady, Madras.

The Spered Books of the Hindus edited by Major It D. Bare, A. R. Rettred Public in parts, since July 1909. Annual subscription: Rs. 13, For further details see catalogue.

#### K-TALES OF HINDUSTAN

Mustrated with 35 Full-page Pictures Printed on Art Paper)

PAI BAHADUR SRIS CHANDRA VIDYARNAVA (SHAIKH CHILLI).

No Child should be without a Copy of this Book.

3rd edition, cloth bound, gilt letters Ordinary Cover Rs. 4-8-0 4-0-0 The Book is Printed on 36 lbs. Imitation Ivory Paper.

The Review of Reviews of London writes — Stories of a type that recall the delightful romanc-of the Arabian Nights."

JUST PUBLISHED

Scenes from the Ramayan, By the late Mr.

T. H. Griffith, M. A., C. I F., on cloth gult.

Price Re. 1-8 as.

the East India Company. By Major R. W. Bird. Price 3 Rupees.

Siyar-ul-Mutakherin, describing the decline and

downfall of the Moghul Empire.

Translated from the Persian by Colonel John Briegs. Published by Oriental Translation Fund GREAT BRITAIN and IRELAND, 1832 and comblished by the PANINI OFFICE. Cloth, Gilt Colon. Double crown 16 mo. Pp. VII+311. Price As.

Hatory of Nadir Shah, by James Fraser, first published in 1742 A.D. This work has become so scarce that second-hand copies are sold at fabulous prices. Panini Office has reprinted it, embellishing it with a little-known but seemine portrait of that Persian Conqueror, as well as with that of the Delhi Emperor Muhammad Shah. Cloth, Gilt Letters. Price Three Rupees only.

Empire in Asia—How we came by it. A Book of Confessions, by W. Torrens, M. P. Cloth, Gilt letters. Price Four (4) Rupees only.

one country can afford to do without a copy of this beak, and now that this reprint has been issued, he will have no excuse for not possessing one

-The Modern Review for July, 1923. History of the Reign of Tipu Sultan, translated from the Persian, by Colonel Miles. This scarce and rare work has been lately reprinted by Panini Office. Cloth, Gilt Letters.

Saimini Sutres of Purva Mimansa, Chapters Che to Ten. Translated by Pandit Mohanlal Sandal, M.A., LLB. Price Rs. 17.

Translated for the first time into English

### Siddhanta Kaumudi

Or Panini's Grammatical Aphorisms; as arrang and explained by BHATTOII DIKSITA: Sunskrit Text and English Translation by SRISA CHANDRA VIDYARNAVA,

VAMANA DASA VASU, Complete in three Volumes, in 2,400 pages, Royal 8 vo.

CONTENTS, VOLULE I—Nouns and Substantives, pages 1.0 Do II—Part I, Verbs and their Conjugati

pages 714

II—Part II, Kridanta, or Making of Not from Roots, pages 408. Dο

Do III-Vaidika Grammar, pages 247.

It contains 4,000 Sutras of Panini, 900 Sutras Sakatayana (Unadi), 200 Sutras on accent (P Sutras), 2,000 verbal roots and their conjugation incorporating the whole of the Madhaviya Dha vritti with copious explanatory extracts from Kas Mahabhasya, Tattvabodhini, Manorama, &c., &c.

Indian rate, exclusive of postage, Rs. 45. Foreign rate, exclusive of postage £ 5.

It has been patronised by Ilis Majesty's Sectary of State for India, the Government of Incand several other Local Administrations, and rul of Indian States.

This work has been found useful by Univers students.

N. B.-A Calcutta Professor, in publishing i translation of a chapter of this work said that the was no English translation of it. Luzac's Orien List and Book Review for October-December 19 in noticing that publication wrote:

"The Professor is mistaken in saying that the exists no English translation of the Kaumudi, riew of the excellent one by Mr. Sris Chandra Va (The italics are ours)

The well-known Tibetan Scholar and travell the late Rai Bahadur Sarat Chandra Das, c. 1. In his "Memorandum on the Training of Pand and Moulvis" submitted to the Conference Orientalists held at Simla in July 1911 under presidency of Sir Harcourt Butler said;—

"The translation of the Siddhanta Kaumudi w annotation has been done in such a manner t even a tyro in Sanskrit can understand it with the help of any Pandit.

"I suggest that the above-mentioned work translated into Bengalee and Hindi to enable Sanskrit students at tols and pathsalas to learn understand Panini's grammar in a shorter space time than they do at present."

FOR CATALOGUE &c., APPLY TO THE MANAGER,

PANINI OFFICE, Rhuvaneswari Ashrama,

BAHADUBGANJ. ALLAHABAD.

### Selecting Old Book Stall

88-5-5, Harrison Road, Calcutta.

1. Kern-Jataka-Mala. Rs. 7. 2. Griffith—Hymns of the Sama-Vada, Rs. 4. Do. Atharva-Veda in 2 vols. Rs. 10. 3. M. William's—Religious Thought and Life in India, Rs. 12. 4. H. H. Wilson—Sketches on the Religious Sects of the Hindus in 2 vols. Rs. 20. 5. Colebrooke - Miscellaneous Essays in 2 vols. Rs. 15. 6. Carr - Seven Pagoda, Rs. 30. 7. A. Avalon—Tantrik Texts, 6 vols, Rs. 20. 8. Farquhar—An Out-line of the Religious Literature of India, Rs. 9. 9. Cunninham—Bhilsa Topes, Rs. 80. Do. Ladak, Rs. 30. Do. Stupa of Bharhut, Rs. 125. 10. Rajendra Lall Mittra—Notices on the Sanskrit MSS. 8 vols. Rs. 40. 11. A. Barooah—Saraswati-kautavarana, Rs. 15 Do Nanartha-Samgraha Rs. 16. 12. Cogerly—Ceylon Buddhism in 2 vols. Rs. 18. 19. Do. Nanartha-Samgraha Rs. 16. 2 vols. Rs. 58. 14. Burgess and Cousen—Gujrat Architecture, Rs. 30. 15 J Ph. Vogel—Talo Mossius of the Labora Fort Rs. 45. Do. Antiquities of Chamba State Bast I Januaria. Tile Mosaics of the Lahore Fort, Rs. 45. Do Antiquities of Chamba State Part 1 Inscriptions of the Pre-Mohamedan Period, Rs. 40. 16 Francke - Antiquities of India and Tibet Part I. Rs. 10. 17. Mukherjee and Smith—Antiquities in Terai Nepal, Rs. 25. 19. Fleet—Gupta Inscriptions, Rs. 18. 20. Dow's History of Hindustan in 3 vols. Rs. 30 21 Scotts's History of Dekkan, Rs. 50. 22. Clarke-Divan-i-Hafiz with Suffism in 3 vols Rs 45 Do Akbarnama-E-Bara Rs. 20.

#### **Valuabic Books for Saic :**

1. Harmsworth Self-Education in 10 vols. Rs. 82 2 Children. Encyclopaedia in 8 vols. Rs. 60. 3. Book of Knowledge in 12 vols Rozburgh bound Rs 75 and another set Red Cloth Bound, Rs. 49. 4 Thackeray's Complete Works, Imperial Edition in 20 vols. Rs. 56. Imperial Shakespeare in 10 vols Rs. 50. 6 The Story of the Nation Series on Different Subjects in 65 vols. Rs. 190. 7 ('hamber's Cyclopaedia of English Literature in 2 vols. Bs. 9. 8 Modern Cyclopaedia in 8 vols. Rs. 24. 9. Century Dictionary in 10 vols. with Proper Names and Atlas Rs 80. 10. Harmsworth Business Library in 10 vols. Rs. 30. Modern Business Practice in 8 vols. Rs 30. 11. Mill's History of India in 6 vols. Rs. 20. 12. The Political History of England in 12 vols. Rs. 60. 13. A C Kaviratna—Charaka-Samhita translated into English Rs. 3. 14 K L Bhishagratna—The Sushruta Sambita in 3 vols. English Tranlation Rs. 12. 15. N. N. Sen Gupta-The Ayurvedic System of Medicine in 3 vols. Rs. 12.

Prose English Translation by M. N. Dutt, Shastry-Mahabharata in 2 vols. Rs. 18; Dharma Shastra 20 Samhita in 5 vols Rs 20. Agnipuran Rs 5; Garudapuran, Rs 5; Vishtra-Markandeya-Puran Rs. 4. Roer-Brihad-Aranyaka Upanishad Rs. 2; NEW BOOKS SOLD AT SEVEN ANNAS PER SHILLING -Cowell-Sarvadarsana Samgraha, Price 10s. 6d.; Geo. Forrest-Lord Clive in 2 vols. 36s., Wallace-Russia, 12s 6d; Wyld-History of Modern Colloquial English, 21s.; Mc Govern-Modern Japan 15s; Beal-Life of Hiuen-Tsiang 10s. 6d

We Stock Every Kind of Book Relating to Ancient History, Philosophy, Antiquities Architecture and Books of Reference etc. etc

APPLY TO: A. GHAFFUR & CO., 88-6, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

Santi (Regtd.) Cures Rheumatism, Piles, Hydrocele, Abscess, Carbuncle, Leprosy. etc. Sir K G. Gupta and other eminent men of India highly speak of this wonderful medicine. Price Re. 1. per phial (packing and postage extra).

Sole Distributors: CHOWDHURY UNION 35. Municipal Office Street, Dacca, (Bengal)

Best and Famous Reward Please return at once if it does not give entire satisfaction. Gent's & Ladies' silk socks p. pair Rs. 1-4 Lodies fancy silk sarrhie with flower cach Rs. 10, silk coders beit (muffler) Rs. 2-8, silk Neck Tie each as. 12 p. Dozen Rs. 7-8, Silk Hand-kerchief (mushhadi) each as. 12, p. Dozen Rs. 6-12, Apply to: SEKH ARDUL RAHMAN & SON, Genl. wooder & silk goods suppliers, Luchiana.

#### Learn Languages in 1925.

FRENCH, GERMAN and LATIN, Improve your ENGLISH COMPOSITION (1500 words criticized and corrected for Five Rupees.)

Write for Prospectus of all Courses (oral and postal) to Miss H. Kohn, B.A. Hons. (Lond.)
"Ashasthan," P. O. Deccan Gymehana. Poona.

1. Pure saffron Rs. 2-8 to 2-12 per tola 2. Almonds Rs. 1-2 to 1-8 per seer 3. Pure Lira Rs. 3 to 4 per seer 4. Ouchhas Rs. 3-1 per seer 5. Oul Banafcha Rs. 4-8 per seer. 6. Pure Salayert As. 12 per tola 7. Pashmina 36 × 36 Rs. 7 to 9 per yard. Packing and postage Extra, quarter advance and for fruits fure skips share mutus blankets names stee. firs skins shawle puttes blankets names etc. apply
The Bharat Lakshmi Tradiat Co.
Sefron Pastamen and Fruit Merchants
Baramulla Kashmir

| Mariani Adition.              | Exce     | llent | Gei            | -up  |
|-------------------------------|----------|-------|----------------|------|
| マケンな でき                       | Ŧ        | Reduc | ed F           | rice |
|                               | _        | Rs.   | As.            | Pies |
| to be a Yogi (cloth)          | •••      | . 3   | 0              | 0    |
| Seviours of the World         | . Vol. I |       |                |      |
| (clo                          | oth) ··· | - 3   | 0              | 0    |
| Lectures on Vedanta Pl        |          |       |                |      |
| (clo                          | th)      | ~ 3   | 0              | 0    |
| marnation (cloth)             | ***      | 2     | 0              | 0    |
| Unfoldment (cloth)            |          | 1     | 12<br>12       | 0    |
| Work (cloth)                  | •••      | 1     | 12             | 0    |
| Woman's Place in I            | Hindu    |       |                | _    |
| Religion                      |          |       | 5555           | 6666 |
| adderhood of God              |          | U     | 5              | 6    |
| Christian Science and Vedan   | ta       | ()    | 5              | 6    |
| Hindu is a Vegetaria          | n        | 0     | 5              | Ü    |
| main Edition: Human Affection | on and   |       |                | _    |
| Divine Love (clo              | th)      | 1     | 0              | 0    |
| Do Do Do (pape                | પુ:)     | U     | 8              | U    |
| Swam Abhedananda in India     | ı        | _     |                | _    |
| maner)                        | •••      | 0     | $\frac{12}{3}$ | 0    |
| Swami Vivekananda & His V     | Vork     | 0     | 3              | Ų    |
| Does the Soul Exist after De  | ath ?    | 0     | 1              | 6    |
| A Rindu Accepts Christ a      | nd       |       |                | _    |
| Churchianity                  |          | 0     | 1              | 6    |
| and Her People (cloth)        |          | 2     | 0              | 0    |
| Photos of Swami Abhedanan     | da (Am   | erica | n an           | d    |
| Indian) Write for             | nrices   | š.    |                | -    |

All orders promptly filled by

RAMKRISHNA VEDANTA SOCIETY 36, CENTRAL AVENUE, CALCUTTA

#### **22ct Rotted Gold Wrist Watches**

a very new-style watch fitted with side Swiss mechanism. Class crystal lined figures Arabic or Roman. Its design and funsh will satisfy the most critical test. And an appearance equal to sovereign to look at

gold, very charming to look at and perfect time-keeper.

Guarantaed for 5 years.
Price Rs. 12-8. 18ct. Relled gold
wrist-watch Rs. 7. 3 years
mise. German Alarm Time-Piece Rs. 5. world.
"B" Time Piece Rs. 2-8, "Emden" fountain
with 14ct. gold mb Rs. 2-8. Write to:

S. Weich Coy., P. B. 105, Madras.

#### B. N. Chatak 4 Co.

Booksellers and Publishers.

No. B 16-43 Panday Houli, Benares city

IMPORTANT BOOKS

SEZECHES OF THE GREAT ORATORS: A help
describ to write chaste and idiomatic English, move the oratory and argumentative powers and argumentative powers and argumentative powers with the students preparing Indian Matriculative and Alam Door of English Synonymus words a collection of all the synonymous words ion. A collection of all the synonymous worus cally arranged clearly explained and illustrate examples. It gives aid to the right use of most words in the right-place in composite.

I. The classifier Correspondence 12th

years of business experience Annual Subscription Rs.

England's Richest Man.

How they made money? Mr. John D. Rockfeller, World's richest man. Mrs. Herry Green, Ameri-can's Greatest Lady financier. Lord Roymonic,

EASY ROAD TO RICHES What the world's richest SFLF MADE MEN SAY? How they made money? Price Rs. 2-8-0 only.

Send for a copy

> Universal Publishing Co Chandni Chauk Deihi.

#### Birbhum M**o**robbas.

Rabindranath Tagore says—"It is highly delicious, palatable and tree from impurities."

palatable and tree from impurities."

Haritaki As 14 per seer. Satamuli As 14, Mangoe Rs 3, Amlaki Re 1-4. Lemon Rs 2, Orange, Re 1-8, Ada, Re 1-8, Papaya Re 1-4. Kumra As 14, Bel As 12, Mula As 12, Patal Re 1-4. Original Green Colour of fruits is kept intact. All varieties together per seer Rs 5. Birbhum Morabbas are noted for their swectness and medicinal qualities. They are easily digestible and very nutritious Packing and postage extra. These are sent per V. P. P. Samples sent on receipt of Rs 2-6 as inclusive of packing and postage. Wholesale dealers given 25 p.c. Commission. Birbhum Chatnis etc., per seer from As 12 to Rs 5. Birbhum Balusai Re 1-4 per seer, D. C. BHAUMIK & Co. SURI, BIRBHUM, BENGAL.

#### महाराष्ट्रीय जानकीय

MARATHI ENCYCLOPAEDIA (Vols. 1-20) Edited by Dr. Sridhar V. Ketkar, M. A. Ph.D. Commenced in 1915, expected to be finished by December 1925, MS. ready, Vols, 1-13 printed Sold to subscribers only, Only 3,000 copies printed, 250 are yet to be sold by subscription

Apply: Manager,

### **Jnanakosh Press.**

POONA CITY.

### A Literary Treat

A 30 page illustrated journal under the title "The New Outlook: Along Divers Paths," will be published from March, 1925. It has set itself high standard, and "Modern Review" readers will find in it additional literary enjoyment. Annua Subscription Rs. 4. Single copies as. 6. Article and short stories (500-3,000) solicited.

Editor

M. Heynes-Wood, King's Chambers, Block B. Suite 5:1

40. Mileod Street Calcul

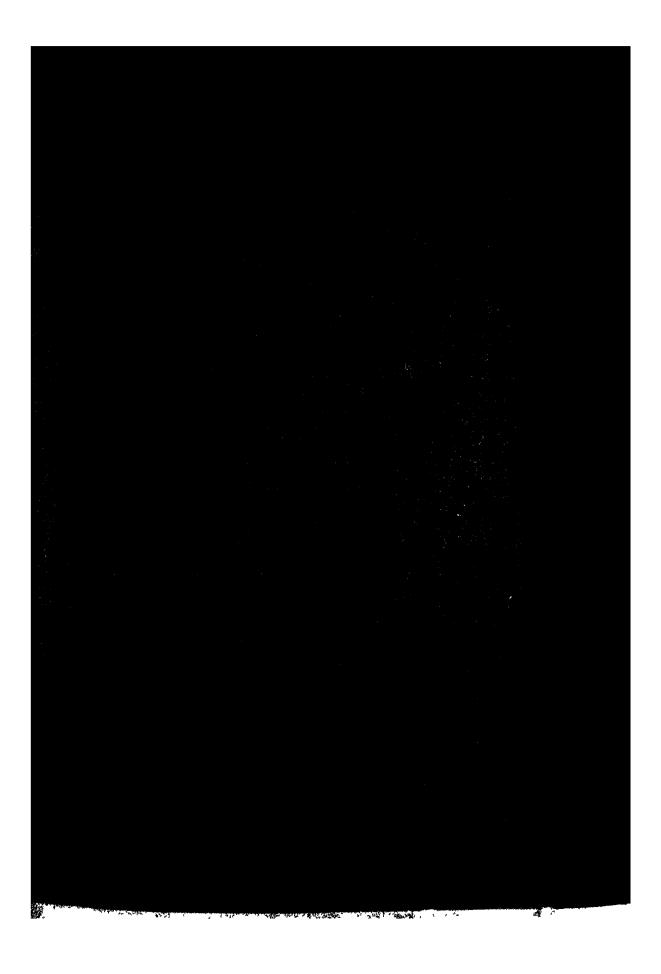



# EWARD RS. 200 To Artists and Designers

The sublish an illustrated annual in Bengali containing 10 Tricoloured Pictures

Milital One Colour and 20 Line Blooks of Social Cartoon and many

Short Stories, Bressy Poems Sketches in Bengali known as

### VIRUPAMA-PURASKAR

Head, and White Size should be puitable for resituating same to 7 × 5 and 20 and paint in fixed, within will have the liberty to choose hadrown subject.

Find Prize Re 75, 2nd Prize Re 25. Ond Re 20. Although the prize Re 15 and five other prizes at Re 5 and Prize Re 25 and the 26 and the prize Re 15 and five other prizes at Re 5 and Prize Re 15 and five other prizes at Re 5 and Prize Research Prize Representation of the prize Representation of t

Vol. XXXVII

No. 3

Whole No. 219

A MONTHLY REVIEW AND MISCELLANY EDITED BY RAMANANDA CHATTERJEE

HAR

Subscription: Indian Rs. 8-8; Foreign, Rs. 10; 91, Upper Circular Road, Single Copy. As. 12.

Office: Calcutta.

Read

NATIONALISM

Petatial Building Pacing Park. Electric Light & Fan Home Comforts, Charges:—Rs. 6.2.4.2-8 per die



Price List on Application.

Telegrams: MUSICIANS

# Gold Mass. Harmontum

the only Perfect Instrument with all

the Latest Improvements

National Harmonium Co.,

10-3, LOWER CHITPUR ROAD, and 8-A, Lalbaxar Street, Bikaneer Buildings, CALCUTTA.

#### Plenchette



### The animate-inanimate medium for Spirit-invocation

The wave-length transmitted through the space by radio-electricity, generated by the automatic motion of the planchette reaches the higher plane; and the response from the spirit-world is mysteriously recorded on the sheet of paper spread underneath.

Businessmen, students, examinees, seekers of fortune, litigants and lovers have found in Planchette a Secret of Success.

Price 3s. 5-3 Packing & pociege 6 as.

A. Law & Sons, 78-1 Balanay Dr Strang Calorina.

### Vital for Importers

Efficiency Seconomy and Promptitude are the Kers to Success
is Your Clearing Done Accordingly?

We apecialize in clearance with Opintenped good parties.

Tourisission is 76. Ministen charge Sta 5 per bill of latting Substantial could be a latting subs

THE SHARING LINES THAT HE PARTY AND ASSESSED.

AS CANDED THE SAME

(REGISTERED)

### Himalayan Remedies

(REGISTERED)

#### Wonderful Discovery in the Medical World!!

For some Obstinate and "Incurable" Diseases

Secured from the hidden stores of Great Lamas and Yogls of Tibet Burma and Himelayan Hills, I Mr. P. C. Mukerjee, B.C.E., MISCE, F.T.S. Vidvabhusan, Clate Resident Engineer Culcular Corporation during his tours and travels in the obscure regions of these inventions lands while Legineer to P. W. D. Burma and Personal Assistant to the Chief Engineer of Kashmir State.

The fruits of many year? hard researches in the Himalayas and 25 years's a cessful experiments I the founder and 12 enument Phy reams of Calcutta and elsewhere are now placed before the public for the relief of suffering humanity in general

Since 1918 the founder has been practising in Calcutta as a SPECIALIST IN LPPROS LET CODERWA and DIABETES and has cured a good many scrious cases successfully

#### THE HIMALAYAN REMEDIES GUARANTEE CURE OF

I Leprosy, Leucoderma, Gangrenes and all mountable types of Sores, Skin diseases, and of tilde within or outside also sinus and fistula in anothe

If Obstruction of urine and all urinary troubles dw to Gravels, stone, u and Renationly (Gall-stone—No operation or catheter-passing is necessary)

III (a) Diabetes of all stages, (b) Pulmonary Phthosis up to the stage when the puteat has not bed-ended and reduced to sketcton but has vitality crough to digest our medicines.

Cure is effected by regular and scleratific to amount with those unique moderness under the foundassisted by an able Medical Board who the pittle foundarise far as Diagnosis of any critical casts concerned.

For the experiment we request the inflicent of the following the following tender wonderful in the inestions Malaria (Special Premiution) pureful Asthma and dividio. Dysentery of all sugges R 1 own, Scorpion Bite is a Faticine Dyspepsia and hopeless Nervols Debity, Rs. 2-8 of a Gasti Colic, obtained Eczema, all eye complaints except catallate as we can as long-peopling. Rheumat smooth stages. Rs. 2 cach

#### Medicines are Free from any Injurious Substance

All confidential Letters are to be addressed to Mr. P. C. ROY, was Secretary to the Medical Board.

#### UNSOLICITED OPIMONS A LEW OUT OF A LARGE NUMBER

LEPROSY CURED Dr. A.P. Bagehr ruco-Byen. Calenth, writes (5-7-18). \* You have successfully circled a female relative of mine of her Leprosy. Her case was of 14 years, stripling and was tried by most of the well-known Physicians and Kavirapes of Calentha as well as of other places of India but with no effect. Prior to your to direct she used to suffer from severe attacks of fever. Her sensation of skin was predy red in many places and she had sores and swellings all over the body and finally lost three toes. \* \* But under your murvellous froatment for the lest 9 months, she has been completely circled of all her allments.

CURE OF EXTREME DYSPEPSIA Mr Milamber Mukerji wa existing the late renowned Prime Minister of Kashini State and Vice-Cheurian Calcutta Corporation writes (4.6-5) \*\*\* sufficient from a long and confirmed Dyspepsia, torpolity of the liver and extreme nervous debulty 1 del not expect to live long. But now under your excellent treatment 1 find that normal tone has been restored. discusses in all successions with the liver and extreme nervous debulty 1 del not expect to live long. But now under your excellent treatment I find that normal tone has been restored.

to the almentus of all all the constance after a positive device it is the box is easily of low every day and I feel stronger and water the expectance of a further less of life.

Major-General A. W. Holms, writes from Disposite 2 (15.10-15) = 1 among  $\beta$ 1 to  $\nu_0$  (7.72 vot modicine remaids more flux velocity also of 32

This S. K. Lennar M. W. os (15-80) — After siftee out tited 1 layers. The contribution of all Hingel skales (Navors Doba'ux) (12) Here is solden and the Zerula steales) to be excluded in where some undoubtelly far all vertices known sports for diseases in with your Read less the angle of the amount they will do principle 2. It to the part.

MR R MUKHIKUT Let Cheef I strong to the Court, Kishma Stato with a 1944-17. The case of Kata-van (which occurred to a volume to and we do ited as hopeless by the dates his term completely cured by your lever-of all valva Remedies.)

Apply with Instary of your ailments to-

Manager.

#### nimalayan Chemical Works,

106 SHAMBAZAR STREET (M. R.), CALCUTTA

# RARE BOOKS ON INDIA

Bibliotheca Indica Sanskrit Texts

Artareya Aranyaka Artareya Brahmana Dasarupa Gopatha Brahmana Lahta-Vistara Markandeva Purana Mimansa Darcana Nyaya-Vartika Paracara Smriti Saddarsana Sanniccaya Sarva Darsana Samgraha Tartitiriya Aranyaka of Black Yajurveda Tartiriya Brahmana Tartiriya Sanbita Tattyarthadhigama Sutram Samayeda Sanbita

Bibliotheca Indian. English Translations

Katha-Saritsagara
Ayeen-i-Akbary
Translated by Tawney
Translated by Blochmann and
Jariet

#### Sanskrit Texts: Other Editions.

Rigveda Sanhita Edited by Max-Muller, in 7 volwith Index

Maha-Vastu Edited by Senart Sanskrit Worterland By Bochtlangk Sanskrit-English Dictionary By Momer Walliams Sanskrit-English Dictionary By Carl Cappeller

#### H. BOSE,

61 M, BOW BAZAR STREET, CALCUTTA

### **BOOK BARGAINS.**

HE PNCYCLOP LIDA BRITANNICA A Distionary of Arts Sciences Literature and General Information Thereigh Polymore complete set (29) volumes that Lymp Teather bound Treia Paper with learner borns case (Paris mode) Original Price Rs (900) Sale Price Rs (425 cmly)

Another complete set 20 volumes half-leather found quite in we say Price Rs 325 only

THREE NEW VOLUMES just published which lang the week ap-to-date cloth bound Rs. 75

#### B. N. SETT & (O,

Book at ret

52, Berdon Street, Calentta

#### MATCH INDUSTRY



Mr. A. P. Ghose, M s c I (Lond) CONSULTING MATCH EXPERT.

42, Beniapakar Road, Entally, CALCUTTA

#### CONTENTS:

|    | P                                                                                    | AGES.                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | FROMTISPIFET UNDER THE SAL TREE (in colours) -by Sabita Debi                         | 265                  |
| 1  | Givi ts Straight History-Di Sudhindia<br>Bose                                        | 265                  |
| ·  | A Minor of Old Drini-C F Andrews<br>Monn Traching in Profit Education-M M            | 270                  |
| 1  | Chatteriee WOMEN'S MOVEMENT BY AMERICA-Dr. Tarak-                                    | 273                  |
|    | nuth Das<br>Petral of Thereon in Crissian Mesic-                                     | 277                  |
|    | Dilipkumai Roy<br>Thi Cry of Social Relorms Amongst the                              | 281                  |
| l  | Aboutday SD. N. Mazumdar<br>Lybryy Mry of Misse (illust). B. S. Sitholov             | 285<br>290           |
|    | Asicis van Fronomes-Cedire Dover<br>A Littik trom va Americas Friend Mary<br>K Moise | 293                  |
| l  | Greating (affast) —  1 Fine Wife Invisible to Unaided Eve                            | 295                  |
| l  | 2 The Bittle of the Snows 3 Old Auto-The Used as Ball                                | 297<br>297<br>298    |
| l  | 1 Grant Armoured Monoplane                                                           | 298                  |
| l  | • Actobat's Structs on Stifts .                                                      | 568                  |
| ı  | 6 Coweatcher for Autos<br>7 Hog Catcher and Holder                                   | 299<br>299           |
| ı  | S. Guardino I nela Sante Raidere                                                     | 299                  |
| Ł  | 9 Sen nee is Days Jones Locker                                                       | 301                  |
| [  | THE EXXIDENCE OF AGRICULTURAL EXECUTE IX                                             |                      |
| ı  | INDV Dr Radhakamal Mukhorjeo<br>INDOMESTAT LAW AND SUPERSIAN DE                      | 302                  |
| ١, | Nices Chandra Sin Corpta                                                             | 306                  |
|    | of the Tary Ikox Works (flust) - S. (drosh                                           |                      |
| ١, | and D. C. Ahija<br>Womas, Willema Obsanisations in Bengal                            | 317                  |
|    | 24(9)24(12) D(4) 4(9)                                                                | 118                  |
|    | BUMB TIMUS Ur parm) FC<br>BUMB AND NOMES OF BOOKS                                    | 321<br>321           |
| 1  | Notes Proteorests<br>1 Russian Muslim Women's Inspiring                              |                      |
|    | Move<br>2 Work as a Foundation of National                                           | 124                  |
|    | Late                                                                                 | 3 <u>.</u> 4<br>.:36 |
|    | 1 The Life of Postal Clerks and Sorters 5 Cupital on Mr Javaswal's Hindu             | 3,31                 |
|    | Politi                                                                               | 13                   |
|    | 7 Int Reform                                                                         | }}<br>{}             |
|    | S. Shri Runa Chandra<br>9. What the State Is                                         | }}<br>}}             |
|    | 10 Recent Developments in the Manufacture of Says                                    | }'                   |
|    | 11 1 1 1 11                                                                          | .;                   |
|    | One 2  Horours for Women Professors                                                  | i                    |
|    | 1) The Entire of Hindustani Music                                                    | <b>;</b>             |
|    | Currentum                                                                            | ;                    |
|    | 16 Girl Students at Aligarh<br>17 Blake and the Suhs on Good and Evil                | \$<br>\$             |
|    | 15 From Rig-Veda to Rammohun                                                         | }<br>}               |
|    | 19 Activity of the Arya Sanaj<br>20. The Chinches and the War                        | }                    |
|    | 21 Graduates as Volunteer Scattengers and                                            | ,                    |
|    | W(C)(15                                                                              | }                    |
|    | 22 Buddha's First Converts<br>23 Care and Training of the Blind                      | )<br>1               |
|    | 24. Why we Should Learn About Foreign                                                |                      |
|    | Countries ::                                                                         |                      |

### Principal S. Ray's new Sanskrit Works

#### Bhavabhuti's Uttaracharitam

Prof. A Berriedale Kerth, Edinburgh University, says --

"I have looked through your book in order to ce whether there are no suggestions which I could asefully make to secure greater adaptation trats purpose. It seems, however, that the mode in which the work is performed is well adapted for its purpose, and I note with satisfaction the effort to reader the text into execute [132] a The explantations seem well adapted to secure comprehension of the text, and certain new renderings deserve serious consideration

Prop E J Rapson, Cambridge University says

'I have read with great pleasure and interect. The commentary and notes are admirably clear?

Rs. 3-8, Foreign 6s, 6d,

#### 2. Siddhanta-Kaumudi,

Vol. I, part I, Sandhi

The manascript is nearly roady, and will be scat, to the tipes as soon as 700 subscribers are secured, please register have no payment no

S. Ray & Co., 90-4A, Harrison Road, Calcutta.

### A New Book on Indian Finance The A B C of Indian Finance

K. M. Purkayastha

A popular and delightful presentation of a deficit site.

A clear and rate string study of the Transition process of the present Indian of the present Indian of the estimated of the string study of the Transition process of state of the Albert and rate string study of the Transition process of state of the string study of the Transition process of the string study of the Transition process of the string study of the stri

Table of Contents Chapter I P on soit Stollage within all Stollage Pinance Chapter III There is a left to the stollage of Stollage III the soil of the transfer of the stollage III the stollage II the stollage III the stollage II 

Printed in 32 lbs antique paper, pages 247 EVIII, Cloth bound Postage extra Local orders supplied post free

IO BI HAD OF THE ALTHOR

233, Old China Bazar Street, Calcutta.

#### ABSOLUTELY NEW ! NEW ! QUITE NEW !

MAHATMA GANDIH - The World Significance

Be Rey Dr. John Haynes Holmes. Mr. ister of a state of a craft Charles N. W. Y.

Oblamable from THE ORB NT BOOK COMPANY JOLEN BA

| Swarn! Abheitananda's                                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Works.                                                                       | 95 The Ordinance in Rendal 885                                                            |
|                                                                              | 26. Democracy Not a Failure 339                                                           |
| Reduced Price                                                                | 27. The People and the Nation 339                                                         |
| Rs. As. Pie                                                                  | s 29 The Birth of Nations 340                                                             |
| How to be a Yogi (cloth) 3 0 0                                               | 30. The Health-giving Sea 340                                                             |
| Great Seviours of the World, Vol. I (cloth) 3 0 0                            | 31. Why the West Can be Saved 341<br>32. Welfare, February 341                            |
| Fine Lectures on Vedanta Philosophy                                          | FOREIGN PERIODICALS:                                                                      |
| cloth 3 0 0 0 2 0 0                                                          | 1. "Our Debt to the Ancient Wisdom of Indian" 342                                         |
| Cloth 1 12 0                                                                 | 2. Birth Control as an Unsolved Problem 344                                               |
| Thicsophy of Work—(cloth) 1 12 0                                             | 3. A Million Words in a Square Inch 344 4. Splitting Seconds into a Billion Parts 345     |
| Religion 5 6                                                                 | 5. Chemistry and Peace 345                                                                |
| Motherhood of God 0 5 6                                                      | 6. Religion as a Force in Modern Life 345<br>7. Count Keyserling on Indian Music 345      |
| Constian Science and Vedanta 0 5 6                                           | 8. Count Keyserling on the Future 340                                                     |
| Indian Edition: Human Affection and                                          | 9. What is Civilisation 346                                                               |
| Divine Love—(cloth) 1 0 0                                                    | 10. A Scheme for the Medical Profession 346<br>11. Democracy in Islam 347                 |
| Abhedananda in India                                                         | 1 12. Measuring Genius - 347                                                              |
| $-(paper) \dots 0 12 0$                                                      | 13 Mosques Open to All Worshippers of God 348                                             |
| Byami Vivekananda & His Work 0 3 0<br>Does the Soul Exist after Death? 0 1 6 | 14. The Future of Africa 348                                                              |
| Why a Hindu Accepts Christ and                                               | 15. The Future of Constantinople 349<br>16. Europe and Internationalism 349               |
| Rejects Churchianity 0 1 6<br>India and Her People—(cloth) 2 0 0             | 17. A Message from Mahatma Gandhi to                                                      |
| Photos of Swami Abhedananda—(American and                                    | "The World Tomorrow" . 349                                                                |
| Indian). Write for prices.                                                   | America 349                                                                               |
| All orders promptly filled by                                                | 19 Mr Savel Zimand on Mahatma Gandhi 350<br>20. Science of Government 350                 |
| RAMKRISHNA VEDANTA SOCIETY                                                   | 21. Progress . 350                                                                        |
| 36, CENTRAL AVENUE, CALCUTTA                                                 | 22. Translation and Original Creation 350                                                 |
|                                                                              | 24. Careers for Japanese Women . 351                                                      |
| Get Your Money's Worth                                                       | 25. The English-speaking Union and the                                                    |
| V.                                                                           | 26. America Growing Healthier, But                                                        |
| ∰ Ç GET A                                                                    | India—? 353<br>27. What the West Requires 353                                             |
| - <del> </del>                                                               | 27. What the West Requires 353<br>28. "White but Black" 353                               |
| RISING SUN                                                                   | l 29. Home Recreation 354 i                                                               |
| · ·                                                                          | 31. The Mandatory System after Five Years'                                                |
| · j · ½.                                                                     | Working 354 I                                                                             |
| FOUNTAIN PEN                                                                 | 32. Negto Race-Movements in America 354                                                   |
| ,′                                                                           | 1. "Dravidian Origins and the Beginnings                                                  |
| BEST EUROPEAN MAKE.                                                          | of Indian Civilization"—Drs. A. C. Das and<br>S. K. Chatterjee 355                        |
| ¢<br>e                                                                       | Tempest (a poem)—Ralindranath Tagore 358                                                  |
| Equal to the Best in                                                         | Blooming Youth                                                                            |
|                                                                              | is ensured if full month's treatment rigidly followed                                     |
| Rs. 5 each only                                                              | of three principal vehicles of Ayurveda Pharmacoporia                                     |
| Rs. 5 each only                                                              | viz Makaradhwaja, Satmuli and Tambul chemically combined and bears name of—               |
|                                                                              | SNAYOO-BALA                                                                               |
| A Speciality of                                                              | It corrects cerebral and nervine weakness due                                             |
| A Speciality of                                                              | to overwork, rectifies want of concentration,                                             |
| Sanval Rangrigo & Co. 144                                                    | helps digestion and free motions, kills<br>muscular or gouty pains, cures female diseases |
| Sanyal Banerjee & Co., Ltd.                                                  | and brings lustre of blooming roses in the cheek                                          |
| APPLY FOR WHOLESALE RATES.                                                   | and charming glamour in the eyes.  Price: Suits all Pockets Rs. 3-12-0                    |
|                                                                              |                                                                                           |
| 26, STRAND ROAD, CALCUTTA.                                                   | full course V . P. extra.  To be had by pos m — Manager                                   |

4

ļ

Silver are

### CONDINIC JEWELLERY WORKS.

#### 33. Cornwallis Street, Calcutta. Branch:-Khuina.

Awarded FIRST CLASS CERTIFICATE by The Calcutta Industrial Exhibition 1918-19, and GOLD MEDAL by the "All-India Exhibition" 1922-23.

and Successfully met with 15000 Customers in the "British Empire Exhibition."

#### GOLD BRACELETS (inlaid with 22ct. gold)

NICELY SHAPED, HIGHLY POLISHED, DECENT AND DURABLE.

#### BINAPANI BRACELETS

(on ivory frame)

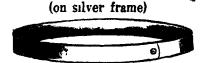

GRIHALAKSHMI BRACELETS (plain)

Pair Rs. 14. Medium 11-12, Small Rs. 9.

Pair Rs. 19. Medium Rs. 16-8, Small Rs. 14.

### CHURI (on silver frame)

PLAIN



**ENGRAVED** 

Pair Rs. 14, Medium Rs. 12, Small Rs. 10.

Pair Rs 16, Medium Rs. 13-8, Small Rs. 11.

Guaranteed to be changed or money returned if required.

Orders are promptly executed -Inner diameter is necessary.



(DRY-CLEANER)



( CANVAS-WHITENER )



"Crown-White"

(in cases and refills)

#### "Crown-Cloth-Ball"

(dry-cleaner for luckskins etc.)

"Kajal-Kali"

(writing fluid)

"QUALITY, QUANTITY & CONSISTENCY"
OUR MOTTO.

THE CHEMICAL ASSOCIATION (CALCUITA)



92-3. UPPER CIRCULAR ROAD.





#### Matchiess For Pertuning

fair Gils, Soaps, Tobacco Tooth-Powder, Tollet-Articles, Snull, etc., etc.

#### Free From Spirit. 100 Per Cent. Pure.

Mohini Pure Scents are made from flowers etc., by Modern Scientific Process. Unrivalled in strength fragrance and lasting power. Used extensively for making high class Scented Hair Oils of various science, and also for perfuming Scaps, Snuff, Tobacco, Cigars etc., etc. If only half ounce of any find of Mohini Pure Scents is mixed with 16 concess of Coconut, Castor, Groundnut, Sesame or Dil Oil, first class scented hair oil will be made at a very cheap cost. Nothing to add. No machinery will be required.

T have used Messrs. S. Paul & Co's perfumes and I am satisfied with them."

Dr. B. P. Saksena, M.D., Lucknow, writes:—
"I prepared a bottle of scented hair oil with your scent and found it an excellent hair oil."

Br. A. H. Telang, L. M. & S. Chief Medical Officer, Bajpipla State, Nandod:—" have prepared scented hair cils with your Pure Scents and they were very much appreciated by my family."

Ystanabow Soap Co., Mandalay:—"We have tested your Mohini Pure Scents and found that they are very good for Scented Soaps."

There Presents:—Every Purchaser will get charactery free: (1) One Pocket Calendar 1925, (2) One packet of Alkanet Root for colouring Oil red, (3) One copy of The Art of Perfumery Booklet.

#### Varieties of Mobini Pure Scents

| · a           | Rs. As.                | Rs. As |
|---------------|------------------------|--------|
| Champak Scent | 2 8 Bokul Scent        | 2 0    |
| Lasmin No. 1  | 2 8 Hena<br>2 8 Lily   | 18     |
| Musk-         | 2 8 Lotus .,           | 18     |
| Kadamba       | 2 0 Lemon<br>2 0 Sweet | 1 8    |
| Jakmin        | 2 0 Mixed "            | 08     |

Above Prices are for 1/2 Ounce Phial only.

Packing and Postage Extra.

S. PAUL & CO., Perfumers.

Dept. Pl. R. ) 4, Hospital Street, Dharamtola,

CALCUTTA.

Catalogue sent post free on request.

#### Pare For Pain

If So, Why Suffer!!
TRY

### MONSEN OIL

The Great Infallible External Pain Cure.

It is the Most Wonderful Remedy for al Pains arising from whatever causes such as Gout, Rheumatism, Lumbago, Sciatica, Stiff Joints, Backache, Earache, Toothache, etc., etc One application gives instant relief. Money will be returned in case of failure. Can you expect more? Get a Bottle to-day. Price per Bottle Re. 1. Packing and Postage Extra.

#### Are You Suffering

From Acidity, Biliousness, Constipation Costiveness, Dyspepsia, Flatulence, Heart-burn. Indigestion, Jaundice, Kidney and Liver Complaints, Winds or Pain in the Stomach? If so, you should not fail to try our

### PUSAR PILLS

Persons suffering from Habitual Constipation or Costiveness will soon get relief by the use of these pills.

Pusar Pills Improve Appetite, Cleanse the Blood, Brace the System, Clear Complexion. Regulate the Bowels, Assist Digestion and Give Pleasure in Living.

Full Price will be returned in case of failure. Now try them and be convinced.

Small Box As. 8. Medium Box Re. 1 Large Box Rs. 2.

Packing and Postage Extra.

#### SINOLA

The Ideal Tonic, Blood-Purifier and Nerve-Restorer. Cures promptly and permanently all kinds of Blood and Skin Diseases such as, Eczema, Frysepelas, Patches, Sores, abscesses Boils, Ulcers, Pimples, Sore-Throat, Chronic Rheumutism and Gout, Torpid Liver etc. Purifies the Human Blood Most Wonderfully. Vastly Superior to Sarsaparillas and socalled Nerve Tonics. Price per Bottle Rs. 2 Packing and Postage Extra.

#### S. PAUL & Co.,

Manufacturing Chemists.

(Dept. M. R.) 4, Hospital Street, Dharamtola: CALCUTTA. We stock

Rare

and

Anti-

quated

Publica-

Commercial Relations Between INDIA and ENGLAND

BY BAL KRISHNA, M. A., Ph. D. Rs. 10-8.

Indian Medicinal Plants

The late Lieut.-Col. K. R. Kirtikar, F.L.S., I.M.S. (Retd.),

Major B. D. BASU, I.M.S. (Retd.)

Containing

Botanical description, names in vernaculars, properties and uses of over 1300 Indian plants.

Neatly printed on thick art paper (1419 pages) with clear illustrations on above 1000 Royal quarto-sized lithographic plants.

A very rare and valuable work of reference to Botanists, Medical men, Manufacturers of indigenous drugs, and Agricultural and Forest Departments

Price Rs. 275.

tions.

Indian Railway Problems.

BY S. C. GHOSH, RS. 3-8. Postage and packing extra.

Recent and A most up-to-date and very useful Publication on Indian Railway affairs. exhaustively with Capital and Revenue Expenditure. Goods and up-to-date Passenger Traffic Rates and Fares. Agricultural, Trade and Statistics of Railway Traffic. Cost of Railway Operation and Operative Statistics, Railway Finance, etc.

Introduction to Adwaita Philosophy (ENGLISH EDITION)

BY PANDIT KOKILESWAR SASTRI, VIDYARATNA, M. A.

Post-Graduate Lecturer in Indian Philosophy, Calcutta University. Demy 8vo. Pp. 194. Cloth. Rs. 4.

Literature,

Works on

Art and

Economics.

Politics.

History.

Medical

and

Scientific

Books.

"The work is a brilliant exposition of the Sankara-School of the Vedanta Philosophy. The most striking feature of the work is the full consideration of various altogether new issues such as (1) whether Sankara has denied the reality of the objects of the universe, (2) whether individuality has been resolved in and his system of Philosophy into mere relations and actions and whether the Ego cannot be held to be an active power. (3) whether Vedanta advocates mertia emptying of the human mind rather than its expansion. (4) whether Sankara's Theory can be called Pantheism, and so on. The work will prove an indispensable companion for the thorough and correct understanding of the great Maya-Vada in its various aspects. Copious authoritative quotations from Sankara's commentaries on the 10 Upanishads, Brahma-Sutra and Gita have been given in the footnotes enhancing the value of the work, which are an invaluable mine of information, on the subject The author attempts also to clear up various misinterpretations and misrepresentations of the Sankara-Vedanta, giving a correct and right exposition

System of Buddhistic Thought.

BY REV. S. YAMAKAMI. Royal Svo. Pp. 371. Rs. 15.

The book presents in a comprehensive though short form a complete view of Buddhistic Philosophy, both of Mahayana and Hinayana Schools.

R. CAMBRAY & CO.,

Brånck 9, Remenate Mejulader Street, Cakutte:

Madras Branch .- 22, Linga Chitty Street, George Town, Madras.

### he Book Company College Square, Calcutta

"Ounestars 59"

Findian Medicinal Plants, by Lt. Col. K. R. Kirkkar. F.L.S., I.M.S. and Major B. D. Basu, I.M.S. Bettl.)—Nicely bound in two volumes.

The book contains Botanical description, names a vernaculars, properties and uses of over 1,300 hadian plants. Neatly printed on thick art paper, 419 pages, with clear illustrations in above 1,036 cyal 4to sizel lithographic plates. A very rare and valuable work of reference to Botanists, medial men manufacturers of indigenous drugs and gricultural and forest departments, ... Rs. 275.

Paper on Railway Economics (Calcutta Univerity Readership Lectures), by S. C. Ghose. Re 1
, indian Railway Problems by S.C. Ghose. Rs 3-8.
Rig. Vedic India by Abinaschandra Das. M.A.,
h.D. Demy 8vo. pp. 616 ... Rs. 10-8

The work is an attempt to find out the age of the culture as depicted in the Rig-Veda, examined the light of the results of modern geological, rehecological, and ethnological investigations and tawn from a comparative study of the early ivilisations of the Deccan, Babylonia and Assyria, sia Minor, Egypt, and Pre-historic Europe.]

Some Contribution of South India to Indian ulture by S. Krishnaswami Aiyengar, MA. Ph D emy 8vo. pp. 460 ... Rs. 6-0

[The contribution of the Dravidian intellect ader Aryan guidance, to general culture of Hindu idia is the fascinating topic which our author, an iknowledged authority of South Indian history, ings before the student]

A Short History of the Mediæval School of idian Logic (Griffith Memorial Prize 1907), by shamahopadhyaya Satischandra Vidyabhushan A., Ph.D. Royal 8vo. pp. 209 ... Rs. 7-8 [The two principal systems of the Mediæval thool of Indian Logic, viz., the Jaina Logic and Buddhist Logic, have been thoroughly expoundlere by bringing together a mass of information derived from several rare Jaina Manuscripts I Tibetan xylographs hitherto inaccessible to my. In the appendices a short and general party of the University of Nalanda and the Royal inversity of Vikramsila has also been given.]

 [A monumental work. Dr. Vidyabhusana has given here a detailed account of the system of Nyaya, and has left no source of information whether Brahmanical or Buddhist (Indian antibetan), or Janina, untapped. The history is brought down from the days of the Vedus to the 19th century, and is full of facts well disposed and lucidly set forth.

The author did not live to see the publication o a work which is sure to make his name immorta in the annals of Indology.]

Introduction to Adwalta Philosophy by Kokilesvar Shastri Rs 4

"Your book is a remarkably able and highly interesting contribution to the interpretation of Sankara. Greater value applies to your powerful exposition of the realistic element in Sankara. It is a striking tribute to his great philosophical powers." A Berridate keith.

Indian Fiscal Problem—by J. S. Coyajee—Rs 4 Manu Smriti, edited by Mahamahopadhyaya Ganganath Jha, M.A., D.Litt., C.I.E.

| Vol |      |    |    | Roya |    |    |     |     |     |
|-----|------|----|----|------|----|----|-----|-----|-----|
| ••  | I,   | 11 | IJ | ••   | 39 | 17 | 274 |     | 6-( |
| ••  | II.  | ,, | I  | ••   | 11 | ** | 297 |     | 6-( |
| ••  | II,  |    | H  |      | •• | 11 | 204 |     |     |
| •   | III, |    | I  |      | 11 | ,, | 263 |     | 6-( |
| "   | T17  |    |    |      | 1, | ., |     | ••• | 8-( |

[It is a translation of the laws of Manu with the commentary of Medhatithi—decidedly superior to Mandalik's edition and Gharpure's work. The present edition has been compiled with the help of severa manuscripts obtained from various places, setting forth textual, explanatory, and comparative notes in quite a novel and intelligible manner.]

Agricultural Indebtedness in India and its Remedies, by Satischandra Ray, M.A. Royal 8vo pp. 493 ... ... Rs. 7-6

[It treats of Indian economic problems in one of their aspects, the materials being collected from old and inaccessible Blue Books, proceedings of Legislative Councils, and Government Reports and Publications. The compilation is designed to be a source-book and guide for students of Indian Economics.]

All antiquated & latest Books, Books on Literature & Arts; Scientific & Technical Books; Original—French & German Books are always stocked.

#### For Schools, Discour, and Borney Vivalore,

Practice Deep-Breathing or Pranayama simplified by the world-femous apparetus

#### "Hydro" Lung-Developer and Tester

This apparatus has been very highly endorsed by the Ex-Surgeon General with the Government of Bombay and many other eminent Government and public medical authorities both in India and abroad, as a necessity in every household, school and gymnasium. Patented in U. S. A. and other countries,

Just spend about 5-10 minutes on this apparatus according to your leisure and it will strengthen the muscles of the heart, neck and develope the lungs and chest. It will cure such respiratory diseases as Chronic nasal catarrh, cold, asthma, bronchitis, pleurisy, consumption, as well as constipation, dyspepsia want of appetite; headaches, flatulence, obesity, anemia, general debility, nervousness and many other diseases. In a short time it will give you more Vim. Vigour and Vitality.

Ask for FREE 32-page BOOKLET. Read this book and you will be convinced of its utility.

Address: THE GARDNER WORKS, Poona City.

### Introduce Your Goods.

In Maharatta Homes of India, BURMA & EAST AFRICA

### HIND MAHILA

The premier women's weekly edited by Mrs.

Avantikabai Gokhale, President, Hind

Mahila Samaj, Bombay, Member,

Bombay Municipal Corporation.

Apply for particulars to:

The Manager, The Hind Mahila,
Bombay 4.

Advertising Agents:

MESSES. B. DUTTARAM & CO.,

GRANT ROAD, BOMBAY 7.

Calcutta Agent :

MESSES. GHOSE'S ADVERTISING AGENCY, 21, SURFA STREET, CALCUTTA.

### **OXFORD UNIVERSITY PRESS**

#### The Famous Series of Oxford World Manuals

It is much regretted that this series has been advertised at 3s. 4d. each book. The standard price is 2s. 6d. each book.

See advertisement of Oxford University Press on adv. page 14 of this number.

#### Birbhum Morobbas.

Highly praised by Dr. RABINDRA NATH TAGORE and Sie P. C. Roy, who say "The Morothas prepared by Devendra Chandra Bhaumik of Suri are sweet, delicious etc., and are fit to be patronised by the Public"

Morobbas: They possess medicinal qualities.

| _        | TV. | 3 A.S | . г. |
|----------|-----|-------|------|
| Satanuli | ••• | 10    | 0    |
| PAPPÆ    | ••• | 10    | Ó    |
| Haritoki | ••• | 1 8   | Ŏ    |
| AMLOKI   | •   | 20    | Ō    |
| LEBU     | ••• | 5 Ò   | Ō    |
| Lanka    | ••• | 5 0   | Ŏ    |
| Rer.     | . ( | 1 10  | ň    |

Packing and Postage Extra. Prices of all other sorts on application **D. C. Bhaumh & Co.**, SURI, BIRBHUM, BENGAL.

Real Bargains (

Real Bargains II

#### licavy Reduction in Prices to Clear the Stock.



SOME
OF THE
BARGAINS
ARE SHOWN
HEREUNDER

cool-breeze pocket fan, in hot weather it is a real boon. By a little finger pressure, it causes sufficient breeze to cool the user. It is noiseless untiring, and a thing of beauty, joy and fashion. It is made of best celluloid and ivory and has a large handle of 4 h inches. No 7 in a card board case, Reduced Prices: Each Re. 1-8, three for Rs. 3-12 and doz. Rs. 13-8. No. 8, same as No 7 but in a beautiful box of imitation leather, lined inside with velvet, BEST ARTICLE FOR PRESENTATION, Reduced Prices: Ewh Rs. 2-1, three for Rs 6 and doz. Rs. 22-8. CUFF LINKS, gold filled best finish, set up with genuine diamond cheap. Reduced Prices: Each Rs. 2-12, three for Rs. 7-8 and doz. Rs. 27.

As we expect a great rush of orders on account of the above reductions, you will do well to order at once to avoid disappointment All prices are net. V. P. Charges Extra. Packing Free.

RAM BROTHERS, 883-35, Burns Road, Karachi.

The Ideal Blood-Parifier and Health

Restorer.

Price Re. 1-8. Dozen Rs. 15.

### Sudhangsu Drava

For Dainty Complexions,

Price Ans. 12. Doxen Rs. 7-8.

Postage Extra.

. Medical Advice FREE.

B. L. Sen & Co.,

36. LOWER CHITPUR ROAD, CALCUTTA

#### ISHA UPANISHAD, Revised and Enk Re. 1-8, Foreign Edition Re. 2.

|                                      |     | -    | _   | 1                                      |     | -   |     |
|--------------------------------------|-----|------|-----|----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Ideal and Progress                   | 000 | - 3  |     | Semps on Olto                          | •   | 4   | - 4 |
| Виригина                             | -   | 0    |     | War and Bolf Determinati               | 08  |     | - ( |
| Thoughts and Glimmes                 | -   |      |     | Iriost of Karson Yogin                 |     | ī   | 11  |
| Evolution                            |     | Õ    | ě   | Remisses in India                      |     | ī   | 1   |
|                                      |     |      | •   | 4 5                                    | ••• |     |     |
| Specialis                            |     | •    | œ   | Yage and He Object                     | *** | 0   |     |
| Sougs to Myrtilla                    |     | - \$ | •   | ( Ctierpera Spench                     | •   | •   | 4   |
| National Education                   |     |      | ۰   |                                        |     |     | 4   |
| Love and Death                       |     | ī    | Ă.  |                                        | _   |     |     |
| Heed in Nationalism                  | -   | •    | - 1 | Maria California                       |     |     |     |
| to detail the Late Annie Americanies | -   | •    | •   | National Value of Art                  | *** | •   | •   |
| Baji Prebhau As                      | 48  | *    |     |                                        |     |     |     |
| Epinodes of Mahratta hist            |     |      |     | tee in <b>fine postry, one of th</b> e |     |     |     |
| abouted to wantered too              | ,   |      |     |                                        |     |     |     |
|                                      |     | -    |     | 4                                      |     | -   |     |
| By Berindre E. Che                   | 44  | _    | _   | By Ollesker Bett, Pric                 | _   | _   | -   |
|                                      | -   |      |     | Indianament mater that                 |     | _   |     |
| Tale of Karle                        |     |      | •   | Lafe                                   | *** | - 3 | 4   |
| a- Meliat E Gra                      |     |      |     | I be leader to bell them.              | _   |     |     |

Arya Publishing House College Street Market, CALCUTTA

### Rare Books For Sale

1. Seir Mutagherin, comp. in 3 vols., 1789, full morocco, orig. 1st edt., very scarce Rs. 4 2. Indian Record Series: Bengal in 1756-1757., comp. in 3 Vols. by S. C. Hill Rs. 27. 3. History the Punjab by Syed Muhammad Latif Rs. 15, 4. The History, Antiquities, Topography and Statist of Eastern India etc., by M. Martin, Comp. in 3 Vols. 1838 very rare Rs. 75. 5. Historical Sketcl of the South of India, in an attempt to trace the History of Mysoor, comp. in 3 Vols. hf. cf. 1810 Mark Wilks, very rare Rs. 90. 6. The Dairy of William Hedges, during his agency in Bengal (16 1687) complete in 3 Vols. by Barlow Yelle 1887 very rare Rs. 90. 7. Indo-Aryans; contribute towards the elucidation of their Ancient and Mediaeval History, comp. in 2 Vols. 1881 by Rajendra Mitra, very scarce Rs. 45. 8. Memoirs Maps of Hindustan complete in 2 Vols. 1793 by Rennell, v. Fare Rs. 75. 9. A Bengal Atlas containing 22 Maps of the Theatre of Wars and Commerce on that S of Hindoostan by Rennell, 1781 hf. cf., nice copy, rare, Rs. 85. 10. The Sikandar Nama, E. Bara Book of Alexander the great, written A.D. 1200 by Clarke Rs, 20. 11, Divan-I-Hafiz com. in 2 V by Clarke Rs. 30. 12, Tree and Serpent worship and etc., by Fergusson, nice copy very rare Rs. 2 13. Burton's Arabian Nights, comp. in 17 Vols. with Terminal Essay, very fine set, Rs. 275. 14. Balza Opmedic Humaine translated by Hellen Marriage, comp. in 40 Vols. very scarce Rs. 450. Harmsworth's History of the World, edited by Innes and others, 15 Vols. hf. Morocco, Rs. 60. Muschinson's History of the Nations, comp., in 4 Vols. hf. cr. Morocco, a fine set Rs. 70. 17. World of Today, comp. in 6 vols by A.R.H. Moncerieff, as new Rs. 50.

### Sheikh Nayimuddin

Rare Book Seller.

23 Bhawani Dutt Lane, Calcutta.

# Volunteers' Union High School

### Prize-Fund

(Sanctioned by the Gondal State)

### Dhoraji-Kathiawar

To be positively opened on the 12th April 1925. Rupees 80100 are to be distributed as prizes.

On the total collection of two lacs. Each prize-copy contains five coupons

Each worth Rupee One.

This Prize-fund has been kindly sanctioned by the Gondol State for the benefit of the Volunteers' Union High School, Dhoraji, an institution working on national lines without any distinction of spirit. It works under the supervision of a committee of forty-seven renowned persons of this district. Besides regular courses students are trained in Indian Accountancy, Bookkeeping, Spinning, Weaving and Wrestling. A special Akhada has been prepared, where students as well as Hindu and Muslim

youths of this place achieve physical training. A 'Kindergarten' School for infant students has also been recently opened. As such, the institution has claims on the pockets of every patriotic and kind-hearted gentleman and wishes for their enthusiastic support.

Our subscribers will be glad to note that Maulana Shaukat Ali and his party recently visited our High School and were highly pleased with the spirit of the teachers and the taught

For further particulars, please refer to the reverse of our prize-copies or correspond in English:—

To

The Honourary Secretaries
Volunteers' Union High School

Dhoraji-Kathiawar

India

rinciples of Education

The book is worthy of being in the hands of page decationist in the country."

The United India and Indian States (Jan. 1923)

"The theoretical and practical aspects of education a soly and analytically treated in the book by —The Mahratta (Dec. 9, 1923)

The book deserves well in the hands of the Education Department."

-The Indian Daily News, (Sept. 5, 1923) "Thoughtful and thought-provoking."

Current Thought (Dec. 1924).

"This little book is well-written."
—The Modern Review, (Dec. 1922)

#### National Problems

The book is ably written and carefully arranged and is sure to make an interesting reading for all well-wishers of the country, who must devote special attention to the useful suggestions made."—The attention Outlook (August 10, 1924).

"Entitled to a respectable hearing."

The Calcutta Review (Jan. 1924)

"This is a little book full of sound views on the various aspects of our national life."

Current Thought (Jan. 1925)

#### The United States of America

"The book is worth reading It is written out of enormous amount of knowledge nearly all of which is singularly accurate. The interpretations of various phases of our national life are mostly truememory of the sees and reports with less mesosession and more truth than most of the Europeans, British included, who visit this country and write about their observations And his 200 pages are remarkably comprehensive."—The New York The New 1004 1004 1004 1004 1004 York Times Book Review (Oct. 19, 1924).

The Origin of Christianity

"The author reveals an extensive scholarship treatment is fairly exhaustive and in the chapter Relationship of Christianity with Buddhism he thoroughy convincing."—The Vedic Magazine (Bept. 1924).

There was a time when Christian missionaries med to hunt after the weak points of popular religion and their preaching meant nothing but vilification of Hinduism. The Christian missionaries always steed on the offensive and the Hindus were on the steensive. But now the tables have been turned". The Modern Review (Dec., 1923).

"It is a profoundly interesting book—illuminating wating, and thought-provoking."—The Servant elevating and (Oct. 24, 1924).

5. The Origin of the Cross

Rs. 3

Contains descriptiption of sex-worship in various isots as sex-symbols. "This is a book of gents as sex-symbols-remanants value."

- the Truth Scoker, New York (March 8, 1924). वीश क वाशा-12 as. 7. वह-Re. 1, 8. वाशा

-12 ds. 9. সফোষক জো<del>র---</del>es. 12

#### SUSRUTA SANGHA.

Publisher of Scientific, and Medical Books

III, Raja Dinendra Street, CALCUTTA.

#### APPENISTRATIO

BY B. G. SAPRE, MA.

Proprieta de la Contra de La Companya del la companya de la compan

Professor of History and Economics. Willingdon College, Sangli, (S. M. COUNTRY.).

The present book gives an account of the forms tion of the East India Company, its territoris expansion in India, the system of Double Government under the Company, the Bureaucratic Government, and finally Responsible Government. I deals exhaustively with the Reforms of 1919. I also contains adequate treatment of subjects like Indian Defence, Finance, Education, Fiscal Policy Local Self-Government, Land Revenue Policy. The book also contains in an abridged form the consolidated Government of India Act of 1919.

PRICE Rs. 4-0-0. Pages xxviii+457+80. Copies can be had of the author. Willingdon College, Sangh.

EXTRACTS from Opinions and Reviews on Prof. Sapre's "Growth of Indian Constitution and Administration."

"Your book which seems to be a really meritorious production."

DR D R BHANDARKAR, MA., D.LITT., President, Board of Studies in History University of Calcutta.

"It seems highly useful, and likely to be of great utility as a work of reference."

DR. PROF. RUSHBROOK WILLIAMS, M.A.,
Director of Public Information,
Government of India, Simla

I have read the book with great interest and I congratulated you on the way in which the subject has been treated

DR SIR CHIMANLAL A. SETALVAD. KT. Vice-Chancellor of the University of Bombay.

"Mr. Sapre is a master of his intricate subject and of the English language. He writes with a clarity and conciseness that are worthy of high praise."

-The New Statesman, London Oct. 11, 1924

"Mr. Sapre has unfolded the story of constitutional evolution in a book which is evidently intended as a text-book for history students and he has done so on the whole sympathetically".

-Times Literary Supplement, London, 18-9-1924

#### Two Notabic Books

THE WEALTH and Taxable Capacity of India. By K. T. Shah. Professor of Economics, University of Bombay, and K. J. Khambata, M.A. Rs. 10.

This book contains a critical discussion of the general economic concept of National wealth; the measurement of the wealth of India and the taxable capacity of India.

FINANCIAL DEVELOPMENTS IN MODERN INDIA 1860-1924. By C. N. Vakil. M.A., M.sc (Econ)., Department of Economics, University of Bombay. Demy Svo. 640 pp. with three graphs Cloth Rs. 10.

This book gives an exhaustive, critical and historical account of the expenditure, Revenue and Deby of the Government of Indignee the matiny etc., etc.

**Tarapercycia** 190, Hornby Road, Fort, Bumbay

### etantial rogu co., rtd.

#### Estd. 1918

#### 2, LALBAZAR STREET, CALCUTTA.

| Phone 4157. |          |       |       | Telegrams: "CREDIT. |
|-------------|----------|-------|-------|---------------------|
| AUTHORIZED  | CAPITAL  | •••   | •••   | Rs. 10,00,000       |
| Subscribed  | ")       | • • • | •••   | <b>, 1</b> ,65,410  |
| Paid up     | " { 1923 | • • • | •••   | <b>91,260</b>       |
| Reserve     | )        | •••   | • • • | , 40,000            |

All kinds of BANKING and AGENCY business transacted.

SAVINGS BANK ACCOUNTS opened with a minimum of Rs. 10/- and interest allowed at the rate of 41/20/0 per annum.

#### Fixed Deposits Accepted and Interest Paid Half-Yearly.

Deposits to remain till notice of 6 Months at the rate of 6% p. a.

1 Year
2 Years
3 Years
3 Years
8%

invest your Savings under "THE SPECIAL DEPOSIT SCHEME" and see how your money grows.

The most popular plan of saving money to provide for old age, for a start in life to children, for daughters' marriage; etc.

### Specimen Table showing the amount of accumulation for Rs. 10/- paid Monthly for 10 to 20 years.

| 10th year      | Rs. 1,580          | 16th year | Rs. 3,080      |
|----------------|--------------------|-----------|----------------|
| 11th ,         | , 1,790            | 17th "    | <b>"</b> 3,380 |
| 12th ,         | , 2,020            | 18th ,    | _ 3,700        |
| 13th ,<br>14th | , 2,260<br>, 2,520 | 19th ,    | 4,050          |
| 15th           | , 2,790            | 20th ,    | , 4,410        |

#### THERE IS ABSOLUTELY NO FORFEITURE UNDER ANY CIRCUMSTANCES WHATEVER.

OUR SHARE EXCHANGE DEPARTMENT undertakes to buy and sell G. P. NOTES, STOCKS and SHARES at the best market price for the public. We advance liberally on STOCKS and SHARES purchased through us.

#### HOW THE COMPANY HAS DEVELOPED

|       |          | -        | Dividend  |
|-------|----------|----------|-----------|
| Year. | Deposit  | Reserve. | Dividend. |
| I .   | Rs.      | Rs.      | per cent  |
| 1919  | 18,600   | 6,000    | 15        |
| 1920  | 1,41,800 | 12,000   | 15        |
| 1921  | 1,89,300 | 18,000   | 15        |
| 1922  | 2,45,600 | 25,000   | 15        |
| 1923  | 2,88,700 | 32,360   | 15        |
| 1924  | 4 00 000 | 40 000   | 15        |

### (Applications for new shares are entertained.)

WANTED AGENTS IN EVERY DISTRICT. BRIGHT PROSPECTS.

For Particulars please apply to:-

MANAGING DIRECTOR.

الْهُ مُ

مهداري 🚘

'2, Lalbazar Street, Calcutta.

#### Chakraberty

Finciples of Education

The book is worthy of being in the hands of rery educationist in the country.

The United India and Indian States (Jan. 1923)

"The theoretical and practical aspects of education a ably and analytically treated in the book by author."

—The Mahratta (Dec. 9, 1923)

The book deserves well in the hands of the position Department."
—The Indian Daily News, (Sept. 5, 1923)

"Thoughtful and thought-provoking."

Current Thought (Dec. 1924).

"This little book is well-written."

-The Modern Review, (Dec. 1922)

#### Mational Problems

the book is ably written and carefully arranged is sure to make an interesting reading for all rell-wishers of the country, who must devote special Stantion to the useful suggestions made."—The Muslim Outlook (August 10, 1924).

"Entitled to a respectable hearing."

The Calcutta Review (Jan. 1924)

the various aspects of our national life"

Current Thought (Jan. 1925)

#### The United States of America

"The book is worth reading. It is written out of enormous amount of knowledge nearly all of which is singularly accurate. The interpretations of various phases of our national life are mostly truemacroectedly so. He sees and reports with less Reposession and more truth man more of the supplementary write about their observations. And his pages are remarkably comprehensive."—The New Fork Times Book Review (Oct. 19, 1924).

The Origin of Christianity

The author reveals an extensive scholarship treatment is fairly exhaustive and in the chapter Relationship of Christianity with Buddhism he thoroughy convincing."—The Veduc Magazine 1924).

There was a time when Christian missionaries to hunt after the weak points of popular religion that their preaching meant nothing but vilification of Hinduism. The Christian missionaries always coted on the offensive and the Hindus were on the defensive. But now the tables have been turned. The Modern Review (Dec., 1923).

"It is a profoundly interesting book—illuminating thought-provoking."—The Servant Marating and (Oct. 24, 1924).

The Origin of the Cross

Contains descriptiption of sex-worship in various 

वारा च वाषा-12 as. 7. चत-Re. 1, 6. वाषा 12 ds. 9. Nather Cels-05, 19

#### SUSRUTA SANGHA.

 $\mathcal{L}_{\mathrm{trans}}$  Publisher of Scientific and Medical Books

177, Raja Dinendra Street, CALCUTTA.

## PHILIP INTERIOR

by B. G. SAPRE, M.A.

Professor of History and Economics, Willingdon College, Sangli, (S. M. Country)

The present book gives an account of the formation of the East India Company, its territorial expansion in India, the system of Double Government under the Company, the Bureaucratic Government, and finally Responsible Government. It deals exhaustively with the Reforms of 1919. It also contains adequate treatment of subjects like Indian Defence, Finance, Education, Fiscal Policy, Local Self-Government, Land Revenue Policy. The book also contains in an abridged form the consolidated Government of India Act of 1919.

Price Rs. 4-0-0. Pages xxviii +457+80. Copies can be had of the author, Willingdon College, Sangli.

EXTRACTS from Opinions and Reviews on Prof. Sapre's "Growth of Indian Constitution and Administration."

"Your book which seems to be a really meritorious production.

DR. D. R. BHANDARKAR, M.A., D.LITT., President, Board of Studies in History University of Calcutta.

"It seems highly useful, and likely to be of great utility as a work of reference."

DR. PROF. RUSHBROOK WILLIAMS, M.A.,
Director of Public Information, Government of India, Simla.

I have read the book with great interest and I congratulated you on the way in which the subject has been treated

DR SIR CHIMANIAL A. SETALVAD. KT., Vice-Chancellor of the University of Bombay.

"Mr. Sapre is a master of his intricate subject and of the English language. He writes with a clarity and conciseness that are worthy of high praise."

-The New Statesman, London Oct. 11, 1924. "Mr. Sapre has unfolded the story of constitutional evolution in a book which is evidently intended as a text-book for history students and he has done so on the whole sympathetically".

Times Literary Supplement, London, 18-9-1924.

#### Two Notable Books

THE WEALTH and Taxable Capacity of India. By K. T. Shah, Professor of Economics, University of Bombay, and K. J. Khambsta, MA. Rs. 10.

This book contains a critical discussion of the general economic concept of National wealth; the measurement of the wealth of India and the taxable capacity of India.

FINANCIAL DEVELOPMENTS IN MODERN INDIA. 1860-1924. By C. N. Vakil. M.A., M.Sc. (Econ)., Department of Economics, University of Bombay. Demy 8vo, 640 pp. with three graphs. Cloth Rs. 10.

This book gives an exhaustive, critical and historical account of the expenditure, Rovenue and Debt of the Government of India since the mutiny etc., etc.

Tarapercuala 190, Hornby Road, Fort, Bomb

### Densal Central Loan Co., Ltd.



#### 2. LALBAZAR STREET, CALCUTTA.

| Phone 4157.  |     |            |       |       | Tele | grams : " CREDIT." |
|--------------|-----|------------|-------|-------|------|--------------------|
| AUTHORIZED C | API | <b>TAL</b> | •••   | •••   | Rs.  | 10,00,000          |
| Subscribed   | "   |            | •••   | •••   | 9    | 1,65,410           |
| Paid up      | 19  | 1923       |       | •••   | 19   | 91,260             |
| Reserve      |     | )          | • • • | • • • |      | 40,000             |

All kinds of BANKING and AGENCY business transacted.

SAVINGS BANK ACCOUNTS opened with a minimum of Rs. 10/- and interest allowed at he rate of 41/20/0 per annum.

#### Fixed Deposits Accepted and Interest Paid Half-Yearly.

Deposits to remain till notice of 6 Months at the rate of 6% p. a.

1 Year
2 Years
3 Years
8%

invest your Savings under "THE SPECIAL DEPOSIT SCHEME" and see how your money grows.

The most popular plan of saving money to provide for old age, for a start in life to shildren, for daughters' marriage; etc.

Specimen Table showing the amount of accumulation for Rs. 10/- paid Monthly for 10 to 20 years.

|               | -                  |           |              |
|---------------|--------------------|-----------|--------------|
| 10th year     | Rs. 1,580          | 16th year | Rs. 3,080    |
| 11th ,        | , 1,790            | 17th ,    | <b>3,380</b> |
| 12th ,        | , 2,020            | 18th .    | 3,700        |
| 13th , 14th _ | , 2,260<br>, 2,520 | 19th .    | 4,050        |
| 15th _        | 2,790              | 20th      | , 4,410      |
| TOM #         | , 4,17U            | EAM #     | a rizto      |

#### THERE IS ABSOLUTELY NO FORFEITURE UNDER ANY CIRCUMSTANCES WHATEVER.

OUR SHARE EXCHANGE DEPARTMENT undertakes to buy and sell G. P. NOTES, STOCKS and SHARES at the best market price for the public. We advance liberally on STOCKS and SHARES purchased through us.

#### HOW THE COMPANY HAS DEVELOPED

| Year. | Deposit. | Reserve.<br>Rs. | Dividend. |
|-------|----------|-----------------|-----------|
| 1919  | 18,600   | 6,000           | 15        |
| 1920  | 1,41,800 | 12,000          | 15        |
| 1921  | 1,89,300 | 18,000          | 15        |
| 1922  | 2,45,600 | 25,000          | 15        |
| 1923  | 2,88,700 | 32,360          | 15        |
| 1924  | 4 00 000 | 40 000          | 15        |

### (Applications for new shares are entertained.)

WANTED AGENTS IN EVERY DISTRICT. BRIGHT PROSPECTS.

For Particulars please apply to:-

MANAGING DIRECTOR.

'2, Lalbazar Street, Calcutta.

### Mantae Rovance in the for a tree openings

#### In The Modern Review.

#### Discount on Advance for:

| 1 Year                       | 121/2 0/0 |
|------------------------------|-----------|
| 6 Months or less than 1 year | 61/4 0/0  |
| Less than 6 Months           | 31/8 0/0  |
| On the net sum paid          |           |

No discount will be allowed on advertisements costing less than Rs. 5. Such

#### Contract Discounts on:

1 Year's contract 61/4 0/0
Less than 1 year and more than 3 months 31/8 0/0

Contracts are not entered into for any space less than 1/2 column per insertion.

#### To Our Advertisers

The Modern Review is India's greatest advertising medium. It circulates widely in every part of India, Burma, Ceylon, F. M. S., S. S., South Africa and all over the world wherever Indians and people interested in things Indian are found. That it is a paper well worth advertising in is proved by its long list of advertisers who have used its columns for giving publicity to their wares for years without a break.

Of late the Modern Review has improved its printing, paper, get-up and has reade an all-round advance in popularity, circulation and quality of articles and pictures. It is meant extra expenses to the Modern Review and extra profits to its advertisers. It view of the above facts, it has been found urgently necessary to slightly increase the advertisement rates of the Modern Review. This increase shall not affect existing contracts all their expiry.

# New Rates Scale of Charges

|                      |     |     | Single |     | Insertion |   |  |
|----------------------|-----|-----|--------|-----|-----------|---|--|
|                      |     |     |        | Rs. | As.       | P |  |
| Per Ordinary Page    |     |     |        | 40  | 0         | 0 |  |
| . Half-Page or 1 Col | umn |     |        | 21  | 0         | 0 |  |
| " Half-Column        |     |     |        | 11  | 0         | 0 |  |
| " Quarter-Column     |     |     |        | в   | 0         | 0 |  |
| " One-eighth Column  | ••• | *** |        | 4   | 0         | 0 |  |

Rates for other special pages can be had on application.

One page measures  $8 \times 6$ , one column  $8 \times 3$ ,  $\frac{1}{2}$  column  $4 \times 3$ ,  $\frac{1}{4}$  column  $1 \times 3$ .

Manager, The Modern Review, 91, Upper Circular Road, Calcutta.

#### For MALARIA and OTHER FEVERS

# PYREX

is the only remedy that tells. This is the testimony of countless patients who have regained health and vigour under its use. That is why the sale of PYREX now approaches an unprecedented figure.

NOT A SECRET REMEDY.
FORMULA POSTED ON REQUEST.

Price per Bottle 13 annas. With V. P. charges Re. 1-2.

Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.,

15, College Square,

CALCUTTA.

The Talisman has extraordinary power to under the critical factors and the critical factors. The Talisman has extraordinary power to under the critical factors, peace and happiness in life. It is guirely and earnedly made in the Shastill best unsolicited letters testify that this Talisman is wonderfally and verily efficacious for the Shastill best unsolicited letters testify that this Talisman is wonderfally and verily efficacious for the Shastill best unsolicited letters testify that this Talisman is wonderfally and verily efficacious for the Shastill best of Shastill Bastill Bastill

#### A FEW TESTIMONIALS.

1. Raja Sreenath Roy Bahadur, Bhagyakul, Dacca,—I have used your Talisman; its effects

Prof. A. B. Bhattacharya, M.A., Rajshahi Government College,—I had no faith in any Brahmachary's Kabacha's miraculous effects have astonished me.

Mr. P. C. De, Well-known Detective Novelist, Calcutta,—One of my relatives, suffering diseases, has achieved great benefit by wearing your Talisman.

Mr. R. C. Guha, Dacca,—Just after using your Talisman I have secured a good service select really reminds me of Aladdin's Wonderful Lamp.

5. Mr. Reicharan Mistri, Khulna,—Babu Harimohan Roy, a neighbour of mine, by using your comines out successfully in every Litigation. He instructs me to wear your Kabacha Please send me one one. Mrs. Kusumkumari, Dacca.—Wearing your Nabagraha Kabacha I have gained a new life of diseases, mental disquietude and pecuniary difficulties.

Wr. M. P. Pradhan, Craddock Town, Nagpur,—The Nabagraha Kahachas I ordered, were myself, my brother and my daughter. I got my increment, my brother also got increment than the came out successful in Matric, quite unexpectedly.

Paramananda Kutir, 8, Guiu Ostagar Lane, Beadon Square, Calcutta.

### AMRUTANJAN

**松松** 

The present abnormal price of menthol, owing to the recent catastrophe in Japan, has necessitated slight alteration in the

price of Amrutanian as under:

Wholesale Refall Single Bottle Rs 6-0-0 per dozen. 6-4-0 "

\* For purchasers of 40 Dozens and above at a time, All packing and other expenses will be charged extra.

MANGER-

## Amrutanjan Depot.

7, THAMBU CHETTY STREET, MADRAS. BOMBAY, DELHI, KARACHI, RANGOON, KUALA LAMPUR, & CALCUTTA,

two the barring accident, abuse, want of proper care, etc.—and we undertake to remove any trouble that may occur within the period at our cost. Durkopp is the only cycle on earth that carries such a guarantee. Please think of it before buying a cycle.



Price Rs.: 175.

(Credit price Rs. 15 extent

Please think of it before ing other cycles.

We always keep a stock of genuine "Durks" spare parts.

H. BOSE & Co. 63-2, Harrison Road, Calcutta.

The best alternative

## Makaradhwaja Rasayan

Prepared from Makaradhwaja mixed with calcined pearl, coral and gold and some a powerful ingredients.

The drugs that increase eyesight, retards old age, builds up health and generates energy is known as Rasayan. Its use develops memory, brain, strength of the body and the organic for cight days its. 4 for one ments its. 12.

( Packing and Postage free. )

MAKARADHWAJA STORE: -256, Bowbazar Street, Calcutta.

("Makaradhwaja" pamphlet sent free.)



The Light That Never Fails

## Dianamo Pocket Lam

Is an Electric Lamp without any Battery or Accumulated pocket size, self-contained inexhaustible lighting plant generalists own electricity whilst held in the hand. This handy, compared its own electricity whilst held in the hand. This handy, compared is undoubtedly the most perfect Electric Torch in existence owing to its distinctive features. It is always ready for instance even if left untended for months a time. It is perfectly safe is most valuable for purposes where the use of an open light be dangerous. It is a boon to the Farmers, Miners, Engineer Motorists, Sportsmen, Sailors, Night-Watchmen and to all the must have an everlasting source of illumination. In regard to all practical indestructibility, the purchase price is small and is the

practical indestructibility, the purchase price is small and is a only cost since there are no Batteries to replace or accumulators to the charge. In short, it is a trusty and indispensable companion—Rs. 15 only

## The Automatic Stove-Lighter

is superior to all other lighters hitherto introduced because it will book a supply of Petrol to last for about 3 weeks. It is cheaper than matched Price Re. 1 only.

FREE: One Silver plated permanent nice "Calendar" will be given in with every Dianamo Pocket Lamp.

K. G. MANIAR 55, Canning Street, CALCUT A.

Price Rs 4: ós. Abroad. OPINIONS AND REVIEWS.

interesting and original work. Most desirable that car libraries should procure a book of this interests of India.

C. Most—A sound piece of work.

V. Chirol—Clearly a very useful contribution.

E. Keith—Contains important contributions to the solution of present difficulties.

is solution of present difficulties.

The Roberts—Vivid and stimulating. You have

you some things extraordinarily well.

Literary Supplement (17-2-1922)—Praiseworlay freedom from prejudice. States as plainly as possible the alternatives between which India to choose.

wish Historical Review, October, 1922 -One of most vigorous, interesting and original viduaces on India. Based on wide reading and appired as a rule with shrewdness, insight

and sympathy.

And sy

ability.

April, 1922 — An ideal textBook for the student.

Book f runs all through it.

jones (11-6-22) The text fully supported by supporties.

#### 2. The Text of the Sakuntala

A PAPER ON-

Price Re. 1-8: 25. 6d. Abroad. OPINIONS AND REVIEWS.

Jolly—Your valuable work. The understanding of the S. greatly furthered by your remarks, I

Abink.

Charpentier—You are on the whole quite right.

Charpentier—Shown excellent reason for districting from the lamented Pischel—my own the control of the lamented Pischel—my own the control of the problems.

The standard of the problems and shows the way to the lamented and Gurukula Samachar (June 1972). A distinct service to the cause of higher iterative criticism. Displays complete mastery of the subject.

D. B. Taraporevala Sons & Co. • , Booksellers, Homby Road, BOMBAY 1.

BOMBAY, CALGUTTA, MADRAR

Sole Agents in India for Constable & Co., Ltd.

Labour in Indian Industries: By G. M. Broughton. Rs. 6.

This fearless and accurate account of the conditions of life under industrial circumstances in Modern India should be read by all who are interested in the welfare of the workers of India. London University recognized the merit of this work by granting the author their Economics degree of Doctor of Science.

The Caliphate: By Sir T. W. Arnold, 10s. 6d, An account of the history of this great religious and political institution from its rise to its recent abolition. Discover the historic background of the

A masterly account of the history of this — The Times.

Sind—A REINTERPRETATION OF THE UNHAPPY VALLEY, By J. Abbott, I. C. S., B. A. Price Rs. 5.

A book of compelling literary charm, filled with the most useful historical and geographical informa-tion. 15 maps reproduced from 17th and 18th century sources. Published for the University of Bombay. This is a demy octavo book bound in green cloth with gold lettering.

Read a True Account of the State of Post-War Germanu.

Defeat-A Volume of Short Stories by Geoffrey Moss, the popular novelist.

Each one of these stories shows in a brilliant manner the effect of victory upon French, and of defeat on German mentality. 6s.

#### The Famous Oxford Series of World's Manuals—3s. 6d. each.

The object of this series is to present in a fairly short form the most useful information about the most important subjects in the most interesting manner. The Editorial Board consists of distinguished scholars in every branch of learning.

Recent Additions to the Series Roman Britain: By R. G. Collingwood.

A masterly summary of the latest archaeological research on this subject.

Shakespeare: The Man and His Stage.

By E. A. G. Lamborn and G. B. Harrison. Ethics: An Historical Introduction,

By Stephen Ward. Introduction to Modern Philosophy:
By C. E. M. Joad.

An invaluable help to all who stray in the tangled but fascinating ways of modern thought.

> The Pocket Oxford Dictionary. Buy the book the World is talking of. Price Rs. 2-8, India Paper, Rs. 4-8,
> Of All Booksellers.

Oxford University President 30-E, Chowringhee Road, Calculate

Manufacturers of :-Extracts, Tinctures, Liquers, Syrups, etc. Acc. to Bri. Pharmacopæia 1914.

Neo-thymoline for treatment of nose, throat, mouth, etc., in Influenza
Universal Embrocation, for sprains, colds, etc., etc., for general use
Codliver Oil Emulsion (best quality)
Balamrit, for rickets and children
Gairel Hair Oils, cooling and tonic
"Standard" Balm
Cologne Water, first quality, 3 oz.

Prof. T. K. Galjar's "Tonic" Remedies.

Ever Drops, changet, and best, for all 000000 0 4 0 and 0 12 Fever Drops, cheapest and best for all fever Malaria (Ague) Solution 0 10 0 and 1 Liver Solution, for all kinds of liver 0 12 0 and 1 0 trouble Blood-Purifying Solution Tonic Solution, for anæmia, tuberculosis, diabetes, etc. 1 0 0 and 2 8
Tooth Powder, (Oxol.), 0 4 0 and 0 6
Ringworm Ointment and Lotion 0-4-0 0 6 Apply for particulars regarding specific treatment for Plagues, Cholera, Influenza, Typhoid, Pneumonia, etc., etc., and other informations to-

Prof. M. J. Gajjar, M. A., F. C. S. No. 1 Khetwadi Main Road, Girgaon, Bombay No. 4.
AGENTS WANTED

### Calcutta Musical Stores



Harmoniums of all kinds of reeds, viz., American, Ger man, P. a. r. i.s., Esteve, Kasriej etc., in Scale-change, Coup-ler, Dulcetina, Pos'. Travel-ing, Folding.

Box, etc.. All sorts of Musical Instruments are sold at moderate price. Catalogue free on application.

#### HARMONTUMS

3 Octaves 1 set of Organ reeds
Do. 2 sets of Organ reeds
3 Octaves 1 set of Paris reeds
Do. 2 sets of Paris reeds
3 Octaves 1 set of Kasriel reeds
Do. 2 sets of Kasriel reeds Rs. 20, 25 & 35 ... 35, 40 & 50 ... 35, 40 & 50 ... 55, 60 & 75 ... 45, 50 & 60 ... 80, 85 & 85 Do. 2 sets of Kasriel reeds ,, 80, 85 & 95 Other Varieties , 100 to 350 3 Octaves Double reeds Pos' Harmonium, 3 stops, Ebonized Polish at Rs. 60. Free delivery by post. 3% Octv.' C. to G. Folding Harmonium (Style Kasriel Paris) fitted with 2 sets of reeds and 5 stops ebonized polish Rs. 150, 200 & 225. German-made Violin good tone and finish with bow and case complete Rs. 20, 25, 30, 35 to Rs. 250. German-made Mandolin Rs. 15, 20, 25, 30 to Rs. 75.

'Advance Quarter Amount with Order.

Biswas & Sons.

5. Lower Chitpore Road, (A) CALOUTTA.

#### 医光子性抗卡尔 人名斯奇拉科 对新国位置于7几至 452 Presents for Re. 1.



Purchaser of a phial of Rose Otto or 4 pots of ring-worm cintment will be given the following presents:

1 ring of eight metals, 1 Divine armlet, 1 Fancy toy wrist-watch.

144 Blue-black ink Tablets, 1 Fancy handle. 1 Clip, 1 Doz. transfer pictures, 1 Safety pin, 12 Fancy Buttons, 1 Rubber balloon—will fly by blowing. 1 Clicker phones—if properly played can be used in accompaniment with music, 1 Jumping frog draw 1 Drunkard dell the spring and it will leap. (tumbling clown Heyday), its movements make you die with laughing, 24 assorted lozenges:-Total 452 items

> PRICE RE. 1 POSTAGE As. 6. Seal & Co.,

P. O. HATKHOLA, CALCUTTA,

Manufacture of High Class
"Lucky Monan Flutc" Barm



Our ever renowned and highly melodious "Lucky Mohan Rute" Harmoniums are aviiable at a considerably reduced and cheap price. Please test once. Every instrument is Guaranteed for 3 years., We have in our stock Violin, Sitar, Esraj, Tambura etc.;

Single Fitted with Organ Reed Rs. German **Paris** Kasriel Double ()rgan German Paris Kasriel ... 65.

Double Folding Rs. 55 to 400.

Ask for Now and Full Illustrated Catalogue for 1925.

icke field co.

13 Kam Ch. Ghose Lane, Beadon St., Calcutta. (M. R.)

## THE OTHER DESIGNATION OF PARTIES.

matrix is a fascination in possessing, in wearing something different from your neighbour, even from your friend it is a rivalry that grips the least and the greatest among its, and yet a rivalry that is possessed of no potential sinister consequences, and is negligible to be encouraged.

manner in which the Lady of the House furnishes her home, chooses her clothes, and selects her adornments, this keen sense of rivalry is always apparent: not that she is not not guided by her own aesthetic sense, but there is ever present in her mind thought of what effect her choice will have on her friends.

ND when it comes to Jewellery, Gold ornaments or Silver-ware she must needs exercise the utmost care; to a very few of us is given the pleasure of having what we want regardless of cost, and the very great majority must therefore employ the greatest wisdom making their choice—that is they must endeavour to secure THE BEST at the cheapest estable price.

Let Us Help You to Accomplish This!

# Thakorlal Hiralal & Co.

Manufacturing Jewellers, Gold and Silversmiths.

12, Lalbazar Street, Calcutta.

# 1895-1924

We have been making Half-tone blocks since 1895 by our own original methods and scientific processes. Colour-work and Art-Printing are also our specialities.

An experience of more than a quarter of a century, backed up by constant attention to accurate workmanship has enabled us to maintain our reputation for standard of quality and given us the unique position which we hold to-day in the Photo-engraving and Printing

## U. RAY & SONS

100, GURPAR ROAD, CALCUTTA

Falegrains :- "Orthotype" Calcutta. \*\*

Telephone :-- 313 Barrabazer

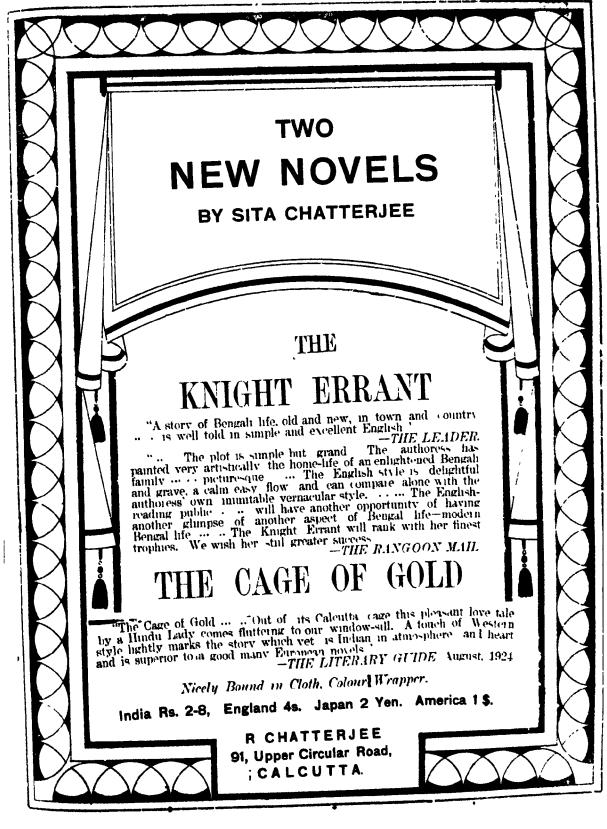

# The Hope of India Rests on The Study of History.

READ

# Major B. D. Basu's Historical Works:

#### Rise of the Christian Power in India

Five Vols. Rs. 5 each. Postage Extra.

[The author has explained in the Preface why the British Power has been called the Christian Power.]

#### Story of Satara

Rs. 10. Postage Extra.

[A true history of how Satara was annexed and its Raja deprived of His Sovereignty.]

# History of Education in India under the Rule of the East India Company

Rs. 2-8. Postage Extra.

[The author has shown that English education in India was first begun by Indians themselves, and that when the government took it up, it was done with selfish motives. Their motives have been laid bare from official papers.]

Subscribers to Prabasi will get all the books at 25 per cent less than their published prices up to 14th of March.

For all the books please write to-

The Manager,

THE MODERN REVIEW OFFICE.

91, Upper Oircular Road, Calcutta.

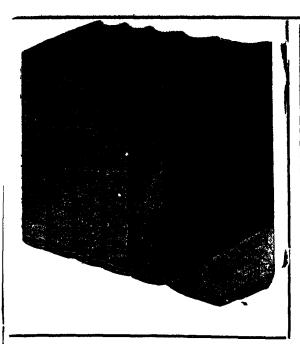

To be had of .

#### THE MODERN REVIEW OFFICE. 91, Upper Circular Road, Calcutta.

#### NEW INDIA, Edited by Dr. Mrs. Annie Besant, says

'We read them with immense interest 'We read them with immense interest and pleasure, for they are well put together and presented in a form that makes the reading delightful. It is of course an extensive history of modern India, a history of wars, bitterness, oppression, bloodshed, tyranny and hate. An adequate review would take far too much space in a daily paper and one heatates even to suggest that this is a review, but we would like to call it simply a Book Notice, for that is all that can be attempted in these pages.

that can be attempted in these pages

'Taking it as a whole, it is a history that has been oft repeated, a story of high-handedness, injustice and tyranny, showing a love of domination and power which has been, is still, a characteristic of the world to-day, hence the Great War These volumes are, in fact, the story of minor wars but on the same scale in other ways except that they did not represent so many Nations of the world, wars do not differ much in morror whether it be twentieth century wars or eighteenth century wars, wars of Christians or wars of other religions This history peaks of the various Governors of India, fans or wars of other religions. This nevery peaks of the various (lovernors of India, and here, again, there seems to have been title variety during the period that these particular volumes cover

'We know somewhat of the history of these times and it seems useless to veil the intentions of the East India Company from he outset. In speaking of Warren Hastings, the author says --

"His diplomatic transactions were meant to weakon the country's powers and the last India Company gained atrongth in proportion as they weakened."

In speaking of Lord Cornwallis' adminis-

that for the first time, the British had that for the first time, the British had bitained territory in India by conquest, for of an inch of land which they spossessed in India previous to the war with Tippoolad been obtained by conquest. From the time of flive all the sequisitions of land

by the Fast India Company in India were hy means of diplomacy, fraud and usurpa-tion (ornwallis was the first Englishman to obtain fand in India by conquest "The author goes on to say "The States under to obtain fand in India by conquest." The author goes on to say "The States under the rule of Indian Princes presented a seene of prosperity which one would have looked for in vain in the territories owing allerance to the rule of the British But Cornwallis thought otherwise. He found his Christian countrymen, in high offices of trust and responsibility corrupt and incompetent. The Christian Civil Servants of India in Cornwallis' time were a discrete to any Governments. walls' time were a disgrace to any Govern-ment,"

Sir Philip Francis stands out as a man of very exceptional character, a man of justice, a lover of peace, capable, generous and possessing a nobility of soul which the author speaks of ungradenaly in Volume IV. Major Basu claims to record facts gathered from the records of Britishers, facts which he says have not been referred to in any work on Indian History by foreignors or Indians

'This history should prove a most useful work, and it should be read by all alike We hope that it may have a wide sale in England especially at this crisis in the history of the world

history of the world

'We are struck by the very fair way
in which the whole has been treated by this
author, for in the volumes that have come
to our hand there has been no word of
condemnation for errors or expression of
bitterness for sufferings imposed. It is a
fair history of events, sparing the faults of
none and expressing admiration where admiration was due and commending actions
when those actions were distinctived and
done for love of truth, justice.

'In concluding this "Notice" we must again say that this short note is not worthy again any that this short note is not worthy of those volumes, and we hope that this history will have a wide circulation. It deserves it from the point of view of the well written history but more from the standpoint of the impartiality which will exammend their to all readers alike and must inevitably earry great weight in placing the subject before those who hold adverse opinious on many points '-- New Tools.

#### RISE OF THE CHRISTIAN POWER IN INDIA

BY MAJOR B. D. BASU, I. M. S. (Retd.) Complete in 5 Volumes Rs. 25 for the Whole Work: For Subscribers to "Prabasi" Rs. 18-12. Postage Extra.

#### PRESS OPINIONS:

THE "LEADER" Says-

"As we said at the time of reviewing the first volume, the chief mirit of the book lies in the fact that it is a history of India written from a fresh point of view. British writers of Indian History are so often influenced by what Herbert Spencer calls the pariotic bias--Sir William Hunter said in one of his histories that British patriotism prefers to call the battle of Chillianwalla a drawn battle--and books written by them are often so exapperating to the Indian student, both on account of suppression of Inconvenient facts and of misleading suggestions, that a book like that of Major Basu is to be wilcomed as a wholesome corrective it puts them on their defence and challenges them to give reasons for the hope that is in them. And in justice to Major Basu it must be said that in most cases he quotes British authorities in support of his anti-British statements. We do not agree with those sanctimonious critics of the Anglo-Indian Press who condemn such books on the ground that they rake up old antipathies and produce racial bitterness. Truth is truth and in justice to Indians their side of the case should be stated and the misdeeds of the other party should be exposed. In British histories the Indian is always in the wrong and the Indian army is always defeated. Oudh was annexed because it was out-lought and out-generalied, not because some of the Sikh leaders had turned traitors. And so on and so forth. And hence without agreeing with all that Major Basu says in his five volumes we frankly as that it is right and proper that the other side of the picture should be shown."

#### FORWARD says in a LEADING ARTICLE:

"Major B. D. Rasu, I. M. S. (retired) has laid all publicists of India under a deep debt of gratitude by writing a book in five volumes entitled the "Rise of the Christian Power in India."..... In the light of our present knowledge, the materials contained in this important book may be regarded as disclosures of a careful plot among text-book writers of British Indian History to conceal all real facts about this most important period of our national evolution. It will not do for anybody writing after him to string up all the governor-generalships and viceroyalties of India in one common story of bene-volence and good-will towards the Indian people Our estimate of each of them must needs be revised.....

Major Basu's book will take the same place in the historical literature of our country which Mr. R. C Dutt's famous 'Economic History of British India done in economic literature hope to utilise his book in future for discussing problems and dangers against which our author has warned us."

# Behold the Power of These Books in

"Power for Success"

"Business Power"

"Culture of Courage"

"Personal Atmosphere"

- -THE MONEY THEY MAKE
- -THE HAPPINESS THEY BRING
- -THE SUCCESS THEY WIN
- THE PLEASURES THEY YIELD
- THE INFLUENCE THEY SPREAD
- -THE LEADERSHIP THEY GIVE

No glowing description can impress, no convincing words persuade, no alluring analysis reveal to you a fractional part of the lifelong value of these lessons. BUT

The Following Unsolicited Letters of Praise Show You

WHAT THEY DO FOR PEOPLE WHO READ THEM.

It is the RESULTS won by students who use these secrets.

that convinces you of the downright necessity of sending for these giant systems

#### A Gold Mine in These Books

"One marvels at the vast amount of painstaking that must have been expended in writing such books. I know that I have got a gold mine in these books. I would not part with them for any consideration whatever".—John M. Watson

#### A Great Thinker

"I have read every book that Dr. Haddock has written and I think he is one of the greatest thinkers of all time."

#### -Edward B Baxter They Reveal Latent Powers

"In my opinion they are the greatest books in print Every business, professional and thoughtful man should read these books for they will reveal to the student latent powers of which he had heretofore been wholly unconscious. They develop a man to be himself and give him activity of mental power to the highest degree possible."

G. C Dalton.

#### Unfold New Wonders Daily

"The POWER-BOOKS unfold new wonders of accomplishment every day. The principles applied never fail to produce magical results.—Raymond Brady.

#### Worth Weight in Gold

"I have found them interesting and know they will be worth their weight in gold to me"—Norman D Merril

#### Benefits are Marvellous

"I am now putting to use the lessons learned from these books, the benefits derived are really marvelous".

-J. A. Macklyn.

#### **Books That Startled The World**

"These books have startled men and women all over the world. If you want to know what you are, or what you CAN BE, get them and study them".—J. F. Ells.

Power for Success: Rs. 32-8 Business Power: Rs. 11-6; Culture of Courage: Rs. 11-6; Personal Atmosphere: Rs 3-4

All the four Volumes in a lot Rs. 50 Post Paid.

THE LATENT LIGHT CULTURE, TINEVELLY, S. INDIA



## লা*ভি*খেলা ও অসিশিক্ষা



বিখ্যাত লাঠিযাল ও তলোয়ারী

## শ্রী পুলিনবিহারী দান প্রণীত

শত শত চিত্রশোভিত—লাঠিখেলা ও অদিশিক্ষার বই এই প্রথম বাহির হইয়াছে!

চমৎকার ছাপা এবং বাঁধাই



দাম মাত্র দেড় টাকা ভিপি এবং ডাক খরচ আলাদা



স প্র ক্রিক্টির ক্রিক্টির করে ব

ছেলে মেয়ে মুবা বৃদ্ধ-সকলেরই সমান আদরের জিনিব। উপহার দিবার এমন বই আর নাই। এই রামায়ণে বছবর্ণ চিত্র আছে ২৬ থানি, একবর্ণ চিত্র ৩৪ খানি। প্রত্যেকখানি চিত্রই বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা। ষ্ট সংস্করণ প্রায় শেষ হইয়া আসিন।

কাপড়ে বাধাই ৩.। খদেরে বাধাই ৩॥•। মরকো বাধাই ৪১। প্রবাসী কার্য্যালয়, ২১, আণার সার্কার রোভ, কলিকাতা।

# WELFARE

"The Journal of National Weal and Efficiency"

IS

The Interpretor of Practical Nationalism

**Editors** 

Ramananda Chatterjee and Ashoke Chatterjee

A GLORIOUS SUCCESS IN DRAWING SYMPATHY OF THE READERS
WITHIN THIS SHORT PERIOD OF THREE YEARS

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs 6 POST FREE ( Rs 6-4 By V. P. P. ) SINGLE COPY ANNAS EIGHT ONLY ( AS. 12 By V. P. P. )

It is printed on high class paper and its articles are finely illustrated

#### 11

YOU HAVE NOT YET SEEN A COPY, A SAMPLE COPY WILL BE SENT TO YOU ON RECLIPT OF 4as, IN STAMPS.

#### **O**r

You can obtain the 1924 numbers, BOUND ATTRACTIVELY IN CLOTH for Rs 6, Post Free.

Loose copies (complete set 1923 & 1924, each year separately) Rs. 5. Post Free.

The Greatest Thinkers and Workers of India
Contribute to Welfare

Send your subscription NOW

Manager-WELFARE, 91. Upper Circular Road, Calcutta.



READ THE NEW OUTLOOK

In the first Manher Manen, Ma

THE ONLY BUDDHIST ENGLISH MONTHLY IN INDIA

Published by the Maha Bodhi Society India. Rs. 4 a year Sample copy, Gas.

All Buddhist books on sale Catalogue Free

APPLY TO-

THE MANAGER

#### Maha Bodhi Journal

4-A. College Square, Calcutta

#### 6. W. M. REYNOLD'S BOLD TYPE

| Master Timothy's Book-   | Joseph Wilmot           | 5 | 0          |
|--------------------------|-------------------------|---|------------|
| Case, 3 vols. 1 12       | Faust, 2 vols.          | l | 8          |
| Mysteries of Paris 1 0   | Ellen Percy, 8 vols.    | 5 | - 0        |
| Mary Stuart, 2 vols. 1 4 | Soldier's Wife, 2 vols. | ï | 8          |
| Fishermen 0 10           | Seamstress              | ī | Ō          |
| Kenneth, 4 vols. 3 0     | Coral Island, 4 vols.   | ã | Ō          |
| Young Duchess, ,, 3 0    | Margaret.               | ã | Ò          |
| Massacre of Glencoe 3 0  | Omar,                   | 3 | Ó          |
| Parricide, 3 vols. 1 12  | Pone Joan, 3 vols.      | ī | 12         |
| Mysteries of London      | May Middleton           | 2 | 4          |
| -5 vols. 5 0             | Grace Darling           | ñ | 12         |
| Court of London 20 0     | Loves of the Harem      |   |            |
| Robert Macaire 1 4       | 4 vols                  | 3 | 0          |
| Rosa Lambert 3 0         | Leila, 2 vols.          | ï | - <u>8</u> |
| CAL VINVA                | BACK BEDAT              | - |            |

SRI VIDYA BUOK DEPQ New Washermen Peth, MADRAS.

#### ARNOLD BENETT

Married Life Mental Efficiency Rs. 2-3-0 each Friendship & Happiness The Human Machine

#### HILLAIRE BELLOC

On Some Thing Rs. 1-12. On Nothing 1-12 On Everything Rs. 1-12. A Picked Company Rs. 1-12

G. K. CHESTERTON

A Shilling to My Thoughts Victorian Age in Literature 1-12 2-3 4-8 9-8 Uses of Diversity New Jerusalem

#### THE NOVEL SUPPLYING AGENCY

Manndy, MADRAS.

THE SURGICAL SEASON IS COME!

THE

#### Nursing Home

AND

#### Euc Surgery at 3 Beadon Street (near Beadon Sq.)

(Phone Burrabazar 1319.)

receives all kinds of Eye (cataract, etc.) and general surgical cases which are treated by expert surgeons and under expert supervision and careful nursing.

> Hospital facilities with Home comforts Personal care and Moderate charges

Sure and infallible remedy against spasms, contractions and convulsing

#### CONVULSINE

The very first dose of convulsine is found to give relief even in stubborn cases either in adults or in infants

Re. one per bottle (V. P. P. 1-8) Six bottles Rs five (V. P. P. Rs. 6) Dr. Gune

P. O. Karad, (Bombay Presy.)

Free I

Free II

Free III

Ral Sahib

#### Dr. K. C. Das's

A GUIDE TO HEALTH, WEALTH AND PROSPERITY. It is a very useful book concerning the daily life of the young and old.

Distributed gratis and post free.

The Swasthya Sahaya Pharmacy 30-2 Harrison Road, CALCUTTA.

Will be ready by next month. Orders registered before disappointment

#### KING EDWARD VII. A Biography by Sir Sidney Lee.

Volume I. From Birth to Accession, 9th November **4**841 to 22nd January 1901.

> With six portraits in Photogravure, Two fascimile letters and three maps.

This biography is not only a work of the highest historical value; it most certainly will appeal to the wide public of general readers for on its human personal side the book is one of enthralling interest 844 pp. Price Rs. 24 postage extra. (All orders to be accompanied with an advance of Rs. 10).

M. RADNA & CO.,

Booksellers, Mannady, Madras.

By P. Bhattacharyya, B.A., B.T. 1. IDEALS OF INDIAN WOMANHOOD with a Foreword by late Sir A. Chaudhuri. Rs. 3.

.

By Har Narayana
THE VEDIC PHILOSOPHY—ConUnanishad taining the Mandukya Upanishad (text with English translation and commentary). Rs. 3

By Prof. A. K. Ray, M.A.

VIDYASAGAR—Life of Pandit Iswar

Chandra Vidyasagar. Re. 1-8.

By Dr R. K. Das, M. Sc., Ph. D.

1. THE LABOUR MOVEMENT IN INDIA —Rs. 4.

2. THE FACTORY LABOUR IN INDIA ---Rs. 4.

3. FACTORY LEGISLATION IN INDIA ---Rs. 3.

4. HINDUSTANI WORKERS ON THE PACIFIC COAST-Rs. 4.

By M. Dutt (Brother of Swamı Vivekananda.) REFLECTIONS ON WOMAN—Re. 1.

We stock all sorts of School and College books. Mofussil orders are executed with promptness.

GOLDQUIN & Co

College Street Market, Calcutta.

## BOOKS WORTH BUYIN

(Sanctioned by the Director of Public Institution Bombau)

(1) 'Useful Instruction.' In three vols. Price Rs. 5. Containing the wisdom of the East and the West, ancient and modern, on 166 subjects. Deals with literary, moral, religious, social and philosophical subjects.

RAMESH CHANDRA DUTT, Esq.: Your most valuable and excellent work has been well conceived. well executed and well got up.

- A. L. Covernton, Esq., Principal, Elphinstone College, Bombay: I have known your book for some years and regard it as an exceedingly useful work.
- 2. Beauty and Joy.—An instructive novel of Indian Life. A model for character-building. Price Re. 1-8.
- 3. A Code of Instruction for the Young.-Price
- 4. Good Reading.—Contains interesting stories and poems. Price as 8.

By M. M. MUNSHI, B.A., LLB.—GOPIPURA, SURAY. Apply to the Author or Bombay Booksellers.

## For Salc

A Golden Opportunity For Picture Publishers Twenty sets of Tri-Colour and Sixteen Half-tone Blocks Post Card Sizes of

## Indian National Leaders

Together With Fifty thousand Prints on art-paper

Apply sharp to:-

## Mohans Limited, Benares.

**KESARI'S** 

# LODHRA FOR LADIES'

TROUBLES & DISORDERS

Ask Your Chemist or

"KESARI KUTEERAM"

ndian Chemisis & Druddists Edmore, Madrás.

March

1.80

# ACHINERY

Telephone-BURRABAZAR 171. Telegraphs-AROGYAM.

27. Poliock Street, Calcutta.

purchase any machinery, "it will pay you to enquire at our office.

"Pocket Wisdom" Series: **Four Drecious Books.** 

Meral Quotations from Shakespeare (from all his 37 plays) MORAL QUOTATIONS FROM SHAKESPEARE, (from ALL his 37 plays.)
GENS Contains shortest and sweetest quotations from great thinkers.

Porces Contains over 2000 lines, from the best poets.

Dooks are REAL FRIENDS in need. Every PARENT should place them in the hands

to give him TRUE EDUCATION.

contents in the improve the LANGUAGE by increasing the VOCABULARY, and by fixing the finest of the mind, enrich the mind with GOLDEN IDEAS, strengthen MEMORY, and develop CHARACTER—'the crown and glory of life,' and the end and aim of true education.

Price As. 6 each; Postage etc. extra.

N.B. Twenve or more copies bought at a time will be sent rost free.

🚧 : Mr. M. VINKATASIAH, B.A., Krishnaraj Mohalia. Mysorc.

#### IS IT NOT FREE?

yet subscribed for the only high class "Spiritual Recorder"? It solves your spiritual next-world mysteries, serves as a mind and soul food. It is the only All-India contributed by leading thinkers inland and foreign. Join for Self-Culture, Enlighten-

contributed by leading thinkers inland and foreign. Join for Self-Culture, Enlightenthere Privileges Free Associationship, Diploma and other rights. Remit (lowest) Annual
3. Foreign Rs. 4, sample copy As. 8 only.
3. Foreign Rs. 4, sample copy As. 8 only.
3. Foreign Rs. 4, sample copy As. 8 only.
3. Foreign Rs. 4, sample copy As. 8 only.
3. Foreign Rs. 4, sample copy As. 8 only.
3. Foreign Rs. 4, sample copy As. 8 only.
3. Foreign Rs. 4, sample copy As. 8 only.
3. Foreign Rs. 4, sample copy As. 8 only.
3. Foreign Rs. 2-8 will, for this year, be given away absolutely free to our times, who will remit their fee at once.
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Foreign Rs. 4, sample copy As. 8 will, for this year, be given away absolutely free to our times, who will remit their fee at once.
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, All-India Occult House Dacca (India)
4. Apply to Secretary, A

SOOK-DEPOT FOR PSYCHICAL LITERATURE. WRITE TO US

175 Inzzie-loader from Rs. 40 to **500** 120 ingale-loader annowder, blank & loaded cartridges, pther sporting requisites Apply for Catalogue



**15.** Gunmaker & Importers. *54:55 Old Ch* 

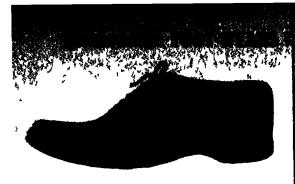

Please book your order with an advance of 20 per cent. and you will be convinced of our superiority. Our goods are the best and the most reliable in the market.

Boots Chrome Rs. 8-8 to 12-8 per pair. Shoe 8-8 Pumps and Saleems 4-8 Canvas Shoe 3-8 King" Do "Sardar" Do 5 "London" Do 6

Illustrated catalogue free on request.

The Lucknew Boot 4 Shoe Factory Ltd. GOLD MEDALISTS.

#### Lever Embossing Press.



· Made of Steel. Will emboss any kind of papers cards, envelopes, etc. and even leather. Distinct embossing without any ink is done quite at ease. Size 5 × 21/2". A perfect thing. Rs 17-4 each, postage et: extra plus an extra charge for Steel Die and Copper Matrix (Ordinary Rs ). 1/4 value in advance must accompany with order.

V. D. AGENCY, B, Peary Dass Lane, Beadon Street, CALCUTTA.

( Price Runces 5. )

Becommended by Physicians and Doctors. Awarded Certificates of Merit at Exhibitions Ratirely Herbal, Absolutely harmless. ive within 24 hours. Can be administered Turning, Cures convulsions, Epilepsy, and nervous debility.

**bi Deshi Namabala.** 

A comprehensive chronological ac Master's wonderful life. Compiled

authentic sources. An illuminating book, of absorbing to the English-reading public.

With a Foregord by MAHATMA GANA COMPLETE IN ONE VOLUME OF 780 P DEMY SVO SIZE.

Neatly printed in large types on go and attractively got-up.

WITH ONE TRI-COLOURED AND SEV HALF-TONE PORTRAITS.

PRICE—Board-bound Rs. 5.

Cloth Rs. 6-8

To be had of-THE MANAGER.

Prabuddha Bharata

28. College Street Market, Calcul

#### READ! READ!! "THE DECL AND FALL OF THE

CRITICAL ANALYSIS OF HISTOR SOS INDIA'S REGEMERATION.

WELL REVIEWED IN ALL THE LEADING JOUR By S. C. MOOKHERJEE BARAT-LAW with foreword from Sir P. C. Roy, D. Price Re. 1: V. P. P. 1-4-0

To be had at Calcutta from the at 7. BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, or THE SPINK & CO., or Maha-Bodhi Society 4 A. Square East and HIGGINBOTHAMS. MADRAS.

#### IMPORTANT BOOKS

SELECT SPECIES OF THE GREAT ORATORS
ALGEBRAICAL EXERCISE WITH SOLUTION;
useful to students and teachers alike
Patitioners' Guide Rs. 1-6. Represent to
Word Combination: Utilizable and ladden WORD COMMINATION: Utilizable and India School Teachers and college under-graduat A HAND-BOOK OF ENGLISH SYNOSTME: 58 Re. 1. THE BEST LETTER WHITER: 124 Re. 1. THE Re. I As. 8.

N.B.—Orders should accompany quarte

R. N. Ghatak & Co. · Booksellers'

200, B 16-49 Penday Holdi, B (India)



eried Books of the Kindus—edited by Major B. D. Basu, E. R. (Retired). Cubit in parts, since July 1909. Annual subscription: Rs. 13, For further details see catalogue.

## LK-TALES OF HINDUSTAN

ustrated with 35 Full-page Pictures Printed on Art Paper)

AL BAHADUR SRIS CHANDRA VIDYARNAVA (SHAIKH CHILLI).

**No Child s**hould be without a Copy of this Book

Grand edition, cloth bound, gilt letters Continuous Cover Rs. 4-8-0 The Book is Printed on 36 lbs. Imitation ivory Paper.

The Review of Reviews of London writes — lating of a type that recall the delightful romanc-pit the Arabian Nights."

JUST PUBLISHED

he Shyamacharan Sanskrit Series. No. IV **San**dilya Sutras with Svapeneshwara's commentary. Price one Rupee only.

Scenes from the Ramayan By the late Mr. T. H. Griffith, M. A., C. I. E., on cloth gilt. Price Re. 1-8 as.

Chacottee in Excelsis, or Spoliation of Oude by the East India Company. By Major R. W. Bird. Price 3 Rupees.

Siyar-ul-Mutakherin, describing the decline and downfall of the Moghul Empire.

Translated from the Persian by Colonel John Fings. Published by Oriental Translation Fund GREAT BRITAIN and IRELAND, 1832 and stablished by the PANINI OFFICE. Cloth, Gilt Britain Country of the Panini Office. 3-9 As.

History of Nadir Shah, by James Fraser, first published in 1742 A.D. This work has become so scarce that second-hand copies are sold at the second has reprinted fabulous prices. Panni Office has reprinted it, embellishing it with a little-known but a semile portrait of that Persian Conqueror, is well as with that of the Delhi Emperor Muhammad Shah. Cloth, Gilt Letters. Price Three Rupees only.

temptre in Asia—How we came by it. A Book of Confessions, by W. Torrens, M. P. Clock, Git letters. Price Six (6) Rupees only.

The writer or speaker, or patriot or politician, in patriot of confessions afford to do without a copy of this part age with this reprint has been issued, he have no excuse for not possessing one."

—The Modern Review for July, 1923.

Mistory of the Reign of Tipu Sultan, translated from the Persian, by Colonel Miles. This scarce and rare work has been lately reprinted by Panini Office, Cloth, Gilt Letters. Price Three Rapees only. Translated for the first time into English

The Siddhanta Kaumudi

Or Panini's Grammatical Aphorisms; as arranged and explained by BHATTOJI DIKSITA:

Sanskrit Text and English Translation by SRISA CHANDRA VIDYARNAVA,

VAMANA DASA VASU.
Complete in three Volumes, in 2,400 pages, Royal 8 vo.

CONTENTS. Volume I—Nouns and Substantives, pages 1.028.

Do II—Part I, Verbs and their Conjugation,
pages 714

Do II—Part II, Kridanta, or Making of Nouns
from Roots, pages 408.

Do III—Vaidika Grammar, pages 247.

It contains 4,000 Sutras of Panini, 900 Sutras of Sakatayana (Unadi), 200 Sutras on accent (Phit Sutras), 2,000 verbal roots and their conjugation—incorporating the whole of the Madhaviya Dhatuvritti with copious explanatory extracts from Kasika Mahabhasya, Tattvabodhini, Manorama, &c., &c.

Indian rate, exclusive of postage, Rs. 45. Foreign rate, excluisve of postage £ 5.

It has been patronised by His Majesty's Secretary of State for India, the Government of India, and several other Local Administrations, and rulers of Indian States.

This work has been found useful by University students.

Translated for the first time into English
The whole of

#### Jaimini Sutras of Purva Mimansa

in 12 Chapters

BY PANDIT MOHANLAL SANDAL M.A., LL.B.

Price 20 (Twenty) Rupees
of the six schools of the Hindu Philosophy the
Purva Mimansa is the largest. The whole of it
was not translated into English before. The work
is useful to students of Indian Philosophy, Hindu
Law and (Sanskrit Literature.

Ruin of Indian Trade and Industries

By Major B. D. BASU, i.m.s. (Retd.) Price Two (2) Rupees.

Culture

By Major B. D. BASU, i.m.s. (Retd.) Price Two (2) Rupees

Colonisation of India by Britishers

By Major B. D. BASU, i.m.s. (Retd.) Price Two (2) Rupees

FOR CATALOGUE &c., APPLY TO THE MANAGER,

PANINI OFFICE, Bhuvaneswari Ashrama,

BAHADURGANJ, ALLAHABAD.

#### The following Publications will be sold at Reduced Prices

From 1st March to 30th June 1925
SACTOR BOOKS of the Hindus

|                   | Published Prices Reduced Prices                                                                               | Published Prices Reduced Prices                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>2.          | Vol. I. Upanisada Third Edition Rs. 7-8 5 0<br>" IV. Aphorisms of Yoga by Patanjali<br>3rd Edition Rs. 7-8    | 17. The adventures of the Goorgo Noodle -10-0 8 18. Griffith's Specimens of Old Indian                                                           |
| 3.                | "VI. The Vaisesika Sutras of Kanada<br>2nd Edition Rs. 7-8 5 0                                                | Poetry 1-8 19. Waterfield's India Ballads Rs. 1-8 10 20. Dean Milmau's Nala and Damayanti Rs. 1-8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10         |
| <b>4.</b> 5.      | "VII Bhakti Sastra 2nd Edition Rs. 7 5 0<br>"XVIII. Brahmopanisat Sara-Samgraha<br>part I Rs. 1-8 1 0         | 21. Laila and Majnun Rs. 1-8 1 0<br>22. Bhakti-ratnavalı (Hindı) Rs. 1-8 1 0                                                                     |
| 6.                | "XVIII. Svetasvatara Upanisad part 2<br>Rs. 3                                                                 | 23. Vadı-vinode (Hindi) Re. 1 0 8 24. Brahmopanısat Sara-Sangraha (Hindi) Re. 1 0 8 25. Japiı (Bengalı) -8-                                      |
| 7.<br>8.          | "XX. Daily Practice of the Hindus Rs. 3 2 0<br>"XXI. Yainavalkya Smriti, with the<br>Commentary Mitaksara &c. | 26. Judaism (Bengali) -12-<br>27. Treaties in Water Works (Bengali)                                                                              |
| 9.                | The Achara Adhyaya Rs. 15 10 0   , XXII. Studies in the Vedanta Sutras                                        | Rs. 3 28. Private Journal of Marquis of Hastings Rs. 3 1 A                                                                                       |
| 10.<br>11.        |                                                                                                               | 29. Story of Satara Rs. 10 7 8 30. History of Education in India &c. Rs. 2-8 1 12 31. Chinese Religion through Hindu Eyes Rs. 6 4 0              |
| 12.<br>13.<br>14. | XXVI Devi Bhagavatam Rs. 23 12 0<br>Adhyatma Ramayana Rs. 3 2 0<br>Catechism of Hindudharma Rs. 2 1 0         | 32. Bible in India Rs. 2 1 0 33. Leaves from the Diary by "Zero" Re. 1 0 8 34. Leasts of God by "Zero" Re. 1 0 8 35. A Soul's pray by "Zero" -8- |
| 16.<br>16.        |                                                                                                               | 36. Indian Literary year Book 1918 Re, 1 0 8                                                                                                     |

FOR CATALOGUE &c., APPLY TO THE MANAGER
PANINI OFFICE, Bhuvaneswari Ashram.
BAHADURGANJ, ALLAHABAD

## ANCIENT MID-INDIAN KSATRIYA TRIBES, Vol. I.

By Dr. BIMALA CHARAN LAW, M. A., B. L., Ph. D.

WITH A FOREWORD BY Dr. L. D. BARNETT, M.A., D. LITT.
Publishers:—THACKER, SPINK & Co.

Contents :--Kurus, Pancalas, Matsyas Surasenas, Cedis, Vasas, Vamsas or Vatsas, Avantis, Usinaras.

This book is "interesting not only to Dr. Barnett but also to other distinguished scholars whose opinions are recorded below.

Dr. E. Washburn Horkins: Substantial volume ...very succinct and comprehensive account of these various tribes...I am glad to see that you reject totemism as an explantation of Matsya, etc.

Dr. M. Winternitz: It is a highly interesting and most valuable contribution to Indian history. As a careful collection of historical materials from the Veda down to the Puranas and the Jatakas, it will be welcome to every student of Indian history and literature. I am glad to see that you have refrained from building up more or less doubtful theories and hypotheses, and have given only the solid facts about the Kurus, Pancalas, Matryss, and all the most important tribes of Madhyadess.....

Programoz E. J. Rarcow: It is evidently a very useful collection of historical materials.

Dr. Syrvary Law: Valuable book...Your book as it stands is an useful compilation of data drawn from all sources. Dr. Kerrs: This volume forms a very useful addition to the information which you have already made available regarding other of the tribes of India. It is most convenient to have so much information carefully collected and made accessible, especially as the work is done not in the interest of any preconceived theory but simply to elicit information.

MAHAMAHOPADHYAYA DR. GARGA NATH JEA: It fully maintains the standard of the earlier volumes.

Dr. D. R. Brandarkar: Like your other publications this also shows a valuable piece of scholarship and I have no doubt it will prove very helpful to all students of the Ancient History of India.

Dr. E. J. Tromas of Cambrige: Most interesting and at the present moment to me especially as I sim studying Buddha's ancestry. I shall refer to it in my book and hope to make further use of it.



## Keshranjan Oil—Best in the Market

The suppose of the second seco

## ADHYAKSHA MATHURBABU'S

Makaradhwaja Rs. 4 per tola. Dashana Sanakar Churna as. 3 per pot. ( Ideal tooth-powder )

## DACCA SAKTI OUSHADHALAYA

Estp. 1901.

The premier, the cheapest and the most reliable Ayurvedic Factory in India.

Product Dacca, Head office—Petuatuly St., Dacca, Branches—Mymensing, Rungpur, Chittagong, Gauhati, Bogra, Bythet, Straiguni, Patna, Benares, Lucknow, Calcutta, Branches—(a) 52-1, Beadon St. (b) 227, Harrison 124 Bowbazar St. (d) 71-1, Russa Rd., Bhowanipore, Madras Branch—Broadway, G. T., Madras.

## RADYARISHTA—Rs. 3 per seer (ideal blood-purifier tonic of the day)

Large Ligiton, the Governor of Dendal sags: "I was very interested to see this remarkable factory which the energy and enthusiass of its proprietor, Babu Methura Mohan Chakravarty. The preparation of indigenous drain is a very great achievement. The factory appeared to me to be exceedingly well managed and well equipped, his section to prosper." 11-8-22.

Lived Boundschaus, ex-Governor of Bengal Suigs; "I visited the Bakti Ovelachalaya (Dacca) of July over-overything by the propeletor Baku Mathura Mohan Chalcraverty. B. A. I was very much interested in all that the least to find a factory at which the production of medicines was sufficient on an great a scale ..... Baku Mathura to have brought one production of medicines in accordance with the prescriptums of the ancient Chartens in 17-7-20.

Ministry Winceler, the Coverage of School and Artest sage : ..... "I had no like this indicate the ministry of sacried on upon so large a scale. The whole thing years marks of enterprise and encesses ." " the life of the contract of enterprise and encesses ." " the life of the contract of enterprise and encesses ."

Distribution of the past same: "I desire to place as rected my high appreciation of the work of the past of the pa

1 13 W



•

•

14

•

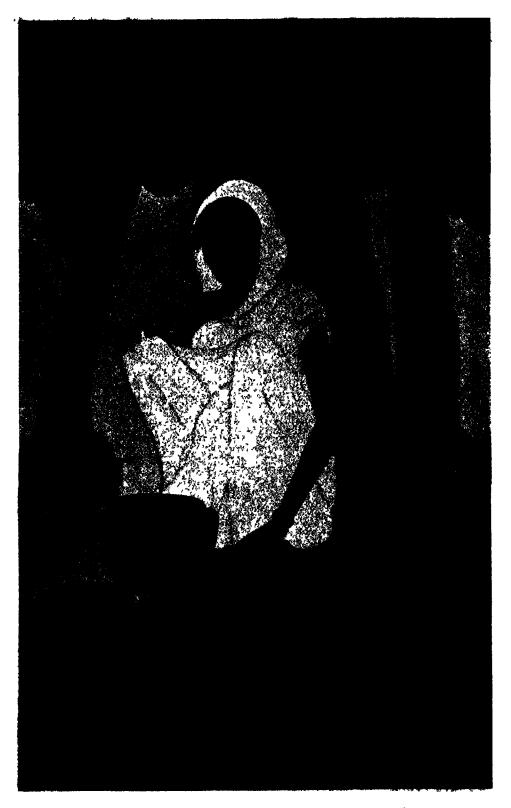

Under the Sal. Tree

By Sabita Debi.

# THE MODERN REVIEW

VOL XXXVII. NO. 3

MARCH, 1925.

WHOLE NO.

#### GIVE US STRAIGHT HISTORY

By SUDHINDRA BOSE

Lecturer in Political Science, State University of Iowa

I

THE effort to create a vigorous nationalism is a holy crusade of patriotism. In order, however, to make it most effective, it should be guided by true history. Straight, impartial history—not the hand-made, ready-to-wear kind—can throw a flood of light upon the present tangled situation in world-politics. Apparently there is a species of propagandists masquerading as historians, who will not have it so.

Just now a group of American historians of "the new school", more Anglomaniac than truthful, is engaged in the delightful indoor aport of fabricating American history to order. They maintain that the Boston Tea Party was the work of a number of drunken rowdies; that "in the Stamp Act period the benest purpose of the English Government had been to protect the colonies, not to oppress them"; that "the [British] troops [at Botson Massacre] were subjected to constant and bitter insult. The mob, no doubt, deserved the blame". These "new" historians process to believe that the colonists of the United States had no cause to revolt; that "the colonists were not very deeply oppressed. They enjoyed more freedom and self-government than did the people of England"; that the Revolution was started by a few soreheads; and that "George Washington did not entire the Revolution because he was a parties, but because he was disgruntled or "the British to give

him an army commission"; and that the States should have remained a colonial possession, an appendix of the British empire. Whatever else these false, outrageous, and crooked statements may be, they are not many emphatically, history.

Curiously enough there has sprung up in India also a class of new historians, are assiduously aping the American drop method of teaching history. They insist that in studying political history the points which should be stressed are the historical friend ship and co-operation between India and England, no matter how much the process may involve the mutilation of facts. To the the Punjab horrors of 1919 were a little "disorder"; the Amritsar Slaughter was its "incident"; the Mopla Train Massacra mere "accident"; the membership of India the League of Nations due to its fully sale governing state"; and the unwanted visitation of the Prince of Wales, as I recall it, a trill of a tactical blunder. Thus the facts trimmed to suit flagrant 2 this illustrates that those who have the powers that be, bureaucratic rhetoric. bunk. history.

Mr. S. R. Das, who may be considered a typical representative of the new school Indian historians, writes a dissertation of Indian politics and cites Mommeson in defining of British occupation of India. Despite air of extreme innocesses, See believe

the interior in the state of th

Months of this man Mommsen? Herr Mommsen was not only a historian, imperialist, a worshipper of Red. The best historians of later times" Macaulay, "have been seduced to truth, not by their imagination, but by their reasons". Mommsen affords a striking that It is true that this Commson of Germany was a voluminous refer and was generally accurate in recording facts: but his interpretation of facts regarding Roman imperialism was accorded and biased. His reason was in no small degree vitiated. He emphasized the imperrelistic side of the question to perfection, and most frequently the Roman case in all the cynicism and its falsity. This German interception remains to-day the darling of the imperialists. Naturally the apologists for the Indian bureaucracy take to Mommsen as a sheek to water. It seems the poor noisy tocks, the pseudo-historians, as Anatole France puts in his Preface to Penguin Island, spek in a history only the stupidities with which they are familiar". Pengum Island is devastating portrayal of what fools some mortals be. The purpose of their quest is of course quite obvious; but the point is that will arrive no more at the truth than District Magistrate or the Provincial Levernor will make a cook who attempts to an omelette of China door knobs.

Theodor Mommsen was keen for the binan empire. The question, however, is how hid the Romans get their empire? They got by war, of course. And war was and is not only organized mass murder, but organized the beginning. Robbery and murder and are the chief weapons of imperialistic and are the chief weapons of imperialistic. It may be said to have the first may be said to have the first war. Rome was not imperialistic before the war in that the perinsplace of the first purion was in that the perinsplace of the first purion was in that the perinsplace.

in the beginning Rome was not out and interpretalistic. It may be said to have barbored imperial designs only after the First Bunke War. Rome was not imperialistic before Wirst Punic War in that the peninsula of was not treated as a colonial possession; in at the end of its first struggle with a the end of its first struggle with struggle when it acquired Sicily, the City of Soven Hills began to dream dreams of the struggle. Rome was then practically in the position as was the United States Spanish American War in 1809.

Motion, Invertalism, Wolf, Roonomic Imperial Travers, Respire in Asia: Hore We Came By Andrews, Grist and Labour; Villate, Econominvarialism; Morel, The Black Man's Burden, For a time both countries were uninhumoned by the call of Manifest Destiny. Then America got into Cuba, and Rome after taking the western Mediterranean territory, turned its attention to the east. America, however, did better by Cuba than did Rome by Greece. Mutual feuds among the Greek States no doubt offered a plausible excuse for Roman intervention; but the insane jealousy felt by Rome toward any marked prosperity on the part of even its most friendly allies was almost always the cause of Roman aggression, the real hidden reason of the Roman absorption of Greece.

It is not true, as intimated by Professor Mommsen, that the Greeks never "knew how to act." In the century following Alexander's death, Greece was developing a new level of security. It was then entering upon a new political stage with extraordinary equipment for national unity. The Greeks were uniting into strong federations to resist Macedonia. "These Greek federations", says Webster in Ancient History,—"made a remarkable experiment in ancient politics."

The first of the Greek unions was that of the Aetolians. Their league included not only the different Aetolian tribes, but many communities outside of Aetolia. "The Council of Aetolia was, according to Greenidge's Handbook of Greek Constitutional History, like a modern Parliament, the permanently representative body." The Aetolian confederation was a powerful organization.

Perhaps the most important of the Greek unions was the Achaean league. It was, records W. M. West in his Story of World Progress, "the most important attempt at a federal government that the world was to know until the founding of the United States". The Achaean league, which affords the best example in European antiquity of the federal system, had brought the whole of Peloponnesus into the confederation as a single State. This federal union gave a promise of permanent federal union gave a promise of permanent federation of all the Greek States. The hope, however, was disappointed because of the opposition of Sparia, and especially because of the intrigues of the unscrupulous, underhanded Rome, the most dangerous enemy of the Greek union.

Herr Mommsen glibly speaks of the Tall freedom" which Rome granted to Grant after the Second Macedonian War in 186 B. C. That was not exactly the case. Grant was treated to all intents and purposes in the interim between 196 to 146 B. C. In a protectorate. It is only by a streets of

fevered German imagination could one say that Rome "freed" the Greeks completely, and allowed them absolute, "unlimited right of self-government". The fact is that though Rome came in the guise of a friend, "a champion of Greece", that unhappy country was from the beginning on the casualty list of

the imperialistic Rome.

When the Roman general Flamininus announced with a great flourish at the Isthmian Games in the year 196 B. C. the freedom and independence of Greece, he was hailed as "The Liberator". Rome, however, soon showed in an unmistakable manner the light in which it regarded the Hellenic freedom. The Roman senate set itself up as a supreme court of appeal for hearing and judging all disputes springing up in Greece. The senate did not look upon this as a troublesome burden, as Mommsen had supposed, but a most agreeable occupation offering many luscious opportunities for interference in Greece. "The Romans, however", remarks the historian Inne, "lacked not only insight into the complicated legal questions submitted to them, but also the wish to let justice without regard to political considerations". Under the circumstances. the Achaean league was reduced to a shadow. Indeed there is nothing in history to show that the Romans honestly desired for the national unity of Greece. On the contrary, there is ample evidence to prove that they "fomented internal strife and widened existing divisions. They believed that powerful Greece was not compatible with their own state".

It is interesting to note that there were many Greeks who recognized Rome as their protecting power, and even sought for an honourable union with Rome, which would give Greece "at least a moderate degree of independence". This union, however, was prevented to a large extent "by the relentless spirit with which the Romans, abusing their supreme power, finally drove the ill-fated and maddened Greeks to a hopeless resistance". And yet they "neither knew how to act nor how to keep quiet"—thought Professor Doctor Mommeen!

After the Third Macedonian War, the Romans converted Macedonia into a subject province. This foreshadowed the end of

Consult W. Inne. The History of Rome. Vol. III. His four-volume work on Rome is full of dynamics. It completely demolishes most of the assumptions about the benevolent Roman empire upon which is grounded the latter-day imperialism.

Greek "freedom". "All Greeks suspected of sympathizing with Macedonia", testifice an authority on the subject, "were transported to Italy as hostages for the loyalty of their several cities. Among these were a thousand members of the Achaean League."

Expecting no mercy from Rome, the Achaean Union dealers of the Achaean Change of the Achaean C union declared war. There could be only one outcome in this unequal contest: the defeat of Greece, the triumph of Rome. The story of how the Romans, drunk with victory and intoxicated with the lust of power, burnt Corinth, the capital of the Achaean league. how they put to death most of the men found there, and how they sold the women and children as slaves is one of the most tragic chapters in all human history. The destruc-tion of Corinth compares well with another Roman butchery, the destruction of Carthage, which made a desert of North Africa and "left civilization standing on one leg instead of two". Says Hutton Webster in his Ancient History:

"The heavy hand of Roman vengeance descended on Corinth, the chief member of the league, and at this time one of the most beautiful cities of the world. In 146 B. C. the same year in which the destruction of Carthage occurred, and just half a century after Flamininus had proclaimed the liberation of Greece, Corinth was sacked by the Roman sol liery and burned to the ground. A Greek historian, who was an eye-witness of the destruction of Corinth, tells us that the rude Romans cared little for the treasures of art which filled the city. 'I saw with my own eyes pictures thrown on the ground and soldiers playing dice on them.' [Polybius, xxxix, 13].... When the priceless paintings and statues were taken to Rome to be exhibited as his [Roman general's] triumph, he gave orders that any lost on the way should be replaced by others of equal value'. Rome was great enough in war, but in everything else was still harbarian."

It was a tale of cruelty, savagery and devilry that with some exceptions in modern times has very few parallels. But Herr Professor Mommsen found Rome, the notorious plot-hatchery of imperialism, guilty only of the feeble policy of sentiment" and "injudicious generosity"! Misrepresentation could hardly go further. And the noble Advocate-General of Bengal, Das, who quoted as a neighborly act these Mommsen words with great gusto, actually put them into italics!

The destruction of Corinth—perhaps it would suit the imperialists better to have it phrased as "Corinth incident"—marked the final extinction of Greek independence. That there is, in broad outline, an uncanny resemblance between the Roman imperialism and the more phrase is as plain as the more than the more perialism as the more than the more perialism.

. J. A. W. C. S.

Now, will the new historian, whose to tell us the Now, will the new historian, whose tuth about imperialism? But back to our

Rome went to Greece to teach it the art self-government. Presumably the pupil never learnt the lesson well enough to suit master. Consequently, Greece, which had been the teacher of Rome in its arts, iterature, philosophy, science and higher avilization, remained under Roman subjection from 146 B. C. to the fall of the Western Roman empire, after which Greece formed a part of the Eastern or Byzantine empire until 1453 A. D. This meant for poor Greece a total of about sixteen hundred years of foreign rule. Then with the capture of Constantinople, Turkey, true to the Roman imperialistic formula, became the "trustee" of freece still "backward", still "lacking in pational unity". The Turkish rule over national unity". The Greece lasted on down from the middle of the fifteenth century to the third decade of the nineteenth century—well about four hundred years. And had not the powers of Europe clubbed the Sultan in 1829 to recognize the freedom of Greece, it would still be communing on its hands and knees, and it would still be told—as India is being told—that until # got rid of its internal dissensions and formed itself into a nation", it could never be trusted with self-government.

The Hellenic people had been a subject race for nearly twenty centuries—obviously tearning the art of self-government in a few painless lessons on a safe comfortable instalment plan. And the imperialists, guided by a deep-rooted feeling of righteous-"mess"—never by imperialistic appetites—can no doubt point to Greece and say that this is the best way to build a nation; but is that a fact?

The study of history prompts one to ask: Is there a single instance in the whole wide world where a conquering country ever prepared a subject people for national unity and elf-government to the extent of withdrawing rule rule voluntarily? History knows of Conquerors always try to "divide and the conquered, under one pretext or

The point is frequently mentioned that a country has no right to an independent existence until and unless it has a strong nationy. If these were true, more than one Mestern people would have been under foreign domination to-day.

When the Thirteen Colonies in North America declared the War of Independence in 1775, there was no united nationality among the four million heterogenous colonists. They were rather a "hodge-podge of foreign nationalities", "a polyglot boarding-house". "It required", remarks Charles Board in American Government and Politics, "the patriotism and pressure of the long war to fuse the colonies into a nation". This is an optimistic statement. Many another scholar doubts if the American people were a nation even when George Washington became President in 1789. "It took a half century of political experience", observes Gettell, the discriminating author of History of Political Thought, "to develop a spirit of unity" in the American Union. Most of the American historians are of the opinion that American nationality was not achieved till after the Civil War (1861-1865) \*

Even now the people of these Forty-Eight States are far from being homogeneous. There are in the Republic sixty-five different nationalities speaking as many as seventy-three languages and dialects. The American people are of "Many racial strains and creeds, of endlessly diverse activities, of great individual wealth and great poverty, of deep learning and deeper ignorance", yet the inhabitants of this country do constitute a nation Though not united by blood, common origin, religion, or age-old ancestral tradition they do make the American nation. Now the question comes to mind unbidden: Had the Thirteen Colonies waited in the eighteenth century for the development of a strong nationality before striking for their independence, where would they be to-day?

I say again, give us straight provable facts, and not historical adulteration. Take a country or two from still more re-

cent history. Italy had a rising spirit of nationality in the middle of the nineteenth century; but was there a national unity among the petty quarrelling principalities of Italy, when the peninsula was under the Austrian rule? Most assuredly not. The same thing that happened to America happened to Italy. The Italian nationality came into existence only after Italy had overthrown the hated Austrian yoke, only after the war of liberation.

What of Germany? It consisted of a number

\* See E. B. Greene, "The Foundations of American Nationality; C. R. Fish, The Development of American Nationality; R. G. Usher, The Mass of the American People; E. D. Adams, The Mass of Ideals in American History.

· EDECKAR

of jestous. disconnected States with slight national consciousness in the early part of the nineteenth century. The German nationality, as we know it to-day, was born only after the creation of the German empire in the last quarter of the nineteenth century. In Germany and Italy, as well as in America, it was the political freedom and political experience that gave impetus to national solid-

When an Indian says that there is no nationality in India, he foully slanders his own countrymen. He is indulging in malignant balderdash. India has a nationality, and this nationality is distinctively different from that of almost any other. The Indian nationality is a matter of spirit and purpose, not of creed or race. The people of our great country, our great India-like the mighty people of America-are united by the holy bonds of common cause, by "the spiritual tie of common devotion to the ideal of political freedom."

Constitutional agitation to remove political and economic wrongs is indeed desirable; but how can there be any constitutional agitation in a country ruled by executive fiats? I see by the American press of this week that arbitrary ordinances, regulations and other lawless laws have started India "on the path trod in Ireland under the Black-and-Tan regime". It is unabashed, ruth-less, even atrocious. Forces of reaction, as was to be expected, have taken new heart. A Reign of Terror, because official, is no less a crime. I believe in order. But order without liberty is tyranny; it is organized anarchy, legalized anarchy. It is most positively a determined drive against constitutional agitation.

England with its forty millions is trying to rule by force 315,000,000 Indians. Is there any moral sanction in it? Auckland Geddes, the former British ambassador at Washington, said not long ago that England was grateful to the feeble struggling American colonies for teaching it a lesson in colonial administration; but has England forgotten the lesson already?

The State of the S

This gives one a rare opportunity to consider the moral basis of government. What is a State? To begin with, the State is not a mere collective policeman, whose sple object is the maintenance of law and order. The State on the contrary, is a social agency whose highest end is the furtherance of social well-being.\* The main function of the government is to aid the people to the fullest to better themselves politically, socially and industrially. A government that resorts to terrorism admits its failure, and stands condemned before the bar of history. The government in all civilized countries is to serve the people. In India, however, the matter seems to stand thus: the people exist primarily for the benefit of the government, rather than government for the benefit of the people. What will all this lead to?

The interest of the ruler and the ruled is so inherently divergent and so fundamentally wide apart, that it is impossible to see how the bureaucrats can keep on posturing as moral apostles of fair play, as professional knightserrant. As for constitutional agitation, even a child above the kindergarten age must know by this time that no amount of fatuous pinktea agitation will serve any practical purpose.

What is, then, to be the next program? I have space enough only to strike the high points. The supreme task before India is education, especially education in social sciences which would include history, government, economics and sociology. Slavery and illiteracy go hand in hand. Reduce the number of the illiterate people. Begin therefore by establishing a minimum standard of education for every boy and girl.

The next item in the program is to advance national unity at all costs. Some day the Moderates and Loyalists, if they plan to live in India, will be redeemed. Even the goody-goodies are not wholly bad. Forget the racial and religious squabbles, close the ranks, and present an united front. The dearest hope of every Indian should be the political unity of all India.

The diverse elements in American population, let it be stated once more, do not prevent America from becoming a strongly unified national State. Indeed the strength of America is in the union of the Forty-Eight States. Just as the gigantic power of Niagara is made up of the united force of many millions of tiny drops, so in the union of 315,000,000 Indians there is irresistible strength. All power is in union, united action.
"The force of union conquers all", said Homer
a thousand years before Christ. "By union

Read F. J. Goodnow, Social Reform and the Gonstitution; E. Freund, Standards of American Legislation; W. J. Brown, The Underlying Principles of Modern Legislation.

the smallest States thrive, by discord the grantest are destroyed." That was written the Roman historian Sallust, who helped

to build up the power of Caesar.

Read the history of Switzerland where men speak Italian, German, French and many dialects. It is inhabited by different races. Switzerland is a tiny bit of a country, a mere dot on the map. tis small in population, small in money, small in natural resources, but great in military courage and united patriotism. The Swiss are all united to defend their country. The belligerent powers, all through the last Great War, respected the frontiers of Switzerland.

Carlyle, born in Scotland, said: "Men's hearts ought not to be set against one another, but set with one another, and all against the evil thing only". There is nothing that the people of India cannot accomplish through the power of courage and united will. It is only through fear that men become chattels,

slaves, and rabbits.

In the deeper things of life, we are not divided. We are, and must ever be, welded together into one indissoluble mass by our common Indian brotherhood. We must talk, think, and be India. There must be no "Lot's -wife attitude". If history teaches anything at all, it teaches that a people united and educated must inevitably reach their destined goal. As sure as the sun rises in the east, nothing on earth can stay their progress. Away with the defeatists! Let the organizers of victory come forward.

#### A MEMOIR OF OLD DELHI

By C. F. ANDREWS

#### CHAPTER IV

#### THE MUTINY AT DELHI

T was not easy for anyone in latter years to get Munshi Zaka Ullah to tell of the Mutiny itself, especially concerning the things that he had witnessed then with his own The subject had a horror for him and always avoided it, except on very intimate decreasions when he had something special to about it. Therefore it was chiefly from indirect hints and comments, in the course many conversations, that I gathered from him much of the information which I am mow about to record.

On account of very straitened circumstancand due chiefly to the general decay of the Moghal Court, which had been so long the petron of Zaka's family, Zaka Ullah himself in early life and thus to depart from the and custom in the North of India among Immelmans. It had meant a great sacrifice on his part, because he was essentially domestic in his nature and extremely fond of children. High it so happened that because of this, when the Mutiny broke out he had just reached the chity-five years of age, and had neither wife nor child.

۲.

. .

During the terrible day that followed, this one fact, that he was unmarried, served him in good stead. He was able to give his undivided attention to his father and mother, who were now growing old, and also to his young brothers and sisters, who needed his protection. His own immediate anxiety was concerning his intimate Christian friends, who were in the Delhi College. There were those whom he loved most dearly, and he determined to rescue them if possible.

The story has already been told of his eager impetuous attempt at the very first moment, when the Mutiny broke out, and the mutineers from Meerut had arrived and excited the city into revolt,—to save if possible the life of his deeply-loved Professor, the Christian convert, Ramchandra. The actual news concerning Zaka Ullah and his friendship with Ramchandra seem to have become known to the mutineers and the very fact that the city people imagined, however mistakenly, that Zaka Ullah desired to become a Christian, added to the volume of suspicion against him. He was at this time in very great danger of his own life being taken by the mutineers.

To the young students of the Delhi College who had imbibed the new learning, the Manage

came as a great and terrible shock, shattering at one blow all their hopes and aims. Their own Principal, Mr. F. Taylor, was killed. For some weeks no news whatever was heard of Professor Ramchandra, and the report was spread about that he was killed also. Their minds were in a tumult. They did not know which way to turn or what to do. To go against their own countrymen who had revolted seemed to them impossible: to side with them in the revolt seemed even more impossible. Not a single student took that latter course. During the time that the city was in the hands of the mutineers, they were all of them under suspicion.

As far as I could gather from Munshi Zaka Ullah himself he kept in retirement and told others to do the same. He remained as far as possible within his own house. He hardly went out at all even for a single hour. Instead of doing so, he went on with his own studies in private and sought to keep himself altogether outside the range of public affairs. The family difficulties increased; and at times he hardly knew where to obtain food for all those who were members of the household and dependent on him for support. The prices of all provisions became dearer and for some weeks they were on the verge of

More than once he spoke to me about the great and abiding comfort that prayer had been to him at such a time. "Without faith in God," he said to me, "could never have got through that period of anxiety and sorrow and dismay. But worse was yet to follow; and it was in the last stage of all, when we were house and homeless that prayer

helped me most of all".

When the final assault upon the Kashmir Gate under Nicholson was at last made, and the city was recaptured by the English, Nicholson himself fell in the breach and died in the hour of victory. His death was a grave calamity not only for the English, but also for the city; because he was a strong character, famed throughout the North both for his courage and his uprightness. He was a man of iron will, and therefore he perhaps might have been able to keep discipline among the troops after the victory, when no one else could keep it.

It will be best, in order to avoid all dangers of exaggeration, to tell what happened in the disastrous days that followed, not in my own words but in those of the despatches and correspondence which I have copied out from the two volumes published by the

Intelligence Department of the Government of India. I shall do this as briefly; as possible.

First there is the report of C. B. Saunders, the Commissioner, to W. Muir at Agra (afterwards Sir W. Muir). He writes as

follows:

Only those on the spot know the difficulties with which our commanders had to deal, (i. e. after the assault). The whole Army was utterly and entirely disorganised, and within three or four hours of the assault discipline was almost at an end. For several days a majority of our European troops might almost be said to be suffering from delirium tremens. The native troops were almost as, if not equally, disorganised from similar causes, and from the plunder which fell into their hands.

The same official, in another despatch to

W. Muir, wrote briefly as follows:—

"General Wilson ordered that no protection tickets should be valid, unless they were countersigned by himself. The consequence was that but few obtained anything like protection. No guards could be furnished and before two or three days had elapsed, there was not a house that had not been ransacked and plundered, friends and foes of the Government suffering to an equal extent. The chief wealth of the citizens had been bricked up and plastered over. The Sikhs and others with the military force very soon learnt this artifice and a very considerable amount of plunder was carried off which will not enrich the Prize Fund.

"The Prize Agents and the Army generally were rather anxious to lay it down, that the whole city of Delhi had become the property of the Army, having been taken in assault, and were anxious to dispose of real as well as

personal and moveable property.

"The consequence has been that all the wealth of the city, which has escaped the clutches of independent plunderers, has been transferred by night-time here and the guarantee has been abused. The city has been so thoroughly ransacked and plundered, that parties are not willing to pay much for their effects still remaining untouched... The authorities have not gone on any very fixed principles in disposing of property, but on the contrary the whole question has been marked by want of principle more than anything else".

It is often stated that this hour of madness among the European soldiers was due to the stories of the outraged honour of Roglish weener, who had been killed during the Mattery itself. As this charge against the mutineers has been very often repeated and has formed the subject of sensational novels, written especially by English authors, who have dealt with the Mutiny in fiction, it is well to give at this point the direct evidence when immediately on the spot. Mr. W. Muir who was at the head of the Intelligence Department in the affected districts, and parhaps the most well-informed of all the nivilian authorities, writes on December 20th, 1857, as follows:—

My connexion with the Intelligence Department at the Head-Quarters of the Government at Agra, has brought me, during the past six months, into contact with messengers and spies from all parts of the country. I gladly add my testimony, that nothing has come to my knowledge, which would in the smallest degree support any of the tales of dishonour current in our public prints. Direct evidence, wherever procurable has been steadily and consistently against

The people,—those who must have known, had there been any case of outraged honour and would have told us,—uniformly deny that any such things were ever perpetrated, or even thought of. The understanding of the people on this point, if, as I believe, we have correctly apprehended it, cannot be

wrong.

"Judging from the great accumulation of negative evidence supported as it is on many important points by direct and positive proofs, it may be safely asserted, that there are fair grounds for beleiving that violation before murder was never committed."

That many English women and some English children are killed by the mutineers has never been questioned; but it is a relief to remove this accusation entirely from the mind. Not only Mr. W. Muir's evidence was taken, but also a special Commission of Enguiry, which sat at Agra directly after the capture of the city of Delhi by assault and reported before the end of the year 1857, came to the same conclusion.

Yet it is a deplorable fact that positive rumours were circulated; and the delirium from which the European troups suffered was partly due to these. This cannot in any way excuse what happened at Delhi, which left a great stain on British military history and was terrible in its moral and psychological effects.

For days, after the capture of Delhi, ac-

body's life was sales Murders everywhere were rampant. Zaka Ullab, with his delicate, sensitive nature, saw these things. an eye-witness; and the sight could never be blotted out of his mind afterwards. The murder of the Professor he loved and revered most in the world, Maulvi Imam Baksh, a saintly man who had helped forward to the utmost of his power the new English learning and shared in the new enlightenment, was perhaps to him the crowning tragedy of all. The earlier revulsion against the mutineers, who had killed Mr. Taylor and others, including women and children, now turned back again upon these conquering Englishmen who in the hour of victory committed the same outrages. The news of the slaughter of the royal princes at Humayun's tomb added to the horror.

But these very horrors were to come immediately to his own home and family. The order went forth that every house, within the area between the Delhi Fort and the Great Mosque, was to be rased to the ground, as an act of punishment, and also for military reasons. No compensations were to be given. Innocent and guilty were to suffer, both alive.

The house and property of the family of Zaka Ullah, as we have seen, came within this area. Therefore, along with many hundreds of other innocent people, his aged father and mother and the whole family were ruthlessly driven out. They found themselves, homeless, houseless, penniless: at a time when multitudes of others were in the same condition. There was no place within the city itself, to turn to for refuge.

Then followed a terrible journey,—a flight into the country to seek some shelter or protection there. The whole family went out towards Nizam-ud-Din's tomb. They lay at night time on the open ground; and in the day time they took shelter in some ruin, every hour imagining that the end had come. Only once or twice Munshi Zaka Ullah spoke to me about those days of torture and hunger and thirst and fear. It was evident to him, especially in after years, that the faith of his father had been their one protecting shield.

Much I have related elswhere: I can only tell here one more story that he told me. One night, he said, he could not sleep himself on account of his misery and anguish for those whom he loved far more dearly then his own life. He watched in silence his father. The whole night through, where

Ullah was keeping a vigil of prayer to God. His face was filled with light in the darkness,—a light which seemed to come from within. In the morning, he learnt that a band of plunderers, bent on looting and murdering, had passed by the very place. But they had turned aside, and the family had been preserved. Zaka Ullah believed with all his heart that they had been saved only by his father's perfect trust in the Divine aid.

It will not be difficult to understand how the agony within Zaka Ullah's mind,—the agony of shattered hopes and ideals,—was even greater than the physical agony which he and those he loved had to endure. I shall write about this more fully when repeating his own words and conversations. For a long time, the shock was beyond all bearing and the torturing thoughts of his mind drove him almost towards despair.

But this madness of reprisals did not last. 'Clemency' Canning became, in the day that followed, owing to his nobility of character, vital cause of a great moral change and the quick recovery of law and order among the troops. To him also was due the complete rejection of any deliberate policy of revenge. Lord Canning bore the brunt of his fellow-countrymen's indignation for his so-called weakness; but history has simply vindicated him.

Very slowly in Zaka Ullah's mind the ravages caused by the Mutiny itself and the reprisals that followed were healed. Nature can repair her own wounds far more rapidly than those inflicted on the mind of men. I have a copy of a remarkable letter, written

by an officer, named Lieutenant Browne, in which he speaks of the days in the Delhi district that followed the disaster of the Mutiny.

"To look", he writes, "at the smiling face of the country, round Delhi, covered with luxuriant crops, it is difficult to realize that such fearful events have occurred only the other day. The people are ploughing and sowing again everywhere, and the village people have been blessed with a plentiful harvest."

The spirit of Zaka Ullah also revived, not immediately, but as the years went by. He too began the ploughing and sowing in his own life again, plucking out much that had been merely weeds and preparing the good soil. He was able at last with a free conscience to take up once more the promotion of the new learning. He had gained a new devotion in his life,—a devotion to Queen Victoria, who had given India what he truly believed to be her Magna Charta. His old idealism revived. Soon afterwards, as his worldly prospects too recovered, he married the wife of his own choice, to whom he was devoted with a profound and tender love. As the years went quickly by, little children of his own were born to him,—a family of sons; and to him who ever had in his own nature the heart of a child, was at last given the unbounded joy of fatherhood. He found the devoted love of his wife completed in the love of his children. In the gift to him from God of these new spiritual blessings, the old wounds of the Mutiny were healed. His happiness returned and his life buoyant began anew.

#### MORAL TEACHING IN PUBLIC EDUCATION

#### By MOHINIMOHAN CHATTERJEE

HE religious neutrality, in this country of Government and all public authorities, is as wise as it is praiseworthy. A different policy can only be contemplated with alarm. But it is capable of being viewed as indifference to religion itself. If a State can dispense with religion what use can there be for it in a family or an indi-

vidual? Such a view may possibly have some bearing upon the negative attitude towards religion of educational bodies, under private Indian control. At the same time the inherent difficulty of the problem cannot be overlooked. A Cowper-Temple plan, satisfactory to all Hindus or all Mussalmans, does not seem to lie within the compass of man ?

wit. And yet it is eminently unsatisfactory that our Universities should, year after year, and forth graduates who have a greater knowledge of the physical geography of the moon than of the religious faith of their countrymen.

No improvement in this respect except in its broadest features, can be suggested without the risk of a religious controversy. It seems feesible for the Universities to find place for the study of the principal religious systems prevalent in the country:— Hinduism, Islam and Christianity, at least in outlines. By judicious attention to the necessary conditions, proper reverence to the Godward thought in all religions may be secured without injury to any. The religious spirit, as distinguished from religious systems, may very advantageously be cultivated by the formation of Masonic Lodges for undergraduates, somewhat on the model of those at Oxford and Cambridge. The details need not be discussed here. In the existing conditions of the country a book like Locke's "Toleration" may be made a permanent textbook, and the history of Europe immediately preceeding and succeeding the Peace of Westphalia may be studied by way of illustration.

Ethical instruction stands on a different footing and a fuller treatment of it may be

attempted.

Ethical instruction as a part of Public Education seems to be universally desired. But as to the method of imparting it a unanimity of opinion appears hopeless of attainment. In most Western countries moral teaching is based upon religious faith entertained, with variations negligible for this purpose, by the general body of the people. Such an agency for enforcement of the ethical constraint is unfortunately unavailable here, as will presently appear.

It is sometimes suggested that ethical instruction of our students can be advantageously founded on a non-denominational religious basis. To discover this basis one has to lay bare the points on which all religions agree, the greatest common measure of all religions, so to speak. But it is obvious that if this common religious ground was, in general opinion, of the same value as what lies outside its area, the existing religious hostilities would have long since disappeared. Had Hindus, Moslems and Christians regarded that portion of the faith of each which agreed with the faith of all as by ittelf sufficient to secure the religious summum bonum, the problem would have

been shorn of a great part of its difficulties It seems useless to point out that what all religious agree in is regarded by each as its best part to which the rest is subordinate. In practice, the case is wholly reversed. Bules of conduct, founded on this common religious ground, are sure to be open to the suspicion, if nothing worse, of needing amendment or reversal, when viewed from the standpoint of a particular religion in its entirety. And such suspicion will denude the teaching, believed to be tainted with it, of all influence on the individual will. Besides, such ethical teaching cannot be self-contained. It will have to be supplemented by denominational religious instruction. For, unless there be a genuine faith in the religion, one professes or is born in, religion itself will be incapable of supplying the needed ethical constraint. And the teaching of denominational religion in our educational establishments is obviously impossible in the present circumstances.

In some quarters it is desired to adopt an ethical text-book compiled from the Scriptures of the different religions, supporting each ethical maxim by concurrent citations. Any such compilation can only show that universal ethics, as opposed to tribal and theological morality, is not directly taught in all the Scriptures of the world with the fulness necessary for practical instruction, nor is equal value assigned to it by all. There is a further difficulty. Most religions require peculiar theological qualifications in authorised interpreter of the sacred writings, so that it seems impracticable to secure for the compilation an authority, recognisable by all those who are intended to be benefited.

The usefulness of the class of books which includes "The Book of Golden Deeds" and "Moral Class Book" is of a strictly limited character. They are unsuited to advanced students and they cannot displace the national heroes, not always types of universal

ethics, from youthful minds.

A mere intellectual study of ethical maxims promises little good. The experiment has been tried in France with results, not acceptable to all. Ethical instruction, to be fruitful, must not merely attempt to store the mind with information relating to right conduct, but must also seek to generate a love of right conduct, to influence the will against wrong acts and desires. With this love a knowledge of ethical maxims is likely to be useful, but useless, if not hurtful, without it. In teaching morality, even through maxims, some claim must be part

The state of

forward to govern conduct. If constantly and directly pressed, as it must be on this basis of instruction, such a claim would be likely to excite an active ethical revolt, even in natures ethically neutral.

From these considerations one idea emerges clear. The need of ethical instruction is felt mainly on temporal grounds. The good is desired for the good of man in his present surroundings. This position is nonreligious, not ir-religious. All religions value the ethical life, even when subordinating it to dogmatic faith and practice.

In the actual circumstances moral instruction, being deprived of a religious basis, must remain unattempted unless a method be found of imparting it, altogether different

from those noticed.

It would appear that the doctrine of evolution in its progress since the days of Darwin has made such a method available. The early generation of evolutions, notably Professor Huxley, looked upon the process of organic evolution as essentially unethical. But later thought and research led Mr Benjamin Kidd to say:—"So far from it being possible to regard the ethical process as in opposition to the cosmic process, it must, it would appear, be taken that the ethical process is the cosmic process, and the that it is through principles mechanism of the ethical process that the struggle for existence and natural selection are producing, on the largest scale and in the most effective manner, their most characteristic results in the development of life". [Ency. Brit. (10th Edn.) XXIX. Prefatory

More recently Professor Lloyd Morgan observes:-"For the intellectual and moral life there are instructive foundations which a disclose" biological treatment alone can (Darwin and Modern Science, Cambridge, 1909, p. 445). It would hardly be fair to pass unnoticed a criticism on the biological foundations of ethics, occurring in the work just cited. Professor Hoffding in his Essay, "Evolution and Modern Philosophy", included in the same volume (p. 460) says :—"To every consequent ethical consciousness there is a standard of values, a primordial value which determines the single ethical judgments as their last presupposition, and the 'rightness' of this value can as little be discussed as the 'rationality' of our logical principles. There is hereorevealed a possibiliby of sthical scepticism which evolutionistic ethics (as well as intuitive or rationalistic

: 4 ....

ethics) has overlooked. No demonstration can show that the results of the ethical development are definitive and universal". If the removal of 'rationality' outside the sphere of the rational process does not lead to scepticism as to the validity of logical reasoning it is difficult to see how a similar treatment of ethics, placing abstract or absolute 'rightness,' outside the sphere of the single ethical judgments, is likely to afford a foothold to ethical scepticism. From the evolutionist standpoint "rationality" or the concept, abstract reason, appeared much earlier than rightness, or the concept, abstract Hence the denial of the latter's authority does not appear so evidently absurd as of the former. The older a mental process in the race the more invate and universal is it in appearance in the individual. Just as no kind of ethics other than prudential and hygienic laws would be possible if only one man existed on earth, so no ethics other than what is involved in the observance of tribal rites and customs is possible without extensive inter-rela-tions between many units of associated life. But the days of large empires and many-sided peaceful relations between tribes. sects and nations are comparatively recent. This would explain the disparity, imagined to exist, between the application of reasoning of identical logical value, to "rightness" and "rationality".

Besides, demonstration can show that wellknown natural causes, such as the pressure of increased population and changed climatic conditions, tend to destroy the alcoiness of tribes and other similar social groups; that a conquering people unable or unwilling to 'eat up" the conquered must develop rules of conduct for the observance of both. And such rules of conduct must be more general. that is, a higher product of evolution, than the tribal morality of either. In fact, it can be shown that peaceful and, therefore, lasting inter-relations between distinct units of associated life, with different or conflicting customs and other concrete rules of conduct remain impossible, unless some rule of conduct is found independent of the limitations of all such units. For without it, mutual confidence and, therefore, neighbourly relations would be impossible. History supplies numerous instances of political power attending on ethical development converging toward universal "rightness" and not one of a clearly opposite character. The application of these generalised truths to the existing conditions

of this country is likely to be productive of highly beneficial results, both ethical and

political.
The usefulness of the absolute ethical constraint being recognised, biology in alliance with history, will be able to demonstrate that those social groups who accept it, as operative in all things, great and small, always and for ever, will be selected for survival or success and the rest rejected. History will here, as before, contribute striking illustrations.

A proper survey of the evolutionary process will show the utility of association in the different organic orders and the impossibility of association without the posses-aton by individuals of qualities of ethical value. In short, it will clearly bring into view that the wages of sin is death and life is the reward of righteousness. It makes the demonstration possible that the good is good because beneficial to life. Although the utility of ethical conduct in securing worldly success to a given individual cannot be directly shown owing partly to the brevity of his existence and impossibility of collecting all the necessary facts concerning his life, it is certain that what benefits the associated life benefits the individual life which can hardly exist without it The associated life being for the benefit of everybody it is to the interest of everybody that the ethical law should be observed by

The method shadowed forth above is as scientific as it is ethical. It is completely dissociated from religion and yet easily assimilable with it, the ethical law being written

on the Cosmos by the finger of God.

1545

A word seems necessary to mark off the biological method from that of the English Utilitarians. It substitutes an objective and universal for a mainly subjective and individual-standard of utility. The soundness of this method may be easily tested. If by massing evidence from biology and history

it is shown that ethical qualities constitute the only mechanism for the maintenance and development of associated life and that without association the individual life is unprofitable, if possible at all, is it conceivable that the mind reviewing the evidence is likely to resist an ethical bent?

If the method is adopted, the gradation of teaching will present no great difficulty. The subject may be divided into parts suitable to the mental growth of students.

In the lowest classes students may be familiarised with the fact of association among birds, beasts and insects and the usefulness of the social habit may be explained to them. Kropotkin's "Mutual Aid" is a store-house of such facts.

As the student commences to study British or Indian History, opportunities may be taken to draw his attention to the effect of associated ethical character on momentous crises of associated life. At the same time a more detailed knowledge may be acquired of the increased individual efficiency and fuller individual development in the associated life.

In the higher classes the whole course of study may be crowned by the knowledge of biology, ethics, history and the allied subjects, directed to the end that the cosmic process should be recognised as ethical. The relations between the individual, the family, the society and the State should be fully understood and appreciated so as to generate a reasoned conviction that the ethical law is a necessity of our own being for the fullest development of the individual that good is good because it is good for

These observations, necessarily brief and incomplete, will, it is hoped, indicate with sufficient definiteness the only method which seems capable of hopeful employment for imparting moral instruction to the literate youth of India.

#### WOMEN'S MOVEMENT IN AMERICA

By TARAKNATH DAS, M.A., PH. D.

TNDER the leadership of the National Woman's party, which has its headquarters at Washington, D. C., the far-seeing feminists of America are entering politics on an international scale. For the domestic politics they are advocating an amendment to the constitution of the United States to the effect that "all men and women within the jurisdiction of the United States will have equal rights". They are fighting for this amendment so that all forms of discriminations that are still practised in the United States against women, (altho they have votes) would be eliminated. They are planning to contest the coming elections to be held in November and there is every possibility that there will be many women elected in the Congress. In local politics the women of America are taking a very prominent part.

"Columbus Junction, Iowa. April 1—An entire ticket composed of women was elected to office here yesterday, Eva Bretz elected as mayor; Mary Moore, city treasurer and Nellie Moore, assessor. Mrs. Allen, Mrs. Jamison, Mrs. Schock, Mrs. Robertson and Mrs. Ritchie were elected to the city council. The women will serve two years. Columbus Junction is a village of 400 population in Lousia country."

The women of America are taking leadership in all forms of activities from education to social service; but a group of women of America has taken the most decided stand against war and for world peace. Women's International League for Peace and Freedom of which Miss Jane Addams is the international president and have branches in 24 countries are going to hold an international conference in Washington in May. But the most consistent of the American Pacifist organizations is the Women's Peace Union of the Western Hemisphere with its headquarters at 70 Fith Ave. New York City. The members of this organization are working for a constitutional amendment which would make all wars illegal. The following is the text of the proposed amendment:-

## OUTLAW WAR BY CONSTITUTIONAL AMENDMENT

#### JOINT RESOLUTION

Proposing an Amendment to the Constitution of the United States.

Resolved by the Senate and House of Represent tives of the United States of America in Congres assembled (two-thirds of each House concurrin therein), that the following article be and hereb is, proposed to the States as an amendment to the constitution, which shall be valid as a part of the constitution when ratified by conventions in three fourths of the several states,

#### ARTICLE

1. War for any purpose shall be illegal, an neither the United States nor any State sha prepare for, declare, engage in, carry on, or any way sanction war or other armed conflic expedition, invasion or undertaking within a without the United States or any State; and

Neither the United states nor any State or sudivision thereof, nor any territory, corporation association or person within the jurisdiction the United States shall organize, train, maintain hire, manufacture, purchase, employ, use, authorize the use of an army, militia, or other armed forces, or of armed ships, machines or other armaments; nor shall the United Sates or any States or subdivision thereof, or any territory, corporation association or person within the jurisdiction of the United States, levy taxes or appropriate or expensional states.

2. After one year from the ratification of the amendment, the manufacture, sale, transportation possession, or use, of arms, munitions, or other articles, implements or chemicals designed for the destruction of human life, within, or the importation thereof into, or the exportation thereof from the United States and all territory subject to the jurisdiction thereof, is hereby prohibited.

3. All provisions of the Constitution and of the Articles in addition thereto and amendment there which are in conflict with or inconsistent within Article are hereby rendered null and void as of no effect.

4. The congress and the several states shave concurrent power to enact appropriate legislation to give effect to this Article.

Every member of this organization has isign a pledge to the following effect:

"I wish to join the Women's Peace Union
I affirm it is my intention never to aid i
or sanction war, offer

. .

national or civil, or any way, whether by making or handling ammunitions, subscribing to war loans, using my labor for the purpose of setting others for war service, helping by money or work any relief organisation which supports or condones war."

This is a serious pledge and these women are working against the settled military and maval policy of the Government of the United States. The naval policy of the United States has been to build "a navy second to none" and this policy has been upheld in the Washington Conference on "the Limitation of Aramanents," and the United States Secretary of Navy, Honburtis D. Wilbur, in his speech delivered on March 31, '24 before the Y.M.C.A. washington, D.C., has made the clear

statement.

"We fail to realise that all human developments and changes are the results of slow evolutions, expedited and sometimes retarded by great wars. The fundamental principles established as a result of war and generally acceded to by the combatants may require conturies for their complete fulfilment and application to human affairs. We should recognize that even if every nation in the world subscribes to the principle that there **should** never be war any more, it would be still necessary to buttress that resolution by adequate armies and navies and continued and daily efforts to keep peace among nations."

The American Government is interested in creating the greatest and most intelligent estimen-army in the world and for that purpose it is encouraging military training among the students of High Schools and all State Universities. In forty-eight state Universities at least, a year of military training is compulsory for all male students and

none can get a degree with a year's training of physical education. This year the United States Government is going to give special military training for a month to 30,000 youngmen between 19 and 24 so that they would be able to serve as reserve officers. Not only this, every State in the United States has its own State Militia which is also incorporated with the National army.

While a band of women are opposing all forms of war, another band of women are asking to increase the facilities for girl scouts and even open a Women's Training Camp. American women are not only becoming more active in national affairs but there is a decided tendency for the American women to take interest in international affairs and the National Women's Party is planning to have the International Congress of Women of the World, so that the women of the world would co-operate to remove disabilities against women in all parts of the world and they would have an international programme to have a better social and political order.

Indian women can learn much from America and let us hope that the women of India would organise to aid most deserving and far-seeing women to come to America to study in American universities and at the same time establish closer relation with the American women who would play for the good dominant part in future in world-affairs. The women of India should take initiative to remove all disabilities against them and get into politics. With the tradition of Chand Bibi, Maharani Lakshmi Bai, Ranı Bhabani and others Indian women need not hesitate to assert their rights and lead the nation in the field of regeneration and assertion of India on equal basis with all other free and independent nations.

# THE THIRD SESSION OF THE ALL-INDIA ORIENTAL CON-

### BY VERITAS VINCIT

HRISTMAS week, associated in Christian countries with festivities and rejoicings, has of late come to be recognised as the week of our national conferences and meetings. To the usual list of all-India gatherings during this historic week was added last year the meeting of the Oriental Conference which, as previously announced, held its third session in Madras on three successive days, the 22nd, 23rd, and 24th December. A melancholy interest attached to the proceedings of this conference by virtue of the fact that it was to have been presided over by Sir Asutosh Mukherjee. When death snatched him away with tragic suddenness it was decided to let his mantle fall on the shoulders of Dr Ganganath Jha, Vice-Chancellor of the Allahabad University. Long before the appointed date letters were sent in large numbers under the signature of the Honorary Secretary Dr. S. Krishnaswamy Alyangar of the Madras University inviting contributions from scholars and their personal attendance at the forthcoming session of the conference, but some reason was given for complaint by the direction in the prospectus to the effect that all papers should be sent beforehand for examination by a local committee, and only those which ran the gauntlet of its test could be read at the meeting. As the date of the conference approached, delegates began to pour in from far and near, including such distant places as Lahore and Chittagong, but in view of the fact that the Lucknow, Benares and Patna Universities, the Post Graduate Department of the Calcutta University, the Behar and Orissa Research Society, the Asiatic Society of Bengal and the branches of the Archaeological Survey in Nothern-India went altogether unrepresented or else were very poorly represented, the attendance could hardly be regarded as satisfactory either in quantity or in quality. It must, moreover, be admitted that the arrangements for accommodation of the delegates, who unlike previous occasions, were saddled with a substantial part of the boarding charges in addition to the usual delegates' fee, left something

ر سرورد مراجع المراجع ا to be desired. On the opening day the conference met in the spacious and beautifully decorated hall of the University building. There was a large and distinguished gathering consisting of His Excellency the Governor, prominent members of the Legislative Council, and eminent representatives of the bench and the bar, the University and the Colleges, and last but not least, the landed aristocracy. After prayers in three languages (Sanskrit, Tamil, and Arabic), and a welcome speech by the Vice-Chancellor of the Madras University (Dr. Macphail), His Excellency rose to address the meeting. He feelingly referred to the irreparable loss sustained by the country through the death of Sir Ashutosh Mukhericeclarum et venerabile nomen-and he went on briefly to pass in review the various branches of oriental studies with reference to their existing condition and prospects. lowed the presidential speech which, without rising to the level of a comprehensive survey of the field of Indological research, effectively exposed some of the existing difficulties and drawbacks in its way. Among the points pressed by the speaker were the necessity of organised research, the need, for the preservation and publication of manuscripts, the danger of 'modernising' the Moulvi and the Pundit, the desirability of unbiassed study of the old texts, and the cultivation of the critical study of vernacular literatures. After the President had resumed his seat, the proceedings of the first day's meeting terminated with a vote of thanks to His Excellency the Governor. Then the delegates and visitors attended by invitation a function at the Mylapore Sanskrit College where beneath a nicely decorated shamiana they were entertained with the exhibition of Vedic recitations and discussions in Sanskrit among orthodox pundits gathered from various parts of the Presidency. Then the guests were treated to afternoon tea and a magic lantern lecture in the evening on the subject of Indian architecture. The two following days were set apart for the reading ' of papers, the number of which reached on the present occasion a phenomenal figure. By

what could not but be regarded as an unforsanste decision on the part of the committee. is numerous sections numbering twelve in were lumped together in three groups which sat under as many presidents. This act only led to the process which a sectional president felicitously called the guillotining of papers, but it also placed the Presidents themselves who, be it remarked en passant were selected only on the opening day, in false position. For what single scholar sould possibly do justice to such a varied assortment of subjects as Sanskrit, Avestan, Pali, Jain and other Prakrits, Hundi and Orient-Philosophy (Group A), or Archaeology, Epigraphy, Numismatics, Music and Indian Art (sic), History, Geography and Chronology, Oriental Science, Sociology, Ethnology, and Folklore (Group B), or, most singular of combinations, Philology, Dravidian language and literature, Persian Arabic and Urdu? Manv of the papers reached a respectable, if not a high, level of excellence, and some facilities were provided for discussion, though one of The sectional presidents thought it fit at a very early stage of the proceedings to forbid any debate on the score of want of time. few of the papers caused some amusement, as when an enthusiastic gentleman undertook to prove the knowledge of electricity in Ancient

India, while another tried to show that Ravana's Lanka was situated in Central India. The conference met for business in the afternoon of the 24th December when it contented itself with passing a resolution for the appointment of a committee (the names of which were to be selected thereafter) for drawing up its future constitution. At the same meeting the President rose to invite the conference to hold its sitting in Allahabad for the next time. A meeting in the earlier part of the day at which the Honorary Secretary presented, and the President proposed the acceptance of, the report of the last conference, proved to be infructuous. For the entertainment of the guests the Committee of the conference arranged on the evening of the 23rd for a theatrical display of the Mricchakatika, and in the afternoon of the 24th an elaborate programme of music to be performed among others by some of the greatest South Indian masters. Both these functions, which were held in the University Hall, proved to be very enjoyable, though some criticism was offered against the former on the ground of incongruous blending of modern technique with an old classical drama and against the latter on the score of prolixity and inequality of its parts. this last function the memorable session come to an end.

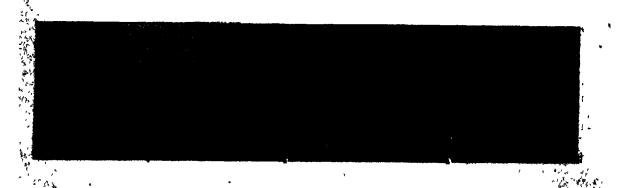

# FUTURE OF THUMRI IN CLASSICAL MUSIC \*

#### By DILIP KUMAR ROY

THUMRI has, generally speaking, got into the bad books of classical musicians as well as connoisseurs. That is to say, classical musicians as well as connoisseurs are found to be rather prone to wax eloquent, in nine cases out of ten, over the condemnation of thumri as a cheap kind of music which may charm only the Philistines. Thumri singers are hardly recognised by classicists as having any title to be looked upon as musicians. This is not an exaggeration. Kheyal singers have been known to leave a musical gathering in pious horror, if a Thumri singer should have had the hardihood to offer to pollute the atmosphere rendered sacrosanct by their previous Kheyal singing. Dhrupad singers who formerly took up attitude towards the same injured Kheyalias do not even think it worth while to take any notice of Thumri. Their utmost reaction to the appeal of Thumri is perhaps the condescension of a fleeting smile of unconcealed contempt. I do not mean to imply that no classicist can be found who is catholic enough to see any beauty in the much-traduced Thumri music. I only want to class such genuine souls under the category of exceptions.

It is not so difficult however comprehend the view-point of such indignant condemners of subtle types of music as Tappa or Thumri. The human nature in masses behaves like an inanimate object which is so proverbially fond of Newton's Law of Inertia. This Law states that no object has an innate tendency to change its state of rest or uniform motion in a straight line, except in so far as it be compelled by external impressed forces to change that state. In a word, this means in the case of the human mind that the latter ill brooks any movement which tends to change its old habits of viewing things and time-hallowed ruts of beliefs and prejudices. Is it not well known, for instance, how a time-old habit tends to become apaurusheya (i.e., infallible in its wisdom) through the mere passage of time? This applies not only

Read at the Lucknow All-India Musical Conference on January 10th, 1925.

to our social and religious credos, but to our artistic conceptions as well. Thus we are prone to look askance at any innovation or departure from our artistic traditions in the realm of art, just as much as in other spheres of human activity The Dhrupad singer's denunciation of Kheyal is but one of the numerous illustrations of the truth of this statement. Kheyal has nevertheless come to stay as our revered Pandit V. N. Bhatkhande of Bombay assured an anti-kheyalia the other day in my presence (much to my satisfaction I must own). I should like however to say about the same thing with respect to Thumri which is as much of a permanent asset in our artistic evolution as Dhrupad or Kheval 19. This statement, though it may sound a little hazardous at first, is nevertheless true at bottom, as will be the endeavour of my present article to prove.

In order to assign its proper place in the scale of values to Thumri music, it will be found useful to trace its birth and discuss its raison-d'etre. That is to say, it will be helpful to make a brief survey of its nascence and growth in the context of its musical traditions. For that will enable us to look at it in the

proper perspective.

As is well known, Dhrupad is the oldest music still extant. At the time of the Pathan invasion of India, Dhrupad was practically the only highly-evolved music. The Pathan conquerors of Hindustan took it in hand since it gradually appealed to them. By and by, however, Dhrupad was found to pall on them, as is bound to happen in the case of any class of music if it be unique music of a people otherwise advanced in civilization. "Variety is the spice of life" says the poet. It is also the life of art. I mean thereby that no art, however great, can satisfy the eternal craving of the human soul for beauty, if it does not evolve itself more and more with time. That is why new vistas in art have to be opened out from time to time by creative artists to humanity, ever athirst for novelty and variety. This nded not be taken to cast an odium on the art which is old. Nothing is farther from my

ł\_

intention. For I am fully alive to the fact that an art which is classic generally comes to stay. Only it palls if variety in the form of newer developments of the same be not superadded from time to time. There is no therefore why time-old classic types of music like Dhrupad should not co-exist with later types of music such as Kheyal, Tappa and Thumri. It was because music-lovers had a sort of of this truth that Kheyal was created by Amir Khasru and Sadarang—to the eternal glory of the Mahomedan creative genius The result was that the two types of music have since then existed side by side to set each other off. I think this is quite comme il faut Kheyalias had recognised the necessity of variety and ornamentation in music and they are to be felicitated on their timely intervention. Now the same necessity (viz. that of finding greater fulfilment of the thirst for variety in music) which prompted the early Kheyalias to strike off into a new path, as it were, in the further evolution of our classical music, urged later composers like Golam Nabi (commonly known as Sori Mian) to invent Tappa, and his successors— Thumri.

Kheyal was ushered in because Dhrupad was felt to be (1) lacking in ornamentation; (2) ten subservient to the demands of rhythm; and (3) offering comparatively little scope for improvisation Thus Kheyal ministered to a deep hankering of the human soul in the realm of music, viz. that of bodying forth new beauties at every step in the shape of improvisations. It was comparatively untrammelled by the demands of the rhythmic structure of Dhrupad. It was consequently a great advance on Dhrupad as every right-thinking catholic judge must allow.

Now the same necessity which impelled composers like Amir Khasru and Sadarang to strike out a new path in music in the direction of Kheyal, prompted later musicians to evolve Thumri. I am of opinion therefore that it is as unjust for the present composers of Kheyal to vituperate Thumri as t was for the quondam champions of Dhrupad to condemn Kheyal. I have sugrested why such evolution of anything new n art must meet with a great deal of inreasoning opposition at the outset. I will lext set about pointing out why such opposition s all but sure to prove abortive in its ittempt to stifle the increasing popularity of Thumri-just as even the withering glance

of Dhrupadiyas was unable to blast the evolution of Kheyal.

For this it will be helpful to pause here a little in trying to consider where it is that Kheyal differed essentially from Dhrupad as well as what fundamental aspirations of our musical craving it catered for. I have pointed out that Kheyal differed from Dhrupad principally in that it afforded a scope for the creative genius of the artist to soar high and lose himself as it were in search of novelties in the shape of improvisations. Not that Dhrupad did not offer any scope to the musician in this direction, viz that of improvisa-Dhrupad alap, rythmic variations known as bants, syncopation known as ari, kuari etc, did afford him a certain amount of scope to improvize But it did not go far enough, for tans, kampans and other subtle ornamentations had to be brought in and Dhrupad did not brook these. Kheyal supplied this need of the musician and everybody knows how much enriched the music becomes in consequence, being comparatively unhampered by the demands of Dhrupadist rigidity.

To take up the thread where I left off, I will be concerned to show now how the likelihood of Thumri prospering in the next phase our musical evolution is about as much of a certainty. For that purpose, it will be well to consider first how Thumri in its turn ministers to a real need of the artist, unsupplied by any other class of music.

Where is it that Thumri differs essentially from Kheyal? This question must be answered first for the clarification of our ideas. Where indeed? There are many points of contact between Thumri and Kheyal just as there are between superior classes of Kheyal and Dhrupad. I will however limit myself principally to bringing into relief the points of dissimilarity—as that will be more to the purpose

Kheyal, I have pointed out, furnished a great deal of scope for improvization to the artist and is as such at least as great an achievement in Indian musical culture as Dhrupad. Thumri affords—and here is my principal point in favour of Thumri—a still greater scope not only for improvisation but for the expression of the subtler lights and shades of our emotion than Kheyal admits of. In other words, Thumri gives expression to our ever-changing perceptions of beauty with a delicacy of touch which would be altogether beyond strict Kheyal. Whoever has heard a beautiful Thumri must have felt how the latter satisfies some innate

مستقفت المادي المادي

craving of his soul which has been so delicately portrayed by the immortal poet in his immortal lines:—

I pant for the music which is divine,
My heart in its thirst is a dying flower;
Pour forth sound like enchanted wine,
Loosen the notes in a silver shower.
(Shelley)

A lovely Thumri with its divine delicacy, fleeting finesse and iridescent evanescence makes the listener feel as it were As one who drinks from a charmed cup Of foaming, and sparkling and murmuring wine, Whom a mighty enchantress filling up

Invites to love with her kiss divine

(Ibrd)

The emotion that a really artistic Thumri can evoke is essentially of a nature uninspirable, by any other class of music (to my knowledge) The real glory of Thumri lies in its taking cognizance of the subtle shades of evanescent emotions that succeed one after the other in the musical experiences of the artist in his sacred moments of undoubted inspiration That is why Thumri must needs be a little kaleidoscopic in the exuberance of its presentation. What it suffers however in lack of restraint (compared to first-class Dhrupad or Kheyal) is more than compensated for by the delicateness of its nuances; and what it suffers in lack of grandeur is more than made up for by the ardour of its living appeal.

To come from the subtly rich aesthetic effects of Thumri to its method and design of producing the same Thumri, as is well known, enjoys greater latitude than Kheyal in so far as the rigidity of the melodic structure is concerned. Or in other words, unlike Kheyal, Thumri's ideal does not lie in the direction of the presentation of a Raga in its purity. Its aspiration consists in the presentation of the minutest changes of the musical emotions of the artist. Thus the term 'correct-singing' is, unlike in Kheyal, almost meaningless in Thumri. The result is that the Thumri artist is practically unchecked by the considerations of purity of the Raga in his exploration of the beautiful For does he not enjoy the latitude of freely passing from one Raga to the other? Does he not revel in the almost complete freedom of expressing truly what he feels undeterred by considerations of technique? He therefore afford to concentrate on the faithful expression of his everchanging emotions in a way which would be impossible in its very nature in Kheyal-singing. Herein

consists the principal achievement of Thumri. (Here the writer sang a song to shew how different Ragas keep coming in in Thumri and with what artistic effect.)

The question here naturally presents itself, if such unbridled liberty in musical improvisations is good in the long run. For does not this often involve the degeneration of liberty into licence? Besides, does not this often tend to make one Thumri sound too much like the other, thus rendering this class of music rather monotonous? It must be admitted that there is force in such arguments and predictions. For Thumri, as it is sung to-day, very often suffers from the drawbacks mentioned. In Kheyal there is a healthy ideal of restraint, comparatively speaking, which renders them enjoyable for a long time Besides, in the enjoyment of the latter there is this undoubted satisfaction that is to be derived from differentiating one Raga from another Aristotle has rightly pointed out the unquestioned pleasure in the very fact of recognition In Thumri shades of different Ragas keep coming in, so that sometimes the protracted enjoyment of one Raga is marred by too frequent transitions into snatches of other Ragas. Every musiclover must testify to the deep satisfaction that is to be derived from the dhyana of one Raga. When a musician improvises on one Raga the atmosphere that he creates round him becomes truly saturated with the spirit of the Raga and the result is delicious.

The foregoing considerations cannot but bring into prominence some points where Thumin is bound to be inferior to Kheyal But that does not imply that Thumin should be discarded in favour of Kheyal in consequence For Thumin also possesses charms which are peculiar to itself—as I have already suggested. I can see no earthly reason why Thumin must not exist side by side with Kheyal, just as there is no reason why Kheyal should not prosper simultaneously

<sup>\*</sup> That is, if he knows how to create it, of course. For it must not be forgotten that I have here in view the ideal in contradistinction to the common practice that obtains to-day. The average uncultured Kheyalia of to-day debases his Kheyal more often than not by paying scant courtesy to the spirit of the Raga. For he generally comes to fly off at the outset at a mad tangent into hysterical gymnastics or rhythmic acrobatics, thereby vitiating his whole art. Nevertheless, the ideal of a Kheyal is there, viz. that of invoking a particular atmosphere for each separate Raga. Thumri in its very nature has no such ideal. It is here therefore that Thumri suffers in comparison with Kheyal idealistically speaking.

with Dhrupad. Each of these classes of music possesses a classic element which cannot fail of appeal to the catholic music-lover. Each therefore is going to stand on its own merits and the total effect cannot but be a happy one, if only we are discriminative in our appraisement of the relative merits of each class of music. What I am up in arms against is the ventilation of the opinion that Thumri must be inferior to Dhrupad or Kheyal, for the simple reason that the latter can boast of beauties not possessed by the former. For, is not Thumri also great in its own line, its inevitable shortcomings notwithstanding? Every class of music must have its own shortcomings for the matter of that, owing to the limitations peculiar to itself To run it down because of such limitations is like blaming a creature for being itself. The butterfly says to the rose: "I pity you who cannot fly." The rose may well retaliate: "I also pity you who cannot give out fragrance". Is it not as idle to condemn the rose for its immobility as it is to reproach the butterfly for its lack of perfume?

If however the claim of Thumri to greatness has to be made good, the charge of monotony often laid at its door must be met. For no art can have any solid pretensions to greatness, if it palls on one comparatively soon. I do not think however that although Thumri is inferior to Kheyal in some respects, it must necessarily be inferior to the latter in point of variety. The truth of this statement cannot but have gone home to those who have had the opportunity of hearing such beautiful Thumri singers like Fyas Khan, Achhan Bai or Janki Bai. Unfortunately for **Inumri**, however, its repetitions often tend to monotony in the execution of most of our ancultured musicians of to-day who care more often for a display of their technical skill than artistic perception. But a Thumri singer who is a real artist can easily prove that this tendency is by no means an inherent one in the very possibilities of Thumri. Besides, is well to bear in mind that Thumri, is still in its teens; that it is not yet evolved mough; that unlike Kheyal, the codes of its exposition have not yet been formulated, far ess classified. We have not yet had, that is, rufficient data to go upon. Dhrupad has airly exhausted itself. Kheyal, though far from intiquated yet, shows unmistakable signs of almost complete maturity. Thumri, however, s still like a stripling which stands in need of a tender looking-after. Its aspirations must e sympathised with, if it is to find its own

self and realise its potentialities in the near future. For we must not be blind to the circumstance that Thumri has already given a promise which does justify high hopes of its future.

Classicists often cry Thumri down as being the province of women and hayaderes only. This is not just. Neither does it reflect any credit on the sobriety of judgment of such denunciators. For, how on earth can the mere fact of women being able to sing Thumri with effect be used as an argument against its greatness? Besides, the assumption is unwarranted that mon are incapable of singing Thumri as well as women One has only to hear the Thumri of men like Abdul Karım, Fyas or Manjuddin Khan to be convinced of this Of course, women singers cannot but lend their womanly grace and delicate flavour to the music they sing. But the Thumri of men singers will in its turn be instinct with masculine confidence and virility. Each has its own charm Each possesses qualities which are peculiar to itself. What is needful to bear in mind is that no noble art can be intended to be the monopoly of one sex. The criterion of a true artistic exposition is that it should be a sincere expression of some aesthetic emotion actually felt by the artist. Thus, so long as a Thumri singer passes this test, there is no reason whatsoever why his or her expression should not be artistic. This is but common sense and as such I hardly need to expatiate on it any further. I want only to add that a good deal of the prejudice of the ostads who profess to look superior to Thumri contending that it is an effiminate art is attributable to their jealousy of the best lady singers who often succeed in outdistancing the former in a truly artistic exposition.

Then, again, there is another erroneous notion abroad that Thumri can be sung by any body and everybody. Nothing can be further from truth. For, in order to be able to sing Thumri really well, one must first of all be capable of expression in an eminent degree, as the soul of Thumri lies in expression and not in mere technical skill, however wonderful. For instance, a Thumri singer must take special care to produce what may be metaphorically described as light and shade effect of vocal modulation. In Kheyal singing he may fare better even without such eminent voice effects. For, in the latter case, he may produce a good deal of effect by his technical skill or by his power of differentiating between

-

kindred Ragas. But this will not stand him in good stead in Thumri inasmuch as correctness matters little in Thumri (nay, becomes almost meaningless),—the essence of beauty lying in subtlety of expression.

There is another idea at the back of most people's minds, viz., that Thumri-singing requires neither any musical knowledge nor any systematic training. Such a view is substantially incorrect. For a good Thumri signer must learn Kheyal well if he should want to sing Thumri effectively For in Thumri, there is almost boundless scope for the introduction of various beauties of the Kheyal style. The other day, the great Fyas Khan sang some Bhairavi Thumris at this very conference exemplifying the truth of the above statement—as must have been apparent to all connoisseurs of Kheyal. A musical friend of mine had once aptly remarked to me that one could ill afford to dispense with a systematic training in Kheyal if he should want to sing Thumin at all well His remark was only too true, paradoxical as it might appear on the surface. For, in order to be able to give a definite direction to the manifold potentialities of Thumpi, a thorough grounding in Kheyal cannot but be eminently

helpful as well as suggestive. To pass from one Raga to others, for instance, presupposes a sound knowledge of all of them.

If I refrain to-day from suggesting specific lines along which the Thumri of the future should (and in my opinion bids fair to) develop itself, it is only because a mere adumbration of the same would be of little use without copious illustrations. As this can hardly be done on paper, I have nothing more to do but to add in conclusion that it is going to be not a little helpful in the evolution of our classical music to study as well as to experiment on the potentialities of Thumri And the sooner our educated classes take kindly to it in a catholic spirit of appreciation, the better will be the harvest that is going to be theirs. For it is my earnest conviction that if only really cultured men will take to it in a sincere spirit of research, our beautiful Thumri will gain more and more in dignity. It will then rid itself of the flippancy and frivolity with which it has today come to be associated in the hands of our unimaginative professionals who can at best give us only fugitive flashes of an ethereal vista which it is up to the magic wand of music alone to open out.

# THE CRY OF SOCIAL REFORMS AMONGST THE ABORIGINES

# By DHIRENDRA NATH MAJUMDAR

THE subjuct-matter of the paper has been the result of my ethnographic tour in Kolhan in Singbhum, a tract of country in the Chotanagour plateau, inhabited by the Kols or Hos, an aboriginal tribe of pre-Dravidian origin. The term 'Kol' is derived from the Sanskrit 'Kola' meaning pig. apparently given to these people by their Hindu neighbours or Dikkus as they call them. The word 'Ho' is derived from Mundari 'Horo' meaning a man. The origin of the Hos may de traced to the great Kolarian family whose subdivisions are the Mundas, the Santals, the Birhors, the Tamarias and other cognate tribes of the Chotanagour plateau].

The social progress which we meet with in different parts of India suggests to the most casual observer a warning which every anthropologist in the land should beware of. The influence of social culture has reached the most neglected nook of our land and it

is no wonder that the aboriginal people who supply us a clue to the evolution of primitive society and who even now present us with a culture more or less stagnant and traceable to the very early period of their existence should receive the light of culture to some extent. By this I mean that the so-called uncivilised non-Aryan people, call them Dravidian or pre-Dravidian as you please, are fast lighting the candle of civilisation and with the help of Christian missionaries, they are trying to dispel the darkness and misunderstanding that so long shaded them. To be more definite, I should like to cite one example which will explain the position. In March, 1923, a batch of post-graduate students

of the Calcutta University with their lecturer Rao Bahadur L. K. A. Ananta Krishna Iyer had been to Ranchi on an excursion to study first hand the aboriginal people of the Chotanagpur plateau. I was also amongst them. The Chotanagpur plateau is inhabited by several tribes of Dravidian or pre-Dravidian denomination. These people form the nucleus of the abornginal substratum upon which the invaders of Aryan speech came as conquerors It is an interesting thing to learn that although they are surrounded by cultured people on sides, these aboriginal people preserved much of their habits and customs At Ranchi we were the guests of a distinguished anthropologist Rai Bahadur Ch. Roy, MA., B.L., MLC. Mr Sarat Ch. Roy has devoted many a long year to the study of these tribes and his monographs on the Oraons and on the Mundas, speak for themselves as to what a vast treasure he has unfolded. It was through Mr Roy's help that we could learn something of primitive life With Mr. Roy's assistance, we could visit these people in their homes and the little we could gather from these visits confirmed us that the time had come when anthropologists and workers in the field should lose no time in collecting all materials available of the life, dress, customs, and habits of these primitive people, for in a decade to come, all that was primitive in them would perish adding only a blank page to the diary of the curious. From Ranchi to Lohardaga, there is a branch line of the Bengal Nagpur Railway and the inhabitants of the places on both sides of the line are the Mundas and the Oraons Scarcely you will find a Beharee or a Bengalee and the fields on both sides are studded with the abodes of these primitive tribes. The rocky land with small bills and occasional forests here and there depicts the true nature of the plateau and the people living on the plateau who are hardy, strong and well built As we proceeded towards Lohardaga from Ranchi, one special sight attracted our notice. At every station we could find a missionary church—a number of missionaries and a group of Christian boys and girls decked in fine clothes, apparently recruited from the aboriginal element. Far from the noise and bustle of city life, these apostles of religion have preferred to stay and built up their huts— the mission of their life being to elevate these people—to spread education amongst them and light the candle of culture in their heart.

I have said before that these primitive

people have come in contact with the missionaries whose culture they receive and the townspeople with whom they mix freely so that it is no wonder that they should rid themselves of peculiar customs which their newly-awakened consciousness seemed distasteful. To take one example, the Oraons of the Chotanagpur plateau have a custom of separating the bachelors and maids of the village and every Oraon village possesses two houses or dormitories better known as 'Dhumkurias' and the unmarried girls of the village are housed in one dormitory, while the unmarried boys share one dormitory amongst themselves

Why the custom was introduced is an open question and anthropologists differ In their views Some anthropologists take recourse to psychological explanation, some again will explain the dormitory system as arising from local custom of exogamy which means that village mates may not intermarry. They say that to avoid any such combination the elders of the village introduced this The origin of the Dhumkuria is a custom complex problem and I do not like to go deep into it. So, for the present, I shall end this topic with a brief reference to some of the customs practised in the 'Dhumkuria' The members of a 'Dhumkuria' house after they find admission into it serve the villagers who may have occasion to call for their help and they are paid for their service in kind. Every villager has a portion of his income alloted for the Dhumkuna and over and above this, he has to undergo some amount of expenses for the welfare of the boys of the It must be stated at the outset that the Oraons have a very low idea of chastity and their dormitories afford many facilities for an observer to know the social, economic and magico-religious observances 'calculated to secure success in hunting and to augment the procreative power of the young men so as to increase the number of hunters in the tribe'. Says Rai Bahadur S. C. Roy. "Although several of the institutions, customs and beliefs of the Oraons of our time appear to be resultants of a mixture of their own ideas and practices—with those of their neighbours, the Mundas, and although Hindu ideas are, to some extent, and Christian example is, to a smaller extent, exercising disintegrating influences on some of their own ideas and practices, the institutions of the Dkumkuria appears to be a genuine and unadulterated product of primitive Oraon culture".

The curious customs and practices connected with the Dhumkuria house, excited our curiosity and in all confidence we asked several Oraons separately about the secrets of the dormitories. But we are surprised at the answers we received from them and I give here instances of some of them. One of them, an old fellow, absolutely denied any knowledge of the Dhumkuria as if it was an alien practice Another, when asked, got annoyed with us and retorted that they had Dhumkurias and these resembled the play-And I am sure house of the townspeople. that if after ten years some one approaches these people and asks all about the Dhumkuna, I am sure one will not escape scotfree.

Of all the aboriginal tribes of the Chotanagpur plateau, the Hos or Kols are the most interesting. The name was applied to the aborigines by the Aryan-speaking people as a term of contempt, most probably for their habit of rearing pigs. But the physical appearance of these people might have led the fair-skinned, regular leatured race to associate them with pigs Swarthy complexion, flat nose, short stature, wavy to curly hair. prominent cheek-bones, absence of beards or moustaches—these are some of the physical features of the people. With a crude and nebulous conception of religion, these people believe that they were first created by the Sungod or the 'Sing-bonga,' who afterwards destroyed them by creating an atmosphere of blazing flames. When all life was destroyed, 'Singbonga' saw the folly of his fury and repentance seized him. In his despair he began to seek for traces of life and approach ed all the 'bongas' to ask if they had hidden any soul At last 'Nagebonga' or the waterdeity came with a pair of living soul-a brother and a sister whom she kept under the sheet of water. With this pair, Singbonga' determined to bring forward a race of men. But, as they were brother and sister, sexual intercourse could not be possible. between them. What else could the high god do but to offer to them 'handia' or rice beer, an intoxicating preparation Now it was through the intoxication caused by the drinking of this fermented liquor that sexual intercourse between the brother and the sister was possible and the Hos were created again. Had not Singbonga prepared 'handia' and offered it to their first ancestors, the Hos could not have come to live. So 'handia' is their principal food, 'handia' is their drink, 'handia' is associated with their religion. There are people even now who do not take any other

food save quantities of handia and the intoxicating effect of the liquor tells upon, their health. The result is, the men are weak, lazy and warthless, while the women do all sorts of denestic work, take care of the children, fetch water from the village tank or river, carry their produce to the bazaar or hat for sale or barter and help the men in the fields during the agricultural operations. And as is natural with a tribe whose males are weak and depend upon the females for help and support, the sexual licence is carried to a great extent and on festive occasions great strain is put on the laws of decency. Besides, on account of the high price, the number of regular marriages is decreasing from day to day and a man seldom marries before he is 25 and cases are there where regular marriage does not take place in one's lifetime The result is, irregular connections are taken recourse to and the Ho society has to wink at this. The sorgs and dances of the Hos fittingly express the inner state of affairs and a Ho village at dead of night rings with bacchanalian revelues. It is for this reason that the educated Hos are trying heart and soul to eradicate all these scandals. Meetings have been held at various places of Kolhan urging upon the inhabitan's to guard up then loins to save their society from tack and ruin

At a representative meeting of the Hos of Kolhan at Lumpunguto on the 25th of March. 1924, which was presided over by the aboriginal member of the Behar and Orissa Legislative Council, Mr. Dulu Manki, the following resolutions amongst others were unanimously passed -

This meeting of the aborigines most emphatically protest against the practice of "Dama Duma and Sisun" in Kolhan villages, for the following reasons:-

(a) The health of the people is lost by

keeping late hours at night.

(b) The students are allowed to join the dances which serves as an impediment to their progress in study.

(c) The young people go from village to village to take part in the dances which, in most cases, is detrimental to their morals.

(d) The dances demoralise the young peo-

ple generally.

(e) They involve unnecessary waste of time

and energy.

(f) The music and dance- are looked down upon by the cultured neighbours as very low and degrading.

Another vital resolution also unanimously

į

carried, relates to the practice of liaison between the members of the same Kili or Sept. The Hos are divided into a number of exogamous Septs or Kilis, each of which takes the name of some plant, animal or material object. The members of the same Sept believe that they are descended from a common ancestor and marriage is forbidden between them. prohibition or taboo they carried to a great extent and on former occasions, violation of this taboo was fatal and the man who violated this was doomed to death in a number of ways. He used to be tied by rope of straw called 'bor' and packed like a 'bandhi' which is a cylindrical basket for preserving grains and used to be taken to the peak of a hill whence he was thrown down to meet his deserts or he was thrown into the fire and dragged out half dead to suffer the remaining part of his life in a desperate condition. But the laws have become less severe, and considering the number of cases of haison, the Ho society also has grown more liberal. The offender is generally driven out of the village, he is disin-· herited and his family is cut off from the society. The girl is sometimes allowed to accompany her lover but often she is kept back in the village and the Ho punch bribe some young man of a different Sept to marry her. The brideprice is paid by the father or the offender. The industrial centres like Tatanagar and the coalfields of Bengal and Behar offer them bread and shelter and this punishment has ceased to have any influence on the morals of the people. But as this cannot be avoided, the following resolution had to be passed by the aborigines. The resolution ran thus:

2. "This meeting of the aborigines of Kolhan urges upon the young people not to indulge in liaisons and suggests that in case of liaison between the members of the same Sept or Kili, the offending members will forfeit protection from the society and will be disinherit-

ed from their ancestral property".

The third resolution passed at Lupunguto and corroborated at a subsequent meeting at Champore on the 13th of April refers to the high brideprice. Thirty heads of cattle, forty to fifty silver coins and ornaments covering eacther 40 rupees, besides 200 to 300 pots of rice beer, on a modest calculation cannot be had for less than 400 to 500 rupees and this the poor Ho cannot pay. Being improvident, the Hos possess next to nothing to meet the expenses of a regular marriage. The result is that the number of regular marriages is degreesing daily and irregular connections are

the order of the day. The Hos are foolish. They know that if they do not decrease the brideprice, their girls are likely to be carried away per force, but still they will insist on the high brideprice. The result is, they often do not get what they want. After a heated discussion, the aborigines arrived at the following agreement:—

3. This meeting of the aborigines of Kolhan, considering the state of affairs, hold that unless the brideprice is decreased to a considerable amount, the social position of the Hos will not be improved and with a view to meet practical solution of the position, it is of opinion that the brideprice should be

a fixed one.

This meeting is of opinion that the maximum brideprice should not exceed Rs. 30, two bullocks, and one cow. This brideprice is for those who possess land of their own cultivation.

For those who do not possess any land, the maximum brideprice, in the opinion of the

meeting, should not exceed Rs. 10.

The resolutions were carried amidst great 'hullah' of the people and about 70 substantial people of Kolhan signed a document agreeing to the above proposals.

The other resolutions are of minor importance but all the same they reflect the mental-

ity of the people.

One of the resolutions relate to the employment of female labour in bazaars and hats.

It has been pointed out above, that the women are more hardy than the men and the former do much of the outdoor work. The resolution passed ran thus:—

This meeting of the aborigines of Kolhan hereby resolves that in future employment of female labour in hats and bazaars should be

discontinued.

Formerly the Hos used to sell fuel to the Dikkus or their foreign neighbours by hawking from place to place. This did not smell of good taste to their newly awakened consciousness and they set to resolve that in future people should sit in some place to sell fuel and not hawk from house to house and in case a Dikku wants the fuel to be carried to his house, an additional fee, equal to the amount chargeable for the distance—will be levied on the fuel and only the males should carry the same.

It was the females who used to come to the markets to sell straw, hay and grass. As employment of female labour was incompatible with their high ideal of social reform, they resolved that in future no kuling or Ho women should carry straw, hay or grass to the markets.

Besides drinking their country liquor 'handia', the Ho labourers were getting into the habit of taking 'diang' or liquor into the public godowns or liquor shops. This was indeed a bad practice and the resolution that was passed on the 6th April at Lupungut condemning the practice ran as follows—

This meeting of the aborigines of Kolhan most emphatically condemn the practice of taking liquors in wine shops and urges upon the Ho labourers in the interests of the society to discontinue the practice

On the 6th April, 1924, the aborigines again met at Lupungut under the shade of the mango grove to consider some items of social reform. Mr. Dulu Manki presided

The most important discussion that took place on the occasion referred to the forcible carrying of girls by the young men who cannot meet the expenses of regular marriages. This practice is a scandal and the Hos met to consider what steps might be taken to avoid any such scandals in future. The imposition of a heavy fine was urged and insisted upon and the following resolution was unanimously carried —

This meeting resolves that taking away a woman forcibly should be discontinued and he who would infringe this rule should be fined Rs. 50. In case of default, the man should be excommunicated

The practice of keeping women of low social position as mistresses is in vogue amongst the aborigines. There are Hos who take beef and this is taken by an orthodox lie as something akin to an indication of low status—a Ho will refuse to eat with one who takes beef and the girls of the latter are looked down upon and regular marriages with them are forbidden. But in spite of these prohibitions the Hos are used to keep these girls as mistresses. So a resolution was passed condemning the practice.

On a careful perusal of the above, it seems apparent that the aborigines have determined to purge themselves of whatever is old or antique with them. The time has changed, their outlook has also widened. Iducation, cultural contact have changed their angle of vision and they must be encouraged to cleanse the Augean stables. But one thing must not be neglected. The state of affairs to Kolhan surely demands a sympathetic consideration from all who shave an interest in the social regeneration of India, but this regeneration should be worked out with great

caution. Everything, old or antique, is not bad, there must be something sound in the old tribal life, otherwise it could not have stood the stood that the primitive hill-man can be kept as a museum specimen. But blindly to destroy in a few years what it has taken generations to build up and to sweep away his old habits and customs good or bad alike, just because they are old is to court disaster.

One of the reasons advanced to protest against the practice of "Duma and Sisun' in Kolhan villages is this —

The music and dances are looked down upon by the cultured neighbours as very low and degrading. The mover of the resolution must have been actuated by a sense of realousy or else he could not have insisted on the cessation of the mactice, simply because their cultured neighbours do not themselves indulge in these dances. This sense of jealousy is apparent when we consider the resolutions urging upon the people not to sell fuel to the Dikkus by hawking from place to Whether from jealousy or from pure social motive, the stoppage of dances in the village, within a couple of years, will be an accomplished fact. We have got to wait to find out the effects of this prohibition but in the meantime, it is not idle to speculate on the prospects of this taboo. The majority of the Hos take dance as a regular exercise after their evening meal When they are free from outside engagements, the dances take up their time and afford opportunities for the young people to spend their energy in some Now, if they are not given sufficient useful work, as a compensation, this time they will remain unoccupied and idle, and want of taste and culture may lead them to do things which may not be conducive or compatible with their newly awakened consciousness. If they had sufficient education, they realise that the dances would themselves were opprobious to their conduct They would also realise the evils associated with these dances and could find out means to end these scandals. But where ninety per cent of the people possess no knowledge of alphabets, it is idle to expect any such thing.

A few remarks about their present economic condition are necessary to form an idea of the Ho society. They have been spoken of as improvident. Improvident they are, but at the same time their wants are very few. Those, who are advanced in years, are

satisfied with a quantity of ricebear. They do not t ke any other food, save some wild fruits of the jungle The youngmen, if they get a quantity of boiled rice by the what they collect in jungles, are high satisfied with their humble food. The use of salt luxury a few years back. This Was a is evident from the fact that they are ready to part with a larger quantity of their produce for a pice worth of salt than they would for a pice. As a matter of fact, the town boys of Charbasa actually play this trick when they are to purchase plums or blackberry from the Hos As regards clothing, till recent years they were self-sufficient. Every village has one or two families of Tantis or weavers who supply the clothes of the the Hos. But lately they have grown great admirers of foreign clothes. The coarse dhotis and saris do not suit their taste and the Hos are seen to wear finer stuffs. Although their wants are few, they have money enough and to spare. Kolhan has grown to be an important centre of lac cultivation and about two to three lacs of rupees are annually distributed amongst the Hos for this purpose. So the Hos are getting richer day by day. It was only the other day that a High Government Official passed an order asking the heads of schools in Singhbhum not to grant free studentship to Ho boys. In a formal petition to the high official, the Ho boys appealed for

reconsideration of his order, saying that they were not more affluent than their forefathers and that the curtailment of this privilege would seriously affect the student community. But the remarks of the official, if I was told aright, are worthy of mention. "Headmaster, I return the application to you, the Hos are doubly richer I do not want that the good cultivators should be turned into bad babus". The love of finery has grown so much amongst it requires a right the aborigines that handling by the educated Hos Not to speak of soaps, scents, scented oils, handkerchiefs, the Hos have began to imitate their town neighbours in everything right or wrong. There are about a dozen barbers who daily go to the interior of Kolhan on bicycles to shave the villages And it is surprising to note that a Ho villager does not grudge paying 4 as. per shave An aerated water manufacturer of Chaibasa told me some time back that his business was giving him sufficient return.

The townspeople did not take his water, for it was not good. But the Hos were great admirers of it A little red or green tinge in an ordinary lemonade tetched four times the usual price. And this is the way they are being exploited The traditional ornaments of the Hos have fallen into disfavour and they are very great admirers of imported bead necklaces f. om Japan and the glass bangles from Japan or Germany.

# IINDIAN MEN OF MUSIC: AIKNATH VISHNU PANDIT

By B. S. SITHOLEY

TO the student of Indian Music Gwalior possesses considerable historical importance as the foremost centre of musical culture in Upper India for several centuries. It has produced musicians of the eminence of Raja Man Singh, Nayak Baiju and Miyan Tan Sen and has consistently maintained through every successive generation those high traditions of the art which have given to the place the distinction associated with it.

Raja Man Singh, Emperor Akbar's Qilladar at Gwalior, was, besides being a patron of arts, himself a musician of exceptional talent. He is credited with being the inventor and

the greatest exponent of the Dhrupad style of singing—a style at once maily and dignified and demanding from the singer not only a thorough knowledge of the science of music but also a command over the voice such as is not called into requisition in rendering the less difficult and therefore more popular Kheyal and Thumri styles of songs. In his service was Baiju, whose creative genius was responsible for the addition of several modes to Indian Music. Baiju, affectionately dubbed "Baore" (mad), because of his unconventional mode of life, had attained nearer to perfection in rendering the Ragas

in their purity and with precision, and for this he was given the title of Nayak, the highest honour a musician can aspire to. The more popular Miyan Tan Sen was also with Raja Man Singh before he became the favourite musician at the court of Emperor Akbar. He stabilized Indian Music by placing it on a more scientific basis, that is, by fixing the characteristics of the various modes and assigning to them definite melodic structures. He also reduced the 92 Talas (Time-mensures) to the 12 now in use. He was a skilful musician "like whom (as quoted in the Ain-1-Akbari) there has not been a singer for a thousand years".

Musical culture in Gwalior dates to a considerable period back, but it attained to its zenith in the time of Raja Man Singh (died 1518) and since then Gwalior has had the proud privilege of producing or sheltering and giving scope to generations of musicians of note down to the time of the late Sindhia After his death Jayaji Rao music declined in Gwalior, and most of the musicians left the place to seek their fortunes elsewhere. A heroic band, however, refused to desert for reasons of sentiment. though Gwalior had ceased to accord to it the encouragement it needed and the appreciation it deserved. One of the survivors of this little band is Aiknath Vishnu Pandit.

Aiknath is a tall, spare man of 59. His age sits lightly on him, for he still carries himself erect and with elasticity of step He is reserved, unlike the traditional musician who is a great talker and an unsufferable boaster. His speech is slow and refined, and the great charm of his personality lies in his quiet courtesy which he is always ready to extend to all and sundry. A subtle suggestion of determination discernible in his fine teatures points to strength of character; and the writer is informed from a trustworthy source that Aiknath did, in his younger days, stand for his principles against the powers that were. At that time he was serving in the Military Department of the Gwalior State. Aiknath has the dreamy look characteristic of all great artists, and his unpretentious, almost ascetic, mode of life lends him a dignity that distinguishes him quite sharply from the professional musician.

Aiknath was born at Gwalior in March 1865. His ancestors belonged to Maharashtra. His father, however, with his intense love of music migrated to Gwalior, then a prominent centre of Indian Music.

Aiknuth commenced his initiation into

vocal music at the rather early age of seven, under the direction of Ustad Haddu Khan, the chief Court musician to the late Maharaja Jayaji Fac Sindhia. After Haddu Khan's death, Asth was tutored by Ustad Nathu Khan. Haddu Khan and Nathu Khan were brothers and the two most accomplished musicians of their time. Their names are still remembered with affection and reverence. Later on, while at Poona, Aiknath met and associated with much cordiality with Haddu Khan's son, Ustad Ashniat Khan, and Nathu Khan's son, Ustad Ashniat Khan, and Nathu Khan's son, Ustad Nissar Hussain, to his great benefit. Nissar Hussain laid bare to Aiknath the subtleties and the intricacies of Indian Music.



Aiknath Vishnu Pandit

When about 22, Aiknath began practice on the sitar under the guidance of Miyan Babu Khan, who, on the death of his patron, Maharaja Sri Ram Singh of Jaipur, migrated to Gwalior. At Datia, Mushraf Khan, the celebrated Binkar taught Aiknath to play on the vina.

Besides the musicians already referred to, Aiknath has had association with the following musicians of distinction. Ustads Nathu Khan and Chulant Hussam of Agra; Ustad Faiyaz Khan, Binkar, Baioda, Ustads Vahid Khan, Murad Khan, Bande Ali Khan

and Imdad Khan of Indore; Professor Barkat Ullah of Bombay (now Mysore); Ustad Dilawar Khan of Rewah; Istad Rajab Ali; and Pandits Kashinath Bark Shripad Rao and Vishnu Digambar, Bark Shna Boa, Baba Dikshit and Joshi Boa of Gwalior, who represented the oldest classical school of Gwalior musicians, Bala Guru; Panna Sahib, Shankar Pandit (Aiknath's eldest brother, (now dead); Waman Boa; Ustad Mehdi Hussain; Ustad Amir Khan, the finest sitar player after Rahim Sen and Amrit Sen, Ustad Nanne Khan, the unrivalled sarodkar. Ustad Saadat Khan of Jaltarang and Algoza fame; Ustads Umrao Khan, Fida Hussian, Hafiz Khan and Alaf Khan—all of Gwalior, and Venu Sheshanna of Mysore.

These details are interesting masmuch as they show that Aiknath's education in music has been very comprehensive and that the experience he has acquired, as the direct outcome of the exchange of ideas with these great modern representatives of Indian music, is of a quality and measure which cannot but be characterized as rare and exceptional.

This experience Aiknath has not allowed to remain merely theoret:cal. He has applied it intelligently in the perfecting of his own individual art and its technique. That Aiknath's art is of a superior class can be gathered from the fact that he has given performances at request before such select appreciative audience as Maharaia and Lokendra Bahadur Dev Bhawani Singhii of Datia, the Maharajas of Kolhapur, Alwar, Mysore, Indore and Kashmir, Their Highnesses of the two Dewas, Sirdar Balwant Rao Bhaiyaji of Gwalior and Raja Sir Jatindia Mohan Tagore of Calcutta Aiknath has visited almost every important place in India and given exhibition of his skill His musical tour de force was perhaps achieved at Datia where Kudau Singh, the matchless Pakhawji, provided the necessary accompaniment. Kudu Singh was no ordinary person. Amir Sen, the greatest exponent of the sitar that has lived, praised him; and it is related that Kudau Singh once beat such time on the Pakhawai as to control the fury of a mad elephant. It must have been a classical performance—Aiknath with his sitar and Kudau

Singh with his Pakhawaj—both showing their skill and striving for mastery one over the other!

Aiknath played the modes Sindh-Bhairav, Jaunpuri-Todi, Vasant and Pilu at the request of the writer, and the atmosphere he created, his graceful manipulation, almost effortless and yet so purposetul, the delicacy of his touch, his solid and subtle technique were all in a class by themselves. The writer has had opportunities of hearing the sitar of many famous Ustads, and that experience provided a basis for comparison in which Aiknath rose easily superior.

Aiknath has gone deep into music with the result that he has abandoned the fanciful ideas of lesser musicians about the 6 principal ragas and their 36 bharyas (wives) and putras (sons). He is also very clear about the time allotted to a raga. His views are logical and not based on mere tradition.

He is giving instructions in music to his three sons, and it may be hoped that they will endeavour to rise to his standard. Among his many pupils may be mentioned the well-known Mr V. N. Bhatkhande of Bombay, and Mr A H Fox-Strangways, author of the "Music of Hindusthan". Fox-Strangways studied Indian Music under Aiknath when the latter was Principal of the Poona Gayan Samaj

Aiknath has invented a sital on which by skillul manipulation he can produce notes in seven octaves with all the intervening srutis or finer shades of notes. Besides being an expert singer, vina and sitar player, he is an interesting player on the Pakhawaj and Tabla.

Asked what he thought of the Carnatic system of music as compared with the North Indian system, he gave the opinion that the Carnatic system is perfect in *Talu* and *Laya* but lacks comparatively in melody.

Atknath is the last link between the Gwalior School of classical music and the present times, and it is the hope of the writer that he may with his large and varied experience be spared for many more years to benefit those interested in the cultural value of music.

# INSECTS AND ECONOTICS

By CEDRIC DOVER, FES.

"TO the terrible utilitarian, a bushel of peas preserved from the weevil, is of more importance than a volume of observations bringing no immediate profit. Yet who has told you, () man of little faith, that what is useless to-day will not be useful to-morrow. If we learn the customs of insects or animals, we shall understand better how to protect our goods. It is by the accumulation of ideas, whether immediately practical or otherwise that humanity has done, and will continue to do better to-day than yesterday, and better to-morrow than to-day. If we live upon peas and beans, which we dispute with the weevil, we live also by knowledge, that mighty kneading trough in which the bread of progress is mixed and leavened."

FABRE

The arrogant belief, fostered and stimulated by religious teaching, that Nature exists tor the sole pleasure and benefit of man is to-day an exploded one The progress of true knowledge, hampered though it has been, and is, by religious fanaticism has gradually forced upon man, the realisation that he is only a part of the scheme of Nature, yet in the ignorance that is rife even in this culightened age, comparatively tew realise the full importance of insects and other organisms, and of their serious study. Our attitude towards houseilies is perhaps somewhat different from the semi-affection displayed in these lines, quoted Chandler in his book on human parasites, from a child's reader of over twenty years ago -

"Baby Bye,
Here's a fly;
We will catch him, you an
How he crawls
Up the walls,
Yet he never falls'
I believe with six such legs
You and I could walk on eggs
There he goes
On his toes,
Tickling Baby's nose"

But house-flies are now destroyed mainly because they are troublesome, and partly because people, in a vague kind of way, associate them with disease. But the menace of this insect to man, in its capacity as the carrier of tuberculosis, anthrax, dysentery, cholera and intestinal worms is even now but indefinitely understood. The full signi-

ficance of the malaria mosquito in England, of plague in endemic form, as near England as Tripoli, of hookworm, of syphilis and a host of other parasitical diseases, is probably not appreciated by the yest majority of people at all. Yet, parasites have modified history, and in every country in the world, have a serious bearing upon economics which we cannot afford to ignore

In past times, nations have been decimated by the plague, the parasites of which are transmitted from rats to man by fleas. About a quarter of the population of Europe was destroyed by an epidemic of plague in the 14th century, and the partial success of the Dutch invasion of England in 1666 was perhaps in no small measure due to the destructive effects of the Great Plague which had swept England two years previously

In olden days it was not uncommon that "A plague upon the people fell

A famine after laid them low, Then thorpe and byre arose in fire. For on them brake the sudden foe

and superstitious terror often led to terrible deeds of persecution and torture of innocent people who were supposed to cause the plague. Fortunately, the conditions with regard to plague to-day are far more satisfactory, but it must be remembered that in India whole villages are still destroyed by it, and the average annual loss of human life from this disease is about 1,000,000. It is said that an epidemic similar to that of the European plague would have swept over the United States, had it not been nipped in the bud at San Francisco and New Oileans, and it is a tribute to the enlightenment of the American people—an enlightenment so helpful to scientists striving to advance scientific knowledge—that made its suppression possible

The role of mosquitos in the dissemination of disease is perhaps the most serious of all insect-relations with man. In spite of our extensive knowledge of malaria, it is at present the most important of parasitical diseases in the world. Three decades ago its full significance was scarcely understood, and to this ignorance is due the disaster of the French attempt, in the latter part of the 19th century

to build a canal at Panama. Thousands of people died from malaria and yellow fever, and it was only the extermination of mosquitos by the Americans, early in century, that made the Panama zone national ble and incidentally transformed the district into one of the healthiest places in the world. The downfall of the great Greek Empire has been attributed by Sir Ronald Ross, not to its various human foes, but to its unseen enemy, the malaria parasite Though we are no longer ignorant about the nature of malama, in India alone over a million people die annually of this disease, an estimate which exceeds that of the number of deaths caused during the first two years of the Great War. Thousands succumb to this disease in the rest of Asia, Africa, Southern Europe, South and Central Africa and the southern part of the United States, an immense economic loss to which must be added the handicap to the wage-earning capacity of those suffering from the disease Estimating the money-value of each life in India at the insignificant sum of Rs 100, we find that the State loses from deaths due to this disease about 10 crores of rupees or almost £ 7,000,000; and Dr. L O. Howard considers that the annual financial loss to the United States from malaria is not less than \$100,000,000, an astounding estimate for a country that is relatively free from malaria in comparison with tropical regions Even as I write (1924), Russia is in the grip of this deadly disease, over 15,000,000 cases having been recorded during the last year. More than 50 per cent of the railway workers were infected, and we were told that the epidemic "swept the country from Murmansk to the Caucasus and from White Russia to Siberia, disturbing the railways, crippling industries and threatening the army of peasant workers waiting to reap the coming harvest".

The present advanced state of our know-ledge of malaria is one of the greatest triumphs of scientific research, and it speaks little for the attitude of the people that malaria to-day should be so important a factor in the economics of nations. The elimination of the disease can only be effected by the co-operation of the general public, and a healthy sign of public appreciation of the efforts of scientists to aid humanity would be the generous support of Sir Ronald Ross' efforts to found an Institute for Malarial Research in London.

Lice are responsible for many diseases, chiefly those of epidemic character. Typhus

relapsing fever and the newly-discovered trench fever, are all definitely known to be transmitted by lice, and they are also suspected to be the carriers of other diseases, such as plague and syphilis. There has scarcely ever been a war in which typhus has not infected the armies concerned and the last war was no exception. In 1915, an epidemic of typhus in Serbia destroyed ovér 150,000 people, at one time causing over 9,000 deaths per day. Austria, Bulgaria and Russia all paid their sacrifice to the typhus parasite and it was only the more advanced scientific knowledge of Britain, France and Germany that kept these countries comparatively free from the disease Trench fever, a disease about which practically nothing was known till 1918, but which is now believed to be allied to typhus, affected the troops in France more than any other infectious disease.

1 1 1 mp 12

It would be impossible to enumerate in any detail here the other diseases known or believed to be carried by insects. sleeping sickness, spotted fever, filarial diseases, guinea-worm infection, lung-fluke infection, some tapeworm infections, and probably Kala-Azar and many other diseases, are transmitted by insects and their allies to man.

In addition to the economic importance of insects concerned in the dissemination of parasitical diseases, we have to take into account the damage done by insect pests of crops, forest trees, structural timber, stored products, clothing, etc., the world over. The cotton trade knows well the importance of the cotton bollworm. the loss thorough crop pests to the people of India, where seventenths of the population are dependent for livelihood on the produce of their fields, and the attacks of forest pests in a country such as Canada almost sets calculation at defiance. Curtis rightly said in his Farm Insects written more than fifty years ago, "..... if an approximation could be made to the quantity destroyed, the world would remain sceptical of the results obtained considering it to be to marvellous to be received as truth"

I do not know of any total approximation of the annual financial losses to the nations of the world through the ravages of insects, but in India, Mr. T. Bainbrigge-Fletcher, the Imperial Entomologist has calculated on a modest basis that the total annual loss to the country is over 200 crores of rupees, over £1,00000,000. Accepting the German debt to the French as 34 milliards of gold

marks and the value of the mark at 20 to the £, this country alone, if she could save one half of this enormous national wastage of wealth, would be able to pay a sum equal to that of the German debt to the French in less than 25 years, and in 100 years, she would be the richer by a sum greater than that of the total reparations required under the Spa Agreement from the Germans, viz. £6, 600,000,000.

But insects must not only be looked upon as the arch-enemies of mankind, for, among them are many forms decidedly benefical to man, though the profit gained scarcely balances the loss caused by their injurious allies. Two of the most important groups of insects concerned in industry are the lacinsects and the silkworms. Lie and silk are among the most important commercial products of the East and the output could be ıncreased by sound research insects which supply these products An insect of lesser importance, but which also deserves mention is the cochineal insect, which produces the cochineal so useful to the confectioner and the housewife

I have excluded from this article any reference to other animals of economic importsuch as the minute. unicellular pathogenic organisms, the various intestinal worms, etc., yet these are as important an economic factor as insects Hookworms infect over half a billion people in the world, nearly a third of its population, and together with malaria weakens the resisting power of men so greatly that they fall an easy prey to other diseases. Kala-Azar, the "black sickness" which terrorised India in 1870 (and is still endemic here) especially in the Assam district, owed its success in depopulating the country to the fact that the people were already almost universally infected with malaria and hookworm. Another disease of universal importance, which is caused by a minute organism related to the bacteria and the

protozoans, is syphilis, a disease which is one of the principal causes of insanity, paralysis and barrenness among civilised peoples tout 10 per cent (or 10, 000,000 people) of the population of the United States is said to be infected, and the estimates for other count ies less enlightened would be still higher.

It will be seen that even the vast sums of money involved in the last war, the German debt to the Allies, and the British debt to America, which are in the minds of all men to-day, almost sink into insignificance when compared with the losses sustained throughout the world by parasitical diseases Yet the entire globe is ringing with such matters to-day, while of our organic foes and friends almost account is taken Anti-war societies, which carry what may be sensible propaganda to extremes of ridiculousness, anti-vivisection societies, bodies of old women 'fanned into fury' at all experiments on living animals for the benefit of humanity; anti-all-kinds of societies, broadcasting the germs of ignorance in their efforts to reduce same people to the mentally infirm condition of themselves, flourish on every hand, but these biological questions of as great economic importance as war, of greater importance than the "question" of to-day—France and the Ruhr apparently concern the people but slightly. if at all It is useless, however, to rail at the people when the fault lies largely with scientists themselves. The man in the street cannot be expected to follow the details of scientific research, and it is the duty of scientists, with the co-operation of the press, to give publicity to all important biological matters which directly concern the people. It is only by an all-round co-operation that biological factors of humane and economic importance will receive full appreciation. For

"By mutual confidence and mutual and Great deeds are done and great discoveries made."

# A LETTER FROM AN AMERICAN FRIEND

"BELGRADE, December 29, 1924—The Rockefeller Foundation has given 10,000,000 dinars (about \$200,000) to Jugo-Slavia for the construction of a school of hygiene at Zagreb, the administrative capital of Croatia; \$40,000 for the

improvement of sanitary institutions in Belgrade, and \$ 15,000 for the aid of heady students across who pledge their services after graduation to the public health service in Jugo-Slavia."

This shows a phase of an extra-American

activity of American philanthropists and organizations for social and educational works. Recently, I had a talk with a very serious-minded American closely innected with the Rockefeller Foundation about doing some medical educational work such as stamping out of malaria in India. I was promptly told that "the Rockefeller Foundation spends money in China, South American countries, in European countries and even in Canada, because the Governments of these countries take kindly to its activities; but we do not go into any field where the Government might feel embarrassed by our work. under British rule and the 18 British Government tells the world that all that is necessary for the progress of the people of India is being done by the British; we feel that any activity of the Rockefeller Foundation may not be liked and even resented'.

To make his point clear to me, he said that he had noticed that Sir Basil Blackett gave the Indian Legislative Assembly and thus the world to understand that as India had not sufficient facilities for meeting the needs of the people in the shape of hospitals, dispensaries and trained medical men and women, therefore the Indian people should be allowed the free use of oppum for their various ills and ailments. No American would stand for any such policy of the British Government in India; and the British Government would resent any activity on the part of Americans opposed to the ideals of the British Government in India. Any activity of an American institution would be a reflection on the British policy in India and thus American institutions would have to be careful in dealing with the needs of India.

The same gentleman jokingly pointed out that the British people resent that they have to pay interest on the money they borrowed from America for the prosecution of the World War. They say, Britishers are now paying annually one pound or more per head as interest or tribute to America!! Well, Britain defeated Germany with American aid, yet she resents paying interest on her debt to America.

"It seems funny to us Americans to hear Britishers complain about paying legitimate interest on the amount borrowed from ds, which saved their empire, when we know and the world knows that Britain during her

occupation of India has deprived the Indian people of literally of billions of pounds, and every Englishman and woman and child has been for the past century and a half indirectly extracting at least one pound annually from the poorest nation on earth."

This American friend also observed that during the World War India had given one hundred million pounds sterling £100,000,000 to Britain as a gift. Now that the war is over and Britain has secured more than a million square miles of new territory from other nations, he wonders why India does not demand that at least one half of her great gift which she so generously contributed for the successful conduct of the war, be not spent now by Britain for the spread of education and the creation of medical facilities for the people of India? Why keep the people on an optum diet?

It was through the aid of India that Britain ousted the Germans from Africa Has the time not come for India to demand that mandate be given to India for German East Africa and Kenya for the purpose of Indian colonization, the same to be governed by the Indian people?

There is no reason why India should not demand her legitimate and just rights. The Indian people should do all that is possible to create international public opinion concerning the actual situation in India. They should formulate a definite policy for self-assertion if they hope to receive the respect or aid of other nations. British people are oversensitive about world public opinion. She depends upon her international propaganda to create situations favorable to herself. Why should not the Indian people follow the methods of the British in creating world public opinion in their favor?

Exposure of the British Opium Policy in India during the session of the International Opium Conference at Geneva, by presenting a petition signed by responsible and representative Indians, has done much to convince the world as to the real character of British rule in India. Indians must work hard to make the question of Indian freedom a factor in World Politics. Our earnest hope is that the All-India National Congress will in 1925 take some steps to organise its activities in a way that the question of securing Swaraj be on a world scale, at least it should establish its head-quarters in various capitals of the world and particularly at Geneva, the

seat of the League of Nations. Let us hope that some of the Indian Leaders will come out of India and spend some time in studying the world situation in foreign lands. Let

us hope that some steps will be taken to break up Indian isolation in world po'i ics.

New York City, Januarum, 1925.

MARY K. MORSE

# **GLEANINGS**

# Fine Wire Invisible to Unaided Eye to Help Surgeons and Electricians

What is believed to be the smallest wire in existence has been made in a government laboratory by George Taylor, a physicist in the department of agriculture. A'though so slender that it cannot be seen by the naked eye, it is strong enough to



Testing Strength of Invisible Wire by Placing Small Objects on Suspended Strands

support objects easily visible. It is expected that it will be of considerable service in the construction of delicate surgical instruments and for resistance theirmometers, thermocouples and other electrical equipment.

# The Battle of the Snows

Battling against the delayed transportation, disturbed business, and the loss of time and money that once were accepted as inevitable consequences of winter buzzards, has resulted in tremendous strides in the invention of mechanical devices to combut snow. While weather statistics show just as heavy annual snowfalls as imprisoned our fore-lathers within doors, railways, roads and streets are now being kept clear in a battle in which tractors and motor trucks are the principal warning.

Motor tucks are being called upon more and

more to move the nation's freight, both in cities and across country. Snow, life every offer obstacle that has beset the progress of motor transportation.

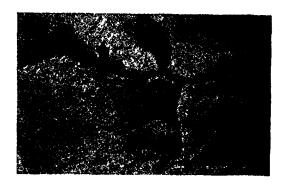

Locomotive Cautiously Making Its Way throug i a Narrow Snow Cany on Cut by Plows and a Crew of Shovel Men

is being effectively removed. Motor trucks equipped with snowplows now are clearing the way for themselves and other vehicles

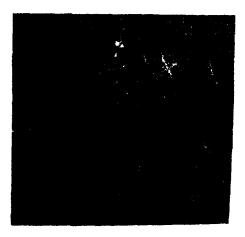

Telegraph Lines that Crushed under Strain of Tons of loo and Sleet Frozen to Wires

Removing snow from highways under the oldfashumed shovel method, both slow and expensive.



has been superseded by mechanical appliances. Although it costs money to clear a thoroughfare of snow, it costs a great deal more to leave it there. But the cost is prohibitive where manand-shovel methods are resorted to.



Battling Winter's Icy Grasp on One of New York's Busy Streets

A good part of the half-billion-dollar bill for snow fighting is paid by the railroads On the prairies of the west hundreds of mills of wooden fence are maintained to break the force of the drifting snow and pile up a barrier to protect the tracks.



Awaiting Call for Help: Railroad Storm Crew Ready for Dash to Rescue Snow-bound Trains

A foot or two of snow is enough to almost paralyze eastern cities (U.S.A.), but in the western mountains (U.S.A.) falls of forty to sixty feet a season are not uncommon, and can be removed only by giant otary snow-plows driven by two or more huge ocomotives. There is also constant danger in the nountains from snowshides, which have more than more swept down the hillsides and carried away he tracks, or, if a train was passing, engulfed t. The more dangerous slide areas are protected by miles of snowsheds, over which the caseading lides can pass.

The telephone and telegraph companies, too, ave a heavy bill from snow and ice.

# Old Auto Tire Used as Bowling Ball Furnishes Outdoor Sport

Using old automobile tires for balls, bowlers a assouthern city have devised an outdoor varia-

tion of the usual game. A concrete alley and wooden pins, about the ordinary size and shape, are employed, but only one roll is allowed to a game. By sending the tire at the proper angle

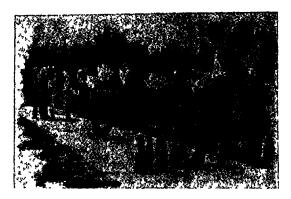

Here is a New Use for Old Tyres

and without too much speed, a strike can be achieved and the casing is said to lend ifself well to many experiments in curving the shots to increase the score

## Giant Armored Monoplane to Guard the Coasts of Japan

Covered with bullet-proof armor and equipped with two powerful motors, a giant monoplane has been shipped from a German factory in Denmark to the Japanese government after a test fight. The



Japan's Huge Coast-Guard Monoplane

huge single-winged ship is expected to be used when sea-patrol work is necessary. It is said to be capable of great speed and, because of its protecting plate, can approach vessels that may be armed with anti-aircraft guns much closer than would be safe for ordinary flying machines.

# Acrobat's Stunts on Stilts Show His Skill in Balancing

Stilt walking, a favorite pastime of boys, has been developed into a feat requiring considerable

skill and daring by a German acrobat. He uses no side supports for his hands or shoulders, balancing himself with the aid of strong straps attached to his shoes, on top of the sticks which are more than seven feet long. Imitation boots at the bottom



Skilled German Stilt Walker in Two of His Odd Make-Ups and How He Walks over Motor-cycle

of the stilts and costumes aid the performer in grotesque characterizations. To mount the elongated appendages, he uses a special ladder and platform, or sometimes steps directly upon them from a second-story window.

### Cowcatcher for Autos to Protect Pedestrians

Motor cars in Paris are being equipped with strong wire cowcatchers as a means of decreasing the alarming number of accidents to pedestrians. A lower meshed shield in front of the wheels is



Pedestrian Thrown ifito Basket instead of under Wheels

suspended in somewhat the same manner as a bumper and serves about the same purpose. Above it is a basket fixed between the mudguards and directly in front of the radiator. The arrangement is designed to prevent running over a victim and to deaden the shock of a collision sufficiently to prevent fatal injuries.

## Hog Catcher and Holder

It is usually a difficult task to catch and hold a hog, especially if it is a large one. However, a device can be made from a broomstick and a length of wire with which one man can hold any hog with ease. Two small holes are drilled diagonally, at one end of the stick, so that they come through



Catching a Hog with Simple Device That Enables One Man to Hold It

the surface about 2 in from the end A strong. Hexible wire is run through the holes to form a loop, one end of the wire being knotted or fastened to the stick, while the other is left loose, and has a small handle fastened to its end. The hog can be easily caught at feeding time by slipping the loop over its upper jaw and drawing the wire tight

# Guarding Uncle Sam's Borders

A buttle of wits that extends around the world is ceaselessly fought by the tories of Uncle Sam and the sinugglers army. Thousands of men keen of brain and firm of purpose, are enlisted men both sides spending vast sams of money, and operating entire navies on the seas and airplanes and motor fleets on land.

Three government services—the customs, coast guard and prohibition bureau—are directly involved in the battle to keep out contraland articles and collect the frontier tolls of others. Assisting them are the department of justice with its own world-

wide system of secret agents, and the post office department, whose inspectors exercise constant vigilance to keep the mails closed to the smuggler. Just how much revenue is lost annually by the government through the activities of smugglers, or the total value of forbidden merchandise brought into the country, is not known and cannot even be guessed, but the government itself admits, the total is quite large.



Crouched in the Bow of a Speed Boat, the Coast-Guard Patrol always Alert for Evasive
Rum Runners

Until the passage of the Harrison antinarcotic law, jewels led the list of snuggled articles passing American borders, both because their smallness made concealment easy, and because the high duties on jewels offered an opportunity for big profits—if successful. Jewel snuggling, however, like any smuggling designed merely to evade duties, was confined to a comparatively small professional class with now and then an occasional traveler who



How Law Breaker Disguised His Feet as Cow's Hoofs so Tracks in the Ground Might Mislead Revenue Officers Hunting His "Still"

ttempted to bring in something for his own use. When the Harrison law put an absolute ban on the mportation of narcotics except for medicinal use, t opened a new field that put smuggling on its nodern, highly organized and desperate basis. The lrug smugglers were often addicts, ready to go o any lengths to bring in the "dope" they rayed.

Until an arrangement was reached with Canada
y which the sister country has taken steps to

block violations of our law, it was not unusual for the skipper of a small rowboat to load a few cases at a Canadian river port, take out clearance papers for Cuba or some other foreign land, and then row across to the American side with his cargo. All that has been stopped by the new international agreement. Under the age-old international law, the rum ships in the Atlantic and Pacific could anchor but three miles from shore and in plain sight of the coast sell their cargoes to motorboats and rowboats from land. With a fast motorboat, even in broad daylight, an enterprising smuggler from Long Island and the New Jersey villages

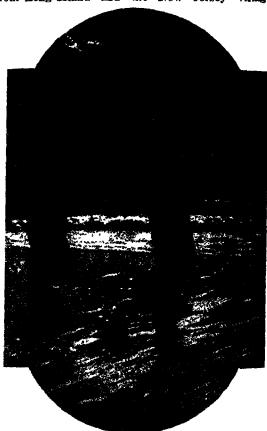

Careful Watch is Kept on Isolated Shores at Night by Beach Patrols

could go out and take on a cargo and then race the revenue cutters to shore and unload before the slower government boats could catch up. But the government proceeded to negotiate new treaties extending American jurisdiction against smusglers to an hour's sailing, or about fifteen miles to sea, enormously increasing the difficulties of the small boats of the smugglers, while the new rum-chasing navy of high-speed boats, armed with one-pound rapid-fire guns, can overhaul them in the fifteen-mile chase, or, if the enemy seems disposed to show his heels, a shot or two is enough to make the most daring come to a halt.

the most daring come to a halt.

The sea-going defense forces are backed on land by prohibition forces and the customs agents, who not only patrol the landing places along the coast

but guard the thousands of miles of Canadian and Mexican frontiers. Fantastic tales have been cir-culated of devices to circumvent the prohibition forces.

Much ingenuity and a wide knowledge of the workings of the customs laws and service are displayed by the professional smugglers. Ten per cent of each shipment of freight is sent to the appraisers' stores for examination, and, as the boxes or packages are chosen at random, there apparently is not much chance for the smuggler to escape detection.

The customs service now has agents scattered all over the world. They keep watch in Paris. London and other foreign cities for professional smugglers, or for large purchases of rare geins by rich travelers, and cable the information to New York If a traveler who has purchased a pearl necklare or some diamonds in Paris fails to declare the jewels on landing in the United States, trouble is ahead.

During 1923 the customs service made 643 arrests and obtained 351 convictions with 182 cases

still pending.

# Science rs. Davy Jone's Locker

With the upper air conquered and the globe girdled by fivers, with both poles of the earth visited and the deserts spanned by auto busses, man, looking for new worlds to conquer, has turned again to the bottom of the sea.



Early Experiment in Raising Sunken Vessels— Designed for Still Waters

Spurred on by the sinking of nearly 12,000,000 tons of shipping, valued at \$4,000,000,000 during the war, inventive genius has set out to push man's realm to greater depths than have ever been explored before, and to wrest back from Dayy Jones ome of the millions he has claimed as the toll of he resistless sea.

In Germany, a new diving suit has been developed which already has carried a man 219 leet lower than anyone ever went before and brought him back safely to the surface. And in America an inventor is preparing to test out on the Great Lakes a new salvaging device which embraces a novel method of attaching lifting chains to a sunken hulk.

But now comes an inventor in Kiel, Germany,

who has constructed a diving suit in which he has descended 525 feet beneath the Walchensee, in Bavaria, and walked around on the bottom, unham-Bayaria and walked around on the bottom, unhampered by air line, for he carried his own oxygen supply with him. His only connection with the surface was a light telephone line, by which he talked to his mates on the surface. But more important than the great depth attained, was the speed of his return Protected from the crushing pressure of the water, he ascended in four and one-half minutes and stepped out of his diving suit uninjured.



Deep-See Diver in Heavy Armored Exploring Suit Being Lowered by a Ship's Crane for a Tour on the Ocean Bottom

The suit itself looks like nothing so much as a small U-boat turret walking about on curious jointed legs and with a pair of arms fitted with metallic fingers. In action, too, it resembles a submarine, for it is equipped with diving tanks by which it sinks or rises as water is admitted or blown out, while the spacious nether garment is even fitted with a seat, so that the tried diver may sit down in his own trousers. The trunk portion is made in two sections, of which the upper contains signaling devices, telephone, controlling attachments and measuring instruments, and the lower affords space for balance and descending weights and tanks that enable the diver to descend or rise at will by admitting water or blowing it out with compressed air furnished by six cylinders. While the German inventor expects his suit will revolutionize salvage work at great depths, an American inventor has devised an unusual apparatus for lifting ships, and will try it out first on one of the many cargo vessels which have sunk in the Great Lakes.

# THE TAXATION OF AGRICULTURAL INCOME IN INDIA \*

BY DR. RADHAKAMAL MUKHERJEE MA, PH. D

# 1. The Distribution of Agricultural Surplus

THE vast population of India is essentially agricultural and rural, the cities and towns of all classes comprising only 10'2 per cent of the population Agriculture proper supports 71 per cent. of the population Besides the cultivators, the villages contain many artisans, menials and functionaries who are ordinarily supported from the produce of the village fields. A considerable proportion of the large number of persons in the category of vague and unclassifiable occupations are labourers clearly connected with the occupation of the land. It has been estimated that nine-tenths of the rural population of India live, directly or indirectly, on the produce of the soil. In a country, where agricultured in the soil is a country where a country where a country where a country where a count ture is the predomiant occupation, the field produce naturally furnishes the mainstay of taxation yielding approximately 30 per cent of the revenue. The repeated occurrence of famines and the rise of prices in recent years have, however, brought into prominence the question of the presence or absence of taxable surplus among the peasantry. In Bombay and Madras, the land revenue is assessed upon each acre according to fertility, facilities of migation, price-level and general economic condition in villages, irrespective of the fact whether the cultivator has a surplus income or not. In the permanently settled tracts the economic distress has also shown the inequity of increasing the burden of rent for the cultivators and exempting the raminders from new or additional burdens, while the increasing chain of rent-receivers in other parts who eat up the profits of agriculture have so far resisted the encroachment of the tax-collector upon their preserve of agricultural income Thus whether the Government or the landford encroaches upon the standard wages of cultivation by exacting an undue share of the produce the result of the transgression is the same.

On account of the widespread adoption of the principles of subdivision and sub-infeudation of rights in land, there has developed a long chain of rent receivers and rent-payers who are lowering both the legal status and economic position of the actual tillers of the land. There cannot be any doubt that the practice of sub-infeudation of the right to receive rent which has received impetus since the settlements continued through several grades from the superior landlord at the top, imports into the countryside a swarm of speculators and middlemen who live on the margin of profits of farming the revenue. Between the big rent-receivers and the actual cultivators there is thus a host of middlemen who are squeezing the cultivators out of the position of land-holders. Sometimes they take shelter under the security of the legally recognised peasant. Sometimes, again they themselves obtain legal recognition. On one side, in

\* A memorandum submitted to the Indian Taxation Enquiry Committee, December, 1924.

many parts of India the substantial cultivator is bought out by the group of capitalistic middlemen. On the other, the cultivator gives up his due share of labour in the fields and depends more and more on hired labour or on the share system. Even in the Punjab, there had developed a class of occupancy tenants and inferior owners who exercise practically all the rights of ownership except that they pay certain dues to superior landloids. Thus out of the total cultivated area of 29 million acres in 1918-19, nearly 15 million acres were cultivated by tenants in the Punjab. In Bengal, the creation of a class of patindars, dai-patindars and other interior owners has been a serious evil now sought to be remedied by an amendment of the Bengal Tenancy Act. All this has brought about a marked alteration in the distribution of agricultural income.

This necessitates that we should seek the taxable surplus from the long array of intermediaties dependant on the land rather than from the small holders whose economic position has deteriorated very much in recent years. It is also necessary to adjust the rates of assessment on rent receivers in a graduated scale as in the income tax. Heavy duties upon estates, probates, legaces and succession commonly known as death duties might be introduced in the permanently settled tracts of India as well as in those where an interior landlordism has developed. Indeed, where there is a large transfer of agricultural holdings and the non-agricultrist classes play a large part in land speculation and farming of land revenue, these gains form a surplus peculiarly fitted for taxation,

#### 2 The Exemption of the Unicomomic Holding

A way towards a more equitable adjustment will thus he in (a) assessing the income derived from land from all classes of rent-payers and rent-receivers who do not directly work on the soil, (b) fixing the revenue on the agricultural profits of a representative economic holding, (c) exempting the uneconomic holding from any land tax.

The size of the average economic holding would vary in different provinces and it is necessary to institute regional enquiries with a view to arrive at the average economic cultivation unit. This marginal unit representing the exemption level would be the barrier against the unwise use of taxation. In the ryotwan lands the Government rent is calculated after deducting cost of production from the gross produce such as cost of carriage to market and grain dealers and other middlemen's profits, loss on bad soil which in dry, i.e. unirrigated lands amounts to as much as so per cent, and the expenses of cultivation. After these deductions are made, the remainder is the net cash produce. Of this the lesser half goes as Government revenue. The danger in this system of rent assessment has been to under-estimate the total cost of production, and to ignore the cultivater's profits, while over-estimating the gross

produce and the benefits derived from land improvements and irrigation projects. Such a danger can only be effectively met by finding out the size of the economic holding which would fix the limit of taxation, the nature of the crop, climate and soil, as well as marketing facilities have all to be taken into account in the definition of an economic small holding. The absence of such credit facilities as have heen available for small holders in Europe and the very limited development of co-operative and the very limited development of co-operative methods of purchasing supplies and marketing produce must also be taken into account in India in determining the size of the economic holding. Again, the intensity of cultivation must be taken into account. In India, the amount of family labour expended on the land is very great and the smaller the holding, the greater the amount of family labour per acre. But if the holding decreases beyond an average size as a result of sub-division a large part of family labour remains idle or wasted. We have no evidence to show the direct effect of further sub-divison of the land on agricultural efficiency, nor is it possible to estimate for different crops the distribution of holdings by size. In some of the Western countries the development of agricultural costings shows the great progress that has been made in establishing an organisation to help farmers to keep proper accounts The statistical value of the results obtained are clearly indicated in that they enable administrators to arrive at general conclusions as regards the size of an economic small holding and to what extent small, medium and large holdings are affected by varying economic conditions. In India no farm accounts are kept, but the cultivator although illiterate to a degree knows the size of an economic holding when particular crops are raised. The Indian peasant estimates the size of his economic holding in proportion to the number of ploughs he possesses. If he has one plough, he cannot keep up more than 10 beeghas (3½ acres) of land. Ploughs are not reckoned according to the number of those implements of husbandry that a man priciply possess but according to the number of might possess, but according to the number of plough-cattle that he has, four oven being the full complement necessary for the management of one plough, but that number has now come down to three and even to two in great many instances, the consequence being that the cattle is overworked. It beeghas (34s acres) of land are the unost that the Bengal peasant can manage with one plough, and this is also the size of an economical holding in Bengal Providence though the average holding in Bengal Presidency, though the average size is smaller. In the beels and marshy tracts boro is grown and in the reclaimed forest lands aman-dian is planted without the assi-tance of the plough. Thus the proportion of food-producing land to each plough shows here an excess over 10 bighas, and hence the average belong increas-10 bighas, and hence the average holding increases in size. On the other hand, the economic holding of a peasant might be smaller than 10 heeghas if other crops are grown besides rice. An economical distribution of crops and plots in a Bengal village has been as follows: the total size of the holdings is 7 beeghas which is distributed in this manner; aman rice, 2½ beeghas, aus rice, 1 heegha, gourd, kalai and mustard, 2 beeghas, mugh, ½ beegha and sugarcane, 1 heegha. The size of each cultivator's plot at one spot must vary according to the character of the crop raised. In the case of aus rice, the plots are usually of 10 or 15 cattahs to 1 and 1½ beeghas in dimension; a

The state of the strain to

plot of 2 beeg has in area is rather scarce The low aman fields are  $2^{1/2}$  to 4 beeg has in area.

Let us now estimate the agricultural expenses and the average price of an economic holding whose size we are reckoning as 10 beeghas. We have strictly followed the verbal statements of the peasants in putting down the following items:—

| The Expenses of Cultivation                          | _        |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| Rent of 10 beeghas of land at Rs 1/6 per beegha      | R⊾<br>13 | As<br>12 |
| Ploughing and sowing by extra<br>hands<br>Seed grain | 2<br>12  | 98       |
| Weeding expenses                                     | 12       | 8        |
| Total                                                | 52       | -12      |

We dot not include the cost of maintaining the oxen, which usually feed on straw, kuro and main supplied by the household. A peasant who has no oxen, but hires them has to pay 4 annas per diem

The peasants estimate the average produce of a beegha in normal years as 10 maunds. So the total yield will be 100 maunds. Out of these 36 maunds will be required for domestic consumption and 24 maunds will be kept as reserve stock. The saleable surplus is 40 maunds which would fetch at the rate of Rs 1-4-0 per maund as harvest price Rs 50. Thus the expenses of cultivation are nearly or just covered.

Let us now estimate the agricultural capital invested —

| R                                                | s. as. ps                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 A pair of oxen                                 | 40 0 0                                                   |
| 2 The wooden plough<br>3 The <i>ish</i> or beam  | 140                                                      |
| 3 The ish or beam                                | 0.80                                                     |
| 4 Iron fal or ploughshare 5. The handle (ninjra) | $\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{array}$ |
| 5. The handle (ninjra)                           | 0.20                                                     |
| 6 The joyal or yoke                              | 1 00                                                     |
|                                                  | 0 3 0                                                    |
| 8 Bidha or harrow                                | 6 0 0                                                    |
| 9 Ladder                                         | 0.80                                                     |
| 10. Scythe · · · ·                               | 0 12 0                                                   |
| 11 Weeding knife                                 | 0 16                                                     |
| 12 Baskets                                       | 0 4 0                                                    |
| 13. Earthen pans for feeding cattle              | 0 6 6                                                    |
| Total                                            | 52 0 0                                                   |

That is to say, the sum laid out by a peasant in fitting out a plough for cultivation is nearly the same as the expenses of cultivation in a year. Very often this capital is borrowed at high rates of interest. The size of the holding is often less than 10 beeghas (3½ acres) In the United Provinces the average cultivation unit has been found to be less than 2 acres. Thus the smaller yield, the high rate of interest, the difficulty in marketting the produce, improvidence and bad seasons leave the peasant almost nothing to fall back upon. In many parts of India, 6 to 10 beeghas (nearly 2 to 3½ acres) would represent the average economic holding, which, hourier established, has virtually no ability to bear taxation. A tax on an uneconomic holding would entail a loss of physical efficiency of the cultivator and his family or lead to the transfer of the holding into the hands of money-lending or middle classes who have other

sources of income. In 1917 France introduced an income tax on agricultural profits as distinguished from land proprietoiship at the rate of 334 per cent.\* In England the assessment of farmer's profits were at one-third of the annual value before the war and the great majority of the farmers were virtually exempt from all payment. After the war the basis of assessment of farmer's profits was raised to the full annual value. In India, the cultivator and his workers and dependents are maintained directly on the produce of the fields and the real income is difficult to ascertain and value. Book-keeping methods are also unknown amongst the farmers. But these difficulties are not insuperable but must be faced in order that we can establish the distinction between sorts and sizes of agricultural income which rightly rank as costs and those which are to be accounted surplus, which latter and not the former should bear the tax. For obviously five men cannot pay a direct tix in money amounting to 40 per cent of the gross produce and the interest of old debts at 25 per cent upon three acres of overcropped soil without danger in a bad year of catastrophe.

#### 3. Necessity of More Scientific Methods of Estimating Agricultural Profits

Agricultural indebtedness here heavily on the mass of the Indian peasantry and evictions and forced sales take place to a greater extent than is consistent with sound finance. Regarding the security of the peasants against the undue encroachment of tax or rent as the object to be achieved, the solution can be found only through improvement of methods of calculating agricultural surplus.

ment of methods of calculating agricultural surplus. The method of computing agricultural profits and prices should be adapted to the different conditions of tenure and settlement, soil and crops, so that there is no encroachment on the standard wages of agriculture in an economic cultivation unit. The curb of an estimate of normal or standard wages of cultivation ought to be fastened on the uncontrolled economic forces now manifest in the lowering of the status of the small holder, his indebtedness and his compulsory expropriation.

Investigations into the yield of agricultural produce show that in normal years there is food shortage in the country and thus the present land tax encroaches upon the physical subsistence which is necessary to maintain the cultivator and his family. The income from the land which is below the size of the economic cultivation unit is a necessary element of income with no power to bear a tax. The question of the surplus of food production over consumption has thus an intimate bearing upon the taxable surplus of the agricultural classes as a whole. According to the latest Government estimate, we require a minimum of one-fifth ton of food grain per head per annum including wastage and seed. For normal current consumption the Indian population of 318 millions would require 63 6 million tons of food grains and other food. The cattlefood would require a normal addition of 14 million tons and seed. It million tons while wastage would be 63 million tons. Thus making these additions India requires for keeping her population and live-stock in normal health and strength an outturn of approximately 95 million tons. India's normal total outturn of food grains is approximately 85 million tons. We may conclude

\* This was raised to 6 per cent in 1920.

that during the last decade Indian food production on an average fell below her norma requirements by 10 million tons. Aithough she has no food surplus she exports 4 to 5 million tons every year leading to a deficiency of 045 ton in the necessary minimum of food per head per annum. This implies that there is an inequitable distribution of the national agricultural dividend. Out of the total cropped area of approximately 250 million acres, food crops comprise 200 million acres. Sixteen per cent, of the total cropped area is devoted to commercial crops, but the agricultural income derived from these does not relieve food shortage. This can be explained as due to the increase of the class of intermediaties both in agriculture as well as in industry and the professions, who therefore ought to relieve, the burden of taxation of those flist to suffer from inclement agricultural conditions.

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 4. Inelasticity

The modes of land assessment also aggravate instead of initigating the effects of restless encroachment. The Mughal and the Marhatta rulers obtained from the land a net one-half of the produce but when there was scarcity, the assessment was reduced. A very interesting instance of such reduction is afforded by a fuman of the Emperor Aurangzeb which is as follows:—

"If Kharaj-i-muazzaf has been fixed on a land and a calamity befalls some crop of the land by which it is not totally destroyed, then you ought to enquire into the case, and deduct from the revenue to the extent of the enquiry done, and from the portion that remains safe, take so much of the produce (mahsul) that the ryot may have a net one-half, e.g., ten maineds are usually produced in a field; on account of the calamity six maineds only are left (safe), the net half of this is five maineds, therefore, you should take one mained only (as revenue), so that the net half, vix., five maineds may be left to the ryot."

During the palmy days of Moghul administration the revenue collectors were subjected to a variety of checks so that the chances of rack-renting and oppression were very small. If (God forbid) any calamity (2,700) from earth or sky overtakes a mahal strongly urge the omins and omils to watch the standing crops with great care and fidelity, and after inquiring into the sown fields, they should carefully ascertain (the loss) according to the comparative state of the present and past produce (hast-o-bud). You should never admit as valid any sarbasta calamity, the discrimination (tafriq) of which depends solely on the reports of the chaudhris, qanungoes, injugaddams, and patwaris. So that all the ryots may attain to their rights and may be saved from misfortune and loss and usurpers may not usurp (other's rights). Strongly urge the "amins," "amils", chaudhris, qanungoes and mutsaddis, to abolish balia (or halia) exactions (akhrajat) in excess of revenue and forbidden abwabs (cesses), which impain the weltare of the ryots. Take securities from them that they should never exact balia or collect the abwabs probibited and abolished by His Majesty. And you "yourself should constantly get information and if you find any one doing so and not heeding your probibition and threat, report the fact to the Emperor, that he may be dismissed from service and another appointed in his place."

### 5. ENHANCEMENT OF LAND-REVENUE

In the light foregoing, the present system might be made more responsive to the local fluctuations in agricultural prosperity. In Madras, Bombay and the United Provinces in particular, the enhancement of assessments has gone up by leaps and bounds. Thus the whole system of land tenure and taxation is called in question by the repeated famines, even though they have been partially stripped of their old horrors. The following figures would show the large and continuous increase of the land-revenue:—

|          |     | and h   |        | em Çrop      | peu area. |
|----------|-----|---------|--------|--------------|-----------|
|          | C   | rores ( | of rup | ees. Milli   | on acres. |
| 1890-91  | ••• | •••     | •••    | 24.04        | 194'41    |
| 1893-94  | ••• | •••     | •••    | 25.28        | 790:38    |
| 1898-99  |     | •••     | ***    | <b>27 46</b> | 196 48    |
| 1901-02  |     | •••     | •••    | 27.41        | 226'00    |
| 1907-08  | *** | ***     | ***    | 26.67        | 221'63    |
| 1908-09  |     |         | •••    | 28 29        | 218'00    |
| 1914-15  | ••• | •••     | •••    | 30.70        | 227.68    |
| .1918-19 | ••• |         | ••     | 31.00        | 201.31    |

Only those years have been selected which have followed a famine.

If we now consider the assessment of the three provinces mentioned above the increase would be found to be even greater.

#### Madras.

| Year.              | Lan | d Revenue.                               | Index No. of<br>agricultural<br>income per | Cropped            |
|--------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|                    |     | (Lakha)                                  | head.                                      | Million<br>acres.  |
| 1886-87<br>1902-03 | *** | 460 <sup>.</sup> 5<br>582 <sup>.</sup> 5 | 100*<br>132                                | 13.01<br>24.20     |
| 1913-14            | ••• | 574'8<br>(excluding                      | 160†                                       | 34.18<br>eceipts). |

#### United Provinces.

| Year.   | :   |            | Index No. c<br>agricultura<br>income per<br>head. | l Cropped  |
|---------|-----|------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1886-87 | *** | 580.7      | 100                                               | 35'97      |
| 1902-03 | ••• | 636        | 106*                                              | 34.61      |
| 1913-14 |     | 521        | 130†                                              | 33.27      |
|         |     | (excluding | irrigation                                        | receipts), |

#### Bombay.

| Year.                                    | Land<br>Revenue. |                          | Index No. of<br>agricultural<br>income per<br>head. | Cropped acres.             |  |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--|
|                                          |                  | Lakhs,                   | naa                                                 | Million<br>area.           |  |
| 1886-87<br>1894-95<br>1900-01<br>1913-14 | •••              | 270<br>289<br>298<br>511 | 100*<br>89<br>105<br>123†                           | 24.2<br>24.5<br>21<br>30.8 |  |

Such an enormous increase in the revenue cannot but diminish the capacity of the peasant to bear the strain of bad years.

\*K. L. Dutte's figures for 1890-94.

T.K. L. Dutta's figures for 1905-09.

The increase of incidence tof land-revenue per head of population is as follows:—

|                                                 | 900-01.<br>Ss. a. p.                                                               | 1916-17.<br>Rs. <b>g</b> a. p. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bengal Bihar and Orissa Madras Bombay Agra Oudh | 0 8 11<br>0 7 3 For (1911-12.)<br>1 9 5<br>1 0 4<br>1 5 6 For (1906-1907<br>1 5 10 | 1 10 4†<br>2 2 9:8             |

#### 6. THE TAXABLE CAPACITY IN RELATION TO FAMILE

Much of the benefits of the Permanent Settlement as regards fixity of assessment have been minimised as we have noticed by the growth in recent years of the class of rent receivers and rent-payers on account of which the rates of rent of the raivet paid to the landlords have increased a great deal. This increment does not reach the public exchequer but fills the pockets of absentee landlords and intermediaries. The effect is none the less different as regards weakening the economic position and staying power of the peasantry. Thus economic pressure upon the cultivators in the permanently settled tracts is growing as acute as in other parts of India and in spite of the hopes of the late Mr. R. C. Dutta, distress and hardship during the year of scarcity are visible here though perhaps to a less extent than in the rest of India. As to the exact estimate of the intensity of famines and scarcity, it is difficult to speak with certainty but the investigations of Mann and Kanitkar have yielded results which serve to explain the distress and hardship, suffered during a famine in many quarters.

The increase of land-revenue in the village:—

| Year.        | Land-Revenue. | Assessed area. |
|--------------|---------------|----------------|
| Pre-British— | Rs.           | Acres.         |
| 1698         | 301           | 1.963          |
| 1724         | 526           | 2.000          |
| 1727         | 620           | 2.000          |
| 1730         | 1.173         | 2,000          |
| 1770 ···     | 1.632         | 2008           |
| 1785         | 7,552         | 1,954          |
| 1790         | 66            | 1,954          |
| British-     | 00            | 7100.5         |
| 1803         | 1,009         | 1,981          |
| 1808         | 818           | 1,001          |
| 1817         |               | 1,804          |
| 1017         | 79 <b>2</b>   | 1,954          |
| 1823         | 2,121         | 2,089          |
| 1844-74      | 1,161         | 2,089          |
| 1874-1904    | 1,467         | 2,271          |
| 1905         | 1,405         | 2,271          |
| 1915         | 1,581         | 944            |

Out of 147 families investigated only 22, or just under 15 per cent, can pay their way in the standard they have themselves fixed. The others are living below that standard, or else are deriving income from outside, or they are increasing their debts. It is not the debt which maintains, in an average year, the bulk of the people in this group in an insolvent condition. If debt disappeared, still 80 per cent, of the village would be insolvent, in an average year. The whole maintenance of the position depends on the hope of good seasons, which have come about twice in the last tan years. Then interest can be paid, perhaps debts redeemed.

\* For 1917-18.

+ For 1918-19.

8 For 1915-16.

the position improved. It is difficult indeed to where the future of such a village lies. If had a series of good years, it would flourish, and shough it could hardly pay its way and pay of left it would gradually, we think, recover a sound economic position though the people would be a good many years have to live below their ten standard, or be subsidised by their representatives history in the industrial centres. But what are the standard, or be subsidised by their representatives living in the industrial centres. But what are the chances of a good year? Only two years out the last ten years can be considered as such. If we take the fallow area as the least indication of character of a season, and if we consider 1915-16 and 1916-17 as being good years, though the anna relustion was only 10 annas, then from 1895-96 to 1919-20 we may classify the seasons as follows:—

1. Materially above 1915-16 and 1916-17 or exceptionally good seasons ... 2
2. Good seasons ... 7
3. Average or slighty above average

3. Average or slighty above average seasons considerably below aver-12

what one of these last disastrous years means the village may be indicated by what has appened in certain directions in 1918-19, as a senuine famine year. It has meant—

The borrowing of which Rs. 3.00 repairing and Rs.
 The mortgage of a people for Rs. 7.021 the village debts in (3)
 The sale of 65th people for Rs. 2,137.
 The loss of 59"7 per 80'5 per cent. of the of the buffaloes.

of the buffaloes. (5) 300 people leaving the during the famine, 20 famine camp, the res centres.

Counting only the increase has meant an increase of inde Rs. 13,021, or by over 44 per of Some of this may be paid off at much will probably be perma present or in some modified form.

Such evidence of rural deterioration points to the need of a new and forward policy of taxation. The class which maintains the race must not be selected to bear a burden they are least able to do, while the classes which enjoy a taxable, uncarned income receive a lighter treatment.

# INTERNATIONAL LAW AND SUPER-STATE

By Dr. NARES C. SEN-GUPTA

HEN the League of Nations was first established, statesmen were anxious to repudiate the suggestion that it was going to be a sort of super-state and they ridiculed the idea of the League of Nations en-farcing its decrees by the force of arms. Yet the latest discussions on the question of in-ternational arbitration and reduction of armaments seem to bring the League perilously near the ideas which its early sponsors were so anxious to repudiate. I am speaking on imperfect knowledge of the proceedings and from a distance of thousands of miles.

I may, therefore, be wrong. But I feel that if the Assembly of the League has in any degree allowed itself to be influenced by the idea of having in the League an organisation which could enforce international law by force of arms, they are on an entirely wrong

I have no quarrel with the idea of a super-state if it is understood in a proper sense. In a sense the world is undoubtedly mering towards a super-state, that is, of

lan organisation which will states, harmonise their various corporate lives and by a higher synthesis make the life fuller and more fruitful. The history of human society is one of a progress from narrower to wider societies. From the Family to the Gens, from the Gens to the Tribe, from the Tribe to the City States and from these to the National State, the social idea has grown wider, fuller and richer. And all indications show that humanity is on the eve of the realisation of a still higher concept of human association.

The category which is already in view is an organisation which will embrace many States and, probably, in course of time, embrace the whole human society. Such a larger society might with justice be called a super-state. But it would represent a higher category of human organisation, not merely in embracing a wider area and a larger population but also in its nature and essence; and it would be as fallacious to talk of it exactly in the language and in terms of concer-A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T proper to a malicinal State of to-day, as it would be to apply to a modern State the concepts appropriate to a tribal or a city State.

Hach stage in the evolution of social forms has had its own forms of organisation and its own principles of cohesion. The principle of cohesion in the clan was blood-relationship, and even when the clan-states had outgrown the old concept, it was kept alive by a fiction of common origin, until a wider concept was found in the principles of race and local contiguity. The form of clan organisation was modelled on the family and owed its strength to the parental authority transferred to the head of the family. When society outgrew this condition, an ampler form of social organisation was found in oligarchy.

The modern State also has forms and principles of its own. There are several wave in which the modern State is outgrowing its national concept and national forms. But, after making allowance for these, it may be roughly said that the principle of cohesion in a modern State is the complex concept of nationality, partly founded on race and partly on political organisation. An outstanding feature of the modern Stateorganisation is a centralised government, largely supported by force, in which the will of the people is more or less indirectly represented. But perhaps the most notable feature of the modern State is the important place held in it by Law and the Rule of Law. Law in a modern State approximates very nearly to the Austinian idea of a command of the sovereign supported by the organised force of the State.

This is the concept of a national State. But, as I have said before, the ideal has aloutgrown. The been considerably Federal States of America have developed a more complex concept of State than can be strictly brought under the definition of a national State. The United States of America is not a single state in this sense, it is really an aggregate of States held together in a wider organisation. The functions of the State are shared between the federal Government and the component States—and the whole constitutes an organic unity. A still more instructive example of the outstripping of the national idea is to be found in the British Empire, in which a large number of States, spread over distants parts of the world, embracing a large variety of eraces and nationalities which often represent different cultures,

are held together by a common organisation. This is not one nation. The British Empire does not answer to the description of a national State. It is an aggregation, an association, on a free basis mostly, of a large number of States and nationalities. It is quite true that in legal and political theory the whole constitutes but one State the sovereignty of which is vested in the British Parliament. But this theory is, in practice, little better than a legal fiction. If the British Parliament were ever thoughtless enough to try to reduce this theory into practice and assert its sovereignty over New Zealand, for instance, the whole Empire would fall to pieces. In point of fact, here we have an association of several nations working with some common purposes and held together by understanding. common Although the shadows of the old forms of State organisation are desperately clinging to this new structure, as defunct social institutions have a habit of surviving in decrepit forms, yet in this great organisation of human society we can really note the rising of human society to a higher category of human association. The super-state of the future, of which the League of Nations may be only a harbinger, will represent a further advance in the concept of human organisations, possibly to some extent on principles underlying the organisation of the British Empire but assuredly not on the lines of the purely national states.

Let us now analyse a little closely the binding principles and the constitutional organisation of the British Empire. We must dive below its purely external forms and break through its outer shell of legal forms to get at the heart and the spirit of this association. Formally, the British Empire is ruled by the British Parliament; but in point of fact each of the self-governing colonies is sovereign within its own territories. principle of cohesion between these various states is a working understanding by which it has been made possible for them to cooperate for some common ends. Beneath all these there is no doubt a strong psychological element consisting partly of conscious sympathies and calculation of mutual advantages, but more largely of an unconscious bias in favour of union, created, to a very large extent, by long convention.

Part of this understanding is embodied in laws passed by the British Parliament. Formally, therefore, these are laws in the strictest sense of the term, being acts of the sovereign body. But if we scrutinise stricts the vital of the control of the cont

the hasis of these laws as they exist now, shall find that the real foundation for these to day is the mutual goodwill of the states and not any real sanction. It is unthinkable that the British Parliament could for exercise its theoretical sovereignty as solish the constitution of the colonies; is equally unthinkable that any breach of these laws could be enforced by the application of any force by the sovereign authority. If there were any case of a deliberate violation of the constitution say by South Africa, the Courts would possibly find that the act of the Colonial Government was of no effect as being ultra wires. But let us imagine that the South African Government chose to defy the decision of the Privy Council; the only way in which the Colony could be made to obey the law would be an act of war or quasi-diplomatic negotiation.

Such a state of affairs is beyond reasonable probability, because all forces of convention are against such a determined conflict between the Governments of the mother country and the Colony. The feeling of the people of both countries would very probably rise up against such internecine conflicts and effectively curb the activities of the respective Governments. No such occasion has ever arisen, nor in such occasion likely to arise in the near future. But extreme possibility brings out the real inner nature of the bond which unites the British Empire. It is a legal bond, but the law which binds those states to one another partakes more of the nature of International than of Municipal Law, in so far as in the ultimate resort, the only effective state in the real thing which makes the union possible however is a principle which has never been adequately recognised—namely, discipline or that feeling of internal constraint which makes a person or body refrain from violating the haw only because it is the law.

The importance of this element even in the internal laws of a State has only been recently recognised by jurists. The force upon which jurists from Hobbes to Austin and Ihering have based the authority of law, but a much stronger power is exercised in modern society at any rate, by this sense of inner constraint, or discipline. The quantity of power that is available to the most powerful sovereign executive body in the last resort would be absolutely inactionate to cope with violations of the law.

sign of the

if it could not count upon this discipline of the bulk of the people, by reason of which they are naturally inclined in favour of obedience to law. The history of law, it has been pointed out, is a history of the gradual retirement of the element of force in law to the background. Modern law relies less and less on force and its sanctions have become less and less violent. This has become possible only on account of the increasing discipline of mankind.

It is a debateable point which has been hotly argued between philosophical students of law, as to whether the end of this process would be a complete elimination of the element of force in law. As human society is now constituted, one can hardly imagine the total elimination of individuals with antisocial tendencies who must break the law. at any rate, within a measurable distance of time. In spite of this fact, that in society as now constituted, there must be an element of force in law to be used against its antisocial elements, there is no denying that in modern law the concept of law is not essentially one involving force; and to the extent that law is founded more on ... discipline than on force, we may say that represents a different and higher category of social institution than the law of mediæval society in which the most effective sanction was force.

Besides, modern conditions of human society makes it possible to conceive that, as between States or larger human groups, mutual relations could be established on the basis of laws in which the element of force would be absent. Within a State it is, as yet, difficult to imagine total absence of individuals with anti-social impulses, but there is not the same difficulty in imagining the existence of States without anti-social tendencies.

In ancient and mediaeval times the normal attitude of one State to another was one of latent hostility. Politicians and law-givers of ancient India considered it a glorious thing for a king and indeed his duty to conquer eneighbouring princes. The same mentality governed the relations of sovereigns of the ancient and mediæval times in Europe. But since the days which made Grotius possible, relations of States have proceeded a long way towards the establishment of friendly relations between States. Alliances of a mere or less permanent character between various States have been established and allied States have found it possible to ward.

harmoniously and without conflict. The Monroe doctrine of America has gone a fair way towards the establishment of relations between the United States and other States of the New World which is very like a hegemony without any definite alliance. In respect of a great many topics which would have furnished an effective casus belli in the past, states have been able to establish an understanding by mutual goodwill.

In respect of commercial laws and various topics of private international law it has been possible to establish principles of mutual understanding between different races And, even in respect of public international law, until society was turned upside down by the Great War, it could be said that a great body of rules had been established which habitually governed the relations of

States inter se.

In the British Empire and in the American Commonwealth, we can discern a large number of essentially distinct States working together on the basis of a mutual understanding without any occasion for recourse to an armed settlement. There is no rearon to suppose therefore that the time is not near at hand when all states will find it possible to co-operate on the basis of laws which are not supported by force, but which rely entirely upon the discipline of nations

It is reasonable therefore to infer that the next higher effort at human organisation, the super-state, if you like, will represent a higher category of synthesis. It will not merely reproduce the essential features of the forms of social aggregation hitherto achieved, but, both in respect of the principles of cohesion and in forms of synthesis, it will be based on concepts of a higher category. One of the outstanding features of the State of yesterday was that there was nothing between the State and the individual and nothing above the State. To-day there is a growing tendency towards the formation of sub-groups and what has been called metapolical societies. The sub-States which go to make up the British Empire or the American Commonwealth are likewise a negation of that principle. These complex States of to-day are associations, not of individuals but of States. In the middle ages or early modern times such a co-ordination of States could not be conceived except by a complete coalescence of the States or on the basis of a more or less ephemeral alliance. The existence of the British Empire has been made possible by the evolution of a higher concept of social

alars Astr

organisation in which a permanent organisation of the common life of the States has been reconciled with the integrity and independence of the component States. The form of organisation is substantially different and the law that binds together the component States is a higher form of law different from the Zwangsnormen holding together individuals in an Austinian State.

It is not possible to lay down with precision what would be the essential features of that higher social concept of the future. But whatever it is, it will imply a co-ordination of common efforts of States by a cooperative organisation which will synthetise the lives of various States without, in any manner, denying the integrity and freedom of States The basis of such co-operation will be laws which will be in the nature of understanding habitually honoured by nations by reason of the discipline in them rather than by reason of force. It is not possible to conceive of a super-state which will dominate the component States by the force of arms. Any attempt to build up such a super-state would fail in its object. It can only end in armed conflicts between parties in the superstate and in the repetition of alliances and counter-alliances which have been fruitful of wars in the past. The only other possible end of such an effort would be the swamping and obliteration of weaker States in such a manner that ultimately the States would be wiped off and replaced by what would only be a greater State. That would be entirely contrary to the indications of history about the goal of human organisation.

If this is a correct reading of the course of history and an accurate forecast of the future, any effort to secure compliance with the decrees of the League by force of arms cannot but be regarded as a move in the wrong direction. The only possible foundation for order in a super-state is discipline and if the League is to succeed, it must have this fact in mind and lay the greatest stress on the development of this discipline among States. That it is possible to hold together States in a permanent organisation by virtue of the discipline of nations without any is demonstrated by the appeal to force British Empire. The same discipline may well be looked forward to to sustain order and peace in international relations under the aegis of the League of Nations or some other more adequate organisation

o It is quite true that in the British Empire the cohesion is secured by a large element

of throughly in the component parts. The mately exist among the various races who are members of the League. The mutual accidity which was the normal condition of States in the middle ages has left remnants in modern States, and mutual jealousy and conflict of nationalities are unfortunately more powerful factors in international relations of forday than a feeling of common purpose and being impatient with this fact. It would be more profitable to recall the encouraging circumstance that, during a century and more, forces have been at work which have already secured a large measure of sympathy and co-operation between nations and are most assuredly making for much greater cohesion sin the future. On all sides there are signs that modern society is fast outstripping national boundaries in various ways. The various societies of men in different parts of the world have always been more or less interdependent. Two great spheres of human activity have built up this interdependence and mutual aid most remarkably, viz. commerce and culture. To-day human societies everywhere are consciously co-operating with one another in the spheres of commerce and culture on a scale never dreamt of a century ago. The great commercial and industrial bouses of to-day are each of them dependent on their correspondents in different countries and the prosperity and comfort of each country depends upon the uninterrupted maintenance of these relations. A slump in the trade in India affects all countries in the world and the depreciation of the mark in Germany is now a fact of world-wide significance. The world now realises this fact and, the more this is realised, the more will be various races of the world be drawn to one another.

No doubt this very field of commerce is also a fruitful source of jealousy, antipathy and war. Nations are now fighting one mother for the world markets as individuals little to the another in the past. But individuals competition is being daily eliminated by the development of giant companies, Trusts and Kartels. The underlying principle of all these organisations is the realisation of the fact that it is more profitable in the long run to combine with your rival trader than go on cutting each other's throats. It is far from the competition of the formation international combines in trade or some understanding by which the interests of

will be harmonised by a more synthetic organisation. The world is slowly but surely moving towards that end, and each step in the progress will add a brick to the edifice of international sympathy upon which the super-state of the future will be based.

Even more important as a force making for international sympathy and understanding is the great cultural exchange that is the most outstanding feature of the civilisation of to-day. Culture to-day has entirely ceased to be national, it has become international. Cultural progress in every country would now be sensibly reduced if it ceases to have that continuous touch with world culture. Germany can be boycotted but Einstein cannot. The mind and thought of the cultured man and, indirectly, of every man to-day is the product of international culture which has permeated the thoughts, feelings and impulses of people in a thousand ways far too subtle sometimes to determine with precision. The result already shows itself in the sympathies of men of high culture which outstrip all national boundaries. Their outlook is a wide one in which the narrow limitations of nationality hardly This broad and generous outlook exist unmistakably slowly but permeating society, and, despite the strong counter-current produced by ancient conventions, the thoughts and feelings of men are becoming more and more international, people are less and less capable of looking upon a foreigner The common culture of as a born enemy. humanity is thus building up a bond of sympathy which, in course of time, will furnish the strongest principle of cohesion between States—a cohesion which will make a super-state of the sort I have described. the only natural coping stone of the edificeof social organisation built by continuous human effort ever since Man came into existence.

A similar promise is also borne in the international character of the great social efforts and movements of to-day. The Reform Bill of Russel was a purely domestic question. Even the French Revolution, in spite of its great and striking influence on the politics of the world was essentially an isolated effort of the French people against their rulers. But the Labour movement of to-day with all its various forms and theories is an international affair. The Communists of Russia are not content with pursuing their programme in their or an effect of the programme in their or an entire or

country but are burning with a desire to make it an international movement. Fascism too is international. In a similar manner every social theory or experiment, great and small has a more or less international character. Modern criminological experiments, schemes for reform of penal laws, educational programmes and policies are seldom confined within the bounds of a particular country. When a new principle is established, it is established for the benefit of the whole world and not merely for the country of its origin. This fact is borne out by the establishment of a large number of associations of a more or less international character consideration of social and political problems which are not of a purely local character. These have a very important direct value in connection with the problems diseussed, but each of these societies have also a very important result in adding more cement of international sympathy and cooperation on the basis of which the superstate will grow.

A searching analysis of the life and culture of civilised society of to-day would Teave- no manner of doubt that civilised life has outgrown the strait lace of nationhood. The sympathies of man have been widened in a way in which it can only find satisfaction in an international society. It is only the backward pull of a dying convention which ties political society down to its old grooves and refuses to man the satisfaction of his natural craving of to-day. The day cannot be very far off when human mind will break through the bonds of inherited narrowness and convention and furnish the psychic basis for the formation of a world-wide superstate which, while it will preserve all that is valuable in nationality, will give free play to the international sympathies of men.

There is this message of stupendous importance embodied in the history of the human race as a whole and in the deeper currents of the life of humanity to-day. That hope should hearten all those who, in various walks of life, are seeking to promote that international understanding which **eliminate** conflicts between nations and harmonise the individual life of each nation with the greater life of human society as a whole. That end is coming. It is no longer the dream of a visionary, it is the certain and infallible promise of history.

The League of Nations will best fulfil its purpose by constantly bearing in mind the tundemental principles of this teaching of history and helping in the growth of this great international society. In seeking to find forms of organisation and co-operation for this greater society in forms which have had partial validity within national societies, but have hitherto been the source of no end of strife and mutual estrangement in international relations, the League of Nations would be digging its own grave. It can fulfil its mission and help to build up the greater society of the future by thoroughly imbibing the fundamentals of this higher category of human organisation and placing, its complete reliance on them.

I am not unmindful of the fact that there are strong forces at work in the society of to-day which make it unreasonable to expect the realisation of that higher organisation in the immediate future. My proposal furnishes no device for the immediate reduction of armaments or the immediate cessation of war. In spite of all the elements of hope in the survey of human society I have made before, there are still a great many forces tending towards the violent disruption of international amity. To meet these forces, the provision of some measure of armed enforcement of the decrees of the League has attractive features as promising a speedier realisation of that international ideal. But this promise of speed is entirely illusory. So long as you permit the introduction of the element of force in the adjustment of international relations, you are only ensuring future wars, jealousies, competitive armaments, defensive and offensive alliances and counter alliances and what not. On the contrary, by placing reliance on reasonableness and justice as convincing arguments in favour of the decisions of the League and eliminating altogether the element of force, you are surely laying the foundation for that discipline which will ultimately make it impossible for a State to think of disobeying the decisions of the League. It will not be a rapid process by which you will realise the end, but it will be a sure and certain process. And I feel sure that in matters like these there is a limit to reasonable expectations of speed. To hurry too much is to rush to roin.

The great fact to bear in mind is this that there are forces in the life of nations and individuals of the world which are silently working to build up international sympathics, and these forces are far more important and more abiding in their consequences that protocols and conventions. The wisdom at

League would lie in so adjusting its actions and deliberations as to help and deliberations as to help and deliberations as to help and december the silent work of these forces, to emphasise and multiply this manifold work bewards the consolidation of international society and proceed step by step to build up a solid body of convention on the basis of this growing international sympathy which will furnish the strongest bulwark against wars in the future. The process may be slow, but if the end is steadily kept in view it would be found to be a very reliable procedure for the building up of a real super-state.

force is eliminated, what coercive rinciple remains to give strength to the laws and conventions of the international supertate? With nothing else to fall back upon, the League must needs rely on universal principles of justice and fair play and seek to carry conviction by reasonableness. Each member of the League will cultivate a tendency to look more and more from the view-point of the others and seek to meet his opponents as far as possible. He could not be content merely to count the votes on his side and rely on mere majorities. His inclination would rather be to secure a consensus as far as possible. Resolutions of the League arrived at on a basis like this cannot but have very much more influence than decisions by a majority secured by canvassing or as a result of common jealousies.

We should then be going back to the days of Grotius and find the only support of International Law in natural justice and fair play. This sounds naive and doctrinaire by

34

the side of that very complicated and artificial institution-diplomacy. Diplomacy is one of those arts—or shall we say sciences which has grown like a parasite on human society and built up an organisation so complex that it laughs at such simple devices for regulating human relations as more morality and justice The Professor of Holmes has very accurately characterised these specialised sciences which dig an elaborate most round themselves and isolate themselves too far from the actualities of life on which they look down with disdain. They meet their Nemesis in the hands of apparently insignificant things which build on the basis of some simple facts forgotten or overlooked by the great architects of the science, so that before it their whole edifice gets crushed to atoms. It is to be feared that the science of diplomacy has forgotten this simple, elementary and, we may say, growing fact that morality and justice are, after all, the most abiding and perhaps the strongest, if least obtrusive, facts in human society. The non-moral diplomacy of generations have done their worst so far. It is time that the simple recipe of morality and justice were given a chance. In politics the principles of morality and justice are coming more and more to their own every day. It would be blindness for diplomacy to overlook this fact and go on building up international relations as though there was no such thing as morality and justice in these affairs, even after the Peace Treaty and the League of Nations Covenant with their professions of lofty international morality.

# ELECTRICITY IN THE BYPRODUCT COKE INDUSTRY OF THE TATA IRON WORKS AT JAMSHEDPUR

By S. GHOSH, CHIEF ELECTRICAL ENGINEER, AND D.C. AHUJA, B.Sc. (GLASGOW),
ASST. ELECTRICAL ENGINEER

a Technical study of Byproduct Coke Ovens, but rather to discuss the subject in a general way, and point out the part that Electricity rings in each step in the process of manufac-

ture of Coke and its Byproducts in the Tata-Steel Plant.

Byproducts from coal constitute today one of the pillars of chemical industry. It is generally considered that to burn coal cases.

without preliminary carbonization and recovery of byproducts, should, and probably will, be

some day prohibited by law.

Coke and gas, made by carbonization of coal, are excellent fuels, clean and highly efficient. Their use as fuel in place of coal has already reached large proportions and is rapidly increasing. Their byproducts, ammonia, tar, benzols and cyanide, have immense value in the chemical industries, and make coal carbonization commercially an important and profitable procedure.

Carbonization is applied principally to the production of metallurgical coke and illuminating or fuel gas. Coke for domestic and industrial heating has, however, become an exceedingly important factor in the industry. The recovery of byproducts brings to a Coking Plant fully one-third of its revenue.

The modern Byproduct Coke Oven has been evolved from the development of both coke and gas manufacture; in this development the growth of modern chemical industries has played an important role When coke alone was required the mexpensive bee-hive oven, located where coal was cheap, served the purpose When public lighting gas alone was required, the very simple and mefficient gas retort sufficed But now, in this day of efficiency and conservation, a coking or gasmaking process, in order to survive, must recover in the largest measure and the highest quality, all of its products which are useful in modern industry, and must do this with low costs

The illuminating gas industry had its beginning in 1792 when William Murdoch, a Scotch Engineer, discovered that by distilling coal he could produce gas for illuminating purposes. His discovery was soon placed on a commercial basis and led quickly to an extensive growth of coal gas manufacture.

Prior to 1906 the Byproduct Ovens in America were for various reasons not generally successful in making good metallurgical coke, consequently Byproduct Coke was not then popular with American Blast Furnace

Managers.

During 1906, the United States Steel Corporation appointed a Committee of well-known Engineers and Works Managers to investigate the Manufacture of Coke for Blast Furnace use. This Committee recommended the building of 280 Koppers Ovens. These were built at Joliet, Illinois, and put into operation in 1908, recovering Tar, Ammonia and Gas. The effect of this Com-

mittee's thorough work has been far-reaching. It has revolutionised the Byproduct Coke Industry in the United States and accomplished the saving of many millions of dollars worth of most valuable natural resources. The Furnace results secured with the Coke from these first Ovens were excellent. They caused American Blast Furnace Managers quite generally to reverse their former opinion of Byproduct Coke, and it is now universally conceded that better Furnace practice and lower Coke consumption can be secured by the use of Byproduct Coke than by Coke made in any other type of Ovens.

The type of the Coke Plant to be used is of vital importance to the manufacture of Pig Iron. The quality and quantity of iron product is greatly influenced by the quality of

Coke used

A Byproduct Coke Plant is a highly technical and costly manufacturing establishment. Its proper design and construction require the best efforts of practically all classes of

Engineering talent

The advantages of Byproduct Coke Ovens over the old Bee-Hive type are many, the most important of which are better coke, because of better heat control, ease with which coke can be taken out of ovens; the saving of the gas, from which are derived the many Byproduct, and the increase in the coke yield from 60 per cent in Bee-Hive to 70 per cent in Byproduct Ovens Further, one charge is coked in 18 hours in the Byproduct, as against 48 to 72 hours in the Bee-Hive Ovens.

Though many may be familiar with the general operation of a Coke Plant, yet we will review it here in a general way in order to appreciate the factors to be considered in deciding upon the equipment to be used. The general arrangement and cycle of operation of the various types of ovens are very similar and require practically the same class of machinery for their operation.

The general scheme of Byproduct coke ovens, shown in an outlined diagram in Fig. 1, consists in conveying the different kinds of coal to a Breaker in the top of the building, which breaks the coal into pieces, the size of eggs. From these it passes down through chutes to a Hammer Mill, which hammers it into pieces, 85 per cent of which pass through a 1/8° mesh screen. The coal is then conveyed to a storage bin over the Ovens, from which it is distributed to the Ovens by lorry cars which drop the crushed coal through four holes on top of each oven.

After the coke has stayed in the Ovens the requisite length of time, varying from 16 to 30 hours, by which time the Ovens have attained a temperature of about 900° to 1000° C.,



Outline Diagram of Coke-making Process

the doors of the ovens are lifted by doorextracting machines, and the cove is pushed out by a Pushing Machine, into a Quenching Car. This car is then pushed by a Steam Locomotive to a quenching station which sprays water on the coke. The Coke is then hauled to the Coke Wharf and dumped upon it From the wharf it is conveyed to the Coke Screens by Belt Conveyors and passes through the screens to Railway wagons below for ship-ment to the Blast Furnaces The smaller particles, or coke breeze as it is called, pass into another wagon



Kopper Ovens

The gas is led from each oven to a main gas line, which conducts the hot gas to primary coolers, where the Tar and water vapours are condensed, and run into a

Settling Tank from which they are pumped to the Byproduct Building for further reinforcement. The gas is then pumped through Saturators where it bubbles through a weak solution of Sulphuric Acid, and the Ammonia in the gas is recovered as a white salt, called Ammonium Sulphate, which is an excellent fertilizer. The surplus gas from the Saturators is partly sent back to the Ovens to carry on the coking process, and the rest is consumed in heating the Boilers, Soaking

Pits etc, throughout the Plant.
The Tata Iron Works' Coke Ovens Plant consists of 180 Copee non-recovery Ovens, a Battery of 50 Koppers Byproduct Ovens, shown in Fig 2 and three Batteries of 50 Ovens each of the Wilputte type, shown in Fig 3, making a total of 380 Ovens, with a consuming capacity of approximately 3200 tons of coal daily, and a production capacity of 2335 tons of Coke, 55 tons of Coal Tar and 25 tons of Ammonium Sulphate. This is

on a 24-hours day

From the foregoing paragraph it will be seen that about 3200 tons of coal are converted every 24 hours. For handling this great amount of coal from the wagon to the finished coke, there is a large equipment of Electrical Machinery which is both laboursaving as well as efficient in its control

In the Crushing Plant, the coal wagons coming from the Collieries are placed over a large bin or track hopper and the coal is allowed to drop out into the hoppers from which motor-driven Shaker Feeds pass it to conveyor "A", driven by a 15 H. P., 440 volts, 750 R. P. M., Squirrel Cage Induction Motor, which delivers it another Conveyor "B" driven by a 100 H. P., 440 volts, 750 RP.M., Squirrel Cage Induction which carries the coal to the Breaker Mills at the top of the building, approximately 100 feet high, where it is broken into small pieces. Here a Magnetic Separator removes any parcticles of iron which may be present with the coal. The Breaker Mill is driven by two 75 H. P., 440 volts, 300 R P. M., Slip Ring type Induction Motors. From the Breaker Mill it

passes over a mixing Conveyor, driven by a 10 H. P., 440 Volts, 750 R.P.M., Squirrel Cage A. C. Motor, to Hammer Mill Bins, from which it passes to Hammer Mills, driven by three 300

H. P., 8000 Volts, 750 R.P.M., Slip Ring Induction Motors. The coal passes from the Hammer Mill on to the conveyor "C", driven by a 75 H. P., 440 volts, 750 R. P. M., Squirrel Cage A. C. Motor, which lifts it up to a Conveyor "D", driven by a 50 H. P., 440 volts, 750 R. P. M., Squirrel Cage A. C. Motor which distributes it over two Conveyors driven by one 15 H. P., 440 volts, 750 RPM, Squirrel Cage A C Motor, which again delivers it to the top of Storage Bins of about 2500 tons capacity over the Ovens. All the Coal and Coke Conveyor feeders, Hammer and Breaker controllers are so interlocked that if Conveyor feeders etc., stop for any cause, all the Conveyors can be stopped from any of the push button control stations situated at various points, thus preventing the coal from piling upon dead Conveyors.

The coal is taken from the Storage Bin in a Lorry or Coal Charging Car driven by a 30 H. P., 220 volts, 625 R P. M., Mill type series Motor, the current being supplied by collector rails mounted on asbestos-moulded blocks to stand the heat of the Ovens. The car travels on a wide-gauge track over the top of the Ovens. This machine carries four coal hoppers, the outlets of which correspond with the four charging holes on the top of each Oven. The Operator by

hand lever works the sluices which allow the hely crushed coal to fall from the hoppers into the Ovens.

When the oven is nearly full, the charge suniformly levelled up by means of a combined Pusher and Leveller machine.

The levelling arrangement consists of a long bar which is carried back and forth horizontally, through a small side-door near the top of the ovens. During the coking process the ends of the Ovens are sealed with

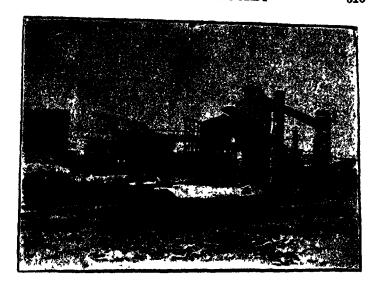

Willputte Cvens



Coke Pusher

doors held in position with suitable clamps. When the coal is coked and ready to be pushed, the door on the back of oven is removed by the door extractor machine. This machine has three Motors—

- (1) Door Extracting Mill type series motor, 4 H. P., 220 volts, 950 R. P. M.
- (2) Door Lifting Mill type series motor, 4 H. P., 220 volts, 950 R. P. M.

Machine Travel Mill type series. 8 H. P., 220 volts, 900 R.P.M. The door on the front is removed by the Coke

the ram of the Machine, and machine is started through the oven, shown in Fig. 9, pushing the coke ahead of it into a Quenching Car on the other side of Oven.

It will be of interest to know just how much work this combined Pusher and Leveller Machine is expected to do Each Oven has

approximately the following dimensions -Length-39 5, height-11 0, and walls are tapered from a width of 19 on the coke side to 16 19 of the D coke side to 16 1/2" at the Pusher side. This Chamber or Oven has a capacity of about 534 c.ft. which in terms of coal would mean about 12-3/4 tons. Now the Pusher Ram has approximately 9-1/4 tons of coke to push through a distance of about 39-0. The load is greatest just at the beginning of the operation, that is the greatest amount of force must be applied at this time to start the mass of coke on its journey to the Quenching Car load becomes less as the Ram Head moves forward due entirely to the fact that a lesser amount of coke remains to be handled. This machine has six motors of the following types:-

(1) Ram Driving Mill type series motor 75 H. P. 220 volts 490 R P M

Leveller Mill type series motor, 45 H.P., 220 volts 500 R.P M.

(3) Machine Travel Mill type series motor, 45 H.P., 220 Volts, 500 R.P.M.

(4) Door Ram Mill type series motor, 8 H.P., 220 Volts, 900 R. P M.

Door-lifting Mill type series motor. 4 H. P. 220 Volts, 900 R. P. M.

(6) Leveller Carriage Mill type series motor, 8 HP, 220 volts, 900 R.P.M.

Of these, the Ram Motor is the largest and has the heaviest duty to perform.

Now, coming back to the cycle of operation, the coke after being pushed and dumped into Quenching Car is taken by Steam Locomotive to the Station Ouenching The Quenching Station is campped with a motor driven Centrifugal Pump, pumping water into a spray tank. The motor is automatically operated by a float in the tank. After the coke is quenched, the car is then run back, and the coke is discharged on an inclined Wharf. The coke Wharf Feeders that feed the coke from the Wharf on to the Conveyor, are driven by two 5 H.P., 440 volts Squirrel Cage A.C. Motors. The coke is thence conveyed to the Screening Station by means of Conveyors where it is screened through Station-

ary Screens and then delivered by chuter into the wagons for shipment to the Blast Furnaces. The Coke Conveyors to the driven by two Screening Station are 440 volts, 750 R.P.M., Squirrel Cage A. C Motors, 10 & 15 H. P. respectively. The Coke breeze is carried by another Conveyor, driven by a 5 H.P., 440 volts, 750 R.P.M., Squirrel Cage Motor, to another wagon

In order that gas and air may be reversed at regular intervals and in proper cycle, an automatic controller, operated by a clock, has been installed. The three 220 volts, Shunt Motors, one 8 H.P., and two 4 H P., operating the valves, can be operated either by the clock electrically, or by hand electrically, or mechanically This operation takes about 30 seconds, and occurs every half an hour.

Fig 15 shows an outline diagram of the Tar and Ammonia recovery process The hot gas from the Ovens has a temperature of about 300°C In order to recover the Tar and Sulphate of Ammonia, as before



Outline Diagram of Tar and Ammonia Recovery Process

mentioned, the gas enters a series of Water Coolers of the tubular type, being thereby cooled to about 35° C and depositing the bulk of Tar and Liquor by condensation. The gas is then drawn by a Steam driven Exhauster, shown in Fig. 16, and driven forward to a motor driven Tar Extractor in which the last traces of tar are eliminated.

After leaving the Extractor, the gas passthrough a re-heater where it becomes heated to about 80°C so as to permit of the gas being delivered direct into the Saturator, where it bubbles through a weak solution of Sulphuric Acid, and the Ammonia in the gas is recovered as Ammonium Sulphate. Any liquor produced in the preliminary coolers is treated in a Still with addition of lime to drive off any ammonia it contains, the heat for this and for the re-heater being supplied by the Exhaust steam from the engines driving the Exhauster.

Ţ

Ammonium Sulphate from Centrifugal Dryers, is delivered by Belt Conveyors to a Storage room where a Drag Conveyer distribute-it to the storage space This Conveyor is driven by a small Horizontal Steam Engine

The surplus gas from the Saturator at about 60°C is partly sent back to the Ovens to carry on the coking process, and the rest is sent to a motor driven Booster Station to supply necessary gas for the Re-heating Furnaces at the Plate Mill and Blooming Mill Soaking Pits The Booster Station is driven by one 300 H P 3000 Volts, 750 R. P. M. Ship ring type A.C. Motor, shown in Fig. 18.

H. T. Power for the coke works is supplied from Power House No 2 at 3000 Volts, 50 cycle, 3 phase, over one circuit of 300,000 C M, Weather-proof Copper

D C. Supply at 220 volts is taken from Sub-station No 2 at the Plate Mill

A C Supply at 440 volts is obtained from 500 K V A Stepdown Transformer situated at the Switch House

The motor equipment consists of 107 motors, with a total rating of 3,690 H P. of various types as described. All the transmission lines to the Substation and line feeders from the Substation are carried on towers or structural work and then through conduits to the control switches near which the power is utilized.

In considering the Electrification of the Byproduct Coke Plant, it is most essential to select the system of Electrical Current which will best conform with most of the

characteristics required for the various operations of the Plant. There are two classes of motors which may be considered first. The DC series motor and the 3-phase Induction motor. In the D.C. series motor the maximum torque occurs at starting. The torque developed by this motor decreases with increase in speed, and increases with decreasing speed. Under heavy load it slows down, thus relieving the Power Station of wide load fluctuation.



Exhauster and Tar Extractor

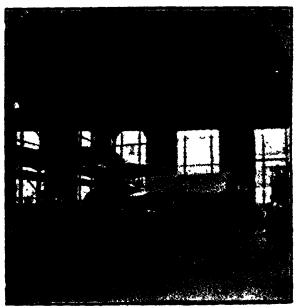

B oster Station

The polyphase induction motor is a constant speed motor. It operates over a certain limited range of speed. It cannot exceed its synchronous speed and when operated below its normal speed it is less efficient. In other words, the speed of the induction motor, in order to produce a given torque, uses the same amount of power at low speed as it does at high speed although the power' delivered to the

machine, which it is driving, is reduced in proportion to the speed, and a corresponding loss in motor efficiency is effected. More-

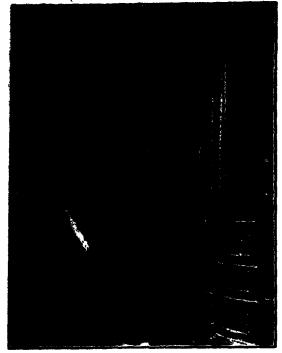

Saturator. Reheater and Still

over, the A. C. motor is not so active a machine as the D. C notor, c. g the A.C. motor cannot speed up quickly, stop and accelerate quickly in the reverse direction as

the D. C. series motor can. The D.C. series motor is capable of doing the above cycle of operation, as it has a higher starting and accelerating torque.

In my opinion, all such machines as are not stationary, having several motors to be supplied with current from a collecting system, and are usually started, stopped and plugged under load, e.g. charging, pushing etc., should be direct current, while motors that are running at constant speed, such as Line Shafts, Conveyors, Hammer Mill Motors etc., should be A.C. A double system, using both A.C and D.C. as in our Tata's Plant, seems to be the best solution.

In conclusion, I may say that with the facilities offered by the Electric drive, it may be quite possible, before long, that an Iron & Steel Works with its Byproduct Coke Plant may be so designed as to coke all the coal required in Plant and to use the resulting products for heating purposes, so that no other tuel would need to be brought in there would be sufficient coke for the Blast Furnaces. the small coke and breeze would be used under the Boilers, Coke Oven gas and tar in the Open Hearth Furnaces, the Blast Furnace gases in Stoves and Gas Engines; and the finished product of steel would be turned out with complete economy of the heat contained in the coal\*

\* Read before the Technical Institute, Jamshedpur on Monday, the 15th August, 1914, and before the Rotary Club, Calcutta on the 2nd Sept 1924. Photographs supplied by kind permission of Mr. C. A. Alexander. General Superintendent.

## WOMEN'S WELFARE ORGANISATIONS IN BENGAL\*

By SAROJNALINI DUTT, MB.E.

SINCE coming to Calcutta I have associated myself with a few women's movements and I find that there are many European

\*This article was written a few months before the writer's lamented death. Her husband Mr. G. S. Dutt, Los., has, at her Sradh ceremony held on the 8th March, 1925, made a donation of rupees one thousand to be placed at the disposal of a Bengal Mahila Samiti Federation if it is organised on the lines suggested in this article. and a few Indian Ladies who are doing most admirable work. But most of the work that I have seen and heard of is being done chiefly for the benefit of the inhabitants of Calcutta. I have no doubt that this is very important work which has to be done. I myself will be very pleased to do anything that is in my power to help such work. But at the same time I think some of us should

take up work which will help the muffassil as well.

This task is no doubt very difficult and may not appeal to many ladies residing in Calcutta. But it is very important work and unless it is taken up by some of us, there can be no real improvement in the country.

I have lived the greater part of my life in the muffasil and have seen a great deal of district and village life in Bengal. It is probably for that reason that I have always felt for our sisters in the villages and districts who are very much more backward in every way than the dwellers in Calcutta and I think it is our duty to help them I have tried to do a little in my humble way for the uplift of our sisters in the villages and towns of the muffasil where I was living till only recently Much good can be done to the ladies in the muffassil by bringing them in contact with wider ideas and by giving them a wider vision and I think it would be very useful if we could have a big organisation in Calcutta to help the small organisations already existing districts.

I do not think that our sisters who have lived most of their lives in the cities can realise the colossal work that is waiting to be done in the villages and towns of Bengal I am sure it is a very difficult task but I think it should be tackled. There can be no real improvement in the country unless we can educate, and widen the ideas of, women in the muffassil towns and villages.

I have had occasion to organise four "Mahila Samitis" in three different districts in my capacity of the District Officer's wife. One of them is unfortunately extinct, as we had to leave the district soon after starting it. The other three are still in existence One has been fortunate in getting a few ladies to take interest in the work but the other two exist only in name with a Secretary who is willing to work but requires guidance and help.

Most of the "Mahila Samitis" have, I must explain, been some time or other started by wives of officials. It is for that reason that as soon as any particular lady who starts a "Samiti" leaves the district the work has to suffer unless some other sympathetic lady takes it up which is unfortunately very rare

There are many districts in Bengal where there are "Mahila Samitis" in existence already. Some are doing good work but the others—probably the majority—exist only in

name as there is no one sympathetic enough, or has the ability, to guide the work. It is therefore that I have a scheme in my mind which, if worked properly, will solve this difficulty and help to keep these scattered organisations in touch with each other and with a central organisation and supply the advice and guidance which they need

For the benefit of the ladies who have no idea as to what a Mahila Samiti in the districts and villages if organised properly can do, I will give a brief account of the work that the Bankura Mahila Samiti has done and is still doing and can do if further organised. started the Samiti with about 80 members who paid Re 1 annually for membership There were a few generous ladies however who voluntarily paid more than Re 1 The Samiti consists of an Executive Committee with a President and Vice-President and Secretaries and about a dozen members. The Executive Committee meets once a month and discusses business and accounts

The General Committee meets once in two months. All carriage expenses are paid by the Samiti as otherwise no ladies would come. As funds are short the general meeting cannot take place more than once in two months. These meetings are mostly of a social nature. At the same time it is the intention of the Samiti to impart education and with this view interesting lantern lectures form a feature of these social gatherings and have been much appreciated. An exhibition of Mrs Bentley's cinema film was arranged Bankura Samiti at their last general meeting and this I learn was very much appreciated by the ladies. The Samiti has presented gifts of articles such as cooking utensils and brass coockery, etc., for the hospitals in the town which did not possess any such things and the poor patients had to be fed in shal leaves and earthen pots before the Samiti presented them these thins Articles of furniture, clothes and eatables, etc., for the comfort of the patients have been presented by the Samiti The Samiti encourages educational institutions in the town by giving medals and prizes. The Samiti has taken up the difficult but important task of training dais and has also recently started a Child Welfare Clinic. I am sure that if every district and later on every village had a Mahila Samiti, much good work could be done in the country.

An organisation to be called the Bengal Mahila Samiti Federation ( क्योब व्यक्ता क्य

should be formed in Calcutta and should consist entirely of Women Workers.

This organisation shall have an Executive Committee consisting of helf a dozen members, a President and one or two Secretaries as may be necessary. The Bengal Mahila Samiti Federation should be prepared to give the fullest information as to how Mahila Samitis are to be formed, to furnish speakers, to supply model rules and helpful literature and to assist in securing expert demonstrators and lecturers with lantern slides if possible when required and generally to give the movement every encouragement But the Mahila Samitis should be left to manage their own affairs, control their own funds and undertake whatever work seems to the members best suited to their locality Any one desirous of starting a Mahila Samiti in a particular district or village will be expected to write to the General Secretary of the Bengal

Mahila Samiti Federation who will put the correspondent in touch with the local Committee responsible for the propaganda wor in connection with Mahila Samitis in the province.

It may not be possible at the beginning to send out women lecturers but I know of Mahila Samilis which will not object to men lecturers. I may mention here that if the Director of Public Health be approached he may be able to help with lecturers and lantern slides, etc., whenever any Mahila Samiti requires them. The Bankura Mahila Samiti had only to write to the Director of Public Health and he sent out a very capable lecturer with interesting and educative lantern slides absolutely free. The Federation should take up the work of informing the Mahila Samitis about this or arranging to send lecturers with lantern slides from the Director of Public Health.



## "BURIED TEMPLES"

To that inner shrine within each one of us that sometimes we know so little about, or forget we have

To the small lamp that shines steadily in each, giving inward peace and calm-

and the hope that grows stronger as life approaches its sunset

To the individual Peace that reigns supreme—fearless of the storms that rage outside,

To the fragrant incense-offering of unconscious prayer

that escapes from every beating heart in the silence of its dim-lit walls

To the fresh flower-offerings of duty made honey-sweet with thoughts of Love and Beauty,

To the soft murmurings of each hope-laden soul—those silent little heart-beats

of love striving to gain perfection amidst doubt and despair To the soft sad music of each grief-stricken soul that sends its sobs

in harmony with the sea and its still canopy of midnight stars

To the shadows which lurk in the far-off corners,

making the cares of life press heavily; the heart-breaks so crushing

To the filmy black cobwebs of doubt which pure inward trust clears,

To the sunshine of inner happiness that throws its clear life-giving rays of light

through its one narrow window of daily cares, making the dust

of despair and monotony, bright with a thousand colours

To the Image of Truth that is carved in the black stone of pure Ideals—and decorated in the red and gold of true Love

To the great studded door of each where is disclosed all the wondrous silent

workings of a mystery beyond consciousness

To the child mind which can enter at any time, and worship in silence at the

feet of the great Soul-Image of Truth

To the Beauty, the Knowledge,

The Power and the Good-

The Supreme Light that sparkles within like gems set in darkness—

We bow down and call upon Love to enlighten us!

E. C.

## REVIEWS AND NOTICES OF BOOKS

[Books in the following languages will be noticed: Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi, marese, Malayalam, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sindhi, Tumil, Telugu and Urdu. Newspapers, iodicals, school and college text-books and their annotations, pamphlets and leaflets, reprints of magazine ioles, addresses, etc., will not be noticed. The receipt of books received for review will not be acknowed, nor any queries relating thereto answered. The review of any book is not guaranteed. Books should sent to our office, addressed to the Assamese Reviewer, the Hindi Reviewer, the Bengali Reviewer, etc., ording to the language of the books. No criticism of book-reviews and notices will be published.—itor, M.R.]

#### **ENGLISH**

INTEROPUTION TO THE LITERATURE OF CHEMIS-PY J. A. Mason, M. A. (Quon) Ph. D. Chi, J. L. C., etc. Caford Univ. Press. Press 2s

l little guide for beginners in chemical its who require help in their sairch its reserving their subject in extent

INDIA'S FOREST WEALTH: By E.A. Smythics, B.A. Oxford Univ., Press, Price Rs. 2-8, pp. 131 with 12 illustrations.

A fitting companion volume to that excellent little book, India's Mineral Wealth by Mr. J. Coggin Brown. A great deal of information has been condensed into the limited space available and yet the result is quite palatable to the lay reader who has a thirst for information regarding India.

K. R. C.

Prayati & India and Other Sonners: By Nuline Mohan Chatterjee. (Published by the author. 14-A Haro Kumar Tagors Square, Calcutia. Re. 1 sach)

We extend a cordial welcome to these two promising volumes of poetry, though the former is not in metre and the latter has to make some more advance in the assimilation of the sonnet-form before it can reach a high level of poetic excellence. Mr. Chatterjee has a good command of poetic diction and has many a pleasant sentiment worthy of expression in verse. Here is part of his address to India which is responsible for the title of one of the volumes. for the title of one of the volumes:

Thou hast for ever spoken to our souls-Now with a voice that thunders from the hills, Now o'er the tumbling ocean waves it rolls, And now it pours bewitching notes and thrills From song-birds breasting through the stainless

blue, And thou hast stirred to depths my wondering

Bengal has always stirred her children to fine emotional fervour and one of the most successful sonnets of the author is addressed to her.

While all the world on wings of wind doth fly, And fills the heaven's vault with tumult wild, Why dost thou linger with a tearful eye And hold still closer thy sweet prattling child? While men are seeking gold in distant lands, ...What dreams enchain thy soul, what timidness

Builds out of all thy days a heaven on earth Where all happiness gathers round the hearth?

It is clear in many a place that Mr. Chatterjee is still not a very practised hand in the craftsmanship of verse. A fine line like "this adamantine throne impearled by suns" can be followed with such poor poetry as 'blessing runs' in the next line which is also unfortunately the culmination of a sonnet. Regarding the prose-lyrics of Pravats it is only necessary to say that greater economy of only necessary to say that greater economy of words and concentration of poetic feeling would have achieved better results.

P. SESHADRI.

ROADS TO FREEDOM AND SLAVERY: By Ratish Mohan Agarwala, M. A., LL.B. Garga Book Depot, Meerut. Price Rs. 1-8-0, 1924.

The author is an attentive student of economics. He does not pretend to originality, and admits that to do full justice to the task undertaken by him he would have to wait six or seven years to be spent in study and research. That task is to show that liberal socialism furnishes the correct remedy for the evils of capitalism, while it retains as much of individualism as is wholesome for society. This liberal socialism, being a compromise between individualism and communism, is explained by him at some length with reference to its finantifold relations, viz., its relation to religion, marriage, general morality, private property, etc. The author deprecates laissez fairs in legislation as well as excessive legislative interference with the private liberty of individuals. He devotes considerable space to Bolekavism in theory and practice, as well as syndicalism. Though young, the author is clear-headed, but it must be said that the task is too hard for a novice. The value of the book lies in the fact that it will be of great help to students of econo-The author is an attentive student of economics.

mics who want clear definitions of terms used in their text-books on the subject. It is to be regretated however that the proofs have not been attentively and patiently examined by the author, who has followed the professional note-book method, avoiding all attempts at elegance of expression and literary charm. On the whole, the book holds out great promise regarding the author's career as a writer on economical subjects. The book is well bound, though not well printed. bound, though not well printed.

CURRENCY AND EXCHANGE IN INDIA: By B. B. Bhatnagar, M. A., F. S. S. Published by Ramnara-yan Lal, Publisher and Book-seller, Allahabad. Pp. 139. Price Rs. 2 (1924).

RIBLIOPHILE.

The problem of the Indian currency is complicated by the peculiar trade relations existing between India and England, to which bulk of its foreign trade goes, and more especially by the political ties binding them. In this handy book of about 140 pages Mr. Bhatnagar of the Allahabad University has made a vivid exposition of the problems affecting currency and exchange in India. About 100 pages of the book are devoted to a succinct but graphic history of the vicusitudes of the currency legislation and the exchange rate between the currencies of India and England during the closing decade of the last century and the first The problem of the Indian currency is complithe closing decade of the last century and the first quarter of the present century, and the remaining pages have been devoted to his suggestions for a better currency system for the country.

Mr. Bhatnagar has rightly shown that up to the beginning of this century the Government had in view the policy of introducing a gold standard in India, but suddenly when the circumstances had been so shaped as to make it an accomplished fact, the policy was changed with "a complete disregard of the welfare of Indian trade and commerce", and in order (1) to make India purchase silver to benefit the big silver dealers of England. silver to benefit the big silver dealers of England, and (2) to build a gold reserve out of the profits of additional coinage of rupees to be kept and lent in England at favourable low rates of interest. He stoutly controverts the view that "rupees were coined (in the beginning of the century and onwards) because people did not want gold" and affirms that "the real reason of it (this view) lies in the British anxiety to prevent gold from coming to India British anxiety to prevent gold from coming to India and not in India's refusal to accept it".

British anxiety to prevent gold from coming to include and not in India's refusal to accept it".

As regards his suggestions, although Mr. Bhatnagar has a fling at the advocates of the gold standard in India, who mostly hail from Bombay, his own scheme differs from them only in that he advocates festina lente and a restricted use of the gold currency. He entirely agrees with the recommendations of the Fowler Committee, the essence of which is that "Gold is kept in the reserves of Hanks or Government Treasuries and is made obtainable as far as possible only for making payments abroad. It is not denied to the people legally but the whole thing is so managed that people take as little of it as possible. Both gold and paper are made unlimited legal tender, while the subsidiary coinage is made tenderable only up to a limited amount". With this idea of his (p. 111) there will be few to quarrel not even from the point of view of the Indian States to a considerable extent.

The book is remarkably free from printing mistakes. We have discovered one only its in the foot-note to page 130 intline 5 from the bottom the word "Excess" should be "access."

embellished with the necessary statistics, which e most useful both for understanding the text of generally the subject. The get-up of the book commendable. It is written in simple running yle and we strongly recommend it both to the pert, as it is a hand-book of reference and to the udent for a genuine understanding of the real sues involved.

M. V. K.

M. V. K.

ENDOCRIN GLANDS: By Chandra Chakraberty. ublished by Omin & Co., New York, 1923.

The study of endocrin glands and the influence their secretions on the metabolism, growth and velopment of the body and mind form a subject absorbing and fascinating interest to the Medical rofession at the present moment. It is no exagnation to say that a correct diagnosis of many seases cannot be arrived at without a clear underanding of the true physiological functions and seases cannot be arrived at without a clear underanding of the true physiological functions and
thological changes of such glands as the thyroid,
e suprarenal, the pancreas, the pituitory body and
few others of a similar nature. There was a time,
at very long ago, when nobody understood the
portance of such structures which were considered superfluities and some people went so far as to restion the wisdom of Nature in placing them thin the human organism. A few of them such ithin the human organism. A few of them such the suprarenal, were vaguely associated with incidence of certain peculiar diseases but their use import was not understood. Times are changed in the mass of information now available as a result of carefully conducted experiments on the human and animal subjects in regard to the sper and hypo-activities of the endocrin glands is thrown considerable light on the ill-understood iology of many a serious disease to which the iman body is subject and for the successful eatment of which the medical man has hitherto can practically helpless. Let us take a concrete se. The relation of the pancreas with incidence glycosuria was long known, as its extirpation as always followed by the appearance of sugar urine. But it was not known until recently at, besides the external secretion, there was such thing as the internal secretion of the pancreas hich exercises an effective control on the amount sugar present in the blood and whose deficiency absence in the animal organism leads to defective irrohydrate metabolism and induces Diabetes, he result of a careful study of the functions of the pancreas of recent times has culminated in the he result of a careful study of the functions of the pancreas of recent times has culminated in the te pancreas of recent times has culminated in the iscovery of that wonderful medicine, Insulin, hich is present in the internal secretion of the gan, and this has placed in the hands of the edical Profession, a most potent remedy to successfully combat the serious complications of Diabetes. In this handy volume of 150 pages, the author as incorporated much useful and interesting formation regarding the structure and functions of 1688 endocrin glands and the pathological changes which they are subject. It will be found helpil to the busy practitioner for ready reference.

CHURI LAL BOSE

Yoga as Philipsophy and Religion: By Dr. urendraugh Das Gupta (Truebner's Oriental Series) whilehed by Kanen Paul, Trench, Truebner and Co., ondon and E. P. Dulton & Co., New York, Pp. 22 200, Prins 10s. 6d. in this best there are 15 chapters : vis. (i) rakrisi (ii) Furnaha (iii) The Reality of the Ex-

ternal World, (iv) The Process of Evolution, (v)
The Evolution of the Categories, (vi) Evolution
and Change of Qualities, (vii) Evolution and God,
(viii) Mind and Moral States, (ix) The Theory of
Karma, (x) The Ethical Problem, (xi) Yoga Practice, (xii) The Yogangas, (xui) Stages of Samadhi,
(xiv) God in Yoga, (xv) Matter and Mind, and
also an Appendix on Sphots-vad and an Index.
The first seven chanters form the first book of

also an Appendix on Sphota-vada and an Index.

The first seven chapters form the first book of the treatise, dealing with Yoga Metaphysics and the last eight chapters form the second book dealing with Yoga Ethics and Practice. This book does not deal with any of the 'mystical practices nor does it lay any stress on the performance of any of those miracles described by Patanjali. The scope of this work is limited to a brief exposition of the intellectual foundation—or the theoretical side—of the Yoga practices, consisting of the philosophical, psychological, cosmological, ethical, religious and other doctrines which underlie these pracand other doctrines which underlie these practices' (ix).

Metaphysically, the Samkhya and the Yoga are usually classed as one system of philosophy, though there are certain points of difference. Our author has discussed the subject in this book and we quote below his summary "of all the points of difference between Yoga and Samkhya". Says our author, "the admission of Isvara by the former and the emphasis given by it to the Yoga practices are the most important in distinguishing it from and the emphasis given by it to the logs fractions are the most important in distinguishing it from the latter. It seems probable that Isvara was traditionally believed in the Yoga School to be a protector of the Yogins proceeding in their arduous course of complete self-control and absorptive concentration. The chances of a person adopting the course of Yoga practices for the attainment of success in this field does not depend only on the exertions of the Yogin, but upon the concurrence of many convenient circumstances such as physical fitness, freedom from illness and other obstacles. Faith in the patronage of God in favour of honest workers and believers served to pacify their minds and fill them with cheerful hope and confidence which were so necessary for the success of Yoga practices. The metaphysical functions which are ascribed to Isvara seem to be later additions for the sake of rendering his position more in harmony with the system. Mere faith in Isvara for the practical benefit of the Yogins is thus interpreted by a reference to his superintendence of the development of cosmic evolution. Samkhya relied tions of the Yogin, but upon the concurrence of by a reference to his superintendence of the development of cosmic evolution. Samkhya relied largely on philosophical thinking leading to proper discrimination as to the difference between prakritical and purushs which is the stage immediately antecedent to emancipation. There being thus no practical need for the admission of Isvara, the theoretical need was also ignored and it was held that the inherent teleological purpose (purusharthata) of prakriti was sufficient to explain all the stages of cosmic evolution as well as its final separations from the purushas. Samkhya does not admit the existence of food and considers that salvation can be obtained only by a steady perseverance in philosophical thinking and does not put emphasis on the practical exercises which are regarded as essential by the Yoga. One other point of difference ought to be noted with regard to the conception of avidya. According to Yoga, avidya.....means positive unstrue beliefs such as beneving the impuremental sorrow and non-self to be the puremental pleasure and the self respectively. With

tion of the difference between prakriti and purusha. Both Samkhya and Yoga admit that our bondage to prakriti is due to an illusion or ignorance (artitya), but Samkhya holds the akhyati theory which regards non-distinction of the difference as the cause of the illusion, whereas the Yoga holds the anyatha khyati theory which regards positive misapprehension of the one as the other to be the osuse of illusion" (pp. 163-1641).

The author has also described "the difference in the ceurse of the evolution of the categories as held by Samkhya and Yoga. This also accounts for the difference between the technical terms of Prakriti, Virgit and Prakriti-Virgits of Samkhya and the Viscaha and Aviscaha of the Yoga. The doctrine of dharma, lakshana and avastha-parinama, though not in any way antagonistic to Samkhya, is not so definitely described as in the Yoga. Some scholars think that Samkhya did not believe in atoms as Yoga did. But though the word paramanu has not been mentioned in the Karika it does not seem that Samkhya did not believe in atoms. Bhishu considers the word Salabara in Versika 20 as re nas not been mentioned in the Karika it does not seem that Samkhya did not believe in atoms... Bhikshu considers the word Sukshma in Karika 39, as referring to the atoms. There are also slight differences with regard to the process involved in perception.....On almost all other fundamental points Samkhya and Yoga are in complete agreement.' (pp. 164-165)

Our author has not in this book discussed the relation of the Yoga philosophy to other Indian systems of thought. This has been, we have been given to understand, dealt with by the author in another book which, however, has not as yet been published. We are eagerly waiting for the publication

of the book.

Our author's exposition is based, not upon second-hand materials, but upon original commentaries of Vyasa, Vacaspati, Vijnan Bhikshu and other scholars. His treatment of the subject is clear, logical and scholarly, and we doubt not the book will be appreciated both by scholars and laymen. It will be a standard book on the Yoga philo-sorby. sophy.

MAHES CHANDRA GHOSH.

HISTORY OF KERALA: By K. P. Padmanabha Menon. Published by Mr. Padmanabha Menon, Divans' Road, Ernakulam. Pp. 562. Price Rs. 8.

Divorus' Road, Ernakulam. Pp. 562. Price Rs. 8.

Malabar is a land of backwaters. This is true not only in the sense of its geographical features but equally of its cultural and political history. Till the railways penetrated the isolation which the Western Chats had ensured it from the beginning, Kerala was ethnologically, culturally and politically a different unit from the other parts of India. It hardly ever comes into the main currents of South Indian history. Except when Vira Ravi Varma, King of Quilon taking advantage of the anarchy that followed the invasion of Malik Katur, conquered the Pandyas, Cholas and other well-established monarchies and carved out for himself an empire with Kanchivaram as its capital, there is no occasion in the history of Dravidian India when Kerala bears any part in the common political evolution. But this must not be taken as evidence of Malabar living all through ages a life of primitive barbarism. It lived a placid life of its own embracing within itself the diverse culture of the Phoenicians, Jews, Arabe, Syrian Christians and finally the Europeans. Its affinities and absociations were with the see-faring peoples and we have simple evidence of close and uninterrusted inter-

course between Malabar and the Western Nations till the time that the Portuguese annihilated the see-power of the Zamorin. Dr. Elliot Smith in his "Ryland's Library" Memoirs on the Migration of Culture has conclusively proved the influences that came in the wake of the Phoenicians to Malabar. The allusion to Dravidian words in the Old Testament is well known and a persistent tradition tells us that the last Emperor of Malabar accepted Islam during the life-time of the Prophet and left for Mecca to die there. The arrival of the Apostle St. Thomas at Malahara in A. D. 52 followed by such adventurous missionaries as Thomas of Cana in the 4th century and Mar Sapor and Mar Peroz in 823 who could be considered the founders of the flourishing Christian Church of Malabar is proof enough of the cirect communication that existed between Kerala and the countries on the other side of the Arabian Sea. During the time of the Baghdad Khalifs and in fact up to the discovery of the sea-route by Vasco da Gama, the Moors held the sovereignty of the Arabian Sea, and their association politically and commercially with Malabar was intimate. Ibn Batuta, Marco Polo and many other equally famous travellers of those times bear witness to this fact. Since the arrival of the Portuguese and following them the Dutch, Malabar became the scene of considerable commercial rivalry especially as the control of Malabar trade meant the monopoly of pepper and cardamom.

Malabar has not so far attracted the attention of Indian historical scholars. Even South Indian historians—like Dr. Krishnaswamy Iyengar—have left this interesting country alone, though from a study of its culture and history much light could be thrown on the evolution of religious and social ideas in India. The lots W. P. Padamanabha Menonidos in Indian historians—like Dr. Padamanabha Menonidos in Indian historians in Indian historians in Indian Indian

left this interesting country alone, though from a study of its culture and history much light could be thrown on the evolution of religious and social ideas in India. The late K. P. Padmanabha Menon attempted to do this in a minor way but his lack of equipment and the conditions under which he worked made it impossible to do it satisfactorily. His History of Cochin, published in two volumes in Malayalam is an excellent source book but even to it, the name of history would be hardly suitable. The present volume, though styled by the editor the History of Kerala, does not attempt either a continuous narrative or a detailed study of any important epoch. It is merely a collection of notes on different subjects ranging from place names to a description of the arms used by the Nairs in war. These notes were meant to explain the obscure parts

on different subjects ranging from place names to a description of the arms used by the Nairs in war. These notes were meant to explain the obscure parts in Visscher's "Letters from Malabar," and they are jumbled tegether in this book by the editor under the pompous but utterly misleading name of "The History of Kerala". Under the circumstances it is only to be expected that these Notes are generally 'scrappy' and occasionally discursive.

Visscher was a Dutch Chaplain at Cochin who regaled his family at home with a descriptive account of the country in which it was his lot to serve. Though a book of some value in matters relating to the Dutch administration of that port, and the relations of the Netherlands Bast India Company with the local princes, the "Letters" are not of much use for the general history of Kerala. On the social questions of the time, Visscher is altogether unreliable, and on political events before his time, he only sends home what he had heard in the bazaars. Mr. Padmanabha Menon sincitated this work and brought to bear upon his chart all the resources of his patient.

dealing with all kinds of subjects. Even so far as the more elaborate Notes are concerned, Mr-Padmanabha Menon's attempt seems to have been to bring together conflicting views of various travellers without attempting either to discuss their reliability as historical evidence. The publications of the Haklyut Society afford ample scope for scholarship of the kind and Mr. Menon seems to have been content with noting down the views expressed by these observers. This is hardly an acceptable historical method.

The most interesting portion of Mr. Menon's work deals with the popular institutions in Malabar. The existence in ancient India of political institutions through which popular opinion was brought to bear

The existence in ancient India of political institutions through which popular opinion was brought to bear on monarchs is a well-established fact now, but it is doubtful whether anywhere else in India they attained that stage of political importance or persisted for so long a time as in Malabar. There were two distinct experiments—one among the Nambudris and the other among the Nayars, and there is sufficient material available about both which make their history fascinating in the extreme. The first in point of time was the theocratic republic which the Nambudris wanted to establish. The whole Brahmin community which was spread over Malabar consisted of 64 gramas. These were constituted into 4 provinces over each of which was a governor elected by the members of all the gramas in assembly. Over these governors was a Rakshapurushan, also elected, whose duty it was to see that the governors did not oppress this people. takshapurusaan, also elected, whose duty it was to see that the governors did not oppress this people. This system in its fully developed form did not last long as the governors and Rakshapurushans began to oppress the people who met together in a general assembly and decided to invite rulers from Pandya and Chola countries to rule over the country for successive terms of 12 years.

The second system continued until very recently

The second system continued until very recently and is of greater interest as it was essentially popular. The following summarised extract from Mr. Menon's Note on the subject will be found interesting.

"The national assemblies form a peculiar feature in the early political organisation of Malabar... The Keralotpatu refers to these assemblies or Kuttams. There were three of this sort and these were composed of representatives of the various divisions into which the country was divided.

There were three of this sort and these were composed of representatives of the various divisions into which the country was divided...

(1) Kuttam of the Tara or the village, (2) the Kuttam of the Nadu or district, (3) the Kuttam of all Kerala. The last or the National Assembly under ordinary circumstances assembled only once in 12 years and when the whole Kerala assembled it did so at Tirunavaye on the banks of the Ponnani river on the occasion of Mahamakam festival... Of the three, the Kuttam of the Nadu was the most important. It was a representative body of immense power which when necessity existed set at naught the authority of the Rajah and punished his ministers... The great Kuttam or the national assembly was held once in 12 years. Originally it was presided over by the Valluvanad Raja which arrangement continued until the 12th or 13th century when the Zamorin becoming supreme in Kerala assumed the presidency of the assembly. The last celebration of the festival took place in 1743 and the political struggles that convulsed Malabar soon after made it impossible to celebrate it any longer. Ordinarily the next celebration should have some on in 1755 but Hydera invasion of Malabar made it impossible. With his attack the ancient constitution and the

Rajahs and chieftains returned, they came back not as the feudal chiefs of old but as the deputies of an all-nowerful suzerain."

Thus these representative institutions continued up to the time of British occupation and it is only the consolidation of British power that caused the breakdown of so powerful a system based on the tradition and history of the Malayali race. These and other interesting phases of institutional evolution require scientific investigation. Mr. Menon's book does not—in spite of its name—pretend to undertake any such work. In fact the editor did a distinct disservice to this useful collection of interesting notes by calling it the history of Malabar. Much of the matter could have been compressed and a few of the Notes which have not even antiquarian interest, left out. As it is, the book is almost an exhibition of futile scholarship though there are many Notes here and there which evidence painstaking and methodical study. There are a few pictures in the volume most of which are reproduced from Mr. Anantakrishna Aiyar's wall-known anthropological work on Cochin Castra reproduced from Mr. Anantakrishna Aiyar's well-known anthropological work on Cochin Castes and Tribes.

K. M. PANIKKAR.

Asa di Var (Guru Nanak's Ode): Translated by Teja Singh. M.A., Professor, Khalsa College, Amritsar. Price 1-14. To be had of Secretary, Sikh Tract Society, Khalsa College, Amritsar.

It is a translation, with an Introduction and Notes, of ASA-DI-VAR, the great morning service of the Sikhs. Prof. Teja Singh has given to the English-knowing world a very readable and connected rendering of this great hymn of Guru Nanak.

Besides enjoying in it the sublime ideas of the Besides enjoying in it the sublime ideas of the great prophet about man and his work in this world, we have here also a reasonable explanation of some of the greatest difficulties about Sikhism, such as the institution of guruship and its connection with the principle of organisation among the Sikhs, the place of forms and symbols in their religion. Coming from an educated Sikh who is engaged in the teaching of religion, these views have got an especial value to the student of comparative religion. parative religion.

FURTHER MILESTONES IN GUJARATI LITERATURE: By Krishnalal Mohanlal Jhaveri, M.A., LL.B., J.P., Chief Judge, Presidency Small Cause Court, Bombay. N. M. Tripathi and Co., Bombay. Rs. 4. Cloth, Gill letters. Pp. 279+riv, with a portrait of Ranchoddas Girdharbhai, "the pioneer of vernacular education in Gujaral" and a facsimile of his letter showing how the Education Department worked in the early fifties of the last century.

This book deals with the modern period of Gujarati literature, the older period having been treated of in the author's "Milestones in Gujarati Literature," published in 1914. It is neatly got up

Literature," published in 1914. It is neatly got up and is almost free from misprints.

We have no knowledge of the Gujarati language and literature. But as in spite of that disqualification, we have been led on by the author to read his book with interest from cover to cover and we have thereby got some idea of modern Gujarati literature, we cannot resist the conclusion that it is an excellent handbook. The style is elegant and lucid. We are not 'qualified to judge of the correctness or otherwise of the opinions the anthor

principaces on the authors and their works dealt with in this book, but we can bear testimony that there is in it throughout an evident endeavour to be just and fair and judicious in all observations and prenduncements, which is due, in part at least, to the author's judicial training and habit. These have given him a balanced judgment.

Loudentally we get from the book glimpses of the old system of education prevalent in Gujarat which was of a primitive kind and according to which the students were taught the rudiments of reading, writing and arithmetic. The children learnt the letters of the alphabet and the numerical lightes by drawing them on sand strewn on the ligher or on a small oblong piece of board. The incres by drawing them on sand strewn on the floor or on a small oblong piece of board. The letters of the alphabet and numbers imprinted deep on a layer of mud spread over a piece of board often served, when dried, as safe guides to the rotten learners who had to run their pen repeated to over them to become familiar with the correct form. Thereafter they used powdered white clay mixed with water and brass plates. and then ink and paper. They were expected to rise early, especially in winter, and practise writing, as it was thought that the cold of the morning and the absence of all disturbance at that hour tended to steady their hand. One result of this was that the older generation of Gujaratis wrote a neat and well-shaped hand. Reading-books in the sense of modern class-books did not exist, and attention of modern class-books did not exist, and attention in these schools was mostly concentrated on several branches of arithmetic, in which the learners were so trained that sums in the Rule of Three and Double Rule of Three were worked out mentally, without the aid of slate or paper. Spelling and reading were not much cultivated, and subjects such as history and geography were never thought of. After acquiring rudiments of this kind of squestion, at the hands of a schoolmaster, concerned more with his remuneration and his cane than teaching, the boys went back to their respective mose with his remuneration and his cane than teaching, the boys went back to their respective littles, each one to follow the vocation of his simily or caste. A Brahmin's son would go to a Pandit and try to learn the Puranas and other holy works, while the more ambitious amongst them would proceed to Benares to set the seal of perfection to their studies. The son of a Baniya or Layartha would either attend the shop of a merchant and pick up the system of native book-keeping, or if the family were so inclined, might be called upon to study Persian and Arabic with a Malia or an Akhundii and thus qualify for State farties. The other lower castes remained unconsisted. In fact, they hardly counted. The only interest in literature of those who were so educated was that they sometimes read the poems of Sainal. Premanand and others, copied out by interest in literature of those who were uneducated rested contains with listening to the street recitations of Sainal or Man Bhatts narrating various episodes, interest religious or Puranic. The State did nothing towards education in the present sense of the word sain strip is a supplied of the work.

As the Hindus form the bulk of the population of Sainas, restarally most of the authors come from that desagnantly. But it is 'remarkable that, though the Parties are a very small community, they have some markable that, though the Parties are a very small community, they have

the Muslims, who are far more numerous than the Parsis, According to Mr. Jhaveri, in Gujarati fiction the Parsis carry the palm on its humorous

we are sorry to read the author's paragraph on Guiarati poetesses. Says he:

"Poetesses too have flourished during this in the content of the content that is found." Poetesses too have flourished during this period, but not quite to that extent that is found in the older times. Here too quite a lot of them contribute to the monthlies, but their number is necessarily more restricted than that of men. The quality of their work is decidedly inferior; beyond uttering a few platitudes they have done nothing, they have conceived nothing original. Their work is a mere fifth-rate copy of the work of their brethren. Not a single female writer has reached the height of Mirabai; none can reach even to her knees. There are, however, some ladies who have written poems of some merit."

The author tells us that a very large part,

ladies who have written poems of some merit."

The author tells us that a very large part, more than half, of the Guiarati literature of flotion consists of translations: "in a majority of cases it is easier to translate than to write an original work. Translations from Sanskrit, Bengali, Hindi and Marathi, even from Urdu, and by far the greatest number from English, bear out the above observation. The translators naturally fall into two categories, Hindus and Parsis. There are a very few Mahomedans, and their number is negligible."

"Hardly has a good book in Bengali remained untranslated into Guiarati. A great many of the novels, depicting scenes and narrating incidents from the history of Maharashtra, given away as presents to their subscribers by the "Guzarati" of Bombay and the two other weeklies of Ahmedabad are founded on Marathi works and are more or less

are founded on Marathi works and are more or less translations. Marathi itself has not yet advanced far in this branch of literature. It is far inferior to Bengali, and even to Gujarati, and is only now beginning to make headway."

The author says in conclusion:—
An endeavour has been made in the preceding pages to trace the rise of Gujarati literature, from the time that education on the lines imparted in the country of our rulers began to be imparted in Gujarat, and the early as well as the later effects of such instruction on the different departments of our literature.....Once it became established in schools and later in colleges, its ideals of liberty and freedom spread rapidly, and young enthusiasts began to confuse licence with liberty and looseness of discipline with freedom. Our old social ideals, our domestic usages and habits, our reverence and our domestic usages and habits, our reverence and respect for aged men and women and things, received a rude shock and began to give way. We thought every Western idea and European ideal better than our own; we thought a lot of that civilization, and proportionately underrated our own. After a few years, however, things began to assume their true perspective, and we began to think that all that was ours was not bad, and all that was our rulers', admirable. We, our country, our religion, our philosophy, our customs, had their good points too. It was Western scholars like Max Mueller that opened our eyes, and we recovered from the first disturbing effects of that shock. We began to discriminate, and we found that it was possible for us to assimilate the good points of the West with our own. We have been following that line for the last twenty-five years or so. Looking. line for the last twenty-five years or so. Looking to the rapidity with which everything is moving all over the world after the great war, it is not possible to predict for our ideas in literature and

certain line of development. We also are caught in the maelstrom of disturbence and democracy; none knows where we shall land. We have therefore rested content with presenting the different stages in our literature, which in their turn reflect the different stages in the line of our progress, political, social and economic. We have nothing to be ashamed of in our past record. May God, in the years to come, make its pages still better and brighter!" brighter!"

THE POCKET OXFORD DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH: Compiled by F. G. Fowler and H. W. Fowler. Oxford University Press. Pp. xvi+1000. Rs. 4-8. Cloth. Gilt letters.

It is a marvel of compression and usefulness. We keep it constantly on our table and find it quite satisfactory for all ordinary purposes.

For school boys and girls we do not know of a

better dictionary of the same size.

THE JAPAN YEAR BOOK: COMPLETE CYCLOPAEDIA OF GENERAL INFORMATION AND STATISTICS ON JAPAN AND JAPANESE TERRITORIES FOR THE YEAR 1924-25: By Y. Takenobu, Professor at the Wasedo University and late of the "Japan Times." Fighteenth Annual Publication. The Japan Year Book Office, Haramachi Sanchome, Ushigome, Tokyo. Pp. 1012.

There are, besides, one coloured general map of Japan, Korea and Manchuria; coloured plan of Reconstruction of Tokyo; coloured plan of Reconstruction of Yokohama; a coloured map showing the depth of the Bay of Sagami as affected by the Great Earthquake; another coloured map showing the epicenters, the isoseismals and the epicenter of the principal after-shocks of the great Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Sagami-Saga

Sagami-Sea-earthquake; and coloured plan showing the sections burned in Tokyo.

This edition of the Japan Year Book has been called the Earthquake Edition, and contains 270 pages of reading-matter telling all about the earthquake and its effects, besides the plans and maps mentioned above.

The Japan Year Book has been all along a very useful book of reference, indispensable to all journalists, statesmen, politicians and others interested in public affairs. The present issue is an improvement on all previous ones. It fully deserves a world-wide circulation.

LETTERS FROM ABBOAD: By Rabindranath Tagore. S. Ganesan, Madras. Pp. 156. Cloth. Gilt letters. The get-up is good.

Mr. C. F. Andrews writes in the preface that these letters were written to him by the poet each week during a long absence from the Asram at Santiniketan.

Santiniketan.

Like the English translations of many of the poet's works which have been published by Messrs. Macmillan and Co., in book form, many or perhaps all of the letters comprised in this book originally appeared in The Modern Review. It is, therefore, not necessary for us to commend this book to the acceptance of our readers, who know the value and charm of the letters. It is only necessary to draw attention to the fact that these letters were written in English by the poet, and therefore give a better idea of his English style—and, may we add, his pervasive humour?—than many of the translations, done by himself or others, excellent as most of the latter are.

In going through the letters again, it occurs to

Sant San &

us that they should be translated into Bengali and other vernaculars,—they are so full of wisdom, spiritual, morat, educational and (our politicians will pardon us for adding) political. We mention Bengali in particular, because we Bengalis seem to labour under the wrong notion that the poet has given us all that he had to give through the vehicle of the Bengali language and that all his English writings are only repetitions in a foreign garb. Some are no doubt translations, but many are original productions. are original productions. R. C.

Some Japanese Artists: By Yone Noguchi.

The author of this book has dealt with a subject of no little value. Some of his wise remarks such as, "Enter into nature and forget her," "Signature to a Japanese Artist is a part of the picture and a matter of serious thinking, for the balance, to perfections the serious thinking and imagination ato." are matter of serious thinking, for the balance, to perfection is the union of reality and imagination etc," are of rare critical merit. From ages man is born with an instinct to love the beautiful. The art in a man gradually developes or decays according to the taste he acquires from the society he keeps. Our ideas are often misdirected towards the cheap and the vulgar place, than directed towards real appreciation of art. Only a real artist and a critic can save the society from degeneration. The great poet and author of this book has a true admiration for art, no doubt, but we are disappointed by the poor reproductions in western halftone process, which practically have failed to carry any idea of the famous originals. Still, the Fowl among Hemp Palins by Jakuchu, proves the magnificent personality of the artist and traditional atmosphere in it. Yeitoku's screen is a marvellous execution with Chinese influence on the bold lines of the figures. Chinese influence on the bold lines of the figures. After all with much regret we are compelled to say, that the great poet with so much keen artistic sense in him, has misrepresented his country's works by using mechanical western blocks instead of Japan's woodcut blocks which have established a name for themselves in the world of art.

DEVIPRASAD ROY CHOWDRURY.

THE PSYCHOLOGY OF THE FREE CHILD: By Christabel M. Mereduth. Published by Constable & Co., Ltd., London. Price 5 shillings.

In this book the author deals with the subject of education of children between the ages of three and twelve. The book advocates that the three R's, History and Geography, Handwork and Modelling, Drawing and Painting, Music and Dancing, are all to be taught indirectly by creating an environ-ment which, for children of this age, is both more possible and more important than direct teaching or training. The desirable conditions in home and or training. The desirable conditions in noine and school-rooms to foster a spirit of self-dependence in everyday activities and to form habits which will persist after their education is over have been discussed in the book in an interesting way. The author advocates omission of a definite lesson time. author advocates omission of a definite lesson time. This however does not necessarily mean the omission of all the subject-matter which would ordinarily be included in lessons. Rigid time-table too often makes things uninteresting to children. Training in self-dependence and general helpfulness is seldom effective if it is made uupleasant. Therefore "definite lessons are at any rate for young children (below nine years of age), of much less value intellectually than free occupations because they can hardly ever have the same spirit of self-directed. this prise. Though the school time-table for such this time table for such the time table to rigid, it should be so that me that children might do a certain task awary day for a short period and that other things should for the time being give way to this duty. This book should be studied by all teachers of

Foung children.

J. M. S.

C.

#### HINDI.

FINDI LOROKTI KOSA: A DICTIONARY OF HINDI Proverbs: By B. Bishambhuranuth Kheiri. Price Re. 3-8, cloth bound Re. 4, to be had from the author, 39 Harrison Road, Calcutta.

It is not the dexterous arrangement of thousands of beautiful proverbs but the incidental inser-

sands of centural provers out the incidental insertion of stories pertaining to the creation of the
same, and their masterly elucidation that constitute the true achievement of the author.

The giving of well-chosen quotations from the
renowned poets of the past to exemplify the proper
mage of various proverbs has greatly facilitated
the task of readers and has made the whole thing

highly useful.

A proverb is to speech what salt is to food': therefore the book, in our opinion, is not only of a great help to students and scholars, writers and poets but also to all readers and public speakers, specially at this transitional period, when great minds are suggesting to make Hindi the lingua france of India.

The author of such a useful book has undoubtedely rendered a signal service to us all in general and to the Hindi world in particular. We offer our heartiest congratulations to the author and entertain high hopes that the book will be appreciated by the public.

## GUJARATI.

KAVYA PRAKASH. PART I: Translated by Ram Narayan Vishmanath Pathak, and Rasiklal Chhota-lal Parikh, printed at the 'Navjivan Printing Press. Ahmedabad, Thick card bound. Pp. 116. Price Rs. 1-8. 0 (1924)

As observed in our prior observations on the sublications of the Gujarat Puratattva Mandir. it has been doing a lot of useful work. This fine translation of Mammat's Kavva Prekash, Ullas 1-6, will be appreciated fully by those who are acquainted with the excellences of the original. The preface is a practical piece of writing, and it takes proper note of some of the erotic illustrations in the text, which cannot be defended at

DRAMMAPADA: By Dharmanand Kosambi, and Print Narayan V. Pathak, printed at the Naviwan Printing Press, Ahmedabad Thick card bound. Pp. 156. Price Rs. 1. 0. 0. (1924).

This is another production of the Puratattva Mandir. As a scholarly translation of this ancient religious book of the Buddhistic creed into Gujarati, it stands by itself, and the way in which it is added with explanations and an erudite preface, does great credit to the culture of their writers.

· Seaso

Mahan Napoleon: By Narmadashankar Batis shankar Pandya. Pp. 797; with pictures. Oloth bound. Price Ro. 3. 0. 0.

Girdhar Krit Ramayana.  $P\hat{p}$ . 749. illustrated, cloth bound, price Rs. 2. 8. 0.

AKHA NI VANL. Pp. 446, cloth bound. Price Re. 1.10. 0.

BANKIM NIBANDHA-MALA: By various translators. Pp. 187 cloth bound. Price Rs. 2. All printed and published by the Society for the Encouragement of Cheap Literature, Ahmedabad. 1924.

Enough praise cannot be given to the Society for having published all these four substantial volumes comparatively so cheaply. They are all second editions, the first ones having been sold off in a short time. As second editions, they show considerable additions to the text and fresh research also: the preface to the Ramayana is very interesting as it shows that in some parts of Gujarat the unity between Hindus and Mahomedans is so close that Borah Patels are found singing and explaining as story-reciters mythological poems of the Hindus, such as, the Okha Haran and the Ramayana.

NIRMALA: By Chaturbhuj Manakeshwar Bhatt. Printed at the Guyarat Printing Press, Ahmedabad Paper cover. Pp. 234. Price Rs. 2. 0.0. (1924)

The object of the writer of this short novel is The object of the writer of this short novel is to point out the evil and work for the eradication of the numerous subcastes and subdivisions into which the four primary castes have drifted, and, in consequence, scarcity of eligible brides and bridegrooms. He is an advocate of the original Varnashram Dharm. He is not a novice in literature, and consequently says what he has to say with efficacy and unaggressively. He does not go "the whole hog and want to abolish the caste system. He stands midway, and even if the ideal for which he stands be achieved, much of the evil from which our society suffers at present would surely disap pear. His three heroines are well portrayed.

SHANGHANE KOM: By "Koipan" ("Anyone" Printed at the Deshi Mitra Printing Press. P. 185. Cloth bound. Price Rs. 2. 0. 0. (1924)

The title means, A Conch and a Shell. It is described by the author to be a comedy in three acts, and it deals with three social questions of importance, viz. marriages of old men with youn brides, the sale of the latter, and widow remarriages. The human is placed in places it blooms of the latter and widow remarriages. The humour in places is pleasant, though oftens coarse. He has however been able to make him observations effective and piquant.

#### TAMIL.

GHANDHI PURANAN, PART III: By Srimathi Pa dithai Achdambikai Ammal. Thurupathiripuliya Pp. 64. Prics 12 as.

The talented authoress has kept up in this per also the highly pleasing style of Parts I and She is evidently mistaken when she means Hind by the word Indians. She does not seem to knot that the hierarchy of caste has no place in it twentieth century politics.

MARHAVA

K. M. J.

## INDIAN PERIODICALS

## Russian Muslim Women's Inspiring Move

To The New Orient of Lahore Mr Abdul Qayyum Malik has contributed an informing article on intellectual and political revival among Russian Muslims, from which we extract below some passages relating to the work done by Russian Muslim women

By far the greatest, the most significant and most far-reaching feature of this Russian awakening is the noble and worthy part played by the Russian women in the up-building of a new Tartar Russia. In order to ensure the success of the new movement for more political rights and more extensive popular education it was found necessary to make the masses, if not educated, at least literate While men were engaged in directing other phases of the movement, leading women took upon themselves the duty of spreading the blessings of the three R's among the younger members of the people To achieve this aim. women's committees in Azarbaijan, Daghistan and Crimea were constituted and from its head-quarters at Simfropol, the "Central Committee of Popular Amelioration" launched forth its ambitious programme, controlling hundreds of branch committees in all parts of Eastern and Western Russia. A Central Executive to promote the work of these Committees was formed under the leadership of Shafiqa Ghazanfrinskia Khanum, wife of these Committees was formed under the leadership of Shafiqa Ghazanfrinskia Khanum, wife of these controlled to the controll Ismail Ghazanfrinski, the famous Edutor of the Tarjuman-i-Haqiqat of Raghcha Serai, Crimea, with Aisha Ishkova Khanum, Dilara Bulgakova Khanum, Alsha Ishkova Khanum, Dhara Bulgakova Khanum, Ilhamieh Taktarova Khanum and others as members. One of the first successes of this body was the founding of hundreds of "reading and writing schools," and recognition, by Kouraltai of Crimea, of the right of women to vote for representative political bodies. The great Oriental Conference of Baku held in September, 1920, reaffirmed women's right to participate in, and to promote, all social and political work of the community and as an and political work of the community and as an earnest of this policy admitted 55 women to the membership of its Central Bureau

In another Conference held at the same place between May 26 and 31, 1922, no less than 262 women representatives were present on behalf of the Soviet of all Russias Out of these 262, the Republics of Georgia, Azarbajan and Armena sent the Republic of Decrease and 70 members, and the Republic of Daghistan and America sent 71 members and the Republic of Daghistan and Ajaristan sent 63, so that with the exception of representatives of Armenia and Georgia all other Caucasian members were Mussalmans

In the Women's Committee, which met before the General Conference, resolutions were passed

for the :--

(1) abolition of polygamy.
(2) abolition of child marriages.
(3) abolition of "Kalym" paid by the bride-groom to the bride's relatiges at marriage.
"Prayada"

The first resolution according to "Pravada" was really intended to improve the status of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

women in the more backward parts of Caucasia where polygamy was rampant. It is needless to say that all these activities have considerably broadsay that all these activities have considerably broadened Russian Muslim women's outlook on life in changing Russia This happy result is most in evidence in Azarbaijan where every district and principal town has its Ladies' Club, that of Baku having a membership of 500 Muslim ladies. These Clubs are not only literary, educational and social in their aim, but contain special arrangements for the members to get instructions in arts and music. and music.

The following newly constituted Muslim States are either federated integral units of Soviet Russia or are independent recognised

The Republic of Azarbayan,-independent of the Russian Federation

The Kirghiz Republic,-independent

3. Daghistan Republic.—member of the Federa-North Caucasian Republic -member of the

Federation

Republic of Abhkazia,—member Republic of Tataristan—member

Republic of Turkestan,—independent
Republic of Turkestan,—independent,
Republic of Bokhara,—independent,
Republic of Khiva,—independent
Republic of Crimea,—independent.

## Work as a Foundation of National Life

Professor M Timur, M A, contributes to the same review a paper treating of work as a foundation of national life He observes that

The secret of the strength of a nation does not he in its numbers or the extent and natural wealth of its country, so much as in the moral and intellectual virtues of its members, and again, not in their intellectual qualities so much as in their moral worth If a nation wants to be strong and prosperous, it does not require clever debators and men who can draw nice distinction in law. but men loyal and devoted to the cause, working for it with their whole might and loving one another like brothers. The article is an attempt at studying the causal relation between national greatness and a people's love of work

The following passage should provoke thought both among Muslims and Hindus:-

The followers of the Prophet who did not consider it below his dignity to mend his shoes and put a patch on his shirt time when he was the would be expected to exhibit a more democratic spirit even when hying among the highly aristocracy

Fred William

is a spirit of such potency that even among the Muhammadans of India the weaver and the shoemaker, although the equals of the greatest monarch when praying in the mosque, are regarded as men of low caste. The teaching and the example of the prophet have no influence outside the mosque. A high-caste Muhammadan feels a hamed of adopting manual profession even when the income he expects from it is higher than what he could earn in any other way. He adopts it with an apology and considers himself degraded in the eyes of his friends and relatives. This is a purely Hindu spirit which the Muhammadans of India have imbibed from their fellow countrymen. It is strong where the Hindus predominate, but in places like Peshawar where the Muhammadan element is stronger, one may find even Sayeds earning their living by making shoes Fortunately under economic stress and through inability to compete with the industrious Hindus in trade and the learned professions, the Muhammadans of every part of India are returning to the original Islamic spirit of democracy and are making no nice distinction in taking up manual crafts for their living. But the spirit of aristocracy is a dangerous spirit and no man can ever be safe from its secret influence.

If India has to learn anything from Europe, it is the love of work The beautiful roads, the magnificent houses, the well-cultivated fields and the busy factories are a sure evidence of the hard work habitually done by the people "Workman" is not a term of reproach there as it is here. It is a term, which signifies independence, determination and honour with the added significance of danger for those who till now considered them-

selves the masters of the land.

# Communal Representation and Difference in Economic Conditions

In the same monthly, Mr. Nur Ahmad discusses the problem of national unity in India. The remedy he proposes is contained in substance in the following passages:—

Communal representation in spheres of public administration is a device for enabling the weaker party in this conflict to put up something like an equal fight against the stronger one. This safeguard is, no doubt, indispensable for the time being from the nationalist's point of view. For, in its absence the difference between the economic conditions of the two parties will only tend to increase, thereby intensifying their mutual conflict still further. But we should not be content with merely checking the aggravation of the existing evil. We should also seek its total elimination.

The line of economic distinction between Hindus

The line of economic distinction between Hindus and Muslims must, at all events, be obliterated before they can both be merged into a single community. The "levelling up" of the backward communities

The "levelling up" of the backward communities is admitted by most thinking persons to be a desirable and even a necessary thing for India. The method of uniting Hindus and Muslims, which I am advocating here, resolves itself into a plea for this very ideal, with particular reference to the difference between their respective economic conditions. How precisely this ideal is to be achieved is a question, which it would require both time and thought to answer. For, such an answer, if it

is to be of any practical use, must be based on a study of carefully collected economic facts. But it is obvious that special educational facilities for the backward community and the popularisation of co-operative credit and other forms of cooperation among its members are some of the most important methods of relieving the economic tension between the two classes. Let Hindu and Muslim leaders join hands in preparing and working out a practical programme for equalising the economic position of the two communities. And it will be only after their endeavours in this direction achieve a certain measure of success that the forces of union and assimilation will assert themselves in the case of Hindus and Muslims Such a programme should, I think, also provide for a progressive abolition of the system of communial representation. As certain definite stages in the relative economic progress of the backward community are reached certain aspects of the system of communal representation should, according to the provisions of a Pact, automatically cease to exist or to be demanded. A Pact regarding the rights of, and safeguards for, the two premier communities in India can lead us to nationalism only if it embodies a self-eliminating tendency.

It should be remembered in this connection that large sections of Hindus are indigent, and large sections of Muslims are prosperous; so that the line of economic demarcation does not always run along sectarian lines. It is generally thought that Muslims are everywhere more illiterate and ignorant than the Hindus. The fact, however, is that in many provinces and States, Muslims are educationally more advanced than the Hindus, and even where the Muslims are more backward than the Hindus, numerous castes of Hindus are more backward than the Muslims. What is true in the sphere of education is generally true also as regards the economic condition of Hindus and Muslims.

#### The Life of Postal Clerks and Sorters

Labour writes --

If the life of the clerical class is so sorrowful, that of Postal clerks and sorters is simply traged. It is a longdrawn tale of suffering and distress. He has to live a life of forced exile, subject to frequent transfers. Most of his life has to be spent in unhealthly places and despicable quarters. He knows no holiday of rest, even the Sabbath is almost denied to him. His life is a monotonous drudgery. In his youth which is the time of enjoyment he has to lead the life of forced asceticism, far away from his near and dear ones, his wife even, as he can ill afford to maintain a separate establishment. By the time his wages increase he steps into premature old age without any zest for life left in him He can then possibly keep his wife and chidren with him but has hardly any leisure to enjoy their company. Chill penney, long hours of monotonous drudgery, unsympathetic treatment from the superior officers and the public turn them into cynics.

devoid of love and sympathy, the highest treasures on earth. Their wives and children famish not only from want of food but also from want of love. There is hardly any sunshine or joy in the Postal clerk's life. It is a life of bondage, of servitude.

The life of R. M. S. sorters is harder still. It is a life of continous motion in running trains, of

humiliating body searches and house searches up to the last days of their life when they become physically incapable of performing become physically incapable of performing the rough work. And yet their pay has been fixed at a lower scale than even that of the lowpaid postal clerks. Is such a life worth living at all?

Formerly these public servants and benefactors bore their sufferings with fatalistic resignation; but now that they have learnt to combine and agitate, let us hope their condition will improve. Our sympathies are entirely with them

# "Capital" on Mr. Jayaswal's "Hindu Polity"

As many educated Indians doubt whether their ancestors ever enjoyed self-government in the modern democratic sense, it may be permissible to extract some passages from the review of Mr. K. P Jayaswal's "Hindu Polity" which has appeared in Capital, the well-known weekly journal of commerce, edited by Mr. Patrick O'R Lovett It is said therein:-

"Prof Jayaswal's book on Hindu Polity is a remarkable production It epitomises within a handy volume—two volumes compressed into one—a vast amount of research and a rare combination of the historical method of enquiry. Those who are anxious to have a glimpse of the Hindu past will read it with profit and pleasure. And the Hindu will read it with pride, for it is of the utmost importance that a pation should have a glorious importance that a nation should have a glorious past to look back upon....Prof Jayaswal comes to the conclusion that national life and activities in the earliest times on record were expressed through popular assemblies and institutions. In fact, these institutions were extant even in the Yedic times which synchronised with the very dawn of human history. The Hindu had his notions of representative institutions fully developed in that remaining even. in that primitive age.

The reviewer then proceeds to state.—

".....the continent of India or rather the vast expanse that compose the northern portion of it was a conglomeration of republics, each with an independent status with its distinguishing characteristics and distinctive traits. The name lines on which the constitutions were based were practically the same, the voice of the people reigning supreme in each. And the Indian was a freeman in the truest sense of the term."

Regarding the Hiadu Republics, it is said:-

"In these early Hindu Republics, the President

was always invested with supreme power He was assisted by a body of Ministers and as in modern democracies each was entrusted with a separate portfolio. The deliberations used to be conducted on quite modern lines. There were motions debates and voting—just as, for instance, we have in the House of Commons of England. So that, after all, there is practically nothing new in the world . . . . . . The world thought moves in a cycle It may or may not be the case But some people seriously believe in this cycle theory. If that theory is correct, the cycle of representative government is correct, the cycle of representative government seems to have started in India and reappears today in the democracies of the West However, one thing is clear. The early Hindu was the progenitor of the idea and was signally successful in giving that idea shape. That is a record of which the Hindu is entitled to be justly proud.

As to what Alexander the Great saw and as to whether he "conquered" the Punjab. the reviewer's observations are.

When Alexander the Great was in India with his Macedonian phalanx on his self-imposed mission of Hollenising the world, he found his patt obstructed and his career of conquest checkued by a group of sturdy Hindu Republics. The Greek account of these Republics is really edifying. Prof. Jayaswal with consummate skill delves deep into the Greek history of India during the period and places before his readers some every rare chips. The Indian was manly excellent physique, good looking valuant and well-skilled in the art of war. After the last tussle Alexander had with him, be found. that in this sanguinary trial of strength his mer went to the wall and the parley he had with his for with a view to concluding peace—and not so much to conclude peace as to make his retreat easy—was a regular field of the cloth of gold which finally dismisses the idea of a meeting of the victor and the vanquished. It was a meeting of equals. The Greek account presents an excellent mirror of the Hindu Republics of those days-well-ordered States of free men who could hold their own against any body and everybody in the world

As regards monarchy in India, we read :-

"India eventually came to have kings. But the idea of kingship was originally divorced from all sorts of autociacy. The tyrant is of later growth and is an abnormality. The king, according to the Hindin idea, was the slave of the people placet on the throne to please them. He was the Lords anointed, but he was guided by a body of Ministers who were selected by him, but not subservient to his wishes. It was said of Gladstone that he once told Queen Victoria. Madam, I represent the people of England. The Hindin Ministers fulfilled an analogous position in relation to their king. But more than the Ministers there was another body of men whom the king tacity obeyed—the ascetic Brahmins of the forest—men who, were the ascetic Brahmins of the forest-men who were ever ready to outstare revally itself. The forests and the hermitages were the nurseries of newer-ful public opinion in those times just as they were the primitive Universities of ancient India. The place which these Brahmins filled in the Indian States of those days was unique... the old Hinder dh king was found to loyally discharge his duties in respect of his people—he inted for their good—for their moral, material and points al well-being. The

institution was grand and the structure superb, but it toppled down eventually with the efflux of time".

Capital's concluding observations are :--

"It may be an irony of fate that Western con-stitutionalism should set to itself the task of restoring the home of constitutionalism—the first and earliest temple where it was installed and worshipped. But that cannot be helped. That is no matter for lament. India's uplift can no longer be put off. However, it is a grand book Prof. Jayaswal has written. It deserves to be widely read. The style is quite in keeping with the subject."

#### Something About the Bengal-Nagpur Railway

The Bengal-Nagpur Railway Magazine, which it is a pleasure to handle and to read, says about the Railway of which it is the organ :-

There is a quotation which we would like to use at the head of this article.—

"Man wants but little here below But wants that little good."

That man does not always get it is a common-place of life. Various things arrise to annoy him daily and as a rule he has his reproduct them. daily and as a rule he has his remedy. He cuts them out. By this picturesque phrase we mean that man learns rather to do without than to be annoyed.

Unfortunately if we annoy the Public whom we serve they cannot retaliate in the manner of the individual mentioned above. Transport in these days takes its place as one of the primary necess-

ities of existence.

The Railway Administration being intensely human has no desire to annoy. Rather and very much the reverse. It has before it a constant desire to render good service to the country which it serves. All of which sounds very much like a free advertisement which indeed it is not intended

to be.
This Railway goes to what may be accurately described as the commercial limit in its desire to do the right thing. There are people of course who are never pleased. They resemble the gentle-man who sat down to dine in the Refreshment Car. After partaking of an excellent dinner he called for the complaint book and wrote therein: "Drinks should be provided free unth meals." Even had he been so provided, he would have saked for cigars and so on. There are others who

wish to carry pet animals in the carriages and one went so fir as to ride with a pet panther. It is not to such as these that an administration looks for legitimate complaints. The general public is however not exactly like that and it is to the everage individual willing to be satisfied that these words are addressed.

We do not claim to be above "the average individual," but we do claim to be a member of the general public. As such, we suggest that a Railway which can publish such a finely got-up magazine ought to be able to provide clean and lighted lavatories for its third class and intermediate class passengers

in all carriages, and waiting rooms, halls or sheds for them in all stations, and to see that in no station have they to wait for their tickets exposed to rain and the fierce rays of the Indian sun. We do not want comfortable dinners, and wines free, provided for us. But we do want to travel like men and to be treated as such.

#### Jail Reform.

Mr. J. P. Bhansali concludes a helpful and informing article on jail reform in the Social Service Quarterly with the following paragraphs :-

This then is a short picture of a convict's life in sal. There is no sympathy extended towards him. Condemned by society, which after all is responsible for his production, he lives a veritable dog's life in the jail. The question may be asked, "does he not live a similar life when free? Why then, as he is outside, so is he in jail". Let not such a hurried opinion be passed against him. Are we not to improve him? Are we not to embrace him and say, brother dear, how will you be looked to? Should society wash its hands of the affair? The chain is to be judged by its weakest links. So long as we have not tackled the problem of jail-reform earnestly and with devotion, so long we shall be responsible to our Maker, for making the prisoner what he is.

We turn our noses upwards at the mention or the sight of a thief, or a murderer or a man who has committed a rape. If judged by the absolute standard of Truth, who amongst us shall escape whipping? Jail Reform is a scrious problem It requires our scrious attention People are shocked to read Victor Hugo's Les Miserables or Dickens' Tale of Two Cities. Let them but try to see misery amidst them, and they will have enough work for

a life-time.

Let us make the jails real reformatories—houses for the regeneration of lost souls, hot-houses where tender misguided plants will be sheltered and protected and taken care of. It is not enough to lock up a man in prison. Seciety's duties commence with that act. Let us give him more and better food, let us eliminate all punishments which are noted for their savagery and brutality, let us make a man of him. The function of the rail is to awaken the man in him, not to inject more jail is to awaken the man in him, not to inject more brute in him. Let us try to realise this in our prison-houses.

Here is one of the barbarous jail punishments described by the writer :-

Some of the punishments are simply barbarous. Fancy a prisoner lying at full stretch on his back, his hands tied down with handcuffs, his feet tied down by a piece of string; and lest he might sit up in bed, two long bashboos about 5 feet each tied to his both sides, extending from neck to his ankles, lying on his back in this condition from 5 P.M. to 6-30 A.M., that is, for more than 13 hours with heirs. without being able to turn on either of his sides without being able to attend even to nature's call or even to make water in the pots provided in the cell, locked up, alone, the whole night long!

#### Shri Rama Chandra

Among other interesting articles, Young Citizen tells in one the story of king Shri Rama Chandra of Ayodhya, observing ...

In India, the name of this beloved King has become a talisman of speech and men greet each other in his name, so living under his protection still. But he is the great Aryan Hero, even more than Indian, as witness the many stories. Greek and Celtic, which derive their coloring from this the original.

In many parts of Upper India, Hindus greet one another by saying "Ram, Ram", just as Englishmen say "good morning" on meeting one another.

#### What the State Is

In Everyman's Review, Mr P. Jogannadha Swami writes :-

In what sense then is the State pre-eminent. When in the community there are a host of associations, it is rather possible that some of them may temporarily fall into the lapses of hostile relations. A central co-ordinating agency is therefore required to deal justice and to run smoothly these, general associations. The justice, here referred to is not the civil and the criminal justice but is rather social and the criminal justice but is rather social. and personal; that is, to regulate and control the evils of unfair competition carried on by the associa-tions. The most urgent interference now longed for is in regard to a very vital matter, e.g. how to afford equal opportunities to all as against unequal distribution of wealth and power, birth and creed that have now formed the canker of all the Governments in the world. The trouble is not merely economic, though it is there most urgently felt but is largely cultural. The state justice is not therefore merely negative justice as exhibited in the prevention of crime or individual tyranny. It shall be nositive and constructive. To endow preserve he positive and constructive. To endow research, to patronise art and culture, to protect against accident and ill-health, to stimulate and to en-courage cultural centres and to develop the personality of the individual, to take charge of interna-tional relationships—these are some of the direc-tions in which the State has to utilise its quality of pre-eminence and co-ordination. These functions are potentially vested in the community and they tend to increase the communal welfare. The State 13 but an organ of the community that takes them up as its common aim in the same manner in which other functions of the community are the common interests of other organised associations.

## Recent Developments in the Manufacture of Saws

We read in the Indian and Eastern Engineer :--

The new is one of the oldest of known tools.

The same of the second second second second second to the second of the second second

Perhaps the earliest known type consisted of a chipped flint with a serrated edge, which was merely drawn backwards and forwards across wood or similar substances in order to cut it or whittle it to a certain shape. Later came a development which took the form of inserting the serrated flint into a branch of a growing tree, so that as the tree grew, the wood grew round the flint and held it fast in a natural cleft. These saws were used approximately 10,000 years ago by the lake dwellers of Switzerland. In the bronze age, true saws were cut, and the ancient Egyptians had the ingenuity to embed jewels of corundum, and even small diamonds, in bronze blades used for cutting granite and other hard rock. The same practice survives to the present day, or, rather it has been revived for modern use.

In the ancient Aztec civilisation of Mexico,

obsidian was used for the teeth of primitive saws, and in the South Sea Islands shark's teeth and and in the South Sea Islands Shark's teeth and even notched shells have been found in use to this day. Circular saws were first used by Brunel in 1790.

The last 50 years have seen few revolutionary

developments in the manufacture and employment of circular saws, but progress has continued along three main lines, each of which will be dealt with separately in the following notes

The first is the modern revival, already referred to in the above lines, of the jewel-studded saw used by the ancient Ezyptians. This is known as the diamond saw, the object of which is to cut granite at a rate never previously practicable Forgrante at a rate never previously practicable Formerely grante was sawn by a double-handled saw operated entirely by hand. Progress was, as will be realised, very slow until the diamond saw was put into use. In these saws the periphery is studded at intervals with small black diamonds very little resembling the jeweller's gem. These diamonds are largely mined in South Africa and Brown and are what are known as "commercial" diamonds are what are known as "commercial" diamonds A saw of this kind can cut through many feet of granite in a few minutes. It will be seen that this has considerably helped the devention lopment of the granite and marble-quarrying in-dustry, and has rendered possible architectural and sculpture achievements in a much shorter time.

The second important development of the last 50 years is the invention, if it can be so-called of the circular friction saw disc, which is made in various sizes and gauges from a special steel. Where a quick and rough cut only is needed they are a most satisfactory tool. They cut material cold, and being run at a very high speed, force or burn their way through. Two types of these discs are manufactured. One with a plain turned appropriately which is notched on the edge by the user periphery, which is notched on the edge by the user and the other with small teeth cut along the periphery at short intervals Machines are made specially for driving these high-speed cutting discs-

specially for driving these high-speed cutting discs. Like hot saws running at a great speed they generate much heat on the outer edge, and burn rather than cut their way through the material.

Perhaps the most important modern development is the designing of the inserted-tooth circular saw for cutting cold metals and other materials. Inserted tooth saws consist of an ordinary steel body with renewable teeth of high-speed steel.

The object of using detachable teeth is to save the expense of constructing the whole saw of high-speed steel.

speed steel.

#### Value of Milk.

Mr. P. E Lander, Agricultural Chemist to the Government of the Punjab, expresses in the Agricultural Journal of India the opinion

Milk is a complete food in itself, and the sole food for most animals at the time of birth, and there is no subject worthy of more sustained attention on the part of all branches of the community than that of producing an adequate supply of pure and whole-some milk for the people. The eugenist is at work on the production of improved breeds of cattle suitable to the country, the biochemist should be at work in collaboration with him in determining how to obtain the most economical yield of the greatest quantity of milk of the highest possible quality. There can be no doubt that the people generally do not realize the importance of milk and other dairy products in the diet. There is no substitute for milk, and its use should be distinctly increased instead of diminished, regardless of cost, whilst every possible means should be employed to reduce the cost of production. The processity for the liberthe cost of production. The necessity for the liberal use of milk and its products both in the dicts of children and adults should be emphasized. The value of milk as a food cannot be estimated solely on the basis of its content of protein and energy. even when measured by this standard, it compares most favourably with other foods, but it has a value as a protective food in improving the quality of the diet, which can be estimated only in terms of health and efficiency, and the greatest stress should be laid on the importance to the population of India of increasing the quantity and quality of its milk supply.

## Must One's Religion be the National One?

The arguments in favour of an affirmative answer to the question put above have been thus summarised by The Light of East -

A nation is not a thing of the present alone but of the past and the future also. A nation without past is like a new born babe: shapeless, ignorant, a thing not fully evolved yet but still in the making. It has no traditions to mould its conduct and define its ideals, no learning or arts of its own, no individual civilisation no characteristics to distinguish it from the rest of mankind and mark it out as a separate self-sufficient individuality. It is not yet a nation

The worst crime that can be committed against nation is therefore to destroy its past. This is like destroying the roots of a tree or tearing a babe

away from its mother's breast

But change the religion of a nation and, so again
it is argued, you do cut it off from its past. For to say it once more, religion is at the root of it all. It is religion that has moulded the conduct, shaped the stengion that has mounded the conduct, snaped the ideals, created the arts and the literature, the culture and the civilisation. of the past; cut off this root and the past of the nation is past indeed, something gone for ever. A new nation may arise from the ash, s of the old; but it will no more be the old one than a babe is its step-mother.

These are therefore, briefly stated, the reasons

which seem to inspire so many men, when consciously, or unconsciously, they adhere to the national religion, because it is the national religion "right or wiong": First, if there is no religious unity, the nation cannot be fully one at present; then if any other religion but the national one, the religion of the fathers, is accepted, there is a break of continuity with the past, a revolution with all its perils instead of an evolution with its promises; a destruction of the nation with the dim possibility of building up another on its ruins instead of the

slow moulding of the old into the new.

If, besides, the new religion be that of another race, to all the risks we have just mentioned there race, to all the risks we have just mentioned there is added the danger of an utter denationalisation of the people. With the religion of the foreigners are bound up his laws, his customs, his culture. Will they not invade the land through the gate and perhaps under the cover of the foreign religion? If on the other hand, the religion be catholic, universal, embracing or tending to embrace every race and creed, is it not likely that it will suppress nations, and nationalism altogether? Having nations and nationalism altogether? Having breached the walls that separate men of various races and languages will it not mix them up hopelessly into a non-descript whole?

To all this we might answer at once in the words of the old Roman: Frat justitia ruat coelum. Let truth prevail, let the best or only true religion have its due, and nationalities crumble down if they have to But the reader would probably think that such a short answer to a long and somewhat complex argument is hardly sufficient. We shall therefore reserve for another article a longer and we trust a cogent answer.

#### Honours for Women Professors.

Prof. Dr Winternitz of Prague has contributed to Stri-Dharma the article printed below.

Twenty, or even ten years ago. nobody would have thought it possible that there would be as many lady professors and lecturers in German many lady professors and lecturers in German Universities as there are now. Dr. Rhoda Erdmann has been appointed as Professor at the medical faculty of Berlin University. She has been assistant at the Institute for infectious diseases in Berlin, afterwards lecturer of biology at Yale University, since 1919 director of one of the departments of the Institute for cancer research in Berlin and lecturer in biology. Dr. Lise Meitner is professor of physics at Berlin. Dr. Paula Hertwig lectures on biology and geology at the University of Berlin. Dr. A. M. Gurtrud von Petzold is lecturer for English at Prankfurt University Dr. Maigarete Bieber is professor of classical archeology at the University of Giessen. Dr. Charlotte Lenbuscher University of Giessen. Dr. Charlotte Lenbuscher University of Giessen. Dr. Charlotte Lenbuscher lectures on socialism and political economy at the University of Gottingen. In the same University Dr. Emmy Noether, an eminent mathematican, is professor of mathematics. Dr. Betty Hiemann is lecturer on Sanskrit at the University of Halle. Her special subject is Indian philosophy. The inversity of Leipzig also has a lady lecturer for Sanskrit and comparative philology. Dr. Charlotte Krause, who makes a special study of Indian vernaculars. Dr. Matilde Baerting is professor of pedagogies and sociology at the University of Jens.

In the same University Dr. Anna Siemens lectures as honorary professor on pedagogics especially on the education of women. At the University of Tueibingen, four ladies are appointed as lecturers, one for French, two for English and one for rhetorics. There is also a lady lecturer in rhetorics at the University of Koenigsberg; and one at the German University of Prague (Czechoslovakia). In the new University of Cologne, one lady lectures on modern history, and two ladies are lecturers for English There is a lady lecturer for German philology at the University of Marburg. Dr. Berthold. And Dr. Alele Hartmann is lecturer on morphology in the medical faculty of the University of Munich.

#### The Future of Hindustani Music.

Mr. P. B Joshi tries to show in The Allahabad University Magazine that

The future of Hindustani music rests neither with the di-chord nor with western musical psychology nor yet with the South. What is wanted most, in t now, is a definite recognition by the public that our music is an art worthy of cultivation. While it thus gains popularity, let the workers in its cause combine to collect and put to notation all available songs and what is more important learn to imitate the graces from the Ustads themselves and the rest will take care of itself. Let the leaders of the nation who seem so engrossed in the political future of the country realise that the new India must be a full grown entity and that it will never do to omit regeneration of our music which is the most cloquent expression of the national mind. Fine arts have all over the world flourished under the patronage of kings and princes. But that is evidently not possible in India. Therefore, we must naturally look to the populace to supply the sinews of war "When" as has been well said, "the princes have ceased to rain in thousands and millions, if the commons irrigate in ones and tens, the seed planted by those who strive disinterestedly for the cause of music will survive and their labour will hear ample truit."

#### Place of Agriculture in University Curriculum.

Mr. S. Higginbottom makes out a case for teaching agriculture in our universities in the same magazine. His reasons are, briefly:—

Firstly, on the ground of a sufficiently large cantific content, secondly, on the ground of its importance to the continuance of the human race, and thirdly for the reason that progressive improvement in agriculture can be made, that agriculture is worthy of a place in a university curriculum. In fact, it may be doubted whether a university that does not offer agriculture as a university that does not offer agriculture as a university is not misnamed and behind the times,

Some of the greatest and oldest British univers, ties—Oxford, Cambridge, Edinburkh are not ishumed to have departments of agriculture as also most of the greatest Canadian and American universities. Harvard University, recognized as the

A STATE OF THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAME

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

home of arts and liberal culture, had Professor Storer, who gave a course of lectures on agriculture that serious students still consult.

Agriculture is already considered worthy of a place by institutions that are recognised as careful guardians of the lamp of learning and are very jealous that its light be pure and undimmed. There was a time when lawyers, doctors, engineers, were not college-trained, but to-day almost all are, and if there be any exception, it is wilely advertised

The day is now here when the leaders in agricultural science are almost without exception collegetrained.

As one compares Indian student life with that of some other countries one is struck by the small number of occupations open to educated Indians and the narrowness of the range of these occupations. They are usually restricted to the non-productive industries, (fovernment Naukary, law, medicine, (dare we say teaching also?) while lusiness, commerce, engineering and industry and agriculture have very few who wish to enter, and it is progress in this latter group that fits a nation for self-government

Our feelings are repeatedly harrowed by the unfortunate lot of the unemployed Indian college graduates, all ready educated but nothing to do and like one of old he cannot dig, to beg he is ashamed.

A thorough training in agriculture would enable an Indian to get a living with honour and independence. It is not an easy living it would be by hard work that he would win it, only by the sweat of his brow can he get his bread. But it is well worth it.

I hope therefore that every Indian University will have a department or college of agriculture as part of its regular activities

God speed the day when the Allahabad University may be so equipped

## Gir! Students at Aligarh

In the nicely got-up and interesting convocation number of the Aligarh Magazine, we read.

The first batch of four girls appeared in the Middle Vernacular examination in 1915. Three out of four were successful, and one of them stood first in the whole Province Since 1916 girls have been appearing in the Anglo-Vernacular Middle examination. With one or two exceptions all of them have come out successful securing Government merit scholarship every year. The number of girls who have passed this examination from the school is about forty. The first batch of students was sent for the Matriculation Examination of the Allahabad University in 1921. Two girls were successful and both of them got the Government merit scholarship. Next year three assed the Matric. Examination of the Allahabad University and one of them got the Government merit scholarship. Since then girls have passed the Matric. Examination every year. Most of them have joined the girls' colleges in the Province. One of the first batch of the Matric will appear in the B. A. Examination this year. One of the Muslim University from this school has joined the Lady Hardinge. Medica

College. Delhi, and the other has joined the Medical School at Agra.

#### Blake and the Sufis on Good and Evil.

The poet Harindranath Chattopadhyaya writes in Shama'a:-

It is the essential quality of all loveliness to become known, to grow into conscious intimacy with the creative impulse, to find itself in spontaneous manifestation. The universe is a visible symbol, the Divine Body of God's eternal Beauty.

"I was a hidden treasure and I wished to be known, so I created Creation, that I might be known." (Koran-e-Sherif)

But the consciousness of light becomes defined only when revealed with darkness for its background. Good depends on its contrary Evil for its accurate definition, and the impalpable eternal accurate definition, and the impalpable eternal Being stands begging at the door of the phenomenal world of Not-being for its fame and recognition But for the whole evolution of reality and truth these contraries are of vital necessity since, according to Blake, "without contraries is no progression." "But contraries are not negations What we call evil is a necessary consequence of manifestation, so that the mystery of evil is really identical with the mystery of creation and inseparable therefrom" (Browne's Literary History of Persia). But evil must not be regarded as a separate and independent entity. Darkness is notlight, and evil is merely not-good. This is the Sufi doctrine of good and evil and coincides with remarkable affinity with at which William Blake preached to his century. They both came under the fascinating influence of the Neo-Platonists who lived four centuries earlier than the latter and lived four centuries earlier than the latter and were contemporaries of some of the most distinguished Sufi Mystics who spread their philosophical doctrines over the second and fourth centuries.

## From Rigveda to Rammohun.

Mr. Mani Bhushan Majumdar writes, in Prabuddha Bharata:-

When India was at the height of her glory, the great sages sang the Vedic hymns, and there was peace and prosperity in all the spheres of her life. At that time flourished such poet-seers as Valmiki, Vyasa, Kalidasa and Bhavabhuti, such philosophers as Kapila and Gautama and such astronomers as Aryabhatta and Bhaskaracharya, and they exercised a great influence throughout the country. Then the high spiritual culture as embodied in the Upanishads was the key-note of Indian life, communal or individual. But during the Buddhistic period when the Vedic religion was on the decline, a readjustment was badly needed. And the great teacher Sankerscharts was hore and he introduced teacher Sankaracharya was born, and he infused teacher Sankaracharya was born, and he intused life and strength into society by rehabilitating the religion of the Vedas. Subsequently when the Mohammedans were the rulers of India, we see such religious and social reformers as Nanak, Guru Govinda, Kabir and Sri Chaitanya, such poets as Jayadeva, Vidyapati', Chandidasa, Mirabai cand Tulsidasa, At the decline of the Mohammedan sovereignty in India when the British became the sovereignty in India when the British became the

rulers many prominent persons who did much for the good of the country, were also born. Of them it may be said without any fear of contradiction that Raja Rammonan Roy was the greatest.

## Activity of the Arya Samaj.

What Mr. C. F. Andrews bears witness to in the Vedic Magazive is this:

I have found the spirit of Swami Dayananda still living through the Arya Samaj in places as distant as Fiji in the South Pacific and Kenya and Uganda in the centre of Africa. I have been to Arya Sama, meetings in places as distant as Zanzibar and Durban, Lahore and Madras, Malabar and Singapore, Hong Kong and Suya, Kampila and Bulawayo. I have met members of the Arya Sama, fulfilling Swamı Dayananda's precepts, in New Zealand and Japan and China, in Europe, in Africa and in Australia. If I had been able to go to and in Australia. If I had been able to go to North America, or if at this very time it had been permitted to me to go with Rabindranath Tagore, the poet, to South America, I know well that I should have found in both the continents of the New World, even as I have found in other continents of the Old World, the faithful workers of the Arya Samaj carrying out their precepts of reform with faithful allegance to Swami Dayananda whose with faithful allegiance to Swami Dayananda, whose centenary is now being celebrated throughout the world. To mention only a few of the things I have seen I have seen the uplifting of untouchables. I have seen schools for girls, and societies for the higher education of women. I have seen children being taught in distant lands where religion was forgotten, I have seen men and women doing their duty, not only to their fellow. Indians but also to the native inhabitants for away molecules to the native inhabitants far away, realising the ideal of Rishi Dayananda himself, that humanity is one even as God Himself is one, and that truth is to be preached and taught to every living soul.

It is this which makes me feel that among many of the movements of religion in the Nineteenth make it profoundly progressive in the future, and will give to it a high place as the promoter of social and religious reform. Among the families of mankind, I do not think that its work in the future will be at all confined to India only. I look forward to the time when each it restaurable to the time when each it restaurable to the time when each it restaurable. forward to the time when some of its greatest work will be done among harbarous tribes of savage people, who have never yet heen able to learn the truth about God and the soul.

#### The Churches and the War.

According to the Oriental Watchman

During the late war most of the churches keyed their music to the war pitch, and glorified the art of killing your enemies, by covering it with the sanctity of religion. But since the war is over some of the churches are having a twinge of conscience and a sentiment is growing in the world that the church should teach the people to "love their enemies", and not to kill them.

## Graduates as Volunteer Scavengers and Sweepers

A member of the All-India Congress Committee states in the Volunteer:

By inquiry I came to know that there were about By inquiry I came to know that there were about four graduates working in the Bhangi Corps; 14 Medical (National) College students and a number of undergraduates, national school teachers, pleaders, merchants and Sawkars who owned thousands, all working as Volunteers. Some of them were R. C. Members, few were delegates and so on. I wondered how these people were inferior to the yellow flowered gentry some of whom thought that they were a superior class to this class of "labourers,"

## Buddha's First Converts

Mr. Nalınaksha Dutta writes in the Mahabodhi :-

Buddha's ministration commenced with the conversion of two foreign traders Trapusa and Bhallika who were travelling with a caravan along the trade-route from the Dakkhinapatha to Ukkala, a town in the kingdom of Gandhar. Their conversion at Uruvala was later on commemorated by the erection of stupas in their native villages in Gandhara.

Buddha after enlightenment turned his thoughts first to his comrades in asceticism then residing

at Isipatana near Benares.

Here at Isipatana he visited his five comrades who would not accept Buddha's arguments regarding the futility of extreme self-mortification in taking them to their spiritual goal. Their conviction had to be slowly overcome by Buddha through teachings from day to day, impressing upon their minds the impermanence of all worldly things. They were enjoined to live as recluses, practising jhanas and self-control. It was for them he delivered his famous discourse, the Dhammacakkapavatana which endies truths revealed to Daddha water the Badhi tree. to Buddha under the Bodhi tree. It explains the to suddha under the Bodhi tree. It explains the majhima patipada or, in other words, the practice of control over citta which included dhyana, attainment of panna or true knowledge and perfection in the silas by pursing the golden mean. The discourse shows the hollowness of extreme self-mortifications practised by the five Brahmins as the only path leading to mukti (salvation). The accumulated effect of the discourse and the teachings was the conversion of the five Brahmins to Buddhism.

## Care and Training of the Blind

Mr. P. N. V. Rau says in The Light to the Blind:-

The blind are taught to read, to write and to do sums in Arithmetic. They have received lessons in music both vocal and instrumental. They can make the sad life of a number of people tolerable and peaceful by their sweet music. So also are the dast. They whom the people wrongly call dumb are taught to speak. Both the defectives have thus shown proofs of their fitness to learn as

others do, live as we do and feel and enjoy as any other body. So, I close this my paper with the following statement: That a man should be capable of receiving knowledge and to remain ignorant in a tragedy.

#### Why We Should Learn About Foreign Countries

Mr. K. T. Paul urges in the Young Men of India that

With the shrinking of the world not only in With the shrinking of the world not only in economic relationships but, since the War, very much more so in regard to political affairs—it is imperative that we who have responsibilities conferred by education should steadily try to learn about the various countries who are our neighbours. Whatever our estimate of the League of Nations may be, it is an undeniable fact that in most public questions which affect the destines of any nation, small or large, the public opinion of the world has in these days come to play an important part small or large, the public opinion of the world has in these days come to play an important part. Since 1918 the world has not been without incidents where nations have acted in flat contravention of the best judgment of the world Even as recently as November last there was a flagrant instance of this. The pity of it is that every such incident distinctly lowers the ethical standards of international relationship. Nevertheless, the middle of the middle of the middle of the middle of the middle. intrinsic excellence of the principle of the golden rule seems somehow to be released into effective operation, even in the field of international relationships, since the grand debacle of the war proved the hollowness of the illusion that Might can get away with Right. The pathetic way in which Diehards are trying to cultivate public opinion in distant countries in favour of their own points of view, is further evidence of the power of the powe world public opinion. Particularly for us in India who are in a most delicate situation among the nations of the world, it is imperative that we know more and more, what is happening in other nations, what are their scales of values, how their moral and economic evolutions are being worked out; and, if possible also, that we get in direct touch with as many of them as we possibly can. It is the common experience of most Indian visitors to those common experience of most Indian visitors to those countries, that India and Indian culture are held in the highest esteem by them. Doors are everywhere open to their hearts. Our great men are revered by them, even when they are unable to take for practical purposes the principles they advocate. Our aspirations are viewed with great sympathy, the future mission of India to the world is a thing in which they have undoubted faith. There is no race or colour prejudice toward us, not anywhere in Europe, at all events.

Moreover, some of these problems of rehabilita-

Moreover, some of these problems of rehabilita-tion are, undoubtedly, such as it would be highly profitable for us to study in connection with our own problems of to-day. They also cover the field of economics, social relationships, education and of economics, social relationships, education and culture. The solutions attemped are everywhere experiments. With great wisdom they are multiplying facilities for learning of one another, as regards results of these experiments. They eagerly enquire of the Indian visitor as to what our experimeness are in similar lines of activity. One craves for opportunities for our publicists to know, from day to day, how things have been worked out by other nations, besides the Anglo-Saxon.

and the state of t

la five short years they have done such high work, such volume of it and of such deeply constructive quality, that it is difficult to believe that year act seeing a settled administration of several five sedes.

It was highly refreshing to come in touch with seedle who, in a difficult situation, do not fear, with feet firm on terra firms set out to counter difficulty and danger by applying radical cures to be substantial diseases. "We do not fear the Bolshe-wits; we find the remedy in wide-spreading education, in agrarian reform, in economic justice."

But no kind of need seems to fail to secure testinion. From forcible commandeering of land for instribution to the peasants, to the facilitating of a new expression of feeling in fine arts, every line of social and economic reform is carefully attended to.

Above all, the thing which drew my admiration must was the service which the Czecho-Slovakian Meinhlie is doing to Russia. It practically keeps at open door to all refugees, and takes very special rest of the students. In Prague alone, 9,000 Russian students are freely educated and even partially rewholly fed and clothed. What deeper service that a country do to Russia in this her day of visitation? Such high philanthropy in international service is not to be surprised at in a country which has elected a prophet and philosopher as the first President of its Republic and re-elected him as Life President. Still, such altruism is very rare in the history of nations.

## The Ordinance in Bengal

To the silver jubilee number of the Indian **Review.** which deserves to be congratulated on its longevity according to Indian standards, the Rt. Hon. V. S. Srinivasa Sastri, P. C., has contributed an article on the Ordinance in Bengal. He rightly observes :-

To admit the existence of anarchical crime and he evident anxiety of Government to put an end wit is not the same thing as to approve of every the taken with that object. The Anglo-Indian press per heen writing as though there was no alternative. The crudeness of this reasoning is not less than that it is crumentees of this ressoning is not less than that it is reasoning by which young Non-Co-operators used to jump to the conclusion that every one who elieved in the wrongs of the Jallianwala Bagh and the Khilafat was bound to join their ranks. The he Khilaist was bound to join their ranks. The sinely of Government against the Bengal situation is to more justifiable on its inherent merits than the incremedy promulgated by Mr. Gandhi in 1920. The protestations of Lord Reading and Lord Lytton mount only to this—that they wish the ordinance he put into effect only against those whom the affectives believe from the papers submitted to them the guilty of revolutionary crime. Perhaps, too, we will be told hereafter by apologists that they felt integrable hesitation in sanctioning the obnoxious that they actually delayed it by a few that they refused permission for proceedings to be their under the ordinance. But these facts afford the ordinance. But these facts afford the ordinance who complain that their bestims are placed at the mercy of the executive.

Reparting the achievements of Czecho
Horakia Mr. Paul writes, in part:

It is well known that even experienced judges, if compelled to decide cases on the evidence of the prosecution only, might occasionally convict innocent persons, that no evidence can be really trusted which was not submitted to cross-examination and that no condemnation of a prisoner can be safely accepted till he has had an opportunity of confronting his accusers and producing evidence in defence of himself. Where punitive action is taken against individuals merely on the papers produced by the police against them, there are no means of ascerpolice against them, there are no means of ascertaining in how many cases out of a hundred injustice has been done. The judgment of another set of people who read the same papers is all that is available. A test of this dubious type was made a few years ago, and the percentage of error that it disclosed was about five. If an open trial had been possible in all the cases, the percentage would certainly have been much higher. Let us assume that among every hundred proceeded against under the ordinance ten are innocent. In the ordinary judicial process every chance would be given to these ten of escaping through an open trial or in appeal. judicial process every chance would be given to these ten of escaping through an open trial or in appeal. The ninety whom we assume to be guilty, have their own rights in the matter as subjects of a constitutionally governed State. They are not outlaws, as a high authority recently described them in a moment of vexation. Government and its critics are alike in the habit of confining their attention to the innocent, as if it did not matter one whit what happened to those who were supposed to be guilty. Even they must be tried and judged according to the forms of law. An ordinance which suspend the law and substitutes the will of the executive is for this purpose not a law. the executive is for this purpose not a law.

> With respect to the exhortation addressed to the public on such occasions to put our trust in Viceroys and Governors, he re-

we respect and honour them duly; but where do they come in here? They proclaim, they authorise and they disappear. The daily exercise of arbitrary power is not theirs and cannot be. Political workers in this country have to deal with the members of a bureaucracy, largely foreign in personnel, without active sympathy with popular movements, and always concerned about their special prerogatives and privileges. It is notorious that they are in a state of perpetual irritation against the educated classes, against lawyers and particularly against political agitators.

Is it any wonder that they welcome arbitrary power at all times and regard it as an administrative convenience in times of trouble? It is an essentially demoralising practice to read the reports of the C. I. D. You may be never so full of the milk of human kindness, but if there is a system under which reports pour in upon you from all sides, apparently emanating from different quarters and conveying something or other against the best men in the land, you cannot help living in an atmosphere of suspicion and believing that human nature in India is cursed with a double dose of every sin.

Supposing the future ministers of autonomous governments started a system of espionage and secret reports against the prominent members of

governments started a system of espionage and secret reports against the prominent members of the Anglo-Indian community, what strange things they would read from gay to day, most of them false but so seemingly true that one might asset the strange than the strange through the strange

around one many plotters against the advance of India to dominion status!

Some of Mr. Sastri's concluding observations are also worth noting. Says he:-

If in Bengal at the present moment there is need for drastic action on the part of the executive, sober opinion would support the adoption of extraordinary measures, provided they stopped short of the closure of all chance of redress to the aggrieved subject. The gravamen of public displeasure is against the indefinite duration and the apparent permanence of detention, imprisonment apparent permanence of detention, imprisonment or other restrictive order. If it is necessary to put out of action certain suspected persons, let it be done, subject to the condition that after a certain period, say three or four weeks, the executive is under an obligation to bring the victims to trial before a regular court of law.

At first when directic powers are assumed or

All the second of the second o

At first, when drastic powers are assumed or asked for, promises are made of the most scrupulous care in their exercise. No doubt at the time they are sincerely made. Once however, a representation they are sincerely made. Unce however, a repressive measure finds its way into the statute-book and subordinate officials here and there begin to put it into operation, they interpret the promises in their own way, look into the letter of the law, and decline to be bound by statements of intention or interpretation made at the time of enactment. This is precisely what happened in the case of the Press Act of 1910. The member in charge and the Law member undertook that existing presses would not be affected prejudicially, and presses would not be affected prejudicially, and the statement of objects and reasons had words to the statement of objects and reasons had words to that effect. But not many months passed before magistrates brought old presses also under its operation. Mr. Gokhale, who had lent reluctant support to the Act, felt compelled to make public protest against this abuse of its provisions. Other safeguards too were pronounced to be illusory by the highest courts in the land. Still the Act was worked in all its rigour and, though often requested to do so, Government would neither amend nor repeal it. Officials found it an administrative convenience, and Anglo-Indian opinion favoured convenience, and Anglo-Indian opinion favoured it. So it continued till the other day.

## Democracy Not a Failure

In the Swadesamitran annual number Prof. Rushbrook Williams writes with reference to the dissatisfaction with the system of parliamentary Government:-

The fact is that peoples in many different countries are so dissatisfied with the system of Parliamentary Government that they are discussing eagerly any alternative device which presents itself. If I understand the popular demand, it is for some system of political machinery that will operate smoothly and efficiently under the guidance of experts, but which will respond instantly to the pressure of public opinion. Hence it is that such institutions as the Cabinet Secretariat, which seem to hold the germ of continuity in administration while party politicians rise and fall, are beginning to find favour in many countries. Hence the tendency to train up professional administrators for the public service, and to leave them an increasingly the stand in the conduct of everyday business. The state of the s

It is, however, important to notice that this impatience at the inefficiency and clumsiness of Parliamentary Government only really touches the democratic idea at a single point. No one desires to revert to the days of the uncontrolled autocrat; although, as we have noticed, men of to-day will endure much from a leader who employs absolute power to execute the popular will. The fact that democracy and parliamentary institutions are at present almost synonymous terms, is a historical accident. The general wave of impatience which we have noticed is directed, not against democracy itself, but against the inefficient machinery at present employed to carry into effect the will of the people. It may be that the political architects will be able so to patch and to repair traditional structure of Parliamentary Government that it will be able to sustain the overwhelming burden—and this is the real root of the whole trouble—placed upon it by the modern state. It may be that we shall be is the real root of the whole trouble—placed upon it by the modern state. It may be that we shall be compelled to fall back upon a federal system of small, semi-self-contained units, such as is postulated by the theory—as opposed to the practice—of the Soviet plan. I do not know. But upon this, at least, I am quite clear. The Will of the People is least, I am quite clear. in no danger from the present wave of discontent. What men seek is to make it more effectively opera-

## The People and the Nation

In a lecture on international relations, delivered in Japan, the poet Rabindranath Tagore drew a distinction between the results of the work of the people and the results of the work of the nation. He said in part, as reproduced in the Visvabharati Quarterly:

It is the people in the Western countries, that have produced its literature, its art, its music and dance, it is the spirit of the people that spoke through the voice of the great dramatists and artists of Greece, through the voice of Dante, Shakespeare and Goethe; it is the soul of your people, which reigns in your homes, giving them a profound quiet of beauty, in the dignified self-control of your behaviour, in the combination of usefulness and grace in all things that you produce, in your injuntable namtings and dramatic perin your inimitable paintings and dramatic performances.

But what are these products of the Nation,—the machinery of destruction and profit-making, the double dealings of diplomacy,—in the face of which moral obligation lies defeated and the spirit of human brotherhood destroyed? You have been tempted, or perhaps almost compelled, to accept them; and we in India are envying you, readyfor ourselves to accept as much of them as comes our way. The cruelty and meanness of lies and exaggeration and the greed of self-seeking are creeping up over that soil on which were born those great sages who preached maitri and self-emancipation.

Whenever the spirit of the Nation has come that has destroyed sympathy and beauty, and driven out the generous obligations of human relationship from the hearts of men. It has spread the uglinear of its cities and its markets into the minds and enthroned the demon of deformity on the hearts of men. Though to-day it dominates the spirit of man everywhere in the world.

will die like the worm which dies in the heart of the truit that it has devoured. It will diestit unfortunately it may meanwhile destroy things of mainwhiled worth, the products of centuries of mainwhiled worth, the products of centuries of mainwhiled worth, the products of centuries of mainwhiled worth the products of centuries of mainwhiled worth as a tane when people laughed my ideas to main of the word and accused me of having confused the word Nation with State. But I stuck to my monoton and now after the war, do you not hear the word Nation with State. But I stuck to my monoton and now after the war, do you not hear the word in the collective egoism of the people, which moiversally hardening their hearts?

I have come once again to remind you. I hope to be able to meet individuals in this country, who have the courage of faith needed to bring about a great future. Let Japan find her own true mind, which will not merely accept lesson from others, but will create a world of her own, which will be generous of its rifts to all humanity. Make all other peoples of Asia proud in their acknowledgment of your greatness, which is not based upon the enslavement of victims, upon the accumulation of material wealth exclusively for your own enjoyment. ment of victims, upon the accumulation of material wealth exclusively for your own enjoyment.—wealth which is not accepted by man for all time and is rejected by God.

#### Nationality in Theory and Practice

Prof. Benoy Kumar Sarkar says in the Hindustan Review:-

Nationality is a very young phenomenon both as a concept and as a fact. Consequently a good deal of yague thinking is still associated with it not only in the East but also in the West.

Nationality as interpreted by the political philomorphisms of the nineteenth century is not the same as the nationalities actually realized in modern times. The theoretical ideal embodies itself in such formules as "One language, one state," or "One race, one state," or, more vaguely, "One culture, one state." As a matter of fact, however, neither in the interestable century nor even on earth since the

one state," or, more vaguely, "One culture, one state." As a matter of fact, however, neither in the nineteenth century nor even on earth since the stays of Memphis and Nineveh has this metaphysical states of Memphis and Nineveh has this metaphysical states before the present only "states." Diplomats and politicians also know only "states." Diplomats and politicians also know only states. But patriots, philosophers and poets talk of nations.

Acceptancy between the speculation of modern theorists and the practice evolved in actual history. The political mind of the whole world is constituted it dealism of Fichte, Hegel, Mazzini and John theorists in theory with the facts of concrete political experience. Rather, the old dogma of the mass state or the language-state has acquired a track lease of life under the Reconstruction of constant to the new map of Europe are not national states at all in the sense in which one is taught to the states. Poland, each of these states is poly-glotant ministure.

Not the least disturbing factor in the political miliou is furnished by the fact that twenty million German men and women, about a third of the entire German-speaking population, has been distributed right and left among a dozen or so old and new states of Europe to give birth to a "German irredenta" in every so-called nation-state.

#### The Birth of Nations

The same writer states in the same review:

From an inductive study of the nationalities old and new, oriental and occidental, one is then in a position to define the objective foundations, of the State. The first formative force is the will or consent of the people, the plebiscite, silent or declared. The second agency that operates in the birth of nations is the force of arms, the power of offence and defence in open war.

The State comes into existence, first, because certain men and women are determined to create it, and secondly because they are in a position to maintain it against all odds. In regard to offence and defence the nation-makers or manufactures of States have to see to it that not only the military-naval-serial equipments are adequate but also that financially, industrially and economically the staying

power of the people during war is up to the mark.

Historically speaking, nations are born in wars and wars only. Genetically, therefore, nationality is in essence a militaristic concept. If there be any spirituality associated with nationalism it is the spirituality of war or the categorical imperative of

Nationality thus postulates, as a matter of course, the milieu of a conflict of rivals to browbeat one another as in a Kautilyan mandala (circle or sphere of states). The being of the nation of the maisuangua (logic o depends on a condition of the matsyanyaya (logic of the fish) and on a thorough-going "preparedness" of the vijigisu (the aspirant) against thousand and one eventualities.

#### The Health-giving Sea

Ellis Barker discourses in the Musor Economic Journal on the sea as a source of health.

Guided by sound instinct, and the wisdom experience, the majority of English people who tal a holiday go to the seaside. "There is nothing lit the sea for a holiday" is a trite and a true saying The sea is indeed the great giver of health at strength. Air, light, water and salt are the mopotent natural medicines. There are no better toni obtainable for the town-dweller.

We live on air and sunshing and are starwed.

We live on air and sunshine and are starved air and sunshine during our long winter spent a more or less sunless and devitalized atmosphe which is often poisoned by smoke, soot and unwho

some chemicals. some chemicals.

Professor Leonard Hill, perhaps the highest suth ity on the curative properties of air and light, I teld us that the air on the sea-shore is ten the as invigorating as country air inland.

There are mysterious health-giving qualities the sea-air. Bendes, we receive a double does

sunshine, the direct sunshine, and the light which is reflected from the water.

## Why the West Can be Saved

In Current Thought Mr. Wilfred Wellock tells us why he thinks the West can be saved.

We know the West can be saved because a powerful spiritual impulse is beginning to move within it. All manner of external changes will have to take place, but the motive behind them all, if success is to be assured, must be the desire to give freedom and increased opportunity to the human

The re-born soul of the West wants cooperation in industry so that work may be a pleasure. It desires a juster distribution of the industrial output so that the people may be freed from the fear of poverty and unemployment. It demands a rational organisation of production so that all may have ample leisure in which to cultivate the arts and handicrafts—the arts and handicrafts which commercialism has swept away, and new arts and crafts also. It seeks to revolutionise foreign relationships so that selfish nationalism, or what is commonly called patriotism, may be brought to an end, and the peoples of the world drawn together in a great co-operative commonwealth.

In a word, it asks for the substitution of the creative principle of love for the destructive principle of greed. And it wants the change to begin now, for greed is fast breaking the world asunder, increasing war, enmity, poverty, hatred and every destructive agency, converting science into an instrument of death and art into a perverter of the instincts. That love, or the desire to serve, is a practical principle is obvious, for the creative impulse is the strongest impulse in human nature. And who is not able to work better where relations are amiable, where justice abounds, and where the object of all labour is the happiness and welfare of men? If, then, fear and greed have been able to accomplish wonders in the production of wealth, how much greater wonders should love and the joy of free service be able to accomplish?

how much greater wonders should love and the joy of free service be able to accomplish?

The spirit of co-operation, love, and the joy of service infused into the processes of modern civilisation, would accomplish the greatest revolution in the history of mankind. That, indeed, is the revolution which is destined to mark the beginning of a quite new type of civilisation, an order of society wherein the craving and need for private possessions have been overcome by virtue of a sufficiency of goods for all and the adoption of a more wholesome motive. It is patent to every thinking person, that with a little co-operative effort all the needs of mankind can quite easily be satisfied, thus affording to all ample scope for free self-expression through the medium of the arts. The transition to a spiritual order of society would set free for noble uses immense reservoirs of spiritual force now being ignored, wasted, or worse, perverted—spiritual force that through a better directing of the artistic impulse would transform the world out of a recognition inside a generation.

## Welfare February

In this number appears an article from the pen of Mr. M. N. Roy who criticises

Rabindranath Tagore's views on Private Property as expressed in a writing in the Visvabharati Quarterly.

Mr. Roy says:

The poet's opposition to industrialism leads him in such questionable directions, because he is actuated by a reactionary social ideal. Had his criticism of the industrial system been revolutionary—even progressive,—he would find that the root of all trouble lies in the right of property. But he frankly believes in the eternal nature of property. His solution of the present social problem is to replace the existing form of property-relations by an earlier form, already left behind in the evolution of modern civilization.

Mr. Roy further points out:

He (Tagore) believes in private property, but is opposed to the evolution of property-forms and relations. He affirms the existence of property to be a "moral force", yet denies the essential "morality" of the present form of property-relations capitalist industrialism, which rests upon and is a product of the sacred right of private property. Not knowing how to extricate himself from this dilemma. Tagore postulates that property-relations should develop as far as feudal-patriarchy, and stop there. But this is impossible. The forces that determine the evolution of benevolent despotism out of tribal patriarchy, do not cease to operate at the bidding of a reactionary dreamer. The modern plutocrat is just as inevitable a product of these forces of evolution as was the kind king and benevolent despot. If property is sternal, as Tagore holds, its successive stages of evolution cannot be denied. To preach the eternal nature and beneficial role of property, and to denounce modern industrialism, whose foundation is private property, as immoral, is either hypocrisy or blinking at facts.

A criticism of Mr. M. N. Roy's article by Mr. Ashoke Chatterjee apears in the same number of *Welfare*. Mr. Chatterjee writes:

Mr. Roy says "that the root of all trouble lies in the right of Property". We are afraid that Mr. Roy is a bit over-confident in his diagnosis. When we come to make up a list of all the ills that afflict mankind we dare not say that by merely making all wealth common or social we shall get out of our troubles. We do not believe that any one has a birthright to wealth, but there is such a thing as Worthright, if we may coin a word. Mr. Roy hates to think that a patriarchal aristocracy should dole out charity to the less fortunate. We do not see how it would improve matters if the charity were doled out by a benevolence that repel those who believe in worth, and not their source. But so long as all men are not equally worthy, the less worthy shall depend to some extent on the charity of the better class of men. A peevish proclamation of some metaphysical (a thing which Mr. Roy does not approve of) equality will not help matters. As to private possession of wealth, all possession is by nature private wealth, all possession is by nature private and the satisfaction of having a coat on one's and the satisfaction of having a coat on one's are private things. How the coat came to

to Mr. A., whether through some hereditary or through some socialistic distributive organ, matters little. The mechanism of distribution is of secondary importance. It is its fairness that we should worry about. Rabindranath paints a picture of sociaty in which the structure of economy shows megual distribution of wealth but social idealism balances things much more than "class-war" has succeeded in doing in the West. Mr. Roy may think that the masses were treated nicely only because they were like human cattle belonging to the aristocracy, but history does not support his contention. It was only when the relation between the rich and the poor was dehumanised during the days of the so-called Industrial Revolution that such inhumanity found a place in man's heart. Abnormal men there have been and there are even in Soviet Russia; but Mr. Roy's picture of social relations does not do justice to normal men as they have been, let us say, in the Middle Ages.

Mr. Doongersee Dharamsee's article on Petroleum Trade gives us the following opi-

By the Laws of Supply and Demand the price of petrol should not have so much difference as it has today with American locally sold petrol. The cost of transport ought to be the same in the case of bringing the oil from Mexico to New York and from Rangoon to Calcutta. Yet the rate there is about 12s. per gallon, while Re. 1-10 as, is charged at Calcutta. The U. S. of America's Government compel great oil kings to sell petrol chearly in local markets and at high rates in foreign markets. While Indian Government tolerate selling petrol at a very high rate in local markets and at cheap rate in foreign markets.

Petrol is an article of commerce and is a commercial as a commercial as a commercial and account of the commercial tolerate

retrol is an article of commerce and is a commercial necessity to a modern nation. It is a business asset, as motor car and lorries are doing service and have become a necessity. The business men of India wish that inland duties levied as a war measure should be now removed. The matter was brought in the Council of State but with no result. With the increased pay contemplated for bighly paid services the new budget is not likely to bring such surprise packets, as removal of inland tax on petrol. tax on petrol.

Mr. Benoykumar Sarkar gives following information in his article on French School of Vocational Training.

Co-operation from the side of private bodies and non-official experts is brought to bear on the technical schools in and through the "inspecteurs" or visitors who are nominated or elected on account of the part they play in agriculture, industry or commerce. Their functions, althogh honorary, are almost semi-official, and although not inspectors in the administrative sense they serve to supplement the work of the government inspectors of schools. The number of such visitors is 200. Professional education is in every way enabled to act and react upon economic development.

## FOREIGN PERIODICALS

"Our Debt to the Ancient Wisdom of India"

Mr. Edmond Holmes writes in The Hibbert Journal :-

"In the raper on this theme which appeared in the October (1924) number of the Hibbert Journal I tried to show that we owe to the 'Ancient Wisdom' of India a noble idealistic philosophy which was informally set forth in the Upanishads and found its chief practical exponent in Buddha".

#### NIRVANA

Mr. Holmes holds that Nirvana is not an sternity of nothingness.

The word means going out, extinction. What is that is extinguished? Not the flame of life but is amouldering fires of earth-born desire. When the man has been won, the desire, or group of afters, which attached the soul to earth and drew that again and again into the whirlpool of reside has been fully and shally extinguished. In th, has been fully and finally extinguished. In the words, a long and arduous stage in the soul has ended, and a new etage in the soul has ended, and a new etage in the soul has ended, and a new etage is the soul has ended and a new etage is the soul has ended.

na is to pass into the new order of things, whatever that may be, which awaits the soul when the last of its earth-lives is over. What the new order of things may be, we do not know. Buddha did well to keep silence about it. Its mysteries and glories can no more be realised by the ordinary dweller on earth, than can the mysteries and the glories of colour be realised by one who was born blind, or the mysteries and the glories of sound by one who was born deaf. But whatever it may be we may be sure that it is a higher and purer state of existence than that which we are now passing through. The soul has climbed to a higher rung in the ladder of spiritual evolution. It is a stage nearer to its ideal goal, the goal of oneness with the Brahman, the spirit of God".

#### WORK OF BUDDHISM IN INDIA

Though the number of people who profess Buddhism in India is very small, Mr. Holmes thinks that

"In India itself, in spite of its apparent failure. Buddhism accomplished a great and beneficent work. 'Buddha', say the authors of the artisle on "India" in the 11th Edition of the Proceedings Britannica, 'never ousted Brahmanism from the state of the second s

MANY.

## DEBT OF THE WEST TO INDIA'S ANCIENT WISDOM

Mr. Holmes then proceeds to show that was outside the land of its birth that ldhism won its greatest triumph. Having ribed what it has done for Asia, he asks hat of the West? Does it owe nothing to Ancient Wisdom of India?"

His answer is:

I think it owes more than it is willing to admit. are ready enough to acknowledge our debt to thinkers of Greece. But what is a direct debt iem may well be, in part at least, an indirect to the Upanishads and Buddha. Pythagoreat, with its doctrine of metempsychosis. Its tice of vegetarianism, and the quasi-monasticism its Brotherhood, savours so strongly of an influences that it is difficult to avoid the slusion that when (as is highly probable) nagoras visited Egypt, he drank there at a which had received an influx of Indian 19th."

Mr. Holmes gives his reasons for coming this conclusion. He also quotes Dr. iders Petrie, the eminent Egyptologist, who ribes an Indian origin to the ascetic monassm which is found established in Egypt 340 B. C., which persisted there for some turies and which spread thence into ghbouring countries such as Palestine and ria. There seem to have been two separate asions of Egypt by Indian asceticism. Dr. inders Petries says:

'There may have been at that time (before B. C.) only an idea of withdrawal of the scruous from the world, due to the Indian influence ler the Persian Empire; and the fuller adoption he Indian form of contemplative life may be to the great Buddhist mission under Asoka in B. C."

The reasons that Dr. Flinders Petrie gives ascribing an Indian origin to both insions seem to be fairly strong. The consion which he reaches is that "practically whole system of life [ascetic life in

Egypt] was that of Indian asceticism, planted as an ethical system."

If Pythagoras owed anything to India derived through Egypt, and if Mr. F. M. Cornford, in his work on Greek Religious Thought, is right in regarding Plato "as the successor of Pythagoras and the inheritor of the investical tradition in Greek religion." responsibility for the debt which Pythagoras contracted has been passed on to the West, says Mr Holmes "The mystical tradition," says Mr. Cornford, "asserts the unity of all life-divine, human, animal-and accordingly denies that there is any gulf fixed between the nature of the gods and the nature of man". This is the teaching of the Upanishads, says Mr. Holmes. Mr. Cornford goes on to say that "Plato's adoption of the Pythagorean religion raised it to a position of incalculable importance in the whole subsequent history of European theology. It made possible the alliance of Platonism with the religion of Christ and of St. Paul." If that alliance, observes Mr Holmes, was in any way facilitated by the secret influence of Indian idealism, the debt which Christendom owes to the Upanishads is very great.

JESUS CHRIST'S DEBT TO THE UPANISHADS

"Did Christ owe anything to the Upanishads?", asks Mr. Holmes. His reply is:—

"Perhaps he did. A great soul is peculiarly sensitive to the spiritual influences of the age in which it lives, and of the world in which it finds itself. Indeed it is its mission to accept what is best in those influences, to assimilate them, to transform them, to make them its very own. And the greater the soul the greater are its obligations and the more fruitful the use that it makes of what it borrows. The Levant in the time of Christ was a whirlpool of conflicting and commingling beliefs. The building-up of great empires such as the Persian, the Macedonian, and the Roman, had at once denationalised and supernationalised religion; and many of the religious ideas which were current in the Judaeo-Hellenic world were of quasi-universal significance.

Foremost among these was the idea of the unity of all life and the consequent oneness of man with God. With this went the kindred idea of the duty of purifying the soul through the medium of conduct in general and of virtuous conduct in particular, the latter idea having found practical expression in the lives of the Essenes, some of whose communities Christ may well have visited. Both these ideas had come from India. They may have had other sources as well; but their Indian origin is indisputable, and India had set its own special stamp upon them. And both ideas are at the heart of Christ's teaching. In his conception of God as the loving Father of all man and all other living things he brings God very again.

Martin State of the State of

,١

o na. In his memorable saying, "I and my ather are one," he brings God nearer still.

"Closer is 'He than breathing, and hearer than hands and feet," Then he says to us, "Be ye perfect even as your father which is heaven is perfect," he sets before us the purification of the soul trength virtue as the end and aim of our lives, and he again probabilises the nearness of God--of the very perfection, the very finitude of God--to man. It is true that this sublime procept, at because it brings God very near to us, and because in doing it bids us aim at an unattainable ideal, has never been taken glously by Christendom. But its day is yet to come

India's Ancient Wisdom, the Antidote to Western Materialism

In concluding his article. Mr. Edmond Holmes says:-

"Ten years ago the civilisation of the West was Ten years ago the civilisation of the West was all appearance orderly, progressive, prosperous, and stable. Then came the tragedy of the Great var, which revealed the hollowness of our saterial prosperity and accelerated the process of a hitherto unsuspected decay. Now, after five ears of peace, Europe is a weltering chaos of ordicting aims and interests, a whirlpool of aligh desires, of angry passions, of dark suspicions, fieldous fears. Nation is set against nation, class party against party creed against gainst class, party against party, creed against reed, cause against cause. The whole social tructure is rocking as if in an earthquake; and its

ery foundations seem to be breaking up.

The catastrophe has been sudden and swift, ut the preparation for it has gone on for centuries.

The civilisation of the West is materialistic to the ore; and the Nemesis that waits on materialism, rith its inverted ideals, its false standard of alues, and its open encouragement of greed and affindulgence—a Nemesis which delays its coming il the materialistic civilization is at the zenith of its reatness is moral decadence, social disorder, and

onomic disaster.

"Why is the civilisation of the West materialistic, the core? Because the mind of the West has ver been able to realise the essential spirituality.

Nature and the consequent Unity—in the rinity of Man and Nature and God—of the Universal Life. It has exiled its God to the dreaming of the Supernatural; and in that phantasmal its God to the dreaming of the God have been applied to God. nd of the Supernatural; and in that phantasmal orld its God has become a phantom and is now ding away into nothingness. Bereft of God's dwelling spirit nature has become a complex of achinery, in which each of us—an automaton in sown being—is but a helpless atom in a whirling ass of steel. In such a world human conduct is at to be regulated by such maxims as "Each for maself and the devil take the hindmost," and "Let; eat and drink, for to-morrow we die". When see inverted ideals win general acceptance the masquent corruption of society becomes the masquent to find the antidote to that false illosophy we must turn for guidance to the

"If we are to find the antidote to that false illosophy we must turn for guidance to the specialt Wisdom' of India,—to the speculative silcophy of the Upanishads and the ethical philosophy of Buddha. To place God at the heart of the special philosophy of Buddha, To place God at the heart of the special philosophy of the Upanishads of man to merge in ideal oneness the spirit of man, the presence achievement of the Upanishads. The presence of Spiritual Evolution, as preached by addha, and preached again five centuries later Christ, is the practical embodiment of that Things conception. And it is for the gospet of spiritual evolution that the wall is waiting now.

\_\_\_\_**\*** 

Until the higher thought of the West is able to enter, with some measure of understanding and sympathy, into the ideas that dominate the Upanishads, it will continue to waver, as it has long done, between supernaturalism and materialism seeking rest and finding none,—finding none, because it does not see that the only rest which can refresh and revivify the soul is the inward peace which comes from the progressive realisation of our potential oneness with God, the peace which passeth understanding, the rest of infinite unrest." passeth understanding, the rest of infinite unrest.

#### Birth Control as an Unsolved Problem

We read in Current Opinion:--

For two generations the martyr-propagandists of the so-called "birth control" movement on both sides of the Atlantic have endured imprisonment and persecution as a result of their efforts to publish contraceptive information; and yet, if the publish contraceptive information; and yet, if the truth were told, one would have to admit, according to Morris Fishbein, Associate Editor of the Journal of the American Medical Association, that birth control is still an unsolved problem. In connection with this statement, Dr. Fishbein cites the presidential address, before the American Medical Association last June, in which Dr. William Allen Pusey devoted himself to the subject of the limitation of population,... "I particularly desire", he said, "that the mistaken impression should not go out that I mean to say that medicine now has any satisfactory program impression should not go out that I mean to say that medicine now has any satisfactory program for birth control. It has not"...Dr. Fishbein continues (in an article in the American Mercury: "The fact is that none of the students of the problem, not even the physicians, have ever perfected any method of birth control that is physiologically, psychologically and biologically sound in both principle and practice." "Of all the devices at present available, the most ancient and the most certain of all is that of simple continence ...."

Each of the chief advocates of birth control

Each of the chief advocates of birth control has some method which he or she considers the ideal; but the fact that Margaret Sanger, in America, and Dr. Marie Stopes, in England, do not agree should be sufficient evidence in itself that the ideal has not been reached.

The conclusion reached by Dr. Fishbein is that medical science, despite all the time and effort spent, is not yet satisfied with the achievements of its investigators in this field. Research workers are still seeking methods which are scientifically safe and psychologically satisfactory.

## A Million Words in a Square Inch

It will appear from the following passages extracted from Ourrent Opinion that diplomacy is going to be more effectively secretive and bypocritical and war more difficult than hitherto:

An invention tested by the United States Bureau an invention tested by the United States Bureau of standards has been perfected that will engrave letters so small that in the space of one square inch the inventor, Alfred McKwen, claims he could write eighty complete copies of the Bureau the inventor seat a sample of the

was with the following most has been provered by the writing of the Lord's prayers (fifty Six Words) on the above described alide has been measured and found to be 0.0016 inch wide by 0.0008 inch high. Test number T. W. L. 34.374."

These dimensions multiplied give a total area of 128 hundred millionths of a square inch or the 781.250th part of a space one inch wide by one inch deep. That is equal to the 78th part of a 10.000th part of a square inch, so that 78 prayers 4.368 words, could be accommodated where the two letters "L" on the page might be made to cross each other at right angles. What chance would the most inquisitive enemy secret service agent have of discovering a message so minutely engraved?

have of discovering a message so minutely engraved?

The inventor, according to the New York World, intends his efforts to perfect the process of microscopic engraving to be applied particularly to the transmission of secret documents or messages during war time. A suspected messenger could carry written communications of unlimited length engraved on the surface of a butter or hidden engraved on the surface of a button, or hidden in a tiny corner of his eye-glasses—perhaps covered by the attachment of the nose piece. It would be literally impossible for the keenest enemy officer, unless he were an expert micrographist and knew exactly where to look, to find a trace of the message that was passing right under his nose. Imagine a metal button composed of two parts soldered together. On the inside of one of those parts a message longer than the complete works of Shakespeare could be engraved. Or a message round complete than the complete than th messenger could carry the complete financial records of some secret transaction on space smaller than the eye of a needle.

Another use suggested by the inventor is the making of permanent records on some such material as the new rustless steel. These records would occupy such a small compass that whole volumes of valuable data could be kept in a small

safe deposit box.

## Splitting Seconds into a Billion Parts

Current Opinion records that.

"Professor Paul Heymans and his laboratory assistant, Nathaniel H. Frank, of the Massachusetts assistant, Nathaniel H. Frank, of the Massachusetts Institute of Technology, have succeeded in measuring intervals of time down to one billionth of a second and are confident of being able presently to split a second into a hundred billion parts. In accomplishing this extraordinary feat the two physicists employed a modification of a method devised by Dr. P. O. Pederson, of the University of Copenhagen, involving what are known as Lichtenberg Figures which manifest themselves when an electric wave is reflected from an when an electric wave is reflected from an electrode."

## Chemistry and Peace

This is a notable contribution to the mile Monthly by Mr. J. B. S. Haldane, Sir William Dunn Reader in Biochemis-Connecting University.

And the state of t

#### THE PREVENTION OF WAR

#### Mr. Haldane thinks.

"War will be prevented only by a scientific study of its causes such as has prevented most epidemic diseases. For many centuries people had guessed that epidemic diseases constituted a guessed that epidemic diseases constituted a punishment for human misconduct of some kind. They tried to prevent them by prayer and almsgiving. Christians gave up washing; Hindus iberated rats captured during plague epidemics. [Did Hindus ever do this? Ed., M. R.] Religious orders and priests of the church gave the most magnificent examples of self-sacrifice in times of pestilences. But that was not the way in which postilences can be prevented. Besides good intentions a special type of accurate thinking was needed. We have not yet made a scientific study of the causes of war and, until we do, may expect of the causes of war and, until we do, may expect more wars."

Mr. Haldane says that twenty-five different poisonous weapons were employed during the last great war, of which mustard gas or dichlorethyl sulphide caused more casualties to the British than all other chemical weapons put together.

Mr. Haldane's paper contains many other interesting things, but nothing as to how chemistry can be made to promote peace. So the caption chosen for his paper appears

to be a misfit.

## Religion as a Force in Modern Life

Mr. Reinhold Niebuhr writes in the same monthly:

"If religion is to be restored as a force in modern life, it must be able to guage the evil in modern life, it must be able to guage the evil in human life and yet maintain its faith in the spritual potentialities of human nature. It must be able to deal with the problems of economic and political life in the spirit of scientific realism and offer for their solution the dynamic of a faith that is incurably romantic. Nothing less than a transcendentally oriented religion is equal to this task, but it must be a religion which tearlesely faces the moral implications of its faith."

## Count Keyserling on Indian Music.

Count Hermann Keyserling is a wellknown German author. One of his works, Das Reisetagebuch eines Philosophen, is a comprehensive record of the impressions. forth by emotions, and thoughts called experiences in the Far East and North America during 1911 and 1912. An English translation of this "Travel Diary of a Philosopher" has been recently published in America. Dr. Kuno Francke, Professor Emeritus and honorary Curator of the Germanic Mes at Harvard University, has written an article.

this book in The Atlantic Monthly. Educated dus will find both the book and the cle very interesting and helpful, as it will ble them to understand what in Hinduism reals most to a cultured German author Keyserling.

Incidentally Dr. Francke writes :-

"It is a pity that Count Keyserling did not see is after the Gandhi Movement had stirred all sees of the nation to a new and unprecedented situal effort. The last days, however, of his lian account were devoted to a stay with the er great representative of modern Hindu culture bindranath Tagore. Of an evening spent at his and listening to native musicians, he says. Indian music is only another, richer, and fuller pression of Indian wisdom. He who wishes to derstand it must have realised his own self, must tow that the individual is only a fleeting tone the great world symphony, that everything longs together, that nothing can be isolated, and stevery objective existence is only the glimpse of noment in the current of mysterious ever-flowing. He must know that all phenomena are only reflection of the invisible Being, and that our demption lies in anchoring our consciousness this Being. Tagore himself impressed me as a sitor from that higher region. Never perhaps we I seen so much spirituality concentrated in a man form." Indian music is only another, richer, and fuller

## Count Keyserling on the Future

According to Dr. Francke,

The Hiudu ideal of individual perfection within given limit, Chinese belief in the harmony be-ween the moral and the physical order, Japanese emins for intellectual exploitation, American power f individual initiative—these, unsatisfactory as it such formulas are, may be said to constitute the mental harvest which Keyserling brought brought nek from his trip around the world."

The following are among the closing words of Count Keyserling's remarkable pook :

"We are coming to a broadening of the generally we are coming to a broadening of the generally human basis of our life such as was never known ledge, and at the same time to a deepening and intensifying of every individual racial tendency country unparalleled. While formerly there was the alternative, nationalism or cosmopolitanism, will henceforth be a mutual penetration of two. The different types of culture and belief two. The different types of culture and belief and come to respect each other as necessary complements of each other. The former "He or I" will more and more be transformed into a conscious complements of each other. The former "He or I" will more and more be transformed into a conscious and seliberate "We". And this will take place at the seliberate "We". And this will take place at the seliberate who is itself a connected whole. It is the world is itself a connected whole. It is the world is itself a connected whole. It is the world is itself a connected whole. It is the world is itself a connected whole. It is the world in the take will be the case in legal relations. These conscious realizations of internationalism, or their world world will be subjective side, the states of the world world world world will be subjective side, the states of the world world world world world will be subjective side, the states of the world ternational solidarity of Labour is daily becoming more powerful. On some day of grace all humani-ty will feel as one, in spite of all conflicts and contrasts

"To help in bringing about this blessed day and this better world—that, and not the Occidentalization of the rest of the globe, is the mission of the occidentals. It is the mission of the West to put into practice what the East, and especially India, has first understood as a theoretical command.

#### What is civilisation?

"What is civilisation?" asks the Forum. railroads, telegraphs, skyscrapers, and open plumbing? Is it the conquest of the air and of disease? Is it literature and art, philosophy and religion, the superlative excellence of the few, or the greatest

good of the greatest number?
"In this age of vast material progress, too many of us are prone to limit our definition of civilisation by the very prejudices born of our own particular type of culture. We are apt to regard civilisation in terms of our mechanistic achievements, and to look down pityingly from the altitude of our progress upon the backwardness of other times and peoples. To-day this attitude is being challenged by many writers, who bid us look to other cultures and see what we can learn from them. In the brilliant kaleidoscope of history many diverse civilisations have flashed and faded. Each one has contributed something to the great wealth of culture of which we of to-day are the heirs and beneficiaries."

#### A Scheme for the Medical Profession

Major-General Sir Gerard Giffard, I. M. S. (Retired), writes in The Asiatic Review:

I hold in my hand a document just received from Madras sent by the Raja of Panagal, the first Minister of the Madras Government. I have received it, from my old friend the Minister, with great pleasure because he has just carried out a scheme which I recommended to him before I left India last year. The scheme is based on the belief that the future of Medicine in India cannot be a future of Government Medical Servants. Although the medical graduates of Madras are few in number in proportion to the number of persons needing medical proportion to the number of persons needing medical help in the Presidency, many of them are unemployed. The medical graduates and also the unemployed. The medical graduates and also the L. M. P.'s (Sub-Assistant Surgeons grade), up to the L. M. P.'s (Sub-Assistant Surgeons grade), up to the present, crowd into the large towns where there are already too many doctors. They have to compete there with the Government servants who, being in charge of the Medical Institutions, and receiving a fixed salary, are easily able to obtain the greater part of the private practice. These private practitioners have usually spent all the money they can command on their education and so they cannot make a start in the rural districts. The Minister's scheme proposes to subsidize these men and to make a start in the rural districts. The minister is scheme proposes to subsidize these men and to supply them with a house for a certain number of years and with a free supply of medicines and apparatus. The subsidy will gradually districts thus leaving the doctors, at the end of a few mean to succeed or fail as private practitioners.

patients. I welcome this scheme as a small beginning towards the establishment of an independent medical profession, and I hope that, if the recommendations of the Lee Commission be also carried out, and the Professional chairs be no longer held by the Services, the handing over to an independent Medical Profession of the top and bottom may eventually lead to the growth throughout India of a self-reliant, self-respecting, independent Indian Medical Profession, no longer divided by educational barriers, but itself capable, in the future, of building up for India a position in the Scientific World to which its numbers and intelligence will entitle to which its numbers and intelligence will entitle

## Democracy in Islam

We read in an article on Democracy in Islam by Mr. Syud Hossain in The New Orient of New York :-

I claim for Islam that it alone among the religions of the world has provided a working basis for true democracy. It has reduced the principle of the brotherhood of man to terms of actuality—to practice and not many transfer in both months. and not merely profession—both socially and internationally. Go where you will in the Moslem world, from Morocco to China, from South Africa to Siberia, you will not find any barriers of race or color or caste dividing Moslem from Moslem. The Moslems of the world constitute one great family. No sense of strangeness keeps them apart; no artificial inequalities mar their social organization or intercourse.

or intercourse.

After a somewhat extensive study of democratic conditions and institutions in the West, I can still affirm that the reality of democracy, in a fundamental sense, has been better realized in Islam than in any other system. True, there have been flagrant spells of corruption and backsliding, and there are present today phases of self-betrayal in Moslem society. Moslems, indeed, have fallen because they fell away from Islam—alike from its truth and its tolerance. But even so, a marvelous fraternal spirit, transcending all barriers of race or country or colour, still animates the great country or colour, still animates the great brotherhood of Islam in a degree perhaps not discoverable in any other great community of men. Here, at any rate, we have a great example, and a great promise for the redemption of humanity. If Islam had done nothing else than eliminate, as it has incontestably done, the unconscionable barriers of racial antipathy and national exclusiveness from among one-fifth of the human race scattered over the surface of the globe, covering every land and clime, it must hold civilization its debtor.

Christianity, after two thousand years of evolution, has signally failed to this rital respect. The con-

Christianity, after two thousand years of evolution, has signally failed in this vital respect. The conception of a human brotherhood, a social communion, that would transcend geographical, racial or national boundaries seems to be equally unrealized in the other great religious systems of the world. It is Islam alone that rules out, in theory no less than in practice, the claims of race or nation, caste or colour, to break the unity or mar the harmony of the human family. And there can be so question that it is along that path the world will have to trayel to find its ultimate the state of the same of the same

also true that Islam has not solved the problem of political democracy; for though it has ruled out "the claims of race or nation, caste or colour", if not always in practice, at least in theory, it has not ruled out the claims of creed. All Muslims may be equal, but in Islamic theory, Muslims and non-Muslims are not equal politically or otherwise.

## Measuring Genius

Mr. William Douglas tells us in Chambers's Journal.

The world in general is content to regard genius as a phenomenon that appears at rare intervals in defiance of, rather than in accordance with, natural laws. The fact of genius, its choice of the medium in which it expresses itself, and the form of that expression, are unquestioningly accepted as inevitable and inexplicable. The reading-public, while it is eager to be amused or interested or thrilled, will not readily consent to think. So it prefers to look upon genius as something altogether miraculous, and loves such fine phrases as Wordsworth's 'light that never was on sea or land' and Carlyle's 'inspired gift of God'.

Most people are strangely gratified when there The world in general is content to regard genius

Most people are strangely gratified when there is striking contrast between the circumstances of genius and its performance. The greater the congenius and its performance. The greater the contrast, the greater the miracle. If a ploughman turn poet or a policeman paint pictures the world applauds the prodigy. It would be disappointed if Bacon proved to be Shakespeare. This trick of contrasting opposites is as old as history. David of Israel and Jack the Giant Killer are heroes because they were, comparatively speaking, pysmies. Drogenes steps from his tub into the temple of fame. The average man is narticularly delighted of fame. The average man is particularly delighted when the personality or history of a poet seems out of keeping with his poetry. He thinks of Chatterton as the 'marvellous boy' who starved in a garret. Marlowe is the tavern brawler who is killed in a drunken scuffle over a prostitute—by Will Shakespeare himself, if we are to believe Miss will Snakespeare himself, it we are to believe Aisse Clemence Dane, who certainly knows better. Milton writes Paredise Lost and Homer The Iliad, each after he is blind. Dr. Johnson is scrofulous, gluttonous, and a boor. Goldsmith is the inspired fool' who wrote like an angel but talked like poor Poll'. Shelley is an atheist, and Byron a black-grand.

Poll'. Shelley is an atheist, and Byron a black-guard.

Yet it is obvious that Shakespeare would have been no less a genius if he had been Lord Chancellor of England. Homer and Milton would not have written worse poetry even if they had had Argus's hundred eyes. Shelley, although he had turned Quaker, would still have 'dabbled his fingers in the day-fall, and littered the floor of heaven with his broken fancies'. Were Mr. Chesterton thin as an eel and Mr. Bernard Shaw gargantuan, their charm would be no less potent. The man in the street cannot be made to think so. Believing that the marvellous essential is rendered more marvellous by contrasting concomitant incessentials, he vellous by contrasting concomitant inessentials, he measures the first by its distance from the secondary if genius were not something above and beyond such accidentals; and he is encouraged in this false correlation of opposites by literary biographers.

Indicate the swallows as trustfully as he swallows as trustfully as he swallows medicines, their effects with the miraculous because he is ignorant to interedients.

But the man in the street has other thods of judging genius. Though he enjoys what is simple and easily intelligible—iritely true, the strongly emotional, the oriously clever, and the broadly humorous—the districts his preference because he he distrusts his preference because he spects simplicity.

simplicity of subject and expression is so often remarked as a mark of mediocrity that the worth work is frequently measured in inverse pro-

Men of Genius are believed to be wanting in senity.

The man of the world sometimes judges genius, ricularly poetic genius, by comparing its men-periodity with his own, flattering hinself considerably the process. By this method of calculation, the man of the world does not make the compari-tion in respect of originality, inventive power, in the properties of the state enthusiasm: that were too exhausting a method—and the result might not be so flattering to the self-esteem. The standard of his measurement recommon-sense, and he fondly misapplies Dryden's

Great wits are sure to madness near allied

And thin partitions do their bounds divide.

So he regards genius as a kind of mental disease,

and credits the weaknesses of the long-haired types,

and it is caricatures, to poets like Chaucer,

spenser, Shakespeare, Milton, and Wordsworth.

As a matter of fact, these, the greatest masters of laglish poetry, are characterised by a practical matter and commonsense that the man of the world making out bills of lading and the intervals of making out bills of lading and matterding to his duties as ambassador master. stitue intervals of making out bills of lading and strending to his duties as ambassador, master works, and member of Parliament for Kent. Speaker, was planning his Fueric Queene while he may recretary to the deputy-governor of Ireland. Successful actor-manager and merchant sating a certain Mr. Philip Rogers of Stratford for the sating a certain Mr. Philip Rogers of Stratford for the sating a certain Mr. Philip Rogers of Stratford for the sating and tempence about time he was writing Macbeth. It was while the was pressurably enough earning his living as was writing as the was writing as a second was prosaically enough, earning his living as a second with the wrote his Areonagitica "the chorimaster that he wrote his Arcopagition "the classic of spiritual and intellectual freedom its outbursts of shattering vituperation, its continuous scorn, its boundless power, and overgrant of the continuous scorn in all its keys of passion".

The provided and the second of the second of

Other methods of measuring genius have mentioned as follows:

measure the efficiency of manners, by passed measure the efficiency of manners, by passed repidity of production. They labour under illusion that poets produce their masteryies without effort. They love to read of poets winever blotted a line, who lisped in numbers for the numbers came. To such people he is no heave horn poet who scorns delights and lives laboric days whose conjus is an infinite capacity for taking days, whose genius is an infinite capacity for takin pains. Poeta nascitus non fit! He must be able toss off a sonnet with his 'night-cap' before ste

toss off a sonnet with his hight-cap points swoning into bed.

Gray's immortal elegy, which took eight yea to complete, is, on this basis of measurement, no poetry. But Cecil's saying of Sir Walter Raleig I know he can toil terribly.' is true of genius a every sphere of activity. Shakespear's knowleds is as wide as his range. He must have been a comnivorous resder, an observant and diligent at dent of men and affairs. Originality, imaginatio dent of men and affairs. Originality, imaginatio comprehensiveness of soul, sensibility to impresion, sincerity, sympathy, emotion, eloquence, just sense of proportion, and a delicate appreciation of musical sound, are some of the chief element of genius; but all are useless without that bound less energy of mind, that self-denying tenacity purpose, which exercises and cultivates them an transmutes capacity into imperishable work A few writers like Rousseau may learn more from men than from books, more by meditating on the own experiences than by meditating on the exper ences of others, but to produce work that wi quicken the intellect, stir the emotions, and fit the imagination they must not only think trul; feel deeply, and imagine nobly, they must to terribly.

A good measure of genius has been thus described by La Bruyere: 'Whenever,' he says, 'th perusal of a book elevates your mind and inspire you with noble and courageous sentiments, do no seek for any other measure to judge the work: the work is good and written by the hand of a master

## Mosques Open to All Worshippers of God

"Once a deputation from a Christian tribe waite upon our Holy Prophet Muhammad (may peace and the blessings of God be upon him). They wer having a discussion with him on doctrinal points. The argument grew long and it was their time to pray. They asked his permission to go out and say their prayers. He said there was no need to them to go out for they could pray in the Mosquewhere they were holding the discussion. So we know from the Holy Quran as well as from the Lite of the Holy Prophet, that the doors of Moslen Mosques are open to all those who want to wor ship God alone and that the Moslem Mosques are the centres of unity."—The Review of Religions. "Once a deputation from a Christian tribe waite

#### The Future of Africa.

"The future of Africa lies with the African, as this more particularly applies to the Central at Equatorial zone. With the exception of the lands surrounded by the mountain groups of Kilimanjaro, and Elgon, little of this is an white settlement. I think I am right in any the policy of the British Government was the

strength appeared to encouraging projects which have their object the creation of furopean-owned and managed plantations to replace agricultural industries which are already in existence or which are capable of being developed by the Africans themselves."

Africa is at last awakening from an age-lorg inertia and there is a slow but sure movement in

inertia, and there is a slow but sure movement in which one can already recognize the beginnings of a race-consciousness among millions of people who have up till now been regarded as the most back-ward of mankind."—R. St. Barbe Baker in The English Review.

#### The Future of Constantinople

According to Le Temps, Constantinople is a dying city. Its formerly busy harbor is deserted, banks will loan money only on exorbitant terms, big business houses are liquidating their affairs and closing their doors. Foreigners are leaving en masse, or—as in case of the Greeks and Armenians—are being expelled by the authorities; and even part of the Mussulman population is migrating to Anatolia in the hope of bettering its condition.

Constantinople suffered severally during the even

Constantinople suffered severely during the succession of wars that began with the Balkan conflict in 1912 and only ended with the defeat of the Greeks last year. A series of conflagrations, the ravages of which could not be repaired in the preravages of which could not be repaired in the prevailing unsettlement, has swept away more than one fifth of the city. Revolution and civil war have practically extinguished the Black Sea trade; and Constantinople, like Vienna, is suffering from the shrinkage of the territories of which it formerly was the commercial centre. Last of all, the departure of 300,000 Greeks and Armenians, like the expulsion of the Jews from Spain and the Huguenots from France, has prostrated important economic activities of the city. Meanwhile Constantinople's rivals are profiting by the distress of their old competitor Alexandria. Beirut, Pirzeus, and Saloniki are no longer simple satellites of the beloniki are no longer simple satellites of the metropolis on the Bosphorus. but are rapidly becoming independent trade-centres.

Notwithstanding this discouraging situation, however, correspondents point out that the causes of the present depression are political and transitory, while the return educations that the result of the present depression are political and transitory, while the return educations that her made Constant

while the natural advantage that has made Constantinople great—her strategic situation at a focus of and and sea routes—remains unaffected, and they confidently predict her ultimate revival.—The Living

Age.

## Europe and Internationalism.

Mr. Junnosuke Inouye, ex-minister of finance of Japan, writes in the Japan

Magazine :--

I was present at the meeting of the League of Nations Association held in Lyons, in which I made an address on the equal treatment of all the peoples in the world regardless of their nationalities. In the meeting I had the opportunity of personally seeing various people representing various countries. What I was heartly moved by on the occasion was hat the deek antertained by various peoples in the world that further and further receding from the office meeting of internationalism or that of the language of the language

and the state of t

inclined, to the idea of nationalism or that of nationalistic egoism. It is true that each of the representatives argued with dignity and impartiality, expressing quite fairly his own views superficially. However, I was able to find very easily the idea of nationalism and nationalistic egoism burning ablaze behind it.

It may be no wonder that nationalism has begun to prevail, because it may be the shortest cut for the European nations to resume the normal economic situation by consolidating themselves nation by nation or it may be the only means for a nation that they consolidate their national unison. in order to prevent themselves from other nations' contempt. At any rate, it cannot be overlooked that the idea of all the European nations is now inclined to nationalism. I don't know whether it is a deplorable or congratulative phenomenon, but, nevertheless, it is an undentable fact. In this way it can be safely said that the centre of the current of thought of the World is moving to nationalism from internationalism.

# A Message from Mahatma Gandhi to "The World Tomorrow"

"My study and experience of non-violence have proved to me that it is the greatest force in the world. It is the surest method of discovering truth and it is the quickest because there is no other. It and it is the quickest because there is no other. It works silently, almost imperceptibly, but none the less surely. It is the one constructive process of nature in the midst of incessant destruction going on about us. I hold it to be a superstition to believe that it can work only in private life. There is no department of life, public or private, to which that force cannot be applied. But this non-violence is impossible without complete self-effacement." is impossible without complete self-effacement.

#### Americans and the Red Indians of America

Is there any reason, asks the American Indian Defense Association, why the tuberculosis death-rate of the Navajo Indians should be ten times that of the registration area of the United States; why there should be twenty-five thousand cases among two hundred and ten thousand Indians; why their trachoma patients should be allowed to go blind in the presence of known methods of prevention? There are, of course, plenty of reasons. The American Indian is a charge that has sat very lightly on the Puritan conscience of America. The shortage of decent medical service among them is by no means the greatest of the ills the Indians have suffered at our hands. Neither will the rectification of these conditions make amends for the wiping out of their civilization. But nothing could do that, while immediate assistance will do something toward eliminating the most dealership aspects of the present. ating the most deplorable aspects of the present. Therefore the association is preparing to launch a comprehensive drive against the whole existing system of handling Indian affairs. The future may offer the Indian no alternative but what has confront-offer the reast a system of a similation. ed him in the past; extermination or assimilation. But even so, he is entitled in the present to the most humans treatment the 'superior' civilization can muster."—The New Republic.

## Mr. Bayel Zimand on Mahatma Gandhi.

No matter' what one may think of Gandhi's scenario program, of his idea that modern civilization is pernicious in its effects upon the individual of his belief that railways and hospitals, for the simple, are at best a necessary evil—Tolstoi and taskin preached such theories two generations back—it must be admitted that his method of non-include has not only contributed to the advance Miolence has not only contributed to the advance a self-cacrifice and self-respect in India, but has also had a far-reaching influence all over Asia.

What he asks of his countrymen is to adopt what he ages of his countrymen is to adopt non-violence for the purpose of regulating the relations between the different races and for the purpose of attaining Swarm (self-government). "This I wenture to place before India, not as a weapon of the weak, but of the strong."

Do you believe." I asked, "that your people will give up every kind of violent method in their struggle for Swara;"

I believe that the Indian people will gradually

I believe that the Indian people will gradually

"I believe that the Indian people will gradually come to "adopt the doctrine of non-violence," he replied. "All our ancient traditions, our epics, our lastory show that we are more ready to suffer than to inflict punishment on others."

He has never asked his people to eschew violence in their dealings with robbers or thieves, or with mations that may invade India. He has never presented that extreme form of non-violence, if the traditions has a presented that ancient message. Though his intellect has fully understood and grasped it, it has not as yet become part of his whole being. His intellect has fully understood and grasped it, it has not as yet become part of his whole being. His strength lies in asking people to do nothing that he has not tried repeatedly in his own life. But in order that they may be better able to protect themselves, they must learn to restrain themselves. The method of non-violence can never lead to loss of strength, but it alone will make it possible, if the nation wills it, to offer disciplined and concerted action in time of danger.

As he was talking. I seemed to hear again the

As he was talking. I seemed to hear again the voices of India, to see the stormy background of his pountry, to feel the innumerable sorrows of his people to scan the lofty passages of Indian scriptures, to experience the exalted deeds of his countrymen. I heard the triumphant music of the reborn mation. I heard the sacred tidings of peace

in the nation. I heard the sacred tidings of peace on earth and goodwill which Asia sends, once more, to the children of men.

And then the Mahatma summed up his message:

Lam fighting for nothing less than world peace."

For," said he, 'if the Indian movement is carried to increase on a non-violent basis, it will give a new matring to patriotism, and if I may so say, in all matrity, to life itself."—Survey Graphic. 

#### Science of Government

**Erou Science** Progress:

The question which is the best form of govern-The question which is the best form of government for the human race to adopt is really a ministry scientific question, requiring scientific modes of thought by man who have had experience it acts at the popular idea to day that the popular idea to day that the popular idea to day the popular idea to d

form just opinions on modern astronomy, physics, or medicine. As long as men imagine that him can be properly ruled by anateurs in the science and art of government, so long will they be hadly ruled—they may as well have their engineering or medical treatment done by similar people. It has been proved over and over again in scientific works on political economy that the creed commonly called Socialism is as impossible as the creed that two sides of a triangle are together less than the third side."

#### Progress

Concluding an analysis, in the Nineteenth Century, of the idea of Progress, Mr. G. H. Bonner writes that progress

"Is a kind of awakening, a gradual lifting up of the object of pursuit from the material to the mental, from the mental to the spiritual plane. The first effect of such an awakening is to produce chaos: the good which is at first pursued is not the good treat hour and partitive and good itself, but a partitive and personal good. And so the chaos of the world of to-day is not a cause for pessimism, but for rejoicing, for it is an infallible sign that the great awakening has begun. The throes of birth are upon the world, for the old order is changing. The darkness which is around us is the darkness of the very early morning, and from it will be born a day more beautiful than any

that has yet been.
"It is idle for the pessimist to moan of the wrath to come: Goodness, Truth and Beauty must inevitably prevail, for they are the foundations upon which both man and the universe are built. Some time and somewhere that ideal perfection of manhood which has existed in the world of the real from all eternity will blossom out in man. And it rests with himself whether the time be a

long or a short one.

Even now there are many signs that a new age is beginning. There is abroad a spirit of questioning, of dissatisfaction with established systems and institutions, of determination to arrive at truth. The very existence of all kinds of new sects and teachings, almost all purporting to have a panaces for every ill, is but another evidence of this discretization with this way as they are?" dissatisfaction with things as they are.'

## Translation and Original Creation

Mr. George Russell (A. E.), writing in the Irish Statesman, expresses the opinion that the work of the translator is even more difficult that the work of the creator.

"It is easy to us to find words to express our intimate feelings. But how hard it is to put words on the thoughts of another. When a man is himself exalted, the words which fly up to the brain seem to be brought by some affinity, a law of spiritual gravitation which acts as the power which attracts the filings to the magnet. There is a wift collaboration between thought and its symbols. We do not understand by what magic an idea works awiftly out of so many thousand symbols which fit it with a body. We find ourselves the ing so swiftly that the word seems to this

thought as the shadow the substance, there is hardly a second for conscious selection of phrase. Indeed, it may be said in most speech, and often in the finest writing, there is no conscious selection of phrase at all. The imagination of man is a despotic genie and words are its trembling slaves who wait obediently on it to mirror its lightest motions. But when a writer sets himself to translate, he has not this swift magic of the unconscious to aid him. Everything he does he must do deliberately with reference to an original. For him there can be no ecstasy of swift creation such as enabled Shelley to write the 'Prometheus Unbound' in a few weeks."

### Books and Magazines in Japan

The following items of information are compiled from The Japan Magazine:-

Women's magazines are very prosperous today. They sell far more than other periodicals. They are, therefore, able to pay handsomely their novel writers. They are headed by the *Fujo-kai* and the *Shufu-no-tomo*, each of which has a circulation of 300,000 a month. No other Japanese

circulation of 300,000 a month. No other Japanese periodicals outnumber them except some juvenile and popular magazines, such as the Kodan-Club.

The Shuju-no-tomo paid as much as 10,000 yen for Hasen (Shipwreck) by Mr. Masao Kume and the Fujo-kai paid similarly for the Shinju (New Jewel) by Mr. Kan. Kikuchi at the rate of 25 yen a sheet of copy paper. This created a precedent and the "Central Review" is said to have come to pay a similar rate.

As compared with Western countries, the reading public of Japan is very limited and is confined to a small circle, and a book that sells to the number of 5,000 copies is thought to be a success. Some vulgar books have sold over 10,000 copies, but this is an exception, such publications being taken little

account of in the literary world.

The prosperity of Juvenile Magazines.—Juvenile magazines in Japan are at the pinnacle of prosperity. At a bookstore, one will find tens of these magazines arranged before him, and he will be perplexed as

arranged before him, and he will be perpiezed as to which to choose.

There are several kinds of juvenile magazines. The first is for children of 2-6 years. Their contents are mostly coloured pictures with simple explanations. The second kind is for common school children with plenty of illustrations, and much more reading-matter, mainly fairy tales and popular songs. Besides, they collect freehand drawings from their subscribers. The third is for senior class children of common schools and junior class nupils of middle or girl's high schools, there senior class children of common schools and junior class pupils of middle or girl's nigh schools, there being separate publications for boys and girls. The reading-matter is somewhat more difficult than in the second kind, the space being occupied chiefly by juvenile detective stories, adventures and stories of heroes, while the girls' magazines contain sentimental stories for the most part. These juvenile magazines welcome contributions from their readers more than the rest, publishing on the last pages their compositions, popular songs and free-hand drawings, some of which receive prizes. The fourth kind of magazine is entirely for middle school and sital high school pupils. They are full of articles of magazine interest to these pupils. They give as a magazine to higher schools or former examina-

The state of the s

tion questions, to help their young readers pre-paring to undergo the entrance examinations for academies, the competition in which is particularly

severe in Japan.

Children's songs are very popular to-day and every juvenile magazine gives in each issue a few of these songs. Many pictures enrich these publications by them.

### Careers for Japanese Women

From the same magazine we gather the following facts about women's careers in Japan:--

A great many Japanese women work in business or professionally in every direction. These professional women are not confined simply to those, who work absolutely from necessity but even those who wish to provide against separation from their husbanes by death or to earn their marriage expens-

es themselves.

Typists have an occupation, which most girls are eager to take. The demand for them is increas-

ing rapidly.

Clerks have a position preferable to comparatively sober women. Everywhere in banks, mercantile houses and offices women clerks are at work; yet the demand is much on the increase.

Another important position filled by women is that of saleswomen.

The telephone girl has one of the oldest callings monopolized by the gentle sex.

monopolized by the gentle sex. In the educational field, positions as school teachers are popular and appropriate. They teach in primary and girls' high schools and academies. Midwives have had a privileged feminine occupation since olden times. One simply with experience of assisting at child-birth is not licensed as such to-day as in bygone days. There as such to-day as in bygone days. There are certain legal requirements demanded of them. They must be trained in maternity hospitals or offices of midwives and pass the license examination or must be trained in schools attached to certain hospitals, in order to qualify.

Nurses belong either to hospitals or nurses',

associations.

Hair-dressers have perhaps the most remunerative of women's occupations, while they socially rank low. This has been a monopoly of women from ancient times. Their husbands have been henpecked, serving their bread-winning wives like servants. There are about 150 styles of Japanese hair descriptor of which only observed are investigated. servants. There are about 130 styles of Japanese hair-dressing, of which only about 5 are in practical use to-day. There are a number of female hair-dressers' schools in Tokyo and Osaka, where the art of hair-dressing is taught for six months or a

Beauty-parlours also belong to the domain of women. This is quite a new occupation. They dress women and prepare their persons for weddings and other ceremonial occasions. The fee is 1-3 yen for beautifying the face and 5 yen for other attention. The capital needed is comparatively large but the income is better than that of the Japanese hair-dressers.

Japanese hair-dressers.
Flower-arrangement, the tea ceremony and
Japanese music are taught by those who hold
certificates granted by their masters, the inemoto
(the head-houses), after taking at least three years
lessons under them or their direct pupils.
Foreign music teachers are paid better than

the of manche masic, and get over 5 yen for saint for a leason to the profit house.

The teaching of needle-work has been an occupation of genteel women since old times.

cocapation of genteel women since old times.

Revisemaids have an occupation unpopular with women, for they have to work all day at comparatively small wages, and the work of spinning hands and waitresses is preferred. A new occupation has been created to fill the want, called "hashutsu-fu," in large cities. They are oven for engagement for certain fixed periods. They do the work of ordinary maids, and their regular daily wages are 150-2,00 yen for first class maids and 0.80-1.20 yen for assistant maids.

Waitresses of cafes have a position offered to good-locking girls of 16-20 years.

Models have a calling that did not exist before the Maiji era.

Manders have a calling that did not exist before the Meiji era.

Miss Nobuko Koda was the first independent teacher of western music in Japan.

The pioneer of women physicians in Japan was the daughter of kenzan Nonaka, a senior retainer of the Tosa clan in pre-Restoration days

Kinema-actresses have an occupation eagerly mucht after by "new women" of good appearance and physical beauty.

### The English-speaking Union and the Latin Union

We read in an article in the Century Magazine by Mr. Charles Edward Russell:-

Anglo-Saxon solidarity means another solidarity means the solidarity means another solidarity means the solidarity means another solidarity means the solidarity means another solidarity means an

#### Mr. Russell continues:—

Scorn of the Latin seems to glow in every stagish breast. For generations the idea has been wide-spread in England that Latin peoples are both decadent and dying. "Their day passed long ago," has been the accepted doctrine of the

decident and dying. "Their day passed long ago," the been the accepted doctrine of the Briglish school as year after year the English carnals have with manifest gusto repeated the brunest of the birth-rate in France. An American to whom recently an Englishman fervently advected the Anglo-American alliance suggested that its sure consequence would be the forming of a combination against it, and the world would therete made just another battle-ground.

What of it?" cried the Englishman "Great British and the United States together can lick the whole world!"

There is no doubt that this is the view of the matter generally taken in England and the sole ground apon which the alliance is urged as a masure of peace. Who could withstand the British fleet and the American army? But who withstand the perfectly drilled and perfectly studyed German and Austrian armies? said the matter the field of the war. Even upon the low regard of physical preponderance all such forestions are illusory. Giving full weight to the matter of passes of physical preponderance all such forestions are illusory. Giving full weight to the matter of ours the Latin outnumbers the Teaton.

As this will not be readily believed up to strong is habitual thinking to the contrary refer to the figures.

#### POPULATIONS IN ROUND NUMBERS

| Latin Group        |       |       |       |       |        |               |    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|----|
| France             |       |       |       | •••   | 41.2   | 00.00         | K) |
| Belgium            |       |       |       | ***   |        | 00.00         |    |
| Italy              |       |       |       | ••    | 38.5   | 00.00         | Ŏ  |
| <u>P</u> ortugal   | •••   |       |       |       | 6.0    | 00.00         | Ø  |
| Rumania            | ••    |       |       | • • • | 17.00  | 00,00         | 0  |
| Spain              | •••   |       |       | •••   |        | 00,00         |    |
| South America      | •••   |       | _     | •••   |        | 00,ויט        |    |
| Mexico and Cen     | itral | Am    | erica | •••   | 22,0   | 00,00         | 0  |
|                    |       | Total | !     | •••   | 216,00 | 00.00         | 0  |
| Teutonic Nations   |       |       |       |       |        | 20,00         | ٠  |
| Germany            | •••   |       |       | ••    | 60.00  | 00.00         | 0  |
| Austria            | •••   |       |       | ***   | 6.50   | 00,00         | Õ  |
|                    |       | Total | !     |       | 66.50  | 00,00         | 0  |
| Add Continental na | ation | s of  | Trute | onic  | kındre | ed:           | •  |
| <u>D</u> enmark    | •••   |       |       |       | 3,3    | 10,1101       | 0  |
| Norway             | •••   |       |       | •••   | 2,60   | NUU,UX        | 0  |
| Sweden             | •••   |       |       | •••   | 6,00   | )0,00         | Ò. |
| Netherlands        | •••   |       |       | •••   | 6.80   | <b>100,00</b> | 0  |
| Total of T         | cuto  | nio h | load  | on    |        |               | _  |
| the Cont           | ınen  | ŧ     |       |       | 85.20  | 0.000         | )  |
| If to this we add  | 1 G-1 | reat  | Brita | in    |        | .,            | -  |
| and its depend     | lenc  | ies:  |       |       | 70,00  | 0,000         | )  |

If to this again we can conceive of the Unite States being added, although the majority of people are not of even Anglo-Saxon origin the total becomes 260,000,000, but if the United Statis to be counted on that side, Japan must be counted on the other, which brings the anti-Angl Saxon-Teutonic alimement to 286,000,000. And we are going ahead with the blithe spirit indicate by the Englishman to court this unspeakable clamity, there would have to be added to the Lat strength Poland, Czechoslovakia, and Jugoslav at least.

... 155,200,000

Grand Total

strength Poland, Czechoslovakia, and Jugoslav at least.

Of course these divisions are political rath than ethnological: Walloons in Belgium, may bloods in South America 3000000, Germans Czechoslovakia, and many other mixtures composed the estimates, which are sufficiently appalling without these details. The chief thing is to not that numerically, at least, the Nordics, if the are without Russia, start with no such suprema as should breed over-confidence. Conceding the Bolivian navy will never be a deciding fact in the universal two-camp struggle to which seem to be heading, it is evident that the idea securing the world's peace by overawing it was Anglo-Saxons guns is chimerical. It is manifely not true that the Anglo-Saxon can with e and one hand tied behind his back beat up these peoples that he despises as "low foreignes It is equally manifest that if the world's peace to be maintained, other means must be far than the noisy furthering of racial combinations; antipathies. Because these methods lead not peace, but straight to certain war, and what it will be when it comes, we can gather foregoing figures. foregoing figures.

The question, on which side want

fight in case of a racial war has also occurred to Mr. Russell. So he writes:-

Some superficial support for the overawing theory of peace is found by adding to the Nordic strength the hordes of India. To anybody that has been in India this is a bitter jest. Nothing is needed for the final separation of India from the British Empire but a great foreign war. If the horder of India worse to take sides at all in such a hordes of India were to take sides at all in such a struggle, it would be on the side of England's foes, particularly after Amritsar

### America Growing Healthier, But India-?

Mr. Robert L. Duffus observes in the Century Magazine

The basis of human happiness is health. Now, it is probable that civilized man in the twentieth eentury is not only healthur than any other human being that ever lived, with the possible exception of a few happy-go-lucky savage tribes living in lands of plenty, but that he is the first civilized man who ever attained anything like a state of health.

The proof is in death and mortality rates. At the beginning of the century, in the United States registration area the death-rate was 176 a thousand, in 1921 it was 11.6, and though it rose to 126 during 1923, its general tendency is still downward. In New York City, the rate dropped from 2026 in 1898 to 1172 in 1923. Infant mortality in New York. City was reduced during the same period from 205 a thousand to 63. Death-rates are of course an average between extremes rates are, of course, an average between extremes In the cities of Mississippi in 1923 the rate was 103 a thousand, in the rural districts of Iowa 65 a thousand; among large groups of incurance policy-holders, 89 a thousand. As hygienic knowledge spreads, the average will naturally tend to approach the minimum. But even now medical science in the United States may be credited with saving at least half a million lives yearly that twenty-five years ago would have been lost.

The baby born in 1900 had a life expectation of about 49 years, now it may count on living with reasonable lick, seven years longer Certain diseases, as every one knows, have been almost wiped out. The death-rate from typhoid has been reduced nearly eighty per cent. Yellow fever, typhus, malaria, diabetes, the hookworm disease, diphtheria, and scarlet fever are wiped out or under control. Surgery of all descriptions has made remarkable advances. New drugs have been found which alloviate suffering and promote recovery, in fact, it may almost be said that a new medical chemistry has developed. More and more the treatment of disease is an exact science, with predictable results The baby born in 1900 had a life expectation of disease is an exact science, with predictable results. The modern physician is almost as far ahead of the practitioner of the eighties as the latter was shead of an Indian medicine-man. Good roads, the automobile, and modern methods of sanitary organi-'ation have made the new knowledge accessible even in remote regions.

What figures and facts has British-ruled India to adduce for comparison?

### What the West Requires?

The same writer observes in the same magazine

A civilization, to be healthy and significant, must be going somewhere. A nation, like an individual man, must look forward, or to all intents and appearances it ceases to live. The tragedy of our century is loss of faith, not in God, but in man. Humanity is in desperate need of a new synthesis which will give meaning to life. Until that boon is vouchsafed, our sparkling toys, increase though they may in number and in splendor, will not bring content. But the lack is hard to fill, for we require now not a Thomas Alva Edison, not a Henry Ford but Buddha, Confucius, Plato, some godiske philosopher able to take these scattered, glowing stones and rear them into a vast and laminant to a resing to heaven for and ward which all luminous tower, rising to heaven, toward which all men's eyes shall be turned.

### "White, but Black"

An anonymous writer contributes to the Century Maga: me an article with this caption, which begins thus

My eyes are light blue, my hair is light brown, my features are undenably Nordic, my skin is white, yet in my yens run a few drops of negro blood. Therefore in America, I am a negro.

My wife and daughter and I live on the outskirts of negro Harlem, in New York City My wife is of olive-brown skin with lustrous black hair. Others than my self have called her beautiful. When I saw her I thought instantly of a mantillaclad Castilian in some lovely old Spanish town.

After detailing various experiences of his and his wife's, in which the white man's racial prejudices, superstitions and unreason play a predominant part, he says in conclusion

Last year I spent several months in Europe. In London I was invited to luncheon by an author whose work is known wherever books are read He opened the door and hesitated then introduced himself. A puzzled frown wrinkled his face, when I told him my name.
"Pardon me" he said "but I expected from your

writings to see an elderly colored man Instead, you are a young white man.

I laughed as naturally as the circumstances

would permit, and assured him that though guilty of being young, I was innocent of being white-that I was a negro. His bewildered expression increased

as he asked "Do you mean to tell me they class non as a negro in America "

I assured him that I was so labeled "What damned fools Americans must be on the race question!" he exclaimed

In India, there are thousands of Brahmins and "untouchables" having exactly the same types of features and the same complexion; and the same kinds of morals and brains, but the former are "holy , the latter are "unclean", "untouchable," "unapproachable," "unshadowable"!

### Home Recreation.

Introducing the subject of Home Recreation, s. Milton P. Higgins, Past President of National Mrs. Milton P. Huggins, Past President of National Congress of Mothers and Parent-Teacher Associa-tions, stressed the need for recognizing that play is not merely for babies and small children but for the entire family group; that means of entertainment and social activities of a recreative nature must be taught parents so that the individual members of the family will be resourceful and capable of taking care of the lessure hours of the family

as a group as well as of their own individual needs.

The developing and planning of play rooms, play boxes, backyard playgrounds and children's corners are necessary in every home. The entire family must participate in the playing of games, parents playing with their children. Pleasant family must participate in the playing of games, parents playing with their children. Pleasant evening programs should be plained around the family fireside, with stories, singing and games, the family thus being cemented together in bonds of friendship. How can we help this plan? What activities can we suggest? How may we train the parents? Who can distribute the necessary information? These, Mrs. Higgins pointed out, are some of the questions which recreation workers must consider:—The Playground

### Imperial Preference

In the Contemporary Review for February

Sir Charles Mallet observes .-

"The proposal for preference is not a proposal for giving us equal treatment. It is frankly a proposal that we should tax our consumers, reduce our revenue—so far as revenue duties exist already—and prejudice our trade with foreign notions, in order to secure larger profits for certain Colonial interests. And at a present it is over to one grayer. in order to secure larger profits for certain Colonial interests. And at present it is open to one grave objection, that on both sides it is to some extent in the nature of a sham. So long as we decline to give the Dominions on their great natural products, bread and meat, wool, timber and hides. a Preference which must raise the cost of food and raw materials for our people, we are in fact, in Mr. Bruce's words, "dodging the isque," pretending to offer advantages which we do not really mean to offer advantages which we do not really mean to offer advantages as they on their side take every give. And so long as they on their side take every opportunity of imposing fresh tariffs against British manufactures, it is evident that they have no desire to facilitate imports of British goods which compete with their own."

Sir Charles disposes of several illusions in regard to the Preferences given by the Domi-

nions, and concludes :-

.....The whole scheme of Preference is based upon illusions, illusions of fact, of policy, of economics and most of all on the profound illusion flat anything less than unrestricted freedom in matters of taxation and in matters of trade can ever be acceptable to the English people."

# The Mandatory System after Five Years' Working

In the Contemporary Review Mr. John H. Harris examines the mandatory system as it has worked during five years and defends it thus:--

The most active element in the machinery is the Permanent Mandates Commission. It may be true that this body has disappointed some of the more extravagant hopes, in that it has not yet taken severely to task any Administration, called for the dismissal of any particular official, requested an enquive into the treatment of the inhabitants or recommended the revocation of any Mandate, but the members have proved themselves to be remarkably conscientious and painstaking. The remarkably conscientious and painstaking. The single task of reading reports from all the territories under their supervison is an exceedingly heavy one; in addition to this there is a continuous output of correspondence with Headquarters in Geneva. Once a year (now apparently to be twice a year), these Commissioners meet in Geneva or elsewhere to discuss the work and prepare reports for the Council or Assembly. The whole of this work is done without one penny prepare reports for the Council or Assembly. The whole of this work is done without one penny remuneration, beyond, of course, out-of-pocket expenses. All this means a large expenditure of physical and mental energy and represents without doubt, one of the most generous pieces of disinterested public service performed by the League; civilisation owes to every member of the Permanent Mandates Commission a debt it cannot easily repay.

"Those who may be inclined to be critical of

"Those who may be inclined to be critical of the effect of the Mandatory machinery would do well to reflect upon the very healthy control which is set up by the fact that each year the Mandatory powers submit to a pretty stiff cross-examination upon their stewardship—a procedure which might be adopted with no little advantage by the Colonial Powers with regard to those of their respective. Dependencies where there is no system respective Dependencies where there is no system of self-government. On the whole, the League of Nations may be justly proud of the success of the Mandatory system."

Just as in India, the system of "self-government" has given the people the power to exert "moral influence" on the Government, so the mandatory system has given the League of Nations the power to exert "moral influence" on the mandatory powers. Therefore, the success of the mandatory system is not greater, but seems to be rather less, than the success of "self-government" in India.

### Negro Race-Movements in America

The Rev. A. M. Chirgwin describes in the Contemporary Review Negro race-movements in America.

He starts with this bit of talk :--

"Why, you niggers have an easier time than I do", said a white storekeeper in Georgia to his black customer. "Yes", he replied, "so does Yo' logs." It is not an easier time that the ten million black customer of Audice are seeking but the black citizens of America are seeking but the aftainment of racial manhood. The negroes in the Southern States are Gemanding their place in the sun.

".....There are new ferments at work in their lives: they are beginning to organise, and through clearly marked schools of thought are giving expression to their emerging race consciousness. One group is openly hostile to the white man, another section stands for confidence man, and the man than a stands of the confidence man, and the section stands of the confidence man, and the section of the section stands for cordial co-operation, while a third school aims at forcing the white man to yield to the negro fair and equal treatment."

One of these schools is led by Dr W. E. B. DuBoys, editor of The Crisis, a monthly

journal for negro people with a circulation of upwards of 50,000.

He stands for the assertion of full negro rights. "He stands for the assertion of full negro rights, and affirms that his race has a worthy contribution to make to the world's life. He is out to remove the colour-har and all the disabilities that are associated with it. In a word, he found that the negroes are a segregated, servile caste, with restricted rights and privileges, and he claims for his race an open road to betterment."

### COMMENT AND CRITICISM

[This section is intended for the correction of inaccuracies, errors of fact, clearly erroneous views, misrepresentations, etc., in the original contributions, and editorials published in this Review or in other papers criticizing it. As various opinions may reasonably be held on the same subject, this section is not meant for the airing of such differences of opinion. As, owing to the kindness of our numerous contributors, we are always hard pressed for space, critics are requested to be good enough always to be brief and to see that whatever they write is strictly to the point. No criticism of reviews and notices of books will be published. Writers are requested not to exceed the limit of five hundred words.—Editor, "The Modern Review."]

# "Dravidian Origins and the Beginnings of Indian Civilization"

Dr. S. K. Chattern in the course of his article the Dravidian Origins and Beginnings of Indian Civilisation" published in the December number of the "Modern Review" thus observes in one place: "The Aryans in India burned their dead, their ancestors certainly did it in their primitive home, and we find their kinsmen (at least those who inherited the same culture and language with them) in Europe—the old Greeks, the Teutons and the Slavs and others doing the same thing" (p. 672). Cremation was certainly an old custom with the Aryans of India and Europe, but burial appears to be older still. I have fully discussed the subject in my forthcoming work "Rigycdic Culture" (in the metal and I make an arrival arrival arrival and I make an arrival the press) and I make no apology to your readers for making the following extracts from it—
"The following Rigredic mantras (X. 18, 10-13), as translated by Wilson, indicate the existence of

the custom of burial in early Rigvedic times —
Go to this thy mother-earth, the wide-spread
delightful earth; this viigin (earth is) as soft as wool to the liberal (worshipper); may she protect thee from the proximity of Nirriti.

Earth, rise above him; oppress him not, be attentive to him (and) comfortable; cover him up. Earth, as a mother covers her child with the skirt of her garment.

'May the earth heaped over him he light; may thousands of particles (of dust) envelope him. may these mansions dustif ghee (for him); may they every day be an asylum to him in this world.

'I heap up the earth around thee, placing (upon thee) this clod of earth; may I not be injured; may the Pitris sustain this thy monument withuna) may Yama make thee a dwelling here.'

Savana sava that the above menters were

Sayana says that the above mantras were ultimed at the time when, after the collection of the bones or ashes of the dead, they were put into an bones or ashes of the dead, they were put into an itin and buried in a grave; and in this opinion he is supported by the Asvalayana Grihya Sutra (iv. 5). This may have been a later custom for aught we know, and may be regarded as a relic of the ancient custom of burial which was being replaced by the custom of cremation, and also as a compromise between the two customs. It will be seen

大きない マール・ハーツ

that at the time of cremation, mantras were uttered with the object of sending the dead man to heaven. the dominion of Yama situated in the highest heaven. If he had already gone to heaven, why, very soon afterwards at the time of burying his ashes and hones, should he be asked again to "go to this thy mother-earth, the widespread delightful earth?" Would not such a procedure by incorporation and controllectory? The procedure be inconsistent and contradictory? The perusal of the original mantras thus leaves no doubt in the mind that they were in ancient times uttered at the time of hurial, otherwise, they would be quite meaningless. If it were at all possible for the dead corpse to suffer any pain, it must have suffered extreme agony at the time of its cremation, and the burnt hones or ashes would suffer no fur-ther pain or agony at the time of their burnal in a grave, after having been enclosed in an urn proyided with a lid, over which earth was heaped up. But the mantras become quite ensible when they are applied to the burial of a corpse. The dead body was still there, and the mourners could not as yet dissociate themselves from their feeling and belief that the dead man who had been quite alive a few hours ago could not feel any pain so soon afterwards. It was therefore, quite natural for them, while performing their last melancholy rites towards him to entertain tender feelings for him and address him as follows 'Go to this thy mother-earth, the widespread delightful earth' this virgin earth is as soft as woul. The Farth also is besought 'to oppress him not and 'to be attentive to him and comfortable and 'to cover him up as a mother covers her child with the skirt of her garment.' Then again it is prayed that the earth heaped over him may lie light. It is cert un that a monument or tumulus (Sthuna) was raised over the grave, and the Pitris were besought to sustain it and Yama to make thee a dwelling here. The last verse (mantra 14) of the above hymn is very currous: At the decline of the day they have placed me (in the grave) like the feathers of an arrow. I have restrained my declining voice as (they check) a horse with a bridle. What is the real significance, of this verse? Sayana is quite silent and I am not aware of any one throwing any light on it. That it was intended to be the soliloguy of the dead person just buried seems most probable. The

buried man seems to say to himself, after hearing all the prayers and wishes of the mourners: have placed me in the grave at the decline of day, when darkness is approaching; or, in a grave where day has declined, 1 e. which is dark. And you have placed me in a slanting (i. e. not fully-stretched on-length) posture, as feathers are tied slantingly to an arrow, and this posture is far from comfortable to me. But what do complaints now avail?

My voice is dumb'

"If the above interpretation be correct, then the mantras undoubtedly refer to the burial of a dead person, and not merely of his ashes or bones after person, and not merely of his ashes or bones after cremation. It is noteworthy that the dead man is not asked to go to Yama's world in the highest heaven where Yama, Varuna and the Pitris dwell in great happiness and enjoyment of bliss, nor to join his ancestors in that blessed region, but he is asked to go to Mother-earth, 'to widespread and delightful Earth' and to live in the mansion created for him, which, it is hoped, would prove to be 'an asylum to him in this world'. The Pitris are simply asked 'to sustain this thy monument' (sthuna), and Yama is besought 'to make thee a dwelling and Yama is besought to make thee a dwelling here. There is no question here of the dead man here'. There is no question here of the dead man enjoying any bliss for his good actions or suffering any pangs or punishment for his misdeeds. He is simply asked to rest there in peace probably till the end of Time, though from the supposed soliloguy of the dead man, an eternal peaceful sleep in a rather dark mansion under the ground was considered to be a far from ideal existence even for the dead." ...... (Chap X)

In the face of these evidences regarding the existence of the burial-custom in early Indo-Aryan society, it is indeed very bold to assert, as Dr. Chatterji has done, that "the burial customs are un-Aryan". The custom of cremating or burning the dead body must have followed that of burial, when the Fire-cult came to be firmly established. As Fire was supposed to carry the oblations consigned to it to the gods to whom they were offered, so the dead person was supposed to be translated to heaven by Fire consuming his remains, and speeding the "unborn portion" (Ajo bhaga) to the celestial regions in order to enable it to assume a new body there and live in happiness with the Gods and the Pitris. If Central Europe was the original cradle of the Aryans, it would be strange if the ancient Greeks the Romans, the Tentrang and the Slave had Greeks, the Romans, the Teutons and the Slavs had no burial custom prevailing among them, anterior to the custom of burning the dead. If no traces of the burnal custom be found among them, the natural inference would be that Central Europe was not their original cradle, and that they separated from the ancestors of the Indo-Aryans after the custom

of burning the dead had come into vogue.

Mr. Rakhaldas Bannerji has discovered at Mohenjo-Daro various strata in which "were found four
kinds of burnal—in kennel-like tombs (tholos burnal), in Terracotta chests containing the entire body (larnax burral) similar to those found at Adittanallur, besides what has been called jar burnal in which an unburnt bone was placed in a small jar inside a big one with food, drink and garments in small pots also placed inside; and urn burnal, with ashes and burnt bones, together with stone implements within urns. The other kinds of burial, without burning the body at all are found in the other burning the body at all, are found in the other strata—dating from the sub-neolithic stage to historical or post-Buddhic times." There is sohing to show in the Rigyeda that all these different kinds of burial were "un-Aryan." The following

inferences drawn by Dr. Chatterji are also unwar ranted: "The Mohon-jo-Daro and Harappa culture does not seem to be Aryan. The burial customs are distinctly un-Aryan; they show a deep-rooted difference in racial and cultural origins. When the half-pastoral and half-agricultural Aryan barbarians were invading and fighting in North Mesopotamia and then later were settling in Eastern Iran. Gandhara and the Punjab, the Mohen-jo-Daro and Harappa people were a flourishing community in the fertile valley of the lower Indus The Arvans came into India, and as we see from the Rigveda and other incia, and as we see from the Rigyeda and other literature, they expanded east into the Gauges valley and south-east into the Vidarbha country on the eastern side of the desert. It is strange that no Aryan States grew up in Sindh in the Vedic and Brahmana periods, that there was no early expansion of the Aryans southwards along the Indus. With regard to this last statement, Dr Chatteri will be surprised to learn that the Right and mention. will be surprised to learn that the Rigveda mentions an Aryan king, Bhavya or Svanaya as the powerful lord of Sindh (Sindhau adhi) who presented hundreds of fine-bred horses (for which ancient Sindh was famous), gold coins (nuskas) chariots with radhus (girls), cows bulls & to Risis (vide Rv. 1 126, 1-5) As regards, the expansion of the Aryans to the east or the south, it may be stated here that during Rigvedic times they never advanced beyond the upper courses of the Ganga and the Yamuna towards the east, as they could not do so on account of a physical barrier like a sea existing in that direction, nor southwards to the Deccan for very similar reasons. It is a pity that Western Vedic scholars, and their disciples in India have not taken note of unmistak. able evidences in the Rigveda of the existence of seas to the east and south of the l'unjab and of an extremely cold climate in that region during Rigvedic times, which go to prove its horry antiquity.

. ABINAS CHANDRA DAS. January 7, 1925.

### Dr. Chatterji's Reply

Dr. Das joins issue with me on the question of Dr. Das joins issue with me on the question of the racial affinity of the Mohen-jo-Daro and Harappe (as well as Adittanallur) peoples They appear to Mr. Rakhal Das Banerji and myself at having been non-Aryan and in all likeli hood Dravidian, while Dr. Das thinks they were Aryan. I pointed out that the distinctive Aryar and Indo-European practice for disposal of the dead was cremation, whereas at Mohen-jo-Darw we find the practice of interring the uncremated body either in a kennel-like tomb, or in a terra cotta larnax (a practice which obtained equally a Adittanallur), or of placing an unburnt bone Adittanallur), or of placing an unburnt bone within a jar; and the practice of burning the body and placing a burnt hone within an urn is found only in the latest stratum at Mohen-jo-Daro (2nc Century A. C.) I also mentioned that Aryan expansion in the direction of Sindh was arrested, and Aryans had to direct themselves to the cast and the south-east, and this fact can be well accounted for by the presence of a strong non-Aryan people being already settled in the south-west of the Panjab and in the lower valley of the Indus.

Dr. Das has taken pains to show at length tha interment was known to the Rigyeda Aryans. This is a point which I had not mentioned in my article and I now hasten to ery peccavi. But Dr. Da has been slaying a dead lion. What I insisted upon was that cremation was the common or cha

eristic method practised by the Aryans in India, cremation was also the normal custom among old Greeks and the Germanic tribes. It was monly practised by the Slavs and the Celts as l. This method of disposal of the dead places oldest Indo-European peoples of whom we know nething definite, namely the Aryans of the rveda and the Greeks of the Homene poems, in rp contrast with other peoples of antiquity— Experience, the Aerean Sea people, the Sumers, the Semites, and the peoples of Asia Minor, cording to the findings of Archaeology in Europe, Indo-Europeans in that continent simply exposed dead in the early Stone Age, in the late St re, this was followed by burial, and finally, in the onze Age, burning was the method practised f O Schrader. 'Reallexikon der Indo-Germanhen Altertumskunde', pp 76 ff. H. Hirt, 'Die do-Germanen' II pp 601 ff., 733-734). The discission of the Indo-Europeans did not take place orlier than the Bronze Age, for we see that the sne Indo-European word for bronze is found in alic (Latia ass), Germanic (Gothic at.) and Indoryan (Sanskrit ayas the word came to mean ron' in India). It cannot, of course, be proved eyond any doubt that the Indo-Europeans in ner undivided state outside India practised nly cremation. But indiging from the fact this practice (along with a number of other ocio-religious ideas and usages) was shared a common among the most widely-separated a common among the most widely-separated ndo-European peoples, the legitimate inference vould be that it was an inheritance from before he time of dispersion. The practice of larnax-purial, again, which is such a noteworthy thing in the culture sites of Mohen-jo-Daro and elsewhere. s nowhere mentioned in the extant documents of

old Indo-European peoples

The Rigyeda in the main is an Indian document, although it is quite probable that considerable portions of this collection were composed outside in the Indo-Iranian period, and some quite conceivably is even earlier. There of it quite conceivably is even earlier are strong traces of non-Aryan influences on the culture world of the Rigveda. Aryanisation of groups of original non-Aryan speakers seems to have started quite early, and it is not unlikely that methods of disposal of the dead other than by cremation were practised among some of the Aryanised non-Aryans. Similarly the custom of placing the dead on trees, which we find mentioned in a later Indo-Aryan document, the Mahabharata, was undoubtedly non-Aryan.

Dr. Das's discussion of Rigveda X. 18, 14, does not have much bearing on the question. He is 'not aware of any one throwing any light' on this verse. There

of any one throwing any light on this verse. There are some European scholars who have translated and have sought to throw light on it But apart from that, the verse has been explained in a perfectly satisfactory manner in the Brihaddevata. My respected friend Pandit Vidhusekhara Sastri of Sintiniketan, to whom I applied for information on this point, has very kindly looked up the passage me and obtained for me the reference to the Buladdevata\*. Rigveda X, 18, 14 reads—mam ahani 'svah parnam ira dadhuh: Praticim

taqrabha vacam asvam rasanaya yatha.

Brihaddevata, cd. Macdonell, Text. p. 80: Provious yathahan apahrty etaran tu. Ahahsu pitaro dadhur siy asaste 'naya' sisah : Ahahsu agamisu ca mam prayantam samajwayan.

the state of the s

Pandit Vidhusekhara translates L'andit Vidhusekhara translates as follows. Like a feather of an arrow, they (the Fathers, as in the previous verse) have placed me in the days which come towards or approach (i. e in future days). I have caught the word that comes towards (i.e the future word), even like a horse with the rein' Dr. Das's attempt to see a burial 'in a slanting i. e not fully stretched on length) posture,' to give him own words ones against the views of the present the views of the present the presen follows.

his own words, goes against the views of the pin-racarias, to say the least and does not throw any further light on the question

I should indeed be surprised if the words adhi Sindhau, in Riggeda I, 126 I were to mean 'in (the land of) Sindh' and not 'on the Sindhu or Indus river', pace Sayana We have adhi Gangayam, adha Yamunayam exactly in the same way to mean by the Ganges, by the Jumna' We would certainly expect Sindhusu if the people or the country were meant Is the use of Sindhu in the restricted sense

of the present-day Sindh tract older than the 7th Century A C' Sindhu meant all India, as the Iranian form Hindu and the old Chinese name Sin-tu or Hsin-tu would show One commonly linds in Sanskrit literature Sindhi-Sancira for the Sindh of the present day Sindh was certainly outside the pale of Arvan lands in the Brahmana period. Even in the early Buddhist Pali literature we do not find Smithn, or Samura, among the Sixteen Great States (Mahaymapadas) of Northern India. Aryan-sation of or Aryan settlement in Sindh seems to have been a comparatively late thing. And this lateness of Aryan settlement in Sindh (as much as of certain other tracts in Eastern and Southern Inda,) is clearly borne out by Baudhavana's munction (1, 1, 1, 13, 14) that Arvans who went there had to perform a sacrifice by way of penance

Avantayo nga-Magadhas Surastra Daksmapathah, uparrt-Sindhu-Sauvirah etc sankirna-yonayah. Arattan Karaskaran Pundian Sanyiran Vanga-Kalingan

Pranunan iti ca gatra punastomena yajeta

saria-prstaya va. Dr Das might have spared himself the trouble of bringing in Bhavya and the rest when Macdonell and Keith's l'edie Inder is so handy, to help us to bring in our paper, the necessary air of original

study if we chose to do it. study if we chose to do it.

Dr Das evidently is sceptical about 'Western Scholars' and their methods. He certainly will repudiate the appellation 'Western', if one were to apply it to the scholarship and the methods which have been displayed in his Rigiedic India, a work which will always remain famous in the history of modern research in India as having put forward in all seriousness the proposition (among others) that India was the home of a highly civilised Aryan people in the Pleistocene Age. Perhaps following the favourite way of indicating contrast, Dr. Aryan people in the Pleistocene Age Pernaps following the favourite way of indicating contrast, Dr. Das will call this other kind of scholarship and method of research 'Eastern' but as a native of the East I would protest against that For whatever label one might put on it, this anti-Western' type of scholarship is not the suits accommon these not very many sup is not entirely unknown in the west either and in fact. was quite common there not very many decades ago and a distinctive feature of this brand, whether in India or in Europe is its strong undercurrent of theological chauvinism, sweeping away the results of specialised study and investigation by the very daring and recklessness of its assertions and conclusions.

SCRITI KUMAR CHATTERJI. Calcutta University.

### TEMPEST

Half asleep on the shore you dreaded the voice of Tempest
When he thundered in your ears his "No."
You had said to each other that the store had its plenty,

the house had its comfort,
When suddenly grinding his flashing teeth
Tempest growled "No".

But I have made Tempest my comrade and left my shore, My ship tosses on the sea. I have trusted the Terrible, have filled my sails with his breath and my heart with his assurance that the shore is there.

He cries to me, "you are vagrant Even as I am myself,

Victory to you".

Things are shattered to pieces scattered by the wind,

The timid murmur in despair,
"The end of time has come"
Tempest cries, "Only that remains

which is utterly given away."

With trust in him I march forward,
I look not back

While the hoarded heap is swept away by flood.

My traveller's need is tuned with the tune of his loud laughter, it sings

"Away with lures of desire, with bonds that are fixed with the achievement that is past and hope that is idle.

Learn for your drum the dance time
of the reckless waves beating against rock,
Away with greed and fear
with tyranny's banner borne by slaves.

Come Divine Destruction
drive us away from the house
from safety's easy path,
Come with the flutter of your wings of death,
Spread upon the wind your cry "No".

No rest, no languor,

No load of feebleness weighing down the head.

Knock and break open the miser's door,

Scatter away the musty gloom of storage.

banish the self-distrust

that seeks a hole wherein to hide

and let your trumpet proclaim

in the wind

Your terrible cry, "No".

24 Oct. 1924. B. Aires.

### The Fatherhood of God

In an article on "The Mysticism of Jesus" contributed to the Century Magazine, Mary Austin writes :—

"Jesus saw God as no man before him. He saw God as the father, and man the veritable son; God stuff in man, He in us and we in Him"

That Jesus saw God as the father, is quite true; and it is one of his claims to eminence as a religious teacher. But that he saw God as no man before him, is not true. Dalman, in his work entitled *The Words of Jesus*, pp. 184—194, gives numerous examples of God being addressed as father in the pre-Christian sacred literature of the Jews, and observes.—

"Jesus adopted this term for God from the popular usage of his time.....The instances cited above also show the incorrectness of the idea that the relation of God to the individual was not set forth until the New Testament revelation .....It was therefore nothing novel when the fatherly relation of God was also applied within the Jewish community to the individual."

Nor was the idea of the fatherhood of God a conception peculiar to the Jews. In the sacred books of the Hindus, the fatherly relation of God was recognised centuries before the birth of Christ. In the Rig-Veda, 10 82. 3., we read, "Yo nah pita janita sa vidhata"—"He who is our father and progenitor is the Ordainer". In the white Yajur-Veda, 37. 20., we read, "pita no'si", "thou art our father". There are many such other passages, which we need not quote.

As for "God stuff in man, He in us and we in Him", it is a pre-Christian Upanishadic doctrine. In lact, when Mary Austin writes, "If Jesus said, love your neighbour as yourself, he meant not in a Jewish shopkeeping fashion, measure for measure, not even as one of yourselves, but in the sense of being yourself, undivided part of the spirit made manifest as men, mankind", she unconsciously gives a sort of paraphrase of the Vedantic doctrine, "tat tvam asi", "thou art That", which has been thus expounded by Professor Deussen in his Philosophy of the Vedanta:

"The Gospels fix quite correctly as the highest law of morality: Love your neighbour as thyself. But why should I do so, since by the order of nature I feel pun and pleasure only in myself, not in my neighbour? The answer is not in our Bible,

MANAGE CO. THE WAR

but it is in the Veda. as in the great formula, "tat toam asi." which gives in three words metaphysics and morals all together. You shall love your neighbour as yourselves because you are your neighbour, and mere illusion makes you believe that your neighbour is something different from yourselves".

It is true that the Jews thought of God as specially the father of the Israelites but Jesus also had that sort of Inditation, as Mary Austin herself tacitly admits when she writes.—

"..he [Jesus] was a Jew and a small-town man ...He had no books but the law and the prophets; no words, no figures, no illustrative anecdotes that were not small-town in shape and Jewish in color. He was as much bound by these things in the transmission of his message as telegraphy is bound by dots and dashes."

This view is supported by Pfleiderer, Primitive Christianity, vol ii, pp 419-420, when, in speaking of "the traditional assumption that Jesus had separated the hoped-for Reign of God from any close connection with the Jewish people and had thought of it as destined for all men," that author observes:

"That is directly contradicted by the dialogue of Jesus with the Syrophornician woman, in which He declared that He was only sent to the lost sheep of the house of Israel, and that it was not right to take the bread which was meant for the children of the house and give it to the dogs (heathen) (Matt. xv. 24 ff). So, too, He commanded His disciples not to go into the "way of the Gentiles," nor to enter any city of the Synaritans but only to the lost sheep of Israel (Mitt. x5). He never sought out the Gentiles, only when they came to him unsought and asked his help did He by way of exception, answer their earnest petitions, as in the cases of the Syrophoenician woman and the centurion of Capernaum... The passage about the Son of Man judging all the nations (Matt. xxv. 31f.) does not come from Jesus but from the ecdesistical Evangelist, as does the saving about preaching the gospel in the whole world (Matt. xxiv. 14) and the command to baptize all nations (xxiii.18f.), the origin of which from the later convictions of the Church is betrayed by the Trinitarian formula."

# 'The Ancient and Recognised Right of Self-Government"

The preamble to "The Commonwealth of India Bill", drafted by Dr. Annie Besant and her co-workers contains the words, "whereas it is the desire of the Indian people to exercise anew the ancient and recognised

right of self-government, enjoyed by their ancestors from time immemorial," etc. In commenting on these words in the Bill, The Indian Social Reformer of January 24 writes :-

"By way of introduction, we may say we do not like the assertion in the preamble that the ancestors of the Indian people enjoyed the ancient and recognised right of self-government from time immemorial. Local self-government of a more or less complete kind they certainly enjoyed up to the British period; but they never enjoyed the right of self-government, which does not, of course, mean government by an indigenous autocrate signs as the Indian States enjoy even to-day such as the Indian States enjoy even to-day. Such a gross historical inaccuracy is scarcely the most auspicious beginning for Indian self-government."

Our information is that it is not "a gross historical inaccuracy" to assert that the ancestors of the Indian people enjoyed the ancient and recognised right of self-government from time immemorial From the year 1907, in which this Review was founded, it has been trying to obtain and spread information regarding forms of government prevalent in India in the past and the rights, if any, possessed by the people.

In March 1907, in an article written by the late Sister Nivedita and ourselves, it was said on the basis of information then available that "India has been from ancient times immensely more skilled in the mode and habit of democratic self-government than England has ever cared to know or believe".

In June, 1907, we quoted the following sentences, among others, from an article on oriental research in the Times of India by Sir R. G. Bhandarkar

"The Indian Aryans had, like their European brethren, the rudiments of free political institutions ..... And actually the existence of aristocratic republics is alluded to in Buddhist Palı books.

In the same issue (June, 1907) we wrote: Mr. Vincent A. Smith also says in The Early

History of India. The Punjab Eastern Rajputana, and Malwa for the most part were in possession of tribes or clans living under republican institutions.......The reader may remember that in Alexander's time these regions were similarly occupied by autonomons tribes, then called the Malloi, Kathaioi. and so forth." (p. 250, second edition).

In April, 1908, appeared an article on "The Popular Assembly in Ancient India" in monarchies by Dr. Abinaschandra Das. It gave some idea of a kind of limited monarchy.

In August and September, 1910, we published many Notes on self-rule in the East. We quoted from Dr. Hoernle's presidential

address at the Asiatic Society of Bengal, delivered in 1898, passages stating that Mahavira, the "founder" of Jainism, was born in a State which was an oligarchic republic. We quoted also various passages from The Early History of India by Vincent Smith (second edition), pp. 25, 67, 270, 271, referring to, or descriptive of, various republics in India We gave some long extracts from Buddhist India by Dr. Rhys Davids. We may repeat a few sentences from it here

absorption of these domains, and also of the republics, into the neighboring kingdoms, was already in force The evidence at present available is not an torce The evidence at present available is not sufficient to give us an exact idea either of the extent of country or of the number of population under the one or the other form of Government. Nor has any attempt been so far made to trace the history of political institutions in India before the rise of Buddhism. We can do no more, then the rise of Buddhism. then, than state the fact-most interesting from the comparative point of view—that the earliest Buddhist records reveal the survival, side by side with more or less powerful monarches, of republics with either complete or modified

independence
"It is significant that this important factor in the social condition of India in the sixth and seventh centuries BC. has remained hitherto unnoticed by scholars either in Europe or in India They have relied for their information about the Indian peoples too exclusively on the Brahmin books, and these, partly because of the natural antipathy felt by the priests towards the free republics, partly because of the latter date of most of the extant priestly literature and especially of the law books, ignore the real facts. They convey the impression that the only recognised, and in fact universally prevalent form of Government was that of kings under the guidance and tutelage of priests But the Buddhist records, amply confirmed in these respects by the somewhat later Jain ones, leave no doubt upon the point."

We reproduced in the notes referred to above some passages from Dr Leitner's Indegenous Elements of Self-Government in India, published in the last century

The conclusion reached by us in 1910

was stated as follows -

"The extracts from various authors given above show that republics existed in India, that they existed at least as early as the days of Buddha and Mahavira (sixth century B. C) and as late as the reign of Samudra Gupta (fourth century A. C.) and that they were situated in the extensive tract of country stretching from the Panjab to Bihar and From Nepal to the southern boiders of the Central Provinces. So the republican form of Government in ancient India had a duration of at least one thousand years. We do not know of any other country, ancient or modern, where democracy has prevailed for a longer period. In ancient Italy the republic of Rome lasted for five hundred years. In ancient Greece the republic of Athens lested for a longer of Athens lested for a longer. ancient Greece the republic of Athens lasted for a little more than three hundred years. And these

countries, which in ancient times were dotted over with small republics, are certainly not as extensive as the parts of India which in olden days could boast of many republics. As for achievements, the history of these Indian republics is two little known to enable us to say anything positive on the subject. But we suppose, the fact that they gave to the world a Buddha and a Mahavira will not even in these lings and materialistic days be not even in these jingo and materialistic days be considered unworthy of being blazoned in letters of gold in the pages of history."

As to popular rights and checks on kingly power in monarchies, we were privileged to publish in 1912 some results of the special study made by Mr K. P. Jayaswal to find out what constitutional progress, if any, Ancient Indians had achieved. "A connected paper," Indians had achieved. writes Mr. Jayaswal in the preface to his recently published great work Hindu Polity, was read to the Hindi Literary Conference in 1912 and its translation published in the Modern Review, 1913, under the title 'An Introduction to Hindu Polity.' Before the publication of the Introduction there had been no work in any modern language on the subject."

It is not necessary for us to enumerate exhaustively all the notes and articles on selfgovernment in ancient India published in this Review, but we should state that, as mentioned in the preface to Hindu Polity, we had the honour to publish Mr Jayaswal's paper on Paura Janapada in April, 1920.

Our object in writing this note is to show that so far as this journal is concerned it has tried to make available to the public the results of the researches of scholars on the subject of self-government in ancient India, as periodicals are dipped into more often than learned brochures and treatises. The remarks quoted from the Indian Social Reformer at the beginning of this note show what little success has attended our efforts.

It goes without saying that scholarly works are entitled to greater attention than popular monthlies. It is hoped, therefore, that Mr. Jayaswal's Hindu Polity will be studied particularly by those who do not believe that the ancient Hindus enjoyed and exercised the right of self-government in their monarchies and republics. If this book does not convince them in the main, they will do a service both to the author and the public by stating definitely why they think our ancestors had not made any constitutional progress as self-governing free men. This is not to claim that our ancestors never lived under tyrants. They did, like all other peoples, in some period of history or other. What Mr. will sewal contends is that Hindu polity, under monarchies and republics, "had a free career of at least thirty centuries of historycareer longer than that of all the politics known to history".

The topics discussed in Hindu Polity are: (1) The Sovereign Assembly of the Vedic

times,
(2) The Judicial Assembly of the Vedic times,
(3) Hindu Republics (1000 B.C. to 600 A.C.),
(4) Hindu Kingship (from the Vedic times to

(4) Hindu Kingship (from the vent times w 600 A.C.).

(5) The Janapada or Realm Diet, and the Paura Assembly of the capital (600 B.C.—600 A.C.).

(6) The Council of Ministers under Hinda Monarchy (1000 B.C.—600 A.C.).

(7) Judiciary under Hindu Monarchy (700 B.C.,—600 A.C.).

(8) Taxation (1000 B.C.—600 A.C.).

(9) The Hindu Imperial Systems (1000 B.C.—

(6) The Hindu Imperial Systems (1000 B.C.— 600 A C), and

(10) Decay and Revival of Hindu Constitutional Traditions (650 A.C.—1650 A.C.)

The book shows that the Hindu race has experimented in great and various systems of State and political machinery.

The number of republics discussed in the book is eighty-one. Many of them were small States, but some were large and powerful.

Incidentally our countrymen may be reminded here that as they have entrusted a committee with the work of drawing up a scheme of Swaraj, it would be profitable for them to explore all the methods and machinery of administration described in Hindu Polity. For, perhaps there may be some detailed in that book which are more suited to Indian conditions than Western devices.

### Conquest and Sense of Justice among the Ancient Hindus

In continuation of our Note on "Excuses for Usurpers and Exploiters" in the last issue, we may be permitted to make the following extract from Hindu Polity, Part II, pp. 190-191 :-

"Laws of war and conquest were incorporated into the Civil Law as one of its limbs. So much, so that the question of conquest was often discussed from the point of view of Municipal law, the standard being the standard of the morality of law, If a State was conquered, its government was to be re-entrusted into the hands of the old ruling house. This was what the Manava Dharma-Sastra house. This was what the Manava Dharms-Sattalaid down after an experience of a nearly all-India, one-king empire, extending from see to sea, from Madras to the Hindu-Kush. It was based on the analogy of the legal theory of legitimacy. It was not a mere theory which was once preached as a pious opinion and then forgotten. It was largely followed from the 4th to the 10th cantury A.C. In the Allahabad pillar inactivities of the great conqueror Samudra Gupta at the

17.5

Interest Carta dynasty we find the same principle that House Laidess records the same practice. The street Ruhammadan writer bears witness to the street Ruhammadan writer bears witness to the street they wage with the neighbouring tennest are not usually undertaken with a view to the street they wage with the adjoining dominions that a prince makes himself master of some street of the royal family, (1851 A.C.—Account the Marchant Sulaiman recorded by Abu Zaid, the 1718) by the Abbe Renaudot). In the age of Hindu Rationalism which formed the palmiest lays of Hindu history, the theory existed in the distribution attitude to foreign politics. Arrian drawing their Merasthenes records in his Indika (ix):—

"Sense of justice, they (Hindus) say, prevented any Indian king from attempting conquest beyond the limits of India."

Only such a theory would explain the great fact that although Chandragupta's was "the mightiest throne then existing in the world" (Rhys Davids) and so it remained under his two successions, and that although the Maurya emperors found their next-door neighbour, the Seleucid mapire, weak and crumbling, yet no inclination was exhibited to go beyond the Hindu-Kush, the natural frontier of the India of those days.

### The Brahmo Samaj and the Swaraj Movement

Forward has published an abridged report of a speech of Mr. Bipin Chandra Pal, in which he explained the contributions of the carly Brahmo-Samaj towards the development of national consciousness in this country.

The seed of the present-day movement for national freedom, known as the Swaraj movement, Si, Pal said, was shown for the first time in the said of Bengal by the stalwarts of the early Brahmothana movement, such as Raja Ram Mohan Roy, Raharshi Debendranath Tagore, Keshab Chandra See, Raj Narayan Bose and Sivanath Sastri. Each of the said worked in his own field in his own way to evoke and nurture the spirit of freedom in its different aspects and their joint services resulted in tarning the national mind to seek and appreciate the weath and beauty of the religion and philosophic which had been handed down to the Indian second by their forefathers.

Swaraj' in its crudest sense is generally undersided to stand for the complete elimination of the Raifah Raj from the administration of the country. The Ram Mohan Roy, some hundred years ago, the religion to the ultimate political consummation of mile it this negative term.

Inharthi Debendranath Tagore drew the attention of the Raifah educated countrymen to the sublimity is a Ray in digenous culture and civilisation in Ray Indian to Christianity. He was really speaking the stater of modern patriotism in Bengal and the feeling of pride which now throbs in every thing heart of this country is to be traced to his seathers.

Chandra Sen's services in the foreign

Chandra Sen's services in the foreign tries his preachings and propaganda enabled

the world to assess the culture and civilization of this country at their true worth and thus gave a strong fillip to the patrictism and national pride of the children of the soil.

Raj Narayan Bose anticipated Bankim Chamdra's idea of the need of organisation and sacrifice as reflected in the Ananda Math. The necessity for reasoned non-co-operation with the government machinery and civil disobedience was felt long ago by Pandit Sivanath Sastri and the young band of workers who followed his lead.

workers who followed his lead.

Concluding, the speaker said that the ideal of Swaraj was indissolubly connected with the ideal with which the Brahmo Samaj was started. Political emancipation of the country was an essential condition for the realisation of the Truth by the people. Slavery stood in the way of the nation rising to its fullest stature. Poverty and its rising to its fullest stature. Poverty and its attendant evils were the direct outcome of political servitude. The ill-nourished, short-lived, cringing individual could not convey the idea of the Eternal Beauty of God after whose image he has been created. Swarai was, therefore, a spiritual necessity with the Indian people according to their religious philosophy. The pioneers of the Brahmo Samaj, which was primarily a religious movement, therefore, worked heart and soul to evoke a longing for Swaraj as part and parcel of their religious mission.

### British Propaganda in America

Some time ago the following paragraphs appeared in The New York Times:

Otto Rothfeld, for many years a member of the Indian Civil Service, who has come to the United Indian Civil Service, who has come to the United States to lecture, expressed confidence in an interview with a reporter for *The Times* yesterday, that discontent with British rule in India would die out as the result of the policy of conciliation and cooperation adopted by the British. Mr. Rothfeld believes that the British reform scheme will succeed, and that the majority of the Indian people desire to remain in the empire. Sympathizing with their hope to obtain greater Indian control of the Government of India, provided safe-guards were established against too sudden transitions, he stated established against too sudden transitions, he stated his belief that India would gradually take her place in the British Empire with its other com-

ponent parts.
Mr. Rothfeld, throughout his career in India Mr. Rothfeld, throughout his career in India has advocated liberal views similar to those which in the last three years have been embodied in the reform scheme. He was head of a district for many years, and during the last three years has been a member of the first Legislative Council in Bombay under the reform scheme. His last post in India was head of the Cooperative Department in Bombay. He is now on leave, preparatory to retiring. Besides lecturing in this country, he is a representative of the London book-distributing firm of Simpkin, Marshall, Hamilton & Kent. He is a graduate of Oxford, a Fellow of the London Geographical Society and a former President of the Anthropological Society in Bombay.

May we enquire, who paid the expenses Rothfold's lecture tour in of Mr. Otto America, himself or the British Government in India?

He spoke of "the policy of conciliation

and ecoperation adopted by the British". Indian epinion would characterise the policy exactly in the opposite way. We have no space either to quote in full what he said in response to the questions put to him by the reporter or to expose the half truths and untruths which he uttered. But the reader will be able to judge of his glozing from the following extract.

"It is essential to realize the background against which political discontent has arisen and become visible. The primary fact, I think, is that in the last twenty-five years India has altered roughly as much as Europe did from the middle of the thirteenth to the middle of the fifteenth century. It has passed in twenty-five years from medievalism to something of a remaissance or modernism. The transition has been complicated by the fact that, unlike the change to the renaissance in Europe it was not confined mainly to the things of the spirit but had also to face added complexities of industrialism and capitalism. The economic change from a system of handicrafts to the full force of a capitalist industrial system has been even greater than that introduced in Europe by the influx of gold after the discovery of America.

"In those twenty-five years, therefore, the Indian has seen many of his cherished social institutions swept away or modified and the whole social fabric disturbed by new economic conditions. The marriage system has largely altered, the old joint family has almost disappeared, artisans have abandaned the mileges the overarship of lead has doned the villages, the ownership of land has passed to a large extent into the hands of business men, and the cities have become congested and unwholesome. Above all, in twenty-five years prices have risen to at least four or five times as much as they were. All this of course creates unhappiness and mental unrest."

It is true that prices have risen at least four or five times, but it is not true that the old joint family system has almost disappeared, or that India has felt "the full force of a capitalist industrial system". But the most surprising falsehood which Mr. Rothfeld uttered is contained in the second of the two sentences quoted below:-

"Gandhi's main principle was a revolt against capitalism and industrialism. To him the British Government was satanic simply because it supported or tolerated factories and banks."

It was a deliberate perversion of the truth to suggest that there was no political reason for Mr. Gandhi to call the British Government "Satanic" and to say that the reason why he called it "Satanic" was solely or even partly economic.

### The Dayananda Centenary

The celebration with befitting splendour the centenary of the birth of Swami developed teminds one afresh of the perso-

nality of that great religious reformer and the services rendered by him to

country.

He is known and will be known principally as the founder of the Arya Samaj. And as the Arya Samaj has been directly and indirectly the means of rejuvenating to some extent the Hindu community in the Panjab, the United Provinces and other regions of upper and northern India, he is looked upon generally as a great benefactor of Hindu India. But his services to Hindu India are themselves sufficient to show that he was a regenerator of India as a whole. A chain is as weak as its weakest link. A nation is as weak as the weakest community included in it. So whoever contributes to make a weak community strong, really thereby makes the whole nation strong. The Swami had a remarkable virile personality. And he has infused his virility into the Arya Samaj, making that body full of selfconfidence, making its members feel that they can, if they will, accomplish whatever they set their hands to in any part of the globe.

The Tribune of Lahore rightly ob-

serves :-

"The Swami is a rare instance of a primarily religious reformer who placed the political and material well-being of his people almost on the same level with their spiritual well-being. He laid same level with their spiritual well-being. He laid great emphasis on love of country and was among the first in this generation in India to demonstrate the value and usefulness of organisation as an instrument of national regeneration. He was equally clear and equally insistent on the paramount necessity of the people realising their political rights as well as their political obligations, both of which he detailed at great length in his famous work. Satyartha Prakash. Secondly, he was the first Indian on this side of India to realize the supreme importance both of the education and emancination. necessity of a common language. Lastly in the sphere of social institutions he was strong and unequivocal in his condemnation both of early marriage and of the treatment meted out to widows in many Hindu families. The most enduring of his contributions in this subtract however was the his contributions in this sphere, however, was the emphasis he laid on the paramount necessity of putting an end to the institution of depressed classes. Here, as elsewhere, here prehaps more than anywhere else, he was a true pioneer, and of his many titles to immortality perhaps the greatest is the imperishable service he rendered to his country and people by drawing pointed attention to this plague-spot in the Hindu social system."

Saying and Doing Frederick the Great is reported to have said once upon a time that there was They were free to say what they liked it he was free to do what he liked. It is he was that when it was on one occasion toght to his notice that a certain person been saying very uncomplimentary things what him, he simply observed drily: "How many soldiers has he behind his back?"

There is no such understanding between the British Government and the people of india as there was between Frederick the treat and his people. In fact, many a man as here been sent to jail and put to untold affering for saying things that were true but to palatable to the bureaucracy. But so far the council chambers at Delhi and in the transfers are concerned the principle acted agon, is like that underlying Frederick's sinical remarks.

The Government of India and the Government of Bengal assigned certain reasons for promulgating the Bengal ordinance. At promulgating the Bengal ordinance. At the Mr. J. Chaudhuri took them to pieces in The Calcutta Weekly Notes and showed that the reasons alleged were not based on bruth. When the ordinance came up for disclassion in the Legislative Assembly, Pandit Motilal Nehru showed in the same way that the reasons assigned by Government were nineubstantial. What is written in newspapers may or may not be replied to by Government :- Government officers may truly, or pretend, not to have read them. But when the spokesmen of Government are faced in council chambers and to listen to the comments of the spokesmen the people, the former must either come forward with their replies or their silence that they have no reply. As there was no reply to what Pandit Motifal said, the conclusion reached is that Government had nothing to say in answer. Hence Pandit Motilal's speech was a more ective exposure of the position taken up by Covernment than the criticism published in The Calcutta Weekly Notes.

It is laid down in the Government of India Act that there shall be freedom of India Act that the Council Chambers. Many of India India

due to the activities of agents provocateurs.

Mr. Jamnadas Mehta said that an ordinary cheat or swindler was sent to jail, but when a finance member defrauded the people of India of forty crores of rupees by the sale of reverse councils, he was elevated to a provincial satrapy. Mr. Patel said in the course of a very outspoken speech:

"You don't listen to us here because there is no sanction behind us, no army of our own to back us. You have an army behind you; that is how you enforce your orders."

Whenever the Indians claimed the grant of Responsible Government or the grant of more constitutional rights they were told "you are unfit to rule because you are unable to undertake defence to-day". Therefore, he supported with all his heart the proposal to establish a Military College in India for training of officers for the Indian Army. But the Government, said Mr. Patel, was insincere. It did not want them to learn the defence of their country.

During the Military College debate, Pandit Madan Mohan Malaviya and Mr. Jinnah and some other members made strong speeches.

Mr. Jinnah's words, uttered with a ring of sincerity and force which is peculiarly his own proved most bitter to Treasury Benches. He charged the Government with bad faith and with no desire to equip India to defend herself. There was the proof that the Indianisation of Army had only recently been thought of and still there was no proper scheme for it. Every Indian distrusted the Government intentions. Even that loyal friend of the Government Sir Krishna Gupta who was a member of the Esher Committee, distrusted it. If the Government was sincere let it prove its bona fides by appointing a committee to draw a scheme of the Indianisation of army and for the establishment of a Military College.

Perhaps the boldest and strongest speech ever made in any council chamber in India was that of Mr. Tulasi Charan Goswami, in which he accused Government of being more anarchical, terroristic and lawless than the anarchists, and so forth.

Every time that either in the central legislature or in any provincial council Government is "defeated", it is claimed by our people, in the language of the school-boy poem, that "it was a great victory." But when Peterkin asks what good came of it, old father William of the poem only repeats his observation that "it was a great victory".

Of course, we are not so cynical as to suggest that these victories are of no use at all. It is certainly necessary and profitable for us to try to convince our people and the rest of the world (perhaps including official and non-official Englishmen also that reason and justice are on our side.

THAT I WAS

the same, it remains the chief thing for us to ponder why, say what we will, the bureaucracy are in a position to do what they will. The problem of problems facing us is to devise some means whereby we can prevent the bureaucracy from doing what they please and make them either carry out the will of the people or give up their official positions. It is easy to say that the solution lies in the attainment of Swaraj. But what is Swaraj, and how to attain it?

### Agents Provocateurs

More than once have we referred in this Review and in Prabasi to the fact that repentedly, when the occurrence of some "anarchical" outrage or some "religious" riot, some circulation of revolutionary pamphlets, some find of bombs, arms or ammunitions, would come handy to the British rulers of India in England or in India, such things have happened just in the nick of time. More than once have we suggested that such coincidences could not be accidental or "providential", but might be due to the existence of secret agents. Other journalists may have said similar things. Mr. Bipin Chandra Pal made a similar suggestion in the Legislative Assembly. In his the Bengal Ordinance, Pandit speech on Motilal Nehru referred to a remarkable representation sent to the Secretary of State by some State prisoners in which they undertook to substantiate the charge that a certain agent provocateur whom they were prepared to name was responsible for the recent outrages which were alleged by Government to have been perpetrated by the revolutionaries. Government benches did not take up the challenge implied in the Pandit's speech.

Shortly after Forward published a letter addressed by a State prisoner to the members of the Indian Legislative Assembly in session in which he repeats the charges contained in the memorial to the Secretary of State. We will make a few extracts from this remarkable letter.

We stated in our representations to the S.O.S., that a man who, we had every reason to beleive, was an agent provocateur exploited the high patriotic fervour and idealism of the Bengali youth and managed to get up a party of violence during the N.C.O. Movement and at a convenient movement succeeded in committing the few outrages and the Government used these as a handle to checkmate rubbic propagands in connection with the Swarajys action of the supplied of

and explosives continued the series being played' to the tune of the course of public events. Every action and discovery significantly preceded one or other momentous motion in a Legislature. These have all been mentioned in our statement but the news of the publications of the "RED BENGAL" leaflet did not reach us then, but it was cabled in time to be published in the British papers on the morning of the House of Lords debate on the Indian Questions. The Peers and the press in England fullminated and followed in its wake the Ordinance and the reinvigorated application of the rusty Regulation.

The charge is repeated in another part of the letter thus:—

We have very unambiguously put it that all acts of violence that have been committed in Bengal after the NCO, movement have been inspired, engineered and committed by the group got up by that particular 'agent provocateur' and it was significant that the Bengal Government statement published along with the Ordinance mentions again and again that the "outrages were all the works of a particular group of the party". The word "Party" here has no particular sense about it and it is used for a body, the existence of which is assumed or the public is invited to assume. On this point, I beg to draw your attention to His Excellency the Viceroy's statement which makes mention of "Two terrorists organisations" and not one.

Some details are given in a subsequent part of the letter.

We know that two Bengali ex-interness who served the police during the period of their detention were sent to Europe at the expense of the "Secret Service". Much has been made of the activities of these two men, one of whom was described in course of the proceedings in Cawnpore as the manager of the "Vanguard". Ultimately at a certain moment, literature began to flow into the country in spite of strict censorship and report of such literature coming into the country began to be published in communiques from time to time. A case was set up and the world knows the nature of the case, the unwillingness of the prosecution to go into the source and origin of the matter of the case and the rest of it and I leave it to you to form your own conclusions. Of course, I stick to our joint statement to the S.O.S. and I repeat it that the educated public particularly the young men of the country are intolerant of their present position as serfs and helots in their own country and they are groping in darkness to find their way to freedom.

The writer of the letter indignantly repudiates the charge that he and his fellow prisoners were guilty of any acts of violence.

This is the long and short of all that has happened in Bengal. We have demanded public trial, we have challenged the genuineness of any proof against us, we have made the very allegations that all activities that appeared lawless were inspired. Yet, to add insult to injury those very persons, who inspired, aided, abetted and utilised for their own selfish ends the murders and other acts of violence, have been using these very materials for calumnisting and libelling men whose connection with the self-should be a supplied to the self-should be supplie

is the sought to be present. Rather resemble to the standing of Messre with the second of the standing of Messre in Hamford admitted in interviews with the second of the standing of Messre in the second of second of the second of seco

The letter concludes with some further

The Revolutionary Movement after the N. C. O. Rayement is a bogus thing stage-managed by the L. D. If possible all the facts should be made nown to the foreign countries, including the Labour letty in England, so that the Government is suppelled to make the enquiry. On you devolves the sacred duty and your devotion to the Mother sauch counted upon. You may suggest some meetions to M. L. A. regarding the nature of the countries of ex-State prisoner Shisir Kumar Ghose and 1921. If anything was paid to him for tour lover Bengal in 1921? What was the object of the tour? Is it a fact that he was called by Mr. Lett a few days before Sankaritola outrage? Is the fact that the D. I. G. of C. I. D. instructed the secution to withdraw the case of Kona murder therem and Sailen? Will the Government socked the correspondence? Also please ask some please to Europe? How do they maintain thematical the Europe? What is the nature of their third in Europe? What is the nature of their states there and of Kshitish Biswas in America? In Europe? What is the nature of their states there and of Kshitish Biswas in America? In fact that all the four men acted as informers internment?

By the by, these questions suggest a which ought to be laid to heart by all there is and advocates of secret societies. It hat the members of such movements as movement be sure of not having spies and traitors among them.

### The Bengal Budget

Bengal Budget for 1925-6 is a deficit

nine lakes of rupees. In spite of that tack, the amount budgeted for police expenditure is greater by over three lakes than the current year's estimated expenditure. Moreover, a loan of Rs. 8,50,000 is preposed to be floated for building better houses for the Calcutta Police.

### Crime and Its Causes and Remedies

It would be foolish to suggest that there should not be unremitting efforts made for the prevention, detection and punishment of But it is not statesmanship, but its opposite, to think that that object can be gained merely by increasing police expendi-ture. Some crimes there are which are due to economic causes, and perhaps these form the majority. Some there are which are due to insanitary conditions and conditions which stand in the way of decent and moral living. Some are due to bad social customs and Some are due to the facilities arrangements created for obtaining drink and drugs. Some are due to animal propensities and the forces of immorality not being curbed or eradicated by proper education, culture, recreation, etc. Some are due to political and politicoeconomical causes.

Therefore, while adequate police arrangements ought to be made to cope with crime, the more important and statesmanlike step to take is to strike at the roots of crime. That can be done only by improving the educational, social, moral, sanitary, hygienic, economic, political and other conditions of the country. But Government has never taken any adequate steps for such improvement.

It was not wrong for Lord Lytton to draw attention to the absence of adequate social service in the country, though he was ignorant of what social work was really being done. But he forgot that social service, too, depends for its efficiency on political freedom. Without political freedom, that confidence and that hopefulness cannot exist without which adequate efforts cannot be made. Moreover, social improvement in many directions depends on new or improved legislation.

Why is it that Government has often borrowed large sums for war and police expenditure, but has never, to our knowledge, borrowed such amounts for educational, industrial and sanitary purposes?

### Public Health

It is noteworthy that in the Bengal Budget the Public Health grant has been reduced by more than two lakhs. Perhaps Bengal has been rapidly growing into a sanatarium!

### Treatment of State Prisoners

Complaints of cruel and barbarous treat-ment of Bengali State prisoners transferred to Burma have found publicity in the columns of the Rangoon Mail and thence in other papers. A contrast is often drawn between the treatment of political prisoners in England and their treatment in India. But as such prisoners are not suspected in England of overthrowing British rule and substituting any other rule in its place, they are not considered guilty of any unpardonable crime. Here, in India, political prisoners are suspected of trying to put an end to the predominance of the Anglo-saxon race, who constitute the modern "chosen people of God". What crime can be greater than an offence against "God's anointed" people? And as the object of punishment is to give pain, it is only fitting that the maximum of pain should be inflicted on those who are guilty of the most serious offence.

### Alleged Inhuman Tortures at Nabha

Not a day passes without our receiving one or more letters from the Shiromani Guru-Prabandhak Committee containing details of cruel treatment meted to out members of Akali jathas. While we are thankful to that committee for its generous effort to keep us informed about what is going on in the Panjab and Nabha so far as the Akalis are concerned, we have always regretted that we have not been able to make any use in this monthly journal of most of the information so kindly supplied. We can, however, assure our friends that we have felt for them and respect their heroism and perseverance. If we may make a respectful suggestion, we would say that the committee would do well to cultivate greater concentration, and conciseness, and refrain from recording unimportant details.

The following message, dated the 19th instant, received from the committee, has been

published in many newspapers :—

Reserve from Rabbs just received give harrowlast deside of inhuman tortures including wholesale 

幸 晚 李 李

merciless beating to unconsciousness, dragging by "Keshas" (hairs) and beards, ducking into water, putting het iron rods on various parts of the bady and hanging by their feet, heads downwards, resulting in several deaths on the spot. Many more are in a precarious condition. A large number is seriously wounded. No rations were issued on 13th and 14th instant to some Jathas. Great excitement prevails. The situation is very serious. Immediate action is necessary.

We are greatly pained to read this. refrain from making the usual request to the powers that be to enquire into the allegation and take speedy action. For we know that they will do or not do just what they please without our request or its absence making the least difference.

### Weaving Department of the Institute of Rural Reconstruction. Visva-bharati

From the annual report of the weaving department of this institute we learn that it was started on September, 1922. Its object is to revive the indigenous weaving and other allied cottage industries of this province. The reports states:

Formerly there was a large number of weavers in this district of Birbhum. They manufactured a large quantity of silk and real Muga cloth. The cotton industry also was very prosperous at that time. But this weaving industry is now practically runed. A class of middle-men supplied weavers were deduced system. yarn on dadan system (i.e., they advanced yarn and took back the production at a low rate). The weavers did not get fair wages for their labour.

During the last twenty years many attempts were made to revive this important industry. Many people tried to revive it by introducing the workshop system. Many workshops were started in different parts of the country, but almost all of them failed owing to the following reasons them failed owing to the following reasons.

(a) There was no arrangement for cheap yarn

supply.
(b) This (b) This industry can prosper only if the weaver can work in his own home in co-operation with women, children and other members of his family. In addition to their daily works, each member of his family can help his work in sizing, winding and other preparations, whereas in workshops these works made the industry more costly.

Considering the above conditions, we have

adopted the following methods for reviving the weaving industry of this district.

(1) We are giving the weavers training in new.

designs which are sure to bring more profits for

designs which are sure to bring more profits for their work.

(2) When they go back to their homes after finishing the training, we supply them yarn at a cheaper rate than the middle-men of the market and take back their product paying the proper price for it. Thus we save them from the clutches of the Mahajans. This system increases their income. Fifteen weavers were taught by was during the last year and they are now earsting better livelihood. better livelihood.

The people of other classes who want to waving for applementing their income twent svery facility according to their needs the above mentioned ways. In this year, seventher accorded training in this way and of them are still working in our weaving their labour. They are earning a handsome amount their labour. The rest are working in their specified heir family members. their family members.

their family members.

To spread this home industry throughout the whole province we have given attention to the meational institutions also. We have invited the methers or High and Middle English schools and the content of the meating in weaving, dyeing, printing and durri-making etc., so that they may open classes in weational training in their respective schools in the heginning of this year, we have trained from the heginning of this year, we have trained the heginning of the year, sixteen M. E. School teachers, sixteen M. E. School teachers, two Pundits of Pathsalas and sixteen students of Guru-training school of Bolpur.

By The knowledge of dyeing is essential for the state of the weavers depend upon outsiders ared yarn. This hampers their business. So have given equal attention to the dyeing indus-

have given equal attention to the dyeing indus-

Along with dyeing, calico-printing invariably

Along with dyeing, calico-printing invariably remes. So we have made sufficient arrangement for vegetable and chemical printing.

The formerly the sheep of this locality were not work. We made an experiment to find out whether the wool of local sheep may be made into yarn. This experiment has fortunately become successful and now we have begun to teach blanket-making.

(3) In this year, we have trained altogether experiment to students. Amongst them forty-one were the teachers of different schools. We shall have to help and guide them in continuing their work in their own schools. We shall try to arrange occasional visits to their places to stimulate their works.

### The Ahmadiyas in Kabul

The world was shocked when the news of Almadiya gentleman in Kabul was first pubtished some months ago. Recently the stoning death of two other Ahmadiyas in Kabul that been reported. And it is also said that thirty other Ahmadiyas are in prison in that gen, perhaps awaiting a similar fate.

These barbarous punishments for difference religious opinion cannot but lower Afghanistan and its king in the eyes of all dilised people.

### Hindu Fissiparousness

The following resolution was moved at a second inecting of the Madras Legislative Council :--

That this Council recommends to the Government that at least 48 per cent of posts in both the bours and upper grades of the services under covernment be reserved for the non-Brahman

Hindus, 10 per cent to the depressed classes. In per cent to the Mahomedans, 10 per cent to the Indian Christians, 10 per cent to the Brahmans, and the rest for the representation of other communities and for recruitment by competitive examinations."

The Musalmans, no doubt, first started the game of demanding that a certain proportion of government posts should be reserved for them. But still they had the good sense to make that claim on behalf of their entire community. No one among them demanded that the Saiyids should have so many per cent, the Sheikhs so many per cent., the Pathans so many per cent., the Borahs so many per cent., the Khojas so many per cent., Julahas so many per cent., etc., of the posts reserved for Musalmans. The Hindus are

going one better.

They are demanding that different castes, communities and classes among them should have a fixed proportion of the posts, showing that there is no solidarity among the Hindus. We suggest that a further subdivision be made; -that the posts to be reserved for the non-Brahmans be apportioned among the Reddis, the Naidus, the Mudaliars, the Pillais, the Nairs, the Chettis, etc., according to their numbers, and the number to be reserved for the Brahmans be proportionately distributed among the Aiyars, the Aiyangars, the Acharis, the Acharlus, the Sastris, etc. or there may be a sub-division of posts among the followers of Ramanuja, of Madhvacharya, etc

It is one of the farces of contemporary history that the Indian people demand Swarai. claiming to be a united people having national solidarity, and at the same time display to the world the highly edifying petition for posts laid at the feet of an alien government which this Swaraj-loving people wish to send adrift.

### Dr. Zia Uddin Ahmed on the Safeguarding of Minority Rights

The Asiatic Review contains an article on the safeguarding of minority rights in India. There is nothing new in the article which calls for special notice. The article proper begins with the third and fourth paragraphs, wherein it is stated:

"A new situation developed in 1906, when the Minto-Morley Reforms began to be discussed.

"We now reach what may be termed the militical era, which is marked by the address presented on October 1, 1906, by the Muhammadans, under the leadership of His Highness, the Aga Khari, to the Minto, from which I take the following.

r - Carte de la Carte

being points that were emphasized in the

As Maulana Mohamed Ali said from the Congress presidential chair, this address-presenting business in 1906 was a command performance, that is to say, the Musalman deputation waited upon Lord Minto at a sugemanating from the latter. This finds support from what Lord Morley wrote to Lord Minto. "You started the Moslem hare," the former wrote to the latter. Vide Morley's Recollections. So it was the Aga Khan and his correligionists who ought to have commemorated Lord Minto by a park, a pıllar or a statue, not Pandit Madan Mohan Malaviva.

That is, however, neither here nor there.

Dr. Zia Uddin Ahmed calls his article "The Safeguarding of Minority Rights in India", but pleads only for his own munity by name. We do not blame him for what he has done, but we only wish that he had given to his paper a somewhat different title, e.g.. "The Safeguarding of "The Safeguarding of

Moslem Rights in India",

Among the minorities in India Moslems are the most numerous, the strongest and the best organised. Therefore the rights of other minorities, which are smaller, weaker and less organised, require far greater safe-guarding than Moslem rights. But the rule is, every one for himself and the devil take the bindmost. So, in 1906, the bureaucracy, as represented by Lord Minto, its head, took care of its predominance by seeing to it that India's demand did not become a united demand; and ever since the tendency among us to divide and subdivide has gone on increasing, most communities thinking separately of their own interests but not of the interests of the whole people of which each is a part. There are honourable exceptions like the Indian Christians and the Beni-Israel community etc. who are courageously and wisely prepared to take their chance.

Dr. Zia Uddin Ahmed concludes his

article by saying:

".....We need a stable Government in India, and I would add that it will not remain stable unless equal facilities are given to every community and the interests of the minorities are adequately safeguarded."

That is true.

The writer advocates separate representation by means of election by separate elec-torsies and the reservation of fixed proporfion of posts in the public services for his community. Obviously, therefore, in order to act up to the principle enunciated in the lines quoted above, that is to in order to give equal facilities to ever community and to adequately safeguard # interests of each minority body, separa representation. separate electorates, separate reservation of posts must in b opinion be provided for each of our con munities; there is no other or better wa We have not yet seen any scheme or pa which makes any such provision. Dr. 2 Uddin Ahmed is a great mathematician. should not, therefore, be difficult for him take up the Imperial and Provincial volum of the Indian Census Report for 1921, a prepare such a scheme. When ready, t scheme should be published in pamph form.

Of course, the scheme will have to revised after the publication of the report each decennial census. That may con after. In the meantime, sufficient unto t day is the trouble thereof.

The learned Doctor thinks that no gover ment in India will remain stable which do not act according to the principle he I laid down. He may be right or he may wrong. But we are prepared to learn wisdo and would, therefore, ask him to na some countries in which government ! owed its stability to separate representati by separate electorates and the reservation posts for different communities. Should say that the lessons to be learnt from 1 political histories of other countries are applicable here, we would not quarrel w him.

#### Western Praise of Eastern Wisdom.

Most Western people profess the Chr tian religion. It is, therefore, natural 1 them to extol the excellences and ide And that religion rea of Christianity. possesses many merits and teaches many hi ideals. It is for professing Christians judge whether their lives conform to the teachings and ideals of their faith.

Similarly, Moslems boast of the ma high ideals taught in the Quran and the 1 and sayings of the prophet Muhammad a the lives and doings of the early Caliphs. Th also quote the high praises bestowed on Isla by some European writers. It is natural 1 them to do all this. But the more imports thing for them to attend to is wheth present-day Moslem society conforms to 1 high ideals and teachings of Islam whi

indicastedly influenced the lives of many followers of the faith in the past.

Hindus and Buddhists and others also indulge in similar boasts, and feel flattered they find any European writer or speaker speaking in high terms of the spiritenlity of their religions. We have ourselves **Sometimes** quoted such praise—we confess, with serious misgivings as to whether we were doing quite the right thing. For, though such preise sometimes encourages and stimulates, oftener it perhaps has a soporific and narcotin effect. Particularly, owing to our "slave mentality," when praise comes from Eurobean sources, we appear to be confirmed in our easy-going belief that all is right with our collective and individual lives and no reform, no improvement is needed. Hence it is atways vitally necessary for us to cultivate a critical and discriminating spirit. Neither ourplyes nor the Europeans are infallible. should judge for ourselves whether that which is praised is really worthy of praise, and if it be worthy, whether we in our present-day intellectual social, moral and piritual condition and with our existing social customs and arrangements can claim that praise as bestowed on something which we can now call our very own.

It is one of the delusions engendered by the almost all-engrossing political sensation-mengering of many politicians that a people can be politically enslaved and remain so in spite of its being intellectually, morally, physically, socially and spiritually all that it should be. The fact, however, is that the different aspects of a people's inner and outer life are not water-tight compartments: they are interdependent and interact on one

another.

建成的沙市

When we hear our ancestors or their faith and wisdom and spirituality praised, we should consider that praise to be an exhortation addressed to us to be worthy of our encestors and of the eulogy bestowed on them.

# in Literature, the Arts and the Political Beckwardness and Progress

The Indian Daily Mail of February 21 (second dak edition) contains a leading article on the poet Rabindranath Tagore entitled Apostle of World Peace". Quite rightly has he been so named. We also endorse the eticle. But we cannot identify ourselves

with the opinions expressed in its opening sentences, viz.:-

"There is no more trite explanation of the back-wardness of India than that its political condition is a barrier to progress. Even granting that in industry and commerce success is controlled by political factors, none can contend that they stand in the way of advancement in literature, the arts and the sciences. Dr. Rabindranath Tagore, his brother (?) and Sir J. C. Bose have risen each in his own sphere to an international reputation. Indeed, Italy and Germany during the darkest days of taly and Germany during the darkest days of their political history produced men who in the domain of arts, literature and science had no equals. More than one of the European peoples who secured their independence at the conclusion of the Great War have thrown up men and women, where accounts has given them, and interactional whose genius has given them an international reputation.

We do not say that progress in every other direction depends entirely on political progress: but we do assert that progress in any direction is generally dependent on progress in every other direction. We cannot here pause to prove our proposition, but we will simply ask a question or two. India is equal in area to Europe minus Russia, and Europe is mostly practically free, India not free. During the last 25 or 50 years, how many men of international reputation in literature, art and science has Europe minus Russia produced, and how many such men has India produced? Nay, leaving aside such a big Western area, let us take comparatively small regions like England, France, Norway, Denmark, Italy, etc. During the period named above, how many men of international reputation has each of these small countries produced, and how many has India produced? Some time ago, we had occasion to consult a voluminous list of original papers in chemistry contributed by chemists in different countries of the world, and we were humiliated to find how very few India's contributions were. Such or perhaps worse is the case in other branches of science. The Indian Daily Mail refers in the course of its article to the Nobel Prize. If the award of that prize be taken as a test, it will be found that it has gone to one Indian out of 320 millions of Indians only once and that only for literature. Much smaller countries than India have won it more than once for literature, science, etc. Leaving aside the case of a few exceptional men, progress of the body of the people in literature, art and science depends on ample educational facilities, including libraries, laboratories, museums, etc., and it is only a politically bes people who can provide these for a selves adequately. We confess we

NOTES

not derive much comfort in our present backward intellectual condition from the repetition of the names of Tagore and Bose as a certain worthy old body was said to draw from the word Mesopotamia, though perhaps we have always written as much about them as any other journalist, and we hope not in unduly unappreciative terms.

### Rabindranath Tagore's Return

Rabindranath Tagore returned to Bombay on the 18th and to Calcutta on the 23rd February last.

"In a special interview, which he gave a representative of *The Indian Daily Mail*, he explained the circumstances which led to his visit and stated some of his impressions, When he was in Kobe during his visit to Japan last year he was approached to the Minister of Paris and Mayron with during his visit to Japan last year he was approached by the Ministers of Peru and Mexico with invitations from their respective Governments to visit those countries. The representative of the Government of Peru was particularly anxious that his visit should coincide with the centenary of South American independence and that he should take part in the celebrations. The event at which he was invited to be present as a representative not only of India but also of the whole of Asia was of such significance that he was obliged to accept the invitation in spite of his indifferent health.

health.
"He returned from his far eastern tour feeling greatly run down after his strenuous work in China greatly run down after his strenuous work in China greatly run down after his strenuous work in China and Japan. As the date of the centenary celebrations was approaching he was unable to stay in India long enough to regain his health. His finends and admirers were greatly perturbed at the prospect of a long journey and the risk which he was taking but he could not be persuaded to abandon the tour. He set out on his journey via Colombo. On reaching Marseilles he abandoned his original intention of staying for a time in Europe and failing to get a direct passage to Peru, proceeded to Buenos-Aires, the capital of the Argentine Republic. The reception accorded to him on his arrival there by the people and the Government was enthusiastic beyond description. He was greatly moved by the genuinedescription. He was greatly moved by the genuine-ness of the hospitality shown to him. What was more remarkable and gratifying was the interest which the people of Argentine seemed to have taken in his works, almost all of which have been translated into Spanish. He got an idea of this even on board the steamer. For no sooner the passengers came to know of his presence than almost every came to know of his presence than almost every

came to know of his presence than almost every one of them brought out some volume or other of his works in order to get his autograph on it.

His health became so bad at Buenos-Aires that the doctors who were consulted declined to permit him to undertake the journey to Peru either by land or by sea. He had therefore to leave South America greatly disappointed that he could not takin his engagements. On his return he availed kimself of the invitation he had from Italy and went to Milan where he was enthusiastically welcomed by the people. He delivered some public lectures and faifilied several engagements. The strain of these functions was so great that he again that had to cancel his visit to Turn. Venice.

the state of the s

he set out to India and arrived in Bombay. He said that he had promised his Italian friends to visit their country again as soon as he was well enough. He also added that some friends were arranging to get a house for him near Lake Como in order to enable him to spend the summer months there every year. In conclusion he observed that his health was still so bad that he would not be able to take part in any public engagements for some considerable time."

### The Women of Egypt

The Woman Citizen of New York records .--

"The women of Egypt have issued an "Appeal to public opinion of the world" on behalf of Egypt in its present differences with Great

Britain.

It is one of the most interesting facts in history that whenever a nation is in trouble with another, that whenever a nation is in trouble with another, the women rally to its support and the government is overwilling to receive any favors or service the women can perform. The women of Egypt are following the example of the women of all nations in making this appeal. The questions involved, however, are between Egypt and Great Britain. Public opinion elsewhere can exert much pressure upon nations involved in difficulties, and doubtless will in this event.

will in this event. The women of Egypt charge Great Britain with exercising tyranny in order that she may force exercising tyranny in order that she may force the Egyptian Government to yield new rights over Egypt and the Sudan. These women appeal to public opinion to come to the aid of the "cnadle of civilization," which they call the "Hyphen between the Orient and the Occident". They declare that assistance to the "Hyphen" will facilitate good relations between East and West and bring nearer the peace of the world."

### Indian Ladies' Acadamic Distinctions

Last month we had the pleasure to record the academic distinction won by Miss Nirmala Bose. In this issue we are pleased to record the achievement of a married Hindu lady named Sunitibala Chanda, who was married in 1912, and has passed all her University examinations since then, taking the M. A. degree of the Calcutta University in Indian Vernaculars and standing second in order of merit. We also read in Stridharma:

It is noteworthy that a Muslim lady Furuhk Sultan Musyidzada has stood first in the list in the subject of Persian in the M. A. Degree examination of the Calcutta University. She is the daughter of His Eminence Aga Musyedul Islam, Editor of the well-known weekly journal Habiul Mattin. Though brought up in purdah, she has had a brilliant Unit-versity career. She is accomplished both in Orienal and Western languages, knowing Arabic, Persian, Urdu, French and English. Her eldest sister Begum Sultan, stood first in the Praliminary Law examination and her younger sister Khawer Sultan secured first-class Honours in History in the B. A. examination. tion.

es.

At the Convocation of the Hindu University.

Mind of the Convocation of the Hindu University.

Mind of the Convocation of the M. A. degree.

Mind of the Convocation of the M. A. degree.

Mind of the Convocation of the Senate of a University. She is convocation of the Patna University and she practisate the High Court as a Vakil. She has also been of the High Court as a Vakil. She has also been ofted a member of the Syndicate of the University and the High Court as a Vakil. She has also been ofted a member of the Syndicate of the University and the High Court as a Vakil. She has also been obtained by the Hadhabal. B. A., Zemindarni of Coomaramantan, in her election six months ago, for the Syndicate of the University of Madras. te of the University of Madras.

### The Age of Consent Bill

The Select Committee on the Age of Con-Bill has proposed to lower the age of fixed in the Bill, to 13 years in the married girls. We are entirely New As India SOLVOS :-

Tourteen is low enough to wreck the bodies of mothers at that that no words can be strong enough to condemn action to the can be strong enough to condemn the their child-wives to the Moloch of their twen a lower age than that. To talk of conis the case of a child of thirteen is a frightful the of language. We should have imagined that the for married girls might have been made 14 oven stronger grounds than the age for their married sisters; for violation of the latter has chances of being brought to the notice of the than compulsion of wives...Marriage or no mar-te, the cruelty of forcing motherhood on a ten-girl unfit for it is the same.

### CHILD-MOTHERHOOD

has been observed in statistics mortality in that in the case of the female population the a sudden leap upwards of the number of the at the age of 15. The only factor to account the sthe giving birth to children. If we could be graphical illustrations broadcasted of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl nathan in a strength of the suffered by girl statered by girl-mothers in delivery, the weakening of the body and the consequent depression in spirit in the case of the surthere, and of the race-stock due to the birth of a children, and the effect also of the training to them by the mothers, who can possibly the notions on the subject, perhaps the public sidence would awake.

hysiologically no age lower than sixteen e case of married girls ought to be the age of consent to sexual life in forms of their husbands, and in the case forms who is not related to a girl husband, the age of consent should be 18 or 21.

w an Indian Mationality Can be

history of Aurangzib which Professor

now complete. The fifth and last volume has been published. Its publication at this time, when the problem of Hindu-Moslem unity is being discussed, is very opportune. For just as Akbar has been generally looked. upon by historians as a conscious or unconscious builder-up of an Indian nationality, his greatgrandson Aurangzib has been considered as the destroyer in that age of all hopes of the growth of a united Indian nation. The history of his life should, therefore, have its lessons to teach us who are now seeking to solve the problem of nation-building.

As Professor Jadunath Sarkar is not engaged in the game of politics but is only a critical onlooker of informed and mature judgment, his words should carry weight. Contempolitics may warp our judgment, but the student of history, which is in one of its aspects the politics of the past, is in a position to take a more dispassionate view of things. That Professor Jadunath Sarkar is competent and qualified to take such a view appears incidentally from the that the Hindus in Maharashtra have sometimes complained that he is biassed in favour of the Persian historical records left mostly by Musalman writers, whereas Moslems and some interested Anglo-Indians have complained that he is prejudiced against Musalmans and is in favour of Hindus!

Professor Sarkar has done full justice to the character of Aurangzib. He has dwelt on his courage and coolness and his learning

and self-preparation.

"In addition to possessing constitutional courage and coolness, he had early in life chosen the perils and labour of kingship as his vocation and prepared himself for his sovereign office by self-reverence, self-knowledge, and self-control. Unlike other sons of monarchs. Aurangzib was a

Unitive other sons of monarchs, Aurangzib was a widely read and accurate scholar, and he kept up his love of books to his dying day."
"Besides book-learning, Aurangzib had from his boyhood cultivated control of speech and action, and tact in dealing with others; and even the dizzy eminence of the Peacock Throne and lordship over 'nine hundred thousand horsemen' did not intoxicate him into losing the curb over his tongue, temper and heart for a single day during an exceptionally long life. As a prince, his tast. an exceptionally long life. As a prince, his tast, sagacity and humility made the highest nobles of his father's Court his friends; and as Emperor he displayed the same qualities in a degree which would have been remarkable in a subject. No wonder his contemporaries called him the days is number? in purple."

 Of Aurangzib's industry, moral punts

and simplicity of life, his historian writes.

"His private life, dress, food and recreated were all extremely simple, but well traderies."

"N . I in the part of the part

NOTES 378

was absolutely free from vice and even from the more imposent pleasures of the idle rich. The number of his wives fell short even of the Quranic allowance of four, and he was scrupulously faithful to wedded love. The only delicacies he relished,—the reader will smile to hear,—were the scid fruit corinda (Carissa carandas) and a sort of chewing gum called Khardah.

"His industry in administration was marvellous."

These few extracts from Professor Sarkar's description of Aurangzib's character and habits, show that he has not written of him as a carping critic but as one who appreciates the subject of his voluminous work to the full. Such a historian has devoted the last chapter of his work, chapter lxiii, to the theme "Aurangzib and Indian Nationality". We cannot here either reproduce or summarise that chapter, shall reproduce the last section thereof, entitled, "The significance of Aurangzib's reign: how an Indian nationality can be formed" :-

"The detailed study of this long and strenuous reign of fifty years that we have pursued through five volumes, therefore drives one truth home into our minds. If India is ever to be the home of a nation able to keep peace within and guard the frontiers, develop the economic resources of the country and promote art and science, then both Hinduism and Islam must die and be born again. Each of these creeds must pass through a rigorous vigil and penance, each must be purified and rejuvenated under the sway of reason and science. That such a rebirth of Islam is not impossible, has been demonstrated in our own days by the conqueror of Smyrna. Ghazi Mustafa Kamal Pasha has proved that the greatest Muslim State of the age can secularise its constitution, abolish polygamy and the service seclusion of women, grant political equality "The detailed study of this long and strenuous servile seclusion of women, grant political equality to all creeds, and yet not cease to be a land of

"But Aurangzib did not attempt such an ideal, even though his subjects formed a very composite population, even though the Indian world lay at his feet and he had no European rivals hungrily watching to destroy his kingdom. On the contrary, he deliberately undid the beginnings of such a national and rational policy which Akbar had

set on foot.

"listory when rightly read is a justification of Providence, a revelation of a great purpose fulfilled in time." The failure of an ideal Muslim king like Aurangzib with all the advantages he possessed at his accession and his high moral character and training,—is, therefore, the clearest proof the world can afford of the eternal truth that there cannot be a great or lasting emuira without a great people, a great or lasting empire without a great people.

The English conquest of the Mughal empire is only part of the inevitable domination of all Africa and Asia by the European nations, which is only another way of saying that the progressive races are supplemental the conservative ones, just as entery supplements are constantly replacing allegy at a track of the fraction of our own and the fraction of our own are tracked as a factor of the fraction of our own are tracked as a factor of the fraction of our own are tracked as a factor of the fraction of the f

that no people can be great unless it learns to form a compact nation with equal rights and opportunities for all,—a nation the component parts of which are homogeneous, agreeing in all essential points of life and thought, but freely tolerating individual differences in minor points and private life, recognising individual liberty as the basis of communal liberty,—a nation whose administration is solely bent upon promoting national, as opposed to provincial or sectarian interests, and a sois solely tent upon promoting national, as epiperesto provincial or sectarian interests, and a society which pursues knowledge without fears, without cessation, without bounds. It is only in that full light of goodness and truth that an Indian nationality can grow to the full height of its being."

Professor Sarkar has no doubt pointed out in his work how and to what extent Aurangzibhimself and Muslim society made the fusion of Hindus and Muhammadans and the consequent birth of an Indian nationality impossible. But he has also shown how, owing to the condition of Hindu society too, such a consummation became an impossibility. Take. for instance, the following paragraphs among others descriptive of the Hindus, from hiswork :-

"The Hindus of mediaeval India presented an equally unhappy spectacle. They could not possibly for m a nation, or even one compact sect. A social solidarity like that of the Muhammadane was inconceivable among a people divided into-countless mutually exclusive castes, with their rancorous disputes about rights to the sacred thread and the Vedic chant, access to public water purplies besides to the checklistic and in Conthern rancorous disputes about rights to the acred thread and the Vedic chant. access to public water supplies, besides touchability, and in Southern India also approachability. And time and prosperity seemed only to aggravate these differences. Caste grows by fission', and the multiplication of new subcastes was in active progress through the operation of internal forces during Muhammadan rule, dividing and weakening Hindu society still further. A Hindu revival like the empire of the Peshwas, instead of uniting them only embittered caste bickerings by intensifying orthodoxy, leading to a stricter repression of the lower castes by the forces of the State, and provoking more widespread and organised caste feeds, like those between the different subdivisions of the Deccani Brahmans or between the only two literate and well-to-do castes of Maharashtra, vi..., the Brahmans and the Prabhus.

"No enlightened or patriotic priesthood arose to save the Hindu peoples. The separatist tendency is as strong in their religion as in their society and, indeed, an organised priesthood or State Church is opposed to the root principles of the Hindu scheme of salvation. Stray sheep running after stray shepherds fall easy victums to the quack and the voluptuary. Even if we pass over the degrading forms of man-worship that marked the religious practices of the Vallabhacharya, Kartabhaja and other sects of guru-adorers, or the licenticusness promoted by temple-dancers design or muralis) and small prurient esoteric sects, and turn our eyes to the ordinary idoi-worship of the millions, we find the priesthood bringing their worshippers adown to the lowest intellectual level by holding up to their aporation a god who eats, aleeps, falls ill of fever last

regardeth does for a week every year) or pursues an every dealliances which a Nawab of Oudh might the first of a Carbo Shah imitate in his own harem. The followed by the masses, i. e., among the massel non-conforming sects, where men were respect to leave all things and follow truth: the country of two after their foundation, before they too many into gross puru-worship."

### Sir Gokuldas Kahandas Parekh

By the death of Sir Gokuldas Parekh the country loses one of the stalwarts of the older generation. He led a simple unostentatious life and was noted for his quiet determined character. He was a man of solid attainments, and had made himself master of the land revenue question. It was not a in the due to his efforts that ryots in the Combay Presidency obtained some relief, wongh at one time the Government of that province was unwilling to grant any remission revenue even in times of famine. Sir Gokuldas was also an authority on excise and during the long period that he was a member of the legislative council of his province, he strenuously fought the people's battles against the drink and drugs traffic. He was also well known for his labours in the cause of social reform.

### Sir Ibrahim Rahimtoola

Rahimtoola to the presidential chair of the Bombay Legislative Council shows that the country is not so creed-ridden as to make it impossible for a man of tried ability and public intrinsic print to be elected unanimously by men all sects. This is a welcome sign. Would that public life in the Panjab and Bengal were like that in Bombay in this respect.

### The Budgets of Bengal and Bombay

Of the taxes collected in Bengal, eleven sources in round numbers are at its disposal. Of the taxes collected in Bombay, fifteen excress in round numbers are at its disposal. Bengal has a population of 47, 592, 462; Hombay a population of 26, 757, 648. It is idear, therefore, that Bengal can spend for the health, enlightenment and prosperity of its inhabitants, both per head and in the aggregate, anch less than Bombay can. In fact, Bengal can spend per head of its population less than half of what Bombay can. Let Bengal is not inferior to Bombay can. See Bengal is not inferior to Bombay can. Nor is the tatal amount of the

revenues collected in Bengal less than that collected in Bombay. There is therefore, no just reason why Bengal should not have enough mouey for the improvement of its health, education, agriculture, industries, etc. We are not advocating the principle of robbing Peter to pay Paul. What we say is that the Central Government should cut down some of its extravagant expenditure and leave to all provinces an equitable share of the revenues collected therein. It is, neither just nor humane that the people of Bengal should die of malaria, Kala-azar, tuberculosis, etc., while crores of revenue raised here are spent in building a new Delhi and in Prontier expeditions, etc., which may be quite necessary, but certainly not more necessary than saving millions of people in Bengah com preventible death and debilitation, that the spread of education, or than the improvement of agriculture and the establishment of inew, and revival of old, industries.

### Production and the Taxation Enquiry

Though owing to the many curious proposals made by some witnesses for bringing more money to the public treasury, the taxation enquiry seems at times to usurp the function of a variety entertainment, it is to be hoped that the main conditions precedent to the raising of the taxable capacity of the people will be steadily kept in view. People can pay more taxes only if they are more prosperous, and they can be more prosperous only if there be greater production. first thing necessary, therefore, is to ascertain the relative productivity of India, to find out the causes of low production, to take steps to remove those causes, and to bring about conditions which will ensure greater production.

In doing all this the members of the Committee and the witnesses appearing before it will receive much help from Professor Dr. Rajani Kanta Das's new book, Production India (Visva-bharati Bookshop, Cornwallis Street, Calcutta). It is a comparative study in national productivity with special reference to the prosperity material welfare of the people. How the productivity of India has grown within recent years and how it compares at present with that of other countries and affects the presperity of the people, form the subject matter of this study. Resources, Indust and Productivity are the main heads which the author considers

NOTES 375

Under resources, arable land, forests, fisheries, mines, etc., are dealt with. Under industries he has dealt with forestry, fishing, mining, agriculture, manufacture, transport, banking and commerce. Under productivity, growth, condition, wastage and prosperity are dealt with

The book contains 105 tables compiled from various sources many of which are not available in India. In fact, practically all the work was done in the Bibliotheque de la Direction de la Statisque Generale de la France in Paris.

His conclusion is that the fundamental cause of India's poverty is her industrial inefficiency. This must not be mistaken for the alleged inefficiency of individual workers, due it is said, to our racial inferiority. In his work on "Factory Labour in India" author has refuted the prevalent notion that three factory employees in India are equal to one in Great Britain, on the ground that there does not exist the equality of working conditions for such comparison. In another work of his, "Hindustani Workers on the Pacific Coast", the author produces evidence from American and Canadian employers to show that Indian workers in California and British Columbia are as good as Chinese, Japanese, American and Canadian workers. The inability of India to produce all that it is possible for her to do is due to causes other than racial, etc., which can and ought to be discovered and removed.

### Sir Mahomed Yusuf's Marine School.

Under the caption "a remarkable institution", The Bombay Chronicle has published the following note and has thereby drawn public attention to a really very useful institution:—

Within an hour's sail of Bombay is a picturesque little island of the name of Novha, a possession of Sir Mahomed Yusuf, the well-known Muslim philanthropist. Modesty is a virtue invented by the ugly, and it is a pity that Sir Mahomed should be content to leave his excellent work unadvertised. He maintains a Marine School on the island where boys are given elementary lessons in navigation and seamanship. Besides the Marine School the visitor will find a number of industrial institutions where boys are taught useful crafts and trained to become efficient units of society. All over the island there is the evidence of method, neatness and discipline and Sir Ibrahim Ruhimtoola who presided over the Prize Distribution spoke on behalf of all the guests when he expressed his plantant surprise at the efficient management of the Wass enterprise. It is a work of benevolence upon which his Mahomed spends a sum of one lakh is

over and above the large capital expenditure borne by Sir Mahomed for organising the schools and equipping them with all the paraphernalia of vocational culture. It is to be hoped that the Government will endeavour to help him in his ambition to extend the courses by the grant of a training ship. The work is wholly disinterested in its character and the boys require better scope of scientific preparation enabling them to aspire to all the prizes of a nautical career. To Sir Leslie Wilson, the benefactor ought to be wellknown because Sir Mahomed gave the endowment for the establishment of the Islamia College of Andheri whose foundation-stone was laid by the Governor of Bombay. We hope the work on Novha Island will be encouraged and that it will be possible for the nautical school to gain wider scope of usefulness through the good offices of Sir Leshe Wilson."

#### The Communal Craze.

On the 28th of January last the Governor of the Punjab received addresses of welcome from some public bodies in Lahore, and before proceeding to deal with matters of local interest discussed in the addresses, he indicated that he had one remark to make regarding them.

"I notice", said His Excellency, "that some of these addresses are worded in a somewhat unusual tone of acerbity in regard to the communal matter. This is somewhat astonishing to me since I am not aware of any incident in your recent history such as the outbreak of communal disturbances which would warrant this display of feelings, nor indeed am I aware how far it can be justified on other-grounds. Both Hindus and Mahomadans have complained to me of inadequate representation in your local bodies. They cannot both be right. I beg of you to give less thought to these things and to-bend yourselves to the task of improving your own communities within their own sphere, for the real solution of community to a level with its neighbours in point of intellectual and material advance than in attempts to obtain political advantages for one section of the public over another. That is a word of friendly warning to all. It is no benefit to the administration of this country to see the great communities disunit d. Our object (and it should be yours also) is to see a common and harmonibus advance throughout the province, benefiting all communities alike and working to its general betterment without distinction of sect or creed."

### Recruitment of Sikhs in the Army.

The Hindustan Times of Delhi has published a secret memorandum issued by the Adjutant-General in India regarding the recruitment of Sikhs in the army. According to that memorandum, "the recruitment of Sikhs for the Army will be entirely closed in villages which have taken an active part in the Akali movement," and "no Sikh will be admitted to the Army, who has, either by himself, or through his family, been in any

This is no doubt meant to crush the Akali organisation."
This is no doubt meant to crush the Akali programment. But from news received from the Funjab up to date it does not appear that the organisation is about to collapse, though the memorandum was issued more than six months ago. The movement will yet take a good deal of crushing, it seems; and the order can only stiffen the back of a community which has survived the terrible persecution of the Mughals and has seen their downfall.

Rajer samay kaji, kaj phuralei paji", so
runs a Bengali adage, which means, "one is
considered a very useful man so long as you
want to get something done by him; but
when that thing has been done, the
man is dubbed a rascal. The Sikhs stood by
the British Government during the Sepoy
war, and have fought the battles of the
British empire in many quarters of the globe,
helping to extend and consolidate it. But
now that they have become politically and
otherwise self-conscious and therefore selfrespecting and self-assertive, the only form
which political gratitude can take is to shut
them out from military careers.

There are other communities, e g, the Telengas, the Bengalis, which fought for the East India Company, but which subsequently, with the spread of education and growth of patriotism among them, have been classed as

mon-military.

### First Separate Railway Budget

The Railway Budget for 1925-26 presented last month by the Commerce and Railway member, is the first separate railway budget.

It provides for the construction of over two thousand miles of new lines. As railways have not been an unmixed good in India, we cannot welcome this programme of extension without knowing where the lines will he laid, what will be the alignment, whether they will kill water-ways by competition, whether sufficient care will be taken not to obstruct natural drainage, and so the good which railways have done diamet he denied. But they have in many a region helped to kill indigenous industries, have the indirect cause of neglect of water-ways, have made many tracts malarious, and have been the means of rapid spread of some spidemics. So though we must keep pace

with the times by having all the improved means of transport and communication which other countries have, we must guard against the evils noted above.

Sir Charles Innes's observations on the Indianisation of the superior and subordinate railway staff constituted a lame defence of the present state of things. That "it is only in recent years that Indians have joined the gazetted ranks of railway officers in any number" and therefore it would take time for them to rise to high posts, is obvious; but it was not the fault of Indians that they were not from the very beginning given facilities for adequate training and opportunities for joining these superior ranks.

To class Anglo-Indians as Indians and then argue that "to a very large extent the subordinate railway service is already Indianised in that the posts are largely held by Anglo-Indians" is an example of unconscious (?) humour. These men are Indians when it is necessary to consider them so. But when they had to be given reserved accommodation in railways, or to be enlisted as volunteers, etc., they were classed with Europeans.

Sir Charles tried to justify the reduction of 1st and 2nd class fares and the non-reduction of third class fares, on the ground that owing to the enhanced fares there was a decline both in 1st and 2nd class passengers and in earnings, but that, in spite of class fares, there was increased third a progressive increase both in passengers and earnings. But this only shows that many of the upper class passengers travel for pleasure, but that third class passengers travel of necessity and also that increase in upper class fares had compelled many to travel who would not otherwise have done so. The railway administration ought not to take advantage of the necessities of poor men and penalise them therefor. It is no excuse to say that the railways would not be able to cope with the increased traffic if third class fares were reduced. Why are and were not more 3rd class carriages built by extending the present workshops and opening new ones? Instead of opening new lines, the Railway Board ought first to remove the inconveniences of third class passengers in the lines aiready open, because it is chiefly they who maintain the railways.

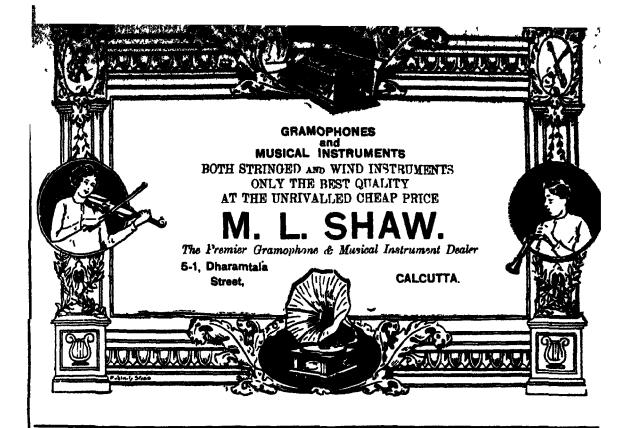

# CARR AND MAHALANOBIS SPORTS OUTFITTERS WITH THE REPUTATION For High Class Cricket Gear

Selected stock of William Gunn's "Autograph" and "Force" Cricket Bats.

# football, Hockey & Tenni

SPORTS AND SCHOOL PRIZE MEDALS, CEDS AND SHIELDS



No. 30. Rs. 4. Illustrated Price-List Free on Request. 1-2 CHOWRINGHER CALCUTTA



No. 50. 25. 5.

Telegrams: CARNOBIS

Pelaphone 1410.

Li foreign Rs. 5.

It is desirable that subscriptions should bethence with the January or the July numbut the Review may be supplied from er other month also.

The price of a single or specimen copy is 12, by V. P. P. As. 15. Back numbers, available As. 13 each, post free by P. P. Re. 1-1.

Purchasers of specimen copies for the surrent year can become annual or half-yearly pascribers by paying Rs. 7-8 or Rs. 3-5 more, espectively.

Terms strictly Cash, or Value Payable on elivery by post

\*Cheques on Banks situated outside Calcutta not received. Those who feel compelled send such cheques will please send one whee extra for commission.

Complaints of non-receipt of any month's ieue should reach this office before the 15th I that month quoting the Subscriber Number.

The Modern Review Office, 21. Upper Circular Road, CALCUTTA.

5. foreign Rs. 10. Half Yearly, inland Electrical, Machinery & Perfumery? If so, send you enquiries, Indents for immediate shipment direct from FRANCE

### To Messrs. AMITAVA GHOSE.

Sole Representatives for Messrs. Etablissements GAMMONT.

Electrical Goods and "Foros" Bulks: Cheap and Lasting: Can compete any best known Make in this country.

### Messrs. PHILIPPE LAFON.

Flour and Rice Mills of latest model, Cheap and Economic.

### Messrs, LUMIERE et JOUGLA.

82, Rue De Rivoli,—PARIS.

World's greatest Photo-Plate Manufacturers. Natural Colour Photo-Plates their speciality.

For particulars of these articles please apply to their Sole Agents and Representatives:

### MESSRS. AMITAVA GHOSE.

33, Canning Street, CALCUTTA. Telegrms:—"Eselcia" Telephone:—1406 Barabazar

## ecent Swadeshi Presents



midded Case.

descriptions of all made to order, e.g. Knitting Cases, Dressing Cases; -folding, attache or box pattern; Scent Cases; Writing Cases:—satchel, folding or attache case pattern; Jewel Cases, Manicure Cases of many styles.

We have solved the long-feltwant of decent country-made Please write sents. for details. As for

\*\* Medical Cases and Travelling Requireemts write for our Catalogue.

> Correspondence . Post Box 7864, CALCUTTA.

Head Office: Harrison Rd. Near the crossing of Amherst St. Show Room :

W. S. Dossen & Co. 3. Swadeski Mart, College Street Market. Shambu Chatterjee's Street ) CALCUTTA.)

# **DOINTS OF** Superiority

IN

ORIENTAL

# akshmi soap

- 1. Dirt slips away easily and quickly
- 2. Clothes look nice
- 3. Makes clothes last longer
- 4. Never injures the fabrics
- Saves time and labour.

SOLD EVERYWHERE

FOR PARTICULARS WRITE TO-

Oriental Soap Factory Ltd.,

Goabagau. Calcutta.

171

### The perfections, well-reserved Tallsman,

direct to the course of most of our lattures. In the assurance of strength facts to strength, and they are weakest, however strong, who have no lattle in themselves, or their powers.

# **BISWA-BIJOY-KAVACH**

If you are put into any kind of difficulty and heavily suffering from the influence of angry planets which always, in every respect, stand on your way, and never allow you to do any work as you like, you should at once wear this wonderful Talisman Biswa-Bijoy-Kavach to overpower these evil influences. Wearing it you will at once notice its wonderful effects daily.

This Talisman has unlimited and undaunted power to undo the evil influence of all the planets and without fail to bring you all kinds of success, peace and worldly happiness in life.

Biswa-Bijoy-Kavach is prepared purely, obeying all the rights of Sastras. To have this Talisman prepared singly it costs Rs. 50 but as we prepare many at a time, for the benefit and welfare of the general public, we only charge the bare necessary expenses, which is a nominal sum of Re. 1-5 for the Kavach and postage extra.

We can assure you, with a true faith in heart for this Talisman; wearing it any person of any rank will perceive its wonderful action. This Talisman will give you success in business, Trade, Examination and litigation, cure of all sorts of diseases, Premature death, Remove pecuniary difficulties, bring increment of pay, Honours from Gov ernment. There is no restriction; it can be work by all castes, either Hindu, Musalmans, Christians, Parsi or of any faith.

Price, for single Kavach Re. 1-5, postage extra. In taking 3 Kavach as one will be sent free of charge, that is four will be be sent taking value of 3 Kavach as Silver cover Talisman Rs. 2-8, Gold cover Talisman 5-5, Red corals Re. I per pair.

### A lew unsolicited testimonials are given below.

- 1. Amrita Lal Mukherjee, [Additional District and Sessions Judge, Midnapur.] writes—This is to certify that the "Biswa-Bijoy-Kabach" of the Jogmaya Asram, Kunda, Deoghur has done me immense good by its use. My family is greatly indebted to it as it has ensured it its health, and success in secular ventures. can safely recommend it to the general public, as I trust similar benefit will accrue to them by its proper use.
- 2. K. C. Chatterjee, M. A. [Prof. Benares Hindu University. formerly Extra. Assit. Commissioner and Magistrate, C. P.] writes:—I have great pleasure in certifying the efficacy of the Bishwa-Bijoy Kabach. Myself and my friends have derived great benefit from its use.
- 3. Mr. S. N. Lala, M. B. T. A. I. S. A. (London) F. E. I. (Birmingham), Prof. Scottish Churches College and Calcutta University, writes. "The Biswa-Bijoy Kavach is really a wonderful instrument. I had several occasions to see its divine influence."
- 4. Well-experienced doctor Akshaya Kumar Chatterjee, the medalist, the late medical officer of S. S. Apkar "By using this Talisman I have got unexpected results and herewith I am sending some money for spending it in offering Puja to Goddess."
- The poet Harishchandra Niyogi, the Zaminder of Bagbaxar, the honorary magistrate of Sealdah

- Court, and Commissioner of the Municipality, writes with his own hand—"By R. the Biswa-Bijoy Kabach I have got unexpected result."
- 6. Sj. Jatindra Mohan Mukherjee, M.A., B.L., Vakil, High Court. Calcutta, vorites:—"The person, for whom I brought the Biswa-Bijoy Kabach has got good results from its use. Herewith I send money for worship of the Goddess. Kindly send, per V. P. 3 more Kabaches at your earliest convenience."
- 7. Jogesh Chandra Gupta, the Head Master, Tippera, writes: "I had procured Biswa-Bijos. Cabach for my daughter. Kindly worship the Goddess in the name of my daughter. Herewith: I am sending the usual Puja for the Goddess."
- 8. Sj. Hari Lal Ghose, Mongaldoi, Assam, writes: "I am sending money for the worship of the Goddess in the Yogamaya Assam which I determined in my mind to offer for a long time, Kindly worship the Goddess with it."
- 9. Adhar Brahmachari. Postmaster. Kamaksya Dham. Kamrupa. Assam. urites: "Having received unexpected result by using your Talusman I am now sending you order for 8 more. I have used many Talismans but none gives so good result. to me as the Biswa-Bijoy Kabach. Kindly send kabach as early as possible."

Biswa-Bijoy-Kavach

"Jegmeye Asrem". Desgher P. C. Beleveneth Dham, LLR.

# Aurangzib.

Vol. V. (1689-1707) Rs. 4. Just out The completion of 50 years' eventful history, and a life's task in research.

Yols, I and It in one (Second edition) Printing

Reign of Shah Jahan and War of Succession, Rs. 5. Vol. III. Northern India 1658-1681, 2nd. ed.

**Vol. IV.** Southern India, 1646-1689

# Rs. 3-8 each

Heard mainly on original contemporary Persian the Mughal States Papers, daily bulletins the Mughal Court, the letters of Aurangaib and his Mughal Court, the letters of Aurangaib and his standardies, (more than 5,000), Marathi bakhars of letters and the Assamese buranjis, hesides contemporary factory records of the English, French Portuguese.

Primus in Indis as the user of Persian might also world the Bengalee Gibbon."

TINCENT A. SMITH—"You are doing first-class is a lawe the highest opinion of your learning, tradity and critical ability."

OSTER C. I. E.—"It is easily the best period with which it deals."

### Studies in Muchal India 320 Pages, Rs. 2.

Contains 22 Historical Essays, on India. the 17th century and Mughal civilisation in all branches.

ASTATIC QUARTERLY REVIEW —"A series of the most entertaining description."

INDIAN ANTIQUARY.—"All the essays are indicated and several contain information affects available in English."

## Anecdotes of Aurangzib

which text, with an English trnavlation, notes and a long life of Aurangzib)

RC. 1-8.

The work is exceedingly interesting and valuable, it throws much new light on Aurangzib and that his pithy sayings, and his principles of tenment.

S CH.

### Shivaii

Second edition revised & enlarged. Rs. 4.

PIONEER.—"Probably the only really first-class piece of work in English on Maratha history published during the present century."

H. BEVERIDGE.—"Jadunath Sarkar.....All his works are good; but perhaps the best of them is Shivaji. It is full of research and gives a striking picture of the birth of the Mahratta nation." Based on an exhaustive use of all the available original materials—Persian, Marathi, Hindi, Dutch and English—most of which were unknown to Grant Duff. Shivaji's character and achievements, and the Maratha institutions and system of Government are Maratha institutions and system of Government are discussed in two long chapters (45 pages.)"

### Mughal Administration Second edition, Size more than Doubled. Rs. 3.

A study of the administrative system of the Mughal Empire, the Departments, the functions of the chief officials, the provincial administration, its influence on the peasants, the legacies of the Mughal Empire, the causes of its downfall,—Emperor—aristocracy—State factories, farmans.

Chaitanya

2nd ed., Greatly enlarged. **Ps. 2.** 

Original life of the greatest Vaishnav saint of Bengal, with an old portrait.
C. F. ANDREWS.—"The book is of surpassing value.....The picture drawn of the saint is one of extraordinary beauty."

### Economics of British India

4th edition, (1917), 384 Pages. Rs. 3.

The handiest and most accurate description of lia's economic condition and problems. An India's economic condition and problems. indispensable vade mecum." (Modern Review)

# Later Mughals, 1707-1739

By William Irvine, LOS.

edited and continued by Prof. SARKAR.

2 thick vois., Rs. 8 each, sold separately.

Prof. P. E. ROBERTS—"A contribution of first rate importance, certainly will always remain only to the chief authorities for the period. A please of work done with amazing thoroughness."

1.77

C. Sarkar & Sons, 90-2, Harrison Road, Calcutte

# ANGLANDS EDUCATIONAL POLICY IN INDIA

BY V. V. OAR, B.A. S.T.O. (Bd.) M.A. (Beon.) B.S. (Jour.)

Problems are many and varied but it would be easily conceded that one of the most vital of these is that of the adequate education of her sons and daughters. The appalling illiteracy of India and the backward condition of the masses are well known and constitute a reproach obstructing the path of her becoming a truly progressive country.

The educational policy pursued by the Government of India during the last 100 years is the subject of study in the following pages, in which the author has attempted to draw a realistic picture of the educational position in India compared with the other civilised countries. The graphical illustrations prepared by the author and appearing on pages 22 to 106 form an interesting feature of the work.

### LATESF PUBLICATIONS

Mr. Seshachalam, T. N.

Kamban's Kosala A masterly exposition in lucid English of the first four cantres the great Kamba Ramayanam. The glorious culture of the Dravidians is presented in this book in a most captivating manner and the tendencies of the present days civilization centrasted with that of the ancients. Intr., by Dr. James H. Cousins.

Thoughts for Statesmen. We in India are making large strides towards democratic institutions and let us learn the best that has been thought and said in this direction both before the French Ravolution and after American Independence in this masterly collection.

Price Rs. 1-8.

Mr. Rajagopal Naidraba, K.

The Faded Flower Dr. James H. Cousins says—
"Your little book of delicate studies does not need an introduction. It can stand on its. Price Re. 1 Tilak's Gita Rahasya or The Philosophy of Action By Mangalvedkar. Price Rs. 2-9

Special Terms to Book-sellers.

Publishers.

### B. G. PAUL & Co..

15, Broadway, MADRAS

### AWARDED 3 GOLD AND SILVER MEDALS.

# T. Sammi's

### World-famed and Wonderful Indian Remedies.

THESE valuable preparations obtaining publicity and commendation throughout India for more than 40 years and enjoying a unique reputation are well appreciated both by native and European Doctors and thousands of improved patients.

They have been awarded Gold Medal by the Northern Carcars Swadesha Show an 1907.

a Silver Medal by the Ettrypuram Samsthnm Exhibition in 1909; and another Silver Medal by the Great Mhmakam Exhibition in 1909.

Minds Cashage—An infallible Specific for Belly-ache, Colic, Indigestion, Nausea, Diarrhœa, Dysentery, Dyspepsia, Cholera, Cramps, Fits, Dysmenorrhœa, Sore-mouth, Spongy Gums, Toothache, Piles, Fainting, Hysteria, Scorpion-stings. Price Rs. 0-12-0, 1-6-0, 2-8-0.

1-6-0, 2-8-0.

\*\*Black\*\* Claiment—Acts as a charm for Neuralgia, Sprains, Pains, Bruises, Scalds, Burns, Ringworm, Sciatica, Lumbago, Stiff joints, Rheumatism, Piles, Itch, Hesdache, Mumps, Coids, Bronchitis and all pains. Small Tin, As. 8. Big Tin, Rs. 2-8.

\*\*New Marketing—Unrivalled remedy for Simple or Continued Remittent or Intermittent, Malarious or Jungle Fever, Influenza, &c. Price As. 12 and Re. 1-6.

\*\*Ing. increasant humming sounds in the ear, any other disorder of the ear, Bottle, Re. 1.

\*\*Example Cools the Brain, Strightens the eyes, makes the face to shine, stope

brightens the eyes, makes the face to shine, stops that falling, prevents haldness, removes dandruff actual source gives everlasting fragrance, beautifies

the hair, and makes the hair grow luxuriantly Price Re. 1.

Blood Purifier—The best cure for Scrofula, Leprosy, Ulcers, Sores, Blotches, Pumples and Skin

diseases of every description as it clears the blood of all impure matter. Price per bottle Re. I.

Savakhana—This is an excellent tonic for all kinds of debility. Thoroughly restores the vital, mental, physical functions and gives vigour. Price Re. 1.

Cough, Whooping Cough, Bronchitis, Tightness of Chest, Hoarseness, Loss of Voice and all Lungs diseases. Price per bottle, Re. 1-8.

Teeth Dewder—This will sweeten the breath, strengthen the teeth and prevent bleeding of gums.

Rect for all Dental diseases Price As. 8.

Best for all Dental diseases. Price As. 8.

Specific Bross in 681—Cures in 3 days urinary troubles with or without inflammation, irritation, in both sexes. Small bottle. Rs. 2. Big bottle. Rs 4-0-0.

L. Samusi's Wonderful Medicine Company, Sowcarpet, Madras.



# BY USING STATES

THE UP-TO DATE TOILER MADE IN INDIA BY INDIAN SELL.

MAYEMAL NEW & WORRY, REFORM THAN ANY
IMPORTED SHOW IN DUBLIET & GRAUP

MORN REPROACTORS, ACRES

AND RECEDENCY

CHECK PROBES

PHILE

a summing.

VALUE VIEW No. 4

No. 220

A MONTHLY REVIEW AND MISCELLANY EDITED BY DAMANANDA CHATTERJEE

midlen, la Bar Poreign, Rs. 10: 91. Upper Circular Road. Single Copy, As. 12

Office:

Calcutta.

P. BANERJI'S Pice Rupee One per phial.

1874 Buckle time has saved inste their 1960 lives

idh ali:

the Latest improvements

National Participities 52

WA TOWER CHEST WELL

Mahadraka Kabatha

(REGISTERED)

# Himalayan Remedies

(REGISTI RED)

## Wonderful Discovery in the Medical World!!

for some Obstinate and "Incurable' Diseases

Secured from the hidden stores of Cheat Lamas and Yogls of Tibet Burma and Himalayan Hills, by Mr P C Mukerjee, BCE, MISCE, FTS, Vidvabhusan ( late Resident Engineer, Calcutta Corporation ) during his tours and travels in the obscure regions of these mysterious lands while Engineer to P W D of Burma and Personal Assistant to the Chief Engineer of Kashmir State.

The fruits of many years' hard researches in the Himalayas and 25 years, successful experiments by the founder and 12 eminent Physicians of Calcutta and elsewhere are now placed before the public for the tellet of suffering humanity in general

Since 1918 the founder has been practising in Calcutta as a SPECIALIST IN LEPROSY, LEUCODERMA and DIABETES and has cured a good many serious cases successfully

### THE HIMALAYAN REMEDIES GUARANTEE CURE OF

I Leprosy, Leucoderma, Gangrenes and all incurable types of Sores, Skin-diseases, and of ulcers within or outside, also sinus and fistula in ano etc.

 $\Pi$  Obstruction of urine and all urinary troubles due to Gravels, stone, &  $\ell_{\rm all}$  Renal color=00 Gall-stone  $-N_0$  operation or catheter-passing is necessary

III (a) Diabetes of all stages, the Pulmonary Phthisis up to the stage when the patient has not been bed-yilden and reduced to skeleton but has vitality enough to digest our medicines.

Cure is effected by regular and scientific treatment with these unique medicines under the founder, assisted by an able Medical Board who help the founder so far as Dagnosis of any critical case is concerned.

For an experiment we request the sufferer to try any of the following cheap but wonderful medicines—for serious Malaria (Special Preparation) painful Asthma and dreadful Dysentery of all stages Re 1-8 each Scorpion Bite as 8, Extreme Dyspepsia and hopeless Nervous Debility, Rs. 2-8 each Gastric Colic, obstinate Eczema, all eye complaints except cataract as well as long-pending Rheumatism of all stages. Rs. 2 each

### Medicines are Free from any Injurious Substance.

All confidential Letters are to be addressed to Mr. P. C. ROY, we Secretary to the Medical Board.

### UNSOLICITED OPINIONS A FEW OUT OF A LARGE NUMBER

LEPROSY CURED DEAP Bagehe Fitter Byen, Calcutta, writes (5-7-18) \*\* You have successfully cured a female relative of mine of her Leprosy. Her case was of 14 years, standing and was fried by most of the well-known Physicians and kayrages of Calcutta as well as of other places of India but with no effect. Prior to your treatment she used to suffer from severe attacks of tever. Her sensation of skin was paralyzed in many places and she had sores and swellings all over the body and hinally lost three foes 2.\* But under your matyellous treatment for the last 9 months, she has been completely cured of all her ailments.

CURE OF EXTREME DYSPEPSIA Mr. Nilamber Mukerp way be offer the late renowned Prime Minister of Kashmir State and Vice-Chairman Calcutta Corporation—writes (4-6-5) \*\*\*\* suffering from a long and confirmed Dyspepsia torpidity of the liver and extreme nervous debility. I did not expect to live long. But now under your excellent atment I find that normal tone has been restored

to the alimentary (anal and the perestate) action so revived exacuates the nowels cash, and twice every day, and I feel stronger day, with the expectancy of a further lease of life.

Major-General A W. Hrones writes from Dany ching (15-10-15) - I am problemen of 72 your medicine reminds me of my young age (1/32)

Di. S. K. I viiiri, M.), WP. S. (15-S.)(7) — After sufficient trial I have found your. (1) Hamadrikalpa (Nervous Debility). (2) Himadri S. idia and (3) Zerula (colies) to be excellent neighbors and undoubtedly far above the knewn specifics for diseases in which your Remedies, ite applicable. I am sure they will do min use good to the parts.

Mr. R. MUKHERUE late Chief Instice of the High Court Kashimi State writes (944-15) —The case of KAUA-VAR (which occurred in my house and was declated as hopeless by all doctors has torn completely cured by your level-ene. Homias in Remedies)

Apply with history of your ailments to-

Manager.

# Himalayan Chemical Works,

106, SHAMBAZAR STREET (M. R.), CALCUTTA.

# RARE BOOKS ON INDIA

Bibliotheca Indica . Sanshrit Texts
Altareya Aranyaka. Altareya Brahmana Dasarupa
Gopatha Brahmana. Lalita-Vistara. Markandeya
Purana Mimansa Darcana Nyaya-Vartika. Paracara
Smriti. Saddarsana Sanuccaya Sarva Darsana
Samgraha Taittitiriya Aranyaka of Black Yajurveda. Taittiriya Brahmana Taittiriya Sanhita
Tattvarthadhigama Sutram Samaveda Sanhita

Bibliotheca Indica · English Translations

Katha-Sarıtsagara Translated by Tawney Translated by Blochmann and Jarret

### Sanskrit Texts: Other Editions.

Rigveda Sanhıta Edited by Max-Muller, in 7 vols with Index

Maha-Vastu , Edited by Senart Sanskrit Worterbuch ; By Boehtlingk, Sanskrit-English Dictionary By Momer Williams Sanskrit-English Dictionary By Carl Cappeller

### H. BOSE,

61 M, BOW BAZAR STREET, CALCUTTA

# **BOSE'S INK**

One pice packet is good for two wells of ink and



a three-pice case for eight wells. Prices to one gross 'packet Re 1-8, and one gross case Rs 3-8

We invite comparison with the best Puropean ink

Besides ink orders for other kinds of articles also are promptly executed on receipt of the quarter value in advance Estimates, if asked for with oneanna stamp

**Agents wanted all over India and Ceylon.**ANSU & MOHAN

2-10 Wellington Street, Calcutta

### MATCH INDUSTRY



Chref Agent in India and Burma
Mr. A. P. Ghose, M s C I (Lond)
CONSULTING MATCH EXPERT.

42, Beniapular Road, Entally, CALCUTTA

### CONTENTS:

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AGES       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FRONTISPHOL (IN Colours) THE PLACE OF SCIENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| -by Rabindranath Tagore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 377        |
| Worship of Broomy—Sm. Pratima Debi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 377        |
| Throms or Money Old And New-Benoy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,,        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200        |
| Kumar Sarkar—Sannyasi in China (Illust)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | טרי(,      |
| ANGLO-FRENCH RIVALRY IN SOUTH-EAST AFRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Dr Taraknath Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 393        |
| CHEMICAL RESIARCH IN INDIAN UNIVERSITES-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Prof B K Singh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 399        |
| THE DAGGA MUSLIN INDUSTRY—Prof J C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Sinha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1(11)      |
| Mrwoirs of Old Delin-C F Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109        |
| CHRISTIAN MISSIONS AND ORIENTAL CIVILISATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| (a review)—Pol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113        |
| A MONUMENTAL WORK ON CENTRAL ASIAN ART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Prof M Writernitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116        |
| ABRAHAM LINCOLN AS A PUBLIC SPEAKER (Illust)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| -Dr Sudhindra Bose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120        |
| Caste Print del +C F Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121        |
| BRITISH WORLD POLITICS TO-DAY AND INDIA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Dr Taraknath Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126        |
| RIVIEWS AND NOTICES OF BOOKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129        |
| VILLAGE UNION BOARDS IN BUYGAL—Bhuban-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /        |
| mohan Rov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139        |
| Indian Periodicals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 1 Education in College and by Ex-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| perience                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111        |
| 2 Jamshedpur Technical Institute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,        |
| 3 Village and Town-Planning in Ancient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115        |
| 4. Intermediate Education in U.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 -       |
| 5 Kushna a Lover of the Poor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111        |
| 6 Islam, and Perce and Toleration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116        |
| 7 Indian Exports of Cotton Goods in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| the 17th century                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 446        |
| 8 Relation of House Accomodation to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Child-Mortality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146        |
| 9. Friendship between Meat-caer and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Vegetarian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117        |
| 10 Students Attack Military Training                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117        |
| 11. Indians in Canada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115        |
| 12 The Hindn Civilisation of Java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115        |
| 13 The Political Situation in India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119        |
| 11 Who is a Volunteer ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119        |
| 15 Origin of the Pindah System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150        |
| 16 It's a Hard World                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150        |
| 17 Research in Indian Medicinnal Plants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150<br>150 |
| 18 Adherence to National Religions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 451<br>451 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151        |
| The state of the s | 4- 1       |
| struction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152        |

## Principal S. Ray's new Sanskrit Works

#### 1. Bhavabhuti's Uttaracharitam

Prot. A Berriedate Kitth, Edinburgh University, says —

"I have looked through your book in order to see whether there are an suggestions which I could usefully make to secure greater adaptation to its purpose. I seems, however, that the mode in which the work is performed is well adapted for it purpose, and I note with satisfaction the effort to render the text into effective Fighisl the explantations seem well adapted to secure comprehension of the text, and certain necessioned energy deserve serious consideration."

Prof E J. Rapson, Cambridge University, says -

"I have read with great pleasure and interest. The commentary and notes as admirably clear."

Rs. 3-8, Foreign 6s, 6d,

#### 2. Siddhanta-Kaumudi,

Vol. 1, part 1, Sandhi

The manuscript is nearly ready and will be sent to the press as so it as 50 subscribers are secured, please register name, no payment now

S. Ray & Co., 90-1A. Harrison Road. Calcutta.

#### ECONOMIC JEWELLERY WORKS.

33, Cornwallis Street, Calcutta. Branch: -Khulna.

Awarded FIRST CLASS CERTIFICATE by The Calcutta Industrial Exhibit in 1918-19, and GOLD MEDAL by the "All-India Exhibition" 1922-23

and Successfully met with 15000 Customers in the British Empire Exhibition

#### GOLD BRACELETS (inlaid with 22ct. gold)

MCFLY SHAPED HIGHLY POLISHED DECENT AND DURABLE

#### BINAPANI BRACELETS

(on ivory frame)



Pau Rs 14, Wednum 11-12 Small Rs 9

#### GRIHALAKSHMI BRACELETS (plan)

(on silver frame)



Par Rs 19 Medava Rs 16-8 Smill Rs 14

#### CHURI (on silver frame)

PLAIN

ENGRAVED



Par Rs 14 Medium Rs 42 Small Rs 40 😱



Pan Rs. to, Modern Rs. tas Ser. Rs. It. .

Guaranteed to be changed or money returned if required.

Orders are promptly executed, -Inner diameter is no esore

| New Books at Reduced price                                                                                | CONTENTS:                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. O. Seyffert Dic. of Classical Antiquities,<br>Mythology, Religion, Literature and Art Rs. 22-8-0,     | Pagi                                                                                  |
| 4 158000ced to 15-8-0.                                                                                    | 22. Islamic Prayer 452                                                                |
| Macmuna Armies of India 72 coloured illustrations Rs. 15-0-0, Reduced to Rs. 8-8-0,                       | 23. India's Inheritence 453                                                           |
| <b>I Maileson</b> Decisive Battles in India from 1746-1849                                                | 24. A Suggestion for Removing Middle                                                  |
| Rs. 13-8-0 Reduced to 9-0-0.  G. K. Chesterton Day by Day Selection from Every                            | class unemplyment 453                                                                 |
| Day of Year Rs. 4-8-0. Reduced to 3-8-0.                                                                  | 25. Different classes of Railway Passengers 454                                       |
| Jones Dawn of European Civilization Rs. 9-0-0 Reduced to 6-8-0.                                           | 26. Work and Position of Teachers 454                                                 |
| Victor Hugo Love Letters with 36 illustrations in                                                         | 27. Buddha and Asceticism 455                                                         |
| Halltone Rs. 7-14-0 Reduced to 6-0-0.                                                                     | 28. Youthfullness even for old Teachers 455 29. "What can we Learn from America?" 455 |
| Historians History of the World, full. mor., 25 vols. Rs. 125.                                            | 29. "What can we Learn from America?" 455<br>30. Cochin Again Leads 456               |
| Rare Books Briggs Nizam in 2 vols. Rs. 16-0-0.                                                            | 31. The Age for the Consummation of                                                   |
| Hunter Annals of Rural Bengal 1897 Rs. 7-0-0.                                                             | Marriage 456                                                                          |
| —Ditto— 1868 Rs 8-8-0.<br>Crooke North Western Provinces of India 16 full                                 | FOREIGN PERIODICALS:                                                                  |
| page plates Rs. 7-0-0.                                                                                    |                                                                                       |
| Ayeen Akbery translated by Gladwin Library Edition. Rs. 9-0-0.                                            | 1. Theism and Law of Nature 456 2. Baby Talk 457                                      |
| C. Sachau Alberunis India Account of Religion                                                             | 3. The Growth of Protestant Missions 457                                              |
| Philosophy Literature in 2 vols. Rs. 16-0-0.                                                              | 4. Machines Have not Degraded Labour 457                                              |
| B. K. Sarkar Chinese Religion Through Hindu Eyes,  A Study in the Tendencies of Assatic Mentality.        | 5 The Spanish Army and the Riff Army 457                                              |
| Rs. 4.                                                                                                    | 6. Sydney Smith and Scots' Humour 457                                                 |
| Modern Review from 1914 to 1924 Half Leather Bound. Each year Rs. 10.                                     | 7. "Persia—the Victim of Russo-British                                                |
| _                                                                                                         | Rivalry" 458                                                                          |
| Khalii Ahmed & sons,                                                                                      | 8. Egypt and the Sudan and England 459 9. "After forty get a Hobby" 460               |
| 18, Shama Ch. De Street, Calcutta.                                                                        | 9. "After forty get a Hobby" 460 10. Cecil Rhodes and Asian Independence 460          |
| RAAK RADGAING                                                                                             | 11. "Conquest of India by Alexander the                                               |
| <b>BOOK BARGAINS.</b>                                                                                     | Great" 461                                                                            |
| Encyclopaedia Britannica—ELEVENTH EDITION                                                                 | 12. Indian Medical Men and Medical                                                    |
| complete set, 29 Volumes, India paper, full limp<br>teather bound with leather bookcase. Original Price   | Research ··· 461                                                                      |
| Rs. 900. Sale Price Rs. 425 net. Three New Volumes—just published, which                                  | 13. City Planning and "Regional Planning" 461                                         |
| thring the work up-to-date cloth bound. Rs. 75.                                                           | 14. The Women of Japan To-day 461                                                     |
| Hundred Best Books—by Sir John Lubbock, complete set, half-morocco bound, Rs. 300.                        | 15. Exchange of Christian and Moslem                                                  |
| Modern Review—from the very beginning 1907                                                                | Inhabitants ··· 462                                                                   |
| np to 1924, 18 year's complete set, Rs. 150.  B. H. SETT & CO.                                            | 16. Soviet Russia's Secret Police 463                                                 |
|                                                                                                           | 17. A German's Indian Impressions 463 18. A Huge Paper-Making Scheme 464              |
| [Book-sellers & Stationers]                                                                               | 19. Imperialism and Democracy 464                                                     |
| 82, Beadon Street, Calcutta.                                                                              | 20. Women's Conference on the Cause and                                               |
| Blooming Youth                                                                                            | Cure of War 465                                                                       |
| is ensured if full month's treatment rigidly followed                                                     | 21. The Geneva Protocol 466                                                           |
| of three principal vehicles of Ayurveda Pharmacopoua<br>viz., Makaradhwaja, Satmuli and Tambul chemically | 22. Louis XIV and Aurangzeb 466                                                       |
| combined and bears name of—                                                                               | Notes—(Illust.) 468                                                                   |
| SNAYOO-BALA                                                                                               | I/OTES—(1titust.)                                                                     |
| It corrects cerebral and nervine weakness due<br>to overwork, rectifies want of concentration,            | A Book of the Hour                                                                    |
| helps digestion and free motions, kills muscular or gouty pains, cures female diseases                    |                                                                                       |
| isand hrings instre of blooming roses in the cheek i                                                      | A Phase in Passing politics                                                           |
| and charming glamour in the eyes. Price: Suits all Pockets Rs. 3-12-0                                     | By Mr. N. C. Kelkar<br>Leader of Maharashtra, pages 300 Cloth                         |
| full course V. P. P. extra                                                                                | Rg. 1-4 onl⊽                                                                          |
| To be had by posr.m—Manager<br>Girijasram Oushadhalaya, 114-1 Amherst St. Calcutta,                       | SRI BHARAT BOOK DEPOT<br>Girgaon, Bombay No. 4.                                       |
| National Chainmannian 112-1 William 20 No. Canada                                                         |                                                                                       |

#### A DOOR OF LIKE HOUS

#### A Phese in Passing politics

## STANDARD

## THEOSOPHICAL PUBLICATIONS

## The Theosophical Path

An international monthly magazine, unsectarian and nonpolitical, devoted to the Biotherhood of Humanity, the promulgation of Theosophy, the study of Ancient and modern Ethics, Philosophy, Science and Art, and to the uplifting and purification of Home and National Life.

Edited by KATHERINE TINGLEY.

YEARLY SUBSCRIPTION \$ 3.50.

## Isis Unveiled

A Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology.

By H. P. BLAVATSKY.

Third and revised Point Loma edition in four volumes with a new and amplified index.

PER SET, TRANSPORTATION CHARGES PREPAID. \$ 12.

## The Secret Doctrine

The Synthesis of Science, Religion and Philosophy.

By H. P. BLAVATSKY.

Second Point Loma edition in four Volumes. Verbally a reprint of the Original Edition published by H. P. BLAVAISKY, but with a new and amplified index

PER SET, TRANSPORTATION CHARGES PREPAID, \$ 12.

## Theosophy: the Path of the Mystic

From the Teachings of KATHERINE TINGLEY, Leader of the Theosophical Movement throughout the world, Successor to Helena Petrovna Blavatsky and William Quan Judge, Foundress of the Raja-Yoga System of Education, Foundress-President of the School of Antiquity, Raja-Yoga College, and Theosophical University at Point Loma, California, U. S. A

CLOTH-BOUND, Rs. 4-0-0, PAPER BOUND Rs. 2-8-0.

## Helena Petrovna Blavatsky

Foundress of the original Theosophical Society in New York, 1875, the International Headquarters of which are now at Point Loma, California, U. S. A

By KATHERINE TINGLEY.

Rs. 2-8-0.

## The Wine of Life

KATHERINE TINGLEY'S FORTHCOMING BOOK

This book marks "a new era in spiritual teaching"; it reveals "penetrating depths of genius"; it is of a "soul-stirring simplicity", and is "the Gospel of coming centuries" \$1.75 or \$2.

## From The Theosophical Publishing Co.,

Point Loma, California, U.S.A.
Orders may also be sent to Messrs. THACKER, SPINK & Go. and Messrs. W.
NEWMAN & OO., Calcutta, or other leading book dealers in India

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

# Fine & Neat Printing? Job Works?

## Prabasi Press

91, Upper Cicular Road, Calcutta.

#### DAVAR'S COLLEGE OF COMMERCE

(ESTABLISHED 25 YEARS)

Celebrates its Silver Jubilee this year under the distinguished patronage of Merchant Princes, leaders of thought and education.

The Institution under the sole direction of its Founder and Principal has done pioneer work in introducing for the First Time in India, Courses in Specialised Banking Specialised Secretarial Work and Specialised Accountancy as the result of the numerous journeys to Europe and to the Colleges and Universities there.

The fact that a Scholar has been successfully trained in DAVAR'S COLLEGE has always been accepted by businessmen all over India, Burma and Ceylon, as a hall-mark of perfection.

PROSPECTUS ON APPLICATION

To the PRINCIPAL, Great Western Building, Appolo Street, Bombay

NEW!

i

#### QUITE NEW !!

#### **ABSOLUTELY NEW !!!**

#### MAHATMA GANDHI—The World Significance

By Rev. Dr. John Haynes Holmes, Minister of the Community Church, New York City and Rev. Dr. P. G. Bridge, Principal, St. Paul's College, Calcutta. Appended with His Jail Experiences—African and Indian and All about His Fast.

Contains:—Who is He—What is He—How He revolutionised the whole world to a new faith.

PRICE Rs. 3-7-0.

CARRIAGE FREE.

Obtainable from THE ORIENT BOOK COMPANY, 104-1A. BEADON STREET, CALCUTTA.

## Asoka

#### (Carmichael Lectures, 1923.)

BY DR. D. R. BHANDERKAR, M.A., Ph.D., F.A.S.B.

Carmichael Professor of Ancient History and Culture, Calcutta University Demy 8vo, pp. 364..... .... Rs. 5.

In this book the author has set forth his views about the Buddhist monarch after a careful systematic study for quarter of a century not only of the inscriptions of Asoka but also of the uable translations and notes on these records by distinguished scholars in the field of Ancient story of India. The book consists of eight chapters dealing with the following topics—I Asoka has his early life, II Asoka's empire and administration, III Asoka as a Buddhist, IV Asoka's Dhamma, Asoka as a missionary, VI Social and Religious life from Asokan Monuments, VII Asoka's place history, VIII Asoka inscriptions.

Extracts from a letter from M. Senart, the distinguished French savant—

"...... I am grateful to your book beacuse it has brought me a brilliant example of the enious and passionate skill with which Modern India endeavours to reconstruct its past......You ended to show by an analysis of the inscriptions what information hitherto unexpected they can ld to a sagacious and penetrating explorer."

ld to a sagacious and penetrating explorer.'

## lages and Profit-Sharing

#### With a chapter on Indian conditions

BY R. N. GILCHRIST, MA.

Labour Intelligence Officer, Government of Bengal

Royal 8vo. pp. 430 ... Rs. 7.

This book deals with three subjects. The first part is taken up with a description of the rious systems of wage payment, viz. the time wage, the piece wage, premium bouns systems, and stems of payment connected with Scientific Management. The Second part deals with profit-sharing d co-partnership, and is an exhaustive analysis of the principles underlying them. A large section the book is taken up with the description of individual schemes, and there is also a seperate ction dealing with profit-sharing in countries other than the United Kingdom. Finally, in this ction, an attempt is made to appraise profit-sharing and co-partnership as an instrument of industrial are The third part of the book deals with Indian conditions, and is divided into three sections. The first ction is a general discussion on Indian labour conditions, and deals with labour questions in India in a vice which no author previously has attempted to do. The second system deals with industrial peace India, and is an authoritative and first-hand account of what has been done in recent years towards thing differences between labour employers and labour. The third section deals with the payment of uses in India with special reference to payment in kind. Tea-garden and colliery labour are dealt the in some detail. Finally there are two appendices, the first of which brings up to date the material ntained in the author's book on conciliation and Arbitration. This part is a comparative study of cent legislation on conciliation and arbitration, and also of trade boards and works councils. The cond appendix gives in extenso the recent proposals of the Government of India regarding trade sputes and trade lunions."

### The Recent Development of International Law in the 20th Century

(Tagore Law Lectures Delivered in the Calcutta University)

BY PROFESSOR J. W. GARNER, Ph.D.

Professor of Political Science in the University of Illinois, U. S. A Royal Svo. pp. 850 Full Cloth Binding.....Rs. 17.

## . R. CAMBRAY & CO.

Branch 9, Remenath Mejumder Street, Calcutte. Madras Branch: -22, Linga Chitty Street, George Town, Madras. NEW BOOK

k. ,

3 29

13

1;

#### JUST PUBLISHED

Prof. BENOY KUMAR SARKAR, Professor, National Council of Education, Bens

Srcc Krishi By Babu BIPINCHANDRA PAL

The present volume is a companion book of the author's famous book "Soul or India." The great Bengali thinker approaches the subject with his extensive learning and scholarship, and interprets Sree Krishna, a Puzzle to many of our country-

The Hindu says:—Mr. Pal brings to us a new gospel, a new interpretation of the Geeta. The Lokamanya read it as the gospel of duty, political and religious, duty clear of consequences. Mr. Aravindo Ghose, the mystic read it as the gospel of self-culture. And Mr. Pal reads in it the gospel of National progress and realisation.

Justice says:—We feel no hesitation in saying that it deserves to be widely read. PRICE Re. 1-8.

By Babu BIPIN CHANDRA PAL Re. 1-8-0

## Works of Lco Tolostou

| Stories and Legends<br>Slavery of our Times | ••• | Re 1 | 12          |
|---------------------------------------------|-----|------|-------------|
| First Step                                  | ••• | 0    | 12          |
| How I came to Believe                       | ••• | 0    | 8           |
| Evils of Government                         | *** | Q    | 8           |
| Rule By Murder                              | ••• | Q    | 4<br>0<br>8 |
| Relations of the Sexes                      | *** | 1    | Õ           |
| What is Religion?                           | *** | Q    |             |
| Religion and Morality                       | *** | 0    | 4           |

The Political Institutions and theories of the Hindus. A study in comparative politics

The Futurism of Young Asia and Other Essays on the Relations between the East and the West

Hindu Art. Its Humanism and Modernisman Introductory Essay

The Science of History and the Hope of Mankind

Introduction to the science of Education The Folk Elements in Hindu culture Hindu Achievements in Exact Science

#### **Important New Books**

1

1

The Science of Public Finance, By G. Fine Shirras, formerly Professor of Economics. Da College, and Reader in Indian Finance, Univ sity of Calcutta, author of "Indian Finance: Banking." Rs. 8-3-0.

The Hindu Polity By K. P. Jayaswal, M.A. (Ox Rs. 10-0-0

The Wealth of India. By Prof. P. A. Wadia G. N. Joshi, Rs. 18-6-0.

England's Educational Policy in India. By V. Oak Rs. 2-0-0.

## Lok. Tilak's Gita-Rahasya. Rs. 2-8-0

Ask for a 32 pages Catalogue of Book on India and the East

**Publishers** Tagore & Co.

#### **Nearest Port to Europe**

Karachi is the nearest port to Germany and to other European Countries. Hence the cheapest market for foreign articles in India. closed our Hyderabad Sind Office altogether and transferred all our business to Karachi. plesse ask our latest April 1925 list for pictures. Novelties, Jewellery, Stationery, Sundries Electrical Goods.

#### Viduanand & sons

(6. M. 4 Co.)

KARACHI.

#### FOR PHOTOGRAPHERS AND **PUBLISHERS**

We want to buy over two hundred Lante Slides dealing with the Indian social condition customs and manners. State nature of slides, price etc. We also Want Publishers to note that where a smanuscript on "Indian Currency Reform for publication written by Mr. V. V. Oak, B.A., S.T. (Bombay); M.A., B.S.J., (U. S. A.); Fellow, Cla University · Reader, Iowa University ; Author Educational Finance in British India published I Messrs. PAUL & Co., Madras; American Corre pondent; etc. etc. Those interested in this please write in detail to the Indo-American Informatic Bureau, P. O. Beacon, New York, U. S. A.

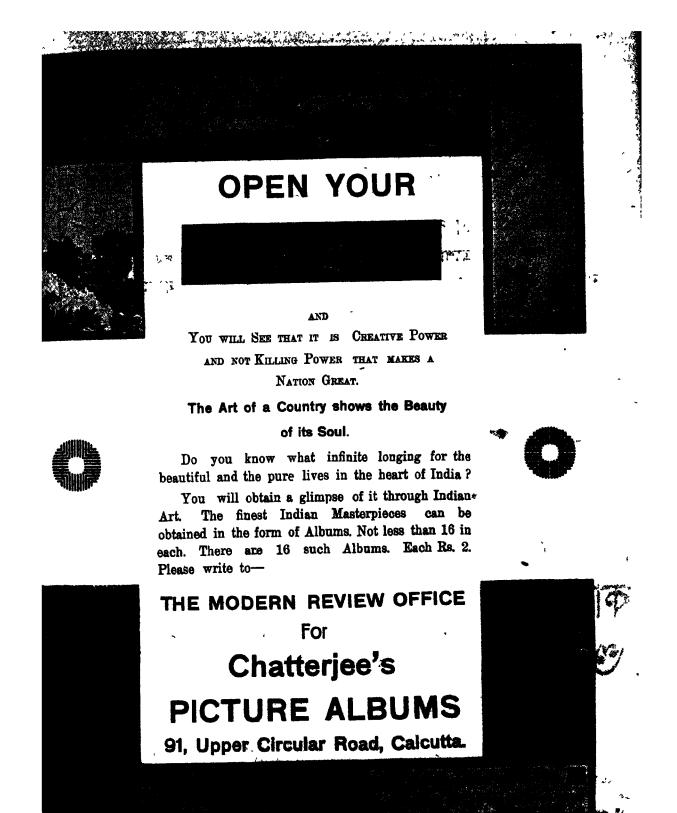



## লা**ঠিখেলা** ও অসিশিকা



বিখ্যাত লাঠিয়াল ও তলোয়ারী ' শ্রী পুলিনবিহারী দাস প্রণীত

শত শত চিত্রশোভিত—লাঠিখেলা ও অসিশিকার বই এই প্রথম বাহির হইয়াছে!

চমৎকার ছাপা এবং বাঁধাই



14 3 .

দাম মাত্র দেড় টাকা ভি পি এবং ডাক-খরচ আলাদা প্রবাসী কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য



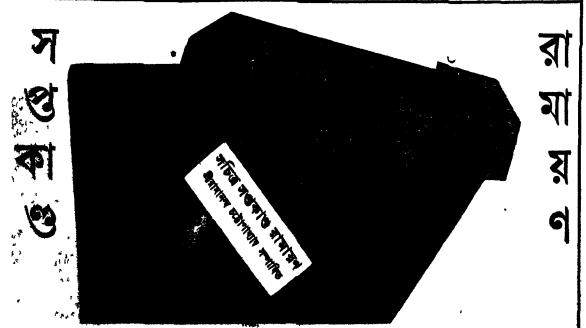

कांशर् वांशिर १ । सक्त वांशिर १ । मत्रका वांशिर ६ । ध्वाजी-कार्याजक, २३, जागांव मार्शिव स्वाक, क्विकाका।

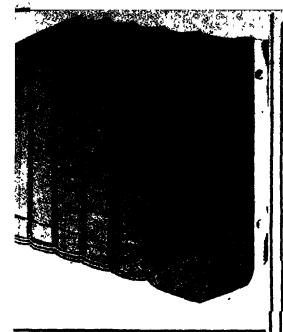

To be had of:

THE MODERN REVIEW OFFICE, 91, Upper Circular Road, Calcutta,

## RISE OF THE CHRISTIAN POWER IN INDIA

Omplete in 5 Volumes Rs. 25 for the Whole Work:
For Subscribers to "Prabasi" Rs. 18-12. Postage Extra

#### PRESS OPINIONS:

"This history should prove a most useful work, and it should be read by all alike. We hope that it may have a wide sale in Enwland especially at this crisis in the history of the world.

"We are struck by the very fair way in which the whole has been tracted by this author, for in the volumes that have come to our head there has been no word of condemnation for exposing of expression of bitterness for sufferings imposed. It is a fair history of events, sparing the faults of none and expressing admiration where admiration was due and commending actions when those actions were disinterested and done for love of truth, justice

"In concluding this "Notice" we must again say that this short more is not worthy of these volumes, and we hope that this history will have a wide circulation. It deserves it from the point of view of the well written history but more from the standpoint of the maparitainty which will commend itself to all readers alike and must inevitably carry great weight in placing the subject hadone those who hold adverse opinions on many points."—New Redis.

"Major Basu's book will take the same place in the historical literature of our country which Mr. C. Dutt's famous 'Economic History of British India' has done in economic literature. We hope putilise his book in future for discussing problems and dangers against which our author has warned

he Hindu of Madras says:-

"Right through Mr. Basu has based his conclusions upon the unimpeachable records of the rulers emselves and that is the distinguishing merit of the work."

he Amrita Baxar Patrika of Calcutta says:-

"Major B. D. Basu (Retired I. M. S.), who has devoted considerable time and energy in resusciting the true facts with regard to the most instructive period of Indian history, has presented s countrymen with the accounts culled mostly from the records of Englishmen embodied in a ork of five volumes. In the light of our present knowledge, these facts appear to us to be as thing short of disclosures."

"Major B. D. Basu has completely succeeded in proving the incorrectness of almost all the favourite cories of the Anglo-Indian hisrians and of those indians who derive inspiration from them id repeat them in their text books."

"It is impossible within the brief space of this paper to draw attention to the many important pics which are discussed in this book, but it may be hoped that Maior Besn's book will be idely read by those who want to have a correct view of the circumstances which metamorphosed handful of traders into imperialists."

N.B.—This work is one of the books recommended for study by the Allahabad University for M.A. degree examination in the Modern History group.

One single idea out of many published every month will help you to make a fortune. A year's reading of Business is worth many years of business experience.

Send for a copy. 

. 226, CHARDMI CHAUR, DELHI.



BY SITA CHATTERJEE

#### THE

## KNIGHT ERRANT

"A story of Bengali life, old and new, in town and country ... is well told in simple and excellent English."

"..... The plot is simple but grand. The authoress has painted very artistically the home-life of an enlightened Bengali family ...... picturesque ..... The English style is delightful and grave, a calm easy flow, and can compare alone with the authoress' own inimitable vernacular style. ..... The English-reading public ..... will have another opportunity of having another glimpse of another aspect of Bengal life—modern Bengal life. ..... The Knight Errant will rank with her finest trophies. We wish here still greater success."

—THE RANGOON MAIL.

## THE CAGE OF GOLD

"The Cage of Gold ... ... Out of its Calcutta cage this pleasant love tale by a Hindu Lady comes fluttering to our window-all. A touch of Western type lightly marks the story which yet is Indian in atmosphere and heart and is superior to a good many European novels."

—THE LITERARY GUIDE, August, 1924

Nicely Bound in Cloth, Colour Wrapper.

India Rs. 2-8, England As. Japan 2 Yen. America 1 \$

,, ,,,,,,,R. CHATTERJEE .....91, Upper Circular Road, CALCUTTA.

## 

s. 8-8, foreign Rs. 10. Half Yearly, inland s. 4-5, foreign Rs. 5.

It is desirable that subscriptions should ommence with the January or the July numer; but the Review may be supplied from ny other month also.

The price of a single or specimen copy is s. 12. by V. P. P. As. 15. Back numbers, when available As. 13 each, post free by 7. P. P. Re. 1-1.

Purchasers of specimen copies for the current year can become annual or half-yearly ubscribers by paying Rs. 7-8 or Rs. 3-5 more, espectively.

Terms strictly Cash, or Value Payable on telivery by post.

Cheques on Banks situated outside Calcutta are not received. Those who feel compelled to send such cheques will please send one rupee extra for commission.

Complaints of non-receipt of any month's same should reach this office before the 15th of that month quoting the Subscriber Number.

The Modern Review Office, 91, Upper Circular Road, CALCUTTA.

## FRENCH GOODS?

Electrical, Machinery & Perfumery? If so, send your enquiries, indents for immediate shipment direct from

FRANCE

To Messrs. AMITAVA GHOSE.

Sole Representatives for

Messrs. Etablissements GAMMONT.

Electrical Goods and "Foros" Bulks: Cheep and Lasting: Can compete any best known Make in this country.

#### Messrs. PHILIPPE LAFON.

Flour and Rice Mills of latest model, Cheap and Economic.

#### Messrs. LUMIERE et JOUGLA.

82, Rue De Rivoli,—PARIS.

World's greatest Photo-Plate Manufacturers. Natural Colour Photo-Plates their speciality.

For particulars of these articles please apply to their Sole Agents and Representatives:

#### MESSRS. AMITAVA GHOSE.

33, Canning Street, CALCUTTA.
Telegrams:—"Eselcia" Telephone:—1406 Barabaran

### Decent Swadeshi Presents



Kultting Case.

of all descriptions made to order, e.g. Knitting Cases, Dressing Cases;—folding, attache or box pattern; Scent Cases; Writing Cases;—satchel, folding or attache case pattern; Jewel Cases, Manicure Cases of many styles.

We have solved the long-felt want of decent country-made presents. Please write for details. As for

our Medical Cases and Travelling Requirements write for our Catalogue.

Post Box 7864, CALCUTTA.

Head Office:

Head Office:

Show Room:

W. S. Dossen & Co.

21, Swadeshi Mart, College Street Market. On Shambu Chatterjee's Street) CALCUTTA.)

## Superiority

IN

ORIENTAL

## LAKSHMI SOAP

- 1. Dirt slips away easily and quickly
- 2. Clothes look nice
- 3. Makes clothes last longer
- 4. Never injures the fabrics
- 5. Saves time and labour.

SOLD EVERYWHERE.

FOR PARTICULARS WRITE TO-

Oriental Soap Factory Ltd.,

Goabagan, Calculia.

#### Estd. 1918

#### 2. LALBAZAR STREET. CALCUTTA.

| one 4157.  | -         | -     |     | Telegrams : " CREDIT. |
|------------|-----------|-------|-----|-----------------------|
| AUTHORIZE  | D CAPITAL | ***   | ••• | Rs. 10,00,000         |
| Subscribed | ")        | •••   | *** | <b>1,65,410</b>       |
| . Paid up  | , { 1923  | • • • | ••• | 91,260                |
| . Reserve  | J         | •••   | ••• | <b>40,000</b>         |

All kinds of BANKING and AGENCY business transacted.

BAVINGS BANK ACCOUNTS opened with a minimum of Rs. 10/- and interest allowed rate of 41/20/0 per annum.

#### Fixed Deposits Accepted and Interest Paid Half-Yearly.

Deposits to remain till notice of 6 Months at the rate of 6% p. a.

1 Year
2 Years
7 79/0 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/200 77/

invest your Savings under "THE SPECIAL DEPOSIT SCHEME" and see how your money grows.

The most popular plan of saving money to provide for old age, for a start in life children, for daughters' marriage, etc.

Specimen Table showing the amount of accumulation for Rs. 10/- paid Monthly for 10 to 20 years.

| 10th year        | Rs. 1,580      | 16th year | Rs. 3,080 |
|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 11th ,           | <b>"</b> 1,790 | 17th ,    | 3,380     |
| 12th ,           | <b>,</b> 2,020 | 18th -    | 3,700     |
| 13th .<br>14th . | <b>2,260</b>   | 19th _    | 4,050     |
| 14th 15th        | 2,520<br>2,790 | 20th .    | 4.410     |
| TOM =            | va ≟.100 1     | 20 HI -   | • T.TIV   |

THERE IS ABSOLUTELY NO FORFEITURE UNDER ANY CIRCUMSTANCES WHATEVER.

OUR SHARE EXCHANGE DEPARTMENT undertakes to buy and sell G. P. NOTE STOCKS and SHARES at the best market price for the public. We advance liberally stocks and SHARES purchased through us.

#### HOW THE COMPANY HAS DEVELOPED

|       | 1        | ]        |          |
|-------|----------|----------|----------|
| Year. | Deposit. | Reserve. | Dividend |
|       | Rs.      | Rs.      | per cent |
| 1919  | 18,600   | 6,000    | 15       |
| 1920  | 1,41,800 | 12,000   | 15       |
| 1921  | 1,89,300 | 18,000   | 15       |
| 1922  | 2,45,000 | 25,000   | 15       |
| 1923  | 2,88,700 | 32,360   | 15       |
| 1924  | 4,00,000 | 40 000   | 15       |

## (Applications for new shares are entertained.)

WANTED AGENTS IN EVERY DISTRICT. BRIGHT PROSPECTS.

For Particulars please apply to :-

MANAGING DIRECTOR.

2, Lalbazar Street, Calcutta.

## O-SWISS TRADING Co.

IMPORTERS AND DEALERS IN

### PRINTING AND INDUSTRIAL MACHINERY

the MODERN REVIEW Is ted with materials and hinery supplied by us.

Telephone-BURRABAZAR 171. Telegraphs—AROGYAM.

Durchase any machinery, # will pay you to enquire at our office.

27. Pollock Street, Calcutta.

"Pocket Wisdom" Series: **Four Precious Books.** 

SHORT MORAL QUOTATIONS FROM SHAKESPEARE (from ALL his 37 plays)

LONGER MORAL QUOTATIONS FROM SHAKESPEARE, (from all his 37 plays.)
THOUGHT-GEMS—Contains shortest and sweetest quotations from GREAT THINKERS.

4. Moral Poems—Contains over 2000 lines, from the best poets.

These books are REAL FRIENDS in need. Every PARENT should place them in the hands his child, to give him TRUE EDUCATION.

If 10 minutes be devoted to each of them daily to treasure up their contents in the ad, they will improve the LANGUAGE by increasing the VOCABULARY, and by fixing the finest of pressions in the mind, enrich the mind with GOLDEN IDEAS, strengthen MEMORY, and develop show and CHARACTER—'the crown and glory of life,' and the end and aim of true education. Price As. 6 each; Postage etc. extra. ey purify us.

N.B.-Twelve or more copies bought at a time will be sent post free. Address: Mr. M. VENKATASIAN. B.A., Krishnarai Mohalia, Musore,

#### THE BEAUTY OF A GARDEN.

Lies in the flowers it grows. Why not carry a garden in your pocket? Don't be surprised you can it by one Phial of our ;---

Amrit Scent Flower (Reg.)

Pour a few drops on your clothes or on your Handkerchief and you are having a veritable Garden hyou Amrit Scent Flower is an extract of all the fragrance-giving Flowers, its odour changes every nent; when passing through a street you will have behind an exhibitating scent which will make rybody feel grateful to you Free from alcohol and no strains are left on the clothes after use. Bottled ancy Phials, Price Rs. 2 each, small Re. I only, for 6 phials in one order packing and Postage free.

Stop your Handkelph (1)

Amrit Mohini Hair oil.

Fry it and see for yourself how soothing and pleasure-giving its effect is; it is most efficacions in ping the hair black, soft and glossy. Pince Re. 1 per bottle, Rs. 5-8 for ½ doz and for one doz. Rs 10 v. Amrit Amla Hair Oil Price Re 1 per bottle for ½ doz. Rs 5-8 and for one doz. Rs 10 only Packing tage extra.

Amrit Perfumery Works M.M. Katra Ghanayan, Amritsar.

#### **GUNS**

igle-Barrel Muzzle-loader— from Rs. 40 to 175 Do. Cartridge 500 uble-Barrel Muzzle-loader-120 Do. , 100 Cartridge 3500 We stock gunpowder, blank & loaded cartridges, ps, Shots & all other sporting requisites

Apply for Catalogue



N. C. DUTT & SONS. Gunmaker & Importers. 64-55 Old Chinabaxar Street, Calcutta.

## hionabic FOOT-WEARS



Please book your order with an advance of 20 per cent. and you will be convinced of our superiority Our goods are the best and the most reliable in the market.

Boots Chrome Rs. 8-8 to 12-8 per pair. Sboe 8-8 Pumps and Saleems Canvas Shoe 3-8 King' Do Sardar" Do 5 "London" Da 6

**Illustrated catalogue** free on request.

e Lucknow Boot & Shoc Tactory Ltd.

Sure and infallible remedy against spasms. contractions and convulsine

#### CONVULSINE

The very first dose of convulsine is found io give relief even in stubborn cases either **in adults** or in infants.

Re. one per bottle (V. P. P. 1-8) Six bottles Rs. five (V. P. P. Rs. 6)

Dr. Gune

P. O. Karad, (Bombay Presy.)

## **aten**t of Husteria.

( Price Quices 5. )

Recommended by Physicians and Doctors. Awarded Certificates of Merit at Exhibitions Entirely Herbal, Absolutely harmless, Receive within 24 hours. Uan be administered Pregnancy, Cures convulsions, Epilepsy, Impacy and nervous debility.

Wented Adents.

Vrite to :-Chhaganiai Lallubhai Deshi Namabala. . · Palace Road, BARODA.

### LIFE OF SRI RAMAKRISHNA

A-comprehensive chronological account of Master's wonderful life, Compiled from authentic sources.

An illuminating book, of absorbing interto the English-reading public.

With a Foreword by MAHATMA GANDHI. COMPLETE IN ONE VOLUME OF DEMY 774 PAGES Neatly printed in large types on good pap and attractively got-up.

WITH ONE TRI-COLOURED AND SEVERAL HALF-TONE PORTRAITS.

Highly Spoken by the Press

PRICE-Board-bound Rs. 5.

Cloth Rs. 6-8

To be had of---THE MANAGER.

#### Prabuddha Bharata

182A, Muktaram Babu Street, Calcutta.

#### READ! READ! "THE DECLINE AND FALL OF THE HINDUS

CRITICAL ANALYSIS OF HINDU SOCIOLOR HISTORICALLY SURVEYED SHOWING THE ROAD TO INDIA'S REGENERATION.

WELL REVIEWED IN ALL THE LEADING JOURNALS

IN INDIA AND ENGLAND
By S. C. MOOKHERJEE BAR-AT-LAW,
with a foreword from Sir P. C. Roy, D. Sc.

Price Re. 1: V. P. P. 1-4-0

To be had at Calcutta from the author 7. BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, or THACKI SPINK & CO., or Maha-Bodhi Society 4 A, Colle Square East and HIGGINBOTHAMS LI

MADRAS.

Free I Free II Free II

Ral Sahib

#### Dr. K. C. Das's

A GUIDE TO HEALTH. WEALTH AN PROSPERITY. It is a very useful book co cerning the daily life of the young and old. Distributed gratis and post free.

The Swasthya Sahaya Pharmac 30-2 Harrison Road, CALCUTTA.

#### 6 Norm Best Cycle Of Audit Street Paul—Used in the German Army

The guarantee for "Durkopp" German Army model cycle stands for ONE YEAR against mechanical troubles—barring accident, buse, want of proper care, etc.—ind we undertake to remove any rouble that may occur within the period at our cost. Durkopp is the only cycle on earth that arries such a guarantee. Please hink of it before buying a cycle.



Credit allowed to Govt. Officers rice Rs. 175.

(Credit price Rs. 15 extra)

Please think of it before buying other cycles.

We always keep a large stock of genuine "Durkopp" spare parts.

H. BOSE & Co. 63-2, Harrison Road, Calcutta.

#### The best alternative

## Makaradhwaja Rasayan

Prepared from Makaradhwaja mixed with calcined pearl, coral and gold and some other powerful ingredients.

The drugs that increase eyesight, retards old age, builds up health and generates energy is known as Rasayan. Its use develops memory, brain, strength of the body and the organs For citht days Rs. 4 For one month Rs. 12.

( Packing and Postage free. )

MAKARADHWAJA STORE:—256, Bowbazar Street, Calcutta.

("Makaradhwaja" pamphlet sent free. )

### India's Leading, Cheapest and the Best Pharmacy

Capital Rs. 5,00,000

Subscribed Over Two Lacs

All the branch offices are equipped with eminent physicians who attend to all who go there for medical help, free of charge.

Catalogues and Calendars Free, to be had on Application.

At this time of National Awakening, Use Countrymade Drugs & Preserve your Health,



Montatore 8 - Bill Annivers Street Dagger

CALCUTTA DACCA MYMENSINGH MANIEGAM, HOGRA, DINAUPUR RANGPUR PALPAR-URY SERAUGANU, RAUSHAMI MALDAM SYLHET BHAGALPUR PURULIA PATNA BENARES ETC

(1) 212, Bowbarar, Street, (Calcutta). (2) 155-1, Upper Chitpur Road, Sovabarar, (Calcutta). (3) 42-1, Strand Road, (Howrah Bridge). (4) 99, Russa Road, (Bhowanipur).

### Standard Chemical Works

Manufacturers of Acc. to Bri. Pharmacopsia 1914.

Acc. to Bri. Pharmacopsia 1914.

Rea-thymoline for treatment of nose, threat mouth, etc., in Influenza 1 0 (Driversal Embrocation, for sprains, colds, and atc. for seneral use 1 0 0 etc., etc., for general use

etc., etc., for general use

Codiver Cil Emulsion (test quality)

Relamrit, for rickets and children

Gajrel Hair Cila, cooling and tonic

"Standard" Balm

Odograe Water, first quality. 3 oz

Prof. T. K. Geljar's "Tonic" Remedies.

From Denny cheenest and heet for all 000 Ō Faver Drops, cheapest and best for all fover Drops, cheapest and that for the fover of 5 0 and 1 Malaria (Ague) Solution 0 10 0 and 1 Liver Solution, for all kinds of liver trouble 0 12 0 and 1 0 Blood-Parifying Solution Tonic Solution, for anæmia, tuberculosis, dishetes, etc. 1 0 0 and 2 8 0 4 0 and 0 6 Tooth Powder, (Oxol.), Ringworm Ointment and Lotion 0-4-0 Apply for particulars regarding specific treatment PLAGUES. CHOLERA. INFLUENZA, TYPHOID, PNEUMONIA, etc., etc., and other informations to—

Prof. M. J. Gajjar, M. A., F. C. S. No. 1 Khetwadi Main Road, Girgaon, Bombay No. 4.
AGENTS WANTED

FOR STRENGTH, BEAUTY AND SUPERB VITALITY, Practise Deep-Breathing or Pranayama simplified by the world-famous apparatus "Hydro" Lung-Developer and Tester

This apparatus has been very highly endorsed by the Ex-Surgeon General with the Movernment of Bombay and many other emiment Government and public medical authorities both in India and abroad, as a necessity every household, school and gymnasium. Patented in U.S. A. and other countries,

Just spend about 5-10 minutes on this inparatus according to your leisure and it trengthen the muscles of the heart, neck and develope the lungs and chest. It will such respiratory diseases as Chronic manal catarrh, cold, asthma, bronchitis, pleurisy, consumption, as well as constipation, dyspensia want of appetite, headaches, flatulence, obesity. anemia, general debility, nervousness and many other diseases. In a short time it will wife you more Vist. VIGOUR AND VITALITY.

Ask for FREE 32-page BOOKLET. Read this book and you will be convinced of its utility.

## resents for R



Purchaser of a phial of Rose ( or 4 pots of ring-worm cintment be given the following presents 1 ring of eight metals, Div armlet, 1 Fancy toy wrist-wa

ink Tablets. 1 Fancy han 144 Blue-black 1 Clip, 1 Doz. transfer pictures, 1 Safety pin Fancy Buttons, 1 Rubber balloon-will fly by blow 1 Clicker phones—if properly played can be used accompaniment with music, 1 Jumping frog-di the spring and it will leap, 1 Drunkard (tumbling clown Heyday), its movements make : die with laughing, 24 assorted lozenges:-Te 452 items.

> PRICE RE. 1. POSTAGE As. 6. Seal & Co..

P. O. HATKHOLA, CALCUTTA,

Manufacture of High Class
"Lucky Mohan Flute" Hormonium



Our ever renowned and highly melodious "Loc MOHAN FLUTE" Harmoniums are avilable at a c siderably reduced and cheap price. Please tonce. Every instrument is Guaranteed for 3 yea. We have in our stock Violin, Sitar, Esraj, Tambura

Single Fitted with Reed Rs. 20. Organ German **Paris** Kasriel Double Organ German Paris Kasriel 65.

Double Folding Rs. 55 to 400.

Ask for New and Full Illustrated Catalogus for 19.

The Lucky Flute Co.,

Address: THE GARDNER WORKS, Poons City. 3 Ram Ch Ghose Lane, Beadon St., Calentia. (M.)

## 1895-1924

We have been making Half-tone blocks since 1895 by our own original methods and scientific processes. Colour-work and Art-Printing are also our specialities.

An experience of more than a quarter of a century, backed up by constant attention to accurate workmanship has enabled us to maintain our reputation for standard of quality and given us the unique position which we hold to-day in the Photo-engraving and Printing world.

U. RAY & SONS

100, GURPAR ROAD, CALCUTTA

\* Telegrams :-- "Orthotype" Calcutta

Telephone: -3113 Barrabazar.

Banians of Quality

We beg to announce that this is a "SWADESHI" concern intended for the Indians for a suitable were of quality made of Indian Mill Yarn by Indian Capital and Indian Labour. Special quotations for Trade.

WANTED QUALIFIED AGENTS ALL OVER INDIA

(Price list free on application. Sample packet Rs 6)
ANDHRA HOSIERY MILLS, BEZWADA (S. INDIA).

#### **KESARI'S**

## LODHRA FOR LADIES'

TROUBLES & DISORDERS

Ask Your Chemist or

"KESARI KUTEERAM"

Indian Chemists 4 Druggists Edmore, Madras.

#### HOMEOPATHIC CHEMISTS,

88, HARRISON ROAD, 45, WELLESLEY STREET,

Only purest medicines from Boericke and Tatel of America are stocked. Rates—ordimany mother tinctures—6 as. per dr., 1 to 12th at 4as. a dram, 13th to 30th dil. at 6 as. a kram. 200th dil. at Re. 1 a dram.

#### BOOKS OF INTEREST TO ALL.

P. Bhattacharyya, B.A., B.T.
i. iDEALS OF INDIAN WOMANHOOD with a Foreword by late Sir A. Chaudhuri. Rs. 3

y Har Narayana THE VEDIC

PHILOSOPHY-Containing the Mandukya Upanishad (text with English translation and commentary). Rs. 3

By Prof. A. K. Ray, M.A.
VIDYASAGAR—Life of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar. Re. 1-8

- By Dr. R. K. Das, M. Sc., Ph. D 1. THE LABOUR MOVEMENT IN INDIA
  - ---Rs. 4. THE FACTORY LABOUR IN INDIA —Rs. 4.
  - 3. FACTORY LEGISLATION IN INDIA —Rs. 3.

4. HINDUSTANI WORKERS ON THE PACIFIC COAST—Rs. 4.

By M. Dutt (Brother of Swami Vivekananda.) REFLECTIONS ON WOMAN-Re. 1.

We stock all sorts of School and College books. Mofussil orders are executed with promptness.

GOLDQUIN & Co

College Street Market, Calcutta.

#### Sale II Sale III Sale I Grand Reduction Sale Cheapest Rates Possible III

Every home of India knows what the World Renowned "B" True Piece is.
Every part of the machinery is guaranteed to be strong and fine, 36 Hour's winding. Guaranteed for 3 years.
Every part of the machinery is guaranteed for 3 years.
Every Beware of Imitation "B" True Pieces, When Buying one please see that it is made in Germany and the "B" mark carefully. Re. 1-12 each. Alarm Pieces Rs. 2-8. Postage etc. extra.

THE TIME PIECE SELLER 30. Garanhata Street, Calcutta

Popular Collection of 12 sorts Re. 1-12, Collection of 12 sorts Rs. 3. Prize Collection of sorts Rs. 6, and special Collection of 12 including new and novel varieties Rs. 15.

Vegetable seeds for the season 15 sorts R 20 sorts Re. 1-8, 25 sorts Rs. 2. English Fic Seeds 8 sorts Re. 1-4, 12 sorts Rs. 2 and sorts Rs. 3. Fragrent and Charming | Rates per doz

We cordially invite everyone to pay a vis our Nursery.

#### THE NURJEHAN NURSERY.

2, Kankurgachi 1st Lane, Calcutta.

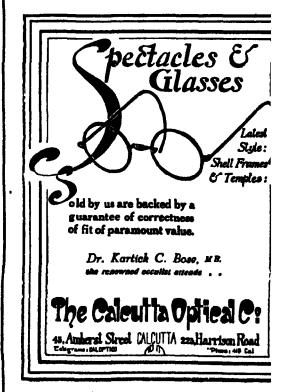

### **CURE FOR ASTHMA**

A remedy therapeutically efficient, produ dependable results: Hard breathing, tights of chest, dry cough with sticky phlegm, he perspiration and other troubles quickly lieved and completely cured. Bottle Rs. 5.

> Ranaghat Chemical Works 🔆 RANAGHAT (Beneal) ...

## The Wisdom of Choosing Wisely

Costly thy habit, As thy purse can buy.

-Shakespeare.

TäUS did Polonius, Lord Chamberlain, impress upon his son the need for living within his means,—the wisdom of so choosing his adornments as to keep his expenditure within the limit of his purse. Advice of this nature, though, is more easily proffered than followed, but it is the more easily followed when a wise discrimination plays a leading part in the making of one's choice

TIEREFORE choose wisely; you must spend, but you can save as you spend, if you spend where the greatest value is offered for the least outlay.

Let Us serve You.

## Thakorlal Hiralal & Company,

Manufacturing Jewellers, Gold and Silversmiths.

12, Lalbazar Street, Calcutta.

### Rare Books on India

Parliamentary Reports: 1. Eight Reports from Committee of Secrecry of 1778 Four Reports from Select Committee of 1778, Rs. 100; 3. Reports of . S. Buckingham's Deportation from India, Rs. 75; 4. House of Lord's Select Com sittee's Three Reports on Indian Territories, 1853, 3 Vols. Rs. 150; 5. Yul's Mission to ourt of Ava, 1855, Rs. 40; 6. Mahmud's History of English Education in India 781-1893, Rs. 12; 7. Dirom's Campaign with Tipu Sultan. 1794, Rs. 30; 8. Wellesley's otes on Transactions in Mahratta Empire, 1864, Rs. 10; 9. Buckingham's "Orienta erald," 6 Vols, complete with Stanhope's History of Newspaper Press of India, Rs. 120 ). Memoirs on Revolution in Bengal, 1757 by Manningham, Rs. 50; itra's Epimedic Fever in Bengal, 1876, Rs. 10, 12. Sir W. Muir's Records o itelligence Dept. during Mutiny, 2 Vols. Rs. 40; 13. S. N. Roy's History o waltor State, Rs. 15; 14. Sven Hedin's Through Asia, 2 Vols. Rs. 40; idian Antiquities, 7 Vols. 1800, Rs. 100: 16. Solovn's Costums of ) plates, Rs. 75; Fergusson's Tree and Serpant Worship, plates, Rs. 60: 17. Lay's Fishes of India, plates Rs. 50; 19. Raynal's History of Trade of Europeans East and West Indies, 1777, 5 Vols. Rs. 60; Complete Catalogue free on plication.

#### **MOHUN BROTHERS**

3. Preonath Banerjee Street, Calcutta.

#### MANUSCRIPT LIBRARY

THE CAN IN VER

A library of Sanskrit and Bengali manuscripts is being built up in Dacca University. The Manuscript Committee which has been formed for promoting its growth, invites donations of manuscripts from learned and public-spirited gentlemen who possess them. The Committee is also prepared to acquire valuable manuscripts by purchase. to acquire valuable in Please communicate with-

N. K. BHATTASALI, M. A. Secretary. Manuscript Committee, Dacca University. P. O. Ramna, DACCA.

#### **Best Rolled Gold Wristlets**

(Guaranteed for 5 years) The wristlet of the day and a most dependable curate time-keeper. Highly artistic pattern. autiful finish. Fitted with movable loops. Beautiful finish.



Absolutely damp and perspiration proof. All shapes (round, Square, Octagon, Tonneau etc.) available. All repairs done free during the guranteed periord unless damaged by accident or

overwound. Oiled, regulated, adjusted and fitted with a gold gilt expanding bracelet before despatch. Beduced price Rs. 8; postage extra.

MAHARAJ & CO.

P. B. No. 526. P. T. MADRAS.

### How They Made Money?

Mr. John D. Rockefeller (world's richest man) Mrs. Hetty Green (America's Greatest Lady financier) Lord Rothschild (England's richest man)

**READ IN** Easy Road to Riches What the world's richest self-made men say How they made money? PRICE Rs. 2-8.

UNIVERSAL PUBLISHING CO.

226, Chandni Chauk, Delhi.

THE LITTERATEUR'S BUREAU boon to the literary public—established to remove a long-felt want for such an institution.

IT UNDERTAKES:—

1. Revision and improvement of literary, historical, idential and other articles, thesis and treatises.

7. Translation (English and Bengali) from Sanskrit, identify or English, as the case may be. 3. Coaching Students in Arts and Science subjects, and also Mon-Indians in Indian Vernaculars and Sanskrit. Non-Indians in Indian Vernaculars and Sanskrit.

Districtions of representations, petitions or memorials a linglish or Bengali. 5. Correspondence with lailway & Navigation Co.s. etc., to realise claims or damages. 6. Proof-reading. 7. Type-copying.

The Bureau is assisted by an efficient body of pecialists in every branch of knowledge. Satiscian guaranteed. Terms moderate. Apply with the same stamp. Secretary, L. Bureau, 7, Biwakosh and Raghazar. Calcutta

## isset istoportere of all agrees at de Artiste' Materiale, Half-ton Process Materiale étc., etc.



We sell them at petitive prices. 1 goods are free of high quality. not cut price for c Before placing order order elsewhere, send your for our prices.

### CALCUTTA CAMERA STORES

812, Hospital Street, CALCUTTA.

#### World-wide Dacca-made Conch-Shell Articles

Marks of finest golden design on Conchand dealers in all kinds of high class Conchornaments, viz., Choories, Bracelets, Bangles, Buttons, Chains etc.

Orders promtly supplied with great catho chappent rate.

the cheapest rate.

Trial orders solicited.

#### 7. Kar & Sons

125, Shankari Bazar, DACCA.

N.B.—Orders for Dacca clothes, M.O.P. B and Horn. Buttons etc. are also supplied . cheapest possible rate.

#### শ্রীদিলীপকুমার রায় কর্ভুক গ্রথিত

**হিভেন্ত-গী**তি ১ম ভাগ বিজেন্দ্রগীতি ২য় ভাগ युना ।।।• या এই তুই থণ্ডে স্বৰ্গীয় কবির ৮৩টি উৎকৃষ্ট গানেং স্বর্গিপি প্রকাশিত হইল হাসির গানের স্বরনিপি (বাঁধা) মূল্য ২১ মাত্র ১ जिरवणी আলেথা পাৰাণী ৷৷৽ <u> বীতা</u> কালিদাস ও ভবভূণি [{• शान २ আবাঢ়ে थाथरा:-**'श्रुक्तान नाहे**द्धारी. ২•৩।১।১ কর্ণ ওয়ালিস ট্রীট, কলিকাডা।

ম্ভ

### সাচত্ৰ আনন্দকারি

৷ বড়দিন প্রভৃতি পর্কাবলম্বনে সরল স্থললিড ' লিখিত। একবার পাঠ করিলে পুনঃ পুনঃ প বলবড্রী হইবে, আনন্দের ফোয়ারা চুটিবে ; বিভদ্ধ ে পূর্ণ বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইবে। শত্তকেও প্রেম ব শিখিয়া জীবন দাৰ্থক হইবে। মূল্য কাপড়ে বাঁধা নে জলে নাম খেলা ১২ একটাকা; বোর্ড বাঁধা।• 🔻 ভাক্ষাওল বডর। প্রাথিস্থান—

ভাষকীৰাথ আচাৰ্য্য, তে'ডলডলা, বৰ্ডা

## NEW SERIES OF ECOKS

Suitable For

plieges, Schools and Sanskrit Pathasalas

#### andit S. Venkatarama Sastri, Senior Sanskrit Pandit

Town High School, KUMBAKONAM.

opular Books—Simple in style—Several editions reprinted—Prescribed in Many Schools.

atha-Kusuma-manjari. Part I 10th Ed. 8 as. osegay of Moral Stories Do. Part II 6th Ed. 10 as. Do. Part III 3rd Ed. 8 as. stramarka Charitram and Patamanjari 2nd Ed. 5 as.

rathama fatahanjari 2nd Ed. 5 as.
10ja Charitra Sangraham 3rd Ed. 4 as.
10ashitha Manjari 6 as.
10da-manjari 4½ as.

esides we can supply Sloan Duployan Shorthand Books also. Liberal discount to Book-sellers and Schools,

For Copies apply to the Publishers:-

#### C. S. Dikshitar & Co.

Book-sellers, Stationers and Agents for the Swadesamitran and The Times of India.

KUMBAKONAM.

## Kashi Silks.

## r Coatings & Shirtings.

OUR SUPERB QUALITY SILKS FOR TROPICAL SUITS.

lamous for their excellence as Dressing rials. They are rich, smooth, brilliant cool, washable and durable. Those ities as well as their cheapness have ributed to their popularity.

end for the SAMPLES and we will post FREE of all charges a fine range of ples.

## Mohans Limited,

#BENARES.

## HINDU RELIGION AND PHILOSOPHY

#### By Pandit Mahadeva Sastry

1. The Bhagavad Gita with Sankaracharya Commentary. Translated from Sankrit into Englis Contains the Sankrit text of the Gita.

2. Minor Upanishads, Vol. I. Comprisin Atharvasikha and Kaivalyopanishad

3. Minor Upanishads, Vol. II, (The Vedant Doctrine of Sankaracharya). Comprising i. Sankaracharya's Dakshinamurthisthothra and its Commer tary (Suresvaracharya's Manasaliosa; ii. Suresva Acharya's Pranavavarthika. iii. Dakshinamurti Upanishad; (Both the above with Sanskrit ter and translation and notes in English.)

Vedic Law of Marriage

Bhagavad Gita with Text in Telugu and a English Translation by Dr. Annie Besant.

Sri Madhwa and Madhwalsm By C. N. Krishm swamy Aiyar, M.A. An exposition of his philosoph by Mr. S. Subba Rau, M.A. 0 1

Sri Ramanujacharya His life and Times, B. S. Krishnaswami Aiyangar, M.A. His Philosoph By T. Rajagopalacharier, M.A., B.L. 0 1

The life and Teachings of Buddha By I Dharmapala.

#### V. RAMASWAMY SASTRULU & SONS,

391, Esplanade, MADRAS.

or, M. RADHA & CO. Mannady, Madras.

#### An Exceptional Offer

125 Genuine American Time-Pieces are given away free



To purchasers of OUR "FASHIONABLE" PURE ROLLED GOLD WRIST WATCH of the finest Swiss make, excellent finish, fitted with a beautiful lustrous dial which



gives the watch a high class appearance Exceptionally small size and a perfect time-keeper. Guaranteed for five years and stamped in the case to this effect. We make this amazing offer as an introduction to a new line in watches which we have priced a triffe above cost. This offer holds good for one month only.

Our Price Rs. (Eight) only with a time-piece tree.

Order Early From:

The Sales Manager
The Englsh Mail Watch Co.,
Mount Road, MADRAS

Throw a few drops in the Joints and corners where the Burs hide the Burs will be killed instantaneously. The eggs and the white soft larves or worms are strong odour of the solution and even the full size bugs which did not come in contact with got the odour, immediately come out of the shelter and are killed so forth. This solution is of the experiments made by Mr. P. C. Bhattacharyya for several years, and is per to thidren and also to clothing. It is a colourless non-poisonous solution, neither aci is perfectly neutral and therefore does not act upon furniture or clothing etc. It is perfectly neutral and therefore does not act upon furniture or clothing etc. It is perfectly neutral and therefore does not act upon furniture or clothing etc. It is perfectly neutral and therefore does not act upon furniture or clothing etc. It is perfectly neutral and therefore does not act upon furniture or clothing etc. It is perfectly neutral and therefore does not act upon furniture or clothing etc. It is perfectly neutral and therefore does not act upon furniture or clothing etc.

BENGAL TRADERS Ltd, 84-1, Bowbazar Street, Calcutta.!

#### OPEN

ECHASERS

DUR 18-cr

ROLLED

WATCHES

WILL GET

ONE HANDY

FANCY TABLE



TIMEPIECE

really unexpected offer. Both the Rolled gold wrist-watch and our Table 1 guaranteed for three years. For a short time only— WRITE NOW:

Rolled Gold Wrist Watch with Table Timepiece Price Table Timepiece alone 32-ct. Rolled Gold Wrist-Watch

12-8-0 ••

Write now:

SWAN HOUSE,

P. B. 508, P. T. Madras.



#### "The Treasure Ches For 1925

promises to be the best in its his Stories and plays, articles of trave, biography, social service and cu events, nature study and studie literature, will be presented in a to delight both young and old.

Price Rs. 2 a year. Send for some conv.

men copy.

The Editor, "The Treasure Che BANGALORE.

#### WONDERFUL GREEN PEPPER PICKLE

This is the most Wonderful prepartion of all the Pickles prepared by others. By using st traily you increase the taste of the Tongue but also Saliva to a great extent which mixes food and causes most Digestion. If once you begin to eat this Pickle, you will never have leave it till you finished the remnnat of the same and yet you will never be content then the taste it gives but at the same time it roots out the Bile and gives a very good health. In untouched by hand when prepared and no Man defrauds his caste by using it. It has the trail of the prepared and no danger is awaited.

Give Orders at once to avoid disappointment as a small quantity is in stock. No use the property of the truth thereof.

Price Re. 1 per Tin, postage As. 6 per Tin

Besides this Pickle other Beautiful Pickles of Mangoes, Limes, and green Gingerate at the same rates.

the same rates.

i.e. All orders should be written in English with full and clear address.

D. MANNALAL

Avenue Road, Bangalore City

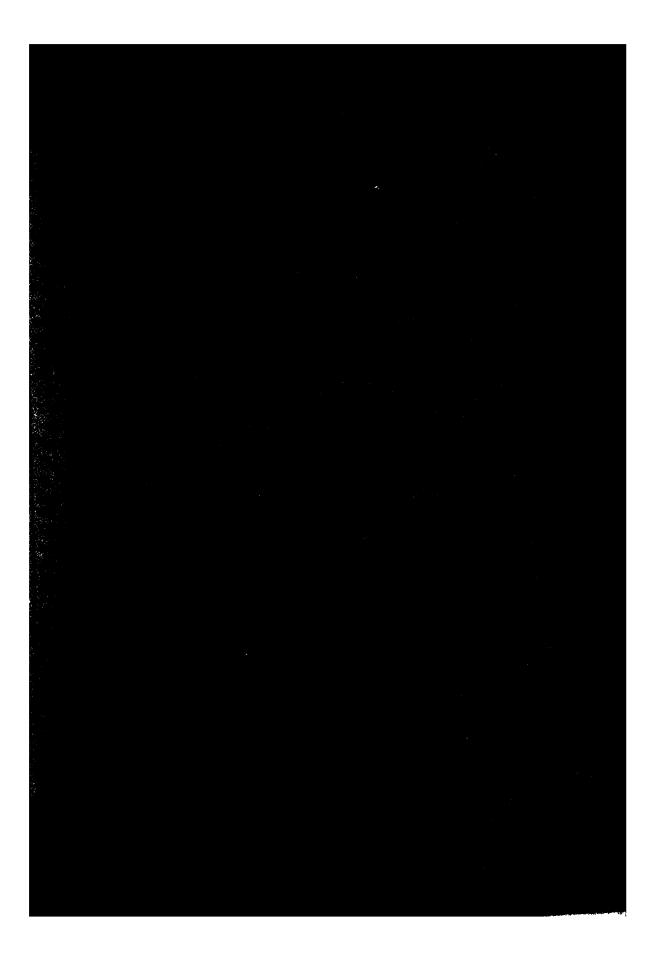



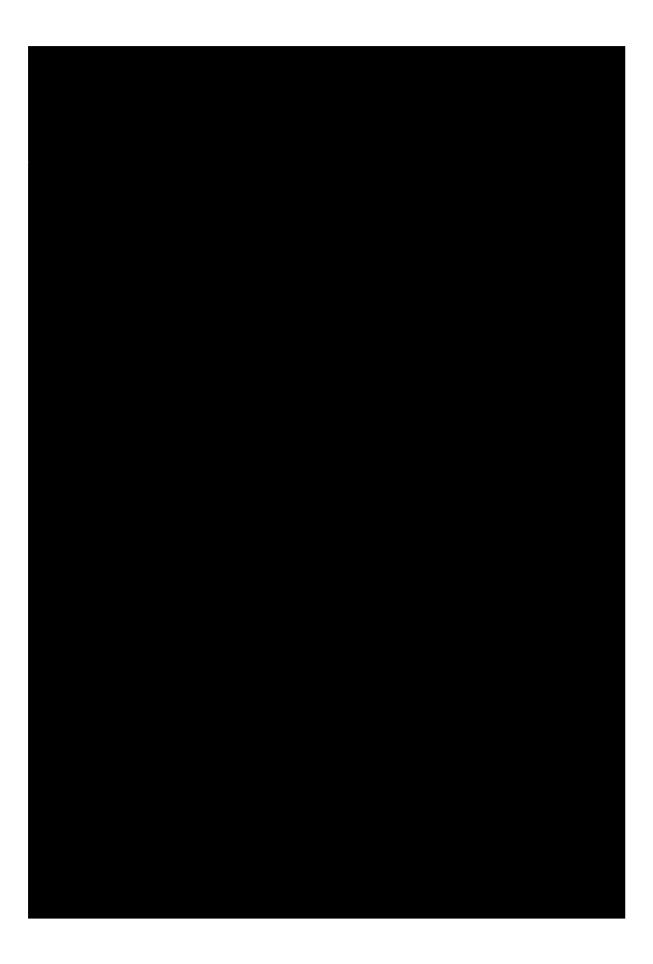

ST B. G. SAPRE EA.

Professor of History and Economics. Willington College, Sangli, (S. M. Country).

The present book gives an account of the forma-on of the Rest India Company, its territorial repassion in India, the system of Double Govern-tent under the Company, the Bureaucratic Govern-nent, and finally Responsible Government. It eals exhaustively with the Reforms of 1919. It Iso contains adequate treatment of subjects like indian Defence, Finance, Education, Fiscal Policy, local Self-Government, Land Revenue Policy. The ook also contains in an abridged form the con-olidated Government of India Act of 1919.

Price-Rs. 4-0-0. Pages xxviii+457+80. Copies can be had of the author, Willingdon College, Sangli.

EXTRACTS from Opinions and Reviews on Prof. Sapre's "Growth of Indian Constitution and Administration."

"Your book which seems to be a really meritorious production.

Dr. D. R. BHANDARKAR, M.A., D.LITT., President, Board of Studies in History University of Calcutta.

"It seems highly useful, and likely to be of great utility as a work of reference."

Dr. Prof. RUSHBROOK WILLIAMS, M.A.,

Director of Public Information,

Government of India, Simla.

I have read the book with great interest and I congratulated you on the way in which the subject has been treated

Dr. Sir Chimanial A. Setalvad, Kt., Vice-Chancellor of the University of Bombay.

"Mr. Sapre is a master of this intricate subject and of the English language. He writes with a clarity and conciseness that are worthy of high praise."

-The New Statesman, London Oct. 11, 1924.

"Mr. Sapre has unfolded the story of constitutional evolution in a book which is evidently intended as a text-book for history students and he has done so on the whole sympathetically".

-Times Literary Supplement, London\_18-9-1924

#### NEW AND INTERESTING

Rambles in Vedanta by B. R. Rajam Iyer Rs. 5 0 0 Landmarks in Lokamanya's Life by N.C. Kelkar 1 8 0 The Dunes of Man by Joseph Mazzini 1 0 0 Reverse Councils and other Organised Plunders by T. S. Krishnamurthy Iyer 3 0 0 Leprosy in India by the same author 0 8 0 India's Position in World Politics by Tarak Nath Das Nath Das The Soverign Rights of Indian Princes by the same author Presidential Address of Mahatma Gandhi 39th
I. N. Congress' Belgaum
O 4 0
Labour and National Finance by Philip Snowden 3 6 0
Island Books and Irish People by Stephen Gwynn 2 8 0
Island Islam by Ali Bros.
18 0

M. Radha & Co. Mannady, Madras

to the same of the

### BOMES Y. CALCUTTA. MADRAS. Agents for Constable & Co., Ltd. INDIA OF TO-DAY

A series under the General Editorship of Pre-L. F. Rushbrook Williams, C. B. E., Director Public Information designed to meet the needs, all whose duty it is to keep in touch with to current problems of India.

Vol. I. An Introduction to Co-operation in Int

By C. F. Strickland, I. C. S., Both Author and Publisher are to be thank for giving this book to the co-operative and ageneral public. Many books twice as long give between the co-operative and the co-operative and the co-operative are the co-operative. information than is contained in this services introduction to a study of Co-operation in India? Co-operation in Education

Vol. II. The defence of India.

By Arthur Vincent. "This volume sets forth in comprehensive te the problem of defence. It can be recommended every educated Indian who wishes to play a in his country's government'. — Army Quarter

Vol. III. Irrigation in India. By B. G. Harris. 10 "Written by one who knows his subject and mately, it is a model of conciseness. The author account conveys a clear idea of the growth irrigation under British rule."—The Englishmen

Vol. IV. India's Mineral wealth, By J. Brown.

"It is written by the Superintendent of the Geological Survey of India which is a guarante that the information is the best available and the matter is presented in the clearest form, so even those who have no special knowledge can the salient facts."

— Innes of Indian

Vol. V. Indian Emigration, By Emigrant-"The information so admirably compressed its pages makes the book indispensable to starlindian student of public affairs.

SOME OTHER IMPORTANT BOOKS **ON IMP** 

The Industrial evolution of India in Rese Times. By D. R. Gadgul, B. A., M. Litt. (Contact Just published: Dark blue cloth. Gold Lettering, R.

A complete picture of the changes in L'como condition and organisation of Indian Agricultur and industry since 1860.

Labour in Indian Industries, By G. M. Broughton O. B. E., M. A., D. S. (Econ.)

A fearless account of the conditions under which the indian operative works. Miss Broughton is the wife of the Hon. A. C. Chatterjee.

India: A Bird's Eye View. By the Rt. He.

The Earl of Ronaldshay.

Late Governor of Bengal Hiustrated, 18s.

Impression

"A vivid picture of modern India." — The The "A bulliant book." — The Morning Ex -The Morning Host INDIAN PROBLEMS.

In Religion, Education, and Politics. By Rt. Henry Whitehead. D.D. Late Bishop of Madras.

"A book of great value."

"A stimulus to correct thought about IndiaBasy and pleasant reading."

"The Times of India-

Of all Book-Sellers

## eaders Guide To Why A A Ty For March, 192

## "WELFARE" for March, 1925, is full of very interesting and instructive matter.

First comes an article on "How Electricity is Produced," by Prof. S. R. M. Naidu, F. R. is illustrated with eight original drawings. In it he explains, among other things, the drawings which Alternating Current machines possess over Direct Current machines.

The second article, on "Our Elementary and Middle School Teachers," has been notice treatly in the "Indian Periodicals" section of this Review. In it the writer incidentally call that the nature of the work turned out by men, who are ill-paid, ill-fed, ill-clothed ill-attended whilst laid up," suggest means for improving their condition, and for obtaining services of our best men for teaching work.

"Collegiate Education in Travancore" is an attractively written article illustrated with

"Collegiate Education in Travancore" is an attractively written article illustrated wit neatly reproduced photographs. It tells us how education, both among men and women made great progress in Travancore and how a University is in sight.

Mr. Doongersee Dharamsee writes on "Manures" in this number with his usual wealth information. He describes all the different kinds of natural and artifical manures and particular uses, has much to say on the exports of fertilisers to foreign countries, and rets that "this drain on India's soil fertilisers has not attracted the attention of politicians. Will the Legislative Assembly," he asks, "care to stand against the fetish of free trade and the country from degeneration? There is not a single reason against stopping export the fertilisers, which are of immense value for the enrichment of the soil."

Mr. B. Ramachandra Rao, M.A., L.T., F.R.E.S., continues his Valuable and informing series repers on "The Economics of Leather Trade and Industry" with special reference to the special. In this issue he writes on the export trade of raw hides and skins. The series to be continued, and ought to be read generally by all interested in the industries and trade of India and particularly by those who are concerned with the leather industry and business.

Viresalingam of Andhradesa achieved supreme distinction in the spheres of literature social reform. Mr. K. Iswara Dutt, B.A., contributes an enthusiastic article on his career than is sure to inspire others possessed of similar aspirations with the ardent desire to go do like-wise. The article is illustrated with a striking portrait of the "Vidyasagar South" and a picture of the high school founded by him at Rajamundry.

How Ferocious Beasts are Caught for the Zoo," by Mr. K. P. Appaji Rao, is a stirring count of how wild animals like lions, tigers, zebras, giraffes, buffaloes, antelopes, jaguars, copotamuses, elephants, rhinoceroses, crocodiles, etc., are caught. Young and old will it of enthralling interest.

The "A few Words on Child-Welfare" Dr. Sudhansu Kumar Gupta, M.B., writes in detail of the mother on the eve of confinement. (ii) confinement, (iii) care of the new-born (iv) infant-feeding, (v) why a child cries, and gives scientific advice on each head.

Negore, the Medina of the South," by Mr. R. Veeraraghava Iyengar, is a description of Medican place of pilgrimage near Negapatam in the Madras Presidency. Here stands the semb of Saint Miran Shaib, revered by Hindu Moslem alike. Four pictures add to the semb of the atticle, in which there is an account of a Moslem festival similar to the Hindu Like Faira. The picture of the decorated car is fine. The place "may truly be said to be shading symbol of the Hindu-Moslem unity characteristic of this place."

Mr. O. F. Andrews writes on "The Struggle at Vykom" in an inspiring way. By quoting the Upanishads, and by citing the authorities of Dwijendranath Tagore, Rabindranath Tagore, Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, and Mahatma Gandhi, he drives home the truth that 'Tat

(Continued from previous page)

AM THE

## Readers Guide to WELFARE For March, 1925.

tvam asi'—Thou art That—means that God is present in each one of us. "The Divine spirit is within us, even as our own spirit. God is in the 'untouchable', as well as in the caste Hindu. To reject the 'untouchable is therefore to reject God. This is the tremendous issue, which has to be faced. I would ask those friends here, who are objecting to the presence of these unfortunate people, the 'untouchables', "What! Will you reject God?"

In his article on "Compulsory Military Training in Universities," Mr. C. V. H. Rao. B.A., discusses the pros and cons of such training.

"In Private" is a story by Miss E. M. Megraw from which we learn that children should never be corrected in the presence of others.

In one of the early issues in the first year of WELFARE, Mr. Kedarnath Chatterjee, B.Sc. (Lond.), A.R.C.S. (Lond.), wrote about the manufacture of medicines from Indian medicinal plants, etc. In the present issue Mr. V. S. Chinnaswmay, B.A., dwells on the same subject, drawing attention to the export of the raw materials from India in large quantities and suggesting the manufacture of drugs therefrom and carrying on organised research work side by side.

In "Child Culture" Miss Leva E. Bliss shows how truth, originality and beauty appeal to childhood as to the maturer mind "It does not need a creative artist, but it does need an artist soul to awaken these responses in childhood and when awakened, they are among the highest factors in child development."

Mr. L. N. Gubil, gives an account of "A Tour on the West Coast" Calicut, Tellicherry and Cannanore receive his attention. Says he. "Prof. Geddes, the Town-planning expert, was very much struck by the peculiar beauty of the Palghat villages and recommended them as an excellent model for a garden city" The writer pronounces a well-merited enlogium on the natural beauty of Malabar, its historical importance, and the intelligence of its people. But, says he, "unless Malabar cures her social sores and removes the ban of untouchability from her miserable and degraded children, her future is not likely to be anything great or glorious."

In the article on "Childish Fear," Mrs. Edith Lochridge Reid pleads against frightening children to make them behave or not behave in a particular way. She quite rightly observes that "a threat to a child always denotes a weakness in the tie that binds that child to respectful authority........Can't we aim to have our children do right because it is right and not because they fear doctors, hospitals, officers and bears? Let us develop caution and judgment but not senseless fear."

After these SIXTEEN articles, we have the "Do You Know?" section, containing News and Information in brief, selected from various periodicals. The present issue contains the following items: Fatigue and its Prevention, New Finish for Cotton Threads, Head Light in Lighted Streets, A New Sugar Substitute, India's Trade with Norway, Leprosy Campaign, Bengal's Views on Foreign Capital for India, Competition in Textiles, Water Hyacinth, and Punjab Agriculture.

In "Our Point of View", there are three Notes by Mr. Ramananda Chatterjee on "What our Rulers cost us", "The Religious Issue in Politics", and "British and Indian Voters", and one Note on "Should we Have Foreign Capital" by Mr. Ashoke Chatterjee.

## Altogether "WELFARE" is a good Eight Anna worth.

91, Upper Circular Road, Calcutta.

Company of the same of the same of the

## t is by Constant Hammerin that Characters are built.

TO GIVE YOUR SON A STRONG AND HEALTHY MIND, READY TO TACKLI THE PROBLEMS OF LIFE WITH ENERGY AND INTELLIGENCE.

YOU MUST KEEP HIM CONSTANTLY IN TOUCH WITH

HEALTHY, SIRONG AND PRACTICAL THINGS.

## HOW CAN YOU DO SO?

SUBSCRIBE FOR HIM WELFARE, THE JOURNAL OF NATIONAL WEAD AND EFFICIENCY, LET HIM READ IT REGULARLY AND SEE HIM IMPROVE.

HE WILL TAKE A KEENER INTEREST IN THE PRACTICAL PROBLEMS OF NATIONAL AND INDIVIDUAL LIFE AND THAT IS WHAT YOU WANT.

## All for 8 Annas a Month.

It will cost you Rs. 6 (postage inclusive) only per annum to bring WELFARE every month to your house. In it you will find the best worker and thinkers in India telling you about, Health, Strength, Success, Skill, Happines and Prosperity. Physical Culture, Hygiene, Sanitation, Trade, Business, Organisation Education, Child Welfare, Women's Welfare, Labour Problems, Economic Problem are some of the numerous things treated in this magazine.

ORDER IT NOW by filling up and posting the adjoined Post Card.

TO-

## The Manager, WELFARE,

91, Upper Circular Road,

CALCUTTA.

Professor Thakore's Books-

#### I. Indian Administration to Dawn of Responsible Govi., 1765-1920.

Price Rs 4: ós. Abroad. OPINIONS AND REVIEWS.

Socialist Monthly Berlin, 1923---An extraordinarily interesting and original work. Most desirable that our libraries should procure a book of this high character and make it accessible to German students of India.

students of Inda.

St. C. Ilbert.—A sound piece of work

St. V. Chirol.—Clearly a very useful contribution.

B. Keith.—Contains important contributions to the solution of present difficulties

P. E. Roberts.—Vivid and stimulating. You have

put some things extraordinarily well.

Times Interary Supplement 17-2-1922—Praiseworthy freedom from prejudice. States as plainly as possible the alternatives between which India has to choose.

English Historical Review, October, 1922-One of the most vigorous, interesting and original volumes on India. Based on wide reading and inspired as a rule with shrewdness, insight and sympathy.

Conference, August, 1922 — Gives a vivid glumpse of the deep-going changes the impact of the West has wrought upon the East Launches his criticism right and left with fearless hand

Modern Review, June, 1922 --- Shows considerable ability.

Hindusthan Reriew\_

April, 1922 --- An ideal text-

hook for the student
Hindu 10-4-22 --- A valuable treatise.

New India 10-4-22 --- A longfelt need supplied
by a really impartial Indian

Fines of India, 12-4-22—Based on original sources.

All the better for the very candid criticism which runs all through it
Pronee 11-6-22 The text fully supported by

authorities.

#### 2. The Text of the Sakuntala

A PAPER ON---

Price Re. 1-8; 2s. 6d. Abroad. OPINIONS AND REVIEWS.

In John-Your valuable work. The understanding of the S greatly furthered by your remarks, I thunk

Di Charpentie -You are on the whole quite right.
Only I feel quite sure you will always have to meet a sturdy opposition from scholars to whom

the letter is every thing and the spirit nothing.

In Sten Kouou -Shown excellent reason for disagreeing from the lamented Pischel-my own thurn on many points. Dr. ti. Margenstierne—Treated a very fascinating question in a happy was the Lamente-Hales in the class in the colors. way D. Lauman---Helps us to a clear under-standing of the problems and shows the way to a reasonably good text

Vedre Magazine and Gurukula Samachar 1922 A distinct service to the cause of higher literary criticism. Displays complete mastery of the subject.

D. B. Taraporeyala Sons & Co. Booksellers, Hornby Road, BOMBAY 1.

SWAMI VIVEKANANDA

His Complete Works in seven volumes

(Board) Rs. 3 each. (Cloth) Rs. 3-8 each.

FROM COLOMBO TO ALMORA (30 inson burning problems of the day) (30 inspiring lectures

BHARTI-YOGA As. 10. KARMA-YOGA As. 12. JNANA-YOGA Re. 1-8. Rua-Yoga Re. I-4.

East & West As. 10. WY WYSTER As. 6.

SRI RAMAKRISHNA'S TEACHINGS (Mainly edited by Sister Nivedita), in 2 parts Board, each Re. 1.

The Life of the Swam Vivekavanda Complete in four volumes Popular Edition. Vols. I. II & III, Rs 2-5 each Vol. IV, Rs. 1-13.

SRIVAD BHAGAVAD-GITA Text, Eng translation, paraphrase, and notes by Swami Swarupananda. Cloth Rs. 2-8.

VIVERA-CHUDANANI of Sri Sankara, Text, English Translation and Notes, by Swaini Madhavananda (Board)

Most of the above books are offered at concession rates to subscribers of the

#### Prabuddha Bharata.

A high-class religious monthly (30th year).
Annual Subscription Rs. 3

Annual Subscription Rs. 3
Works of Swami Abhedananda and Sister Nivedita ARE ALSO AVAILABLE

For Catalogue of books and photos please apply to The Manager PRABUDDHA BHARATA 152-A, Muktaram Babu Street, CALCUTTA

## Goiterol (Regd.)

The only permanent cure for gotter by external application A safe & certain specific. No discoloration of skin or clothes. It is the medicine to be used in all stubborn cases

> Price Rs. 2-8-0 Per bottle charges extra. Rheumatism Cure.

The only specific cure for all kinds of chronic) Rheumatism, (whether acute or Sciatica. muscular Rheumatism, Lumbago. Neuralgra & allied conditions

> Price Rs. 1-8-0 A bottle charges extra.

Brahma Drug Stores,

Palakol, Kistna Dist. South, Indla.

### Panini Office Publications

The Sacred Books of the Hindus-edited by Major B. D. Basu, I. M. S., (Retired). Published in parts, since July 1909. Annual subscription: Rs. 13, For further details see catalogue.

#### FOLK-TALES OF HINDUSTAN

[Nustrated with 35 Full-page Pictures Printed on Art Paper)

RAI BAHADUR SRIS CHANDRA VIDYARNAVA (SHAIKH CHILLI).

No Child should be without a Copy of this Book.

3rd edition, cloth bound, gilt letters Rs. 4-8-0 4-0-0 Ordinary Cover

The Book is Printed on 36 lbs. Imitation Ivory Paper.

The Review of Reviews of London writes:— Stories of a type that recall the delightful romances of the Arabian Nights"

#### *JUST PUBLISHED*

1. The Shyamacharan Sanskrit Series, No IV Svapeneshwara's Sutras with commentary. Price one Rupee only.

Scenes from the Ramayan By the late Mr. T. H. Griffith, M A., C. I. E., on cloth gilt. Price Re. 1-8 as.

3. Dcoitee in Excelsis, or Spoliation of Oude by the East India Company. By Major R W. Bird. Price 3 Rupees.

Slyar-ul-Mutakherin, describing the decline and

downfall of the Moghul Empire.

Translated from the Persian by Colonel John
Briggs. Published by Oriental Translation Fund
of GREAT BRITAIN and IRELAND, 1832 and
republished by the PANINI OFFICE. Cloth Gilt
Letters. Double crown 16 mo. Pp. VII+311. Price Rs. 3-8 As.

 History of Nadir Shah, by James Fraser, first published in 1742 A.D. Thus work has become so scarce that second-hand copies are sold at fabulous prices. Panini Office has reprinted it, embellishing it with a little-known but genuine portrait of that Persian Conqueror, as well as with that of the Delhi Emperor Muhammad Shah. Cloth, Gilt Letters. Price Three Rupees only.

6. Empire in Asia—How we came by it. A Book of Confessions, by W. Torrens, M. P. Cloth, Gilt letters. Price Six (6) Rupees only.

"No writer or speaker, or patriot or politician, in our country can afford to do without a copy of this been above, that this reprint has been issued by book, and now that this reprint has been issued, he will have no excuse for not possessing one."

—The Modern Review for July, 1923.

J. History of the Reign of Tipu Sultan, translated from the Persian, by Colonel Miles. This scarce and rare work has been lately reprinted by Panini Office, Cloth, Gilt Letters. Price Three Rupees only.

Translated for the first time into English

### The Siddhanta Kaumudi

Or Panini's Grammatical Aphorisms; as arrang and explained by BHATTOJI DIKSITA: Sanskrit Text and English Translation by SRISA CHANDRA VIDYARNAVA,

VAMANA DASA VASU. Complete in three Volumes, in 2,400 pages, Royal 8 vo.

CONTENTS, Volume I—Nouns and Substantives, pages 1.0 Do II—Part I, Verbs and their Conjugati pages 714

II—Part II, Kridanta, or Making of Not from Roots, pages 408.

III—Vaidika Grammar, pages 247. Do

It contains 4,000 Sutras of Panini, 900 Sutras Sakatayana (Unadı, 200 Sutras on accent (P Sutras), 2,000 verbal roots and their conjugation incorporating the whole of the Madhaviya Dha vritti with copious explanatory extracts from Kas Mahabhasya, Tattvabodhini, Manorama, &c., &c.

#### Indian rate, exclusive of postage, Rs. 45. Foreign rate, excluisve of postage £ 5.

It has been patronised by His Majesty's Sectary of State for India, the Government of Indiand several other Local Administrations, and rul of Indian States.

This work has been found useful by Univers students.

Translated for the first time into English
The whole of

#### Jaimini Sutras of Purva Mimans

in 12 Chapters

BY PANDIT MOHANLAL SANDAL M.A., IL.B.

Price 20 Twenty Rupees of the six schools of the Hindu Philosophy Purva Mimansa is the largest. The whole o was not translated into English before. The wis useful to students of Indian Philosophy, Hir Law and Sanskrit Literature.

#### Ruin of Indian Trade and Industries

By Major B D BASU, 1 ms. (Retd.) Price Two (2) Rupees.

By Major B. D. BASU, i.m.s. (Retd.) Price Two (2) Rupees

#### Colonisation of India by Britishers

By MAJOR B. D. BASU. 1 M.S. (Retd.) Price Two (2) Rupees

FOR CATALOGUE &c., APPLY TO THE MANAGER.

PANINI OFFICE, Bhuvaneswari Ashrama,

BAHADURGANI, ALLAHABAD.

The range was established in 1051 by the Late has banadur shrish changes vioyarnava who was born on the 20th March 1861 and died on the 18th June 1918. To commemorate his birth and death anniversaries.

The following Publication will be sold at Reduced Prices

From 1st March to 30th June 1925 Sacred Books of the Hindus

|                | addi of poorts of the wildings                                                                                |                                                                                                           |                                         |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|                | Published Prices Reduced Prices                                                                               | Published Prices                                                                                          | Reduced Prices                          |  |  |
| 1.<br>2        | Vol. I. Upanisads Third Edition Rs. 7-8 5 0<br>"IV. Aphorisms of Yoga by Patanjah<br>3rd Edition Rs. 7-8 5 0  | 7. The adventures of the Gooroo No. Griffith's Specimens of Old India                                     | oodle -10- 0 8                          |  |  |
| 3              | , VI. The Vaisesika Sutras of Kanada<br>2nd Edition Rs 7-8 5 0                                                | Poetry 1-8 9. Waterfield's India Ballads Rs 1-6                                                           | 8 1 0<br>1 0                            |  |  |
| 7,             | "VII Bhakti Sastia 2nd Edition Rs 7 5 0<br>"XVIII. Brahmopanisat Sara-Samgraha<br>part I Rs 1-8               | 20. Dean Milmau's Nala and Damayar<br>21. Laila and Majnun Rs 1-8<br>22. Bhakti-ratnavali (Hindi) Rs. 1-8 | 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |  |  |
| 6              | ", XVIII Svetasvatara Upanisad part 2 Rs. 3                                                                   | 3. Vadı-vinode (Hindi) Re 1<br>4. Brahmopanisat Saja-Sangraha (Hi<br>5. Janu (Bengali) -8-                | ndi) Re. 1 0 8                          |  |  |
| 8              | "XX. Daily Practice of the Hindus Rs. 3 2 0<br>"XXI. Yajnavalkya Smriti, with the<br>Commentary Mitaksara &c. | 6. Judaism (Bengali) -12-<br>7. Treaties in Water Works (Benga                                            | 0 4                                     |  |  |
| 9              | The Achara Adhyaya Rs. 15 10 0<br>, XXII. Studies in the Vedanta Sutras<br>and Upanisads Rs 8 4 0             | Rs. 3 8 Private Journal of Marquis of Ha<br>Rs. 3                                                         | astings 2 0                             |  |  |
| 10<br>11       | "XXIII. Narada Pancharatram Rs. 6 3 0<br>"XXIV. Brahmavarvarta Puranam                                        | 9. Story of Satara Rs 10<br>0. History of Education in India &c<br>1. Chinese Religion through Hindu I    |                                         |  |  |
| 12<br>13       | "XXVI Devi Bhagavatam Rs. 23 12 0<br>Adhyatma Ramayana Rs. 3                                                  | 2. Bible in India RS 2<br>3. Leaves from the Diary by "Zero"<br>4. Leasts of God by 'Zero' Re. 1          | 1 0                                     |  |  |
| 14<br>15<br>16 | Catechusm of Hindudharina Rs 2 1 0 Atterava Brahmanam Rs 9 6 0 Goldstucker's Panini (Reprint) Rs 5 4 0        | 5 A Soul's Pray by "Zero" -8-<br>66 Indian Literary year Book 1918                                        | Re, 1 0 8                               |  |  |

FOR CATALOGUE &c, APPLY TO THE MANAGER PANINI OFFICE, Bhuvaneswari Asham.

## MRUTANJAN



**Cures All** aches & pains

Price 10 Annas a Pot

Sold Everywhere

Amrutanjan Depot, **Madras** 

AND

Bombay.

# WORKS OF PROF. JADUNATH SARRAR, M. A.

Aurangzib,

Vol. V. (1689-1707) Rs. 4. Just out

The completion of 50 years' eventful history, and a life's task in research.

Vols. I and II In one (Second edition) Printing

Reign of Shah Jahan and War of Succession, Rs. 5. Vol. III. Northern India 1658-1681, 2nd, ed.

Vol. IV. Southern India. 1646-1689

#### Rs. 3-8 each

Based mainly on original contemporary Persian sources, uz., the Mughal States Papers, daily bulletins of the Mughal Court, the letters of Aurangarb and his contemporaries, (more than 5,000). Marathi bakhars and letters and the Assamese buranus, besides contemporary Factory records of the English, French and Portuguese.

H. BEVERIDGE—"Jadunath Sarkar may be called *Primus in Indes* as the user of Persian authorities for the history of India He might also be styled the Bengalee Gibbon."

VINCENT A. SMITH-"You are doing first-class work. I have the highest opinion of your learning, impartiality and critical ability."

W. FOSTER, C. I E-"It is easily the best authority on the period with which it deals.'

#### Studies in Mughal India 320 Pages, Rs. 2.

Contains 22 Historical Essays, on India in the 17th century and Mughal civilisation in all branches

ASIATIC QUARTERLY REVIEW—"A series of essays of the most entertaining description."

INDIAN ANTIQUARY.—"All the essays are brightly written and several contain information not hitherto available in English."

#### Anecdotes of Aurangzib

(Persian text, with an English trnaslation, notes and a long life of Aurangzib)

Re. 1-8.

The work is exceedingly interesting and valuable, as it throws much new light on Aurangzib and exhibits his pithy sayings, and his principles of government.

#### Shivaii

Second edition revised & enlarged. Rs.

PIONEER —"Probably the only really first-piece of work in English on Maratha history publi during the present century"

H. BEVERIDGE -- "Jadunath Sarkar....All M. BEVERIDGE - Jadunath Sarkar. ...All works are good, but perhaps the best of them Shuan It is full of research and gives a striputure of the birth of the Mahratta nation." B on an exhaustive use of all the available originaterials—Persian, Marathi, Hindi, Dutch English—most of which were unknown to G Duff. Shivaji's character and achievements, and Maratha institutions and system of Government decoursed in two long charters (45 pages)" discussed in two long chapters (45 pages )"

### Mughal Administration Second edition, Size more than Double Rs. 3.

A study of the administrative system of Mughal Empire, the Departments, the functions the chief officials, the provincial administration influence on the research. influence on the peasants, the legacies of Mughal Empire, the causes of its downfall,—Emp—anstocracy—State factories, farmans

Chaitanya

2nd ed., Greatly enlarged Rs. 2.

Original life of the greatest Vaishnav saint Bengal, with an old portrait.

C. F. ANDREWS.—"The book is of surpas value... The picture drawn of the saint is one extraordinary beauty"

### Economics of British India

4th edition, (1917), 384 Pages. Rs. 3.

The handlest and most accurate description India's economic condition and problems indispensable vade mecum." (Modern Review)

### Later Mughals, 1707-1739

By William Irvine, LG.S.

edited and continued by Prof. SARKAR. 2 thick vois., Rs. 8 each, sold separately

Prof. P. E. ROBERTS-"A contribution of 1 rate importance, certainly will always remain on the chief authorities for the period. A piece work done with amazing thoroughness."

M. C. Sarkar & Sons, 90-2, Harrison Road, Calcutta.

## VORKS BY DR. BIMALA CHARAN LAW, M.A., B.L., Ph.D. Publishers: Messrs THACKER SPINK & CO., Calcutta.

1. Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, Vol. 1 Price Rs 8. (Prescribed as a Text book for the M.A. students in Ancient Indian History, Calcutta University) Mr F. E. Pargiter:—I am glad to see the results of your studies in that subject.

II. Some Ksatriya Tribes of Ancient India, Price Rs 10. (Prescribed as a text-book for the M.A. students in Ancient Indian History, Calcutta University)

Le Museon —B. C Law does not ignore anything which interests his subject— —all the historical legendary sources—Very little of useless words—References are numerous, precise and of the most red order. I am very glad to associate myself with the high praises—which—A B Keith accords to author. (Reviewed by Prof. L. de la Valee Poussin).

The Life and Work of Buddhaghosa, Price Rs. 9 (cloth) Rs 7-8 (paper) (Prescribed as a text-book for the M.A students in Pali, Calcutta University)

Prescribed as a text-book for the M.A. Students in Pali, Calcutta University)

THE EXPOSITORY TIMES — Our knowledge of these two great men (Buddhaghosa and Vasuvandhu) considerably advanced by two new works, that of Mr. B. C. Law upon Buddhaghosa and that of Sicherbatsky, The Central Conception of Buddhasm. These are of great value to the advanced student to large glance at them ought to make it clear to the intelligent lay reider that here is the Buddhist holasticism concerning itself with psychological and ontological questions quite beyond the range of masses in any Buddhist sect, and indeed capable of being understood by only a few specialists ong the monks. The two commentaries here studied, the Visuddhinagga of Buddhaghosa and the hidharmakosa of Vasuvandhu are indeed great and epock-making works but they have hardly extend the Buddhism of the masses. Scholars would be grateful for these works and for the great mber of other people interested in Buddhism they will at least serve to show that its thinkers were stematic and profound. All these books are indications of a new and more scientific study of Buddhism is remind us how impressive and varied are its forms, and how deep a guif separates its masses from philosophers and even its monks. These reflections are of much more practical consequence than the may seem.

IN Dethovement (Edited & Tropoletes). Pure 1.

IV Dathavamsa (Edited & Translated) Price R. 4 (Prescribed as a text-book for the MA students in Pali, ('alcutta University)

To be had from Messrs. MATILAL BANARSI DASS.

Said Mithu Street, LAHORE

#### iew Book!

NONe ~

#### Just Published !!

### Englands' Educational Policy in India

V V. OAK, B.A. S.T.C. etc., p I to 2217+168 Rs,

DIAS problems are many and varied but it buld be easily conceded that one of the most vital these is that of the adequate education of her as and daughters. The appalling illiteracy of dia and the backward condition of the masses so as primary education is concerned are well as primary education as concerned are well lown and constitute a reproachful ban obstructing

own and constitute a reproachful ban obstructing e path of her becoming a truly progressive country. The educational policy pursued by the Government of India during the last hundred years is the line to of study in the following pages, in which e author has attempted to draw a realistic picture the educational position in India as compared ith the other civilised countries of the world. The aphical illustrations prepared by the author and phearing on pages 22 to 106 form an interesting attree of the work and would we believe below ture of the work and would we believe help ose interested in Indian education to form a lifet estimate of India's position in matters mational A bold and faithful representation of dia's case has more than ever before become ressary in view of the great interest evinced in dian problems in England and America.

### Calcutta University Publications

|    | Fublications                                                                   |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Rig Vedic India-by A Sen                                                       | 10.8.0        |
| 2. | Evolution of Indian Polity—by<br>Di Shama Shastry                              | 6 U O         |
| 3. | Sources of Law and Society in Ancient India—by N Sen. VA D1                    | 180           |
| 4. | Political History of India—by Hem-<br>chandra Ray Choudhuri, w.v., Ph.D.       | 400           |
| 5. | Economic Condition of Ancient India—by J N Samaddar                            | 300           |
| 6. | Some Contributions of South Indian Culture—by Dr.S. K. Alyanger                | 6 0 <b>0</b>  |
| 7. | Present day Banking in India—la<br>B. R Rao                                    | 500           |
| 8. | Administrative System of the Mahrattas—by S. Sen, M.                           | 12 <b>0</b> 0 |
| 9. | Do Comments and Extracts, illustrative of the British Period of Indian History | 500           |
| 1. | The Growth of the Indian Constitution and Administration—by Prof. B. G. Sapre  | 100           |

2. Sutta-Nipata-by P V. Baeat, w.v.

100

### B. G. Paul & Co., Publishers,

15, Broadway Madras.

Agents for the Sale of Calcutta University Publications and The Oriental Book Agency, Poona.

#### LIST OF BOOKS

Knox Robert, An Historical Relation of the Island Ceylon in the East Indies. with an account of Detaining in captivity the Author and divers other Englishmen now living there, and of the Author's miraculous escape, large Map and brilliant impressions of the very quaint copper-plates of Natives and their Customs. (First Edition)

1681. Very Scarce Rs. 250.

Bennett, J. W., Ceylon and Its Capabilities, An account of its Natural Resources, Indigenous Production, and Commercial Facilities, etc. 1843

Forbes Oriental Memoirs in India Illustrated in Colour and Black & White in 4 large vols. 1813 Rs. 200.

Wake, C S. Serpant Worship and other Essays with a chapter on Totemism 1888 Rs 75

Churchill's Voyages and Travels, Including a Description of the East India Coasts of Malabar and Coromandel etc and of the Empire of Ceylon 6 large vols. 1704 Rs. 350. very good condition, Scarce.

De La Perouse. Voyage round the World 1785 to

1788 in 4 vols. 100.

Upham's Translation of Mahayansa Raja-Ratnacari and Raja-Vali 3 vols. 1833. Rs. 110

Upham's History and Doctrine of Buddhism Popularly illustrated with notices of the Kap-pooism or Demon Worship 1829. Rs. 250 Scarce.

The Jataka or Stories of Buddha's Former Births translated from the Pali by various hands under the Editorship of Prof. E B Cowell 7 vols Rs 125

Lord, Henry, A Discoverie of the Sect of the Banians, Containing their History. Law, Liturgie, Crafts, Customs and Ceremonies, 16'30. Rs 70. Very scarce.

Cunningham, The Bhilsa Topes or Bu Monuments of Central India 1854, Rs. 75. or Buddhist

Cleghorn, The Forests and Gradens of South India, 1861. Rs. 12.

A Complete Collection of State-Trials, and Proceedings for High-Treason, and other Crimes and Misdemeanours: From the Reign of King Richard 11 to the Reign of King Geoige 11, in 10 big vols. 1730. Rs. 250. Very scarce. In good condition.

Havell, E. B., The Ideals of Indian Art, 1911 Rs. 20. Griffith, A Journey Across the Desert from Ceylon to Marseilles 2 vols 1845. Rs. 20

Travels of Fa-Hien, Translated into English by Legge 1886. Rs. 40.

Forlong's, Faiths of Man , A Cyclopaedia of Religions, 3 vols 1906. Rs. 75

Capper's, The Three Presidencies of India, 1853. Rs. 20

Harmsworth's Universal Encyclopaedia 9 vols, cloth Rs. 85.

"Wonders of the Past, 3 vols cloth, Rs. 50. "Children's Encyclopaedia 10 vols cloth Rs. 135 do do Leather Rs. 150. Leather Rs. 150.

Hutchinson's Story of the British Nation, 4 vols. cloth Rs. 100.

"Animals of All Countries, 4 vols. Cloth, Rs. 100.

"Splendour of the Heavens, 2 vols. Cloth Rs. 50.

Telegrams, -- 'Wijita,' WIJAYARATNA & Co., Railway Bookstall Contractors. Colombo. Colombo. Ceylon.

#### Calcutta Musical Store



Harmon of all kin reeds, Americar man, Pa Esteve, K etc., in § Change, ( ler, Dulca Pos'. Fc ing.

All sorts of Musical Instruments are Box, etc., at moderate price. Catalogue free on applica HARMONIUMS

3 Octaves 1 set of Organ reeds
Do. 1 set of Paris reeds
3 Octaves 2 sets of Organ reeds
Do. 2 sets of Paris reeds Rs. 20, 25 , 35, 40 , 35, 40 , 55, 60 Other Varieties 85 to

Octaves Double reeds Pos' Harmonium, 3 s Ebonized Polish at Rs. 60. Free delivery by Elonized Polish at Rs. vo. Free derivery by 3% Octv. C. to G. Double reeds Folding Harmo (Style Kasriel Paris) Rs. 150, 200 & German-made Violin with how Rs. 15, 20, 25 to German-made Mandolin Rs. 15 20, 25, 30 to Rs. Paris-made Clarionets, ebony, 13 keys from R Paris-made Cornets, brass Rs. 45, 50, 55 to Rs. Mandolin Rs. 16 Glavy R Paris-made Cornets, brass Rs. 45, 50, 55 to Flutes Flageolets, ebony, 1 key Rs. 10. 6 keys R Flutes, ebony, 1 key Rs. 8 & 10. 6 keys R Flutes, ebony, 1 key Rs. 8 & 10. 6 keys Rs. 18 Cylinder Flageolets, Pori marka, biass, Bb R-

Advance Quarter Amount with Orde Biswas & Sons,

5, Lower Chitpore Road, (A) CALCUT



Henley's Twentieth Cel Book of Recipes Formulas and Proces

The Most Complete Formula Ever Published

> New Edition, 1924. JUST PUBLISHED.

PRICE Rs. 18

Among the Recipes Give. this Book are Those Making

Adhesives Alloys Aluminium Brass Casein Celluloid Cements Cleaning Preparations Cosmetics Dygs Electroplating Enameling Extracts Fireworks Glass Hair Preparations Ink Japanning

Laboratory Method Leather Lubricants Metals Oils Paint Paper Perfumery Photography Plating Poisons Soaps Solders Steel Toilet Preparations Varnishes Vinegar Waterproofing Workshop Method

Indepensable in The Home, The Factory, The Office and the Wor 10,000 Practical Money-Making Ideas.

Dustness World Publishing House, Fost Box 2084, (

## FRUIT SYRUPS

MADE BY

The Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.

Are the very best that can be had or made.

You may pay more but cannot get
a better article.

FOR ALL SEASONS

Just as a cup of tea is for guests and callers suitable for all seasons of the year, so are SYRUPS.

There can be no cooling, refreshing drink, worth its name, that is not made with our SYRUPS.

Made in nine varieties—ORANGE, LEMON, ROSE, LIME-JUICE CORDIAL, CREAM VANILA, BANANA, RASPBERRY, STRAWBERRY, etc.;

Price per Bottle 15 annas. Dozen Rs. 9-12-0.

Price per dottie 15 annas. Dozen Rs. 9-12-0.

Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.,
15. College Square.

CALCUTTA.

### Heart's Desire of Women



### Keshranjan Oil-Best in the Marke

Chyavanaprash—Rs 3 per seer Jwarantak Jog—8 as. per week. ( Malaria Killer )

ではなんないないできませいといっていませんできることできましましている。

# ADHYAKSHA MATHURBABU'S

Makaradhwuja Rs 4 per Dashana Sanskar Churna as, 3 (Ideal tooth-powder)

### DACCA SAKTI OUSHADHALAYA

Estp 1901.

The premier, the cheapest and the most reliable Ayurvedic Factory in India. Factory—Dacca, Head office—Patuatuly St., Dacca. Branches—Mymensing, Rungpur, Chittagong, Gauhai Jaipaiguri, Sylhet, Sirajguni, Patna, Benares, Lucknow, Calcutta, Branches—(a) 52-1, Beadon St. (b) 227, Rd. (c) 134, Bowbazar St. (d) 71-1, Russa Rd., Bhowanipore, Madras Branch—Broadway, G. T., Madras.

### SARIBADYARISHTA—Rs. 3 per seer (ideal blood-purifier tonic of the

The Lord Lution, the Governor of Dengal saus: "I was very interested to see this remarkable factors are the energy and enthusiasm of its proprietor, Babu Mathura Mohan Chakravarty. The preparation of indiger on so large a scale is a very great achievement. The factory appeared to me to be exceedingly well managed and well on I hope that t may continue to prosper." 11-8-2

HE LOFE Romaidshay, CX-GOVERNOF of Deuted says: "I visited the Sakti Oushadhalaya (Dacer the 17th, and was shown everything by the proprietor Babu Mathura Mohan Chakravarty, B A. I was very much interested I saw, and was astenished to find a factory at which the production of medicines was carried out on as great a scale ... . Bal Mohan Chakravarty seems to have brought the production of medicines in accordance with the prescriptions of the ancient Shr high 1steh of officiency." 17-7-20

H. E. Sir Henry Wheeler, the Governor of Behar and Grissa says: . "I had no idea that it ture of indigenous drugs was carried on upon so large a scale. The whole thing bears marks of enterprise and success . . .

**Deshabanchu, Sj. C. D. Das Saus:** "I desire to place on record my high appreciation of the work of tory. The business is carried on in an orderly and organized manner Supervision leaves nofting to be desired. I congri Proprietor on the success which this business has already attained." 21-10-22.

Catalogue and treatise on Ayurvedic treatment free on application.

Tele., "SAKT

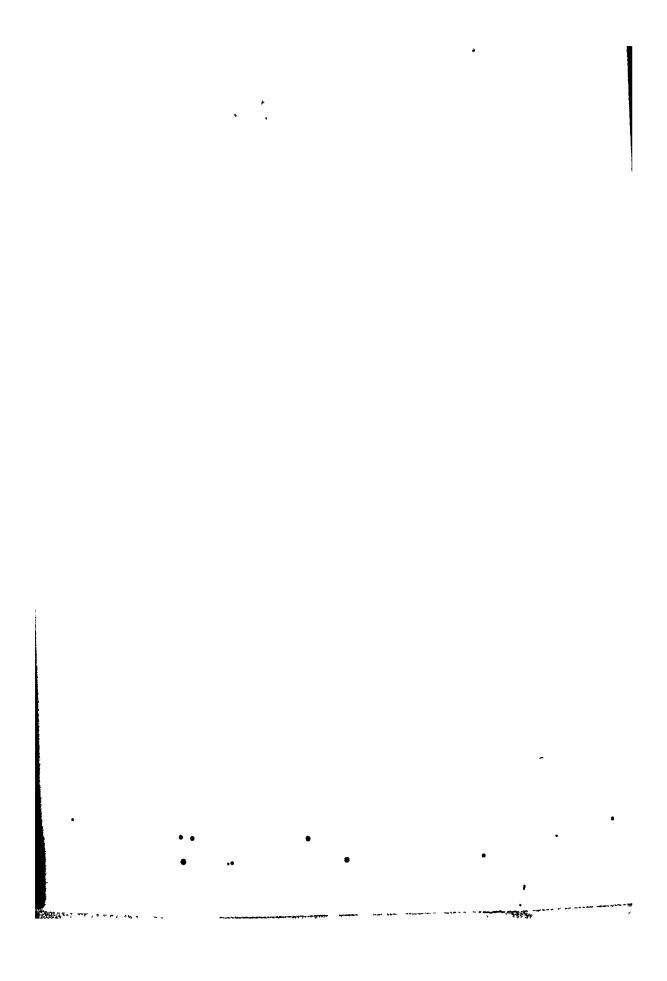

### The Modern Review

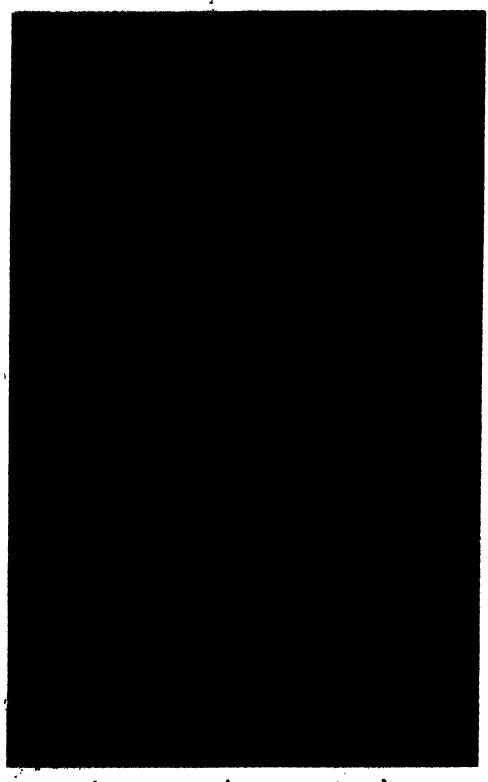

WORSHIP\* OF BUDDHA are the courtesy of the artist, Srimati Pratima Devi

## THE MODERN REVIEW

, XXXVII. NO. 4

APRIL, 1925.

WHOLE NO

#### THE PLACE OF SCIENCE

(Farcwell Lecture Delivered in Japan)

#### By RABINDRANATH TAGORE

want to forget the formal conventions of the present-day world and the modern aspects of its people, and to gine myself back in those days when the it of India travelled across distances and nd its nest in the warm heart of your ple I wish I could realise that spirit is within me and accept your welcome the same manner. Unfortunately I have that genius, Possibly times have changed, sibly you are not ready to welcome an alism that has nothing to do with efficy and, what is called in modern language, oness'

When those pilgrims in ancient days came aring their ideas from one country to other, they had at the same time a gift of npathy and simplicity of mind which made possible for them to understand the genius

the people among whom they travelled cause they understood this genius, it div opened to them its wealth of beauty, aniversal wealth which every visitor m outside could appreciate.

It is possible that you had no direct inmunication with India, but through Korea China, India's gift reached you. But the total this gift was accepted by an experience of the property of the

When some missionaries bring their truth to a strange land, unless they bring it in the form of homage, it is not accepted and should not be. The giver must have the feeling of respect towards him to whom he offers the best that he has. This giving should never be in the spirit of a donor, who has come into touch with some indigent beggar I feel certain that in those ancient days, the messengers of truth did not come with the modern missionary spirit, with the consciousness of sectarian superiority. They came humbly, because bearers of truth should be humble concerning the truth which is immensely greater than themselves

Missionaries from all parts of the world still come to-day, but they rarely have any respect for the people among whom they travel. They often malign them and exaggerate their defects, or what they imagine to to be defects. When they come in this spirit of superciliousness, they can never understand, truly, the people whom they desire to help. Their task should be to realise the greatness of the human soul and to find the presence of the spirit of man in the innermost shrine of the country which they choose for their mission. Their message should be offered in a spirit of sacisfice and service and not in the unctuous manner of doing one's duty.

I feel certain that in those old days there was that spirit. They were simple people and their heart overflowed with the truth that they,

Be like children who instinctively believe in the future. Never give truth a name that implies ridicule and then laugh at it. If you think that it is clever to say that strife and greed are eternally true, and not goodness, you trample under your contempt the very seed of life.

But the seed is there, it is living. What is wrong, is your refusal to irrigate your life with faith. Your land is the land of the rising sun; let it always have the

freshness of the morning light. Never grov tired of truth and languid at heart. In the freshness of light and life will be born your power and a voice which will usher in the future of salvation.

With these words of farewell I set out for home carrying with me beautiful memories of my stay among you and also of something I have realized during my stay which brings me the deepest satisfaction

#### THEORIES OF MONEY OLD AND NEW

By BENOY KUMAR SARKAR

Ι

THEORETICALLY the most important problem in the theory of money is the question of the relation between money and price, the amount of money and the price-schedule, in other words, the quantita-

tive aspect of money

The eternal law is well known that supply and demand determine the prices of all markets—whether of goods and labour, or stocks and currencies. This, however, although analyzed by economists in all its details with special reference to the elasticity and rigidity of goods and monies, is not enough. Two more questions remain yet to be attacked. First, how do the goods stand in relation to one another? In other words, what is the theory of price-relation? In the second place, what is absolute price, i.e., how does money stand in relation to all commodities?

An equally important problem in the theory of money is that bearing on price as a function of deferred payment. This however is but an aspect of the larger question of

ioans.

How is debt contracted in gold marks previous to the Great War or in silver talers previous to 1870 to be repaid in Germany to-day? The fall, of the paper-mark compared to the par of 1913 is well known. The value of the gold mark, compared to the silver taler of 1870 had also fallen two-thirds. In German courts of justice the prevailing judgment has been to the effect that the debts

are to be paid back in the currency obtaining on the day of payment. The law of debts does not recognize the changes in the purchasing power or value of the money. In other words loans according to the state or Governmental practice are not "real" but "nominal"

If the loans can be conceded to nominal what then is the unit of value What then is money. These and other questions are discussed in a volume of about 400 pages entitled Allgemeine Geldlehre (General Principles of Money) by Professor Ernst Wagemann of Berlin (published, 1923, by H. R. Engelmann, Berlin).

The book is essentially a contribution to the analysis of economic concepts. Every term that has been employed in economics since the birth of the science specially in the related fields of money and price has received a critical and constructive treatment at the hands of the author One is once more led to the conviction that philosophy, and in so far as the science of money has a philosophic

bearing, io fundamentally a structure of

definitions.

In recent times economics has grown more and more into a discipline in facts and figures. For all practical purposes one need not go beyond the reports of banks and factories, the statistics of prices, wages, interest and discount, or the bulletins on exports and imports in order to master the mechanism of the forces and laws that regulate economic development. Wagefiann has to his credit

h a descriptive and statistical work, for mple, the one on Chile entitled Wirtschafts-fassung der Republik Chile. But the hor's present work on money like Inflation Deflation by Yves-Guyot and Raffalovich the Societe d'Economic Politique of Paris all the more valuable since it emphasises part that pure theory has always played in still playing in banking currency and netary problems.

П

Several circumstances have contributed to revolution in the attitude of science to problem of money during the last three four decades.

In the first place, as is well known, gether new phenomena have presented mselves before students of money in and ough the tremendous development of notebank accounts

Certain special incidents have also called notice. For instance, during the seventies the last century both in Austria and sia, while the silver currency was depreing, the paper money seemed hardly to be cted by the circumstance. This curious maly had to be attacked by theorists as a el case.

In the meantime, in sociology, in jurisdence, in general economics as well as in or branches of human science new tendenhave manifested themselves. Their impact the nature of money could hardly be sted with success, says Wagemann

Then came the great war, with its worlde economic readjustments. One has had opportunity to observe on a telescopic hemispheroidal scale the monetary facts relations such as cannot fail to endow science with objectivity and precision, never they may have been needed.

Paper money and inflation, these are the legacies of the war which are patent n to the layman. In addition there has en an interesting problem During the period, although the production of gold off, the world prices in terms of gold did fail to rise! And this rise has taken so two to three hundred per cent in a years,

When one remembers how it took dees for prices to reach the same heights for the influence of the constantly reasing production of gold and silver after discovery of America, one wonders if relations between money and economic isactions or between gold and money have not undergone a thorough transformation in recent years. One is therefore led to ask indeed with Wicksell, Hahn, Wagemann and other theorists if gold can still be conceded the old role as the material for money.

Then there remain the great facts of inter-allied war-debts to America and German reparation payments to the allies The theory of money has to tackle these problems independently of their bearing on politics

and general economic development.

One of the latest contributions—theoretical albeit—to the problem is furnished in J.M Keynes' Tract on Monetary Reform, which is being highly appraised by "German Science" (cf Welt-wirtschaftliches Archir, Kiel). The author begins with the hypothesis that gold standard has virtually been abandoned everywhere and establishes the thesis that so far as England is concerned it should be unwise to icturn to the gold standard. In regard to the United States, we are told that for the past two years this country has pretended to maintain a gold standard. In fact, it has established, a dollar standard, and, instead of ensuring that the value of the dollar shall conform to that of gold, it makes provision, at great expense, that the value of gold shall conform to that of the dollar

Anthropological data bearing on economic development as well as historical statistics of our own times are thus co-operating to inaugurate a transvaluation of values in the interpretation of money. For one thing, the majesty of gold and with it the superstation of mankind regarding the metallic basis of money has been profoundly shaken not only among the masses in Central Europe and Soviet Russia, but also among philosophers and money-politicians. The analyses of monetary theories such as we find in Wagemann's treatise will therefore be of extraordinary significance in the understanding of modern culture and the trend of philosophical reconstruction.

Ш

In the question of money, says Knapp, human beings are naturally "metallists," i e. they are disposed to identifying money with gold. But the scientist is forced to be a "nominalist" because it is not generally possible to define the "unit of value" as a certain "amount of metal". Thus comes the paradox: Money has validity but no value.

In all civilized States, the "unit of value" has long grown into something nominal. It

is a historically defined idea which belongs as a part to the legal system of the land.

According to German theorists the publication, in 1905 of Die Staatliche Theorie des Geldes (The Political Theory of Money ) in which Knapp makes the above statement constitutes a landmark in the history of monetary theories

Since then, several important publications, e. g. Benedixen's Das Wesen des Geldes (1908, The Nature of Money), Singer's Das Geld als Zeichen (1920, Money as Sign) and others have contributed to develop the core of Knapp's contentions.

Nominalism as a theory, such as is being propagated in prevailing economic circles in Germany to-day, adumbrates two simple propositions

1. Gold - goods

2. Money - sign of value

In German science, this, however, is not a novelty. Historians can point back even to the philosopher Kant who in 1797 taught that money is but a means to an end and that it has no value in itself. Among specific economists may be cited Adam Mueller in whose Versuch einer neuen Theorie des Geldes (1816, Attempt at a New Theory of Money) occur the concept that a piece of metal becomes a coin not because of its weight and fineness but because of its "localisation", i.e., marriage or association with the law of a country. In other words with the law of a country In other words. it is the fiat of the State that dubs metal money "No state, no money."

In the same strain Hufeland had pronounced in Die Lehre vom Geld und Geldumlauf (1819, The Theory of Money and Circulation of Money) that money 15 but goods which have "value only for exchange". This value of money as medium of exchange however, does not depend on the price of the metal itself nor on its value as a commodity for consumption but "on a social fact" heim's Natur des Geldes (1855, Nature of Money), also establishes the same thought that money is independent of its metallic content.

In all "dignified" volumes such Roscher' Grundlagen der Nationaloekonomic (1854. Principles of Political Economy) such ideas were treated as mere curios of science. On the other hand, even in socialistic revolutionary economics they formed but the butt of ridicule, for instance, in Karl Marx's Das Kapital (1867).

All the same, the nominalistic tendency

has ever and ever reappeared. Heyn's Papierwaehrung mit Goldreserre fuer den Auslandsverkehr (1894) Paper-money with Goldreserve for Foreign Transactions) and other contributions have been well digested by Knapp And Mark's Das Gold nicht mehr Geld (1897, Gold no longer Money) has not been less suggestive and convincing to the systematizer of the new theory.

According to Professor Wagemann the new theory is trying to construct a synthesis out of two conflicting theories, namely symbolism and metallism. In the first place the contention of nominalists that gold is not equivalent to money, but is only goods. has been the idea of the metallists as opposed to that of the symbolists Secondly, the nominalist theory of money as being nothing but a sign is a cardinal point in the thinking of the symbolists but quite at variance with that of the metallists, according to whom money has an inner value, i e objective worth

The entire symbolist position may be

thus indicated

money gold symbol of value.

Symbolistic tendencies are to be found in Bodin's Les livres de la republique (1568), Locke's Some considerations of the consiquences of the lowering of interest and raison the value of money (1691), Law's Memoires sur les banques (1705), Justi's Staatswirtschaft (1758), Steuart's Inquiry into the Principles of Political - *Economy* (1767) These and other writings of the "mercantile"

school are the representatives of symbolism

Among the "metallists" in money are to
be mentioned the entire "classical" school beginning with Adam Smith, Ricardo, Senioi. Mill and including Walker, Jevons Keynes Leroy-Beaulieu, Diehi, Laughlin, Wagner and others. Karl Marx and his followers, as well as to a certain extent the historical and Austrian schools are representatives of metal-

According to metallists the philosophy of money would consist of the two following equations.

money - gold

gold money - goods
But have the nominalists succeeded in overpowering the antitheses? Wagemann thinks that they have not, especially since the "economic theory" of money has not wen placed as yet on a firm basis. To this ask, however, his own studies address themches, and we are promised a second volume i the present treatise.

In the phenomena of money there are wo concepts. One is the legal, viz, that he State compels obligations to be discharged mough certain media. The other concept , economic So far as the legal aspect is oncerned, Wagemann concedes that Knapp an be accepted by everybody. But the conomic aspect of money has been virtually reglected by Knapp And his followers, instend of supplementing him, have only rendered he theory untenable. For instance, when defmann in his Geld and Gold (1916) lectures that money is nothing but a psychoogical abstraction which is even independent of the State and draws its existence olely from the circumstances of exchanges, he theorist bids adieu not only to the problem of value but also to the whole conjecture of social life.

In mercantile thought, so far a theory of noney is discernible, for instance, in Stuart's Inquiry, money is essentially a symbol. But he picture of mercantilism with which tudents are familiar in Adam Smith's work, namely that money is identical with wealth s really a degenerate form of mercantile hought, says Wagemann. The process of egeneration by which a symbol is taken to e equivalent to the fact, the sign to the essence, in other words, the "materializing" of a symbol is psychologically quite a normal phenomenon and has played a great part in the early culture history of all nations, as anthropology teaches us The concept that money - wealth is according to Wagemann but part of the same consciousness which produced, for instance, the dogma of transubstantiation, the realism of mediaval scholastics, and the doctrine of the State being identified with the person bearing the crown (L'etat c'est mor).

If the materializing of the symbol turned out to be the extreme to which the mercantilists were running, the danger of metallism has lain in the direction in which the theorist is tempted to consider money as a certain lump (in weight) of gold Whenever the metallist thinks of money, he can hardly resist envisaging, first, some solid piece of metal passing from hand to hand, and secondly, something like a tape or a rod which serves unit of measure. For, otherwise he cannot conceive the mechanism by which prices are adjusted.

It must be acknowledged that it is on the theory that the money and metallistic currency as well as note banks of all modern States have been founded. The theory has played the same role in socio-economic life and political science as the atomic theory in chemistry and the theory of ether in physics But like both these theories, this is only a fiction, says Wagemann, although it has been quite fruitful as a working hypothesis.

#### "SANNYASI" IN CHINA

[] \BINDRANATH Tagor's play "Sannyasi" (English version of Prakitir Pratisodha') was recently performed in China at the Summer Theatre by the Sansi Tayuanfu chool of Foreign Languages.

The subject-mater of the play is as · Hous

A certain Sannyasi who had renounced world sits outside a cave, contemplating he nature of the Universe, . At one time the odd was wetted with his tears, so cruel it and to him. So he took the oath that he would avenge himself of her, and with that and in view he took shelter in the darkness d the cave. Now he was free from fear and desire and his reason was shining clear Master of his own self, he is now exulting over his mastery of the-world too.

In the Second Scene the Sannyasi sits by the roadside watching the crowd and pondering over their conduct. A villager enters the scene with two women The old-man says "There are fools who judge men by their outside" To this the first woman replies "How sad' we have been watching your outside from our infancy. It is just the same all through these years.

Village Elder -- Like the morning sun First woman ---- Yes, like the morning sun

in its shining boldness .

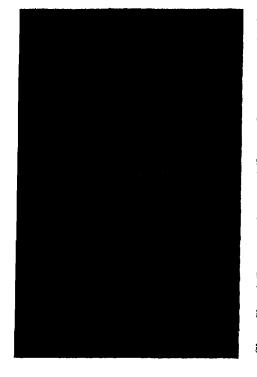

China Shansi Tayuanfu School of Foreign Languages—Rabindranath Tagore's "Sannyasi." No. 1 Sannyası.

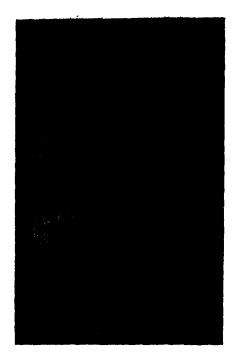

China Shansi Taiyuanfu School of Foreign Languages—Rabindranath Tagore's "Sannyası", No. 3. "I will drive my ploughahare over his household."

`, दुह्युः ''' ्

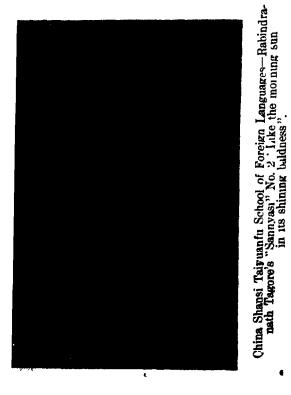

China Shansi Taiyuanfu School of Foreign Languages—Rabundranath Tagore's "Sannyası" No 4—" Neither? Well, that scunds attsfactory"

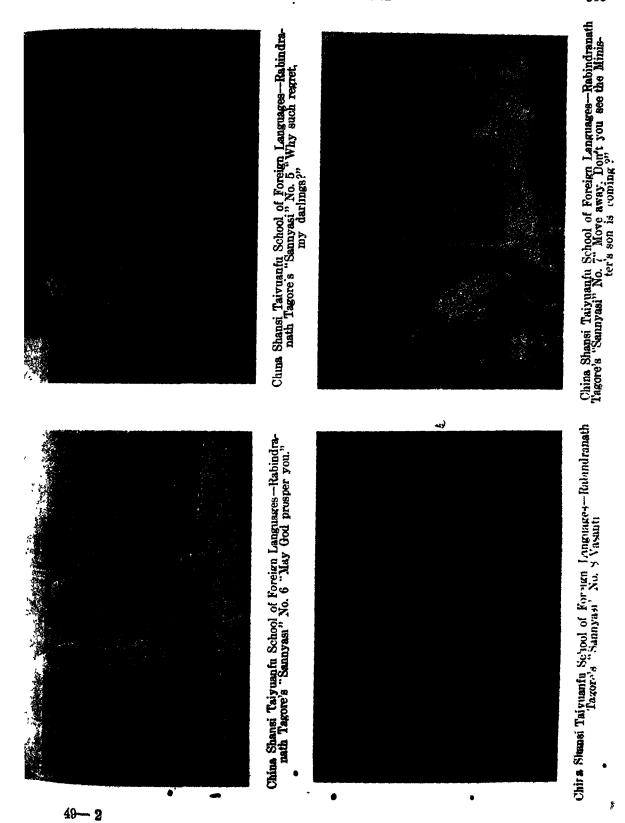

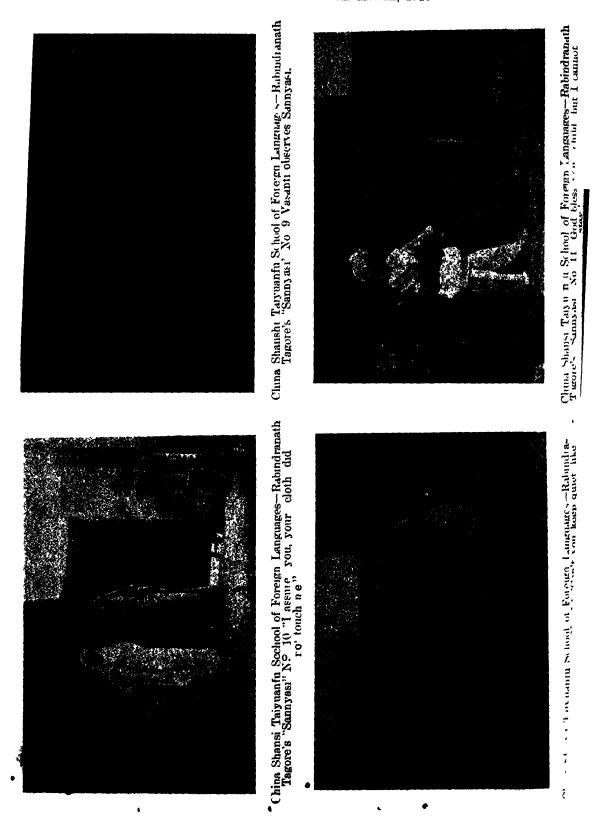

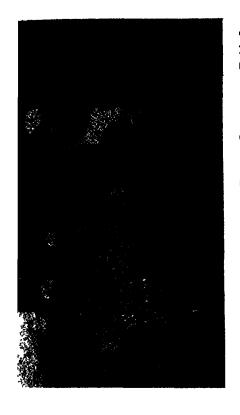

China Shansi Taivuanfu School of Foreign Languages—Rabindranath Tagore's "Samvası" No. 13 "I swear by your beard, my brother I am as alive as any of you."

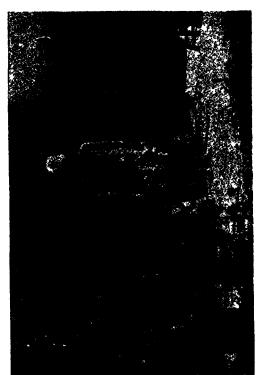

China Shansi Tayuanfu School of Foreign Lauguages—Rabindranath Tagore's "Sannyasi" No. 15 "Father, this creoper trailing on the grass .....is my creeper."

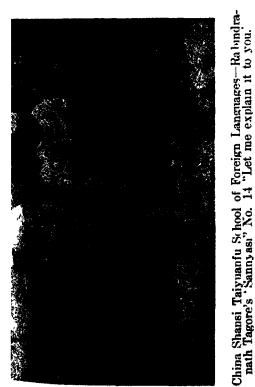

China Shane, Taiyuanfu School of Foreign Languages -Rabin Iranath Tagore's Sannyasi' No 16 'No, no, the beautiful is mere phantasy?

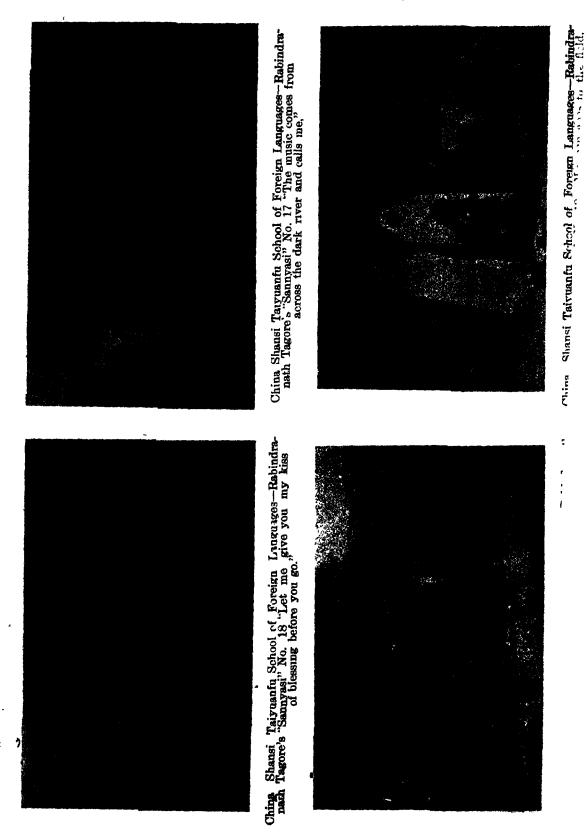

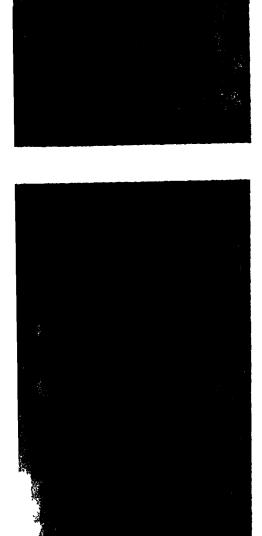

China Shansi Taiyuanfu School of Forcign Langauges—Rahndranath China Tagore's "Sannyası" No. 22 'She has left her village and we are glad.

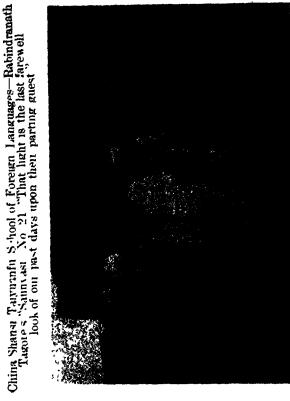

China Shansı Taıyuanfu School of Foreign Languages—Rabindranath Tagore's "Sannyasi" No. 23 "But we are gure that she

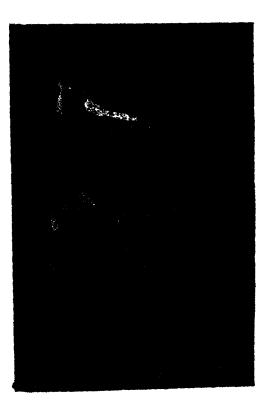

China Shansi Tayuanfu School of Foreign Languages—Rabindranath Tagore's "Sannyası" No. 24 "Raghu's daughter? She is dead."

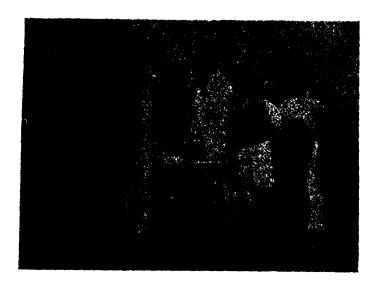

China Shansi Taiyuanfu School of Foreign Lauguages—Rabindranath Tagore's "Sannyası" No. 25. Behind the stage

With their exit enter three villagers. The first villager has been insulted and he is frothing and fretting for revenge. The others go on whetting his wrath and he bursts out with one of his plans of revenge——"I will drive my ploughshare over his household."

They go out and in come two students disputing with each other the success of their respective professors in a certain debate. The point at issue was whether the subtle was the outcome of the gross or the origin of the

gross. The first student then asks the Sannyasi, "which is the original, the subtle or the gross." Sannyasi answers—"Neither." This is helpful to the self-complacence of the second student and he accordingly says: "Neither, well, that sounds satisfactory."

They depart and two flower girls make their appearance, singing. They are pining for their lovers and regretting that the garlands are not ready. A wayfarer who is intimate with them remarks:—

Why such regret, my darilngs? When the garlands are ready, the neeks will not be wanting.

After some other jokes they go out of the stage and

in comes an old beggar abegging. "May God prosper you" he says in the act of begging. A soldier follows shortly and rebukes the beggar thus:—

Move away. Don't you see the Minister's son is coming?

The Sannyasi watches these sights of common life and reflects:

Can I ever again shrink back into the smallness of these creatures and become one of them? No, I am free

At this point, enters the girl Vasanti daughter of out casted Raghu. Her very touch is pollution to other people After meeting with rebuffs fron common people she sees the

Sannyasi. When about to approach him, she is met by a village woman who upbraids her for having touched her cloth-end. The gingently protests, "I assureyou, your cloth-end did not touch me" While engaged in conversation about the ways of the world, ther are met by a traveller who wants some shelter Vasanti offers to take him to her hut, bu when he comes to know that she is Raghu daughter, he declines the offer thus:—

"God bless you, child, but I cannot stay."
The traveller departs but some men com

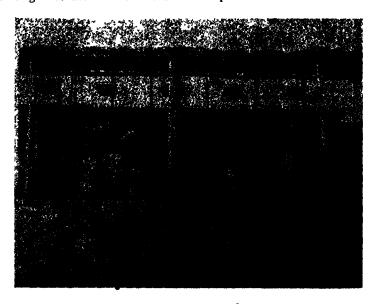

China Shansa Taiyuanfu School of Fereigh Languages—Rabindranath Tagore's "Sannyasi" No. 26. The Summer Theatre

bearing some one on a bed. Binde the eaver was sleeping as one dead and by way fun these people were taking him away as to the burning ground. Binde wakes up

ome time after and protests against such treatnent Upon this he is told to keep quiet like
Il decent dead people. They still pretend not
beneve him. At this Bindo says "I swear
y your beard, my brother, I am as alive
any of you."

The Sannyasi was watching all these scenes rom common life. The girl in the meantime ad fallen asleep, with her arm beneath her ead The Sannyasi thinks of fleeing from her n that condition, but desists from doing so, hinking it would be an act of cowardice, and he girl also wakes up with the apprehension hat she has been deserted already

Then enters a young woman, followed by non The woman protests that they should not speak to her of love, because men have sents of stone. One of the men then asks he others,.—

'Let me expl in it to you. She said, we non have hearts of stone, didn't she? Well, said in answer, if our hearts were truly of tone, how could Cupid's darts damage them? you understand?"

The rest of the Scene is occupied with the conversation between the Sannyasi and the cil. The latter tries to attract the mind of the former to the beauties of the world. She counts to a creeper and says

"Father, this creeper trailing on the grass, seeking some tree to twine itself round is no creeper try"

Met with these blandishments of beauty, he Sannyasi cries out.—

"No, no, the beautiful is mere—phantasy." Tearing the creeper he rises up—and convinced that he has not been able to rise above he appeal to the senses, he suddenly runs that from there, leaving the girl alone

The next scene reveals the Sannvasi, siting upon a boulder in a mountain path. A hard of shepherd girls passes by singing.—

The music comes from across the dark

The beauty of the evening touches his maid and he begins to think of the little girl to it whom he has fled away. Another girl tattered clothes enters the stage. Her tatter gathers sticks from the forest and she has no mother. She hastens to meet her father in search of whom she came there.

The Sannyasi, whose mind has now begun to respond to the call of earthly love and affection says to her:—

"Let me give you my kiss of blessing before you go."

After her departure, a mother enters the scene with two children, remonstrating with them for not having grown as fat as those of her neighbour. The Sannyasi becomes interested in her relations and how she spends her days. In reponse to one such question of his, the mother replies.—

My man goes to the field, and I have my house to look after

They go away after having taken the blessings of the Sannyasi and are followed by two men friends to each other who are about to part after having gone some distance away from their home. One of them says to the other —

"Can you see that faint glimmer of the water in the dark?"

The light of their own homes is burning there and they take farewell of that last glimpse of light, remarking:—

"That light is the last farewell look of our past days upon their parting guest."

All these tender scenes from life have their effect on the mind of the Sannyasi and stir memories of the little girl from whom he tore himself away

The last scene shows the Sannyasi in the village path. He has now come back to the world which he once renounced. The girl whom he had deserted appears to him as the embodiment of the world and he goes about seeking her. He meets a village elder and asks the latter if he knows where Raghu's daughter is. The elder replies.—

"She has left the village, and we are glad," and then moves on. A crowd of villagers enters with their prattle of the prospective marriage of the king's son. The Sannyasi asks them also about Raghu's daughter. They cannot tell where she has gone and one of them jocosely remarks—

"But we are sure that she is not the bride for our prince."

A woman enters last with his son who is sick. She wants the blessings of the Sannyasi by throwing the child at his feet, and is told that he is no longer a Sannyasi and does not like to be mocked with such salutation. He says that he is seeking his lest world back. He

asks her if he knows Raghu's daughter. The woman replies, "Raghu's daughter? She is dead."

But the Sannyasi refuses to believe that she is dead. Her death would be death to all and she can never be dead.



#### ANGLO-FRENCH RIVALRY IN SOUTH-EAST ASIA

BY TARAKNATH DAS, M.A., PH.D.

I CHINA

rN all the intricacies of international relations between Western nations and the Orient during the nineteenth century, two broad eatures become at once manifest. Inropean nations on general principle coperated amongst themselves against the )mental nations, particularly in China, to nforce their demands to secure commercial nd other privileges. This might be termed s the Principle of European Concert against he Orient The other mode of operation is ather complicated. The European nations, dthough agreeing to assert their supramacy over the people of the Orient at times, qurrelled themselves, because of mutual imongst ealousy and other reasons. This policy may 10 termed as Rivalry among the European Vations on Oriental Questions To defeat heir rivals, the Western powers often sided with the Oriental rulers, but this co-operaion has been invariably utilised to promote heir own interest.

Many instances could be offered to verify he application of the theory of European Concert in the affairs of the Orient, partiularly China. The Opium War against China s probably the most indefensible act that las happened in the history of international norality\*. But it is a fact that not even

\* "Onum was introduced into China in the aircenth century by the Arabs, but its use was onfined exclusively to medicinal purposes, as in lost other countries, and when the European ships egan to visit the East, it had no importance as serchandise. As late as 1773, when the Portuguese vere supplanted in the supremacy of the narket by the English, the importation of the lrug had never exceeded 200 chests annually. As result of the victory of Clive at Plassy, the ontice of opium cultivation. Three years after he East India Company secured exclusive privilege of opium cultivation. Three years after he East India Company obtained this monopoly, its importation to China increased fivefold, and in 1790 it had mounted up to 4000 chests or twenty-old."—Foster, John W: American Diplomacy in the Orient. Houghton Mifflin (N. Y.), 1903, pages 64-65. As early as 1800 the Chinese Government tried of stop the curse of opium traffic. "In 1860, the inal step was taken and the Emperor Kianking sued the edict prohibiting the importation of pium from abroad, and cultivation of poppy at

one European Government on friendly terms

home" (Morse: International Relations of the Chinese home" (Morse: International Relations of the Chinese Empire, Vol. I, Page 175). For the first 20 years of the prohibition. no attention was paid to the edict (Ibid, page 177). "The supply came exclusively from India and every chest bore upon it the stamp of the East India Company, as its sale in India was a Government monopoly. The trade was encouraged by the Company, regardless of the fact that it had been made unlawful by imperial edict, and British ships were mainly used in its transportation, although those of other nationalities were to a limited extent engaged in it. Between 1820 to a limited extent engaged in it. Between 1820 to 1830, the importation to China had risen to 17,000 chests, and smuggling was conducted along the coast from Tientsm to Hianan." (Foster: American Diplomacy in the Orient, page 66). At this period, it would seem that the unlawfu! important the conducted along the coast from the conducted along the coast from the conducted along the coast from the co American Diplomacy in the Orient, page 66]. At this period, it would seem that the unlawfu! importation had become so open and so notorious that the opium, which had in previous years been smuggled into the province from Lintin, at the mouth of the river, was now being brought into the foreign factories, and its introduction effected with the knowledge of the officials". (Ibid, page 67-68) China objected to this contraband trade (Encyclopaedia Britannica, Vol. 20, 1911, page 130) and it resulted in an Opium War, waged by the British Government without declaration of war and in violation of International Law. "In the opening up of China to Entropean merchants and missionaries an important stride was made in 1840 when the so-called Opium War was waged by Great Britain against China. It grew out of a quarrel between the Chinese Government, which had prohibited the importation of opium, and the British traders at Canton, who insisted on smuggling opium from India into China". (Hayes, Carlton. W: Political and Social History, of Europe, Vol. 2, pages 562-564) And after the war the Illicit practice continued, to the physical and moral injury of the Chinese and to the financial profit of the British (Vide Montgomery Martin's "China", Chap. VI) The British Government's opium policy has done more harm to China than anything the other powers have done to her, because it has degenerated the manhood and womanhood of the great people. Prof. Ross of the University of Wisconsin, holds that over \$4,000,000,000 worth of opium has been sold by the British in China since the days of the Rast India Company. And the Hon. William Jennings Bryan, while Secretary of State of the University of the source of the disconsin, holds that over \$4,000,000,000 worth of opium has been sold by the abuse of opium was well-nigh subsection. The economic burden imposed upon the Chinese by the abuse of opium reform movement tests. In the time the opium reform movement became to the time the opium reform movement became the other powers and the profes

" with China sided with her or gave her moral

support\* The Opium War (1840-42) was really a stepping stone towards further penetration in China by the Western powers; and the successful Arrow War. of 1856 which followed in its wake helped the European nations to realise that they could extract valuable concessions from China. In fact, it is after the Onium War that the concessions of extraterritoriality were extracted from China. And undoubtedly there was a concerted European action in this matter. The British success" in acquiring Hongkong and a large indemnity as a result of the Opium War, really spurred the French and the Spaniards to attack and annex Indo-China on the pretext of punishing the people for their attitude against the

"Until the Far East became commercially attractive to the French and they saw the British deriving

missionaries. Prof. Gibbon writes:

on the consumption of foreign and native opium, that the value of the land given over to the production of native opium, were it plauted with wheat or other useful crops, would yield to the Chinese people an annual return in the neighbourhood of \$100,000,000; that the average earning capacity of the millions who were addicted to the habit of opium smoking was reduced to one-quarter, resulting in an annual loss in productive power of nearly \$300,000,000, or a total loss to China of about \$550,000,000. In this calculation, no account is taken of the capital loss involved!

Hearings before the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, Sixty-Seventh Congress. Fourth Session on the Resolutions H. J. Res. 430 and H. J. Res. 453. Washington Govt. Printing Office 1923, page 84.

\* Of course, the opinion of America was opposed

to Opium trade.
The attitude of the American people had been well expressed by Caleb Cushing in his speech regarding the situation in the House of Representatives, March 16, 1840. He condemned the British policy in the following unmistakable terms: "But God forbid that I should entertain the idea of co-operating with the British Government in the purco-operating with the British Government in the purpose, if purpose it has, of upholding the base cupilives, human and divine, which have characterized
the operations of the British individually and
collectively in the Seas of China..... trust
the idea will be no longer entertained in Englind
that she will receive aid or countenance from the
United States in that nefarious enterprise."

——Dennet, Tyler: Americans in Eastern Asia,
New York Macmillan, 1923, page 104-105.

But men like John Onincy Adams and others

New York Macmilian, 1923, page 104-105.

But men like John Quincy Adams and others held that Britain was fighting on behalf of all Western powers to force China to recognise the equality of Western nations before China and renounce "Kow Tow". The Opium trade was merely kan incident. (Ibid., p. 107) So far as the efficial action of the United States was concerned. The did not take any positive stand in favour of China against Great Britain.

advantages from the possession of Hongkong, the anti-Christian attitude of the Coachin-Chinese did not trouble Paris..... In 1858, when the French combined with the British against China, a Franco-Spanish fleet captured the Port of Tourane. In 1858 the French seized Saigon, opposed by the Anamese, war followed with their country; and in 1862 Anam concluded a treaty with France and Spain, recognizing the cession of three provinces of Coachin China to France, promised security to French and Spanish missionaries, and agreed to French and Spanish missionaries, and agreed to pay an indemnity to the two powers.....In 1863 Cambodia accepted the protectorate of France, and in 1867 the other provinces of Coachin China left to Anam by the Treaty of 1862 were annexed."

In fact, Great Britain was the staunchest supporter of French aggression in China during this period and the two nations cooperated in this attempt at extracting various concessions from China. We find that availing herself of the co-operation with Great Britain in the Crimean war (1854-1856) which had just drawn to its close at that time she (France) proposed to Great Britain that the two Allies should continue their co-operation and make war in common on China, to which the British readily assented. primary motive of the French was to protect Catholic missionaries in China; that of Great Britain to obtain treaty revision." At this time, the unfortunate Lorcha-Arrow incident occurred and the two powers declared war or China

"The war would have commenced earlier, had not the Indian Mutiny intervened on May 13, 1857 which necessitated the temporary diversion of British land forces. The naval warfare, however, began in the summer of 1857. The Allies won the war. As a consequence, Great Br tun concluded the treaty of Tienssin, June 26, 1858; France June 37; Russia on June 13: and the United States of June 18. These four treaties were, in general approximately the same, and because of the most favored nation clause, the privileges conceded to one were extended to all."†

\* Gibbons, Herbert Adams: An Introduction to World Politics, N. Y. Century Co. 1922, page 60.

† Bau, M. J. Foreign Relations of China (New York City. Fleming H. Revell Co.,) Revised and Enlarged Edition. 1922, pages 11-12.

It is very interesting to note that very shortly after the conclusion of the Crimean War, Russian Supported Britain against China. "The efforts of the English Ministers to pave the way for a political understanding with Russia, have found shape during the (Grand Duke Constantine's) visit in 1850 in some remarkable declarations. Practically however, it is only on the Chinese question that this revival of mutual confidence has hitherto made the practical provides the confidence has hitherto made the confidence has hitherto m itself manifest. England has communicated Lor Elgin's instructions to the Cabinet of St. Peters burg, and accompanied the communication of the with the request to support the mission at Peing The Russian Cabinet has sent a reply couched i friendly terms of thanks. They will most witing

In 1860, the Anglo-French forces took king and burnt the Summer Palace. lere was no opposition to this by any iropean power, because others were busy carrying out the policy of dismemberment other Asiatic nations in India, Turkey, ersia and China. Further signs of European ncert in China are evident when we find at after the Sino-Japanese War (1895), the propean nations did not allow victorious pan to take any continental possessions of una. But immediately after this, they emselves started to partition China by tablishing spheres of influence and leasing rritories. Further evidence of concerted tion of European powers against China can found in the way they carried on the ppression of the Boxer Uprising (I am not holding the Boxer Uprising) with abominae excesses; there was no protest from any e of the nations. On the other hand, they, concert, agreed to impose an exhorbitant demnity and exacted control of maritime istoms as guarantee.\*

The greed and rivalries of powers innding Japan divided China into so many heres of influence. After the Sino-Japanese ir, France, Russia and Germany championed e cause of China against Japan and forced e latter to give up the Latung peninsula ded to her by China by the first treaty of umonoseki. It was really a combination ie to rivalry of one group of powers against e other, not only to acquire a dominatg influence over China, but to secure furer territories ousting the latter. Japan tried secure Anglo-American support against Franco-Russian-German combination ainst her; but England and America, though posed to Franco-Russian-German policy in nna, did not extend any aid to Japan. It av be said that although Great Britain and merica preferred the policy of opendoor in

pport the efforts of England in favour of European de and their fellow-Christians.....

China they did not oppose the doctrine of spheres of influence.\*

We have noted that at the middle of the nineteenth century there was actual co-operation between France and Great Britain against China. But we are soon to discover that there existed a strong rivalry between France and Great Britain in Eastern Asia during the latter part of the nineteenth century. The germ of this rivalry lay in the greed of the two nations to get as much territory as possible under their control. But the actual conflict of interest did not originate suddenly in Asia. France and Great Britain joined with the heathen and "unspeakable Turks" against Russia in the Crimean War † It was because of the expansionist policy of France under Napoleon III and the British efforts to check it that a new rivalry began. The most significant incident that brought about the climax of the Anglo-French rivalry in world politics after the middle of the nineteenth century was the French attempt to build the Suez Canal. It was opened in 1869. And through the clever manipulation of British statesmanship, the French-built canal was brought under British control in 1875 through the purchase of the Khedive's shares of stock. The reflex of the Anglo-French rivalry spread

\* Tomimas. Shutaro: The Open Door Policy and the Territorial Integrity of China (New York. A. G. Seler), 1919, pages 47-49.

St. Petersburg and London in the Years 52-1864; Reminiscences of Count Charles ederick Vitzthum von Eckstaedt, Late Saxon inster at the Court of St James, edited by Henry eve, C.R., D.C.L. Vol. 2; London, Longmans Green Co., 1887, p. 222.

We find the European Concert active even ring the World War. When the Allied Powers ere anxious to lead China to War against Gerany, they made an agreement with Japan prosing her the German rights in Shantung to saibly avoid establishing asprecedent of retrocesn of the leased territories to China.

A. G. Seler ), 1919, pages 47-49.

† Palmerston's Foreign Policy regarding the Crimean war can be summed up as follows:—It would be a mistake, however, to count Palmerston among the blind enemies of Russia. He was now nearly seventy years old, and was anxious to become at length Prime Minister, and during his life-time, if possible, to have peace in the East. His efforts, of course, did not go to the length of launching on a war of extermination against Russia. He merely hoped with Napoleon's assistance, to curb Russian ambition for fifty years, as he said, meaning in reality for his own life-time. For the independence of Turkey he cared nothing, only seemed to him advisable, especially as there was then no Suez Canal, to have a sentry on the Bosphothen no Suez Canal, to have a sentry on the Bospho-rus who could guard that passage in the interests

rus who could guard that passage in the interests of England."

St. Petersburg and London in the Years 1852-1864; Reminiscences of Count Charles Frederick Vitzthum von Eckstaed, late Saxon Minister at the Court of St. James, edited by Henry Reeve, C. B. D. C. L... Vol. 1, London, Longmans, Green & Co., 1887. page 69.

"Nothing was more erroneous than to think that Napoleon III had consented to pull the chestnut out of the fire for England in the East. On the contrary he outwitted the English and made them involuntarily subservient to his aims (re-shaping Europe on Napoleonic plan after humiliation of Russia). Ibid, page 70.

they add contiguous colonial empires; since then, any efforts at colonial expansion by trance was looked upon with suspicion by the British and vice versa.\*

The Anglo-French rivalry in the eighties of the nineteenth century was so acute that Lord Salisbury would not have been sorry at all to see another Franco-German War, smaling of course in favor of Germany. Lord Salisbury in a reply to a letter to Lord Lyons, who was at that time British Ambassador at Paris, wrote on July 20, 1887:—

"I am afraid the temper of the French will not make the settlement of the Egyptian Question more easy. I do not know how we are to devise a middle term that will satisfy them. We cannot leave the Khedive to take his chance of foreign attack or native riot. The French refuse to let us exercise the necessary power of defence, unless we do it by continuing our military occupation. I see nothing for it, but to sit still and drift awhile, a little further on in the history of Europe the conditions may be changed, and we may be able to get some agreement arrived at which will justify evacuation. Our relations with France are not pleasant at present. There are five or six different places where we are at odds: 1. She has destroyed the Convention at Constantinople. 2. She will allow no Press law to pass. 3. She is atying to back out of the arrangement on the Somali Cast. 4. She still occupies the New Hebrides. 5. She destroys our fishing tackles, etc., 6. She is trying to elbow us out of at least two unpronounceable places on the West Convention a silver lining even to the great black cloud of a France-German War?"

The significance of the conflict of colonial empires of Great Britain and France in the Far East at this period can be fully realised when we find that during the period of 1862 to 1885 through aggression and force of arms France acquired from China sovereignty over Coachin-China and established protectorate over Cambodia and Anam including Tonkin, comprising the entire eastern half of the Indo-Chinese peninsula. The British Government on the other hand after completing the conquest of India marched eastward to destroy the sovereignty of South Western China

with all the persistency of British expansi Burma was annexed completely step by a as a counter-measure against French exp. sion in the Far East.\*

It seems certain that altho, the Fran Russian secret alliance which came into ex tence about 1892 was directed against G many, yet it had a decided bearing on Fran Russian policy against Great Britain. I was so because France and Russia bar common interest against Great "France was humiliated in the affairs Egypt. She had always regarded that coun as a dependency, and could not forget t the Suez Canal had been constructed w French capital in the teeth of English opportunity tion. An attempt at dual control was d troyed by the bombardment of Alexand and the suppression of Arabi Pasha's rebelli (1882). Thenceforward England ruled supre in Egypt; and her rival smarted under check which her own want of resolution h producedt.

Russia was in need of an assurance there would not occur another combination against her led by Great Britain or Germa as it was the case during the Crimean W England for a century had stood in the woof Russia realizing her traditional was water policy.

"She it was who had prevented Russia frenjoying the fruits of her victory over Turkey the war of 1878. She held the key to the Pers Gulf and stopped her progress southwards Central Asia. France had similar grievances againer, not only in Asia, but in the Levant and Egy Russia and France, in short, had a common enen Hence, their reapproachment.

The British attitude against the Franc Russian Alliance was so acute that she willing to extend support to the Trip Alliance.

"The New Triple Alliance received moral supp from England, owing to her rivalry with Rus and France in the East, and the two powers who it appeared to menace instinctively drew clostogether. Their union was cemented by finance considerations which weigh as heavily with Stal as with individuals."\*\*

Anglo-French relations during the period of the conclusion of the Dual Alliance between

world \* Hays, Carlton: History of Modern Euro, ge of Vol. II, New York, Macmillan & Co. 1917, pp. 56 a the 570.

<sup>†</sup> Skrine, Francis Henry. The Rayansion Russia (1815-1900). Pp. 297-98.

<sup>§</sup> Barulay, Sir Thomas; Thirty Year's Anglo-Fron Reminiscences, p. 11.

<sup>\*\*</sup> Skrine, Francis Henry: The Repansion Russia (1815-1900), p. 29.

<sup>\*</sup> One of the principal characteristics of the rivalries of colonial imperialisms is that, should there arise a question of dispute in one part of the world, it spreads in other parts of the world in the antagonists often trying to take advantage of one another in any part of the world, following the maxim "every means is fair in case of war".

maxim "every means is fair in case of war".

Vide Economic Imperation and International
Relations during the Last Fifty Years, by Prof.
Achille Vallate, New York, Macmillan & Co. 1923.

<sup>†</sup> Barclay, Sir Thomas: Thirty Years' Anglo-French Reminiscences? (1876-1906)—New York, Houghton Mifflin, 1914 pp. 91-92.

France and Russia and the Anglo-French Entente were tense on various occasions. One of the causes of these tensions is the vigorous fort of the Third Republic to establish a rast colonial empire. This effort found definite xpressions in South-Eastern Asia. France hot only challenged British supremacy in bouth China, but in Upper Burma and Siam. The French twice before tried to found an mpire oversea to rival that of Great Britain -once in India and once in Canada. Indothina represents the third attempt.\* These wo nations were on the verge of war, because Great Britain did not like the French encroachment in South Eastern Asia, which might eventually be a menace to India.†

The attitude of many French statesmen of weight, at that time, was that it was in Asia once more where would be decided the destinies of the world. In Asia would be founded great empires. Whoever succeeded in making his voice heeded in the Far East would be able also to speak in dominating accents to Europe "Be Asiatic—there lies the future."\$

This attitude of the French statesmen was in direct conflict with British interests in the Far East.

"In 1893 out of the 3340 vessels that passed hrough the Suez Canal, no fewer than 2400 were 3 much, while the next on the list came the Dutch with with 270, the French with 190, and the Dutch with 80. This gives an idea of the extent to which here existed British ascendency in Eastern waters. dantenance of this supremacy was vital, not nerely for the sake of our Empire, but for the sixtenance of the British people. It was only in he East, and especially in the Far East, that the british exerted to keep and to create open markets or her manufactures. So British feeling was that Every port, every town and every village that asses into French or Russian hands, is an outlet set to Manchester, Bradford or Bombay."\*\*

The spirit of Anglo-French rivalry grew litter when the French, after the annexation of Tongking and the establishment of a Protectorate over Anam and the signing of be Franco-Chinese Treaty of Tiensin in June 1885, imposed differential duties in favor

of France and against English goods.\* The British Government saw in the French action of differential treatment to British entering by land route and also in securing railroad concessions monopolistic measures aimed to hurt British interests. The British Government started to counteract the situation by demanding from China counter-concessions to be granted to England. She thus secured a series of concessions in the regions near by. Great Britain started her new march towards South Eastern China by annexation of Burma, which was confirmed by the so-called O'Connor Convention of July

24, 1886.
"By the article II, China agreed that in all matters whatever appertaining to the authority and rule which England is exercising in Burma, England shall be free to do whatever she deems fit and proper."+

In 1890 Great Britain annexed Sikkim,

which was a subtributary to China.

On March 1, 1894 Great Britain signed the Anglo-Chinese Treaty, which fixed the boundary between Burma and China,—transferring to the latter the territory east of the Mekong River. Great Britain specially stipulated that the territory turned over to China should remain under Chinese sovereignty. This measure was adopted by Great Britain because of the French aggressions in Siam and the signing of the Franco-Siamese treaty in 1893 by which France extended her frontier to the Mekong. The British plan failed because on June 20, 1895 China signed a treaty with France by which the territory turned over by Great Britain was acquired by France with special mining rights and concessions for building railways in the Kiangsi and Yunan provinces. Great Britain potested against this. However, she instead of holding to the principle of "no special privilege for any power in China" demanded special concessions for herself as a matter of compensation, thus introducing the abominable doctrine of "sphere of influence".\$

p. 239.
† (a) Overlack, T. W.: Foreign Financial Control in China, New York, Macmillan & Co. 1919, pages

<sup>\*</sup> Norman, Henry: Peoples and Politics of the East. London, T. Fisher Unwin. 1895, p. 519. † Ronaldshay, Lord; Wandering Student in the Fast, Vol. I, London, 1908, pp. 305-306.

<sup>§ (</sup>a) Prince Henry d'Orleuns; "Around Tonkin", 394, p. 426.
(b) Norman, Henry: Proples and Politics of Earl Rast, p. 599:

Carson, Lord; The Problems of the Far East. D. 415-416.

<sup>\*</sup> Mayers, W. F.: Treaties between the Empire of China and Foreign Powers, Shanghai, 1897,

<sup>(</sup>b) For O'Connor Convention see, British Parliamentary Papers, China No 5 (1886) C. 4861. mentary rapers, China No 5 (1886) C. 4861.

(c) For further agreements of 8186, 1890, 1893.
1894 and 1897 see Mayers, pp. 251 ff and also Rockhill's Treaties and Conventions 1-7 and also Dr. MacMurray's China Treaties.

§ Gibbons, Herbert Adams: An Intenduction to World Politics, New York, Century & Co. 1922, p. 141.

in 1896. France and England by the conservices of London agreed to respect the in-Bengkok, the capital of Siam. This did not stop Anglo-French rivalry in this region, but both these powers did their best to increase their territory at the expense of others, especially over Yunan which, as the only route to the Upper Yangtze, must be kept open to both.

Franco-British rivalry in South-Eastern Asia, particularly China, became one of the principal causes of the application of the doctrine of "sphere of influence" in China. The Russian march from the North and the German occupation of Kiaochao later merely accentuated the movement, which was already in full swing in South-Eastern Asia meaning of "sphere of influence" is not so simple. Its establishment meant a step towards dismemberment and destruction of territorial integrity of the State upon which it is mposed with a benevolent motive.

\*Stuart, Graham.: French Foreign Tew York, Century Co. 1921, page 15. Policy.

22. (a) Lord Curzon in the Romanes Lecture on Frontiers" in 1907 has defined the "sphere of affinence" as follows:—

"A sphere of influence is a less developed form f protectorate, but it is more developed than a sphere of interest. It implies a stage at which no terior Power but one may assert itself in the territory so described, but in which the degree f responsibility assumed by the latter may vary reatly with the needs or temptations of the case. he native Government as a rule is left undisturbed: ideed, its unabated sovereignty sometimes is specically reaffirmed, but commercial exploitation nd political influence are regarded as the peculiar

raser, Lovat: India Under Curxon And Ater.

endon. Heinemar. 1911, p. 129,

(b) The total area of the Chinese Republic is bent 4,300,000 square miles. Of this about 80 per ent used to be regarded as "spheres of influence" of influence of the chinese Republic is bent 4,300,000 square miles. Of this about 80 per ent used to be regarded as "spheres of influence" of influence in Infl

Spheres of Influence percenrest Powers and their areas tage of the Chinese Republic.

Szechwan 218.000 sq.miles **535,000 ..** Tibet Provinces along Yangtse malley 362,000 .

Total 1.116,000 sq. miles 27.8 n.c.

After the Sino spaness War France was reaping a great harvest of concession for building railroads, exclusive leaseholds in ninety-nine years on the bay of Kwang-Chon Wan and various other mining concession in China, particularly in the Yunan regio adjoining to the place ear-marked as the British field of commercial and political activities. This was regarded by Great Britain as a menace to her commercial and political supremacy in South China The China Association in a letter to Lord Salisbury went to the root of the matter.

Holding the opinion that these several railways are so many political stakes driven into region which an endeavor will be made one day to encucle by a cordon. The Association has noted with great regret the admission of the French in a province which constitutes the hinterland of Hong-

The French viewed the British policy with gre t suspicion They held that Lord Curzon, between 1898-1901, tried to carry out the policy that between the Suez Canal and the Yangtze valley there must not be any other influence but that of the British The vigorous policy towards Afghanistan, the Persian Gulf, and aggressive attitude towards China through Tibet, plans to see what can be done to connect Calcutta with Peking by way of land route and through the British sphere of influence, all these are 50 many factors to corroborate the French view.+

France established herself in Cochin-China with two clear-cut objectives; first territo rial acquisition, and second to secure Chinese trade. When they found that the River Mekong would not serve as a trade-

Russia Outer Mongolia 1,000,000 sq. miles Singkiang 548,000 ... 3-4Manchuria 273,000 ...

Total 1,821.000 sq. miles Yunan France 1,46,700 sq. miles 3.4 South Japan 90,000 sq. miles Manchuria Eastern Inner Mongolia 50,000 46,000 Fukien

Total 186,000 sq. miles Germany Shantung 55,000 sq. miles

Total 79.1 p.c. ..... Das, Taraknath: Is Japan a Menace To Asia? Shanghai, 1917. Page 36.

\* Sargent . A. J.: Anglo-Chinese Commerce and Diplomacy. London, 1907.

† Berard. Victor: Les Rivolte de L'Asie, 1914. pages 354-355.

· 3. . .

e to capture the Chinese market, they led their attention to Tongking, in which on it seemed possible that the Red River lid form the easiest means of access to trade of Yunan as well as that of the ms and Laos. Similar consideration would m to have been at the bottom of the tish policy in the Far East.

Whatever happens, we are told, Great Britain it have possession of the trade of the Yangtzeng and if China is to be divided into spheres of nence, this valley must be ear-marked as British. It is considered in the world of the most valous regions in the world; but why should at Britain have laid any special claim to its imerce on that account? It was in great assure because the recent acquisition in Burma I brought her in close proximity with the upper ters of that river, and because it might be hoped connect Rangoon on the lower Irrawady with distant Shanghai by a continuous water commication. A Railway was earnestly advocated in Burma to Yunan, and a line was actually

ecommenced by way of Konloon on the Salween River. On the other hand (in 1901) M. Doumer obtained the sanction of his Government to carrying the French line from Tonking into China. But there remains yet another possible means of access available into these provinces, over and above the regular Chinese lines of communication from Canton by the Yangtze, and that is the reute through the Laos and Shan States from Bangkok and Menam and Meping."\*

There is not the least doubt that the question of control of South Chinese trade and trade-routes by land, rivers and seas was one of the principal causes of the friction between France and England. This rivalry continued until the Anglo-French Entente came into existence because of the mutual fear of Germany. The Asian people, particularly China, suffered from both European concert as well as European rivalry. (To be concluded).

\* Campbell, J. G D.: Siam in the Twentieth Century, London, Edward Arnold, 1902, pp. 22-23.

### CHEMICAL RESEARCH IN INDIAN UNIVERSITIES!

BY PROFESSOR BAWA KARTAR SINGH, M.A., (CANTAB), D.SC., I.E.S.

INCE the outbreak of the Great War, the need for Research in chemical science is being greatly felt, and it is now held that it is the duty the University Colleges not only to instruct men various subjects of study but also to imbue them it the enthusiasm and initiative which only a aiming in research can impart. In other words, is the first duty of a University to advance nowledge, its second duty to impart it. Thus has sen fully realised by the British Universities, and even the old conservative Universities, and even the old conservative University of Camridge has found itself compelled to recognise this spect of its functions and has, therefore, estabshed numerous institutes for research and postraduate studies, and instituted degrees of Ph. D. 1919) and of M. Litt. and M. Sc. (1920). These emarkable changes, be it noted, have been introluced during a period of acute financial stress.

The Universities of India, however, with a few

The Universities of India, however, with a few xceptions do not seem to have done anything to-vards the development of research. This is borne in the second commissioner with the Government of India, in his written evidence before the Chemical Services Committee, stated among other things that a College Professor has often hardly any time for esearch, and the chief Professors, who may be sayled University Professors will be largely in the same position." In reviewing this evidence, Professor J. F. Thorpe, F. B. S., of the Imperial College if Science and Technology, London, says, "these statements with the same position of the same research and the chief Professor of the same position." In reviewing this evidence, Professor J. F. Thorpe, F. B. S., of the Imperial College if Science and Technology, London, says, "these statements with the same position of the same position of the same position of the same position of the same position."

of the fact that hitherto real University work in India has been almost non-existent, and it is regretable that such a state of affairs should be acquiesced in by those in charge of the educational policy of the country .... The Professors of Chemistry would have to be relieved of some of their routine work and could then devote an appreciable amount of time to train their senior students in methods of rescarch." [Report of the Chemical Service, Committee, 1920, pp. 33-34].

In a paper "Chemical Research in India" read on the 2nd May, 1924, before the Royal Society of Arts, London, Professor Thorpe further deals with this aspect of the subject, and adds "it is significant that no chemist in India holds the Fellowship of the Royal Society. As a matter of fact, the amount

In a paper "Chemical Research in India" read on the 2nd May, 1924, before the Royal Society of Arts, London, Professor Thorpe further deals with this aspect of the subject, and adds "it is significant that no chemist in India holds the Fellowship of the Royal Society. As a matter of fact, the amount of new chemical knowledge emanating from India is exceedingly small, and out of all proportion to the number of University teachers and students, and the size and equipment of University Chemical laboratories." This indictment from a great chemical authority in England deserves serious consideration both by the educational authorities and the teachers of Chemistry in this country. The need for reorganisation, is, therefore, urgent. It is true that certain facilities in this direction have been provided by the Universities of Calcutta and Docomand the Indian Institute of Science, Banaslore, but the majority of other Universities are still lamentably behind time, while our own University of Patna has done nothing as yet in this respect.

400

to be alive to the need for research and postpracticate teaching, and it is hoped that when the Central University at Patna is established, the authorities will remove this reproach, so far as the Patna Centre is concerned.

The case of affiliated Colleges outside Patna needs separate treatment. It is not possible to develop them into Universities in the near future, but to bring them up to modern requirements in respect of chemical teaching, it is imperative that they should be properly equipped with apparatus and reference books, and provided with research stabelarships in order to encourage the intensive that of some branches of Chemistry, so that the teachers in such Colleges may keep up and develop the spirit of research, and may not lose touch with a growing science like that of Chemistry.

The prosecution of research by teachers at the Central University and in affiliated Colleges outside Patra, will favourably react on their teaching, and

the association with them of advanced students by the institution of research scholarships will also furnish the province with a band of trained chemists to be employed later on as successful teachers and investigators in our Colleges, or in factories based on chemical knowledge. Intellectually India will occupy a higher position in the estimation of the chemical world, and at the same time a large number of trained chemists will be available to develop her natural resources, as the result of which she would take her place in the front rank of Industrial Communities and would benefit by all the advantages that it implies.

It is therefore, appealed to the authorities incharge of the education of the province as well as to the members of the Legislative Council to interest themselves in the advancement of chemical learning in the province with which the well-being and prosperity of the country is so indissolubly

bound up.

#### THE DACCA MUSLIN INDUSTRY\*

By J. C SINFLA, N. A.

Head of the Department of Economics, Dacca University.

THE subject of this paper is the old muslin industry of Dacca and its neighbourhood. I shall not deal in this article with the muslins produced here with British yarn. Comparatively speaking, these are coarser stuffs and their problems are somewhat different. Though well known, -rether difficult to define scientifically. The distinction between it and ordinary cotton goods called 'calico', has never been accurately stated. The difference between the two is a matter of degree only as regards the fineness of texture. One writer naively defines muslin as fine calico and calico as coarse muslin. The etymology of the word does not help us in this matter. 'Muslin', as is well known, is derived from Mosul, a town in Mesopotamis where cloths of gold and silver were called Mosolins. The term had therefore originally a quite different meaning from what it has now.

The industry at Dacca came into prominence when this town became the capital of Bengal at the beginning of the seventeenth

or commercial importance and naturally we do not come across any reference to the muslin industry of this place prior to the reign of Jehangir. But the muslin of Eastern Bengal in general, dates from remote antiquity, at least two thousand years from to-day. The earliest apparent reference is in Kautilya's Arthasastra which alludes to the fine cotton fabrics of Vanga or Eastern Bengal. The muslin called Gangitiki in the Pervpluss of the Erythrean Sea, an anonymous publication of the 1st century A.D. most probably came from East Bengal. Sulaiman, the Arab straveller who visited India in the ninth century, seems also to refer to the fine muslins of Eastern Bengal when he remarks that "cotton fabrics made in the hingdom of Rahmi (which has been identified with East Bengal) are so fine and delicate that a dress made of it, may pass through a signet ring". In Marco Polo's days (A. D. 1294-95), the chief centres of cotton weaving in India were Gujerat, Cambay, Telingana, Malabar and Bengal. Ralph Fitch the English traveller who visited India three contaries

century. Before this period Dacca does not

appear to have been a place of any political

<sup>\*</sup> A public lecture delivered at the Dacca University on February 26, 1925.

er (1583) describes Sonargaon, which about 13 miles south-east from Dacca "as own . . . . . where there is the best and est cloth made in all India". About the me time, Abul Fazl writes "the Sarkar of nargaon produces a species of muslin very

e and in great quantity".\*

But the muslins of this part of Bengal d not yet attained the world-wide celebrity nich they later on enjoyed. Their subseient development was mainly due to the tronage of the Imperial and Vice-regal ourts and the increased demand for them the European traders. When Tavernier sited Dacca in 1666, both the Dutch and e Fnglish had factories there. The French ade with Dacca began sixty years later. he English first exported the Dacca muslins England about the year 1666 and by the ear 1675 the fashion of wearing these fine uffs, whether the costlier fabrics of Dacca r the cheaper muslins from other parts of the ountry became pretty general in England. Ve learn from the *Draries of Streynsham Laster* (1675-1680) that besides Dacca, muslin as produced at that time at Santipur, Maldah nd Hughli. But this industry was not onfined to the province of Bengal alone. wen at the beginning of the seventeenth century, very fine cotton goods were produced at Agra, at Sironj in Malwa, at Broach, Baroda and Navsari in Gujerat †

But the finest and best muslins were certainly produced at Dacca which received such poetic names as ab-i-rawan or running water (because if placed in a stream it could scarcely be seen), baft hawa or woven air (because if thrown in the air it would flaat like a cloud) and shab-nam or evening dew which took its name from the fact that when pread on the ground it could scarcely be distinguished from the dew on the grass. If Homer's description of Vulcan's net could be

suitably applied to any fine fabric made by poor mortals, it was applicable only to the Dacca-muslin.

"Whose texture even the search of gods deceives. Thin as the filmy threads the spider weaves."

Wonderful stories have been recorded about the extreme fineness, transparency and great beauty of these cotton stuffs.

"The Hindoos" writes Rolts (in his Considerations on India Affairs, 1772 A. D.) "amuse us with two stories, as instances of the fineness of this muslin i.e. ab-i-rawan. One, that Emperor Aurangzeb was angry with his daughter for showing her skin through her clothes whereupon the young princess remonstrated in her justification that she had seven jamahs or suits on; and another, that in Nabob Allaverdy Khawn's time a weaver was chastised and turned out of the city of Dacca for his neglect, in not preventing his cow from eating up a piece of abrooan which he had spread and carelessly left on the ground."

What were the causes of this excellence of the Dacca muslins? According to some writers, it was due to the superior quality of the Dacca cotton. The opinions recorded about the habitat, special qualities and even the vernacular name of this cotton are conflicting. Some writers like Sir Charles D'oyly, have remarked that muslin cotton grew on the low lands subject to annual inundation. But the majority of writers are of opinion that the land selected for this cotton was "high and dry".

With regard to the tract where it grew there is also difference of opinion. Mr. Bebt the East India Company's Commercial Resident at Dacca says that the finest was grown to the north and east of Dacca and that the cotton grown to the south considered inferior. Mr. Taylor, the author of the Topography and Statistics of Daca also writes that

"The northern division of the district production best cotton, and in the situation, specially the portion of it bordering upon the Megna and Berham pooter, in Sunergong, Capassia, Toke and Jungle baree in which this article was chiefly cultivate in former times."

But in his paper, "On the Supply of Cotton from British India (1827)," Mr George Tucker remarks that the favourit site of the muslin cotton "seems to be the high banks of the Ganges and its tributary streams". In the midst of such conflicting

<sup>\*</sup> Ain-i-Akbari. Jarret's Ed. Vol. II, p. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Prof J. N. Sarkar's Industries in Mughal India, Modern Review, June 1922.

S Lest the above description be treated as mere oriental hyperbole, I would like to point out that early in January 1925, I saw a piece of genuine Dacca muslin in the house of Messrs Nitaicharan Shyambandu Basak of Nawabpur, Dacca. This piece was made about fifty years ago. Its dimensions are 10 yds. by 1 yd. and its weight 71% tolas only. The present owner of this muslin told me that it would pass through a ring and if spread on a green grass field early in the morning when the dew had not dried up, it would scarcely be visible. The piece is so fine and transparent that I believe what he said is true.

<sup>\*</sup> Homer's Odyssey, translated by Alexande Pope, Book viii, p. 123.

<sup>†</sup> Roughly speaking, the north and the east c Dacca constitute its high lands.

The name 'Capassia' probably suggests the

evidence it is difficult to point out the exact region where the muslin cotton grew, but in sary case it was certain that it was entirely

the produce of the Dacca district.

Even the vernacular name of this cotton is well-nigh forgotten. Mr. George Tucker and a host of other writers have spoken of the finest of Dacca cotton as bairati kapas, but Mr. Bebb calls it photee. Mr Krishna Kumar Basak, now an old man of eighty, of Lalchand Mukim's Lane, Nawabpur, Dacca, who himself wove muslin in his younger days told me that photee was the name of muslin cotton.\*

The views held about the special qualities of this cotton are less contradictory. Dr. Rexburgh in his Flora Indica gives a graphic description. The plant which produced this cotton differed, according to him, from the common cotton plant of Bengal in the following particulars:

Tirstly, in its being more erect with fewer branches and the lobes of the leaves more

secondly, in the whole plant being tinged of a reddish colour, even the petioles and nerves of the leaves and being less pubescent; Thirdly, in having the peduncles which support the flowers longer, and the exterior margin of the petals tinged with red;

Fourthly, in the staple of the cotton being longer, much finer and softer."

We learn further from the letter of the Commercial Resident of Dacca dated the 30th November, 1800 that this cotton plant was an annual one and that two crops were raised, one in April-May and the other in September-October. The former yielded the finest produce. The seeds of the cotton were kept with the wool on them during the rainy season and in order to preserve them from damp, they were put into an earthen jar, smeared inside with ghee or oil. This vessel, with its mouth closed up, was generally hung from the roof over the spot where the fire was kindled. "All authoritative evidences is against the view that the Dacca cotton was a long-stapled

tree cotton.\* In fact, all the early writers like Buchanan-Hamilton, Bebb, Tucker, Rox. burgh and Taylor allude to the muslin cotton as a short-stapled annual plant. One of its was that the wool special characteristics adhered "most tenaciously to the It was thus quite a distinct variety from deva kapas, in the case of which the seeds are naked and not covered with lint.

Wherein lay the superiority of the Dacca cotton? As might be expected, its staple was in fact longer and its fibre more fine and silky than that of any other variety of Indian cotton. But it was certainly inferior to American cotton as regards the length of the staple and the fineness of fibre. The staple of the Sea Island cotton has more than double the length of the best Dacca cotton and the filaments of the latter were considerably thicker. The shortness of the staple of the Dacca cotton, though quite suitable for spinning the most delicate handspun yarn, was unsuitable for spinning. The Dacca spinners, on the other hand, failed to spin yarn out of the best American cottôn. In 1811, the Co.nmercial Resident sent a certain quantity of the Sea Island cotton to the different manufacturing stations connected with the Dacca factory. But the spinners could not work it into thread and claimed that the local fibre was superior for that purpose. This appears to have been due to the greater elasticity of the fibres of the Dacca cotton, which was capable of receiving more twists or turns in the process of spinning than the American cotton. One special quality attrihuted to the Dacca cotton by Mr. Bebb was that the thread made from it, did not swell after bleaching. But this was due more to the quality of the water used in bleaching, rather than to any special property of the cotton The yarn spun at Dumroy s which was reported by Mr. Bebb in 1788 to swell very much, was, in Taylor's days, found to swell the least, if bleached at Dacca, reverse, is the water of Dumroy" was used in the process.

In fact, the excellence of the Dacca

I am indebted for my introduction to this old man to Mr. Radha Gobinda Basak, Lecturer in Sanskrit, Dacca University, who has kindly helped me in my enquiry into this industry.

<sup>†</sup> I showed Mr. K. K. Basak a coloured pic-curse of the Dacca cotton plant as given in Watt's Wild and Oultivated Cotton Plants of the World. This is a photographic reproduction of the Kew Gardens copy of Roxburgh's original illustration. Mr. Basak told me that it was a true picture of the photes cotton plant.

<sup>\*</sup> The term "long staple" is here used in the sense of having the measurement of more than % the of an inch.

<sup>†</sup> For this information I am indebted to Mr. Dwijadas Dutt of "the Government Agricultural Farm at Manipur, Dacca.

<sup>8</sup> Dumroy to the Bresent village of Dhamai about 20 miles to the north-west of Dages in the Manickgunj subdivision of this district. 建筑

dins was due not so much to the special lities of the cotton used as to the superior l in spinning and weaving. The process spinning was somewhat different from that lowed in the case of ordinary handspun ead. In the case of cotton to be spun o muslin yarn, the dallun cathee and not 3 cherkee or gin, was used for separating B seeds from the wool. The former instruant was simply an iron rod rolled upon a t wooden board. It was said to injure e fibre less than the gin. The next step as to tease the cotton with a small bamboo w with a string made of catgut or mooga Ik The cotton used for the finest thread, as carded with the dried jaw-bone of the 'oal fish before it was teased. After these rocesses of carding and teasing, the cotton as spread upon the smooth surface of the ned skin of Cheetul or Cuchia fish and olled up into a small cylindrical case. This ras held in hand during the process of pinning.\*

Coarser yarns were spun on the spining wheel or Charka as they are done now, out fine yarns from 100 counts† and above, vere spun on the *lukua* or spindle. uhua was not thicker than a stout needle, rom ten to fourteen inches in length. There was attached near its lower point, a small ball of unbaked clay to give it suffiment weight in turning. A certain degree of noisture, combined with a temperature of about 82 degrees, was the condition of the atmosphere best suited for the carrying on of this operation. The spinners generally worked from early dawn to 9 or 10 o'clock in the morning and from 3 or 4 o'clock in the afternoon till half an hour before sunset. The finest yarn was spun early in the morning before the rising sun dissipated the dew on the grass. When the air was unusually dry, it was spun over a shallow vessel of water. The evaporation from the water imported the necessary moisture to the cotton to enable the spinner to form it into thread.

\* James Taylor—A Sketch of the Topography and Statistics of Dacen (Calcutta, 1840), p. 167.

† Counts denote the fineness of the yarn. One hundred counts means that 100 hanks of 840 yards of yarn are equal to 1 lb. avoirdupois 2. c., 7000 grains troy in weight. Therefore the higher the counts, the finer was the yarn. According to Taylor, yarn about 30's was spun on tukua. This is evidently a mistake. As Mr. K. K. Basak told me, the yarn spun with tukua was not below 100's. I myself saw yarn of about 50's, spun with charks only a year ago.

charka only a year ago.

§ Forbes Watson—The Testile Manufactures and the Costumes of the People of India (London, 1866).

The spinning of the finest yarn required such a delicacy of touch that it was confined to the women\* of a few families of Dacca and its neighbourhood. These female spinners had acquired skill thaough the hereditary continuance of this particular occupation for generations. About fifty **years** ago, the finest thread was made at Dhamrai. † Mr. Wise wrote in 1883 that the few katanis or female spinners of muslin yarn in East Bengal, were to be found at that time only at Dhamrai. Fifteen years later, Mr. N. N. Banerjea remarked in his Monograph on the Cotton Fabrics of Bengal, "it is reported, though not with certainty that there are only two persons at Dhamrai still living who can spin fine thread which was formerly used in the manufacture of muslins." I have made recent enquiries and it appears that the generation of women who spun the yarn of the finest fabrics has passed away.

About the fineness of the Dacca yarn, it 15 sufficient to say that a skein measured in the presence of Mr. Taylor in 1846 was upwards of 250 miles to the pound of cotton, i, e., the yarn was of more than 520 counts. Even as late as 1883, as reported by Mr. Wise, 1 rate or 2 grains of the finest thread spun at Dhamrai measured 70 yards. Thus the yarn was of 290 counts. It may be observed that the yarn used in an ordinary dhootie of 5 yds. × 44 inches, manufactured in the Bombay mills, the retail price of which would now be about Rs. 2-8 as is, from 20 to 24 counts only. Dacca yarn was at least 20 to 25 times finer.

It is often believed that our handspun yam was finer than any ever produced by

<sup>\*</sup> According to Taylor, the finest thread was spun by women under thirty years of age. But Mr. K. Basak told me that fifty years ago when he himself wove muslins, the yarn spun by older women was often the finest. In his opinion, elderly women sometimes failed to spin very fine yarn, not because their fingers had not sufficient plancy but because their eyesight was defective. Good eye-sight, he said, was as important as the delicacy of touch. This is also the view of another gentleman connected with the cloth trade of this town. This point is noted by Taylor also who remarks at 40 their sight is generally impaired and they are incarable of spinning very fine thread."
The modern Bengali girl, with her defective eyesight, can therefore never hope to spin muslin

<sup>†</sup> See footnote ante.

<sup>§</sup> I have arrived at the number of counts from the following calculation: x hanks of 840 yds. each .

=1 ab. in weight=250×1760 yds. . x=523 . the

number of counts is 523.

machinery even in England. This however, is controverted by many who base their objection merely on the number of counts. The finest Dacca yarn did not exceed 550 counts but the machine-spun yarn of a piece of powerloom-woven muslin which was exhibited in the International Exhibition of 1862, was stated to have been of 700 counts manufacturer of this piece however admitted that his yarn "was too imperfect for any purpose, except to fix the limits of fineness at which" machine-spun yarn could be woven by the power-loom. Regarding another such specimen of machine-made muslin of 440 counts, Forbes Watson remarked that a comparison of this with a piece of Dacca muslin of which the yarn was calculated to have been of 406 counts only, it was clear, though it may sound paradoxical, that the Dacca piece was finer. The average diameter of the yarn of the former piece was 00222 inch while that of the latter was .001526 part of an inch. This must have been due to the fact that the Dacca threads spun by hand, received more twists in the process of spinning and was more compressed than machine-spun yarn. The greater number of twists received per inch of yarn explains also the superior durability of the Dacca muslins.

It has also been said by many writers that handspun yarn had another special quality, viz., that it became stronger and finer after bleaching, whereas the reverse was the case with regard to machine-made yarn. But the latter had two advantages. It was cheaper and of more uniform thickness The lack of uniformity of thickness of the handspun thread was however not wholly a disadvantage as the transparency of the Dacca muslins was ascribed to this factor. In fact, the real disadvantage of the handspun yarn was that it was so costly and involved so much trouble in procuring the thread of a certain quality. Taylor writes that two-thirds of the time occupied in preparing fine muslins, were spent in searching for suitable thread in the different marts of the district. Considering the time and skill required in spinning very fine yarn, it is but natural that it was so costly. According to Taylor,\* the maximum quantity of very fine yarn which a spinner could make in one month, devoting the whole morning to the spindle, was only 1/2 a tola or 90 grains (troy). This gives a daily output\* of 3 grains only. In spite of the rude appliances used, this infinite patience taken and the delicacy of touch were the real causes of the excellence of the Dacca yarn which machine-spun thread has failed to attain even to this day with the same quality of raw material.

The same causes were responsible, in addition to the fine quality of the yarn used, for the fame of the "wind-woven" fabrics of to what is generally Contrary supposed, the actual processes of weaving the Dacca muslins and the appliances used were much the same as those used in the case of the fine handloom products of to-day In the manufacture of fine muslins, the shuttle used was however considerably lighter Not far off from the Nawabpur Road in this town, I found the weavers carrying of practically all the processes of weaving described by Taylor more than seventy year ago It is not therefore necessary to describe all these processes There is only one poin that deserves mention, viz., that a certain degree of atmospheric moisture was necessary for weaving fine muslins When it rained heavily and the air was very moist, a slow fire was kept under the loom.† In very dry and hot weather, it was sometimes necessary during the operation of weaving, to place beneath the extended yarns of the warp 11 the loom, a few shallow vessels of water. The evaporation imparted the necessary moisture to the yarn and prevented them from breaking This practice gave rise to the erroneou notion that the Dacca muslin was sometime woven under water.

The time required for weaving a piece consuling of the usual dimensions of 20 yard ×1 yard necessarily depended on the qualit of the fabric and the skill of the weave. This skill was due partly to natural aptitud and hereditary instruction and partly to specialisation of work. There were at least eighteen chief varieties of plain and figure muslins. The weavers of different manufacturing stations of the Dacca district confine themselves to certain kinds of these fabric

<sup>\*</sup> A Description and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca in Bengal by a Former Resident of Dacca. (London, 1851) u. c. h. 3. From internal evidence it is clear that this book was written by Mr. James Taylor, the author of the Topography and Statistics of Dacca.

<sup>\*</sup> Mr. K. K. Basak's estimate is much lower Fifty years ago, a female spinner working to hours in the morning and one hour in the after non, could, in his opinion, spin only 3 annas 33% grains of yarn every month, i.e., 1 grain yarn per day.

<sup>†</sup> I am indebted for this information to Mr. K. Basak. So far as I know, this fact is not mention by Taylor or any other writer.

1 spite of the economy caused by such calisation and division of labour, the reaving of very fine muslins took many 10nths. In Taylor's days a half piece (i.e. 0 yards × 1 yard) of the finest variety of 11slin, weighing about 4 1/2 ounces or 2000 rains (troy) could not be woven in less than we months. We have already seen that the 11sling purpose only. It took therefore about 12 no years for one person to spin the required 11sling part 12 1/2 years' labour of one person!

A Property of the second

It is therefore not at all surprising that the rice of mulmul khas, the generic name of the inest of Dacca muslins, was at the rate of lupees 10 per square yard in the sixties of the ast century.\* But Rupees 10 of those days equivalent to at least Rs 30 of to-day he general index number of Indian prices which was only 90 in 1861 rose to 281 in 1920 Taylor writes that in Jehangir's days he price of a piece of ab-i-rawan, measuring 10 cubits × 2 cubits and weighing only 5 siccas or 900 grains, was Rupees 400, while the amdanee or figured muslin which has aptly seen called the chef-d'anvre of the Indian veaver, manufactured for Emperor Aurangeb cost Rupees 250. Even as late as 1776, he best jamdanee manufactured at Dacca just Rupees 450 per piece. The purchasing ower of the rupee in those days was much ugher than at the present time These price juotations will therefore show that the Dacca muslin which attained celebrity throughout the civilised world was a highly artistic product—an article of luxury which met the demands of kings and nobles and not of ordinary customers.

It is but natural that at a place where the art of weaving attained such a high standard the subsidiary industry of bleaching should also make a remarkable progress. Complaint against the present race of Indian dhobies is now almost universal. The American humourist defines the dhobi "as a person who breaks stones with shirts". Lest their costly dresses be spoiled by the dhobi, our fashionable aristocrats sometimes send their clothes to Europe for washing. But the art of bleaching reached a state of perfection in the different cloth-weaving centres of India, especially of East Bengal at a time when it was in quite a backward condition in Europe. Even as late as the middle of the eighteenth century,

. .

this art was so little understood in Great Britain that nearly all the linens manufactured there, were sent to Holland for bleaching. This bleaching process was an elaborate one and took from six to eight months! It was the discovery of chlorine in 1774 which revolutionized the bleaching industry of Europe.

But at least two centuries before this date Eastern Bengal was famous for its successful bleaching of cotton goods. Catarsoonda in Sonargong is mentioned by Abul Fazl for the bleaching properties of its water A · similar property was attributed, in Taylor's days, to the water in the neighbourhood of Dacca from Narinda to Tezgong. But the superior quality of bleaching for which this town became famous, was due not merely to the special properties of the water but also to the good quality of the soap\* used and to the skill of the dhobi In fact man and nature combined to contribute to progress of Dacca muslin and all the subsidiary industries dependent on it.

What was the real cause of the decline of this fine industry? It is sometimes suggested that the tariff policy followed in England during the eighteenth and the beginning of the nineteenth century was responsible for its decline. The common belief that the Dacca muslins were prohibited altogether from the English market by certain Acts of the British Parliament is not strictly accurate The Act of 1700 prohibited the import of Indian silk manufactures and certain kinds of calicoes for home consumption in England. Though this Act was not directed against finer fabrics, certain classes of Dacca muslins appear to have been prohibited by this Act, for, as we have already said, there was no well-defined line, dividing fine calicoes from coarse muslins. Another Act passed by the British Legislature twenty years later, prohibited the use of printed calicoes in England, whether printed in England or elsewhere. The import of certain kinds of Indian muslins which were not prohibited, was subjected to a 15 p. c. duty—a duty which was further raised during the war with France till it reached 44 p. c. in 1813. These import duties and prohibitions no doubt affected the sale of Dacca muslins in England. It must however be borne in mind that England was

<sup>\*</sup> Forbes Watson-op cit p. 75.

<sup>\*</sup> Even at the present time, the soap manufactured at Dacca, called mite sarum, is the best of its kind. Formerly the Dacca soap was an article of export to different parts of India, Busson Jedda etc.

certainly a far less important market than the Indian home market

As Taylor writes in his Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufactures of Dacca, the finest muslins.

"formed but a small portion of the goods formerly exported to England.......The Commercial Resident states that until the year 1792 the Dacca factory never provided exportation cloths of a higher value than Rupees 50 per whole piece, and after that date generally about one hundred and fifty half pieces, at the rate of Rupees 100 per whole piece, were included in the investment Occasionally a few pieces of the finest sort found their way to England ......but the quantity thus exported, appears to have been inconsiderable."
Thus the tariff policy of England cannot be regarded as the main cause of the decline of the Dacca

There is a wide-spread belief that the decline of this industry was due to the cutting off of the weavers' thumbs by the English East India Company. The following dialogue was reported in a certain Madras daily paper on the 30th of January, 1922, as occurring in a village in the district of Guntur. Those who took part, are said to have been a Deputy Inspector General of Police, a District Superintendent of Police and S, a Congress volun-

D. I. G. "Where did you get the cloths you have been wearing? Are they not rough?

They were woven with the charka-yarn pro-

duced in our village.

D. I. G. These clothes are not good. The foreign cloth is good and light. Is it not?

S. Our clothes also would have been good and light, had it not been for your people, who cut off the thumbs of our weavers.

D. I. G. Where have our people done that

S. At Dacca.

D. I. G. (Turning towards the District Superintendent) Is it true?

S. P. It is so written in history. It is true"

Some of the old weavers and persons connected with the present muslin trade of Dacca and some of my own students in this University firmly believe this story of the weavers' thumb to be true. The latter told me that they saw a pictorial representation of this incident in an Exhibition held here a few years ago. But I have searched in vain for any evidence in support of this view. In the early records of the English East India Company and all the publications of this period which I have been able to consult, there is nothing to substantiate it. Of course, this negative evidence, coming from what may be regarded as an interested quarter, is not of any great value. But I cannot believe the story, on the simple ground that it was against the economic interest of the East

India Company to maim the weavers of this country. The sins of the Company against the weavers might have been many, but they were certainly not so foolish as to kill the goose that laid the golden eggs for them.

In their letter dated the 1st March, 1783, the Court of Directors, referring to the newly-started muslin production at Man-

chester observed:

"We doubt not therefore that you will exer yourselves to the utmost in causing the manufacture of the control o turers at Bengal to pay every attention not only to an improvement of the fabric of muslins but also to a reduction of the prices as on both the one and the other will depend very much our future success in this article.

This instruction was repeated in subse quent commercial letters of the Court of Directors. In the light of this evidence it is not at all probable that the Company cut of the weavers' thumbs. This story appears to have arisen out of a passage in Bolts' Const derations on India Affairs, quoted in Dutt's Economic History that the winders of raw silk cut off their thumbs to prevent their being forced to wind silk.

It is true that during the early days of the East India Company there was consider able oppression on the weavers in Bengal But this oppression was due not to any desire to crush the indigenous cotton indutry but to the Company's anxiety to purchase the largest amount of Indian handloom pro ducts at the cheapest price. A natural conse quence of this was the advance of money to the weavers by the Company's gomastahs and the exercise of the right of pre-emption with regard to the purchase of Indian cottor goods. Bolts describes at great length the oppression of the Company's gomastahs,

"who arbitrarily decided the quantity of good each weaver was to deliver, the prices he was to receive, while his name being on a register, he wa no permitted to work for any one but his owi gomastah. When the annual supply was ready, the Jachandar or appraiser fixed the price of the good but the rascality was beyond linagination and prices were often 15 p. c. to 40 p. c. below the market price."

Bolts, in spite of his grudget against the

\* Extracts from the Commercial letters from the Court of Directors, (1765-1796) Vol. I. p. 211 (pre served in the Bengal Secretariat Record Room).

† William Bolts, a junior servant of the English East India Company arrived in Bengal in 1760 and resigned the Company's service in 1766. Within these six years, he amassed a considerable fortune by taking part in duty-free inland trade. In 1768 he was derived to English by the English authorities. was deported to England by the English authorities in Bengal. Four year, later he published his Considerations on India Affairs which forms a par of his campaign against the East India Company.

nglish East India Company, does not seem have exaggerated the true state of things. ecause his statement is corroborated by ther contemporary writers including Governor rerelst. Instances of such oppression are pentioned also in the records of the English last India Company.\* The incident that ccurred at Dacca in 1767, quoted by Mr. VISO in his Notes on the Races, Castes and rades of Eastern Bengal, gives a vivid idea f the state of things.

e - 1001 | 100 E = 1

"M1 Thomas Kelsall, Chief of Dacca, being in-ormed that a certain weaver was suspected of lling muslins to the French Factory, ordered him be served but he found shelter with the Frenchis relatives, however were imprisoned and beaten id their houses pillaged. Upon this the weaver we himself up to the Diwan who ordered him to we himself up to the Diwan who ordered him to the thoused, after which be was confined in the ctory for eleven days during which time the ons fleecedhim. By Mr. Kelsall's order his head as shaved his face blackened with lime and ink in deing mounted on an oxt, he was paraded nough Nawabpur. After three more days the consed was forwarded to the Nawab for trial who adding no fault discharged him." nding no fault, discharged him

It is not therefore denied that there was ppression on the weavers during the early ays of John Company, but the writings of ernier and Abbe Raynal prove that the ondition of some of the best weavers of the ountry was no better than that of slaves wen in pre-British times. The Abbe, a French nan who cannot be accused of any bias owards the English Company, remarks

"It was a misfortune to them (the Dacca weavers) o appear too dexterous because they were then orded to work only for the Government which aid them ill and kept them in a sort of captivity."

It must however be admitted that the ppression on the weavers in pre-British imes was never so wide-spread and sysematic as under early British rule But he fact that the decline of the Dacca indusry began since the death of Emperor Aulangzib shows that the oppression on the seavers during the Company's rule was but minor cause of this decline.

Was the decay of our industry then due o the Industrial Revolution in England luring the latter half of the eighteenth entury? Crompton's mule was invented in England in 1779 and by the year 1824,

Even to-day the finest muslin and varn of the Dacca standard cannot be economically produced in England by machinery In his letter dated the 30th October, 1924, Mr. B. Mouat Jones, the Principal of the College of Technology, Manchester, writes that "the finest counts spun at present in England is 420 Yarn finer can be produced, but there is no market for it Even 420's is not a commercial production in the ordinary sense The amount made is small." Mr. Jones further adds "the finest counts from which muslin is manufactured in England commercially, are about 180's twisty and 220's weft." It should also be noted that mechanical weaving of yarns higher than the above counts, is difficult. Very fine yarn cannot stand the strain of machine-weaving and snap too often in the process. The difficulty may of course be avoided in future by further perfections of mechanical weaving. But the real difficulty is economic. Machine production does not pay unless it is carried on in a large scale But very fine Dacca muslin was always made to order, chiefly for persons of rank and wealth in India It was a highly artistic product, catering to a very limited demand. To say that the finer type of Dacca muslins has been killed by machine competition is as incorrect as to say that the famous Cashmere shawl industry has been. ruined by cheap German stuffs or that photography has ruined oil-painting.

British yarn was first imported into Dacca district. Taylor gives a comparative statement\* of the prices of handspun and English yarn from 30 to 200 counts and shows that the English thread was not only far cheaper but was also preferred "on account of its uniform size and the facility of obtaining any quantity of a particular quality" that was wanted. But comparatively speaking. these were coarser yarns. About the middle of the last century, as noted by Taylor in his Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufactures of Dacca, the price of the finest handspun yarn of this town was Rupees 8 per tola, i.e. £31-2s. per lb. (avoir) at the prevailing exchange rate of 2 shillings per rupee The cost of 1 lb. of machine-spun yarn of 700's, manufactured by Messrs. Holdsworth & Co, of Manchester at that time was only £3 less. But the apparently higher cost of the Dacca yarn was more than compensated by its special advantages which have already been stated.

<sup>\*</sup> For example, in the Extract of Consultations lated the 12th April 1773 in the Commercial etters (1765-1796) Vol I., of the Bengal Secretariat

<sup>†</sup> This is evidently a mistake. On such occasions the culprit was mounted not on an ox but on an

<sup>\*</sup> Taylor's Topography p 171.

t i.e warp yarn.

It is true that there were many subsidiary causes, both external and internal, which affected adversely the muslin industry of Dacca. The British tariffs of the eighteenth and the first quarter of the nineteenth century, the outbreak of the French Revolution, the Milan and Berlin decrees of Napoleon, the Industrial Revolution in England, the general insecurity of this country after the death of Aurangzib, the oppression on the weavers and monopolistic control under early British rule, the Great Famine of 1770, the artificial encouragement of English manufactures by low import duties with the right of entrance to the furthest part of India free from any transit duty and the heavy transit duty on Indian manufactures with no drawback of such duty on their export—all these factors have been partly responsible for the decline of the muslin industry. But the real cause at work, especially in the case of the finest fabrics of Dacca, was the lack of patronage of the imperial and vice-regal courts. With the advent of British rule this patronage came to an end and the muslin industry naturally declined

The foregoing discussion affords an answer to the question whether it is now possible to revive this industry So far as can be known from local enquiry, the cotton plant out of which the muslin yarn was spun is no longer cultivated in any part of this district. But two stray plants corresponding Roxburgh, have been recently discovered by the Agricultural Department of the Government of Bengal in Rangpur and Mymensing districts. This variety is now being reared in the Agricultural Farm at Manipur, Dacca under the supervision of Mr. Dwijadas Dutt Mr. Dutt was kind enough to show me the plants and explain their peculiarities. This raises some hope that it may still be possible to revive the cultivation of muslin cotton in Bengal if there arises a demand for it.

But, as has already been said, the

excellence of the Dacca muslins was not so much to the quality of the cused as to the skill in spinning and wea With regard to hand-spinning, it has said that the old race of katanis or fe spinners has passed away and the sk weavers of Dacca who actually prod muslins in olden times, are fast dying But I have been assured that if a derarises, the finest fabrics of the old days again be produced here.

In fact, if the demand revives and tinues, it will not be very difficult to a new race of spinners and weavers. the real trouble is that the demand for costly stuffs is not likely to revive. local gentleman who still carries on a trade in Kasida or embroideries tole unless we have again the Badshah and Nawab, there is no future for the indi Nothing is impossible under the sun, bu can hardly be expected that Viceroys Governors of the present day would themselves in the famous Dacca fa Not until this happens, will our aristocrac velling in furs and broadcloth in this ical climate, take any interest in art industry

The poet has no doubt referred t periodical recurrence of fashion.

"Fashion in all our gesterings Fashions in our attyre, Which (as the wyse have thought) do cum And goe in the circled gyre."\*

But I may be pardoned if I ent little hope that this exquisite work of once the pride of our people, the admin of our friends and the despair of imit which made the name of this small pricial town known in the remotest cornect the civilised world, will ever again its ancient glory.

<sup>\*</sup> I am indebted for this quotation to the on Fashion in the Economic Journal Vc p. 465 footnote.

#### MEMOIRS OF OLD DELHI

#### By C. F. ANDREWS

#### CHAPTER V

#### The Advent of Liberalism

F we wish to understand what was happening in India in the years succeeding the Mutiny, we have to divert our attention for short time from India to England and to study e events that were taking place there in the litical world. For on this change in the iglish situation a very great deal depended India itself.

England had passed through a very ubled and stormy time during the critical ars from 1850 to 1860. The earlier enusiasm, which had been aroused by the issing of the Reform Acts, twenty years rlier, had been subsiding, and some of the oist of the old abuses had crept back into e administration. The Crimean 54, which preceded the Indian Mutiny by ree years, is now regarded by historians as owing the mismanagement of public affairs; it clearly ought never to have been tought all Even at the very time, the sober nd of England soon began to realise that me one had blundered'. The later revelans of gross incompetency in hospital and dical matters, which came to light through ss Florence Nightingale's report, had a furr salutary effect upon English public opiin In the same way the Indian Mutiny elf, which took the English people entireby surprise, gave a severe shock to stolid itish complacency. It was realised that w in India, as before in the Crimea, some > had blundered'

thus England herself was at last in a astened mood and prepared for a drastic orm in the home administration, and a ingo in Indian policy. Therefore, as the itury advanced, the Liberals came more I more into power, and the last thirty its of the century migh well be called the adstonian Age' in British political life.

It would be hard to overestimate the insince and weight that the name of Mr.
id-tone carried among Indians who had
nkly accepted the new learning. Perhaps
would even be true to say that no Englishn's name before or since had ever exer-

cised such an attraction for the cultured classes in India. When I first arrived in India in March 1904, I found in North the whole educated community maintaining its unshaken faith in the supreme greatness of all Mr. Gladstone's political ideals The Boer War, which had just been fought, had been instinctively condemned and disliked; but they could point to it as an entire reversal of the Gladstonian policy, and they could show that Gladstone himself. at the end of his great career as a statesman, had thrown aside every other interest in order to seek to obtain Home Rule for Ireland, and had even sacrificed his party unity in order to gain his end. They could say with force, that Gladstone believed in human liberty and practised as a politician what he professed. There was clearly much truth in all this; and educated India was right in its main contention. At the same time there was exaggeration in the lines with which they drew the picture of Mr. Gladstone's liberal achievements.

It must be remembered that moral idealism in politics, whenever it has been practised the Indian mind and has always held delighted the Indian heart. To hear Munshi Zaka Ullah talk about Mr. Gladstone, and to watch the chorus of approval with which. his words were received, evening by evening. in the Library at Delhi, was one of the things that taught me most concerning the mind and thought of that generation which had grown old since the Mutiny and recovered to the full its fundamental belief in the goodwill of Great Britain. The moral supremacy of Gladstone, his goodness as a man, his religious character, his pure Christian life, had wrought this transformation. If he had been'a mere politician, however clever and able, he could not possibly have effected what he did. With Munshi Zaka Ullah, especially , it was the moral values that told. Mr. Gladstone was a man of God. That was worth all the rest put together.

One other extremely important factor, that held fast the imagination of these Indian idealists, was the vivid picture continually held up before their eyes of the virtues of.

Queen Victoria, the Good. We know now, that, just as in the case of Mr. Gladstone, so here too the picture was overdrawn. For Queen Victoria's moral goodness, geniune as it was, had a narrowness about it that was painfully evident to those who knew her best and came in closest contact with her But she too had a devoutly religious character, and a firm trust in God's guidance of human events, and she was quite fearless and open in speaking about it She also possessed, as a woman, those domestic virtues, which India prizes most highly of all She had been entirely devoted to her husband and had kept a life-long widowhood in his remembrance All this made her great in the estimation of a man like Zaka Üllah In his book describing the history of her reign, he records all this at great length

But there was something or more. It was believed all over India, that Queen Victoria, the Good, had been responsible, most of all, for the prevention of further bloodshed after the Mutiny was over and that she herself had sent out her own royal command to Lord Canning, her Vice-regent, to that effect. She was also given the credit for the actual drafting of that truly remarkable and memorable 'Queen's Proclamation' of 1858, which announced for the first time in words, that were un-mistakably plain, and were given under the Royal Seal, that complete religious neutrality and racial equality were the principles on which her Indian Empire was founded. There has never been signed and sealed a more important document than that in the history of British rule in India: and leaders of Indian thought, like Munshi Zaka Ullah, were right in laying stress upon it and calling it the Magna Charta of Indian freedom.

Tennyson, by his poetry, did much to strengthen this idea of the immaculate virtue of the English Queen. His allusions to her, scattered throughout his poems, were learnt off by heart and quoted on all occasions. This was specially true of the lines at the beginning of the Idylls of the King.

Of all the Victorian poets, Tennyson was by far the most popular in India last century. Queen Victoria's name, owing in part to this poetic representation of liberal goodness, became gradually ranked by Zaka Ullah side by side with those of King Asoka and Akbar the Great. This became an axiom of all his historical thinking. He was never tired of referring to it in his writings and in his conversation. All this was a

when I came out fresh from England. Ror Asoka and Akbar lived and died in this country, and themselves were the authors and originators of their own policies, while the very title, 'Empress of India,' was recognised in England to have been little more than a clever device of Disraeli, who knew how to flatter as a statesman and when to do it, and how to impose upon the weakness of an elderly amiable Queen in a way that would give him influence over her.

Lord Ripon, in India itself, as the century advanced, was the figure round whose head the halo of British Liberalism was placed He completed on the spot to the Indian mind of that older generation the ideal set forward by the twin names of Queen Victoria and Mr Gladstone For it needs to be carefully understood, when dealing with India of the last century, that the perfect Liberalism of Queen Victoria was taken for granted Idealists, like Zaka Ullah, little realised what a downright Tory in many things the old Queen was, and how much she disliked Gladstone!

Lord Ripon, was known in India to be a deeply religious man who at a great cost had remained faithful and true to his conscience and his religion. It was remembered that he never began the day's work without being present at divine worship were everywhere current concerning his complete devotion to religion. His private life was known to be in keeping with his religious faith Added to all this, which was rightly important in Indian eyes, Lord Ripon had made himself supremely unpopular as Viceroy of India, among his own English people, because he had openly taken the Indian side in his great struggle over the Ribert Bill to uphold the ideal of the Queen's Proclamation and to maintain strict equality before the law of the land between Indian and European. This had been the one fact in his viceroyalty which had profoundly stirred the Indian imagination, and he was duly and worthily respected for it. No Viceroy either before or since, had ever had such an impressive farewell from Indians themselves, on leaving the shores of India, as Lord Ripon.

If things in India towards the close of the last century are to be seen in their proper focus, there is one further point of importance to be noticed. Herbert Spencer, as a philosopher and a man of science combined, maintained among educated Indians

n simost undivided rule as the exponent f the special Nineteenth Century scientific heory of the universe called Evolution. The one word 'evolution' seemed to sum up for them, at that time, the whole trend of modern science and to explain both the brigin of the world and the history of mankind. While there was an undoubted ruth in all this, nevertheless, far more credit was given to Herbert Spencer's exposition of it than the facts deserved Here again, as with Gladstonian Liberalism. and the character of Queen Victoria, exaggerated views were held. I was startled to find at Delhi, how entirely men's minds had become absorbed and obsessed by Herbert Spencer's doctrines, and what implicit faith was placed in them, as though they were infallible

It was not till I came down to Bengal, in 1906, that I tound those who were frankly critical of Spencer and Gladstone alike, and had thrown off once and for all the yoke of humble tutelage to shifting English political and philosophical ideas. There was something refreshing in this after the atmosphere of unreality at Delhi. For leaders there would have to face the truth of things sooner or later. That was apparent to me from the first.

Nevertheless, if we are apt to-day to feel surprised at the meek acceptance, on the part of educated people in the North of India, of this moral and spiritual domination from a distant country like England, when, at the very time, whole regions of thought were ying unexplored in their own books and at their own doors, we must remember how strangely new the Western learning was, and how altogether fascinating and absorbing must have been the scientific side of it at the outset. For it brought the imagination of those, who thus studied it for the first tine and watched the verification of its experiments, almost completely under its sway. Educated Indians, in this respect, did not stand alone. There were those in England, and in Europe and America, also, who submitted without question to its dictations. The psychology of the times demanded it. But in India things went deeper, because of her political subjection.

Yet to prove the point that I would make and show that their acceptance of Herbert Spencer's doctrine was not primarly due to any special slave mentality in India, we have only to look at Japan during the same period. In spite of all her pride in her own

national traditions and her own stoutly npheld and cherished independence, she was at one time as completely under the sway of Herbert Spencer as ever India was. Nor did educated Japan throw off the yoke of Spencer's system of philosophy at a much earlier date than educated India. Indeed, when the change of thought came about, the decline and fall of the evolutionary theory, with its one supreme dogma of 'survival of the fittest', was as much a world phenomenon as its triumphant rise to power in previous years. The only difference has been that educated Indians who had learnt the doctrine somewhat late, have clung to it longer.

When, therefore, it is fully realised that Munshi Zaka Ullah was essentially a man of thought rather than a man of action; that he lived in the world of ideas rather than in the world of practical affairs, then it does not appear difficult to understand how the strain caused by the horror of what he witnessed with his own eyes at the close of the Mutiny, gradually became less and less acute and at length passed entirely from his conscious, waking thoughts in that new atmosphere of Liberalism which Gladstone and Lord Ripon represented to his own mind.

All this was made easier still for him owing to one noticeable trait in his own chafacter which comes up before us again and again as we study carefully his life. Zaka Ullah, as I have tried to explain, was to the very depth of his being a hero-worshipper, whose spiritual nature always depended on having some personality to serve with devotion He could hardly any more exist without an atmosphere of loyalty to some person about him than a fish without water, or a man can breathe without air. The parallel I have drawn is scarcely too strong; and even if a slight exaggeration is there, His nature craved for the fact remains. some rerson to idealise and he found what he needed in the Liberal School of English political life.

I shall write more fully on this subject when I record some of his conversations in a later chapter and there may be some repetition; but Queen Victoria, William Gladstone, Lord Ripon—these filled the vacant spaces of his mind and formed a gallery of portraits, corresponding to that ideal vision of the new Western learning, which had inspired him in his younger days. I would emphasise also the fact: that most of the

educated Indians of that time, who had received a similar education, thought in a

similar manner.

. It is probably true to say, that his personal devotion to Sir Syed Ahmed Khan helped him most of all towards the new perspective. For personal loyalty to Sir Syed Ahmed Khan necessarily involved personal loyalty to the British Liberals; because Sir Syed Ahmed had based all his hopes upon them. As a practical man, he had stood out in the field of action, just as Zaka Ullah had done in the field of thought He had definitely offered the right hand of friendship to the British Liberals and had asked them to help him in the College which he had founded for Muhammadan students at Aligarh. Thus had begun what was called among Musalmans the Aligarh Movement; Zaka Ullah and Nazir Ahmed were both alike drawn into it from the very first. It was in connection with this new Institution at Aligarh that new loyalties began to be built up in Zaka Ullah's mind and heart the years went by, he was able to give them full scope, even in the midst of all his official and literary work For everyone of these things pointed manifestly to one end, namely, the encouragement of the new Western learning in the North of India by every means in his power.

The Education Department of the Government of India was at that time in its early stages of development. Men of high character had come out from England to take part in the work. The place given to celebrated Indian scholars was also one of freedom and responsibility. There is no sign in his letters or correspondence that Zaka Ullah found the ties of Government Service irksome at that time In Allahabad, as a Professor, he built up a reputation for learning and scholarship on the one hand and for sympathy and affection for his stu-

dents on the other. This made the parallel between his position and that of Maulvi Iman Baksh at Delhi in earlier years, which was often drawn, very close indeed. He had the same gift of inspiration; and year by year the students rallied round him and sought his moral and spiritual guidance as well as his intellectual help. He was their true friend, and devoted himself untiringly to their service whenever they needed his aid. They knew they could at all times look to him for counsel and advice

At the same time, whenever he was free from lecture work in the College, the work of translation and the preparation of new Urdu text-books in science and mathematics which he had already taken up, occupied the greater part of his leisure. It was only on Sundays, which he kept entirely apart, that he was able to offer himself unreservedly to the students, as he fully wished to do He was given, at the College, a professorship in Vernacular and Oriental Literature; and this made his work of Urdu text-book publication in direct line with his work as a professor He had also to take classes in Arabic and Persian, and not infrequently in Science and Mathematics, owing to the smallness of

As his young family grew up around him at Allahabad, his old cheerfulness and brightness returned. He was known among his intimate friends almost as much for his wit and good humour as for his scholarship and learning. But he remained shy and bashful in public, nervous to a degree and retiring In private life, however, in the bosom of his own family, he was as happy and talkative as a child. His circle of friends increased and the years went quietly past until he retired, in 1887, in order to give up the whole of his time to his literary work.

(To be continued.)



# "CHRISTIAN MISSION AND ORIENTAL CIVILIZATIONS".

(A REVIEW)

N the foreword, Dr Robert E. Park says that from the point of view here suggested, foreign missions, even for the layman, assume an nortance equal to that of foreign trade or foreign of the "It is a fact well known to the natives Asia and Africa that the Bible is only the pre-treor of the merchant and the gunboat. The esent volume, big as it is, is to be followed by nother bearing more directly on pro-missionary operandism. Here in this volume, intended urtly for the lay reader, "anti-missionary and utral reactions" have been noticed in some detail. r which the author speaks applogetically in the eface Mr. Paul, the South Indian Nationalist hri-tian, has been mentioned once or twice. Dr. maraswamy's denunciations of missionary meods hive been quoted from, and Pandii Dava-ind's biography and Dr Farquhar's book on Modern eligious Movements in India have also been drawn pon It cannot, however, be said that the author is been betrayed into any sympathy for whatever uth there may be in anti-missionary criticisms, even for the nationalist movement within the nurch itself. A retired member of the Indian Civil ervice, Mr. Harcourt, in a very recent book pubhed by Messrs Longmans, has said: "One danger e Indian Christian church has certainly escaped is not anti-national .......There could be no ture before a National Church in India which was nere feeble annexe or reflex of the church of the tropean." This point of view has evidently estable the author, who writes his book mainly for the intellectual classes as a highly technical piece of sociological research, somewhat on the lines of William James's well-known work The Varieties of Religious Experience. The author's object seems to be to classify scientifically all the cultural reactions evoked by the various kinds of missionary activity, with a view to discover the most successful means of meeting and overcoming all hostile responses. The feelings and emotions of the neophyte the catacumen, the enquirer, the backshder, the sincere convert, the pseudo-convert, &c. have all been described in their own language, with a view to bring out the salient features in each case for missionary use in Asia and Africa. The revivalist and reform movements among the Japanese, Chinese and Indians, in which missionary Chinese and Indians, in which missionary methods have been largely copied, have also been touched upon and in short, no aspect of missionary endeavour bearing on the success of Christian missions has been left untapped. Once cannot but admire the wide reading of the author on the subject of his choice-not a very interesting or profitable field of study-and his arduous labours in the cause of missionary propagandism. Dr. Price knows that to achieve greater success, in the face of defensive and self-protective organizations

among Oriental creeds and religions, and the awakening of race consciousness and of a patriotic desire for culture-conservation among the Eastern nations, and a wider appreciation of the value of such conservation proceeding part passe with a more intimate acquaintance with the serious defects of Christianity as a historical religion due to the progress of western education, the old methods of proselytization which are rapidly growing obsolete, must be abandoned and it is necessary to turn over a new chapter and devise fresh ways and means, and subtler, more intellectual and refined, and more insidious processes of conversion have to be called into requisition. It behoves Hindu missions to take note of this new development of the missionary method of attack, and forge new weapons for self-protection. The Mahomedan needs no warning. The author himself admits that "Islam is the one religion now existing which explicitly rejects Christianity." Besides, the numerous extracts from the Moslem World and the Islamic Review of Religions show that it is quite capable of taking care of itself, and even of carrying capable of taking care of itself, and even of carrying the war into the enemy's camp. Hinduism, not being a proselvtizing religion, and not possessing the coherence and solidarity conferred on other reli-gions by a rigid creed, is more defenceless, though it is more adapted to every stage of human development, including the highest that the philosophic imagination can attain. True, proselytization has not altogether been unknown to Hinduism in the past. Besides the slow cultural process of Hinduization among aboriginal races of which Lyali, Hunter and others have written, and the power of absorption revealed in earlier times in the case of Scythians and Huns, instances of wholesale conversions, like those inaugurated by the Great Sankara Acharya, are on record, and the Suddhimovement started by the Arya Samaj is nothing but its modern analogue. The mere numerical increase in the following of any religion has of course nothing to recommend it, if it is not accompanied by a change of heart and if that change is not for the better. To those Hindus who are convinced of the moral superiority of Christianity we have nothing to say. But we feel convinced that the vast majority of Hindus who have become Christianity have been superiority of Hindus who have become Christians have changed their religion without an dequate appreciation and understanding of the merits of either religion, and it is to people in this frame of mind that the Hindu Dharmasabhas and similar associations and Samajes may profitably address themselves. But to retain such doubting souls within the fold of the ancestral religion the Hindu religious organizations must liberalise themselves much more than they have interested done with the exception of the Brahmo Samaj and the possible exception of the Arva Samaj. The service rendered by the Brahmo Samaj to Hindusm (of which it is an offshoot, culturally, racially, historically, and shippersonally the same statements. ally and philosophically) is simply racalculable. As Sir Roper Lethbridge has said, "When many a Hindu mind had been cleared of the superstitions

<sup>\*</sup> Christian Missions and Oriental Civilizations

-A Study in Culture Contact: By Maurice T. Price,
D. Sanghai, China, 1924, 492 578. G. A.
Natesan & Co. Madras.

tion.

of ages, and prepared to receive the seed of the Gospel, in came Keshab, dispossessed the Christian rissionary of the soil he had fitted for cultivation, and used it for his own purposes." But the more aggressive Arya Samai has been the most successful in its propagandist efforts. A similarity of sentiments and ideals between philosophic Hindus, especially of the Vaishnavite persuasion, and Christians, particularly of the Roman Catholic Church, can easily be detected, and even some analogy between their ritualistic practices may be said to exist. The human mind is too complex and too profound to permit of being confined withand too profound to permit of being confined within the bounds of a simple creed to suit all sorts and conditions of men Religion is essentially a thing between man and his Maker, and every man worth the name has to come to some soit of a workable solution of the ultimate problems that press on him. People with a background of philosophic culture, like the Hindus and modern Europeans, can never be satisfied with a theory of religion which treats the eternal mystery as solved for ever, thus stifling human thought and endeavour for self-realization. They cannot, as other simpler, and for that very reason, more vigorous and unified peoples, treat it as a closed question, settled for them hundreds of years ago. Consequently, in spite of all that Christian missionaries may say to the contrary, Christianity is ceasing to be a living creed in Europe and America, just as popular Hinduism is ceasing to be so among the educated classes of Hindus. But as in the one case, so in the other, the cultural traditions of the religion are a vital force, and persist in all their strength in spite of the decay of orthodox faith. It is this cultural tie and not caste, as Dr. Price repeatedly suggests on the strength of missionary reports, which is the greatest obstacle to the spread of Christianity among the Hindus. The Mussalmans have no caste and yet admittedly Christianity has not succeeded in making any impression on them, whereas the mass-movements where the greatest triumphs of Indian missionaries are to be counted and the conversions from the depressed classes, the chosen field of ordinary missionary endeavour, have contrary, Christianity is ceasing to be a living creed chosen field of ordinary missionary endeavour, have both been helped and not hindered by the exist-

both been helped and not hindered by the existence of the caste system among the Hindus. How effective and successful these mass-movements have been, and what an amount of missionary zeal they evoke, will appear from the following extract: "In considering mass-movement we must keep in mind at least these phases of the problem: (1) We are talking in terms of thousands. For example, in 1895 the converts in the Punjab India. according to Robinson numbered 4,000; in 1901, 37,000; in 1911, 163,000. Mass-movements are continuing in various fields at the present time in the same way. (2) These masses of people usually belong to the simpler culture groups, the lower classes, the poor, the oppressed, and the ostracised... "The so-called mass-movements in different parts of India are resulting each year in turning a multitude of the outcastes and of the members of the lower castes towards the Christian fold. The readiness of these oppressed masses to receive the Gospel and to accept Reptism is indeed impressive."... The Bishop of Madras... gives his counsel in the following words: "A mass-movement is an open door, and the church sheald press through it with all her might... when a mass movement has been once begun, it should be kept going. It creates a feeling of

unrest through the whole district that should be kept alive and never allowed to flag. When once men's hearts begin to be stirred over a large area, then is the time vigorously to preach the Gospel to all classes in every village."

Among the high-caste Hindus, however, the missionary reports are unanimous that the results obtained are meagre. Their "culture heritage" is said to be the factor, proventing, their converges

Among the high-caste Hindus, however, the missionary reports are unanimous that the results obtained are meagre. Their "culture heritage" is said to be the factor preventing their conversion. Here, if there is to be any conversion at all, no mass-movement can be expected, but "the individual must break away, must burst out tearing, as it were, the living tissue that binds him to his kin and sect." From the facts, gathered together by the author, "the hypothesis is wairanted that the response tends to be unfavourable to be indifference or opposition, when the individual concerned is an intimate member of a group with highly developed and complex culture. By complex culture groups we mean, in the light of the cases we have examined, those having the following features or culture traits (1) a history, traditional and usually written, covering generations or centuries, (2) special rites or at least doctrines, customs, and taboos, growing out of this history and now consciously ascribed to it, (3) a sacred book or books; (4) a sense of group prestige that has survived conflict with other cultures, (5) and usually an organization of leadership (outside of the immediate family) for

Apart from hill-tribes and outcastes, who are more susceptible to Christianity, there are the abject poor and the illiterate among whom the complex culture characteristics have as the author truly says, little scope to develop themselves. They hardly feel "that they are the honoured custodians of a great tradition, that they have a prestige to maintain that has survived conflict, that they have a share in the organization for preserving or passing on their culture". The struggle which is now going on among the different castes of Hindus to gain a higher status, even to find a Hinduism which does not include Brahmanism, has not escaped the notice of the author. The 'philosophically buttressed' Buddhism of Japan or Hinduism of India has, according to the author, adopted or developed a new technique to meet the new situation, and so the exotic propagandist is less likely to be successful day by day.

preserving and passing on the culture and tradi-

to be successful day by day.

Among other causes of conversion, the following may be quoted (1) "The need for satisfying the physical appetites is found motivating agents in a more or less superficial way throughout the history of missions up until the last generation..... even outstanding liberals do deliberately appeal to the craving for food in other ways beside giving direct doles......The "bread and butter" motive has been confessed by missionaries to be a very strong one behind certain mass movements toward Christianity—and they are of significant proportions. The threat or torture of famine has been a very real force in turning non-Christians toward the propagandists.......The need of food compels non-Christians to make an initial approaching response to missionaries". (2) "...... the healing of the sick is often the means of leading to Christianity the otherwise inaccessible heathen." "To the most obstinate communities, the closed field, the medical missionary is sert. In relieving pain, the doctor arouses as a secondary tendency a direct confidence

uch overcomes suspicion and hatred.....the t, and often the only way by which a success-appeal can be made is by means of medical isions." "Western medical knowledge, applied the missionary physicians, has become the st dependable means of starting that series of ctions on the part of non-Christians (seeking dical and, having the satisfaction of substantial iteal aid, being stirred to personal gratitude, refore becoming susceptible to the missionary's mpt to ingrapate himself, &c.) which ultimateweaken prejudice and opposition against missions every land." (3) Mission schools, especially only for girls, and technical schools affording hites to Christian converts for vocational aing \* (4) Love, ie, the desire to marry one inging to the Christian faith. (5) The desire for some or social advantage, the wish to prosper. But as already mentioned, the harvest time of

1stan missions among the higher classes of Hindus and also among the Japanese and the Chinese is over as the author frankly admits. The bld Chinese lady who said—You foreigners come with opium in one hand and Jesus in the other? in 75) expressed the common attitude now prevailing among the higher classes of Asiatics towards Christian missions. "The educated Indian pow regards himself as a full-grown man, the equal in every respect of the cultured European, at the potential expression of the cultured for the cultured fo not to be set aside as an Asiatic, or as a member of a dark race." Consequently he resents the missionary's foolish concert as if he alone possessed a toket to heaven. Islam everywhere has raised in adamentine wall against Christianity, and to try o explain this hostility by racial antipathy and say that "the conflicts of fourteen centures have a blood extined charms between Meslams pened a blood-stained chasm between Moslems and Christians which very few Moslems have ever mossed", or allege that "it sanctions polygamy ind imposes no moral or spiritual obligations that re unwelcome to the unregenerate heart". is not o tell the whole truth. Some of the hardest and nost unanswerable attacks against Christianity ave been delivered by Moslem propagandist organizations. They have exposed the hollowness of 's professions of human brotherhood, its pious rauds such as charms, incantations, exorcisms and irracles, its blood-curdling penalties, its gross olytheism, its puerile myths and legends, the inparalleled brutality of its religious wars, &c. During the whole struggle [ for the emancipation the slave ] the Charmb always ranged herself the slave I, the Church always ranged herself in the side of privilege and despotism. She posed every movement of the worker for liberty action and freedom of conscience Now she

(Coomarswamy).

claims to have accomplished them. She opposed every discovery of science and every theory. Now she claims them as her own." Baron Tsuzuki of Japan rightly says: "the higher and educated classes Japan rightly says: the higher and educated classes are not prone and receptive to the miraculous and supernatural. How can it be otherwise when Western missionaries preach us blind acceptance of all the miracles contained in the Bible, while Western teachers and professors teach us the supremacy of reason ... "" Dr. Price recognises this, and says. "Of late the historical derivation of the Bible, and the results of higher and textual. of the Bible, and the results of higher and textual criticism have been employed to weaken Christian influence. The periodicals of the non-christian religions are active and aggressive in publishing papers showing supposed (?) mistakes in the Bible and the conclusions of destructive criticisin. of these periodicals being this magazine, the author of these periodicals being this magazine, the author quotes the following exquisite myth about it "The Modern Review, perhaps the best and most representative of the monthlies at present, frequently contains a good deal of bombast, the youthful graduates who speak and write on Hinduism have usually far too much of Vivekananda's swagger about them.' The articles on Swami Vivekananda in the May and June numbers of 1919 of this magazine are enough refutation of the charge brought against it, if any refutation were needed in the case of a magazine edited by a professed member of the Brahmo Samai, though the editor has never hesitated to defend all that is best in every religion, Hinduism included.

This brings us to the last aspect of missionary methods with which we propose to deal. As Dr. Coomaraswamy says: "The use of physical force is now indeed rejected but all that money, social influence, educational bribery, and misrepresentation can effect, is treated as legitimate. With all this is often combined great devotors and sincerity of can effect, is treated as legitimate. With all this is often combined great devotion and sincerity of purpose, the combination is dangerous in the extreme. There is no part of the Christian code of ethics more consistently ignored in missionary circles than the commandment, "Thou shalt not bear false witness against thy neighbour". The missionary is constitutionally incapable of realising the grantful lafe of other neonless and slander and the spiritual life of other peoples, and slander and misrepresentation are his usual stock-in-trade. He is guilty, in the words of the same learned writer of a relentless and systematic campaign of villification of all things Indian. I do not mean to say that the missionary qui'e deliberately falsifies the facts, on the contrary, he deceives himself as well as others. Thus he blackens India's name in all good faith, if one may call it so, and with the best intentions." Again. "it is a debated question intentions." Again. "it is a debated question whether there has ever been serious religious persecution in India; it is certain that it has been the regular practice of Buddhist, Hindu, and some Muhammadan rulers, not merely to tolerate, but to support all sects alike Such tolerance the missionary uses to spread his own intolerance."

The get-up, printing, and binding of the book leave nothing to be desired. The book is almost totally free from printing mistakes. In all these respects, it seems, Sanghai can well teach a lesson. to the metropolis of India

2. 3

<sup>\* &</sup>quot;English education is now desired by many... India is poor ........for those who desire English furcation for girls, it is still generally a case of ic mission school, or nothing. The mission school subsidised by the contributions of the supporters missions all over the world, and can afford to fer the English education at less than cost price, he bribe is then accepted. Not till India refuses he thus pauperised by those whose aim is the estruction of her faiths, can she be free."

(Coomarswamy).

# A MONUMENTAL WORK ON CENTRAL ASIAN ART

By PROFESSOR M. WINTERNITZ

URING the last thirty years the investigation of Central Asian antiquities has gradually become an important branch of Oriental studies. Proneer work had been Adone by Dr. Sven Hedin (1894 to 1896), and in the following years by some Russian and Finnish travellers. But it was not until 1900-1 that Dr. M. A. (now Sir Aurel) Stein undertook his first great archaeological and geographical expedition to the Southern and South-Western part of Eastern Turkistan, which brought to light the most astounding discoveries of monuments and documents, of an ancient civilisation that had been buried in the sands for centuries. A paper read by Dr. Stein at the international Congress of Orientalists, held at Hamburg in 1902, on the extraordinary results achieved by his expedition which shed a flood of light on the history of Asia, gave the impulse to carrying out the scheme, conceived already in 1899, of a German expedition to the North-Eastern part of Eastern Turkistan, the casis of Turfan, to be sent out by the Ethnological Museum in Berlin. This first expedition was undertaken by Prof. A Gruenwedel and Dr. G Huth in 1902-3, and was followed by a second expedition of Dr. von Le Coq in 1904-5, a third one by Prof. Gruenwedel and Dr. v Le Cog in 1905-7, and a tourth one again by Dr. v. Le Coq in 1913-14. All these expeditions were also accompanied by the technical assistant of the Museum Mr Bartus.

The results of these Prussian Turfan expeditions were no less startling than those of Sir Aurel Stein's expeditions to Kashgar and Khotan. Numerous fragments of manuscripts were found, and quite a number of new scripts and new languages were discovered. The Tokharian had to be added to the group of Indo-kuropean languages, and more and more Eastern Turkistan was found to have been during the first eight centuries A. D., an important centre of culture in which Iranian, Indian, Turkish and Chinese tribes, and Buddhists, Nestorian Christians Manichaeans came into close contact with one another, and left traces of a strangely mixed civilisation. Numerous remnants of Baddhist monuments, temples. monasteries

with wall-paintings, terracottas, stucco-statu etc., discovered by the leaders of the Germ expeditions, bear witness of the time (t A D), when Hsuean Tsang, on his way India, came to Khocho, the capital of mode Turfan, and found there numbers of Buddh monasteries with many thousands of mon And along with the fragments of Buddh documents and the remnants of Buddh monuments there were also found fragmen of Manichaean books and book-rolls with fi miniatures, and remnants of Manichaean wa paintings and pictures painted on silk.

All these remnants of ancient Asian ci ture were doomed to decay and destruction when Prof Gruenwedel, the late Dr Hu and Dr v Le Coq came to save what st could be saved of these treasures. No these invaluable treasures are preserved the Ethnological Museum at Berlin, at many scholars are at work in deciphera the literary documents and in preservit reproducing and describing the monuments art.

The results of these labours are ben published under the title "Eigebnisse d Kgl. Turfan-Expeditioner preussischen of the Royal Prussian (Results Expeditions), and the latest of these publ cations is the monumental work by A. 11 Le Coq who had taken part in the thin last expeditions, on "Buddhist late-antiquart in Central Asia". (The full title is give in the note below)\* The work consists . four parts, containing a large number of plates and learned introductions with full descriptions of the works of art, reproduced on the plates.

The first part is devoted to the Plastic Art, and contains 45 plates, of which 10 are in coloured heliotype. The art of eastern

<sup>\*</sup>A von Le Coq-die Buddhistische Spaetantike in Mittelasien.

<sup>1.</sup> Teil, Die Plastik.

<sup>2.</sup> Teil: Die Manichaeischen Miniaturen.
3. Teil: Die Wandmalereich.
4. Teil: Atlas zu den Wan Imalereien.
1 Mappe mit begleitendem Text.

Publishers: Dietrich Reimer (E:nst Vohsen)

A. G. in Berlin Sw. 48, Wilhelmstr. 29. 1922-1924

Size of Parts 1-3; 31×46 cm, Part 4: 50×50 cm.

Austan is called "buddhistische spaetanthat is, "buddhist late-antique art" author, because it is based on the phase of ancient Greek art. As it understand ampossible to this hout being somewhat familiar . Graeco-Buddhist art of Gandhara, the that has profixed to the specimens of istic art from Turkistan 17 plates showing ne specimens of Gandharan art from the ilm Museum. Gandhara was an Indian may until the 10th or 11th century A D, en it became Iranian through the Mohamdan conquest and the Afghan invasion. recenturies Gandhara was the very thresld of India and a centre of intellectual life Northern India In the last half of the cond century B C, Buddhism made great igness among the Hellenic and Hellenised iabitants of Gandhara And when, about 0 B C., Greek rule in Bactria had to e way to that of the Indo-Seythians, the ter adopted the culture of their subjects us it is that in the first century A D, we d a peculiar religious art which shows en trace of Hellenic influence, and yet is noughly Buddhist and filled with Indian int Look, for instance, at the wonderful age of Bodhisattva Avalokitesvara the Plate 3 at reminds us at once of many a eek statue, and yet as we look at the head using in a musing position against the hand, aim being supported by the knee, and the expression of the quite Indian face, before recalls all the legends of the great mour who has firmly resolved to make r sorrows of all creatures his own, and not wach Buddhahood until all beings in the uld are saved

this Graeco-Buddhist art of Gandhara which threek as well as Indian, has become the andation of the religious art of all Buddhist from of Asia, including China and Japan dit is this very Central Asian Art, resented by so many beautiful specimens in volume, that forms the bridge from the of Gandhara to that of Eastern Asia

Most of the figures and heads found in itan are not sculptures, but products of modelling process For, as there was no elable stone, the material chiefly employed stucco or clay. Images of gods were rally made of clay. Much has been hoved, and there is danger that more of certain figures may succumb to the moderan climate. Hence Dr. v. Le Coq is timesented as many figures as possible coloured heliotype. Special attention may

be drawn to the finely painted Bodhisattva heads (Plate 20), the beautiful Devata figures (Pl. 30 and 31), the fine Buddha heads and statues of wood (Pl. 42-44), and the richly decorated vessel made of red clay from Khotan.

The second part contains the Manichaean miniatures (11 illustrations and maps in the text, 10 heliotype plates, 6 of them in finest facsimile colour heliotype). In the introduction to this volume, the author gives a short account of Manichaeism, its teaching, its history, and of the life of Mani, the founder of this religion.

Manichaeism was founded by the Persian Mani about the middle of the third century A D It is a syncretistic religion with Zoroastrian, Christian, and Buddhist elements. and an admixture of popular Babylonian This syncretism was the reason for religion its spread in the East and in the West, but also the reason for much persecution from rival sects. Mani himself suffered the martyr's death, he was crucified (about 273 A. D.) by order of the Persian King Bahram But Manichaean missionaries came to West and East Itan, Western and Eastern Turkistan. and as far as N W India, in later times also to China where we find Manichaean settlements in the 7th and 8th centuries About 2000 very small fragments of manuscripts were found in Manichaean Turfan Among these are two fragments of the legend of Barlaam and Joasaph, from which Dr v Le Coq concludes that it was the Manichaeans, and not the Christians, who brought the Buddha legend to Europe and transformed it into the legend of Bailaam and Joasaph, which indeed afterwards became a famous Christian legend The Manichaean fragments of manuscripts are written in Iranian and in Turkish dialects. The former may belong to the 6th and 7th, the latter to the 8th and 9th centuries, when the Turkish Uighurs who had been converted to Manichaeism, ruled in Eastern Turkistan

Mani, however, was not only the founder of a religion, but also a great artist. He was fond of music and painting. And among the Persians he is best known, not as a religious man or a heretic, but as "Mani the Painter". He is said to have himself decorated temples with wall-paintings, and painted the miniatures for the book, containing his gospel, called Artang. Mani also invented a peculiar script, derived from Persian and Syrian, for his books. The writing of religious books was practised by the Mani-

chaeans as a fine art, the books had also artistic bindings, and were above all richly decorated with miniatures. Dr v Le Coq ascribes these Manichaean miniatures to great importance for the whole history of Asiatic art. It goes back to a Persian (Sassaman) school of painting which shows a mixture of Persian and late antique elements in its style. It was, however, also influenced by the Gandharan art of painting Some historians believe that Mani himself received his training in the ait of painting in the country of Bamiyan which is close to Gandhara. When in later times the Uighurs were superseded by the Mongols, these inherited the miniature painting which through them came to China Afterwards Mongol rulers again transferred it from China to Persia. Thus this art wandered from West to East and again from East to West Most probably, this Manichaean miniature painting is also the torerunner of the neo-Persian (Islamic) miniature painting Red, blue, and vellow are the most frequent colours used in our fragments, green also occurs frequently enough These are the same colours that prevail in the Indo-Persian school of the Moghul times

The Manichaean fragments are chiefly found in the ruins of Khocho. Most of them are very small tragments, poor remnants of what once must have been masterpieces of art On Plate 1 a fragment of a wall-painting with the supposed portrait of Mani is reproduced which has the appearance of being enlarged from a miniature Interesting is also an illuminated book-roll reproduced on Plate 5, which is found among the Manichaean manuscript, but may be Buddbist (Under the Uighur rulers, Buddhists, Chrisand Manichaeans lived peacefully together, sometimes even using the same temples). The same plate shows fragments of an illuminated book-roll, of which happily two charming female heads are preserved Plate 6 reproduces fragments of a splendidly illuminated title page of Manichaean text, two fragments of a book-roll and of a book in Indian pothi form that may be Buddhist, and a fragment of the miniature of a Buddha, the subject being Buddhist, but the representation Manichaean The largest fragments are found on Plates 8a and 8b One of them shows a group consisting of what seem to be a Manichaean high priest in white robe, an Uighar king and nobles But strangely enough we see in the front part of the picture a group of Hindu gods, the first of

them being Ganesa, the second a god va boar's head (Vishnu's boar incarnation while the third has the appearance of Brahmin.

Parts III and IV belong to the same grown being both devoted to the uall-paintings [ third part contains (on 16 heliotype plat and 11 plates in finest coloured facsimi heliotype) a collection of small fragments wall-paintings, selected for their artist value or on account of their importance t the history of art The introduction (with number of illustrations in the text) treats the technique of the paintings and of t places where they were found These places a rums of temples, many of them cave-temple As in India, so in Eastern Turkistan al Buddhist temples are generally found in or of-the-way places, removed from the bust of the world, with a beautiful, often romant scenery, in places near rivers, rocks at glens with torrents coming down during t rains or snow-breaks. The wall-paintings show a gre Buddhist temples these variety of styles which, however, all back to a style of painting that agreed e actly with that of the Gandhara sculpture From this style sprang the variations through which Buddhist art of painting passed on i way through Turkistan to China and Japa under continued new Indian and Persi influences

Thus Plate 5 reproduces pictures dragons painted on the door-vaults of a cav temple These dragons have their prototyp in Gandhara art, and the Chinese dragon derives its origin from them. On Plates 6 and 7 we find reproductions of interesting remnants of paintings from the walls of the same cave-temple. These walls were decorated with a complete series of pictures illustrating Unfortunately the the life of the Buddha paintings are much damaged, and some of them have been entirely destroyed. Scenes from the life of the Buddha are also represented on Plates 8, 9 and 10 The painting reproduced on the coloured Plate 8 shows the contest in the se of the sword between the Bodhisattva and two Sakya youths. One of the finest and best preserved pictures is that reproduced on Plate 12, representing the Parinirvana of the Buddha Plate 14 givireproduction of one of those paintings which are generally found in the cells of the emples, representing the pious founder of he temple and their families This painting from Bazaklık near Murtug represents the Uighur princes who founded the temple.

their families: three rows of women some rows of men, three d laces showing distinctly Easterna Plate 17 shows the features finiof an aged Uighur markable figure men painted on a temple flag in beautiful plants Plate 21 is a cloured reproduction two sitting Buddhas with nimbus in autiful midescent colours, the face of the ne Buddha is damaged, but that of the her is of charming expression Plate 22 iows a dragon in a lake in splendid colouis late 23 is an interesting scene from ill-painting in a small temple of Bazaklik mesenting two women feeding cows. If 101 Gunwedel is right, this painting cant to illustrate the legend of Sujata who, issions to offer to the Buddha some partidarly good milk, feeds (together with her ant Purna) 500 cows with the milk of 250 with the milk of 500 cows and so r and finally 8 cows with the milk of 16 rrs, thus obtaining thick and sweet milk i the gift offered to the Buddha Plates and 25 are reproductions of fragments of door painted al fre co, the floor representing lake with beautiful lotuses and other mers, geese, snakes, dragons, etc., and (on (25) a fine picture of a winged water-stag Part IV, the Atlas of Wall-Paintings, is a ationo et 20 large-sized plates of producons every one of which shows how beautiful conginals must have been, before they The descriptions are given ete damaged a s parate fascicle

One of the finest paintings is reproduced Plate 6 from the Stupa wall in the hist andor of the Maya cave-temple in Qval represents the distribution of the relies of Buddha, and is comparatively corred. We see princes riding on horses, of them on an elephant. Some of the 's are wonderfully expressive. Dr. v. Le is makes it probable that the armour, louts and quivers with which the princes 1 represented, are of Sassanian origin. A atming picture is that reproduced on Plate d a god (painted in white) and a female ndharva (painted black-skinned), both in acful positions, the Gandharva playing on musica) instrument Ceilings are cerally decorated with mountain sceneries. as floors generally are represented as Plates 13 and 14 show such mountain (16)168 with Stupas, Buddhas and other A fresco-floor on Plate 16 again ints a lake with flowers of all kinds, swimming in it," and playing boys

An interesting painting, showing grisly pictures from hell, is reproduced on Plate 19

In a concluding note of the Introduction to Part III, Dr v Le Coq states his views about the ethnographical conditions and historical relations between East and West in Eastern Turkistan, at the time of the introduction of Buddhism and later Eastern Turkistan was not an Indian country, as the name "Serindia", chosen by Sir Aurel Stein, would suggest Iranian peoples were settled in the towns and as peasants in the villages of the oases of the West But the ruling class in the oasis of khotan was Indian, perhaps with Tibeto-Burman tribes The mixed Tokharians were in earlier times, down to about the middle of the 5th century, settled in the cases of Kuchai, Kara-shahr and Turfan The Turkish Lighurs conquered the land in the middle of the 8th century Buddhist antique ait came from Gandhara and the Punjab across Kashmii and the Pamir to Khotan, from Iranian countries across the Patan and Alar to Yarkand and Kashgar. the one being a more Indian, the other a more framian variation of the same. The two streams of art met in Eastern Turkistan and gave use to that art which fertilized the artistic capacities of China and caused the splendid development of Chinese art under the lang dynasty It seems, if Dr. v. Le Coq is right, that there was no high art in China before the Chinese came into contact with the Graeco-Buddhist art of Eastern Turkistan For though the Chinese ruled in Eastern Turkistan, alreal: under the Han dynasty, neither sculpture nor painting of Eastern Turkistan shows any trace of Chinese influence in those early times before the beginning of the rule of the It remains to be seen whether Tang dynasty the experts on Chinese art will agree with these conclusions. Certainly do not all historians of art agree with our author in giving such prominence to the Hellenic influence, and are inclined to credit the artists of ancient India and the Far East with more originality

However that may be, this much is certain that the art of Eastern Turkistan is of immense importance for the whole history of Oriental art, unfortunately only remnants and ruins of this art have been left. But we have to be thankful to those courageous pioneers to whom we owe not only the discovery, but also the preservation even of these remnants. There is little hope for the preservation of those monuments and documents which have not yet been secured by

excavations, and saved from utter destruction. For the present population of Eastern Turkistan, Mohammedan Turks under Chinese rule, do everything to destroy what may still be left of Buddhist monuments, partly from motives of superstition and religious fanaticism, partly from utilitarian motives on the part of professional diggers for treasures (gold, bronze, and timber), and even of peasants who have found the plaster of the painted walls of ancient temples to be the best manure fields. And still greater exhausted damage than has been done and is being done by the hand of man, was and is caused by the frequent earthquakes in those parts of the world

We have all the more reason to be thank ful to Dr. von Le Coq for the trouble he ha taken in selecting, reproducing and describing these rare remnants of ancient art, and to the publishers who have spared no cos. In bringing out this monumental work. In an important collection of materials for students of the history of Oriental art, but also the general educated public will be interested to see from these remnants of Central Asian art,—in which Greeks, Irani undians, Turks and Chinese have had some share in one way or other,—how thin the walls are that separate the nations of the world in the realm of the spirit.

# ABRAHAM LINCOLN AS A PUBLIC SPEAKER

By Dr. SUDHINDRA BOSE

Lecturer in Political Science, State University of Iowa

JUST sixty-two years ago on this fourth week of September, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, the document which set the African slaves free in America

This famous document is but a reflection of the political philosophy contained documents still more famous the Independence and Declaration of the Federal Constitution In the early period of the controversy between England and the American colonies, there was little opposition in America to the monarchical principle of government There was no thought of human equality. Slavery was justified as "God's punishment for sin and the right of Christians to rule over heathen peoples.

There were men who believed that government was from God, and that kings ruled by divine right To the American Loyalists, like some of the Moderates of India of today, the right of revolution was a "damnable doctrine, derived from Lucifer, the father of rebellion." The monarchs were a species of awe-inspiring little deities Whatever they said was taken for gospel—more or less, and mostly more. Gradually the monarchical ideas began to fade away. With the

progress of the War of Independence, there grew a strong republican sentiment. It was Stimulated specially by such works of Thoma Paine as Common Sense, The America Crisis, and The Rights of Man\* He assaile the hereditary monarchy and the privilege. nobility. He laughed away the divine right of kings, and said that "one honest man was worth more than all the crowned ruffians that ever lived" As a result of government for self, instead of self-government, the aristociacy 'are not the farmers who work the land, and raise the produce, but are the mere consumers of the rent, and when compared with the active world are the drones, a seraglio of males" who live for lazy self-enjoyment The aristocracy according to Edmund Burke, the worshipper of the old and traditional, was the Corinthian capital of political society i

<sup>\*</sup> Napoleon told Thomas Paine "That a statue of gold ought to be erected to him in every attempted in the universe" He also assured that he always slept with a copy of *The Rights of Man* under his pillow.

It was Thomas Paine who first used the words The United States of America."

<sup>†</sup> Even though his views on India showed a streak of liberalism. Burke was essentially a Terr

how bitterly attacked the pompous generations of Burke. The base is still wanting, of out Thomas Paine, "and whenever a laten chuse to act a Samson, not blind, but hold down will go the temple of Dagon, he holds and the Philistines." Even after the "hinteen States had become independent 1783 and the federal government was established (1789), slavery was not considered



The Heroic Statue of Lincoln 20 ft High and Weighing 175 Tons, in the Lincoln Memorial at Washington

no impatible with the republican doctrine of natural equality. It was left for the Civil War (1861-1865) to make the slaves "forever time." To President Lincoln belongs the could of cleaning the Republic of the stain slavery

In Lincoln's Emancipation Proclamation, two liberal America saw a new democracy Foday Lincoln is remembered as an emancion, a statesman, a speaker, a savior of his multy. He is indeed the god of American rolatry

To be sure Washington is a large figure in

American history Without him, there might not have been a United States, George Washington of the eighteenth century was not however, a typical American. "He was essentially", chronicles a historian, English gentleman. All his tastes, all his traditions and many of his associates and friendships ran back to the mother country America might have imported her Washington, full grown, from the old country She had to grow her own Lincoln." Lincoln is the representative and typical American the best embodiment of those ideals which are close to the heart of America typical, wrote Lord Bryce in an introduction to Specihes and Letters of Abraham Lincoln. "in the fact that he sprang from the masses of the people, that he remained through his whole career a man of the people, that his chief desire was to be in accord with the beliefs and wishes of the people, that he never tailed to trust in the people and to rely on their support" Lincoln is not only the typical and first American, but he is also one of the dozen permanently great figures of world history. He spoke not only for thes pecies American, but the genus man

Although Abraham Lincoln has been dead only a little over half a centur, he has already become an American tradition, a symbol of simple, big-hearted greatness As a visible proof of this, witness the vast output of Lincoln literature. It is sufficient of itself to constitute an excellent small library There have been written so far 4,000 volumes on this peciless American, and dozens of new Lincoln books are coming out of the press almost every year. Doubtless a few of his biographies are dull and hackneyed. but the new book on Lincoln by Dr Dodge is a work of very high and lasting merit. It is the only work at present which makes a searching and exhaustive study of all the speeches and writings of America's noblest citizen One rises from a reading of the volume with a great lift of the heart. Di Dodge has made the present and future students of Lincoln his debtors.

It is more than difficult for me to write a review of this book, because I took a course in Shakespeare with Professor Daniel Kilham Dodge, then the head of the English Department at the University of Illinois I am

the difference between Toryism and Liberalism will stated in Gladstone's motto at the entrince in Liberal Club; "The Principle of Toryism is the people, qualified by fear, The principle of Liberalism is trust of the people quality prudence."

<sup>\*</sup> Abraham Lincoln - Master of Words By Daniel Kilham Dodge, D. Appleton and Company New York and London, \$1.50.

afraid that my heart-felt gratitude and respect to the kindly, inspiring, and keen-minded teacher whose riches of thought I was privileged to share, would sway my judgment Nevertheless it is only fair to state the fact Moreover, this article does not presume to be a critical study of the delightful little volume of Dr. Dodge

The story of Abraham Lincoln, who reached from the humblest log-cabin to the highest place in the gift of his countrymen, is extraordinary Dr Dodge in the very opening chapter of the book makes some contrasts between Abrah un Lincoln and William Ewart Gladstone, both born in the same year, 1809 Gladstone the son of a wealthy Liverpool merchant, attended the aristocratic Eton and Oxford and entered the British Parliament the same year in which Lincoln began his political career in the State of Illinois Lincoln's early life may be condensed into a single phrase of Gray's "The short and simple annals of the Elegy Abraham Lincoln was the son of a carpenter and a farmer, illiterate and thriftless While Gladstone was living in his father's luxurious mansion and classics, Lincoln was paying his way as a poor man, or navigating a flat-hottomed boat in the Mississippi All of Abraham's schooling combined would hardly make up more than a year

Gladstone, the true blue bourgeois, won fame in his day not only as an orator, a statesman and a practitioner in the arts of Parliament, but also as a scholar With all the advantages that came from birth, wealth and education, he did not however, succeed in leaving a single piece of writing which has found a place in the world's literature. What of his speeches? Yes there are a few But, asks an English critic, "Who ever reads Gladstone's speeches?" They leave us cold. In Mr Gladstone's case it is quite a demonstrable fact that popularity is not immortality. He is, already, close to the cinderpath that leads into oblivion.

Lincoln. brought up on the edge of civilization with few books and fewer schools, never pretended to be a scholar. He never went to a college Yet his life was deeply intellectual, and he is now conceded a place by the literary judgment of the world among the supreme masters of English prose style. Today his letter of condolence to Mrs. Bis by who lost five sons fighting for the Union, and his Gettysburg Address are recognized as the finest specimens of the purest English.

While only a quarter of a century after is death, the writings and orations of Gladston are all but forgotten, the works of Line sare so pregnant with life that sixty years change in the mind and world have is robbed them of all their vitality, the virging of thought, even when they may lack finish technique. There is to be found at it moment on the walls of one of the colleg of Gladstone's own Oxford University to Lincoln letter to Bixby, which is the best model for its kind ever written in the English language.

The question is immediately suggested How could Lincoln, the comparatively un lettered country lawyer who came of roug ignorant, poveri -stricken stock, produ these classics of English language? Bo Professor Dodge and Professor Bisse (Abraham Lincoln—A Universal Man) belic in the genius of Lincoln as the explanation of his achievements. Others, ascribe his su cess to industry which, like his infallil humor, never ran out. There are still othe who maintain that the success of Lancoln w due to his strong ambition, character, dvi mic quality, the urgency of a message that he must convey All this may be true, but it seems to me that his power consisted largely in his enthusiasm for humanity. His soul vibrated in tune with the highest ideals of human betterment. He had an unusual stock of sympathy, which the late Professor G Stanley Hall rarely described in his icrecently published 'Life and Confessions of a Psychologist" as "the power to feel with and for others". After all, Lincoln was a genus That is all we know, all we can know

The book before me is the most original biography of Linclon Original it is, undoubtedly, in many respects But it is not a biography in the ordinary sense of the term Dr Dodge calls it Master of Words. It presupposes a good deal of knowledge of the life and works of Lincoln It gives only so much of his life, in a casual way, that it furnishes a background for Linclon as a man of letters and as an effective speaker.

"With words we govern men, said Diraeli And Lincoln swaved his audience to
the masterly use of words. He knew how
to array "the best words in their best order
as Coleridge put it in another connection.
But Lincoln was not a mere juggler of
words. He never spoke just for the sake of
speaking. He set before him higher standards
in public speaking. Lincoln's beau ideal
of an orater is to be found in the memorial



The Home of Abraham Lincoln at Springfield, Illinois - It is One of the Shrines of American Patriotism

ngy he delivered upon Henry Clay, and American statesman Listen

d) Clay's predominant sentiment, from first t was a deep devotion to the cause of human ty—a strong sympathy with the oppressed where and an ardent wish for their elevation i him this was a primary and all-controlling ion. Subsidiary to this was the conduct of his leftle. He loved his country partly because as his own country, and mostly because it was be country, and be burned with a zeal for its meement, prosperity and glory because he saw with the advancement, prosperity, and glory of an liberty, human right and human nature.

What Lincoln said in this oration on Clay, might have truthfully said of himself

Many of the latter-day orators, lacking in oth of thought, get on by purely adventius aids a sleek appearance, a musical ice, a power of dramatic gesture, and a gh-falutin' language. Lincoln possessed very a of these aids. His manners were plain is figure was tall, awkard, and ungainly to movements", describes the English pubist Lord Charnwood, "when he began to wak rather added to its ungainliness, and, ough to a trained actor his elocution remed perfect, his voice, when he first open-I his mouth surprised and jarred upon his carers with a harsh note of curiously high But it was the sort of oddity that nests attention, and people's attention once night, was apt to be held by the man's ansparent earnestness. Soon, as he lost ught of himself in his subject, his voice and manner changed, deeper notes, of which triends record the beauty, rang out, the ad aves kindled, and the tall, gaunt figure the strange gesture of the long, uplifted at acquired even a certain majesty" To the admary stranger, Lincoln might appear at first as "a very odd fish", but his hearers were impressed by the force of his personality, the soundness of his reasoning, and the irresistible honesty of his motives. He had that homely which comes from the knowledge of all froms of life and all shades of character Lancoln, more than any other orator of his time, scored his points by a happy combination of humor, classic re straint, and plain horse-sense

He avoided as a rule "purple patches", aitificial decorations Classic quotation was in the language of Dr Johnson, "the

parole of literary men all over the world." It might have been so in the British world of Pitt, Fox, Sheridan and Burke; but the tradition of Latin and Greek quotations passed away with Mr. Gladstone. In vain will a student search through the speeches of Lincoln for classical quotations, similes, and tags. Simple in his life, he used the plain home-spun language of the plain people. Yet what can surpass the sheer beauty of the closing words of his Frist Inaugural Address.

"I am loath to close. We are not enemies but friends. We must not be enemies. Though passion may have strained at must not break our bonds of affection. The mystic cords of memory stretching from every battlefield and patriot grave to every hyme heart and hearthstone all over this broad land, will yet swell the chorus of the Union when again too hed as surely they will be by the better angels of our nature.

Lucoln, as has already been hinted, had a fine feeling for style, but its strength lay in aptness, simplicity, and directness of language. For purity of diction the following sentences from the Second Inaugural Address are well worth memorizing.

Fondly do we hope—tervently do we pray—that this mighty scourge of war may speedily pass away. Yet if God wills that it continue until all the wealth piled by the bondman's two hundred and lifty years of unrequited tall shall be sunk and until every drop of blood drawn with the last shall be paid by another drawn with the sword as was said three thousand ye us ago so it must be said. The Judgments of the Lord are true and righteous altogether.

are true and influences altogether.

"With malice toward none with charity ter all with framess in the right as God gaves us to see the right, let us strive on to fund the work we are in to fund up the nation's wounds to care for him who shall have borne the battle, and for his widow, and his orphan to do all which may

achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves, and with all nations.

The most famous speech of Lincoln is the short address at the dedication of the National Cemetery at Gettysburg, which took about two minutes to deliver. The English about two minutes to deliver. "The English language", observes Dr Dodge, "had never before contained an address that to such a degree combined the qualities of beauty and brevity." The speech is a perfect gem. There is not in it the least touch of rhetoric It calmly states certain truths and principles in phrases so strong and simple and vivid that they instantly grip one's imagination. There is perhaps nothing like it in the whole range of English and American oratory appreciate Lincoln as the supreme master of the magic of words, one need only read the following extract from the immortal Gettysburg Address

"The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they [the brave dead] did here. It is for us, the living, rather to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from this honoured dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain that this nation under God, shall have a new birth of freedom and that government of the people by the people, and for the people shall not perish from the earth."

The Gettysburg Address, at any rate, is not likely to perish from the earth as long as English is spoken in any quarter of the globe Lincoln hore his greatness with true un-

Even his greatest utteral affectedness. have no trace of self-laudation or self-ric eousness. If anything, he seemed to lack times, sufficient self-appreciation. never timid in the face of a great issue. often got into the valleys of discouragena The egocentrism of Napoleon, the exalself-feeling of Roosevelt, or the megoloma of the imperial little man Curzon and last grotesque Kaiser formed no part of mental equipment. With all the inner u that there was in Lincoln, he kept his well under control He dreamt dreams . lıke saw visions many a great m but with the innate modesty, which is standard coin in the realm of high so he resolutely translated his doctrine political democracy into action. He noted, like St Francis of Assisi or Mahatma Gandhi of India for his mighty gentleness

Lincoln was the foremost prophet of democracy in America\* With him orators was only a means and not an end. He used his talents for the welfare of all. The central idea in all his writings and speeches was the equality of men. Social service, in the truest sense, was the warp and woof of his spiritual fabric.

Dr Dodge with his extensive learning makes a very interesting and reliable guide in the study of the Lincoln saga. His book as an interpreter of Lincoln the speaker is of exceeding value.

# CASTE PREJUDICE

By C. F. ANDREWS

It is important, from time to time, in India, to get a vivid mental picture of the caste prejudice, which lies behind the white man's attitude towards the other races in Africa I shall deal with the same caste prejudice in India itself between high caste and low caste later on.

I have already told, on another occasion, the story of the indignation, which once I

unconsciously aroused among my own fellew-countrymen, on board the S. S. Clement Hell while crossing Lake Victoria Nyanza. There saw me take the baby of a Sikh non-commissioned officer in my arms in order to nurse it. Quite unknowingly and to my great amazement, I had committed a serious offence, according to their code of racial ethics. For one of the officers in Government employ

by Sudhindra Bose in *The Modern Review*, January 1921, pp. 1-8.

n Kenya Colony, who was on the same noat, came up to me and said: "When we, white men, saw you take that black man's naby in your arms, we felt inclined to nurder you and pitch you into the Lake that kind of thing is not done in our nountry!" This remark of his was a libel in my countrymen in Kenya as a whole; not there can be no doubt, that there are nany who hold this Government official's news,—though not, I hope, in such an itterly repulsive form.

Oute recently, I have come across an chibition of the same 'caste' mentality in he columns of the East African Standard, thich is the leading European paper in tenya and Uganda. The incident, that The incident, that aised the storm of indignation, in this case, vas an act of justice. A white man, who vas arrested as a criminal, was led through he streets of Nairobi handcuffed in the same The first two vay as other prisoners. passages which follow are from leading published two successive irticles on lays after this event. The two further from correspondence Atracts are the columns of the same paper The first edional, which I have slightly abbreviated, reads as follows .-

The people of Nairobi, who had occasion to pass along Government Road about one o'clock yesterday afternoon, were amazed to see the degrading and unnecessary exhibition of a young European being led along the busy thoroughfare handenfied in charge of a Police Constable Members of the white community turned their heads from the unusual spectacle shocked and disgusted hundreds of natives stared curiously, no doubt tremendously impressed by the even-handedness of justice in heava. We are unaware of the reasons why it was not considered possible to convey this young man to his destination in a ricksha or by a route and at a time which would not have entailed a public exhibition which was in no sense a credit to the Department of the Government concerned. We imagine that the Administration, in all branches, ought to be sufficiently aware of the delicate racial balance preserved in the country and of the necessity of giving official assistance to the non-official population in the preservation of the lingh prestige of the white community which is so essential, if Western civilisation is to be applied as an educative influence among African peoples.

The second editorial appeared on the next day in the following terms.—

A correspondent writing in the Standard to-day voices what we believe to be the indignation shared by the general public aroused by the degrading spectacle of as handcuffed white man which was denounced by us on Tuesday. On enquiry, we discover that there is no provision made in the Estimate for defraying the expense

of transporting prisoners between the Court, the Police Headquarters and the Gaol and that the Government system of keeping accounts does not respond to humane instincts. Our principal objection has been, not to the use of handcuffs, which may conceivably be quite necessary in certain cases, but to the unfortunate hourand place at which the meident occurred. But it is a regrettable fact that the official Financial Instructions, which dictate the monetary activities of Departments of the Kenya Government, were not drawn up by men who, even if they visualised the possibility of a regrettable scene such as that recorded, would perhaps understand the delicate feelings of a white community in a native country. As it seems impossible for the Police Department to find a means, within the four corners of Treasury regulations, to provide the small sum necessary to avoid a repetition of a regrettable incident, the East African Standard has great pleasure in oflering to defray the cost of transport in the future. We do so, not because we desire personal reward from a "gesture," but because we believe that the provision of the money is necessary until the Legislative Council is able to convince the Treasury that voluntary official action is essential and that common sense is a greater quality than estrict adherence to red tape.

The correspondent, referred to in the above editorial, thus lets loose his feelings of indignation and horror —

Sir,—It is with feelings of complete disgust and horror that I have read your article entitled, "An Unnecessary Exhibition, in your issue of to-day's date.

Words fail me to express what I think of the police official, who gave the order to lead a white man along Government Road, in full daylight, handcuffed

I do not think that this matter should be allowed to pass unnoticed. The official responsible for this more than lamentable blunder should not go unpunished I suggest that he should, at the very least, be severely censured and removed to a district where white men are scarce.

I hope that this letter may catch the eye of the public-spirited member for my district and that he will bring it up at the next meeting of the Legislative Council.

I cannot conceive that the Chief of Police in Nairoli, who, I feel sure, must be a man of the world and not an ignorant infant can allow this disgusting exhibition to go unchastised

I can think of no crime which justifies this wanton attack on the prestige of the white man Carlyle once said that the world was full of fools. I agree with him. I would add that it is full of dangerous fools, and I look to our members on the Council to do their best to protect us.

The final quotation is from a letter addressed to the Commissioner of the Police by the Editor of the East African standard:—

Sir,—I understand from our conversation of this afternoon, that no provision is made in the Estimates for the conveyance of persons in custody between the Police Heardquarters, or the Prison, and the Supreme Court. In order to rectify this deficiency to some extent and prevent the recurrence of such a spectacle as was seen in

the main street of Nairobi on Monday afternoon, the East African Standard undertakes to defray the expense of transporting handcuffed European prisoners by motor car between these places whenever such necessity exists.

On receipt of information from you or from the Superintendent that such expense has been incurred, we shall have much pleasure in meeting it at

once.

As the East African Standard is the leading newspaper of the Colony, this point of view may be taken as not untypical of the mental-

ity of the Colony itself

I am inclined to put side by side with it, without any further comment, the following report from the Madras Presidency, which is dated almost at the same time as the above occurrence in Nairobi—

Kumbakonam, Jan 29.—As regards the death that took place on the 26th instant, the Sub-Magistrate of Tiruvadamaruthur, who was camping at Twili, issued an order to the effect that the corpse must be carried only through the route chalked out in his original order under Section 144, Criminal Procedure Code. According to the orders of the Magistrate, the corpse (Adi-Dravida) had to be carried through the caste non-Biahmin and Brahmin streets. Besides, there were temples belonging to the caste Hindu community all along the prescribed route. The caste-Hindus entered an emphatic protest against the action of the Magistrate By this time one Pakkini Padayachi, a small Mirasdar of the village, was arrested under Sec. 107, Criminal Procedure Code, when he went to the Police Station to present a petition objecting to the route prescribed by the Magistrate The Magistrate, realising that the situation was getting very serious, cancelled the order promulgated that morning and issued another order chalking out a third route

this time. Then the Magistrate arrested two outcaste-Hindus by name Gopala Pillai and Ramaswan Padayachi under Section 107, Criminal Procedu Code.

The arrested persons were taken into Policustody immediately; and this morning they we taken to Kumbakonain. Very rich and influent Mirasdars have come here to move for bail belom Mr. J. Green, I. C. S., Sub-Divisional Magistra It may be interesting to note here that all thether persons arrested are plaintiffs in the civil a pending before the local District Munsiff's Court.

It is the general talk in the village that he it not been for the timely arrival of Congressivers on the scene and their advice to people to be non-violent, the entire situation would have

taken a bad turn.

I have been wondering to myself all the while which is worse,—the account I has given of the incident on Lake Victoria Nyam together with the indignation expressed a Nairobi over a white criminal taken along the street handcuffed; or the horror of the cast community in South India, because the dea body of a fellow human being was carib along the centre of certain Brahmin an non-Brahmin 'caste' streets The only opinion I have reached is, that the one is just a bad as the other, and there is not a pint choose between them. The white race I Africa is going headlong down the same precipitous descent that some of the mon educated classes of India went down, to the own ruin, centuites ago History repeat itself, and the law of Karma is infallible exact.

# BRITISH WORLD POLITICS OF TO-DAY AND INDIA

BY DR. TARAKNATH DAS, M. A, PH. D.

THE New York Evening Post, in an editorial entitled, "A Snub for John Bull", published in the issue of January 22,1925, makes the following observations, which are worthy of consideration of every Indian statesman:—

"It has been officially admitted that the British Imperial Council will not meet to consider and pass upon the Geneva protocol. For the first time in history the British Dominions have declined to meet the Central Government for intimate discussion of problems vital to the Empire.

problems vital to the Empire.

"This is the latest of a series of incidents in the progressive weakening of the ties that have 'until

recently bound so closely the British Commonwealth. The Dominions have come to regard Great Britan more in the light of an exclusively European Power and less as the head of the Empire. They have made a gesture which cannot help having a important bearing on future developments. They have not actually relegated the Old World to the Limbo of worn-outthings, and Great Britain alon with the rest, but they have indicated in a mistakable terms that they have broken with the past and will from now on assume decisive command of their destiny.

"By the same token, they are beginning to look more and more towards the United States for leadership. This idea is undouhtedly growing. It is scarcely thinkable, for instance, that the British

ions would have vetoed a proposal from the States for the discussion of the protocol or her topic.

far as the Geneva protocol is concerned, the of the British Dominions is not final. But of them rejects it, the London Government eject it; and if the London Government does League of Nations cannot go on with the

ne responsibility of the British Government, er, would not end with a mere rejection of tempt to outlaw war and further disarmament. The principal purposes of the protocol was if the pledge made by Ramsay MacDonald to a France with security against further sion. This pledge still stands, and Great must find a substitute satisfactory to the The point is that the British Dominions lling for the London Government to bind a guranteeing French Security, but are not to be bound themselves.

taking that stand the British Dominions are hing the position assumed by the United. Though members of the British Empire of the League of Nations, they are coming more more to believe that political entanglements in pe will mean perils and pit-falls in the future."

'n short, the self-governing Dominions in the British Empire are not meekly wing the British Government's dictations. Downing Street, but they are asserting independence in the field of practical ics and even forcing the British Governt to adopt a certain course in matters of ign Affairs of the Empire.

n part, as it is in the present, the most retain features of British Foreign Policy being determined in terms of preservation ritish supremacy in India and thus in Africa, and Australasia; yet the people idia have nothing to say about the forpolicy and defence of their country and ems that Indian leaders are indifferent t formulating a foreign policy which be for the best interests of India and est of the world.

merica is the greatest political, naval, mue and industrial rival of the British ire. Should the British Empire come to sh with America today, she might lose very existence. So British statesmen, Liberals, and Laborites. are all d to make all necessary conto America to avoid any ict with her and are anxious to secure rican support to destory some other (of Britain). All political parties of in agree that France is Britain's rival urope and Africa, Russia is the potential of Britain in Asia and Europe, Japan is Treatest menace to British domination of With this agreement they follow different tactics to gain their goal of elimination of rivals of Britain.

It is quite clear now that the Tory government of Britain, after the advent of the Baldwin administration in November 1924 has adopted new tactics to further British interests in world affairs. Until the fall of the Labor government, headed by Mr. J. Ramsay MacDonald. Great Britain followed policy of aiding Germany against France. In fact the policy of bringing about isolation of France in world politics was the question of the greatest importance for Great Britain. After all sorts of efforts for five years (1919 -1924) British statesmen became convinced that this policy was impracticable, because of the cordial Franco-American relations and France's successful diplomacy with Poland Czecho-Slovakia, Rumania and other European States. The British government felt that American financiers could not be a party to the destruction of France, because of the economic interests involved in French securi-They also found that some of the Balkan States would not only aid France but might become factors to bring about closer relations between France and Russia

It was also apparent that France was being forced by the British attitude to make an economic entente with Germany. The most distressing of all things to the British statesmen was the French move for bringing about a Franco-Japanese understanding on the basis of territorial integrity of these two nations in the Orient Of course, on the surface, this understanding was being furthered on an economic and commercial basis. It will not be easy for Britain and her Dominions to overcome the Franco-Japanese fleets and their submarines in the Mediterranean and the Indian and Pacific oceans, and the Franco-Japanese air fleets in Asia and Europe and their armies, aided by France's other allies, including a possible ally of Turkey. British statesmen feel that a Franco-Japanese accord may even become a starting point of a Franco-Japanese-Russo-German understanding against Britain This may seem fantastic to many novices in international politics, but it must not be forgotten that it was a Tory government in Britain which, to save her from an impending isolation, concluded the Anglo-Japanese Alliance, then Anglo-Franch Entente and later on, the Liberal government formed the Anglo-Bussian entente and thereby isolated Germany, which led to the destruction of the latter.

It is a fact that, with respect to the con-

tinuance of British dominance of Asia, politically as well as economically Japan is a greater rival and a more powerful possible enemy of Great Britain than France or Russia. If an anti-French policy results in a Franco-Japanese accord, that will not be to the best interests of Britain. It was also felt by British statesmen that by pursuing an pursuing an anti-Japanese policy, Britain would secure a very decided support of Australia, New Zealand, Canada, South-Africa and possibly the United States of America These facts induced the Tory government to give up the policy of concentrating against France. It decided that the removal of a possible Japanese menace should be the immediate objective of British Imperial foreign policy. The best evidence of this is the change of attitude seen in the resumption of the building of the Singapore Naval Base, the efforts of British statesmen to have a Franco-British understanding, and the opposition of the British Empire to the Geneva protocol for outlawry of all wars.

The situation created by the assassination of Sirdar Sir Lee Stack, in Egypt, the defeat of the Spaniards in Morocco, and increasing unrest among the people of North Africa in general, led Mr. Chamberlain, the British Foreign Minister, to strive for a cordial understanding between Britain France, Italy and possibly with Spain on the basis of "status quo" and negotiations of mutual interests in North Africa and the Mediterranean region. To prove the sincere desire of the British government to co-operate willingly with France, the former has refused to withdraw its forces from Cologne on January 10th, 1925, and has adopted a less cordial attitude towards both Germany and Russia.

At the time of writing this article we find that Britain is maintaining the friendliest, relations with America (whose grand fleet, the greatest Armada in the history of the Pacific, will soon visit Australian waters and even Singapore) and leading a movement for Anglo-French-Italian Entente in Europe. The real motive of this policy is to settle all outstanding problems in Europe by a powerful combination favorable to Britain, so that all of her energies can be devoted to strengthening her position in Asia, if necessary by coercing Japan, China and India, and holding a firm grip on North Africa and the Suez Canal, to maintain undisputed supremacy in North Africa and all South Asia from the Suez Canal to Hongkong.

It is evident now that the very center of gravity of the future of international politics has been shifted to the Far-East. Japan is the vital center and the possible target of British opposition, from the powerful naval base at Singapore and aided by all the other nations which would combine with Great Britain to further their interests In this move of Great Britain against Japan, we find the Dutch as a willing cat's paw, Russia, China and India will play a great role in this drama of international politics in the Orient.

The British policy of an Anglo-French-Italian Entente at the present moment is decidedly against the interest of Russia and Germany. Germany and Russia are already bound by the treaty of Rapolla, not to ally themselves with any nation opposed to any one of them It is of great importance that Germany and Russia are the powers which have given up extra-territorial jurisdiction in China and signed commercial treaties on the basis of reciprocity There is already a bond of community of interest between Germany, Russia and China It is evident to close observers of world politics that since the conclusion of the Washington Conference Japan is doing her best to be on cordial terms with China and Russia Japan has not only given up Shantung and retired from Siberia, but she has been fighting for China in the League of Nations on various occasions, particularly during the Interna-Opium tional Conference. Far-sighted Chinese and Russian statesmen also realize that destruction of Japan would mean such an up-setting of the balance of power that their own interests will be seriously hampered This very feeling is possibly the real reason of the successful outcome of the Russo-Japanese negotiation which resulted in the recognition of Soviet Russia by Japan and a Russo-Japanese treaty signed by M. Karakahan and M. Oshizawa at Peking on the 20th January 1925.

Britain is marshalling all her forces against Japan; and Japan, in self-defense, is trying to form such understandings with other nations as will strengthen her position, economically, politically and strategically. We see that if Great Britain continues her anti-Japanese policy and there be not any sudden change in world politics, then a German-Russian-Chinese-Japanese understanding is a possibility. In case of a clash between Japan and Britain, the first thing for Japanese safety would be to see that America be not

o against her and in favour of Britain. condly, it is imperative for Japan's very istence that China and Russia remain as r finends, if not allies. It must be rembered that Russia cannot ally herself ectively with Japan unless her Western ontier be safe from German attacks and r Southern frontiers be free from attacks. Indian soldiers under Great Britain. The can never feel secure to aid Japan ideas she knows that she would not be a victim Russian attack from the North-West and ratish (Indian) attack from South-West.

It is the opinion of some experts that reat Britain cannot fight Japan single-handsuccessfully, and it is said that she is ung to bring about American hostility rainst Japan. If Japan secured Russian, hmese, and German support to oppose lutain, the very existence of the British inpure would depend upon the aid nd co-operation of India In the possible me-up of the Powers in which Japan, China, ussia and Germany, or at least Japan, hma and Russia, would be on one side and her Allies on the hat should be the stand of India for her own iterests and for the cause of world peace?

In answer to this question, the thing that hould be carefully considered, is, what would the outcome of the possible destruction or appling of Japan by Britain, through idian support? Would India be benefited by If the answer is in the negative, is it issible that India would support Britain such a conflict? What then should be a immediate policy of Indian statesmen? It not desirable, that for the good of Britain and India, every Indian should stand against any anti-Japanese move and take

vigorous steps to bring about Indo-Japanese solidarity backed by Chinese support?

We do not know if the Indian people are conscious of the fact that at least some British statesmen think that India is at the parting of the ways. They think that if the British policy towards India be not changed in the near future, she may become an eternal enemy of Britain and a friend of Japan. To substantiate this point we quote the following extract from the speech of the Hon. Mr. Scurr (Labor M. P.) delivered in the House of Commons on December 19th, 1924, during the course of the debate on "Bengal Arrests". He said:—

"In 1866 it was impossible to give to Ireland a very minor kind of Constitution which would have been accepted by the people That policy was rejected, and a policy of repression, of special legislation, and of spies was resorted to, and the result has been the tragedy that has taken place there. I do not want this tragedy to arise in India There are two other Asiatic Powers, one of which has, in the past, been friendly towards us, that have been showing a sign of a change of policy. We do not want that Asiatic revival, in a sense of being in contrast to a European revival or to have conflict between the Asiatics and Europeans. India at the present time stands at the cross-reads. Are we to follow a policy which shall make her our friend right down, through the centuries? On the other hand, to continue the policy of repression means that she will go from us and will be our enemy."

Has India a foreign policy of her own? Has not the time come for India to formulate a far-leaching foreign policy which will induce Britain and other Powers to preserve peace in the Orient and at the same time result in securing the status of a real Sovereign Power for herself?

New York City January 23, 1925.

## REVIEWS AND NOTICES OF BOOKS

[Books in the following languages will be noticed. Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kamuese, Midayalam, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. Newspapers, secondirals, school and college text-books and their annotations, pamphlets and leaflets, reprints of magazine whiles, addresses, etc., will not be noticed. The recept of books received for review will not be arknowedged, nor any queries relating thereto answered. The review of any book is not guaranteed. Books should be sent to our office, addressed to the Assamese Reviewer, the Hindi Reviewer, the Bengali Reviewer, etc., according to the language of the books. No criticism of book-reviews and notices will be published.—
Editor, M. R.]

#### ENGLISH.

Sidelights on the Crisis in India: being the attems of an Indian civilian and some replies of in Indian friend: Longmans, Green and Co. 38-64.

The Indian Civilian is Mrs H. Harsourt, I. C. S., who has seen more than 25 years of service in the

Punjab, and the Indian friend, who is not named is a Hindu barrieter of the Punjab High Court, Generally speaking, the replies of the Indian barrister, who, as Mr Harccurt tells us, is a busy lawyer and has little lessure, are more instructive and informing than the letters themselves, and it were much to be wished that the replies had been fuller.

The book begins with the subject of administration of justice. "In criminal cases between Europeans and Indians justice is the exception and injustice is the rule" "The employment of European judges... is now a mere anachronism, and leads to avoidable waste of public money." These are of course the views of the Indian barrister, and all subsequent quotations, where not specifically mentioned, are from the same source. According to Mr. Harcourt, though Mahomedans recognise Christians as 'people of the book.' the two faths are very distinct, and 'anything like fraternization is quite impractical.'

is quite impractical.

Challenged to give a definition of Hinduism, Mr. Harcourt's friend says. "I cannot define Hinduism. I might as well attempt to confine the whole contents of the Ganges into a jug. Hinduism. ism is not one religion, not one creed, not one taith. It is a jumble of all the religions, all the reeds and all the faiths of Indian origin that have swept the land through the course of ages Furher, Hinduism covers all the stages through which religions institute has recorded which courses instituted. heigious instinct has passed and philosophic hought has travelled, developed and advanced. Nor s this all. Hinduism is not confined to religion in the ordinary acceptation of the word. It also brings under its sheltering wings all the religious, semi-bligious, and social practices and observances of he Hindu race . Hinduism is incapable of a precise r even a workable definition, for the reasons tated above. Polytheism, monotheism, pantheism, and atheism have all flourished under the ausicies and in the name of Hinduism, not necessarily t different times, and still form an integral part of ecognised Hinduism Demon-worship, hero-worship, ncestor-worship, worship of animate and manimate bjects, worship of natural forces, and worship of tod have all been woven into the web of Hinduism. n fact, Hinduism caters for every taste, every rade of life and every stage of religious and intelectual development. This at once constitutes the ane and beauty of Hinduism It is hediously ague, terribly repelling, surprisingly comprehenive, and delightfully elastic. This very feature onstitutes both the strength and weakness of linduism. It has laid Hinduism open to attack on years side and yet enables it to withstand success. very side and yet enables it to withstand success-illy the inroads of every hostile force. From the urest to the vilest form of worship, and from the sublimest heights of philosophic thought to the meanest and crudest phases of intellectual and aligious developments, all the stages are provided the what else can humanity need or desire. Though the protection of the provided that the provided the protection of the provided that the provided am not an orthodox Hindu, believing in all or an not an orthodox Hindu, believing in all or ay of the superstitions or lower forms of worship ill recognised, or at least not specifically and sfinitely discarded, by Hinduism, I cannot fail perceive some utility even in this absurd triety of faith and worship So long as the human we subsists, there must be disparity of intellect ad vastly varying development of thought between the different sections of the race and between the e different sections of the race and between the ferent grades of life in the same section, and it better that men possessing crude intellect should proach the unknown through the known and orship the invisible through the visible, than that ey should scoff and peer at the idea of godhead, ovided of course that they have a sincere faith their mode of worship."

The following first-hand account of the Sikh ovement from the Punjab parrister will prove inresting and instructive to Hindus all over the

rest of India;—"As the persecuting hand of the Moslem Kings became enteebled, the Sikhs relapsed into a mere sect of Hinduism. But the urban Hindus looked on the Sikhs, who came almost exclusivly from the illiterate and ignorant peasant class, with lofty disdain, and usurped the share of the Sikhs in official patronage. Moreover, the lack of any literary or scholarly attainments on the of any literary or scholarly attainments on the part of their first Guru was made the subject of reproach by another rising sect of the Hindus, namely the Arya Samai, and a few customs peculiar to Sikhism were indicated by the educated section of the Hindu community. This gave rise to a separatist movement among the more intolligent and better educated Sikhs. The Government, always keen, like any other foreign Government, to emphasise and exploit such differences, encouraged the separatist movement and patronised every organisation that sailed under a distinct Sikh flag, with separatist aims and propaganda. Of all the Hindu sects, the Sikhs are most sensitive to religious impulse, are most enterprising. most energetic and most virile With a lavish patronage on the part of Government and munificent support by Sikh rulers, induced or influenced by Government example, the Sikhs advanced by rapid strides in education, organisation and power. The cleavage between Hindus and Sikhs became com-The cleavage between Hundus and Sikhs became complete, but so did the general organisation of the Sikhs, which is now equally a menace to the Mahants and the Government a just retribution for the selfishness of the Hindus and the unworthy policy of Government That the Sikhs are only a reformed sect of Hinduism, just as Protestants are a sect of Christianity, is beyond all doubt. They have been held to be so by the Privy Council. They are cthically of the same stock. They observe the same social customs, are governed by the same laws of inheritance, and continue to interlive and intermarry with the Hindus In the same tamily and under the same root you will find the father a Hindu and his sons equally same tamily and under the same root you will find the father a Hudu and his sons equally divided between Hinduism and Sikhism. Further, in spite of the pernicious efforts of Mr. Macaulite, in his translation and commentary of the Holy Granth, the Sikhis have the same respect for the cow as the Hindus ["I call to mind the slaughter of an ox on board the deck of an Austrian Llyod vessel on my second voyage from home, and the absolute look of horror on the faces of some Sikhismissengers who witnessed the scene"—Mr. passengers who witnessed the scene"—Mr. Harcourt.] I have no doubt that the Sikhs, while scene"-Mr. their faith, like the Arya Samaj. Brahmo Samaj, Deva Samaj and a host of other Hindu sects, will continue to be a powerful limb of the Hindu community."

Further on Mr. Harcourt's friend writes; "The surprising elasticity and adaptability of Hinduism which have stood it in such good stead in the past are asserting themselves once again. Hinduism has carefully taken stock of the present situation, has realised its danger and hit upon Suddhi. This new movement not only aims at the removal of the present disabilities of the depressed classes, but has launched on a campaign of purifying Hindu converts to Christianity or Islam. This is proselytizing which has been unknown to Hinduism since the days of Sankara Acharya. It is only history repeating itself."

His views on Mohammadanism deserve quotation I believe that Mahomedanism has a stronger hold on its followers than Hinduism. The allegiance which is exacted by Islam is distinctly stricter and though it sometimes results in narrow-mindedness and bigotry, yet it makes for greater collesion and fellow-feeling among the believers. I am not an admirer of Islam taken as a whole. No rationalist accustomed to see guidance in reason and to subject all religious faiths and everything that is presented in the name of religion to strict intellectual processes can be But there are some aspects of Islam which have my cordial appreciation. The strict monotheism preached by Islam is highly commendable, while its uncompromising hostility to idolatory is very instructive. But even more than these two striking teatures of Islam the absolute causity of man taught and enforced by it really inspiring. The spirit of true, real, and medians alone."

To Mr Harcourt's correspondent the personality of Mahatma Gandhi is sacred, and he represents an almost perfect character. But the sanctity which the Mahatma attaches to the spinning wheel is to him a puzzle and an economic absurdity. The following extract sums up his position with regard to the non-co-operation movement. "As a matter of intellectual and theoretical belief I hold that every subject race has a right of rebellion under certain circumstances. These circumstances are three in number. Firstly, all hope of justice from the toreign Government must have ceased. Secondly, in the event of a conflict with the ruling race we must have at least equal chances of success. Thirdly, when we have fought out the ruling race successfully, we must be in a position to maintain internal order and to ward off external aggression. When, and not until, these three conditions are fulfilled we have a right to rebel against the domination of a toreign Government. I refused to accept the gospel of Mahatma Gandhi because I realised clearly enough that these conditions had not been fulfilled."

We Harcourt's opinion of Hindu women leaves nothing to be Mestred. He says "Then there is the question of the marriage tie. I shall say at once that I am convinced from experience that in this matter the standard among Hindus is far in advance of that which prevails among Mohammadans, and naturally, considering that Hindus look upon marriage as possessing a sacramental character. The days of 'sati' are gone, but the fidelity of the Hindu wife remains. Divorce is machically unknown among Hindus. This is all the more extraordinary considering that the principal parties have nothing to do with the selection. I blush to write it, but there are many nominally Christian homes where a standard prevails below that of Hindus in this matter."

To Mr. Harcourt's question: "Is it possible that our success (for success it is, though tempered at times by episodes of fulure) can all be explained by chicanery and brute force or does something better and deoper and more providential he behind it?" His Indian friend's answer is: "The history of the rise and growth of the British power in India is a very apt illustration of the truth of this doctrine [survival of the fittest]. I am not prepared to explain the phenomenon of the British Eminie in India by the uncomplimentary theory of a strange combination of good luck and fraud'. For a true explanation of this phenomenon we must look deeper into the character and moral

qualities of the nation which built up this power. Chance and good luck do play a part in human affairs and fraud is not unknown to the acquisition of political power in any age or crime, and though these explanations may be suggested by jealousy malice or envy, the real clue will almost always be found in the grit, perseverance, character, moral fibre, and determination of the individual or nation whose pre-eminent position is the subject of scrutiny."

on the Government of India Act of 1919, his opinion is quite terse and explicit: "The Central Executive being wholly mesponsible, the Provincial Executives being only partially and very inadequately responsible, with the power of the purse still with the Executive, elected majorities are a farce, the Councils a sham, and the increased association of Indians with the higher executive administration an idle and even a mischievous allurement.

"You seem to disclaim any particular disposition on the part of Great Britain to resort to a policy of divide and rule." I disagree with you Great Britain has taken advantage of such a policy in the past, it is doing so now, and will continue to do so on suitable occasions. Personally I see no reason why the British Government should not do so. It may not be a satanic Government, but it cannot claim to be an angelic one either, such a policy has an immoral taint, no doubt. But what Government in the world has cared for morality in preterence to power? Let us all free our minds of can't Let us not profess what we cannot practise, and what others in a similar position do not practise."

"Non-cooperation is half dead, but the causes which brought non-cooperation into being are still working, and whatever the temporary checks and set-backs which the movement may suffer, non-cooperation has come to stay. It will reasseit itself over and over again in varying shapes and forms so long as the causes which gave it birth continue to exist. An active rebellion is a tangible thing and can be met by brute force. But non-cooperation is an elusive ghost which your guns and bayonets cannot touch. How is British statesmanship going to meet this ghost?"

"Your analysis of the present situation is as true as it is interesting. The Government is in a pathetic plight, 'almost a suppliant for favour and an apologist for its own existence.' This ridiculous position is due to the fact that the Government is in essence a despotic Government, while it seeks to make itself out to be a popular and representative Government. Its desire to keep up the appearance of a popular Government, ruling the people by their free consent and solicitous for their support, coupled with the despotic exercise of its powers, has brought about the anomalous position to which you refer. The Government is neither sufficiently generous to concede all the legitimate demands of the people, nor sufficiently wicked to put down all opposition by ruthless repression. The result is that while in practice it flouts public opinion, in theory it seeks to respect it and has to hamour, flatter and whine in a vain attempt to rally the people to its side...Let not alse notions of prestige stand in the way of right, justice and truth...There is nothing which shatters the prestige of the Government soomuch as a policy of firmness-cum-cowardice."

sympathetic bureaucrat, but nevertheless a bureaucrat to the backbone and is of opinion that real democracy is probably unattainable in India, puts a question which may very fitly be considered by the present Government of Bengal: "Are not", Mr. Harcourt says, "some of our troubles due to the fact that too often those Indians in days gone by who were selected as the Indians in days gone by, who were selected as the favourites and confidents of Government were men who represented themselves rather than their countrymen, and whose whisper was apter to soothe their patrons than to supply them with accurate

By Mo E 1 Taylor Published by the Oxford University Press. Price 2s-6d net.

This is one of a series of introductory volumes brought out by the Oxford University Press They have named the series the World's Manuals and we hope the world will take the hint and avail itself of this splendid opportunity to get into touch with the best with a world of translation at the with the best in the world of knowledge at so little cost and expenditure of time From this little book one can get a fair idea of Greek Philosophy. It is written in simple and expressive English and should command a large sale among intellectually inclined people who have very little time to go through large volumes.

An Introduction to Relefetive Thinking. Published by Constable and Co. Price 10s-6d net.

Nine members of the staff of the department of philosophy at Columbia University have combined labour to produce this treatise on the Science of Reason. It is a noteworthy fact that in this case too many cooks have most certainly followed the first content of the content of t followed the line of exceptions and provided a firstrate dinner. They tell us what reflective thinking,
as opposed to rambling or feeling, means
and take us through a wide range of subjects
showing the uses of the reflective machine
Astronomy, Biology, Mathematics, Physics, History,
Ethics, the Social Sciences, Law, everything
comes up in turn under the guidance of the learned professors and acknowledges its indebtodness to methodical thinking. We are told that good thinking "requires a considerable accumulation of experience and knowledge. Not everybody can think well because not everybody knows enough, think well because not everybody knows enough, .....To get such an accumulation of knowledge as thought requires, men must have a stable civilization, books and investigators who bequeath their findings, schools or places to impart knowledge. Thought on a wide range of subjects makes very large demands indeed."

This is a word of warning to the logical giant who thinks that a thorough understanding of the principles of rational thinking is all that is needed to give one a master mind. Even the finest of machines manufactures nothing without materials to work upon. The human thinking machine does not get off here.

not get off here.

The writers greatly emphasise the value of a Proper Mental Attitude in the field of investigation. By this they mean freedom from prejudices or prejudgments etc When arriving at conclusions of any kind one ought not to harbour any love for a particular conclusion, for such a hias always reduces the chances of correct judgment.

The writers have explained the principles of methodical and correct thinking elaborately. We have seldom read a book dealing with legical

processes written in such a lucid and extre interesting manner. It should draw the atte of University professors as a valuable help to vi of aimless, haphazard and fallacious thinking.

THE DEFEAT IN VICTORY: By George D. II. Published by Cecil Palmer, Oakley House, Blubury Street, London W.E.I., price 7s-6d net.

The writer deals in this book with the Disappointment after President Wilson lost points at Paris. On the title page of the boo find the following paragraph which gives us a idea of the general nature of this book.

"The present cvil plight of the World, incre

unto the possible extinction of our civilization the precise result of the betrayal of Wilson, a the perjurious repudiation of his principles the Conference of Paris. Nor of this fact of matter can the faults of Wilson be made mitig. Not all the things wherein Wilson orred, not of the things lacked, can anywise atone for guilt of the peace-makers, or cancel the sussues of their perjury."

The book is written in a passionate stranger or the suspense of the transport of transport of the transport of transpo

nevertheless retains a large measure of hist

"The peace of Paris, were there no redem from it, would prove a more infernal fall of a more desperate derangement, than the war

These are not peace, these treaties of I

they are rather a pitless provision for a miland predatory Government of the World."

"If there were instances of international he before 1914, there are none now. These this World Continents are one monstrous wear basest diplomatic duplicity and batter, not accessing native than a whole propley dath. back and forth for a farthing of advantage"
"Even the German violation of the neutralit

Belgium taken merely as a matter of internal ethics, diminishes besides the entente violation the covenant with Germany."

Such passages as the above show a relent ness of opinion and a regard for the truth, aby the author, which obeys no laws of con

or compromise.
The writer takes a view of the national of Germany that is not fair in our opinion of nationalism found in Europe. But he Germany succeeded, even in her downfall creating a political and military France in own Prussian image:—Such was the real Gel atrocity—an atrocity visited upon the in being of France." Historians and students of Gel Culture will judge the fairness of this vol In the author's opinion Germany "psychically assaulted the whole moral front of human That some nation or nations did so is be question; but was it Germany and if so, w Germany alone?

A. C.

ENGLAND'S EDUCATIONAL POLICY IN INDIA V. V. Oak. Junior Fellow. Clark University lished by B. G. Paul & Co., Madras. Rs. 2 nel It is a happy sign of the age that educated both here and abroad are taking a keener into the control of in the educational affairs of the country. The not mere dogmatic critics but are taking in pains to have a thorough knowledge, at first of the educational policy that is being pulsus India. The book under review is the resusuch investigation. The author is thorough inted with current literature on the subject both cial and popular He has treated the subject m two pomts of view. In the first part of hook, he has given us a short and informative torv of education in India. His view on this exton may be briefly summed up by the follow-quotation by Howell. "Education in India first ignored, then violently and successfully bosed, then conducted on a system now versally admitted erroneous, and finally placed its present footing." And he has supported view by statistics drawn from various inces in order that the statistics may appeal the imagination of the reader, he has malised them by means of graphs which give an unate idea of the comparative growth of educam in India and other countries of the world, at they are a sad commentary on the beneficent this Administration in India.

The second part gives us an account of how ucation is financed in India. Here he has laid for the underlying autocratic principles which wein indian finances specially with reference to a provincial budgets. He points out that even in a case of transferred departments the state of councial innances is such that it does not allow a minister to make provision for the expansion the department in his charge. From an analysis, educational expenditure by reference to the innestron which they come, he shows that education is carried on more by the help of private all local funds, in the shape of fees and grants an by governmental grants. And finally he is opinion that the obvious reason why the British ders do not follow the right policy is not because evide not know it but because they believe and at rightly that by so doing they would not be de to continue their autocratic rule over, if deconomic exploitation of, India, It is a ok which will amply repay perusal by every udent of politics in India.

A. Sex.

Semoza, Discartes and Maimonides: By Leon oth, M.A., D.Phil. Published by the Oxford University Press. Pp. 148. Price 7s. 6d.

The book has four chapters. The first chapter on Descartes, the second on Spinoza, the third Maimonides and the last chapter is on the relation between Spinoza and Maimonides.

Descartes was a pluralist and Spinoza a monist. Spinoza was not appre lated during his life-time and the following century—because his monistic ideas can counter to the pluralistic theory of the time. The Cartesian tradition had to reach its culmination before Spinoza could be studied and appreciated. Until Kant had worked out the logic of the pluralistic individualism of Descartes there was no room for the monism of Spinoza. His work was first recognised by the post-Kantians who extolled him rather extravagantly.

Principal Caird says that a vast amount of learning and ingenuity has been expended on the question of Spinoza's supposed obligation to Maimonides. Chasdai Creschs and other distinguished philosophic writers of his own race. But according to him, "their occasional coincidences are such only to the ear." But our author has shown that the 'supposed obligations' are more than occasional coincidences. Our author has described the various stages of the development of Spinoza's

monism and traced back one by one their analogue or origin in Maimonides. According to him "Maimonides and Spinoza speak throughout with one voice".

The book is well written and will repay perusal Maneschandra Ghose.

INDINA & OTHER STORIES By Bankimchandra Chatterjee Translated by J.D. Anderson, J.C.S.D. Lit with an introduction. Published by R. Chatterjee, 91 Upper Circular Road Culcutta. Second Edition. Pp. 148 Price Rs. 2 (1925).

The price of Mr. Anderson's translation has been reduced from Rs. 2-8 to Rs. 2 with the result that the illustrations for which the late Mr. Anderson made these translations, as he says in the introduction, have not been inserted in order that the cost of the book might be equalized with the sale price. As to the merits of the translation, there can be no better testimony than this that the first edition was exhausted long ago, and the demand to meet which this new edition has been brought out, is the best proof of its popularity with the English-reading public. Those non-Bengalee readers who have not yet made the acquaintance of this great novelist of Bengal, specially of his short stories, will have no excuse if they do not take the opportunity for doing so through the excellent translation of an Englishman whose intimate knowledge of our vernacular made him peculiarly fitted for the

PRIMARY EDUCATION ACTS IN INDIA. A STUDY By J. M. Sen, M. Ed. (Leeds), B. Sc. (Cal), Professor, David Hare Training College Calcutta, with an introduction by E. F. Oaten, M. A. L.L. B. Director of Public Instruction, Bengal Published by the Education Committee, Calcutta Y. M. C. A., 25, Chow) inghec Road, Calcutta. Price 8 as

This modest volume of some 100 pages should be in the hands of M. L. Cs and members of District Boards and Municipalities in order that they may benefit by the knowledge and training of an educationalist who has made the problem of education itself his special field of study. Mr. Sen has discussed the problem in three chapters vi... (1) Government's Educational Policy from 1900-1917, (2) Passing of Education Acts in different provinces, (3) Progress after the Passing of the Acts, and some general remarks. His conclusions and suggestions are made in the liberal spirit to be expected of him and Mr. Oaten writes in support of their acceptance by the people through the Minister who are glorified as the custodians of the future welfare of the masses—without mentioning a word about the former trustees who have till now neglected them and kept them sink in such ignorance. However, Mr. Oaten assures us that he will deem it a privilege to work for the popular minister who will initiate these reforms in Primary Education

HINDUSTANEE SUPLIFIED By Dinesh Chandra Datta M A Tobbe had of S C Addu & Co and other leading book-sellers. Proc Rs 3. Key Re 1

This new book to make the learning of Urdueasy for learners has been praised by persons competent to speak on the subject. It will facilitate the study of Urdu language for persons who cannot afford to learn it from a teacher, as there is a key to the exercises available for use by learners also.

A K. Ghose.

Pundalik: By Harindranath Chattopadhyaya. Reprinted from Shama'a, January 1924.

OUT OF THE DEEP DARK MOULD By Harindranath Chattopadhyaya (Mrinalini Chattopadhyaya)

THE WIZARD'S MASK: By Harindi anath Chatto-padhyaya (Mrinalim Chattopadhyaya)

The reviewer has had these three little books before him for some time and has read and reread them with the utmost pleasure. Indeed were it not presumptuous, he would be tempted to quote Browning's praise of Keats "Stand still true poet that you are one man
Saw you and named a star"
For, judged by the highest standards, Mr Chatto-

padhyaya has every claim to be called a poet and one does not wonder that he has won praise from such eminant writers as Rabindranath Tagore, George Russel, Laurence Binyon, Aurobindo Ghosh, Yone Noguchi and Alice Meynell amongst others It is not unnatural that Mr Chattopadhyaya should show poetic genius. His family abounds in genius. The reviewer well remembers the poet's father, a man simple as a child in all worldly matters but wiser than most in the affairs of the spirit. If any one has not read the poetry of Sarojini Naidu especially the Bird of Time and the Broken Wing he has before him hours of delight when he does so. Another sister, Miss Mrinalini Chattopadhyaya has been and is editing the Shama'a with most conspicuous taste and has attained a success, if not commensurate with her descrits, at all events extremely encouraging to lovers of literature and art And Harindranath Chattopadhyaya! If the reviewer were not afraid of being led too far by his enthusiasm he would unhesitatingly describe this poetry as worthy to rank with the very best Pundalik is a playlet written in distinguished blank verse—indeed the greatest English blank verse any Indian poet has written after the late Manmohan Ghose—and interspersed through it are some excellent little lyrics calling to mind some faint reminiscences of Swinburne Pundalik flushed with the arrogance of youth insults his parents, derides old age and declares that the life of the flesh is the only life. His parents leave all their worldly possessions to him and go on a pilgrimage to Kasi. He decides to follow them—not as a pilgrim but as a great lord. Who knows whether awed by his magnificence the people there may not erect a shine to him as a God? On his way however a storm overtakes him and he seeks shelter in a hermit's hut. There he sees the three rivers Ganga, Yamuna and Saraswati who point out to him that reverence to one's parents is one of the greatest of virtues. Pundalik experiences a complete change of heart and is vouchsafed a glimpse of Vishnu himself. The playlet ends on this theme. It is written in beautiful language and beautiful verse with a strong dramatic touch. Let us consider a few extracts He explains to his mother why he has smached the letters retter. his mother why he has smashed the kitchen pots of clay .
"Because I could not suffer a blue shadow

That stole in through the door with guilty steps To kiss the red curve of their earthen bodies, Your kitchen pots were whores"

an insufficient excuse, because Pundalik delighted in whores himself.

"Pale hands of lovely harlots light his house." Another extract to illustrate the author's wealth of metaphor and phraseology may be given: And every com whether of gold or copper Whether of brass or silver brings the world A cringing cur to us a somewhat closer Until at last it licks one's feet with joy

And renders thanks for all the crimson stripes We print upon its body with proud strokes" somewhat closer is an uncommon phrase but here it is not out of place. Here is one of the lyrics.

#### 1st Pilgrim

We are going to seek the Mother of mothers Come with us, come with us, into the light The stones on the roadway are only our brother They will not hurt us even at night.

#### 2nd Pilarim

We are going to seek the Father who waits for  $\mathfrak{u}_{\mathfrak{b}}$ Come with us, come with us, out of this land Lo! he has opened his luminous gates for us

And waits with a wonderful lamp in his hand "Nearer to nestle in the nest of God" is a line the alliteration in which is very successful.

Occasionally the poet does not maintain his high standard For example "The celebrated Guru of the Gods" is almost as fatal as 'A Vir Wilkinson a clergyman' (a line written to parodice worth at his worst) and 'to holds' (unless it his worst). Wordsworth at his worst) and to bode (unless it is a misprint) instead of to bide is not very happer 'First thing tomorrow at the dawn of day' cannot by any stretch of the imagination be described a poetry. Towards the end of the work there is a passage strongly reminiscent of Shelley's won derful lines
"The one remains the many change and pass'

the passage in Pundalik

And it may be that when the one is seen The invitad melt away dissolve and pass Like winter hazer wandering over a hill Wander and pass and then are seen no more"

Pundalik in short is a great achievement in the

realm of poetry

Out of the Deep Dark Mould is a collection of poems which takes its title from the first piece. The poems in this volume written in ringing metres fully live up to the author's reputa tion and deserve a better get-up Of many good things mention may particularly be made of "The Old Dream". Seership —the last line of which is haunting—In the sweet twilight of ephemeial things'—Pale fruit" and "Song of a Mood" which again is reminiscent of Swinburne's limit of "Outside the garden" In the poem—"Volcano" on the poem—"Volcano" with rather deplores the rhyming of 'they know' with 'volcano'

The Wizard's Mask contains other verses of Mr Chattanadhyaya and concludes with a playlet entitled Seva the Barber which is written in rhyming verse and is very successful. The song of the 1st Musician suggests something of Matthew Arnold

and no higher praise could be given it than that.

A perusal of these three little books shows that Harindranath has established for hunself a place in English Literature. Of Indian writers of English verse he is worthy to rank with Manmohan Ghose Mr Chattopadhyaya is no novice and yet he is still young. May he have many years of life still further to delight lovers of peetry with his admirable craftsmanship and his real poetical feeling.

R. C. R.

#### SANSKRIT

THE RAJANITI-RATNAKARA: By Chandesvara, edited Kashi-prasad Jayaswal M. A. (Oxon). Published the Bihar and Orissa Research Society.

Mr Jayaswal, a "revolutionary". as styled by padhyaya Sri Saila Kanya Bhatta (Dr Sten Konow) a meeting of the Visyabharati Research Society, tho pulls down old edifices and builds up new less, comes to us this time as an editor of a anskitt work on his own favourite subject, to hich we extend our hearty welcome The author hich we extend our hearty welcome. The author handesvara who was born in a very learned milt in Mithila, wrote the work in the first farter of the fourteenth century of the Christian in the reign of the king. Hari Sinha of the arnata dynasty in Mithila His Viradarathakara in the such large the ways name shows his nown to scholars As the very name shows, his nown to scholars. As the very name shows, his resent work is on Rajaniti, or in older terms, landanit or Arthasastra. It is divided into sixten chapters called tarangas, 'waves' the main plume being termed a ratnakara 'Ocean', and alls with the common themes of the subject ich as Rajan, Amaiya, Purolista, etc. It is therefre a very tumortant work, specially for the indents of Hindu polity, and we are thankful to be Bilow and Orissa Research Society for their ringing it out for the first time. It is well edited, bough not free from printing inistakes. The hough not free from printing inistakes forth 15 a standing one as regards an Indian ress. On page 26 in the last sloka quoted from land (VII 70) the word must be dhanna-dunga quivalent to dhannana dunga of Kautilya's or autalya's Arthasastia XXI, p. 51) 'desert fortress and not dhonna-dunga as printed. This is repeated as in the following line on the page which so in the following line on the next page which ads "dhann-durgam wechraya-restitam". So far we can say, the last word here, wechraya-restitam in the Tika of Kulluka from which evidently e exposition has been taken by Chandesvara the other than a choir rote The editor should have given here a short note on it With reference to a sloka in the text (p. 83, 1' 18-19), Mr. Jayaswal writes in the Introduction (p. s) "Chandesvara quotes a text troduction (p s) "Chandesvana quotes a text (p 83) where P raja or subjects are described as Visna." We are afraid, this can hardly be accepted The second half, which is defective owing to some misreading, is edited by Mr Javaswal in three ways in three places (pp s, bh. 83) The actual reading seems to be sarram prajam or saitch praja (both feminine singular or plural) Anyhow the whole sloka simply says that having Visuu as a witness, he (the old king, jajan, or his purolita) makes all the subjects hear From today this kingdom does not belong to me. Here is the king Let him protect the subjects. Thus there is nothing about describing the subjects as Visnu

ADHYATMATATTVALOKA WITH GUJRATI TRANSLAnjaya, translated into English by M. J. Mchta. Published by Abhaya Chandra Bhagavandas (fandhi, Bhavanagar, Pp. LII+13+47+829.

The volume before us, deals with spiritual principles with regard to Jinisim The original book is in Sanskrit verses composed by the author himself and extends over only 40 pages, the remaining ones being covered by the translations,

notes etc. We do not find any necessity in the present age for composing such new books in Sanskrit and specially on the same old topics and in the same old way or mainly in an inferior one for the benefit of the public

GUIRAT PURATATTVA MANDIRA SFRIFS, SAMMATITARKA-PRAKARANA OF SIDDHASFNA DIVAKARA WITH ABHAYADEVA'S COMMENTARY, VOL 1 Gujrat Puratativa Mandina, Ahmedabad.

Siddhasena Divakara (about 533 A D) was the first writer among Jams on systematic logic. His Nyayaratura is now known to the students of logic His present work Sammati or Sammatitarka is composed of 167 gathas or verses in Prakrit, and divided into three chapters (Kandas) It establishes the anchantarada or Syndrada of the Jinists, dealing with their general philosophy The commentary on it. Tattva-bodhum, by Abhayadeva Suri is a big one and full of subtle discussion with opposing parties belonging to different schools of Indian philosophy In it their views are strongly criticised and refuted on every occasion And in doing so it quotes a number of authors in which Buddhists are also included. In the present part (pp 20+166 of lng size) there is only one original gatha of two lines and all the pages are covered by the commentary only in that one sloka. From this fact one may imagine the extent of the commentary. In the philosophical literature of the country the book has special importance in various respects. It is written in the style adopted in mediaeval philosophical works and as such is a difficult book. The whole work will be issued in four parts the last one containing translation, etc. The Gujrat Puratattya-manding is to be contained an engaging out the book. congratulated on bringing out the book.

Advaitadipika Bu Pandit Anantaki ishna Shastri. Professor, Calcutta University.

The author hardly needs any introduction to those who have any connection with the society of the deeply learned pandits of old type whose number is unfortunatly dwindling day by day life is one of those profound teachers of Vedanta and Umamsa of whom the country may still feel proud The book is written by way of a criticism of Vyasarava's Madhi atatparya Candiika and two other books refuting Sankara's adiantarada from the diana stand-point of Madhya Pandii Arantakrishna has, however, re-established that adraitarada offering as strong arguments as could be expected from a teacher of his calibre

VISADA: By Pandit Mahavir Pandeya, Professor Astronomy and Mathematics, Bharatesvari Marawari Sanskrit College, Chapra.

In Sanskrit Pathasalas, Spherical Trigonometry of Pandit Nilamban's Golaprakasa is widely read and is prescribed as a text-book in different Sanskrit examinations. The author has written the commentary, Visada, on this work with a view to There are meeting the requirements of students. given some model questions in the end.
VIDHI'SEKHARA BRATTACHARIA.

#### HINDI

Prithivi-Pradakshiny: By Shirpersad Gupto Edited by Mukundilal Srivastava Published by the Juanmandal Office, Benarcs, 1924. Pp. xxiv and xin+409. Price Rs. 15.

Babu Shivaprasad Gupta, the patron of the "Inanmandal Series" is well known for his munificence in the cause of learning. His fortune coupled with high culture has secured for him a unique position in the United Provinces. His extensive tour for 21 months in foreign lands as the sub-title of the work indicates—forms the basis of the present volume in which Egypt, America, Japan and China are described. From a study of the book one will surely be convinced that Mr Gupta is not a mere sight-seer. He knows how and what to see in the peoples of other lands how and what to see in the peoples of other lands We need not hesitate to assert that Hindi literature is enriched by this production of Mr. Gupta So we look forward to other parts of the work The perusal of such a book with so many beautiful illustrations and based on personal experience will help one in forming a notion about what is going on in the wide world of to-day. We congratulate the author and the publishers for the number and execution of the pictures which may be termed as a landmark in the printing of Hindi books. The life-sketch of the author will be interesting to many, owing to the troubles through which he had to pass in the course of travelling in the hard days of the Great War.

BHARATIVA SASANPADDHATI—PARTS I and II. By Ambikaprasad Vappeys. Pp. 136 and 228. Published by the Indian Naturnal Publishers Ltd 156 B, Mechabarar Street, Culcutta 2nd Impression.

These books give a general account of the present system of the administration and constitution of India.

RAMES BASU

#### TAMIL

GANDHI PILLATHAMIL. By Raya. Chokkalingan, Karaikudi Pp 78 With two portraits of Mahatma Gandhi Price 10 annas

A very fine piece of literature None can be content with reading it once nor can one become surfeited with reading it any number of times. MADHAVAN.

### MARATHI

History of the Royal Family of Aundh. Part I. By Mr. A. N. Bhagwal, Pages over 600 Price Rs. 5 Publisher—the Aundh State.

One good sign of the awakening of Maharashtra to the importance of history is the growing number of historical works in Marathi literature. A good deal may be said in praise of the untiring exertions of those who are making researches in history, but the unpleasant truth has to be told that most of the writers on history on this side of the country display lack of historical sense and sound judgment. For instance, in the volume under notice, the writer seems to have adopted the partisan spirit and displays utter lack of the sense of proportion when he makes a van attempt to of proportion, when he makes a vain attempt to prove that the title *Pratinidhi*, which in ordinary parlance means the Viceroy, carried with it, in the case of Parasharam Trimbak (the founder of the nresent ruling family of Aundh State) an equal, if not higher, dignity and powers than the Maratha King himself who conferred that title on him. This misconception on the part of the writer has vitiated his whole outlook of history and made him magnify the importance, of Parasharam Tambak, who was undoubtedly a great figure and a

conspicuous personality in the time of Rajaram, has played false to Shahu, a fact that cannot be denied whatever attempts be made by mercenary writen to whitewash his conduct or to controvert the statement made by responsible historians of units tered and unbiassed judgment. Had the author of this biography of Parasharam Trimbak produced a small reliable destinant from the archivement. a single reliable document from the archives of the State records in support of his contention, it would have been something. But such is not the case As an instance of the utter lack of the sense of proportion displayed by the writer we may men toon here that over 110 pages out of 600 of this book have been deveted to the new of this book have been devoted to the praise of the poetic composition of Parasharan Trimbak, who was anything but a poet in the strict sense which literary critics attach to the term Even a cat may look at a king, says a well-known adage, and true historians and true literary critics are wild cats. They cannot for least an attempt to over-ride truth and allow any other consideration to soil it. The present Chief of Aundh is himself a man of fine literary talent and we would be allowed such a book tainted. we wonder how he allowed such a book tainted with faults inherent in any mercenary work, to go unrevised by a competent person and to enjor his patronage

The big volume is nicely printed and the illustrations are finely executed.

Arm. Vadeer—A Treatise on Health. By Mr. & J. Golhale of the Training College for Men, Pour Pages 152. Price As. 12.

'Back to nature' is a slogan with many person in these days and the writer has done well to show how health can be well-preserved by observing the laws of Nature and without resorting to drugs The book is full of useful information, well-arrange and nicely expressed.

Tales of Bengali Heroes: By Mr A V Aph Pages 41, Price As. 5

A book of anecdotes of Vidyasagar, Blude Mukherjee and others, illustrating several virtue which Indian boy-scouts should make a constan endeavour to attain.

Shri Dasbodhachi Rupresha of a General Odline of Dasboda of Swami Randas: By Mr. V I Sathe Pages 18-3. Price Re 1-10

Dashodh, the immortal work of Swami Ramda Shiwan's Guru, is a household gospel in Male rashtra, and is highly respected especially by th Nationalists. Much preliminary information, politica social and spiritual, is required to be able to grafully the meaning of the simple-looking word used by the political saint and the book undo notice is a creditable attempt to supply the information.

(HADK THI: By Messrs S. V. Joshi B. A. an K. V. Sathe M.B.B.S. Pages V44. Price Re. one.

This joint production of two well-read, your enthusiastic writers is a welcome addition in permanent form to Marathi literature. Young in in these days have a peculsar fascination for B. dadkari, who shone brilliantly in the literary firm ment of Maharashtra for too brief a period enable persons of a critical turn of mind to reagamine, and pronounce on his dramatic at poetic works. The authors have in the preservolume subjected Gadkari's dramatic works on to a searching examination and have pointed of faults, which are admittedly very glaving, at nt to dethrone him from the giddy height to his undiscriminating admirers have attempted chim. Gadkari had, no doubt, uncommon y parts, and had he been spared to us for a ars more, he would have perhaps achieved e lasting fame. But taking his performance is, we cannot join the chorus of the high num showered on him by fussy admirers at expense of the world-renowned poets and tists like Valmiki, Shakespeare and Goethe, authors of this book have wisely abstained committing such a folly in praising Gadkari hey have mingled praise and consure in due atton in judging of his morits and demerits.

AJACHEN BUND OR KING'S REVOLT.—A DRAMATE By Mr. S. T. Karkhanis. Price Re. 1.

king completely playing into the hands of the aucracy whose high-handedness knew no bounds, lenly revolts against his own former conduct turns over a new page in life. This simple when skilfully worked into a play by a person Mi Karkhanis who, by the way, has carved a ne for keen insight in dramatic lore was expect-to command high praise from critics. But here unexpected has happened. The play does not the expected height of excellence and falls on its readers, owing to the excess of idealism result, mainful as he has given his play an emative title of 'Monorayya.'

A BIOGRAPHICAL SKYTCH OF BARRISTER SAVARKAR I Mr S. R. Brinde, Pages 86, Price as, 8

Mr. V D. Savarkar's life has so far been evental, though full of musings and long sufferings life is more than paid for his indiscretions of youth id we have no doubt he will be only too glad to top a curtain over them and legin life afresh is almining biographer has therefore unwittingly one him an injustice by not letting him alone ad choosing a new path of life after mature insideration. As it is, the book is readable and all serve as a warning to erring youths.

V. G. APTE.

#### MALAYALAM

Hema-paniaran · The Cage of Gold . Translated by Simuati T. Madhari Anima. Published from the lumaning Printing House, Trichur (Cochin State) Pp. 209. Prioc as. 12 only.

This interesting love-story is a free translation from the English rendering of the Sonar-khaucha, the original Bengali novel by Sita Chatterjee. After going through the book carefully we are able to say that Srimati Madhavi Amma writes in the lucid and flowing style of a novelist. We carnestly hope that ere long we shall see some of Madhavi Amma's own productions, besides her translations of all the other novels written by Sita Chatterjee from the original Bengali.

The long list of creata of six' pages added to

The long list of creata of six pages added to the beginning of the book looks hardly harmonious with its nice get-up.

MALATI. By C. P. Gopala Pillai M. R. A. S. Published from the S. R. Book Depot, Trivandrum Pp. 68.

This contains a very pathetic story of a young girl, Malati, who renofinces her life to prove the truth of her devotion for her lover by drowning

herself in a river It is written in the well-known Gatha style of poetry. The subject seems to be the author's own creation Mr. Pillai is evidently, a poet of deep insight and original ideas, and can, undoubtedly, do, if he will pursue this line, a great service to the Malayalam poetry.

P Anujan Achan.

#### **GUZARATI**

MANONUKUR, Vol. I. By Narsinhiao Bholanath. Printed at the Gujerati Printing Press, Bombay. Cloth bound Pp 567 Prue Rs 3-0-0 1924.

This Manomukui or Mirror of the Mind is a collection of a part of the numerous prose writings of the author who, though his medier is versewriting, is none the less widely known as a vigorous prose writer and meticulous reviewer. The volume comprises of subjects, grave and gay, biographical and technical The volume is a valuable addition to our literature, as it brings together in one place, what was lying scattered in many old and new periodicals.

ARIVIND VICHAR MALA FLOWER II: Translated by Thakker Narayan Visanji Printed at the Diamond Jubilee Printing Press Ahmedabad Cloth bound, with pictures of Arawind Ghose, Paul Richard and Bankim Chandia Chattery Cloth bound Pp 282. Price Rs 4-0-0, (1924).

This translation in its get-up and matter is fully in keeping with its predecessor. The thoughts of Aravinda filose as Vishwa Vichai have been correctly conveyed to the Guzarati Reader, and it has been done at a great sacrifice of time and labor, as appears from the footnotes

MARATMA SAIKIE SAADE By Saday Printed at the Malies Printing Press, Bombay, With pictures, Cloth bound, Pp. 206 Price Rs. 2-0-0 (1924).

Sadiq Karbatai who has written this book on the basis of the Men of Letters Series in English, is a young man from Iraq or Mesopotamia, whose mother tongue is certainly not Uniarati, and it is a marvel how he has been able to put all he has to say about Sa'adi, the well-known Persian poet and author of the world renowned Gulestan and Bostan, in such comparatively correct and chaste Gujarati Everything known about him has been put down here, with illustrative extracts and allitogether the work has been done in such a way as to furnish a land-mark to students of this branch of literature.

Dr-na Darshana By Kumare Sumura Dayah Mehta, Principal, Kanyagurukul, Delhi, Printed at the Aditya Printing Press, Almedahad, Cloth bound Pp. 381, Price Rs 3-0-0 (1924).

The original of this translated book by Thakui Shree Ramdass Sinha, B.A., in Hindi requires no introduction. The social state of our country as well as its economic condition, as viewed from the principles of Eugenies and Birth Control, and the miserable picture it presents is set out in the most forceful way by the author He has selected a mass of statistics and instances to illustrate his points; the ill-matched life of India's married couples and the way in which in consequence thereof, both men and women go wrong, are particularly discussed, and the details though nauseating, vividly color the picture. The lady-translator a fine student born of Hindi and Gujarati has boldly tackled the task

and not shrunk from referring to the last nonsavoury details. We like the book and wish it good luck.

7

Local Self-Government in Ancient India: By Champallal Lalbhai Mehta, B.A., L.L.B., pp. 200. Price Re. 1-1-0.

Unnati Vichar Part I. By Jayasukhrai P. Joshipura. Pp. 360, price Re. 1-10-0

CONSUMPTION IN INDIA By Manilal Chhotalal Parikh, B.A. Pp. 183. Price Rc. 1-0-0.

Bugs and Ince: By the late Mr. Indurasan Dalsukhrar Desar B. A. Pp. 45, Price as 0-6-0, All printed at Baroda, cloth bound (1924)

The first three books belong to the admirable series started by H. II. the Maharaja Gaekwar of Baroda for the encouragement of literature in general and the fourth to the series for the encouragement of juvenile literature. Dr. Radha Kamal Mukherji's researches into our old books have resulted in an admirable treatise on the subject of Self-Government in ancient India, and this translation very well brings out the important points of the thesis. The second book is based on certain chapters of Bagelhot's Physics and Politics, and as great minds think alike, the writer of these pages says that his thoughts on the social problems of India had led his to the same conclusions as Bagehot and he is grateful to II. H.'s offices for having allowed him an opportunity to publish them in this book. The third book is written with the laudable object of familiarising people with the evils of consumption and tuberculosis, and the means of overcoming them. It is written by a layman and so far its creditable. The title of the last little book speaks for itself

K. M J

#### PRAKRIT

PAIASADDANAHANAVA . By Pandit Haragovinda Das Trikamchand Seth. Nyaya-Vyakarana-tirtha, Lecturer in Prakrit, Calcutta University, Part I, p. 259. To be had of Daluhand Manikchand Seth, 49, Erra St Calcutta.

The author hardly needs introduction, to those who have acquaintance with the Yasorijaya Janua Granthamala. His present work is Piakrit-Hindi Dictionary. We extend our hearty welcome to it Prakrit is the sacred language of the Jinists as Pali is of the Buddhists. One is, therefore, really glad to see that the former have discharged their own duties by bringing out different lexicons of the Prakrit language being not dependent upon others for them. The first Prakrit dictionary is the great Abhidhana-Rajendra edited by Sri Vijayarajendra Sun. It is in fact an Encyclopadia or the Sabdakalpadruma or Vacasputya of Sanskitt. It deals with the words and subjects relating to Jain literature and religion. The second is the Ardhamagadhi Dictionary in Sanskitt. Gujrati, Hindi and English by Satavadham Muni Sri Ratnachandraji. As the very title shows, it is confined only to Ardhamagadhi words found in Jain literature The third is the present one. It is not confined to any particular kind of Pkt. or sectarian literature but it deals with the words in Pkt. in general

It supplies Sanskrit equivalents so far as possible, quotes authorities and gives references. The words are explained in Hindi, yet the language is so simple that it can be used by anyope knowing some vernacular of Northern India. A

Pkt. dictionary of this kind was a desideratum and every Pkt. lover should feel thankful to Pandu Haragovindadasa who has now supplied it Wi have not the least doubt in saying that student of Pkt will be much benefited by it.

As regards the treatment of the subject w should like to make here some observations Speaking generally, it seems to us that a large number of words has not been dealt with critically or discussed philologically, merely depending on the commentators or the grammarians who are generally very fend of giving fanciful or farfetched derivations of words. Of course, so far as the authorities are concerned, the author is quit them always, we cannot rest satisfied with the mere statements Let us take here a few example. On page 101, we read "Arayaccha Idirdekhna Arayaccha (He 4181) It mean that arayaccha is from dris But it is impossible Hemachandra's statement must be explained in different way. When he says that in the place ( √dres there are following adesas: myaccha, perche avayaccha, etc., he only means to say thereby the in the sense of  $\sqrt{drs}$  those roots are to be used for he can never mean that those forms are derive from  $\sqrt{drs}$ , So in showing the derivation of the respective words one must write arm- $\sqrt{gaccha}$  (gam),  $n_1 + \sqrt{gaccha}$  (gam)  $ma + \sqrt{lh_N}$  etc and not  $\sqrt{dr_N}$  And in Sanskrit, too, non should say that pasyate is derived from I which is impossible. The fact is that pasyate from spas 'to see' used not infrequently i Vedic texts, while only three derivatives of it, s far as we know, are found in classical Sanski viz. spasa spy' (Cf Lat sper in ousper, Gr. skope Ger. spaken Eng spy), spasta charly perceived and paspasa the name of the first chapter of Patanjah's great commentary on Panini In the same suba of Hema handra pasar is from passed and is in no way connected with dries. There are many such instances in the determined are many such instances in the dictionary. Let us take only one of them more lit is said (p. 130) "Aumtana [ahuncana] Samkor (He 1 177)" Acharya Hemachandra himself is no justified here in saying "Ahuncanam Aumtamanam Atra casya tatram" C can never change to The fact is that aumtana is from avartana the intermediate stage being auttana which has how ever, been shown by the author. He is also quit right in explaining aumta on the same page correction it with autha (s. anzita). It is evident. necting it with autla (< arritla). It is evident the Dictionary that marking words as deep desya has not always been done properly. The is a large number of words which cannot be classically a large number of words which cannot be classically a large number of words which cannot be classically a large number of words which cannot be classically a large number of words which cannot be classically a large number of words which cannot be classically a large number of words which cannot be classically as a large number of words which cannot be classically as a large number of words which cannot be classically as a large number of words which cannot be classically as a large number of words which cannot be classically as a large number of words which cannot be classically as a large number of words as deep of the large number of words which cannot be classically number of words as deep of the large number of words which cannot be classically number of words and number of words which cannot be classically number of words are not considered number of words and number of words are number of words are number of words are number of words and number of words are number of wor fied under desi even though Hemachandra ma say so. For example, ohadam (p. 258), Pandi Haragovinda Dasa rightly gives its Sanskri equivalent avoghatani, and thus the word is tadbhuva one. Yet he marks it as de (=dcsi) referring to Hemachandra. The word upharia (p. 180 is also marked as de. But could it not be derived the state of th from Sanskritized upharita  $(ud + \sqrt{jhar + ta})$ ? Fo √ jhar 'to flow' cf. jhan 'a river,' nirjhara 'a foun tain.' This root in its present form is not to b found in Vedic texts, the former form being  $\sqrt{ksa}$ Compare here its Avestic form  $\sqrt{ghzhar}$  'to flow Therefore, the word in question must be marked as tadbhava and not de. The word jhar may

iginally be an onomatopoetic one, but we have thing to deal with it here.

thing to deal with it here.

On page 6 the actual word is ausa (the first a ming long and not ausa nor is it demonstrated and not also mean an upasaka. The thor has evidently been misled here by the writer of the chaya of the Prakrit with the Pratificial in the Pratificial upandhrayma T.S.S. 12 pp 44 45, from which the word is taken the form ausa is given by the author in its

proper place (p. 131) in the sense of dirghayus 'a long-lived one'. Its Buddhist or Pali form is aruso, a polite form of address, specially of bhilking of equal rank. Both the words are evidently from Sanskrit ayus with different suffixes

As the Dictionary is owing published part by part, the abbreviations should have been explained in the present part which contains words begin-

ning with vowels.

VIDHUSHEKRARA BHATTACHARAA.

## VILLAGE UNION BOARDS IN BENGAL

#### BY BHUBANMOHAN RAY

NDER the Village Self-Government Act of 1919, Union Boards have been established at various rural centres in Bengal, and they are now well under way. These union boards, are not, however, a novel institution in India. The old panchayet system as a phase of the one-time village communities, is well known to history, but its vogue has long passed away, and to-day after that system has been practically moribund for centuries, the union boards just started are evidently an attempt towards a revival of past conditions in tune with the present.

The nitimate success of Self-Government in ludia will depend to a large extent on the degree of success achieved by the union

boards away in the countryside

Act V of 1919 thus marks a transition-stage, and is fraught with very large possibilities; but the provisions of that Act, while excellent in their general bearings, unfortunately leave here and there loopholes for maladministration, miscarriage and friction, all of which must needs be covered up to make for the best results possible with what average resources the Indian village commands

Villages in Bengal are unfortunately all in a bad way. Talent is nowhere idle, and to find the best scope for itself, rural talent has a tendency—and this tendency is very marked now-a-days—to move off to its own proper field in the towns. The best men of every village thus invariably immigrate to urban centres, and only, their less capable brethren are left behind to shift for themselves as best as they may. The capacity of these people for concerted action, except

where the conditions are particularly favourable, is of the least, and the merest trifle often sets the ball of faction and intrigue rolling for no one knows how long. That is a point which must be kept constantly in view in legislating for our rural population, and calling the tune for reform in the country-side.

I propose here to offer a few comments in the light of my own experience on certain provisions of the Act which, should be revised so as to suit the requirements of those for whom it is meant, better than it does at present

1

First, as regards the constitution of the union boards and the powers vested in them. The whole executive power is left practically to just one man, the president, out of a total of nine members, the duties of the rest being confined solely to attending the monthly meetings of the board and to giving That done, their votes at those meetings they wash their hands of the whole business, as if they for their part had no direct stake in the results. As a former president of a union board, the present writer has at every step felt the evil effects of such a centralisa-As for the other members, tion of authority the feeling at the back of their minds in every union board constantly is that while all the nine men on the board are working together to produce the same results, only one of them figures at the top bossing the show and taking the hon's share of honours in the shape of prizes and iewards, the remaining eight men, though all of them are his colleagues, contributing more or less to his

success in discharging his many-sided responsibilities, having to go away empty-handed when, after the year's grind is over, a general survey of the board's work comes to be taken.

There is such a thing as human weakness, and it must be duly allowed for. Though an attitude like the above cannot have a shadow of moral justification, there is all the same no denying that in the work-a-day world petulance and petty jealousies are nothing out of the common, and we must not be too hard upon union board workers if they are not free from this taint and the relations among them are not always the most cordial.

The remedy that occurs to me, however, lies perhaps in such an apportionment of functions on the executive side as would to all intents and purposes shut out party feeling and split, by giving to the other members a reasonable share of the president's own responsibilities. Let the president stand responsible as now for the general working of the board as a whole, but let one member be held answerable for Education as Education' Member, another for Sanitation as Sanitation Member, a third for road works, a fourth for water-works, and so forth, the president exercising general supervision over them all, and a power of vote on their actions what I have seen of the ways of people in the country, I feel warranted to believe that under such an arrangement the best results will be obtained, and obtained soonest. The sense of self-esteem of the members will be stimulated, and they will get to be decidedly more alive to their responsibilities than they have been till now, a sense of amour propre will spring up, and their co-operation with the president and with one another will become a living reality.

Government has instituted a system of annual rewards for good work done by union board presidents As a president is by virtue of his position already a man of mark, a certificate of merit or any other mark of public recognition of his services, more substantantial than a certificate, does not The very fact exalt his position much. that he is president of his board is advertisement enough of his superior worth, but his colleagues pine away in obscurity, though they may be giving solid work all · along the line, they get no credit, and their merits make no outward show. no earthly incentive to their activities save only an altruistic zeal for the promotion , **\$** of the public good.

The average mortal is seldom content with such a lot, and a member of a union, board, whose calibre by the way is scarcely above the average, cannot be much to blame if he occasionally frets, and reaching out in vain for privileges to which he has no access, grows lukewarm or positively in different to the varied interests entrusted to his care; and stands practically aloof and aside, leaving the president to bear his own burden single-handed as best as he may. When the president happens to be a mere lay figure, and matters come to such a pass, the interests of the board suffer terribly.

Far be it from me to suggest, however that the above is a normal picture of the unior boards in Bengal I am proud to be able to say that most union boards work smoothly in full harmony with the president and in cheerful submission to his lead. Yet where pars and bickerings are in evidence they are as a rule, due to the one cause just indicated to the fact of the president holding a monopoly of power and responsibility, and employing the agency of the other members only as an advisory body, which, by the way, the latter virtually are relatively to him

Looking at the matter again from the standpoint of the president himself, it would be idle to deny that his responsibilities ar too many for an honorary worker He ! the cashier of the board he stands for, and the custodian of all its furniture and recordhe alone stands to look after the collection of the rates, and to carry on the board' correspondence; to execute union decrees, to inspect all work in progress unde sanitation, road-works, water-works and al the rest of them, to invite tenders and settl contracts, to make and receive payments, t keep the boards' accounts, to receive inter viewers and hear their grievances, to meet a hundred other calls on his time and atten tion—all of which makes a mountain-high hea of distracting work which only a leisure man free from the cares of family and th trammels of private affairs can cope with Few men with any pretension to worth and above soiling their hands with dist work are prepared to face such a terribl grind, and many a president after a year' or two years' spell of devitalising toil ha at last resigned from sheer exhaustion.

In some Eastern Bengal districts a good many union boards, have not yet fund enough to start work in every direction, be once their scope of activity has fairly developed with ampler funds than are no

allable to back their operations, many more esidents, I warrant, will either sheer off, or t things slide, however public-spirited and

triotic they may be.

So the only possible remedy for the esent anomalous position of affairs, I take is to be found in a judicious division president labour between the s colleagues—at all events the abler one nong them—subject to the president's pervision, and his veto where necessary. hit this division should like the presidentand the vice-presidentship be always ective, and not delegative at the president's hil, that is, after the election of the presient and the vice-president, the Education, anitation and other members will, under the theme I propose, have to be elected by the oard from among themselves by vote.

folk, much like urban people Village nd perhaps more than the latter, are keenly mbitious of personal distinction, and the ere designation of Education or Sanitation ember will generally act as a potent spell enlist their whole-hearted n them and mpathy and co-operation. There is no oubt a touch of vanity verging on the uerile about such a sentiment, but if there s that weakness, why not take advantage if it towards ensuring goodwill and amity?

The proposed arrangement is calculated to offer numerous other advantages to boot At present the people of a union have practically little means of making sure which of the members other than the president have worked well during a given term, and which have not, and for purposes of election in future, or nomination either, neither the people nor the Government can lay their lingers upon any definite data as regards the usefulness or otherwise of the outgoing members of a board towards their subsequent election or nomination But once definite duties are assigned to the members, the record of an expiring term will show what work they have individually done, and an unworthy or apathetic member shall have no chance of getting on the board again, and once more stultifying his constituents by disservice.

In any case the Act should be so revised as to make it possible for every member of a union board, or at least every leading member of it to feel that he stands for a definite set of interests ear-marked for him, and him alone, though under the shadow of the president's guidance and control. Else the inevitable consequence will be seediness and sloppy progress, with a vast amount of work thrown upon the president, and with practically few or none to second him in his efforts.

II

Open voting in elections to union boards should cease, and give way to voting by ballot. Balloting is the rule in Council and Assembly elections, the principle in those cases being to eliminate the operation of all backstairs influence. In those elections, the candidates are, however, seldom men on the spot with much personal influence on the electors But union board elections present a sharp contrast to these, the candidates and electors in this case being all residents of the same union with a hundred and one ties of mutual obligation Independent voting in the case of such people is absolutely out of the question, so long as the elections are

made openly as now.

The landholder and the proverbial moneylender rule the roost in a village, and they may turn the scale in their own favour or in favour of whomsoever they please without let or hindrance In fact, 80 per cent. of the votes recorded in a union board election are the direct result of undue influence. sometimes culminating in actual intimidation. and if unworthies preponderate in a good many union boards, even though decidedly abler men are available in plenty in those unions, it is due primarily to open voting. Balloting once introduced, would prove an effective remedy for this evil, provided that no subsequent disclosure is possible; and it is difficult to see why balloting has not been insisted on just where it is needed most. The Act, when it is amended, should by all means rule out open voting and replace it by balloting

III

Part passu with the above may be noted the fact that, strange as it may appear, there is no clear provision in the Act or in any Government Notifications of the Bengal issued up to date under section 101, providing for cases where a president of a union board has a call to make over charge to any of his colleagues during his own absence or incapacity. Rules 12 and 13 of Government Order no. 1030. L. S. G., dated 29th March, 1920, provide for a transfer of charge onlyto the vice-president. But where there is. no vice-president—and indeed many union boards have none-or the vice-president in his turn happens to be absent or subject to

a disability at the same time as the president himself, and none of the other members is willing to take over charge, the president finds himself in a nice fix. He must choose between letting his private interests suffer, and leaving the board's affairs to take care of themselves till such time as he is in a position to resume charge—simply because none of his colleagues has the good grace to relieve him. This is no doubt an extreme case, but extreme cases do occur now and then, as indeed occurred one such case within the present writer's knowledge some time ago. The president after using all his resources to induce his colleagues one by one to take over charge from him for just ten days, and finding that they all declined and there was no other way out, had to stand tied to his charge till the occasion passed away, but not without considerable loss to himself for the sake of the public trust he held in his hands. A like stand-offish attitude was displayed on another occasion in a matter of inquest in which the president being too ill to act asked some of his colleagues to hold a local inquiry and make an in-spection of the corpse. The only response it produced was a crop of plump Noes. The possibility of such episodes occurring in future should be duly provided against, by widening, if necessary, the president's power of delegation in special cases and making all the members amenable to it.

#### IV

Dafadars and chaukidars are Government servants, whose services are, however, at the disposal of the union boards. The union rates collected under section 37 (a) are collected exclusively on their account, and these rates make in most unions from 75 to 80 per cent. of the total collections under all heads. Nay more; in a good many unions up till now the whole amount assessed has, year after year, been swallowed up by the chaukidar, whose salaries and equipment leave no margin for anything else. The union boards in all such cases exist practically only for chaukidars. Yet the power of a union board over these menials is subject to so many limitations that all real control over them is out of the question. For, the gollective power of an entire board does not go beyond fining a chaukidar up to the limit of a quarter of his pay. Thus even the president himself, to say nothing of his colleagues, is as good as powerless against, a chankidar, and if things go wrong with him

must move the whole board, and that, too for nothing more than a fine covering only quarter of his pay. Chaukidars are wise 1 their generation, and they know how to tak advantage of the situation. "But then chauki dars are Government servants, and not ser vants of the Board," will perhaps be th reply from the side of Government. Surely they are; but they are after all village ser vants, and does it stand to reason that member of a Union Board, or for the matte of that, even the president should have to apply to all and sundry to make them g straight? The money raised from a union for chaukidars, let us not forget, is raised no through any State agency, but through the agency of the union boards, and union board presidents stand to help the Government of the criminal side of its judicial administra tion with local inquiries and in various othe ways, all which work is supererogatory, and indeed vicarious, having no manner of bear ing on the interests of the boards themselves Now if Government employs the agency o the union boards for its own purposes in si many ways, they in their turn may in al reason claim that their power over dafadar and chaukidars should be absolute, even to appointing and dismissing them, and determin ing the total member of chaukidars to be maintained in each union

There are Union Boards by the score and the hundred having a good many more chaukidars under them than they know wha to do with, and the existing number in these unions may be considerably reduced with ad vantage. For, such reduction, even if 1 serves no other useful purpose, will at leas have the effect of setting free a considerable sum of money at present virtually thrown away upon them. In several unions—and say it from personal knowledge—as the board: were out to enhance the old assessment to meet the new exigencies, the rate-payers made a bold stand, holding indignation meetings and pointing out with good reason that in stead of taxing the resources of the people by a general enhancement of the old rates which for years past had yielded them no tangible return in any shape, the boards would do well to begin by cutting down their annual expenditure on chaukidars by reducing their number. That was obviously a fair suggestion to make, but the pathetic side of it is that when these boards appealed to the local Government officers for such reduction, the only 'reply they received implied that the number of chaukidars must

and good, and that in case the rate-payers bould persist in their clamour against hancement, the woards' work under section (w) might be held in abeyance. All this as tantamount to saying that self-governent in villages under the new Act was to reduced to a mere chaukidari concernrewell to sanitation, farewell to road-works ad water-works, and farewell to primary lucation, lest a few chaukidars less per hion should lead to some unforeseen, and robably imaginary political or other disaster! Government also has it in contemplation, s a responsible Government functionary had ccasion to remark publicly some time ago, reduce the number of chaukidars in each mion, but on what basis? Only with a view p raise by this mains the pay of those left That will be n service after reduction. obbing Peter to pay Paul, but will it improve natters for any union? Not at all; it will ather make matters worse. For where a hven union has now, let us suppose, 18 hankidars at an annual cost of about ks. 1200, it will have after such reduction ay, only 12 chaukidars or six chaukidars ess, the total annual cost yet remaining what it was before the reduction, ie Rs 1200

Every union board of any account has a judicial side to it—a bench for the trial of criminal cases, and a court here and there for the disposal of civil suits. experiment has had a fair trial these three years The union courts have given in most umons a satisfactory account of themselves, and admittedly proved a most useful institution They are everywhere keenly appreciated by the people, and considering how much money and trouble is saved to the litigants by their means, the only drawback to them, 1t seems, 1s their lack of jurisdiction in rent For rent suits and suits for money bulk large in munsiff's courts, and once these suits come under the jurisdiction, up to a reasonable pecuniary limit, of union courts, not only will litigants be spared all the pressing expense to which they now mevitably submit, but the formidable file of suits in munsiff's courts will get whittled down considerably, and the grinding labours of munsiffs ease off to the same extent. Besides, if this should in course of time lead to a reduction of the number of munsiffs now employed, that would save up a vast deal of public money every year. Let there be a suitable limit to the pecuniary jurisdiction of union courts for rent suits, as there is now for money suits, and let there be a trial. This extension of jurisdiction, once made, will, I am sure, prove a real boon to both people and Government

It may be noted by the way that there is a weak spot in the Actin its present form in that neither the sections bearing on union courts nor the Government notifications supplementing them bear reference to the Indian Limitation Act whose applicability to suits before a union court is beyond question, and though union courts stand to deal with just three classes of suits, the law of limitation governing them should have been summarised in the body of the Act, or indicated by a reference to the Indian limitation law. But neither has been done, and union court judges have nothing for it but to draw upon their own experience or to trace out the law and interpret it in their own way

To come now to the union benches, which also have a fair record of work to their I have, however, my own doubts, and I share them with others, as to whether these are an unmixed blessing all round like the union courts. That they serve the ends of justice decidedly better than district and sub-divisional courts, partly because the judges, laymen as they are, are all men on the spot commanding special facilities for the discovery of truth, and partly because they are not trammelled by the cumbrous formalities of law which often defeat rather than promote the ends of justice in those tribunals, is a fact no one can ganisay. But then a case before a union bench costs nothing, and the result of it unfortunately is that whoever has a bone to pick with his neighbour, will hasten straight off to the union bench lying perhaps within half a mile, and sometimes even a stone's throw of his own door to lodge a complaint and let it work; though perhaps as a matter of fact the case is such a one that had there been no union bench for his recourse, the complainant would never have cared to tramp from half a dozen to a dozen miles to the Sub-Divisional Magistrate's Court for the mere pleasure of spiting his adversary. These union benches are thus, I am afraid, putting an indirect premium on the litigious spirit among our rural population. To close them down, however, would. be to make bad worse. That would only let all the money now saved by means of them pass out of the pockets of their owners to fill the

capacious maw of the lawyer and to oil those underlings to whom a tip or a douceur is the 'only 'open sesame.'

the only open sesame.'
But an improve improvement nevertheless is not far to seek. All that is necessary is to prescribe a general institution fee of say Re. 1 or Rs. 2 as a test of reality of the complainant's grievance in each case. It may be objected that this will militate against the root principle of the Act by making litigation before a union bench an affair of money. Surely it will have that effect, but only within a maximum limit of just Rs. 2. In a Magistrate's Court, the pettiest case means for the parties concerned a cost on the lowest reckoning of from Rs 15 to Rs. 25 on each side, and a paltry sum of Re. 1 or Rs. 2 from start to finish in a case before a union bench is a mere bagatelle. saving clause leaving some latitude of discretion to the union benches for exemption in cases of extreme poverty from the strict application of this rule would be protection enough to those who happen to be too poor to meet this requirement. Besides, it is preeminently a case where the end justifies the

Then under the Act as it now stands, the hands of union benches and union courts are absolutely tied against cases of contempt. The application of the contempt of court provisions of the Indian Penal Code has not been extended to them, perhaps because they are not courts in the sense in which a Magistrate or a Judge is. But whether courts or not, they should have some sort of power lodged in their own hands to protect themselves against contempt or contumely. They have not as yet even the semblance of it. They have at every sitting to deal with people

whose outstanding characteristic is a moh mentality, and who finding themselves in the presence of a miniature court whose members are all familiar figures to them, raised to their position on the bench or the court by their own election, are often very rude and unseemly in their bearing, even to the extent of indulging occasionally in coarse gibes and making unsavoury insinuations; and all the more so, because they know that the arm of a union bench or union court is not long enough to reach breaches of discipline of the above brand, even though occurring under its nose. There should be check on this license, and a summary muld of say Rs. 25 in the maximum should be provided for to match offences of the nature of a contempt. Else all self-respecting people will feel shy of getting on a union bench or union court, and keeping up their connexion if they are already there.

Every novel institution has its initial difficulties, and union boards are no exception to this rule. The difficulties at the present stage are many, yet fortunately our union boards have made everywhere a promising start, and once the spadework pover, the training of just two terms, it phoped, will improve away all unsightly features, and let in an awakening whose beginning is already well within sight But the existing legislation on them needs touching up here and there, and that done, provided is done with due regard to rural requirements in India, this young institution is destined to prove a marvellous success an usher in ere long an era of progress of which we have yet but a dim preconception.

March 22, 1924

# INDIAN PERIODICALS

## Education in College and by Experience

Of the education of the late Sir Guildford Molesworth, a distinguished engineer, The Indian and Eastern Engineer writes:—

' Like most young men he felt after completing his course, that there was very little in the engineering world that he did not know. Though not a brilliant scholar the principal's report on young

Molesworth was "a studious painstaking perso whose conduct was uniformly satisfactory". Si Guildford always said of this report that the pril cipal's findings were more favourable than the facts justified. It was only in later years who fame had come to him, and his reputation as a engineer stood high that he was able to say "after a long professional career, I have achieved a knowledge of my own ignorance and the conviction that the education of an engineer is never complete

think it is with all men of outstanding To them is given the power to delve into depths from whence a recognition comes to if the larger unknown still to be discovered.

### Jamshedpur Technical Institute

his Review published an account of the hedpur Technical Institute when it was ed The Tata Iron and Steel Co. Ltd., contributed the following account of it to Indian and Eastern Engineer .-

le Jamshedpur Technical Institute was opened le Tata ron and Steel Co., Ltd., towards the of 1921. The Company has always recognised necessity of training Indians to hold the rior positions in the works, especially in view ie increased plant which is now being brought operation. No facilities for such training nously existed in this country, and the com-realised that if inen were to be trained, it id have to provide facilities for this from its resources, with such assistance as it might am from the Provincial Governments and the vernment of India.

The Institute is probably the only example in its of a technical education which ensures islatury employment, in the industry for which man is trained, on his completing the course isfactorily. This ideal of technical training has y seldon been realised. The students of the hintal Institute, if their ability and application satisfactory are at once on leaving the Institute. satisfactory, are at once, on leaving the Institute, wided with suitable posts in the works of the mpany. The Institute is supported by grants in the Governments of Bihar and Orissa, Bengal, mah, Mysore, and by the Company. Applicants admission are required to be under 22 and to ve passed the Intermediate Examination of a cognised University, or its equivalent. The entire urse is for a period of three years and consists alternate weeks of class-room and mill work ich student receives a stipend of Rs. 60 per onth during the entire course.

onth during the entire course.

So far 15 students have completed their course training at the Institute Two of these, having en trained for the Mysore Iron Works at the opense of the Mysore Government, returned to ysore The remaining 13 have been employed by the Company in the following departments:—last Furnaces, 4: Open Hearth, 3. Bessemer Conerters, 1. Rail Mills, 3: Special Training, 2.

The Institute has attracted, numerous students from all parts of India and the rigorous selection is in the works and by the size of the classes. During the current year the admissions were 23, and this number was selected out of 2,397 appliants from all parts of India.

The following figures show the applications and admissions for the current was referred.

The following figures show the applications and admissions for the current year:

Rombay, 204 applications—2 admissions; Bihar and Orissa, 252 applications—8 admissions; Bengal, 996 applications—6 admissions; Punjab, 274 applications 2 admissions; Madras, 317 applications—3 admission; United Provinces, 115 applications—1 admission; Central Provinces, 57 applications—no ad-

mission; Assam, 51 applications—1 admission; Mysore, 17 applications—no admission; Baroda, 19 applications—no admission: Gwalior, 4 applications no admission; other Provinces 96 applicationsno admission.

As various complaints have appeared in Indian papers to the effect that the Tatas are very fond of appointing British, American and other foreigners to the superior positions in the works," even when qualified Indians are available, the Company should have stated what are the superior positions for which the Institute trains students and what what salaries and proswith pects trained students have already obtained. Probably some of our readers may know the the facts and publish them

# Village and Town-Planning in Ancient

Rao Sahib K V. Vaze, I. C. E., continues in the Vedic Magazine his series of informing articles on "Extent of Ancient Indian Engineering Philosophy" In the March issue he treats of town-planing. Various provisions show that sanitation and convenience were kept in view in those days For example, it was enjoined

Chandal, Charmakar Shababas, Smasan and such other things which are dirty or injurious to public health should be away from water, temples, stores, residences, and main roads. The temples of gods, roads, and markets should never be considered as vacant and therefore fit for the collection of refuse. A place is considered vacant or abandoned if one is permitted to ed vacant or abandoned, if one is permitted to throw polluted things in it

### Intermediate Education in the United Provinces

Prof P Seshadari writes in Education:

The recent reform of Intermediate education in the United Provinces has not yet resulted in the numerous beneficial results contemplated by the scheme, owing largely to defects of execution and scheme, owing largely to defects of execution and the absence of energetic pursuit of the original policy underlying the measure. It is undoubtedly capable of enriching and advancing Intermediate education in happier circumstances, though as yet improved conditions are perceptible, in some measure, only in University education which has been freed of Intermediate work and in High Schools associated with Intermediate education if the reform is to be carried out in other Provinces of India, it must be done with a full knowledge of the heavy responsibilities involved and with a guarantee of all the facilities necessary for a proper function of the scheme

### Krishna 2 Lover of the Poor

Prof. T. L. Vaswani says in The Kalpaka: Krsihna, like Jesus, like Budda, like Mahavir, is a lover, a champion of the Poor. An epithet which according to a Purana, Krishna loved the most was "Friend of the Poor. His dear ones, through the centuries, have found happiness in the cottage, have voluntarily embraced poverty. The rich make money;—how? By murdering their souls. Krishna's bhaktas love poverty, for they are rich in the Lord's Remembrance,—the only uressure that count...

Who were the first worshippers of Krishna's

Who were the first worshippers of Krishna? Poor cowherds and milk-mads and cows. Who were his companions in Brindaban? Shepherds; himself a shepherd of Humanity. Who bring him up in Vraja? Simple cowherds.

The Krishna-cult knows no caste. As Sri Chaitanya said. 'It a mochi (cobbler) has bhakte, I bow to him a frousand times'. With what joy the poor cowherd Sudama goes to meet Krishna! Here is an extract from a mediaeval song:—'Here Here is an extract from a mediaeval song:—Here comes the cownerd Sudama with a striped turban on his head. He almost reels like a madman for jov at the expected meeting with Krishna'. This joy springs from a feeling that Krishna the Simple is a lover of the Poor.

### Islam, and Peace and Toleration

Mr. G. F. Malik contributes to The Review of Religions an article on "Toleration in Islam," in which it is stated among other things:-

It is not a secret that in the past much human blood has been shed in the name of religion, and there exists still an unappeasable enmity between nation and nation on account of the difference of their religious views. Islam holds aloft the banner of peace.

Islam is a religion of peace, and it has laid down the basis of peace and harmony among all religions by making belief in the missions of all prophets and equally respecting them one of its

fundamental principles.

Nevertheless it is a regrettable fact of history that the followers of Islam have been surpassed in causing bloodshed only by those who profess to follow Jesus, whom they call the Prince of Peace It would be good for humanity if in the living present and in the future to come the followers of all religions tried to show by their conduct more than by their writings and speeches what their respective religions stood for, though such writings and speeches are also necessary.

### -Indian Exports of Cotton Goods in the Seventeenth Century

In a paper with the above heading Mr. W. H. Moreland attempts to give in the

Indian Journal of Economics a general de cription of the export trade in cotton gor from India in the seventeenth century, gether with a few data which may he students to an appreciation of its mag

"At this period there were three domin lines of commerce in Asiatic witers, spices; drugs, cotton goods and the precious met Species and drugs had to be distributed over A Europe and part of Africa: in order to move the it was necessary to lay down cotton goods in producing markets, because producers would thitle else, and, in order to obtain sufficient cot goods, it was necessary to lay down gold silver, because the effective demand for other ports was altogether inadequate. Thus at opening of the century, the cloth trade was marily of Asiatic interest, though the Portugulad developed an additional outlet to West Af and Brazil, but as time went on, Europ markets were opened up, first for house linen, then for dress and decorative fabrics, until trade came to interest the West almost as in as it interested the East. No one can hope understand the extensive literature dealing with the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the commerce of the century until he has obtained in the century until he has obtained a general idea of the nature of this trade, and present object is to furnish a description wh may serve as an introduction to the contempor documents."

### Relation of House Accommodation to Chi Mortality

In the same journal, Mr. Raj Bahac Gupta dwells on the relation of house acco modation to child-mortality, and reaches conclusion :-

The more the congestion the higher the n tality and vice versa. Not only this, but it been found over and over again on examina that children who survive in these overcrow conditions grow pale and sickly and have non-the vigour of youth. It has been estimated

boys living in single-room houses lose about inches in height and over 11 lbs. in weight compared to those living in four-room houses.

We must point out in conclusion that treatment of child-mortality as being direct connected with house accommodation is not restricted with the concern belief which assective. at variance with the general belief which associa high infant mortality with poverty, ignorance malnutration. For poverty and ignorance themsel encourage overcrowding and insanitation. I and overcrowding again bring about mental pression and impaired metabolism, which in t react upon health and lead to impaired efficient and insanitation. unemployment and poverty. All this leads only to a physical waste in energy and generoration, but also to low standard of health: low resisting power, which play directly into hands of immorality and disease. Thus the vici circle continues. More often than not, intoxical and other evils add to the irresistible strength sweep off the vicious circle and aggravate offects of reverticed or continued or contin effects of poverty and overcrowding.

# iendship between Meat-eater and Vege-

The following is part of a story from halese literature translated by M. Museus ouns for the Young Citizen :

laharaja Videha of Vadeha in India walked and down on the balcony of his palace, smiling himself. And sometimes even he laughed, a thing with this grave Raja, and his Ram, mbara Devi, wondered what amused her lord He had seen in the court below an unusual ht. Near the wall which surrounded the palace ands stood two animals, a dog and a goat. The had some grass in its mouth and the goat was putting down some meat on the ground. Both mals looked at each other contentedly. The dog an eating the meat which had been brought the goat, and the goat enjoyed the grass carried the dog Both were very busy with their food, when they had finished they lay down ether for a while. Then they parted in a milly manner, one going towards one part of courtyard and the other in the opposite retron

ection The Maharaja had seen this going on for several rs and the peculiarity of this evident friendship do him think: "How is it that the dog comes

bring grass and the goat meat?"
This is the story: The goat used to steal grass in the elephant stables, and when one day the phant-keeper found it out he gave the goat such beating that he almost killed it. The poor animal kelod the wall of the courtyard and fell down ere exhausted. About the same time a dog with nging head and tail arrived there in the same ndition.

"What is the matter with you, Mr. Dog, that bu look so dejected?" asked the goat. "I would like to know the same thing about

answered the dog.

Then the goat told its story, and the dog said:
fy story is almost the same. I used to steal
teat from the kitchen because I felt hungry, and day the cook has given me such a beating that am almost dead."

So you cannot go to the kitchen again?"

sked the goat.

"No," growled the dog. "That business is over. would surely be killed if I showed my face there

The same is the case with me," said the goat adly. "What are we to do? Let us be friends and elp each other.

At first the dog thought; "What is the use of having a goat for a friend?" But then both were very miserable and he concluded that it was better

to have one friend, even if it were a goat, than to have one friend, even if it were a goat, than to have no friend at all: so they swore friendship.

Then the goat had an idea: "Look here, friend dog, suppose I go to the kitchen and find a piece of meat. The cook will not suspect me as I do not at meat. I will bring it you and you can eat it."

"Well, friend goat," replied the dog, "that is an excellent idea, but how will you get something to sat?"

"That is quite easy," answered the goat. "You must go to the elephant stables and get me some

Frass."
"Brilliant!" barked the dog. "O' course, the dephant-keeper will not suspect me as I do not eat grass. He will think, I am looking around to see that everything is in order. And when he goes away, I can take some grass and bring it

So the two friends agreed and from that day the goat brought meat for the dog and the dog carried grass to the goat.

This it was that the Maharaja had observed, and he was so struck with the cleverness of their design that he let them have their own way, and thought he would make a question for his wise men based on the peculiar friendship of these two animals,

Each needs the other's services And so good will extends, And turns these natural enemies To warmest friends.

# Students Attack Military Training

The same monthly reproduces the passages printed below from the Japan Advertiser.

Organising to combat the introduction of military training into the schools of Japan from the middle schools upward, student-representatives of 38 the formation of the National General Federation of Students Opposing Military Training at a conference in the room of a student of the Imperial University here Indignation at the recent ruling of the Minister of Education adding military training under active army officers to the school curriculum was expressed in the speeches made.

A committee was named to send out an invitation to every student in Japan to affiliate himself with the new organisation. It is planned to establish a branch in each college and university, which min a branch in each conege and university, which will be entitled to a representation of three members in the National Headquarters Association. An active campaign of public speeches and literature will be conducted throughout the Nation by the students, in the hope of getting Mr. Okada's ruling rescinded prior to its going into actual operation

next April.

The student orators at the organisation meeting denounced the plan as a retrogression of civilisation and a programme calculated to revive the influence of the military caste It was a shame, they thought, for the students of Japan meekly to submit to a scheme devoid of high ideal, a scheme which was scheme devoid of migh ideal, a scheme which was in effect, no more than a system of training for scientific murder. They considered the plan especially dangerous at the present time when the American people, they believed, were filled with martial ardour and were looking for, although perhaps unconsciously, a chance to show their strength in arms.

SEES CHANCE FOR JINGOES
"As a result," said one student, "the adoption of this plan now will only electrify the air with the dangerous misunderstandings which it is inevitable that such a system will breed, and imposs on both sides of the Pacific will avail themselves of the opportunity to throw the world into confusion again. The rising generation of Japan cannot afford to entertain the world with fire and the blood of the Nation's sons, a spectacle for which the world is eagerly watching as if for a baseball game, merely to humour the caprice of a limited section of the militarists, who have not progressed with civilisation's

4

Attention was called by one speaker to the fact that the opposition of the students to the plan is a phase of the rampant anti-military feeling that is a reaction to the sword-worship which followed Japan's victory in the War with Russia.

### Indians in Canad

We read in Bulletin No. 12 of Indians Abroad.

The Chinese were the first of the Oriental peoples in modern times to go to British Columbia. They helped in building the Canadian Pacific Railway, the first trans-continental railway in Canada linking up the Atlantic and the Pacific sea boards of the Dominion. That was in the latter half of the Nineteenth Century. The Japanese followed soon after but Indians were the last to emigrate to Canada. Of course in eastern parts of Canada there are settlements of Syrians, Armenians and Persians—all peoples of Asiatic origin. Swami Ram Tirath or as he was known, Swami Ram, who was a lecturer in Mathematics in a Lahore College had left for the Pacific coast a little earlier. His visit and personality created The Chinese were the first of the Oriental a little earlier. His visit and personality created some interest in India and in Indian affairs, among the peoples and in places where he addressed meetings. Some students followed to study at meetings. Some students followed to study at various educational centres in that part of America. Their letters to the Indian newspapers also awakened interest amongst the Indians In the Fiji islands, which are not very far from British Columbia, there is a permanent Indian colony. But the conditions in Fiji and Canada are totally different. The Indian settlers in Fiji were taken there as indentured labourers, whilst those who went to Canada went there of their own choice and as free men choice and as free men

#### EARLY EXPERIENCES

At that time also advertisements about Canada and its economic advantages appeared in the Indian and its economic advantages appeared in the Indian papers. It is said of the first pioneers how it was, on the first day of their landing, not knowing about the new conditions in a new land, they had to tramp for some days to get work. The Canadians had no experience of India and the Indians and being a practical people gave these first Indians a chance to prove what they were capable of doing. Their first employer recommended them to other saw-mills and the Indians had no difficulty in getting work.

The Indian emigration was mostly from the

The Indian emigration was mostly from the Punjab and that only from 4 or 5 adjacent districts ranab and that only from 4 or 3 adjacent districts viz., Amritsar, Lahore, Jullundur, Ludhiana and Kerozepore. Nearly 80 per cent. of the immigrants are Sikhs. The general method of procedure for an emigrant in this case was that when he had heard from a relative or a friend in his village about the high recognition. the high wages paid in Canada and how one could improve one's standing, he would mortgage his little piece of land and pay his passage to the far

distant country.

It did not take the Indians long to adjust themselves to their environments. The climate of British Columbia, especially on the coast, is like that of the Punjab in winter. No sooner had the

Canadians found out that the Indians were has working and efficient, our countrymen were graw work by the railways for their construction wor for repairing tram-lines, in canneries, in the building trades, dairying, fruit picking and other kinds farming. Indians also on account of their physic endurance got work in clearing and scrubbing lar and logging etc. British Columbia is noted in and logging etc. British Columbia is noted in its timber and the land was so full of stumps the it is quite an expense to clear up land Tillindians being British subjects were accustome to British laws in India and on the whole the were a law-abiding community, this being asset to their newly adopted land. In the mean time, a very small number of Indians had come British Columbia from Fig. Only 2 or 3 Indian who had been to Australia emigrated to Canada.

# The Hindu Civilisation of Java

Mr C F Andrews writes in Curren Thought:

In the previous articles we have considered together the rise and decline of the ancient Hind civilisation in Java and its supersession, all by the incursions of the Arabs from the Persu Gulf, and after that by the Dutch and Britis from the West This more recent occupation. Java by conquest is clearly not of a permane character because the white race cannot settle at bring up families in such a tropical and dar atmosphere. Indeed, already it is clear that a ne era is beginning and the imhabitants of the law which are nearer to Java and Malaya, such as Ind and China, will once more give their impress the civilisation of those countries. Mere militar conquest is very little. It often opens the way

a new spiritual conquest which goes far deeper Let us consider carefully the present situate First of all in Java and Malaya, the population st remains Hindu in its background, but with superficial covering of Mahommedan culture a and religion. I have been often reminded by wh I have seen in North and East Bengal where the population is definitely called Islamic to-day.

population is definitely called islamic to-day, of the character of the people is essentially Hind owing to the vast number of Hindu traditions in Java and Malaya, the Hindu civilisation is still be seen everywhere beneath the surface.

But a new factor has come in, in comparativel recent years. A very large influx of Indian emgrants has poured into these lands from India, an an even larger number of Chinese emigrants he entered these territories from China. The number entered these territories from China. The number in Malaya alone of the Chinese are well over million and the numbers of the Indian settlers at about half a million. In Java, the same proportion of Chinase and Ledians were the found of the things and the same proportions. about helf a million. In Java, the same proports of Chinese and Indians may be found: but the actual numbers in Java are much fewer because the original inhabitants of Java are much more prolific, and therefore the space for a new immers propulation is very limited. In both countric however, this new immigrant population from China and from India is already having its own remarkable effect upon the civilisation of south eastern Asia. Along the coast of the Malay peninsula we constantly find ourselves in a atmosphere, which is an exact equivalent of the Madras Presidency. The villages, the temples, the streets, the castes, and the religious rites and remonies, are all directly taken over from India elf. At Sungapore, on the other hand, everying is a replica of China. To the east of Java e old Hindu civilisation still remains in a series small islands and even in Java itself a new dian population is beginning to spread from the aports inland. In other parts of Java, whole lones of Chinese settlers have taken up their remainent occupation and residence.

As on many occasions I have watched this

As on many occasions I have watched this coess of re-settlement going on, and studied the cotthe people in Malaya and Java alike, the estion has continually forced itself upon my tire, whether the Chinese civilization from China the Hindu civilisation from India, is likely to in in the long struggle for existence. At present, ere are many signs that the Chinese civilisation advancing more rapidly than the Hindu: but on le other hand, it is to be remembered that the hole past of both these territories is saturated ith Hinduism because as I have explained, the rab and European invasions only left superficial

So it may well happen, that the new Chinese So it may well happen, that the new Chinese ettlers, who enter these lands and settle down in him will themselves adopt much that is truly indu It has also to be remembered that in him itself, the Hindu culture played a very great art, owing to the spread of Buddhism from the eginning of the first century A. D. onwards. The hindu of the South of Chine, who are entered. hinese of the South of China, who are entering alay and lava at the present time in such large ambers, had themselves in the part adopted much if the Hindu culture from Buddhist sources. To he, therefore, it seems certain that, in the long ne, herefore, it seems certain that, in the long un, whatever, the character of the new settlement hat is made, whether from India or from China, he ancient lindu civilisation which has stood the est of so many centuries is not likely to be obterated. The Indians who come over will arry with them their own Indian culture; the hinese will, in part, become Hinduised. There is one further possibility, which has often pipealed to me with remarkable force. How is that Hinduism itself in the present day cannot end out a new stream of spiritual missionaries to

that Hinduism itself in the present day cannot end out a new stream of spiritual missionaries to pread once more the Hindu culture by peaceable nd non-violent means as it was spread so marvelbusly in the past? Is there not a field for linduism to expand in these territories, second to one in the world? Should it not be an ideal of lose, who hold Hinduism to be the Sanatan Dharma ad love the ancient Hindu tradition with all their earts, to re-enter and recapture, by the pure force I love, these lands, which of old had been already ermeated for many centuries with the Hindu oint. This surely might be a glorious ideal for any of those ardent souls, who are followers of warm Vivekananda and members of Rama Krishna lission, or of Swami Dayananda and members of lission, or of Swami Dayananda and members of ie Arya Samai, or of some other progressive type i Hinduig maining circumscribed within its own narrow

I have written these articles with the definite lew in mind of suggesting this final thought; and will be a great happiness to me, if, through, the ages of this new Magazine, Current Thought, I can it into the hearts of the younger Hindu generation I India the ideal of spiritual expansion in those acient lands which look beyond the borders of adia across the sea.

## The Political Situation in India

Besant tells us Mrs. Annie in the Indian Review:-

We have now, in India, the Congress which the Swarajya Party represents in the Legislatures; the all-India Liberal Federation, composed of the old Moderates and the advanced Liberals; the National Home Rule League, an all-India Associa-

National Home Rule League, an all-India Association, with its definite programme of legislation, and allied through its Council to the National Convention and Conference. The two latter have no programme outside Swara, to be obtained by constitutional means, and the education of the electorate. They contain men of all political parties united only for the winning of Swara.

Outside these, there are those who are faithful to the idea of Non-Co-operation with the Government, and who work for social and economic improvement. There are Independents and Nationalists, with various political programmes, not clearly defined There is the revived Muslim League which should form a strong regiment in the National forces, but I have not seen its political programme. But there is at present no common ground for political action outside the National Convention and Conference, to which men and women of all parties belong, and yet carry out their work in their own organisations in their own way, but uniting in the presentation of a Free Content of the second of the presentation of a Free Content of the second of the presentation of a Free Content of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of a Free Content of the presentation of the presentat women of all parties belong, and yet carry out their work in their own organisations in their own way, but uniting in the presentation of a Free Constitution for India. Before 1920, there was the National Congress, to which political bodies could affiliate themselves, and yet work along their own lines during the year, meeting once a year for general discussion, and passing resolutions which expressed the views of the majority without binding the minority. It thereby spoke for the Nation, but compelled none. It might be well if the Liberals, who largely made the old Congress, would receive it, not as another party, but as a political centre to which all progressive political associations might affiliate themselves in the old way. The body which still bears the name of the National Congress selects a single party to speak in its name in the Legislatures, does not discuss any political questions or give any political lead; it has handed over the purposes for which it originally existed to the Swarajya Party, which has, in some Legislatures, as in Madras, a microscopic minority, and holds a majority in none, except perhaps in the Central Provinces.

To win Swaraj there must be a united Nation, a strong popular agitation like that of 1917. Is the mother to be rent in weees by her children? Are

a strong popular agitation like that of 1917. Is the mother to be rent in pieces by her children? Are fratricidal struggles to be the end of her glorious life?

# "Who is a Volunteer?"

Mahatma Gandhi answers this question thus in the Volunteer:

Since Volunteers must be the future army of India, too much care cannot be bestowed upon a proper selection of them. During 1921, whilst they rendered immense help they also hindered the National cause, for all of them were not of the required type. Every one of them must, no doubt, go through physical drill and must be able to compete with the trained soldier in performing the different movements in dealing with crowds, and

must know first aid to the injured. They must also have the following qualifications. They must be

Fruthful, chaste, non-violent,

Amenable to perfect discipline and obedience to superior officers.

3. Respectful towards and friendly to the meanest of their countrymen, Able to speak Hindustani,

Carding and spinning at least 2000 yards of yarn per month.

Able at least to cook their own food, Free from the curse of untouchability, and, Thorough believers in Hindu-Muslim unity

# Origin of the Purdah System

In a judiciously-written scholarly article on the origin of the purdah system, Prof. Muhammad Habib observes in The New Orient :--

Inquiries into the origin of social institutions are always difficult and in India they are even dangerous; for we have a national genius for casting the fierce rays of religious fanaticism on the most se-cular of social problems. Six hundred years ago the purdah system was instituted as a sensible protection against obvious evils: it has now become a part of the ordinary Indian Mussalman's religious

The purdah system was the last desperate expedient of a society fighting with its back to the wall. Its institution is an evidence of the good sense of our ancestors and its continuation a proof

of our own super-abundant folly.

I must premise that the purdah is essentially an institution of the Mussalmans, and the credit or discredit of the invention is exclusively theirs. And we must also dismiss the cheap explanation that the purdah originated from the habit, correctly or incorrectly attributed to the mediæval Mussalmans, of stealing and running away with non-Muslim girls. If the purdah system had been a method by which Hindu society sought to protect itself against the Mussalmans, the strict observance of the system among large sections of purely Muslim populations, such as those of northern Afghanistan and Central Asia, who are too far from India to have been influenced by it, would be inexplicable. They did not adopt the institution from us; they discovered it of their own accord and sent it hither. The custom is observed by all Mussalmans of India, and by such Hindus as have been socially—not militarily—influenced by the Mussalmans. The Mussalmans invaded Madras and Gujrat, but Madras and Gujrat, have not learnt the Guirat, but Magras and Guirat have not learnt the system, because no large and progressive section of Mussalmans settled in those provinces. The origin of the custom has nothing to do with the Hindu-Muslim question, though its adoption by the Hindus has no doubt been due to that influence which neighbours always have upon neighbours. For just as the Mussalmans have adopted from the thindus many customs not only shen but directly Findus many customs not only alien but directly contarny to their creed, the Hindus also condescended to learn this new discovery in the art of life from the Musalmans.

Even a cursory glarce at the geography of the Muslim world will convince us of one very sighi-

ficant fact. The purdah prevails in some Muslin countries and not in others. It is unknown the Arbs of Northern Africa or to the Muslin Negroes who inhabit the interior of the Dark Continent The Arabs of Arabia do not bow their knew to it and it is very laxly followed in Westen Turkey. On the other hand (modern changes and Atach, the Musalmans of Persia, Central Asia, and Atach, the Central Asia, and the Central Asia, and Atach, the Central Asia, and the C Turkey. On the other hand (modern changes apart the Musalmans of Persia, Central Asia and Aighs, mistan are remarkable for their strict adherence to the system. Why so? Obviously a system followed only by the Eastern part of the Muslim world, the part inhabited by later converts—could have no religious sanctity about it. It must be an institution of purely secular growth.

In his article Prof. Habib describes the horrors of Chengiz Khan's invasion and conquest of the countries where the purish system has since then prevailed. Chengu Khan and his Mongol hordes were not Moslems. The writer has described the horrible treatment which the women of those regions received at the hands of the Mongols. He holds that

"It was in the stormy atmosphere of the Mon gol invasions that the purdah system arose as the last despairing effort of Muslim society to protect what if held most dear—the honour of its women'

He also holds

Journal.

"The combination of the purdah system with early marriages to be the basic cause of most d our national misfortunes.'

### It's a Hard World

"The Root and Branch", published by B ( Forest Service, has the following 365 days A year has ... Sleep, 8 hours ... 122 243 This leaves ... Rest. 8 hours ... 122 121 This leaves Sundays 52 This leaves 69 **da**ys Saturdays 1/2 days 26 This leaves Lunch 11/2 hours 28 This leaves Annual vacation, 14 days ... 14 which leaves One Day, on which (being Labour Day) nobody works-The Mysore Economic

## Research in Indian Medicinal Plants

The Educational Review writes:—

The Government of the United Provinces has just received an educational trust as the result of the generosity of the late Mr Kamta Prasad, I.M. S., to which wider attention deserves to be drawn. The trust is to be vested in the Vice-chancellor of

Allahabad University, the Director of Public struction, United Provinces, and the Principal, ng George's Medical College, Lucknow, and is to nsist, for the present, of two Research Scholarips of the monthly value of Rupees one hundred the condition being that the scholarship-liber should devote themselves in the Science iders should devote themselves, in the Science partment of the Allahabad University, "to the emical analysis of such of the Indian medical ants as have not so far been analysed. The work chemical analysis is to be systematically done in this connection the works on Indian edical Plants by Col. K. R. Kirtikar and Major I) Rasu are to be consulted." There is great ope in this country for the study of Indian edicinal plants though we are conscious at the content of the study of Indian are consulted. edicinal plants, though we are conscious of the ct that some work is already being done in the fe at one or two centres in India. Side by side in the attempts at reviving Ayurveda which are ident in the country, it is desirable there should a systematic investigation into the medicinal an's of which such a large number are used in a Avurvedic and Unani systems in India. The stems cannot otherwise be based on a scientific bothing Another advantage is likely to be the idition of a large number of cheap medicines to e western system of medical treatment which has used such extensive vogue in India.

# Adherence to National Religions

In our last issue, page 334, we reproluced from the Roman Catholic organ The Light of the East some passages in answer o the question, "Must one's religion be the national one?" Some more passages are quoted from the succeeding issue of the same monthly.

It is absolutely cortain that community of religion is the closest tie that can bind the nation of the present to the nation of the past and the different members of the nation of the present to one another To break away from our ancestors and dellow countrymen in the matter that most affects our souls and moulds our conduct, in the matter of religion, is to place between them and us a gap which only the deepest and most sympathetic charity can bridge.

A general change of religion may also imperil the national arts and national culture, and, if the new religion comes to us through another race it induces us not only to forsake the ways of our own people but to embrace those of the foreigner. The peril is so great that both missionaries and converts must be in constant watch against it.

Nor shall we hesitate to say that, if the foreign religion one accepts is the national religion of mother people—a religion made, never mind hower by whom to arithmetally and mother people. or by whom, to suit the special moral and intellec-ual temperament, the special civilisation, the pecial laws and government of another race—we all to see how the acceptance of it can lead to mything but complete denationalisation

Can a European accept either orthodox Judaism or orthodox Hinduism with their complex codes of seremonial ablutions and outward rites, with their trict prohibitions regarding certain kinds of food, with their minute rules concerning all sorts of incleanliness, with circumcision or caste, without

losing all his European characteristics and becoming unable to lead the kind of social life which is that of his fellow countrymen? Can an Indian embrace the "Church as by law established in England," which recognises His Majesty the King as its supreme Governor in things spiritual and temporal, attends the orders of the English Parliament, varies in its discipline according to the changes of English civilisation, without denationalising, humself? Loricelly, it seems to my them. ing himself? Logically, it seems to us, they cannot. A man cannot at one and the same time embrace two different social systems, nor can one serve two different and often rival masters.

But let this be as it may We believe that the true material masters are the contractions of the contraction of

true religion must be the means—the only one to a certain extent—which God has instituted to unite mankind into one whole in spite of its many diversities. We need not therefore say anything in favour of religions that are exclusively national invented to suit the needs of one country or one race alone National religions should keep at home. Our only task will therefore be to prove that

catholic religions, religions given to satisfy the religious needs, not of a special nation, but of all men, in no way imperil nationalism, national arts and national culture.

But we should like to preface a remark. There is in all the arguments in favour of keeping to one's national religion "right or wrong," a horrid defect. They contain an implicit blasphemy.

To say "my national religion, right or wrong" is

in the mouth of a theist a blasphemy. On his lips the words also spell dislovalty to the country. For a theist knows that what God wills is best both for a theist knows that what God wills is best both for individuals or for nations, and that God can only will the truth No doubt, we men with eyes of flesh may not see at once that what God has willed is for the best. But is this peculiar to this case? We do not accept the principle that honesty is the best policy, because we see honest dealers become rich faster than dishonest ones, but because we know that, there being a God of Justice, the maxim will ultimately work itself out in spite of appearances to the confrary. Poor indeed is the faith of the man who dares not entrust to God the future of his nation, and frail the philosophy of the man who doubts that truth works better than error.

# How to Live Long

Dr. Daniel H. Kress, M. D., writes in the Oriental Watchman and Herald of Health.-

"Henry Ford says people can live to be one thenry Ford says people can live to be one hundred twenty-five, but must quit tea, coffee, tobacoo, and liquor." Thus reads the headline of a special to the New York Times of August 12. Henry Ford, while enjoying a little leisure in company with Mr. Edison and Mr Firest once at the New York the New York the State of company with Mr. Edison and Mr Firest once at his Wayside Inn, is said to have made the statement that it is possible for man to live to the age of one hundred twenty-five if the working parts of the human automobile are kept free from carbon. By taking as good care of himself as he would of ore of his automobile engines, he said he might reach that age.

Being asked, "If the carbon is already there, how are you going to get it out? He replied, "By mastication" And continued: "You know that when you chew the food well, it satisfies you sooner, and you don't need so much. Get

only good food. White rats lived three days longer at the hospital without food than the ones that were fed on white breads alone. We eat no white bread in my house."

white bread in my house."

Coffee, tea, tobacco, and liquor find no place in Mr. Ford's prescription to prolong life. They will not be found, he predicts, on the table of the man of the future, and "it is not so far in the future either," he said.

Edison's great-grandfather was so influenced by the life of Carnaro that he adopted that man's simple mode of life, and lived to the age of one hundred two. His son, the grandfather of Edison, was brought up in this same simple manner, and nundred two. His son, the grandfather of Edison, was brought up in this same simple manner, and lived to the age of one hundred five. To him were born seven sons, of which Edison's father was one. They all lived past the fourscore, three of them nearing the century mark. Edison attributes his vigorous health and usefulness chiefly to the fact that his great-grandfather had the good sense to adopt the simple habits of Carnaro, which he himself in the main follows.

### LUTHER BURBANK'S HEALTH PROGRAMME

Mr. Burbank, the plant wizard of the world who has accomplished more than any living man in the development of plant life, is also a man who is most temperate in his manner of living, and a flerce autagonist to the use of tobacco, tea, and coffee. Mr. Burbank is a marvel in his line as Edision and Ford are in their

Edision and Ford are in theirs.

While it is not possible for all living to reach the age of one hundred twenty-five or even one hundred years, should time continue, it is possible for all to live longer than they do, and accomplish more while they live, by adopting the simple habits of Mr. Ford, Mr. Edison, Mr. Burbank, and others whose names might be mentioned, men who

others whose names might be mentioned, men who to-day are accomplishing things out of the ordinary, in spite of the advanced years of some.

Old Thomas, Parr, who is buried in Westminister Abbey, England, died at the age of one hundred forty-nine. When examined by the king's physician a short time before his death, he was said to have been in excellent health; his arteries were still soft and elastic. The doctor who examined him said the saw no reason why he should not live another he saw no reason why he should not live another ten or twenty years. Unfortunately he was taken to the king's court. One year of such living was sufficient to end his earthly career. All his life his habits were simple. He neither drank nor smoked, and he practically subsisted upon a fleshless diet altogether. The food on the royal table caused his death.

# The Vernacular as the Vehicle of Instruc-

Prof. R. M. Joshi says in the Sydenham College Magazine:—

India is probably the only country in the world where a case has to be made out for using the mother-tongue as the medium of all instruction. Elsewhere the proposition would be regarded as amonatic. The strange phenomenon in India is a

result of historical circumstances.
"But", it is said, "it must be admitted that in the present circumstances of the country, learning English is an absolute national necessity. For India to be a nation, she must have a lingua franca. We have now got one in English. Why not make the most of it?" Now the *lingua franca* argument at in the first place, a bit overdone. Little Switzerland is a nation, as good as any other, with three official languages—German, French and Italian Canada, vast in territory but small in numbers, a a nation with two official languages—English and French. The South African Union has two—English and Dutch Again does any one in his senses helps. and Dutch. Again, does any one in his senses believe that English can ever be in this country a lingue franca in the sense of a language understood and spoken by the mass of the people all over the country? Have not our very first efforts at getting a responsive electorate in the mofussil revealed the fact that the conduct of the business of our provm cial legislatures in English is largely responsible for the apathy towards the same of many of the members from the country-side, and still more se of their constituents Are not English-educated Indians themselves coming more and more to realise the necessity of re-distributing the present

realise the necessity of re-distributing the present provinces on a linguistic basis?

But even granting that a good working know ledge of English must be regarded as a necessary part of a good general education, does it in the least follow that English must be the medium of instruction all over the country even in the second ary schools? In English public schools and universities at the present day, a good knowledge of French and German is regarded as an essential part of the curriculum, but they do not on the account make the students learn history, geography account make the students learn history, geography mathematics, etc., all through the medium of French or German and with the help of French or German text-books. They do, of course prefer the direct method of teaching these languages to the grammar-translation method, and so do we now with regard to English here. But we go further and delude ourselves that four or five years of the direct method are bound to give the boy such a mastery over the English language that he may then use English as the medium of his learning with the same ease as his mother-tongue—and that too, when the direct method is used, not by an Englishman but by an Indian, himself feeling pretty shaky about his English and exerting himself to give a good, make-believe show of his direct method.

To raise the level of our university education we must first raise the level of our matriculates To do the latter, we must, among other things, free the students of the secondary schools from the tyranny of using English as the medium of instruction. It is of no use to do that only up to the fifth standard. What is necessary is that candidates should be at complete liberty to energy all dates should be at complete liberty to answer all papers, except those in English, through their

vernaculars.

# Islamic Prayer

The following extracts are taken from TheMuslim, which is the organ of the Ajuman-1-Islam, Singapore:

It may be said that prayer is an attitude of the mind and why should it be necessary to bow, prostrate and stand? The answer is that the external position is a reflex of the internal attitude. When wish to show our respect to a Master we do not we wish to shew our respect to a Master we do not simply say by word of mouth: I respect you, but we prove it by some physical action.

very idea of the mind is expressed by means ne organs. So when a Muslim folds his hands he breast he expresses the natural position of and regard. We unconsciously adopt this ude when we meditate or when we listen to an or Thus folding of the hands also signifies reation Physical and spiritual conditions are in ation Physical and spiritual conditions are in way blended together. We see pictures of hird warriors with folded arms awaiting their rured warriors with folded arms awaiting their go. A Muslim bows on his knees in prayer, are is nothing strange in this. This represents reverence of a Muslim. In our daily expense, we see other peoples bowing themselves belowed and queens. The prostration of a Muslim is physical expression of humility and prayer for privinges. fulness

prinness
All the postures that a Muslim takes in his yers have some meaning. The standing means ention and regard, expression of solicitude and courting of favour. The bowing and prostrating an humility of mind, gratitude, love and sincerity. feelings of pride and conceit are banished when fuslim lays his head in the dust before the Alphy presence of God.

ghty presence of God.

#### WHY WE MUST PRAY FIVE TIMES DAILY

It may be asked why it is necessary to pray five hes a day. The answer is that just as it is necesty to feed ourselves for a fixed number of times lay, so it is with the soul. If we take no food for or 3 days, we will be greatly weakened and re-ced in flesh and power. So in the case with the il. Prayer brings strength to the soul; it is in fact diet. Lack of prayer means starvation of the ul It is now admitted on all hands that the eping of the soul in good state is much more imprant than the keeping of the body.

In Islam the prayer is not set apart for a parti-plar day on which no work is done as in some ther religions. Islam gives quite a new meaning p prayer by introducing it into the every-day flars of man. No particular day is set apart and is therefore that sabbath is unknown to Islam byery day is a holy day in which a Muslim may old communion with God without giving up his conditions. vordly occupations. Islam thus restrains the insti-ution of munkery. Islamic prayer is to be consi-lered as a means of the moral elevation of man.

## India's Inheritance

In a paper by Rev. N. Macnicol pub-ished in the Young Men of India occur the ollowing passages :-

Let me say a word now of some gifts that are ot peculiarly the property of Maharastra, but that ave come to you as an inheritance that is the ossession of the whole people of this land. These re gifts that are not merely intellectual, but that, thile they have expressed themselves in certain leas have contributed merely to the feeling of the second leas, have contributed greatly to the fashioning of he Indian character. There are three such ideas thich I would do little more than name. First here is the idea of unity. The long desire of shilosopher and saint throughout the ages, deeper n its roots in India than n any other land, has seen to sum up all things in one. How they solve his ultimate mystery. On whether, their solution his ultimate mystery, of whether their solution an satisfy any human heart, I am not now

considering, but we can say without any hesitation that, in seeking this end with such passion and resolve, they were seeking the deepest thing in the universe. They were seeking God as the ultimate principle of all things. Therefore, to belong to a race that has followed such a vision, even if it were only to be "in wandering mazes lost," is a fact, once you have had a glimpse of it, to inspire and uplift those who have come after.

Again, a second desire that has entered into the blood of India is the passion for liberty. This is not such a liberty as has so powerfully attracted Western peoples, but something that reaches far deeper freedom from all that bondage which seemed to them sometimes to be life itself. Release tro... chains that fetter and enslave the spirit—that is what I do through all the centuries has most passionately desired. They saw that it could only be attained when they reached that oneness with the Ultimate which, as we have seen, was their goal, but on the way there they are striving continually to break their chains. They failed, I think we must confess all but a few great spirits, who escaped into some dim shadowland where there were no longer any fetters. land where there were no longer any fetters. They failed, and India has been more than most lands enchained in bondage to its priesthood, in a social bondage, in bondage to harsh and tyrannous over-lords Yet the protest of the soul of India has ever been against such enthralment, and the cry that comes to us down the ages from its saints is, just as it was the cry of St. Paul, "Who shall deliver me?" You who come after have your feet set upon the way of freedom. It is for you, as the children of those forefathers, to see that you are not entangled again in any yoke of bondage, that you yourselves in your souls are free in fellowship with God, and that all chains that bind the souls of others are likewise broken.

A third conception that has been powerful over

the soul of India for many a century is that expressed by the word ahimsa, or "non-killing." Some would identify it with love. If it has not all the positive content of that word, it means at least that one should refrain from injury and so far show compassion. It is a lesson which has done much to make the Indian spirit gentle, free from the harsh and aggressive temper that disfigures so many other peoples. It should preserve the India of the future from those wars by which other of the future from those wars by which other nations have sought to prove their greatness, and should enable her to be to the world a pioneer of

peace.
These are some of the inspiring ideas that come down to you from the religious life and literature of ancient India. There are many others, some of them, like Transmigration and Karma, only at most partially true, but all of them great awakening ideas, worthy of a race that has never been centent to live upon the surface of things.

# A Suggestion for Removing Middle-class Unemployment

Sir George Godfrey, Agent, Bengal-Nagpur Railway, express the following opinions in the Bengal-Nagpur Railway Magazine:

We are all struggling to secure economy in working results. In my opinion one of the chief

obstacles to economy is the large number of men that have to be employed on the lower kind of clerical work in all Railway Offices and as Porters

and Pointsmen at all our stations.

The eastern side of India, (I cannot speak for the west), is on the verge of a great unemployment problem, not amongst the coole-labour class, because that class is never in excess of demand, but amongst the sons of the lower middle class In my opinion, the solution of the problem will be that this class should take up much of the work which is now done on Railways by the Coolie

At Home and in Europe generally, Porters, Pointsmen, Coupling Porters, and other men doing work of this nature are intelligent, they are well paid and they are efficient—in their off time they take part in the social amusements and entertainments of their community. In many cases Porters on English Railways have risen to be Chief Clerks at stations, Station Masters, and even to higher

We could afford to pay our Pointsmen a bigger wage if they were more intelligent and did the work of two of the present type, and this would not be difficult. I should much like to see the young boys who are growing up now, who are sons of the lowerpaid clerks, Assistant Station Masters, etc., taking to this kind of work. The coolie class could then be relegated to their proper work such as agriculture, earthwork, permanent-way gangs, etc.

This solution, however, of the unemployment of the offspring of the lower-paid clerical classes, of which the numbers are increasing so rapidly year by year, would mean such a complete revolution of the social ideas of that class that I do not feel very hopeful that it can be brought about.

# Different Classes of Railway Psasengers

According to the same magazine,

The population of India is over 300 millions and the passenger figures for the year 1923-24 are 917,700 5,132,800 8,128,900 1st class 2nd ... Inter 19 ... -502,851,100 3rd Season and Vendors 55,664,900

> Total 571,695,400

## The Work and Position of Teachers

Mr. V. Ramchandra Rau contributes to Welfare a thoughtful article on Elementary and Middle School Teachers" in the course of which it is stated:

One often hears the contention that our educational machinery is not equipped with the best of brains in the country; that the profession of teaching is one of the noblest and most responsible -of profession, and that we want only capable and sincere men to make the young people of today the good citizens of to-morrow. With regard to the first of these contentions, it is a sad but undeniable truth that our educational institutions are not only not equipped with the best of brains

but often driving away men qualified for, a doing excellent work. My statements refer of to teachers below the high school grade, a let me not be mistaken as bringing within a sphere of my remarks teachers in any way connect with a High School, i. e. from the Fourth for upwards.

The truth is that the profession of a teach has no longer any attractions for really good an capable men. As it is, the teacher is a creatur of circumstances, and is made to adjust himse to them. The work he does is in no way inspiring. It is not even congenial, but the teacher he to make it so. And when the teacher has create work that is congenial and in some measure in spiring, he has not the soul or the spirit to pursuit.

For the simple reason that 'teaching' has become the refuge of a class of persons, who either the cause they could not successfully solve the graph problem of unemployment, or because they have some private ends to gain, take to it and not of the country of the cou of any sincere motives for the cause of education or for the equally noble cause of the uplit of the children of the country. It is a matter of comma knowledge that at least half the number of teachers recruited in our elementary and middle schools are men with ambition; men, who do not be seen to be a seen to mean to stick to their line, but who do mean w abandon it as soon as a better opportunity offer itself to them elsewhere Such men are aborblame, for, do we blame a man for wishing by improve his prospects of earning a better lively hood? The second variety in this class consist of people, who have failed in their college career and who, unwilling to waste their time, and anxious to earn something, out of necessity of expediency, offer their services as teachers. Now we may very well dispense with the two foregone we may very well dispense with the two foregons sets of teachers But, all the same, it should be noted that the greatest disservice to the cause of education arises from them. Their interest it transitory, and their responsibility is light, for they may be going away at any moment, at the end of a year or two, and their work in the very nature of things cannot be expected to be anything but inefficient and insects factory.

why then, it may be asked are such kinds of teachers entertained? The answer is simple institutions like individuals have false notions of economy, though, be it understood, the economy and the content of the content is not false—it is true, it is something palpable for the time being. But, the notion of it is false, of course, when you have in view the end and aim of all real education. When you want to produce the best lot of students in your school when you cannot secure the best of teachers because of insufficiency of funds, when naturally, you have to employ third-rate teachers, and when, in consequence, your pupils do not attain the standard of progress expected of them, then you feel that your economy has not been worth while, that it has been suicidal. This will lead us into the further question, how far the heads or managing bodies of institutions are earnest in the purpose

they have set forth before themselves, and how far Government and State aids have been able to remove their difficulty.

We now come to the third set of teachers. These are the men with whom we are really concerned. They have no soaring ambition of they have they have not the whose with a long they have they have not the whose with a long they have they have not the whose with a long they have they have not the whose with a long they have they have they have not the whose with a long they have they have not the whose with a long they have they have they have not the whose with a long they have they if they have, they have not the wherewithal of

it: they can think of no other means not. They are forced into the profession, h they have to cultivate a liking and on.

other articles in the March Welfare aders' Guide to Welfare for March, published elsewhere.]

# Buddha and Asceticism

read in the Mahabodhi:-

ngh the Rija Suidhodana tried to keep the life hidden from his son's eyes, there time when Siddhartha saw the black cloud ngs over all men—old age, sickness and Once he had seen the cloud and pondered is tiches, his palaces, his gardens, lost their in his eyes and he became serious and I Then came a day when he said. "Forth go and seek until I find some means where id all men may escape these grievous ills—id, old age and death. As he resolved, so he put off all his princely state and wandered is a beggar.

sting with ascetics, he determined to learn hem and to subject his body to every hard-ind severity, gradually cutting down his food a was hving on a few beans a day. But by of these privations he became very thin—a skeleton After several years of these prache realized that he was no nearer his goal, t. if anything he appeared to be farther away, ith a wasted body, he had weakened his mind had become unable to bear the burden of med meditation.

om this time forward he ate sufficient food vore sufficient clothes. One day, coming to a int place beside a broad flowing stream and the cattle cross by the ford to the further he thought how it might be possible for him il mankind to cross the great flood of ill and o surety. And he sunk himself in profound ation

### Youthfulness Even for Old Teachers

Ar Haridas Roy says in the *Teachers* rnal how teachers may remain youthful pite of age. A part of his observations uoted below.

you think of yourself as perpetually young rous, robust and buoyant, if you feel interested ie hopes and aspirations of the young people especially in their youthful amusement and ts, if you always keep in mind the bright, or ful and buoyant picture of youth in all its, andour and magnificence and if you believe that are still in the enjoyment of youth, it is sure, ure as the day follows the night, that you will in your youthful appearance and strength in e of your age. Perpetual rejuvenation is possibly right thinking. You must look as you think feel because it is thoughts and feelings that ange our appearance. The London Lancet—the hest medical authority in the world—gave a endid illustration of the power of the mind to up the body young. A young lady being deserted

by her lover had gone mad, she lost all consciousness of the passing of time. She thought her lover would return and for years she stood before her window and waited for him. When she was over 70 years of age, some visitors including physicians saw her and thought she was not over twenty. Her skin was as fair and smooth as a young girl's. Her firm conviction was that she was living in the very time her lover deserted her. This conviction controlled her physical condition. She was just as old as she thought she was.

# "What Can We Learn from America?"

Prabuddha Bharata has published notes of a lecture delivered by Swami Bodhananda dealing with the above question, from which we extract the following passages—

There are two kinds of labour—the skilled and the unskilled The skilled labourer, such as the carpenter of the brick-layer, gets \$ 15 a day in America. It means that he earns Rs. 46 a day. And how much does your carpenter get? Perhaps not more than As 14 a day. Then the unskilled labourer, a sweeper for instance, gets \$ 5 i.e. Rs. 15 a day in America. This great wealth of America is not of course, equally distributed. They say that five per cent, of the people possess ninety-five per cent, of the people possess ninety-five per cent, of the wealth. Still there is no poverty there—nothing like this appalling poverty that you have here in India. In America, if a man is willing to work, if he is not lazy, he can earn easily Rs. 15 or something like it a day. So America being a free country possesses these great advantages. It is all due to her freedom. I believe as a principle that unless a nation is completely free and independent to shape its own destinies, it cannot prosper.

I am interested in economics. I want to see my people well-fed, well-dressed, self-reliant and prosperous. Swami Vivekananda used to observe that there cannot be any Yoga (religion) unless there has been some Bhoga (enjoyment).

there has been some Bhoga (enoyment).

Three things have impressed me deeply in America. The first is the American educational system. In America every child whether a boy or a girl, must go school, until he or she is fifteen years old. This is the law of the State. The children of poor families are supplied with books, pencils, paper and all other things necessary for education by the State. And the education imparted is completely free, no tuition-fees being received from anyone. By true education I mean, and I know you all mean, the spiritual education. The education of America which I am speaking of, is secular education. Still this secular education, this literacy, is also necessary for the progress of a nation, and we also badly need it

The second thing that has interested me in America is its saintary arrangement. If there is an outbreak of any epidemic disease, hundreds of people will volunteer their services, and the State will provide money to start institutions to investigate the nature and the cause of the disease and to stamp it out. If the State has not money enough, it has a right to conscript the wealthy. In times of national emergency, the State collects the wealth of the millionaires and uses it for public good. For instance, in the case of a flood, fire or epidemic, if there is a need of money and if it is

not forthcoming, then the Government has the right to conscript the wealth that Rockefeller and others possess. So, that is the great advantage of the people's government. Although the national wealth is unequally divided in America, still it remains in the country and is available in times of national need. The wealth is the people's wealth and the government, as I told you, is the government of the people for the people by the people. The administration is always for the good of the people, and the higher executive officers take pride in saying. "We are the servants of the people" I heard three of the great Presidents in public lectures say that. lectures say that.

lectures say that.

Then, apropos of sanitation all the children of America are examined by State physicians once in a while. The American people have discovered a great psychological trutn. They believe that if the children are physically defective or have some physical ailments, they develop such habits as trusarcy, delinquency, telling lies, stealing, etc. The scientists have established it, and that explain the people's great attention to the health of their children. Then the third thing that has impressed me in America is the general prosperity of the country. I have already told you about it and do not like to say anything more on the point.

We badly need these three things here in India for our national welfare. The first is education, the second health: and the third, wealth. Every member of a nation has a right to them.

# Cochin Again Leads

Stri-Dharma writes.—

In certain directions so quickly does the women's movement advance in India that each month sees some new and noteworthy step forward being taken. This month we are happy to record that a woman has been nominated to an Indian Legislative Council for the first time in her own right. The Government of Cochin has nominated Mrs. T. Madhavi Amma as a member of its new Legislative Council. It will be remembered that the sister State of Travancore was the first to include a woman member, but Dr. Lukhose Poonen. The lady in question got her seat in the Council by virtue of her appointment as a substitute for the Darbar physician, a man. Now Mrs. Madhavi Amma is the first woman directly appointed as a member of an important Legislative Council. We congratulate her on being the recipient of the his-In certain directions so quickly does congratulate her on being the recipient of the historic honour and hope she will be the forerunner

of many Indian women M.L.C's. Cochin State has been ever in the van as regards women's progress, which is what one would expect to a State where matriarchy still holds sway, where the rate of female literacy is the highest in India and where the write of the Maharajah wields very great political control of the maharajah wields very great poli al influence.

## The Age for the Consummation of Marriage

With reference to the recommendation of the Select Committee of the Legislative Assembly that the Age of Consent for married girls in the case of their husbands should be raised from twelve, its present number, to thirteen years instead of fourteen as was fixed in Dr H. S. Gour's Bill, the same journal

It is heart-breaking to find the Indian men who It is heart-breaking to find the Indian men who are supposed to be India's leaders into the Promised Land of Self-Government so little able to govern their own lower natures that they are willing to offer up to it, or to it in other men, the bodies of girl-wives of thirteen. These children will then become mothers at fourteen. To talk of consent in the case of a child of thirteen is a frightful abuse of language. Perhaps the public would awake if one could broadcast some graphical illustrations of the agonies suffered by girl mothers in delivery, the deaths that result in the case of some, the weakening of the body and the consequent life-long depression in spirit of the consequent life-long depression in spirit of others, the physical degeneracy of the children and of the race-stock born of such child-mothers in consequence. We have seen only four protests in the consequence of the co consequence. We have seen only four protests in the press against this disappointing proposal of the Committee, namely in The Servani of India, The Modern Review, The Madras Mail and New India No political move could do India more harm in the eyes of the outside world than the attitude to its young womanhood taken by the Select Committee. Other countries protect their girls until sixteen and they consider any nation barbarous in which a girl is entrusted into a man's hands before that age. India will be lowered in the eyes of all by such disclosures as are published in the Committee's such disclosures as are published in the Committee's Report. It is still possible for the Assembly and Council of State to pass the Bill in its original form. We call on them to do so. Every woman society ought to call on them to do so and save the girlhood of the nation.

# FOREIGN PERIODICALS

Theism and Laws of Nature

Writing on "Theism and Laws Nature" in the Harvard Theological Review,

Mr. F. R. Tennant of Trinity College, Cambridge, observes :-

Without the similarities and the repeatableness

nomena, without some regularity in Nature. ould neither be thought nor knowledge. nor prescience, intellectual nor science ٠e y, intellectual nor moral status, virtue of a reign of law that there mos to have meaning and a human reason ver it. In reign of law, moreover, we have nent an explanation as can be forthcoming. as we know but in part, of that greatest theism, the existence, within an order that is the highest goods, of evil as a necessary uct. Theism necessarily takes the highest nch a physical cosmos can instrumentally to be subservience to the rational and tatus of finite spirits, and their communion od. In the settled order of Nature a necessary procondition of that highest In so far as Nature is intelligible a meaning, and these qualities must have sent ground the theistic interpretation the most reasonable The world is a Newton did not make a chaos into a when he discovered his laws of motion and on, it was a cosmos already in the time my. And it is not merely its cosmos-form catable similarities, that Nature shows to more significant is the epigenesis, the

veness of increasing purpose which it This suggestiveness, expressed in terms of cal, aesthetic, and moral arguments for the God, has always been the basis of commonitural theology, and has always commanded ect of philosophers even when like Hume nt, they have been severely iconoclastic much of order as the world presents can putcome of blind chance or undesigned and ded coincidence has generally been as to human reason as it would be to have d that Hamlet was produced by the of some founts of type. It is difficult the least, to conceive of a world being ly intelligible and also amenable to ethical less it be the content of the southern and less it be the outcome of intelligence.

pary development from lower to higher, the

regularity and adaptiveness is to have it, as indeed it must, we can find no such in Nature itself or its parts, nor in the man, which cannot begin to be rational external order be first presented to it, the ernative then is the theistic. A reign of it as we find, and such as is not to be led with its pseudo-scientific travection is led with its pseudo-scientific travesties, is the strongest links in the chain which tentific knowledge to religious faith.

Baby Talk

James Sonnett Greene writes in

in the sense that a child gradually the faculty of speech through his faculty ng, it is strictly true that he does—
, as it were—pick up his speech. But this
to the question as to what kind of speech
ng to hear. Will it be straightforward. standard speech; that is, speech preceded lite, complete thought, and consisting of and distinctly articulated words, put in straightforward, complete, grammatical al sentences, the whole being governed as

to intonation, rhythm and accent by the 'innate musical ear"

"Training in speech should begin as soon as the awakening intelligence of the child prompts him to struggle after speech. The worst thing to talk to

a baby is baby talk.

"From his earliest years a child should be spoken to in correctly and distinctly articulated spoken to in correctly and distinctly articulated words, put together in simple but complete sentences. Frequently it has been observed that the only child of a fully mature, staid, educated couple far outruns the average child in mentality. The explanation is that having spent most of his time with his parents he has acquired good speech habits and good woodsulary. Surely we here see the following a good vocabulary. Surely we here see the folly of leaving a child mainly under the influence of some uneducated, loose-talking nurse girl, and the wisdom of guarding him from the had speech habits of other children.
"The most evil outcome of talking baby talk to

babies, and particularly of imitating their omissions and substitutions of consonants because his mutilated speech sounds so cute, is that such speech often becomes confirmed as a habit Hardly anything could be better designed to confirm defective speech in a child than for him to hear it constantly

imitated.

## The Growth of Protestant Missions

We read in *The Literary Digest* .

United States, for instance, gave forty-five times as much to missions in 1923 as in 1859. The volume, edited by Charles H Fahs, of the Missionary Research Library, and Professor Harlan P Beach, of Yale University, shows that about 700 missionary with beed eventors in Northorganizations, with head quarters in North America, Great Britain, continental Europe. South Africa, Australia and New Zealand, are conducting the Protestant foreign missionary enterprise, the of this number only 380 actually send out missionaries. The total income of the 700 organizations devoted to foreign missions, as reported in 1923, was \$69.to foreign missions, as reported in 1920, was 209, 555,148. Of the total income stated, \$45,272,793 was received by societies having headquarters in the United States, \$3,357,739 by Canadian societies, and \$13,342,499 by British societies Continental societies had an income of \$3,631,305, the great part of this coming from Norway, Sweden, the Netherlands and Switzerland which were neutral Netherlands and Switzerland which were neutral in the World War Germany's gifts, which amounted to \$2,118,935 in the year preceding the beginning of the war, dwindled in 1923 to \$29,740, to such a point had the general collapse affected the Protestant Church in Germany.

The quarter-century has seen a marked development in the strength of the growing Protestant Christian constituency in the field. Here are the

In number of communicants Asia has increased trom 622,160 to 1,533,057. Africa has increased from 342,457 to 1,015,683 (Europeans permanently resident in various parts of Africa not counted here), aboriginal or indigenous populations in Australasia, Netherlands, Indies and the Pacific Islands, from 117,092 to 647,728; Latin America and the West Indies, from 132,388 to 368,228. In North America, north of Mexico, number of communicants among American Indians, Eskimos and Asiatic immigrants has increased from 20,506 to 48,711. The great increases in Asia have been in In number of communicants Asia has increased

China from 112,808 to 402,539; India, 376,617 to 811,505. Japan, 42,835 to 134,547; while Korea showed extraordinary growth, 8,288 to 277,377.

"In the Philippines, taken over by the United States in 1898, there were only 266 Protestant com-

municants reported at the beginning of the century; there are now 64.184 reported. In the Netherlands Indies, a region little known by Americans, there has been a very marked movement toward Christianity in certain islands, and the communicants reported in 1900 as numbering only 36,187 are now reported as 475,848.

A total of communicants, baptized non-communicants and others under Christian instruction numbering 8,342,378 is reported for the 116 areas for which missionary statistics are given Under the comparable categories for a quarter-century ago, the number was 3,613,391.

# Machines Have Not Degraded Labour?"

Mr. Paul W. Brown, editor of The Executive's Magazine writes .-

"The year 1870 witnessed the taking of the first real occupations census by the Federal Government. It is an easy matter, therefore, to divide the number of skilled workmen in the different trades by the number of millions of people, to do the same for the census of 1920, and thus place before our over a complete nicture of the effect of before our eyes a complete picture of the effect of modern industry upon the development of the individual skilled workman.

The carrying out of this plan blows to shivers the myth of the degradation of the skilled worker by the introduction of the automatic machine. The number of skilled workers has substantially increased. This statement is based on an examination of seven of the principal building groups; five of the leading woodworking shop trades; seven of the leading groups in the iron and steel trades, beside three trades not readily classifiable stationary engineers, engravers and bakers. The workers in these various groups show 25,149 skilled men per million in 1870 as against 30,739 skilled men in 1920. In relation to the population, the number of skilled workers of these groups in the United States increased 22 per cent. in the fifty years.

"No doubt, the skill of the American craftsman averages much higher to-day than it did fifty years ago. Take the stationary engineer, for example; in 1870 the engines were small and simple affairs, hile to-day the engineer usually has to care for and supervise one or all of a group of complex devices, including dynamos, ventilating fans, steam heating systems, air compressors and refrigerating machines. The trades that have been born—structural steel workers and electricians, for example—are of infinitely greater complexity than those which have almost disappeared, such as coopers and wheelwrights. And the modern machinist works to ten-thousandths of an inch, where his father worked to hundredths or thousandths

worked to hundredths or thousandths.

"The modern in lustrial nations have learned hew to make machin a do the work of skilled men only to set these sill ed men at new tasks requiring greater, dexterily of hand and a wider comprehension of mechanical principles. The man who stands by the automatic machine to-day is not the son or grandson of the skilled craftsman of 1870:

his ancestor at that period was shoveling in the street under a broiling sun, or tugging at steel bars in a rolling mill, or doing back-breaking work in the field, now done by high power implements drawn by horses or tractors. Modern industry has not degraded the skilled workman, it has only enlarged and exalted his opportunity. The census of 1870 showed 25,066 human beings per million doing work as domestic servants, while in 1920 that number stood at but 12.023. The modern machine has added to, not subtracted from, the dignity of man and the height of his calling."

# The Spanish Army and the Riff Army

Captain Gordon Canning observes in the British Review of Reviews:

It is an extraordinary fact that the Spanish Army in Morocco which varies from 50,000 to 120,000 has never, during a period of 14 year, been able to defeat the Riff tubesmen who, until the last few months, have seldom numbered over 20,000. Besides the Spanish superiority in numbers one must also remember the weapons of offence and defence which modern science places at the dis-posal of Spain, and of which the Riff tribesmen are altogether devoid: as well as the immense sum-of money at the command of the Spanish Govern-

Now, what are the causes which can be assigned to explain the success of these small forces over the Spaniards? There are three:

(1) The mountainous country

(2) Patriotism. (3) The incomp The incompetence of the Spanish High Com-

mand. The patriotism of the Riffs has nearly always sustained them for 2,000 years against the aggresions of the foreigners, and even when temporarily subdued it has invariably broken out once more and inspired them to renewed suffering, until their country was again at liberty and no foreigner trod their soil.

The difficulty of subjecting the Riff tribes has frequently been compared to that with which the Indian frontier forces are confronted. However, the Riff country is not nearly so inho-pitable and rugged as are those spurs of the Hindu Kush, while its capital and centre of resistance has always been the most vulnerable point to its opponents in

command of the sa

Though the Riff is mountainous it is by no means invulnerable, and if, in the portions which hid been Spinish possessions for several years, roads had been constructed, work offered, education begin and women left unmolested, the resistance would have subsided and doubtless, the remainder of the country would have been pacified.

None of these things has been done, and as no benefit has accrued to the tribes under Spanish rule, no allegiance can be expected of them when

their fellow tribesmen rise

The difficulty of the country helps the Riff soldier in the warfare which Spain permits him to carry on, but if France chose to violate the treaties her army would find little difficulty in subjugating the country.

Sydney Smith and Scots' Humour It is generally assumed that it was Sydney

Smith who affirmed that a surgical operation was necessary to get a joke into a Scotsmans' nead? But according to the Dundee Adveruser:-

Mr William Harvey, F. S. A. Scot., lecturing in Dundee on "Scottish Wit and Humour," declared hat it was not true, and that, indeed, Sydney Smith

and something very different.

Dr William Chambers tells the story in his largely forgotten but wonderfully interesting life of his greater brother Robert. Long after Sydney Smith had left Edinburgh and settled in London, Dr Chambers met him, They talked of the old life. m Scotland and of national characteristics.
"You must have seen that the Scotch have a considerable fund of humour," said Chambers.
"Oh by all means," replied Smith, "you are

an immensely furny beople, but you need a little operating upon to let the furn out. I know no instrument so effectual for the purpose as the cork-crew!"

## "Persia, the Victim of Russo-British Rivalry"

Mr Louis Fischer, an American newspaper correspondent at present in Russia who served during the war with the British Army in Palestine, concludes an article on the above Subject in The Current History Magazine thus —

These are the characters and stage setting in the Persian drama. Persia, the prize, represented by its most promising leader. Riza Khan: Soviet Russia by her new Ambassador, Borts Zacharo-yich Shumiatsky, Great Britain by her Minister of Percy Lorrain, the United States by Dr. A. C. Milspaugh, and finally, Germany, approaching from the background carrying her Berlin-to-Bagdad experience with her as a Baedeker and Machiavelli in one. Only the bind Utoman can imagine, or even hope, that in his generation the struggle between Russia and Great Britain in Persia will be composed It seems to be Persia's fate, both on account of her geographical location and her natural wealth, to be the bone of contention of these two powers

The Living Age writes on much the same

A Telegraphic dispatch recently appeared in the British press to the effect that the American Financial Mission to Persia, under the direction of Dr Millspaugh, which has been in charge of that country's fiscal administration for the past two years, had proved a failure; that the Persian Government had hoped to attract American money to the to that country when it appointed the Mission and this hope had not been realized, that the people imagined the Americans would reduce taxes, instead of which they had proposed additional imposts. As a result, according to this account. the Mission had become exceedingly unpopular. Dr. Millspaugh had twice tried to resign, and it was expected that he and his accounts a result should be released. he and his associates would shortly be relieved of their duties,

As an illustration of at least a state of mind-

whose state of mind we are not in a position to suggest, for we are totally unfamiliar with the facts—the following comment upon this dispatch, from Deutsche Augemeine Zeunng, the leading Berlin organ of Hugo Stinness successors, is

interesting reading:
"We must allow for the fact that this report reaches us from an English source, that English influence in Persia has been decidedly on the wane since 1921, and that England is naturally striving to recover her former precedence. In this connection the following statement by a high Persian official is significant: So long as the American Mission is in my country, England will give us no rest.' Rumor has it, moreover, that England is paying a monthly subsidy of a thousand pounds to several influential Persians in Teheran, whom she employs as spies and for the purpose of promoting discord between the Americans and the Persians. It is also reported that England was behind the recently suppressed revolt of the Sheik Mohammerah, and is financing the constant incursions of the kura leader, Simko.

# Egypt and the Sudan and England

"An Egyptian Publicist" examines Egypt's claim to the Sudan in the Current History Magazine and quotes official correspondence between Lord Salisbury and Sir E. Monson, Lord Cromer and Lord Salisbury, and Lord Kitchener and Lord Cromer in support of the following passages in his article:

The only conclusion to be drawn from these communications is that the conquest, or rather the restoration, of the Sudan was at the expense and in the name of Egypt Fingland helped as an ally, just as Egypt helped England in the World War in Palestine

#### BURDEN BORNE BY EGYPT

A glance at the record of expenses and casualties of the Egyptians during the restoration of the Sudan shows clearly that it was Egypt that contributed almost the whole man-power

and the financial and other resources :

ta) The Egyptians provided 25,000 men, while the British army was at the beginning, 800, and never exceeded 2,000 men. That is to say, it was never more than one twelfth of the Egyptian army. Moreover, the long drawn out campaign waged against the Mahdi and his successor, and commingating in the victory of Omdurman, would culminating in the victory of Ondurman, would have been impossible without the patient toil of thousands of Egyptian workmen in building the railways, working the river haulage and main-

taining the far-flung lines of communications.

(b) The expenses of reconquest amounted to £2,400,000 Egypt paid two-thirds of this and was ready to pay the other third, but for the arbitrary

objection of the Public Debt Commission .

(c) Form the time of the reconquest. Egyptian Government has paid for the upkeep of 10,000 Egyptian soldiers, who cost her £13,000. O'0. The Egyptian Army, in fact, provides the whole military garrison of the Sudac, with the exception of a single British battalion of 1,000 coldinary. soldiers, whose expenses never exceed £2000,000:

(d) From the time of the reconquest, it is the

Egyptian taxpayer that has borne the whole costs of building railroads, public buildings, telegraphs and, in short, of the whole administration of the Sudan, totaling a cost of £5,600,000.

(e) The Egyptian Government has made good the annual deficit in the Sudan budgets, a deficit that has cost Egypt up to now a total of £5,350,000.

In short, it is the Egyptian passent who has

In short, it is the Egyptian peasant who has been taxed for the upkeep of the Sudan administration. He is the one who will have to pay the benefits expected to be made by the British shareholders of the wealthy cotton plantations in that country

Although it was Egypt that actually conquered the Sudan and also paid the entire expenses of the administration since the conquest, yet Egypt was forced in 1899 to sign the Convention of the Sudan Condominum. The text of the convention

provided as follows.

The British and Egyptian flags should be used throughout the Sudan. (b) the supreme military and civil command should be vested in one officer termed the Governor General of the Sudan, and to be appointed by a Khedival decree on the recommendation of the British Government (c) Proclamation of the Governor General should have the force of law: (d) the jurisdiction of the Egyptian Mixed Tribunals should not extend to or be recognized for any purposes whatsoever, in any part of the Sudan, and (e) no foreign consuls should be allowed to reside in the country without previous consent of the British Government?"

# "After Forty Get a Hobby"

#### We read in The Playground -

Dr. Lewellyn F. Barker Professor Emeritus of Medicine in Johns Hopkins University and former physician -m-rhief of Johns Hopkins Hospital in Baltimore, believes play is potent to keep the middle-aged man fit instead of letting old age win years before it has a right Reasonable diet, sufficient sleep and a hobby make up Dr Barker's

prescription.

"It is an easy thing to tell a man 'not to worry' but he is likely to reply with the question 'How can I stop it?" Recreation offers a means. Every man should have at least one or two hobbies to divert his mind and to relax the tension of business cares. Gardening, fishing, an interest in art, music or books, or engaging in some social-welfare activity may provide a fit holby Every man must pick his own hobby through inclination and

by a process of experimentation.

"Play is the best kind of exercise, but the middle-aged man must use care in the selection of the games in which he indulges. Tennis is good exercise for the man of 40 who is content not to play it too strenuously, but for a man past 40 golf is perhaps better fitted to his needs. Riding and walking are also excellent forms of exercise. "Calisthenic exercises will do much toward."

"Calisthenic exercises will do much toward keeping a man in condition, but calisthenics should not be overdone. Men who are past 60 will often find that the exercises best fitted to their needs are simple ones that can be performed in bed while under the covers and out of danger from exposure to cold-

"But real play is the thing of which the middle. aged man is most in need. He should give a week-end or an afternoon each week to recreation. He will find it will pay him to take a day off now and then and to make semi-annual vacations a regular practice—at least two weeks in the summer and a shorter vacation in mid winter. The chief object of these vacations should be to get into the open air and as far away as possible from the sights and sounds of the city and the thoughts of business."

## Cecil Rhodes and Asian Independence

After describing the imperialistic aims of Cecil Rhodes in The Chinese Students' Monthly Dr Taraknath Das observes. -

Cecil Rhodes held that it is the will of God that Great Britain through the co-operation of the United States of America and through the superior genius of the Anglo-Saxon peoples would dominate the world for justice, peace and liberty. We find that Great Britain is ruling India and dominating major parts of Asia and other sections of the world keeping hundreds of millions of people under subjection, denving simple justice and freedom and we can safely assert that British imperialism has been a curse to the world and has been the cause of more wars than any other factor in recent

God is not so unjust that He has decreed once for all that the peoples of Asia which were far more civilized than those of Europe man conturies before the Christian era, be kept under perpetual subjection of the Anglo-Saxons or other Europeans. The present degraded condition of the peoples of Asia is more due to their faults than any other reason. They have to struggle to may any other reason They have to struggle to rise again Britishers do not depend upon the will of God to carry out the scheme of dominating the world, particularly Asia and Africa They use all possible means to attain their end of extension of British imperialism on a solid foundation, even by destroying a possible competitor or a rival by war, starvation and political isolation

Are there young men and women in India, China and Japan and other parts of Asia and also in Africa who see the vision that their God-riven duty is to give all their energy of life and all the wealth in a well-calculated manner, particularly by spreading education, and with the co-operation of all peoples under subjection to secure freedom of the oppressed peoples of the world? A few Ceel Rhodes of new type are badly needed in all countries of Asia and Africa. They should inscribe in their hearts the ideal of Asian independence could report the result of the countries of the countrie equal opportunity and no discrimination against any people, because of race, to be achieved through

concerted action in all parts of the world
Their ideal cannot, be achieved within a year
or two nor can it be achieved by merely delivering speeches, by adopting resolutions or by rousing racial bitterness between the East and the West Life-long consecration to the ideal. untiring work to spread the gospel of freedom, augmenting wealth ly developing national intelligence and efficiency, industrial and economic strength and proper international understandings are needed to win the victory. None with a light heart and hasty

Igment should respond to this call Only those who ve a vision and sustained energy should under-te to perform the duty of crowning human free-m through many-sided activities—World Peace th Justice and Liberty to All Peoples, to be hieved Through Asian Independence

# "Conquest of India by Alexander the Great"

P A Malpas remarks in The Theosophic alle that

The Greek and Latin histories of the 'Conquest India by Alexander the Great,' ought most ematically to take their place among the first to be

Think how they were written! The chief offendout the time that Vespasian was destroying insiden say nearly four hundred years after example is fairy-tale conquest. Arrian took his story from the pages of Aristobulus and Ptolemy But what of that? Well these good bookwrights

the histories in turn on the evidence given the history of Mezasthenes. This was a Greek he visited India some years after the 'glorious nquest' of that country by Alexander (which

no happened 1).

Now here is the point These second-hand rekauthorities never once set eves on a single pri written by Megasthenes! As for the third-

Could any history ever be a more illegitimate andchild than Arrian's history? It is a book atten hy a man who took it from two other men 10 never saw a word of the history from which

on never saw a word of the history from which w took it in their turn. The Greeks certainly 'fancied themselves' at it date when Alexander invaded Afghanisthan Beluchisthan—say between 325 and 330 B c d really their civilization was something of ich to be proud. Less than a hundred years we English were content to base all our art I sculpture on Greece, and our polished men ild never speak more glossily than when quoting sek tags—in short we were content to recogni ek tage-in short, we were content to recoge that Greece was greater than ourselves. But that does not in the least interfere with

fact that Indian civilization was then far support to that of Greece in almost everything ext boastfulness. Greek civilization was the infant ndehild of an India hoary with age—and that why today artists and theologians and folkists find Indian art and literature always show—Greek influence—It is wonderful how heredity is But even so our most bearing authorities are But even so, our most learned authorities rem from speaking of the 'influence' grand-habies to on their grandparents; they do not rhapsoover the squalling infant and declare that "his adfather takes after him wonderfully"!

Indian Medical Men and Medical Research

In the opinion of Major-General Sir Gerald ffard, I. M. S. (Retd.), sas expuessed in the urnal of the East India Association:-

It is a sad reflection that, up to the present, Indians have shown hardly any aptitude for medic-Indians have shown hardly any aputude for medical research. For more than twenty years I have urged the need for research on the students and young qualified medical men in the Madras Medical College, but so far without result. The great discoveries in tropical medicine have all been made by Europeans. I have discussed this matter with my Indian friends on many occasions. The answers were to my questions generally are that Europeans. given to my questions generally are that Europeans have always held the appointments in India which provide opportunities of such work, and that the Indian medical student and practitioner are too poor to spend their time at unremunerative work. This cannot be the correct answer If it were correct, how comes it that Laveran, Ross. Rogers, Donovan and all the others have made such world-renowned discoveries. They did not hold by appointments and were not attached to large scientific institutions, yet they did their splendid work. No one would be more pleased than the European medical men of the world if Indians followed in their footsters, and advanced the followed in their footsteps and advanced the science of tropical medicine. The future of medicine in India will largely depend on the advent of Indian medical discoveries.

# City Planning and "Regional Planning"

The New Republic says -

Most people are now fairly familiar with the phrase "city planning" and what it connotes We predict that in years to come "regional planning" will be heard even more frequently. Among who the engineers, architects and others who think about such things, the belief is growing that the problem of the great modern city cannot be solved except by working on a scale which includes as well a large area of the surrounding countryside. These men long ago realized that new transportation lines do not relieve congestion, but only increase it that with land values left strictly in private hands, the problem of decent housing for people of modest means is unsolvable in thickly-inhabited areas, and that we must think, not of facilitating more growth, but of making cities smaller. This is to be done by creating satellite centres on the outskirts, and perhaps by limiting these satellites in size by encircling them with bands of agricultural or park land solved except by working on a scale which includes

# The Women of Japan Today

The following items of information are gathered from an article in the Japan Maga-:ine .-

In the towns, common school girls mostly wear foreign clothes. In the provinces, they are not so westernized in dress as in the towns and it is generally the rule that all school girls wear maroon or purple hakania (skints).

Orris are graduated from high school at 18 or 19. This age was the marriageable one mold days, but nowadays it is 22 or 23 although the old idea is still retained in the provinces, where the daughters are married soon upon their graduation from

high school

Marriage is arranged mostly through third parties. A respected gentleman or his wife volunteers to march suitable parties from among friends or relatives. The parents of each are told of the lineage, age, character, education, looks, etc., of the other. If the proposal is found worthy of consideration the son and daughter are told of it by the parents, and if they are not opposed, they hold a formal interview at a fixed place, after which a match is made, if each is pleased with the other.

There are different methods taken nowadays for removing the evils from marriages arranged through match-makers. One of them is that after the formal interview, they have friendly intercourse with each other for about a year under the supervision of the parents, after which they marry, if each satisfactorily understands the other.

Even to-day, old marriage system is not considered objectionable, provided that the go-between

has sense and high personality.

The love-match is not thought of in the middle order of Japanese society as quite ideal. There are, however, many men and women, who are free and fetterless of family restraint, and make good matches of their own selection, an unavoidable course taken by persons placed in such circumstances.

Middle-class men usually marry middle-class women. Japanese married women are unequalled in faithfulness. In large towns, newly married couples form new homes of their own as a result of the introduction of new ideas, but in the provinces, it is not allowed, and the bride is duty bound to serve the parents of her husband as faithfully as she serves him. This is an important item of the marriage conditions, the old idea being still held among the provincials that she is married into the family of the husband as well as to him.

smong the provincials that the smarter into the family of the husband as well as to him.

Such wives must work busily as housekeepers as soon as they are married. They cook the meals sometimes with the aid of a maid. They sew and wash the clothes for their families. This regular household work keeps them so busy that they have scarcely time to rest. Upper class women have more leisure, their household affairs being left to the management of numerous maids. Lower class women can be contented with a simpler life than the middle-class, as they need not maintain their houses as well as the latter. Middle-class wives are, therefore, in the hardest position among Japanese women and may be compared to German housewives.

Newly educated young men and women are inclined to speak disapprovingly of wives being so occupied at home which they regard as the outcome of antiquated ideas. Women of such homes are interested in social questions, although they

form still but a fraction of society

## Exchange of Christian and Moslem Inhabitants

P. Gentizon discusses in L'Illustration what has been done to give effect to the exchange of populations between Greece and Turkey according to the Treaty of Lausanne, and asks:—

What will be the result of this obligatory ex-

change of inhabitants? It is certain, in the first place, that even when it is complete it will not mean stability for either country or a definite localization of the newcomers. Hitherto the emperants have been compelled to obey official orders and settle in the regions assigned to them. In other words, numbers of them have been taken to places which do not suit them at all, and it is perfectly certain that the exchange of populations, properly so called, will be followed in turn by a movement of the exchanged populations within their new fatherlands, which may reach very con-siderable perpertions. Among the emigrants, some—the intellectuals, for example-will wish to live in cities others in more fertile districts or regions better fitted to their special skill. That is why a number of years must pass before all the sufferings which have been caused by this unique uprooting of the life of peoples can be effaced. From the economic point of view the exchange of populations will translate itself on each side into a large decline in production: but it is also certain that from a political standpoint the reciprocal departure of the minorities from Greece and Turkey will constitute the best possible measure for re-establishing peace and quiet in the Eastern Mediteiranean. It would indeed have been preterable that the conflict of races, pationalities, and religious should have races nationalities and religions should have ended in an ideal of concord and fraternity between all these nations that have been so in-extricably intermingled, but human passions and human weaknesses would not have it so Instead of persisting in the quest for what may have been no more than a chimera the popular mind finally preferred a complete divorce to a mairiage that for centuries has been unhappy. The hour of separation for incompatibility has struck, and this solution however sad it may be, will certainly facilitate the regeneration of the Near East. Hitherto large majorities have spoken Greek in Turkey and Turkish in Greece, and misunderstanding arose beccause it was impossible to comprehend one another's language This time, with the exception of the Greek groups in Constantinople and Turkish groups in Western Thrace which have not been included in the exchange, a sharp line of demarra-tion has been traced between them—the Greeks on one side, the Turks on the other. In this way the Christians need no longer complain of handicaps, nor the Mussulmans be submitted to exaction. There will be no more master, no more raja, no more dominant lare, no more of the eternal subjectrace. Minorities having disappeared, there will no longer be that frenzied competition within the bosom of the same nation, that chaos of contradictory pretensions, that clash of opposed ideas, that silent warfare of different religions, that conflict of races whose qualities differ.

Hitherto most of the wrongs with which Turks have been reproached were due to the structure of their government. To dominate and control strong and unassimilable minorities, they felt themselves compelled to use the dogma of Islam with the greatest rigidity. Henceforward, being alone in their own country, they will be able—though without running any risk—to interpret these same conceptions in a broader way. The exchange of populations will have the far-reaching consequence of facilitating and making possible a kind of liberalism in Turkey. In Greece it will have the advantage of increasing pational unity and homogeneity. It will therefore constitute a guaranty

of a more favourable future for the people of the Near East.

# Soviet Russia's Secret Police

It is not merely autocracies, plutocracies, oligarchies and middle class governments which have secret police The proletariate government of Soviet Russia has the same agency Georges Popoff writes in Pester Lloud of Budapest -

What is the Cheka? It is a political secret police But that alone would be nothing remarkable. It would not be worth wasting words over: for every country has something similar England has Scotland Yard, France the Surete, America her Se ret Service Furthermore, all these institutions bear some resemblance to the Cheka, and vice versa. But the resemblance goes only part way it exists to the extent that the Cheka, like the other bodies mentioned, performs the functions of a political police. But its activities do not stop there by any means It is a far more important organ of the Russian Administration, it is far greater in every way, than the ordinary Secret Services of bourgeois countries

Between December 1917 and September 1918 nine hundred people, an round numbers, were executed in Petrograd, and nine hundred more

elsewhere in Russia.

But the system has produced even worse abuses than executions—even executions en masse. I need only mention the custom of seizing hostages, which the Cheka adopted—or rather resurrected from the darkness of the Middle Ages—as early as 1918 lts officers seized one hundred, two hundred, three hundred, and even more, perfectly innocent men, women, and children, incarcorated them in the damp cellars of the Lubianka Prison, and announced that they would all be shot the moment any person whatsoever tried to kill a Soviet leader. Mothers and wives were held as hostages until their sons and husbands surrendered to the Cheka, and even today the Cheka still regards the hostages with the cheka still regards the hostage system the main prop of its power

# A German's Indian Impressions

W. Staegli has recorded in Berliner Tageblatt his impressions of India. According to him, the Maidan in Calcutta.

Is surrounded by a row of ugly buildings in what some one has called 'the speculation style of architecture'. These accommodate several rather medicans better the ideas of architecture. These accommodate several rather mediocre hotels, clubs that discuss the ideas of yesterday, and shops that sell the fashions of daybefore-yesterday. On the north stands the old Government House, seat of the Indian Administration before its removal to Delhi. It is an imitation of a baroque country-palace, now happily concealed by a screen of trees and trellises. To the south floores a sort of marble wedding-cake, which I at first thought was a temporary exposition-building but learned later was a miseum Compared with the Taj Mahal, it is like Mrs. Newrich beside a princess. princess.

The Victoria Memorial is spoken of as th marble wedding-cake. The writer nues :-

Scattered over the lawn that separates these tw masterpieces of our superior European culture at a row like those in our Siegesallee, but in othe respects they resemble them. They represent the Governors of India from Clive—that wonderfuccious between Napoleon and a footpad who founde British rule in Asia-to the elegant, well-groome lords of the present era, whose noble titles qualif them to rule for a period of five years over thre

hundred million natives.

Calcutta has a million and a half inhabitants; ( whom about twelve thousand are Englishmen an practically all the rest Indians living in dust Black Town.'—among them Rabindranath Tagor The city has no concerts or theatres, except a fer mediocre movie-shows, but there is a university fe Indians. The climate keeps Europeans from under taking strenuous intellectual labor. All the hote are surprisingly poor, especially in respect of foor for neither Indians nor Englishmen are good cook A couple of Italian restaurants are oases of Eur pean culmary culture.

On the other hand, football, golf, tennis, an horse-racing are very popular. Indeed, the Indian themselves have become excellent sportsmen. I say an important match in which the Indians thorough ly drubbed the English Most important of all, the natives have learned to follow such events intell gently and to bet on them, so that here in the lan of the Vedas and Upanishads the sporting-pages i the newspapers are devoured with equal eagernes by whites and browns.

About "Tagore, the Poet", the Germa visitor writes.

At length he appeared, a tall, slender gentlema with kindly, delicate features and a heard,—a rarit in Bengalese society.—wearing a long robe of yello silk, a high lilac, satin cap, and sandals on his ba silk, a night filate, saint cap, and sandais on his oat feet. He removed the latter when he entered the room. I was introduced to him, and he spoke a most appreciative way of Germany and her suritual kinship with India. He regretted that a na row-minded bureaueracy still keeps Germans frow visiting India, and thus forcibly prevents directoract between German thought and science as the intellectual life of his own country. the intellectual life of his own country.

On Indian temples in general he of

As a rule Indian temples are designed not i much to be seen with the eye as to be felt will the spirit. Only a person who is prepared to ope his ears to the language of the stones and to te the experiences and the emotions incorporated i them will discover the secret of their meanin. He must catch the swelling rhythm of the thre or fourfold temple-design, rising from pinnacle t or fourfold temple-design, rising from pinnacle to pinnacle to the lofter dome that covers its sacre shrine. He must let the language of these string images of the gods, half-human and half-anima ank into his soul until he feels in the depthstria own consciousness how truly they express man's primitive awe and secret terrog before the mysterious forces of nature. He must interpret the lines of the towers not as he would in Europather each stands out straight and distinct has where each stands out straight and distinct, by

in all their undulating and tendril-like confusion, as symbolizing clusters of human arms lifted in passionate appeal to God.

Ot the black pagoda at Konarak in Orissa. he writes:-

Unlike many conventional Indian temples, this one shows evidence of being designed by an orrginal mind and a master hand. Colors have been consciously and effectively used to emphasize structural details. The crossbeams of the pagoda contrast in deep black against the predominant contrast in deep black against the predominant gray of the building, while the dance-hall in front is of brilliant red sandstone. Conscious emphasis has also been laid upon individual members of the group in their relation to the whole, for example the dance-hall is managed so as to give a clear view from the main entrance to the dominant central edifice. Last of all, the Indian's passion for examplesting movement manifests itself in a remarkexpressing movement manifests itself in a remarkable device, the whole temple is conceived as if it were moving away from the observer on an immeuse carriage; it stands upon ten gigantic wheels, which the four horses of the sun are drawing toward the neighbouring ocean—an arresting and truly Indian conception

# A Huge Paper making Scheme

We read in Chambers's Journal -

It is common knowledge that the paper on which most newspapers are printed is made from wood, and that large areas of forest abroad, more especially in Newfoundland, are being devastated to maintain the supply. The wood is literally ground up into pulp before it is fit for manufacture into paper, and this process requires a large amount of power. A huge scheme for producing the newspaper. into paper, and this process requires a large amount of power. A huge scheme for producing the necessary power from water and for laying down a factory to produce 120,000 tons of paper a year is now being carried out for the Newfoundland Power and Paper Co, Ltd., by Sir W. G. Armstrong. Whitworth, & Co., Ltd., Newcastle-upon-Tync,

The paper-making machines, which have been supplied by a Lancashire firm, are said to be the largest in the world. They turn the paper out in a width of 219 inches. To supply the paper-mill, 200,000 cords of wood per annum will be needed and this huge quantity will be taken from forests estimated to yield 10,500,000 cords. [A cord=128 cu. ft.]

cu. ft.]

# Imperialism and Democracy

The American Locomotive Engineers' Journal writes:-

The American nation was founded on a protest against imperialism. The Revolutionary War was fought to vindicate the right of an exploited people fought to vindicate the right of an exploited people to rebel against the empire which sought to hold the new continent as a colonial dependency. For a hundred years, the traditions and political policy of America vigorously opposed the imperialistic policies of the European powers. The famous Monroe Doctrine was a warning to the imperial rulers of the Old World that the United States would go to war, if need by to prepent the extension of imperialism if need be, to prevent the extension of imperialism

in the Western Hemisphere. The whole genius American democracy, as opposed to autocratic in perialism, is summed up in Abraham Lincoln's gre declaration. "No man is good enough to govern ar other man without that man's consent." Less the a generation ago we still cherished this principal and the American research of the contraction of the c when the American people became righteously indi-"dollar diplomacy" of Europe in dealing with Chir and Japan. But it is the gravest menace now in periling American democracy. For imperialism his become enthroned in America. Its spokesmen an apologists determine governmental policy.

Indeed, America has so far straved from the principles of its tounders that today it leads it world in the extension of economic imperialism, much more subtle and complete form of exploitation than the military imperialism of old. Euror ever achieved.

Democracy and imperialism cannot be reconciled one or the other will have to go Which shall

be:

Imperialism is caused by the lure of larger profits by exploiting a weak or supposedly "inferior people than can be made from legitimate busines enterprises at home. Profit is the taproot of the whole imperialist system. If the victimized people object, the military forces are called in to establis "law and order" at the point of the bayonet. they are powerless to make opposition, then the natural resources and public utilities are gobble up by the imperialistic interests "developing" th country.

The journal then mentions incidents and facts illustrative of American and Spanish im perialism, and concludes -

India stands out as the world's worst exampl of ruthless imperialism. Ever since the days o Warren Hastings the people of India have been bled economically and dragooned by British militarism in order to supply British manufacturer with cheap raw materials and British investors with tremendously profitable investments The article tremendously profitable investments. The article by Mr Das in this issue is a scholarly, conservative presentation of fact, which does not attempt to depict the tragic cost of imperialism in human agony. A dispatch, during the past week, state that three Indian members of the Bengal Provincia Council have been arrested without charges and imprisoned indefinitely without a warrant. The activities of imperialism in India are matched in Egypt and Ireland, only on a smaller scale. The victimization of China by the imperialism "Christian" powers is equally shameful. As in India, the white man has forced opium on the natives to drug them into submission and extract still larger profits, still larger profits,

During the War we gnashed our teeth at German imperialism. Is British or French or American imperialism any better? Are they not all made from one piece of cloth, differing only in the colour of their uniform?

Mr Das's article, referred to above, is very well documented and ought to be reproduced bytour dailiés.

## Women's Conference on the Cause and Cure of War

The Woman Citizen of America devotes a all-illustrated article to the recently held mentan Women's Conference on the cause of cure of war. The causes of war, as ought out in the discussions, have been immarised by the Committee.

They classified causes into psychological, economic, htical, social and contributory. Under psychologithey listed fear, suspicion, greed, lust of power, littion, revenge, hate, lealousy, envy; under monuc—aggressive imperialism, economic rivalries, preminent protection of private interests abroad ithout reference to the general welfare, population essue, profits in war, disregard of the rights of ikward peoples. Under political—the principle balance of power; secret or unjust treaties and evidance of power; secret or unjust treaties and evidance of partisan politics, political sanction of an and organization of the state for war, ineffective obstructive political machinery. Under social and inhibitory the Committee included, exaggerated atomalism, competitive armainents, religious and inal antagonisms, general apathy, indifference and morance, war psychology (created through one) pictures, textbooks, home influences, the ess), social inequalities, social sanctions of war, it of spiritual ideals

### As regards the cures we are told :--

If the causes were legion, the cures were a ultitude, but three or four stand out as the most ressed subjects of discussion. On one of these the interiore was unanimous and ready to act at once the World Court

Other cures developed in the discussions were exciding a confiction of International Law, the League of thous, in various phases, the Protocol of Geneva, experation of governmental international agencies a economic and social ends, education in its ternational aspects, the missionary as an agent for aild peace, the right teaching of history, medicine a factor in internationalism, the influence of the

ess, and of diplomacy.
Back of all the Conference discussions ran the dization that the world's interests—financial, littical, economic, social—have become one. A still demonstration of international linking of terests came in Raymond Fosdick's account of the agencies as the Rhine Commission, the Postal non League of Nations Commissions on Opium, with, Traffic, etc. Health, for instance, is no iger a local or even a national matter, but lemational. Influenza was as international as the it—starting in German prison camps, it swept sund the world, taking uncounted toli of civilians in should highifully be added to the war casual—see Bubonic plague comes out of the wastes of abia, is carried on to Southern Thibet, to China, don't to the ports of the world. So with infantile talysis And with the modern round-the-table thiod these common enemies are combated by indaidization of serums, so that they are the same crywhere; by an information bureau that sends tinformation on diseases and is "on the watchtower the human race." This is the conference method, plied to social matters, that the League would ply—does apply—to the disease of war.

#### THE LEAGUE PARAGRAPH

The paragraph as passed, which was stronger than the original dratt—and weaker than some would have wished reads

would have wished, reads.

The Conference recognizes the immense service rendered by the League of Nations to the ideals that are dominant in the United States of America. It is the only functioning world organization providing for the realization of those ideals. The Conference therefore believes that, whether our Government enters the League or not, it should as far as possible enlarge our responsibilities in League plans and cooperate with its activities.

plans and cooperate with its activities.

Inasmuch as the Protocol of Geneva is the most advanced proposal ever made for the outlawry of war, the Conference believes that the United States should hold itself ready to take sympathetic and cooperative action in the furtherance of the success of the Protocol

of the Protocol

The text of the adopted report on cures combines
the various points of vew about outlawry. It
reads

Work for the outlawry of War with the understanding that this involves two definite steps: (a). The enactment through an adequate agency of an international law declaring that war is a crime in which an aggressor nation should be dealt with as a criminal. (b) The use of international machinery through which such a law can become operative among all nations. This involves and actually compels permanent world organization, which shall be continuously operative.

This one law would be but one of a whole body of international laws needed to conduct the world on the visioned basis of law instead of force, and the Conference also endorsed in its program the progressive codification of international law. Arbitration treaties making for international conciliation, the revision of existing treaties that violate international justice and a share in movements toward reduction of arimament were also endorsed.

But the most striking recommendation was the restoration in the Department of State of the office of Under Secretary of State for Peace, whose special function shall be to foster international understanding and peace.

Coming to Economic Forces, the Conference recommended access to essential natural resources and raw materials, development of channels of distribution, establishment of a commercial code between nations to define unfair competition and taboo the exploitation of weaker peoples by the stronger, establishment of a fair industrial code. As means of accomplishing them it recommended international conferences on world resources and the utilization of such agencies in the economic field as the International Lapor Organization.

Discussion, from platform and floor, of the social and educational forces that contribute to peace had a wide range—such as exchange professorships and fellowships in the educational field, cultivation of inter-racial understandings and tolerance, even by such simple human methods as hospitality to foreign students. The moving-picture came in for its share of responsibility, and the proper selection of text-books. There is no space here for the sections of the report that sum up these things, nor to digest the speeches.

The claim of Professor Donald Tast of Wells College that the next war is being prepared in the text-books was perhaps the most striking. He

displayed charts showing by parallel extracts from school histories, the contrary impressions of the great war and the peace settlement that are being given to children of France and Germany. Here

is one intance:

"As to the policy of the 'armed peace.' French children read: Germany's assertion that she was encircled by enemies was a mere pretense. The danger from the wicked Germans alone made European armaments necessary. German children read 'Germany was encircled by her enemies and her armaments were purely defensive.'"

About this Conference we read in The New Republic:

Presiding over the five hundred were some of the notable figures in the contemporaneous history of women's affairs: Mrs. Currie Chapman Catt, vetforward to forty more struggles for causes not less worthy, a woman with a mind like a nickel-plated dynamo, and a personality which, if you insist on interpretation in masculine terms, is a combination of Gladstone and Savonarola, with a dash of Distaelt,.....

About the results it is stated in the same

Chief of these results is efficiency without cynicism; this reporter, who has been attending public meetings of various sorts for a fifth of a century, wishes to make deposition that no group of men whom he ever saw or heard of can assemble and conduct affairs so competently and yet spiritedly as these ladies. It isn't merely that the meetings began and ended on time, or that thirty minute speakers spoke for thirty minutes, but that the participating audience also played its part incredibly well. Questions from the floor were really questions, not minority reports, and they showed that the preceding speeches had been intered to and understood, a phenomenon incomparable.

The convention, furthermore, was honest in its

rgenda.

Not the least striking aspect of the conference, and a refutation of the charge that women do not know how to conduct their business in a business-like way, was the efficiency with which the facts presented before it were written into conclusions, and the groundwork laid for continuing action—weion both in the detailed study of war's causes as to what should, can and must be done if war is no be abolished. and cures, and in educating the general population

## The Geneva Protocol

Mr. E. E. Dillon writes in The Commonweal of Australia:

The framers of the protocol had three objects in riew, viz, arbitration, security, disarmament. These hree objects are also sought by the covenant. In irawing up the protocol they have not gone beyond he scope of the covenant. They have given infiniteness to what is there implicitly contained.

As to Abstration, they have sought to make it ompulsory as regards all disputes except those

arising out of domestic matters. Is not this practical common sense? The present system of period-cally sacrificing the lives of thousands, nay millions of young and innocent nationals over matters that the moderate men of each nation could satisfactor. ly settle in 24 hours of conference amounts to criminal insanity, and is certain to bring about another Armageddon. But arbitration, by having both sides stated in public for the nationals of all countries to hear and weigh, coupled with the decision of able, honest, impartial and disinterested third persons, is more likely to accomplish justice, and avoid war, than the present system. The effects of the insidious propaganda, even now being carried on in the press of each country, and of which the young men who will die are quite ignorant, would be nullified by arbitration. To any one whose preponderant leanings are towards justice, humanity or civilisation, there should be no hesitation in choosing between universal arbitration and the present system of universal armed force.

As to Security, the protocol brands aggressive war as a crime, and defines an aggressor nation as one which goes to war in violation of its undertakings under the covenant and protocol, and directs the council to call on the rest of the nations to apply sanctions against the aggressor and to come

to the assistance of the attacked or threatened State ()ne can understand Pacifists objecting to this One can understand Pacifists objecting to this clause, because they see no difference in objective miseries between aggressive and defensive war, and because they think the League should have no sanctions at all. They waive their objection, however, hoping that there never will be any need to enforce arbitral decisions, and believing that wars (if there are any), will be far fewer than under the present system of organised universal conflict. But how can those who believe in armed force logically object to it! Moreover, the physical assistance which any nation is obliged to give against an aggression is some any within its contraction. aggressor is very much within its own choice. The League has no army of its own and can give no orders to any nations armies. There is no compulsion on any nation to actually join in the fighting unless it likes.

As to Disarmament, it must be remembered that the protocol is not to come into force until a plan of universal disarmament has been universally agreed to, and it provides for the calling of a universal conference for that purpose in June next. "No

plan, no protocol.'

# Louis XIV and Aurangzeb

Sir Theodore Morison, principal for years of Aligarh College, whom no one will accuse of anti-Moslem bias, has an article in the March Contemporary Review on Louis XIV and Aurangzeb. He begins it by a parallel betwen the careers of the two monarchs, but observes :--

'These certainly were curious coincidences: but they were accidental and do not afford matter for instructive comparison. Indeed, I must own that historical analogies usually inspire me with distrust.

At the same time Sir Theodore says:

"Both Louis XIV and Aurangzeb were confronted the familiar problem of religious non-conformy and both tried the yet more familiar remedy persecution. Both found on coming to power their kingdom and both deliberately set it aside. Ith what results to France? With what results India? Those are the questions which we must re consider.

After describing what Louis XIV did, Sir heodore Morison observes:-

"It was some time before France realised the The was some time before France realised the rice that had to be paid for intolerance and longer ill before any one dared to breathe it to Louis inself. But Vauban ventured to speak the palatable truth....In a memorandum addressed his official chief, Louvois, he thus tabulated ie losses which the persecution has caused to

(1) The desertion of eighty to a hundred thousand ersons of all conditions who have left the kingom carrying with them 30,000 livres of good

noney
(2) The damage to our special arts and manufac-

(2) The damage to our special arts and manufacures, most of which are unknown abroad, and shich brought to France considerable sums of money from all the countries of Europe.

(3) The ruin of the best part of our trade.

(4) It has swelled the fleets of our enemies with ght or nine thousand of the best sailors in the ingdom, and their armies by five or six hundred floors and ten to twelve thousand soldiers better. ficers and ten to twelve thousand soldiers, better

ained to war than theirs.

"It would be difficult to frame a more damaging large. The number of Huguenots driven into exile variously estimated at 150 to 400 thousand. very protestant country was enriched with a rain of Huguenot blood. The exiles spread a knowdge of the superior civilisation of France and at e same time a fierce determination to resist the mination of Louis XIV, out of which sprang e League of Augsburg, the great coalition which as to drain France of her strength in a long and mous war. But serious as were the wounds high the policy of Louis inflicted on his country, ey were not mortal. France passed through the deal weakened but unbroken. The sentiment of tionality gathered strength in the course of the histority cartery and credible observed to utself inteenth century and gradually observed to itself e passionate emotions which had in the sixteenth neury been associated with religion. By the ne of the Revolution, patriotism dominated all her claims to allegiance, and in 1789 the Consuent Assembly annulled the Revocation by oclaiming the equality of all citizens before the w without distinction of religion."

This is followed by Sir Theodore's observaon on the career of Aurangzeb.

'Very different was the history of religious perorded him little justification. Contrary to the inton generally current in Europe, Islam is tolerant religion. The doct of toleration is tolerant religion. The duty of toleration is tolerant religion. The duty of toleration is tolerant religion. inly enjoined in .many passages of the Quran; clearest injunction is if the verse, "Let' theme no compulsion in religion', and forcible conraion is condemned in the text: "But if thy Lord pleased, all who are in the world would have believed together. Wilt thou then compel men to become believers? No soul can believe but by the permission of God."

In course of time the tolerant attitude enjoined by these texts and observed by the Caliph Umar and others changed to intoler-

"There can be no question that the Hindus were grievously oppressed by the rough soldier Kings who ruled northern India between the thirteenth and sixteenth centuries and that the glory of

Islam was often the ostensible pretext.

"But this oppressive policy of sectarian domination was publicly reversed a hundred years before Aurangzeb came to the throne. His great grandfather Akbar, laying aside the prejudices in which he had been brought up, abolished all inviduous discrimination between his Muhammadan and Hindu subjects. In 1574 (see twenty-four years) Hindu subjects. In 1574 (i.e., twenty-four years before the Educt of Nantes), he established complete toleration by annulling the tax upon non-Mushms at an enormous loss to his revenue...

From this time forward there was genuine the annulling the Mughal Empire ...

toleration throughout the Mughal Empire. ...
"Nationality was a conception that had not found its way to Asia in the sixteenth century and we should not be justified in saying that Akbar attempted to evolve the sixteenth century. attempted to evoke a national spirit among his subjects. But unquestionably he established conditions which were propitious to the formation of a national sentiment, and I believe that even at this day we can find in Northern India some traces not quite obliterated of his unifying policy, such as are not to be found in those parts of the Peninsula to which his rule did not extend. Is it unreasonable to suggest that, had all the peoples of India been encouraged for another century to offer their undivided allegiance to the Moghul throne, loyalty to the monarch might, as in Europe, have broadened out into patriotism?

"Those hopeful possibilities were shattered by

Aurangzeb...
When Aurangzeb mounted the throne of Delhi I have no doubt that he had convinced himself that it was his duty to extirpate idolatry from his dominions and, in spite of the obvious impossi-bility of the task, he set about it with fanatical vigour. Space forbids a recital of all the measures by which he attempted to bribe or compel Hindus to abandon their religion....

At the close of his life some realisation of the disaster he had brought on his Empire seems to have visited Aurangzeh In one of his last letters he wrote—'Old age has arrived. Weakness subdues me and strength has forsaken all my limbs. The instant which has passed in power has left only sorrow behind it. I have not been the guardian and mattered of the Empire. My time has been sorrow behind it. I have not been the guardian and protector of the Empire. My time has been passed vainly," and he continues later: "I have dread for my salvation and with what torments I may be punished. In 1707 he died, ... under his feeble successors the vast Empire, which had no organic coherence, tumbled to pieces......
"The evil Aurangzeb did lived after him and his dynasty. When a hundred years after his death the English extended their dominion to. Northern India and re-established material order, they were unable to impose a moral peace. The age-long feud between Hindus and Mahammadans

which Aurangzeb had envenomed was still inflamed, and it has not yet healed. There are probably more causes than one which prevent the growth of a national feeling among the peoples of India, 'but without question the most conspicuous and the most important is the enmity between Hindus and Muhammadans Nationality has been defined as a community of historical antecedents, as the common memory of sufferings endured and of triumphs achieved side by side in the history of their country the Hindus and Muhammadans of India cannot bind this common memory. The Muhammadans feel a justifiable pride in the splendour of the Mughal Empire. To the Hindus

the Mughal Empire is associated with the name of Aurangzeb and evokes memories of humiliation and suffering; for a past in which they can take pride they have to go back to the almost legendary days of Asoka, in whose renown the Muhammadans have no lot or part. Had the tolerant policy of Akbar, Jahangir and Shajehan been continued by Aurangzeh, the Hindus might have joined with the Muhammadans in a common pride in one of the most splendid epochs of Indian history, and on this basis an Indian nationality might have been established. It is the memory of Aurangzeh which still marshals Hindus and Muhammadans into separate and hostile camps."

# NOTES

# Japanese Rule in Korea

A copy of Korean paper, named The Dong-a Ilbo, dated Seoul, Korea, Wednesday, August 20, 1924, has reached us somehow We learn on very high authority that, as in the case of some Indian papers, editor after editor of this Korean paper was imprisoned by the Japanese Government until at last it was suppressed. The copy of this paper in our hands contains one article in English, which we reproduce below, everything else being in the vernacular

BARON SAITO'S POLITICAL FORMULA

Baron Saito is reported to have uttered to a foreign journalist Senator (?) Raiston and subsequently published in the Foreign Affairs in London that he pursued his policy according to the following formula. First make Korea economically prosperous, then educate the Korean people and finally give them political rights. That is to say, you must first of all be rich so that you may be able to afford to educate your children and you must first of all be an educated people in order that you may be able to meddle with politics. There is nothing new in this formula, for our people have been repeatedly told so ever since the annexation. Has the Japanese government done anything towards the materialisation of this formula? Those who look at things in Korea with spectacles made in Japan are inclined to believe that Japan has been "crowned with success". But the fact is that, after twenty years of the Japanese occupation of our country, we are now a bankrupt people in spite of all the boasts of economic developments, while our mothers and fathers are complaining that through the loudly advertised educational activities under the Japanese supervision our children and youther asking to the abyss of degeneration. These states of course improvements are of course

made, it is boasted, by the Japanese, but they are also made for the Japanese. Roads, for example are made at the expense of our taxpayers for the Japanese quarters in a city and for the Japanese troops in a province. If the Government publishes statistics showing increases in numerical estimator of export and import, the alleged increase is that of the Japanese settlers in Korca, while an industrial effort of our people is either discouraged or directly hindered. We cannot compete with the Japanese who have more capital and are protected by the Government, while we are unprotected, discouraged and even intentionally hindered. Ou memory is still fresh how the Japanese Government imprisoned a Korean inventor and tried to "squeeze out" his secrets last year. Examples of direct exploitations of our people by the Japanese Government and the private Japanese undertaker abound in number. We shall have opportunitie later on for making known to the world the variou methods of exploitations.

Baron Satto is the Japanese Governor General of Korea.

The reader will be able to judge to what extent the development and exploitation of India by the Britishers resemble the development and exploitation of Korea by the Japanese.

# "Missionaries to Washington"

Foreign Affairs quotes from the New York Nation the following interesting declaration signed by twenty-five American missionaries in China and addressed to the American Minister at Peking:—

The undersigned, American missionaries, are 1 China as messengers of the gospel of brotherhod and peace. Our task is to lead men and wome into a new life in Christ which promotes brothe

NOTES 469

i and takes away all occasion of wars. We, refore, express our earnest desire that no form nilitary pressure, especially no foreign military so, be exerted to protect us or our property; that in the event of our capture by lawless agons or our death at their hands, no money be I for our release, no punitive expeditions be tout, and no indemnities be exacted. We take stand believing that the way to establish iteousness and peace is through bringing the if of personal goodwill to bear on all persons let all circumstances, even through suffering my without retaliation

In a covering letter these truly revered attemen wrote as follows.—

We appreciate the fairness and justice which regenerally characterised American policy to-rds China. In spite of the enormous difficulties expect further advance toward reciprocity in the some are advocating, we do not care for phoats on the Yangtze

In its reply,

The American Legation pointed out that the tition was inconsistent with the necessity that ists for safeguarding Americans in Chinaa, and it no exception could or would be made in the redure in emergencies with regard to the ners of the petition

Thereupon the New York Nation suggests at these American Christian missionaries ould petition the Chinese Christian Church send missionaries to Washington!

Perhaps Buddhism was the earliest missiony religion to send missionaries to foreign
untries. We are not aware that they were
companied or followed by any ancient equilent of gun-boats, or that punitive expedins were ever sent or indemnities ever
acted in consequence of their persecution
massacre abroad But, of course, that is
reason why Christian nations should not
um to be superior to all other nations,
cient or modern, in all sorts of things,
cluding spiritual ideals and methods.

# The Russo-Japanese Treaty

By the Treaty that was signed at Pekin January 20 by Mr. Karakhan, Soviet mbassador to Pekin, and Mr. Yoshizava, e Japanese Ambassador, on behalf of their spective countries, Japan has obtained duable eil and coal concessions in Northern ikhaline. Japanese troops are to evacuate orthern Sakhaline. The treaty marks another 3p forward in Russia's development in the ast.

In refusing to come to some understandg with Russia, the British conservative

government has been guilty of a blunder whose consequences not only Britain but India may have to reap.

Japan is not the only direction in which Russia has been strengthening her position. China is more pro-Russian than pro-British, and that partly on account of the British opium policy. Afghanistan is also more pro-Russian than pro-British. There has been also a sort of diplomatic and economic duel going on in Persia between Britain and Russia

Certain cautious remarks made by Mr. Chicherin on the significance of the Russo-Japanese treaty gives one some slight idea of the importance attached to it by the Soviet government.

"It marks not only the commencement of a period of triendly relations between Russia and Japan, but also a complete break in Eastern Politics, and in all contemporary Politics," "It provides a basis of security for Russia and the East" "It is a continuation in development of Russia's Policy in the East" 'For Japan this treaty signifies the gaining of a friendly neighbour in her rear, in the event of threatening complications."

"All very vague and cautious", observes Foreign Affairs, "but it is clear that Soviet Russia has taken a further step towards the securing of a leading role as guardian of the rights of Eastern nations against Western economic imperialism"

Not that Soviet Russia is in every respect an improvement upon Czarist Russia, though that is no reason why other States should not have diplomatic relations with it. For example, Mr. John Turner, a member of the British Trade Union Delegation which recently visited Russia, tells the public in Foreign Affans that a free press does not exist in Russia in any form, the Communist papers are the only ones allowed to be published and even they are severely censored.

"What is worse, it is more difficult to put any kind of illegal literature into circulation now than in the days of the Tsar. Then it was mostly a question of a secret printing press Today paper! has to be obtained through a government departiment and without paper even a printing press is! useless." "The publication of books is equally i restricted All manuscripts have to be submitted to the censor and, if passed, permission to publish them obtained.

#### Mr Turner also says.

A witty Freichman is reputed to have said of politicians. "The more you change them, the more they are the same!" Whether that is true or not of the rulers and would-be rulers in modern democratic countries, it must be admitted that so far as the present political rulers in Russia are concerned.

aminations of the University. But the most striking proof of the growing appreciation of his English works at Indian Universities is furnished by the fact that an American lady, Miss Dimmitt, Professor of English at the Isabella Thoburn College, Lucknow, has just come as a research student to spend. a short time at the English Department of the Benares Hindu University, to write a thesis on Rabindranath Tagore as a dramatist with special reference to his King of the Dark Chamber. The Head of the Department, Prof. P. Seshadri, is the official "supervisor" of the thesis which is being written for an American University. Apart from the appreciation of Rabindranath's dramatic genius which the writing of the thesis implies, it is significant of the unique position of the English language in the world of to-day, that an American should write a thesis on the work in English of a contemporary Indian writer at a Hindu University in Benures under the official supervision of an Indian approved for the purpose by a University in America.

X

It is certainly good and necessary that theses should be written on the dramatic enius of Rabindranath Tagore But, if we are not mistaken, the usual practice is fer theses to be based on the original works of an author, not on their translations, even though the translations be by the author himself. The King of the Dark Chamber in its English version undoubtedly possesses much merit; but justice to the poet constrains us to say that it can never be a substitute for the Bengali original. The English version is not lacy of the Indian soil, and does not possess the music of the original, nor the haunting spiritual yearning pervading many scenes Miss Dimmitt would do well to study the original in addition to the Engksh version. And in the Hindu University itself she would find some persons able to help her in such study.

# India's and Japan's Military Expenditure

In the Indian budget for 1925-26, the revenues are shown as totalling 133 crores and 68 lakhs of rupees and the total expenditure as 130 crores, and 44 lakhs. Out of this sum, military expenditure accounts for 56 crores and 95 labbs, or in round numbers

57 crores of rupees. In 1924-25 our milital expenditure was 57 crores 43 lakhs.

In the Japanese budget for the  $y \in 1924-25$ , the ordinary and extraordinary revenue comes up to 1,409,054,086 yen, a the ordinary and extraordinary expenditualso reaches the same amount. This sum roughly equivalent to at least 211 crores lakes and 81 thousand rupees. That is say, the revenue of Japan is more than o and a half times as much as that India

Out of this revenue, Japan's ordina expenditure for the War Department is 17 452,000 yen and extraordinary expenditu for the same 13,661,000 yen; total 193,113,00 yen, or roughly 28 crores 96 lakks 69 the sands and hive hundred rupees.

This means that, though Japan's inconexceeds that of India by more than his per cent, her expenditure on her War Deparment is about half that of India.

In addition Japan has also a Navy D partment, which India has not. For this Nav Department Japan's ordinary expenditure w: 120,322,000 yen and extraordinary expenditure 112,268 yee;—total 238,590,000 yen, or roughl 35 crores 78 lakhs 85 thousand rupees

Taking the expenditure for both the War and Navy Departments together, we find it to be 64 crores 75 lakhs 54 thousand and five hundred rupees.

So for defence Japan spent 64 crores of a revenue of 211 crores. In 1925-26 ware to spend for that purpose about 57 crores out of 133 crores. Our percentage expenditure is therefore much higher that that of Japan

It should also be borne in mind the by spending a lower percentage of he revenues Japan has both an Army and a Nav and that the two are so efficient as to suffic to keep her independent and make her is spected and feared by the great Powers the world.

By spending a higher percentage of he revenues than Japan, India has only a army but no navy, making her depender on England for protection from attacks b war vessels. Moreover, India's army has standard of efficiency which did not dete even small and backward Afghanistan from invading India some time ago, and which serves to keep up the Afghan and the Russian bogey.

Nor must we forget that India has no in digenous air force. Her air force is entirely manned by foreigners. And her artillers

473 NOTES

except some mountain batteries) is also manned by non-Indians.

In countries which are foremost in war. very great importance is attached to air planes, but in India Indians are excluded from the air force. They are also almost entuely excluded from the artillery. And, needless to add, Indians have no navy and consequently no place in a navy.

Such is the position of India and Indians, though her expenditure for defence and offence absorbs a larger proportion of her

ievenue than Japan's.

This is the result of the comparison taking the figures for India for 1925-26. In the five years immediately preceding this year, out military expenditure was even higher According to the Bengalee, it was 5743 lakhs m 1924-25, 5923 lakhs in 1923-24, 6527 lakhs in 1922-23, 6980 lakhs in 1921-22, and 8738 lakhs in 1920-21 This is the price at which we have to purchase subjection year after year Japan purchases her independence by paying a lower proportion of her revenue than India as its price And what Japan spends is paid to her own fighters and manufacturers of munitions and war vessels, etc. On the contrary a very large fraction of India's exgoes to penditure the pockets foreigners

# Unity in Religions and their Evolution

Those who call themselves "Fundamentalists" in America and many other orthodox Christians and possibly also Mahatma Gandhi who called Rammohun Roy a pigmy, may not like the following paragraphs, with which MI C F Andrews begins his article on "The Body of Humanity" in The Visrabharate Quarterly, nevertheless the position taken up

therein is right.

"Ever since I was able to think seriously, if has appeared to me self-evident, that if the theory of physical evolution is true, and human life in this planet is the crown of creation, then it is impossible that the religion instinct in man can be a disorderly and chaotic factor in human life,--a mere ydbatt of There must warring creeds. be an organic unity between difficent creeds, which have persisted in himman development,—a relation between them that is intimately spiritual We can no longer think of each creed as a special creation. The genealogical tree of religion in man's long history has many branches, and these branches issue from a parent stem, they are not individual and distinct and cut off from one another, as we used to think of them in our pre-

Darwinian days.

"Such thoughts have been with me all through my conscious life of seeking after truth. The difficulty has been, to trace out the main directions in which the different branches of religion have grown, and also to relate them to the parent stem I have come to one personal conclusion, which I have slowly made my own. Just as, amid the many names of those who dealt with the physical evolution of mankind, the name of Darwin stands first as a pioneer and discoverer, so in the realm of religious evolution, Raja Rammohan Roy's name will stand out greatest and highest of all

"What I am trying to describe in this article as a result of my own conscious experience in thought, owes its outline at least to the extraordinary stimulus which I receive from my first reading of the English works of Raja Rammohan Roy I would wish to acknowledge this, as a debt which is deeply

due, before I go on

## Bengal Widow-Remarriage Conference

A conference to discuss the ways and means of promoting the cause of widow-remarriage in Bengal was held last month in the Albert Hall, Calcutta There was a large gathering of the Widow-remarriage Associations of Calcutta and motusul as well as of the supporters of the cause from the different districts of Bengal Pandit Murahdhar Banerjee. M. A., retired Principal of Calcutta Sanskitt College and President of the Bengal Social Reform League, was voted to the chair. The President delivered a lengthy and appealing speech and the following resolutions were passed -

This conference strongly approves of the introduction of widow-remaininge in the Hindu Society and for this purpose the following measures be adopted, viz. (a) carrying on a vigorous propaganda in favour of the reform by publishing booklets showing the opinion of Hindu Sastias in support of the cause delivering lantern lectures, and otherwise, (b) the formation of Widow-remarriage Associations in the districts and subdivisions (c) creation of a permanent fund and (d) inviting the co-reperation of the various associations for social reform already existing in the country.

"That the Bengal Social Reform League be asked

to take early steps to form a sub-committee consisting of representatives of different associations working for the cause to give effect to this re-

solution.

It is to be hoped the resolutions will be The remarriage of in Bengal is speedily acted upon. Hındu widows an urgent need no only from the points of ' view of justice and humanity and for effecting social and moral improvement, but also

from the political point of view. The political strength and rights of the Hindu community in Bengal must go on dwindling, as they have been doing for some time past, with the continual decrease of the Hindu population. The remarriage of widows is one of the means by which this decrease can to some extent be arrested Of course, we would not have suggested this means if it had been in any way immoral, unspiritual or otherwise detrimental to the best interests of society But as it is conducive to moral and spiritual improvement and would make for social purity, we have no hesitation in pointing out that it would also prevent to some extent the decrease of the Hindu population in Bengal For, at present many childless Hindu women of child-bearing age do not become mothers, because they remain widows owing to social custom, and many men, too, remain unmarried owing to paucity of suitable brides

One other point requires to be mentioned in this connection Women who would re-marry after being widowed, would be generally of a maturer age than the Hindu spinisters who are married in Bengal, and hence these remarried widows would become mothers at a higher age than the child-mothers of Bengal, and their children are likely to be stronger and healthier than the offspring of those who have been not unaptly styled baby mothers That would be a national gain Indirectly, the re-marriage of young widows would have the effect of gradually raising the marriageable age of girls in Bengal, and that would be a very desirable result

## Bengal Ministers' Salaries Rejected

The Bengal Legislative Council has, by a majority, refused to vote the salaries of the two ministers recently appointed by the

Governor of Bengal

As all political parties are agreed in thinking that there ought to be full autonomy in the provinces, or, in other words, that all subjects ought to be "transferred" to Ministers responsible to the Provincial Councils, all efforts made by Government to prolong the life of dyarchy deserve to fail

But apart from the question of maintaining, mending or ending dyarchy, the two persons who had been appointed Ministers were not the best available Among the Hindu members of council, there were abler, more experienced, more public-spirited and better educated men than Raja Man nathanath

Ray Chaudhuri. And among the Mosley members, too, there were better qualified pa sons than Nawab Saiyid Nawab Ali Chau dhuri. This we say without supporting the idea or the policy that the posts of ministra should be divided proportionately among th religious communities. We are against con munal representation and division of pot There should be everywhere an open door he merit and talent alone.

In placing Nawab Saiyid Chaudhuri in charge of the Education Devai ment, Lord Lytton proved himself capable unconscious humour No one can acen the Nawab Bahadur of being an illiterat man But his worst friends will not, w hope, claim on his behalf that he is an edi cated man, qualified to shape and guide the policy of the Education Department : relation to primary - schools, - se**c**ondar schools, colleges, universities, technologica institutions, research institutes, museum libraries, &c

The recent performances of Mauly Fach Haque and Sir P C. Mitter in connecting with dyarchy and ministerships have cause much profane mirth. There need not be an betting on who is the greater weather-cock

# Far Eastern Medical Conference in Tokyo

It is reported that a plan has already be perfected to hold a Far Eastern medical conference in Tokyo from Oct 18, 1925, to Nov 7, 192 Invitations have been assued and all the nations of Asia will be represented except Persia and Turke. The conference will not be exclusive of doctor from European and American countries and doctor from the United States and Cuba are also to there. The conference will discuss primarily it subject of public health. Two hundred thousand yen, it is said, has been appropriated for entertail ment by the Japanese government. ment by the Japanese government

We wish to draw the attention of India medical men and national leaders to the above news item. Japan is the only nation in the Orient which has attained the status of nation hood She is regarded as one of the five give Powers of the world It is also a fact that possibly Japan stands next to Germany and America in the advancement of Medica Science Undoubtedly she is not inferior to Great Britain, France and other nations. It quite fitting for Japan to take the leadersh in calling the Far Eastern Medical Conference We hope that those who are talking about "Tederation of the Asiatic peoples" and "closer relation among Asiatic Powers" wil do all that is possible so that first-rate medical

\*\*

NOTES 475

men of India be sent in large numbers to

paracipate in this Conference.

Indian medical men should take the leadership in this Conference by presenting the total papers on their research. We hope the will take the leadership in having a thorough discussion on the Opium Question for the medical stand-point. This is imperative because Mr. Campbell, Lord Robert Cecil and others have given the impression in the lat International Opium. Conference held at Great a that the people of India demand the continuance of "opium-eating which is not impurious to the people of India."

Then again in sending the delegation of medical men to Japan to attend the conference, steps should be taken so that they might take advantage of the opportunity to study the Japanese educational system, Japanese governmental machinery, Japanese commercial and industrial expansion and scientific progress We hope that the All-India Medical Association, if there is any such organization, will take the lead in this matter. We hope that all the medical colleges of India will be represented by Indian professors in this conference. We hope that the Hindu University, Aligarh University, the Visvabharati and National Medical Colleges will play their part in particounting in the proposed Fai Eastern Medical Congress to be held in Tokio in 1926 There is not much time to lose and we expect that all necessary information about the confer-

# Rockefeller's Present to Tokyo University

ence can be secured from the Education

Minister at Tokio or Japanese Consul General

m India

TD

hollowing up the recent appropriation of 1,300,mer cen by the Japanese government toward the
binding of the library of the Tokyo Imperial
Patersity, Mr John D. Rockefeller, Jr., recently
gave as a gift to the University \$1,600,000 or nearly
1000,000 yen, to assist in the reconstruction and to
tende books burnt in the 1923 quake The gift
to made without strings attached to it and its
de un sement is laid in the hands of President
b u of the University, Prof M. Anasaki, chief
to the color of the University and Mr. Rockefeller in
blie to Mr. Kozai said that he was pleased to
the library of the day when the University
the simullation of the day with adequate library

If Universities are to become centres for mal research, then first-rate libraries and instances are of equal importance with test-rate professors and research schools. It he safely asserted that India has not one

first-class library connected with its universities. There are rich Indians who lavish their money in various ways of luxury and there are Indian Princes who spend their fortune—which is the blood of poor people—in vicious ways as recent news about "Mr. A." from London indicates. We would like to see that the library established in the Visyabharati be endowed by some Indians with such an amount that it will be developed into the finest of its kind in the world.

T. D.

#### American Women in the Political Field

As the result of the last presidential election in the United States, two women were elected as Governors of the States of Wyoming and Texas no less than 88 were elected in State legislatures, one Representative in Congress and a Secretary of State for the State of New York This is tremendous when we compare the achievement with the position of women even ten years ago, when they did not enjoy the right of equal suffrage The American women have won this position by silent non-violent but active work for more than 100 years. Success of American women is not a unique thing so far as the western would is concerned.

## America Takes Notice of Indian Legislature India Should Call the Far Eastern Immigration Conference.

All important American papers have taken notice of the passage of the bill, by the Assembly at Delhi, proposing reciprocal treatment for the United States and the Colonies which treat Indians as an inferior race. The New York Evening Post makes the following comment—

"The action of the Indian Legislature at Delhi in adopting a reciprocity measure on inferiority is something new in the line of internal relations. Governments like the United States which treat the Hindus as inferior people will in turn to be put on the inferiority list by them. The act seems plausible. Among the western nations it seems quite all right to apply to all other nations and peoples a sliding scale of disparaging appraisal—backward peoples here, arrested development there, corrupted, incompetent and the like. By the new Hindu Act the rule will be made to work both ways."—New York Exquing Post, February 5, 1925

Of course, the Indian people must not forget that they cannot expect equal treatment in America unless they can acquire

·# \

equal status within the British Empire and in their own country. In their own country the Indian people are held to be inferior and incompetent by the British overlords and thus they have not full share in their own government. Indeed, the very sense of self-respect of the people of India has forced them to adopt reciprocity legislation But this Immigration question has tremendous significance in international relations. Indian statesmen should take note that the Immigration discrimination in the Anglo-Saxon world is directed against India, China and Japan It is directed against Eastern Asia where about 900,000,000 people live. The question will never be solved unless China recovers her full sovereignty by abolishing all torms of extra-territorial jurisdiction and India achieves at least the same kind of independence as Canada or Australia enjoys It is nothing unusual to suggest that because China, Japan and India have common interests involved in world affairs, far-sighted Indian statesmen and scholars of these countries should cooperate in solving these problems in a way which will lead to better understanding between the East and the West

As a matter of concrete suggestion to Indian statesmen who are discussing the probability of holding a congress of all Asiatic nations in India, possibly through the leadership of the Poona Sarvajanik Sabha (as suggested in the Marhatta), in the near future, we propose that India should call for a Far Eastern Immigration Conference to be held in Cawnpore during the session of All-India National Congress during the Christmas week of 1925 in which all the peoples of the Far East particularly are to be invited. Of course, other nations will be allowed to participate. Japan is going to hold a Far Eastern Medical Conference in Tokio in 1926 Is it too much to expect that India will take the leadership in calling the Far Eastern Immigration Conference in the near future?

# Nepal and Her Future

The abolition of slavery in Nepal by the wise ruler of the land of the Guikhas has attracted world-wide attention. The New York Times, which rarely pays any attention to what is happening in India and the adjacent countries like Tibet and Afghanistan, has devoted about two columns of its

valuable space on the front page to t generous act of the ruler and a brief historief Nepal and its traditional friendship with British Government.

The potentialities of Nepal are no l than those of Afghanistan or Switzerla That spread of education and democia institutions, which are the most import requisites for national awakening and nation greatness, would receive greater attent from the Nepal Durbur, is our earnest ho But if Nepal is to attain that status wh Switzerland enjoys among the comity nations, steps must be taken to establ international relations Nepal's great as is its friendship with Great Britain. It known to all that Great Britain, through recent treaty with Aighanistan, has m. it easier for the Amir to establish indepeent foreign relations with various power particularly Russia, France and Turkey V not the same thing be possible for Nepal?

We are inclined to believe that British Government in India will have depend more upon Nepal's support than t of Afghanistan, to check Russian penetrat in Central Asia Nepal will have more do with Britain in North-Eastern In particularly in the affairs of Tibet i South-Western China and even Mongo Closer relation between India Nepal in terms of offensive and defenalliance 18 destrable for the vation of mutual interests We hope t those who are directing the affairs of Ne will do their best to cement friend-between Britain and Nepal on the basis equality. In this connection, may we suggest that a Nepalese Consulate-Gene at Delhi or Calcutta and a Nepalese Legat at London will be the first steps to en into the comity of nations? Some time a Forward of Calcutta published a letter fi a Bengalee gentleman, a Professor of Eng in the Maharaja's College, Nepal, to the cf that some Asian State should take the ini tive to nominate Nepal as one of the meml of the League of Nations There is no ha in making an attempt to enter the Lea by Nepal, and if that is to be done at it is most desirable that steps should taken for Great Britain or India as a fri or ally of Nepal to take the initiative render this friendly service of nomina Nepal as a member of the League Ne in entering the League of Nations, will I to pay for her mombership by bearing

NOTES 477

shale of the burden of maintaining that international diplomatic body; and this fact must not be forgotten. The amount that will be necessary to meet the demands of the League of Nations, may be as well used by stablishing a Nepalese Legation in London and vepalese Consulate-General in India May we not suggest that, as the future of Nepal depends upon the increase of efficiency of the people of that State, it is necessary that fust-rate Nepalese scholars be sent to oreign lands to acquire scientific education?

Nepal's inture is intimately connected with that of India. This being the case, it will be well that some Nepalese students be given apportunity, by special arrangement, to study in the Visyabhaiati, Hindu University and science College of Calcutta University.

T 1)

# The British Government's Opium Policy

In a telegraphic account of the proceedlings of the International Opium Conference, lated Geneva, Feb 7, published in the New York Times, we read—

India fighting to maintain the Indians right to at opium it they wished to do so announced that india would accept the American principle if it vere applied only to opium exported, and not to opium exported.

India never did anything of the kind It s the foreign government of India which has pen inisiepresenting India This is clear from soveral well-known facts All Indian-owned newspapers of India, as far as iware, have condemned the opium policy of ts (covernment, The Indian National congress against it. A representation signed by tabindranath Tagore, Mahatma Gandhi and others and presented to the Geneva Confernce condemns the cultivation of the poppy and the manufacture of opium for any other burpose or requirement than medical and scientific Maliatma Gandhi, as president of ingress and representative of our people, sent 1 tolegram to the Conference conveying the ame opinion. Lastly, the Indian Legislative issembly has recently condemned the opium ndiev of Government and demanded an Attitibit,

The telegraphic message from which we have quoted above opens thus.—

OENEVA. Feb. 7 (Associated Press).—China. China the United States, dropped out of the intrinational Opium Conference today, thus production another dramatic isituation which had as its

climax a violent attack on Stephan G. Porter, head of the American delegation, by J. J. Loudon, Dutch Minister in Paris, who is known as the master diplomat of the conference.

In ignorance of the storm Representative Porter packed his trunk and with Dr Rupert Blue left for Paris, en route to Washington, where he will make a personal report to the State Department and probably to Persident Coolidge

make a personal report to the State Department and probably to Persident Coolidge

Alfred Sze, Chinese Minister at Washington, heading his nation's delegation here followed the same method as Mr Poiter He did not appear at today's plenary session of the conference, called to discuss the draft of the anti-narcotic convention but sent his personal secretary with a letter to Dr Herluf Zahle, President of the Conference, announcing the withdrawal of the Chinese delegation and a memorandum setting forth the reasons for this action

Mi Sze recalled, he had always held that no proposal was acceptable to China unless it gave definite assurance that the legalized traffic in opium for smoking would be ended within a reasonable time.

the deligeations of Great Britain France, the Netherlands and Portugal and insisted upon by them that the Governments they represent are not at this time prepared to agree to adopt measures which will meet the desires of the Chinese Government.

his communication continued

'China sincerely hopes that the policies of of these governments will have so altered that they can see their way to the common adoption of measures that will lead to the early total suppression of that legalized traffic which now is bringing such misery and moral degradation to hundreds of thousands of the citizens of China living within their respective territories.

The reasons for Americas withdrawal the Conference are stated in a memorandum from which we quote the opening paragraphs.

The League of Nations on October 8 1923 extended an invitation to the powers signatory to The Hauge convention including the United States to participate in an international conference called for the pulpose of giving effect to the following principles, subject to reservations made by certain nations, regarding the smoking of onium

nations, regarding the smoking of opium
Firstly, if the purpose of the Hague Opium
Convention is to be achieved according to its spirit
and true intent, it must be recognized that the
of opium products for other than medical and
scientific purposes is abuse and not legitimate.

"Secondly, in order to prevent abuse of these products it is necessary to exercise control of the production of raw opium in such a manner that there shall be no surplus available for non-medical and non-scientific purposes."

#### CITE CONGRES ORDERS

"The joint resolution adopted by the Congress of the United States on May 15, 1924, authorizing our participation in the present conference quoted the principles referred to in the preamble and expressly stipulated 'that the representatives of the United States shall sign no agreement which does not fulfil the conditions necessary for suppression of the narcotic drug traffic as set forth in the preamble '

"Despite over two months of discussion and repeated adjournments, it now clearly appears that the purpose for which the conference was called conton the accomplished. The reports of the various committees plainly indicate that there is no likely hood under present conditions that the production of raw opium and coca leaves will be restricted to the medicinal and scientific needs of the world. In fact, the nature of the reservations shows that no appreciable reduction in raw opium is to be expected."

## The Salt Duty

By a majority of votes the Indian Legislative Assembly had reduced the salt duty from Re. 1-4 to Re. 1-0 per maund The Council of State restored it to the former figure. When the matter was again placed before the Assembly and the members were told that if the duty were reduced by 4 annas per maund, relief would not be afforded to the provincial exchequers to the extent that had been done, most of the M L A s voted in favour of Re 1-4!

The Inchcape Committee had recommended that the military budget should not exceed fifty crores of rupees and had pronounced their expert opinion that that was a practicable limit But in the budget for 1925-26, the military department absorbs more than 56 crores of rupees Why could not this enoimous figure be reduced in order to reduce the salt tax or abolish the cotton excise duty? We propose to show that though Japan has a far stronger and more efficient army than India, and a navy to boot, she spends a smaller fraction of her revenues for her army and navy than India does for her army alone The Finance Member's argument is always the stereotyped one that if some popular demand has to be met, some other popular demand cannot be met Why should not extravagant civil and military expenditure be cut down 🤔

The abolition or reduction of the salt duty is generally advocated on the ground that it is a necessary of life, particularly for the poor, and hence the poor man's salt ought not to be taxed. It is a just plea. But it must be said that so far as India's poor are concerned, a reduction of the price of salt to the extent of four annay per maund could not have made the commodity cheaper for them than it is; for there are not many among them who buy even so much as a seer of salt at a time. If the duty, and consequently the price,

were reduced by ten anuas to the maund, to price per seer would be lower than what now is by one pice. That would be some relief. But a reduction of four annas properties and would not at all bring down to retail price per seer, not to speak of the retail price per any smaller quantity course, any reduction, however small, to be rightly justified on the ground that of it does not make salt cheaper for small retail purchaser, it would increase grocers' profits, and, as they are also profits of the people, their enrichment to any extended the people as a whole.

Reduction may be advocated as a protagainst Government's flouting of pull opinion and against extravagance in variedirections. And in fact, the larger the remues in the hands of Government, the mextravagant becomes its expenditure.

## The Age of Consent

We were glad to read in The Bengalec to the Indian Legislative Assembly had passed Chanda's amendment by sixty-five to twentwo (Government members remaining neutomaking the age of consent in Sii Hari Sii Gour's Bill sixteen in case of non-main relations, in place of the present age twelve and also of fourteen as original provised in the Bill and supported by Select Committee

We were also pleased to read that "Regarding married girls the Assembly, deopposition from the orthodox section voiced Fundit Malaviya and Mr Rangachanar and other and opposition from Government on the groof a possible serious agitation in the compassed Dr. Datta's motion by forty-five to fo three votes fixing the age of consent at four in case of marital relations."

We know, of course, that the reactive ary and conservative Council of State still to be reckoned with, but after the votes did not apprehend any danger to Bill from the Assembly itself. But we warrong. The Bengalee announced next that Dr. Gour's Bill had been rejected in Assembly

As the matter is of great importance, would be proper to consider in detail debate on the subject as reported in the paper.

• When the Assembly met after lunch, the ther consideration was taken up of the Sc

NOTES 479

unitee's report on Dr. Gour's Age of Consent

11 Chanda moved an amendment that the age asent be raised to sixteen in the case of ungirls and fourteen in the case of the In girls and fourteen in the case of the relations with a married girl by his-band and the other with an unmarried girl hean who is not her husband. The consecutive of the later case were very deplorable. It was an outcaste and if she happened to thindu she might not get married. A girl had have of understanding what would be the consecutive of the foolishness at the age of fourquences of her foolishness at the age of four-

Of course, Mr. Chanda meant and it is be understood, that when the male person cerned is not the husband of a girl cerned, the age of consent is to be sixteen t is to say, in the case of unmarried girls age of consent is to be sixteen, but in case of a married girl it is to be fourteen ner relation with her husband and sixteen, against other males

Il Rangachariar Is there any country to age of the consent is sixteen. It ('handa England is one and Egypt has mised the age of the consent to sixteen

#### Government's Position

on Mexander Muddiman, explaining the position the Government said that the House was ting the criminal law of the land and must to hasty. He quoted the opinions from the and provinces, official as well as non-official and that it was unanimously against the rais-of the age The Government would do its best orial reform, but they must have a clear lead Home Member emphasised that there was a volume of opinion against rusing the age consent and this opinion should not be ignored mying at the decision However the Government the is would not vote on this motion and official members might vote and speak they liked. Regarding raising the age outside marriage tie, the Government would support ing it to thirteen and if the House decided it to outeen the Government would have no objective did not think the amendment of Mr ida had the support of this house. If there support, he would be agreeably surprised of course, in the event Sir Alexander had to 'agreeably" surprised But we do not all understand why even outside the mage tie, "the Government would support ing" the age of consent only to thirteen do not want the government to be Draan in the case of any offender of any But we do not see why Government overcantious or overtender he ist those who would injure girls outside mairiage tic. "The Home Member em-sed that there was a large volume of ion against raising the age of consent, i in opinion should not be ignored in

arriving at the decision" There was at least an equally large volume of adverse opinion in 1891 when it was raised to 12; yet it was raised But in consequence not the least evil result has followed

Mr Harbilas Sarda supported the Bill of Dr. Gour He said that no girl should be married before she was sixteen years of age. The Hindu belief that a girl should be married before the age of puberty was wrong. Public opinion was sufficiently advanced to raise the age of consent to

clently advanced to raise the age of consent to thirteen years at least
Captain Hira Singh in supporting Mr. Chanda's amendment regretted that, more members of the House did not visit the last Baby Show in Delhi. If they had gone there, they would have seen the rickety children of haby mothers. These children were the result of early marriages. How could have seen the result of early marriages. could such children make a future Sandhurst. People who are opposed to the raising of the age of consent were running the future generations of

Both Mr Harbilas Sarda and Captain Hira Singh were quite right, and be it noted that they come from provinces where "martial races" dwell and where education had not made so much progress as in the home lands of some learned and eloquent opponents of the amendments of Mr. Chanda and Mr Datta

In Gour agreed that the age of consent could be raised to sixteen for unmarried guls and quoted authority in support, but he advised caution and requested Mr Chanda to withdraw his motion. The House divided and Mr Chanda's proposal to raise the age of consent from twelve to sixteen in case of unmarried girls was carried by 65 votes to 22 votes.

Dr. Datta then moved at Mr. Chanda - suggestion that the age of consent in the case of the manied gill arthin the marital relation be raised from twelve to fourteen instead of thirteen as proposed by the Select Committee He thirteen as proposed by the Select Committee He referred to the agitation and the passing of the Act of 1891 and sud the arguments used against the raising of the age then were being used to-day. He asked why we wished to raise the age of consent. It was because the evils of early marriages were recognized by all. The last Act was passed in 1891 and it was high time that further step was taken in the direction of the social reform.

Mr. Amarnath Dutt said, though he was in favour of raising the age of consent in the case of unmarried girls, he strongly opposed the age being raised in the case of married girls. The Government constituted as it was by aliens whose so al and moral ideas were quite different from those of the people of India, this Government had not any right to legislate and thrust upon an unwilling people a law that no husband could have relations with his wife unless she was thirteen. The present age of twelve must remain and the raising of the age to fourteen or even to thirteen would be to offend the feelings of the people

Mr. Dutt referred to the feelings of the people" Have not the child wives any

feelings or sensations? Does not the whole of society suffer and degenerate because of the untimely subjection of these girls to sexual life and motherhood? Why is it that the alien Government's right to legislate in a matter like this is challenged, when everybody knows and ought to know that this Government has actually legislated in many similar matters already? We cannot understand how any decent man can insist upon a husband being free to "have relations with his wife" even before she is thirteen. The natural instinct of brute heasts is better than that.

Social legislation under present circumstances is not really the act of Government alone, but of a legislature possessing a somewhat representative character

#### COL. CRAWFORD'S SUPPORT

Col. Crawford supported the age being raised to fourteen and read out a telegram received from a woman's organisation

(Mr. Rangachanar.—Do you know the strength of the organisation? When it was started and what its representative character is?)

Col Crawford strongly asked the Assembly not to shirk its responsibility, but to take a bold step

Mr Rangachariar asked his question with impunity, because the Assembly had no woman member to shame him. He ought to know that even a single woman who cites out for justice and humanity to girl wives has a more truly representative character than all the M L. A.'s combined And the more so, as in the matter under discussion. the female sex is the aggrieved party whom there was not a single member specially to We are sure, if there is to be any sectional representation at all, special representation of the temale sex ought to come before the special representation of any religious community or depressed class. There is no greater depressed class or unrepresented class in India than her women

## RAISING OF THE AGE OPPOSED

Pundit Malaviya opposed the age being raised in a country where unfortunately a large number of early marriages took place. This legislature had no right to pass legislation raising the age in the case of married girls, although individually he would wholeheartedly support the motion of Dr. Datta. Already there was some progress of social reform and the number of early marriages were decreasing. They must therefore trust to social reform and progress in education to act as corrective, to the situation.

We are sorry to find Pandit-ji in such company. We should think that the fact that unfortunately a large number of early

marriages took place" in this country at that leaders like himself have not her able practically to do much to improve t situation, is really a justification for suppor ing the measure and not for opposing i If one is practically powerless or without the effective will to do a humane and necessar thing, has one the right to challenge the right of someone else to take a beneficial step? It is too late in the day to call 1 question the right of Indian legislative bodic to make laws relating to social and religiou matters From the abolition of suttee down wards much has been done in that direction with good results, even when there were in legislative bodies or when the legislativ bodies were less representative than the now are

The progress of social reform and the decrease in the number of child mailiage are due more to the efforts of the social reform party (to which the Pandit does not belong) who advocate such legislation and also partly to such legislation itself, than to the obstructive speeches of socially conservative members

We are believers in social retorm and progress in education. But we also believe in quickening their pace by legislation when necessary

To make mothers of little girls of 13 or 14 is really a crime of which our society has been guilty for generations. Socio-relligious sanction has prevented its punishment in courts of law, but the laws of biology and ethics have punished us all the same if legislatures have the right to make laws against other crimes there can be no objection in principle to making laws against a great social crime.

Mr. Rangachariai in a vigorous speech said there was no harm in raising the age to thinteen, but to raise it to fourteen was unwise. If Dr. Datta utilise his eloquence on the platforms he would perhaps get the country recided to his views in about ten years. It was wise and prodent to proceed slowly and cautiously in this matter. Let it not be forgotten that for one supporter of raising the age of consent in this House there were hundreds outside to oppose it. This legislature should not force down the throat of unwilling people a law making it penal for husband to have relation with his wife. If a husband was sent to gail then he was sent out of caste and the life of the girl would consequently become a misery in the rame of doing good to the girl this floise ought not to create misery for her' (Applause)

There is no substantial difference between thirteen and fourteen When in 1891 it was proposed to raise the age from 10 to 12,

NOTES 481

 $m^{(n)}$  people said it would be unwise to do so;  $\lim_{t\to 0}$  the lapse of more than three decades has  $\sin^{(n)}$  its wisdom.

Datta and men like him have been to ring their eloquence on platforms for their tour times ten years, but without suction bringing round such a learned, intelligent and eloquent man as Mr. Rangachariar to their views. Why then pin one's faith on about ten years" platform eloquence in the view, to come?

Fir from being a girl under fourteen, Mr Rangachariar is not a woman at all. So it is very easy for him to prescribe a delay of ten years, during which numberless girls are to suffer, large numbers of weaklings are to be born and the race is to continue to degenerate. And all because some persons of the male sex have not yet been brought round to Dr. Datta's view!

The proposed law was not for "making it penal for a husband to have relation with his wife", it wanted to penalise such relation with only those girls of tender age whom even Mr Rangachariar and others like him tacitly consider unfit for conjugal lite,—for he says that in about ten years such girls would be considered by "the country' immature for conjugal lite

We are sure very few husbands would have been sent to jail if the Bill had been bassed How many husbands have been sent to pail uptodate since in 1891 the age of consent was raised fram 10 to 12. The law his really been more an instrument for bettering the treatment of gul-wives and of in ing the age of marriage than as means of punshing bad husbands. The proposed law would have been a still better instrument of Mr Rangachariai s argument has helly a wider application than merely to the p posed law. Would be plead for all crimes committed by husbands against their wives in the ground that "if a husband was sent to pail, then he was sent out of caste and the to of the girl would consequently become outerr 5"

In Rangachariar says that if a gulice offending husband were sent to jail,
in life would be made miserable. That
it he true But in this imperfect world
if our, we have often to make a choice of
Would it not be better for a few bad
hands to undergo just punishment and
it wives to be made unhappy to some
in at than that a far larger number of
the lewives should continue to be victimised

and the race should continue to degenerate without anybody being brought to book?

Sir Henry Stanyon said the relations between the husband and the wife below the age of consent could not be regarded as dishonourable but they were punishable because they were against the interests of the race. Public opinion ought to be mobilised. Criminal law was hardly the proper instrument for social reform and the limit of 14 years would be regarded as in excess. He endorsed the remarks of Mr Rangachariar in that direction. In summing up, Sir Henry said that he would suggest to leave alone the law as it was to-day.

We endorse Sn Henry Stanyon's view that the relations between the husband and the wife below the age of consent (of course only when they do not involve any bodily suffering) could not be regarded as dishonourable, but they were punishable because they were against the interests of the face. When, however, the wife is so immature that they involve suffering, they are worse than dishonourable.

Criminal law may not be the proper instrument for social reform, but it is necessary when social reform propaganda fails to put an end to or check a social abuse. It also helps forward social reform

Would Sir Henry Stanvon say in and with reference to his own country that the limit of 14 years would be regarded as in excess?

Sir Henry seems to have forgotten that neither individually nor racially was he in a position to judge where the shoe pinches.

#### SIR A MUDDINAL'S WALNING

Sir Alexander Muddiman gave a serious warning to the Assembly not to go far beyond the opinion. He contested he was not prepared to see the Assembly show itself in favour of drastically raising the age of consent in the case of married girls by two years. From administrative point of view. Sir Alexander Muddiman feared there might be serious violation if Dr. Datta's amendment was passed It was a very serious step which the Assembly was asked to take. Let every member consider the consequences before voting in favour of the amendment as the consequences of accepting the amendment would be serious. The Government members would vote against it.

At the time when in 1801 the Bill for the age of consent from 10 to 12 was under discussion, various serious consequences were apprehended, none of which came to passafter the bill became law. When Sir Alexander Muddiman expressed the fear that there might be serious violation if Dr. Datta's amendment was passed, he ought to have supported his apprehension by giving statistics of prosecutions for violating the present age of consent law since 4891 up to date. As lakhs of girls are married before

12 and even before 10, it would have been instructive and would have given the members some idea of the forces making for violation, if such figures had been quoted. It may be asked, what is the use of making a law which must largely remain a dead letter? One may reply that it is needed if only for its moral effect and influence

The Assembly divided and amidst loud applause Dr. Datta's motion to raise the age of consent to fourteen in the case of married girls was carried by a majority of two votes, torty-five being for and forty-three against it

The clause as amended was put and carried by

fifty-five against twenty-three votes.

Delhi, Mar 24

After recess I)r. Gour's Age of Consent Bill was further considered. Discussions on various amendments being over Sir A. Muddiman rose to express Government's attitude to the Bill. He said that the House superseding the recommendation of the Select Committee altered the age of consent outside and inside marital relations to 16 and 14 years respectively. That was too big a change, considering that the present law laid down 12 as the age of consent for all purposes. He was atraid if the house wanted to pass the Bill as it now stood, he would have to oppose it on behalf of the Government. The Government of India was not aware of local Governments opinion on the matter yet and he moved that the debate on the Bill be adjourned till September when he said the Government would be able to make its considered statement.

Mr. Jinnah opposed the adjournment motion He said he found no reason to adjourn passage of the Bill. The House after long deliberation decided to raise the age of consent to this figure. Let the Bill be passed he said, and let it go to the Council of State and it will leave ample time for the Government to try to amend it before it is passed.

into law.

Sir Muddiman then withdrew his motion. But Pandit Malaviva stood up to move that further consideration of the Bill be adjourned. But he was evidently out of order as a similar motion was just withdrawn. Pandit Malaviva then remarked that the Bill having been vitally altered required recirculation. The motion for passage of the Bill was then put to vote and lost by 54 votes against 36.

There is one feature of the debate which, in spite of its infructious character, seems to be hopeful. None of those who opposed the raising of the age of consent contended that a girl was fit for sexual life and maternity before she had completed the fourteenth year of her age. And they also appeared tacitly or explicitly to hold that social reform was the proper means to prevent consummation of marriage and maternity before the fifteenth year.

May is therefore, be hoped that Pandit Madan Mohan Malaviya, Mr. Rangachariar and other opponents of the amendments

would make unceasing efforts to raise the marriageable age of girls to a minimum of fourteen? For that is the only effective means for preventing maternity before fifteen

One thing might have been done while has not been done. It is generally a soun principle that no penal law ought to have a retrospective effect The present age o consent inside and outside marital relation twelve. It was proposed to raise 1 fourteen  $S_0$ to whose those conduc was quite lawful according to the presen law might have had the feeling that they were offenders if the limit had been raised even if they were not brought before a court of justice For this reason, the age of consent in marital relations might have been raised to fourteen years with this proviso that this section was to come into effect after Sometimes laws are passed with two years similar provisoes

A woman cannot dispose of her property before she is 21, but she can "consent" to her ruin, body and soul, when she is only twelve 'Such an absurd incongruity should be put an end to at once A woman's body and soul are infinitely more precious than any property. So the goal to be reached is that outside murital relations the age of consent should be twenty-one. Inside the marital relation it may be sixteen as in England and Egypt.

Contradictory arguments have been urged against raising the age of consent inside marital relations. It was said by some that if the age were raised, the law would remain a dead letter—we need not inquire why It was said by others that the raising of the age would be followed by serious consequences that there would be serious agitation, that people's feelings would be hurt, etc.

Now, if a law remains a dead letter, there cannot obviously be any serious consequences, such as stormy agitation, etc. On the other hand, if there be serious consequences as the result of the passing of a law, it must be because of the enforcement of the law—because of the law being set in motion against offenders, not

if it remain a dead letter

Moreover, if the argument that the law, if passed, would have remained a dead letter, be true, the opposition of those who say so loses force. If a law must needs be still-born, why bother about it, one way or the other? But our opinion is that, though if the age of consent, inside marital relations had been raised, there would not have been many prosecutions, it would still have acted

NOTES 483

us a deterrent by its moral effect as setting up standard of conduct and as an indirect ud to social reform, and so it would not

nati been altogether a dead letter.

SIT Alexander Muddiman's profession of ear of agitation sounds somewhat curious Then repressive laws are passed in the teeth opposition in and outside the councils, there remains this fear of agitation? The eal truth is that the Government considers he opposition to repressive laws as confined o the 'microscopic minority' of educated men, thereas the cry of religion in danger may onvulse the masses, The latter contingency iovernment does not like to face

# Rabindranath Tagore on His Mission

After returning to India Rabindranath done stayed for a few days in Bombay tiking advantage of that opportunity, a reresentative of the Free Press interviewed 101 Among other questions he asked -

O Can you explain to me more fully the purse and method of your mission of cultural unity? A My idea is to establish contact with the hole world. In my view, India should not remain utter obscurity. We should be able to take our of in helping the world in her present situation docupy an honoured place in the reconstruction civilization. I also know that the West is eager know the East, and specially India and to seek in from the store of wisdom which has come to tion ancient times. It is out duty in India to' lift these expectations. I hope the movement of isymptomized will help to bring India out from her the West. This is the one service I can rento my Motherland. We have to know that in
modern ago the problems of each country are
to the world problem. No country to-day
have segregated. And until we (Indians) find titue place in this greater world we shall reun obscure and neglected, and there will be no ance of our real civilization asserting itself in the and making its contribution to world pro-

#### HOW TO BE ACHIEVED

How do you propose to achieve your ob-

By some good chance, I have been able to have in the heart of the world outside Therefore, I feel a responsibility born of special position I want to take advantage of and open a channel of communication that the link India with other countries India his India with other countries India will be linked both with the East and the West.

The that purpose that I travelled to China and " As a result of my visit to those far Eastern meries, something was accomplished totels the fulfilment of this object. For it is mys
left at the recent visit to the Far East has bed to establish a culturab connection between

India, China and Japan After this, I have been seeking to attempt a similar contact with the Western countries, and my conviction is that if I succeed in however meagre a measure, in my mission, I shall have done something which would not be without permanent results

Another question which was put to the poet ran as follows -

Q Do you think that in any scheme of life the West and the East with their seemingly conflicting interests and cultures, can fit in haimoniously with each other -

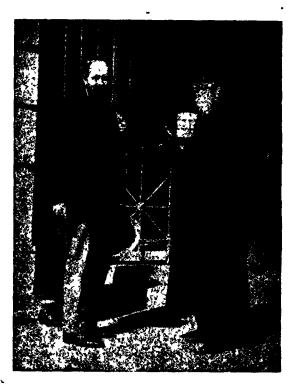

### C F Andrews and Rabindranath Tagore

Yes, I think they can When geographic boundaries were real even the people developed unity among themselves. Those people who tormed that bond of unity came to be great. They were great in their literature, science and arts Those who always fought against that unity, sooner or later perished and went down in the scale of eivilization. Conditions have now changed. It is no longer individuals who have met together with-in geographical limits. Different human rages have in geographical limits. Different human rages have come together closer than ever before owing to easier communication and this nearness to each other must be developed into a living and real tellowship. Until all the races of the world become fully conscious of their unity—the unity of the interests and culture—there can be no lasting peace. The fulfilment of the mission of world unity depends upon the realisation of this great truth by mankind.

A GHT TO THE COUNTRY

Through Visyabharati", continued the Poet, "I endeavour to give expression to the truth of the

\*\*

indivisible entity of the human race. This instituindivisible entity of the human race. This institution is going to be my last gift to my country. I
hope it will be accepted. I also hope India may
have reason to be proud of the fact that this
message of world-unity first took shape on her soil
It is this expression of truth and nothing more,
the expression of faith in the ideal of human oneness and the divinity in man that the "Visvabharati" seeks to achieve. This is also the Truth
which the great utterances of our Upanishads
preach and it is the special spiritual mission of
India to give expression to this Truth by precept India to give expression to this Truth by precept and practice and to secure its acceptance by the whole world. This is the voice of India and the voice of Truth.

Asked whether he did not think that his efforts were premature and he was attempting the impossible, Rabindranath replied -

Does not the Gita warn us 'Action is thy cure(2),

not the fruits thereof"

It is the "effort that counts and not the result" The effort is the most valuable of all things I do not know whether my efforts will have any effect not know whether my efforts will have any effect nor do I seek to know I know it is the truth and I know that Truth has to be asserted against all contradictions. Only Action is our duty,—not the greed of results. I know that it can be said that my message has not been fully accepted by my country. I mean that I have struggled for the cooperation of my countrymen in my work. I have sought acceptance of my work at their hands by their sharing in my labours. I have not so far fully succeeded in enlisting their active support But this does not discourage me. The fact that the vision of Truth has been seen and testimony has been borne to it even by a few seekers after truth is quite enough

# India's Segregation

Rabindranath Tagore was also asked

Q. Do you not recognise that the practical difficulties in the way of India accepting your message are great specially in view of the com-

plications arising from her political subjection.

A. Yes, I do recognize that the difficulties in the way of our countrymen accepting the message of world-unity are very great. What counts is not the difficulty. In any great cause, these are bound to be seemingly insurmountable obstacles. What I deplore, is not so much the lack of progress and practical achievement in the direction of the ideal as the inertia and anathy even to visualize the possibilities of such an ideal India is suffering from the effects of segregation. It seems exceedingly difficult for us to see things in their proper perspective. We have no right background against which to place our own experience in the different departments of life. The outcome of this is that it makes our national values and efforts so petty and futile as to shut out all possibilities of our spiritual expansion. The process of enlightenment is highly difficult in this country owing to our poverty of mind. We do not lack in intelligence. We are spiritual by temperament and race, and there can be our national life. I do recognize that our can be our national life I do recognize that our system of education, the system of administration and a number of extrapeous causes have all con-

tributed to our degeneracy I do not blame on people, but I do feel that we have lost and cont nue to lose faith in ideals and are becoming mon and more utilitarian and materialistic, I woul even say, more materialistic than the West

## Our Materialism

The last sentence in Rabindranath's reply quoted above, naturally made the interviewed inquire whether the poet really maintained that we are more materialistic than the West, whereupon he said —

Yes. In the broad sense of the term. What i 'materialism,' if it is not the formalism that dominates our religion.' The belief that external observances have spiritual meanings,-is that not, materialistic view? Is it not inaterialistic to be lieve that sin can be washed by water, by touching people's feet or taking dust? The fact is our country comprises a multitude of races in various stages of development, acting and inter-acting on each other, until our average standard has gone down. It is difficult to raise the average level

#### OUR HANDICAP

Further, we have a mill-stone round our neckruther, we have a min-stone round out het kerhe complex social organism which had its existence purely as a device to regulate the interrelationship of the different groups of people at varying stages of development. This has now taken root as a part of religion and imparted sanctity even to our dividing castes. The continuance of our old social organism, after it had cased to have any meaning or purpose has believed. ceased to have any meaning or purpose has helped to raise walls around us, to perpetuate out inherent natural tendency to unite. The artificial barriers which divide us had their origin in causes which have now ceased to operate and can be overcome only if we can cultivate the Will to overcome them Our greatest handicap is not permanence except without concurrence and complicity. Our real difficulty is the mixing up of the fact of the existence of these barriers with the religious conception that they are rightly there, that they had always been and will always be there I cannot think of a greater anachronism than the belief deliberately cultivated in the name of religion that, from the beginning of beginnings, the Lord of all creations had instituted all out differences as an abiding factor, which no course of evolution can change This handicap is peculial to our country.

#### Conclusion

Is not this conception of 'materialism' differ-

ent from the common usage of the term?

A Yes. I am using the word 'materialism m its wide sense. I imply by 'materialism' the meaningless ritualism, which has become a large part of us. Ritualism may have its place in life. But only that ritualism is permissible which does not obstruct or obscure the vision of the unity of life. The realisation of unity lies essentially through the mind. realisation of unity lies essentially through the nuid and the soul, and not through the body or the object. There is always scope for unity, when, even though.

NOTES 485

remingly divided by vast differences, we he dividing medium as a fact and not as the first of only want to emphasize that great as our arc, we must rise to the height of our rich of spritual tradition and remind ourselves he arc sons and servants of all humanity, eming through success and failure constant to have in all humanity.

# Curious Explanation of "Tower of Silence"

The reader is aware that the Parsis, who are Zoroastrain by faith, neither bury nor cremate their dead, but place them in towers known as towers of silence. But La Nacion, a Spanish paper of Buenos Aires, dated 29th December, 1924, prints a picture of a tower of silence with a few lines of description which mean

This is probably the first photograph of one of the tamous 'towers of silence' of India. The British Government is studying how to suppress them Rudyard Kipling has described marvellously these tombs for living men where the violators of the religious laws are put "

We do not know where Rudvard Kipling has given this marvellous description it is certainly a most marvellous misrepiesentation of India to describe a tower of silence as a tomb of live men which the Butish Government is endeavouring to suppress. The philanthropic zeal of European bureancrats and missionaries has been credited with many wonderful achievements, but it is to be hoped the conversion of a repository or dead bodies into one for entombing living men is not one of them. We wonder where the editor of La Nacion got hold of this malicious traveller's tale As we have never naligned South America, we do not deserve his good turn

# Lesson of America's Withdrawal from Opium Conference.

From the American action withdrawing tom the International Opium Conference. Ir han statesman have much to learn. 11 yican delegation under the leadership Stephen G Porter played the honest n = 10nthe heroic part of upholding a principle oven were willing to make certain con-" rons about the method of carrying out programme and wanted to extend the two for the final abolition of opium-smoking but they flatly refused to be a party to sur' a compromise as would mean abandonact of the principle. Indian statesmän

are often asked to participate in Commissions and Conferences to decide upon questions involving vital interests of the Indian nation. It is invariably the case that some of them sacrifices national interests by making com-Let us promises with the British statesmen hope Indian statesmen of whatever school will learn from American, Japanese, Chinese Turkish statesmen that they must not sacrifice India's national interests to please their British masters British people and statesmen are free people and they at heart loathe those contemptible Indians who like slaves submit to them and sell away Indian national interest, and the Indian people cannot but have a feeling of contempt for Indian leaders who betray them in the council of the nation or in their dealings with British statesmen

In connection with the last International Opium Conference, one thing must never be forgotten by the people of India, viz, that India has been betraved internationally by the British Government and the so-called representatives of India It has been reported that the British officials representing India were willing to accept the American programme of limitation of production of opium for medicinal and scientific purposes so far as the export opium was concerned, but refused to agree to any such proposition so far as home consumption in India was con-This makes it clear that the British Government has a double standard of international morality, one for Britain and one India, and it does not matter to the British Government, if the people of India are drugged to denigration

## Jyotirindranath Tagore

By the death of Jyotirindranath Tagore, at the age of 76. Bengal loses one of the few surviving members of an earlier generation of Bengalis who were inspired with love of the motherland and who tried to serve their countrymen in various fields of culture as well as of business enterprise

He wrote some original plays in Bengali which were very popular in their day both among readers and playgoers. One of these plays, Purus ikram, received high praise from Prof. Sylvain Levi in its Gujarati translation, the learned reviewer mistaking the translation for an original production.

He was one of those who in those early days got a good play written by offering a

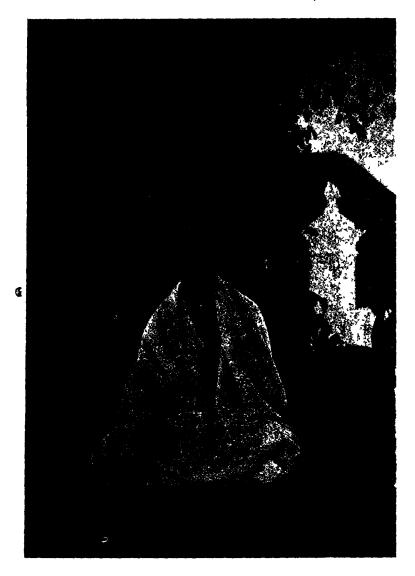

Jyotirindranath Tagore

prize. He was a good actor and encouraged others possessed of histrionic talent

Jyotrindranath later gave up writing original works and devoted himself to translating books from Sanskiit, English, French and Marathi. The output of his translations was enormous and their quality high He vas, we believe, the first among his contemporaries to translate from the French. His ranslations of Tilak s, Gita-ruhasyu and Mrs. I. G. Ranade's reminiscences of her husband 'ere highly appreciated

He composed some hymns and other songs, and set numerous hymns and other songs)

to music-including many by his brother Rabindranath Tagore. He was well versed in both instrumental and vocal music For some time he edited, one after another, two musical periodicals, named Vinabadini and Sangit-Prayasika.

He was possessed of no mean artistic gift-He cultivated the hobby of drawing portraitof relatives, friends and acquaintances at sight. These were thought so highly of that Mr. William Rothenstein has published some of them with an introduction.

Phrenology and spiritualism were among his other hobbies.

NOTES 487

He was instrumental in founding the trat Sangit Samaj in Calcutta for the fivation of music and the histrionic art.
He was the founder of the Bengali magae Bharati.

In the days of his youth, there used to held in Calcutta a patriotic annual fair I festival, called the Hindu Mela, in which eches were made, patriotic poems—were ited, national songs were sung, paintings

Indian artists exhibited, indigenous nufacture kept for show and sale, various to of strength and skill performed, etc. attendranath was one of the promoters of Mela He himself underwent training wrestling and horsemanship. He was a fearless huntsman, though mostly innoting of bloodshed

In social reform, particularly in removthe purdah, he was an ardent supporter his elder brother Satyendranath Tagore He so great an enthusiast that he and his would go out together on two Arabs the Maidan, where they rode at full gallop en now in purdah ridden Bengal, the most ahead reformers would consider this going

For some time he tried to promote inland vigation, incurring enormous losses in undertaking. He also engaged in the e business and in indigo-planting

During the latter part of his life he lived retirement at Ranchi, where he had built house on a hill-top, with a garden, a otto, and a chapel on the highest peak for worship of the One, Formless, Supreme int He continued his work of translation til his last illness. He had some advanced house of education, according to which he ight some grandchildren of his brother tvendranath Tagore. He had a genial pertality and was a perfect gentleman. In uth he was noted for his bright and fair implexion and his strikingly handsome mily figure.

In his youngest brother Rabindranath's immisconces" we get many tantalising upses of Jyotirindranath. Writes the poet -"v fourth brother Jyotirindra was one of the thelpers in my literary and emotional training was an enthusiast himself and loved loved He enthusiasm in · voke others. did any bar to my free inte-imental intercourse with him. between our ages intellectual and him. This great of freedom which he allowed me. lie lse would have dared to do; many even that him for it. His companionship made it that for me to shake off, my shripking sensi-"he It was as necessary for my soul after

its rigorous repression during my infancy as are the monsoon clouds after a fiery summer.

"But for such snapping of my shackles I might have become crippled for life. Those in authority are never tired of holding forth the possibility of the abuse of freedom as a reason for withholding it, but without that possibility freedom would not be really free. And the only way of learning how to use properly a thing is through its misuse. For myself, at least, I can truly say that what little mischief resulted from my freedom always led the way to the means of curing mischief. I have never been able to mike my own anything which they tried to compel me to swallow by getting hold of me physically or mentally, by the ears. Nothing but sorrow have I ever gained except when left treely to myself.

My brother Jyour. Adra unreservedly let me go my own way to self-knowledge and only since then could my nature prepare to put forth its thorns, it may be, but likewise its flowers. This experience of mine has led me to dread, not so much evil itself, as tyrannical attempts to create goodness. Of punitive police political or moral, I have a wholesome horror. The state of slavery which is thus brought on its the worst form of cancer to which humanity is subject.

"Wy brother at one time would spend days at his piano engrossed in the creation of new tunes. Showers of melody would stream from under his dancing fingers while Akshov Babu and I, seated on either side, would be busy fitting words to the tunes as they grew into shape to help to hold them in our memories. This is how I served my apprenticeship in the composition of songs."

These extracts show to what extent the poet is indebted to his fourth brother for the development of his genius

The reader of the poet's 'Reminiscences' will also remember the paragraphs beginning,

My fourth brother, Jvotrindia was responsible for a political association of which old Rajnaram Hose was the president. Mere child as I was, I also was a member.

We need not quote the description of all the doings of this association but one passage must be reproduced

"My brother Jvothindia began to busy himself with a national costume for all India, and submitted various designs to the association. The dhote was not deemed business-like, trousers were too foreign; so he hit upon a compromise which considerably detracted from the dhote while failing to improve the trousers. That is to say, the trousers were decorated with the addition of a false dhote-fold in front and behind. The fear-some thing that resulted from combining a turban with a sola-topee our most enthusiastic member would not have had the temerity to call ornamental. No person of ordinary courage could have dired it, but my brother unflinchingly wore the complete suit in broad day-light passing through the house of an afternoon to the carriage waiting outside, indifferent alike to the stare of relation or friend, door-keeper or coachman. These may be many a brave. Indian ready to die for his country, but there are but few I am sure, who even for the good of the nation would face the public streets in such pan-Indian garb."

5)

We shall close this note with one more extract—a long one—from "My Reminiscences."

"Lured by an advertisement in some paper, my brother Jyotirindra went off one afternoon to an auction sale, and on his return informed us that he had bought a steel hulk for seven thousand rupees, all that now remained being to put in an engine and some cabins for it to become a full-fledged steamer.

"My brother must have thought it a great shame that our countrymen should have their tongues and pens going, but not a single line of steamers. As I have narrated before, he had tried to light matches for his country, but no amount of rubbing availed to make them strike He had also wanted power-loons to work, but after all his travail, only one little country towel was born, and then the loon stopped. And now that he wanted Indian steamers to ply, he bought an empty old hulk, which, in due course, was filled, not only with engines and cabins but with loss and rum as well My brother must have thought it a great

"And yet we should remember that all the loss and hardship due to his endeavours fell on him alone, while the gain of experience remained in reserve for the whole country. It is these uncal-

alone, while the gain of experience remained in reserve for the whole country. It is these uncalculating, unbusinesslike spirits who keep the business fields of the country flooded with their activities. And, though the flood subsides as rapidly as it comes, it leaves behind ferlihing silt to enrich the soil. When the time for reaping arrives no one thinks of these pioneers, but those who have cheerfully staked and lost their all, during life, are not likely, after death, to mind this further loss of being forgotten.

"On one side was the European Flotilla Company, on the other, my brother Lyoturindra alone, and how tremendous waxed that buttle of the mercantile fleets, the people of Khulna and Barisal may still remember. Under the stress of competition, steamer was added to steamer loss piled on loss, while the income dwindled till it ceased to be worth while to print tickets. The golden age dawned on the steamer service between Khulna and Barisal. Not only were the passengers carried free of charge, but they were offered light refreshand parisal. Not only were the passengers carried free of charge, but they were offered light refreshments grates as well! Then was formed a band of volunteers who, with flags and patriotic songs, marched the passengers in procession to the Indian line of steamers. So, while there was no want of passengers to carry, every other kind of want began to multiply apace. "Arithmetic remained uninfluenced by patriotic

Arithmetic remained uninfluenced by patriotic feryour; and while enthusiasm flamed higher and higher to the tune of patriotic songs, three times three went on steadily making nine on the wrong side of the blance sheet

One of the misfortunes which always pursues the unbusinesslike is that, while they are as easy to read as an open book, they never learn to read the character of others. And since it takes them the whole of their life-time and all their resources to find out this weakness of theirs, they never get the chance of profiting by their experience. While the passengers were having free refreshments, the staff showed no signs of being starred either, but the character that reconstitutes the character than the start of the character than the but nevertheless the greatest gain remained with my brother in the ruin be so valiantly faced. "The daily bulletins of victory or disaster which used to arrive from the theatre of action

kept us in a fever of excitement. Then one came the news that the steamer Swadesh. I fouled the Howrah bridge and sunk. With a last loss my brother completely overstepped limits of his resources, and there was nothing it but to wind up the business."

## Mahatma Gandhi's Advice to Labourers

Without any intention to disparage t other speeches which Mahatma Gandhi ma during his recent visit to Madras, we thi it necesserry to call particular attention the advice which he gave there to labour of both sexes He said in part -

Friends and fellow labourers, I thank you to it addresses that you have presented to me is you fellow labourers, i.e., I call myself a labour because I take pride in calling myself a spinn weaver, farmer and scavenger I have thrown my lot with you so far as a man like me can I have thrown so. And I have done so, because I that India's salvation hes through I have done so, also because I realise realise there is a joy in manual labour which is not to had in reading books or mental gymnastics. I ha realised that man is born to labour with his box for his bodily sustenance. In mixing with spinne weavers, farmers and other labourers I measure tell them never to cease to be labourers, but to a to their bodily labour, mental education But I kno that the 100 I can derive from labour is not on lot Labour to most of you is painful toil without pleasure, partly because your labour is exploited moneyed men, but mostly because of your own thousand the labour is and limited to the labour to and limited to the labour through the labour to most of your through the labour through the defects and limitations. Another reason, therefore why I have become a labourer is to be able to dia from the same level that you occupy vour atter tion to your limitations and defects.

Therefore, I am never tired, when I speak a labour gatherings such as these, of drawing the a tention of the labourers to their own limitation I want you to realise that you should be in n way inferior to any other class of people in the country. I want you to develop the capacity it understanding national affairs and ruling over them. And, if you will be all these things, you are paying rent or living in houses built it you by your employers, you should decline positivel to live in dirty houses where there is no sunshin and where there is no air. You must keep you houses and your yards absolutely clean of all disand insanitation. So must you keep you ow bodies clean by washing them properly every day And, as your bodies and your surroundings with And, as your bodies and your surroundings mile be absolutely clean, so should your life be you men and women, should be absolutely class. You must never gamble. Send your children to schools that may be appointed or made by one not so that your children may become clerks and cease to be labourers, but that they may remail labourers and be able to use their intelligence by you have no temples, if you are Hindus, and it to have no mosques, if you are Mussalmans, you wild lay by a certain sum and build these places of you wild it NOTES 489

Hinda should not regard any body of Hindus as nnto cables, Panchamas or Pariahs No man law at his lustful eye upon another's woman that latter wearing, foreign cloth or cloth even poor cloth but are wearing, foreign cloth or cloth even that cloth but wear only hand around hand. dat cloth, but wear only hand-spun and handkhaddar, because every yard of khaddar had on buy means a few annas into the pockets how labourers like yourselves. I am asking the labourer in India to learn and practise the property of the pro nand-pinning, carding and, if possible, wearing

If you are sufficiently industrious, you can spin and weave your own clothing, I have nothing more to say save this, early in the morning, getting up at 4 o'clock, ask God before you do anyhing else to help you to do the things that you have istened to this evening. May God bless you and emble you to lead good lives!

## Lord Curzon

By the death of Lord Curzon of Keddlestone, England has lost one of its distinguished politicians As viceroy and governor-general of India, he gave evidence of great industry and administrative capacity, but not of farseeing statesmanship or sympathy with the political aspirations of the people whom he had come out to rule. He possessed great intellectual powers, command over the English language, and the gift of eloquence. Some it his dicta many find place in history; ' q administration and exploitation were mly different aspects of the same thing, u , Butish rule in India (we are unable to

mote his exact language)

He will be remembered as the author of he partition of Bengal, though after he had reased to be viceroy, he disowned this child if his By the partition he wanted, it is scheved, to drive deeper the wedge between findus and Moslems, and to counteract the nedominant influence of Hindus in Indian politics and of Bengali Hindus in Bengal whites by the creation of a " ince where Moslem influence would be nedominant. All this he did ın order +(; increase the stability of British լլե But the measure produced results not ided or anticipated by him Nationalreceived a great impetus, and for the **~1** " time in the British period of the history ringal, a party of English-educated men " " into being who wanted to put an end " da's political connection with Britain;— "poy Mutiny was not predominantly a obvision of those who had received English The revolutionary movement to then the Bengal partition gave rise has not the han killed, though it has been scotched

several times. Probably it will die out only when India becomes free.

The Bengal partition had also some noteeconomic consequences. People's minds were turned toward articles of indigenous manufacture—swadeshi articles, as they are called. Though the boycott of foreign, particularly of British, goods largely failed and though many of the swadeshi enterprises of Bengal were unsuccessful, the indirect results were important, and Bombay mill-owners were able to convert Bengal's swadeshi zeal into hard cash, and some loss was inflicted on Lancashire.

Owing to the unprecedentedly persistent and extensive agitation against the partition. an agitation which for the first time in the history of political agitations in modern India was able to enlist the active sympathy of the masses, the Curzonian division of Bengal was unsettled and a new partition was made. When it was announced, some Indian politicians welcomed it But there were others who could see through the game. In the days before the first partition, Bengal, Bihar, Orissa and Chota Nagpur formed one administrative province in which formed the majority and Bengali Hindus had the predominant influence Lord Curzon's object was to give the Moslems a province in which they would form the majority and to decrease the influence of the Bengali Hindus as a whole. When the first partition was undone and followed by the second partition, it was found that the same object had been attained in a different way. Musalmans still form the majority in the province of Bengal We are far from contending that Moslems ought not to be predominant and in the majority anywhere; they ought to be in some regions But if regions must needs be divided to give them their due Hindus ought also to influence. Bengali have a province of their own.

Lord Curzon created a Moslem province in pursuance of the 'divide and rule' policy But it is noteworthy that in recent months Lala Lajpat Rai, whose patriotism is unquestionable, has suggested the creation of Moslem provinces in the north-east and north-west of India for an exactly opposite purpose, it;, to set at rest the ceaseless Hindu-Moslem bickerings and jealousies in some provinces.

Lord Curzon had travelled extensively in Asia, but probably had acquired an unwarranted and evaggerated belief in the absolutely static character of the civilisations

of Asia and her unchangeableness. Had his earlier travels been followed by later ones, he would have found an East which had in recent decades covered the march of previous centuries; and it would have done good to his contemporary compatriots if he had recorded that fact.

All departments of the administration in India felt the influence of his active and masterful personality. By his Universities Act he probably wanted to arrest the spread of higher education and to bring the universities under full official control. This object was not gained,—particularly in Bengal owing mainly to the efforts of Sir Asutosh Mookerjee.

In a notorious address Lord Curzon branded Asia, the birth-place of Mahavira, Buddha, Zoroaster, Christ and Muhammad, and the home of all the great religions of the world, with untruthfulness and claimed superiority for the West in truthfulness! Sir Rash Behary (thosh gave a fitting reply

in a memorable address.

His lordship will be gratefully remembered for inaugurating an enlightened policy for the restoration and preservation of ancient monuments and the pursuit of archeological researches. He will also be remembered for converting the Calcutta Public Library into the Imperial Library and adding largely to its stock of books

## Calcutta Corporation Against Intoxicants

The Calcutta Corporation has passed the following resolution nem con—

That this Corporation do recommend to the Government of Bengal that all wine and liquor shops including shops for the sale of opium, ganja and other intoxicants, within the Municipal town of Calcutta, be removed therefrom and that in future licenses be granted only to recognised chemists and druggists for the sale of such quantities of wine liquor and other intoxicants within the Municipal town of Calcutta as may reasonably be required for medicinal purposes.

This is a good resolution. But supposing the Government of Bengal accepted the recommendation, which is quite unlikely, who would pay for the large staff necessary for preventing smuggling? Simultaneously with passing the resolution, the corporation ought to have tackled that question. By not doing so the Calcutta aldermen have simply courted refusal Or perhaps they never had any serious hope or intention, but wanted only some cheap praise from the unthinking

crowd at the expense of the Bengal Gover ment.

If Calcutta had been a walled city wi a few closely guarded gates, even then would have been difficult to prevent smt gling. But as it is not walled and can reached by rail, river, highways, etc., at indefinite number of places, the prevention of smuggling is not a practicable proposition

Prohibition to be successful, must tried in the country as a whole, not in city or other areas individually. Still the Calcugesture is an encouraging sign of the times.

## Inconsistency of Some Bengal M. L. Cs

As we are opposed to dyarchy and wa full provincial autonomy, we have support the rejection of the Bengal ministers' salain as an individual act But we cannot overload the fact that a substantial majority of the councillors had previously voted for the appoint ment of ministers The recent voting, how ever, means that a majority of the membe do not want ministers at all Therefore, it clear that there are some members who have a few days ago, voted for the appointmen of ministers now declare that ministers at not wanted. Men who change their minds i this fashion cannot expect to be respected a trusted Such men cannot be believed to have any sense of responsibility

## President of Council as Dictator and Bully

Owing to two recent rulings of Sir Eva Cotton, president of the Bengal Council, th Nationalists and Swarajists walked out twice It happened in this wise, as described in th following letter addresed to the Presiden by Mr C R Das and Mr. B. Chakravarti o behalf of their respective parties

To the President, Bengal Legislative Council Dear Sir,—It is apparent from what took plat yesterday that it is impossible for the members this Council to do their duty by their electorate as they are not permitted their legitimate freedo of debata. It appears that Mr. A. C. Baneije in course of his speech said, "It is a department (referring to the District Intelligence Staff), the ostensible object of which is to detect crimes, his were more identified in manufacturing evidence than in detecting crimes." Sir Hugh Stepher of having objected to that statement you ruled that you could not allow it without having heard syourself what Mr. Banerjea had said and without asking Mr. Banerjea as to what he had said It is clear that Sir Hugh Stephenson made a misre presentation and although Mr. Banerjea re-stated to

NOTES 491

what he had actually said, you called upon him o withdraw the statement. It is further clear that your nulms subsequently given shows that your lest ruling was wrong. We cannot but regard your ader calling upon Mr. Banerjea to withdraw as an attingement of the liberty of speech to which every connecilor is entitled and we find it extremely discipled to discharge our duty as members of the council if rulings are given in this manner and if nembers who insist on their right are treated with such scant courtesy. We have further to observe hat this is not the first time that the members of one in which they are addressed and the temper lisplayed by you.

Yours truly,
B. Chakravarti,
(()n behalf of the Nationalist party)
C. R. Das,
(()n behalf of the Swarajya party).
Dated, Calcutta, the 25th March, 1925.

We have read the report of the proceedings of the meeting where all this took place in The Servant, Forward and the America Ba.a. Patrika, and are of opinion that the nesident behaved in a rude and dictatorial namer, and wanted to extract an abject pology from Mr. A. C. Banerji by bullying im and some other councillors Sir Evan tractically showed that in his opinion no ourtesy was due to the Bengali members, and that Sir Hugh Stephenson was to be mplicitly believed, not any Bengali councillor

We cannot pronounce any authoritative opinion on what is or is not a parliamentary expression; but this we can say that what the A.C. Banerji stated is a fact, and that neither he nor any other Indian member behaved in a discourteous or disorderly

nauner

## Bengal Repression Acts

The Bengal Ordiance Bill was thrown out by the Bengal Legislative Council, but was assed by the process of certification he Bengal Ordinance Supplementary Bill was hown out by the Indian Legislative Assembly twice. Of course, some members spoke ut very strongly against the Bill But the lways subservient Council of State has assed it, only three members dissenting and he walking out by way of protest

Passing bills, including finance bills, in property of the opposition of a majority of lenslators" has almost become the usual according Regard for reality therefore the independent of the legislative bodies be sum-

nanis suppressed or guillotined.

## Was It a Trick?

When on the 25th of March the Nationalist and Swarajist members of the Bengal Council walked out for the first time, we read in the report of the proceedings,

The Nationalists having withdrawn no less than 59 motions for refusal and reduction in the Police Budget were placed. The President called them one after the other which however necessarily fell through. As amended the original demand was then put and carried.

The subsequent walking out of these members and its advantages are thus referred to and described in the report.—

At this stage the Nationalist members again walked out of the Chamber, and the demands for Ports and Pilotage and Scientific Demands were put and carried without any discussion or opposition.

In the absence of the Ministers, Mr. Donald moved for the demands to Education, Medical, Public Health, Agriculture and Industries, which were similarly carried

The proceedings of Thursday the 26th instant are thus briefly described in the Bengalee.—

Within a brief period of half an hour the business of the Bengal Legislative Council was concluded on Thursday afternoon and the demands for Civil Works, Famine Rehef and Insurance, Superannuation Allowances and Pensions. Stationery and Printing, Miscellaneous Expenditure in England, Loans and Advances etc., having been made and passed in full without any discussion or opposition the Council was prorogued. As a protest against the ruling given by the Hon'ble President against Mr. A. C. Bancijea on Wednesday, the Nationalist and Swarajist members absented themselves from the chamber, and the opposition benches remained empty.

A wag suggests that, as in these days some legislator or other is bound to make strong remarks, it was pre-arranged that taking advantage of some such remark, the president should lose his temper and make a display of his strength, which was sure to lead to the opposition walking out, and then the bureaucrats should make hay while their sun shone un-obscured by the vaporous speeches of Indian members. If the wag is right, the bureaucracy in the other provinces should follow their example. It is easy to learn and do the trick

## Sun Yat Sen

Reuter has killed Sun Yat Sen, the great Chinese statesman, for the third time, without giving any explanation as to why he was killed twice before, or without following upthe latest news of his death with any information regarding his funcials, the tribute of gratitude paid to his memory by his fellow-countrymen, or other similar details. We cannot be sure, therefore, that he is dead. But whether his body be dead or alive, he will live for ever in history as par excellence the maker of modern China, a statesman who framed for China a constitution which was not a mere copy of the constitutions of some occidental countries and a true patriot who, though he overthrew the Manchu dynasty and set up a republic, did not covet the office of president of the Chinese Republic.

## A Festering Sore

Guglielmo Ferrero is one of the greatest European historians living to-day What he writes will be remembered for many generations, and his verdict on many subjects is likely to be final for posterity, far beyond anything that is uttored by statesmen and politicians, with whom financial and party considerations are paramount. He has recently written and published, under his own signature, this opinion as an historian on the Opium Question:—

Opium is a festering sore on the face of modern civilization.

In olden days consumption of onum was necessarily limited by inadequate means of production, but now with modern industrial and agricultural methods there is an overproduction which threatens extinction of the race

It is surely patent that the only solution is to rigorously limit production and that limitation of consumption is bound to follow I cannot see how any other plan can be seriously adopted, especially by a nation which is conscious of its responsibilities.

responsibilities.

The scandal becomes criminal when the State itself is engaged in the traffic, as is the case with

It is an international shame that a society of nations is so linked with commercial interests that its members are unable to act to blot out this scourge.

The moral conscience of the world must be profoundly low when a small number of vile traders are able to sway the councils of nations which vaunt themselves as masters of civilization and pretend to govern the world.

Sir Basil Blackett has now, in India, the chief responsibility for deciding whether India's part in the Opium Traffic shall be subject to revision by an impartial enquiry or whether old worn-out platitudes shall still be repeated, as the Indian Government verdict, and no impartial enquiry granted My hope is, that the opinion of the provincial Governments by not definitely taking a hostile position will make an enquiry possible.

C. F. A.

## Mr. John Campbell's Libel

Mr. John Campbell, the representative ( the Government of India, declared at Gener that no Indian leader, not even Mr. Gandh himself, had any fault to find with the Govern ment of India's opium policy. In contradic tion of this outrageous libel, which has neve been apologised for and withdrawn, the clearereferences have been given and published i the press from the writings of Mr. Dadablia Naoraji, the Hon. Mr. G K. Gokhale, and als from almost every living Indian writer an statesman. The Debate in the Legislativ Assembly, in which the clearest pronounce ments were made by leading Indian politicians the Government suffering defeat on a division should dispose once and for all of the calumny which Mr Campbell made to the World Press The petition to the League of Nations under the signatures of Mahatm Gandhi and the poet, Rabindranath Tagore demanding the limitation of cultivation to th medicinal and scientific needs of the world should also help to dispel the falsehood while unfortunately obtained a long start in th world's news Quite recently, since the poet return, he has pointed out to me that, a early as the year 1881, when he was Edito of Bharati, in Bengal, he published an edi torial review on the Opium Traffic between India and China. The review is of such im portance, in the light of the scandalous state ment made by Mr John Campbell, that I have asked permission from the Poet to get I translated and reproduced I hope that may appear in the next issue of the Mod r Review.

C F. 1.

## Sir J. C. Bose at the Central Anti-Malaria Society's Annual Meeting

The Central Anti-Malaria Society of Beneral has been doing much good work for a number of years. Public appreciation of its services was evidenced recently by the crowded and influential attendance at its president. Sir J. C. Bose made an appropriate speech. He departed somewhat from the beaten track by concluding his additions with the following passage:—

In this connection, I would venture to sugar an additional item which may be carried out I some of your workers. My own researches and me increasingly realise the influence of mind out the body. The body easily succumbs, when it mind is in a state of depression. Hence it is easily to cultivate cheerfulness by increasily

NOTES 493

meets of healthy amusement. We were once a spreading there were a succession of fairs and meets all the year round, at which people used to have been a succession of fairs and meets all the year round, at which people used to have been appearing. There also used to be an independent of the succession of the body thus became alert and attroction of two perfects of the plays their hands and wrists very supple, without which the extreme delicacy in adjustments of a physical culture on the health of my scholars. In an average more than thirty per cent of my tall used to be incapacitated by illness, since in medical to less than five per cent. I am debately of opinion that physical training should a made compulsory in our schools and colleges.

## The Cotton Excise Duty

To handicap an indigenous industry of pdia for the benefit of a British industry is not inconsistent with the British sense of ustice, though it may be an unrighteous policy. In opposition to this policy, there as been a persistent demand for the abolition of the cotton excise duty. But self-interest has stood in the way of justice being lone even in this year of a surplus budget

## Popularising Indian Civil Service

In order that stay-at-home Britons might eadily feel the urgency of increasing the moluments of British Covenanted Civilians in ndia service in India had been evidently so flectively painted in the most unattractive be latest being the "Lee Loot", has not succeeled in inducing the young university men of Butain to think of an Indian career, which vas formerly so highly prized The need therefore, now been felt to counteract he effect of the previous propaganda by impaganda of a different kind. The services decrease of Indian provinces have been finitioned to bring home to the young finitents of Oxford, Cambridge, etc., the manufages and attractions of service in India. i ingland you have to pay for everything inle, a pose, a gesture, everything has its It goes without saying, then, that propaganda would cost a certain amount. luc as official Englishmen have always come and would come out in future also to inda absolutely and entirely in the interests of India, what is more just and more natural than that this country should pay the whole cost of this propaganda? England has never gained even half a cracked farthing by her sons coming out to rule India in return for starvation wages. Hence it would have been the height of injustice to saddle England with the expenses of this propaganda. And mark how merciful and high-minded the ruling class of England is! Lord Winterton has declared from his place in Parliament that the cost would be trifling. Should we not in gratitude worship Lord Winterton and his ilk? "Bow down, ye slaves, bow down"

### Government of India Civil Services Bill

Another example of the sense of justice and generosity of the British ruling class is furnished by the introduction in the British parliament of the Government of India (Civil Services) Bill, which is described as—

A bill to amend the provisions of the Government of India Act by exempting proposals for expenditure upon certain salaries, pensions and other payments from submission to the Indian legislatures and to enable rules made under the said Act relating to the civil service of the Crown in India to be dispensed with or relaxed in certain cases

Of late the gratitude which Indians feel for the rulers of India has been increasing by overwhelmed such leaps and bounds that, by it, the Indian legislatures might any day pour out at the feet of these neo-Brahmins not only the public but the private wealth of India as well, as dakshina for their highly unselfish and spiritualising services. But the British Parliament does not want to utterly impoverish India by taking advantage of her superabundant and overflowing feelings of gratitude Hence that body has determined to deprive the Indian legislatures of any power to increase the salaries, pensions and other payments made to India's white rulers.

Nou there will be great economy and the Indian treasury will be quite safe

## Reforms Enquiry Committee Reports

Two reports, a majority report and a minority report, of the Reforms Enquiry Committee have been published. The former is for leaving things almost as they are, the latter for a substantial advance, and automatic progress in the future

As regards the Reforms there are two demands which may be called national the establishment of full responsible government in the provinces, all subjects being transferred

to ministers responsible to the provincial legislatures; and the establishment of responsibility in all departments of the internal civil administration of the country by the central government. There is no political party in the country whose demands fall short of these two, though there are persons and parties who want much more.

The majority report does not meet even a fraction of these two demands; and is

therefore quite unsatisfactory.

The majority report has arrived at the absurd conclusion, not warranted by facts, that the system of dyarchical government in the provinces has on the whole worked satisfactorily. Every one, outside the ranks of the bureaucracy and their partisans and hangers-on, knows that the truth lies the other way.

The minority report has met with general acceptance. It has recommended that, whether by the appointment of a royal commission or by any other agency, the Government should take steps to place the constitution on a permanent basis with provision for automatic progress in the future so as to secure stability in the government and willing cooperation from the people As since the publication of the two reports, Sir Muhammad Shah, late Law Member of the Government and a signatory of the majority report, has supported this recommendation of the minority, it has now become recommendation practically the majority of the members of the Reforms Enquiry Committee As such, it should be given effect to by the British Parliament, though it would be too much to hope that it would be

## Officiating Governors

Before the enactment of the law which has enabled the Viceroy, the Governor of Bihar and Orissa, and other high functionaries to leave India on long leave, it was the rule for the senior members of the provincial executive councils to officiate for provincial After the passing of the above-mentioned law also the practice is not to be departed from in Assam and Bihar and Orissa. where the the senior members of the execucouncils, who are Englishmen are to officiate for the Governors But in Bengal the "senior member, Sir Abdur Rahim, is an Indian. Hence his claims have been overlooked. On a previous occasion, years ago, when Sir K. G. Gupta was the senior member.

he was placed in charge of the fisheries depaid ment in the nick of time, in order that the Bengal satrapy might be given to an Englishman, and the Indian claimant might fish for consolation in the wide wide ocean.

As between Indian and Indian, the theo of the favourite wife may and often do come handy, but when the time comes f choosing one who is to play the husband, must always be the Englishman. Once upon a time the experiment was tried of Englishmanising and husbandising Satyend Prasanna Sinha by be-lording him, haccording to Englishmen, the experiment was failure.

## Why High Officials Go Home

It is no longer a secret that Lord Readn is going home to confer with Lord Birke head, the Secretary of State for India, contituding Indian problems—whatever they make be Some provincial governors who are all going home are to help him in the conference As none of these public servants are known to advocate self-rule or justice for India their advice can only confirm the Tories their Toryism. Of course, India pays for the conference, though it will do her no good

Though no public report of the conference may be published, the enterprising Press England will be sure to publish some account of it. It would be good if some accredite and well-informed representatives of India were on the spot to correct misrepresentation. Not that we expect any immediate or direct gain from such corrections. What we want is that British opinion and world opinion a India should not be formed on wrong das supplied by either interested or ignoral persons. It is foolish and futile to complay of misrepresentation of India if we do not take care to supply correct information.

## Military Training for Students

University after university is going if for compulsory military training for it students. We have written adversely on the subject and wanted to see what other paper had to say. So far we have not found an other paper opposing it. Young India, whave been told, has written nothing on the topic.

On the whole, it may, therefore, be sauthat Indian papers are ahimsaists as a matte of, policy so far as armed rebellion goes, bu are not thoroughgoing ahimsaists.

NOTES 495

## Militarist Propaganda in Schools

The Guardian writes:-

The Education Minister on the Labour Government of Victoria states that he is determined to put an end to militarist propaganda in schools. He has therefore issued an order that no articles or songs extolling wars, battles or heroes of past wars are to be printed in text-books or school magazines in Victoria In South Australia, the Education Department have gone one better and ordered that a copy of a book on the League by Mi (i L. Ellis, a Melbourne barrister, should be placed in every school library.

## The National Council of Education, Bengal

The Foundation Day of the National ('ouncil of Education, Bengal, which was established in 1906, was fittingly celebrated last month at Jadavpur, where its Technical permanent Institute has class-rooms. hostels, laboratory, etc The subjects at present taught, by a competent staff, are Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Chemical Engineering It has about 700 students, candidates for admission having been double this number during the last four The Council has an endowment worth about 25 lakhs of rupees Babu Hirendranath Datta has worked for this educational institution with a zeal and quiet persistence worthy of all praise and emulation

## Vykom Satyagraha

'Satyagraha' at Vykom has taken a new turn In handing over for publication the correspondence between himself and the police commissioner, Trivandrum, Mr Gandhi observes.—

It is only necessary for me to point out that the agreement embodied therein marks a step forward in the movement now going on at Varkom. The Satvagrahis' respecting the boundary line in sute of the removal of the barrier and the removal also of the order of prohibition would, on the one had show completely the non-violent nature of the Struggle and, on the other, prove the bona fides of the Government declaration that they favour her reform for which the Satvagrahis are fighting. I am hoping that the opponents of reform will approcate the gesture made by the Satvagrahis.

The barriers and the order of prohibition here been removed. According to the agreement:—

Inc effect of this would be that a very small hunder, not larger than at present, will continue to harch up to the boundary line by way of his thing their cause and stand or spin as they are not doing in front of the lines. They will not stand on any account 'whatsoever whilst this agreement lasts, and I expect that if ever it heremes necessary to challenge in a court of law

the so-called right or custom under which the so-called untouchables are prohibited from making use of the roads round the temple, the prosecution would be under the ordinary criminal law of Travancore I am hoping with the assistance of the Travancore Government to formulate public opinion so that it becomes irresistible, and that without recourse to law on either side. The common right of using the public or semi-public roads is not denied to any class of people by reason of their birth. I have already discussed with you three proposals made by me, namely, referendum by taking the vote of Savarna Hindus in select areas, arbitration, or interpretation and examination of the authority of the texts from Hindu Sastras supposed to be available to the orthodox in support of their contention as to the uses of roads round certain temples It must be a very simple matter to adopt one or all of the suggestions.

Let us hope this non-violent struggle will soon be crowned with success. Orthodox people can now agree with good grace and honour to themselves to the so-called untouchables using the roads round certain temples

## The Indian Chemical Society

The Indian Chemical Society was established last year The Society publishes quarterly journal in which only original contributions approved by a committee of publication find a place. It is a matter of sincere pleasure to note that the Society enjoys the support of about 200 qualified chemists, including most of the prominent scientific workers in chemistry in the country. The spirit of goodwill and co-operation in a common cause has united the European and the Indian in common effort We have had to refer more than once to the achievements of our young chemists. It is pleasing to note the increase in the number of successful investigators in chemistry in our midst. The foundation of a society with the status of the Indian Chemical Society brings home to us that India is after all awaking from her deep slumber. The contribution of chemists working in India to chemical knowledge is no longer quite negligible.

It is in the fitness of things that most of the Indian Universities should recognise the importance of the efforts of the society in the cause of chemistry and be contributing to the funds of the Society. It is a truism that in the development of the natural resources of India lies our future. Chemistry is a branch of science which has a fundamental and leading bearing on problems of industrial agricultural and biological processes. If India is to realise her dream, of taking her proper

place in the scientific and industrial progress of the world, she must devote more attention to the growth of a spirit of research in the country. She must not remain satisfied with simply supplying skilled labour but must also have the power to initiate ever new and more and more effective processes through inventions and discoveries. A society such as the one under reference is the fittest institution to realise this object. Our motto must be to encourage by all means research in pure science and the spread of the scientific spirit and knowledge in the country. It is the experience of the world that this is the surest way towards the industrial development of a country. We appeal to the public and to the State to do their duty by the Society by contributing substantially towards its research and publication funds. We would mention that the annual income of the London Chemical Society and the American Chemical Society is from 3 to 7 lacs of rupees and that Britain and America have each no less than 10 thousand qualified chemists It is through their joint and organised effort that these countries are zealously and successfully maintaining their position in the van of the industrial progress of the world.

## The Black Man's Burden

The following letter which appears in the 'New Statesman' of Jan 28, 1925 under the heading of "the Black Man's Burden' gives a picture of what is happening in Africa with regard to the use of African labour for the white settlers -

"Sir,—The following notes from my diary, made when passing by Kenya twelve months ago, may throw some additional light on the labour problem in Kenya. Perhaps I am not an unbiassed observer having lived for more than thirty years in South Africa, where similar though less drastic methods for making the black man work "for his own good" are in use. Walking along the three-mile road from Killindini to Mombasa. I turned aside to read the notices on the board outside the police offices. One notice announces the introduction of regulation for the registration of natives which will bring 500,000 natives under control Each is to be furnished with a pass upon which employers are required to supply certain particulars. That giving

these particulars is irksome to the white man is suggested by the fact that the notice gives a number of reasons why it is to the interest of employers to fill them in. Briefly, they resolve themselves into the argument that it will be a transfer to the transfer to the property of the possible mort effectively to keep the native in

subjection. A recent speech in the legislature chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Araba to chamber at Nairobi begged the Indians and Indians and Indians and Indians and Indians and Indians and Indians at Nairobi begged the Indians and Indians and Indians at Indians and Indians and Indians at Indians at Indians and Indians at has ) and with the Europeans concentrate of developing the resources of the province The chief of these resources is cheap native labour, and this registration regulation is to help to secure

It is an amusing commentary on this attitude toward native races that in the English "memorial church" a brass tablet erected to the memory of Sir E. S Mackenzie records, that "the first act of the commentary o his administration was the redemption of 1422 domestic slaves at Rabar." Thus does Europe strain at our 1,422 gnats and swallow 500,000 camels! The system of registration includes the taking of finger-prints of these 500,000 natives. I suppose it goes without saying that finger-prints are not taken of Europeans, nor, as yet of Arabs and Indians, these latter being numerous and intelligent enough to make such a measure difficult of application to them. What is the fate of the native who comes into conflict with the laws-in the making of which no pretence is made of consulting him—is shown by the fact that on my walk I came upon two gangs of native convict, at work on the roads, both under the guns of native

police warders.

A sidelight may be thrown on the situation by the following facts. In order to secure reforms and greater economy in the working of the kens railways a new and experienced general manager was sent from the offices of the South Atmea Railways at Johannesburg. In the monthly magazine published by the SAR, I saw an extract from the first report of this new manager. From the first report of this new manager. from the first report of this new manager. From it I gathered that one of his lirst administrative acts in the pursuit of this bubble economy was to reduce the wages of native and coloured servants of the Kenya Railways. No mention is made of similar reductions of the emoluments of the white officials, indeed, it is probable that these were increased in a manner which must be familiar to all who have inner knowledge of bureaucrates. It was bad enough to make the burden fall upon the shoulders of the already badly paid black and coloured men, but it was adding insult to muit coloured men, but it was adding insult to muri to say, as Mr. Felling said in the report referred to, that the reduction was made for the coloured man's own good.-Yours, etc.

Wallasey, January 17, 1925. J. F NANO

should add to this letter that by the word 'coloured servants' the writer, who is a South African, evidently means the Punjabi railway workman who have gone out on contract Every effort has been made by this new General Manager to retrench them in favour of white employees.

C. F. A

## Christian Missions and Oriental Civilization

Our readers' attention is drawn to review in a previous page of this issue of "Christian Missions and Oriental Civilizations" by M.T Price.

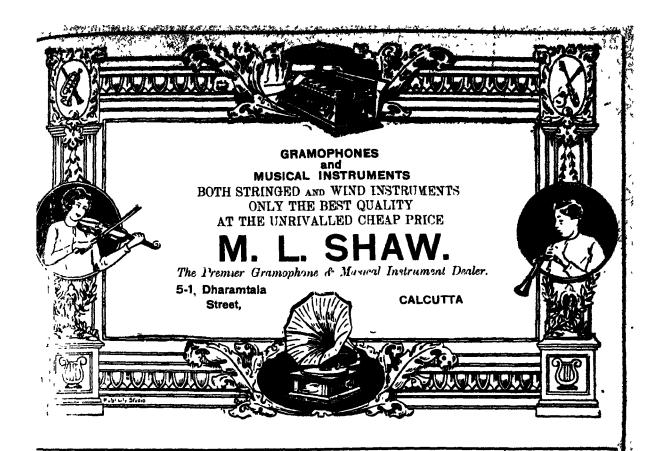

# CARR AND MAHALANOBIS

SPORTS OUTFITTERS WITH THE REPUTATION

For high Class Cricket Gear

Selected stock of William Gunn's "Autograph" and "Force" Cricket Bats.

# Football, Hockey & Tennis

SPORTS AND SCHOOL PRIZE MEDALS, CUPS AND SHIELDS



·No. 35 Ps. 4-8

Telephone 1410.



No. 30. Rs. 4.

Illustrated Price-List Free on Request. 1-2, CHOWRINGHEE, CALCUTTA

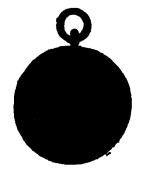

No. 86. Rs. 8.-

Telegrams: CARNOBIS

# Sarivadi Kashaya

The Ideal Blood-Purifier and Health-

Restorer.

Price Re. 1-8. Doxen Rs. 15.

# Sudhangsu Drava

For Dainty Complexions,

Price Ans. 12. Dozen Rs. 7-8.

Postage Extra.

Medical Advice FREE.

B. L. Sen & Co.,

36. LOWER CHITPUR ROAD, CALCUTTA

\*

# SRI AUROBINDO GHOSE

YOGIC SADHAN, Third Edition, As. 10.

This Bookies is a practical Guide to the integral system of Year propounded by Sri Aurobinde Ghose The lengthy processes of the Hathayogins and Raja Yogins have been absoluted and the Shadhaka catarta directly with the Will, which purified and frepatially, swiftly transforms the human nature—his mind, Chitta, Prana and the physical body—rendering it a Sr instrument for the unhampered play of the Divuse in man.

### ISHA UPANISHAD, Revised and Enlarged Ed. Re. 1-8, Foreign Edition Re. 2,

The central idea of the Upanishad which is a reconciliation and harmony of fundamental opposites, has been worked out in four successive movements of thought.

- In the first is laid down the be nic of Comic Exist upon it is founded the Rule of a Divine Life and the justification of
- In the second, the one stable Lord and the multiple more-ment, are identified as one Brahman, and the method of Self-reali-sation indicated
- 3 In the therd there is a return to the justification of life and works and an indication of their divine fulfilment
- 4. In the fourth movement, the relations of the Supreme Truth and Immorality, the activation of this life and the state after death are symbolically undested.

|                                               |     | М.  |                  | •                              | 1  | nd. |     |  |
|-----------------------------------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|----|-----|-----|--|
| Ideal and Progress                            | ••• | ī   | ō                | Essays on Gits                 |    | 7   | 70  |  |
| Superman                                      | ••• | 0   |                  | War and Soif Determination     |    | è   | À   |  |
| Thoughts and Glimpses                         | ••• | 0   | •                | Ideal of Karma Yogia .         | _  | ĭ   | 12  |  |
| Evalution                                     |     | 0   | 8                | I Danatasaas sa Indi           |    |     | 12  |  |
| Sposobes                                      |     | 1   | 12               | Yoga and its Object            |    | ö   | Ĩ   |  |
| Bongs to Myrtills                             |     | 1   | 4                | Vitarpara Speech               |    | Ō   | 4   |  |
| National Education                            | *** | 1   | 0                | Brass of India                 |    | 0   | 6   |  |
| Love and Death                                | -   | 1   |                  | Richi Barkin                   | H. | Ð   |     |  |
| Need in Nationalism                           | ••• | 0   | 8                | Mational Value of Art          | -  | 0   |     |  |
| Baji Prabbas, As<br>Episodes of Mabratia bute |     | N   | # <del>774</del> | tes in fine poetry, one of the | þr | uu  | ıni |  |
| 1                                             | 1   | Na. | ٨.               | 1                              |    | 24. |     |  |
| By Barindra K. Chee                           |     |     |                  | By Ullasker Butt. Price        | *  |     |     |  |
| Tale of Extle                                 |     | 1   | 8                | Life                           |    | 7   | 4   |  |
| By Nellet K Gup                               |     | _   |                  | By Bopin Ch. Pat Bespor        | •  |     |     |  |
| Coming Race                                   | -   | 1   | •                | sible Government               | -  | 0   |     |  |

Arva Publishing House College Street Market, CALCUTTA

AWARDED 3 GOLD AND FILVER MEDALS.

## `. Sammi's

## World-famed and Wonderful Indian Remedies

THESE valuable preparations obtaining publicity and commendation throughout India for more than 40 years and enjoying a unique reputation are well appreciated both by native and European Doctors and thousands of improved patients.

They have been awarded Goli Medal by the Northern Circuis Swadeshi Show in 1907.

They have been awarded Goli Medal by the Northern Circuis Swadeshi Show in 1907.

They have been awarded a Silver Medal by the Ettiyapuram Sam Ihnm Exhibition in 1909; and another Silver Medal by the Great Mhmakam Exhibition in 1909.

whe, Colic, Indigestion, Nausea, Diarrhoga, Dysentery, Dyspepsia, Cholera, Cramps, Fits, Dysmenorrhoa, iore-mouth, Spongy Gums, Toothache, Piles, Fainting, Hysteria, Scorpion-stings, Price Rs. 0-12-0, 1-5-0, 2-8-0.

minds Comment—Acts as a charm for Neuralgia, lorains, Pains, Bruises, Scalds. Burns, Ringworm, iciatica, Lumbago, Suff joints, Rheumatism, Piles, tch, Headache, Mumps, Colds, Bronchitis and all ains. Small Tin, As. 8. Big Tin, Rs. 2-8.

loatinged Remittent or Intermittent, Malarious or ingle Fever, Influenza, &c. Price As. 12 and Re. 1-6. incessant humming sounds in the ear, any liner disorder of the ear, Bottle, Ro. 1.

West Statement Mair Oil—Cools the brain,

rightens the eyes, makes the face to shine, stops wir falling, prevents baldness, removes dandruff in scurf, gives everlasting fragrance, beautifies

the hair, and makes the hair grow luxuriantly Price Re 1.

Bleed Purifier—The best cure for Scrofula, Leprosy, Ulcers, Sores, Blotches, Pimples and Shingles, Shipped School, Pimples and School, Pimples diseases of every description as it clears the blood of all impure matter. Price per bottle Re 1.

Savuniane—This is an excellent tonic for all ids of debility. Thoroughly restores the vital, intal, physical functions and gives vigour kinds of debility. Thoroug mental, physical functions Price Re. 1.

Cough Surup—An excellent expectorant for Cough, Whooping Cough, Bronchitis, Tightness of Chest, Hoarseness, Loss of Voice and all Lungs diseases. Price per bottle, Re. 1-8.

Toots Powder—This will sweeten the breath strengthen the teeth and property bleeding of gums.

Best for all Dental diseases. Price As. 8.

Specific Brops in Oil—Cures in 3 days urinary troubles with or without inflammation, irritation, in both sexes. Small, bottle, Rs. 2. Big bottle Rs. 4-0-0.

.T. Sammi's Wonderful Medicine Company. Sowcarpet, Madras.

Scu-district to the course of most of our talkeres. In the estimates of strength there is strength, and they are weakest, however strong, who have no latth in themselves, or their powers.

# **BISWA-BIJOY-KAVACH**

If you are put into any kind of difficulty and are heavily suffering from the influence of angry planets which always, in every respect, stand in your way, and never allow you to do any work as you like, you should at once wear this wonderful Talisinan Biswa-Bijoy-Kavach to overpower these evil the fluences. Wearing it you will at once notice its wonderful effects daily.

This Talisman has unlimited and undaunted power to undo the evil influence of all the planets and without fail to bring you all kinds of success, peace and worldly happiness in life.

Biswa-Bijoy-Kavach is prepared purely, obeying all the rights of Sastras. To have this Talisman prepared singly it costs Rs. 50 but as we prepare many at a time, for the benefit and welfare of the general public, we only charge the bare necessary expenses, which is a nominal sum of Re. 1-5 for the Kavach and postage extra.

We can assure you, with a true faith in heart for this Talisman, wearing it any person of this rank will perceive its wonderful action. This Talisman will give you success in business. Trade, Examination and litigation, cure of all soits of diseases. Premature death, Remove pecuniary difficulties, bring increment of pay, Honours from Government. There is no restriction; it can be worn by all castes, either Hindu, Musalmans, Christians, Parsi or of any faith.

Price, for single Kavach Re 1-5, postage extra In taking 3 Kavach as one will be sent free of charge, that is four will be be sent taking value of 3 Kavach as Silver (over Talisman Rs. 2-8, Gold, cover Talisman 5-5, Red corals Re 1 per pair.

## A few unsolicited testimonials are given below.

I Amrita Lal Mukherjee, [Additional Instrict and Sessions Judge. Midnapur.] writes—This is to certify that the "Biswa-Bijoy-Kabach" of the Jogmaya Asram, Kunda, Deoghur has done me immense good by its use. My family is greatly indebted to it as it has ensured it its health, and success in secular ventures. Can safely recommend it to the general public, as I trust similar benefit will accrue to them by its proper use.

- <sup>2</sup> K C. Chatterjee, M. A. [Prof., Benares Hindu University. formerly Extra. Assit Commissioner and Magistrate, C. P.] writes:—I have great pleasure in certifying the efficacy of the Bishwa-Bijoy Kabach. Myself and my friends have derived great benefit from its use
- 3. Mr. S. N. Lala, M. B. T. A. I. S. A. (London)

  F. E. I. (Burmingham), Prof. Scottish Churches

  College and Calcutta University, writes. "The

  Biswa-Bijoy Kavach is really a wonderful instrument. I had several occasions to see its divine influence."
- 4. Well-experienced doctor Akshaya Kumar Chatterjee, the medalist, the late medical officer of S.S. Apkar—"By using this Talisman I have got unexpected results and herewith I am sending some money for spending it in offering Puja to Goddess."
- 5. The poet Harishchandra Nilyogi, the Zaminder of Bagbazar, the honorary magistrate of Sealdah

Court, and Commissioner of the Municipality, writes with his own hand—"By using the Biswa-Bijoy Kabach I have got unexpected result."

- 6. Sj. Jatundra Mohan Mukherjee, M.A., R.L., Vakil, High Court, Calcutta, writes:—"The person for whom I brought the Biswa-Bijoy Kabach had got good results from its use. Herewith I across money for worship of the Goddess. Kindly send per V P 3 more Kabaches at your earliest convenience."
- 7. Jogesh Chandra Gupta, the Head Master, Tippera, writes: "I had procured Biswa-Bijor Cabach for my daughter. Kindly worship the Goddess in the name of my daughter. Herewith I am sending the usual Puja for the Goddesa."
- 8. Sj. Harr Lal Ghose, Mongaldoi, Assam, writes: "I am sending money for the worship of the Goddess in the Yogamaya Assam which I defermined in my mind to offer for a long time. Kindly worship the Goddess with it."
- 9. Adhar Brahmachars, Postmaster, Kamaksus Dham, Kamrupa, Assam, writes: "Having received unexpected result by using your Talisman I am now sending you order for 8 more. I have used many Talismans but none gives so good result as me as the Biswa-Bijoy Kabach. Kindly send kabach as early as possible."

## Biswa-Bijoy-Kavach

"Jodmeya Asram", Dooghar D. O., Baldyanath Dham, E.I.R.

women's weekly edited by Mrs. Gokhale. President. Hind Samai, Bombay, Member, Municipal Corporation. particulars to:

## Sonager, The Hind Mahila.

Bombay 4.

ing Agents:

B. DUTTARAM & CO.,

GRANT ROAD, BOMBAY 7.

Agent :

RECENTS ADVERTISING AGENCY.

SUREA STREET, CALCUTTA.

## M.REYNOLD'S

| BOLD-TYPE EDITIONS.             |       | Rs.           | Α.                             |
|---------------------------------|-------|---------------|--------------------------------|
| Do, Single vol.                 | Vol   | <b>s.1</b>    | 7-0                            |
| Do, Single vol.                 |       | 1             | 2                              |
| Troc, 8 vols.                   | ***   | ō             | Ŏ                              |
| Dichess, 4 vols.                | •••   | 3             | ň                              |
| ambert, 4 vols.                 | •••   | 3             | ŏ                              |
| the Harem, 4 vols.              |       | 3             | 0                              |
| DOK. A. VOIS.                   | •••   | 3             | Ŏ                              |
| districts of Glencoe, 4 vols    | •••   | 2             | X                              |
| House, 3 vols.                  | •••   | 2             | 4                              |
| of Old London, 3 vols.          |       | 5533333333221 | 4                              |
| vols.                           | •••   | ļ             | 12                             |
| Wile, 2 vols.                   | •••   | ļ             | 200000000442842084802020800000 |
| 200                             | •••   | Ō             | $1\overline{2}$                |
| Maherman                        | •••   | Ŏ             | ĪŌ                             |
| 0                               | ••• ٩ | ٠į            | 8                              |
| Mart, 2 vols.                   | •••   | 1             | 4                              |
| A vola.                         | •••   | 1<br>3<br>1   | ñ                              |
| mothy's Book-Case, 3 vols.      | •••   | ĭ             | 1Ž                             |
|                                 | •••   | 3<br>1        | <u>,0</u>                      |
| <b>30.704.</b>                  | •••   | 1             | ıX                             |
| Profit Prof.                    | ***   | 1             | ğ                              |
| vols.                           | •••   | 1135          | ŏ                              |
| Wilmot, 8 vols.                 | •••   | 5             | Ŏ                              |
| of Paris by Eugene Sue,         | •••   | 1             | Ŏ                              |
| O the Diamonds.  Plots, 4 vols. | •••   | 3             | X                              |
|                                 |       | -             | J                              |
| **-SUPERIOR WATCH               | CO.   | ,             |                                |

Post Box No. 167(m.) MADRAS

psychical review contributed by leading limited inland and foreign, Join for Sale Outroom, Implementation of the Contribution copy As. 8 only.

SPECIAL OFFER—Some choicest, tried invaluable Yogic and Mystic Secret Lessons of Health, Happiness and Success, etc., sold for Rs. 2-8 will, for this year, be given away absolutely free to our 5,000 new subscribers, who will remit their fee at once.

Apply to Secretary,

## All-India Occult House Dacca (India)

THE PLANCHETTE—Purchase this spirit-invoking instrument from us and compare results. Hold communication with your beloved dead. Seek their aid and advice in your difficulties. Price Rs. 3-4 only. GHOST-MIRROR-BOX—A wonder of wonders. See the appearances of your departed friends and relatives. Get your difficulties solved. Know your stolen object. Get enlightened about your past present and future. Develop clarryoyance and exalted vision. Make the Ghost Box your constant joy and advisor. Price with direction Rs. 2-8 only.

BOOK-DEPOT FOR PSYCHICAL LITERATURE. WRITE TO US

"The Indian Point of View in Economics" By D. A. Shah, M.A., LL. B., The Modern Review—"Ably written," "the problems of currency, high prices, the dram and fiscal policy of Government. are discussed. The brief study of the problem of Indian poverty... is one of the best we have seen." Price per copy, exclusive of postage, Re. 1. Write to the Author, Nanpura, Surat.

# Scit Dcy d

42, Strand Road, Calcutta. Dealers in Bocricke and Tafels. Original Homoeopathic Dilutions and Biochemic Triturations. CATALOGUE FREE ON APPLICATION.

We can publish your address under different headings according the nature of your business in our "Indo-Foreign Business Directory" [free of charge] if you get a copy of our "Oriental Business Directory" that contains over 15,000 addresses and priced Re. 1 only. This book is highly applauded by all and will be a most useful Guide for you.

Apply at once to—T. S. Namu & Sons,

Tinnevelly, [S. India].

## DIPLOMA EXAMS.

B. LITT., SAHITYABHUSAN, etc. Send stamps for particulars. Educational Institute « ALLAHABAD. . .

a Carlo Market

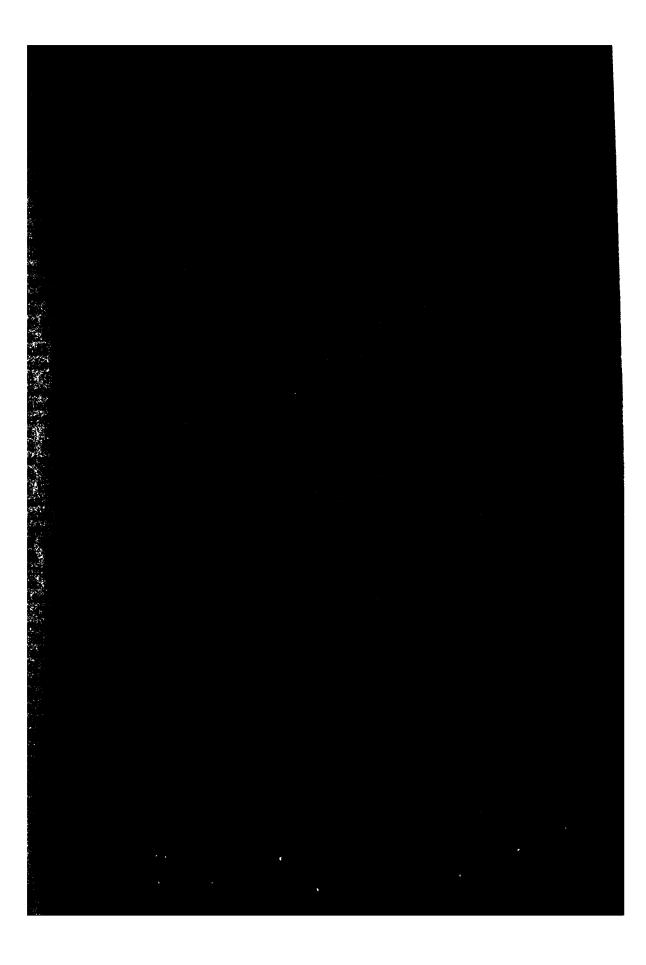

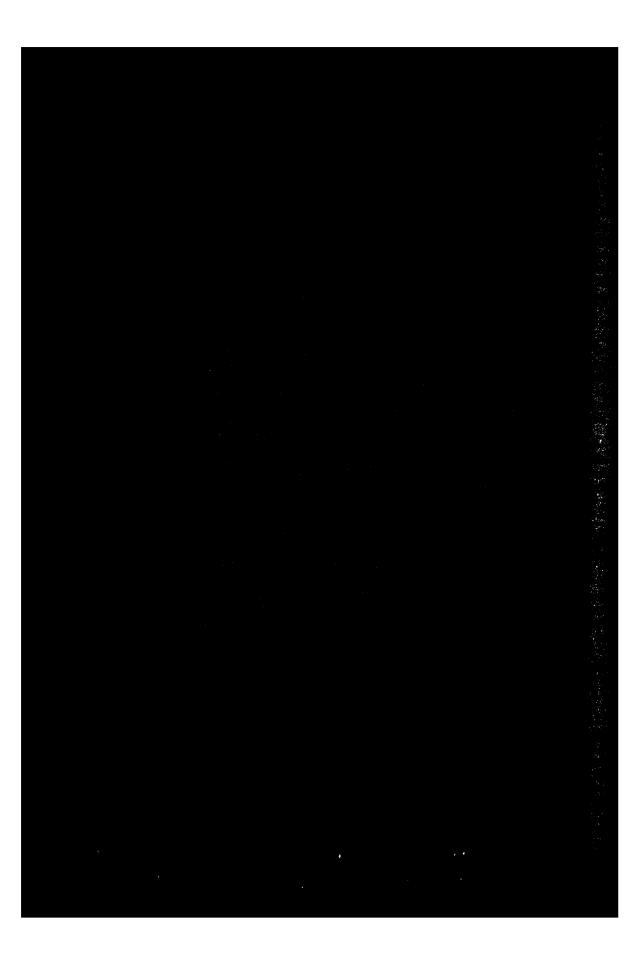

introductory Muniter was a great success.

ighte sure of your copy by becoming a subservation as to ones. Annual subscription Rs. 4 single

FREE COOKERY SUPPLEMENT, CROSS-WORD PUZZLE COMPETITION ETC., IN OUR APRIL NO. IT WILL BE A BUMPER ISSUE

office: 8-1 Kin's Chambers.

40 McLeod St., Calcutta.

W BOOK!

NEW BOOK!!

# lam and Christianitu

By Md. AMIR ALAM.

Highly appreciated by the press and the lic. A comparative study of the two rions, establishing the superiority m. Everyone interested in religion should ess a copy.

PRICE Rs. 2 ONLY.

## Baroda Agencu.

12-1, College Square, Calcutta.

?-ct. Goldplate Radiolight Wrist Watches.

he "Precious"



Wrist Watch with Radium Dial and crystaline glass, small size similar to an eight-anna coin, quality and finish equal to solid gold. Fitted with an improved style of Swiss mechanism making it damp and dust proof, guaranteed for

three years, square, octagon nneau shape, complete with fine strap and Rs. 12-8-0. Round shape, Rs. 8-8-0. Plain Rs. 7-0-0. Latest improved movable loops,

THE NONPAREIL STORES,

P. B. No. 91, [M. R.] MADRAS.

single idea out of many published every nonth will help you to make a fortune.

A year's reading of Business is worth many years of business experience.

Send for a copy. Jniversal Publishing Co.,

226. CHANDNI CHAUK, DELHI."

ABARP: WANTED—400 Non-Matrics and State Apply with one anna stamp

## Enc Surfer al 3 Beadon Street (near Be

(Phone Burrabazar 1319.)

receives all kinds of Eye (cataract etc. general surgical cases which are treate expert surgeons and under expert supervi and careful nursing.

> Hospital facilities with Home comfor Personal care and Moderate charge

G. W. M. REYNOLD'S BOLD TYPE Master Timothy's Book-Case, 3 vols. 1 12 Faust, 2 vols. Mysteries of Paris 1 0 Ellen Percy, 8 vols. Mary Stuart, 2 vols. 1 4 Soldier's Wife, 2 vols. Õ 1Õ Fishermen Seamstress Coral Island, 4 vols. Kenneth. 4 vols. 3 Young Duchess, " Margaret, Omar, Pope Joan, 3 vol. May Middleton Massacre of Glencoe 3 Parricide, 3 vols. 1 12 3 vols. Mysteries of London Grace Darling -5 vols. Court of London 2Ŏ Loves of the Hare caire 1 4 4 vols. ert 3 0 Jeila, 2 vols. SRI VIDYA BUCK DEPCI Robert Macaire Rosa Lambert

New Washermen Peth, MADRAS.

## Birbhum Morobbas.

Highly praised by Dr. RABDEDRA NATE and Sir P. C. Roy, who say "The Morobins pared by Devendra Chandra Bhaumik of Sweet, delicious etc., and are fit to be patronism." the public."

Morobbas: They possess medicinal quality

Rs. As. P.

SATAMULI Pappæ Haritaki 2 Amlaki Lebu 5 0 0 12 Lanka BEL

Packing and Postage Extra. Prices of all sorts on application.

D. C. Bhaumik & Co., SURI, BIRBHUM, BER

## Raj-Vaidya Kaviraj S. C. SEN Kavirani Auuryceic Meeicel Hei

THE LEADING ATURVEDIC HOUSE IN U. P. 27, Kachari Road, Lucknow, Telegrams: "Raj-Vaidya". OUR SPECIAL PREPARATION. AMRITASAGAR PILLS

Safe & sure for all sorts of Malarial Fevers. P.
Box Re. 1. Postage extra. Dozen Rs. 10. Postage for
Makaradhwaj Kalpa Rasayana.—The best rener
for Nervous Diseases. It is a renowned preparate
for nervous debility, weakness, powerlessness, were
ness of the brain and eye-sight, weakness of the
and lungs and want of concentration. Panna Reron 40 Prills & One phial oil.

Chalcage First Postage 1 Catalogue Free.

## Fare Looks For Sale

1. Observations of the Musalmauns of India: descriptive of their manaers, customs and harman and in the province of the Musalmauns by W. W. Hunter, 1871, very tax. 10. 3. The Portuguese in India, A.D. 1491—1571 by Danvers in 2 vols., Rs. 35 4. The N. History of Great Britain from the year 1783—1822 complete in 5 vols. by Brutan 1823, rare Rs. Lite in Bombay and Neighbouring Out-stations, with illustrations 1852 rare Rs. 8. 6. Bombay western India: a series of stray papers in 2 vols. by James Douglas Rs. 20. 7. England to Dela arrative of Indian travels 1870 by J. Matheson, Rs. 12 8. Orme's History of Hindustan, compling 2 vols. Rs. 15. 9. Hindustan under Free Lancers 1770—1820 by Keene, rare, Rs. 10. 10 Moral Emperor of Hindustan by Holden AD 1394—1707, rare, Rs. 10. 11. Gladwin's Aveenec-Alb Rs. 6. 12. Dirom's Narrative of Campaign in India with Tipoo Suitan in 1792, rare, Rs. 22. 13. Buchanan's Journey from Madras through the countries of Mysore, Kanara, Malabar etc. in the domin of the Reigh of Mysore complete in 3 vols Royal ht. cf. 1870, rare, Rs. 35. 14. Travels in the Himal and Provinces of Hindustan, and the Punjab in Ludakh Kashmir etc from 1819—1825 in 2 vols Horace Hayman Wilson 1841, rare, Rs. 25. 15. Cutch: or, Random Cases of Western India by Pott 1839, rare, Rs. 25. 16. Travels in India by Jean Baptist Tavernier, Baron of Anbonne, translated for the original French edition of 1676 by V. Ball, complete in 2 vols, very scarc, Rs. 60. 17. S. mla 1 and Present, Rs. 10. 18. Good Old Davs of Honourable John Company complete in 2 vols, rare, Rs. 28. 12. 20. A Voyage from England to India in the year 1754 and an Historical Nariative Edward Ives, 1773, very rare, Rs. 28. 21. Travels and Adventures in the Province of Assam during residence of 14 years by Rutler, with illustrations 1855, rare, Rs. 20. 22. Sir Thomas Roe's Journare, Rs. 12. 23. Chronicles of the Pathan Kings of Delhi, illustrated by Coins, inscriptions and antiquarian remains and the revenue resources of Moghul Empire in India from A. D. 159 of May until the Fall of Delhi with a map 1858, by F. Cooper, rare, Rs. 7. 28. Two Native Narrati of the Mutiny in Delhi, by Metcalfe, rare, Rs 7. 29. History of the Siege of Delhi 1861, rare, Rs 30. A Personal Narrative of the Siege of Lucknow from its commencement to its relief, by Sir Col Campbel and etc. by L. E. R. Roes. 1858 Rs 7. 31. Narrative of the Indian Mutiny of 1857, r Rs. 6. 32. History of the Indian Mutiny 1857-59 and History of the Sepoy War in Indian comp. 7 Vols. by G. B. Masleson and J. W. Kaye Library Edition. Rs. 60. 33 Official Writings of M stuart Elphinstone etc. by Forrest Rs. 6. 34. Ras Mala or Hindu Annals of the province of Goog in Western India with illustrations comp. in 2 Vols. 1856 by A. K. Forbes very scarce, Rs. 82 The Archaeology and Monumental Remains of Delhi by Carr Stephen with illustrations, rare, Rs 36. The Arctic Home in the Vedas by B. G. Tilak, very scarce, Rs. 50, 37. An Introduction to Popular Religion and Folk-lores of Northern India by W. Crooke 1894 rare Rs. 6. Western Provinces of India, their History, ethnology, administration by W. Crooke, Rs. 6. 39. Gods of India, A brief description of their history, character and worship by E. O. Martin, rare, Re 49. Descriptive Ethnology: Eastern and Northern Asia—Europe, by R. G. Latham 2 Vols. 1859 1 Rs. 12. 41. R. L. Mitra's Indo-Aryan, comp. in 2 Vols, rare, Rs. 40. 42. A History of the Anc Sanskrit Literature by Max Mueller, rare, Rs. 30. 43. Ram Raj's Essays on Architecture of the Hint rare. Rs. 45. 44. Lady Harringham—Ajanta Frescoes rare, Rs. 150. 45. Belnos—The Sandhya on daily pray of the Brahmins, rare Rs. 125. 46. Radha Kamal Mukherjee—The Foundation of Indian Econon Ra. 8. 47. History of Indian Shipping and Maritine activity by Radha Kumud Mukherjee Rs. 5. 48. L Governments of Ancient India by do Rs. 6 49. Wilke's History of Mysore, 1st. Edt., comp. in 3 V H. Morocco. very scarce Rs. 80. 50. Arabian Nights Entertainments, comp. in 17 Vols. possess original black cloth binding with terminal essays, published by Kam Shastra Society by Sir R. F. Bu Rs. 250. 51. Fergusson—Tree and Serpent Warship with plates, nice copy, Rs. 200. 52. Mosley Life Misdstone, comp. in 3 Vols., Library Edt. Rs. 50. 53. Boswell's Life of Johnson, Library Edition 🕫 in 3 Vols. Rs. 15. 54. Francis Rabelais, comp. in 3 Vols., Library Edition, by Unquhart and Mathux Rs. 55. Moliere's Work in English, Library Edition, comp. in 6 Vols. Rs. 50. 56. Byron's Work, Libr Ad. comp. In 13 Vols. with Prose and Poetry, published by Murray, Rs. 65.

## Sheikh Nayimuddin

Rare Book Seller,
23 Bhawani Dutt Lane, Calcutta.

## rous

## RABINDRANATH TAGORE'S

# TALKS IN CHINA

SERIES OF LECTURES DELIVERED BY THE POET DURING H18;
TOUR IN CHINA IN APRIL AND MAY 1924.

Price Re. 1-8

## VISVA-BHARATI BOOK-SHOP.

10, Cornwallis Street, Calcutta.

## **Planchette**



# The animate-inanimate medium for Spirit-invocation

The wave-length transmitted through the space by radio-electricity, generated by the automatic motion of the planchette reaches the higher plane; and the response from the spirit-world is mysteriously recorded on the sheet of paper spread underneath

Businessmen. students, examinees, seekers of fortune, litigants and lovers have found in Planchette a Secret of Success.

Price Rs. 3-8 Packing & postage 8 as.

A. Law & Sons, 78-1 Balaram De Street, Calcutta



# The Light That Never Fails Dinamo Pocket Lamp

Is an Electric Lamp without any Battery or Accumulator, a pocket size, self-contained inexhaustible lighting plant generating its own electricity whilst held in the hand. This handy, compact shape, light and small in shape (about 4" by 1% by 1"). Lamp is undoubtedly the most perfact Electric Torch in existence owing to its distinctive features. It is always ready for instant use even if left untended for months at a time. It is perfectly safe and is most valuable for purposes where the use of an open light might be dangerous. It is a boon to the Farmers, Miners, Engineers, Motorists, Sportsmen, Sailors, Night-Watchmen and to all who must have an everlasting source of illumination. In regard to its practical indestructibility, the purchase price is small and is the

only cost since there are no Batteries to replace or accumulators to recharge. In short, it is a trusty and indispensable companion—Rs. 15 only.

## The Automatic Stove-Lighter

is superior to all other lighters hitherto introduced because it will hold a supply of Petrol to last for 3 weeks, It is cheaper than matches. Price Re. 1 only.

FREE:—One Silver plated permanent nice "Calendar" will be given free with every Dianamo Pocket Lamp

· K. G. MANIAR-55, Canning Street, CALCUTTA



# By using HIMANI SNOW!

MATERIAL MEN & MONEY BRITED THAN ANY

EMPORTED SNOW AN OF A LIEFT & GREETE

MORE EXPERATIONS MORE

SWEET IN LEGAL

AND DECIDENTY

CHEAPER IS

XXXVI

# A MONTHLY DEVIEW AND MISCELLANG BUTED BY PAMANANEA CHATTERIEE

Subscriptions

Sign (4) 8-8; Foreign 2s, 10; Ot Upper Circular Base

Single Copy, 2s, 12; Calculta

Hair on Opinion the only Perfect Instrumen

with all the Latest Improvements

National Harmonium Co.

10-8, LOWER CHITRUR ROAD, and 8-A, Lalbaner Street Billiancer Buildings, CALCUTTA.

List on Estion.

# Dinamo Pocket Lamp

Is an Methric Lamp without any Baltiny or Scrumulator, a poulett site, telf-contisted inextinuations lighting plant generating in ours electricity within held in the hind. This handy compact than, light and qualt in shape should by 14% by: I Lamp is undoubtedly the most perfect. Electric Total in existence earing to its distinctive locations. It is always made for instantiate earing in the intensive for mostly at time it is perfectly safe and is most valuable for purposes where the last of mostly might night be disagreeses. It is a seem to the Parenter, Monate Englisher, Monate Residence, in a seem to the Parenter, Monate Residence, Monate Residence, and Market Walter, Market and it is practiced; assistant to the practiced and make the life in the practiced and make the life in the life

(REGISTERED)

# Himalayan Remedics

(REGISTERED)

## Wonderful Discovery in the Medical World!!

for some Obstinate and "Incurable' Diseases

Secured from the Indian stores of Great Lamas and Yogis of Tibet Burma and Himalayan Hills by P.C. Mukerjee, B.C.E., MISCE, FTS. Vidvablinsan, (late Resident Engineer Calcutta Corporation) and his torus and travels in the obscure regions of these invisions lands while Engineer to P.W. D. of ma and Personal Assistant to the Chief Engineer of Kashmir State.

The fruits of many years' hard researches in the Himalayas and 25 years successful experiments by founder and 12 eminent Physicians of Calcutta and elsewhere are now placed before the public for the 41 of suffering humanity in general

Since 1918 the founder has been practising in Calcutta as a SPECIALIST IN LEPROSY (CODERMA and DIABETES and has cured a good many serious cases successfully

### THE HIMALAYAN REMEDIES GUARANTEE CURE OF

I Leprosy, Leucoderma, Gangrenes and all incurable types of Spres. Skin-diseases, and of ulcors him or outside, also sinus, and fistula in ano etc.

If Obstruction of urine and all urinary troubles due to Gravels, stone, A. (a) Renal of a listone. No operation or eather trapassing is necessary.

III (a) Diabetes of all stages, (b) Pulmonary Phthisis up to the stage when the patient has not been ridden and reduced to skeleton but has veality enough to does tour medicines.

time is effected by regular and scientific treatment with these unique medicines ned in the four legisted by an able Medical Board who help the founder so tail as Diagnosis of any erineal case oncerned.

For an experiment we request the sufficients try any of the following charp but wonderful inclined serious Malaria (special Preparation) pential Asthma and dicadout by sentery of ad states Rev. 1-8 a Scorpton Bite as Scorpton Byte as Scorpton B

## Medicines are Free from any Injurious Substance.

All confidential Letters are to be addressed to Mr. P. C. RÖY, was Secretary to the Modical Board.

## UNSOLICITED OPINIONS A FEW OUT OF A LARGE NUMBER

H.PROSY CURED Dr. A.P. Bagchi i u roof Calcutta, writes 5-4-18 \*\* You hav
stully circled a female relative of mime of her
was. Her case was of 11 years' standing and
circled by most of the well-known Physicians
between of Calcutta as well as of other places
india but with no effect. Prior to your treatment
tsed to suffer from severe attacks of lever. Her
attorn of skin was paralyzed in many places and
fad sores and swellings all over the body and
div lost three toes \*\* But under your marits treatment for the last 9 months, she has
completely evied of all her adments.

URE OF EXTREME DYSPEPSIA Miinbar Mukerp way by cri, the late renowned a Minister of Kashini State and Vice-Chairman, utta Corporation - writes (4-6-5) - 127 suffering 1 a long and confirmed Dyspepsia torpidaty of 1 wer and extreme nervous detofity, 1 did not ct to five long. But now under your excellent ment I find that normal tone has been restored to the alimentary canal and the peristatic autom so revived evacuates the powels casty and two every dipland 1 feel stronger daily with the expectancy of a further lease of life.

Major-General A W Heories writes from Dupo sing 15-10-D = 1 am an old man of 72 year medicine reminds me of my young age of 32

Pa. S. K. Lahba, Mp., wines  $15 \times 070 = \text{Afree}$  sufficient trial I have found your. In the idrikanta (Nervous Debility) (2) Himman Sudan and (5) Zerufa (cofies) to the excellent metricles and undoubtedity far above the known specifics for diseases in which your Remedies are applicable. I amount they will do immense good to the public.

Mi. R. Mukin ku i late Chief Justice of the H 2h Court Kashinii State writes (9-1-15) — The cire of KALV-17th which occurred in inv house. A was declared as hopeless by all doctors has conjectely cured by your Tever-end (Hima avan Remedies)

Apply with history of your ailments to-

Manager.

## Himalayan Chemical Works,

106, SHAMBAZAR STREET (M. R.), CALCUTTA

# RARE BOOKS ON INDIA

Smith—History of Fine Arts in India and Ceylon.

Coomarswamy—Arts and Crafts (new). Ain-i-Akbary by Blockman and Jarret 3 Vols.

Thomas—Chronicles of the Pathan Kings of Delhi.

Harmsworth-History of the World.

Half crimson Morocco. Complete in 15 Volumes.

Cambridge—Modern History. Complete in 14 Volumes.

Cowell—Jataka, complete in 7 volumes with the volume of index.

The Dhammasangani by Edward Muller. Senart—Mahavastu. Complete in 3 Vols.

Rhys Davids—Buddhist Psychology.

Beal—Romantic Legends of Sakya Buddha.

Cave—Ruined Cities of Ceylon. Knox—Ceylon.

Rig-veda Pada Text edited by Maxmuller History of Ancient Sanskrit Literature.

H. BOSE,

61 M, BOW BAZAR STREET, CALCUTTA.

## Reference Books

Offfred at Greatly Reduced Prices
Encyclopaedia Britannica—Eleventh Edition,
complete set. 29 Volumes, India Paper, Cambridge
Issue, Full Sheep-skin bound with leather case,
quite new. Original Price Rs. 900, Sale Price
Rs. 425 net.

Another Complete Set, 11th edition, 29 volumes, half-leather bound, quite new, R4, 325 net.

Three New Supplementary Volumes (30,31 and 32)—just published, cloth bound. Rs. 75.

We stock all sorts of School and College Books. All Orders are executed promptly and carefully

B. H. SETT & (O.

[Book-spliffs]
82, Beadon Street, Calcutta

## MATCH INDUSTRY



Chief Agent in India and Burma.

Mr. A. P. Ghose, M. S. C. I. (Lond.)

CONSULTING MATCH EXPERT.

42, Beniapukur Road, Entally,

CALCUTTA.

## CONTENTS:

|                                          | $\mathbf{P}_{\mathtt{A}}$ | GES.     |
|------------------------------------------|---------------------------|----------|
| FRONTISPIECE (in colours)—The Spirit of  | he                        |          |
| Rock by Abanindranath Tagore             |                           | <b> </b> |
| Тистн—Rabindranath Tagore                | ••                        | 497      |
| To the Child—Rabindranath Tagore         | ٠.                        | 499      |
| My School-Rabindranath Tagore            | •••                       | 501      |
| THE DEATH TRAFFIC-Rabindranath Tagore    | •••                       | 504      |
| Purdah-A. Ahmad                          | •••                       | 508      |
| A Memoir of Old Delhi-C. F. Andrews      | •                         | 512      |
| LORD BIRKENHEAD AND INDIA'S FUTURE-      | St                        |          |
| Nihal Singh                              | •••                       | 516      |
| A CHAPTER OF E I C.'s DIPLOMAC           | Y                         | İ        |
| Brajendranath Banerji                    | •••                       | 521      |
| India's Role in World Politics-Ag        | nes                       | l        |
| Smedley                                  | •                         | 530      |
| Bombay's Grievances—Ramananda Chatterjee | •••                       | 511      |
| Јуотізн-Sikhiak (a review)—J С. Roy      | •••                       | 543      |
| THE SACRED KAVERI RIVER (illust.)—Beta   |                           | 546      |
| OUR RULERS AT HOME (ILLUST)-ST. NO       | IAL                       |          |
| Singh                                    | •••                       | 550      |
| COMMENT AND CRITICISM:                   |                           |          |
| "Praja Vishnum" and "Dhanlrdurgam"       | 17                        |          |
| "RAJANITI-RATNAKARA"-K. P. J. AND        | v.                        |          |
| Bhattacharya                             | •••                       | 558      |
| BEAM WIRELESS (ILLUST.)—S. R. M. NAIDU   | ••                        | 561      |
| Indian Periodicals:                      |                           |          |
| 1. From "Stri-Dharma"                    | ••                        | 562      |
| 2. Religion in Malabar                   |                           | 563      |
| 3 Government's Purchase of Stores        | •••                       | 564      |
| 4. Swami Turiyananda on the "West"       | •••                       | 564      |
| 5 Genius                                 | •••                       | 561      |
| 6. Allahabad University Intermed         | iate                      | _        |
| Colleges                                 | •                         | 565      |
| 7 The Peasant Triumphant                 | •••                       | 565      |
| 8. The Buddha Gaya Temple                | •••                       | 566      |
| 9. Sivaji's Mother                       | •••                       | 567      |
| 10. Marriage Customs Among the Ma        |                           | w c c    |
| vans                                     | •••                       | 566      |
| 11. 12th Indian Science Congress         | •••                       | 567      |
| 12. Animal Diseases and Public Health    | •••                       | 568      |
| 13. Manufacture in India                 | •••                       | 568      |
| 14 A German Loversof Ahimsa              | •••                       | 569      |

# ECONOMIC JEWELLERY WORKS.

33, Cornwallis Street, Calcutta. Branch:-Khulna.

Awarded FIRST CLASS CERTIFICATE by The Calcutta Industrial Exhibition 1918-19, and GOLD MEDAL by the "All-India Exhibition" 1922-23

and Successfully met with 15000 Customers in the "British Empire Exhibition"

## GOLD BRACELETS (inlaid with 22ct. gold)

NICELY SHAPED, HIGHLY POLISHED, DECENT AND DURABLE.

BINAPANI BRACELETS (on ivory frame)



GRIHALAKSHMI BRACELETS (plain)
(on silver frame)



Pair Rs. 14. Medium 11-12, Small Rs. 9.

Pair Rs. 19, Medium Rs. 10-8, Small Rs. 14.

CHURI (on silver frame)

PLAIN

**ENGRAVED** 





Pair Rs. 14, Medium Rs 12, Small Rs. 10

Pair Rs. 16, Medium Rs. 13-8, Small Rs. 11.

Guaranteed to be changed or money returned if required.

Orders are promptly executed.—Inner diameter is necessary.

# Fine & Neat Printing? Job Works?

# **Prabasi Press**

91, Upper Circular Road, Calcutta.

# RARE BOOKS ON INDIA

Smith—History of Fine Arts in India and Ceylon.

Coomarswamy—Arts and Crafts (new).

Ain-i-Akbary by Blockman and Jarret 3 Vols.

Thomas—Chronicles of the Pathan Kings of Delhi.

Harmsworth—History of the World.

Harmsworth—History of the World.

Half crimson Morocco. Complete in 15

Volumes.

Cambridge—Modern History. Complete in 14 Volumes.

Cowell—Jataka, complete in 7 volumes with the volume of index

The Dhammasangani by Edward Muller. Senart—Mahavastu. Complete in 3 Vols.

Rhys Davids—Buddhist Psychology.
Beal—Romantic Legends of Sakya Buddha.

Cave—Ruined Cities of Ceylon Knox—Ceylon.

Rig-veda Pada Text edited by Maxmuller. History of Ancient Sanskrit Literature.

H. BOSE,

61 M. BOW BAZAR STREET, CALCUTTA.

## Reference Books

Offfred at Greatly Reduced Prices
Encyclopaedia Britannica—Eleventh Edition,
complete set 29 Volumes, India Paper, Cambridge
Issue, Full Sheep-skin bound with leather case,
quite new. Original Price Rs. 900. Sale Price
Rs. 425 net.

Another Complete Set, 11th edition, 29 volumes, half-leather bound, quite new, R4. 325 net.

Three New Supplementary Volumes (30,31 and 32)—just published, cloth bound. Rs. 75.

We stock all sorts of School and College Books. All Orders are executed promptly and carefully.

B. H. SETT & CO.,

[Book-sflltrs] 82, Beadon Street, Calcutta.

## MATCH INDUSTRY



• Chief Agent in India and Burma.

Mr. A. P. Ghose, M. S. C. I. (Lond.)

CONSULTING MATCH EXPERT.

42, Beniapukur Road, Entally,

CALCUTTA.

## CONTENTS:

| I                                           | $\mathbf{P}_{\mathtt{AGF}8}$ |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|--|
| FRONTISPIECE (in colours)—The Spirit of the | •                            |  |
| Rock by Abanindranath Tagore                |                              |  |
| Truтн—Rabindr anath Tagore                  | 497                          |  |
| To the Child-Rabindranath Tagore            | 499                          |  |
| My School—Rabindranath Tagore               | 501                          |  |
| THE DEATH TRAFFIC-Rabindranath Tagore       | 504                          |  |
| Purdah—A. Ahmad                             | 508                          |  |
| A Memoir of Old Delhi-C. F. Andrews         | • 512                        |  |
| Lord Birkenhead and India's Future—St       | :                            |  |
| Nihal Singh                                 | 516                          |  |
| A CHAPTER OF E. I. C's DIPLOMACY-           | -                            |  |
| Brajendranath Banerji                       | 521                          |  |
| India's Role in World Politics—Agne         | s                            |  |
| Smedley                                     | 530                          |  |
| Bombay's Grievances—Ramananda Chatterjee    | - 541                        |  |
| Jуотіян-Sікянак (a review)—J. C. Roy        | . 543                        |  |
| The Sacred Kaveri River (illust.)—Beta      | 546                          |  |
| OUR RULERS AT HOME (ILLUST)-ST. NIHA        | L                            |  |
| Singh                                       | 550                          |  |
| COMMENT AND CRITICISM:                      |                              |  |
| "Praja Vishnum" and "Dhanurdurgam" i        | 8                            |  |
| "RAJANITI-RATNAKARA"-K. P. J. AND V         | <b>'</b> .                   |  |
| Bhattacharya                                | 558                          |  |
| BEAM WIRELESS (ILLUST.)—S. R. M. NAIDU      | 561                          |  |
| Indian Periodicals:                         |                              |  |
| 1. From "Stri-Dharma"                       | . 562                        |  |
| 2. Religion in Malabar                      | . 563                        |  |
| 3. Government's Purchase of Stores          | . 564                        |  |
| 4. Swami Turiyananda on the "West"          | . 564                        |  |
| 5. Genius                                   | . 561                        |  |
| 6. Allahabad University Intermediat         | ө                            |  |
| Colleges                                    | . 565                        |  |
| 7. The Peasant Triumphant                   | . 565                        |  |
| 8. The Buddha Gaya Temple                   | . 566                        |  |
| 9. Sivaji's Mother                          | . 567                        |  |
| 10. Marriage Customs Among the Madu         | <b>!-</b>                    |  |
| vans                                        |                              |  |
| 11. 12th Indian Science Congress            | . 567                        |  |
| 12. Animal Diseases and Public Health       | . 568                        |  |
| 43. Manufacture in India                    | . 568                        |  |
| 14 A German Loveroof Ahimsa                 | . 569                        |  |

# ECONOMIC JEWELLERY WORKS.

33, Cornwallis Street, Calcutta. Branch:-Khulna.

Awarded FIRST CLASS CERTIFICATE by The Calcutta Industrial Exhibition 1918-19, and GOLD MEDAL by the "All-India Exhibition" 1922-23

and Successfully met with 15000 Customers in the "British Empire Exhibition"

## GOLD BRACELETS (inlaid with 22ct. gold)

NICELY SHAPED, HIGHLY POLISHED, DECENT AND DURABLE.

BINAPANI BRACELETS (on ivory frame)

GRIHALAKSHMI BRACELETS (plain)
(on silver frame)





Pair Rs. 14. Medium 11-12, Small Rs. 9.

Pair Rs. 19, Medium Rs. 16-8, Small Rs. 14.

CHURI (on silver frame)

PLAIN

**ENGRAVED** 





Pair Rs. 14, Medium Rs 12, Small Rs. 10.

Pair Rs. 16, Medium Rs. 13-8, Small Rs. 11

Guaranteed to be changed or money returned if required.

Orders are promptly executed.—Inner diameter is necessary.

# Fine & Neat Printing? Job Works?

# Prabasi Press

91, Upper Circular Road, Calcutta.

# Goiterol (Regd.)

The only permanent cure for goiter by external application. A safe & certain specific. No discoloration of skin or clothes. It is the medicine to be used in all stubborn cases.

Price Rs. 2-8-0

Per bottle charges extra.

## Rheumatism Cure.

The only specific cure for all kinds of Rheumatism, (whether acute or chronic) muscular Rheumatism, Lumbago, Sciatica. Neuralgra & allied conditions

Price Rs. 1-8-0

A bottle charges extra.

## Brahma Drug Stores,

Palakol, Kistna Dist. South India.

## **Blooming Youth**

is ensured if full month's treatment rigidly followed of three principal vehicles of Ayurveda Pharmacopora viz., Makaradhwaja, Satmuli and Tambul chemically combined and bears name of—

## SNAYOO-BALA

It corrects cerebral and nervine weakness due to overwork, rectifies want of concentration, helps digestion and free motions, kills muscular or gouty pains, cures female diseases and brings lustre of blooming roses in the cheek and charming glamour in the eves
Price: Suits all Pockets Rs. 3-12-0

full course V. P. P. extra To be had by post from—Manager Girijasram Oushadhalaya.114-1 Amherst St. Calcutta

## READ! READ" "THE DECLINE AND FALL OF THE HINDUS"

CRITICAL ANALYSIS OF HINDU SOCIOLOG HISTORICALLY SURVEYED SHOWING THE ROAD TO OF HINDU SOCIOLOGY INDIA'S REGENERATION

WELL REVIEWED IN ALL THE LEADING JOURNALS

IN INDIA AND ENGLAND
By S. C. MOOKHERJEE BAR-AT-LAW,
with a foreword from Sir P. C. Roy, D. Sc.

Price Re. 1: V. P. P. 1-4-0 To be had at Calcutta from the author 7. BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, or THACKER, SPINK & 30. or Maha-Bodhi Society 4 A. College Square East and HIGGINBOTHAMS LTD, MADRAS.

## CONTENTS:

| P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٨G         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15 The Test of a Picture :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6:         |
| 16. Saadi on Sate-craft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17(        |
| 17. "Moral Education-India's Greatest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Need"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171        |
| Foreign Periodials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) [        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7'         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77`        |
| 5. Beauty Aids for Men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57:        |
| 6. The Quality of Women's Greatness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17         |
| 7. The Future of Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠,٠        |
| 8. Well-ordered Adult Education :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77;        |
| 9 China As She Is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77         |
| 10. "Europe Drifting Backward"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57.        |
| 11. "China's Campaign Against Mission-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73         |
| 12 Alcohol in the Tropics 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ;}         |
| 13. Records of Two Halves of Humanity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71         |
| 14 The British Government and the Opium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74         |
| 15. "Collective Hypnotism," and Indian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i.(        |
| The state of the s | 77.<br>77. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71         |
| 20. The Most Weighty Problem in Spain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 20 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7(         |
| 22,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7          |
| 200110 110 210120110 02 200120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S,         |

NEW YORK OF INDIA

Karachi is the future New York of India. It is the nearest seaport & AIRPORT to Europe. Hence the chrapest market in India for foreign goods We specialise in Picture-novelties, stationery, sundified cultery. Rolled gold Jewellery, and Electrical goods Ask our latest May 1925 List.

Vidyanand and Sons

(G. M. P. Co.) KARACHI

( G. M. P Co ). KARACHI.

## Don't

Buy Tea which is an\_apology for tea but buy Tea

> Which is real tea SUBODH BROS.

ROOM No 30, College Street Market, CALCUTTA HEÂD OFFIUE DARJEELING

4

# Asoka

(Carmichael Lectures, 1923.)

BY DR. D. R. BHANDERKAR, M.A., Ph.D., F.A.S.B.

Carmichael Professor of Ancient History and Culture, Calcutta University Demy 8vo. pp. 364.....Rs. 5.

In this book the author has set forth his views about the Buddhist monarch after a careful and systematic study for quarter of a century not only of the inscriptions of Asoka but also of the calculations and notes on these records by distinguished scholars in the field of Ancient flistory of India. The book consists of eight chapters dealing with the following topics:—I Asoka and his early life, II Asoka's empire and administration. III Asoka as a Puddhist, IV Asoka's Dhamma. If Asoka as a missionary, VI Social and Religious life from Asokan Monuments, VII Asoka's place in history, VIII Asoka inscriptions.

Extracts from a letter from M. Senart, the distinguished French savant—

"...... I am grateful to your book because it has brought me a brilliant example of the ingenious and passionate skill with which Modern India endeavours to reconstruct its past......You intended to show by an analysis of the inscriptions what information hitherto unexpected they can yield to a sagacious and penetrating exploier."

# Wages and Profit-Sharing

With a chapter on Indian conditions

BY R. N. GILCHRIST, M.A.

Labour Intelligence Officer, Government of Bengal

Royal 8vo. pp. 430 .. . Rs. 7.

This book deals with three subjects. The first part is taken up with a description of the various systems of wage payment, viz. the time wage, the piece wage, premium horus systems, and systems of payment connected with Scientific Management. The Second part deals with profit-sharing and co-partnership, and is an exhaustive analysis of the principles underlying them. A large section of the book is taken up with the description of individual schemes, and there is also a seperate section dealing with profit-sharing in countries other than the United Kingdom. Finally, in this section an attempt is made to appraise profit-sharing and co-partnership as an instrument of industrial peace. The third part of the book deals with Indian conditions and deals with labour questions in India in a way which no author previously has attempted to do. The second system deals with industrial peace in India, and is an authoritative and first-hand account of what has been done in recent years towards settling differences between labour employers and labour. The third section deals with the payment of wages in India with special reference to payment in kind. Tea-gaiden and colliery labour are dealt with in some detail. Finally there are two appendices, the first of which brings up to date the material contained in the author's book on conciliation and Arbitration. This part is a comparative study of incent legislation on conciliation and arbitration, and also of trade boards and works councils. The second appendix gives in extense the recent proposals of the Government of India regarding trade disputes and trade unions." This book deals with three subjects. The first part is taken up with a description of the

## The Recent Development of International Law in the 20th Century

(Tagore Law Lectures Delivered in the Calcutta University)

BY PROFESSOR J W. GARNER, Ph.D.

Professor of Political Science in the University of Illinois, U. S A. Royal Svo. pp. 850 Full Cloth Binding.....Rs. 17.

## R. CAMBRAY & CO..

Branch 9. Ramanath Majumdar Street, Calcutta. Madros Branch: -22, Linga Chitty Street, George Town, Madras.

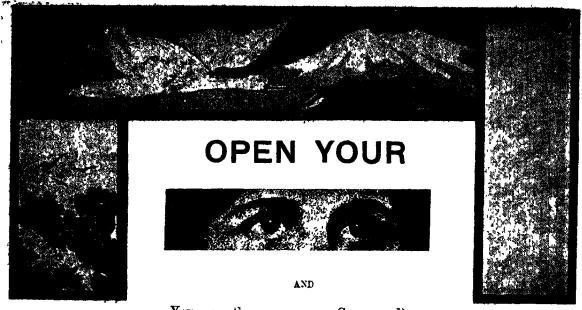

YOU WILL SEE THAT IT IS CREATIVE POWER AND NOT KILLING POWER THAT MAKES A NATION GREAT.

# The Art of a Country shows the Beauty of its Soul

Do you know what infinite longing for the beautiful and the pure lives in the heart of India?

You will obtain a glimpse of it through Indian Art. The finest Indian Masterpieces can be obtained in the form of Albums. Not less than 16 in each. There are 16 such Albums. Each Rs. 2 Please write to—





## A HIGH CLASS

## POPULAR PICTORIAL MAGAZINE

## ILLUSTRATED SISIR

THE FOREMOST OF ITS KIND IN INDIA CONTAINING THE BEST AND THE MOST LIVELY PICTURES AND CARTOONS BY THE MOST CELEBRATED ARTICLES OF THE EAST

## NO LESS THAN

FIVE COLOURED, PICTURES
FIF1Y FULL PAGE
MONOCHROME CARTOONS PICTURES,

CARRICATURES IN EACH ISSUE
PUNCH AND STRAND COMBINED

LAUGHTER AND MERRIMENT IN EVERY PAGE, BRIGHT SHORT STORIES, NOVELS, HUMOUROUS SKETCHES, LOVE

BALLADS AND OTHER

LIVELY THEMES IN ABUNDANCE

THOUGHTFUL ARTICLES BY THE LEADING THINKERS OF THE DAY BRIGHT GEMS FROM OTHER PAGES

## NOTHING UNINTERESTING

IT WILL BE A PLEASURE AND NOT A TASK TO GO THROUGH THE PAPER.
TO SEE THE PAPER IS TO SUBSCRIBE IT THERE IS NO MIDWAY

## THE MAY ISSUE IS OUT

## IT CONTAINS

FIVE COLOURED PICTURES, SEVERAL CARTOONS & SKETCHES

Bright Short Stories—by Prabhat Kumar Mukheijee, the most popular story witer of Bengal and Hemendra Prosad Ghosh, the Editor of Basumaty.

Two Serial Novels—and several other articles of general interest.

Gleanings—from Magazines, Indian and foreign; 2nd year commences from March, 1925

## INLAND

Single Copy Re. 1.

Half Yearly Subs. 5-8

Yearly Subs. 10.

FOREIGN

Single Copy 1s 6d Net

Half Yearly 8s Net.

Yearly 15s Net.

SELLING AGENTS

A. H. WHEELER & Co Railway Bookstall Proprietors THACKER SPINK & Co.

• NEWMAN & Co.

Calcutta

SISIR OFFICE—Collège Street Market, Calcutta.

7

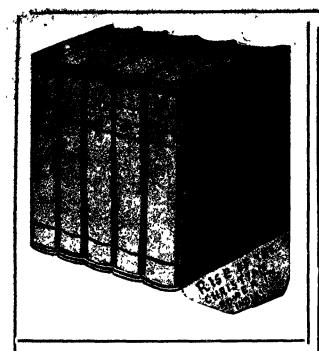

### To be had of

THE MODERN REVIEW OFFICE, 91, Upper Circular Road, Calcutta.

# RISE OF THE CHRISTIAN POWER IN INDIA

BY MAJOR B. D. BASU, I. M. S. (Retd.)
Complete in 5 Volumes Rs. 25 for the Whole Work
For Subscribers to "Prabasi" Rs. 18-12. Postage Extra.

## PRESS OPINIONS:

"This history should prove a most useful work, an lit should read by all alike. We hope that it may have a wide sale England especially at this crisis in the history of the world. We are struck by the very fair way in which the whole heen treated by this author, for in the volumes that have conto our hand there has been no worl of condemnation for our expression of bitterness for sufferings imposed it is a f. history of events, sparing the faults of none and expression admiration where admiration was due and commending action when those actions were disinterested and done for low-truth, justice." We must again say that this should be not worthy of these volumes, and we hope that this histories not worthy of these volumes, and we hope that this histories is not worthy of these volumes, and we hope that this histories is the content of 
note is not worthy of these volumes, and we hope that this listic will have a wide circulation. It deserves it from the point of the of the well written history but more from the standbount of the impartiality which will commend itself to all toades a like a must inevitably carry great weight in placing the subject hefe those who hold adverse opinions on many points --- New India

those who hold adverse opinions on many points --- New India

FORWARD Says in a Leading Article.

"Major B D Basu, I M S (retired) has laid all publicates india under a deep debt of gratitude by writing a book in favolumes entitled the "Risu of the Christian power in India" in the light of our present knowledge, the materials contained a this important book may be regarded as disclosures of a careful plot among text-book writers of British Indian Hislory to conce, all roal facts about this most important period of our nations ovolution. It will not do for anybody writing after him to string up all the governor-generalships and vice-royal-ties of India in on common story of benevolonce and good-will tow-risk the India people. Our estimate of each of them must needs be revised. "Major Basu's book will take the same place in the historical interature of our country which 'dr. R. C. Dutt's famous 'Econom History of British India' has dore in economi literature. We held the same place in the danger against which our author has warned us."

The Hindu of Madras says:-

"Right through Mr Basu has based his conclusions upon the unimpeachable records of the ruler themselves and that is the distinguishing merit of the work."

The Amrita Baxar Patrika of Calcutta says:—

"Major B. D. Basu (Retired I. M. s.), who has devoted considerable time and energy in resuscitating the true facts with regard to the most instructive period of Indian history, has presented his countrymen with the accounts culled mostly from the records of Englishmen embedded in a work of five volumes. In the light of our present knowledge, these facts appear to us to be as nothing short of disclosures."

"Major B. D. Basu has completely succeeded in proving the incorrectness of almost all the favourite theories of the Anglo-Indian historians and of those Indians who derive inspiration from them and repeat them in their text books."

"It is impossible within the brief space of this paper to draw attention to the many important topics which are discussed in this book, but it may be hoped that Major Basu's book will be widely read by those who want to have a correct view of the circumstances which metanorphosed a handful of traders into imperialists."

B.—This work is one of the books recommended for study by the Allahabad University for its M. A. degree examination in the Modern History group.

INVENTED BY MR. P. C. BHATTACHARYYA, BA., B.E., DISTRICT ENGINEER, TIPPERA,

## "KILL-BUG"

« Kills Bug instantaneously. Throw a few drops in the joints and corners where the Bugs bide themselves. The bugs will be killed instantaneously. It is non-sticky, non-poisonous neither acid nor Alkaline, does not stain clothing or furniture. 4 oz. phial As. 6. Quart Bottle Rs. 1-4. Special rates for heavy quantities.

APPLY TO:-BENGAL TRADERS, Ltd. 84-1, Bowbazar Street, Calcutta.

in the

World

**SOLE AGENTS IN** INDIA.



for every

purpose.

The Limaye Bros. Ltd.,

**OFFICES** 

OMBAY, 8, Hammam St. P. B. 684.

CALCUTTA, 5, Pollock St. P. B. 2085. KARACHI, Bunder Road, P. B. 198.



If the goods do not give entire satisfac-tion please return at once to the Manager of Coy tion please return at once to the Manager of Coy.

Silk Handkerchieves with thin Border and fine ture size 27x27" per dozen Rs. 6, size 18x18.

4-8 per dozen. Ladies' fancy silk Sahrees No. 1 wered wide 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, 4, 5, 6, 7 yds., per yd. Rs. 2, No. 2 yds. Rs. 1-8. Gents' silk Turban with fancy llaw) 5, 6, 7, 8, 9, 10 yds., No. 1 per yd. Rs. 1-8, 2 per yd. Re. 1. Gents silk Necktie No. 1, 7-8, No. 2 Rs. 6 per dozen. Silk Belt uffler) No. 1 Rs. 2-8, No. 2 Rs. 2. Silk Sweaters e 36" Rs. 3 each. Silk Socks per pair Rs. 1-4. k Azarband for (paijama) Rs. 5 per dozen. Fancy dding Towels 3x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> yds. No. 1 Rs. 4, No. 2 3-4 each Bedding Carpet Rs. 3 each. Flour pets can be made at Rs. 1-8 per square yd. This Cotton Dhoties 5 x 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> yds. Rs. 2-8 each.

S. ABDUL RAHMAN & SONS.

S. ABDUL RAHMAN & SONS, Scheral Cloth Merchants, LUDBIANA.

## By Aurobindo Ghose

Songs to Myrtilla—Nicely printed, and decently bound Re. 1-4. These poems reveal another side of the author's nature—his poetical genius.

Yogic Sadhan—Improved Ed. As. 10. This booklet is a practical guide to the integral system of Yoga propounded by Sri Aurobindo Ghose.

Isha Upanishad—2nd Indian Ed. Re. 1-8. Original in Sanskrit with English rendering by Aurobindo-with elaborate commentaries. Both to the student of philosophy as also to the sadhaka this book is supremely helpful.

Ideal and Progress-2nd Ed. Nicely bound, Re. 1. This book points out the need of harmonising, the two divergent currents of culture obtaining in the east and the west.

War and Self-Determination—2nd Ed. Rs. 2-8.

National Education—Nicely bound. Re. 1.

The Coming Race—By Nalini Kanto Gupto. Here is an indication of the advent of a New Humanity which will supply the missing link between men and Gods. Price Re. 1-4.

The Tale of My Exile—By Si. Barindra Kumar Ghose. Re. 1-8.

Twelve Years of Prison Life—By S<sub>I</sub>. Ullaskar Dutta, Nicely bound. Rs. 2-4. The experiences recorded extraordinary and remarkably interesting.

## Arva Publishing House.

COLLEGE STREET MARKET, CALCUTTA.

For everlasting Strength, Beauty and Superb Vitality-Practice DEEP-BREATHING or PRANAYAMA simplified by

### "HYDRO" LUNG-DEVELOPER

This apparatus has been very highly endorsed by the Surgeon-General with the Government Bombay, Director of Public Instruction, and many other eminent Government and Public Medical Instruction in India and abroad. Sanctioned for use in secondary and primary schools in the ombay Presidency. Patented in U. S. A. and other countries.

Just spend about 5-10 minutes on this apparatus according to your leisure and it will strengthen to muscles of the heart, neck and develope the lungs and chest. It will cure such respiratory diseases Chronic nasal catarrh, cold, asthma, bronchitis, pleurisy, consumption, as well as constipation, dyscopia, want of appetite, headaches, flatulence, obesity, anaemia, general debility, nervousness and many ther diseases. In a short time it will give you more Vin Vigous and Vitality.

Ask for FREE 32-page BOOKLET. Read this book and you will be convinced of its utility.

Address: THE GARDNER WORKS, Poona City.

. W ...

# Influence of "Planets

If you be not benefited by the Kavacha, money will be refunded. We send a letter of guarantee with each Kavacha.

Nabagraha Kavacha—Its wearer is sure never

Mabagraha Kavacha—Its wearer is sure never in lose any lawsuit and will easily secure good jobs and promotions. He will not die heirless. It effects and promotions. He will not die heirless. It effects and promotions. He will not die heirless. It effects and promotions. He will save you from adversity and misfortunes, and while lengthening your life, will increase your wealth, fame, peace of mind and success in undertakings. Price Rs. 3-6.

Shyama Kavacha—It is many in one. While making you free from debts, it will give you plenty of wealth with a happy band of joyous children, at the same time, make you proof against all attacks by enemies. Moreover, it is sure to make its wearer free from the wrath of Saturn and avert its evil influence. Price Rs. 9-10.

Dhanada Kavacha—Its wearer earns immense with with little struggling. Whenever a wearer wints of something he gets the result without felay. The goddess Lakshmi always resides at his house and gives him son, wealth, long life and

house and gives him son, wealth, long life and fisme. In conclusion, it will give even a beggar the wealth of a king. Price Rs. 7-10.

Shatrubashi Bagalamukhi Kavacha—It will help

this kavacha. Price Rs 11-9.

The provest of them. Moreover the wearer gets his desired to them. Moreover the wearer gets his desired to those ladies, who for fear of losing their heapoint when he is prosecuted as an accused or is a plaintiff through some accident. Price Rs. 9-2.

Akshoy Kavacha—It is unparalleled in the world.

Mahabir Karna in ancient India was powerful this kavacha which is described in the Mahabha It can be kept up in hand which will save from all the dangers and calamities and will impr your situation. Ordinary Rs. 13-5. Puraschar Siddha Pratisthita Mahamullya Akshaya Kava

Surjya Kavacha—Its wearer is sure to shake the most obstinate of diseases. Price Rs. 5-3, Mahamrityunjoy Kavacha—It will ward off serious disasters and accidents that might otherw

end in premature death. Price Rs. 8-2.
Nrisingha Kavacha—It will cure Leucorrh Rarrenness, Hysteria and other diseases in won and enable them to bear healthy and long-liv children. It is sure to save you from the influe of bad spirits. Price Rs. 7-5.

Mahakaia Kavacha—By wearing this even men who are hopelessly barren will get child and those whose children never live will be mot of children who will live long. One wearing to

And even a tool becomes learned as an effect this kavacha. Price Rs 11-9.

Dhanwantari Kavacha—It proves most help to those ladies, who for fear of losing their hea

Wealthy persons involved in distress may pass their whole life in peace and prosperit by wearing the following Maha-Purascharan Sidha invaluable Kavachas.

1. Rajlakshmi Kavacha, 51-2. 2. Rajeshwari Kavacha, 51-9. 3. Brihat Bagalamukh 4. Brihat Nrisinha, 63-9. 5. Mahakala, 76-0. 6. Maha-Mrityunjaya, 80-14 **24-2**. Brihat Dhanada, 129-11. 8. Apatya (children) Janaka, 137-9. Bamsaraksha 487-14. Tara Kavacha, 782-9.

## --: SOME OPINIONS :--

Mr. A. H. Cumming, Judge, High Court, Calcutta.

On examining my fore-head, the exact time of each of me and my son were correctly stated. He hade some wonderful predictions about me which were proved to the last letter.

Mr. Dwarakanath Chakravarty, Judge, Calcutta Kgh Court—Pt. B. K. Jyotrohusan is an expert in strology. I am sure he will satisfy any body.

Mr. K. L. Dutt, Retired Accountant General, there and Registrar, Calcutta University—Jyotir-masan possesses extraordinary power in Astrology nd Palmistry.

Babu Nabinchandra Das, Late Offg. Distr Magistrate, Noakhali, Member, L. G. Council E and Assam—He is an adept in astrology and P. mistry. His reading of the past and future in man's destiny is wonderful. His readings fro horoscope and hands are accurate & satisfactory.

Mr. Hariprasanna Mukheries. District Judy Sylhets-Pt. B. K. Jyotirbhusan is an expert reading lines and palmistry and is a successi astrologer. He has made me greatly astonished calculating quite exactly the date of birth of a so of mine by examining my fore-head.

## All India Astrological & Astronomical Society.

President-Pandit B. K. Bhattacharya, Jyotirbhusan, Jyotirbbidyaratna, Tattabharati, Vidyabhusana, F. T. S. . .

· 370 (M) Upper Chitpore Road, Jorasanko, Calcutta.

# influence of

#### --: SOME OPINIONS :--

Mr. Naziruddin Ahmed, M. A. Registrar, Dacca University—He told accurately some of the principal events of my past and future life.

Babu N. P. Banerjee, Jamtara, Sanial Parganas I have greatly been benefited by your Nrishingha

Babu J. K. Roy, Zeminder, Chittagong.—I am surprised at the efficacy of your Shyama, Navagraha, Nrsingha, and Sani Kavachas. They made me quite well.

Mr. P. Singli, Vakil, High Court, Calcutta—I am well astonished seeing wonderful effects of your Shyama, Dhanada, and Bagalamukhi Kavachas within

a week.

Sreeut Guan Ranjon Roy, Clo Mr. N. R. Roy, Pleader, Jabbalpur, writes.—Your Nabagraha Kavacha has given me wonderful effect in as much as it has cured me of Jaundice within 3 days. Besides, I have succeeded in many other under-takings. I am, therefore, ever grateful to you. 6-2-25. Sreepit Janaki Nath Roy Chowdhury, Zeminder, 89, Shovabazar Street. Calcutta, writes —I offer you

my hearty thanks for the manifold good effects I have secured by wearing your Shyama Kavacha.

Mr V. Tatachari, Teacher, Board High School, Kabali, ierstes:—I am getting satisfactory good effects by your Sani Kavacha which I took from you during my stay at Nelore. 26-7-24.

Sreeput Chabaldas Jessaram, Agent. Edulee. Vinshaw Press, Marwarpali writes —I have got immense benefit by your Dhanada Kayacha and Shatrubashi Bagalamukhi Kayacha which I brought from you a few days back. 11-2-25,

Mr. Subrahmanya Daibagniar Jyotish-Adviser, Jwolish Shiddhasram, Kumbhakonam, writes:—Your Sani Kavacha is giving me wonderful good effects. It is my firm belief that you are certainly a great personage endowed with divine power. 10-2-25.

Babu Burendra Nath Bagchi writes from Bonar-para, Rangpur—I took from you one Bagalamukhi Kavacha a few days back, which has given me unexpected good results. 8-12-24

Sreeput Tirthananda Mitra, Durgagonja, Purnea, writes:—Sir, I have brought many Kavachas from you Their effects are quite satisfactory.

Mr. S. N. Ghose, Merchant, Burdwan—I am quite astonished at the marvellous effect of the Kavacha you sent me.

Mr. Banka Satyanarayan, B. A., Deputy Tasildar, Kothapeta, Godavari, Madras, writes, have been perceiving the effect of your S. Nabagraha and Bagalamukhi Kavachas which brought from you some time ago. So please a per V.P.P. one Akshoy Kavacha (Priced Rs. 29 and 1 Dhanada Kavacha and oblige me. 30-10-2

Mr. Michal Jung. writes from Mengalambu. Pirag—Your Nabagraha Kavacha has cured me its lunacy. I therefore offer you my hearty than 5-4-23

Pandit Dandeshwar Bora, Beygaon, Sibean Assam, urites:—I have got immense effect by voluments and Surja Kavachas within 15 days. I offer my hearty tbanks to you. Please send immediately one Akshoy Kavacha (Priced Rs. 29-as) and oblige me. 8-1-25.

Mr. P. C. Chanda, clerk to the L, R, and  $\square$ ministrator General and Sec. to the Legislative Coucil of Governor, Assam, unites:—I got wonder effects from your Sani and Shyama Kavachas year. Please send me two Dhanada Kavach immediately and oblige me. 6-1-25.

Sreejut Nitai Chandra Banerjee, Inspector, A nagar, Gorakpur, writes:—Your Shyama Kavac has saved my life. I shall not be able to repay i this immense good even by my life.

Sriput Indra Nath Sarkar, Gaya, writes:—1 dear Jyotirbhushan, I am really getting good effect by your Dhanada and Shyama Kavachas which yo sent me

Sreeput Prakash Chandra Choudhury, Shadan Manukgonja, Dacca writes:—My friend has be fully cured by wearing your Surja Kavacha.

Babu Durgeshu ar Boroou ah, Colliery Superitendent's Office, A. R. & T. G. Margherita, Upp Assam, writes:—I have much pleasure to infing you that I have been crowned with success with 45 days by wearing your Nabagraha Kawacha: shall remain ever grateful to you. 29-3-25.

Sreejut Nandalal Das, Excise Sub-Inspect Wardha, C. P. writes:—I wore a Pursschan Siddha Akshaya Kabacha of your society, on 12-4-1 Though I was always on a touring duty and counct observe all the rules, yet I have got splendiresult from it. 1-4-25.

Mr. S. C. Strear, M.A., 70, Shyam Balar Stra Calculia—I have got wonderful effects by usin your Nabagraha and Shyama Kabachas.

#### ASTROLOGICAL MIRACLE.

The biggest Astrological Society in India with magnificent library, containing Astrological. and Astronomical works. For Horoscope, Thikuji, and foretelling of all kinds, please drop a line to-day with one anna stamp.

Highly spoken of by Nawabs, Zeminders, Advocates, Vakils, Accountant-Generals, Judges of the High Court and many other eminent men.

The All India Astrological and Astronomical Society. President—Pandit B. K. Bhattacharya, Jyotirbhusan, Jyotirbbidyaratna, Tattabharati Villyabhusana, F. T. S.

870. (M), Upper Chitpore Road. Jorasanko, Calcutta.

Land Carry FR TO STREET. Vacitable seeds Re. 1, 20 sorts Re. 1-4, 12

20 sorts Rs. 3.

RJEHAN NURSERY (NKURGACHI 1st. LANE, CALCUTTA.

#### RATI INK ESSENCE **POWDERS**

COUTAIN AND ORDINARY PENS,

test costs As. 3 and yields 6 oz. of very brilliant, absolutely non-corrosive, towing fountain pen ink, made in the interior to the best of the foreign time. Less than 6 packets will not time. Postage etc. As, 6 extra up to time.

Try a Free Sample,

## CHARATI HOUSE,

#### in National Congress 1920-23"

record of Congress activities from Congress at Calcutta in 1920 to the Congress in 1923. It is a book of 361 among all the resolutions of the Congress Committee and of Committee together with abstracts of Committee is a detailed index. Obtainable the Secretary of the Provincial Congress Committee from the Secretary, All-India Congress Committee. 107 Hewett Road, Allahabad. Fores: Rs. 1-10; half cloth Rs. 2-0; full Postage extra. A companion volume being issued.

#### MANTED PATIENTS SUFFERING FROM MARY COMPLAINTS

to give effect in 12 hours. Cure in Kirchly appreciated by all. Useless that much talk and lengthy descriptions continues. Patients' testimonials valid

2 per phial Rs. 3, Post free 25, 3-6, Rs. 6-8, Rs. 9-10 1, 2, 4 3 phials. N. K. D

... N. K. DE. Béléghata P. O. Calcutta.



saich made and has a some and most winsome just the thing for both gents. High grade gents. High grade Guarantees accurate fast or slow. Obtainable

ous shapes and Guaranteed for five years.
No. 15 Complete Rs. 7 (Seven) only.
THE ENGLISH MAIL WATCH CO.
Watch & Clock Makers,
Mount Road MADRAS.

#### RADIO RING

Radio activity has struck the world dumb.

Are you suffering from piles? disappointed of being cured? No fear Radio Ring cures every sort of piles.

Only 1000 ring will be given at Rs. 1-4 each.

N. B.—Order to be sent with the measure of the little finger of the left hand.

#### D. Chandra & Co.

13-2, Chidam Mudi Lane, Calcutta.

Clearance Sale of Books

India in Transition by H. H. Aga Khan Rs I India in Transition by H. H. Aga Khan Rs II offered at Rs. 3. The Adventure of Hatam Ta Rs. 2. at Rs. 1-4. The City of Dancing Dervishe by H. C. Lukach Rs. 7-8 at Rs. 2. Dream Book Past Present and Future Revealed Rs. 5 at 12 at Amritsar and our Duty Rs. 6 at Rs. 2. A guide to Oriental Drainage by C. C. James Rs. 15 at Rs. 2. The Symbolism of the Bible and The Ancient Literature Rs. 10 at Rs. 3. Book-keeping and Accountants by L. C. Cropper 8-8 at 4-4 Steven Mercantile Law 10-8 at 5 Cuttord Audits 6-8 at 3-4. Kingdom of Afghanistan C. P. Tate 10 at 1-Self Business Guide Re. 1 at 4 as. Steel Book holders Re. 1 per pair. holders Re. 1 per pair.

B. H. MIRZA indian Book Depot, 55, Medows St. Fort, Bombay.

#### **NEW AND IMPORTANT BOOKS**

A Nation in Making. Being the Reminiscences (Fifty Years of Public Life. By Sir Sprendy nath Baneriee Rs. 10.

The Making of Modern India. By Nicol Macricol M.A., D.Litt.

Indian Currency and Exchange. By Chablani, Indian Problems in Religion, Education, By Henry Whitehead, D.B.,
The Economics of Weifare, By Professor of Political Economy in the U of Cambridge.
The Hindu Polity. By K. P. Japan V. J.

Wealth. By Edwin Connan M. RADHA & CO. J

| and the state of t |            |       |      |            |     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | is. A | s. P | .'         |     |             |
| SAMANULL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***        | 0 1   | 2 (  | )          | Per | Seer        |
| PARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••        | 1     | 0 0  | )          | 10  | 41          |
| HARITAKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••        | 0 1   | 2 (  | )          | *   | Ħ           |
| AMLORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••        | 2 (   | 0 0  | )          | 79  | 78          |
| Lapti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••        | 5     | 0 0  | )          |     | 41          |
| LANGKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••        | 5     | 0 0  | )          | 7   | 95          |
| Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***        | 0 1   | 2 (  | )          | **  | 79          |
| Kumra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>#</b> * | 0 1   | 2 (  | )          | 19  | <b>91</b> . |
| PATAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••        | 1 .   | 4 0  | )          | 19  | 71          |
| KAROLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••        | 1     | 4 (  | )          | *   | 71          |
| Am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••        | 0 1   | 4 (  | to Rs. 5   | n   | 41          |
| Achars & Chatnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***        | 0 1   | 2 (  | ) to Rs. 5 | ,,  | *           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |      |            |     |             |

#### Packing and Postage Extra.

25 p.c. commission allowed to Purchasers of articles worth Rs. 25 and upwards. Orders must be accompanied by some money in advance. Full address must be legibly written.

D. C. Bhaumik & Co., Suri, Birbhum, Bengal.

#### ALL ABOUT LOK. TILAK

WITH A FOREWORD BY Joseph Baptista

Contents :-

Foreword: Exhaustive Biographical Sketch:
Press Opinions after his Demise; Prees Controverses: Statesman's Lie: Tilak and Afzal Khan incident; Tilak and Times of India; Tilak and Bombay Government: Tilak and Dr. Annie Besant: Personal Appreciations and Tributes from C. Vijayanghaya Chariar, S. Srinivasa Iyanger, Mr. Aurolando Ghosh, Mahatma Gandhi, Bepin Chandra Pal, G. S. Khapardhe, Dr. V. M. Bhat of Poona (on boycott of councils Lok. Tilak misrepresented) St. Mihal Singh, Lala Lajpat Rai, Miss H. Normanton, Dr. G. B. Clarke, C. F. Andrews, M. Pal Richard, and several others in India, England and America.

All his speeches and writings. Last chapter in his All his speeches and writings. Last chapter in his Rs. 4-0. SHERISHIAKARNAMBUTA With an English Trans-tion by Mr. M. K. Acharya, M.L.A. Re. 1-8. SATURES OF SRI BANKRISHNA PARAMAHANSA (Pocket Re. 1-0. Colombo to Almora by Swami Vivekananda Rs. 3-0. My References in America by Swami Satya Dev Re. 1-0.

insewami Sastrulu & Sons. oksellers a publishers.

> MADRAS. Managy, MADRAS.

Get your copy NATION I

> Being the Reminiscences of of Public Life in Bengal

> > BY

SIR SURENDRANAT BANERJEE

425 PAGES

Sir Surendranath played the leading many years in the struggle government and was, as is well known of the Congress movement. His Remin with such vast and enthralling stabilindian National Congress, the Boycot Partition Movement, Revolutionary Tache Swaraj and Non-Co-operation, Dyarchy Social Problems, Indian Aspirations.

Sir Surendranath is indeed the Grand of Bengal and to know his life work how a nation came into being.

#### Extracts from reviews are div

"'A Nation in Making.' just publish Oxford University Press, is not merely by a competent observer of the sweep of this country during the last fifty Surendranath has been himself a great pa he describes. Had he never lived, India he describes. Had he never lived, India he cisally Bengal, would be very different india and Bengal of To-day. None will book without coming across many knows, nor will any after reading it the help he has received towards until the world of men about him. It is a great personality and a great age. question the propriety of the title A Making." No book on modern India give sense of onward movement." leading article in Statesman of April 16th

" Perforce we have left unmentioned. the most valuable and important chapter the conclusions of which deserve with care not only by Sir Surendram followers, but hy those who difference is the whether the point of difference is to progress more swiftly or whether that the veteran Nationalist harrily app virtues and necessities of a brai moment of its birth it is a classic in India's demand for self-government a study both of its facts and its conclus dispensable alike to the politician and of the modern history of India'.—— Leading article in Englishman of April

Of all Book-Sell

Tenders of Courtes and Legentes and Legentes and Legentes and School of the State o

Tabletts suffering from Leprosy, Leucoderma, Batrakta, all sorts of skin diseases, and having training symptoms are wonderfully treated and cured here:

Red, Black, White, Brown and Copper coloured patches, circular spots, rough dry and elevated as spot either plain or uneven in the middle and having circular border, spots the side of which ring-worms but the middle is plain, insensibility of spots and other parts of the body even if the pricked with a needle, roughness of the skin of the body, a terrible sensation throughout the wholey if the elbow happens to strike against anything, Hyperaesthesia and numbness of the body, largest cutmarks in the heel, rough or shining appearance of the skin, swellings of the nose, ears, fing other parts of the body, swelling of the body with patches like blobs which when they burst searcts, fetid watery discharges, pimples in every pore of the skin, Anaesthetic patch, scaly patce which when scratched send out dust-like substances or scales.

Realing of sufficiation during sleep, specially during sleep at night, coming out of catarrhal of the same and blood-clots from the nose, burning sensation throughout the body, inflammation of foresters and neck, pain in the joints of the body, submanilary regions, thighs, hypogastric and right left iliae region and back-bone, ulcers in the feet and coming out of maggots and pieces of bother the said ulcer (called Madura). small diffuse thickenings and nodules in parts or in almost all of the body, ulcerated general nodular thickenings of the whole body secreeting pus and watery dischargements on the body, ulcerated general nodular thickenings of the whole body secreeting pus and watery dischargements at 45 days' treatment. "Treatment of Leprosy with Family Treatment" Free.

ADDRESS

**ADDRESS** 

#### PANDIT RAMPRAN SHARMA.

KAVIRANJAN, KAVIRAJ, M.D. H. PALMIST.

Head Office: HOWRAH KUSTHA-KUTIR, No. 112, Khurut Road, P. O. Box No. 7. Howrah Asram: No. 1, Madhab Ghose Lane, Howrah, Branch: Ayurved Samabay,

116-1-1, Harrison Road, CALCUTTA.

Physician's attendance Calcutta Branch—from 5 p. m. to 9 p. m.



# CAMERA

Takes and Finishes a Picture in One minute No Films, No Plates, No Dark Room

A REAL MONEY MAKER.

THE "TEDDY" CAMERA FOR EVERYONE.

Think of the Pleasure of taking pictures and finishing them compl all yourself! Here is a brand new practical Camera, that actually takes a

nishes a good picture in the Camera. In one minute, all complete.

It is the greatest Novelty of the age. Get one to-day and convince yourself Very sim \* Operate—even a boy can take the first picture to his satisfaction. No experience needed. Director 🛍 you how to use on sunny or cloudy days. The picture is taken direct on a Sensitized Card, s to the Camera), wait one minute...Presto .. the Picture is finished. Body of the Camera tade of metal, beautifully finished. Size 6"x31/4"x41/4". Weight 9 ounces. A real, genuine, Menisc Make Money with this Camera. Be a photographer earn big money with a trifling capit the idea, before your neighbour does it. Be the first owner of "Teddy" Camera in your local" tregular price for the Camera with a packet of Sensitized Cards, Developing Liquid, and Tai miplete ready for use, is Rs. 20, but the first 500 will get at our special concession Price of Rs. ndy. Postage and Packing Re. 1-4 extra for India, Extra Sensitized cards at 14 annas per packet , cards. Extra Developing solution at Re. 1-2 per Bottle. Each bottle can develop 25 to 40 car gents Wanted in all the Principal Cities. Write for our quantity quotations.

Sole Agents: J. J. Shah & Bros.,

(M) Krishna Bhuvan, Khetwadi Main Road, BOMBA

you make Scented Hair Oils at home you save money. Simply by mixing any one kind Mohini Pure Scents—only 1/2 cunce—with



16 ounces of Cocoanut, Groundnut, Castor, Sesame or Til Oil, First Class Scented Hair Oils will be made at home at a very cheap cost. Nothing to learn. Very easy to make.

y people are making Scented Hair Oils with Mohini Pure Scents. Why not you? Scented, Oils keep the brain cool and clear and insee memory and brain power. Mohini Pure into are also used for perfuming Soap, Snuff, acco, Tooth-powder, Handkerchief, Garments etc. Dr. C Muthu, M.D., Somerset, England, writes:—have used Messrs. S. Paul & Co's perfumes I I am satisfied with them."

Dr. B. P Saksena, M.D., Lucknow, writes: prepared a bottle of scented hair oil with your ant and found it an excellent hair oil."

Dr. A. H. Telang, L. M. & S., Chief Medical Officer, appipla State, Nandod:—"I have prepared scented ir oils with your Pure Scents and they were ry much appreciated by my family."

Yatanabow Soap Co., Mandalay .—"We have sted your Mohini Pure Scents and found that may are very good for Scented Soaps."

FREE PRESENTS:—Every Purchaser will get beolutely free: (1) One Pocket Calendar 1925, (2) he Packet of Alkanet Root for colouring Oil red, 3) One copy of "Flowers and Fragrance" Booklet.

#### Varieties of Mobini Pure Scents:

| Champak Scent<br>Chas<br>asmin No. 1 .,<br>dusk .,<br>Rose .,<br>Kadamba ., | Rs. As.  2 8 Bokul Scent  2 8 Hena "  2 8 Lily "  2 8 Lotus "  2 0 Lemon "  2 0 Sweet " | Rs. As.<br>2 0<br>2 6<br>1 8<br>1 8<br>1 0<br>0 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| lasmin                                                                      | 2 0 Mixed "                                                                             | 0.8                                               |

Above Prices are for 1/2 Ounce Phial only.

Packing and Postage Extra.

S. PAUL & Co., Perfumers,

( Dept. M. R. )<sub>1</sub> 4, Hospital Street, Dharamtola,

CALCUTTA

Catalogue sent post free on request.

# ROSE

#### THE QUEEN OF FLOWERS

The charm and delightful fragrance of Rose



is well known and highly appreciated by all classes of people: Since earliest time Rose is being regarded as the Queen of Flowers. Ancient literature contains many references to its use. Mogul Emperors were very fond of Roses,

Rose Water and Otto De Rose, their gardens were filled with Roses. It is said that Empress Nurjehan—Wife of Emperor Jehangir—discovered the process of making OTTO DE ROSE from flowers by distillation.

#### PAUL'S OTTO DE ROSE NO.A

A CHARMING PERFUME OF EXQUISITE MERIT.
RICHEST IN ODOUR VALUE. GUARANTEED 100% PURE.

No perfume is so pleasing. Far better and more lasting than the High Priced French. English or American Spirit or Alcoholic Perfumes One Drop is equal to Fifty Drops of Spirit Perfumes. If once used, it can never be forgotten. Its delightfully Sweet Scent really delights the heart. It is all pure perfume, not a perfume mixed with Alcohol or Spirit Most of the perfumes, sold in the market contain 95% Alcohol or Spirit, and 50/0 perfume. PAUL'S OTTO DE ROSE No. Al contains not a drop of Spirit or Alcohol. An Ideal "One Drop" Perfume for Handkerchief, or Garments. One or Two Drops will be sufficient to perfume a Handkerchief or Garment. A few of our Patrons out of many:-

H H Maharajah of Nepal, | Rajah of Khalikote, | Goler, Kangra, | Hobbil. | H

One Dram Glass Stoppered Phial Rs. 3.

Half Ounce Rs. 10. One Ounce Rs. 18.

Packing, Postage and V. P. Comm. Extra.

S. PAUL & CO., Perfumers,

(Dept. M. R.) 4 Hospital Street, Dharamtola

CALCUTTA.

## MAHATMA GANDHI—The World Significance

By Rev. Dr. P. G. Bridge, Principal, St. Paul's Cathedral College, Calcutta

Appended with Mahatma Gandhi's Jail Experiences both South African and Indian. It presents who is He—how He has revolutionised the whole world to a new faith. It absorbes great and indian guides high and low—attracts sympathetic and cynic—moves tender and stony—inspires imaginative and practical—embraces Eastern and Western. It reveals the essential spirit of the Mahatma—out and out—through and through. A pleasure to the reposer—A thought to the philosopher—A piece to the doer—A wonder to the explorer—A decision to the waver—A lull to the fighter. To crown all it is a mirror—whereon "the man of the ages" glasses.

#### The book deals with 112 subjects.

THE ILLUSTRATED SUPER-EXCELLENT EDITION-Price Rs. 3/-, CARRIAGE FREE.

# TRUE COMPANION IN EVERY WALK OF LIFE SRIKRISHNA—His Life and Teachings

BY DHIRENDRA NATH PAUL Social - Political - Religious

Notes—references—researches from start to finish
THE ILLUSTRATED FOURTH EDITION—REVISED AND ENLARGED

His Life and His Teachings are the Beacon Light that guided—and will ever guide the humanity to the eternal Land of Bliss. Equally appreciated by the thinkers of Asia—Europe—Africa—America, Highly spoken of by Max Muller, Wilson, Telang, Sir John Woodburn, Wilmherst, P. G. Bridge, C. R. Das, and thousands of eminent persons. The only book which has ever been written systematically on a really historical basis. All sorts of Human-life—emperor and slave, wise and fool, lover and hater, murderer and martyr witty and dull, merry and sad—march ever onward through the pages of this book. The book deals with about 100 subjects in two parts which will fascinate the readers like hypnotic influence. Super-excellent valuable golden binding, Price Rs. 10/- Carriage free.

CHEERFUL REFUND AGAINST DIS-SATISFACTION

#### THE RESEARCH HOME (M)-127, Musjid Bari Street, Calcutta.

#### WORKS BY DR. BIMALA CHARAN LAW, M.A., B.L., Ph.D.

Sir Asutosh Gold Medallist, Calcutta University.

- 1. Some Ksatriya Tribes of Ancient India Price Rs. 10.
- 2. Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, Vol. 1. Price Rs. 8.
- 3. The Life & Work of Buddhaghosa Price Rs. 9.
- 4. Historical Gleanings Price Rs. 6.
- 5. Heaven & Hell in Buddhist perspective Price Rs. 4
- 6. The Buddhist Conception of Spirits Price Rs. 3.
- 7. Cariyapitaka Price Re. 1.
- 8. Dathavamsa Price Rs. 4.

Publishers: Messrs THACKER, SPINK & CO., 3 Esplanade East, Calcutta Publishers of 7 & 8 Messrs. MATILAL BANARSI DASS, Lahore.

I.. LicchaVijati (in Bengalee)

To be had from the Author, 24. Sukea. Street, Galcutta

## HE EIGHTH WONDER OF THE WORLD



To know the SEX of the unbeen born has eldizzogmi uptill Doctors now. Saints & Astrologers have failed to solve this pro-blem But our blem "SEX - INDICA-TOR"—a recent German invention -by its inysterious motions determines, months before delivery, the SEX of a child while in a mother's womb. Moreover it gives true and wonder-

il informations regarding GHOSTS of the dead

nd acquaintances living abroad.

It is a great boon to Zoologists as it determines EX in every thing Living or made out of a

ving being.
The apparatus is also used for testing the eggs efore they are used for hatching, as sterile eggs an , be preserved much longer as others. The pparatus is indispensable for every household.
IT IS BASED UPON MAGNETIC PRINCIPLES PRICE ONLY Rs. 2-8 INCL. POSTAGE ETC.

PRICE ONLY Rs. 2-8 INCL. POSTAGE ETC.

Obtainable from: N. J. COMRADES & Co.,
Katra Knanayan, AMRITSAR (Punjab)

# Kashi Silks.

## 'or Coatings & Shirtings.

OUR SUPERB QUALITY SILKS FOR TROPICAL SUITS.

Famous for their excellence as Dressing faterials. They are rich, smooth, brilliant and cool, washable and durable. Those qualities as well as their cheapness have contributed to their popularity.

Send for the SAMPLES and we will post 'ou, FREE of all charges a fine range of amples.

## Mohans Limited,

BENARES.

#### PHOTO GOODS AT CHEAP PRICES

We are direct importers of all kinds of Photo Goods, Artists' Materials, Half-tone Process Materials etc., etc.



We sell them at competitive prices. All our goods are fresh and of high quality. We do not cut price for quality. Before placing your order elsewhere, kindly send your enquiries for our prices.

#### **CALCUTTA CAMERA STORES**

8/2, Hospital Street, CALCUTTA.

#### World-wide Dacca-made

Conch-Shell Articles

Makers of finest golden design on Conch-Shells and dealers in all kinds of high class Conch-Shell ornaments, viz. Choories, Bracelets, Bangles, Rings, Buttons, Chains etc

Orders promity supplied with great care at the cheapest rate.

Trial orders solicited.

#### 7. Kar & Sons

125, Shankari Bazar, DACCA.

N.B.—Orders for Dacca clothes, M.O.P. Buttons and Horn. Buttons etc. are also supplied at the cheapest possible rate

#### শ্রীদিলীপ কুমার-রায় কর্তৃক গ্রথিত

হিজেন্ত্ৰ-গীতি ১ম ভাগ

भ्रा ১॥•

110

বিৰেন্দ্ৰগীতি ২ম ভাগ

यूना भाग योज

এই ছই খণ্ডে স্বৰ্গীয় কবির ৮৩টি উৎকৃষ্ট গানের

স্বর্লিণি প্রকাশিত হইল

হাসির গানের হুরলিপি ( বাঁধা ) মূল্য ২ মাজ

ম<del>ত্র</del> সীতা ् चारमधा ३ , जिरवर्गी

।।• পাৰা<sup>e</sup> আয়াচে ॥• কালিদাস ও ভবভূডি ১১ গান ২১

थाथवा :—**श्वनमान मारेखनी**,

২০৩।১।১ কর্ণপ্রয়ালিস ষ্টাট, কলিকাভা।

## সচিত্ৰ আনন্দকাহিনা

বড়দিন প্রভৃতি পর্কাবদ্যনে সরল স্থালিও ভাষায় নিধিও। একবার পাঠ করিলে পুন: পুন: পাঠেছা বলবতী হইবে, আনন্দের কোরারা ছুটিবে; বিওছ প্রেমের পূর্ণ বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইবে। শক্তকেও প্রেম করিতে শিধিয়া জীবন সার্থক হইবে। মূল্য কাগড়ে বাধা সোনারী জলে নাম খেলা ১ একটাকা; বোর্ড বাধা হও আনা; ভাকমাওল কতম। প্রাপ্তিহান—

শ্ৰীলানকানাথ আছাৰ্য্য, তে'কুলডলা, বৰ্ষনান।্

# The Wisdom of Choosing Wisely

tly thy habit, thy purse can buy.

-Shakespeare.

HUS did Polonius. Lord Chamberlain, impress upon his son the need for living within his means,—the wisdom of so choosing his adornments as to keep his expenditure within the limits of his purse Advice of this nature, though, is more easily proffered than followed, but it is the more easily followed when a wise discrimination plays a leading part in the making of one's choice

THEREFORE choose wisely, you must spend, but you can save as you spend, if you spend where the greatest value is offered for the least outlay

Let Us serve You.

# Thakorlal Hiralal & Company,

Manufacturing Jewellers, Gold and Silversmiths.

12, Lalbazar Street, Calcutta.

## Are you interested in your future welfare?

Have you moments of anxiety, care and suspense,

WHEN YOU WOULD GIVE ANYTHING JUST TO KNOW WHAT THE FUTURE HAS IN STORE FOR YOU, JUST TO HAVE THE THICK VEIL OF FUTURITY LIFTED A BIT "

# HEN why not utilise the highly scientific efficient and unerring predictions of our renowned "Nilakanta Upasi"?

ire or write at once (stating the exact standard time of sending the wire or writing your estions) to us and we place our able service at your disposal on all astrological matters

If you but send your horoscope or the place, the correct date and time of your birth n will get a wonderfully accurate delineation (based purely upon calculations) of your aracter and disposition and correct predictions concerning your future. We feel sure we a clearly tell you (from your data) what you are best fitted for in life, and all that can be d from calculations and upasana sakti about your health, prosperity and longevity.

Our famous "Jothi Nabagraha Kabacha" (talisman) is a wonderful remedy to minimise evil influences of malefic planets. It is sure to give (by virtue of the sastraic and inthrika knowledge spent in its preparation) the wearer place of mind, happiness, success d prosperity in life.

harges—(surprisingly moderate and to suit every one's ability.)

Six questions (on matters matrimonial, litigation, success, sickness etc.) Rs. 2 only. Whole life reading—(general) ... ... Rs. 10 only. To find out the duration of one's life from horoscope ... Rs. 5 only.

Annual life reading ... ... Rs. 2 per year.

Navagraha Kavacha .... ... ... ... Rs. 4 (silver case).

B.—For foreign double the above rates Test questions and questions on Government and theft are not to be answered.

poskulam RO. Apply to:-The Director, "Jethi Talisman" Works" (South India).

## Decent Swadeshi Presents



Knitting Case

of all descriptions made to order, e.g. Knitting Cases, Dressing Cases;—folding, attache or box pattern; Scent Cases; Writing Cases:—satchel, folding or attache casepattern; Jewel Cases, Manicure Cases of many styles.

We have solved the long-felt want of decent country-made presents. Please write for details. As for

our Medical Cases and Travelling Requirements write for our Catalogue

Correspondence: Post Box 7864. CALCUTTA.

Head Office .
43-2 Harrison Rd. Near the crossing of Amherst St.
Show Room

W. S. Dossen & Co.

21, Swadeshi Mart, College Street Market. (On Shambu Chatterjee's Street) CALCUTTA.

A New Book!

Just Published #

# Englands' Educational Policy in India

Bu

V. V. OAK, B.A. S.T.C. etc., Pp I to xxiv+168 Rs., 2 0 0.

INDIA'S problems are many and varied but it would be easily conceded that one of the most vital of these is that of the adequate education of her sons and daughters. The appalling illiteracy of India and the backward condition of the masses so far as primary education is concerned are well-known and constitute a reproachful ban obstructing the path of her becoming a truly progressive country

known and constitute a reproachful ban obstructing the path of her becoming a truly progressive country. The educational policy pursued by the Government of India during the last hundred years is the subject of study in the following pages, in which the author has attempted to draw a realistic picture of the educational position in India as compared with the other civilised countries of the world. The graphical illustrations prepared by the author and appearing on pages 22 to 106 form an interesting feature of the work and would we believe help those interested in Indian education to form a correct estimate of India's position in matters educational. A bold and faithful representation of India's case has more than ever before become necessary in view of the great interest evinced in Indian problems in England and America.

5

## points or Supcriority

IN

ORIENTAL

## LAKSHMI SOAP

- 1. Dirt slips away easily and quickly
- 2 Clothes look nice
- 3. Makes clothes last longer
- 4 Never injures the fabrics
- 5 Saves time and labour.

SOLD EVERYWHERE

FOR PARTICULARS WRITE TO-

Oriental Soap Factory Ltd.,

Goabagan, Calcutta.

# Calcutta University Publications

| 1. | Rig Vedic India-by A. Sen                                                      | 1080   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. | Evolution of Indian Polity—by<br>Dr. Shama Shastry                             | 600    |
| 3. | Sources of Law and Society in Ancient India—by N. Sen, M.A., D.L.              | 180    |
|    | Political History of India—by Hem-<br>chandra Ray Choudhuri, M.A., PH.D.       | 400    |
| 5. | Economic Condition, of Ancient India—by J. N. Samaddar                         | 300    |
| 6. | Some Contributions of South Indian Culture—by Dr.S. K. Aiyanger                | 6 Q Q  |
|    | Present-day Banking in India—by B. R. Rao                                      | 5 O Q  |
| 8, | Administrative System of the Mahrattas—by S. Sen, M.A.                         | 12 0 0 |
| 9. | Do Comments and Extracts, illustrative of the British Period of Indian History | 5 0/10 |
| 1. | The Growth of the Indian Constitution, and Administration—by                   | Ž.     |
|    | Prof. B. G. Sapre                                                              | 400    |
| 2, | Sutta-Nipata-by P. V. Bacat, M.A.                                              | 400    |
| 7  | Dublishers                                                                     | , ,    |

#### B. G. Paul & Co., Publishers,

Agents for the Sale of Calcutta University Publications and The Oriental Book Agency, Poons.

#### The World's

#### "DURKOPP"

Best Cycle

OF KRUPP STEEL FAME-USED IN THE GERMAN ARMY

The guarantee for "Durkopp" rman Army model cycle stands 'ONE YEAR against mechanitroubles—barring accident, use, want of proper care, etc.—i we undertake to remove any uble that may occur within the iod at our cost. Durkopp is only cycle on earth that ries such a guarantee. Please nk of it before buying a cycle.



Credit allowed to Govt. Officers Price Bs. 175.

(Credit price Rs. 15 extra)

Please think of it before buying other cycles.

We always keep a large stock of genuine "Durkopp" spare parts.

H. BOSE & Co. 63-2, Harrison Road, Calcutta.

#### The best alternative

## Makaradhwaja Rasayan

Prepared from Makaradhwaja mixed with calcined pearl, coral and gold and some other werful ingredients.

The drugs that increase eyesight, retards old age, builds up health and generates energy known as Rasayan. Its use develops memory, brain, strength of the body and the organs.

Tor eight days Rs. 4 For one month Rs. 12. ( Packing and Postage free. )

MAKARADHWAJA STORE: -- 256, Bowbazar Street, Calcutta.

("Makaradhwaja" pamphlet sent free. )

## idia's Leading, Cheapest and the Best Pharmacy

Capital Rs. 5,00,000

Subscribed Over Two Lacs

All the branch offices are equipped with eminent physicians who attend to all who go there for medical help, free of charge.

Catalogues and Calendars Free, to be had on Application.

It this time of National Awakening, Use Countrymade Drugs & Preserve your Health.



Meadictive 8 - 8/1 Auminion Store Dances

CALCUTTA, DACCA MYMENSINGH MANIKGANU BOGRA, DINAJPUR, RANGPUR, MARPARJORY, SERAJGANU, RAJSHANI, MALDAH SYLHET, BHAGALDUR PURULIA.

\* PATNA BENAPES FIC.

(1) 212, Bowbazar Street, (Calcutta). (2) 155-1, Upper Chitpur Road, Sovabazar, (Calcutta). (3) 42-1, Strand Road, (Howrah Bridge). (4) 99, Russa Road, (Bhowanipur).

# 1895-1924

We have been making Half-tone blocks since 1895 by our own original methods and scientific processes. Colour-work and Art-Printing are also our specialities.

An experience of more than a quarter of a century, backed up by constant attention to accurate workmanship has enabled us to maintain our reputation for standard of quality and given us the unique position which we hold to-day in the Photo-engraving and Printing world.

## U. RAY & SONS

100, GURPAR ROAD, CALCUTTA

Telegrams:—"Orthotype" Calcutta

Telephone: -- 3113 Barrabazar.

Banians of Quality

We beg to announce that this is a "SWADESHI" concern intended for the Indians for a suitable were of quality made of Indian Mill Yarn by Indian Capital and Indian Labour. Special quotations for Trade.

WANTED QUALIFIED AGENTS ALL OVER INDIA

(Price list free on application. Sample packet Rs 6)

ANDHRA HOSIERY MILLS, BEZWADA (S. INDIA).

#### KESARIS

# LODHRA FOR LADIES'

**TROUBLES & DISORDERS** 

Ask Your Chemist or

"KESARI KUTEERAM"

Indian Chemists & Druggists Edmore, Medres.

# KING & CO.,

HOMEOPATHIC CHEMISTS,

83. HARRISON ROAD, 45, WELLESLEY STREET, Calcutta.

Only purest medicines from Boericke and Tafel of America are stocked. Rates-ordinary mother tinctures—6 as. per dr, 1 to 12th dil. at 4as. a dram. 13th to 30th dil at 6 as a dram, 200th dil. at Re. 1 a dram.

#### BOOKS OF INTEREST TO ALL.

By P. Bhattacharyya, B.A., B.T.
1. IDEALS OF INDIAN WOMANHOOD with a Foreword by late Sir A. Chaudhuri. Rs 3

By Har Narayana

THE VEDIC PHILOSOPHY-Containing the Mandukya Upanishad (text with English translation and commentary), Rs. 3

By Prof. A. K. Ray, MA.
VIDYASAGAR—Lafe of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar. Re. 1-8

- By Dr. R. K. Das, M Sc., Ph. D.
  1. THE LABOUR MOVEMENT IN INDIA -Rs. 4.
  - 2. THE FACTORY LABOUR IN INDIA --Rs. 4.
  - 3. FACTORY LEGISLATION IN INDIA -Rs. 3.
  - 4. HINDUSTANI WORKERS ON THE PACIFIC COAST-Rs. 4.

By M. Dutt (Brother of Swami Vivekananda.) REFLECTIONS ON WOMAN-Re. 1.

We stock all sorts of School and College books. Mofussil orders are executed with promptness

GOLDQUIN & Co.

College Street Market, Calcutta

#### Sale I Sale II Sale III Grand Reduction Sale Cheapest Rates Possible III

Every home of India knows what the World Renowned "B" Time Piece is. Every part of the machinery is guaranteed to be strong and fine. 36 Hour's winding. Guaranteed for 3 years. Buyers Beware of Imitation "B" Time Pieces, When Buying one please see that it is made in Germany and the "B" mark carefully. Ra 1-12 each. Alarm Time Pieces Rs. 2-8. Postage etc. extra.

THE TIME PIECE SELLER 30, Garanhata Street, Calcutta Free I

Free III

Rai Sahib

#### Dr. K. C. Das's

A GUIDE TO HEALTH, WEALTH AND PROSPERITY. It is a very useful book con. cerning the daily life of the young and old. Distributed gratis and post free.

The Swasthya Sahaya Pharmacy 30-2 Harrison Road, CALCUTTA.

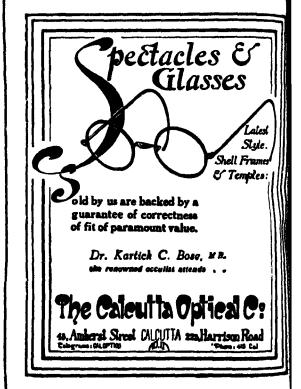

#### **CURE FOR**

#### **ASTHMA**

A remedy therapeutically efficient produces dependable results: Hard breathing, tightness of chest, dry-cough with sticky phlegm, heavy perspiration and other troubles quickly 10 lieved and completely cured. Bottle Rs. 5.

> Ranaghal Chemical Works RANAGHAT (Bengal.)

## Principal S. Ray's new Sanskrit Works

#### 1. Bhavabhuti's Uttaracharitam

PROF. A. BERRIEDALE KEITH, Edinburgh University, says:

"I have looked through your book in order to see whether there are any suggestions which I could usefully make to secure greater adaptation to its purpose. It seems, however, that the mode in which the work is performed is well adapted for its purpose, and I note with satisfaction the effort to render the text into effective English. The explantations seem well adapted to secure comprehension of the text, and certain new renderings deserve serious consideration."

PROF E. J. Rapson, Cambridge University, says -

"I have read with great pleasure and interest. The commentary and notes are admirably clear."

Rs. 3-8, Foreign 6s. 6d,

#### 2. Siddhanta-Kaumudi,

Vol. I, part I, Sandhi

The manuscript is nearly ready and will be sent to the press as soon as 500 subscribers are secured, please register name, no payment now.

S. Ray & Co., 90-4A, Harrison Road, Calcutta.

## INDO-SWISS TRADING CO.,

IMPORTERS AND DEALERS IN

# PRINTING AND INDUSTRIAL MACHINERY

The MODERN REVIEW is printed with materials and machinery supplied by us.

Telephone---BURRABAZAR 171.
Telegraphs---AROGYAM

If you are about to purchase any machinery, it will pay you to enquire at our office.

27, Pollock Street, Calcutta.

#### THE BEAUTY OF A GARDEN.

do it by one Phial of our .--

Pour a few drops on your clothes or on your Handkerchief and you are having a veritable Garden with you. Amrit Scent Flower is an extract of all the fragrance-giving Flowers, its odour changes every moment; when passing through a street you will have behind an exhibitanting scent which will make everybody feel grateful to you. Free from alcohol and no strains are left on the clothes after use. Bottled in fancy Phials. Price Rs. 2 each, small Re. I only, for 6 phials in one order packing and Postage free.

Stop your Headache by our celebrated

Amrit Mohlini Hair oil.

Try it and see for yourself how soothing and pleasure-giving its effect is . it is most efficacious in keeping the hair black, soft and glossy. Pice Re. 1 per bottle. Rs. 5-8 for ½ doz. and for one doz. Rs 10 only. Amrit Amla Hair Oil Price Re 1 per bottle for ½ doz. Rs 5-8 and for one doz. Rs 10 only Packing

Amrit Perfumery Works M.M. Katra Ghanayan, Amritsar.

## of Responsible Govi., 1**765-1920**.

Price Rs 4; 6s. Abroad. OPINIONS AND REVIEWS.

Socialist Monthly Berlin, 1923-An extraordinarily interesting and original work. Most desirable that our libraries should procure a book of this high character and make it accessible to German students of India.

Sir C. Ilbert—A sound piece of work.
Sir V. Chirol—Clearly a very useful contribution.
A. B. Keith—Contains important contributions to

the solution of present difficulties.

P. E. Roberts—Vivid and stimulating. You have put some things extraordinarily well.

Times Literary Supplement 17-2-1922—Praiseworthy freedom from prejudice. States as plainly as possible the alternatives between which India has to choose.

English Historical Review, October, 1922—One of the most vigorous, interesting and original volumes on India. Based on wide reading and inspired as a rule with shrewdness, insight and sympathy.

Conference, August, 1922 — Gives a vivid glimpse of the deep-going changes the impact of the West has wrought upon the East. Launches his criticism right and left with tearless hand.

Modern Review, June, 1922 --Shows considerable

Mostern Review, June, 1922 —Shows considerable ability.

Findusthan Review April, 1922 —An ideal textbook for the student

Hindu 10-4-22 —A valuable treatise.

New India 10-4-22 —A longfelt need supplied by a really impartial Indian.

Times of India, 12-4-22 —Based on original sources.

All the better for the very candid criticism which runs all through it.

Pioneer 11-6-22 The text fully supported by authorities.

#### 2. The Text of the Sakuntala

A PAPER ON----

Price Re. 1-8: 2s. 6d. Abroad. OPINIONS AND REVIEWS.

Dr. Jotly-Your valuable work. The understanding of the S. greatly furthered by your remarks, I think.

Dr. Charpentier—You are on the whole quite right.
Only I feel quite sure you will always have to
meet a sturdy opposition from scholars to whom

the letter is every thing and the spirit nothing.

Dr. Sten Konow—Shown excellent reason for disagreeing from the lamented Pischel—my own Guru on many points. Dr. G. Morgenstierne—Treated a very fascinating question in a happy way.

Dr. Lamman—Helps us to a clear understand the weeklers and shows the way. Dr. Lanman—Helps us to a clear under-standing of the problems and shows the way to

Reasonably good text.

Vedic Magazine and Gurukula Samachar June
1922. A distinct service to the cause of higher literary criticism. Displays complete mestery of

the subject.

#### D. B. Taraporevala Sons & Co.

Booksellers, Homby Road, BOMBAY 1.

#### SWAMI VIVEKANANDA

His Complete Works in seven volumes.

(Board) Rs. 3 each. (Cloth) Rs. 3-8 each. FROM COLOMBO TO ALMORA (30 ing on burning problems of the day) (30 inspiring lectures

BHAKTI-YOGA KARMA-YOGA As. 12. As. 10.

JNANA-YOGA Re. 1-8. RAJA-YOGA Re. 1-4.

East & West As. 10. My Master As. 6.

SRI RAMAKRISHNA'S TEACHINGS (Mainly edited by Sister Nivedita), in 2 parts. Board, each Re. 1.
THE LIFE OF THE SWAMI VIVEKANANDA. Complete in four volumes. Popular Edition. Vols. I, II & III, Rs. 2-5 each.

Vol. IV, Rs. 1-13.

SRIMAD BHAGAVAD-GITA Text, Eng. translation, paraphrase, and notes by Swaini Swarupananda Cloth Rs. 2.2

VIVERA-CHUDAMANI of Sri Sankara, Text, English Translation and Notes, by Swaini Madhavananda

Most of the above books are offered at concession rates to subscribers of the

#### Prabuddha Bharata.

A high-class religious monthly (30th year).
Annual Subscription Rs. 3.

Works of Swami Abhedananda and Sister Nivedita ARE ALSO AVAILABLE.

For Catalogue of books and photos please apply to The Manager, PRABUDDHA BHARATA 182-A. Muktaram Babu Street. CALCUTTA

## Manufacture of High Class "Lucky Mohan Flute" Harmonium.



Our ever renowned and highly melodious "Lucky Mohan Flute" Harmoniums are avilable at a considerably reduced and cheap price. Please test once. Every instrument is Guaranteed for 3 years. We have in our stock Violin, Sitar, Esraj, Tambura etc.

Single Fitted with Organ German Reed Rs. 20. Paris Kasriel 35. Double Organ 91 German 35. Paris Kasriel 55. 65.

Double Folding Rs. 55 to 400. Ask for New and Full Thustrated Catalogue for 1925. TDC LUCKU FIUIC CO.,

3 Ram Ch. Ghose Lane, Beadon St., Calcutta. (M. R.)

# FRUIT SYRUPS

MADE BY

The Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.

Are the very best that can be had or made.

You may pay more but cannot get
a better article.

FOR ALL SEASONS

Just as a cup of tea is for guests and callers suitable for all seasons of the year, so are SYRUPS.

There can be no cooling, refreshing drink, worth its name, that is not made with our SYRUPS.

Made in nine varieties—ORANGE, LEMON, ROSE, LIME-JUICE CORDIAL, CREAM VANILA, BANANA, RASPBERRY, STRAWBERRY, etc.'
Price per Bottle 15 annas. Dozen Rs. 9-12-0.

Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.,

15. College Square.

CALCUTTA.

# Bengal Central Loan Co., Ltd.

#### Estd. 1918

#### 2, LALBAZAR STREET, CALCUTTA.

| Phone 4 | 1157.      |      |      | -     |       | Telegrams: "CREDI | T." |
|---------|------------|------|------|-------|-------|-------------------|-----|
|         | AUTHORIZED | CAPI | TAL  | •••   | •••   | Rs. 10,00,000     |     |
|         | Subscribed | n    | )    | •••   |       | , 1,65,410        |     |
|         | Paid up    | 17   | 1923 | • • • | •••   | 91,260            |     |
| •       | Reserve    |      | )    | •••   | • • • | " 40,000          |     |

All kinds of BANKING and AGENCY business transacted.

SAVINGS BANK ACCOUNTS opened with a minimum of Rs. 10/- and interest allowed at the rate of 41/2% per annum.

#### Fixed Deposits Accepted and Interest Paid Half-Yearly.

Deposits to remain till hotice of 6 Months at the rate of 6% p. a.

1 Year
2 Years
3 Years
8%

invest your Savings under "THE SPECIAL DEPOSIT SCHEME" and see how your money grows.

The most popular plan of saving money to provide for old age, for a start in life to children, for daughters' marriage, etc.

## Specimen Table showing the amount of accumulation for Rs. 10/- paid Monthly for 10 to 20 years.

| 10th year | Rs. 1,580      | 16th year | Rs 3,080       |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 11th ,    | <b>,</b> 1,790 | 17th ,    | , 3,380        |
| 12th ,    | , 2,020        | 18th -    | 3,700          |
| 13th ,    | , 2,260        | 19th .    | 4,050          |
| 14th ,    | , 2,520        |           |                |
| 15th ,    | , 2,790        | 20th ,    | <b>,</b> 4,410 |

THERE IS ABSOLUTELY NO FORFEITURE UNDER ANY CIRCUMSTANCES WHATEVER.

OUR SHARE EXCHANGE DEPARTMENT undertakes to buy and sell G. F. NOTES, STOCKS and SHARES at the best market price for the public. We advance liberally on STOCKS and SHARES purchased through us.

#### HOW THE COMPANY HAS DEVELOPED

|       | 1        |          | 1         |
|-------|----------|----------|-----------|
| Year. | Deposit. | Reserve. | Dividend. |
|       | Rs.      | Rs.      | per cent  |
| 1919  | 18,600   | 6,000    | 15        |
| 1920  | 1,41,800 | 12,000   | 15        |
| 1921  | 1,89,300 | 18,000   | 15        |
| 1922  | 2,45,600 | 25,000   | 15        |
| 1923  | 2,88,700 | 32,360   | 15        |
| 1924  | 4,00,000 | 40,000   | 15        |

## (Applications for new shares are entertained.)

WANTED AGENTS IN EVERY DISTRICT. BRIGHT PROSPECT.

For Particulars please apply to :-

MANAGING DIRECTOR.

2, Lalbazar Street, Calcutta.

# WORKS OF PROF. JADUNATH SARKAR, M. A.

Aurangzib.

Vol. V. (1689-1707) Rs. 4. Just out

The completion of 50 years' eventful history, and a life's task in research.

Vols. I and II in one (Second edition) Printing

Reign of Shah Jahan and War of Succession, Rs. 5. Vol. III. Northern India

1658-1681, 2nd, ed.

Vol. IV. Southern India. 1646-1689

## Rs. 3-8 each

Based mainly on original contemporary Persian sources, vix, the Mughal States Papers, daily bulletins of the Mughal Court, the letters of Aurangus and his contemporaries, (more than 5,000). Marathi bakhars and letters and the Assamese buranjis, besides contemporary Factory records of the English, French and Portuguese.

H. BEVERIDGE — Jadunath Sarkar may be called *Primus in Indus* as the user of Persian authorities for the history of India. He might also be styled the Bengalee Gibbon.'

VINCENT A. SMITH—"You are doing first-class work. I have the highest opinion of your learning, impartiality and critical ability.

W. FOSTER, C. I. E—"It is easily the best authority on the period with which it deals."

## Studies in Mughal India

320 Pages, Rs. 2.

Contains 22 Historical Essays, on India. in the 17th century and Mughal civilisation in all branches.

ASIATIC QUARTERLY REVIEW —"A series of essays of the most entertaining description."

INDIAN ANTIQUARY.—"All the essays are brightly written and several contain information not hitherto available in English."

## Anecdotes of Aurangzib

(Persian text, with an English trnaslation, notes and a long life of Aurangzib)

Re. 1-8.

The work is exceedingly interesting and valuable, as it throws much new light on Aurangzib and exhibits his pithy sayings, and his principles of government

#### Shivaii

second edition revised & enlarged. Rs. 4.

PIONEER.—"Probably the only really first-class mece of work in English on Maratha history published during the present entury."

H. BEVERIDGE.—"Jadunath Sarkar.....All his works are good; but perhaps the best of them is Shvaji. It is full of research and gives a striking nature of the birth of the Mahratta nation." Based on an exhaustive use of all the available original materials—Persian, Marathi, Hindi, Dutch and English—most of which were unknown to Grant Duff. Shivaji's character and achievements, and the Maratha institutions and system of Government are Maratha institutions and system of Government are discussed in two long chapters (45 pages.)"

#### Mughal Administration Second edition, size more than Doubled.

Rs. 3.

A study of the administrative system of the Mughal Empire, the Departments, the functions of the chief officials, the provincial administration, its influence on the peasants, the legacies of the Mughal Empire, the causes of its downfall,—Emperor -anstocracy-State factories, farmans.

Chaitanya

2nd ed., Greatly enlarged. Rs. 2.

Original life of the greatest Vaishnav saint of Bengal, with an old portrait.
C. F. ANDREWS.—"The book is of surpassing value.....The picture drawn of the saint is one of extraordinary beauty."

#### Economics of British India

4th edition, (1917), 384 Pages. **26. 3.** 

The handiest and most accurate description of India's economic condition and problems. indispensable vade mecum." (Modern Review)

#### Later Mughals, 1707-1739

By William Irvine, LC.S.

edited and continued by Prof. SARKAR.

2 thick vols., Rs. 8 each, sold separately. Prof. P. E. ROBERTS—"A contribution of first-rate importance, certainly will always remain one of the chief authorities for the period. A piece of work done with amazing thoroughness."

M. C. Sarkar'& Sons, 90-2, Harrison Road, Calcutta.

## **Panini Office Publica**

The Sacred Books of the Hindus—edited by Major B. D. Basu, I. M. s., (Retired). Published in parts, since July 1909. Annual subscription: Rs. 13, For further details see catalogue.

#### FOLK-TALES OF HINDUSTAN

[Illustrated with 35 Full-page Pictures Printed on Art Paper)

RAI BAHADUR SRIS CHANDRA VIDYARNAVA (SHEIKH CHILLI).

No Child should be without a Copy of this Book.

3rd edition, cloth bound, gilt letters Ordinary Cover ... Rs 4-8-0 4-0-0 The Book is Printed on 36 lbs. Imitation Ivory Paper.

The Review of Reviews of London writes:—
"Stories of a type that recall the delightful romances of the Arabian Nights."

JUST PUBLISHED

1. The Shyamacharan Sanskrit Series, No. 1V Sandilya Sutras with Syapneshwara's commentary. Price one Rupee only.

2. Scenes from the Ramayan, By the late Mr. T. H. Griffith, M. A., C. I E., on cloth gilt. Price Re. 1-8 as.

3. Dacoitee in Excelsis, or Spoliation of Oude by the East India Company. By Major R W. Bird. Price 3 Rupees.

4. Slyar-ul-Mutakherin, describing the decline and

downfall of the Moghul Empire.

Translated from the Persian by Colonel John Briggs. Published by Oriental Translation Fund of GREAT BRITAIN and IRELAND, 1832 and republished by the PANINI OFFICE. Cloth, Gilt Letters. Double crown 16 mo. Pp. VII+311. Price Rs. 3-8 As.

5, History of Nadir Shah, by James Fraser, first published in 1742 A.D. This work has become so scarce that second-hand copies are sold at fabulous prices. Panini Office has reprinted it, embellishing it with a little-known but genuine portrait of that Persian Conqueror, as well as with that of the Delhi Emperor Muhammad Shah. Cloth, Gilt Letters. Price Three Rupees only.

6. Empire in Asia—How we came by it. A Book of Confessions, by W. Torrens, M. P. Cloth, Gilt letters. Price Six (6) Rupees only "No writer or speaker, or patriot or politician, in our country can afford to do without a copy of this book, and now that this reprint has been issued, he will have no excuse for not possessing one."

—The Modern Review for July, 1923.

7. History of the Reign of Tipu Sultan, translated from the Persian, by Colonel Miles. This scarce and rare work has been lately reprinted by Panini Office, Cloth, Gilt Letters. Price Three Rupees only.

Translated for the first time into English

"Let I have been the second

#### The Siddhanta Kaumudi

Or Panini's Grammatical Aphorisms; as arranged and explained by BHATTOJI DIKSITA

Sanskrit Text and English Translation by SRISA CHANDRA VIDYARNAVA,

VAMANA DASA VASU. Complete in three Volumes, in 2,400 pages, Royal 8 vo.

CONTENTS, Volume I—Nouns and Substantives, pages 1,028, Do II—Part I, Verbs and their Conjugation,

pages 714
II—Part II, Kridanta, or Making of Nouns
from Roots, pages 408
III—Vaidika Grammar, pages 247. Do

Do

It contains 4,000 Sutras of Panini, 900 Sutras of Sakatayana (Unadi, 200 Sutras on accent (Phit Sutras), 2.000 verbal roots and their conjugation—incorporating the whole of the Madhaviya Dhatuvritti with copious explanatory extracts from Kasıkı Mahabhasya, Tattvabodhını, Manorama, &c., &c

#### Indian rate, exclusive of postage, Rs. 45 Foreign rate, exclusive of postage £ 5.

It has been patronised by His Majesty's Secretary of State for India, the Government of India and several other Local Administrations, and rulers of Indian States.

This work has been found useful by University students.

Translated for the first time into English
The whole of

#### Jaimini Sutras of Purva Mimansa

in 12 Chapters

BY PANDIT MOHANLAL SANDAL M.A., LL.B.

Price 20 Twenty Rupees
of the six schools of the Hindu Philosophy the
Purva Mimansa is the largest. The whole of it
was not translated into English before. The work
is useful to students of Indian Philosophy, Hindu
Law and Sanskrit Literature.

#### Ruin of Indian Trade and Industries

By Major B. D. BASU, i.m.s. (Retd.) Price Two (2) Rupees.

#### Culture

By Major B. D. BASU, i.m.s. (Retd.) Price Two (2) Rupees

#### Colonisation of India by Britishers

By Major B. D. BASU, i.m.s. (Retd.) Price Two (2) Rupees

FOR CATALOGUE &c., APPLY TO THE MANAGER,

• PANINI OFFICE. Bhuvaneswari Ashrama,

BAHADURGANJ, ALLAHABAC.

The Parimi Office was established in 1891 by the Late Rai Bahadur Shrish Chandra Vidyarnava who as born on the 20th March 1861 and died on the 18th June 1918. To commemorate his birth and eath anniversaries.

#### The following Publication will be sold at Reduced Prices

From 1st March to 30th June 1925

#### Sacred Books of the Hindus

| Published Prices Reduced Prices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Published Prices Reduced Prices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vol. I. Upanisads Third Edition Rs. 7-8 5 0  "IV. Aphorisms of Yoga by Patanjalı  3rd Edition Rs. 7-8 5 0  "VI. The Vaisesika Sutras of Kanada  2nd Edition Rs. 7-8 5 0  "VII Bhakti Sastra 2nd Edition Rs. 7 5 0  "VII Brahmopanisat Sara-Samgraha  part I Rs. 1-8 1 0  "XVIII. Svetasvatara Upanisad part 2  Rs. 3 1 8  "XX. Daily Practice of the Hindus Rs 3 2 0  "XXI. Yajnavalkya Sinriti, with the  Commentary Mitaksara &c  The Achara Adhyaya Rs. 15 10 0  "XXII. Studies in the Vedanta Sutras  and Upanisads Rs 8 4 0  "XXIII. Narada Pancharatram Rs. 6 3 0  "XXIII. Narada Pancharatram Rs. 6 3 0 | 17. The Adventures of the Gooroc Noodle -10- 0 8 Griffith's Specimens of Old Indian Poetry 1-8 1 0 19. Waterfield's India Ballads Rs. 1-8 1 0 20. Dean Milman's Nala and Damayanti Rs. 1-8 1 0 21. Laila and Majnun Rs. 1-8 1 0 22. Bhakti-ratnavali (Hindi) Rs. 1-8 1 0 23. Vadi-vinode (Hindi) Rs. 1 0 8 24. Brahmopanisat Sara-Sangraha Hindi Re. 1 0 8 25. Japii (Bengali) -8- 0 4 26. Judaism (Bengali) -12- 0 4 27. Treatise on Water Works (Bengali) Rs. 3 2 28. Private Journal of Marquis of Hastings Rs. 3 1 0 30. History of Education in India Ac., Rs. 2-8 |
| Rs. 17-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31. Chinese Religion through Hindu Eyes Rs. 6 4 (32) Bible in India Rs. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . "XXVI Devi Bhagavatam Rs. 23 12 0<br>Adhyatma Ramayana Rs. 3 2 0<br>Catechusm of Hindudharma Rs. 2 1 0<br>Attareya Brahmanam Rs. 9 6 0<br>Goldstucker's Panim Reprint Rs. 5 4 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33. Leaves from the Diary by "Zero" Re. 1 0 8 34 Leasts of God by "Zero" Re 1 0 8 35 A Soul's Pray by "Zero" -5- 0 4 56 Indian Literary year Book 1918 Re. 1 0 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

FOR CATALOGUE &c., APPLY TO THE MANAGER PANINI OFFICE, Bhuvaneswari Ashram.

BAHADURGANJ, ALLAHABAD

# AMRUTANJAN



Cures All aches & pains

Price 10 Annas a Pot

Sold Everywhere

Amrutanjan Depot, Madras

AND

Bombay.

## Kashaya

The Ideal Blood-Purifier and Health-Restorer. Possesses High Class Certificates.

Price Re. 1-8. Dozen Rs. 15. . Postage Extra.

#### Sudhangsu Drava

Ideal cream for Prickly Heat and Dainty Complexions, Removes sunburn, Primples & Blotches etc.

Price Ans. 12. Dozen Rs. 7-8.

Postage Extra.

Medical Observer and Advice FREE.

## Sen

Kavirajes, Druggists & Chemists. **6. LOWER CHITPUR ROAD, CALCUTTA** 

#### SRI AUROBINDO

YOGIC SADHAN, Third Edition, As. 10,

This Booklet is a practical Guide to the integral system of Yaga propounded by Sri Aurohinda Gluce. The lengthy processes of the Hathayogina and Raja Yagifa have been shaudoned and the Shadhaka starts directly with the Will, which purified and irresigible, swiftly transforms the human nature—his mind, Chitta, Prana and the physical body—remdering it a St instrument for the unhampered play of

#### ISHA UPANISHAD, Revised and Enlarged Ed. Re. 1-8, Foreign Edition Rs. 2.

The central idea of the Upanished which is a reconciliation and cony of fundamental opposites, has been worked out in four move movements of thought.

- 1. In the first is laid down the basis of Cosmic Existence and it is founded the Rule of a Divine Life and the justification of
- 2 In the second, the one stable Lord and the multiple more-are identified as one Brahmas, and the method of Self-reali-indicated
- 3 In the light there is a return to the justification of lafe and works and an indication of their divine fulfilment.
- 4. In the fourth movement, the relations of the Supreme Truth meanality, the activities of this life and the state after death are

| Ideal and Progress Separation  1 0 Easays on Gita 4 0  1 0 War and Solf Delarmination 2 8  Evolution  2 0 6 Ideal of Karmy Yogin 1 12  Epochies  Epochies  1 12 Yoga and its Ubject 0 9  Recogs to Hyrtilla  Rational Education  1 0 Eram of India 0 6  Love and Desth 0 6  Eram of India 0 6  Eram of India 0 6  Eram of India 0 6  Epicodes of Mahratta history  Epicodes of Mahratta history  By Bariadra E, Ghene  Tale of Exile  1 5 Exile  By Ullaskar Dutt, Prison  R. A  Rational Value of Art  R. A  By Ullaskar Dutt, Prison  R. A  Exile  Exil | shapponesith menested.                              |              | •                                                                         |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Bongs to Myrtilla . 1 4   Uniarpara Speech 0 4 National Education 1 5   Brain of Indie 0 6 Love and Death 1 4   Right Benkin 0 6 Need in Nationalism 0 8   National Value of Art 0 6 Sail Prabham As 16 Narrates in fine poetry, one of the brilliant Episodes of Mahratta history  BS By Ullasker Butt. Prisan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Superman Thoughte and Glimpess G Evolution          | 0 6          | War and Solf Determination<br>Ideal of Karma Yogin<br>Benalmance in India | 4<br>B 2<br>1 | 0<br>8<br>12 |
| Episodes of Mahratta history  Rs a. By Ullasker Dett. Prison  Ry Revisedre K. Ghoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Songs to Myrtilla National Education Love and Death | 1 4          | Uttarpara Speech<br>Brain of India<br>Bishi Benkin                        | 0             | 6            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Episodes of Makratta history  Sy Sariadra K, Ghene  | <b>15 4.</b> | By Ullasker Bett, Prin                                                    | **            |              |

Arya Publishing House College Street Market, CALCUTTA

The Well-renowned Tallsman, Paramananda Brahmachary's

## Nabagraha Kabacha

Do you wish to propitiate the nine planets which regulate and influence human fate? Use, then Brahmachary's Nabagraha Kabacha. This Talisman has extraordinary power to undo the evil influences of all the planets and to bring you all success, peace and happiness in life. It is purely and sacredly made in the Shastric term. Thousands of unsolicited letters testify that this Talisman is wonderfully and verily efficacious for:

Success in Business, Trade, Commerce, Agriculture, Examination and Litigation. Cure of all sorts of diseases, Aversion of worldly troubles, Premature death, Dangers at every step, Pecuniary distress, Quarrel with friends and relatives, Mental disquietude, Loss of wife and children, Increase of the number of enemies, Service, Promotion, Increment of pay, Suitable marriage, Conjugal love, Honours from Government, Longevity of life. In a few words, Health, Wealth and Prosperity.

It acts marvellously on the body of men, women and children, either Hindu, Mussalman, Christian, Parsi or any other faith. Price Rs. 3 ans. 4. Postage Extra.

#### A FEW TESTIMONIALS.

- 1. Raja Sreenath Roy Bahadur, Bhagyakul, Dacca,—I have used your Talisman; its effects are undoubtedly wonderful.
- 2. Prof. A. B. Bhattacharya, M.A., Rajshahi Government College,—I had no faith in any Kabacha but Brahmachary's Kabacha's miraculous effects have astonished me.
- 3. Mr. P. C. De, Well-known Detective Novelist, Calcutta,—One of my relatives, suffering rom chronic diseases, has achieved great benefit by wearing your Talisman.
- 4. Mr. R. C. Guha, Dacca,—Just after using your Talisman I have secured a good service. Its prompt effect really reminds me of Aladdin's Wonderful Lamp.
- 5. Mr. Raicharan Mistri, Khulna,—Babu Harimohan Roy, a neighbour of mine, by using your lalisman comes out successfully in every Litigation. He instructs me to wear your Kabacha. Please send me one.
  6. Mrs. Kusumkumari, Dacca.—Wearing your Nabagraha Kabacha I have gained a new life. am now out of diseases, mentl disquietude and pecunity difficulties.
- 7. Mr. M. P. Pradhan, Craddock Town, Nagpur,—The Nabagraha Kabachas I ordered, were not on by myself, my brother and my daughter. I got my increment, my brother also got increment and my daughter came out successful in Matric., quite unexpectedly.

**Paramananda Nutr**, 8, Gulu Ostagar Lane, Beadon Square, Calcutta.

## Contract & Advance Rates for Advertisements

#### In The Modern Review.

#### Discount on Advance for:

1 Year 12½ 0/0
6 Months or less than 1 year 6½ 0/0
Less than 6 Months 3½ 0/0
on the net sum paid.

No discount will be allowed on advertisements costing less than Rs. 5. Such sums are always payable in advance.

#### Contract Discounts on:

1 Year's contract

61/4 0/0

Less than 1 year and more than 3 months

31/8 0/0

Contracts are not entered into for any space less than 1/2 column per insertion. The contracted space must be utilised every month.

#### **TO Our Advertisers**

THE MODERN REVIEW 18 India's greatest advertising medium. It circulates widely in every part of India, Burma, Ceylon, F. M. S., S. S., South Africa and all over the world wherever Indians and people interested in things Indian are found. That it is a paper well worth advertising in is proved by its long list of advertisers who have used its columns for giving publicity to their wares for years without a break.

The Modern Review makes every effort to keep its printing, paper, get-up as good as possible and for an all-round advance in popularity, circulation and quality of articles and pictures. This means extra profits to its advertisers. In view of the above facts advertisers always find it well. worth having their publicity done through the Modern Review.

- 1. Our rates are fixed.
- 2. Our advertisement charges should be paid strictly in advance. Known parties only may remit their charges within 15 days after publication.
  - 3. Advertisements will be received up to the 22nd of each month.
- 4. Changes and stop orders will be accepted up to the 15th of each month. The advertiser will be responsible for mistakes arising out of non-observance of this rule.
  - 5. Outstanding bills will automatically discontinue advertisements.
- 6. We do not undertake any responsibility for blocks damaged in the process of printing, nor for any errors caused by our inability to read or correct illegibly or incorrectly written copy.
  - 7. Advertisers may be sure of our best attention to good display and neatness in printing.

#### Scale of Charges

|                       |     |       | Si           | ngle | Ins | ertion, |
|-----------------------|-----|-------|--------------|------|-----|---------|
|                       |     |       |              | Rs.  | As. | P       |
| Per Ordinary Page     |     | •     | •••          | 40.  | 0   | 0       |
| , Half-Page or 1 Colu | ımn | •••   | . <b>:</b> . | 21   | 0   | 0       |
| " Half-Column         |     | • • • |              | 11   | 0   | 0       |
| " Quarter-Column      | ••• | •••   |              | 6    | 0   | 0       |
| " One-eighth Column   |     | •••   |              | 4    | 0   | 0       |

Rates for other special pages can he had on application.

Manager, The Modern Review, 91, Upper Circular Road, Calcutta.

OHYACSHA. MATHURBABU'S ( Mainria Killer )

ar Charm as 3 per pot ( Ideal touth-powder )

# DACCA SAKTI OUSHADHALAYA

Ëstp. 1901.

The premier, the cheapest and the most reliable Ayurvedic Factory in India.

Factory—Dacca, Head office—Patuatuly St., Dacca, Branches—Mymensing, Rungpur, Chittagong, Gauhati, Bogia Jaipaiguit, Sylhet, Siraiguni, Patna, Benares, Lucknow. Calcutta, Branches—(a) 52-1, Beadon St. (b) 227, Harrison Rd. (e) 134, Bowbezar St. (d) 71-1, Russa Rd., Bhowanipore. Madras Branch—Broadway, G. T., Madras.

#### **SARIBADYARISH**TA—Rs. 3 per seer (ideal blood-purifier tonic of the day)

A.E. Lord Lutten, the Gorciner of Bengal saus: "I was very interested to see this remarkable factory while dwas its success to the energy and enthusiasm of its proprietor, Babu Mathura Mohan Chakravarty. The preparation of indigenous drus on so large a scale is a very great achievement. The factory appeared to me to be exceedingly well managed and well equipped, and I hope that t may sontinue to prosper.' 11-5-2

E. E. Lord Ronaldshay, cz-Governor of Bengal says: "I visited the Sakti Oushadhalaya (Daoca) on July the 17th, and was shown everything by the proprietor Babu Mathura Mohan Chakravarty, B. A. I was very much interested in all the I saw, and was astonished to find a factory at which the production of medicines was carried out on as great a scale ..... Babu Mathan Mohan Chahravarty seems to have brought the production of medicines in accordance with the prescriptions of the ancient Shastras to high ritch of efficiency." 17-7-20

E. E. Sir Henry Wheeler, the Governor of Behar and Grissa says : "I had no idea that the manufac ture of indigenous drugs was carried on upon so large a scale. The whole thing bears marks of enterprise and success .

\*Beshabandhu, Sj. C. D. Das says: "I desire to place on record my high appreciation of the work of this like tory. The Susiness is carned on in an orderly and organized manner Supernision leaves nothing to be desired. I congratulate the Frepristor pn the success which this business has already attained." 24-10-22.

Catalogue, and treatise on Ayurvedic treatment free on application.

Tele., "SAKTI," Daca

## Heart's Desire of Women



ranjan Oil—Best in the Market

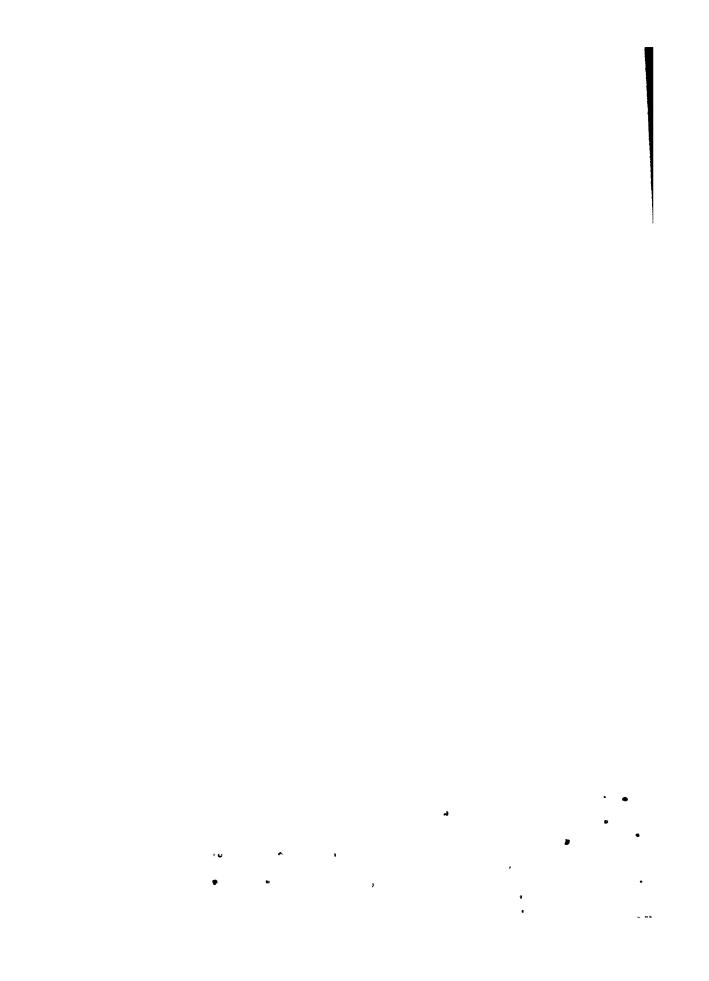

c

THE SPIRIT OF THE ROCK
Artist—Abanindranath Tagore

PRABASI PRESS, CALCUTTA

# THE MODERN REVIEW

OL. XXXVII. NO. 5

MAY, 1925.

WHOLE NO.

#### TRUTH

#### BY RABINDRANATH TAGORE

T is evident that life in the West, like an ice-berg tottering under the weight of its growing hugeness, has lost its moral balance. She knows that things are behaving in a drunken manner, but she does not know how to stop. She is casting about for all kinds of devices whereby she may save herself from a crash, not by closing her drinking booths, but in spite of them

The young generation of the East, who in their intoxication with the new wife of boisterous energy from the West are likewise growing unstable in their gait, are content jeeringly to remark that our pursuit of the cult of perfection which gives balance has led us to inertia. They forget that balance is even more needed for that which moves than for that which rests.

I had a good illustration of this on board ship whilst I was travelling to China. It has made me think deeply about the contagion of this moral drunkenness that spreads from shore to shore

One of my Indian friends asked his Japanese fellow-traveller why Japan neglected to cultivate friendliness with China. Without giving a direct answer, the Japanese asked a German passenger, who was there, if he could ever think of Germany and France uniting in the bonds of friendship. It clearly shows the spirit of the schoolboy in the present generation of the Eastern youth brought up under Western school-masters. They have learnt by rote their texts, but never their lesson. They are proud when they mimic the voice and gesture of their teacher, reproduce his language, earn their

full number of marks and a patting on the back, while they are not even aware that the living lesson has escaped them.

It evidently caused great satisfaction to this Japanese young man, who, I am sure, does not represent the best minds of his people, to know that the feeling of animosity that exists between China and Japan has its analogy in Europe. He failed to realise the fearful meaning of the hatred which furiously drives Germany and France to ruin, in a vicious circle of mutual destruction.

This conversation set my mind thinking how the carefully nurtured noxious plant of national egoism is shedding its seeds all over the world, making our callow schoolboys of of the East rejoice because the harvest produced by these seeds,—the harvest of antipathy with its endless cycle of self-renewal,—bears a Western name of high-sounding distinction.

And yet the time has come when we must realise the ancient truth, which has been relegated to the lumber-room of truisms that what saves us is not pride, nor the satisfaction of hatred, nor the black lies of diplomacy, nor the power represented by money, or muscle, or organisation.

Great civilisations in the East as well as in the West, have flourished in the past because they produced food for the spirit of man for all time; they had their life in the faith in ideals, the faith which is creative. These great civilisations were at last run to death by men of the type of our precocious schoolboys of modern times, smart and superficially critical, worshippers of self,

shrewd bargainers in the market of profit and power, efficient in their handling of the ephemeral, who presumed to buy human souls with their money and threw them into their dust-bins when they had been sucked dry, and who, eventually, driven by suicidal forces of passion, set their neighbours' houses on fire and were themselves enveloped by the flame.

It is some great ideal which created great societies of men; it is some blind passion which breaks them to pieces. They thrive so long as they produce food for life; they perish when they suck life dry in insatiate self-gratification. We have been taught by our sages that it is Truth which saves man from annihilation. Let me try to explain what this Truth is.

It has been the tradition in India closely to attach our mind to some mantram, some great text, and daily to concentrate our thought upon it, while its meaning grows one with our being, and gives our wordly life its equilibrium in the truth and peace that dwell in the eternal. One such mantram, which has been of great help to me, begins with the word satyam, indicating that the Supreme Being is satyam, which means Truth

Man is afraid of the numerous, of numbers, which add but do not connect. It is wearsome for him to approach things through their several individual doors and pay to each one of them its separate homage of recognition.

At the beginning of life's experience a child puts everything into its mouth, until it gets to know that all that comes to its hand is not food. In the primitive stage of our intellect, our mind, in its indiscriminate greed, grabs at detached facts and tries to make a store of them. At last the mind comes to know that what it seeks is, not the things themselves, but, through them, some value.

Where can it be that man may realise satyam, the Supreme Reality? Nothing is ever in a state of quietude; things rapidly change their form and become something else, even as we try to fix our gaze on them. The very mountains, which are looked upon as the symbol of solid permanence, behave like shifting screens on time's stage, and one never knows when they may skelly be folded up as the play proceeds and one act gives way to another. The stars are bubbling out into light on the bosom of darkness and dissolving into oblivion. So, in Sanskrit, our term for the world pheno-

menon is samsara, or that which is ever on the move,—and this samsara we know as maya, we call it a dream. Where then is Truth?

Does it not become evident that Truth must have its full expression only in this movement itself,—in the current which always leaps over the fixed boulders of finality and can therefore suggest the indefinable, the infinite? In a dance it becomes possible for the different gestures to move together and yet not thwart each other, because they are the expression of a certain musical truth which is ineffable, which is one, which comprehends and yet trascends each separate part of its manifestation.

Moralists have often lugubriously cried out that the world is vanity, because everything in it moves and changes They might as well say that a song is not real because every note of it is transient, giving place to another. We have to know that this moving and changing world, because of its mutability, is giving expression to a truth which is eternal. It would come to a standstill in a crash of discord, had it not such truth permeating and transcending it.

It is to the person, who keeps his eyes solely fixed upon this aspect of the world which is an unceasing series of changes, that the world appears as delusion, as the play of Kall, the black divinity of destruction To such a one it becomes possible for his dealings with this world to be superficial and heartless The world being, for him, an unmeaning progression of things, and evolution that goes blindly jumping from chance to chance on a haphazard path of survival he can have no scruple in gathering opportunity for himself, dealing cruel blows to others who come in his way. He does not suspect that thereby he hurts his own truth, because, in the scheme of things, he recognises no such truth at all. A child can tear, without compunction, the pages of a book for the purposes of his play, because for him those pages have no serious truth.

The way to be considerate in our dealings with the world is to realise the permanent meaning which underlies it and makes each one of its changing facts touch its end every moment. It happens in this way with our own movements of vital growth; they are innumerable, and yet they have their joy for us, because every passing fraction of their totality immediately reaches its end, which is life itself. This very moment, when I am speaking, all the separate words of mine

would be a burden to me, if they were not the expression of my life, of my mind, which is the source of their truth.

What is evident in this world is, the endless procession of moving things; but what is to be realised is, the Supreme Truth by which the world is permeated. When our greed of wealth overlooks this great truth and behaves as if there were nothing in this world but the fact of these moving things, then, our pride rises with the amount of things produced and collected, and jealous competition thunders down the path of conflict towards dark futility.

All our true enjoyment is in the realisation of perfection. This can be reached, not through augmentation, but through renunciation of the material for the sake of the ideal. The material which an artist uses is the minimum which is possible for his purpose. It would be barbarism to make it too gorgeously profuse, forgetting the final value of the ideal. When the artist reaches that ideal he reaches his enjoyment, and not a mere possession.

Thus, according to the Upanishad, the complete aspect of Truth is in the reconciliation of the finite and the infinite, of everchanging things and the eternal spirit of perfection. When in our life and work the harmony between these two is broken, then either our life is thinned into a shadow, of it is set on five.

#### TO THE CHILD.

#### By RABINDRANATH TAGORE

ONCE upon a time when I was busily engaged in writing, I suddenly felt a call from the young I was spending my life in a solitary place in a house-boat near a sand-bank of the great river Ganges, when all of a sudden across the mustard fields, the illage market with its beautiful bamboogroves, across the sands, where the wild ducks had their noisy haunts, came the cry of the young, "Comrade, poet," it said, "where are you hiding yourself? Come to us" It said, "We are suffering from the hands of the School-master, come and rescue us. Give us 'freedom, bring the magic touch of the spring-time into our school-house, for our hearts, like buds, are thirsting for sunlight and the warm south breeze"

I was sorely puzzled. I did not know how to help these suffering souls, how to get access to them through the stony walls and gates of the citadel of the Education Department. For, from my childhood I did play truant; I neglected my lessons I was typically a bad boy, who according to the prediction of the wise, always comes to grief. And so one day, though I was a poet, I had to disguise myself as school-master and open a school, which was a camouflage of a school.

It is a beautiful spot, this place Santiniketan, away a hundred miles from Calcutta, open all round to the verge of the horizon. bare of vegetation Only just about my school, there is an avenue of sal trees, big tall trees, which give good timber and bear beautiful clusters of sweet-smelling flowers in summer. There is a shady mango-grove and a tew other trees from which we get the green life of the forest. It has something of the aspect of the great Chinese and Japanese pictures I have seen. What that is, let me explain. One thing I have found in the character of these artists and painters,they are not afraid of open spaces. It has often struck me that in their pictures they wanted to make us realise the great space itself, with the help of just the slight outline of a mountain or of a pine-tree top. finger. which, like the ındez out that which could not be seen but be telt. In their paintings a few touches of a crooked branch or the flying wings of bird represent that shock to the immensity in response to which it breaks out in a great silent cry.

Last time when I was in Japan, I was present at a dramatic performance, and I found the same genius at work there. While the

great actor gave expression to his part, the rest sat absolutely still, as if they were in a picture, mute and motionless. This one man had around him the expanse of silence and stillness. On the European stage every actor is doing something. They are restless. But on the orthodox Japanese stage, you see life and its intense expression but in the sur-The West roundings of an infinite quiet. densely crowds its space with cities. factories and hotels, with chimneys and skyscrapers. The contagion of this we saw in Hankchow in China, where the fushionable beauty-seekers trample down beauty the of the lake scenery with the proud march of gaudy comfort and convenience choko the great voice of space with brick and mortar, with din of advertisements and throng of things.

In their drawing-rooms in the West they are busy with covering space with articles that are unmeaning. They are afraid of the infinite; they pull down blinds to shut out the saulight, they close their door to keep

out the breeze

The flood has been let loose. The cheap and the vulgar which have no value, which kill space, kill time, but which are being enormously overproduced have come to make our mental atmosphere dense We have come to the point where we are about to lose our infinite, the infinite in our space. in our life. Before long, the sky over the whole human world, East and West, will be smudged with factory-smoke and the green of the living nature will be licked grey by the demon of the utilitarian spirit But that 18 another story.

In this beautiful spot, Santiniketan, I tried to gather a few children. They came from the overcrowded cities, hungering for food at the breast of their Mother Nature, the food of life. I brought them to her. I became their playmate and they found out before long that I was of their own age, not very much different from them. In this beautiful spot I came into the world of the young and there found my own place.

As I felt the youth within me when I was in their company, I wanted them also to be fully conscious of their own withfulness, conscious that they were not grown-up people. You may laugh at this statement of mine. I speak from my personal experience. There was a time when I went to school, and though it was not for long, yet I know. In proper schools boys must behave as if they were not boys, they must never be

boisterous, they must not laugh too loud. But boys are born savages and must pass through the stage of savagedom. I let them run and climb and swing and when the rain fell, go out and get thoroughly drenched in the open air. I waited the poor boys to realise that they had been made to be boys at least for fourteen or fifteen years of their life.

As in the best Eastern pictures there is ample space, so in human and especially in child life there should be ample space of surroundings. What is space? It is freedom, not emptiness. Through this treedom of space child life finds its own voice. Most people and especially schoolmasters, forget this. They want to fill every moment with tasks, with discipline and rules. So their life becomes a single solid thing, one hard lump of lessons without any space for the poor cramped mind

to find its outlet of energy.

I myself got this lesson from the work that I started, that he who gives freedom gets freedom The taskmaster is as much a slave as his victim I wanted to make these children happy in an atmosphere of freedom. I never cared to watch them too much, to distrust them. I did not keep an eye on their conduct. I never suspected them. Even when they examinations, I trusted them and their them when I freedom I found gave my own freedom through trust, through m faith in human nature and child nature h this atmosphere of happy youth I myself began to grow from the age of forty. I find I am still growing and that life itself is still full of surprises, of new manifestations. The resson is this, that I offer freedom, and therefore that I get freedom, the freedom which has the power to stimulate the creative mind and life

But I have not come here to give you my idea about education, but to say to you that I love children, not as those elders say it in a loud voice from their great distance of the grown-up world. But I have my passport, as a poet, to enter into the mystery of the child life, and my love for the child is not patronizing; it is full of respect. Somehow children soon find it out, in spite of the exaggeration of my grey beard. I have nearly always been fortunate to win their love. I have come to claim from you your love which is my due Maybe I am a little too hasty, but I assure you that only if I had more time every only of you would have fallen in love with me.

I am afraid I have been talking at crue length to you, that you will accuse me of having no consideration for your own desir for freedom, of being nothing but a garrulou

man, and that I am contradicting my own strine. If I have given you that impression, mave your pardon. I am really an inoffene creature. I can play and laugh and ile. That I am somewhat human my friends to know me will acknowledge and therefore would not be at all in accordance with my m ideas to give a monotonously long monotone to your young minds which crave for shower of new impressions, sparks of de-

light. I give you leave to go, and to dispense with what older folk love so much, formal talks. Before I leave, let me tell you once again that my heart dwells with the young and I feel grateful to them for bringing new hopes, generation after generation, to the world of man

[Spoken at Kyoto Girls' College, and specially contributed to The Modern Review]

#### MY SCHOOL

#### By RABINDRANATH TAGORE

I have been told that you would like to hear of the educational mission I have taken up, but it will be difficult for me to give you a distinct idea of my institution which has grown gradually during the last twenty-four years. With it my own mind has grown and my own ideal of education has come to its fullness, so slowly and so naturally, that I find it difficult now to analyse and put it before you.

The first question you may all ask is: what urged me to take up education I had spent most of my time in literary pursuits till I was forty or more. I had never any desire to take my part in practical work, because I had a rooted conviction in my mind that I had not the gift. Perhaps you know the facts, or shall I make a confession? When I was thirteen, I finished going to school. I do not want to boast about it, I merely give it you as a historical fact

So long as I was forced to do so, I felt the torture of going to school unsupportable. I often used to count the years that must pass before I should find my freedom. My elder brothers had passed through their academic career and were engaged in life, each in his own way. How I used to envy them, when, after a hurried meal in the morning, I found the inevitable carriage, that took us to school, ready at the gate. How I wished that, by some magical spell, I could cross the intervening fifteen or twenty years and suddenly become a grown-up man. I afterwards realized that what then weighed on my mind was the unnatural pressure of

the system of education, which prevailed everywhere.

Children's minds are sensitive to the influence of the great world to which they have been born. Their subconscious mind is active, always imbibing some lesson, and with it realising the joy of knowing. This sensitive receptivity of their passive mind helps them, without their feeling any strain, to master language, that most complex and difficult instrument of expression, full of ideas that are undefinable and symbols that deal with abstractions. And through their natural gift of guessing they learn the meaning of words which we cannot explain.

But it is just at this critical period that that the child's life is brought into the educational factory,—lifeless, colourless, dissociated from the context of the universe, within bare white walls staring like eyeballs of the dead. We had the God-given gift of taking delight in the world, but such delightful activity was fettered and imprisoned. stilled by a force called discipline which kills the sensitivity of the child mind, the mind which is always on the alert, restless and eager to receive first-hand knowledge from mother Nature. We had to sit mert, like dead specimens of some museum, whilst lessons were pelted at us from on high the hailstones on flowers.

I rebelled, young as I was. Of course this was an awful thing for a chald to do,—the child of a respectable family! My elders did not know how to deal with this pheno-

- WHITE WAR

menon. They tried all kinds of persuasion, vigorous and gentle, until at last I was despaired of and set free. Through the joy of my freedom, I felt a real urging to teach myself. I undertook the task of playing schoolmaster to myself, and found it to be a delightful game. I pored over any books came my way,—not school-selected text-books that I did not understand,—and I filled up the gaps of understanding out of my own imagination. The result may have been quite different from the author's meaning, but the activity itself had its own special value.

At the age of twelve, I was first coercod into learning English. You will admit that neither its spelling, nor its syntax, is perfectly rational. The penalty for this I had to pay, without having done anything to deserve it. with the exception of being born ignorant.

When in the evening time my English teacher used to come, with what trepidation I waited! I would be yearning to go to my mother and ask her to tell me a fairy story, but instead I had to go and get my text-book, with its unprepossessing black binding, and chapters of lessons, followed by rows of separated syllables with accent marks like soldiers' bayonets As for that teacher, I can never forgive him. He was so inordinately conscientious! He insisted on coming every single evening,-there never seemed to be either illness or death in his family. He was so preposterously punctual too. I remember how the fascination for the frightful attracted me every evening to the terrace facing the road; and, just at the right moment, his umbrella,—for bad weather never prevented him coming,—would appear at the bend of our lane

One day I discovered, in a library belonging to one of my brothers, a copy of Dickens's Old Curiosity Shop. I persisted in reading it, and, with the help of the illustrations supplemented by contributions made by my own imagination, I made out some kind of a story. In this manner, with no help from any teacher, but just as a child learns by sheer guessing, I went on reading and reading and a twilight atmosphere of colourful vision was produced in my mind

This was the experience of my own young wand I believe that a large part of such success or reputations I may have acquired, I owe to that early freedom, won with wil-

In our childhood we imbibe our lessons with the aid of our whole body and mind, with all the senses fully active and eager When we are sent to school, the doors of natural information are closed to us: our eyes see the letters, our ears hear the abstract lessons, not the perpetual stream of ideas which form the heart of nature, because the teachers in their wisdom think that these bring distraction, that they have no great purpose behind them.

When we accept any discipline for ourselves, we try to avoid taking in anything except what is necessary for our purpose, and it is this purposefulness, which belongs to the adult mind, that we force upon the children in school. We say "Never keep children in school. We say "Never keep your mind alert, attend to what is before you, what has been given you". This becomes torture to the child, because it goes against Nature's purpose, and Nature, the greatest of all teachers, is thwarted at every stop by the human teacher who believed in machine-made lessons and not in the lessons of life, so that the whole growth of the child's mind is not only hurt, but force ibly spoilt.

I believe that children should surrounded with the things of Nature, which have their own educational value. minds should be allowed to stumble on and be surprised at everything that happens in the life of to-day. The new to-morrow will stimulate their attention with new facts of life. This is the best method for the child But what happens in school is, that every day, at the same bour, the same book is brought and poured out for him. attention is never hit by the chance surprises which come from learning from Nature.

How quickly the child, left to himself, is capable of gathering facts! In its early days it is always picking them up, and even if, for the time being, it does not grasp all their meaning, yet because of the immense receptiveness of the subconscious memory. nothing that passes across the mind really ever leaves it. Our grown-up mind is always full of the things we have to arrange and deal with, and therefore the things happen around us, the coming of morning, celebrated with music and flowers, leave no mark upon us. We do not allow them to, for our minds are really crowded; the stream of lessons perpetually flowing from the heart of Nature does not touch us, we merely choose those which are useful, rejecting the rest as undesirable because we want the shortest cut to success.

Children have no such distractions. With

hem every new fact or event comes to a sind that is always open, with an abundant ospitality; and, through this exuberant, adscriminate acceptance, they learn innuerable facts within a very short time, mazing compared with our own slowness, hese are most important lessons of life hich are thus learnt, and what is still more conderful is, that the greater part of them re abstract truths. I cannot even imagine ow it is possible for a child to understand bstract ideas through mere guessing, to aster that most complex organism of expression, our language, while its mind is so mature.

Knowing something of the natural school thich Nature herself supplies to all her creatures, I chose a delightful spot and used to sold my classes under some big shady tree taught them all I could. I played with hem. In the evening I recited our ancient pres and sang my own songs. I trusted o the presence of the spirit of freedom in he atmosphere. I had to fight the teachers the assisted me, who had been brought up in a different environment to that of mine, who had no faith in freedom, who believed that it was impertinence for the boys to be boys.

Then I tried to create an atmosphere of culture. I invited renowned artists from the city to live at the school, leaving them free to produce their own work, which I allowed the boys and girls to watch if they so felt inclined. It was the same with my own work All the time I was composing sough and poems, and would often invite the teachers round, to sing or read with them. Our boys would also come, and peep in since they were not invited, and listen to the poems and songs fresh from the heart of their composer. This helped to create an atmosphere from which they could imbibe something impalpable, but life-giving.

We have there the open beauty of the ky, and the different seasons revolve before our eyes in all the magnificence of their colour Through this perfect touch with nature we took the opportunity of instituting festivals of the seasons. When nature herself sends her message, we ought to acknowledge its compelling force. When the kiss of rain thrilled the heart of the surrounding trees, if we had still behaved with undue propriety and paid all our attention to mathematics, it would have been positively wrong, impions

The seasons of the rains often brought us unexpected release from duty. Some voice

suddeniy would proclaim from the sky. "Today is your holiday!" We submitted gladly and would run wildly away. Such sympathy is so easily crushed by routine which takes no count of nature's claims, and does not keep open the path for this great world to find its place in the soul of man. I do not believe in such barbarity

Our children began to be of service to our neighbours, to help them in various ways and to be in constant touch with the life around them. They had their own freedom to grow, which is the greatest possible gift for the child life. There was also another kind of freedom at which we aimed, the freedom of sympathy with all humanity, a freedom from all racial and national prejudice.

The sympathies of children, like the undergrowths of a forest, are allowed to cling to the dust of the soil to which they belong and not to grow up to that height from which they can send their branches in all directions. Therefore their hearts remain stunted. incapable of understanding other people with different languages and customs. This causes us, when our growing souls demand it, to grope after each other in darkness, to hurt each other in ignorance, to suffer from the worst form of blindness of this age. The missionaries themselves have contributed to this evil. In the name of brotherhood and in the arrogance of their sectarian pride, they create misunderstanding. This they make permanent in their text-books and poison the minds of children The worst of fetters come when children lose their freedom of sympathy.

I have tried to save children from such vicious methods of alienating their minds which are fostered through books, through histories, geographies and lessons full of national prejudices. I have done it with the help of friends from the West. In the East there is a great deal of bitter resentment against Western races, which rankles in our hearts, and in our own homes we are brought up in feelings of hatred. I have tried to save the children from that and these friends from the West, with their understanding, with their human sympathy and love, have done us a great service.

We are building up our institution up the ideal of the spiritual unity of all races. I want to build it with the help of all other races, and when I was on the comment of Europe, I appealed to those great countries, to their scholars, and I was fortunate enough to receive their help. They also came to this institution, with is poor in material things, leaving their own centres of learning, and spent a year or more with us, helping to

build it up.

I have in mind not merely a University—that is only one of the aspects of our Visvabharati,—but I hope this is going to be a great meeting place for individuals from all countries who believe in our spiritual unity and who have suffered from the lack of it, who want to make atonement and come into human touch with their neighbours. Such idealists there are and when I travelled in the West, even in out-of-the-way places, many unknown persons of no special reputation wanted to join this work.

When the races come together, as they have done in the present age, it should not be merely the gathering of a crowd. There must be some bond of relation, otherwise

they will knock against one another.

Our education must enable every child to grasp and to fulfil this purpose of the age, not to defeat it by acquiring the habit of creating divisions, and of cherishing national prejudices There are of course natural differences in human races which should be preserved and respected and the mission of our education should be to realise our unity in spite of them, to discover truth through the wilderness of their contradictions.

This we have tried to do in Visva-Bharati Our endeavour has been to include this idea of unity in all the activities in our institu tion, some educational, some that comprise different kinds of artistic expression, some in the shape of service to our neighbour by way of helping the reconstruction o village life. As I wanted this institution to be inter-racial, I invited there great minds from the West. They cordially responded and some have come permanently to joil hands with us and build a place where mer of all nations and countries may find then true home, without molestation from the prosperous who are always afraid of idealism or from the politically powerful who are always suspicious of men who have the freedom of spirit. \*

#### THE DEATH TRAFFIC

By RABINDRANATH TAGORE.

Written in Bengah in 1831

THE Article which follows was written by the Poet in May, 1881, exactly forty-four years ago, for the Bengali magazine called 'Bharati'. At Geneva, in May, 1923, as I have related elsewhere, Mr. John Campbell, the official representative of the Government of India, made the statement to the World Press assembled, that "from the very beginning, the Government of India had handled the opium question with perfect honesty of purpose; and not even its most ardent opponents. including Mr. Gandhi, had ever made any reproach in that respect". Although called upon to withdraw the latter part of this statement. Mr. Campbell has never done so. Mahatma Gandhi viz contradicted it in 'Young India': many passages have been quoted also, in contradiction, from the writings of Mr. Dadabhai Naoraji, G. K. Gokhale, Surendranath Banerica, and others of a quite early date as well as later expressions of opinion, but still the statement remains as it was uttered. This article, written by the Poet in Bengali when he was twenty years of age and now for the first

time translated, is a further convincing proof of Mr. Campbell's inaccuracy. In the original Bengali, the article takes the form of an editorial review of Dr. Christheb's book entitled "The Indo British Opium Trade." C. F. A.]

We have never before heard such revolting story of Thuggism, as is contained in this book by Doctor Theodore Christlieb which lies before us for review.

A whole nation, China, has been forced by Great Britain to accept the opium poison,—simply for commercial greed. In her help lessness, China pathetically declared: "I denot require any opium". But the British shopkeeper answered: "That's all nonsense You must take it."

Both the hands of China were tightly bound. Opium was forced down China

<sup>\*</sup> Specially contributed to THE MODERAREVIEW

throat with the help of guns and bayonets. while the British merchants cried, "You have to pay the price of all the opium you take

For nearly a century, the British traders have been carrying on this disgraceful trade in China. The article, which the customer does not want, is shoved into one pocket by ın China. force, while the money to pay for it is forcibly extracted from the other pocket, and Such a method of its full price realised. carrying on business and accumulating wealth can only by courtesy be called by the name of traffic. It is sheer brigandage. The very nation which had become an object of gratitude thousands of African negroes, by removng from them the chains of slavery, is now saying to China: "I want more money, and herefore you must take opium."

This poison of opium, eating at the vitals of one of the greatest and oldest countries of Asia, has been spreading like an infecion over the whole body politic. It has been killing slowly by inches mind and body dike. A strong nation, like Britain, is using ts strength to sell death and destruction to weak nation, and thus make profit; though he profit made is pitiably insignificant compared with the vast destruction wrought.

If we trace the history of the way in which this traffic was introduced, it is enough to arouse indignation against Great Britain and pity for China even in the hardest hearts. When we read the history of unnatural and inhuman bloodshed in war, we have simply a feeling of horror mingled with that of wonder. But, in the Indo-China opium traffic, human nature itself sinks down to such a depth of despicable meanness, that it is hateful even to follow the story to its conclusion.

In 1780, the British East India Company sent two small ships full of opium into the Gulf, at the entrance of the Canton River, near Macao Before this time, only two hundred chests of opium had been imported into China as a medicinal drug. Therefore, there was no customer at first for the two ship-loads carrying 2,800 chests, which were exported by the East India Company in 1780-81. So the Company worked very hard indeed to find out some means of introducing this vicious traffic into China. The British are past-masters in the game of commercial strategy. This game began in China; and it was played by the Bast India • Company with such success that in the year 1799, the Chinese Government had to pass legislation prohibiting the import of opium into China altogether. But in spite of these laws, the British merchants went on smuggling opium into China. Legal or illegal, open or secret, China was obliged to take opium. That was the settled policy of the Company, and they carried it out like brigands.

Apprehending some trouble, the ships that were loaded with opium were removed to Whampoa. Then the Chinese authorities took security bonds from all the Hong Kong merchants, that no ships should enter the harbour with opium on board. The law was enacted that if opium was found on any ship, it should be sent back at once, without unloading, and the security should be punished. This law was renewed from time to time; but it had no effect. At last, in the year 1821, the Governor of Canton tried his hardest to prohibit opium smuggling altogether. He earnestly requested English, Dutch and Americans to give up practice which they had detestable employed of demoralising the Chinese officers with bribes.

The East India Company removed its own ships from Whampoa to the island of Liu Tiu. Opium was smuggled in from the ships there, and the traffic was still carried on secretly. The English merchants continued to corrupt the Chinese officers in order to introduce the drug into the interior of China. There had never been before such a method adopted of bribing Chinese officials with heavy bribes to violate their own laws and to disobey their own superior officers.

Then, a new law was passed against the Opium Traffic by the Chinese Government; but the smuggling increased to such an extent that there was a great agitation against the British. The Chinese patriots proposed the boycott of British goods. Then the Chinese Emperor being greatly concerned about the possibility of danger to his subjects, sent Commissioner Lim to Canton as his representative. Commissioner Lim destroyed all the opium that he found in the ships in harbour, stopped all trade with England, and expelled from China all the officers of the East India Company who had carried on the traffic. In the end, war was declared.

Everyone knows what was the end of this Opium War. The Chinese were defined and had to sue for peace. Five scaports were opened for the English merchants. Hong Kong was ceded to the British and twenty one million dollars were paid as indemnity.

The British consented that a clause should

be inserted in the treaty allowing the Chinese to confiscate all illegal goods. At the same time they tried their utmost to get their traffic in opium made legal. But that attempt failed. Then the British representative agreed, that opium might be confiscated, but refused to help in any way in preventing smuggling. He knew full well that all the opium ships were fully armed, and that the weak Chinese. without his help, would not dare to approach them. Thus openly, after the war, before the eyes of the helpless Chinese, the trade was carried on the same as before.

After this, the Chinese people became so enraged against the red-haired foreigners, on account of their repeated violation of the laws of the country, that they were becoming more and more determined to turn them out of China altogether. The Chinese authorities captured an English opium ship, called the Arrow', and this led to the Second Opium War with China, in which France sided with Great Britain.

The unfortunate Chinese, defeated again. were obliged this time to open seven more sea-ports to the foreigners. Opium henceforth was not to be considered an illegal traffic. Only a nominal tax was imposed upon it. The Chinese people repeatedly sent petitions asking that at least a heavy tax should be imposed; but the British rejected all such petitions. Therefore, after this Second Opium War, the trade flourished to such an extent that in the year 1875 as many as 90,000 chests of opium were imported into China from abroad.

Now we have reached the year 1881, and millions of men and women have become addicted to the vice of oppum-smoking. The opium smoked is grown in India. Just as in our country of India, we offer the hookah to a guest on his arrival, so wealthy people and rich merchants in China offer their visitors and their customers opium to be smoked. Opium shops are to be seen in every street. Nankin is so notorious for opium-smoking that the inhabitants lie intoxicated during the day and work at night. In the city of Ningpo, we are told that 2700 shops of opium have been set up in the poorest quarters. It has been noticed that whereever opium-eating was most prevalent, the to this is not far to seek. For people who smoke opium become lazy and inactive : and the cultivation of opium leaves less space for the cultivation of rice and corn. During the famine when the Chinese people could

not buy any food, they then realised that opium alone could not satisfy their hunger.

two hundred opium-smokers In 1832, were returned out of one thousand troops, who were sent against the revolutionaries Since the revolutionaries at that time were against opium-smoking, they easily defeated the royalist soldiers over and over again The Chinese assert that the crafty Englishmen have introduced opium in order that they might easily conquer the country.

China is becoming poorer and poorer every day, because so much money is being drained out of the country for opium alone In the year 1872, China bought opium worth £4,261,381. This proved an excessive drain on her resources. We read that those who become addicted to the drug, are so degraded that they will sell their own children and their own wives One of the recently said, that Chinese addicts has all the bamboos of the Southern Hills (which are used for making pens) could not exhaust the story of the woes caused by opium and all the waters of the northern sea could not wash away its stains. In this way, owing to the selfishness and greed for money on the part of Great Britain, the millions of the Chinese people are drifting towards political and social destruction. It would appear that the British people are not really moved by the promptings of religion, but only by those of money. This is what they call 'Christianity', in the Nineteenth Century after Christ!

Once an American missionary went to the city of Ki Fung Fu, and he was turned out by the people. They said to him: "You have killed our Emperor, demolished his palace, brought poison to destroy us,—and now you want to teach us religion!"

An Englishman went into one of the opium dens and a confirmed opium-smoker confessed to him, that he spent 80% of his whole income on opium. When the Englishman told him that he came from England, the reply was: "Then you are one of those The deal in this fatal poison. What sort of a person is this Queen Victoria? We send her the finest silk and tea; and she sends us instead this poison to kill us". This 18 the way in which the Chinese people think about the English.

This distrust of all foreigners has gone so far, that, owing to this curse of opium traffic, the Chinese do not want to construct railways in their own country for fear lest the opium should spread into the interior.

They fear that with the increase of trade in opium the foreigners will invade their country. This fear is so strong, that the Chinese Government has not ventured to develope the minos, except those of coal and iron to some extent, lest they should have to employ the foreigners and thus increase the foreign trade

The English people are really sustaining a great loss in moral prestige owing to the utter distrust with which the Chinese have begun to regard them. The English trade also has actually suffered in the long run through this short-sighted and immoral

opium policy

We have written at length about the effects of the opium traffic in China and the hostility of the Chinese Now let us consider the evils that have been done to India itself by this opium traffic, which the British have been keeping up A large part of the Indian revenue is obtained from this opium But as the traffic is a fluctuating one, there is a universal fear on account of the dependence of revenue on this uncertain Furthermore, the cultivation of Chinese opium is increasing. At the same time, there is a strong feeling growing up in China among the people against the use of opium altogether Thus, the cultivation of home-grown opium in China is on the mcrease, while the actual consumption is likely to decrease. These factors will make the Indian revenue from opium more variable than ever.

Furthermore, the cultivation of an opium crop requires highly fertile land, where good grain crops could be produced In 1877-78 one million men died of famine in Bengal alone. Yet the half a million acres, which are now employed in opium cultivation could easily supply the food for a million men and save them from starvation. Dr Wilson declared in Parliament recently that the cultivation of opium in Malwa had done such harm to other crops, that twelve lakhs of people had died of starvation in the neighbouring parts of Rajputana. It would almost seem as if the whole of Rajputana nere going to commit suicide owing to the growth of the opium habit. It is hard indeed to think of such a brave and chivalrous people becoming stolid and inactive, lazy and lifeless. Whereas the ancient kingdom of Rajputana was a kingdom of noble dreams, the present kingdom of Rajputana is a kingdom of dull elsep. Such a great people has become of so little worth!

Again, the quantity of opium that is being consumed in Assam is doing the greatest harm to the Assamese race. The Trade Expert Mr. Bruce has written: "The dreadful mortality due to opium-eating and smoking is changing the beautiful country of Assam into a desolate wilderness inhabited by wild beasts. It is making the noble Assamese race the most dishonourable and servile people".

This is what has been done in India by the opium trade. If the Chinese Emperor can say that he could never stoop so low as to make money out of the sin and suffering of his subjects, why cannot the English, who pride themselves on their Christianity, declare that they will never cherish the idea of gaining wealth at the expense of the sin and suffering of a great people like the Chinese?

But we know well this 'Christian' nation! These 'Christians' have exterminated the aboriginal Americans. By their 'Christian' method, they confiscate 'heathen' lands, whenever their covetous eyes fall upon them

Before the Arakan coast fell into the hands of the British people, those who took opium were liable to the punishment of The inhabitants were frugal, diligent and simple. But the English merchants opened the opium shops there, and all kinds Young men of intoxicants were introduced who had not reached years of discretion, were tempted with opium, without paving any price for it at first, but later when the opium habit was formed the price rose higher and higher. As the Government revenue increased, the pockets of the merchants swelled; the hardy people of Arakan became blind addicts of opium, and gamblers into the bargain. This has been done by what is called a Christian nation.

It has become well known, all over the world, how the British Christians treat those who are weak and helpless. Their one desire is to spurn them and to beat them down. It is written in the Christian Scriptures: "If anyone smite you on one cheek, turn to him the other also". When the English Christians tempted the Chinese Emperor with a big revenue to be obtained by killing his own subjects, the Emperor refused would not do a thing so despicably mean. Doubtless, what this non-Christian Emperor did was a slap on the face of the Christian English. Unfortunately it had no effect.

اب ي

### PURDAH

### By AZEEZ-UD-DEEN AHMAD B. A.

Purdah may seem to be an anomaly. I should, therefore, at the outset, offer a word of explanation. I look upon Purdah as a social institution and not as a policy as believe. I shall attempt to show as briefly as possible, that Purdah as a social institution has long outlived the age in which it was found necessary and useful in India, and that at the present time it has become only a fruitful source of many

social, physical and moral evils.

ないのであるというないという

It is difficult to determine how and where Purdah was for the first time introduced into human society. It may, however, be attributed to two probable causes. First, in a rude age and among a ruder people, when might was the only right and brute force the only recognised form of law, Purdah might have been introduced to protect the honour and chastity of women from the attacks of the neighbouring tribes. Secondly in an age when woman was considered as a mere article of luxury, some jealous people might have introduced Purdah as a means of guarding their women and keeping them in seclusion. But whatever may be the real or supposed causes for the introduction of Purdah, it is evident that in different ages, among different peoples, and according to the different stages of social development, it has served different purposes. Space will not permit me to give here even a short history of Purdah in different countries. I shall, therefore, confine myself to Purdah only in so far as it concerns India.

In ancient Indian society Purdah does not seem to have been so strict and widespread as it has subsequently become since the Mahomedan invasion. During the first few years of Mahomedan conquest, when the country was held in military occupation, there was not much love lost between the conquerors and the conquered. And this but natural. Racial hatred and political subjection embittered the relations between the 'Hindus and Muslims. At such a time and under such circumstances the Hindus could not, with any fairness to themselves, allow their women to move freely among

Mahomedan conquerors. their among soldiers, who were, as it is only too common to a victorious army, generally lawless and devoid of all sense of social decorum and moral influence. The superior Mahomedan officers also could not allow their women to move freely among the soldiers who were generally recruited from rude and barbarous tribes, nor could they allow their women to move freely among the Hindus whom they naturally looked upon as inferior beings Seclusion of women thus became a necessity both for the conquerors and the conquered Nor was this all Besides this well-marked distinction between the Hindus and the Muslims, as the conquerors and the conquered, there were many other differences of caste and creed, religion and race The differences in social customs and usages were only too many to be enumerated here. All these differences combined to create a gulf of separation between the Hindus and Muslims Living as the rulers and the ruled, the male members of both the communities could not but come in close and direct contact with one another, but the weaker sex was jealously guarded by both the communities Thus Purdah, which was once introduced as a necessity, when the Muslims held the country in military occupation, became a fashion when they began to look upon India as their home and settled as peaceful neighbours to the Hindus. To believe that the Muslims introduced Purdah in India with conscious efforts and religious zeal, is, I think, to misstate facts. It is rather interesting to observe here incidentally that the female members of the Arabian Prophet's family used. on special occasions, to move in public, and take active part in political discussions and pin the fields of battle. It need hardly be added here that in Modern Turkey, Egypt, even in Arabia and other Mahomedan countries Purdah is not so strict as it unfortunately is in India today. It is a pity 'that a section of the Indian Muslims should look upon Purdah as a religious institution. The only thing that can be said in its favour is that Purdah as a system has been more sanctified by custom than sanctioned by religion. In modern India, among the orthodox Muslims,

A Charles of the State of the S

PURDAH 509

Purdah is observed with so much strictness that it looks like nothing short of barbarism and shows a complete disregard for the real spirit of the master's teachings relating for this custom. The general want of culture and progress among the Indian Muslims may, to a large extent, be attributed to the inhuman observance of this custom. Girls of the age of 9 or 10 are seldom allowed to stir out of the Zenana and from this tender age they are crippled in body as well as in intellect. Without education and culture they are absolutely of no use to their family and when they become the girl-wives of their boyhusbands they are compelled to undertake duties for which they are never trained. They generally produce half a dozen sickly and deformed children before they pass their teens Being themselves hopelessly ignorant, they do not know how to bring up their progeny. So, each succeding numerous generation becomes more ignorant and less equipped for the struggle of life than the preceding one. Living within the four walls of the zenana, these unfortunate creatures know nothing of what passes in the world outside and as a result thereof they cannot adapt themselves to the changed circumstances of the times. The only thing for which they are fit under the sun is to breed a race of pigmies.

The Indian Muslims should take a lesson from their more advanced Hindu neighbours, especially, from the Brahmo community of Bengal, who take as much care for the education of their females as for that of males.

Nothing can be more inhuman and barbarous than to deny women the enjoyment of light and air. To keep them in perpetual darkness under pretension of observing Purdah may be regarded as one of the many injustices done to the weaker sex from time immemorial.

A little reflection will make it clear that since the beginning of human society, man has been always more or less unkind and ungenerous to women. Even those who founded religions and established moral systems or social codes have vied with one another in inventing many pious frauds to hold women perpetually under undue subjection. In the Book of Genesis woman has been represented as an easy victim to the dictates of Satan or to evil desires. Our own Indian Manu and a whole host of others have characterised woman as more prone to evil tendencies than man. No attempts were made to compensate for her physical in-

feriority; on the other hand, this has always been looked upon as a sure indication of her intellectual and moral inferiority. Until more recent times, she was considered as a necessary evil.

Thanks to modern culture and progress that things have changed a great deal. Among the civilized people Purdah has been already done away with, and woman has been given a chance to try her luck with man in the race of life and their combined efforts have contributed greatly to the happiness of mankind. Women are now thing an active part in all the activities of the valuable contributions of workside time has come when the civilization and general culture of a country are judged by the kind of education given to and freedom enjoyed by its women. It seems that at no distant future they will decide the destinies of mankind.

One of the many causes why the Indians occupy such a low position in the comity of nations may be sought in the cold neglect in which they hold their women and the Indian Muslims occupy a still lower place because of their practical discouragement of female education. Purdah, as it obtains in India at the present time, is the greatest obstacle in the way of female education among the Muslims and the sooner it is abolished the better.

Let us now consider the physical injury that Purdah has been doing to our womenfolk. As they are kept within the four walls of the Zenana with religious fanaticism, they are denied the light of the sun and pure air, and, consequently, they have to drag on an unhealthy life. They lose the strength of mind as well as of the body and fall easy victims to various diseases and temptations. They can hardly defend themselves in times of danger. Such is indeed their miserable lot in their own sphere. But when they have to go to a distant place either on foot or by steamer or train etc., their sad plight can be better imagined than described. They have to be carried by a jealous guard like so many living luggages.

In these circumstances, let those who have the good of their community at heart seriously consider whether one should persist in continuing such an inhuman and barbarous custom as Purdah.

Before I take leave, I must apologize if I . have wounded anybody's religious sentiments.

ì,

## KOHAT AND GOVERNMENT—A HISTORICAL PARALLEL

NE of the special features of the Kohat tragedy is the weakening of Governmental authority during and after the disturbance and its total mability to preserve peace and order in the disturbed area except by securing the goodwill of the aggressive it in not a far cry from Kohat to Kashmir, though it may be from 1924 to 1721, but in the records of the events of the latter year, , we find a most interesting parallel to the Kohat situation in regard to the breakdown of governmental authority and perhaps in some other features of the tragedy also. The following extracts from Siyarul Mutakharin, the famous historical work of Mirghulam Hussain Khan, one of the counties of Delhi during the later Moghul period, may enable us to visualise the Kohat incidents It seems as if we were perusing the account of one of the recent Hindu-Muslim disturbances in the country.

There one Mula Abd-ul-neby, a Cashmirian known by the appellation of Mohtevy-khan, a man who was celebrated for his prejudice against the Hindus, availed himself of the confusion of the times to give vent to this feeling. He assembled a number of idle, disorderly, inconsiderate Mussalmans, and went at their head to Mir Ahmed, the Lieutenant-Governor, and to the Kazy or Chief Judge of the province, to whom he proposed that henceforward Hindus of all sorts should be prohibited the use of horses, white robes, turbans and arms; and also that they should be forbidden to go out, except at stated hours, to gardens and bathing places. The Lieutenant-Governor and the Judge answered calmly, that whatever regulations his Majesty should think proper to promulgate, by the advice of the learned divines of his court, on those matters, as a standing rule for all the Hindus of his dominions, would of course find their way into Cashmire, where it would be their business as his special servants to carry them into execution. This answer being unsatisfactory to Mohtevy Khan, he, in concert witha number of low people about him, adopted the practice of attacking and illtreating every Hindu of rank he chanced to

meet in the streets One day as Sahib Ral a Hindu of distinction was giving an entertainment at a Garden in the suburbs, that disturber of the peace, aided by his associates fell unexpectedly on these innocent people and killed and wounded many of them. Sahib Rai finding himself aimed at, fled to of Mir Ahmed Khan, the palace Lieutenant-Governor and while he was there concealed, his house in town was plundered and sacked by Khan and his followers. They plundered the whole Hindu Quarter of the City, after which they set it on fire, killing and dispersing not only all the Hindus who came out to entreat their mercy, but all Mussalmans who attempted to intercede to them Heated with this success, the mob marched down to the Governor's palace which they attacked first with stones and brick-bats and at last with arrows and musket-balls; and whoever came was insulted and plundered, if not killed and stripped, upon the spot The Lieuten ant-Governor remained besieged for a whole day and night, nor would it have been por sible for him to escape, had he not adopted several contrivances and exposed himself to the most imminent peril. The next day he assembled a few soldiers and some other people, mounted horses, and being supported by the Commander of the forces, by Shah Nevaz Khan, and by several other Military Officers, he advanced towards the seditious insurgents but the latter, having received advices of his design, assembled a vast number of men of their own stamp with intention to stand their grounds, on observing that the Lieutenant Governor had crossed a bridge to approach them, their leader sent some of his followers set it on fire; and following up the blow he also burnt all the streets in his flank and rear, whilst some of his people getting amongst the ruins maintained incessant discharges of musketry, arrows, stones and brickbats; while the wives and children of the Mussalman mob strove to outdo them, by tossing baskets full of filth and every missile they could obtain from the houses into the streets. In a little time Syed Wali the

Lieutenant-Governor's nephew, and Zulficar Cotwals deputy were Bog. of others and many number with a were 'grievously wounded and more disabled, so that Mir Ahmed Khan saw himself almost alone. Unable to go back, and afraid of advancing, or stopping, he had recourse to entreaties and supplications; and sorts of indignity after undergoing all and outrage, he was suffered to escape. Mohtevy Khan, now fiercer than ever, returned to the Governor's house, where Sahib Rai had taken shelter with a multitude of Hindus Having entered it by force, he seized every one of them, killed some, cut off the noses of others, and circumcised all those he thought proper otherwise to save The latter operation was performed in so brutal a manner that some lost their organs altogether The next day he repaired at the head of a great throng, to the great mosque; where, of his own own anthority, he deposed the Lieutenant-Governor, proclaimed himself in his stead by the style and title of Dindar Khan and ordered that until the arrival of another Lieutenant-Governor, the Kazy should hear and determine all causes of complaint; so that for five months together, Mir Ahmed Khan remained a private man in his own capital, whilst Mohtevy Khan sat every day in state in the Mosque, hearing and determining all matters concerning finance and Govern-

An account of these disturbances having reached court, Momin Khan was deputed to Cashmire on the part of Enaiet-ullah-khan, governor of the province, but who resided at Court. The intelligence intimidated Mohtevy Khan, who by this time had repented of what he had done. In the first impulse of the moment, he took two of his small children by the hand and went with them to Khwaja Abdullah, one of the principal holy men of the city, with whom he had some acquaintance, and having heard that he intended to go out to meet the new Lieutenant-Governor at the head of the principal religious men and the citizens, he wished to accompany him. The holy man answered that he had no objection but he thought he ought in the first instance to go to the commander of the troops, Mir Shah Newaz Khan, whose forgiveness he

ought to ask for what had passed. Mohtevy Khan accordingly went to the General's where the latter had by the quarters. Khwaja's advice, concealed a number of men (Mahomedans) from the Judbel, that muchinjured quarter of the city. On his entering the room, a few words were exchanged, when the general excused himself and went away. The concealed men rushed on Mohtevy Khan from their retreat and seized him; they first ripped open before his face the bellies of his two children, and then falling upon him, put him to death with all the tortures which their resentment prompted. Hardly had this event taken place, when the followers of Montevy Khan resolved to revenge his death, and running to the Judbel, they commenced killing, wounding, beating, and mangling the inhabitants, and eventually set fire to their houses. About three thousand men were hacked to pieces by these wretches. These proved to be mostly Mogul merchants, and other strangers who resided in Cashmire for the purpose of trade A vast number of women and children were likewise seized and carried away. Property to the amount of several lacs was plundered or utterly spoiled; nor is there any describing the treatment to which those defenceless people were subjected by those miscreants. Having finished what they called the first campaign of their religious war, they proceeded to the second, that is, they marched in a body to the house of the Kazy and the General Shah The latter found means to Newaz Khan remain concealed, the Kazy changed his dress and slunk away, and the mob, incensed at his escape tore up his house from the very foundation, and scattering the materials about, left not a brick on the spot. It was some days after this occurrence that Momin Khan, the new Lieutenant-Governor, arrived. His first care was to send Mir Ahmed Khan to a place of safety, his second, to re-establish order and sub-ordination, a difficult task in a country notorious for the turbulent disposition of its inhabitants, a wicked race of men, among whom a man in power must contrive to rule as much by conciliation and concession as by rigour.

"Itihas"

### A MEMOIR OF OLD DELHI

By C. F. ANDREWS

### CHAPTER VI

THE NEW LEARNING

ではない 人間になるからないからいというないのかい かんしょうかいしょう

MUNSHI Zaka Ulla's great work in life is to be found rather in his in his teachings. It is true that he had great influence with his pupils and that they loved him as they loved few other teachers. But here his influence was shared by many others and there is nothing that singles him out from his contemporaries as one who seriously endeavoured to wrestle with an entirely new educational problem and to work out an entirely new solution. This he did through his writings. He endevoured to prove when nearly everyone was against him that higher western education could be carried on in the vernacular and through vernacular books without insistence upon English as the medium of education and of English books as the medium of acquiring knowledge. He fought at the time a losing battle in order to prove this, but he fought bravely to the end: and the sure and certain process of history is rapidly proving his solution to be the true one after all.

As the new western learning advanced, it became supremely necessary to find a scholar whose powers of expression in the vernacular were flexible and simple and intelligible. At the same time, he would have to be a master of the subjects which he would be called upon to explain lucidly in the vernacular for the first time. Hitherto no scientific and mathematical books on modern western subjects had been written in the languages of Northern India. The student was first required to master English,—a long and tedious process, almost impossible for some students and difficult for all.

Munshi Zaka Ullah was an enthusiast with regard to this educational method. He had himself learnt science and mathematics through the medium of his own mother tongue, Urdu: and he did not see why his children should not do the same. It is true, that he himself had learnt the new knowledge from lectures given by word of mouth in the vernacular: he had not learnt from textiles at all. But he was quite 'certain that he text-books could be written, and he was

prepared to write them. His offer was accept would have been difficult at that the sum of the North of India, to he found one more fitted for the work. Certily it would have been impossible to find a one with such contagious enthusiasm as such tireless industry.

Having once undertaken the task, gave up to it all his spare moments, laboured at it with a strenuous energy t would have exhausted one with less men and bodily vigour and less dominant por will

His first publisher was found in Aligarh Institute and the enterprise of t Institution in venturing upon this gr pioneer work is worthy of being record From its press, volume after volume vissued, on Chemistry, Physics, Light, Heat, a other scientific subjects, as well as eleme ary and advanced works on mode mathematics

There is an interesting letter from the Secretary to the Government of Bengwhich is still in the possession of Municipal Zaka Ullah's family. It shows the mind the Government of India at the time on the tweed question of vernacular education.

'It appears from replies received Government that little or nothing has y been done in translating works of mode science into the vernaculars of India. Wi has been done in Urdu has been chief effected through the instrumentality Aligarh Institute. The series mathematical works published by Muns Zaka Ullah of Delhi, which is highly spok of by the Director of Public Instruction, W. P., is believed to have been commenced the request and with the assistance of the Aligarh Institute. Munshi Zaka Ullah h evidently done his work in an excellent ma ner, and it is hoped that with some furth acknowledgment and aid he may agree carry out the undertaking and direct h attention to other branches of knowledg The Governor-General in Council is of the eopinion, that with some further assistant some means may be devised for further stim lating the production of similar works."

The Governor-General here referred to, was Lord Northbrook. It was a somewhat ardy and half-hearted recognition of an immense amount of work already accomplished. Its closing sentence was fully justified by the event. For Munshi Zaka Ullah went quite steadily forward with the undertaking which he had begun, and each fresh year saw some new book published which had come from his pen

The full record of his achievement appears, almost incredible until the number of years that he spent over the task is taken into account. It is probably not an exaggeration to say that he spent, in all, more than fifty years of his life in this one literary pursuit.

He soon abandoned the mere translation of English books and launched out into writings that were oither wholly, or in part briginal. At the close of his career, when I had become his intimate friend, he would show he rows upon rows of volumes which he had ritten. I have on my own bookself many I his chief works which he presented to me. hey are full of original information, written h a simple and pure fluent Urdu style, and bey cover a great variety of subjects. Their ablication and use in schools have done not little to set up a new standard for Urdu literature, to make it lucid and clear and asy to understand by the ordinary reader, nd to free it from an overgrowth of Persian nd Arabic words, which none but the learned ould interpret.

As a Professor of Vernacular Learning nd Science, at the Muir Central College, llahabad, he was able to carry on, in an allost uninterrupted manner, the work of reparing these text-books in which he was by his time busily engaged. He won at the same me, the highest esteem and reverence from his pupils. On his departure his old upils presented him with an address, which h this instance was no formal matter, but a pontaneous act marked by sincerity and affecon "Your kindly and just treatment of our pupils,"—the address runs in one of s paragraphs "your sympathy with them and our complete identification with everything hat concerns their moral and intellectual velfare, will long be remembered. Both as a eacher, and as a true friend and guide, we ave had at all times full confidence in you, nd were convinced that you would do your

ith our College will form a serious loss to sall".

The honours that weree showered upon

tmost for us and promote our best interests.

We feel that the severance of your connection

him at his retirement from active teaching work came as a surprise to him, as he told me modestly, and he felt that he had not deserved them. But the public felt very differently, and there was a general satisfaction at the recognition of his learning and ability. He had worked very hard indeed at his various duties. His educational experiments were new and untried he had to create new traditions he was called upon at every turn to act as a pioneer of the new learning. The course he took was not the one to win him popularity: but unquestionably from the point of view of educational theory it was pre-eminently sound. That it did not succeed better, was because the generation that was to be taught desired to learn English at any cost and recklessly threw away their mother tongue and its literature in order to accomplish the knowledge of English more quickly. Today the pendulum is rapidly swinging back, and the great work of Munshi Zaka Ullah may even at this late date at last come to its own and be appreciated at its proper worth.

His retirement, after thirty-seven years of service at Allahabad, was in no sense one of mactivity or idleness and ease. Indeed his best literary work was done in his later days. He was an indefatigable reader as well as writer and in a wonderful way kept abreast of the news and information of the times in which he lived, both at home and abroad. He took up. somewhat late in life, with remarkable energy and industry, the study of modern history and some of his most original work was done in this subject. He had a purpose at the back of this historical study. It was his one wish to show, that in India tolerance of religious opinion is the first and last end of good government. His ideal rulers, whether in Hindu, Moghal, or British times, were those that loved and practised tolerance and bound together the divided peoples into one, instead of separating them by religious and racial narrowness, bigotry and pride.

In his 'Victoria-Nama' the theme is the advent of British rule: and we recognise the extravagant hopes which were held at that period by the best men of the age who had not yet realised the fatal weakness of a distant government, which must inevitably remain foreign and could never possibly be assimilated simply because of that distance

It was during this time of his greatest literary activity, that his love and work for his own Musalman community was also demanding his attention.

His eyes used to light up with enthusiasm at the mention of the name of Sir Syed Ahmad Khan, the founder of Aligarh College. There could be no question as to who was Munshi Zaka Ullah's hero. It was Sir Syed Ahmad. Sir Syed's portrait had the central place of honour in his own sitting room, and books relating to Sir Syed, or else written by him, were conspicuous on his shelves, and constantly in his hands. He used at all times to speak about him with the greatest reverence and admiration. He would give me his lectures to read, and ask my opinion about them, saying that to him they seemed to point out the one true pathway of development for Musalmans in India. It follows from all this that Zaka Ullah was also from the very first an ardent supporter of the Aligarh Movement. As we have seen, the Aligarh Institute was at the outset responsible for the publication of his Urdu works He was on the Board of Directors from its foundation and remained a member of it up to the day of his death. It was on this Aligarh Movement that he himself, along with all the Musalman idealists of the North of India, based his hopes.

At a very grave crisis in the College, he came to me early one morning in Delhi along with his friend, Maulvi Nazir Ahmed. in order to ask me to go down with them both by the next train to Aligarh to help them with regard to some difficulties which had arisen between the English Professors and the Musalman students. The situation was a very delicate one and I had grave fears lest I might rather hinder than help in such a matter, but his intense anxiety overcame my fears. "The hopes of my whole life-time" he said to me, "are centred in that College It evil comes to it, the work of my life is ruined." His emotion as he spoke showed how deeply he felt it all and I went with him. That journey revealed to me, more clearly than anything had done · • before, the passionate earnestness of his convictions and ideals about Aligarh. He was ready to go to any length of personal sacrifice and even indignity, if only the work of Sir Syed Ahmad could be left intact. When we reached Aligarh the two old men laboured hard to compose the differences that had could of entreaty with the students. "This College," they said to me on the return journey, "is the darling of our hearts: the light of our eyes: we could never forgive "the Urdu language has intimate association with our religion: its very script remited." could of entreaty with the students. "This

had been able to prevent it, and had 1 tried to do so."

One of the most interesting features Munshi Zaka Ullah's whole disposition v his attitude towards the modernising Indian education. He was one of the f men who accepted whole-heartedly the ne for modernisation, especially the teaching modern science to the fullest extent; but the same time he insisted that the medi of instruction should be the child's o mother language and not English. Though hi self remaining to the end, in accordance w these principles, an Urdu teacher and wri only, teaching his own students through medium of Urdu, he recognised to the f from the very first, owing to his own edu tional experience at the old Delhi Colle that without a full acceptance of the resu of modern science and a full knowledge them also, the East must inevitably fall ! hind the West and the door of all future p gress be closed. With the same principles view,—and it stands greatly to his credit he was one of the very earliest pioneers female education in the North of India. a time when the very idea of such this was foreign and outlandish to the generation mind of the people. It cannot be mu too clear, that the one point distinguishing Munshi Zaka Ullah from other Indian edu tionalists during the Nineteenth Center was his long cherished ideal of impatu this modern knowledge through the media of Urdu, a language which was the moth tongue of nearly a hundred million people the North of India. As the century advance he used to point to Japan as a signal e ample of the success of what he called tvernacular method. "The constant use English" he used to say, "even from o childhood, so that we begin to express o thoughts in it instead of in our mother tong will go far to denationalise us. If we wi to remain an Eastern people, we must 1 neglect the language which we learnt at 0 mother's knee and become foreigners to c own population and practically to all womenfolk. Our mother tongue contains for all our hallowed memories and traditions 11 our first articulate speech which we employ speak with our mothers when we are your

us of our sacred language, Arabic: very many of its words are sprung from Arabic roots. To abandon Urdu for English; to bring up Musalman children so that they do not know how to write or read fluently in Urdu, but prefer to write in English, is the surest way to bring about the neglect of the Mohammadan religion itself. For who in the North of India, except a few scholars, will love the study of Arabic,—the language of our sacred Quran,—if the study of Urdu is despised in this extreme fascination for progress in English?"

While holding these convictions right up to the end and regarding them as unanswerable, in principle Zaka Ullah at the close of his long life acknowledged sadly that in practice the whole trend of events had gone against him. When he saw this with open eyes, and realised that whether he would or not, the study of English as a principal and not as a secondary language, must come in, he bowed to that inevitable. He did not merely stand on one side, but put himself in the forefront of the battle for the advancement of modern scientific knowledge and did not side with the reactionaries.

As we have already seen, he was a whole-hearted admirer and supporter of Sir Syed Almad Khan and the Aligarh Movement, although, much against his own will and consent, it was frankly placed upon an 'English' basis. He did all he could to preserve whatever remained on the Oriental side, and to encourage the pure study of Urdu Literature in the College itself. On this side, he was partly successful But in the main thesis, he failed

Nevertheless, though he was humble and recognised his own limitations: though he knew himself as never before to be a follower, not a leader: a man who could carry out the ideas of others, not forcefully with the whole weight of personality carry through his own: vet it was always with a certain tone of regret that he bowed to the inevitable when it came. He knew, in his heart of hearts, that the second best course had been taken, not the best.

Sometimes, in moments of despondency, in his later years, he would tell me that he felt his own life-work of Urdu adaptation and translation for the use of schools had been wasted. He would blame himself and say: "If I had been born with the genius for Urdu Prose of Maulvi Nazir Atmad I might have succeeded: but I have failed". Then he would point to the number of volumes he had written,

which were lying idle on the shelf, with no one to take them down and read them Ho would say that they would only moulder into dust, and his name and his effort would be forgotten: the tide had turned against him.

In reply, I would urgo, that to be a pioneer in a great movement was a nobler task than to help forward that which had already made its way: and that he might rightly receive the credit of posterity for having been one of the very first to give the impetus to the spread of the new learning at whatever cost in the North of India, and that all his Urdu books had been written with that ideal in view. If he had not written at all, the spread of modern education might have been indefinitely delayed.

But though this was all true, it never really satisfied him. I think he felt that with a little more insistence at the first he might have carried his point. If he had had the volcanic personality of Sir Syed Ahmad Khan or of his life-long friend and companion, Maulvi Nazir Ahmad, he might have won the victory for what he knew in his heart of hearts to be true. He could see, before he died, the evils creeping into the system of modern education, which had been adopted and sometimes he wondered whether the whole effort had not been premature and whether more time should not have been taken and surer foundations laid, before the house was built.

Thus Munshi Zaka Ullah, in his educational work, was a remarkable combination of the past and of the present He was a man who himself refused to speak in any language but Urdu, if he could possibly help it Yet he read fluently and with ease the most difficult books in English and kept himself abreast of all that had been written in that language in philosophy, science and social theory. He had also a knowledge of modern European History which was rarely at fault He was one who clung tenaciously to his own vernacular and encouraged it to the very utmost of his power; but at the same time he accepted the spread of English as a medium of school teaching, when he saw that the current of public opinion was against him. He revered intensely the Islamic past with its great traditions of Arabic and Persian peetry and learning, yet he was the first to cognise the supreme necessity for progressive Islam, of modern science and modern knowledge. He took infinite pride in the great \* achievements of Indian civilization, stretching as it did back to the times of the Vedas

and Upanishads, and studied the early history of his motherland with earnest enthusiasm: yet he was the first to admit the degeneracy and decay that had taken place, and the need of a fresh current of air from outside such as came with the 'English Peace'. He was old-fashioned, to the end, in his mode of life, his household arrangements; his dress, his outward conduct and deportment, yet he was most eager to discuss the latest scientific discoveries and to accept their conclusions.

His life, as he lived it, was true to his own educational ideal. It had a greatness and nobility of its own which differed in tone and quality on the one hand from the Englisheducated Musalman and on the other hand from the Musalman who had stood entirely aloof from the modern world of the new learning. It possessed the liberality of the former and the old-world refinement of the latter. It was all of one piece Every one who met him could feel and understand that he had kept

his own soul. He had not lost it in an artificial attempt to master another culture before he had been fully grounded in his own.

What he had accomplished in his own life. what he had worked out in his own experience, he was anxious to impart to others The dangers that he had been saved from in his own career he wished to guard others against in turn. The pity was. gifts, with all other he his had not the greatest of all that is needed in a pioneer, namely, the force of personality that could drive the conviction home to the minds of others and make them understand its burning importance He had all the 'sweetness and light' that were needed, but he was not a 'Boanerges', a 'Son of Thunder'. Perhaps, if he had been, we who knew him' and loved him, might have loved him less. For it was the very gentleness of his goodness that made its poculiar charm

(To be continued.)

### LORD BIRKENHEAD AND INDIA'S FUTURE

### By St. NIHAL SINGH

Ι

THERE is not the least doubt in the world that India's rulers in Whitehall have realised the necessity of making some sort of a change in their policy towards India. No Indian who goes about London and the Provinces with his eyes and ears open can come to any other conclusion.

I came back from Ireland to the nervecentre of the British Empire towards the end of 1924, after an absence of a little more than a year. During the four months which have elapsed since my return, I have heard and seen more than enough to justify me in taking the view that howmuch soever bravely the "Tory regime" at the India Office may talk about its "stand pat" policy, it feels far from easy in mind as to conditions in India.

II (

At the behest of British reactionaries in India and Britain, the Earl Winterton, while serving as the Viscount Peel's understudy,

before the Baldwin fiasco over protection drove the Conservative Government out of office, used to say, in effect:

"India must content herself with what she has got, and behave herself, otherwise she

will be made to behave."

Since coming into office once again upon the collapse of the short-lived, ineffective Labour-Socialist administration, Lord Winterton has taken up the refrain of the same song. His former chief has, however, not gone back to the India Office and, therefore the Parliamentary Under-Secretary of State for India has to sing a solo, instead of joining in a duet.

### Ш

No one seems to have troubled to discover the reason why the Conservative Prime Minister did not send Lord Peel back to the India Office when he formed his present Cabinet. Having held the Indian portfolio during the previous Baldwin administration,

that Noble Lord, even if he be possessed of no more than the average intelligence, may he presumed to have learnt something of the "multitudinous races and creeds kept by the British Raj from flying at one another's throats," who dwell in that sub-continent called India". Instead of reappointing him, however, Mr. Baldwin gave India a new pilot—a pilot who had never cast eye on the Indian waters, let alone taken soundings in them. Why?

I cannot speak for Mr. Baldwin, or for Lords Peel and Birkenhead. It is, nevertheless, clear that if the Conservative Prime Minister was determined to force Lord Peel's will upon us Indians, Lord Peel would have been offered the India Office, and would have accepted it with alacrity.

### IV 🛰

The reputation which Lord Birkenhead made in the years when he came to be known as "Galloper Smith," sticks to him. and he is still regarded as intensely conservative Liberals and Labourites openly speak of him as a reactionary It must, however, not be forgotten that the new Sccretary of State for India possesses an acute mindwhich in a few years enabled him to push his way to the top of the British legal profession, to hold the highest judicial appointment in the gift of the British Crown at an unprecedentedly low age, to make a fortune, and, at the same time, to become one of the dominating figures in the political life of Britain. He furthermore had shown in the mittal year of this decade both the intellec-tual ability and the moral courage to readjust his point of view in respect of the Irish Home Rule problem. Beginning his political career as a fire-eating detractor of the ability of the Irish in "Southern Ireland" to manage their own affairs, he during 1921, signalised his holding of the first office in the British Government by signing away the 26 counties of Ireland which now constitute the Irish Free State and are, in every respect, ruled from Dublin by Irishmen who neither owe their position to any one at Westminster nor in Whitehall, nor take their orders in any matter or to any degree from there.

Any one who knows aught of Lord Birkenhead's record during the last six months of 1921, and yet says he is unchanging and unchangeable, either cannot see right, or has some purpose in misrepresenting the truth. In July of that year he, as indeed his then political chief—David Lloyd, George—

and their colleagues were crying themselves hoarse, telling Irishmen that they may do their worst, but the British Government would not give them Home Rule in excess of that granted in the Act of 1920. Before the first week of December had run its course, he and his associates had shifted their ground almost entirely—giving way upon practically all the points which the Irish delegates held to be crucial, though in some cases not going as far as the Irish demanded or wished.

#### V

Apologists for the Labour Government which, at its expulsion from "power," left India where she was when it came into office—so many of whom supply India with "news" of Indian affairs in Britain—are, of course, interested in making an attempt to intensify the Indian mistrusts of Lord Birkenhead, and of the Conservative Party—a mistrust already deep-rooted. From a party of privilege, no move towards the relaxation of the British hold over jobs in India can be expected to come. That party, on the contrary, is bound to try to tighten its control over India. So they aver

over India. So they aver.

The new Secretary of State for India has done himself disservice by keeping his mouth shut, or opening it just wide enough to MacDonald for telling India praise Mr. that Britain would not be coerced into yielding political concessions. The ex-Labour Prime Minister, as also the present Minister for India, know too well the constitutional history of their own country and of their former Colonies-particularly of Canada-to expect to make Indians engaged in a purely constitutional struggle quail at such a pronouncement to ask them to forgive their past sins, to promise to be obedient in future, and meekly to accept any crumbs which the British, in their magnanimity choose to give them.

### VI

Lord Birkenhead may, of course, take it into his head to announce, any day, that he is convinced that the "stand pat" policy, is untenable. He may, on the contrary declare, even before these words of mine have time to travel to India and to find publication there; that no case has been made out for further constitutional advance until the possibilities of the Montagu-Chelmsford Act have been adequately tested and the Commission contemplated by that Act has

been set up in 1929 and has reported. Either way is open to him, and his hand may be forced by certain persons in and out of Parliament who are badgering him to make

a pronouncement.

If Lord Birkenhead takes the first course he would do so in spite of the national genius of his people. The British are averse from announcing to their political adversaries or even their political proteges—that they have had enough of constitutional dead-locks and are now ready to evolve a scheme whereby the agitators may get what they are clamouring to obtain. They, on the contrary go on protesting their determination to resist every demand which is made—and abusing constitutional agitators as if they were rebels"—down to the very moment they actually set their signature to the document accepting the demands, minus such items as their wonderful skill at negotiation enables them to deduct from the demand presented in the first instance. No nation can "higgle and haggle" politically and diplomatically so long and so effectively as the British,

In view of this consideration, it would be safer to assume that Lord Birkenhead would follow the second course, namely, tell India that she must content herself with what she has got and behave herself, otherwise she will be made to behave In so doing he would be repeating history—national as well as personal—and dotting the "i's" and crossing the "t's" of the Parliamentary Under-Secretary of State for India

#### VI

Talk in such matters is, however, not so impressive as deeds. Every action taken by the hierarchy at the India Office, from His Majesty's Principal Secretary of State for India down to the most jumor messenger, shows that they are disturbed about Indian conditions, and are groping about for a policy which would make them easy in their minds.

The friction between British officials and Indians of every shade of political opinion is attacking (what the "Indian" administrators regard as) the vitals of the British administration of India, by making the British undergraduate chary of seeking an "Indian career," and threatening to cut down—or greatly to attenuate—the supply of India's rulers. He may elect to go in for trade, commerce industry or finance in India, but the old enthusiasm for entering the Indian Civil Service has largely evaporated.

The Earl Winterton and others of like views in power during Mr. Baldwin's first administration, felt that by increasing the emoluments of the "Services," they would add to their attraction. They are finding however—at least I believe they are finding—that though the Lee Commission has manufactured the proposals which they had at heart, the British under-graduate refuses to rush for the Indian Civil Service.

### VIII

So signal has been the failure to accelerate by such means, the enlistment of British candidates for the highest paid service in the world, that the India Office has been compelled to seek the kind offices of Lord Meston to undertake a campaign to drum up recruits The second-in-command among the permanent officials at the India Office—Sir Malcolm Seton—has 'accompanied the ex-Finance Member of the Governor-General's Council and ex-Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh in some of his trips to the British and Irish University centres while on such a mission

With remarkable felicity of language Lord Meston has drawn a roseate picture of the life which the "district officer" leads despite the changes which have been introduced in the Indian Constitution. He has stated, for instance, that that officer remains the "master" of the district—of his "small

kingdom '

According to the Noble Lord, the district officer rises "long before the hot dawn" and is "off on horse-back, perhaps to the big head-quarters hospital or to some improvement scheme". After breakfast he at his office, the central courthouse of the district, to deal with a mass of vernacular reports from every corner of his small kingdom, and on every conceivable subject" He may "be interrupted by the superintendent of police with news of dacoits or a tribal feud, necessitating immediate action." the Courthouse door may be thrown open and in may stream "petitioners of every class and variety." There may be "rival religious factions about the hymns being sung outside a mosque or a procession." A proprietor may want "to partition his estate," or a village elder may complain against the schoolmaster; or a "sheepish-looking youth" may come "about the theft of 10 rupees worth of silver jewellery, his evidence producing the fact that what was really carried off was his wife, with the jewellery

on her—a little detail he had not seen fit to mention."

Elaborating the routine of the district officer, Lord Meston said that two "rival sects with blood-stained bandages might come from a village, each declaring that the other had trespassed upon their rice field, and had attacked them and killed an old man whose corpse was at the door." Petitions over, the district officer next sees "his English and correspondence," interviews departmental the police, engineers, or promoters of a political meeting, has a game of tennis, and after dinner settled down to his reports, writes his judgments, and so finishes a long day, "but one full of human interest and variety, and full of the sense that he was doing something for the good of the world and the people around him."

The district officer's life would brighten up in the cold weather Then he would live "almost all fresco". He would find that "however difficult it might be to extract the truth from a witness in the Court, he was, very much easier to handle in his own village, with his own people round him" He would probably find "that in the village dispute alluded to there was no rice field in question at all, but a Juliet, whose identity parties had agreed to keep out of the case, and that the old man had been run over by a bullock cart and had been further marked by his own side to make a better case for them" The district officer felt "that he had cained his day's pay, that he had done the best for his people, and that he had carried out the policy of the Government which he served."

The refrain of Lord Meston's addresses is that the reforms, as carried out during recent years, have "made no difference in the attitude towards the influence and power of the district officer"

In addition to assuring the young men just leaving the British Universities that in seeking an Indian career they would have the opportunity of domineering over Indians, he has been promising them that there shall be no further change in the Constitution until after the Parliamentary Commission provided for in the Montagu Chelmsford Act has been constituted in 1929, and, after due investigation, has reported, and Parliament has decided upon the action which, in its wisdom, it is prepared to take.

Only when that "far distant dare" arrives at which all functions of administration would

COLO IN -

be transferred to Indian Ministers, India will be left very much in the position of one of the self-governing dominions". In other words, for a long time to come the elements to the Civil Service will remain very much their own masters—and masters of India.

### IX ·

In addition to these recruiting speeches of Lord Meston, preparations are going on to introduce a measure in Parliament to give statutory effect to the Lee Commission proposals. That effect, it is considered by the men behind the movement, would inspire confidence in the young Briton which will impel him to assume an Imperial responsibility in the full knowledge—and assurance that the Imperial Parliament would itself honour any financial liability which India in a refractory mood, might sock to evade.

The Conservative Government has a large majority at its back in both Houses of Parliament, and, therefore, there is no doubt that its wish in that matter will be easily carried out. The so-called Liberals—a small minority possibly excepted—believe with their leader—Lloyd George—that the Indian Civil service constitutes the "steel frame" without which the "Indian" administration cannot exist, and may be expected to vote for any such measure.

Until quite recently Mr Ramsay Mac-Donald—if one were to judge him by the evidence offered by the written word—used to regard it as imperative to keep the Indian Civil Service and the "Imperial Police Service" predominantly British Services. He and his followers may, however, deem it politically inexpedient to vote with the Conservatives and Liberals on a motion which is known to have earned the hostility of the Indian Legislative Assembly. Their opposition, now that they are shorn of even the semblance of power, cannot, however, accomplish any purpose

### X

It is not entirely out of the range of possibility that the Earl of Birkenhead may, on the other hand, take the view that no action is taken by Parliament that does not remove the causes which are producing friction between Indians and the British officials, can possibly revive, to any degree, the confidence which made British young men flock to the Indian Civil Service in the happy days gone by. Whether he will come

that conclusion or not, it appears to me that this cooling of the furnaces which produced fresh supplies of steel for replacing the recurring wastage of the "Indian steel frame," constitutes the motive power which is impelling the British statesmen to explore the Indian situation. Were this factor absent, the deadlocks in Bengal, the Central Provinces, and the "lower" House of "India's Parliament" might not, by themselves, have led the Socretary of State for India to summon, on leave, the Earl of Reading nor possibly have led to the gathering of the other Anglo-Indian class leaders in London.

That the men whom the Earl of Birkenhead is consulting are likely to discourage him from to embarking upon a brave attempt to win the Indian goodwill, may be taken for granted. Powerful organs of opinion are already at work pointing out to him that security in India can be had not by yielding to Indian agitators, but by repressing them.

The Times, in commenting on the majority and minority reports of the Muddiman Committee on the working of the reforms, has bluntly told the Baldwin Administration—or has it "intelligently anticipated" the view of that Administration,—that it must not go beyond a little tinkering with Dyarchy. To quote from the leader which appeared in the issue for March 17th:

"Dyarchy is at any rate in being: it is on its trial, and it must have a fair trial. Some of its defects may be remedied by a change of rules, some steps may, for instance, rightly be taken, as the Majority Report suggests, to strengthen the position of the Ministers in charge of transferred subjects by making their salaries equal to those of members of the Provincial Executive Councils and by providing more frequent opportunities for joint consultation between the Governor and all his advisers, whatever their status. The success or failure of dyarchy should not be left to depend on the mere letter of the law or regulation. A much more serious drawback is the impoverishment of the provincial treasuries in present cir-

steady improvement in the general financial situation of India, which has already been turned in the present Budget to their relief and will be hastened in proportion as order and confidence are re-established. But renewed suggestions of constitutional change will militate against that very spirit of confidence which is now being restored with such difficulty. The publication of the Report which, even in the Majority section is only tepid in its approval of the present system, is, as we have pointed out, calculated to increase doubt, unsettlement, and uncertainty. It is the more necessary, therefore, that the British Government should take a very decided line at the earliest, possible moment. They should make it absolutely clear that, while minor amendments of procedure are admissible and probably desirable, the present system must be carried on for its appointed term, and must be fully tested as regards its possibilities both of educating the Indian people in democratic government and of maintaining stable government and law and order, in the interests both of the Indian and of the British peoples."

Will Lord Birkenhead be able to resist all the pressure which is being brought to bear upon him to persevere in the policy of denying further freedom to Indians? If he does, it will, in my judgment, be due to the fact that he has barely entered middle age; he is full of vigour—even more so of ambition; and having assumed that office regarded by every one as a tough proposition, he 18 anxious to discharge that responsibility in a manner which would redound to his creditaccelerate the pace of his political progresspossibly enable him to write his name in history. Being one of the Britons called upon to deal with the havoc which followed in the wake of the break-down of the constitutional movement nearer home, he is less likely to destroy Indian belief in the possibility of a peaceful settlement of their problem than some one who did not go through that harrowing experience.

Therein lies a glimmer of hope—an exceedingly faint glimmer, I must say.



# A CHAPTER OF THE EAST INDIA COMPANY'S DIPLOMACY: THE BEGAM OF SARDHANA

(Based on Unpublished Records)

### By BRAJENDRANATH BANERJI

T

At the time when General Sombre founded the principality of Sardhana, the British, although well established in Bengal, were not in a position to contend with the Indian Powers ruling in Northern India and the Warren Hastings had the greatest difficulty in breaking up the confederacy of the Southern States organized by the Nizam with the object of destroying the growth of the English (1779). The only Maratha chief friendly to the British was Mahadji Sindhia, whose army was then being organized by officers delegated by Hastings It was through Mahadu's mediation that the treaty of Salbai with the Poona Court was signed (1782), for which Hastings was really grateful to him This transaction greatly enhanced Sindhia's influence and his power grew rapidly His armies—commanded and by instructed generals—placed hım the position of a king-maker in Hindustan. British did not interfere with the growth of his power, as in matter of fact they could not then afford to quarrel with such a formidable chieftain (Smith's Oxford Hist. of India. pp. 535-36). This friendly relation with Mahadji and his successor Daulat Rao Sindhia was continued throughout the administration of Lord Cornwallis and Sir John Shore

From the beginning of her career Begam Samru began to treat the English as a friendly Power, and did not hesitate to help them in their need. We learn from two Persian letters,\* addressed by the Begam to the Hon'ble Charles Stuart, a member of the Supreme Council, that Col Stuart, a military officer attached to the frontier station of Anupshahr, had been taken prisoner to by the Sikh chief Bhanga Singh

and that the Begam had, on her own initiative, secured his release on 24th October 1791 (25 Safar, 1206 H) She advanced 10 miles to meet him on the way and escort him to her place This demonstration of friendship on the Begam's part was welcomed This demonstration of by the British Government\* and paved the way for a closer relationship between them. which was destined in the near future to play such an eventful part in the history of the British in Hindustan. Sir John Shore, in his letter dated 22nd May 1794, requested her help in capturing the deserters from the British forces at Cawnpur and Fatehgarh.+ At the time of her flight from Sardhana the Begam contemplated retiring into the territory of the friendly British, and her correspondence with Sir John Shore and other officials brought her into closer touch with them She remembered with gratitude the courtesy

† Vol. of Eng. Trans. of Pers. Letters Written, 22-5-1794, No. 166. In Refutation (pp. 358-59) this letter is wrongly given as "Dated 1797".

two or 4 los to hunt The Sikhs, who kept news of it, sent 1000 troops (under Karam Siigh) and captured him. The Englishman offered Rs 20.000 as ransom but the Sikhs demanded 1 lakh" (p. 145). "He has now been released and sent to Delhi after a bond (niso) with a promise to pay sixty thousand Rupees had been executed through the mediatic of Begam Samru. Four Englishmen and one Company of soldiers have come from Anupshahr to escort him back to English territory (p. 25)." Delhi-yethil Marathanchin Rojkaranen, n. 25 & 145.

<sup>\* &</sup>quot;..... It is with sensible pleasure that I learn this happy circumstance is owing to your friendship and exertions. I have to offer my sincere acknowledgments for this instance of your attachment, which will ever be remembered by me and all the Members of this Government as an additional instance of the good disposition you have on all occasions manifested towards this Government. I shall not fail to inform Earl Cornwallis of the circumstance, who will no doubt be equally gratified by it as myself. I have since had the pleasure to learn that the Colonel has safely arrived at Anupshahr."—Letter, dated 20th December 1791, addressed by Hon. C Stuart to the Begam. See Vol of Eng. Trans. of Pers. Letters Written. 22-12-1791, No. 234; also Pol. Con. 29-10-1832, No. 72.

<sup>\*</sup>Both the letters are marked as having been received at Fort William on 15th November. 1791. See Abstract of Pers. Letters Received, 1791, Nos. 309 & 310.

<sup>†&</sup>quot;April 1790:-From the English camp in Anupshahr an English officer named 'Istur' had gone

of the British and continued to exchange friendly letters with them.

### II.

After the retirement of Hastings the British Government followed a policy of non-intervention with the Native Powers and refrained from conquests and alliances except in defence of their existing possessions. They were, however, consolidating their hold on their possessions, and when Lord Wellesley took over charge in May 1798, he found

the British Power firmly established

The policy of the new Governor-General was mainly directed towards two objects. The first was the elevation of the British Government to the position of the paramount Power in India, or in his own words "to unite the principal Native States in the bond of peace under the protection of the British Power." And the next was, the fullest utilization of Indian strength to resist Napoleon's bid for world power which threatened the existence of British dominion in India. With these avowed objects he started "to make annexations right and left without any qualms of conscience." 'O. II. I., p. 580).

Begam Samru, who had been an interested spectator of the rise of the English Power, naturally felt alarmed at the rapid advance of the British and the fall of one Indian principality after another during the vigorous campaigns of Lord Lake in Northern India and of Sir Arthur Wellesley in the Deccan. The internal affairs of the Marathas at this period presented a scene of terrible confusion. Grant Duff, writing of the year 1799, describes a state of absolute analchy in the Peshwa's territory where the Peshwa, Sındhıa, the Bais or ladies of his family, the Rajah of Kolhapur. and other parties were all fighting one with the other.\* The Begam clearly foresaw that a conflict between her overlord, Sindhia and the British was inevitable, and she had no delusions as to its result. Her friendliness towards the English had excited the suspicion of Genl. Perron, the chief of Sindhia's forces, who began secretly to disaffect the Begam's troops with a view to bringing about her downfall. She saw that if she remained an ally of the Marathas she would be equally ruined whichever side might win. Having notking to lose and everything to gain from the victory of the Britishs which seemed the more probable, she decided to throw in her

lot with them and started making secret overtures to them as early as January 1802\* in order to safeguard her interests. In her letter of 4th August 1802 (4 Rabi-us-sam, 1217 H)† she offered to place her territory and troops at the disposal of the Governor-General in exchange for his protection. In a second letter, dated 1st February 1803, the Begam says:

"As I am from the bottom of my heart attached to the British Government, I feel an irresistible desire that your lordship should preserve me, the absent, in your remembrance. Adverting to these my declared sentiments, whatever plans your Lordship may have in contemplation, your lordship will in the first instance communicate them to me, that I may have an opportunity of mam festing the sincerity of my heart by affording the aid of my co-operation in your measures. I have a force stationed in the Deccan which your Lordship must consider as awaiting your orders," §

This offer of submission and help was acknowledged with pleasure, but owing to diplomatic reasons the British were unable to avail themselves of her forces immediately.

### $\mathbf{III}$

After the political degradation of the Nizam, Tipu, and other rulers of Southern India between 1798 and 1800 a complete alteration took place in the relations between the British and the Maratha States. The policy of non-interference in Maratha affair had ceased to be practicable, because the

<sup>\*</sup> The twelfth volume of Marathi historical letters published by Khare in 1924 shows that Poona was a hell under Baji Rao II.

<sup>\*</sup> Letter, received on 10th Jany. 1802, from Zeb-un-nisa Begam to Lord Wellcsley. This is a complimentary letter notifying her mission of Hakim Muhammad Jafar to attend the Governor General on her part.—Vol. of Eng. Trans. of Per-Letters Received, 10-1. 1802, No. 5.

<sup>†</sup> This letter was received at Fort William of 9 Sep. 1802. See Appendix A.

<sup>§</sup> Vol. of Eng. Trans. of Pers. Letters Received 27-3-1803, No. 71. The date of this letter, viz., 1st February 1803, is given in Persian character on the envelope, see Original Letter No. 143.

<sup>\$</sup> Letter, dated 20th May 1803, from Lord Wellesley to Zeb-un-nisa Begam.---Vol. of Eng Trans. of Pers. Letters Written, 20-5-1803, No. 77

<sup>\*\* &</sup>quot;But with regard to the situation in which Begam Samru stood, relative to Sindhia, her proposition, however desirable it might be, was unacceptable by reason of the peace and amity at that time subsisting between the British and Sindhia. That he might not violate public faith, the Governor-General had always refused her proposition; however, apprizing the Begam, that if an opportunity presented itself, the Governor General should be happy to have it in his power to accept "the proofs" of her attachment to the British Government."—Wellesley's Despatches to the Secret Committee of the Hon. Court of Direct ors, dated 12th April 1804, para 341.

Maratha chiefs always had claims outstanding against both Haidarabad and Mysore for the realization of chauth and on other accounts. and their troops were being maintained by the plunder obtained at the expense of their neighbours. Therefore, the only possible alternatives left open to the Governor-General were either the abandonment of all conquests. the adoption of such measures as would torce the Maratha Governments to acquiesce m a state of general peace and tranquillity. Lord Wellesley set about to consider the means by which he might attain the latter object. The prospect of success in such an endeavour was not bright, as Maratha institutions and ideas were fundamentally incompatible with Wellesley's policy of a confederacy of Native States under British (O.H.I, p. 595). In the course protection of his intervention in the affairs of the Peshwa, which ended in the restoration of Ball Rao II. under British protection, accordto the treaty of Bassein on 31st December 1802, the attitude of the Peshwa and the Bhonsle Rajah of Nagpur gave Lord Wellesley cause to expect hostilities from them in the near future. He decided to make use of the Begam's proffered help, and wrote to her on 22nd July 1803 in the following words:

"The present state of affairs enables me to avail myself of your friendly offers of assistance and I am persuaded that your influence will be exerted with promptitude and effect to promote the interests of the British Government The detailed conditions on which I am disposed to offer you the friendship of the Honorable Company will be communicated to you by His Excellency the Commander-in-chief [Lord Lake] who is in full possession of my sentiments on this subject."\*

At the same time Lord Wellesley instructed Lord Lake as to the lines on which negotiations were to be carried on with her,†

Although by this time war with Sindhia had been finally decided upon, it was not declared until the 6th of August 1813. Exchange of letters between the Begam and the British Government went on, but nactual service was asked of her until the 7th of September 1813. In his letter of that date (Refutation, p. 362) Lord Lake required her to furnish bona fides of her overtures by providing him with some boats of the Dongah

(canoe) kind and by placing her troops, which were then serving with the armies of Sindhia, at the disposal of Sir Arthur Wellesley, or at least to observe neutrality by recalling them.

Shortly after this, the battle of Assaye was fought (23 Sept. 1803) where Sindhia's army met with a severe defeat. Five.\* out of the six battalions of the Begam, and 15 guns under the command of Lt. Col. Saleur, had taken part in this battle on the side of Sindhia. As regards the demeanour of these battalions in action the following extract is sufficiently illustrative:

"It is a remarkable thing, and much to the credit of the Begam's troops, that some four or five of her battalions were the only part of Sindha's army that went off unbroken from the field of Assaye: they were charged by our [British] cavalry towards the close of the day, but without effect, Col. Maxwell, who commanded, being killed in the charge by a grape-shot." (Skinner, 1. 286n).

The Begam issued instructions to Col. Saleur, in accordance with Lord Lake's request, early in October,† but that officer experienced great difficulty and risk in giving effect to her orders The battalions, however, "left Sindhia's camp at Burhanpur on 14th October 1803 (27 Jamadi-us-sani, 1218 H.)"§ "At the time they left the Maratha camp they consisted of five battalions and a party of horse "\$ under the command of Col. Saleur who, on his arrival at Deeg on 15th Decr. | received orders agreeably to which he joined Col. Ball's detachment at Kanoond. They served the British General up to 31st May, Col. Poethod having relieved Col. Saleur in their command, on account of his ill-health

<sup>\*</sup> Vol. of Eng. Trans. of Pers. Letters Written, 2-7-1803, No. 97.

<sup>\*\*</sup>Wellesley to Lord Lake. - Wellesley Despatches, iii.

<sup>\*</sup> For the "Roll of the Detachment under the command of Col. Saleur", see Secret Consultation 21-11-1805, No. 52A.

<sup>† &</sup>quot;Prior to this about a month and a half ago I issued orders to you, requiring you to disengage yourself from the service of the Southern chief and join the British forces. Eight days, afterwards, I repeated those orders; again, on the 27th of the present month of Rajab [13 Nov.], I renewed them in terms the most peremptory. These reiterated orders were forwarded to you in succession by two hircarrahs. Instructions were also transmitted to you, thro the British Commander-in-chief."—Translation of a Persian letter addressed by the Begam to Col. Saleur dated the last day of Rajab 1218 H.—16 Nov. 1803. Sect. Prosdgs. 2-3-1804, No. 183A. See also Nos. 183 and 183B.

<sup>§</sup> Statement accompanying letter dated 20 Sept. 1805, from Mr. G. D. Guthrie to N.B. Edmonstone. Sect. Prosdgs. 21-11-1805, No. 52A.

<sup>\$</sup> Letter from Mr. G.D. Guthrie datc Sept. 1805 to Col. J. Malcolm. Sect. Prosdgs. 21-11-1805, No. 53.

on 13th February. \* They afterwards "marched to Tuppul to join the Commander-in-chief, but returned to Sardhana without having" done so.†

In the meantime the Begam sent Hakim Muhammad Jafar § as her agent to Lord Lake Evidently as a result of the conversations between them a secret treaty was concluded under which the Begam transferred her allegiance to the British, who were at this time in possession of Delhi and the surrounding tracts, and she was allowed to retain her possessions and status as a jagirdar of the British Government. \$ Lord Lake also asked the Begam to write to her friend Ranit Singh, the ruler of Lahor, to keep his troops out of the districts of Saharanpur, Boodecah, and others which he was then engaged in settling that at this time certain conquered parganas in the district of Saharanpur were temporarily committed to the management of the Begam; and that she was in charge of them during the continuance of the Maratha war \*\*

### IV.

Prior to these events Lord Wellesley had definitely formulated his policy as regards the relationship to be established between the Begam and the British Government. Originally his idea was to

"commute her jagir for a suitable stipend, the

Secret Prosdgs. 21-11-1805, No. 52A
The Begam's claim for payment on account of
the service of her troops dating from their departure from Burhanpur was admitted by the British
Government in November 1805, vide Secret Prosdgs.
21-11-1805, Nos. 52A, 53 and 55. See also Vol. of
Eng. Trans. of Pers. Letters Received, 26-2-1804,
No. 48.

† Letter from Mr. G.D. Guthrie dated Septr. 1805, to Col. J. Malcolm. Sect. Prosdgs. 21-11-1805, No. 53.

§ Letter, undated, from H. E. Genl. Lake to H.H. the Begam Sombre.

From the context it appears that this letter was addressed to the Begam after the battle of Assaye fought on 23 Sept. 1803. (Refutation, pp. 411-12).

- **\$** From the same to the same, dated 29-10-1803-(*Ibid.*, 412).
- \*\* Letter, dated Sept. 1805, from Guthrie to Malcolm, 10th para. Sect. Prosdgs, 21-11-1805, No.

extent of which must be regulated by the profits which she actually derives from her territorial possessions, and by the importance of the services which the British Government may derive from the exertion of her aid and influence."

It was extremely important then that the whole Doab, including the territory occupied by the Begam, should come under direct British rule, but how this could be best effected was left to Lord Lake to decide After a thorough study of the Begam's disposition and the power she wielded in the province, Lake recommended that it would be better to propose an exchange of territories, which arrangement was sanctioned by Lord Welleyley.†

Sindhia's forces having been overcome both in Northern and Southern India and the British being in firm possession of all his territories east of the Jamuna, Lord Lake wrote to the Begam on the 29th October, 1803

"Immediately on receiving this letter, and in accordance with the tenor of the deeds granted to you by the present (Government) you will come alone to my presence, as some matters are to be verbally mentioned to you, and keep your troops ready prepared forward, that there may be no confusion when an order is received." (Refutation, p. 412).

At this meeting Lake no doubt proposed that she should give upsher present possessions in the Doab and accept lands to the west of the Jamuna to hold as a independent sovereign. She readily accepted this proposal, hoping thereby to attain a more exalted rank and other benefits as an ally of the premier Power in India. She was directed to see Lt. Col. Ochterlony, the Resident at Delhi, and arrange the terms of the proposed exchange. She visited Delhi on the 12th of November and in a letter written to Lord Wellesley, within a week of the visit, she says.

"It has been intimated to me by Col. Ochterlony that Commissioners have been appointed to settle the affairs of the Doab. It therefore occurs to my mind that as difficulties might anse between me and the Commissioners in the exercise of their authority in the vicinity of the mahals, which constitute my jagir, it would be prudent to provide against the occurrence of them since it is my primary study to promote your Excellency's satisfaction and I should be utterly unable to support the weight of the displeasure of the Commissioners. Under these circumstances I hereby

For the statement, showing the land and Sayer revenue and sundry other items-collected by the Began exhibiting the difference between the accounts transmitted by her and those given by the qanungoes of zila Saharanpur, see Sect. Prosdgs. 21-11-1805, No. 52 B. The collections made by the Begam were chiefly on account of the balance of 1210 H. [1795-96] and 1211 H. [1796-97].

<sup>\*</sup> Letter, dated 28th July 1803, from Lord Wellesley to Lord Lake. Wellesley Despatches, in 242-44.

<sup>†</sup> Letter, dated 11th October 1803, from the Secretary to Govt. in the Sect. Dept. to the Agen of the Governor-General.

of my own free till and accord, relinquish my lagar, which I have possessed for the space of 30 years, and for which my partiality and affection is equal to that which I bear for my native land, and on which I have moreover expended large sums of money in erecting buildings for my own residence and the accommodation of my troops notwithstanding these powerful reasons, however, every one of which forbid the act, I readily resign it into the hands of the Company. \*\*\*Let territory be assigned to me in lagir on the other side of the Jamuna in lieu of the mahals, the possession of which I have relinquished. At the same time I hope that the territory which may be so assigned to me, may be compact and undivided, with a view to its successful management.

Although due to recent conquests considerable territories to the west of the Jamuna† were available out of which a suitable principality could be formed for her, the prevailing unrest greatly hampered the speeding up of the transfer. On the other hand, Lord Wollesley's policy demanded an immediate settlement of the Begam's territories and therefore on 23rd December 1803 he wrote in reply a letter to the Begam reaffirming the offer previously made and urging the immediate surrender of her estates under guarantee of compensation for any loss she might incur therefrom

"The sentiments expressed in your letter received on 5-12-1803] and the judicious and annable course of proceeding which you have adopted on the present occasion, have confirmed the sense which I have long entertained of your attachment to the interests of the British Government. \* \*\* I am particularly gratified by your ready acquescence in the suggestion conveyed to you under my orders by His Excellency the Commander-in-chief, for the recall of your battalions serving with the army of Dowlut Row Sindhia and in the assignment of territory on the western side of the Jumna in exchange for your present possessions in the Doab. With a view to manifest the sense which I entertain of your meritorious conduct on this occasion and to afford you ample compensation for the relinquishment of your present lagir. I have resolved to guarantee to you the independent possession of the territory which will be assigned to you under the proposed arrangement without any other condition than that of affording to the British Government the aid of your troops whenever it may be required, and of submitting to the arbitration of the British Government any differences which may eventually arise between you and any other State or chieftain.

Secret Prosdgs. 2-3-1804, No. 183C.

H.E. the Commander-in-chief will adopt as soon as possible the necessary measures for transferring to you a portion of territory on the western side of the Junna equivalent to that which you have ceded in the Doab. I trust however that you will not delay the actual cession of your present pagir, to the authority of the British Government, until the assignment of an equivalent portion of territory, which must necessarily occupy some time before it can be effected. You will receive ample compensation from the Br. Govt for any loss of revenue which may be occasioned by the delay in selecting and transferring to your authority the districts to be assigned to you on the western side of the Jumna.\*

This letter had a very disturbing effect on the Begam's mind. She had seen promises made and broken every day of her life, and therefore it was not easy for her to believe that Lord Wellesley really meant to keep his word and was not trying to rob her of her lands by a trick

She had been under the impression that as soon as she would give up her former possessions, the English would grant her new territories, and she was therefore surprised that this was not to be the case. The bitter disappointment felt by the Begam on being thus summarily called upon to deliver up her possessions may be realized from the following letter, addressed to Lt. Col. Ochterlony, on 3rd February 1804.

"You have written to me to evacuate and deliver over the districts of Sirdhana etc which has been my residence for a length of years and on which I have expended lacks of Rupees in buildings and habitations, to the aumils of the English Gentlemen immediately on their arrival. My brother, it is proper you should consider that when I go away from here, I require a place to stay in, where I may reside with my family and dependants. There are near a thousand destitute persons and lame and blind people in this district for whom a place of abode is necessary. From the commencement until the present time no gentleman invested with authority in this country has disgraced me in this manner. At the period that the English Clentlemen have acquired possession of Hindustan I rejoiced that from a consideration of my being of the same race with theirs I should by some means or other be exalted in rank but the contrary has happened for they have required of me several districts possessed by me for 30 years. What may not happen to the rest? If it be the intention of the gentlemen by some means or other to dispossess me, what occasion is there for preserving appearances? Do you my brother come and having laid hold of my hand turn me out of my abode. The world is not narrow and I am not lame. I will sit down in some retired corner and pass my time in solitude the solitude in the solitud

t "The territory placed at the disposal of the British Govt. by the glorious success of our arms at the battle of Delhi, furnished us with the means of assigning to the Begam a territory on the western part of the Jamua instead of the jagir which she possessed in the Doab." Para 55, Wellesley's Despatches to the Secret Committee of the Horble Court of Directors, 12th April 1804. Vide Refutation, p. 424.

<sup>\*</sup> Vol. of Eng. Trans. of Pers. Letters Written, 23-12-1803, No. 136; Refutation, n, 416 (wrongly dated 22nd Decr. 1803).

<sup>†</sup> Secret Prosdgs 2-3-1804, No. 252,

On receipt of the above letter, Lt. Col. Ochterlony hastened to explain matters to by dint of perseverance and explanations persuaded her frequent believe that the British Government meant her no harm. Her enemies were busy at that time trying to make mischief between her and the British. Of these attempts the most remarkable one was that of a forged letter which purported to have been written by her to Holkar.\* She consented at last, although grudgingly, to surrender her provinces with the exception of the pargana of Sardhana.

In her letter accepting the British terms she vigorously denied the charge of treachery and secret plotting with Holkar .

'I am willing to do according to your advice and deliver up my provinces: I only ask that until other countries will be allowed to me in exchange, that the Pargana of Sirdhana will remain to me; the revenue of which I agree to be deducted from the sum which will be given to me to pay for my troops and when other place shall be granted to me for my residence and safety, I will deliver it up at the same time. I would do it

\* "I was gratified by the receipt of your letter the object of which became manifest to me from the writings of Shaikh Qudrat-ullah. that you consider me your sister, absorbed in a desire to gratify your inclinations, for the bonds of friendship have long acquired strength between of frendship have long acquired strength between us. I rejoice at your intention of marching to this quarter, but as they have military and artillery stores along with them in abundance, it is not proper for you to come to action with them, but you should encamp ten or eleven kos from them, harass them with a predatory war, destroy the country, and prevent supplies etc. reaching them, that it may be difficult for them to provide for their safety. I am every way ready, and your Ally from my heart and soul. Consider all the Sikhs and Jats, who are united with me, ready to Sikhs and Jats, who are united with me, ready to join you. Make me constantly happy by acquainting me with the state of your friendship, your designs, and the place where your army is encamped, that I may follow the same path. You will receive many letters from me (enclosed) in amulets."—Translation of a Persian letter [without date but with her seal affixed] from Zeb-un-nisa Begam to Jaswant Rao Holkar. Sect. Prosdgs. 12 April, 1804, No. 61.

Major Thorn's opinion on this letter also supports our contention that this letter was a forgery: "This document was calculated to create hostility against the Begam and thereby probably of

hostility against the Begam, and thereby probably of driving that extraordinary woman into an alliance with Holkar, out of revenge and self-defence."

(P. 332). Even Lord Lake, when forwarding this document to the Governor-General, ander cover of his letter, dated Camp Hindoun 28th Feby. 1804, remarked: "This letter, though her seal is affixed to it, may possibly be a forgery."—Sect. Prosdgs. 12-4-1804, No. 59. now, but I am sure that your and commanding the town and I remaining in the chountey always some complaints he would make against, right, or wrong.

I am very sorry to hear that it is reported that I do keep on correspondence with Jaswant Rao Holkar. I assure you, and you may inform yourself that since the formation of my party, which is for these 40 years past, no person yet can charge me of treachery, therefore, as I consider you to be a particular friend of mine, I hope you will make enquiries, and to inform yourself from whom this false report is given, and to persuade any person of the contrary, that does believe it I enclose you 3 letters that I have received from Kabul, they are in my name However, I don't know their contents and I fear that some enemies of mine would charge me also of keeping correspondence with the king of Kabul; this is the reason that I send them to you for to be read.'\*

The Begam appears to have taken offence at being charged with secret negotiations with the enemy. She had for a long time enjoyed great influence amongst the neighbouring chieftains and naturally their envoys attended her Court. But this did not necessarily mean that she was engaged in intriguing with them When, in the beginning, she had come forward of her own accord, to throw in her lot with the British, she was prepared to deal straight with them, expecting the same treatment at their hands. Had Lord Wellesley acceded to the request of the Begam for an immediate assignment of territories, instead of indulging in blundering diplomacy, he would have found in her at influential and strong ally and saved himself much trouble and anxiety, to say nothing of the cost of military operations in the province As a matter of fact, the obvious advantage of conciliating the Begam had long been apparent to the officers who were directly in touch with her and they had all along advised Lord Wellesley to adopt this course, but without success. Even as late as 10th December 1804 Archibald Seton, the Agent to the Governor-General, reported

"As the situation of the Begain both from the geographical position of her country, and from the nature of her military strength, is or appears to me to be, such as to render her either a most useful ally or a very troublesome enemy, without the possibility of her ever becoming formidable as a neighbouring power, I should imagine that the conciliating her might in the present state of affairs be a simple and effectual means of restoring and preserving the tranquillity of the upper part of the Doab. Her force is said to consist of nine battalions of infantry and 40 guns. These, if subsidized by Government, and opposed to the geographical position of her country, and from the

<sup>\*</sup> Letter, dated 23-2-1804, from the Begam to b Ochterlony. Sect. Prosdgs. 12-4-1804. Coh No. 64.

Sikhs, might as far as I can judge, completely prevent their committing depredations in the British territories and, by insuring the realization of the collections, greatly enhance the value of the highly capable district now in question."

### VI.

The indefinite delay in handing over to her the territories promised in exchange, and frequent accusations against her loyalty gradually undermined her faith in the British About the middle of 1804, Holkar, in conjunction with the Rajah of Bharatpur and the Sikh chiefs of the Lower Panjab, started a vigorous campaign which imperilled the the British forces in Doab. thev considered her assistance of great value to them, they played upon the fears of the Begam, hoping to receive active help from her The Begam though discontented did not dare to declare openly against the British, as she was still doubtful about the ability of Holkar and his confederates to stand against the British Power She therefore abstained from actively helping either party, and, although remaining openly an ally of the British, carried on secret negotiations with the enemy in order to remain in the good graces of whichever party might ulti-mately come into power The efforts of the Sikhs and their allies were attended with a certain amount of success In October 1804 Saharanpur fell into the hands of the Sikhs. and Col. Burn was forced to retreat. The Collector, Mr. G. D. Guthrie, was taken prisoner by Shere Singh The Begam took this opportunity of exhibiting her attachment to the British by her intervention which resulted in the liberation of the Collector.†

Holkar and Ranjit Singh tried their utmost to induce her to declare in their favour, and even went to the length of exaggerating their strength and the advantages gained by Jaswant Rao Holkar over the British army, and alleging that he was going to receive reinforcements from Jodhpur, Jaipur and Kota. S Rumours of this intrigue reached the ears of the British authorities and caused much alarm. In his letter of 28th December, 1804 Archd. Seton writes:

"From my knowledge of what had taken place at Sirdhana and from what I had heard of the arts which had been practised to work upon the fears of the Begam and to impress her with a belief that the Biitish Government had it in contemplation to reduce her power, annihilate her consequence, and degrade her from the rank which she has hitherto maintained, I was rather concerned than surprised at receiving intelligence last night that she had accepted the terms which were offered to her by Ranjit Singh, viz., the monthly payment of a lack of Rupees, and the delivery to her of one of his forts. The intelligence has this day been confirmed to me by Mr. Guthrie, with the additional circumstance that distrustful of the fidelity of her European officers, the Begam had given the command of her troops to native sirdars. I think it very probable that she will immediately march to Saharanpur in order to attack, or at least to harass and annoy Col Burn "\*

She did not, however, actually march out of Sardhana, as she was evidently dallying with both parties till she saw the result of the siege of Deeg. The capture of the fortness of Deeg by the British on the Christmas morning of 1804, prevented her from making an open declaration against the British but she continued her threatening attitude which seriously hindered British operations.

When the troubles were at their highest, Col Ochterlony addressed a letter to the Begam requesting her to forward some stores from Sardhana to Saharanpur under escort of the Begam's troops, and in reply she promised compliance with his request. Ochterlony's reasons for the writing of this letter S were as follows

'I was the more induced to this step as in the event of their compliance it would appear to the public that she had at last made her election in our favour and this seeming declaration. I judged of importance, as her influence in this quarter is greater than can be well imagined and her indecision is certainly one great cause of the disturbances in the upper districts, if not the primary cause of the irruption of the Sikhs."\$

<sup>\*</sup> Secret Prosdgs. 7-3-1805, No. 424 † The Sikhs in the Upper Doab, G. R. C. Williams, B. C. S., Calcutta Review, vol. lx1 (1875), p. 54.

Seev. to Govt. Secret. Prosdgs. 7-3-1805, No. 435.
Letter, dated 16th December 1804, from Lord Lake te Zeb-un-nisa Begam.—Secret Prosdgs. 7-3-1805, No. 294; Letter (received 29-12-1804) from the Begam to Lord Lake.—Sect. Prosdgs. 7-3-1805, No. 295.

<sup>\*</sup>Secret Prosdgs 7-3-1805, No 437.

t"My hircarrah reports this day that the Begam Sumroo has positively forbidden her troops speaking on the subject of a march and I have not a doubt that the order originates in our success at Deeg."—Letter, dated 29-12-1804, from Ochterlony to the Governor-General Sect. Prosdgs. 31-1-1805, No. 236.

<sup>§</sup>Letter, dated 15-12-1804, from Col. Ochterlony, the Resident at Delhi to the Governor-General. Sect. Prosdgs. 31-1-1805, No. 236.

<sup>\*\*\*\*\*</sup> If the negotiations with the Begam should be conducted to a favourable 1-suc. I shall direct my march towards your district. On this point,

He strongly believed that the restoration of her former jagir during her life was all that was needed to win the Begam over and he urged the Governor-General to do so:

"By our success she is afraid of the loss of her paragraphs and of the disbandment of her troops and such is her desire of power that I am perfectly convinced she would encounter any odds to retain both in their present state; on the contrary, I believe that assurances of their integrity during her life would immediately induce her to declare in our favour, but at present she considers all assistance to us, as accelerating her own downfall."\*

In spite of these urgent representations, the Governor-General insisted upon speedy transfer of the Begam's jagir and her early removal with her troops beyond the Doab. Only in case of extreme emergency, should such arise, was the Commander-inchief given the power to confirm the Begam in her present jagir, and even then it would be necessary to stipulate for the reduction of her forces and the replacement of her French officers by British † The emergency referred to was probably an expected outbreak of fresh hostilities with the Marathas, encouraged by the failure of Lord Lake's operations against Bharatpur As the Rajah of Bharatpur capitulated in the beginning of April 1805, the emergency contemplated did not arise and the Begam's affairs were left in the same unsettled state as before. The Lord root of the trouble can be traced to Wellesley's obtuseness in not taking the Begam's natural thoughts into consideration; moreover, his policy of declaring war on the Native States on the slightest pretext in order to expand the British Empire, naturally led the Begam to put little faith in mere promises of future favours. If Lord Wellesley had not been recalled within a few months it is probable that the Begam would have been forced to deliver up her former territories.

### VII

In July 1805 Lord Cornwallis came out for the second time as Governor-General, pledged to a policy of conciliation. His attention was drawn to the Doab, and Lord Lake, who was fully acquainted with the situ-

however, keep your mind at ease."—Trans. of a letter from Ranut Singh of Lahor to Sumbanaut Tahsildar of Saharanpur. Vol. of Eng. Trans. of Pers. Letters Received, 18-3-1805, No. 69, p. 227.

ation, gave his opinion that the new policy of preserving, the tranquillity of the country,

"it is particularly necessary to conciliate the Begam Sumroo, and to inspire her with a just confidence in the favour and protection of the British Government. Adverting to the reasons which are supposed to have chiefly caused the Begam to behave in the equivocal manner she has lately done, His Excellency is of opinion that the most likely means of retaining her in her attachment to the British State, will be to give her a most positive assurance that she shall during life remain in the possession of the jagir in the Doal on the same terms she now holds it."\*

Accordingly Lord Cornwallis wrote that memorable letter of 16th August 1805 which reinstated the Begam in her principality of Sardhana:

"I have had the satisfaction to learn that the general tenor of your conduct since you were placed under the protection of the British Power, has been consistent with the duties of fidelity, and I have been peculiarly gratified by the information of your prompt and successful exertions in rescuing Mr Guthrie, the Collector of Saharanpur, from a situation of imminent danger by the aid of your troops, and of your kind and liberal treatment of that gentleman, after his arrival at Sardhana These circumstances, added to my recollection of your uniform friendly conduct towards the British Government, and towards British subjects, render me desirous of promoting your comfort and satisfaction by every means in my power. I have reason to believe that the late Governor-General, aware of your attachment in the territory, which during so long a course of years has been in your possession, had it in contemplation to refrain from taking advantage of your consent to the transfer of your jagir. At all events, I have great pleasure in apprizing you, that reposing entire confidence in your disposition to maintain the obligations of attachment and fidelity to the British Government, I have resolved to leave you in the unmolested possession of jour jagir, with all the rights and privileges which you have hitherto enjoyed. As the condition of this indulgence, I have a right to expect that you will not only abstain from algording encouragement to those turbulent persons who are disposed to excite confusion and promote disorder, but that you will not only abstain from algording their attempts to disturb the tranquility of the Company's territories.

I have directed Mr. Guthrie to proceed to

I have directed Mr. Guthrie to proceed to Sirdhana for the express purpose of communicating, in further detail, the sentiments and intentions expressed in this letter." (*Refutation*, pp. 363-64).

The Civil Commissioner, Mr. G. D. Guthrie, was deputed to the Begam and the final treaty or agreement with her was made in August 1805. Its terms were as follows

<sup>\*</sup> Secret Prosdgs. 31-1-1805, No. 236.

<sup>†</sup> Letter, dated 15th Feby. 1805, from N. B. Edmonstone Secy. to Government, to Lt. Col. Ochterlony, Resident at Delhi. Sect. Prosdgs. 28-3-1805, No. 157. See Appendix B.

<sup>\*</sup> Letter, dated Head-quarters, Mattra, 1t August, 1805, from Col. Malcolm, Civil Commissioner with H. E. the Rt. Hon. Lord Lake, to G. D. Guthrie Esq., Civil Commissioner deputed to H. H. the Begum Sombre's Camp. (Refutation. pp. 365-66.)

must which cannot be altered. In despair he inds solace in the thought that there is Providence or God's will which is exercising care and direction for and over him. He prays to the Almighty to take timely measures against misfortunes. For surely they do come in spite of our supplications on the other hand, there are times when fortune since upon us and good luck follows us at every step and crowns our endeavours with success. The unexpected do happen, and fate gets the credit. It is therefore wise to be fore-warned and fore-armed to look round, pry into every hole and corner and scrutinize the possible sources of information which are all hidden in Time.

Here is, however, contradiction. For, if a result is mevitable and predetermined, there is no room for action. Previous knowledge of what will happen cannot modify it. The reply is that though we have no hand in shaping our destiny we may be prepared for the worst so as to be able to bear the burden of sorrow with passive submission, and if good be in store for us we may be able to accept it without elation and make the best use of the favourable times for securing further

200d

The desire to probe the unknown is natural and has made man what he is. His science and civilization, his progress in the spiritual and material world, are the outcome of his inherent inquisitiveness. Yet we cannot view with equanimity the mental slavery to which we have been reduced by multifaricus doctrines promulgated by our ancestors borrowing the hallowed names of ancient Rishis. At one time, during the Buddhist period, the country appears to have suffered from a plague of fortune tellers, who were called Nakshatraof fortune-tellers who were called Nakshatra-uchi and denounced as out-castes by the wise leaders of thought, while shrewd statesmen like Chanakya realizing the failings of the people employed them as spies. Yet soothe-sayers and Andkiels flourished as they do now in every country Carga (2nd cent. B. (2)) was eloquent in his praise of the proficiency of the Yavanas in astrology, and not a few eminent astronomers both of the East and of the West believed in its truth It seems the degree to be divided in a strong as the desire to be duped is as strong as the desire to be fore-warned, and we commend the problem to psycho-analysts. The crowing of the clow, the tick of the gecko, the sneeze of a man the running of a fox, and the behaviour of other animals have been given meaning by the order. animals have been given meanings by the sorrowin and hesitating mind. The throwing of dice, the naming of numbers, the drawing of lots and a hundred other contrivances to determine events are purely gambling with chance purely gambling with chance As in the medical profession there are a hundred quacks for one doctor, so there are charlatans in the realm of behef. Once the door is opened to the possibility of divination, there is no knowing where the light may end. Heaps of rubbish have thus acure inplated in the calles and compare of the edifica mulated in the nooks and corners of the edifice which was merely a hut at the beginning, and though Railways and Steamers running every day at all hours, without heeding the malignant influences of the lords of the days and hours, and a host of evil conjuctions are a delivered one proof inest of the lords of the days and nours, and a lost of evil conjuctions are a daily and open proof of the absurdity of their claims as determining factors, it will take years before the apprehension from the supposed influences can be removed from even the well-educated mind which has imbibed the belief.

The author has laid stress on the importance Daiva which we readily admit, but has hardly an thing to say regarding the possibility of divining it, and through an analysis of the element of time as measured and expressed sor fifteen hundred years ago. These are distinguished in the propositions, and each has to be established in the carried state of the propositions of the doctrine of Daiva before Jatal can claim to be a smearce. It does not matter can claim to be a science. It does not matter whether Lok Tilak or other eminent men believe whether Lok Tilak or other eminent men believe in its truth, or whether certain predictions prove to be true. We have ourselves heard of startlir predictions made by a gentleman who studie Jataka out of curiosity But he had doubts, since man were wide off the mark, and no sane man wou depend upon the predictions and guide his h accordingly. The books on Jataka themselves affo numerous instances of doubt which is to be decide one way or the other according to the judgrage one way or the other according to the judgme and cleverness of the adept. At any rate the procepts are not mathematical formulas, but admit different interpretations. The early horoscopic were content with seven planets which we supposed to control destiny by their positions the signs of the Zodiac as they were supposed do the days of the week. The two nodes of t moon were afterwards added to the list about t 7th cent A. D. (The author has added two mo Uranus and Neptune, after European astrologer There are various periods, and Parasaras He is a voluminous work on the subject whi will bewilder any serious student. Of the three at least are now recognized viz. o which assumes the full span of life to 120 years another 108 years, and a third years (perhaps average duration of life), or which the algorithm of their propriets of the subject of t subject whi ent Of the which the planets exercise then influence t definite periods in succession Besides, there a the influences of the day of the week, month, yes the tith, nakshatra, yoga, karana the signs of the codiace, the degree of the ecliptic on the horizonthe title. at the time of birth, and a hundred different king of conjunctions, enmity and iriendship among the planets. Have the effects of each of these factories been verified? Where was the mathematical who analysed the vast mass of statistics which we necessary and calculated the effect of each factor To this question there is no answer

The book before us is meant to be a text bofor students who desire to learn the art drawing horoscopes, who, it appears, sit for examination, model questions of which have been appended. In Calcutta also there are bureaux to the diffusion of astrological lore, and examination are held to test the progress of students. Whave nothing to say against them Rather welcome them, for we believe spread of knowledge even of doubtful utility is sure to bring its train much which is true and useful with understand there are committees, self-appointed whose object as to investigate the truth of the so-called laws. This is serious business, and got may come out of it if the committees are we equipped for the stupendous task they have understand the enquiry is conducted in a trul scientific spirit. This will of course require the labour of a body of competent men tog some years, but we cannot imagine any other way to which the chaff can be sifted from the wheat an belief in astrology in all its branches placed on rational basis. It cannot be dismissed as a religible to the students of the property of the support o

of mediæval superstition when it has built a strong citadel hallowed with age in the minds of the people. If there be truth, let it be purged of extravagance and trumpery, and another probability be added to those which guide our life. If on the-

contrary there is no truth in it whatever, let it he proclaimed by a competent authority and the people allowed to breathe freely and fight the battle of life like freemen.

J. C. Roy

### THE SACRED KAVERI RIVER

By BETA

"Hail noble Kaveri of thee I sing.
Thy rolling waters to the valleys I bring.
A welcome succour, with a liberal hand
Bestowing plenty to a burning land.
Oh, could I flow like thee and make thy stream
My great example, as it is my theme."

THE honour of second place among the sacred rivers of India is contested by several streams, but, whatever be the opinion of those who live on the banks or in the vicinity of the other claimants, that the claim of the river Kaveri, is second only to



A Bathing Ghat on the River

that of the Ganges, is undisputed in the south. From its very source to its delta, it passes through lands which it fertilises, and all along its banks devotees offer their thanksgiving to the gooddess of the river. The river is supposed to have a divine origin as we might expect. The story of its origin is related in the Kaveri-Mahatmya of the Agneya and the Skanda Puranas. She was first Vishnu-maya, a daughter of Brahma. By his direction she became invariate in Lopamudra, a girl formed by Agastya (with a

۲,

view to her becoming his wife ) of the most graceful parts of the animals of the forest. whose distinctive beauties, as the eyes of the deer, etc., were subjected to loss in her superior charms. Brahma gave Lopamudra as a daughter to Kaveri mun, whence she acquired the name of Kaveri. In order to secure beattude for her father, she resolved to become a river, the merit of whose waters in absolving from all sin and blessing the earth should accrue to him. But when she became of age, Agastya proposed to marry her. To reconcile the conflicting claims, Lopamudra or the mortal part of her nature became the wife of Agastya, while the Kaveri or the colestial part flowed forth as a river. There can be no doubt of the high place the Kaveri holds in the affections of the people of the south. It is even said that the goddess Ganga resorts underground to the all-purifying floods of the Kaveri once a year as at a certain feast, to wash away the pollution contracted from the crowds of sinners who have bathed in her waters in the course of the year. We cannot imagine any greater claims to sanctity than that.

The river rises in Coorg, a small state contiguous with the Mysore State on its western side, at a place called Tala, on the verge of the western ghats. At the foot of a hill near Bhagamundala, the river is joined by the Kanake. There are several temples at this point, and here, on the occasion of the Kaveri feast, from eight to fifteen thousand people assemble. But the course in Coorg is short and tortuous. The banks are high and steep. The bed of the river is alternately sandy, pebbly, and rocky. In the monsoon it becomes a thundering torrent, and overflows the surrounding country. At Fraserpet, where there is a bridge 516 feet long, the river rises to the height of 20 or 30 feet on

these occasions. From its source to Siddarpur the river runs due east, but afterwards turns to the north, forming a boundary of 20 miles between the two States. It now passes into the Mysore State, and its course is full of interest for its passes through a most feithe country and over several falls. A brief reference only can be made to the places of interest through which it passes. Before



Sagara Dam Below Kosshra Roya

referring to these important places it ought to be stated that the waters of the Kaveri are dammed thirteen or fourteen times in its course through the State, and from each of these dams long channels are cut to carry off the water for irrigation purposes. A very large area is now covered by these irrigation channels, and the value to the people of the district cannot be overestimated Reference to the great dam at Kanambadi, known as the kirshnasagara Project will be made later.

After passing through Saligiam, Yedatore, and Bhairapura, where it receives the Laksmantirtha, it reaches the famous island of Seringapatam, where it branches into two aims enclosing the island The story of this great fort is well known Here Hyder All and Tipu Sultan hold their Court, and for many years resisted the attempts of the British to dislodge them. But in 1799 the forces of the British general, succeeded in completely capturing the stronghold, and within a short time, the whole country was in their hands. The British forces, after a lung march and the sight hank of the long march, reached the right bank of the haveri, opposite the fort. Here the stream shallow. After careful preparations, the order for the attack was given, and General Baird who had himself known something of the terrible cruelty of Tipp, led the British

forces across the river. It was a fine bit of work, and the soldiers were rewarded by an entry into the fort, after severe fighting. On this projecting piece of land a a monument has been erected in memory of the fallen soldiers. This place is frequently visited by the soldiers stationed in Bangalore.

From this place the river flows southwest, passing the village of Somnatpur, where is to be seen one of the most perfect specimens of Hoysala architecture in existence. This style of architecture is well represented in the Mysore State, but, though smaller than some of the better known, it is a wonderful piece of work The building was completed in 1269 by Soma, a member of the Royal Family of the Hoysala king Narasinha III. The temple consists of three pyramidal towers surmounting a triple shrine Round the base are portrayed consecutively, with considerable spirit, the leading incidents in the Ramayana, Mahabharata and the Bhagavata, carved in potstone, the termination of each chapter and section being indicated by a closed or halfclosed door Unfortunately this place is not very accessible and so does not receive the attention it would otherwise enjoy

The ruined town of Talkad is next passed. This is a town of great antiquity, the first



The Kaveri at the Electric Station of Sivasamudrum

authentic notice of which appears in the Sanskrit Dalavana-pura, in connection with the Ganga line of kings. It had a long and chequered history, but today the city is almost completely buried beneath hills of sand stretching for nearly a mile in length, only the tops of two pagodas being visible. The sand used to advance on the town at the rate of 9 or 10 feet a year, principally dur-

ing the south-west monsoon, and as they press on three sides, the inhabitants were constantly forced to abandon their homes and retreat further inland. As there is however, good provision for wet cultivation, by water from one of the channels of the Kaveri, the population in the neighbourhood is increasing. More than thirty temples are believed to lie buried under the sand. That of Kirti Narayana is occasionally opened, with great labour sufficiently to allow of access for certain ceremonies. The most imposing temple left uncovered by the sand is that of Vedeswara. The place finds mention many times in Hindu legends

From near Talkad the river iuns northward until it reaches the island of Sivasamudrum, where two branches of the river encircle the island and form the famous falls of Gagana Chukki on the Mysoic side, and of the Bar Chukki on the Combatore side The re-

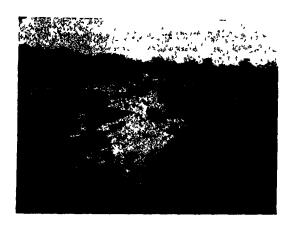

The Falls of Sivasamudrum

united stream, with a bed 300 feet lower passes then eastwards through a wild gorge and receives the Shimsha and the Arkavatı from the north. Sivasamudrum is a romantic spot, and though it was previously well known on account of the great waterfalls, it has in recent years been known to more on account of the electric works established there by the Mysore Government The principal island embraced by these two streams. is called Heggura, but is more generally known as Sivasamudrum. The falls are very fine, especially in the monsoon season when the flow of water is very great. On the western branch of the river are the Gagan Chukki Falls. The approach is by a steep path leading down from the tomb of an old

Mussalman saint. The waters of the Kaven dash over the steep rocks with a deafening noise, so great that it is almost impossible to hear the sound of one's own voice when in the near vicinity. The cloud of vapour is seen at a great distance. In his account of these falls Buchanan states that they are grander than anything he had previously seen The Bar Chukki, on the eastern branch of the river, is a very grand and impressive sight They display a great volume of water which in the rainy season pours over the hillside unbroken sheet a quarter of a mile In the centre is a deep recess in the wide form of a horse-shoe, down which the principal stream falls, and having collected in a narrow channel, rushes forward with produgious violence and again falls, about 30 feet into a capacious basin at the foot of the precipice. The Government of Mysore has taken advantage of this drop in the river. and by means of a dam, and long channels has brought the water above the power work-Here the force available is used for the driving of the turbines which produce the electric power for Bangalore, Mysore City, and the Kolar Gold Fields The place is therefore of interest, both for the natural scenery and on account of the way in which it has been harnessed for industrial purposes

Reference ought to have been made at a previous point to the very important project known as the Krishnaraja Sagar Project, whereby the Kaveri waters are dammed at a point before the river reaches Seringapatani For many years the Government of Mysone had been impressed with the great loss of water in the monsoon time when the heavi floods carried away to the sea millions of gallons of water. Then, too, they have found themselves in difficulties with respect to the supply of the necessary head of water for working their turbines at Sivasamudram. In order to meet the needs of this Power Station it was deemed necessary to dam the river at a higher point. This is now being done The work has already progressed very considerably and a dam over a mile wide habeen erected. The work has been in progress for about ten years, and though it is fall from complete, the dam is of sufficient height to form a huge lake when the monsoon floodcome. It is one of the biggest engineering schemes in the whole of India, and when it is completed, will provide irrigation facilitiefor thousands of acres of land, as well as the necessary power for the Electric Power

tation The whole project has been carried in by the Mysore Government. There has been a dispute between this Government and he Madras Government, for the holding up f water here naturally affects the great plain in the Madras Presidency, but it is likely a torking arrangement will be possible.



Old Hindu Bridge at Sivasamudrum in Mysore State part of which was recently washed away by the floods

The kaveri now leaves the Mysore State at what is known as the Goat's leap. In its further course it runs southwards, then enters the Trichinopoly District in an easterly direction, and spreads in a rich delta over the Tanjore District. The average breadth of the river in Mysore is from 300 to 400 yards, but after Sivasamudrum it swells into a much broader stream. In some places, the bottom of the river is used as vegetable gardens when the water is low, but in other places it is too rocky to permit of this. The first rush of water generally occurs about the middle of June but in August, the flow is more normal.

But we must briefly refer to one or two of the interesting places the river passes through after leaving the State The town of Trichmopoly is reached after a journey of many miles place 18 of great interest, especially a historic point of VIOW. great rock is one of the best known physical features of South India, and is well worth a visit. The Kaveri passes by the city, and along its banks there are many ghats and temples. From the top of the rock one gets a wonderful panorama view of the "inding river with the hundreds of acres of land bearing heavy crops, all possible by the beneficence of the great river Truly this river goes sweeping over the plains bringing healing and life in its train

Next comes the sacred temple city of Srirangam, probably holding the premier place in South India as a sacred spot The temple there is the largest in India, for it is literally a town in itself, having huge walls and gateways, while inside every kind of life associated with a town, is to be seen. The temple has even a municipality which regulates and controls the affairs of the whole Every year countless numbers of pilgrims make their way to this sacred city, and we may be sure that, at this part of it's journey the sacredness of the Kaveri is a very real thing to the devotees. Much might be said of this wonderful temple city, but it is sufficient to say that its sacredness is enhanced by its proximity to the sacred river whose course we have been tracing

The next place of importance is the town of Tanjore which is one of the most flourishing cities in the South. Its wealth is mainly due to the extensive paddy crops which are yearly reaped in the great delta, watered by the Kaveri. We can understand the anxiety of the people of this district about the Mysore scheme which dams the water at a higher point, for their very life depends on the supply from this river. We do not see how this delta could be made truitful



The Monsoon floods of Kavetrat Krishna Rata Sagara Dam

were it not for the supply from this giver Can we wonder that the people living along its banks, right from the time it issues from the mountains of Coorg to the

time it reaches the sea, should look upon the Kaveri as sacred, and offer to it their

sacrifices of thanksgiving?

The Kaveri is spanned by several bridges, the most important being those at Fraserpet, Yedatore, Seringapatam, and Sivasamudrum. There are many alligators in the river, but it is said that they seldom attack, the fishermen being allowed to carry on their work without hindrance. Several varieties of fish are also caught in the river. At several places the Brahmans feed shoals of large fish daily as a religious ceremony. We have stated that the sanctity of the Kaveri is ranked second to the Ganges. It is known in the South, as the Dakshina Ganga. Though the main river enjoys such sanctity the tributaries do not appear to partake of the same measure of affection or sacredness.

In order to supply the city of Mysore with water from the Kaveri, Dewan Purnaiya, cut a canal from a point about 30 miles above Seringapatam, which terminated, after 70 miles in Mysore. Immense labour was expended on the excavation work, and in many places cuttings upwards of a hundred feet were made through solid granite. But this ambitious scheme was ineffectual, for the water could not reach Mysore City. But by means of modern science, the sacred waters have been successfully carried to a special reservoir at Mysore, turbines being used near Anandur for pumping the water. The water was first used when the present Maharajah was installed. If the sacredness of a river may be measured by its usefulness and life-giving power, then the Kaveri well deserves her high title

### OUR RULERS AT HOME

### I BRITONS IN LOWLY WALKS OF LIFE

(Illustrated with Photographs Specially taken by the Author)

By ST NIHAL SINGH

Ι

I asked an Englishman who was sweeping the street I was crossing the other day if I might make a photograph of him. The little camera which I held in my hand had powerful German (Zeiss) lens, and I could have snap-shotted him without asking his leave, but he looked so respectable in spite of his lowly vocation that I thought it would not hurt me if I asked him first.

"If you will wait just two minutes it will be 12 o'clock," he said, "then it will be my dinner hour. My time will be my own, and you can do as you please." While he was talking he held in his hand a silver watch carried in a yellow celluloid case which he

had put round it for protection

There you have the up-to-date English worker. His task is lowly—he occupies an humble station in life. He, however, carries a watch in his waistcoat pocket. He reports for duty punctually and finishes on the

stroke of the hour when his day's work is supposed to end.

II

Englishmen who sweep the streets in London and other English cities, like this up-to-date man, can read and write. They almost without exception have passed through the primary school maintained by their respective municipality out of the local rates supplemented with a subsidy from the State

A daily newspaper is left at the door of these humble workers by the newsdealer before they get up in the morning, and they scan the head-lines while drinking their tea from large cups or mugs, which the "Missus" has specially risen to make for them. Many of them will buy an carly edition of one or another of the evening papers to see if their favourite horse has won, or what the latest news is about a football or cricket match in which they are interested. Few of them can resist the national tendency to

ŧ

out money"—be it only a penny or "tupnice"—upon a race or some other sporting cent, and the mid-day and the late extra litions of the evening papers are specially of out to enable the bettors to satisfy their uriosity about races and to know the rospects of their favourites.

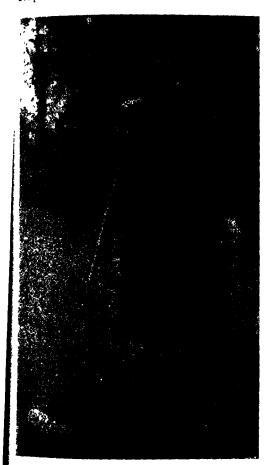

A street-sweeper in South-East London

These men either read the picture papers which dish up the news in snippets, relying mainly upon illustrations to attract and to hold buyers or one or another of the popular papers with a large circulation—perhaps ten lakhs of copies a day or thereabouts such newspapers are, generally speaking, owned and conducted by men who do not hesitate to stoop to serving news and printing articles of a highly sensational character or twisting facts to advance their political or other ambitions.

Since the street sweepers stayed at school only for a few years, and have, as a rule, taken little trouble to improve their knowledge afterwards, their intellectual horizon is quite restricted and their sympathies narrow. The truth reaches them in a very diluted or distorted form, and they are interested only in matters which touch their

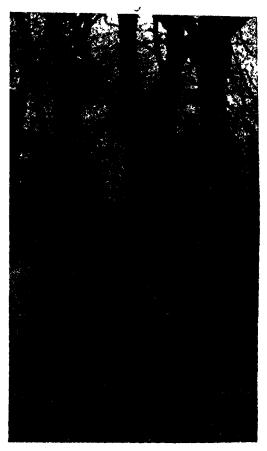

An old man who has been sweeping the streets the best part of his life

pockets or the pockets of those persons who are near and dear to them, or in matters of local, parochial concern They nevertheless keep in touch with what is going on about them, and some of them are fairly well informed

### Ш

The street sweeper to whom I have referred in particular told me, in a burst of confidence, that he could read anything and enjoyed reading, everything he could get

hold of, though he never went to school a day in his life He was entirely self-taught. At the age of five he was engaged to scare away crows from the corn in a field belonging to his father's employer. At twelve he "changed over" and got a job on a railway When he was about 25 he "changed over" again and took to sweeping the streets, and has been at that occupation, I should say, for at least a score of years, for he cannot be far short of 55-possibly 60.

Why did you leave the railway and take up your present job" I asked the man when I was giving him a copy of the picture

I had made of him.

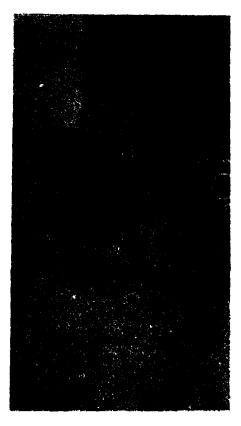

A street sweeper in the down-town district

"I like it better." the street sweeper replied. "It pays more. It is not so dangerous to life and limb Me hours is reg'lar I don't 'ave to wake up in the middle of the night one week and in the middle of the day the next. I like it (street sweeping) altogether, sir. I wish I ad never done anything else in me life" "How much do you make, may I ask

"We 'ad a bit of luck last week-end," "The Council (that is to say, t replied. municipality) gave in to us-partly, v know-and we were given a rise of 'alf Crown (two shillings and six pence) a we Our wages now comes to just under 13 week."

### 1V

"That was awfully good of the Counci or if your job were not well done, the would be no London The stench and di from the unswept streets would be a bearable. It would breed disease and plagu of all kinds. I must say you do your wo Indeed, the Council looks at admırably the cleaning of the streets exceedingly wel

But I do not think that the dust household refuse is called in Britain) collected as often as it should be. The du man comes only once a week He shou come once a day. When we first came London, if I remember aright, he used come twice a week-at least that was the ca in the summer During the war, on the score of economy, that service was cut dow Now onion tops, cabbage leaves, and peelin of potatoes and carrots and other vegetable must go on rotting and stinking for six seven days before they are removed fro the backyard"
"There you ave it, Mister I think

too," rejoined the street sweeper.

A little more money spent upon that  $\mu$ 

would do it better," I suggested.

'Ah. Mister," replied the sweeper, "1 not just a case of a little more money needs to be done in a different way. It me need more money at the start, but in t end it would save money and not cost more

"Case of better organisation," I said way of supplementing his statement, and al to make sure that that was what he real

meant.

"You may put it that way if you like" "How would you go about it if you we asked to reorganise the service?" I ack! "I 'ave me ideas, Mister." "Will you tell me your ideas?"

The man's face beamed. A new he a came into his eyes Words began to po tion his lips in a steady stream. As nearly

as I can set them down, he said

"If I was asked to take on the job I would have so many bins. While three would be left for use

"After the motor lorry and trailer had been filled up with the bins, all carefully eovered, I would have them drive straight to a farm which I would have some miles out of town, for burning the refuse I would not have the dust loaded into a cart, and then unloaded and dumped into a railway truck or a barge I would have the whole work done by the motor, and throughout the transit operations the dust would never be uncovered

to contaminate the air

"I would save all the money that is now given to the railway and shipping companies ler handling the dust, and I would sell the ashes from burning the refuse on the farm to tarmers for manure. Between the money I would save on the transport and the money I would make off the tarmer I would soon make enough to pay for my mortor lorries and trailers."

### VI

It sounds like a good scheme," I complimented the man, "but the railways and shipping companies would be after your hide They are rich and powerful"

I know it, Mister, only too well. Didn't litell you that I was on the railway before

I took up this job?"

Besides, the vegetables would keep on noting for two or three days in the back vaid, even if you had your motor forries and tiailers. Why cannot the refuse be burnt everyday or twice a day by the householder of their servants? Incinerators can be had," I said

"There aint no need for incinerators," replied the sweeper-philosopher "We never put no vegetable or fruit or meat refuse in the dust bin. Nobody didn't ought to do it We burn everything of that kind in the kitchener. We leave nothing for the dustman to carry away but ashes. Why cannot everybody else burn their garbage in the

same way, without no special incinerator? hasked.

"For the simple reason," I replied, "the kitchen ranges are going out of fashion Coal are dear Servants are becoming scarce Even when you can get them, they do now ant to get up in the middle of the night to light up fires the gas-cooker is easie to light and to manage, and, taking everythin into account, cheaper to rim."

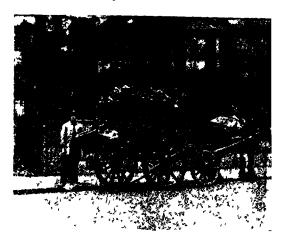

These dustmen are highly regarded by the people whom they serve in their humble apparity

"There is that to consider," admitted the man "But I agrees with you that the refus should not be left to rot and stink in the backyard for a week before it is collected. The whole work of cleaning the streets and a cleaning the sewers needs to be done better

### VII

"I do not like them there machines the they have bought to clean the sewers. The may save a little money, but the work is no done well enough. If they was to be a eavrainfall, the whole district would be flooded the sewers is that stopped up with the difference the machines leave in them. You need two men working in the old-fashioned way to do the work thoroughly. They must let down the scraper, fastend to a long pole, and take we all the muck that has gathered down below. It takes more skill to do the work thoroughly than you would think

"I do not like all this cheese-paring economy in which the Borough Conneil is including, anyway." I jought not to say it, because they are me employers, but I do not like shop-keepers and estate agents gettin' electer

to the Council. Them is not the kind of people that ought to be on the Council. What do they know of the real work that needs to be done? They are too much interested in keepin' the rates down to get the municipal work done well, not to speak of payin' us well. They are always for stinting money"

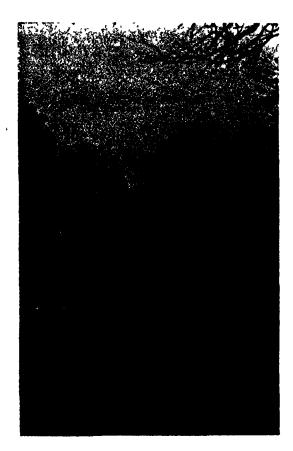

Dustmen who take a pride in their work, and are not ashamed of their lowly vocation

"You ought to be on the Council yourself." I said. "You have got ideas and ideals I dare say you would make a better Councillor than some of the men who get elected Owners of property, surely, are not going to be merciless in the way of putting up the rates so that their tenants may live in healthy surroundings."

"I believes in working men being put on the Councils. They would do the work a sight better than tradesmen and propertyowners. They would know how much it ought to cost It would not be so easy for the contractors to cheat them. They would treat us better, too," the sweeper declared

#### VIII

"What are your politics?" I asked "Do

you vote Labour?"

"I don't vote at all—never voted in me life," was the surprising reply. They are all a pack of swindlers, them politicians, Tories and Liberals and Labour alike The night before the election they will come to your house, shake hands with you, and kiss all your babies The day after the election if you was to go into their frontyard and pick up a stone they would have you summonsed. Little they care for us poor tolks once they get into Parliament"

I wished to tell that man that philosophic like his was really born of apathy, and that so long as it existed the few would continue to exploit the many, and politics would

remain a dirty game.

I could, in fact have talked with him to hours but already a chap with a hand cart full of dung had come round to hear what we had been talking about for so long. The odours rising from his wagon, even more than his inquisitiveness, made me realise that I was making myself late for going to my bank. I, therefore, took leave of the interesting street sweeper and went my way

### IX

I never cease marvelling at the skill which Englishmen and English boys display in sweeping streets which, during the busy hours of the day, are congested with traffic They have to weave in and out among motor cars, omnibuses and lorries, horse-drawn and sometimes donkey-drawn vehicles and pedetrians, gathering up manure and other refuse When it is wet and slushy they use rubber squeegees fastened to long handles, pushing the muck from the street into the gutterat the edge. The traffic, be it fast or slowmoving, does not seem to bother or to hinder them in the least They miraculously manage to keep from being run over I have nevel known nor heard of one of these sweeper being maimed or killed.

As may be expected from persons who have enjoyed the advantage of schooling, and who read the daily newspapers, the English sweepers do not do their work in a dirty way. They do not use their hands to pick up the dung and pother refuse from the streets, but sweep it into a pile with a

long-handled broom fitted with a scraper on one side to be used for clearing away anything that stricks to the pavement. They lift it up with a shovel and deposit it in a small hand cart provided for that purpose, or into large vans which come around regularly to collect it. The boys who keep the streets clean at the approaches to bridges and in thoroughfares where the traffic is heavy, use short-handled brushes and dust-bins to collect the refuse, and deposit it in bins. The street sweeper has quite an array of implements, which he carries along with him in his little hand cart

Whether it be wet and slushy, as is generally the case during the winter and often during the spring and summer, or dry and dusty and windy, the streets, roads and footpaths are all kept scrupulously clean. Seldom is a banana skin or orange peel or bit of paper left lying about for long. The streets in the "City," as the financial centre of the British Isles is called, or in the West End, where the rich reside, particularly present a tidy appearance, whatever the time of the day or night, and during whatever season you may pass through them.

X

Now and again when I have chanced to leave a newspaper office late at night or in the early hours of the morning, I have come upon huge motor-driven cleaning machines sprinkling and sweeping the street-llow fast they work! And how efficiently!

How fast they work! And how efficiently! With the Thames running through the heart of London, it is indeed surprising that the municipal authorities do not take greater advantage of water-flushing arrangements. They will perhaps wake up one day to such possibilities. Some day also, they will realise the utility of the incinerator and abolish the dustman.

#### УI

The dustman is practically the only type of English sweeper whom I have seen at times doing his work in a nauseating way. I have, for instance, seen a stream of refuse leaking out of a dustbin as the scavanger carried it, half on his back, half on his head, to the van in the street, to empty it. This, to be suite, was fundamentally the fault of the careless housewife or servant rather than of the dustman himself. If it was not possible to provide a dustbin which did not leak, she might at least have taken the trouble to wrap up the garbage in other lates.

before depositing it in that receptacle, so as to make its removal easy and as little offensive as possible. I have never, however, heard a dustman complain when the refuse dropped or ran over him as he carried it. They seem to be quite callous to that sort of thing

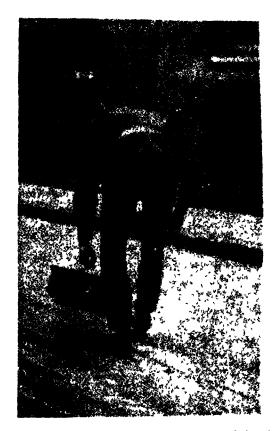

One of the boys who sweep the streets with brush and dust-pan while heavy traffic is moving all about them

I have frequently seen dustmen pawing about in the muck in the vans with their bare hands to see if they can discover anything of the slightest value which they can sell to a "rags-old-iron merchant Empty bottles, bits of dirty rag suitable for paper pulp, or old more utensils are picked out of the reeking mass and put into a basket or one corner of the van, to be disposed of as opportunity offers. In one district where I used to live, a "rags-old-iron man followed the dustmen up a light trap, buying from them, as they went along, anything they might find in the dustbins they emptied."

Before returning the dustbin to the backyard or cellar wherefrom the dustman takes it to empty it into his wagon, he sprinkles a chemical deodoriser and disinfectant into it to destroy bad smells and prevent the spread of disease germs. The municipal authority which employs him supplies this disinfectant free of charge



The real "man in the street" in Britain. He is a great philosopher, and has ideas and ideals of his own

### XII

The work the dustmen are called upon to perform being of a dirty nature it happens that though they may be perfectly clean when they set out in the morning, they are in a filthy condition by the time they leave off at night. When they are off duty, washed, and dressed in their best clothes, they look so different that it is difficult to single them out from persons who engage in other vocations. The metamorphosis is, indeed, astonishingly complete

"Who was that nice-looking man who just lifted his hat to us?" asked my wife as we were sauntering about in a park close to our London home.

"He collects the dust from our backyard every week," I reminded her

"Now that you speak of it, I recognise him," she replied "He looks so clean and respectable that you would never think that during the week he did the dity work that he does."

he does,"
"No," I remarked, "This is not India
The sweeper here is not an untouchable. He
mixes with his fellows without anyone
thinking the less of him because he makes
his living by sweeping the streets or carrying
away the refuse from the house"

"Ish't that statement a little too sweeping?" she asked. "Dont you remember the conversation we had with Mrs—after we had been to see Shaw's "Pygma'ion?"

### IIIX

I did remember that conversation I had been very much struck by Shaw's audacity in making a dustman one of the principal characters in that play, and in putting the

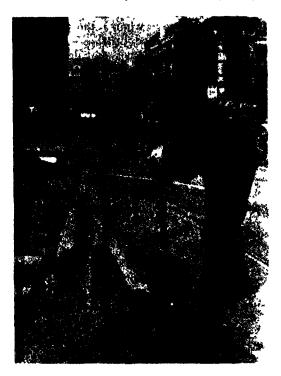

Cleaning the street in front of St. Paul's

deep philosophy in his mouth that he had done. The friend to whom my wife referred had told me, shortly after she had seen the play, that though she considered herself unusually free from class prejudice, she could not bear to touch anything the dustman had handled

"In the summer," she said, "when they knock at the back door with their dirty book in which they ask me to write my name and the amount I propose to give them for their annual holiday fund (in spite of the warning written on their vans that they are not to receive any gratuities they come regularly for this tip), I will not touch the book, nor can I bring myself to hand them the money in the ordinary way. I always half throw it, half drop it into their hand, or on the open book as it is held out, so that no actual physical contact takes place. They look so disgustingly dirty, and they do their work in such a filthy manner, pawing through the garbage

ŧ

and trash to see if there is anything in it worth perhaps a farthing, that it almost seems to me that they are an order apart, am sure that if I had to do work of that soil I would at least use a stick to search for treasure of that sort, and a bit of wood or the top of an old tin can to scrape out the dusthm, instead of employing my hands for that filthy purpose."

### XIV

That conversation reminded me of a talk that I had had with one of the best educated Englishmen I know. He had spent many years at Oxford, and had gone out to India as a missioner, and spent several years there. We were talking about easte at the time—of the tenacity of its tentacles.

"The thing that surprised me," my friend said was the hold caste was getting on me. We had some *bhange* converts in to a fete we were giving. Would you believe me, I could hardly bear to see them eating and drinking from the dishes which we ordinarily used I knew the feeling was wrong I conquered it. But there it was

### XY

The English are not free from caste invidousness. They call it "class feeling," but it amounts to much the same thing in the last analysis. Even a person belonging to the lower middle class will not, for instance, invite to dinner the man who removes the retuse from his home, or wish to see his daughter married to him. Generally speaking, however, he does not look down upon him because he engages in that vocation. I doubt, in fact whether one man out of a hundred even troubles to think that the street sweeper of the dustman engages in a lowly form of toil.

I remember, for instance, a case that came to my attention shortly after I first landed in England I noticed that a handy-man who had been working for my landlord, who was a builder by profession, no longer came to work

"What has happened to Harry?" I asked Is he not working for you any more?"

'Oh, Harry has bettered himself," was the

reply. "He is working for the Council now, getting more than I could afford to pay him."

"In what capacity is he working for the Council" I asked

"As a street sweeper He turns up here of a Saturday afternoon, when he has his half-day off, and does half a day's work for me, and sometimes even works of a Sunday, but his position under the Council is much better than anything I could offer him," said my landlord

So a man was considered lucker to work as a sweeper than as a builder's handy-man! That was an eve-opener to me

#### XXI

In a sense the apathy of the general pubhe in regard to the vocation of a sweeper or dustman, combined with the terrible pressure of population in so small a land-albeit a land which, until recently, was thriving upon industries many of which had to look to other countries for their naw materials-has prevented the abolition of the street sweeper There is little doubt that and the dustman if the scientists and engineers were to devote their attention to this matter they, in a short time, would devise means whereby such work could be performed mechanically and efficientlv Until the mechanical age uses to that height, and human beings in England, as elsewhere, are compelled to engage in such work, it is just as well, however, that no social stigma should attach to them

We Indians who boast of being enlightened might teach our sweepers to learn from these lowly Englishmen to do their duty work in at least as clean a way as it is done in England. An exhibition of the brooms, scrapers, squeegees, and other implements employed by them might serve a useful object. Or the Municipal Corporations of Calcutta, Bombay, and other large cities might usefully import a few. English sweepers to instruct our bhangs how to do their work in a sanitary manner.

The classes which regard themselves as superior to the "untouchables" might learn from the English a sense of toleration, and cease to despise the men and women who until the mechanical age reaches its zenith, must perform this service to mankind

### COMMENT AND CRITICISM.

[This section is intended for the correction of inaccuracies, errors of fact, clearly erroneous  $r_{\text{tell}g}$  misrepresentations, etc., in the original contributions, and editorials published in this Review or the other papers criticizing it. As various opinions may reasonably be held on the same subject, this section is not meant for the airing of such differences of opinion. As, owing to the kindness of our numerous contributors, we are always hard pressed for space, critics are requested to be good enough always to be brief and to see that whatever they write is strictly to the point. Generally no criticism of reviews and notion of books is published. Writers are requested not to exceed the limit of five hundred words -- Editig The Modern Review."

# 'Praja-Vishnum' and 'dhanurdurgam' in "Rajaniti-Ratnakara."

Professor Vidhusekhara Bhattacharya Sastrı of Santiniketan considers that in the expression praja-Vishnum sakshinam in the Rajaniti-Ratnakara

(p. 83), edited by me, proja and Vishnum should be read separately, and in his opinion,
"Anyhow the whole sloka simply says that having Visnu as a witness he makes all the subjects hear" (The Modern Review, April, p. 435)

That this meaning is inadmissible can be seen by reading the preceding lines of the passage, where it is expressly stated that Vishnu (along with some other named gods) has been sent home (visryya) just before. Hindu subjects occupied the position of the Diety according to the coronation oath of the Mahabharata which I have cited in the introduction to the Rajaniti Ratnakara. It is, therefore, natural to find the subjects described as Vishnu in the coronation passage of the Rajaniti-

The sloka is edited by me in one place, i.e., at p 83, and not at pp. s. bb, where it has been discussed. The latter two places are English and Sanskrit introductions At page s. praja and Vishnu have not been closed up but the reference to p. 83 which is

been closed up but the reference to p. 83 which is given there and the succeeding singular 'sakshinam' would obviate all confusion. Printer's prerogative to make such mistakes should not have been converted into 'three ways' edition of a text by me I suppose there is some difference between 'editing a text and 'discussing' it in the introduction. The other point dealt with by Mr. Bhattacharya is the reading dhanuadurga (p. 26). He thinks that Manu's reading dhanuadurgam ought to have been indicated by a note. But the very verse which Mr. Bhattacharya quotes is as a matter of fact referred to by me in the footnote. Pointedly I have drawn attention in the introduction (p. 4) that drawn attention in the introduction (p. 4) that Mithila texts read differently in the time of Chandesvara from what we have got now and in other parts of India. The value of the text lies in showing what Chandesvara found it to be Not only in the verse cited he reads dhanurduryam but also in his commentary he has the same reading What right had I to change it? My duty was to indicate the corresponding text in the printed editions of Manu, which I have carried out. It would have been gilding the gold to quote all the texts from the printed books in the foot notes in addition to restarances and not very respectful to my readers to go on emphasing each obvious differences in readings after once having drawn attention to the fact in the opening pages. Mr.

Bhattacharya says that wehraya of Chandestalla in Sanskrit it has a sense and a very good on (See Meghaduta, Purva 58) Chandesvara save that bow-shaped fortress should be surrounded with l'echraya cannot be a misreading for elevation elevation Techraga cannot be a misreading for man u, as Mr. Bhattacharya supposes. Chandesvara had his own reading and his own interpretation Had Chandesvara been alive to-day, probably himght have said that he would rathe profeto err in the company of Medhatithi and read with his dhanardurgam (ed. Charpure, 1920, p. 530) to being wiser with Kulluka, Mr Bhattachards anthority. authority. K P J

# Reply

### PRAJA-VISNU

As regards my esteemed triend Mr Jayaswals Praja-Visnu, he has offered two arguments against my interpretation of the sloka first, he appear to say, as "Visnu has been sent home just before (Italics are mine), he cannot be a witness of the declaration made by the old king or his purching. This seems to me to be too weak to discuss better in order to satisfy him, I may say, following his way of thinking, that Chandesvara himself bring the god, Visnu, again after his dismissal (Visin print) when he enjoins sprinkling (abhisectura) of the prince (Kumura) with different ands of water chanting the Santi-mantras for, in these santi-mantras. Visnu, with other gods, is invoked. The auothor himself reters (p. 84, II. 3-4) to the mantras, saying that they begin with "Let god-sprinkle thee" These will be found quoted from the Visnu-dharmottara in the Visnu-dharmottara and the Visnu-dharmottara in the Visnu-dharmottara and the first line of them runs as follows "Let the gods, Brahman (the creator), Visnu and Mahesvara sprinkle thee!"

By Visapana, which is a particular form of

By Visarjana, which is a particular form of divine services (Upacaras), not only the external symbol of a deity is removed—where that symbol is used, but also the deity is placed in one heart (hrah devam sthapayet)

But apart from the question of Visarajana is it not a fact that, in any time or anywhere in taking oath or making promise, God is invoked as

a witness?

The second argument is that "Hindu subject occupied the position of the Deity according to the coronation oath of the Mahabharata". "It is therefore natural to find the subjects described as, Visnu in the Rajantitratnakara"

am unable to follow him here and I shall state am unable to hollow him here and I shall state prounds. In order to make clear the meaning of the verse of the Mahabharata referred to by Mr. layaswal on which his theory of Praja-Visnu is layaswal, I should like to quote it below.

Pratijnam cadhirohaswa

manasa karmana gira Palisyamyaham, bhauma

brahma ityeva casakrit.
—Santi parvam, 59, 106, The main point to be discussed here is bhaumul hahmu in the second half of the verse. J. translates or rather interprets it (p. s.) as follows "Mount on the pratum (take the oath) mentally, physically and verbally (without reservation) I will see to the growth of the country considering it always as God (Brahma).

From the above it appears that according to J haumu hrahma=Brahman (God) in the form thaumu Bhumu=earth=country. Now as every thing comes into being from Brahman and is only flis manifestation, it would not be illogical to legard bhums as Brahman or God. But is the phrase used here in that sense? If so, what is specially added by doing so when every thing a-Brahman 🤻

The text of the Mahabharata itself both before The text of the Mahabharata itself both before and after the verse, clearly shows that brahman here means nothing but the Veda. It is stated before (verse 20) that when confusion set in amongst men bruhman, i.e., Veda (see Nilakantha) this appeared and owing to the disappearance of brahman, Veda (nasac ca brahmanah), duty (dharma) also disappeared. And both, the veda and duty, having disappeared ("naste brahman dharme ea"), the gods were frightened and came to Brahman, the creator (verse 22) and told him that, with the loss of the Veda, duty had also been lost, brahmanas in timisena dharmo vyanasad, verse 25. The creator gave them assurance of safety, promising to think over their well-being Compare these to think over their well-being Compare these verses with the one under discussion and it will be quite clear that the word brakman in the latter, too means 'the Veda'. The next sloka (107) will

quoted below will also support it. Tomasankah karisyami, svavaso na kadacana.

And fearlessly will I do that duty which is obligatorily laid down there with reference to dandante, and will never be captricious.

Wark here in this verse (a) the word atra 'here' which refers to biahman in the preceding one (106d) It is thus only in the sense of 'veda' of the word brahman that the meaning of the sloka 107 which is obligatorily laid down here (i. e. in the hadhman, 'Veda'). I will do fearlessly On the other hand, if the word brahman is taken in the sense of God it would be meaningless in connection with other for one connect think that dharman tion with atra, for one cannot think that dharma is laid down in or on God.

It may, however, be contended that atra refers to the palana, 'protection', of bhauma brahman, and means on this,' on this subject' (asmin vusaye).

P, on the protection of bhauma brahman. But sudging from all and specially from what has been said above and will also be said below. I do not consider it to be reasonable.

consider it to be reasonable.

It would have been better if we could consult all the commentators of the Mahabharata on this point. But unfortunately the only commentary at

present with me is of Nilakantha, who is silent here. evidently thinking the verse to be simple, the only doubtful word, brahman. in it being already explained as 'Veda' as quoted above I confess, therefore, the discussion pursued here is defective

in this respect.

As regards the subsequent writers, Bothlingk and Roth, the authors of the Sanskrit Worterbuch. and Roth, the authors of the Sanskrit Worterbuch, referring to the same verse of the Muhabhurato take brahman (Vol. IV. p. 394, bhauma S. V.) in the sense of the Veda. They are followed also by M. Williams in his Skit-Eny Ductionary (bhauma S. V.). The same meaning is given also in the Bengali translation of Kaliprasanna Sinha as well as of the Vardhamana Raja-vati (Burdwan Palace) The same meaning is taken by Manmatha Nath Datta, too, in his English translation, which may be quoted here.

quoted here.
"Do you also swear that you would in thought, word, and deed, always maintain the religion laid

down on earth by the Vedas.

This translation is not literal, and very free in the last part vet it is clear that brohman means the Veda

Now, there remains one thing more to be discussed in this connection. What is the true meaning of the phrase bhauma brahman? As has meaning of the phrase bhauma brahman. As has already been shown, brahman is the Veda and bhauma literally means 'one of bhuma ('earth').' Thus bhauma brahman is 'the brahman of bhaumi that is, the Veda which deals with the bhumi, i.e which deals with the palana of the bhumi 'protection of the earth (Cf Arthasastra, Shama Sastri, 1909, p. 424, l. 17). This explanation is borne out by the word dandamti-vyapasrayah in the next sloka (107) sloka (107)

It is to be mentioned here that in the Bengali translations referred to above bhumma is taken to

mean bhumi-sthita one on the earth

In passing one thing may be pointed out J says with reference to the verse of the Mahabharata that it is "the coronation oath But the fact is

that there is nothing of coronation in that chapter

Thus the *Pring-Visini* theory of J has no foundation whatever in our ancient text He seems here to have been much influenced by the

light of modern nationalism.

In regard to my remarks on editing the verse I meant to say only that anyhow it was desirable to get a text everywhere in one and the same form but it was not so

#### DHANNA- AND DHANT R-DURGA

to dhanca- and dhanurregard Now with durga, let me first try to find out which of these two was in fact accepted by Chandesvara himself I think it is quite clear from his own explanation of Manu VII. 70 He writes (p. 27), as we read in the edition

"Asyarthah—dhanurdurgam ucchrayavestitam Sarvadisam pancayojanam. Nirjalam mahi durgam "Here the full stop is wrongly put hetween panca yojanam and nirjalam. It must come after nirgulam, and the meaning will be clear.

As regards the meaning of uccliragarestic I shall come to the point later on, at present let at be left out. laying also no stress on the word dhanur-

durga. Mark here in the above extract. Chandesvara's dhanur-durga, bow fort', is one which is waterless (nirjah) in all directions up to five yojanas. Is it

not in fact a dhanva- or dhanvana- or marn-durga, 'desert-fort'? Compare here the description of desert-fort given by different authors, which refrain from quoting to avoid prolixity, giving only that of Kulluka. whom Chandesvara follows very closely. J. seems to suppose that he follows here Medhatithi, but that he does not do so will gradually be evident in the tollowing discussion.
On that sloka of Manu K. says:
"Dhanva-durgam maruvestitam caturdisam

panca yojanani anudakam

The meaning of the word ucchraya-restata, as found in the edition and for which K. has maru-. is, according to J. 'surrounded by elevation'. In determining the sense of the word, let one first consider the use of vestila 'enclosed' or 'surrounded', which is employed not less than three times in the passage under discussion (p 27. ll. 1-9), and one will find that the enclosing in all the cases, one will find that the enclosing in all the cases, as is right, is by some thing concrete, as a wall, etc., and not by an abstract thing Lichrang, height, is an abstract thing and hence nothing can be enclosed by it. The idea that there was elevation on all sides could easily be expressed by some other word or phrase But, I think, strictly speaking, it cannot be done by ucchiana unless it is taken in induct t sense (gauna in tha) to mean something ucclinita, 'elevated', 'high' But why did not the author himself mention it mean something uccln ita, why did not the author expressly? This consideration, coupled with that of so many mistakes in the passage which I am going to point out below, led me simply to suggest a reading which might have been mistead or miswritten by the scribes.

After having dealt with the desert-fort Chandesvara goes on to describe the other forts and in every case he borrows from K. and that can be known at a glance on both the passages concerned J. appears not to have noticed the fact, otherwise he could easily have corrected the whole passage (p. 27, il. 1-9) under discussion, which is tall of maccuracies. I may be allowed to point them out. giving the corresponding readings from K

1, 2 vistara must be vistariad, as K reads It

may be a printing mistake.

L 3. (1). dvadasa hastadyunnatena Here hastad nunatena seems to be a better reading as supported by K's "hastad ucchilena and Kautilva's (Artha-sastra prakarana 20-10), Jolly Vol I p 3a) hastad urdi am."

sadharana mean here? 'Common', 'ordinary'' It goes without saying that in a fort a special kind of air-hole (quakshu) is wanted and not a common one. Why then does the author recommend it? The fact is that the actual word used by him is Sararana, 'one with cover' and not Sadharana. K. has Savarana. (11) Sadharana-gazaksha What does the word

L. 4. Agadhayale ratu tertitam. Here must be read salena K reads Agadhodakena.

L. 7. Giridus gam sarıalah pristham What does sarvatah pristham mean The actual form is parvata-pristham, as in K.
L. 9. Puram vicariyet The last word must be

read crracayet, as in K., meaning with puram, one should huild a town, and not ricarayet one should think of a town.

In this connection, in order to show the nature of the three Mss. upon which the present edition is based, and how the readings therein are considered or discussed. I should like to point out two

other readings in two slokas connected here with.

In the sloka (Manu VII. 70) under discussion the edition reads (p. 26, l. 16) jala-durgam for abdurgam, which is an undisputed reading That paladurgam can in no way be admitted here is evident from the simple fact that it spoil. the metre by increasing one syllable. Let the metre by increasing one syllable. Let there is not the slightest mention of it by the editor. None can believe that the mistake was committed by Chandesvara himself Undoubtedly is due to the carelessness of the scribe, which is to have copied the simpler form, including a noted by some one on the margin as the meaning of all-durage and in doing it he did not or combined.

of *ab-durga* and in doing it he did not or could not take the metre into consideration.

The second reading is *non-durgantu* for *gradu gam* in *Manu* VII. 71, quoted by the author play after the long passage (p. 27) discussed about the reading is not admissible is obvious the contract the contract the reading is not admissible is obvious. Could not the editor mention it, as he does in many cases, even on the same page in loot

many onote 2

It will be noticed that as regards the readingdiscussed above there is complete agreement of all the Mss. utilised for the edition. The editors low notes, too, will tell us the same thing. This gosto show that the Mss are copied either from the the same original or a copy made from it Sud being the case individually or collectively, they have little value in deciding the question of a separate recension when the readings supplied by them are obviously so full of maccuracies. I am tully aware of the fact that the question cannot be decided until and unless all the readings in the quoted passages in the work are critically discussed A textual criticism can reasonably be expected hun

an editor
We have seen that the description by Chandevara himself shows that he has spoken of dhanned duryn descritors, though the word dhanned in the text between the lates as is actually found in the text before us. It has also been shown that he has followed K. Now, let me try to trace the origin of dhannadarga on which

lays here so much stress

Originally in older texts such as Mahabhard (xu. 86 5), Visnu-smrdt (III 6) malsya-param (CCVII. 6-7) Manu (VII 70), Arthasastra (xxi) etc. mention is made of dhanvar or dhanrana-dum 'desert fort' Later on also the words Manie (Kamandakiya IV 55) and airma- (Samanangu sutradhara GOS, LV 39) durya came into use t the most predominant of them all The wordhanran is a Vedic one and it has two meaning desert (maru) and bow' (dhanus). Cf. dhanu and dhanus bow'. In the course of time there are confined as a complete the course of time there are confined as a complete the course of time there are confined as a a confusion as regards the meaning or pronunciation of dhanra-durgu In other words, it might be the some wrongly took dhanra in the sense of dhanra bow', or it was also possible that some wrong pronounced the word as dhanu and then natural it took the form of *dhanur* in consideration (grammar, and consequently the meaning was low Owing to this confusion some of the pa-age referred to above containing dhanra-during all quoted in some works with exactly the same woll while in others with dhunur-durga. For instance e Matsya-purana ed Anandasrama, 1917, as Vangavasin, 1316 B. S., Vol. CCXII. 6-7, as Viramitrodaya, Ch., S. S., Vol. VI (Riganti), p. 19 In the former the reading is dhanur-, while in the latter we have dhanned. Manus. VII. 70, is quoted in the Parasara-Madhava. I. 62. Here the Bibliotheca Indica edition. Vol. I. p. 406. reads dhanna, but in the edition of Bss. Vol. I. Part I. p. 464, it is dhanned. This fact was noticed by Mitra Misra and he settled the question once for all in his Viramitrodaya, Vol. XX (Laksana), p. 240, II. 5—10 This will be found reproduced in English by Dr. Ganganath Jha in his Vannesmitic. Calcutta University. Notes, Part II. 19 452 Mitra Misra first explains dhanna-durga, saying that it is a fortification in the midst of a dhannen desert, and it is durga, because of its inaccessibility due to absence of water and other difficulties. He gives another explanation, saying that dhannan means a tract of land devoid of water and shelter, and a fort that is surrounded by such a tract of land is dhannadurguthe he goes on to say that according to some (Licti) dhannan means a bow and indirectly

indicates one with a bow', i. e. 'archer', thus a circle (mandala) of defence consisting of men armed with bows and arrows' is called dhannadurga. This', he continues, is not right; as it involves the necessity of laving recourse to metaphorical explanation, and also because w have never heard of such a fort, again, because such a line of defence could be very easily broken through, and lastly because this would be the same as the nri-durga coming later'.

This is the story of dlumn-durga.

It may be noted further that according to J dhunur-durga is a bow-shaped fortress. (Italics are mine) But is there any foundation for this statement? In that verse of Manu (vii. 70) mention is made of the place of a fortress and not of its shape

VIDBUSHERHARA BRATTACHARYA.

## BEAM WIRELESS

By S R M. NAIDU, F R. S., M R A, etc

This method has always been a matter of great interest, and is now very rapidly coming to be one of paramount importance and commercial value. It is a very difficult problem, for the distance or location of a wireless transmitting station may be seriously misjudged it estimated by signal strength alone. More accurate results are obtained by employing two or more direction-finding stations, on the triangulation principle of

ordinary surveying practice.

Hertz, in his original, researches, showed that electro-radiation could be reflected by means of mirrors, and later, Marconi carried out various experiments, transmitting a wireless "heam" to a considerable distance by the use of copper parabolic mirrors For long wave-lengths, however, the use of a mirror was found to be impracticable, since the size of the mirror must be comparable with the dimensions of the wave-length employed. About 1899 to 1902 screen reflectors met with some success. consisted of These vertical wires spaced about the transmitting aerial in the form of a parabolic screen, and arranged so that the transmitting aerial was at the focus. Even now the modifications of this method are in use, but only for wavelengths very small in comparison those normally used for commercial wireless signalling.

More accurate directional wireless depends upon the radiation of two or more aerials, the currents in which bear definite phase and amplitude relations to one another. Mr S. G. Brown shewed that a system of two vertical aerials connected to a spark-gap and spaced half a wave-length apart was found to have maximum radiating and receiving properties in the plane of the two aerials.

A mobile wireless station may find its bearing from a fixed transmitting station with a fair degree of accuracy by Belline-Tosi Radiophare. The method of operation involved is to arrange that the direction of maximum radiation from the transmitting station shall be continuously revolved at a constant speed in a clockwise direction. At given intervals corresponding to a known bearing, a distinctive signal is transmitted and any ship or other mobile station suitably equipped is thus enabled to find its bearing from the transmitter by noting the signal corresponding to maximum signal intensity.

The Telefunken compass makes use of a series of directional aerials radiating from a single mast as shewn in figures 1 and 2. At pre-arranged intervals a time signal is transmitted on the non-directional aerial, and this is immediately followed by a series of further signals sent at intervals of one second

on each of the directional aerials in turn. There are thirty-two of the latter corresponding to the points of the compass, and the direction of transmission will therefore revolve once in thirty-two seconds, and is so

Ship stations using this system are provided with a special stop watch having the dial marked out in the form of a compass, the pointer of which revolves once in every thirty-two seconds. When the time signal is

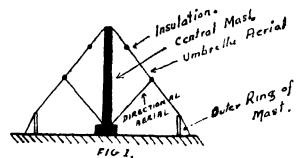

DIRECTIONAL AERIAL FOR TELEFUNKEN COMPASS

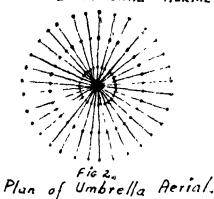

arranged as to start and finish in the direction of due North.

first heard, the listener starts his stop watch and as soon as the signal has reached its maximum strength, the watch is stopped. The position of the pointer on the dial will then shew the direction of the transmission at that instant, thus giving the ship's bearing with regard to the transmitting station.

Directional wireless is possible to a certain extent by using the simple loop or trame aerial. When a loop aerial is rotated about its vertical axis the strength of the signal will be found to vary, being a maximum when pointing direct to the transmitting station, and at a minimum strength when at right angles to the transmitter.

## INDIAN PFRIODICALS

### From "Stri-Dharma"

The following paragraphs are taken from Stri-Dharma:—

### CHILD WELFARE IN BOMBAY

We are very glad to hear that Mr. Wadia, a mill-owner in Bombay, has offered sixteen lakes of rupees for the construction of a Maternity Hospital for the proof women in the north of Bombay. The Gottimment is ready to give the necessary land for the purpose. Mr. Wadia, is well-assemptor having the best regulated mills in Bombay, and he has already provided a Maternity Home for his own factory women. It is very much to be desired that other mill-owners in this great manufacturing city

copy the example of Mr. Wadia, as the condition among the mother labourers in the mills is indeed bad and sad, and at present very little is done to alleviate their sufferings at the time of child bearing. A Maternity Benefit Bill was recently introduced in the Legislative Assembly. But the fate of that has not yet been decided. We heartly congratulate and thank Mr. Wadia for his splendigifts to mothers, and hope that many other mill-owners will consider following his splendid, and humane example.

### Cochin, the Pioneer State

The Legis'ative Council in Cochin was inaugurated on April 3rd by the Maharaja. This marks a great epoch in the State and the beginning of s

Democratic Government and, what is more, real Democratic Government, for the Cochin Women have equal rights with men in the franchise, and also they are eligible for membership of the Council.

with the state of 
THE CHILDREN'S HOME OF SAFETY

By the time our readers see this in print, the official notification of the appointment of a Provincion Committee nominated by the Government, will have been published. This is the first concrete step that a stablishment of the Children towards the actual establishment of the Children's Court and Place of Safety. This latter will be staffed and run by the Women's Indian Association. We are hoping to get a house in Vepery or on Poonamallee High Road. This means that any child under sixteen, in need of help or rescue. who is destitute; or in any way in need, can be taken to this Home of Safety day or night, and, pending the consideration of the case by the court. pending the consideration of the case by the court, adequate care and protection will be provided for the child. Any child in future, instead of being taken by the Police to herd with ordinary criminals, will be handed over to the W I. A. at the Place of Safety, and will never come into open court as heretofore, but will be given understanding and sympathy. The aim of the Place of Safety will be to help the child and bring out the good in him not to punish him for his naughtiness. Dr Pandnot to punish him for his naughtiness. Dr. Pandah, our Chief Magistrate, will give all his advice and assistance when required and finally dispose of children's cases, with the assistance of our women Magistrates, at the Place of Safety. Our thanks are due and most gratefully given to the Home Member—the Hon. Sir Arthur Knapp—for so speedily putting the necessary machinery into

To RIGHT WRONG.

The Bombay Vigilance Association, after two years of good preparatory work, is now ready with a systematic programme to carry out. They have rented a room in the Brothel Area and Miss Dickinson and Miss Samules are in charge with a good strong Committee at the back of them and plenty of funds to carry on the plan as decided upon, and

of funds to carry on the plan as decided upon, and the law as their right-hand-man of power.

The city of Madras has also just formed a Vigilance Association with The Women's Indian Association Commissioner for the Children's Court, Mrs. Stanford, as a Secretary and Mrs. D. Jinarajadasa as one of the members of the Committee Practically no work has been done as yet, as the Association has its preparatory work still to do, but it is expected that the crying need for the activity in Madras will soon be taken care of and a well-worked-out plan ready at an early date.

There are many wrongs to be righted in the

. . .

There are many wrongs to be righted in the world but this one of Prostitution, which is a crime against the home and its sacred childhood; a crime against womanhood and manhood, is one of the very worst, because it kills the very best in those who was the manufacture of the same than the same who use the prostitute and the woman herself. The Brothel is filled with disease which is carried into the homes of little children and pure wives who must suffer untold agonics because of the selfishness and thoughtlessness of others. We must remember that the Prostitute is someone's daughter and try and help her would of her deep degradaand try and help her up out of her deep degrada-tion, to be a self-respecting being.

THE AGE OF CONSENT BILL. By Dobothy Jinabajadasa What right had the Government to bias the

Assembly at all on a matter that concerned the Indian people only. In no way can the marriage age of Indians concern an Englishman, except for age of Indians concern an Englishman, except for him to rejoice, that a quite large body of Indian Legislators are ready to carry out a much needed reform, being convinced that the great mass of public opinion is ready to co-operate with and obey the law. Out of the 30 Englishmen in the Legislative Assembly 16 voted against the Amendment to raise the marriage age for girls to 14 from 12 We should have thought that an Englishman would think with horror of marriage being consummated on a little girl child of 12, one of the outcries of missionaries against Hindus is that girl children are married and often become Mothers at the age of 13. A great body of Indians all over the country have come to realise the sin against childhood and have come to realise the sin against childhood and the race, that is committed in the continuance of this evil, and this Resolution in the Legislative Assembly was merely voicing the feeling of the people Had the Government and the English members remained neutral in the matter, instead of employing all their force against it, the Bill would have record would have passed

### THE CHILDREN'S CHARTER

The Declaration, which was drawn up by the Save the Children Fund International Union, is a short document asserting that "mankind owes to the child the best that it has to give," irrespective of race, nationality, or creed, and sets forth in five clauses the Rights of the Child which should be recognised as a minimum programme in all civilised countries. countries.

It is demanded:-

(1) The child should be given the means needed for its normal development, both materially and spiritually (2) The child that is hungry should be fed, the child that is sick should be nursed; the child that is backward should be helped, the erring child should be reclaimed and the orphan and the waif should be sheltered and succoured. (3) The child should be the first to receive relief in times of distress. (4) The child should be put in a position to earn a livelihood, and should be protected against every form of exploitation. (5) The child should be brought up in the consciousness that its talents are to be used in the service of its fellow men.

### TURKEY

Two Turkish women have been elected as representatives in the Angora Assembly. It is a striking thing, the remarkable progress that has been made by Turkish women since they threw off their purdah and became interested in the progress of Muhammadan womanhood.

## Religion in Malabar

Writing in the D A V College Union Magazine on "Religion in Malabar", Principal M. Rama Varma says

Christianity remains here as a separate religion owing to the initial mustake of the early European missionaries who, according to Abu du Bois employed as managed as Parials, cows, and got themselves Mahommadanism keep itself its deep ignorance of the and the fanaticism born of such ignorance. Both these religions are in for conversion. The lower strata of society oppressed by the caste system which denies them the elementary rights of man of approach to his brother, the use of public roads, tanks and wells and even schools seek social freedom by conversion. Christian missionaries attract them by their schools and hospitals besides the usual propaganda work. Hinduism of Vedic religion alone not only remains idle but is ready to ostracise any one for the slightest breach of meaningless superstition. In Travancore the socialed depressed classes have been converted in hundreds and now the Thiyyas, a large, enterprising community, growing in culture rapidly, cager to continue Hindus, are face to face with the alternative of conversion or fight. Almost all the Moplas of the recent rebellion notoriety of Malabar are converts to Mahommadanism from the Hindus, especially the lower castes. The apithy the of Hindus is responsible for the frequent recurrence of these rebellions. Each rebellion adds a number to the ignorant fanatics because the Hindus refuse to reconvert the forcibly converted. The blind Brahmin never realises the danger he is bringing upon himself. Even in the recent rebellion, but for the strenuous exertion of the Arya Samajists a large number of helpless fellows forcibly converted into Mahommadanism would have been added to the Mopla population. The so-called religious neutarality of the Government is in effect only a premium held out for the oppressed Hundus to become Christians.

### Governments' Purchase of Stores

Prof. Manu Subedar's article on "Rupee Tender" in The Indian Review concludes with the following observations —

All countries in the world make their own purchase inside their limits and leave it to the merchants to ferret out the sources and to organise the supply. In India alone such a retrograde scheme prevails. Amongst the many links, which are used for ruling this country under the dominance of London, the purchase of stores in London is not the least important. The full significance of the change of policy involved in the calling of rupee tenders cannot be realised until the public are told that the total purchase of the different Departments of the Government of India and the Provincial Governments and the local and public bodies amount to between 25 and 30 crores of rupees a year. The day is perhaps very far, when all the material required by Government to the full amount of this large sum can be produced locally, but if the effort is never made to utilise such industries as have already sprung up through private enterprise, then those results will never be secured. Cases have been known where bona fide enquiries as to the nature and quantity of Government requirements, which were sent down to the Director-General of Stores in London from India, have been turned down and no information was vouchsafed. Money raised from the Indian tax-fayer in this manner has been deliberately spent to support the enterprise allow to provide employment for the people of alien lands when a substantial part of it could be spent in India with all the incidental gains not only to the people but

to the railways and to the revenues of the country. There are, however, too many vested interests in the existing practice of purchase through London and unless Indian opinion is informed on the subject and pressure put on Government, the deprivation of legitimate opportunities to Indian efforts must continue. While the more picturesque aspects of administration may excite greater notice the solution of this problem on right lines will undoubtedly secure lasting glory for Lord Reading and his Cabinet. The economic discontent in the country, of which more than one evidence has been given in different directions, could not be allayed more effectively than by prompt action in this direction, which will secure farruess in comparison, spread information as to public requirements and give a fillip to private enterprise in manufacturing which has hitherto shown itself quite ready to adjust itself on a reasonable basis

## Swami Turiyananda on "The West"

When Swami Turiyananda was living at Kankhal, a pilgrim wanted to know something about the Swami's experiences in the West, writes Swami Atulananda in Prabuddia Bhurata.

The Swami smiled and said "The West is materialistic, the land of enjoyment But there are many good things. The food is superior Everything is done in a scientific way, ever cooking. And sanitation is much better. They are strong and healthy people. The women have much more freedom, and they are all educated. There is more privacy in the West, and their dress if it for action. Here everything is for mactic. We are not so energetic. Everyone in the West speaks in a subdued voice, and the servants recent much better treatment than with its Even the humblest servant is treated with respect. Voik is no disgrace, A man is man, no matter what his occupation is But he must obey the laws of society. There are no outcastes and no don't-touchesm. Think of how we treat our low-caste people!"

### Genius

Prof S G. Dunn observes in the Allahabad University Magazine —

Genius, as a faculty of the sub-conscious, is within the reach of us all if we have but the faith to believe it, that we too may receive the inspiration if we will obey our own hearts and let imagination go free,—free from the pressure of material-needs, free from the fear of height. Fain would I climb but that I fear to fall." Many a man never excels in anything because he is afraid of failure. In art, as in life, we must venture all, launch out into the deep. This is why, it seems to me, those men who have had a precarious hold on life, men like Keats and Stevenson who have heard ever at their backs "Time's winged charnot hurrying near," have, produced more that the world will not willingly let die than those who have felt themselves secure in their bodily

abitations and possessed a goodly heritage of eaith. The unknown sower scatters the seed of the liberal hand, but with too many of us the res and riches and pleasures of this life choke a growth that we bring no fruit to perfection. It demands a complete surrender; he only that we up all for it shall enter into its kingdom.

### Allahabad University Intermediate Colleges

The Magazine observes distributed by the Magazine observes

At the end of a few years' experience, our ell-considered view is that Intermediate Colleges are failed Progress has been delayed by the itermediate student being sent back to school' omerly, after passing his Matricultion Examination he came straight to the College, he came in all and intimate contact with senior students, terroirse with whom widened his outlook He at the fact of professors who were recogniced. terrourse with whom widehed his outlook fie at at the feet of professors who were recognised lasters of their subjects. He lived, moved and al his being in an atmosphere of pure study. It learned to cherish the long-established tradi-ons of his College, imbibe them during the years but he spent there, and hand them on to coming enerations. The feeling that he was a member of a ollege gave him a peculiar dignity of bearing, and it as constant effort to see to it that the fair name of salma mater was not in any way sullied He might is alma maler was not in any way sulfied He might be dull he might be incapable of much learning, but a could not help being inspired by his surroundings. In the hostels, in the College corridors, on the College lawns, he always mixed with his enior contemporaries and unconsciously learned a heat deal from them. He passed on from the neumediate, after two years, to the degree stage ind took his degree normally four years after intering College. During these years he owned to other allegiance, he had no other love, he cknowledged no other inistress than his College, and this profound affection, entertained so early in ind this profound affection, entertained so early in the profound affection, entertained so early in the continued until the end, an everlasting joy and inspiration. But the Sadler Commissioners said, "Let the Intermediate students go down to school, and lo they have gone down. What is the new condition of things? The young boy of sixteen, on passing the High School Examination enters the portals of an Intermediate College—College, forsooth—, the connecting link between the High School and the University. He is there for two years, and constantly feels like a brief the ligh School and the University. He is there for two years, and constantly feels like a brief sojourner, constantly longs to get away, never custent to be there, ever casting wistful eyes towards the distant gates of the University. He is at the Intermediate College for two years, and has hardly the time to know well his surroundings, his class-mates and and his teacher. He has no time to inherit the traditions of the institution: to asprit de corps he will be a stranger; the likelihood indeed is that the institution will neither have any traditions nor esprit de corps. Then when he comes to the University his fresh enthusiasm has been almost completely damped, his two years at the Intermediate College having fairly withered the tender feelings that alone enable him to make and keep friends. The objection that the In-

. . .

termediate students are not fit to profit by teaching of the college standard loses the little force it ever had when the quality of the batch of students now coming from Intermediate Colleges to the University is considered. It is the experience of most, University teachers that the majority of students, except from about half a dozen institutions, find it very hard to follow their lectures. The reason for that of course is that the High Schools are equipped with indifferent teachers. The evil does not stop there, the teachers who are available for the Intermediate Colleges are those who have failed to get employment at the Universities and are distinctly inferior in attainments. So that whereas in the past, the stage of inefficient teaching stopped at the Matriculation and that of competent guidance began at the Intermediate, now inefficiency is carried right up to the end of the Intermediate. We trust we are no pessimists, and we have certainly not attempted to draw too lurid a picture of the present state of education

Similar comments were made in The Modern Review years ago on the proposals for Intermediate colleges in the Sadler Commission's Report. But the educational reformers in the United Provinces did not take any notice of them.

### The Peasant Triumphant

In H H Mann contributes an article to the Bombay Co-operative Quarterly under the above caption and writes in the course of it—

Ten years ago nearly all Eastern Europe including Russia. Austria-Hungary, Eastern Germany, Servia and Roumania was an area of large estates. Some were worked by their owners more belonged to absentee landlerds and were worked by tenants on rents as high as could be obtained. Even then the peasants had gradually, in most countries, been increasing their interest in the land by legislation or otherwise. But the soil of each country was still dominated by the large proprietor—often an absentee landlord—and the worker on the land was usually a tenant (often a small tenant) cultivating the land with more or less control of his cultivation by the landlord or his agent. Towards the end of the Great War, a strong movement gained impetus in all the countries that I have named towards the acquirement of actual ownership of the land by the cultivators themselves. It was successful first in Russia, where indeed in the first years of the revolution it went further than the peasants wanted though this has been altered since. But from 1919 onward, the peasants in most of the countries have obtained possession of the land they cultivate, and laws have been passed in most of the new States created as a result of the War, granting the land to the actual cultivators, and dispossessing those who owned more than a certain amount of land. In most cases, except Russia and the Baltic States, it was the intention to compensate the land-owners thus dispossessed; but owing to the fall in the value of the currency in all these countries, the, compensation has

交流

amounted really to little or nothing, and the peasants have the land without giving very much for it.

What has been the result of this change on the

prosperity of the countries concerned? When the changes described were in the course of being accomplished in the years up to 1921 it was freely stated that they would result in an economic decline in the countries concerned, in a lowering of production, and in general misery. We have now materials in several countries to judge how for these prophecies were true, and in Reumenia. far these prophecies were true, and in Roumania, in particular, the figures are fairly complete. There they show that, however judged, the result has not been what was prophesied. Coming at the end of a ruinous war, the change found the country with less cultivation, with less domestic animals, and with general disorganisation. Now five years later the cattle are greater in number than before the War, while the sheep and pigs are nearly as many. Horses have declined, but this is to be expected as the number of horses, in a country where agriculture is carried on by bullocks, represents the luxury of the few rather than general prosperity. The total amount of cultivation has nearly reached the pre-war standard, and the area under grain crops is likewise almost equal to what it was before the troubles. On the other hand, the yield of crops per acre is now lower, though it is rapidly regaining the former standard. One point is very clear. The change from landlord to peasant agriculture seems to have led to a change in the character of the grain crops produced. Wheat grown chiefly for export, has gone far these prophecies were true, and in Roumania, Wheat grown chiefly for export, has gone down by nearly thirty per cent, the grain crops grown for local consumption, whether by men or by cattle, like barley and oats, have largely increased.

One result of the sudden development of pea-

sant proprietorship, which is of particular interest to us here, has been the rise of co-operative organisation, particularly for sale and purchase.

## The Buddha Gaya Temple

The Mahabodhi writes truly, though with iustifiable feeling:-

The Buddhagaya Temple is going to be converted into a Saivite shrine by means of a public agi-tation. In India truth and justice have no value. The starving millions of India are illiterate and ignorant. The only way to upset the officials is to start an agitation. The Mahant has money, he has an army of sannyasis to do his bidding, there ents an army or sannyasis to do his bidding, there are starving pleaders and newspaper correspondnents ready to do any evil provided they are liberally paid. There are University professors who are ready to make history to show that the Buddhagaya Temple had always been a Hindu temple. One professor is preparing the way by writing articles to an influential Journal to show that the Mahant is the rightal owner.

writing articles to an influential Journal to show that the Mahant is the rightul owner.

The Mahant does not know even the principal articles of the Buddha Dharma. Does he know that the Lord Buddha preached area instead animal sacrifices, against rituals, against a creating God, against a separate soul? As a Saivite would he be allowed to officiate in a Vaishnava temple? It is said that Vishna came in the form of the

Buddha to preach against vedic sacrifices in or to send the Daityas to hell.

Whatever hirelings may try to prove. temple belongs by right to the Buddhi and we are sure when it comes into th possession they will be glad to allow Hindus who really consider Buddha an Ava to worship him there.

### Sivaji's Mother

Volunteer contains a biographi sketch of Jija Bai, the mother of Sivani. which the following incident is related.

Her sense of honour was superb. In 1627 well Jehangir, then ruling at Delhi, found the hearmy of Ahmednagar resisting his own power one again and again with the help of the sturn Mahrathas, he determined to win over the Mahratha chiefs. He succeeded in his designation of the succeeded in his designation of the Moguls was Jadhay Rao, Bay's father. Very soon after this Jadhay Rao, sent with an army against Ahmednagar leads to the sent with an army against Ahmednagar leads to the sent with an army against Ahmednagar leads to the sent with an army against Ahmednagar leads to the sent with an army against Ahmednagar leads to the sent with an army against Ahmednagar leads to the sent with an army against Ahmednagar leads to the sent with an army against Ahmednagar leads to the sent with an army against Ahmednagar leads to the sent with a sent with with a sent with Bai's father. Very soon after this Jadhav Rao sent with an army against Ahmednagar I conscious of the son-in-law's strength he cause by secret conspiracies suspicion to be cast Shahaji who had to flee with his wife and for years' old son. They were wildly pursued Jadhav Rao and his men. Jipa Bai was in a dicate state of health at the time but she brave kept up with her husband. She was finally lodg in a fort under the protection of Srinivasa R while Shahaji went on with his journey. In the meantime Jadhav Rao coming to know of I daughter's state sought her immediately. Jipa turned her proud gaze on him and scornfully so "I have fallen into your hands instead of him, towards me as you would have acted towards." towards me as you would have acted towards me as you would have acted towards im." Her crest-fallen, father cowered under I blazing eyes and appealed to her to accept shelter of his roof "No, I shall not go with yellow the common the decisive answer are the property of was a time when she most needed care and tend hes a time when she most needed care and tend need and here she was living from day to day the most cruel uncertainty never knowing when might be caught in the clutches of enemy. There was moreover the agony of see the little son sharing this stern fate with her state that thought of how or whose her hardend might the thought of how or where her husband miles be. But she preferred all this to the hospitality one who had turned traitor. For ten years will her husband fought bravely on the battle-fit light barrels in little home. little home.

## Marriage Customs Among the Muduvan

L. A. Krishna Iyer says in Man in Inc that among the Muduvans of Travance an interesting hill-tribe,

Marriage generally takes place after pube. Sexual licence before marriage is neither recogn nor tolerated. All the unmarried young live together at night in a 'Bachelor's Hut' a

the married quarters. The young unmarried n live likewise separately in the company of young. Soon after supper both young undaring men and women go to their respective. This custom finds its counterpart among yagas of Assam and the Oraons of Chota

among the Veddas of Ccylon, marriage place between cross-cousins, i.e. between the en of brother and sister, never between those o brothers or two sisters. The union of such will be considered incestuous. The practice rrying a maternal uncle's daughter is an old n. It was said to be universal among the dians at one time, and is considered to be rival of the mother-kin stage

### e Twelfth Indian Science Congress

lessrs. N. L. Sharma and S. P. Chatterjie Benares Hindu University have conted to the *Educational Review* of Madras of and interesting account of the twelfthm Science Congress, from which we the following extracts:—

e Bevares session of the Congress has been and session this year. It was attended by 300 members, and more than 400 papers were atted to it.

# SECTION OF ANTHROPOLOGY President:—Prof. P. C. Mahalanobis

c president delivered his presidential addressee Mixture in Bengal." His lecture was ilted with lantern slides, and included statistical ses of anthropometric measurements of neastes and tribes. He showed that the em of caste resemblance was much more lex than previous workers had assumed. He sted that each caste in India showed a dual affinities, one with other local castes of different status and a second series of affinity castes of other provinces of the same social After a brief discussion of older theories, he

After a brief discussion of older theories, he provisional description of racial affinities and acies hased on available anthropometric eviprof. Mahalanchis also considered the Angloquestion and discussed the racial position of nglo-Indian group with reference to Indian and tribes.

veral extremely interesting papers were read is section. Prof. P. Sampat Ivengar, of the e University, read an extremely interesting on certain recent Paleooliths found by him at ry, Tiptur Taluk in Mysore.

# SECTION OF MEDICAL RESEARCH President:—Lt.-Col. F. P. Mackle

· the treat

e President in his most learned and interestlesch mentioned the nature of the diseases by insects, and gave an idea of the high lity due to them. He stated that deaths and lity caused in India by diseases known to been caused by insects, and the proportion of es in which insects played a contributory are enough to stagger humanity. He said, in-

sect-borne disease was an enormous burden on the financial, economic and social conditions of the Indian people. India like other Eastern countries was awaking from the long slumber, and the immense fatality from preventible disease was one of the most important problems she had to face. He added if they rid India of these insect-borne diseases, they would go far to bring her mortality into a line with that of temperate countries.

After emphasising the importance of preventive as compared with curative medicine, Lt.-Col. Mackie urged an expenditure of at least a part of the available money for medical purposes on preventive measures. He said. "Lowering of the death-rate, especially of the infantile death-rate, increased expectation of life and general increase of healthiness—such as 'have been brought about during the last half a century in the countries of the West—have been caused not so much by the success of curative medicine, but almost entirely by triumph of prevention. One of the most amazingly retrograde steps which has resulted from our recently-acquired methods of legislation is the demand from one province after another for the abolition of Public Health Commissioners, and a weakening of the services they control. That politicians should be found so short-sighted as to try to weaken the very organization on which the whole health and future depends, causes one almost to lose faith in the future of human progress." The President further added that if adequate measures are to be taken to deal effectively with the vast subject of preventible disease, it must be by strengthening and not by weakening the public health services. We look, and we believe not in vain, to the Supreme Government to stand against this rising tide of ignorance and projudice. It. Col. Mackie said with great emphasis that it is their duty when the time comes to hand over the government of this country to its own population to see that they leave it with a strong, well-organised and efficient public health service, and that, he lessees, is the greatest boon which the Western medical science can confer.

In this section several papers of academic interest were read and discussed, and a resolution was passed to the effect that members of the Medical Research Section of the Science Congress were of opinion that in view of the vast amount of epidemic and endemic parasite disease in India, the government of India and the Local Governments should be urged to enlarge and strengthen the public health and research departments throughout the country, with a view to reducing the enormous amount of invalidity and death-rate resulting from preventible disease.

#### SECTION OF GEOLOGY

President:—DR G. E. PRIGRIM, D. SC., F. G. S., Superintendent, Geological Survey of India.

The President gave a very learned and interesting speech on "The Past History and Migrations of Indian Mammals."

SECTION OF BOTANY

President:—Mp. D.S. INANDAR, B. A., B. Ag.

The subject of Prof Irandar's address was "The Auto-Regulation of Physiological Processes in Plants".

٠

- - 1

ŕ

, ,

### SECTION OF AGRICULTURE President; -MR. R. S. FINLOW, B. Sc., F. I. C.

The subject of the President's speech was the review of work which had been done and of the progress which is being made in the improvement of Indian Agriculture.

### SECTION OF CHEMISTRY.

### President: -- Prof J. C. Ghosh. D. Sc.

In the past, the presidents of this section chose for their addresses topics of general scientific interest and organisation. This year, Dr. Ghosh departed from that precedent and spoke on modern theoretical developments in Photo-Chemistry—a branch of chemistry in which he has been interested for some time. He defined this branch of Photo-Chemistry as one which deals with those groups of allied istry as one which deals with those groups of allied phenomena where radiant energy is transformed into chemical energy, and vive versa.

Of all the sections, this Chemistry section had

the largest contribution of papers. The total num-

ber of papers was 108

### Animal Diseases and Public Health

Mr. K. Kylasam Ayyar writes in the Indian Veterinary Journal.

For convenience of description the diseases communicable from animals to man may be classed under three groups, viz. (1) by ingestion of infectious material through meat and milk. (2) by actual contact and (3) by inoculation Group I.—Tuberculosis, Intestinal and other Worns, Foot and Mouth Disease, Diptheria, Sore

Throat, etc.

Tuberculosis or consumption as it is popularly known is common to man and most of the domesticated animals throughout the world, but it is more widely prevalent in some countries than in others. For instance, it is more in evidence in England than in India at the present time. Some England than in India at the present time Some years ago, the disease assumed such alarming proportions in England in both men and cattle, that a Royal Commission on Tuberculosis was appointed. The final report of the Commission was issued in 1911. I will quote a few salient points from the conclusions arrived at by the Commission was instances of fatal tuberculosis in the human subject in which the disease was undoubtedly caused by a bacillus of the bovine type and by nothing else.

the disease was undoubtedly caused by a bacillus of the bovine type and by nothing else.

Foot and mouth disease affects chiefly cattle, sheep, goats and occasionally other animals. Outbreaks of this disease frequently occur in this country. It is not a fatal disease. The disease can be conveyed to man by means of the milk of affected animals, by butter made from infected milk. Foung children are specially susceptible.

Diptheria is another disease which may be conveyed to man especially children, by milk. Some septic infections of the throat and intestinal disease in human beings are undoubtedly caused by the germs contained in the lifts obtained from cows with inflammation of the udder.

Some of the internal animal parasites or worm infectious in man are caused by eating improperly

cooked mest of animals, including fish, which serve as intermediate hosts in the life cycle of these worms. It is obvious, therefore, that the importance of an organised and thorough system of meat and milk inspection in all our large cities and towns cannot be over-estimated.

Group II.—I would here mention Mange of Scabies, Ringworm and Variola.

Mange or Scables and Ringworm are common diseases of domesticated animals such as horse camel, cattle, dog, sheep, cat, etc. There are several recorded cases of these diseases having been transmitted from animals to man.

Variola in man is known as small-pox. It is contagious disease of animals affecting cattle, shee horses, goats, pigs, buffaloes, camels and monkey. Cow pox or Variola vaccina is largely connected

with public health consideration

Group III, includes some of the more important
diseases not mentioned perviously. viz, Glander
Anthrax, Rat-bite infections and Rabies.

Glanders is a highly infectious disease of the horse tribe, communicable to man and a warm-blooded animals except cattle, pig and whi mouse

Infections connected with Rat.—Rats have prove to be a real menace to public health, in various ways, some of which are carriers and transmitte ways, some of which are carriers and transmitte of dangerous disease and as contaminators of to materials and water. Rat is the carrier of the serious diseases in man, known as Weil's disease Spirochaetetal Jaundice and rat bite fever.

The role plaved by rats in the transmission plague to human beings to fairly well understound so I do not propose to deal with it here. Rabies is another most dangerous disease that mutted to man by the bite of a rabid animal usually dog.

usually dog.

Two forms of rabies are recognised in the december of the two forms of rabies are recognised in the december of the dumb and the Turious. The latter, as the name indicates is the more dangerous of the two as the unprovoked attacks on man and beasts made by dogs having it. No better illustration the saying, Prevention is better than cure' it the one furnished by this disease, can be wish for. It is possible to stamp out the disease stringent suppressive measures, and prevent re-introduction by adequate quarantine regulations has been done in Great Britain and Irelation for the Rabies Order 1899, and other accessory orders dealing with importation of dogs. In this country destruct of street dogs has been in vogue for some young, but, in order that it may produce the deseffect, it needs to be carried out on a large sustained scale. Killing dogs in the streets clubbing them is generally condemned method now recommended for adoption by municipalities and large towns it to catch the and pass them through a lethal chamber. Two forms of rabies are recognised in the deand pass them through a lethal chamber.

### Manufacture in India

We read in The Indian and Eas Engineer, a monthly review owned edited by Englishmen:—

Few of the numerous Home and American n facturers' representatives who call at these o

1. 1.80 -

during the cold season toms omit to raise the all-important problem as to whether it would pay to establish their works in this country. The problem is a most important one and the most careful consideration has to be given to it. One criterion and one criterion only can be applied and that is "Will

It is necessary, in order to appreciate the present position, to realise that though the legislatures. of this country, both provincial and imperial, are de nure merely debating societies yet de facto they are

capable of, and do exercise, a great influence on the policy decided on by the Clovernment.

Will it now pay Home manufacturers under present conditions to come out here? It may be taken as a sine qua non that the nationalistic spirit, a very right and proper spirit, which has forced the Government to protect Indian industries will grow stronger as time goes on and our own considered opinion is that in time India will be a country protected by a very high wall of tariffs. This will not be for many years yet, but the manufacturer who contemplates coming out here has to consider not only immediate conditions but what they are likely to be in the future.

There are certain points for and against the proposition. Against the proposition we have the proposition. Against the proposition we have the fact that the demand in India at the present for most engineering commodities, taken individually, is not so great as to justify the building of large works and without large works and a steady output the cost of production must be high. Manufacturing costs in India are in any case high, due to the expensiveness of the labour.

Where expert European supervision is provided in factories (we are not, it must be understood, dealing with textile factories of any kind, overhead charges become more than usually heavy and

charges become more than usually heavy and frequently even efficient Europeans imported into India lose their vitality and are not always a success with the labour they have to handle. The last point against the proposition, which we propose dealing with, is the high freight charges made by Indian Railways. It is actually cheaper to import goods from almost any continental port in Europe to Calcutta or Bombay than it is to move goods from Calcutta to Bombay or vice versa. Future years may see a considerable reduction in freight charges, but certainly there are no immediate prospects of this state of affairs arising.

In favour of the manufacture of goods in this

In favour of the manufacture of goods in this country we have that very strong nationalistic opinion which is determined on giving every support to Indian enterprise. Again, while labour is to-day inefficient, there is growing up in the country or industrial force born to the growing up. country an industrial force born to the work and the use of fool-proof automatic tools has lessened the use of fool-proof automatic tools has lessened the period of great inefficiency to a considerable degree. Numerous Indian engineering enterprises run on most economical but usually hopelessly impossible lines, have helped to build up a labour reserve which has passed its first stages of ignorance, and this source of labour will always be available as the wages and opportunities offered by bigger firms are greater than the Indian mushroom enterprises can provide.

by ourger tirms are greater than the indical magniroom enterprises can provide.

In the manufacture of paints, firms in India
have against strong Home and Foreign competition
succeeded in establishing themselves. Agricultural
implements are also being turned out in competition with Karropean products and are helding their
own. Other lines are struggling along some of

whom will go under while others will ace

whom will go under while others will see way through to happier times.

The manufacturer who contemplates comi india to manufacture will need to study problem both from its political and economic; In the former he would be wise to enlist the port of influential Indians on his directorate, the economic side he would do well to ded third from his most conservative profits and third from his most conservative profits and turn estimates in order that if even the wors realised he will be able to carry on.

Other than in the heaviest types of engine products India, we consider offers a fair retu that manufacturer who keeps low his initial o outlay and expands accordingly as the de arises. To that manufacturer who comes to country, as several have already done, and to create a demand, to that type India offe disastrous venture. The British type of mar turer rather than the American type will pros India.

### A German Lover of Ahimsa

In Current Thought, Mr. C. F. And tells of Mr. Albert Schweitzer, a Ge lover of ahimsa, and relates the follo anecdote:-

In the morning, as we hurried to the S I witnessed a perfect example of Ahimsa i own case. We were carrying between us, walking stick, his bundle which was rather I Each of us was holding one end of the stick. road was very slippery owing to the frost denly he pulled himself up very quickly it and I nearly fell over at the sudden wrench was given to the stick. He apologised to me, took up from the ground a worm, which was frozen with cold and put it carefully on the g at the hedge side. He said to me tenderly, it will be quite safe. Here, in the road, it is he killed". It is difficult to describe the bof that action, but it will remain ineffaceable my memory, as a perfect example of the spir gentleness toward all created life.

### The Test of a Picture

journal Mr. Mani same In the Bhushan Gupta gives a translation of a Bengali article by the great artist Nan Bose on the test of a picture, in which read :--

A great difference lies between the picture an object and the photograph of it. In the p oesides the form of the object, we perceive cularly the joy of the artist in the object, in a photograph we see only the material form not the artist's joy. It may be argued that one take pleasure in a photograph, just as one finds sure in Nature. But that is not necessarily for an individual that is not necessarily for an individual that see nothing in an a which gives intense joy with fact: hence, in photograph there will not be that light of in tion, which will play over the work of the artist besides the form of the object, we perceive

Then we may say, that a picture is the expression of embodiment of the heightened jcy and emotion of the artist. There are two worlds in God's creation—the world of phenomens and nounciens. The eternal world consists of the sun, the moch, stars and all other material things, while the mental consists of impluse, feeling, joy etc. It argress the joy of mind, man has created 64 times of Kalas (Fine Art). The impluse finds outlet he give expressions to our personality in songs, in the give expressions to our personality in songs, in the give expression. It does not matter, whether others need it or not, a lamp will shine, when kindled; when a flower blooms, it must exhale its iragrance.

fragrance.

### Saadi on State-craft

The passages which Sheikh Abdul Kadir quotes from Saadi on state-craft in an article in The New Orient are all worthy of attention. We extract two at random.

"Do not say to the king: go and place thine

"Do not say to the king: go and place thine honoured feet on the skies, but say: prostrate thy sincere face on the ground."

Thus he places before his king the motto that kingship means service and this is a truth which he emphasises again and again in his writings. In a story given in the first chapter of Gulstan he tells us of a poor Dervish, who had retired into a desert and was free from all greed of gain. The king passed by, but the Dervish took no notice of him. The king resented this and sent his Wazir to question the man why he did not pay due respect to his Majesty. The Dervish told the Wazir to tell the king that he should expect service from those who expected to get anything from him and

to tell the king that he should expect service from those who expected to get anything from him and added that the kings were meant to guard their subjects but the subjects were not created for the sake of the service of kings. The goat, he said, is not for the shepherd but the shepherd is for the service of the goat.

In conclusion, I do not think I can do better than give a translation of a little story relating to Alexander the Great, with which the first chapter of Gulistan ends. Saadi observes:

People once asked Alexander: 'By what means flid you acquire so many countries of the East and the West? There were monarchs before you who lived long, had larger territories, armies and treasures than you have and yet their conquests were not so great.' He replied: 'Whatever country I conquered with the help of God, I made a point of issuing no hasm to the feelings of the inhabitants of the country, I also kept up any good work and the trevailing among those people from the

times of the monarchs of old and I always cherished the good memory of past kings. Whenever I mentioned them I referred to their virtues. The wise do not regard him as great who gives a bad name to the great men who have lived before him. All things mundane come to nothing as they are so transitory, whether it be the throne, or the authority to order and to forbid, or the power to take and to control. If you wish that your good name may be preserved, the best way of doing so is that you should preserve the good name of is that you should preserve the good name of those who are no more."

The British rulers and historians of India stand badly in need of always bearing in mind the anecdote told above. They generally paint all previous rulers of India in black colours.

### "Moral Education—India's Greatest Neeed"

Mr. C. N. Zutshi writes in The Vedic Magazine :-

'Education' according to Prof. James "consisten "Education" according to Prof. James "consistsing the organisation of the resources in the human being, of powers of conduct, which will fit him to his social and physical world." The present system of education viewed in the light of this statement, has been a failure; it has failed to develop and organise the powers of conduct in our youngmen who receive their education in the present-day schools and colleges. The education which they receive has been too secular to inculcate any sound morals in Indian youths: I mean, it has any sound morals in Indian youths: I mean, it he not encouraged the formation of character in them. The result is that our youngmen do not possess stamina, moral courage—either of action or conviction—honesty of purpose and consistency, and very much lack in strict adhesion to truth. These effects of an anigurean morality on the moral effects of an epicurean morality on the moral development of our youths have been of to disastrous a nature to be exaggerated. Our youths are always taught to regard pain and pleasure as the lords of life and Mammon the only god to be worshipped. The present education has unnerved their character and dwarfed the possibilities of their moral growth. The result is that the present expertation of Indians has become very assellating. their moral growth. The result is that the present generation of Indians has become very ease-loving. Inxurious and over-sensitive to the slightest touch of pain; and so it is that the hardihood of the older generation is gone and a sort of moral effiminacy has come to predominate our national character. The result was inevitable, Indian gludents being constantly fed on an dootrine of eat, drink and be merry" without being subject to any moral discipline.

## FOREIGN PERIODICALS

### The Mothers We Want

In the course of an article in the Century "Revaluing Magazine QD Motherhood, Anne Sturges Duryes observes:-

Men are as big as ever they were; bigger by so much as that they have irretrievably welded together by trade, radio, airplane, and a new international spirit the hitherto separate parts of a world which must henceforth be regarded and dealt with as a unit. We are to-day handicapped not by necessarily smaller men, but by more extensive and complex situations. which call truly for a new reduct in the art of man-making, and nothing are product in the art of man-making, and nothing so abnormal as some monster superman will meet our

In some way, coming mothers must learn to get larger outlooks, wider inspirations, deeper values of the immense significance of the human spirits committed to their care and of a mother's relation to them. They will look upon themselves as temporary custodians of these lives which belong first to themselves and then to the future. They will not see their children as of interest in relation to themselves, but themselves as of an only temporary interest in relation to their children. The physical love will claim less emphasis; personal sensibilities love will claim less emphasis; personal sensibilities even moral ones, will be submerged; they will be looked upon as subservient to the higher love—the love which regards the individual rights and potentalities and achievements of the child as the really significant values to be devoted to world-wide ser-

Will they not, then, create a race of beings who need never seek their coveted joy in unusually perfect methods of killing, but in richer and completer ways of living and of fostering the life of others in its world-wide, as well as in its more restricted relationship? restricted relationship?

If we cannot seem to develop this sort of being from the human specimens produced by the good old mothers of the past, why not look to a new and revalued motherhood for the hope of the

inture?

Mothers of the coming day will find thrown into their crucible by rapidly changing modern conditions about every element needed for not a new chemistry of manhood but the new alchemy of motherhood. If old-time mothers will empty out their stale decoctions, if they can wash away their early Victorian sentimentalities, their stale decoctions, if they can wash away their early Victorian sentimentalities, their stale decoctions, if they can wash away their early Victorian sentimentalities, their stale decoctions, if they can wash away their early Victorian sentimentalities, their stale decoctions, if they can wash away their early Victorian sentimentalities, their stale decoctions, if they can wash away their early Victorian sentimentalities, their stale decoctions, if they can wash away their early Victorian sentimentality utilities, their stale decoction is in the normally balanced and finely adjusted for the voung land travailing to bring furth.

### Poverty and Elected Assemblies

The Living Age says:-

Baron Saito, the Governor-General of Korea, has made a contribution to political philosophy that may help to explain why the United States, the British Dominions, and some of the less impoverished. Powers of Western Europe are blessed with democratic institutions—at least in form. He tells the people of Japan that elected assemblies are a luxury suitable only for wealthy countries. The luxury suitable only for wealthy countries. The poor Koreans over whom he rules could not afford such an indulgence. They would be unable to stand the cost. And all this before he had an opportunity to cite the last salary-grab in Washington to point the moral of his tale!

It may be pertinent to enquire in this connection whether our legislative bodies are not too costly for the service (or disservice?) rendered by them to the country.

### Exchange of Populations

In explaining in the Nineteenth Century the effects of the exchanges of the populations in the Balkans during the past few years, A.A Pallis gives some figures, which are to be found in the following extract:

To take Turkey first. In Asia Minor the Greek and Armenian population have completely disappeared, except for a small number of Roman Catholics who do not come under the exchange. In Eastern Thrace, before 1912 there was a mixed population of Greeks, Moslems, Bulgars, Armenians etc. The proportion between the various races, according to the Tunbish official ferrors of 1902 and population of Greeks, Moslems, Bulgars, Armenianas etc. The proportion between the various races, according to the Turkish official figures of 1902, was —Greeks. 45 per cent.; Moslems, 39 per cent.; Bulgars, 9 per cent.; Armenians, 4 per cent.; others 3 per cent. To-day the Moslems compose 95 per cent., of the population, the Greeks and Armenians have completely disappeared, and Bulgars do not exceed 1,000. The rest are Jews. Gypsies, Europeans, etc... Turning to Greece, we find that Macedonia has been hellenised to an extent which, without the exchange, would have been hardly possible in so short a time. In 1912 the proportion between the various races inhabiting what is to-day Greek Macedonia was—Greeks, 43 per cent. Moslems, 39 per cent. Bulgarian Exarchists, 10 per cent., others, 8 per cent. To-day, after the settlement of the Greek refugees in the country and the departure of all the Moslems and part of the Exarchists, the proportion is—Greeks. 88 per cent.; all others, 12 per cent.

In Western Thrace, where the Moslems are exempted from the exchange, the proportion is as follows: 1012—Greeks, 3 per cent.

In Western Thrace, where the Moslems are exempted from the exchange, the proportion is as follows: 1912—Treeks, 3. per cent.; Moslems, 47 per cent: Bulgarian Exarchists, 14.5 per cent. others, 15 per cent. To-day—Greeks, 62 per cent. Moslems, 28 per cent.; all others, 10 per cent.

The conclusion to be drawn from the proceding figures is that the emigrations and exchanges, in spite of the area to the emigrations and exchanges, in they have entailed, have at least had the compensating advantage of creating a more homogeneous population where before there was a perfect tangle of races and religions. It is to be hoped that man

causes of political friction between the countries concerned will thus tend automatically to disappear.

### Date of the Koran

The Bulletin of the John Rylands Library in Manchester says that a very important Syriac manuscript has recently been deposited there for purposes of investigation. It contains portions of a previously unknown translation of the Kur'an into Old Syriac.

More than two-thirds of the important Surahs of the Kuran are involved in this translation, which is of the utmost importance, for the fol-

lowing reasons:

1. It contains some new verses of the sacred text of Islam, which are not found in the standard text which has been in use by Muslims for many generations. Some of these verses have been traced by Dr. Mingana in the works of Muslim traditionists, as having been actually uttered by the Prophet, whilst some of them cannot be accounted for, and are unrecorded even by the numerous compilers of Islamic tradition

2. Even in the verses that are actually in the Kur'an of to-day the Syriac translation offers a considerable number of variants. Some of these variants are shown by Dr. Mingana to have arisen from an Arabic text similar to the one we possess. and others seem to be completely foreign to it.

Furthermore, the Kur'an is shown to have been standardised in the form in which we now know it, not by the third Caliph Othman, as has been universally believed lutherto, but more than forty years later by Hajiaj, the powerful lieutenant of the Umayyad Caliph Abdul Malik.

## Beauty Aids for Men

The Women Citizen says:-

We rise to protect against discriminations. Less through the big magazines and you will find appeal after appeal directed to women to use this appeal after appeal directed to women to use this or that in order to get a husband or to make sure of holding one already captured. All sorts of advice are issued to the wife for preserving her complexion. har, figure, her youth, to the one purpose of having and holding. But, with the exception of the afflicted gentleman whose engagement is abruptly broken off because "his best friends won't tell him," almost nothing is done to help a man win a girl or keep his wife's affections. The texture of his skin is apparently only a matter of his own physical comfort; hair tonic ads never ask him if his wife's illusions are damaged by his hadness; and his figure may bulge grievously to the complete loss of a wife's pride in him, for all the advertisers care. It isn't fair. Men have a right to aids to beauty too. It the advertisers are in the outsiness of keeping homes tigether, they really should work from both sides.

## The Quality of Women's Greatness

We read in the same journal:-

At a dinner given in honor of Mrs. Edw MacDowell as a recognition of the Pictorial Revie \$5,000 award to her as the American woman made the most outstanding contribution to Ame an life during the year, Mary Austin drew an life during the year, Mary Austin drew interesting distinction between greatness in a 1 and in a woman. Greatness in a woman, she s will always carry with it a quality of mother In whatever a woman does, there are involved maternal qualities of fostering, developing, protect and comforting. This instinct has always been the service of man and has undoubtedly b responsible in considerable measure for his graness. Nearly every man who has achieved githings has had some woman to make things has had some woman to make things has had some woman to take on own shoulders all the petty, irritating, time-consi own shoulders all the petty, irritating, time-consi

ing details and leave him free to create.

Many think that this is woman's chief function life. Whether this is true or not, there is question that the creative mind needs this mother care, and it is quite possible that one of the reas where women have not sometime. why women have not equaled men in crea achievements is that they have not had any to give them the freedom of mind and body wi-most men have had. Mrs. MacDowell's achievem through the Peterborough colony, is to give a of this protection to creative minds working in various arts. It is a service given to men women alike, and may be responsible—who kno for developing some unknown woman's genius i would otherwise be smothered under the press of ordinary life. In this it is unique. It will interesting to see if the achievement of a wor which wins the next award will have this s

maternal quality.

### The Future of Art

Herman Epstein observes in The Wo To-morrow:

Today vulgarity surrounds us everywhere in our doings and in most of our art, and only protest rings burning and vital. Tomorrow the will be inspiration in the air always, everywher when we awaken, when we labor, our minds a bodies and souls will sing with the joy of live and our hands will easily do their bidding.

Art is the most important, thing in the wo

Art is the most important thing in the wo It is not a pastime or entertainment, but the flow and purpose of our being. Today it is hard realize what this means for art has been so putituted for entertaining, merely filling the we hours, for commercial advertising, for ostentate display, that we have forgotten its source is function.

Of all the reasons for which the new wo comming to express our swar reasons for which the new we should be hailed with greatest joy and hope, most important is this that art will then co again into its own: and we will all be artiste some degree. We will have songs to sing, pictu to paint, images to carve, beautiful things is abion, and our hands will have the necess comming to express our ever reasons, puls vitalized, responsive, simply human, god-like souls.

## Well-ordered Adult Education

We read in The Play-ground:-

It is probable that very few minds are ever again at alert or as active as they are at about wenty-two or twenty-three years of age. When the pressure of formal instruction is removed and when the early stimulus has passed, the vast mawhen the early stimulus has passed, the vast ma-lority of human intelligences plod through life on a dead level. Only now and then is there evidence given in later years of real initiative, of mental alertness, and of productive intellectual power. The number of human beings, even those of some conspicuousness, who continue to grow in knowconspictionsness, who continue to grow in know-ledge and in power after forty years of age is very small indeed. Observation indicates that those who are continuing to grow at forty will, in all likelihood, maintain that power of growth and achievement throughout life, however long. Well-ordered adult education might easily come to the rescue of vast numbers of those men and women who are, under present conditions, unconsciously sentenced to a life of dismal conformity to type without any genuine interest or intellectual activity. No one supposes that the methods of home study can displace the personal relationship of teacher and taught, or that it can compete with the closely planned schemes of educational work that have stood the test of generations of use. What home study can do, however, is to carry the sparks of scholarship to the dry place of adult life and light here and there a fire that will give both brightness and warmth to otherwise give both brightness and warmth to otherwise weary and shut-in lives. It is a noble and a splen-did type of service which will well repay whatever effort may be spent in perfecting it.

### China As She Is

The Japan Magazine contains an important article by Marquis Komnra on the actualities of China and her relations with Japan, from which we make two extracts.

1. The General Situation.—Not a few people, who observe China superficially, speak pessimistically of her future as well of the past 14 years of republican government, during which she has been in a state of complete chaos. We must not overlook, however, many things, which have been progressing and developing constantly behind the scenes of disturbances. These inside facts must not be forgetten by those wishing to coexist or conot be forgotten by those wishing to coexist or cooperate with China either politically or economioperate with China either politically or economically. It is true that China is extremely disuntied but that is simply political; and socially and economically, she has been making steady progress and development. The masses have been gaining in power steadily, step, by step, while the political men have had constant ups and downs.

2. Economic Progress of Development.—The Chinese Republic has thus been in chaos since its joundation, and its unification and facification cannot be hoped for in the near future. Despite

1 1 21 3

such political idisturbances, the economic conditions in China have made yearly progress and development. This is note-worthy.

## "Europe Drifting Backward"

Georg Brandes writes in Tilskueren, the Copenhagen Literary and Political Review:

The ideal of political liberty that obtained in the nineteenth century is almost forgotten. In conservatively governed countries popular rights are thrust aside by dictators. In revolutionary Russia, and her satellite States like Ukraine and Georgia, there is freedom neither for the individual nor for the press. The entire education is Communist and antiliberal

Since looking at the dark side of life is both unpleasant and unfruitful, let us conclude with one word of hope It is that out of our present travail and apparent backsliding something better may be born.

### "China's Campaign Against Missionary Education"

We read in The Living Age:

Last October an annual China Educational Conference was held in Kaifengfu, the capital of Housa Province. At this Conference a committee of Chinese educators, who had investigated missionary nese educators, who had investigated missionary education in that country, presented a series of resolutions which were adopted and expected to receive the approval of the Ministry of Education, in Peking. These do not represent the snap judgment of a meeting that, we are told, 'included the most responsible body of educators in China,' but a matured programme that has been under discussion for a year or more. They demand in substance that the Chinese Government shall henceforth control all educational work in China. Foreign schools shall be required to register with the Government, to follow in their curriculum and administration the national and provincial regulations, to employ teachers having Government certificates, and—here comes the most controversial point—to observe the following prohibition, Foreigners shall observe the following prontonion, Foreigners shall not use their schools or other educational agencies for the propagation of religion. To be sure, the Chinese Government cannot enforce these resolutions under existing treaties, nor would these measures have the unanimous support of the Chinese people; but they are very significant as expressing a state of mind

## Alcohol in the Tropics

The following article, extracted Abkari, will be found instructive:-

The distinguished physician. Sir Leonard Rogers who was for many years in the Indian Medical Service, contributed to the Special Alcohol number of the Practice of Cotober, 1924) a most useful article on "Alcohol in the Tropics." He pointed out, firstly the predisposing effect of alcohol towards heat and sunstroke, and to the liver complications

discase he sums up as follows:

There is thus weighty evidence that the administration of alcohol as a drug in many of the most important tropical diseases is positively harmful, while I do not know of any serious tropical disease in which its regular exhibition is of value, although it may be required in individual cases, especially in such patients as have become habituated to its use."

He answers the question, Has alcohol any prophylactic value against tropical disease? with a quotation from Sir Ronald Martin, writing on "The Influence of Tropical Climates":—

influence of Tropical Climates":—
"We hear much amongst habitual topers of the supposed prophylactic influence of spirits and cicars against night exposure, malaria, and contagion: but no medial observer in any of our numerous colonies has ever seen reason to believe in any such delusive doctrine, nor is there in reality the smallest foundation for it."

He replies to his final question, Is alcohol neces-ary or beneficial in the tropics? by quoting the happy result in his own case of abstinence during mappy result in his own case of abstinence during twenty-seven years of strenuous work in India with only one year spent in the hills, and with no complete year of leave, in spite of the warning from advisers whom he met at the start, of the risk he was running. Whilst he knows of no definite evidence that drinking a very moderate amount of well-diluted alcohol after sunset and only at the evening meal does any harm he infers from at the evening meal, does any harm, he infers from statistics drawn from temperate climates that abstinance would result in longer life and less sickness in the tropics, and commends to the considera-tion of insurance companies a reduction to abstainers living in the tropics.

The writer further says:—

"Unfortunately, there is no doubt that the con-sumption of alcohol by Indians has greatly increas-

sumption of alcohol by Indians has greatly increased in recent years, especially in large towns, while liver abscess is still rare in the Indian Army the men of which are rarely addicted to its use. Once more the rarity of liver abscess in women and children in India has been attributed, and rightly so, in my opinion, to the infrequency of their use of alcohol as compared with men."

Finally, he quotes Sir Edmund Parks, the famous Professor of Hygiene at the Netley Army Medical School, who had studied the subject closely, and who wrote in 1873:—

"The common notion that some form of alcoholic

The common notion that some form of alcoholic beverage is necessary in tropical climates is, I firmly believe, a mischievous delusion. On this point the greatest Army surgeons have spoken strongly (Jackson, especially and Martin), and yet nothing is more common even at the present day than to hear officers, both in India and the first Indies, assert that the climate requires strongly. These are precisely the climates where detail is most hurfful."

[Ste Leonard Rogers is Physician and Lecturer at the London School of Tropical Medicine; Member of the Medical Board, India Office; late Professor in Pathology, Medical College, Calcutta, etc.]

## Records of Two Halves Humanity

Dr. Sudhindra Bose writes in The Cosmoditan Student:-

It is often supposed that the record of one half of humanity is a record of continuous political freedom and democracy, while the record of the other half is one unrelieving midnight of barbarism and oppression. Is this true?

The fact is that ancient and medieval Asia, for instance, passed through the same political and institutional experiences as did Europe until the French Revolution. City-states, republics, jury system, divine right of kings, Machiavellian statesmen are to be found in Europe as well as in Asia. If it is true that the East has been the home of Timurlane and Zenghis Khan, it is equally true that the West has been the breeding ground of such libertines as Caesar and Alexander, such tyrants as Louis XIV and Alva of the Spanish Netherlands. Not every conqueror in the Orient was a bloodthirsty murderer any more than every invader in the Occident was a William the Conquerer who after taking the leading citizens of a captured city above the standard of the standard of the conquerer who after taking the leading citizens of a captured city above the standard of the conquerer who after taking the leading citizens of a captured city above the conquerer who after taking the leading citizens of a captured city above the conquerer who after taking the leading citizens of a captured city above the conquerer who after taking the leading citizens of a captured city above the conquerer who after taking the leading citizens of a captured city and captured city above the conquerer who after taking the leading citizens of a captured city and captured conquerer who after taking the leading city and captured city and captured conquerer who after taking the leading city and captured conquerer conquerer captured conquerer conquerer captured captured captured captured captured captured captur who after taking the leading citizens of a captured city, skinned them alive and hung their skins on the city walls.

Impartial historians will bear testimony to the fact that Mongolian rulers, like Jenghis and Kubla, "were at least as understanding and creative monarchs as either that flamboyant but egonstical Alexander the Great" or, "that energetic but illiterate theologian, Charlemagne."

After all history as not made up of all campains

After all, history is not made up of all campaigns and massacres. Even amidst the benevolent despotism of Asia, we see that hie, through all its ups and downs, went on progressively. We find that vast sums of money and effort were spent on arts, industries, architectures, roads, schools and colleges prodeming of literature and science.

colleges, academies of literature and science.

Take this matter of education. In ancient Induscholars and teachers were supported in early times by the State. They were maintained by gifts of land or proceeds of taxes. "Under Brahmansmeducation was mainly confined to the higher class of society, but Buddhism proclaimed the equalty of all mankind, and Buddhist monarchs thought it necessary to make arrangements for the instruction of the multitude."

### The British Government and the Opium Trade

With reference to the withdrawal of the American delegation from the Opium Conference at Geneva, The New Republic observes :-

A particularly regrettable aspect of the matter is the amount of ill-will engendered between British and Americans. If the latter have failed to take into sufficient account the problems of the Empire, the former have also been guilty of equivocation and misstatement. We regret to find in so intelligent and honorable a journal as the New Statesman (London) such observations as

New Statesman (London) such observations these:

"In Persia, Turkestan, Arabia and India opium is eaten—as a stimulant, a febrifuge, a narcotic, the most universal and well-understood of medicines. In these countries it is very rarely, if ever, abused and the almost universal verdict of expert opinion is that it does far more good that harm. What right in any case has America or even Great Britain to attempt to interfere with the ancient

THE CARLES

abits of countries the Ferris and India? Even he more victous itse of epium which obtains in hina is a Chinese not an Anglo-Saxon affair.

In America the use of morphis and heroin as increased of late rapidly and dangerously; and it is easy to understand why American public winds scope not merely to prevent the manufacture and sale of these dangerous drugs, but even to prohibit the cultivation of the opium poppy from which they are obtained.

With no desire to fan a flame already too hot, we submit that there is no scientific basis for these observations. The best opinion of British nedical men who have studied the subject in the field is that the use of opium in any form whatever is invariably harmful; that it is not a food, and that its effects of stilling the pangs of hunger and relieving such conditions as dysentery are only temporary and illusory. The latest edition of the Encyclopedia Britannica, in its excellent article on opium, says flatly that eating the drug and more deleterious than smoking. of the Encyclopedia Britannica, in its excellent article on opium, says flatly that eating the drug "is much more deleterious than smoking," and that "to break off the habit of eating opium is exceedingly difficult." Because of its effect on the spinal cord in infants it should never be given to young children "under any circumstances, in any dose"; yet it is constantly fod to babies throughout the countries mentioned by the New Statesman, to keep them quiet.

The other statements quoted above are equally preserved. In view of the fact that the East India.

ncorrect. In view of the fact that the East India Company virtually created ovium addiction in China, that Great Britain fought a war with China (ending in 1842) to compel her to import Indian opium, and that the trade was developed for many opium, and that the trade was developed for many years thereafter with the help of the Indian government, the observation that Chinese addiction "is a Chinese, not an Anglo-Saxon affair," seems about as cynical as could well be offered. Finally, the statement about the growth of the habit in the United States is far too strong. It is based, no doubt, on a wild misstatement which appeared several years ago in an annual report of the Secretary of the Treasury which declared that there are a million drug-addicts in the United States, and that their number is increasing rapidly. Similar statements have often been made by States and that their number is increasing rapidly. Similar statements have often been made by rellow journalists, and one and all are without scientific verification. There are no reliable statistics of drug addiction, the Secretary of the Ireasury was just guessing. While the traffic a very serious problem, those who know most bout the matter believe his guess was a great leal larger than the reality. It is altogether itsely that drug addiction in this country is diminshing, and has been for a long time. The intercans in their attitude at Geneva may have moved themselves impractical idealists: they may by rejecting half a loaf have brought the confernce to a result of no bread: but it is absurd to raue that their self-interest lay at the bottom of ndeavors. ndeavors.

In this connection Rabindranath Tagore's rticle in our present issue, translated from thorati, will be found illuminating.

### "Collective Hypnotism," and Indian Jugglers' Tricks

John Dill Ross writes in Chambers's Journal:---

I recently read a novel in which the heroine possesses the faculty of collective hypnotism, by means of which she creates a variety of remarkable episodes to the utter undoing of the villain of the plot. I do not know whether such a thing as collective hypnotism really exists, having had but little time or disposition to study this and other phenomena connected with hypnotism. But during my long residence in Singapore I saw three performances given by Indian jugglers which I wish to describe, as I could never obtain any

wish to describe, as I could never obtain any satisfactory explanation of them.

(1) I was on board the Russian Volunteer Fleet troopship Kostroma, lying at Tanjong Pagar Wharf, Singapore, busy arranging her despatch to Odessa. While I was on the quarter-deck an Indian juggler While I was on the quarter-deck an Indian juggler with a woman assistant begged permission to give a performance. A space was cleared on the upper deck so as to make a stage for them, and the Indian began by putting the woman into a course net, which he fastened securely. He then folded the woman up and put her inside a small oblong basket, trampling her body with his feet until she exactly filled the basket, which he closed with a tightly-fitting cover. It would have been hard to believe that the compact little basket really contained a human body, had we not seen the brutal way in which he packed the woman into it. He next took a long, sharp sword and ran it through the basket in every direction. When he had finished wiping the blood from the blade he opened the basket, and took out an empty net! The woman was found outside the ring of sailors and soldiers was found outside the ring of sailors and soldiers who had been eagerly watching the whole thing, which took place in broad daylight on the teak deck of the Kostroma before some hundreds of spectators. I got the juggler to repeat the trick at my house next day for the benefit of some of my friends. This time he worked on a floor paved with large squares of polished Italian marble, but with exactly the same result as on board the Russian steamer.

We witnessed an exactly similar performance by an Indian juggler, at Santiniketan, many years ago, in which the jugglers's son was thrust into a basket, etc., etc.

After describing two other performances,

Mr. Ross asks:-

How are these things done? I have an idea that certain Indians know much more about hypnotism and things occult than any European. Is it possible that those various jugglers willed that we should see exactly what they intended us to see? If so, in the case of the experience on board the Kostroma they must have hypnotised some hundreds of strong men simultaneously, which seems to be beyond the bounds of credibility. Perhaps some of your readers may have a theory.

I have stated whater have seen quite correctly and truthfully, without the least effort to colour

or exaggerate effects.

## Civilization and Spiritualization

Swami Paramananda writes in Message of the Edst:

What is civilization? What are the distinctive marks of a civilized man? How does he differ from the uncivilized? It is right that we should have definite answers to these simple questions. To-day almost everywhere we hear the loud cry to save civilization. It is seldom that we can pick up a newspaper or a magazine of any worth without reading something along this line. We might attempt many superficial answers to these outstanding questions. We might say it is easy to differentiate a civilized person from an uncivilized by his manner of apparel or through the mode of his living. Richness does not make a person civilized nor can poverty make one uncivilized. It does not consist in building up of trade or commercial exploitation, or any of these superficial means, even though they may have certain outer glamour. The distinctive mark of differentiation is in the standard of conduct. Perhaps we would better use the simple translation of the word "civilization," which means departure from brutal instinct, or reclaimed from savagery. If we have not risen above the instinct of brute passion, hatred, treachery and other low instincts common to all uncontrolled animal nature, although we may live in fine houses surrounded by great luxuries and material splendor, we are far from being civilized.

## "Swami's Teaching Reaches the Blind"

We are glad to read in the same journal that Swami Paramananda's book, named "The Way of Peace and Blessedness" has been recently put into Braille by the Clovernook Institute for the Blind, in America, and that on a recent occasion Helen Keller read the book in Braille. A correspondent writes to that journal:—

Then we laid your book in her lap, and I wish I could picture her as she sat there in the big chair reading aloud to us as she slipped her fingertips along the Braille lines. "Through the blessings of the Supreme, may our life be fruitful," and so on to "May we serve God alone with our whole heart and soul," where she stopped to say, "Ah, this book is my creed." (The book referred to is "The Way of Peace and Blessedness," by Swami Paramananda, recently put into Braille by the Clovernook Institute for the Blind.)

## The Secret of Democracy

The following is from Philips Kerr's lecture on Democracy published in the Indus:

The real, the ultimate, secret of democracy is the leadership of moral wine. For unless democracy can throw up enough people who will take moral principle as their guide, at whatever cost democracy releases passions and animosities which destroy it, and drive people back to some

kind of absolutism as the one means of tranquillicand peace. It is not very easy to describe homoral principle operates in public life. It is unselfish fidelity to what one believes to be right not surrender to political animosity in any formal it is fearless readiness to face facts as they are and to deal with them as they are, and not fanate al disregard of everything which seems to counter to one's own preconceived ideas. It is a unselfish readiness to forgo personal ambition confit, place or power, for the sake of the commo good It is determination to do what one believe the public good really requires and not merel what is popular or what the crowd demands. It is readiness to face abuse and unpopularity, no from one's opponents, for that is easily sustaine but from those whom you seek to help and on whose support you rely. It is wisdom, unselfish ness, self-control in the face of temptation and pressure to short cuts and easy ways.

### Organized Society's Hate

Clarence Darrow writes in The Century Magazine.—

The whole life of man on the earth abounds in the record of the cruel vengeance administered by the State. It is a record of killing in the most ghastly way—killings for what are still crimes and what are no longer crimes. Only a very small fraction of the victims put to death have suffered for acts that the world punishes today Deaths for sorcery, witcheraft, and heresy have claimed a far larger number of victims, and the punishment has been meted out in a far more odious and horrible way. All this shows that society punishes those whom it hates, and my fanaticism, religious or social, claims its victims by the thousands. Death is administered because organized society hates and gets joy in killing the ones it hates.

the ones it hates.

Those of us who believe that all conduct is the result of law, and that all men are controlled by their heredity and environment, are as anxious as the rest that crime should disappear. We however believe that it can be diminished, if not finally obliterated, only by finding the causes and intelligently treating these causes rather than rending and destroying in anger and hate.

## The Most Weighty Problem in Spain To-day

In the opinion of John Langdon-Davies, as recorded in an article in The Century Magazine,

Catalan separation is the most weighty problem

in Spain to-day.

To understand the Catalan question it is essential to remember that the geography of Spain bears some resemblance to that of Greece. Greek unity was always prevented by the mountainous nature of the country; and in Spain also like physical features have produced and perpetuated like disjunity. When the Moors were slowly pushed back from the Pyrenees three new Christian settlements advanced in parallel columns

U

19 34 36 wn the Iberian Peninsuls: the westernmost com-nity gave rise to the Portuguese, the center to e Castilians, and the Mediterranean to the stalans. In course of time Catalonia became sited with the kingdom of Aragon, and thence ith Castile itself, but dynastic union could not the an amalgamation between the very diverghieve an amalgamation between the very divergnt cultures. Catalan nationalism has always een kept alive by a series of armed revolts, and atalan language and culture remained as distinct om Castilian as did the Portuguese.

During the earlier years of the nineteenth centry a renaissance of the Catalan language as a terary medium was the prologue to a tremendous ational revival. The peasantry had never samed Castilian and had always remained true to pational customs: throughout the costomer pational customs: sarned Castilian and had always remained true to sown national customs: throughout the eastern yrenees the traveller to-day still finds the scart cap, which on the heads of French Catalans ecame the cap of liberty and the eternal emblem f France and the Revolution. In these valleys ervants and shopkeepers must be addressed in heir native tongue, for though Barcelona and the reat centers are of course bilingual, there are housands of men and women to whom the lanuage of Madrid is as foreign as Italian or French. In the villages by tradition and everywhere as art of the conscious nationalist revival, the Sarlana is danced in the streets at every fiesta, and lana is danced in the streets at every fiesta, and latalan folk-songs are on everybody's lips. The latalan culture is indeed separate and distinctive even in architecture, its genius has worked out new forms for itself; no one who has visited northern Spain can forget such cathedrals as those of Barcelona, Tarragona, and Gerona, and their listinctive central spans, widened until the side sisles have become, as it were, rudimentary.

The writer concludes .-

From every point of view the observer is cored to decide that the future of Spain depends upon the future of the Catalan provinces: the distinction between the energy, the enlightenment, and the wealth of Barcelona as a community, and the apathy and obscurantism of Madrid, is too rethe apathy and obscurantism of Madrid. is too remarkable to permit a perpetuation of the present state of affairs. At present most of the Catalan eaders are exiled, two of them, Masso Llorens and Nicolau d'Olwer, have presented, fruitlessly of course, the claim of Catalonia before the League of Nations; an active propaganda recalling the Irish propaganda of a few years ago is acquainting the world with the internal affairs of Spain: housands of young Catalans are migrating across the Pyrenees to eacane conscription: many others housands of young Catalans are migrating across he Pyrenees to escape conscription; many others are drilling in their native mountains; a tremendous public opinion has been aroused. Meanwhile, to the student of politics, the pity is that so fine an attempt at democracy as that instigated by the man comunitat from 1914-24 should have suffered such an eclipse. It is one of the elements which are continuing to drag Europe back to what decrees Duhamel has lately called "a new and idious middle age."

### Chinese Education

T. Z. Koo writes in the International Respices of Missions: In the olden days government or state education 87-11

as such, hardly existed in China. Education was largely a private undertaking, the Government merely providing a system of imperial examination which was the only road to official appointments. The scholar group has always been the ruling group in China. The aristocracy of China has never been one of rank or wealth, but of learning. The modern system of government education is of comparatively recent growth, going back not more than twenty years. It owes its origin directly to the contact between the Chinese people and the West. At the time when the modern system became we were eager to acquire that trainings which would we were eager to acquire that training which would enable us to meet with the West on terms of equality: we especially wanted education leading to material equipment for war. The first five modern schools established by the Government indicate this trend of thought very clearly. They were the Imperial Technical College, the Army Training College, the Naval Training College, the Army Medical College and the Pei Yang Engineering College. This list shows with sufficient clearness why the China of those days wanted modern education. Later it was realized that training along these lines was not sufficient, and training along broader lines has gradually developed.

The actual beginning of a modern system of education for China did not come until about 1904 when the old system of imperial examinations was we were eager to acquire that training which would

when the old system of imperial examinations was practically abolished. Two decades of work provided school facilities for about 5,183,400 boys and girls That is a very small proportion (four hundred million), but we simply have not been able to overtake our educational needs in these

twenty years.

### Britain's Rivals in the Textile Industries

In his article, entitled "Pros and Cons in our Textile Industries," contributed to the Financial Review of Reviews, S. N. Anderson quotes the following passages from the speech delivered by the chairman of the National Provincial Bank at the recent meeting of shareholders of that Institution :-

The fierce competition emanating from the Conthe nerce competition emanating from the Continent, which this trade (cotton industry) experienced during 1923, has continued, owing to a large extent to depreciated currency, and the lower wages and longer hours worked in many of the continental factories.

"The competition arising from the manufacturers in some countries, which in pre-war days depended to a large extent on Europe for textile fabrics ed to a large extent on Europe for textile fabrics continues to increase. The number of spindles both in India and China is increasing, and the same process is taking place in South America. In Brazil, for instance, it is estimated that over 90 per cent., of the cotton goods consumed there are produced in the country, and the number of spindles compared with 1905 has been more than doubled. Not risked and ing this, however, our share of the cotton goods imported into Brazil has somewhat increased......
"Our trade with India has also been considerably better, but here again the native productions."

THE PERSON NAMED IN

"

The Ry and t

41- 4 F. . .

3,5

17

ike ja

compete in all the lower grades. We have in India, as in other parts, to face considerable competition from Japan, for whereas the share which this country had of the imports to India in 1922-23 was 91 per cent, and that of Japan was 7 per cent, in 1923-24 this country's share fell to 89 per cent, while the Japanese proportion rose to 8 per cent,

of the total. Italy also is becoming a serious petitor in this market.

"China has been passing through very distimes, and the trade that we are doing with country in textiles is at present very small. again, the Japanese competition is a distinctor."

## REVIEWS AND NOTICES OF BOOKS

[Books in the following languages will be noticed: Assamese, Bengali, English, Gujarati, Kanarese, Malayalam, Marathi, Nepali, Oriya, Punyabi, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. Newsy periodicals, school and collect text-books and their annotations, pamphlets and leaflets, reprints of merioles, addresses, etc., will not be noticed. The receipt of books received for review will not be acted and nor any queries relating thereto answered. The review of any book is not guaranteed. Books to sent to our office, addressed to the Assamese Reviewer, the Hindi Reviewer, the Bengali Reviewer according to the language of the books. No criticism of book-reviews and notices will be publis Editor, M. R.]

### ENGLISH

FREEDOM AND UNITY: THE RUSSEL LECTURE, 1924. DELIVERED AT THE PATNA COLLEGE ON THE 5TH FEBRUARY 1924: By R. Coupland, M. A., Professor of Colonial History in the University of Oxford.

This lecture appears to have been delivered in the interests of British Imperialism. Professor Coupland truly says that "for nations, as for men, isolation in this close interlocked modern world of ours is quite impossible". Sinn Fein, 'ourselves alone,' is according to him, a delusive battle-cry. He quotes a writer on Nationalism as follows:

"Nationalism has been exalted to the dignity of a universal religion, and in its defence the armies of Europe can boast, on a peace footing, of one and a half million more men than in 1913. The spirit of Nationalism is insatiable; no sooner has it made political boundaries coterminous with those of race

political boundaries coterminous with those of race than it is driven by a restless fever to absorb alien neoples."

Nationalism being thus put out of court, what is

Nationalism being thus put out of court, what is more simple than to fall back on Imperialism as the passees for all the ills that political humanity suffers from? And of the nations living together in anity and unity, which can approach in perfection the British Commonwealth of self-governing nations, living "in intimate cooperation under one or one common the politician-professor breaks forth in the following strain, so characteristic of his nation, and the happiness and prosperity of this poor Indian dependency, of whose degraded position in the gloritus commonwealth there is not a word of mention, although it alone gives the farflung empire on which the sun never sets all its value and imperiors.

It is a wonderful thing, this great society of source, embracing a quarter of the world, including a quarter of mankind in all its infinite variety of more and creed and tongue: and we, its [white?] nembers, may surely be allowed to take a thought-

ful, solemn pride in it; regard it "as a achievement of the human mind in p science.

Professor Coupland, it may be assumed, di want to insult his audience, the major por which must have been Indians, but all the which must have been includes, but all the for the latter we cannot conceive of a deeper than to have to listen to this outburst of vanity on the part of a member of the gov nations of the Empire, set to rule over brown and black peoples who furnish the ground of this fascinating picture. We describe destinies of the neighbouring province know it the colonial gentieman who presides the destinies of the neighbouring province inhabitants have no access to his own co was among the audience, but if not, we fee his presence was the only thing wanting to plete the picture and serve as a practical illustrication. OF THE THEME of the lecture.

THE GEOWTH OF INDIAN CONSTITUTION AND ALTRATION: By Professor B. G. Sapre. Poona, 1

This is a fairly exhaustive compendium o stitutional administration from the days of the India Company down to the Government of Ind It is a closely written book of nearly 500 with a small bibliography and an index. As a of reference it will be found highly useful students of political science may profitably as a text-book.

RESTORATION COMEDY: By Bonamy Dobics (C University Press)

One expects much from a book issued by Oxford University Press. In the first place it variably published in an attractive form and publishers are careful in their choice of subject author. Mr. Bonamy Dobice's brilliant book attains the high standard demanded by the and its get-up is very acceptable. Except for so and advanced students of the drama the west the writers of the Restoration had been is neglected, until a few years ago when a sa

ecrolescence of interest in them began to arise, ir. Dobice's beek tast increases been published it a very opportune mement at a time when the spirit of enquiry and research is very much abroadines to shed new light on certain aspects of the movement. The introduction is most interesting and gives a clue to the criteria the writer adopts in this study. Though he is ready to admit that there are periods in the history of dramatic interature that can be labelled 'tragic' just as there are others that can be labelled no less preponderatingly comic', he deplores the notion that comedy is the direct antithesis to tragedy; indeed comedy is the direct antithesis to tragedy; indeed what he describes as great comedy such as Volpon or Le Misanthrope or according to G. B. Shaw Coriolanus is perilously near tragedy. The author divides comedy into three classes-critical comedy. that is to say, comedy in which the manners and that is to say, comedy in which the manners and foolish practices of the age are held up to ridicule on the stage--Free Comedy, such as the plays of Etherege and Regnard---in which there is no appeal to the critical or moral faculties. There are no rules of conduct, hardly law of nature. It is careless and completely unmoral and lastly there is Great Comedy reference to which has already been made.

reference to which has already been made.

The author is much opposed to the view that Restoration comedy does not represent the life of the times. Indeed he is at pans to show that what was depicted on the stage was merely a representation of that which was going on in every-day life amongst the very highest in that land. The author perhaps goes too far in his broad view of the impurities of such comedy. It is true that he does not agree with Lamb that is true that he does not agree with Lamb that it is altogether a speculative scene of things which has no reference whatever to the world that is. He acknowledges that "impurity' was its most important subject." "Restoration that is. He acknowledges that "impurity' was its most important subject." "Restoration comedy expressed not licentiousness but a deep curosity." One cannot help feeling that it was patronised at the time as much becaus its impurities and its sex problems tickled the palates of the audience as because it represented a criticism and enquiry with regard to the life of the times we can however feel the force of his argument when he counsels us without associating ourselves with the life of the time to and understanding of men whose outlook on life died with their erring bodies some two centuries died with their erring bodies some two centuries

In tracing the Descent of Restoration Comedy the author with a wealth, of quotarion disproves (it seems with great success) the theory that it owes its origin to French influences and shows it to have been appropriate of late. to have been a natural development of late Elizabethan work. The rest of the book safe from short conclusion is devoted to a description and criticism by the work of the chief writers of the pariod

Etherega he describes as a 'creature without much depth but of an extraordinary chairm and a marvellous surety of touch'. His three most important plays are 'Lore in a Tap'—'She Would it She Could' and 'The Man of Mode.'

There is a fascinating study of Wycherly which is perhaps the most masterly thing in the book. It should be read at length with care and it is impossible to sum up its content in a few words or show how the author comes to declare that

Wycherly would not be subdued to what he worked in and he achieved his result and means of not critical but philosophic laughter. But what a struggle it was to get these.

Mr. Dobice then treats of Dryden and Shadwell

Mr. Dobice then treats of Dryden and Shadwell in one chapter for the purpose of contrast. Of Congreve he has much to say and from him much to quote. The reader will find from this chapter why Congreve was "too much a poet to sccept the surface of life.....too little a poet to find beauty in the bare facts of existence." Chapters on Vanburgh and Farquhar and a short conclusion bring this very interesting and instructive book to a close. It is very valuable contribution to the subject with which it deals by a List of Plays, a brief bibliography and an adequate index.

R. C. B.

GLIMPSES OF DAYANANDA: By Chamupati M. A. of the Dayananda Seva Sadan. Published by Arya Pustakalaya, Anarkali, Lahore. Re. 1. Pp. 158.

The centenary of Swami Dayananda, which the Arya Samaj celebrated recently with due pomp, saw the publication of various treatises dealing with the life-history of that great mastermind One of them is Glampses of Dayananda, which opens with a neat little Foreward by Mr. Vaswani. The author divides the life of Swami Dayananda into several chapters and deals with the prominent events of his life with a fresh style. About Dayananda's vision of world unity, the author writes—Dayananda wanted to found the author writes—Dayananda wanted to found world-peace on the basis of religious unity. To that end he made his proposal to the religious leaders of the country. They listened to him, but were not prepared for an answer. Those who want to know the life-history of Swami Dayananda want to know the life-history of Swami Dayananda would do well to read this interesting volume.

INDIAN EDUCATION IN 1922-23: Calcutta, Government of India Central Publication Branch, 1924. Price Eight Annas.

It gives a brief survey of education in India with statistics for the period April 1st, 1922 to March 31st, 1923. The author truly remarks that during the year 1922-23 there was a marked recovery from the effects of the non-co-operation movement on the attendance at schools and colleges in British India. It deals with the University Education, Secondary Education, Primary Education Female Education, Professional and Technical Education and Education of special classes including tion, and Education of special classes including the Europeans, Musalmans and backward classes. Those who want to study the question of India, education will find the statistics given in the book very helpful. PHANINDRA NATH BOSE.

THE MIMARSA SCIRAS OF JAIMINI: Translated by Pandet Mohanial Sandal, M.A., LL. B. (The Sacre Books of the Hindus, edited by Mojor B. D. Bas I. M. S. retired, Vol. XXVII Part 6. July 1924 No. 181) Published by Suddindra Nath Vasu at the Pannis Office Phonography. Panni Office, Bhuvonesware Asram, Bahadurgan Allahabad, Pp. 769-822. Price Re. 1-8. Annu Subscription Rs. 13.

This part contains Jaimini sutras from X. 6. to X. 8. 7.
It is well edited and translated.

THE EVIDENCE OF THEISN: THE FOUR-FOLD PROOF GOD'S EXISTINGE: By Pandit Manath Tatte bhusan (210-3-2 Cornicallis Street, Calcutta). Pp. 6 Price -4set said decise exposition of the four-fold of set existence. By the introld proof the Soundlerical Proof. (a) Teleological (set intrological Proof, and (iv) Moral Proof. In moral publication and is recommended decisional students and especially to B. A.

The Message and Ministrations of Dewan Raine Sie R. Venkata Rainen: Edited with an exceptory note by Ramkrishna Rao. Principal, Huper Raja's College, Cocanada. Vol. III. Pp. 459-vice Ra. 1-8 or 2s. 6d.

The book is divided into four parts. The first contains addresses and articles: the second int. services and sermons; the third part, prayers and meditations and the fourth part, appreciations and reminiscences.

The subjects dealt with are educational pol-tical social and religious. Dewan Bahadur is a practical reformer and his ideas are very high. The book is worth reading.

KRISHNA: A STUDY IN THE THEORY OF AVATARAS: By Bhagavan Das. Published by the Theosophical Publishing House. Adyar Madras. Price Re. 1. (Board) and -12- (paper cover).

. It is an attempt at re-interpeting and modern-

ising the orthodox theory of Avatars and also a short study of the life and precepts of Krishna.

THE HOLY LIFE OF OUR LORD AND SAVIOUR BHAGAWAN SHEI KRISHNA PART II: By S. N K. Biyurkar (Coondapoor, S. K.). Pp. 62. Price -12Mythology treated as history.

MAHESH CHANDRA GHOSH.

THE BEDBOCK OF EDUCATION: By G. S. Arundale. with a foreward by James H. Cousins Published by the Theosophical Publishing House, Adyar Madras (1924)—Pp. vi + 109. Price Rs. 1-8 cloth, Re 1- board bound.

In this book the reader will find four essays on education written from the Theosophical point of view and some jottings from an educational Note Book by Dr. Arundale. The author is a well-known educationist of the Theosophical Society. In attempting to answer the question, whence In attempting to answar the question, whence has the child come? the author writes of the child seeking admission in his school—"the first and the child come? the author writes of the child seeking admission in his school—"the first knowledge I possess as a Theosophisist is that the child before me has been in the world before, probably not so very different from what he is at mesent. It is liberty, too, that his relations and friends are more or less the same relations and friends he has had before. At least there is a certain tie between him and them. It may also be true that his teachers and school companions are not in reality unknown to him, or he to them. At this that I note of him, I note of everybody like as well. We have all come out of the past and if the Theosophic investigations are true, we have all come out of the past. We came to move in sets. This fact should help in removing any element of strangeness between the traicher and his new pupil. Only those who take this view of life will appreciate fully all that the anthor has written in his essays. Taking his atind on this belief the author says—"the child's teak is to find himsely well and truly set in the eternal, in the Real, as he lives in time and the universe is at play while it is at work, If we are to believe the seconds in this worl and the world their are second in this world therefore because meaningless and this world therefore because meaningless and the second in this world therefore because meaningless and the second in this world therefore because meaningless and the second in this world therefore because meaningless and the second in this world therefore because meaningless and the second in this world the second in the s

Selected Modern Emeles Ferres: No. 280 of the World's Classics Series published by the Oxford Un versity Press, price 2 sh. net. This is the thr anthology of essays in the World's Classics and covers writers of the twentieth century. Thirty three writers of distinction have found place in the book which is quite up to the standard set up by the famous publishers.

GHOSIS AND MANVELS-The World's Classics Serve of the Oxford University Press.

It is a selection of uncanny tales from Danie Defoe to Algernon Blackwood made by V. H. Collins with an introduction by Montague R. James The stories will appeal to the public but the pedantic comments can be safely omitted without any loss or injury in certain places. But leaving aside this short-coming, the book is highly interesting and some of the incidents narrated in the book set up a strange feeling in the spinal region Lovers of Ghost Stories will find a treasure in the volume. The get-up leaves nothing to be desired the price is the same as that of other volumes o this series, 2s.

STORY OF SWAMI RAMA TIRATHA (THE POH MONK OF THE PUNJAB), Ganesh and Co. Madra

Rs. 3.

The Swami Ram Tiratha "was essentially at apostle of the life of the Spirit." He lost his own self in the Lord. Puran Singh, the Swami's disciplination of the great Swami, with sein in the Lord. Furan Singh, the Swami's disciple gives an impression of the great Swami, with whom he came into contact for the first time in his life in Tokiyo. This life-sketch throws a considerable amount of light on the great personality of the Swamiji. There are several pages in this book on which are recounted the great and pregnant thoughts of the Swami. Several letters of the Swami are also reproduced in this volume. volume.

The name of the Swami is a household work The name of the Swami is a household work in Northern India, and is gradually becoming so in the South also. He was born of poor Brahmin parents but by sheer from will and perseverant rose to the highest rung of the ladder in high University career. Indeed, he was a great mather matician, but he left science for the study of the Vedanta. His whole life was spent in preaching the Vedanta and he visited Japan and America to propagate the gospel of the Vedanta. Success, he gained to a considerable extent. He could have

propagate the gospel of the Vedanta. Success, he gained to a considerable extent. He could have done much for the mission of his life, had he not departed from this world, unfortunately for India at the early age of 33 only.

This book is the most authoritative biography of the great Swami, and is enriched by an original collection of the Swami's letters and poems. A number of illustrations add to the beauty of the biography. The get-up does credit to the Publishers and is in no way inferior to English publications. The price (Rs. 3) is certainly ver modest.

Onco: By Herman Melville, The World's Classit Series, published by the Oxford University Press.

The title of the book is taken from the dialect ( the Marquess Islands—and the word Omoo mean

person wantering that the mother. The nether related in a note that the mother what he seem that are reflections here and there, shich are quite spontaneous and exhibit deep ninking. The descriptions are picturesque and in sany places seem to carry the reader to the spot, he get up of the book is as good as can be desired, and y a d nest, and the price 2 sh is quite within he reach of all readers.

he reach of all readers.

THE MYSTERY OF EDWIN DROOM: By Charles Dickens. Published by the Oxford University Press. World's Classic Series. (2 sh).

The novels of one of the greatest writers of England need no introduction. The present edition of the famous novel is well got up and the modest

of the famous novel is well got up and the modest price of the book should enable every lover of good novels to possess this neat volume.

The House of the Seven Gables: By Nathanel Hanthorne. The World's Classics Series of the Oxford University Press. 2 sh.

Miss Mackenzie: By Authony Trollope. The World's Classics, published by the Oxford University Press. 2 sh.

The book was written with the intention of producing a novel without any love affairs in it and with that end in view an uncouth old maid was chosen as the heroine of this novel. But the pio s chosen as the heroine of this novel. But the most desire of the author was not fulfilled and the old maid had to fall in love in the end-and that with maid had to fall in love in the end—and that with an old man whom she could not help marrying. The author makes a strong attack on charity bazars, which has a certain amount of force and may appeal convicingly to some readers. Book lovers should take advantage of the low price and high quality of the hooks of the World's Classics Socies and should profit by including the

Classics Series and should profit by including the series in their home libraries. We have much pleasure in recommending this series to everybody.

Social Life in Ancient Egypt: By W. M. Flinders Petric F. R. S., F. B. A. Pp. X+210. Constable & Co. Ltd., and Oxford University Fress, 1923.

Religious Lyfe in Ancient Eoupt: By Sir W. M. Flinders Petrie. F. R. S. F. R. A. Pp. X+221. Constable & Co. Ltd., and Oxford University Press, 1924.

The above two books are companion volumes from the pen of the famous Egyptologist and explorer, Sir Flinders Petrie. Although the first named work has been before us some time, it has been considered the two

named work has been before us some time, it has been considered preferable to review the two together, for the sake of completeness.

The two books are described by the author, in his preface, as popular summaries of parts of the materials gathered in the "Descriptive Sociology of Egypt" which will soon appear in accordance with the will of Herbert Spencer.

The volume on social life begins with a consideration of the economic forces that regulated

The volume on social life begins with a consideration of the economic forces that regulated the growth of names and their interrelation. Next comes a chapter, showing how with the growing complexity of exchange and the greater co-ordination of the smaller village or city-states, came the need of an administrative machinery of an elaborate type, with a monarch at the head, whose power was however limited by the necessarily large number of compromises that had to be made with the different monarchs. Next follows a chapter on rights and wrongs in which the ethical and

legal aspect of the Egyptian's life is considered.
This is succeeded by the chapters on private life, supplies and commerce, constructions of detence.
These practically comprise all the general details of the Egyptians' life, in private as well as in public in the different periods of the history of that land.

A good portion of the work is drawn naturally. A good portion of the work is drawn, naturally, from the author's original work, published, and in some cases apparently, unpublished.

In the volume on religious life the author has attempted to indicate the different strata of Egyptattempted to indicate the different strata of Egyptian culture, starting from the gods and their temples. The succeeding chapters on priesthood, the faith in the gods, belief in future life and lastly the two chapters on the modes of disposal of the dead and folk belief, all arise naturally out of the discussion in the first chapter and follow each other in a regular order, filling in the details of the culture picture of Egypt sketched out in the of the culture picture of Egypt sketched out in the

beginning.

Although professedly popular summaries the two volumes take for granted certain amount of general knowledge of Egypt in the reader. The of general knowledge of raypt in the reader. Ine treatment of the data is also not exactly "popular." This will, however, cause no difficulty to the lay reader who will find in the two volumes an excellent introduction to the study of Egyptian society. We can recommend the books alike to the general reader interested in Egypt as well as to the student intending to begin a serious study of the subject later on.

K. P. C.

### **GUZARATI**

YAJNA-RAHASTA: By Mahashankar Indraji Dane Pp. 215. Price Re 1-0-0.

HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY: By Narmada-shankar Devshankar Mehta B A. Pp. 259. Price Re 1-0-0 Sachitra Sharir Vidya: By the late Ganga-shankar Manishankar Vaishnav B. A., B. Sc. Pp. 192. Price Re. 1.

All printed at Ahmedabad, and published by the Guiarat Vernacular Society, cloth bound (1924).

The Yana Rahasya is a translation of Ramendra Sundar Trivedi's Bengah treatise on the subject and is a very informing book. For writing a history of Indian philosophy the Society could not have elected a more qualified person than Mr. Mehta, who is familiar with the subject in all its aspects, the only drawback being the highly technical style. The Sharir Vidya being illustrated with diagrams is likely to prove useful.

THE EXPIRING LIGHT: By Kaoakbhail Kothari, Pp. 128. Price Re. 0-6-0.

The Tears of Raspitana By the same. Pp. 120. Price 0-6-0. Two Plays: By the late "Kant." Pp. 95. Price Re. 1. All printed at Ranjur. Kathiawad, paper cover, published by the Saurashtra Sahitya Mandir. (1924).

The tragic life and fate of Bahadur Shah the last The trane life and fate of Bahadur Shah the last of the Moguls, have been vividly pictured by Khaja Hasan Nizami in Urdu. The translation of that book into Hindi is the basis of the first book and the melancholy interest of the story as narrated there never flags. Pathikn's trais and tribulations in Raissana have been perpetuated in the second block which the two plays written by the late "Kant" (Munishankar R. Bhatta), Boman Swarajya and Guru Govind Singh, which had espected in telments in per odicals have now

Burn Valland Charitra: By the late Lallubhai P. Parekh, printed at the Gujarat Printing Press, Appedabad, cloth bound, p. 402. Price Rs. 2 (1924).

This life of Shri Vallabhacharya, a greatly respected religious Guru of a very large number of Gujarati Hindus is the only one of its kind tritten in Gujarati. The very fact that it has passed through three editions in the course of a few rears shows its popularity. Besides a detailed biography of the Acharya, it gives a very well-thought-out the the philosophy of his creed and that makes it the more valuable for the use of enlightenment of the followers. The author's worthy seen has brought out the present edition with many additions and emendations.

KAHANAD-DE-PRAVANDH OF PADMANABH; By Dayabhai P. Derasari Bar-at-law, printed at the Frajabandhu Printing Works, Ahmedabad. Cloth bound. Pp. 114. Price Re. 1-8 (1924).

When the text of Padmanabh's poem, was sublished in 1913, we congratulated Mr. Derasani on the extremely useful work he had done by publishing it. He has now added to it by supplying

the defect in that work by translating the original text into divisarati. The verses in divising are as spirited and shirring as those in the original, and the form in which they are cast transports the reader to the stormy days, about which the poem has been written, so vivid is their glamour and so appropriate has been the selection of words. The map at the end adds to the worth of the book.

THE LATE MR. CHUNILAL SHA: By Brigating. lal J. Akkad, B.A., S. T. C. Printed at the Sundar Printing Press, Surat. Pp. 80. Cloth bound. Proc 0-12-0 (1924).

The late Mr. Chunilal Ghelabhai Shah, the founder of the Sarvajanik educational institutions in Surat furnishes an example of self-sacrifice which calls for nothing but admiration and praise. In this short biography those who knew him will find all the noble traits of his character recorded

VASANT-VILASINI AND BhARAT-KIRTANA By Vallabhn Bhanja Mehta (1922-23).
We generally notice fresh publications. Therefore we generally notice these publications.

fore, we regret we cannot note this one.

We have also received a periodical, called Vyasodaya from Surat; We do not notice periodicals.

K. M. I

## NOTES

### The Hindu Mahasabha

ą, i

100

The casual impressions of a mofussil visitor to the eighth session of the Hindu Mahasabha, held in Calcutta on the 11th and 12th April last, may be of interest to some readers of the Modern Review The splendid reception organised for the president-elect, Lala Lajpat Rai, on the 10th April, at the Howrah railway station and along the route of his journey to the heart of the city, was a most impressive sight. The arrangements in the pandal itself were certainly not perfect; but this may be due to the inexperience of the Marwari youths who served as volunteers, and other causes beyond the control of the organisers. The huge pandal was packed to were classified according to the province to which they belonged, much as is done in the case of the Congress. Most of the Marwari visitors were given seats in the Bengal bloc, an indication of the fact that these wealthy and powerful settlers in Bengal were learning to identify themselves with the indigenous people of the province. The tickets, the

names of the different blocs, the programms, songs, speeches and pamphlets for free distribution on burning questions of the day, such as untouchability, &c., were all printed in Devanagri, and the speakers, with the single exception of Sir P. C. Ray, who read his speech in English, which was however circulated in a Hindi translation, all spok in Hindi. The President spoke for over 8 hour without referring to any notes, an his speech was punctuated with freque and loud applause, showing that it we keenly appreciated. It was indeed an ab performance, closely reasoned, moderate y vigorous, replete with wisdom and far-sight statesmanship, and full of patriotic ardo and a passionate love of India and of t ancient people inhabiting the land at known as Hindus. It was worthy of t trained veteran, who looked his best in ! khaddar achkan and pyjama, and who claim to lead the Hindus, as Sir P. C. Ri the Chairman of the Reception Committ said, was second only to that of Mahati Gandhi. Indeed, it would not be wrong say that there are many who would !

hesitate to give bim the first place, regard to the fact that he is free he idee fire of the Mahatma. And as only other person who could dispute the Lalaji the leadership of the Hindus, t Malaviya, he is too orthodox in riews to command the allegiance he advanced section of the Hindu unity.

the selection of Lala Lajpat Rai as lent was the happiest that could be that 'of Sir P. C. Ray as Chairman of leception Committee was no less happy; it proved that Hinduism had not lost daptibility, which had enabled it in the to tide over many a vicissitude of me. Sir P. C. Ray said in his speech his right to be called a Hindu was enged in some quarters. That is perhaps rtunately true; and, but for his particion in popular political propagandism, all earnest labours in the cause of India in eral and the chemical science of the dus in particular would not probably earned him his present position in du society, for nothing but politics counts h the public in these days, however great 's contribution may be in other and her fields of work. But to leave out a of the stamp of Sir P. C. Roy, who not only animated by a sincere desire serve the Hindus, but have the brains d the capacity to do so better than most those whose title to be called Hindus is disputed, would be the height of folly, d it is a healthy sign of the times that is is being recognised, as the prominent ace accorded to him in such a representa-'e Hindu gathering as the Mahasabha goes show. The time has gone by when mere ikering with social reform, slightly to unose the chains here and express a patroning sympathy there, and with practically thing done in the result, could command lmiration. A diplomatic move of this kind ight still win temporary applause at socioolitical gatherings, but it would not hold heart in fee or confer on the astute llower of the doctrine of expediency the ndisputed leadership of the great Hiudu toe. We have learnt from experience that, John Morley has said in his Compromise, small and temporary improvement may cally be the worst enemy of a great and ermanent improvement, unless the first is n the lines and in the diffection of the second and unless it be made with reference to

· Paris • A

والمستراني والمستراني

some large progressive principle and with a view to further extension of its scope.

And it is the glory of the Hindu resurgence that it differs from other communal movements primarily in this, that while others preach orthodoxy, sectarianism, and the unreasoning authority of the scripture, the former is mainly a spiritual movement of emancipation from the trammels of custom, prejudice and ritualistic obsession, and is inspired by a large humanitarianism. The Hindu race is responsive to world-forces; for it is intellectually mobile, it breathes a native air of philosophic freedom, and it is too cultured to move away from the direction of universalism. Any movement which finds favour with the advanced section of the Hindu community, which is the section which is bound to come more and more into prominence, cannot but be a movement of liberation, in this differing essentially from other communalist movements.

This universalistic and liberalising trend of the movement must not however be mistaken for weakness. It is precisely with a view to raising the Hindus from the sad pass at which they have arrived by too close an observance of ancient texts and local customs that Lala Lajpat Rai exhorted the Hindus to move with the times, learn to be efficient, and make themselves racially fit for the struggle for existence. Imitate the good, assimilate what you imitate, protect your racial individuality by such assimilation, give up your absurd pride of birth, learn to love your brother man and serve him, be strong and survive, or else die-that seemed to be the sum and substance of his message. It is up to the Hindu race to take his advice to heart, and remember that in union is strength and that the fissiparous tendencies of Hinduism, fed by foolish conceits and prejudices, and vain dreams of isolation and exclusiveness, tend to keep the Hindus, heirs to a mighty culture though they are, eternally disunited and weak; and bereft of an ally in religion among the nations of the earth, this disunion, if continued long in the face of virile oreeds among whom the bond of union is strong, is bound to lead to its total disruption, as it has already undermined its numerical strength.

It is true that the present session of the Hindu Mahasabha was not an united organisation of all Hindus; the Marwari element was overwhelmingly predominant, the autoo thonous Bengalia were few; not was it representative of the entire Marwari community

\$ P. C.

for the strictly orthodox section kept aloof, and the Brahmins of Bengal, unable to bear the dry light of reason that illumined the speeches of men like the Lalaji and Sir P. C. Hay, deserted the sacred banks of the Ganges For the more secluded precincts of Burdwan to develop their 'frog-in-the well' antediluvian "theories of exclusiveness. To a Brahmin like the writer, this degeneration of the ancient intellectual leaders of Hindu society, who gave it all its laws and changed or modified them according to necessity, is excruciatingly humiliating. But the enthusiasm displayed by the Marwari community, and the large numbers in which they flocked to the gathering, indicated at any rate that among this rich and powerful section of the Hindus a new spirit had begun to move on the surface of the waters and orthodoxy was on the wane, and that they denied the right of a certain section of the Hindu community to appropriate that name exclusively to themselves, as if they alone had a passport from the ancient Kishis of this sacred land, some of whom were themselves of rather promiscuous origin, to use that honoured name.

The resolutions of the Mahasabha were all couched in a liberal spirit and were in the direction of emancipating the spirit from the incrustations of tradition and soulless custom and blind adherence to scriptural texts, with one exception which, as the Laliji hinted in in his speech, represented, not his own opinion, but a compromise between the advanced and conservative sections of the Hindus. But it seems to us that it is altogether a mistake to suppose that such compromises please any section of the community, or can have any effect on their opinions. It were far better for an august assembly like the Mahasabha to take its stand boldly on Truth, and point the true ideal in unmistakable language, for that is the purpose which these resolutions are really intended to serve. The imprimatur of the Mahasabha would not have made truth more true, but by setting its seal of approval it would have made it easier for the mass of the Hindu community to pursue the progressive ideal in the face of the opposition of reactionary obstructionists. The exception referred to is the prohibition of the teaching of the Vedas to the depressed classes and of intercining with them. Now in these days of the printing press and mass education it is too much to expect that the Vedas will remain a wealed book to the "lower" orders of society. If the Vedas contain the highest

wisdom of the Hindu race, it is manifesti unfair to withhold it from those who need most. If they are revealed scriptures, th revelation must have been meant for th classes as well as the masses. The Koran for the high and the low alike; its study gives wonderful solidarity to Mahomedans in ever rank of life. The Bible is the great  $b_{00}$ from which Christians of all classes deriv consolation in hours of tribulation. Jes said, "Come unto me, all ye that labour at are heavy-laden, and I will give you rest What a wonderful solace passages like the give to the poor and lowly, and what a treme dous influence they have over the minds a hearts of Christians! And yet the strick soul of the Hindu must forego the comfo of religion as they occur in their most evated form in the Upanishads, unless he c claim affiliation to one of the higher cast The great European Renaissance owed its o gin to the earnest efforts of men like Erasn to replace the Vulgate of the Roman Catho Church by the native translation of the Bi with the object of making the scriptures are able to the masses. Instead of shutting the depressed classes from our sacred boo we should, like the Brahmos, translate th into our mother tongue and use these trans tions for sacramental and devotional purpor Hinduism would stultify itself by denying t scriptures to some classes, and lose its in on numerically the largest section of its! lowers by thus unnecessarily humiliating the sense of self-respect. Those who in the m of religion preach such pernicious doctri cannot with any show of reason claim a mocratic equality in their form of government

To prohibit interdining is an equ unpractical and mischievous measure. may and does dine with a Christian Mussalman now-a-days without necess losing his caste. Should his own corelis ists alone be excluded from such social tercourse unless they happen to belor the higher castes? The argument is advanced that people may fraternise wil dining at the same table. Granted tha possibility of such fraternisation is absolutely excluded by the hypothesi isolation at meals, who can deny that fraternisation becomes infinitely more and practicable in the absence of restric on interdining? Indeed, exclusiveness of kind breeds mutual distrust, and hurts self-respect of the excluded sections u community. Free intercourse is the

ray to elevate their status, and give them hat equality of opportunity without which here can be no real uplift of the masses. Restrictions as to food also create unnecesary difficulties in practical life, and make or national inefficiency Compliance with absurd customs in such matters undermines bur reasoning faculty. Such restrictions prevent the fusion of the Hindus into one mited and homogeneous community, and ause avoidable irritation by antagonising he excluded castes and creeds without prolucing any earthly benefit whatsoever except eeding our empty religious vanity. We herefore deeply deplore the adoption of his resolution by the Hindu Mahasabha, t is unworthy of the great people whom the Mahasabha represents, and does violence to one of the elementary canons of human protherhood. If the spirit underlying this resolution prevails among the upper classes of Hindu society, and so long as it prevails, it is idle to hope that the Hindus will form a united community; for with increasing self-consciousness the excluded classes will oppose this attitude with growing resentment and very properly proclaim their hirthright to be treated as human beings, and not as eats and dogs, which, as domestic pets, are however, often allowed a seat at table with increasing persistence.

The writer was unable to attend the second day's sitting of the Mahasabha, and is not therefore, in a position to comment on the resolutions passed on that day. It is to be hoped that on such important topics as intermarriage, widow-marriage and the like, the Mahasabha was able to give the country the

lead it so urgently requires.

A HINDU.

## Opium Control and Geneva

The following resolutions have been passed by the 'Representative Board of Persons and Agencies interested in the control of Narcotic Drugs,' London, England :-

1. While we note that the British Delegates at leneva definitely recognised British responsibility mider the Hague International Opium Convention or systematic reduction of the output of Opium British India, it is deeply to be regretted that british action in this matter was made conditional pon the action of other Powers, specially of blina.

It should be a recognised principle, in approaching the subject, that Great Britain, in pursuance its duty cannot afford to allow itself to be poverned by the source pursued by other Govern-

1 GA W

ments; and it is essential to British credit, dignity and interests that this reduction of India's Opium-output should be made to commence at a definite and early date.

2. That while welcoming improved methods for restricting the traffic in Dangerous Drugs to Medical and Scientific purposes, as provided by The Hague Opium Convention of 1912; the Commit the regrets that no definite period is prescribed for the "effective suppression" of the trade in Smoking-Opium, as contemplated by Chapter II of the Convention and deplores the circumstances which led to the withdrawal from the Geneva Conferences

led to the withdrawai from the Geneva Conterences of the American and Chinese Delegations.

3. We beg respectfully to point out that the British Government and the House of Commons repeatedly declared that the opium traffic with China was "morally indefensible"; and we affirm our belief that all trade in opium, except for medical and scientific purposes, is equally indefensible; and therefore urge, as the only way of ible: and therefore urge, as the only way of coping with this evil, that the cultivation be suppressed.

In a personal letter sent to me from Geneva by one, who was present at the Conference on the day for receiving petitions from societies and corporate bodies interested in drug control, I learn that great resentment was felt by delegates at the action of Mr. John Campbell in asking that the statement of the Rev. E. J. Dukes, about his (Mr. Campbell's) only representing the Government of India and not the people of India, should be struck out of the minutes of the proceedings. The chairman's action allowing this to be done was criticised, and wonder was expressed at such a curtailment.

It is very greatly to be hoped that Mr. Campbell will not be sent again to Geneva on the Opium Question at the expense of the Indian people, whose views he does not

represent

C. F. A.

## The Roman Catholic Church and Opium

It is a matter of very great thankfulness and congratulation that the Roman Catholic Church has now thrown the whole weight of its influence throughout the world into the Anti-Opium Campaign. Monseigneur Beaupin came to Geneva specially for that purpose. He represents the Catholic Students' Union and is secretary of the Society for Promoting the Welfare of French Subjects who are Resident Abroad'. The English Representative of the Society for the Suppression of the Opium Trade, who was present at Geneva writes in British Bulletin no. 21, that he had an interview with him during the Conference . and found that he had already organised his

Land Maria Constitution of the Constitution of

Anti-Ophani Campaign within the Roman Catholic Church with much detail and that he was prepared to cooperate with all those who were working to the same end. The Bonan Catholic Church, has such a worldwide range of influence and is the paramount wine range of American countries where the coca plant, from which cocaine is manu-factured, is grown factured, is grown. As the abolition of coraine and opium (beyond the legitimate medicinal use) hang together it is an immense benefit to have the mind of that international body now openly expressed on this subject.

C. F. A.

### The Crusade Against War

The following letter written by Count Leo Tolstoi on December 10, 1910, not long before his death has now been issued for the first time by the 'War Resisters' International':-

"The state of darkness in which mankind is in-volved would indeed be dreadful were it not that amidst this gloom there are scores of people who comprehend life as it should be, and cannot but be comprehended. Such people do exist, and, notwithstanding threats and punishments of every kind from the authorities, they are anxious to become the authorities, they are anxious to become the authorities, they are anxious to become the authorities and to fulfil not that which is commanded by the senseless authority, but the commands of the Spirit which speak loudly and distinctly to every

Nearing death, as I now am, it is with great joy that I observe a daily increasing number of such men who value life not of the body but of the Spirit and who in response to the demands of the Government authorities that they shall join the ranks of those who kill, quietly refuse and joyfully socept all external bodily suffering that may in

consequence be inflicted upon them.

"There are already many such people in Russia, as yet quite young and undergoing the most painful conditions of imprisonment; these men, as they declare in their letters and personally to those who see them, experience the most happy and peaceful state of mind. I have the joy of being intimate with many of them and receiving letters from them."

The War Resisters International has recentby published in Holland its Manifesto which is given below. While in 1915 the promoters of this Manifesto were prosecuted, now the Covernment of Holland has allowed it freely to be published to-day and 100,000 to be

We men and women anti-militarists, see with for that amongst the so-called conscripts the tendency to form peace groups is growing and that the number of those who refuse to be ome soldiers members allowly but constantly.

We feel ourselves called to openly side with the conscientions objectors.

Action of the State of the Stat

We declare that we are firmly served to refuse military service of every description, not only in barrack rooms, trenches need of war, and planes, but also in munition factories, other to tories, transports—in short to do no work which is connected with war or the preparation for it.

"We also intend to prevent by this manifesto, rocarilla multilisation of war forces.

possible mobilisation of war forces.

"We invite all who wish to work for peace to immediately co-operate with us, and when washould threaten, to stop it by their action."

C. F. A

## Scandinavia and Military Conscription

It seems almost certain that the two Norway will set an example to Europe is the matter of Disarmament and War Resist ance. Sweden will probably follow later I the same direction.

In Sweden a law exists providing to alternative civil service instead of conscription Throughout the country the general attitud is such that if a referendum were taken then would be decidedly a majority in favour o abolition of conscription, which is decided unpopular. The Free Thinking People: Party in Parliament are almost enturely against conscription. Yet the fear of Song Russia makes the Disarmament Movement and the anti-conscription movement not so entray popular in Sweden as in Denmark ad Norway.

The following account of the opinion is Norway is given by a Norwegian come pondent:-

There is perhaps no country in the wo where the workers are so decidedly anti-militar where the workers are so decidedly anti-milital and anti-conscriptionist as Norway. The less ituation is much like it is in Sweden, there is a large and ever-increasing num of war-resisters, not only of those who obagainst war service from a religious standpobut also of political and moral war-resisters. The political war-resisters do not altogether also on absolution views as records the real of viole our absolutist views as regards the use of viole in civil war. Yet their endeavours to organise effective general strike against military tonso tion is of great interest for us and deserves approximant. Their propaganda against conscrip-daying the rest poors has been as a constrict mention. Their propaganda against conscrit during the past years has been so effective public opinion has been entirely changed in fa-of the anti-militarists, so much so that a few mo-ago the law courts did not dare to sentence ago the law courts did not dare to sentence war-resisters for refusing military ser but released them altogether. The anti-milit movement is so strong among the Norwegian y that next year Norwegian prisons would be small to hold all the war-resisters, should they called up and sentenced to prison. It is, how expected that the military will try to concest exact numbers of C. O.'s by not calling them

not a state of the state of

4

millitaries committees are keeping regis-I the young men lable to recruitation next rder to extend their propaganda to every erned in the matter.

C. F. A.

### Denmark and Conscription

s Ulrich Wolffel writes thus about k:--

ark is the first country ready for total nent. It also was the first country to a special law providing civil service for an alternative to military service. This passed as early as 1917 and was applied. However, a closer examination shows achievement was by no means a perfect any disadvantages became evident very thad been settled that he who from conus reasons wanted to refuse armed service be released if he was willing to do civil instead. But in order to prevent a too tapplication of this law, it was settled that ervice should last twenty months, whereas service of all kinds only last six to eight. This method, which of course is a sort of nent. naturally exercised a great practical se. As, moreover, to every recruited soldier goffered unarmed military service (as servants, clerks, artisans, etc.) instead of trained as a soldier, the majority of C. O.'s this way out. It further eases their contact that it is most unlikely for Denmark to war. Further, the law providing civil service the generally known to the people, as it is not war. Further, the law providing civil service generally known to the people, as it is not lied by the military authorities.

Is it is explained that since the alternative e law has been in force, only a very few men, altogether about Forty persons, have doing alternative service. It must, however, doing atternative service. It must, however, asidered that some young men who wanted civil service were never called up.

is generally known that the present Social cratic Government of Denmark, proposes lisarmament, i. e., transformation of the army avy into a police force, considerable reduction present forces, and abolition of conscription.

bill, which was brought in by the War bill, which was brought in by the War ter, Rasmussen himself, is also supported by eft wing of the democrats and is almost a to pass in the current year. is a strange phenomenon today in that just at the very time that the minds in the most pacific part of pe are turning against conscription, r effort is being made to introduce ulsory military conscription into our un Universities !

C. F. A.

Aviation in India The following report on commercial tion prepared by the official of the United And the second 

States is of great interest to those people of India who are anxious to see that their country does not lag behind the civilised nations in any field of human achievement :-

> COMMERCIAL AIRLINES CARRIED 62,000 PASSENGERS DURING 1924.

Survey by Army Service Investigator in Europe and America of Airways Shows Experi-mental Stage Passed and Traffic Expanding Rapidly

WASHINGTON, Dec. 29—Data regarded as demonstrating that commercial aviation definitely has passed the experimental stage are contained in a report just submitted to the War Department by Lieut. John P. van Zant of the army air service, after a study of its development in Europe involving 6000 miles of travel over commercial

The army officer reaches the conclusion in his report to Dwight F. Davis, Assistant Secretary of War, and Maj. Gen. Mason M. Partick, chief of the army air service, that "under suitable conditions mail and goods may now be transported by air with equal or greater safety and reliability than by train and with greater saving in time."

### Total Mileage 20,110,700

Picturing the development of commercial aviation in the period since war, the report gives the aggregate of air transport miles flown in all countries, including the United States, as 20,110,700, up to this year, and estimates that 1924 will add 8, 500,000 miles to the total.

The figures represent only regular air transportation services over established routes, carrying passengers, mail, or commodities. During the same period the development of passenger air traffic has increased from 2585 passengers in 1919 to 62,000 passengers in 1924.

### AMERICA FIRST IN MAIL TRAFFIC

In the development of air-mail traffic, the United States leads the world, according to the report. In 1922 an aggregate of 1,930,177 pounds of air mail was transported, of which 15,12,197 pounds was United States mail carried over the transcontinental route between New York and San Francisco. Last year 2,466,279 pounds of air mail was carried of which 752,009 was European traffic. Air-freight transportation increased from 269,600 pounds in 1919 to more than 5,000,000 pounds in 1924. in 1924.

in 1924.

The army investigator said, the men abroad in air transport was shown in the regular consignment of air freight commodities now ranging from automobile parts to perfumery and silks. The fact that insurance rates are actually less by air than by boat and rail for valuable goods sent between England and the Continent is said to have played an important part in convincing business men of the stability of the new form of transport. transport.

The people of India know and many of them have seen that American, British, French, South American and Dutch fliers recently crossed the sub-continent of India during course of their world flights. Recently the

THE TOTAL PROPERTY.

British Air Ministry has decided to connect India with other parts of the British Empire by the most effective and powerful air service in the world, for political and strategic reasons. Does it ever occur to Indian leaders engaged in party-quarrels that there is not one Indian pilot in the British air force? Does it ever occur to Indian leaders, who are loud in denouncing mechanical civilization of the West that with the advent of "Air Service" and Indian backwardness in this science, her people are lagging behind all nations even Afghanistan, Siam, China, Persia and others in the matter of national defense.

Most Indian politicians generally assert t India will allow Britain to conthat India troi her foreign affairs and national defense, they only want fiscal autonomy and some kind of limited Swaraj, others talk about Dominion Status within the Empire and 🊁 still others talk about Indian Independence; but mighty few are taking active interest in rousing the Indian people to take steps for training men in the most advanced methods of national defense. National Aviation Corps and officers Training Corps should be organized in connection with every college and technical institution. If people of India want Swaraj they should be prepared to take full responsibility for national defense and foreign affairs.

Steps for education of Indians who would be able to serve as officers of the Indian national General Staff, Indian National Army, Indian National Navy, Indian National Aviation Corps and Indian National Diplomatic Corps should be taken by the Indian people and the Indian Government. The Indian Government may not take the lead in imparting such education as mentioned above, but there is no earthly reason why there should not be private enterprise by Indians, even by Indian National Congress to further the end.

January 11, 1925.

TARAKNATH DAS.

### The Cotton Excise Duty

The removal of excise duty from Indian cotton goods has been demanded for years. The British Government is not interested in siding Indian industries which may rival British ones, and so there has been no response from the Government regarding the removal of the excise duty, which checks normal growth of the Indian cotton industry.

The Tory Government in England is seeking to introduce protective measures in England and Imperial Preference within the Empire. It is needless to say that India neither requires nor likes Imperial Preference but she needs "protection." It, will be of great interest to all in India to note that in spite of great strides made, in America in mechanical development, in spite of the fact that America has the richest home market where the purchasing power of an individual is at least 20 times greater than that of the average person in India, the American cotton industry is demanding higher tariff than what is in force now, as the following extrac from an American paper will show :-

#### HIGHER COTTON TARIFF SOUGHT

President of National Association Says 1922 Schedule is Inadequate

New Bedford, Mass., Dec. 29—With the state ment that the cotton mills of this city are dependent on the tariff to maintain their prosperity, affecting both the investors and employees, Mora Butler, treasurer of the Butler Mills and preside of the National Cotton Manufacturers Associated said the tariff bill of 1922 had proved inadequal for their protection. for their protection.

It was added that only reduction in the or of production or an increase in the tariff on fit cotton goods would adequately protect Amena standards, and that the community must suggest the community must suggest the community must suggest the community and the community must suggest the community must suggest the community must suggest the community and community must suggest the community must su "every endeavour to make the tariff adequate protect our textile business."

The statement by Mr. Butler, who is the and William M. Butler, United States Senator. W made in a summary of the past year of the text industry here, and an estimate of the prospectal 1925, written for local publication.

### SUBJECT TO DEPRESSIONS

"Since the World War the textule industr the world has been subject to several depression. Mr. Butler said, "It is just beginning to emfrom the most severe and longest depression modern times. New Bedford has been less after than any other textile center in the conbecause New Bedford's product is different

that of the great majority of mills.

"Its product, however, is subject to the petition of some castern mills located in where hours of operation, charges for taxes other items in the cost of production are favourable to successful and continuous open and for the most part the product of New Bo

and for the most part the product of New partials is in competition with the production of the European is considerably below that of American fine mills chiefly on account of the superior strong obtaining here which necessitates a wage scale. New Bedford is dependent tariff, to maintain her prosperity as affect vestors in her industry, and even more deron it as affecting the prosperity and wellbe the larger number of her people who are en in the mills. in the mills.

### INADEQUATE FOR PROTECTION

"The tariff bill 1922 has proved to be inadequate for our protection. Since Europe began to recover from the immediate effects of the World War there has been truly appalling increase in the volume of the goods coming into the country. According to Sovernment statistics, this volume in 1923 was almost equal to the production of all New Radford's imost equal to the production of all New Bedford's loth mills at full capacity. It is but little less in 1924. It is approximately equal to 25 per cent. of the total normal full time production of all the mills in the United States equipped to make 'New Bedford goods.'"

"This situation for New Bedford is a serious

one and must be met by common business sense and the application of every energy we can exert. It is obvious that New Bedford costs of production can be reduced or that the tariff on fine cotton goods be increased to adequately protect the American standards we have established. The community must grasp the importance of the tariff and support whole-heartedly as a common cause every endeavour to make the tariff adequate to protect our textile business."

If the American cotton industry needs protection the case for "protection" of the Indian industry is clear to all who have India's

interest at heart.

We ask not only for "protection" of the industry but we suggest that there should be living wages for Indian workers in cotton mills and other industries. The wealth of the nation is in the health and prosperity of the masses. We advocate protection to revive Indian industries and not for giving a secure chance to Indian industrial magnates to make abnormal profit at the cost of poor Indians. In this connection we wish to note that some of the Indian cotton mills have made enormous profits of more than 100 per cent, in recent years; but they have not done anything extra to improve the condition of the people of India in general. Let us hope that the cotton excise duty will be removed from India and the Indian merchant princes will show enlightened self-interest by furthering Indian interest.

TARAKVATH DAS.

January 11, 1925.

**经验**的公共人们为

## Britain, Afghanistan and Nepal

The British Government allows Afghanistan and Nepal to transport through India all the arms and ammunition she buys from Europe, but denies the Indian people the opportunity of having military training. The Government also refuses to repeal the Arms Act and spends more and name money for British soldiers in India, talking all the while of possible trouble from the side of the frontiers.

## The Singapore Base

The British Government is determined to have a naval base at Singapore, and Britain is willing to make arrangements with other nations for her strength, but she opposes the development of an Indian Merchant Marine or Navy.

### A Political Exile's Return

Dr. Bhupendranath Dutta, who left India in 1909 after serving one year's imprisonment as editor of Yugantar, and who has obtained the M.A., degree in America and the Ph. D., degree of Berlin University in Anthropology, has arrived in Calcutta.

He has been engaged in public work abroad on the has oven engaged in puone work abroad on behalf of India, in a literary capacity, and during the last few years has devoted himself to the study of Anthropology at Berlin University. Dr. Datta is now a man of 44, having been born in Calcutts on September 15th, 1880. After returning to India. it is his intention to devote himself to scientific teaching and to work in the cooperative movement which he has been studying in Germany during the past year.

We are credibly informed that the British consulate in Berlin in giving him a passport expressly stated that that passport was valid only for the journey from Berlin via France to Colombo, and that the British Government wished it to be distinctly understood by him that it was issued without prejudice to any steps to be decided upon by the Indian Government

We think Dr. Datta is entitled to be a free man in India. If he committed any offence seventeen years ago, he was punished for it at the time. And from his articles, published in this Review and other journals, it is clear that he no longer belongs to the

Yugantar school of politics.

Nevertheless, there is apprehension in some quarters that the Government may arrest him under Regulation III or some other "lawless law," and thus deprive him of an opportunity of defending himself. We hope any such fear will be falsified. But should any steps be taken against him, the least that his ecountrymen would expect would be an open trial; for he 13 voluntarily coming home, and, as it were, handing him; self over to the British authorities.

We are certain that, if the Government be so feelish as to arrest him, there would be an solution in the Press to show the injustice arrest and to provide him with all the ary legal help.

In addition, what we have gathered about his present political views from his articles, we learn from a trustworthy source that he has long since abandoned all belief in terrorism and believes in open educational work. He is in no way connected with Moscow or Mr. M. N. Roy or any secret party or

organisation.

We have thought it necessary to write what we have done, because Dr. Datta is showing great courage in coming back home in spite of the fate that may await him, and because his self-sacrifice is intended as a test case as to whether political exiles may return home or not. There are dozens of exiles in every country of Europe and in America whose future decision will depend **Sinon Dr. Datta's fate:** and it is therefore pecessary for the Indian Press and public leaders to use the opportunity to establish once for all the right of the exiles to return frome without being prosecuted, even if the Government should be unwilling to declare an amnesty. There are several instances of men who took active part against the British Government during the war having obtained passports either to go home or study abroad.

### Re. Indian Mercantile Marine

The recent development of German mertentile marine is remarkable, if not phenomenal. Since the signing of the treaty of
Versailies when Germany was stripped of
her mercantile marine as well as her navy,
through the persistent efforts of German merthants and the Government she has now a
mercantile marine larger than that of Japan.
History does not know any parallel to this
missivement of German industry. In spite of
his success the German ship-building interest
mercantile marine larger than that of Japan.
History does not know any parallel to this
missivement of German industry. In spite of
his success the German ship-building interest
mercantile
marine has been destroyed and at present
time serious efforts are being made in India
to revive Indian shipping. We believe in a
Greater India." which involves commercial
transion, colonization, entrance in world
selficer as well as assertion in the intellecmal world.

The following news from Germany, indicating artistion for securing thip-subsidy, will be of interest to all Indians who wish to

secure from the Government of India i necessary aid to develop Indian Mercant Marine:—

GERMANS ASK SHIP-SUBSIDY

Mercantile Fleet Unable to Cope With Foreign Competition

Berlin, Dec. 15 (Special Correspondence)—1 declaration made by Dr. von Schinckel, the chiman of the Hamburg-America Line, at the gene meeting of that company recently held at Hambu to the effect that Germany could no longer compagainst her state-subsidized maritime oppone unless the Government granted relief by reducthe high taxes at present imposed on Gern shipping, may be regarded as the inauguration a new phase in the development of German mercantile marine.

The constant complaints that have been utte in recent months in the German shipping prediction of the State subsidies in vogue and Germany's competitors long ago led the obsert of surmise that the German shipping companintended, sooner or later, to bring forward an ments demonstrating the need of their own shipping for some form or other of state aid.

ping for some form or other of state aid.

Although Herr von Schinckel, in his search some effective method of defending the Germ mercantile fleet against foreign subsidized comption, refrains from advocating in so many we a state subsidy for German shipping it is never theless evident as the Fremdenblatt points of that the German shipping companies as a whole now deem that the time has arrived for them receive some kind of subsidy either direct or direct if they are to develop the industry.

### A SUDDEN CHALLENGE

Herr von Schinckel, in his remarks at the gem meeting of the Hapag, has suddenly and challer ingly thrown this vital question into the arena public debate, and in doing so has evidently act as the spokesman not only of the Hapag but all the other hig German lines as well

all the other big German lines as well.

The Hamburg press urges that the Gern shipping companies can no longer depend on se help, and says that although in the post-war per the German mercantile fleet has done its best make its own way by scientific internal organizat by strictest economy, by means of a system fusions and agreements concluded not only we other German companies, but also with foreightping lines—e.g., the Hapag-Harriman agreemente time has come when it can no longer realtogether on these methods of independent effin view of the heavy burden of taxation the copanies now have to bear.

It is further more pleaded not without a tou of sophistry that the increase of German expowhich it is the object of the Dawes Agreement achieve, will make it doubly necessary for trans-oceanic German shipping lines to enlarge a develop their parks on a large scale lest a considerable portion of the outward freights should lack of German tonnage have no choice but be carried in foreign bottoms. It is contend moreover that as the German shipbuilding yat are now fast coming to the end of the work the have on hando it will be necessary for them dismiss large numbers of their men miless the are provided with new orders for German tonnage.

BESUCIOR OF TAXES ASKED

In connection with this latter argument, it is interesting to note that not long ago the owners of the big shipbuilding yards brought forward similar arguments when the board of arbitration declared in favor of a rise in the men's wages. The employers accepted the verdict, but, the transfer in completing the The employers accepted the vertice, out that the yards, in completing the pointed out that the yards, in completing the orders they have on the slips are already doing so at a loss and that a further rise in wages necessarily means an increased loss. The employers firms urged that to compensate for the rise in wages the Government should without delay reduce the heavy taxes now levied on the yards.

In commenting upon Herr von Schinckel's suggestion, the Hamburg press expresses the opinion that it might be advantageous for the various interested in shipping to the various that it might be satisfactors for the various nations interested in shipping to arrange an international compact with regard to the question of subsidies. The case of the sugar premiums and the Brussels Convention of 1902 is quoted as a somewhat analogous situation, the embarrass-ments of which were regulated by an internation-

al agreement. If, however, no such international agreement should prove possible in the case of state subsides, Germany, says the Fremdenblatt, would then sides, Germany, says the Fremdenblatt, would then have to have recourse to some system of national aid, "either in the form of greatly reduced taxation or by the grant of special Government loans to the shipbuilding industry or by means of a direct subsidy to the shipping lines."

It need hardly be pointed out that this question is not a purely German affair, but that it has intricate and important international aspects in connection with the reparations policy of the Entente

T. D.

Jan. 11, 1925.

## Ireland to Develope a Merchant Marine

Plans of the Irish Republic to develop its own merchant marine were announced by Howard S. Harrington, an attorney, of Dunlow Castle. Killarney, yesterday when he arrived from Southampton on the Leviathan. Mr. Harrington, formerly an admiralty lawyer in New York city, is practising now in Iraland now in Ireland.

With William Butler Yeats, the Irish poet. Mr. Harrington was delegated to represent Ireland at the dedication of a monument to Thomas D'Arcy McCee at Ottawa. The poet could not come, so Mr. Harrington will be the sole representative at the dedication. the dedication.

"Ireland aspires to have a merchant marine of her own," said Mr. Harrington, "and a movement is on foot in the chief Irish ports to establish a line of merchant and freight ships flying the Irish lag, because of possession rather than by courtesy of other nations."

Let us hope that all political parties of India should support Mr. Neogy's Bill on National Merchant Marine. Prof. Radhahumad Mukherjee in his work on Indian Shipping has shown that India had a large merchant marine and it was systematically 

The second secon

destroyed. If India is to hold her own economically and commercially she must have her own merchant marine.

March 21, 1915.

T. D.

### Romain Rolland on 'Open Sesame' to the Doors of Nature

The following letter from Romain Rolland is published by Chicago Tribune. The eminent author being asked what book he would rather have written than any other, replied:-

I have a great fondness for great books, but I have not the slightest desire to have written them. They are written. I have them. I have them much more than those which I have myself written for each of my works, as soon as it is written, leaves me. I deliver myself in it of part of my being which from that moment detaches itself from me for ever. I am not envious of other artists. I know their enjoyment. Rather would I envy certain scientists and the joys of their discoveries. I should like to have tasted that of Sir Jacadish Chunder Bose, in the hour of the genius-ful experiences which he has described in his famous book, Response in the Living and Nonliving, his 'open sesame' to the doors of nature.

### A German Indianist: The 75th Anniversary of Hermann Jacobi

On February 11th, the pensioned professor of Indian Philology at the University of Bonn, Privy Councillor Hermann Georg Jacobi celebrated his 75th birthday. Hailing from Cologne, Jacobi studied in Bonn and Berlin, worked thereupon one year in London and then undertook a scientific journey to India. In 1875 he settled at Bonn, became in the following year assistant professor at Muenster and in 1885 professor in ordinary at Kiel, in 1889 at Bonn. During the winter from 1913 to '14 he lectured at Calcutta University and travelled once more through the country of his studies.

The venerable gentleman, who has just celebrated his jubilee, has developed an extraordinarily productive activity and promoted science on different lines, his numerous essays published nearly all in journal, devoted to his line, and as separate Academy Reports, deal principally with the history of Indian philosophy and literature He deserves, first of all, great oredit for having thrown light on the Religion of the Jamas He was the first who found that the Jamas are not, as everybody believed before, a Buddhistic sect, . but the follower of a doctrine of faith, quite

religion of ancient India, which stands independent of ancient India, which stands independent of Hinduism and Buddhism and is in the same rank with both. Through his translations of Jaina Texts and by his investigations, devoted to their system, Professor Jacobi has laid the ground for our present knowledge of this line, so little cultivated as yet. His endeavours met with the deserved consideration and appreciation even from the Jainas in India. To do him honour, there was held, on December 23rd of 1913, a large Jaina Meeting at Benares, in which he was solemnly presented with the diploma of his appointment to a "Jaina Darshana-Divakara" (Sun of Jaina Philosophy).

Prof. Jacobi is a member of numerous Academies and of scientific societies at home and abroad. In order to celebrate his jubilee, his friends and pupils have prepared a festive publication, showing by the number of its articles the high appreciation, which all colleagues pay to the senior of the German Indianists. The unusual vigour of the gentleman who has now come to age, and has published even last year important articles, gives us the hope that he may be allowed to work a long time still to the benefit of German science.

## The British Cabinet and Mr. Das's "Gesture"

It has been made abundantly clear in the British Parliament that the British Government in London will not carry on any direct negotiations with Mr. C. R. Das in spite of the latter's "friendly" "gesture." Perhaps it would be more correct to say that the British Cabinet will not treat with Mr. Das because of his latest pronouncements.

In spite of Mr. Das's "Victories" in the Bengal Council, we have not been able to resist the impression that his latest manifestoes, etc., are a confession of failure and defeat;—he has not been able to force the hands of the Government, and that is why

he has held out the olive branch.

The British Cabinet seem also to have the put a similar construction on his latest pronouncements, though they are too dinformatic to say so in so many words. They have, therefore, said in effect that Mr. C. Das must give further proofs of a tipeste degire to co-operate with, c. e., submidinate himself to the policy of, the British horsement and that his future "gestures"

must receive the approbation of the Bengal and Indian Governments before they are conveyed across the seas to the arbiters of India's destiny in London.

## "He Won't Be Happy Without It"

Sir Robert Horne has said that the British rulers of India have no desire to leave India, unless they are beaten to their knees. Considering that there is no example in history of foreign rule being permanent in any country, it would have been both wise and graceful for Sir Robert's countrymen to prepare for a speedy and gradual withdrawal from India before being forced by circumstances to do so.

But tastes and aspirations differ.

If Sir Robert's countrymen will not be happy unless they are bundled out of India a kind Providence which has met the wishes of "the lords of human kind" in so many things will no doubt grant this latest desire of theirs also in due time;—whether the instruments chosen for the fulfilment of this desire of the Britishers will be principally Indians, or some independent Eastern of Western powers, does not matter much.

## "Tagore and the West."

Dean Inge has contributed to the London Morning Post an article under the above caption. It is a sort of commentary on Rabindranath Tagore's lectures on "Nationalism." Says the Dean:—

Tagore is unquestionably one of the greatest men of our time; as a poet and thinker his position is unique; and he has never delivered his soul with more force and passion than in these lectures.

more force and passion than in these lectures,

Tagore here shows himself a proud and fervel
patriot, who is wounded in his most sensitive feelings by what he calls the insults of Europeans to
Asiatics. The soul of India, he says, has been
humiliated by the English occupation. At the same
time he must not be classed with the seditious
plotters who are giving our Government so much
trouble. He knows that India could not stand
alone, and that our withdrawal would leave the
country a prey not only to civil war, but to some
other Western conqueror. He also likes and
somires the English character. "I have a great
love and respect for the British race. I know that
these people love justice and freedom and hate lies.
They are clean in their minds, frank in their manners, true in their friendships; in their behaviour
they are honest and reliable."

Perhaps the poet himself will feel inclined to be "classed with" the seditions plotters rather than with the Dean and his ilk who

d patronisingly give him a certificate political respectability. It is true that ingland were to withdraw today from suddenly, our country may fall a prey civil war and to invasion by some tern or Eastern nation. But there are many pendent countries which also would have ailar fate if their existing Governmental and personnel were suddenly unery Hence from them. drawn Inge writes of India is not mess or point of inferiority peculiar to a In fact what the Dean says is a ble indictment of British rule. For toindigenous India-India standing alonefar less able to adjust her affairs or to foreign invaders than she was before and established her supremacy on the so of Indian virility What England it to have done after the establishment British supremacy is to prepare India to d alone. But this she has never yet and is not doing even now.

What Tagore has written regarding the lish character is his sincere belief. Our of 1s, however, different. But as we have ed with the British people to a far less nt than the poet, we cannot dogmatically that he is wrong and we are right. At same time we must say that what we read in history of Englishmen's dealings

the princes and people of India has luced in our minds exactly the opposite ression of the English character to that eved by the poet's words. By this we not mean to say that there are not any many Englishmen answering to the poet's ription:—there certainly are such English-

Our impression is about the generality nose of them who have had anything to with India either in India or in England n other countries.

Dean Inge proceeds to observe:

e may therefore consider this Asiatic philosophy story without any animus against the writer, thoughts are those of an Fastern prophet lying the good and the evil of Western civilin. Tagore is not a Christian; but his attitude ands in that there were there where Christianiate. and Susthat there was a time when Christianity an Asiatic creed—it was the time of the hal Gospel. Again and again he seems to be Christian than the Christians.

Here the Dean betrays that conscious or onscious spiritual arrogance of Christians ch leads them to dub everything good as stian. There was, has been, is and will nuch, however, which is very good and invaluable, but which is also quite inendent of Christianity.

In the following passage the writer pays a somewhat left-handed compliment to Indians and other "sheep races of Asia" -

Men and nations may choose a course (but Men and nations may choose a course (but the nations, at least, have not much choice!) which for a time is successful, but which ends in a death-trap History has provided several instances and we may trace the same law in the animal world. The sheep has the last word against the wolf. Predatory animals and races of men are at last destroyed because they are a musance and it is notody's interest to save them. nuisance, and it is nobody s interest to save them from their enemies. The sheep, on the other hand, though they cannot protect themselves, are useful and indispensable; they pay their way and something more. The sheep-races of Asia, in the same way, may outlive all their oppressors, they have a survival-value. This is not quite Tagore's argument, he appeals to the eternal laws of right and justice, but I think he has science on his side.

The passage quoted below is on the whole an accurate reading and interpretation

of one aspect of Indian history.

Europe has had acute national rivalries but no race-problems like India. The fact that races ethnologically different are in close contact is the great problem of India. India has tried to solve it by the social regulation of differences on the one hand, and by the spiritual recognition of unity on the other. She has made grave blunders by setting up the boundary walls too ngidly letween races, she has crippled the minds and narrowed the life of whole classes in trying to fit them into her social forms. But behind all this she has fostered a lofty spiritual idealism which sets at nought all human distinctions. The history of India has been only superficially a history of the rise and fall of kingdoms; the real history has been that of social life and of spiritual ideals

The paragraph quoted above also shows wherein lies India's weakness, and of what achievement she can really feel proud

The Dean continues:

Upon this congeries of races which has never been a nation descended a real nation, organised through and through for self-defence, conquest, and exploitation. This was for India a very different conquest from the inroads of other Asiatics, with their elephants and kettledrums, mosques, palaces and tombs. This was the invasion of a scientific machine driven by the law of its being to increase its power and wealth with an impersonal ruthlessness, a dehumanised efficiency. "We had to deal this time not with kings, not with human races, but with a Nation—we who are no nation ourselves.

The Nation, Tagore says, is the organised schrinterest of a whole people where it is least human and least spiritual. "Our only intimate experience with the Nation is with the British Nation, and there are reasons to believe that it is one of the and tombs. This was the invasion of a scientific

there are reasons to believe that it is one of the best." But, he adds, "we have felt its non grip at the root of our life, and for the sake of Lumanity we must stand up and give waiting to all that this nationalism is a cruel epidemic of cycl that is sweeping over the human world of the present age, and eating into its moral vitality. "It is like a hydraulic press, whose pressure is impersonal and on that account completely effective."

the last destroy

So he charges us with choking and stifling the mental and moral life of India, although he admits that the spirit of the English people loves liberty. "We must acknowledge this paradox, that while the spirit of the West marches under the banner of freedom, the Nation of the West forges its iron chains of organisation, which are the most relentless and unbreakable that have ever been manufactured in the whole history of man." This is an Indian view of the British Raj, which we pucture to ourselves as foolishly lax and lenient, a weak and easygoing government resting on the acquiescence of the governed!

Indian patriots who are striving to win self-government may feel aggreeved at Tagore's declaration that we are not a nation, because that is exactly one of the grounds on which British imperialists would deny us the birthright of self-rule. But if patriotic Indians take note of the poet's definition of a "Nation" and also remember his own untheatrical spirit of independence, undemonstrative fearlessness, and unquestionable love of perfect freedom, they will have nothing to complain of against his declaration.

So far as Nationhood goes, it may be true, as Tagore says, that the British Nation is one of the best. But when we consider the definition and character which the poet has given to the organised entity called the 'nation', we cannot consider it much of an eulogium. It is very much like saying that so and so is one of the best scoundrels in existence—though, of course, the poet himself does not say so or suggest any such explanation of his words.

What has been spoken of as a paradox is seen on a little reflection to be no paradox. Wolves, tigers and lions all maich under the banner of freedom; but the freedom which they appreciate is freedom for themselves—the liberty to do what they like Freedom for their prey they would not in the least appreciate.

The writer then dwells on the poet's characterisation of the last big war as a war of retribution.

And now, he thinks, our sins have found us out. "Europe's wealth is bursting into smoke, and her humanity is shattered into bits on her battle-fields." "You ask in amazement, what she has done to deserve this? The answer is that the West has been systematically petrifying her moral nature in order to lay a solid foundation for her gigantic abstractions of efficiency. The war of nations is a war of retribution. Europe must know in her own person the terrible absurdity of the thing called the Nation. The West stands face to face with her own creation, to which she had offered her soul." Disillusionment and repentance will come and then Asia will thank God that she was made to wait in silence through the right of despair, holding fast

through all to her trust in God and the trusthe human soul.

The poet's views on the "nationificat (if we may say so) and "modernisation' Japan are thus summarised:—

Our prophet goes to Japan, and finds its preparing to pass its children through the first the same Moloch He warns them that true more ism is freedom of mind, not slavery of taste, dernism is not in the dress of the Europeans, at the hideous structures where their children interned when they take their lessons, or in square houses with flat straight wall-surf, pierced with parallel lines of windows, withey are caged, certainly not in their labonnets, carrying on them loads of inconging Alas! when Tagore was in London, he looked a benignant mystic, with his head in the clot but the chief was taking notes, and faith!

We do not know how many men the still are who think, as Dean Inge of fesses to have thought once upon a tothat Rabindranath Tagore is a harm dreamer, neither observant nor cute, possessing an eye to reality. If there is be any such, they have our sympathy, as I the Dean in his disillusionment regard Tagore's mysticism.

To the Americans the poet says .-

Beauty and her twin-brother truth negligible and self-control for their growth. But I greed of gain has no limit to its capaciousness one object is to produce and consume. It has a neither for beautiful nature nor for beautiful head height in the suitable out of them, moulding them into money in trampling into distortion, the humanity upon what stands. Man is deciding his human sentimen because they stand in the way of his machines.

The writer concludes by observing -

The glowing eloquence of the great propher carries one away. But Tagore is partially Westerned after all. His national pride and outrae patrotism owe not a little to the European invalonation we have nourished India on the literature of restill our light chains begin to gall those who have never known freedom. We have not interferent with the caste system or with the spirit idealism of India—the two things which, he satisfactorism the real history of the country. If Indians care so little about political institution that they allow a few thousand white men to gove 320 millions of their own race, have we robbed the of much after all, as the price of secure peace, had order and sanitation? If they want nation ho—the accursed thing in Tagore's philosophy—the can have it.

Still, there is a terrible truth in his indictme. The nation is an inhuman machine, and we are its grip. We look wistfully at a higher ideal, wither it comes to us from the Galilean lake or fit the banks of the Ganges. But our environment turned us Europeans with wolf-packs, surround by other packs as fierce as ourselves. "Who she deliver us from the body of this death?"

Dean Inge appears to derive great consotion from the thought that "Tagore is artially westernised after all". Englishmen sem to think that in their mental constitution they are hundred per cent English. But the act is they are a blend of Greek, Italian, 'rench, German, and even Indian, too. There, nothing unusual, surprising or wrong in the people being influenced by other peoples. Is only fossils and stocks and stones which the not imbibe extraneous influence or adapt themselves to their environment.

The Dean seems to have the ignorant encest that it is only Europeans who rebel r have rebelled under the impelling motive f the spirit of freedom. But the fact is int there have been wars of independence in Il continents throughout the ages In India self there have been such wars. To give one nample of the working of the spirit of redom and revolt, when Sivari unfurled the anner of Maratha independence, he did so ot because he had read any English literature r because he was a disappointed "failed" or assed B A, but because the spirit of cedom is inherent in man. It was his min Ramadasa who declared in his Dasaodha, I. 10.25, that man is free and cannot e subjected by force (Naradcha ha stadhin, thusa na hea paradhin). Even after the ountry had come under the British flag, iere was the great rebellion of 1857, which ras not the work of men who had any nowledge of any European literature of any escription Chains are chains and, as such, alling to all men in their unsophisticated endition, whether they be nourished or not ourshed on any literature of revolt Chains 10 chains, whether they be light or heavy, ilded or plain. Dean linge has not to bear 10 yoke of the stranger, and may therefore e pardoned for considering the British yoke, orne by Indians light.

That even an educated Britisher like the lean should say that Indians "have never nown freedom" is not surprising. With a ery small number of exceptions, Britishers to woefully ignorant of the past history and resent condition of India. They ought really be pitted for the darkness in which they well.

It may be true, speaking generally, that ic caste system and the spiritual idealism t India contain the real history of India 1 one of its aspects; but that does not mean 1 indians have never cared for politics in 10 past or do not care for politics today. Or can we say whether Dean Inge has

correctly summarised Tagore's views in this matter. Our opinion is somewhat different. The rise and fall of sects, dynasties, tribes and peoples and the many revolts for freedom in the past show that Indians have been political, and not merely other-worldly and spiritual. The excessive emphasis laid on India's spirituality has produced the wrong belief that the Hindus have been a peculiar people. But the truth is that they have had quite as much to do with worldly affairs as any other people It would, in fact, be difficult to find in the ancient and mediaeval history of any country any form or machinery of government which did not exist in some part or other of India during some period or other of her history

It is a curious argument which the Dean uses when he asks

"If the Indians care so little about political institutions that they allow a few thousand white men to govern 320 millions of their own race, have we robbed them of much after all, as the price of secure peace, law and order and sanitation."

From the rebellion of 1557 and the speechifying, "resolving, and petitioning of the Moderates, to the non-co-operating of the Gandhites and to the teriorism of the bombthrowers and the rebellion of the Moplahs, there has been every variety of protest against British dominance in India It cannot, therefore, be correctly said that the Indians passively allow Britishers to domineer over them in the sense of silently and passively acquiescing in their despotism. But perhaps to the Dean, as to mest other Englishmen, nothing can be a convincing argument to prove our non-acceptance of British dominance except a successful knock-down blow. That, however, is a kind of argument which we do not stock in our journalistic The Dean and his compatriots will have to enquire elsewhere for it Sn Robert Horne also wanted to be beaten to his knees, before leaving India to her fate. If a demand of this description becomes general in Britain, those alone who deal in such goods can say whether there will ever be an adequate supply; uc are unable to say, our line of business being different

From the fact that Indians have not yet thrown off the British yoke. Dean Inge concludes that the British people have not "robbed" Indians of much after all Following this fine of argument, all usurpers, so long as they are not overthroun or expelled, may claim that they have not robbed their victims of much after all. The Dean and

- 一ついまいからなる

•

other Britishers of his way of thinking ought to be able to perceive that it is a dangerous line of argument,—it is an incite-

ment to rebellion, passive or active.

Dean Inge prates of secure peace, law and order, and sanitation. Peace implies that there is not as much loss of life and property as in times of war. But it is a fact that famines and epidemics have killed in India during British rule more men than all the wars in Europe during the same period. There has also been consequent loss of wealth. Moreover, pax Britannica is in India a a peace of lifelessness and emasculation, which greatly discounts its value.

In spite of "secure peace," dacoities and outrages on women are of frequent occurrence

in many parts of the country,
As to "law and order," there is much of it, except when the myrmidons of law and order themselves become lawless disorderly, and  $\mathbf{or}$ secretly instigate others to commit breaches of law and order, or connive at their doing so Let Kohat alone bear witness; other witnesses need not be called to give evidence. It cannot be admitted that the prevention of non-official breaches of law and order alone, when such are not desired or connived at by the powers that be, is equivalent to the maintenance of law and order. The existence of official hooliganism and of non-official hooliganism under the direct or indirect protection of officials, must be held to disprove the maintenance of law and order.

As to sanitation, the less said the better. The death-rate in India is more than double that of England. The average duration of life in India is only 23 years, about half of what it is in England. Coming to an oriental country we find that in Japan the average age of mortality of Japanese is 43' 97 years for men and 44' 85 for women. Having taken charge of the welfare of India, Britain was bound to remove whatever insanitary conditions existed in the country previous to the British occupation, and in addition, to remove the insanitation arising out of the British administration cum exploitation of India. It cannot be claimed that, judged by this standard, British sanitary achievement has been in any way remarkable. On the contrary, Western industrialism has increased infant mortality in industrialised centres, railways have produced or increased malaria in various parts of the country, and in the pre-British period of Indian history,

ated the country for thirty years at a stretch, or of influenza carrying off millions during a single year.

It would be charitable, therefore, to assume that Englishmen can think of present-day India without their self-complacence being disturbed, only because of their ignorance and thoughtlessness,—though there is the other hypothesis that Englishmen hold the record for pecksniffian hypocrisy.

Dean Inge declares that if Indians "want nationhood—the accursed thing in Tagores philosophy—they can have it". But we do not know of even half a dozen Englishmen who would allow India to assert her inde-

pendent nationhood unopposed.

We are very thankful to the Dean for his condescension in conceding to us the right to nationhood. But it seems that he would much rather that we did not strue to be a nation; for nationhood is an accured thing! It is not our intention to discuswhether Dean Inge accepts the poet's defintion of a nation and his conclusion that nationalism (in his acceptation of the word) is an evil. But assuming that the Dean Is a sincere convert to the poet's views, why doe he not try to persuade his countrymen to give up the fruits of organised greed and robbery?

If a dacoit professed belief in other-worldliness and the evils of riches and for that reason pursued his calling of depring others of their property in order that their souls might not be damned by the possession of riches, his profession and practice would produce the same mingled feelings as a comfortable English imperialist's characterisation of nationalism as an accursed thing.

It is probable that Dean Inge is no But his reference to such an imperialist. "plotters" who "trouble" "our Govern ment" makes one suspicious. In any cas there is hope for him, judging from the la few lines of his article quoted above.

P. S. In what we have written abo with reference to the study of the literatu of revolt making the light chain of Briti rule galling to educated Indians, we did I mean to say that English education has 1 had anything to do with rousing in " feeling of patriotism and the spirit of freede -it certainly has produced that effect some extent. What we contend is that spirit of freedom is innate in all men, that, even if we had not read any Europ literature, the desire for liberty would t been awakened in us somehow or othe

NOTES 597

r deplorable economic and political connon.

## India and the League of Nations

In a series of articles published in the ess some time ago, the writer exposed the al position of India in the League of ation- These articles were based, not on barsay, but on a careful study of the situaon the spot at Geneva. The numerous bonnents on the humiliating position of dia in the League that have appeared in e press since then, bear ample testimony the interest and attention that the disussion has aroused. Our main complaints, by the present, are that India's contributions the League are quite out of proportion b her comparative ability to pay, and that of il the contributors to the League exchequer, he receives the least benefit from that rganisation. In view of the importance of the he question and of the recent interpellations the Indian Legislative Assembly, it leems desirable once again to review the nam facts.

Until 1924, India was the third contributor the League's funds. Of all the Great Powers, only two—Great Britain and France paid contributions larger than India. She paid four units more than Japan or Italy, and only thirteen units less than France. and 23 units less than Great Her contribution was 25 units in excess of that of Spain, and thirty units in excess of that of Brazil. These figures in themselves seem sufficient to demonstrate that India's contribution is unjustifiably high. A good indication of capacity to pay is the net revenue of the various member-states of the League. The pre-war net revenues per head of population of seven countries, who were now members of the League, were in the following proportion: France 23, United hingdom 18, Australia 15, Italy 14, Canada 14, Japan 6, and India 1; and of these, all hint the feether. all but the first two were paying substantially lower contributions than India.

As a result of Lord Hardinge's representation at the head of the Indian Delegation last year, India's contribution has been reduced by 5 units for 1925. The reduction might easily have been 15 units like China but for the fact that, at the time the claims for reduction were being considered, while the Chinese delegate ably argued his case in person, according to newspaper reports, the

delegate appointed to represent India by the British Government, practically the India Office, did not put in an appearance at all. Now, therefore, India ranks fifth among the heaviest contributors to the League, Italy and Japan taking precedence over her in this respect. But the position even now can hardly be acquiesced in by India; any system of allocation, under which, for example, countries like Australia with an annual per capita income of 490, and Canada with about £100, have to pay less than India, whose national income per head per year could not by any calculation exceed Rs 100, which amounts to less than £8,—stands self-condemned. The statistical dilettantism of the League of Nations will have to be succeeded by a more careful and comprehensive study of economic data, if the aim is to arrive at results which the world will not deem prima facie ridiculously absurd. As Lord Hardinge points out in his memorandum, reproduced in the Gazette of India, dated the 27th December, 1924, India does not appear before the League as a suppliant for relief from the burden of an excessive contribution on the ground that she is unable to obtain the necessary funds to meet that demand India has invariably recognised and met all her international obligations, however great the sacrifice which they may have entailed. Her claim is based solely on the ground of equity, and the fair name of the League in the eyes of her people—about a fifth of the total population of the world-depends on the manner in which it solves this veved problem.

From the question of payments to the League, we pass by a not unnatural transition to the correlative of the benefits India receives or ought to receive Certain members of the Indian Legislative Assembly interpellated the Government of India on the representation of India on the Council and the Secretariat of the League: and the answers they elicited, as seen from the records of the Assembly debates of the 22nd Jan. last, make very distressing reading It is permissible to doubt whether Mr Graha. Secretary to the Government of India in the Legislative Department, who referred the Members to the official journal of the League, had ever cast his eye over those pages himsolf. The information given there is of a most confusing character, and is likely to lead the finwary reader astrat, as salaries, nationalities and posts are not shown in any corresponding sequence and order. Even this

information is now withheld from the public, for the 1924 Journals do not give any details of the staff of the various League organisations at all; and judging from the analysis of the 1921 and 1923 staff lists which writer referred to above has so carefully compiled, the League, it appears, has best consulted its interests in suppressing information likely to reflect so much discredit on its sense of equitable treatment of the various nationals. It has been shown how about three-fifths of the entire staff are composed of English, French and Swiss nationals, and how, in the limited sphere not yet appropriated by them, the other countries struggle with varying degrees of success to obtain some sort of representation.

An India, what about her? The country which till the commencement of this year paid one-fourteenth of the entire expenses of an organisation which counts among its members 54 States, had to be content with a single national of hers in the Palace of Nations in 1923, and 1921. And what was his position, what his salary? The widely known Antwerp journal "Echo du Soir" in its issue of the 18th February last, published an article by the well-known English writer, Mr. Hılaire Belloc, who says that the personnel of the League consists of types the most suspicious and the most contemptible", "who enjoy salaries out of all proportion to their worth or their work", "that the salary-bill runs up into ridiculously high figures paid by the various taxpayers without having a voice in the administration of the League", and that "the sole topic of discussion is that such an intriguer managed to secure such and such a post". In an atmosphere where, according to Mr. Belloc, nepotism and intrigue are the only gateways to lucrative and influential positions, it can well be understood that our solitary representative at Geneva found himself out of his natural element. The position, as it is, is too humiliating for words.

India, certainly, has a right to obtain adequate representation in the Secretariat, and to insist that these representatives are adequately remunerated; and we would be failing in our duty to ourselves and to our countrymen in these trying situations abroad, if we do not press that right to speedy recognition. Our demands are reasonable; we do not want shorthand typists from India to be appointed Financial Controllers in the League or jobberies of like nature to be perpetrated. The selection of unsuitable candi-

dates can only result in inefficiency in the office, and in bringing India and Indians bad name abroad. Mr. Joseph Baptista, ın his interview to the Press on his return from the International Labour Conference last year is reported to have said that he did not want a large number of Indians at Geneva, but he would insist that they should be of our best and that the treatment and salary they got at Geneva were well in keeping with then attainments and efficiency. Indian labour, in. tellectual or manual, should not be allowed to be sweated. We would point out to the Secretary-General of the League that India B not wanting in men of high educational attain and administrative experience who could fill with honour and distinction and post in the League and its affiliated offices

Mr Graham ostentatiously dissociates him self in the Legislative-Assembly from the view that India derives less benefit from the League than other members; and in so doing he somewhat out-Herods Herod. For the League itself has perforce had to admit the justice of the complaint. The Allocation Committee of the League definitely sought to make the degree of benefits accruing to the values States from the League a factor to be taken into consideration in fixing the amount of contributions. Is it possible that Mr. Graham. who is so prolific in his references to the League's official journal, has forgotten his own official journal, the Gazette of India, which reproduces the Hardinge memorandum already referred to? Lord Hardinge them quotes the opinion of the Allocation Committee, the substance of which has been set out above, and continues to observe a follows :--

"It is obvious that while the benefits which European countries derive from the League are not only remote and contingent, but also immediate and direct, the benefits which India obtains from the League's activities fall almost exclusively into the former category. If this question be examined in somewhat greater detail, it will be found that India is not represented on the Council of the League although her contribution is 65 units at against 88, 78, 61, 61, 40, 35, 18, 15, 7, for the countries represented on the Council India has no permanent representative on the Court of International Justice, although the leading exponents of lindia and Mahomedan Law are Indian nationals; and both these systems of law govern the civil and personal relations of well over a hundred million individuals relations of well over a hundred million individuals each... ... Lastly in considering this question of benefits received, it may be noted that India is represented by two of her nationals only in the combined staff of the Secretariat, the Labour Bureau and the International Court of Justice. One nation paging 23 units more than India is represented by over 200 of her nationals: another paying 13 units

NOTES

e than India is represented by 145 of her nalals, a third paying 50 units less than India is exented by about 130 of her nationals. Comisons of this nature could be extended almost elimitely.

In replying to a question asking for informan as to what representations had been made
the League about India's inadequate reesentation at Geneva, Mr Graham referred
Assembly to the League's official journal
e have perused and reperused the pages
ted by Mr Graham; but there is not a
brd anywhere there about the efforts, if
iy, made in this behalf. Official replies,
te the League's official journal in this
spect, divulge no more information than

mld be helped India is asked to pay through the nose id she must insist on getting her fair lare in the game. In demanding that her ghts in this respect are properly recognised ie is only following the example of other puntues. We will quote the latest instance ermany, who is a member of the International abour Organisation of the League, had llen into arrears in regard to her contribuons When asked for payment, she wanted to now what steps were being taken to give or nationals adequate representation in that face The German newspaper, Koelmsche eiting, in its issues of the 26th March and ie 3rd and the 4th April last, has powerfully tacked the Organisation in this matter, and ats part of the blame for the unsatisfactory tuation on their own delegates Following ir German contemporary, we might well k our delegates, what have they done in 15 matter? As it is now understood that e Indian Delegation are to address themselves nously to this question in the next Asmbly of the League, we need say no more bout it, except to add that we shall be refully watching their activities in Geneva nt September.

## The Real Meaning of Steel Protection

The Industrial and Trade Review for dia of Berlin dated 1st March, 1925 conins an article on the Indian Steel Protection which we find a new point of view

e are quoting portions from it:

The principle adopted by the Tariff Board in ommending protection for this Industry was that need for protection was to be measured by difference between two prices: (a) "the price at inch steel is likely to be imported into India an abroad and (b) the price at which the Indian mufacturer can sell at a reasonable profit".

We are further informed that the prices at which steel is likely to enter India without duty have been found to be as follows

|                     | Pe  | er ton |
|---------------------|-----|--------|
| Th.                 |     | Rs     |
| Bars                |     | 140    |
| Structural shapes   | ••• | 145    |
| Rails 30 lbs & over | ••• | 140    |
| Plates, ordinary    |     | 150    |
| Sheets black        |     | 200    |
| Sheets, galvanised  | •   | 300    |

and that the average price which gives the Indian manufacturer a fair return on his capital has been found to be Rs. 180 a ton

We see therefore that the protective duties imposed as well as the bounties paid to the Tata Co., out of Indian revenues are aimed solely at assuring a reasonable profit to the manufacturers, and no mention whatsoever is made of the wares and general conditions of the workers in this connection nor of the effect on the agriculturists. The workers are not in the least likely to receive higher payment or even an infinitesimal fraction on the "bounty extracted from them and the peasants to feed their social oppressors. And the peasant will be forced to pay higher prices for his implements and demand higher prices for his produce. It is the vast masses of the people, therefore, that will have to bear the burlens of protection for several years, enabling the handful of capitalists to live meanwhile in luxury in palaces on Malabar Hill.

If the intention of the Protection Act is to facilitate the Swadeshi struggle against treat Britain, it can easily be shown that it is a failure. It is true that British makers will suffer some loss on black and galvanised steel plates on beams, girders, beamwork, and to some extent on structural steel, but this loss will be easily compensated for by increased British exports of fabricated steel such as bridge work and parts of steel buildings. Even the British Report says that there does not seem to be any ground for immediate alarm and adds, what we all know that the Government of India are not likely to sanction any a treme measure of protection. Moreover all the dineftechnicians of the Tata Company are Englishmen and all machinery is purchased in England. A reas Indian public works are based on British standards, all the plant machinery and states will continue to be of British origin, and, as the British Report points out, "renewals and spare parts must be purchased from the original suppliers. Actinided is there any difficulty in supposing that British steel capital will follow the same comes as Manchester cotton capital, for according to the recommendations of the Fiscal Commission, there are to be "no obstacles to the free inflow of foreign capital" into India and Governmento companies incorporated and tensered in In tha with rupce capital such companies being required to have a "responsible proportion of Indian with rupce capital such companies being required to have a "responsible proportion of Indian directors. In other words a cooperation of tween British and Indian capital in the exploration of Indian will probably result and it was to found that protection for Indian steel is no protection against the British explication.

It may be said that the ability of a group of capitalists to exploit labour for any

considerable length of time is a doubtful thing. When the millionaires of Malabar Hill commence their period of bounty-fed existence they may be at an advantage over those who supply the sinews of the bounty; but after some time the workers are bound to organise themselves into a powerful enough position to secure their just claims. Bounty or no bounty, protection or no protection, capitalists will practically in every case try to keep wages as low as is compatible with keeping the workers normally fit for work. This is nothing new. The labourers in the protected industries like all other labourers shall have to obtain higher wages by increasing their own efficiency and bargaining power. working-men will have to struggle in order to get justice is a question which is distinct from those of Free Trade or Protection. It is no doubt in keeping with Social Ethics that the interests of the workers and the poor should receive proper attention; but their interests receive proper attention nowhere: so why should we expect things to be different in the case of granting protection to industries?

That British Capital will not stand and suffer to see India prosper is a thing much too wellknown here. We never had any illusions in this field. The British Capitalist has always had a free entrance into India on the strength of political control of India. He is in no way in a weaker position to-day. So what is there to make him a foolishly virtuous person?

We next find that Britain perhaps wants to develop India industrially in order to prepare for an Eastern War. We are not sure that Britain is manœuvring for such a War. But if she is, an industrially advanced India will be a great asset in view of the increasing efficiency of submarine crafts. The article in the Berlin paper says in support of its suspicions:

It is obvious that a far-seeing nation like the British, with a highly consistent foreign policy, is not likely to sanction any measures in India that may ultimately damage its commercial integests or its world position. And we may take it that in granting protection for Indian steel there are other more serious motives at work than the development of the steel industry in India for the sake of India. In the summary of the Tariff Board's conclusions relating to iron and steel the very first paragraph states not only that "the trial industry satisfies the three conditions which the Fiscal Commission considered should be satisfied in ordinary cases by all industries before a claim to protection is entertained", but that it is "also an essential industry for purposes of self-opfence and of great importance on national

grounds. It might therefore claim protection of if the ordinary conditions were not fully satisfic. Further light on the motives of the Government thrown by an article contributed by an Englishin to the important English economic journal cupe of Calcutta, in its issue of the 28th January points out the urgent necessity of saving the I Co., at all costs and he calls upon the Government in averting the disaster of a liquidat With regard to the bounty of 50 lakes that then being discussed by the Legislative Assement which has since been sanctioned, he expressive hope that "it will be decided to pay bounty for three years in recognition of the semi given by the Company to the Government; the country during the world war." He fit makes the very significant statement that it Arcana of the Munitions Board could be revea for public study, all doubt of the immense of the State owes to the Tata's would be dispelled

Arcana of the Munitions Board could be level for public study, all doubt of the immense difference of the State owes to the Tata's would be dispelled. In these words we have the real secret of the new protective legislation. Tata's steel supplementations for the Government during the Wall. Tata's rails helped, among other things, inbuilding of railways in Mesopotamia to strength Britain's economic and political grip on that count And we cannot help thinking that Indian steel intended to play a similar role in the war that inevitable in Eastern Asia in the space of a hyears. Whereas at the present moment the consumption of steel in India is estimated at 6 000 tons, of which no less than 481,000 tons; imported and only 46,000 tons are produced India, the effect of the protective tariff will after a slight decline in the total consumption during the next two years, to revert in 1926-27 the present figure of 627,000 tons, of which however, only a little more than half, i. e., 363,000 m will be imported and as much as 264,000 tons in be produced in India. The importance of this steep produced in India. The importance of this steep roduced in India. The importance of this steep roduced in India. The importance of this steep roduced in India in the event of an Asiata Which has a produced in India in the event of an Asiata Which has a made to coincide with the interests of the India capitalist class.

A. C

### Production in India

Prof. Rajanikanta Das, M.A., M.S., Ph. who is at present attached to the Visvabhara is an economist of distinction. During his prolonged stay in the U.S. A., he had served as lecturer to the New York University. The North-Western University, Chicago at to the College of the city of New York, at as special agent to the Department of Labet U.S. Government. His book "Production India" published by the Visvabharati Booshop, 10 Cornwallis Street, Calcutta, is qui yorthy of its distinguished author. In the book Prof. Das makes a study of India

ductivity and works out his thesis that tional prosperity depended more upon the ustrial efficiency of the people than the ural resources of the country". He makes comparative study of the productive rerices of India in order to arrive at a pro-· understanding of India's economic posin and of the weak points in her industrial He takes a comprehensive account of ha's Land, Labour and Capital; but he nembers that minus the human element, ural resources, however abundant are of use In the introduction Prof. Das savs Tabor is the creative principle in the productprocess. It is labor which conquers nature, overs laws, invents machinery, devises arts, relinates land and capital and organises industrial systems. Labour is the dynamic factor and we unfolding itself in both intensity and extension of the controlled of the cont atty It now produces a thing in a day which neity took a year to finish and makes the tage of yesterday the resources of to-day. The wth of its efficiency is the most important cause increase in productivity,

When we come to analyse the value of at we call useful articles we find that of usefulness of most things by far the gest portion is composed of labour. The re specialised complicated and manufactured hing is the more labour value we find in In the modern world, of the things which npose 'Wealth' the majority are such as itain a high percentage of labour value at is why a skilful labourer is such an et to a country In fact want of skill d efficiency in the population may all its abundant natural resources ealth is mainly potential in nature, it is our that gives it life So Prof. Das is the right track. In the proper economic n to its dependence upon natural wealth. hatever may be the resources of a country always has an endless storehouse of wealth the work-power, skill and intelligence of people. In India the human element proverbially useless. And any economic vancement must move along the line sugted by Prof. Rajanikanta Das. In his esult of the scarcity of land. The major t of the resources is wasted at present 1emains unexploited for productive pur-Lack of capital is partly responsible our poverty but as capital is but the ult of past prosperity we cannot place it the cause of economic progress. Hence e lack of capital could not be regarded as the fundamental cause of insufficient production in India". This is more true in view of the inefficiency we have displayed in the field of banking and mobilisation of national capital

He concludes --

AT U AAAN

'Insufficient production is the result of inefficient labor, i.e., lack of capacity on the part of the people to mobilise the physical, intellectual and moral forces of the country and to organise land and capital effectively for national production. The fundamental cause of India poverty, is, therefore, her industrial inefficience

There are some interesting facts and figures in the book such as the following

Out of a total potential arable area of 960 million acres only 2% million acres or 31% were utilised for productive purposes and 661 million acres or 69% were wasted Viewed from the standpoint of efficiency, this wastage becomes still larger. India's yield being only \$5 per cent of the average yield of the principal countries of the world the area utilised for cropping becomes 26% instead of 31% as above and wastage 74%.

It might be safely said that one half of the

forest land is wasted in India.

' 70% of the fisheries must be regarded as an

annual waste

India possesses water resources of 27 million horse-power, of which only one half of one per cent has been utilised for production up to the present time. Thus 99.5% of the water power resources are annually lost to India Through inefficient mining a large part of coal mica and other minerals is also wasted "

Prof Das gives us other and numerous instances of waste which we are unable to reproduce here through lack of space The book is a notable contribution to Indian economic literature and deserves the attention of all students, teachers and social workers

### "Lungs' for Cities

In the Welfare of April, 1925 Mr. St. Singh describes how the London Council provides health citizens He opens his well-illustrated article as follows

Some wise forefather of ours ages ago created the tradition that he who plants trees smooths for himself the way to heaven. We Indians of this generation look upon such a heritage as superstition

and ignore it

and ignore it

People in the West are however finding out to
then cost that the health of the community deferiorates as trees are out down fields and waste areas
are cleared and houses are permitted to crowd
against one another bailer generations in their
ignorance and greed, converted find's open country
into city slums. Absence of light and an and overerowding resulted in filth disease and crime, which

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

ě

overflowed the bounds of the "poor quarter" and attacked the rich, who dwelt in spacious surroundings near by. Municipal corporations have therefore, been condemning property in towns in every part of Europe and America during recent years, and spending money upon providing parks and playgrounds—or "lungs" as they are significantly called.

London, the largest city in the world, is fairly well served in this respect. Large and small parks, common and open spaces, enclosed islets of green and playgrounds are speadall over the metropolitan area In whatever neighbourhood one lives, therefore, it is easy to obtain a whiff of "fresh air" and to take exercise in one form or another, according to inclination or to the mood of the weather.

### How They Drug Themselves

Mr. C. F. Andrews' Memorandum on opium in the Welfare of April contains the following figures.

Figures showing consumption of opium in

various places.

| ations brac | ~~·      | 444                                                      |       |     | 10.000 |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| Calcutta    | consumes |                                                          | seers | per | 10,000 |
| Rangoon     | ••       | 108                                                      | ••    | **  | 11     |
| Ferozepore  | ••       | 60                                                       | **    | **  | **     |
| Ludhiana    | **       | 49                                                       | 11    | **  | **     |
| Lahore      | **       | 40<br>28<br>29<br>42<br>43<br>51<br>51<br>52<br>46<br>52 | **    | ••  | 11     |
| Amritsar    | 11       | 28                                                       | 11    | **  | **     |
| Cawnpore    | _ ••     | 29                                                       | 11    | **  | 44     |
| Ahmedaba(   | i "      | 42                                                       | *     | **  | 1*     |
| Bombay      | **       | 43                                                       | **    | **  | **     |
| Broach      | 11       | žΪ                                                       | 41    | **  | ••     |
| Sholapur    | **       | 35                                                       | 11    | **  | **     |
| Karachi     | **       | 40                                                       | **    | •   | 39     |
| Hyderabad   | **       | 52                                                       | ,.    | **  | **     |
| (Sind)      |          | 00                                                       |       |     |        |
| Madras      | 41       | 20                                                       | 41    | **  | **     |
| Cuttack     | 11       | 26<br>25<br>56                                           | 17    | **  | 19     |
| Balasore    | **       | อช                                                       | **    | **  | 11     |

#### Mr. Andrews says.

It is not difficult to see that on the whole the mass of the Indian village population remains remarkably free from excess in opium consumption (except in Assam and Surma). But the town population in Assam and Surma is a surface of the lation, where the religious sanctions of the village life have broken down, has begun to succumb to the insidious opium habit and the danger is very great indeed of still further increase of vicious consumption of opium. I have already mentioned the daily doping of babies. This leads to chronic constipation and children who are thus habitually doped suffer from debility and intestinal weakness for the rest of their lives. We are in danger of producing a weakly and debilitated industrial population, which will be a terrible drag on the prosperity of India in the future ty of India in the future

A. C.

## British Income Tax Refunds

We have received the following communication from Mr. Wilfred Fry of 18 Buckingham Palace Cardens, London S. W. 1.

It will be found interesting to those derive incomes from investments.

For the benefit of any Indian gentleme may be unaware that they are entitled to a considerable sum of money should they any income from English registered con may I be permitted to point out the fo salient facts:—
(1) Every Indian gentleman of British

ality is now entitled to recover either the was a proportion of any British Income Tax dat source from his dividends

(2) This includes dividends which are so be paid "free of tax", or even when no do for tax is shown on the dividend voucher are so be paid.

case of a British registered company.

(3) No liability on income not derive Great Britain can be incurred by putting in

claims.

(4) The (4) The amount recoverable varies small amount to hundreds of pounds, de upon the amount and source of the income (5) These claims can be made in results.

income received from 5th April 1920 to date

Those who desire further informati garding such claims should communical Mr Fry.

A (

### A Students' Home for Calcutta

The Ramkrishna Mission have beer known for their charitable endeavour the new Students' Home which the organising deserves public sympathy some time they have been running a for the benefit of poor students who to carry on their education in Ca Here the students do all their own wo lead a life of quiet Brahmacharya. W. had occasion to visit the hostel which pressed us by its contrast to the a run of students' messes in Calcutta everything was orderly, methodical and in hand. The organisers are trying to a larger hostel in the suburbs where intend to give the students a chance t their own living by work of one kn another. Those desirous of learning m the scheme should write to Swami Shiva Belur Math, Dt. Howrah.

### The Economic History of Ancient

We are indebted to Prof. Santosh Das M. A., of Tribhuban Chandra C Nepal, for a splendid and compact little on the Economic History of Ancient India's economic life was fairly co even as early as the Rig-Vedic age

NOTES

to it is not acknowledged by some people tho have written on the ancient history of ndia. Very little is also known of the conomic life in ancient India even among he highly educated people in our country. We expect that this book will be welcomed by all who desire to acquire knowledge of this mportant subject. Prof. Das covers the Iconomic History of India from the earliest mes down to the age of Harsha in about 100 pages. This is concise enough considering the amount of information we get in he book. The price, Rs. 3, is not high. The book is published by the author from 1-2 Ananda Dutt Lane, Howrah.

A C.

### Gandhi's Moral Greatness

Mr John Haynes Holmes, Minister of the Community Church in New York City, recently delivered an address from his pulpit in which he considered the question as to whether Mahatma Gandhi had failed in his great adventure, namely, "to restore his nation to its ancient freedom and native culture by disciplining its people to the technique of non-violent coercion." In the course of the address Mr. Holmes dwelt on the Mahatma's moral greatness in the following words.

If "he that ruleth his spirit is better than he that taketh a city," then Gandhi is indeed the reatest man of our time. During the last three cars, he has endured punishment at the hands of his enemies, he has met humiliation and defeat it the hands of his friends. He has seen his movement disrupted and its forces scattered. He has seen his followers refuse to follow. But he has not fallered in patience, nor swerved in courage. He has lost neither hope nor faith. Best of all he has kept sweet his soul from all anger, vindictiveness and hate, and, in his darkest hour, has held all men as his friends. "If I have equal love in ne' he cries, "for No-Changers, Sugrajists, Liberals, Home Rulers, Independents, and for that mater Englishmen, I know that it is well for me and well also for the cause."

## The Secret of Sun Yat-sen's Influence

In the opinion of the Japan Weekly

The devotion that Dr. Sun Yat-sen was always his to command was largely due to his refraining tom the pursuit of wealth. High office has so ong been regarded in Chiga as a means to amass sches on behalf of one's family that the testing has been very severe for those who have risen to lower since the revolution, and all but a few have

forgotten their grand ideals when they found the spoils of office within reach. When Sun's cause seemed hopeless after his expulsion from Canton, his followers still stood staunch. Some would answer all criticisms with the plea, "He has not grown rich. He is still a poor man,' ... Few people doubted that he maintained his personal integrity. His published will declaring that he has no wealth to leave and that his house, clothes and books are to go to his wife, while his children are old enough to fend for themselves, seems convincing.

In a leading article the same paper observes that "few people will withhold admiration from a man of such concentration of purpose and such self-devotion." An article in Asia enables us to form an estimate of his personality

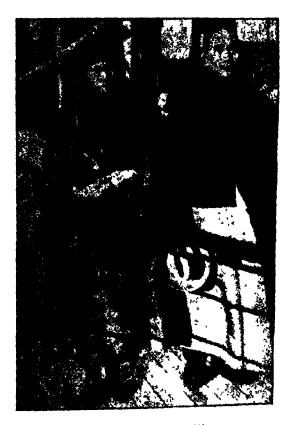

Sun Yat-sen and His Wife

A guard of two officials and twelve soldiers, the story goes, once surprized Sun Lat Sen in the Canton room where he was secretly in a with a price on his head. They could kill hem ind, claim as large a reward for him dead as alive—altho the Chinese Government was said to be anxious to get him alive, so that he could be fortured, in according with the customs of the times, before being executed. Sun, reports Di Canthe, one of his biographers, "took up a volume of the classics dealing with the ethics of theyrement, and began to

read aloud. His captors listened and then asked questions. Discussion began, and Sun reasoned with them. After two hours the officials and their guard departed. They had been convinced." China might never have been a republic if they had not been convinced, for they held in their hands that day the life of the future creator of the new China.

His best achievements, his highest aspirations, have frequently resulted in benefits for others, in trouble for himself. More than to any other Chinese, credit goes to him for the formation of the Republic called "one of Asia's three great moderns," head of the anti-foreign movement in China, as Gandhi is in India and Mustafa Kemal in Turkey, he brought Western civilization to China, but he opposed the domination of the agents of that civilization, "foreigners" all, and foreign influences helped to take away his power

away his power.
Sun Yat Sen no less than the other two is entitled to his place in the triumvirate that may truly be said to have fired with new spirit, the aged soul of the East. Indeed, he was the first of the

soul of the East. Indeed, he was the first of the three, and made the task of the other two easier. Dr. Sun Yat Sen became a factor in history, we are reminded, while still performing major operations in Macao. There he became affiliated with a group of young men discontented with the inefficient, corrupt and yet autocratic rule of the Manchus, the alien conquerors of China. These young men were needed to work for reform, not young men were pledged to work for reform, not revolution, but reform in the spirit of the times.

He organized a branch of what could already be called the "Young China" party and entered on the career he has never abandoned

The work of the mission he had chosen is best illustrated by the fact that of the eighteen men originally banded together in Canton, Dr. Sun Yat Sen alone survived the first few years. The others were all discovered, caught and put to death. Such were the penalties of Progressivic in China then. No compromise was possible. Those who began with petitions and hoped for reform took to direct They had no action and aimed at revolution.

China's ignominious defeat by Japan in 1894-1895, a defeat caused largely by corruption in the imperial entourage, fanned popular resentment against the dynasty, and the time was thought propitious to strike a blow. A coup was planned. Canton, the richest provincial capital in the South, was to be seized and declared independent. Arms and appropriate the cause and munitions were stored; men loyal to the cause were organized; an hour was set for the attack, At the last minute, when rebel bands were started on the march, the details of the plot were revealed to the provincial officials by a traitor, who turned over to them papers incriminating the leaders. over to them papers incriminating the leaders. Such of the latter as could not make their escape were caught, tortured with exquisite cruelty, and beheaded.

Among the few who evaded capture was Sun Among the lew who evaled capture was Sun Yat Sen. In disguise he got over the city wall at night under the noses of the soldiers, who were searching for him. Hiding in native huts, canalbants and the fields on the canal-banks, he made his way to Macao. Next he went to Hengkong, to Japan, to Honolulu, to America, and later to England. Thus began fifteen years of high adventure, thrills and romance unperalleled outside vellow. thrills and romance unparalleled outside yellowback fiction. Back and forth across the earth he iourneyed, appearing in now this and now that

Chinese settlement. He was the living link to bound Cantonese emigrants in all quarters of globe-bound them to one another and to the native land. He united them into a world-w band of revolutionaries, whose part was to supfunds and maintain lines of communication will others kindled enthusiasm and recruited man-po-

others kindled enthusiasin and recruited man-po-for the final struggle within China.

"With a price on his head amounting somether to hundreds of thousands, hunted as an arch-cri-nal and dogged by spies", relates Mr. Peffer, a would turn up in China suddenly, garbed as co-fishermen or travelling, reddler, and go from to fisherman or travelling peddler, and go from to to town, preaching revolution, organizing, rais funds. In the dead of night in some abandon

temple-

A group of men would steal in singly, com in response to a summons spread no one knew h Then the one time doctor would appear, talk the or four hours in semi-darkness and disappe while his audience scattered in tense siler Death by the most fiendish of tortures would he been the portion of each of them, had they be discovered. Over Sun Yat, Sen it hovered always a summary of the second silver of the second si discovered. Over Sun Yat Sen it hovered alw all but closing upon him again and again. It was in 1896, after his first flight from Can

that he was kidnapped in London Spies hav notified the Chinese Legation in London that had come there from the United States, Chinese were sent out to inveigle him into Legation. They did so, and he was immediat put under lock and key. His arrest was kept set He was allowed to see no one. It was intended smuggle him on board a steamer sailing for Chinand there deliver him to the authorities for much and there deliver him to the authorities for puni ment Of this Sun was himself apprized by a of those who had trapt him. With doom hand of those who had trapt him. With doom ham over him, he tried desporately to get word to friends. He entrusted notes to servants, who prom ly turned them over to his captors. He this notes, weighted with two-shilling coins, out of barred window in his room. They fell into courtyard. Finally he persuaded a man-servant take a message to Dr. James Cantlie, his for teacher in Hongkong, and his intimate friend Cantlie set to work feverishly, knowing that min counted: for the ship on which Sun was to be was in port, loading. He went to Scotland Yard the newspapers, to the Foreign Office. The st was so bizarre that it did not gain credence investigations were made. The officials of the land the state of the land the lan tion denied all knowledge of Sun's wherealso When denial was no longer possible, they me tained that Sun had come to the Legation voltarily and that since it was "Chinese soil" and was a refugee from justice, in China, they ha right to make him prisoner. The Foreign (1) was stern in its demands, however, and London press took up the issue, Dr. Sun released after twelve days' confinement.

There are numerous stories of similar "Sta in the years when he was being hunted. At time a man came aboard a small boat in which was hiding, and informed him that he had hoffered \$5,000 reward for him. Sun reasoned whise captor, and the man, after listening a while, on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it is said, and implored Standard on his knees, so it i pardon. On yet another occasion, on the island Hainan, also off the southern coast the milit authorities became suspicious that Sun was hid in a certain compound. They posted a guard alit, and for six months Sun did not stir. Then NOTES 605

e challenged fate, walked out in disguise, went ard a small boat and got away.

## Last Big War and European Prestige

We read in the Japan Weekly Chronicle: mropeans in Asia have long enjoyed a standing h was taken for granted. Perhaps it was less agly accorded in China than in any other counbecause the Chinese had always a good deal mempt for everything foreign. However, it been enforced, and was becoming a habit. But of the results of the war is the complete dis-arance of any idea among the Chinese that the pean has any sort of superiority. There can be pean has any sort of superiority. There can be out that this is chiefly owing to the behaviour iropeans themselves, and the exhibition that have given to the Chinese of the fact that, gh desiring respect, they are quite willing that we Europeans whom they do not like should be ed with contempt and contunely. Africa has jed the same lesson. Where at one time a display of force was sufficient, the spirit of age demands aeroplanes and live tombs. These at measures, when adopted, not only arrive are, but bring peaceful intercourse to an end which it has no resurrection. Moreover the violence of the measures precludes their emnent except where the operations can be conducted nd the reach of criticism. The disappearance ly happy mean between bombs and impotence make the maintenance of a privileged position oreigder- in ('huna a very difficult matter Superly things are much they were, but beneath the we the changes have been profound. The Great was lost in Asia by all the belligerents, and here more completely than in China.

## "Love Thy Neighbour as Thyself"

In the course of his presidential address the Surma Valley Students' Conference. C F Andrews said .-

hen I was quite young, I was told by my her the Golden Rule of life to 'love my God all my heart and soul and to love my neighbour as myself' She used to impress upon me this was the whole duty of man and that all years of my own life would not be too long to to fulfil it. When I grew older, I used to le over the last part of the Golden Rule, and I never fully understood it until I came out to a For I used to ask myself: "How can one another person only just in the same way that loves one's own self? I used to take the see as myself to mean te love other people like life, and taking the world in that sense. I could leel that this was quite strong enough. For ince, my own mother loved me evidently more she loved herself. Was that extravagant love y mother for me, her child, wrong? Was it a ch of the Golden Rule? Ought she to draw the somewhere in the extravagance of her love? chow, this idea of limited love used to vex and I had an unquiet feeling about this quantities that the truth was suddenly revealed to me

through the l'panishads, that I did not know truly the meaning of the original passage in my own scriptures. The true meaning was this That I should love my neighbour as myself, because he truly was myself. There was, therefore, no mere limited measure of love, no mere likeness between him and meabut identity. him and me, but identity.

I heard only recently a very beautiful story about the saint Ramkrishna Paramahansa, how when he had realised this supreme truth of the Advaitam, and wished to carry it out in action he used to go out at night-time and do the sweepers' work in the neighbouring places, removing the very filth-iest things and the most repulsive, in order that he might truly identify himself with the sweeper and not merely talk about muty. and not merely talk about unity.

### Stoning to Death for Apostasy or Heresy

Khwaja Kamal-ud-din has written to the Moslem Outlook to say,

(1) That the Quran prescribes no punishment

for apostasy.
(2) That "stoning to death" is not among the

provisions of the Quran.

(3) That though many cases of apostasy did occur in the days of the Holy Prophet, vet no one was punished solely for it

The Quran admittedly allows freedom of con-"No compulsion in religion." is the golden rule promulgated exclusively by the Quran. Apostasy after all is a change of opinion in religion. If it is punished, it is compulsion in religion, and, therefore contrary to the Quran.

We hope the Khwaja is right in his summing up of the attitude of the Quran towards apostasy and in the matter of freedom of conscience. But even if any scripture enjoined the storing to death of heretics or apostates, such an injunction would deserve only to be rejected.

We do not think that it is the Quran alone which teaches "no compulsion in religion `

### Unopposed Election of Mitra and Roy

It is the Government which prevented Babus Satyendrachandra Mitia, M L. C., and Anil Baran Ray, M L C, from attending the meetings of the Bengal Legislative Council by depriving them of their liberty without any trial And yet it is the same Government which declared their seats vacant because of their absence from duty for more than two months. This declaration was made, too, months after the period of two months had elapsed.

Nothing is known to the public as to the offence committed by these two gentlemen, who represented \oakhalı and Bankura in

the Bengal Legislative Council. As they have not been brought to trial, the public would be justified in considering them quite innocent of any offence even against any bureaucracy-made law. The public would be justified also in holding that they were deprived of their liberties and then unseated because they had proved obnoxious to the Government. It is a curious sort of progressive responsible government which allows the executive to remove by such tricks legislators who are not in their good graces.

As these gentlemen had been removed from their office of membership quite arbitrarily and deliberately, the electors of Noakhali and Bankura owed it to themselves to return them again unopposed. This we

are glad they have done

If the Government persists in not setting them free, and again declares their seats vacant two months hence, it is to be hoped Bankura and Noakhali will return them again unopposed. And so on and so forth to the end of the chapter.

### Modernism

Living Religions. A Plea for the Larger Modernism, by Victor Branford, published by Williams and Norgate, makes stimulating reading. We are told in the preface:—

"Modernism has to be conceived not merely, nor even mainly, as a movement of critical scholarship. There is an underlying issue of pervasive readaptation between old and new. Viewed in this wider way Modernism is by no means confined to the Catholic religion. Kindred endeavours toward readjustment have long been stirring in Hebraism, Hinduism, Mohammedanism, and other venerable religions. All these movements are infused by a common purpose. It is to renew, in the light of current knowledge, yet also of contemporary aspiration, the eternal verities enshrined in ancient faiths. So viewed. Modernism in religion comes into relation with Modernism in science. The latter is concerned with endeavours, now widely beginning, towards putting our whole body of verified knowledge to better use and finer purpose than hitherto. The aim is no less than to unify, spiritualise, and thus consecrate, our sciences at present too isolated, and often profaned by their outcome in practice. These two movements which seek, one of them to modernise the religious, and the other to consecrate the sciences by integrating them in the service of life, will be the more fruitful the closer their union. That idea informs this volume in plan and detail."

# "A General View of Hinducam"

In the general view of Hinduism which Mr. Branford gives in his book, he tells the reader:—

"As besits the mother-religion of the (in East, and therefore giver of Faiths to more than third of mankind, Hinduism is compact of heave qualities; Yet it also shows corresponding described in the noble and the rude, wisdom and folly. The noble and the trival—all seem to miningle in its writings, teachings, practices. It exports and decline, of ressent, yet fall, of renew also, which each religion of aspiration to Universella, which each religion of aspiration to Universella, which each religion of aspiration to Universella, which each religion of aspiration shows royal line of initiators, continuators, re-initial moving in stately procession through aconstitutuating development. It shows an incompable array of bardic sages, with life-giving the and creative myths. Yet also not writhout structures of bardic sages, with life-giving the superstitions and touches of dark magne. They followed by the measured tramp of an intermable priesthood, rich in melting litany and canoning ritual, yet also fertile in formularies of proton that cage, and even wither the soul. There saints, sages, pilgrims, missionaries, in countly thousands. Prophets and epic poets file past thousands. Prophets and epic poets file past see the pomp and pride of sacerdotal jurists maculate in aim, turbid in effect. In the wake this priestly company of law-givers go bands scholars and grammarians, often profound see angly always erudite, yet surely sometime wooden!" [The italics are ours.]

As the author is not a carping critic Hinduism, but is rather an appreciat the defects referred to by him should receive the attention of us Hindus. For it is alway good for individuals as well as community to pay greater attention to the faults point out by friends than to their wordspraise.

### "A Synthetic University."

Of Rabindranath Tagore's University Santiniketan, Mr. Branford speaks thus

Between these extremes of Brahminist a Buddhist orthodoxy the North and South Po of the Hindu mind come modernising movemer of which Rabindranath Tagore's new Universat Santiniketan in Bengal may be taken a cutting edge. It is perhaps to be viewed as foremost development of an order endeavour once religious and educational, which, a generat or two ago, obtained wide vogue under the floof Brahmo-Samaj. But new qualities and all of a very distinct kind distinguish Tagore for dation. Thoroughly Indian, in spirit and tradifit is yet world-wide in outlook; and with neglect of specialisms, its face is resolutely towards synthesis."

Coming to details, the author write-

"Attached to this University are various callary institutions, amongst which a School of Ar College of Rural Reconstruction, and a Be School, exhibit notable instances of initiative impression of the School, picture the boys at P first exercise, repeated twice in the course of day. You see them in the early morning sun.

park and playground, robed in white linen, ig Buddha-fashion, silent and absorbed, each is his own tree. So they remain, in unbroken lation, for some twenty minutes. It is a point mour not to let their thoughts wander to al, base, or selfish, topics. Some may find the liha's "noble path" to inner peace, serene yet ant. Others may fail Yet all doubtless are better for this systematic exercise in spiritual nume. The complementary exercises, of externlaptation to nature's modes, are also practised. In study, and Boy-scouting, have taken firm in Tagore's School."

### Communist Propaganda in India

Reuter has cabled to India a prece of showing that the communists in Russia nd to help Indian revolutionaries in ous ways to establish a republic in India. munistic propaganda in India cannot do good But this item of news has lessons for the people of India and the British ernment The British Government ought 1810 concluded the understanding with 16t Russia negotiating for which had been Ramsay Macdonald's ned on by Mr. ernment, Bolshevic propaganda in India ld thereby have been stopped, at least imised. But now affairs have come to h a pass that Anglo-Indian (old style) itarists will take advantage of the Bolshevic ev to increase wasteful military expendian the North-west frontier, as their preessors did by taking advantage of the ey of Czarist Russia. The greater the itary expenditure the less would be the is available for economic, sanitary and cational progress. Thus will the cause of people suffer, there will be growing distent and the Government will be unpopular. shevic agents will not then be wanting to in the resulting troubled waters.

The "upper" classes of Hindu society ought ago to have done justice to and fraterd with the masses, including the socied depressed and untouchable classes. It is be regretted that they have not done so classes have now become self-conscious. Solshevic propaganda reaches them, and e be any social or political revolution, or the fate of the Indian "upper" classes not be dissimilar to that of the Russian regeoisie and aristocracy after the revolution. It would be wise for us therefore to our house in order betimes. There is time, but soon it may be too late.

### Self-Government and a Stable Empire

Mr Harold Spender, of Westminster Gazette fame, writes thus in The Contemporary Review:—

After all, it is nothing else, this extending grant of freedom to our children across the seas, but the repetition, on a larger scale, of the process which has made the citizens of these British islands a loval and obedient people. Its it not the same virtue which does everything for us here in England? If we keep that beacon light shining clearly in view, we cannot go very far astray. Each extension of the franchise in Great Britain has been heralded with prophecies of woc. Each grant of British Self-Government was going to be the end of all things. On the contrary, with each enlargement of these powers, England has grown more steady, prudent and conservative. Even from Ireland the rumour now comes that the heroic grant of complete Self-Rule, made in 1923, has already miraculously changed the temper of Irish feeling towards. England. If Ireland, then what of the other Dominions?

What of India, which is not a Dominion? We are not Britain's "children across the seas", nor want to be And it has been said in the bible that the children's bread ought not to be given to the dogs.

### Lord Olivier on the Anglo-Indian Community.

Lord Olivier has contributed to The Contemporary Review an article on the Memorandum which the Anglo-Indian (new style) community prepared for members of Parliament. The Anglo-Indians claim therein to be treated with special favour on the ground that "The British Nation has called them into being." If Britishers consider this claim valid, they ought to show the Anglo-Indians the special favour asked for, at their own expense,—not at ours That is what Lord Olivier also says in his article

Surely, if "the British Nation" is responsible for these people, and they require special emoluments and privileges, it should discharge that responsibiity itself, and not rivet it as a special relief charge upon the Indian community

For this just observation, Lord Ohvier has come in for a bitter attack at the hands of the Chowringhee Statesman

### Afghan Amir Declines Allowance from State Funds

Simia. Apr. 20—It appears from litthad I-Mushruls that funds in Afghanistan are ample, and that the Amir's Council of State signifying approval of 1

i

-À

the new Budget, pointed out to the Amir that no provision had been made for the personal allowance of the Amir and the Royal Family, and requested the Amir to sanction some suitable allotment for his personal household use.

His Majesty, however, while thanking the Senate for the kindly thought, pointed out that his private income from his estates was ample for the simple life he leads, and refused to draw upon national funds.—(Special cable to Ceylon Daily News)

But please do not stone people to death for their religious opinions

### The Turks and the Kurds

Poles, Germans, Russians, Austrians, etc., are all Christians. But as they are distinct nationalities, it has been always held by lovers of liberty that the partition and subjection of Poland was wrong and its emancipation during the late war was right Similarly the freeing of Ireland from British dominance must be welcome to freedomloving persons.

Following the same line of thought, we think that Arabs should not be under Turkish rule, nor should the Kurds be enslaved by the Turks, though all these peoples are

Musalmans.

It is, therefore, greatly to be regretted that, though the Turks have won freedom for themselves, they would not allow the Kurds to be free. They have crushed their "rebellion", which was really a war of independence, and are going to hang their leader, Sheikh Said.

Whatever their religion, the powerful think that freedom is meant for themselves alone, and that what is sauce for the gander is not sauce for the goose.

### "The Review of Reviews" on Lord Curzon

In writing a note on the late Lord Curzon, the London Review of Reviews does not make even a passing reference to his works in India. This is a characteristically imperialist achievement-to ignore the country but for whose possession Britain would not be what she is.

### Resolutions of the Hindu Mahasabha

At its Calcutta sittings.

The Hindu Mahasabha adopted urging the checking of the conversion of Hind to other faiths by means of religious propaganithe formation of Sangathans and the amelioration

the formation of Sangathans and the amelioration of the condition of the Untouchables, The Mahasahha favoured the admission of boys of Untouchables in all public institutions.

The Mahasahha viewed with regret the convision of lakhs of Hindus, particularly in Beng Bihar, Assam, Guzerat and the Frontier Province to other faiths and in order to counter this to Sabha suggested the formation of a Hindu Profit of the Counter of

tion League

The Mahasabha condemned communal rem sentation and believed in the establishment peace and tranquility and Swaraj. Comme nationality was of vital importance. It pointed a that communal representation in the part h proved dangerous to the nation. The Maha-ah was not opposed to any agreement reached wi

the other religionists in order to work harm niously for the attainment of the political goal Further resolutions adopted by the Him Mahasabha included an appeal to the ban Sabhas for the establishment of orphanages at asylums for unprotected orphans, widows at urging the Government for the release of person convicted in connection with the Kataipur Rings was done in the case of those convicted Malabar

The Mahasabha concluded its session at adopting a resolution for raising five lakk-rupees, out of which one lakk would be doot to Sangathans and four lakhs for the uplift of the depressed classes and for the relief of his Hindus

Pandit Madan Mohan Malaviva referred to the pittable condition of the Kohat sufferers.

Promises of nearly Rs. 1,75,000 were made.

the spot and a large sum was collected. Mi June Kishore Birla promised a donation of Rs. 10,000 Mr. T. C. Goswami, M. L. A. Rs. 5,000, and Pand Ramkumar Jha, Rs. 10,000

Resolutions were also passed urging the partition of cow slaughter and the circulation of the

Gita" throughout the country.

Prof. JADUNATH SARKAR (Moradour P() Patna, is prepared to train two young M A in research for two years, by giving them from board and lodging in his house, provide they are hardworking, prepared to lead simple liberal Hindu style of life, and it under the necessity to earn money durin Must learn Persian or Marati the period. characte References to both. as necessary.

# th class Cricket Gear

selected stock of William Gurin's "Autograph" and "Force" Cricket Bats.

SPORTS AND SCHOOL PRIZE MEDALS, CUPS AND SHIELDS



No. 30. Rs. 4.



l'elephone 11410.

Illustrated Price-List Free on Request. 1-2, CHOWRINGHEE, CALCUTTA

Telegrams · CARNOBIS.

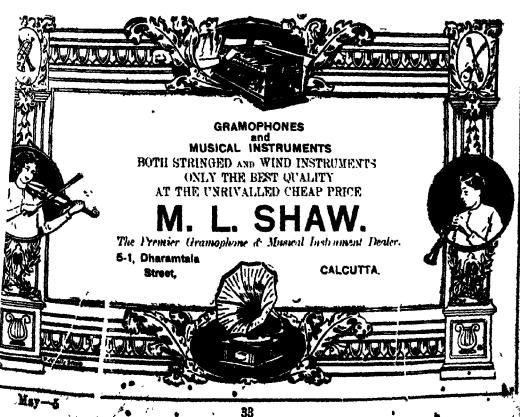

|       | Manufacturers of :                                                                                                                                                        | ł   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| :51 ^ | Waterate Tinchered Liquors, Syrups, etc.                                                                                                                                  | 1   |
|       | Acc. to Bri. Pharmacopeia 1914. Neo-thymoline for treatment of nose,                                                                                                      | 1   |
| Á.    | Neo-thymoline for treatment of nose,                                                                                                                                      | l   |
| *     | throat, mouth, etc., in Influenza 1 0 0                                                                                                                                   | Ŀ   |
| 2     | throat, mouth, etc., in Influenza Universal Embrocation, for sprains, colds,                                                                                              | ı   |
| 4     | On Himm Oil Emploion (heat quality) 1 8 0                                                                                                                                 | 1   |
| 3     | Palamrit for rickets and children 0 12 0                                                                                                                                  | ı   |
| Ē     | Codiver Oil Emulsion (best quality) 1 8 0 Balamrit, for rickets and children 0 12 0 Gairel Hair Oils, cooling and tonic 0 12 0 Gairel Hair Oils, cooling and tonic 0 12 0 | I   |
| 8     | "Standard" Balm 0 4 0 and 0 12 0                                                                                                                                          | ı   |
| 1     | cologne Water, first quality, 3 oz.  Prof. T. K. Geller's "Tonic" Remedies.                                                                                               | 1   |
| *     | Favor Drong channest and hest for all                                                                                                                                     | ١   |
|       | Fever Drops, cheapest and best for all fever 0 5 0 and 1 0 0                                                                                                              |     |
| 2     | Malaria (Ague) Solution 0 10 0 and 1 0 0 Liver Solution, for all kinds of liver                                                                                           | ' I |
| 3     | Liver Solution, for all kinds of liver trouble 0 12 0 and 1 4 0                                                                                                           | ١I  |
|       | trouble 0 12 0 and 1 4 0                                                                                                                                                  | )   |
| 7     | Blood-Purifying Solution 1 4 0<br>Tonic Solution, for ansemia, tuberculosis,                                                                                              | J   |
|       | dighates atc 1 U U SIRG 4 O U                                                                                                                                             |     |
| 9     |                                                                                                                                                                           | ίl  |
| 7     | Ringworm Ointment and Lotion 0-4-0 0 6 0 Apply for particulars regarding specific treatment                                                                               | ίl  |
|       | MANTA CITTED CHICKERA, INFLUENZA, LYPHODO, CARRONOLA                                                                                                                      | ٠,  |
| ä     | to, etc., and other informations to                                                                                                                                       | 1   |

Prof. M. J. Gajjar, M. A., F. C. S.

No. 1 Khetwadi Main Road, Girgaon, Bombay No. 4.
AGENTS WANTED

# IS IT NOT FREE?

Have you not yet subscribed for the only high class "Spiritual Recorder"? It solves your spiritual problems, reveals next-world mysteries, serves as a mind and soul food. It is the only All-India psychical review contributed by leading thinkers inland and foreign. Join for Self-Cultur, Entrephent, and Benefit Privileges Free Associationship, Diploma and other rights Remit lowest Annual Subscription Rs. 3. Foreign Rs. 4, sample copy As. 8 only.

SPECIAL OFFER—Some choicest, tried invaluable Your and Mystic Secret Lessons on Health, Happiness and Success, etc., sold for Rs. 2-8 will, for this year, be given away absolutely free to our 5.000 new subscribers, who will remit their fee at once.

Apply to Secretary,

### Ali-India Occult House Dacca (India)

THE PLANCHETTE—Purchase this spirit-invoking instrument from us and compare results. Hold description from us and compare results. Hold description of the spirit in your difficulties Price Rs. 3-4 only. GHOST-MIRROR-BOX—A wonder of wonders. See the appearances of your departed friends and relatives. Get your difficulties solved. Know your stolen object. Get enlightened about your past. present and future. Develop clairvoyance and exalted vision. Make the Ghost Box your constant joy and refrisor. Price with direction Rs. 2-8 culy. THE PLANCHETTE-Purchase this spirit-invoking

BOOK-DEPOT FOR PSYCHICAL LITERATURE. WRITE TO US

# Tresents for Re



Purchaser of a phisi of Hose Otto or 4 pots of ring-worth cintment will be given the following presents

1 ring of eight metals, Divine armlet, 1 Fancy toy wrist-watch

ink Tablets, 1 Fancy handle 144 Blue-black 1 Clip, 1 Doz. transfer pictures, 1 Safety pm, 15 Fancy Buttons, 1 Rubber balloon—will fly by blowing 1 Clicker phones—if properly played can be used i accompaniment with music, 1 Jumping frog-drav the spring and it will leap, 1 Drunkard dol tumbling clown Heyday, its movements make you die with laughing, 24 assorted lozenges -Total 452 items

PRICE RE. 1. POSTAGE As. 6

Seal & Co..

P. O. HATKHOLA, CALCUTTA,

# Wonderful Foretelling Remedies for Evil Planet

State time and date of birth or time of will for all classes.

1 to 4 questions-Re. 1; Full annual life read Rs. 2, Fortinightly predictions for whole life 150; Navagraha Kavacha-Rs 2-4-0. To fulni intentions special Kavacha will be prepared you fail still after wearing this Kavacha moi will be returned. In some cases money can be 1 under certain conditions after success Kavacha costs Rs. 10 to Rs. 50.

Orders must accompany Re 1.

APPLY TO:-

# S, VEKATESA SASTRIGAL

PROPERIETOR.

Sarada Astrological Bureau,

Manjaputhur, Viriyur P. O.,

Via TIRUKOILUR, S. I. Ry

Madras Presidency

# omething Important

# The WELFARE for MAY 1925

Contains, among others, the following articles.

| Municipal Effort to Provide Housing-<br>by St. Nihal Singb                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Should We Contradict Each Other '-by Lydia Lion Roberts                                                                                          |
| The Menace of Political Parties—by Sudhindra Bose, Ruth B Middaugh                                                                               |
| Rainy Day Surprises-Helen Gregg Green                                                                                                            |
| Occurence of Monazite in Black Sand of Orissa-by Sasankabhusan Roy, B.Sc.                                                                        |
| LAg.                                                                                                                                             |
| Pat-a-Cake-by Nelia Gardner White                                                                                                                |
| Small Pox-by Cedric Dover                                                                                                                        |
| The Mechanics of the Activated Sludge<br>Process and their Suitability to<br>Tropical Conditions—by V.S. Chinna-<br>swami, B.A., (Tech Chemist.) |
| The Economics of Leather Trade and                                                                                                               |
| Industry-by B Ramachandra Raw.                                                                                                                   |

1 1. L.T. F B.E >

- 10 The Boy and the Man-by Elbelyn
  Edwards Crowe
- 11 Bahv-Week and Child-Welfare by Dr. Pitambor Pant
- 12 Being Pleasant -by Ethel G Peterson
- 13 Housing in Bengal—by Umesh Ch.

  Bhattacharjee
- 11 Functions of School Inspectors—by Sree Dhani Lanka
- 15 East and West-by Rita
- 16 Industrial Development—by Doongersee
  Dheramsee
- 17 India in the Olympic Games—by Prof. J M. Gangooly, M&c
- 18 Agricultural Education in Germany—by Benoy Kumai Saikar
- , 19 Nature Study and Rural Schools-by
  D. R. Muideswar
  - 20 Feonomic Statistics—by Rajani Kanta Das. v.v. v.c. ph.n.

## **VELFARE** IS ONE OF THE LEADING JOURNALS IN INDIA

- AND -

# Requires Your Attention and Patronage Rs. 6 per annum.

Annas Eight a Copy.

OFFICE :--

91, Upper Circular Road, Calcutta

# AND ADMINISTRATION"

BY B. G. SAPRE, M.A.

Professor of History and Economics. Willingdon College, Sangli, S. M. COUNTRY.

, "

24

ş١ 64

٦

民主

7

The present book gives an account of the formation of the East India Company, its territorial expansion in India, the system of Double Government under the Company, the Burgaucratic Government and the Popular Burgaucratic Government. ment, and finally Responsible Government. deals exhaustively with the Reforms of 1919. also contains adequate treatment of subjects like Indian Defence, Finance, Education, Fiscal Policy, Local Self-Government, Land Revenue Policy. The book also contains in an abridged form the consolidated Government of India Act of 1919.

PRICE Rs. 4-0-0. Pages xxvini+457+80. Copies can be had of the author, Willingdon College, Sangli.

EXTRACTS from Opinions and Reviews on Prof. Sapre's "Growth of Indian Constitution and Administration"

"Your book which seems to be a realty meritorious production.

> Dr. D. R. BHANDARKAR, M.A., D.LITT, President, board of Studies in History University of Calcutta.

"It seems highly useful, and likely to be of great utility as a work of reference."

Dr. Prof. RUSHBROOK WILLIAMS, M.A.,

Director of Public Information,

(iovernment of India, Simia.

I have read the book with great interest and I congratulated you on the way in which the subject has been treated.

Dr. Sir Chimanlal A. Setalvad, Kt., Vice-Chancellor of the University of Bombay

"Mr. Sapre is a master of this intricate subject and of the English language. He writes with a clarity and conciseness that are worthy of high praise."

-The New Statesman, London Oct. 11, 1924.

"Mr. Sapre has unfolded the story of constitutional evolution in a book which is evidently intended as a text-book for history students and he has done so on the whole sympathetically".

-Times Literary Supplement, London, 18-9-1924

### "Pocket Wisdom" Series:

### FOUR PRECIOUS BOOKS.

1. Short Moral Quotations from Sflakespeare, from all his 37 plays
2. Longer Moral (

Longer Moral Quotations from Shakespeare,

(from all his 37 plays), 3. Thought-Gems—Contains shortest, sweetest

quotations from great thinkers.
4. Moral Poems—Contains over 2000 lines,

from the best of poets.

Every student, every wacher, every parent, and

every home of thought and culture requires them.

\*\*Price As. 6 each. Postage etc., extra.

N.B.—Twelve or more copies bought at a time

will be sent post tree.

Address: Mr. M. VENKATASIAH, B.A.

\*\*Kriehnaraj Mohalla, MYSORE.\*\*

# The state of the s Dr. Orison Sweet Marte WORLD-FAMOUS Inspirational B

Teach and train you to discover wh you are best fitted for, to succeed chosen calling, to wring success failure, to overcome shyness, tin fear, vacillation and lack of a dence, to be healthy, hap successful.

New Volumes.

### Self-Investment

CONTENTS —Enjoying what others ow ality as a success asset—The miracle Ambition—Education by reading—Dis in reading-The self-improvement speaking, &c.

### Rising in the World

CONTENTS: -D re-Uses of obstacle Rich without money—Opportunities are—The might of little things—Nature's—Choosing a vocation—The man with Decision—The curse of Idleness, &c.

### The Secret of Achieveme

CONTENTS .- Moral sunshine-Hone. ciple and as Policy—Habit the servant,
—Trifles—Courage—Reing and seein Tenacity of purpose-Purity is Power &

### The Miracle of Right Thou

CONTENTS.—The divinity of desir and happiness—The paralysis of feat the divine—Getting in tone;—The gra-Bringing up children;—Training for lone

#### He Can Who thinks He C

CONTENTS:—He can who thinks he dom at any cost—What the world owes—Responsibility develops power—An ov purpose—Sizing up people—What had for you?—Success with a flaw—Getting Poverty &c.

### VOLUMES ALREADY ISSUE

Pushing to the Front A World-Famous Book, which has p Turning Point in many caree

Getting On A Book replete with Messages of It for Every Reader.

Peace, Power and Plen A Great Book along the New Thou the New Gospel of Optimism and

> Every Man A King [Might in Mastery]

Rupee 1-8-0 eacl

# V. Kalyanaram lyer

Bookseliers and Publish

Vepery, Madras,



## To keep your shoes soft shining and water-proof, always use

Hvdra Boot Cream—that Challenges foreign brands in quality and price. Price 6 as. per phial, wholesale from the manufacturers.

## Oriental Industrial Co.

9. Bonfield's Lane. CALCUTTA.

### RARE BOOKS FOR SALE

1. Book of Knowledge comp. in 12 Vols, hf. cf. is. 75. 2. Myths & Legend in Literature and Art aries comp. in 8 Vols. Rs. 40. 3. R. L. Mitra's Indonvan, comp. in 2 Vols. Rs. 40. 4. Rennell Bengal tlas, comp. with 22 maps, folio, fl. cf. Rare Rs. 95. 1. Drary of William Hedges comp. in 3 Vols. Rare is 90. 6. Travenier's Travel in India comp. 2 Vols. Edt. by V. Ball Rs. 60 7 Eastern India by Martin comp. in 3 Vols. Rare Rs. 75. 8. Wilk's History of flysore comp. in 3 Vols. inf. cf. Rs. 90. 9 Sven Hedin Trans-Himalaya comp. in 3 Vols as new is 24. 10 Harmsworth's History of the World comp. in 15 Vols. hf. cf. as new Rs. 75. 11. Do Business Labrary comp. in 10 Vols. Rs. 40 12. Wilson's Engy in him Puran, Rare Rs. 50. 12 V Mitra Yoga-Vashita Maharamayana comp. in 4 Vols. Rs. 65 14 Burke's complete Work in 8 Vols. Bhone Etd. Rs. 30. 15. (Scott fine art series) Waveily novels somp. in 25 Vols. Rs. 45. 16. Cassell's Popular Science Illustrated. Edt. by S. Galt, comp in 2 Vols. Rs. 12 17. Spons' Encyclopedia of Manufactures & Raw naterials comp. in 2 Vols Edt by C. G. W. Lock Rs. 15. 18. Sport and Travel in India and central America by A. C. Bagot Rs. 5. 19. Oriental Sportsfeld by Williamsons folio (without plate) comp in 2 Vols. bound in one Rs. 125. 20. Bertram and Hoffmann A Magleian in many Lands with plates

## Sheikh Nayimuddin

Rare Book Seller

23, Bhawani Dutt Lane, CALCUTTA.

### VALUABLE BOOKS

1 Harmsworth Universal Encyclopaedia in 9 Vols Rs 50 2 Harmworth History of the World in 15 Vols (Volume 6 is missing) Rs. 40, 3. Haster in 15 Vols (Volume 6 is missing) Rs. 40. 3. Masterpiece Library of Short stories in 2 Vols. Rs. 85. 4. International Library of Famous Librature in 20 Vols Rs. 40. 5. Historian History of the world in 25 Vols Rs. 75. 6. Thackeray works in 20 Vols Imperial Edition 1/2 L. Bound Rs. 50. 7. Arabian Nights in French compt. in 8 Vols. Full plate Coloured Illustrations Rs. 210. 8. Rapson Cambridge History of India (Ancient History Vol. 1) Rs. 27. 9. Journal and Proceeding of the A. S. of Bengal Vols 4 to 20 New series 17 Vols Rs. 170. 10 C. Wright India and its Inhabitants Rs. 25. 11. Maspero History of Egypt in 3 Vols. Rs. 30. 12. Gibbons Decline and the Fall of the Roman Empire in 4 Vols. Rs. 7 13. Speeches by Lord Chelmsford in 2 Vols. Rs. 12. Speeches by the Marques of Dufferin and Avs. Rs. Speeches by the Marques of Dufferin and Ava Rs. 7 Speeches by Lord Curzon of Kedleston in 3 Vols Rs 15 15. The works of De Quency Edited by Masson in 15 Vols Rs. 30 16. Encyclopaedia Britannica in 36 Vols Rs. 82. 17 Cyclopaedia of India-Biographical Historical, Administrative Commercial in 3 Vols Rs. 20, 18. Ralfour Cyclopaedia of India in 3 Vols. Rs. 30, 19. Roxburgh Flora India Rs 30, 20 Book of Knowledge in 12 Vols. Rs. 75.

### The Calcutta old Book Stall.

88-5-6 Harrison Road

CALCUTTA.

## **Planchette**



### The animate-inanimate medium for Spirit-invocation

The wave-length transmitted through the space by radio-electricity, generated by the automatic motion of the planchette reaches the higher plane; and the response from the spirit-world is mysteriously recorded on the sheet of paper spread underneath.

Businessmen, students, examinees, seekers of fortune, litigants and lovers have found in Planchette a Secret of Suress. .

Price Rs. 3-8 Pecking & posta

A. LOW & Sons, 78-1 BALARAN DE STREET, CALCUTTA.

BOLD-TYPE EDITIONS.

ŷ

Mysteries of the Court of London, in 17 Vols 17-0 Do. Single vol. ... 1 2 Mysteries of Do.
Do.
Do.
Rilen Percy, 8 vols.
Mary Price, 8 vols.
Tonng Duchess, 4 vols.
Ross Lambert, 4 vols.
Loves of the Harem, 4 vols.
Margaret, 4 vols.
The Massacre of Glencoe, 4 vols.
The Virgin's Kiss, 4 vols.
The Virgin's Linguistics, 3 vols.

Anathbury Transe, 3 vols. Į 33 ... ••• 3 \*\*\* ... ... ••• Canonbury House, 3 vols.

Affectives of Old London, 3 vols.

Pope Joan, 3 vols.

Soldier's Wife, 2 vols.

Robert, Misaire, 2 vols. ... ••• • • • 8 ••• Grace Darling Young Fisherman Leels 0 12 0 10 ... Mary Stuart, 2 vols. May Middleton, 2 vols. .. 44. Kenneth, 4 vols. Master Timothy's Book-Case, 3 vols. 3 1 12 ... Omar, 4 vols. Warner, 3 vols. Faust, 2 vols.  $\tilde{1}$  12 ••• 8 ... Coral Island, 4 vols
Joseph Wilmot, 8 vols.
Mysteries of Paris by Eugene Sue
Gasen, O' the Diamonds.
Ryc House Plots, 4 vols 3 6 444 ... 1 0

Apply to: -SUPERIOR WATCH CO., Post Box No. 167(m.) MADRAS

# **introduce Your Goods.**

In Maharatta Homes of India. BURMA & EAST AFRICA BY ADVERTISING IN

The premier women's weekly edited by Mrs Avantikabai Gokhale. President. Hind Mahila Samaj, Bombay, Member,

Bombay Municipal Corporation.

apply for particulars to

The Manager, The Hind Mahila.

Bombay 4.

Advertising Agents · PMESSES. B. DUTTARAM & CO., GRANT ROAD. BOMBAY 7. Calcutta Agent :

ADVERTISING AGENCY.



ing, All sorts of Musical Instruments are si Box, etc., at moderate price. Can logue free on application

### HARMONIUMS

Rs. 20, 25 4 3 5 40 4 5 55, 50 4 3 Octaves 1 set of Organ reeds
Do. 1 set of Paris reeds
3 Octaves 2 sets of Organ reeds
Do. 2 sets of Paris reeds

Other Varieties , 85, to 3:

3 Octaves Double reeds Pos' Harmonium, 3 stop
Ebonized Polish at Rs. 60. Free delivery by po

Ebonized Polish at Rs. 60. Free delivery by postal Cotv. C. to G. Double reeds Folding Harmonin Style Kasriel Paris Rs. 150. 200 & 22 German-made Violin with bow Rs. 15, 20, 52 to 2 German-made Mandolin Rs. 15, 20. 25, 30 to Rs. Paris-made Clarionets, ebony 13 keys from Rs. Paris-made Cornets, brass Rs. 45, 50, 55 to 1 Flutes Flageolets, ebony, 1 key Rs. 10. 6 keys Rs. Flutes, ebony, 1 key Rs. 8 & 10. 6 keys Rs. 18 & Cylinder Flageolets. Pori marka. brass, Bb Rs.

Advance Quarter Amount with Order Biswas & Sons.

5, Lower Chitpore Road, (A) CALCUTTA

# SUBSCRIPTION

Payable in Advance—Annual, inlar Rs. 8-8, foreign Rs. 10. Half Yearly, in Rs 4-5, foreign Rs. 5

It is desirable that subscriptions she commence with the January or the July ! her; but the Review may be supplied any other month also

The price of a single or specimen col As. 12, by V. P. P. As. 15. Back num when available As. 13 each, post free. V. P. P. Re. 1-1.

Purchasers of specimen copies for current year can become annual or half-y subscribers by paying Rs. 7-8 or Rs. 3-5 respectively.

Terms strictly Cash, or Value Payabl

delivery by post.

Cheques on Banks situated outside Ca are not received. Those who feel com to send such cheques will please sen rupee extra for commission.

Complaints of non-receipt of any m issue should reach this office before the of that month quoting the Sussaine N



### Jaidva Kaviraj S. C. SEN Kaviranjan's Auurvedic Medical Hall

THE LEADING AYURVEDIC HOUSE IN U. P 27, Kachari Road, Lucknow. Telegrams: "Raj-Vaidya". OUR SPECIAL PREPARATION. AMRITASAGAR PILLS

fe & sure for all sorts of Malarial Fovers. Per Re. 1. Postage extra. Dozen Rs. 10. Postage free. AKARADHWAJ KALPA RASAYANA.—The best remedy ervous Diseases. It is a renowned preparation ervous debility, weakness, powerlessness, weakof the brain and eye-sight, weakness of the heart
lungs and want of concentration. Price Rs. 10
10 Price & One phial oil. atalogue Free.

Postage Free.

## SOAP AND ALLIED INDUSTRIES OR SOAPS, SODAS, CANDLES AND GLYCERINE.

Baneriee, Techno-Chemist and Soap Expert. Ghose, M.Sc., Chem. E. (II S. A.) Soap Expert indranath Dutta, Editor, The Business World, a host of Industrial Chemists and Soap Experts

he day, Rs. 2-12.

Proved processes and recipes and exchaustive tions to prepare all description of Soaps.

les and Allied Products. Of mestimable value adustrions Soap of India. idustrious Sons of India.

his one volume will enable you to start and top a well-founded Industry in the line.

SENI YOUR ORDER NOW—

Business World Pubg. House, P. O. Box No. 2084, Calcutta.

## CONVULSINE

or all Spasms, Contractions, Colvulsions. Price Re. 1 per bot

### -----Syrup Maramus.

for Wasting Infants. Price Rs. 2-8 per bot.

Liver Solution. for Liver and Kidney Complaints. Price As. 12 per bot. ". GUNNE. Karad (S.M.C.) E MENUTION IN PRICES to popularize HEAVITH PATERN SAFETY RAZOR Price Ra 1-14 only

14 for the razer in a nickle box with 10 good quality ides. We guarantee you cannot get such a good razer at such a low price

Put an end to your shaving worries by buying our razor as we absolutely guarantee that it



make your shaving real plea sure and will give you a cool and clean shave in 2 minutes. Our Gille-

tte Pattern Razor is the cheapest and the best 1mitation

of the well-known Gillette and its blades as many clean shaves a- does the original Gillette blade which will also fit our razor.

Reduced Prices:—Each razor in a nickle case with 10 best quality blades Rs 1-14, three razors Rs 5 and doz. Rs 18. Extra blades of the best quality. each will give about 50 clean shaves. Prices Doz. Ro 1 three doz. Rs 2-10 and Gross Rs 9. All prices net. V. P charges extra. Packing Free.

Ram Brothers, 683-39 Burns Road, Karachi.



### ROLLED GOLD JEWELLERY.

(Warranted For 10 Years)
Vanufactured of the finest quality rolled gold containing a proportion of pure gold with an alloy metal (curanted to keep their colour and appearance for ten years)
Necklace with pendant Rs 5-12
Larring Rs 2-12
Bangles Rs 3 a pair
The American Watch Co.

The American Watch Co P. B. No. 509 P. T. Madras

## LITT., Ps.D.

Degrees.

Thesis Examination.

Send stamps for literature:

EDUCATIONAL INSTITUTE, ALIGNOUS.

Indian Point of View in "The Economics By D. A. Shah, M.A. LL. B. The Modern Review—"Ably written." "the problems of currency, high prices, the drain and fiscal policy of Government are discussed. The brief study of the problem of Indian poverty is one of the best we have seen. Price per copy, exclusive of postage. Re. 1. Write to the Author, Nanmura Surat.

Homeo Chemist, Strand Road, Calcuita Dealers in Boericke and Tafels Original Homocopathic Dilutions and Bischemic Triturations
CATALOGUE FREE ON APPLICATION.



BY SITA CHATTERJEE

## THE

# KNIGHT ERRANT

"A story of Bengali life, old and new, in town and country
... 16 well told in simple and excellent English."

"... ... The plot is simple but grand The authoress has painted very artistically the home-life of an enlightened Bengali family ... ... picturesque ... ... The English style is delightful and grave, a calm easy flow, and can compare alone with the authoress' own mimitable vernacular style. ... ... The English-reading public ... ... will have another opportunity of having another glimpse of another aspect of Bengali life—modern Bengali life. ... ... The Knight Errant will rank with her finest trophics. We wish her still greater success."

—THE RANGOON MAIL.

# THE CAGE OF GOLD

"The Cage of Gold .... Out of its Calcutta cage this pleasant love tale by a Hindu Lady comes fluttering to our window-sill. A touch of Western style lightly marks the story which yet is Indian in atmosphere and heart and is superior to a good many European novels."

—THE LITERARY GUIDE, August, 1924

Nicely Bound in Cloth, Colour Wrapper.

India Rs. 2-8, England 4s. Japan 2 Yeff. America 1\$

R. CHATTERJEE 91, Upper Circular Road, CALCUTTA.



# By using

# HMANI SNOW

CONTROL OF THE PROPERTY OF T

STEED BEST

To all substitutions



0

Whole

# A MONTHLY REVIEW AND MISCELLANY EDITED BY RAMANANDA CHATTERJEE

Subscription: Indian Rs. 64 Foreign, Rs. 10 Single Copy, Rs. 12 91, Upper Circular Road, Calculta.

## **SUNDAR!" SNOW**

PERFECT NON-GREASY TOILET PREPARATION

MENTENNESS THE BEAUTY OF THE SEIN

MENTENNESS THE BEAUTY OF THE SEIN

SWEET FRESH & COMFORTABLE

RAKSHI & CO.

PARTIEUTEL SOLD EVERYWHERE

# PANERUS SNAKE-BITE CURE

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Marie Works Park Blackric Light And Control of the 
Mattenal Harmonium Co.

# **Wonderful Discovery in the Medical World!!**

### for some Obstinate and "Incurable' Diseases

Secured from the hidden stores of Great Lamas and Yogls of Tibet Burma and Himalayn Hillas, by P.C. Mukerlee, B.C.E., MISCE, F.T.S. Vidyabhusan. Clan Resolvent Farmer Calcutta Corporation.) mg his tours and travels in the obscure regions of these my regions lains while Engineer to P. W. D. of ma and Personal Assistant to the Chief Engineer of Kashmir State.

The fruits of many years' hard researches in the Himalaxes and 25 years are essful experiments by founder and 12 eminent Physicians of Calcutta and classifier and role of the public for the effort suffering humanity in general

Since 1918 the founder has been practising in Calcuta as a SPECIALIST IN LEPROSY, ICCO)ERMA and DIABETES and has cured a good many scrious case a pressing

### THE HIMALAYAN REMEDIES GUARANTEE CURE OF

I teprosy, Leucoderma, Gangrenes and all montable to proceed Sores, Skin-diseases, and of ulcors him or outside, also sinus, and fistula in ano ofe

If Obstruction of urine and all urinary troubles  $dn \mapsto i$  Gravels, stone,  $dn \mapsto i$  Renal objection is stone. No operation or catheter-passing is necessary

III (a) Diabetes of all stages, (b) Pulmonary Phthisis up to the stage when the patenth is not been subject and reduced to skeleton but has vitality enough to be stoom and emis-

One is effected by regular and scientific treatment with these on an include mestion for the funder is fed by an able Medical Board who help the founder of the is Decrease of any opinal case meeting.

For an experiment we request it, suffered to try most the best of high that the defending serious Malaria (Special Propagation) remaind Astrona and described Dysentery or a testages Research Scorpion Bite as a Extreme Dyspepsia and the serious Debitty Research as Gastric IC, obstante Eczema all eye complaints except above the well as presented in Recomplaints of the Recomplaints of t

### Medicines are Free from any Injurious Substance

All confidential Letters are to be addressed to Mr. P. C. ROY, was Secretary to the Medical Bond

### UNSOLICITED OPINIONS A TEW OUT OF A LARGE NUMBER

IFPROSY CURED Dr. A P. Bag by a upon co. Calcutta, writes 5-7-18. A You have testully enred a female relative of minor of the no. A Her case was of 13 years, strending and fried by most of the well-known Physicians havinges of Calcutta as well as of other places undarbut with no effect. Prior to your treatment used to suffer from severe attacks of fever. Her sation of skin was paralyzed in many places and 1 places and swellings all over the body and its fost fline toes. But under your man ous treatment for the last 9 months, she has prompletely eyeld of all her adments.

WRE OF EXTREME DASPIPSIA Me and it Mikern MAN, BI, CII, the late i mowned at South Minister of Kashmu State and Vicest harman Man R Court na harman and continued Dyspepsia recipility of liver and extreme nervous debility. I did not a declined at to live long. But now under your excelent comp stell funct. I find that normal tone has been restard. Repudies

to the area the scale of the property of a so town because the scale of the sound of the property of a top but loss of the sound of a top but loss of the scale of the sound of a top but loss of the scale of the sound of a top but loss of the scale of t

 $\begin{array}{cccccccccc} M_{10} \approx 6.65 & {\rm cold} & A & W & He cars & wrotes & nom \\ D_{10} \approx 9.2 & 15.19.45 & I & {\rm ara} & {\rm an} & {\rm old} & {\rm non} & {\rm cold} & {\rm 20} \\ {\rm model} & {\rm mod} & {\rm models} & {\rm rect} & {\rm gray} & {\rm value} & {\rm gray} & 2 \end{array}$ 

The S. R. Lytty of a with a Desert. After sufficient trol I have find I year. I Howardships are the Desert to a condition of the sufficient and also thanks. It is a for decrease two have a condition of the reservoir. It is a for any condition with a continuous process.

Mar R. M. contrary of the contract of the High conditions and the writer of the Transport of Kriver and writer of the condition of the contract of the contrac

Apply with history of your crim its to

### Manager

## Himalayan Chemical Works.

106 SHAMBAZAR STREET (M. R.) CALCLITA

# RARE BOOKS

### Monler Williams-Indian Wisdom.

Monier Williams-Buddhism and Hinduism

Maadell-Buddhism in Tibet

Spence Hardy-A Manual of Buddhism

Spence Hardy-Eastern Monarchism

Pelliot-Mission to Tuang Houang Grottos

Goldstuecker-Litterary Remains

Royle-Antiquities of Hindu Medicine

Shaughnessy-Indian Materia Medica

Malcolm-Memons of Central India

Sewell-History of aForgotten Empire

Letters of Horace Walpole—by Cumuningham 9 Vols

## H. BOSE,

61 M, BOW BAZAR STREET,

CALCUTTA

## Reference Books

OFFERED AT GREATER REDUCTO PROTS

Encyclopaedia Britannica 12th Edition Clatest
and up-to-date)—complete in 32 volumes full limp
leather bound, India Paper, Cambridge Issue
Quite New Original Price Rs 1125 Our lowest
sale Price Rs 525 net

Another complete set 12th Fillron, 32 volumes, India Paper, half-leather bound, Cambridge Issue, as good as new Original Price Rs 975 Sale Price Rs 425 not

Rs. 425 net

N. B. We can supply all sorts of New and
Second-hand Books to Labranes and Clubs Trul
Order Solicited

### B. H. SETT & CO.,

[Book-stiters] 82, Beadon Street, Calcutta •

## MATCH INDUSTRY



Chief Agent in India and Burma
Mr. A. P. Ghose, M. S. C. I (Lond)
CONSULTING MATCH EXPERT,
42 Beniapukur Road, Entally,

# CONTENTS:

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pag   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FROSTISPIECE - Krishna and Jasoda (m. colonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 41, |
| T THE SERVICE CONTRACT THE STATE OF THE STAT |       |
| Gerrino and Nor-Gerrino-Rabindranath Talique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ارا   |
| Memores of Old Drive-C. F Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| WILLIAM JAMES-THE MAN AND THE ALTHOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6]]   |
| A K Siddhanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| THE CHARLEST AND THE ORIENT-Dr. Taraknath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,17  |
| Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵     |
| AUNTY (AN APPRICIATION)—MISS G. M. Coles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62    |
| Rodann on Totston—Dilip Kumar Roy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152   |
| FAILURE OF THE INTERNATIONAL OPEN CON-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, 4  |
| FERI VOI (illust) -Dr Sudhindra Bose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| The Future of Civilization—Book-lover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,4   |
| M ROMAN ROLLAND'S REPLY TO A SWISS WEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4, }  |
| sionen - C F Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŧi !  |
| Magazona Pandit Vidhusekhara Sastri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67.   |
| CENTRAL ASIAN DISCOVIKUS-Prabhatkumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117   |
| Mukhern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h;;   |
| TRE GIVENA OPHIN CONTIRENCE ITS PRACTICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -111  |
| Restre-C F Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117   |
| WHY ME ROCKFILLIER AND MR CARNIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,    |
| MAYE NOT HELPED INDIA- I T. Sunderlar I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Die Sten Konow on India of To-day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,-,   |
| RIVIEWS AND NOTICES OF BOOKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,     |
| COMMENT AND CRETCINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| (a) Piara-visani and Dhanetonica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| k P I and V Sastri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ++    |
| Grannos (illust)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1 Language of the Bees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    |
| 2 Theater-ushers with Signs on Backs M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| House Counting Title (1911)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "     |
| · · mmars and · Avgett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |
| 1 Finger-Lamp Throws Light on Work ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Mean a little of the factority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 5. Pigeons Messengers of Poace and Wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Indian Periodicals ( 1 - The Visya-bharati Quarterly)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ı     |
| 1 The Visva-bharati Quarterly ' 2 A Poet on a Painter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 3 The Present Political Situation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 4. The Kenya Lowlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 5 Registration of Conversions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 6 The Status of the Navaks of Madum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 7 'The Lord's Prayer'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 8 Tagore's 'Nationalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 9 Religious Intolerance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 10 Bodhgaya Math Not a Hindu Temple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 11 Pay-Cutters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 12 Municipal Efforts in London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 13 The Menace of Political Parties -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 14 Calcutta as a Tanning Centre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

In Bhill Seva Mandat

# BEAUTIFUL BRACELETS

At Prices suited to Middle Class incomes

We manufacture real guinea gold bracelets of artistic design, plain and engraved, on ivory and er mounting. Prices from Rs. 9
pair according to size and
lity Bracelets have been
lely appreciated at Wembley have sold thousands of pairs



to discriminating people First class Certificate at the Calcutta Industrial Exhibition 1918-19, Gold Medal at the All-India Exhibition 1922-23, 15000 customers

embley. Send us your measurement (inner diameter of bracchet) Satisfaction guaranteed Money new refunded if so desired.

PRICE Rs. 16 per pair, Medium Rs. 13-8, Small Rs 11 **ECONOMIC JEWELLERY WORKS.** 33, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA

## BOOKS OF INTEREST TO ALL, IN GOOD CONDITION.

TODERN ELECTRIC PRACTICE—New Edition, 6 Vols. Original Price Rs. (0)-030 Iodern Railway Working—6 Vols. Original Price Rs. 75-030, Iodern Planber and Santary Enginer—6 Vols. Rs. 75-030 IVF Stock of the Firm—6 Vols. Original Price Rs. 75-030 IV Greshay Encyclopaedia—12 Vols. Rs. 190

Offered at R. 60-0-0 Offered at R. 64-0-0 Offered at Rs 64-0-0. Offered at Rs 125%

INDIAN BOOK DEPOT, 55, Meadows Street, Fort, BOMBAY

## কবি শ্রী প্যারীমোহন সেনগুগু প্রণীত

ক্ৰিতা-পুস্তক। নানা মাসিকে প্ৰকাশিত নিবিধ বিষয়েব জন্ধৰ উচ্চ-প্ৰশংসিত ক্ৰিতা আছে।

শ্রীয়ক ক্যোভিরিক্তনাথ ঠাকুব—''অকণিমা পড়িয়া বেশ একটু আনন্দ লাভ করিলাম। 'পাঙু ও মাল্লী,' 'মা', 'বাধায়ণ ও মহাভারত' কবিতাগুলি আমার ধুব ভাল লাগিল।" শীযুক্ত কিতিমোহন দেন—'আপনার কবিতাগুলি আমাৰ ভাল লাগে—কাজেই এগুলিও লেগেছে তা বলা বাছলা।'' লাম বাবো আনো।

**अक्रमाम ठरहे। পांधात अस मन्म,--२००। ३। कर्न अहातिम है है के निकार।** 

# Fine & Neat Printing?

# Prabasi Press

91, Upper Circular Road, Calcutta

# Blooming Youth

is ensured if full month's treatment rigidly followed of three principal vehicles of Ayurveda Pharmacopona. Makaradhwaja, Satamuh and Tambul chemically combined and bears name of-

### SNAYOO-BALA

It corrects cerebral and nervine weakness due to overwork, rectifies want of concentration, helps digestion and free motions, kills muscular or gouty pains, cures female diseases and brings lustre of blooming roses in the cheek

and charming glamour in the eves
Price Suits all Pockets Rs. 3-12-0
Full course V P P, extra

To be had by post from-Manager Giryasiam Oushadhalaya, 114-1 Amharst St. Calcutta

Clearence Sale of Books

Hunter's The Imperial Gazetteer of India Vol 1 to 14 except Vol 6 Rs 20 or Vols sold separately at Rs 4 Laving Animals of the World with plates in 2 Vols Rs 35 Laving Reess of Mankind in 2 Vols Rs 45 Hindu Kah Rs 25 Samitation in India by Turner Rs 9 Masson's Narrative of Various Journeys in Balothistan, Afghanistan & Punjab in 3 Vols, Rs 17 Medical Annual from 1914 to 21 at Rs 2, History of Sepoy War in India by Kve Vol L Rs 5 Archaeological Survey of Southern India Vol H Rs 5 The Duke of Wellington Dispatches in India etc. Vol HI Rs 5 Sex-Lore by Mrs 8 Herbert Rs 3 Southern India by S Playne Rs 30 Our new Catalegue of Books on all subjects at Reduced prices, also college books are in stock sent free.

M. Hamsworth & Co. Book Sellers, Stationers Triplicane M 1118.45

sent free.

### Don't

Buy Tea which is an apology for tea but buy Tea

Which is real tea

### SUBODH BROS

Room No 30 College Street Market CALCURA HEAD-OFFICE DARIEFLING

Seven Sample Parcels
For the Convenience of new Customers we have prepared seven Sample Parcels worth Rs5/- each from the following lines (1) Picture Posterids (2) Stationery (3) Sundries (4) Rolled gold Jewellery (5) Cutlery (6) Novelties and (7) Electrical Goods By retailing these Samples you shall easily make 6/4 to 6/12 leaving you a net profit of 25 percent 33 percent, full instructions as to how to get what prices to retail and our latest June 25 list free

VIDYANAND & SONS (SMPC) Karachi

# CONTENTS

Daniel Burgen Polished D.

12 (4)

6.7

6.7

150

1,74  $\mathbf{t}_{i}^{-1}\mathbf{t}_{i}$ 

11.9 Lsu

> oSn ŧ,

| 1 16 | Brown Riceas Polished Rice                |
|------|-------------------------------------------|
| 17   | New Light on Hindu Political Same Lie     |
|      | terature                                  |
| 18   | About Women                               |
| 19   | Mahatma Gandhi's Ahmisa                   |
| 20   | The Polish Nobel Prizeman                 |
| 21   | The Importance of Indian History          |
| 22   | Dyarchy or Provincial Autonomy in hill    |
|      | "The Present Political Situation in India |
| i .  | Folk High Schools in Denmark              |
| 25   | Banana Production in the Empire           |
| 26   | Supply of Breeding Bulls                  |
| Form | Gy Periodicals                            |
| 1    | Which Races are Bost                      |
| 2    | The Schools of the Future                 |
| }    | Thomas Henry Huxley                       |
| -    | Life and Art                              |
| 7    | The Astrology                             |
|      | Mile Curie                                |
| 7    | Wanted a Gospel of Scientific Unity       |
| `    | What White Colonial Servants Shor't       |
|      | Not be Taught                             |
| 9    | Occult Powers                             |
| 10   | Child Marriages in America                |
| 11   | Lord Curzon                               |
| 12   | Foreign Landownership in Japan            |
| 13   | Encouragement for the Amaron              |
|      | Scientist                                 |

Invisible Light

Pacifism and Private Defence 15

India in Western Films

The Little Clay-Cart 17

A Woman Inventor 18

The Present Economic Condition Germany

Recollections of Tennyson 20.

Organized Reform and 21 Electoral Christianity in England

Prospects of Republicanism in Turket

23British Snobberg in Science

THE MAN WHO SAVED IRPLAND (ulust) " Nihal Singh

North (illust)

THE CLEANSLE (a poem)—Rabindranath Tagett

INVENTED BY MR. P. C. BHATTACHARYYA, BA, BE, DISTRICT ENGINEER, TIPPERA

### "KILL-BUG"

Kills Bug instantaneously. Throw a few drops in the joints, and corners where the Bugs bide t selves. The bugs will be killed instantaneously. It is non-sticky, non-poisonous, neither acid not bine, does not stain, clothing or furniture. 4 oz phial. As 6 Quart. Bottle, Rs. 1-4. Special 11th heavy quantities.

TRADERS Ltd 84-1, Bowbezaf Street, Calc'utta

# Asoka

## (Carmichael Lectures, 1923.)

BY DR. D. R. BHANDARKAB, MA. Pr.D. IASB

Carmichael Professor of Ancient History and Culture Calculte University Demy 8vo. pp 364

In this book the author has set forth his views about a Puldy tanger hadren a carried statement study for quarter of a century not only of the action in the alter about the other translations and notes on these records by define all indicates a lateral set of the tory of India. The book consists of eight chapter dealing with the alteral set of I Aseka bis early life H. Asokas empire and administration III Yell as a backet, it is Yell a Dinamia Asoka as a missionary. VI Social and Representation of the form As In Memories VII Yell a place of the Yell Asoka inscriptions.

Extracts from a letter from M. Social about the dealers.

Extracts from a letter from M S next the distern to 14 for researt

I am grateful to your book to assert its monary meanty intervaled of the small and passionate skill with which M done indicting a construct restrict the property of the p id to a sagacious and penetrating experier

# Wages and Profit-Sharing

### With a chapter on Indian conditions

BY R N GILCHRIST 3 A

Tabour Intelligence Officer, Georgian pet of Bound

Royal 8vo pp 430 Rs. 7

This book deals with three subjects. The first real is the row of the real property of the one systems of wage payment MZ to the wage the property at property of the system and connected with Scientific Management. It is adjusted as well in the small group payment connected with Scientific Management. It is adjusted as well in the small group payment connected with Scientific Management. It is adjusted as well in the solution of payment connected with Scientific analysis of the first policy and is an exhaustive analysis of the first policy to the first and the book is taken une with the description of relatively present and the matter of the book is made to appears profits failing and regarded spin and scientific and the book deals with Infirity collitions ends and is the first exercise the payment of the third part of the book deals with Infirity collitions and deals with laterage some in I have a which no author previously has attempted to do. The scientific and real with receiving the results and is an authoritative and first-hand account of which has been deals with the payment of the matter of the scientific and the scientific and with special reference to payment in kind. The surface of deals with the payment of the some detail. Finally there are two appendices the best of which theirs in complete countries and arbitration and arbitration and also of the fovernment of finally read in the author's book on conciliation and arbitration and also of the fovernment of finally read in the author's book on conciliation and arbitration and also of the fovernment of finally read in the author's meaning the resemble proposals of the fovernment of finally read in the author's meaning meaning and trade unions.

# The Recent Development of International Law in the 20th Century

### (Tagore Law Lectures Delivered in the Calcutta University)

BY PROFESSOR J. W. GARNER Pally

Professor of Political Science in the University of Ite as, U.S. 4 Royal 8vo., pp 850, Full Cloth Binding Rs 17

# R. CAMBRAY & CO.,

Branch 9, Romanoth Majumdar Street, Calcutta.

Madras Branch .- 22. Linga Chitty Street, George Lown, Widras

#### WONDERFUL REMEDIES OF EVIL INFLUENCE OF

il you be not benefited by the Kavacha, money will be relunded. We send a letter of quarantee with each Mavacha.

Nabagraha Kavacha—Its wearer is sure never to lose any lawsuit and will easily secure good jobs and promotions. He will not die heirless. Price Rs 4-4.

Price Rs 4-4.

Sani Kavacha—It will save you from adversity and misfortunes, and while lengthening your life, will increase your wealth, fame, peace of mind and success in undertakings Price Rs 3-6.

Shyama Kavacha—It is many in one While making you free from debts it will give you plenty of wealth with a happy band of joyous children at the same time, make you proof against all attacks by enemies Moreover, as the goddess Shyama is the spiritual-guide of saturn, it is sure to make its wearer free from the wrath of Saturn and avert its evil influence. Price Rs 9-10.

Dhanada Kavacha—Its wearer carns immense wealth with little struggling. Whenever a wearer thinks of something he gets the result without delay. The goddess Lakshimi always resides at his house and gives him son, wealth, long life and fame. In conclusion, it will give even a beggar the

fame In conclusion, it will give even a beggar the wealth of a king Price Rs 7-10

Shatrubashi Bagalamukhi Kavacha—It will help you to overcome your enemies and to take revenge on them. Moreover, the wearer gets his desired object and a Bhakta of Sadhak is released from the court when he is prosecuted as an accused or is a plannill through some accident Price Rs 9-2

Akshoy Kavacha.—It is unparalleled in the world, (It is beyond the power of the gods even to sing of its utmost excellence. By wearing it a man can conquer the three worlds. The unlimited power of this Kavacha, scarcely attainable by the gods even is described in the Mahabharata.) By wearing this Kayacha Mahabharakana one gained the reputation of having possessed of all the the reputation of having possessed of all the resources of the world. India the king of the gods had to come down to earth from heaven, and beg of Karna for this Akshov Kavacha in his hand (in order to save the life of his own son Arjuna) Any person wearing it has not to suffer from any kind of want. On the other hand, being free from disease and enemy, he can be possessed of immense resources and attain a long life. Rs. 29-10

Suriya Kavacha—Its wearer is sure to shake off the most obstinate of diseases. Price Rs. 5-3

Mahamrityunjoy Kavacha - It will ward off all serious disasters and accidents that might otherwise end in premature death. Price Rs. 8-2

Nrisingha Kavacha—It. will cure Leucorrhoa

and enable them to bear healthy and long-hy children. It is sure to save you from the influe of bad spirits. Price Rs. 7-5.

Mahakala Kavacha—By wearing this even men who are hopelessly barren will get child and those whose children never live will be most of children who will live long. One wearing Kavacha comes out winner in disputes and lang And even a fool becomes learned as an offer this kayacha Price Rs. 11-9.

Santi and Raksha Kavacha—By wearing above-mentioned Kavacha, all kinds of fen disease such as Leucorrhora, Hysteria, Barrenge birth of dead child ete can be cured \(\lambda\_{ml}\) infants and the women giving birth to child can be got ind of the influence of five gho wizards and giants upon them. The woman hing this Kavacha in her body when she is infamily way has no anytehension of the dother. family way, has no apprehension of the death child in her womb or pain at the time of delay. By virtue of this kavacha, the child becomes healt stout, lovely and possessed of long life. In case of a woman whose child does not here he both the mother and the child should went kayacha. There is no apprehersion of evil 10 to child and woman with her husband living within beneficial kayacha. Price Rs. 29-7 as only

Graha Santi Kavacha - Persons upon whom planets cast their exil eve suffer in multilate ways. They have to suffer from want of food i clothing, financial embarassment, physical di-mental agony, downtall or failure in works ha lessness separation from friends anxiety, unon death, useless quarrel, loss of stored-up wat being deprived of the money expected to possession, being involved in debts and the life

On the contrary if the evil influence of pla can be got rid of one being free from all ke of sorrows due to pecumiary physical of the circumstances can attain happiness, comfort i gress fame bonour and prosperity in this way. One wearing our Grahasanti Kayacha is sattain the desired object being free from the influence of planets. Because the planetics of are the tountain of a man's happiness, and sold. Those who being much devoted to the swear Grahasanti Kavacha will, through there is so end in premature death. Price Rs. 8-2.

Nrisingha Kavacha—It will cure Leucorrheia.

Barrenness. Hysteria and other diseases in women of getting the feet of Vishim. Price Rs. 32-9a-

Besides the above we prepare many other Kavachas which are not mentioned here to a space and a detailed description of which may be had on enquity.

Our Kabachas have been circulated through all the lands from Hongkong on the control of the contr

Pacific ocean to Baghdad situated almost in the westernmost country of Asia, a pacific ocean to Baghdad situated almost in the westernmost country of Asia, a foressing the boundary of Asia they have run to the afficient provinces of the cannot be a foresting the boundary of Asia they have run to the afficacy of our kabachas as mumerous unsolicited testimonials regarding the citicacy of our kabachas as as our astrological calculations, from those quarters, which are not published in for want of Space. A copy of them may be sent, it asked for with one anna star for some of them vide the May Issue of Modern Review, 1925.

The biggest Astrological Society in India with magnificent library, containing Astrobert and Astronomical works. For Hofoscope, Thikup, and foretelling of all

kinds, please drop a line to-day with one anna stamp

Highly spoken of by Nateabs, Zeminders, Advocates, Vakils, Accountant-Generals Indges of the High Court and many other emment men.
The All India Astrological and Astronomical Society.

President-Pandit B. K. Bhattacharya, Jyotirbhusan, Jyotirbbidyaratna, Vidyabhusana, F 70 (M) Umer Chitpore Road Jorasanko, Cakentta

# RIRBHUM MCROBBAS

Highly praised by Dr. RABING A NATH TAGORE nd SIR P C. Roy, who say "The Morobbas premed by Devendra Chandra Bhaumik are sweet, elicious, etc. They possess medicinal qualities

## MOROBBAS:

|                       | Rs.  | 15 | P  | 1,   | S  |        | Rs   | A.  | - 1 | , P.S. |
|-----------------------|------|----|----|------|----|--------|------|-----|-----|--------|
| (4///11)              | ()   | 12 | t) | ,    |    | Para   |      | 1   | ()  | 0      |
| Hanraki               | 0    | 12 | 0  |      | ,, | Амьок  | ś    | 2   | 0   | H      |
| rei                   | 7    | O  | 0  | 14 ' |    | Lissas |      | 7   | ŧ j | *;     |
| Bi i                  | . () | 12 | 0  | *    | ,  | Кумва  | •    | 0.1 | 2   | 1)     |
| <b>γ</b> η <b>γ</b> υ | 1    | 1  | 0  |      |    | Kyrot  | ١    | 1   | Į   | ()     |
| 1 a                   |      |    |    |      |    | 0.14   | O to | Ι}- | 7   |        |
| A 11415- 8            | Cust | M- |    |      |    | 0.12   | o to | Rs  | ٦,  |        |

Packing and Postage I vii i

5 n commission allowed to Purchasers of cityles worth Rs 25 and upwards. Orders must be recompanied by some money in advace.

full address must be legible written

D. C Bhaumik & Co., SURE DERBHEW DENGAE

## This beautiful Necklet of New Aural Pearls FOR Rs. 12 ONLY.



These Pearls have wondrous busties and their Aquisite sheen reduites a colour of lumpid. I cauty and delight Compare them with any offer initiation or real Pearls and if you can detect the dictionary to the latter or fail to see them updated to the former return them with a see that the search of the former return them with a see and your money will be refunded in the latter with Gold class with be forward in deaths with the latter of the December 2013. t in dainty plush limed case for Rs. 12 per VPP here is only a small stock of these lustions go, is validile, so send your order at once to save

## B.M. TRADING CORPORATION

D 14 P. O. MATAR ( Kaira,)

AGENTS +

New

Cxford

**Books** 

## Of All Book-Sellers

# Oxford University Press

BOMBAY, CALCUTTA, MADRAS,

### A Nation in Making

By Sir Surviel anath, Banerica, Being the Reminiscences (4.50 years et Public Life in Bengal, 125 pages Rs 10-s

This is the hold of the year in India. No one can afford to leave the liberator of such a seteran statesharn and principle is sure sarrannath unical

The record or a great per- bully and a great The Statesman

A classe met I ste , or led as demand for Self Gust Hall of I Full hman

Wall to be in 1% all stude, is of pooles Hite profession from Jews. Indian Currency and Exchange

B. H. I. Chillian Process of Lements

Delia University R. 4-5

A nearly confer table processor on the n standard been he be on spart of the local action of the great Head to the material calculated and are all or a

### New Volumes in the World's Classics Series 2s each

### Selected Modern Essa s

A strain of the second To Me Harper M. S. d. Same P. S. O. K. 12,000,00 1-1 (11) 1 2 1 10-1 145111

Ghests & Marvels 1 > Patalog VIII Co. W ' 1 M. R. Diese Physics - Pro-

In promata then in lest will be

The Kreutzer Sonata [' | . . . .

Anna Karennina H. I. I.

Rachel Ray The Vicar of Bullh impton

### A History of the Moratha People \ ' 111

B C A hood ever his of Rac Bulletin D. B. Pitterin Rs.

This is the mit of a trillian regard or the most server period of The way a way is I'me and Indian History History at the same time. Photothy volumes are both procurable a R- 7 wh

tht

ont!

con:

vint well

nere HUD

ıl



# SUNDARI

PERFECT NON-GREASY TOILET PREPARATION
DELIGHTFULLY PERFUMED

THE BEAUTY OF THE SKIN
RETAINS THE YOUTHFUL CHARM
AND KEEPS THE USER

SWEET
FRESH
and
COMFORTABLE

Sold Everywhere at as 11 per pot

Auris-Sterling Import Co.

70, Colootola Street, Calcutta



## ONE RATE

# DESIGN IS NEVER TAKEN FOR GRANTED

It is always scrutimised munitely and selected carefully whether you are but Diamond Ring or ordering your Silver Dinner Service

Design dictates preference in Jewellery purchases. Metal can be taken for a or judged by the stamp. Stones can be assessed by experts. Design as never taken granted.

Our Designs are really distinctive. We don't need to emphasise this point two. We are mighty easy to get acquainted with

# Thakorlal Hiralal & Company.

Diamond Merchants & Manufacturing Jewellers Gold and Silversmit

12, Lalbazar Srteet, Calcutta.

# ntroduce Your Goods.

In Maharatta Homes of India, BURMA & EAST AFRICA BY ADVERTISING IN

# HIND MAHILA.

e premier women's weekly edited by Mrs Avantikabar Gokhale, President, Hind Mahda Samar, Bombay, Member

Bombay Municipal Corporation

opiy for particulars to

## he Manager, The Hind Mahila,

Bombay 4.

Advertising Agents

Messas B DUTTARAM & CO Grant Road Bomeay 7

Calcutta Agent

PSSIN GHOSES ADVERHSING AGENCY

21 STRIA STREET CARTELLY

## G. W. M.REYNOLD'S

| BOLD-TYPE EDITIONS                         | ì.   | <b>!</b> ~ | ١   |
|--------------------------------------------|------|------------|-----|
| Mysteries of the Court of London in 17     | Vals | 17         | ٠_١ |
| Do Do Single vol                           |      | i          | _   |
| Ellen Pen y, S vols                        |      | ٠,         | U   |
| Macy Pine, 8 vols                          |      | 1          | ŧ   |
| Young Duchess, I vols                      |      | 4          | U   |
| hosa lambert, 4 vols                       |      | ;          | 1   |
| Loves of the Hatem 4 vois                  |      | •          | 1   |
| Margaret, 1 vols                           |      | į          | - 1 |
| The Massure of Glencoe 4 vols              |      | ,          | ŧ   |
| The Vugin's Kiss, I vols                   |      | ,          | - ( |
| Canonbury House 3 vols                     | ٠    | -:         | 1   |
| Wysteries of Old London, 3 vols            |      | ÷          |     |
| Pope Joan 3 vols<br>Soldier's Wite, 2 vols | •    | i<br>1     | 12  |
| Robert Ma arre, 2 vols                     |      | 1          | 7   |
| Grace Darling                              |      | •          | 1 1 |
| Young Fisherman                            |      | ()<br>()   |     |
| Levela                                     |      | ï          | 1   |
| Mary Stuart, 2 vol-                        | •••  | i          | •   |
| ridy Middleton Profe                       |      | i          |     |
| NCHBELL L VOIS                             |      | Ġ          | ı   |
| Master Timothy - Root at the contract      |      | í          | 1.  |
| mai, i vais                                |      | à          | i   |
| Wagner 3 vols                              |      | í          | 1.  |
| Wallistiese                                |      |            | (   |
| Faust, 2 vols                              |      | 1          | ,   |
| Cond Island, 4 vols                        |      | 3          | 1   |
| Joseph Wilmot, 8 vols                      |      | ٠,         | (   |
| MINDIPIDE OF POST 1 17                     |      | 1          | (   |
|                                            | •••  | t          | (   |
| Rye House Plots, I vols                    |      | 1          | -   |
| Stones told by a Gendarme                  |      | 1)         | 1.  |
| Apply to -SUPERIOR WATCH                   |      | }          |     |
| Post Boy Mr. 1000 V Mr.                    |      |            |     |

Post Box No 167(m.) MADRAS

# The Modern Review

Payable in Advance— Innual, inland Rs 8-8, foreign Rs 10 Half Yearly, inland Rs 4-5, foreign Rs 5

It is desirable that subscriptions should commence with the January or the July number—but the Review may be supplied from any other month al  $\alpha$ 

The price of a single or specimen copy is As 12 by V P P As 15 Back numbers, when available As 13 each, post free by V P P Re 1-1

Purchasers of specimen copies for the current year can become annual or half-yearly subscribers by paying Rs. 7.8 or Rs. 3-5 more, respectively.

Terms strictly Cach or Value Pavable on delivery by post

Chaques on Banks situated cutside Calcutta are not received. Those who feel compelled to send such chaques will please send one runce extra for commission.

Complaints of non-receipt et any month's issue should reach this office before the 15th of that month quoting the Stascoura Number

The Modern Review Office, II. Upper Circular Road, CALCUILA

# Calcutta Musical Stores



Harmoniums of all knus of reeds (1). Amorican, the man, the man, the man, the man, the man bear thange coupler Importung of the Pessar Traverms (1).

Box of All sorts of Musical Instruments are selfatin (long) (pino) Cataloria (pine) (plu then)

### HARMONIUMS

| Octaves | set of Orall tends | Rs = 0 | 25 d | 37 |
| Do | 1 set of Paris (ceds | 17 | 40 d | 50 |
| Octaves | 2 sets of Orall tends | 17 | 40 d | 50 |
| Do | 2 sets of Pari (ceds | 17 | 60 d | 60 |
| Other Varieties | 3 Octaves | Double (ceds | Ps) | Harmonium | 3 | stops |
| Octaves | Double (ceds | Ps) | Harmonium | 3 | stops |
| Octaves | Double (ceds | Ps) | Harmonium | 3 | stops |
| Octaves | Double (ceds | Ps) | Harmonium | 3 | stops |
| Octaves | Double (ceds | Ps) | Harmonium | 3 | stops |
| Octaves | Double (ceds | Ps) | Harmonium | 3 | stops |
| Octaves | Double (ceds | Ps) | Harmonium | 3 | stops |
| Octaves | Octaves | Double (ceds | Ps) | Harmonium | 3 | stops |
| Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves | Octaves

Ottaves Double reads Pes' Harmonium 3 stops.
Eboncoel Polish at Rs 60. Froe delivers by post.
34 Octaves Double reads Rs 60. Froe delivers by post.
34 Octave C to G Double reals Folding Harmonium.
Style Kasriel Pars.
German-made Violing with low Rs 15 20 200 & 250.
German-made Violing with low Rs 15 20 200 & 250.
German-made Violing with low Rs 15 20 250 for Rs 50.
Paris-made Clarentes triss. Rs 15 20 250 for Rs 50.
Paris-made Cornets triss. Rs 15 20 250 for Rs 50.
Fines Tageolots of ony They Rs 10 0 sees Rs 10.
Flutes Tageolots of ony They Rs 10 0 sees Rs 10.
Flutes Tageolots of ony They Rs 30 0 sees Rs 10.
Flutes Tageolots Per problem.

Advance Quarter Amount with Order.
Biswas & Sons,

5. Louis Chilvon Roses (4) CALCUTT!

June-2

15

G.

# FRUIT SYRUPS

### MADE BY

The Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.,

Are the very best that can be had or made.

You may pay more but cannot get
a better article.

### FOR ALL SEASONS

Just as a cup of tea is for guests and callers suitable for all seasons of the year, so are SYRUPS.

There can be no cooling, refreshing drink, worth its name, that is not made with our SYRUPS.

Made in nine varieties—ORANGE, LEMON, ROSE, LIME-JUICE CORDIAL, CREAM VANILA, BANANA, RASPBERRY, STRAWBERRY, etc.

Price per Bottle, 15 annas. Dozen Rs. 9-12-0.

Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.,

15. College Square, CALCUTTA.

### MAHATMA GANDHI—The World Significance

By Rev. Dr P. G. Bridge, Principal, St. Paul's Cathedral College, Calcutta

ended with Mahatma Gandhi's Jail Experiences both South African and Indian it presents who Ie what is He—how He has revolutionised the whole would to a new faith. It absorbes great and ill—guides high and low—attracts sympathetic and cynic—moves tender and story—inspires imaginary and practical—embraces. Eastern and Western. It reveals the essential spirit of the Mahatma—and out—through and through. A pleasure to the repostred thought to the philosopher—A piece the does. A wonder to the explorer. A decision to the waver of the figure. To crown all it amirror whereon "the man of the ages, glasses.

#### The book deals with 112 subjects

THE BLESTRATED SUPER-INCLUENT FORTION Price Rs 3 . Cal you be .

### TRUE COMPANION IN EVERY WALK OF LIFE SRIKRISHNA—His Life and Teachings

BY DHIRENDRA NATH PAUL Social-Political Religious

Notes-references-researches from start to finish THE BITSTRAID FOURTH FREION - LIVISID AND ENLAGED

The late and His Teachings are the Beacon Light that ginded and will over good or min anity the eternal Land of Bliss Equally appreciated by the thinkers of Asia-Europe Africa-America, ghly spoken of by Max Muller Wilson Telang Su John Woodbarn Wilmberst P G Bridge R Das, and thousands of emment persons. The only took which his eyer been writt in assembledly on a really historical basis. All soits of Hugan-life-emperor and slave, wise and fool lover d hater, murderer and marryr witty and dull, marry and sad-march ever consaid through the gos of this book. The book deals with their Por subjects in two parts which will fast mate the ideas like hypnotic influence. Super-excellent valuable golden landing Price Rs 10 - Curiage free

CHEERFUL REFUND AGAINST DIS-SATISFACTION

### HE RESEARCH HOME (M)—127, Musjid Bari Street, Calcutta.

### HOWRAH KUSTHA-KUTIR.

Treatment for Leprosy and Leucoderma etc

A place where lopers are treated and which is well known to physicians and educated and res, " -ble men throughout Bengal, Bihar Orissa Central Provinces. Up ted Previnces. Madras. Bombay uma, Siam, Ceylon &c

Patients suffering from Leprosy Tencoderma Batrakta ill sor's of skin d seases, and naving the lowing symptoms are wonderfully treated and cured here. Red. Black White, Brown and Copper coloured patches circular spots reugh dry and elevated

Red, Black White, Brown and Copper colonied patches circular spots rough dry and elevated ots, spot either plan or uneven in the middle and having circular border spots the side of which are ring-worms but the middle is plan, insensibility of spots and other parts of the body even to they a pricked with a needle, roughness of the skin of the body a terrible sorsation throughout the whole of the elbow happens to strike against anything. Hyperaesthesia and numbers of the body lowest culturarks in the heel, rough or shining appearance of the skin swellings of the nose ears fingers of other parts of the body, swelling of the body with patches like ble is which when they curst out crete fetid watery discharges, pumples in every pore of the skin Anaesthetic patch scaly patches his when seratched send out dust-like substances of scales.

Feeling of suffocation during sleep—specially during sleep at night coming out of citarrhal distanges and blood-clots from the nose, binning sensation throughout the lody inflammation of the norder and needs, pain in the joints of the body submanilary regions thighs hypegastric and right defining region and back-bone, infers in the feet and coming out of magnets and pieces of bones on the said ulcer (called Madura), small diffuse thickenings and nodines in parts of in almost all over the body, ulcerated general nodular thickenings of the whole body secreeting pus and warry dischanges intraction and necrosed condition of the fingers and toes ultimately dhalanges being lest. Wonderful feets in 45 days' treatment. Treatment of Leprosy with Family Treatment. The

DDRESS

### PANDIT RAMPRAN SHARMA.

KAVIRANJAN, KAVIRAJ M D H PALMIST Head Office: HOWRAH KUSTHA-KUTIR, No 112, Khurut Road, P O Box No 7 Howrah

Asram: No. 1, Madhab Ghose Lane, Howrah. Branch Ayurved Samabay.

116-1-1 Harrison Road, CALCUTTA

Physician's attendance Calcura Branch - from 5 p. m. to 9 p. 3

## OF KRUPP STREET, PAME-USED IN THE GERMAN ARMY

The guarantee for "Durkopp" German Army model cycle stands for ONE YEAR against mechanical troubles—barring accident, abuse, want of proper care, etc.—and we undertake to remove any trouble that may occur within the period at our cost Durkopp as the only cycle on earth that carries such a guarantee Please think of it before buying a cycle.



Credit allowed to Govt. Office Price Rs. 175.

(Credit price Rs. 15 extra)

Please think of it before but, ing other cycles.

We always keep a large stock of genuine "Dinkopp' spare parts

H BOSE & Co 63-2, Harrison Road, Calcutta.

#### The best alternative

### Makaradhwaja Rasayan

Prepared from Makaradhwaja mixel with cilemel pearl cord and gold and some other powerful ingredients

The drugs that increase eye-sight, retaids old age, builds up health and generates energy is known as Rasavan. Its use develops memory, brain, strength of the body and the organs

for eight days Rs. 4 for one month Rs 12

( Packing and Postage free )

MAKARADHWAJA STORE: -256, Bowbazar Street, Calcutta

("Makaradhwaja" pamphlet sent free )

### India's Leading, Cheapest and the Best Pharmac

Capital Rs. 5,00,000

Subscribed Over Two Lacs

All the branch offices are equipped with eminent physicians who attend to all who go there for medical help, free of charge

Catalogues and Calendars Free, to be had on Application

At this time of National Awakening, Use Countrymade Drugs & Preserve your Health



Head office 8 - 8/1 ARMENIAN STREET DACCA.

Branches

CALCUTTA, DACCA. MYMENSINGH, MANIKGANJ, BOGRA, DINAJPUR RANGPUR, JALPAIGURY, SERAJGANJ, RAJSHAMI, MALDAH, SYLHET, BHAGALPUR, PURULIA.
PATNA, BENARES, ETC.

(1) 212, Bowbazar Street, (Calcutta) (2) 155-1, Upper Chitpur Road, Sovabar (Calcutta). (3) 42-1, Strand Road, (Howrah Bridge). (4) 99, Russa Road, (Bhowanipu



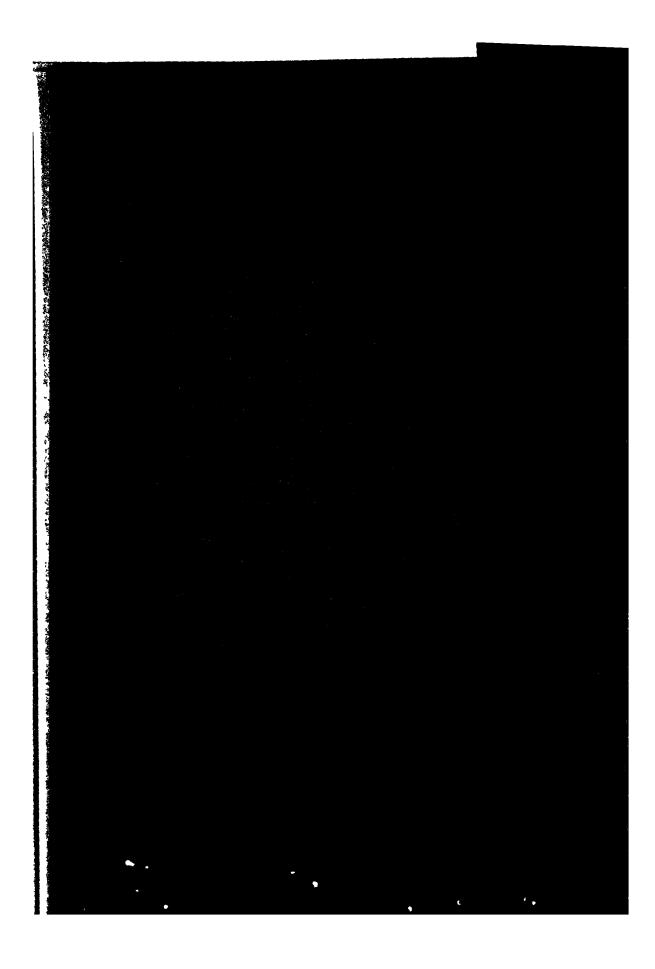

# 1895-1924

We have been making Half-tone blocks since 1895 by our own original methods and scientific processes. Colour-work and Art-Printing are also our specialities.

An experience of more than a quarter of accentury, backed up by constant attention to accurate workmanship has enabled us to maintain our reputation for standard of quality and given us the unique position which we hold to-day in the Photo-engraving and Printing world.

### U. RAY & SONS

100, GURPAR ROAD, CALCUTTA

Telegrams . - "Orthotype" Calcutta

Telephone: -3113 Barrabazar.

### INDO-SWISS TRADING CO.,

IMPORTERS AND DEALERS IN

# PRINTING AND INDUSTRIAL MACHINERY

ne MODERN REVIEW is ed with materials and linery supplied by us

Telephone BURRABAZAR 171
Telegraphs AROGYAM

If you are about to purchase any machinery if will pay you to enquire at our office.

27. Pollock Street, Calcutta

### **HESARI'S**

# LODHRA FOR LADIES'

TROUBLES & DISORDER

Ask Your Chemist or

"KESARI KUTEERAM"

indian Chemists & Druggists Egmore, Madras

## Principal S. Ray's new Sanskrit Works

### 1. Bhavabhuti's Uttaracharitam

Prof. 1 Bernedalf Keith, Edinburgh University, says -

"I have looked through your book in order to see whether there are any suggestions which I could usefully make to secure greater adaptation to its purpose. It seems, however, that the mode in which the work is performed is well adapted for its purpose, and I note with satisfaction the effort to render the text into effective English The explantations seem well adapted to secure comprehension of the text, and certain any renderings deserve serious consideration."

Prof E J Rayson, Cambridge University, says -

"I have read with great pleasure and interest. The commentary and notes  $\mathfrak{m}$  admirably clear  ${}^{\bullet}$ 

Rs. 3-8, Foreign 6s-6d,

### 2. Siddhanta-Kaumudi,

Vol. I, part I, Sandht

The manuscript is nearly ready and will be sent to the press as soon as m subscribers are secured please register name, no payment now

S. Ray & Co., 90-4A. Harrison Road, Calcutta.

## Are you interested in your future welfare?

Have you moments of anxiety, care and suspense,

WHEN YOU WOULD GIVE ANYTHING JUST TO KNOW WHAT THE FUTURE HAS IN STORE FOR YOU, JUST TO HAVE THE THICK VEIL OF FUTURITY LIFTED A BIT?

## THEN why not utilise the highly scientific, efficient and unerring predictions of our renowned "Nilakanta Upasi"?

Wire or write at once (stating the exact standard time of sending the wire or writing y questions) to us and we place our able service at your disposal on all astrological matter.

If you but send your horoscope or the place, the correct date and time of your buyou will get a wonderfully accurate delineation (based purely upon calculations) of the character and disposition and correct predictions concerning your future. We feel sure can clearly tell you (from your data) what you are best fitted for in life, and all that controlled from calculations and upasana salti about your health, prosperity and longevity

Our famous "Jothi Nabagraha Kabacha" (talisman) is a wonderful remedy to minime the evil influences of malefic planets. It is suite to give the virtue of the sastrone manthriha knowledge spent in its preparation) the wearer—peace—of mind, happiness, siles and preparative in life.

and prosperity in life Charges—(surprisingly moderate and to suit every one's ability

Six questions (on matters matrimonial, litigation, success, sickness etc.) Rs. 2 only. Whole life reading –(general) Rs. 10 only. To find out the duration of one's life from horoscope Rs. 5 only. Annual life reading Rs. 2 per vol. Navagraha Kayacha Rs. 1 (silver)

N.B.—For foreign double the above trates—Test questions and questions on Government theft are not to be answered

Teppakulam P to Apply to:—The Director, "Jothi Talisman" Works" (South

## oiterol (Regd.)

'he only permanent cure for gorter by rnal application A safe & certain speci-No discoloration of skin or clothes. It is medieme to be used in all stubborn

Price Rs. 2-8-0 Per bottle charges extra.

### Rheumatism Cure.

The only specific cure for all kinds of acumatism, (whether acute or chronic) ascular Rheumatism, Lambaro, Sciatica in algia & allied conditions

Price Re. 1-8-0

A bottle charges extra.

Brahma Drug Stores,

Palakol, Kistna Dist. South India.

# Kashi Si

### for Coatings & Shirtings.

OUR SUPERB QUALITY SILKS FOR TROPICAL SUITS

Famous for their excellence as Dressing aterials. They are rich, smooth, brilliant d cool, washable and durable ralities as well as their cheapness have ntributed to their popularity

Send for the SAMPLES and we will post at, FREE of all charges a fine range of mules.

### Mohans Limited.

BENARES.

We are direct importers of all kinds of Photo Goods Artists' Materials, Half-tone Process Materials etc., etc



We will them at compoint pair. All our of high chality. We do not cut price for quality Before placing your to ca juices

#### CALCUTTA CAMERA STORES.

S. Hospital Street CALLETTA

### শ্রাদিলীপ কুমার রায় কর্ত্তক গ্রথিত

ছিজেন্দ্ৰ-গাড়ি মে ভাগ

वृत्ता ५॥•

দিকে জগীতি ২৯ জগ

সাতা

হুলা ১৮০ মাত্র

এই ডুই খণ্ডে স্থগীয় কবির ৮৩টি উৎদুষ্ট গানের স্ববলিপি প্রকাশিত ১৮ন

হাসির গানের প্রবলিপি (বাঁধা ) মূল্য ২১ মাজ

६ दिख्या অ'লেগ্য মন্ত্র প্রাণী।

কালিদাস ও ভবভৃতি ১১

গান ২১ প্রাপ্তবা:—গুরুদাস লাইব্রেরী.

২০০/১/১ কর্পরেলিস ব্লীট, ক্লিকাতা।

#### RLOO' READ" "THE DECLINE AND FALL OF THE HINDUS"

Chitren Ashasis of Hist Scholor Historical Stronger Scholor Tol Road to Inches Registrates 1 Care a

WITE ROAD WID IN ALL THE LEADING JOLENUS IN THE ALE AND ENGLAND BY SET MOOKHERIJEE BAR-AT-LAA, with a foreword from SIT P. C. ROAD.

Price Re. 1: V. P P 1-4-0 to be had at Canatta from the author of RALLYGUNGE CIRCULAR ROAD of THACKER SPINK & CO of Maha-Bodia Society I A. Square East and HIGGINBOTHAMS

### MADRAS PLANTS AND SEEDS

We stock Fruit-trees Prais Crotons Orcheds Crospers, Contins Ormers od t age Flowering Shrubs and trees or every descriptions at eur musers which is open days from surrise to Il a m and from 3 t M tis. Sc

15 sorts Country Vezi able sossis lie 3, 20 sorts Re 1-8 English dower seed - s its Re (-4, 1, sorts Rs 2 & 20 sorts Rs

THE NURJEHAN NURSERY 2, KANKURGACHI Ist LANE, CALCUTTA.

Professor Thakore's Books---

### I. Indian Administration to Dawn His Complete Works in seven volumes. of Responsible Govi., 1765-1920.

6s Abroad Price Rs 4 OPINIONS AND REVIEWS

Socialist Monthly Berlin, 1923--- An extraordinarily interesting and original work. Most desirable that our libraries should produce a book of this high chara ter and make it accessible to German students of India

Str. C. Illust--A sound piece of work Su. F. Chriot--Clearly a very useful contribution B Keth---Contains important contributions to

the solution of present difficulties P = E - Roberts---Vivid and stimulating put some things extraordinarily well

Times Literary Supplement 17-2-1922---Praisewor-thy freedom from prejudice States as plainly as possible the alternatives between which India has to choose

English Historical Review, October, 1922—One of the most vigorous interesting and original volumes on hida. Based on wide reading and inspired as a rule with shrewdness insight and sympathy

Conference August 1922 -- times a vivid gloupse of the deep-going changes the napact of the West has wrought upon the Fast Launches his

orthers right and loft with learless hand Modern factor June 1922—Shows considerable ability

Hindusthun Recon-- April 1922 --- **A**n abab textbook for the stulent

Hendu 104-22 -- A valuable treatise New Indut 104-22 -- A longfelt need supplied by a really unpartial Indian Times of India, 12-4-22 Based on original sources

All the better for the very candid criticism which Pronegr 11-6-22 The text fully supported by

authorities

### 2. The Text of the Sakuntala

A LAIFL GN---

Price Re 1-8. 2s 6d Abroad **OPINIONS AND REVIEWS** 

Jolly-Your valuable work. The understanding of the S greatly buthered by your remarks I think

Dr. Charpentier -You are on the whole quite right. Only I feel quite sure you will always have to meet a sturdy opposition from scholars to whom the letter is every thing and the spirit nothing

Dr Sten Konon Shown excellent teason to disagreeing from the lamented Pischel- my own Guru on many points In G. Morgensherine-Treated a very fascinating question in a happy way. Dr Lanman -- Helps as to a clear under-

standing of the problems and shows the way to a reasonably good text

Vedu Magarine and Gurukula Samachar June 1922 A distinct service to the cause of higher literary entirism. Displays complete mastery of the subject

### D. B. Taraporevala Sons & Co.

Booksellers, Hornby Road, BOMBAY 1

### SWAMI VIVEKANANDA

1Board) Rs. 3 each. (Cloth) Rs. 3-8 (ach From Colombo to Almona (30 inspiring lectures

on burning problems of the day) Rs 2 Buaku-Yoga As 19 Kaima-Yoga As 12

JNANA-YOGA Re 1-8 RAJA-YOGA Re 1.4 MY MASTER 15 6 East & Wist A 10.

Ski Ramakrishya S. Tamhings (Mainly edited by Sister Nivedita), in 2 parts Board, each Rep. The Life of the Swam Vivekananda, Complete tour volumes, Popular Edition Vols 1, 11 & H1, Rs 2-5 each Vol IV, Rs 1-1;

Survan Buagayan-Gira Text Eng tianslatin paraphrase, and notes by Swami Swamparandi

VIVEKA-CHUDANIAN of SH Sankara Text, English Translation and Notes by Swann Madhavan of (Board)

Most of the above books are offered at come on rates to subscribers of the

### Prabuddha Bharata.

A high-class religious monthly (30th year Annual Subscription Rs 3

WORKS OF SWANT ALBEBYATION AND SISTER NITH A ARI ATSO AVAILABLE

For Catalogue of books and photos please approximate Manager PRABLDDHA BHARVIV 182-A, Muktaram Balm Street, CALCI 114

Manufacture of High Class "Lucky Mohan Flute" Harmonium



Our ever renowned and highly inclodious to Money Force Harmoniums are available at a siderably reduced and chemp price. Please to once. Every instrument is truatanteed for 3 ver. We have in our stock violin Sitar, Esraj Tambur C. Single. Fitted with Organ. Roed. Rs. 20. German.

(icrman Paris Kasnel DOUTE: Organ German Paris Kasnel

Double Folding Rs 55 to 100 Ask for New and Full Illustrated Catalogue for "

The Lucky flute co., B Rant Ch. Ghose Lane, Beadon St., Calcutta (M.

### **BOOKS FOR SALE**

m D. Rockfeller (The world's richest man) is Hetry Green (America's greatest Lady nancier) and Lord Rothschild (England's chest man) MADE MONEY? Read in Easy oad to Riches what the world's richest self ade men say HOW THEY MADE MONEY?

Limited Company formation management and accounts, Deals with all subjects for promotion to liquidation gives indexes 4 (1) Requirements (2) Returns (3) Penalties or commissions etc. Most valuable guide of those courseted with companies R. 5-8

We also stock all kinds of Company Join's, books and registers Enquiries invited

RUBBER STAMP MAKING - t Practical guide for India Rubber 8) unp making any one after Perusal of the book can interpretently manufacture Rubber stamps to flices etc and thereby make a docent resonce Rs 2-8

THE MAIL TRADING Will tell you ow to start conduct and organise a Wail rder business, to be conducted entirely aough post in space time Rs 2-8

PRACTICAL MONEY MAKING SCHE-IES you will read several practical money aking schemes in this book Rs 258 RACTICAL PRINCIPLES OF EFFICI-NCY. Price Rs 5-8 is a complete course searnine development of necessarial effitives. It followed upon your can regulate in the better be more efficient save asted effort, direct your energies in the latter of success and do more work with

DR MARDENS BOOKS Getting on Island to the front, Peace Power and length at Rs. L-8 each

Pavats Elements of Indian Mercantile Rv 9 Rs Higher Accountance with Audit-K notes Rs 9 Business organisation Rs 7 idem Company Law and practice Rs 7

INDIAN COMPANIES ACT Buckland sold I Rs 16, Part II Rs 10 Raghyacharry sold Bare Act 2-8

niversal publishing Company,

Chandne Chank DFLIII

# Business

THE MAGAZIFE

OF

### Business

### 226, Ketra New DELHI

One single idea out or near published every month will help you to make a fortune A your reading of business to get there. Business experience Business enquires answered Foreign and general trade consecutors helped SEND FOR A COPY. But I were encodation from the distribution of Charles for analysis word.

### CONTENTS

Digray on Complexizer Date to sile letter maters What is a care will through nest Txhibitans during the mart What I would ? -Limited compan - the ear of concess Foreign trade Miller St. C. S. Lonts wanted. Parign trade of erter at-120 3010wanted Recipes and For nala Rubber Starp main Selling porfiters

Cures for Pasices falities

1:

### Panini Office Publications

The Sacred Books of the Hindus-edited by Major B. D. Basu, i. u. s., (Retired). Published in parts, since July 1909 Annual subscription Rs. 13, For further details see catalogue

### FOLK-TALES OF HINDUSTAN

(Mustrated with 35 Full-page Putincs Printed on Art Paper)

RAI BAHADUR SRIS CHANDRA VIDYARNAVA (SHEIKH CHILLI)

No Child should be without a Copy of this Book

3rd edition, cloth bound, gilt letters Ordinary Cover Rs 1-5-0 ]-(1-()

The Book is Printed on 36 lbs Imitation Ivory Paper

The Review of Reviews of London writes— "Stories of a type that recall the delightful romane-es of the Arabian Nights."

Diabetes Mellitus and its Dietetic Treatment
13th Edition. By M par B D. Basa i w.s.
(Retd.) cloth gilt letters. Price Two Rupees.
Culture. By Myor B D. BASU, i.m.s. Retd.
Price Two Rupees.
The Shyamacharan. Sanskrit Series. Vo. IV.

Sutras with Syapneshwara's Sandilya

commentary Price one Rupes only
Scenes from the Ramayan By the late Mr
T. H. Guffith, M.A., C. I. F. on cloth gilt
Price Re. 1-8 as

Dacoitee in Excelsis, or Spoliation of Ondo by the East India Company By Vajor R W Puce 3 Rupees Bird

Siyar-ul-Mutakherin describing the desline and

5 Siyar-un-mutaknerin describing the desing and downfall of the Mogaril Empire.

Translated from the Per am by Colonel John Briggs. Published by Oriental Translation Fund of GREAT BRITAIN and IRELAND, 1832 and republished by the PANINI OFFICE. Cloth Gift Letters. Double crown 16 mo. Pp. VII+311. Price

6 History of Nadir Shah by James Braser, first published in 1742 AD. This work has become so scarce that second-hand copies are sold at fabilious prices. Painin Office has reprinted it embellishing it with a little-known but genuine portrait of that Persian Conqueror as well as with that of the Dolla Emperor Muhammad Shah, Cloth, Gilt Letters. Price Three Rupees only

7. Empire in Asia - How we came by it A Book of Confessions, by W Toriens, it is Cloth, Gilt letters. Price Six (6) Rupeds only "No writer or speaker, or patriot or politician, in our country can afford to do without a copy of this country can afford to be written by the state of the state book, and now that this reprint has been issued, he

will have no excuse for not possessing one."

—The Modern Review for July, 1923

8. History of the Reign of Tipu Sultan, translated from the Persian, by Colonel Miles carce and rare work has been lately reprifited by Panini Office, Cloth, Gilt Letters Price Three Rupees only Translated for the first time into English

### The Siddhanta Kaumudi

Or Panim's Grammatical Aphorisms, as arrange and explained by

BHATTOJI DIKSITA

Sanskret Text and English Translation by SRISA CHANDRA VIDYARNAVA

VAMANA ĎÄSA VASU

Complete in three Volumes, in 2 100 page Royal S to

CONTINUS

Vert ME I—Nouns and Substantives page ; Do II—Part I, Verbs and their Conjuct pages 711 Do II—Part II, Kristanta, or Making of X

from Roots pages 108

III---Vaidika Grammar, pages 217 130

It contains 1000 Sutras of Painin 900 Sec. Sakatayana Unadi 200 Sutras on accept Sutras 2,000 verbal roots and their conjust incorporating the whole of the Madhayaya I viith with conous explanatory extracts from the Mahabhasya Tattyabodhim, Manorama, de &

#### Indian rate, exclusive of postage, Rs Foreign rate, exclusive of postage £

It has been pationised by His Majesty tary of State for India the Government of and several other Local Administrators (1) of Indian States

This work has been found useful by t students

Translated for the first time into Fig. .
The whole of

### Jaimini Sutras of Purva Mim

in 12 Chapters

By Pandia MOHANLAL SANDAL SEC

Price 20 Twenty Rupees of the six schools of the Hindu Philosophers and translated into English before it is useful to students of Indian Philosophers and Santas Language Santas Lan Law and Sanskrit lateratur

Introduction to Jaimini Sutrac By Pardit Mohanlal Sandal, M. A., Price h.

Ruin of Indian Trade and Indus

By Major B. D. BASU, 1365 (Ref. Price Two Q) Rupees

Price Two (2) Rupees

Colonisation of India by Britis By Major B. D. BASU, thes. (Ref.

PANINI OFFICE, Bhuyaneshwari Ashrama, TATE ATT AHABAD .

The Panini Office was established in 1891 by the Late rai Banaum Surish Changes and Surish and Surish Suris

The following Publication will be sold at Reduced Prices

| From 1 | st | March | to | 30th | June | 1925 |
|--------|----|-------|----|------|------|------|
|--------|----|-------|----|------|------|------|

| Sacred Books of the Hindus  Published Prices Reduced Prices  Vol 1 Upanisads Third Edition Rs, 7-8 5 0  IV Apporisms of Yoga by Patanjah                                        | 20 Dean Milman's Nala and Damayanti R- 1-81 0<br>21 Lula and Month R- 1-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd Edition Rs. 7-8  VI. The Valsesika Sutras of Kanada  2nd Edition Rs. 7-8  VII Bhakti Sastia 2nd Edition Rs. 7  VVIII Brahmopanisat Sara-Sangraha,                           | 92.   Bhakti-ratnay th Hind Rs   1-8   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| part 1 Rs 1-9 1 0<br>XVIII Svetasvatara Upanisad part 2 Rs 3 1 8<br>XV Daily Practice of the Hindus Rs 3 2 0<br>XXI Yamavalkya Smriti, with the<br>Commentary Mitaksara &       | 27 Treatise on Water Works Bengan Rs 3 2 0<br>28 Story of Satara Rs 40 7 8<br>29 History of I ducation in Irdia & Rs 2-8 1 12<br>30 Chinese Religion through Huddy Fres Rs 6 1 0<br>31 Bible in Irdia Rs 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The Achara Adhvaya Rs 15 19/9<br>XXII Studies in the Vedanta Sutras<br>and Upanisads Rs 8 4/0<br>XXII Narada Pancharatnam Rs 6/1/0<br>XXIV Brahmayarvarta Pugang n Rs 17-8/10-0 | 35   14st of gods by   Zero 'Re   1     0   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Catechism of Hindudharma Rs 2                                                                                                                                                   | Bish it is 'Read Cath Tenn't gut letters. Price of (Platty-fixe) Rups. Halsbury's Digest of the Laws of England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Patroles 1 0]                                                                                                                                                                   | Representation of the section of the |

PANINI OFFICE, Bhuvaneswari Ashram,

## **AMRUTANJAN**



Cures All aches & pains

Price 10 Annas a Pot

Sold Everywhere

Amrutanjan Depot, Madras

AND

Bombay.

### A HIGH CLASS

### POPULAR PICTORIAL MAGAZINE

### ILLUSTRATED SISIR

THE FOREMOST OF ITS KIND IN INDIA CONTAINING THE BEST AND THE MOST LIVELY PICTURES AND CARTOONS BY THE MOST CELEBRATED ARTICLES OF THE EAST

#### NO LESS THAN

FIVE COLOURED, PICTURES
FIFTY FULL PAGE

MONOCHROME CARTOONS PICTURES,

CARRICATURES IN EACH ISSUE

#### PUNCH AND STRAND COMBINED

LAUGHTER AND MERRIMENT IN EVERY PAGE.
BRIGHT SHORT STORIES, NOVELS,
HUMOUROUS SKETCHES, LOVE
BALLADS AND OTHER

LIVELY THEMES
IN ABUNDANCE

THOUGHTFUL ARTICLES BY THE LEADING THINKERS OF THE DAY BRIGHT GEMS FROM OTHER PAGES

### NOTHING UNINTERESTING

IT WILL BE A PLEASURE AND NOT A TASK TO GO THROUGH THE PAPER TO SEE THE PAPER IS TO SUBSCRIBE IT. THERE IS NO MIDWAY

### THE MAY ISSUE IS OUT

#### IT CONTAINS

FIVE COLOURED PICTURES, SEVERAL CARTOONS & SKETCHES

Bright Short Stories—by Prabhat Kumar Mukherjee, the most popular 1st vriter of Bengal and Hemendra Prosad Ghosh, the Editor of Basumaty

Two Serial Novels—and several other articles of general interest

Gleanings—from Magazines, Indian and foreign, 2nd year commences in Jarch, 1925

### INLAND

Single Copy Re. 1.

Half Yearly Subs 5-8

Yearly Subs 10

FOREIGN

Single Copy 1s 6d Net

Half Yearly 8s Net

Yearly 15s Not

SELLING AGENTS

A. H. WHEELER & Co-Railway Bookstall Proprietors THACKER SPINK & Co-NEWMAN & Co-Calcutta

SISIR OFFICE—College Street Market, Calcutta.

### A RESPECTABLE DRESS FOR INDIAN LADIES

RUNS ALL ROUND THE BODY Rani Silk Sarhi Try to test for the best



ъ,

Be careful dont waste your money in buying the worst articles at low rates You will find our in goods excellent in Comparison to others try but once

### RANI SILK SARHI

Most beautiful fashionable, specially prepared for parsi, Bengali, and other noble ladies, with fancy borders 14 inches wide price 44 inches wide No. 1 noble

quality best cloth flowered five vaids for Rs 11-4 and seven vards for Rs 15-12 No 2 best plain cloth 5 yards for Rs 10 and seven vards for Rs 14 No 3 ordinary Bazar cloth flowered and plain per vard Re 1-12 Re 1-8 and Re 1-4

### FANCY SILK HANDKERCHIEVES

No 1 pure silk made noble quality price per Dozen Rs 12 per each Re 1-1 No 2 cotton and silk made per Dozen Rs 5-8

Gents Silk Socks per pair 1-5 Re 1-4 and Re 1 per Dozen Rs 15 Rs 12  $\mathbb{R}_{\sim}$  11

CATALOGUE FRFF

### The Moman Trading Agency

LUDHIANA (11)

### LOOK HERE HUNTERS

illusting kinde specially prepared for Hunterand most useful to the general public owing to strong and Durable article price Ruppes 1-8 per Dozen postage extra order at once

Sample kinfe at 12 annas stamps with the Agency Terms free Agents wanted

Applu to

### SHANTI HUNTING KNIFE.

LUDHIANA, PUNJAR

The most perfect Tannel classe TIRUVALLUVAR

(Income a tenting Temperate Translated into English by  $M/HL \leq I/V$ 

The following anotations from the proface and the fixt vill gave some and after contents of the 12 all to

of the 34 polywar.

Whether he per estimated dates or state polex of the precipit of a stant to be followed in order to sure of the line for a varying thorhouse the tree line is also of been, every here. Thruvallinear here is a ded the munost depths of luminar thought. To propin see the World have not emphased to be a second the world have not emphased to be a second to the Wishington Kantilea kan andar is or Ree, Da Vishing Sharman or Machateach or the easy to he more subtle countil to give or the easy to the the state and kandesa or Shake pear indices in the state and kandesa or Shake pear indices in the state and kandesa or Shake pear indices in modes, than its parioh weaver of Wylagore' Sughmoods than its parish weaver of Melajore 'Such is the universality of mind of this grand seet who was long in the Tanal cognitive it who belongs to

all mankind Prepare p 1

Beheld the man who is prepared to transmissivity nerve like the ball-nutialo to wall through every difficult. The may meet with costacles but he will send them, away, its appointed (220) mojim

I said to be a I have their there it and be wild she flowhed at once asking Alore chairs and above whom a LAtth morror

2nd Ed Price per VPPRs 5-8 Apply to the BALA BHARATI BOOKSHOP Sheranov tee S. I. Ra. S. I. I let

### Wonderful Predictions & Accurate Life Leading!

Sand us von pristrus, veri prikoli i a saled cover, terro torro sowill be sant. Note the exact date time and blace winding length some or of your larth.

Chap is 1 to 4 questions Re 1. A or 1. It questions Re 1. A or 1. We and general been reading Rs. 10-cr by Graphal demeations of van Heroscel as to create disposition local materials of RS 7 for or Double the rates

(Boward of 2001) to have a new control laboration, she Sastana very South India Sign Sheight lapan. Homeon and kind is (FALISMANS) are made after to be a second of the se planet-

estado tro I we we made 14-5-24

448160

"JOTHI TALISMAN WORKS" P O TEPPAKULAM, TRICHINOPOLY.

Ot (S INDIA)

## 123 Gennine American Time-Pieres are given away free



To purchasers of OUR "Fashion visits PIRY ROLLED GOLD WRIST WATCH of the finest Swiss make excellent finish titted with a beautiful lustrous dial which



gives the watch a high class appearance Exceptionally small size and a perfect time-keeper Guaranteed for five years and stamped in the case to this effect. We make this amazing offer as an introduction to a new line in watches which we have priced a trifle above cost. This offer holds good for one month only.

### Our Price Rs. (Eight) only

with a time-per entree

Orace I ale from:

Who Saws Manager

The English Mail Watch Co., Mount Road MADEAS

### COOL-BREEZE POCKET FAN

In this het weather it is a real loon. It haves



defter server that an electry fan Br a little prossure et the thamb sufficient to evolute produced to cool their et. It is moreoless untaing and a thing of brants por and ta bone. In their test it is indispensable is a delightful comforter. Its mechanism is made and will never get out of order. It is so light to weight that you can always take it in your pocket. It is mad of best celluded and arrong and has a buge, hardle of

4 melies which max—is hindling very eas, and untiling—(Avoid cheap imitations with small handles which are difficult to use). Prices Eich in a cardboard box Rs. 1-8 three for Rs. 3-12 doz. Rs. 13-5 same in a beautiful box—(size 72/2/2/2/2/2/2) inches, of mitation—leather—lined insule with velvet. Best article for presentation. Eich Rs. 2-1.3 for Rs. 5-0 and doz. Rs. 22-8 pixe each V.P. charges extra. Packing free.

RAM BROTHERS, 1880-10, Burns road, Karachi

#### BOOKS OF INTEREST TO Re P. Buattunires no. 1 Ideals of Indian Womanhan I wan a forward by Late Sir A Chardlen The Proof of K. Real, Mr. Videa Sagar-Lafe of Partie I community Vidy a Swar 16. 1 . Popular Books of the Day What a sonng Husband ought to know 120What a young Wife ought to know 1:4 Married Love Decameton - Unexpunged Polition Diall Stories 1 4 Short Stories-Manpassant in 12 Vols each Ladies man-Manpassant 1 Nama by Tola Stolen Sweets by Paul de Cock Wife Husband and Lover-Do The nulk maid The courtesan

We stock all seats of Novels and be interest, Muffissil orders are executed a promptness

Cards Women and Wine

Goldquin & Co. College Street Market CALCUTIA

### HINDU SPIRITUAL RECORDER

SPIRITI M, RICORDER the only V psychical menthly review devoted to 0 spiritualism. We sticism, New thought are culture and Southed Frieghtenment Per Interesting A Mind Tende Reput Min Society pince Rs 28 Fro Fribonship of

MYSTIRIES OF NATURE A time cold of Hersenly orders Novel publications ever communion in every walk of line. By the time book one gets and all-round happing respects. It deals of many secret laws who is the readers. Some of the indexes are all liew promotion in services. 2. Receiving lay a superior officers and other. 3. How to be to stock

Ghost-Mirror Box A wonder of words the appearance of your departs I friends as 'you feet your difficulties solved know to objects. Get enlightened about your past to and future. Develop charvovance and your Make the Ghost Box your constant adviser. Price with directions Rs. 2-8 only.

True and sweet cchoes of the 'planchetto communication with your beloved dead Sectional and advice in all your difficulties. Price instrument with directions. Rs. 3-4 only

\*. All-India Occult House, Dacea-



the nail Mark of Quality, stands for Efficiency & Economy

he name REKEKA means:

Soul Cost 2 Derenhers 3 Perrice Wor I Lines (Argers of the ReKEKA Stiff-Fitting Formats Program For with 14 King 1d play of the instance the first place owing to its Project constitution for ABSOLUTELY RELIABLE. The soft allocation and the into made of the best Communiferation of the desired in the soft a REAL PLEASURE.

REAL PLEASURE AND STATISTICS PRICE RS 2 only R . C. on. a LINSING or through REKEKA, the Pen of Universal Representation of Universal Representation of Universal Representation of December 1997 Brown And Property of December 1997 Brown And Property of Theory of Control of Co

#### OPEN ALL 11

PURCHASERS

OF OUR 18-CI

WRIST ROLLED

GOLD WATCHES



WILL GLU OVE HYZDA FAMOY TABLE

HMEPHCL

A really unexpected offer. Both the Rellel good was ewell, as a on Table Time piece are given set of the five set as a firm or by a set of the orbit.

Rolled Gold Wrist Wash with Tell I come Table Trus mere along 22at Rolled Gold Wrist-Wash With Switch Write now SWAN HOUSE PB 508



FREE

7.8.0

2-8-0 12 8-0

MADRAS PT

### DECORATIONS.

West ould be more fixing their Pleat RES of 1979 ShESTAL in a country to a Buchs and worship places. Highly estimate the control of the first of the control of the first of the control o TORD KRISHNA, RAMA SHIVA THE GODDLSS TASSIPH KALL SACISMAND - Pr 10.1 do in R=5 per 100 other sight to pic at least to see a R  $\sim$  m halfs of plant 6 velvet limit A=12 or h R=  $\sim$  produce 1 to m in No kers respectively 2. As 1 with R=2-1 per dos. Black to see R  $\sim$  A=1 respectively. Whilesale Pricelist sent tree on apply after

L. Kakar \ Co., Μ.

2175, Oblathe Bear LAHORE

TRUE COMPANION IN EVERY WALK OF THE

STUDIES IN UNIVERSAL RELIGION

To Him Kali and Krishna (hrist and Mohammed were all one By Manmatha Nath Chatterjee

Tune in Music -Rhetoric in Speech Spring in thought-Ferre in Acros Pleasure Top-Contrits in Repose Vigour in Wake-Sooth in Sleep-Guide in Way Speed in Process in Section Deabt-Affirmation in Negation - Construction in Destruction Person William Rev Discourse of by-Prof Max Muller Prof Tawney Mi English Process in Survey on San but Rev Disward, The Sun (New York) The Englishman at neutral and others with some constraint and but Ruarantee of merits.

Rualantee of merits

LSC, MANGETOLIA STEEP OF C. B. April Steep CALLUTTA Excellent Get-up Handsome Volume Price Rs. 6-0-0 on's Cheerful refund against dissatisfaction

### THE GUARANTEED PRESENTATION LEVER WATCH

(with 16 presents free) for 3 months only.



This is not an ordinary watch for Bazar sellers bottom excellent, valuable, strong dutable watch of special fin h medium size Lever Mechanism-keyless open face melor Silver case - will go 36 hours in one winding. An accurate time-keeper of superior quality with second-hand Swiss pulltunaranteed for 5 years. Price Rs. 7-15, Postage, and paker estra

The SIXTEEN PRESENTS are as follows: Pocket Lamp (complete with Battery & Bulb) 2 Self Lift-Fountain pen 3 Best Eve-Protector sun glass 1 An v. safety razor with blade 5 Wonderful strike and Light (Lighter 6 Pocket scent spray 7 Pocket printing out of Famous pocket Bioscope (with 10 pictures, Scenery and dame 9 Permanent silver plated calendar 10 Automatic peacif-Automatic pencil cutter 12 Imitation Jewel-ring set -7 shiring stones 13 North South compass 44 Leader's Br 15 Lady's Brooch with fancy imitation stones 16 (1) Imitation Gold watch chain

### K. G. MANIAR

Post Box . 2171

55 Camming Street Calcutta

Tele Flash-Li

### A few Appreciations

The first issue better us as a very caugebe and inferesting production and fully just unique place and importance of the joinful and the realm of modern scientific and philosophical 1.1.

The printing and get-up of the joinful is one as betting a scientific joinful recording geometric thought. Madras)

Current thought Medias)

From its general app arares and z type of the journal and the matter it contains one that the work is in aclish and in time the institution will be as useful and popular as the selfation of Scorice of model India and Indian States Delhi).

The October immore of the matterly magazine is righ both in style and matter and leaves nothing to be desired. (New-Sanglar Chardranagar)

Yogh culture is looked upon as something invistations and secret. This endeavour to before the popular gaz, and to interprate it in the light of modern sciences, is altogether unpremotern sciences bas my hearter synapathies. (Prof. Mainkrao Baroda)

I have gone through the book carefully and have found the researches very intensity. (Wahamahopadhaya haynaja Gananatha Sen, wa, i we calculta)

(Mahamahopadhaya haynaja Gananatha Sen, wa, i we calculta)

(Mahamahopadhaya haynaja Gananatha Sen, wa, i we calculta)

(I have only had time just to glance at it, but am already convinced that it will be escribed serious students of Yoga in the West.)

(C. R. S. Mead, Editor of the Quest London)

#### YOU V-MIMANS I

Forto by Surant Karalagananda ( 1 G (mpc))

The journal is a guarterly organ of the Kurrubyadhama recording scientific researches in physiology spiritual and Physical culture (it) with their application to Therapeutics Each covers 80 pages of the rotal Svo size including 16 full page illustrations. The matter is divided four deferent sections so as to meet the needs of all types of readers. The journal appear middle of reb. May August & Nove

ANNUAL SUBSCRIPTION POST FREE, INDIAN Rs. 7, FOREIGN, S. 12. SINGLE COPY  $B_{\rm c}$  For registration advertisement rates of write to The Manager

I · YOGA-VIMANSA OFFICE. Kunjavana. Post Lonavla. (Bombay—I

## Chatterice's Picture Albums

Each containing 16 coloured reproductions of paintings by renowned artists. The first teen numbers of these Albums are ready. The price of each number is Rs. 2 - per V. P. R=. 2-10

Besides these, an Albert of Ectoria Paranas is also published. Price is able to

### CONTENTS

#### Number I

The Passing of Shah Jahan Wannelian en Tagore

The Mende ant-Nandalal Bose

The Infant Krishna The late Sur-infranath 6 աբսև So All was Lost' - From a painting at A we'd The Best Offt Ashkumar Haldar

6 Paranda Bachus Farewell to Hamana a

Such diamath Kar In Sportive Mood. San archdranath Cope of A typey Women Begging. Saraka retain Usel At the Temple Door-Gazan indicatate. Telesi Nath Shah Ordering at General Mesocretar Della Hakim Mahammad Khan.

Anxions for the Beloved Molucia Stringate the Martyr- Mrs Sux regarded The Homeless Mother jamining a ash Govern

Sikuntala—Sailer dramath D Sprin Charuchandra Ray

To The Wother Abdur Rame of a con-

#### Number II

Six is Dance of Destruction Nature of Research and up on the Lates Level V. And the San Trade

of and Parvati - Molandi i
R halven the vine Mrs. Same at R i
In h. Rans. Grant. alt., etc. Ligeri
Grant. Rep. Weth = 15. Mahre cons. Loc. of r confirmatic Conquir

96a in Capityity - Saradachatan Ur 🐍

To Breken String Samarendra o'r Gott

The History 1 and Proposition of the History States of the States of the History States of the History States of the History o

M. Abdur Rahmen Chughtar M. Dawn of Day Charuchandre R. S. Stona-Lakshing M. D. Natesayi

Expertance Bildintillinsan Boo

#### Number III

Shigh behan Dreams of Building the Tay Mahan - Wanindranath Tagore

Queen Gandhui-Nandalal Bose Prize of War-Aset Kumar Haldar

Many Dance and Music of the Rainy Second in Hindustan -Samarendianath Gupta

Behula at the Court of India - Mrs Schlad ita

The School ran Oil Perting

My Lange Som of the -Chanchardry 11 3

Site and but his death of State buran [ ]

100

Bur 12 dans a Luar Leby - "Paloto andra

Were and Weet's policy of the section of the Proposition of the State Relation

I could be the seal of the Some nath

16. B. F(16) -I 25 \*- Lott, in 65 I Page 12.

#### Number iV

1 Country - . . . Ha Metra-

Tradically 111 - Wise as a few

2 | V | V | V | V | Col Test |

1 | V | V | V | Col Test |

2 | V | V | V | Col Test |

3 | V | V | V | V | Col V |

4 | V | V | V | V | V |

5 | V | V | V | V |

6 | V | V | V |

7 | V | V | V |

8 | V | V | V |

8 | V | V |

10 | V | V |

11 | V | V |

12 | V |

13 | V |

14 | V |

15 | V |

16 | V |

17 | V |

18 | V |

19 | V |

10 | V |

11 | V |

12 | V |

13 | V |

14 | V |

15 | V |

16 | V |

17 | V |

18 | V |

19 | V |

10 | V |

10 | V |

11 | V |

12 | V |

13 | V |

14 | V |

15 | V |

16 | V |

17 | V |

18 | V |

19 | V |

10 | V |

10 | V |

11 | V |

12 | V |

13 | V |

14 | V |

15 | V |

16 | V |

17 | V |

18 | V |

19 | V |

10 | V |

10 | V |

11 | V |

12 | V |

13 | V |

14 | V |

15 | V |

16 | V |

17 | V |

18 | V |

19 | V |

10 | V |

11 | V |

12 | V |

13 | V |

14 | V |

15 | V |

16 | V |

17 | V |

18 | V |

19 | V |

10 | V |

1

M. V. Dina . 1

Top Bearing the 11

1,

Old And Nath

#### Norber 1

Van Sidentes

1 Rudis ad Said Very Children Child Contract harate

tra ta II 'I othern Part of M

Part of Sales (Sales )

The Modern Review Office-91, Upper Circular Read, Calcuttae

- The Goddess Jagaddhatri Sailendranath De Watering the Tulsi Plant Abanindrana Tagon - Plant - Abanındranath
- Radha Awaking from Her Swoon-From an Old 12 Painting.
- A Love Letter- Charn handra Rav Rabindranath Tagore—Abanindranath Tagore
- Kushna Holding up Mount Govardhan-Molaram
- The Cycle of Spring-Asitkumar Huldar

### 8. The Bride-Ardhonduprasad Banero 9. At Her Birth -- Andprasad Sarvadhukan

- 10. Evening Worship-Jammibhusan Ea enon
- Peep of Dawn Devipous id Ray Chowdhing
- 12 Ganga Aidhendupiasad Banerji 13 Tambura Samarendianath Gupta
- 11 The family Priest -M. D. Natesan 15 Companions-Saradacharan Ukil
- 16 Siva and Durga-Vishmucharan Roy Chowdi ex

Number IX

#### Number VI

- Queen Tishvatakshita and the Bodhi Tree-Abamindianath Tagore Satee-Nandalal Bose Sinking-Srimati Sukhalata Rao The Call of the Chickoo Samarendianath Gupta Evening Glow- Charuchandra Ray

- Sisters Smendranath kur
- On Evil Days Fallon- Vsitkumai Haldar Antunne-Gag in infrareth Tag no The Captive Bird - M. A. R. Chughtar The Tow-line - Strengt: Prating Devi

- Butterfly Messenger-Ardhenduprosad Banerice Right in a Cometery-Arian in Sen The Solitary-Bireswar Sen After the Days Work-Deviprasad Ray After ('howdhiii')
- Angiy Wayes Smadach maa Ukil
- Playing Holi- Waku cha dia Do Blind Beggar -Boy vlamae Basu

- Numbes VII
- The Cloud Messenger-Abatande much Tagore Siva of the Hama'takas. A natural Boss Carl of the Woods. Churu caretia Ray. Sakuntala. Kshatindrand'i Majundar. The Motherress Grand on "Epipechandra Destallar Majundar. The Motherress Crard on "Epipechandra Destallar Majundar."
- Sikh Philosopie i Je Lu of his Cinera a Britis of Music M. Abdun Rahman Chughtar
- Ganga-Aswimkuman Roy On the Sca-Shore-Buckwar Sch
- The Widow -Surendianath Kir The Run and the Store Deception Ray 10.
- Chowdhury
- Satisfian Ardhenduprasad Sabitii Baneria Shah Jahan-Ohndra Coonar Ganguiy
- Savarr's Expectancy — In Youth Nandalal Bose
- Savari's Expediance In Mid He Age --- Nanda-15 lal Bosc
- Savari's Expectancy Bose In Old Age---Nandalal

- The Toy--Abanindranath Tagore
- Nature Mysterious Asitkumar Haldar Sherbet -- Deviprasad Ray Chowdhuri At Her Torlet Old Painting
- The Lamp Fails-Surrendianath Gupta From the Fair-Santa Devi
- At the Well-Bueswar Sen
- Worship-Charuchandia Riv The Lamp and the Moths M
- Abdur hat a Chughtat
- Absent-nunded- Nandalal Bose Tryst in the Heavens, Sarada haran Uk t
- 12 Sympathy Beptichandra Dev 13 Praymates Arther hiprasad Banerjee
- 14 Kaliyadaman Aswimkumai Rav 15 The Taorny Path—The late W. D. Nat-16 The Swirg Old Painting

#### Number X

- Age and Youth Abarandran th Tager Buddha, Yasodhara and Ruhit Aran P Copied by Sanda d Bose
- To take Painer of Charlanya Gaza e
- He make a Hit Small relianath ten i
- Hua Parvati Asukumat Hudu Absent minded Musician Suremban & i
- At the West Santa Devi Returning from to Duglia Malama co." Ranman Chugutar
- Katkeyr and Mutthara W. V. Distrated a
- A Blind Box Deviprasad Ray Chawd 11
- Music Be pine banelia D v The Village Cost Sudharl usum Dhar At the Window Sudharl usuk Dhar The Love Letter Old Painting 1;
- 11 The Water-giver 15 The Water-giver Nandanal Bose Gamesha-lanam Wamindranath Tagore

#### Nimber VIII

- Layla and Mamun-From an Old Painting
- Antunn Morning-Vanindianath Tagore
- Regency of Bharata-Nandalal Bose
  The Birth of Tulasi-Mamidianath Tagore
  Kach and Devayam -Asitkumai Haldar
  Saifadhir-M V Dhurandhar
- Dawn-Brieswar Sen

li

- Number XI
- Kach and Debayam Abamudranath Te Krishna and Sudam Nandalal Bose
- A Good Riddanco Asirkumai Haldar The Spider's Wob- Samarendranath G
- Valmiki Writing the Ramayna Late 1
- hishore Roy Chowdhury The Virgin Mary Old Painting
- Carrying the Tulsi Plant Late M D The Last Message -- A R Aziz The Wandering Ministrel-- Ashutosh M

The Modern Review Office—91, Upper Circular Road, Calcutta.

#### At the Temple-door—Bepin handra Dey To the Field—Santa Devi The Bride—M. H. Quadri In the Storm—Saradacharan Ukil Buddha Devi Sudhargshusekhar Chowdhuri Prem or Loce M. Abdur Rahaman Chughtai Chanaks a - Sat , indianath Banery Offerings Kalpada the hall Damayanti Bir swa San The Call of the Inferite Startyanprasad Varma Her All -Deviprasad Ray Choudhury Her Blind Child-Muhammad Abdur Rahaman Chughtai Vilvation of Assir John Ray Vilvation of Assir Juffeendupes of Boneya Boat-Woo n of Kashimr-Saradacharan Ukil Buddha and Sunta-Dhirondial-umar Dov-11 The Scribe-Bireswar Son 11 Variog jayadeya Me'a Manindral laisan Gupta Finalo Sam aondranath Gup'a Number XII 1 In Interpreter of the Shastras-Abarandranath Tagore The Festival of the Cakes—Nandalal Bose Sita in Capitivity - Late Upendrakishore Roy Choudhury Biby's Gardening Santa Devi Music Hiralal Babbanji A Letter from Her Beloved Mahabir Prasad Number XV Sad Moron's Abarendra ob Tagery To Whom Shall We Make One Openings— Brossea Ser The Strebent A RASLER The Parish Runer directly the Caracter Street Mosse and Date - Directly Kuman Varma Remorse - Muhammad Mahar Rahan in Chughtu Meditation Biresway Ser 9 Mentation Birosway Sen 9 Kumala Old Painting 10 Belming Home from the Mulket-Palin-chindra Datta 11 A Passing Shower Samarendrarath Gupta 12 A Latory Gulf Arabinda Datta 13 Buddha and Samarendra H. 13 The Lorest Ard of the Presid Printing of the Module Serve for Nath Barries 13 Buddh and Supita - Vsitkum ii Haldar 14 Third Class Passengers, Sarada bur in Ukil 15 Classis ment of the Sca by Ratha Fridia - Uto 1 11 11 12 -- 10 10 10 1 Probability Francisco School Control Child Dance in the Propagation of the Propagation of the Propagation of the National Control Child Sanction Probability of the Propagation of the P Raji Ravi Vermi 11 At the Door for a Glumpse-Old Painting dl u For Dev Terres A. A. Cara, Prova. Funds C. Santa Low, Mark Dalabase, Computa-Tion B. Coll. M. Alder P. Land Chaghart. Number XIII The Chinese Pilgrim Hunen, Psage A. Fazoro Krishna and Arjuna—Nanda'al Beso A Printer's World Broswin Sea A Volatess-Muhammad Abd a Rah win Chight a Pho Brido Santa Devi Santa Musa ana—Aswandaman R. South Musicians-Aswindsomar R v The Buddha Carrying a Tame Tand N Bese. The Song of the Rans. Pura reheadry Suplated Supplated Number XVI Mother Was In the P. 2 of Figure Forths At Property Ingeneral sector Figure Source In Property Inc. Source In Property Inc. Source In Property Inc. At An Ingeneral Property Inc. Source Inc. I Chughtar Paper-Boat Santa Dove Ragon Gandhar, Old Punting Black Borries - Broswat Sen A Chinese Buddhist Monk Wannah wath Tagore The Departing Day Nandalal Bese Varue C Armit A Problem State of the Market Sal Mercerons States of the Market Sal Mercerons States of the Market Sal Mercerons Associated the Mercerons of the Mercero 10 11 Number XIV - serial to thous -, Worship-Nandalal Bose Birth of Krishna-Alamindianath Tagore Cinosity-Devipiasad Ray Chwidhiix 41,1411 i Sila z-Cuprebardra Pransitor & S. P. 10. Flood - Santa Devi Charles v

The Modern Review Office 91, Upper Circular Road Calcutta.

### WELFARE READERS' GUIDE FOR MAY 19:

MUNICIPAL EFFORT TO PROVIDE HOUSING . A profusely illustrated artic which Mr St Nihal Singh describes the efforts made by the London County Counc provide cheap but good housing for the relatively poor

By Lydia Lion Roberts An a 2 SHOULD WE CONTRADICT EACH OTHER

dealing with one aspect of the training of children.

3 THE MENACE OF POLITICAL PARTIES Dr. Sudbindra Bose and Rut Middaugh discuss American Party Politics and exhort Indians to find a warning in Ame expenience.

4 RAINY DAY SURPRISES By Helen Gregg Green. We learn a lot about ke

children happy and occupied on dull days

5 OCCURRENCE OF MONAZITE IN BLACK SAND OF ORISSA By Sasankab Ray BSc, LAc. This article deals with the discovery of Monazite in the black sa Orissa in 1922 and its implications

By Nelia Gardner White A Kindergarten Article PAT-A-CAKE

By Cedire Dover A well-written article which SYALL POX

most people just now

- S' THE MECHANICS OF THE ACTIVATED SLUDGE PROCESS AND THEIR S ABILITY TO TROPICAL CONDITIONS V S Chinnaswami deals with the subjection utilising sewage in this way in his usual lucid style
- ECONOMICS OF LEATHER TRADE AND INDUSTRY - B. Ramchaudra Rau. L.T., FRIS This is Chapter VI of this interesting monograph. In this Chapter the le author deals with the possibility of the successful Tanning Industry in Calcutta

THE BOY AND THE MAN Ethelyn Edwards Crowe tells us the story of a

who was taught only to take and not to give

- 11. BABY-WEEK AND CHILD-WELFARE—By Dr. Pitambar Pant—This is the sun of a lecture delivered by the author on the occasion of the Second Baby-week exhib Bijnor District, opened by H. F. the Governor of U.P.
- 12 BEING PLEASANT By Ethel G Peterson. We are fold how Telephone Gultaught to be pleasant in America. The article will interest all victims of the I Telephone Service

HOUSING IN BENGAL An interesting article from the pen of Mr Umesch

Bhattacharjee whose analysis of the situation is intelligent and interesting

14 FUNCTIONS OF SCHOOL INSPECTORS—Size Dhan Lanka gives—a Summar Mr. R. Littlehaile's presidential address to the Sixth Annual Conference of the Madras Gazetted Educational Officers

15 EAST AND WEST. By Rifa. A rebuke to the England returned youth who be

himself

16 INDUSTAIAL DEVELOPMENT By Doingersee Dharamsee Written in the ac usual versatile and well-informed style

INDIA IN THE OLYMPIC GAMES By Prof. J. M. Gangooly M.Sc. 17

study of Athletic records

18 AGRICULTURAL EDUCATION IN GERMANY By Bonox K Sarkar the system of agricultural education in Germany

NATURE STUDY AND RURAL SCHOOLS By D. R. Murdheswar Discussion

value of Nature Study

20 ECONOMIC STATISTICS An opinion on the Suggestions of the Indian Eco

Enquiry Committee By Di Rajamkanta Das MA, MSc, PhD
21. DO YOU KNOW? In this Section we find the following items Cattle Problem Bengal, Travancore in 1923-24, Lady Councillors, Great Iron Found in Japan, Manutof Paper from Straw Indian Steel Protection—Some German Views, Coarse Plucking " and Invention for Cheap Power

29. OUR POINT OF VIEW Entropy Deals with A Living Wage, I P Conference Re-marriage of Young Widows, How to Protect and Guard India, German the Steel Taniff, A Doctor of Engineering, Prohibition in the Bihai Council, and Cheap Posta

. 20 Articles and Many Selections Valuable Editorial Notes.

WFI FARE Costs you Rs. 6, per annum, post free.

# 400 Articles

From the pen of people like

In Rabindranath Tagore

Di Brojendranath Seal

Prof Jadunath Sarkar

Mr C F Andrews

The late W W Pearson

Margaret E. Consus

Sita Chatterjee

The lafe Sir Narain G. Chandavarker

Mr St Nihal Singh

Mr. L. K. Elmbirst

Mr Arthur Geddes

Di D. N. Maifra

Rai Salub Pandit Chandrik i Prisad

Rev Tather L V Newton

Mr Ghansvandas Birla

Di Sudlimdra Bose

Di Rajanikanta Da-

Major B. D. Basu

We W N Ray

Mi Benov K Sakar

th Radhakamal Mukhe por

Prof Diwan Ch. Serma

 $\mathrm{Prof} \, \simeq \, \mathrm{R} \, / \, \mathrm{U} / \, \mathrm{Vard} \, \mathrm{u}$ 

Prof Prannath Pundit

Mr Cedire Dover

We Bred W Manly

Helon trieg tricen

Santi Devi

In Salome Delo etc. etc.

Then fell non about things so vers.

Welfare of India

Industrial Progress

Village Improvement

Lducation for \III

Good Education

Better Men

Better Women

Better Children

More Hoppins

More Wealth

More Strength

Modern Improvements

Revivid of the Let Qualities or the

Race

I the not Agric dim .

1 th 1 nf Business

I the cont Labour.

Social Science

Revival of Lost Tedustries

Weepen's Rights

No Ola Har.

Pablic Health

Fiel Regulations

Smitati n

Chan Citas

Chan L . 1

then bur

Cook Call Marin

white I be a fact

Obert Vet Pal Des Garage

Tim J. Vine A 101 All

Var hill a see

Darlow ud Tim 12

Stor Oher Wast

Star Mahatra a

Addition and Spatis

Butter Product in Despitation of

Constitution of X to A West

Dom ved Berry of Tell of

The above gives you an idea of what Hitting is a long of the street was started to make Indians take injectically wind the street with and progress Every thoughtful Indian be by Hisdu Mids moder Pos. In Contrast Angle-Indian of whatever, should be a Sub-criber to History.

### ARE YOU ONE?

If not, send your subscription to the William Road.

• 91, Upper Circular Road.

CALCUTTA

## Rise of the Christian Power in Indi

### Major B. D. Basu, I.M.S. (Retd.) In five Volumes.

- PUBLISHED BY

R. Chatterjee, CALCUTTA.

What Does the PREMIER LIBERAL MONTHLY Say?

The author's surprising industry and research have enabled him to out-rival professional stude of history in the amount of his out-put and in the thoroughness, with which the historical material been gathered and sitted. He has given us a connected and continuous narrative of the rise of British power in our country, the central theme serving as the backbone of the whole work to be built up. He is full of quotations from original sources, like the State-papers of Government to be built up. He is full of quotations from original sources, like the State-papers of Government to be based to show up the real callousness that marked the conduct of the greater number of Empire-builders (so-called) of British India then land-hunger, and then Machavellian policy as the India December 1996. - the Indian Por

What Does that Great Friend of India, Dr. J. T SUNDERLAND, San?

'I received the five volumes of Major Basu's scholarly, and valuable history. I prize it very and an making use of it. It seems to me, by far the most important history of British Rule, i b that we have

No High School, College University and Public Library ought to be without it PRICE OF THE FIVE VOLUMES RUPEES TWENTY-FIVE POSTAGE FYTRA

91. Udder Circular R. CHATTERJEE. Road.



t wonderful cure for Rheumatism, Piles diocele, Abscess, Carbuncle, Leptosy etc., All more and muscular pains mysteriously disappear h it tiupta and other emment men of India able speak of this medicine Phia Re 1 and Small Phial As 8 (Packing & Postage Extern)

Wanted Agents throughout India Sole Distributors .

### Chowdry Union

35, Municipal Office Street DACCA GLAGALI

#### Just the Book for B A Students 1

SHIPS MANNA OF GINERA PHILIPSELLS (B sed on the Prescribed Text Binks By S. C. SEN, wy 14 the I difficult Almost I charistea

Profile Questions at the crid of cach. Craptor pulsarily the students to reality grosp the representation making and students and profile from some Tenerally Que tions with sugar states

Proce Re 1-8

#### **VANI-MANDIR**

Book Selling & Publishing House 40 Collon Spire Core 1 A Schooler Level Dece

### The New Treatment

argus est Am er se All John All Mental Disorder, Mental above the periodistrict best to the long as all urinary troubles of the block of th With for path mars new

> Dr. A. K. Baselee Un Pathisis & other Chief. This is a Buddales for the St.

CALCUTA

#### GENTS' AND LADIES' WATCHES

LITTURY USERT FOR POCKET & WITS.

Small no doubt but as mate to yes theles Guaranteed for a years The shapes are such as to captivate at sight STRAP & CHAIN GRATIS METAL case Rs | 6-12 SH VIR cas (Rs 8-12

POCKET LEVER WATCHES

Rs 6 ROSKOPE system patent Rs 5-12 Simple Rs 48 Rs 5-12 Simple Rs 48 Rs 5-12 Silver Rs 8-12 High class 86 rt lib lewelled Rs 46-8 Bolled Gold case Rs 21-8 days free Packing and Postage Annas 8 per Reporta

MASTER TULSIRAM (\*B LUPINENT .

### DACCA UNIVERSITY

#### MANUSCRIPT LIBRARY

The day of Standard Language may constrained to the first second to the second to the second to the more present and per period 2 to non-who passes that he had per period 2 to non-who passes that he had been period 2 to non-who passes that he had been not all a days and the hadron of the hadron of the period 2 to non-who hadron or the hadron of the had conductions with-

> S K BdAtt Act M A 1 ,  $\alpha$ Same Marie Land att  $P = O \cap R$  by  $C \cap C \cap C \cap C$

#### A New Book

A Boon to Historians & Antiquarians Sansai ke Sambata (in Hildi)

P = A + A A A1' ' and the second s Percelland of the Garage ers till Signal Hearth AD · 1 d 1000

 $L \geq s U_{t} \cdot cont P \circ c$ BUI ANDSHAPR

#### THE LURE OF THE CROSS

Christ S Hale 1 1 "

Every Indian should read this book , al kids of B. alit

hooks to

Maha Bodhi Book Agency

CALCULL

VER ROOKS 14411 mm mm • , , a district IWi Spring interpretable in to a c 1 .d > 14 Inser B' of a large d Final I I a P.W. St. W. Co. 10 at the off the Clost Bound . Phili victions by Il Su Kians W

M RADHA & CO Manady MADRAS Chyavanaprash—Rs 3 per seer. Jwarantak Jog—8 as. per week. ( Malaria Killer )

### ADHYAKSHA MATHURBABU'S

Makaradhwaja Rs. 4 per tola Dashana Sanskar Churna as. 3 per por ( Ideal tooth-powder )

### DACCA SAKTI OUSHADHALAYA

Esro 1901

The premier, the cheapest and the most reliable Ayurredic Factory in India
Factory—Dacca Head office—Patuatuly St., Dacca Branches—Mymensing, Rungpur, Chittagong, Gauhati, Boog Jaipaiguri, Sylhet, Siraiguni, Patna, Benares, Lucknow, Calcutta Branches—(a) 52-1, Beadon St. (b) 227, Higgs Rd. (c) 134, Bowbazar St. (d) 71-1, Russa Rd., Bhowanipore Madras Branch—Broadway, G. T., Madras

### SARIBADYARISHTA—Rs. 3 per seer (ideal blood-purifier tonic of the day)

H. E. Lord Lytton, the Governor of Bengal says. "I we very interested to see this remarkable to owes its success to the indice and calcustion of its proprietor, Buby Mathura Mohan Chabrayarty. The preparation of indice on so large a scale is a very great achievement. The factory appeared to me, to be exceedingly well managed in 1 metal of those that it may continue to prosper? These

H. E. Lord Ronaldshay, ex-Governor of Bengal says. I verted the Sign dust all divarilled the Life fith, and was shown excretion, by the proportor Buba Mathia. Mohan Chakravarts, B. V. I was very mach interest a fish, and was not a isbed to und a ractory at which the production of medicines was curied out on is new a side. The Mohan Chakravarts seems to a real brazil the production of medicines was curred out on is new a side. Who Mohan Chakravarts seems to a real brazil the production of medicines with the prescriptive of the mixed Schigh patch of efficiency. (17-7-2)

H. E. Sir Henry Wheeler, the Governor of Behar and Orissa says. (1) if 0.16 to 1.1 tare of indicencial dries was real for in a solution as in ... The whole thing lears may solve triple of 11 decess.

Deshabandhu, SJ. C. R. Das says. If the to proceed not best upper ration of the xilter. The business is even for the color and appropriate to Super color and experience are experienced in the first formula to the species with the silters of the species with the speci

Catalogue and treatise on Ayurvedic treatment free on application

Tele "SAKT

### Heart's Desire of Women



Keshranjan Oil—Best in the Mark





 KRISHNA AND JASODA ARTIST—SRIMATI SUKUMARI DEBI

PRABABI PHESS, CALCUTTA

## THE MODERN REVIEW

)L. XXXVII. NO. 6

JUNE, 1925.

WHOLE NO.

### GETTING AND NOT-GETTING

(Translated by the Author from paragraphs written by him while on his royage to the West)

#### BY RABINDRANATH TAGORE

HE practical man takes to pieces the hundred-petalled lotus, and as he piles up its fragments, one by one, he says have it The sceptic pulls out the petals, ts them up, lets them wither, and says have it not. The simple man of wisdom tes on the blossom, wonder-stricken The aming of his wonder is, that he is at the he time conscious both of having and not ing The lover says in the poem of yapatı For innumerable ages I have held you my arms, yet my heart remains unappeased at is to say, he has crowded into a moment of getting, and yet the age-long notting clings to him still The relativity of te has always been asserted in the language feeling, it has only to-day been at last nowledged in the diction of science

I remember how, when I was a boy, the ild would be born afresh for me, every rang, from the womb of the darkness of "night The familiarity which breeds ifference, if not contempt, because it gives to a delusion that we know, was not se enough at that time to be able to hide h me the fact that the knowledge of a h merely illumines the surface of a tery. In those days of my childhood I had set out a light of the set out a light of th set out on life's journey, and my quest not of any goal at its end. At every I looked for some fulfilment of my travel, fall that felt that something might suddenly be aled out of the obscure, a communication an eternal secret by the read itself.

I had heaped up some garden mould in the corner of our verandah, and planted in it a custard apple seed I waited for the miracle of the sprouting of a plant out of a seedan evident fact and vet an mexplicable truth At that time I had the wisdom to be able to wonder at the commonplace world, somehow knowing that it was a pilgrimage-place of truth where known and unknown meet in a perpetual confluence

He who looks towards Truth and says I know loses it as much as he who says I know not, thus taught our Rishis He who avers that he knows, foolishly lets slip the treasure, as he greedily knots fast the wrap. and he who avows that he does not loses the wrap as well. that is what I understand the Ishopanishad to mean When knowing and not-knowing come before us tied together in hallowed union, then does the mind feel that reality has been reached, completed by its surrounding atmosphere of the infinite. There is no losing so absolute as his who is certain of fully having

That is how England has come to lose India more hopelessly than any other Western nation The mystery of truth in the heart of India has eluded the Englishman For India he has no feeling of wonder his indifference is expressed in his vainty of possession Triumphantly he fancies that India has totally been comprehended in the tining which . . he has made fast in the tightened grip of an . organised force. Owing to gross feeling of

The second secon

77-1

satisty India occupies less space in his thoughts and studies than in those of some

other great countries of Europe.

The only reason for this is, that for England her need of India is overwhelmingly predominant The satisfaction of need, like the gorging of food, has the one-sided vision of getting, with no immensity of not-getting for its perspective. So it cannot be a true vision; and because it is not true, there is no joy in it, no wonder, no respect Because the relation of need fails to inspire one with a disinterested spirit of sacrifice. Englishmen show such an amazing lack of personal generosity towards India I am not making a complaint of this, but only noting its inevitableness. The India which has been captured by England's greed has been lost by England's soul And so, while out of it the Englishman makes profit and in it feels pride, India remains for him a burden heavy with regret

Therefore is it so difficult for individual Englishmen to make any offering for the sake of giving India help, education and freedom, and so easy for them to flare up in the wrath which calls for dealing punishment to her The British Capitalist whose callous profit, thriving upon the utter ignorance and poverty of the people, does not allow the least fragment out of its multiplying prolific percentage to go out to their help in reducing the ravages of famine, flood and pestilenceit is he, seated on his swelling money-bags, who is the first, when red-eyed authority adopts vengeful measures of repression, to applaud it as a return to sanity

I do not wish to speak as a partisan. I admit that for all government, law and order is a necessity. Even where relation of affectionate kinship holds undisputed sway, chastisement has its place. When popular excitement is in excess, the ordinary law may perhaps be excused for becoming extra-

ordinarily lawless

But to judge a government truly, the system has to be considered as a whole. And if we find that the interest of law and order is crowding out all other interests, devouring the revenue till very little of it is left for assuaging the thirst that tortures, or preventing the disease that decimates; if we find that the store of generosity is nearly exhausted in the decorations, the comforts, the largesses of these guardians of peace; when, be they on the Civil or the Military

abildean

of the soil are in extremity, the only they get is to be reminded of the m that God helps them who help themsel then does this disproportion, in its enorgive to these favoured watchdogs the arof emissaries of some malignant plane acquisitiveness presiding over India's des

The palatial edifice in which friends, lations, and helpers are inordinately numbered by guards and warders, is in villanguage called a gaol. We know that pethink it proper to fence round a garden thorns; but why should the gardner far see the point if we lack in enthusiasm a magnificent enclosure which mounts gover a tragic barrenness of flowers fruits? So, if our rulers ask us whether do not want Law and Order in the land, reply is we do, but we object to Life Mind being bled white for their sake

There is nothing wrong in piling tons one of the scales, weight on that we have a sufficient interest in goods which are being weighed in the of But when we discover that the arrangen is meant not for enhancing the value of country for those who live in it, but ensuring permanent possession for those live away from it, that our portion e sists mostly of a growing load of brickly while a great part of the valuables is reser for the opposite side, we cannot look this beam of the scale set up by an force as anything but a rod of punishment Our complaint is not against the police against the extravagant indulgence wh they enjoy. We do not object to the ! being kept up, but to the absence of a cooking pot over it. And when the cost the blaze becomes so exorbitant as to be nothing over to fill the pot, then, if in and to our tears which spring from the gname emptiness within, the question is thunde against us, "Are we not then to light your hearth?" We have to falter ha tion, please!"

The evil to which I am referring is which has spread over all the world, or where has the profiteer's bushel hidden light of the truth of the man. Thus politics, which represents the worldlines the people, usurped the highest place is activities of the West, and it has become asy for-man to cheat and be cruel to In other words, man's starved heart is ridden to death by his corpulent racing over a path of profit that is

nus. Never in the history of the has all-devouring avarice organised a universal orgy for its own repletion. The passions which are the enemies of oul work their purpose by hiding from the wholeness of man. Lust makes us on the flesh to the exclusion of the Greed draws our attention to posses-

s to the exclusion of the owners. Pride es the self to ignore all others. There he more of these enemies which is negative to aspect. This is feebleness of vision. The mist does not destroy the landscape, wipes out its sky, shutting the Infinite of sight. The delusion born of habit or physical possession is a mist of the mind, ich beclouds the faculty of wonder and eens off the ineffable. It smudges the e of truth with the coarse touch of a istantly dusty use, and prevents the mind off in the respect paid to Truth.

Nature keeps life active by contact with er new accidents. Even if any accident ould cause pain, it only provokes a more grous response of vitality. The accidental the messenger of that which is beyond the ounds, it comes with a message from the

unusual and frees our consciousness from the encroachment of inertia

In our country a pilgrimage is one of the most important of religious functions. When the divinity is lost to sight behind the screen of custom it is the screen which appropriates our worship. Those who are utilitarian by temperament, have more regard for the material results even in their religion;—it is they who worship the screen to the exclusion of the divinity. In making a pilgrimage the mind thrusts away the screen. Then the limited objects of every-day knowledge appear on their background of the unlimited unknown, the simple finds its place on the bosom of the sublime.

So this time, as I set out on my pilgrimage I again looked about me on both sides of the road It was my hope that the Eternal Stranger who, though before us, cludes our vision in the world of habit, might be revealed to me, somebow, somewhere, bedecked with some garland of unknown flowers, under the light of some unknown star Habit cites "It is naught, it is nowhere" The deep beyond replies "Of course, it is, you do not see, because you think you have seen."

### MEMOIRS OF OLD DELHI

By C. F. ANDREWS

#### CHAPTER VII

POLITICAL IDEAS

Mushi Zaka Ullah became one of the most deeply respected figures in society the city of Delhi. He served faithfully and egularly on many committees and took his lace on every occasion in public when the lading citizens in Delhi were represented. He as deeply honoured and respected by the lindus and Musalmans alike. Any doubts hich had been held by the latter conceining is religious beliefs in earlier days had for the lost part passed away, and he was regarded ith natural pride by Delhi Musalmans as an mament of the faith he professed.

Until the time of his last long, illness, he

could be seen every afternoon in the Public Labrary in the Queen's Gardens reading the latest books and reviews. It was there, as I have mentioned earlier in this book, that I hist came to know him as a friend, and therefore that reading room will always to me be associated with his memory. He used to occupy a favourite chair near a sunny window during the cold weather, and during the hot weather he would come after sunset and sit on the roof of the Labrary in the coel of the day, and there we would hold our discussions.

It would have been difficult to find in the North of India a more distinguished intellectual circle than those elderly mens who used to gather round him each evening in the Labrary. There were members of all creeds

present, and as long as that circle remained intact it was always possible if any religious controversy arose or any outbreak of mob violence was feared, to reach a kindly understanding on points of difference of dispute.

What attracted me, first of all, and drew me into the circle was the extraordinary kindliness and cordiality of Munshi Zaka Ullah He seemed to be able to reveal to himself. me the heart of India and to express the greatness of the traditions of the past in his own person It was not merely an attraction towards the dignity and greatness of Islam that I felt, though his presence helped me much in that direction also. But it was rather a respect and reverence for India as a whole,—its majestic history, its poetry and romance, its colour and atmosphere so different from the West The West indeed was appreciated by him, and here was our original point of contact. He, on his side, never despised or underrated the culture and the spirituality of the West, but at the same time he gave me in his own person an understanding, and a true appreciation, of the culture and spirituality of the East.

In Calcutta, and in other Indian cities, 1 have found the same cultured atmosphere again and again, but I have never felt the old world of India blending with the new so impressively as I have done when talking with my old Musalman friend in Delhi Later on, when the national movement in India, with which I was in whole-hearted sympathy, began to develop in the North, it became my custom to write in English for the different magazines and reviews Munshi Zaka Ullah, as I have related, was an omnivorous reader and on account of our friendship with each other he would make a point of reading any article of mine with special care whenever it appeared. He would want for me in the Library eager to discuss the subject with me. Usually he was both critical and conservative at the same time, and he would warn me against impetuous haste in reaching conclusions Then he would suggest and sketch out for me new subjects, on which I might possibly write, and give me an outline of the direction he would wish me to take.

Munshi Zaka Ullah's mind was wonderfully lert right up to the end of his long life. I was continually impressed by the wide range of his information and the breath of his point of view on all religious and social questions which we discussed. Curiously enough

ly indeed; and many of our talks togeth were about my own country and its me recent historical developments. This was pa ly due to the fact, that he had been call upon to write text-books, in Urdu, on Engli and Indian History. The study he had ma of the Nineteenth Century in England h absorbed him. Queen Victoria was his ide monarch, and Mr. Gladstone his model State man. For Mr. Gladstone as a man, he h an unbounded admiration. On one occasion which I remember very well, he said to me "When you get a deep and sincere religion nature combined with a strong intellect and high sense of moral justice, and the man wh possesses these great gifts rises to here Prime Minister of a country it is the higher gift that God can bestow on any nation Politics divorced from religion is altogether evil'

He found it very difficult to fathom to ideas underlying Socialism, and he very old asked me questions about it But whenever I tried to explain them he would shake be head and tell me that he could not under stand them at all Every country, he would agree, needed a king or ruler. No countr could rule itself for any length of time mere ly by a system, however complete that system might be in theory The personal mlet was always the chief need far more than the correct system. When the true personal rule was found and the people were ready to the his personal will, then good government w to be found. Without strong personal " good government was, he thought, impossib Socialism he regarded as oliminating this ! found personal element in lite and incules a mere system in its place This point view was interesting, but I felt that tun mentally he could not grasp the subsequence his mind was so entirely wrap up with loyalty to a king.

The rise of the Labour Party intereshim most of all during the closing to fine life, and he was never tired speaking about it. He knew that I had very closely attached to the Labour fine England and this added to his interest to me, "you take those who are in dust and set them among princes. Of the if you can ensure the right people of into power by this method, you will proved the wisdom of your politics. Emperors used to do much the same in the past, when they chose their Viziers from the lowest ranks of sociel

en from among slaves. But then they uld depose them at a single word What il you do when the Labour Party comes o power and oppresses those who are ble by intellect and birth? You cannot en depose them at a glance as our nperors could, and they may do infinite ischief."

I used to explain to him, as far as I ald, that nowadays, since education was mpulsory and universal, times were changed. was very often found by experience that nch of the most bulliant intellect and such of the truest nobility of birth came om the bottom ranks of society out of mes that would never have had a chance rising in the olden days. I also tried to rove to him the strong moral trend which e Labour Party had already given to politics e listened to all that I had to say, but he ad grave fears about the future What ruck me so much was this, that he felt for ie destiny of my country as if it had been is own

In Indian political affairs, he was strongly ad instinctively conservative. Indeed, conservatism was his inheritance, while his inselect made him progressive. Not only was sown nature drawing him to a consertative attitude, but his own tragic experience the Mutiny drew him also in the same frection. He had seen with his own evestat most terrible upheaval of the Nineteenth lentury. He had witnessed the wild passions of loose on either side, and therefore his lind was steadily set against change when endangered the public peace.

The national movement interested him ery deeply indeed; for he was a true lover his country. But he drew back in horior hen he saw anything approaching to vione; and he spoke with anguish conceining brain acts of assassination "Can such sople," he cried, "believe in God's Have ley forgotten God?"

It was to education, first and last, that he oked for all political and social advance a this theme he never grew tired. It was ways uppermost in his mind. The backardness in education of his own Muhamadan community was a great distress to in. "Without true learning," he would say me, "there can be no foundation. You ay build and build, but your building will tumble into ruins. Some new superstition ill arise; some new popular clamour will ring up, and then all the edifice which you been slowly building will come toppling

down to the ground. Once he said to me suddenly and very earnestly "Remember in my young days, I had to pass through the Mutiny Would the Mutiny ever have taken place at all, if there had been universal edu-. cation? What was it that the mutineers fed themselves with and fed the common people with also,-both Hindu and Musalman alike' Superstition' Blind superstition' A little knowledge might have dispelled it. but the knowledge was not there. I do not think that a single one of the students of the old Delhi College was found, who sided with the mutineers. They realised the madness of it all, and the misery in which would be involved

Munshi Zaka Ullah s opinions on one point were very strong indeed. He objected strongly to Musalmans, whose forefathers had been in India for many generations regarding themselves as foreigners or making a separation between their own interests as Musalmans and the interests of India "India", he said to me with imıtself passioned accents, that I can still recall,-India is our own mother country, the country which gave us buth We have made our homes here, married here, begotten children here, and on this soil of India, we have buried our sacred dead India, therefore, must needs be dearer to us than any other country upon earth. We should love the very soil which is mingled with the dust of our ancestors. For a thousand vears, our own religion of Islam has been intimately bound up with India and in India Islam has won some of the greatest triumphs of its own peculiar form of civilisation We should love its history and government, which have been shaped by Akhar the Great, and his successors I cannot bear to hear Indian Musalmans speaking without reverence and affection for India, the land of their birth ' It is a new fashion now springing up, which did not exist in my younger days. The fashion is a bad one and should not be encouraged Musalman By all means, let us love our brethren in other countries and feel their poys and sorrows, but let us love with all om hearts our own country and have nothing to do with the encouragement of those who tell us that we, Musalmans must always be looking outside India for our plagious shopes and ideals and their fulfilment

There were few subjects on which dunshing Zaka Ullah in his old age became more eloquent than this and he never wavered for a moment on this point throughout the

\_\_\_\_\_\_

-

{

514.

1

whole of his long life. His heart was bound up with India, and it was India's history which he studied with the devotion of a His nature was rooted like a tree in Indian soil, and no storm or tempest from outside could shake it.

His son, Enayat Ullah, told me once that he had gone to his father and had asked his permission to study the history of Spain in order to learn about the greatness of Islamic rule in that country. His father had replied to him: "Why should you begin to study the history of Spain, before you have mastered the history of your own country? Is not the Islamic civilisation in India great enough for you to study? as there ever, in the history of the world, greater Mahamadan Empire than that of e great Moghuls? Study that first and um to love your country truly and thoughtlly. Only then will you be able to appreciate me greatness of others.

Indian history, Indian poetry, Indian art, Indian music, were all precious in his eyes and he made no line of distinction between what was Hindu in it and what came from Islam. He was proud of every part of it and cherished as his own.

I come now to the point where my own views tended to diverge from his own I will state it as simply as I possibly can. He had ardent hopes that owing to the spread of education and the growing enlightenment of the common people, the relations between Hindus Musalmans would be greatly improved. At the same time, he could look forward to no period (and here I differed from him) when the mediating influence of a third and neutral factor, such as the English. would be rendered unnecessary. He therefore regarded the place of the English in India as permanent and not temporary.

He never for one moment swerved from this position; for he somehow regarded it as an inevitable inference from all his reading of Indian History. "Believe me" he would say to me, with very great earnestness, when I used to argue that British rule was temporary only, "Believe me, I know India from by babyhood in a way you can never know k; for I was born here and I have always lived here. As you are aware, I love India with the love of a son for his own mother, I know also my own people I know my Musalman community. At the same time, I have close friends among the Hindus and "T vernect them as my fellow countrymen.

surer of it the longer I have I difference between Hindu and Mus too great for any permanent union. shall always have the need of

balancing power."

"But suppose", I said, "that should be universal and comput both communities were taught at schools and read the same boo not the present ignorance tion with regard to religious es vanish, as it has practically between Roman Catholic and Pro England? We have no intervening our own country. Does not the of an intervening power in I stir up greater strife? Have no communities got to learn to so own differences without the inter an outside party?"

The old man would shake his say to me . "You younger men ma dreams Perhaps we dreamt dr selves, also, when we were young. perience is a school-master, that to hard lessons that cannot be forge my own experience has shown me is a permanent place for the Englis just in the same way as there is a place for the Musalman and the Hihave one destiny to fulfil in In Musalmans have another destiny 1 and Hindus have a different destin own. India is large enough a enough for all of us, we are all the and all three are needed."

"What destiny do you mean?"

"Our functions are not the s would answer, "the country can o peace by utilising all three. Look History, which you know has special study. First of all, in Ind was the Hindu only; and for a ti was great peace and civilisation. at last followed dissolution and dec-God sent the Musalman First of was bloodshed and fighting Then another era of great peace and c Then in turn came the dissolution t After that God sent the English there was bloodshed and fighting. in turn there has come great P It may be that you civilisation in turn, will decay and dissolve. then your work in India, will ren just as we Musalmans have gr

all within the Will of God. He does

"What are the dangers," I asked, "to the

sent peace and civilisation ?"

"First of all," he replied, "you who are ighish may cease to make your own interests meide with those of India. You may y to use India ontirely for selfish ends on may say in your hearts 'I can do ackedness, but God will not see it.' ever you cease to be humble before Him. sheve me your full will be greatest of all hen the second danger is that the Musalan should say in his heart 'India belongs os We will make the Hindu again obey s, as in the past.' The third and last langer is that the Hindu should say We ke numbers, wealth, knowledge. We are ore in number than the sends of the sea be as drave out the Musalman and the Christian alike and keep the country to ourselves.' All these voices are the boastings of pride They do not recognise the Will of God working out His divine purpose in the world"

I have tried as nearly as I possibly could to reproduce these conversations. They made a deep impression on me at the time, but the impression was due more to the spirit of intense earnestness with which he spoke than to any newness of the thoughts that he uttered.

When I asked him one day, what he regarded as the one thing of greatest importance in India at the present time he rephed without any hesitation, "Religious Neutrality". The answer was unexpected and it struck me very much fully indeed I had fully expected him to say 'Education', but his answer was more striking than that

(To be continued)

### WILLIAM JAMFS-THE MAN AND THE AUTHOR

By A. K. SIDDHANTA, WA

.

ME life of William James may be divided into three periods

I The Preparatory Period (1842-72) II The Psychology Period (1872-93)

Ill The Philosophy Period (1893-1910) In the first period we see James in his phood and youth: when invalidated for out four years (1869-72) he 'read much, bught much' and so prepared himself for active life of later years.

In the second period, James is first seen the chair of Anatomy and Physiology at arrard, after his marriage in 1878, he writes two books on Psychology, is appointed a sprofessor of Psychology publishes from psychological articles and becomes promoter of Psychic research.

In the third period, James is seen turning Philosophy: he is now afraid of being filed a 'Psychologist' and gets back his title Professor of Philosophy: delivers his Gifford ecture at Edinburgh: publishes most of his periods books in this period and dies in ace on Aug. 26, 1910.

All students of contemporary Philosophy ow Harvard (Mass.) through its three

jowels. William James, Josiah Royce and Hugo Munsterberg How James helped his two associates, Royce and Munsterberg, may be noted with interest in the course of this essay

In America all the ancestors of James were Protestants they were all people of education and character. William James the senior, James' paternal grandfather was the last ancestor who went to U.S. A. in 1789 from Ireland. Henry James, the father of our James the Pragmatist was the second son of William Henry's mother was a most democratic person by temperament and she managed her husband's household very credit-Mary Walch, hved ably Henry's wife, entirely for her husband and children, who were all devoted to her in return. Her first son, our William James, was born in New York on Jan 11, 1842 The son resembled the father in many striking ways the character, manners and behefs of his father influenced him Henry, though a man i wardering habits, lived churrely with his books, his pen, his family and his friends. He was so sociable, so independent and lively a talker that wherever he went he entered into hearty? with interesting personages: relations

٠. "

Thackeray, Carlyle and Emerson may be named among his friends and visitors.

After spending more than a year with school his brother Henry at a in William entered the Boulogne. Academy in Geneva in 1859 and during the next two years he studied painting under W. M. Hunt in Newport. He then joined Lawrence Scientific School and studied chemistry and comparative Anatomy there for two years. President Eliot of the school wrote of James, -"I received a distinct impression that he possessed unusual mental powers, remarkable spirituality and great personal charm."

After joining the classes in the Harvard Medical School for a year or so James accompanied Louis Agassiz (see "Memoirs and Studies" p. 1-16) and party as an assistant on their expedition to Brazil, they sailed from New York on April 1, 1865. He saw Brazil with the eye of an adventurer and a lover of landscape rather than that of a geologist or collector and in one letter to his brother Henry from Brazil he wrote, "when I get home I am going to study

philosophy all my days"

Returning from Brazil he resumed his studies in Harvard Medical School but owing to ill health he was compelled to interrupt his course. He started for Germany both for a 'change and for studying Physiology in German laboratories After spending the summer in Dresden and Bolivia he found his health getting worse instead of better This illness which began in 1867 and which limited James' activities and occupations for several years, had another important effect He was then a youngman of twenty-five the illness defeated the plans of his youth and it clearly developed and deepened the bed in which the streams of his philosophic lire was to flow.

Though he attended some Berlin lectures in the Autumn of 1867, his ill health prevented him from working in the laboratories. The water cure at Teplitz was a failure and in the spring of 1868 he repaired to Heidelberg to hear Helmholtz lecture. Thence he went to Divonne in Savoy where he handed a writing by Charles Renouvier, that French philosopher who influenced James' thinking in later years. James was greatly impressed by Renouviers' vigor of style and compression: In his "Problems of Philosophy" (page 165 factnote). James speaks of him as "one of the philosophic character." When

his turn, Renouvier paid James his trib by publishing the translations of the latte various papers in the "Critique Philosophiqu after a fortnight's stay at Paris he emball on November 7, for America "disappoin in the chief hopes with which he had land in Europe eighteen months before, but mu matured in character and thought, and solved to seek his health and career home." ("Letters.")

After his return to Cambridge, Mass November 1868, he spent four outward uneventful years he was for the most p of the time an invalid. In 1869, he obtain his M. D. During this period he read mu on Neurology, Physiology of the Neive System and on Psychology. In this prepatory period he read portions from Ka Schiller, Goethe, Jacobi, Schelling, Heid Humboldt and a number of other autho Whenever possible he wrote summaries his readings and made marginal notes Pherry lists seven book-reviews of James this period (1868-72).

James was then a youngman—still in a twenties. But he was suffering so constant He was tormented by misgivings which almoparalyzed his naturally buoyant spirit I was almost plunged into a state of more depression. He had even an experience of the kind of melancholy which takes the form

panic

When James wrote the chapter on the sick soul"\* twenty years later (1902) he put into it an account of this experience. On page 160 of "Varieties," James writes a find French correspondent is giving him the report. Mr. Henry James states that subsequently his father admitted to M. Abau that the passage was really the story of town case.

The first six 'years of the second per in the life of William James, may aptive termed the 'first years of teaching.' Dut these few years he acted as Instructor Anatomy and Physiology (1873-76) began to give instruction in Psychology well

In August 1872 at the proposal of sident Eliot, James was appointed Instruct of Physiology at Harvard College. Dr Th Dwight was given charge of Anatomy. These two posts were combined into on 1873, James was re-elected and was of the combined chair. He was very po

<sup>\*</sup> See lecture VI, VII, of "Varieties of Re

ongst his students;—all of them were ted with their luck in having him. Before tually accepting the post he sailed for uppe in October, 1873. In a letter from ome (December 17, 1873) to his sister lice, we find that James totally abstained om spirituous liquors. Eight years later, hen delivering a lecture on "Temperance" efore Harvard students he showed evidences from Physiology and general experience in upport of total abstinence.

After his return to U. S. A., his college luties proved both absorbing and stimulating He was then in charge of both comparative inatomy and the physiology of the vertebrates to this he added a course of physiological psychology in 1876. It was larnes who builded instruction in experimental psychology in Harvard in 1876 or thereabouts. About lifteen years later, in 1890, he raised several housand dollars, fitted up Dane Hall and attroduced laboratory exercises as a regular and of the undergraduate psychology course

In 1874 he published an article\* in the Nation" wherein he criticised the speculae scientists for using the authority of ence when dealing with speculative proms Specimens of his contributions of years following may be found in "Collect-Essays" (1921) And when in 1876, Di author of ulcy Hall, the celebrated dolescence' "Senescence" (1921)and ofe an open letter to the "Nation" comining of the inadequacy in teaching of desophy by the best American institutions the day, it was James who strongly supted him with the remark, If a minister the gospel takes charge of a philosophical it is natural that safeness becomes the in characteristic of a tuition.

Early in 1876, James had been introduced Miss Alice H. Gibbens and the next day wrote to his brother Wilky that he had to The future Mrs. W. J.". On July 10, 18, after a short engagement, James and interpretation of the strong of the strong that twenty one years that followed his riage, James did much in the way of ching and writing, all of which was due to wife's constant care and watch. Mrs nes was really an ideal-wife. She managed household and looked after the physicand intellectual conforts of her husband Josiah Royce (1856-1916) was then a

of California". Royce writes of James,

"He found me at once ... accepted me with all my imperfections ... ... used his influence not to win me as a follower but to give me my chance It was upon his responsibility that I was later led to get my first opportunities at Harvard"

The opportunities did not come before 1882-8 however. Though antagonistic in philosophical principles. James and Royce were perfect friends. In his letters to Royce, James addressed him as 'My dear Royce, 'Beloved Royce,' 'Beloved Josiah'.

James loved Nature, his sylvan home at Chocornor was his most favourite resort. Two years before his death (in 1908) he wrote to Henri Bergson.

Why should life be short 1 wish you and I and Strong and Flourney McDougall and Ward\$ could live on some mountain top for a month together talking on philosophy and then feasing on the scenery

In 1880, he was appointed as an Asst Professor of Philosophy Two years later, he took a year's leave of absence from college and sailed for Europe -for taking 'rest' and tor meeting Europeau fellow investigators there He saw his brother in London and in Prague he met with the mighty Ewald Hering (Lecturer of Physiology) and Prof Einst Mach (of Physics) came to his hotel and spent tour hours with James Wundt received him very kindly after his lecture in his laboratory Wundt's agreeable voice and ready tooth-showing smile and his able lecture made an impression on James. Before sailing back home in March, 1883, James remained in London for some time and among others he met there S. Hodgson, Leslie Stepher Carrett Read and Francis Galton

Prof Perry records in his precious little book—the "Bibliography"—the names of at least twenty eight contributions of James' to the various papers during the years 1878-82 Of these seven have been reprinted in Collected Essays (p. 43-243). Of his 1881 writings a most interesting one was on "Temperance therein he pleaded for total abstinence."

After forty years of struggle and preparation James was now clear about his aims and abilities. His scenario of "Psychology" was

<sup>\* &</sup>quot;The Mood of Science and the Mood of Faith

<sup>\*</sup> Quoted from Harvard Graduates Magazini

f Author of Congn. of Consciousness. Whe

<sup>8</sup> James Ward author of Naturalism an Agnosticism "Realm of Ends" Psychologics Principles" etc

now,—after years of hard work,—complete and he had begun to fill up the details: materials he got from his European friends and from his own students. He proceeded slowly with his task because he had, to use his own words, to—"forge every sentence in the teath of irreducible and stubborn facts it is like walking through the densest brushwood."

The English society for Psychical Research was founded in 1882 and in 1884, James, who was in deep sympathy with the announced intention of the society, became a corresponding member and in the same year he organised an American Society of the same name in Boston. When at last the American branch was finally amalgamated with the English society (in 1890) James became a vice-president of the latter. He continued in this honorary office until his death. In 1889 he undertook the task of conducting the "Census of Hallucinations"\* in America

The three lectures on "Some Omissions of Introspective Psychology" delivered in concord, near Boston, together with many of his 1886 and 1887 contributions (they were mostly Psychological in nature) were later incorporated in his "Principles of Psychology'. It was the year 1885 when James got the full professorship of Harvard that very year he wrote an introduction to his father's "Literary Remains" and favorably reviewed Royce's book on "The Religious Aspect of Philosophy" in the Atlantic Monthly. When in 1886 James read Bradley's Logic-three years after its publication—he spoke of it as "surely epoch-making in English Philosophy".

In Oct. 1888 he wrote to Editor Robertson "I am teaching Ethics and Philosophy of Religion for the first time, with that dear old duffer Martineau's works as a text .... ". The next year he proceeded to Paris to join the Physiological Psychologists' Congress there as a U. S. A. delegate; he was very well received there and was impressed with the proceedings.

In the spring of 1890 James finished the remaining chapters of his Psychology; this book won him reputation both in the scientific world and beyond the scientific circles as well, the two volumes were remarkable for their style, their colloquial directness, the

humor and the moral depth and appeal. Jame was himself conscious of the popularity of hi book and when he wrote to the publisher his language was, "The larger books seem to be a decided success. .... I begin to loo down upon Mark Twain."

But as the size of this book (two vol. 689+701 pages) was an obstacle to its um versal use James spent the summer of 189 in making an abridgement which appeared in autumn under the title "The Briefer Course" Prof Howison,\* when informed of abridged volume, protested against the me verent irony with which the author treater the Hegelian dialectics in the bigger hook (Vol 1 p. 369——footnote So Howison had expressed a hope that such passages would he omitted from the "Briefer Course" In: letter to Prof. Howison whom he addressed as 'My poor dear Dailing Howison,' he assured him that the smaller volume which was boiled down to possibly 400 pages will be "free from all polemics and history from all metaphysical subtleties and digitasion, all quotation etc ....

The greatness of James is shown by his attitude towards his opponents: he advised the young Psychologist, Hugo Munsterheim, not to mind Muller's unjustifiable review of himself; further, in 1909 when James and Munsterheig (1863-1916) were terribly attacked by their Psychological opponents he persuaded the 'Young Psychologist' to withdraw his protest. He declared that Harvard people should cultivate rough hides and should not seem 'touchy'

James was then fifty By the year 15th the inclination of his mind was more and more strongly toward philosophy and the experimental psychology laboratory was becoming a burden to him. He wanted some one to take charge of the laboratory as as director. The Harvard laboratory was hi that time on such a solid basis that an able experimenter could be invited to its solv charge. Much impressed by the originality and promise in Munsterberg's experimenta works at Ereiburg (Germany), James 10000 mended the latter's appointment for thin years. Munsterberg was then only 28 Th same year, James persuaded an America millionaire, who had founded a new chart o psychology applied to education" to acce-Royce as the right man. Royce was the

After • Munsterberg's appointment Jam

<sup>\*</sup> Interested readers may read (1) "What Psychical Research has accomplished" (in "Will to Believe etc. 6. 229-327. (2) "Final Impressions of "Ballothical Researcher" in "Memoirs and Studies"

Author of "Limits of Evolution" etc.

w it easier to take a long leave of absence om college duties. He sailed for Europe ith family and spent his vacation succesvely in Switzerland, Florence and near Lake eneva. From Florence he was very glad to ar that Royce had obtained the professorship ad that Munsterberg was an immense success. hat Hugo in his turn was grateful to James id that he loved the Harvard people is evienced by the fact that in later years he delined two important posts of Germany,-the hilosophy chair at Konigsberg and the American Civilization' professorship at Berlin Vhile at Florence, he met (in Dec 1892) lark I wain in a villa outside the town and a 38 weeks later invited him to a small dinner aity

James and his wife were back in U S A n Sept 1893 and one afternoon after their eturn the great Helmholtz and his wife ook tea with them; perhaps, Helmholtz was hen in U. S. A for the Chicago P-vehic

Jongiess

James was getting aged! And with age he mined to philosophy Really speaking, the jentic of his interest had always been relihous and philosophical. The psychological aboratory was no longer in his charge. le now called psychology a 'nasty little subject and he tried to avoid the Harvard beeting, where he was to get an honorary egree under the fear that President Eliot fould perhaps name him there as "psychobgist, psychical researcher, will-to-believer

eligious experiencer".

In 1896 James offered a course on the hilosophy of Kant for the first time and he next year he was again—called 'Prof of Indosophy after passing as Prof of Psychopgy for eight years (1889-97). In 1898, he obvered a philosophical address in Caliprina This year he displeased his medical olleagues by appoaring at the State House Poston) to plead for the spiritualists and brishan Scientists He opposed the State ills which included clauses attempting to bolish the faith curers by requiring them become Doctors of Medicine; he wanted em to continue their experiments on that ne, why should the State kill them through aminations? Eleven years later (in Sept 909) when Trend, the Psycho-analyst was ported to have condemned the American chgious Therapy as very 'dangerous' because Was so unscientific, James exclaimed, "Bah " he James of 1909 was the same mail who Prorted and defended the logical position of e mind curers in 1898.

The next four years were mainly occupied by James for the preparation and delivery of the first and second series of Gifford Lectures at Edinburgh, during this period be refired from active duty at Haivard and suffered from illness for about two years. For this constant illness he could not begin his lectures in time, he resigned but the Gifford Committee refused to accept his resignation In James s own words, "I have word from Seth" that the Senate will be sure to grant James any delay he might ask for . He delivered the Tenth Lecture (1st series) on June 17, All his lectures were attended by a record number of keen audience

James returned to U S A in early September and by the end of winter he finished writing the last half of his Gifford Lectures When his lectures were successfully delivered he was offered honorary degrees at Edmburgh, Durham and Oxford His Cufford Lectures appeared in book form in 1902 and its immediate popularity was verv great

The last eight years of James's life may be roughly divided into three periods -(1902-05) (1905-07) (1907-10)

In the mist period the chief medents were his forced acceptance of an honorary LL D at Harvard and the statement of his his own religious beliefs in a letter to F Pillow He states,

My philosophy is a radi al empiricism a phiralism. It is the istic but not essentially so, It rejects the doctrine of the Absolute. It is Limitist .

Prof. J. S. Pratt's of Williams College sent James about ten big questions. We select two or three of these. (James answers are in Italies)

What do you mean by God et the submation of Ideality and streath educed)
2 Do you believe in God S is it from argu-

ment + (I mphaticalla - ne

3 Do you believe in Personal Immertality (Never keeming lant many strongly as I many older)

In September 1904 Dr Pierre lanet of Paris, Prof C Lloyd Worgan of Bristol and Prof Harold Hoflding of Copenhagen visited James; they had all come to US A to attend the International Congress

The chief incidents in the years following

Andrew Seth (Pringer Pattison) author of Kant to Hegel "Hogehams a and Personality Idea of God etc. etc

(1920) What is Prignatism 'India and its Faiths' 'Critical Realism' (3rd Essay)...elc.

(1905-07) were his visits to Italy, Greece and

to Sanford University.

While he was at Italy, a Philosophical Congress was being held at Rome. Though invited he had previously declined to join but was subsequently involved in its proceedings; he had to fill the vacuum left by Flournoy (Geneva) and Sully (England) who could not come.

In January 1906 he accepted an invitation from Sanford University to give a course of lectures there. His lectures were however interrupted by the famous earthquake\* of San Francisco; the materials of these lectures were later utilised in the last Harvard class On May 6, 1906 James wrote a letter to W. Lutoslawskit in which he says that W L was wrong in giving excessive value to Yoga discipline. In supporting his own opinions, James mentions his three interviews,the first, with a Yogi who spoke of its 'power' and the other two were with an Indian Christian with scientific training and with a professor———both Brahmo Samai whom said that Yoga was less and less frequently used by the more intellectual.

In January 1907 his book on "Pragmatism" was published and in the next month he sent his final resignation to Harvard Corporation. His undergrade students presented him with a silver loving-cup and the Graduates and Assintants with an inkwell It is a pity, no record has been kept of his final parting

speeches.

The most important engagement durn the last three years of his life was his conset to deliver the Hibbert Lecture at Oxfor In spite of failing health he went straight to Oxford and delivered eight lecture there. This very year (1908) appears the "Essays Philosophical and Psychological in honor of W. James"——an appreciated by nineteen members of Columbia University

In Sept. 1909, he went to a little International Congress at Clark University when Stanley Hall was acting as President Jame met Freud (Vienna) and Jung (Zurich) therethey made a pleasant impression on James

It was for two main reasons that Jams left for Europe in the early spring of 1918 He wanted to cure his heart trouble besides, his brother Henry was then lying in London. Mrs. James accompanied him James consulted Parisian specialists, visible places like Nanheim, Lucerne and General but these changes produced no good effect whis health. He was fast declining South wife and brother he turned homewards Landing at Quebec they went straight of Chocorna, their sylvan home and reached to a Aug. 19 in the afternoon. James had been clinging to life only to get home.

Death without pain occurred in the last afternoon of Aug. 26. His body was take to Cambridge (Mass.). After the funeral vice in college chapel he was cremated ashes were placed beside the graves of parents in the Cambridge cemetery.

Thus ended the life of a man wh truly the pioneer of many modern than movements.

## THE OCCIDENT AND THE ORIENT.

By DR. TARAKNATH DAS, M. A. PH.D.

THE most important problem facing the world to-day is the future relations between the East and the West. Prof. Herbert Adams Gibbons of Princeton University, a world recognised

world authority on International Politics write New York Times to the following effect. "The world-wide supremacy of the Will achieved during the nineteenth century result of the use of force. Titles may his staked out by explorers and enterprising and missionaries, but they were made have been maintained by violent means. We have justified to ourselves treating the process of the world with the world with the process of the William and missionaries, but they were made have been maintained by violent means.

<sup>\*</sup> For fuller account See "Memoirs and Studies" (pp. 207-226—foot note).

<sup>†</sup> Author of "Origin and Growth of Plato's Logic".

<sup>.\*</sup> The Occident and the Orient by Sir Valen-

have endured being treated ourselves, on the have endured being treated ourselves. On the ind that our occidental civilization has been ficial to these peoples. The problem before in 1925 is a simple one the choice between ession by force, or allowing Africans and these to begin to enjoy the right of self-deteration and the right of sharing the privileges white races have hitherto arrogated to themes of emigration and developing for their own es of emigration and developing for their own it world-markets.....Behind the movements that aten the white man's supremacy in Asia and ca and the Pacific stands Japan, already ally successful in checking European overship in the Far Fast and far more powerful most Americans and Europeans imagine It open secret that Great British non fears in more in India than she erry fewed Russia Ir Frazier Hunt, the far-sighted American nalist who recently visited the Orient and ted conditions there, writes -The white man's domination of a billion men of East by force must cease. If there is a white is burden, it must in the future be borne on a shoulders than those that carry havenets Everywhete throughout the Fast there are acr signals flashing their warning to the coning West. The ruling, the domineering, the mg must coase. If the West were wise onld shift its course now while there is still if it blindly stumble on, ignoring these signals, the day will soon come when the k and the profits of four hundred years will be pt away "t of away "t he Rt. Hon. J. Ramsay MacDonald thinks that the question of the position of the Indians nn the British Empire is merely an aspect of greater problem of the future relation seen the East and the West. He says:— The whole question, however, broadens itself into a conflict between the Asiatic and the opean races and the champion on the Asiatic will be Japan and not India- the actual dem will be the Chinaman and not the Hindu

will be Japan and not India—the actual dem will be the Chinaman and not the Hindu what proportions it will develop ean say? Regarding the conflict which to raise, who can prophecy? This, hower, no one who knows the facts can doubt. Asia not submit to exclusion from the North erican Continent and the islands of the Pacific which will one day be let loose and perhaps he signal for the greatest conflict which the ld has ever known."

which will one day be let loose and perhapshe signal for the greatest conflict which the lid has ever known." I have been such as the Rt. Hon. Lived George, d Rebert Cecil, Sir Edward Grigg, the Hon aci Curtis, the Hon. Philip Kerr, and such nent journalists as Sir Philip Gibbs and the L. P. W. Wilson and others have visited the ted States and preached the doctrine of Anglo-

American co-operation to solve would problems. The activities of these statesmen can be regarded as the continuation of the work started by Cecil Rhodes, Andrew Carnegie, John Hay, Joseph Chamberlain, Joseph Choate, Whitelaw Read, Lord Ralfour, Lord Bryce, Earl Grey, Walter Hines Page and other distinguished Britishers and Americans. Lord Sydenham of Coombe has of late struck a new note to the effect that for her own safety America must and the British in holding their present imperial possessions in Asia particularly India. Sir Valentine Chirol has for active service the group of aident British leaders working for formal crinformal Angle-American Alliance or co-operation to solve the problems facing the world, particularly the problem between the East and the West Sir Valentine Chirol is a very well-known British Imperialist. He has travelled extensively in the Orient and studied conditions with great

Sit Valentine Chirol is a very well-known British Imperialist. He has travelled extensively in the Orient and studied conditions with great intelligence. He is a recognised authority on World Politics as influenced by the Orient and the British Government used his expert services during the Peace Conference at Paris. During the summer of 1924 he was invited by the University of Chicago to deliver a course of lectures in connection with the Norman Wait Harris Memorial Foundation. These lectures are embodied in a handy volume "The Occident and the Orient," in which the author has discussed the present-day problems of North Africa the Near East (territory which used to be the Asiatic realm of the Ottoman Empire). Persia

He has tried to show that Great Britains relations with the Orient are a part of the wider relation between the Orientare a part of the wider During recent years due to the awakening of the spirit of nationalism in the Orient such new conditions have arisen as make it impossible to ignore the aspirations of the peoples of the East Hopoints out that the peculiar position of France and Metocco and the British position in Expit is due to Anglo-French co-operation. Britain lately conferred independence on Expit as a matter of experiment and with reservations sufficient to safe-guard British Imperial interest. He strongly supports the policy of establishing mandates in Palesting. Syria Arabia Iraq and the territories lost by Turkey. But to him the key to the future relation between the East and the West is centred in what happens in India.

'I pon the success or failure of an experiment conducted on a vast scale involving the future of a sub-confinent inhabited by nearly a fifth of the human race depends more than anything else u the trient the peaceful adjustment of its relation with the Occident.

due more to the inherent weakness of the people than to British torce. He says—There are only 120,000 Englishmen in India melading the British garrisons the merest handful among a populator of 320,000 (00)—and it is certainly not by the sword alone that they can hold the fort for the western civilization, not in India alone but throughout the Orient." The real history of the British conquest of India is not well known to the world, even to the Indian public. We are glad to say that Major B. Basic of the Banin Office. Allahabad, India has done's very valuable service to the people of India and the world at large by publishing his recent work on 'Rise of the Christian Power in India' in five volumes. Dr. Bose's work discloses that intrigue tres hery, and violation of treates by

-t., -t.

Prof. Herbert Adams Gibbons: New York es, December 28,1924.

Hunt Frazier: The Rising Temper of the East ianapolis. The Bobbs-Mamerrall Co. 1922.

Medonald, J. Rambay: The Government of la. New York. B. W. Huebsch Co. (1940) pp. 219.

the British on the one han I and on the other hand disumty and lack of real patriotism on the part of the Indian ruling class brought about the sub-

section of India by Great Britam.
Sir Valentine Chirol is quite explicit about the weakness of the people of India and he says:

Nothing can be more undemocratic than the
lindu caste-system, which still holds a great part of India in its grip, and Mohammedanism has never risen beyond the conception of brotherhood in the faith within the Mohammedan world—a brotherhood that has constantly broken down in practice—and of the whole ron-Mohammedan world. as an irreconcilable world of war According to the author the relations between the Hindus and and Mohammedans of India are more strained than ever before, and this condition has been produced by the aftermath of Khalifatism, and his remarks on this point supply food for thought to all who are anxious to see Hindu-Moslem unity in India for the political progress of the people. He says.—Gandhi, without stopping to probe the merits of the case bestowed his blessings on the Khalifate movement as a great demonstration, of polygious. of the case bestowed his dessings on the rotalitate movement as a great demonstration of religious faith on the part of his Mohammedan fellow countrymen. He, of course, did not fail to preach to them the duty of non-violence But he had reckoned without the militant spirit of Islam, and the Khalifate movement are approximately from the property of the course of the formal of the country are approximately formal of the f the Khalitate movement was responsible for more outbreaks of violence than Gandhi's own Hindu revivalist campaign. It is true that Gandhi supported the Khalifate movement to help Turkey But it is also true that the Khalifate movement has made the Moslems of India more Islam-conscious than India-conscious It cannot be demed that it has given new impetus to the l'an-Islamism of Indian Moslems and has dragged religion into Indian politics, more than ever before

Indian politics, more than ever before

Sir Valentine Chirol in the past belonged to
the Curzon School in matters of Near Eastern
problems and always opposed any increase of
Russian or German influence in the regions
of the Persian Gulf on the avowed reason of defense
of India. He is not favorable to the present
Soviet policy in Asia. He condemns the Bolshevik
propaganda in Turkey, Persia Afghanistan
and India, because it is against the interest of
both the Occidental and Oriental civilizations He
says: "Bolshevism itself is neither of the Occident
nor of the Orient, for while it seeks to underruine nor of the Orient, for while it seeks to undermine the foundations of our Western civilization, it has no affinity with any of those types of Oriental civilization, upon whose antagonism to the West I have dwelt in some of my preceding lectures. It has so far increly been a destructive force and in Europe it has only triumphed in Russia." In the past Soviet Russia extended support to Turkey. Persia and Afghanistan to assert their independ-ence, and this was due to Russian self-interest ence, and this was due to Russian self-interest of rousing the Orient against the Western European nations, particularly Great Britain, which were opposing her in Europe If Turkey Persia and Afghanistan were allied with Great Britain and France in overthrowing the Soviet regime in Russia, it would have been far more difficult for the Bolsheviks to hold their own against that combination. However the situation has changed and Sir Valentine Chirol thinks that Russia is bound to clash with the Central Asian States, particularly Turkey, because of conflicting interests.

British Labor Imperialism, so it is not imposs that ultimately Soviet Russia's foreign potowards Asia may take the form of 80 Russian Imperialism. It is worth while to a note of what Sir Valentine Chirol has to say al Russo-Turkish relations. He says:—

"So long as a state of war existed bety Turkey and the Western powers it was easy Moscow and Angora to parade their friendsh solemn treatics of anity and alliance. But ho them have separate ambitions which tend to them asunder Nationalism, often of the extravagant type, has been the great driving in Modern Turkey since the revolution of and Soviet Russia herself has been rapidly to ling to the Czarist policy of expansion in and not least in those regions which have and not least in those regions which have been a battleground between Turkey and R or must eventually become so, if the Pan-Turdream of Turkish nationalists are ever fulfilled.

"Already at Lausanne there was a slig within the lute. The representative of M and of Angora did not at all see eye to the questions of the Straits and the Blacand though in this case it was Moscow had to ye<sup>3</sup>ld, its last word has assuredly it he multium and importation of Soviet Richards. the militarism and imperialism of Soviet Ru today from the Czarist Russia of yesterday"

Regarding the policy of Soviet Russic Caucasus, and Central Asia, the author with As in the Caucasus, the various national Central Asia were encouraged to co themselves into Soviet republics, e. g. the republic of Khorozm, once the Khanate of the Soviet republic of Turkestan, with T as its capital, the Soviet republic of Bokh-formerly a Khanate. Moscow allowed the time to enjoy the illusion of independe very soon Soviet Russia reverted to the old of Czarist Russia, which it had originally rewith its mission of world liberation. The old agencies as well as the political exiles were to preach close affiliation with the Russi of Soviet republies. They were speedily i by commissars from Moseow accompanie lowed by Red Armies and sooner or later tie called, of alliance, imposed upon the new ! republics, brought them once more u domination of Soviet Russia which wa effective and far more tyrannical than tha ist Russia had ever been. Rusings follow were ruthlessly crushed, and devastaturand wholesale rum. In the Soviet is Taskhend, Kokand, the charming, a ct 80,000 inhabitants which had become und rule the flourishing centre of the great co ing area of Ferghana, was taken, pilburned by the Reds, and 10,000 Molwere massacred, not of course as Mol but as counter-revolutionists. Repeated a nary rebellions and repressions ravaged State of Bokhara, and the Ameer, who Russia had always recognised as a sement feudatory, had to take refuge in Before death varried him off, the fam Pasha flitted-across the blood-stained state and then a state of the Bokharita and then an ally of the Bolshevists and then as of a Mohammedan revolt against them. of Central Asia during the last five confused and still largely obscured reco

tion and anarchy, with Bolshevism, however, triumphantly riding the whirlwind."

If Valentine Chirol pleads that western powers ld not weaken themselves by fighting as 1 in the Orient. He points out that Turkey really come out victorious after the world was the property of her own strength. because of her own strength, but because the orn powers could not agree on a common y against her. It is interesting to note that he hasises that the future of the western civili-in which is common both to America and to me "is threatened by the awakening or revolt of the Orient. In the Orient to-day

changes have come to pass and they profoundly transformed the former tonships between the Occident and the nt based upon the claim of the Occidental ization to inherent and indefeasible superiority that the opening of the Occidental continuous transfer of the Occident and the opening of the Occident and the opening of the Occident and the object of the Occident and the occident a the civilizations of the Orient, and they already aten to raise a still more dangerous issue of al conflict between the white man and the ured peoples who constitute the vast majority nankind." He appeals to America not to be onceined with what is happening in the Orient to co-operate with the West in solving the prons on the basis of the superiority of the lization of white men. He says —

In this country you have the color problem in midst. You have it again at your doors in shape of Asiatic immigration. We in Europe confronted with it, as I have tried to show, along the great borderland of the Occident. Orient extending through Northern Africa across. Western and Central Asia, from the Western Atlantic to the ghorns of the Indian th-Western Atlantic to the shores of the Indian an, even beyond. Its solution bristles with miss it as insoluble I will say this at any that the more firmly ne our select before in some that the more firmly ne our select before in the more than the more superiority of a civilization which so far it been the privilege of the white man to build in his occidental homelands, the more we are and, by its principles and the principles of muon Christianity, which are its one sure indution, to do all in our power to temper bitteris of racial discord which, if it spreads and epens, may threaten the fature of the whole man race?

To Sir Valentine Chirol the solution of the Sent strained relation between the East and West largely depends upon the ability of the pile of the East to adjust themselves to new altitions and ideals. But he is not very hopeful of future of the Orient, because he asserts without erration that the receipe of the Orient in general ervation that the people of the Orient in general

character He says:—
The fundamental issue is whether the Orient can prought to adapt itself to that democratic type of man society which the most progressive nations of Octdent have gradually evolved as affording the or cident have gradually evolved as affording the est opportunities for individual and collective possibility. If one seeks to define what the ent chiefly lacks, and has always lacked, the practice of freedom with the sense of onsibility, or, in one word character. Almost only forms of Government it has ever with have been theoreacy and autocracy with this somewhat amusing to us that men like

t is somewhat amusing to us that men like Valentine Chirol, Prof. Ramsay Muir and other ish historians are at this late hour trying to a lidea of "law and order", "liberty and justice".

etc. was foreign to the people of the Orient until the advent of the conquering. European nations had spread their sway there. It is sufficient to say that lately much has been published about the political institutions of various oriental countries to refute the sweeping statement of Sir Valentine Chirol and others of his trans.

Chirol and others of his type

Some of the western historians with their pecuhar prejudice often lorget that India alone is as large as the whole of Europe except Russia and the popuexcept Russia. If we compare any historical period of Europe with the same period of India or China, we find that Europe had more bloody wars and legalised anarchy and disorder than India or China by the compared of the co In the past Europe had not been free from invasions as Asia is subject to European invasions. In this connection it may be said that the World War, due to pure greed and rivility among European nations, is the best example of a form of civilised barbarism of the twentieth century. It may not be out of place to point out that the democrate form of government, and the modern conception of nationalism of which the western nations are so proud are of very recent origin, they did not even exist before the days of the Frinch and American Revolutions. In this connection it may be asserted that if India has failed to develop

be asserted that if India has failed to develop democrate institutions, the fault for that he not only with the people but possibly hes more with the British rulers, who even today are determined to perpetuate a most autocratic form of government in India to carry out their scheme of subjection and exploration.

Sit Valentine Chirol is an apostle of 'white superiority. He sees the menace of conflict of color' and like Lothrop Stoddard and others advocates, white solidarity to maintain their superior position. But there are many people who will disagree with him and contain the opinion of Prot desse. If Holmes, that 'as a matter of tact the race problem' is the problem of a mean-sprinted and un-Christian incompile on the purt of the whites. If the wanter mean stay away from the lands of the black brown and verlow and do not attempt to enslaye them. and verlow and do not attempt to enslave them then there will be no color problem who hathe author emphasizes so much. But in this age it is not possible and if it is pessible it is not desirable that peoples of the world should try to lead the exclusive tribal life of the ancient times. There is not the least doubt that the Western natural are now more powerful than the people of the East. It is also true that the them has much to them them them the the doubt in the hold of science. But learn from the O cident in the hold of science. But the people that have given Confucius Buddha Jesus and Mohammed to the world and have a past history of brilliant a hickopiets ne not potentially inferior to the people of the Occident However, it is evident that unless the people of Asia can assert themselves in a way as Japan has done they will never be recognized by the Occident as civilized. It is needless to add that Japan before her vietrov over Russia in the Russo-Japanese her victroy over Russia in the Russo-Japanese War was regarded as a semi-criph I nation and treated with utter contempt. This we are convened that when the subjugated them asserts its independence and proves the inherent strength latent in the people then there will be better understanding between the Fast and the West on the basis of equality. To Sr Valentine Chirol and others the problem or the East and the West increase procession of white superiority on the status one preservation of white superiority on the status quo

busis but to the people of the East the problem h is the supreme meaning of recovery of national severeignty through many-sided activities as a stepping-stone towards establishment of humi brotherhood. "Above all nations is humanity"

## AJUNTA—AN APPRECIATION

By MISS G. M. COLES

THE first general impression of Ajunta, stronghold of India's ancient religion and art, is that of a curved sweep of grey-green granite cliff, a pool of limpid waters at its base dividing it from the dilicately tree-studded hillside en face Over all, the blue, blue sky, the golden sun and around a peace that passeth under-

standing'.

Now in December two paths are availalde, one to the right by a series of steep modern steps leading more directly to the Cliff Temples; the other through the riverbed, just now a rivulet. This, the old old pith of 2,000 years ago, strewn with greenslashed, grey, cream, and bronze stones, continues up the cliff face, by the old, renewed old path, until, halfway between earth and the cliffs' sharply defined ridge, the ledge leading right and left to the temples on either hand is reached. this central spot the eye rapidly focuses a series of seemingly austere pillared entrances. then, as information or inclination directs. Of all the caves, is there one proceed! uninteresting? Finished, unfinished, damaged (and all are damaged) with a crowded record of the masters' handiwork or with none, with little or much remaining, all in lesser or greater degree stimulate and invigorate the imagination. In some, the why and wherefore, where nothing remains, or has never been. In others "what has been, what was, what is". but never alas! a joyous anticipation of 'what will be': and where more complete trescoed still reign in the later caves, their wealth of living, loving, vital life, sway refore us in all the superb abounding arrogmee of life, lived each day to its fullest apacity.

The carlier frescoes (Cave 9, Cave 10), - ---- the Buddha's teaching,

Whether with foot charmingly poised on the blue lotus, form completely framed in given haloed background; or in black and white and white and black, line-drawing only, here is the Buddha, simple screne portrayed by the Buddhist devotee, as distinguished hom his less single-minded followers who eve

cuted the later paintings.

Some centuries have passed before in the later caves) the full wealth of sculp tured Buddha, Bodhisattwa, Gandharva, and and unknown other known graceful forms, singly and gorgeous assemblage begin their enormous carved Buddha, with appropriate attendants, generally in the inner shine of shrines: himself and his teachings relegate as it were to a definite place. riot of pictorial pageantry on temple wa processions, floral and fantastic tigur device on roofs, begins, as if the bounds pulsating life these artists knew had to h a more comprehensible interpretation th "lifeless timeless, peace" Woven in ! around the Jatakas, tales of the Buddi former incarnations, the wealth of glow living life depicted, holds the spectator of bound. Of all the wonders of these artis the hands, the lines, the curves, the grac turn of limb, the revelation of mind, dominant are the laughter-loving eves often, too often only the eyes remain. yet the dainty madames glide befor resplendent in their bursting vitality perious, joyful, these women. None perious, joyful, these women. often tiring humility of the Moghul d or the melancholy musing of the Chi maiden. Never sensual, always sensuthat ugly word for a beautiful mer The lovely unthinking joy of life live day to the full. Its radiancy revit the onlocker of to-day, so forcefully foyous creed declaimed. "Is love at the day asked. To

later followers have given their answer with sure and certain affirmation

M Foucher, with a devotion, and untiring zeal, for which we can never be sufficiently grateful, has discovered to us many of the otherwise unintelligible frescoes The enormous character of this task can only be fully appreciated by those who have seen their vast damaged areas, and experienced the chill of disappointment at the hopeless mability to connect satisfactorily the seemingly meaningless surviving lines Lake the eader of old, **M** Foucher with his keen intelligence and patient persistence has struck the all but lifeless rock and forthwith caused to spring and greet the observer scenes of intensely vivid splendour

To separate from then surrounding context any group or groups, and give them greater acclamation, can be only a matter of individual temperament Some are more twomed by the majority than others as in the well-known Adoration Here the wondering gaze of Mother and Child before the Buddha displays no sentimental subordination of itself, insistent is the individuality even in the Presence The Naga King's announces ment to his wives, of his intended submission to the monastic order, reveals confernation not despondency and the genual bonhommie with which his cheerful ladies surround his departure suggests a sunny tempered womanhood, delightfully refreshing Even the Dying Princess might he the hall-sleeping beauty of out -childhood days, and almost irreverent is the curious peoping gaze of the young minxes usually described as 'Womer Worshipping Buddha 'Worshipping' would seem more applicable to the struggling adoration of the male figure kneeling with hands outstretched, breathless tense to attain understanding in "The Buddha Preaching Scene" Most wonderful she who knowls to receive the executioners flow vibrant as is her figure with surrender compelled but proud. So realistic is the tamous Temptation Scene that the feminine mind deels a momentary annoyance with Impassive Buddha! Truth compels the little ladic themselves appear anything but discompused at their chilling reception, nav. lack of reception. Joyful lovers abound the apotheosis of artistic handling, they love, they live not unduly concentrating on the concentrating of the concentrations of the con amon, but giving it its well-appointed place in the harmonious whole of life.

"teil after veil will lift" before the

observer, as the glorious frescoes reveal themselves, until the mind is permeated and the body glows as if bathed in an unknown clivit. Little wonder, the oriental mind ascribed these paintings to divine agency if the pressue European senses an unknown magic.

Curiously persistent through the centuries has been the ill luck attending these trescoes and sculptures. What but and bird, and ereoping thing could not effectively damage—the Sadhu with his cooking thies hastened, mediaeval Mohammedan maliciousness magnihed exceedingly and Christian mistaken artistic real perpetuated followers of the three alien religions seem each in turn to have been an unconscious or conscious agency impelled to destroy, if human agency could destroy the wonders on these valls Possibly it is left for the modern tourist to concentrate the vandalism of all three creeds by his irrespressible desire to impress an indifferent world 11 1111 hiadventurou i spirit.

Can we moderns who subconsciously appraise achievement by rapidity of execution ever sufficiently appreciate these first Ajunta artists of all, who stacing the towering cliffs, and seeing with wonderful foresight, the supreme asset of the long path of sunlight from summer to sunset—conceived these peerless galleries of Art whose minds in magniation pierced the mass of living granite modelled the dim cool hills, carved the magnificent sculptures, and decorated wall and roof with the hial triumph of the painters brush These the very first Ajunta Artists, with an abiding faith in the ability of their descendants finally to execute worthdy what they could only prepare and plan with no hope in their lifetime of seeing even an approximate fulfilment it there marvellous conception the very humin desire of rapid achie ement subordinated, in order that the final attainment centuries later should be supreme. Must not these colour artists too have longed to experiment and demonstrate from the colour force or and around the river bed the suppress also to execute even trilling mastern ces from the boulders lying wound hir: True mists indeed, denying themselve to a coxpression content to Itho harries at the first crude essentials show that too not share the encommums have been any on the finished production

Rately does a case of glowing colour.

leap to welcome the observer The eye has to pierce the sickly brown of kitchen chair varnish so liberally applied and thus compel to life many, too many, of the all but obscured frescoes What a triumph of supreme artistry is then revealed. Masters of line-drawing so pregnant with vitality that almost the living vein itself might be there, coursing with the rich red wine of life. Petty questions of superiority, or interiority, over other frescoes seem utterly alien at Ajunta. The magnificent tributes of Professor Lorenzo Ceccom and others competent to distinguish and decide, suffice the amateur

mind. Whether Ajunta will be found Europe, China, Japan or Europe, Chin Japan at Ajunta, cannot add to or deta from the appreciation of those who find the Ajunta frescoes a subject which compand mere liking but loving admiration

Casual reading since seeing Apir suggests, too often has the European his the Pilgrim Robe before him and then so the paintings. Leave the Robe in the misshine, as the later artists (if they head it at all) undoubtedly did, and the divested, partake of the delectable his provided

## ROLLAND ON TOLSTOY

(A HITTER)

By DILIP KUMAR ROY

I wrote a letter to Rolland on 11th March, 1922 from Berlin in which I had expressed my admiration for Tolstors. Confessions The problems which this great book has raised rendered my previous doubts on this same subject all the more poignant. Thus I asked Roland if one must needs renounce art for service, since artists often become prone to have a contempt for those who do not understand them art. They are often found to become egoists, caring for little else than their so-called high mission to humanity through art, which however renders them callous to the latter's sufferings and eternal aspirations. Must one therefore (I asked) forego the comparative exclusiveness of artistic extacy in order to live a life of daily sacrifice for the suffering humanity. It was possible (I suggested) that an artist might do comparatively little lasting work in walks of life other than that of art for which he may be said to have been cut out. But does it matter after all. Is a life to be valued for and measured by the amount of the so-called lasting contribution it has made for the pleasure, of a handful,—or is it to be valued for one's being true to one's convictions no matter if the conditions lead the artist to a life of comparative barrenness? In brief, what, I asked, is to be preferred—a life of productivity in art or a life of service, trying to the best of one's poor ability to alleviate the widespread miseries of mankind.

alleviate the widespread miseries of mankind?
Rolland replied to these questions with his characteristic kindness illuminated by a touching responsiveness which reminds one of a remark of his wortry hiographer when he writes apropose Tolstoy's long reply to Rolland when the latter was yet a mere stripling: "Rarely has history produced a more beautiful example of the truth of the principle of conservation of energy in the much as in the physical world. The

hours that Tolstoy devoted to answer an unknow correspondent have been revived in a thousal letters which Rolland has written to so may people unknown to him. An infinite quantity seed has thus been scattered throughout the wort to-day by the sowing of this single grain of kindness by Tolstoy.\*

That this is not an exaggeration will be show that the letters are the letters and the letters are th

That this is not an exaggeration will be show by the following translation of the letter Rot's took so much pains to pen for the benefit of a insignificant student like me.]

Monday, 20th March, 1922

Dear Mr D K Roy,

Your generous letter has touched me hasten to reply thereto, though not at great a length as I would have wished, spring hard pressed for time just now

I understand your difficulties very wall was myself troubled with them once is a similar torment which made me was a voung man day my troubles have quieted down of trials and tribulations, of solitude

<sup>\*</sup> Selten hat die Geschichte schoener af diesem Beispiel bezeugt, dasz in der meish Welt wie in der trdischen nie ein Atom an verloren geht. Die Stunde, die Tolstor Wesan einen Unbekannten ist auferstanden in für Beiefen Rollands an tausend Unbekannte in liche Saat weht heute durch die welt von einzelnen hingestreuten der Guete."
—from "Romain Rollahe, Der Mann und da by Stephan Zweig.

hard fights has combled me—especially of late years—to clucidate the enigmas which once seemed to me insoluble

The confessions of Tolstoy are admirable His anguishes ris-a-ris the miseries of the world are poignant. But it must be said that Tolstoy is a bad guide. In the midst of his forments his genius was always incapable of finding a practical way out His great, fraternal pity goaded him to condemn among the privileges of the élite, even things like art and science without which however he would never have the strength to renounce either art or other privileges less essential to a country-gentleman. He could only suffer from this antinomy One ought to try to know what one wants And what one wants, one ought to do

It was not his circumstances alone—his wife and family—which were the the roof-causes of Tolstoy's indecision, although he made them out to be responsible for it. The real cause was in himself. He obstinately desired to claim as the whole truth what his instinct in his heart of hearts refused to acquiesce in. And his instinct was not at fault, for this truth was insufficient incomplete.

The grave mistake of Tolstov (and of so many others) is to want to simplify human nature too much -- to try to make it uniform Every human being is, in reality, composed of several beings, or rather every human being moves on different planes simultanes He is a polyphony. The arguing reason which has become a sort of tyraunic mania with the civilized man would have it that we transmuted our rich complexity to a simple, clear, neat and abstract formula like a syllogism. This is possible only with the mediocre who, possessing little life-force suffer little from this dwarfing of the spirit But the men who are really living cannot lend themselves to this mutilation, without grave detriment to their whole organism Such a procedure is termed repression (teloulement) in the language of psychoanalysis. The person is then unhappy illat-ease, perpetually dissatisfied, a prev to the abilitations and despondencies.

One must not only not mutilate any of the great healthy impulses of one's nature, but one should on the contrary stimulate their development. And first of all to learn to equaint oneself with the essential elements of one's nature, one must place above all.

(1) The social man, the man in society.

with his duties towards them and his moral needs

(2) The individual man,—with his private needs and spiritual duties

None of the two is less essential than the other. It is an abeliation of mind which prompts the sacrifice of the one at the altar of the other. It is simply a question of giving to each the place which is its due.

Be sure that your artistic gifts cannot but impose on you corresponding duties which are not less imperious than those of charity and brotherly service. For one has duties to do not only by one s contemporaries, one's neighbours, but also by the Man Sempiternal who, emerged out of the lower depths of animality, has ascended resolutely for centuries towards the light. And the price of this Eternal Man is his conquest of the spirit. All the efforts of the savant. the thinker, and the artist have joined hands in this herore campaign ('campaign in the sense of combat RRT Whoever cludes this responsibility be it for a motive however noble, is a traitor to his essential duty

This is not to say that pure passe with this duty there cannot be any others. Far from it. His special task accomplished, man should every day find the time and the force tor acquitting himself of his universal human duty. He should serve the spirit (that is, art serence and thought) and humanity parallel I say parallel and not on the same plane for the two activities are best ranged on two different planes. Where the spirit is in quest of beauty or frith no praetical consideration should thrust itself " the former's free and disinterested to search and when humanity has to be served the self must be for often. The thirst for beauty and truth should then for the time being yield place to the thrist for lose and active 2 judiness. Why set one in opposition to the other. Fach has its proper place and one should endeavour to harmonise the two

Thus the problem resolves deelt intofinding the proper equilibrium the full
harmony, where the diverse pares may meet
It is perhaps easier to solve for a musician
than for anybody else for his basiness it is
to resolve as says the old Portelius even
the dissonances into the set beautiful
harmony. And it is sty, easier for the
Indian soal whose therebit, continues old,
knows the secrets of the barmonyers wisdom
far better than the mind of Furope can
divine

Everyone should in his turn seek for the equilibrium which is peculiar to him alone, out of the diverse elements. For everyone must be—as he is at bottom—a different choid. The interest of life consists in a life-long research after this realisation. And whoever realises this has not wasted his life maxmuch as he is what he ough to be. It may be said to be the very definition of joy on earth.

## FAILURE OF THE INTERNATIONAL OPIUM CONFERENCE

By DR. SUDHINDRA BOSE

Lectures in Political Science, State University of Iowa

A MERICA won the sincere gratitude of the entire Orient, especially of India, when its delegates at the recent International Opium Conference at Geneva, put up a brave fight to wipe out the neturous traffic in opium

The American delegation went to the Conference with a single purpose in view the complete suppression of the opinm traffic, without its and buts. This the United States delegates tailed to accomplish because of the European political rivalry and commercial greed. The chief offender that blocked America was no other than our familiar, self-righteous England

I have before me an American cartoon, entitled "Pounds of Flesh". Uncle Sam is represented standing on one side of the fence, and on the other, representatives of European civilization carrying huge sacks of pound sterling labelled. "Opium Traffic Blood Money." Uncle Sam looks in amazement at the greedy money-grabbers and exclaims. "Pardon me, gentlemen, but did some one call me Shylock?"

The Opium Conference ended in a trace, because America would not condescend to drive a bargain with those who put money profit above human welfare. For once the American position absolutely uninfluenced by economic consideration, was logically and morally sound. England, the professional moralist, stands revealed before the world as the chief bulwark of the infamous traffic in narcotics.

For two months the five American dele-

opium poison see the wickedness of the ways, but in vain At last the American delegation withdrew from the Conference in sheer disgust. Congressman Stephen G Porto the chief of the American delegation in is using a memorandum to the President of the United States, explained.



Stephen G. Portor, who Headed the U.S. V. Be station to the International Opium Confermer

The joint resolution adopted by the Congressor the United States on May 15, 1924, authorizing our participation in the present conference, expressly stipulated that the representatives of the United States shall sign no agreement which does not fulfil the conditions necessary to suppression of the narcotic drug traffic.

the narcotic drug trame.

The pute over two months of discussion and repeated adjournments, it now clearly appears that the nurpose for which the conference was called cannot be accomplished. The reports of the vations committees plainly indicate that there is no likelihood under present conditions that the modulation of raw opinin and cora leaves will be restricted to the medicinal and scientific needs of the world. In fact, the nature of the reservations show that no appreciable reduction in raw opining to be expected.

It is believed, by reason of the very small bulk the ease of transportation with minimum lisk of detection, and the financial gains obtainable from their illiest handling such drugs and their derivatives can only be effectively controlled if production of raw opium and coca leaves from which they are obtained is strictly limited to medical and is tentific purposes. This the conference is mable to accomplish

The stand taken by the American dergation at the Opium Conference was fully
supported by President Coolidge and Congress It fought for the production of opium
on emedical and scientific basis are demanded that the only way to bring this about
wa to strike at the production of opium
especially in countries which produce it
for the sole purpose of smoking and chewing

America has put its case—squarely before the world with Japan, China. India that British India), Egypt, and all the other Eastern nations—staunchly supporting it. The world knows now who is protecting and insertinating the opium trade.

The key to the failure of the international opium conference", says a dispatch from Paris I mirisal Press, "was held in London at the British foreign office. This was the nearly manimous opinion of delegates from fortunations to the international conference. These felegates all saw British delegates from India) block all agreement to limit the limit trade. All the governments that opposed he limitsh. The British government must herefore, accept full responsibility." What inghtful responsibility is England's "

Altogether twenty-eight countries supported the American plan. England and some line other countries with colonies deriving bout 50 per cent revenue from the opining tallic were in opposition. An overwhelming injointy of the nations represented at the onterine were, therefore, against opium.

but what could they do against the chief profiteers of the trade who were deaf to all reason and dead to all moral appeals? Without the co-operation of this determined, but perverse minerity the Conference was dooned to failure Besides as the virtuous British pointed out, international practice required unanimity in Conferences of this kind.

The profiteering nations lailed to subordinate financial interests to ethical principles and humanitarian purposes. They do not intend, if they can help to abolish the system which helps to line their pockets with blood money. That is the naked truth. All else is smoke screen.

Where was India at the International Opium Conference. India, as is well known, was represented by men with such strange Indian names as Campbell and Clayton Those two fellows were the 'Indian delegates—more accurately the delegates of the India Office in London. They served India in a grand manner, these "Indian delegates. The worthy pair held that the prohibition of opium production in India, would only stranglate production in China.

John Campbell speaking in the name of India, severely condemned things opium evil. He was in his holy zeal doubtless presuming a good deal upon the unholy ignorance of the Opium Conterence. The fact is that opium was practically unknown in China until the eighteenth century. Then the Fast India Company was formed which founded the commerce in opium. It is the East India Company that started to rotso: China with the drug.

John Campbell imagined that the deceates did not know how England toos Hong-Kong from China, and how the believes country was forced at the point of the bayonet to sign a treat - permitting the stapment of an unlimited supply of opium. It would have been more to the percentiles to able John could tell if Ingland ever trod to stop opium as China has done so in h plowing under two million ! -i at  $\sim$  of closing its opinin dens, and have  $\Lambda_{1000} + 40$ rupees of opium Britain save w bir nes paper "having debanched () W " fer apher for not being virtue's > c•tc† more one exception, opium is isso Ju Hung hell in the Par Fast of Co. since Asia met Futer

Meanwhile Figle chart the right to drug the Indian pole, and proposes to

124 12

suppress the poison only after China has succeeded in doing it effectively. India must wait on China's success at suppression

Mr. Campbell was so utterly discredited as the spokesman of India that he was withdrawn, and Lord Robert Cecil, who had just then returned from the United States with \$25,000 prize (Rs 75,000) of Woodrow Wilson Foundation for his efforts toward international peace, was substituted. This peace prize was supposed to invest Lord Cecil with some occult prestige of high statesmanship, but it did not prevent him from getting sharp thrusts from the vapiers of American delegates in the vicinity of his fifth 11b.

The world is beginning to understand how sincere is England in its professed desire to end opium. As a striking evidence of the British method of mangurating a campaign against opium. The Chicago Herald and Examiner, observes

"After the war the British Indian government signed a contract with the British Hong Kong government for another five years to supply opining in large monthly quantities. This was acknowledged in the House of Commons (Rev. C.F. Andrews) Great Britain has now established a morphine factory in the Straits Settlement. Opining has been pouring into Syria Siam, North Borneo Cevlon and Assam.

Mesopotamia was awarded to treat Britain by the league of nations. Yet her first act upon assuming control was to establish an opium monopoly there to sell opium for the purpose of raising revenue. Is it any wonder that the Urientals want to free themselves, from the dominating force of Western tyranny and exploitation.

And yet the bureaucratic crew spews forth its lies, and shouts that it is exciting every nerve to shut the narcotic drug out. What nerve!

The British government declared that it was unwilling to pledge itself to the suppression of opium as it knew beforehand that such suppression was impossible. Impossible? Did it ever honestly try?

Japan had the actual effrontery to come forward and offer the Conference a working model of the system that has been adopted in Formosa with excellent results. Japan splan of dealing with opium in Formosa is this

"All taddicts are registered and no newcomers are admitted to the lists. They are supplied with opium, as they need it, till they either die or are circle of the habit. This opium, is sold at so low a price that smuggling is unprohiable. Every immigrant from China is detained two days on arrival, to see if he has the habit, and if so he is the this system the number of smokers.

1923. Of these more than 27,000 are over fifty  $t_{\rm CRF}$  old, and mortality among them is heavy. In a few more years all smoking in Formosa will automatically end, and the whole thing will be over

Formosa is close to China so there is a danger of opium being smuggled into the island. That did not and does not prevent Japan from trying to suppress opium in Formosa. Did Europe accept this Japanese scheme? "Far from it" wrote Ellen La Motte "Impracticable, says Great Britain, with an eye to the opium revenues in her many har Eastern colonies. Money no object, of course, but still the thing's impossible. Honesth, there were days at this conference when one needed rubbers because of the crocody tears."

The International Opium conference, called under the auspices of the League of Nationsheld forth from November till the middle of February. The fable of the mountain's labor is truly applicable to its work. The togetience at Geneva was a complete failing it did nothing to suppress opium, c moultar for vice and degeneracy.



Sao-Ke Alfred Sze Chinese Minister to the I who represented China in the Opinio Conference with Mine Sze

The League of Nations was to puniversal and unbroken peace; but the folling European members of the have once more deponstrated that the

et to protect themselves, and are quite mg te permit the exploitation of the ent Instead of peace, they are actively moting antagonism between the East and West. Very probably that is one of the sous why the League was never more

nedited in America than to-day

Lord Cocil, the winner of the peace prize Woodrow Wilson Foundation and the tensis champion of the League of ions in the British Isles, called opiuming "an ago-old custom, generally harmless I sometimes actually beneficial". Was d Cecil in his right minds If this is the ntal attitude which characterizes the branced" pro-leaguers and their cohorts, igne can now close its shutters and go ice without delay.

The California poet, Bret Harte once pibed must the Chinese in a verse which is own all over the English-speaking world esatire of the California poet, which is add by all Western politicians anxious lan the flames of race-hatred is that I uld like to remark that for ways that are k and tricks that are vary, the heathen

Chinese is peculiar. The joke is now on the West. As the Geneva Opium Conference was about to adjourn, Dr. Alfred Sze, a delegate from the land of "the heathen Chinese," stepped to the platform. Facing the Occidental people who persist in foisting upon the Orient the abominable opium traffic, Dr. Sze paraphrased the words of Bret. Harte and delivered this deit stroke.

"I would like to remark that for wavs that are dark and tricks that we vain, first

opium conference is peculiar

A masterpiece of nony!

The bungling of the International Conference with the Opium question has aroused a tidal wave of moral indignation in this country. Opium is doomed, it is bound to be outlawed. America is determined to secure. Complete suppression of the opium traffic regardless of China, on the ground that China's machinity to control the traffic cidld in no way justify its continuance by other. Powers. A relentless was on this great curse of humanity is now on

Down with the traffickers of the deadly drug!

## THE FUTURE OF CIVILIZATION

The Decay and Restriation of Civilization the name of a book by Di Albert Schweiti, translated and published by Messis d C Black in 1923. In Upsala, Oxford penhagen and Prague he expounded the meigles of his philosophy in public lectures which it is said, he proved himself an amental thinker who has much of great life to say and to give to our age. Let us to what is the gist of his teaching. Those he have read Rabindianath Tagore's Vationality will not need to be told that there is miside able similarity between the line of ought of this Alsatian thinker and the idian age.

its in moral and material progress, the possessing value in its theorem of the human race by simultaneous the enough in both directions. This is a minimum definition, but the distinction in the present case lies in the unusually ong emphasis laid on the moral side give our sides to so him.

Envilization is ultrasately ethical and if the ethical foundation be lacking then civilization collapses.

What is the characteristic of Indian as opposed to European ethical thought

I three is the activity of man dire? It is on the incorrection of his own personally. In the leaf is quite independent of whether the the of of the innverse is possines, or optimistic. But it sphere of a ton is contracted or widened a cooling as it appears in connection with a theory of the first or the second type.

The Indian theory of the universe is protound and ethical, but alleged to be observed to the observed that the theory of the universe wheet the universe, that is to say it must a soft as outpossessing value in itself so is a transferred to its highest level of vib.

ing to the world and to 's will produce to give ourselves to spile 1 is swill produce to spile 1.

sults of real value. So long as we look on our existence in the world as meaningless, there is no point whatever in desiring to effect anything in the world in nothing of real value in the world is ever accomplished without enthusiasm and self-sacrifice.

This affirmative and optimistic view of the world characterises Western nations in general as opposed to the negative and pessimistic view which Dr Schweitzer attributes to Indian philosophy

In the determinist—pessimistic theory of the universe, as we have it in the thought of the Brahmans or of Schopenhauer, ethics has nothing whatever to do with the objective world. It aims solely at securing the self-perfection of the individual as this comes to pass in inner freedom and disconnection from the world and the spirit of the world.

But European civilization is on its last legs it is approaching dissolution for over-organisation has killed individuality, and "our generation, though so proud of its many achievements, no longer believes in the one thing which is all-ossential the spiritual advance of mankind

What are the characteristics of the present age ' Overwork, want of leisure and selfcultivation, of mental concentration, of selfcollectedness, over-pecialization leading to development, not of the whole man, but of special faculties and loss of humanity, and superficiality The demoralisation of the individual by the mass is fairly complete. modern man is "susceptible, to an extent that is almost pathological, to the views which society and its organs of expression have put, ready made, into circulation "No one as yet clearly perceives what a condition of spiritual poverty is ours to day organisation of our public life and institutions has been developed at the expense of spiritual life. Personality and ideas are subordinated to institutions and the effect is felt in the repression of creative and spiritual activity Life has lost in richness and variety in the degree in which living organisations have been made to resemble perfected machines "An elaborate system of uncivilization' has in a word, been brought into being by what the author calls our "barbarian civilized states"

An instance of this is to be found in the attitude of the white towards the coloured races

"Our society has ceased to allow to all men as such, a human value and a human dignity: many section, of the human race have become merely raw material and property in human form .......... And what an amount of insulting stuff, some decently yelled, some openly coarse, about the coloured races, has made its appearance during the last decades,

and passed for truth and reason, in our colliterature and our parliaments, and to become element in general public opinion."

The historical sense has lost its cut objectivity. There is no suppression of judices springing from nationality and entrongest bias, and the highest position historical literature is occupied by more written with propagandist aims, "our self-history books become regular culture-heds historical lites."

gnoble patrion Nationalism is an exaggerated till it has lost all meaning cult of patriotism as such is to be consider as barbatism, as the purposeless wars at it necessarily brings in its train prove ' mentality of our age concentrates all enthusiasm of which it is capable on the id of nationality, but civilization is an inferof all men and of humanity as a whole a the noble kind of patriotism is that we aims at ends that are worthy of the whole mankind A national civilization is an i healthy phenomenou Modern nations « markets for their civilization, as they do t their manufactures! National civilization's matter for propaganda and export, and th the world has inflicted on it a competiti between national civilizations and betwee these, civilization itself comes off badly

'Anything valuable in a personality or a stort till undertaking is attributed to some special evidence in the national character. Foreign soil assumed to be incapable of producing the same anything similar, and in most countries this values grown to such a height that the greatest left are no longer beyond its reach.

What is needed, therefore, is to majorit new spirit to the age, to bring about an imperhange of character, to build on the spirit not on what is merely external. For

The various civilized nations have all such the same depth of harbarism. What we have experienced, and are still experiencing, must stall convince us that the spirit is everything and the institutions count for very little. Our in timborare a failure because the spirit of burbarism is work in them.

We must, therefore, draw from the spin strength to create new conditions. Now life and ideals are necessary to bring about the regeneration, but the age gets its ideals from its personalities, and it is the individual the sonality which must be looked to its agent in the new movement.

"It is only an ethical movement which rescue us from the slough of barbarism and ethical comes into existence only in individual comes into existence only in individual comes from the first decision as to what the future of a so

all be depends not on how near its organization to perfection but on the degrees of worthiness its individual members."

#### Therefore

"Civilization can only revive when there shall me into being in a number of individuals a new ne of mind independent of the one prevalent nong the crowd and in opposition to it, a tone of ind which will gradually win influence over the dective one, and in the end determine its matter."

Not in the stoic ideal of resignation, nor in 10 Indian ideal of renunciation, will salvation f the future be found. All the existing ivilizations of the world, the Indian and the hinese included, are, in the opinion of the uthor, expiring For one thing,

"Material and spiritual freedom are closely bound p with one another. Civilization pre-upposes ee men, for only by free men can it be thought ut and brought to realization"

In the second place,

The earth no longer has in reserve, as it had me gifted peoples as yet unused who can relieve s and take our place in some distant future as aders of the spiritual life. We already know all hose which the earth has to dispose of. There is iof one among them which is not already taking ach a part in our civilization that its spiritual ato is determined by our own. All of them, the utted and the ungifted, the distant and the near me felt the influence of those forces of harbarism which are at work among us. All of them are, like surselves, diseased, and only as we recover can they reover. It is not the civilization of a race, but hat of mankind, present and future alike, that we must give up as lost, if belief in a rebirth of our will ration is a vain thing.

Quietism, renunciation, a mere negation of life, cannot bring about the rebirth of civilization. But is it all well with the Western intoxication of activity, the will-toaction and progress? Dr. Schweitzer has serious qualms of conscionce on the subject, and his observations deserve to be quoted in full The substance of what he says is that the Western will-to-activity is a mere groping in the dark without aim and direction, without any serious attempt to find out the key to the interpretation of life and its purpose, in a word, without a theory of the universe to guide its blind activities. But let him speak for himself:-

"How little reflection is present in the Western impulse to action becomes evident when this tries impulse to action becomes evident when this tries to square its ideas with those of the Far East. For thought in the Far East, has been constantly occupied in its search for the meaning of life, and forces us to consider the problem of the meaning of our own restlessness, the problem which we Westerners burks so persistently. We after utterly at a loss when we contemplate the ideas which are presented to us in Indian thought. We turn

away from the intellectual presumption which we and incomplete elements in the ideal of cessation from action. We feel instructively that the willto-progress is justified not only in its aspect as directed to the spiritual perfection of personality but also in that which looks towards the general and material

For ourselves we dare to allege that we adventurers, who take up an affirmative attitude toward the world and toward life, however great and however ghastly our mistakes may be can yet show not only greater material, but also greater spiritual and ethical contributions than can those who lie under the ban of a theory of the universe characterised by cessation from action."

After this effusion of Western vanity, the learned doctor writes in a more chastened mood

And yet, all the same, we cannot feel ourselves And yet, an the same, we cannot reet ourselves completely justified in the face of these strange Eastern theories. They have in them something full of nobility which retains its hold on us, even fascinates as. This tinge of nobility comes from the fact that these convictions are born of a search for a theory of the universe and for the meaning of life. With us, on the other hand, to trust instincts and unitally stake the place of a a try ist instincts and impulses take the place of a theory of the universe. We have no theory affirming the world and life to oppose to the negative theory of these thinkers, nothought which has found a basis for an optimistic con-ception of existence to oppose to this other which has arrived at a pessimistic conception."

Presently the author launches into this characteristically Oriental vein of reflections

How much would already be accomplished towards our salvation from our present (recumstances if only we would all give up three minutes every evening to gazing up into the in-finite world of the starry heavens and meditating on it or if in taking part in a funeral procession we would reflect on the enigma of life and death instead of engaging in thoughtless conversation as we follow behind the coffin. The ideals bein of folly and suffering, of those who make public opinion and direct public events, would have no more power over men if they once began to reflet about eternity and mortality existence and dissolution and thus learnt to distinguish between true and false standards, between those which possess real value and those which do not

Maitreyi, the spouse of the vedic sage Yajnavalkya, and Nachiketa, could distinguish between that which conferred immortality and that which did not, between Sieya and Preya, the true and false standards, and the Indian theory of the universe is the product of a spiritual civilization in which they were the ideal figures. The Western mind, Lowever, can never test satisfied with such au ideal, and the authors misgivings . lead him to make the following queries

"But is there not a danger in challenging men with this question about the meaning of life and in demanding that our pupilse to action should justify and clarify itself in such reflection as that of which we have spoken? Shall we not lose, in acceding to this demand, some irreplacable element of naive enthusiasm?"

Dr. Schweitzer's solution is that "it is not the quantity but the quality, of activity that really matters. What is needed is that our will-to-action should become conscious of itself and cease to work blindly", that is to say, it must work with an ethical and spiritual purpose, and not randomly, for merely to die in harness in no worthy aim, unless we treat our whole life as a preparation for death. We must strive to attain a theory of the universe, affirmative of the world and of life in which the impulse to action may find access of moral justification in a fresh strength and become capable of formulating and of acting on definite ideals of civilization, inspired by the spirit of true humanitarianism.

The activist tendencies of the West do not meet with our approval, just as the quietist tendencies of the East are unbearable

to the Western mind. Each tries to its own attitude towards life with an a value, and find fault with the other not the truth lie between the two, ar not the West profit by our quie much, as we by their activism? Dr. S zer's book shows that the message East has reached the thinkers of the and they are trying to profit by i not the West also its message to del us, which we should try to assimile profit by? In stressing the spiritual c tion of India, we must take care to avdanger of reducing the doctrine to cant, for thereby we will deceive no ourselves. Great and noble as is our tual heritage, we shall gain immensel lose nothing if we succeed in approp the activism of the West and tackin our spirituality and evolve a higher hu on Indian soils.

BOOK

## M. ROMAIN ROLLAND'S REPLY TO A SWISS MISSIONAR'

By C. F. ANDREWS

Rosselet, who had been engaged in India in the South Canara district at a place called Mulki, has written to the Swiss Press, criticising Romain Rolland's own book on Mahatma Gandin and charging him with inaccuracies. Above all he blames him for not taking count of the work done by the Y. M. C. A. and Christian missionaries. The letter of the Swiss missionary is revealing, it seems to show an attempt to depreciate, which Romain Rolland notices in his reply My friend, M. Fernand Benoit, of Santiniketan, has translated both the criticism and the reply. In writing to me, M. Romain Rolland asked me to give my own statement also, and I have included at the end the reply, which I sent to him for publication in Europe.

C. F. Andrews]

#### M. Gaston V. Rosselet's Letter.

Mr. Romain Rolland has been insufficiently informed. A single glauce at his bibliography, his short introduction, and his marginal notes, would suffice to show that all his sources of information proceed either from Gandhi himself or else his friends and admirers. Now Gandki is great enough,—it seems to

criticism. If the author of 'Mahatma ( had taken notice of the articles from t of the Moderate party in India, he wol have forgotten to mention, in his re the Prince of Wales's reception, (p. 14 Gandhi, in order to keep the people from the festival had organised on th day a great auto-da-fe of European From this 'Swadeshi' festival, the crowd destroy tramcars, to attack Christian and Parsi ladies, and to indi many other forms of violence. If had been told, one could much better stand Gandhi's humiliation and his undertaken because his 'Swadeshi' finstead of purifying, had fostered ha men's hearts.

Why does Romain Rolland not spethis book of the great scene of reconcestween Hindus and Musalmans, on the hand and Parsis and Christians, on the in which a Christian of great distinction. Paul, the General Secretary of the Yellayed such a predominant part?

)n p. 140, we hear of a young Brahmin, became a sweeper in order to live ng the pariahs. I know the story. The ng man in question was no longer a imin, but a Christian. It was after his rersion, that he became a sweeper, in r to serve the pariahs. Why are all these

ils passed over in silence? again. after enumerating ramme of action in the Non-Co-operation ement, does he go on to the description he results, and omit all the items which ed, thus giving the impression that the ers were successful? The paragraph, on 2 73. begins with a sweeping statement, ndhi's example was followed immediately' nay have been followed in other provinces certainly not in the Madras Presidency would like to take you through the ets of Madras and make you read the ionific titles, which many Hindus and salmans have inscribed on their villas a would be convinced that the abandonment titles was not general by any means second item of the programme proved adure as well, all the Government loans ng over-subscribed. About the third and uth items I can say this, that in South nara l do not know a single tribunal, nool, or college, which has been abandoned e hoycott of councils, the refusal participate in official functions, the resal to accept civil and military posts, are t mentioned, because one cannot possibly 3 that they had any success.

As for the last episode of the programme the Swadoshi campaign,—what a disgraceful ing it was! Whenever Mahatma Gandhi me to visit a place, everybody dressed in laddar but as soon as his back was irned, more than two thirds returned to leir imported or manufactured clothes hat an amount of cheating there was, in e sale of the so-called swadeshi clothes of ap! It went so far, that any merchant w-a-days, wishing to frighten away a stomer, could do so by simply offering him mo swadeshi article!

The author, M. Romain Rolland, speaks th much contempt of the Chelmsfordontagu reforms; but he does not say that the Madras Presidency the scheme was copted roadily by a notable portion of the pulation. I could give many proofs of native Christians, Catholics and Protest-

ants, had assembled in Mangalore to celebrate Empire Day They represented a third of the population of the town. In the opening speech, M. T. A. Saldana said, "We have reached a high degree of civic development, thanks to the Government of India Act of 1919, and we may get more by Showing ourselves worthy of full selfgovernment, which will be given to us some day or other" The festivalended with the issue of a message of loyalty to the Government. Such new-paper articles are numerous, but it is evident that you will not find them in the columns of the periodicals, whose only task is to disparage Government

Let us now speak of the repressions and violences of Government That there should have been regrettable acts, errors of judgment, nobody thinks of denying But it is false to say that violence has been general I shall quote, as a proof, one of the leading articles of the Y M C A newspaper, "The Young Men of India". One of the best informed men, K T Paul, the great patriot already mentioned, writes as follows a unique fact in the history of the world to see two forces, like the British Power and the Revolutionary Movement of Gandhi, fight each other with the firm resolution of never appealing to violence The Government is faithful to its resolution in spite of the cries of alarm raised by many political newspapers, which see danger in the air and entreat the Government to start action against the To the more uradepts of non-cooperation gent requests, the Government invariably answers "You must judge a movement by its Leave non-cooperation some time to fruits bear its one fruit, so that every one may judge what its fruits are like. And this is why, after waiting a long time, the Government of India could arrest. Gandhi, without causing any unrest. On the contrary, there was something like a sigh of relief at the news of his arrest, because in spite of all, Gandhi had no practical programme, and at the very time of his arrest Gandhi could no longer control the forces he had set loose

Mahatma Gandhi not only lacked a gracticable programme in politics, but also in social matters. Whoever wants to ealise this, need only think for a proment of the Tomedy he proposes for struggling against famines (p. 130 of R. R's book) "Charles means But let it suffice to equote a passage, life for millions of morehands "--he says, m the 'Madras Mail' of May 28: 1924. What a Utopia I know the case passage of the control of the case of the control of the case of the cas of weavers in Southern India, and I

know that neither a man nor a woman can live by playing their spinning-wheel, because a man earns 3/4 to 11/4 annas a day and a woman half to one anna. Such a gain will not help to solve the problem of famine and misery in India. I prefer the Government programme, which tries to improve agriculture such as the culture of sugar-cane and cocoanut, by opening schools of agriculture, model farms, stations for observation and experimentation for the culture of cocoanut trees, sugarcane, fruit trees, etc. I also think of all the co-operative associations founded and encouraged, and now controlled by Government It is owing to these co-operative associations, that in South Kanara, for instance, thousands of people were saved from famine. It was immediately after the war, and the price of rice had risen alarmingly The Government then fixed the sale price to prevent it from rising more. But the owners refused to sell their stocks at the prices proposed by Government; so Government ordered them to deliver over a portion of their stock. The owners then handed over their stock of rice, which soon disappeared. Then Government had to import rice and sold it at a price below the one formerly proposed. Later on, the cooperative associations adjusted and realised the price.

Another remark before I close In p. 142 and 143 it is said that "the A.I.('C. stimulates the campaign against alcoholism, while governliquor sellers". ment protects the The Government is only opposed to the method used by the non-co-operators, while it gives its help each time a fight against alcoholism is going on. I shall only quote, as a proof of this, the experiments made by Miss Campbell, a Canadian Missionary. Through her tenacious efforts, she succeeded in bringing the population of a big district to ask the Government to close all its liquor-shops, and the Government did close all of them, one after another. There would be still many remarks to make about many passages of Rolland's book, but I will not over-tax your attention. What precedes will suffice to show you that I was right when I said that the author of Mahatma Gandhi's biography was badly informed. Those who have presented Gandhi to Romain Rolland wanted to present him as a counterpart of Christ. Therefore it was necessary to run swiftly over certain dotails and overlook others.

whom I believe to be very sincere and with a great ideal. I expect much from all the more so, that I see him being give by the extremists. Now that he is alon will be able to surround himself with who understand him, without betraying ideal, as occurred when he was the dem of one party.

Gaston V. Rosselet (Swiss Missionary

The answer of Rolland to Gasto Rosselet, late missionary at Mulki, & Kanara

"All I wanted was, to make El acquainted with a great spiritual move and a great man. If I am not mistake European missionary, since J. J. Deautiful and forgotten book, written in Transvaal in 1909, has presented him to in a worthy manner. Yet it should have their duty to do so long ago. And, in turn, I shall ask M. Rosselet, "Why those Christians passed in silence over career of the greatest Christian; although the is one by the spirit only, and not baptism?"

"My book never pretended to be a sync of all the religious and social movement modern India. I had no reason what to speak of the Y. M. C. A which is posse enough to look after itself and never negl to do so Of course, M. Paul is worth all respect. He also deserves a special st But each thing in its time. I may poss continue the series of these Indian skete My book has been revised by different inc friends of mine and by one of the princ leaders of the Swaraj party—Lajpat Rat II found it true on the whole. They poin out to me a few mistakes of detail. such the one-also pointed out by M. Rossell about the half-failure of the abandons of titles and dignities, by order of Committee of Non-cooperators. The fications they indicated will be taken account in my further editions of the They will very slightly alter my text and at all my conclusions.

Gandhi's biography was use who have presented obliand wanted to present rt of Christ. Therefore run swiftly over certain others.

"T must nevertheless, answer on two or three points."

"For the rest, Mr Gaston V. Remarks the champion of makes himself, it seems, the champion of the champion of the seems, the champion of the champion

da-fe of foreign clothes. I cannot see why M Rosselet gives us to understand that I passed the matter over in silence I laid great emphasis (pp. 83-5) on C. F Andrews's pathetic exhortations and also specially on the opposition between Tagore and Gandhi I myself join my own regrets to those of

Andrews.

"(2) The charka appears to M Rosselet as a ridiculous economic tool. It might be so, if Mahatma Gandhi advocated it as the only means of livelihood for the Indian villager But Gandhi never said such a thing said that the 'charka' would enable the villager to add something to his meagre carnings and to spare on his clothing. In the number of 'Young India' of January \$2, 1925, the account of a large popular meeting in Viddhi is given. An old man of sixty tells Gandhi that he is now spinning daily after his hard day's work in the fields, not because of his faith in him, but simply because I spin for myself. I produce my own yarn, I weave my own clothes and those of my family Thus I can spare .... The home industry of the charka existed almost everywhere in India before the English came. The Enghsh have destroyed it. Gandhi ie-establishes it. It is not a medieval return to a forgotten and obsolete work. It is a natural, practical and immediate means of reducing the expenses while striking the foreign industries which come to rob India of sums that are consumed abroad.\*

"For one of the greatest guevances of India against England is the following --All the conquerors that succeeded one another on Indian ground would-after committing earlier damages—settle down, become Indians. consume on the spot the riches they extorted In this way a generation might suffer, but India was not impaired Whereas, the English rule makes England live at the expense of India and undermines the latter

(3) M. Rosselet speaks about the co-operative associations created by flovernment They do exist. But I consulted my Indian friends. All independent Indians, and even Englishmen as well informed as the Head of the Agricultural School of Sriniketan, a branch of Santiniketan, agree in declaring that those co-operative associations are not based on a real spirit of mutual help: Should the Govern ment withdraw its pecuniary help, they would

at once disappear

"(1) Finally, to hear that "the English Government gave its help, whenever there was a case of struggling against alcoholism" will astonish my Indian friends extremely and I leave it to them to answer. But I need not wait for their answer to know that in these very days the English Government 1 imposing the poison of opium upon India while hypocritically pretending that it r simply fulfilling the wishes of the India, people And it stops its ears to their indig nant protests. But it does not succeed it preventing us from hearing. These protest poignantly manifest themselves in the India press and also in the liberal English press such as the 'Manchester Guardian

February, 1925 Romain Rolland P > Let me add that Europeans, wh want to follow by themselves the Gandhi-Movement, had better read the weekly "Youn India, whose address I am giving

Mr Asprens Statement

I have just seen M Gaston V Rosselet' statement about Mahatma Gandhi published in "Le Nouvelle Essor of Geneva, Feb. 2" 1925 It reveals in many parts an ignorance of his subject

I will take in my reply only one aspec of his criticism on which, perhaps, I may b now regarded as an expert, namely, the non co-operation campaign against drink and drug and its after-effects. Probably M. Rosselet i not aware of the fact that it was Mr W. F Johnson himself, an entirely impartial autneswho declared after his tour in India that Mi Gandhi had done more in one year than al the other temperature weakers put together This evidence should be taken into account it judging the whole movement of non-co-operation

Miss Campbell whom M Rosselet mentions is my own friend and fellow-worker Sin would be greatly grieved to find her own work placed in contrast to that of Mahatmi Gandhi on the question of drink and drugs She herself would probably agree with Mi Johnson's verdict. When she was with me at Santiniketan she told me about the disgrace of the opings sales in the poverty-stricken districts of thissa, now sae had seen men and women struggling and almost fighting to purchase the Government monopoly opium before the shops closed. The women who use

<sup>\*</sup> The khaddar policy has also, for tlandh, the value of a tactical experiment. As he wrote in a recent article, he wants to teach a disciplined people how to obey an order of pacific molalisation. Pacific, but not inoffensive; the violence of the attacks that come from the English side show well that he has hit at the night place.

it to 'dope' their babies were the most eager to get it. Miss Campbell brought a Government officer to see the disgraceful sight. All he said was—"Please, Miss Campbell, stay a little longer, so as to organise some mother's meetings to persuade the mothers not to give their babies opium!"

Miss Campbell replied: "Why does not the Government stop the sale of it? Why does Government go on realising revenue out of

this poison?"

In Assam the consumption of Government opium by the Assamese race is nearly 24 times The excess of that regarded as legitimate medicinal consumption by the League of Nations. Before the great temperance moveof Non-cooperation and Mahatma Gandhi's visit to Assam the opium consumption in those districts was more than forty times in excess. Yet his one visit, with the electrical effect of his personality, brought down the consumption of opium by 42 per cent in six months. Before his visit, for nearly 40 years there had been no appreciable reduction. But after his visit the reducation at once took place in the astonishing manner I have mentioned. Yet in spite of this remarkable moral progress the Government imprisoned over 800 non-cooperators who were doing peaceable temperance work in the Assamese districts. I know personally very many of those workers and have worked with them. I can say unhesitatingly that these Assamese non-cooperators whom I know and who suffered imprisonment offered no violence at all. They were not that kind of persons. But the Government, which received 40 per cent of its income from excise suddenly saw its revenue going down so fast that it was almost in a panic. This was, I believe, one of the true reasons for the bitter prosecution of non-cooperators which followed. The non-cooperators offered resistance. They did not defend themselves The principle of 'noblesse oblige' ough to have made the Government more chivalrous than to imprison inoffensive and peaceful temperance workers. I can, I repeat, vouch for it personally that my own friends at least, who were imprisoned for doing so were nonviolent in thought and word and deed.

Mr. Gaston V. Rosselet appears to think that the Government of India has only to be approached in order to get passed any temperance reform that is needed. But let me are an account to some further facts. I have already

workers in Assam. That was not all 1921 the Rev. J. Nicholls Roy, a Christia missionary, a strong cooperator, brought fo ward a resolution in the Assam Legislatu Council proposing that the sales of opium Assam should be reduced by 10 per cent ne annum, until opium was prohibited excen for medicinal use. This resolution was carried by an overwhelming majority. The only persons who voted against it were the Government officials, some Europeans and few title-holders. The votes were 26 against 13. Thus the Government vote was only half of the voto. Yet the non-official Government, entrenched in its executive powers, has since then refused to put into action the will of the Legislative Council

A few weeks ago another resolution wa passed, again with an overwhelming majority to the same effect. My friends in Assam have told me that a private member's Bill will also be put forward. But even if this a passed it is quite possible that the Government may not give its assent to the bill and make it law.

At the present time, I am engaged a preparing a report for the All-India Nationa Congress of a commission held last year a Assam and now very nearly completed. The findings of the commission show very clearly the criminal neglect of the Assam Government allowing optum consumption to drift on decade after decade, by which one of the noblest races in India, the Assamese, has become ruined. If revenue had not been involved and if maximum of revenue had not been one-half of the Government's own motto for excise, the responsible official could never have been content with such a policy.

In Great Britian the utmost security and protection against opium is afforded. Rut " India a man or a woman can go into a shol and purchase sufficient opium to commi suicide. I took up a Bombay paper the morning and saw a common piece of new that a poor woman had committed suicide he opium poisoning. Side by side with it wa the report of a death of a baby from an over dose of opium. The number of such children whose deaths are never even reported mil be quite large. Only a few weeks ago ti wife of the Governor of Bombay, lat Wilson called attention to the fact that in recent year, the infant, mortality in Bomb had reached 666 per thousand. She al stated that she had been told by her of

tors that 98 per cent of the mothers who is in the factories of Bombay regularly the their children with opium before going to work. From my own experience I can firm this statement of the wife of the vernor For I have seen little babies, with ar shrank, old, wizened faces, lying drugged the opium on the floors of chawls of ombay.

Mr Gaston V. Rosselet as a missionary, all recognize that the number 666 is the umber of the Beast in the Apocalypse i would ask him to consider whether such an apum traffic from which the Government

draws its revenue is not devilish

But I will relate in conclusion one simple fact which might reasonably, apart from all else, prove my point and put an end to the phole controversy. In August 1921, when the non-cooperation movement was at its height Mahatma Gandhi offered at once to begin once more to co-operate with the Government of India, if they were ready to follow popular Indian opinion in two ters—

i) The abolition of alcohol and opium

(ii) The promotion of hand-pinning and

weaving But though the offer was made and the right hand of triend-hip was held out on these conditions it has never been accepted. The reason has been partly innancial and partly a question of prestige. The Consenment of British India have been too proud hitherto to listen to the offer of Mahatma Gandhi, when he has given those simple conditions.

I have not taken up other subjects because it would make this letter too long but I cannot let one thing passumoticed. We Rosselet has again and again mentioned Mr K T. Paul an Indian Christian. Mr Paul is an intimate friend of mine and nothing would make him more sad that to have his name used in this connexion. I know how he has read with delight M. Romain Rolland's book and that he is deeply thankful for the author's interpretation of Mahatma Gandin. For both he and Dr. Datta, another Indian Christian, believe that Mahatma. Gandin is the greatest living exponent in India of the message of the Cross,—which he practices rather than preaches.

Yours etc.

Santınıketan

C F Andrens

## MAGADHA

#### By PANDIT VIDHUSEKHARA SASTRI

.

(IMPLE facts mentioned throughout our hterature from the Vedas downwards make it perfectly clear that the country called lagadha is a very aucient one There is ardly any evidence against its identification oth the land of the peoples called Kikatas, ast referred to in the Rigveda which, accordng to Sudhara, the commentator of the Bhapavata Purana (1. 3. 24), is the region of faya (Gaya-pradesa). The very name Kikatappears to show, as Yaska would derive and Aplain it, \* that the people of that country kere of little repute. According to him the and was a dwelling-place of non-Aryans may yadesa). This dislike of Megadhas found

Nirukta VI 32: "kim kritah" what have they one? "kim kriyabkih" "what is the use of rites? hilotoxically it is quite possible that the word with much have been derived from kim kritah to l'rakritism which is found in several cases in the RV.

clear expression also in post-Rigyedic works, and it can so high that later on Arvan people were enjoined by an author of a Dharma-sastra not to enter there. But why so? Scholars have been and are still discussing the question. Different views are expressed. I may, however, give expression to my own behef that it is not entirely due to the influence of Jinism and Buddhism, though they might have contributed to it to a great extent in later days. For the aversion to Magadhas is found not only in the contemporary and post-Junist or post-Buddhist works, but also in those which preceded them. It is also to be considered that these two religions were not confined to the Magadhas only The activities of their followers were found equally inside and outside Magadha in pre-Asokan days. And so the dislike for Magadhas in the earliest period must be accounted for in some other way, and this leads us to the only

possible conclusion that, as Yaska has told us, it was due to the fact that the country still remained a non-Aryan one. Be that as it may, even by supposing the Magadhas in the earliest days to have been a barbarian people, we have still much reason to be proud of them. Change is inevitable. Every thing changes every moment. Such is nature and nature cannot be thwarted Change is the sign of life. So there came a favourable change among the Magadhas showing thereby that they had life. They evolved what they had hidden in the innermost recesses of their mind, and afterwards achieved an evalted position which no other part of India has ever been able to do The country which was once non-Aryan gradually began to become Aryanized long before Jinism and Buddhism were preached. And we have strong reasons for believing it to be so, even if one does not take into account the evidence from the Mahabharata, which can in no way be ignored The highly civilized condition of the Kasis and Videhas (the older form being Videghas) need not be mentioned to those who are acquainted with Vedic literature view of the geographical position of the Magadhas, which are in so much close connection on the west with the Kasis and on the north with the Videhas, it cannot be thought that they were still barbarian in their times

Jinism and Buddhism, though with some marked differences, are in reality the two main branches of the same religious current of India running through the Upanisads. And the fact that they found their rich soil in the Magadhas show that the people were already adequately fit for understanding them,—and specially Buddhism, which, as the Buddha himself said, was very difficult to grasp (duddasa).

Starting from this epoch and coming up to the time of the Pala dynasty, we have actual documentary evidence which goes to show the marvellous conditions of Magadhas in every direction—political, religious, educational, social, and so forth. all, one thing is most striking. It is here in Magadha that India had for the first time the opportunity of expanding horself beyond her geographical boundaries, both politically and religiously. We all know about the relation between Chandragupta and Scienkus Nikator, and between Asoka and the fire Greek kings, Antiochus, etc., mentioned in one of his rock edicts. Buddhist missionaries were sent out · to fer distant countries, and they crossed

seas and mountains even at the risk of the lives. They were thereby the forerunners the later Brahmanical colonists in Further + Intellectual and religious links wer also established with different countries, vi Central Asia, Tibet, China, Korea, Mongol and Japan on one side, and Ceylon and Fo ther India on the other. And that was the way in which India was able to carry to tholands the message of peace together with he literature, art, music, sculpture and medicin India could not then keep contains within herself: so immense was her treasur at that time. She gradually began to expand i every direction, sending out what she ha to give.

This was mainly due to Buddhism and the Buddhist Universities in Magadha, which attracted students even from far-off land at a time when travelling was dangerous a

almost every stop

In this connection we should particular remember Tibet and China, considering what, great treasure they have been keeping for man kind and especially for India in return for wha they received from her. The ancient universities in Magadha were the centre of Buddhist ic studies Students came here from these two countries in large numbers, and scholar also went there from here in equally great numbers They studied each other's language and jointly or independently, these Indian and Chinese scholars translated Tibetan. hundreds of Sanskrit books not only about Buddhism but also about secular subjects in Tibetan, or Chinese, or into both The Sanskrit original of most of these translations is lost for ever, and it is only through these two languages that we may have access to them. Therefore, it goes without saying the unless these works are studied with care and attention, we can hardly understand the res instory of our own country The loss of mor than four thousand works is not a me matter. We are, therefore, thankful to of Tibetan and Chinese friends for still preser ing a large number, though not all, of them

To capture and conquer a country by phical force is a fact known to all. India however, shown to the world, through her per of Magadha, where Buddhism had its be how to conquer a country by matter to Such is the wonderful land of the Magadh

<sup>†</sup> Why were the Jinists confined only to a part of India even though living side by side the Buddhists? Why could not they carry faith outside India?

## CENTRAL ASIAN DISCOVERIES

#### By PROBHATKUMAR MUKHERJI

Labrarian, Visvabharati, Santiniketan.

## FIRST ANNOUNCEMENT OF CENTRAL ASIAN MSS.

CENTRAL Asia has loomed large before the public only very recently. It was only thirty-five years ago that in an ordinary meeting of the Asiatic Society of Bengal on 5 Nov. 1890, Colonel Waterhouse exhibited a birch-bark manuscript and some coins, found by Lieutenant Bower in Kashgar. The following note by Lieut. Bower accompanied the exhibit: "While at Kuchar a man offered to show me a subterranean town, provided I would go there in the middle of the night, as he was frightened at getting into trouble with the Chinese, if it was known that he had taken a European there The same man procured me a packet of old anuscripts written on birch-bark. They had en dug out of the foot of one of the curious derections of which several are to be found the Kuchar district; there is also one in le north bank of the river at Kashgar he one out of which the manuscripts were rocured is just outside the subterranean "ty \* \* \* I believe the ruins and manuscripts obe Buddhist."

Col Waterhouse, who exhibited these manuscripts could not say anything further than this about the new find. Babu Saratchandra Das, the great Bengali Tibetan scholar and explorer, failed to decipher it and wrote that he believed that this MS is only a remnant of the Indo-Tartar Sanskrit, which was current in Khotan and Khasgar during the early centuries after Christ

It was however decided by the authorities of the Asiatic Society that a facsimile of two leaves would be reproduced in heliogravure, in the hope that some other member might be able to decipher it or throw some light upon its age and origin.

This account appears to have been reprinted in the Hombay Gazette, a copy of which fell into the hands of Dr. A. F. R. Hoernle, in Aden on his. way out to India, in March, 1891. It was the first notice he had of this discovery. Major Cumberland

whose companion Lieut Bower had been on his travels, was a fellow passenger of Dr Hoernle, and he gave him corroborative information. On reaching Calcutta he found that the MSS were in possession of Col. Waterhouse, who at once gave them to this worthy person for examination.

#### 1890 -Bower MS

In a meeting of the Asiatic Society of Bengal, held on the 1st April, 1891, Dr. Hoeinle submitted a preliminary note on the Birch-bank MSS (Proceedings of the Asiatic Society, 1891, pp 54-65) In this Survey he gave a few hints on the book, which were presumably Sanskrit, the Script and the Language of the MSS, which eventually considerable interest in learned evoked. The description of the MSS will, however be found at the end of this study. These MSS, henceforward, came to be known as the "Bower Manuscript' in honour of the discoverer, Mr Bowei The antiquity of the manuscript was noteworthy Indian MSS according to the western standard, are relatively young Prof Lueders in his paper "Uber die litterarischen Funde in Ust-turkestan', savs, 'the destructive effect of climate and the pest of insects require their continual renovation The oldest MSS, preserved in Nepal on palm-leaves, date back to the 11th century Only two palm-leaves were latherto known which had crossed the Indian border in 609 and reached Japan through China They are preserved in the celebrated monastery of Horizon as venerable relies The Bower MS, however, was a considerable and complete one. It was written in Gupta character, and hence had come undoubtedly from North-West India, and at the latest from the fifth century Later investigations have proved that it must date from the second half of the fourth century Nariman-Sanskrit Buddhism).

1891 PETROVSKI MSS OF BUSSIA

Fublication of these facts about the Hower,
MS and the Central Asian Scripts, created

great sensation among the learned world, and the possibility of such a discovery incited further research. Russian scholars had been working on Tibetan language and literature for a long time, so that the Russian Imperial Archeological Society was the first in the field of exploration. The Russian Consul-General M. Petrovski of Kashgar was at once ordered to look out for such MSS. The result was the "Petrovski Collection of MSS" which was utilised by Dr. Serge Oldenberg and subsequently published in the Records of the Oriental Transactions of the Imperial Russian Archeological Society, Vol. VIII, p. 81 ff. The British Government were not inactive and commissioned the Political Agents in Kashmir, Ladak and Kashgar to discover more manuscripts

### 1891.-WEBER MSS

The first lot of manuscripts that reached Dr Hoernle after the Bower MS was those received from Mr Weber. Reverend F Weber was a Morovian missionary in Leh near Ladak. He was known among the people there as a collector of Tibetan cur. An Afghan merchant, hoping to discover barried treasure, excavated a buried house in ruins, in Kugiar and found a lot of old MSS, nine in number, consisting of 76 leaves. The manuscripts were taken to Mr Weber by a person, who had received these from the Afghan finder. The place of discovery—Kuigar—is about 60 miles south of Yarkand, and situated between Leh and Yarkand. It hes just within the borders of Chinese Turkestan.

## PECULIARITY OF C. A. MSS

Dr. Hoernle while examining these MSS, observed a peculiarity of the leaves. He had observed that the Bower manuscripts were pierced by one hole, which is not in the middle of the board, but towards one side. The Weber MSS, as well as the Petrovski MSS, had the same peculiarity Ordinarily Indian manuscripts are either pierced in the centre or have two holes. This practice of using a one-sided hole, Dr. Hoernle decidedly said, would seem to be a mark by which a manuscript may be distinguished, as coming from Central Asia. The description of the manuscripts known as "the Weber MSS," was published by Dr. Hoernle in the Journal of the Asiatic Society of Bengal (Vol. LXII, 1893, p. 1-40).

## 1893.-MACARTNEY MSS.

\*- Kaahear Mr. Macartney, the British

got a bundle of MSS., from Tsing, the  $m_{d^{\prime}d}$ of Chinese Foreign Commerce at Kashgar who was probably working as an intermediary in this work of manuscript collection in 1894 Lew. the Amban (magistrate) of Kuchar had given these manuscripts to Tsing These were found by Lew under a mould 100 ft high. He worked there for two months with some men and got some "torn" leaves with writing on them". These he forwarded to Tsing, who in turn gave them to Mr Macartner Mr. Macartney in turn sont them to Su A Talbot, the British Resident in Kashmii The latter forwarded them to the Foreign Office in Simla, which made them over finally to Dr. Hoernle in April, 1895 The manuscript passed through second hands before the reached the hands of the scholar

After the find of the Bowei MSS of Dildar Khan obtained possession of the who of the moiety of the Kuchar find, which probably divided into three portions of portion coming into the hand of Mi Wish another of Mr Macartney and the third the Russian consul The material of the figure of Macartney MSS., is of the univerent kinds, palm leaf, birch-back apaper There are nine collections which has the transfer of the manuscripts of the Macartney collection witten about 370 A D, and probe earlier

#### 1895 - CODFREY MSS.

In Nov 1895, Dr. Hoernle receives fourth instalment of Central Asian manusc through the Foreign Office at Simla other three being the (1) Bower (2) V (3) Macartney MSS, previously ment Mr. A Pedlar, as President of the Society of Bengal, in the course of a Presidential Address delivered on the Feb 1896, spoke about the new tur the first time (p. 36). They were secu Captain S. H. Godfrey, British Joint-Co sioner of Ladak, and for that reason have been named "Godfrey Manuscript Godfrey wrote to Dr. Hoernle that th were dug up near Kuchar. The me who had given them to him were unni give their names or any clue to their for fear of causing displeasure to the authorities, who did not regard the tions of old ruins with favour. They that archeological interest was m pretext, and that a search for buried was their main object. When they

Dr. Hoernle's hands they were a mass of torn pieces of papers. It was due to his extraordinary patience and the skill of his wife that these pieces were deciphered.

The linguistic notices made by Dr. Hoernle in India, the paleographical and philological investigations by Prof Buehler about these MSS, and the researches of Dr. Oldenberg in the Journal of the Imperial Russian Archeological Society (vols. 7, 8) about the Petrovski MSS, and the discussion that followed them, created great interest and enthusiasm in Europe

1807 - SENART ON DUTRETH DE RHINN MAS

In August 1897 Dr Hoernle published his paper on the "Three Further Collections of Ancient Manuscripts from Central Asia U A S. B. 1897, pp 213-260), in Calcutta. and in Sep. 9, 1897, just a month hence. another remarkable announcement was made at the International Congress of Orientalists held at Paris, by the great French savant M Emile Senart It was an ancient birchbark MS, containing a portion of the Dhammapada written in Kharosthi character This MS was discovered by the French traveller Dutieud de Rhins, who had found three MSS m khotan in 1892, while he was travelling in Central Asia. M Senart proposed at the Congress that this MS should be named after that intrepid explorer, who had since been killed in those wild parts and was a martyr to the cause of science Sciarts communication created a sensation in the Arvan Section of the Oriental Congress The MS was in Kharosthi script, which till then had been known only from inscriptions of the North-Western borders of India This Ms consisted merely of fragments, but there was sufficient evidence to show that it was a recension of the Dhammapada, differing somewhat from the version at present current The language was a Prakrit or a Pali, but was more allied to the Pali of Asoka Inscriptions than that to that of the classical books, and exactly agreed with no known variety of Pali Prof. S. Oldenberg announced in the same meeting that some fragments of the said Dhammapada had reached what was then known as St. Petersburg. In 1898 M Senart published a critical edition of the Dhammapada with photogravures in the Journal Asiatique.\*

Asiatic Society of Bengal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal & 7, Nov., p. 756. Prairit Prof. Sailcudra Nath Mitra—Calcutta University

EARLIER TRAVELLERS IN COURSE ASIA, 1898 — Prosessor First A region of at Expedition.

The impetus given by some chance discoverns of manuscripts at Kuchar gave rise to st-tematic research These discoveries in the desert eities, induced Dr. M. Aurel Stein to form the project of his explorations, of which we shall presently hear. But before we describe the sistematic work, we shall briefly narrate the adventures and proneer field-work of explorers, who preceded Stein. The first European to take any notice of the runs of Central Asia and Eastern Turke-than, was Regel, who contributed at series of articles on the hetrogeneous ruins, which he thought to be Greenn "Petermanns Mitteilungen 1879 Heft 10,11 1880, Heft 1881. Heft 10) Grun Gizimajlo, a Russian traveller, described the Turfan Rums (pp. 278-380) in his book in Russian (2 vols St Petersburg' A Finnish Exploring Expedition was sent under Otto Donner in 1898 and his book 'Resa i Zentral-Asien' (Helsingfors, 1901) was the result

1898 -RUSSIA S FARST ADMINISTRATE EXPRISTED

But the real scientific Archeological Expedition was inst sent by the Russian Government under Dr Klementz, who se to work at Turfan in Fastern Turkestan in 1898 his account was published in the Imperial Scientific Academy of St. Petersburg in 1899 Dr Klementz was followed by the other Russian Academicians, Raddoff and Salemanu The great Swedish traveller Sven Hedin's name must not be forgotten as a path-finder

### SILINS EXPONATION 1900-1901

The British Government were not idle and they found in M Aurel Stein the most energetic man to take up the field-work This born traveller, explorer and scholar took up the work and since the beginning of the twentieth century has been exploring in the unhospitable desert tracts of Central Asia Stein worked out a detailed plan of the expedition with Di Hoeinle and submitted the same to the India Government for sanction and assistance. The late Lord Curron one of the most cabured . Viceroys of India who took lively interest in history and antiquities, reauly helped Dr . Stein in undertaking his work the Government of Ind a pared Rs 11 000 to the estimated cost of exploration hesides the services of Dr. Stem who was 11 fl. Imperial Educational Service as the Paperpal of Calcutta Madrasah

Besides these the Survey Department granted Rs. 2,000 and lent the services of some very able Indian officers, whose names occur in the Report. During 1900-1901, he and his party surveyed and explored the Tarim Valley and Khotan.

#### DISCOVERY OF FORGERY.

Before we deal with Stein's archeological discoveries of such momentous value, we should speak of his greatest contribution to the science of archeology, viz. his discovery of forgery of "old books". When the importance of 'old books' were known, demand for them increased. During the last five or six years of the last century 'old books' or block prints' in a the variety of unknown languages had been sold from Khotan in increasing numbers to European collectors at Kashgar. "In regard to these acquisitions the suspicion of forgery had before presented itself to competent scholars.....and these strange texts continued to be edited and analysed in learned publications." Stein found out that a man named Islam Akhun was regularly carrying on a trade with those forged books and cheating people surreptitously. In 1901 Dr. Hoernle submitted a Report on the British Collection of Antiquities from Central Asia, in which he reviewed the work of the preceding decade and disclosed to the learned world the forger's activity which had been communicated to him by Stein from his itinerary.\*

### STEIN'S FIRST BOOK.

The preliminary account of the explorations was first published by Dr. Stein in the Journal of the Royal Asiatic Society (April, 1901). After his return to Europe, he gave an account of his journey and excavations before the International Congress of Orientalists assembled at Hamburg in Sep., 1902. Stein's work was highly appreciated by the savants and they all expressed their admiration for the infinite trouble he took for the cause of science. It was not till 1904 that the public received from Dr. Stein his first book on Chinese Turkestan—"Sand-Buried Ruins of Khotan," which was a personal narrative of his journey or archeological and geographical exploration in Eastern Turkestan

—especially in the vicinity of Khota But the scientific study of the vast mass materials in the form of antiquities a manuscripts collected during 1900-1901, to the author many years of patient work arranging, classifying and describing finds, and the result of such research a labour was his first monumental work "Anci Khotan," which came out in 1907.

#### 1902-1906.-GERMAN EXPEDITIONS

Stein's success of 1901, admits Lueders, to the German expedition to Turfan in 19 This expedition was led by Prof. All Gruenwedel and Dr. Huth in Turfan and vicinity. These are the places excavated Klementz in 1898 under the auspices of Russ Academy. The German expedition left Ber in August 1902, reaching the ruins by end of November, where their excavation connued till March 1903. Gruenwedel wrote big report called Berichte ueber archalogische Arbeiten in Idikutschari and Umgebung winter 1902—1903."

This valuable report was published in Munchen by the Bavarian Royal Academy Sciences (Vol. XXIV. Band I). The book of tains many plans, pictures and reproducts of Turfan Art and frescoes. The result the first German expedition was very proning and fully repaid the trouble their auth took. After this with the exertions of Pi Richard Pischel, a German Committee Research was formed with State help—German Emperor himself contributing 32,6 marks, and the State granting 10,000 mat

The second expedition was led by Piol von Le Coq, between September, 1904 and P 1905. The party proceeded by the Siber Railway and got down at Semipalatinsk whei it took them twelve days to reach the Chin Frontier. The archeological finds and man cripts amply repaid the trouble they t (Exploration Archeologique a Turfan Jou Asiatique, 1909 Sept.—Oct.).

By the middle of 1906, the third Gerexpeditionary party under Gruenwarrived at Kashgar, where Prof. von Lewas sojourning after his hard work of year. He accompanied Gruenwedel to k and Karashar and wanted to return hout as there was trouble in Russia, he che Karakorum, passed West Tibet and to India. His party reached Germany in

<sup>\*</sup> Stein-Sand-Buried Buins or Khotan. pp. 447-459: Stein-Ancient Khotan, Vol. I, pp. 507-514: Dr. Hoemle-A Report on the British Collection from Central Asia, with 13 plates, 3 tables, 6 wood-

Sand-Buried Ruins of Khotan-Him

i, the work of excavation, however, was tinued by Gruenwedel.

#### STRIN'S SECOND EXPEDITION

In the meantime Dr. Stein prepared for a and journey of discovery in the remoter rt of Central Asia and Westernmost China the extent of these explorations is sufficientindicated by the length of time spent over nstant travel and field-work, more than two ars and a half [1906-08], and by the gregate marching distance of close on ten ousand miles." (Desert Cathay, Vol. I, p. viii) bout his own work Dr. Stein says, "My cavations in 1900-1901 at ruined sites in e Taklamakan Desert around Khotan first vealed fully the great historical interest of at ancient culture which, as the joint proact of Indian. Chinese and Classical Greek fluences, once flourished in the oases of mese Turkestan. They also showed the rearkable state of preservation in which even ie humblest relics of a civilization extinct or long centuries might survive under the inds of a region vying with Egypt in its exeme dryness of climate. By my second surney I succeeded in extending these systemhe explorations farther eastwards for nearly thousand miles in a straight line

There, along routes which from the last enturies B.C. onwards linked China with he kingdoms of Central and Western isia and the classical world, are scattered uns which yielded up plentiful relications which early history, arts and every-day life of regions the past of which except for rare references in the last markets.

(Desert Cathay I, p 1x)

#### TUN-HOUANG CAVES

Dr. Stein's wonderful adventure met with glorious success at every step. runs of Niya site he discovered hundredof wooden documents in Kharoshthi Script and a Prakrit Language, often bearing clasical seal impressions. beautiful Many pecimens of Indo-Grecian Art also were ound, which opened new vistas of research but the greatest of all discoveries, since the iscovery of Assurbanipal's Library at Ineven, were the finds in the territory of un-Huang. Stein came across a portion. ltogether forgotten till then, of the Great Vali built by the Chinese as a protection gainst incursions of the Huns. Here a sindfall waited him in the shape of an iterary terary treasure Buddhist piety of carly

times had honey-combed the rock-walls with hundreds of cave-temples, once richly decorated with fre-cors and stucco sculptures, and still objects of worship Dr Stein had the good fortune of gaining access to a great deposit of ancient manuscripts and art relics, which had lain hidden and perfectly protected in a walled-up rock chapel for about nine hundred year. He secured twenty-four cases, heavy with manuscript treasures secured from that strange place of hiding, five cases filled with paintings, embroideries, and similar remains of Buddhist Art It is said that a few years before Stein's visit, a Taoist priest discovered, in the Hall of the Thousand Buddhas, or Tun-huang as it is called, among the caves, a cellar which had been closed. This closed cellar contained those manuscripts. The cellar, it seems, had had been closed up in the 11th century portion of these manuscripts fell to the lot of the French Mission which was in the field of work under M. Pelliot in 1906-07

#### STILLS SER-INDIA

Di Stein returned in 1905 from his second tour of explorations and published in 1912 his personal narrative in two volumes known as "Ruins of Desert Cathay a popularly written narrative But the vast material collected by Stein took many years to arrange, catalogue and describe them. His results were published in "Ser-India", -a detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China in 5 quarto volumes. three volumes being texts, one volume plates, and one volume maps and plans It was published by the Oxford Clarendon Press in 1921. His other great book was the 'Thousand Buddhas' which gives the illustration of the Tun-Huang caves

#### SCHOLARS CO-OPERATION

In preparing Set-India, Dr. Stein got the collaboration of a large number of scholars such as H F Andrews, F M G Lorimer, Laurence Binvon, E Chavannes, A H Church, A. H Francke, A F R Hoernle I A Joyce R Petrucci, K Schlesinger F W. Thomas Prof. Sylvain Levi compares Sir Aurel Stein to his saint abhishta-actata, the Chinese pilgrim Hiouen Tsang He says, "Both traversed the same countries in their perceptuations; both had to endure the same hardships, had to prove the same energy both brought home a treasure of notes, c'servations, and documents." No mound pride interfered to the same difficulties in the

working up of the mass of documents collected by Stein, some of them have been entrusted to Vilhelm Thomson, a Dane, the wonderful decipherer of Orkhon Turkish rance; some to von Le Coq, a German, himself another explorer of Central Asia; some to La Vallee Poussin, a Belgian, one of the authorities on Mahayana Buddhism; Pelliot, the French emube of Stein, who shared with him the treasures hoarded in the celebrated cave at Tun-huang, was called upon to help for the Chinese manuscripts; Chavannes, the leading Sinologist of our day, had for his own part the task of publishing Chinese wooden tablets dating from early centuries A D M Senart, Father Boyer, both of high renown as decipherers of Kharoshti characters, were asked to accept a share as co-editors of the tablets traced in that sort of writing. Prof. Gauthiot obtained the Sogdian fragments. Prof. Levi received the leaves written in the Tokharian language" This was not all In some of the studies nobody could do any work quite alone. Scholar had to co-operate a Sinclogist with an Indologist, a Sogdianist with a Sanskritist, and so forth

The wonderful discoveries made by Sir Aurel Stein were all carefully sent to the British Museum, and although a large portion of the expenditure was borne by the India Government, no curios were deposited in any of the Indian museums. But the fact must not be concealed that there is no competent Indian scholar, who could deal with these subjects and we could hardly know of their contents if they were left with ordinary scholars and not with European specialists.

#### 1906.—French Expedition

In 1906 the French Archeological Department sent M. Pelliot to Chinese Turkestan. The itinerary of the Pelliot Mission took three years to complete the work they had More than a third of the time, from Feb. 1907, to May 1908, was spent at Tun-Huang. We have seen that this town and oasis on the edge of the desert of Lop has figured in the accounts of other explorations made during the past thirty years; but the Mission Pelliot was the first to carry out a detailed and systematic examination of the frescoes and images existing in a series of Grottoes, known as the Caves of Thousand Buddhes, cut in the side of a cliff distant from the town nine miles to the south-east, Mission Pelliot-Toun-Huang in 6 volumes of Portfolios, Paris l to exceed the Court Asian Rains, and Court Other as a rathiftena, whose labor met with consequently success. To present the remains of Tun-Housing library from detruction they despatched its contents to the National Library of Paking.

## 1913-14 GERMAN EXPEDITIONS

In 1918-14 Prof. von Le Coq led anothe German expedition of Research in Turkesta. The results of German labours are being published under the title "Ergebnisse de Kgl. Preussischen Turfan Expeditionen" and the latest of these publications is the monumental work by A. von Le Coq who has taken part in the three last German expeditions, on "Buddhist late-antique Art is Central Asia". Prof. M. Wintermitz has very recently in the columns of this magazing given an excellent analysis of this monumental work of German scholarship and thorough ness (see Modern Review, 1925, April)

#### STEIN'S THURD EXPLORATION

In 1913-15 Sir Aurel Stein undertook is Third Journey of Research in Central Asia, a preliminary Report was published by min the Royal Geographical Society's Magazina, 1916, we have not yet got any description and personal narrative from him like the Sand-Buried Ruins' and 'Desert Cathay We fervently expect another popular book as well as a learned sequel to it in the most future."

#### GALTRIOT'S MISSION

Before we finish our article, we had briefly montion one more fact left unhushed by the untimely death of its author The N Petersburg Academy appointed M. Gauthof in 1914, as the head of a Russian expeditor to explore some parts of Pamir plate m, when dialects akin to the old Sogdian were still use. Prof. Gauthiot was one of the great Sogdian scholars, rather discovere of the dead language. His monumental work is Sogdian Grammar in French, and varianticles about Buddhist books in Sogdian which adore the pages of many free learned journals.

But the war sacrificed this great on its bloody altar, and the scholarly wis actually the poorer at his death.

<sup>\*</sup>A. Stein—Memoirs on Maps of Chinese T tan and Kansu, from the Surveys made duri Aurel Stein's Explorations, 1900-01. 1906-08. 15, with appendices by K. Mason and J de Hunter, in 2 vols... 1923.

## HE GENEVA OPIUM CONFERENCE: ITS PRACTICAL RESULTS

BY C. P. ANDREWS

vel before has the subject of the control of opium come so prominently forward into world notice as it has during the year. The publicity now given to the ject is, by itself, of the highest practical ortance For in earlier days it was a cen of experts; today it is a world cein Among the results of the Geneva iference, this world publicity of the subject y in the long run, prove the most effective to it has been my own task to read ough the cuttings from the new-paperbli bed in Great Britain and America, which was not out to me Only the leading tracts were sent. I do not think that any description interest on humanitarian lines, has ad such a public press in modern times n the whole, the treatment has been sympathetic and serious teneral cause has been remarkably strengthened and consolidated by the wide circulation day by day, of accurate information 'Opium as a subject, cannot possibly recede into a corner again

When we come to consider the practical results of the Conference itself a wide distinction must be drawn between the First Conference and the Second There is unfortunately the strongest evidence that the First Conference was so arranged that America should be excluded, and it was only with the greatest difficulty that America obtained the full power of revising its proceedings.

This exclusion of America was one of the Nt acts in the whole business. It made ar, from the very first, that the interested eign powers in the Far East were determined keep their revenue as long as possible e First Conference became an affair of utual arrangement between the foreign wers in the Far East Great Britain. ortugal, Holland, France—as to how far they ould continue their present opium policy as lucrative monopoly, and how far they would e obliged to alter it to suit the times India 786 admitted to this close ecause it was from India that all the opium corporation. vent out to these foreign possessions for moking purposes.

The tone of the First Conference may be

judged by the ignificant change which was made by altering the word opium dens' to opium divars. I have been into these opium divars in singapur and een sights in them that ought never to be seen on God's Earth. Two other points deserve notice.

"i) A pecial Article which was unanimously agreed to declared that minors of tender age should in the allowed in these opium divane Soft was made clear to the world that "current years after signing the Hague Consention, little boxs had still been allowed to stock optum in these nortible places. The First Coference could not, however agree with resard to the exclusion of women. It are named that it was nocessary to preserve more regists, by giving them the doubtful provides of entering these opium divans The dangers of such a course are obvious Prostitution and opium smoking are very closely linked together. If proof it this were needed mear at nome, the evidence given by Babu Krisina Kumar Mitter before the Royal Commission in 1804, should be read it shows what was going or in Calcutta itself during those carlier days

(ii). An Article advising that, in those countries where opinin smoking was still going on, the voung should be educated about the evils of opinin addiction was carried but a clause was inserted which said that i for any adequate reason the contracting Powe thought it madvisable to give such instruction to the young, it might on excepted As Bisho Brent put it, a finer instance of hedging hancever been seen.

It is useless to go on with a recitation of the terms of this First Conference. Even if own begetters were ashamed of their offspring. The representative of India, the notoricus Mr. John Campbell duly signed it. Then something happened All the rest of the delegates hurried away to consult their own cabinets. Mr. Campbell was left ingloriously alone. Those who were present state that the scene was more like the acting man face than the performance of a duty towards humanity. It may be that out of this solemn farce some good may come for some of the delegates, were seriously intent on progress.

But one cannot hope for much in an atmosphere. where the 'opium den' is turned into 'opium divan'.

15 7,35

But what can be said of the Second Conference? Here at least there was no close corporation. Also America, by threatening to leave the Conference at the very start, counteracted the frantic attempts of Government of India's delegates, Mr. Campbell and Mr. Clayton to keep the limitation of opium cultivation out of discussion 'India' was placed in the sorry position of being the sole obstructionist of full, frank and complete discussion. It would be interesting to know if the Government of India instructed Mr. Clayton and Mr. John Campbell to take up this singular attitude. It would be also interesting to know whether after declaring to the world, in a Government-authorised pamphlet, that opinm had been made a transferred subject, the Government of India took the elected members into their confidence either with regard to Mr. Campbell's appointment or with regard to his instructions as delegate.

When the preliminary right of free and unfettered speech had been gained, the American delegate, Mr. Stephen Porter, bluntly accused the British Contracting Power which had acted at the Hague on behalf of India and the Far East possessions, of a breach of faith. He read a passage from a standard authority on International Contracts, and charged Great Britain with breaking the Hague Convention for financial reasons. Lord Robert Cecil rose immediately and said with emotion that the charge brought against Great Britain by America was very wounding indeed: if it had been a private charge brought against himself as a private individual. he would have decided not to have anything more to do with the person who made it, until it was withdrawn. The hint to America to withdraw the charge was a broad one. but I have read every word of the proceedings which were sent to me, and I have found no withdrawal at all.

America, instead of withdrawing the accusation, made one last offer. If Lord Cocil would give any reasonable definite time in which he would agree on behalf of Great Britain that opium smoking would be suppressed, he would accept it; but he would not accept an indefinite formula.

Lord Robert refused. He offered the indefinite formula that fifteen years after it had han declafed by an international commission -- China had been

suppressed. Greek Britain would opium smoking in her Far Eastern poss What Greek Britain signed at the H January, 1912, was, that she would 'e ly and progressively suppress opium ing, and that if she was not able to immediately she would do so as soon ; sible.' (I am quoting the exact word, ? pointed to the Philippines where the ties from smuggling were even greate they were at Singapore. America sa the vague phrase as soon as possible' Hague Article had been made the pret endless delays already. She was not be to sign another dilatory clause such a which Lord Cecil proposed, namely, years after it had been declared by an national commission that opium smi from China had been brought under ce Such an indefinite clause would only another interminable delay. Therefore rica made one last offer, suggesting a years from the signing of the Geneva (' tion (thus adding three more years to the vious offer): this would imply the year or thirty-one years after the signing Hague Convention in 1912. But Lord Cecil stuck to his own formula and . American Delegate withdrow

Has then nothing been achieved? Probably more was accomplish the American withdrawal, followed b of China, than all the rest of the two ences put together. It drew the worl tention as nothing else could possibly done. It made it necessary for the tracting Powers, who remained, to they signed the out what to letter. They were put on their by America's challenge itself. The has been achieved. America's much shook to the ground the hollow of sham, which made up so much of th structive programme of the First Conf It brought people to their senses. heard since then, that Bishop Brent, wh Mr. Stephen Porter, fought, so outspoke the right and the truth, and uncovere hypocrisy of the First Conference, b that a great blow has been struck at t traffic and a great advance made.

What must India do? She mus down at once the hateful screen of which she is supposed to be represented man like Mr. John Campbell. She mu that in all the Councils, including the II Assembly, the opining question comes einto her own hands without any sub

whatever. She must the mi once, that the important recommendation of the Reforms Committee, that Excise shall be a transferred subject in Assam, be carried out. She should send at once her own Congress Commission, not only to Assam, but to all the black spots m India and Barma, in order to enquire what can be done by the people themselves to make them white. She can at once impress on the mill-owners in Bombay, that she will no longer endure to have the babies of fact ity labourers doped, while the mothers go to work She can respectfully represent to the State of Malwa, that it is a dishonour to the fan name of the Motherland to grow opium only to be smuggled through to Assam and other places, and used for opium intoxication

All these things and many other things can India do, when once the conscience of

the people is awake.

With regard to the new Convention itself, the American stand for restriction of cultiation has effected much. In the Preamble hich was signed by all the Contracting lowers the effective reduction of the culturaion of the opium poppy has been expressly nentioned.

I take from an authoritative source the ollowing summary of the articles of the new 'onvention :---

Factories are to be licensed and controlled all Pisons engaged in the trade are to be registered.

and a record kept of the quantities manufactured notherwise dealt with."

The certificate system is to be continued and arefully watched. Import and export shall only a permitted whon the Governments immediately oncorned have given their consent by certificate it named."

A permanent Central Board of Control is to be sof up to collect from the Signatory Governments refunctes of the drugs required, and to secure full information as to production and the stocks held. The Central Board is to consist of eight persons to be appointed by the Council of the League of Nations, the United States and Germany. If the Board has received lloard has reason to suspect that excessive quanmard has reason to suspect that excessive quantities are accumulating in any country, and that there is reason to fear that these stocks may be diverted into illicit channels, it will recommend that any further export to that country shall cease until the Board is satisfied."

"An important addition to this clause is that the Board will claim the right to follow the same course with any country which is not a signatory if there is a danger of that country becoming a centre of illicit traffic."

At the end of the Convention there are provisions for applying adequate penalties for offences against these regulations."

The Convention is not to come into force until it has been ratified by ten powers, including seven of the States who nominate the Central Hoard "in a Protocol to be signed by the oppum-producing countries the vexed question of opium-smoking

which led to the American delegation, withdrawing from the conference thems dissatisfied with the reliad to delate it is dealt with These producing State of the to refue of their production, as with a fee yours to satisfy an impurial Commission of the first state saving an imperior commission to the ferritories to the ring a constant to the enforcement of the exercise, he on one unream stang applied by the end the extent extent but but I mentioned We that are then a says the trapent

that the transfer to be a real to se countries there is a first of the plantice of opening within

Bitten 18 Course

The same writer, it an whom I have taken the grass on techniques, the changes of these a terms are a rive borner fate than those of the Hare Convention and remained The brack a dead better. This is what he ra - f Inlin -

to make the transfer of the month of the said from peaces have freezing a beautiful the and domest and voterman time to and even essetting what no one else appears to have heard or that it is employed in the rites of a ream Indian Tell-Tops

Probable in one would done then the privilege of sections the routed feelings of the geds nor of contacting then does and cath, with the drug to tout to sette these points is sufficient reason to continue the trade at its present dimensions is

something less than was

Lord Robert Cecils own account of what has been acomplished may be gathered from a speech made at Bournemouth directly after his return. He made the following announcement

It has been agreed to appoint a new inter-national authority, thosen for the imparitants and computence of its members, whose duty it will be to maintain a careful watch on the truffic. When the need arises an embargo on the drugs will be applied for so as to encumvent any atompt to thood a country with hamful drigs. This Central Board will present to the Council of the League an annual report of its processings. The British trovernment are ready and willing to e-operate to the utmost with the most forward and energetic, to stop the trading in drugs. The churt difficulty is, how to accept the aeneral persople without intertering with the donestic cone as in India. It was decided that the rule should be accepted that option should be produced to medical and scientific purposes only but that any country make to fall in with the rule should make a destrution to that effect, and should be allowed to sign the rest of the Covenant . As regards the five nullions Chanese outside China arring whom there is much smoking it was resolved to stop it within lifteen years, this term to be on oben it is was that Chinese opium well north sature, I redo too Lastein terrtiones where small mass to up andly permitted.

Most important of all is the Pres Announcement of M Horles Zinle, the Danish Midister at Berlin, who presided, with such distinction

over both Conferences, and more than any one else saved the situation. He says as follows:—

"It has been the most difficult Conference in the history of the League of Nation. We have touched on the centuries' old practices of the East; we have come hard against the economic status of several nations; we have found ourselves confronted by the most complicated and baffing details: we have seen the struggle between the smuggler and the law-enforcer; and yet we have had to sateguard legitimate rights and legitimate uses of drugs when fulfilling their errand of mercy in alleviating suffering. The drug question is both a hoon and a curse to civilisation: it contains much that is good, as well as much that is bad; but where it is bad, it is like a many-headed Hydra, rearing its unly features, despite all precautions in the most unexpected places.....

"The Conference has not removed the world's

"The Conference has not removed the world's drug evil. It makes no claim to complete success." Yet I do unhesitatingly believe that this Conference has struck a most powerful blow at the drug-evil No voice was raised, and indeed. I believe, no row can be raised, against the justice of the principles of the American delegation. The only question is as to the moment when they can be realised. The drug question has entered upon a new period.

is now caught in the day-to-day machinery c League of Nations. It cannot escape.....The many-sided campaign, which we have out during the past eight weeks, will follow it on on through its various successive stages, until terrible scourge, from which so many diff branches of the human family are suffering, have finally been laid to rest."

Finally we may take the verdict of delegate from the Irish Free State:—

"I want to tell you", he writes "that the against opium and the drug-scourge will contand although the results achieved through this ference have been less satisfactory than man us desired, they nevertheless constitute an iman step in the right direction... To say that Conference has been a failure, because a solution of that problem has not been found, who not only be an exaggeration, but a unsteples tion of the facts"

On the whole, then, we may be than indeed for the brave action of the Amer Delegate. We may believe from what a wards transpired, that he had the symptof a large number of the other delegates the action he took.

# WHY MR. ROCKEFELLER AND MR. CARNEGIE HAVE NOT HELPED INDIA

By J. T. SUNDERLAND

The American Letter, signed "Mary K. Morse," in the March number of The Modern Review, in which she gives testimony from one "closely connected with the Rockefeller Foundation" regarding the surprising fact that, while vast sums of Rockefeller money have been given to help good causes in many countries of the world, none has gone to India, a land where the need is certainly as great as that of any other country.

Why has India been thus passed by? The reason given by Mrs. Morse is what many of us had long suspected, namely, opposition or at least unfriendliness on the part of the British Overnment. She says:

"The Rockefeller Foundation spends money in China, South American countries, European countries, and even in Canada, because the governments of these countries take kindly to its activities; but if does not gowinto any field where the government work. India

tells the world that all that is necessary for progress of the people of India is being done the British, the Rockefeller Foundation feels any activity in India might not be liked by Government and might even be resented."

Here we have it Here we see what means for a people to have no national existence,—to be not a nation, but only a mappendage to a foreign nation. Is not a condition of things an eloquent comment upon the claim put forward so constantly Oreat Britain that she is India's friend a benefactor—that she is in India for Indigood?

A recent report of the Reckefeller Fountion shows gifts to China for medical edution, hospitals, etc., amounting to more the ten million dellars. There is one sindonation to the Peking Union Medical Colle of \$8,513,882. All this is admirable. He conditions in China are bad; she green needs such help as this which is being constrained extended to her. But Ind.

health conditions are quite as bad. And the real fact is that very little is being done to improve them. The British Government is not doing all, or more than a very, very small part, of what is necessary. The money sorely needed for founding and maintaining medical colleges, and for promoting hygiene, sanitation, hospitals and medical aid to the people. to save them from the terrible scourges of malaria, fevers of all kinds, tuberculosis, plague and other diseases which devastate the land, is used for large salaries and pensions for the British overlords for the land, and for great armies to hold the people in subjection. No unprejudiced mind can doubt that if India had been a self-ruling nation instead of a people held in bondage by a foreign power, she would from the first have received as much attention and as generous aid from Mr. Rockefeller as he bestows upon China.

Turn now to Andrew Carnegie Why did not Mr. Carnegie, while bestowing his large benefactions upon his own and other countues, include India? There seems reason to believe that his motive was exactly the same as that which influenced Mr. Rockefeller and India was a the Rockefeller Foundation "possession" of Great Britain, and he knew that Great Britain would not be pleased if a extended help to any of her "subjects" she would see in it an implied criticism of her "subjects." She would see in it an implied criticism of her rule, -a suggestion that she was not doing for India all that she ought

to do

I think it will not be out of place if I describe several efforts which have been made to induce Mr. Carnegie to give aid in one form or another to India.

In the year 1906, while I was living in Toronto (Canada), Mr. Carnegie came to Toronto to deliver an address, and was the guest of the distinguished scholar and writer. Professor fieldwin Smith. Having a somewhat intimate Professor Smith, and with acquaintanco knowing his interest in India, it occurred to me that this might be a favourable time to carry out, with his aid, a purpose which I had long had in mind, of endeavouring to obtain from Mr. Carnegie, a promise of some important practical benefaction to the Indian people in their poverty and need Accordingly. I wrote to Mr. Carnegie the following letter. which was delivered to him by Professor Smith:

Toronto, April 26th, 1900

Mr. Andrew Carnegie.

My dear Sir:

Probably Mr Goldwin Smith has mentioned to you the subject of India, with the inquiry whether, under any circumstances, you would be disposed to lend a hand in the promotion of Indian Education

As of course you know, the needs of India are very great. Her people are very There are few to help or take much interest in them. They are the subjects of an alien rule, which has only too little sympathy with their aspirations and ambitions. You will probably agree with me that in important respects they are the most gitted people of Asia. They have had a great history, of which they are proud They have created the most remarkable literature of the Orient, and philosophies not inferior to those of Greeco and Germany They have given to the world two of its greatest religions. Says Lord Curzon. "India has lett a deeper mark upon the history, the philosophy and the religion of markind than any other territorial unit in the universe. The fate of such a people may well be a matter of concern to the world With the awaling of the Orient, the people of India are awaking They have felt deeply he influence of Japan More and more every tyear they are feeling the burden of then poverty, then political helidessness, and then want of facilities for education, especially technical and industrial education tormer extensive manufactures are nearly all broken down Practically the whole people are now compelled to live on the land The rich resources of then country in other directions are largely undeveloped, and they cannot develop them, partly for want of scientific and technical knowledge, and there are almost no facilities at all in India for acquiring such knowledge. The Indian Government spends \$105,000,000 a year on its arm. and the paltry sum of \$3,750,000 a year on education of every kind

About two years ago an Association was formed with some of the ablest and most influential men from all sections of India at its head to send students to treat Britain, thermany, Japan and America to acquire the scientific, technical and industrial knowledge which is so sorely needed. The Association is pushing forward eatnestly, and has now sent out in all about 100 vounz ion But unless you have evourself been in India. you can have little conception of how poor the people are, and how severe a strain it is to raise money for even the most urgent objects.

It is to this movement, Mr Carnegio, that

T IN SECTION

I wish especially to invite your attention. Would you not like to help in this important, this sorely needed effort to lift up a great people, to give them new hope, to increase their means of livelihood, to put into their hands new possibilities of self-help, and thus do something permanently effective to rescue them from those awful famines which have their cause less in lack of rain than in the appalling poverty of the people?

Allow me to make a definite suggestion And pardon me if my suggestion is of something large, for the interests, the welfare, the salvation, I may almost say the lives of 300, 000,000 of people are at stake I cannot furget that you offered twenty million dollars to secure the liberty and independence of the Filipino people. This noble offer makes me feel sure that your sympathies and interests take in not only Anglo-Saxon peoples but the world, and it gives me hope that you will be glad to do something in some to the great need and degree adequate the splendid opportunity. Would you not likė to devote at least 10,000,000 to India's educational salvation,—the interest on your donation to be devoted first to the work of sending students to Japan, England and the continent of Europe and especially America, to be trained, and then, when the men are ready, to the establishment and maintenance in India of scientific, technical, industrial and agricultural schools in the different great Provinces?

Let me say, I have visited most of the leading universities, colleges and educational institutions in India, and know pretty well what they are, and I have also done some corresponding with leading men in India in regard to this matter which I am now laying before you. I do not speak authoritatively for any one except myself, but I think I have good grounds for believing that no benefaction you have ever made has been more warmly or gratefully received than this would he by practically the whole body of the Indian people.

If this matter is one that interests you, so that you would feel like giving it your consideration in case it came to you in a form that commended itself to your judgment, and from a body of thoroughly representative and responsible Indian gentlemen, I shall be very glad to know.

My only apology for taking the liberty of addressing year, is India's great need, and bolians is offered

work second in importance to none that you have undertaken.

Most respectfully yours, J. T. Sunderland.

P. S. Perhaps I ought to add, that I have been in correspondence for some time with Sir Wm. Wedderburn, Chairman of the London Committee of the Indian National Congress, about the matter, and he expresses very warm and earnest interest in the same and a desire to co-operate in any way in his power. I have also talked the subject over carefully with several eminent American educators, who have strongly urged me to lay the matter before you.

J. T S

To this letter I received the following reply from the Secretary of Mr. Carnegie

Government House, Ottawa, Canada, April 30, 1906 Rev. J. T. Sunderland, Toronto.

Dear Sir:

I am to acknowledge receipt of your favour of April 26 to Mr. Carnegie, and to say that Mr. Carnegie is unable to take up the subject which you bring to his notice.

Yours respectfully, (Signed by Mr. Carnegie's Secretary)

Four years later, when I was residing in the city of Hartford in the United States Principal H. C. Maitra, of City College, Calcutta, visited this country and spent some weeks lecturing in institutions of learning and preaching in various churches During this time he was my guest for several days. At his suggestion, on October 29, 1910, I wrote again to Mr. Carnegie, putting before him once more the pressing educational need of India, and asking if he would grant in interview to Principal Maitra on the sub ject. To this letter I received an answe (dated November 4), saying: "I am oblige for yours of October 29, but do not wish undertake foreign work, having quite enouto do at home, or at least within the houn of our own race. Having been in India at knowing something of the conditions there know the magnitude of the task."

Because this letter from Mr. Carne laid stress upon his desire to confine work to America, I determined, on further with friends, to address him

ird time, to ascertain whether he would the willing to aid India in America, that to establish a generous number of scholar-ups for Indian students in American increaties. Consequently I wrote him once ore as follows:

Hartford, Conn., December 17, 1910. Mr. Andrew Carnegie, East 91st St., New York.

Dear Sir:

Six weeks ago I wrote you asking whether inder any circumstances you would be villing to help India in her great need for iducation—particularly scientific, technical, ignicultural and other forms of practical raining. Under date of November 4th you eply that you "do not wish to undertake my foreign work."

I trust you will pardon me if I ask you he further question. Does this mean that you would not be willing to help Indian young men to come to America for study, by projuding a certain number of scholarships for hem in some of our American institutions hemming? This would not require you been any money to India, or to enter into my relations with parties in India. All could be managed in a very simple way through a competent American Committee.

Japan has been very greatly benefited, as on know, by sending here so many of her oung men for scientific knowledge and traings China, through her more than 400 young Pen now studying in America, and the still liger numbers to be sent by the Government the near future, will be benchted quite much India's need is greater than either <sup>apan's</sup> or China's. Indian young men in cat numbers would already be coming here r training, without receiving any assistance all, were not the poverty of the people ere so very sovere. What is required in der to open a new day to India, to enable r to develop her resources, to build up ce more her broken down manufactures, to eate new industries, and thus raise her ople to self-help and to living conditions, more than anything else, scientific and hnical education.

Would you not, Mr. Carnegie, he willing furnish, say 50 or 100 scholarships for han young men of high ability and prose, perhaps in the Institute which you, are have founded in Pittsburgh, or, if

it seemed to you wiser, partly in that and partly in other American Institutions?

I am sure the matter could be planned so as to give you no trouble beyond the selection of the committee to have the scheme in charge, and the provision of the necessary funds. And the boon which you would thus confer upon India would be of simply priceless value.

Yours very truly, J. T. Sunderland.

To this communication I received from Mr. Carregie a courteous reply, but declining to make any promise that he would found the American Scholarships suggested, and giving no further explanation Here the whole matter ended

What was the reason, the real reason, why Mr. Carnegie refused to aid the Indian people? It was not because he was unwilling to-extend his benefactions outside of America. As a fact, he gave thriteen million dollars for libraries in other countries, ten million dollars for universities in Scotland, a million and three quarters for the Peace Temple at the Hague, and gifts for various other objects outside of America amounting to three millions Nor was he antagenistic or even indifferent to the weltare of India. He had been there and knew its needs. Further more, he was a thorough democrat, a believer in freedom for all peoples. He is reported as saving in an interview in Chicago, March 31, 1910, nearly "I do in the language of Abraham Lincoln not believe God ever made any man er any nation good enough to rule any other man or any other nation

I never knew Mr Carnegie personally, but in talking with his friend, Professor Goldwin Smith, and with others who knew him well, I became convinced, as I have already said, that his reason was the same as that which influenced Mr Rock feller and the managers of the Rockefeller Foundation, namely, unwillingness to antagonize or displease Great Britain As a steel manufacturer, he did wast amount of business with Fu<sub>s</sub>land, he himself was Scotch by birth, and he owned an estate and a historic old castle in Scotland whole for many years he spent his summers the British people occupy a great place among the nations of the world, while the Indian people have no place at all , consequently it was not strange that he desired to preserve undisturbed relations with the British Government and people. Perhaps this was cowardly in him :

I think it was both cowardly and unjust. But it is easily understandable, and it seems clearly to explain his otherwise inexplicable conduct towards India.

In his case, then, as well as in the case of Mr. Rockefeller, we have an illustration of

what it means to the Indian people to b tionally nobody, in other words, unimpo and negligible subjects of a foreign p instead of a respected and honored n having a place (as is their right) among great nations of the world.

## DR. STEN KONOW ON INDIA OF TO-DAY

We have received the following letter from America, with the cuttings mentioned therein, which we have felt it our duty to publish, not because any special importance attaches to the views expressed in them, but because appreciation of Dr. Konow's work and his portrait in Indian costume appeared in this Review. Our comments will be found among the Notes in this issue. Editor, The Modern Review

> "225, Sylvia Street, W. LAFAVEITF, IND. April 11, 1925.

"Editor, MODERN REVIEW, 91, Upper Circular Road, Calcutta, India. "Dear Sir.

"Enclosed you will find cuttings from The Chicago Daily News of a series of articles on India by Prof. Dr. Sten Konow These articles have been saved by a Chinese friend of mine for sending to India with a view to being published there

"In the February Issue of the Modern Review mention is made of the good work done by Dr Konow by his studies of our ancient civilisation, culture and religion. It will be, probably, interesting also to know his political views about India, which may not be quite agreeable to many of our people at home

"Since Dr. Konow and Mrs. Konow have obtained so much admiration and love from our people that led to either their assuming, or our conferring on them Hindu names and costumes, it is quite proper that we should know more about them and their views about present-day India besides her past. This is particularly important, because it gives the the point of view of a disinterested foreigner, which we are not always in a position to

"I shall be very glad if you will give your attention to the enclosed cuttings and give them publicity, should you consider it proper to do so.

I remain.

BOISHEVISM IN INDIA FOLLOWS QUEER TRAI Weakening of the British Empire-Object of Subtle Activities,

(Following is the first of four additional articles on holshe india by Dr. Ston Konow. Professor of Indian Philot Inversity of Christiania (Oslo), who is now a visiting pri Dr. Robindranath Tagore's university, Visia-Bharati, in Sci. tin, Rengal India)

#### BY DR STEN KONOW

Special Correspondence of the Chicago 1 News Foreign Service

Santiniketan, Bengal, India, Jan. 15 -lin bolshevism started as a violent social upber The possessing classes were deposed, and power in the State as in society was nominally t ferred to the workers In most European com bolshevist propaganda relies on the antagonism ween capital and labor, which has long play prominent role in the social struggle, and bold agritators take their stand in the theoretical win of well-known socialist authors. Their theory ever, is more than a social doctrine. It is on a different conception of man and makes the which is more akin to Asiatic than to have ideas

In Europe, as in America, the ideal his unlimited freedom for the individual in his life activity so far as that freedom does not then the natural rights of other individuals. The on al mentality can perhaps nowhere be more ele grasped than in India, and especially in indian. There one does not meet with individual feat but with types and more or less general than the control of th And in a similar way Indian religious aum at a chaining man from the fetters of individual in ness and bliss.

#### DREAMS OF A GOLDEN AUF.

It is a similar frame of mind one meets int ism and holshevism, and, in a certain some are religious. It is, accordingly, not a more of chance that the bolsheviks have made against inherited religion. Bolshevism in its religion, with its essentially religious dream modes against the statement of the second s golden age, at least for the masses, if not f individus ls.

in, a is deeply ingrafted on the Russian mind E fore the revolution Russian society to a great on soviets village councils, m

uncils, and so on. The representatives of the ore individualistic conception to a large extent ere foreigners, and bolshevist revolution was also a certain sense a national reaction. And outside Russia in Asia the aim of the bolsheviks has an largely a restoration of the Russian empire.

This state of things is everywhere apparent in bolshevist propaganda in Asia. Its agents ped to the different nationalities and try to rouse gent to fight for independence, wherever they are mid foreign rule, and at the same time they atstatic peoples. The final aim seems to be an allminising holshevist organization with its center 1 Russia.

#### Using the Koran for Propaganda

We have been able to follow the process in vui-A short time after Lenin's revous parts of Asia. tion we were informed that a learned Moham-eman had undertaken the task of proving that oshevism was in reality taught in the Korin It as apparent that the idea was to make use of slam in the struggle against the old capitalist orield. We can, therefore, understand the attitude f Moseow during the negotiations between Turkey and the allied powers. Turkey was the shief Moson empire, and an alliance or a close understand-ng with the caliph would have been of incalculable montance for the bolshevist movement over the

hole Mohammedan world.

Mustapha Kemal Pasha made an end of such heart.

He is a nationalist, and his aim is the eslibbishment of a Turkish empire independent and owerful. He abolished the caliphate to ause he cared that the interests of Islam mught sometimes e detrimental of those of the Turks, and he would of telikely to submit to the dictates of a world-omprising organization. Nationalism cannot well

e reconciled with international idea-

Such evidently, is also the opinion of the bolsheiks themselves, to judge from their behavior in the To begin with, they acted as if they નિયલ્વક્ષ્મ rere in favour of an independent Can asus on as the people nad organised their home-inte overer soviet troops appeared in order to establish soviet republic dependent on Moscow stree hisonalities are only a means toward the final aim ubject races should be freed from the domination ["capitalist" empires because the latter is an istacle to bolshevism, but not in order to permit

hem to carve out their desting in their own way.

As long as they do not feel strong enough to
ling foreign peoples under their control, however. he holsheviks pose as the advocates of the rights the subject nations, or of the national cause here foreigners try to exploit a country in their ferst Everywhere in Asia they are able to point the contract between the the contract between the rich Europeans and e mass of the population, and frequently also to in over the representatives of national cripital, who ppe to get rid of the European competition and not take into account that bolshevism in its very ture, is irreconcilable with their own interests ally a short time ago we heard of leading Chinese pliticians who to be declared thomselves dishevika.

The methods of the soviet propagandists in Asia is be studied with exceptional ease in Atchanistan he aim has been clearly to lessen the Brinsh hold the country, and thus to contribute to the

weakening of the British empire, which everywhere in Asia Stands in the way of bolshevism.

### AIGHAN EMIR IN CONTROL

The new ruler of Afghamstan seems to be quite sincere in his desire to modernize his country. He has mel himself independent on India after a war which the English newspapers in India described as successful, and since then he has been busy trying to develop Alghunstan points alv. industrially and commercially. Russian agent, play a considerable role in Kabul and probably, also disewhere in the country and they are ever using a not in-considerable influence on the emu. Evidently they do everything in their power in order to strengthen his position and to help him in curving through his is forms

Industrialism is not in itself repugnant to bolsheyist prin iples and Afghan industry is a state affair, just as are Russian in lls at the present day. But the letter of the whole untertiking is the emit. and not even in munify a soviet of representative of the employees. And the same is the state of things everywhere

It is evident that the bulsheviks have shosen to abstract from boshevism proper in order to a hieve some preliminary orgest. That can be only the wakening of Batish influence in Asia. Therefore, the bolsheviks ally themselves with Michain nationalism well knowing that it would not be too difficult to make Afghanistan submit to Russian control, were Britain's powerful hand to be withdrawn

#### Work with Indan Nationalisis

Similar considerations have induced the societ authorities to soil, connection with Indian nationalists. There can be licited doubt that Russian money has been proved at the disposal of tidians, and the nationalist coloring all tool by soviet propaganda in As this strengthened the Indian independentists who tool in a secure in the conviction that Russia stands behind them. For Rissia is still to the average India is a powerful antagonist of the British empure. The Indian anar nest will be still more cacontaged in the way then the ordinary nationalist for he knows that his riothods have the said tion of the mighty soviet organization. But even to him the image diate arm is to obtain independence for India. He is above all a nationalis-

Therefore when we can trace the influence of Rassia in India at the present day and hear the praise of bolsh vism song to people who are themsolves for temporal from its underlying ideas, the reason is that nationers in has become such a leading factor in India. In later articles, I shall speak of the development of the national idea in this

country

# NATIONALISTIC POLICE STRONGER IN INCL.

Some Results of Wood War la rease the Anti-Barelo In 10

decrease to the section of the first the first to the fir

• By Da Sirv hexall

Special Coursespan and the Chicago Pally News Foreign Service

Santiniketan, Bengal, India, Jan. 15.—The idea of an Indian nation has not come as a natural consequence of the historical development of the Indian people. Since India emerged from the mist of prehistoric ages the country has been the home of different races and peoples never able to melt together into a community with common aims and interests. To a great event the whole population came under the influence of Aryan civilization and in the caste system was found a formula for cooperation between the different elements. But all attempts at establishing a common empire failed, and the caste system became a hindrance to the development of the feeling of unity. The Brahmin of one country felt himself, more closely akin to his caste-fellows in the neighboring State than to

his co-citizens.

The last great attempt at uniting the country in one State before the advent of the Europeans brought a new split in introducing a new religion

—islam.

It was reserved to the English to accomplish what others had failed to do—to create a united India. Only after the establishment of the British Indian empire were the necessary conditions given for the development of an Indian nation. Only then could the Indians become accustomed to look on the whole people as a unity la nation c'est l'histoire.

### EDUCATION PROMOTES UNITY.

For further development it was of far-reaching consequence that the British decided to build a new educational system on western lines. The result has been that Furopean ideas have gradually found their way to India and impressed themselves on the minds of educated Indians the leaders of Indian thought, and among these the national idea has gradually come to occupy the foremost

There was a long time before the development led to a feeling of irreconcilable contrast between Indians and British To a great extent the educated Indian looked upon himself as a British citizen and Indian looked upon himself as a British citizen and was proud of belonging to the ruling nation. Even the great revolt in 1857 was more a reaction against a supposed tendency to introduce Christia-

nity than a national rising.

Gradually, however, the attitude of the educated classes underwent a change. The more the mind was filled with European ideas, and the less the British did to give the Indians equal rights within the country—not to speak of the empire—the clearer the Indians began to see that they were a subject race and not free British citizens. This feeling brought them nearer together and strengthened the national idea, which grew up in consequence of the establishment of a common State and which, to begin with, seemed to tend towards the development of a unity comprising British and Indians. The more outspoken and particularized Indian nationalism therefore came as a reaction against

the foreign domination.

Before I was in India sixteen years ago the national feeling had become very strong and it was decidedly anti-English. Over and over again I noticed how the attitude toward me changed when it became known that I was not an Englishman.

### MOHAMMEDAN AND THE HINDU.

Still the movement was not then universal. It was more or less restricted to the educated classes serverially to those who had studied in English

schools and universities. And the Mohamu were standing aloof. They knew that they were standing aloof. They knew that they in a minority and that their position in a dependent India would be worse than British dominion. As an intelligent Mohamiruler has repeatedly said to his friends: were never ruled by Hindus and we never submit to Hindu rule. Islam was to them important than India There was more generally an impression of the necessity of pring the connection with Great Britain. India ing the connection with Great Britain. India not stand on its own legs.

Now it seems as if a thorough change has about Leading Mohammedans are joinin Hudus in claiming home-rule or independent the national idea has a firm hold on the mi much wider circles And what is perhapsignificant, the Sadhus, the saints whose should make them disinclined to take a ship worldly affairs are active in the anti-British

paganda

#### SIGN OF SIGNIFICANT CHANGE.

I shall never forget what happened to short time ago in an Indian town. I had del a lecture on a religious topic and during the l I had been asked to give a resume in When I had done so, a Sadhu rose and pout that I had just happened to throw a hight on the position of India. When a for spoke to them in English they all undevery word but when he translated his uttent of their own sacred tongue only very few able to follow him. And the Sadhu was I showed. cheered

In order to understand the thorough chan atmosphere, it is not sufficient to point to natural growth of the national movement. must be special reasons. And among these I convinced that the great war must be men

first

When the war broke out, Lord Sub warned his compatriots against drawing India the conflict. He reminded them of the fact the pretorians remained loyal only as long a

did not think that they were necessary

His warning has proved true. The indiantold that they must come to the assistance of
mother country in her struggle. They were over-willing, and the methods of recruiting not characterised by sympathy and leniency they went into the war, and they fought by and most Indians were convinced that they determined the issue. They drew one conclusion has whole series of events. It was not Great I that was necessary for India, but on the contract I that was necessary for India, but on the contract I that was necessary for India. Britain could not subsist without India.

### LOSE FAITH IN PROMISES.

India was roused to a sense of her own in ance, and the Indians claimed a large share n administration of their country as a well-e reward. The British were slow in listen such voices and when the reform came the lithought that they had been exploited a Britain's will. The anti-British feeling is

still stronger.

Moreover, the Mohammedans entered the They had gone to the war confiding in the plot of government that the caliph's power not be curtailed and the sacred places of would not be invaded. And they saw that troops entered Jerusalem, which to the Mos

, holy town, and they were told by Lloyd George that the Turkish sultan could not hope to be better reated than the other enemies. The result was that leading Mohammedans lost their faith in Birtish incerify and joined the ranks of the Hindu

nationalists.

It is carious that the great war, which was said to aim at liberating all nations and uniting them for the furtherance of lofty ideals, has led to a straining of feeling between the different races. The color prejudice of the winte race seems to be tionger than ever, and the colored races are more and more reciprocating the feeling of distrust and all will. In such circumstances the anti-British feeling may some day spread all over India and become irresistible.

III.

#### Parstice of British Much Lower in India

Soldiers Disulusioned by What They Saw in War-Gandhi's Influence

of discovers the third of four additional art 1 s by 15 k percent particulated social conditions in India 15 k of weaper of social to philodoxy in the University of Chiefman Charles and Charles are Charles in De Rebustion in the Consecution of the Last Charles in Consecution of the Last Charles in Santintoctan, Heard, India

#### By Dr. Sten Konow

SCHOOL CORRESPONDENCE of the Chicago Daily

Non- Foreign Service

Suntinikotan, Bengal, India Jan 15- The strengthening of nationalism in India, with the consequent claim for home-rule or independence has been brought about by the educated classes. The people at large have had little or no share in the movement. The change has been due in part however, to events during and after the war

As a rule the sudders who enlisted for the war did not belong to the higher classes. Their experiences during the various campaigns were bound to be ome known in large circles. In the camps they heard about the great service they were rendering to the British empire they must after all be of some account. And on the battlefields and in the trenches they were not always witnessing finniphs won by the powerful salubs, then masters Sometimes they even saw the salubs flee for their live. The tales the soldiers told when they returned were repeated in the bazans and they lost mothing in being repeated. There was an uninenselloss of prestige for the British arms, even in the minds of the simple villager.

To the will man sinker the British grayer months

To the villager, sirkar, the British government had been a mystic power, something almost divine, which must be worshipped in fear and awe. But there was rarely any love for or devotion to it. Now, with belief in its invincibility and something of the awe disappearing, we even heard of low-customs who was any out in low at the rumor of British. who sang out in joy at the rumor of Butish

defeats.

# SAN FRANCISCO EXILES ACTIVE.

The soil is gradually becoming prepared for the presid of the nationalist movement among the indian masses. To a certain extent the movement has already seen to a certain extent the movement as already seen. as already made its way to them. It is possible point to definite events that have contributed this result.

out result.

During and after the war there were many lights of a widespread revolutionary movement, led lartly by Indian exiles who had found refuse an an Francisco. The authorities were nervous, and specially in the Punish, scope officials were

anxious. There more than elsewhere the recruiting for the war had been conducted with a harshness that lol to much resentment

Some unfortunate happenings led to an attack by a mole on the British quarters in Amirisar, where some Englishmen were killed and a lady was ill-treated. The leading fidans tried to quet the masses and condemned their violence in strong times. Then the town became quiet again terms

But then the British general Dyer entered the stage and forbade all public meetings in the town His orders were not enth early published and a big meeting was amounted in the fahanwala Bigh, a big square with only one entrance. There for Dyer posted his troops and ordered them to shoot on the assembled masses, and about 800 tools or a second to the shoot on the assembled masses. Indians were killed Other represents men mental followed and the following days were hard for the Indians.

### GANDO ENTERS THE LISTS

These events raised a torrent of indignation, all over India and Gandhi threw huaseit with all his energy into the struggle He could inted, in strongest terms, the attribute of the government in Aunitsai and with reference to the reace with Turkey, and started a companyn which soon spread over all India

Gandh is not a politician of the common type He has devoted his life to a deinterested fight for those who are exploited and depressed hist in South Virca and new in India and he has a unique position in the hearts of the ludear people. His methods and his motives in differ it from those of the average politician. If does not have the English on the contrary he i inclined to admire them and would be prepared to agree with Rabindi math Tigore that the lest English men are the lest specimens of humanty. He knows is every requested pigles knows that the Bruish administration in India has been of a high order and that the individual Briton will exert himself to the utmost of his power

Gardhi therefore was shocked more thar are one else at these happenings because the vision his fifth. He foresew that the Mohromelan question thicatened to be once fital for Edia and the poind hands with them paths to avoid a violen-continust of religious technic. He test to ed to appeal to the British authorities and only when this appeal failed did be throw himself into the struggle of which he son became the nominal

leader

### GANDHI'S VIDAS NOT POLITICAL

Gandle did this wish great relactance and only offer having come to the con listen that there was no other war available. He saw in the conflict between the Bruish and it believes not so much a struggle for politi d poner as a clish semen two different views of the rid life's time for the average European the chief things are power and prosperity to Gandhi spiritual feedom and self-control. His view is religious and not north if

But he had come to the conclusion, that the conda t with Europe was a dealerons policie for India, and he pomed those we way d to heak off the come tion, or make it pow to so to work for

The policy Gandhi also ited is chara teristic of the man. The Indians he usued should withdraw from every co-operation with government, the sata-nic government, as a used to six and we now, understand how he came to use such a term. By such means he had triumphed in South Africa, and he had no doubt as to the result in India. The

Indian should rely on right and justice, which were stronger powers than force and violence.

Above all, they must practise allimsa, avoid violence in any form, and here he shows how fundamentally he differs from the bolshevist revolutionaries

of Russia

The Indian people at large worship Candhi, the mahatma, as a saint. And the result of his joining the ranks of the nationalists was that the movement spread all over the country and came to comprise all classes of the people Indian nationalism is on all classes of the people its way to becoming very firm

# GANDRI'S ADRERFACE HELLS MOVEMENT.

Gandhi's preaching of ahmsa was not in vain. For many years it had been impossible for higher British officials to move about without expensive precautions. Otherwise their persons and their lives would have been in danger. Now there was a great improvement in this state of things, and it was only quite lately that the recrudescence of anarchist crime brought about a change for the worse,

The following current of events is too well known to need recapitulation. The movement which Gandhi accelerated spread like fire in dry hav, and here and there it proved impossible to restrain the mob from using violence. It came to deplorable excesses, and Gandhi did not shrink from the responsibility. He was arrested and imprisoned for six years, till the precarious state of his health brought about a release last year.

But Gandhi to rules was even a more formula-

But Gandhi in prison was even a inore formidable power than he had been before, and his restraining influence was climinated. And now he is again active, trying to reconcile the different Indian camps and preaching his gospel of ahimsa and

home rule.

·--:

1 1

In my next letter I shall try to point out some of the reasons why Gandhi failed in keeping his followers from violence and some features which seem to me to contain a serious warning for the fúture.

#### IV

### OPPRESSED IN INDIA THINKING OF RIGHTS

Hou Bolsheersm Which They Little Understand, May Lead to Trouble.

iFollowing is the fourth and last of this series of articles by Br Konow on political and social conditions in India. He Konow is professor of Indian philology in the university of the standard (Oslo), but for some time has been visiting professor in Dr Rabindranata Tagore's university, VSCa-librari, in Santiniketon Bengal, India)

### Special Correspondence of the Chicago Daila NEWS FOREIGN SERVICE.

Santiniketan, Bengal, India, Jan. 15.—The national idea, which is aprending over all India, is, in its origin, essentially a reaction against the foreigner, and it is a question whether it would have any ritality if the home rulers succeeded in making India independent of Great Britain.

I have mentioned in previous articles the strained

relations between Hindus and Moslerus, and it is scarcely to be hoped that those relations will become better if the British wase to exercise

control over the country.

between the wealthy and the poor classes,

high and low.
There are in India, and have always b institutions of a democratic or even consture. The village has its council, nature. villagers often settle their own affairs. men were formerly and to some extent are with shares in the harvest and not in conherited habits, however, are gradually ing, and life even in the village becomes tiated as in Europe and America.

#### Social Question Gains Important

The real power in matters of common quite vital interest has never been in the the many, but has been monopolized b and with the spread of western ideas th sooner or later realize that such is the social question is bound to play a consider in India as elsewhere in a not very dist Already there are signs of the coming though they are sometimes misinterpret to the nationalist propaganda Among the 320,000,000 who form the

of India not less than one-eighth or about are so-called untouchables on whom the classes look down as impure. They ca them or even approach them without them or even approach them without themselves impure and defiled. Seven Indians have raised their voices against t mal state of things, but the feeling at outcaster is still strong, and quite recould witness how some orthodox Hindus a condition of their joining the homethe untouchables should not be allowed to certain places of worship

What is going to happen when these classes wake up to see the impustice of things and realise that it is possible and enforce their right as human beings a citizens? They are already beginning

themselves.

### AGRICULTURISTS DEFPLY OPPRESSE

Then there is another grave problem of the Indian population is dependent of ture for its living. In some districts to tillers are also the owners of their plots of or are secure in their right as cultivat great extent, however, they are tenants to pay rental to the landloids, and in government regulations it has often prove sible to secure them against being a Moreover, they are often in the hands lenders who are not rarely usurers of

The position of these poor people is and they are too poor and too ignorant their rights against their oppressors. I even forced labor is exacted from them, is illegal. They receive a nominal pay in the processors of they are proportion. save appearances, and they are poweries of this kind of oppression, which is resorted to in the name of the higher

officials.

Some days ago I went to a Santal look on a village dance. The good-natures have been allowed to settle down and bouses on ground belonging to a wealthy They have no written contracts, and their been raised from time to time at the

ged to make a poor living for themselves, the harvest had been good and they were ared to enjoy themselves. On the day when came, however, their innocent joy had been rhod: The landlord had ordered the men to to his place for some days of forced labor.

### Causes of a Tillers' Riot,

thout lifty years ago an Englishman wrote that pressure on the Indian tenants was so great an explosion was bound to come in a near 110. It has not come yet, but there have been a-ional outbursts.

A few years ago an Indian told a compatrnot in adon that he failed to understand why the lants in his home, in Chauri-Chaura, had not g before risen against their oppressors. In the is when Gandhi's name was on everybody a it happened in this very place that the mob rned against the police and burned many of em to death. The Indian police always side th those in power. They are underpaid, with e common indian does not love the police Now andhi had stirred up the whole people and the out tilers in Chauri-Chana gave vent to their elings in a deplorable outburst of violence

The whole matter was represented as the result t Gandhi's propaganda, but the real cause lay much deeper. In other recent happenings such is the Moplah rebellion, the troubles in Assum and n tudh, the pressure under which the lower lassess live was largely responsible for the outbursts.

If we further bear in mind the rapid growth of udustrial undertakings with the consequent massing of laborers in industrial centers it will be understood that there is more than enough of inflammable matter which only needs a spark to

Not long ago it happened in this neighborhood that a young Indian who had returned from the war began to organize the villagers for drill and spot. The matter looked quite innocent. But one

day some of the villagers came to the leaders of a neighboring institution and said. "We hear that you also are suffering from the greed of the land-lords. Only give the word and we shall burn down their home-teads"

# TALK OF LIVING OVER VOLCAND

Indian friends have told me that they sometimes have the feeling of moving about on a volcano, and if one looks at the glaring ontrast between ich and poor people in India one feels inclined to think that such must be the case

In such circumstances, it may be understood why Gandhi has not been able to keep his people why damain has not need and to keep his proper from violence. And one can easily see how danger-ous it is when some nationalists who are them-selves supporters of the ancient Indian society pose as bolshoviks. Sooner or later the depressed classes will learn to understand that bolshovism is not merely nationalism but social gospel, which is bound to make a strong appeal to them. And some day political agents will come from abroad and enlighten them still more

There hes the real bolshevik danger for India Provisionally bolshevism is to most Indians only a vague idea which the nationalists fancy they can use in their striggle against the British But what about the day when it becomes a reality?

If the masses can be organized and disciplined by leaders with strong will and settled aims they will some day rise not against British rule, but against their oppressors the wealthy Indians and the upper classes generally. And there will come a cataclysm which will make at end of the arrient Indian society and to Indian civilization. millions of those who rose in rebellion will themselves die the death of staivation because it is as the soviet republic has taught us so infinitely more difficult to build up than to pull down. It such an upreaval should come after the

Indians had see eded in turning out the British nothing would be able to seen it down. The firm hand of the British ruler alone could succeed in

averting the disaster

# REVIEWS AND NOTICES OF BOOKS

[Books in the following languages will be noticed Assamese, Bengah English temporate High Kanarese, Malayalam, Marathe Nepalis, Origa Punjuh Sindhi Tamil Eduque and Vida Newspapers periodicals, school and college text-books and their annotations paniphlets and levilets reprints of majorine process, addresses, etc., will not be noticed. The receipt of books received to receive all the original Books should edged, nor any queries relating thereto answered. The review of any book is not automized. Books should be sent to our office, addressed to the Assamese Review, the Himbi Review, the Bestill Benever, the Review of the language of the books. No criticism of book-review and notices will be published. Editor, M. R.]

### ENGLISH.

Anong the Brankins and Parlians By J. H. auter. Translated from the German by Bernard Miall. Boni and Liveright, New York. \$3.00. It is difficult for an American who has not been to India, to draw when writings of a book about India, a fur conclusion to a udora the ments or demonts of such a book facto is however in the reading of books a certain pleasure which may have nothing to do with the truth of festiv of their contents - a pleasure in short derived. In connection with the reading of Herr Santer's from style.

book, Among the Brahmins and Pariahs, one's memory turns to another book, Island India, by Miss Augusta de Wit (Yale University Press) which is similar in style. The two places described by Herr Stuter and Miss de Wit, the one India and the other Java, are many intestapart, but there is an identity of treatment which is in each instance delightful. The bond existing between the two lies a delicated of touch in the writer's craftsmanship which lifts the subject-matter writer's craftsmanship which lifts the subject-matter above the ordinary descriptive writing on travels and places it in a class of reading matter which is always enjoyable.

As has been said, it is difficult for an American who has not been to India to judge Herr Sauter's book. One is without authority to say whether he digresses from the truths or whether he approaches his subject of India with a just, or an injust attitude. The only criterion for such a reader is whether the book is of merit from a literary view-point. This Herr Sauter's book is. There are passages in regard to the phrasing of which, the reader wishes the translator had used more originality. Certain expressions are used again and grain in the Fundish whose one feels certain some again in the English where one feels certain some variety must have existed in the original German But the effect on the whole is very picture-que and very delightful

For instance, the description of the festival of Ganesha-Satra in a temple in Deoxhui is one not

soon to be forgotten

The sun had disappeared behind the dark blue banks of clouds the last ravs were growing faint and the stars were peoping forth in the vast dome of the heavens, growing always bughter and clearer, until at length when darkness had filled the whole sky, the silver-bright Wilky Way shone forth in the heavens. From the city sounded the voices of many men mingling with the din in the temple court, until the night seemed full of the roaring of breakers on a rocky shore Pushed onward by the crowd we wandered once more from one side-temple to another. They were now brightly illuminated by countless oil-lamps burnbigging infiminated by countless off-lamps biffing within them. On the tall iron stands before the images of the gods sticks of incense were burning, giving eff that sweet, slightly actid odour peculiar to the Indian Temple .... The booths were brightly lit with lamps of every kind, and there was no corner, not a parapet in the temple precincts without its row of tiny lights."

Herr Sauter makes the statement that occulental influences are gradually destroying Hindu customs and taste. He states further and as an example, that the manners mu of the occidental theatre and the plots of western drama are invading the precincts of the ancient Hindu drama and are destroying it. This statement is correlected and are destroying it. This statement is corroborated in a recent book by Dhan Gopal Mukern, My Ibother's Face. Mukern, after an absence of a number of prease, returned to India to find that the passive Indian drama had begun to give way to the clink and clatter of gaudy Western melodrama and that the giving way was taking place with amazing rapidity. Oriental and occidental dramas are not at all alike and no one deplores the invasion of the latter into the field of Indian drama more wonders whether it is the same movement which wonders whether it is the same movement which indentification automobile and other modern inven-

Mr. D.s Gupta, the Union of the East and the the organization formed by Tagore during h the organization formed by Tagore during half to this country, presents a series of plays. The audionees attending these play increasing in number from year to year anomalies of western dramatic form in India and Indian drama invading the Wavery interesting One thinks, too, of the Minedan temple which is at present in concentration in Berlin. The invasion of Children Western drama into the Karama into the Karam ity and modern Western drama into the E not the only invasions. Eastern religion drama are also invading the West. What is the inevitable outcome? Will there be a rea of East and West?

The second of the second

Herr Santer's book is a record of the a travels in India and his residence in that e-covering a period of several years. The b-billed with the author's reminiscences, recoll of people and places which linger in memor after the covers of the books have been One of these persons is Arun, an Indian of birth. Another is Swami Sii Devanand. Be delineated with such sympathy and such de of touch that they might be men whose are ance is enjoyed not only by the author.

the reader as well

Among the Brahmins and Pariahs is a col of essays each of which is complete in it series of word-pictures. Side by side with d tion is the author's interpretation of the sophic concepts of the Hindus with whom come in contact. The book is one treating light and serious moments. It is a book w pleasant in both language and content and to be of interest to both Indians and America VIOLA IRFNE CORD

Relicion Philosophy and History: (For) tenes) By Thomas B. Strong, Bushop of Published by the Oxford University Press I

In the first and the second chapter, the has 'considered the position of man in hi tions with the world round him and his v efforts to use it for his own purposes and to himself at home in it' (p. 42). In the las chapters he describes the importance of himself (Paristicity, Howards from the state and Christianity. He writes from the state of orthodox Christianity

His Christianity is based upon some his events, by which he means the birth, his. and resurrection of Jesus (p. vi. 74-77).

He lays a special emphasis on the dest resurrection of Jesus. He writes: "The dis-tion of sacrifice was at an end, because the pose which the ancient sacrifices figured for effectively, had at last been achieved. If the death and resurrection of Christ, make become reconciled to God' (p. 71). (Italics of

In another place he says that philosophy but physical resurrection or even the approof a ghost, can prove the immortality of the (p. 52, 76).

In this connection we may remark:—

(i) Brews, W. B. Smith, Robertson, Schwand others have challenged the very historic following. We may not accept the constrained of their theories but their destructive criss unanswerable. We are constrained to sathly have conclusively proved that the letter General had no existence.

scholars who believe in the historicity of Jesus scholars who believe in the mismich, of series and at the same time say that nothing positive can be known about his life and teachings. The Christ of the church and of the Gospels, too, is according to them, an ideal construction, found the instorical Jesus gathered many fables according to the needs of the church, and to him were attributed to receive of his producessors and continues of his produces of his producessors and continues of his p the sayings of his predecessors and contemporaries. What ittle of his life we can extract from the mass of the Gospel legends, is trivial and of slight importance, and we cannot say with certanty what precepts were really his the verdict of modern scholarship

Everything in connection with the life and precepts of Jesus is doubtful. But one thing is certain and it is this, that the Resurrection is a with pure and simple. And upon this night has being the growth the life the growth. author has built the superstructure of his Christiamiy Now what will become of this super-tructure when its foundation is removed. Even if for argument's sake, we assume the resurrection to be an historical fact, still the position of our

author will remain untenable

How can the death and resurrection of desu reconcile man to God. The relation between God and man is direct and not mediate. Man is organically related to God, whether he feels it or not If there be any estrangement, it can be removed only by the parties concerned and the process is purely internal and spiritual. This estrangement cannot be removed by sacrificing an animal of a man by sacrificing and tesurrecting lesus or human sacrifice is a role of an old burbars religion which prescribed sacrifice for appearing an angle and vindictive field

Not can resurrection prove the immortality of the soul Physical resurrection cannot establish may be seal immortality. It can at the most place a temporary post-mortem existence

materalised soul.

on author justly takes paide in long a man of the twentieth century (p. 50) but he trees to pull us back to the enchteenth

MARIES CHANDRA GROSH

We are in receipt of two of the recent rishes of Party a marrine exclusively devoted to verse and consecreties medical to Wr. Fowlor-Wright, the poet. We have, for some time known by Fowler-Wright as the zealous it sometimes are related to that are proposed to the divine right of silenting all medical which are their coefficients in its safe to safe boets which is not their poets. It is safe to say that an one who turns to Poets for relief from the kind of poetry which has escented itself today in high places, and whose only merit often is the self advertising violence of a hidierursly strained forginality with high places. originality, will not have looked in vain fer said yet Various verse.

. J. V

A System of National Education By See Anno-bords Chase. Published by the Arga Published I House, Callege Street Market. Calcutta.

The book contains essays on the general principles of a sound system of teaching applicable for the most part to national education. The fame of ST Autolando as an intellectual is a despread shough to make it unnecessary here to enhance the most his keen analytical powers and preferred learning. He criticises the existing western system

of teaching as being 'based on an insufficient know-ledge of psychology' and he say that it is safeguarded in Europe from disastrons results by the refusal of the ordinary student to subject himself to

the proces of it involves. The first principle of true teaching is that nothing can be taught. It is the teacher's business to suggest and not to impose. Knowledge is always within the box and the teacher only helps it to rise to the surface. Such is the opinion of Sri Aurobando, and he work out his ideas into details in this book

INDEX RAILWAYS By K. V. Iger Published by the Oxford University Press

This is Volume VII of their series India of Indian and gives us a comprehensive idea of the Indian Ruly iv sistem A neat little handbook from the join of an authority on the subject which should find appreciation everywhere.

The Companion of Mesopolanno Vol 1 Compoled at the request of the Consument of India under the arrestion of the Historical Section of the Committee of Impered defence By Breaters 1/1 Mobella CB (\$1/1) \$ () P \$ C Punted and published by His Mapsty Statemery Office

The book is based mainly on official documents and contains the Instory of the Mesopotamian Campaign up to the 5th October 1915 It is illustrate ad with three photographic picture and seven maps. The introductors chapters on the nature of of the country the British pre-war volicy and the me option of the operations make the look specialic interesting and useful

WISHIN RATES AND THE WORKS I I STANS METHOD and relian by I'S Maren Paileshed by the Orthold Interests Press

This is the lifth volume of the Unity Series pullish of by the OX of I micestiv Press in response to the need to the persistent presentation of the syrthete aspects of istory for putting in their due promined e these to tors in human evolution which have tended to build up a more united markand In this volume there are essays from the pen of I A South Linguage as a Linky Edwar Recan tricek and Embartans III Smart Jone (The Roman Line) Dr. A I Carle (The Influence of Christiania) S. H. Swinne (The Humanianianian) (I he korber with Processing Line) (Leades) S. T. W. Christianty) S. H. Swimy, (The Humanitarians in of the Eighteenth Centraly and its fleshist S. T. W. Arnold (Fur pe and Is me) thatles II. Roberts The Ir dien Problems W. E. Scothell (Western Races and the Par Last). I. H. Huris, die neum Exploitation of the Tropics and Sir School Obraci (Master and Maxim the Tropics and Mandates under the Legius). Addicts: This concernations at each Issuing that "Western of the and Wisten light have taken the world feeward and its spirit of hive taken the world feeward and its spirit of hive taken the world feeward and the spirit of ward places its tenonorphis exhauster. Even in take world places it is a thomas of the West by been for ward places. ward place then thome of the West his been for the good on the tall is of the local in this tion they shall not mad support ever where

They shall not mad support every many.

They shall be a like to the Hans to Many that with Hans to Many they have the Hans to Many they have the Hans to Many the Hans to Many the Hans to Han tonder London

Sir E. A. W. Budge wrete this book at the seg-

estion of the late Lord Carnarvon, who with Mr. oward Carter discovered the tomb of Tutankhamen 1 December, 1922. The sensation that was created y their discovery is still fresh in our minds and ms book comes as a great help to harmonise and tre definite shape to all the numerous bits of information that has got into our mind since that nemorable occasion in 1922. The information supplied to the world by on green even the rest. blied to the world by an over-exoted press was not wholly correct. Sir Ernest says about this: "But some of them (the writers who discussed Tutakhamen in this press) have been led astray by their cagerness to do ample justice to the great discovery. and have introduced into their enlogies statements of a historical character which are incorrect. Ernest has cleared up all our doubts regarding the history and achievements of Tutankhamen in his book and has also given us a good deal of informa-tion on the cults of Amen and Aten and on Egyp-tian Monotheism. The book is profusely illustrated with plates and pictures and the price of 10s. 6d. should enable all who are interested in the subject to get a cony.

INFLUENCES OF INDIAN ART: Published by the India Society, 3 Victoria Terrace London S W Price 25 shillings net

This is a collection of six papers by Josef Strzygowski, J. Ph. Vogel, H.F.E., Visser, Victor Goloubeff, Joseph Hackin and Andreas Nell. The introduction is by F. H. Andrews India had throughout her long history economic political and throughout her long history economic political and through relations with the outer world. Naturally cultural relations with the outer world Naturally her art went with her emigrants. Of course the mark that Indian art has left upon the art of other countries shows that Buddhist India exerted the greatest influence in adding to and modifying the art of what we now call greater India. The countries to which India (arried her artistic genius were not cultureless. They had all more or less highly developed arts of their own which with the advent of Buddhism, applied themselves to the service of this new religion "Representations of service of this new religion. Representations of Buddha and the Buddhist Hierarchy attracted practically all the talent that these countries could

The new religion,' says Mr Andrews, "was in fact, a fertilizer and vitalizer which in providing new inspiration in the helds of art, awakened and re-energized latent talent to express itself, at first in the terms of Indian formulae but later to produce its finest works when native genius found it could declare itself more eloquently in its

enriched vernacular.

ř.

So the arts of the countries which received inspiration from India at one time or another either directly or in a round-about way, should not be considered as exotic by the enthusiastic nationalists of India All that India should claim is a deep cultural sympathy. These lands developed the artistic traditions of India by the force of their own genius and talent and the fusion of their cultural heritage with that of India has produced wonderful works of arts such as, to take only Javanese examples, the Stupa of Borobudor which has been aptly called the Parthenon of Asia by Mr. Havel, Chandi Mendut and Chandi Pawon, the temple of Kalasan, the Dyeng temples, the Pramianan Sculptures depicting the story of Research the Gauges of Bara, the Vishnu on Garuda Indian equal in the So the arts of the countries which received intual creations of any art. Eastern or Western."

In the case of Far Eastern Art Indian influence In the case of Far Eastern Art Indian influence first went to China, thence to Korea and Japan Clina has lost most of her early Buddhist art owing to political, religious and climatic causes and it is Japan which gives us some idea of the glory of early Far Eastern Buddhist art. H. F. E. Visser, paper on Indian Influence on Far Eastern Art is masterly from the way in which it has embodied in it the researches of great authorities such as Educadity in the researches of great authorities such as Educadity. paper on Indian Influence on Far Eastern Art is masterly from the way in which it has embodied in it the researches of great authorities such as Edouard Chavannes. Ito Chuta, Petrucci, Foucher, Miss Klee, Segalen, William Cohn, O. C., Gangoly and others. Visser concludes, "The two magnificent poles of the art of Asia are India and China. Before there could have been any contact between Chinese and Indian art, each of these arts had produced works of extraordinary beauty and masterly style. If there is any question as to one land having inspired another, then that land is, of course, India. "Some supreme Buddhist works created in Far Eastern countries seem to be the sublime result of a fusion of Indian and Far Eastern art. "Can anything finer be imagined in the lustory of the art of Asia?"

The question of Indian influence on the arts of Indo-China, Tibet, Central Asia and Ceylon receives the attention of Victor Golonbeff, Joseph Harkin and Andreas Nell Their papers are highly interesting and comprehensive. The book is a treasure-house of information on the subject it deals with The price is rather high for the average pocket and may lunder even keen student from possessing a copy.

A. C.

from possessing a copy.

A, C

### SANSKRIT.

Shinad Vallabhacarya's (1) Suddhantalaha and (2) Suddhant: Edited by M. T. Telinada li LLB, and DV, Sankalia, B.A., LLB., Khah Buddhay C.P. Tank Road Girgaon, Bombay

Messix Teliwala and Sankalia have by presenting us with a good many works on t Vallabha School of the Vannavas. Today we have much pleasure in noneing the above two both sent to us. The first of them, Siddhantaralas is a very small treatise composed of only eland a half slokas by Vallabhacarya... It forms of the sixteen prakarana works by him and 1-1 edited with eleven commentaries by the reno teachers of the school, 223, Gokulanatha, Raghums Kalvanaraya, etc., together with a rumana Gujirati by Purusottania and a well-written in duction in English. The subject-matter of simple language is that it is only by estable a relation to Brahman (Brahmasamhandhaka that all sorts of deprayity of one's hody and are removed, and one should first offer one's a thing to the Lord and then one may enter thinking oneself just like a servant belongir thinking oneself just like a servant belongir thim. This offering t Samarpana) is to be perfewith the help of those who have compourered and themselves to the limit (nivedinal transfer head). simple and pure teaching has, however, been simple and pure teaching has, however, been to misunderstood by a large section of the full of the Vallabla School and consequently in practices thave crept into it, and their was once exposed to the public in the no Maharaja Likel Case. It may be noted a connexion that the defendant in that case of present treatise to show that those practices and manager and man

saying that a careful perusal of Vallabha's works will clearly show that his teaching is far from it, it can in no way be so. Students of religions and epecially the followers of the Vallabha School should theel thankful to the editors for bringing out the hook, which is so dangerously misunderstood even by some of the spiritual guides of the school

The second book, Subodham, is Vallabha's Com-

mentary on the Sumad Bhaqarata Purana extending to seven Adhyayas, 26-37, of tenth shandha m which the rasalia is included. The original and the commentary are too well known to require any description. There is a Gujarati translation of the Sanskrit slokas of the Purana as well as an appendix comprising some small but yery useful reatises subsidiary to the original or the commentary. According to the Var-navas the best portion of that Purana is the resultla from which one can form an idea as to how the tiopis of Vrindavana secritical erroy thing in then possession to God, how they were always and entirely engrossed in Him, and finally how they realized Him as an embodiment of bliss, man, of which the seers say "man in sub." Those who really want to understand it from the Vaisnavic point of view may read the work in the sport in which it is written.

Vidhushekhara Bhateachara.

### URDU,

1 SUR-GUZASHT-HANNT, By Nuver Hasain Farming Pp. 280 Size 18"×22" Prin Rs. 2-8 as 2 Japan aur is ka Talimi Nam-o-889 Fransfel by Maidee Trayet Ulah, B. A. Pp. 182 Price

Anat na Tanaggi Unit Ki Stiana Report By Manley Abdul Hoque B A 17p 58 with appendices Publisher; Anjunean Taraggi Vide, Aniungabul, Decean.

No. (1) is a popular and non-technical treatise on human physiology with copious references to the laws and principles of general biology. It is con-veniently divided into 25 chapters. The first four chapters deal with plant-life, and the next eight hapters with the origins of animal-life in water and on hand and the gradual development of life f.om its lowest forms right up to its highest level. The remaining thirteen chapters are devoted to a description of the structure and functions of the principal members of human body——sim, hear teeth stomach, brain, nerves, etc. The whole bookaffords an interesting reading. There is not a dull line hom the beginning to the end. The author deserves congratulations on his successful attempt to convey sound scientific knowledge in delightful language. language,

No (2) is an Urdu translation of the report on Japan's educational system prepared by Mr Rossidsond, Director of Public Instruction, Hyderalad berran, who was deputed by the Nizam's Governnent to make an educational tour of Japan in 1922. The report is divided into 24 chapters of which only the last nine (16 to 24) are strictly relevant to the purpose of the report, the tirst lifteen dealing in a rambling way with the history. Johnies, religion, constitution, and the social life of the Japanese people. But apart from this tendency to prohitity and verbosis, the reports, on the whole, illuminating, and its Urdu translation is residule. The approximation of several charts and diagrams has added to the utility, of the book.

No (3) is the annual report of Anjuma Taraqqi-Urdu (Aurangabad, Degran), the premier institution of Urdu language and literature, for the year 1922-23 A D It is a painful record of the apathy and indifference persistently shown by those who claim Urdu as their own language towards an institution that has been doing splendid work for its enrichment sure its very inception. The secretary deserves every credit to having carried on the work of Anjuma so successfully intherty

#### MARATHI

Praking Saprasham By Uttomashtolar Ulited and annotated by S. R. Pande with a force and lay M. S. Anc. M.L. A. Published by Granthu-Prakushak Mendal Umarkhad (Berar) Pans 50 and 408 PriorIis/3

Vidarbha Desha (Berai) was a great centre of learning and has to its credit a line of illustrions poets such as Bhasabhuti Devanath Dayalnath, etc. tianishloka was one of them. He need in the tatter half of the eighteenth century. Though he can by no means claim to be ranked among the first class. Marath poets such as Disvaneshwar Mukteshwar or Though his course. latter half of the eighteenth century Muktoshwar of Lhnath, his verse displays considerable facility and richness of expression and deep acquentance with the Vedantic lore, it is a paty that such a work lay undiscovered for over a continy and the publishers with deserve the thanks or the Marathi-reading public for making it available to general reader. The Vaidarbhi style of writing is visible throughout the poels and as such it will untailingly attract the attention of the students of Marathi literature

Perrona Anthon with Meatoned Panlisher K R treadled that Page 128 Price annus tucke

It is admitted by every one that mere intellect is not enough for the uplift of a nation Good playsique is country if not more necessary. This simple truth is however, neglected by the intelligentsia of India as much as by Government which is responsible for the welfare of the Indian nation A slow reaction has however set in an left is hoped that its progress will be accelerated by constantly remaining the leaders of society, parents and grandians no less than the youth of taccountry of their duty in the matter. About twenty the writer to the color as of the leading Marathi weekly the Kester and the book under notice is a collection of those articles. The book is readable from cover to cover and is calculated to impress the people with the necessity of taking immediate action in the directions mentioned by the writer for the physical regeneration of India V G Arti-

### GUZARATI

Throsophy: By Framp B. Pate. Hard edition. Printed at the Bharid Sera Press. Benefits Pp. 196. 013h bound 4924

It is difficult at the first blash on helicite that this compilation comes from the pen of a Parsi so chaste and accurate is the annuage in spite of the subject being a light technical one, because the exposition of Theosophic based on Theosophical manuals, notes on the Bhigavai that, throwth of the Soul. Path of Discipl ship, require close acquaints ance with the vocabulary of metaphysics, religious philosophy, physics and some other scientific subjects. To those who are interested in the creed, the book is sure to prove a guide and a friend.

THE GREATNESS OF THE KORAN: By Jafar Ali "Astr". Printed at the Khurshed Printing Works, Bombay, Clothbound. Pp. 122. Price Rs. 2-0-0 (1924.)

By means of suitable extracts from the Koran and discussions on them so far as they bear on the greatness of Islam, the writer has sought to support his thesis. The language used is, however, so high-pitched that we think it would not command popularity.

THE BIG CONSPIRACY IN THE PUNIAR: By Shuchindra Nath Sanyal Printed at Ganden Printing Press, Surat. Paper cover. Pp. 116, Pruc Re -lbl-(1924)

This is an interesting story of a prisoner caught up in the eddy of the revolutionary times in the north.

Petals of A Flower. By P. II Shukla Printed at the Diamond Jubilee Printing Press, Ahmedabad. Paper coice, pp. 68 Price -/7-(1925.)

The poetic flower of Rabindranath Tagore are sought to be followed in the prose-poems of this little book. The for word written by Rev. Bahadur Ramanbhai is remarkable for the trenchant criticism it makes on such abnormal attempts at than-oducal writings. Another foreword written by Mr. Nanalal Kavi is in the opposite direction, and invests the writings with an ethereal interest. For a novice the out-turn is certainly creditable.

Our Stories: By Sumate Nagardas Patel and Nagardas Patel, printed at the Nava-Yng Printing Press, Surat, Paper cover Pp. 79, Price -18-(1924).

A dainty little volume Sure to please the little ones for whom the stories are intended.

Kushna Vakual: By Premyogi. Printed at the Charotar Printing Press, Anand. Paper cover, pp. 57 Price 481- (1924.)

There is a mythological story of Arjun and Hanuman vying with each other about the trial of their strength in bridge-building and bridge-demolishing, in which Arjun loses, and is prepared to eat fire. Krishna intervenes and by his clever ness, pacifies both. This incident is dramatized here

KUL-LAKSHMI KAMLA: By Prasanna Violen Chhatrilaram Dikshit, printed at the Katamaya Print-ing Works, Surat. Paper cover, pp. 176. Price Ho 1/4/- (1924.)

This book is the translation of a Bengah notel called "Kakima" by Banku Behari Dhar: it illistrates not an unusual feature of Hindu life, the selfsacrifice of the senior members of the family, male and female, for the preservation of harmony in the joint family, when younger members become un-reasonable and kick at the traces. As the feature is common to Gujrat and Bengal, readers can vin easily follow the many incidents of the novel

SAINT JOHN NON BHAGNAY By the late Mr. Markshanker Ratnup Bhatt, Printed at the Non-youn Printing Press, Ahmedabad, Cloth bound, Pp. 129

The Gospel of Sr. John appeals to all myste The late Mr. Bhatt had a mystic turn of mind and hence has translated this part of the New Testament. A preface by Mr. Manilal Chhotalal Parelle who has converted himself to Christianity, explans all that is necessary to appreciate the Good which otherwise, in its bald translated, form is not quite easy to follow.

We have received Meyhsaduta and Rashie Songs by "Vihari" which are good in their own non-

Subi Sundar Shiv Stutl

It is a tiny publication of a few pages. Mr 6 V. Bhachech thinks that it must have been composed by a king of Kashi. Sundar Singh by name If so, it would not be expected to be in Ginga in

# COMMENT AND CRITICISM

[This section is intended for the correction of inaccuracies, errors of fact, clearly erroneous views, misrepresentations, etc., in the original contributions, and editorials published in this Review or we other papers criticizing it. As various opinions may reasonably be held on the same subject, thus section is not meant for the airing of such differences of opinion. As, owing to the kindness of our numerous contributors, we are always hard pressed for space, critics are requested to be good enough always to brief and to see that whatever they write in strictly to the point, then the property is a words, and make of books in published.

Writers are requested not to exceed the limit of five hundred words.—Fidulo "The Modern Review."]

# "Prafa-Vishnu" and "Dhanurdurga"

The reply of Prof. V. Bhattacharya in support his untenable interpretation to which he still have that it cannot be allowed

was pointed out to him that Vishnu had just be dismissed from the ceremony and Vishnus therefore could not be the witness—a point which he he failed to notice—he "yould own his mital instead, he chooses to hide his face in the sale of assumed wisdom—"this seems to me to be of assumed wisdom—"this seems to me to be.

an himself brings the god Vishnu, again after is dismissal". ... This is a pure imsrepresentation handesvara is commenting on the very passage p s4) preceding the dismissal of Vishning the text quoted by him (p 83) gangena pangapalena, otc. Chandesvara is not bringing back ishing after his dismissal? It is too much to annose on the ground of charity that the Professn has nade a mistake in regarding the ommentary on the very text independently and heating the text as composed by Chandesvara especially when he has entered on a serious controversy I am, therefore, forced to say that the Professor has perhaps unconsciously fallen into the educide method and for the sake of Saving this situation put forward a reply which is not approved in modern scholarship

His next reply is, "it is not a fact that at any nme or anywhere in taking oath of making promise God is invoked as a witness. This is 100 wise. It leaves the question index apart

After this treatment the Professor falls on the Mahabharata text. His attempt is based on the wisting of the text—changing the text as palagawising of the text—changing the text as palingagrampilian (sn) bhanna brahma—while the text
is bhannam, that is, it is the object of priagrayapalinin (sn.) and not adjectival to brahma as the
Profes or would make it (See Mith Kumb ed
tol. 19th Santi-parva, p. 95, Kumbakonam ed
1907—santi-parva, hv. 10o. 107—ed Calcutta
this whole discussion—therefore, becomes titule
than arount the Pandut best taken to etable postured. lere again the Pandit has taken to estanda method nd to misrepresentation. It is hardly in consoinco with present-day scholarly traditions

#### DHANT RDI RGA

What the Pandit writes at length on Dhanurmea is urelevant to the controversy raised by The real point was that the reading of lim's verse which Chandesvara gives is attested y lie bratith the oldest commentator of Manu-tyles of that, how could it be said as the Pandit

too wisely assumes, that Chandesvara was wrong Instead of meeting the clear point the Pandit has taken upon himself to write out a thesis on irrelevant points. Throughout his note there is an exasion of the fact of Medhatithi's reading

# Reply.

I have read the above note of Mr. lavaswal dispassionately. I would have been alad it anything in it could have made me change my position, but I see nothing in it which can make my do so

The only point which to my mod may reasonably demand a reply from me 1 it saiding the reading bleauman brahma, in that yers of the Mahabharata I do net remember whether I myself committed the mistake in writing bluming for bluming nor can I say with certainty that the annisiana (m) was somehow or other omitted in penting or in correcting the proofs. Owing to the want of proper types in the press do translitera-tion is not satisfactory at all and there is many other printing maccuracies. But by that as it may whether it be bleaung or bligamin in either case I take it as an adjective of brahims. Therefore it

As to the rest I find nothing substantial in the above note of Mr. lavaswal excepting some strong expressions levelled against no about which I have nothing to say. I only want to accept them in silence as his kind of rings and will fix to keep for his scholar-hip the same regard and esteem that I have for him. I want to put a stop to the discussion which instead of being triendly and scholarly has unfortunately become personal, stepprig becond the limit of scholarly propriety and restraint

A CHI SEKRAKA DOATEN HALSA

>mtmiketan 21 5 25.

This controvers is now cased 1 d. The Montas Riview

# **GLEANINGS**

Hen had von Frisch a German scientist of note ums to have discovered the "language" of bees

He has found that the minal soft the hive talk to one another by means if special division



ıž. h 65

too les-

lice into under a glass roof and protected by Riass' walls.

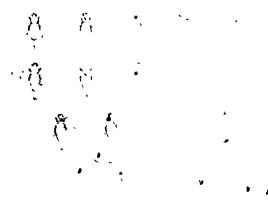

\* The way to observe to a packup 199 bees out - of to asonds

enable a bee who has discovered a rich store of honey or pollen to make the news known to her sisters.

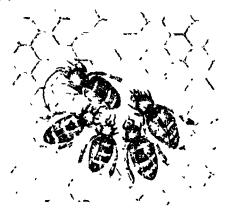

Bees dancing after drinking honey.



Feeding tame bees by the help of artificial blue flowers.



" Karial flowers of different colours.

never collects both. In addition, the bees can all communicate a find by emitting a special smell

#### Discovenies

The discoveries of Herr von Frisch provided solution to a riddle which has baffled humani since the earliest times



Feeding the Bees

By spreading honey in watch-glasses of m and cal flowers. Here you Frisch trained a collar number of bees to seek it in special places in me garden. He marked a number of them will a chemical point so that he was able to recognish the trained workers among the 300000 inhibition of the hive, which had walls of glass.

When a marked bee returned home her makes removed by the others. She then began read of floral dance? The other bees showed and excitement and endeavoured to touch her with the feelers.

\* Presently a number fell out of the dare to off and in a short time discovered the place with she had indicated to them

It was their sense of smell that had told toll what perfume to seek, and then memory for said is so good that they never make a mistak-



Bees at their artificial feeding place

### POLLEN DANCE.

The pollen darce consists of quie movements, and only bees specially appollect pollen react to it.

Incidentally, the scientist has desire centuries-old legend of the 'busy bee" I work, like men, when there is something to in their special line. When they are "inter they will spend hours and even days in a corner of the comb.

GLEANINGS







Some open flowers to attract hies

ar color-bind in certain respects. They are do as black, the orange-green-vellow goup as various light or dark shades of vellow but they can apparently see ultra-violet light which we cannot. Blue and vellow are the colors by distinguish best.

# Theater Ushers with Signs on Backs Announce Coming Attractions

He enated signs carried on the lacks of ushers to being used in a California motion-pecture heater to announce approaching attractions. As he attendants reach the darkened aisles they

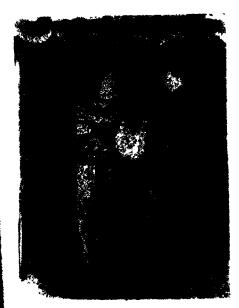

tting News of Next Week's Show from Hlummated Sign Carried on Usher's Back

Held I'd

ų

rovi

this over the sign flashes and persons followhave a chance to road the legend on the card, for packing their soats

# Climbers Suck Oxygen though Pipe to Keep Alive on Mt Everest

Something of the hardships that the daring explorers who attempted to climb Mt. Excust were compelled to undergo was forcibly impressed upon the public recently in a motion-picture illustrating



Pose from a Motion-Picture Film Illustrating Oxygen Apparatus and Other Louipinci ( Wern by Mount Everest Chapters

how the adventurers were dressed and from the sated as they tought then lessed tight for the summit. One of the most distinctive processing the equipment was the overgen approaches to the men had to use as they neared to the lack. Connected to them were some I to the lack. Connected to them were to the small rubber tubing through were to the small rubber tubing through were to the small rubber tubing through were to the same to the sum can asset of the sum can asset to the sum and the same made the same atmosphere.

the climbers declared. They failed to reach the summit by less than 2,000 feet.

# Finger Lamp Throws Light on Work and Saves Electric Current

For dentists, artists, watch-repairers and others in similar occupations or for use in the sick room, a handy electric lamp that is worn on the tinger somewhat like a ring, has been invented it is so shaped that the light is thrown directly upon the work and may be moved about by means of a convenient holder on which a reflector for the lamp

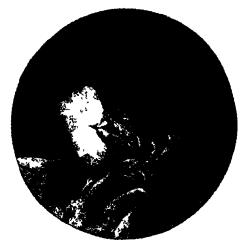

For the Sick, Finger Lamp Is Found Convenient When Writing, and Spares the Eves

also is mounted. A transformer accompanies the outfit so that the lamp may be used with current from a wall socket. It requires but little electricity, is durably incased in metal and besides affording a bright illumination calculated—to spare the eyes, does not bother persons near by a feature that commends its use for patients in a hospital ward.

# Pigeons Messengers of Peace and War

Despite the advances made in scientific methods of communications, homing pigeons, message-bearers of the early Egyptians, are still relied on to maintain confact between widely separated places when all other means have failed.

While it is common for homing pigeons to cover courses of 200 or 300 miles, some can fly more than 1,000 miles without apparent harre. Such flights are generally made in a series of hops, the birds taking to shelter at hight and resuming their journeys with daylight. Heavy rainstorms have little effect on them, and many records of fast flying have been made by pigeons forced to go through steady downpours. Nature protects them, covering the wings with a natural powderlike substance which keeps the moisture-from penetrating to the skin.

ing to me same "signiaker", as the

through a swinging-gate arrangement which on a prvoted shaft. Alighting on the I heard, the bird is coaxed by feed within to itself against wire strands which rise is it passes and drop into place againevent the pigeon's exit backward are niged by the gentle use of a light whip.

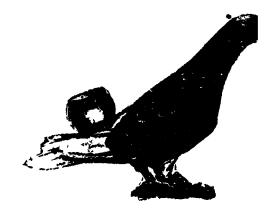

The Mocket, Greatest of Hero Birds, Saved Battalion of American Soldiers

they have learned to trap, they are taken the to two miles from home and tossed " or is to the back. The distance is gradually me the framer purposery keeping the little str hungry to assure their return for food's carefully raised homer is not likely to lorage



French Bird Equipped with Aerial Camet in Used over German Lines

food specially on short flights. As they is the courses of 500 or (98) miles become a result for the pigeons. While many records exist of flying 1,000 miles, some have gone much find And speeds of more than a mile a number light maintained by countless homers on colling.



1 off "The Mocker," and Right President Wilson Hero Pigeons of the United States Army Injured While Flying over German Lines with Important Messages Center Typical Racing Homer

During the early part of the Americans parti-pation in the war the rapid advance of the inericans found the means of communications cry madequite. Because of the pounding of the eavy artiflery, radio was melles two and telephone crivice often impossible. It was then that the gon came into its own. The mocker, greatest all hero birds, on the merming of Sept. 12, 1918. it all hero birds, on the merning of Sept. man nero errus, on the merning of Sept. 12, 1918, in ved at his loft from the Braumont front with a right eye shot out and his head a welter of fixed. He carried messages that gave the exact to attor of advancing enemy batteries. This information enabled the allied artiflery to save a words but them. whole battalion

were equipped with small silk bas filled with oxygen into which the birds were infantrymen put when a gas attack came over the lines

About the year 1916, the French introduced the rd camera. This little instrument weighed scarce two and one-half ounces and was principally made of commum. It was fastened to the breast of the best with small straps and rubber bands Each can rached two lenses, one pointing forward and the their downward. Inside was a small rubber aen d'camera.

ball piered by a minute hole This ball was pumped tight with air. After the bird was released the air slowly leaked from the container and upon complete collapse released the shutter thus taking the picture

The bird circled to a height of 100 to 300 feet. It was to esmall to be hit with bullets and too high to the artiflery and gas. The tiny thus when program enlarged gave wenderful information toften the enemy sent up falcons to bill the alhed birds but the French placed small bowlike whistle on the tails of to birds and when the wind blow against them a lend whatthing noise issued forth to scarce away the takens

In the days when ancient Rome's legion matched forth to fattle carefully guarded pizcon a companied them. If the passage of foct mess-gers was prevented by the enemy the birds were released with messages to fly over the heads of the of posing aimies. Raicly did an imperal prince co those times set out that long point V we at the imperial pigeon core being in fixed a long tendent of attendants and comprehe

# INDIAN PERIODICALS

# "The Visva-bharati Quarterly"

· Visca-bharati Quarterly for April. who and not reach as early enough for use for May issue, cuttains many articles, poem etc., of high quality, all of which, he regio we shall not be able to notice. Water But Miller P

Pals manath In Relcome · m chi said in Lazore to Mila part ==

We do not constitute to Krishna to Arm in

you should reveal God sensibly to us, or that you should tell us the destiny of each one after death Man is not and must not be allowed into the ultimate mystery of things. What he is expected to do is to approach as near as may be to that great mystery, with thoughts purified and strength drawn from the holmess of his own life. You have given us the example, and your song is the leftiest prayer that contemporary markind can raise to the Highest

Yours is not a invisticism irreconcilable with the acute sense of reality that we Western people inherit in our very blood, it is not a message of remineration, but rather an messatible appeal to participate in the gifts, the allurements and the beauties of life, to contribute, by means of the implement of Science to the more and more rapid

ascent of Civilisation

I have read that to your Chinese friends in Burna you said. We friends never be afraid of life lafe must make its experiments go through its mistakes. Hon't fix to keep vourselves secure from such blunders by remaining in your tombstones. You adore hie youth, work your message has been called a vernal one, and it is a great piece of buck that the first Italian town to throw her doors open to you is Milan, full of life, never knowing weariness in work ever raising her banner with enthusiasm for every great idea and deed

Master tell then to the Milanese your message of peace and of human brotherhood. We shall all listen to it as to the trimpet of a prophery every one of us, like the indigita at the Soma sacrifice

exhorts you thus

l-ato ma sad gamaya Tamaso ma profit gamaya Mitvor ma anntam gamara Let me pass from falsehood to truth from darkness to light from death to immortality

# The Voice of Heavilly

The address which Rabindianath delivered at Milan contains some reminiscences of his first visit to Europe when he was a boy of harely seventeen. We have to omit these and reproduce some other passages

In our language we have the expression juinate decate, the Divinity which is fully awake. For the the soul of the individual, the Divine is not everywhere and always active Only where our consciousness is illumined with love, does fied act through our spirit. The shrine of the wakeful Divinity is there where the atmosphere of faith and devotion has been created by the meeting of generations of true worshippers. So our pilgrins in India are attracted to those places where according to them, the divine spirit is active through

the religious life and work of devotees.
Some time in 1912 I felt such desire to make my pilgrimage to the shrine of himanity, where the human mind was fully awake, with all its lamps lighted, there to meet face to face the Eternal iamps nighten, mere to meet lace to meetine racrina in man. It had occurred to me that this present age was dominated by the European mind only because that mind was fully awake. You all know how that mind was fully awake. You all know how ament of great Asia is going through an age-

I had this longing to come to Europe and see human spirit in the full blaze of its power beauty. Then it was that I took that voyage,— voyage of pilgrimage to Europe,—leaving for moment my own work at Santiniketan and children I loved .

While I was still busy doing service to child I don't know what possessed me all of a sude from some far away sky came to me a cal pilgrimage reminding me that we are all bilgrims,—pilgrims of this green earth A vi questioned me: "Have you been to the sac shine where Divinity reveals itself in the thougand dreams and deeds of Man." I thought pobly it was in Europe where I must seek it. know the full meaning of my buth as a hur being in this world. And so for the second t I came to this continent

But meanwhile, I had grown up and lead much of the history of man I had sughed w the great poet Wordsworth who became sad when he saw what man had done to man. We too h suffered at the hands of man -not tigers snakes, not elemental forces of nature, but have beings. Men are ever the greatest enemy of M. I had fen and known it all the same there is a hope, deep in my heart that I should find splace some temple, where the immortal spirit man dwelt hidden like the sun behind clouds

Let when I arrived in the land of my one Louid not step the insistent question which is troubling me with a sense of despair. When it that Theope with all her power of inner tacked with unrest? How is it that she is overone with such a whirlwind of suspicion, realously and greed? Why is it that her greating itself offers a vast field for heriely content pressons to have their devil-dance in the include of confluent terms.

light of conflagration 4

When I travelled from Italy to Calais I saw beautiful scenery on both sides of the raca. These men, I thought have the ability to be their soil and what a great power is this low How they have beautified and made fruitful whole continent with heroic sa rifice! With force of their love they have fully won their comfor themselves and this ever-active service their devotion, for generations, has given us them to an irresistible power. For love is highest human truth and truth gives tolics life. The earth is overwhelmed by it not been of man's covetonsness, but because of this l groung shower of heart and mind that he pointed around him flow he has struggled eradicate the obstinate barrenness from the new How he has fought and defeated at every the evil in everything that was hostile in surroundings. Why then this dark impery low ing over Europe why this widespread menadoom in her sky ?

Because the love for her own soil and child will no longer suffice for her. So long as desoffered to her only a limited problem, Europe more or less satisfactorily solve it. Her any was patriotism, nationalism,—that is to say only for that and those to whom she happened be related According to the degree of finite this love she has reaped her harvest of well-But to-day Mirough the help of science, the win world has been given to her for a problem to answer it in the fulness of truth she has we loarn Because the problem has become vist. A great truth has been laid bare to you, and according to your dealing with it, you will attain the fulfilinent of your destiny. If you do not have the strength to accept it in the right spirit, your humanity will rapidly degenerate your love of treedom, love of justice, love of truth, love of beauty, will wither at the root and you will be rejected of God...

We have no doubt reason to be proud of science. We offer to Europe our homage in return tor her gift of science, now bequeathed to postenty. Our sages have said 'The Infinite has to be known and realised. For man the Infinite is the only true source of happiness.' Europe has come face to face with the Infinite in the world of extension, the domain of extension.

of extension, the domain of extensial Nature—I do not cry down the material world I fujly realise that this is the nuise and the cradle of the Spirit. By achieving the Infinite in the least of the material world you have made this world more generous than it ever was. But merely coming to a rich fact does not give us the right to own it. The great Science which you have discovered still awaits your meriting. Through what you have gained outwardly you may become successful but you may miss greatness in spite of the success.

Because you have strenuously cultivated your mind in Europe, because of your accuracy of observation and the development of your reasonaz to ulties these discoveries you have undoutedly deserved. But discoveries have to be realised by a simplete humanity. Knowing has to be brought under the control of Being before. Truth can be fully honoured. But our Being, the fundamental to dity in the human world with which a foother truths mave to be brought into hormony at any cest is got within the domain of Science. Fruith, when not properly treated turns lack on us to destroy in Your yory science is thus becoming your distroyer.

If you have a quired a thin deriods to yourself you must carn the right arm of a god to be safely u have failed to cultivate these qualities which would give you full sovereign right over science and therefore you have missed peace. You exclude a way and only build another trightful medium on new powerful combination. One to may be apposed by outside combination to a time har her ecomes from the miner spirit from the power of sympathy the power of self-sacritic not of this ation.

i have great faith in humanity. Lake the sucan be clouded, but never extinguished. Labout the at this time when the bunian races have not either as never before the baser elements apper redominant. The powerful are explicing at the trade of their victims. They take the name of nee to cultivate the school-box superstition that the victimal physical signs indicting their eternal that to rule, as the explicitly force of the earthdictioned might have claimed with enough of thence, its never-ending sway over the destination of the earth. But they in their turn will be disdepointed.

Theirs is the civ of a past that is dready exhausted, a past that has thrived upon the exclusive spirit of national individualism which will be longer by able to keep the balance in its perpetual dishaumony with its surroundings cuty those laws will prosper who for the sake of their, own benfection and permanent safety are easily to cultivate the spiritual magnanymity of mind that diables

the soul of man to be realised in the heart of all races

For men to come near to one another, and yet to continue to ignore the claims of humanity, is a sure process of sincide. We are waiting for the time when the spirit of the age will be mearnated in a complete human truth and the meeting of men will be translated into the latty of Man.

I have come to your door seeking the voice of human ty which must sound its solemn challenge and overcome the clamon of the greedy crowd of slave-drivers. Perhaps it is acrealy being uttered in whispers behind closed doors and will grow in volume till it buists forth in a thun bring city of judgment and the vulgar shout of brite force is silenced in awe

### The History of the Arrans in India

In his paper on the development of religious thought among the Indo-Arvars, Prof. Dr. Sten Konow says --

The listery of the Aryans in light is accordingly a very long one and a review of the religious development of the Indo-Aryans will have to cover a period of about 5000 years. During these long centuries the Aryans came into contact with the older races inhabiting. India brought them under their sway and gradually occame their leaders, and teachers in civilization as well as in religious thought till they all came to be more or less Aryans of

But this Arvanizing was not cill fed by force not in such a way that the old inhabitants had to give up all their old notions and ideas and adopt the Arvan ones instead. To a great extent, they went on wershiping in their traditional way only replied got the armas of their old gods by the Arvan ones. And the Arvans were wise enough to tolerate this state of things, and even to do their best to asset such developing.

In this way the computers learnt to look on their od enemies is people belonging to their own religious comments, and the computed races gradually desired to before religious retons and the resulting economic crybs don locame strong the resulting economic crybs don locame strong the which bound the whole population together retos on matter that radict as justs of a great absorptivities so rety. A doss the horizontal large so rety and viring do the resulting so rety and viring do the religious sections who also remarked the religious sections of the older rehabilities the whole cosmoble of an Aryan strump masses or all or differences which in the religious which in the religious trees which

# HEMAN BROTHERS OF ANY OR UNIVERSITY OF GOD

The atticle on the Body III mity in which Mr. C. I. Andrews is some The Tunction of Islam I says remailable breadth of vision council is to does from the pen of a devoit to the passages and the Unity of the Council and the Unity of the Council and the Unity of the Source of the Council and the Unity of the Council and the Unity of the Council and t

The Diother of w the This relation of Muslims to be a starte-cut his a sta

SECTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

for believers. "Know", said the Prophet, "that

for believers. "Know", said the Prophet, "that every Muslim is the brother of every other. All of you are equal. You are all one brotherhood."

Nothing could be more pronounced than this stress upon the unity of all believers. Nothing could be more significant than the precise limitation of this unity to believers only. It is here more than anywhere else that I find difficulty in reconciling Islam, in its present form, with universal religion and universal brotherhood. It would appear as though a certain exclusiveness were involved. as though a certain exclusiveness were involved within the very structure of the Islamic faith,

It is true that the spirit of brotherhood engen-dered by Islam not unfrequently oversteps the barriers of formal creeds and overflows to all mankind. The whole Sufi Movement in India has this ideal behind it. Such a true brotherly love I have myself experienced within the homes and hearts of Muslims, who have been more than brothers to me But the division of hum in life between Muslims and non-Muslims seems almost fundamental both in Muhammadan law and social obligation. The fact that to-day in the Twentieth Century any non-Muslim who ventured openly within the city of Mecca would do so at the peril of his life makes painfully clear how hard and fast the line is still drawn.

I am well aware that Christianity has flagrantly denied in action the principle of universal brotherhood which its creed professes. I am also aware that Islam has far more effectively solved the race problem within its own borders than Christendom has done hitherto. Indeed, no apology for the Christian Church is possible as things stand to-day. The sin committed is against the light, and therefore it is all the greater. 'Race' Churches exist, in direct defiance of the will and spirit of the Founder of the Christian Faith. In the Southern States of North America and in South Africa, the saturation has become quite indefensible and from the humans. has become quite indefensible, and from the humane standpoint quite intolerable. Nevertheless the gulf of religion in Islam, between believers, and unbenievers is still unbridged, and there seems no way of bridging it except for the whole world to be converted to Islam.

With respect to the Islamic doctrine of the Unity of God I have no such criticism to offer. That is or God I nave no such criticism to offer That is a supremely uniting and not a dividing faith. One of the greatest of all blessings which Islam has brought to East and West alike has been the emphasis which at a critical period in human history it placed upon the Divine Unity—For during those Dark Ages both in East and West, from 600 to 1,000 A. D., this doctrine was in danger of being over-laid and obscured in Hindusm and in Christianity itself owing to the immense acceptance of tianity itself, owing to the immense accretions of subsidiary worships of countless saints and demigods and heroes. Islam has been, both to Europe and to India, in their darkest hour of aberration from the sovereign truth of God's unity, an invaluable corrective and deterrent. Indeed without the final emphasis to this truth, which Islam gave from its central position,—facing India and facing Europe,—it is doubtful whether this idea of God as One could have obtained that established place in his man thought which is uncontested in the intellectual world to-day

Furthermore, this divine truth which has thus been preserved by Islam is not merely an abstract in Islam, it was this aspect of the Divine which profoundly satisfied Raja Rammohan

### SOME SANTAL SONGS.

Mr S. C. Majumdar contributes translations of some Santal songs of c aroma, having the genuino ring of from which we choose two at random? Do not play your flute, Badan, by the bank

Why trouble the water that hes beneath the

Father, you dug a pool at the bend of the r On its banks you planted trees of tagge flow Father. I also have grown up like those tree But while their flowers have faded, this blo

of yours is trembling in the My sweetheart has his decoration of gold, a his ornaments of

Their vision haunts my mind Let me hang my dreams high up on the bra of the tamarind tree at or For they make me neglect my sweeping of a

### Music and Life.

Dr Kalidas Nag contributes an 1 translation of an autobiographical fraga Romain Rolland, entitled "Music and to which he appends a note, in the coi which he observes —

Impated into the mysteries of music gifted mother, the one dream of Rolland's 1 been to interpret humanity in terms of musspite of all the tragic eruelty of his life, never for a moment deviated from the path musical abhisara the lover's quest of the S Harmony

While still a boy, Rolland would go evefrom Paus to Versailles, just to translate h and sorrows his dreams and aspirations, piano of a friend, for he could not afford an instrument of his own. He was not able secrate his life to innsie, and fulfil the ch dream of his life to become a composer Nevertheless he persevered in his possionate to emerge as the greatest musical critic of l nay more than a mere entic, -a revea creator,

The first to be appointed a professor of History, Rolland devoted ten years of his life 1912) to the proper cheddation and apprecia before the Paris University. His opening "About the Place of Music in General Histor as much an original reading of History Music.

So it is in the fitness of things that Rolland should be the first to harmonise the notes of modern history into a supreme creation in his Jean Christophe, a veritable modern life unique alike in amplitude and ity are its improvisations on life and leaf and Immortality, with their equal distribut glamour and gloom, of lyric moonbeam an thunder. - a tenth symphony (the unfulfilled of Berthoven) achieved by this Beethoven this crisis in Civilisation we may gather courage sing with the immortal creator of Jean Christo-

ne: "Thou shalt be born again. Take rest, There nothing but one heart for all. The smile of the ight and of the day embrace each other. O Harlony, august marriage of Love and Hatred! I sing the God with the two powerful wings: Victory Life! Victory to Death!"

### A Poet on a Painter

The Poet Harindranath ('hattopadhaya ontributes to Shama'a the following poem in nemory of his dear departed friend Rama ao, the Andhra artist:

'hose hands which wrought immortal works of art tre quiet in death, those deep dark eves now close igainst the world's old beauty in repose truck by the magic of Death's mystic dart

the wistful aching wonder of his heart las passed like splendour into star and rose lush, shed no tear, since now he is of those Who dreamers once, are dreams God dreams apart

He is not dead. How can he die who made Immortal things for us, drunk with the bright Vetur of dreams, who sat alone and played I pon a golden harp of inward. Sight Who revelled in dim worlds of light and shade Draming in silence of unshadowed Light.

### The Present Political Situation

Mr. C. Y. Chintamani concludes his article in *The Indian Review* on the present situation in the following words—

Never, perhaps, within living memory was indian public opinion more disorganized and therefore, more ineffective. Yet, and this is the tragedy of the situation, never before was the need so imperative of an organized and united body of public opinion to confront and to overcome the mighty forces of reaction entrenched in power, interested in maintaining it and determined not to surrender a particle of it. It is of little use that effectually all thinking Indians want Self-Government and that the British know it. This national longing has to become operative. There has to be the will to achieve. It is the lack of this that contest the most formidable advantage of the onests of India's progress. The remedy is apently simple. It is certainly indispensable. But Gladstone would have said, at the moment it beems to be the impossible.

# The Kenya Lowlands

In the same monthly Mr. C. F. Andrews ls all about the offer of the Kenya le

lands to the Indian settlers Says he in part:—

By far the most serious issue, outside South Africa, at the present crisis in the affairs of Indians abroad, is the question of the Kenya Lowlands. There is unfortunately no doubt at all that for a long time past the Government of India, through its Executive, has been tempted sorely to consider favourably the offer in the Kenya White Paper, which was published in July 1923, that a suitable territory should be found, if possible, in the Lowlands of Kenya so as to compensate for the reservation of the agricultural lands in the Highlands for the white settlers. This tentative offer was made in order to show, at face value, some sort of justice to the Indian settlers when their claims to be allowed to purchase freely land in Kenya according to their earliest legal rights was put on one side and definitely refused at the violent bidding of the white settlers.

It was not with any surprise that I saw in the White Paper this fatuous offer of a suitable site in the Lowlands to compensate for the reservation of the Highlands I have called it fatuous' because it has not really got a single good feature to recommend it when considered from the Indian point of view. Yet it has been this very offer, that the Government of India has taken hold of with eagerness as though it were a means of salvation.

It has to some extent been unexpected that the trovernment of India should have taken up this attitude but what has surprised me still more has been to observe the hesitancy and uncertainty with which members of the Imperial Council of State and Legislative Assembly have dealt with the subject Instead of condemning it outright as Mahatma Gandhi did, they have been half afraid to refuse the offer I trust that what I have written in this armide may help to clear up the position

# Registration of Conversions

The registration of all conversions for which Dr R. P Paranjpye pleads in the same Review seems to us quite necessary He observes—

While conversions should thus be freely allowed, the State is quite within its legitimate sphere if it requires that these conversions do not lead to disturbances of law and order and that they are absolutely free and not forced or fraudulent. This is reasonable in the case of every State and it is much more so in the case of India where the conditions are so peculiar. A law with this limited objective, should not therefore meet with any objection from any reasonable person, to whatever religious community he may belong

Ho then proceeds to suggest the main features of such a law, which seem to us very reasonable A bill, embodying these suggestions, ought to be introduced in the Legislative Assembly

# PHE MODERN REVIEW FOR JUNE, 192

# The Statues of the Nayaks of Madura

The paper on the statues of the Nayaks of Madura in the Pudu Mantapam which the Rev. H. Heras, S. J., M. A., contributes to the Quarterly Journal of the Mythic Society, with illustrations, has historical value. His opinion is:—

The importance of the statues of the first ten Nayaks of Madura in the Pudu Mantapam, the Tirumala's Choultrie of Fergusson, in the history of fine arts in India, is undeniable. The statues mark the chmax of the perfection of Indian sculpture in Southern India. The aim of that unknown Dravidian Phidias who carved them by Tirumala's order was to reproduce the previous kings of Madura as they were, not idealized as other sculptures did. And he attained his aim, indeed. Hence the importance of these statues for the historian. They are true portraits of the first ten Nayak sovereigns of the Pandya country.

But there is still another reason for the excep-

But there is still another reason for the exceptional importance of the statues as far as history is concerned. They are a tacit argument that confirms the succession of the Nayaks as given in

the ancient Tamil chronicles

# "The Lord's Prayer"

By quoting numerous biblical commentators and critics, Mr. Maheschandra Ghosh shows in the Vedic Magazine that the Christians

Lord's Prayer is not free from tautology. Every one of the seven petitions is objectionable We cannot accept the Jewish Messianic idea embodied in the first three petitions. The fourth petition is intensely selfish and over-wordly. The fifth petition tries to avoid punishment and it further imposes a condition on God. The sixth has shocked even the orthodox Christians. The seventh is born of superstition. The Doxology is excellent but it is an interpolation——

# Tagore's "Nationalism"

In reviewing in the same journal Mr C. N. Zutshi's pamphlet "India's Cruel Destiny," Madeline Ruth Harding speaks of

"That wonderful book by Rabindranath Tagore, Nationalism, which sets out in a great majestic way the sufferings of India. One puts it down with the cry, 'What can one do, the problem is so huge." It makes one long to raise a voice of frotest and refuse even to be thought a part of a soulless machine which is crushing all that in precious in the lives of others."

# Religious Intolerance

Mr. Muhammad Yakub Khan writes in the Islania World .-

To my mind there could not possibly be such thing as religious intolerance. The p is a contradiction in terms. Why, take any rely you would and you will not healtate to be a out that each one of them pooh-poohs the fai idea of intolerance. For ought I know of H Hinduism, I can say it has no room for the 1 mindedness we find, to-day, embittering our communal relations to such a deplorable e: Does not Sri Krishna teach as the very es of his teachings, "No one who harbours the ill-will towards man can attain to me?" Did that ancient sage of China, Confucius sum t whole mission in the words: "Do not unto a what you do not like done unto yourself," come to that Prince of Peace, the gentle te of Galilee. What is his message?—"Do unto a syou would be done by?" How, on earth our Hindu or Christian brethren reconcile sublime words to any spirit of intolerance, I them to their own judgment. To my Mussabrethren, however, I have a right the speak plainly—even sternly. Did not the Holy Prwhose name we never utter without invoking I blessings on him—give the self-same meto humanity? Did he not say, "A man has thoroughly believed unless he wishes for hother-man what he wishes for himself?" not the Quran charge the Mussalman with the red mission of defending any place of Worship his own life, if need be? How dare you demonstabernacle of God Himself as the heart of a man undoubtedly is? Does not the Quran steephibilines when it enjoins: "Speak not the highest point of respect for others' religious that they worship besides Allah...for to every his own deeds are fair-seeming. How, in the of the religion that would not let so much as speak all of others' deities, could you kill the lect of worship?

But such is the irony of fate! In the name

But such is the irony of fate! In the name the self-same institution that is meant, abovelse, to weld man and man into a bond of fronty, here we are, Hindus, Christians, Mussali running at one another's throats with all the spot the beasts of the jungle. Let us all, in one veroclaim. "This is not religion." This is ir-religious.

# Bodhgaya Math Not a Hindu Temple

We read in the Maha-bodhi:

Meetings are being held in various partiBengal, Bihar and the United Provinces by
Hindus who are partisans of the Saivite Mahan
the Bodhgaya Math in his favour and paresolutions declaring that the great Temple
Maha Bodhi is a Hindu Temple and that it sh
be left in the hands of the Mahant. They
unnecessarily interfering in the matter. Not
Hindu who had been to Buddhagaya and seen
utter desecration of the holy site could sav
the Temple is Hindu. In a Hindu Temple, who
it be a Saivite or Vaishnava, there are Brah
priests to make offerings to the gods in accord
with the Hindu shastras. Mantras are repeated
offerings are made several times a day; but in
Maha-Bodhi Temple there is no Brahman pr
no mantras are repeated. A low-caste Hindu
the work allotted to a Brahman priest, and

that the identity of the Image is unrecogOn the forehead of the Image marks are
some day they are horizontal, on other
ey are vertical. The whole thing is a farce,
ddhists are powerless, they visit the shrine
away disgusted, seeing the abominable
tion. The all-powerful British Government
is that it observes religious neutrality,
eless it allows the Saivite Mahant to insult
ings of the Buddhists. Since May 1894
nant had been at this disgusting game, and
representations made by the Maha-Bodhi
since 1894 had been of no avail. The
ment is helping the Mahant to continue the
able desecration. It has appointed a custowatch the Temple lest it be removed from
the custodian obeys the Mahant.

Samaddar, M.A., is a Professor of the Patna ment College, who is employed by the Mahant to write articles on behalf of the in the English papers. He makes use of his dge to falsify Buddhist history. He says scholar but every word that he writes on iddhagaya Temple is untrue. He has ed a pamphlet under the title of "The Gaya Temple" full of distorted facts.

# "Pay-Cutters"

iong other interesting contents, The stants' Comrade has the following ote:—

have been nicknamed 'Pay-cutters' in other departments. In this connection illowing extract from the sketch of the late Dewan Bahadur Dr. Jnan Saran varti, a member of the Indian Finance nept' may be of some interest to our

another occasion a high officer of the I. M. S. o Afghanistan on some duty and after his called on Juan Saran at the office for his nee. While the bill was being checked and determined to Juan Saran the of Pax Britannica. "You have simply to he frontier to perceive the difference." he frontier to perceive the difference. he of the frontier to perceive the difference. He will find that everyone who is of any nence has to be guarded day and night fixed bayonets and loaded rifles." Juan smiled in his pleasant manner and expressed nent and admiration. The officer continued a smile, "But I got one relief after crossing conter: there is no Accountant-General in the frontier and your objection slips do made us there. It is a place where Accountants al cease from troubling and officers are at Juan Saran langhed heartily at the loke consisted in the officer calling the Accounts then in your opinion. "Are we so I then in your opinion." Juan Saran asked finer replied, "Not wicked exactly—lot all reed that your department is an infernal need." Some

that a considerable sum due to him for a long time had not been drawn. The officer was very pleased at this communication. He called personally at the office to thank Jian Saran. "What about our wickedness now? - Jian Saran, enquired with a laugh "I will now admit," said the officer rising and grasping Jian Saran's hand warmly "that even the Accounts Department has some use"

# Municipal Effort in London to Provide Housing

Mr. St Nihal Singh's copiously illustrated and informing article in Welfare on Municipal effort in London to provide housing ought to stimulate the city fathers of all our big towns to go and do likewise Mr Singh tells us

The London County Council and other Muncipalities in Britain have shown enterprise in providing housing accommodation for persons with limited means. But for such effort these men and women would either have been compelled to live in slums and still pay rents at extortionate rates, or they would have been forced to live far away from their work, which they could not conveniently do, for many of them have to work at night and many others have to begin work very early, or their hours are erratic.

The blocks of buildings containing tenements

The blocks of buildings containing tenements of one, two, three or four rooms which the various municipal organisations in London and other British centres have put up have especially been godsend to policemen, tram and 'bus drivers and conductors, cabmen, taximen, printers, and persons engaged in similar occupations. In allotting accommodation the authorities in fact, give preference to such applicants. They, in any case, will not permit persons who can afford to rent illust in the ordinary way to live in one intended for people of more limited means.

# The Manace of Political Parties

What Sudhindra Bose and Miss Ruth B Middaugh say in the same monthly of the menace of political parties in America ought to be a warning to us also in India

If there were no permetons expenditures of funds by political candidates it all party bosses test a scornful eye upon the dollar and if the presidential candidates menal ratures were as clean and shiny as newly-strubbed lindeum, the insidious influence of parties would still remain it would remain because the greates, menace of the political party is not in terms of inducy, but in terms of brains.

At the last election nearly half the entrens were note slackers. In some of the States the percentage of the charles voters who took the tumble to go to the polls was as 1 m as eight. Why did the voters stay away from the polls?

pecially politics of the stupid sort; but the situam is much more intriguing than that. Even ose who do not vote usually follow the party bel, right or wrong. The ordinary voter is not nd of exercising his mental apparatus. He would ach prefer to have some one else figure out remess for the ailments of humanity, leaving nothing him to do but to imbibe this soothing castor oil. ditical parties play the quack doctor beautifully. Here patent medicines in the form of policies are aranteed to cure any sickness of the government. Here is no need for the drugged voter to think; he has to do is to fall in line and take his cueditical parties are a result of the crowd complex lich is one of America's greatest afflictions. Here man must belong to something; he does not seess enough individuality or self-reliance to play game alone. If there is not enough stuff in him belong to the Concatenated Order of the Who's ho, at least there is no one who will keep him to f the Republican Party.

The appeal of the political party is not to the elligence of the citizen, but to everything elsevere is, points out a writer of vision. "no search or fundamental issues, no determination to go ineconomic factors from the standpoint of principle, e party chooses its candidates, not on the basis their intelligence or fitness for the position, but he idea of picking a man who is politically I religiously "available" and who is reasonably to win. The ruling party, with all its okedness and corruption, keeps up the appearance "unity by temporary compromise rather than ity by sound fundamental reform." Are se the evidences of intelligent leadership

National nominating conventions, political railies th-light parades, mass meetings these things not help to make better citizens, but instead lermine the intelligence of the voter by subject-him to the influence of mob psychology. Many oter might cast his ballot sanely if he were free n the emotional appeal upon which parties lean strongly. How can a nominating convention be eliberative body, when many of its delegates the under iron-bound instructions and when many ers are drunk, or hilarious, or mentally dead to world?

# Calcutta as a Tanning Centre

Mr. B. Ramachandra Rau observes in the th chapter of his informing paper on the nomics of leather trade and industry in same periodical:—

To sum up the correlation of forests, fiver. mfacturing site, rail, electric power, port and a ket is one of the most desirable things that sutta possesses and it can unhesitatingly be said. Calcutta may become one day the "Leeds" the "Bermondsey" of the East if only proper antage is taken of the economics of her industrial

'he present chapter has been written with point, in view, i. s., the establishment of the ting industry on a commercial scale means the rting of tanned hides in place of raw hides are being exported in such large quantities.

[N.B. For other contents of May Welfare, see Readers' Guide to Welfare for May, 1925 printed elsewhere.]

### Bhil Seva Mandal

We are glad to read the following account of the Bhil Seva Mandal in The Social Service Quarterly:—

It is a matter for regret that, despite the propaganda carried on by Mr. Amritial Thakkar and a few enlightened workers, there is little approcation in the country as a whole of the problem of the aboriginal and there has been a very poor response to the appeals addressed from time to time to the general public to contribute towards the cost of conducting social and educational work among backward tribes and communities like the Bhils and Kalipraj. Foreign missionand the Salvaton Army find among these communities of the salvaton Army find among these communities. and the Salvation Army find among these communities a vast field for their propaganda, and have established among them useful centres through which they carry on social and educational work assist in economic improvement, and provide medical relief In the Bombay Presidency, as an offshoot of the campaign against drink among the Kalipraj of Surat and adjacent portions of the Baroda State much useful work has been under Baroda State much useful work has been under taken and there has been an awakening of the social instincts of the Kalipraj themselves. The only other indigenous effort is that made by Mi V. Thakkar of the Servants of India Society who has established his headquarters in the heart of the Bhil tract of the Panch Mahals district and his with the help of a band of earnest and energety co-adjutors, started a Bhil Seva Mandal, a body of missionary workers which has accepted Mi missionary workers which has accepted Mi Thakkar as its chief The Mandal has challed out its programme of work and opened over half a dozen centres. The main work at these centre is the holding of regular classes under capable full time teachers for the education of the children of the Bhils These hesitate to go for education to ordinary schools, so ingrained is their suspection of institutions connected in their minds with these such wield the more state. of institutions connected in their inings with their in authority and those who wield the money. There are ten such schools run by the Mandal all with a fair attendance, and each one of them a centre for spreading the message of hope and good cheer among the Bhil population served by it. Some of these are central schools for a group of villages and at such places boardings are attached to the schools where the schools and other are attached to the schools where the children stay with their teachers and other workers of the Mandal. Discourses for adults social gatherings and meetings are a feature of the schools where work of these centres, at a few training is given traited in the three R's, and another attraction in the three dispensary attached to some of them. If Mandal has engaged the services of two Vaids with move about in villages to attend to bad cases at dispense Ayurvedic treatment at the centres, etil themselves or through some of the workers trait themselves or through some of the workers train for the purpose. A general propaganda ab elementary rules of personal hygiene and importance of maintaining homes and surroundi

in a sanitary condition is conducted through these schools and dispensaries, while another very useful activity is the promotion of economic improvement by encouraging the spread of co-operative credit. The Mandal also undertakes to inquire into the complaints of the Bhil population, with whom its workers come into touch about the inconveniences under which they labour and grievances they have to represent, and its responsible workers, after proper investigation, seek redress of such complaints at the lands of the public authorities concerned. With the extension of its various activities, the financial commitments of the Mandal have grown largely and the institution would have been sorely handicapped last year for lack of funds but for a handicapped last year for lack of funds but for a timely donation from the Guarat Provincial Congress Committee to the extent of one-third of the expenditure. Even with this help, the Bhil Seva Mandal may just be able to carry on, but if its sphere of missionary effort is to be extended it will have to approach the general public for the financial support to which it is entitled in view of the importance of its work.

### Brown Rice versus Polished Rice.

The Health states —

The bran of the rice grain cannot be removed so easily as that of the wheat grain Its bran clings very tight To remove it the rice is put through a machinery process whereby the kernels rub against each other. The friction removes the bran in tiny particles—hence the term polishings and "Polished Rice."

Natural brown rice is unpolished the containing both the bran and the germ. It is generally obtained through pounding. In those days when the mills were unknown we used to have our many many and rest good, natural haddy pounded in our home, and get good natural brown rice for our food. The power of resistance brown rice for our food. The power of resistance to discases was great among our forefathers who were accustomed to feed on natural brown tree But the polished rice that is now consumed is rid of its essential element—the Vitamines, and no wonder we fall an easy prey to the ravages of discases. Science, like history, repeats itself. And thanks to the progress of science, it has now discovered our folly in eating the so-called polished rice which is nothing but that and wants us to go back to our old feed—the natural Brown Rice Will you obey science and try to lead a long and healthy life or stick on to the dictates of fashion and civilization and court an untimely death? court an untimely death?

# New Light on Hindu Political Science Literature.

According to an article by Mr K. I' Jayaswal in the Journal of the Behav and Orissa Research Society,

Up to this time the writers on Artha-astra or Hundu Political Science were known from references to their views in the Kautilina Artha-Sastra, the Mahabharata, the Kamandakiya Patisara and

Chandesvara's Raja-neti-Ratnalara I may also refer to Nilakantha's Neti-mayukha and Mitra Misra's Rajanetiprakasa. But the latter does not carry our knowledge of the Artha-Sastra literature much further

The work which opens up for us a catalogue of hitherto sealed literature on the subject is a commentary on the Jama author Soma-deva Suri's Nituakyamrita. The Nituahyamrita is a well-known little book written for the education of young princes in the tenth century of the Christain young princes in the tenth century of the Christain era. It is a mixture of ethics and politics, in short such or aphorisms. The commentary under discussion is by an author whose name is yet un known. A manuscript of the work discovered is dated the 4th of Kartika Sudi, Vikrama Samvat 1511 (=1463 A (') in the reign of Sultan Bahlok Shahi ie Bahlol Lodi. The manuscript was presented by a pious Jama lady to a Jama scholar, Pandit Medhau of Hisar, where it was placed in a Jam. by a pious Jama haly to a Jama scholar, randing Medhavi of Hisar, where it was placed in a Jam library From there it was transferred to a Jam library at Amer Pandita Nathurama Premin of Bombay obtained this manuscript through som Jaipun friends and has printed the commentary a a volume in the Mankachandra Ingribbara Jam 14 declare a walcome was at information Series It discloses a welcome mass of information

### About Women

The following paragraphs are taken from Stri-Dharma -

The Aca of Consent But

We are glad to be informed that the Age (Consent Bill that was thrown out in the la session by the Legislative Assembly has not bee really killed and it will be brought up again the next session in Simila. The letter that the Women's Indian Association sent to the member of the Assembly evidently had quite a defining the Assembly evidently had quite a defining the formula of the Assembly evidently had quite a defining the formula of the formula o of the Assentiv evidently had quite a dening effect, for we notice that various members quote from it in their speeches, and the Bill was regarded sympathetically by a majority of the mender But when they had passed all the clauses, the evidently got alaimed when they realised what they had done, and the white feather was shown to the force to the problem. by the Swaransts who walked into the Governme lobby to throw out the Bill for they were afra that if they veted for the Bill, they would lo the support of the orthodox party

The following is a goes example that might vel be followed in India)

What is a wedding without the trousseau at the wedding breakfast. Yet in Turkey both appe

to be doomed The Turkish Government has invited the Cor tantinople City Council to draw un rules for puttin down extravagance at festivals and the Council h

begun with weddings

It is proposed that wedding breakfasts shou be abolished entirely and only sacets and syru offered to the guests. Apparently only a certa number may partake even of these for the wedding procession must not exceed the califaces or ca The bridegroom may only give his bride c present ta ring), while the bride may contrib the furniture of only one room to the homemaking, and the bride's outfit must not include more than two dresses!

The Position of Woman in Russia
The greatest change of all, the English Trade
Union Delegation notes, "has been brought about
by the new status of woman... In Soviet Russia
she has now been made by law entirely independent of man. What is right for a man is right for
a woman, and vice-versa. Her responsibilities are
equal with his, so also her freedom. Marriage is
a contract by which both parties are equally bound
or free by mutual consent at all times... As a
consequence there is probably less immorality,
in the sense of irregular sexual relationships, than
formerly."

"Prostitution has for the first time been made illegal. But the measures taken to stamp it out are mostly levelled against the man. Any payment to a woman for this purpose is a criminal offence. The former Government-controlled licensed houses, where girls were exposed for hire at a recognised fee, have been closed. In Tsarist days these houses were a recognised Government institution; the opening ceremony was undertaken by a police officer and the premises blessed by Russian orthodox priests."

# Mahatma Gandhi's Ahimsa.

May Current Thought contains the story of how in 1896 Mahatma Gandhi was assaulted by a white mob in South Africa in the course of the early struggle for the Indian settlers' rights there and how be refused to prosecute his assailants.

A mob followed us. With every step we advanced, it grew larger and larger. The gathering was enormous when we reached West Street. A man of powerful build took hold of Mr. Laughton and tore him away from me. He was not therefore in a position to come up with me. The crowd began to abuse me and shower upon me stones and whatever else they could lay their hands on. They threw down my turban. Meanwhile a burly fellow came up to me slapped me in the face and then kicked me. I was about to fall down unconscious when I held on to the railings of a house near by. I took breath for a while and when the fainting was over proceeded on my way. I had almost given up the hope of reaching home alive. But I remember well that even then my heart did not arraign my assailants....

On Mr. Escombe, Attorney-General with the Government of Natal, telling Mr. Gandhi,

"We desire that the offenders should be brought to book. Can you identify any of your assailants?" I replied: "I might perhaps be able to identify one or two of them. But I must say at once before this conversation proceeds that I have already made up my mind not to procecute my already made up my mind not to procecute my already made up my mind not to procecute my already made up my mind not to procecute my already already from their

them to be excited and do something wrong if the of indignation. I would not blame them for Excited crowds have always tried to deal out just in that manner. If any one is to blame it is Committee of Whites, you yourself and, therefore the Government of Natal. Reuter might have bled any distorted account. But when you knew it was coming to Natal, it was your duty and duty of the Committee to question me about suspicions you entertained with regard to my a vities in India, to hear what I had to say and it do what might appear proper in the circumstant Now I cannot prosecute you or the Committee the assault. And even if I could, I would not seredress in a court of law. You took such steps seemed advisable to you for safeguarding the in rests of the whites of Natal. That is a polit matter, and it remains for me to fight with you the political field to convince you and the Whoth that the Indians who constitute a large proport of the population of the British Empire wish preserve their self-respect and safeguard their rig without injuring the Whites in the least."

### The Polish Nobel Prizeman.

The Young Citizen quotes from Lefe, S. A., some interesting particulars abo Ladislas Reymont, the winner of the 19 Nobel Prize in literature.

The outstanding characteristics of the prese prose laureate of the world are his simplicity a aversion to being lionised. M. Reymont, it is a corded, tried hard to gain an education, but he we expelled from every school he entered and then a came a telegraph operator.

"Ladislas Stanislaw Reymont was born on M 6, 1868, in that part of Poland which at that the remained under Russian domination," Mr. Hugh writes, in the course of his article, based on mis mation secured from Reymont, while he was America: "He was of a family of twelve whi was very patriotic and poor. His mother took, wher five brothers, an active part in the insurrect of 1863.

"The schools at that time were instruments Russification. School children were not allowed speak Polish within the walls of the school. Remont went from one school to another, expelling from all of them.

"He began early to earn his living. He was store clerk and telegraph operator. He was actor in a wandering theatrical troupe. He witwice a railroad employee. He tried farming, as even entered the famous monastery of the Pauli Fathers in Czestochowa with the purpose becoming a monk. He entered the literary fice in 1894 with the publishing of a short store and his novels now comprise twenty-three volumes.

When Reymont came to America, it were exceedingly Reymontish of him to behave as did. He came quietly, shyly across our threshol conferred with a few Polish friends, and could poly induced to permit monisation even among the compatriots.

here numbers of Polish immigrants work in 10 stock-yards. As soon as he had filled his yes, his ears, and his heart, he returned to Poland, there he is a farmer after a life of so many experiments."

# The Importance of Indian History

The Indian Historical Journal, edited by Dr. Narendranath Law, which we welcome, is introduced to the reader by Professor Dr Sten Konow in an article in which he dwells on the importance of Indian history Says he:-

There are numerous problems connected with the history of India which are of general miterest and do not concern India only. The latest discoveries in Sind and in the Punjab have raised the question about a possible connection between India and the ancient oscillation of World. If the antiquities unearthed at Mohenjo laro and Harappa belong to an old civilization connected with that of the Sumerians, which came to an end about 3000 years B ( we shall have to reconsider the question about the date of the Arvan invasion of India in the light of these new inds and it is probable that we shall arrive at results which are calculated to modify our ideas about the history of the Aryan and the Indo-European periods in the history of our race. We shall be able to judge better about the relations existing between the different countries. and the different civilizations in ancient times than we can at the present div, and we shall probably and that there was much more intercourse and much less isolation than many people have been inclined to think.

meimed to think.

There are other questions which likewise take us outside the borders of India. Who were the Dravidians, and whence did they come? What can we find out about the ancient civilization which perhaps preceded the Dravidians and the Aiyans in India and in the continent and island-surrounding the Indian seas, and what does it teach us about the development of the eastern world in pre-historic times?

If we turn to later times, the importance of

If we turn to later times, the importance of Indian history does not become less. Indian lusters has seldom been restricted to India itself. It forms an important chapter in the general history of the world, and the Indian trade, which looms so large in the statistics of many modern nations, has always been important. The history of the trade of the world would be incomplete if India's share in it were not carefully studied.

Still more such considerations hold good with him who tries to disentangle the history of the development of human thought and human ideals dring the history of the development of human thought and human ideals are to the highest statement of the highest statement of the human ideals. development of human thought and human lectains during the ages. Here, a conspicuous place is to be accorded to India, not only in modern times, but also in bygone ages. And much, very much, patient spade work will have to be done before we can happe to draw the historical outlines..... India is slowly, but surely, making her re-entrance is a separate unit in the world's concert. The ludian tribes and races are developing into a real

nation, with its own aims and its own tendencies; and the Indian people will necessarily take a greater interest in its past history.

An ancient people will never be able to hold its own in the world, if it chooses to live exclusively on loans from abroad. It must build up its future on the safe foundation of its material and spiritual experience in the past. It cannot live in the past and seclude itself from the outside world by means of Chinese walls. The ancient barriers have been broken down and awars country must at the broken down, and every country must, at the present day, enter into competition and co-operation with all the rest. But it cannot enter into the complicated system of the molern world without backbone. And only a thorough understanding of the past, with intimate knowledge of such power and forces as have been developed out of the peculiar faculties of the people itself, can give the necessary self-reliance and strength if it is not to lose its introduction of the people itself, can give the necessary self-reliance and strength if it is not to lose its interest denoted denote. great drama

With the growth of the national idea in India with the growth of the national idea in main the interest in the country's history must go hand in hand. It is India, with all her traditions and all her ancient history, who have secure her entrance in the modern world and an historical journal is bound to occupy an important place. in the development.....

The necessary condition is however, that the undertaking is conducted in a scientific and critical spirit. It will not be enough to dwell on such periods in Indian history as bear witness to great power and strength. Also the times of decadence and disaster belong to the people's history and are often peculiarly interesting in its development .. .

# Dyarchy or Provincial Autonomy in India.

In the Hindustan Review the Hon'ble Mi. Sachchidananda Sinha observes that

It would be a great mistake in the present temper of the people to think of conferring upon the Council powers which may have the effect of controlling the activities of the Assembly

With reference to the Bihar and Orissa Government's despatch on the working of the Montagu-Chelmsford Reforms, he writes --

I do not find in the despitch any reference to to the guerance of the Hon the Ministers that the une grievance of the front the ministers that the rules of Executive Business are binding upon the Ministers though made, without consulting them,' I am aware that it is so because the power of making the rules, for the disposal of the Executive Business in the provinces is vested, under the disportant of India Act in the Governor alone. It would be however in my opinion an improvement if the section sanctioning the present practice were to be so amended that the Governor might share this responsibility with all the other members of his Government so that the rules may carry with them the concurrence of all of them or at any rate, of a majority of them.

He shows that the Reforms have been a failure, and has no alternative but to suggest that the present system in the

Carry A. .

provinces be superseded by the establishment of complete provincial autonomy which alone seems to be the true solution of the difficulty."

### "The Present Political Situation in India".

In the course of an article under the above heading in the same review, Lala Lajpat says that

From a close study of the mentality of the Muslim leaders, I am afraid, they are determined to have their own way. In that case, I will rather let them negotiate with the Government than agree to propositions which to me seem fatal to the very purpose for which an understanding is

There is another phase of the question to which I would like to draw the attention of all national leaders. It is clear to me that the only political party in Great Britain, which is likely to be of some help to us in our progress towards Swaraj, is the Labour party. The Liberal party is in this respect worse than the Tories and, mereover, it need not be counted upon as having any influence worth the name in Parliament. The only party which can deliver the goods safely and surely, if once we enter into an agreement with it, is the Conservative Party. An agreement with the Conservatives as to the terms on which they will allow us the management of our internal affairs would be worth while, even though we may have to sacrifice some vital points in order to arrive at that agreement. Failing that, as I have said before, the Labour Party is the only group of British politicians with whom we should negotiate. It will be extremely foolish to alienate them. It is true that they failed us last year when they were in office. It is also true that they are responsible for the policy of repression now being followed in Bengal and the Punjab. Yet, in spite of all thus, they are the only party in which we have true and trustworthy friends.

# Folk High Schools in Denmark

Mr. C. F. Strickland writes in the Young
Men of India:—

The Folk High School takes grown-up men, not boys, who left school at 13 and have since then been hardening their hands at their trade, and it has to do in six months what secondary schools do for their pupils in four years, that is, it has to bring them to an understanding of life. So far as that object is concerned it is undoubtedly better effected in six months than by a secondary school in four years.

effected He six mounts in four years.

At the present moment, dovernment subsidizes all the Folk High Schools, if they are efficient, giving them grants which vary from one-third to two-thirds of the total cost. I would estimate as an Budget for such grants ten

lakhs of rupees per annum for grants to 60 Fo High Schools. In addition to these grants, whi are given partly towards buildings, partly towards pay of the staff, the Government also gives school ships on a large scale to those pupils who not them. In return for this help Government in D mark carries out an annual inspection: if such spection be not satisfactory the grant will be duced or refused. The schools are in most commend by private individuals. Any man may as a Folk High School. But they are not founded rich men. The teachers are poor, enthusiastic devoted; in many cases they sacrifice their land certainly they sacrifice all prospect of we to the ideal of educating the nation, educating nation to understand the meaning of patric without politics. The pupils are the sons of sants, of landless labourers or of artisans, save up money from their wages, from the proof their agriculture or trade, to pay the fees Folk High School for six months. The usual c is for six months, from October to March or Nober to April. That is the time when in cold tries of the north very little agricultural wo to be done, and I estimate very roughly the A pupil at 70 or 80 Danth crowns, say 50 r per mensem for six month, that is to say rupees, of which one-third will be school-fee two-thirds will be board and lodging. I partiwish to emphasize that the men who pay the rupees are poor men, some of them owning or acres. It may be objected that thus is an imideal for India. My answer to that is, does an Indian peasant owning five acres c less, spend on the marriage of his daughter pay of the staff rises in rupees from 150 to mensem, but if allowance be made for the cost of living in Europe that sum will be a be be to 75 to 200 rupees in India. The are keen young men, sometimes unmarrie they are married their wives also usually the schools.

Mr. Strickland wants Indians numerous such schools, devote the of their lives to them and turn our adults into citizens fit for responsible

#### Banana Production in the En

The Agricultural Journal of publishes the following:—

Although many people in the Unite associate the banana particularly wi and the Canary Islands, not more the of the fruit imported into the country those countries, the remaining three-supplied by Colombia, Costa Rica and to of Honduras.

In 1922, bananas were imported int Kingdom to the value of over 25,300,0 amount only about 2600,000 repress of British Possessions. In view of the banana can be grown in most where labour is available, it would tadvisable to consider whether a grathe banana industry could not be und

Africa which are within a comparatively short distance of the home market. The present position of the industry in the various countries of the Empire is indicated in an article on. "The Banana and its Cultivation with Special Reference to the Empire," published in the current issue of the Empire," published in the current issue of the Bulletin of the Imperial Institute, which also gives particulars of methods of growing the fruit and the preparation of various products, such as banana flour and dried bananas or "figs," Of the British West India Islands, Jamaica is the only important banana-producing country, and last year exported (largely to the United States) 12½ million bunches valued at over £2,250,000, whilst in some years the exports have exceeded 16 million bunches. Trinidad, Barbados and Dominica formerly exported small quantities of fruit but the trade has now almost ceased. British Honduras has an annual output of about half a million bunches but British (huana although producing fruit of excellent flavour, has so far not built up an export trade in Australia. considerable quantities are grown for local consumption in Queen-land and New South Wales, and there is also a large import from Fig. where banana-growing is one of the staple industries of the Empire such as India Cevlon Waley and Fast and West Africa at present only grow the fruit for their own use

# Supply of Breeding Bulls

Mi Nilananda Chatterjee contributes an instructive article to the Welface and sums up with the following

There are about 250 districts in British India with an average area of about 1000 sq. miles and an average population of 9, 31 000. The total num-I'm of cattle is about 147 millions of which only about 37 millions are cows and 13 millions are shebuildoes. These 50 millions female cattle will require one million good bulls to cover them. This means that an average supply of about 1000 (1000) the country There is no dearth of bulls. The live stock statistics show that there are about 10 and one bulls and bullocks. If 10 per cent of them an ond that will quite serve our purpose. The may thing required is the proper selection of these and then suitable distribution throughout the moding centres. The avoidance of promise their ple-dings, the setting apart of selected breeding and the conversion of other bulls into bullo ks and using them for draught purposes only and the organization and control of breeding by opening beening study in every Municipality and every village union are the only practical desiderata. The annal cost of each such centre ought to be taised by contribution of half by the Local Body and half tomulary subscriptions amongst the inhabitants then solves and the recurring cost of maintenance has be realised by charging a fee for each covering

In rural areas there ought to be two bulls in each centre one a Brahmini country bull and another a similar up-country bull. In urban areas there ought to be sufficient number of upcountry bulls according to requirement as well as a good number of Brahmini bulls. The cost of getting Brahmini bulls ought to be only nominal. Two model schemes—one for rural areas and another for urban areas are outlined below for the information of the reader.

Rural Breeding Station for Village Unions (with one country Brahmini bull and another apprountry bull)

The cost of a shed 100 sq ft for location of bulls below and their keeper above at -5- per ft.

The cost of a specific ft.

The cost of an upcountry ball Brahmm bull being had free Total Rs 200

Cost of teeding 2 bulls with straw grass and oil-take and occasionally with grain at -1-per head per day for one year.

Waynes of Grass and accessionally with grain at -1-

Wages of one servant at -10- per month for I year

Total Rs 37 Feericepts for each covering 100 coverings per head at Rs 2 for each covering by upcountry bull at d Re 1 for each covering by country bull

Union Bretoing Station for Many materies (with 5 up-country bulls and 5 Brabiani country Bulls)

Install Primes
The lost of a slog 500 sq. ft. for location of 10 bulls and 2 serve ts at R = 1 per sq. ft. 500 The lost of pur lessing 5 up-country bulls at Rs 2001

The cost of securing 5 country bulls
Rs = 1600

The cost of feedure 10 bulls with straw grass off-ake brain and grain at -5- per head per day for one year.

Wages of 2 servants at Rs. 15 per monte for 360 Rs. 2185

Bearing home

Feed elepts for 100 evenings per beggers vear for a up-country only at Rs 3- per covering

Tecspoonly to 100 community head proventing for 5 country bulls at Rs 2 per fore covering Rs 2 to

In this way treeding stills may be on with throughout the country are with the vice to the Vetermary Assistants in the engroy of times pulities. District Boards and the form must the organisation supervision and properties, i.e. of these study may be secured. The reading pullop of the country will be thus selve.

HB-10

LADAY 4

四年五年 天

ted ich luce that inds

re in ithin

# FOREIGN PERIODICALS

### "Which Races are Best?"

The following is a summary, in its oun of an article in The Scientific erican by Mr. Albert A. Hopkins, Asso-Editor of that leading American entific monthly -

What races really are the best, either for future zenship or for other things? Are the Nordies lly better than the dark-whites or are they worse? nat are the essential differences between the es' How did the different races originate and ist are the relations, biological and otherwise, tween them?

### THERE IS NO PURF-BRID RACE

Unfortunately but few of these answers are ady Among all the domesticated animals man the one, it seems about which we know the ast. Yet there are three things about presentay humanity which it does seem possible to say one of them is especially flattering to our racial n<u>d</u>e.

The first is that there is no such thing in the jodern world as a pure-bred race The

vordic idea is a myth.

The second is that not one scrap of real exilence exists to prove that any one race is potenfally abler or more honest or more intelligent than any other race. The white man burden may be laid down any time with a clear conscience and with no fear that we are deserting our duty

to the world

The third is that racial mixture—even to what
we would shrink from as extremes—seems much
more likely to be beneficial to civilization than the

The facts on which these three conclusions rest have been discovered in the main during that remarkable advance of knowledge about ancient prehistoric humanity which has resulted from the excavations and museum studies of the last four

į

decades.

The older geographers were accustomed to divide mankind into five races: the white, the black, the yellow, the brown and the red. It has been apparent for years that this classification is unsatisfactory, indeed, that it is impossible, al-though it persists to a considerable extent in the public mind. Its impossibility lies in the fact that the differences between these five so-called races are not sharp. There are vellow-brown races and black-white ones. What are we to say of the Turks and Lapps, who are white vet have distinct Chinese-like traits? Are the African pygmies negroes or a separate race? What are the Esquimaux?

> THE BRIEF MOMENT OF HISTORY "The fact is that no exact classification of "1- Wenkind forms one great

the Negro, the Chinose, the American\_Indian. the Jew, the blonde-white or Nordic, the dark-white, the "blackfellow" of Australia, the brown islanders of the Pacific, the Esquimaux, and so on There are many blends between these groups The separations between them are not sharp, indeed it is only the extremes which are clearly distinct at all That is the present-day racial picture of the earth

"It has been the picture during all of that brief moment of the earth story that we call historic time. But this historic time covers less than ten thousand years Man has been on earth, essentially in his present bodily form, for at least a hundred thousand years, possibly for five or six times as long as this. The origins of races, the roots of our present world politics, go back into this dim and distant prehistoric period when the great drama of the peopling of the earth wa-

iust beginning to unfold'

### CLIMATE RULES COMPLEXION

"Exactly how these first men diverged into the different races of modern times is by no means so certain. We know that men, life other animals, are much modified by the conditions under which they live In the sunht tropics the human skin grows darker and the hair apparently grows short and kinky In the dimmer days and longer nights of the north the skin grows white and the hair long and blonde Volady knows why this happens but it does happen. Many modifications are known. Thes sımilar facts provide a clue, we believe, to how the races may have originated

"In the Asian homeland there has new been much food to spare Within histori times there have rolled out of Asia out the rest of the world the successive huma waves of the Hittites, the Persians, the Goth the Visigoths, the Huns. Eastward in 1 same period, swept the tide of Mongo Famine drove them all. Always Asia is mother of peoples. Always the mother driv her peoples out, from time to time, to exouer other lands where food is easier to co-

by than it is at home

BLACK MEN WERE THE FIRST. --- originated, then, by the ' -4- and C circumstances, of successive migration waves out of Asia. Possibly the stock left behind in Asia changed between successive migrations. In any event, each wave of migrants encountered different conditions when it got outside All these changes have worked together to make the diversity that exists to-day.

Since the very first millenniums of this process the peoples who have empted out of Asia have not found an empty world which they could occupy at will Instead they were confronted with a world already too well filled Hence the appeal to the sword, followed, in time, by some kind of racial fusion between the conquerors and the conquered. For more than a hundred centuries, then, the world has been a laboratory for mixing and blending races In historic time we have full records of many examples In prehistoric times we have evidence, although less unmistakable evidence that the same thing was going on'

### Skylls Provide the Cuts

"One result of this is the conclusion—that racial mixture is no new thing in the world America—is not the first "melting pot bideed there is ample evidence that no—race anywhere in the world has kept itself unmixed with strains of other races—who left—Asia sooner or later than it did

A short time ago Professa Roland B Dixon of Harvard University tested some of these ideas by a strictly scientific method. He collected all the human skulls that he could find, both modern and prehistoric. He neasured the relative dimensions of these what are called the indices of height, width length and so on, commonly used by authropologists as one of the criteria of race. In addition he collected all the similar measurements which had been made by other outhropologists. He set down all this data and compared it

"One of his most remarkable conclusions wa that every race, no matter in what part of the world, showed evidences of mixture with other races. Many of the American Indian skulls showed negro-like characteristics. Some of the negro skulls were more of less like the Chinese. Many white skulls showed traces of the admixture of Chinese of Negro or American Indian blood.

The most probable explanation of this, an explanation which is supported by a vast array of other evidence, is that during the long period of man's presence and migrations

on earth all of the races have been more or less mixed with each other. Even the famous Nordics are a racial blend.

"However this may be, the white race is already as blended as any other In our ancestry, as in that of the American Indian, we can trace the elements of early negroid races, of the Australian savage, of the same Alpines who helped to settle America, of Mongols, of half a dozen others. Among the ancestors of every American business man one could find, it is safe to say, every important racial element of prehistoric times, every type of human animal in the world, from the Chinese philosopher to the savage chieftain of a caveman tribe

"This is the argument for our first conclusion the conclusion that there is no such thing as a pure-bred race—not even a pure-bred individual—in the modern world. All or our so-called races are already blends. Why should we be atraid of further blending?

'From this argument too, it is easy to see that no great case can be made tot any superiority of certain races over other races. The great peoples of the past have not been of pure race. All of them have been like us, the products of slow but effective racial mixture.

'At the last meeting of the American Philosophical Society in Philadelphia, two scientists argued pro and con the problem of whether of not the white race is superior to the negli. The argument was inconclusive. It had to be, It is almost certain that both of the gentlemen in question, as well as the assemblage of distinguished scientists who listened had both whitemand negloid elements in their ancestry, in their blood in the very bones of their heads like those which Professor Dixon measured.

To talk of menaces in facial navture is equally abstrid. It facial mixture could have ruined mankind that ruin would have been completed many mullenniums before any seribe set down one word of instory. Indeed a degree of facial mixt it seems actually to be stimulating to manan intelegence and human enterprise.

"It was a mixed tace that i iked bricks in the plains of the Tigris and I upbrates and built the walls of Babyl i. It was another mixed tace in the Vall of t. Vice that dug the stones which went to be two Pyramids. It was a third mixed time which but that power of Rome another which but that the minds of no. It be these thirds that

mixed races do, let us have more, not less of racial mixture in our world!"

### The Schools of the Future

Sarah N. Cleghorn ventures to guess in the Century Magazine

That by 1950 the common schools of the world will be history schools in a far more fundamental sense than they ever were Latin schools, or, as we are still old-fashioned enough to call them, grammar schools. And just as now, in the United States a child's advance from grade to grade depends on his understanding of anthmetic, so in the schools of the future I think the willingness of a maturer group to admit any young person to its intellectual adventures will depend largely on the range and vividness of that young person's historical perceptions. By talking about historical perceptions, I mean quite concrete things. For one thing, I mean his power to discover fresh and meaningful analogies between the present and the past

gies between the present and the past
When I say "historical perceptions" I am thinking of the perception that history consists of a
blend of cultures—skein of major human interests

as international as arithmetic

For these future schools will spend, I believe little or no time on compartmental history. These divisions and subdivisions which we call "English history". "French history", "ancient history", will begin. I am sure, to look quite old-fashioned by 1950. Or if the national histories are still in use I am sure they will have been completely re-scaled, all their proportions over-hauled and subordinated to those of earth-history as a whole

to those of earth-history as a whole
So, in a well-proportioned English history, the
discoveries of Copernicus would take up most of
the room now accorded to the fourth, fifth and
sixth wives of Henry VIII, St. Francis would be
featured in more detail than Thomas a Becket. In
short, I believe the view of history which our
grandchildren will take is essentially just that blend
of the present with which, when it is considered simply and innocently, nationalism has comparatively

little to do.

Knowledge, as we all so longingly admit, far from being imposed upon children, ought to be treasure which they find in their forlicsome search after the wonderful and the beautiful, they should seek knowledge on the run, and find it with an exulting shout, as they find flowers in the woods in spring. This noble and simple ideal demands the abdication of the adult as the sovereign of the schools; it demands in the adult, whether teacher parent, or taxpayer, a spirit of faith and humility far beyond what any of us, I think, yet possess, or can even imagine without such a sense of absurdity, as many husbands used to feel when they contemplated, or tried to contemplate, their wives running for office. It means the actual bold application of freedom to the majority in the schools to govern them themselves. Can we look upon this possibility, fellow-adylts, without the fear clutching at our vitals more or tess, lest these riches of knowledge we want to bequeath to the children, they should not care to take? I own that I cannot. That fear

school playground when they take over their school run themselves.

But then I say to myself: "The teacher, must be free The children surely won't want other kind of teacher than he who freely and teaches what he loves to teach. Must not schools of the future be an association between the same and the schools of the same above the same and the same and the same association.

teaches what he loves to teach. Must not schools of the future be an association bet equals, a free and pleasurable association kindred minds? Let us draw a long breath take our chances I sanguinely hope there be some teacher, and some children, in those (who will like these notions, and try them expand them and—well, yes—improve them.

# Thomas Henry Huxley

Edward Clodd recalls in the same jou the great days of the religio-scientific bat when Huxley was a doughty champion science. The writer tells of a memor duel between the scientist and Bishop Wil force at the meeting of the British Assotion at Oxford in 1860.

The atmosphere was electric, the bishop up to time. The vacant place of agrument it speech was filled by declamation, and the declation became acrid. He finished his harangue asking Huxley whether he was related on grand-mother's side or his grandfather's side t

The Lord hath delivered him into my har whispered Huxley to a friend at his side as rose to reply. And this is what he said. "I as ed and I repeat that a man has no reason to ashained of having an ape for his grandfather there were an ancestor whom I should feel si in recalling, it would be a man of restless versatile intellect, who not content with sure in his own sphere of activity plunges into some questions with which he has no real acquaint only to obscure them with an aimless rhe and distract the attention of his hearers from real point at issue by cloquent digressions skilled appeals to religious prejudice."

Regarding the reception accorded to win's 'Origin of Species," we read:—

Herbert Spencer was an evolutionist by Drawin. Huxley said he was prepared to go the stale if needs be in support of the book

the stake if needs be in support of the book "Punch" found in Darwinism material for a so did writers of light verse and squibs. Mr Chope made fun of it in his "Paradise of Biof which this is a sample."

"Eggs were laid as before, but each time and more varieties struggled and bred Till one end of the scale dropped its anomaliand the other got rid of his head from the bill, in brief words, were developed birds, unless our tame pigeons and described the structure of the structur

From the tail and hind legs, in the second oggs, the apes—and Professor Huxley Huxley's motto was that of the great Strat "Thorough." Drawin heatated, but Huxley

cak and claws, he opened the campaign in 1860 a series of lectures to working-men, followed by one to the Philosophic Institute of Edinburgh. These were published in a volume called "Evidence to Man's Place in Nature," which appeared in 1863. It pushed Darwin's theory to its logical conclusion in extending the processes of evolution to man, thus including him in a universal order of development whose continuity is unbroken. The gis of what he said is in this quotation from the

In view of the intimate relations between man and the rest of the living world and between the forces exercised by the latter and all other forces I can see no excuse for doubting that all are coordinated terms of nature's great progression from the formless to the formed, from the inorganic to the organic, from blind force to conscious micheet and will. I have endeavoured to show that no absolute structural line of demarcation wider than that between the animals which immediately succeed us in the scale, can be drawn and the scale. between the animal world and ourselves, and I may add the expression of my belief that the attempt to draw a psychical distinction is equally funde and that even the highest faculties of feeling and of intellect begin to germinate in lower forms of lite.

### Of Huxley the man we get some glimpses

He had his share of bereavements which brought on the tenderness and sympathy of his nature. In a letter to Lord Morley he says. The great thing one has to wish for as time goes on is vigour as long asone hves, and death as soon as vigour flags. Then he adds a human note which awakens quick response It is a curious thing that I find my dislike to the thought of extinction increasing as I get older and nearer the goal. No one insisted more fully on the limitation of our faculties none more deply on the mystery which environs us. The known is a narrow fringe round the unknown. We talk gibby of evolution, but we are ignorant as to its cause. Apparently we are as far as ever from ant solution of the origin nature and if there has div of the meaning of life in brief of origins we know nothing, of processes we catch only glummerms atthough in this matter more light is slowly coming. As a wise man has said, Because science is sure of nothing, it is always advancing

### (1) Darwin it is stated

On the twenty-sixth of April 1882 Darwin

has buried in Westminster Abbey
if the world which he left "old things had based away, all things were become new, Theologians of the liberal school, from bishops of the sacept the proof supplied by an ever-neros ng number of discoveries that man was not become constant in their attentits to save the he tally created. In their attempts to save the little cargo of beliefs which were held to be essential to salvation. The courageous boundary indepents a growing body of clergy men who are relegant minutes to the subserve of more are relegated miracles to the sphere of pron-pinger, and who accept "the development of life for the non-living as a fact". How much, further lev will go in rejection of the, remaining is seen-

### Life and Art.

In the same review, Alexander Black

Whatever may be figured as the impulsions of art in the past, art consciousness in the future will draw closer to life. Havelo k Ellis has been speaking of dancing as the loftnest, the most moving, the most beautiful of the airs because it is moving, the most beautiful of the arts because it is no mere translation of abstraction from life, it is life itself. No right to esthetic Joy is withheld or diminished in significance by the misistence as by Mr. Ellis, that the esthetic sense is a social necessity. It is a social necessity for reasonatesting in its social origin. That beauty needs because part of the imperative that life needs beauty. Info. and, the artist mode each other desirents. Life and the artist need each other desperately Late is still appallingly ugly. Art still has selfish futilities lake formulated religion like ec-ordinated government it will learn that keeping close to life is a condition of survival. Life's blunders in trying to get along without its committee because government has been bad without religion because churches have been mettectual, without art because certain artists have wanted a separate god, lifts no responsibility from the shoulders of men and women capable of a devoted leader-hip

# "The Astrology."

to the same review, Ellsworth Huntington contributes a thought-provoking article on "The New Astrology He begins by telling

The ancient alchemists dreamed of transmuting baser metals into gold. They failed but then work led to chemistry. The modern chemists have almost a complished the purpose of the alchemists. They have proved that one metal radium, is octually transmuted into various others, ending with lead So far-reaching is this discovery that many workers in the border-land between physics and chemistry believe that all the chemical elements are ultimately composed of the same and of ions or electrons. If we know enough, they say, we might reduce any element to love and recombine these into other elements according to our choice of hy breaking up the atons we might release almost intuite supplies of childs. Alchemy under the gais of rado-activity is fast becoming a reality and the reality is more wenderful than the early dram Will astrology run the same coarse. An ten astrology sought to a ad the fut're and astrology to the fact of the fut're astrology. stars. A few hundred years ago alia stars believed that the Biblical writer was some and fact when he said. The stars of ourses fought against Sisera. If men he are one of was fought against Sisera II flich in a cortainly worth while to study if The ancient astrologous failed it

To-day astronomy is be to that the heaven's test's properties that the heaven's test's properties that the heaven's test's with the state the steps in this will be and the steps in the average of the happings are greatly inflowed to the area of the state of the sta astronomy

races of men, with their varying capacities and talents. The weather depends to a considerable degree upon variations in the sun's activity. Sun-spots are the most familiar evidence of solar activity, but there are many others, including prominences, faculae, flocculi, and electro-magnetic disturbances. A considerable number of eminent scientists have concluded that many of the solar variations depend somehow upon the relative positions of the planets. If the planets affect the sun, the stars might do likewise, if they were near enough Each year the astronomers discover new evidence of the vast amount of matter scattered in space, and of the enormous size, brilliancy, complexity, and activity of some of the stars. Thus there arises a possibility—as yet it is no more—that the stars in their courses may disturb the atmosphere of the sun and thus bring about charges in weather and climates, and hence in human life.

After elaborating his reasons, he concludes that "the new astrology may not be wholly a dream"

### Mlle Curie

Children of the great are not always great-book have been written about it. But the daughter of Mine Curie—famous French scientist discoverer with her husband of radium—seems to be following firmly in her mother's footsteps. Mile Irene Curie recently read a thesis in the Sorbonne, looking toward the degree of Poeter of Sciences which was promptly granted her. Her lecture, the result of ten years' work, was on the Alpha Rays of Polonium—with other big scientific words oppressive to the layman. The thesis was dedicated to Mine Curie by her daughter and pupil. —The Woman Cite en.

# Wanted a Gospel of Scientific Unity

The unity of nature is the gospel that should be preached at the present day thinks Di Edwin E. Slosson. It would be well, he believes if there are injected into modern science something corresponding to the spirit of heree monotheism that the Jew and Mohammedan injected into theology to counteract the tendency of the specialist to set up his own ology as an independent god and make all the other ologies how down to it. Here he says, is the opportunity of the teacher of science. In the high school are fresh brains which have not yet been partitioned off into the idea-tight compartments for segregation of the severel sciences. Teachers have a chance to give young men and women "a vision of the promised land from a Pisgah peak before it has been divided up among the twelve peaking tribes." The Laterary Engest.

# What White Colonial Servants Should Not Be Taught!

The Living Age writes -

The Netherlands is indulging in a lively controversy over the reported offer of cestain wealthy having property interests in the Dutch and for training colonial

servants at the University of Utrocht. Hi the aspirants for that service have been to at the University of Leyden, which has a fe of six professors of high repute to deal with ferent aspects of colonial administration. But interests, it is said, are finding fault becaus Leyden professors give undue emphasis to tions of ethics, and their teachings on the resultity of foreign capitalism to the natives hable to misinterpretation. The result, it is to encourage 'a revolutionary atmosphere at Dutch rule among the natives,' and in general attitude hostile to big capitalism.

We wonder if there has ever been such controversy in Britain over the que of suitable education for "Indian" servants

### Occult Powers

Mi H Travers, M H, says in The 7 sophical Path —

There is a universal craze for occult powand any mention of the phrase is sure to a attention. Nor is it surprising that there are post people ready to take advantage of this d and to offer to show us the way to attain powers. But how often do we find what we it want? Who are the self-appointed teachers undertake by lectures and books and less it initiate us into my steries and set our feet en path of power?

path of power'
Still we have to remember, in connexion
occult powers especially that all is not gold
glitters. Gold is tested by a touchstone, and
is one sure touchstone in the matter of
powers, and that is the question of moticonscience at the bottom of our aspirations
personal desire?

Personal desire is our great bane, by who let ourselves be attracted to all kinds of o'. Desire is insatiable and grows by feeding home. To gain additional powers, while the of personal desire is still unconquered a puts weapons into the hands of our chiefest home.

Desire may be harmless in the beasts for man there takes place an unhallowed air between desire and intellect and it is this was the cause of his trouble. Hence it is taught before occult powers can safely or night before occult powers can safely or night attained, we must purify our character by climing the selfishness from it. In other words must cultivate spiritual powers. The student Genitism who is on the right path strive to a life of service to others, and, instead of ambitions for powers, he trues to get into a progress on the path he has chosen.

# Child Marriages in America

The Woman Cityen of New 1

It is a great shock to most women to learn the legal minimum marriage age is twelve to for girls and fourteen for boys in New York Jersey, Pennsylvania, Kontucky, Louisiana Vir la Maryland, Rhode Island, Tennessee, Coio-Idaho, Maine and Mississippi, and that iage licenses are still being issued in large ers to children of twelve, thirteen and

coording to a report recently published by the ell Sage Foundation, there are 6,67,000 married ons in the country who were married when were under sixteen years of age in many sagirlean be legally married when she is

coung to become a wage-carner he report urges in its program for State lation that the minimum marriageable age for should be at least sixteen that fixe days me notice of intention to main should be n proof of age of applicants required, either n proof of age of appears required, fruit of or baptismal certificates of some other form documentary evidences that both applicants marriage licenses should appear in person the different State laws should be made nomous and that the minimum marriageable should not be lower than the minimum working or the compulsory school attendance age

### Lord Curzon.

Thus writes The New Republic on Lord izon - Indian career ---

As Apertox of India Curzon, devoted, mexhaustchergy to the perfecting of an aliministrative time that was already outworn. His policy and ner stimulated Indian nationalism and theis pired the land for Gan Pir. His most considerable infree act (the division of the Bengal provincwas impressively revoked by George V at the and the India of his administrative mecha-m was swept away by the Moutagn constitution 1919. As Foreign Secretary Curron surply did court. He was obliterated by Thoyd George in the was outleasted by Trivia Gorge in the opening of the Peace Cinference intit the seag of Genoa. When I lovel George was the fed Curzon was heaten and humiliated by a market Causanne he was punctured by not and completely worsted by Mustipha in a Last and West able the min of hes diplosity and to be redeemed by Ramsay MacDonald.

# Foreign Landownership in Japan

We read in The Literary Ingest

the of landowner-hip by foreigners or linear to found in some sections of the dappnese es and arises from the fact that a bill for land-dim up by foreigners has been laid before the for the Government and is now being examind is the House of Peers

Should this bill become law. tould be able, with greater consistency and logener, to protest against racial discrimilation against her in America.

### Encouragement for the Amateur Scientist

The Living Age writes

Sir Oliver Lodge who after all is a physicist of omense distinction as well as a student of spooks, comes torward as a champion of the amateur m scientific research. His point is not that the amateur is a better scientific worker than his professional colleague but met by that he can and often does do good work and that he possesses the valor of ignorance which sometimes leads to disvalor of ignorance which sometimes reads to discoveries like the airplane. These attentices are called forth by a proposal to place amatem wite-less research under the control of a government department. Sir Oliver however, having a very wholesome district of government departments that danger some agent two many local parts. points out that though some regulation may be necessary it should be reduced to an absolute mmmmm

1 - 1h Scientifi Correspondent of the Linux points out the anatours have a good many scientific discoveries to their redit the reason being that they jush in where angels fear to fread An example of this profitable rushing in is the work of the Wight brothers in open detence of excepthing then known of accordingness. Moreover, the practical flying men, the accounting who are usually quite inno ent of scence have discovered aerial manouvies, which a theoretical

student would have de lared impossible

Even in zoology the extraordinarity to-seaching Mendelian theory of heredity is the work or a catholic priest who was indubitably an amateur eatholic potest who was industribly an amateur even though his numerically all live forever in the history of the '02s. This does not man of course that all the doctors of science must be instantly expelled somether the laboratories and them experience to put in charge of the charwonam. What the unateur finds is smally developed and carried on by the professional without who also has a number of discovery significant intust by freedom. It was the condition to the last epidicial with the true of the country term her has epidicial. a little in to respect to in he has ordnered to be

# Invisible Light

The same fournal records -

The famous Hirola terrest so ligad sectioners who made a work wide reputation to ought its investigation of negativeness that it which he calls the super-retina. By means of it be can detect which he calls the super-retinal Ry means of it be can detect which he calls the super-retinal Ry means of it be can detect which he calls the soft hight. The new light masses of short in wax swell, two ruch the sums property is soft of a grant out in the detected by the very Theory is made affects which the or lemmy on the call is made transferred which is when he is sweet to a soft of a The famou Hughi total st So ligad - Chandra

# Pacifism and Private Defence

In The World Louven Mr John Havnes Holmes tells reade to it in opinion and conviction and s tar as he can stree'

and an amandal shall be a supplying the

# THE MODERN REVIEW FOR JUNE, 1925

ractice also, he is a non-resistant. And rrites as such :—

ill your children or attack your wife?" riably ask some member of an audience to h you have been appealing for an attitude of impromising pacifism toward the abomination iternational war! Being myself a non-resistant, able to answer that I believe it unnecessary esort to force in a case of this kind Familiar i instances in which attack has been overcome urned aside without violence. I confess to the nion that I ought to discipline myself to similar ievement. But suppose I am not, and do not at to be, a non-resistant in this sense. Suppose m ready to meet force with force in the case of set I love. Suppose as a matter not of impulse of moral conviction that I am willing to coerce bind, or strike, or disable, or even kill the assailt of my family. What has this got to do with it, or my attitude toward war? Where is the inlarity, much less the identity between using ch force as may prevent a man from committing personal assault upon myself or somebody else, if the slaughter of unnumbered thousands of men mocent of any injury, or any intention of injury gainst me and mine?

To get anything like a parallel case here, we could have to imagine my killing the invader of my home whether such killing was necessary or not for purposes of protection, then killing his amily and friends, his acquaintances and neighbors, all the inhabitants of his village, and keeping on with this work of murder and rapine until had sated my lust for revenge, and extorted reparations to soothe my injured feelings, and incidentally line my purse. But we do not have to imagine a horror of this kind for we have it right with us in the actual conduct of modern nations. What happens when a missionary is assaled in a remote portion of the world, or an Italian boundary commissioner set upon in Griece or an Austrian archduke assassinated in Bosina. Armiesare mobilized, artillery unlimbered, ships, of war set in motion battles fought, cities burned, harvest fields destroyed women raped, and with their children driven homeless into unfamiliar places, men murdered by the thousands, or in the case of the arch-duke, by the millions. This is not but what has it to do with the duty of those associated with the missionary or the arch-duke or a woman attacked, to intervene with force against they are successful in their assaulants if they are successful in their assaular. The two things have nothing to do with one another.

#### India in Western Films

Cinema films are one of the means by which India is degraded in the eyes of foreigners. Writing on this subject, Industrial and Trade Review for India observes—

In our issue of February 1st we pointed out the danger to us from these films that only show either the gorgeous jewelry of the Princes which is nerpetuating the fiction in Europe that India is a continuous or, on the other hand, the most dut and har-

barism in order to justify the present system of European imperialism and Christian missions. We are glad to find that our view is shared by a German writer in the Reichsfilmblatt, the official organ of the Association of German Cinematory German Theatre Owners, in which the writer quotes our Review and asks:

Will the Emelka dare to give us a picture of the real India? If it does it will have a mission to fulfil. But it will then have to struggle with many obstacles of which the ordinary German has not the least idea. At the very moment when the Emelka wishes to produce the projected film as a film of the real India, its permission to travel in India will be cancelled Automatically the English order will come into operation by which no German can enter the Dominion—except

missionaries."

There is not the least doubt that the political difficulties referred to by this German writer play a considerable part in affecting the actions of those Germans who have hitherto received permission to go to India for the production of films. Among them may be mentioned Dr. Willington, of the Ellen Richter Film Co., who was recently in India and is now exhibiting in Germany a film entitled. "A Flight Around the World" in which certain scenes are shown to which objection may be taken.

One of the scenes which Dr. Wolff assists was taken in India, shows a woman cleaning his nose with her finger. Undoubtedly such some occur in India as indeed they occur also in Boria. But instead of regarding this as a mere incident in the entire picture, this particular scene is, dw mon and one cannot avoid the impression that it done with disparaging intention. Another provided with however was taken in Berlin, and in which, however was taken in Berlin, and in which, a German comic actor dressed in Indian cloths hutters in a railway scene in India, shows how at Indian railway official kicked, this alleged hidrowith the remark "Coloured men at the back while on the other hand, he displays service towards two Europeans. There is also another scene in which a woman is engaged in the coordinate to the seconds were intended as jokes! And further these scenes were intended as jokes! And further had shown good pictures of scenim who he regarded as good propaganda for India! He also made the very significant remark to be Indian interviewer. "Your Government in Calourical helped us very willingly and thanked in the which the Indian very rightly replied.

which the Indian very rightly replied.

"But that is not an Indian government have no Government of our own."

It would take up too much space to describe in many blus of a similar character in which seating but disgust can be aroused against Indians that most the entire American and European film with a guilty of this unpardonable crime. In the case of Germans, such actions are particularly in cycles ble for surely they have sufficient experience lying Anglo-Saxon War propaganda about the laborism, their brutality, and their "Unkultur for alle to sympathise with the feelings of other it is ed nations.

# "The Little Clay Cart"

Mricefiakatika or, "The Little Clay in the being played in the Neighborhood Pl

house, New York, in an English version. "Its theme is of all times and all nations, and the ancient Hindu conventions with which it is played simply make it the more delightful." The Woman Citizen also informs us that "the play is so popular that only standing room is sold night after night'

### A Woman Inventor.

The same jourval states —

VASSAR'S INVENTOR

Taisia Stadmichenko, instructor in chemistry at Vassar College, has brought fame to herself by the invention of a micro-thermal furnace which will climinate much waste in oil refining. This furnace makes possible an accurate observation of the disintegration of petroleum, enabling scientists to determine the exact nature of the byproduct tormed—a feat scientists had declared impossible. The National Research Council has granted Miss Stadinghenko \$7,000 to continue her research.

in Washington.

# The Present Economic Condition of Germany

M. Ludovic Naudeau writes in L'Illustra-

Let me cite a few facts bearing on this point Before the war Germany consumed annually Before the war Germany consumed annually 10000 tons of copper. To-day she uses 250000 tons. The number of unemployed is constantly deceasing. Strikes are rare Savings-banks deposits are rising. In Berlin alone they amounted to 11,370000 gold marks in October and 1,400000 2 bl marks in December. The new savings a units opened in that city during a single month were 6251. The number of failures is 1414dly duminishing. There have been marked to-buttons in the prices of coal, gas electricity and it full way freights and postal charges. The salaries in the prices of coal, gas electricity and in ulway freights and postal charges. The salaries will servants have been raised. Liberal pensions are paid to ex-army officers. For example 1 de ndorff receives 17 600 gold marks a year. A farman's pension is 4000 marks. This is equivalent 1 15 000 francs, or exactly the maximum pension for we pay to our retired ambassadors. Simultanticity taxes are being reduced. For example, the ly taxes are being reduced. For example, the tax has been successively cut from two and half per cent to two per cent, then to one and half per cent to two per cent, then to one and half per cent, and now—since January 1, 1925 one per cent. The amount of eval mined in the links is at least as large as it was before the wife ln 1913 the quantity raised was slightly over 1 1913 the quantity raised was slightly over 1 1914 is 9,265,000 tons. Meanwhile there has been a onsiderable increase in the coal output of Upper sia. We witness the same prosperty in foreign tiple To cate one illustration, in 1913 German's chi ats to Argentina were valued at Girkhicke gold posos: in 1924 they passed Stitunians posos

# Recollections of Tennyson.

Willingham Franklin Rawnsley has contributed to the Nineteenth Century and After some delightful recollections of Tennyson from which a few bits are culled below

I should like to have written that. The sound of a line of poetry (for poetry, to be fully understood, should be read aloud) was very much to him and he certainly was unmatched in his use of yowels and in the melody of his verse. In speaking of Browning, he once said to me, 'I don't think that poetry should be all thought there should be some melody, and he carried his objection to a jingle so far that when, after publishing his first four libility of the King he learned that Emid was properly pronounced Ennid, he changed his line beginning 'Had wedded Ennid to 'Had married Enid, the jingle of 'wedded Ennid was to his ear quite the jingle of wedded Ennid was to his ear quite impossible. He instanced to me as fine-sounding lines and some of his best land he made them all the liner by his magnificent way of rolling them out the lines about the burial of Elaine -

The maiden oursed not as one unknown

And meanly, but with garginous obseques.
And mass and rolling mass like a quien.
I might add that Wordsworth said of Tennyson.
I have been trying all my life to write a poem like his blora, but in your. It is pleasant to hear words of gengine praise from one real poet of another and Tennyson spoke nom his heart when he said. Read the exquisite songs of Burns, each perfect as a beiry and radiant as a dewdrop. There

period as a nerry and radiant as a dewdrop. There never was an immortal poet in he be not one while it this he said to me. It keats had lived he would be been the first of us all.

The trial lights of the king which came out in 1579 are us a fine poetic rendering of the verse i of Malory but about the Holy trial volume, which was part, held in 1869. Tenny son wrote to my tather. I send you my new volume. Arthur which was presented in 1800 Joint son wrote to my tather. I send you my new volume. Arthur is mystic and no mere British prince as I date say you will find out. Arthur is the soul. The poet pointed out to me, that an idvil was only a picture but he was you particular that it should be removed at all the soul area. he pronounced will as the Greek word from which it is derived

He said. A poet's work should be done by the time he is sixty. If I am to do anything may it must be in the post six years. I copied must the best play of Sophocles was written when he was seventy and as a mar r of fix in spite of his age the next twenty your saw the prode tion of no less than eleven new y dames

no loss than eleven new volumes.

He had three years after the them, volume came out. The Tenna's is a set to a long-fixed family. Frederick growth is that volume than the transfer of the transfer of the transfer of them no was mnety. The transfer of the transfer of the transfer out and I talked with Marilla was not problem of the transfer out of the transfer out of the transfer of the transfer out of t everyday for a walk and some of his tost

non-hor in the least of the like to hear then then then then the late of the second of the like to hear then the like again two frishmen to fact by an old for two men is:

an alarm of fire One hastily pulled on his trousers, wrong side foremost, and jumped out of window. The other, more cautious, shouted from

the window:

Pat! Are ye kilt entirely

No. I'm not kilt entirely, but'—looking down on the bulge of his trousers in front of him-I'm

fearfully twisted.

He spoke of Gladstone and how he had ventured to remonstrate with him on his attitude toward Canada, saying, But if you follow a course like that, you will have the colonies cut themselves adrift, and Gladstone answered, 'I wish to God they would.' Tennyson thought such an attitude for a great statement was court inconditional. they would.' Tennyson thought such an economic for a great statesman was quite incredible, and vehemently disagreed with him. Times and opinions have indeed changed since then' We could nions have indeed changed since then' We could not find Browning's letter, but, sitting side by side on his hig sofa, we had much interesting converse and I having thoughtlessly used the only too common adjective awful, he reproached me with. You have used that word twice, and I can't bear it.' I said. Yes, but I have used it each time in itproper sense, still. I admit I had better not have used it at all

He was very sensitive to criticism but always

He was very sensitive took his wife's opinion as final He complained to me The critics won't allow me any imagination They take alme like "Moanings homoless sea and say Moanings and say Moaning Horace 'homeless, Sheller, and so on But of course the same things are seen in all ages and naturally described in the same language. In my last volume, in the Progress of Spring I said, "The starling claps his tiny castanets. The other day I saw it in a recent novel They will say I borrowed it, and I wrote that line fifty years ago, but they won't believe that Another real dread he had was the being made into a school book, and he appealed to me as a school-master. Don't let them do that The boys will hate me.

# Electoral Reform and Organized Christianity in England

The second article on electoral reform and organized Christianity in England appears in the March number of Political Science Quarterly We can make from for only one extract.

The attitude of the High Church Party, concerned in the "Oxford Movement, to the liberalism of post-Reform Bill days, is set forth clearly in a tract published in 1540, wherein most of the reform schemes of the period are ascribed to the devil's efforts to bring about an apostasy of the Church of Christ The tract contains such

the Church of Chirst The tract contains such paragraphs as the following.

He promises you civil liberty, he promises you equality, he promises you trade and wealth, he promises you remission of taxes he promises you Reform This is the way he conceals from you the kiral of work to which he is putting you. He demands you to rail against your rulers and superiors—he offers you knowledge science, arrichment of mind He scoffs at times

-- i-stitution which reveres

These "vain promises" were said to be characteristic of the "times of Anti-Christ" to which the Oxford Movement was unalterably opposed.

# Prospects of Republicanism in Turkey.

Mr Edward Mead Earle remarks in the same quarterly that "war or the throat of wat has been a powerful motivating force in the accomplishment of so-called reform in Turkey" He then lays bare the cause which led to the "reforms" in 1856, 1870 and 1908

In each of these cases the progressives Turkey were liberals in their desire to introdu-Western standards of administration into a toften imperial regime, nationalists in their desire achieve reform before it was forced upon them

There are certain distinctive differences, however between the present republican reform in Turk and former half-hearted reforms in the Otton Empire. The revolt of Mustapha Kemal agai the Albes was not like the shifty maneuves. Abdul Hamid or the precipitate acts of the Yo Turks, designed to maintain Turkish hegemony non-Turkish territory it was primarily concer with preserving a Turkish homeland against 1 Hellenistic expansion and Allied imperial Under the Sultans and to a lesser degree under Young Tinks the passion for reform wand foreign pressure became less severe, u Mustapha Kemal the most significant revolution changes—namely, establishment of the public, abolition of the Caliphate, and ado of a democratic constitution—came after a victory at Smyrna and a conspicuous diplo victors at Lausanne, when foreign intervention little to be feared. Before the war refor Turkey, as elsewhere, was interpreted narrowly political sense so that the of liberalism were mistaken for the stance of racial progress the new region Turker is founded upon fundamental is such as the separation of Church and Stawhich the constitution is but a necessary expension of the constitution is but a necessary expension. The educts of 1856 and 1876 were admed under the tender mercies of a result incompetent and corrupt bureaucracy, a constitution of 1908 fell victim to an unsertriumvirate the present constitution has a chance, at least, of being carried out by me are admittedly inexperienced, but who divor e themselves from Byzantinism Ottoman traditions.

#### The writer adds

Whatever may be the ultimate fate of stitution and of the republic, a new so economic order has been established in Fifteen years of almost uninterrupted y their concomitants of disease, famine and have dealt a blow to the productive n of the nation which cannot be overcome the introduction of agricultural and other cry. The exigencies of war assisted in t citation of somen from many of their to abilities and compelled, as in other of re-adjustment in the relationships be re-adjustment in the relationships be

thousands of Greeks and Armenians have ipped the country of most of its intelligent and apperous middle class, whose place will be taken t slowly by Turks lacking in education and perience. The forcible detachment of the non-rikish portions of the Empire should divert to momic channels much of the intelligence and ergy which formerly was dissipated in the untenance of excessive military forces and a r-flung airil administration. It is as difficult to neeive the return to Turkey of the Osman masty and the Ottoman system as it is to imagine e return to Russia of the Romanovs and their arist regime.

#### British Snobbery in Science

A rumpus—albeit a rumpus of the decorous entific sort—has been stiffed up in England by e news that the Prince of Wales has accepted e presidency of the British Association for the brancement of Science which is to hold its 1926 eeting in Oxford. The British Association is, as

everybody knows, one of the most famous scientific organizations in the world, and the annual address of its President is always looked forward to as one of the important scientific pronouncements of the year Almost invariably, therefore, the President has been a scientific man of great eminence

Among the few exceptions have been the Prince's great-grandfather Prince's Albert, who presided over the Association on its Aberdeen meeting in 1859. At another Oxford meeting Lord Salisbury presided. However these noblemen were not quite in the same position as the Prince of Wales. Prince Albert had some scientific pretensions however mild. Lord Salisbury assisted by Lord Rayloigh, actually did write and deliver a scientific lecture. The Prince of Wales however knows nothing of atoms and elections, or fossils or used to anything of the sort, and pretends to know nothing.

Consequently controverses rage between one school of scientificmen who have a fine old crusty distaste for anytems, and the other party which has a very British, and very human liking for princes.—The Living Age.

## THE MAN WHO SAVED IRELAND: LIFE ROMANCE OF GENERAL RICHARD MULCAHY (II)\*

By St NIHAL SINGH

TPON the conclusion of the Anglo-Irish Agreement of December 6, 1921. General Mulcahy, then Chief-of-Staff of the Irish Republican Army, found himself in an exceedingly difficult position He bnew that that instrument did not give 1d people all they demanded but it did give there the freedom to reconstruct Ireland according to their own wishes, and to manage affairs (excepting coastal defence) with at let or hindrance from any outsider. He further knew that the British Prime Min ter (Mr. Lloyd George) had openly theatened to resume the Anglo-Itish war and to prosecute it to the bitter end if the shedelegates did not append their signa-16 to the document which was placed fore them as representing the utmost the thish would give If the treaty was not thed Britain would have no option but

The first article appeared in the Moderns of the November, 1924.

to carry cut that threat as it afferwa ds transpired, a scheme for raising 100,000 men for the purpose of crushing the Irish tabels had actually been framed. If war eventuated, he, as the chief feedinical executive of the Army, would be called upon to organise such righting strength as was left in the nation to continue the conflict.

In the estimation of Mulcal's -the man who could speak on these matters with greater authority than perhans anyone else in the Sinn Fein ranks are people had not come quite to the end of their inclitary resources, they endd easily have carried on the struggle for a tene We be nowever, that the ability to remain storilast and to show confidence is any pay algebration small bond of men who of a verting affine might choose to frame a concern explastable If, instead of ebrem, at the between the Treaty, contained day prested, upon entering upon are to provide a struggle which, once begte me, dia in top a, long time he w apprelensive that a

ous breakdown might occur in the al of the people, or of their representatives ch, even if it were only partial, would be ustrous, and there might even be a serious ulsion against persons who had laid themres open to the charge of being "irrecontibles,"



Mr. Erskine Childers, one of the "Irregular" leaders, executed by the Free State authorities

In order to ascertain the actual position, Mulcahy, a few days after the signing of the Treaty, put to De Valera who still continued to be the President of Saorstat Eireann (the Irish Republic) this proposition:

Ordinarily the General charged with responsibility for war should be clear not only as to the military policy to be pursued, but he should also know something of the political forces that were going to be at play in the situation in which military action really formed only a part. Such knowledge in the case of an officer

-tomant of

more important in the care of one who accepted the responsibility for war with a machine which did not contain the elements of a purely military success.

Mulcany submitted to De Valera his opinion as to the capacity of the available forces for military activity and operations, as he clearly saw that they had not the element of a purely military success in them. Havin

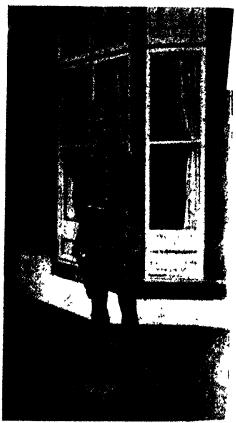

General Richard Mulcaby, outside his home larfield House, near the Portobello Barracks, 1941

done so, he asked what the plan was newhich general political operations were be carried out, of which, obviously, military operations were only to be not

De Valera declined to discuss that p on that occasion and at no time subseque would be discuss it.

II

Mulcahy's ideas on the Treaty were clear. "While it did not concede to that we demanded," he said in talking, "it did give us absolute controur national resources, absolute controur administration, absolute control of our laws dealing w

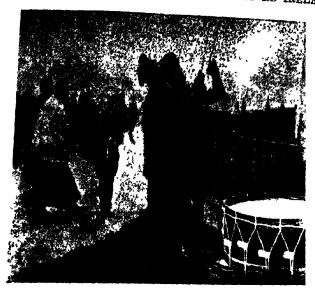

eneral Mulcahy and General Hogan raising the Tri olour upon taking over "Collins Barracks". Dublin, from the British

insation of our resources—for the building of our country. It took the Englishman at of Ireland's business and, therefore, it of a position in which friction was evitable between the Englishman and the rishman. We realised the possibility of being absolutely friendly with the English people as distinct from English officials who interfered with our business.

"In this respect," Mulcahy continued. "I am reminded of Thomas Francis Meagher's natiative of his penal voyage to Tasmania He had just escaped the gallows at the hands of English officials here in Ireland at the time he wrote

As for the officers, they were fine, generous addnt fellows. Owing to the restrictions imposed is the Home Office our intercourse with them as the may casily suppose, was extremely limited, and limited as it was, we were soon led to conceive truest esteem for them. England may well be proud as long as she has such brave, upright not be hearts to serve her. Their frank, generous warm nature, their manly, gallant bearing form a studing contrast indeed to the cold, cramped the highly of some of the officials here.

That talk showed to me that Mulcahy was not an "irreconcilable"—that he was not a later of the British—only a lover of his life was not venom for the alien, but devotion to his own country. He wished to deprive the British of the control they had acquired over Irish affairs; but having lone

so, he desired to live in peace—and, if possible, in friendliness—with them, his next door neighbours.

Realising the disaster which would result from an interneeme fight. Mulcahy sought to find a way by which the factions into which the Treaty had split the active Sinn Fein workers could be made to sink their differences and form a "point plan of co-operation" After a fortnight's vain effort, he intervened, on December 12, 1921 in the debate on the Treaty which had commenced in the Dail on the 14th instant idem, and spoke his mind plainly "None of us" said he, want this treaty None of us want the Crown None of us want the representative of the Crown None of us want our harbours occupied

by enemy forces none of us want what is said to be partition and we want no arguments against any of these things.

An alternative to that Treaty was, however, necessary. Mulcahy emphasised Much had been said about a document (officially known as Document No 2) which had been put forward by the President at a secret session of the Dail, and to which he permitted no direct reference during the public debates until such time as he chose to introduce it in such form as suited him. He personally saw no alternative to the acceptance of the Treaty. That instrument secured to Ireland the control in Treland with full executive and administrative powers, and the Locutive in Ireland responsible to that control. He asked his fellow-Deputies

Are we going to choose in the next orward march of this nation the wear is which will give us dead in our country the Crompton-Smiths of England and the Potters of I cand or accept to take our own resources and grow to manhood in friendliness and with scale character avoiding that polarisation of mind and a larisation in antagonisms with the Fight's properties that we have been forced into at the probability.

This fine appeal was less on the Voca and his anti-Treaty of his was token, 64. Deputies (volume Moderaly) and the retheration of the retheration

and the same of th

for Defence, in addition to continuing as the Chief of Staff.

#### III

Within a month of the ratification of the Treaty and the setting up of the Provisional Government, the evacuation of the British troops began The Beggar's Bush Barracks (in a Dublin suburb) were taken over on Feb-



The Four Courts, the hand-omest structure in Ireland, after bombardment by Free State guns to dislodge the Irregulars who had made it their stronghold, and who, on leaving completed the work of destruction by exploding a mine under the building

ruary 1, 1922. Some fifty men, led by Captain Patrick Daly with Lieutenants Joe Leonard and Patrick O' Connor—many of whom had taken part in the Rebellion of Easter, 1916—marched through streets lined with a cheering excited throng to the Barracks and relieved the British of their first military stronghold in the capital.

"Did the British impose any conditions?" I asked the General on one occassion.

"There were no conditions of any kind," he replied. "It would not have been reasonable for the British to impose any. When we look over any barracks for occupation, their boran." Soldiers

who were opposed to the Treaty managed to take some of the barracks over from the British and dug themselves in—particularly in southern and south-western Ireland. In mid-summer, when the differences between the opposing wings of Sinn Fein culminated in the bombardment of the Four Courts in Dublin and the destruction of that noble structure, the finest in Ireland, and almost immediately the flames of internecine warfare flared up in the country. They constituted a perplexing problem for Free State.

#### IV

Hardly had the campaign opened when General Collins, Head of the Provisional Government and Commander-in-Chief of the Free State Army, was shot dead not far from his birth-place in county Cork and the responsibility of saving the life of the new State fell upon Mulcahy. In the oration which he delivered at the grave-side of his friend, and co-worker he revealed his own soul. He said in Gaelic

"Unless the grain of coin that falls into the ground dies, there is nothing but itself in it, but if it dies it gives forth fruit."

That sentence, containing the quintessence of Gaelic civilisation—of all civilisation—constitutes—the corner-stone of Mulcahysphilosophy and is the lodestar of his life. Without such a philosophy to inspire him he could not have carried to a successful conclusion a campaign directed against hisformer comrades. Only a highly-developed sense of stern duty could give a man the determination to take action which, in another circumstance, would nauseate him.

The military problem, in itself, was highly complicated Some of the best Army officers had "gone irregular '-a significant phase characteristic of the Irish genius—and taken away with them nearly all the best soldiers They had not only managed to occupy some of the best barracks in the country, but half succeeded in effectively aiming themselves by plundering a British vessel which under an insufficient guard, was carrying large quantities of arms, ammunition and equipment out of Cork Harbour. The Free State had by improvise an Army, as also to import and to distribute arms, ammunition, and general equipment, before it could operate against the "irregulars" who held the country south and west of a line drawn from Waterford ! Limerick.

The military problem was, however, complicated by other causes. The anti-Treatyness

looked upon the men who remained faithful to the Dail as renegades. Some of them did not hesitate on December 7, 1922, to open fire upon the Deputy-Speaker (Padraic O'Maille) and Deputy Sean Hales, while they were riding in an open car near the quays in Dublin on their way to attend the Assembly The latter died up on the spot, while the former lay for months in hospital and survived only because he possessed a powerful frame \* The evening newspapers of the

ful frame \* The evening newspapers of the next day announced that four of the "irregular prisoners in the hands of the military—Rory O'Connor, Iaam Mellowes, Joseph Mckeley and Richard Barrett—had been executed in Mountjoy Jail that morning "as a reprisal"

As the Minister for Defence who had to sign these warrants high authorised these exutions, Mulcahy explained the Dail, on December 5th, asons which had prompted him to take such drastiction. "The action that has ken place" he declared, has a taken place because a man its been assassinated whom held in honour, but because forces more victors, or insidious, was striking rainst representative trovernment in Ireland, than any highwed by the British. After isclosing the fact that the moder of the Dail had

baker of the Darl had Teceived 'the armed deatening letter from sader of the destructive forces in Ireland ad referring feelingly to the assassination buch had taken place the previous day he outed out that the fabric of Government ested on the Deputies elected by the people to design their laws and to regulate their The Army Council tesponsible for 114 hen safety to the people' was determined to e that "the representatives of the people an meet here in council, can walk through be country freely and unmolestedly and hischarge to the people the very onerous and responsible duties that the people mie put on them " Exceptional and drastic

action had been taken because the assassination of Deputy Hales was the beginning of a policy on the other side to finish off the Dail He then continued

If, when our work is done, we do leave as a result of it an Irish people behind is they may blame us if they wish for any stains alleged, that our actions leave on the fair name of our country of on what were our own tain names but we shall leave an Irish people behind us. In recommending to the Government that this morning's action should be taken we did not



The late Arm Council of the Irish Lice State. The figures from sent in Ireland. Than any left to right are then McMahon themsal Mulcahy Li then imploved by the British. After 10 Hegarty 14 stem () Sullivan, and 14 stem () Mulcahy.

to outmend that the ross of men should related who field nothing to do with the poles that was being pursued to-day. We did not recommend that action to taken as a junishment of action as vengeance or that a too hos trien in anger of that action the taken under term attor. We have too long form the resp sublities that are on us to give way to such termination. We have too long held our hands and on hearts and our minds sacriberably in the dame like the warron of old, and grove stondily and strainforwidly through our duties to act in 12.50 to know yet much about temptation. The rition that was taken this menting was taken as a ferrical tries according to that this court y shall not a destroyed and thrown into chaos a the form the large only of men acting tegether for the large only of wen acting tegether for the large one of the specific conference of that no the system of the surface of the su

there spoke is not with a sessed the will to date anyther to do anything no matter how diffic. It regards a repellent,

For further particulars the reader is referred the author's article entitled. "The Pail of the Irish House of Commons." in the August issue if this Review.

so long as he believed it was required of him to save his people. That is the quality of which heroes and martyrs are made—that is the quality which enabled Mulcahy to win through the period of the Anglo-Irish war and the internecine struggle.

That policy has, however, given offence to many persons—exposed him to severe criticism, especially from that section of the people who do not see eye to eye with him politically, and who accuse him of breaking the pledge he had solemnly given to keep the Army "Republican." The executions horrified the people in general, and left a bitter memory behind. "Fight, Mulcahy' Don't murder", ran an inscription crudely painted in large letters on the wall surrounding Trinity College, Dublin. Those words accurately reflected the attitude of a considerable section of the community.

#### 1

By the time (December 16, 1923) I arrived in Ireland, Mulcahy, aided by capable and loyal officers and men, had practically finished the latter job. Armed resistance to the Free State had broken down completely. Open fighting had ceased. The "Irregulars" had given in or had taken to the hills and were "on the run". With the exception of a few places in the south and south-west, the military had handed over the responsibility of maintaining peace to the Garda Siochana, the civic guard, organised on a purely civilian basis, to take the place of the semi-military police maintained during the British regime.

Mulcahy, at the time of my arrival, was engaged in demobilising the Army It was, however, necessary to carry through the work of weeding out men, who, though quite useful in a time of crisis, were not good enough for a standing army, and particularly of sending away men who had held high rank, or of reducing them in rank, either because they were not fit for the rank they held, or the necessity for doing so had disappeared. It hurt materially—and what was still worse, it hurt the pride of the persons affected. It was, therefore, bound to rouse human passions. In the peculiar circomstance in which the country was placed, owing to the dislocation of economic life and the consequent unemployment which prevailed, it whipped up a storm.

The need of the nation was, however, incorred upon putting

The reparation which would have to be ma for the destruction to life and property wou amount to as much or more, and wou cripple the present generation.

Impelled by this goad, Mulcahy reduce the Army from 50,000 to about 13,000 office and men. When his reorganisation schein had gone through fully, the standing arrowould for a time be 15,000 strong, and would cost about £3,000,000, a year.

Just when task was nearing complete a group of officers who had been opposed Mulcahy's policy and programme mutant. The Minister for Defence and Command in-Chief suddenly found his hands tied dealing with the matter, by dissensions the inner circle of the Government (i) Executive Council).

The crisis involved his own resignation that of another Member of that Council it Minister for Industry and Commerce), at the retirement, forced or otherwise, of the retirement, forced or otherwise, of the members of the Army Council at many officers, some of them holding interactions. The President assumed, for the timbeing, the Military portfolio, General En O'Duffy, was placed in supreme comman as the General Officer Commanding the Force and Major-General (raised to the rank Lieutenant-General) Paedar MacMahon appointed the Chief of Staff.

The explosion which removed Mulca from office served also to demonstrate had well he had done his work. The hor which he had built held together, then shaken to its foundation. The Army, instead for breaking up into factions, or seeking usurp power by a Coup d'Etat, remained in to the civil authority and silently accepte the changes inaugurated in the high direction.

#### 1.1

As a private member of the Dail Mulcal stands perhaps even higher in the estimate of his fellows then he did as an Executive Councillor. He has not permitted a sing word about the late crisis to escape his lip which would show that he had been embetered or was thinking of himself even for moment—his thought, at any rate the thought to which he has given expression, have to variably been of others—his former colleague and above all, of the nation. Though she belonging to the Government Party he is formidable critic of the men in power.

Preedom from eresponsibility which breadered for ten years without bre

except such as was afforded by incarceration in prison and the internment camp, will give meral Mulcahy's mind and body a measure of rest which they should have had long ago lie has, for the first time in years, a little leisure to spend with his family and friends, who until recently saw practically nothing of him. With his wife and four children (Padraig, 4, Elizabeth 3, Risteard 2 and Mure 4 months) he still lives at Lissonfield flouse, where I first saw him, though the Multary Guard is no longer at the gate to challenge anyone who seeks to enter

#### VII

I often wonder what Mulcahy's future will be That he has a great contribution to make to the progress of his people, I have not the least doubt. In what capacity, how-

ever, unlitary or civil?

If Mulcahy has further exportanty of guiding the destinies of the Irish Army, he will, I am sure, accomplish great good. His ideas on military training or anisation are unique In conversing with me late one evening he frankly told me that he knew very little of general military science in so tar as it was a thing divorced dom his native intelligence and common sense. He posses ed books of various sizes and descriptions relating to unitary matters-yes, books had gathered round him in were vuens ways. They wretten by ambitrous men wh had made a thorough study of the problems with

wie h they were dealing. He had found, however that for his people, whose problems were on their own doorstep, and were very pressing. the range was too far and too wide and. the fore, they were much too absorbing and sed tive, so much so, indeed, that ordinary military books had the effect of blunting men's mode to the simple problems of life. For the Shalle factics that alone could be effective for the type of warfare carried on in Ireland he and his i deagues had set themselves to produce a stadl series of books, each running into 30 of an all octavo pages, and embodying cardi, al points of common sense to be read and is read until fully mastered. He attached great importance to a somewhat thorough

mathematical education, tending, as he said, in the "straight line" direction, Euclid, Mechanics, Graphic Statics, and Machine Drawing, seemed to him to be an adequate substitute for the study of military science

A man with such ideas is needed to superintend the military organisation of a small nation which does not possess the possibility - practically unlimited resources in men and money—to carry on such organisation on the elaborate basis evolved by Sandhurst and other similar institutions.

For my own part, I should like to see Mulcahy at work developing the potential wealth of the country. He has a constructive type of mind -possesses a magnetic personality and the driving power which enable a man to get things done. His speeches in the Dail and his talks with me, have convinced me that if his ideas in regard to



Funeral Procession of General Michael Collins Killed in Amoush by the Irregulars in 1922 (Photo by courtesy of Dr. H. G. Saich, P., ac

the improvement and extension of communications, arterial dramage, and the reconditioning of agriculture and industry were carried out, the unemployed in Irela d could be easily absorbed, and the way payed for Irish prosperity

Two years ago, Mulcany the saving as the Minister for Defence a saving proportion. The for the Timy, submitted to the Timy, submitted to the Aimy cross by the saving as they were done to the Aimy cross by the saving as they were done to the Aimy cross by the saving as they were done to the Aimy cross by the saving and the saving as they were done to the proposed that the amount of lasting divided into zones, and a divided into zones, and a

survey made of the economic improvement needed and of the number of unemployed to be absorbed in each zone. Attention should be directed particularly to reconditioning the roads and building better ones, in his opinion, for roads radiating from the important ports to various parts of the country, and a number of other trunk roads, were especially needed Provision for housing was also an argent necessity, because he feared that "botter wages and greater lessure on the part of the workers with bad housing may give rise to as serious a situation of social unrest as bad hours or bad wages. He further suggested the carrying out of important works to train rivers and drain low-lying, boggy land, and thereby bring waste or practically waste areas under tillage



Recruiting for the Free State Army at Recruiting Headquarter-Great Burnswick Street, Dublin. (Photo by Courtesy of Dr. H. G. Smith Dublin,

These schemes, Mulcahy pointed out, would soon pay for themselves. That was particularly the case in regard to roads, the money spent upon which, he believed, would be saved to the country in two or three years, even if the saving only came about through doing away with the expensive motor repairs falling upon the traders. As to drainage, it was proposed to drain a particular area in accordance with a scheme worked out by the Agricultural Department several years before—a scheme which would put money into the pockets of th**e** people.

The speeches which Mulcally made in the course of the debates on the Budget estimatthis rear, particularly the estimates of worm exceedingly asked his fellow-Deputies not to be stingy fixing the scale of pay of teachers, especia those in the secondary schools To sh them the folly of making £200 per annum minimum pay, he compiled a long list persons who earned as much or more. list included draughtsmen, electricians, bri layers, cabinet-makers, carpenters, joine coach-builders, plumbers, gas-fitters, plasterbakers, table hands, oven men, butchers, swi board attendants, tin-smiths, sail-makers, t makers, and upholsterers "You are start off," he warned the Deputies, "whatever in be said about what as done in the past, whatever may be said—about what led up the present situation here... with new ha upon the educational system, and wen outlook and new hopes

want to attract the you men leaving the universit to the ranks of the second teachers' profession I think would be unfair in the st that we hope to make no that there should be hy simply a scale of salar without any reference

pensions "

On another occasion M caby suggested that the Ecation Department should ' up a special establishment training teachers, coming fr districts where, despite But efforts, Irish was still a liv language, through the mediof that language, so that the would serve as leaven in general mass of the peop He was auxious to pro

that it was possible to bring to the task teaching the young, highly educated men: women who had received their training a education through the medium of the lilanguage, and who had the self-confider and poise and full and proper expression t teachers who deserve to be called teach should have. He believed that if something definite was not done to rear up young teach in an absolutely Irish atmosphere, they " neglecting a most important matter 'jude from the abstract and comparative point view "

The plea which Mulcahy made on " another occasion for assigning to play i culture it frue place in the scheme of edit tion and making adequate arrangements

4 toucking, rang with sincerity and carre

ss. "At a time when we have our own dice forces and our own army machine," said, "I think that a little consultation with the Police or the Army authorities, and a title consideration of the position in their aining schools on the part of the Minister, ould provide for systematic physical training in the schools." With assistance and undance of the Irish physical instructors in the Irish police and Army forces, asystematic ffort could be made to deal with gymnastics.

and physical education in the primary schools, with resultant reactions on the health of the people

I man of such versatility and genius, of high national ideals, tossessing tireless energy and great driving force, can be put to almost any national task which may be crying out to be performed. I nation which can produce such a man ha cause to feel secure in regard to its intuit

#### NOTES

#### Earl Winterton on Assam.

Earl Winterton has taken credit in the House of Commons for the great improvement that has taken place in Assam during the past four years with regard to the reduction of opium consumption. This is unfair. The consumption of opium during the cears 1875-1920 only very slightly varied according to the prosperity of the harvest, or the invise. The opium consumption in 1920 was hardly less than that in 1875. To give the figures, in 1875 the consumption was 1876 maunds, while in 1920 it was 1748. But from the time that Mahatma Gaudhi visited Assam, and after the effect of the

Non-co-operation movement was felt, the consumption has gone down so rapidly and steadily that today it stands at 884 maunds. That is to say, it is today only half what it was 5 years ago. But the chief credit for this is surely due to the Non-co-operation movement, which the Government did its utmost to suppress by sending nearly one thousand workers to juil 10 pickering the opinm shops.

#### The Government's Breach of Faith.

The American delegate at treneva declared as clearly and pointedly as he possibly could,

that the British Covernment had been guilty of a breach cf faith with regard to the Hague Convention relating to the opinio traffic I ad Pahort Cecil complained largety of this accusation which he saw was very wounding and ed. The Amnear 112 drop wast still further and conէկր (10.4914) But -Salled mare " " one for n t keeping of their contract Lad R . and and 11 2 2 2 2 3 4 · congr talked gar gave a dam. ji ' Vin Hean to withdraw his ť, accusation, but ndn 4

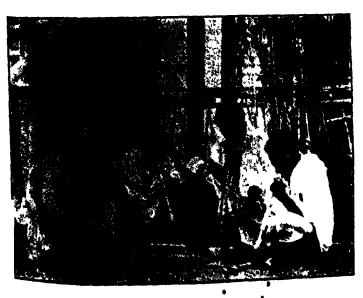

Opium Spoking in Assam

the Americans did nothing of the kind. They continued to assume that Great Britain had neither fulfilled its obligation under the Hague Convention, nor was it really intending to do so. At last, when a simple proposal, that within 15 years opium smoking should be suppressed at Singapore and other places, was rejected by Lord Robert Cecil, America withdrew from the Conference under orders from President Coolidge. This situation is told in the plainest possible language in the report of the proceedings of the Geneva Conference, which is now at hand. How far the American position is justified may

be seen from article which is printed in this number of the Modern Review A further point has recently been brought forward to justify the British position. It is stated that the Hague Convention was never finally ratified before the European War. and that during the European war nobody ever thought much about it. Therefore, the writer states, a technical breach the Hague Convention has never been committed But this argument is the argument of a man of business using hard business methods, and not the argument of a statesman and a humanitarian. Great Britain professed in the loudest possible terms at the Hague Convention, that she was

actuated by the highest considerations of humanity in her opium policy in the Far East. Those who are thus actuated by humanity, and humanity alone, do not use quibbles, or stick merely to the letter of a solemn engagement, without keeping the spirit of it. They go at once beyond the letter, in order to show the spirit of humanity which actuate sthem.

#### Lowlands in Kenya.

A Memorandum has recently been published by the National Liberal Federation stating very forcibly the reasons why the Government of India should not send any officer to Kenya to explore that part of the Lowlands which might be offered to Indias as a compensation for the agricultural lands in Highlands, which have now been exclusively appropriated by the white settlers The Imperial Indian Citizenship Association has also published a statement which records my own impressions of the conversations in

London with regard to Kenya in 1923 | have received, from one who intimately knows the country the following answer to a question, as to whether there are really empty lands in Kenya, such as ladians might take up without any danger of expropriating the African natives writes to follows .-

"I nearly forzot to answer what you say about the offer of land in the low country of Kenya to Indians for settlement I wish you would emphasise to you friends the following points...

1. There are in mense empty areas in the low country of Kenya. Some it the land may be worth cultivating, but not

of it has been tested. The reason it has new been tested is, that it is all perfectly usele without irrigation. And as there are large rivers in Kenya, I presume uniquit is impracticable.

description does not apply is the lower T Valley. It is not a large area, but if comparing the last 20 years has halved the man population, so that there might be roughful. But this area is very module.

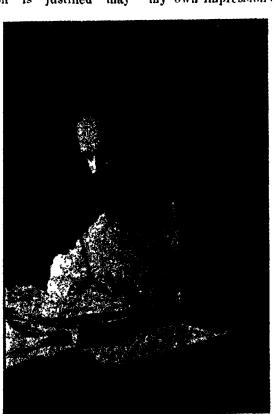

Mr. C. F. Andrews

C. F. A.

"3. All Indian agricultural immigrants to Kenya would have to do their own cultivating. There are no African labourers

I have just come back from Assam, where large areas of tertile vacant land are still waiting for occupation Apart from all other considerations, it would seem to me the height of folly for Indians to go over to a new country, which is very malarial and would need irrigation, and would seriously hamper the native population if it again increased in numbers, instead of taking up land in their own country which is erying out for settlers. The injustice in m the Kenva Highlands was not in the refusal to Indians of Crown Grants of land for colonisation, but in the entire prohibition of open sales and transfers of land between Indians and Europeans, even when the latter wished to sell their land to Indians

('F 1

#### Prof. Sten Konow on India of To-day

Professor Sten Konow sarticles, which we have reproduced elsewhere from The Chicago Daily News, are dated from Santiniketan, and he is introduced to the readers of that paper is a visiting professor in Dr. Rabindianath Tagore's university To prevent any possible misconception, it is necessary, therefore, to state that as Visva bharati, the name by which Rabindranath Tagore's university is known, is not a political institution, its authorities do not enquire into the political opinions of those whom they invite to teach and deliver lectures there. It is neither hable to blame nor does it take credit for the political views of its teachers. For purselves we are prepared to congratulate Sten Konow on the truth of most of as observations, and where we differ, to give im credit for honesty of purpose, though we do not think he is free everywhere from unconscious bias.

In fairness to Dr. and Mrs. Konew it hould be stated that Indian names were ightly given them by the university in token it love and respect.

#### "Oriental Mentality"

We do not quite follow In Konow when he says that bolshevism is "more akin to Asiatic than to European ideas" Bolshevism rose in European Russia It is no doubt rightly considered a menace in other

countries, but every "peril" is not necessarily Asiatic like the so-called "vellow peril"!

Moreover, the Orient is so vast a region that it is inther risky to speak of "the oriental mentality" as some single entity equally characterising, e.g., the Japanese and the Chinese at one end and the Jews and the Arabs at the other. Europe covers a smaller area than Asia yet we have heard and read that the Nordic risces have a mentality different from that of the Mediterranean races. Even in the small country called Great Britain the Celts and Saxons are said to have different mentalities.

But assuming that there is such a thing as oriental mentality characteristic of all Asiatics it seems to us that it is not something quite peculiar to 15-in Rabindianath Tagore, who has travelled much and "surveyed mankind from China to Peiu says that he does not believe in any characteristic which is exclusively Oriental, bearing no intimate relation to the Western mind

Dr. Konow obscives

The oriental mentality can perhaps nowhere be more clearly grasped than in India and especially in Indian art. There one does not meet with individual features but with types and more or less general ideas. And in a similar way Indian religious aim at conancipating man from the fetters of individual limitation and not generally at individual happiness and bliss.

What the professor says of Indian art is only part of the truth. His observation is true only of some forms of Indian art in some provinces and ages. But even in the oldest Indian paintings, as in the Ajanta and Bagh caves, as well as in paintings of the Mughal, Raiput and Kungra schools, there are very many specimens in which individual character is to be found in the features gestures and poses. Individual character is to be found also in large numbers of modern Indian works of at. On the other hand, we have found in many old Italian madonnas and other conventional pictures, not individuo character, but 'types and more or less general idea>

Not do we think that Pr d h moves quite correct in describing the and tendian religious in the way he has dote find an religious and their subdivises to make anothe aim of all of ten seeds to exactly the same

Put taking he less there to be correct what is the class of advided limitation Certainly, it the attainment of bliss I the individual in the Upanishads Brahme

is spoken of as Rasa (Raso rai sah), that is to say, as full of that quality which gives joy, and it is also said that by realising Brahman, man becomes "blissful" (anandi bharati).

The aim of all devoters in all Indian religions is not to be merged in the Infinite after emancipation from the fetters of individual limitation. As the Sakta saint Ramprasad puts it tersely, "Chini hote chai na Ma, chini khete bhalobasi", "Mother, I do not want to be sugar, I love to enjoy sugar"

If the object of human life according to the Indian religions were totally unconnected with individual happiness and bliss, the national genius would not have blossomed into so many different kinds of literary, plastic and other aits. Even the Buddhist monks, who are popularly supposed, particularly in Christian countries, to lead a joyless, colourless life, did not find it inconsistent with their spiritual aim to dwell in such beautifully decorated abodes as the Ajanta cave temples, which surely helped to make them happy and blissful

In the Hindu scheme of life, of the four asramas, or periods or stages of existence, the garhasthya asrama, that of the householder or family man, is said to be the pivotal one—that on which the others depend for their existence and fruition—And it is well known that the Hindu calendar is dotted with numerous religious festivals, meant for spiritual improvement as well as recreation.

The attainment of chatur-varga, namely dharma (right living), artha (riches), kama (objects of desire), and moksha (liberation) is a Hindu aim. This aim is not unconnected with the promotion of individual happiness and bliss.

In Mahayana Buddhism, many Bodhisattvas vow not to accept miriana for themselves so long as a single individual is left in pain. It may be assumed that the object aimed at, indirectly at any rate, is the happiness and bliss of individuals.

Professor Konow says that the bolshevists' theory "is based on a different conception of man and man's right which is more akin to Asiatic than to European ideas" and that Asiatic ideas or "the oriental mentality can perhaps nowhere be more clearly grasped than in India". This is calculated to indirectly convey the impression that bolshevism may find a congenial soil in India. And the professor does in fact attempt to show that

Let us look at the matter from a different angle. Perhaps the Hindu socio-religious organisation gives more tangible indications of Hindu ideas and Hindu mentality than theories deduced from interpretations of Indian art and Indian scriptures. The Hindu organisation is, however socio-religious built on foundations far different from polshevist theory and practice. Bolshevism stands for proletarian dictatorship; it does not stand for the predominant power and influence of the nobility and the intellectual classes. But what is the Hindu social theory followed in practice? At the top are the intellectual class of Brahmanas and the ruling and military class of Kshatriyas All the other castes, forming the vast majority or the proletariate, are at the bottom. This is the reverse of the bolshevik plan

Of course, wherever there is political or social oppression or both, bolshevism may gain adherents, and there is such a possibility in India, as in many other countries. But this is far different from suggesting that Indian art and Indian religious give indications of India peculiar fitness for the reception of bolshevism

#### Using the Koran for Propaganda, Turkey. China, Afghanistan.

What Prof. Konow writes in relation to using the Koran for propaganda may be based on correct information, we do not know

His observations on what Mastapha Kemal Pasha has done, we believe to be based on truth

What Dr Sten know writes of the lashaviour of the bolsheviks in the Caucasus is to the best of our knowledge, founded on fact. He appears also to have correctly described the general aims, methods and policy of the bolsheviks.

We cannot say how far his information about China is correct. But we know that he is in a position to be well informed about Afghanistan.

#### Bolsheviks and Indian Nationalists

It were much to be wished that Profe or Konow had, for the sake of his own reputation, not indulged in vague sweeping all settions of the holsheviks having connection with Indian nationalists. We would not object to properly qualified statements capable of proof. Any politically-minded Indian che wishes his people to be masters in their can mationalist. Maha ma

NOTES 703.

andhi, Mr. C R. Das, Pandit Motilal Nehru, andit Madan Mohan Malaviya, Sir Surendraath Banerji, Mr. Sripivasa Sastri, Lala ajpat Rai, Maulanas Shaukat Ali and Mohaled Ali, Mrs. Sarojini Naidu, Mrs. Annie esant, Mr. Jinnah, etc., etc., and their collegues and followers are all nationalists. The tofessor says.

Similar considerations have induced the soviet ithorities to seek connection with Indian nationalts. There can be little doubt that Russian money is been placed at the disposal of Indians.

Dr. Konow speaks of "Indian nationalists" and "Indians" without any qualifying of imiting adjective One is, therefore currous a know whom the professor charges with ecciving Russian money and how he would nopose to prove his indictment Subsequently, no doubt, he refers to the Indian independentists, but he does not say that hey alone have received Russian money

And speaking of independentists the present safter confesses that he is a dreamer of that ont, but regrets that no stream of gold has yet found its way to his empty treasury-vaults from the overflowing bolshevik offers

We do not "hear the praise of bolshevism sing by people who are themselves far removed from its underlying ideas it is possible, however that some brain's Indians viam we do not know, took Prot Konow not their confidence, not suspecting that the chief was taking notes but faith he sprinted them.

#### History of Indian Unity

in Sten Konow observes that "the idea of or Indian nation has not come as a natural ensequence of the historical development of the Indian people". He probably means that the idea of an Indian nation is not a purely renous growth unconnected with foreign engagest and rule, but that it is due to and that as a reaction against the foreign domestion."

But does the historical development of a problem to necessarily evolude foreign influence, every send either through conquest or by some of means of contact? We do not know of an great people whose historical development owed nothing to foreign contact. The unit of the different peoples of Great Britain owed much to the Norman conquest, the nationalism of Italians of as in parts born of a reaction against Austrian rule, of German

unity owes its origin in part to the pressure of France, Norwegian nationalism owes something to the pressure of Danish rule and Swadish predominant partnership, and so on and so torth. But even if Indian nationality were a peculiar and extraneous product, it would not necessarily be less valuable to the people of India than national unity is to other peoples. After all, it is the thing that matters most, not how it was born or how we came by it—so long of course as it is a reality, not a sham

We do not know, not would we guess, with what object, it any, the Professor has discussed the genesis of the idea of an Indian nation. We want to treat it as a mere academic discussion and offer in that spirit some remarks not unconnected with the subject.

Independent nations have written their own histories to suit their own purposes They have duried over or entirely omitted to refer to their own internal divisions and differences and described very briefly those periods of their lastory during which they lived under subjection to foreign peoples, so as to create the impression that they have been almost throughout their instories independent and invincible and one people with common aims and interests. We do not want any such falsification of India's history But we cannot at the same time overlook the fact that owing to our history having been written for the most part by interested foreigners conquests and invasions and difference of race and language etc loom larger than they ought to, and periods of Indian independence and peaceful accelopment almost disappear from view

The degree and extent of unity and community of aims and interests which existed in ancient India, are also lost sight of We think there was some such unity, though it might not have been political or administrative maty for long periods When Prof. honon says that " to a great extent the whole population came inder the influence of Arvan civilisation, he implies some such unity, though it cannot be doned and we have no disposition to done that the easte system became a hundrance to the development of the teeling of many and and the minch stood that there were office listo in the way of unity mitted to be historally all of establishing a common empire of the capito of Asoka or that of Samud . 2 spea was a real entipire,

and middle for the first street

not less extensive than the British Indian empire, so long as either lasted. No doubt, neither was permanent. But the Roman empire or the Macedonian empire and some other empires of antiquity had also limited spans of existence. So the historical truth seems to be that ancient Indian empires were real empires, though they were not as long-lived as some other empires of antiquity

We do not refuse to give due credit to the British people for what they have done—it may be in their own interests—to unify India. But we cannot at the same time ignore what Indian empire-builders achieved

in ancient times

The long periods during which Indians have suffered from disunity and foreign domination, are calculated to produce a feeling of despondency which our opponents cannot be expected to dispel. One remedy lies in the study of history Let us, for instance, turn to the history of Italy We read in the Encyclopachia Britannua, eleventh edition—

The difficulty of Italian history lies in the fact that until modern times the Italians have had no political unity, no independence no organisad existence as a nation split up into numerous and initially hostile communities, they never through the fourteen centuries which have elapsed since the end of the old Western empire shook off the yoke of foreigners completely they never until lately learned to merge their local and conflicting interests in the common good of undivided Italy. Their history is therefore not the history of a single people, centralizing and absorbing its constituent elements by a process of continued evolution, but of a group of cognate populations, eximplifying divers types of constitutional developments."

Our difficulties are, no doubt, not the same as, and in fact they may be greater than, those which the Italians had to face and overcome—the problems of no two countries can be exactly the same. But if the Italians could be free after fourteen centuries of foreign rule, it is not beyond the range of probability that India, too, would be free, seeing that her subjection has not been of such long duration.

#### "Some Results of World War"

Some of the results of the world war described by, Prof. Konow bear witness to his powers of correct observation. They are to he found in the last eight paragraphs or so

#### "Proud of Belonging to the Ruling Nation'

Doctor Konow states that there was a tin when "to a great extent the educated India looked upon himself as a British citizen at was proud of belonging to the ruling nation. We also have read such published profession of pride. But during our life of sixty yea we have not heard a single. Indian political of any political party say in the course a private conversation that he was proud belonging to the ruling nation.

#### Who Want Home Rule?

Dr. Konow says .-

The strengthening of nationalism in India verthe consequent claim for home rule or independent has been brought about by the educated class. The people at large have had little or no variant the movement.

This statement is to be read with a subsequent statement that

The soil is gradually becoming prepared the spread of the nationalist movement  $a_{\rm HI}$  the ladian masses. To a certain extent the  $_{\rm HI}$  , ment has already made its way to them.

This process is not peculiar to India I many another country it is the educatelasses alone who have at first striven a political change. It is in Russia that higreatest proletarian revolution has be brought about. But there, too, it was to students and other educated people, where first worked in the villages, to prepare to people for the change; and Lenin, the greateleader of the revolution, was a universaman and a lawyer. He did not belong the masses

The professor says that at present to certain extent the nationalist movement he already made its way to the Indian mass. When he was in India sixteen years are if he had any experience of Bengal, he might have noted that the movement was even then far from being confined to the educated classes.

#### Is Gandhi's View not Political?

Dr. Konow holds that Gandhi's view Preligious and not political. We cannot subscribe to this opinion. Our opinion Is that Gandhi is above all a politician. In a politician who wishes to reach his political political and spiritual means lie

does not, so far as his main activity is concerned, like Buddha teach the people the way to nirvann, nor like Christ tell them of the heavenly kingdom to be established hereafter, nor like some Hindu sage of yore dwell on the path which leads to moksha or spiritual liberation; the burden of most of his speeches and writings is how to win earthly Swaraj.

#### Gandhi and Bolshevist Revolutionaries

Professor Konow is right in pointing out that Mahatma Gandhi differs fundamentally from the bolshevist revolutionaries. As the Mahatma's teaching of ahimsa has found a more congenial soil in India than it could have found anywhere else, it shows by implication that India is far less likely to welcome real bolshevism than many other countries.

## Vitality of National Idea Doubted

Dr. Konow doubts whether the national idea would have any vitality if the homerulers succeeded in making India independent of Great Britain. The future, of course, can never be predicted with absolute certainty m any matter in any country; but our doubts regarding the vitality of the national idea are not as grave as the professor's And one reason why they are not so, is that making India independent of Great Britain would necessarily depend so much on the national idea being deep-rooted in the minds of all classes and communities, that after it had become so widely imbibed and deeply moted the chances of its dying out would not be great.

## Hindu-Moslem Relation

Hindus and Moslems, Dr Konow observes that it is scarcely to be hoped that those relations will become better if the British cease to exercise control over the country it would not become us to assume the role of the prophet. But all political parties in India have good reasons to believe that the strength of the British position in India he-partly in communal rivalries and dissensions that the Government takes full advantage of these rivalries and dissensions, and that many flovernment pervants, whether instinctively or in pursuance of a secret settled policy foment communal featousies and conflicts.

If this belief be well founded, as we believe it is, the disappearance of a third and controlling party—a party which directly or indirectly promotes and profits by communal disunion-may in course of time partly conduce to better Hindu-Moslem relations. It is not, of course, a fact that the British Government is the only or chief cause of strained relations between Hindus and Mos-lems —there are other causes But wellauthenticated facts prove that British policy has made those relations worse. For instance, the idea that Moslems should claim and have separate representation in the legislative bodies originated with Lord Minto On the eve of the enunciation of the Morley-Minto Reform Scheme, it was at Lord Minto's private suggestion that a Woslein deputation waited on him to claim separate communal representation Lord Morley in his "Recollections" tells Lord Minto with reference to this move, "you started the Moslem In his Coconada congress presidential address Maulana Mohamed Alı characterised that deputation as a "command performance" It is well known that the separatist Moslem claims have gone on widening and increasing, so that Moslems now demand a separate and fixed share of seats in all representative bodies, including village unions and the university senates and syndicates, and a fixed proportion of appointments in the public services. In provinces where the Moslems are in a majority, they want a proportionate majority share, and where they are in minority, they want a share in excess of that to which their numbers would entitle them to. These separatist claims have given rise to endless and bitter wordy waifare and sometimes indirectly to blows and bloody strife

#### Landlords and Tenants

Dr Sten Konow describes with grave apprehension the conflicting interests of landlords and tenants and the landlords' tyranny. His fears are not entirely groundless. But his picture may convey the impression that the landlords are all Indians, and it is they alone who oppress the tillers of the soil. Such, however, is not the case. The diovernment is the landlord in many provinces. Rask-renting is practised by the trovernment as well as by some. Indian landlords, the rent being increased at each successive settlement. Indian peasants are for the most part poor, ignorant and disumted. In spite of that fact, however, in Katha district in Guirats for

89---11

ŧ

ř

d

example, the tenants, a few years ago, refused Government, because to pay rent to the it had been fixed at an exorbitantly high rate. The struggles and sufferings of the passive reand triumph final sisters of Kaira are well known to all students of contemporary history. Similarly, in the Champaran district in Bihar there was, a few years ago, a struggle between the European landlords, who were indigo-planters, and the cultivators followed by passive resistance. The Government felt obliged to appoint a committee, of which Mr. Gandhi was a member. The cultivators gained their points. In Bengal in the last century there was terrible oppression of the tenants by the European indigo-planters. Hurrish Mookherjee took up the cause of the cultivators in his Hindoo Patriot. At last, even the pacific Bengali ryots turned. A picture of those days is to be found in Dinabandhu Mitra's play publishing an English Nil-Darpan, for translation of which the Rev. Mr. Long was sent to jail.

We mention these facts, not in defence or exculpation of the conduct of oppressive Indian landlords, but to rectify the one-sided impression which the professor's article may convey. He says that cultivators are rackrented in spite of all Government regulations. That may be true in some places and cases. But all well-informed Indian publicists know that the Government has not done all that can and should be done. The rent payable by 'he cultivators should be fixed in perpetuity or for a long term of years, say 50 or at least 30, and peasant proprietorship should be exended to all provinces as rapidly as practicable. Above all, arrangements should be made immediately for the universal free elementary education of children and for universal adult education. This would directly and indirectly protect the cultivators against oppression. But the Government has never initiated or even encouraged any schemes for universal education. It was left to the late Mr. Gokhale to fight for it; but he was deleated. After more than a century and a half of British rule, ninety-four Indians out of a hundred are illiterate.

#### Oppression of the Poor

We do not desire in the least to absolve rom blame all those among our countrymen the moor. On the contrary, we cracy and the intelligentsia in Russia conveys to all oppressors. But the Norwegian professor's picture appears to produce the impression that the Government has done all that is possible for the protection of the poor and it is the Indians who are solely to blame for the lot of the poor. That is not a correct impression.

For decades, nay generations, coolies in the Assam tea-gardens lived in a state of practical slavery and often received inhuman treatment. It is Indian publicists who have at great risk exposed these abuses. Even after some improvements, only recently large numbers of coolies left some of these plantations, which resulted in many tragedies. But the Government has not yet amended the laws to secure such terms for the coolies as would enable them to live like human being.

The horrors and miseries born of indentured labour abroad are also due to British rule and British exploitation.

In regard to the exaction of forced labour also, the professor speaks as if the Government and Europeans in general are entirely blameless. But who does not know that in places like Kumaon begar and ultrar, forced labour and the forced supply of provision, have been enforced according to laws made by the British Government? "This kind of oppression is sometimes resorted to in the name of the highest British officials." Yes, but these officials know, and connive at such oppression for their own comfort and convenience.

Similarly the Government knows that "the Indian police are underpaid, with the result that bribes are taken or extorted, and there is much resulting oppression. This is one principal cause of discontent against British rule. There are two chief remedies One is to educate the masses and improve their economic condition, the other is to pay the police adequate salaries. Both should go together. But education and economic betterment will stiffen the backs of the masses and make them assert their night not only against Indian oppressors but against foreign domination, exploitation and oppression also. That is one reason why the Europeans Government and non-official have always fought shy of mass education; and many altruistic honorary educators of the poor have been deprived of their liberty as political suspects. As for giving adequate salaries to the police, how can money be found for such a purpose after lavish militar senenditure and the payment of higher subEuropean officers than what similar State servants receive in some of the richest countries in the world?

The professor tells many stories which Indians have told him. As no Indian has told us these or similar stories, we are not in a position to comment on them. It is particularly noteworthy that we read even the story relating to "this neighborhood" for the first time in the Doctor's article. It is possibly because the present writer is a political recluse that such stories do not reach his ears.

And one can easily see how dangerous it is when some nationalists who are themselves supporters of the ancient Indian society, pose as bolshevils. Sooner or later, the depressed classes will learn to understand that bolshevism is not merely nationalism but a social gospel, which is bound to make a strong appeal to them. And some day political agents will come from abroad and enlighten them still more.

We do not say that this danger is beyond the bounds of possibility. But we should like to know who are the nationalists who pose as bolsheviks.

There lies the real bolshevik danger for India Provisionally bolshevism is to most Indians only a tague idea which the nationalists fancy they can use in their struggle against the British But what about the day when it becomes a reality

#### A Gloomy Foreboding

The professor concludes his last article with the following paragraphs:—

If the masses can be organized and disciplined by leaders with strong will and settled aims they will some day rise, not against British rule, but against their oppressors, the wealthy Indians and the upper classes generally. And there will come a catactysm which will make an end of the ancient Indian society and to Indian civilization. And nullions of those who rose in rebellion will themselves die the death of starvation, because it is, as the soviet republic has taught us, so infinitely more difficult to build we then to will down.

difficult to build up than to pull down
If such an upheaval should come after the
Indians had succeeded in turning out the British,
nothing would be able to keep it down. The firm
hand of the British ruler alone could succeed in
averting the disaster.

Dr. Konow implicitly believes in the Anglo-Indian (old style) claim that it is the apper classes who are the oppressors and the Europeans are the protectors. But he does not know or ignores the fact that speaking generally, most measures and movements for the amelioration of the condition, of the masses owe their inception to these upper classes; there is no room to give details. He himself states that Gandhi has devoted his

life to a disinterested fight for those who are exploited and depressed. But the Mahatma does not stand alone He has had forerunners in such work, he has contemporaries and coworkers, and he will have successors They may not all be as eminent as he, and their work may not also get as well advertised as his; but they have been, they are, and they will be.

To Doctor Konow the British empire is a great and the greatest beneficent agency in Asia. We do not want to say that it is satanic, single epithets and brief characterisations must be inadequate and unjust either way. It is only point by point, item by item, that the claims of the British Government can be examined.

In the professor's opinion "the British administration in India has been of a high order, and the individual Briton will exert himself to the utmost of his power" We have in the past shown again, and again, and others, too, have done so, that the British administration is efficient mainly, if not solely, for its own purposes and interests, and the individual Briton (barring a few real philanthropists) exerts himself to the utmost of his power chiefly, if not wholly, for promoting British interests; what benefits have accrued to Indians have been generally byproducts.

The poverty of the masses, which the writer contrasts with the wealth of some Indian persons of the upper classes, has been due not a little to the ruin of indigenous Indian trades and industries and the destruction of Indian shipping brought about in the earlier periods of British rule, and the process still goes on That some Indians are getting rich is also a by-product of British methods of administration, exploitation and self-aggrandisement.

Europeans in India have been at least as great oppressors and impoverishers of the masses as the wealthier countrymen of the latter. The contrast between the wealth of the Europeans and the poverty of the masses is greater than that between the wealth of the Indian upper classes and the pennix of the people. Under the circumstances we fail to see why there is greater probability of the masses rising against their own countrymen than of their rising against British rule .- we do not want them rise against either. Of course, we know that our British, rulers always pose as the protectors and benefactors of the masses and try indirectly to posson, their minds against the classes. But may

we ask, what, compared to what has been accomplished in far shorter periods in Japan and the Philippines, the white rulers have done for the education, wealth, housing and economic betterment of the masses in India?

The professor speaks of the contingency of a rising of the masses after the Indians had succeeded in turning out the British, and takes it for granted that this rising would be against the upper classes of their own countrymen. But does he not see that the British can be turned out only by the masses and the classes making common cause against the British? Will anybody tell us how else the British can be turned out—assuming of course that the majority of Indian political parties want to do so, which is not true?

The masses can be made to have confidence in and combine with the classes only by putting an end to social tyranny and agrarian and capitalistic oppression. Every student of the contemporary situation in India knows that attempts are being made by some persons belonging to the upper classes to put an send to every direction. all such tyranny in Success in such an endeavour would also be tantamount to averting the upheaval apprehended by the professor.

Of course, bolshevist and even British propagandists may try to incite the Indian masses against the classes. We should, therefore, try our utmost constantly to avert any such catastrophe.

#### Forced Labour in Kenya

A revolt against the British Parliament has evidently taken place in Kenya carrying still further the labour policy of the late Governor, Sir Robert Coryndon. The Acting Governor made the following speech which was reported in *The Times* newspaper on March 20th.:—

There is the strongest possible moral obligation on the part of the Government of the country to give the fullest assistance it can in securing to the European settler in this country the benefit of the developments which he has created to the lasting advantage of the Colony. I wish to make it perfectly clear that such is the policy of the Administration and that Government expects every administrative officer to give all possible encouragement to the labour within their district to work on the lands which have been opened by the settler......"

Tinder-Secretary of State in London

the Acting Governor, made all kinds of adm sions which showed quite openly what k of a spirit was in them. If they had kno how soon the Acting Governor's words wo be contradicted in England, perhaps the would not have spoken so openly. But temptation was too great for them, and have a series of remarks, entirely of character, which show that the idea in Ke is fixed, that the one function of Government must always be to provide forced lab for the white settlers themselves.

Lord Delamore began as follows:-

Many officials were excellent friends to civition (he said), but there were a lot who were of sympathy with their own people. Some of twere at present put into native areas, they should put into white areas and come in contact with town race. Such a contact would teach them facts of the case. Those young officials who y stationed in the reserves did not understand native temperament and they became a menactivilisation,"

After him, Captain Montagu continued follows:-

"The Administration was certainly not platthe game. In this country young university saturated with democratic and socialistic is were being introduced, and had become a mer to the prestige of the white man."

Captain Schwartze supporting Lord 13 mere declared that he thought,

"That the whole problem could be solved disciplining the Junior members of the Adminition. The Government was anxious to help was constantly hampered by those young offer who laughed at, or ignored the Government policy."

Upon this, someone named Mr. Har went still further and said as follows:

"Until the Civil Service was combed out present unsatisfactory state of affairs would ov The Junior officials whose views had been distor by debating societies and who were inspired by anti-white ideas and Holshevist tendencies widefying the Government."

And Mr. Hawtroy ended this edifying a clarifying debate with the following animal atterance:—

"The Government should regard the Europe farms as a training ground for the native population—as a Kindergarten—and compel the native leave the reserves and work. It was necessary to conquer the Nonconformist conscience England, which held that a native must not we The Government was controlled by hown Street and could not insist on compulsion.

I have been reading, month by month the East African Standard which is the leading paper of Kenya. This policy of companion the natives to come out of the reservant and the matter settlers.

heing continually advocated as the ultimate nolicy of all white settlers. A great debate is promised in the House of Commons on the subject at the end of May or carly in June. Dr. Norman Leys' book on Kenya will probably come in for scathing criticism from the very large conservative land-holding section in the House of Commons; but the facts that can be brought forward are damning, and whatever might be said about the book itself, the policy which Dr. Norman Leys sets forward is likely to be carried through. The white settlers will not have their way. The House of Commons has just been cordially congratulating H R. H the Maharajah of Nepal for his action in doing away with domestic slavery. It would be inconceivable for the same House of Commons to defend the system of forced labour in Kenya itself.

C. F. A.

## Robbing the African Natives in Kenya

"It has been proved by competent authorities that the area of good agricultural land in Kenya is exceedingly small, and that there is hardly sufficient even now for the expansion of the native races." So, if the confiscation of 10,000 square miles of territory from the natives for being granted to the white settlers was an initial crime and blurder. leading to serious mischief, "it is obvious that the confiscation of another 10,000 square miles from the natives in order to give it to the Indians, would be a still more serious evil." But this is what has been proposed. With respect to this proposal, it is stated in the memorandum on the Kenya lowlands proposal, prepared by Mr. C. F. Andrews and issued by the Imperial Indian Citizenship Association

In spile of the fact that in London, 1923, the whole suggestion of a compensating area being given in the lowlands to Indian settlers was rejected there the Lowlands to Indian settlers was rejected there is a tendency here and there among certain Indians in East Africa not to reject it, but to accept it. But I think it can be said without hesitation that the foremost Indian leaders are still wholly against the proposal and feel that it would be a fatal compromise, such as would put the Indian claim for equal justice among the natives on an entirely wrong basis. Among these foremost leaders I would mention the Rt. Hon. Srinivasa Sastri and Mahatma Gandhi.

Let me in complusion arrange out the case a little

Let me in conclusion argue out the case a little from the Indian point of view

(1) To somet a large slice of territory exclusively for Indians in the Lowlands would be a definite and formal renunciation of the Indian claim in the Highlands.

(2) The policy of accepting territory in the

Lowlands would certainly involve a weakening of the present Indian friendly relations with the African natives. Indians are living in Kenya to-day on terms of friend-hip with the natives and not on terms of hostility. But to take this large slice of territors from the natives would promitable lead to hostility growing up between mevitably lead to hostility growing up between the Indians and the natives

(3) The policy of accepting land in the Lowlands would mean the beginning of an impersalism which would be unlike any form of Indian emigration in the past. It would not mean the occupation by Indians, as colonists, of lands that were entirely useless and never likely to be occupied by the natives of the country because it has been proved by competent authorities that the area of good agricultural land in Kenya is exceedingly small, and that there is hardly sufficiently even now for the expansion of the native races. It would mean a definite exproportation of the native and as such would be an endless source of mischief, aggravating an evil situation

(1) To accept territory in the Lowlands, would be a reversal of the whole Indian claim; for as I have shown in 1923, the Indian deputation definitely rejected such a suggestion and equally definitely declared that their only wish was to recover the declared that their only wish was to recover the ligal right of open sales and transfers of land anywhere in Kenya Colony. This position, which was taken up by us all formally in 1923 would obviously be thrown on one side and it could never be taken up again if once the compromise

had been made These then are some of the main reasons why such a false step should not be taken by the Indian tievernment with the consent of the Indian people. The essentially moral cheracter of Indian entrenship is at stoke Indian leaders to-day are speaking as strongly as possible gainst the cert spirit of Western imperials in vibility has been so crushing to they solves in India and also in other Eastern countries. They assert, that this form of Carabble enhancing and disposession of other of fortible subjection and disposession of other people from their own territors by a foreign power is wrong in principle and must not be carried out any further but tather be undere.

For India to be a partner of Great Britain in imperialistic crime would be a great moraldisaster and would bring other evil consequences in its train.

## Independence and Swaraj

In his presidential address at the Fandpur session of the Bengal Frontieral Conference, Mr C R Das said in part -

Independence to my mind is rationer ideal than that of Swarar It in place it is true, the measure of derendence but is itself a gives is no negative ideal. I do not for a moment suggest that independence is not consistent with Swarm. But what is notessals is not more independence but the establishment of swarm. India may be independent to merrow in the sense that the Ritish people may have us to con destroy but that will not necessarily give us what I understand by Swarai Irch presents an interesting that a complicated previous of consolidating the many

ptically conflicting elements which go to make the Indian people. This work of consolidation is least process, may even be a weary process; of without this no Swarsj is possible....
Independence, in the second place, does not give ou that idea of order which is the essence of warsj. The work of consolidation which I have mentioned means the establishment of that order.... To my mind. Swarsj implies, firstly, that we must to my mind, Swara; implies, firstly, that we must nave the freedom of working out the consolidation of the diverse elements of the Indian people; secondly, we must proceed with this work on national lines, not going back two thousand years ago, but going forward in the light and in the spirit of our national genius and temperament. Thirdly. in the work before us, we must not be obstructed

by any foreign power.

What then we have to fix upon in the matter of ideal is what I call Swaraj and not mere Independence, which may be the negation of Swaraj. When we are asked as to what is our national ideal of freedom, the only answer which is possible to give is Swaraj. I do not like either Home Rule or Self-Government. Possibly they come within what I have described as Swaraj. But my culture somehow or other is antagonistic to the word 'rule'—be it Home Rule or Foreign Rule. My objection to the word Self-Government is exactly the same. If it is defined Self-Government is exactly the same. If it is defined as government by self and for self, my objection may be met, but in that case Swarn includes all

We have no desire to quarrel with words. But it must be pointed out that Mr. Das takes into consideration only the derivative meaning of "independence." He, no doubt, menning of "independence." He, no doubt, takes care to say that he does not for a moment suggest that independence is not consistent with Swaraj, but what he actually does is to assume that the contents of Swaraj are not found in the connotation of independ-

those elements.

ence. The full meaning of independence is not confined within its derivative sense. The derivative meaning is merely negative—the absence of dependence. But surely when The Americans fought their war of independence they did not fight for a more negation. That they acquired something very positive by their success in that war is proved by the political, economic and cultural position of the United States among the free countries of the world. The independence which they won has given them the power to gradually 'consolidate' the conflicting elements in the American population and to establish 'order.' CzechoSlovakia. another example. won independence in consequence of the last world war. The solidarity, prosperity and enlightenment of that country show that in their case, too, independence is not a mere negative thing. Of course, there may be independence in the sense of a mere absence of dependence. But we must look facts in the face, not confine our attention

to the first meaning of a word given in dictionaries.

It should also be borne in mind that we Indians do not use the word "independence" in our vernaculars; we speak of "Swadhinata" or "Swatantrya," whose meaning is not negative.

In the case of Swaraj, Mr. Das assumes that it can have only that meaning in which he understands it. But are there not Indian Moslem? who think that they had Swaraj when Aurangzib was emperor? Are there not Panjabis who think that they had Swarm when Ranjit Singh reigned over the Land of the Five Rivers? Are there not Marathas who think that they had Swaraj under some Peshawa or other? But can it be said that in the days of those potentates there was Swaraj in Mr. Das's acceptation of the wordthat there was 'consolidation' and 'order', for example, in the sense in which he understands them? Mr Das cannot name any Sanskrit or other dictionary in which the meaning of Swaraj is so defined as to prove that these Mosloms, Panjabis and Marathaare wrong in their use of the word and tha he alone is right in his interpretation of it.

Mr. Das practically assumes that independence does not mean sovereignty of th people and that Swaraj necessarily mean such sovereignty.

He assumes that under Swaraj within the British Empire, the people of India are qui likely to have every opportunity for sel realization, self-development and self-fulfi ment, and if they do not get such oppo tunities they would carve out Swaraj outsithe Empire. What the chances of our gettisuch opportunities are may be judged fro the fact that though the Canadians are European extraction there is even now "aff the War," a movement for independer there. It is not likely that we who do t belong to any European stock would obt such ample opportunities as to extinguish ever in our souls any desire for indepe ence. In South Africa, too, men of Eupean race are supreme. But there also th is even now an independentist movement.

On the other hand, not a single indepe ent country has ever sought or now, "I)ominion status' War". seeks, Swaraj) within the British Empire. Denm Switzerland, Belgium, etc., are among smallest countries of Europe. But none them would exchange their independence the edvances of "Dominion status" within British Empire.

Not that we sensider "Dominion status" like that described by Mr. Das valueless;— it is very mass to be preferred to our present condition. What we object to is Mr. Dan's attempt to prove by special pleading and word-jugglery that Swaraj within the British Empire is better than independence To prove his thesis he supposes that "India may be independent tomorrow in the sense that the British people may leave destiny." But the fact is, us to our the British people mean to stay on and will not leave us to our destiny unless they are compelled to do so by some sort of struggle, as many of their leading men have declared. And to carry such a struggle to a successful close would necessitate just the kind of consolidation and order which Mr. Das speaks of.

#### "No Nation can Live in Isolation"

In order to prove the value of the 10 Anthion status, Mr. Das observes

It is realised that under modern conditions no nation can live in isolation and the Dominion status while it affords complete prote from to each constituent composing the great Commonwealth of Nations called the British Empire seemes to each the right to realize itself develop itself and fulfil itself, and therefore it expresses and implies all the elements of Swaraj which I have mentioned.

It is true that under modern conditions no nation can live in isolation. But how do the nations (not the subject peoples) of the world actually manage to maintain then individual and separate existence. No doubt by inter-dependence. But the parties to this inter-dependence do not always remain the same. According to circumstances and according to the interests of the different parties, the groups vary in then constituent elements. There was a time when France and England belonged to opposed groups. now they are, externally at least, allies. Once upon a time Britain was an ally of Russia But there is no alliance between them now During the earlier years of this century Japan fought Russia and defeated her. Later also, during the world war, there was little love lost between them. But now they are allies. From before the war there was an Anglo-Japanese alliance. But in spite of that fact Japan has sought and obtained the may be friendship of Russia. Examplemultiplied. What we drive at is that independent nations maintain their exystence by choosing their friends according to varying circumstances. Is there the least possibility

that India's interests will always coincide with those of 'creat Britain'? It cannot be so, considering teat our histories, cultures, racial stocks and geographical positions with all that they imply, are different So our interests will clash, as they do even now and have ever done so since the beginning of the British connection with India In consequence of such confect of interests, is there the least possibility of India as a part of the British empire ever being free to ally herself, if necessary, with any nation which is immical to Great Britain? There is none

Inter-dependence is a great ideal. But it can be truly realised only by independent nations and only so long as they are independent

#### "Equal Partners"

Many British and Indian politicians speak of the ideal of Britain and India being equal partners in the British commonwealth of nations. But have they seriously dived deep enough to discover the implications of such equality?

When equality is the thing to be discussed, no one, we hope, will object to our examining in the first place the name itself of the commonwealth. In the British Empire, Indians outnumber by far the white population Therefore, as there is to be no racial superiority or inferiority, the commonwealth should be named the "Indian commonwealth of nations' after the majority of its inhabitants. Would the white citizens of the commonwealth agree to this . They would not. Well, as they have been masters so long, they may not agree to the total obliteration of then names. Would they then agree to the commonwealth being named the Indo-British commonwealth by way of a compromise? That also is hardly likely

In the next place, why should the capital of the commonwealth be situated in a small island, which is not inhabited by the majority of the commonwealth citizens? If the capital ought to be situated in a region which contains a majority of the population, it should be located in India. If it should be situated in the biggest slice of the earth's area comprised within the commonwealth, it should be located in Australia. What do the equal partnership men say to this? It is not light that the majority should have the send, their representatives to a place which is nearest only to the habitations of the minority.

The next question to be decided is whether there is to be monarchy for ever, Of course, if the commonwealth is to become a republic, the president and other leading men may belong to any of the countries and peoples comprised within it. But if monarchy is to continue, why should the kingly office be for ever confined to a royal house of purely British or European stock. When there is a British reigning king, should he not be required by some constitutional law to marry an Indian woman, and when there is a reigning queen, should she not be similarly required to marry an Indian man? Otherwise there cannot be "equality". It must not be supposed that it is absurd to limit by law the choice of mates by kings and queens. The British constitution does lay down that a British queen or a British King must be protestant by faith.

And then why should the monarch reside in great Britain, which is inhabited by the minority? He should either live in India

or be peripatetic.

In order that equal citizenship may be real, there should be a commonwealth parliament to which all the peoples living within it are to send representatives. All representative bodies tend roughly to conform to the principle that the number of representatives should be proportionate to the number of electors. Adult universal suffrage is also coming to be more and more the rule. So in the proposed commonwealth parliament the Indian representatives would far outnumber the representatives of all other parts. Can the white citizens view such a prospect with equanimity.

It is easy to talk glibly of equal partnership, but it is not at all easy to face the idea in its real concrete form. We would welcome real equal partnership, but white men cannot

do so.

#### · The British Empire Not an Organic Unity

The British Empire is in fact a huge mass, having no common life. It has no organic unity, and cannot have any. In the human or any other animal body, the pain or pleasure, health or illness, strength or ickness of one part affects or influences the other parts. No such thing is found in the ase of the British empire. India and Britain have been joined together for more than 150 years. During this period, Britain has made great strides in wealth, health, sanitation, salucation, enlightenment, acquisition and

exercise of civic rights, etc. Have we advanced with the progress of Englishmen in all or any of these respects? Whenever Englishmen have obtained any rights have we obtained the same automatically or even by striving?

On the contrary, the fact is that in many matters, Britain's progress has been at our

expense.

Things which are not held together organically by a common life cannot have a lasting connection. Therefore the British empire is bound to disintegrate, even if it be called a commonwealth.

Moreover, the days of the dinosaur, the megalosaurus and other huge animals are gone. Man is a much smaller creature, no doubt; but he is finer and of a higher type. Simularly the days of huge and unwieldy empires are also numbered. Standardised and uniform life is no life. The days of small States with their distinct achievements, cultures and outlooks are in sight. They may and ought to be friendly to and co-operate with one another, but of free choice and independently.

Of course, in being a part of the British empire we have some advantages. For instance, in the matter of defence and protection; India has not to shift for herself. But in reality it is not an unmixed advantage. It has been progressively dwarfing our manhood, and absorbing also a much greater proportion of our revenues than it ought to, thus preventing or retarding progress in sanitation, education and material development.

#### The Case against Violence

We are against the use of violent methods for progress towards our political goal, which can be nothing else but freedom and independence. We do not know how or when we shall reach the goal, but we cannot agree to call any other objective our goal; though we would accept "the Dominion status" as a sort of half-way house.

Many of Mr. Das's objections, against the method of violence are quite sound. But when he speaks of the method of violence being hardly in keeping with our life and culture, it is difficult wholly to agree with him. It is true that "violence is not a part of our being as it is of Europe." But in a country where from time immemorial the socio-religious system of caste has given an konoured place to warriors, where many

avatars belonged to that caste and waged war and where one avatar's preaching of war is the central theme of a revered sacred book, it is unhistorical to claim non-violence as the sole or principal feature of its life and culture, "the special psychology of the Indian mind", though that may have been and is the ideal of individual men. China may with greater justification claim non-violence as in consonance with its life and culture, as the military profession is not held in honour there.

Mr. Das considers armed revolution impossible in India and even in England today. Knowing nothing of the art of war or of the strategic possibilities of different parts of India, we cannot express any opinion on the subject. But we should be prouder to be non-violent in spite of armed rebellion being practicable; it would be humiliating to feel that we were non-violent, because there was no help for it.

Mr. Das's next argument against the method of violence runs as follows

Violence is sure to be followed by more violence on the part of the Government and repression may be so violent that its only effect on the Indian people would be to check their enthusiasm for Swaraj. I ask those young men who are addicted to revolutionary methods, do they think that the people will side with them? When life and property is threatened, the inevitable result is that the people who suffer or who think they may suffer recoil from such activities. This method therefore is impractical.

It cannot be denied that there is some truth in this. But why does not this sort of fear deter Mr. Das from inculcating the duty of mass civil disobedience, if necessary Says he:—

The atmosphere for civil disobedience is created by compelling the Government to raise money by the exercise of its execeptional powers; and when the time comes we shall not hesitate to advise our countrymen not to pay taxes which are sought to be raised by the exercise of the exceptional powers vested in the Government.

In the few cases of civil disobedience in small areas which have occurred, the Government has not remained non-violent. There is nothing to show that civil disobedience on a larger scale will convert it to the cult of ahimsa.

#### Repression and Revolutionary Movements

Mr. C. R. Das has been able to prove by a detailed narrative of events and dates that

90-14

Repression was followed by revolutionary movement which again was followed by further repression, and that even when the British Government allowed measures which may be described as benevolent, they were always attended by others of a repressive character

#### The Catholic Hierarchy in China & Opium

We are glad to read the following in The Catholic Herald of India —

.. Drastic action has already been taken by the Catholic Hierarchy of China against all Catholic Chinese who should cultivate, manufacture, or traffic in opium making the offence punishable with the refusal of the sacraments Similar action may be expected in South America against growers of the cocoa plant

#### Sir Bamfylde Fuller on the British Services in India

The America Bazar Patrika quotes the following opinion of Sir Bamfylde Fuller on the British Services in India—

"Young British officials go out to India most imperfectly equipped for their responsibilities. They learn no law worth the name, a little Indian history no political economy, and gain a smattering of one Indian vernacular. In regard to other branches of the service, matters are still more unsatisfactory. Young men who are to be police officers are sent out with no training whatever, though for the proper discharge of their duties an intimate acquaintance with Indian life and ideas is essential. They land in Indian in absolute ignorance of the language. So also with forest officers, medical officers, engineers and (still more surprising) educational officers.

#### Exploiting Rabindranath Tagore's Name

Great men have often to pay a penalty for their greatness in various ways. One is that "enterprising" men exploit their names without their knowledge and permission for making money. The following extract from the Gazette, Montreal, Canada, dated Feb., 28, 1925, will explain what we mean

SPREAD PHILOSOPHY OF YOGIS IN U.S.

Rahande anath Tagare Announces Plans for Founding of College

Calcutta, February 27—America is to have recollege for imparting instruction in the philosophy of the Yogis of India, Rabindranath Tagore, famous Asiatic poet and philosopher announces here. His cousin, Puntit Jogi Narayan, several other prominent Brahman priests and a number of wealthy limited States entizens now touring the world aboard

nd Kalifa i Sancar

the Canadian Pacific Steamship "Empress, of France," including W. E. Clarke, Chicago, Dr. W. J. W. Copeland, Elmira, N.Y., and Charles de Rouville, Albany, N.Y., and Carl F. Boetticher, Evansville, Ind., are responsible for the plan. Should it be found impossible to establish the college in America. these men will open it at Benares.

The second secon

We have the Poet's authority for saying that he knows absolutely nothing about this College and has no cousin named Pandit Jogi Narayan. It is to be hoped that his friends abroad will not be taken in by the announcement of the Canada paper.

#### Bolshevist Plans Regarding India

The following telegram appears in the daily papers -

"The Times" Riga correspondent states that in a speech outlining the Soviet's plans for ousting Imperialists from Oriental countries, Stalin men-tioned particularly India, Morocco, Egypt, China and Java.

Regarding India, he said that the revolutionary work there must be aimed at creating an alliance work there must be amed at creating an animate between the workers and the poorer section of the native hourgeoisie, which alone could make the eventual victory of Communism possible.

He emphasized that different tactics would be necessary in other countries where the peculiarities of the measurement must be studied and utilized.

ties of the movement must be studied and utilized

Professor Sten Konow's article, entitled "Bolshevism in India Follows Queer Trail," which is reproduced elsewhere in this issue and Yonne Pouvreau's article on "The Heroic Struggle of the Republics of the Caucasus Against the Bolshevists" in the last July number of The Moder's Review should be read in this connection

We have said more than once and say it again that there is no other way to stave off the inroads of bolshevism and prevent it from obtaining a foothold in India than earnestly and unceasingly trying to ameliorate the social and economic condition of the poor and the depressed in a spirit of true brotherliness.

The note which follows shows to what dangers the Hindu community is exposed in another direction.

#### Intended Mass Conversion of Chamars

The Amrita Bazar Patrika publishes the following: 4-

(From a Correspondent) Lucknow, May 23. Hearing the cintended conversion 5000 Chamars to Mohammedanism in Budaun district, I. in company of Si. Shanti Sarup, had been to the affected villages. While at Ujhani we were told that the situation had become normal and the danger of conversion did no longer exist.

And on discussing the situation with the Chamar
Headmen in the villages, however, it was found
that the Chamars were still disastisfied with the Hindus and might go over to Islam any moment. In fact they were even then negotiating with Mohammedan leaders. The situation is grave and requires to be handled by very influential and reputed leaders. The evil cannot be remedied so long as the Hindus do not meet the just demands of depressed classes in a spirit of truthfulness and benevolence.

Benevolence is very frequently synonym for patronising and condescending charity. But that is not what will suffice to prevent the mass conversion of Hindus of certain classes to Islam or Christianity for social and economic reasons. Only an active sense of justice and a genuine feeling of human brotherhood can avail to give these classes the help needed and to restore to them the sense of self-respect of which they have been inhumanly deprived turies

Good and wise are they whose conduct towards others is regulated by just. and fraternal principles before the of circumstance makes it necessary. Prudent are they who are able to perceive betimes the signs of the times and are just and humane in order to avoid being crushed under the chariot wheels of Nemesis. But foolish and suicidal is the conduct of those who have been so blinded by pride, prejudice or superstition or so lethargised by use and wont that nothing can make them do unto others as they would that others should do unto them. Should we not all try to avoid being classed with the last?

#### Earthquake in Japan

Japan has again been devastated earthquake, though it is not so catastrophic in its consequences as the one which occurred in September, 1923

The sympathies of all nations go out to

#### Japan in her terrible trials.

#### States Subjects Conference

In his inaugural address as president of the fifth session of the conference of the subjects of Indian States, Mr. B. S. Kamat impressed upon the rulers of Indian States the desirability of making an earnest beginning in the direction of the establishment of representative institutions and suggested a Round Table Conference with popular representatives for the purpose. He also demanded immediate grant to Indian States subjects of the liberty of the press and liberty of speech on the same terms as in British India This, in his opinion, should be the minimum demand of the Conference on behalf of the subjects.

This Conference ought also to consider in what organic relations the Indian States should stand to a self-ruling India

#### Mahatma Gandhi's Tour in Bengal

There can be no question that the vast majority of our men and women—particularly our women—require some means of earning a living. Most of those who have some remunerative occupation, need a supplementary source of income The spinning wheel, though it may not bring in much money, is the easiest of such means to adopt. In the case of our women particularly, it is a means of giving them the power to maintain then self-respect. Therefore, even those who are not charka-enthusiasts like Mr Gandhi, would be sincerely glad if his tour in Bengal led to the wider use of the spinning wheel in the huts and cottages of Bengal Those who do not want to make a business of it can, in any case, provide for themselves their own clothes by the work of their own hands That would result in not a little saving to themselves and to the country at large. And the moral gain. in making the people self-confident, selfreliant, self-disciplined and industrious would be great

We have always thought that Mahatman does not go far enough in what he says regarding the removal of "untouchability Nevertheless, we should be truly glad if we Bengalis could get rid of the curse to the extent he enjoins, though it is not so bad in Bengal as it is in some other parts of India.

We do not know how far his visit will improve Hindu-Moslem relations We can only hope against hope.

Above all, we should consider ourselves blessed, if his tour made some of us at loast

endeavour to be as spiritually-minded and as unselfish and fearless in our lives as he is.

#### The Char Manair Case

In a village in Bengal In a village in Bengal called Char Manair a dacoity took place The Police arrived on the scene almost at the same time The villagers mistaking the police to be also among the dacoits maltreated some of them Then, it was alleged, in order to punish the villagers larger numbers of police-men came to the village, whereupon most of the male villagers It was futher alleged that one Musalman male died in consequence of the cruel treatment he received at the hands of the police, and a good many women were ravished and otherwise ill-treated. Dr. Pratap Chandra Guha Ray was among those who made these allegations and he was prosecuted. His trial had been going on, now in this court, now in that, for two years Recently the Bengal Government has withdrawn the case against him, on the ostensible ground that it was in-tituted long ago We do not believe that that is the real cause. If the case were at all strong, the Government would have proceeded with it to the bitter end. To us it seems clear that Dr. Guha Ray has been harassed because he tried to get some policemen punished whom he considered guilty of revolting and lawless conduct. That he has got off even now is a piece of good luck. But we cannot congratulate the Government on the practical immunity which offending policemen enjoy What is also to be ashamed of is the cowardice of the Hindu and Moslem men of Char Manair who fled from the village, leaving their womenfolk to be victimised by some police underlings

#### Calcutta University Post-graduate Education

A committee had been appointed by the Calcutta University Senate to consider and report upon the means of effecting, economies in the post-graduate departments and stabilising them. The majority of the members of this committee drew up one report and a minority of four drew up one report and a minority of four drew up another. After exerting debates in the Senate, lasting for several days, the majority report has been

A STATE OF THE STA

opted. This result could be anticipated m the beginning. For, for a number of ars, the Senate has consisted of a majority the followers of Sir Asutosh Mookerjee, d the committee also consisted for the most art of his followers.

Not having seen either of the reports, we e unable to discuss them on their merits. at one remark we must make in favour of e position taken up by the majority. Lord ytton, the pucca Governor of Bengal, had omised more than once that he would make grant to the university which would suffice make up the deficit, after the real needs the university had been made known to m. He had not definitely fixed the amount the promised subsidy, nor had he said at the university must effect such retrenchents as would make its own resources ffice for its needs without any State help e majority, therefore, did not feel called upto make retrenchment the sole or main ject of their deliberations, which is what minority did. We think under the cumstances, the majority were right.

As regards the grant of three lakhs per num which the university asks the Government to make, we consider this a moderate mand when the grants made to some ier Indian universities are considered. For tance, take the case of Lucknow. It edues a smaller number of students in a aller number of subjects than Calcutta t in its report for the year 1924, for a py of which we are indebted to Dr. G. N. arkervarti the vice-chancellor, we find it ted in the treasurer's report.—

"The estimates of 1924-25 indicate an expendi5 of Rs. 19,09,478 against a possible net income
Rs. 6,85,971 (including Rs. 50,000 expected from
5 scriptions) and unless the University receives a
7 scriptions are unless the University receives a
7 scription are unless that the Universities Economy Committee ap7 nted by the Legislative Council have recom7 nded a block grant of Rs. 7,87,000, excluding
7 Medical College Hospital, (which will in future
7 shown under the Medical Provincial Budget).
7 s sum is calculated on five years' averages, and
7 to this amount has to be kept in reserve for
7 sess of expenditure over the block grant two
7 s hence."

If the Bengal Government and the ngal Legislative Council had definitely used to make any grant, it would then we been certainly necessary to think of astic retrenchments, to the extent of even olishing the chairs in some subjects. But the case was not so desperate as that,

one fails to see the necessity of the many motions for lopping off several subjects. It seems to us strange that Pandit Haraprasad Sastri of all men felt called upon to move for the abolition of the study of Pali, which contains so much valuable literature and so many source-books for the study of ancient Indian history, sociology and religion.

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

We have already said that we have not seen the majority and minority reports, and therefore do not know whether all the existing members of the teaching and office staff are going to be retained.

We have repeatedly given expression to our opinion that there should be no pluralists, that not a single professor should be retained who does no teaching, lecturing or research work—we once definitely named at least one such man, that plagiarists should not be encouraged, that disciplinary action should be taken against them, that there ought not to be a superfluity of librarians or secretaries or clerks, etc., etc. But we do not expect that there will be any reform in these directions.

#### The Proposed Secondary Education Board

It is said, the Bengal Government is going to introduce a bill for the creation of a board which will take charge of the Matriculation and Intermediate Examinations and the classes which prepare students for the same.

The Sadler Commission, no doubt, re-commended the creation of such a board We could not see our way to support this recommendation But leaving aside the objections which we formerly urged, let us see what conditions were attached by the Commission to the recommendation. One was that the board was to be an independent unofficialised body, uncontrolled by either the Government or the university. But it is said, the board which the Government wants to create would be an officialised body practically under Government was that Government Another condition should give a subsidy of forty lakhs for the Intermediate Colleges to be created. This also, we are told, would not be forthcoming

There is some experience, too, to guide the Indian public. Intermediate Colleges have been now in existence in the Allahabad University for some years. They have, however, been pronounced a failure. Vide.

for instance, the extract from the Allahabad University Magazine given in our last issue, p. 565, on this subject. As regards pecuniary support, if the U. P. Government with its larger revenue could not give enough money for Intermediate Colleges in U. P. how can the Bengal Government with its beggarly income do so ?

We do not want any extraneous body to have the strangle-hold on our colleges and University. But practically the proposed Board would have such a hold. Most of our colleges cannot go on without the intermediate classes. Moreover, if the proposed Board insists on passing too few Matriculation and Intermediate candidates, as the University has hitherto insisted for financial reasons on passing a very large percentage of them, how can the University of the majority of colleges go on?

#### The Madras Vice-chancellor

We congratulate the University of Madias on the selection of Sir Venkataiatnam Naidu as its Vice-chancellor He is a man of high attainments and high character who has spent his life in doing good to society as an educator, a social reformer and a religious teacher.

#### Some Hindu Resolutions

It is a hopeful sign of the times that the Hindus assembled at Faridpur last month passed the following resolutions -

Whereas for want of Vedic Culture among the Hindus and inability to perform religious rites and ceremonies by oneself there has been a gradual degeneration of manliness and spirituality, this Conreference requests every male and female member of the Hindu accept to read the Vedas and perform the religious rites and ceremonies by his own hand.

This Conference recommends and supports the following means for the removal of untouchability from among the Hindus and does expect every

from among the Hindus and does expect every Hindu to observe them in his daily affair, vi/

the right to read the Vedas.

Every Rindu will have equal rights to access and use of all public temples, schools and water

All Hindus will be able to drink water touched by any other Hindus.

Priests, washermen, barbers, bearers etc. will be entitled to serve every Hindu irrespective of castes and no Hindu should raise any objection in shat reament. respect.

While affirming that Brahmacharya should be the ideal of the Hindu widows, this Conference holds that if any Hindu widow remarines, she or her husband should not be outcasted or deprived advantage of the Hindu

As many Hindu women are being oppressed and As many find women are being oppressed and outraged by ruffians and are being compelled to live miserable lives and sometimes to adopt other religions, this Conference requests every find to be determined to prevent such outrages and to keep all outraged women in society and to give them all sorts of help, if necessary whereast the nower of organisation is almost

them all sorts of help, if necessary

Whereas the power of organisation is almost extinct amongst the Bengali lindus and whereas mutual sympathy in case of dangers and difficulties is found wanting amongst them, this Conference resolves that a Hindu volunteer organisation be formed in every district subdivision thana and village for help in cases of dangers and difficulties under the Provincial Hindu Sabha. It will be the duty of these volunteer organisations to serve and duty of these volunteer organizations to serve and succont evert obbiesed and been berson itsesheot-

ive of caste, creed and religion

This Conference expects that the Bengal
Provincial Hindu Sabha will try its best for the
attainment of health and strength by all classes

of Hindus by physical culture.
This Conference expects that the Bengal Provin-

This conference expects that the bengal Frovincial Conference will make special efforts so that every lindu man and woman reads the Gita.

Whereas in Bengal, due to various factors, the number of Hindus is dwindling day by day and whereas many lindus have embraced and are embracing other religions it is therefore resolved. that in order to consolidate and strengthen the lindu society the Hindus should take lack in their fold those who have tor-aken the Hindu religion but are now willing to come back to the Hindu society after performing necessary rites

All these resolutions are in consonance with the outspoken presidential address delivered by Sii P C Roy at the Faridpur session of the Provincial Hindu Sabha

#### Interdining at Tamil Gurukul

An acrimonious controversy has arisen out of an attempt to make interdining among students of all castes in the Tamil Gurukul compulsory Much as we are in favour of interdining, we consider it absolutely wrong to make it compulsive. In the Visya-bharati University interdining is optional, the result being that the vast majority of the students and staff interdine

#### The Bawla Murder Case

Whether capital pum him of should be retained in the penal codes of nations is a question which continues to be discussed. , as it has not yet been abolished in ia, it can be asserted without any hesitathat the men who murdered Bawla, the nbay Muslim millionaire in the attempt to map his mistress Mumtaz, have been htly awarded the highest penalty of the v.

But these men were evidently hired tools in e hands of some powerful and wealthy man 'men. From the details of evidence published, is clear that the moving spirit or spirits i this crime is a resident of the Indian tate of Indore Public opinion rightly urges be Government of Bombay to ferret out the ffender or offenders and mete out conlign punishment.

#### The Nizam's Ban Against Malaviya

Hitherto the Nizam vented his spleen mostly upon newspapers. Now he has passed an order that Pandit Madan Mohan Malaviya should not enter that ruler's territories. The Pandit had been invited to preside over a conference of Hindus in the Hyderabad State. When will the Nizam learn wisdom? He is not a minor. His subjects are mostly Hindus, and it is only right and proper that they should have the liberty to set their house in order under the guidance of a man of their choice.

Perhaps the Nizam thinks this sort of policy the best suited to win over the opinion of the Berar Hindus to the restoration of that province to him

#### "Separate Budget for Moslem Education"

One of the resolutions passed at the educational conference of Bengal Moslems held at Berhampore under the presidency of Mr. Fuzlul Huq demands that there should be a separate budget for Moslem Education.

If separatism is to be just, it ought to be logical. If there be a separate educational budget for a particular religious community, justice would require that that community should not have the benefit of the general educational budget; for no one can justly demand to be served twice, whilst others are served only once. Is that what the Bengal Moslems want? Let them then press for the establishment throughout the country of

primary and secondary schools, colleges and universities for themselves alone, and let them withdraw their boys and girls from all institutions meant for all religious communities without any distinction.

#### Indians Holding King's Commission

Mr George Lansbury has learned from the reply to a question asked by him in the House of Commons that in the Indian army 3300 British officers and only 81 Indian officers hold the king's commission. "Indianisation" has reached this stage after eight years. At this rate complete Indianisation would require 326 years' That is jolly good news.

#### Cow Protection

At a special session of the Cow Conference held in Bombay, Mahatma Gandhi, presiding laid stress on the point that cow protection meant not merely non-slaughter of cows but also that cows should be properly bred and taken care of After emphasising the need of educating public opinion in the matter, the Mahatma urged people to help cow protection societies to carry on their work and support the proposed establishment of a dairy in Bombay.

Maulana Shaukat Ali in giving his support to the movement for protection of cow observed that the fact of his being a Muslir did not stand in the way of his looking upon the cow with as much reverence a Hindus.

#### Sir Frederick Whyte on von Hindenburg

When the German nation chose to ha as their political head a military genius li Field-Marshall von Hindenburg, the alarmis of the allied countries sat up and saw visic of fresh wars. It is of course foolish to as ciate the beginning of wars with Field-M shals; for Field-Marshals merely carry wars, while financiers, politicians and ideals of a particular class begin them. Althou some people would like the world to belic that it was the militarists (whoever the might have been) of Germany who starthe last war, the world knows a little

Sir Frederick Whyte, President of the Indian Legislative Assembly, interviewed by the Associated Press gave the following opinion

on the recent election in Germany

"I see no reason to tremble for the peace of Europe because von Hindenburg is the German President but do have qualins about the future when I think of him vis-a-vis the French in their present frame of mind. It appears that two causes brought about von Hindenburg's victory—(1) The last German election in Germany showed a decline in the strength of what we may call the 'Liberal' parties because they had failed to give the average German either a sense of domestic security or any sign of returning prestige abroad. The German above all wanted to feel a firm hand on the remainst as the Americans did when they elected Calvin inst as the Americans did when they elected Calvin Coolidge or the British electors when they returned

the Baldwin Government to power last autumn "Von Hindenburg gained millions of non-aggressive German votes, especially those of women on this account. To that extent he is not a portent of the revival of German militarism but mately the German symbol of a world-wide desire for stable Government after the disturbances of the past six years.

six years.

(2) Von Hindenburg's principal supporters are reactionary and some of them look to him as the agent of a Hohenzollern restoration. In a measure therefore, his election is a victory for the Monarch-therefore, this cleation is a victory for the Monarch-therefore, the propagation is a victory for the Monarch and the source of the monarchical movement canists. But since the monarchical movement cannot win on its own strength we must look for its possible allies among those who may despin of the flerman future in any other hands

Now what has made moderate Germans who number millions, despair of any appeal except that of force? The bald truthful answer is the French Government. From the occupation of the Rundown to the latest announcement regarding the conditions on which France will permit thermany to enter the League of Nations, each successive French Government from M. Pomeare to M. Pameleve has done its best or its worst to prove to the Government that the arresult to reason is view and that Germans that the appeal to reason is vain and that they must appeal to force. Most Germans do not want to appeal to force but are being slowly driven

back to it. "Von Hindenburg's election is, therefore addinguities von ringenourg's election is, interester a danger sunal. Moreover, it greatly increases the difficulties and the influence of the British Government. We Chamberlain has it in his power to deprive the German election of its evil results, but if he is to succeed, he will have to be equally him with both with Germany and with France—especially with France."

We quite agree with Sir Frederick in his diagnosis of the reasons which induced the Germans to sway away from "Liberalism towards "Nationalism." Germany is not the only country in which perfectly sober-monded people are finding it resential to establish a firm government able to take things well on

hand, drive all nonsense out of national politice and guarantee proper execution of the nation - will Germany has suffered a lot on account of political slackness. Should we be surprised if Germany tried to go back to her pre-war efficiency and marvellous organi-

We do not know it Sir Frederick is right in assuming that the Germans "despair of any appeal except that of force, but he is not far off the mark. We do not know if France alone is to blame in driving Germany back to her faith in force. There is a good deal of truth in what Sir Frederick says The German election may not be a danger signal but there is trouble brewing in that country. It is for England and France to do a little thinking in between taking all sorts of "action," if they want to avert the consequences of all that they have allowed to take place from the Peace of Paris till vesterdar

#### The Indian Daily Mail re Forward

On April 30, 1925, The Indian Daily Mail of Bombay published what they have called an exposure of Forward s "Audaeious Attempt The accusation is that to Bluff Advertisers Forward, a Calcutta daily edited by Mr C R Das, has used a 'disingentious certiheate of enculation provided it by a Government Certified Auditor And that the circulation claimed by Finuard is three hundred per cent in excess of its actual enculation as calculated by The Indian Italy Mail It is not possible for us to offer any opinion on the controversy. We merely give a summary of the indictment for its topical interest. It ippears from The Indian Daily Mail's "exposure" that I'mund used the following document to attract advertisers

To MI TO WITH YAY CONTRA

This is to cettify that I be unused the policy of Forward with a year to arrive at the REAL CIRCLIATION of the labe on three dats in parting st areast visus and our d that the worder is 38 770 per diem

this document is signed by in. Mr Ser. trapta who is a Government Couched Auditor The Indian Didy Mad commenting upon

this precious document says.

The methods when Government Cornhed Auditor out to adopt to dis over the 'real en-culation' of a ewspaper are thoroughly wellknown. They consist in the xamination of the accounts of

A STATE OF THE STA

newspaper, not of "the printing"—whatever at means.—No man-leave alone an auditor—
his senses will examine the "printing" of a swspaper to find out "the real circulation". The me is as different from the other as chalk is from

There is not a sentence in the "certificate" that will bear the slightest examination for a moment. But, on the strength of it, "Forward" claimed a circulation of 38,000 copies.

Turning to the Profit and Loss Account of the Forward Publishing Co. for 1924, copies of which reached shareholders in Bombay a few days ago, we take the following figures of revenue

Agency Sales 61,615 34,149 13 3 Subscriptions Cash Sale 68,588 6 3

Total ...... 164,353 9 6

Mr. Sen-Gupta's certificate is dated August 28, 1924. If we assume that that is correct, the least revenue which "Forward" ought to have received from subscriptions and sales alone during the six months between July 1 and December 31, 1924—not the whole year—would have been Rs. 3,80,000. But the total revenue of "Forward" from all sources, including advertising, for the whole year was only Rs. 3,34,627.

There is also another way of arriving at a calculation of the correct net daily sale of "Forward. Newspapers in India pay a discount of twenty-five per cent. to sales-agents. Let us assume that all copies of "Forward" in 1924 were sold through agents and that the figures in the profit and loss comput represent per receipts at the rate of three account represent net receipts at the rate of three pice per copy. Rs. 164.353 are equivalent to 10,518,592 pice, which divided by three will give one the total number of copies sold in the year. The result is 3,506,197 copies, or, assuming 300 publishing days, 10,000 copies per day.

The Indian Daily Mail attempts yet another way of arriving at an estimate of Forward's circulation.

The total value of the paper consumed in 1924 were Rs. 1,17,300. That represents a monthly expenditure of Rs. 9,775. Whatever else may be possible, it is quite impossible to produce more than a third of 38,770 copies of the "Forward" newspaper at a cost of Rs. 9,775 per month. We are assuming normal import prices, but the Directors state in their report, "We were obliged to buy paper locally at about double the cost of foreign paper, involving us in heavy loss.....We have now placed orders for paper both in Sweden and in Central Europe at satisfactors prices." and in Central Europe at satisfactory prices.

So that, if Forward had to pay higher prices than usual they must have printed even a lesser number of copies than assume by The Indian Daily Mail.

We reiterate our inability to express an opinion on this delicate matter. We should however like to say something in favour Forward. From their "document" one don not get any idea of the Real Circulation assumed or otherwise, of the Forecard. Th certificate states that the average "printing per diem was 38,770. It does not sta whether the "printing" was carried ( throughout the day. That would have bee in violation of the Factory Act. Assumin that a day consists of 24 hours and the working day at the Forward Press of hours, the "Printing" done at the "average rate of "38,770 per diem" should give us "real" "printing" of 12,923.3. copies. Th does not go much against the estimate mad by The Indian Daily Mail. Auditors a people who habitually like to state thin mathematically. If, as a result of the training they end up by making things obscu to the unmitiated, should we grumble?

#### Britain's Wealth

The report of the Commissioners of Inla Revenue for the year ending March, 1924, shot that 89,000 persons paid £62,500,000 super tax a total income of £510,000,000. One hundred at thirty-four persons had incomes of over £100.0 a year - Reuter.

From the above one gets an idea of th number of extremely wealthy people th Britain possesses. It shows that there a 89,000 people in Britain who have an average per capita income of over £5730 or R 85,950 per annum. One hundred and third four persons had incomes exceeding Rs. 1 00000 lacs per annum.

A. C.

#### The Calcutta School of Architecture

India has been from centuries past a lar of wonderful buildings. Her architecture h evoked admiration in other lands and ti building art of India has attracted the a tention of students all over the world. Bu as in many other fields, Indians ther selves have been the most backward in bo the revival of Indu appreciation and architecture. The builders' art in India h suffered along with all other arts as a resu of the degeneration that had set in in Ind with the loss of her political independent This is demostrated by the large number of uncouth and hybrid constructions that offend the eye whenever one has occasion to traverse the streets of any city or town in India. People have forgotten their own architectural ideals and have not made any serious study of foreign architecture. The result is the nameless jumble of walls and windows which is such a constant source of irritation to the sesthete.

Fortunately for us the Swadeshi movement although primarily a political movement has started a sort of Renaissance in India. Under the stimulus of Indian Nationalism every branch of Indian life has seen development and progress. Architecture has been no exception. It is pleasing to find in postswadeshi and specially in post-war buildings a revival of the ideals of Indian architecture. The most modern buildings (when constructed by the right men) combine Eastern westhetics with Western science. For the execution of this ideal type of work, we require the services of men who have studied both art building engineering thoroughly present there are not many places where one can get proper training in this line are glad to note that Mr. V V. Vaduerkar L. S. A. (London) who has been for a long time attached to the Visva-bharati has started a school of architecture in Calcutta. premises of the school are at No 226 A Bowbazar Street, Calcutta and the name of the school is the Calcutta School of Architecture. Mr. Vadnerkar is arranging the hours to suit every class of students wish the school every success. Intending students should apply to Mr. Naduerkar for details. A. C

## A Ghastly Incident which Hides a Ghastlier Truth

We reproduce the following from daily papers.

Sentence of death was passed yesterlay by Mr. Justice. Page, presiding over the High Court Criminal Sessions, on Jogendra Nath Khan, who was charged with the murder of his ten-year old wife Lilabati.

wife Lilabati.

The girl was married to Jogendra two years ago but lived with her parents, who are sweetment-sellers in Sankaritolish Lane, Calcutta. On February 9, Jogendra came to Calcutta to take his wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District, but wife to his place in the Midnapore District.

night the girl refused to sleep in the same room with her husband and slept with her mother instead.

On the night of February 12, Jogendra having asked for some pan, his mother-in-law sent the girl to his room with it. Jogendra closed the door and, shortly after, the mother and the neighbours heard the noise of two successive blows followed by groans. The mother rushed into the room and found her daughter lying face downwards on the floor in a pool of blood. A stone postle besineared with blood was found near her head, which was so badly smashed that her brains had come out.

The story is one which will sicken every decent man. The fate of the poor girl will rouse pity in every heart. The brutality of the man, whose execution is hardly enough of a punishment for him, will fill all minds with disgust and fury. But these are not the only things one is made conscious of when one goes through the gruesome tale

The whole incident should be charged to the criminal system which allows extremely young girls to be handed over as fullgrown women to the tender mercies of men whose instincts are no more under control or polished than those of wild animals (It would be only right to say that the instincts of animals are far more true to reality and are never so feverishly morbid as those of men A wild animal knows if its mate is fully grown and does not attempt to treat a female cub as a mature beast) The guilt also rests upon the Government which boast of their benign nature and calmly leave malignant systems to work the degeneration of the nation They would excuse themselves by proclaiming their policy of noninterference but everybody knows that wherever interference helped then own ends, they have interfered They do not want to displease people unless it paid them to do so. In the case of the child wives who are subjected to the worst torture and some time to muiderous assault, so that husbands may satisfy the cravings of their diseased minds, the Government would lav the blame on Indian society and get busy where it is useful. We do not for a moment support Indian society or say that it is not to blame, but we must say that the Government blame, but we must say that stamping out are scandalously slack in stamping out They filthy systems and harbarous customs ought to make the life and honour of Indian womanhood safe from brutal assault and rape (and their various side-issues) by both secondrels and husbands The League of Nations of all civilised nations should mulate the British Government to move this matter, if they do not wake up to seir duty by themselves. In the story iven above, it is palpable how the girl as forced to sleep in the bed of a full-rown savage when she was merely a child of ten. Her refusal to surrender to this transpendent so infuriated the husband that he murdered the child rather than give up what he considered to be his rightful claim. Are the government going to proceed against the parents of the girl as persons who helped the terrible process?

One word for the leaders of orthodoxy in Hindu India. Some of them fight so hard for the retention of the system of handing over children as wives that to their audience Hinduism appears as a glorification of sexual crime. No sincere man credits them with honesty of conviction as well as with educated minds. Throughout the ages reactionaries have exploited the average man's prejudice against change. Our reactionaries are no exceptions. The average man sees nothing unusual in the usual, be it ever so injurious. If religious sanction (either true or perjured) is added to the customary strength of an evil, it becomes doubly difficult to wipe it out. Tales of horror and shame, such as the above, which are not at all rare, should penetrate the religious hide of our reactionary big men and reach their conscience.

A. C.

#### More Bolshevik News

One of the most regular items in the columns of British journals is the news of Bolsheviks conspiring against the British Empire. Since ages ago, we have been served with the news of Bolshevik leaders proclaiming their intention of helping "Indian Revolutionaries," (whoever they are) to the last bullet or to the last Russian coin of the lowest denomination. Perhaps the British papers forget to send copies of the various resolutions the Bolsheviks pass to the movers of the same; or why should there be so much resolving and so little doing? Even Bolshevik leaders may err through ignorance. We reproduce one more below.

Among the resolutions passed at the enlarged plenary session of the Executive of the Third Internationale recently held in Moscow, says the Morning Post, is one proposed by Zinoviel himself which insists on the necessity of supporting the demands of the Isdian Nationalist organisations and

•

the creation of an "Independent Democratic Republic" in India after "the Indian people have overthrown the British yoke."

The resolution also demands that the Comintern and the Soviet Government shall "accord the

The resolution also demands that the Comintern and the Soviet Government shall "accord the maximum of support in their power to the leaders of the Indian revolutionary movement, directed towards the overthrow of the British Empire."

We hope Zinovieff subscribes the Morning Post.

A. C.

#### Sir Purushotamdas Criticises Budget Calculations

Interviewed by the Bombay Chronicle Sir Purushotamdas Thakurdas expressed views on the recent announcement of the Government of India's loan policy currency policy to the effect that he considered it rather extraordinary that the Government should find it unnecessary now to borrow in order to balance the budget. in view of the fact that it was but two months ago that the Finance Member was persuading the Assembly to pass the Finance Bill. He naturally infers from this that the Finance Member could not foresee even - two months back a saving of 12 crores. In his opinion a budget that could go wrong by twelve crores in two months must be a budget based on very loose figures. He hoped the Government would make this situation clear by giving details of the sudden and unforeseen improvement which enabled them to do away with the necessity of floating a loan of twelve crores said to be required by the Government two months back. He also criticised the Government as follows:

When members of the Assembly asked for a remission of taxation either in the postal rates or in the salt duty, or in regard to the Cotton Excise Duty, the Finance Member pleaded that any tinkering with the proposed figures on ever so urgent or important grounds would enable the Government of India to disown their responsibility for the Budget. Perhaps the Finance Member then did not realise that the result of the wrong currency policy he was persisting in might before sixty types had expired compel him to modify his own calculations to the extent of twelve crores.

Sir Basil Blackett may take consolation in having collected till now enough money to do away with the necessity of borrowing twelve crores of rupees this year for capital expenditure and to that extent the rates for Government securities may appreciate, but the prosperity of the country as reflected in the condition of trade and industry would be found to be extremly low. To this extent Government will find they have purchased better credit for the inaction in the financial market at a dear price. Whether that is a consolation to the

Government or not remains to be seen. It certainly cannot be a consolation to those who are anxious to see the country advance in all directions, since there is no doubt that the state industry at the present time in India is far from satisfactory and cheerful, and the buying power of the people as a whole has been natural result of this is terrible unemployment of the middlackses.

We are awaiting a Governmental reply to Sir Purushottamdas' criticism.

A. C.

#### An Appreciation of Settlement Officers

Sir Ganga Ram giving evidence before the Reconomic Enquiry Committee said that he did not think it worth while to carry out an economic survey as suggested by the Committee; because Zemindars never gave correct information. He was in favour of ascertaining the potentialities of the land in regard to production; but he did not advocate the for the purpose. expenditure of money He did not say how one was going to get the required information without spending any money. Sir Ganga Ram in answer to Pandit Hari Kishan Kaul said, "The Settlement Officers can never get at the truth; the statistics of Settlement Officers are not worth the paper on which they are written."

Later on another witness Mr. Townsend, Commissioner of Jullundar opined that there would he no difficulty in getting information as to the value of production under agriculture; in fact, this information was contained in Settlement Reports. There appears to be a difference of opinion between Sir Ganga Ram and Mr. Townsend.

## Orders for Railway Material Go Abroad

Ever since protection for Iron and Steel got into the Indian mind, one of the chief things that people hoped for or feared (according to their interest) in that connection was the injury that it was expected to inflict upon the Iron and steel trades of Great Britain We have, of course, never thought for a moment that Britain will suffer in any way on account of the sort of "protection" that has been given to the Indian trade. The news given below proves nothing but has some value as evidence in support of the view of those who think that the present scheme of

protection is a method of disbursing revenue and will not help the proper development of the indigenous Iron and Steel industry in India

London, May 13.

The Barsi Light Railway Company has ordered 5 000 tons of rails and also steel sleepers from the United Steel Companies Limited of Workington for the extension of the lines to Miraj. Orders for fishbolts and nuts will be placed with Messrs Guest, Keen and Nettlefold. It is hoped that subsequent, valuable orders for new locomotives, rolling stock and other equipment will be placed with British firms.—Reuter's Special Service.

A. C.

#### English Sportsmen Join In

England always boasts of her sportsmen and of their strict adherence to the principles of fair play and broad-mindedness. Recently at Cambridge two Indian players, both old blues refused, to play for the university because Mr Lezard, who is junior to both of them, was elected captain and they were passed over It is the customary thing in the University Lawn Tennis Club to elect the seniormost blue as Captain. Messrs Rutnam and Hadı, the Indian blues, were passed over in spite of their seniority on account of some metaphysical "difficulties" that were expected to arise from the election of an Indian to the captaincy The nature of the difficulties is of course not divulged and many people have associated the same with mental condition of the electors. If race prejudice creeps in into the field of sport also, it will indeed he a tragedy. Many pens have got busy since the refusal of Rutnam and Hadi to take the insult lying down and brave Englishmen have already told the world that they had a right to please themselves and manage their own affairs in their own way. One gentleman, an ex-member of the Cambridge University Lawn Tennis Club has even gone into politics in this connection. This is not the first occasion that English sportsmen have failed to live up to their principles We remember other cases of passing over Indian, when captaincies or college colours were at stake. We admire the courage of Rutnam and Hadi in standing up against this sort of meanness They will have to suffer a lot of peering and sneeping, but they shall have the pleasure of having done the right thing

#### THE OLEANSER

Why do they shun your touch, my friend,
and call you unclean

Whom cleanliness follows at every step
making the earth and air sweet for our dwelling
and ever luring us back from return to the wild?

You help us, like a mother her child, into freshness
and uphold the truth, that disgust is never for man.

The holy stream of your ministry carries pollutions away
and ever remains pure.

Once Lord Shiva had saved the world from a deluge of poison
by taking it himself,
And you save it every day from filth with the same divine sufferance.

Come friend, come my hero, give us courage
to serve man, even while bearing the brand of infamy from him.

#### RABINDRANATH TAGORE

[This poem is a free rendering of Satyendranath Datta's Bengali poem "Methar" ("The Scavenger"), which appeared in *Prabasi* 16 years ago.]

## CARR AND MANALANOBIS

## SPORTS OUTFITTERS WITH THE REPUTATION

for high class Cricket Gear

Selected stock of William Gunn's "Autograph" and "Force" Cricket Bats.

## football, Hockey & Tennis

SPORTS AND SCHOOL PRIZE MEDALS, CUPS AND SHIELDS



No. 35 Bs. 4-8

No. 30. Rs. 4.



No. 80. Rs. 8.

Telephone 1410.

1 Stated Price-List Free on Request 1-2 CHOWRINGHEF, CALCUITA

Telegrams CARNOBIS.

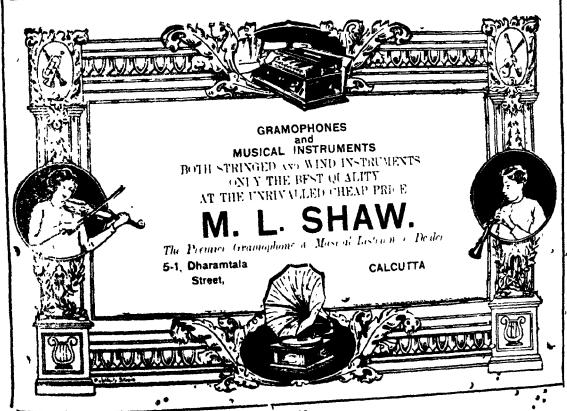

June-5



## To keep your shots

## soft, shining & water-proof, always use

HYDRA Boot Cream—that Challenges foreign brands in quality and price. Price 6 as. per phial, wholesale from the manuiacturers.

## Oriental Industrial Co. 9. Bonfield's Lane, CALCUTTA.

#### ree:

#### Free:

#### Free:

Samples of the Swadeshi Cloth can be sent free on application. Please apply to Manager—

iwadeshi Khaddar Pracharak Co. Ludhiana (Puniab)

#### " DONTOL "

An infallible remedy for all kinds of Dental diseases and ulcers in the mouth. Price per phial as. 12. Per V.P P Re 1-2 only. Techno-Chemical Laboratory & Works Ld. Konnagar, E. I. Ry

#### LEARN AND BE EXPERT IN

ACCOUNTANCY BY POST. APPLY PROSPECTUS WITH STAMP

#### **Pestal Coaching, Innuar, Poona.**

#### **Iron Saics.** Almirahs.

Lock, Pad-Lock, Superior. country made. exceptionally strong and unbreakable, best workmanship. Finish and Design From Rs. 75 to Rs. 2500 and upward. Illustrated Catalogue free.

R. N. MOOKHERJEE, 120. Sova Bazar Street, Calcutta

#### 'READ' 'Towards the Dawn'

A thrilling Socio-political Novel of rejuvenated India A fascinating novel—The Mahratta. A fine centre

of love and romance----entrancing.

—The 'Modern Review'. Popular Edition—Re
I-8-0 Apply to—MITRA

Adult Education Leapue Sitapur (old town) U. P.

#### Indian Book Depot

ingian Book Uepot

5.5. Medou's Street, Fort Bombay,
Porter Edition of Fivilish MEN OF LETTER's series
Edited by Viscount Morloy at is tel reduced to Rapee 1-5-0 each
Addison Baron Bentley Banyan Burke Burns Byron Carlyle
Chauser Colorido to owner belose Be Quincey Dickons Bryden
Fleiding tubbon told-mith trast Hawthorne Hume Johnson
Keats Lamb Landor Locke, Macaulay, Milton Pope Scott
Shelley Sheridan Sir Philip Sidney Southey Spencer Sorne
Swift Thackersy Wordsworth

#### Homeo-Chemist.

42, Strand Road, Calcutta. Dealers in Boencke and Tafels Original Homoepathic Dilutions and Biochemic Triturations.
CATALOGUE FREE ON APPLICATION.

#### Indian Point of

Economics By D A Shah, M.A. LL. B. The Modern Review—"Ably written" "the problems of currency, high prices, the drain and fiscal policy of Government are discussed. The brief study of the problem of Indian poverty is one of the best we have seen." Price per copy, exclusive of postage. Re 1. Write to the Author, Nanpura, Surat

#### Ne Indian

whatever his special interests may be, should fail to subscribe to the "INDUSTRIAL AND TRADE REVIEW FOR INDIA"

BERLIN-CHARLOTENBURG REICHSSTRASSE 104.

#### THE ONLY MAGAZINE PUBLISHED IN EUROPE

promoting India's Industrial development and foreign Trade relations.

SUBSCRIPTION RATES:-

YEARLY INCLUDING POSTAGE (24 COPIES) HALF YEARLY INCLUDING POSTAGE (12 Copies) 12 Sh., 7 Sh.,

ASK FOR SPECIMEN COPY.

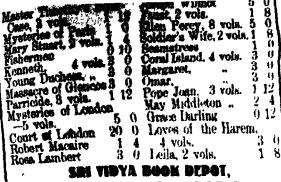

New Washermen Peth, MADRAS.

## Raj-Vaidya Kaviraj S. C. SEN Kaviranjan's Auurvedic Medical Hall

THE LEADING AYURVEDIC HOUST IN U. P. 27. KACHARI ROAD, LIPENOW. Telegrams "RAJ-VAIDIA" OUR SPECIAL PREPARATION AMIRTASAGAR PILLS.

Safe & sure for all sorts of Malarial Levers Per Box Re. 1. Postage extra Dozon Rs. 10 Postage free Maranahwai Kalpa Rasaana—The best remedy for Nervous Inseases—It is a renowned preparation for nervous debuity, weakness, powerlessness, weakness of the brain and eye-sight, weakness of the heart need large and and of consent them. Page Rs. 10 and lungs and want of concentration Price Rs 10 row 40 Pills & One phial oil.

Postage Tree. Catalogue Free.

#### BHARATI INK ESSENCE POWDERS

FOR FOLKTAN AND ORDINARY PLANS BLUE BLACK, GREEN & RED.

Each packet costs As 3 and yields bear of very pure, highly brilliant, absolutely non-correstve, perfectly free-flowing fountain nen irk made in INDIA last not inferior to the best of the foreign last account in press of the flow best will not inks except in price. Less than 6 packets will not be sent at a time. Posture etc. As 6 extra up to 30 packets at a time.

Rich Discounts Try a Free Sample,

Apply to.

#### BHARATI HOUSE,

Krishnaraj Mohalla MYSORF

#### "Indian National Congress 1920-23"

The official record of Congress activities from the Special Congress at Calcutta in 1920 to the Cocanada Congress in 1923. It is a book of 361 pages containing all the resolutions of the Congress of the All-India Congress Committee and of the Working Committee together with abstracts of the Working Committee together with abstracts of the Working Committee together with abstracts of the Working Committee of the Provincial Congress Committees of the Provincial Congress Committees of the Provincial Congress Committee, 107 Hevott Road Allahabad Congress Committee, 107 He

## KING & CU.,

HOMEOPATHIC CHEMISTS.

83. Happison Road, 45. Whilester Street, Calcutta

Oals pure-t medicales from Boericke and Talel of America are stocked. Rates-ordinary mother tructures—bas per dr, 1 to 12th dil at 4a- a drain, 13th to 30th dil at 6as a dram, 200th dil at Re 1 a dram.

free !

Free !!

Free III

Rai Sahib

Dr. K. C. Das's

A GUIDE TO HEALTH, WEALTH AND PROSPERITY It is a very useful book concerning the daily life of the young and old Distributed gratis and post free.

The Swasthya Sahaya Pharmacy 30-2 Harrison Road, CALCUTTA.

Paket Wisdom Series

## FOUR PRECIOUS BOOKS.

1 Short Moral Quotations from Shakespeare,

2. Longer Moral Quotations from Shakespeare, thom all ins 37 plays)
3 Thought-Gems Contains shortest sweetest

quotations from great thinkers 4 Moral Poems Contains over 2000 lmes,

from the best of poets Every student every teacher, every parent and

every home of thought and culture requires them Price As. 6 each Postage etc., extra VB Twelve of more comes bought at a time will be sout post free.

Address Mr. M VENKATASIAH. B.A.

## CURE FOR

ASTHMA.

A remedy therapeutically efficient, produces dependable results. Hard breathing, tightness of chest, div cough with sticky placing, heavy perspitation and other troubles guickly reheved and completely cared. Buttle Rs 5

Ranaghal Chemical Works

RANAGHAT Bengal

Vol. V. (1689-1707) Rs. 4. Just out The completion of 50 years' eventful history, and a life's task in research.

Vois. I & II together (Second edition) Rs. 5.

eign of Shah Jahan and War of Succession, Rs. 5.

Vol. III. Northern India 1658-1681, 2nd. ed.

Vol. IV. Southern India, 1646-1689

Rs. 3-8 each

Based mainly on original contemporary Persian ross, viz., the Mughal States Papers, daily bulletins he Mughal Court, the letters of Aurangzib and his temporaries, inore than 5,000, Marathi bakhars I letters and the Assamese buranis, besides conporary Factory records of the English. French I Portuguese.

H. BEVERIDGE.—"Jadunath Sarkar may be led Primus in Indis as the user of Persian horities for the history of India. He might also styled the Bengalee Gabbon."

VINCENT A SMITH—"You are doing first-class rk. I have the highest opinion of your learning, partiality and critical ability."

W. FOSTER, C. I. E.—"It is easily the best thority on the period with which it deals."

#### Studies in Mughal India 320 Pages, Rs. 2.

Contains 22 Historical Essays, on India.

in the 17th century and Mughal
civilisation in all branches
ASIATIC QUARTERLY REVIEW—"A series of
ssays of the most entertaining description."
INDIAN ANTIQUARY.—"All the essays are
rightly written and several contain information
and hitherto available in English."

## Anecdotes of Aurangzib

(Persian text, with an English trinaslation, notes and a long life of Aurangzib)

Re. 1-8.

 The work is exceedingly interesting and valuable, as it throws much new light on Aurangzib and exhibits his pithy sayings, and his principles of government.

\_Shivaji

second edition revised & enlarged. Rs. 4. PIONEER.—Probably the only really first-class piece of work in English on Maratha history published during the present century." H. REVERIDGE.—Jadunata Sarkar....All his works are good; but perhaps the best of them is Shivari. It is full of research and given a striking picture of the birth of the Mahratta nation. Based on an exhaustive use of all the available original materials—Persian, Marathi, Hindi, Dutch and English—most of which were unknown to Grant Duff. Shivaji's character and achievements, and the Maratha institutions and system of Government are discussed in two long chapters (45 pages.)"

## Mughal Administration

Second edition, size more than Doubled.

A study of the administrative system of the Mughal Empire, the Departments, the functions of the chief officials, the provincial administration, its influence on the peasants, the legacies of the Mughal Empire, the causes of its downfall,—Emperor—aristocracy—State factories, farmans.

## Chaitanya

2nd ed., Greatly enlarged. 2.

Original life of the greatest Vaishnay saint o

Bengal, with an old portrait.
C. F. ANDREWS—The book is of surpassin value...The picture drawn of the saint is one c extraordinary beauty.

## Economics of British India

4th edition, (1917), 384 Pages. 📭 3.

The handiest and most accurate description India's economic condition and problems, indispensable vule mecum." (Moners Review)

## Later Mughals, 1707-1739

By William Irvine, LC.S. edited and continued by Prof. SARKAR.

2 thick vols., Rs. 8 each, sold separately.

Prof. P. E. ROBERTS—"A contribution of fi-rate importance, certainly will always remain on the chief authorities for the period. A piece work done with amazing thoroughness."

K. R. Qanungo's

#### SHER SHAH, Rs. 4.

The authoritative history of the great Pathan.

#### JAT HISTORY

Vol I. (down to 1782) Rs. 3-8. an original contribution to Indian History in the 18th century, with a forward by Jadunath Sarkar.

M. C. Sarkar & Sons, 90-2, Harrison Road, Calcutta.

# RAMAKRISHNA

A comprehensive chronological account of the Master's Wonderful life. Compiled from authentic sources.

An illuminating book, of absorbing interest to the English-reading public

With a Foresoord by MAHATMA GANDIII

COMPLETE IN ONE VOLUME OF 780 PAGES. DEMY SVO SIZK

Neatly printed in large types on good paper. and attractively gol-up

WITH ONE TRICOLOURED AND SEVERAL HALF-TONE PORTRAITS

PRICE --- Board-bound Rs. 5.

Cloth Rs. 6-8

To be had of-

THE MANAGER.

Prabuddha Bharata

28, College Street Market, Calcutta

- Jon out a ruser of any other make in the market PLEASE ENQUIRE ABOUT

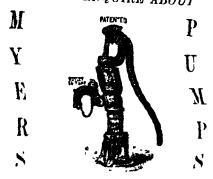

BEST IN THE WORLD

1,1,1

## The Limaye Bros. Lid. 5. Pollock Street. Calcutta.

who will supply you P we for

eterr purpose at

lowest rates

BOMBILL CALCUTTA PB 954

ea 2085

KARACHI

рв 198

#### HINDU RELIGION AND PHILOSOPHY

By Pandit Mahadeva Sastry

1. The Bhagavad Gita with Sankaracharva's Commentary, Translated from Sanskitt into English Contains the Sanskitt text of the Gita

2. Minor Upanishads, Vol. 1 Comprising Atharvasikha and Kaivalyopanishad

3. Minor Upanishads, Vol. II. (The Vedanta Doctrine of Sankaracharya) Comprising t Sankara-CHARYA'S Dakshinamurthisthothra and its Commentary (Suresvaracharya's Manasaliosa, it Suresvar ACHARYA's Pranavarachika in Dakshinamurthi Upanishad; (Both the above with Surskiit text and translation and notes in English)

Vedic Law of Marriage

Bhagavad Gita with Text in Telugu and an English Translation by Dr Annie Besant 0 S

Sri Madhwa and Madhwaism By C. N. Kushnaswamy Aiyar, M. A. An exposition of his philosophy by Mr. S. Subba Rau, M. V. (1) 12

Sri Ramanujacharya His life and Times. By S Krishnaswami Aiyangar, M. G. His Philosophy By T. Rajagopalacharier, M.A., R.L. (1) 12

Dharmapala.

**V. Ramaswamy** sastrulu & sons.

391, Esplande, MADRAS or, M. RADHA & Co. Mannady, Madras

#### **English Translations** OF

#### Valuable Sanskrit Books

BUM N DUTT Sasid, of a

MAHABHARAT 2 Vols half leather Rs. 20, VISHNUPURANAM—Rs 5

HARIVAYS 1-Rs 7

MARKANDEYA PURANAM-R. 5

AGNI PURANAM 2 Vols -Rs. S

GARUDA PURANAM-Rs 4 Et. Ere

Special Price for whole set

Bombay Presidency, U. P., C. P., Rajputana, Kashmii & Jammu by Somerset Playne, FRGS -- Sale price Rs 57

Special offer -Rs 25
ISLAM & CHRISTIANITY -Md Amir Alam,

highly speken of by the Press-Rs 2

Books by Sri Aurobinda & Indian National Literature

BARODA AGENCY

College Street Market, Lulchtta

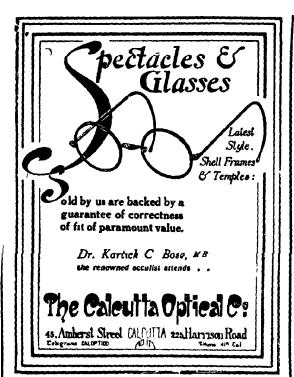

## Sarivadi Kashaya

The Ideal Blood-Purifier and Health-Restorer, Possesses High Class Certificates

Prue Rs. 1-8. Pozen Rs 15.
Postages Extra

## Sudhangsu Drava

Ideal cream for Prickly Heat and Dainty Complexions Removes sunburn, Pumples & Blotches etc

Prue Ans 12. Doven Rs 7-8

Postages Extra

Medical Observer and Advice FREE

## B. L. Sen & Co.,

Kavirajes, Druggists & Chemists 36, LOWER CHITPUR ROAD, CALCUTTA

#### **Decent Swadeshi Presents**



of all descriptions made to order, e.g. Kniting Cases, Dressing Cases,—folding, attache or box pattern, Scent Cases; Writing Cases—satchel, tolding or attache case pattern, Jewel Cases, Manicure Cases of many styles

We have solved the long-felt want of decent country-made presents Please write for details As for

our Medical Cases and Travelling Requirements write for our Catalogue.

Correspondence .

Post Box 7864. CALCUTTA.

Head Office

43-2 Harrison Rd. Near the crossing of Amherst St Show Room

W. S. Dossen & Co.

21, Swadeshi Mart, College Street Market. (On Shambu Chatterjee's Street) CALCUTTA.

# Superiority

1N

ORIENTAL

## LAKSHMI SOAP

- 1 Dut slips away easily and quickly
- 2 Clothes look nice
- 3 Makes clothes last longer
- 4 Never injures the fabrics
- 5 Saves time and labour

SOLD EVERYWHERE

FOR PARTICULARS WRITE TO-

Oriental Soap Factory Ltd., Goabagan: Calcutta.

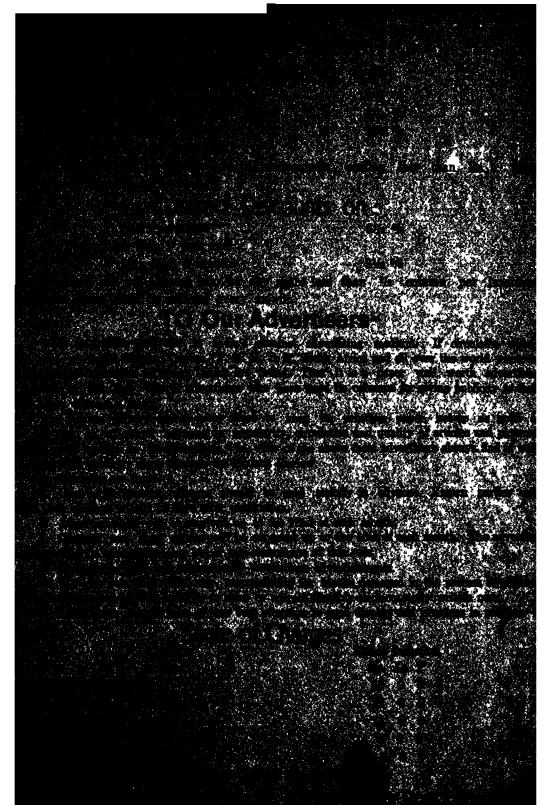



# It you use that Watchless Hair oil NIRUPAMA'



It is made from the purest vegetable oil, refined by a new chemical process which is our exclusive property and is not known to any other hair-oil maker.

The perfume is delicate but persistent and is

Different sizes and varieties to suit every one.

Royal-Jasmine Exquisite, Lilly each 2 Oz Re 1-0-0

Rose-de-Shiraz Re 1-4. Violet-sublime ... 1-8-0

Popular (in large octagonal Phials) "1-0-0

Household in 9 Oz fancy large bottles , 1-0-0

Prepared by the makers of that well-known

## HIMANI-SNOW

The Bengal Perfumery & Industrial Works
Sole-agents—Sharma Banerii & Ca

43, Strand Road, BALCUTTA ...

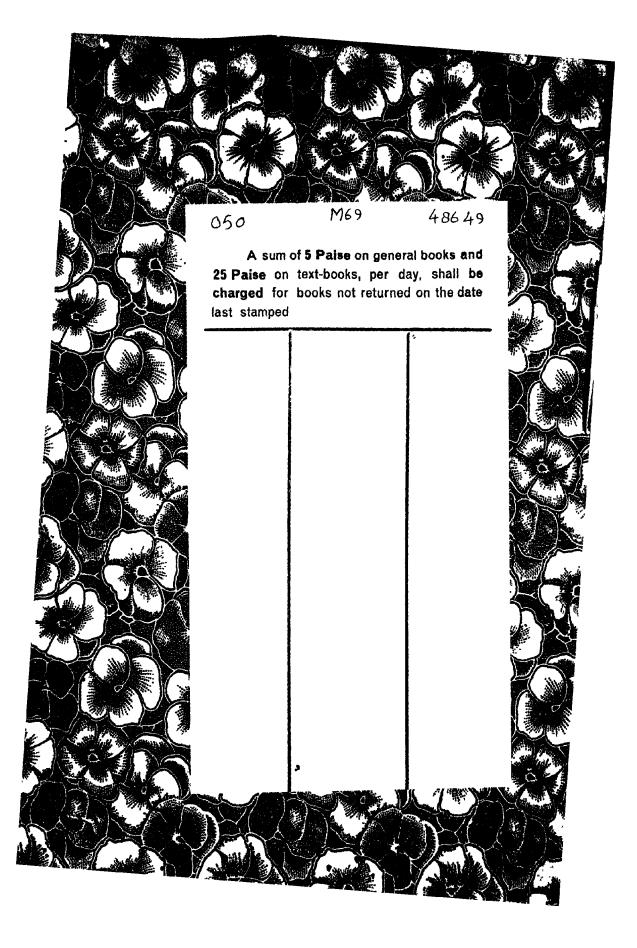